

# الجنتك التحقيق

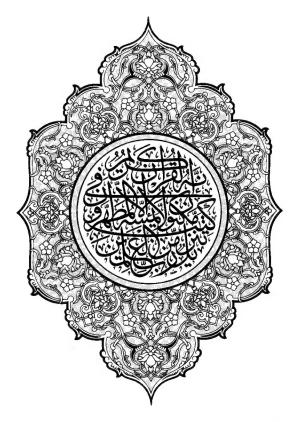

اِس قَرَآنِ كِيم مع تَبِد وَتَسْدِ فِي المباعث كَيْمُ مِنْ كَاشُوفْ فَوَازُوكَ عَلَمَتِ معددى عرب فادم حرين شيفين شاه فبدين عبرالعسنيز آل ودكومال بوا .

> تَعَرَّى بِالأَمْرِنِطِبِّاعَةِ هِمَدَّا الطُّيْحِينِ النَّتِينِ وَرَجَّهَ وَمَانِيهِ خَالِنِ لِلْهِمِّ الْلِبْنِينِ الْمُلِلِثُهِمَ الْمُنْتِينِ الْمُلِلِثُونِ الْمُلِكِنِّ الْمُلِكِنِّ الْمُلِكِن مَاكِ المُمَاكِنِينِ الْمُمَاكِنِينِ الْمُلْكِنِينِ الْمُلْكِنِينِ السُّعُودِ بِيَّةِ

وَقَتْ للّه تَعَالَىٰمنْ خَادم الحَرَمَين الشّريفَيْن الْمَلِك فَهَذَبنْ عَبَدِ الْعَزبزِ ٱلسُّعُود وَلا يَجُوز بَيْعُتُه



مجي المالي المنازلة المنابعة المختفالة في المنابعة المناب

خادم حین شیفین شاہ فبدین عبدالعزز آل معود کی جانب النّگف الی کی ٹوشنودی حاصل کرنے کے لئے وقف اسس کا بیچنا جازئیس

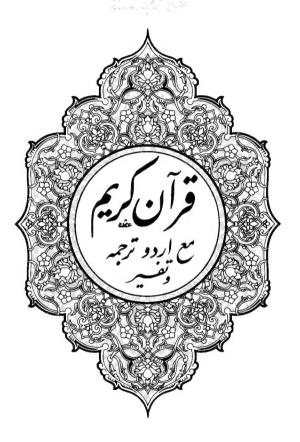

شاه فهد قرآن کریم پر نٹنگ کمپایک

بِنَ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ

#### مقدمة

بقلم معالي الشيخ: صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشــوون الإســلامية والاوقاف والدعوة والإرشـاد المشــرف العام على الجمع

الحمد لله رب العالمين ، القائل في كتابه الكريم :

﴿ ... قَدْ جَاءَ كُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَنْ ثُمِّينٌ ﴾ .

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، القائل :

(( خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه )) .

أما بعد :

فإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، بالعناية بكتاب الله ، والعمل على تيسير نشره ، وتوزيعه بـين المسـلمين في مشـارق الأرض ومغاربها ، وتفسيره ، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم .

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم ، إلى جميع لغات العالم المهمسة ، تسبهيلاً لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية ، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله على : (( بلغوا عني ولو آية )) .

وخدمة لإخواننا الناطقين باللغة الأردية ، يطيب لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة الأردية ، التي قام بهما فضيلة الشيخ محمد الجوناكوهي . مع تفسير فضيلة الشيخ صلاح الدين يوسف . وراجعها من قبل المجمع كل من فضيلة الشيخين د. وصي الله بن محمد عباس و د. أختر جمال لقمان .

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هـذا العمل العظيم ، الـذي نوجـو أن يكـون خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الناس .

إننا لندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم ، مهما بلغت دقتها ستكون قـاصرة عـن أداء المعاني العظيمة التي يدل عليها النــص القرآني المعجز ، وأن المعاني التي تؤديها الترجمة إنحا هـي حصيلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم ، وأنه يعتريها ما يعتري عمل البشر كلّـه من خطا ونقص .

ومن ثم نرجو من كل قارئ هذه الترجمة أن يلوافي مجمع الملك فها لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبويية، بحاقد يجده فيها من خطا أو نقص أو زيبادة، للإفادة من الاستدراكات في الطبعات القادمة إن شاء الله .

والله الموفق ، وهو الهادي إلى سواء السبيل ، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

### معالله الرَّحْين الرَّحِيثُ

مقدمه

وزير أسلامي امور اوقاف اور دعوت وارشاد

تكران اعلى مجمع الملك فهد

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم ﴿ قُدُ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُونً وَ كُنْ مُ تُبِدِينٌ ﴾ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد القائل: «خيركم من تعلُّم القرآن وعلَّمه». أما بعد:

خادم الحرمین الشریفین شاہ فهدین عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ نے کتاب اللی کی خدمت کے سلسلہ میں جو بدایات دی ہیں ان میں قرآن مجید کی طباعت وسیع پیانے بر مسلمانان عالم میں اس کی تقسیم کے اہتمام اور دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ و تفییر کی اشاعت پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے۔

"وزارة الثوون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" كي نظريس عربي زبان سے ناواتف مسلمانوں كے لئے قرآن فنى كى راہ موار كرنے اور تبيغ كى اس ذمه دارى سے عمدہ برآ ہونے كے لئے جو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ك ارشاد كراى "بلهوا عنى ولو آيه" " (ميرى جانب سے لوگول تك پنچاؤ خواه ایک ہی آیت کوں نہ ہو) میں بیان کی گئی ہے ' دنیا کی تمام اہم زبانوں میں قرآن مجید کے مطالب کو منتقل کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔

خادم الحرمین الشریفین کی انمی مدایات اور وزارت برائے اسلامی امور کے ای احساس کے پیش نظر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة " اردو دال قار عن ك استفاده

كے لئے قرآن مجيد كايد اردو ترجمہ پيش كرنے كى سعادت حاصل كر رہا ہے۔

یہ ترجمہ مولانا محد جوناگڑھی کے قلم سے ہے اور تغیری حواثی مولانا صلاح الدین یوسف کے تحریر كرده ين بمح كى جانب سے نظر فانى كاكام ذاكثر وصى الله بن محد عباس اور دُاكثر اخر جمال لقمان بر دوحضرات نے انجام دیا ہے۔

ہم الله تعالى كاشكر اداكرتے بين كه اس في اس عظيم كام كوياية يحيل تك پنجانے كى توفق دى-ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ خدمت قبول فرمائے اور لوگوں کے لئے اسے نفع بخش بنائے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کاکوئی بھی ترجمہ خواہ کیسی ہی دقت نظرے انجام پایا ہو'ان عظیم معانی کو کماحقہ ادا کرنے سے بسرحال قاصر رہے گاجواس معجزانہ متن کے عربی الولات ہیں۔ نیزیہ کہ ترجمہ میں جن مطالب کو پیش کیا جاتا ہے وہ دراصل مترجم کی قرآن فنی کا ماحصل ہوا کرتے ہیں۔ جنانچہ ہر انسانی کوشش کی طرح ترجمهٔ قرآن میں بھی غلطی 'کو تای اور نقص کاامکان باقی رہتا ہے۔

اس بنایر قار کین سے ہماری در خواست ہے کہ انھیں اس ترجمہ میں کسی مقام پر کوئی فرو گذاشت نظر آئ تو"مجمع الملك فهدلطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية "كوض ورمطلع فماكس تأكم آئنده اشاعت مي ان استداكات عن فاره الهالواسك، والله الموفق وهوالهادي إلى مواء السبيل.

اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

### سورهٔ فاتحه <sup>(۱)</sup> کی ہے<sup>، (۲)</sup> اس میں سات آیتیں ہیں۔

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهوان نهايت رحم والا ہے۔ (۱)



(۱) سورة الفاتحه قرآن مجيد كى سب سے پہلى سورت ب 'جس كى احاديث ميں برى فضيلت آئى ب فاتحه كے معنى آغاز اور ابتداء كے ميں 'اس ليے اس ألفاتِحَةُ لينى فَاتِحَةُ الْكِتَابِ كَمَا جَاتَا ب اس كے اور بھى متعدد نام احاديث سے اور ابتداء كے ميں 'اس ليے اس ألفاتِحَةُ لينى فَاتِحَةُ الْكِتَابِ كَمَا جَاتَا ہے۔ اس كے اور بھى متعدد نام احاديث سے المبتداء فابت ميں 'مثلًا: أُمُّ الْفُرْآنِ ، السَّبْعُ الْمُنَانِيٰ، آلفُرْآنُ الْعَظِيمُ، الشِّفَاءُ، الرُّقْيَةُ (دم) وَعَيْرهَا مِنَ الاسْمَاءِ -

اس کاایک اہم نام "الصّلوّة " بھی ہے ' جیسا کہ ایک حدیث قد کی میں ہے 'اللہ تعالی نے فرایا: «فَسَمْتُ الصّلاَةَ بَیْنِی وَبَیْنِ مَبْدِیٰ " - الحدیث (صحیح مسلم - کتاب الصلوة) "میں نے صلاۃ (نماز) کو اپ اور اپ بندے کے درمیان تقییم کر دیا ہے " مراد صورہ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالی کی حمد و ثناء اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے اور نصف حصے میں دعاو مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو "نماز" ہے تعبیرکیا گیا ہے۔ جس سے بیہ صاف معلوم ہو تا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی مثلیّ ہے ارشاوات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئ ہے ' فرمایا: «لَا صَلاَة لِمَنْ لَمْ يَمْوَأُ لِمَنْ لَمْ يَمْوَأُ لِمَنْ لَمْ يَمْوَا لَمْ مِنْ الْمَاحِ وَسَاحِ مَادَة مُعْلَى بُعُولِ وَسَاحِ مِنْ اللّٰهُ عَلَى بُعْدَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰہُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى بُعُولُ عَلَى ہے مسلم، "اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔" اس حدیث میں (من) کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے۔ منفرہ ہویا امام 'یا امام کے پیچے مقتزی۔ سری نماز ہویا اس حدیث میں امن) کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے۔ منفرہ ہویا امام 'یا امام کے پیچے مقتزی۔ سری نماز ہویا جمری 'فرض نماز ہویا نظل۔ ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

اس عوم کی مزید آئیداس حدیث ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام السی بھی ہی ہی تی مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام السی بھی ہی میں ماتھ قرآن کریم پڑھتے رہے جس کی وجہ ہے آپ ماتھاتی پر قراءت ہو جسل ہو گئ 'نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ ماتھاتی نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھا کہ انہا ہو گئا اللہ بعد جب آپ ماتھاتی نے فرمایا «اک تفعکو الله بنا بائم القرآن؛ فإنه لا صکافی لیمن ٹر فیم بقرآبها » ۔ "تم الیامت کیا کرو (یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو) البت سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو 'کو مکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ " (آبوداود 'ترفری' نمائی) ای طرح حضرت ابو ہریرہ مرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نیم ماتھ ہو تھا ہم نہ ممالوۃ کہ یقرآ فیھیا بائم الفرآن، فھی حداج ۔ فلائن ۔ مفی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نیم ماتھ ہو اس کی نماز پڑھی ہو اس کی نماز پڑھی ہو ہم کا نہیں مرتبہ آپ ماتھاتی نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضا تھا ہو ہم کے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضا تھا ہو ہم کے فرمایا (افرا مے پیچے بھی ہم نماز پڑھی ہیں 'اس وقت کیا کریں؟) حضرت ابو ہریرہ رضا تھا ہو فرمایا (افرا بھا فی نفسک) (امام کے پیچے بھی ہم نماز پڑھی ہیں 'اس وقت کیا کریں؟) حضرت ابو ہریرہ رضا تھے اپنے فرمایا (افرا بھا فی نفسک) (امام کے پیچے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو) صبح مسلم۔

نه کوره دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آیا ہے: ﴿ وَإِذَا قُرِيَّ الْقُرْالُ فَالْسَتَوْعُواْ لَهُ وَانْصِتُواْ ﴾ (الأعواف- ٢٠٠) "جب قرآن روها جائ توسنو اور خاموش رجو" يا حديث وَإِذَا قَرّاً فَأَنصِتُوا (بـشـوط صحت) "جب امام قراءت كرے تو خاموش رہو" كامطلب يہ ہے كہ جرى نمازوں ميں مقتدى سور ، فاتحہ كے علاوہ باتى قراءت خاموشى ے سنیں۔ امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں۔ یا امام سور ہ فاتحہ کی آیات و قفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سور ہ فاتحہ پڑھ سکیں ' یا امام سور ہ فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ مقتدی سور ہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اس طرح آيت قرآني اور احاديث محيد من الحمدللد كوئي تعارض نسي ربتا- دونول پر عمل موجاتا ہے- جب كه سورة فاتحه ك ممانعت سے بیہ بات ہاہت ہوتی ہے کہ خاتم بد بن قرآن کریم اور احادیث محیحہ میں کلمراؤ ہے اور دونوں میں سے کسی ایک پر ى عمل ہو سكتا ہے۔ بيك وقت دونوں پر عمل ممكن نهيں۔ فَنَعُوذُ باللهِ مِنْ هَذَا د يكھيے سورة أعراف 'آيت ٢٠٥٣ كا عاشيه (اس مسئلے كى تحقيق كے ليے ملاحظه ہو كتاب "تحقيق الكلام" از مولًا ناعبد الرحمٰن مبارك بورى و" توضيح الكلام" مولانا ارشادالحق اثرى حفظه الله' وغيره)-يهال بيربات بهي واضح رہے كه امام ابن تيميه رحمة الله عليه كے نزديك سلف كي اكثريت كا قول سے کہ اگر مقتدی امام کی قراءت من رہا ہو تو نہ پڑھے اور اگر نہ من رہا ہو تو پڑھے (مجموع فقاد کی ابن تیمیہ ۲۲۵/۲۳) (۲) بیسورت کمی ہے۔ کمی یا مدنی کامطلب میہ ہے کہ جوسور تیں ججرت (۱۳ نبوت) سے قبل نازل ہو کیں وہ کمی ہیں 'خواہ ان کا نزول مکه کرمه میں ہوا'یااس کے اطراف وجوانب میں اور مدنی وہ سور تیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہو کیں 'خواہ مدینہ یااس کے اطراف میں نازل ہو کئیں یااس سے دور۔ حتی کہ مکہ اوراس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ (٣) بم الله كى بابت اختلاف ب كه آيايه برسورت كى متقل آيت ب ايا برسورت كى آيت كاحسه ب ايايه صرف سورۂ فاتحہ کی ایک آیت ہے یا یہ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے' اسے صرف دو سری سورت سے متاز کرنے کے لیے ہرسورت کے آغاز میں لکھاجا تا ہے۔ قراء مکہ و کوفہ نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہرسورت کی آیت قرار دیا ہے' جبكه قراء مدينه ابھرہ وشام نے اسے كى بھى سورت كى آيت تسليم نہيں كياہے "سوائے سورة نمل كى آيت ٣٠ كے "كه اس میں بالانقاق بسم اللہ اس كا جزو ہے۔ اى طرح جرى نمازول میں اس كے اونچى آواز سے پڑھنے میں بھى اختلاف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے (فتح القدیر)اکٹر علمانے سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے۔ تاہم جمری آوازے بھی پڑھنا جائز ہے۔ (٣) بسم الله ك آغازين أفرأ أبدأ يا أَنْلُو محذوف بيعنى الله ك نام برهتا الاشروع كرايا الاوت كرام الهول- براجم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ٹاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ تھم دیا گیاہے کہ کھانے 'ذبح' وضواور جماع سے پہلے

بهم الله يوص تاجم قرآن كريم كى تلاوت كوقت بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سَي يَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ يَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَرَآنَ السَّيْطَانِ السَّعِيْمِ فَرَآنَ السَّيْطَانِ السَّعِيْمِ فَرَآنَ السَّامِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَرَآنَ السَّامِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَرَآنَ السَّامِ مِنْ السَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَرَآنَ السَّامِ مَن السَّيْطَانِ السَّمِيْمِ فَرَآنَ السَّامِ مِنْ السَّيْطَانِ السَّمِيْمِ فَرَآنَ السَّامِ مِنْ السَّيْطَانِ السَّمِيْمِ فَرَآنَ السَّامِ السَامِ السَّامِ ال

كريم يرُصِح لكونة الله كى جناب ميں شيطان رجيم سے بناہ ما نگو''۔

سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے (۱) جو تمام جمانوں کا پالنے والا ہے۔ (۲) (7) (7) (8) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (1

الْحَمْدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلِيدِينَ أَن

الزَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

ملك يور الدين أ

(۲) رَبِ الله تعالی کے اسائے حسیٰ میں سے ہے ، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو شکیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیراضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عَالَمَ فَر جمان) کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کما جاتا ہے ، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی۔ لیکن یہاں اس کی ربع جمع لائی گئی ہے ، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں۔ مثلاً عالم برب عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور و غیرہ ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرور تیں ایک دو سرے سے قطعاً مخلف ہیں ، جن عالم الک ملائکہ اور عالم وحوش و طیور و غیرہ ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرور تیں ایک دو سرے سے قطعاً مخلف ہیں کین دَبِ الْعَالَمِيْنَ سب کی ضروریات ، ان کے احوال و ظروف اور طباع واجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔

(٣) رَحْمُن بروزن فَعُلاَن اور رَحِيْمٌ بروزن فَعِيلٌ ہے۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں 'جن میں کثرت اور دوام کامفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائی ہے۔ بعض علا کتے ہیں: رحنٰ میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے 'اسی لیے رَحْمُنَ الدُّنْیَّا وَالآخِرَةِ کَمَاجاتَا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہیں: رحنٰ میں دو صرف رحیم ہو گا ایعنی اس کی رحمت عام رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اللَّهُمَّ! اجْعَلْنَا مِنْهُمْ (اَمَین)

(۳) دنیایس بھی اگرچه مکافات عمل کاسلسلہ ایک حد تک جاری رہتاہے 'تاہم اس کا مکمل ظهور آخرت میں ہو گااو راللہ تعالیٰ ہر خفص کواس کے ایتھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزااور سزادے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی گئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوئے ہیں 'لیکن آخرت میں تمام اختیارات کامالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا: لمن ِ الْدُومَ؟ (آج کس کی بادشاہی ہے؟) پھروہی جواب دے گا: لفر الْدُومَ؟ (آج کس کی بادشاہی ہے؟) پھروہی جواب دے گا: للهِ الْدُواحِدِ الْقَهَّارِ

ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ (۱)

إِيَّاكَ نَعْبُنُ وَإِيَّاكَ نَسُتُعِينُ ٥

(صرف ایک غالب اللہ کے لیے) ﴿ يَوْمُرُلاَتَهُ لِكُ نَفْشُ إِنَفْسِ شَيْئًا وَالاَمْرُ يَوْمَهِ فِي بَلْهِ ﴾ (الانفطار)"اس دن كوئى ہستى كسى كے ليے اختیار نہیں رکھے گی 'سارامعاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ "بیہ ہوگاجزا كادن۔

(۱) عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل وعاجزی اور کمال خشوع کا اظہار اور بقول ابن کثیر" شریعت میں کمال محبت ' خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے " بعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو' اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ سيدهى عبارت ( نَعْبُدُكُ وَنَسْتَعِينُكَ ) (بم تيرى عبادت كرت اور تجه سے مدد جائے بير) موتى الله تعالى ن يهال مفعول كو فعل ير مقدم كرك ﴿ إِيَّاكَ تَعْبُنُ وَإِيَّاكَ مُعْتَعِينٌ ﴾ فرمايا ، جس سے مقصد اختصاص پيدا كرنا ب ، يعن "جم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی ہے مدد چاہتے ہیں" نہ عبادت اللہ کے سواکسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کاسد باب کر دیا گیا ہے الیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پاگیا ہے وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظرانداز کرے عوام کومغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹرے مدد حاصل کرتے ہیں' بیوی سے مدد چاہتے ہیں' ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دو سرے سے مدد جاہنا اور مدد کرنا میہ شرک نہیں ہے ' یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے 'جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں 'حتی کہ انبیا بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ﴿ مَنْ أَنْصَلُونَى إِلَى اللَّهِ ﴾ (الصف) "الله كون يرا عدد كار ب؟" الله تعالى نے اہل ايمان کو فرمایا: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِرْوَ التَّقَوْي ﴾ (المائدة - ٢) و نيكي اور تقوي كے كامول بر ايك دو سرے كى مدد كرو ظا بربات ہے کہ بیہ تعاون ممنوع ہے' نہ شرک' بلکہ مطلوب و محمود ہے۔اس کااصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایے مخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو 'جیسے کسی فوت شدہ مخص کو مدد کے لیے پکارنا' اس کو مشکل کشااور حاجت رواسمجھنا' اس کو نافع و ضار باور کرنا اور دور و نزدیک سے ہرایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بسرہ ور تشلیم کرنا۔ اس کانام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا' اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اس کانام شرک ہے' جو بد قتمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکول میں عام ہے۔ أَعَادُنَا اللهُ مِنهُ. توحید کی تین قشمیں:اس موقع پر مناسب معلوم ہو تا ہے کہ توحید کی تین اہم قشمیں بھی مخترا بیان کر دی جائیں۔ ىيەقتمىيں ہن-توحيد ربوبيت' توحيد الوہيت اور توحيد صفات-

ا۔ توحید رپوبیت کامطلب ہے کہ اس کائنات کا غالق' مالک' رازق اور مدبر صرف الله تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ

## جمیں سیدھی (اور تجی) راہ د کھا۔ <sup>(۱)</sup>

#### إِهْدِينَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْءَ ۞

و زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں 'حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں 'جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین کمہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلاً فرمایا ''اے پیفیر(مالیکی ان سے بوچیس کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے 'یا (تمارے) کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کر تا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کمہ دیں گے کہ اللہ'' (یعنی بیہ سب کام کرنے والا اللہ ہے)۔(سورہ یونس۔ اس) دو سرے مقام پر فرمایا: اگر آپ مالیکی ان سے پوچیس کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو یقینا کی کہیں گے کہ اللہ (الزمر۔ ۴۸) ایک اور مقام پر فرمایا: ''اگر آپ مالیکی ہون ہے؟ ہرچیزی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہو پچھ کہ نہیں اور زمین میں جو پچھ کہ یہ سب کس کا مال ہے؟ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہرچیزی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے' اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ یعنی میں سے کہ اللہ یعنی میں ہی کہیں گے کہ اللہ یعنی میں الی کوئی بناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ یعنی سے سے مارے کام اللہ ہی کہیں۔(المومنون۔ ۸۵۔ ۱۸ ور غرفی کون ہے کہی آلا آبات

7- توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت ہروہ کام ہے جو کی مخصوص ہتی کی رضائے لئے 'یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے 'اس لیے نماز' روزہ' جج اور ذکو ہ صرف یمی عبادات نہیں ہیں بلکہ کی مخصوص ہتی سے دعا والتجا کرنا' اس کے نام کی نذر و نیاز دینا' اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا' اس کا طواف کرنا' اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت ہے کہ بیہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جا کیں۔ قبریستی کے عرض میں جتلا عوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ار تکاب کرتے ہیں اور فہ کورہ عبادات کی بہت می قسمیں وہ قبرول میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں جو میں اس شرک ہے۔

۳- توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و صدیث میں بیان ہوئی ہیں' ان کو بغیر کسی آویل اور تحریف میں بیان ہوئی ہیں' ان کو بغیر کسی آویل اور تحریف کے تسلیم کریں اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلاً جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے' یا دور اور نزدیک سے ہرایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے' کا کنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے' یہ یا اس قشم کی اور صفات البیہ ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سواکسی نبی' ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جا کیں۔ اگر تشلیم کی جا کیں گو تو یہ شرک ہو گا۔ افسوس ہے کہ قبر پر ستوں میں شرک کی بید قشم بھی عام ہے اور انہوں نے اللہ کی فہرکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ آعاذنا اللہ منه منه .

(۱) ہدایت کے کئی مفہوم ہیں۔ راستے کی طرف رہنمائی کرنا' راستے پر چلا دینا' منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد' توفیق' الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے' یعنی ہماری صراط متنقیم کی طرف رہنمائی فرما' اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما' آگہ ہمیں تیری رضا (منزل مقصود) حاصل ہو جائے۔ یہ صراط متنقیم محص عقل اور زبانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط متنقیم وہی "الإشلام" ہے' جے نبی مان کیا کے سامنے پیش فرمایا اور جو زبات سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط متنقیم وہی "الإشلام" ہے' جے نبی مان کیا کے سامنے پیش فرمایا اور جو

صِرَاطَ الَّذِيْنَ)اَفُعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمُغْضُوُّبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِثُنَ ثَ

ان لوگوں کی راہ جن پرتونے انعام کیا<sup>(۱)</sup> ،انگی نہیں جن پرغضب کیا گیا ( لعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچپانا گر اس پرعمل پیرانہیں ہوئے ) ، اور نہ گمراہوں کی<sup>(۱)</sup> ( لعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے ) . ( 2 )

اب قرآن و احادیث محیحہ میں محفوظ ہے۔

(۱) یہ صراط منتقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سید ها راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے بجن پر تیراانعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہے انبیا شہدا صدیقین اور صالحین کا۔ جیسا کہ سور ہ نساء میں ہے ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالدَّيْدُونَ فَا وَلَيْكَ مَعَ الذّهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَسَاءً مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَالسّٰهِ اَوْر اس کے رسول مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ اور اس کے رسول مُنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى وَمَاحت كردى كُنْ ہے كہ انعام يا فتہ اور صالحین 'اور ان لوگوں كی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ "اس آیت میں یہ بھی وضاحت كردی گئی ہے كہ انعام یا فتہ لوگوں كا یہ راستہ اطاعت اللی اور اطاعت رسول مائٹی ہی كا راستہ ہے 'نہ كہ كوئی اور راستہ۔

(۲) بعض روایات سے ثابت ہے کہ مَغْضُوبٌ عَلَیْهِمْ (جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا) سے مرادیبودی اور ضَالیّن رُمُواہوں) سے مرادیسانگی ہیں۔ ابن البی عاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے در میان اس میں کوئی اختلاف نہیں «لا أَغَلَمُ عَلَیْهُمْ کِی اِللّهُ وَ وَ ﴿ الْفَالَیْنَ ﴾ بِالنّصَارَیٰ» (فَحَ القدیر) اس لیے صراط منتقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یبوداور نصار کی دونوں کی گمراہیوں سے نج کر رہیں۔ یبود کی بری گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے ہو جھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے 'آیات اللّی ہیں تحریف اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے ہوئی محصرت عزیر علیہ السلام کو این اللہ کا بیار ور رسوا ہیں آئی اللہ اور قال کی گرائی اور کا بیان اللہ کا بیٹا اور تین غدا ہیں ہو تھی کہ انہوں نے حضرت عیلی علیہ السلام کی شان میں غلوکیا اور انہیں آئی اللہ اور قالیٰ فیکر آؤٹ واللہ کا بیٹا اور تین غدا ہیں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمد ہیں بھی سے گمراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا ہیں ذکیل ور سوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اے ضلالت کے گرشے سے نکالے ' ناکہ ادبار و عب سے ہوئے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سے۔

#### مور ۂ بقرہ مدنی ہے (<sup>۱۱)</sup>اور اس میں دوسو چھیای آیات اور چالیس رکوع ہیں۔

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو بردا مهمان نمايت رحم والاہے-



الَّمْ أَنْ ذَٰلِكَ الْكِتْبُ لَارَئِبٌ ۚ فِيْهِ هُدًى لِلْنُتَّقِينَ ﴿

(۱) اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا' اس لیے اسے بقرہ (گائے کے واقعے والی سورت) کما جا تا ہے۔ صدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے' اس گھر سے شیطان بھاگ جا تا ہے۔ فرمایا: «لَا تَجْعَلُوْ ا بُیُو تُکُمْ فَبُوراً ، فَإِنْ الْبَیْتَ الَّذِیْ تُقُرَأُ فِیْهِ سُورةُ الْبَقَرَةِ لَا یَذُخُلُهُ الشَّیْطَانُ ، (صحیح مسلم 'کتاب صلاۃ السمافرین' باب استحباب صلاۃ النافلة فی بیسته ....) نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے البتہ اس کی بعض آیات مجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہو کیں۔ بعض علا کے نزدیک اس میں ایک ہزار خر' ایک ہزار احکام اور ایک ہزار منہیات ہیں۔ (این کیر)

- (۲) انہیں حروف مقطعات کما جاتا ہے ' یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف ان کے معنی کے بارے میں کوئی متند روایت نہیں ہے۔ والله ُ أَعَلَمُ بِمُرَادِهِ والبت نبی مالی آئے ایک حرف ہے ' بلکہ الف ایک حرف کے البت نبی مالی آئے ایک حرف ہے اور ہر حرف پر ایک نبکی اور ایک نبکی کا اجر دس گنا ہے۔ (سنن ترندی 'کتاب فضائل القرآن' باب ماجاء فیمن قرأ حرف .....)
- (۳) ویسے تو بیہ کتابِ اللی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے ' لیکن اس چشمیرہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے ' جو آب حیات کے متلاثی اور خوف اللی سے سمرشار ہوں گے۔ جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں ' جن کے اندر ہدایت کی طلب ' یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہو گاتو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے ؟

اَلَذِيْنَ نُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلْوَةَ وَمِمَّا رَرَقْطُمُ يُنْفِقُونَ ﴾ (رَقْطُمُ يُنْفِقُونَ ﴿

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ الِيَكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاِخْرَةِهُو يُوْقِئُونَ ۞

ٱۅؙڵٙؠٟػؘٵٚۿؙڴؠۻٞڗٞؾؚڡؚۣؗؗۄؙٚٵۘۅؙڵؠٟٚڬۿؙۄؙڶڶڡٛڣٚڸڂؙۏن

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَّرُ وُاسُوٓ آءً عَلَيْهِ مُءَ اَنْذُرْتُهُ مُ اَمْ لَمْ تُتُوْرُهُمْ

جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں (۱) اور نماز کو قائم رکھتے ہیں (۳) اور ہمارے دیئے ہوئے (مال) میں سے خرج کرتے ہیں۔ (۳)

اور جولوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف ا آرا گیا اور جو آپ سے پہلے ا آرا گیا<sup>، (۳)</sup> اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔(۴)

یمی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یمی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ (۵) کافروں کو آپ کا ڈرانا 'یا نہ ڈرانا برابرہے' یہ لوگ

- (۱) اُمُورُدُ غَنِبيَّةٌ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کااد راک عقل و حواس سے ممکن نہیں۔ جیسے ذات باری تعالیٰ 'وی اللی' جنت' دوزخ' مَلاَئکہ' عذاب قبراور حشراجساد وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول مل ﷺ کی بتلائی ہوئی ماو رائے عقل واحساس باتوں پر یقین رکھنا' جزوایمان ہے اور ان کا نکار کفروضلالت ہے۔
- (۲) اقامت صلوٰ ہ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے' ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔
- (٣) إِنْفَاقُ كَالْفَظُ عام بَ ' جو صد قات واجبه اور نافله دونوں كو شامل ہے۔ اہل ايمان حسب استطاعت دونوں ميں كو تابى خين خين خين كو تابى خين كرنا بھى اس ميں داخل ہے اور باعث اجر و كو تابى خميں كرتے ' يكله مال باپ اور اہل و عيال پر صحيح طريقے سے خرچ كرنا بھى اس ميں داخل ہے اور باعث اجر و تواب ہے۔
- (٣) پچپلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انہیا علیہم السلام پر نازل ہو کیں 'وہ سب تجی ہیں' وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتیں' نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی۔ حدیث۔ پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی و رسالت کاسلسلہ آخضرت ما آنگیجا پر ختم کردیا گیاہے' ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالی ضرور فرما تا۔
- (۵) یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ و عمل اور عقیدہ محیحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ محض زبان سے اظمار ایمان کو کافی نہیں سیمھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے النی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوش حالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ۔ ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو سرے گروہ کا تذکرہ فرما رہاہے جو صرف کا فربی نہیں 'بلکہ اس کا کفر وعناداس انتا تک پہنچا ہوا'ہے جس کے بعد اس سے خیراور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔

لَايُؤْمِنُونَ ①

خَتَّهَ اللهُ عَلَىٰ قُلُولِهِ مُوعَلَىٰ سَمْعِهُمْ وْعَلَىٰ آيْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَدَاكٌ عَظْدُهُ ٥

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امْنَا بِإِللهِ وَبِالْمَوْمِ الْإِندِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴾

ایمان نہ لا کیں گے۔ (۲)

الله تعالی نے ان کے دلول پر اور ان کے کانوں پر مرکر دی ہے اور ان کی آنکھوں پریردہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ (۲)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن ير ايمان ركھتے ہيں' ليكن در حقيقت وہ ايمان والے  $(\Lambda)^{(P')}$ -سیں ہیں۔

(۱) نی مانگلیا کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ مانگلیا کو شش فرماتے 'لیکن الله تعالی نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہرلگ چکی تھی (عیسے ابوجبل اور ابواسب وغیرہ) ورند آپ ما التھ ہم کی دعوت و تبلیغ سے بے شار لوگ مسلمان ہوئے وہی کہ پھر بورا جزير وعرب اسلام كے ساب عاطفت ميں آگيا۔

(٣) يدان كے عدم ايمان كى وجد بيان كى گئى ہے كہ چو نكم كفرو معصيت كے مسلسل ارتكاب كى وجد سے ان كے دلول سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے'ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں اور ان کی نگاہیں کا نئات میں پھیلی موئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں تواب وہ ایمان کس طرح لا کتے ہیں؟ ایمان توانمی لوگوں کے جھے میں آتا ہے' جو الله تعالی کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعال کرتے اور ان سے معرفت کرد گار حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کامصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ''مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جا تا ہے' اگر وہ توبہ کرکے گناہ سے باز آ جا تا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جا تا ہے اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کر تا جاتا ہے تو وہ نقطة سیاہ مچیل کراس کے پورے دل پر چھاجا تا ہے۔ " نبی مائی ایم نے فرمایا " یمی وہ زنگ ہے ہے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے ﴿ كَالْابَلْ مِنْ اَنْ عَلْ خُلْوَيْمَ مَا كَا اَوْلَا لِكُمِيْدُونَ ﴾ (المعطففين:١١١) ليمن "ان ك كرتوتول كى وجه سے ان كے دلول ير ذيك چڑھ كيا ہے۔" (ترفرى الفيرسورة مطففين) اس كيفيت كو قرآن نے "ختم" (مرلگ جانے) سے تعبیر فرمایا ہے ،جوان کی مسلسل بدا ممالیوں کامنطق نتیجہ ہے۔

(٣) یمال سے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہو آہے جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے 'گروہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظمار کرتے تھے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سكتة بين كيول كه وه توسب كچھ جانتا ہے اور نہ اہل ايمان كومستقل فريب ميں ركھ سكتے بيں 'كيوں كه الله تعالى وحي ك ذر لیے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاربوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کاسارا نقصان خودانمی کو بہنچا کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کرلی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔

يُحْدِ عُونَ اللهَ وَالَّذِينَ امَنُوا وَلَا يَحْدَ عُونَ إِلَّا الْفُسَهُمُر وَمَا يَشْعُرُون أَنْ

فَ قُلُونِهِمُ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ، وَلَهُمُ عَنَابٌ اللهُ مُرَضًا ، وَلَهُمُ عَنَابٌ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ وَاللهُ عَنَابُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ الله

وَإِذَ اقِيْلَ لَهُمُ لَا تُغْنِيدُوا فِي الْرَفِيلُ قَالُوُلِالْكَانَعُنُ مُصْلِحُونَ فَالُوَلِالْكَانَعُنُ

ٱلْإِنَّهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَالْكِنَّ لَا يَشْعُرُونَ فَ الْكِنَّ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ

وَلِذَا قِيلَ لَهُوُ المِنُواكِمَا امَنَ النَّاسُ قَالُوَّا اَنُوَمُنُ كَمَّا امْنَ النَّاسُ قَالُوَّا اَنُوْمُنُ كَمَّا المُنَالِثُنَفَهَا وُلِكِنْ المُنْفَقِمَا وُلِكِنْ

لَايَعُلَمُوْنَ ®

وہ الله تعالی کو اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں الیکن دراصل وہ خود اینے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر سجھتے نہیں۔(۹)

ان کے ولوں میں بیاری تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیاری میں مزید بوھا دیا (۱) اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے وردناک عذاب ہے۔(۱۰)

اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔(اا)

خبردار ہو! یقیناً میں لوگ فساد کرنے والے ہیں' <sup>(۲)</sup> لیکن شعور (سمجھ) نہیں رکھتے۔(۱۲)

اورجب ان سے کماجاتاہے کہ اورلوگوں (لینی صحابہ) کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا ہو توف لائے ہیں ' (ش) خبردار ہو جاؤا

(۱) بیاری سے مراد وہی کفرو نفاق کی بیاری ہے 'جس کی اصلاح کی فکرنہ کی جائے تو بردھتی ہی چلی جاتی ہے۔اس طرح جھوٹ بولنامنافقین کی علامات میں سے ہے 'جس سے اجتناب ضروری ہے۔

(۲) فَسَادٌ، صَلاَحٌ کی ضد ہے۔ کفرو معصیت سے زمین میں فساد پھیاتا ہے اور اطاعت اللی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار میں رہاہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں'اشاعت وہ مشکرات کی کرتے ہیں اور پامال حدود اللی کو کرتے ہیں اور سیجھتے یا دعویٰ میہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔

(٣) ان منافقین نے ان صحابہ النظی کو "ب و توف" کما جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے درلغ نہیں کیااور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام النظی و است ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالی نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی۔ فرمایا کسی اعلی تر مقصد کے لیے دنیوی مفادات کو قربان کر دینا 'ب و قونی نہیں 'عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ النظی نے اس سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے 'اس لیے وہ کی مومن ہی نہیں 'بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوئی ہیں 'اب ایمان انسی کا معتبر ہو گاجو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گا۔ ﴿ وَالْ اللّٰ مَن کُولِو مُنْ اللّٰ مُن کُولُو ہُولُ اللّٰ اللّٰ کی اللّٰ کیں گاہوت کہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گامعتبر ہو گاجو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان

یقینا یمی ہو قوف ہیں'کین جانتے نہیں۔''(۱۳۳) اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور جب اپنے بردوں کے پاس جاتے ہیں ''' تو کتے ہیں کہ ہم تو تہمارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف نداق کرتے ہیں۔(۱۳۳)

ے رک ہوں رہے ہیں۔( س) اللہ تعالیٰ بھی ان سے نداق کر تاہے <sup>(۱۱)</sup> اور انہیں ان کی سرکشی اور برکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔(۱۵) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں

یہ وہ تو ت ہیں ، ہوں سے سراہی کو ہدایت سے بدسے یں خرید لیا 'پس نہ تو ان کی تجارت <sup>(۳)</sup> نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ ہیہ ہدایت والے ہوئے۔(۱۲)

ان کی مثال اس شخص کی س ہے جس نے آگ جلائی'

وَإِذَالَقُواالَّذِينَ الْمَنُواقَالُوَّا الْمَثَّا ۗ وَإِذَا خَـلُوَا إِلَىٰ شَيْطِيْنِهِمْ قَالُوْآ إِنَّامَعُكُمْ ۚ إِنْمَانِكُنُ مُسْتَهُوْرُوُنَ ۞

اللهُ يَنْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَكْتُهُمُ فِي الْغَيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ

اُولَمِكَ الَّذِيْنِ)اشْتَرَوُاالصَّلَاةَ بِالْهُدَٰىُ فَمَارَعِحَتْ تِجَارَتُهُمُّ وَمَا كَانُوْامُهُتَدِيْنَ <sup>®</sup>

مَثَلُهُ وُكُنتُلِ الَّذِي اسْتَوْقَكَ كَارًا \* فَلَمَّا اصْآءَتْ مَا حَوْلَهُ

- (۱) ظاہر بات ہے کہ نفع عاجل (فوری فائدے) کے لیے نفع آجل (دیر سے ملنے والے فائدے) کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فائی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پر لے درجے کی سفاہت ہے جس کاار تکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔
- (۲) شیاطین سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں جن کے ایما پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے' یا منافقین کے اپنے سردار۔
- (٣) "الله تعالی بھی ان سے قداق کرتا ہے" کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استزاو استخفاف کا معالمہ کرتے ہیں الله تعالی بھی ان سے ایسا ہی معالمہ کرتے ہوئے اشیں ذلت و اوبار میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو استزانیں ہے ان کے فعل استزائی سزا ہے جیسے ﴿ وَجَدِّوْا الله وَجَيْنَةُ سَيِّنَكَةٌ سَيْنَكَةً سَيْنَةً سَيْنَكَةً سَيْنَكَةً سَيْنَكَةً سَيْنَكَةً سَيْنَةً سَيْنَةً سَيْنَةً سَيْنَةً سَيْنَةً سَيْنَكُ اللهُ عَلْكُ سَيْنَ اللهُ عَلَيْنَةً سَيْنَ اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلَيْنَةً سَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْنَةً سَيْنَاكُ سَالَ سَلْ اللهُ الله
- (۲) تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی افتلیار کرنا ہے 'جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کریمی گھاٹے والی تجارت کی۔ لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے ' ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے۔ بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے 'اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیا دیراسپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سجھتے تھے۔

ذَهَبَاللَّهُ بِنُوْرِهِمِهُ وَتَرَّئَعُهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَأَيْنُصِرُونَ **۞** 

صُوْنِكُوْعُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١

ٱۅؙ۫ۘڬڝٙێ۪ڽ۪؋ؚ؈ؘۘٵڶؾؠۜٵۧ؞ۣڣؽ؋ڟؙڶؙٮ۠ؾ۠ٷٙؽؘڡؙڎٛٷؘؠ۫ڗؿ۠ٵۑۘڿؙڡ۫ٷڹ ٵڝٙٳڽۼڰؙ؋ٞؿٛٙٵڎؘٳڹۿٟۿۺؚٙٵۿڡٙٵؚؾۣڂۮؘۯڵؠ۫ۘٷ۫ؾٷٵڵۿؙۼۣؽڟ ڽٵػڵۼڔؚؽڹٛ۞

ێڲٵۮٵڶڹٙۯڰٛڿؙڟڡؙٲڹڞٵۯۿؙؿٷؙڴؠۧٵڶڞۜٲٵڮۿۿ۫ۺٙٷٳؽڮؖ ۅٳۮٙٲڶڟؙڵۄؘۼڵؽؘۿۿٷٵڡؙٷڶٷۺٚٲٵۺ۠ۿڶڹؘۿڹڽٮؠؙڿۿؚ ۅؘٲؠ۫ڞٳٙڽۿۣڎٳۊؘٵۺ۬ۼڴڮڴۺٛٷٛؿۥؙٷٛۺ

پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیااور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا' جو نہیں دیکھتے۔''(۱ے)

سرے ' گونگے' اندھے ہیں۔ پس وہ سیس لوشنے۔(۱۸)

یا آسانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بچل ہو' موت سے ڈر کر کڑا کے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ (۱۹)

قریب ہے کہ پکل ان کی آکھیں اچک لے جائے 'جب ان کے لئے روشن کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جائے ہیں (۲) اور اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کے کانوں اور آکھوں کو

<sup>(</sup>۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رہی ہیں۔ اور دیگر صحابہ النظمی نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے: کہ نمی میں آگئی جب مدینہ تشریف لائے تو پچھ لوگ مسلمان ہو گئے 'کین پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس مخص کی سی ہج وائد ھیرے میں تھا 'اس نے روشن جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چزیں اس پر واضح ہو گئیں 'وفعتاً وہ روشن بجھ گئی 'اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے 'مسلمان ہوئے تو روشنی میں آگئے۔ حلال و حرام اور خیرو شرکو پھیان گئے 'پھروہ دوبارہ کفرو نفاق کی طرف لوث گئے تو ساری روشنی جاتی رہی (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) یہ منافقین کے ایک دو سرے گروہ کا ذکر ہے جس پر بھی حق واضح ہو تا ہے اور بھی اس کی بابت وہ ریب و شک میں جتلا ہو جاتے ہیں۔ پس ان کے دل ریب و تر دو میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں (شکوک ' کفراور نفاق) میں اتر تی ہے 'گرج چک سے ان کے دل ڈر ڈر جاتے ہیں ' حتی کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوٹس لیتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا' کیوں کہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ بھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں ' لیکن پھرجب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آ تا ہے تو پھر جیران و سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ (ابن کشی) منافقین کا یہ گروہ آخروفت تک تذبذب اور گوگا کا شکار اور قبول حق (اسلام) سے محموم رہتا ہے۔

بيكار كردك - (أ) يقيناً الله تعالى مر چيز ير قدرت ركھنے والا ب- (٢٠)

اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا' میں تمہارا بچاؤ ہے۔(۲۱)

جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسان کو چھت بنایا اور آسان سے پانی آثار کراس سے پھل پیدا کرکے تمہیں روزی دی' خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقررنہ کرو۔(۲)

ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اثارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سے ہو تو اس جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ تمہیں افتیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مدوگاروں کو بھی بلالو۔ (۲۳)

پی اگرتم نے نہ کیااور تم ہرگز نہیں کر کتے (اے

يَايَّهُمَّ التَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُوالَذِي خَلَقَكُمُ وَاتَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُوْتَتَقُوْنَ ۖ

الَّذِيُ جَعَلَ لَكُوُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالتَّمَّا رَبِئَا ۚ وَٱنْزَلَ مِنَ السَّمَا ۚ . مَا ۚ فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرُتِ رِنْهُ قَا لَكُمْو ۚ فَلاَ جَعَلَوُ اللهِ اَنْدَادًا وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

ۉڸؽؙڴؿؙؿؙٛڎ۫ۿ۬ۯؽۑ تِمَّانَزُلْفاعَلْعَبُونَا فَٱتُوُالِسُورَةِ مِّنْ مِثْلِه ۗ وَادْعُوْا شُهَكَ آءَكُمُ مِّنْ دُوْنِ اللهواِنُ كُنْتُمُ صْدِقِيْنَ ۞

فَإِنَّ لَهُ نَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَالْقُواالنَّارَ الَّذِي وَقُودُهَا

(۱) اس میں اس امرکی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ تعالی کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور موافذے سے بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔

(۲) ہدایت اور صلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی وعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہار ااور کا نتات کا خالق اللہ ہے 'تمہاری تمام ضروریات کا مہا کرنے والا وہی ہے ' تو پھر تم اسے چھوڑ کر دو سمروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دو سمروں کو اس کا شریک کیوں گھراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف ای کی عبادت کرو ' جانے بوجھے شرک کاار تکاب مت کرو۔

رس) توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے' اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر حمیس شک ہے تو ہم اپنے ہمام حمایتیوں کو ساتھ طاکر اس جیسی ایک ہی سورت بنا کر دکھا دو اور اگر الیبا نہیں کر سکتے تو حمیس سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی سے کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے' کلام اللی ہی ہے اور ہم پر اور رسالت محمد یہ پر ایمان لاکر جنم کی آگ ہے۔ اور رسالت محمد یہ پر ایمان لاکر جنم کی آگ ہے نہیے کی سعی کرنی چاہیے' جو کا فروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ (۳) سے قرآن کریم کی صدافت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و تجم کے تمام کا فروں کو چیلنج دیا گیا' کین وہ آج تک اس کا بواب دینے ہے قاصر ہیں اور یقینا قیامت تک قاصر ہیں گے۔

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْمِقَاتُ لِلْكَلِفِرِينَ ۞

وَكِيْرِالَّذِيْنَ امَنُوْاوَ عَلُواالطّبِيهُ اِنَّالَ لَهُوُحَيْلٍ بَّغِرِيُ مِنْ تَحْتِمَ الْاَنْهُنُو كُلَمَا دُرْفِؤُامِهُمْ امِنْ ثَمَرَةً تِذْفًا كَالُوَالْهَ ا الّذِى دُنِفَنَا مِنْ فَبْلُ وَأَثُوا بِهِ مُتَكَابِعًا وَلَهُ وَفِيهَا اَذْوَاجُ مُنطَةً وَقُهُ وَفِيهَا خَلِدُونَ ۞

سچامان کر) اس آگ سے بچوجس کا ایند هن انسان اور پھر میں'<sup>(۱)</sup> جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ (۲۳)

اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو (م) ان جنتوں کی خوشخبریاں دو' جن کے پنچے سریں بہہ رہی ہیں۔ جب بھی وہ پھلوں کارزق دیئے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیئے گئے تھے (م) اور ان کے لئے یویاں ہیں صاف (۵) سخری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے بیں (۱)

(۱) پھرسے مراد بقول ابن عباس گند ھک کے پھر ہیں اور بعض حضرات کے نزدیک پھرکے وہ' أَصَنَامٌ "(بت) بھی جنم کا ابند ھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے: ﴿ اِلْكُلُوْوَمَا تَقَدُّ لُوْنَ وَمِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَا لُوْنَ اللهِ حَصَبُ جَهَا لُوْنَ اللهِ حَصَبُ جَهَا لُوْنَ اللهِ عَصَبُ جَهَا لُوْنَ اللهِ عَصَبُ جَهَا لُونَ اللهِ عَصَبُ جَهَا لُونَ اللهِ عَصَبُ جَهَا لُونَ اللهِ عَصَبُ جَهَا لُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَصَبُ جَهَا لُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُوالِ اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ ع

(٣) قرآن كريم نے ہر جگہ ايمان كے ساتھ عمل صالح كا تذكرہ فرماكراس بات كو داضح كرديا ہے كہ ايمان اور عمل صالح ان دونوں كا چولى دامن كاساتھ ہے۔ عمل صالح كے بغيرايمان ثمرآور نہيں اور ايمان كے بغيراعمال خيركى عنداللہ كوئى ايميت نہيں۔ اور عمل صالح كيا ہے؟ جو سنت كے مطابق ہو اور خالص رضائے اللى كى نبيت سے كيا جائے۔ خلاف سنت عمل بھى عامقول اور نمود و نمائش اور رياكارى كے ليے كيے گئے عمل بھى مردود و مطرود۔

(٣) مُتَنَابِهَا کامطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہوتا ہے 'یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہوتا۔ آہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی 'ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعتوں کی بابت حدیث میں ہے :مَا لاَعَینْ رَأَتْ،وَلاَ أُذُنْ سَمِعَتْ، وَلاَ حَطَرَ عَلی قَلْبِ بَشَرِ (صَحِح بخاری 'تفیرالم السجدة)"نه کی آگھ نے انہیں دیکھا'نہ کی کان نے ان کی بابت سا (اور دیکھنا سننا تو کیا کی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔"

(a) لیعنی حیض و نفاس اور دیگر آلائتوں سے پاک ہوں گی۔

<sup>(</sup>٢) خُلُودٌ ك معنى بينكى ك بين- الل جنت بيش بيش ك لي جنت مين ربين ك اور خوش ربين ك اور الل دوزخ

إِنَّ اللهُ لَا يَنْتُمْ مَ اَنْ يَتَضْرِبَ مَثَلًا ثَانِبُتُوْضَةً فَمَا فَوَقَهَا فَأَمَّنَا الَّذِينَ امَنُواْ فَيَعُلُمُوْنَ اللَّهُ الْمَتَّى مِنْ تَيْمِمُ وَاتَّا الَّذِينَ كَفَمُواْ فَيَقُولُوْنَ مَاذَا اَلَادَ اللهُ بِهٰذَا امَثَلَام يُضِلُّ يَهُ كِثَيْرًا وَيَهُولُونَ عَهِ كَثْيُرًا وَمَا يُضِلُّ بِهَ لِهُ كَثِيرًا وَيَهُولُونَ هَا وَشَائِضِلُ بِهَ إِلَّا الْفُسِقِينِينَ ﴾

یقینا اللہ تعالیٰ کی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرما آ' خواہ مچھر کی ہو' یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ (ا) ایمان والے تو اسے اپ رب کی جانب سے صحیح سجھتے ہیں اور کفار کتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراو لی ہے؟ اس کے ذریعہ بیشتر کو گمراہ کر تا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لا تا ہے (۲) اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کر تا ہے (۲۲)

جولوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عمد کو <sup>(۳)</sup> تو ڑوہتے ہیں اور

الَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهُنَا اللهِ مِنْ بَعُدِمِيْتًا وَمُ وَتَقْطَعُونَ

ہیشہ ہیش کے لیے جہنم میں رہیں گے اور جاتا کے عذاب رہیں گے۔ حدیث میں ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا''اے جہنمیو! اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے' ای حالت میں ہیشہ رہے گا۔ (صحیح بنحاری' کتاب الرقاق' باب یدخل المجنمة سبعون الّفا۔ و صحیح مسلم کتاب الجنمة )۔

- (۱) جب الله تعالی نے دلائل قاطعہ سے قرآن کا معجزہ ہونا فابت کر دیا تو کفار نے ایک دو سرے طریقے سے معارضہ کر دیا اور وہ میہ کہ اگر میہ کلام اللی ہو نا تواتی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہو تیں۔اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حمر جنیں اس لیے اس میں حیاو تجاب بھی نہیں۔ فوقها جو مجھرکے اور ہو کیفی پر یا بازو ، مراد اس مجھرے بھی حقیر تر چیز۔ یا فوق کے معنی اس سے بڑھ کر کسی چیز "کے ہوں چیز۔ یا فوق کے معنی اس سے بڑھ کر کسی چیز "کے ہوں گے۔ لفظ فروقها میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔
- (۲) الله كى بيان كرده مثالوں سے اہل ايمان كے ايمان ميں اضافہ اور اہل كفر كے كفر ميں اضافہ ہو تا ہے اور بيہ سب الله كى بيان كرده مثالوں سے اہل ايمان كے ايمان ميں اضافہ اور اہل كفر كے كفر ميں اضافہ ہو تا ہے۔ جسے قرآن نے ﴿ نُولِّ ہِمَا تَوَّىٰ ﴾ (النساء۔ ۱۱۵) (جس طرف كوئى پھر تا ہے 'ہم اى طرف اس كو پھيرديتے ہيں) اور حديث ميں «كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» (صحح بخارى ' تغير سور ة الليل) سے تعير كيا گيا ہے۔ فتن 'اطاعت اللى سے خروج كو كہتے ہيں 'جس كا ارتكاب عارضى اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سكتا ہے۔ فتن 'اطاعت سے كلی خروج لیمن كفر ہے۔ جیسا كہ اگلی آیت سے واضح ہے كہ اس ميں مومن كے مقابلے ميں كافرول والی صفات كا تذكرہ ہے۔
- (٣) مفرین نے عَهٰدٌ کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ مثلاً الله تعالی کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوا مربحالانے اور انوان سے باز رکھنے کے لیے انبیا علیم السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔ ۲۔ وہ عمد جو اہل کتاب سے تو رات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان مائٹیلیل کے آجانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہو

مَا آمَرَ اللهُ بِهَ آنُ يُوصَلَ وَيُشِيدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ أُولِيكَ هُوُ الْخُسِرُونَ @

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَكُنْتُواْمُواتًا فَأَخْيَالُوْتُقَرَّ يُمِيْتُكُوْتُقَ يُجْدِيكُوْ تُحَرِّالَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۞

هُو الَّذِي َخَلَقَ لَكُوْ لِمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْكًا تَثُمُّوَ السَّوَاكَ إِلَى السَّمَا أَوْ لَمَ السَّمَا وَلَمَ السَّمَا وَلَمَ السَّمَا وَلَمَ السَّمَا وَلَمُ وَاللَّهِ السَّمَا وَلَمَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ ا

الله تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا تھم دیا ہے' انہیں کاٹنے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں' میں لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں (۱)

تم الله ك ساتھ كيے كفر كرتے ہو؟ حالانكه تم مردہ شے اس في تهيس ذرہ كيا ، پھر تهيس مار ڈالے گا ، پھر تهيس مار ڈالے گا ، پھر ای كی طرف لوٹائ جاؤ كـ (۲۸)

وہ اللہ جس نے تمہارے کئے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا' (۳) پھر آسان کی طرف قصد کیا (۳) اور ان کو شعیک ٹھاک سات آسان (۵) بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔
(۲۹)

گا۔ وہ عمد الست جو صلب آدم ہے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم ہے لیا گیا' جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے: ﴿ وَ إِذْ اَخْذَرَبُّكِ مِنْ اَبْنِيُّ اَدْمَ مِنْ ظُاهُوْدِهِمْ ﴾ (الأعراف - ۱۷۲) نقض عمد کامطلب عمد کی پردانہ کرنا ہے (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) خلا ہریات ہے کہ نقصان اللہ کی نافر مانی کرنے والوں کوہی ہو گا'اللہ کلیا اس کے پینجبروں اور داعیوں کا پچھے نہ بگڑے گا۔ سیریں میں اللہ کی ساتھ کے بیان کی سیاری کی اللہ کا اس کے پینجبروں اور داعیوں کا پچھے نہ بھرے گا۔

<sup>(</sup>۲) آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مرادعدم (نیست یعنی نہ ہونا) ہے اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آ خرت کی زندگی دو سری زندگی ہوگی' جس کا انکار کفار اور منگرین قیامت کرتے ہیں۔ شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی (حَمَا هِنَ) دیوی زندگی میں ہی شامل ہوگی (فتح القدیر) صحیح ہیہ ہے کہ برزخ کی زندگی' حیات آ خرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے' اس لیے اس کا تعلق آ خرت کی زندگی سے ہے۔

<sup>(</sup>٣) اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لیے "اصل" طت ہے۔الایہ کہ کمی چیز کی حرمت نص سے ثابت ہو (فخ القدر)

<sup>(</sup>٣) بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ '' پھر آسان کی طرف چڑھ گیا'' کیا ہے (صحیح بخاری) اللہ تعالیٰ کا آسانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسان ونیا پر نزول' اللہ کی صفات میں سے ہے' جن پر اسی طرح بغیر آویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔

<sup>(</sup>۵) اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ "آسان" ایک حسی وجود اور حقیقت ہے۔ محض بلندی کو ساء سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد سات ہے۔ اور حدیث کے مطابق دو آسانوں کے در میان ۵۰۰ سال کی مسافت ہے۔ اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے جھ ذین الدی فین میٹلگئ کی دالطلاق -۱۱) (اور زمین کھی آسان کی مشل

وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنْ جَاءِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةُ قَالُوَّا اَجَّعَلُ فِيْهَا مَنْ يُقْمِيلُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَّ وَنَحُنُ نُسَيَّةُ بِحَمْدِ اذَ وَفُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ ٓ اَمْلَوُمَا لاَتَعْلَمُوْنَ ۞

اور جب تیرے رب نے فرشتوں (۱) سے کماکہ میں زمین میں فلم خص طبیقہ بنانے والا ہوں 'تو انہوں (۲) نے کماایسے مخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بمائے؟ اور ہم تیری شیع 'حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتا ہوں آم

### وَعَلَمُ ادْمَ الْأَسُنَاءُ كُلَّهَا تُوْعَرَضَهُمُ عَلَى الْمَلْلِكُةِ نَقَالَ

اور الله تعالی نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو

میں) اس سے زمین کی تعداد بھی سات ہی معلوم ہوتی ہے جس کی مزید تائید صدیث نبوی سے ہو جاتی ہے: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّه يُطُوقُهُ يُومَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ ، (صحیح بخاری بدء المخلق ماجاء فی سبع أَرْضِیْنَ ، (صحیح بخاری بدء المخلق ماجاء فی سبع أَرْضِیْنَ ، "جس نے مطلقاً کی کی ایک بالشت ذمین کے لی تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق پہنائے گا۔" اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ آسان سے پہلے ذمین کی تخلیق ہوئی ہے لیکن سورہ نازعات میں آسان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے۔ ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدُ ذَالِكَ دَحْمَا ﴾ (زمین کو اس کے بعد بچھایا) اس کی توجید یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین ہی کہ ہوئی ہے اور دَحْو (صاف اور ہموار کر کے بچھانا) تخلیق سے مختلف چیز ہے جو آسان کی تخلیق کے بعد عمل میں آیا۔ (فتح القدیم)

(۱) مَلاَدِنكَةٌ (فرشتے) اللہ كى نورى مخلوق ميں 'جن كامكن آسان ہے 'جو اوامراللى كے بجالانے اور اس كى تحميد و تقديس ميں مصروف رہتے ہيں اور اس كے كسى تھم سے سرآلى نہيں كرتے

(۲) خَلِنْفَةٌ ہے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دو سرے کے بعد آئے گی اور یہ کمنا کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کاخلیفہ اور نائب ہے غلط ہے۔

(٣) فرشتوں کا بیر کہنا حدیا اعتراض کے طور پر نہیں تھا' بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے' جب کہ ان میں پچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلا ئیں گے اور خون ریزی کریں گے؟ اگر مقصود ہیہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہیں' ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں وہ مصلحت راجمہ جانتا ہوں جس کی بنا پر ان خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں دہ مصلحت راجمہ جانتا ہوں جس کی بنا پر ان خرکردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں' جو تم نہیں جانے۔ کیوں کہ ان میں انبیا' شہدا' و صالحین اور زہاد بھی ہوں گے۔ (ابن کیش)

ذریت آدم کی بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گی؟ اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کرلیا ہو گا۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتلا دیا تھا کہ وہ ایسے ایسے کام بھی کرے گی۔ یوں وہ کلام میں حذف مانتے ہیں کہ اِنِی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا (فَحَ القدیر)

ٱلْبُئِنُورُنْ بِٱسْمَا وَهَوُلا إِنْ الْمُنْتُوطِيةِ بِنَ D

قَالُوَّا مُبُمِّنَكَ لِاعِلْمَلِنَّا إِلَامَا عَلَمُتَنَا أِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْكِينُوْ۞

قَالَ يَادَمُ الْإِنْفُهُمُ وْ بِالسُمَّا يَرِمُ فَلَقَا اَنْبَا أَهُمُ بِلِنُمَّا مِّرُمٌّ قَالَ اَلَهُ اَقُلْ لَكُوْ إِنِّ اَعْلَوْ عَيْبَ السَّمَاٰ وَتِوَالْاَرْضِ وَاعْلَوْ مَاثَيْدُونَ وَمَالْنُثُونَكُفُنُونَ ۞

وَاذْ قُلْنَالِلْمَلَيِكُةِ اسْجُنُ والِادَمَ فَسَجَنُ وَالْآرِائِلِيْسَ ﴿ إِنَّى

فرشتوں کے سامنے پیش کیااور فرمایا 'اگر تم سیچ ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔(۳۱)

ان سب نے کہا اے اللہ! تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے' پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔(۳۲)

الله تعالی نے (حضرت) آدم (علیه السلام) سے فرمایا تم ان کے نام بنا دو۔ جب انہوں نے بنا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں (پہلے بی) نہ کما تھا کہ ذمین اور آسانوں کا غیب میں بی جات ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کررہے ہواور جو تم چھپاتے تھے۔ (السسا)

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرد<sup>(۱)</sup> توابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کا (۱)

(۱) اساء سے مراد مسمیات (اشخاص و اشیا) کے نام اور ان کے خواص و فوا کد کا علم ہے 'جو اللہ تعالیٰ نے القا و الهام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ تو انہوں نے فور آ سبب کچھ بیان کر دیا' جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کردی۔ دو سرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرمادی' جب سے حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی' تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے 'اللہ کے براگزیدہ بندوں کو بھی اتنائی علم ہو تاہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما تا ہے۔

(۱) علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ہید دو سری تحریم ہوئی۔ سجدہ کے معنی ہیں خضوع اور تذلل کے اس کی انتہاہے " ذخین پر پیشانی کا ٹکا دینا" (قرطبی) ہید سجدہ شریعت اسلامیہ بیں اللہ تعالیٰ کے سواکس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم ماٹھی کا معمور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہو تا تو بیں عورت کو حکم دینا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے (سنن ترزی) تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا 'جس سے ان کی تحریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کردی گئی۔ کیوں کہ یہ سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر بی تھا 'نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جاسکا۔

(٣) ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور راندہ ورگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا' کیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز آ فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا' اس لیے جمکم اللی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا' کیکن اس

وَاسُتَكْبُرُوكَانَ مِنَ الكَفِرِيْنَ ۞ وَقُلْنَا يَادَمُ اِسُكُنُ انْتُ وَرُوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَامِتُهَا

رَغَدُ احَيْثُ شِئْتُهُ أَوْكَرْتَقُرُكَا هٰذِهِ الشَّحَرِةَ

فَتَلُونَا مِنَ الظُّلِمِيْنَ ؈

كَانَّلُهُمُّ الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَّامِغَا كَانَافِيهُ وَقُلْنَا الْهِبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَنْقُوْوَلَكُمْ فِي الْوَضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَاغُرِال حِيْنِ ۞

تَتَلَقَّ ادَمُرِينَ رَبِّهِ كِللْتٍ نَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوالثَّوَّابُ التَّهِيُّهُ @

اور تکبر کیااوروه کافروں میں ہو گیا۔ (۳۴)

اور ہم نے کہ دیا کہ اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو <sup>(۱)</sup> اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو' لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا <sup>(۳)</sup> ورنہ طالم ہو جاؤگے۔(۳۵)

لیکن شیطان نے ان کوبرکا کروہاں سے نکلواہی دیا (<sup>(())</sup> اور ہم نے کمہ دیا کہ اتر جاؤ آ تم ایک دو سرے کے دشمن ہو <sup>(()</sup> اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لئے زمین میں ٹھمزنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ (۳۲)

(حضرت) آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب سے چند ہاتیں سکھ لیس<sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی 'ب شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔(۳۷)

نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبروہ گناہ ہیں جن کاار تکاب دنیائے انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیااوراس کا مرتکب ابلیس تھا۔

- (۱) لعنی الله تعالی کے علم و تقدیر میں۔
- (٢) ميد حفرت آدم عليه السلام كي تيسري فضيلت ب جو جنت كوان كامسكن بناكر عطاكي گئي-
- (۳) یہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس کی بابت قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔اس کو گندم کادرخت مشہور کر دیا گیاہے جو بے اصل بات ہے' ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے' نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے۔
- (۳) شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبروانہیں برکایا 'یا وسوسہ اندازی کے ذریعے ہے 'اس کی بابت کوئی صراحت نہیں۔ تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح تجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم اللی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر (کہ میں آدم سے بہتر ہوں) تجدے سے انکار کیا' ای طرح اس موقعے پر اللہ تعالیٰ کے حکم (وَلَا تَفْرَبَا) کی تاویل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا' جس کی تفصیل سور ہُ اعراف میں آئے گی۔ گویا حکم اللی کے مقابلے میں قیاس اور نص کی دوراز کار تاویل کار تکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هٰذَا
  - (۵) مراد آدم علیه السلام اور شیطان ہیں ' یا یہ مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دو سرے کے دشمن ہیں۔
- (١) حضرت آدم علیه السلام جب پشیمانی میں دُوبِ دنیا میں تشریف لائے تو توبہ و استعفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقعے پر بھی اللہ تعالی نے رہنمائی و دست گیری فرمائی اور وہ کلمات معافی سکھا دیئے جو ''الاعراف'' میں بیان کیے گئے

گُنَنااهْبِطُوْامِثْهَاچَیْنَعَا ۖ وَکَانَا یَاتِینَکُلُوشِیْ هُدَّی فَعَنْ تَبِعَ هُمَای فَلاَفَوْثُ عَلِیْهِمُولَاهُمُ یُخْزُنُن ۞

وَالَّذِينِ مِن كَعَرُواْ وَكُذَّ بُوْلِ بِالْتِيَنَّا أُولَمِكَ أَصُّحُ الثَّارِ هُمُّهُ فِيُهَا طِلِكُونَ ﴿

لِبَنِيَّ إِمْرَاْهِ يُلَ اذْكُوُ الْعَمَيِّيَ الَّبِيُّ اَنْعَمُتُ مَلَيُكُوْ وَاوْفُواْ بِعَهْدِيقَ اُوْفِ بِعَهْدِكُوْ ۚ وَاتِّا ىَ فَارْهَبُونِ ۞

ہم نے کہاتم سب یمال سے چلے جاؤ 'جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت پنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف وغم نہیں۔(۳۸)

اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلا کیں 'وہ جنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۹)

اے بنی اسرائیل! (۲۳ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عمد کو پورا کرویش تمهارے عمد کو پورا کروں گااور جھے ہی سے ڈرو۔(۴۴)

میں ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْشَنَا وَانْ لَوَتَوْفُولَنَا وَتُوحُمُنَا ﴾ الآیة بعض حضرات یمال ایک موضوع روایت کا سارا لیت ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آوم نے عرش اللی پر لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ لَکھا ہوا ویکھا اور محمد رسول الله ک وسیلے سے وعا ما گلی تو الله تعالی نے انہیں معاف فرما ویا۔ یہ روایت بے سند ہے اور قرآن کے بھی معارض ہے۔ علاوہ ازیں الله تعالی کے بتلائے ہوئے طریقے کے بھی ظاف ہے۔ تمام انبیا علیمم السلام نے بھیشہ براہ راست الله سے دعا ئیں کی بین کسی نی وی کریم ما انجیا کا طریقہ دعا یمی رہا کی بین کسی نور کی اسلام انجیا کا طریقہ دعا یمی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے الله کی بارگاہ میں وعاکی جائے۔

(۱) قبولیت دعائے باوجوداللہ تعالی نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے ہجائے دنیا میں ہی رہ کرجنت کے حصول کی تلقین فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام ہنو آدم کو جنت کا بیر راستہ بتالیا جارہا ہے کہ انبیا علیہم السلام کے ذریعے سے میری ہدایت (زندگی گزار نے کے احکام و ضابطے) تم تک پنچے گی'جواس کو قبول کرے گاوہ جنت کا مستحق' اور بصورت دیگر عذاب اللی کا مزاوار ہو گا۔"ان پر خوف نہیں ہو گا"کا تعلق آخرت ہے ہے۔ آئی : فینما یستنقبلُونهُ مِن أَمْرِ اللّٰذِیٰ (جو فوت ہو گیاامور دنیا ہے یا این الآخر و الآئیٰ (جو فوت ہو گیاامور دنیا ہے یا این پیچھے و نیا میں چھوڑ آئے) جس طرح دو سرے مقام پر ہے' ﴿ فَمَنِ الْمَبْمَ هُدُنَایَ فَلَاکِفِینُ وَلَاکِیْشِنُ وَلَاکِیْشِنُ وَلَاکِیْشِنُ کُولِ وَلَا مُسَلِی کہ بیری ہدایت کی بیروی کی' پس وہ (دنیا میں) گراہ ہو گااور نہ (آخرت میں) بر بخت۔ "(ابن کشر) گویا ﴿ لَاحُوفُ عَلَیٰوہُ وَلَاهُمُومُ مِن اللّٰہُ مِن اللّٰہُ اللّٰہُ مِن اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ

(۲) إِسْرَآنِيْلُ (بمعنی عبدالله) حضرت يعقوب عليه السلام كالقب تھا۔ يهود كو بنو اسرائيل كها جا تا ہے يعنی يعقوب عليه السلام كى اولاد۔ كيونكه حضرت يعقوب عليه السلام كے بارہ بيثے تھے 'جن سے يهود كے بارہ قبيلے ہے اور ان ميں بكثرت انبيا و رسل ہوئے۔ يهود كوعرب ميں اس كى گزشتہ تاريخ اور علم و فد ہب سے وابسكى كى وجہ سے ايك خاص مقام حاصل

وَالْمِنُوْالِيمَ ۚ ٱنْزَلْتُ مُصَّنِيَةُ الِبَامَعَكُمُّ وَلَا يَكُونُوْاْ اَوَّلَ كَانِيْنِهُ وَلَاَثْقُدُواْ بِالْنِيِّ ثِمَنَا قِلْيُلَا وَاتِايَ فَاتَّقُونَ ۞

وَلَاتَلِمِسُوالْحَقِّ بِلْبَاطِلِ وَتَكْتُهُوالْحَقِّ وَأَنْتُمُوتَعْلَمُونَ ﴿

وَاَقِيْنُواالصَّلْوَةَ وَالْتُواالُّولَةَ وَازَّلَعُوامَعَ الرَّكِعِيْنَ ۞

ٱكَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوُنَ اَنْشُكُوْوَانْنُتُوتَتْلُوْنَ الكِتْبُ اَفَكَتَنْفِلْوْنَ

اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمهاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس (۱) کے ساتھ تم ہی پہلے کافرنہ بنواور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیت (۲) پر نہ فروخت کرواور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔(۱۲)

اور حق کو باطل کے ساتھ خلط طط نہ کرو اور نہ حق کو چھیاؤ' تہیں تو خوداس کاعلم ہے۔(۳۲)

اور نمازوں کو قائم کرو اور زکو ہ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔(۳۳)

کیالوگوں کو بھلائیوں کا تھم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود ملکہ تم کتاب پڑھتے ہو'کیا اتن بھی تم میں سمجھ نہیں؟(۴۴)

تھا۔ اس لیے انہیں گزشتہ انعامات النی یاد کرا کے کما جا رہا ہے کہ تم میراوہ عمد پورا کروجو تم سے نبی آخر الزمان کی ثبوت اور ان پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا۔ اگر تم اس عمد کو پورا کروگ تو میں بھی اپنا عمد پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اثار دیئے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کو تابیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیئے گئے تتھے اور تمہیں دوبارہ عروج عطاکیا جائے گا۔ اور مجھ سے ڈرو کہ میں تم بھی متلل اس ذلت وادبار میں مثلاً رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آباو اجداد بھی مبتلا رہے۔

(۱) به کی ضمیر قرآن کی طرف کیا حضرت محمد رسول الله می الی است عمد رسول الله می الی قول صحیح بین کیونکه دونوں آپس میں لازم و طروم بین جس نے قرآن کے ساتھ کفرکیا اس نے محمد رسول الله می الی کے ساتھ کفرکیا اور جس نے محمد میں الزم و طروم بین بھر کورم بین اس نے ساتھ کفرکیا (این کیر) "پیلے کافرنہ بنو"کامطلب ہے کہ ایک تو تہہیں جو علم ہودوں سے محروم بین اس لیے تمہاری ذمہ داری سب نیادہ ہے۔ دو سرے کہ دید میں یمود کو سب سے دو و سرے اس سے محروم بین اس لیے تمہاری ذمہ داری سب نیادہ ہے۔ دو سرے اس لیے انہیں سنیمیه کی جارہی پہلے وعوت ایمان دی گئ ورنہ بجرت سے پہلے بہت سے لوگ قبول اسلام کر چکے تھے۔ اس لیے انہیں سنیمیه کی جارہی ہے کہ یمودیوں میں تم اولین کافر مت بنو۔ اگر الیا کرو گئو قتم یمودیوں کے کفرو جو دکاوبال تم پر پڑے گا۔ ہے کہ یمودیوں میں تم اولین کافر مت بنو۔ اگر الیا کرو گئو تم معاوضہ مل جائے تو احکام اللی کا سودا کر لو۔ بلکہ مطلب بیس ہے کہ احکام اللی کا سودا کر لو۔ بلکہ مطلب بیس ہے کہ احکام اللی کے مقابلے میں دنیاوی مفاوات کو اہمیت نہ دو۔ احکام اللی تو اسے قیتی ہیں کہ ساری دنیا کابال و متاع بھی ان کے مقابلے میں دنیاوی مفاوات کو اہمیت نہ دو۔ احکام اللی تو اسے قیتی ہیں کہ ساری دنیا کابال و متاع بھی ان کے مقابلے میں تی اور مین قابل جی آ ایت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں 'لیکن یہ محکم قیامت تک بھی ان کے مقابلے میں تھا ور احتال جی یا اثبات باطل یا سمان عام کاار تکاب اور احقاق حق سے محض طلب دنیا کے گئریز کرے گاوہ اس وعید میں شامل ہو گا۔ (فتح القدیر)

وَاسْتِمِينُوا بِالصَّابُرِ وَالصَّلُوةِ وَمِا تُهَالَكِبَيْرَةً ۚ إِلَّا عَلَى الْخِينِينَ ۞

الكِنْ يُنَ يَظُنُّونَ اللَّهُ مُلْقُوارِيِّهِ مُ وَاللَّهُ وَلِيُّهُ وَاللَّهُ وَلَجْعُونَ ﴿

ينبَى إِسْرَاْءِ ثِلَ اذْكُولُولِعْمُتِيَ الْبَيِّ ٱلْعُمَّتُ عَمَيْكُ عَلَيْكُووَ إَنَّ وَهَلَتُكُمُ عَلَالْطَلِيْنِ ۞

اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو (۱) میے چیز شاق ہے ، مگروُر رکھنے والوں پر۔ (۲)

جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے طاقات کرنے دالے وہ اپنے ہیں۔ (۲۷) دالے وہ اپنے وہ اپنے والے ہیں۔ (۲۷) اے اولاد لیقوب امیری اس نعمت کویاد کروجو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جمانوں پر فضیلت دی۔ (۳۷)

(۱) صبراور نماز ہراللہ والے کے دو برے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہو تا ہے 'جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نفرت عاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پیٹنگی اور دین میں استقامت عاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے (إذا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَوْقِ) (احمد و أبوداود بحوالہ فتح القدي) دوني مائنگيل وجب بھی کوئی اہم معالمہ پیش آتا آپ فورا نماز کا اجتمام فرماتے۔"

(۲) نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گرال ہے 'کیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان 'بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورایقین رکھتے ہیں۔ گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا اور آخرت ہے بے فکری انسان کو بے عمل 'بلکہ بدعمل ہنا دیتی ہے۔

(٣) یمال سے دوبارہ بنی اسمرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں 'جو ان پر کیے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے 'جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا'نہ سفارش قبول ہو گی'نہ معادضہ دے کرچشٹا را ہوسکے گا'نہ کوئی مداوشہ دے کرچشٹا را ہوسکے گا'نہ کوئی مداوشہ دے کرچشٹا را ہوسکے گا'نہ کوئی مداوشہ دی گئی' بیخی امت محمدیہ العالمین ہونے کی بیہ فضیلت بنو اسمرائیل کو حاصل تھی جو انہوں نے معصیت اللی کاار تکاب کرے گنوالی اور امت محمدیہ کو خَیْرُ اُمَّذِ کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر تنبیمہ ہے کہ انعامات اللی کسی فاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں' بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں' اور ایمان و عمل سے محروی پر سلب کر لیے جاتے ہیں' جس طرح ہیں' بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں' اور ایمان و عمل سے محروی پر سلب کر لیے جاتے ہیں' جس طرح امت محمدیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بدعملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی دجہ سے "خَیْرٌ اُمَّةً "کی ہوئی ہے۔ مَدَامَا اللهُ تَعَالَیٰ

یمود کو بید دھوکہ بھی تھاکہ ہم تواللہ کے محبوب اور چینتے ہیں'اس لیے مؤاخذۂ آخرت سے محفوظ رہیں گے'اللہ تعالی نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سمارا نہیں دے سکے گا'ای فریب میں امت محمد بیہ بھی جٹلا ہے اور مسئلہ کو (جواہل سنت کے یہاں مسلمہ ہے) اپنی بدعملی کاجواز بنا رکھا ہے۔

نبی مار الیمیا بقیناً شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالی ان کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا (احادیث صحیحہ سے ہے ابت ہے) لیکن سے بھی احادیث میں آتا ہے کہ إِخدَاتٌ فِي الدِّنِن (برعات) کے مرتکب اس سے محروم ہی رہیں گے۔ نیز بہت سے

وَاثَقُوْلِيَوْمُالَا يَجْزِى نَفْشُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلاَيْقِبَلُ مِنْهَاشَقَاعَةٌ وَلاَيْفِضَلُومْهَا عَدُلُّ وَلاهُمُونِيْصَرُون ۞

وَإِذْ نَجَّيْنُكُوْمِنَ الْ فِرْعَوْنَ يَنُوُمُوْنَكُومُوَكُومُوَكُومُواَكُومُاكِمُونَاكُومُونَكُومُونَاكُوم يُذَيِّعُونَ اَبْنَآءَكُو وَيَنْتَعْفِئُونَ نِنَاءَكُووَ فِي فَلِكُونَالِكُومُونَ تَتَعِمُّ عَظِيْرُهُ ۞

> وَإِذْ فَرَقُتَا بِكُوْالْبَعْرَوَا تَغِينُكُوْ وَاغْرَقْنَا ۗ ال فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ⊕

وَادُ وَعَدُنَامُولِنَى الرَّعِوْنِ لَيُلَةٌ ثُمُّ التَّغَذُنْتُو الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ؛ وَانْتُوْ ظَلِيُون ﴿

اس دن ہے ڈرتے رہوجب کوئی کمی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ کوئی بدلہ اور نہ ہی اسکی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اسکے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔(۴۸) اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں (۱) ہے نجات دی جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈوالتے تھے اور تمہاری لڑکوں کو چھوڑ دیتے تھے 'اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہمانی تھی۔(۴۹) اور جب ہم نے تمہارے رب کی بڑی مہمانی تھی۔(۴۹) اور جب ہم نے تمہارے لئے (اور خمونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈیو دیا۔(۵)

اور ہم نے (حضرت) مویٰ (علیہ السلام) سے جالیس راتوں کاوعدہ کیا' پھرتم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کردیا اور ظالم بن گئے۔ <sup>(۳)</sup> (۵)

گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ ما آتا ہم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گائکیا جہنم کی بید چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکیہ کر کے معصیت کا ارتکاب کرتے رہیں؟

- (۱) آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں 'بلکہ فرعون کے تمام پیرو کار ہیں۔ جیسا کہ آگے: ﴿ آغَرُقُنَا الْ فِرْعَوْنَ ﴾ ہے (ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا) ہیہ غرق ہونے والے فرعون کے گھروالے ہی نہیں تھ'اس کے فوجی اور دیگر پیرو کار تھے۔ گویا قرآن میں «آل» مُشِّعِیْنَ (پیرو کاروں) کے معنوں میں استعمال کیا گیاہے' اس کی مزید تفصیل "الاً حزاب" میں ان شاء اللہ آئے گی۔
- (۳) سمندر کابیہ بھاڑنا اور اس میں سے راستہ بنا دینا' ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سور ہُ شعراء میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سمندر کامدد جزر نہیں تھا' جیسا کہ سرسید احمد خان اور دیگر منکرین معجزات کا خیال ہے۔
- (۳) میر گؤسالہ پرسی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنوا سرائیل جزیرہ نمائے سینا پنچے۔
  وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو رات دینے کے لیے چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا محضرت موسیٰ
  علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچے لگ کر پچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر
  پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بوی بیٹانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں (حضرت ہارون و موسیٰ ملیما السلام) کی
  موجودگی کے باوصف بچھڑے کو اپنا "معبود" سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد و اعمال میں بری طرح جتلا ہے ،
  لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پھرکی مورتیوں کے

تْوُعَقُونَا عَنْكُوْمِنَ بَعْلِ ذٰلِكَ لَمَثَّلُوْ تَشَكُّرُونَ @

وَإِذْ التَيْنَامُوسَى الكِيتِ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَعْتَدُاوْنَ 🕾

وَاذْ كَالَ مُوْسَى لِقَوْلِهِ لِقَوْمِ الْكُنْوَظَلَنَتُوُ الْفُسَكُوْ بِاتِّخَاذِ كُوْ الْمِحْلَ فَتُوْبُوْلَ اللّ بَادِيكُمْ فَاقْتُلُوّا اَنْفُسَكُوْ ذٰلِكُوْخَنُكُ لِكُنْهُ عِنْكَ بَارِيكُوْ فَتَابَ عَلَيْكُوْ إِنَّهُ هُوَالنَّوَابُ الرَّحِيثُمُ ۞

وَاذْ تُلْتُمْ يُلُوُلُسِ لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَثَّى نَزَى اللهَ جَهُرَةُ فَأَضَانَكُمُ الصِّعِقَةُ وَانْتُرُونَتُكُوونَ ۞

لیکن ہم نے باوجوداس کے بھر بھی تنہیں معاف کر دیا' باکہ تم شکر کرو۔ (۵۲)

اور ہم نے (حضرت) موئی (علیہ السلام) کو تمماری ہوایت کے لئے کتاب اور معجزے عطافرهائے۔ (۵۳) جب (حضرت) موئی عطافرهائے۔ اپنی قوم ہے کما کہ جب (حضرت) موئی (علیہ السلام) نے اپنی قوم ہے کما کہ ظلم کیا ہے ' اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو' اپنے کو آپس میں قبل کرو' تمماری بمتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ای میں ہے' تو اس نے تمماری توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ (۵۳)

اور (تم اسے بھی یاد کرو) تم نے (حضرت) موی (علیہ السلام) سے کما تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے (جس گناخی کی سزا میں) تم پر تمہارے ((ص

پجاریوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں۔ جب کہ بید نام نماد مسلمان بھی قبروں پر قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں۔ اُعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

(۱) یہ بھی بحر قلزم پار کرنے کے بعد کاواقعہ ہے (ابن کثیر) ممکن ہے کتاب لیعنی تورات بی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو'کیوں کہ ہر آسانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے'یا معجزات کو فرقان کہا گیا ہے کہ معجزات بھی حق و باطل کی پیچان میں اہم کردار اداکرتے ہیں۔

(۲) جب حضرت موئی علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھرانہیں توبہ کا احساس ہوا' توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا: ﴿ فَاقْتُلُوۡۤ اَنَقُیْسَکُوۡ ﴾ (اپنے کو آپس میں قتل کرو) کی دو تفییریں کی گئی ہیں: ایک سے کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے انہوں نے ایک دو سرے کو قتل کیا۔ دو سری' میہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے' انہیں قتل کرنے کا عظم دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد ستر ہزار بیان کی گئی ہے۔ (ابن کثیرو رفتح القدیر)

(۳) حضرت موی علیہ السلام ستر (۷۰) آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موی علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کما کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دکھیے لیں 'ہم تیری بات پر یقین

ثُوَّ بَعَتَٰنَكُوُ مِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُو لَعَلَكُوْ تَشْكُرُوْنَ ٠٠

وَظِلَلُنَاعَلَيْكُوالْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُوالْبَنَّ وَالسَّلُوٰىُ كُلُوْامِنُ طَيِّيٰتِ مَارَزَقُنْكُوْۥ وَمَاظَلَہُوْنَا وَلَكِنْ كَانْوَآآنَفْسَهُمْ مِيْظَلِمُونَ @

وَاذْ قُلْنَا ادْخُلُوا لَهِ إِلْقَرْبِيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيِثُ شِنْتُوْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابُ سُجَّدًا أَوَقُولُوا حِطَّةً تَعَفُورُ لَكُمُ

خَطْيَكُمُ وسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ @

کیکن پھراس کئے کہ تم شکر گزاری کرو' اس موت کے بعد بھی ہم نے تہیں زندہ کردیا۔(۵۲)

اور ہم نے تم پر بادل کا سامیہ کیا اور تم پر من و سلوی آبارا " (اور کهه دیا) که هاری دی جوئی پاکیزه چیزیں کھاؤ' اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا' البتہ وہ خود ا بنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔(۵۷)

اور ہم نے تم سے کما کہ اس بستی میں (۲) جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں ہے جاہو بافراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو (۲۳) اور زبان سے حلہ (۴۶) کہوہم تمہاری خطا ئیں معاف فرمادیں گے اور ٹیکی کرنے والول کو اور زیادہ دیں گے۔ (۵۸)

كرنے كے ليے تيار نہيں ہيں۔ جس پر بطور عماب ان ير بكلى كرى اور مركئے۔ حضرت موى عليه السلام سخت يريشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی 'جس پر اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کامطلب میہ ہے کہ اہتدا میں جن پر بچل گری' آخر والے اسے دیکھ رہے تھ' حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔

(۱) اکثر مفسرین کے نزدیک بیر مصراور شام کے درمیان میدان تبیہ کاواقعہ ہے۔ جب انہوں نے بحکم الٰہی ممالقہ کی بہتی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا ہنو اسرائیل چالیس سال تک تیہ کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے زدیک سے تخصیص صحح نہیں۔ صحرائے سینامیں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کامسکلہ در پیش آیا تو ای وفت به انتظام کیا گیا۔

مَنْ العض کے نزدیک تر جمین ہے 'یا اوس جو درخت یا پھر برگرتی اشد کی طرح میٹھی ہوتی اور خٹک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزویک شہدیا میٹھاپانی ہے۔ بخاری ومسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ تھنبی من کی اس فتم ہے ہے جو حضرت موی علیه السلام پر نازل ہوئی "اس کا مطلب سہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کووہ کھانا ہلاوقت بہم پہنچ جا ہا تھا' ای طرح تھنی بغیر کسی کے بونے کے پیدا ہو جاتی ہے (تغیراحن النفاسیر) سَلُویٰ بٹیریا چریا کی طرح کاایک پر ندہ تھا جے ذري كرك كهاليت-(فتح القدير)

- (۲) اس بہتی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔
- (٣) تجده سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو اور بعض نے تجدہ شکر ہی مراد لیا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ بار گاہ الٰبی میں عجز و انکسار کا ظهار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے واخل ہو۔
  - (٣) حطَّةُ اس كے معنی میں "ہمارے گناہ معاف فرما دے۔"

مُفْسِدِينَ 🏵

فسادنه کرتے پھرو۔(۲۰)

اور جب تم نے کہ اے موٹ! ہم سے ایک ہی قتم کے کھانے پر ہرگز صبرنہ ہو سکے گا'اس لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں ذمین کی پیداوار ساگ 'کڑی' گیہوں' مسور اور پیاز دے' آپ نے فرمایا' بہتر چیز کے بدلے ادفیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو! اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں ("گی۔ ان پر

وَاذْ ثُلْنُوْ لِمُوْسَى لَنُ تُصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَّاحِدٍ فَادْعُلْنَا رَبِّكَ يُغْوِجُ لَنَامِمَّا تُغْفِتُ الْرَضُ مِنَ بَقْلِهَا وَقِتَّالِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا قَالَ اَسَنَّتُهُ لُوْنَ الَّذِيْ هُوَ آذْ فَى بِالَّذِي هُوَ خَيُرُ وَهُمِيطُوْا مِمْثَرًا فَالْكَنْهُ وَبَا أَوْلِهَا سَأَلْتُمْوَوْخُوبَتُ عَلَيْهِمُ اللَّالَةُ وَالْسَنَكَنَةُ وَبَآءُ وْفِغَضَبِ

(۱) اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ ا میں ہے۔ نبی ملک ہوئے اور حِطَّةٌ کے بجائے دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں کئین وہ سریٹوں کو زمین پر تھیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حِطَّةٌ کے بجائے حَبَّة نِی شَعرَةٍ (لیمیٰ گندم بالی میں) کئے رہے۔ اس سے ان کی اس سر آبی و سرکٹی کا 'جوان کے اندر پیدا ہو گئ تھی اور احکام اللی سے متسخرو استہزا کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا 'اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کروار کے کھاظ سے زوال پذیر ہوجائے تو اس کا معالمہ پھراحکام اللیہ کے ساتھ اس طرح کا ہوجا تا ہے۔ اخلاق و کروار کے کھاظ سے زوال پذیر ہوجائے تو اس کا معالمہ پھراحکام اللیہ کے ساتھ اس طرح کا ہوجا تا ہے۔ اخلاق و کروار کے کھاظ سے زوال پذیر ہوجائے تو اس کا معالمہ پھراحکام اللیہ کے ساتھ اس طرح کا ہوجا تا ہے۔ ہوتی ہے۔ نبی سائل عذرا ہوا۔ تہماری موجودگ نبی سائل عذرا ہوا۔ تہماری موجودگ نبی سائل علی سے نبی سائل ہو کہ وہاں طاعون میں سیا ہوئی تو وہاں سے مت نکلا اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تہمیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون میں سی جاتو وہاں مت جاؤ (صحیح مسلم 'می خزد یک صحرائے سینا کا ہے 'وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے طاہر فرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کما اپنی لاشی پھر پر مار۔ چنانچہ پھرسے بارہ چشتے جاری ہوگئے۔ قبیلے بھی بارہ شے۔ ہر قبیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذرد یک تھر ہو گا ہر فرایا۔ السائل مے ذرکے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرایا۔ السیا ہوئی ایک شہرہ سے۔ مطلب یہ ہم کہ یہاں سے کہ یہاں سے

مِّنَ اللهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوْا يَكُثُمُّ أُوْنَ بِالْبِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِ بِنَى بِغَــيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصَوُا وَكَانُوا يَعْدَنُ وُنَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصَارِي وَالصَّبِينَ

ذات اور مسكيني ۋال دى گى اور الله كاغضب كے كروه لوٹ الله كاغضب كے كروه لوٹ الله تعالى كى آيتوں كے ساتھ كفر كرتے تھے اور نبيوں كو ناحق قتل كرتے (٢) تھے 'يه ان كى نافرمانيوں اور زياد يتوں كانتيجہ ہے۔ (١٣) مسلمان ہوں 'يبودى كانتيجہ ہے۔ الله عالى ير اور قيامت كے صالى (٢) ہوں يا

کسی بھی شہر میں چلے جاؤاور وہاں تھیتی ہاڑی کرو'اپنی پیند کی سبزیاں' دالیں اگاؤاور کھاؤ۔ا نگامیہ مطالبہ چونکہ کفران نعت اور انتکبار پر مبنی تھا'اس لیے زیر و تو بخ کے انداز میں ان ہے کہاگیا" تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں "۔

(۱) کمال وہ انعامات و احسانات 'جس کی تفصیل گزری؟ اور کمال وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کردی گئی؟ اور وہ غضب اللی کے مصداق بن گئے 'غضب بھی رحمت کی طرح اللّٰہ کی صفت ہے 'جس کی آویل ارادہ ٔ عقوبت یا نفس عقوبت سے کرنا صبح نہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ان پر غضب تاک ہوا۔ کَمَا هُو َ شَانُهُ ؒ۔ (اپنی شان کے لاکق)

(۲) یہ ذات وغضب اللی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیا علیم السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذلیل و اہانت ' یہ غضب اللی کا ہاعث ہے۔ کل یموداس کاار تکاب کرکے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے تو آج اس کاار تکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں: اَیْنَ مَا کَانُواْ وَ مَانُواْ مِنْ مَانُواْ مِنْ مَعْ ہُوں اور کمیس بھی ہوں؟

- (٣) یہ ذات و مسکنت کی دوسری وجہ ہے۔ عَصَوا (نافرمانی کی) کا مطلب ہے جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا'ان کا ارتکاب کیا اور (بَغتَدُونَ) کا مطلب ہے مامور بہ کاموں میں حدسے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت و فرمانبرداری یہ ہے کہ منہیات سے باز رہا جائے اور مَامُورَات کو اس طرح بجالایا جائے جس طرح ان کو بجالانے کا عظم دیا گیا ہو۔ اپنی طرف سے کی بیشی یہ زیادتی (اَغتِداَء) ہے جو اللہ کو سخت نالیند ہے۔
- (٣) یَهُود هَوَادَةٌ ( بَمعنی محبت) سے یا تَهَوّدٌ ( بَمعنی توبہ) سے بنا ہے۔ گویا ان کابیہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے پڑا۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یمود کما جا تا ہے۔
- (۵) نَصَارَیٰ، نَصْرَانُ کی جَعْ ہے۔ جیسے سَکَارَیٰ سَکُرَانُ کی جَعْ ہے۔ اس کابادہ نفرت ہے۔ آپس میں ایک دو سرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کابیہ نام پڑا' ان کو انسار بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ﴿ فَنُ اَنْصَارُ اللهِ ﴾ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصاری کہا جاتا ہے' جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔
- (۱) صَابِنِيْنَ صَابِيءٌ كى جَمْع ہے۔ يہ لوگ وہ ہیں جو يقينا ابتداؤكسى دين حق كے پيرو رہے ہوں گے (اس ليے قرآن ميں يموديت و عيسائيت كے ساتھ ان كا ذكر كيا گيا ہے) ليكن بعد ميں ان كے اندر فرشتہ پرستى اور ستارہ پرستى آگئ كيا يہ كسى بھى دين كے بيرونہ رہے۔ اسى ليے لاغة ہب لوگوں كو صابى كما جانے لگا۔

دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ادای - (۱) (۱۲)

### مَنُ امَنَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ وَعَيلَ صَالِحًا فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَرَتِهِمُ وَلَاخُوتُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَعْزَنُونَ ﴿

(۱) بعض جدید مفسرین کو اس آیت کامفهوم سمجھنے میں بزی غلطی لگی ہے اور اس سے انہوں نے ''وحدت ادیان'' کا فلفه کشید کرنے کی ندموم سعی کی ہے۔ بعنی رسالت محدید پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے ' بلکه جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلفہ خت ممراہ کن ہے است کی صحیح تفسیر ہیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سر کشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یمود میں جو لوگ صحیح "کتاب اللی کے بیرو اور اپنے پنجیبر کی بدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے' ان کے ساتھ اللہ تعالٰی نے کیا معاملہ فرمایا؟ یا کیا معاملہ فرمائے گا؟ الله تعالی نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں ' نصاری اور صالی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے الله یر اور بوم آخرت پر ایمان رکھااور عمل صالح کرتے رہے 'وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے اور اس طرح اب رسالت محمریه برایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے ہے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعتوں کے مستحق قراریا ئیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیاجائے گا۔ وہاں بے لاگ فیصلہ ہو گا۔ چاہے مسلمان ہوں یا رسول آخر الزمان مان کا استعالی سے پہلے گزر جانے والے یہودی عیسائی اور صابی وغیرهم۔ اس کی تائید بعض مرسل آثار ہے ہوتی ہے' مثلاً مجابد حضرت سلمان فارسی بزاتیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ماٹیکی ہے ان اہل دین کے بارے میں پوچھاجو میرے ساتھی تھے'عبادت گزار اور نمازی تھے ایعنی رسالت محمریہ ہے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے) تو اس موقعے پر یہ آیت نازل ہوئی۔﴿ إِنَّ الَّهِ نِينَ الْمَنْوَا وَاللَّذِيْنَ مَنْادُواْ ﴾ الآية (ابن كثير) قرآن كريم كے دو سرے مقامات سے اس كى مزيد آئيد ہوتى ہے شلًا ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْ مَاللهِ الْإِسْلَامِ ﴾ (آل عمران-١٩) "الله ك نزديك دين صرف اسلام بى ب-" ﴿ وَمَن يَبْتَمِ عَيْدَ الإنسلام و مِنتَا فَكُنْ يُقْتِلَ مِنْهُ ﴾ (آل عمران - ٨٥) "جواسلام كے سواكسي اور دين كامتلاشي ہو گا'وہ ہر گز مقبول نهيں ہو گا" اور احادیث میں بھی نبی مان کی این نے وضاحت فرمادی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں هِو عَتَى ْمثْلًا فرمايا دَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِيْ رَجُلٌ مِّنْ لهٰذِهِ الْأُتَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَّلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بي إِلَّا دَخَلَ النَّارِ » (صحيح مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد اللَّهُ إِمَّا "وقتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت س لے 'وہ یبودی ہویا عیسائی ' پھروہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا''اس کامطلب میہ ہے کہ وحدت ادیان کی مگراہی 'جہال دیگر آیات قرآنی کو نظرانداز کرنے کا نتیجہ ہے وہال احادیث کے بغیر قرآن کو سیجھنے کی خدموم سعی کابھی اس میں بہت دخل ے۔ اس لیے یہ کمنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔

وَلَاذُا خَنُنَا مِيْنَاقَكُمُ وَرَفِعُنَا فَوْقَكُوا الْقُاوَرِخُونُ وُامَّا الْتَيْفَكُمُ بِقُولَةٍ وَالْأَكُورُ امَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَنْفُونَ ﴿

ثُوَّ تَوَكِّينُةُ مِنْ بَعُدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُوْ وَدَّعَمَتُهُ لَكُنْتُوُمِّنَ الْخِيرِيْنَ ۞

وَلَقَدُعَلِمْتُواُلَذِيْنَ اعْتَدَوُامِنْكُمْ فِي السَّهْتِ فَقُلْمَالَهُمُّ كُوْنُواْقِرَدَةً لِحْسِيدِينَ ۞

فَجَعَلُنْهَا نَكَالَالِمَا بَيُنَ يَنَايُهَا وَمَا خُلُفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ۞

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهَ إِنَّ اللهَ يَامُّوُكُمُ أَنْ تَذْبَعُوْابَقَوَةٌ فَالْوَّاآتَةَ خِذْنَا هُزُوَّا قَالَ اتَّعُوذُ بِاللهِ آنَ ٱلْوُنَ مِنَ الْمُجِلِيْنَ ۞

اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پیاڑلا کھڑا کردیا (اور کما) جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لواور جو پچھاس میں ہے اسے یاد کرو آکہ تم چے سکو۔(۱۳۳)

لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے 'پھراگر اللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔(۱۲۴)

اور بقیناً تنہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ (۲) کے بارے میں حد سے بردھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔(۲۵)

اسے ہم نے اگلوں بچھلوں کے لئے عبرت کا سبب بنا دیا اور پر ہیز گاروں کے لئے وعظ و تھیحت کا۔(۲۲)

اور (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حمیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے (<sup>۳)</sup> تو انہوں نے کہا ہم سے ذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔(۲۷)

<sup>(</sup>۱) جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے ازراہ شرارت کما کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے طور پیاڑکو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا'جس سے ڈر کرانہوں نے عمل کرنے کاوعدہ کیا۔

<sup>(</sup>۲) سَبْتُ (ہفتہ) کے دن یمودیوں کو مجھلی کاشکار' بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا' لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے حکم اللی سے تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن (بطور امتحان) مجھلیاں زیادہ آتیں' انہوں نے گڑھے کھود لیک' مآکہ مچھلیاں ان میں کھنی رہیں اور پھراتوار والے دن ان کو پکڑلیتے۔

<sup>(</sup>٣) بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدی تھاجس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا ایک رات اس بھتیج نے اپنے پچاکو قتل کرکے لاش کسی آدی کے دروازے پر ڈال دی مسیح قاتل کی تلاش میں ایک دو سرے کو ذمہ دار ٹھسرانے لگے 'بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذرج کرنے کا تھم ہوا' گائے کا ایک کلوا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ موسیٰ اور قاتل کی نشاندہ کی کرے مرکما (فتح القدمی)

قَالُواادْ عُ لَنَارَبُكَ يُبَرِّنُ لَنَامَاهِى ثَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنْهَا بَقَرَةً كُو فَارِضٌ وَلَا بِكُرْءٌ عَوَانُ بَنْنَ ذَلِكَ فَافَعُلُوْا مَا تُؤْمِّرُونَ ۞

قَالُواادُحُلْنَارَبَكَ يُمَيِّنُ لِنَامَاكُونُهَا وَقَالَ إِنَّهُ يَعُولُ إِنِّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًا وُتَنَاقِعُ لُونُهَا شَسُوُ النَّظِرِيْنَ ۞

قَالُواادُعُ لَنَارَبُكَ يُبَرِّنُ لَنَامَاهِيُّ إِنَّ الْبَقَرَعَطْبَهَ عَلِينَا. وَالْأَانِ شَكَاالُهُ لَلَهْمَنُونَ ۞

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ ثُنِيْرُ الْأَرْضَ وَلَاتَسْقِى الْحُرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّالِشِيَةَ فِيْهَا قَالُوااثْنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ فَذَ يَحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۞

وَإِذْ قَتَلَتُمُونَفُمًا فَالْاَرْمُثُمُ فِيْهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمُ تَكُنُّوُنَ ۞

انہوں نے کما اے موٹ ادعا یجئے کہ اللہ تعالی ہمارے
لئے اس کی ماہیت بیان کردے 'آپ نے فرمایا سنوا وہ
گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو' نہ بچہ ' بلکہ درمیانی عمر کی
نوجوان ہو 'اب جو تہمیں حکم دیا گیا ہے بجالاؤ (۱۸۸)
وہ پھر کئے لگے کہ دعا یجئے کہ اللہ تعالی بیان کرے کہ اس
کارنگ کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے ذرد رنگ کی
ہے' چکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ
ہے۔(۱۹)

وہ کھنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا بیجئے کہ جمیں اس کی مزید ماہیت بتلائ اس قتم کی گائے تو بہت ہیں پتہ نمیں چلنا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔(۷۰)

آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جو تنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نمیں 'وہ تندرست اور بے واغ ہے۔ انہوں نے کہا' اب آپ نے حق واضح کر دیا گووہ تھم برداری کے قریب نہ تھے'لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذرج کردی۔ (الا) جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا' پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) انہیں علم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذرئ کرو۔ وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذرئ کردیت تو علم اللی پر عمل ہو جا ہا 'لیکن انہوں نے علم اللی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے 'مین شخ نکالنا اور طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کردیے 'جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر بخق کر آپا چلا گیا۔ اس لیے دین میں معمق اور بختی اختیار کرنے سے منح کیا گیا ہے۔

(۲) یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذرئ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس طرح اللہ تعالی نے اس قتل کا راز فاش کر دیا 'وراں حالیکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ مطلب میہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو' اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ظوت ہو یا جلوت ہروقت اور ہر جگہ ایچھے کام ہی کیا کرو تاکہ اگر وہ کی وقت ظاہر بھی ہو جا کیں اور لوگوں کے علم میں

فَعُلْنَااضُرِيُوكُوبُهِمِعْضِهَا كَنْالِكَ يُعْيِى اللهُ الْمَوْثَى وَثُرِيَكُمُّ الْيَتِهِ لَمَكَلُّمُ تَتُعُولُونَ ۞

ثُوَّةَ قَسَتُ قُلُوْ بِكُوْ مِّنَ بَعُنِ ذَٰلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةَ أَوْاَشَكُ قَسُوتًا وَإِنَّ مِنَ الْجَارَةِ لَمَالِيَعَجَرُمِنْ الْاَضُوُّ وَإِنَّ مِنْهَالْمَالِيَشَقَّقُ فَيَعَزُّمُ مِنْهُ الْمَالَّوْ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا الْمُعَلِّمُ وَاللهُ بِعَالِمُ المَالَّوْ وَإِنَّ مِنْهَا لَمُنَاوِنَ فَيَ

ہم نے کما کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو' (وہ جی اٹھے گا) ای طرح اللہ مردول کو زندہ کرکے تہیں تمہاری عقل مندی کے لئے اپنی نشانیاں و کھا تا ہے۔ (ا) (۷۳)

پھراس کے بعد تہمارے دل پھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ خت ہو گئے '''ابعض پھروں سے تو نہریں بہہ نگلی ہیں' اور این سے پانی نکل آ تا ہیں' اور این سے پانی نکل آ تا ہے'' اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں' (۳) اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔(۲۰)

بھی آ جا ئیں تو شرمندگی نہ ہو' بلکہ اس کے احترام و و قار میں اضافہ ہی ہو اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے' اس کے فاش ہونے کاامکان ہے جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیمنی گرشته مجرات اور سے آن واقعہ کہ مقتل دوبارہ زندہ ہوگیا' دیکھ کر بھی تہمارے دلوں کے اندر إِنَابةٌ إِلَی اللهِ کا داعیہ اور توبہ واستغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے برعکس تہمارے دل پھر کی طرح سخت' بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگئے۔ دلوں کا سخت ہو جاتا ہے افراد اور امتوں کے لیے سخت تباہ کن اور اس بات کی علامت ہو تا ہے کہ دلوں سے اثر پذیری کی صلاحیت سلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہوگئی ہے' اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور کمل فنا اور تبابی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے: ﴿ وَلَا يَكُونُونَا كَالَّذِيْنَ الْمُعَالَى عَلَيْهُمُ الْمُعَنَّدُ فَلَوْنَهُمُ ﴾ (الحدید۔ ۱۱) ''اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جا کیں جن کو ان سے آئی گیا گیا تھی میں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی دیے۔ "

<sup>(</sup>m) پھروں کی شکین کے باوجود' ان سے جو جو فوائد حاصل ہوتے اور جو جو کیفیت ان پر گزرتی ہے' اس کابیان ہے۔

أَنْتَظْمَعُونَ إِنَ يُؤْمِنُوْ الْكُمُّ وَقَدُ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَلْمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحِيِّونُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمُ يَعُلَبُونَ 🏵

وَإِذَا لَقُواالَّذِنْ يَنَ امَنُوا قَالُوٓا الْمَثَا كُوَاذَا خَلَا بَعُضُكُمْ إلى بَعْضِ قَالْوَآ اَنْحُدِّ تُوْنَهُمْ بِمَا فَمَرَاللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَا غُوْلُونِهِ عِنْكَ رَيَكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

> آوَلانَعُلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ @

(مسلمانو!) کیاتمهاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائيں ' حالا تك ان ميں ايسے لوگ بھى جو كلام الله كوس كر عقل وعلم والع بوت بوئ كهر بهي بدل ذالا کرتے ہیں۔<sup>(۱)</sup> (۵۵)

جب ایمان والوں ہے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں'''' اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پنجاتے ہو جو اللہ تعالی نے ممہیں سکھائی ہیں کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالی کے یاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔(۷۷) کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشید کی اور ظاہر

داری سب کو جانتاہے؟ (۲۷)

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ چھروں کے اندر بھی ایک قتم کا اور اک واحساس موجود ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان (بی إسرائیل - ۱۳۸)  $\Rightarrow: lacktriangle and a first and a first$ (مزید وضاحت کے لیے سور ۂ بنی اِ سرائیل کی آیت ۴۴ کا عاشیہ دیکھئے)۔

<sup>(</sup>۱) اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کما جا رہا ہے کہ کیا تہمیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے' در آل عالیکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایبا بھی تھا جو کلام النی میں جانتے ہوجھتے تحریف (لفظی و معنوی) کر تا تھا۔ یہ استفعام انکاری ہے' بعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً مید نہیں۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جو لوگ دنیوی مفادات' یا حزبی تعصبات کی وجہ سے کلام الی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے 'وہ گمراہی کی ایسی ولدل میں مچینس جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں یاتے۔امت محمریہ کے بہت سے علاو مشائخ بھی بدقشمتی سے قرآن و حدیث میں تحریف ك مرتكب بي- الله تعالى اس جرم سے محفوظ ركھ - (ديكھئے سور و نساء آيت 22 كا عاشيه)

<sup>(</sup>۲) یہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے' لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دو سرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صدافت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود بی ایک ایس جست ان کے ہاتھ میں دے رہے ہوجو وہ تمہارے خلاف بار گاہ اللی میں پیش کریں گے۔

<sup>(</sup>٣) الله تعالى فرماتا ب كه تم بتلاؤ يانه بتلاؤ الله كو تو جربات كاعلم ب اور وه ان باتول كو تمهار بتلائ بغير بهي مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔

وَ مِنْهُوْ أُمِّيُّوْنَ لَايَعْلَمُوْنَ الكِيْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ مَلْنُ هُمُو اللَّ يَظُنُونَ @

فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكُنَّبُونَ الكِيثِ بِأَيْدِينِهِمُ فَحْ يَقُولُونَ هٰذَامِنُ عِنْدِاللهِ لِيَشْ تَرُوالِهِ ثَمَنَا قِلْيُلَّوَفِيْلٌ لَهُمُ قِتَا كَنَّاتُ أَيْدِيْهِمُ وَوَيُلُ لَهُمُ مِّمَا يَكُينِهُ نَ ۞

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا التَّازُ إِلَّا آثِامًا المَّعُنُ وُدَةً ۖ قُلُ اَتَّحَدُ ثُوْرِ عِنْ اللهِ عَهُدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهُدَا الْمُ اَمْرَتُهُولُونَ عَلَى اللهِ عَالَاتَعُ لَهُونَ ۞

ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف مگمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ (۱)

ان لوگوں کے لئے ''دیل '' ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالی کی طرف کی کتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں' ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو دیل (ہلاکت) اور افسوس ہے۔ '''(29) یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے' ان سے کمو کہ کیا تہمارے پاس اللہ تعالی کا کوئی پروانہ ہے؟ '''اگر ہے تو بھیٹا اللہ تعالی اپنے وعدے کا پروانہ ہے؟ '''اگر ہے تو بھیٹا اللہ تعالی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا' (ہرگز نہیں) بلکہ تم تو اللہ کے ذھے وہ باتیں لگاتے ہو '''

(۱) یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں۔ رہے ان کے ان پڑھ لوگ وہ کتاب (تورات) سے تو بے خبر ہیں اکیکن وہ آرزو کیں ضرور رکھتے ہیں اور کمانوں پر ان کا گزارہ ہے ، جس میں انہیں ان کے علمانے جتلا کیا ہوا ہے ، مثلاً ہم تو اللہ کے چینتے ہیں۔ ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوالیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ جم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوالیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ جم جہنم میں اگر گئے بھی علما دمشائخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پر فریب وعدوں میں پھنسار کھا ہے۔

(٣) یہ یمود کے علما کی جمارت اور خوف النی ہے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور بہ بانگ وہل یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ حدیث کی روسے "وَیَلْ "جہنم میں ایک وادی بھی ہے جس کی گرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی عہ تک گرنے میں چالیس سال لگیں گے۔ (احمد 'ترفذی' ابن حبان و الحائم بحوالہ فتح القدیم) بعض علما نے اس آیت سے قرآن مجید کی فروخت کو تاجائز قرار دیا ہے' لیکن میہ استدلال صحیح نہیں۔ آیت کا مصداق صرف وہ ی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام اللی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو فذہب کے نام پر دھوکہ دیتے میں جو دنیا کمانے کے لیے کلام اللی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو فذہب کے نام پر دھوکہ دیتے۔

(٣) یمود کتے تھے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے اور ہم ہزار سال کے بدلے ایک دن جنم میں رہیں گے اس حساب سے صرف سات دن جنم میں رہیں گے۔ کچھ کتے تھے کہ ہم نے چالیس دن چھڑے کی عبادت کی تھی ' چالیس دن جنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عمد لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے۔ لیخی یہ غلط کتے ہیں اللہ کے ساتھ اس فتم کاکوئی عمد و بیان نہیں ہے۔

(٣) لینی تمهارا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے ، تمهاری اپنی طرف سے

بَلْمَنْكَسَبَسَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْنَتُهُ فَأُولَلِكَ اَصُحٰبُ النَّالِرِ هُمُ فِيْهَا خلِلُ وَنَ ۚ وَالَّذِيْنَ امْسُواْ وَعَمِلُواالطّٰلِحٰتِ أُولَيِّكَ اَصُحٰبُ الْجَنَّةَ هُمُ فِيهَا خَلِنُ وْنَ ۚ الْجَنَّةَ هُمُ فِيهَا خَلِنُ وْنَ ۚ وَإِذْ اَحَنْ نَامِئِثَاقَ بَنِيْ إِلْسُرَاءِيْلَ لَا تَعْبُ دُونَ

إلَّا اللهُ تَوْرِيالُوَالِمَايُنِ إِحْسَانًا وَّذِى الْقَرُ لِى وَالْيَتْلَى وَالْسَلْحِينِ وَقُولُوالِلثَّاسِ حُسْنًا وَاقِيمُواالصَّلُوةَ وَانْواالزَّحُوةَ وَثَمَّةً وَاقِيمُواالصَّلُوةَ وَانْهُمْ مُعْرِضُونَ ۞

وَإِذَا خَنُنَا مِيثًا قَالُمُ لِانَّتُفِكُونَ دِمَاءَكُمُ وَلَاغُزُوجُونَ اَنْشُكُمُ وَمِنْ دِيَارِكُو ثُمَّ اقْرِرُتُو وَانْتُو تَشْهَدُونَ ۖ

یقینا جس نے بھی برے کام کے اور اس کی نافرمانیوں نے
اسے گھیرلیا' وہ بھیشہ کے لئے جہنی ہے۔ (۸۱)
اور جو لوگ ایمان لا ئیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں
جو جنت میں بھیشہ رہیں گے۔ (۵۲)
اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیاکہ تم اللہ تعالیٰ
کے سوا دو سرے کی عبادت نہ کرنا اور مال باپ کے ساتھ
اچھا سلوک کرنا' ای طرح قرابتداروں' بیبوں اور
مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا' نمازیں
قائم رکھنا اور ذکو ق دیتے رہا کرنا' کین تھوڑے سے
اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیاکہ آپس میں خون نہ بمانا
اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیاکہ آپس میں خون نہ بمانا
اقرار کیا اور تم اس کے شاہر ہے۔ (۸۲)

ہے اور اس طرح تم اللہ کے ذے الی باتیں لگاتے ہو'جن کا تنہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپناوہ اصول بیان فرما رہا ہے جس کی روسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزادے گا۔

(۱) یہ یمود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیاجا دہا ہے۔ جس کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گا، بعنی کفرو شرک (کہ ان کے ارتکاب کی وجہ سے اگر بعض اچھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی برد جو گئیں اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی 'اور جو مومن گناہ گار ہوں گے' ان کا معالمہ اللہ کے سپرد ہو گا' وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما کریا بطور سزا کچھ عرصہ جنم میں رکھنے کے بعد یا نبی کریم ما تنظیم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرمادے گا' جیسا کہ بہور سے جانب ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔

(۲) ان آیات میں پھروہ عمد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا کین اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔
اس عمد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی ٹاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے (جیسا کہ سور ة
الاً نبیاء آیت ۲۵ اور دیگر آیات سے واضح ہے) اس کے بعد والدین کے ساتھ حن سلوک کا حکم ہے اللہ کی عبادت کے
بعد دو سرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرمال برداری اور ان کے ساتھ حن سلوک کی ٹاکید سے واضح کر دیا گیا کہ جس
طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے ' اس طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں
کو آبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دو سرے نمبر پر

ثُمَّ اَنْتُهُ هَوُلَا مَقَتْنُوْنَ اَفْسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِفْقَا تِنْكُوْ مِّنْ دِيَادِهِمُ تَظْهُرُونَ عَلَيْهِمُ بِالْاِثْمِ وَالْعُدُوالِ فَلِنْ عَاتُوكُمْ الْسُلْى تَظْنُ وَهُمُ وَهُومُ حَرَّمُ عَلَيْكُمُ وَالْعُدُوالِ فَلَا اَفْتُومُمُونَ بِمِعْضِ الْكِنْبِ وَتَكْفُرُ أَوْنَ بِمِعْضٍ عَمَّا جَرَاءً مَنْ يَفْعَلُ ذِلِكَ مِنْكُمْ الْاِخْرُى فِي الْحَيُوةِ الدُّنْدَيَا وَيَومُ الْقِيهَةِ يُودُونَ اللَّهُ الْسَلِّا الْعَدَابِ وَمَا اللهُ بِعَافِل عَنَا تَعْمُلُونَ فَ

لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دو سرے کی طرفداری کی ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے 'لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا (اس کا پچھ خیال نہ کیا) کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ (اس تم میں سے جو بھی ایسا کرے 'اس کی سزا اس کے سواکیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن شخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ اور

والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے 'اس کے بعد رشتے دارول' بتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تأکید اور حسن گفتار کا حکم ہے۔ اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑی تأکید ہے ' جیسا کہ احادیث رسول ما آپائیلیا ہے واضح ہے۔ اس عمد میں اقامت صلوقہ اور ابتائے زکو ہ کا بھی حکم ہے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بید دونوں عباد تیں بچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں جن سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عباد تیں نمایت اہم ہیں' حتی کہ ان میں سے کمی ایک کے انکار' یا اس سے اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا گیا ہے ' جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق جہاد کرنے سے واضح ہے۔

(۱) نجی کریم سائٹی کے زمانے میں انسار (جو اسلام سے قبل مشرک شے) کے دو قبیلے شے اوس اور خزرج 'ان کی آئیں میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ ای طرح یہود مدینہ کے تین قبیلے سے 'بنو قینقاع 'بنو نفیراور بنو قریظہ سے بخی آئیں میں الرتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف (ساتھی) اور بنو قینقاع اور بنو نفیر 'خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں یہ اپنے حلیفوں (ساتھیوں) کی مدد کرتے اور اپنی ہم فہ بہ یہودیوں کو قبل کرتے 'ان کے گھروں کولوٹے 'اور انہیں جا وطن کر دیتے۔ درال حالیکہ تو رات کے مطابق ایہا کرتا ان کے لیے حرام تھا۔ لیکن پھرانی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ وے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تو رات میں بہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے ای کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ ان آبیات کو موم کی تاک بنا لیا تھا' بعض چیزوں پر ایمان لات میں یہودیوں کے ای کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی تاک بنا لیا تھا' بعض چیزوں پر ایمان لات اور ایک دو سرے کے خلاف مدو کرنا' ان کی شریعت میں بھی حرام تھا' ان امور کا تو انہوں نے بے محاباار تکاب کیااور اور ایک دوسرے کے خلاف مدو کرنا' ان کی شریعت میں بھی حرام تھا' ان امور کا تو انہوں نے بے محاباار تکاب کیااور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا' اس پر عمل کرلیا۔ حالا نکہ اگر پہلے تین امور کاوہ کھاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا' اس پر عمل کرلیا۔ حالا نکہ اگر پہلے تین امور کاوہ کھاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑا لینے گا۔

ٱۏڵؠۣٙڬٵػڹؚؠؙؽؘٵۺؙػۯؙٵڵۼۘۑۏةؘ الدُّنْيَا بِالْاِخِرَةُ فَلَايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿

ۉڵڡۜٙڎؙٲڶؾؽۜٮ۫ٵٚڡؙۅؙٮؽٵڶڮۺ۬ؼٷۘڡٞڤٛؽێٵڝؽؙڹڡؙۘؽ؋ۑٳٳڵٷٛؽڸ ۅٲٮؾؽۜڎؘڝؽ۫ؽٲؠ۫ؽؘڡۯؽڝٙٲڶؠؽۣڹؾٷڷؽۮٮؙٛۿؙڽۯؙۅڃٲڶڡٞٚۮؙڛ ٱڡؙڰؙڲؠٵڿٲڴۯؽڡؙۅڵٷؠٵڶڒڡۜٷؾٵڷڡؙڞؙڴؤاۺػڴۯڞػ ڡٛۊڽؽؙۣڠٵػڴ؋ؿٷٷؽڲ۫ٵػڞؙٞڷؙۅٛڽؘ۞

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے' ان کے نہ تو عذاب ملکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ (۸۲)

ہم نے (حضرت) موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچے اور رسول بھیجے اور ہم نے (حضرت) عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ (۳) لیکن جب بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی' تم نے جھٹ لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی' تم نے جھٹ کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ (۸۷)

(۱) یہ شریعت کے کسی تھم کے مان لینے اور کسی کو نظرانداز کردینے کی سزابیان کی جارہی ہے۔ اس کی سزاونیا ہیں عزت و سرفرازی کی جگہ (جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے) ذلت و رسوائی اور آخرت میں ابدی نعتوں کے بجائے تخت عذاب ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو 'بعض بعض باتوں کامان لینا' یاان پر عمل کرلینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ابھیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی اور شریع کے دری ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذات و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کاوہی کردار تو نہیں جو نہ کورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیاہے؟

(۲) ﴿ وَقَفْيْنَا مِنْ اَبِعُنِ اَ وَالْمُوْلِ اللّهِ السلام يَ عَلَيه السلام كَ بعد مسلسل بيغيراً ترب و حضرت عيلى عليه السلام كو من انبيا كابيه سلسله حضرت عيلى عليه السلام يرختم ہوگيا۔ "بينّات " سے معجزات مراد بيں جو حضرت عيلى عليه السلام كو دير يك بين بين موحض الله عليه السلام بين ان كو روح القدس اس ليے كما گيا ہے كہ وہ امر تكوين سے مردول كو زنده كرنا كو رهم اور اندھ كو صحت ياب كرنا وغيره 'جن كاذكر سورة آل عمران (آيت ٢٩) ميں ظهور ميں آئے تي انگذس" سے مراد حضرت جبريلى عليه السلام بين ان كو روح القدس اس ليے كما گيا ہے كہ وہ امر تكوين سے اور اس كى طرف روح كى اضافت تشريفى ہے۔ ابن جرير نے اس كو صحح تر قرار ديا ہے 'كيو نكه المائدة (آيت ١٠) ميں روح القدس اور انجيل دونول الگ الگ ذكور بين (اس ليے روح القدس سے انجيل مراد نہيں ہو على) ايك اور آيت موات ميں حضرت جبريلى عليه السلام كو "دائون القدس سے اس كى تائيد فرما) ايك دو سرى حديث ميں ہے" وَجِنْرِيْلُ مَا اللّهُمَّ ! أَيِّذَهُ بُرُوحِ الْقَدُسِ (اے اللّه روح القدس سے مراد حضرت جبريل عليه السلام تمارے ساتھ بيں) معلوم ہوا كہ روح القدس سے مراد حضرت جبريل عليه السلام تمارے ساتھ بيں) معلوم ہوا كہ روح القدس سے مراد حضرت جبريل عليه السلام تمارے ساتھ بيں) معلوم ہوا كہ روح القدس سے مراد حضرت جبريل عليه السلام تمارے ساتھ بيں) معلوم ہوا كہ روح القدس سے مراد حضرت جبريل عليه السلام تمارے ساتھ بيں) معلوم ہوا كہ روح القدس سے مراد حضرت جبريل عليه السلام تمارے ساتھ بيں) معلوم ہوا كہ روح القدس سے مراد حضرت جبريل عليه السلام تمارے ساتھ بيں) معلوم ہوا كہ روح القدس سے مراد حضرت جبريل عليه السلام تمارے ساتھ بيں) معلوم ہوا كہ روح القدس سے مراد حضرت جبريل عليه السلام تمارے ساتھ بيں) معلوم ہوا كہ روح القدس سے مراد حضرت جبريل عليه بين ورخ البيان وربي عليه السلام تمارے ساتھ بيں) معلوم ہوا كہ روح القدس سے مراد حضرت جبريل عليه السلام تمارے ساتھ بيں) معلوم ہوا كہ روح القدس سے مراد حضرت جبريل عليه السلام تمارے ساتھ بيں)

(m) جیسے حضرت محمد مانتیکی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت ذکریا و کیمیٰ علیمماالسلام کو قتل کیا۔

وَقَالُوْا فُلُونُبُنَا خُلُفُنْ مَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفُرِ هِمُر فَقَالِيُ لَامًا يُؤْمِنُونَ ۞

ۅٙڶؿۜٵۼٵٞٷۿؙۄؙڮڹٛڰ۪ ؾؚٙؽؙۼؽؙۑٳڶڶۼڡؙڝٙڐۣؿٞ۠ڵۣؠٚٵٙڡٙڰۿؙ ۅڰٵڹ۠ۅ۠ٳڝؙڰڹؙڵؽڛؙڎڣؙڗٷۏ؆ڡٙڶ۩ٚۑؽؽ؆ڰڡٞۯؙۅؙٳٷڶۺٵ ڿٲۏۿؙۄؙ؆ٵۼۯؘٷ۠ٵڰۺۧٷٳڽ؋۬ڡٛڵڠڹڎؙ

اللوعَلَ الكِلْمِي ثِينَ 🕝

ڽڞ۠ؠۜؠؘۜٵۺؙڗۘۘۘۅٞٳۑۿٙٲؿؙؙؽۿؙۄؙٲڽؙؿڵۿڒؙۏٳڽێۜٲڷڒٛڶٵڵۿؠؙۼؙێٵ ٲڽؙؿؙڒؚٞڶڶڶۿڝؙ ڡؘڞؙڸۼۼڶڡڽؙڲۺٙٵٞٷڽۼ؊ٳڋ؇

یہ کتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں (۱) نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالٰی نے ملعون کر دیا ہے' ان کا ایمان بہت ہی تھو ڑا ہے۔ (۸۸)

اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب ان کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی' طلائکہ پہلے یہ خود (اس کے ذریعہ) (اس کے ذریعہ) (اس کے ذریعہ) کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود کھان لینے کے پھر کفر کرنے لگے' اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔(۸۹)

بت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو چھ ڈالا' وہ انکا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات (") سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندہ پر چاہا نازل فرمایا'

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَنْتَفَوْنُونَ ﴾ ك ايك معنى بيه بين غلبه اور نفرت كى دعاكرتے تھ اينى جب بيد يهود مشركين سے شكست كها جائے تو الله سے دعاكرتے الله آخرى نبى جلد مبعوث فرما الكه اس سے مل كر ہم ان مشركين پر غلبہ حاصل كريں لينى اسْنِفْنَاحٌ بمعنى اسْنِفْنَاحٌ بمعنى اسْنِفْنَاحٌ بمعنى اسْنِفْنَاحٌ بمعنى اسْنِفْنَاحٌ بمعنى اسْنِفْنَاحٌ بمعنى اسْنِفْنَاحٌ بيدى كى بعث بودى كافروں كو خبرد يے كہ بيں۔ أنى: يُخبرُونَهُمْ بِاللهُ سَيُنِعَتُ لينى يهودى كافروں كو خبرد يے كه بيد علم ركھنے كے باوجود نبوت محمدى پر محض حمدى وجد سے ايمان نہيں لائے ، جيماكه اگلى آيت ميں ہے۔

<sup>(</sup>۳) کینی اس بات کی معرفت کے بعد بھی <sup>ج</sup>کہ حضرت محمد رسول ما آگاتیا 'وہی آخری پیغیبر ہیں' جن کے اوصاف تورات و انجیل میں نہ کور ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک ''نجات دہندہ'' کے طور پر منتظر بھی تھے' کین ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی ما آگاتیا ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے' جیسا کہ ہمارا گمان تھا' کینی ان کا انکار دلا کل پر نہیں' نسلی منافرت اور حسد وعناد پر مبنی تھا۔

فَبَأَ أَوُ يِمَضَ عِلْ خَضَ ۗ وَلِلْسِطِيْرِيُنَ عَذَابٌ مُهِدُنُ ۞

وَلِذَاقِيْلَ لَهُمُّ الْمِنُوَّالِيمَا آثَوَلَ اللهُ قَالُوًا نُؤْمِنُ بِمَا اُثِّولَ حَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَزَاءَلاَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمْ وَثُلُ فَلِمَ تَقْشُلُونَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمْ وَثُلُ فَلِمَ تَقْشُلُونَ الْمُثَنِّاءُ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿

وَلَقَتُنْ جَآءَكُمُ مُوْلَى بِالْبِيَّلَاتِ ثُغَرَا تُغَذَّتُهُ الْهِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ وَٱنْتُوْ ظُلِمُوْنَ ۞ وَإِذْ اَخَذَنْكَا مِيْكَا قَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الظُّوْرُ خُدُوْا مَنَا اتَيْنَكُمُ بِعُوَةٍ قَاسْمَعُوا ، قَالُوا سَمِعُنَا وَعَصَيْنَا ۚ وَالْشَهِعُولَةِ فَالْوَبِهِمُ الْوَجُلَ

اس کے باعث یہ لوگ غضب (۱) پر غضب کے مستق ہو گئے اور ان کافروں کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔(۹۰)

اور جب ان سے کہا جا آئے کہ اللہ تعالیٰ کی ا آری ہوئی
کتاب پر ایمان لاؤ تو کمہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر ا آری گئ
اس پر ہمارا ایمان ہے۔ (۲) طالا تکہ اس کے بعد والی کے
ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے 'کفر
کرتے ہیں 'اچھاان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تممارا
ایمان کیلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیا کو کیوں
قتل کیا؟ (۱۹)

تمهارے پاس تو موسیٰ میں دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا<sup>(۳)</sup>تم ہوبی طالم۔(۹۲)

جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا (اور کہہ دیا) کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو اتو انہوں نے کہا' ہم نے سنا اور نافرمانی کی <sup>(۵)</sup> اور ان کے

<sup>(</sup>۱) غضب پر غضب کامطلب ہے بہت زیادہ غضب۔ کیوں کہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے 'جیسا کہ تفصیل گزری' اور اب محض حمد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد ماڑی کیا کا انکار کیا۔

<sup>(</sup>٣) لینی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں لینی اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۳) لینی تمهارا تورات پر دعوی ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمهارا ایمان ہو یا توانبیا علیم السلام کوتم قتل نہ کرتے'اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمهارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام آیات واضحات اور دلا کل قاطعہ اس بات کی لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول میں اور بیر کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے الیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موکیٰ علیہ السلام کو بھی جنگ کیا اور اللہ واحد کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنالیا۔

<sup>(</sup>۵) یہ کفروانکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کہ س لیا ' یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں بیہ نیت کہ ہم نے کون ساعمل کرناہے؟

ىكى ھۇۋ قىڭ بىئىتىكا يا مۇڭۇر يې اينىمانلىڭدان ئىنىئىۋىلىيىنى ﴿

قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُوُّ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَا اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّالِسِ فَتَسَمَّنُوا الْمَوْنَ إِنْ كُذْ تُحُوِّ صِدِ وَيْنَ ۞

> وَاللهُ عَلِيهُمُّ بِالطَّلِمِيْنَ ۞ وَلَتَجِدَ نَّهُمُ الْحَرَصَ النَّاسِ عَلَى خَلِوةٍ \* وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرُكُوْ الْاَرِكُ النَّاسِ عَلَى خَلُوةٍ \* وَ مِنَ

وَ لَنُ يَتَمَنَّوْهُ أَبِكَا إِبِمَا قَدَّمَتُ آيُدِيهِمُ

دلوں میں پمچھڑے کی محبت (گویا) پلا دی گئی (ا) بسبب ان کے کفر کے۔ (ا) ان سے کمہ دیجئے کہ تمہارا ایمان متہیں برا تھم دے رہاہے اگر تم مومن ہو۔(۹۳) آپ کمہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لئے ہے اللہ کے نزدیک اور کمی کے لئے نہیں او آؤ او کئی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔(۹۳) لئین کر توتوں کو دیکھتے ہوئے بھی بھی موت نہیں مانگیں گے (اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاناہے (۹۵) مانگیں گے (اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاناہے (۹۵) بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہیں کو بائیں گے۔ بیہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں (ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار

(۱) ایک تو محبت خودایی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اند ھااور بسراہتادیتی ہے۔ دو سرے 'اس کو انند بُوا (بلادی گئی) سے تعبیر کیا گیا کیوں کہ پانی انسان کے رگ و ریشہ میں خوب دوڑ آ ہے جب کہ کھانے کاگز راس طرح نہیں ہو تا۔ (فتح القدير) (۲) لیعنی عصیان اور بچھڑے کی محبت وعبادت کی وجہ وہ کفرتھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ (٣) حضرت ابن عباس رضی الله عنممانے اس کی تفییر دعوت مبالم سے کی ہے، یعنی یبودیوں کو کما گیا کہ اگر تم نبوت محمد سے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سیجے ہو تو مباہلہ کرلو 'لینی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں ملکریہ عرض کریں کہ یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے' اسے موت سے ہمکنار کر دے' بھی دعوت انہیں سورت جعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی' جیسا کہ آل عمران میں ہے۔ لیکن چوں کہ یمودی بھی عیسائیوں کی طرح 'جموٹے تھے' اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یمودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میہ ہرگز موت کی آرزو (یعنی مبالم بر) نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیرنے ای تفییر کو ترجیح دی ہے (تفییرابن کثیر) (۴) موت کی آرزو تو کجا' یہ تو دنیوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشر کین سے بھی زیادہ حریص ہیں' لیکن عمر کی میہ درازی انہیں عذاب اللی ہے بچانہیں سکے گی۔ ان آیات ہے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسرجھوٹے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور چیہتے ہیں' یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دو سرے جہنمی' کیوں کہ فی الواقع اگر ایہا ہو تا' یا کم از کم انہیں اینے دعووں کی صدافت پر بورالقین ہو تا' تو یقیناً وہ مباہم کرنے پر آمادہ ہو جائے' تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکارا ہو جاتی۔ مباہلے سے پہلے یہودیوں کااعراض اور گریز اس بات کی نشان دہی کر تا ہے کہ گو وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے 'لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ الله كى بارگاہ میں جانے كے بعد ان كاحشروى مو گاجو الله نے اپنے نافرمانوں كے ليے طے كر ركھا ہے۔

وَمَاهُوَ بِمُزَعْزِجِهِ مِنَ الْعَنَابِ أَنْ يُعَكَرُ وَاللهُ بَصِيْرُانِهَا يَعْمَلُونَ ۞

كُئُلُمَنْكَانَ عَدُوَّالِچِهُرِيْلَ فَاتَّهُ نَزَّلَهُ عَلَ قَلِمِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ بَيَدَيْهِ وَهُدًى قَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ @

> مَنْ كَانَ عَدُقَا لِلهِ وَمَلْهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِثِيكُ لَلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُقُ لِلْحُنِيمُ يَنَ

سال کی عمر چاہتا ہے ہگو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا' اللہ تعالی ان کے کاموں کو بخوبی د مکھ رہاہے۔(۹۲)

(اے نی!) آپ کمہ دیجئے کہ جو جریل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالی ا آرا ہے 'جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ (ا) (عو)

(تو الله بھی اس کا دشمن ہے) جو فخص الله کااور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو'ایسے کافروں کادشمن خوداللہ ہے۔ (۹۸)

(۱) احادیث میں ہے کہ چند یمودی علمانی مل التی اس آئے اور کماکہ اگر آپ مل تیکی نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو جم ایمان لے آئیں گئے ہے۔ ان کا صحیح جواب دے دیا تو جم ایمان لے آئیں گئے ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ مل تیکی نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کما کہ آپ مل تیکی پر وحی کون لا تا ہے؟ آپ مل تیکی نے فرمایا: جبریل - یمود کہنے گئے: جبریل تو ہمارا دیشن ہے وہ وہ تو قبل اور عذاب لے کرائز تا رہا ہے۔ اور اس بمانے سے آپ مل تیکی نبوت مانکار کردیا (این کیرو فتح القدیم)

(۲) یہوہ کتے تھے کہ میکا کیل ہمارا دوست ہے اللہ تعالی نے فرمایا: یہ سب میرے مقبول بندے ہیں جو ان کایا ان میں سے کی ایک کابھی دسمن ہے وہ اللہ کابھی دسمن ہے وہ اللہ کابھی دسمن ہے دسمنی ہے: (مَنْ عَادَی لِی وَلِیّا فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْحَوْبِ)

(صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع) ''جس نے میرے کی دوست سے دشمنی رکھی' اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے '' گویا اللہ کے کی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے 'بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نمایت ضروری اور ان سے بخض و عناو اننا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرما تا ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اس کے لیے ملاحظہ ہو سور ہ یونس' آیت ۱۲-۱۳ 'کین محبت اور تعظیم کابیہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر گذبداور تے بنائے جا تیں' ان کی قبروں پر گنبداور تے بنائے جا تیں' ان کی قبروں پر عبدہ کی مام پر میلوں ٹھیلوں کا اجتمام کیا جائے' ان کی قبروں پر گذبداور قبروں کو غسل دیا جائے اور ان پر چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ' جیسا کہ برقسمتی سے ''اولیاء اللہ کی محبت'' کے نام پر میلوں ٹونیوں ہو تعلیٰ اس فتنہ عبادت قبور کی چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ' جیسا کہ برقسمتی سے ''اولیاء اللہ کی محبت'' کے نام پر سے کاروبار لات و منات فروغ پر پر ہے۔ حالا نکہ بید ''موجت'' نہیں ہے' ان کی عباوت ہے' جو شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ عباوت قبور سے محفوظ رکھے۔

وَلَقَدُّ ٱنْزُلْنَآ الْمِيْكُ الْمِتَ الْمِيْنِيِّ وَمَا يَكُمُ مُهُمِّ إِلَّالَا الْفُسِقُونَ ۞

ٱۊڟؙؠۜٵۼۿۮؙۏٵۼۿۮٵۺؽؘٷٷٙۑۣؽ۬ؿ۠ؿڣؙٛۻ۬ڹڷؚٲڴڗٛڰۿؙۄ ڵالٳٚۼۣؽڹؙۅؙؽ۞

وَلَمُنَاجَآءَهُمُ رَسُوُلُ ثِنَ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمُ نَبْدَ فَرِيْقٌ قِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتْبُ كِينْبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُوْ رِهِمُ كَالْهُمُ لَايَعْلَمُوْنَ شَ

وَالنَّبَعُواْمَاتَتُلُواالشَّيْطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُكَيْمُنَ وَمَا كَفَرَسُلَيْمُنُ وَلِكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُواْيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَةُ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمُلَكِيْنِ بِيَالِلَ

اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روش دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کر تا۔(۹۹) یہ لوگ جب بھی کوئی عمد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے تو ژ دیتی ہے' بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔(۱۰۰)

جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا' ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح بیٹے پیچھے ڈال دیا گویا جائے ہی نہ تھے۔ (۱) (۱۰۱)

اور اس چیز کے چیچے لگ گئے جے شیاطین (حضرت)
سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفرنہ
کیا تھا' بلکہ یہ کفرشیطانوں کا تھا' وہ لوگوں کو جادو سکھایا
کرتے تھے''' اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر

(۱) الله تعالی نبی ملی تقلیل سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ ملی تقلیل کو بہت می آیات بینات عطائی ہیں ' جن کو دیکھ کر یمود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ علاوہ ازیں خود ان کی کتاب تو رات میں بھی آپ ملی تھی ہے اوصاف کا ذکر اور آپ ملی تھی پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے 'لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عمد کی کب پروا کی ہے جو اس عمد کی وہ کریں گے ؟ عمد شکنی ان کے ایک گروہ کی بھیشہ عادت رہی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا ' جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔

(۲) لینی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عمد کی تو کوئی پروا نہیں کی 'البتہ شیطان کے پیچھے لگ کرنہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے ' بلکہ بید دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی (نعوذ باللہ) اللہ کے پیغبر نہیں سے بلکہ ایک جادوگر سے اور جادو کے ذور سے ہی حکومت کرتے رہے ۔ اللہ تعالی نے فرایا: حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے ہے 'کین کہ عمل سحر تو کفر ہے 'اس کفر کاار تکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیاتھا 'حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سدباب کے لیے جادو کی کتابیں لے کراپئی کری یا تخت کے بنچ و فن کر دیں ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کرنہ صرف لوگوں کو دکھایا 'بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا 'جس کی تردید اللہ تعالی نے فرمائی (ابن کثیر۔ وغیرہ) واللہ ڈعلم۔

جو ا آرا گیا تھا' (ا) وہ دونوں بھی کمی فخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے (ا) جب تک بیر نہ کمہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں (ا) تو کفرنہ کر' پھرلوگ ان سے وہ سکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیراللہ تعالیٰ کی مرضی کے کمی کو کوئی نقصان نہیں پنچا سکتے '(ا) یہ لوگ وہ سکھتے ہیں جو انہیں نقصان نہیں پنچا سکتے '(ا) یہ لوگ وہ سکھتے ہیں جو انہیں نقصان

هَارُوْتَ وَمَالُوْتُ وَمَالُيُعِلِينِ مِنْ اَحَدِحَى يُقُولُوْ اِنَّهَا نَحُنُ فِئْنَةٌ فَكَلَ تَلَكُمُ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُغَرِّفُونَ يه بَيْنَ الْمُرُّهِ وَزَوْجِهِ وْمَاهُمُ بِضَالَّاتِينَ بِهِ مِنْ اَحْدِالَّا بِإِذْنِ اللهِ \* وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُنُّوهُمُ

(۱) بعض مفسرین نے وَمَا أُنْزِلَ مِیں مَا نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت و ماروت پر کمی چیز کے اتر نے کی نفی کی ہے 'لیکن قرآن کریم کا بیاق اس کی تائید نہیں کرتا۔ اس لیے ابن جریروغیرہ نے اس کی تردید کی ہے (ابن کثیر) اس طرح ہاروت و ماروت کے بارے میں بھی نقاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے۔ لیکن کوئی ضیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالی نے بغیر کسی تفصیل کے نمایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے 'ہمیں صرف اس پر اور اس عدم تحد ایکن کوئی ضیح مرفوع روایت اس پر اور اس عدم اس پر اور اس کا مقصد والله ' اَعَلَمُ بالصَّواَبِ یہ معلوم ہو تا ہے ' تا کہ وہ لوگوں کو ماروت و بنیا علیم السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ مجزے ' جادو سے مختلف چیز ہے اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطاکیا گیا ہے (اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیا کو بھی نعوذ باللہ عادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے) ای مغالیا گیا ہے (اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیا کو بھی نعوذ باللہ عادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے) ای مغالیا گیا ہے (اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیا کو بھی نعوذ باللہ عادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے) ای مغالیا گیا ہے (اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیا کو بھی نعوذ باللہ عادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے) ای مغالیا گیا ہے وگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔

دوسرا مقصد بنواسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی معلوم ہو تا ہے کہ بنواسرائیل کس طرح جادو سکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے اور یہ بنتانے کے باوجود کہ جادو کفرہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں 'وہ علم سحرحاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے جس سے انکا مقصد ہنتے ہتے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے در میان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا۔ لیعنی یہ ان کے گراوٹ 'بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی اور اس طرح کے توہمات ور افلاقی گراوٹ کی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہیں۔ اَعَادَنَا اللهُ منهُ

(۲) یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے 'باطل ندا ہب کاعلم کسی استاذ سے حاصل کیا جائے 'استاذ شاگر دکو اس یقین دہانی پر باطل ند ہب کاعلم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا۔ لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بدند ہب ہو جائے 'یا اس کاغلط استعمال کرے تو استاذا س میں قصور وار نہیں ہو گا۔

(٣) آي: ۚ إِنَّمَا نَحٰنُ ٱلْبِيَادَ ۚ واخْتِبَارٌ مِنَ اللهِ لِعبَادِهِ ہِم الله کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہیں (فُخَ القدیر) (٣) بیہ جادو بھی اس وقت تک کمی کو نقصان خمیں پہنچا سکتا جب تک الله کی مشیت اور اس کااذن نہ ہو۔ اس لیے اس کے سکھنے کافائدہ بھی کیا ہے؟ کیمی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے ' ہر قتم کی خمر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے 'کیوں کہ وہی ہرچیز کا خالق ہے اور

نى اللَّيْخِرَة مِنْ خَلَاقٍ يُوكِيشُ مَا شَرَوُالِيهُ اَنْشُمَهُ وَلَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ۞

وَلَوَانَكُومُ امْنُوا وَاتْعَوْالْمَثُوبَةُ فِنْ عِنْدِاللهِ خَنْدُ لَهُ لَوْنَ عِنْدِاللهِ خَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُوا اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُوا اللّهُ عَلَيْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَالِمُ اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُوا اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُوا اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَالِهُ اللهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُوا اللهُ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُوا اللهُ عَلَ

يَّالَيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الاَتَّعُوْلُوْا رَاعِتَ وَقُوْلُوا انْظُرُنَا وَاسْمَعُوْ الْوَلْكِفِي أَنِ عَذَابُ الِينِيُّ ۞

مَايَوَدُ الّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ الْفِل الْكِتْبِ وَلَا الْمُنْثَرِيكِيْنَ اَنْ يُئَزَّلَ حَلَيْكُوْمِنْ خَيْهِ قِنْ تَرَبَّكُوْ وَاللهُ يَخْسَفُ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَشَالِا وَاللهُ دُو الْفَصْلِ الْعَظِيمُو ۞

مَانَشْحُ مِنْ ايَةٍ ٱوْنُشِهَا تأْتِ غِنَيْرِيَنُهَا ٱوْمِثْلِهَا ۗ الَمُرْ تَعُلُوۡ اَتَّ اللّٰهَ عَل كُلِ شَيْءٌ قَدِيرٌ ۞

پنچائے اور نفع نہ پنچا سکے اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ بدترین چیزہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کررہے ہیں کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔(۱۰۲)

کررہے ہیں کاس کہ یہ جائے ہوئے۔ (۱۰۴) اگر یہ لوگ صاحب ایمان متق بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بہترین ثواب انہیں ملتا 'اگریہ جائے ہوئے۔(۱۰۳) اے ایمان والو! تم (نبی ملٹھیں کو)"راعنا" نہ کما کرو' بلکہ "انظرنا" کہو <sup>(۱)</sup> یعنی ہماری طرف دیکھئے اور ہنتے رہا کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ (۱۰۲) نہ تو اہل کتاب کے کافراور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تہمارے رب کی کوئی جملائی نازل ہو (اان کے اس حسد

ے عطا فرمائے 'اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔(۱۰۵) جس آیت کو ہم منسوخ کردیں ' یا بھلادیں اس سے بہتریا اس جیسی اور لاتے ہیں 'کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہر چزیر قادر ہے۔(۱۰۹)

سے کیا ہوا) اللہ تعالی جے جاہے اپنی رحمت خصوصیت

کائنات میں ہر کام اس کی مشیت سے ہو آہے۔

(۱) رَاعِنَا کے معنی ہیں 'ہمارا لحاظ اور خیال نیجے۔ بات سمجھ ہیں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کر تا تھا، لیکن یمودی اپنے بغض و عنادی وجہ سے اس لفظ کو تھو ڑا سابگا ڑکر استعال کرتے تھے جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عنادی تبلی ہو جاتی 'مثلا وہ کتے رَاعِینَا (ہمارے چرواہے) یا رَاعِنَا (احتی) وغیرہ ' چیے وہ السَّلامُ عَلَیٰکُم ہی بجائے السَّامُ عَلَیٰکُم (تم پر موت آئے) کما کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرایا: تم " انظرنا ' کما کرو۔ اس سے ایک تو یہ متلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ 'جن میں شفیص و اہانت کا شائبہ ہو' اوب و احرام کے پیش نظر اور سد ذریعہ کے طور پر ان کا استعال صبح شمیں۔ دو سرا متلہ سے ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال و اقوال میں مشاہت افتیار کرنے سے بچا جائے ' تا کہ مسلمان «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمْ ' الْہوداود' کتاب اللباس' باب فی مشاہت افتیار کرنے سے بچا جائے ' تا کہ مسلمان «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمْ المَسْورَة وَ اللّٰ اللّٰہاس' باب فی کرے گاؤہ وہ انہی میں شار ہوگا کی وعید میں داخل نہ ہوں۔

کرے گا'وہ انہی میں شار ہوگا کی وعید میں داخل نہ ہوں۔

اَلَّهُ تَعْلُهُ اَنَ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْرَضِ وَمَالِكُمُ مِّنَ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَـلِ وَلاَنْصِيْرٍ ۞

آمْ يَّوْ يُدُونُ آنُ تَدُّعَلُوا رَسُّوْلَكُوْ كَمَا سُبِلَ مُوْسَى مِنْ قَبُلُ وَمَنْ يَّنَبَكَ إِلَالُكُمْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُّ صَلَّ سَوَّاءَ التَّهِيْلِ @

کیا تھے علم نہیں کہ زمین و آسان کا ملک اللہ ہی کے لئے ہے (۱) اور اللہ کے سوا تہمارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔(۱۰۷)

کیا تم این رسول سے یمی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ (علیہ السلام) سے پوچھا گیا تھا؟ (اسنو) ایمان کو کفر سے بھٹک جاتا ہے۔ ادا میدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ (۱۰۸)

(۱) گننخ کے لغوی معنی تو نقل کرنے کے ہیں' لیکن شرعی اصطلاح میں ایک تھم کو بدل کر دو سرا تھم نازل کرنے کے ہیں۔ یہ ننخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سکے بمن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا' بعد میں اسے حرام کردیا گیا' وغیرہ' اس طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا تھم نازل فرمایا۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ''الفوز الکبیر'' میں ان کی تعداد صرف پانچ بیان کی ہے۔ یہ لٹخ تین قتم کا ہے۔ ایک تو مطلقاً ننخ تھم یعنی ایک کو بدل کر دو سرا تھم نازل کر دیا گیا۔ دو سرا ہے ننخ مع انتلاوہ - یعنی پہلے تھم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں ان کی تلاوت ہوتی ہے لیکن دو سرا تھم بھی 'جو بعد میں نازل کیا گیا' قرآن میں موجود ہے' یعنی ناتخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں۔ ننخ کی ایک تبیری قتم یہ ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ كردى كى - يعنى قرآن كريم مين في ماينيل في التيليم ف انهيل شامل نهيل فرمايا اليكن ان كا تحكم باقى ركهاكيا- جيس «الشَّيخ والشَّيخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّـةَ»(موطالهام مالك) "شادى شده مرداور عورت اگر زناكاار تكاب كري تويقيناً انہیں سنگسار کر دیا جائے" اس آیت میں ننخ کی پہلی دو قسموں کا بیان ہے 🔹 هَانَنْسُحُومِنْ ایْوَ ﴿ مِیں دو سری قتم اور ﴿ أَوْنَكُنِيهَا ﴾ ميں پہلي فتم - نُنسِها (بم بحلوا ديتے ہيں) كامطلب ہے كه اس كانتكم اور تلاوت دونوں اٹھا ليتے ہيں - گويا کہ ہم نے اسے بھلا دیا اور نیا تھم نازل کر دیا۔ یا نبی مائٹیکیا کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹادیا اور اسے نسیا منسیا کر دیا گیا۔ یمودی تورات کو ناقابل شخ قرار دیتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین و آسان کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے' وہ جو مناسب سمجھے کرے' جس وقت جو تھم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو' اسے نافذ کرے اور جے چاہے منسوخ کر دے۔ یہ اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے۔ بعض قدیم گمراہوں (مثلًا ابدِ مسلم اصفهانی معتزلی) اور آج کل کے بھی بعض متجددین نے یمودیوں کی طرح قرآن میں ننخ ماننے سے انکار کیا ہے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو مذکورہ سطرول میں بیان کی گئی ہے' سلف صالحین کاعقیدہ بھی اثبات ننخ ہی رہا ہے۔

(۲) مسلمانوں (صحابہ رضی اللہ عنهم) کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیفیر مائی آیا ہے از راہ سرکشی غیر ضروری سوالات مت کیا کرو-اس میں اندیشۂ کفرہے۔

وَدَّكَتِّيْرُقِنْ اَهْلِ الْكِتْلِ لَوْيَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمَا لِكُمُّ لِكُلُوا الْمُصَدَّا مِنْ عِنْدِ اَنْشُيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقُّ \* فَاغْفُوا وَاصْفَعُوْا حَلَّى يَأْتِيَ اللهُ يَأْمُو لا إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ ثَنَى الْمَاثِ وَالْمَادُونَ وَالْمَادُونَ عَلَى يَأْتِي

> وَاقِيْمُواالصَّلُوقَ وَانْوُاالزَّكُوفَّ وَمَانْفُكِهِ مُوَّا لِاَنْشُلُوْيَّنِ خَنْدِيَّ مِنْدَاللَّهِ اللهِ بِمَانَّتُمَنُونَ بَصِنْرُ ۞ بِمَانَّتُمَنُونَ بَصِنْرُ

وَقَالُوْالَنَّ يَّنُخُلَ الْجَنَّةَ اِلْامَنُ كَانَ هُوُدًا اَوْنُطُرِيْ تِلْكَ اَمَانِثُهُمُ ﴿ قُلُ هَاتُوْا بُرُهَا نَكُوْلِنُ كُنْتُمْ طِيوِيْنَ ۞

بَلْ مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَة لِللهِ وَهُوَ فُحْرِنُ فَلَةَ اَجُرُهُ عِنْنَ رَتِهِ ۗ وَلاَخَوْتُ عَلِيْهِمُ وَلا هُمُّ يَخْزَنُونَ شَ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيُسَتِ النَّصْرِي عَلْ شَيْ ۚ وَقَالَتِ النَّصْرِي

ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہوجانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تنہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں' تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔(۱۹۹)

تم نمازیں قائم رکھو اور زکو ہ دیتے رہا کرد اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے 'سب پچھ اللہ کے پاس پالو گے ' بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب د کھھ رہاہے۔ (۱) (۱۰)

یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصاریٰ کے سوااور کوئی نہ جائے گا' یہ صرف ان کی آرزو کیں ہیں' ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہوتو کوئی دلیل تو پیش کرو۔''(الا)
سنوا جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے بھا دے۔ ''' بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ وے گا' اس پر نہ تو کوئی خوف ہو گا' نہ غم اور ادای۔(۱۳)
یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں ''' اور نصرانی کہتے ہیں

<sup>(</sup>۱) یمودیوں کو اسلام اور نبی مان کی ہے جو حسد اور عناد تھا اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی فدموم سعی کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبراور درگزر سے کام لیتے ہوئے 'ان احکام و فرائض اسلام کو بجالاتے رہو'جن کا تنہیں تھم دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یمال اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیہ محض ان کی آر زو کیں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

<sup>(</sup>٣) ﴿ اَسْلُكُو وَجُهَا فِيلَةِ ﴾ كامطلب ہے محض الله كى رضائے ليے كام كرے اور ﴿ وَهُوَ هُونَ ﴾ كامطلب ہے افلاص كے ساتھ پنجبر آخر الزمان مل اللہ كى سنت كے مطابق قبوليت عمل كے ليے يہ دو بنيادى اصول بيں اور نجات اخروى النمى اصولوں كے مطابق كيے گئے اعمال صالحہ ير بنى ہے 'نہ كہ محض آرزوؤں ير۔

<sup>(</sup>٣) یمودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موئ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے اللہ میں کا تعدیق موجود ہے اللہ میں اللہ موجود ہے جس کی اللہ میں اللہ میں اللہ موجود ہے جس

ظاہر کیاجا رہاہے۔

كَيْسَتِ الْيُهُوْدُ عَلَّ شَكُمُ ۚ لَاَهُمُ يَتُلُونَ الْكِتْبُكُذُ لِلْكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَايَعُلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَاللهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمُ عَيْوُمَ الْقِيهُ قِنْيُما كَانُوْل فِيْ فِي يَغْتَلِفُونَ ۞

وَمَنْ ٱظْلَكُمُ مِنْتُنَ مَّنَعَ مَسْجِدَااللهِ ٱنْ يُذُكُرُ فِيْهَااسْمُهُ وَسَغَى فِى خَرَابِهَاء اُولَلِكَ مَا كَانَ لَهُوُ آنْ يَنْ خُلُوْهَا إِلَّا خَآبِهِ بِينَ اللَّهُوْ فِى الدُّنْيَاخِرُكُ وَلَهُوُ فِى الْاِجْرَةِ

کہ یمودی حق پر نہیں' حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اس طرح ان ہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ () قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کردے گا۔(۱۱۱۱) اس مختص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی

محدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کئے جانے کو روکے (۲۰) اور

ان کی بربادی کی کوشش کرے' (۱۳) ایسے لوگوں کو خوف

کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہئے '''') ان کے لئے دنیا میں جانا چاہئے '''') ان کے لئے دنیا میں حضرت مویٰ علیہ السلام اور تورات کے مِنْ عِنْدِ اللہِ ہونے کی تصدیق ہے 'اس کے باوجود سے یمودیوں کی تحفیر کرتے ہیں' سے گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفرو عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو

(۱) اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ ( اُمِیّیْنَ ) تھے' اس لیے انہیں بے علم کما گیا' لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یمود و نصار کی طرح' اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں۔ اس لیے وہ نبی ماڈیڈیڈا کو صابی یعنی بے دہن کماکرتے تھے۔

- (۲) جن لوگوں نے مبحدوں میں اللہ کاذکر کرنے سے روکا ' یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں: ایک رائے سے جہ اس سے مراد عیسائی ہیں ' جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں بیودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا۔ ابن جریر طبری نے اس رائے کو اختیار کیا ہے ' کیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے ' جنہوں نے ایک تو نبی مائی ہی اور آپ مائی ہی کہ کو حابہ الشرکین کی کو عرادت سے روکا۔ چر صلح حدید بیا کے موقع پر بھی کی کردار دھرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباد اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے ' حالاں کہ خانہ کعبہ میں کسی کو عیادت سے روکا۔ چر صلح حدید ہیں گانہ کعبہ میں کسی کو عیادت سے روکا۔ کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔
- (۳) تخریب اور بربادی صرف یمی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پنچایا جائے' بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا' اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخزیب اور اللہ کے گھروں کو بریاد کرنا ہے۔
- (٣) یہ الفاظ خبرکے ہیں'کین مراواس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تنہیں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیدے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا' چنانچہ جب ۸ جبری میں مکہ فتح ہوا تو نبی مال آلیا اعلان فرمادیا کہ آئندہ سال تعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جس سے

عَنَاكِ عَظِيْمٌ 🕝

وَلِلهِ الْمَسْمُونُ وَالْمُغُوبُ ۚ فَأَيْهُمَا كُولُوا فَنْحُ وَجُهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيْرٌ ۞

> وَقَالُوااتَّخَذَا اللهُ وَلَدَالسُّبُغَنَةُ ثَلَّ لَهُمَا فِي التَّمَلُوتِ وَالْاَرْضِ ثُلِّ لَهُ فَيْتُونَ ﴿

بَدِيْعُ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَ إِذَا قَصْمَى آمُرًّا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَكُنُ فَيَكُونُ ﴿

وَقَالَ الَّذِينِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوُلاَ يُكِلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْيَتُ مُنَآ

میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔(۱۱۳)

اور مشرق اور مغرب کا مالک الله ہی ہے۔ تم جد هر بھی منه کرو ادهر بی الله کامنه ہے الله تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ (۱۱۵)

یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی اولادہے' (نہیں بلکہ) وہ پاک ہے زمین و آسان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہرایک اس کا فرمانبروارہے۔(۱۲۱)

وہ ذین اور آسانوں کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے 'وہ جس کام کو کرنا چاہے کہ دیتا ہے کہ ہو جا'بس وہ وہیں ہو جا آ ہے۔ (۱۲)

ای طرح بے علم لوگوں نے بھی کماکہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نمیں کرتا کیا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں

جو معاہدہ ہے 'معاہدے کی مدت تک اسے یمال رہنے کی اجازت ہے ' بعض نے کہا ہے کہ یہ خوشخبری اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیاد تیاں کی ہیں' انکے بدلے میں ہمیں سزاسے دوچاریا قبل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری بوری ہوگئی۔

- (۱) ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا'اس موقع پر بیہ آیت ناذل ہوئی۔ بعض کتے ہیں اس وقت ناذل ہوئی جب بیت المقدس سے' پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا علم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی یا تیں بنا کیں' بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ کد هر بھی ہو' نماز پڑھ سکتے ہو۔ بھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے عکم کے لیے ایک ہی آیت ناذل ہو جاتی ہے۔ ایسی آخوں کے شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں' کسی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہو آ ہے اور کسی میں دو سرے کا۔ یہ آیت بھی اسی قشم کی ہے (طخص از احسن رائے اسرا۔
- (۲) لیعنی وہ اللہ تو وہ ہے کہ آسان و زمین کی ہرچیز کاوہ مالک ہے ' ہرچیز اس کی فرماں بردار ہے ' بلکہ آسان و زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے۔ علاوہ ازیں وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ الیم ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟

اكيةٌ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتُ قُلُونُهُمُّ قَدْبَيْكَاالْالِيتِ لِقَوْمٍ يُوْقِئُونَ @

إِثَّا ٱرُسَلُنكَ بِالْحَقِّ بَشِيُوا وَكَذِي يُوا وَلَا شُنَعَلُ عَنْ الْمُعَلِّمِ الْمُحَلِّمِ اللَّهِ الْمُحَلِّمِ اللَّهِ الْمُحَلِّمِ اللَّهُ الْمُحَلِّمِ اللَّهُ الْمُحَلِّمِ اللَّهُ الْمُحَلِّمِ اللَّهُ الْمُحَلِّمِ اللَّهُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَ

وَلَنَ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصَائِي حَثَّى تَثْبَعَ مِلَتَهُمُّ قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُلُ قُ وَلَهِنِ النَّبَعُتَ اَهُوَآءَ ثُمُ بَعْدَ الذِي جَاءَكُ مِن الْعِلْمِ مَالكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَانْصِيرُ ۖ

نہیں آتی؟ (ا) اس طرح ایس ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کمی تھی' ان کے اور ان کے دل میساں ہو گئے۔ <sup>(۲)</sup> ہم نے تو یقین والوں کے لئے نشانیاں بیان کر دیں۔(۱۱۸)

ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے برسش نہیں ہوگی۔(۱۹۹)

آپ سے یمود و نصاری جرگز راضی نہیں ہوں گے جب
تک کہ آپ ان کے ذہب کے تابع نہ بن جائیں '(۲)
آپ کمہ دیجے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے 'اور
اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے 'پھران کی
خواہشوں کی پیردی کی تواللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی
ولی ہو گااور نہ مددگار۔ (۵)

- (۳) لینی بهودیت یا نفرانیت اختیار کرلے۔
- (٣) جواب اسلام کی صورت میں ہے 'جس کی طرف نبی کریم طرف ہوت دے رہے ہیں 'ند کہ تحریف شدہ میمودیت ونصرانیت۔
- (۵) یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان برخود غلط لوگوں کوخوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مدد گارنہ ہو گا۔ یہ دراصل امت محمد یہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کریں'نہ دین میں مداہنت اور بے جا تاویل کاار تکاب کریں۔

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یمودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کر ہا' یا کوئی بوی نشانی کیوں نہیں و کھاویتا؟ جے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں جس طرح کہ سور ہ بنی اسرائیل (آیت ۹۰ سام) میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لینی مشرکین عرب کے دل 'کفرو عناداور انکارو سرکٹی میں اپنے ما قبل کے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے۔ جیسے سورہ ذاریات میں فرمایا گیا: ﴿ کَنْلِكَ مَا اَقَ اللّذِينَ مِنْ مَقِلُومُ مِنْ فَعْدُولِ الْاَقَالُواْ اَلْاَ اَلْاَ اَلَّا اَلْاَ اَلَا اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلَٰ اللّذِينَ مِنْ اَلَّا اللّذِينَ مِنْ اَلَّا اللّذِي اللّذِينَ اللّذَينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذَينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذَينَ الللّذِينَ اللللّذَينَ الللّذِينَ الللّذَينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللللّذَينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللللّذَينَ الللّذِينَ الللللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الل

ٱلَّذِيْنَ الْتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتَلُوْنَهُ حَقَّى تِلَاوَتِهِ أُولَيِكَ يُغُمِنُونَ رِيةٍ وَمَنَّ تَيَّلُمُّ رِيهِ فَأُولَيِكَ هُوالْغِيرُونَ شَ

ينَبَىٰ َامُسَرَآ وَيُلَ أَذَكُولُوالِهُمُ إِنَّ الْغَنِّ الْعَنِّ الْعَنِّ الْعَنْ الْعَلَىٰ عَلَيْكُو وَأَنِّ فَضَّلْتُكُوْ عَلَى الْعَلِيدُين ۞

ۅؘٲؿٞڡؙؙۅؙٳۑؙڡؙٵڵٲۼٛڔؚؽ نَفْنٌ عَنْ نَفْيٍ شَيْعًا وَلاَيْقَبَلْ مِنْهَا عَدُلُ وَلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ۖ وَلاهُمُ يُنِصُرُونَ ۞

ڡؙڶۘۘۅٚٲؠؙؾڵڹٳؠ۠ۄۼڔۘڗڹ۠؋ڮڵؚؠڶؾ۪ٵؘؾؿؘۿؙؿۨڐڶڶٳۑٚٞڿڶڡڵڬ ڸڵڴٳڛٳڡٚٲڟڐڟڶۅؘڝٛ ڎؙڗؚؿٙؾٛٷٵڶڒڮؽۜٵڵؘؘۘۘٛۼۿۑؠ

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے (۱) اور وہ اسے پڑھنے کے حق حق کے ساتھ پڑھتے ہیں '(۲) وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ (۱۲۱)

اے اولاد یعقوب ایس نے جو نعتیں تم پر انعام کی ہیں انسی یاد کرو اور میں نے تو جہیں تمام جمانوں پر نضیات دے رکھی تھی۔(۱۲۲)

اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچاسکے گا'نہ کسی مخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا'نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی'نہ ان کی مدد کی جائے گی۔(۱۲۳)

جب ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا (م) اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو

(۱) اٹل کتاب کے ناخلف لوگوں کے ندموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ صالح اور ایسے کردار کے تھے 'اس آیت میں ان کی خوبیاں 'اور ان کے مومن ہونے کی خبردی جا رہی ہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام رہائٹے، اور ان جیسے دیگر افراد ہیں 'جن کو یمودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔

(۲) "وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔" کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً (۱) خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ (۲) اس کے حال کو حال 'حرام کو حرام سجھتے اور کلام اللی میں تحریف نہیں کرتے (جیے دو سرے یہودی کرتے تھے)۔ (۳) اس کی حول کو حال 'حرام کو حرام سجھتے اور کلام اللی میں تحریف نہیں کرتے (جیے دو سرے یہودی کرتے تھے)۔ (۳) اس میں جو پچھ تحریر ہے' لوگوں کو بتلاتے ہیں' اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں۔ (۳) اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے 'مشابهات پر ایمان رکھتے اور جو باتیں سجھ میں نہیں آتیں' انہیں علاسے حل کراتے ہیں (۵) اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں (فتح القدیر) واقعہ میہ ہے کہ حق تلاوت میں میہ سارے ہی مفہوم واغل ہیں اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے جھے میں آتی ہے جو ذکورہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔

(٣) کلمات سے مراد احکام شربعت 'مناسک جے ' ذرج پسر' جمرت ' نار نمرود وغیرہ وہ تمام آ زما کشیں ہیں ' جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے اور ہر آ زمائش میں کامیاب و کامران رہے ' جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر

الْظُّلِينِينَ 💬

الله نے فرمایا کہ میں تہمیں لوگوں کا امام ہنا دوں گا' عرض کرنے لگے: اور میری اولاد کو' () فرمایا میرا وعدہ خالموں سے نہیں۔(۱۳۲۷)

ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لئے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا ''' ' تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کرلو''' ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ

وَاذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَالِهُ لِلنَّاسِ وَامْنَا وَاَنْجِنُ وُامِنَ مَقَامِ إِنْهِمَ مُصَلِّحْ يَهِنَّا إِلَى إِنْهِمَ وَاسْمِعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا يَنْفِيَ لِلطَّالِمِنِيْنَ وَالْفِكُونَ وَالْوُكُمِ السُّمُونِ ۞

فائز کے گئے ' چنانچہ مسلمان ہی نہیں ' یہودی عیسائی حتی کہ مشرکین عرب سب ہی میں ان کی شخصیت محترم اور بیثوا مانی اور سمجھی جاتی ہے۔

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبعت ہے جو اس کے بانی اول ہیں 'بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یمال بیان فرمائیں: ایک ﴿ مَثَابُهُ لِلْكَانِي ﴾ (لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ) دو سرے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی ذیارت سے مشرف ہو جا آئے ' دوبارہ سہ بارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایساشوق ہے جس کی جھی تسکین نہیں ہوتی' بلکہ روز افزول رہتا ہے۔ دو سری خصوصیت ''امن کی جگہ'' یعنی یمال کی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا نے دانہ جا بلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس کے اس احترام کو باتی رکھا' بلکہ اس کی مزید آئید اور توسیع کی۔

(٣) مقام ابرائیم سے مراد وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابرائیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے۔ اس پھرپر حضرت ابرائیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پھرکو ایک شیشے میں محفوظ کردیا گیاہے 'جے ہر حاتی و معتمر طواف کے دوران بآسانی دیکھا ہے۔ اس مقام پر طواف کمل کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنے کا تھم ہے۔ ﴿ وَالْحَجْدُاوُنُ وَالْمَعْدُ اللَّهِ مُعْمَلٌ ﴾۔

السلام) سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو۔(۱۲۵)

جب ابراہیم نے کما' اے پروردگارا تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یمال کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں' پھلوں کی روزیاں دے۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں کافروں کو بھی تھو ڑا فائدہ دول گا' پھرانہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کردول گا' پھرانہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کردول گا' پھر پہنچنے کی جگہ بری ہے۔(۱۲۹) ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ السلام) کعبہ کی بنیادس اور دیوارس اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے بنیادس اور دیوارس اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے

اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہماری توبہ قبول فرما تو توب قبول فرما تو توبہ قبول فرمان و اللہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا سے (۱۲۸)

تھے کہ ہمارے بروردگاراتو ہم سے قبول فرما'تو ہی سننے

والااور جانے والا ہے۔(۱۲۷)

اے ہمارے رب ان میں انہیں میں سے رسول بھیج (۳) جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَتِ اجْعَلْ هَٰذَابَكَنَّا الْمِثَاقَالَدُقُ آهَلَهُ مِنَ التَّمَوْتِ مَنَ امْنَ مِنْهُمُ إِلَيْهِ وَالْمِيَّةِ الْخِزْقَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَامْتُهُهُ تَلِدُلُونُومَ الْمُحْدَاقِ الْمَالِينَ الْمِالْوَدِيْنَ الْمُجَمِيْرُ ﴿

وَاذْ يُؤَفِّعُ الْرُوْمُ الْقَوَّامِدَ مِنَ الْدَيْتِ وَالْسَلِعِيلُ ۚ رَبَّنَا لَفَتَلُ مِثَّا ۗ إِنَّكَ آنْتَ التَّعِيمُ الْعَلِيمُ ﴿

رَتِنَاوَاجُعَلْنَامُسُلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَتِنَنَّا أَمَّةً مُشُلِمَةً لَكَّ وَارِنَامَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِيْنَا. اِنَّكَ آنْتُ الثَّوَّابُ الرَّحِيْدُ @

رَتَبْنَا وَابْعَثْ فِنْهُو َرَسُولًا مِنْهُوْرِيَتْلُواعَلِيْهِوْ الْيَتِكَ وَيُعَلِّمُهُوالِمِنْبَ وَالْحِلْمَةَ وَ يُرَكِينُهُوهُ إِنَّكَ اَنْتَ

<sup>(</sup>۱) الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہید وعائیں قبول فرمائیں ' یہ شہرامن کا گھوارہ بھی ہے اور وادی غیرذی زرع (غیر کھیتی والی) ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قتم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جے دکھ کرانسان جیرت و تجب میں ڈوب جا آہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ حضرت ابراہیم واسلیل ملیماالسلام کی آخری دعاہے۔ یہ بھی اللہ تعالی نے قبول فرمائی اور حضرت اسلیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول مالی المیکی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول مالی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول مالی کی اولاد میں سے حضرت عیمی علیہ السلام کی دعا محضرت عیمی علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کاخواب ہوں "(الفتح الربانی ، ج۲۰م مص ۱۸او ۱۸۹)

الْعَزِيْزُ الْعُكِينُو الْعَالِينُ

وَمَنْ كَيْرُغَنُ عَنْ مِلْقَةِ إِلْمُ هِمَ الْأَمَنُ سَفِهَ نَشْسَهُ وَلَقَالِ الْمُطَفَّيْنَهُ فِي الدُّنْكَ عَلَى الْمُؤَوِّقَ لِمِنَ الْمُؤَوِّقَ لِمِنَ الْمُؤَوِّقَ لِمِنَ الطَّيلِحِيْنَ ﴿ الطَّيلِحِيْنَ ﴿ الطَّيلِحِيْنَ ﴿

إِذْقَالَ لَهُ رَبُّهُ آسُلِهُ ۚ قَالَ آسُلَمْكُ لِرَتِ الْعَلَمِينَ الْعَالَمِينَ

ۅۘۅػڞؠڡ۪ۭڡٙٳۧٳڔٝۿۄؙڔؘڽؽ؋ۅؘؽۼڠؙۅ۠ٛٛؿٝؠێڹؿٙٳؽٙٳڟۿٳڞڟڣٚ ڵڰۄؙٳڶڐۣؠ۫ؽؘٷؘڵػؿؙؙۅٛڗؙٷٳڵٳۅٙٳٮ۫ٛۛڗؙۄ۫ۺ۫ؠڸؠؙۅٛؽ۞ٛ

حکمت (۱) سکھائے اور انہیں پاک کرے' <sup>(۲)</sup> یقیباً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔(۱۲۹)

دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو' ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سے ہے۔ (۱۳۰)

جب بھی بھی انہیں ان کے رب نے کما' فرمانبردار ہو جا' انہوں نے کما' میں نے رب العالمین کی فرمانبرداری کی۔ (۳) (۱۳۱۱)

ای کی وصیت ابراہیم اور لیقوب نے اپنی اولاد کو کی گھ ہمارے بچو! اللہ تعالی نے تمہارے لئے اس دین کو پسند فرمالیا ہے 'خبروار! تم مسلمان ہی مرنا۔ (۱۳۳۳)

(۲) تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ ماڑی کی بعثت کابیہ چوتھا مقصد ہے کہ انہیں شرک و تو ہمات کی آلائشوں سے اور اخلاق و کردار کی کو تاہیوں سے پاک کریں۔

(٣) عربی زبان میں رَغِبَ کاصلہ عَنْ ہو تو اس کے معنی بے رغبتی ہوتے ہیں۔ یمال اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و نعنیات بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاو آخرت میں عطا فرمائی ہے اور رہ بھی وضاحت فرمادی کہ ملت ابراہیم سے اعراض اور بے رغبتی بے و قوفوں کا کام ہے ،کسی عقل مندسے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

(۳) یہ فضیلت و برگزیدگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرمال برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا-(۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام نے آلدِینَ کی وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں (۵) تشارت ابراہیم علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام نے آلدِینَ کی وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں

اسلام ہی ہے' جیسا کہ یمال بھی اس کی صراحت موجود ہے اور قرآن کریم میں دیگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تقصیل آئے گی۔ جیسے ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْ مَا اللهِ الْإِمْسُلَامُ ۖ ﴾ (آل عبصران '١) وغيرہ "اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے"

<sup>(</sup>۱) کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہو تا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر و تواب ہے۔ تاہم اگر ان کا منہوم و مطلب بھی سمجھ میں آ تا جائے تو سجان اللہ 'سونے پر سماگہ ہے۔ لیکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہیں آ تا 'تب بھی اس کی تلاوت میں کو آبی جائز نہیں ہے۔ تلاوت بجائے خودا یک الگ اور نیک عمل ہے۔ تاہم اس کے مفاہیم اور مطالب سمجھنے کی بھی حتی الامکان کو حش کرنی چاہیے۔

آمُكُنْ تُمُشُهُ مَا آمَرُ أَخْصَرَ يَعْفُوبَ الْمُوَّتُ إِذْ قَالَ لِمِنِيْهِ مَا تَعْمُلُ وَنَ مِنْ بَعْنِي مُ قَالُوا نَعْبُكُ الله فَ وَاللهَ الْبَالِكَ الْمُوْمِ وَالسَّمْوِيْلَ وَالْحَقَ الْمُا قَاحِلًا \* وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

تِلْكَ أُمَّةُ قَدُّ خَلَتُ الْهَامَ الْسَبَتُ وَلَكُوْمِ مِّا كَسَبُغُوْرُ وَلاَتُسُعُلُونَ عَمَا كَانُوالِعُمَلُونَ ۞

وَقَالُوۡا كُوۡنُوۡاهُودُاۤاوۡنَصَارِى تَهُتُناُواْ قُلُ بَلۡ مِلۡةَ اِبُرْهِمَ حَنِيۡفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

کیا (حضرت) یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھ؟ جب (۱) انہوں نے اپنی اولاد کو کھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ فواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباد اجداد ابراہیم (علیہ السلام) اور اساق (علیہ السلام) کے معبود اساعیل (علیہ السلام) کے معبود کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمانیردار رہیں گی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمانیردار رہیں گے۔ (۱۳۳۳)

یہ جماعت تو گزر بھی 'جو انہوں نے کیا وہ ان کے لئے
ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لئے ہے۔ ان کے اعمال
کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ (۱۳۳۱)

یہ کتے ہیں کہ یہود و نصار کی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم
کمو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں' اور ابراہیم
خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ (۱۳۵)

(۱) یمود کو زجر و توتی کی جارہی ہے کہ تم جو یہ دعوی کرتے ہو کہ ایراہیم ویعقوب (ملیمماالسلام) نے اپنی اولاد کو یمودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی' تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کمیں کہ موجود تھے تو یہ کذب و زور اور بہتان ہوا اور اگر یہ کمیں کہ مار منہیں کہ عاضر نہیں تھے تو ان کا نہ کورہ دعوی غلط ثابت ہو گیا' کیوں کہ انہوں نے جو وصیت کی' وہ تو اسلام کی تھی نہ کہ یمودیت' یا عیسائیت یا وشیت کی۔ تمام انہیا کا دین اسلام ہی تھا' اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں چھے اختلاف رہا ہے۔ اس کو نبی مار تھی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے (الاَنبِیَآءُ اُولادُ عَلاَت، اُمَّهَا اُنہُمْ شَتَّی، وَدِینُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

(۲) یہ بھی یہود کو کما جا رہا ہے کہ تمہارے آباد اجداد میں جو انبیا و صالحین ہو گزرے ہیں' ان کی طرف نبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے جو پچھ کیا ہے' اس کاصلہ انہیں ہی ملے گا' تہیں نہیں' تمہیں تو وہی پچھ ملے گاجو تم کماؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سمارا غلط ہے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہے جو پچھلے صالحین کابھی سمولیہ تھااور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کابھی واصد ذریعہ ہے۔

(٣) یمودی مسلمانوں کو یمودیت کی اور عیمائی عیمائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت ای میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کموہدایت ملت ابراہیم کی بیروی میں ہے جو حفیف تھا (یعنی اللہ واحد کاپر ستار اور سب سے کٹ کر اس کی عبادت کرنے والا) اور وہ مشرک نہیں تھا۔ جب کہ یمودیت اور عیمائیت دونوں میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔

قُولُوَّا امْكَابِاللهِ وَمَا أَثْنِلَ اللِمْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى اِبْدُهِمَ وَاسْلِعِيْلَ وَاسْلَحَّ وَيَعْقُوْبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَمَا أَوْقِ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا أَوْقِ اللَّيْشُؤْنَ مِنْ تَنِهِفُوْلَا نُفَرَقُ بَيْنَ آحَى مِنْهُمُوْوَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

فَانُ الْمَثُوَّا بِيشِّلِ مَٱلْمَنْتُوْرِ إِهَ فَقَدِاهُ تَدَوُّ وَلَنْ تَوَكَّوَا فَإِنْهَا هُمْ فِى شِعَاقٍ مَّسَيَكُنِينَكُهُ مُاللهُ وَهُوَ التَّوينيعُ الْعَلِيْمُ ۞

اے مسلمانو! تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاکے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم اساعیل اسحاق یعقوب (علیم السلام) اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موئی اور عینی (علیما السلام) اور دو سرے انبیا (علیم السلام) دیئے گئے۔ ہم ان میں سے کی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمانبردار یں۔ اللہ کی فرمانبردار میں۔ اللہ کی فرمانبردار میں۔ اللہ کی فرمانبردار میں۔ اللہ کی فرمانبردار

اگر وہ تم جیسا ایمان لا ئیں تو ہدایت پائیں 'اور اگر منہ موٹیں تو وہ صرح اختلاف میں ہیں 'الله تعالی ان سے عقریب آپ کی کفایت کرے گا<sup>(۲)</sup> اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔(۱۳۷)

اور اب بد قتمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں 'اسلام کی تعلیمات اگرچہ بجداللہ قرآن و صدیث میں محفوظ ہیں 'جن میں توحید کانصور بالکل بے غبار اور نمایت واضح ہے 'جس سے یہودیت 'عیسائیت اور شویت (دو خداؤں کے قائل قدام ہیں ہے سلام کا اقبیاز نمایاں ہے لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال و عقائد میں جو مشرکانہ اقدار و تصورات ور آئے ہیں 'اس نے اسلام کے اقبیاز کو دنیا کی نظروں سے او جسل کر دیا ہے ۔ کیوں کہ غیر فداہب والوں کی دسترس براہ راست قرآن و صدیث تک تو نہیں ہو سکتی 'وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی ہید اندازہ کریں گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ فداہب کے ابین توکوئی اقبیاز ہی نظر نہیں آتا۔ آگلی آیت میں ایمان کا معیار بتلایا جارہ ہے۔

(۱) لیمن ایمان بہ ہے کہ تمام انبیا علیم السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے جو جو کچھ بھی ملایا نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے "کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا "کسی کو نہ ماننا " بیہ انبیا کے ورمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم کے بی احکام پر ہوگا۔ پچھلی کتابول میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں کیوں کہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں "تحریف شدہ ہیں" دو سرے قرآن نے ان سب کو مفرح کردیا ہے۔

(۲) صحابہ کرام الشیخی بھی ای ندکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے 'اس لیے صحابہ الشیخی کی مثال دیتے ہوئے کما جا رہا ہے کہ اگر وہ اس طرح ایمان لا کمیں جس طرح اے صحابہ الشیخی ! تم ایمان لائے ہو تو پھریقییا ُوہ ہدایت یافتہ ہو جا کیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے ' تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ' ان کی سازشیں آپ کا پچھ نہیں بگاڑ سکیں

مِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ آحُسَنُ مِنَ اللهِ مِبْغَةَ \* وَنَعُنُ لَهُ عَبِدُونَ اللهِ مِبْغَةَ \* وَنَعُنُ لَهُ عَبِدُونَ اللهِ مِبْغَةَ \* وَنَعُنُ لَهُ

قُلْ اَغُمَّا بُخُونَدًا فِي اللهِ وَهُوَرُلْبَنَا وَرَابُكُوْ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُوْ اَعْمَالُكُوْ وَنَحْنُ لَهُ نُغِلِمُونَ ۞

آمُ تَقُولُونَ إِنَّ إِلَيْهِمَ وَالسَّلْعِيْلُ وَالسُّحْقَ وَيَعْقُوبُ وَالْاَسْبَاطَكَانُواْ هُوْدًا اَوْنَضْرَىٰ قُلْءَ اَنْتُوْ اَعْلَمُ اَمِر اللهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِثَنَّ كَتَمَشَهَادَةً عَيْدُكَ لاَ مِنَ اللّهِ وَمَا اللهُ يِعَافِيلِ عَمَاتَهُ مُلُونَ ۞

الله كارنگ اختیار كرد اور الله تعالی سے اچھارنگ كس كا ہو گا؟ (۱) ہم تو اسى كى عبادت كرنے والے ہیں۔(۱۳۸) آپ كم و بيخ كياتم ہم سے الله كے بارے میں جھڑتے ہو جو جمارا اور تمهارا رب ہے 'جمارے لئے ہمارے اعمال ہم تو اسى كے لئے محمارے لئے تمهارے اعمال 'جم تو اسى كے لئے محمارے (۱۳۹)

کیا تم کتے ہو کہ ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور اسحاق اور یعقوب (علیم السلام) اور ان کی اولاد یمودی یا نشرنی تھے؟ کہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو' یا اللہ تعالیٰ؟ (اللہ کے پاس شادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تمارے کاموں سے غافل

گی کیوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قینقاع اور بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان بواٹی کی شمادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا اور اس آیت کے جملہ ﴿ مَسْیَکُوْفِیکُلُمُوْاللهُ ﴾ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے بلکہ دھار بھی۔ کما جاتا ہے یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔

<sup>(</sup>۱) عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کاپانی مقرر کر رکھاہے جو ہرعیسائی بچے کو بھی اور ہراس شخص کو بھی دیا جاتاہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہو تا ہے۔ اس رسم کانام ان کے ہال '' بہتسمد'' ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے' اس کے بغیر وہ کسی کوپاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالی نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تواللہ کارنگ ہے' اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں اور اللہ کے رنگ سے مرادوہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے' جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں این اٹنی امتوں کو دعوت دی۔ یعنی دعوت توحید۔

<sup>(</sup>۲) کیاتم ہم سے اس بارے میں جھڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں' اس کے لیے اخلاص و نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں اور اس کے اوامر کا ابتباع اور زواجر سے اجتناب کرتے ہیں' عالا نکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں' تمہارا بھی ہے اور تمہیں بھی اس کے ساتھ میں معالمہ کرنا چاہیے ہو ہم کرتے ہیں اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ' ہمارا عمل ہمار عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) تم کتے ہو کہ بیہ انبیا اور ان کی اولادیمودی یا عیسائی تھی' جب کہ اُللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما یا ہے۔اب تم ہی بتلا ؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا حمیس؟۔

نہیں۔ (''(۱۳۰۰) یہ امت ہے جو گزر چکی' جو انہوں نے کیاان کے لئے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لئے' تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کئے جاؤ گے۔ (۲) (۱۳۱)

تِلُكُ أُمَّةً قَدُخَلَتُ ْلَهَا مَا كَدَبَتُ وَلَكُوْ مَا كَدَبُتُهُو ۗ وَلَا شُنَعُلُونَ عَمَّا كَا نُوْا يَعُهَدُلُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) تہمیں معلوم ہے کہ یہ انبیا یہودی یا عیسائی نہیں تھ 'اس طرح تہماری کتابوں میں آنخضرت ما آنگیزا کی نشانیاں بھی موجود ہیں 'لیکن تم ان شمادتوں کو لوگوں ہے چھپا کرا یک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ ہے مخفی نہیں۔

(۲) اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر ہزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتاد کو بے فائدہ قرار دیا گیا۔

کیوں کہ من بطأبہ عصله لمم یسرع به نسبہ (صحیح مسلم 'کتاب الذکر والدعاء' بهاب فضل الاجتماع علی تعلوۃ اللہ اللہ الذکر والدعاء' بہاب فضل الاجتماع علی تعلوۃ اللہ اللہ اللہ اللہ علی ہوگائی کی اسلاف کی نئیوں ہے کہ اسلاف کی نئیوں سے تہمیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم ہے مؤافذہ نہیں ہوگا' بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم ہے یا تہمارے عملوں کی بابت تم ہے یا تہمارے عملوں کی بابت ان سے شمیل لائی الاختان الاختان الاختان الاختان کی بابت ان سے شمیل لوگائی کی بابت تم ہے یا تھا کہ اللہ ان کے عملوں کی بابت ان سے نہیں او چھا جائے گا۔ ﴿ وَلَا تَوْرُو اَلْاَ اَلَّا اِلَا اِلْمُا اِلْدُ اِللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

سَيَقُوْلُ الشُفَهَآءُمِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمُّمُ عَنْ يَبْلَوُمُ الَّقِلُ كَانُواحَلِيُهَا \* قُلْ مِلْهِ الْمَنْوِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهُوىُ مَنْ يَتَلَارُ إلى حِوَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ ۞

وَكَذَا لِكَ جَعَلْمُكُوْ أَمَّةً وَسَطَالِتَكُونُوالتُهُلَأَ عَلَى التَّالِي وَيُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُوْشُوهِ فِكُا أَوَمَا جَعَلْمَا الْفِيلَةَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا وَلَالمَعْلَمَ مَنَ تَكْمُو الرَّسُولَ مِعْنَ تَنْقَلِكُ عَلَى عَبِيدَةً وَلِنْ كَانَتُ لَكُونُهُ وَالرَّعَلَ اللّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ وَيُولُونُكُونَ اللهُ اللهُ مِالتَّاسِ لَرَوُوكَ تَدِينُ

عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر بیہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کمہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے (۱) وہ جے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کردے۔(۱۳۲)

ہم نے اسی طرح مہیں عادل امت بنایا ہے (اللہ تا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تم پر گواہ ہو جائیں ، جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعد ارکون ہے جو اپنی ایر ایوں کے بل بلیث تابعد ارکون ہے جو اپنی ایر ایوں کے بل بلیث

(۱) جب آمخضرت ما الملائل كے سے ہجرت كر كے مدينہ تشريف لے كئے تو ۱۱ كامينے تك بيت المقدس كى طرف رخ كر کے نماز پڑھتے رہے ور آل حالیکہ آپ سالتھیں کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کرے نماز پڑھی جائے جو تبلة ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ ماٹھا کیا وعابھی فرماتے اور بار بار آسان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر الله تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا' جس پر یمودیوں اور منافقین نے شور مجا دیا' حالائکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح تھم ہو تا ہے' اس طرح کرنے کا وہ پابند ہو تا ہے' اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیردیا' اس طرف بھرجانا ضروری تھا۔ علاوہ ازیں جس اللہ کی عبادت کرنی ہے مشرق 'مغرب ساری جہتیں اس کی ہیں' اس لیے جتول کی کوئی اہمیت نہیں ' ہرجت میں اللہ تعالی کی عبادت ہو سکتی ہے ' بشرطیکہ اس جست کو اختیار کرنے کا تھم اللہ نے دیا ہو۔ تحویل قبلہ کابیہ تھم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئے۔ (۲) وَسَطَّ کے نغوی معنی تو درمیان کے ہیں' لیکن میہ بهتراور افضل کے معنی میں بھی استعال ہو تاہے' یہاں اسی معنی میں اس کا استعال ہوا ہے' یعنی جس طرح تہہیں سب سے بہتر قبلہ عطاکیا گیا ہے' اس طرح تہہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے اور مقصد اس کا بیہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ جیسا کہ دو سرے مقام پر ہے ﴿ لَيْكُونَ الْرَيْسُولُ شَهِيكُ اعْلَيْكُو وَتَكُونُوا اللَّهُ مَا أَرْعَلَى النَّالِينَ ﴾ (سورة الج -٨٧) "رسول تم ير اور تم لوگوں ير گواه مو-" اس كي وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالی پنجبروں سے قیامت والے دن یو چھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پنچایا تھا؟ وہ اثبات میں جواب دیں گے 'اللہ تعالٰی فرمائے گا' تمهارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں محمد ماتی آتی اور ان کی امت ' چنانچہ یہ امت گوائی دے گی۔ اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے۔ (ابن کیر) ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں' یعنی امت معتدل یعنی افراط و تفریط سے پاک۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے'ا فراط و تفریط نہیں۔

تمهارے ایمان ضائع نہ کرے گا (\*) اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہرانی کرنے والا ہے۔ (۱۳۳۳)

ہم آپ کے چرے کو بار بار آسان کی طرف اٹھتے ہوئے فی مُناکُنٹو فَوْلُو اُوجُوهُکُمُ مُن کُریں گے جس ہے آپ خوش ہو جا کیں 'آپ اپنامنہ کو اُس اُلہ کی جانب موں میر حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جمال کمیں ہوں اپنامنہ ای طرف پھیراکریں۔ اہل تماب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہوئے کا قطعی علم ہے (\*) اور اللہ کی طرف سے برحق ہوئے کا قطعی علم ہے (\*) اور اللہ کی اللہ کی طرف سے برحق ہوئے کا قطعی علم ہے (\*) اور اللہ کی طرف سے برحق ہوئے کا قطعی علم ہے (\*) اور اللہ کی طرف سے برحق ہوئے کا قطعی علم ہے (\*)

اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن

جاتا ہے (۱) کو یہ کام مشکل ہے، گر جنہیں اللہ نے بدایت دی ہے (ان ہر کوئی مشکل نہیں) اللہ تعالیٰ

قَدُنَىٰ تَقَلَّبُ وَجُوكَ فِي الشَّمَا ۚ وَظَلَوُ الِيَنَكَ تِبْلُةً تَرْضُلَهَا أَوَلِّ وَيُحْنَكَ شَطْرِ النَّسُهِ عِلِ الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَا لَمُنْفَرُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرُهُ وَانَ الدَّيْنَ اوْتُواالكِلْتِ لَيَعْلَمُوْنَ انَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمُ وَمَا اللّهُ بِغَانِلٍ حَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۞

وَلَيِنْ اَتَيْتُ الَّذِينَ أَوْتُوا الكِيثِ بِكُلِّ الْيَةِ مَّا لَتِهُوا قِبْلُتَكَ

ښ\_(۱۳۳))

<sup>(</sup>۱) یہ تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے، مومنین صادقین تو رسول اللہ طاقی ہے اشارہ ابرو کے منتظر رہا کرتے سے اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معالمہ نہ تھا بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں سنے یہ تھی پنچا تو انہوں نے رکوع ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مبجہ قبلتین (یعنی وہ مبجہ جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کرکے پڑھی گئی) کملاتی ہے اور الیابی واقعہ مبجہ قبامیں بھی ہوا۔ لِنعُلَمَ مبجہ جس میں اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا'اس کا مطلب ہے تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قتم کے لوگ واضح ہو جا کیں (فتح القدری)

<sup>(</sup>۲) بعض محابہ النہ سخا کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو محابہ النہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے کے زمان میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو محابہ النہ بھی فوت ہو چکے تھے 'یا ہم جننے عرصے اس طرف رخ کرکے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ ضائع ہو گئیں 'یا شاید ان کا تواب نہیں سلے گا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی' تہیں پورا ثواب ملے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کرکے یہ بھی واضح کر دیا کہ نماز کے بغیرائیان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان تب ہی معتربے جب نماز اور دیگر احکام اللی کی بابدی ہوگی۔

<sup>(</sup>۳) - اہل کتاب کے مختلف محیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلیۃ آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں۔ اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں لیٹنی طور پر معلوم تھا، گران کا نسلی غرور و حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔

وَمَآانْتَى بِتَالِعِ قِبُلْتَهُوْ وَمَابَعْثُهُوْ مِبْتِالِعِ قِبْلَةَ بَعْضُ وَلَهِي اتَّبَعْتَ الْمُوٓاءَهُوْرِّنُ بَعْدُهِ مَاجَآءَكُ مِنَ الْمِلُورُ إِنَّكَ إِذَّ الْمِنَ الظّٰلِمِينَ ۞

ٱلَّذِينَ اتَّيَنَّاهُمُ الكِتْبَ يَعُوفُونَةُ كَمَّ يَعُوفُونَ اَبْنَآ اَهُمُ وَانَ

ٱلْحَقُّ مِنْ تَتِكَ فَلَا تُلْوَنَنَّ مِنَ الْمُمُنَّزِينَ ﴿

فَرِيْقَامِّنْهُمْ لِيَكْتُنُونَ الْحُقَّ وَهُمْ يَعْلَبُونَ 💮

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُو مُولِيْهَا فَاسْتَيقُواالْغَيُرُتِ آيْنَ مَاتَكُونُوا

وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے (ا) اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں (۲) اور نہ بیہ آپس میں ایک دو سرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں (۱۳) اور اگر آپ باوجود مکہ آپ کے پاس علم آچکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے چیچے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہوجائیں گے۔ (۱۳۵)

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے الیا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے 'ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ (۱۴۲۱)

آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے 'خردار آپ شک کرنے والول میں سے نہ ہونا۔ (۲۱) ہر فخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے (ک) تم

<sup>(</sup>۱) کیول کہ یہود کی مخالفت تو حسد و عناد کی بتا پر ہے' اس لیے دلا کل کاان پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔ گویا اثر پذیری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کادل صاف ہو۔

<sup>(</sup>۲) کیونکہ آپ ماٹھی وی اللی کے پابند ہیں 'جب تک آپ ماٹھی کی اللہ کی طرف سے ایسا تھم نہ ملے آپ ایکے قبلے کو کیوں کر افقیار کر سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) یہود کا قبلہ صخرۂ بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔ جب اہل کتاب کے بیہ دو گروہ بھی ایک قبلے پر متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں بیہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے۔

<sup>(</sup>۳) یہ وعید پہلے بھی گزر چکی ہے'مقصدامت کو متنبہ کرنا ہے کہ قرآن وحدیث کے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا' ظلم اور گمراہی ہے۔

<sup>(</sup>۵) یمال اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے 'کیوں کہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام رہائیہ: جیسے لوگوں کا بھی تھاجو اپنے صدق و صفائے باطنی کی وجہ سے مشرف بداسلام ہوا۔

<sup>(</sup>۱) پیغیمرر الله کی طرف سے جو بھی تھم اتر ہاہے 'وہ یقینا حق ہے 'اس میں شک و شبہ کی کوئی مخبائش نہیں۔

<sup>(2)</sup> لین ہر مذہب والے نے اپنا پندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ ایک ووسرا مفہوم بیت ہر ایک فرنس کے دوسرے مقام پر ہے: بیت کہ ہرایک مذہب نے اپنا ایک منهاج اور طریقہ بنا رکھا ہے ' جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے: ﴿ لِمُثِلِّ جَعَلْنَا مِنْلُو شُونَعَةً وَعِمْنَا مِنْلُو اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

يَأْتِ بِكُوُاللَّهُ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيْرٌ ﴿

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَحُفَّكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِرْ فَ الْتَهُ لَلْحَقُّ مِنْ دَيْكَ ثَوَا اللهُ يِغَافِلِ كَا تَعْمُلُونَ ۞

ۉڡۣڽٛ؏ۑ۠ٷٛۼٙڔػؾٷڷٟٷۿڬۺڟۯڵٮؽ۠ۼۑٳڶڟڒؗ؋ۉڝؽؖڎ ؆ٲڬؿؙۯ۫ۏٙؽڷؙۊ۠ٳۉؙۼؙۿڴۄؙۺٙڟڒ؆ؙڸؿڷۮڴؙۼڽڶڵؿٵڛٵؽڮڎۥڂڿڰ۠ ٳٙڒٵڷۮؚؽڹۜڟڵؠڎٳڡڹؙؙؙؙؙؙ؋ٛڹٷڶڒۼؖؿٷۿۿۯٵڂٛؾؙۅ۫ؽ۬؞ٛۏڸٳؙؽڗ ڹۣۼٮؿ۠ۼؽڴڎٷڷڴڵڎ۫ٷؿڎۮؙۏؿ۫۞ٛ

نیکیوں کی طرف دو ڑو۔ جہاں کہیں بھی تم ہو گے اللہ میں ہیں تا ہو گے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۳۸)
آپ جہاں سے نکلیں اپنامنہ (نماز کے لئے) مجد حرام کی طرف کر لیا کریں ' بھی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ' جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالی بے خبر نہیں۔ (۱۳۹)

اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنامنہ مجد حرام کی طرف پھیرلیں اور جہال کمیں تم ہو اپنے چرے ای طرف کیا کرو<sup>(۱)</sup> ماکہ لوگوں کی کوئی جمت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے <sup>(۳)</sup> تم ان سے نہ ڈرو<sup>(۳)</sup> مجھ ہی سے ڈرو اور ماکہ

نے ہدایت اور صلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی افتیار کرنے کی جو آزاد کی دی ہے' اس کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستو ر لوگوں نے بنا لیے ہیں جوایک دو سرے سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راہتے بعنی ہدایت کے راہتے پر چلا سکتا تھا' لیکن یہ سلب اختیارات کے بغیر ممکن نہ تھا اور اختیار دیخ سے مقصود ان کا امتحان ہے۔ اس لیے اے مسلمانو آئم تو خیرات کی طرف سبقت کرو' بعنی نیکی اور بھلائی ہی کے راہتے پر گامزن رہو اور یہ ومی اللی اور انباع رسول مالٹی ہی کا راستہ ہے جس سے دیگر اہل اویان محروم ہیں۔

- (۱) قبلہ کی طرف منہ بھیرنے کا تھم تین مرتبہ دہرایا گیاہے' یا تو اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے' یا میہ چول کہ نختم کا پہلا تجربہ تھا' اس لیے ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے ضروری تھاکہ اسے بار بار دھراکر دلوں میں رائح کر دیا جائے' یا تعدد علت کی دجہ سے ایساکیا گیا۔ ایک علت نبی مائی آئی کی مرضی اور خواہش تھی' وہاں اسے بیان کیا۔ دو سری علت نمانشین کے علت' ہراہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے' وہاں اسے دہرایا۔ تیسری' علت نمانشین کے اعتراضات کا ازالہ ہے' وہاں اسے دہرایا۔ تیسری' علت نمانشین کے اعتراضات کا ازالہ ہے' وہاں اسے دہرایا۔ تیسری' علت نمانشین کے اعتراضات کا ازالہ ہے' وہاں اسے بیان کیا گیا ہے (فتح القدیر)
- (٣) لیعنی اہل کتاب میہ ند کمہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نمازیہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں۔
- (۳) یمال ظَلَمُواْ سے مراد معاندین (عناد رکھنے والے) ہیں یعنی اہل کتب میں سے جومعاندین ہیں 'وہ یہ جانے کے باوجود کہ پنجبر آخر الزمال ما اللہ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا'وہ بطور عناد کہیں گے کہ بیت الممقد س کے بجائے خانہ کعبہ کواپنا قبلہ بناکر یہ پنجبر مالیکی ہالاً خراصیے آبائی دین ہی کی طرف ماکل ہوگیا ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔
- (٣) ظالموں سے نہ ڈرو یعنی مشرکوں کی باتوں کی پروامت کرو انہوں نے کہا تھاکہ محمد (مالی تیج میر) نے ہمارا قبلہ تو اختیار

میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لئے بھی کہ تم راہ راست پاؤ (۱۵۰)

جس ('' طرح ہم نے تم میں تہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آئیتیں تمہارے سامنے تلاوت کر ناہے اور تہیں پاک کر ناہے اور تہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھا تاہے جن سے تم بے علم تھے۔(۱۵۱)
اس لئے تم میراذکر کرو میں بھی تہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرواور ناشکری سے بچو (۱۵۲)
اے ایمان والوا صبراور نماز کے ذریعہ مدد چاہو' اللہ تعالیٰ صبروالوں کا ساتھ دیتا ہے۔ (۱۵۳)

كَمَّآ الْتَسَلَمْنَافِيَكُورُسُولُلتِنِنْكُوْ يَتْلُوْا عَلَيْكُوْ الْيَوْنَا وَيُؤَكِّيْكُو وَيُعَلِّمْنُكُوالِكِلْبَ وَالْحِلْمَةَ وَيُعِلِنْكُوْنَا لَوْتَكُوثُواْتُعْلَمُونَ ۖ شَ

فَأَذْكُرُوْنِ أَكُاكُوُوْوَالْمُكُرُّوْالِيُّ وَلِائْلُفْرُوْنِ ﴿

ڸؘۘڲؙؿؙٵڷؽؚڹؽؾٵڡٮؙٞۅۘٵڛٛٙڡؚؽێؙۊٳڽٵڝٞؠ۫ڕۅٙڶڞٙڶۅٛٷۧٳؘؾؘٳڟڡڡۜػ ٵڵڣڽۯۣۑ۞

کر لیا ہے' عنقریب ہمارا دین بھی اپنالیں گے۔ ''مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔'' جو تھم میں دیتا رہوں' اس پر بلا خوف عمل کرتے رہو۔ تحویل قبلہ کو اتمام نعمت اور ہدایت یا فتگی سے تعبیر فرمایا کہ تھم اللی پر عمل کرنا یقیناً انسان کو انعام و اکرام کا مستق بھی بنا آہے اور ہدایت کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔

(۱) کے میا (جس طرح) کا تعلق ما قبل کلام ہے ہے ' یعنی بیہ اتمام نعت اور توفیق ہدایت تنہیں اس طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تنہارے اندر تنہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تنہارا تزکیہ کر آنا 'کتاب و تحکمت کی تعلیم دیتا اور جن کا تنہیں علم نہیں 'وہ سکھلا آ ہے۔

(۲) پس ان نعتوں پر تم میرا ذکر اور شکر کرو۔ کفران نعت مت کرو۔ ذکر کا مطلب ہروقت اللہ کویاد کرنا ہے 'یعنی اس کی شیع ' تبلیل اور تکبیر بلند کرو اور شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانا کیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ خداداد قوتوں کو اللہ کی نافرانی میں صرف کرنا ہے اللہ کی ناشر گزاری (کفران نعت) ہے۔ شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعید ہے۔ ﴿ لَیْنَ شَکَوْتُدُو کُونِیَ تَکُووَلُونُ کَلَمْ تُعُدُلُتُ مُنْ اللهٔ کَا اللهٔ کَا اللهٔ کَا اللهٔ اللهٔ کَا اللهٔ اللهٔ کَا کُونِ اللهٔ کَا کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کَا اللهٔ کَا اللهُ کَا کُلُونُ کُلُونُ کَا اللهُ کَا اللهُ کَا الهُ کَا اللهُ کَا اللهُ کَا اللهُ کَا اللهُ کَا اللهُ کَا اللهُ کَ

(٣) انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں: آرام و راحت (نعمت) یا تکلیف و پریشانی۔ نعمت میں شکر اللی کی تلقین اور تکلیف میں صبراور اللہ سے استعانت کی تاکید ہے۔ حدیث میں ہے "مومن کا معالمہ بھی عجیب ہے اسے خوشی پہنچی ہے تو اللہ کا شکر اداکر تا ہے اور تکلیف پہنچی ہے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں" (صحیب مسلم کتناب المزهدوالرقائق باب الموقمن أمرہ کله حیر حدیث ٢٩٩٩) صبر کی دو قسمیں ہیں: ایک محرات اور محاصی کے ترک اور اس سے بہنچ پر اور لذتوں کے قریان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر۔ دو سرا احکام الله کے مجالانے میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبر وضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعیر کیا

وَلَا تَقُوْلُوالِمَنْ ثُقِّتُلُ فِي سِينِلِ اللهِ ٱمُوَاثُ ثِلُ ٱحْيَا ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ كَالَّوْلَكِنْ اَكَ تَتَعُنُّرُونَ ۞

وَكَنَبُلُوْنُكُو بِنَىٰ ثَيْنَ الْخَوْبِ وَالْجُوْعِ وَنَقْضٍ ثِنَ الْآمُوَالِ وَالْأَنْفُسُ وَالشَّمَاتِ \* وَيَثْيِوالطِّيدِيْنَ ۞

الَّذِيُنَ إِذَا اَصَابَتُهُمُومُومِينَةٌ كَالْوَالِكَالِلهِ وَرَاثًا إِلَيْهِ رْجِعُونَ أَنَّ

اُولَيَّاكَ عَلِيهُوْ وَصَلَواتٌ قِنْ زَيِّهُمْ وَرَثِحَةٌ ثُوَا وُلِيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْتَدُ وَنَ ﴿

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَايْرِاللهِ فَمَنْ حَجَّرَ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاءَ عَلَيْهِ إِنْ يَطَوَّتَ بِهِمَا \* وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا 'فَإِنَّ

اور الله تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کمو<sup>(۱)</sup> وہ زندہ ہیں کیکن تم نہیں سجھتے۔(۱۵۴۷)

اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے 'وشمن کے ڈرسے ' بھوک پیاس سے 'مال وجان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے (۱۵۵)

جنیں 'جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کمہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹے والے ہیں(۱۵۲)

ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یمی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۱۵۷)

صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں '''' اس لئے بیت اللہ کا ج و عمرہ کرنے والے پر ان کاطواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ''' اپنی خوشی سے بھلائی

ہے۔ اللہ کی پیندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہے وہ نفس وبدن پر کتنی ہی گراں ہوں اور اللہ کی ناپیندیدہ باتوں سے بچنا' چاہے خواہشات ولذات اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھینچیں۔ (ابن کثیر)۔

(۱) شدا کو مردہ نہ کہنا' ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جے ہم سیجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ زندگی علی قدر مراتب انبیا ومومنین' حتی کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پر ندے کے جوف (یاسینہ) میں جنت میں جہال چاہتی ہے پھرتی ہے (ابن کثیر' نیز دیکھیے آل عمران۔ ۱۲۹)

(۲) ان آیات میں صرکرنے والوں کے لیے خوش خریاں میں۔ حدیث میں نصان کے وقت ﴿ اِنْكَا اَلْهِ وَرَانَا اَلْمَدُورْجِعُونَ ﴾ کے ساتھ «اللَّهُمَّ اُجُونِي فِي مُصِيبَتِيْ ، وأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، پڑھنے کی بھی نصیلت اور آگید آئی ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الجنائز ، باب ما یقال عندالمصیبة ، حدیث ۱۱۸)

(٣) شَعَآئِرُ شَعِيرَةً کي جمع ہے 'جس كے معنى علامت كے جيں 'يبال جج كے وہ مناسك (مثلاً موقف' سعى 'منحر' مدى (قرباني) كواشعار كرناوغيره) مراد جن 'جواللہ تعالى نے مقرر فرمائے ہیں۔

(۳) صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا' حج کا ایک رکن ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ (کوئی گناہ نہیں) ہے بعض صحابہ ﷺ کو بیہ شبہ ہوا کہ شایدیہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکے علم میں جب یہ بات آئی توانہوں نے

اللهَ شَاكِرُ عَلِيْعُ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُنُّتُونَ مَا اَنْزَلْنَامِنَ الْيَيْتِ وَالْمَدَى مِنْ بَعُلِ مَايَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الكِمْتِ ۖ أُولَمِكَ يَلْعَنُهُ مُواللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُواللَّهِنُونَ ۞

ٳڒٳڵێؽؙۣؿؘ؆ٙۘٵؽؙٷٷٲڞؙڶٷٷٳۏؠؘڲڹٷٵٷڷڸ۪ۣۧڬٲٷ۠ڹ ۼؿۿۣۿٷٳۜػٵڶڰٚۊٵٮٛٵڶڗۣؖڝؽؙۄؙ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاثُواْ وَهُوُمُّوُلِكًا أُولَمِكَ عَلِيهِمُ كَفْنَهُ اللهِ وَالْمَلَمِكَةِ وَالتَّاسِ اَجْمَعِيْنَ شُ

کرنے والوں کا اللہ قدر وان ہے اور انہیں خوب جانے والا ہے۔(۱۵۸)

جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود میکہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لئے بیان کر چکے ہیں' ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت سے۔ (ا) (۱۵۹)

مگروہ لوگ جو توبہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کرلیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔(۱۲۰)

یقیناً جو کفار اپنے کفرمیں ہی مرجا کیں' ان پر اللہ تعالیٰ کی' فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ (۱۲۱)

(۱)- الله تعالی نے جو ہاتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں 'انہیں چھپانا انتا ہوا جرم ہے کہ الله کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث ہیں ہے: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِ فَكَتَمَه ، اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيلُمةَ بِلِجَامٍ مِنْ نَّادٍ» والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث اور دون کتاب العلم باب کواهیة منع العلم وسنن ترمذی حدیث اور وقال حدیث حسن ''جس سے کوئی ایسی بات بوچھی گئ جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔"

(٣)- اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت میٹنی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفریر ہوا ہے 'ان پر لعنت جائز ہے 'کیکن ان کے

حْلِدِينَ فِيهَا لَا يَحْقَفُ عَنْهُ والْعَذَابُ وَلِاهُ وَلَهُ وَلَيْكُونَ ١٠

وَالْهُنُوُ اللُّ وَاحِمُنَا لِآلِلهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْلُنُ الرَّحِيْمُ ﴿

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضُ وَاخْتِلَانِ الَّذِلِ وَالنَّهَارِ

وَالْفَالِ الَّذِي تَجْرِئ فِي الْحَرِيمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَّا انْزَلَ اللهُ

مِنَ السَّمَا ُ مِنْ مَلَهُ فَأَخْيَا بِهِ الْكُرُضَ بَعُلَمَ وَيَهَا

وَمَ لَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ وَآكِةً كَوْتُصُولُونِ الرِّيْحِ وَالسَّمَابِ

الْمُنْ يَوْمِ الْمُنْ السَّمَا أَهُ وَالْرُضِ لَا إِن الْمَوْمِ لِلْعُولُونَ 

الْمُنْ يَوْمِ النِّهُ السَّمَا أَهُ وَالْرُضِ لَا إِن الْمَوْمِ لِلْعُولُونَ 

الْمُنْ يَوْمِ اللَّهُ عَلَى السَّمَا أَهُ وَالْرُضِ لَا إِن الْمَوْمِ لِلْعُولُونَ وَالسَّمَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ لَلْ إِلَيْ الْمَالِيْعِ الْمَالِقُولُ وَالْمُؤْمِ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللْمُ اللللْم

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِفْ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا كُنُّوكُمْ لَكُتِ

جس میں سے ہیشہ رہیں گے 'نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گااور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔(۱۹۲) تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے 'اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں <sup>(۱)</sup> وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مهموان ہے۔(۱۹۳)

آسانوں اور زمین کی پیدائش 'رات دن کا ہیر پھیر' کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لئے ہوئے سمندوں میں چلنا' آسان سے پانی اثار کر' مردہ زمین کو زندہ کردینا' (۱) اس میں ہرقتم کے جانوروں کو پھیلا دینا' ہواؤں کے رخ بدلنا' اور بادل' جو آسان اور زمین کے درمیان مخربیں' ان میں عقلندوں کے لئے قدرت اللی کی نشانیاں ہیں۔ (۱۲۲)

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو محصرا کران سے ایس محبت رکھتے ہیں'جیسی محبت اللہ سے

علاوہ کی بھی بڑے سے بڑے گنگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ نصوح کرلی ہویا اللہ نے اس کے ویگر دیا ہو۔ جس کاعلم ہمیں نہیں نوسس کو میٹر دیا ہو۔ جس کاعلم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ جن بعض معاصی پر لعنت کالفظ آیا ہے 'ان کے مرتظمین کی بابت کما جا سکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں 'ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی توبہ بارگاہ اللی ہیں ملعون قراریا سکتے ہیں۔

(۱)- اس آیت میں پھر دعوت توحید دی گئی ہے۔ یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے نا قابل قهم بھی 'انہوں نے کما: ﴿ اَجْسَلَ الْاَلْهَ قَالِهِ اَوْلِيَا اَلَّى اَلْمُنْ اَلْقَائِ اَلَى اَلْكُ ﴾ (سود ۃ ص-۵)" کیا اس نے اٹے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی مجیب بات ہے!"۔ اس لیے انگل آیت میں اس توحید کے دلا کل بیان کیے جارہے ہیں۔

(۲)- میہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کا نتات کی تخلیق اور اس کے نظم دیڈ بیر کے متعلق سات اہم امور کا اس میں کیجا تذکرہ ہے' جو کسی اور آیت میں نہیں۔

۱- آسان اور زمین کی پیدائش مجن کی وسعت و عظمت محتاج بیان ہی نہیں۔

۲۔ رات اور دن کا کیلے بعد دیگرے آنا' دن کو روشنی اور رات کو اند ھیرا کر دینا ناکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آ رام مجی۔ پھررات کالمبااور دن کاچھوٹا ہونااور پھراس کے برعکس دن کالمبااور رات کاچھوٹا ہونا۔

٣- سمندر میں کشتیوں اور جمازوں کا چلنا، جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور فنوں کے حساب سے

اللاوَّالَّذِينُ امْنُوَّااَشَكُ مُعَالِمُلُو وَلَوْيَرَى الَّذِينَ طَلَّمُوْاَ إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابُ آنَ الْقُوَّالِيلِهِ جَمِيْعًا ثِوَانَ

اللهُ شَدِينُا لَعَدَابِ ١٠٠٠

إِذْ تَكِرَّا اللَّذِيْنَ الْبِمُوَّامِنَ اللَّذِيْنَ الْبَعُوَّا وَرَا وَالْمَدَابَ وَ تَقَطَّمَتُ بِهِوْ الْكِتَابُ ۞

ہونی چاہئے (۱) اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں آگاش کہ مشرک لوگ جائے جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر (جان لیس گے) کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والاہ (تو ہرگر شرک نہ کرتے)۔(۱۲۵)

جس دفت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیس گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔(۱۲۷)

> سامان رزق و آسائش بھی ایک جگہ سے دو سری جگہ منتقل ہو تاہے۔ ۲- بارش جو زمین کی شادانی و روئیدگی کے لیے نمایت ضروری ہے۔

۵- ہر قتم کے جانوروں کی پیدائش' جو نقل و حمل' کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام میں آتے ہیں اور انسانی خوراک کی بھی ایک بری مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔

۲- ہر قتم کی ہوا کیں ٹھنڈی بھی 'گرم بھی' بار آور بھی اور غیربار آور بھی' شرقی غربی بھی اور شالی جنوبی بھی۔انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق۔

ے۔ بادل جنمیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے' برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں۔ یقیناً نہیں۔ تو پھراس کو چھوڑ کر دو سرول کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟

(۱) نہ کورہ دلا کل واضحہ اور براہین قاطعہ کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھو ڈکر دو سرول کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے؛ بعث محمدی کے وقت بی ایسانہیں تھا، شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں، بلکہ اسلام کے نام لیواؤل کے اندر بھی یہ بیاری گھرکر گئی ہے، انہول نے بھی نہ صرف غیراللہ اور پیرول، فقیرول اور سجادہ نشینول کو اپنا اولی و مجا اور قبلہ حاجات بنا رکھاہے، بلکہ ان سے ان کی محبت اللہ سے بھی ذیادہ ہے اور تو حید کا وعظ ان کو بھی اس طرح کھتا ہے جس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، جس کا نقشہ اللہ نے اس آیت میں کھینچا ہے: ﴿ وَلِوَا اَدْکِرُ اللّٰهُ وَحَدُی اللّٰہُ اللّٰہِ کَا وَلَوْ اللّٰہِ اللّٰہِ کَا وَرُحْ کِیا جَا ہَا ہِ کَوْ ہُولُوگُ اللّٰہُ کُورُدُ اللّٰہُ کَا وَکُر کیا جا تا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھت ان کے دل سکر جاتے ہیں اور جب اس کے سواورول کا ذکر کیا جا تا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ " انشکازٌت ، دلول کا نگ ہونا)

وَقَالَ الَّذِيْنَ الْمُنْكُوالُوَانَ لَنَا كَثَرَةً فَنَسَتَكِالَمِنْ فُوكَمَّا فَكَذَرُوُّا مِثَّا كَنَا لِكَنْ لِلْوَيْنِ فِي هُوَ اللهُ آعُنَا لَهُ مُ حَمَّرَتٍ عَلَيْهِمُّ وَنَا هُمْ يَخِرِيْنَ مِنَ اللّالِهِ ۞

كِآفِهَا النَّاسُ كُلُوا مِنتَافِى الْرَبْضِ حَلْلَاطِيبُا وَلَاتَتَهِمُوا خُطُورِتِ الشَّمِيْظِينَ إِنَّهُ لَكُوْمَدُونُهُمِينَ عَنْ

إِنَّمَا يَامُرُكُمْ بِالشُّوَّهِ وَالْفَصْلَاّ وَانْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالَاتَعُنَمُونَ ۞

وَلِدَاقِیْلَ لَهُمُّ احْبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلُ نَقَیْعُ مَآ الْفَیْنَا عَلَیْهِ اَبَا َ نَا اَوَلَوَ کَانَ ابَاۤ وُهُمُ

كَرْيَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلايَهْتَدُونَ ﴿

اور تابعدار لوگ کھنے لگیں گے 'کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہیزار ہو جائیں اس جیسے یہ ہم سے میں 'اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گاان کو حسرت دلانے کو 'یہ ہرگز جنم سے نہ تکلیں گے۔ (۱)

لوگوا زمین میں جنتی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ ہیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو<sup>، (۲)</sup> وہ تمہارا کھلا ہوا د شمن ہے۔(۱۲۸)

وہ ممہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا تھم دیتا ہے جن کا حمہیں علم نہیں۔(۱۲۹)

اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ

وغیرہ میں پیش جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے معبور بھول جاتے ہیں اور وہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔
﴿ وَاَذَا نَكِبُواْ فِي اَلْفُلُو دَعَوُّ اللّٰهَ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾ (العنكہوت - ١٥) ﴿ وَاَذَا غَشِيكُمُ مُّوَجُّ كَالظُلُلِ دَعَوُ اللّهَ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾ (بونس - ٢٦) ان سب كا ظامہ يہ ہے كہ مشركين سخت مصبت من مدركے لئے صرف ایك اللہ كو يکارتے ہیں۔

- (۱) آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے کیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کرلیں۔
- (۲) لینی شیطان کے پیچے لگ کراللہ کی طال کردہ چیز کو حرام مت کرو۔ جس طرح مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانو دول کو وہ حرام کر لیتے تھ ، جس کی تفسیل سور ۃ الاُنعام میں آئے گی۔ حدیث میں آ با بنی مشکرہ نے فرمایا: اللہ تعالی فرما تا ہے: "میں نے اپنے بندول کو حنیف پیدا کیا 'پس شیطانول نے ان کو ان کے دین سے گراہ کردیا اور جو چیزیں میں نے ان کے حال کی تھیں 'وہ اس نے ان پر حرام کردیں۔ (صحیح مسلم 'کتاب المجنة وصفة نعیم میں نام کردیں۔ اللہ کا اللہ کا المحنة وصفة نعیم کو کا اللہ اللہ اللہ اللہ نام کہ تھیں کو اس کے اللہ کا کھیں کے اللہ کا کھیں کو کہ کہ کا اللہ کا کہ تھیں کہ کہ کا اللہ کا کھیں کے ان کے کہ کو کہ کہ کہ کا کہ کو کہ کہ کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

راه بول\_<sup>(۱)</sup> (۱۷۰)

کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں (سیکھتے نہیں) وہ بسرے گونگے اور اندھے ہیں 'انہیں عقل نہیں۔ (۱) الحال والوا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ' ہیو اور اللہ تعالی کا شکر کرو' اگر تم خاص اسی کی عبا وت کرتے ہو۔ (۱) (۱۷)

تم پر مردہ اور (بهاہوا)خون اور سور کا گوشت اور ہروہ چیز جس پر اللہ کے سوا دو سروں کانام پکارا گیاہو حرام ہے <sup>(ش)</sup> پھرجو مجبور ہو جائے اور وہ حد ہے بڑھنے والا اور زیاد تی وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَثَرُوا كَمْتَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَالاَيَسُمَعُ إِلَّا دُعَادُوَٰتِنَا أَرْصُوُٰنِكُوْ مُعَنِّ فَعُوْلاَيْفِوْلُونَ دُعَادُوۡتِنَا أَرْصُوُٰنِكُوْ مُعَنِّ فَعُوْلاَيْفِوْلُونَ ﴿

يَآيُهُا الَّذِينَ الْمُنْوَاكُنُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَارَخَ قُنْكُمُ

وَاشْكُرُوالِلهِ إِنْ كُنْتُور إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ @

إِثْمَاحَتُرَمَنَيْكُوُ الْمَيْتَةَ وَاللَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَوْلِتُلا وَتَمْنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلاعَادٍ فَلَا إِنْتُومَلَيْهِ إِنَّ اللهَ

(۱) آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں تو وہ کی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو جمارے آباداجداد بھی دینی بصیرت سے بسرہ اور مدایت سے محروم رہ کتے ہیں' اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں آبارِ سی یا اپنے ائمہ وعلما کی اتباع غلط ہے۔اللہ تعالی مسلمانوں کو اس دلدل سے فکالے۔

(۲) ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آبا میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے 'ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چواہا بلا آباور لکار آب ہو وہ جانور آواز تو سنتے ہیں 'لیکن سے نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور لکارا جا رہا ہے؟ ای طرح سے مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے 'گوئے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلنا' اندھے ہیں کہ حق کے دیکھتے سے عاجز ہیں اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہال دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔

(٣) اس میں اہل ایمان کو ان تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا تھم ہے جو اللہ نے طال کی ہیں اور اس پر اللہ کا شکراوا
کرنے کی تاکید ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی طال کردہ چیزیں ہی پاک اور طبیب ہیں 'حرام کردہ اشیاپاک
نہیں 'چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں (جیسے اہل یو رپ کو سور کا گوشت بڑا مرغوب ہے) دو سرایہ کہ بتوں کے نام
پر منسوب جانو روں اور اشیا کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے (جس کی تفصیل سور ق الاً نعام میں ہے) مشرکین کا یہ
عمل غلط ہے اور اس طرح ایک طال چیز حرام نہیں ہوتی'تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو (حرام صرف وہی ہیں جس
کی تفصیل اس کے بعد والی آیت میں ہے) تیسرایہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کے عبادت گزار ہو تو اوائے شکر کا اہتمام
کو ۔

(٣)- اس آیت میں چار حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے ، لیکن اے کلمہ حصر النصا، کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ، جس سے ذہن

غَفُوْرُلُحِيْمُ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَيْلُمُنُوْنَ مَا النَّزُلُ اللَّهُ مِنَ الكِتْبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَّنَا ظَلِيُلُأُ اُولَلِكَ مَا يَأْكُنُونَ فِى بُطُوْنِهِ مُولَاً النَّارَ وَلاَيُكِلِنُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلاَئْزَيْنِهِ هُوَّ وَلَهُمُونَاكِ الْلِيْهُ

أُولِيكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلْلَةَ بِالْهُلْى وَالْعَلَااَ بَالْهُلُى وَالْعَلَااَبَ بِالْمُغُفِرَةِ "فَيَا آصُرَكُونَ فَي التَّادِ @

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ نَنْزُلَ الْكِينَ بِالْحَقِّ وَلِنَّ الَّذِينَ

کرنے والا نہ ہو' اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ 
نہیں' اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہوان ہے۔(۱۷۳)

ہن اور اسے تھو ٹری تھو ٹری ہی قیمت پر بیچتے ہیں' بقین 
ہن اور اسے تھو ٹری تھو ٹری ہی قیمت پر بیچتے ہیں' بقین 
مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بحررہ ہیں' قیامت کے 
دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا' نہ انہیں پاک 
کرے گا' بلکہ ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔(۱۷۲)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمرائی کو ہدایت کے بدلے اور 
عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے' یہ لوگ آگ کا 
عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے' یہ لوگ آگ کا 
عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔(۱۵۵)

ان عذابوں کا باعث بی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی کتاب

میں یہ شبہہ بیدا ہو تا ہے کہ حرام صرف یمی چار چیزیں ہیں 'جب کہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حصر ایک خاص سیاق میں آیا ہے ایعنی مشرکین کے اس فعل کے طمن میں کہ وہ طال جانوروں کو بھی' حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں' حرام تو صرف یہ بیر ہیں۔ اس لیے یہ حصر اضافی ہے الیعنی اس کے علاوہ بھی دیگر محرات ہیں جو یمال ندکور نہیں۔ دو سرے صدیث میں دو اصول 'جانورول کی حلت و حرمت کے لیے' بیان کر دییے گئے ہیں' وہ آیت کی صحیح تفییر کے طور پر سامنے رہنے چاہئیں۔ در ندول میں ذو ناب (وہ در ندہ جو کچلیوں سے شکار کرے) اور پر ندول میں ذو مخلب (جو پنج سے شکار کرے) حرام ہیں۔ تیسرے ،جن جانورول کی حرمت حدیث سے ابت ہے ، مثلاً گدھا ملا وغیرہ وہ بھی حرام ہیں ، جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکاتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں جست ہے اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہو آہے 'نہ کہ حدیث کو نظرانداز کرکے' صرف قرآن ہے۔ مردہ ہے مراد ہروہ حلال جانور ہے' جو بغیرذئے کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے (جبکی تفصیل المائدہ میں ہے) مرگیا ہو۔ یا شری طریقے کے خلاف اسے ذریح کیا گیا ہو' مثلاً گلا گھونٹ دیا جائے' یا پھراور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے' یا جس طرح آجکل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھکھے سے مارا جا تا ہے۔ البته حدیث میں دد مردار جانور حلال قرار دیئے گئے ہیں۔ ایک مچھلی' دو سری ٹڈی' وہ اس تھم میتہ ہے مشتنیٰ ہیں۔ خون سے مراد دم مسفوح ہے بعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے۔ گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یمال بھی دو خون حدیث کی رو سے حلال ہیں: کلجی اور تلی۔ خزیر لینی سور کا گوشت' یہ بے غیرتی میں بدترین جانور ہے' اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے وَمَا أُهِلَّ وہ جانوریا کوئی اور چیز جے غیراللہ کے نام پریکارا جائے۔اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیراللہ کے نام پر ذریح کیے جا کیں۔ جیسے مشرکین عرب لات و عزیٰ وغیرہ کے ناموں پر ذریح کرتے تھے' یا

اخْتَكَفُوا فِي الْكِيْتِ لَغِي شِعَاتِنَ بَعِيْدٍ ﴿

لَيْسَ الْبِرَّ إِنْ تُولُوا وُجُوْهَكُوْ قِبَلَ الْمُسَّدُوقِ وَ الْمُغَوْبِ وَلِكَنَّ الْبِرَّمَنُ الْمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْرِالْاِخِرِ وَالْمَلْإِكَةَ وَالْكِتْبِ

ا تاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں-(۱۷۲)

ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں <sup>(۱)</sup> بلکہ حقیقتاً اچھا وہ <del>ق</del>خص ہے جو اللہ تعالیٰ پر'

آگ کے نام پر 'جیسے مجوی کرتے تھے۔

اورای میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جائل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت 'ان کی خوشنودی و تقرب عاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے 'قبروں اور آستانوں پر ذرئے کرتے ہیں 'یا مجاورین کو بزرگوں کی فیروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں مثلاً ''دا آ ''صاحب کی نیاز کے کن نیاز کے نام پر دے آتے ہیں (جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں مثلاً ''دا تا ''صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں 'ان جانوروں کو 'چاہے ذرئ کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذرئے کیا جائے ' یہ حرام ہی ہوں گے۔ کیوں کہ اس سے مقصود 'رضائے اللی نہیں 'رضائے اہل قبور اور تعظیم لغیراللہ 'یا خوف یا رجاء من غیراللہ (غیراللہ سے مانوق الاسباب طریق سے ڈریا امید) ہے 'جو شرک ہے۔ اس طریق سے جانوروں کے علاوہ جو اشیابھی غیر اللہ کے نام پر نذر نیاز اور پڑھاوے کی ہوں گی 'حرام ہوں گی' جیسے قبروں پر لے جا کریا وہاں سے فرید کر' قبور کے ارد گرد فقرا' و مساکین پر دیگوں اور لنگروں کی' یا مٹھائی اور پییوں وغیرہ کی تقسیم 'یا وہاں صندو پقی میں نذر نیاز کے پیسے ڈالنا' یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پنچانا' یہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں' کیوں کہ بیہ سب غیراللہ کی نذر و نیاز کی صورت ہیں اور نذر بھی۔ نماز' روزہ وغیرہ عبادات کی طرح' ایک عبادت ہے' اور عبادت کی ہرفتم صرف ایک اللہ کے خصوص ہے۔ اس ۱۹۰۳ ' میں لیہ عبادت ہے' اور عبادت کی ہرفتم صرف ایک اللہ کے خصوص ہے۔ اس ۱۹۰۳ ' میں نے غیراللہ کے نام پر جانور ذری کیا' وہ ملحون ہے۔ ''

تفیر عزیزی میں بحوالہ تفیر نیٹاپوری ہے: ﴿ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لَو أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِيْحَةً، يُرِيْدُ بِذَبْحِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى غَيْرِ اللهِ، صَادَ مُرْتَدًّا وَذَبِيْحَتُهُ ذَبِيْحَةُ مُرْتَدِّهِ — (تفیرعزیزی ص ۱۱۱ بحواله اشرف الحواثی) "علاكاس بات پر اجماع ہے كہ اگر كسى مسلمان نے كوئى جانور غيرالله كا تقرب حاصل كرنے كى نيت سے ذرج كياتو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس كا ذيجہ ايك مرتد كا ذيجہ ہوگا۔

(۱) یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو (جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے) اور نصاری اپنے قبلے کو (جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے) بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ دو سری طرف مسلمان ہی بعض دفعہ کبیدہ خاطر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرلینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اختاعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے' اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے اور ان اعمال و اظماق کو اپنانا ہے جس کی آکید اس نے فرمائی ہے۔ پھر آگے ان عقائد و اعمال کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اے

وَالْكِيبَةِنَ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْعُدُنِ وَالْمَسَعَلَى وَالْمَسْطَقَ وَالْمَسْطَقَ وَالْمَسْطَقَ وَالْمَسْطَقَ وَالْمَسْطَقَ وَالْمَسْطَقَ وَالْمَسْطَقَ وَالْمَسْطَقَ وَالْمَسْطَقِينَ وَالْمُسْطَقَ وَالْمُسْطَقَ وَالْمُسْطَقَ وَالْمَسْطَقَ وَالْمَسْطَقَ وَالْمَسْطَقَ وَالْمُسْطَوقَ وَالْمَسْطَقَ وَالْمُسْطَوقَ وَالْمَسْطَقَ وَالْمُسْطَقَ وَالْمُسْطَوقَ وَالْمُسْطَوقَ وَالْمُسْطَوقَ وَالْمُسْطَوقَ وَالْمُسْطَوقَ وَالْمُسْطَى وَالْمُسْطَوقَ وَالْمُسْطَوقُ وَالْمُسْطَوقُ وَالْمُسْطَوقُ وَالْمُسْطَعُ وَالْمُسْطَعُ وَالْمُسْطَعُ وَالْمُسْطَعُ وَالْمُسْطَعُ وَالْمُسْطَعُ وَالْمُسْطَعُ وَالْمُسْطَعُ وَالْمُسْطَعِينَ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطِيقِ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطَعُ وَالْمُسْطَى وَالْمُسْعِقِيقُ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطِيقِ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطُولُ وَالْمُسْطُولُ والْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطِيقُ وَالْمُسْطُولُ وَالْمُسْعُولُ وَالْمُسْطُولُ وَالْمُسْطُولُ وَالْمُسْطُولُ وَالْمُسْطُول

يَايَّهُا الَّذِينَ الْمُنُواكِنِبَ عَلَيْكُوالْقِصَاصُ فِي الْفَتَالِ الْمُوْرُ بِالْمُوْرَدَالْمَبُدُو بِالْمَبْدِ وَالْأَنْتَى بِالْأَنْثَىٰ مَنْنَجُونَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ

قیامت کے دن پر 'فرشتوں پر 'کتاب اللہ پر اور عبول پر ایمان رکھنے والا ہو' جو مال سے محبت کرنے کے باوجوو قرابت داروں ' بتیموں ' مسکینوں ' مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے ' غلاموں کو آزاد کرے ' نماز کی پابندی اور زکو ہ کی ادائیگی کرے ' جب وعدہ کرے تب پابندی اور زکو ہ کی ادائیگی کرے ' جب وعدہ کرے تب میر کرے ' میک سی کو گوت اور اور لڑائی کے وقت میر کرے ' میک سی کے لوگ ہیں اور کی پر بیز گار ہیں۔

اے ایمان والواتم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے' آزاد آزاد کے بدلے' غلام غلام کے بدلے' عورت عورت کے بدلے۔ (۱) ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی

اپی ذات و صفات میں یکا 'تمام عیوب سے پاک و منزو اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کی تاویل یا تعطیل یا بیکیین کے نشلیم کیا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے 'حشر نشراور جنت و دوزخ پر یقین رکھا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے 'حشر نشراور جنت و دوزخ پر یقین رکھا جائے۔ آخرت کے مراد تمام آسانی کتابوں کی صداقت پر ایمان ہے۔ اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام چغیروں پر یقین رکھا جائے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔ علیٰ حُبِهِ میں (ہ) ضمیر مال کی جائے میں اور شدت فقر الفرق کرے۔ البناساءِ سے نگل و تی اور شدت فقر الفرق یا سے نقصان یا بیاری اور آلبناسِ سے لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا 'لینی احکامات النیہ سے سرموا نحراف نہ کرنا نمایت کھن ہو تا ہے اس لیے ان حالتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔

(۱) زمانہ عابلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں 'اس لیے ذور آور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہیے 'ظلم وجور کا ارتکاب کر لیتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقت ور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جا تا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو 'بلکہ بہااو قات پورے قبیلے ہی کو جس نہس کرنے کی کوشش کرتے اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہو گا، قصاص (بدلے) میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد 'غلام ہے تو بدلے میں وہی فلام اور عورت ہے تو بدلے میں وہی خات کی جائے گا، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد' یا ایک مرد کے بدلے میں متعدد مرد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرداگر عورت کو قتل کردے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گا (جیسا کہ ظام ہی الفاظ سے مفہوم نکات ہے) بلکہ یہ کی جائے گا 'جیسا کہ ظام می اقتل ہی کوقتل کیا جائے گا 'جاہم کی الفاظ سے مفہوم نکات ہے) بلکہ یہ الفاظ شان نزول کے اعتبار سے جیں جس سے یہ واضح ہو جا تا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کوقتل کیا جائے گا 'جاہم مور ہو

تَّنُ قَالِثَا عُهِالْمُعَوُّونِ وَادَاثَالِيَهِ بِإِحْمَالِ ۚ ذَٰلِكَ غَنِيْتُ مِّنُ تَيَّكُّوُ وَيَحْمَهُ ۚ فَمَنِ احْمَلٰى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابُ الْإِلَيْمُ ۖ

رحت ہے (<sup>1)</sup> اس کے بعد بھی جو سرکثی کرے اسے در دناک عذاب ہوگا۔ (<sup>11</sup> مار) عقلندو! قصاص میں تہمارے لئے زندگی ہے اس باعث تم (قل ناحق ہے) رکوگے (<sup>11)</sup> (129) تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے

طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتاع

کرنی چاہئے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی

جاہئے۔ <sup>(۱)</sup> تمهارے رب کی طرف سے بیہ تخفیف اور

وَلَكُمْ فِي الْوَصَاصِ حَيْوةٌ لِآمُ لِي الْأَلْبَابِ لَعَكُلُوۡ تَـُكُفُوۡنَ ۞ كُتِبَ عَلَكُوۡ إِذَا حَعَمَ إِحَاكُمُ الْمُؤْتُ اِنْ تَرْكِ خَيْرًا ۖ لُوصِيَّةُ

یا عورت طاقتور ہویا کمزور۔ ﴿ اَلْمُسْلِمُونَ تَتَکَافاً دِمَاوَهُمْ ﴾ ۔ الحدیث (سنن آبی داود کتاب الجهاد ، باب فی السریه تود علی اُهل العسکی "تمام مسلمانوں کے خون (مرد ہویا عورت) برابر ہیں۔ "گویا آبت کا وہی مفہوم ہے جو قرآن کریم کی دو سری آبت و النّفش یالنّفش یالنّفش کی (المائدة '۵م) کا ہے۔ احناف نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کما ہے کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قبل کیا جائے گا لیکن جمور علماس کے قائل نہیں 'کیوں کہ حدیث میں وضاحت ہے : ﴿ لَا يُفْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ﴾ (صحیح بخاری کتاب الدیات باب لایقتل المسلم بالکافور "مسلمان 'کافر کے بدلے قبل نہیں کیا جائے گا القدیم مزید دیکھئے آبت ۵م 'سورة المائدة۔

(۱) معافی کی دو صور تیں ہیں: ایک بغیر معاوضہ مالی یعنی دیت لیے بغیر ہی محض رضائے اللی کے لیے معاف کر دیتا' دو سری صورت' قصاص کی بجائے دیت قبول کرلینا' اگر سے دو سری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رماہے کہ طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے۔﴿ وَاَوَلَا اِلْمُعْمَدُ فِ ﴾ ہیں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر نگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے۔ اولیائے مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے' اس کابدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔﴿ هَلُ

(۲)- بیہ تخفیف اور رحمت (لیمنی قصاص' معانی یا دیت تین صورتیں) اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہے ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معانی تھی' دیت نہیں تھی اور اہل انجیل (عیسائیوں) میں صرف معانی ہی تھی' قصاص تھانہ دیت۔(ابن کثیر)

(۳)- قبول دیت یا افذ دیت کے بعد قتل بھی کر دے تو بیہ سرکٹی اور زیاد تی ہے جس کی سزا اسے دنیاو آخرت میں بھگتنی ہوگی۔

(۳)- جب قاتل کو بید خوف ہو گا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گاتو پھراہے کسی کو قتل کرنے کی جرات نہیں ہو گی اور جس معاشرے میں بیہ قانون قصاص نافذ ہو جا تا ہے' وہاں بیہ خوف معاشرے کو قتل و خو نریزی ہے محفوظ رکھتا ہے' جس سے معاشرے میں نمایت امن اور سکون رہتا ہے' اس کامشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے

## الوالدين والزفرين بالمغرون حقاعل التتوين 🏵

كَمَنُ بَكَ لَهُ بَعُنَامَاسَمِعَهُ فَإِنْمَآ النَّهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَرِّ لُوْنَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعُمُّ عِلِيْهُ شَ

فَيَنْ غَاتَ مِنْ مُوْصٍ جَنَقًا اوْ إِنْهَا قَاصُلَحَ بَيْنَهُوْ فَلَا إِنْشَرَعَلَيْهُ إِنَّ اللهَ عَفُورُدَّ عِيدُهُ شَ

آيَايُهَا الَّذِينَ امْنُواكِيْتِ عَلَيْكُوالضِيَا مُرْكَمَاكُيْتِ عَلَ الَّذِينُ مِنْ قَلْمِكُوْلِمَكُوُّ تَتَقُوُنَ ۞

گلے اور مال چھوڑ جا ما ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لئے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے' (ا) پر ہیز گاروں پر ہیر حق اور ثابت ہے۔(۱۸۰)

ہاں جو مخص وصیت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وصیت کر دیئے سے ڈرے (۲) پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں' اللہ تعالی بخشنے والا مہریان ہے۔(۱۸۲)

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے' آ کہ تم تقویٰ اختیار کرو<sup>(۳)</sup> (۱۸۳)

جمال اسلامی حدود کے نفاذ کی میہ برکات الحمداللہ موجود ہیں۔ کاش دو سرے اسلامی ممالک بھی اسلامی حدود کا نفاذ کر ک اینے عوام کو میہ برسکون زندگی میا کر سکیس۔

(۱) وصیت کرنے کا یہ حکم آیت مواریٹ کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا۔ اب یہ منسوخ ہے۔ بی سائٹیلی کا فرمان ہے داِنگ الله قَدْ أَعْطَیٰ کُلَّ ذِیْ حَقِّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِیَّةَ لِوَارِثِ » (آمحوجه السنن۔ بحواله ابن کشیر، "الله تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق وے دیا ہے (یعنی ور ٹا کے جھے مقرر کر دیے ہیں) پس اب کی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں "البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سمتی ہے جو وارث نہ ہوں 'یا راہ خیر میں خرج کرنے کے لیے کی جا سمتی ہے اور اس کی زیاوہ سے زیادہ حد شکث (ایک تمائی) مال ہے 'اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سمتی (صحیح بہ خادی 'کتاب الفوائن باب میراث البنات)

(۲) جَنَفًا (ما کل ہونا) کا مطلب ہے غلطی یا بھول ہے کسی ایک رشتے دار کی طرف زیادہ ما کل ہو کر دو سرول کی حق تلفی کرے اور إِنْمَا ہے مراد گاہ کی وصیت ہے جس کابدلنااور اس کرے اور إِنْمَا ہے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کابدلنااور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل وانصاف کا اہتمام ضروری ہے ورنہ دنیا ہے جاتے جس ظلم کا ارتکاب اس کے اخروی نجات کے نقطۂ نظرے خت خطرناک ہے۔

(٣) صِبّامٌ ،صَومٌ (روزہ) کا مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہیں ،صبح صادق سے لے کر غروب آفاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے ، اللہ کی رضا کے لیے ، رکے رہنا ، یہ عبادت چوں کہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے

آيَّامًا مَعَدُهُ وَدُتٍ فَمَنَ كَانَ مِنْكُوْمَرِيُصِّا اَوْعَلَى سَفِرِ فَعِنَّاةٌ مِّنْ آيَّامِ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْفُوْنَهُ فِدُيةً طَعَامُومُ لِيُنِ فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَحَيْرُلُهُ ۖ وَإِنْ تَصُومُومُ وَا خَيْرٌ لَكُو إِنْ كُنْتُوتَ فَلَكُونَ ﴿

شَهُوُرَمَضَانَ الَّذِئَ اُنُولَ فِيكِ الْقُوْلُ هُدُّى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ ثِنَ الْهُدُّى وَالْفُرُّقَانِ فَمَنَّ شَيْهِ مَ مِنْكُو

گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیار ہو
یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا (الکمر لے اور
اس کی طاقت رکھنے والے (اللہ میں ایک مسکین کو
گھانا دیں 'پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے
لئے بہتر ہے (اللہ) لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے
رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ (۱۸۲۲)

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن ا مارا گیا<sup>(۴)</sup> جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و

بہت اہم ہے 'اس کیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کاسب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اور تقوی انسان کے اخلاق و کردار کے سنوار نے میں بنیادی کردار اداکر تاہے۔

(۱)- یہ بیار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ بیاری یا سفر کی وجہ سے رمضان السبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہوں' وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کرلیں۔

(۲) یُطِیْتُونَهُ کا ترجمہ یَنجَشَّمُونَهُ "نهایت مشقت سے روزہ رکھ سکیں" کیا گیا ہے (بیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے منقول ہے 'امام بخاری نے بھی اسے پند کیا ہے) یعنی جو شخص زیادہ بڑھا ہے یا ایس بیاری کی وجہ سے 'جس سے شفایا بی کی امید نہ ہو' روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے' وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے' لیکن جمہور مفرین نے اس کا ترجمہ "طاقت رکھتے ہیں" ہی کیا ہے 'جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا کے اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھتے ہیں "ہی کیا ہے 'جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا کے اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھتے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیا کریں۔ لیکن بعد میں ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْ کُوالظُ الْمَ وَ الْمُونِيَّ کُور یہی کہ وہ فدیہ صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا' تاہم زیادہ بو ڑھے' وائی مریض کے لیے اب بھی بھی تھی تھم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں اور حامِلَة (ممل والی) اور مُرْضِعَة (دودہ پلانے والی) عور تیں اگر مشقت محسوس کریں تو وہ مریض کے تھی ہوں وہ نہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضا دیں (تحفہ الا محوذی شرح تومذی)

(m) جو خوشی سے ایک مسکین کی بجائے دویا تین مسکینوں کو کھانا کھلادے تواس کے لیے زیادہ بهتر ہے۔

(٣) رمضان میں نزول قرآن کا بیہ مطلب نہیں کہ کمل قرآن کی ایک رمضان میں نازل ہوگیا 'بلکہ بیہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں اوح محفوظ سے آسان دنیا پر آبار دیا گیا اور وہاں بنٹ البوزّةِ میں رکھ دیا گیا۔ وہاں سے حسب حالات ۲۳ مالوں تک اثر آبار ابن کشر) اس لئے یہ کمناکہ قرآن رمضان میں 'یا لیلۃ القدر 'یا لیلہ مبارکہ میں اترا۔ یہ سب صحیح ہوں کہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے اور لیلہ القدر اور لیلۃ مبارکہ یہ ایک ہی رات ہے یعنی قدر کی رات ،جو رمضان میں ہی آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کامنہوم یہ ہے کہ رمضان میں نرول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی رات ،جو رمضان میں بی آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کامنہوم یہ ہے کہ رمضان میں نرول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی

الشَّهُ وَ فَلْيَصُهُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضَا أَوْعَلَ سَفِي فَعِكَةً مِنْ آيَامٍ أَحْوَد يُونِدُ اللهُ يَكُوا الْنَهُ وَلَالْوَيْدُ بِلُوالْفُسُرَ وَلِتُنْهِ لُوالْفِ كَا وَ لِتَكَانِدُ وَاللهَ عَلَى مَا هَدَا كُمُّ وَلَا لَمُعَالَمُ مُنْ مَا هَدَا كُمُّ وَ وَلَمُنَاكُونُ تَشْكُمُ وُنَ 

وَلَمُنَاكُونُ تَشْكُمُ وُنَ 

وَلَمُنَاكُونُ لَمُنْكُمُ وَمُنْكُمُ وَنَ 

وَلَمُنَاكُونُ لَمُنْكُمُ وَمُنْكُمُ وَنَ 

اللهُ عَلَى مَا هَدَا لَهُ مَنْكُمُ وَنَ اللهُ عَلَى مَا هَدَا لَهُ مُنْ اللهُ عَلَى مَا هَدَا لَكُونُ وَنَ

وَإِذَا سَأَلَكَ هِبَادِىُ عَنِّى ۚ وَإِنِّ مِنْ الْهِيْرِ الْهِيْرِ الْهِيْرِ الْهِيْرِ الْهَالِيَّةِ الْهَيْر الدَّاعِ إِذَا مَثَانِ كَلْيَسْتَهِمْيُنَوْالِيْ وَلْمُؤْمِنُوا إِنْ لَعَكَّهُمُ 'تُرشُدُونَ ' اللهِ

باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں' تم میں سے جو شخص اس مدینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہئے' ہاں جو بیار ہو یا مسافر ہو اسے دو سرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہئے' اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے' سختی کا نہیں' وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرد اور اس کا اس کا شکر کرد (۱۸۵)

جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ جھے پکارے ' قبول کر تا ہوں (۱) اس لئے لوگوں کو بھی چاہئے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ یر ایمان رکھیں ' بی ان کی

(۱) رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے ورمیان دعاکا مسئلہ بیان کر کے بیہ واضح کردیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے ، جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے ، خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعاکا خاص وقت بتلایا گیا ہے (مسند اُحمد ، ترمذی ، نسائی ، ابن ماجہ ، بحوالمہ ابن کشیر) تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آواب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ جن میں سے دو یہاں بیان کیے گئے ہیں: ایک اللہ پر صبح معنوں میں ایمان اور دو سرا اس کی اطاعت و قرمانبرداری۔ اس طرح احادیث میں حرام خوراک سے بینے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

بھلائی کا ہاعث ہے۔(۱۸۲)

روزے کی راتوں میں اپنی یوبوں سے ملنا تہمارے لئے طال کیا گیا وہ تہمارالباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو تہماری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالی کو علم ہے 'اس نے تہماری توبہ قبول فرما کرتم ہے درگزر فرمالیا 'اب تہمیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالی کی کھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے 'تم کھاتے پیتے رہویماں تک کہ صبح کاسفید دھا کہ سیاہ دھا گے سے فاہر ہو جائے۔ (انچر رات کا سوئے دھا کہ سیاہ دھا گے سیاہ دھا گے سیاہ دو اگر سیاہ دھا گے اور عور توں سے اس وقت تک روزے کو پورا کرو (") اور عور توں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں جاؤ۔ ای طرح اللہ تعالی کی صدود ہیں 'تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ای طرح اللہ تعالی اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان جاؤ۔ ای طرح اللہ تعالی اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فریا ہے تاکہ وہ بچیں۔ (۱۸۵)

ازواج مطهرات نے بھی معجد میں اعتکاف کیا ہے۔ اس لیے عور توں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صیح نہیں۔ البتہ معجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے' تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو' جب

وَلَاتَأَكُفُوْ آمُوَ الْسُخُوْبَيْكُمُّوْ بِالْبَاطِلِ وَتُذَكُوا بِهَا اللهَ اللهُ الله

مِنُ ٱبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَعُمُ لِعُدُونَ 🗎

وَقَارِتُوُّا فِي سَمِيْلِ اللهِ الَّذِنِ يُرَى يُقَارِتُوُّ نَكُمُّ وَلاَتَمُّتَكُوْلَاكَ اللهَ لَا يُحِبُّ النُّمُّتَدِينَ ﴿

اور ایک دو سرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو' نہ حاکموں کو رشوت پنچاکر کسی کا کچھ مال ظلم وستم سے اپناکر لیا کرو' حالانکہ تم جانتے ہو۔ (۱)

لوگ آپ ہے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ
کمہ دیجئے کہ یہ لوگوں (کی عبادت) کے وقتوں اور جج کے
موسم کے لئے ہے (احرام کی حالت میں) اور گھروں کے
چیچے ہے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں' بلکہ نیکی والا وہ ہے جو
متقی ہو۔ اور گھروں میں تو دروازوں میں ہے آیا کرو
اور اللہ ہے ڈرتے رہو' آگہ تم کامیاب ہو جاؤ۔(۱۸۹)
لڑو اللہ کی راہ میں ان ہے جو تم ہے لڑتے ہیں اور زیادتی
نہ کرو' (۳) اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پہند نہیں
فراتا۔(۱۹۹)

تک مجدیں معقول ' محفوظ اور مردول سے بالکل الگ انتظام نہ ہو ' عورتوں کو مجدیں اعتکاف بیٹے کی اجازت نہیں دین چاہیے اور عورتوں کو مجدیں اعتکاف بیٹے کی اجازت نہیں دین چاہیے اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے ۔ یہ ایک نفی عبادت ہی ہو' اس نفلی عبادت سے گریز بمتر ہے۔ فقہ کا اصول ہے: (دَنْءُ الْمَفَاسِدِ يُقَدَّمُ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ). (مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے بچا اور ان کو ثالنا زیادہ ضروری ہے)

(۱)- ایسے هخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کمی کا حق ہو' لیکن حق والے کے پاس جوت نہ ہو' اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم مجازے اپنے حق میں فیصلہ کروا کے اور اس طرح دو سرے کا حق خصب کر لے۔ یہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا۔ یہ ظالم عنداللہ مجرم ہوگا۔ (ابن کثیر)

- اور حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا۔ یہ ظالم عنداللہ مجرم ہوگا۔ (ابن کثیر)

(۲)- انصار اور دوسرے عرب جالمیت میں جب ج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے اور پھر کمی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کی بجائے بیچھے سے دیوار بھلانگ کر اندر آتے' اس کو وہ نیکی سیجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا یہ نیکی نہیں ہے (ایسرالتفاسیر)

(٣) اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے آمادہ قبال رہتے تھے۔ تاہم زیادتی سے منع فرمایا' جس کا مطلب میہ ہے کہ مثلہ مت کرو' عور توں' بچوں اور بو ڑھوں کو قبل نہ کروجن کا جنگ میں حصہ نہ ہو' اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا' یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے' جن سے بچا جائے۔ (ابن کشیر) انہیں مارو جہال بھی پاؤ اور انہیں نکالوجہال سے انہوں
نے تمہیں نکالا ہے اور (سنو) فتنہ قتل سے زیادہ مخت
ہے (ا) اور معجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کروجب
تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں 'اگر یہ تم سے لڑیں تو تم
بھی انہیں مارو (ا) کافروں کا بدلہ یم ہے ۔ (۱۹۱)
اگر یہ باز آ جا ئیں تو اللہ تعالیٰ بخشے والا ممریان ہے۔ (۱۹۲)
ان سے لڑوجب تک کہ فقنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ
کا دین غالب نہ آ جائے 'اگر یہ رک جائیں (تو تم بھی
رک جاؤ) زیادتی تو صرف طالموں پر ہی ہے۔ (۱۹۳)
حرمت والے میں حرب الا جی بین (۱۹۳)
اور حرمتیں ادلے میں خرمت والے میں کے بدلے جی

وَاقْتُكُوْهُمُ حَيْثُ ثَوْهُنُهُ وَهُمْ وَاَخْدِبُومُ فِي مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْلُوْ وَالْفِتْنَةُ اَشَكُنُ مِنَ الْقَتْلِ \* وَلَا تَفْتِلُوْهُمُ عِنْدَالْسَنْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفْتِلُوْكُمْ فِيْدُ قَلْنَ فْتَلُوْكُمْ وَاقْتُلُوْهُمُ ثَكَنَالِكَ جَزَاءُ الْكِفِي يُنَ

فَإِن انْتَهَوُّا فَإِنَّ اللهُ خَفُوُرُّ تَحِيهُمُّ ﴿
وَثُوْرُهُو مُومَى فَأَنَهُ وَيُكُونَ الدِّينُ ﴿
وَثُورُهُو وَهُو مُنْكُونَ فِشْنَةٌ ۚ وَيَكُونَ الدِّينُ ﴿
وَلُو فَإِنِ انْتَهُوا فَلَاعُلُوانَ إِلَا عَلَى الطَّلِيدِينَ ﴿

اَلَّتُهُوْ الْحَرَامُ بِالنَّهُهُوالْحَرَامِ وَالْحُوْمُ تُنْ يَصَاحُنْ فَنَنِ - الشَّهُو الْحَرَامُ بِالشَّهُوالْحَرَامِ وَالْحُومُ الْحُومُ الْحُومُ الْحَرَامُ وَالْحُرُمُ لَيْنِ

(۱)- کمد میں مسلمان چوں کہ کمزور اور منتشر تھ 'اس لیے کفار سے قال ممنوع تھا' بجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں مجتمع ہوگی تو پھران کو جماد کی اجازت دے دی گئی۔ ابتداء میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں نے حب ضرورت کفار کے علاقوں سے لڑنے میں بہل کرتے 'اس کے بعد اس میں مزید تو سیع کر دی گئی اور مسلمانوں نے حب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جماد کیا۔ قرآن کریم نے آغیدآء " (زیادتی کرنے) سے منع فرمایا 'اس لیے نبی کریم مشلمانی کو قل کرنا۔ فرماتے کہ خیات 'بدعدی اور مثلہ نہ کرنا' نہ بچوں' عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں کو قل کرنا۔ اس طرح درختوں کے جلانے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مار نے سے بھی منع فرماتے (ابن کثیر۔ بحوالہ صحیح مسلم وغیرہ) ﴿ حَرْبُ تُوَقِّفُ وَقِفْتُ وَقُلْمُ ﴾ (جمال بھی پاؤ) کا مطلب ہے تَمَکَّنتُمْ مِنْ فِتَالِهِمْ ان کو قل کرنے کی قدرت تہیں مامل ہو جائے (ایر النفاسی) ﴿ وَقُنْ حَیْفُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰ ہا' کی طرح تم بھی ان مال باہر کرو۔ چنانچہ فتح کہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں کو کمکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ فتح کہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں کے نکل جائے کا عکم دے دیا گیا۔ فتنہ سے مراد' کفرو شرک ہے۔ یہ قل سے بھی زیادہ سخت ہے 'اس لیے اس کو ختم کے لیے جماد سے گریز نہیں کرنا چاہے۔

(۳) - حدود حرم میں قال منع ہے الیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے اٹریں تو تہیں بھی ان سے الونے کی اجازت ہے۔

(٣) ٢ جرى ميں رسول الله مائي جوده سو صحابہ الله عليها كو ساتھ لے كر عمره كے ليے گئے تھے 'ليكن كفار كمہ نے انهيں كمه نسيں جانے ديا اور بير طے پايا كم آئنده سال مسلمان تين دن كے ليے عمره كرنے كى غرض سے كمه آسكيں گے۔ بير

اعْتَدَّى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْ اعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمُّ وَاتَّعُوااللهُ وَاحْلَمُوَّالَقَ اللهَ مَعَ الْمُثَّقِيْنَ ۞

وَانْفِقُواْنِى سَيْدُلِ الله وَلاَتُلْقُوْا بِالنِّدِيَكُوْ إِلَى التَّهْلَكَةِ\* وَآصُينُوْا \* إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ النَّحْسِينِينَ ۞

وَاَيَتُواالَحَةَ وَالْغُهُرَةَ لِلْهِ فَإِنْ أَحْمِوْلُمُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذِيُّ وَلِا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ عَلَى يَبْلُغُ الْهَدْيُ عَلَهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمْ لِضَا أَوْلِهَ إَذَى شِنْ كَالْسِهِ فَوْدُيَةٌ قِنْ صِيَامِ اَوْصَدَقَةٍ أَوْلُمُكِ فَإِذَا الْمِنْتُورُ فَمَنْ ثَمَّةً

تم بھی اس پر ای کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے۔(۱۹۳)

الله تعالى كى راه مين خرچ كرو اور اين باتهون بلاكت مين نه پرو (۱) اور سلوك و احسان كرو الله تعالى احسان كرن و الله تعالى احسان كرن و الول كودوست ركه اي- (۱۹۵)

قج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کرو' ('') ہاں اگر تم روک لئے جاؤ تو جو قرمانی میسر ہو' اسے کر ڈالو (''') اور اپنے سرنہ منڈواؤ جب تک کہ قرمانی قرمان گاہ تک نہ پہنچ جائے (''') البتہ تم میں سے جو بیار ہو' یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو (جس کی وجہ سے سرمنڈالے) تو اس

ممینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دو سرے سال مسلمان حسب معاہدہ ای مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرما کیں۔ مطلب سے ہے کہ اس وفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کرکے (گزشتہ سال کی طرح) حمہیں سکے میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظرانداذ کرکے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے ' یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو' بصورت دیگر تم بھی حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو' بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظرانداذ کرکے کفار کو عجرت ناک سبتی سکھاؤ (ابن کشیر)

- (۱) اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق ' بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے۔ اور سیر ساری ہی صور تیں ہلاکت کی ہیں 'جہاد چھوڑ دوگے ' یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کروگ تو یقیناً دسمن قوی ہوگا اور تم کمزور۔ نتیجہ تاہی ہے۔
  - (۲) لیعنی حج یا عمرے کا حرام باندھ او تو پھراس کا پورا کرنا ضروری ہے ، چاہے نفلی حج و عمرہ ہو۔ (ایسرا لتفاسیر)
- (٣) اگر رائے میں دسمن یا شدید بیاری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے توایک جانور (ہدی) ایک بحری اور گائے یا اونٹ کا ساتواں حصہ جو بھی میسر ہو 'وہیں ذرج کر کے سرمنڈ الو اور طلل ہو جاؤ 'جیسے نبی سائی اور آپ کے صحابہ الشیکی نے وہیں حدید بیار ہو افتح القدیر) اور آئندہ سال اس کی قضا دو جیسے نبی مائی کی اللہ کی تضا دو جیسے نبی مائی کی اللہ کی قضا کے جری میں دی۔
- (۳)-اس کا عطف ﴿ وَاَيْتِقُوالْاَنْتِيمَ ﴾ پر ہے اور اس کا تعلق حالت امن سے ہے کینی امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہ منڈاؤ (احرام کھول کر طال نہ ہو) جب تک تمام مناسک جج پورے نہ کرلو۔

يَالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْرُ فَهَاالْسَتَيْسَرُينَ الْهَدْيَ فَمَنُ لَوْجِيدُ فَصِيَامُ ثَلْثَةَ اَيَّامِ فِي الْحَجِّرُ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجُعْثُولْ يَلْكَ عَصَرَةً كَامِلَةٌ وْلِكَ لِمَنْ كُوْيَكُنْ الْمُلُهُ حَلْفِينَ الْسَجْدِ الْحَرَامِرُ وَالْعُوااللهَ وَإِعْلَمُوَاكَ اللهَ هَذَي يُذُالْفِعَانِ شَ

پر فدیہ ہے 'خواہ روزے رکھ لے 'خواہ صدقہ دے دے 'خواہ قربانی کرے '' پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو محض عرب سے لے کر ج تک تمتع کرے ' پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے ' جے طاقت ہی نہ ہو وہ تین روزے تو ج کے دنوں میں رکھ لے اور سات واپی میں '' کی یہ پورے دس ہو گئے۔ یہ عم ان سات واپی میں '' کی یہ پورے دس ہو گئے۔ یہ عم ان کے لئے ہے جو مجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں' '' کا لئے تا ہوں نالہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تحالی سخت عذاب والا ہے۔ (۱۹۲)

ج کے مینے مقرر ہیں (م) اس لئے جو مخص ان میں ج

ٱلْحَجُّ اللهُ هُرُّمُ عَلُوماتُ فَسُ فَرَضَ فِيهِي الْحَجُ فَلارَفَكَ

(۱)- یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سرکے بال منڈانے پڑ جا کیں تو اس کا فدید ضروری ہے۔ حدیث کی رو سے ایسا مختص المسمینوں کو کھانا کھلا دے ' یا ایک بمری ذرخ کر دے ' یا تین دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے دو فدیں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے ' پیض کہتے ہیں کہ کھانا اور خون مکہ میں ہی دے ' بعض کتے ہیں کہ روزوں فرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ امام شو کلنی نے اس رائے کی تائید کی ہے (فرخ القدیر) کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ امام شو کلنی نے اس رائے کی تائید کی ہے (فرخ القدیر) کی طرح اس کے اجرام باندھنا۔ ان دونوں صور توں میں تمام منامک جج کی ادائیگی ہے پہلے اجرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ جَہُ تَمشُعُہ اس کھول دیا جا تا ہے اور عمرہ کرکے پھر اجرام کھول دیا جا تا ہے اور عمرہ کرکے پھر اجرام کھول دیا جا تا ہے اور عمرہ کرکے پھر اجرام معمول دیا جا تا ہے اور عمرہ کرکے پھر اجرام کھول دیا جا تا ہے اور پھر ۸ ذوالحجہ کو جج کے لیے مکہ ہے ہی دوبارہ اجرام باندھا جا تا ہے اور عمرہ کرکے پھر اجرام ہیں۔ گویا درمیان میں اجرام کھول کرفائدہ اٹھا لیا جا تا ہے۔ جج قران اور جج تشع دونوں میں ایک ہدی (یعنی ایک بکری یا پھر ۔ گویا درمیان میں اجرام کھول کرفائدہ اٹھا لیا جا تا ہے۔ جج قران اور جج تشع دونوں میں ایک ہدی ایک کری یا پھر ۔ گویا درمیان میں اجرام کول کرفائدہ اٹھا لیا جا تا ہے۔ جج قران اور جج تشع دونوں میں ایک ہدی گورا جرام درنے کی میں اور سات روزے دسب طاقت اور الحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے گرائی کی طاقت نہ ہو تو تین روزے ایام جج بجن میں روزے رکھنے ہیں ' وزی الحجہ (یوم عرفات ) سے پہلے کیا پھر ایام تخریق ہیں۔ والے نہ ہوں ' گرمی کرام کے دہتے والے نہ ہوں ' گرمی کرام کے دہتے والے نہ ہوں ' گرمی کرام کے دہتے والے نہ ہوں ' کرمی کرام کے دہتے والے نہ ہوں ' کرمی کرام کے دور حرم میں یا آئی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر قصر کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو۔ (ابن کشر بحوالے این کرمی)

(۳)- اور یہ ہیں شوال ' ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے دس دن۔ مطلب میہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہرونت جائز ہے ' کیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہو تاہے 'اس لیے اس کا حرام حج کے مہینوں کے علاوہ باند ھناجائز نہیں۔ (ابن کثیر)

وَلَافِئُونَ وَلَاحِدَالَ فِي الْحَجَّرُ وَمَا لَقَعْنُواْمِنُ خَيْرٍ لَكُمْلَمُهُ اللهُ وَتَزَوِّدُوا فَإِنَّ خَيْرَالزَّادِ التَّقُوٰى ُ وَالْتَقُوْنِ يَأْمِلِ الْاَلْبَاكِ ﴿

لَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحُ أَنْ تَنْبَعُنُوا فَضَلَّا مِثْنَ تَتِكُوْهُ فَإِذَّا أَفَضْتُهُ فِي عَرَفْتٍ فَاذَكُوُ وَاللهَ عِنْدَ النَّشْعَوِ الْمُحَوَامِ وَاذْكُو وَهُ كَمَا هَدْ الحُوْدُ وَلَنَ كُنْتُوْفِنَ قَبْلِهِ لِمِنَ الضَّالِيْنَ @

لازم کر لے وہ اپنی ہیوی سے میل ملاپ کرنے 'گناہ کرنے اور لڑائی جھڑے کرنے سے بچتا رہے ''' تم جو نیکی کروگ اس سے اللہ تعالی باخبرہ اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو' سب سے بہتر تو شہ اللہ تعالی کا ڈر ہے (۱۹۷) میں اور اے خھندوا مجھ سے ڈرتے رہا کرد (۱۹۷) تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نمیں "' جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس خمیں دکر اللی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے شہیں ہدایت دی' طلائکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے ہدایت دی' طلائکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے

مئلہ: ج قران یا افراد کا احرام اہل مکہ ' مکہ کے اندر ہے ہی باندھیں گے۔ البتہ ج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ (فتح المباری کتاب المحج و أبواب العموة و موطا إمام مالمك، ای طرح آفاقی لوگ ج تمتع میں ۸ ذوالحجہ کو مکہ ہے ہی احرام باندھیں گے۔ البتہ بعض علاکے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے حدود حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہر طرح کے جج اور عمرے کے لیے این اپنی جگہ ہے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔

تنبیہ: حافظ ابن القیم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ مل آگیا کے قول و عمل سے صرف دو قتم کے عمرے ثابت ہیں۔ ایک وہ جو ج جو جج تمتع کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور دو سمراوہ عمرہ مفردہ جو ایام جج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے ہی سفر کرکے کیا جائے۔ باقی حرم سے جاکر کسی قریب ترین حل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے۔ (الآبہ کہ جن کے احوال و ظروف حضرت عائشہ رضی اللہ عنها جیسے ہول) (زاد المعاد۔ ج ۲ طبع جدید) نوٹ: حدود حرم سے باہر کے علاقے کو حل اور ہیرون میقات سے آنے والے حجاج کو آفاقی کما جا آ ہے۔

(۱)- صحیح بخاری و صحیح مسلم میں صدیث ہے «مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَیْتَ، فَلَمْ یَرْفُثْ، وَلَمْ یَفْشُقْ؛ خَرَجَ مِنْ دُنُوبِهِ

كَیُومْ وَلَدَتْهُ أَقُدُهُ. (صحیح بخاری كتاب المحصر 'باب قول الله عزوجل فلارفٹ ' جس نے ج كیااور شوانی باتول اور فتق و فجور سے بچا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے ' جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی مال نے جنا تھا '۔

(۲)- تقویٰ سے مرادیهاں سوال سے بچتا ہے۔ بعض لوگ بغیرزاد راہ لیے ج کے لیے گھرسے نکل پڑتے اور کتے کہ جارا اللہ پر توکل ہے۔ اللہ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا اور زاد راہ لینے کی تاکید فرمائی۔ (۳)- فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، لینی سفر ج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (19A) (1) <u>=</u>

پھرتم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوشتے ہیں (۲) اور اللہ تعالی سے طلب بخشش کرتے رہو یقیناً اللہ تعالی بخشے والا مریان ہے۔(۱۹۹)

پھرجب تم ارکان جج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کاذکر کروجس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے' بلکہ اس سے بھی زیادہ (اللہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔(۲۰۰)

اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے <sup>(\*)</sup> اور آخرت میں بھی بھلائی عطا ثُمَّ آفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهُ وَاتَ اللهَ خَفُورٌ تَرجينُو اللهَ

فَإِذَا قَضَىٰ يُتُوْ مَنَا إِسكَكُمُ قَاذُكُوُ اللهُ كَانِ لَمُوكُمُ البَآءَكُمُ أَوْ آشَتَا ذِكْرًا 'فِينَ السَّاسِ مَنْ يَشْقُولُ رَبِّنَا البِّنَا فِي السُّنْبَ وَمَا لَهُ فِي اللّذِمَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۞

وَمِنْهُ مُ مِّنْ يَعْنُولُ رَجَنَّا الِتِنَافِ الدُّنْيَاحَسَنَةً

(۱)- 9 زوالحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں و قوف 'ج کاسب سے اہم رکن ہے 'جس کی بابت صدیث میں کما گیا ہے۔ الدَحَجُّ عَرَفَةُ (عرفات میں و قوف ہی ج ہے) یمال مغرب کی نماز نہیں پڑھن ہے ' بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مخرب کی نماز نہیں پڑھن ہے ' بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مخرب کی تمین رکعات اور عشاکی وو رکعت (قص) جمع کر کے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کما گیا ہے 'کیوں کہ بیہ حرم کے اندر ہے۔ یمال ذکر اللی کی تاکید ہے۔ یمال رات گزارتی ہے 'فجر کی نماز غَلَمْ (اند جرے) میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے 'طلوع آفتاب کے بعد مثلی جائے جائے۔

(۲)- فد کورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں و توف کرکے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چوں کہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ سے ہی لوث آتے تھے، چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جمال سے سب لوگ لوث کر آتے ہیں وہیں سے لوث کر آؤ کینی عرفات سے۔

(٣)- عرب کے لوگ جج سے فراغت کے بعد منیٰ میں میلہ لگاتے اور آباواجداد کے کارناموں کاذکر کرتے 'مسلمانوں کو کما جا رہا ہے کہ جب تم ۱۰ ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے 'قربانی کرنے 'سرمنڈانے 'طواف کعبہ اور سعی صفاو مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو تین دن منیٰ میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کاذکر کرو' جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباکا تذکرہ کیا کرتے تھے۔

(۳)۔ یعنی اعمال خیر کی توفیق 'بعنی اہل ایمان دنیا میں بھی دنیاطلب نہیں کرتے 'بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ نبی سائٹلیلم کثرت سے بیہ دعا پڑھتے تھے۔ طواف کے دوران لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں' ان کے بجائے طواف کے وقت یمی دعا ﴿ رَجَينًا الْإِسْنَافِ الدُّنْمَيَّا حَسَنَةً ﴾ رکن بمانی اور حجراسود کے درمیان پڑھنامسنون عمل ہے۔

قَ فِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَنَابَ النَّارِ ۞ اُوَلِيْكَ لَهُمُ نَصِيُبٌ مِّمَاكَسَنُواْ وَاللهُ سَرِيْعُ الْجُسِّالِ ۞

وَاذْكُرُوااللهُ فِنْ الْكَامِرِمَعْدُولَتِ ثَمَنُ تَعَجَّلَ فِي يُومَنِي فَلْلَ الْحُرَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّمَ فَلَا إِنْحَرَ عَلَيْهِ لِلْمَنِ الشَّفَى وَالْعَوُااللهَ وَاعْلَمُواً النَّمْ النِهِ مُعْتَرُونَ آفَ

وَمِنَ النَّامِ مَنْ يُعْمِمُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلى مَا فَيَ قَلْهُ إِلَّهُ وَهُوَ اَلدُّ الْخِصَامِ ﴿

> وَاذَا وَلَى سَغَى فِى الْاَيْضِ لِلْمُسْدَفِيْهَا وَيُهُلِكَ الْحَرِّى وَالنَّسُلُّ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاءَ ۞

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ آخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِنْهِ

فرمااور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔(۲۰۱) یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللّٰہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔(۲۰۲)

اور الله تعالی کی یاد ان گنتی کے چند دنوں (ایام تشریق) میں کرو' (ا) دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ شیں' اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ شیں' (۲) میر پہیز گار کے لئے ہے اور الله تعالی سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب ای کی طرف جمع کئے جاؤ کے۔ (۲۰۳)

بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کر آہے' حالا نکہ دراصل وہ زبردست جھڑالوہے۔ (۳۳) جب وہ لوٹ کر جا آہ ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو نالیند کر آہے۔(۲۰۵)

اور جب اس سے کما جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبراور

<sup>(</sup>۱)- مراد ایام تشریق بین ایعنی ۱۱ ۱۱ اور ۱۳ زوالحجه ان مین ذکر الی ایعنی به آواز بلند تحبیرات مسنون بین صرف فرض نمازوں کے بعد بی نمین (جیسا که ایک ضعف حدیث کی بنیاد پر مشهور ہے) بلکه بروقت به تحبیرات پر هی جائیں «الله أكبَرُ ، الله أكبَرُ ، الله أكبَرُ ، الله أكبَرُ ، الله أكبَرُ وللهِ الحمدُه الكرياں مارتے وقت برككرى كم ماتھ تحبيرير هنی مسنون ہے - (نیل الأوطار -ج ۵ م ۸۱)-

<sup>(</sup>۳)- رمی جمار (جمرات کو کنگریال مارنا)۳ دن افعنل ہیں 'لیکن اگر کوئی دو دن (۱۱'۱۲ ذوالحجہ) کو کنگریاں مار کر منیٰ سے داپس آجائے تواس کی بھی اجازت ہے۔

<sup>(</sup>٣) بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے 'لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہیں 'جن میں یہ ندموم اوصاف پائے جا کیں جو قرآن نے اس کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں۔

فَحَسْبُهُ جَهَنَّوْ وَلَبِكْنَ الْمِهَادُ 💮

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَتَثْرِيُ نَفْسَهُ ابْرَعَكَآءَ مَرُضَاتِ المَّلُوْ وَ اللهُ مَرُءُوْفَ بِالْفِيرَادِ ﴿

يَايُفِهُمُّ الَّذِيْتُ امْنُوا ادْخُلُوْا فِي النِّسَلِمِ كَأَفْحَهُ وَلَاتَتْنِعُوا خُطُوْتِ الثَّسَيْطُنِ إِنَّهُ لَكُوْمَدُوْنُهُمِ يُنْ ۞

تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر (۱) دیتا ہے 'ایسے کے لئے بس جہ نم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ (۲۰۹)
اور بعض لوگ دہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بچ ڈالتے ہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ ایپ بندوں پر بردی مرمانی کرنے والا ہے۔ (۲۰۷)
ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور اثیمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو (۳) وہ تممارا کھلا و شمن ہے۔ (۲۰۸)

شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو' جو تہمیں ندکورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلفے تراش کر پیش کر ما' برائیوں پر خوش نماغلاف چڑھا آاور بدعات کو بھی نیکی باور کرا تا ہے' ماکہ اس کے دام ہم رنگ زمین میں چینے رہو۔

(۱)﴿ أَخَدَاتُهُ الْعِزَّةُ مِالْاَثُومِ ﴾ تكبراور غور اسے گناہ پر ابھار تا ہے۔ عزت کے معنی غرور و انانیت کے ہیں۔

<sup>(</sup>٢) يه آيت كت بي حضرت صبب معليد، رومي ك بارك مين نازل بوكي هي كه جبوه جرت كرف كل تو كافرول نے کماکہ یہ مال سب یمال کا کمایا ہوا ہے 'اے ہم ساتھ شیں لے جانے دیں گے 'حضرت صہیب رہائیں نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ مان کھیا نے س کر فرمایا "صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے" دو مرتبہ فرمایا (فتح القدری) لیکن یہ آیت بھی عام ہے' جو تمام مومنین' متفین اور دنیا کے مقالجے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے' کیوں کہ اس قتم کی تمام آیات کے بارے میں' جو کسی عاص محض يا واقعه ك بارك مين نازل ہو كيں يہ اصول ہے :(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) يعني لفظ کے عموم کا اعتبار ہو گا' سبب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پس اخنس بن شریق (جس کا ذکر پچپلی آیت میں ہوا) برے کردار کا ایک نمونہ ہے جو ہراس شخص پر صادق آئے گاجو اس جیسے برے کردار کا حامل ہو گااور صہیب رہالتین خیراد رکمال ایمان کی ایک مثال ہیں ہراس شخص کے لیے جو ان صفات خیرو کمال ہے متصف ہو گا۔ (٣)- اہل ایمان کو کما جا رہا ہے کہ اسلام میں بورے کے بورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمهاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں' ان پر تو عمل کرلو اور دو سرے مکموں کو نظرانداز کر دو۔ اس طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو' اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو' بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی اور آج کل کے سیکولر ذہن کی تردید بھی 'جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں ' بلکہ دین کو عبادات ' یعنی مساجد تک محدود کرنا 'اور سیاست اور ایوان حکومت سے دلیں نکالا دینا چاہتاہے۔ ای طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہاہے جو رسوم و رواج اور علاقائی ثقافت و روایات کو پیند کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ' جیسے مرگ اور شادی بیاہ کی مسرفانہ اور ہندوانہ رسوم اور دیگر رواج- اور ریہ کها جا رہاہے کہ

وَانْ زَلَلْتُوْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُكُو الْبَيْنَاتُ فَالْبَيْنَاتُ فَاعْلَمُواْ آقَ الله عَوْدُرُ حَكِيْدٌ ۞

هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَلْتِيهُمُ اللهُ فَى ظُلَلٍ فِنَ الْعَهَامِ وَالْمَلَمِّكَ فُوتُغِيَ الْاَمْرُو وَلِلَ اللهِ تُرْجُعُ الْاَمْنُورُ شَ

سَلْ بَنِئَ إِسْرَآدِيْلَ كُوْ اتَيْنَاهُوْوِّنُ ايَةَ بَايَتَةُ وَمَنُ يُكِبَدِلُ نِعُمَةٌ اللهِ مِنْ بَعُدِمًا جَآءُتُهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَلَّمُولُ الْحَيَّوَةُ الدُّنْيَا وَيَسْتَحُوُّوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا كَالَّذِيْنَ الْتَقُوْا فَوْقَهُمْ يَوُمَ الْقِيلَةِ \* وَاللهُ يَرُدُّنُ مَنْ يَشَلَّا ذِبِعَدُ وَسِمَاْبِ ۞

اگرتم باوجود تمهارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھل جاد تو جان لو کہ اللہ تعالی غلبہ والا اور محکمت والا ہے۔(۲۰۹)

کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالی ابر کے سائبانوں میں آجائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پنچا<sup>(۱)</sup> دیا جائے 'اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔(۲۱۰)

بنی اسرائیل سے بوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روش نشانیاں عطا فرمائیں (۲) اور جو مخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے (وہ جان کے) (۲) کہ اللہ تعالیٰ بھی شخت عذابوں والا ہے۔ (۲۱)

کافروں کے لئے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئ ہے' وہ ایمان والوں سے ہنسی نداق کرتے ہیں' (۳) حالانکہ پر ہیز گار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے' اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا

<sup>(</sup>۱) یہ یا تو قیامت کا منظرہے جیسا کہ بعض تغیری روایات میں ہے۔ (ابن کیٹر) یعنی کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا بھراس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے جلومیں اور بادلوں کے سامنے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے ' تب وہ ایمان لا نمیں گے۔ لیکن ایسا اسلام قابل قبول ہی نہیں' اس لیے قبول اسلام میں آخیر مت کرواور فور ااسلام قبول کرکے اپنی آخرت سنوار لو۔

<sup>(</sup>٣) مثلاً عصائے مویٰ 'جس کے ذریعے ہے اللہ تعالی نے جادوگروں کا تو ژکیا' سمندرے راستہ بنایا' پھرے ہارہ چشمے جاری کیے' بادلوں کا سامیہ' من وسلویٰ کا نزول وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت موی علیہ السلام کی صدافت کی دلیل تھے' لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام اللی ہے اعراض کیا۔

<sup>(</sup>m) نعت کے بدلنے کا مطلب میں ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفراور اعراض کا راستہ اپنایا-

<sup>(</sup>۴) چوں کہ مسلمانوں کی اکثریت غرما پر مشتمل تھی جو دنیوی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم تھے' اس لیے کافریعنی قریش مکہ ان کانداق اڑاتے تھے' جیسا کہ اہل ٹروت کا ہر دور میں شیوہ رہاہے۔

(rir) (1) - --

دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے (۳) اللہ تعالی نے نبیوں کو خوشنج پیاں دینے اور ڈرانے والا بناکر بھیجا اور ان کے ساتھ کی کتابیں نازل فرمائیں 'آکہ لوگوں کے ہراختلائی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ اور صرف ان ہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئتی' اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آئیں کے بغض وعنادی وجہ سے اس میں اختلاف کیا (۳) اس لئے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں اس لئے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیئت سے رہبری کی (۳) اور اللہ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَ ةً ﴿ فَعَتَ اللَّهُ النَّهِ إِنَّ مُعَتَ اللَّهُ النَّهِ إِنَّ مُعَتَ اللَّهُ النَّهِ إِنَّ مُعَتَّ اللَّهُ النَّهِ إِنَّ مُعَتَّ اللَّهُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَعْتُ اللَّهُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَعْتُ النَّالِينِ فِيهُمَّ الْحَتَلَقُو الْمِيْدُ وَمَا الْحَتَلَقَ وَيُهُ النَّيْ النَّالِينِ فِيهُمَا الْحَتَلَقُو الْمَيْدُ وَمَا الْحَتَلَقَ وَيُو وَمَا الْحَتَلَقَ وَيُو اللَّهُ الْمَيْدُ وَمَا الْمَيْدُ وَمَا اللَّهُ الْمَيْدُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَيْدُ وَالْمَا الْمُتَلَقُوا الْمِي وَلَا الْمَتَلِقُ الْمِي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمَتِي الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعُلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّ

(۱) اٹل ایمان کے فقراور سادگی کا کفار جو استہزا و متسخرا اڑاتے' اس کاذکر فرماکر کما جا رہا ہے کہ قیامت والے دن میں فقرا اپنے تقویٰ کی بدولت بلند و بالا ہوں گے ''بے حساب روزی'' کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان فقرا پر بھی فقوطت کے دروازے کھول دیے' جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہو گئی۔

(۲) یعنی توحید پر- بید حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام ' بیغی دس صدیوں تک لوگ توحید پر 'جس کی تعلیم انبیا دیتے رہے ' قائم رہے۔ آیت میں مفسرین صحابہ نے فَاخْتَلَفُواْ محذوف مانا ہے ' بینی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندراختلاف پیدا ہو گیااور شرک ومظام پرستی عام ہو گئی۔ فَبَعَثُ اس کاعطف فاخْتَلَفُوا (جو محذوف ہے) پر ہے۔ پس اللہ تعالی نے نبوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا ' تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اور توحید کو قائم وواضح کریں (ابن کیش)

(٣)- اختلاف بیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہو تا ہے اور اس انحراف کا منبع بغض و عناو بنتا ہے' امت مسلمہ میں بھی جب تک بید انحراف نمیں آیا' بید امت اپنی اصل پر قائم اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی' لیکن اندھی تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کاجو راستہ کھولا' اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلتا اور بردھتا ہی چلاگیا' آ آ نکہ اتحاد امت ایک ناممکن چیزین کررہ گیاہے فَھَدَی اللهُ الْمُسْلِمِینَ ۔

(٣)- چنانچ مثلاً اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا' یہود نے ہفتہ کو اور نصار کی نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہود نے ان کی جمعہ علیہ السام کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہود نے ان کی جمعہ عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیفیر اور اس کے فرماں بردار بندے متعے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا' ایک نے اور اس کے فرماں بردار بندے متعے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا' ایک نے

جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔(۲۱۳)

کیا تم یہ گمان کئے بیٹے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے،

اللائکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے

الگلے لوگوں پر آئے تھے۔ (۱) انہیں بیاریاں اور مصبتیں

پنچیں اور وہ یماں تک جبھوڑے گئے کہ رسول اور

اس کے ساتھ کے ایمان والے کھنے گئے کہ اللہ کی

مدد کب آئے گی؟ من رکھو کہ اللہ کی مدد قریب بی

مدد کب آئے گی؟

آپ سے پوچھے ہیں کہ وہ کیا خرج کریں؟ آپ کہ دیجئے جو مال تم خرج کرو وہ مال باپ کے لئے ہے اور رشتہ داروں اور مسافروں کے لئے ہے اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے اور تم جو چھ جھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کاعلم ہے۔(۲۵)

آمُحَمِمْتُمُوْلَنُ تَتُلَخُلُوا الْبَكَةَ وَلَمَّا يَا يُكُومُّ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ فَبَلِكُمُ مُسَتَّتُهُمُ الْبَالُسَاءُ وَالظَّرَّاءُ وَنُ لِزِلُوْا حَتَّى يَعُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَهُ مَلَى نَصُرُ اللهِ ۚ الرَّاقَ نَصُرَا للهِ قَرِيْبُ ۞

يُسْتَكُوْنَكَ مَاذَايُنُفِقُونَ \* قُلُ مَّآانَفَقُتُوْمِّنَ خَيْرٍ فَلِنُوَالِدَيْنِ وَالْاَقُرِيِيْنَ وَالْيَتْلَى وَالْهَلِيكِينِ وَابُن التَّهِيْلِ \* وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ رِبِهِ عَلِيْحٌ \* ۞

یبودی اور دو سرے نے نھرانی کہامسلمانوں کواللہ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ ﴿ بَنِیْقَا اُسْسَلِماً ﴾ تھے اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن بینی اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط متنقیم دکھائی۔ (۱) ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یبودیوں' منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قتم کی ایذائیں اور تکلیفیں

پنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی مٹر آئی ہے شکایت کی 'جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی اور خود
نبی مٹر آئی ہے جس فرمایا ''تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سرسے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہ کی کنگھی
سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا' لیکن یہ ظلم و تشددان کو ان کے دین سے نہیں پھیرسکا'' پھر فرمایا ''اللہ کی قشم' اللہ
تعالیٰ اس معاملے کو مکمل (یعنی اسلام کو غالب) فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تناسفر
کرے گا اور اسے اللہ کے سواکسی کا ڈرنہ ہو گا۔ الحدیث (صحبیح بہخدادی 'کتاب الإکواہ' بہاب من اختار المضرب
والفة تل واله وان علی الکفی مقصد نبی مل الکھی کا مسلمانوں کے اندر حوصلہ اور استقامت کا عزم پیرا کرنا تھا۔

(۲) اس ليے «كُلُّ مَا هُو آتِ فَهُو قَرِيبٌ». (ہر آنے والی چیز وریب ہے) اور اہل ایمان کے کیے اللہ كی مدد يقيمی ہے اس ليے وہ قریب ہی ہے۔

(m) - بعض صحابہ التی سے استفسار پر مال خرج کرنے کے اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں 'لینی سے سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا یہ تھم صد قات نافلہ سے متعلق ہے' زکو ہ سے متعلق

كُتِبَ عَلَيْكُو الْقِتَالُ وَهُوَكُرُوْ الْكُوْرَ عَلَى اَنْتُكُو الْشَيْئَا وَهُوَ عَلَيْرُ الْكُوْوَعَلَى اَنْ تَخْبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ الْكُوْرُ وَاللّهُ يَعْلَمُونَ اَنْتُوْرِ لِتَعْلَمُونَ شَ

يَتُ لُوْنَكَ عَنِ الشَّهُو الْمُحَرَامِر قِتَالِ فِيهُ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَهُ يُرُّوصَلُّ عَنَ سَبِيلِ اللهودَ كُفُرْنِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحُرَامِرُ وَاخْرَاجُ الْمُلِهِ مِنْهُ الْمُرْجُونُ لَا اللهو وَالْفِتْنَةُ الْمُرْمِنَ الْقَتَلِ وَلاَيْزَ الْوَن يُقَامَتُونَكُمْ حَثَّى يَرُودُوكُمْ عَنْ وِيْنِكُوْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْدَيْنِ وَمِينَكُمُ وَان المَّرَاتِ وَمِنْكُوعَن وَيْنِهِ

تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تنہیں دشوار معلوم ہو' ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تنہارے لئے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو' حالا نکہ وہ تنہارے لئے بری ہو' حقیقی علم اللہ ہی کو ہے'تم محض بے خبر ہو۔ (۱) (۲۱۷)

لوگ آپ سے حرمت والے میینوں میں لڑائی کی بابت
سوال کرتے ہیں' آپ کمہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا ہوا
گناہ ہے' لیکن اللہ کی راہ سے روکنا' اس کے ساتھ کفر
کرنااور معجد حرام سے روکنااور وہاں کے رہنے والوں کو
وہاں سے بھی ہڑا گناہ ہے
دہان سے بھی ہڑا گناہ ہے' (۲)
یہ فتنہ قتل سے بھی ہڑا گناہ ہے' (۲)

نہیں۔ کیوں کہ ماں باپ پر ذکو ہ کی رقم خرج کرنی جائز نہیں ہے۔ حضرت میمون بن ممران نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا "مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سار نگی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائٹی پردوں کا" مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرتا ناپندیدہ اور اسراف ہے۔ افسوس ہے کہ آج یہ مسرفانہ اور ناپندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا اس طرح لازی حصہ بن گئے ہیں کہ اس میں کراہت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظروں میں نہیں رہا۔

(۱) جہاد کے تھم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر تھم پر عمل کرو' چاہے تہمیں وہ گرال اور ناگوار ہی گئے۔ اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیج کو صرف اللہ تعالیٰ جانتاہے' تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے' اس میں تہمارے لیے بہتری ہو۔ جیسے جہاد کے نتیج میں تہمیں فتح و غلب' عزت و سربلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے' اس طرح تم جس کو پہند کرو' (یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا) اس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے' یعنی دشمن تم بیٹا ہے' اور مثال ہے' یعنی دشمن تم بیٹا ہے' اور متاہیں ذات و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔

(۲) رجب ' ذوالقعدہ ' ذوالحجہ اور محرم۔ یہ چار مینے زمانہ ٔ جاہیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے ' جن میں قال و جدال ناپندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو بر قرار رکھا۔ نبی مان ہیں کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہوگیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مینے کی حرمت کابھی خیال نہیں رکھے '

فَيَمُتُ وَهُوَكَا فِرُّ فَأُولِهِكَ حَيِطَتُ آعُمَا لَهُمُونِي الدُّنْيَا وَالْاِهِرَةِ وَأُولِهِكَ آصُعٰكِ النَّارِءِ مُمُونِيُهَا خلِدُونَ ®

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوا وَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَجْهَ مُوا فِي سَبِيلِ

اللهِ أُولَمِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌرُوجِيكُو ⑪

يَمْنَانُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ثُلُ فِيُوسَا َالْثُوْلَمِيْرٌ وَمَنَافِهُ لِلنَّاسِ وَالْتُمُهُمَا آكُبُرُ مِنْ تَفْيِهِمَا.

(m) بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے۔

لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یماں تک کہ اگر ان سے
ہو سکے تو تہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں (ا) اور تم
میں سے جو لوگ اپنے دین سے بلٹ جائیں اور ای کفر
کی حالت میں مریں' ان کے اعمال دنیوی اور اخروی
سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جنمی ہوں گے اور
ہیشہ بیشہ جنم میں ہی رہیں گے۔ (ا)

البتہ ایمان لانے والے 'ہجرت کرنے والے 'اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت اللی کے امیدوار ہیں' اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہرمانی کرنے والا ہے۔(۲۱۸)

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسلہ بوچھتے ہیں' آپ کمہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے (اور

جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کما گیا کہ یقینا حرمت والے مینے میں قال بڑا گناہ ہے 'لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آ تا؟ یہ خوداس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں یہ اللہ کے رائے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نگلنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ علاوہ اذیں کفرو شرک بجائے خود قل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مینے میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس پر واویلا کرنے کے بجائے ان کو اپنانامہ سیاہ بھی تو دیکھ لینا چاہیے۔

- (۱) جب بیر اپنی شرارتوں' سازشوں اور تمہیں مرتد بنانے کی کوششوں سے باز آنے والے نہیں تو پھرتم ان سے مقاتلہ کرنے میں شہر حرام کی وجہ سے کیوں رکے رہو؟
- (۲) جو دین اسلام سے پھر جائے 'لین مرتد ہو جائے (اگر وہ توبہ نہ کرے) تو اس کی دنیوی سزا قتل ہے۔ حدیث میں ہے:
  ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِیْنَهُ فَا فَتْلُوهُ ﴾ (صحبح بخادی ' کتاب الجھاد' باب لا بعذب بعذاب الله ) آیت میں اس کی اخروی
  سزا بیان کی جا رہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفرو ارتداد کی وجہ سے
  کالعدم ہو جائیں گے اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں' اس طرح کفرو
  ارتداد سے تمام نگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ حبط اعمال اسی وقت ہو گاجب خاتمہ کفر
  پر ہو گا'اگر موت سے پہلے آئب ہو جائے گاتو ایسانہیں ہو گا'لینی مرتد کی توبہ مقبول ہے۔

وَيَسْتُلُوْ تَكَ مَاذَاكِ تُنِعُمُونَ وْ قُلِ الْمَعْوَى كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُو الزَّلِيَ لَعَكَّمُ مُتَعَثِّرُونَ فَ

فِ الدُّنْيَا وَالْاِحْرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتْلَىٰ قُلْ إِصْلَاحُ لَهُ حُنْدُورًانُ تُخَالِطُوهُ وَقِلَاكُونَكَ عَنِ الْمَتْلَىٰ قُلْ المُفْسِدَ

لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہو آہے 'لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ (ا) ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ تو آپ کمہ دیجئے حاجت سے زائد چیز'(ا) اللہ تعالی ای طرح اپن احکام صاف صاف تمارے لئے بیان فرما رہاہے' تاکہ تم سوچ سمجھ سکو'(۲۱۹)

د نیااورآ خرت کےامور کو۔اور تجھ سے بیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں <sup>(۳)</sup> آپ کمہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی

(۱) فائدوں کا تعلق دنیا ہے ہے 'مثلا شراب ہے وقتی طور پر بدن میں چتی و مستعدی اور بعض ذہنوں میں تیزی آجاتی ہے۔ جنبی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے 'جس کے لیے اس کا استعال عام ہو تا ہے۔ اس طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کا روبار ہے۔ جوامیں بھی بعض دفعہ آدی جیت جاتا ہے تو اس کو کچھ مال مل جاتا ہے 'لیکن سے فائدے ان نقصانات و مفاسد کے مقابلے میں کوئی حشیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ''ان کا گناہ' ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ "اس طرح اس آیت میں شراب اور جواکو حرام تو قرار نہیں دیا گیا' تاہم اس کے لیے تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس آیت ہے ایک بہت اہم اصول سے بھی معلوم ہوا کہ جرچیز میں چاہے وہ گئی بھی بری ہو 'کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً ریڈیو' ٹی وی اور دیگر اس قتم کی ایجادات ہیں اور لوگ ان کے بعض فوائد میان کر کے اپنے نفس کو دھو کہ دے لیتے ہیں۔ دیکھنا سے چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے۔ خاص بعض فوائد میان اور اخلاق و کردار کے لحاظ ہے۔ آگر دیٹی نقطۂ نظرے نقصانات و مفاسد زیادہ ہیں تو تھو ڑے سے دیوی فائدوں کی فائدوں کی فائدوں کی فائد اور اخلاق و کردار کے لحاظ ہے۔ آگر دیٹی نقطۂ نظرے نقصانات و مفاسد زیادہ ہیں تو تھو ڑے سے دیوی فائدوں کی فور ک

(۲) اس معنی کے اعتبار سے یہ اخلاقی ہدایت ہے 'یا پھر یہ حکم ابتدائے اسلام میں دیا گیا'جس پر فرضیت زکو ہ کے بعد عمل ضروری نہیں دہا' تاہم افضل ضرور ہے 'یا اس کے معنی ہیں مَا سَهُلَ وَتَیَسَّرَ وَلَمْ یَشُقَّ عَلَی الْقَلْبِ (فَحَ القدیر) "جو آسان اور سہولت سے ہو اور دل پر شاق (گرال) نہ گزرے "اسلام نے یقینا انفاق کی بڑی ترغیب دی ہے۔ لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ایک تو اینے زیر کفالت افراد کی خبر گیری اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دو سرے 'اس طرح خرج کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو تہیں یا تہمارے اہل خاندان کو دو سرول کے آگے دست سوال دراز کرنا بڑجائے۔

(۳) جب بتیموں کامال علما کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنهم ڈر گئے اور بتیموں کی ہرچیز الگ کردی حتی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز پچ جاتی' تو اسے بھی استعال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی' اس ڈر سے کہ کمیس ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پا جا کمیں۔اس پر ہیہ آیت نازل ہوئی (ابن کثیر)

مِنَ النَّمْمِلِمِ ۗ وَلَوْشَأَءُ اللَّهُ لَاعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْرٌ عَكِيمٌ ۗ ۞

ۅؘڵڗؾٙڲؚٮڂۅۘۘۘۘ۠ٳڵۺ۫ڔڬؾڂؿٝؽٷؙڡۣؿٙٷڵٙڡۜۿؖۿؙٷؙڡؽة ۠ٛڂؽۯ۠ؾٟڽٛ ۿؙۺؙڔػۊۊۘٷؘٳۼٛؠۜۺؙڴؙۄٷڵٳٮؙٮٚڮڂۅٵڶۺۺؠڮؽڹؘڂؿ۠ؽٷ۫ڡؚڹٷ۠ٲ ۅؘڵڡۜؠ۫ٮ۠ڰؙۿٷ۫ڝڽٛڂؽڔ۠ؾڹؙڡؙۺ۠ڔڮٷٷڶۊٵۼڹۼۘڹػؙۉٵؙۅڵؠٟٝڬ ڝػٷۛؾٳڶٵڶؿٳڔٷٳڶؿۿؽٮٛٷٞٳٳڶٵڣؖؾؘۜڎۊٵڵٮڠڣۯۊ ؠٳۮ۫ڹؚ؋ٷؽؙؠؾؚؽؙٳڮڿڸڶٮٞٵڛڵڡٙڰۿؙۄ۫ؾۜؽڬڴۯٷؽ۞ٞ

وَيُمْتَكُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَادَّىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي

بهترہے'تم اگران کامال اپنے مال میں ملابھی لوتو وہ تمہارے بھائی ہیں' بدنیت اور نیک نیت ہرا یک کو اللہ خوب جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا' () یقیینا اللہ تعالیٰ غلبہ والااور حکمت والاہے۔ (۲۲۰)

اور شرک کرنے والی عور توں سے ماو قتیکہ وہ ایمان نہ لائیس تم نکاح نہ کرو'(۲) ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے' گو تہیں مشرکہ بی اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عور توں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں' ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے' گو مشرک تہیں اور اللہ جنت اچھا گئے۔ یہ لوگ جنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اپنی آئیش لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے' تاکہ وہ اپنی آئیت لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے' تاکہ وہ ایش آئیک

آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کمہ

(۱) یعنی جمیں بغرض اصلاح و بهتری بھی ان کا مال اپنے مال میں ملانے کی اجازت نہ ویتا۔

(۲) مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پچاری عور تیں ہیں۔ کیوں کہ اہل کتاب (یہودی یا عیسائی) عورتوں سے نکاح کی اہل کتاب مردسے نہیں ہو سکتا۔ آبایم حضرت عمر ویائی نہیں ہو سکتا۔ آبایم حضرت عمر ویائی نہیں ہو سکتا۔ آبایم حضرت عمر ویائی ایمان کو ایمان دار مرددل اور مین اللی ایمان کو ایمان دار مرددل اور مودول اور عورتوں سے نکاح کی تاکید کی گئی ہے اور دین کو نظرانداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی نبی سائی ہیں ہی تی سائی کہ "عورت سے چار وجمول سے نکاح کیا جاتا ہے:

میل میں حسید بعضادی۔ کتاب الم دین کی وجہ سے۔ تم دین دار عورت کا انتخاب کرو۔ (صحیح بعضادی۔ کتاب المنتخاب نکاح ذات المدین) ای طرح آپ سائی ہی عورت کو دنیا کی سب سے بمتر متاع قرار دیا ہے۔ فرمایا: خیر متاع المدنیا الموراً المصالحة (صحیح مسلم کتاب الموضاع باب خیر متاع المدنیا الموراً المصالحة (صحیح مسلم کتاب الموضاع باب خیر متاع المدنیا الموراً المصالحة (صحیح مسلم کتاب الموضاع باب خیر متاع المدنیا الموراً المصالحة (صحیح مسلم کتاب الموضاع باب خیر متاع المدنیا الموراً الموراً الموراً الموراً الموراً الموراً الموراً الموراً الموراً الموساح مسلم کتاب الموضاع باب خیر متاع المدنیا الموراً المدنیا الموراً الموساح مسلم کتاب الموضاع باب خیر متاع المدنیا الموراً الموراً الموساح باب خیر متاع المدنیا الموراً الموساح بوروں کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے۔ فرمایا : خیر متاع المدنیا الموراً ال

الْمُكِمِّضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُ مُنَ حَتَّى يَطُهُرُنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَوُهُمْنَ مِنْ حَبُثُ آمَرَكُو اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّالِ مِنْ وَعُجِبُ

الْمُتَطَهِّرِيْنَ 🕾

نِسَآ ٱلۡمُوْحُوثُ ٱلۡمُوۡ ۗ فَاتُواحَرِثَكُواۤ لَٰ شِئْمُوۡ ۚ وَقَالِمُوۡا لِاَنۡفُسِكُمۡ وَاتَّقُواالله وَاعْلَمُوۤااَثْلُوۡمُلۡقُولُا و بَشِّر

ر جی کہ وہ گندگی ہے ' حالت حیض میں عور توں سے الگ رہو (۱) اور جب تک وہ پاک نہ ہو جا کیں ان کے قریب نہ جاؤ ' ہاں جب وہ پاک ہو جا کیں (۲) تو ان کے پاس جاؤ جمال سے اللہ نے تہیں اجازت دی (۳) ہے ' اللہ تو ہہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پند فرما تا ہے۔ (۲۲۲)

تمهاری بیویاں تمهاری کھیتیاں ہیں' اپنی کمیتیوں میں جس طرح چاہو (<sup>(()</sup>) آؤ اور اپنے لئے (نیک اعمال) آگ

(۱) بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے 'اسے حیض کماجاتا ہے اور بعض دفعہ عادت کے خلاف یاری کی وجہ سے خون آتا ہے 'اسے استحاضہ کھتے ہیں' جس کا حکم حیض سے مختلف ہے۔ حیض کے ایام میں عورت کے لئے نماز معاف ہے اور روزے رکھنے ممنوع ہیں' تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے' البتہ بوس و کنار جائز ہے۔ ای طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکاتا اور دیگر گھر کا ہر کام کر سکتی ہے' لیکن میں ورید کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا' وہ اس کے ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے ہے۔ معاد کرام رضی اللہ عنم نے اس کی بابت حضور ماٹھ کی ہے ہو چھاتو یہ آیت اتری' جس میں صرف جماع کرنے سے روکا گیا۔ علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف جماع کرنے سے روکا گیا۔ علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف جماع سے ممانعت ہے۔ (این کیروغیرہ)

(۲) جب وہ پاک ہو جائیں۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں ''ایک خون بند ہو جائے ''لیعنی پھر عسل کیے بغیر بھی پاک ہیں' مرد کے لیے ان سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ ابن حزم اور بعض ائمہ اس کے قائل ہیں۔ علامہ البانی نے بھی اس کی تائید کی ہے (آداب الزفاف ص ۲۷) دو سرے معنی ہیں' خون بند ہونے کے بعد عسل کرکے پاک ہو جائیں۔ اس دو سرے معنی کے اعتبار سے عورت جب تک عسل نہ کرلے' اس سے مباشرت حرام رہے گی۔ امام شو کانی نے اس کو راز جرار دیا ہے (فتح القدیر) امارے نزدیک دونوں مسلک قابل عمل ہیں' لیکن دو سرا قابل ترجیح ہے۔

(٣) "جمال سے اجازت دی ہے" یعنی شرمگاہ ہے۔ کیوں کہ حالت حیض میں بھی ای کے استعال سے رو کا گیا تھا اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے تو اس کامطلب ای (فرج ' شرمگاہ) کی اجازت ہے ' نہ کہ کسی اور جھے کی۔ اس سے میہ استدلال کیا گیا ہے کہ عورت کی دہر کا استعال حرام ہے ' جیسا کہ احادیث میں اس کی مزید صراحت کردی گئی ہے۔

(٣) يموديوں كاخيال تھاكد اگر عورت كو پيك كى لٹاكر شنبرة ) مباشرت كى جائے تو پچه بھيگا پيدا ہو تا ہے۔اس كى ترديد ميں كما جا رہا ہے كہ مباشرت آگے سے كرو (چت لٹاكر) يا يتحجه سے (پيك كے بل) يا كروٹ پر 'جس طرح چاہو' جائز ہے' ليكن بيہ ضرورى ہے كہ جرصورت ميں عورت كى فرج ہى استعال ہو۔ بعض لوگ اس سے بيہ استدلال كرتے ہيں

الْمُؤْمِنِيْنَ 🕝

وَلاَ يَحْمَدُوا اللهَ عُوْضَةً لِاَيْمَا يِكُوْ اَن تَبَرُّوا وَتَتَعُوْا وَتُصْلِحُوا بَنِيَ التَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شَ

لَائْغِاخِنُاكُواللهُ بِاللَّغْدِ فِنَ آيْمَانِكُو وَلَكِنُ يُؤَاخِنُاكُو بِمَاكَسَمَتُ قُلُونِكُمْ ۚ وَاللهُ خَفُورُتُحَابِيْمُ ۞

جھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوش خبری سنا دیجئے۔(۲۲۳)

اور الله تعالیٰ کو اپنی قسموں کا (اس طرح) نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پر ہیز گاری اور لوگوں کے در میان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو<sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔(۲۲۴)

الله تعالی تنهیس تنهاری ان قسموں پر نه پکڑے گاجو پخته نه ہوں (۲) ہاں اس کی پکڑاس چیز پر ہے جو تنهارے ولوں کا فعل ہو الله تعالی بخشے والا اور بردبار ہے۔ (۲۲۵) جو لوگ اپنی بیویوں سے (تعلق نه رکھنے کی) فتسمیس کھائیں ' ان کے لئے چار مینے کی مدت (۳) ہے ' پھراگر وہ لوٹ آئیں تو الله تعالی بھی بخشے والا مهریان

(جس طرح چاہو) میں تو دہر بھی آ جاتی ہے' للذا دہر کا استعال بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جب قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صرف کھیتی کے استعال کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ''اپنی کمیتیوں میں جس طرح چاہو' آؤ'' اور یہ کھیتی (موضع ولد) صرف فرج ہے نہ کہ دہر۔ بسرحال یہ غیر فطری فعل ہے ایسے شخص کو جو اپنی عورت کی دہراستعال کرتا ہے ملحون قرار دیا گیا ہے (بحوالہ ابن کثیروقتے القدیر)

- (۱) لیعنی غصے میں اس طرح کی قتم مت کھاؤ کہ میں فلال کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا' فلال سے نہیں بولوں گا' فلال کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قتم کی قسموں کے لیے حدیث میں کما گیا ہے کہ اگر کھالو تو انہیں تو ڑ دو اور قتم کا کفارہ ادا کرو (کفار وُقتم کے لیے دیکھیے : سورة المائحة' آیت ۸۹)
  - (۲) لیعنی جوغیرارادی اور عادت کے طور پر ہوں۔ البتہ عمد اجھوٹی قتم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔
- (m) إِنلا " كَ معنى قتم كھانے كے بيں ' يعنى كوئى شو براگر قتم كھا لے كہ اپنى يوى سے ايك مينے يا دو مينے (مثلاً) تعلق نہيں ركھوں گا۔ پھر قتم كى مت پورى كركے تعلق قائم كرليتا ہے تو كوئى كفارہ نہيں ' بال اگر مدت پورى بونے سے قبل تعلق قائم كرے گا تو كفارہ فتم اداكرنا ہو گا۔ اور اگر چار مينے سے زيادہ مدت كے ليے يا مدت كى تعيين كے بغير قتم كھا تا ہے تو اس آيت ميں ايسے لوگوں كے ليے مدت كا تعين كر ديا گيا ہے كہ وہ چار مينے گزرنے كے بعد يا تو بيوى سے تعلق قائم كرليں ' يا پھراسے طلاق دے ديں (اسے چار مينے سے زيادہ معلق ركھنے كى اجازت نہيں ہے) پہلى صورت ميں اسے قائم كرليں ' يا پھراسے طلاق دے ديں (اسے چار مينے سے زيادہ معلق ركھنے كى اجازت نہيں ہے) پہلى صورت ميں اسے

وَإِنْ عَزَمُواالطَّلَاقَ فَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيْهُ 😁

وَالْمُطْلَقَتُ يَكَرَكُمُنَ بِالْفُيوْنَ ثَلْنَةً قُرُوْهُ وَلا يَحِلُّ لَهُ فَا أَنْهُ وَلا يَحِلُّ لَهُ فَأَارُعَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ لَهُ فَأَارُعَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ لَهُ فَيَأَارُعَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ لِهُ فَي وَلَمُ فَا أَنْهُ مَنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فَيُورِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ أَلَانِي فَى عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ أَلَانِي فَالْمُعَانُ وَلَهُنَّ مِثْلُ أَلَانِي فَالْمَعِنَ وَلَهُنَّ مِثْلُ أَلَانِي فَالْمَعُونُونَ وَلِلزِّعَالِ عَلَيْهِنَّ وَرَجَهُ اللَّهِ فَا لَمِنْ فَالْمَعْوَلُونَ وَلِلزِّعَالِ عَلَيْهِنَّ وَرَجَهُ اللَّهِ فَا لَمُعَلِّي الْمُعَلِّونِ وَلِلزِّعَالِ عَلَيْهِنَّ وَرَجَهُ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعَلِّي الْمُعَلِّينَ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِنَ وَرَجَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیس <sup>(۱)</sup> تو اللہ تعالی سننے والا' جاننے والاہے۔(۲۲۷)

طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں''' انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیداکیا ہواسے چھپا ئیں''' اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو' ان کے خاوند اس مرت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حق دار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔'' اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں اصلاح کا ہو۔''

کفارہ قتم ادا کرنا ہو گا اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے افتیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے 'یا طلاق دے' آکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ (تغییراین کثیر)

- (۱) ان الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ چار مینے گزرتے ہی از خود طلاق واقع نہیں ہوگی (جیسا کہ بعض علما کا مسلک ہے) بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی' جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی۔ جیسا کہ جمہور علما کا مسلک ہے۔ (ابن کیر)
- (۱) اس سے وہ مطلقہ عورت مراد ہے جو حالمہ بھی نہ ہو (کیوں کہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے) جے دخول سے قبل طلاق مل گئ ہو' وہ بھی نہ ہو(کیوں کہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے) آئسہ بھی نہ ہو' یعنی جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو (کیوں کہ ان کی عدت بیان کی عدت بیان کی جا گیا ہو (کیوں کہ ان کی عدت بیان کی جا گیا ہو (کیوں کہ ان کی عدت بیان کی جا رہی ہے اور وہ ہے تین قروء۔ جس کے معنی طہریا تین حیض کے ہیں۔ یعنی تین طہریا تین حیض عدت گزار کے وہ دو سری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے۔ سلف نے قروء کے دونوں ہی معنی صحیح قرار دیہے ہیں' اس لیے دونوں کی گنجائش ہے (ابن کثیر وفتح القدیر)
- (٣) اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ حیض نہ چھپائیں 'مثلاً کے کہ طلاق کے بعد ججھے ایک یا دو حیض آئے ہیں ' در آل حالیکہ اسے تینوں حیض آئے ہیں ' در آل حالیکہ اسے تینوں حیض آئے ہوں۔ مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو (اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو) یا اگر رجوع کرنا نہ چاہتی ہو تو یہ کمہ دے کہ جھے تو تین حیض آ کے ہیں جب کہ واقعتہ ایسا نہ ہو' آکہ خاوند کا حق رجوع ثابت نہ ہو سکے۔ اسی طرح حمل نہ چھپائیں 'کیوں کہ اس طرح دو سری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو جائے گا۔ نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہو گا اور منسوب دو سرے خاوند کی طرف ہو جائے گا۔ یہ سخت کیرہ گناہ ہے۔ اختلاط ہو جائے گا۔ نیونہ کا مقصد اگر نگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ عورت کے وی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔

وَاللَّهُ عَزِيْرُ حَكِيْمٌ ۞

ٱلطّلاقُ مَرَّتُونَ قَامُسَاكُ بِمَعُرُونٍ ٱوْتَسُرِيْجُ بِإِحْسَانٍ وَلاَيَحِنُ لَكُوْاَنُ تَاخُذُوا مِثَا اسْتُمُنُوفِنَ شَعًا إِلَّالَنَ يَخَافَاالَالُونَ مُمَاحُدُودَ اللهُ

جیسے ان پر مردول کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ (ا) ہاں مردول کوعور تول پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والاہے۔(۲۲۸)

یہ طلاقیں دو مرتبہ (۲) ہیں ' پھریا تو اچھائی سے روکنا (۳) یا عمد گی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے (۳) اور تہمیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے پچھ بھی لو' ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی صدیں قائم نہ رکھ

(۱) یعنی دونوں کے حقوق ایک دو سرے سے ملتے جلتے ہیں 'جن کے پورے کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں ' آہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے ' مثلاً فطری قوتوں میں 'جماد کی اجازت میں ' میراث کے دو گنا ہونے میں ' قوامیت اور حاکمیت میں اور افتتیار طلاق و رجوع (وغیرہ) میں۔

- (٣) لیخی وہ طلاق جس میں خاوند کو (عدت کے اندر) رجوع کا حق حاصل ہے 'وہ دو مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔
  بھی اور دو سری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔
  زمانہ جالمیت میں سے حق طلاق و رجوع غیر محدود تھا جس سے عور توں پر بڑا ظلم ہو تا تھا' آدی بار بار طلاق دے کر رجوع کر تا رہات تھا' اس طرح اسے نہ بساتا تھا' نہ آزاد کر تا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا۔ اور پہلی یا دو سری مرتبہ کو جا جاتا تھا' اس طرح اسے نہ بساتا تھا' نہ آزاد کر تا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا۔ اور پہلی یا دو سری مرتبہ کو طاق توں سے پیدا ہونے والی محاشرتی مسائل کی پیچید گیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ اس فرا دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والی محاشرتی مسائل کی پیچید گیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ فرا دیا تھا توں ' (دو طلاقیں) نہیں فرمایا' بلکہ الطَّلاَقُ مَرَّ تَانِ (طلاق دو مرتبہ) فرمایا' جس سے اس بلت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیک وقت دو یا تین طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت اللیہ کے خلاف ہے۔ حکمت اللیہ اس کی مقتصیٰ ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک) اور اس طرح دو سری مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک) اور اس طرح دو سری مرتبہ طلاق کے بعد حکمت اللیہ مجل کی تین طلاق کی ایک طرف تا تعلی ہو یا گئی ایک) اذالہ کرنے کی سمولت سے محروم کر دینے کی صورت میں' (تفصیل کے لیے طاخلہ ہو: کتاب مجموعہ مقالات طلمیہ بابت۔ ایک مجلس کی تین طلاق ہونے ہی کا فوئی دینے ہیں۔
  سے علما یک مجلس کی تین طلاق کے واقع ہونے ہوئے کی کافؤئی دیتے ہیں۔
  - (٣) ليني رجوع كرك اليه طريق السال
    - (۴) لیعنی تیسری مرتبه طلاق دے کر۔

قَانَ خِفْتُوُ الاَيْقِيمُا حُدُودَ اللهِ فَلَاحُنَا مَ عَلَيْهِمَا فِيمُنَا اهْمَاتُ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَمَنْ لِيَمَعَدَ حُدُودَ اللهِ فَأُولَلْ كَ هُمُو الطّلِمُونَ ۖ

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ ابَعُنُ حَثَّى تَنْكِمَ 
رُوجًا خَيْرًة فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَاجُنَامَ عَلَيْهِ مِنَّ اَنْ
يَكْرَاجَعَآ إِنْ ظَلْمَآ اَنْ يُقِيمًا حُدُودَ اللهُ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللهِ يُمَيْنُهُ القَوْمِ لَيْعُ لَمُونَ

ۅؘٳڐؘٳڟڰڤػ۫ٷٳٳڵؚڛٵٛٷۻٙڵڡؙؽٳؘڿڵۿؙؿ ٷؘڷڞۑػؙٷۿؿؘڽؠڠۯٷڹٳٷڛٙڗۣڝؙۅۿؿؽؠؽڠۯۏؽ

کنے کا خوف ہو' اس لئے اگر تہیں ڈر ہو کہ بید دونوں اللہ کی صدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لئے کچھ دے ڈالے' اس میں دونوں پر گناہ نہیں (ا) بید اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے نہ بردھنا اور جو لوگ اللہ کی حدول سے تجاوز کر جا کیں وہ ظالم بیں۔(۲۲۹)

پھراگر اس کو (تیسری بار) طلاق دے دے تو اب اس کے سوا لئے طلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دو سرے سے نکاح نہ کرے ' پھراگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں (۲) بشرطیکہ سے جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ عیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئی ہے جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ عیں گئیں گئی ہے اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جانے والوں کے لئے بیان فرمارہا ہے۔(۲۳۰)

جب تم عورتوں کو طلاق دواور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ 'یا بھلائی کے ساتھ

(۱) اس میں خلع کا بیان ہے ' یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہرواپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی اور اگر وہ است نہ مانے تو عدالت نکاح فئح کردے گی۔ وہ اس خلی بر رہیہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فئح بھی۔ دونوں صور توں میں عدت ایک حیض ہے (اُبوداود' ترندی' نسائی والحاکم۔ فئح القدیم) عورت کو بید حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی میں عدت ایک حیض ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی بعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی مائی گئے ہانے ایسی عور توں کے لیے بیہ سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پاکیس گی۔ (ابن کثیروغیرہ)

(۲) اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے۔ یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکار۔ البتہ یہ عورت کی اور جگہ نکاح کرلے اور دو سرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے 'یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد ذوج اول سے اس کا نکاح جائز ہو گا۔ لیکن اس کے لیے بعض ملکوں میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے 'یہ تعنتی فعل ہے۔ نہی سائٹین نے حاللہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرائی ہے۔ حاللہ کی غرض سے کیا گیا نکاح 'نکاح نہیں میں میں ہوگی۔ ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔

وَلاَتُمُسِكُوْهُنَ ضِرَارًا لِتَعُتَكُوْا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَلُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَاَتَتَخِذُوْالِبِ الله هُزُوا قَادُكُوُوْا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمُ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمُ قِنَ الْكِلْبِ وَالْجُلْمَة يَعِظُكُوْرِهِ وَالتَّعُوا الله وَاعْلَمُوْا آنَ اللهَ بِكُلِ شَيْءً عَلِيْمٌ شَ

وَإِذَا طَلَقَتْتُمُ النِّسَاءُ فَهَلَعْنَ آجَلَهُ فَ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَ أَنْ يَنْكِمْنَ أَزُواجَهُنَ إِذَا تَوَاضَوُا بَيْنَهُمُ مِنْ الْمَعْرُونِ \* ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِنْدِ

الگ کردو (۱) ور انہیں تکلیف پنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لئے نہ روکو 'جو ھخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی تھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب و تحکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے حمیس نصیحت کر رہا ہے ' اسے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہرچیز کو جانتا ہے۔ (۱۳۳۱) اور جاب تم اپنی عور توں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کرلیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے پوری کرلیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ '' یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں رضامند ہوں۔ '' یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں و

(۱) ﴿ الطّلَاقُ مُرَّشِ ﴾ مِن بتلایا گیاتھا کہ دو طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اس آیت میں کماجارہا ہے کہ رجوع عدت کے اندراندر ہو سکتا ہے 'عدت گزرنے کے بعد نہیں۔ اس لیے یہ تکرار نہیں ہے جس طرح کہ بظا ہر معلوم ہوتی ہے۔

(۲) بعض لوگ فداق میں طلاق دے دیتے 'یا نکاح کر لیتے 'یا آزاد کر دیتے ہیں ' پھر کتے کہ میں نے تو فداق کیا تھا۔ اللہ نے استہزا قرار دیا 'جس سے مقصود اس سے روکنا ہے۔ اس لیے نبی مرافظہ نے فرمایا ہے کہ فداق سے بھی اگر کوئی فدکورہ کام کرے گاتو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور فداق کی طلاق 'یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گ۔

(تفیرابن کیر)۔

(٣) اس میں مطلقہ عورت کی بابت ایک تیبرا تھم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد (پہلی یا دو سری طلاق کے بعد) اگر سابقہ خاوند ہوی باہمی رضا مندی ہے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو۔ نبی مائی ہے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا جس پر یہ آیت اتری اصحبے بعجادی کتاب النکاح باب لانکاح إلا بولی اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سمق بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور دضا مندی ضروری ہے۔ تب ہی تو اللہ تعالی نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعال کرنے سے اجازت اور دضا مندی ضروری ہے۔ تب ہی تو اللہ تعالی نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعال کرنے سے روکا ہے۔ اس کی مزید تائید صدیث نبوی مائی تھی ہوتی ہے : «لانِکاح إلاَ بولی اور روایت میں ہے۔ ایما امر اُق اللہ سائی إرواء الفليل ج ۱ ص ۱۳۵۰ صحححه الاکبانی ایک اور روایت میں ہے۔ اُیما امر اُق نکا حکمت بغیر یاڈن و کیلیہا فنِکا حُہا بَاطِلٌ فنِکا حُہا بَاطِلٌ فنِکا حُہا بَاطِلٌ فنِکا حُہا اِللہ اِن اس کا نکاح باطل ہے 'اس کا نکاح باطل ہو سے سے اس کا نکاح باطل ہے 'اس کا نکاح باطل ہے 'اس کا نکاح باطل ہے 'اس کا نکاح باطل ہو سے سو سے سے سے سور کی سے سور کی سے سور کی بھور کی بھور نکام کی سے سور کی بھور کی بھور نک کی بھور کی بھور نکام کی سے سور کی بھور کی بھور نکر کی بھور کی بھور نکام کی بھور کی ب

ایمان ہو'اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔(۲۳۲) مائیں اپنی اولاد کو دو سال کال دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو <sup>(۱)</sup> اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ <sup>(۱)</sup> ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جا تا ہے

ذَلِكُوْ آزَلَ لَكُوْرَ اَطْهَرُ وَاللّهُ يَصْلَوُ وَانْتُوْلَا تَصْلَمُوْنَ ⊕ وَالْوَالِدَكُ يُرْضِعُنَا وَلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمِنَ ٱلْادَانَ يُبْقَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَ الْمُؤْلُودِ لَهُ رِدْفَائِنَ وَكُمْوَنَّهُنَّ بِالْمُؤْوْدِ لِانْتَكَفَّ نَشْلُ الْاوْسُعَهَ الرَّنْصَادُ وَلَلِي الْإِيرَانِ وَلَامُؤُودُو

کا نکاح باطل ہے .... (حوالہ فدکور) ان احادیث کو علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی ' دیگر محد ثین کی طرح ' صحح اور احسن سلیم کیا ہے۔ فیض الباری ' ج ۴ کتاب النکاح) دو سری بات بیہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ' بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو بھی ضرور ملحوظ رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو بھی ضرور ملحوظ رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظرانداز کر کے زبرد تی نکاح کردے ' تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح ترج کرانے کا اختیار دیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے 'کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے۔ اگر عورت من مانے طریقے ہے ولی کی اجازت نظرانداز کرے گی تو وہ نکاح ہی صحح نہیں ہو گا اور ولی زبرد تی کرے۔ اگر عورت من مان خریقے ہی مان اپنے مفاوات کو ترجے دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کرے ولی ایعد کے ذریعے سے یا خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فریضہ انجام دے گی۔ «فَإِنِ اشْنَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ کَرِی قَلْ وَلِی اَلْمَانَ الْعَلَانُ وَلَیْ مَنْ لَا وَلِی یَکَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَی اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَی اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ لَا وَلِی اَلْمَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَی اللهُ اللهُ اللهُ وَلَیْ مَنْ لَا وَلِی گُورِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَیْ مَنْ لَا وَلِی گُورت اللهُ وَلَیْ مَنْ لَا وَلِی گُورت اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَیْ مَنْ لَا وَلِی گُورت اللهُ ولَيْ اللهُ الله

(۱) اس آیت پس مسئلہ رضاعت کابیان ہے۔ اس پس پہلی بات یہ کی گئ ہے کہ جو دت رضاعت پوری کرنی چاہ تو وہ دو سال پورے دودھ پلانے۔ ان الفاظ ہے اس سے کم دت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش ثکلتی ہے 'دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ دت رضاعت زیادہ سے زیادہ دو سال ہے ' بعیسا کہ ترقدی پس حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنها سے مرفوعاً روایت ہے: ((لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّصَاعِ إلاَّ مَا فَتَقَ الاَ مَعَاءَ فِي النَّذِي، وَكَانَ فَتِلَ الْفِطَامِ)). (المسرمذی 'کتاب الموضاع' باب ماجاء آن الموضاعة لا تحرم إلا فی المصفر دون المحولین )"وی رضاع (دودھ پلاٹا) حرمت ثابت کرتا ہا جو چھاتی سے نکل کر آستوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے (کی درت) سے پہلے ہو۔"چنانچہ اس دت کے اندر کوئی ہے 'جو چھاتی سے نکل کر آستوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے (کی درت) سے پہلے ہو۔"چنانچہ اس دت کے اندر کوئی بہری عورت کا اس طریقہ سے دودھ فی لے گا'جس سے رضاعت ٹابت ہو جاتی ہے 'تو ان کے در میان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جانے گا'جس کے بعد رضائی بمن بھائیوں میں آپس میں اس طرح نکاح حرام ہو گا جس طرح نہی بمن بھائیوں میں حرام ہو باکہ جس المشہادة علی الانساب والموضاع المستفیض والموت القدیم ''درضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جانمی المشہادة علی الانساب والموضاع المستفیض والموت القدیم ''درضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جانمی و فرنس سے حرام ہو تے ہیں۔"

(٢) مَوْلُودٌ لَهُ سے مراد باپ ہے۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں شیر خوار بچے اور اس کی مال کی کفالت کامستلہ ہمارے

لَهُ بِوَلِيهُ إِنْ وَعَلَ الْوَادِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۚ فَإِنَّ اَرَادَا فِصَالَا عَنُ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَمَا وُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلَى الْوَثْشُوانُ مَنْ تَرْضِعُوا الْوَلَادَ كُوفَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا اسْكَنْتُوثَا الْشَيْتُو بِالْمَعُودُ فِنْ وَاتَّعُوا اللهَ وَاعْلَمُوْ النَّهَ اللهَ يَمَا يَالْمَعُودُ فِنْ وَاتَّعُوا اللهَ وَاعْلَمُوْ النَّهَ اللهِ يَمَا

ۅؘۘڷڵۑؽ۫ڽؙؽؙؾۜٷٚڹؘڡ۪ؽ۬ڵؙۄ۫ۅؘؾؽۜۯۄؙؽٵ۠ۉڶۼۜڷؾۜڒٙؿۻؙؽؠؚٲڟؙؽؚۅؿ ڒۺڎۜٲۺۿڕۅٞۼۺۯٷٳؘۮٳڽڵڠؽٲۻۿؿٷۮؽڹٵڂٟڡڲؽڴۄ

جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ (ا) وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری (۲) ہے، پھر اگر دونوں (بعنی ماں باپ) اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دو دھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر بچھ گناہ نہیں اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دو دھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو' (ا) اللہ تعالی سے دُر وہ دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو' (اللہ تعالی سے دُر می بھی اللہ تعالی کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو' (اللہ تعالی سے دُر کے دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو' (اللہ تعالی کے دو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو' (اللہ تعالی کے دو دینا ہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ (۲۳۳)

تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو چار مینے اور دس (دن) عدت میں رکھیں ''') پھر جب مدت ختم کرلیں تو جو

معاشرے میں بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ شریعت سے انحراف ہے۔ اگر تھم النی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق مطلقہ عورت کی روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو'جس طرح کہ اس آیت میں کہاجا رہا ہے تو نمایت آسانی سے مسللہ حل ہو جاتا ہے۔

(۱) ماں کو تکلیف پنچانا یہ ہے کہ مثلاً مال پیچ کو اپنے پاس رکھنا چاہے ، گرمامتا کے جذبے کو نظرانداز کرکے بچہ زبردتی اس سے چھین لیا جائے ، یا یہ کہ بغیر خرچ کی ذمہ داری اٹھائے ، اس دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے ۔ باپ کو تکلیف پنچانے سے مرادیہ ہے کہ مال دودھ پلانے سے انکار کردے ، یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے مالی مطالبہ کرے۔

(۲) باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں میں ذمہ داری دار تول کی ہے کہ دہ بیچ کی مال کے حقوق صیح طریقے سے اداکرس ، تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہواور نہ بیچ کی برورش اور تگہداشت متاثر ہو۔

(۴۳) یہ مال کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے بشرطیکہ اس کا ما وجب (معاوضہ) دستور کے مطابق اداکر دیا جائے۔

فِيمًا فَعَلْنَ فَأَ أَفْشِهِنَّ بِالْمَعْرُونِ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيُرُ 💬

ۅٙڵۘۘڮۻٛٵ؆ؘڡڵؿڵۄ۫ۏۺٵۼۜۯۻ۠ڎؙۅڽ؋ڝڽؙۼڟڽٙ؋ٳڵؽٵۧ؞ٳٷٲڷؽؗڎ ڣٛٲڹؙۺٛٮڴۄ۫ڠڸڮٳڶڎۿٲڷڰؙۄؘڛؾۘڶٷؙۅٮٚۿڽٞٷڸؽٷڒؿؗٳ؞ۮؙٷۿڹ ڛٷٞٳٳڒٙٳڷۥٛؾڠؙٷڷۅٵٷڒڞۼۯؙۅڰٲٷڒۺؙٷٷٷڠڡؙڬڎٙٳڶؿڰٵڝ ڂڨٝؽڹٛڶۼٳڶڮڹٛڣؙٲۻٙڬٷٵۼڶڹٷٙٳڬ اڟڎؽۼػڴۄؙڝٵڣٛ ٲٮ۫ڎؙڛڴۄٷٵڂۮٷٷٷۻڶڹٷٳؙػٵڟڎۼڴٷۯٞڂڸؽ۠ڝٞ۠ ٲٮ۫ڎؙڛڴۄٷٵڂۮٷٷٷٵڂڬٷٳٲػٳڟڎۼڴٷۯٞڂڸؽ۠ڝٞ۠۞

اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لئے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ تمهارے ہر عمل سے خبردار ہے۔(۲۳۴)

تم پر اس میں کوئی گناہ خمیں کہ تم اشار ہ کنا پیتا ان عورتوں سے نکاح کی باہت کہو' یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو' اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے'لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرلو<sup>(۱)</sup> ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو<sup>(۱)</sup> اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو' جان رکھو کہ

مطلقہ بائنہ میں اختلاف ہے 'بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قائل ہیں۔(ابن کثیر)

(۱) یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اور اولیا کی اجازت و مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں' تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں' اس لیے تم پر بھی (اے عورت کے ولیو!) کوئی گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ٹائی کو براسمجھنا چاہیے' نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ جیسا کہ ہندوؤں کے اثر ات سے جمارے معاشرے میں یہ چیزیائی جاتی ہے۔

(۲) یہ یوہ یا وہ عورت 'جس کو تین طلاقیں مل چی ہوں 'لینی طلاق بائد۔ ان کی بابت کہا جارہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنایے میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو (مثلاً میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے ' یا میں نیک عورت کی اتاش میں ہوں ' وغیرہ ) لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت او اور نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو۔ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے ایک یا دو طلاقیں دی جیں 'اس کو عدت کے اند راشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں 'کیوں کہ جب تک عدت نہیں گزر جاتی 'اس پر خاوند کا ہی خی ہے۔ ممکن ہے خاوند رجوع ہی کر لے مسئلہ: بعض دفعہ ایسا بھی ہو تا ہے کہ جائل لوگ عدت کے اند رہی نکاح کر لیتے جیں' اس کی بابت تھم ہیہ ہے کہ اگر ان کے درمیان ہم بسری ہو گئی ہے تب بھی تقریق کرا دی جائے اور اگر ہم بسری ہو گئی ہے تب بھی تقریق تو ضروری ہے ' تاہم دوبارہ ان کے درمیان (عدت گزرنے کے بعد) نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علما کی دائے ہیہ ہم دوبارہ ان کے درمیان اب بھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں واس میں اختلاف ہے۔ بعض علما کی دائے یہ ہم کہ ان کے درمیان اب بھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں دو سرے کے لیے ابدا حرام جیں' لیکن جمہور علماان کے درمیان نکاح کے جواز کے قائل جیں (تفیراین کثیر)

(٣) اس سے مراد بھی وہی تعریض و کنامہ ہے جس کا تھم پہلے دیا گیاہے ، مثلاً میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں 'یا ولی سے کے کہ اس کے نکاح کی بابت فیصلہ کرنے سے قبل مجھے اطلاع ضرور کرنا۔ وغیرہ '(ابن کثیر) اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے' تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔(۲۳۵)

اگرتم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مرمقرر کے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں 'ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ خوشحال اپنے انداز سے اور شکدست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ (۱) (۲۳۲)

اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کامربھی مقرر کردیا ہو تو مقررہ مهر کا آدھا مهردے دو' بیہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کردیں (۲) یا وہ شخص معاف کردے جس کے لاجُنَاءَ عَلَيْكُو إِنْ طَلَقُتُمُ النِّسَاءَ مَا لَوْ تَسَنُّوهُ نَ أَوَ تَقُرْ ضُوالَهُنَّ فِرْفِضَةٌ تَوَمَّتُكُو هُنَّ عَلَ الْمُوْسِمِ قَدَارُهُ وَ عَلَ الْمُقْتِرِ قَدَارُهُ مَمَّاعًا لَهَا لَمُعُورُونِ الْحَقَّاعَلِ الْمُحُسِنِينَ ۖ

وَإِنُ طَاقَتُنُو هُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنَسُّوهُنَ وَقَلُ فَرَضُ تُو لَهُنَّ فِرِيْضَةً فَنِصُفُمَا فَرَضْتُو إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْيَعُفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدُ الْمَالِيِّكَاحِ وَآنُ تَعْفُواۤ أَقْرَبُ لِلتَّقُوٰىُ وَ لِاتَنْتُوْالْفَصُٰلَ بَيْنَكُوْلِنَ اللهَ بِمَاتَعُنْهُوْنَ بَصِيرُرٌ ۞

کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔

<sup>(</sup>۱) یہ اس عورت کی بابت تھم ہے کہ نکاح کے وقت مرمقرر نہیں ہوا تھااور خاوند نے خلوت سحیحہ لیتی ہم بستری کے بغیر طلاق بھی دے دی تو اسے چھ نہ بچھ فائدہ دے کر رخصت کرو۔ یہ فائدہ (متعہ طلاق) ہر فخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ خوش حال اپنی حیثیت اور نگلہ وست اپنی طاقت کے مطابق دے۔ تاہم محنین کے لیے ہے یہ ضروری۔ ہونا چاہیے۔ خوش حال اپنی حیثیت اور نگلہ وست اپنی طاقت کے مطابق دے۔ تاہم محنین کے لیے ہے یہ ضروری۔ ہر طاب یہ تعیین بھی کی گئی ہے، کس نے کہا' خادم۔ کس نے کہا ہوں کہ درہم۔ کس نے کہا ایک یا چند سوٹ وغیوہ بہر صال یہ تعیین بھی کی گئی ہے، کس نے کہا' فادم۔ ہر طخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا افتدیار اور تھم ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ متعہ طلاق ہر قتم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا ضروری ہے، یا خاص اس عورت کی بابت تھم ہے جو اس آیت میں نہ کور ہے۔ قرآن کریم کی بعض اور آیات سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے موقع پر' جو طلاق کا سب ہو تا ہے' احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی و دلداری کا اہتمام کرنا' مستقبل کی متوقع خصومتوں کے سد باب کا نمایت اہم ذراجہ ہے' احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی و دلداری کا اہتمام کرنا' مستقبل کی متوقع خصومتوں کے سد باب کا نمایت اہم ذراجہ ہے' اکنین ہمارے معاشرے میں اس احسان و سلوک کے بجائے' مطاقہ کو ایہ برے کے سد باب کا نمایت اہم ذراجہ ہے' لیکن ہمارے معاشرے میں اس احسان و سلوک کے بجائے' مطاقہ کو ایہ برے کے سد باب کا نمایت اہم ذراجہ ہے کہ مساس (ظرت صحیحہ) سے قبل ہی طلاق دے دی اور حق مربھی مقرر تھا۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ مساس (ظرت صحیحہ) سے قبل ہی طلاق دے دی اور حق مربھی مقرر تھا۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مرادا کرے۔ الا یہ کہ عورت اپنا ہے جق معاف کر دے۔ اس صورت میں خاوند

ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے (۱) تمهارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو' یقینا اللہ تعالی تمهارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔(۲۳۷)

نمازوں کی حفاظت کرو 'بالحضوص درمیان والی نماز کی (۲) اور الله تعالی کے لئے باادب کھڑے رہا کرو۔(۲۳۸) اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی سمی یا سوارہی سمی 'ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کاذکر کروجس طرح کہ اسنے تہیں

حَافِظُوْاعَلَ الصَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُلُمُ ۚ وَقُومُوا بِلَاهِ فُونِتِيُنَ ۞ وَإِنْ خِفْتُهُ فَرِجَالُا أَوْرُكُهَانًا ۖ فَإِذَا الْمِنْتُوفَا الْدُّرُوا اللّٰهُ كَمَا

عَلَيْكُمْ مُالدِّتُكُولُالِعُكُمُونَ وَعَلَيْنُ وَ الْعَلَيْنُ وَ الْعَلَيْنُ وَ الْعَلَيْنُ وَ الْعَلَيْنُ وَ

(۱) اس سے مراد خاوند ہے 'کیوں کہ نکاح کی گرہ (اس کا توڑنا اور باتی رکھنا) اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مر معاف کر دے 'لینی ادا شدہ حق مرمیں سے نصف مروالیس لینے کی بجائے ' اپنا یہ حق (نصف میر) معاف کر دے اور پورے کا پورا مرعورت کو دے دے۔ اس سے آگے آلیس میں فضل واحسان کو نہ بھولنے کی تاکید کرکے حق مرمیں بھی ای فضل واحسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

ملاحظہ بعض نے پر پیکیا کا عُقْد کا الذِ کا ہے عورت کا ولی مراد لیا ہے کہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے 'لیکن میہ صحیح نہیں۔ ایک تو عورت کے ولی کے ہاتھ میں عقد ہ نکاح نہیں ' دو سرے مسرعورت کا حق اور اس کا مال ہے' اے معاف کرنے کا حق بھی ولی کو حاصل نہیں۔ اس لیے وہی تشیر صحیح ہے جو آغاز میں کی گئی ہے (فتح القدیر) ضروری وضاحت: طلاق یافتہ عورتوں کی چار قسمیں ہیں:

ا۔ جن کاحق مبر بھی مقرر ہے ' خاوند نے مجامعت بھی کی ہے ان کو پوراحق مبردیا جائے گا۔ جیسا کہ آیت ۲۲۹میں اس کی تفصیل ہے۔ ۲- حق مبر مقرر نہیں ' مجامعت بھی نہیں کی گئی' ان کو صرف متعہ طلاق دیا جائے گا۔ ۳۰- حق مبر مقرر ہے 'لیکن مجامعت نہیں میں گئی ہے ' مجامعت نہیں گئی ہے ' مجامعت کی گئی ہے ' مجامعت کی گئی ہے ' کیان حق مبر مقرر نہیں ' ان کے لیے مبر مثل ہے ' مبر مثل کا مطلب ہے اس عورت کی قوم میں جو رواج ہے ' یا اس جیسی عورت کے لیے بالعوم جتنا مبر مقرر کہا جا آم ہو۔ (نیل الاوطار وعون المعبود)

(۲) ورمیان والی نمازے مراوع مرکی نمازے جس کو اس صدیث رسول مین ایک متعین کرویا ہے جس میں آپ مین آلیا ہے۔ نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صَلواۃ وُسُطَیٰ قرار دیا۔ (صحیح بنجاری کتاب المجهاد 'باب المدعاء علی المصدرکین بالمهزیمة وصحیح مسلم کتاب الممساجد 'باب المدلیل لمن قال الصلاۃ الموسطیٰ ... اس بات کی تعلیم دی جے تم نہیں جانے تھے۔ ((۲۳۹) جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وعیت کرجائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں (۲) انہیں کوئی نہ نکالے 'ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لئے اچھائی سے کریں 'اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ (۲۳۰) طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پر بیز گاروں پر لازم طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پر بیز گاروں پر لازم ہے۔ (۲۳۰)

الله تعالیٰ ای طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہاہے ٹاکہ تم سمجھو۔(۲۴۲)

کیاتم نے انہیں نہیں دیکھاجو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مرجاد کھر وَالَّذِيْنُ يُنَوُقُوْنَ مِنْكُمُّ وَيَدَدُوْنَ اَذُواجَا ۚ وَتَوَيَّنَةٌ لِازْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرًا لِحُوَاجٍ ۚ وَإِنْ خَرَجُنَ فَلَاخِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيَّ ٱلْفُيهِنَ مِنْ مَّعُرُونٍ ۚ وَاللّهُ عَزِيْزُكَ كِيمُهُ ۗ

- وَلِلْمُطَلَقْتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيدُنَ 💮
- كَنْ إِنْ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْيَوْمِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿

ٱلْوَتَوَالَى الَّذِيْنَ خَرَجُوامِنُ دِيَا دِهِهُ وَهُوْ اُنُوْثُ حَذَّ اَلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُّ اللهُ مُوثُواْ تُتَوَاّ حَيَّاهُمُ وْلَقَ اللهَ لَذُوْفَصْ لِ عَلَ التَّاسِ وَلِكِنَ ٱكْثَرَالتَّاسِ لَانِيْكُوْوَنَ ۞

<sup>(</sup>۱) لینی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہے 'پیادہ چلتے ہوئے 'سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ او۔ آہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھرای طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیاہے۔

<sup>(</sup>۲) میہ آیت گو تر تیب میں مؤخر ہے 'مگر منسوخ ہے ' نائخ آیت پہلے گزر چکی ہے ' جس میں عدت وفات ۳ مینے ۱۰ دن ہتلائی گئی۔ علاوہ ازیں آیت مواریث نے بیویوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے ' اس لیے اب خاوند کو عورت کے لیے کسی بھی قتم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی 'نہ رہائش (سکنی) کی اور نہ نان و نفقہ کی۔

<sup>(</sup>۳) یہ تھم عام ہے جو ہر مطلقہ عورت کو شامل ہے۔ اس میں تفریق کے وقت جس حسن سلوک اور تعلیب قلوب کا امہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے' اس کے بے شار معاشرتی فوا کد ہیں۔ کاش مسلمان اس نمایت ہی اہم نصیحت پر عمل کریں' جے انہوں نے بالکل فراموش کر رکھا ہے۔ آج کل کے بعض "مجمتدین " نے "متَاع "اور مَیّعُونھُنَ ہے یہ استدلال کیا ہے کہ مطلقہ کو اپنی جائیداد میں سے باقاعدہ حصہ دو' یا عمر بھر نان و نفقہ دیتے رہو۔ یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں عمر کس طرح اس کے بین مارج کر دیا' وہ ساری عمر کس طرح اس کے ارتباط ہے کہ اور ایکٹی کے لیے تار ہو گا؟

ا نہیں زندہ کر دیا<sup>(۱)</sup> ہے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے 'لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔(۲۲۳۳) اللہ کی راہ میں جماد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا' جانیا ہے(۲۲۴۳)

ایبا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالی کو اچھا قرض (۲) دے پس اللہ تعالی اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے 'اللہ ہی تنگی اور کشادگی کر تاہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔(۲۲۵)

کیا آپ نے (حضرت) موٹ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا (۳) جب کہ انہوں نے اپنے پیٹیبر

وَقَاتِلُوْا فِي سَيِنيْلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللَّهَ سَيِنيْمُ عَلِيْمٌ ۖ

مَنْ ذَاالَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُطْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كُيْرُوَّةً وَاللهُ يَقِيضُ وَيَهْخُطُوْ الْلَيْءِ تُرْجَعُونَ 🏵

ٱلۡوَۡرِّرُالَ الۡمَكِدِمِنْ اَبِيۡ اِسۡرَاۤ ء ٰیُل مِنْ بَعْدِ مُوْسٰی اِذْ قَالُوۡالِیۡبِیٓ لَهُوُ اِبْعَتُ لَنَا مَلِگَا ثُقَاتِلْ فِیۡ سِیْلِ اللهِ قَالَ

(۱) یہ واقعہ سابقہ کی امت کا ہے، جس کی تفصیل کی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ تفیری روایات میں اے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پنجبر کا نام، جس کی وعا ہے انہیں اللہ تعالی نے دوبارہ زندہ فربایا، حزقیل بتلایا گیا ہے۔ یہ جماد میں قتل کے ڈر ہے، یا وبائی بیاری طاعون کے خوف ہے اپنے گھروں ہے نکل کھڑے ہوئے بتلایا گیا ہے۔ یہ جماد میں جانے ہے ہے جا کیں۔ اللہ تعالی نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر ہے تم ہی کر کمیں نہیں جا گئے۔ دو سرایہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالی ہی کی ذات ہے۔ تیسرایہ کہ اللہ تعالی ووبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو ای طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کر ویا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جماد کا حکم ویا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں بی مار کر زندہ کر ویا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جماد کا حکم ویا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں بی حکمت ہے کہ جماد سے جی مت چراؤ، موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے حکمت ہے کہ جماد سے جی مت چراؤ، موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے جماد سے گریز و فرار کرکے تم ٹال نہیں کئے۔

(۲) فَرْضٌ حَسَنٌ ہے مراد الله کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا ہے بعنی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی آمل مت کرو۔ رزق کی کشادگی اور کی بھی الله کے افتیار میں ہے۔ اور دہ دونوں طریقوں سے تمہاری آ زمائش کرتا ہے۔ بھی رزق میں کی کرکے اور بھی اس میں فراوانی کر کے۔ پھر الله کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کی بھی نہیں ہوتی الله تعالیٰ اس میں کئی گئی گئا اضافہ فرما تا ہے ' بھی ظاہری طور پر ' بھی معنوی و روحانی طور پر اس میں برکت ڈال کراور آخرت میں تو تعینا اس میں اضافہ جران کن ہوگا۔

(٣) مَلاً كى قوم كے ان اشراف مردار اور الل حل و عقد كوكها جاتا ہے جو خاص مشير اور قائد ہوتے ہيں 'جن كے ديكھنے سے آئكھيں اور دل رعب سے بھر جاتے ہيں مَلا كے لغوى معنی (بھرنے كے ہيں) (ايسر النفاسير) جس پيغير كايمال

هَلْ عَسَيْتُوْ إِنْ كُنِبَ عَلَيْكُوْ الْقِتَالُ ٱلَاثْقَايَتُوْا، قَالُوْا وَمَالَنَاۤ ٱلَائْقَاتِلَ فِى سَبِيْكِ الله وَقَدْ الْخُرِجُنَا مِنُ دِيَارِنَا وَٱبْنَاۤ إِبِنَا فَلَقَاكُمِتِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا الْا قَلِيْ لَا قِمْهُمُ وَاللهُ عَلِيْمُ ْ إِالظّٰلِهِ بْنَ ⊕

وَقَالَ لَهُمُونِينُهُمُ إِنَّ اللهُ قَدُ بَمَثَ لَكُو ُطَالُوْتَ مَلِكًا \* قَالُوْاَ أَنْ يَكُونُ لَهُ المُلُكُ عَلَيْنَا وَخَنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمُرُونُتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفْهُ عَلَيْكُونُوزَ لَا بَمُطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْحِسْمِةُ وَاللهُ يُؤْتِنُ

مُلْكَةُ مَنْ نَشَآهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْحٌ 💮

ے کہاکہ کی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجے (۱) تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغیر نے کہاکہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو 'انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھو ڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانا ہے۔ (۲۳۲)

اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں' اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئے۔ نبی نے فرمایا سنو' اللہ تعالی نے اس کو تم پر برگزیدہ

ذکر ہے اس کا تام شمویل بتلایا جا تا ہے۔ ابن کثیرہ غیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ ہہ ہے کہ بنوا سرائیل حضرت موئی علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے ' پھران میں انحواف آگیا' دین میں بدعات ایجاد کرلیں۔ حق کہ بنوں کی پوجا شروع کر دی۔ انبیا ان کو روکتے رہے ' لیکن یہ معصیت اور شرک ہے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیج میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا' جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بردی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا' ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا' بالاً خر بعض لوگوں کی دعاؤں ہے شمویل نبی پیدا ہوئے' جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پیغیرہے یہ مطالبہ کیا کہ جمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پیغیرہے یہ مطالبہ کیا کہ جمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشنوں سے لڑیں۔ پیغیر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کما کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو' لیکن میرا اندازہ سے ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا' جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔

(۱) نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ ' بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے۔ کیونکہ آگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالی سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر دارات کیا نہیں مطالبے کورد فرمادیا' لیکن اللہ نے اس مطالبے کورد فرمادیا' لیکن اللہ نے اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر ادرائ انساف کرنے دالات تو اس کیا ہذشاہت کے آر ہا

جائز ہی نہیں' بلکہ مطلوب و محبوب بھی ہے۔مزید دیکھئے:سورۃ المائدۃ' آیت • ۲ کا حاشیہ۔

کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے (۱) بات یہ ہے کہ اللہ جسے جاہے اپنا ملک دے 'اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والاہے۔(۲۳۷)

ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی فاہری نشانی ہیہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق (۲) قبائے گاجس میں تمہارے رب کی طرف سے دلجمعی ہے اور آل مولیٰ اور آل ہارون کا بقید ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھاکرلائیں گے۔ یقینا یہ تو تمہارے لئے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ (۲۲۸)

وَقَالَ لَهُوْنِيْفُوْ اِنَّ الْهَ مُلْكِمَ اَنْ يَأْتِيكُوْ التَّالُوكُ وَمُهُ سَكِينَتُهُ ثِنْ تَكِيُّوُ وَيَقِيَّةٌ ثِتَا ثَرَكَ الْهُمُوسُى وَالْ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلَلِكَةٌ إِنَا فِي ذَالِكَ لَايَةً تَكُوْنِ نُكُنْتُومُّ تُوْمِدِيْنَ ﴿

(۱) حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بن اسرائیل کے بادشاہوں کاسلمہ چلا آرہا تھا۔ یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے 'جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغیبر نے کہا کہ یہ میراامتخاب نہیں ہے' اللہ تعالی نے انہیں مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہے اور طالوت اس میں تم سب میں ممتاز ہیں' اس لیے اللہ تعالی نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ واسع الفصل ہے'جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایات سے نواز آ ہے۔ علیم ہے' یعنی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے اہمان ہو جا کیا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطلبہ کیا' ناکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جا تھی۔ چنانچہ اگلی آیت میں ایک اور نشانی کا بیان ہے۔)

(۲) صندوق لینی آبوت 'جو توب ہے ہے 'جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ کیوں کہ بی اسرائیل تیمک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے (فتح القدیر) اس آبوت میں حضرت موکی و ہارون ملیمااللام کے تیمکات تھے 'یہ آبوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کرلے گئے تھے۔ اللہ تعالی نے نشانی کے طور پر یہ آبوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے پر پنچا دیا۔ جے دکھ کربی اِسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشانی کے لیے منجانب اللہ نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالی نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز (آبیت) اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب بی اللہ تعالی کی طرف سے خاص فصرت کا ایسانزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرما آب ہو اس کی وجہ سے بنگ کی خون ریز معرکہ آرائیوں میں جس سے برے شرول بھی کانپ کانپ اٹھتے ہیں 'ائل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور بیب سے فالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبرن ہوتے ہیں۔

فَلْمَنَا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُّوْدُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُنْتَلِيَّكُمْ بِنَعَهِ وَاللَّهِ مُنْتَلِيَّكُمْ بِنَعَهِ وَمَنْ تَوْيَطُعْهُ فَإِنَّهُ مِنْتَالِكُمْ بِنَعَهِ وَمَنْ تَوْيَلُونَهُ فَإِنَّهُ مُؤْفِلَتَا جَاوَرُوْ الْمُتَوَالَّذِي مُنْتَقَلُونَ الْمُؤْفِرُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْتَلَقِ وَلِيلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْتَالِقًا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْتَالِقًا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَمَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْتَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَمَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْتَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَمَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَمَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْ

جب (حضرت) طالوت الشکروں کو لے کرنگلے تو کہاسنواللہ تعالیٰ خہیں ایک خبر (ا) ہے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں ہے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ ہے ایک چلو بھر لے۔ لیکن سوائے چند کے باتی سب نے وہ پانی بی لیا (۱) (حضرت) طالوت مومنین سمیت جب نہر ہے گزر گئے تو وہ لوگ کمنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں گزر گئے تو وہ لوگ کمنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ (ا) لیکن اور تھوٹی اور تھوٹی کی جماعتیں بڑی اور بہت می جماعتیں بڑی اور بہت می جماعتیں پڑی اور بہت می والوں کے ساتھ ہے۔ (۲۴۹)

جب ان کا جالوت اور اس کے لشکرے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں

وَلَمَّا بَرَزُولِهِ بَالُوْتَ وَجُنُودٍ ﴾ قَالُوارَبَيَّا آفَوِعُ عَلَيْنَاصَّبُوا وَيُبِتُ أَفْدَامَنَا وَافْتُوكَا عَلَى الْقَوْمِ الكَلِيمَ ابْنَ ۞

<sup>(</sup>۱) یہ نہراردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۲) اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے ' آہم دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دو چند 'بلکہ صد چند ہو جاتی ہے۔ دو سرے ' جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک ' پیاس اور دیگر شدائد کو نمایت صبراور حوصلے سے برداشت کریں۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر بر تمہاری پہلی آزمائش ہوگا۔ جس نے بانی ٹی لیا' اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اس حبیبہ کے باوجودا کثریت تمہاری پہلی آزمائش ہوگا۔ ایک تعداد ساسہ بتلائی گئ تعداد ساسہ بتلائی گئ تعداد ہے ' جواصحاب بدر کی تعداد ہے۔ واللہ معلم۔

<sup>(</sup>۳) ان اہل ایمان نے بھی 'ابتداء جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظراس رائے کا اظهار کیا ' جس پر ان کے علما اور ان سے زیادہ پختہ بھین رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی 'تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی پر منحصر نہیں 'بلکہ اللہ کی مثیبت اور اس کے اذن پر موقوف ہے اور اللہ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔

صبر دے ' ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ماری مدد فرما۔ (۲۵۰)

چنانچہ اللہ تعالی کے علم سے انہوں نے جالوتوں کو شکست دے دی اور (حضرت) داود (علیہ السلام) کے ہاتھوں جالوت قل ہوا (۲۰) اور اللہ تعالی نے داود (علیہ السلام) کو مملکت و عکست (۳۰) اور جتنا کھ چاہاعلم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد تھیل جاتا کیکن اللہ تعالی دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ (۲۵)

فَهْزَمُوْلُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُجَالُوْتَ وَالنَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكُمَّةَ وَعَكَمَهُ مِثَا يَشَاءُ وَلَوْلَادَ فَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِيَعْضِ لَمَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلِاَنَ اللهَ دُوْفَصُهُا عَلَى الْعُلَمِيْنَ @

<sup>(</sup>۱) جالوت اس دسمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھاجس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنو وقت کی بڑی بنگیجو اور بمادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اس شہرت کے پیش نظر عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ النی میں صبرو ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا ما گئی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ الی ایمان کے لیے الیے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں 'جیسے جنگ بدر میں نبی مائی ایمان کے لیے الیے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں 'جیسے جنگ بدر میں نبی مائی ایمان کی ایک نمایت الحاج و زاری سے فتح و نصرت کی دعا کیں مائیس 'جنہیں اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک مائیت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔

<sup>(</sup>۲) حضرت داود علیہ السلام بھی 'جو ابھی پیغیرتھ نہ بادشاہ' اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیااور ان تھو ڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی۔

<sup>(</sup>۳) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ حکمت سے بعض نے نبوت' بعض نے صنعت آبن گری اور بعض نے ان امور کی سمجھ مراد لی ہے' جو اس موقعہ جنگ پر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔

<sup>(</sup>۳) اس میں اللہ کی ایک سنت اللی کابیان ہے کہ وہ انسانوں کے ہی ایک گروہ کے ذریعے ہے' دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرما تا رہتا ہے۔ اگر وہ ابیانہ کر آباور کسی ایک ہی گروہ کو ہیشہ قوت واختیار ہے بسرہ ور کیے رکھتا تو سے زمین ظلم و فساد ہے بھر جاتی۔ اس لیے بیہ قانون اللی اہل دنیا کے لیے فضل اللی کا خاص مظہرہے۔ اس کاذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کچ کی آیت ۳۸ اور ۴۰م میں بھی فرمایا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کی آیتی ہیں جنہیں ہم مقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں' بالقین آپ رسولوں میں سے ہیں'' (۲۵۲)

تِلْكَ الْبُ اللهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَالَّكَ لَهِ نَ الْمُؤْمِنَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَالَّكَ لَهِ نَ الْمُرْمِلِيْنَ @

<sup>(</sup>ا) یہ گزشتہ واقعات 'جو آپ ماٹی آئیم پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں 'اے محمد ( ماٹیکیم ) بھینا آپ کی رسالت و صداقت کی دلیل ہیں 'کیوں کہ آپ ماٹیکیم نے بید نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں 'نہ کسی سے نے ہیں۔ جس سے بیہ واضح ہے کہ بیہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو بذرایعہ ومی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامت پر گزشتہ امتوں کے واقعات کے بیان کو آپ ماٹیکیم کی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُ لُ فَصَّلْمَا بِعُضْ هُمْ عَلَى بِعُضِ مُعِنَّهُمُ مَ مَنْ كُلُّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجْتٍ وَانْتَمَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ الْكِيْنِ وَلَيْلُ لُهُ يُرُوعِ الْعُنُسُ وَلَوْشَا مَا لِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اقْتَسَلُوا الْذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ فِنْ بَعْدِ مِا جَاءَ مُنْ اللهُ مَا اقْتَسَلُوا فَيْنَهُمُ فَمِنْ اللهُ يَفْعَلْ مَا يُرِيْدُ فَى

یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے '' ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالی نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درج بلند کئے ہیں ' اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ '' اگر اللہ تعالیٰ عابتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے ' لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا' ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر' اور اگر اللہ تعالیٰ جاہتا تو یہ آپس میں نہ لئے کے اور اگر اللہ تعالیٰ جاہتا تو یہ آپس میں نہ لئے کا جو جاہتا ہے کرتا ہے۔ (۲۵۳)

(۱) قرآن نے ایک دو سرے مقام پر بھی اے بیان کیا ہے ﴿ وَلَقَتُ فَضَلَنَا بَعْضَ اللَّهِ بِتَنَ عَلَى بَعْنِي ﴾ (بن إسرائيل ۵۵) "ہم نے بعض نبيوں کو بعض پر نفيلت عطاک ہے" اس ليے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہيں۔ البتہ نی سائيليَّا نے جو فرمایا ہے الا تُحَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ ، (صحیح بخاری کتناب المنفسیو، سور آ الاَعُواف باب ۱۰۰۱۔ مسلم کتناب المفضائیل بهاب من فضائیل موسی " تم مجھے اخبیا کے در میان نفیلت مت دو" تو اس ایک کی دو سرے پر نفیلت ما انگار لازم نہیں آ تا بلکہ بید امت کو انبیا علیم السلام کی بابت ادب و احرّام سکھایا گیا ہے کہ تہیں چو نکہ تمام باتوں اور ان افتیاذات کا جن کی بنا پر انہیں ایک دو سرے پر نفیلت عاصل ہے ' پوراعلم نہیں ہے۔ اس لیے تم میری نفیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس سے دو سرے انبیا کی کرشان ہو۔ ورنہ بعض نبیوں کی بعض پر نفیلت تم میری نفیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس سے دو سرے انبیا کی کرشان ہو۔ ورنہ بعض نبیوں کی بعض پر نفیلت اور آبل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے جو نصوص کتاب و سنت سے فارت تم ابت ہے (تفسیل کے لیے دیکھے فتح القدر للائو کائی)

(۳) مراد وہ مجزات ہیں جو حضرت عیلی علیہ السلام کو دیئے گئے تھے 'مثلاً احیائے موتی (مردول کو زندہ کرنا) و غیرہ - جس کی تفصیل سورۂ آل عمران میں آئے گی۔ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہیں 'جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔
(۳) اس مضمون کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں گئ جگہ بیان فرایا ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین میں اختلاف پندیدہ ہے۔ یہ اللہ کو سخت نا پند ہے 'اس کی پند (رضا) تو یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کرنار جہنم سے نیج جا کمیں۔ اس لیے اس نے کتابیں آثاریں 'انبیا علیم السلام کاسلسلہ قائم کیا تا آئکہ نبی کریم مرتبطی خاتم فرما دیا۔ تاہم اس کے بعد بھی خلفا اور علا و دعاۃ کے ذریعے سے دعوت حق اور امر بالمعروف و من عن المنکر کاسلسلہ جاری رکھا گیا اور اس کی سخت اہمیت و تاکید بیان فرمائی گئی۔ کس لیے ؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ کی پندیدہ رائے کو اختیار کریں۔ لیکن چونکہ اس نے ہدایت اور گمرائی دونوں راستوں کی نشان دبی کر کے انسانوں کو

يَاتُهَا الَّذِيْنَ الْمُثُوَّا أَنْفِقُوا مِثَادَرَقَنَكُوْتِنْ تَمْلِ آنَ ثِلْقَ يَوْمُلِا مِنْعُ فِيْهِ وَلَاخْلَةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَاللَّهِمْ وَنَ هُمُوالظَّلِمُونَ ۞

اَللهُ لَآيَالهُ اِلاَمُواَلَّىُّ التَّيُّوْمُوْ لَاتَاغُدُهُ فِينَهُ وَلاَنَوْمُرُ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَاللَّهِ فَيَيْفَعُ عِنْدَةُ اللَّالِ إِذْنِهِ يَشْلُحُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا عَلَّاهُمُ وَ وَلَا يُحِيْطُونَ بِمِنْ أَفِي عَلْمِهِ اللَّهِ بِمَا شَلَاءً \* وَسِعَمُ لُوسِيْهُ التَّمُوتِ وَالْاَضِ وَلاَيْتُودُهُ \* وَفَظَّهُمَا أَوْ هُوَ العَمْنُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ فَالاَيْتُودُهُ \* وَفَظَّهُمَا أَوْ هُوَ

اے ایمان والوا جو ہم نے تنہیں دے رکھاہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت <sup>(۱)</sup> اور کافر ہی طالم میں۔(۲۵۴)

اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہو زندہ اور سب کا تھانے والا ہے 'جے نہ او نگھ آئے نہ نید' اس کی ملکیت میں زمین اور آسانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیراس کے سامنے شفاعت کر سکے 'وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے علم میں سے کسی چیز کا ان کے چیچے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا اصاطہ نہیں کر سکتے گر جاتنا وہ جاہے ' ''' اس کی کرسی کی احاطہ نہیں کر سکتے گر جاتنا وہ جاہے ' ''' اس کی کرسی کی

کوئی ایک راستہ افقیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ بطور امتحان اسے افقیار اور ارادہ کی آزادی سے نوازا ہے' اس لیے کوئی اس افقیار کا صحیح استعمال کرکے مومن بن جا تا ہے اور کوئی اس افقیار و آزادی کاغلط استعمال کرکے کافر۔ یہ گویا اس کی حکمت و مشیت ہے' جواس کی رضا ہے مختلف چیز ہے۔

(۱) یہود و نصاری اور کفار و مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں لینی نبیوں و لیوں 'بررگوں ' پیروں ' مرشدوں و غیرہ کے بارے میں بد عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے بیرو کاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا کتے ہیں اور منوا لیتے ہیں۔ اس کو وہ شفاعت کتے تھے۔ لینی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے جاہوں کا ہے کہ ہمارے بررگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جا نمیں گے ' اور بخشوا کرا تھیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یمال ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی میں اور دو سری متعدد آیات و احادیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے یمال ایسی می شفاعت کے بارے میں گھاعت ہے گئی ہوگی ' مگریہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے۔ جنہیں اللہ اجازت وے گا۔ اور سرف اس بند کے یمال ایک دو سری فتم کی شفاعت ہے تک ہوگی ' مگریہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے۔ جنہیں صرف اور صرف اٹل تو حید کے بارے میں اجازت دے گا۔ یہ شفاعت فرضتے بھی کریں گے ' انبیا و رسل بھی ' اور شدا و صافحین بھی۔ مگراللہ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہو گا۔ پو گولائیشفتوں اگرالیہ ارتبطی و گوگئیشفتوں گرالیہ ارتبطی و گولائیشفتوں گرالیہ ارتبطی و گولائیشفتوں گرالیہ ارتبطی و کھوئی تنہیں کے جموں کا رنگ اڑ رہا ہو گا۔ پو گولائیشفتوں گرالیہ ارتبطی و گھوٹی تھی گئیجا ہے اس قدر لرزال و ترسال ہوں گے کہ ان کے چموں کا رنگ اڑ رہا ہو گا۔ پو گولائیشفتوں گرالیہ ارتبطی و کسے اس درالی و ترسال ہوں گے کہ ان کے چموں کا رنگ اڑ رہا ہو گا۔ پو گولائیشفتوں گرالیہ ارتبطی و کرائیشفتوں گرائیہ و کا گھوٹی تھی گھوٹی تھی کہیں ۔

(۲) یہ آیت الکری ہے جس کی بری فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے مثلاً یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے دات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد بڑھنے کی بری فضیلت ہے وغیرہ (ابن کشر) یہ اللہ

وسعت (۱) نے زمین و آسان کو گھیرر کھاہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتا تا ہے 'وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے (۲۵۵)

دین کے بارے میں کوئی زبرد سی نہیں 'ہدایت صلالت سے روشن ہو چکی ہے' (۲) اس کئے جو شخص اللہ تعالی ڵٙۯٳڴۯٳٷڣٳڶڒؿؠ۠ڹۣؖٷۮؙۺؖڲؽٵڷڗؙۿؙؙۮڡؚؽٵڷۼؠٷۻؿڲۿۄؙٝ ۑٵڵڟڶڂؙٛۅٝڗٷؽؙڋۣڡڽٛڹٳڶؿۏڡؘڡٙۑٳۺؾۺٮػؘڽٳڷۼۯ۫ڗۊؚ

تعالیٰ کی صفات جلال' اس کی علوشان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نهایت جامع آیت ہے۔ (١) كُنْ سِيِّ سے بعض في مَوْضِعُ فَدَمَيْنِ (قدم ركھنے كى جگه) بعض في علم ابعض في قدرت وعظمت ابعض في بادشاہی اور بعض نے عرش مراد لیا ہے۔ لیکن صفات باری تعالی کے بارے میں محدثین اور سلف کا بیہ مسلک ہے کہ اللہ تعالی کی جو صفات جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں' ان کی بغیر آاومل اور کیفیت بیان کیے' ان پر ایمان رکھا جائے۔ اس لیے میں ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الواقع کری ہے جوعرش سے الگ ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے' اس پروہ کس طرح بیٹھتاہے؟اس کو ہم بیان نہیں کرسکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بے خبرہیں۔ (۲) اس کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان بیودی یا عیسائی ہو گئے تھے' بھرجب بیرانصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے' زبردستی مسلمان بنانا چاہا'جس پر بیر آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے لینی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب'اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں' تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ آیت تھم کے اعتبارے عام ہے العنی کسی بر بھی قبول اسلام کے لیے جر نہیں کیا جائے گا کو نکہ اللہ تعالی نے ہدایت اور گراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے۔ تاہم کفرو شرک کے خاتے اور باطل کا زور تو ڑنے کے لیے جماد ایک الگ اور جرو اکراہ سے مختلف چیز ہے۔ مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں رو ڑہ بی ہوئی ہو۔ آک ہر شخص اپی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے کفررِ قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے۔ چونکد روڑہ بننے والی طاقیں رہ رہ کر ابھرتی رہیں گی اس لیے جہاد کا تھم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رب كى ويساك مديث مي إلى الجهادُ ماض إلى يوم القيامة » (جماد قيامت تك جارى رب كا) خود في مالكي الم كافرول اور مشركول سے جماد كيا م اور فرمايا م - «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُواْ المحديث - (صحيح بخادى-كتاب الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا المصلوة ، "مجيحكم دياكياب كه مي لوگول سے اس وقت تك جماد کروں جب تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ اور مجمہ رسول اللہ کا قرار نہ کرلیں۔ "اس طرح سزائے ارتداد (قتل) سے بھی اس آیت کاکوئی شکراؤ نہیں ہے (جیسا کہ بعض لوگ ایسا باور کراتے ہیں۔) کیونکہ ارتداد کی سزا۔ قتل۔ سے مقصود جرو اکراہ نہیں ہے بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں آیک کافر کوایئے کفریر قائم رہ جانے کی اجازت تو بے شک دی جا سکتی ہے لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھراس سے بغاوت وانحراف کی

## الْوَّحْقَ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ 😁

اَللهُ وَلِىٰ الَّذِيْنَ الْمَنُوا غِنْوِجُهُ مُوضّ الظُّلُنِ إِلَى التُّوْدِهُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَالْوَلِيَّ فَهُمُ الطَّاعُونُ غِنْوِجُونَهُمُ مِّنَ التُّوْرِ إِلَى الظُّلُنتِ الْوَلِيْكَ آصْحَابُ الثَّارِ مُمْرُفِيْهَا خَلِكُ وَنَ شَ

اَلَهُ تَرَالَى الَّذِي عَا تَجَرَا يُرْهِ مَ فِي ثَرَيْةٍ أَنَّ الشَّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَوْكَالَّذِنْ مُكَوَّعَلِ قَرْنِيَةٍ وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَّ عُرُوشِهَا \* قَالَ الْنُهُى لَمْنِ اللهُ يَعْنَى مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ

کے سوا دو سرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایکان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا' جو بھی نہ ٹوٹ گااور اللہ تعالیٰ سننے والا ، جانے والا ہے۔(۲۵۲) ایمان لانے والوں کا کار ساز اللہ تعالیٰ خود ہے' وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیا شیاطین ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کراندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں' یہ لوگ جنمی ہیں کراندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں' یہ لوگ جنمی ہیں جو بیشہ ای میں بڑے رہیں گے۔(۲۵۷)

کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پاکر ابراہیم (علیہ السلام) سے اس کے رب کے بارے میں جھڑ رہا تھا' جب ابراہیم (علیہ جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کماکہ میرا رب تو وہ ہے جو جاتا ہے اور مار تا ہے وہ کنے لگا میں بھی جاتا اور مار تا ہوں' ابراہیم (علیہ السلام ) نے کما اللہ تعالی سورج کو مشرق کی طرف سے لے آیا ہے تو اسے مغرب کی جانب مشرق کی طرف سے لے آیا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا' اور اللہ تعالیٰ فالموں کو بدایت نہیں دیتا۔ (۲۵۸)

یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی' وہ کہنے لگا اس کی

اجازت نہیں دی جاسکتی للذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے۔ کیونکہ اگریہ اجازت دے دی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم ہو سکتی تھی جس نظریاتی اختکام کو منہدم ہو سکتی تھی جس نظریاتی اختکام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام پر 'قل' چوری' زنا' ڈاکہ اور حرابہ وغیرہ جرائم کی اجازت نہیں دی جاسکتی' اس طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بخاوت (ارتداد) کی اجازت بھی نہیں دی جاسکتی۔ یہ جہرو اکراہ نہیں ہے۔ بلکہ مرتد کا قتل اس طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و عادت گری اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزائیں دیناعین انصاف ہے۔ ایک کامقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دو سرے کامقصد ملک کو نظر ایک و خادت ہے اور دونوں ہی مقصد' ایک مملکت کے لیے ناگزیر ہیں۔ آج اکثر اسلامی ممالک ان دونوں ہی مقاصد کو نظر انداز کر کے جن المجھنوں' دشواریوں اور پریثانیوں سے دو چار ہیں' مختاج وضاحت نہیں۔

مِائَةَ عَامِرَ تُوْتَعَتَهُ قَالَ كَوْلَمِثْتُ قَالَ لِمِثْتُ يُوْمًا
اَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلْ لِمِثْتَ مِائَةَ عَامِ فَانْظُرُ الْ
طَعَامِكَ وَشَرَائِكَ لَمُ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ اللَّحِمَارِكَ "
وَلِنَجْعَلَكَ اليَّةُ لِلنَّالِسِ وَانْظُرُ اللَّ الْمِظَامِرِ
كَيْفَ نُنْشِزُهَا لَتَّةَ تَكْمُنُوهَا لَكُمَا الْفَلَا اللَّهِ طَالِمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

موت کے بعد اللہ تعالی اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ (۱)

تو اللہ تعالی نے اسے مار دیا سو سال کے لئے ' پھرا سے

اشایا ' پو پھا کتی مہت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا

دن کا پچھ حصہ ' (۲) فرمایا بلکہ تو سو سال تک رہا ' پھراب تو

اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور

اپنے گھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور

اپنے گدھے کو بھی دیکھ کہ ہم کجھے لوگوں کے لئے ایک

نشانی بناتے ہیں تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے

ہیں ' پھران پر گوشت چڑھاتے ہیں ' جب سے سب ظاہر ہو

چکا تو کئے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر

چکا تو کئے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر

اور جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کما کہ اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ (جناب باری تعالی نے) فرمایا کیا تہیں

وَاذْقَالَ إِيْرْهِمُ رَتِّ آرِنْ كَيْتَ نَهُي الْمَوْلَىٰ قَالَ اَوَلَهُ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَ وَلَكِنُ لِيَطْهَبِنَ قَلْمُنْ قَالَ فَخُذُ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرُفَى الِيْكَ ثُمَّاجِعَلْ عَلَ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ

<sup>(</sup>۱) أَوْ كَالَّذِيْ كَاعَطَف پِلِي واقعہ پر ہے اور مطلب ہے ہے کہ آپ نے (پہلے واقعہ کی طرح) اس مخص کے قصے پر نظر شہیں ڈالی جو ایک بستی ہے گزرا... ہے مخص کون تھا؟ اس کی بابت مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور حضرت عزیر کانام ہے جس کے بعض صحابہ و آبعین قائل ہیں۔ واللہ اعلم۔ اس سے پہلے کے واقعہ (حضرت ابراہیم علیہ السلام و نمرود) میں صافع یعنی باری تعالیٰ کا اثبات تھا اور اس دو سرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیائے موتی کا اثبات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کی قدرت احیائے موتی کا اثبات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس مخص کو اور اس کے گدھے کو سوسال کے بعد زندہ کردیا' حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ سوسال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد ہی زندہ کرناس کے لیے مشکل نہیں۔

<sup>(</sup>۳) کما جاتا ہے کہ جب وہ مختص ندکور مراتھا' اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی' اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یمال کل آیا تھا توایک دن گزر گیاہے اور اگر یہ آج ہی کاواقعہ ہے تو دن کا پچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ جب کہ واقعہ یہ تھاکہ اس کی موت پر سوسال گزر چکے تھے۔

<sup>(</sup>۳) کینی بقین تو مجھے پہلے بھی تھا لیکن اب عینی مشاہرے کے بعد میرے بقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ۔۔۔

<sup>.</sup> (٣) ہید احیائے موتی کا دو سرا واقعہ ہے جو ایک نہایت جلیل القدر پیغیبر حضرت ابرائیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ چار پر ندے کون کون سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں لیکن ناموں کی

جُزُّءً اثْقَادُهُهُنَّ يَالِيَّنَكَ سَعُيًا ۚ وَاعْلَمُ آنَ اللهَ عَزِيْرٌ خَكِيْرُهُ

مَقَلُ الَّذِينَ كَنْفِقُوْنَ آمُوَالَهُمُّ فَيُ سَيِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَثَبُثَتُ سَبُعَسَالِلَ فِي كُلِّ مُنْبَلَةٍ مِانَةُ حَبَّةٍ

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَالسَّمْ عَلِيْمُ اللَّهِ

ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گئ فرمایا چار پر ندلو' ان کے شکڑے کر ڈالو' پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک شکڑا رکھ دو پھر انہیں پکارو' تمہارے پاس دو ڑتے ہوئے آ جا ئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکتوں والاہے' (۲۲۹) جو لوگ انتال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس جو لوگ انتال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس

جو لوگ اپنا مال الله تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دائے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں' اور الله تعالی جے چاہے بردھا چڑھا کر دے (۱) اور الله تعالی کشادگی والا اور علم والا ہے (۲۹۱)

تعیین کاکوئی فائدہ نہیں' اس لیے اللہ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیے۔بس یہ چار مختلف پر ندے تھے۔ فَصُرْهُنَّ کے ا یک معنی اَملٰهُنَّ کیے گئے ہیں یعنی ان کو "ہلالے" (مانوس کرلے) تاکہ زندہ ہونے کے بعدان کو آسانی ہے بھیان لے کہ میہ وہی پر ندے ہیں اور کسی فتم کا شک باقی نہ رہے۔اس معنی کے اعتبار سے پھراس کے بعد نُمَّ عَطَعْهُنَّ (پھران کو نکڑے کمڑے کر لے) محذوف ماننا پڑے گا۔ دو سرے معنی قطِعْهُنَّ (کمڑے کمڑے کر لے) کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں کچھ محذوف مانے بغیر معنی واضح ہو جاتا ہے۔ مطلب سے ہے کہ کمڑے ککڑے کرکے مختلف بہاڑوں یران کے اجزا باہم ملا کر رکھ دے ' پھر تو آواز دے تو وہ زندہ ہو کر تیرے پاس آ جا کیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعض جدید و قدیم مفسرین نے (جو صحابہ و تابعین کی تفییراور سلف کے منبج و مسلک کو اہمیت نہیں دیتے) فَصُرُهُنَّ کا ترجمہ صرف "ہلاك" كاكيا ہے۔ اور ان كے كلزے كرنے اور بياڑوں ير ان كے اجزا بميرنے اور پھراللہ كى قدرت سے ان كے جڑنے کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن میہ تغییر صحیح نہیں' اس سے واقعے کی ساری اعجازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور مردے کو زندہ کر دکھانے کا سوال جوں کا توں قائم رہتا ہے۔ حالا نکہ اس واقعہ کے ذکر سے مقصود اللہ تعالی کی صفت احیائے موتی اور اس کی قدرت کاملہ کا اثبات ہے۔ایک حدیث میں ہے نبی ماڑ کا اپنے خضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقع كا تذكره كرك فرمايا «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ» (صحيح بخارى كتاب التفسير) "جم ابراتيم عليه السلام سے زیادہ شک کے حق دار ہیں۔" اس کا میر مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا اللہ اہمیں ان سے زیادہ شک کرنے کاحق پہنچا ہے۔ بلکہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شک کی نفی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے احیاۓ موتی کے مسلے میں شک نہیں کیا اگر انہوں نے شک کااظمار کیا ہو تا تو ہم یقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حق دار ہوتے (مزید وضاحت کے لیے دیکھئے فتح القدر للشو کانی)

(۱) یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے۔ اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی

ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ فِي سَبِيُلِ اللهِ ثُقَرَاكُمُيُّعُونَ مَاانْفَتُوْا مَثَا وَلاَآذَىٰ لَهُمْ اَجُرُهُمُ عِنْدَرَبِهِمْ

وَلَاغُونٌ عَلَيْهُمُ وَلَاهُمُ يَغُزَّنُونَ 🕤

قُولْ مَعْرُوكْ وَمَغْمَى لَا خَيْرُعْنَ صَكَ قَرِ يَتَبَعُهَ ٱذَى تَ

يَايُهَا الذِينَ امْنُوالا تُبْطِلُواصدَ فَيَكُمُ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ

جولوگ اپنامال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جماتے ہیں نہ ایڈا دیتے ہیں '(ا) ان کا اجران کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔(۲۲۲)

نرم بات کمنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بھتر ہے جس کے بعد ایڈا رسانی ہو (۲) اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بربارہے '(۲۲۳)

اے ایمان والواانی خیرات کواحسان جماکراور ایذا پنج کر

رقم کا بیہ ثواب ہو گا اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہیں تو یہ نضیلت نفقات و صد قات نافلہ کی ہوگی اور دیگر نکیاں «الحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْنَالِهَا» (ایک نیکی کا اجر دس گنا) کی ذیل میں آئیں گی۔ (فتح القدیر) گویا نفقات و صد قات کا عام اجر و ثواب ' دیگر امور خیرسے زیادہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اس اہمیت و نضیلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب تک سلمان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا ' فوج کی کارکردگی بھی صفر ہوگی اور سلمان اور اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں کیے جاسحے۔

(۱) انفاق فی سیسل الله کی فدکورہ فضیلت صرف اس فخص کو حاصل ہوگی جو مال خرج کرکے احسان نہیں جلا آنہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیراداکر باہے جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس مجروح ہواوروہ تکلیف محسوس کرے۔ کیونکہ بید اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی سی قرائے گا'ان میں ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی سی قرائے گا'ان میں ایک احسان جنانے والا ہے (مسلم کتناب الإدادوالمون بالعطیم)۔

(۲) سائل سے زی اور شفقت سے پولٹا یا دعائیہ کلمات (اللہ تعالی تجھے بھی اور جمیں بھی اپ فضل و کرم سے نواز سے وغیرہ) سے اس کو جواب دیٹا قول معروف ہے اور مَغْفِرَةٌ کا مطلب سائل کے فقراور اس کی عاجت کالوگوں کے سامنے عدم اظمار اور اس کی پردہ پوشی ہے اور اگر سائل کے منہ سے کوئی ٹازیبا بات نکل جائے تو اس سے چتم پوشی بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی سائل سے نری و شفقت اور چیتم پوشی ' پردہ پوشی' اس صدقے سے بھر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذکیل و رسوا کر کے اسے تکلیف پنچائی جائے۔ اس لیے حدیث میں کما گیا ہے «الْکلِکمةُ الطّیّبةُ صَدَقَةٌ» اور حسیح مسلم کتاب الزکاۃ ' باب بیان أن اسم الصدقة یقع علی کل نوع من المعروف (پاکیرہ کلم بھی صدقہ ہے) نیز نی شاہرہ نے فرمایا " تم کی بھی معروف (یکی) کو حقیر مت سمجھو' اگر چہ اپ بھائی سے خندہ پیشائی سے منا صدقہ ہے اس جو «الاقة الوجه عنداللقاء)۔

علی ہو۔ «الاقة الوجه عنداللقاء)۔
طلاقة الوجه عنداللقاء)۔

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءً النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَالْيُوَمِلُلْ فِرْ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهُ ثُوَابُ فَأَصَابَهُ
وَالِمِنْ فَتَرَّكُهُ صَلْدًا الْكِيَّدِ رُنُونَ عَلْ شَى ثُمِّ مِثَالَكَ بُولُ وَاللهُ
لَا يَهُوى الْعَوْمُ الْكَلِفِرِينَ 
الْمَهُوى الْعَوْمُ الْكَلِفِرِينَ 
الْمَهُوى الْعَوْمُ الْكَلِفِرِينَ 
الْمَهُوى الْعَوْمُ الْكَلِفِرِينَ 
الْمَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِئُونَ آمَوَ الْهُو الْبَغِنَا مَرُضَاتِ اللهِ

وَ تَثْغِينُتَا قِنَ اَنْشِيعِهُ كَمَثَلِ جَنَةٍ إِبِرَنَهِ وَ اَصَابَهَا وَالِلُّ
فَاتَتُ الْكُهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ كُونِيمِنْهَا وَالِلْ فَطَلَّ ۚ وَاللهُ
مَا تَتَهُ اُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

برباد نہ کروا جس طرح وہ مخض جو اپنا مال لوگوں کے وکھاوے کے لئے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر اس کی مثال اس صاف بقرکی طرح ہے جس پر تھوڑی می مٹی ہو پھر اس پر زور دار مینہ برے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے'(ا) ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیزہاتھ نہیں گئی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو (سیدھی) راہ نہیں دکھاتا۔(۲۹۲)

ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال الله تعالی کی رضامندی کی طلب میں ول کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو (۲) اور زور دار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنالاوے اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے اور الله تمارے کام دیکھ رہا ہے۔(۲۵۵)

(۱) اس میں ایک تو یہ کما گیاہے کہ صدقہ و خیرات کرکے احسان جلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا' اہل ایمان کا شیوہ نہیں' بلکہ ان لوگوں کا وطیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریا کاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دو سرے' ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو' کوئی مخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں جج بو دے لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ لینی جس طرح بارش اس پھرکے لیے نفع بخش خابت نہیں ہوئی' اس طرح ریا کار کو بھی اس کے صدقہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

(٣) یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں 'ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے جو پر فضا اور بلند چوٹی پر ہو 'کہ اگر زور دار بارش ہو تو اپنا کھل وگنا وے ورنہ بلکی می بھوار اور مشیخ بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے نفقات بھی ' چاہے کم ہویا زیادہ ' عند اللہ گئ گئ گنا اجر و تواب کے باعث ہوں گے جَنَّةُ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتن کرت سے درخت ہوں جو زمین کو دھا تک لیس یا وہ باغ 'جس کے چاروں طرف باڑھ ہو اور باڑھ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو۔ یہ جن سے ماخوذ ہے 'جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی ' پیٹ کے وجنین کہا جاتا ہے کہ وہ بھی عقل پر پردہ پڑجا تا کے بیچ کو جنین کہا جاتا ہے کہ وہ بھی عقل پر پردہ پڑجا تا ہے۔ اور جنت کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے۔ رَبُورَ او خِی زمین کو کہتے ہیں۔ وَابِلٌ تیز ہو۔ اور جنت کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے۔ رَبُورَ او خِی زمین کو کہتے ہیں۔ وَابِلٌ تیز

آيَوَدُ آحَدُاكُوْ آنَ تَكُونَ لَهُ حَبَّهُ قُونُ فَيْنِ وَيَنِ وَآعَنَانِ تَجْرِيُ مِنْ تَقْتِهَا الْاَنْهُٰزِ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَٰنِ وَاصَابُهُ اللِّهِ بُرُولَهُ ذُرِيَةً شُمُّعَنَا مُّ قَاصًا بَهَا إعْصَارُ فِيْهُونَا رُفَاحُتُرَقَتُ ثَمْنَا إِنِّ يُمْتِيْنُ اللَّهُ لَحُمُ الزّلِتِ لَمَكَنُّ مُتَمَّلًا وَنَ

ؽٵؘؿٚۿٵڷؽ۬ؿؽؗٲؗٛٛؗٛٛڡڴؙٷؖٲڷڣڠٷٳڛڽٷڸؠٚڹؾ؞ؘڷػٮۜؠٛؾؙۄؙۅؘڝؠۜٙٵ ٲڂٛۯڿۘڹٵڷڴۊؙۄ۠ڹٵڵڒڝؙڽٷڵٲؾؽۼؠۅؗٵڵڿٙؽڲۄٮڎؙۿ ؿؙڂڣڠۅٛڹۅؘڶٮ۫ڂؙۄؙؠٳڿڹۮڿٵڴؚٵڽٛؿڠؠۿۿٷٵ

کیاتم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا تھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو'جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر فتم کے پھل موجود ہوں' اس شخص کا بردھایا آگیا ہو' اس کے نتھے نتھے سے نیچ بھی ہوں اور اچانک باغ کو گولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو' پس وہ باغ جل جائے''' اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آییتیں بیان کر آ ہے تاکہ تم غورو فکر کرو۔(۲۲۲)

اے ایمان والوا اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لئے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو<sup>\*(۱)</sup> ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد

(۱) ای ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں (لینی اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو) 'وہ شخص بو ڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بچ ہوں (لینی وہ خود بھی ضعف پیری اور کہر سنی کی وجہ سے محنت و مشقت سے عاجز ہو چکا ہو اور اولا اولا بھی اس کے بڑھا ہے کا سمارا تو کیا؟ خود اپنا ہو جھ بھی اٹھانے کے قابل نہ ہو) اس حالت میں تیز و تند ہوا کی چلاس اولا بھی اس کے اور اس کا سارا باغ جل جا جا ہے۔ اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہانہ اس کی اولاد۔ یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہو گا۔ کہ نقاق و ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت چلے جا کیں گے جب کہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہو گی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مسلت و فرصت نہیں ہو گی۔ اللہ جا کیں گئی جب کہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہو گی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مسلت و فرصت نہیں ہو گی۔ اللہ مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں بھش کر اللہ کے مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں بھش کر اللہ کے مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں بھش کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں جس سے عمر بھرکی نیکیاں بریاد ہو جاتی ہیں (صحیح بہندی) کہتاب المتفسیر ابن جریہ طبری شیطان کے تو اساری عمر نیکیاں بریاد ہو جاتی ہیں دف سے دخاری کت باب المتفسیر ابن جریہ طبری ا

(۲) صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ من واذی اور ریاکاری سے پاک ہو (جیسا کہ گذشتہ آیات میں بتایا گیا ہے) اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طال اور پاکیزہ کمائی سے ہو۔ چاہے وہ کاروبار (تجارت وصنعت) کے ذریعے سے ہو یا قصل اور باغات کی پیداوار سے۔ اور یہ جو فرمایا کہ''خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو۔" تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مرادیں جو غلط کمائی سے ہوں۔ اللہ تعالی اسے قبول نہیں فرما آ۔ حدیث

## فِيْهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيثُ 🕏

ٱلشَّيْطُنُ يَعِنُ كُوُّ الْفَقُرَ وَيَأْمُ رُكُوْمِ بِالْفَحْشَآء ۚ وَاللهُ يَعِنُ كُوْمَغُفِمَ قَوْمُنُهُ وَفَصَّلَا وَاللهُ وَالسَّعُ عَلِينُكُ ۖ

لُخُوْقِ الْحَكِثْمَةَ مَنْ كِيثَنَا لَاوَمَنْ لِمُؤْتَ الْجِكْمُمَةَ فَقَدُهُ الْوُوْقَ خَنْهُا كَوْتِيَّا وْمَالِيَدُّكُورُ ۚ وَالْآلُولُوالْوَلْبَاكِ ۞

نہ کرنا' جے تم خود لینے والے نہیں ہو' ہاں اگر آ تکھیں بند کر لو تو' (ا) اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبوں والا ہے۔(۲۲۷)

شیطان تہیں فقیری سے دھکا تاہے اور بے حیائی کا تھم دیتا ہے ''' اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے ' اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔(۲۲۸)

وہ جے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو مخض حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا

میں ہے ﴿إِنَّ اللهُ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ﴾ (الله تعالیٰ پاک ہے' پاک (طال) چیز ہی قبول فرما تا ہے۔) دو سرے خبیث کے معنی ردی اور علی چیز کے ہیں' ردی چیز س بھی الله کی راہ میں خرج نہ کی جا کیں' جیسا کہ آیت ﴿ لَنْ تَتَنَالُوا الْحَبَيّةُ عَنْ فَغُوْا مِنَا فَجُعُونَ ﴾ کا بھی مفاد ہے۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بتلایا گیا ہے کہ بعض انصار مدینہ خراب اور علی مجوریں بطور صدقہ مجد میں دے جاتے' جس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔ (فتح القدیر۔ بحوالہ ترفدی وابن ماجہ وغیرہ)۔

(۱) یعن جس طرح تم خود ردی چیزیں لیتا پند نہیں کرتے 'ای طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیزی خرچ کرو۔

(۲) یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈرا تا ہے کہ مفلس اور قلاش ہو جاؤ گے۔ لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو الیے اندیشوں کو نزدیک نہیں پھٹنے دیتا۔ بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کر تا ہے اور ان کے لیے نفتہ آرزوؤں کو اس طرح جگا ہے کہ ان پر انسان بڑی ہے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے۔ چنانچ و یکھا گیا ہے کہ مجد ' مدرے یا اور کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پنچ جائے تو صاحب مال سو' دو سو کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ اور ماتھ کے والے کو بسااو قات کئی کئی بار دو ڑا تا اور پلٹا تا ہے۔ لیکن کسی شخص سینما' ٹیلی حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ اور ماتھ کے جال میں پھنتا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ اور اس سے ویژن 'شراب' برکاری اور مقدے بازی وغیرہ کے جال میں پھنتا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ اور اس سے کسی تھم کی بچکیاہ شاور تردد کا ظہور نہیں ہو تا۔

(۳) حِکْمَةٌ ہے بعض کے نزدیک عقل و فعم علم اور بعض کے نزدیک اصابت رائے 'قرآن کے نائخ و منسوخ کاعلم و فعم 'ویت اصابت رائے 'قرآن کے نائخ و منسوخ کاعلم و فعم ہے یا سارے ہی منہوم اس کے مصداق میں فعم 'قوت فیصلہ اور بعض کے نزدیک صرف سنت یا کتاب و سنت کاعلم و فعم ہے یا سارے ہی منہوم اس کے مصداق میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صحیحین وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ ''دو مختصوں پر دشک کرنا جائز ہے ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے۔ دو سراوہ جے اللہ نے حکمت دی جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔'' (صحیح بعضاری کتاب المعلم 'اساب الاغتباط فی المعلم والحکمة۔ مسلم 'کتاب صلاۃ

اور تھیجت صرف عقلند ہی حاصل کرتے ہیں۔(۲۹۹) تم جتنا پکھ خرچ کرولیتی خیرات اور جو پکھ نذر مانو <sup>(۱)</sup> اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے' اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں(۲۷۹)

اگرتم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھاہے اور اگر تم اسے پوشیدہ بوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہترہے'(۲) اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو منادے گا اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے'(۲۷)

انہیں ہدایت پر لاکھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالی دیتا ہے جے چاہتا ہے اور تم جو بھلی چیزاللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لئے ہی خرچ کرنا وَمَاۤاَنْفَقَتُوُوْنَ ثَلَقَاةٍ اَوْنَذَا رُتُوُمِّنُ ثَنَدُ فَإِنَّ اللهَ يَعُلَمُهُ وَمَالِلطَّلِيدِيْنَ مِنْ اَنْصَارِ ⊙

إِنْ تُبُدُواالصَّدَ فَتِ فَرَعِمَّا فِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤُونُوْهَا الْفُقَرَّاءَ فَهُوَ خَيُرٌ لَّكُوْرُ وَيُكَمِّمُ عَنْكُوْ مِنْ سَيِّالِتِكُورُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَدُونَ خَدِيرُ ﴿

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُلْ هُوْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَنْ لِيَثَآثُو وَمَا تُشْفِعُوْا مِنْ خَيْدٍ وَلِانْشُسِكُمْ وْمَا تُشْفِعُوْن اِلْدَابْ تِنَعَآءُ وَجُواللهِ وَمَا تُشْفِعُوْا مِنْ خَيْدٍ يُوَتَّ اِلْكِنْكُ وَانْنُولُولُولُكُولَانُونَ ۞

المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلُّمه...)

(۱) نَذَرِ کامطلب ہے کہ میرافلاں کام ہو گیایا فلاں اہتلا ہے نجات مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا۔ اس نذر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نذر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نذر بھی' نماز روزہ کی طرح 'عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے سواکسی اور کے نام کی نذر ماننا اس کی عبادت کرنا ہے جو شرک ہے' جیساکہ آج کل مشہور قبروں پر نذر نیاز کا بیہ سلسلہ عام ہے' اللہ تعالیٰ اس شرک ہے بچائے۔

(۲) اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرتا افضل ہے ' سوائے کی الی صورت کے کہ علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو۔ اگر ریا کاری کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں' وہ احادیث سے واضح ہے۔ آہم اس قتم کی مخصوص صور توں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموقی سے صدقہ و خیرات کرنا ہی بہترہے۔ نبی ماٹھ کیا ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الی کا سامیہ فعیب ہوگا' ان میں ایک وہ محض بھی ہوگا جس نے استے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا گہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی سے پہنہ نمیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ صدقے میں اختاکی افضلیت کو بعض علمانے صرف نقلی صدقات نمیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ صدقے میں اختاکی افضلیت کو بعض علمانے صرف نقلی صدقات شامل ہے دائیں گھراور واجبہ دونوں کو شمال ہے دائی گھراور واجبہ دونوں کو شامل ہے دائیں گھر) اور حدیث کا عموم بھی اس کی آئیر کر تا ہے۔

با ہیے تم جو کھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بورا بدلہ مہیں دیا جائے گا' (ا) اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔(۲۷۲)

صد قات کے متحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیئے گئے 'جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے (۲) ناوان لوگ ان کی ہے سوالی کی وجہ سے انہیں مال دار خیال کرتے ہیں 'آپ ان کے چرے دکھ کر قیافہ سے انہیں پیچان لیں گے وہ لوگوں سے چیٹ کر سوال نہیں کرتے ' (۳) تم جو پچھ مال خرج کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جانے والا ہے۔(۲۷۳)

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اَحْصِدُوا فِيُ سَهِيْلِ اللهِ لَايَسْتَطِيْعُونَ ضَرُكَافِ الْاَرْضِ يَصَّبُهُو الْجَاهِـ لَ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَقُّمِنَّ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمُهُ مُّ لَايَسُتُلُونَ النَّاسَ اِلْحَاقَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْدٍ فِاَنَّ اللهَ هِ عَلِيْتُمْ شَ

(۱) تغیری روایات میں اس کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتے داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگادینا یہ صرف اللہ کے افقتیار میں ہے۔ دو سری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم لوجہ اللہ جو بھی خرچ کروگے 'اس کا پورا اجر لے گاجس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتے داروں کے ساتھ بھی صلۂ رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ تاہم ذکو ہ صرف مسلمانوں کا حق ہے یہ کی غیر مسلم کو نہیں دی جاسکی۔

(۲) اس سے مراد وہ مهاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے طلبااور علاجھی اس کی ذہل میں آ سکتے ہیں۔

(٣) گویا اہل ایمان کی صفت ہے ہے کہ فقرو غربت کے باوجود وہ تَعَفَّف (سوال سے پچنا) افتتیار کرتے اور إِلْحَاف (چَٹ کر سوال کرنا) سے گریز کرتے ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی کیے ہیں ' بالکل سوال نہ کرنا کیو نکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے (فتح القدیر) اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال ہیں الحاح و زاری نہیں کرتے اور جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے۔ اس لیے کہ الحاف ہے ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود (بطور پیشر) لوگوں سے مانگے اس مفہوم کی تائیدان احادیث سے ہوتی ہے جن میں کما گیا ہے کہ دوممکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو تھجور یا ایک ایک ' دو دو لقمے کے لیے در در پر جاکر سوال کرتا ہے۔ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے پچتا ہے" پھر نبی مانگیا ہے آیت ﴿ لاَیَسْتُواْفِقُ المُنَاسِ الْحُمَافِ ﴾ کا حوالہ پیش فرمایا (صبح بخاری) التفیر و الزکا ۃ )۔ اس لیے پیشہ و ر گراکی ہے۔ بو سوال کی بجائے ' مماجرین ' دین کے طلب علما اور سفیہ پوش ضرورت مندوں کا پیۃ چلاکران کی امداد کرنی چا ہیے۔ جو سوال کرنے جی ' کیونکہ دو سروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس اور خود داری کے خلاف سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں ' کیونکہ دو سروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس اور خود داری کے خلاف

جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ ممکینی۔(۲۷۴) سود خور (۱) لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر ای طرح جس ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُ مُ بِالنَّيْلِ وَالثَّهَارِسِوًّا وَعَلَانِيَةٌ فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَارَ بِّهِمُ وَلاَحَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلاَهُمْ يَغْزَنُونَ ۞ آلَيْئِنَ يَاْ كُلُوْنَ الرِّيْوالاَيْقُومُونَ الِاكْتَايَتُومُ (الَّذِيْ

ے۔ علاوہ اذیں صدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس ما یعنی ہو (یعنی اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو) لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا' تو قیامت والے دن اس کے چرے پر زخم ہوں گے۔ (رواہ اُھل السنن الأربعة۔ ترمذی کتناب الزکاة) اور بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ بھیٹہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ (بحواله مشکلوة کتناب المزکاة بیاب من لا تحل له المسألة و من تحل له)

(۱) رِبَوا کے نعوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اور شریعت میں اس کا اطلاق رِبَاالْفَضْلِ اور رِبَا النّسِينَة پر ہوتا ہے۔ رِبَا الْفَصْلُ اس سود کو کتے ہیں جو چھ اشیامیں کی بیشی یا نقد وادهار کی وجہ سے ہو تاہے (جس کی تفصیل حدیث میں ہے )۔مثلاً گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو۔ دوسرے یدًا بِیکِ (ہاتھوں ہاتھ) ہو۔ اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے' ایک نفذ اور دو سراد ھاریا دونوں ہی ادھار ہوں' تب بھی سود ہے) رباً النّسِينة کامطلب ہے کسی کو (مثلاً) ٢ مينے کے ليے اس شرط پر سوروپ دينا محمد واليس ١٢٥ روپ مو گی۔ ۲۵ روپ ۲ مینے کی مهلت کے لیے جائیں حضرت علی رہائٹے، کی طرف منسوب قول میں اسے اس طرح بیان کیا گیا -- "كُلُّ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُورِبًا" (فيض القديوشرح المجامع الصغير ، جه ص ٢٨) (قرض يرليا كيا تَفْع سوو ب یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے دونوں قتم کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام ہے اور زمانه مجاہلیت میں بھی دونوں فتم کے قرضوں کا رواج تھا۔ شریعت نے بغیر کسی فتم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔اس لیے بعض لوگوں کا بیہ کہنا کہ تجارتی قرضہ (جو عام طور پر بنگ سے لیا جا تا ہے) اس پر اضافیہ ' سود نہیں ہے۔ اس لیے کیہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھا تا ہے جس کا کچھ حصہ وہ بنک کو یا قرض دہندہ کو لوٹا دیتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کی قباحت ان متجددین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دیتا چاہتے ہیں' ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بدی قباحتیں ہیں۔ مثلاً قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینی نہیں ہے۔ بلکہ ' منافع تو کجااصل رقم کی حفاظت کی بھی منانت نہیں ہے۔ بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے۔ جب کہ اس کے برعکس قرض دہندہ (چاہے وہ بنک ہویا کوئی ساہو کار) کا منافع متعین ہے جس کی ادائیگی ہرصورت میں لازی ہے۔ بیہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جے شریعت اسلامیہ کس طرح جائز قرار دے علق ہے؟ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندول پر بغیر کمی دنیوی غرض و منفعت کے خرج کرنے کی ترغیب دیتی ہے ، جس سے معاشرے میں اخوت ، بھائی چارے 'ہمدردی' تعاون اور شفقت و محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی اور

يَّتَخَبَّطُهُ الشَّيُطُلُ مِنَ الْمَيِّ ذلِكَ بِالْكَهُمُ قَالُوَّالِثِمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الإِيْوا وَآحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَيَحْوَمُ الإِيْوا ْفَمَنُ حَبَاءَهُ مَوْعِظَهُ ثِينَ دَيِّهِ فَائْتَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَاَمْرُهُ ۚ إِلَى اللهِ \* وَمَنْ عَادَ فَأُولَإِكَ آصُهُ بُ النَّالِ الْمُدْ فِيْعَا حَلِمُ وُنَ

يَمْعَقُ اللهُ الرِّيْلُوا وَيُرُّ لِ الصَّنَا ثُعِيَّ وَاللهُ لَايُحِبُّ كُلُّ كَفَّارٍ اَشِيْمٍ ۞

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُ وعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَمَّامُوا الصَّلْوةَ

طرح وہ کھڑا ہو تا ہے جے شیطان چھو کر خبطی بنا دے '()
یہ اس لئے کہ بیہ کما کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی
کی طرح ہے '() حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو طال کیا
اور سود کو حرام 'جو محفص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی
نصیحت س کر رک گیا اس کے لئے وہ ہے جو گزرا ()
اور اس کا معالمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے '() اور جو پھر
دوبارہ (حرام کی طرف) لوٹا 'وہ جنمی ہے 'ایسے لوگ ہیشہ
دوبارہ (حرام کی طرف) لوٹا 'وہ جنمی ہے 'ایسے لوگ ہیشہ
ہی رہیں گے۔(۲۵۵)

الله تعالی سود کو مثا تا ہے اور صدقہ کو بڑھا تا ہے اور اللہ تعالی کسی ناشکرے اور گنگار سے محبت نہیں کرتا۔(۲۷۶)

ب شک جو لوگ ایمان کے ساتھ (سنت کے مطابق)

خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔ ایک سموائے دار کو اپنے سموائے کے نفع سے غرض ہوتی ہے چاہے معاشرے میں ضرورت مند' پیاری' بھوک' افلاس سے کراہ رہے ہوں یا بے روزگار اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ شریعت اس شقادت و سنگدی کو کس طرح پیند کر سکتی ہے؟ اس کے اور بہت سے نقصانات ہیں' تفصیل کی یمال گنجائش نہیں۔ بسرحال سود مطلقاً حرام ہے چاہے ذاتی ضرورت کے لیے لیے گئے قرضے کا سود ہو یا تجارتی قرضے پر۔

<sup>(</sup>۱) سود خورکی مید کیفیت قبرسے اٹھتے وقت یا میدان محشریس ہوگی-

<sup>(</sup>۲) حالا نکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہو تا ہے۔ دو سرے اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے 'جب کہ سود میں بیہ دونوں چیزیں مفقود ہیں 'علاوہ ازیں بھی کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر بیہ دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں ؟

<sup>(</sup>٣) قبول ايمان يا توبه كے بعد پچيلے سود ير كرفت شيں ہوگى۔

<sup>(</sup>٣) كه وه توبه پر ابت قدم ركھتا ہے يا سوء عمل اور فسادنيت كى وجه سے اسے حالات كے رحم وكرم پر چھو ژويتا ہے۔ اس ليے اس كے بعد دوبارہ سود لينے والے كے ليے وعيد ہے۔

<sup>(</sup>۵) یہ سود کی معنوی اور روحانی مضرنوں اور صدیے کی برکتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظاہر پرمعوتری نظر آتی ہے لیکن معنوی حساب سے یا مال (انجام) کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت و بربادی ہی کا باعث بنتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف اب یورپی ماہرین معیشت بھی کرنے لگے ہیں۔

وَالتَّوُّ التَّرُّ التَّرُكُوةَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْكَ رَبِّهِمُ ۚ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهُمُ وَلَاهُمْ يَغِزُنُونَ ﴿

يَّاتَيُّهَا الَّذِيُنَ امْنُواا ثَعْنُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيْوَا إِنْ كُنْتُوْمُؤُونِيْنِي ۞

فَإِنْ تَمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا يِحَوْبٍ قِنَ اللهُ وَكَيْ وَلَهُ وَلَنْ اللهُ وَكَيْ وَلَهُ وَلَنْ اللهُ و

وَلَا تُظْلَبُونَ 🐵

وَإِنْ كَانَ ذُوْعُنْمَةٍ فَنَظِرَةً اللَّهَيْسَرَةٍ وَآنَ نَصَكَ ثُوْا خَيْرُ كُلُوانَ كُذْ تُوتَعْلَمُونَ ﴿

نیک کام کرتے ہیں' نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوۃ اداکرتے ہیں'ان کا جران کے رب تعالی کے پاس ہے' ان پر نہ تو کوئی خوف ہے' نہ ادای اور غم۔(۲۷۷)

اے ایمان والو! اللہ تعالی سے ڈرو اور جو سود باتی رہ گیا ہےوہ چھوڑدو 'اگر تم چے کھائمان والے ہو-(۲۷۸)

اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول ہے لڑنے کے لئے تیار ہوجاؤ '(۱) ہاں اگر توبہ کرلو تو تمہرا اصل مال تمہارا ہی ہے 'نہ تم ظلم کرونہ تم پر ظلم کیا جائے (۲۷۹)

اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہئے اور صدقہ کرو تو تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے' (<sup>(7)</sup> اگر تم میں علم ہو(۲۸۰)

<sup>(</sup>۱) یہ ایسی سخت وعید ہے جواور کسی معصیت کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنممانے کہا ہے کہ اسلامی مملکت میں جو محض سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو' تو خلیفہ وفت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور بازنہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے (ابن کیش)

<sup>(</sup>۲) تم اگر اصل زرے زیادہ وصول کرو کے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہو گااور اگر تنہیں اصل زر بھی نہ دیا جائے تو بیہ تم پر ظلم ہو گا۔

<sup>(</sup>۳) آنانة ٔ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود 'اصل رقم میں اضافہ ہی ہو تا چلا جاتا تھا'جس سے وہ تھوڑی ہی رقم ایک پہاڑین جاتی اور اس کی ادائیگی تا ممکن ہو جاتی۔ اس کے بر عکس اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ کوئی تک دست ہو تو (سود لیٹا تو در کنار اصل مال لینے میں بھی) آسانی تک اسے مسلت دے دو اور اگر قرض بالکل ہی معاف تک دوتو زیادہ بہتر ہے 'احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں ؟ ایک سراسر ظلم' سنگ دلی اور خود غرضی پر بٹی نظام اور دوسرا ہمدردی' تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام۔ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پر رحمت نظام اللی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور اور اللہ پر کیا الزام؟ کاش مسلمان اپنے دین کی اجمیت و افادیت کو سمجھ سکیس اور اس براسیے دین کی اجمیت و افادیت کو سمجھ سکیس اور اس براسیے دین کی اجمیت و افادیت کو سمجھ سکیس اور اس براسیے نظام ذندگی کو استوار کر سکیس۔

وَاثَقُواْ يَوُمَّا تُرْجَعُونَ فِيهُ إِلَى اللهِ تُتَّوَوُّلُ كُلُّ هَيْں تَاكسَيْتُ وَهُمُولاَيُظلِنُوْنَ شَ

اوراس دن سے ڈروجس میں تم سب اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤگ اور ہر شخص کواس کے اعمال کا بورا بورا بدلہ دیا جائے گاوران پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (۲۸۱) اسلام دو سرے سے بدلہ دیا جائے گاوران پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (۲۸۱) اور اسے ایمان والوا جب تم آلیں میں ایک دو سرے سے معاد مقرر پر قرض کا معالمہ کرو تواسے لکھ لیا کرو' اور کھنے والے کو چاہئے کہ تمہارا آلیں کا معالمہ عدل سے تعالی نے اسے کہ چاہئے کہ کھنے سے انکار نہ کرے چیسے اللہ تعالی نے اسے محلیا ہے 'پس اسے بھی لکھ دینا چاہئے اللہ اور جس کے ذمہ حق ہو '' وہ کھوائے اور اپنے اللہ تعالی سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے پچھ گھٹائے نہیں ، ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کرور ہویا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تواس کا دور اپنے میں سے دو مرد نادان ہو یا کرور ہویا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تواس کا دل عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرد

<sup>(</sup>۱) بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم طرائی پر نازل ہوئی اس کے چند دن بعد ہی آپ دنا ہے رحلت فرما گئے۔ مائی کی (این کیر)

<sup>(</sup>۲) جب سودی نظام کی بخت سے ممانعت اور صد قات و خیرات کی تاکید بیان کی گئ تو پھرا سے معاشرے میں دیون (قرضوں) کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ سود تو و سے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ای طرح ہر شخص صدقہ لینا پہند بھی نہیں کرتا۔ پھرا پی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے احادیث میں قرض دینے کا برا اثواب بیان کیا گیا ہے۔ آہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے ، اس میں ہے۔ اس لیے اس آیت میں جے آبیۃ الدین کما جاتا ہے اور جو قرآن کی سب سے لبی آیت ہے ، اللہ تعالی نے قرض کے سلطے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی کی سب سے لبی آیت ہے ، اللہ تعالی نے قرض کے سلطے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھڑے کے دو سرایہ کہ اس کی و سرایہ کہ اس کی ایک میدائی کو اور بیرایہ کہ اس

<sup>.</sup> اس سے مراد مقروض ہے لینی وہ اللہ سے ڈر آ ہوار قم کی صیح تعداد لکھوائے'اس میں کی نہ کرے۔ آگے کہا جارہا ہے کہ یہ مقروض آگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انساف کے ساتھ لکھوا لے آکہ صاحب حق (قرض دینے والے) کو نقصان نہ ہو۔

گواہ رکھ لو'اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرداور دو عور تیں جنہیں تم گواہوں میں سے پند کر لو' (ا) آکہ ایک کی بھول چوک کو دو سری یاد دلا دے (۲) اور گواہوں کو چاہئے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کالمی نہ کرو' اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شہر سے بھی زیادہ بچانے والی ہے' (۳) ہاں سے اور بات ہے کہ وہ معالمہ نفذ تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں ہو کو آپس میں تم کین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی

(۱) یعنی جن کی دین داری اور عدالت پر تم مطمئن ہو۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کی اس نص سے معلوم ہوا کہ دو عور تول کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں 'سوائے ان معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ مدعی کی ایک قتم کے ساتھ دو عور تول کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جب کہ دو سرے گواہ کی جگہ مدی قتم کھا لے۔ فقهائے احتاف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں' جب کہ محد ثمین اس کے قائل ہیں 'کیونکہ حدیث سے مدی قتم کھا لے۔ فقهائے احتاف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں جب کہ محد ثمین اس کے قائل ہیں 'کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی و دو عور توں اور و حور تیں جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو دو عور توں اور و قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہو گا۔

گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر

(۲) یہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے۔ یعنی عورت عقل اور یاد داشت میں مرد سے کزور ہے (جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے) اس میں عورت کے استخفاف اور فرو تری کا اظہار نہیں ہے (جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں) بلکہ ایک فطری کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیبت پر مبنی ہے۔ مُکابَرةً کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے۔ لیکن حقائق و واقعات کے اعتبار سے میہ ناقابل

(٣) یہ نکھنے کے فوائد ہیں کہ اس سے انصاف کے نقاضے پورے ہوں گے 'گوائی بھی درست رہے گی (کہ گواہ کے فوت یا غائب ہونے کی صورت میں بھی تحریر کام آئے گی) اور شک و شبہہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ شک پڑنے کی صورت میں تحریر دیکھ کرشک دور کرلیا جا سکتا ہے۔ لیا کرو (ا) اور (یاد رکھو کہ) نہ تو کھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو (۲) اور اگر تم بہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے اللہ تعہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانے والا ہے (۲۸۲) اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ یاؤ تو رہی قبضہ میں رکھ لیا کرو (۲۰) ہاں اگر آپس میں ایک دو سرے سے مطمئن ہو تو جے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کردے اور اللہ تعالی سے ڈر تا رہے جو اس کا رہ ہے۔ (۱۵) اور گوائی کو نہ چھیا کے وہ گئے اور جو اس کا رہ ہے۔ (۱۵) گوائی کو نہ چھیاؤ اور جو اسے چھیا لے وہ گئے کار دل والا ہے۔ (۲۸۳) اور جو بات اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ (۲۸۳)

ۅَٳڽۢػؙؽؙػؙۄٚڟۜڛۼٙڔٷڵۄٙۼۘۮۘۅ۠ٵػٳڽۜٵڣٙڔ؋ڹٛۜۜٛٛمَقُبُوصَهُۥٷڶ ٲۅؽؠۼڞؙڴۄؙڽۼڞؙٲڟٚؽٷڐ۪ٳڷڵؽٷٷ۫ؿؙؚؽٲڡٛٲنتَهؙۅٛڵؽؾۧۑٵؽڬ ڒؿۜٷۅؘڵڒڟػؙؿؙٷٳٳڷڞٙۿٵۮةٷڞؙؿڲؙڴۼؙۿٵٷٳ؆ٞۿٙٳ۠ڿٷڟؘڹ۠ڬ ۅؘٵڟٷڽؠٵؘتڠؠٞڵۅؙؽۼڵؽۄٞ۠۞ٛ

(۱) یہ وہ خرید و فروخت ہے جس میں ادھار ہویا سودا مطے ہو جانے کے بعد بھی انخراف کا خطرہ ہو۔ ورنہ اس سے پہلے نقد سودے کو لکھنے سے مشتی کر دیا گیا ہے۔ بعض نے اس بیچ سے مکان وکان ' باغ یا حیوانات کی بیچ مراد لی ہے۔ (ایسر النفاسیر)

- (۲) ان کو نقصان پنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہویا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اس کی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے۔
  - (m) لعنی جن باتوں کی تاکید کی گئے ہے 'ان پر عمل کرو اور جن چیزوں سے رو کا گیاہے 'ان سے اجتناب کرو۔
- (٣) اگر سنر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہاں کھنے والا یا کاغذ پنیل وغیرہ نہ طے تو اس کی متباول صورت بتلائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز دائن (قرض دینے والے) کے پاس رہن (گروی) رکھ دے۔ اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہو تا ہے۔ نبی مائی تیا نے بھی اپنی زرہ ایک یمودی کے پاس گروی رکھی تھی۔ (صحیحین) تاہم اگر متر مُونَةٌ (گروی رکھی ہوئی چیز) ایس ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو اس نفع کا حق دار مالک ہوگا نفع مالک کوادا کرنا نہ کہ دائن۔ البت اس پر دائن کا اگر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچہ وصول کر سکتا ہے۔ باتی نفع مالک کوادا کرنا
- (۵) لیعنی اگر ایک دو سرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھ بھی ادھار کا معاملہ کرسکتے ہو۔ امانت سے مرادیمال قرض ہے' اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے صبح طریقے ہے ادا کرے۔
- (٢) گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے' اس لیے اس پر سخت وعید یمال قرآن میں اور احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اس

آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرویا چھپاؤ' اللہ تعالیٰ اس کا صاب تم سے لے گا۔ (ا) پھر جے چاہے

ىِلْتُومَا فِى التَّمَا وَتِ وَمَا فِى الْدُوْنِ وَلَنْ تُبُكُ وَامَا فِيَّ اَنْفُيْ كُورَا وَتُخْفُونُا يُعَاسِمُ كُمْ رِيهِ اللهُ 'فَيَغُورُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَّىُ الْحَدِيْدُ ۞

لیے صحیح گواہی دینے کی نضیلت بھی بڑی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی سائی کی نے فرمایا ''وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خودگواہی کے لیے پیش ہو جائے " «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَاتِي بشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» (صحيح مسلم كتاب الأقضية باببيان خيرالشهود) ايك دو مرى روايت ين بَرتين الواه كى نشان ويى بهى فرا وى كى ج- «ألَا أُخبر كُمْ بشر الشُّهَدَاء ؟الَّذِينَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا» (صحبح بنجاري كتاب الرقاق- مسلم كتاب فضّائل الصحابة) وكرياض تهمي وه كواه نه بتلاؤل جويرترين گواہ ہے؟ بیہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں" مطلب ہے بینی جھوٹی گواہی دے کر گناہ كبيره ك مرتكب ہوتے ہيں۔ نيز آيت ميں دل كا خاص ذكر كيا كيا ہے 'اس ليے كه كتمان دل كا فعل ہے۔ علاوہ از يں دل تمام اعضا کا سردار ہے اور بیہ ایبامغغہ گوشت ہے کہ اگر بیہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر اس میں فساد آ جائ تو ماراجهم فساد كاشكار موجا ما سي- وألا و إنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ؛ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا! وَهِيَ الْقَلْبُ - (صحيح بخارى كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه) (۱) احادیث میں آیا ہے کہ جب بیر آیت تازل ہوئی تو صحابہ کرام بوے پریشان ہوئے۔ انہوں نے وربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! نماز' روزہ' زکو ۃ و جہاد وغیرہ بیہ سارے اعمال' جن کا ہمیں تھم دیا گیا ہے' ہم بجا لاتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہماری طافت سے بالا نہیں ہیں۔ لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں یر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے اور وہ تو انسانی طافت سے ہی ماورا ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا ہے۔ نبی كريم ماليَّ الله في الحال تم «سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» بى كمو- چنانچه صحابه اللي عنه ك جذبه سمع وطاعت كوديكيت بوك الله تعالى نے اسے آیت ﴿ لا يُكِلِفُ اللهُ نَفْيًا إلا وُسْعَمًا ﴾ (الله تعالى كى جان كواس كى طاقت سے زيادہ تكليف نميں ريتا) سے منسوخ فرما ویا (ابن کیروفنخ القدیر) محیمن وسنن اربعہ کی میہ حدیث بھی اس کی ٹائید کرتی ہے۔ اِلَّ اللهُ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسُوسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَالَمْ تَعْمَلُ أَو تَتَكَلَّمْ (صحيح بخارى كتاب العتق باب الخطأو النسيان في المعتاقة .... ومسلم كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس ... (الله تعالى ف ميرى امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کرویا ہے۔ البتد ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظهار زبان ے کردیا جائے) اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہو گا' صرف ان پر محاسبہ ہو گا جو پختہ عزم و ارادہ میں ڈھل جائیں یاعمل کا قالب اختیار کرلیں۔ اس کے برعکس امام ابن جربر طبری کاخیال ہے کہ بیہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ محاسبہ معاقبہ کولازم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کابھی محاسبہ کرے' اس کو سزا بھی ضرور دے ' بلکہ اللہ تعالی محاسبہ تو ہرایک کاکرے گا'لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بخشے اور جے جاہے سزا دے اور الله تعالی مرچزر قادر ب-(۲۸۴)

رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف الله تعالیٰ کی جانب ہے اتری اور مومن بھی ایمان لائے 'یہ سب الله تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی تمابوں پر اور اس کے رسولوں میں ہے کے رسولوں پر ایمان لائے 'اس کے رسولوں میں ہے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے '<sup>(1)</sup> انہوں نے کہ دیا کہ ہم نے نا اور اطاعت کی 'ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب! اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے 'رکما)

اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا'جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لئے اور جو برائی وہ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْوِلَ النَّهِ وَمِنْ تَدِّهِ وَ الْهُوْمِئُونَ كُلُّ امَنَ بِاللهِ وَمَلْهِكَتِهِ وَكُنْتُهِ وَرُسُلِهِ ۖ لاَنْفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِنْ وُسُلِهٍ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا خُفُرانَكَ رَبَّنَا وَاللَّيْكَ الْمَصِيْدُ ۞

لاَيُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا · لَهَا مَا كَشَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ \* رَبَّتَ لَا ثُوَّاخِذُ ثَارِنُ ثِيْسِيْنَا اَوَاخْطَانَا ثَيْبَا

بعد الله تعالی ان کو معاف فرما دے گا بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معالمہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان کا

اس سے اعتراف کروائے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا' جا آج میں ان کو معاف کر تا ہوں

(یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم و غیر ہما میں ہے بحوالہ ابن کشر) اور بعض علمائے کہا ہے کہ یہاں تنخ اصطلاحی معنی میں نہیں

ہے بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کرلیا جا تا ہے۔ چنا نچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت

ہے بیدا ہوا تھا' اسے آیت ﴿ لَا یَکُولُفُ اللهُ لَمُدُمُنا ﴾ اور حدیث این الله تَجَاوَزَ لِنِ عَنْ أُمّنِي . . . ، وغیرہ سے دور

کردیا گیا۔ اس طرح نائخ منوخ مانے کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔

(۱) اس آیت میں پھران ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس ہے اگلی آیت ہو آئی لیٹ پھر اللہ تعالی کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی اللہ تعالی کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی بلت کا مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی مائی ہی " (صبح بخاری مائی ہی " (صبح بخاری سائی اس کی طاقت نبی اس کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کانی ہو جاتی ہیں" (صبح بخاری این کیشی ایشی اس کی بدولت اللہ تعالی اس کی حفاظت فرما تا ہے۔ دو سری حدیث میں ہے۔ نبی سائی آئی کو معراج کی رات جو تین چزیں ملیں ' ان میں سے ایک سور ہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات بھی ہیں۔ (صبح مسلم ' باب فی ذکر سدر ق المنتی ) کی روایت میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورہ کی آخری آیات آپ سائی آئی کو ایک خزانے سے عطاکی گئیں جو عرش اللی کے نیچ ہے۔ اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں را حصد ' نسسانی ' طبرانی ' بیسه تھی ' صاحم اللی کئیں وغیرہ۔ در منشوں حضرت معاذ ہائی۔ اس سورت کے خاتے پر آمین کماکرتے تھے۔ (ابن کشی)

وَلاتَحُمِلُ عَلَيْنَا إِصُواكَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ تَمَلِّنَا وَتَبَاوَلَا عُلِمَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَى اللهَ عَلَا اللهِ وَاعْفُ عَنَّا \*\*
وَاغْفِرُ لِنَا \*\* وَارْحَمُنَا \*\* اَنْتَ مَوْلَدْنَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ اللَّغِورِيْنَ فَ

کرے وہ اس پر ہے 'اے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطاکی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا'اے ہمارے رب! ممارے رب! ہم ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا'اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگز فرما! اور ہمیں بخش دے اور ہم پر ملبہ رحم کرا تو ہی ہمارا مالک ہے 'ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ مطا فرما۔ (۲۸۲)



## بسُـــه الله الرَّحْمان الرَّحِيمُون

الغِّرِنُّ

اللهُ لَا إِلهَ إِلاَهُ وَالْحَيُّ الْعَيْقُومُ ﴿

## سور ہ آل عمران مذنی ہے۔ اس میں دوسو آیات اور بیں زکوع ہیں۔

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برا مهریان نمایت رحم والا ہے۔ الم (۱)

الله تعالی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں 'جو زندہ اور سب کا تگدیان ہے۔ (۲)

﴿ یہ سورت مدنی ہے اس کی تمام آیتیں مختلف او قات میں جمرت کے بعد اتری ہیں۔ اور اس کا ابتدائی حصہ لیمنی سکتا ہے۔

آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں بازل ہوا ہے جو ہ جری میں نی سکتا ہے کہ خدمت میں حاضر ہوا تھا۔

عیسائیوں نے آکر نبی مشکتا ہے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں غداکرہ و مباحثہ کیا جس کا رو کرتے ہوئے
انہیں دعوت مبابلہ بھی دی گئ جسکی تنصیل آگے آئی گ۔ ای پس منظر میں قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے۔

(۱) حَیِّ اور قَیْوم کا مطلب ساری کا نتات کا قائم رکھنے والا 'محافظ اور گران' ساری کا نتات اس کی مختاج وہ کی کا عمل منیس ۔

قیوم کا مطلب ساری کا نتات کا قائم رکھنے والا 'محافظ اور گران' ساری کا نتات اس کی مختاج وہ کی کا محتاج نہیں۔

عیسائی حضرت عیلی کو اللہ یا این اللہ یا تین میں سے ایک مانتے تھے۔ گویا ان کو کما جا رہا ہے کہ جب حضرت عیلی علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں' وہ مال کے بیٹ سے بیدا ہوئے اور ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کا نتات سے بہت عرص السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں' وہ مال کے بیٹ سے بیدا ہوئے اور ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کا نتات سے بہت عرص کا حال اور قدیم ہونا چاہیے تھا۔ نیز ان پر موت بھی شہیں آئی چاہیے لین ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے بھی محل کا حال اور قدیم ہونا چاہیے تھا۔ نیز ان پر موت بھی شہیں آئی ہے کہ تین آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے کا حال اور قدیم ہونا چاہیے تھوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے مسکنار ہوں گے۔ اور میسائیوں کے بقول نہکنار ہو بھے۔ احادیث میں آئی ہے کہ تین آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے مسکنار ہوں گے۔ اور این کثرے۔ تفیس آئی بیت کہ تین آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے مسکنار ہوں گے۔ اور ایک گئی جو آئی القیدہ کی آئی گئی ہو گئی القیدہ کی تیس آئی ہے۔ تفیس آئی ہے۔ در سری آیت الکری میں ورشک ہوں گئی اللہ کا اسم اعظم ہے اللہ کو گئی گئی ہو گئی اللہ کا اسم اعظم ہے اللہ کی آئی اللہ کھی آئی اللہ کی آئی انہا کہ کہ تیس آئی ہے۔ تفیس آئی ہ

نَوْلَ عَلَيْكَ الكِتْبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَدِّى يَكَ يُهِ وَانْزَلَ النَّوْرُلِةَ وَالْإِنْجِيلَ۞

مِنْ قَبْلُ هُدُّى لِلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُهُ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ لَقَرُوا بِالْمِتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِينُكُ وَاللهُ عَزِيْزٌ دُوانْمِقَامٍ ۞

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهُ شَفٌّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا ۗ و ۞

هُوَالَٰذِيُ يُصَوِّرُكُوْ فِي الْاَرْحَامِرِكَيْفَ يَشَاّنُ الْأَوْلَهُ إِلَّا هُوَالْعَزِيْزُ الْحَيْدُيُ ۞

جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، (۱) جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو ا آرا تھا۔(۳)

اس سے پہلے' لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر' ''' اور قرآن بھی اس نے اٹارا' '''' جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے' بدلہ لینے والا ہے۔(۳)

یقیبتا اللہ تعالیٰ پر زمین و آسان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔(۵)

وہ ماں کے بیٹ میں تمہاری صور تیں جس طرح کی چاہتا ہے بنا آ ہے۔ (۲۳) اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ غالب ہے ، حکمت والا ہے(۲)

<sup>(</sup>۱) لیخیٰ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے پہلے انبیا پر جو کتابیں نازل ہو کیں۔ یہ کتاب اس کی تقدیق کرتی ہے بعنی جو باتیں ان میں درج تھیں 'ان کی صدافت اور ان میں بیان کردہ پیش گو ئیوں کا اعتراف کرتی ہے۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت سی کتابیں نازل فرما کیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہو تا توان میں باہم مطابقت کے بجائے مخالفت ہوتی۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیباً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں 'اس لیے کہ ان کے اتار نے کا مقصد ہی یمی تقاب تاہم اس کے بعد ﴿ وَانْنَ اللّٰهُ عَانَ ﴾ دوبارہ کمہ کروضاحت فرما دی۔ کہ مگراب تورات و انجیل کا دور ختم ہو گیا 'اب قرآن نازل ہو چکا ہے 'وہ فرقان ہے اور اب صرف وہی حق و باطل کی پچپان ہے 'اس کو سچا مانے بغیر عنداللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں۔

<sup>(</sup>٣) خوب صورت یا برصورت ، فركر یا مونث ، نیك بخت یا بر بخت ، ناقص الخلقت یا نام الخلقت به جب رحم مادر مین به سارے تصرف الله تعالی بی كرف والا ب تو حفرت عیسی علید السلام الله كس طرح بو سكتے بین جو خود بھی اس مرحلة تخلیق سے گزر كردنیا ميں آئے ہیں جس كاسلىلم الله في رحم مادر ميں قائم فرمایا ہے۔

وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اثاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض مقتابہ آیتیں ہیں۔ (ا) پس جن کے دلوں میں کمی ہے وہ تو اس کی متتابہ آیتوں کے بیچھے لگ جاتے ہیں' فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جبتو کے لئے 'طلا نکہ ان کے حقیقی مراد کو صوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا (ا) اور پختہ و مضبوط علم والے میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا بچے 'یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور

(۱)۔ مُخكَمَاتٌ سے مرادوہ آیات ہیں جن میں اوا مرو نوائی احکام و مسائل اور قصص و حکایات ہیں جن کا مفہوم واضح اور الل ہے اور الن کے سیحفے میں کسی کو اشکال پیش نہیں آیا۔ اس کے برعکس آیات منتشابِهات ہیں مثلاً اللہ کی ہمتی قضاو قدر کے مسائل ' جنت دو زخ ' ملا نکہ و غیرہ لیخی ماورا عقل حقائق جن کی حقیقت سیحفے سے عقل انسانی قاصر ہو یا کہ ان میں ایس ایسی ناویل کی گنجائش ہویا کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے عوام کو گرائی میں ڈالنا ممکن ہو۔ اس لیے آگے کہا جا ہا ہے کہ جن کے دلول میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے '' فتنے '' جا رہا ہے کہ جن کے دلول میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے دہتے ہیں او ران کے ذریعے سے '' فتنے '' بیار کرتے ہیں۔ قرآن کے دمفرت عیلی علیہ السلام کو عروح اللہ اور نبی کما ہے یہ واضح اور محکم بات ہے۔ لیکن عیسائی اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں حضرت عیلی علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ جو کما گیا ہے ' اس سے اپنی برعت کا ہے۔ قرآن کے واضح عقائد کے برعکس اہل بدعت کمراہ کن عقائد گو ہمی اپنی بدعت کا ہے۔ قرآن کے واضح عقائد کے برعکس اہل بدعت استدلال کے گور کھ دھندے ہیں' وہ ان می منتشابہات کو بنیاد بنیاد ہو) محکمات کی روشنی میں سیجھنے کی کوشش محکمات بی روشنی میں سیجھنے کی کوشش کیکمات کی روشنی میں سیجھنے کی کوشش کیکمات کی روشنی میں سیجھنے کی کوشش کرتا ہے اور مقائد گی ہو '' اصل کتا ہا'' قرار ویا ہے۔ جس سے وہ فقتے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد کی گرائی سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی گرائی سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی گرائی سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی گرائی سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی گرائی سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی گرائی سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی گرائی سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی گرائی سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی گرائی سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی گرائی سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی گرائی سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی گرائی سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی کرفش سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی دوشنی سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی کرفش سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی کرفش سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی کرفش سے بھی جوفظ رہتا ہے اور عقائد کی کرفش سے کرفی کرفٹ سے کرفی کرفش سے کرفی کرفٹ سے کرفی کرفٹ سے کرفی کرفی سے کرفی

(۲) آویل کے ایک معنی تو ہیں "کی چیز کی اصل حقیقت" اس معنی کے اعتبار سے إلا الله ' پر وقف ضروری ہے۔
کیونکہ ہرچیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ آویل کے دو سرے معنی ہیں "کی چیز کی تقیرو
تعیراور بیان و توضیح" اس اعتبار سے الاالله کی پر وقف کے بجائے ﴿ وَالْوَسِوْقُونَ فِي الْوَلُو ﴾ پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے کیوں
کہ مضبوط علم والے بھی صحیح تقیرو توضیح کا علم رکھتے ہیں۔" آویل" کے سے دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے
ہابت ہیں۔ (مخص از ابن کشر)

رَتِبَالَاتُرْغْ قُانُوبَنَابَعُدَرادْ هَدَيْتَنَاوَهَبُلَنَامِنُ لَدَامِنُ لَدَامِنُ لَدَانِكَ رَحْمَةً أَنْكَ اَنْتَ الْوَهَابُ ۞

رَتَبَآ إِنَّكَ جَامِعُ التَّاسِ لِيَوْمِ لَارَ يُبَ فِيْ ثِنْ اللهَ لَا يُحْلِفُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالَنْ تُغَنِّى عَنْهُمْ اَمُوالْهُمْ وَلَا ٱوَلَادُهُمُ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَأُولَيْكَ هُمُووَقُودُالنَّالِ ۚ

كَدَابُ الِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ كَدَّبُوا بِاللَّهِنَا \* فَكَالُهُ مَنْكُدُ بُوَا بِاللَّهِنَا \* فَأَخَذَهُ هُو اللَّهُ مِنْدُ يُدُالُوهَا فِي اللَّهُ مَنْدُ يَدُالُوهَا فِي اللَّهُ مَنْدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْدُ اللَّهُ مَنْدُ اللَّهُ مَنْدُ اللَّهُ مَنْدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْدُ اللَّهُ مَنْدُ اللَّهُ مَنْدُ اللَّهُ مَنْدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

قُلْ لِلَذِينَ كَشَرُوا سَتُغُلَبُونَ وَتُحْتَرُونَ إلى جَهَنَوُ وَبِثُنَ الْهِهَادُ ﴿

قَنْ كَانَ لَكُوْلِيَةٌ فَى فِفَتَنْمِ التَّقَنَا ۚ فِئَةٌ ثَقَاتِلُ فَى ْسَبِيْلِ اللهوَائْزَى كَافِرَةٌ بِّيَرُوْمَهُوْمِثْنَا يُهِوُ رَأَى الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِمٌ مَنْ يَشَأَءُ الآقَ فِى ذَلِكَ لَعِبُوةً لِأُولِى الْاَنْصَارِ ۞

نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔() اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیٹر ھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافرما' یقیناتو ہی بہت بری عطادینے والاہے۔(۸) اے ہمارے رب! تو یقینا لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والاہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں' یقینا اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کر آ۔(9)

کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ (کے عذاب) سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی' یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہیں۔(۱۰)

جیسا آل فرعون کا حال ہوا' اور انکا جو ان سے پہلے تھے' انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا' پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا' اور اللہ تعالیٰ تخت عذاب والاہے۔(۱۱)

کافروں سے کمہ دیجئے اکہ تم عنقریب مغلوب کئے جاؤ گے اوروہ برا ٹھکانا گے۔ اور جنم کی طرف جمع کئے جاؤ گے اوروہ برا ٹھکانا ہے۔ (۱۲)

یقیناً تمهارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو سمتھ گئی تھیں' ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دو سرا گروہ کا فروں کا تھا وہ انہیں اپنی آئھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے (۲) اور اللہ تعالیٰ

<sup>(</sup>۱) یمال کافروں سے مرادیمودی ہیں۔ اور یہ پیش گوئی جلد ہی پوری ہو گئے۔ چنانچہ بنو قینقاع اور بنو نضیر جلا وطن کے گئے' بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ پھر خیبر فتح ہو گیااور تمام یمودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا(فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) لینی ہر فریق 'دوسرے فریق کواپنے سے دوگنا دیکھتا تھا۔ کافروں کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی 'انہیں مسلمان دو ہزار کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بھانا تھا۔ اور مسلمانوں کی تعداد تین سوسے کچھ اوپر (یا ۱۳۳۳) تھی' انہیں کافر ۱۹۰۰ اور ۵۰۰ کے درمیان نظر آتے تھے۔ دراں حالیکہ ان کی اصل تعداد

جے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقینا اس میں آئھوں والوں کے لئے بڑی عبرت ہے۔ (۱۳) مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لئے مزون کردی گئ ہے 'جیسے عور تیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کئے ہوئے ذرانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی ''' یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانا تو اللہ تعالیٰ بی کے پاس ہے (۱۳)

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّمَا ۚ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطَرَةَ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامُ وَالْمَرْتِ ذَٰ لِكَ مَتَاعُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا \* وَاللهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الْهَالِ ﴿

بزار کے قریب (۳ گنا) بھی مقصداس سے مسلمانوں کے عزم و حوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے تین گناد کھ کر ممکن تھا مسلمان مرعوب ہو جاتے۔ جب وہ تین گنا کے بجائے دو گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ ببت نہیں ہوا۔ لیکن ہے دگنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی 'پھر جب دونول گروہ آئے سامنے صف آرا ہو گئے تو اللہ تعالی نے اس کے برعکس دونول کو ایک دو سرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ برایک پیش قدی کی کوشش کرے (ابن کیر) ہے تفصیل سورۃ الأنفال۔ آیت ۳۳ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ جنگ بدر کاواقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دو سرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ سے نمایت اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ بعد دو سرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ سے نمایت اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی۔ دو شام سے سلمان تجارت لے کہ کمہ جا رہا تھا گراطلاع مل جانے کی دجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچاکر لے گیا کئین کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے ادر مقام بدر میں سے پہلا معرکہ برپا ہوا۔ تیسرے اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی 'چو تھے 'اس میں کافروں کو عبرت ناک شکست ہوئی 'جس سے آئندہ مسلمانوں کو اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی 'چو تھے 'اس میں کافروں کو عبرت ناک شکست ہوئی 'جس سے آئندہ مسلمانوں کو اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی 'چو تھے 'اس میں کافروں کو عبرت ناک شکست ہوئی 'جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے بہت ہوگئے۔

(۱) شَهَوَاتَ عمرادیمال مُسْنَهَ بِی اینی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پندیدہ ہیں۔ ای لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت تا پندیدہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کی تزیین نجی اللّٰہ کی طرف سے بطور آزمائش ہے۔ ﴿ إِنّا بَحَدُلْنَامَاعَلَ الْاَرْضِ ذِیْنَهُ تُعَالِلْنَبُوْهُمُو ﴾ (الکھف۔ ی) (ہم نے نمین پر جو کھے ہے 'اسے نمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں) سب سے پہلے عورت کاذر کر کیا ہے کیونکہ سے بربالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ خود نبی مانگی کی کا فرمان ہے: «حُبّ سِی النّسَاءُ والطّیبُ (مند اُحم) "عورت اور خوشبو جھے محبوب ہیں "۔ ای طرح نبی مانگی کی کو تیک عورت کو "ونیا کی سب سے بہتر متاع" قرار وہا ہے \* خیر متاع اللّٰہ نُیّا المَوْاَةُ الصَّالِحَةُ اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے کی سب سے برا فتہ سب سے بڑا فتہ سب سے بڑا فتہ ہے۔ فرمان رسول مانگی ہے : «مَا تَرَکْتُ بَعْدِی فِتَنَةً أَضَرَّ عَلَی الرّبِ جَالِ مِنَ النِّسَاءِ "(صحبح بخاری کتاب

آپ کمہ ویجے اکیا میں تہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقویٰ والوں کے لئے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن میں وہ جنتیں ہیں جن کے نئیچ نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے (ا) اور پاکیزہ ہیویاں (۲) اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے ' سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں

جو کتنے میں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے اس لئے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔(۱۲) ڰؙڶٲڎؙڹٚٮٚڬؙۿٷؘێؠۣ۫ۺ۬ۮڶٟڴؙۄؙڷڵؽؽٮؘٲڰڡٞۏؙٳۼٮ۫۫ٮػ؈ؖۿۿ ڂؠٚٛؿ۠ۼٞۅؙؽؙڡؚڽػؙؾٞۿٵٲڵۯؙۿ۬ۯؙڂڸڔؿؽڣۿٵۅٵۮ۫ۅٵجٛ مُطَهِّرَةٌ قَرِضُوانٌ مِّنَ الله ۫ۅؘائلهُ بَصِديُرُ ۖ بِالْفِيبَادِ ۞

ٱلَّذِيْنَ يَغُولُونَ رَتَبَآ إِثْثَاَ امْكًا فَاغْفِرُكَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞

النکاح ،باب ماینقی من شؤم السرا ، الایم بود فقنے رونماہوں گے ، ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ "ای طرح بیؤں کی مجت ہے۔ اگر اس سے مقصد ملمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقاو تحثیر نسل ہے تو محدود ہورنہ ندموم۔ نبی مل النائی کی کورت ہے۔ اگر اس سے مقصد ملمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقاو تحثیر نسل ہے تو محدود ہورنہ ندموم۔ نبی مل النیا کہ اللہ کا فرمان ہے : "تزوّ جُوا المودُودَ المودُودَ المودُودَ المودُودَ المودُودَ المودُودَ الله اور زیادہ بی جنے والی عورت سے شادی کرو' اس لیے کہ میں قیامت والے دن دو سری امتوں کی مقاب ہو اپنی امت کی کشت پر فخر کروں گا) اس آیت سے رھبانیت کی تردید اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی تردید مقاب ہو تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہو درات اور اسے امور خیر میں خرج کرنا اور سوال سے بچنا ہے آگہ اللہ کی رضا حاصل ہو' تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے ورنہ ندموم۔ گھوڑوں سے مقصد' جماد کی تیاری' دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار پرداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی ندموم۔ گھوڑوں سے مقصد' جماد کی تیاری' دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار پرداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو ہے سب پندیدہ ہیں اور اگر مقصود محض دنیا کمانا اور پھراس پر فخرو خرور کا اظمار کرنا اور یا دائلی نید میان ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گڑار تا ہے تو ہے سب مفید چیزیں اس کے لیے وہال جان ثابت ہوں گ۔ قناطیر وفیل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گڑار تا ہے تو ہے سب مفید چیزیں اس کے لیے وہال جان ثابت ہوں گ۔ قناطیر وفیل نان یا نہرلگا دیا جائے (فرخ القدیر وائن کیش) گھوڑے جو چاگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑے گے ہوں۔ یا جماد کے لیے تیار کیے گئے ہوں یا نشان زدہ' جن پر اختیاز کے لیے کوئی نشان یا نہرلگا دیا جائے (فرخ القدیر وائن کیش)

(۱)- اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جارہا ہے کہ دنیا کی نہ کورہ چیزوں میں ہی مت کھو جانا' بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں' جن کے مستحق اہل تقویٰ ہی ہوں گے۔ اس لیے تم تقویٰ افقیار کرو۔ اگر سے تمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین و دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لوگ۔

(۲)- پاکیزہ ' یعنی وہ دنیاوی میل کچیل ' حیض و نفاس اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔ اس سے اگلی دو آیات میں اہل تقویٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔

اَلَصْٰدِوَیْنَ وَالصَّدِقِیْنَ وَالْفَیْدِیْنَ وَالْمُنْفِقِیْنَ وَالشَّنْتَفْقِرِیْنَ بِالْاَمْحَادِ ۞

شَهِمَا اللهُ أَنَّهُ لَآيَالهُ إِلاَهُوَّ وَالْمَلَيِّكَةُ وَاوْلُوا الْعِلْمِ قَالِمِمَّا لِالْقِسْطِ ﴿ لَآيَالهُ إِلَّاهُوَا لَعَزِيْرُ الْعَكِيْمُ ۞

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْ مَا لَهِ الْإِسْ لَا مُرْوَمًا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ

جو صبر کرنے والے اور پچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور بچپلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔(۱۷)

الله تعالیٰ ورشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ الله کے سوا کوئی معبود نہیں (۱) اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں(۱۸)

ب شک الله تعالی کے نزدیک دین اسلام بی ہے " (۱)

اس نے اپنی وحدانیت کی طرف جاری رہنمائی فرمائی۔ (فتح القدير) فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں اہل علم کی ہڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالٰی نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہیں جو کتاب و سنت کے علم سے بسرہ و رہیں (فتح القدير) (۲) اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغیراپے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے نبی آ خر الزمان حضرت محمد ما آگا ہے دنیا کے سامنے پیش کیا' جس میں توحید و رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین وایمان رکھناہے جس طرح نبی کریم ماہ کتیرہ نے بتلایا ہے۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کرلینا' یہ اسلام نہیں نہ اس سے نجات آخرت ہی طے گی۔ ایمان واسلام اور دسن سے کہ اللہ کو ایک مانا ما اللہ کی ذات پر رسالت کا خاتمہ نشکیم کیا جائے اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جا ئیں جو قرآن کریم میں یا حدیث رسول ماٹھ کی میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عنداللہ قبول سَمِي مو گا- ﴿ وَمَنْ يَكْبَعَغِ عَيْرَ الْإِسْلَامِدِيمُنَا فَكُن تُقْبَلَ مِنْهُ وَهُونِ الْاِخِرَةِ وَن الْخِيرِيْنَ ﴾ (آل عران- ٨٥) ني مَرِّيَةِ إِلَى رسالت يوري انسانيت كے ليے ہے۔ ﴿ قُلْ يَأَيُّهُ النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلَيْكُ مُ جَمِيْعًا ﴾ (الأعراف-١٥٨) "كمد ويجيدًا إلى العُمْ قَالَ على عرف الله كارسول مول-﴿ تَلْكِكُ الَّذِي تَزَّلُ الْعُمْ قَالَ عَلَى عَبْدِ إِلَيْكُونَ المُعْلَمِينَ تَذِيْرًا ﴾ (الفرقان -١) "بركتول والى به وه ذات جس في ايخ بندے پر فرقان نازل كيا آك وه جانول كا ڈرانے والا ہو" اور حدیث میں ہے 'نبی مل ﷺ نے فرمایا «فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'جو يهودى يا نفراني مجمد ير ايمان لائ بغير فوت بو كيا وه جنمى ہے۔ " (صحح مسلم) مزيد فرمايا" بُعِنْتُ إِلَى الأَخْمَرِ وَالأَسْوَدِ " (میں احمرو اسود (لعنی تمام انسانوں کے لیے) نبی بناکر بھیجا گیا ہوں) اس لیے آپ ماٹیٹیٹی نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور ہاد شاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی( تحییمین- بحوالہ این کثیر)

(۱)- شمادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہیں 'لینی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا' اس کے ذریعے سے

ٱوْتُواالْكِيْتِكِالَّالِمِنْ كِعْدِ مَاجَاءَهُمُوالْهِـلُوْ بَغْيًا ۗ بِيُنْهُوُ وْمَنْ تَكُفْرُ بِالنِتِ اللهِ فَإَنَّ اللهُ سَرِيْعُ الجُسَابِ ۞

فَإِنْ حَاجُولُا فَقُلُ اَسْلَمْتُ وَجُهِنَ لِلْهِ وَمِن التَّمَعَنِ \* وَقُلُ لِلَّذِيْنَ اُوْتُواالِكِيْتِ وَالْأُرْتِ بِنَ اَسْلَمَتُوْ وَإِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِا اَهْتَ كَوْا وَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنْمَا عَلَيْك الْبَلْمُ \* وَاللّهُ بَصِيْرٌ إِلَافِهَادِ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُّرُوْنَ بِأَلِيتِ اللهِ وَيَقَتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقَتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَامُرُوُنَ بِالْقِسُولِينَ النَّاسِ فَبَقِّرُهُمُ بِعَذَابِ الِيُو ۞

اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد آپس کی سرکثی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے (۱) اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے (۲) اللہ تعالیٰ اس کاجلد حساب لینے والا ہے۔(۱۹)

پھر بھی اگریہ آپ سے جھٹریں تو آپ کمہ دیں کہ میں اور میرے آبعد ارول نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اور انال کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں (۳) کہہ دیجئے! کہ کیاتم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگریہ بھی آبعد اربن جا کیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں اور اگریہ روگر دانی کریں ' تو آپ پر صرف بنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہاہے (۲۰)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نہیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کمیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں " " تو اے نی!

(۱) ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپاکر رکھا تھا مثلاً یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں۔ پھروہ اختلاف ہمی مرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں۔ پھروہ اختلاف ہمی مراد ہے جو اہل کتاب کے در میان آپس میں تھا۔ اور جس کی بنا پر یمودی نصرانیوں کو اور نصرانی یمودیوں کو کہا کرتے تھے «ثم کسی چیز پر نہیں ہو"۔ نبوت محمدی مالٹی ہی اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف بھی اس شمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ سارے اختلافات ولائل کی بنیاد پر نہیں تھے 'محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے یعنی وہ لوگ جے۔ علاوہ ازیں یہ سارے اختلافات ولائل کی بنیاد پر نہیں تھے 'محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور بہجائنے کے باوجود محض اپنے خیالی ونیادی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جے رہتے اور اس کو دین باور کراتے تھے۔ آگہ ان کی ناک بھی اونجی رہے اور ان کا عوامی حلقہ ارادت بھی قائم رہے۔ افسوس آج مسلمان علما کی کراتے تھے۔ آگہ ان کی ناک بھی اونجی رہے اور ان کا عوامی حلقہ ارادت بھی قائم رہے۔ افسوس آج مسلمان علما کی بیاں ان آخوں سے مرادوہ آئیات ہیں جو اسلام کے دین اللی ہونے پر ولالت کرتی ہیں۔

(m) ان بڑھ لوگوں سے مراد مشرکین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم ان پڑھ تھے۔

(۳) لینی اُن کی سرکشی و بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کرڈ الاجو عدل وانصاف کی بات کرتے تھے۔ یعنی وہ مومنین مخلصین اور داعیان حق جو امریالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماکر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت ونضیلت بھی واضح کردی۔

أُولِيِّكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتُ آعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاِحِرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ نُصِينَ ۞

اَلَوْتُوَ إِلَى الَّذِيْنِ أُوْتُواْنَوْمِيْبًا مِنَ الْكِيْلِ يُدُعُوْنَ إِلَى كِلْبِ الْمُعْلِينَ فَي الْكِيلِ اللهِ اللهِ

ۮ۬ڸؚڮڽٲٮ۫ۿؠؙڎۊٙٵڷۊٳڵڽؙؾؠۺؾٵ۩ؿٵۯٳڷٚٳٵؾٵ؆ؙڡؿڎۏۮڎٟٷڂٛٷٛ ڣؙڎۣؽڹۿڞٵػٵٮؙٛٷٳؽۿ؆ۯۏؽ۞

فَكَيْفُ إِذَا جَمَعُنْهُمُ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وُوُفَيْتُ كُلُّ فَفْسٍ ثَاكَسَبَتُ وَهُ وُلِائْظِلَمُونَ ۞

قُلِ اللَّهُ وَلِلِكَ الْمُلْكِ ثُوْلِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاّ لُوَتَنْزِ عُ الْمُلُكَ مِنْ تَشَا لَهُ تَعُورُ مُنْ تَشَا لُوتُنِ اللَّهُ مَنْ تَشَا لَيْهِ مِلِ لَا الْخَيْرُدُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعً وَمَنْ وَشَ

انہیں در دناک عذاب کی خبردے دیجئے!(۲۱) ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مدد گار نہیں۔(۲۲)

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیاہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں' پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کرلوٹ جاتی ہے'' (۲۳)

اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جمیں تو گئے چنے چند دن جی آگ جلائے گی' ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھو کے میں ڈال رکھا ہے۔ (۲۳)

پس کیاحال ہو گاجبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے؟جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص اپنااپناکیا پورا دیا جائے گااور ان پر ظلم نہ کیاجائے گا۔ (۲۵)

آپ کمہ دیجئے آب اللہ! اے تمام جمان کے مالک! تو جے چاہے بادشاتی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جے چاہے عزت دے اور جے چاہے ذات دے ' تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں' (۳) بے شک تو ہر چیز یہ قادر ہے۔(۲۲)

<sup>(</sup>۱)- ان اہل کتاب سے مراد مدینے کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام 'مسلمانوں اور نی مثلیات کے دو قبیلے جلاوطن اور ایک قبیلہ قبل کر دیا گیا۔
اور نبی مثلی ہی خلاف مکروہ سازشوں میں معروف رہے آآ نکہ ان کے دو قبیلے جلاوطن اور ایک قبیلہ قبل کر دیا گیا۔
(۲)- لیعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز واعراض کی وجہ ان کا یہ زعم باطل ہے کہ اول تو وہ جنم میں جا کیں گے ہی نہیں '
اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جا کیں گے۔ اور انہی من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور فریب میں 
دُوال رکھا ہے۔

<sup>(</sup>٣)- قیامت والے دن ان کے یہ وعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ بے لاگ انصاف کے ذریعے سے ہرنفس کو'اس کے کیا پر ابدلہ دے گا'کسی پر ظلم نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>٣)- اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت و طاقت کا اظهار ہے 'شاہ کو گدا بنا دے 'گدا کو شاہ بنا دے 'تمام اختیارات

تُوْلِجُ الَيْلَ فِي النّهَ ارْوَقُولِجُ النّهَارَ فِي النّيْلِ وَغُوْجُ الْعَنَّ مِنَ الْمِيَّةِ وَغُوْجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْذُقُ مَنْ تَشَاّلُوْ بِغَيْرِحِسَانِ ۞

لَا يَتَّخِذِا الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَلِيمِ إِنِّيَ اَوَلِيَكَاءً مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِينِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فَلَيْسُ مِنَ اللهِ فِي شَيْعُ

توہی رات کو دن میں داخل کر تاہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے ''ا تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کر تاہے اور تو ہی ہے اور تو ہی جان پیدا کر تاہے'' ('') تو ہی ہے کہ جے چاہتا ہے بے شار روزی دیتا ہے۔(۲۷) مومنوں کو چاہئے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو ابنا

مومنوں کو چاہئے کہ ایمان والوں کو چھو ڈ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں (۱۳) اور جو ایسا کرے گاوہ اللہ تعالیٰ کی

کا مالک وہی ہے۔ آنخیرُ بیدِكَ کی بجائے بیدِكَ انخیرُ (خبر کی تقدیم کے ساتھ) سے مقصود تخصیص ہے بینی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ تیرے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ "شر" کا خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن ذکر صرف خیر کا کیا گیا ہے' شرکا نہیں۔ اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے' بخلاف شرکے کہ یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پنچتا ہے یا اس لیے کہ شربھی اس کے قضا وقدر کا حصہ ہے جو خیر کو متنمین ہے' اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیرہیں۔ قائمالہ کُلُھا خیری ( استحال قلدیں)

ں)- رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہیں- رات کمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور دو سرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبااور رات چھوٹی ہو جاتی ہے- یعنی بھی رات کا حصہ دن میں اور مجھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے جس سے رات اور دن چھوٹے یا بڑے ہو جاتے ہیں-

(۲)- عید نطفہ (مرده) پہلے ذیدہ انسان سے نکالتا ہے پھراس مردہ (نطفہ) سے انسان - ای طرح مردہ انڈے سے پہلے مرفی اور مومن سے کافریدا فرما تا ہے ۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت اور مومن سے کافریدا فرما تا ہے ۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت معانی واللہ المثلاث المثلاث معانی میں ہے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی تو آپ ماٹھ المثلاث کے فرمایا کہ "تم آبت وقل المثلاث کالمناب کے مردد عاکرو (رَحْمُن اللهُ عُن اللهُ الله الله الله الله الله الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من اللہ م

(٣)- اوليا ولى كى جمع ہے۔ ولى ايسے دوست كو كہتے ہيں جس سے دلى محبت اور خصوصى تعلق ہو۔ جيسے اللہ تعالىٰ نے اپنے آپ كو اہل ايمان كا ولى قرار دیا ہے۔ ﴿ اللهُ وَلِيٰ الْآئِيْنَ اَمْنُوْا ﴾ (البقرة - ٢٥٧) ليمن "الله اہل ايمان كا ولى ہے۔ "مطلب سيہ ہوا كہ اہل ايمان كو ايك دو سرے سے محبت اور خصوصى تعلق ہے اور وہ آلهى ميں ايك دو سرے كے ولى (دوست) ہيں۔ اللہ تعالىٰ نے يمال اہل ايمان كو اس بات سے سختی كے ساتھ منع فرمایا ہے كہ وہ كا فروں كو اپنا دوست بنا ئيں۔ كيونكه كافر اللہ كے بھى دشمن ہيں اور اہل ايمان كو اس بات سے بحق دشمن ہيں۔ تو پھران كو دوست بنانے كا جواز كس طرح ہو سكتا ہے؟ اس ليے اللہ تعالىٰ نے اس مضمون كو قرآن كريم بيں كئى جگد برى وضاحت كے ساتھ بيان فرمايا ہے آكہ اہل ايمان

فُّلُ إِنْ تَخْفُوْامَا فِي صُدُورِكُواَ وَتُبَدُّوُهُ يَعْمُدُهُ اللهُ ۖ وَيَعْلَمُمَا فِى السَّـلَوْتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعُ تَدِيرُرُ ۞

يُومَ تَجِدُ كُلُّ نَغْمِى ثَاعِمِلَتُ مِنْ خَيْرِ يُخْفَرُ الْكَاعِلَتُ مِنْ سُوَّ اِنَّتُو ذُكُوَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَ أَمَدًا الْعِيْدُ الْوَيْمَ لِذُكُو اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَوُفُ إِلْفِيَادِ ۞

قُلْ إِنْ لَنْتُوَيِّغُونَ اللهَ فَالْمُعُولَ يُعِينَكُوا اللهُ وَيَغْفِرَ لَكُو ذُنُونَكُوْ وَاللهُ خَفُورٌ رَّحِبُهُ ۞

کی حمایت میں نہیں گریہ کہ ان کے شریے کی طرح بچاؤ مقصود ہو' (ا) اور اللہ تعالی خود تہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالی ہی کی طرف لوث جانا ہے۔
ہے۔(۲۸)

کمہ دیجے ! کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو اللہ تعالی (بسرحال) جانتا ہے 'آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ تعالی ہرچیز یر قادر ہے۔(۲۹)

جس دن ہر نفس ( فخض) اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا' آر ذو کرے گا کہ کاش!
اس کے اور برائیوں کے در میان بہت ہی دوری ہوتی۔
اللہ تعالیٰ تنہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ الیے بندوں پر بڑا ہی مہموان ہے۔ (۱۳۰)

کمہ و بیجے اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری البعداری کرو' (۲) خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گااور

کافرول کی موالات (دوستی) اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں۔ البتہ حسب ضرورت و مصلحت ان سے صلح و معامرہ بھی ہو سکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی۔ اس طرح جو کافر' مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں' ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے ( جس کی تفصیل سور ہُ ممتحنہ میں ہے) کیونکہ یہ سارے معاملات' موالات (دوستی و محبت) سے مختلف ہے۔

(۱)- یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیران کے شرسے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کرسکتے ہیں۔

(۲)- یمود اور نصاری وونوں کا دعوی تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالی کو ہم سے محبت ہے ، بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ و مریم منیمماالسلام کی تعظیم و محبت میں جو اتناغلو کیا کہ انہیں ورجۂ الوہیت پر فائز کردیا 'اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا و محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آثری پنجبر پر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے وار ان محبت کے لیے ایک کوئی اور معیار مہیا کر ویا ہے کہ محبت اللی کا طالب اگر اتباع محمد مرات ہے در ایع سے مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے 'تو بھر تو یقیناً وہ کامیاب ہے

تمہارے گناہ معاف فرما دے گا <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والامہرمان ہے(۳۱)

کمہ دیجئے؟ کہ اللہ تعالی اور رسول کی اطاعت کرو'اگریہ منہ پھیرلیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ (۳۲)

بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جمان کے لوگوں میں سے آدم (علیہ السلام) کو اور نوح (علیہ السلام) کو ابراجیم (علیہ السلام) کے خاندان کو منتخب فرالیا۔ (۳۳) (۳۳۳)

قُلُ أَطِيْعُوااللهُ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ اللَّذِينُ ۞

إِنَّ اللهُ اصَّلَفَى ادْمَرُ وَنُوْكَا وَالْ إِبْرِهِيْمَرَوَالْ عِمْرِنَ عَلَ الْعُلَمِيْنَ ﴿

اور اپنے دعوے میں سچا ہے 'ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ نبی سائٹی کا بھی فرمان ہے ہمن عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدٌّ (متفق عليه) جس نے ايباکام کيا جس پر ہمارا معالمہ نہيں ہے يعنی ہمارے بتلائے ہوئے طريقے سے مختلف ہے تو وہ مسترد ہے۔ "

(۱)- لینی امتباع رسول متنظیم کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤ گے۔ اور پیه کتنااونچامقام ہے کہ بارگاہ الٰمی میں ایک انسان کو محبوبیت کامقام مل جائے۔

(۲)-اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول ما آگاتیا کی پھر ناکید کرکے واضح کرویا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے اور اس سے انحراف کفرہ اور ایسے کا فروں کو اللہ تعالیٰ پند نہیں فرما آ۔ چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی وعوے وار ہوں۔اس آیت میں حجیت حدیث کے متکرین اور اتباع رسول ما آگاتیا ہے گریز کرنے والول دونوں کے لیے سخت وعید ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جے یہاں کفرے تعبیرکیا گیا ہے۔ اَعَادَنَا اللهُ مِنهُ ۔

(۳)- انبیا علیم السلام کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں۔ ایک حضرت موئی و ہارون صلیمما السلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم ملیما السلام کے والد۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک ہی دوسرے عمران مراد ہیں اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم ملیماالسلام اور ان کے بیٹے حضرت علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا اور حضرت مریم علیما السلام کی والدہ کا نام مفسرین نے حنّہ بِنت فَافُوذ کھا ہے (تفییر قرطبی و ابن کثیر) اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جمانوں پر فضیلت عطافرائی۔ ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں ، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح بھرونکی ' انہیں مبجود ملائک بنایا' اساکا علم انہیں عطاکیا اور انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا' جس سے پھرانہیں زمین میں

دْرِيَّةً بُعْضُهَامِنُ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيْةُ عَلِيْرُ أَ

إِذْ كَالَتِ امْرَاتُ عِمْلُ رَبِّ إِنِّ كَنَارُثُ لَكَ مَا فِي بُطْنِي عُرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِثْنَ إِنَّكَ انْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْدُ ﴿

فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّ وَضَعُتُهَا أَنُثُ وَاللَّهُ أَعْلَوُ بِمَا وَضَعَتُ \* وَ لَيْسَ الدَّكَوُكَا لَأَنْتُ قَ وَانْ صَنَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنْ َلْعِيدُ هَا بِكَ وَذُرْيَتَهَا مِنَ الشَّيُطِينَ الرَّحِيثُو ۞

کہ بیہ سب آپس میں ایک دو سرے کی نسل سے ہیں (ا) اور اللہ تعالی سنتا جانتا ہے۔(۳۴)

جب عمران کی یوی نے کہا کہ اے میرے رب! میرے پیٹ میں جو کچھ ہے' اسے میں نے تیرے نام آزاد پیٹ میں جو کچھ ہے' اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے (۳) کی نذر مانی' تو میری طرف سے قبول فرما! یقینا بو خوب سننے والا اور پوری طرح جانے والا ہے۔ (۳۵) جب بی کو جنا تو کئے گئیں کہ پرور دگار! مجھے تو لاکی ہوئی اللہ تعالی کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لاکا لؤی جیسا نہیں (۳) میں نے اس کا نام مریم رکھا' (۳) میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مرود دسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ (۳۹)

بھیج دیا گیا جس میں اس کی بہت می منگتیں تھیں۔ دو سرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں' انہیں اس وقت رسول بناکر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنالیا' انہیں عمر طویل عطاکی گئ' انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھ نوسو سال تبلیغ کی' کین چند افراد کے سوا' کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ بالآخر آپ کی بد دعا ہے اہل ایمان کے سوا' دو سرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیات عطاکی کہ ان میں انبیا و سلاطین کا سلسلہ قائم کیا اور بیشتر پنجبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ حتی کہ علی الاطلاق کا کنات میں سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ سائن اللہ من مقرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے' اسلیل علیہ السلام 'کی نسل سے ہوئے۔

(۱)- یا دو سرے معنی ہیں دین میں ایک دو سرے کے معاون اور مدد گار۔

(٢)- مُحَرَّرًا (تيرے نام آزاد) كامطلب تيرى عبادت كاه كى خدمت كے ليے وقف۔

(۳)-اس جملے میں حسرت کا ظهار بھی ہے اور عذر بھی۔ حسرت' اس طرح کہ میری امید کے بر عکس لڑکی ہوئی ہے اور عذر' اس طرح کہ نذر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمت گار وقف کرنا تھا اور سے کام ایک مرد ہی زیادہ بهتر طریقتے سے کر سکتا تھا۔ اب جو پچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہی ہے۔ (فتح القدیر)

(۳)- حافظ ابن کثیرنے اس سے اور احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیچے کانام ولادت کے پہلے روز رکھنا چاہیے اور ساتویں دن نام رکھنے والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن حافظ ابن القیم نے تمام احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز' تیسرے روزیا ساتویں روزنام رکھا جا سکتا ہے'اس مسئلے میں گنجائش ہے۔ وَالْأَمْرُ فِنِهِ وَاسعٌ (تحفیّۃ المودود)

(۵)- الله تعالى نے بيه دعا قبول فرمائي۔ چنانچه حديث صحح مين ب كه جو بھى بچه پيدا ہو تا ہے تو شيطان اس كو مس كرتا

قَتَقَبَّهَا رَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَانْهَتَهَا بَبَانًا حَسَنًا وَكُمَّلَهَا وَلَهُ الْفَكَا وَانْهَتَهَا الله الْمَاكَ وَكُمُ الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَّا الله وَلَا الله وَل

پس اے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا ذکریا (علیہ السلام) ان کے جبرے میں جاتے ان کے پاس روزی السلام) ان کے ججرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے ''' وہ پوچھے اے مریم ایہ روزی تمارے پاس کمال سے آئی؟ وہ جواب دیتیں کہ یہ اللہ تعالی ہے چاہے نظالی کے پاس سے ہے 'ب شک اللہ تعالی ہے چاہے نظار روزی دے۔(۳۷)

ای جگہ زکریا (علیہ السلام) نے اپنے رب سے وعاکی 'کما کہ اے میرے پروردگارا مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد

هُنَالِكَ دَعَادٌكُرِيَّارَتِهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبُ لِلُ مِنُ لَكُنُكَ دُرُرِيَّةً طَيِّمَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَا ۚ ﴿

(چھو تا) ہے جس سے وہ چیخا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے اس مس شیطان سے حضرت مریم ملیها السلام اور ان کے بیٹے (عیمی علیه السلام) کو محفوط رکھا ہے۔ «مَا مِنْ مَوْلُوْدِ يُوْلَدُ إِلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُولَدُ، فَيَسْتَهَلُّ صَارِحاً مِنْ مَسِّهِ إِيَّاهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا» (صحح بخاری ممثل الشفیر مسلم ممثل السفائل)

(۱) حضرت ذکریا علیہ السلام 'حضرت مریم علیها السلام کے خالو بھی تھے 'اس لیے بھی 'علاوہ ازیں اپنے وقت کے پیفیبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے جو حضرت مریم علیها السلام کی مادی ضرو ریات اور علمی و اخلاقی تربیت کے نقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے۔

(۲) مِخوابِ سے مراد مجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیما السلام دہائش پذیر تھیں۔ رزق سے مراد پھل۔ یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے 'گری کے پھل سردی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے دو سرے دو ترب حضرت زکریا علیہ السلام یا کوئی اور شخص لا کر دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے از راہ تعجب و حیرت پوچھا کہ یہ کمال سے آئے؟ انہوں نے کما اللہ کی طرف سے۔ یہ گویا حضرت مریم علیما السلام کی کرامت تھی۔ معجرہ اور کرامت خرق عادت امور کو کما جاتا ہے لیعنی جو ظاہری اور عادی اسب کے خلاف ہو۔ یہ کی کرامت تھی۔ معجرہ اور کرامت خرق عادت امور کو کما جاتا ہے لیعنی جو ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہو۔ یہ کی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے مجرہ اور کی ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجرہ اور کرامت' بی کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجرہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی ہار گاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں لیکن اس سے یہ امر خابت نہیں ہو تا کہ ان مقبولین ہار گاہ کے پاس کا نئات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے ' جیسا کہ اٹل بدعت اولیا کی کرامتوں سے عوام کو یمی کچھ باور کرا کے انہیں شرکیہ عقیدوں میں جتلا کر دیتے ہیں اس کی خیسا کہ اٹل بدعت اولیا کی کرامتوں سے عوام کو یمی کچھ باور کرا کے انہیں شرکیہ عقیدوں میں جتلا کر دیتے ہیں اس کی مزد وضاحت بھی معجزات کے خمن میں آئے گی۔

فَنَادَتُهُ الْمَلَلِمَةُ وَهُوقَآلِهِمُ ثُيْصَلِىٰ فِى الْمِعْرَاكِ أَنَّ اللهَ يَنْشِرُولَهَ بِيَعْنِي مُصَدِّقًا بُكِلِمَةٍ شِنَ المُعروسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّاضَ الطّلِجِيْنَ ۞

قَالَ رَبِّ اَلْى يَكُونُ لِلْ عُلَادٌ وَقَدُ بَلَقَتِيَ الْكِبَرُ وَامْرَلَقُ عَاقِدٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَأَدُ ۞

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِكَالِيَّةُ قَالَ اليَّتُكَ اَلاَّتُكِلِّمُ الدَّاسَ تَلْثَقَةً آيَّاهِ رِالَّارَمُزَّا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَيْثِيُّرُا وَسَيِّمَّهُ بِالْعَيْمِينِ وَالْإِبْجَارِ ۞

عطا فرما' بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔(۳۸) پی فرشتوں نے انہیں آواز دی' جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھ' کہ اللہ تعالی تھے بچی کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو (۱) اللہ تعالی کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا' (۲) مروار' ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں

کنے گئے اے میرے رب! میرے ہاں پچہ کینے ہو گا؟
میں بالکل بو ڑھا ہو گیا ہوں اور میری یوی بانچھ ہے،
فرمایا'اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کر تاہے۔(۴۸)
کنے لگے پروردگار! میرے لئے اس کی کوئی نشانی مقرر کر
دے ' فرمایا' نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے
بات نہ کر سکے گا' صرف اشارے سے سمجھائے گا' تو
بات نہ کر سکے گا' صرف اشارے سے سمجھائے گا' تو
بیان (۳) کر تارہ!(۱۸)

(۱) بے موسی پھل دکھ کر حضرت ذکریا علیہ السلام کے دل میں بھی (بڑھاپے اور بیوی کے ہانچھ ہونے کے ہاد جود) بیہ آرزد پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالی انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نواز دے۔ چنانچہ بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ ہارگاہ النی میں اٹھ گئے 'جے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔

- (۲) اللہ کے کلے کی تقدیق سے مراد حفرت عینی علیہ السلام کی تقدیق ہے۔ گویا حفرت کی 'حفرت عینی علیماالسلام سے بوے ہوئے۔ دونوں آپس میں خالہ زاد تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی۔ سیداً کے معنی ہیں سردار حصوراً کے معنی ہیں 'گناہوں سے پاک یعنی گناہوں کے قریب نہیں چینکتے گویا کہ ان کو ان سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی حصوراً کے معنی مَحْصُودِ 'بعض نے اس کے معنی نامرد کے ہیں۔ لیکن یہ صبحے نہیں 'کیونکہ یہ ایک عیب ہے جب کے ہیں۔ لیکن یہ صبحے نہیں 'کیونکہ یہ ایک عیب ہے جب کہ یمال ان کاذکرمدح اور نضیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔
- (٣) بردها پے میں مجرانہ طور پر اولاد کی خوش خبری من کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چاہی۔ الله تعالیٰ نے فرمایا کہ تین دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی۔ جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی لیکن تو اس خاموشی میں کشت سے ضبح و شام اللہ کی تشبیع بیان کیا کر۔ تاکہ اس نعمت اللی کا جو تجھے ملنے والی ہے ، شکر ادا ہو۔ یہ گویا سبق دیا گیا کہ الله تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تنہیں مزید نعمتوں سے نوازے تو اس حساب سے اس کاشکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔

وَاذُ قَالَتِ الْمَلَإِكَةُ لِمُرْيَحُ اِنَّ اللهُ اصْطَفْكِ وَطَهِّرَكِ وَاصْطَفْكِ عَلَى نِسَآءِ الْمُلَمِيْنَ ۞

لِمَرْيَحُ اقْتُرَى لِرَبِّكِ وَاسْمُونَى وَارْكَعَى مَعَ الرِّيعِين .

ذلِكَ مِنْ اَنْبَآ الْغَنْفِ فُوعِيْهِ الَّئِكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقَلاَمُهُمُ اَيَّهُمُ مَيُّفُلُ مَرْيَعَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ اِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞

اور جب فرشتوں نے کہا' اے مریم! اللہ تعالی نے تجھے
برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جمان کی
عورتوں میں سے تیراا نتخاب کرلیا۔ (۳۲)
اے مریم! تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور
رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ (۳۳)
یہ غیب کی خبروں میں ہے ہے ہم تیری طرف و تی سے
پہنچاتے ہیں' تو ان کے پاس نہ تھاجب کہ وہ اپنے قلم ڈال
رہے تھے کہ مریم کوان میں سے کون پالے گا؟ اور نہ تو ان
کے جھڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ (۳۲)

(۱)- حضرت مربیم علیما السلام کا بیر شرف و فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبارے ہے کیونکہ صحیح احادیث میں حضرت مربیم علیما السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کو بھی خیرہ نیسیّنیها (سب عورتوں میں بهتر) کما گیا ہے۔ اور بعض احادیث میں چارعورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مربیم 'حضرت آبیہ (فرعون کی بیوی)' حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنمان ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی بابت کما گیا ہے کہ ان کی فضیلت دیگر تمام عورتوں پر این کشر) اور ترفدی کی روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما بنت محمد مالی کی موایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما بنت محمد مالی کی بی نفیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے (این کشر) اس کا بیہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ فہ کورہ خواتین ان چند عورتوں میں صفیلت اور بزرگی عطا فرمائی یا بیہ کہ اپنے اپنے ذمانے میں فنیلت رکھتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

(۲)- آج کل کے اہل بدعت نے نبی کریم ماڑ آگیا کی شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 'ان کے اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور ہر جگہ حاضرو ناظر ہونے کا عقیدہ گھڑر کھا ہے۔ اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوئی ہے۔

اگر آپ نبی مل آلیج علم الغیب ہوتے واللہ تعالیٰ میہ نہ فرما ناکہ "ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں" کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو"اس کو اس طرح نہیں کہا جا آاورای طرح حاضرہ ناظر کو میہ نہیں کہا جا ناکہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں سے جب لوگ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت نہیں سے جب لوگ قرعہ اندازی کے لیے قلم ڈال رہے ہے۔ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مریم ملیماالسلام کی کفالت کے اور بھی کئی خواہش مند ہے۔ ﴿ ذَالِتَ مِن اَلْبَنَا الْفَیْبُ نُوحِیْدِ الْدِیْكَ ﴾ ہے نبی کریم طالبہ اللہ میں کی رسالت اور آپ کی صدافت کا اثبات بھی ہے جس میں یہودی اور عیسائی شک کرتے تھے کیونکہ وی شریعت پیفیم بر

لِذُقَالَتِ الْعَلَيْكَةُ يُعَرِّمُ إِنَّ اللَّهَ يَكِيَّرُكِ بِكِلَمَةٍ مِثَّلَهُ فَاصُهُ الْمَسِيُعُرُعِيْسَى ابْنُ مَرْيَحَ وَحِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاِحْرَةِ وَمِنَ الْمُقَدَّرِبِيْنَ ۞

وَنُكِلِّو النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْ لَا قَمِنَ الصَّاحِينَ

جب فرشتوں نے کہااے مریم!اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلے (ا) کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عسیٰی بن (۲) مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔(۲۵م)

وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گااو راد هیڑ عمر میں بھی <sup>(۳)</sup> اور وہ نیک لوگوں میں سے ہو گا۔ (۳۲)

(۱)۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ یعنی کلمۃ اللہ اس اعتبار ہے کما گیا ہے کہ ان کی ولادت اعبازی شان کی مظراور عام النی اصول کے بر عکس باپ کے بغیر اللہ کی خاص قد رت اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔

(۲)۔ مَسِیحٌ مسے ہے ہَا ہٰی : مَسَعَ الأَرْضَ یعنی کھڑت ہے ذہن کی سیاحت کرنے والا 'یا اس کے معنی ہاتھ پھیر نے والا ہے ، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر مریضوں کو باذن اللہ شفایاب فرماتے ہے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے یہ فیمنل بمعنی فاعل ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دوبال کو جو مسیح کما جاتا ہے وہ یا تو بمعنی مفعول یعنی منشنسو ہُ الْمَعْینِ (۱س کی ایک آٹک کافی ہوگی) کے اعتبار سے ہیا وہ بھی چو نکہ کشرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکمداور مشنسنے منسنسو ہُ الْمَعْینِ (اس کی ایک آٹک کافی ہوگی) کے اعتبار سے ہیا وہ بھی چو نکہ کشرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکمداور مسلم) اور بعض روایات میں بیت المقد س کا بھی ذکر ہے اس لیے اسے بھی الْمُسِیخُ اللہ ہُ ہوگی ہو و فسار کی کی اللہ ہے۔ پھھ اور مختقین کہتے ہیں کہ مسے یہود و فسار کی کی اللہ ہیا اولوالعزم پنجیر کے ہم متی یہود و فسار کی کی اصطلاح میں بڑے مامور من اللہ پنجیم کو بھے ہیں 'یعنی ان کی ہے اصطلاح تقریباً اولوالعزم پنجیم کے ہم متی ہے۔ وہال کو میں مسیح کی بشارت دی گئی ہے۔ اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی مسیح اس لیے کہ کم وہ کی ہود کو جس انقلاب آ فریں مسیح کی بشارت دی گئی ہے۔ اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی دعوں میں دمیاں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی اس لیے وہ المرجال کہ اللہ کا اور عیسیٰع جمی ذبال کا لفظ ہے۔ بعض کے نزدیک یہ عربی اور عاس یَعُوس کے مشتق ہے جس کے معنی سیاست و

(٣)- حضرت عينى عليه السلام كے مَهٰذُ (گهوارے) ميں گفتگو كرنے كا ذكر خود قرآن كريم كى سورة مريم ميں موجود ہے۔
اس كے علاوہ صحيح حديث ميں دو بچوں كا ذكر اور ہے۔ ايك صاحب جرتج اور ايك اسرائيلى عورت كا بچه (صحيح بخارى) كتاب الانبياء 'باب واذكر في الكتاب مريم) اس روايت ميں جن تين بچوں كا ذكر ہے 'ان سب كا تعلق بنو اسرائيل ہے ہے 'كيونكہ ان كے علاوہ صحيح مسلم ميں اصحاب الاخدود كے قصے ميں بھى ثير خوار بچ كے بولنے كا ذكر ہے۔ اور حضرت ہوسف كى بابت فيصلہ كرنے والے شاہد كے بارے ميں جو مشہور ہے كہ وہ بچہ تھا' صحيح نہيں ہے۔ بلكہ وہ ذُو لِنحية يوسف كى بابت فيصله كرنے والے شاہد كے بارے ميں جو مشہور ہے كہ وہ بچہ تھا' صحيح نہيں ہے۔ بلكہ وہ ذُو لِنحية (داڑھى والا) تھا (الفعيف - رقم ١٨٨١) كَهٰنُ (ادھير عمر) ميں كلام كرنے كا مطلب بعض نے بيان كيا ہے كہ جب وہ بزے ہو كروى اور رسالت سے سرفراز كيے جائيں گا ور لعض نے كہا ہے كہ آپ كا قيامت كے قريب جب آسان سے نزول

قَالَتْ رَبِّ الْى بَكُونُ لِى وَلَدَّ وَلَهُ يَمُسَّمْ فِي بَتَوْقَالَ كَذَالِكِ اللهُ يَغْلُقُ مَا يَشَآ أَوْ اِذَا قَطَى اَمُرًا وَاثْمَا يَشُولُ لَهُ أَنْ فَيَكُونُ ۞

وَيُعِيِّنُهُ الْكِيتُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِيَّةَ وَالْأَعْمُلُ أَنَّ

وَسُوُلِالِ لَا يَنِيَّ اِسْرَآهِ ثِلَ هَ إِنِّ قَدْ حِثْنَاكُمْ بِالِيَّةِ مِنْ دَّ تَكِنُّهُ إِنِّنَ آخُـ كُنُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَمْ يَنَةِ الطَّيْرِ فَانَفَحُرْ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا لِإِذْنِ اللَّهَ وَالْجِرِيُّ الْرَكْمَةَ وَالْاَبْوَصَ وَاخْمِي الْمُونُ فِي بِاذْنِ اللَّهِ وَالْجَنْكُمْ فِيمَا تَنَاظُونَ وَمَا لَتَكَّ حُرُونَ فَي الْبُنُونِ لِلْهِ وَالْجَنْكُمْ فِيهَا تَنَاظُونَ إِنْ كُنْتُونُونُونِ فَي الْبُيُونِ لِلْهِ وَالْتِلْكُونِ لَاكِةً لَكُوْ

کنے لگیں اللی مجھے لڑکا کیسے ہو گا؟ علائکہ مجھے تو کی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، فرشتے نے کہا، اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر تاہے، جب بھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا! تو وہ ہو جاتاہے (الاس)

الله تعالیٰ اسے لکھنا (۲) اور حکمت اور تورا ۃ اور انجیل سکھائے گا۔(۴۸)

اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو گائکہ میں تمہارے پاس تمہارے لیا ہوں' میں تمہارے لئے پس تمہارے لئے پر ندے کی شکل کی طرح مٹی کاپر ندہ بنا آبوں' ('') پھراس میں پھونک مار آبوں تو وہ اللہ تعالی کے تھم سے پر ندہ بن جاتہ اور اللہ تعالی کے تھم سے میں مادر زادا ندھے کواور کوڑھی کواچھا کردیتا ہوں اور مردوں کوزندہ کرتا ہوں'') اور جو کھے تم کھاؤاو رجوا ہے گھروں میں ذخیرہ کرومیں تمہیں بتا

ہو گاجیسا کہ اہل سنت کاعقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے ' تواس وقت جو وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے ' وہ کلام مراد ہے۔ (تفییرابن کثیرو قرطبی)

<sup>(</sup>۱)- تیرا تعجب بجا' کیکن قدرت اللی کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے' وہ تو جب چاہے اسباب عادیہ و ظاہریہ کاسلسلہ ختم کرکے حکم کن سے بلک جھپکتے میں' جو چاہے کر دے۔

<sup>(</sup>۲)- کِتَابٌ سے مراد کتابت (لکھنا) ہے۔ جیسا کہ ترجمہ میں افقیار کیا گیا ہے یا انجیل و تو رات کے علادہ کوئی اور کتاب ہے جس کاعلم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ( قرطبی) یا تو رات و انجیل ' الکِتَابُ اور الْمحکْمَةُ کی تفییر ہے۔

<sup>(</sup>٣)- أَخُلُنُ لَكُمْ - أَي: أُصَوِرُ وَأُقَدِرُ لَكُمْ (قرطبی) لین خلق یهال پیدائش کے معنی میں نہیں ہے 'اس پر تو صرف الله تعالی بی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے۔ یہال اس کے معنی ظاہری شکل وصورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں۔

<sup>(</sup>٣)- دوبارہ باذن اللہ (اللہ کے حکم ہے) کہنے ہے مقصد یی ہے کہ کوئی ہخص اس غلط فئی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں۔ نہیں 'میں تو اس کا عاجز بندہ اور رسول ہی ہوں۔ یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے 'مجزہ ہے جو محض اللہ کے حکم ہے صادر ہو رہا ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو اس کے ذمانے کے حالات کے مطابق مجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت اور بالا تری نمایاں ہو سکے۔ حضرت موی علیہ

دیتاہوں 'اس میں تمهارے لئے بدی نشانی ہے 'اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ (۴۹)

اور میں توراۃ کی تقدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں اس لئے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں (ا) اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں' اس لئے تم اللہ تعالیٰ ہے ڈرواور میری فرمانبرداری کروا (۵۰) یقین مانو! میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے 'تم سب اس کی عباوت کرو' یمی سیدھی راہ ہے۔ (۱)

گرجب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے ان کا کفر محسوس کرلیا <sup>(۳)</sup> تو <u>کمنے لگے</u> اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے وَمُصَدِّنَةً اللَّمَانِينَ يَدَى َ مِنَ التَّوْارِيةِ وَلِإِجْلَ لَكُوْبَعْضَ الَّذِى ُحُرِّمَ عَلَيْكُوْ وَجِنْتُكُمْ بِالْيَةٍ مِّنْ َرَّيِّهُمُّ فَالْقَوُّا اللَّهَ وَأَطِيْعُونِ ۞

إِنَّ اللَّهُ رَبِّ وَرَثِكُمْ فَاغْبُدُوهُ لَهٰ الْحِرَاظُ مُسْتَقِيِّهُ ﴿

فَكُمَّا اَحَسَ عِيْسَى مِثْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنَ انْصَارِئَ إِلَى اللهِ \* قَالَ الْحَوَارِثُيُّونَ خَنْ انْصَارُ اللهِ "امْكَا بِاللهِ "وَاشْهَدُ

السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا' انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپناکرت وکھانے میں ناکام رہے جس سے ان پر حضرت موئی علیہ السلام کی صداقت واضح ہوگئی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا' چنانچہ انہیں مروہ کو زندہ کر دینے' مادر زاداندھے اور کوڑھی کو اچھاکر وینے کا معجزہ عطا فرمایا گیا جو کوئی بھی بڑا سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے پنجبر نبی کریم میں میں میں میں شعروادب اور فصاحت و بلاغت کا زور تھا' چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ اور پر اعجاز کلام عطا فرمایا گیا' جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھرکے فسحا و بلغا اور ادبا و شعراعا جز رہے اور چینج کے باوجود آج تک عاجز جیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔ (ابن کیش)

۔ (۱)- اس سے مرادیا تو وہ بعض چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالی نے ان پر حرام کردی تھیں یا پھروہ چیزیں ہیں جو ان کے علما نے اس نے اجتماد کے دریعے سے حرام کی تھیں اور اجتماد میں ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا' مصرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کرکے انہیں حلال قرار دیا۔ (ابن کیر)

(۳)۔ یعنی اللہ کی عمادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزی کے اظہار میں میں اور تم دونوں برابر ہیں۔ اس لیے سیدھا راستہ صرف ہیہ ہے کہ ایک اللہ کی عمادت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھسرایا جائے۔ (۳)۔ یعنی الیم گھری سازشیں اور مفکلوک حرکمتیں جو کفریعنی حضرت مسیح کی رسالت کے انکار پر ببنی تھیں۔

بِأَنَّا مُسْلِئُونَ 🏵

رَبَّنَاامَنَا بِمَااَنُوَلُتَ وَاقْبَعْنَاالرَّسُولَ فَاكْتُبُنَا مَعَالشُّهِدِيْنَ ۞

وَمَكُرُوْا وَمَكُوَاللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكِرِيْنَ ۞

والا كون كون ہے؟ (۱) حواريوں (۲) نے جواب ديا كه جم اللہ تعالى كر ايمان اللہ تعالى كر ايمان لائے اور آپ گواہ رہئے كہ جم آبعدار ہیں۔(۵۲) اے ہمارے پالنے والے معبود! ہم تيرى آبارى ہوئى وحى پر ايمان لائے اور جم نے تيرے رسول كى اتباع كى كيل تو ہميں گواہوں ميں لكھ لے۔(۵۳)

اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی (مکر) خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ (<sup>۳)</sup> (۵۴)

(۲) حواریون حواری بی جع ہے جسی اتصار (مدوار) جس طرح ہی طرفتی او فرمان ہے "یا<sup>ن لِحل</sup> ببی حواریّا وَحَوَارِیِّ الزُّبِیرُ»(صحیح بنخاری کتاب الجهاد باب فضل الطلیعة)" ہر نبی کا کوئی مدوگار خاص ہو آ ہے اور میرامدوگار زبیر ظائیہ ہے۔"

(٣)- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کاعلاقہ رومیوں کے ذیر تکیں تھا' یمال ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا' وہ کافر تھا۔ یمبودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمراں کے کان بھردیے کہ بیہ نکوڈ باللہ بغیر باپ کے اور فسادی ہے وغیرہ وغیرہ و عمران نے ان کے مطالب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سول دینے کافیصلہ کرلیا۔ لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھالیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے سولی وے دی' اور سیجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے منحر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تذہیر کو کتے ہیں اور اس معنی میں یمال اللہ تعالیٰ کو خَیْرُ الْمَاکِرِیْنَ کَمالیا ہے۔ گویا ہے مکر' سیٹی (برا) بھی ہو سکتا ہے' اگر الحق مقصد کے لیے ہو اور خیر(برا) بھی ہو سکتا ہے' اگر الحق مقصد کے لیے ہو اور خیر(اچھا) بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو۔

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْ لَى إِنِّ مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَّنَّ وَمُطَهِّدُكَ مِنَ النَّذِيْنَ كَفَرُ وَاوَجَاعِلُ النِّيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ النَّذِيْنَ كَفَرُوْ إِلَّ يَوْمِ الْقِيامَةَ "ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَخْلُوْ بَئِينًا كُمْ فِيْمَا كُنْنَتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ۞

فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَهُ وَافَأَعَلِّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةَ وَمَالَهُمُ مِّنْ تِّحِرِيْنَ ﴿ وَاتَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوَيَّنِهِمُ اجْوُرَهُ حُوْرَةً اللهُ لَايُحِبُّ الظّلِمِيْنَ ﴿

جب الله تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ایس مجھے پورا لینے والا ہوں اور تھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں (۲) اور تیرے کافروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک' (۳) پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے میں ہی تمہمارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ (۵۵)

پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گااور ان کاکوئی مددگار نہ ہو گا۔(۵۲)

لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالی ان کا ثواب بورا بورا دے گا اور اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کر آ۔(۵۷)

(۲)- اس سے مراد ان الزامات سے پاکیزگ ہے جن سے یمودی آپ کو متم کرتے تھ' نبی مالی کی اربیع سے آپ کی صفائی دنیا کے سامنے پیش کردی گئی۔

(۳)-اس سے مرادیا تو نصاری کا وہ دنیاوی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا گو وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات افرود کی اور دیگر نجات افرود کی میں میں میں رہیں گے۔ یا امت محمد یہ کے افراد کاغلبہ ہے جو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیا کی تقدیق کرتے ہیں۔ تمام انبیا کی تقدیق کرتے ہیں۔

ذٰلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَلِيتِ وَ الذِّكْرِالْحَكِينِهِ

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ ادْمَ حُلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمُّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞

اَنْحَقُ مِنْ زَبِّكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْمُمُتَّرِيْنَ 🏵

فَمَنُ حَآيَٰتِكَ فِيْهِ مِنْ بَدِيمَلَمَاۤ إِنَّا مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوانَدُءُ اَبْنَآ زَنَا وَابْنَاۤ اَكُو وَنِسَاۤ ءَنَا وَ نِسَآ اَكُو وَانْشَنَا وَانْشُسَكُوۡ ثُوۡرَنُبْتِهِلُ فَنَجْعَلُ تَعْنَتَ اللهِ عَلَى الكَذِيدِينَ ۞

إِنَّ هٰذَالَهُوَالْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَامِنُ إِلٰهِ إِلَّا اللَّهُ \*

وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَـزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

یہ جے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آئیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں۔(۵۸)

الله تعالی کے نزدیک عیسیٰ (علیه السلام) کی مثال ہو بہو آدم (علیه السلام) کی مثال ہے جسے مٹی سے بنا کرک کہہ دیا کہ ہو جا! پس وہ ہو گیا!(۵۹)

تیرے رب کی طرف سے حق نیمی ہے خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔(٦٠)

اس لئے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھڑے تو آپ کہ دیں کہ آؤ ہم تم آپ اپنی عورتوں کو ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلالیں 'پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ (اللہ )

یقیناً صرف میں سپایان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز الله تعالی کے اور بے شک غالب اور حکمت والا الله تعالیٰ بی ہے۔(۱۲)

(۱)- یہ آبت مباہم کما تی ہے۔ مباہم کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دو سرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ مطلب ہیہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزاع ہو اور دلاکل ہے وہ ختم ہو تا نظرنہ آتا ہو تو دو نول بارگاہ اللی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دو نول میں ہے جو جھوٹا ہے' اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ ہ ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی مشرقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو آبیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر یہ آبیت نازل ہوئی اور نبی مشرقی آبانیوں مباہم کی دعوت دی۔ حضرت علی بواٹی ' حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ لیا' اور عیسائیوں کے ابعد کی دعوت دی۔ حضرت علی ہواٹی کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباہم کرنے ہے گریز کیا اور چیش کش کی کہ آپ ہم ہے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں' چنانچہ نبی مشرقی آب مشرقی نبی مشرقی اس کی مشورہ کے بعد پر جزیہ مقرر فرما ویا جس کی وصول کے لیے آپ مشرقی ان خطاب عنایت فرمایا تھا' ان کے ساتھ بھیجا (مختص از تغییراین کیرو فئے القدیر وغیرہ) اس سے اگلی آبیت میں اہال است کا خطاب عنایت فرمایا تھا' ان کے ساتھ بھیجا (مختص از تغیراین کیرو فئے القدیر وغیرہ) اس سے اگلی آبیت میں اہال کرا بیوریوں اور عیسائیوں) کو دعوت تو حدید دی جارین کیرو فئے القدیر وغیرہ) اس سے اگلی آبیت میں اہال کہار (یہودیوں اور عیسائیوں) کو دعوت تو حدید دی جارین ہے۔

فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْهُ ۖ بِالْهُفْسِدِيْنَ ۞

ڡؙڽؙڵڲؘٳۿڵ الكِتْبِ تَعَاكُوْالِلْ كَلِمَةِ سَوَا ۚ إَمَٰيْنَكَا وَبَيْنَكُمُ ٱكَلَّ تَعُبُّكَ الِّلَا اللهَ وَلَائْشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَلَايَتَّعِدَ بَعُصُنَا بَعُصْنَا ٱرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ كَانُ تَوَكُوْا فَقُولُوا الشَّهَدُوْابِأَنَّا الْمُعْلِدُونَ ۞

لَمَاهُلُ الكِتْبِ لِمَثْمَا لَجُونَ فِيَرَابُوهِ يُمُورَاَ التَّوْلِيَ التُّوْلِيةُ وَالْإِنْجُنِيلُ اِلَّامِنَ بَعْدِيهُ ۚ اَفَلَاتُمُوتِلُونَ ۞

پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صیح طور پر فسادیوں کو جاننے والاہے۔(٦٣)

آپ کمہ دیجئے کہ اے اہل کتاب الی انصاف والی بات
کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ
کے سواکسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو
شریک بنائیں'' نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آئیں میں ایک
دوسرے کو ہی رب بنائیں۔'' پس اگر وہ منہ پھیرلیں
تو تم کمہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں ''(۱۳۳)
اے اہل کتاب! تم ابراہیم کی بابت کیوں جھڑتے ہو
طلانکہ تورات وانجیل تو ان کے بعد نازل کی گئش نمیاتم

(۱) کسی بت کونہ صلیب کو'نہ آگ کو اور نہ کسی اور چیز کو۔ بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جیسا کہ تمام انبیا کی دعوت رہی ہے۔

کیربھی نہیں سمجھتے؟ (۱۲)

(۲) یہ ایک تواس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت میں اور حضرت عزیر علیما السلام کی ربوبیت (رب ہونے)

کاجو عقیدہ گھڑر کھا ہے یہ غلط ہے 'وہ رب نہیں ہیں انسان ہی ہیں۔ دو سرا' اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے المبار و رہبان کو طال و حزام کرنے کاجو افتیار وے رکھا ہے 'یہ بھی ان کو رب بنانا ہے جیسا کہ آیت \_\_\_\_\_ ﴿ اِلْتُحَدُّوُوُّ اللّٰهِ بِی کو بِ اس پرشاہد ہے 'یہ بھی صحیح نہیں ہے' طال وحزام کا افتیار بھی صرف اللّٰہ ہی کو ہے۔ (ابن کشروفِ اللّٰہ بی کو ہے۔ (ابن کشروفِ اللّٰہ بی کو ہے۔ (ابن کشروفِ اللّٰہ بی کو مایا اور اس صحیح بخاری ہیں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ مائی ہی ہو گا۔ وہ اللّٰہ اللّٰہ کی دعوت دی اور اسے کہا کہ تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دہرا اجر اس میں اسے اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا کہ تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دہرا اجر عکن ورنہ ساری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہو گا۔ وہ اُنا شیلہ تسلم نہ آسلہ پُوٹوئ الله اُنجوئ مَرتَیْن ، فاِن تو تکین ، فاِنَّ اسلام لے آ' اللّٰہ تعالیٰ تجھ ووگنا اجر دے گا۔ لیکن اگر تو نے قبول اسلام سے اعراض کیا تو رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہی ہو گا۔ "کہ اُس کہ میں میں میں دور تین نکات یعنی ا۔ صرف اللّٰہ کی عبور بی ہو گا۔ "کہ اُس کہ میں اس کہ میں تو میں ہو گا۔ اس آیت میں ذکور تین نکات یعنی ا۔ صرف اللّٰہ کی عبادت کرنا ۲۔ اس کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھرانا سا۔ اور کی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا وہ کلمۂ سواء ہے جس پر اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی گئی۔ المذا اس امت کے شیرازہ کو جمع کرنے کے لیے بھی ان بی تینوں نکات اور جس پر اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی گئی۔ المذا اس امت کے شیرازہ کو جمع کرنے کے لیے بھی ان بی تینوں نکات اور جس پر اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی گئی۔ المذا اس امت کے شیرازہ کو جمع کرنے کے لیے بھی ان بی تینوں نکات اور اس کم شروع کو بھر دید اور گی اس اس و بنیا دینا تا جائے ہوں ان کی تینوں نکات اور اس کم کی دور جد اور گی اساس و بنیا دینا تا جائے ہیں ان بی تینوں نکات اور اس کما کہ میں دور کی دور تی دی ان کی تینوں نکات اور اس کما کہ دور کی دور تین دی ان کی تینوں نکات اور سے کما کہ دور کی دور تی دور کی دور تی دور کی دور تین کی دور کی دو

(٣) حضرت ابراجيم عليه السلام كے بارے ميں جھڑنے كامطلب بيہ بك يهودى اور عيسائى دونوں دعوىٰ كرتے تھے كه

سنواتم لوگ اس میں جھڑ کے جس کا تہیں علم تھا پھر
اب اس بات میں کیوں جھڑتے ہو جس کا تہمیں علم ہی
نمیں؟ (ا) اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانے (۲۲)
ابراہیم تو نہ یمودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو یک طرفہ
(خالص) مسلمان تھے 'ا) وہ مشرک بھی نہ تھے '(۲۷)
سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تروہ لوگ ہیں
جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان
لائے ''' مومنوں کا ولی اور سمار االلہ ہی ہے '(۲۸)
اہل کماب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تہیں گراہ کر
دیں ' دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور
سیجھتے نہیں ۔ ''(۲۹)

هَاَنْتُوْ هَوُلَاهِ مَاجَجْتُوْ فِيْمَالَكُوْ بِهِ عِلْمُ قَلِمَ ثُمَّاجُوْنَ فِيْمَالَيْسَ لَكُوْبٍ عِلْمُ وَاللهُ يَعْدُهُ وَانْتُوْ لاتَعْمَنُونَ ۞

مَا كَانَ إِبْلَهِيهُ مُعُوُدِياً وَلاَنْصَرَ ابِنَاءُ لِكِنْ كَانَ عَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ وَلَا نَانَ مِنَ النُّهُ رِيكُونَ ۞

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرُهِ يُعَرِّلَانِينَ الشَّبُعُوهُ وَهَٰذَا النَّيْعُ وَالَّذِينَ المَنُوا \* وَاللهُ وَلِنَّ الْمُنُومِدِينَ ﴿

وَدَّتْ طَالَهِمَة ثَيِّنَ الْهَلِ الْكِنْ لَوْيُضِلُوْ نَكُمُّهُ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا اَنْشُمَهُمُ وَمَا يَشُعُونُونَ ﴿

حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے' طالا نکہ تورات' جس پریمودی ایمان رکھتے تھے' اور انجیل جے عیسائی مانتے تھے' دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکٹوں برس بعد نازل ہو کیں' پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یمودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا اور حضرت ابراہیم وعیلی علیماالسلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ تھا(قرطبی)

(۱)- تمهارے علم و دیانت کا تو بیہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تہمیں علم ہے بعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا' اس کی بابت تمهارے جھڑے (جس کا ذکر تجھیلی آیت میں کیا جا چکا ہے) بے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کامظر بھی۔ تو پھرتم اس بات میں کیوں جھڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے بعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنیفیہ کے بارے میں' جس کی اساس توحید واخلاص پر ہے۔

(۲)- ﴿ خِنِفًا أَمْسُ لِمَا ﴾ (يك طرفه خالص مسلمان) يعني شرك سے بيزار اور صرف خدائے واحد كے پرستار-

(٣) ای لیے قرآن کریم میں نبی کریم میں آئی کہا کو ملت ابرا ہیں کا اتباع کرنے کا تھم دیا گیا ہے ﴿ آنِ البَّهُ مِلْقَابِهُ وَمُنَعُ اللّٰهِ مَا اَللّٰهِ مَا اَللّٰهِ مَا اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلّٰ اللللّٰلِمُ اللللّٰمُ الللّٰلّٰ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللل

تَتْثُمَنُاوُنَ ۞

اے اہل کتاب تم (باوجود قائل ہونے کے پھر بھی) دانستہ اللہ کی آیات کاکیول کفر کررہے ہو؟ (۱) (۲۰)
اے اہل کتاب! باوجود جانئے کے حق وباطل کو کیول خلط ططر کررہے ہو اور کیول حق کو چھپارہے ہو؟ (۲) ایک ایک جماعت نے کما کہ جو کچھا کیمان والول پر اتارا گیاہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافرین جاؤ' تاکہ یہ لوگ بھی پلیٹ جائیں۔ (۳)

اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والول کے اور کسی کا

یقین نه کرو- (۳) آپ کمه دیجئے که بے شک ہدایت تو

الله عى كى بدايت ہے (٥) (اور يد بھى كہتے ہيں كه اس

يَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِمُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتُلْتُنُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتُلْتُنُونَ الْحَقَّ وَانْتُوْتَعَلَمُونَ أَنْ

يَآمُسُلَ الكِيْتِي لِمَرَّتُكُفُّرُوْنَ بِآيْتِ اللَّهِ وَٱنْـُنْثُو

وَقَالَتْ َطَايِّفَةٌ ثِنْ اَهْلِ الكِتْفِ المِنُوْالِأَذِي ۚ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ امْنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَالْمُنُ وَالْخِرَةِ لَعَلَّهُ مُ يَتْحِبُونَ ۞

ۅؘڵٳٮؙٷٛڡۣٮؙۏۜٛٳڷٳڶؠٮؙٛؾٙڽؚۼڔۮٟؽؽؙڵۄٝٷڵٳؾۜٵڷۿ۠ڶؽۿۮؽۘٵڶڡٚۼ ٲڽ۠ؿؙٷٛڷٙٳؘػۮ۠ۺٞڶڶٙڡؘٵٞٲۊؿؽ۫ػ۠ۊٵۅ۠ؽؙۼؖٲۼٛٷػڎؚڝڹؙٮ ؘڗؿؙڸٝۄ۫ڰٛڶٳؾٵڶٞڡٚڞڶ<sub>ڸ</sub>ؠڽڔؚٳڶؿٷؽؙٷڗڽؙۑۄڝۜڽؿۺٙٵٚ؞ٛ

(۱) قائل ہونے کامطلب ہے کہ تہیں نبی کریم ماٹھین کی صداقت و تقانیت کاعلم ہے۔

(٣) یہ یہودیوں کے ایک اور طرکا ذکر ہے۔ جس ہے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے باہم طے کیا کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں اور شام کو کا فریا کہ مسلمانوں کے دلول میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ یہ لوگ قبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں واپس چلے گئے ہیں تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں جو ان کے علم میں آئی ہوں۔ (٣) یہ آپس میں انہوں نے ایک دو سرے کو کہا۔ کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا ظہار ضرور کرو لیکن اپنے ہم فرہب (یہود) کے سواکسی اور کی بات پر تھین مت رکھنا۔

(۵) یہ ایک جملہ معرضہ ہے جس کا اقبل اور ابعد سے تعلق نہیں ہے۔ صرف ان کے کرو حیلہ کی اصل حقیقت اس

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمُ ۗ

الْعَظِيْمِ ۞

يَّخْتَصُّ بِمَـِحْمَتِتِهِ مَنْ يَّشَكَّا ۗ وَاللَّهُ ذُوالْفُهُمُلِ

ۅؘمِنَٱهۡلِ الكِتٰٰتِ مَنۡ إِنۡ تَأۡمَنُهُ ۚ بِقِنۡطَارِتُوۡوَةِ ٓ اللّٰيٰكَ وَمِنۡهُوۡهُمۡنُ اِنۡ تَأۡمَنُهُ بِدِيۡنَا رِكَ يُوۡوَةٖ ۤ إِلَيْكَ

بات كا بھى يقين نہ كرو)كہ كوئى اس جيساديا جائے جيساتم ديئے گئے ہو' (ا) يا يہ كہ يہ تم سے تمهارے رب كے پاس جھڑا كريں گے' آپ كمہ ديجئے كہ فضل تو اللہ تعالى ہى كے ہاتھ ميں ہے' وہ جے چاہے اسے دے' اللہ تعالى وسعت والا اور جانے والا ہے۔ (سام)

وہ اپنی رحمت کے ساتھ جے جاہے مخصوص کر لے اور الله تعالیٰ برے فضل والا ہے۔ (۲)

بعض اہل کتاب تواہیے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا ہین بنا دے تو بھی وہ مجھے واپس کردیں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں ایک دینار بھی امانت دے تو مجھے ادا

ہے واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے حیلوں سے کچھ نہیں ہو گا کیونکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو ہدایت دے دے یا دیتا چاہے 'تمہارے حیلے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔

(۱) یہ بھی یہودیوں کا قول ہے اور اس کاعطف وَ لاَ تُؤمِنُوا پر ہے۔ لیعنی یہ بھی تشلیم مت کرو کہ جس طرح تہمارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے 'یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے اور اس طرح یہودیت کے سواکوئی اور دین بھی حق ہو سکتاہے۔

(۲) اس آیت کے دومعنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہید کہ بہود کے بڑے بڑے علاجب اپنے شاگر دوں کو یہ سکھاتے کہ دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اترتے کفر کرو تا کہ جولوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی فربذب ہو کر مرمد ہو جائیں تو ان شاگر دوں کو مزید ہیر تاکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہراً مسلمان ہونا' حقیقا اور واقعتہ مسلمان نہ ہو جانا' بلکہ بہودی ہی رہنا۔ اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسادین' جیسی وی و شریعت اور جیساعلم و قضل خہیں دیا گیا ہے ویساہی کی اور کو بھی دیا جاسکتا ہے' یا تہمارے بجائے کوئی اور حق پر ہے جو تہمارے ظاف اللہ کے نزدیک ججت قائم کر سکتا ہے۔ اور خہیں فلط شہرا سکتا ہے۔ اس معنی کی روسے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر عند رکم تک کل کاکل یہود کا قول ہو گا۔ دو سرے معنی یہ ہیں کہ اے یہود یو! تم حق کو دبائے اور مثانے کی یہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کر رہے ہو کہ ایک خہیں اس بات کاغم اور جلن ہے کہ جیساعلم و فضل' وی و شریعت اور دین تہیں دیا گیا تھا اب ویساہی علم و فضل اور دین کی اور کو کون در کے اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گئ اور اس نے اپنی جڑیں مضوط کر لیں تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دیا ہیں جو جاہ و و قار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا۔ بلکہ تم نے جو حق چھیا رکھا ہے اس کا پر دہ بھی فاش ہو جائے گا۔ اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تہمارے خلاف جمت قائم کر جیٹھیں گے۔ اس کا پر دہ بھی فاش ہو جائے گا۔ اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تہمارے خلاف جمت قائم کر جیٹھیں گے۔ علیہ وہ اپنا فضل جے۔ اور یہ کی کی میراث نہیں۔ بلکہ وہ اپنا فضل جے جاتا تھا ہے۔ اور اسے معلوم ہو نا چاہیے کہ دین و شریعت اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ کی کی میراث نہیں۔ بلکہ وہ اپنا فضل جے جاتا ہیں۔ جاور اسے معلوم ہو نا چاہیے کہ دین و شریعت اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ کی کیراث نہیں۔ بلکہ وہ اپنا فضل جے جو تی جیٹ ہو گیا تھیا۔

اِلاَمَادُمُتَعَكِيْهِ قَالِمِمًا ۚ ذَلِكَ بِا َ تَهُمُ قَالُوْا لَيُسَ عَيْنَا فِى الْزُمِّتِنَ سَِمِيْلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَ هُمُويَعَكُمُونَ ۞

لَيْلُ مَنْ اوْفْ بِعَهْدِ مُ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ @

اِتَّالَانِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِاللهُ وَأَيْنَا نِهِمُ شَمَنًا قَلِيْلًا أُولِيَّكَ لَاخَلَاقَ لَهُمُ فِي الَّذِخَرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُ وَلِلهُ وَلَا يَنْظُرُ النَّهُومُ يَوْمُ الْقِسِيْمَةِ وَلَا يُزَكِّيُهُومُ وَلَهُومُ عَدَابٌ اَلِيهُمُّ ۞

نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سرپر ہی کھڑا رہے 'یہ اس لئے کہ انہوں نے کمہ رکھاہے کہ ہم پران جاہلوں (غیر پہودی) کے حق کا کوئی گناہ نہیں 'یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالی پر جھوٹ کہتے ہیں۔ (ا)(۵۵) کیوں نہیں (مڑا خذہ ہو گا) البتہ جو شخص اینا قرار پورا

کیوں نہیں (موّافذہ ہو گا) البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پر ہیز گاری کرے 'تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پر ہیز گاروں سے محبت کر تاہے۔ (۲)

بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیت پر چھڑا لتے ہیں 'ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں 'اللہ تعالیٰ نہ توان سے بات چیت کرے گانہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گانہ انہیں پاک کرے گا اوران کے لئے در دناک عذاب ہے۔ (۳)

(۱) أُمِيَيْنَ (ان پڑھ - جاہل) ہے مراد مشركين عرب ہيں يهود كے خائن لوگ يد دعوىٰ كرتے تھے كہ يہ چونكہ مشرك ہيں الله اس ليے ان كا مال ہڑپ كر لينا جائز ہے 'اس ميں كوئى گناہ نہيں - الله تعالى نے فرمايا كہ يہ الله پر جھوٹ بولتے ہيں 'الله تعالى کس طرح كى كا مال ہڑپ كر جانے كى اجازت دے سكتا ہے؟ اور بعض تفيرى روايات ميں ہے كہ نبى مائيكيل نے بھی بيہ من كر فرمايا كہ و الله كے و شمنوں نے جھوٹ كما ' زمانہ جا بلیت كى تمام چزس ميرے قد موں تلے ہيں ' سوائے امانت كى تمام چزس ميرے قد موں تلے ہيں ' سوائے امانت كى مير عدون الله كے دو ہر صورت ميں اداكى جائے گی ' چاہے وہ كى نيكوكاركى ہويا بدكاركى ۔ " (ابن كثيرو فتح القدير) افسوس ہے كہ يہودكى طرح آج بعض مسلمان بھى مشركين كا مال ہڑپ كرنے كے ليے كتے ہيں كہ دار الحرب كا سود جائز ہے ۔ اور حربی كے مال كے ليے كؤكى عصمت نہيں ۔

یبود ی سرن ای میں سمان می سررین کا مان ہرپ سرے سے سے بیے جے ہیں کہ واراسرب کا سود جا ہوئے۔ اور سرب کے مال کے لیے کوئی عصمت نہیں۔

(۲) "قرار پوراکرے" کامطلب 'وہ عمد پوراکرے جو اہل کتاب ہے یا ہرنی کے واسطے ہے ان کی امتوں ہے نبی سلیکھیا پر ایمان لانے کی بایت لیا گیا ہے اور "پر ہیز گاری کرے" لینی اللہ تعالیٰ کے محارم ہے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی سلیکھیا ہوں گے۔

مرا تھی ہی ہیں۔ ایسے لوگ یقینیا مواضد کا اللی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب باری تعالیٰ ہوں گے۔

(۳) نہ کورہ افراد کے بر عکس دو سرے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اور بید دو طرح کے لوگوں کو شامل ہے ایک تو وہ لوگ جو عمد اللی اور اپنی قسموں کو لیس پشت ڈال کر تھوڑے سے دینی مفادات کے لیے نبی سلیکھیا پر ایمان نہیں لائے۔

دو سرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچے یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔

مثلاً نبی سلیکھیا ہے فرمایا کہ ''دبو مختص کسی کا مال ہتھیا نے کے لیے جھوٹی قسم کھائے' وہ اللہ سے اس حال میں سلے گا کہ مثلاً نبی سلیکھیا کہ نوالہ قسم الدیٹ میں البند اس پر غضب ناک ہو گا" (صحبے بہ حادی' کتاب المساقات 'باب المخصوصة فی البئرو القضاء فیسے۔

وَإِنَّ مِنْهُ مُ لَقَرِيْقًا يَتُلُونَ الْسِنَتَهُمُ وَالْكِتْ لِبَصْنَهُوهُ مِنَ الْكِتْفِ وَمَا هُوَمِنَ الْكِتْفِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُومِنْ عِنْدِ اللهُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَبْبَ وَهُ مُويَعُنَكُونَ @

مَاكَانَ لِيَشَهِ إِنْ يُؤْمِنِيَهُ اللهُ الُكِتْبَ وَالْحُكُمِ وَالنَّهُوَّةَ ثُقَرَيَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُواْعِبَادًا لِيْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْكِنْ كُوْنُوارَ لِذِينَ بِمَاكُنْتُومُعَلِمُونَ الكِتْبَ وَبِمَاكُنْتُومُ تَذْرُسُونَ ﴾ تَذْرُسُونَ ﴾

یقینا آن میں الیا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مرو ڑتا ہے تاکہ تم اے کتاب بی کی عبارت خیال کرو حالا نکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں 'اور سے کتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حالا نکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں 'وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہولتے ہیں۔ (۱) (۵۸)

کی ایسے انسان کو جے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے ' یہ لا کق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھو ژکر میرے بندے بن جاؤ ' بلکہ وہ تو کیے گاکہ تم سب رب کے ہو جاؤ ' <sup>(۲)</sup> تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ <sup>(۳)</sup>(۲۹)

مسلم کتاب الإیمان باب وعید من اقتطع حق مسلم....) نیز فرمایا تین آومیول سے اللہ تعالی نہ کلام کرے گا ، نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گااور ان کے لیے درد تاک عذاب ہو گا ان میں ایک وہ مخص ہے جو جھوٹی فتم ک ذریعے سے اپنا سودا پیچنا ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الإیمان باب بیان خلط تحریم إسبال الإزاد....) متعدد احادیث میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ (ابن کیروفتح القدر)

- (۲) یہ عیسائیوں کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا ہے حالا نکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و محکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ اور اپیا کوئی شخص بیہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوٹر کر میرے پچاری اور بندے بن جاؤ' بلکہ وہ تو کی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ۔ دَبَّانِیٌّ رب کی طرف منسوب ہے' الف اور نون کا اضافہ مبالغہ کے لیے ہے۔ (فتح القدیر)
- (٣) لینی کتاب الله کی تعلیم و تدریس کے نتیج میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہیے۔

الْهُ اَلْهُ عَلَيْهِ بِنَ اللهِ الْهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ے بعد بی سین سرہ موے اور (۱۹)
جب اللہ تعالیٰ نے بیوں سے عمد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں
کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو
تمہارے پاس کی چیز کو بچ بتائے تو تمہارے لئے اس پر
ایمان لانا اور اس کی مدو کرنا ضروری ہے۔ (۱) فرمایا کہ تم
اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟
سب نے کما کہ جمیں اقرار ہے، فرمایا تو اب گواہ رہواور
خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں (۸۱)

بس اس کے بعد بھی جو ملیٹ جائیں وہ یقیناً بورے

وَلا يَامُرُكُمُ أَنْ تَتَغِذُ وا الْمُكَلِّكَةَ وَالنَّمِةِنَ ٱرْبَابًا الْيَامُولُو يَالكُنُو بِعُدًا إِذْ أَنْ تُوْمُسُلِونَ ۞

وَإِذَاخَنَا اللهُ مِيُكَاقَ النَّهِبَةِنَ لَمَا التَّيْتُكُوْرِّنَ كِتَلِي وَحِكْمَةٍ نُتُوَجَآءَكُوْرَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُو لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَصُعُنَهُ ۖ قَالَ مَا أَفْرَرُهُووَاخَنْهُمُ عَل ذَٰلِكُمُ إِضْرِى ۚ قَالُوَا أَفْرَرُنَا وَالْ فَاشْهَدُ وَا وَإِنَّا مَعَكُوْ قِنَ الشَّهِدِينَ ۞

فَمَنُ تُوَلِّى بَعُدَا ذَٰ لِكَ فَأُولَٰ إِلَّ هُمُ الْفَيِمَةُونَ 🏵

ای طرح کتاب الله کاعلم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔اس آیت ہے واضح ہے کہ جب الله کاعلم دیں ' تو کسی اور کو یہ حق ہے کہ جب الله کے پنجیبروں کو بیہ حق کے سامل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیں ' تو کسی اور کو بیہ حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ (تفییراین کشر)

(۱) یعنی نبیوں اور فرشتوں (یا کسی اور کو) رب والی صفات کا حامل باور کرانا یہ کفرہے۔ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی یہ کام بھلا کس طرح کر سکتاہے؟ کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا نام ہے۔ بعض مسلمانوں نے بی مالی شریک کی عبادت کا نام ہے۔ بعض مسلمانوں نے بی مالی شان نزول میں بیات بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں نے بی مالی شان نزول میں بیا کہ اجازت ما تکی کہ وہ آپ کو مجدہ کریں۔ جس پر بیہ آبیت نازل ہوئی۔ (فتح القدیر) اور بعض نے اس کی شان نزول میں بید کہا ہے کہ یمودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی مالی ہوئی۔ کہا کہ کیا آپ بیہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت و پر ستش کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں آپ مالی شریقی نے فرمایا۔ اللہ کی پناہ 'اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کواس کا عظم دیں 'اللہ نے جھے نہ اس لیے جیجا ہے نہ اس کا عظم ہی دیا ہے۔ اس پر بیہ آبیت نازل ہوئی۔ (ابن کشرے بحوالہ سیرۃ ابن ہشام)

 نافرمان ہیں (۱) (۸۲)

کیا وہ اللہ تعالی کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ طالا تکہ تمام آسانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالی ہی کے فرمانبردار ہیں خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے '(۲) سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔(۸۳) آپ کمہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالی پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ السلام) اور یعقوب (علیہ السلام) اور اعامیل (علیہ السلام) اور جو کچھ موئی و عینی (علیہ السلام) اور دو سرے انبیا اور جو کچھ موئی و عینی (علیم السلام) اور دو سرے انبیا اور جو کچھ موئی و عینی (علیم السلام) اور دو سرے انبیا (علیم السلام) اللہ تعالی کی طرف سے دیئے گئے ان سب پر

ایمان لائے ''(۳) ہم ان میں سے کی کے در میان فرق نہیں

اَفَتَنْدُويُنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهَ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّهٰوِتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكُوهًا وَالنَّهُ يُرْجَعُونَ ۞

قُلُ امْكَايَا للهِ وَمَآ الْزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ الْزِلَ عَلَىۤ اِبْرَهِيهُو وَ اِسْلِمِيْلَ وَاِسْلَحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اْفْقَ مُوسَٰی وَ حِیْلُی وَالنَّیِشَیْوَنَ مِنْ تَیْقِطُّ لائْفِرَآقُ بَنِیْ اَحَدِیْمَنُهُمُ ُ وَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ

قرآن کے اعتبار سے پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے اور اس مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ نبوت محمدی کے مران منیر کے بعد کی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ہوائی تورات کے اور اق پڑھ رہ ہے تھے تو نبی مائی تیا ہے دیکھ کر غضب ناک ہوئے اور فرمایا کہ دوقتم ہے اس ذات کی جس کے ہتے جسل کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ذندہ ہو کر آ جا کیں اور تم جھے چھوڑ کر ان کے پیچے لگ جاؤ تو یقینا گراہ ہو جاؤ گی (مند اُحمر 'بحوالہ ابن کشی) بمرصال اب قیامت تک واجب الانباع صرف محمد رسول اللہ مائی ہی اور خوالہ نہ تاہم کی بالہ مائی کی بالانباع صرف محمد رسول اللہ مائی ہی اور خوالہ نہ تاہم کی اندھی تقلید یا کی بزرگ کی بیعت میں۔ جب کی بیغیر کا سکہ اب نجات انہی کی اطاعت میں مخصر ہے نہ کہ کی امام کی اندھی تقلید یا کی بزرگ کی بیعت میں۔ جب کی بیغیر کا سکہ اب نہیں چل سکتاتو کی اور زمہ ہے۔

(۱) یہ اہل کتاب (یہودونسار کی) اور دیگر اہل نما اب توبید ہو کہ بعثت محمدی کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کے بجائے ' اپنے اپنی کتاب (برائی کتاب (برائی کر میٹ کے دوائد تعالی نے نبوں کے واسطے سے ہرامت سے لیااور اس عمد سے انجواف کفر جب پر انہیں کو کئی چیز اللہ تعالی کی قدرت و مشیت سے باہر نہیں ' چاہے خوثی سے یا ناخوثی ہے۔ تو پھر آئی ہے۔ تو پھر آئی اور بر مزل کی جب آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالی کی قدرت و مشیت سے باہر نہیں ' چاہے خوثی سے یا ناخوثی ہے۔ تو پھر آئی ہے دوئی اور بر مزل کے بید تھیں تھی تورل اسلام سے کیول نہیں موائے گھائے کے اور پچھ نہیں آئی گا۔

میں محمد تھیں کہ اور کہ جسے نبول اسلام سے کیول کوئی اور بر میں ایس کی طرف سے مبعوث تھے ' نیز ان پر جو کرائیں اور دین قبول نہیں موائے گھائے کے اور پچھ نہیں آئی گا۔

صحیفے نازل ہوئے ان کی بابت بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسانی کتابیں تھیں جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔

کرتے اور ہم اللہ تعالی کے فرمانبردار ہیں۔(۸۴) جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے 'اس کا دین قبول نہ کیا جائے گااور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔(۸۵)

الله تعالی ان لوگول کو کیسے ہدایت دے گاجو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں' الله تعالیٰ الیے بانصاف لوگول کو راہ راست پر نہیں لا آ۔(۸۲) ان کی تو یمی سزا ہے کہ ان پر الله تعالیٰ کی اور فرشتول کی اور تمام لوگول کی لعنت ہو۔(۸۷)

جس میں یہ بھشہ بڑے رہیں گے 'نہ توان سے عذاب ہلکا جس میں یہ بھشہ بڑے رہیں گے 'نہ توان سے عذاب ہلکا کیا جائے گانہ انہیں مملت دی جائے گی۔(۸۸) مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا مهریان ہے۔ (۱۹) بخشے والا مهریان ہے۔ (۱۹) بخشے دو لوگ (۱۳) اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جا کیں 'ان کی توبہ جرگڑ جرگز قبول نہ کی جائے گی '(۳) ہیں گمراہ لوگ ہیں۔(۹۰)

وَمَنْ يَنْفَتُو غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَكَنْ ثُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاِخِرَةِ مِنَ الْخَيِرِيْنَ ۞

كَيْفَ يَهُدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَا لِيُمَا يَهِمُ وَشَهِدُوَا اَنَّ الرَّمُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْهَيْنَ ۖ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الطَّلْمِينَ ۞

> ٱولَلِكَ جَزَاؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَلِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ۞

خلِدِينَ فِيْهَا الْأَيْخَفَّتُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمْ أَيْظُرُونَ ۞

إِلَّاالَّذِيْنَ تَابُوْامِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَآصُلَحُوا ۖ حَرَاقَ اللهَ عَفُوزٌ يَحِيهُ ۗ فَا اللهَ عَفُوزٌ يَحِيهُ وَا

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَّ وَالْمُدَالِمُنَالِنِهِ ثُقَةِ الْزَدَادُوا كُفُرًا لَنَّ تُقْبَلَ تَوْيَتُهُمُ وَوَاوْلَإِكَ هُمُ الضَّالُونَ ۞

ضروری ہے۔ گواب عمل صرف قرآن کریم ہی پر ہوگا کیونکہ قرآن نے پچپلی کتابوں کو منسوخ کردیا۔

(۱) انسار میں سے ایک مسلمان مرتد ہوگیا اور مشرکوں سے جاملا کیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول اللہ ماڑ گئی ہا تک پیغام بھجوایا کہ (هَلْ نِيٰ مِنْ تَوْبَدَ) کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟) اس پر یہ آیات نازل ہو کیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزااگر چہ بہت سخت ہے کیونکہ اس نے حق کو پہچانے کے بعد بغض و عناد اور سرکشی سے حق سے اعراض و انکار کیا۔ تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کرلے تو اللہ تعالی غفور و رحیم ہے اس کی توبہ قابل قبول ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس آیت میں ان کی سزابیان کی جارہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توقیق سے محروم رہیں اور کفریران کا نتقال ہو۔ (۳) اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو۔ ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہرایک کے لیے ہروقت کھلا ہے۔ اس سے

ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے جموفد سے میں ہی جو تو بھی مرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یکی لوگ ہیں جنگے لئے تکلیف دیگر شہیں۔(۱) (۹)

إِنَّ الَّذِيْنَ كَمَّ أُوَا وَمَا ثُوَّا وَهُمُ كُفَّارُ فَكُنُ يُعُبَّلَ مِنْ الَّذِيْنَ كَفَّارُ فَكُنُ يُعُبَلَ مِنْ الْحَدِيدِ \* مِنْ اَحَدِهِمُ مِنَا الْعُرْضِ ذَهَمًّا قَلُوا فُتَذَى مِنه \* اُولَيْنَ فَالْعُمُومِينَ نَصِيرِينَ فَاللَّهُ مُومِّنَ نَصِيرِينَ فَ

یملی آیت میں بھی قبولیت توبہ کا اثبات ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے ﴿ وَهُوَلِنَوْ مُعَنَّا مُعَنَّا لَا اللّهُ اللّهُ وَهُوَلَا لَوْ اللّهُ وَهُوَلِنَا اللّهُ اللّهُ وَهُوَلَا اللّهُ اللّهُ وَهُوَلَا اللّهُ اللّهُ وَهُوَلَا اللّهُ اللّهُ وَهُوَلَا اللّهُ اللّهُ وَهُ اللّهِ اللّهُ عَالَى اللّهُ تعالیٰ ایپ بندوں کی توبہ قبول فرما آپ " اور احادیث میں بھی یہ مضمون بری وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت سے مراد آخری سائس کی توبہ ہے جو نا مقبول ہے۔ جیسا کہ قرآن کری مائس کی توبہ ہے جو نا مقبول ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر ہے ﴿ وَلَيْسُتِ التَّوْيَةُ لِلّذِيْنَ يَعْمَلُونَ اللّهِ بِمَانِّ عَلَى اَوْمُ وَاللّهُ عَلَى اَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(۱) حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن ایک جنمی ہے کھ گاکہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس سے دار کے بدلے اسے دینا پند کرے گا؟ وہ کے گا" ہاں" اللہ تعالی فرائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کمیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا گر تو شرک سے باز نہیں آیا" (مند احمہ و حکذا اثر جہ البخاری و مسلم- ابن کثیر) اس ہے معلوم ہوا کہ کا فرے لیے جنم کا دائی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں پھھ اجھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفری وجہ سے وہ بھی ضائع ہی جا نمیں گے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھاگیا کہ وہ مہمان نواز 'غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا 'کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے۔ نبی مانگیزی نے فوایا 'شہری کے فرایا ' نہیں مانگی (صحیح مسلم۔ کاب الایمان)۔ نوبی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کریہ چاہے کہ وہ عذاب جنم سے نئے جائے 'تو یہ ممکن نہیں ہو گا ہی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کرعذاب اس کے اس حق کے جائے 'تو یہ ممکن نہیں ہو گا۔ ول تو وہاں کسی کے پاس ہو گا ہی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کرعذاب سے چھوٹ جانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہو گا ہی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کہ معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ جس طرح کی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ جس طرح گا اور نہ کوئی سفارش اسے فاکدہ پنچائے گی۔ ﴿ لَالِتَرَةُ ' ۱۳۳۱) ''اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ ور مرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَائِنْ اللّٰ وَالْمُ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰ مِن کوئی دوسی (ہی کام آئے گی)۔ ''

لَنُ تَنَالُوا الْهِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِثَا يَجُّبُونَ هُ وَمَا تُنْفِقُوُا مِنْ شَمَٰ ۚ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ۞

كُنُّ الطَّعَامِرَكَانَحِلَّالِهَرَىٰ إِمُورَآءِ بِنُلَ الِالمَاحَوَّمَ إِسْرَآءَ بُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْسِ أَنْ تُنَوَّلَ التَّوْرَلَةُ وَٰلَ فَاتُوْا بِالتَّوْرِلَةِ فَاتْنُوْهَا إِنْ كُفْتُهُمْ صَدِيْوَنَ

جب تک تم اپنی پندیدہ چیزے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج نہ کروگے ہرگز بھلائی نہ پاؤگے' (ا) اور تم جو خرج کرواسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتاہے۔ (۳) اور تم جو خرج توراۃ کے نزول سے پہلے (حضرت) یعقوب (علیہ السلام) نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کرلیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی امرائیل پر حلال شے' آپ کہہ دیجئے کہ اگر تھے ہو تو توراۃ لے آؤاور پڑھ ساؤ۔ (۹۳)

أً) بر (نيكي بھلائي) سے مراديهان عمل صالح يا جنت ہے (فق القدير) حديث ميں آيا ہے كه جب يه آيت نازل موئي حضرت ابو طلحہ انصاری واپٹر، جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے نبی کریم ماٹیٹیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مالی ہیں ابناغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا موں۔ آپ مالٹی این این دو تو بہت نفع بخش مال ہے ، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو-" چنانجہ آپ مالی آیا کے مشورے سے انہول نے اسے این اقارب اور عم زادول میں تقسیم کر دیا- (مسند أحمد) اى طرح اور بھى متعدد صحابہ نے اپنى بىندىدہ چيزيں الله كى راه ميں خرچ كيں۔ مِمَّا تُحِبُّونَ ميں مِنْ تَبْعِيض كے ليے ہے يعنى سارى بينديده چيزيں خرچ كرنے كا حكم نييں ديا گيا۔ بلكه بينديده چيزول ميں سے كھے۔ اس ليے كوشش یمی ہونی چاہیے کہ اچھی چیز صدقد کی جائے۔ یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر چزیا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چزیا استعمال شدہ برانی چیز کا صدقہ نہیں کیا جا سکتایا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس قتم کی چیزوں کاصدقہ کرناہمی یقیناً جائزاور باعث اجر ہے گو کمال وافضیلت محبوب چیز کے خرچ کرنے میں ہے۔ (۲) تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے 'اچھی یا بری چیز' اللہ اسے جانتا ہے 'اس کے مطابق جزا سے نوازے گا۔ (۳) بہ اور مابعد کی دو آینتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہو کیں کہ انہوں نے نبی کریم ملٹی تیزم سے کہا کہ آپ ملٹی تیزم دین ابراہیمی کے پیرد کار ہونے کا وعولیٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں جب کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بیہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل (حضرت یعقوب علیہ السلام) نے خود اپنے اوپر حرام کرلی تھیں اور وه کی اونٹ کاگوشت اور اس کا دودھ تھا (اس کی ایک وجہ نذریا بیماری تھی) اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے' اس لیے کہ تورات تو حضرت ابرائیم علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہے۔ پھر تم کس طرح ندکورہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ علاوہ ازیں تورات میں بعض چیزیں تم (یمودیول) پر تمهارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں۔ (سورۃ الأنعام-۴۱ - النسساء-۱۲۰) اگر تنہیں یقین نہیں ہے تو نورات لاؤ اورات بردھ كرساؤجس سے يہ بات واضح ہو جائے گى كد حضرت ابرائيم عليه السلام كے زمانے ميں يہ چيزيں اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔(۹۴)

کمہ دیجے کہ اللہ تعالی سچاہے تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو 'جو مشرک نہ تھے۔(۹۵) اللہ تعالی کا پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ (شریف) میں ہے (ا) جو تمام دنیا کے لئے برکت و بدایت والاہے۔(۹۷)

جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں 'مقام ابراہیم ہے 'اس میں گا جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے '' اللہ تعالیٰ نے اللہٰ لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا ج فرض کر دیا ہے۔ ''' اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ (اس سے بلکہ) تمام دنیا ہے بیروا ہے '''(۹۷) آپ کمہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو پچھ تم کرتے ہو' اللہ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَدِن بَ مِنْ بَشْ يِدْ الِكَ فَأُولَيْكِ هُـُو الطِّلِمُون @

قُلُ صَدَقَ اللهُ قَالَتُهِ عُوالِمَلَةَ الرَّهِ فِيمَ حَلِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْتُشْرِكُيْنَ ۞

إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ قُضِمَ لِلثَّاسِ لَلَّذِي بِبَلَّهُ مُلْزِكَا وَهُدًى لِثَانِي لِلَّذِي بِبَلَّهُ مُلْزِكَا وَهُدًى لِلثَّاسِ لَلَّذِي بِبَلَّهُ مُلْزِكَا وَهُدًى لِلثَّاسِ لَلَّذِي بِبَلِّهُ مُلْزِكا وَهُدًى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

فِيُوالِيَّ بَيِّنِكَ ثَمَّا مُر إِبْرِهِينَوْوَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ لِمِنَّا وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْذِيهِ سَبِيلَا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهُ خَـعِنُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞

> عُلْ يَا هَمُلَ الكِيتْ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْيَتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ شَهِيْدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ۞

حرام نهیں تھیں اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں تو اس کیوجہ تمہاری ظلم و زیادتی تھی لینی ان کی حرمت بطور سزا تھی- (ایسسرالمت فاسیس)

- (۱) یہ یمود کے دو سرے اعتراض کا جواب ہے 'وہ کتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ محمد سلَّ اللَّهِم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں کما گیا تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر'جو اللّٰہ کی عبادت کے لیے تقیر کیا گیاہے 'وہ ہے جو مکہ میں ہے۔
  - (۲) اس میں قال 'خول ریزی شکار حتی کہ درخت تک کاکائناممنوع ہے (صحب حین)
- (٣) "دراہ پاکتے ہوں" کا مطلب زاد راہ کی استطاعت اور فراہمی ہے۔ لینی اتنا خرج کہ سفر کے اخراجات پورے ہو جا کیں۔ علاوہ ازیں استطاعت کے مفہوم میں سے بھی داخل ہے کہ راستہ پرامن ہو اور جان و مال محفوظ رہے ای طرح سے بھی ضروری ہے کہ صحت و تندرت کے لیاظ سے سفر کے قابل ہو۔ نیزعورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے۔ (فضح سے بھی ضروری ہے کہ صحت ہوتی ہے کہ المقدید) یہ آیت ہرصاحب استطاعت کے لیے وجوب حج کی دلیل ہے اور احادیث سے اس امرکی وضاحت ہوتی ہے کہ سے عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے رتف سے رائ کشیدر)
- (۳) استطاعت کے باوجود جج نہ کرنے کو قرآن نے '' کفر'' سے تعبیر کیا ہے جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ احادیث و آثار میں بھی ایسے کھنص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ (تیفسیسراہن کے نیسو)

تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔(۹۸)

ان اہل کتاب سے کمو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اور اس میں عیب ٹولتے ہو' حالانکہ تم فود شاہد ہو' (۱) اللہ تعالیٰ تمهارے اعمال سے بے خبر

اے ایمان والوا اگرتم اہل کتاب کی کمی جماعت کی ہاتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرمّد کا فر ہناوس <sup>(۲)</sup> گے۔(۱۰۰)

(گویہ ظاہر ہے کہ) تم کیے کفر کر سکتے ہو؟ باوجود یکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ (سلین اللہ اللہ تعالیٰ (کے دین) کو مضبوط تھام لے (۱۳) تو بلاشبہ اسے راہ راست و کھا دی گئی۔(۱۰۱) قُلْ يَاآهُلَ الْكِتْبِ لِحَرَّضُكُ وْنَ عَنْ سَيْثِلِ اللهِ مَنْ امَنَ تَبْغُونَهَا عِدِجًا قَائِكُو شُهَدَا أَوْ وَمَا اللهُ فِهَا فِيل عَمَا تَقَمَّلُونَ ۞

يَا يُنْهَا الَّذِينُ امَنُوْ آلَ تُطِيعُوا فِرِيْقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكَتْبَ يَرُدُونُو يُعُدَّالُمَا لَكُوْ كُلُدِينًا ﴿

وَكَيْفَ تَنْكُفُرُونَ وَانْنُوْتُثْلُ عَلَيْكُوْ النَّ اللهِ وَفِيْكُوْرَسُولُهُ وَمَنْ يَتُعْتَصِوُ بِاللهِ فَقَدْ هُدِي إلى صِرَاطِ تُسْتَقِيْدِ أَنْ

- (۱) لیعنی تم جانتے ہو کہ بیہ دمین اسلام حق ہے' اس کے داعی اللہ کے سیچے پیغیمر ہیں کیونکہ بیہ بانٹیں ان کتابوں میں درج ہیں جو تمہارے انبیا پر ازیس اور جنہیں تم پڑھتے ہو۔
- (۲) یہودیوں کے کمرہ فریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خدموم کو شہوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ مائی ہوری کے موجود ہونے کے باوجود کمیں یہود کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ اس کا پس منظر تغییری روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبلے اوس اور خزرت ایک مجلس میں اکہتے بیٹے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قبیں یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے یہ ایک دو سرے کے خت دشمن سے قبیں یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے یہ ایک دو سرے کے خت دشمن سے اور اب اسلام کی برکت سے باہم شیروشکر ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک نوجوان کے ذم یہ کام لگایا کہ وہ ان کے در میان جو ایک بواث بات کے در میان برپا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دو سرے کے ظاف جو رزمیہ اشعار کے تھے وہ ان کو سائے۔ چنا نچہ اس نے ایسانی کیا 'جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات پھر مطاف جو رزمیہ اشعار کے تھے وہ ان کو سائے۔ چنا نچہ اس نے ایسانی کیا 'جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات پھر مخرک اشحے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز مخرک اشحے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز مخرک اسے اس پر یہ آیا۔ بھی اور جو آگے آر ہی ہیں وہ بھی نازل ہو کمیں (نفسیدوابن کے نیٹ لقدیں وغیرہ) ان کے دین کو مضوطی سے تھام لینا اور اس کی اطاعت میں کو تابی نہ کرنا۔

يَايُهُمَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوااللَّهُ عَلَى تُقْتِهِ وَلاَتَمُوْثَنَّ إِلَّا وَاَنْئُمُ مُصْلِمُونَ ۞

وَاعْتَصِمُوْ اِحَيْلِ اللهِ جَبِيعًا وَكَرْتَفَرْقُوْ ا وَاذْكُرُوْ ا فِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ اِذْكُوْ اوْدُكُوْ الْمَعْمَةِ مَا اللهِ عَلَيْكُمُ الْدُكُمُ الْمُعْمَدِةِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے اتا وُرو جتنا اس سے وُرنا چاہئے (ا) ور دیکھو مرتے وم تک مسلمان ہی رہنا۔(۱۰۲) اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو (۱۰) اور پھوٹ نہ وُالو' (۱۳) اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعت کو یاد کرو جب تم ایک دو سرے کے دشمن تھ' تو اس نے تمہمارے ولوں میں الفت وُال دی' پس تم اس کی ممرانی سے بھائی بھائی ہو گئے' اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچالیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے آگ کہ تم ہوایت یاؤ۔ (۱۹۳)

(۱) اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے احکام و فرائض پورے طور پر بجالائے جائیں اور منہیات کے قریب نہ جایا جائے۔
بعض کتے ہیں کہ اس آیت سے صحابہ الشخصیکی پریشان ہوئے تو اللہ تعالی نے آیت ﴿ فَائْتُمُو اللهُ مَاالْهُ مَاالْهُ مَعَالَمُ مُوْ ﴾ "اللہ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو" نازل فرمادی۔ لیکن اسے ناخ کی بجائے اس کی مُبیّن (بیان و تو شیح کرنے والی) قرار دیا جائے تو زیادہ صحیح ہے 'کیونکہ نٹے وہیں ماننا چاہئے جمال دونوں آیوں میں جمع و تطبق ممکن نہ ہو اور یمال یہ تطبق ممکن ہے۔
معنی یہ ہول گے "اتّقُوا الله حَقَ تُقَاتِهِ مَا اسْتَطَعْنُمُ "اللہ سے اس طرح ڈروجس طرح اپنی طاقت کے مطابق ڈرنے کا کاحق ہے" دفت المقدیں

کائن ہے '(فیصح المقدین)

(۲) تقویٰ کے بعد آغیضام بیخبل اللہ جَمِینکا، ۔ "سب مل کراللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں "کادر س دے کر واضح کر دیا کہ نجات بھی انہی دو اصولوں میں ہے اور اتحاد بھی انہی پر قائم ہو سکتا اور رہ سکتا ہے۔

(۳) وَلاَ تَفَرَّتُواْ "اور پھوٹ نہ ڈالو" کے ذریعے فرقہ بندی سے روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر فہ کورہ دو اصولوں سے انجواف کرو گے تو تمہمارے در میان پھوٹ پڑجائے گی اور تم الگ الگ فرقوں می بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ فرقہ بندی کی تاریخ دکھ لیجے' بھی چیز نمایاں ہو کر سامنے آئے گی' قرآن وحدیث کے فیم اور اس کی توضیح و تعبیر میں پھی باہم اختلاف' بیہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے۔ یہ اختلاف تو صحابہ و تابعین کے عمد میں بھی تھا لیکن مسلمان فرقوں اور اختلاف' بیہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہوئے۔ کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا قرآن اور حدیث رسول میں تقیم نہیں ہوئے۔ کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا قرآن اور حدیث رسول میں تقیم نہیں ہوئے۔ اپنی اپنی شخصیات اور ان کے نام پر دبستان فکر معرض وجود میں آئے تو اطاعت و عقیدت کے یہ مرکز و محور تبدیل ہو گئے۔ اپنی اپنی شخصیات اور ان کے نام پر دبستان فکر معرض وجود میں آئے تو اطاعت و عقیدت کے مامل قرار پائے۔ اور ایس سے امت مسلمہ کے افتراق کے المینے کا آغاز ہوا جو دن بد دن بردھتا ہی چلا مانوی حیثیت کے عامل قرار پائے۔ اور یہیں سے امت مسلمہ کے افتراق کے المینے کا آغاز ہوا جو دن بد دن بردھتا ہی چلا گانوں منظیم ہو گیا۔

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمُواْمُّةٌ نَيْدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِوَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَهْوَنَ عَنِ الْمُنْكِرُ وَاوْلِيْكَ هُوُ الْمُفْلِحُونَ ۞

ۅؘڵڒۼؙ۠ۏ۬ؿٚۏٵػڷێڔؽ۫نؘ تَقَمَّ ثُوْاوَاخْتَلَفُوْامِنْ)بَعْدِمَاجَآءَهُمُر الْبَيِّنْتُ وَاوْلَإِكَ لَهُمْ عَدَاكِ عَظِيْمٌ ۞

يُوَمُرَّتَنَيْضُ وُجُولًا وَتَسُودُ وُجُولًا ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ السَّوَدَّ ثُ وُجُوهُهُمُّ ۖ الْقَلْ تُحُرِّعُكَ إِيْمَا بِكُونَكُ وَتُوا الْعَذَابَ بِهَا كُنْتُو تَكُفُرُون ۞

وَٱتَّاالَّذِيْنَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُ قَفِى ْرَحُمَّةِ اللَّهِ هُمُ فِنْهَا خَلِدُوْنَ ⊕

تِلْكَ النِّتُ اللهِ نَتُـلُوْهَاعَلَيْكَ يِالْحَقِّ ْوَمَااللهُ يُرِيُدُظُلُمُ النِّلْلَمِيْنِ ۞

وَيلْهِ مَا فِي السَّمَا لِي السَّمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَىٰ اللَّهِ سُرُجَعُ الْأُمُورُ ۞

تم میں سے ایک جماعت الی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور میں لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔(۱۰۴)

تم ان اوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیس آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا (۱) اور اختلاف کیا انہیں لوگوں کے لیے براعذاب ہے۔(۱۰۵) جس دن بعض چرے سفید ہول گے اور بعض سیاہ (۲) سیاہ چرے والوں (سے کہا جائے گا) کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کاعذاب چکھو۔(۱۰۹) اور سفید چرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں بھیشہ رہیں گے۔(۱۰۹) اور اللہ تعالیٰ کارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نمیں۔(۱۰۹) اللہ تعالیٰ بی کے لیے ہو پھو آسانوں اور زمین میں ہوں اللہ تعالیٰ بی کے لیے ہو پھو آسانوں اور زمین میں ہوں اور اللہ تعالیٰ بی کے طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔(۱۰۹)

<sup>(</sup>۱) روش دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود ونصاریٰ کے باہمی اختلاف و تفرقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں جن کا پیتہ نہ تھا۔ اوروہ اس کے دلا کل سے بے خبر تھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانے ہوئے تھے۔ ہوئے تھے۔ محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف و تفرقہ کی راہ پکڑی تھی اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائے سے بار باراس حقیقت کی نشاندہ ہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی ٹاکید فرمائی ہے۔ مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک یمی روش اختیار کی کہ حق اور اور اس کی روش ولیلیں ہے۔ مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک یمی روش اختیار کی کہ حق اور اور اس کی روش ولیلیں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں۔ مگروہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا جو ہر سابقہ امتوں کی طرح تاویل و تحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے اس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت و افتراق مراد لیے ہیں۔ (ابن کمیسو فقت القدیم) جس سے معلوم ہوا کہ اسلام وہی ہے جس پر اہل سنت و جماعت عمل پیرا ہیں اور اہل بدعت و اہل افتراق اس نعت اسلام سے محروم ہیں جو ذریعہ نجات ہے۔

كُمْنَتُمْ خَيْرَاهُمَّةٍ اُخْرِجَتُ لِلنَّكَاسِ تَأْمُسُرُونَ بِالْمُعُوُّوْفِ وَتَمْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَـّوْ الْمَنَ اَهْلُ الْكِنْپُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُوْرْمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاكْثُواْمُ الْفَسِفُوْنَ ⊙

> ڵؽؙؾؘڝؙ۠ڎ۬ۏڴۏٳڰڒٲۮۧؽڎٳڽؙؿؘڠٳؾڵۏڴۏؽۘۅڷٷڴۄؙ ٵۯڎڹٳؘڎٷؘٛڒڵؽؙؿڡۯۏؾٙ۞

تم بهترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو' اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو' (۱) اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا' ان میں ایمان والے بھی ہیں (۲) لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔(۱۱)

یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا کتے 'اگر لڑائی کاموقعہ آجائے تو پیٹے موڑلیں گے ' پھر مدد نہ کیے جا کمیں گے۔ (۱۱۱)

(۱) اس آیت میں امت مسلمہ کو "خیرامت" قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے جو امر بالمعروف نئی عن المسکر اور ایمان باللہ ہے۔ گویا ہے امت اگر ان انتیازی خصوصیات ہے متصف رہے گی تو "خیرامت" ہے "بصورت دیگر اس انتیاز ہے محروم قرار پاسکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی فدمت ہے بھی ای نکتے کی وضاحت مقصوو و معلوم ہوتی ہے کہ جو امر پالمعروف و نئی المسکر نہیں کرے گا "وہ بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار پائے گا۔ ان کی صفت بیان کی گئی ہوتی ہے ﴿ کَانُوْالَا یَتَنَاهُونَ عَن مُدُیْکُرُ فَعَلُوا ﴾ (المسائم ق عی) اور بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار پائے گا۔ ان کی صفت بیان کی گئی آت نہیں روکتے تھے" اور بھال ای بھی ہو فرض کو برائی ہے نہیں روکتے تھے" اور بھال ای کہ تو منس ان کی اکثریت کو فاسی کما گیا ہے۔ امر پالمعروف یہ فرض میں ہے یا فرض کفالیہ؟ اکثر علما کے خیال میں یہ فرض کفالیہ ہے لیون کا صبح علم وہی رکھتے ہیں۔ ان کے فریضٹہ تبلیغ و دعوت کی ادائیگی ہے دیگر افراد امت کی طرف ہے سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ جیسے جماد بھی عام صلات میں فرض کفالیہ ہے بعنی ایک گروہ کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گا۔

(٣) جيسے عبدالله بن سلام بولي وغيره جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تاہم ان كى تعداد نمايت قليل تھى۔اس ليے "مِنْهُمْ " ميں مِنْ ، تَبْعِيضْ كے ليے ہے۔

(٣) أذّى (ستانے) سے مراد زبانی بہتان تراثی اور افترا ہے جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکلیف پہنچتی ہے آہم میدان حرب و ضرب میں یہ حتہیں شکست نہیں وے سکیں گے چنانچہ ایسانی ہوا۔ مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکٹاپڑا ' بھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی نکلے ' ای طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دو چار ہونا پڑا۔ آ آ آئکہ حروب صلیبیہ میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض بھی ہوگئے گراسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ۹۰ سال کے بعد واگزار کرالیا۔ لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کزوری کے نتیجہ میں یہود و نصار کی کی مشتر کہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آئم ایک

ضُرِيَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ آيَنَ مَا ثُقِتُمُوۤ الِلاَحْبُلِ مِّنَ اللهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَيَآءُوْبِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِّرَبَّتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ثَدْلِكَ بِإَنَّهُمُ كَا نُـوُا يَكُفُرُونَ بِالْبِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَئِنِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ ثَدْلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوْا يُعْتَكُونَ أَنْ

لَيُسُواسَوَآءُ مِن اَهْلِ الكِتٰبِ أُمَّةُ قَالِمَةٌ يَتُلُونَ الْمِيْنِ الْمُعَالِمَةُ يَتُلُونَ الإِسْالِية

يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُعَرُّوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُثَكِّرَوَيُسَارِعُوْنَ فِي الْمُعَرُّوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُثَكِّرَوَيُسَارِعُوْنَ فِي الْمُقَايِّزِتِ ۚ وَاوْلِإِلَى مِنَ الصَّالِحِيْنَ ۞

وَمَايَمُعُمُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكُمُّ مُنْ وَهُ وَاللّهُ عَلِيْكُا بِالْمُتَقِمِينَ ﴿

ان پر ہر جگہ ذات کی مار پڑی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں' (ا) یہ غضب اللی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئ 'یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انہیا کو قتل کرتے تھے اور بے وجہ انہیا کو قتل کرتے تھے 'یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیاد تیوں کا۔ (۱۳)

یہ سارے کے سارے مکسال نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت (حق پر) قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔(۱۱۳)

یہ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں' بھلائیوں کا علم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔(۱۱۳)

یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کو خوب جانتا ہے۔ (۱۱۵)

وقت آئے گاکہ میہ صورت حال تبدیل ہو جائے گی بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد عیسائیت کا خاتمہ اور اسلام کاغلبہ یقیٰی ہے جیساکہ صحیح احادیث میں وارد ہے۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) یبود یوں پر جو ذات و مسکنت عضب اللی کے نتیج میں مسلط کی گئی ہے 'اس سے وقتی طور پر بچاؤکی دو صور تیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ یا اسلامی مملکت میں جزید دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ دو سری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی بناہ ان کو حاصل ہو جائے ' میں جزید دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ دو سری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی بناہ ان کو حاصل ہو جائے ' اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو آئید کی گئی ہے کہ دہ ادنی مسلمان کی دی گئی بناہ کو بھی رد نہ کریں۔ دو سرایہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پنائی ان کو حاصل ہو جائے۔ کیونکہ الناس عام ہے۔ اس میس مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں۔

<sup>(</sup>٢) يد ان ك كرتوت مين جن كى پاداش مين ان ير ذلت مسلط كى گئ-

<sup>(</sup>m) کینی سارے اہل کتاب ایسے نہیں جن کی ندمت بچیلی آیات میں بیان کی گئی ہے' بلکہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی

إِنَّ الَّذِينَ كُفُّ وَالَّنْ تُغْفِىٰ عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُمْ

مِّنَ اللهِ شَيْئًا وَاوُلَّمِكَ أَصُعُبُ النَّارِفُمُ فِيهَا خَلِدُ وْنَ

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلَ دِيْجِ فِيهُا عِثْلَصَابَتُ حَرُثَ قَوْمِ طَلَكُوْ اَأَنْفُسَهُمُ فَاَهْلَكُتُهُ وَمَا ظَلَمَهُ وَاللهُ وَلِكِنْ اَنْفُسُهُ مَيْظِلِنُونَ ﴿

ٚيَاتُهُا الدِيْنَ امْنُوا كَرَتَتَخِذُ وْالِطَانَةُ مِّنْ دُوْنِكُو كَرِيَا لُوْنَكُو ۡخَيَا لَاوَدُوامَا عَدِنْتُو ۚ قَدُبَكَ بِ الْبَغْضَاءُ

کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی' میہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔(۱۲۱)

یہ کفار جو خرج اخراجات کریں اس کی مثال ہیہ ہے کہ
ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی تھیتی پریڑا
اور اسے تہ نہ نہس کر دیا۔ (اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم
نہیں کیا بلکہ وہ خودا پی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔(اا)
اے ایمان والوا تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا
اور کسی کو نہ بناؤ۔ (۲) (تم تو) نہیں دیکھتے دو سرے لوگ

یں عصبے عبد الله بن سلام السد بن عبید العالم بن سعیة اور السید بن سعیة وغیرہ جنمیں اللہ تعالی نے شرف اسلام سے نوازا اور ان میں الله ایمان و تقوی والی خوبیاں پائی جاتی ہیں رَضِیَ الله عَنْهُم وَرضوا عَنْهُ ۔ قَآئِمَةٌ کَ معنی ہیں شریعت کی اطاعت اور نبی کریم مالی آئی کی کا اتباع کرنے والی یسٹ جُدُون کا مطلب رات کو قیام کرتے یعنی تنجد پڑھتے اور نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں ۔ اس مقام پر امر بالمعروف .... کے معنی بعض نے بید کیے ہیں کہ وہ نبی مالی الیان لانے کا عکم دیتے اور آپ مالی کی کالفت کرنے سے روکتے ہیں۔ اسی گروہ کا ذکر آگ بھی کیا گیا ہے۔ ﴿ وَانَ ایمان لانے کا عکم دیتے اور آپ مالی کیا گیا ہے۔ ﴿ وَانَ عَمِل اللّٰ عَمَان بُولُول النّٰ اللّٰ فَان اللّٰ اللّٰ مُولُولُ اللّٰ اللّٰ وَمَا النّٰ اللّٰ عَمَان بُلّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ ا

(۱) قیامت والے دن کافروں کے نہ مال پھھ کام آئیں گے نہ اولاد حتی کہ رفاہی اور بظا ہر بھلائی کے کاموں پر وہ جو خرج کرتے ہیں ' وہ بھی بیکار جائیں گے اور ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری تھیتی کو جلا کر خاکسر کر دیتا ہے ' ظالم اس تھیتی کو دکھ کرخوش ہو رہے ہوتے اور اس سے نفع کی امید رکھے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا' رفاہی کاموں پر رقم خرج کرنے والوں کی چاہے ونیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے' آخرت میں انہیں ان کاکوئی صلہ نہیں ملے گا' وہاں تو ان کے لیے جہنم کا وائی عذاب ہے۔

(۲) یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہرایا جارہا ہے۔ بطانتہ' دلی دوست اور راز دار کو کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات و عزائم رکھتے ہیں' ان میں سے جن کاوہ اظہار کرتے اور جنہیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی فرما دی ہے یہ اور اس قسم کی دیگر آیات کے پیش نظر ہی علا و فقہانے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جائیں نے ایک ذی (غیر مسلم) کو کاتب (سیکرٹری) رکھ لیا' حضرت عمر جائیں ہے۔ علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مختی ہے ڈائیا اور فرمایا کہ ''تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جب کہ اللہ نے انہیں دور

مِنُ آفَوَاهِهِمُ وَمَا تُخِنْ صُدُورُهُمْ ٱكْبَرُقَكَ بُيَّكَا لَكُوُ الْأَلِيتِ إِنْ كُنْتُوْمَعْقِلُونَ

ۿٙٵٚٮؙؿؙؙۅؙٲۅؙڵڒٙ؞ۼؚۛۼٛۏٮٚۿؙۄؘۅٙڵڮۼۣؿؙۅٮٞڴۄ۫ۅؘؿؙۉڡڹؙۉڹڸڷڮڗ۬ؼ ڬڸٚ؋ٷٳڎؘاڵۊؙٷؙؠؗٛٷٵڷۅؘٵؘڡٵ؋ٷٳڎڂڬۏٳۼڞ۠ٷٳٸڵؽڮٛ ٵڒؽٵڝؚڶۻؙۮؙٷڔ ڛؘٵٮؚٵڶڞؙۮؙٷڔ ڛؘٵٮؚٵڶڞؙۮؙٷڔ

إِنْ تَسُسَسْكُوْحَسَنَةً شَنُوْهُوْ وَانْ تَصِبْكُوْسَيِّمَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ْوَلَنْ تَصْدِرُوا وَتَتَقُوْا لاَيَضُرُّكُوْكِيْكُ هُمُّ

تہماری تباہی میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھتے 'وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو' (ا) ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے 'ہم نے تہمارے لیے آیتیں بیان کردیں۔(۱۱۸)

اگر عقلند ہو (تو غور کرو) ہال تم تو انہیں چاہتے ہو (ا) اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے 'تم پوری کتاب کو مانتے ہو ' (وہ نہیں مانتے پھر محبت کیسی؟) ہے تہمارے سامنے تو این ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تہائی میں مارے غصہ کے انگلیاں چہاتے ہیں (ا) کمہ دو کہ اپنے غصہ ہی میں مر جاد ' اللہ تعالی دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔(۱۱۹) تہمیں اگر بھلائی طے تو ہے ناخوش ہوتے ہیں ہال! اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں ہال! اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں ہال! اگر

کردیا ہے' ان کوعزت نہ بخشو جب کہ اللہ نے انہیں ذلیل کردیا ہے اور انہیں ایمن و راز دار مت بناؤ جب کہ اللہ نے انہیں خائن قرار دیا ہے۔" حضرت عمر دوائی نے اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فربایا۔امام قرطبی فرماتے ہیں۔ "اس ذمانے میں اہل کتاب کو سکرٹری اور امین بنانے کی وجہ ہے احوال بدل گئے ہیں اور اس وجہ ہے غیی لوگ سردار اور امرا بن گئے ہیں" (تفییر قرطبی)۔ بدقتمتی ہے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نمایت اہم عمر کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے اور اس کے بر عکس غیر مسلم برے برئے اہم عمدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں جن کے نقصانات واضح ہیں۔اگر اسلامی ممالک اپنی دافلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس تھم کی رعایت کریں تو یقیناً بہت سے مفاسد اور نقصانات ہے حفوظ رہ سے ہیں۔

(۱) لَا يَالُونَ كُونَانى اوركى نهيل كريل كَ خَبَالًا كَ معنى فساد اور بلاكت كے بين مَا عَنِيُّمْ (جس سے تم مشقت اور تكليف ميں بردو) عَنَتٌ بمعنى مَشَقَّةٍ

<sup>(</sup>۲) تم ان منافقین کی نماز اور اظهار ایمان کیوجہ ہے ان کی بابت دھوکے کاشکار ہو جاتے ہو اور ان ہے محبت رکھتے ہو۔ آگریک کی بھر کے انداز میں میں دوروں کے اس کی بابت دھوکے کاشکار ہو جاتے ہو اور ان ہے محبت رکھتے ہو۔

<sup>(</sup>m) عَضَّ يَعَضُّ كَ معنى وانت سے كاشنے كے بيں-بدان كے غيظ وغضب كى شدت كابيان ب 'جيساكه اللَّى آيت

<sup>﴿</sup> إِنْ تَسَسَلُکُهُ ﴾ میں بھی ان کی ای کیفیت کا ظہار ہے۔ (۴) اس میں منافقین کی اس شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی اور وہ بیر کہ جب مسلمانوں کو

شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيثُطٌ ﴿

وَإِذْغَنَا وْتَ مِنْ آهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيُنَ مَقَاعِلَ لِلْوَتَالِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿

گاری کرو تو ان کا کمر تہمیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ (۱ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا اصاطہ کر رکھا ہے۔ (۱۲۰)
اے نبی! اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر با قاعدہ (۲) بٹھا رہے تھے اللہ تعالیٰ سننے جانے والا ہے۔ (۱۲۱)

خوش حالی میسر آتی' اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کو تائید و نصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہو تا تو منافقین کو بہت برا لگتا اور اگر مسلمان قحط سالی یا تشکدستی میں جتلا ہوتے' یا اللہ کی مشیت و مصلحت ہے دشمن' وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے (جیسے جنگ احد میں ہوا) تو بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتلانے ہے بیہ ہے کہ جن لوگوں کا بیہ حال ہو' کیا وہ اس لاکق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی بینگیس بڑھا کیں اور انہیں اپنا رازدان اور دوست بنا کیں؟ ای لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ سے بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے (جیسا کہ قرآن کریم کے دو سرے مقامات پر ہے) ای لیے کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت و عداوت رکھتے' ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے ہیں۔

(۱) یہ ان کے مکرو فریب سے بیچنے کا طریقہ اور علاج ہے۔ گویا منافقین اور دیگر اعدائے اسلام و مسلمین کی ساز شوں سے بیچنے کے لیے صبراور تقویل کے فقد ان نے غیر سلموں کی ساز شوں کو کامیاب بنار کھاہے۔ لوگ سجھتے ہیں کہ کافروں کی ہیے کامیابی مادی اسباب و و سائل کی فراوانی اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ حالا نکہ واقعہ میہ ہے کہ مسلمانوں کی لیستی و زوال کا صل سبب یمی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت (جو صبر کامتقاضی ہے) سے محروم اور تقویل سے عاری ہو گئے ہیں جو مسلمان کی کامیابی کی کلیداور تائیدالئی کے حصول کاذر بعد ہیں۔

إِذْ هَنَتُ كَالَهِ فَانِي مِنْكُوْ أَنْ تَعْشَلَا وَاللهُ فَلِيَّهُمَا وَعَلَى اللهُ فَلَيَّهُمَا وَعَلَى اللهُ فَلِيَّةُ وَكُلْ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَلَقَدُ الْمُصَرِّكُ اللَّهُ بَهِدُ إِنَّا أَنْكُمُ ۚ أَذِلَهُ ۚ ثَا أَتْقُوااللَّهَ لَمَكُمُ تَشْكُرُونَ ۖ

إِذْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ النَّيَكِفِيكُوْانَ يُمِثَّ كُوْرَتِكُو بَشَكَةُ الَّذِي مِِّنَ الْمُلَلِكَةِ مُنْزَلِينَ ۞

بَلَىٰ اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَفُوا وَيَا تُوْكُونِ فَوْرِهِمُ هٰذَا يُمْدِدُكُورَكِكُمُ وَعَمْسَةِ النَّهِ قِنَ الْكَلِّيكُومُ مُسَوِينُ ۞

جب تمهاری دو جماعتیں پت ہمتی کا ارادہ کر پھی تھیں'' اللہ تعالی ان کا دل اور مددگار ہے۔'' اور ای کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیئے۔(۱۲۲) جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمهاری مدو فرمائی تھی جبکہ تم نمایت گری ہوئی حالت میں تھ'''' اس لیے اللہ ہی سے ڈرو! (نہ کی اور سے) آپکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔(۱۲۳)

(اور سے شکر گزاری باعث نفرت و امداد ہو) جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے 'کیا آسان سے تین ہزار فرشتے آبار کراللہ تعالی کا تہماری مدد کرنا تہیں کافی نہ ہوگا'(۱۲۳)

کیوں نہیں' بلکہ اگرتم صبرو پر بیزگاری کرواور سے
لوگ ای دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب
تمہاری امداد پانچ بزار فرشتوں سے کرے گا

اورجب ہتھیار پہن کر باہر آئے ' دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ ما اللہ کر مقابلہ کرنا پند فرما کیں اور اندر ہی رہیں۔ آپ ما اللہ کے الم اندر ہی رہیں۔ آپ ما اللہ کہ اللہ کہ اللہ کے بعد کی بی کے لاکق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بعد کی بی کے لاکق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی فیصلے کے بغیرواپس ہویا باس اتارے۔ چنانچہ مسلمان ایک ہزار کی تعداد میں روانہ ہوگئے مگر صبح دم جب مقام شوط پر پنچ تو عبداللہ بن الی اپنے تین سوساتھیوں سمیت سے کہ کر واپس آگیا کہ اس کی رائے نہیں مائی گئے۔ خواہ مخواہ ہواں دینے کا کیا قائدہ؟ اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہوگئے اور انہوں نے بھی کروری کا مظاہرہ کیا۔ (ابن) کیش

- (۱) یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے (بنو حارثہ اور بنو سلمہ) تھے۔
- (۲) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرماکر ان کی ہمت باندھ دی۔
- (٣) به اعتبار قلت تعداد اور قلت سلان کے 'کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان ٣١٣ تھے اور یہ بھی بے سروسلان۔ صرف دو گھوڑے اور ستراونٹ تھے' باقی سب پیدل تھے (ابن کثیر)
- (٣) مسلمان بدر کی جانب محض قافلہ قریش پرجو تقریباً نہتا تھا چھاپہ مارنے نکلے تھے۔ گربدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ

نشاندار ہوں گے۔ (۱۲۵)

اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدو تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالب اور حکمتول والا ہے۔(۱۲۷)

(اس امداد اللی کا مقصدیه تھا کہ اللہ) کافروں کی ایک جماعت کو کاف دے یا انہیں دلیل کرڈالے اور (سارے کے سارے)نامراد ہو کردالیس چلے جائیں (۲) اے پنیمرا آپ کے افتیار میں کچھ نہیں' (۳) اللہ تعالیٰ وَمَاجَعَكُهُ اللهُ الاَبْهُرِي لَكُوْ وَلِتَطْمَيْنَ قُلُوْبُكُوْ بِهِ \* وَمَا التَّصُرُ الْامِنُ عِنْدِاللهِ الْعَيْزِالْحَيْدِ ۞

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُاؤًا أَوْنِيُكُمِتُهُ مُوفَيَنْقَلِبُوا خَلْمِهِ بِنَ ۞

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَى ۚ أَوْلَيُونَ عَلَيْهِمْ أَوْلَيْنَ بَهُمُ

ے مشرکین کا ایک لفکر جرار پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھراہٹ ' تشویش اور جوش قبال کا ملا جلا ردعمل ہوا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا و فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار پھر تمین ہزار فرشتے آبار نے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبرو تقوئی پر قائم رہ اور مشرکین اسی عالت غیظ و غضب میں آدھمکے تو فرشتوں کی یہ تعداد پانچ ہزار کر دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ چو نکہ مشرکین کا جوش و غضب بر قرار نہ رہ سکا۔ (بدر پہنچ سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑگی۔ ایک گروہ مکہ بلٹ گیا اور باقی جو بدر آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے) اس لیے حسب بشارت تمین ہزار فرشتے آبارے بدر آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے) اس لیے حسب بشارت تمین ہزار فرشتے آبارے بیا اور باخ چرار کی تعداد پوری کی گئی۔

(۱) لیمنی پھیان کے لیے ان کی مخصوص علامت ہوگی۔

(۱) لیمنی پھیان کے لیے ان کی مخصوص علامت ہوگی۔

(۲) یہ اللہ غالب و کار فرما کی مدد کا بھیجہ بتلایا جا رہا ہے۔ سورہ انفال میں فرشتوں کی تعداد ایک ہزار بتلائی گئی ہے ﴿ إِذْ مَنْ مِنْ کُلُو فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ اللللّٰهُ اللل

(٣) یعنی ان کافروں کو ہدایت دینایا ان کے معالمے میں کسی بھی قتم کافیصلہ کرناسب اللہ کے اختیار میں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم ملطقیم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور چرہ مبارک بھی زخی ہوا تو آپ

فَإِنَّهُمُ ظُلِمُونَ 🕾

وَ لِلْهِ مَا فِي السَّهٰ لُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ يَغُفُو لِمَنْ يَشَاّ أُدُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاّ لَا وَاللّٰهُ غَفُورٌ ذَّكِويُهُمْ ﴿

يَاكُهُمُ الَّذِيْنُ الْمَثْوَالِا تَأْكُلُوا الرِّيْوَ الْضَعَاقَا مُطْمَعَتَ "مُواتَقَتُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تُثُلِّمُونَ وَالْمُعُوا النَّذَا الذِّيْنَ أَيْنَاتُ لِلْكِفِرِيْنَ شَ

چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے (۱) یا عذاب دے 'کیونکہ وہ طالم میں۔(۱۲۸)

آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے' وہ جے چاہے بخش خصے چاہے عذاب کرے' اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مهمان ہے۔(۱۲۹)

اے ایمان والو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ' (۲) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو یاکہ تہمیں نجات ملے۔(۱۳۰۰) اور اللہ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔(۱۳۱۱)

ما الكلية فرمايا "وه قوم كس طرح فلاح ياب ہو گى جس نے اپنے بى كو زخى كرديا "كويا آپ ما الكية ان كى ہدايت كاميدى فلا ہر فرمائى - اس پريہ آيت نازل ہوئى - اس طرح بعض روايات ميں آتا ہے كہ آپ ما الكية نے بعض كفار كے ليے قنوت نازلہ كا بھى اہتمام فرمايا جس ميں ان كے ليے بدوعا فرمائى جس پر الله تعالى نے يہ آيت نازل فرمائى - چنانچه آپ ما ان كے ليے بدوعا كاللہ تعالى نے يہ آيت نازل فرمائى - چنانچه آپ ما ان كے ليے بدوعا كاللہ بند فرما ديا - (ابن كثير وفح القدير) اس آيت سے ان لوگوں كو عبرت بكرنى چاہئے جو نى كريم ما الكية كو مقار كل قرار ديتے ہيں كہ آپ ما الكية كو تو اتا اختيار بھى نہ تھا كہ كى كو راه راست پر لگا ديس عالا نكم آپ ما الكية تھے -

(۱) یہ قبیلے جن کے لیے بددعا فرماتے رہے اللہ کی توفیق سے سب مسلمان ہو گئے۔ جن سے معلوم ہوا کہ مختار کل اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

(۲) چو تکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول ما اللہ اور مال دنیا کے لالج کے سب ہوئی تھی اس لیے اب طمع دنیا کی سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے اور اطاعت کیشی کی تاکید کی جا رہی ہے اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا یہ مطلب نہیں بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے۔ بلکہ سود کم ہویا زیادہ مفرد ہویا مرکب 'مطلقا حرام ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ قیر نہی (حرمت) کے لیے بطور شرط نہیں ہے بلکہ واقعے کی رعایت کے طور پر ہے لینی سود کی اس وقت جو صورت حال تھی 'اس کا بیان و اظہار ہے۔ زمانہ جا بلیت میں سود کا یہ رواج عام تھا کہ جب ادائیگی کی مدت آ جاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مزید مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا تا جس کی وجہ سے تھوٹری می رقم بھی بڑھ چڑھ کر کہیں پنچ جاتی اور ایک عام آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اللہ وجہ سے تھوٹری می رقم بھی بڑھ چڑھ کر کہیں تنچ جاتی اور ایک عام آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈراو اور اس آگ سے ڈرو جو کا فرول کے لیے تیار کی گئی ہے جس سے تنبید بھی مقصود ہے تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈراو اور اس آگ سے ڈرو جو کا فرول کے لیے تیار کی گئی ہے جس سے تنبید بھی مقصود ہے کہ سود خوری سے بازنہ آئے تو یہ فعل حرام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ کیو نکہ یہ یا اللہ ورسول سے محاربہ ہے۔

وَٱطِيعُوااللهَ وَالرَّسُولَ لَعَكُّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞

وَسَارِعُوَّا إِلَى مَغُوْمَ وَمِّنُ تَيْكُوْ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّلُوتُ وَالْأَرْضُ الْعِنَّاتُ لِلْتَقِيْنِ ۞

الَّذِيْنَ الْمُفِقُونَ فِي التَّسَرَّاء وَالشَّرَّاء وَالْكَظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْكَظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ فَي النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فَي

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِثَةً أَوْظَلَمُوْا آنْفَى هُمُ ذَكَرُوااللهَ فَاسْتَغْفَرُوْالِهَٰ نُوْبِهِمُ وَمَنْ يَغْفِرُ النَّانُوْبَ إِلَّا اللهُ تُ وَلَمْرُئِهِمِ رُواعَلِي مَا فَعَلُوْا وَلِمُ مُ يَعْلَمُوْنَ ۞

اُولَيْكَ جَزَاوُهُ مُعْفَوْرَةً أَيْنُ تَدِّهِ مُووَ جَنْتُ جَرِّى مِنْ تَعْتَمَا الْوَنْهُ رُخِلِ مِنْ فِيهَا وَنَوْمَ لَجُوُ الْعُيلِينَ ۞

اور الله اور اس کے رسول کی فرمانیرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیاجائے۔(۱۳۲)

اور اُنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دو ژو (۱) جس کاعرض آسانوں اور زمین کے برابرہ 'جو پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔(۱۳۳)

جولوگ آسانی میں اور سخق کے موقعہ پر بھی اللہ کے رائے میں خرچ کرتے ہیں' (۲) غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے ہیں' (۳) اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔(۱۳۴۷)

جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں' (۳) فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتاہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑنہیں جاتے۔(۱۳۵)

انہیں کابدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہرس بہتی ہیں 'جن میں وہ بیشہ رہیں گے' ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا بی اچھاہے۔(۱۳۹۱)

<sup>(</sup>۱) مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کے بجائے ' اللہ و رسول کی اطاعت کا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو۔ جو متفتین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ چنانچہ آگے متفتین کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) کینی محض خوش حالی میں ہی نہیں' تک وستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال اور ہر موقعے پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) کینی جب غصہ انہیں بھڑکا تاہے تواہے پی جاتے ہیں یعنی اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>م) کینی جب ان سے بہ تقاضائے بشریت کسی غلطی یا گناہ کا ار تکاب ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے

قَدُخَلَتُمِنُ قَبْلِكُمُ سُنَّنٌ فَبِسُرُوُافِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْاكِيْفَ كَانَ عَاقِيَهُ النُّكَيِّدِيْنَ ۞

هٰنَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمُوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيِّنِ ﴿

وَلاَقِهُنُواْدَ لَاعَّزْنُوْاوَانَنْتُوالاَعْلَوْنَ إِنْكُنْتُهُ مُؤْمِنِـيْنَ ۞

إِنْ يَمْسَسُكُوْقَرُحُ نَقَدُ مَسَى الْقَوْمَرَقَرْحُ مِّشْلُهُ \* وَتِلْكَ الْاَيَّامُرِئْدَاوِلْهَا بَيْنَ النَّايِسُ وَلِيَعْلَمَ اللهُ

تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں 'سوزمین میں چل چھر کرو مکھ لوکہ (آسانی تعلیم کے) جھٹلانے والوں کاکیا انجام ہوا؟۔ (۱)

عام لوگوں کے لیے تو ہیہ (قرآن) بیان ہے اور پر ہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔(۱۳۸) تم نہ سستی کرو اور نہ غملین ہو'تم ہی غالب رہو گے' اگر تم ایمان دار ہو۔<sup>(۲)</sup> (۱۳۹)

اگر تم نزخی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخی ہو چکے ہیں' ہم ان دنوں کو لوگوں کے در میان ادلتے بدلتے رہتے ہیں۔ (شکست احد) اس لیے تھی

(۱) جنگ احد میں مسلمانوں کالشکر سات سوافراد پر مشمل تھا'جس میں ہے ۵۰ تیراندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ ابن جیسر وہ اپنے کی قیادت میں ایک بہاڑی پر مقرر فرمادیا اور انہیں تاکید کردی کہ چاہے جمیں فتح ہویا شکست' تم یہاں سے نہ بلنا اور تہمارا کام میہ ہے کہ جو گھڑ سوار تہماری طرف آئے تیروں ہے اسے پیچے و مسل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہوگئے۔ کو کھے گئے کہ نبی کریم مراتی ہوگئے کے فرمان کامقصد یاب ہوگئے۔ اور کفار واساب سمیٹنے گئے تو اس وستے میں اختلاف ہوگیا۔ کچھ کھنے گئے کہ نبی کریم مراتی ہوگئے کے فرمان کامقصد تو یہ تعلید جب تک جنگ جاری رہے ہیں تو یہاں رہنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے جٹ کرمال واسباب جمع کرنا شروع کر ویا اور وہاں نبی کریم مراتی ہوگئے۔ کو فرمان کی اطاعت میں صرف وس آدمی باقی رہ گئے۔ جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار بیٹ کر فرمان کی اطاعت میں صرف وس آدمی باقی رہ گئے۔ جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار بیٹ کر وہا ہی سے مسلمانوں میں افرا تفری کچ گئی اور وہ غیر وہیں سے مسلمانوں کو تعلیف ہوئی۔ اس آئے جس سے مسلمانوں کو تعلیف ہوئی۔ اس آئی جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالی مسلمانوں کو تعلی و بیاج بھی ایسا ہو تا آیا ہے۔ تاہم مسلمانوں کو تعلی و بربادی اللہ و رسول کی بھلا ہو تا آیا ہے۔ تاہم مسلمانوں کو تبلی و بربادی اللہ و رسول کی بھلا یہ کرنے والوں کائی مقدر بنی ہے۔

(۲) گزشتہ جنگ میں تنہیں جو نقصان پنچاہے' اس سے نہ ست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ کیونکہ اگر تہمارے اندرا بمانی قوت موجود رہی تو غالب و کامران تم ہی رہو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت کااصل راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کردی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے میں سرخرہ ہی رہے ہیں۔

(۳) ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ احد میں تمہارے پچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے مخالف بھی تو (جنگ بدر میں) اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو ادلتا بدلتا رہتا ہے۔ بھی غالب کو مغلوب اور بھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔

الَّذِينَ امْنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُوْشُهَدَآءُ وَاللهُ لَا يُحِبُ الطُّلِدِينَ ۞

وَلِيُمَةِ صَاللهُ الَّذِينَ امْنُوْا وَيَمْحَقَ الْكِفِيرِينَ @

آمُرُحِيئُتُمُوَانَ تَدُخُلُواالِجَنَّةَ وَلَتَايَعُلُواللهُ الَّذِينَ جِهْدُوْا مِنْكُوْوَيَعُلُوَالصِّيدِيْنَ ۞

کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہر کردے اور تم میں سے بعض کو شمادت کا درجہ عطا فرمائے اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔(۱۳۰۰)

(یه وجه بھی تھی) که الله تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کردے اور کافروں کو مٹادے۔ (۱۱۰۱۱)

کردے اور کافروں کو مٹادے۔ ''(۱۳۱۱)
کیا تم یہ سمجھ بیٹھ ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے' '')
حالا تک اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں
سے جماد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون
ہیں۔؟ ''')

(۱) احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی اپنی کو تاہی کی وجہ سے ہوئی 'اس میں بھی مستقبل کے لیے گئی حکمتیں پنال تھیں۔ جنمیں اللہ تعالی آگے بیان فرہا رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہر کر دے (کیونکہ صبرو استقامت ایمان کا نقاضا ہے) جنگ کی شد توں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبرو استقامت کا مظاہرہ کیا' یقیناً وہ سب مومن ہیں۔ دو سری یہ کہ پچھ لوگوں کو شمادت کے مرتبہ پر فائز کر دے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کوان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کوان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ تذہبیٹ کے ایک معنی تظییر اور ایک معنی تخلیص کے کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تطہیراور ایک معنی تخلیص کے کیے گئے ہیں۔ آخری دونوں کا مطلب گناہوں سے پاکی اور خلاصی ہے۔ (فتح القدیر) مرحوم مترجم نے پہلے معنی کو اختیار کیا ہے۔ چوشی ' یہ کہ کافروں کو ہٹا دے۔ وہ اس طرح کہ وقتی فتح یابی سے ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گا اور یکی چیزان کی ترائی و ہلاکت کاسب بنے گی۔

- (٣) لينى بغير قال و شدائدى آزمائش كے تم جنت ميں چلے جاؤ كى؟ نہيں بلكہ جنت ان لوگوں كو ملے گى جو آزمائش ميں پورے اتریں گے۔ جينے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ آمرُ مَينِهُ نُواْنُ تَدُ خُلُواالْبَدَةَ وَ لَمَّا يَانِهُ كُوْمَتَكُ الَّذِيْنَ خَلَوَا مِن قَبُلِكُمُ مُنَّ الْمَدِيْنَ فَلُوا مِن قَبُلِكُمُ مُنَّ الْمَدِيْنَ فَلُوا مِن الْبَائِمَ وَ مِن اللهِ وَ سرے مقام پر فرمايا مَن يَكُ مُن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا
- (٣) مید مضمون اس سے پہلے سورہ بقرۃ میں گزر چکا ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت بول ہی خمیں من خمیں مل جائے گل 'اس کے لیے پہلے حمیس آزمائش کی بھٹی سے گزارا اور میدان جماد میں آزمایا جائے گا دہاں خما عامطا ہرہ کرتے ہویا خمیں ؟

جنگ ہے پہلے تو تم شادت کی آروز میں تھ (ا) اب اسے اپنی آنکھوں ہے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ (۱) (۱۲۳) (۱۳۳) (حضرت) محمد سائٹ کیا ہم صف رسول ہی ہیں (اس ان سے پہلے بہت ہے رسول ہو چکے ہیں 'کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں ' تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو کہ برگز اللہ تعالی کا کچھ نہ بگاڑے گا' (ا) عنقریب اللہ تعالی کا کچھ نہ بگاڑے گا' (ا) عنقریب اللہ تعالی کا کچھ نہ بگاڑے گا' (ا) عنقریب اللہ تعالی کا کچھ نہ بگاڑے گا' (ا

(۱) یہ اشارہ ان صحابہ الشخصیکی کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ ہے ایک احساس محروی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو وہ بھی کافرول کی سرکوبی کر کے جماد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ الشخصیکی نے جنگ احد میں جوش جماد ہے کام لیتے ہوئے مدینہ ہے باہر نگلنے کامشورہ دیا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی (جس کی تفصیل پہلے گزر چکی) تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شخصیل ہوگئی اور بہت تھو ڑے لوگ ہی شابت قدم شکار ہو گئے اور بعض نے راہ فرار افتیار کی۔ (جیسا کہ آگ تفصیل آئے گی) اور بہت تھو ڑے لوگ ہی ثابت قدم رہوا در اللہ سے عافیت طلب کیا رہے۔ (فتح القدیر) اس کئے حدیث میں آئے ہی دستمن سے ٹمھ بھیٹر کی آر زومت کرواور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو تاہم جب ازخود حالات ایسے بن جا نیس کہ تمہیں دسٹمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہوا در رہے بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے "(مجیمن بحوالہ ابن کیش)

- (۲) رَأَيْتُمُوهُ اور تَنظُرُونَ۔ ونوں کے ایک ہی معنی یعنی دیکھنے کے ہیں۔ ماکید اور مبالغے کے لیے دو لفظ لائے گئ ہیں۔ یعنی تلواروں کی چمک' نیزوں کی تیزی' تیروں کی بلغار اور جاں بازوں کی صف آرائی میں تم نے موت کا خوب مشاہدہ کرلیا۔ (ابن کمشیدو فتح القدیم)
- (۳) محمد ملٹھیں صرف رسول ہی ہیں ''بیعنی ان کا اقلیاز بھی وصف رسالت ہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے بالا تر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت سے دو چار نہ ہونا پڑے۔
- (٣) جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ سائٹی کے بارے میں کا فروں نے یہ انواہ اڑا دی کہ محمد سائٹی کی کردیئے گئے۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے بست ہو گئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی سائٹی کی کا فروں کے ہاتھوں قتل ہو جانایا ان پر موت کا وار دہو جانا 'کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پچھلے انمیاعلیم السلام بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ سائٹی کی بالفرض) اس سے دوچار ہوجا ئیں توکیا تم اس دین سے ہی چرجاؤ گے۔ یا در کھوجو پھرجائے گاوہ ابنا ہی نقصان کرے گا اللہ کا پچھے نہیں بگاڑتے گا۔ نبی کریم سائٹی کے کہا تھا کہ وفات کے وقت جب حضرت عمر چاہئے شدت جذبات میں وفات نبوی کا انکار کررہے تھے 'حضرت ابو بکر صدیتی بڑائی کے نمایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبرر سول سائٹی کے پہلو میں کھڑے ہوکرانی آیات کی تلاوت کی 'جس

شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا "(۱۳۴۳) بغیر اللہ تعالیٰ کے عکم کے کوئی جاندار نہیں مرسکتا' مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے' دنیا کی چاہت والوں کو ہم پچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔ (۲) اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد

نیک مدلہ دس گے۔(۱۳۵)

بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر' بہت سے اللہ واللہ علی راہ میں والے جماد کر چکے ہیں' انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں بنچیں لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ ست رہے اور نہ دبے' اور اللہ صبر کرنے والوں کو (بی) چاہتاہے۔ (۳)

وہ یمی کہتے رہے کہ اے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جازیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدددے۔(۱۲۷)

الله تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی اور الله تعالی نیک لوگوں سے محبت کر تاہے۔(۱۳۸) وَمَا كَانَ لِنَغُيْسَ أَنْ تَمُوُتَ اِلْآ لِلْأَذْنِ اللّٰهِ كِتُشَا أُمُوَّتَهَ لَأُ وَ مَنْ ثُيُرِهُ ثَوَابَ اللَّهُ ثَيَا نُؤُيّته مِنْهَا \*وَمَنْ يَثُودُ وَكَابَ الْاَحْرَةِ نُؤُيّته مِنْهَا وَسَنَجُزِى الشَّكِرِيْنَ ۞

وَكَانِّنُ مِّنْ نَنِيِّ فَتَلَامَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَيْمُرُّهُ فَمَا وَهَمُوُا لِمَّااَصَابَهُمُ فَ سَيِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَالْمُتَكَانُواْ وَاللهُ يُحِبُّ اللهِ يِرِيْنَ ۞

وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُوالِّالَانُ قَالُوْا رَبَّتَنَا اغْوَرُلْنَا ذُنُوْبَيَنَا وَ اِسُرَافَنَا فِنَ آمُونَا وَثَبَّتُ اَقُدَامَنَا وَانْصُرُونَا عَلَ الْقَوْمِ الكِنْدِيُنَ ۞

فَالْتُهُوُ اللهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسُنَ ثُوَابِ الْاِخِرَةِ \* وَ اللهُ يُحِبُ الْمُغْسِنِينَ ۞

ے حضرت عمر واللہ بھی متأثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی ابھی اتری ہیں۔

<sup>(</sup>۱) تعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبرو استقامت کامظاہرہ کر کے اللہ کی تعتوں کا عملی شکرادا کیا۔

<sup>(</sup>۲) یہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آکر رہے گی 'پھر بھاگنے یا بزدلی دکھانے کا کیا فاکدہ؟ اس طرح محض دنیا طلب کرنے سے پچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں پچھ نہیں سلے گا' اس کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت میں اخروی نعمیں تو ملیں گی ہی' دنیا بھی اللہ تعالی انہیں عطا فرما تا ہے۔ آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاعلیم السلام اور ان کے بیرو کاروں کے صبراور ثابت قدمی کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لینی ان کو جو جنگ کی شد تول میں بیت ہمت نہیں ہوتے اور ضعف اور کمزوری نہیں د کھاتے۔

اے ایمان والو! اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ حتہیں تمہاری ایر بیوں کے بل پلٹا دیں گے '(یعنی تمہیں مرتد بنادیں گے) پھرتم نامراد ہو جاؤ گے۔(۱۳۹)

بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔'(۱۳۹)

ہم عنقریب کافروں کے داوں میں رعب ڈال دیں گے،
اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک
کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں آباری (۲)
ان کا ٹھکانہ جنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ
ہے۔(۱۵۱)

الله تعالی نے تم سے اپناوعدہ سچاکر دکھایا جبکہ تم اس کے تھے۔ (۳) یمال تک کہ جب تم

يَّا يُهُمَّا الَّذِينَ الْمَنُوَّا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوُا يَرُدُّوْكُمُ عَلَ اَعْقَا لِكُو فَتَنْقَلِهُوا خَيسوِيْنَ ۞

بَلِ اللَّهُ مَوْلِلكُوْ وَهُوَخَنْدُ النَّصِيرِيْنَ ﴿

سَنُلُقِى فَ قُلُوْپ الَّذِينَ كَفَرُ واالرُّعُبَ بِمَا اَشُوكُوُا يِاللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَمَا وُلهُ وَالنَّارُوَ بِشُ مَتْوَى الطَّلِيدِينَ ﴿

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَلاَ إِذْ تَحْشُونَهُمُ بِإِذْنِهُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُو وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْإَمْرِ وَعَصَيْتُمُ

<sup>(</sup>۱) ہے مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے 'یمال پھرد ہرایا جا رہا ہے کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفار یا مانفین مسلمانوں کو یہ مشمون پہلے بھی گزر چکا ہے 'یمال پھرد ہرایا جا رہا ہے کا فروں کی اطاعت ہاں سے ہمتر کوئی مددگار نہیں۔
کافروں کی اطاعت ہا کت و خسران کا باعث ہے۔ کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے اور اس سے ہمتر کوئی مددگار نہیں۔
کافروں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں ہے خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے بالکلہ خاتمہ کے لیے ہزا اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ پھرا نہیں اپنے اس خیال کو عملی بڑا اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ پھرا نہیں اپنے چیزیں ایسی عطامی گئی جامد پہنانے کا حوصلہ نہ ہوا (فخ القدیم) سمجیحن کی حدیث میں ہے کہ نبی سے کہ نبی سینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ " اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ سینی آئی کیا کا رعب مستفی طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور اس آیت سے معلوم ہو آ ہے کہ آپ سینی آئی کیا کہ اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کی امت یعنی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کی امت یعنی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ کی امت یعنی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ کی اس وعدے سے بعض مفرون نے تین ہزار اور ۵ ہزار فرشنوں کا نزول مراد لیا ہے لیکن یہ دائے سے سین نہ کور نہیں بھر کی ہے۔ کہ فرشنوں کا یہ فرون کا یہ نزول صرف جنگ یہ رہے ساتھ مخصوص تھا۔ باتی رہاوہ وعدہ دواس آیت میں نہ کور نہیں بھرک کور نہیں بلکہ شیح یہ ہے کہ فرشنوں کا یہ نزول صرف جنگ یہ رہے ساتھ مخصوص تھا۔ باتی رہاوہ وعدہ دواس آیت میں نہ کور نہیں بھر کور کی سین کی دور سے سے کہ فرشنوں کا یہ نزول صرف جنگ یہ رہے ساتھ مخصوص تھا۔ باتی رہی ہور کے ساتھ مخصوص تھا۔ باتی رہاوہ وعدہ دواس آیت میں نہ کور نہیں بھر کور

نے پیت ہمتی اختیار کی اور کام میں جھڑنے لگے اور مِّنَ بَعْدِ مَا أَرْكُوْمًا تُحِبُّوْنَ مِنْكُوْمَّنَ يُرِيدُ نافرمانی کی '' اس کے بعد کہ اس نے تساری جاہت کی الدُّنْيَا وَمِنْكُومَنْ بُولِيكُ الْإِخِرَةَ ۚ ثُكَّرِصَوَفَكُمُ

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى آحَدٍ وَالرَّسُولُ

عَنْهُمْ لِيَهْتَلِكُمُ وَلَقَلْ عَفَا عَنْكُمُ وَ اللهُ

ذُو فَضُلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٠

چز تہیں وکھادی (۲) تم میں سے بعض دنیا جاہتے تھے <sup>(۳)</sup> اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا <sup>(۳)</sup> تو پھراس نے تہیں ان سے پھیرویا آکہ تم کو آزمائے <sup>(۵)</sup> اور ی**قین**اس نے تمہاری لغزش ہے درگزر فرما دیا اور ایمان والوں پر الله تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ (۱۵۲) جب کہ تم چڑھے چلے جارہے تھے (۲) اور کسی کی طرف

ب تواس سے مراد فتح و نصرت کا وہ عام وعدہ ہے جو اہل اسلام کے لیے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے سے کیا جا چکا تھا۔ حتی کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہو چکی تھیں۔اور اس کے مطابق ابتدائے جنگ میں مسلمان غالب و فاکح رے جس کی طرف ﴿إِذْ تَحْشُونَهُمْ بِإِذْنِهُ ﴾ سے اشارہ کیا گیا ہے۔

(۱) اس تنازع اور عصیان سے مراد ۵۰ تیراندازوں کاوہ اختلاف ہے جوفتح وغلبہ دیکھ کران کے اندرواقع ہوااور جس کی وجہ سے کافروں کو ملٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کاموقع ملا۔

- (۲) اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔
- (m) یعنی مال غنیمت 'جس کے لیے انہوں نے وہ بیاڑی چھوڑ دی جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں ٹاکید کی گئی تھی۔
- (۳) وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیااور نبی کریم ملٹائڈڈا کے فرمان کے مطابق ای جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔
  - (۵) لینی غلبہ عطاکرنے کے بعد پھر تہیں شکست دے کران کافروں سے پھیردیا تاکہ تہیں آزمائے۔
- (۲) اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اس شرف وفضل کا اظہار ہے جو ان کی کو تاہیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا۔ بعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ اس کااعادہ نہ کریں 'اللہ نے ان کے لیے معافی کااعلان کر دیا یا کہ کوئی بدباطن ان پر زبان طعن دراز نہ کرے۔ جب اللہ تعالٰی نے ہی قرآن کریم میں ان کے لیے عفو عام کااعلان فرما دیا تو اب کسی کے لیے طعن و تشنیع کی گنجائش کماں رہ گئی؟ صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک حج کے موقعے پر ایک شخص نے حضرت عثمان واپٹیر پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں' بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے۔ نیز بوم احدییں فرار ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عمر پیٹے، نے فرمایا کہ جنگ بدر میں توانکی اہلیہ (بنت رسول سینٹیلیم) بیار تھیں' بیعت رضوان کے موقع پر آپ رسول مالٹائیل کے سفیر بنکر مکہ گئے ہوئے تھے اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے
- معاف فرمادیا ہے۔ (ملخصا۔ صبح بخاری عزوہ أحد) (2) کفار کے مکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگد ڑمچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی- بیر

يَدُعُوكُمُ فِنَّ اخْرُنكُوْ فَأَقَابَكُمُ غَثَّا إِنْغَيِّ لِكَيْتُلَا تَخْزَنُوا عَلَ مَا فَاعَكُمُ وَلا مَنَّا اَصَابَكُمُ وَاللّٰهُ خَبِيُرُّ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞

تُقَانَزُلَ عَلَيْلُومِنَ العَيْ الْفَقِ آمَنَة ثُمَّا سَا يَعْشَى طَآمِنَة مِنْكُوكُ وَطَالِعَة فَكَ آهَمَتُهُ هُو اَنْشُهُ هُو يَظُنُّونَ بِاللهِ عَيْرَالْحَقِّ طَنَّ الْجَاهِلِيَة نَعُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِينَ ثَنَى قُلْ لِنَ الْوَمُرِكُلُة بِلهِ يَعْفُونَ فِي الْفُيهِ هُونَا لا يُبِدُ وَنَ لَكَ يَعُولُونَ الْوَمُرِكُلُة وَنَ لَكَ يَعُولُونَ

توجہ تک نمیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے'(ا) بس تمہیں غم پر غم پہنچا<sup>(۱)</sup> باکہ تم فوت شدہ چزپر عمکین نہ ہواور نہ چینچے والی (تکلیف) پر اداس ہو'<sup>(۳)</sup> اللہ تعالی تمهارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔(۱۵۳)

پھراس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے گئی۔ (<sup>(())</sup> ہاں کی خید وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی' <sup>(())</sup> وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جمالت بھری بدگمانیاں کررہے تھے <sup>(۲)</sup>اور کہتے تھے کیا جمیں بھی کی چیز بدگمانیاں کررہے تھے <sup>(۲)</sup>اور کہتے تھے کیا جمیں بھی کی چیز

اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے، تُصْعِدُونَ إِصْعَادٌے ہے جس کے معنی اپنی رو بھاگے جانے یا وادی کی طرف چڑھے جانے یا بھاگنے کے ہیں۔ (طبری)

- (۱) نبی مانتگاها اپنچ چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے۔ "إِلَیَّ عِبَادَ اللهِ!» بندو! میری طرف لوٹ کر آؤ! اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن سراسیمگی کے عالم میں یہ یکار کون سنتا؟
- (۲) فَأَنَّابِكُمْ تَهمارى كُوتَابَى كَ بدلے مِن تَهمين عُم ير عُم وياغَمَّا بِغَمِّ بَمَعَىٰ غَمَّا عَلَىٰ غَمِّ ابن جرير اور ابن كثرك افتيار كرده رائح قول كه مطابق پہلے غم سے مراو ب ال غنيمت اور كفار پر فتح و ظفر سے محروى كاغم اور دو سرے غم سے مراد ہے مسلمانوں كى شمادت ان كے زخمى ہونے 'نبى مل اللہ اللہ على خلاف ورزى اور آپ مراقی بل خبرشمادت سے چنجنے والا غم۔
- (۳) کیتی میر غم اس لیے دیا تا کہ تمہارے اندر شدا کد برداشت کرنے کی قوت اور عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ جب میر قوت اور حوصلہ پیدا ہو جا تا ہے تو پھرانسان کو فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والے شدا کد پر ملال نہیں ہو تا۔
- (٣) ندکورہ سراسیمگی کے بعد اللہ تعالی نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر او گھر مسلمانوں پر او گھر مسلمانوں پر او گھر مسلط کر دی۔ میہ او گھر ہو گھر فرماتے مسلمانوں پر او گھر مسلط کر دی۔ میہ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابوطلحہ ہو گھر ہو کہ ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن او گھر چھائی جا رہی تھی حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی ۔ (صحیح بخاری) نُعَاسًا أَمَنَةً سے بدل ہے۔ طائفة 'واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے (فتح القد بر)
  - (۵) اس سے مراد منافقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو تواپی جانوں ہی کی گر تھی۔
- (١) وه يه تحيس كه ني كريم ملينيو كامعالمه باطل ب ي جس دين كي دعوت دية بين اس كامستنتل مخدوش ب انسير

لَوَكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَقَّ كَا تَتِلَنَا هُلِهَا قُلْ لَوُكُنْتُو فِي بَيُعِيكُمُ لَكُونَا لَهُ فَالْمُؤَلِّلُهُ وَلَيْمَتُلِ لَلْمَضَاجِعِهِمْ وَلَيْمَتُلِ لَلْمُضَاجِعِهِمْ وَلَيْمَتُلِ لَلْمُضَاجِعِهِمْ وَلَيْمَتُلِلُ اللّهُ مَا إِنْ قُلُو بِكُوْ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ مَا إِنْ قُلُو بِكُوْ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ مَا إِنْ قُلُو بِكُوْ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ مَا إِنْ الصّلَاقِ الصّلَاقِ الصّلَاقِ الصّلَاقِ الصّلَاقِ الصّلَاقِ السّلَاقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ہو تا تو یہاں قتل نہ کیئے جاتے۔ (") آپ کہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مشل کی طرف چل کھڑے ہوتے' (۵) اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے' اس کوپاک کرنا تھا' (۱) اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ (۱۵۳) تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دل دونوں جماعتوں کی ٹم بھیڑ ہوئی تھی یہ لوگ اپنے بعض دونوں جماعتوں کی ٹم بھیڑ ہوئی تھی یہ لوگ اپنے بعض

کا اختیار ہے؟ (۱) آپ کہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے

اختیار میں ہے' (۲) پہلوگ آپ دلوں کے بھید آپ کو

نمیں بتاتے ' (۳) کتے ہیں کہ اگر ہمیں کھ بھی اختیار

إِنَّ الَّذِيْنَ ۚ تَوَكَّوْ المِنْكُونَةِمُ الْتُنَّى الْجَمَافِيِّ اِنْمَا السَّتَرَكَّهُوُ النَّ لَيْعَا اللهُ عَنْهُمُوْ النَّ اللهُ عَنْهُمُوْ النَّ اللهُ عَنْهُمُوْ النَّ

الله كى مددى حاصل نهيس ہے۔ وغيره وغيره-

- (m) اپنے ولوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں' ظاہریہ کرتے ہیں کہ وہ رہنمائی کے طالب ہیں۔
  - (٣) ميه وه آپس ميس کتے يا اينے دل ميس کتے تھے۔
- (۵) الله تعالی نے فرمایا اس قتم کی باتوں کا کیافائدہ؟ موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور اسی جگہ پر آنی ہے جمال الله کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تہماری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تہمیں قضا ضرور وہاں کھنچ کے جاتی ؟
- (۱) ہیہ جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصدیہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے بینی ایمان' اسے آزمائے ( ناکہ منافق الگ ہو جائیں) اور پھر تمہارے دلوں کو شیطانی وساوس سے پاک کر دے۔
- (2) لینی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کالبادہ کس نے او ڑھ رکھا ہے؟ جماد کی متعدد حکتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں جنہیں عام لوگ بھی پھرد کھے اور پہچان لیتے ہیں۔ لیتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) لین کیااب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے؟ یا میہ کہ کیا ہماری بھی کوئی بات چل عتی ہے اور مانی جا عتی ہے؟

<sup>(</sup>۲) تمهارے یا وشمن کے اختیار میں نہیں ہے 'مد د بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اس کے تھم سے ہو گی اور امرو نہی بھی اسی کا ہو گا۔

اللهَ غَفُورٌ كِلِيْهُ ﴿

يَّانِهُا الَّذِيْنَ امَنُوالَائِلُونُوا كَاتَذِيْنَ كَفَهُوا وَقَالُوا لِإِخُوانِهِ حُدادَا ضَمَهُوا فِي الأرْضِ اَوْكَانُوا خُرَّى لَوْكَانُوا حِنْدَ نَامَا مَا تُوَاوَمَا فَتُلُوا أَيْحَمَّلَ اللهُ دُٰ لِكَ حَسُرَةً فِيْ قُلُوبِهِ خُرُوا للهُ يُعْمَى وَيُهِيْتُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ٣

وَلَهِنَ قُتِلْتُمُونَ سَبِيْلِ اللهِ أَوْمُثُونَ مَعْفِر اللهِ وَرَحْمَة الْخَدُرُة مِنَا يَجْمَعُونَ ٠

کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آگئے (ا) لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا (۲) اللہ تعالی ہے بخشے والا اور مخل والا ۔ (۱۵۵)

اے ایمان والوا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں کما کہ اگر بیہ ہمارے پاس ہوت تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے '''' اس کی وجہ بیا تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالی ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے ''' اللہ تعالی جلا تا ہے اور مار تا ہے اور اللہ تمارے عمل کو دیکھے رہا ہے ۔ اور اللہ تمارے عمل کو دیکھے رہا ہے۔ (۱۵۲)

فتم ہے اگر اللہ تعالی کی راہ میں شہید کیے جاؤیا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالی کی بخشش و رحمت اس

<sup>(</sup>۱) یعنی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کو تاہی ہوئی اس کی وجہ ان کی پچپلی بعض کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پچسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ "نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھاتااور ہموار ہو تا ہے۔" (۲) اللہ تعالی صحابہ السخ بھی کی نوشیک کی نوشیک کی نوشوں' ان کے نتائج اور حکسوں کے بیان کے بعد پھراپی طرف سے ان کے معافی کا اللہ تعالی صحابہ السخ بھی کی نفزشوں' ان کے نتائج اور حکسوں کے بیان کے بعد پھراپی طرف سے ان کے معافی کا اعلان فرمارہا ہے۔ جس سے ایک تو ان کا محبوب بارگاہ اللی ہونا واضح ہے اور دو سرے' عام مومنین کو تنبیہ ہے کہ ان مومنین صادقین کو جب اللہ نے معاف فرمادیا ہے تو اب سمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں ہدف ملامت یا نشانہ "نقید

<sup>(</sup>٣) اہل ایمان کو اس فساد عقیدہ سے رو کا جارہے ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہو کہ موت وحیات اللہ کے ہاتھ میں ہے ' نیزیہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو اس سے انسان کے اندر عزم وحوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہو تا ہے۔

<sup>(</sup>٣) ندکورہ فساد عقیدہ دلی حسرت کاہی سبب بنتا ہے کہ اگر وہ سفریر یا میدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر میں ہی رہتے تو موت کے آغوش میں جانے سے نج جاتے۔ در آل حالیکہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آجاتی ہے '﴿ آیْنَ مَا نگلُونُوْا یُدُولِکُنُوْالْمُونُهُ وَاَوْکُنُورُ وَاَبُرُومِ مُشَیِّدَادُ ﴾ (النساء - ۱۵)" تم جمال کمیں بھی ہو' موت تہمیں پالے گی اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں"۔ اس لیے اس حسرت سے مسلمان ہی نج سے بس جن کے عقیدے صبح ہیں۔

وَلَيِنُ مُنْهُ وَأُوْتُتِلُتُهُ لَاِلَّى اللَّهِ تُحْتُرُونَ ٠

فَهِمَارَهُمَةِ مِنَ اللهِ لِذُتَ لَهُوْ وَلَوْكُذُتَ فَظَّا خَلِيُظَ الْقَلْبِ لَا نُفَضُّوٰامِنُ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْوُرْ ۚ فَإِذَا حَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۞

ہے بھترہے جسے میہ جمع کر رہے ہیں۔''' (۱۵۵) مالیقین خواہ تم مرجاؤیا مار ڈالے جاؤ جمع تو اللہ تعالٰی کی طرف ہی کئے جاؤ گے۔(۱۵۸)

الله تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس ہے جسٹ جاتے 'سو آپ ان سے در گزر کریں اور ان '') کے لئے استغفار کریں اور کام کامشورہ ان سے کیا کریں''') پھرجب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بر بھروسہ کریں''' بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے

<sup>(</sup>۱) موت تو ہر صورت میں آنی ہے لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت ورحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال واسباب سے بہت بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھیا دیتا ہے۔اس لئے اللہ کی راہ میں جماد کرنے سے گریز نہیں' اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہئے کہ اس طرح رحمت ومغفرت اللی یقینی ہو جاتی ہے بشر طیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔

<sup>(</sup>۲) نی سُنگینی جو صاحب خلق عظیم سے اللہ تعالی اپنے اس پیغیر را یک احسان کاذکر فرما رہاہے کہ آپ سُنگینی کے اندر جو نری اور ملائمت ہے یہ اللہ تعالی کی خاص مربانی کا نتیجہ ہے اور یہ نری دعوت و تبلیغ کے لیے نمایت ضروری ہے۔ اگر آپ مُنگینی کے اندر یہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ مُنگینی تندخواور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کی بجائے 'آپ مُنگینی ہے دور بھاگے۔ اس لئے آپ درگزرہے ہی کام لیتے رہیۓ۔

<sup>(</sup>۳) یعنی مسلمانوں کی طبیب خاطر کے لئے مشورہ کرلیا کریں۔ اس آیت سے مشاورت کی ایمیت ' افادیت اور اس کی ضرورت و مشروعیت عابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا یہ علم بعض کے نزدیک وجوب کے لئے اور بعض کے نزدیک استحباب کے لئے ہے (ابن کوییں)۔ امام شوکائی لکھتے ہیں '' حکمرانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ علمات الیے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے۔ یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہیں۔ فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں ' سربرآوردہ لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے میں اور ماتحت حکام ووالیان سے ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے سلسلے میں مشورہ کریں ''۔ ابن عطیہ کتے ہیں کہ ایسے حکمران کے وجوب عزل پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو اہل میں مشورہ نہیں کریا''۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت شریعت خاموش ہے یا تھا انتظامی امور سے ہے۔ (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۴) کینی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے' پھراللہ پر تو کل کرکے اے کر گزریئے۔اس سے ایک تو بیہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد بھی آخری فیصلہ حکمران ہی کا ہو گانہ کہ ارباب مشاورت یا ان کی اکثریت کاجیسا

إِنْ يَنْصُرُكُواللهُ فَلَاظَالِبَ لَلْفُوْوَانِ يَخْذُانُكُوهُوَنَ ذَالَّذِي يَنْصُرُكُو مِّنْ اَبَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيُتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

وَمَا كَانَ لِنَيْنَ آنَ يَغُلُ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ الْقَالَةُ ثُوَدُونً كُلُّ نَفْسِ مَا لَسَيَتُ وَهُو لِانْظِلُونَ ۞

اَفَيَنِ اللَّهِ وَخُوانَ اللَّهِ كَنَنْ كَأَ مَهِ خَطِقِّنَ اللَّهِ وَمَالَّاهُ جَفَ ثَوُوْ وَبِثْسَ الْمُصِدُّرُ ﴿

هُوُدَرَجِبُ عِنْدَاللهِ وَاللهُ بَصِيْرُ بِمَا يَعْبَلُونَ ا

لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ إِذْ بَعَثَ فِيْضِ أَرَسُولًا مِّنْ اَنْفُوهِمُ يَتْلُوْاعَلِيُهِمْ (اِيتِهِ وَمُزَكِنِهِمْ وَيُعِلِّمُهُمُ الكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ \*

والوں سے محبت کر تاہے۔(۱۵۹) اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھناچاہئے۔(۱۲۰)

ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے (۱) ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لئے ہوئے قیامت کے دن عاضر ہو گا' پھر ہر مخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا' اور وہ ظلم نہ کئے جائیں گے۔(۱۲۱)

کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالی کی خوشنودی کے درپے ہے' اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالی کی ناراضگی لے کر لونتا ہے؟ اور جس کی جگہ جنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔(۱۲۲)

الله تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہاہے۔(۱۲۳)

بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالی کابرااحسان ہے کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا ، (۲) جو انہیں اس کی

کہ جمہوریت میں ہے۔ دوسری میہ کہ سارااعتاد و تو کل اللہ کی ذات پر ہونہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل وفتم پر۔اگلی آیت میں بھی تو کل علی اللہ کی مزید تاکید ہے۔

(۲) نی کے بشراور انسانوں میں سے ہی ہونے کو اللہ تعالی ایک احسان کے طور پر بیان کر رہا ہے اور فی الواقع یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور البح میں ہی اللہ کا پیغام پنچائے گا جے سمجھنا ہر شخص کے لئے آسان

<sup>(</sup>۱) جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھو ڈکرمال غنیمت سمیٹنے دو ٹرپڑے تھے ان کاخیال تھا کہ اگر ہم نہ پنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے اس پر عبیمہ کی جارہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کیے کرلیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا۔ کیا تہیں قائد غزوہ محمد مالی تاہیم کی امانت پر اطمینان نہیں۔ یا در کھو کہ ایک پنج برسے کسی قتم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ خیانت ' نبوت کے منافی ہے۔ اگر تی ہی خائن ہو تو پھراس کی نبوت پر یقین کیوں کرکیا جاسکتا ہے؟ خیانت بہت ہڑا گناہ ہے احادیث میں اس کی سخت ندمت آئی ہے۔

وَإِنْ كَانُوامِنْ قَبُلُ لَفِيْ ضَلْلِ مُبِينٍ

آوَلَتَا آصَابَتُكُوْمِنُصِيْبَةٌ قَدُاصَبُتُمُومِّتُايَهُا ۖ فَلَدُّوَا لَى لَهَا ۚ قُلُ هُوَمِنُ عِنْدِاَنْفُسِكُوْ اِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَالٍ يُرُوْ ۞

آیتیں پڑھ کرسنا تاہے اور انہیں پاک کر تاہے اور انہیں کتاب اور محکمت <sup>(۱)</sup> سکھا تاہے 'ب**قین**اً <sup>(۲)</sup> یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔(۱۲۴) (کیا اور میس) جس میں کی الی تکلف پنجی ک

پ کی ایات ہے) کہ جب تہیں ایک این تکلیف پنجی کہ تم اس جیسی دو چند پنچا چکے ''' تو یہ کنے گلے کہ یہ کمال ہے آگئ؟ آپ کمہ دیجئے کہ یہ خود تمهاری طرف سے

ہو گا۔ دو سرے 'لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ ہے اس ہے مانوس اور اس کی قریب ہوں گے۔ تیسرے انسان کے لئے انسان' مینی بشرکی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں اور نہ فرشتہ انسان کے وجدان وشعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا دراک کر سکتا ہے۔اس لئے اگر پنجیبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ ودعوت کے لئے نمایت ضروری ہیں۔ اس لئے جتنے بھی انبیا آئے ہیں سب کے سب بشر ہی تھے۔ قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ مثلاً فرمایا ﴿ وَمَاۤ اَرْسَلْنَامِنَ مَّبْكِ اِلَامِيَالُاثُونِ مَیۡ اَلِیُهُومُ ﴾ (یوسف ۔ ۱۰۹) "ہم نے آپ ماڑی کے سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے" ﴿وَمَآ أَنْسَلْمَنَا مَّهِ لَكَ مِنَ الْمُوْسَلِينَ الْكَالْقُهُمُ لَيَا كُنُونَ الطَّعَامَ وَيَهُمُّونَ فِي الْأَسُواقِ ﴾ (سورة الفرقان-٢٠) "مَم في آب النَّيْرَام ع پہلے جتنے بھی رسول بھیج' سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے"۔اور خود نبی ماٹھکیڈی کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا ﴿ قُلْ إِنَّا أَكَا لَهُ مُتَّمِكُمُ وَهُ إِلَّ ﴾ (سورة حام السجدة ١٠) " آب مَنْ يَتِهُم كمه ويجح مِن بهي تو تمهاري طرح صرف بشر ،ي ہوں البتہ مجھ پر وحی کانزول ہو تا ہے"۔ آج بہت ہے افراد اس چیز کو نہیں سمجھتے اور انحراف کاشکار ہیں۔ (۱) اس آیت میں نبوت کے تین اہم مقاصد بیان کئے گئے ہیں۔ ۱- تلاوت آیات ۲- نزکیہ ۳۰- تعلیم کتاب و حکمت۔ تعلیم کتاب میں تلاوت ازخود آ جاتی ہے ' تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے ' تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں۔ اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جس سے اس تکتے کی دضاحت مقصود ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے' چاہے پڑھنے والا اس کامفہوم سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآن کے معانی ومطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنایقیناً ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے۔ لیکن جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہویا اتنی قہم واستعداد بہم نہ پہنچ جائے' تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں۔تزکیبے سے مراد عقائد اور اعمال و اخلاق کی اصلاح ہے'جس طرح آپ ساتی ایم نام نام سرک سے ساکر توحید پر لگایا ای طرح نهایت بداخلاق اور بداطوار قوم کو اخلاق و کردار کی رفعتوں سے ہمکنار کر دیا ' حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک حدیث ہے۔

(٢) سي إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ بِ لِعِنْ ﴿إِنَّ» (تَحْقِقُ بِقِينَا لِلشِّب) كَ مَعْنَ مِين -

(m) لینی احد میں تمهارے ستر آدمی شهید ہوئے توبدر میں تم نے ستر کا فرقل کے تھے اور ستر قیدی بنائے تھے۔

وَمَآ اَصَابُكُوْ يَوُمَ الْتَقَى الْجَمَعُنِ فَبِرَا ذُنِ اللهِ وَلِمَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الْمُؤْمِنِينَ ۞

وَلِيَعْلَوَ الَّذِيُّنَ نَافَقُوا \* وَقَيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ
الله اوادفقوا \* قَالُوالْوَنَعْلَمُ قِتَالَا لَا تَبْعَظُمُو \* هُمُ لِلْكُفْرِ
يَوْمَهِذِ اقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيْنَانِ يَقُولُونَ بِأَفْرَاهِمْ كَالَيْسَ فَ قُلُوْمِهُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ هِمَا يَكُتُمُونَ ۞

ٱلَّذِيْنَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُ وَالْوَاطَاعُونَا مَا قَيْلُوا قُلْ

ہے ''' بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔(۱۲۵)
اور تہمیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں فر جھیٹر ہوئی تھی' وہ سب اللہ کے تھم سے تھا اور اس لئے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لئے۔ (۱۲۲)

اور منافقوں کو بھی معلوم کرلے (۲) جن سے کہاگیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جماد کرو' یا کافروں کو ہٹاؤ' تو وہ کئے گئے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے'(۳) اس دن بہ نسبت ایمان کے تفرسے بہت قریب تھے'(۳) ایخ منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں'(۵) اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جے وہ چھپاتے ہیں۔(۱۲۷)

یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں کی بایت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قل نہ کئے

<sup>(</sup>۱) یعنی تمهاری اس غلطی کی وجہ سے جو رسول اللہ مالیکی کی تاکیدی حکم کے باوجود پیاڑی مورچہ چھوڑ کرتم نے کی تھی۔ جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے گزری کہ اس غلطی کی وجہ سے کافروں کے ایک دستے کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کاموقع مل گیا۔

<sup>(</sup>۳) لینی احدیس تنہیں جو کچھ نقصان پنچا' وہ اللہ کے حکم ہے ہی پنچاہے ( باکہ آئندہ تم اطاعت رسول کا کماحقہ اہتمام کرو)علاوہ ازیں اس کا ایک مقصد مومنین اور منافقین کو ایک دو سرے سے الگ اور متاز کرنابھی تھا۔

<sup>(</sup>٣) گزائی جانے کا مطلب سے ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ گزائی گڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیے۔ گر آپ تو گؤائی کے بجائے اپنے آپ کو تاہی کے دہانے میں جھو نکنے جا رہے ہیں۔ ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں۔ سے عبداللہ بن ابی اور اس وقت کماجب وہ مقام شوط پر عبداللہ بن ابی اور اس وقت کماجب وہ مقام شوط پر پہنچ کر واپس ہو رہے تھے اور عبداللہ بن حرام انصاری جائے، انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ (قد رہے تھے اور عبداللہ بن حرام انصاری جائے، انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ (قد رہے تھے اور عبداللہ بن حرام انصاری جائے،

<sup>(</sup>۴) اینے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیں۔

<sup>(</sup>۵) لینی زبان سے تو ظاہر کیا جو ندکور ہوا لیکن دل میں میہ تھاکہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی ضعف

فَادْرُوُوْاعَنُ أَنْفُيكُوالْمُوْتَ إِنْ كُنْتُوْصِدِقِينَ

وَلِاَعَسَبَقَ الَّذِينَ تَتْلُوا فَ سَيسِ اللهِ اَمُواتَا ثَبَلُ اَهُيَا ۗ \* عِنْدَرَ يِهِمْ يُورُ قُونَ فَ

فَرِحِيْنَ بِمَا الْمُهُمُولِلْهُ مِنْ فَضْلِهِ فَوَيَّتَشْتُورُونَ بِالَّذِيْنَ لَوَ يَلْكَقُو الِهِمُوسِّنَ خَلْفِهِمْ اَلاَحُونُ عَلَيْهِمُ وَلاَهُمُ يَخْزَلُونَ ۞

جائے۔ کمہ ویجئے اکہ اگر تم سیچ ہو تو اپنی جانوں سے موت کوہٹادو۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲۸)

جولوگ الله کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں' بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کی پاس روزیاں دیئے جاتے ہیں۔ (۲۹)

الله تعالی نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے ہیچھے ہیں' (۳) اس پر کہ انھیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔(۱۷)

پیدا ہو گا۔ دو سرے 'کافروں کو فائدہ ہو گا۔ مقصد اسلام 'مسلمانوں اور نبی کریم مانٹیتی کو نقصان پنچانا تھا۔

<sup>(</sup>۱) یہ منافقین کے اس قول کا رد ہے کہ "اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کئے جاتے" اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت ٹال کر دکھاؤ" مطلب یہ ہے کہ تقدیر سے کسی کو مفرنہیں۔ موت بھی جمال اور جیسے مقدر ہے 'وہال اور اسی صورت میں آکر رہے گی۔ اس لئے جماو اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز و فرار یہ کسی کو موت کے شکنج سے نہیں بچا سکتا۔

<sup>(</sup>۲) شہدائی یہ زندگی حقیق ہے یا مجازی 'یقینا حقیق ہے لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں (جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ ملاحظہ ہو (سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۵۴) پھراس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبو میں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں۔ لیکن حدیث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے اس لئے وہ میں جن سے ان کی روحیس سبز پر ندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اسکی نعتوں سے متمتع ہوتی ہیں (فتح القدر پر بحوالہ صحیح مسلم انتہا الهارہ)

<sup>(</sup>٣) یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں' ان کی بابت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے جمکنار ہو کریمال ہم جیسی پر لطف زندگی حاصل کریں۔ شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں' انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے؟ ماکہ وہ جنگ و جہاد سے اعراض نہ کریں' اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''میں تہماری میہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں'' اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیات اس سن آبی واود' کتاب الجھاد) علاوہ ازیں متعدد احادیث اللہ تعالیٰ نے بیہ آیات نازل فرما کمیں۔ (مند آجمہ السمام سن آبی واود' کتاب الجھاد) علاوہ ازیں متعدد احادیث

يَسَنَبْثِرُوْنَ بِيغْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ ۚ وَأَنَّ اللهَ لَا يُعْفِيهُ الْمِرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ

ٱكَذِيْنَ اسْتَجَابُوُ إِيلَا وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْفَرْحُ فِي الْمَدْنِ الْمَارِيْنَ الْمُسْوَالِيَّةُ وَالْفَوْ الْجُرِّعَظِيْرُ شَ

وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ (ا)(اسا)

جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے تھم کو قبول کیااس کے بعد کہ انہیں بورے زخم لگ چکے تھے' ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پر بیز گاری برتی ان کے لئے بہت زیادہ اجر ہے۔

ے شاوت کی فضیلت ثابت ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا «مَا مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ، لَهَا عِندَ اللهِ خَیرٌ، یَسُرُهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْیَا فَیْفَتَلَ مَرَّةً أُخْرِیٰ لِمَا یَرَیٰ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ».

(مند أُحمر ۱۲۹۳ صبح مسلم عمل البارة عبل فضل الشحادة ) وولی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے ونیا میں لو ثالید نمیں کرتی۔ البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پند کرتا ہے۔ آلہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قل کیا جائے۔ یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شادت کی فضیلت کاوہ مشاہرہ کرلیتا ہے۔ معضوت جابر واللہ کی کہ جس کیا جائے۔ یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شادت کی فضیلت کاوہ مشاہرہ کرلیتا ہے۔ معضوت جابر واللہ کہ جس کے دوبارہ آنا کہ میں اسے کو اندہ کیا اور اس سے کہ اللہ بجھے دوبارہ آرزو کا اظمار کر (آباکہ میں اسے پورا کردوں) تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف کی آرزو ہے کہ ججھے دوبارہ ونیا میں جاس لیے کہ میرا فیصلہ ونیا میں جاس لیے کہ میرا فیصلہ ونیا میں جاس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جاسکا۔

(۱) یہ استبشار' پہلے استبشار کی تاکید اور اس بات کا بیان ہے کہ ان کی خوشی محض خوف و حزن کے فقدان کی ہی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایاں فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہے اور بعض مفسرین نے کہاہے پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے اور سہ دو سری خوشی اس انعام و اکرام کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ان پر ہوا۔ (فتح القدیر)

(۲) جب مشرکین بنگ احدے واپس ہوئ تو راست میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نمایت سنری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوف زوہ تھے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھر پور تملہ کر دینا چاہئے تھا ناکہ اسلام کابیہ پوداا پی سرزمین (مدینہ) سے ہی نمیست و نابود ہو جائے۔ ادھر مدینہ پنچ کر نبی کریم ماٹھی کا کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پھر پلیٹ آئیں افغذا آپ ماٹھی ان صحابہ کو لڑنے کے لئے آمادہ کیا آپ ماٹھی ان کے کئے پر صحابہ بوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقولین و مجرومین کی وجہ سے دل گرفتہ اور محرون و معموم تھے 'تیار ہو گے۔ مسلمانوں کا باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے ماٹھی پر واقع دحمراء الاسد "پر پہنچاتو مشرکین کو خوف محسوس ہوا۔ چنانچہ ان کا ارادہ بید گیا اور وہ بھر کی ماٹھی ہی المادہ بھر گیا اور وہ بھر کی بھر گیا اور آپ ماٹھی کے رفقا بھی بدل گیا اور وہ دیئر پر مملم آور ہونے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی ماٹھی اور آپ ماٹھی کے رفقا بھی

الَّذِينَ قَالَ لَهُ وُالنَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَعُوالكُوُّ وَالْخَنْوَمُ اللَّهُ وَالْخُوَالُوُّ وَالْخَنْوَمُ اللَّهُ وَفِعُوالْكُوُّ وَالْخَنْوَمُ اللَّهُ وَفِعُوالُوْكِيْلُ ﴿

فَانْقَلَبُوْ الْمِنْعَمَةِ وَمِنَ اللهِ وَفَضْلِ لَنُوبَهُ سَلَّهُ مُسَوَّةً وَأَسَّكُواْ يِضْوَانَ اللهُ وَاللهُ دُوفَضَّلِ عَظِيْمِ ﴿

إِنَّمَا ذَلِكُ الشَّيْظُنُ يُغَوِّثُ أَوْلِيَاءَهُ ۖ فَلَاتَغَا فُوهُمُ وَخَافُونِ

وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافرول نے مہارے مقابلے پر الشکر جمع کر لئے ہیں 'تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کھے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ (۱) (۱۵ساز)

(نتیجہ یہ ہوا کہ) اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے'<sup>(۲)</sup>انہیں کوئی برائی نہ <sup>پہن</sup>چی'انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی' اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔(۲۲)

يہ خبردينے والا صرف شيطان ہي ہے جو اينے دوستوں

مدینہ واپس آگئے۔ آیت میں مسلمانوں کے ای جذبہ اطاعت اللہ و رسول کی تعریف کی گئی ہے بعض نے اس کا سبب نزول حضرت ابوسفیان کی اس دھمکی کو ہٹلایا ہے کہ آئندہ سال بدر صغریٰ میں ہمارا تسمارا مقابلہ ہو گا۔ (ابوسفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ و رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے 'جماد میں بھر پور حصہ لینے کا عزم کرلیا۔ (مخص ازفتح القدیر وابن کثیر گریہ آخری قول سیاق سے میل نہیں کھا آ)

- (۱) حمراء الاسد اور کهاجا تا ہے کہ بدر صغریٰ کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ وے کر حاصل کیں اور ان کے ذریعے ہے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین کلہ لڑائی کے لئے بھرپور تیاری کر رہے ہیں تاکہ یہ من کر مسلمانوں کے حوصلے بہت ہو جا کمیں۔ بعض روایات کی رو سے یہ کام شیطان نے اپنے چیلے چانؤں کے ذریعے ہوئے کی بجائے مزید عزم و ولولہ سے سرشار ہو گئے جس کو یہاں ایمان کی زیادتی سلمان اس فتم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہوئے کی بجائے مزید عزم اور ولولہ بھی اتا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ آیت یمال ایمان کی زیادتی ہے کہ ایمان جار فتم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے ، جیسا کہ محد ثین کا مسلک اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جار فتم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے ، جیسا کہ محد ثین کا مسلک ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتلاو مصببت کے وقت اہل ایمان کا شیوہ اللہ پر اعتمادو تو کل ہے۔ اس کئے حدیث میں بھی حسنبنا اللہ و زخم اللہ و خبر آگ میں افراخیا تو آپ کی زبان پر یمی الفاظ سے۔ (فتح القد بر)
- (۲) نِعْمَةً سے مراد سلامتی ہے اورفَضْلٌ سے مراد وہ نُفع ہے جو بدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ نبی کریم مان کی ایک گزرنے والے قافے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ مان کی ایک سے معلمانوں پر تقتیم کر دیا۔ (ابن کیر)

إِنْ كُنْتُهُمْ فُومِينَايْنَ ۞

وَلاَ عُزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكَّفْرَةِ أَثَّمُ لَنَ يَضُوُ اللَّهُ شَيَّا ۚ يُرِيُكُ اللهُ الاَيْجَعُلَ لَهُمْ حَطَّافِ الْاِجْرَةِ وَلَهُ مُمَنَّ الْيُعَظِيُوْ ۞

ٳؿٵڷڒؽؽٵۺٛػۯڟڵڷؙڡؙٛڗڲٳڷڒؽٮۘٵ؈ڶؽؘڲۻؙٷۛۅٳٳڟۿۺؘڲٵٷٙڷؙؙٛٛٷ عَدَاكِٳڸؽؙڎؙٟ۞

ۅٙڒڿۜٮٮۘڔۜؾؘٵڷۮؽ۫ڹػڡٞۯ۠ۉۧٲٲػٵۮٛۑڷڶۿۅؙڂؿؗۯۨڗؚڰڡٚٛؽڡۿڎٝ ٳؿٵٮؙؠ۫ڷۣڷ؆ؠٞٳێۯۮۮۉٳؿٵٷڵۿۏؙۼۮٳڮؠؙۿۿؿ۠۞

سے ڈرا تاہے <sup>(ا)</sup> تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو'اگر تم مومن ہو۔ <sup>(۲)</sup>(۱۷۵)

کفر میں آگے بوجنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں' یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پچھ نہ بگاڑ سکیں گے' اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لئے آخرت کا کوئی حصہ عطانہ کرے'''' اوران کے لئے بڑاعذاب ہے۔(۱۷۱)

کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ تعالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان ہی کے لئے المناک عذاب ہے۔(۱۷۷)

کافرلوگ ہماری دی ہوئی مملت کو اپنے حق میں بمترنہ مسجھیں' یہ مملت تو اس لئے ہے کہ وہ گناہوں میں اور برھ جائیں' (") ان ہی کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب

- (۱) کینی تنہیں اس وسوسے اور دہم میں ڈالتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں۔
- (٢) ليعنى جب وه تنهيس اس وجم ميس مبتلا كرے تو تم صرف مجھ پر بى بھروسه ركھو اور ميرى بى طرف رجوع كرو! ميس تنهيس كافى جو جاؤل گا اور تنهارا ناصر ربول گا- جيسے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ ٱلْيُسَ اللّٰهُ يُكَافِ عَبْنَا أَ ﴾ وَعَنْدِ هَا مِنَ الأَيَاتِ اپني بندے كو كافى نهيں ہے؟''۔ مزيد ملاحظه ہول۔ ﴿ كَتَبَ اللّٰهُ ٱلْأَغْلِينَ ٱنّاوَدُ مُثِلِنَّ ﴾ وَعَنْدِ هَا مِنَ الآيَاتِ
- (٣) نبی ملٹیکٹیا کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں 'اسی لئے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ ملٹیکٹیا کو تسلی دی ہے کہ آپ ملٹیکٹیا عملین نہ ہول 'میر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ کئے 'اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں۔

اب (۱۷۸)

مَاكَانَ اللهُ لِيَنَ رَالْمُؤْمِنِيُنَ عَلَى مَاۤ اَكَثُوْعَلَيْهُ حَثَّى يَعِيْرُ الْخِينْتُ مِنَ الطَّلِيْبُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُوْعَلَ الْغَيْبِ وَ لَكِنَّ اللهَ يَجْتَبَى مِنْ زُسُلِهِ مَنْ يَّتَأَءُ فَالْمُؤُامِلُوْلُواللهِ وَمُسُلِةً وَلُنُ تُؤْمِنُوا وَتَتَغُوا فَلَكُوْاَ أَجُرَّعِظِيمُوْ

جس حال پر تم ہو ای پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گاجب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے ''' اور نہ اللہ تعالی ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے ''' بلکہ اللہ تعالی اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے امتخاب کر لیتا ہے ''' اس لئے تم اللہ تعالی پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو' اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لئے برا بھاری اجر ہے۔(۱۹۹)

(۱) اس لئے اللہ تعالیٰ اہتلا کی بھٹی سے ضرور گزار تا ہے تاکہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائیں۔ مومن صابر' منافق سے الگ ہو جائے جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آ زمایا جس سے ان کے ایمان' صبرو ثبات اور جذبہ اطاعت کا ظہار ہوا اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھاوہ بے نقاب ہو گیا۔

(۲) لیعنی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلا کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر و باطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کاعلم تو ہے نہیں کہ جس سے تم پر سے چیزیں منکشف ہو جا کیں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن خالص؟

(۳) ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں ہے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما تا ہے جس ہے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالت اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ لینی سے بھی کی کی دفت اور کی کی نبی پر ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر نبی بھی (جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے) منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے کروکید سے بے خبرہی رہتا ہے (جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت نمبرا امیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعراب اور اہل مدینہ میں جو منافق ہیں اے پنجبرا آپ مائٹیور ان کو نہیں جائے ہیں اس کا دو سرا مفہوم سے بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں کیونکہ سے ان کی مضمی ضرورت ہے۔ اس وی اللی اور امور غیب کے ذریعے ہی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے اور اپنے کو اللہ کا رسول ثابت کرتے ہیں؟ اس مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان کیاگیا ہے ﴿ علیم اللّٰہ کا دُر الله کا رسول ثابت کرتے ہیں؟ اس مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان کیاگیا ہے ﴿ علیم اللّٰہ کا اور وہ اپنے غیب ہے پندیدہ رسولوں کو ہی خبردار کرتا ہے " ظاہر بات ہے سے امور غیب وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب و فرائض رسالت کی ادائیگی ہوتا ہے نہ کہ ماکان وَ مَا یَکُونُ جو پی ہو چکا اور آئندہ قیامت تک جو ہونے والا ہے "کا علم۔ جیسا کہ بعض اہل باطل اس طرح کا علم غیب انبیا علیم السلام کے لیے اور پھے اپنے " نائمہ معصومین "کے لیے باور کراتے ہیں۔

وَلاَ يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَأَاثُ هُمُاللَّهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَخَيْرًا لَّهُمُّ بَلْ هُوَتَدُّلُّهُمُّ شَيْطَوَّوُنَ مَاجَوْلُوا بِهِ بَدْمَ الْقِيْمَةِ وَ يَلْهِ مِيْرَاكُ النَّنْلُوتِ وَالْرُضِ وَاللهُ يَمَاتَعْمُلُونَ خَبِيُرٌ شَ

لَقَكْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْالِنَ اللهَ فَقِيْرُ وَحَنُ اَغْنِيَا ۚ مَنَ اللهُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُ مُ الْاَتَٰكِيا مُوعَيْرِ حَقِّ الْمَا وَتَقُولُ دُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿

> ذٰلِكَ بِمَاقَتُنَمَتُ أَيْدِيْنَكُو وَأَنَّ اللهَ لَيْسُ بِظَلَامِ لِلْعِيْدِينَ

ٱكَذِيْنَ قَالُوْ آ إِنَّ اللهَ عَهِدَ الْيَنَّا ٱلَا ثُوُمِنَ لِرَسُولِ حَـ فَى يَازِّتِينَا يَقُرْ إِنِ تَاثُّلُهُ النَّادُ قُلْ قَدْ جَآءُكُورُكُلُّ

جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ وے رکھاہے وہ اس میں اپنی تجوی کو اپنے لئے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لئے نمایت بر تر ہے ' عقریب قیامت والے دن یہ اپنی کجوی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے ' (ا) آسانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اور جو یحمد تم کر رہے ہو' اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ (۱۸۰) یقینا اللہ تعالیٰ نقال نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو تگر ہیں (۲) ان کے اس قول کو ہم لکھ لیس گے۔ اور ان کا انہیا کو بلا وجہ قتل کرنا بھی ' (۳) اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والماعذاب کرنا بھی ' (۳) اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والماعذاب کی جھوا۔ (۱۸۱)

یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کابدلہ ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں۔(۱۸۲)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کما کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا ہے کہ کسی رسول کونہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس الی قرمانی نہ لائے جے آگ کھا جائے۔ آپ کمہ دیجئے

<sup>(</sup>۱) اس میں اس بخیل کابیان کیاگیا ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتا حتیٰ کہ اس میں سے فرض ذکو ۃ بھی نہیں نکالنا۔ صحح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نمایت خوفناک سانپ بنا کر طوق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا' وہ سانپ اس کی بانچیں پکڑے گا اور کے گاکہ میں تیرا مال ہول' میں تیرا خزانہ ہول۔ حقٰ آتاہ الله کمالاً فَلَمْ یُوّدِ ذِکا تَدُ، مُثِلَ لَه شُجَاعًا أَفْرَعَ، لَهُ زَبِبْبَانِ، یُطَوَّقُهُ یُومَ الْفَیامَةِ». (صحیح بہ ان کے حتاب النفسیو باب نفسیو آل عموان کتاب الزکاۃ ۔ حدیث نمیوہ ۱۵۰۵)

<sup>(</sup>۲) جب الله تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترخیب دی اور فرمایا ﴿ مَنْ ذَاالَّذِی یُفُوضُ اللّهُ قَوْمُنَا ﴾ (البقرة -۲۳۵)"کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے" تو یہود نے کہا اے مجمد ( مِلْنَفِیْتِی )! تیمرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اینے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے؟ جس بر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی (ابن کثیر)

<sup>(</sup>٣) یعنی ندکورہ قول جس میں اللہ کی شان میں گتاخی ہے اور اس طرح ان کے (اسلاف) کا انبیاعلیم السلام کو ناحق قتل کرنا'ان کے بیہ سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج ہیں'جن پر وہ جنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔

مِنْ تَبَلِيْ بِالْبَيِّنْتِ وَ بِالَّذِي ثُلْتُمْ فَلِمَ فَلَكُمْ فَلِمَ فَتَكُنُّوُهُمُ إِنْ كُنْ تُوْصِلِ قِيْنَ ۞

قِانْ كَذَّهُوُكَ فَقَدُهُ كُنِّ بَ رُسُلٌ مِّنْ مَّبُلِكَ حَبَّاءُوُ وِالْتِيِّنْةِ وَالنَّمُ وَاللِّيْبِ الْمُنِيْدِ ۞

كُلُّ نَفْسِ ذَانِعَةُ الْهَوُتِ ۚ وَإِنْكَاثُوتُونَ الْجُوْزَكُمُ يَوْمَ الْمِسِيكَةِ ۚ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِوَاُدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَاذَ وَمَا الْحَيْوةُ اللّٰمُثَيَّا إِلَّامَتَاءُ الْعُرُوْرِ ۞

کہ اگر تم سے ہوتو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول ویگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جے تم کمہ رہے ہوتو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟۔ (۱۱ (۱۸۳)) پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا ئیں تو آپ سے پہلے بھی بست سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں

صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ (۲) (۱۸۳) ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیئے جاؤگے 'پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں واخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا' اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس (۳) ہے۔(۱۸۵)

(۱) اس میں یہود کی ایک اور بات کی محمذیب کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عمد لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو بانناجس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی وصد قات کو جلاؤالے۔ مطلب یہ تھا کہ اے محمد (مرات ہیں) آپ کے ذریعے سے اس معجوے کا چو نکہ صدور نہیں ہوا۔ اس لئے بحکم اللی آپ مرات پر ایمان لانا در اللہ ہمارے لئے ضروری نہیں ہے حالا نکہ پہلے نہیوں میں ایسے نہی بھی آئے کہ جن کی دعا سے آسمان سے آگ آئی اور اہل ایمان لانا ایمان کے صد قات اور قربانیوں کو کھا جاتی۔ جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ اللی میں قبول ہوگئی۔ دو سری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا نہیں اور رسولوں کی بھی محکذیب ہی کی تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''اگر تم اپنے دعوے میں سے ہو تو پھر تم نے نہیں اور رسولوں کی بھی محکذیب ہی کی تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''اگر تم اپنے دعوے میں سے ہو تو پھر تم نے ایسے پنچیہوں کو کیوں جھلایا اور انہیں قتل کیا جو تمہاری طلب کردہ نشانی ہی کے کر آئے تھے ''

(۲) نبی صلی الله علیه وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم یمودیوں کی ان کٹ جتیوں سے بدول نہ ہوں۔ ایما محاملہ صرف آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم سے پہلے آنے والے پیغیبروں کے ساتھ بھی بی کچھ ہوچکا ہے۔

۔ اس آیت میں ایک تو اس المل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ دو سرایہ کہ دنیا میں جس نے ' اچھایا برا' جو کچھ کیا ہو گا' اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسرا' کامیابی کامعیار بٹلایا گیاہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کراپنے رب کو راضی کر لیا جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے' جو اس سے دامن بچاکر نکل گیا' وہ خوش نصیب اور جو اس سے فریب میں کھیسٹس گیا' وہ خوش نصیب اور جو اس سے فریب میں کھیسٹس گیا' وہ ناکام و نامراد ہے۔ یقینا تمهارے مالوں اور جانوں سے تمهاری آزمائش کی جائے گی (ا) اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دیئے والی باتیں بھی سنی پڑیں گی اور اگر تم صبر کر لواور پر بیزگاری افتیار کرو تو یقینا ہیے بہت بڑی بہت کا کام ہے۔ (ایما) اور اللہ تعالی نے جب اہل کتاب سے عمد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں ' تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عمد کو این پیٹھ چیھے نہیں ' تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عمد کو این پیٹھ چیھے

لَتُبْلُوُتُ فِيَ آمُوَالِكُمْ وَآنَفُسِكُوْ وَلَتَسْلَمُوْ وَلَتَسْلَمُوْ وَلَتَسْلَمُوْ وَلَتَسْلَمُونَ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الكِتْبُ مِنْ قَبْلِكُهُ وَمِنَ اللَّذِيْنَ اَشْرَكُوْآآذَى كَشِيْرًا • وَإِنْ تَصْبِرُوُ اوَتَتَّقُواْ وَإِنَّ ذلك مِنْ عَنْمِ الْأَمُورِ ۞

وَإِذْاَخَدَاللهُ مِيْتَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُواالْكِتْبَ لَئَيَّيَنَٰنَةُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُوْنَهُ فَنَبَدُاوُهُ وَزَاءَ ظُهُوْرِهِ حَ

خواب بھر کر رہ گیا' جس کا سے شدید صدمہ تھا چنانچہ انتقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف سب و شتم کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے رہتا تھا (جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصیل گزشتہ حاشیہ میں ہی بیان کی گئی ہے) ان حالات میں مسلمانوں کو عفوو درگزر اور صبراور تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ جس سے

وَ اشْ تَرَوُاكِ مِنْ مَنَا قَلِيلًا فَي لَكُ فَي مُسَمَا يَثْتَرُونَ ٠٠٠

لِاغَنْبَقَ الَّذِيُّنَ يَفُمَّ حُوُنَ بِمَا اَتُواْقَ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُخْمَدُوُا بِمَالَمُ يَفْعَلُواْ فَلَا عَنْبَلَّهُمُ بِمَقَاذَةٍ مِّنَ الْعَذَابُ وَلَهُمُ عَذَاكِ اَلِيُمُّ ۞

وَيلْهِ مُلُكُ التَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَّئَ ۚ قَدِيُرُ ۚ ۞ إِنَّ فِىٰ خَلْقِ التَّمَلُوتِ وَالْأَمْ ضِ وَاخْتِلَافِ الَّمَٰيْلِ

وَالنَّهَادِ لَا لِيتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ 📆

ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر نے ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت براہے۔ (۱)

وہ لوگ جو اپنے کر توتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیااس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سجھئے ان کے لئے تو در دناک عذاب ہے۔ (۱۸۸)

آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ تعالی ہر چیزیر قادرہ۔(۱۸۹)

آسانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقینا عقمندوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ (۱۹۰)

معلوم ہوا کہ داعیان حق کا اذیتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا اس راہ حق کے ناگزیرِ مرحلوں میں سے ہے اور اس کا علاج صبر فی اللہ 'استعانت باللہ اور رجوع الی اللہ کے سوا کچھ نہیں (ابن کیٹر)

(۱) اس میں اہل کتاب کو زجر و تو بچ کی جارہی ہے کہ ان سے اللہ نے یہ عمد لیا تھا کہ کتاب اللی (تو رات او را نجیل) میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں 'انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپا کیں گے نہیں۔
لیکن ان لوگوں نے ونیا کے تھوڑے سے مفادات کے لئے اللہ کے اس عمد کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ گویا اہل علم کو تلقین و تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے 'جس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہو' وہ لوگوں تک ضرور بہنچانا چاہئے اور دنیوی اغراض و مفادات کی خاطران کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی (کمانی الحدیث)

(۲) اس میں ایسے لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کئے جائیں جو انہوں نے نہیں کئے ہوتے۔ یہ بہاری جس طرح عمد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزول ہوا۔ اسی طرح آج بھی جاہ پند فتم کے لوگوں اور پر پہیئٹے کے اور دیگر ہفتکنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں سے بیاری عام ہے۔ آعاذیکا الله منه منه منه

آیت کے سباق سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ یمودی کتاب اللی میں تحریف و کتمان کے مجرم سے 'گروہ اپنے ان کر تو تو ل پر خوش ہوتے سے ' بی حال آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے 'وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے 'غلط رہنمائی کر کے اور آیات اللی میں معنوی تحریف و تلبیس کر کے برے خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں اور بیر کہ ان کے دجل و فریب کاری کی انہیں داددی جائے۔ قَاتَلَهُم اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُوْنَ

(m) کیعنی جو لوگ زمین و آسان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں 'انہیں کا ئنات کے خالق

الّذِيْنَ يَذَكُرُونَ اللّهَ قِيلِمًا وَقَعُوُدُا وَعَلَى جُنُوْبِهِمُ وَيَتَقَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُهُمٰنَكَ فَقِتَاعَذَابَ النَّارِ ٠

رَبَّنَآرَكَكَ مَنْ تُكْخِلِ النَّارَفَقَكُ أَخْزَيْتَ وَمَالِلظِلِمِينَ مِنْ آنْفَارِ فَعَلَمُ الْخُلِمِينَ

جو الله تعالی کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر کیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسانوں و زمین کی پیدائش میں غورو فکر کرتے ہیں اور کتے ہیں اے ہمارے پروروگار! تو نے بیا بے فائدہ نہیں بنایا تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔ (اوا)

اے ہمارے پالنے والے! تو جے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسواکیا' اور فالموں کامدو گار کوئی نہیں۔(۱۹۲)

اور اس کے اصل فرمازوا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کا نئات کا یہ لگا بندھا نظام' جس میں ذرا خلل واقع نئیں ہو تا' یقیقا اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی اور اس کی تدبیر کر رہی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ آگے انمی اہل دانش کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کاذکر کرتے ہیں .... حدیث میں آتا ہے کہ إِنَّ فِنِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ سے لے کر آخر سورت تک یہ آیات نبی کریم مالی اللہ رات کو جب تنجد کے لئے اٹھتے' تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے (صبحے بخاری متاب القیر ۔ صبحے مسلم "تاب صلوۃ المسافرین و قصرها' باب الدعاء فی صلوۃ اللیل و قیامہ)

(۱) ان وس آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن کے لیے؟ اہل عقل و دانش کے لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جا بُرات تخلیق اور قدرت اللہ کو دیچے کر بھی جس مختص کو باری تعالی کا عرفان حاصل نہ ہو' وہ اہل وانش ہی نہیں۔ لیکن یہ المیہ بھی بڑا بجیب ہے کہ عالم اسلام میں " دانش و ر" سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو۔ فَبِنَّ اللہ وَ إِنَّ اللّٰهِ وَاجْعُونَ وَ وَ سری آیت میں اہل وانش کے ذوق ذکر اللی اور ان کا آسان و زمین کی تخلیق میں غورو فکر کرنے کا بیان ہے۔ بعیبا کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ نبی شریقی کا خواجا تک میان ہو وی سے تو وہ ہروقت اللہ کو یاد کرتے اور رکھتے ہیں اور آسان و زمین کی تخلیق اور اس کی حکموں پر غور کرتے ہیں جن سے خالق کا کتات کی عظمت و قدرت' اس کا علم و افقیار اور اس کی رحمت و ربوبیت کی صبح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہو تو وہ کا کتات کی عظمت و قدرت' اس کا علم و افقیار اور اس کی رحمت و ربوبیت کی صبح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہو تو وہ امتحان میں کا میاب ہو گیا' اس کے لئے اہدالاباد تک جنت کی نعتیں ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لئے اہدالاباد تک جنت کی نعتیں ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لئے اہدالاباد تک جنت کی نعتیں ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لئے اہدالاباد تک جنت کی نعتیں ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لئے امران ہے۔ دن کی رسوائی سے بی کو دو نکی رسوائی سے بی کے کی دعائیں ہیں۔

رَتَبَنَآإِتَنَاسَمِعُنَا مُنَادِيًا شِئَادِي لِلْإِيْمَانِ آنُ امِنُوْا بِرَنَيْمُ فَامْنَا اثْرَتَبَنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّنُ عَنَاسَ بِيَالِتَنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرُادِ ﴿

رَبَّنَا وَالِتِنَامَا وَعَدُنَّتَنَاعَلُ دُسُلِكَ وَلَاعُيُّزِنَايَوْمَ الْعُهَاءَ \* إِنَّكَ لَاعْنَلِفُ الْهِيْعَادَ ⊕

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَأُهُمْ أَنِيْ لَا أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّمَنَكُمْ مِّنْ ذَكِرٍ آوَانَكُنْ بَعَضُكُمْ مِّنْ بَعَضٍ \* فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاخْرِجُوامِنْ دِيَارِهِمْ وَالْوَدُوافِي سِيلْ وَفَتَكُوا وَقُتِلُوا وَاخْرِجُوامِنْ عَنْهُمُ صَيِّلِ تِهِمْ وَلَادُ خِلَقَهُمْ جَنْتٍ بَجْوِنْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَفْهُو مُوَّا اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَةً حُسُنُ التَّوَابِ ۞

اے ہمارے رب! ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہاہے کہ لوگوا اپنے رب پر ایمان لاؤ کس ہم ایمان لائے۔ یا اللی! اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیوں کے ساتھ کر۔(۱۹۳)

اے ہمارے پالنے والے معبودا ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زمانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کر' یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کر آ۔(۱۹۲۳)

پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی (الکمہ تم میں ہے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا، (۲) تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، (۳) اس لئے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایڈا دی گئی اور جنہوں نے جماد کیا اور شہید کئے گئے، میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دول گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے

<sup>(</sup>ا) فَأَسْتَجَابَ يَهِ ال أَجَابَ لِعِنْ "قبول فرمالي" كم معنى مِن بِ (فق القدير)

<sup>(</sup>۲) مرد ہویا عورت کی وضاحت اس لئے کردی کہ اسلام نے بعض معاملات میں 'مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دو سرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے۔ مثلاً قوامیت و حاکمیت میں 'کسب معاش کی ذمہ داری میں 'جہاد میں حصہ لینے میں اور و رافت میں نصف حصہ طنے میں۔ اس سے بید نہ سمجھاجائے کہ نیک اعمال کی جزامیں بھی شاید مرد و عورت کے درمیان مچھ فرق کیا جائے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ جرنیکی کا جواج ایک مرد کو ملے گا' وہ نیکی اگر ایک عورت کرے گی تواس کو بھی دہی اجرالے گا۔

<sup>(</sup>٣) یہ جملہ معترضہ ہے اور اس کامقصد پچھلے تکتے کی ہی وضاحت ہے لینی اجر واطاعت میں تم مرد اور عورت ایک ہی ہو لینی ایک جی ہو لینی ایک جی ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی الله عنها نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول الله! الله تعالی نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کانام نہیں لیا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی (تفیر طبری 'این کثیرو فتح القدیر)

جاؤں گا جن کے ینچے نہریں بہہ رہی ہیں' یہ ہے تواب اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے اور اللّٰہ تعالٰی ہی کے پاس بہترین تواب ہے۔(۱۹۵)

تحقیے کا فروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے'(۱) (۱۹۲)

یہ تو بہت ہی تھو ڑا فا کدہ ہے '<sup>(۲)</sup> اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جنم ہے اور وہ ہری جگہ ہے۔(۱۹۷)

لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیجے نہریں جاری ہیں'ان میں وہ بمیشہ رہیں گے یہ ممانی ہے اللہ کی طرف سے اور نیک کارول کے لئے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی ہمترہے۔

(الم)

لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿

مَتَاعُ قَلِيْلُ تُقَمَّا وْلَهُمُ جَهَا نَمُ وْ بِكُنَ الْبِهَادُ ﴿

لِكِن الَّذِيْنِ اتَّقَوَّ ارَّتَهُ هُوْ لَهُوْجَنَّتُ تَخِرِيْ مِن تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ لِلْأَبْرَارِ ۞

(۱) خطاب اگرچہ نی مل گڑی ہے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت و کاروبار کے لئے ایک شہرسے دو سرے شہریا ایک ملک سے دو سرے ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفروسا کل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کے وسعت و فروغ کی دلیل ہو تا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے' یہ سب کھے عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے' اس سے اہل ایمان کو دھوکہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہئے' جو ایمان سے محروی کی صورت میں جنم کا دائمی عذاب ہے جس میں دولت دنیا ہے مالا مال سے کافر مبتلا ہوں گے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا دائمی عذاب ہے جس میں دولت دنیا ہے مالا مال سے کافر مبتلا ہوں گے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہو۔ ہے۔ مثلاً ﴿ مَالَيْكُونُ فِيْ الْسِياللَّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

(۲) لیعنی سے دنیا کے وسائل' آسائنٹیں اور سہولٹیں بظاہر کتنی ہی ذیادہ کیوں نہ ہوں' در حقیقت متاع قلیل ہی ہیں۔ کیونکہ بالاً خرانہیں فنا ہو نا ہے اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے' جو ان کے حصول کی کوششوں میں اللہ کو بھی فراموش کئے رکھتے ہیں اور ہرفتم کے اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدوں کو بھی پامال کرتے ہیں۔ (۳) ان کے برعکس جو تقویٰ اور خدا خوفی کی زندگی گزار کراللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ گو دنیا میں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی' مگروہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا

وَانَّ مِنْ اَهُلِ الْحِتْلِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَّاأُنْزِلَ اِلنَّالُمْ وَمَّا أُنْزِلَ اِلْيُهِوْ خَتْعِيْنَ بِلهِ 'لَايَشْتُرُوْنَ بِالْيتِ اللهِ ثَمَّنَا قَلِيْلًا اوللَّهِ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَرَتِهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيْهُ الْحِمَالِ ﴿

يَّاتَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اصْيِرُوْا وَصَايِرُوْا وَرَابِطُوُا ۖ وَاتَّقُوااللّهَ لَمَنَّكُمُ تُغْلِحُوْنَ ﴿

یقینااہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالی پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو ا آرا گیاہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی' اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھو ژبی تھو ژبی قیت پر بیج بھی نہیں' (ا) ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے' یعتینا اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔(۱۹۹)

اے ایمان والو! تم ثابت قدم رہو (۲) اور ایک دوسرے کو تھاہے رکھو اور جہاد کے لئے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو آگہ تم مراد کو پنچو۔(۲۰۰)

خالق و مالک ہے اور وہاں ان ابرار (نیک لوگوں) کو جو اجرو صلہ ملے گا' وہ اس سے بہت بہتر ہو گا جو دنیا میں کافردں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔

(۱) اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے۔ جے رسول کریم مائیکیل کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف عاصل

ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کراللہ تعالی نے انہیں دو سرے اہل کتاب ہے متاز کر دیا 'جن کا مشن ہی اسلام ' پیغیر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ساز شیں کرنا ' آیات اللی میں تحریف و تلبیس کرنا اور دنیا کے عارضی اور فائی مفادات کے لئے کتمان علم کرنا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں' بلکہ ہیر اللہ ہے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کی آبیوں کو تھوڑی تھوڑی تھوڑی قیت پر بیچے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہوا کہ جو علا و مشائح ذیوی اغراض کے لئے آیات اللی میں تحریف یا ان کے مفہوم کے بیان میں دجل و تلبیس ہے کام لیتے ہیں' وہ ایمان و تقوی اعزاض کے لئے آبیت اللہ میں تحریف یا ان کے مفہوم کے بیان میں دجل و تلبیس ہے کام لیتے ہیں' وہ ایمان و تقوی کے مخروم ہیں۔ حافظ ابن کشرنے لکھا ہے کہ آبیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے ' یہود میں ہے ان کی تعداد دس کہ بھی نہیں آبلہ تھیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ (تفیرانین کثیر)

(۲) صبر کرو لیجنی طاعات کے افقیار کرنے اور شہوات و لذات کے ترک کرتے میں اپ نفش کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ مُصَابُرة (صَابُروا) بنگ کی شدوں میں دشوں میں دشون میں دورچہ بند ہو کر ہمہ دفت چوکنا اور جماد کے لئے تیار رہنا کرا ہے جو سینیل اللہ تھیر میں ان فرمایا۔ وابی طور میں دنیا و مائیس کی بیہ فضیلت بیان کی گئ ہے۔ اس کے حدیث میں اس کی بیہ فضیلت بیان کی گئ ہے۔ (جماد) میں آبیک دن پڑاؤ ڈوائن۔ (لیخی مورچہ بند ہونا) دیا و مائیس سے بہتر ہے" علاوہ ازیں حدیث میں ماک کی جو دسری نماز کے اور نماز کے بعد دو سری نماز کے انظار کرنے کو بھی دیاط کہ کیا گیا ہے۔ (صحیح مسلم۔ کتب الماری ۔۔۔

## سورۂ نساء مدنی ہے اور اس میں ایک سو جیمتر آیات اور چوہیں رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہمیان نمایت رحم والاہے۔

اے لوگوا اپنے پروردگار سے ڈرو'جس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا اور ای سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عور تیں پھیلا دیں' اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دو سرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے تو ڈرنے سے بھی بچو (۲) بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔(۱)



## 

يَايَعُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَّكُمْ مِنْ تَغْمِنُ تَغْمِنُ وَعُلَقَ مُوْنَ تَغْمِنُ وَخُو وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَى مِنْهُمَا إِجَالًا كَيْثِيرًا وَنِمَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَشَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَرُ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبُهُا ۞

اس ساء کے معنی ہیں "عور تیں" اس سورت میں عور تول کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے۔ اس لئے اسے سور ہُ نباء کھاجا تا ہے۔

(۱) "ایک جان" سے مراد ابوالیشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور خکتی مِنْهَا زَوْجَهَا میں مِنْهَا ہے وہی "جان" یعنی آدم علیہ السلام مراد ہیں لیعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوج (ہیوی) حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہو کیں اس میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس بڑاٹی ہے۔ قول مروی ہے کہ حضرت وا مرد (لیمنی آدم علیہ السلام) سے پیدا ہو کیں۔ لیمنی ان کی با کیں لیلی سے۔ ایک حدیث میں کما گیا ہے۔ «إِنَّ الْمَدْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ وَإِنَّ اَغُوجَ شَيءِ فِي الضِلَعَ اَغُلَاهُ الله (صَحِح بخاری) کتاب بدء الخلق، صحح مسلم الآب الرضاع) کہ "عورت لیلی سے بیدا کی گئی ہے اور لیلی میں سب سے شیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو تو ٹر بیٹھے گا اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ تو بجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔" بعض علمانے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس واٹی سے معقول رائے کی تائید کی ہے۔ قرآن کے الفظ خکتی منظے اللہ پہنے ہوئی ہے حضرت ابن عباس واٹی سے معقول رائے کی تائید کی ہے۔ قرآن کے الفظ خکتی منظے اللہ پہنے ہوئی ہے تعنی رحمول (رشتول ناطول) کو تو ٹرنے سے بھی بچو آز حَامٌ ، دَحِمٌ کی جمع ہے مراد رشتول ناطول) کو تو ٹرنے سے بھی بچو آز حَامٌ ، دَحِمٌ کی جمع ہے مراد رشتول ناطول) کو تو ٹرنے سے بھی بچو آز حَامٌ ، دَحِمٌ کی جمع ہے مراد رشتول ناطول کا تو ٹرنا چیں جو مورت میں قائم رکھی اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں رشتول ناطول کا تو ٹرنا چی جو دریاں ہیں جو رحم مادر کی بناد پر بی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں رشتول ناطول کا تو ٹرنا خت جمیدی کی آئید کی بڑی تاکہ دونوں دفتوں دین مارد ہیں دشتول ناطول کا تو ٹرنا خت کی ہوئی کی بڑی تاکہ دونوں دفتوں دینے میں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں دین میں قائم کر میں تھیں تو تو سے مصد در کی کہ جائے ہوئی ہے۔ تو قطع رحم کی تو ہوئے ہے مصد در توں دونوں دونوں دینوں در خورت اور خورت کی کہ جائے ہوئی ہے۔

وَالنُّواالْيَتَٰنَى اَمُوَالَهُمُ وَلَاتَتَبَكَ لُواالْخَيْدُثَ بِالطَّلِيَّ وَلَاتَأَكُلُوْا اَمُوالِهُمْ إِلَى اَمُوالِكُوْ إِنَّهُ كَانَ حُوْيًا كِيْنِرًا ۞

> وَلَنُ خِفْتُمُ آلَا تُقْمِطُوا فِي الْمُتَلَّمِي فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُّ مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَتُلُكَ وَدُبُعَ ۚ وَإِنْ خِفْتُمُ الْاَتَعْنِ لُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَامَلُكُتُ اَيْمَالُكُوْذُ لِكَ اَدْنَى الْاِتَعُولُولُ

اور تیبموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نه لو 'اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھانہ جاؤ 'ب شک میہ بہت بڑا گناہ ہے۔''(۲)

اگر جمیں ڈر ہو کہ بیٹم لڑکوں سے نکاح کر کے تم انساف نہ رکھ سکو گ تو اور عورتوں میں سے جو بھی حمیس اچھی لگیں تم ان سے نکاح کرلو' دو دو' تین تین' چار چار سے' لیکن اگر جمیس برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکت کی لونڈی (ا) سے زیادہ قریب ہے' کہ (ایبا کرنے سے ناانسانی اور) ایک

(۱) یتیم جب بالغ او رباشعور ہوجائیں توان کامال ان کے سپر دکر دو۔ خبیث سے گھٹیا چیزیں اور طیب سے عمدہ چیزیں مرادی بی لیعنی ایسانہ کرد کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں کے اواور محض گئتی پوری کرنے کے لئے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں دکھ دو۔ ان گھٹیا چیزوں کو خبیث (تاپاک) او رعمدہ چیزوں کو طیب (پاک) سے تعبیر کرکے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس طرح بدلایا گیامال ' جو اگر چہ اصل میں تو طیب (پاک اور حلال) ہے لیکن تہماری اس بددیا نتی نے اس میں خباشت داخل کردی اور وہ اب طیب نہیں رہا' بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث (تاپاک اور حرام) ہو گیا۔ اسی طرح بددیا نتی سے ان کامال اپنے مال میں ملاکر کھانا بھی ممنوع ہے ورنہ اگر مقصد خیرخواہی ہو توان کے مال کو اسینے مال میں ملائا خبائز ہے۔

(۲) اس کی تغییر حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال بیٹیم لڑکی کی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ ہے اس سے شادی تو کر لیتا لیکن اس کو دو سری عورتوں کی طرح پورا حق مرنہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم ہے روکا 'کہ اگر تم گھر کی بیٹیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہون ہی مت کرد' تمہارے لئے دو سری عورتوں سے نکاح کرنے کا رائے گھلا ہے (صحیح بخاری کسب انفیر) بلکہ ایک کے بجائے دو سے تین سے حتی کہ چار عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو' بشرطیکہ ان کے درمیان انصاف کے نقاضے پورے کر سکو۔ ورنہ ایک سے بی نکاح کرویا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت درمیان انصاف کے نقاضے پورے کر سکو۔ ورنہ ایک سے بی نکاح کرویا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد (اگر وہ ضرورت مند ہے) تو چار عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ ایکن اس سے زیادہ نہیں' جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم مائی آئیلی کے خصائص میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لئے عمل کرنا جو چار سے زائد شادیاں کیں وہ آپ مائیلی کے خصائص میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لئے عمل کرنا حائز نہیں۔ (ابن کیر)

طرف جھک پڑنے سے پچ جاؤ۔(۱)

اور عورتوں کو ان کے مرراضی خوشی دے دو' ہاں اگروہ خود اپنی خوشی سے کچھ مرچھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہوکر کھالو۔(۲)

بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ وے دوجس مال کو اللہ تعالیٰ فی تہماری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے 'ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ' پلاؤ' پہناؤ اوڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کھو۔(۵)

اور تیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سد ھارتے اور آزماتے رہو پھراگر ان میں تم ہوشیاری اور حس تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو' مال داروں کو چاہئے کہ (ان کے مال سے) بچتے رہیں' ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مال سے) بچتے رہیں' ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجی طور سے کھالے' پھرجب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو' دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ بی کانی ہے۔ (۱)

وَالْتُواالنِسَاءَصَدُلْقِيقِنَ نِحْلَةٌ ۚ فَإِنْ طِلْمِنَ لَكُمُ عَنْ شَيْ ثِينَهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَرِيْنًا عَرَثِينًا صَ

وَلَا تُوْتُوُا السُّفَهَاءَ آمُوَالَكُمُ الَّذِيُّ جَعَلَ اللهُ لَكُرْقِيْمًا وَارْدُوُومُمُ فِيْهَا وَاكْنُدُوهُمْ وَفُولُوا لَهُمُ قَوْلًا مَعْدُوكًا ۞

<sup>(</sup>۱) یعنی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایک سے زیادہ پیویاں رکھنے کی صورت میں انساف کا اہتمام بہت مشکل ہے جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا' ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اس کی طرف ہوگی۔ یوں پیویوں کے درمیان وہ انساف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو دو سرے مقام پر نمایت بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان فرمایا ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِیْعُوْاَاَنْ تَعْدِلُوْا بَیْنَ النِسْاءُ وَلَقَ مَعْدُولُو اللّٰہِ الْمُعَلِّقَةِ ﴿ ﴾ (سودة النساء ۱۳۹) "اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گ کہ بیویوں کے درمیان انساف کر سکو' اگرچہ تم اس کا اہتمام کرو۔ (اس لئے اتنا تو کرو) کہ ایک ہی طرف نہ جمک جاؤ کہ دو سری بیویوں کو نیج ادھڑ میں لئکا رکھو۔" اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا اور بیویوں کے ساتھ انساف نہ کرنا نامناسب اور نمایت خطرناک ہے۔

<sup>(</sup>۲) تیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد بیہ فرمانے کا مطلب بیہ ہے کہ جب تک پیٹم کا مال

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّهَا تَرَكَ الْوَالِلَانِ وَالْاَقْرَبُونَ ۗ وَلِلرِّسَاءُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرِبُونَ مِثَاقَلَّ مِنْهُ اَوْكَ ثُرَ، نَصِيْبًا مَّفْرُوضًا ۞

وَإِذَاحَضَوَالْقِسْمَةَ أُولُواالْقُوْلِي وَالْيُـتُلَى وَالْمُنْكِئِنُ فَارْثُرَاقُوْهُمُومِّنُهُ وَقُولُوْالَهُمُ قَوْلًامِّعُوُوْفًا ⊙

وَلْيَغْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً

ماں باپ اور خولیش و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عور توں کا بھی۔ (جو مال ماں باپ اور خولیش و اقارب چھوڑ مرس) خواہ وہ مال کم ہویا زیادہ (اس میس) حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ (ا)

اور جب تقتیم کے وقت قرابت دار اور بیٹیم اور مسکین آ جا کیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ (۲)

اور چاہئے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچیے (نتھے نتھے) ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو

تمهارے پاس رہا'تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی اور جب مال ان کے سپر دکیا تو اس میں کوئی کی بیشی یا کسی قشم کی تبدیلی کی یا نہیں؟ عام لوگوں کو تو تمهاری امانت داری یا خیانت کا شاید پنة نه چلے۔ لیکن اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ یعیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے حساب لے گا۔ اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی مالی الماری نے حضرت ابوؤر رہائی سے فرمایا ''ابوذر! میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمهارے لئے وہی چیز پہند کرتا ہوں' جو اپند کرتا ہوں' جو اپند کرتا ہوں' تم دو آدمیوں پر بھی امیرنہ بنانہ کسی بیشم کے مال کا والی اور سرپرست'' (صحیح مسلم' کتاب الامارة)

(۱) اسلام سے قبل ایک سے ظلم بھی روار کھاجا تا تھا کہ عور توں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جا تا تھا اور صرف برے لڑے جو لڑنے کے قابل ہوتے 'سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عور تیں اور بچ بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گی' انہیں محردم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ لڑی کا حصہ لڑکے کے جصے سے نصف ہے (جیسا کہ ۳ آیات کے بعد نہ کور ہے) سے عورت پر ظلم نہیں ہے نہ اس کا استخفاف ہے بلکہ اسلام کا بیہ قانون میراث عدل وانصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ علاوہ اذیس عورت کے باس مرکی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے اداکر تا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا ذیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لئے آگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہو تا تو یہ مرد پر ظلم ہو تا۔ لیکن اللہ تعالی نے کی پر بھی ظلم نہیں کیا ہے کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔

(۲) اسے بعض علانے آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے لیکن صحح تربات سے ہے کہ بیہ منسوخ نہیں 'بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے۔ کہ امداد کے مستحق رشتے دارول میں سے جولوگ و راثت میں حصہ دار نہ ہوں 'انہیں بھی تقتیم کے وقت کچھ دے دو۔ نیزان سے بات بھی پیار ومحبت کے انداز میں کرو۔ دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون و فرعون نہ ہو۔

ضِعْفًا خَاصُوا عَلَيْهِمُ اللَّهَ تَقُوااللهَ وَلَيْتُولُوْا قَوْلًا سَدِيدًا ۞

إِنَّ الَّذِينُ يَأْكُلُونَ آمُوَالَ الْيَسَتْمَى ظُلْمًا إِثْمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ تَامَّا \* وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيُرًا ۞

يُوْصِيْكُوْاللهُ فِنَ اَوْلاَوْكُوْ لِلدَّكَوْمِثْلُ حَظِّالْاُثْتَكَيْنِي ْوَانْ كُنَّ نِسَاً ءُفَقَ الثَّنَتَيُنِ فَلَهُنَّ ثُلُقَامًا مَا تَرَكَّ وَلِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا التِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّكُسُ مِثَاثَرُكَ إِنْ

جانے کا اندیشہ رہتا ہے' (تو ان کی چاہت کیا ہوتی) پس اللہ تعالی سے ڈر کر بچی تلی بات کها کریں۔ (۱) جو لوگ ناحق ظلم سے بتیموں کا مال کھاجاتے ہیں' وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دو ذخ میں جائمیں گے۔(۱۰)

اللہ تعالی تہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تھم کر تاہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دولڑکیوں کے برابرہے (اللہ اور اگر مرف لڑکیاں ہی ہوں اور دوسے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تمائی ملے گا۔ (۱۳) اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو

(۱) بعض مفرین کے نزدیک اس کے مخاطب اوصیا ہیں (جن کو وصیت کی جاتی ہے) ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے ذیر کفالت جو یہتم ہیں ان کے ساتھ وہ ایساسلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مرنے کے بعد کیا جانا پند کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ تیبوں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھاسلوک کریں ، قطع نظراس کے کہ وہ ان کی ذیر کفالت ہیں یا نہیں بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ ہیں جو قریب المرگ کی پاس بیٹے ہوں 'ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھا کیں تاکہ وہ نہ حق اللہ میں کو تاہی کر سکے نہ حقوق بی آدم میں اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے توایک تمائی مال کی وصیت ایسے لوگوں کے حق میں ضرور کرے جو اس کے قربی رشتہ داروں میں غریب اور مستق امداد ہیں یا پھر کی دینی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرنے ہے دوکا جائے تاکہ اس کے لئے زاد آخرت بن جائے اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اسے تمائی مال میں وصیت کرنے ہے روکا جائے تاکہ اس کے اٹل غانہ بعد میں مفلس اور احتیاج حیثیت نہیں ہے تو اسے تمائی مال میں وصیت کرنے ہے روکا جائے تاکہ اس کے اٹل غانہ بعد میں مفلس اور احتیاج کی بعد ان کے اس تفصیل سے نو ہو ساخب کے ہو کے اس تفصیل سے نو کو بعد کی بعد کی ہو کے بعد کی ہو کے اس تفصیل سے نو کر بعد کی ہو کے بعد کی ہو کے کے دو کے د

(۲) اس کی حکمت اور اس کا بینی برعدل و انصاف ہونا ہم واضح کر آئے ہیں۔ ور ثابیں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق تقتیم ہوگی۔ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے ' اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی سب وارث ہوں گی۔ حتی کہ جنسن (مال کے پیٹ میں زیر پرورش بچہ) بھی وارث ہوگا۔ البتہ کا فراولا دوارث نہ ہوگی۔

(٣) یعنی بیٹاکوئی نہ ہو تو مال کا دو تهائی ایعنی کل مال کے تین جھے کرکے دوجھے) دوسے زائد لڑکیوں کو دیئے جائیں گے اور اگر صرف دو ہی لڑکیاں ہوں' تب بھی انہیں دو تهائی حصہ ہی دیا جائے گا۔ جیساکہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن

كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَإِنْ تَوْكُنُ لَهُ وَلَدُ وَوَتِهَ آبُوهُ وَلِأَوْ الثَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهَ إِخُوهُ وَلِأُتِهِ السُّنُسُ مِنْ بَعْدِ وَمِيَّةٍ يُوْمِنْ بِهَ آاوْدَيْنِ ابَآوُكُو وَآبَنَآ وُكُوْلَا تَدُرُونَ آيَهُوهُ وَقَرَبُ لَكُوْ نَفَعًا فَوْيِصَةً قِيْنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ١٠٠

اس کے لئے آدھاہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے' اگر اس (میت) کی اولاد ہو' (ا) اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی مال کے لئے تیسرا حصہ ہے' (۲) ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی مال کا چھٹا حصہ ہے۔ (۳) یہ حصے اس وصیت (کی

ربیح واثین احد میں شہید ہو گئے اور ان کی دو لڑکیاں تھیں۔ گرسعد کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا تو بی مائیں ہوں اور اور 'ابن ماجہ 'کتاب الفرائض) علاوہ اذیں سورہ نساء کے آخر میں بتلایا گیاہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو بہنیں ہوں تو ان کے لئے بھی دو آئی مائی کی دور تعمیل ہوں تو ان کے لئے بھی دو تمائی مال کی وارث ہوں گی تو دو بیٹیاں بطریق اولی دو تمائی مال کی وارث ہوں گی جس تمائی حصہ ہوئے وہ بہنوں سے ذیادہ ہونے کی صورت میں انہیں دو سے زیادہ بیٹیوں کے تھم میں رکھا گیاہے (فتح القدیر) خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ دویا دوسے زائد لڑکیاں ہوں' تو دونوں صورتوں میں مال مترد کہ سے دو تمائی لڑکیوں کا حصہ ہو گا۔ باقی مال عصب میں تقسیم ہو گا۔

(۱) ماں باپ کے جھے کی تین صور تیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے کہ مرنے والے کی اگر ادلاد بھی ہو تو مرنے والے کے مال باپ میں سے ہر ایک کو ایک ایک سدس ملے گالیعنی باقی دو تمائی مال اولاد پر تقسیم ہو جائے گا البت اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چو نکہ صرف نصف مال (لیعنی چھ حصوں میں سے ساتھے) بیٹی کے ہول گے اور ایک سدس (چھٹا حصہ) مال کو اور ایک سدس باپ کو دینے کے بعد مزید ایک سدس باقی نئی جائے گا اس کے ہول گئے والا یہ سدس بلور عصبہ باپ کے حصہ میں جائے گالیمنی اس صورت میں باپ کو دو سدس ملیں گے 'ایک باپ کی دیثیت سے۔

(۲) یہ دو سری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے (یا درہے کہ بوتا پوتی بھی اولاد میں اجماعاً شامل ہیں) اس صورت میں مال کے لئے تیسرا حصہ ہے اور باقی دو جھے (جو مال کے جھے میں دو گناہیں) باپ کو بطور عصبہ ملیں گے اور اگر مال باپ کے ساتھ مرنے والے مردکی ہیوی یا شوہر کا حصہ (جس کی تقصیل آرہی ہے) کال کر باقی ماندہ مال میں ہے مال کے لئے ثلث (تیسرا حصہ) اور باقی باپ کے لئے ہوگا۔

(٣) تیری صورت ہیہ ہے کہ مال باپ کے ساتھ' مرنے والے کے بھائی بهن زندہ ہیں۔ وہ بھائی چاہے سگے (مینی) ہوں لینی ایک ہی مال باپ کی اولاد ہوں۔ یا باپ ایک ہو' مائیں مختلف ہوں یعنی علاقی بھائی بمن ہوں یا مال ایک ہو' باپ مختلف ہوں یعنی اخیافی بھائی بمن ہوں۔ اگرچہ یہ بھائی بمن میت کے باپ کی موجودگی میں وراثت کے حق دار نہیں ہوں گے۔ لیکن مال کے لئے جب (نقصان کا سبب) بن جائیں گے لینی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو مال کے ثلث

شکیل) کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد 'تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پنچانے میں زیادہ قریب ہے' (ا) ہی جے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں ہے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔(۱۱)

تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرس اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑ مرس اور ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑ مرس اور ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑ سے ہوں ہوں ہے۔ (۱) اس وصیت کی اوائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد۔ اور جو (ترکہ) تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چو تھائی ہے' اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد بو تو پھرانمیں تمہارے ترکہ کا آٹھوال حصہ میں ان وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کے اور جن کی میراث کی جا تی ہو وہ مرد کی اوائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث کی جاتی ہے وہ مرد کی اوائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث کی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو لیحنی اس کا باپ بیٹا نہ

وَلَكُوْ نِصْفُ مَا تَوَكَ اُذُواجُكُوْ اِنْ تَهْ يَكُنُ لَّهُنَّ وَلَكُ قَوْلَ كَانَ لَهُنَّ وَلَكَ فَلَكُوُ الرَّبُعُ مِثَا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَحِيَّةٍ يُوْصِئِنَ بِهَا اَوْدِينِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِثَا تَرَكُنُو لِنَ تَعْدِينَ يَكُوْ وَلَكَ قَلَ اللَّهُ وَلَكَ قَلَ الرَّبُعُ مِثَا اللَّهُ مُن مِثَا تَرَكُنُو مِنْ بَعْدِ وَحِيدَةٍ تُوْصُون بِهَا اَوْدَيْنِ وَلَلُ كَانَ تَكُو وَنَ بَعْدِ وَحِيدَةٍ يُوْصَى بِهَا اَوْدَيْنِ خَلْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>تیسرے جھے) کو سدس (چھنے جھے) میں تبدیل کر دیں گے۔ باقی سارا مال (۱/۵) باپ کے حصہ میں چلا جائے گا۔ بشرطیکہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر کلھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک دو بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو دو سے زیادہ بھائیوں کا ند کور ہوا۔ اس کا مطلب بیہ ہواکہ اگر ایک بھائی یا بمن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث ہر قرار رہے گا۔ وہ سدس میں تبدمل نہیں ہوگا۔ (تفییرابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) اس لئے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقیم مت کرو' بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے'وہ ان کودو۔

<sup>(</sup>۲) اولاد کی عدم موجود گی میں بیٹے کی اولاد لینی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں 'اس پر امت کے علما کا اجماع ہے (فتح القدير و ابن کثير) اس طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی سے ہویا کسی اور بیوی سے القدیر حالت کورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہویا پہلے کے کسی خاوند سے۔ اس طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہویا پہلے کے کسی خاوند سے۔ (۳) بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی کہی حصہ ان کے درمیان کے درمیان

ہو' (ا) اور اس کا ایک بھائی یا ایک بمن ہو <sup>(۲)</sup> تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تمائی میں سب شریک ہیں' <sup>(۳)</sup> اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد <sup>(۳)</sup> جب کہ اوروں

تقتيم مو گا'ايك ايك كوچوتهائي يا آمهوال حصه نهيل ملے گا'يه بھي اجماعي مسئله ب (فتح القدير)

(۱) کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا باپ ہونہ بیٹا۔ یہ اکلیل سے مشتق ہے۔ اکلیل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف (کناروں) سے گھیر لے۔ کلالہ کو بھی کلالہ اس لئے کہتے ہیں کہ اصول و فروع کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ بنے لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پا جائے (فتح القدیر وابن کیٹر) اور کہا جاتا ہے کہ کلالہ کلل سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں تھک جانا۔ گویا اس شخص تک پہنچتے بہنچتے سلسلۂ نسل و نسب تھک گیا اور آگے نہ چل سکا۔

(۲) اس سے مراد اخیافی بسن بھائی ہیں جن کی مال ایک ہو باپ الگ الگ کیونکہ عینی بھائی بسن یا علاقی بسن بھائی کا حصتہ میراث اس طرح نہیں ہے اور اس کا بیان اس سورت کے اخیر میں آ رہا ہے اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے (فتح القدیر) اور دراصل نسل کے لئے مردو ذن ﴿ لِلدُّ يُومِثُلُ حَوِّالْاَلْتُمْتَدِينَ ﴾ کا قانون چاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لئے اس جگہ اور بسن بھائیوں کے لئے اس کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ نمیں ہو تا اس لئے وہاں ہرایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بسرحال ایک بھائی یا ایک بسن کی صورت میں ہرایک کو حصاحہ میں جو ناحہ سے گا۔

(۳) ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب ایک تمائی جھے میں شریک ہوں گے۔ نیزان میں ند کراور مونث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیاجائے گا۔ بلا تفریق سب کو مساوی حصہ ملے گا' مرد ہویا عورت۔

ملحونلہ: بال زاد لینی اخیافی بھائی بعض احکام میں دو سرے وارثوں سے مختلف ہیں -ا- یہ صرف اپنی بال کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں -۱- یہ صرف اپنی بال کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں - ۲- ان کے مرد اور عورت بھی مساوی ہول گے - ۳- یہ اس وقت وارث ہول گے جب کہ میت کاللہ ہو ۔ ۲- ان کے مرد اور عورت کتنے بھی زیادہ ہوں باپ داوا بیٹا اور پوتے وغیرہ کی موجودگی ہیں یہ وارث نہیں ہول گے - ۲- ان کے مرد وعورت کتنے بھی زیادہ ہوں 'ان کا حصہ ثمث (ایک تمائی) سے ڈیادہ نہیں ہو گا اور جیسا کہ اوپر کہا گیاان کو اپنے مرنے والے اخیافی بھائی سے جو بال ملے گااس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہو گا یہ نہیں کہ مرد کو عورت سے دوگنا دیا جائے - حضرت عمر بنائیز، نے در خلافت میں می فیصلہ کیا تھا اور امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بنائیز، نے یہ فیصلہ یقینا اس وقت ہی کیا ہو گا جب ان کے پاس نی مائیز کیا کہ کی حدیث ہوگی۔ (ابن کیش)

(٣) میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری مرتبہ کہاجارہاہے کہ ورثے کی تقتیم 'وصیت پر عمل کرنے اور فرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے جس سے معلوم ہو تاہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرناکتنا ضروری ہے۔ پھراس پر بھی انفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گالیکن اللہ تعالیٰ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَخْدِي مِنْ تَحْمِ اللهُ وَلِينُ فِيهَا وَذَلِكَ تَجْدِي مِنْ تَحْمِ الْأَنْهُ وُ خِلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿

وَمَنْ يَمْضِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَا يُدُخِلُهُ نَارُاخَالِدًا فِبْهَا وَلَهُ عَذَا كِ شُهِينُ ﴿

وَالِّيُّ يَالِّتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَالِكُمْ فَاسْتَشُهُ هِـ كُوْا عَلَيْهِتَّ اَرُبْعَةٌ مِّنْتُلُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوْا فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي البُّيُوْتِ حَتَّى يَتَوَنِّهُ هُنَّ الْهُوْتُ أَوْيَعُمَّلَ اللهُ لَهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿

کا نقصان نه کیا گیا ہو (۱) میہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دانا ہے بردبار۔(۱۲) یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول (مرائیکیٹر) کی فرمانبرداری کرے گا

سیہ طدین اللہ علی کی سروں کی ہوئی ہیں اور ہو اللہ علی کی اور اس کے رسول ( ماٹیکٹیٹر ) کی فرمانبرداری کرے گا اے اللہ تعالی جنتوں میں لے جائے گا جن کے یتجے شمریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بردی کامیانی ہے۔(۱۳۳)

اور جو شخص اللہ تعالی کی اور اس کے رسول (سٹھیلیم) کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے لکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا' الیوں ہی کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔(۱۲)

تمهاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو' اگر وہ گواہی دیں تو ان عور توں کو گھروں میں قید رکھو' یمال تک کہ موت ان کی عمریں پوری کردے''') یا اللہ تعالی ان کے لئے کوئی اور

نے تیوں جگہ وصیت کا ذکر دین (قرض) سے پہلے کیا حالانکہ تر تیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہئے تھا۔ اس میں حکمت میہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں 'نہ بھی دیں تو لینے والے زبردی بھی وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تعافل سے کام لیتے ہیں۔ اس لئے وصیت کا پہلے ذکر فرماکر اس کی اہمیت واضح کردی گئی۔ (روح المعانی)

ملحونلہ: اگر بیوی کا حق مهرادانه کیا گیا ہو تو وہ بھی دین (قرض) میں شار ہو گااور اس کی ادائیگی بھی و راثت کی تقتیم سے پہلے ضروری ہے۔ نیزعورت کا حصہ شرعی اس مهرکے علاوہ ہو گا۔

(۱) بایں طور کہ وصیت کے ذریعے ہے کی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا بڑھا دیا جائے یا یوں ہی وارثوں کو مختص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے در آل حالیکہ پچھ بھی نہ لیا ہو۔ گویا اضرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے۔ نیزالیم وصیت بھی باطل ہوگی۔

(٣) يه بدكار عورتول كى بدكارى كى وه سزام جوابتدائے اسلام ميں 'جب كه زناكى سزا متعين نہيں ہوكى تھى عارضى

راستہ نکالے۔" (۱۵)

تم میں سے جو دو افراد ایسا کام کرلیں <sup>(۲)</sup> نصیں ایڈا دو <sup>(۳)</sup> اگر وہ توبہ اور اصلاح کرلیں تو ان سے منہ پھیرلو' بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا

الله تعالی صرف انمی لوگوں کی توبہ قبول فرما تاہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرس پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کرس تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کر تاہے' الله تعالی برے علم والا حکمت والا ہے۔(۱۷) ان کی توبہ نہیں جو ہرائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک

کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کمہ

وَالَّذِن يَأْتِينِهَا مِنْكُوْ فَالْذُوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَا بِاوَ ٱصْلَحَا فَاعْرِضُواعَنْهُمَا أِنَّ اللهَ كَانَ تَوَابًا تَحِيبًا ١٠

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَّءَ بِجَهَاكَ يَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْكِ فَأُولَمِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ١

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِكَذِيْنَ يَعْمَكُوْنَ الشَّيِبَاتِ ْحَتَّى إِذَاحَفَعَ احَدُهُمُ الْمُونَّتُ قَالَ إِنِّيُ تُبْدُتُ الْفِي

طور پر مقرر کی گئی تھی ہاں ہہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں ایک ہے دس تک کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد نہ کر ہو گا تو معدود مونث اور عدد مونث ہو گا تو معدود نہ کر۔ یہاں اربعہ (<sup>یع</sup>نی ۲۲ کاعد د) مونث ہے' اس لئے اس کامعدود جویماں ذکر نہیں کیا گیااور محذوف ہے' یقیناً ندکر آئے گااور وہ ہے رجال یعنی اربعہ رجال جس ہے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اثبات زنا کے لئے جار مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے' اس کے اثبات کے لئے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے یعنی چار مسلمان مرد مینی گواہ' اس کے بغیر شرعی سزا کا ا اثبات ممکن نہیں ہو گا۔

(۱) اس رائے سے مراد زناکی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی تعنی شادی شدہ زناکار مرد و عورت کے لئے رجم اور غیرشادی شدہ بدکار مرد وعورت کے لئے سو سو کوڑے کی سزا- (جس کی تفصیل سورۂ نور اور احادیث صحیحہ میں

(۲) بعض نے اس سے اغلام بازی مرادلی ہے یعنی عمل لواطت۔ دو مردوں کا ہی آپس میں بدفعلی کرنااور بعض نے اس سے باکرہ مرد وعورت مراد لئے ہیں اور اس سے قبل کی آیت کو انہوں محصنات یعنی شادی شدہ کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض نے اس تنٹنیہ کے صیغے سے مرداور عورت مراد لئے ہیں۔ قطع نظراس سے کہ وہ ہاکرہ ہوں یا شادی شدہ۔ابن جریر طبری نے دو سرے مفہوم یعنی باکرہ (مرد و عورت) کو ترجیح دی ہے۔ اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی مائٹیلیم کی بتلائی ہوئی سزا سزائے رجم سے اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سور ہ نور میں بیان کردہ سو کوڑے کی سزا سے منسوخ قرار دیا ہے۔ (تفییر طبری)

(m) لعنی زبان سے زجرو تو بخ اور ملامت یا ہاتھ سے پچھ زدو کوب کرلینا۔ اب یہ منسوخ ہے 'جیسا کہ گزرا۔

وَلَاالَّذِينُ يَمُوُتُونَ وَهُمْرُكُفَّالُـُّ الْوَلَيِّكَ اَعْتَدُنَا لَهُمُّ عَذَابًا اللِيُمًّا ۞

يَايَهُمَّ الدَّيْنَ امَنُوالاَيِّ لُكُو اَنْ تَرِثُوا اللِّسَاءَ كَرُهَا وَلا تَعُضُلُوهُنَّ لِتِنْ هَبُوا بِبَعْضِ مَا انْيَتُنُوهُنَّ الْآلَ ثَيَاتِينَ بِعَاصِتَهَ مُنِيَّةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمُعْرُونِ قَالَ كَرِهُمُنُوهُنَّ فِعَلَى اَنْ تَكُرُهُوا اللَّهُ يَعْلَى اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَشِيرًا اللهُ

ۅؘڵؚڶؙ ٱڒڎؖػؙٞٵڛٛڹٮؙػٵڶۮٙۅؙڿٟؠٞػٵؽۮؘۅ۫ڿٞٷٞٳؿؿۘڗؙڠؙٳڂٮ۠؈ؙۜ ڡؚڹڟاڒٵڣؘڵڗٲؙڂؙڎؙۅؙٳڝؽؙڎؙۺؽٵٵؿٙٵڂٛڎؙۅ۫ڽؘۥٞڣؿٵڴٵ

دے کہ میں نے اب توبہ کی<sup>ا (۱)</sup> اوران کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفرپر ہی مرجا ئیں 'میں لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھاہے۔(۱۸)

ایمان والو! تمهیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورث کو ورث کو ورث کے در درگ میں لے بیٹھو<sup>(۲)</sup> انہیں اس لئے روک نہ رکھو کہ جو تم انہیں دے رکھاہے 'اس میں سے چھے لے لو<sup>(۳)</sup> ہاں میں سے چھے لے لو<sup>(۳)</sup> ہاں میں اور بے حیائی کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوباش رکھو 'گوتم انہیں ناپند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کی چیز کو برا جائو' اور اللہ تعالی اس میں بہت ہی بھلائی کردے۔ (۱۹)

اور اگرتم ایک بیوی کی جگہ دو سری بیوی کرناہی چاہو اور ان میں سے کسی کوتم نے خزانہ کاخزانہ دے رکھاہو 'تو بھی

(۱) اس سے داضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے 'جس طرح کہ حدیث میں بھی آیا ہے اس کی ضرور ی تفصیل آل عمران کی آیت ۹۰ میں گزر چکی ہے۔

(۲) اسلام سے قبل عورت پر ایک بیہ ظلم بھی ہو تا تھا کہ شوہر کے مرجانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی ذہرہ تی وارث بن پیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے 'اس کی رضامندی کے بغیراس سے نکاح کر لیتایا لیتے یا اپنے بھائی ' بھتیج سے اس کا نکاح کر دیتے 'حتی کہ سوتیلا بیٹیا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتایا اگر چاہتے تو اس کی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے اور وہ ساری عمریوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرمادیا۔

(٣) ایک ظلم میہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خادند کو وہ پندنہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکا را حاصل کرنا چاہتا تو ازخود اس کو طلاق نہ دیتا (جس طرح الیمی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے) بلکہ اسے خوب ننگ کرتا تاکہ وہ مجور ہو کر حق مهریا جو کچھ خادندنے اسے دیا ہوتا' ازخود واپس کرکے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔

- (۴) کھلی برائی سے مراد بدکاری یا بد زبانی اور ٹافرمانی ہے۔ ان دونوں صور توں میں البتہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا روپہ اختیار کرے کہ دہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہرواپس کرکے خلع کرانے پر مجبور ہو جائے جیسا کہ خلع کی صورت میں خاوند کو حق مہرواپس لینے کا حق دیا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو سور ہُ بقرہ آیت نمبر۲۲۹)
- (۵) یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کاوہ تھم ہے جس کی قرآن نے بڑی ٹاکید کی ہے اور احادیث میں بھی نی سائیلیا نے اس

وَاثْنَامَٰكُ يُنَّا ۞

وَكِيْفَ تَاكْفُدُونَهُ وَقَدُا فَضَى بَعْضُكُوْ اِلْ بَعْضٍ وَاَغَدْنَ مِنْكُمْ تَيْنَا قَاغَلِيْظًا ۞

وَلِاتَنَكِوْخُوامَا نَكُمُ ابَآؤُكُوْمِّنَ النِّسَآءِ الْآمَا قَدْسَلَفَ

اس میں سے بچھے نہ لو<sup>(اک</sup>میاتم اسے ناحق اور کھلا گٹاہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے ۔(۲۰)

تم اے کیے لے لوگ حالانکہ تم ایک دو سرے سے ل چکے ہو (۲) اوران عورتوں نے تم سے مضبوط عمدو پیان لے رکھاہے۔ (۲۱) اور ان عورتوں سے نکاح نہ کروجن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے دیائی کا کام

کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں آیت کے ای مفہوم کو بول بیان کیا گیا ہے «لاّ یَفْرَكْ مُوْمِنَةً إِنْ سَخِطَ مِنْهَا خُلْقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (صحح مسلم کاب الرضاع) ''مومن مرد (شوم) مومنه عورت (بیوی) ہے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے ناپند ہے تو اس کی دو سری عادت پندیدہ بھی ہو گی "مطلب یہ ہے کہ بے حیاتی اور نشو زو عصیان کے علاوہ اگر بیوی میں کچھ اور کو تابیاں ہوں جن کی وجہ سے خاوندا سے ناپند کر تابو تواسے جلد بازی کامظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبراور برداشت سے کام لے 'ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مارو بار میں برکت ڈال میں سے اس کے لئے فیرکٹیر پیدا فرمادے لینی نیک اولاد دے دے یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال میں سے اس کے لئے فیرکٹیر پیدا فرمادے لینی نیک اولاد دے دے یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے بیں اور اس طرح اسلام کے عطاکردہ حق طلاق کو نمایت طالمانہ طریقے سے استعال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حق تو دے ڈالتے ہیں اور اس طرح بیا سام کی بدنا ہی کابھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام کے حادہ ازیں اس طرح بیا سلام کی برخامی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے۔

- (۱) خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہروایس لینے سے نہایت سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ قِنطارٌ خزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں یعنی کتنابھی حق مہردیا ہو واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ایبا کرو گے تو یہ ظلم (بہتان) اور کھلا گناہ ہو گا۔
  - (٢) "ايك دوسرے سے مل م چکے ہو" كامطلب ہم بسترى ہے۔ جے اللہ تعالی نے كناية بيان فرمايا ہے۔
- (٣) "مضبوط عمد و پيان" ہے وہ عمد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد ہے ليا جا آ ہے کہ تم" اے اچھے طريقے ہے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دیٹا"
- (۳) نمانة جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی ہیوی ہے (یعنی سوتیلی ماں ہے) نکاح کر لیتے تھے' اس سے رو کا جا رہا ہے' کہ بیہ بہت ہی ہے حیائی کا کام ہے۔ ﴿ وَلَاَ مَتَكُونُواْ مَا نَكُوْ اَمَا كُوْ اَلَا اَلَّهُ اَمَا كُوْ اَل سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل ہی طلاق دے دی۔ حضرت ابن عباس ہوڑ ہے، بھی یہ بات مروی ہے۔ اور علمااس کے قائل ہیں (تفسیر طبری)

اور بغض کاسبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔(۲۲)
حرام کی گئیں (<sup>()</sup> تم پر تہماری ما ئیں اور تہماری لڑکیاں اور
تہماری بہنیں ، تہماری پھو پھیاں اور تہماری خالا ئیں اور
بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تہماری وہ ما ئیں
جنہوں نے تہمیں دودھ پلایا ہو اور تہماری دودھ شریک
بہنیں اور تہماری ساس اور تہماری وہ پرورش کردہ لڑکیاں
جو تہماری گودیں ہیں ، تہماری ان عور توں ہے جن ہے تم
دخول کر بچے ہو ، ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ قَمَقُتَا وَسَاءَسِيدُلا شَّ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهُ ثُكُمُ وَكَيْنَكُمُ وَلَقَوْتُكُمْ وَكَالْتُكُمُ وَخُلْتُكُمُ وَبَنْتُ الْوَرْوَبَنْتُ الْاُفْتِ وَأَمَّهُ ثَنْ الْمُوْتِ وَأَمَّهُ ثَكُمُ الْمِنْ الْمَثْنَا وَضَائَكُمُ وَاخُونُكُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَ أُمَّهُ ثُنْ نِسِنَا لِمُؤْورَكَا إِبْكُوا الذِيْ فِي الْحُورِكُمُ مِنْ فِينَا لِمَكُوا الْبِيْ وَخَلَيْلُ البَيْلِكُوا الذِيْنَ مِنْ اَصْلالِكُمُ وَأَنْ تَجْمَعُوا اِبْنِينَ الْوُفْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُسَلَفَ الْقَ الذَيْ اللهَ كَانَ خَفَةً وَالْجَنْنَا شَ

(۱) جن عور تول سے نکاح کرنا حرام ہے'ان کی تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ان میں سات محرمات نسب 'سات رضاعی اور جار سسرال بھی ہیں۔ان کے علاوہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ جھیتجی اور پھو پھی اور بھانجی اور خالہ کوایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ سات نسبی محرمات میں مائیں 'بیٹیال 'مہنیں ' پھو بھیال ' خالا کیں ' بھینجی اور بھانجی ہیں اور سات رضاعی محرمات میں رضاعی ما کمیں 'رضاعی بیٹیاں' رضاعی بہنیں 'رضاعی بچو پھیاں' رضاعی خلا کمیں رضاعی بھتیجیاں اور رضاعی بھانجیاں اور سسرالی محرمات میں ساس ' ربائب (مدخولہ بیوی کی پہلے خاوند سے لڑ کیاں) بہواو ردوسگی بہنوں کا جمع کرناہے۔ان کے علاوہ باپ کی منکوحہ (جس کاذکراس سے پہلی آیات میں ہے)اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہےاس کی پھو پھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھیتجی اور اس کی بھانجی ہے بھی نکاح حرام ہے۔محرمات نسبی کی تفصیل: اُمَّهَاتٌ (ما نمیں) میں ماؤں کی ما کیس (نانیال) ان کی دادیال اور باپ کی ما کیس (دادیال و روایال اور ان سے آگے تک) شائل ہیں۔ بَنَاتٌ (بینیال) میں پوتیال'نواسیاں اور بوتیوں'نواسیوں کی بیٹمیاں (پنیچے تک)شامل ہیں۔ زناہے پیدا ہونے والی لڑ کی' بٹی میں شامل ہے ہانہیں اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے۔ پس جس طرح ﴿ يُعُصِيْكُواللّٰهُ فِيَّا ٱوَلَادِكُو ﴾ (الله تعالی تنہیں اولاد میں مال مترو کہ تقسیم کرنے کا عهم دیتا ہے) میں داخل نہیں اور بالا جماع وہ وارث نہیں۔ای طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں۔واللہ اعلم (ابن کثیر) أَخَوَاتٌ (مِبنيں) عَني موں يا اخيا في وعلا تي عَمَّاتٌ (پھو چميال)اس ميں باپ كي سب ند كراصول يعني نانا ُ وادا كي متنوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ خالات (خلائیں)اس میں مال کی سب مونث اصول (یعنی نانی دادی) کی متنوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ بھتیجیاں 'اس میں نتیوں فتم کے بھائیوں کی اولاد یو اسطہ او ربلاواسطہ (یا صلبی و فرعی) شامل ہیں۔ بھانجیاں 'اس میں متیوں فتم کی بهنول کی اولاد بواسطه و بلاواسطه پاصلبی و فرعی) شامل مین - تهارا دو بهنوں کا جمع کرناہاں جو گزر چکا سو گزر چکا 'یقیینا اللہ تعالیٰ بخشنے والامهریان ہے۔(۲۳)

قتم دوم' محرمات رضاعیہ: رضاعی ماں'جس کا دورہ تم نے برت رضاعت (یعنی دو سال) کے اندر پیا ہو۔ رضاعی بمن' وہ عورت جسکو تمہماری حقیقی یا رضاعی ماں نے دورہ پلایا' تمہمارے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہمارے اور بمن بھائیوں کے ساتھ پلایا۔ یا جس عورت کی حقیقی یا رضاعی ماں نے تمہیں دورہ پلایا' چاہے مختلف او قات میں پالیا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل سے ہے کہ رضاعی ماں بننے والی عورت کی نہیں ورضاعی اور اس مرد کی بہنیں' عورت کی نہیں ورضاعی اور اس مرد کی بہنیں' اس کی پھو پھیاں' اس عورت کی بہنیں' فالا کمیں اور اس عورت کے جیٹھ' دیور' اس کے رضاعی پچیا' آیا بن جا کیں گوران سے رضاعت کی بنایہ حرام نہ ہو تگے۔

قتم سوم سسرالی محرمات: بیوی کی مال لیعنی ساس (اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے) اگر کسی عورت سے نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دی ہو' تب بھی اس کی مال (ساس) سے نکاح حرام ہو گا۔ البتہ کسی عورت سے نکاح کرکے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہو تواس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہو گا۔ (فتح القدیر)

رَبِيبَةٌ : بیوی کے پہلے خاوند سے اڑی۔ اسکی حرمت مشروط ہے بین اس کی مال سے اگر مباشرت کرلی گئی ہوگی تو رہبہ سے نکاح حرام ، بھورت دیگر طال ہوگا۔ نبی حُیوْدِ کُنہ (وہ رہبہ جو تمہاری گود میں پرورش پاکیں) یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے بابطور شرط کے نہیں ہے۔ اگر یہ لڑی کئی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی۔ تب بھی اس سے نکاح ترام ہوگا۔ حَلاَ نِلُ یہ جائے گئے گئے ہوئائے ہے کہ جائے گئے گئے ہے ۔ بیوی کو طلا اس کے کہا گیا ہے کہ اس کا محل (احرنا) سے فعینکہ تا کے وزن پر جمعنی فاعِلَۃ ہے۔ بیوی کو طلا اس کے کہا گیا ہے کہ اس کا محل (جائے تھیا م) خاوند کے ساتھ ہی ہو تا ہے بیخی ہماں خاوند اتر تایا قیام کرتا ہے بی وہیں اترقی یا قیام کرتی ہے۔ بیول میں پوتے نوا ہے بھی واخل ہیں لیخی آئی بیو یوں سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اس طرح رضا کی اولاد کے جو ڈے بھی حرام ہوگا۔ اس طرح رضا کی اولاد کے جو ڈے بھی حرام ہوگا۔ اس طرح رضا کی اولات کے بعد یا طلاق کی صورت میں ہوں یا نہیں رضا کی ہوں یا نہیں ان سے بیک وقت نکاح حرام ہے۔ البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عرب خارج ہوگا رہو یوں میں سے ایک کو طلاق و جے عورت عدت سے فارغ نہ ہوجائے۔

ملحوظہ: زناسے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔اکٹر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کی شخص نے کی عورت سے بدکاری کی تو اس بدکاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی ای طرح اگر اپنی بیوی کی مال (ساس) سے یا اسکی بیٹی سے (جو دو سرے خاوند سے ہو) زناکر لے گاتو اسکی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی (دلا کل کے لئے دیکھئے 'فتح القدیر) احناف اور دیگر بعض علما کی رائے میں زناکاری سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔اول الذکر مسلک کی تائید بعض احادیث سے ہوتی ہے۔

وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الرِّسَاءَ الْاِمَامَلَكُ اَيْمَانُكُو كِينَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَانْ السِّمَاءُ الْاِمْ اَن تَبْتَعُوْ إِيامُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَانْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَانْ تَبْتَعُوْ إِيامُ اللهُ عَنْمُونَ عَيْرَمُل فِحِيْنَ فَهَا السَّمْتَعُتُّورِيهِ مِنْهُنَّ فَالْوُمُنَ المُعْوِيمُنَ عَيْرِمُ اللهِ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرْضَيْتُمُ وَهِ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ فِيْمًا تَرْضَيْتُمُ وَهِ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَيْمَا تَرْضَيْتُمُ وَهِ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَيْمًا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَيْمُمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَيْمُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَيْمُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَيْمُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَيْمُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَيْكُمْ اللهُ اللهُ

اور (حرام کی گئیں) شوہروالی عور تیں مگروہ جو تمہاری ملکت میں آ جائیں' (الله تعالی نے یہ احکام تم پر فرض کر دیئے ہیں' اور ان عور تیں تمہارے کے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہرے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے نکچنے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لئے ' (الله سے ترینے کے لئے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لئے ' (الله سے ترینے کے لئے جن سے تم

(۱) قرآن کریم میں إِخصَانٌ چار معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ (۱) شادی (۲) آزادی (۳) پاک دامنی (۴) اور اسلام- اس اعتبار ہے محصنات کے چار مطلب ہیں (۱) شادی شدہ عور تیں (۲) آزاد عور تیں (۳) پاک دامن عور تیں (۳) اور مسلمان عور تیں۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے۔ اس کی شان نزول میں آ تا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عور تیں بھی مسلمانوں کی قید میں آگئیں تو مسلمانوں نے ان ہے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ الشریکی نے نبی مالیکی ہوئی۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی (ابن کیر) جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عور تیں 'جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہوئے۔ البتہ استبرائے رحم ضروری ہے۔ یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے۔

لونڈی کا مسلہ: نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کاسلہ عام تھا جے قرآن نے بند نہیں کیا البتہ ان کے بارے میں الی حکمت عملی اختیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سولتیں حاصل ہوں تاکہ غلای کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے دو دریعے تھے۔ ایک تو بعض غاندان صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے کہ ان کے مرداور عورت فروخت کر دیئے جاتے تھے۔ ایک تو بعض غاندان صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع (فائدہ اٹھانے) کا حق حاصل ہو تا تھا۔ دو سرا ذریعہ جنگ میں قیدیوں والا تھا کہ کافروں کی قیدی عورت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور دہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ قیدیوں کے لیے سے عمدین حل تھا۔ کو نکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں بی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے فساد پیدا ہو تا آ تفصیل کے لیے ملاظہ ہو کاب "الرق فی الاسلام" اسلام میں غلامی کی حقیقت از مولانا سعید اجمہ اکبر آبادی) بسر حال مسلمان شادی شدہ عور تیں تو ویسے ہی حرام ہیں تاہم کافر عور تیں بھی حرام ہی ہیں الا سے کہ دہ مسلمانوں کی ملیت علی مسلمان شادی شدہ عور تیں تو ویسے ہی حرام ہیں تاہم کافر عور تیں بھی حرام ہی ہیں الا سے کہ دہ مسلمانوں کی ملیت میں آباسی سے اس مسلمان شادی شدہ عور تیں تو ویسے ہی حرام ہیں تاہم کافر عور تیں بھی حرام ہی ہیں الا سے کہ دہ مسلمانوں کی ملیت میں آباسی سے اس میں غلال ہیں۔

(۲) لیعنی فدکورہ محرمات قرآنی اور حدیثی کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ چار چیزیں اس میں ہوں۔ اول بید کہ طلب کرو آن تَبْتَغُوا لیعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو۔ دوسری بید کہ مال لیعنی مرادا کرنا قبول کرو۔ تیسری بید کہ ان کو شادی کی قید (دائمی قبض) میں لانا مقصود ہو۔ صرف شہوت رانی غرض نہ ہو (جیسے زنا میں یا اس

فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کامقرر کیا ہوا مبردے دو''' اور مهر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کرلواس میں تم پر کوئی گناہ نہیں''' بے شک اللہ تعالیٰ علم والا تحکمت والا ہے۔(۲۲)

اور تم میں سے جس کی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو (اپنا نکاح کر لے) اللہ تمارے اعمال کو بخوبی جانے والا ہے' تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو' اس لئے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرلو' (اللہ اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہران کو دو' وہ پاک دامن ہوں نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں' نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں' پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آجا کیں پھراگر وہ بے حیائی کاکام کریں تو انہیں نکاح میں آجا کیں پھراگر وہ بے حیائی کاکام کریں تو انہیں

متعہ میں ہو آ ہے جو شیعوں میں رائج ہے یعنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روزیا چند گھنٹوں کا نکاح)۔ چو تھی 'س کہ چھپی یاری دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ یہ چاروں شرطیں اس آیت سے مستفاد ہیں۔ اس سے جہاں شیعوں کے متعہ کا بطلان ہو آ ہے وہیں مروجہ حلالہ کا بھی ناجائز ہونا فاہت ہو آ ہے کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کی دائی قید میں لانا نہیں ہو آ' بلکہ عرفا یہ صرف ایک رات کے لیے مقرر اور معود ذہنی ہے۔

(۱) یہ اس امر کی ناکید ہے کہ جن عور توں ہے تم نکاح شرعی کے ذریعے ہے استمتاع اور تلذذ کرو۔ انہیں ان کامقرر کردہ معرضرور اداکرو۔

(۲) اس میں آپس کی رضامندی سے مرمیں کی بیشی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

ملحوظہ: "استمتاع" کے لفظ سے شیعہ حضرات نکاح متعہ کا اثبات کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے مراد نکاح کے بعد صحبت و مباشرت کا استمتاع ہے ' جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ البتہ متعہ ابتدائے اسلام میں جائز رہا ہے اور اس کا جواز اس آیت کی بنیاد پر نہیں تھا' بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھا جو اسلام سے قبل چلا آ رہا تھا۔ پھر نبی ماڑ تھی نے نمایت واضح الفاظ میں اسے قیامت تک کے لیے حرام کردیا۔

(٣) اس سے معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے اونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا۔ والا ہے۔ ''(۲۵) اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کربیان کرے اور تنہیں تم سے پہلے کے (نیک)لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمھاری تو یہ قبول کرے' اور اللہ تعالیٰ جانے

والا حکمت والا ہے۔(۲۷) اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جولوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت

دورېث حاؤ په (۲۷)

الله جابتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کرور پیدائیا گیا ہے۔ (۲۸)

اے ایمان والوا این آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ' (۵) مرید کہ تہماری آپس کی رضامندی ہے

ؠؙؙڔؽؙڶڟٷڸؽؠٙؾؽڶڴۅۘۅؘۑٙۿۑؽڬؙۄؙڛؙؽؘٵڷۮؚؽؙؽڡؚؽؙۊٙؽڶڴ ۅؘؿٷۘڔۼڵؿڰؙۅ۠ٷڵڵۿؙۼڸۿٷڮؽۄؙ۠۞

ۅؘڵڟٷؙڔۣؽڋٲؽؙؾؙٞٷٛڔۼڵؽڴۊۜٷؽڔؽ۠ٲڷڔ۬ؽؽؾؿؖؠٷؽٵڷؿٚۿۅٝڗ ٲڽٛؾؚۜؽڶ۠ٷڡؿۘڵؚڬۼڵۼٞٳ۞

يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْعًا ۞

يَائِهُا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَأْكُلُوْا مُوَالَكُوْبَيْنُكُوْ بِالْبَاطِيل

(۱) یعنی لونڈیوں کو سو (۱۰۰) کے بجائے (نصف یعنی) پچاس کو ژوں کی سزا دی جائے گی۔ گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیو نکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہو گی۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے تفییرابن کیش) (۲) لیعنی لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جوانی کے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں جٹلا ہونے کا اندیشہ ہو'اگر ایبا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بمتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہوجائے۔

- (m) أَنْ تَمِيْلُواْ لِعِنْ حَق سے باطل كى طرف جَعَك جاؤ۔
- (۴) اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا ندیشہ زیادہ ہے۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں اسے فراہم کی ہیں۔انہیں میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت ہے۔ بعض نے اس ضعف کا تعلق عور توں سے بتلایا ہے بینی عورت کے بارے میں کمزورہے 'اسی لیے عورتیں بھی باوجود نقصان عقل کے 'اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسالیتی ہیں۔
- (۵) بِالْبَاطِلِ میں دھوکہ 'فریب' جعل سازی ' ملاوٹ کے علاوہ وہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے منع

ہو خرید و فروخت' (۱) اور اپنے آپ کو قل نہ کرو (۲) یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نهایت مهمان ہے۔ (۲۹)

اور جو شخص سے (نافرمانیاں) سرکٹی اور ظلم سے کرے گا<sup>(۳)</sup> تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ **اور ب**ے اللہ پر آسان ہے۔ (۳۰)

اگر تم ان بوے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا (۳) ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کردیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ (۳۱) اور اس چیز کی آرزونہ کرو جس کے باعث اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے جھہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عور توں کے اس میں سے جھہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عور توں کے

ٳ؆ۧڒٲڽؙٮۜٮؙڴۅؙڹۼٙٳڗۊٞۘۼؘڽؙؾۜڒٳۻۣڡؚٞڹؙڬؙۄۨ۫ۜٷڵؘؿڤؿڟ۠ۊٛٳٲٮؙۿڛؘػؙۄ۠؞ ٳػٳٮڵۼػٳڹڮۿ۫ۯڿڴٲ۞

وَمَنُ يَقْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذلك عَلَى اللهِ يَمِدِيُرًا ﴿

> إَنْ تَجَنَّنِبُواكِمَآمِوَالتُهُونَعَنْهُ نُكَفِّمُ عَنْكُوسَتِياتِكُو وَنُدُخِلُكُهُ مُنْخَلَاكِهُمًا ۞

ۅؘڒٮؘتَمَنَّوْامَافَطَّلَ اللهُ يُهِ بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْضٍ لِلِرِّجَالِ نَصِيْبٌ يِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلِّسَاءَ ضَيِبُ يِّمِنَا اكْتَسَبُنُ وَسُعَلُوا اللهَ

کیا ہے ' جیسے قمار ' رہا' وغیرہ ۔ اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے۔ مثلاً بلا ضرورت فوٹو گرانی ' ریڈیو ' ٹی دی ' ویڈیو فلمیں اور فحش کیسٹیں وغیرہ ۔ ان کا بنانا' بیچنا' مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔

(۱) اس کے لیے بھی شرط سے ہے کہ سے لین دین طال اشیا کا ہو۔ حرام اشیا کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ علاوہ اذیں رضامندی میں خیار مجلس کا مسلم بھی آ جاتا ہے لینی جب تک ایک دو سرے سے جدانہ ہوں سودا فوٹخ کرنے کا اختیار رہے گا جیسا کہ حدیث میں ہالبیّعانِ بالنّجِعانِ بالنّج عانی ومسلم ۔ کتاب البیوع، "وونوں باہم سودا کرنے والوں کو'جب تک جدانہ ہوں' اختیار ہے۔"

(۲) اس سے مراو خود کشی بھی ہو سکتی جو کبیرہ گناہ ہے اور ارتکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کیا۔ (۳) لیعنی منہیات کا ارتکاب' جانئے ہو جھے' ظلم و تعدی ہے کرے گا۔

 والا ہے۔ (۳۲)

مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمًا @

وَاكُلّ جَعَلْنَامُوَ إِلَى مِمَّاتُولَةِ الْوَالِدُنِ وَالْأَقْوَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَلَتُ أَيْمَانُكُمْ فَا تُوهُمْ نِصِيْبَهُمْ إِنَّ اللهُ كَانَ

عَلَى كُلِّ مَنْ شَهِيدًا أَنَّ

ماں باپ یا قرابت وار جو چھو ژ مرس اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیئے ہیں <sup>(۲)</sup> اور جن سے تم نے اینے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو حقيقتاً الله تعالى مرچيزير عاضرب-(٣٣)

لئے اس میں ہے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا' اور اللہ

تعالی ہے اس کا فضل ما تکو' () یقیناً الله ہر چیز کا جانے

مضمون بیان کیا گیا ہے' البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش (بے حیائی کے کاموں) سے اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں صغیرہ گناہوں پر اصرار و مداومت بھی صغیرہ گناہوں کو کبائر بنا دیتے ہیں۔ ای طرح اجتناب کبائر کے ساتھ احکام و فرائفن اسلام کی پابندی اور اعمال صالحہ کااہتمام بھی نمایت ضروری ہے۔ صحابہ کرام النیجی کئے شریعت کے اس مزاج کو سمجھ لیا تھا' اس لئے انہوں نے صرف وعد وُ مغفرت پر ہی تکیہ نہیں کیا' بلکہ مغفرت و رحمت الٰہی کے یقینی حصول کے لیے مذکورہ تمام ہی باتوں کااہتمام کیا۔ جب کہ جارا دامن عمل ہے تو خالی ہے لیکن ہمارے قلب امیدوں اور آرزؤں سے معمور ہیں۔

(۱) اس کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ النہج بنا نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت یاتے ہیں۔ ہم عورتیں ان فضیلت والے کامول سے محروم ہیں۔ ہماری میراث بھی مردول سے نصف ہے۔ اس بر آیت نازل ہوئی۔ (مند أحمد جلد ۲ صفحہ ۳۲۲) اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب بیہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت این حکمت و ارادہ کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر میرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیئے۔ البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیئے اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی' مردوں کی طرح' ان کا بورا بورا صلہ انہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ ہے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیئے کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد' صلاحیت اور قوت کار کاجو فرق ہے' وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کمی کاازالہ ہو سکتا ہے۔

(۲) مَوَالِيْ 'مَوْلَىٰ كَي جَمْع ہے۔ مَوْلَىٰ كَ كَيْ مَعْنى بين دوست' آزاد كردہ غلام' چيا زاد' پڙوي۔ ليكن يهال اس ہے مراد ور دا ہیں۔ مطلب میہ ہے کہ ہر مرد عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے 'اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی

(٣) اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابن جریر طبری وغیرہ اسے غیرمنسوخ

مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دو سرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے ایٹ مال خرچ کئے ہیں' (ا) پس نیک

ٱلِيِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَاللِّمَا ۚ بِمَافَضًلَ اللهُ بَعْضُهُوعَل بَعْضِ وَبِمَاۤ الْفَقُوٰ إِمِنَ امُوالِهِمُّ قَالْمُطِكْ تُونِثُ خِفْكُ

(محکم) مانتے ہیں اور اَیْمَانُکُمْ (معاہرہ) سے مرادوہ حلف اور معاہدہ لیتے ہیں جو ایک دو سرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دواشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہا تھا۔ نَصِینَبَهُمْ (حصہ) سے مراد اس حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون و تناصر کا حصہ ہے اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے نزدیک میہ آیت منسوخ ہے۔ کیونکہ آیمانکُمْ ہے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو ججرت کے بعد ایک انساری اور مماجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا۔ اس میں ایک مهاجر' انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کی بجائے' وارث ہو یا تھالیکن سے جو نكه ايك عارضي انتظام تھا' اس ليے چر ﴿ وَاوُلُواالْوَحْنَامُ بِعَصْهُمْ اَوْلَى بِبَعْضِ فِي ٰكِيَتْ اللهٰ ﴾ (الأنفال-٤٥)" رشتے دار الله کے تھم کی روسے ایک دو سرے کے زیادہ حق دار ہیں" نازل فرما کراہے منسوخ کر دیا گیا۔ اب ﴿ فَٱلْتُوْهُمْ مَضِيَّبَهُوْ ۗ ﴾ سے مراد دوستی و محبت اور ایک دوسرے کی مدو ہے اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے۔ موالات عقد' موالات حلف یا موالات اخوت میں اب وراثت کا تصور نہیں ہو گا۔ اٹل علم کے ایک گردہ نے اس سے مراد ایسے دو شخصوں کو لیا جن میں سے کم از کم ایک لاوارث ہے۔ اور ایک دو سرے شخص سے سیہ طے کر تاہے کہ میں تمہارا مولیٰ ہوں۔ اگر کوئی جنایت کروں تو میری مدد کرنا اور اگر مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا۔ اس لاوارث کی وفات کے بعد اس کامال مذکورہ مختص لے گا۔ بشرطیکہ واقعتّا اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دو سرے اہل علم نے اس آیت کا ایک اور معنی بیان کیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ ﴿ وَالَّذِینَ عَقَدَتْ اَیْمَانَکُم ﴾ سے مرادیوی اور شوہر ہیں اور اس کا عطف الأَقْرَبُونَ ير ہے۔ معنی یہ ہیں کہ "مال باپ نے ' قرابت داروں نے اور جن کو تمہارا عمد و پیان آپس میں باندھ چکا ہے (یعنی شوہریا بیوی) انہوں نے جو کچھ چھوڑا اس کے حقد اربینی حصے دار ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ لہذان حقد اروں کو ان کے حصے دے دو''گویا پیچیے آیات میراث میں تفصیلاً جو جھے بیان کئے گئے تھے یہاں اجمالاً ان کی ادائیگی کی پاکید مزید کی گئی ہے۔ (۱) اس میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجنیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہی ہے جو مردانہ قوت و دماغی صلاحیت ہے۔ جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر متاز ہے۔ دو سری وجہ کسبی ہے' جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جنھیں اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا ہے' عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور رکھا ہے۔ عورت کی مربراہی کے خلاف قرآن کریم کی بید نص قطعی بالکل واضح ہے جس کی تائیہ صیح بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔جس میں نبی كريم ماليكي نے فرمايا ہے "وہ قوم ہرگز فلاح ياب نسيں ہو گى جس نے اپنے امور ايك عورت كے سيرد كر ديے-" (صحيح البخاري-كتاب المغازي-بابكتاب النبي إلى كسرى وقيصر وكتاب الفتن باب ١٨)

لِلْغَيْبِ بِمَاحِفِظَ اللَّهُ ۚ وَالْمِنْ تَخَافُونَ نُشُوْرَهُنَ فَجِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ ۚ فَإِنَّ اطَّعْتَكُهُ فَلَاتَنْجُغُواعَلَيْهِنَ سَمِيْلًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا حَبِيْرًا ۞

وَ إِنْ خِفْتُهُ وَشِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْ اَحَكُمًا مِّنَ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنَ اَهْلِهَا وَانْ يُرِيْدَا الصَّلاعَا يُوَقِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيرُا ۞

وَاعْبُدُواالله وَلَا تُنْزِرُنُوابِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بہ حفاظت اللی تگہداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا حہیں خوف ہو انہیں تھیجت کرو اور انہیں الگ بسترول پر چھوڑ دو اور انہیں مارکی سزادو پھراگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو' (۱) بے شک اللہ تعالی بڑی بلندی اور بڑائی والا کے سراس)

اگر تہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گر والوں میں سے مقرر کرو''' اگرید دونوں میں ملاپ کرا دے گا' صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا' یقیناً اللہ تعالی بورے علم والا پوری خروالا ہے۔(۳۵) اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ کرو اور مال باپ کے ساتھ سلوک واحسان کرو

(۱) نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے وعظ و نصیحت کا نمبر ہے 'دو سر سے نمبر پر ان سے و تنی اور عارضی علیحدگی ہے جو سمجھ دار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھ تو ہلک سی مار کی امازت ہے۔ لیکن سید مار وحثیانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جائل لوگوں کا وطیرہ ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول سائٹیلیا فی امازت ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول سائٹیلیا کے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نمیں دی ہے۔ اگر وہ اصلاح کرلے تو پھر راحتہ تلاش نہ کرو یعنی مار پیٹ نہ کرو نگ نہ کو بھی بہت کرو' یا طلاق نہ دو' گویا طلاق بالکل آ خری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ کار باتی نہ رہے۔ لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ذرا ذرا دی بات میں فور آ طلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں اور نیچ ہوں تو ان کی بھی۔

یں ورت کی جارت کی جاور ہے ہوں واق کی ہی۔ (۲) گھر کے اندر نہ کورہ تینول طریقے کارگر ثابت نہ ہول تو یہ چوتھا طریقہ ہے اور اس کی بابت کہا کہ حکمین (فیصلہ کرنے والے) اگر مخلص ہول گے تو یقینا ان کی سعی اصلاح کامیاب ہوگی۔ تاہم ناکامی کی صورت میں حکمین کو تفریق بین الزوجین یعنی طلاق کا اختیار ہے یا نہیں؟ اس میں علاکا اختلاف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم یا زوجین کے توکیل بالفرقہ (جدائی کے لئے وکیل بنانا) کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور جمہور علما اس کے بغیر اس اختیار کے قائل ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفییر طبیری وفتح القدر تفییر این کثیر)

وَّينِدى الْقُوْلِي وَالْيَتْلَىٰ وَ الْسَكِيلِيْنِ وَالْجَارِذِى الْفُوْلِي وَالْجَارِ الْجُنُّيِ وَالصَّاحِي بِالْجُنْبِ وَابْنِ السَّيِمْيلِ ۚ وَمَا مَلَكُ اَيْمَا نَكُوْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ عُنْتَالَافَخُوْرًا ۚ شَ

ٳڸۜڒؽ۬ؽؘؽۼٛڡؙؙۏٛؽؘٷؽٲٛٷٛؽڶ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكَتُمُوْنَ مَاۤاتْهُوُ اللهُ مِنْ فَضَلِه ۚ وَ اَعْتَدُنَالِلُهُڬِلِمِنْ عَنَائَاتُهُوْيُنَا ۞

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُوْدِئَآءَالنَّاسِ وَلَائِيُّوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَابِالْبَعِيُّ الْخَوْدِ وَمَنْ تَكِنِّ الشَّيْطُنُ

اور رشتہ داروں سے اور تیبیوں سے اور مسیکنوں سے
اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے (۱) اور
پہلو کے ساتھی سے (۲) اور راہ کے مسافر سے اور ان
سے جن کے مالک تہمارے ہاتھ ہیں ' (غلام کنیز) (۳) یقیناً
الله تعالی تکبر کرنے والوں اور شخی خوروں کو پہند نہیں
فرما آ۔ (۳)

جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دو سروں کو بھی بخیلی کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اے چھیا لیتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لئے ذلت کی مارتیار کرر کھی ہے۔(۳۷)

اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کاہم نشین اور ساتھی شیطان ہو' (۵)

(۱) آلنجار الْجُنُبِ قرابت دار پروی کے مقابلے میں استعال ہوا ہے جس کے معنی ہیں ایباپروی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب میہ ہے کہ پردی سے بہ حیثیت پروی کے حسن سلوک کیا جائے 'وہ رشتہ دار ہویا غیررشتہ دار جس طرح کہ احادیث میں بھی اس کی بری تاکید بیان کی گئی ہے۔

(۲) اس سے مراد رفیق سفر' شریک کار' بیوی اور وہ مخض ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت و ہم نشینی اختیار کرے۔ بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جنہیں مخصیل علم' تعلم صناعت (کوئی کام سکھنے) کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھنے کاموقع ملے۔(فتح القدیر)

(۳) اس میں گھر' د کان اور کارخانوں' ملوں کے ملازم اور نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں۔غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی ٹاکید احادیث میں آئی ہے۔

(۴) فخرو غرور اور تکبراللہ تعالی کو سخت ناپند ہے بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ''وہ مخص جنت میں نہیں جائے گاجس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کبر ہو گا۔'' (صحیح مسلم کتاب الإیمان 'باب تحریم الکبروبیانہ حدیث نمبرا۹) یہاں کبر کی بطور خاص ذمت ہے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تأکید کی گئی ہے۔ اس پر عمل وہی مخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہو گا۔ مشکراور مغرور مخص صحیح معنوں میں نہ جن عبادت اداکر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام۔

(۵) جنل (مینی الله کی راه میں خرج نه کرنا) یا خرج تو کرنالیکن ریا کاری مینی نمود و نمائش کے لیے کرنا۔ بید دونوں باتیں

لَهُ قِرْنُيَّا فَسَاءً قِرْنِيًّا ۞

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوَامَنُوا بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْاَفِرِ وَانْفَقُوا مِثَا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمَ عِلِيثًا ۞

إنَّ اللهَ لَانَظْلِوْمُنِتُقَالَ ذَرَّةً وَانْ تَكْ حَسَنَهُ يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَكُنُهُ اَجُرًاعَظِيْمُا ۞

> فَكَيْفَ إِذَاجِئُنَامِنُ كُلِّ أُمَّةٍ إِثَنَهِيْدٍ قَجِئُنَابِكَ عَلْ هَوُلِهَ مُمِيًّا ۞

وہ بدترین ساتھی ہے۔ (۳۸)

بھلا ان کاکیا نقصان تھا اگریہ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالی نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے 'اللہ تعالی انہیں خوب جاننے والا ہے۔(۲۹)

ب شک الله تعالی ایک ذره برابر ظلم نمیں کر آ اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگنی کردیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بست برا اثواب دیتا ہے۔(۴۰)

پس کیا حال ہو گاجس وقت کہ ہرامت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ (۱)

الله كو سخت ناپند ميں اور ان كى فدمت كے ليے يمي بات كافى ہے كديبال قرآن كريم ميں ان دونوں باتوں كو كافروں كا شیوہ اور ان لوگوں کا وطیرہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کاساتھی ہے۔ (۱) ہرامت میں سے اس کا پیغیراللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گاکہ یااللہ! ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پنجاویا تھا' اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور؟ پھران سب پر نبی کریم مٹھیٹی گواہی دیں گے کہ یا اللہ! یہ سیح ہیں۔ آپ مٹھیٹیل میہ گواہی اس قرآن کی وجہ ہے دیں گے جو آپ میں تازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیا اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک سخت مقام ہو گا'اس کاتصور ہی لرزہ براندام کر دینے والا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ملٹھ کا نے حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی 'وہ ساتے ہوئے جب اس آیت پر پنیجے تو آپ میں کا ایس نے فرمایا بس 'اب کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود وہیں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھاتو آپ سین آلا کی دونوں آ تکھول ہے آنسو روال تھے۔ (صحیح بخاری فضائل القرآن) بعض اوگ کہتے ہیں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس لیے وہ ''شہید'' (گواہ) کے معنی ''حاضر ناظر'' کے کرتے ہیں اور پول نبی مشتق کو ''حاضرنا ظر'' باور کراتے ہیں۔ لیکن نبی مشتق کو حاضرنا ظر سمجھنا' بیہ آپ مشتق کو اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے جو شرک ہے کیوں کہ حاضرونا ظر صرف اللہ تعالی کی صفت ہے۔ "شہید" کے لفظ سے ان کا استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ شہادت یقینی علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور قرآن میں بیان کردہ حقائق و واقعات سے زیادہ یقینی علم کس کا ہو سکتا ہے؟ اس یقینی علم کی بنیاد پر خود امت محمرییہ کو بھی قرآن نے 🔌 شُهَارُآءُ عَلَى النَّائِينِ ﴾ (تمام کائنات کے لوگوں پر گواہ) کہا ہے۔ اگر گواہی کے لیے حاضرو نا ظرہو نا ضروری ہے تو پھرامت محمد بیہ کے ہر فرد کو حاضرو نا ظرماننا پڑے گا۔ بسرحال نبی مائٹی ہی جارے میں یہ عقیدہ مشرکانہ اور بے بنیاد ہے۔ أَعَادَنَا اللهُ مِنهُ ،

ۘؽۅؙڡؘؠۣڹ۪ؽٙۅؙڎ۫ٲڒڹؿؽػڡٞۯؙۏٵۅٙۘۼڞۘۅؙۘٵڶڗۧڛؙۅؙڶڬؘۊۺؙڗٝؽ ؠؚۼؚۿؙٵڵۯڞؙٷڒڲڷؿؙڹؙۅٛڽٵڟۿڂڽؽڴٵ۞

يَاتَهُا الَّذِيْنَ امَنُوالاَتَقْرَبُواالصَّلُوةَ وَانْتُوسُكُرى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُولُونَ وَلاَجُنْبُا الَّاعَابِرِى سَبِيْلِ حَتَّى تَعْلَمُوُا مَا لَكُنْتُورُ مَرْضَى اَوْعَلَى سَفَرَ اوْجَاءَ احَدُامِّنْكُمُومِّنَ الْغَلِيطِ اوْلسَّنُو اللِّمَاءَ فَلَمْ يَجَدُوا مَاءً فَتَدَيّبَهُوْ اصَعِيْدًا طَلِبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَلَيْنِيَكُوْ إِنَّ اللهُ كَانَ عَمُوًا غَفُورًا ۞

جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش! انہیں زمین کے ساتھ ہموار کردیا جا آ اور اللہ تعالیٰ ہے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔(۲۲) اللہ تعالیٰ ہے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔(۲۲) قریب بھی نہ جاؤ' () جب تک کہ اپنی بات کو سجھنے نہ لگواور جنابت کی حالت میں جب تک کہ اپنی بات کو سجھنے نہ لو '() ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے () اور اگر تم بیار ہویا سفر میں ہویا تم میں ہے کوئی ہو اور تہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور قضائے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو۔ () ہے شک اللہ تعالیٰ مین کرنے والل بخشنے والا ہے۔ () اللہ تعالیٰ معافی کرنے والل بخشنے والا ہے۔ ()

(۱) یہ تھم اس وقت دیا گیا تھا کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھ گئے۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے ترذی 'تفسیر سور ق النساء) جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا۔ بالکل ممانعت اور حرمت کا تھم اس کے بعد نازل ہوا۔ (یہ شراب کی بابت دو سراتھم ہے جو مشروط ہے)

- (۲) کیعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو۔ کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔
- (۳) اس کامطلب بیہ نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ او (جیسا کہ بعض نے کہا ہے) بلکہ جمہور علما کے نزدیک اس کامفہوم بیہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مجد کے اندر سے کاندر متحد کے اندر متحد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر کتے ہو بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ انھیں ہر صورت میں مجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ یہ رخصت ان ہی کے پیش نظردی گئی ہے۔ (ابن کشر اور نہ مسافر کا حکم آگے آرہا ہے۔
- (٣) بیارے مراد'وہ بیار ہے جے وضو کرنے سے نقصان یا بیاری میں اضافے کا اندیشہ ہو۔ (٢) مسافر عام ہے' کمباسفر کیا ہو یا مختصر اگر پانی وستیاب نہ ہو تو تیم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں ہد اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے' کیان بیار اور مسافر کو چو نکہ اس فتم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی تھی اس لیے بطور خاص ان کے لیے

ٱلْحَرِّتُولِلَ الَّذِيْنَ أَوْتُوالْغَيْبِالِمِّنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُونَ الصَّلْلَةَ وَيُرِيْدُونَ اَنْ تَضِلُوا السِّيْدِيلَ أَنْ

وَاللهُ اَعُلُوٰ بِأَعْدَآلِكُوْ وَكَفَلَ بِاللهِ وَالِيَّا اَوْكَفَلَ بِاللهِ نَصِيْرًا ۞

مِنَ الّذِيْنَ هَادُوْايُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّمَوَاضِعِهِ

وَ يَقُولُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُمُسْمَعٍ وَرَاحِنَا
لَيَّا إِنَالِسْنَتِهِمُ وَطَعْنَلُقِ اللّايْنِ وَلَوْاتَمُمُ قَالُوْاسَعْنَا
وَاطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُوْنَالْكَانَ خَيْرًالَّهُمُ وَاَقْوَمَرٌ
وَاطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُوْنَا لِكَانَ خَيْرًالَّهُمُ وَاَقْوَمَرٌ
وَلَكُنْ لَعَنْهُمُ اللهُ يَكُفُلُ هِدْ فَلَا يُؤْمِنُونَ الْلَاقِلِيلَا ﴾

کیاتم نے انہیں نہیں دیکھا؟ جنہیں کتاب کا پکھ حصہ دیا گیاہے 'وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔(۱۳۴۳)

الله تعالی تمهارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور الله تعالی کادوست ہونا کافی ہے اور الله تعالی کامدد گار ہونا بس ہے۔(۴۵)

بعض یمود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے (اکین اس کینے میں) اپنی زبان کو بھتے دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ کتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی اور آپ سنے اور ہمیں دیکھتے تو یہ ان کے فرمانبرداری کی اور آپ سنے اور ہمیں دیکھتے تو یہ ان کے اس بہتر اور نمایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے۔ پس یہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے۔ پس یہ

اجازت بیان کردی گئی ہے۔ (۳) قضائے حاجت ہے آنے والا (۲) اور بیوی ہے مباشرت کرنے والا ان کو بھی پانی نہ طغے کی صورت میں تیم کرکے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تیم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک ووٹوں ہاتھ ایک وو سرے پر پھیر لے۔ (کمنیوں تک ضروری نہیں) اور منہ پر بھی پھیر لے قال فِی النّبَدُم : «ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْکَفَیْنِ» (مسند اُحمد۔ عمار می جلد سمف صعب ۲۲) نبی مار اُلی اُلی اُلی اُلی اُلی اُلی میں فرایا کہ یہ دوٹوں ہتھیا والی اور چَرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے۔ ﴿صَحِیدُا اَلْمِیْتُ ﴾ ہے مراد "پاک مئی "ہے۔ زمین سے نکلنے والی ہر چیز نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے۔ حدیث میں اس کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے۔ «جُعِلَت تُوبَتُهَا لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ »(صحیح مسلم۔ کتاب المساجد)"جب ہمیں بانی نہ طے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیرگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ "

(۱) یمود ایول کی خباشوں اور شرار توں میں ہے ایک یہ بھی تھی کہ "ہم نے سا" کے ساتھ ہی کہ دیتے لیکن ہم نافر مانی کریں گے بعنی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ دل میں کتے یا اپنے ساتھیوں ہے کتے یا شوخ پیشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کتے۔ ای طرح غَیْر مُسمَع (تیری بات نہ سی جائے) یہ بددعا کے طور پر کتے لیعنی تیری بات مقبول نہ ہو۔ رَاعِنَا کی بابت دیکھئے سور قالبقر ق آیت ۱۴ کا کا عاشیہ۔

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُواالَالْمِثِ الْمِنْوُلِهِمَا نَوْلْنَامُصَدِّ قَالِمَا مَعَكُوْمِنْ قَبْلِ اَنْ نَظِسَ وُجُوْهَا فَنُرَدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا اَوْنَكُوْمُونُ تَعَالَمَنَّا اَصُوْلَ السَّدُتُ

وكان آفرالله مَفْعُولًا ®

إِنَّ اللَّهَ لَاَيَغُولُ إِنَّ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُورُ مَا دُوْنَ ذَٰ لِكَ لِمَنْ يَشَرَكُ بِهِ وَيَغُورُ مَا دُوْنَ ذَٰ لِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُنْفِرِكُ بِاللَّهِ فَعَينا أَفْتَرَنَى إِنْمُا عَظِيمًا ۞

ٱلْهُتَزِ الْمَالَّذِينَ يُزَكُّونَ ٱنْفُسَهُمُ ۚ بَبِ اللهُ يُزَكِّنُ مَنُ تَشَانُهُ وَلاَيُطْلَمُونَ فَيَعَيْلا ۞

بت ہی کم ایمان لاتے ہیں '(۲۹)

اے اہل کتاب! جو پھی ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تسمارے پاس ہے' اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں' (") یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی (") اور ہے اللہ تعالیٰ کاکام کیاگیا۔ ("دے)

یقیناً الله تعالی اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشا اور اس کے سواجے چاہے بخش دیتا ہے (۵) اور جو الله تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بردا گناہ اور بہتان باندھا۔ (۱) (۴۸)

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے جیں؟ بلکہ اللہ تعالی جے چاہے پاکیزہ کرتا ہے' کسی پرایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ (۳۹)

- (۱) تعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ پہلے گز رچکا ہے کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی۔ یا بیہ معنی ہیں کہ بہت ہی کم ہاتوں پر ایمان لاتے ہیں۔جب کہ ایمان نافع بیہ ہے کہ سب ہاتوں پر ایمان لایا جائے۔
  - (٣) ليعنى اگر الله تعالى جائ تو تهيس تمهار برتوتول كى پاداش مين به سزاد بسكتا ہے-
  - (m) یہ قصہ سور واعراف میں آئے گا ' کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ لیعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پا سکتے ہو۔
    - (٣) ليني جبوه كسى بات كاتحكم كردے تونه كوئى اس كى مخالفت كر سكتا ہے اور نه اسے روك بى سكتا ہے۔
- (۵) لینی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مرجائیں 'اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا' تو بغیر کسی فتم کی سزا دیۓ معاف فرما دے گا اور بہت سول کو سزا کے بعد اور بہت سول کو نبی میں تشکیم کی شفاعت پر معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہو گا کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔
- (۱) دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِنَّ الشِّرُافِ لَظَائُوْ عَظِائِدٌ ﴾ (لقمان) '' شمرک ظلم عظیم ہے'' حدیث میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اُکبُرُ الکَبَائِر الشِّرْكُ باللَّه ....
- (2) یمودایخ منه میال منصوبنتے تھے مثلاً ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چیستے ہیں وغیرہ' اللہ نے فرمایا تزکیہ کا اختیار بھی

ٱنْظُرْكَيْفُ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَيْنِ بُ وَكَفَىٰ لِهَ إِنْهُمَا تَهِمُيْنَا ۞

اَلَوْتَرَالَى اَلَاِئِنَى أَوْتُوْانَصِيْبَاشِنَ الْكِيْبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّاذِيْنَ كَفَّمُ وَالْحَوْلَاءَ اَهُدُاى مِنَ الَّذِائِنَ الْمُنُواسِّينِيلًا ﴿

ویکھو بیاوگ اللہ تعالی پر کس طرح جھوٹ باندھتے بیں (۱) اور بیہ (حرکت) صرح گناہ ہونے کے لئے کافی ہے۔ (۱) (۵۰)

بی آپ نے انہیں نہیں دیکھاجنہیں کتاب کا کچھ حصد ملا ہے؟ جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ سے لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ (۵)

اللہ کو ہے اور اس کا علم بھی اس کو ہے۔ فتیل تھجور کی تخطلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح نکلتایا د کھائی دیتا ہے اس کو کما جاتا ہے۔ لیتنی اتناسا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔

(۱) لیعنی ند کورہ دعوائے تزکیہ کرکے۔

(۲) یعنی آن کی یہ حرکت اپنی پاکٹرگی کا ادعا آن کے کذب و افترا کے لیے کانی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کی شان نزول کی روایات سے معلوم ہوا کہ ایک دو سرے کی درح و توصیف بالخصوص تزکیہ نفوس کا و کوئی کرنا صحیح اور جائز شمیں۔ اس بات کو قرآن کریم کے دو سرے مقام پر اس طرح فرمایا گیا۔ ﴿ فَلَا تُوْفَا اَنْفُسَکُو هُوَ اَمْنَا اِللّٰهِ مِینِ اِنْفَیٰ ﴾ ۔ ۔ ۔ شمیں۔ اس بات کو قرآن کریم کے دو سرے مقام پر اس طرح فرمایا گیا۔ ﴿ فَلَا تُوفَا اَنْفُسَکُو هُوَ اَمْنَا اِنْفِی ہِنِ اِنْفَیٰ ﴾ ۔ ۔ ۔ شمیں۔ ۱س بات کو قرآن کریم کے دو سرے مقام پر اس طرح فرمایا گیا۔ ﴿ فَلَا تُوفَا اَنْفُسَکُو هُوَ اَمْنَا اِنْفِی کُرِی اور ستائش مت کرو' اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے 'تم میں مقلی کون ہے ?' حدیث میں ہے دعرت مقداد ووائی بیان کرتا ہوں کرتے ہیں کہ '' کی کو ایک دو سرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے ساتھ کی گردن کا نہ دی '' پھر فرمایا کہ '' افروس ہے تجھ پر تو نے اپنے ساتھی کی گردن کا نہ دی '' پھر فرمایا کہ '' اگر تم میں ہے کی کو کسی کی لامحالہ تعریف کرتے ہوئے ساتھی کی گردن کا نہ دی '' پھر فرمایا کہ '' اگر تم میں ہے کسی کو کسی کو کا توکیہ بیان نہ تعریف کرتے ہوئے اس طرح گمان کرتا ہوں۔ اللہ پر کسی کا تزکیہ بیان نہ تعریف کرتی ہے تو اس طرح کما کرے آئے سیبیہ کَذَا میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں۔ اللہ پر کسی کا تزکیہ بیان نہ کریف کرتی ہے تو اس طرح کمان کرتا ہوں۔ اللہ پر کسی کا تزکیہ بیان نہ کریف کرتی ہے بیان انہ کرنے ہوئے اس طرح گمان کرتا ہوں۔ اللہ پر کسی کا تزکیہ بیان نہ کرنے ہوئے اس طرح گمان کرتا ہوں۔ اللہ پر کسی کا تزکیہ بیان نہ کریف کرنے ہے تو اس طرح کمان کرتا ہوں۔ اللہ بیان نہ کرے۔ '' دسیع بی جادی کو تاب المشہورات والادب۔ مسلم 'کتاب المشہورات والادب۔ مسلم 'کتاب المشہور کی کسیار کی کا تو کیہ کی دو سرے کسیار کی کا تو کیہ کرنے کا دو سرے کسیار کی کا تو کیہ کی دو سرے کسیار کی کسیار کی کا تو کیہ بیان نہ کریٹ کی کسیار کی کا تو کیہ کی دو سرے کسیار کوئی کی کسیار کی کا تو کیا کی کسیار کی کا تو کی کسیار کیا کی کسیار کی کا تو کی کسیار کی کسیار کی کا تو کی کسیار کی کسیار کی کسیار کی کا تو کی کسیار کی کسیار کی کا تو کی کسیار کی کا تو کسیار کی کا تو کسیار کی کا تو کسیار کی کسیار کی کا تو کسیار کی کی کسیار کی کا تو کسیا

(٣) اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہاہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجودیہ جہت (٣) اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہاہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجودیہ جہت (بت کائن یا ساحی) اور مطّاعُو ت (جھوٹے معبودوں) پر ایمان رکھتے اور کفار کمہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ تمجھتے ہیں۔ جہت کے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے «إِنَّ الْعِیَافَةَ وَالطَّوْقَ وَالطِّیرَةَ مِنَ الْجِبْتِ» (سنن آبی داود کتاب الطب) "پر ندے اڑا کر خط کھینچ کر 'بدخالی اور بدشگونی لینا یہ جست سے ہیں۔ دراصل یہ سبب شیطانی کام ہیں اور یہود میں بھی یہ چیزیں عام تھیں سطاغوت کا ایک معنی شیطان بھی کے گئے ہیں۔ دراصل معبودان باطل کی پرستش شیطان بھی کی پروی ہے۔ اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔

اُولَلِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُواللهُ وَمَن يَّلْعَنِ اللهُ فَكَنْ تَجَّدَ لَهُ نَصِنْيُوا شَ

ٱمُرَكَهُ مُنْضِيُكُ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَّ الْآلِكُ فُوْثُونَ النَّاسَ نَقِئْرًا ۞

آمُرْ يَحْسُدُ وَنَ النَّاسَ عَلَى مَا التَّهُوُ اللهُ مِنْ فَصَٰلِهِ \* فَقَّ لُ التَّيْنَ اللَّ اللهِ الْمُؤْمِدُ مُو الْكِثْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّيْنَ هُوْمُ مُلْكُا عَظِيمًا ۞

ڣؘؠنُهُوٞمِّنَ امَنَ ڕ؋ وَمِنْهُوْمَّنَ صَدَّاعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَاَّهَ سَعِيُرًا ۞

إنَّ الَّذِيْنَكَ لَقَمُ وُا يَا لَيْقِنَا سَوُفَ نُصُّلِيهُمْ نَارًا ثُكُمَا نَضِجَتُ

میں وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جے اللہ تعالیٰ لعنت کروے 'تواس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔((۵۲)

کیاان کاکوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایبا ہوتو پھر یہ کسی کو ایک تھجور کی مختصل کے شگاف کے برابر بھی پچھ نہ دیں گے۔ (۱)

یا یہ لوگوں سے حمد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے ' (۲) پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بری سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔(۵۴)

پھران میں ہے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس ہے رک گئے ''") اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔(۵۵) جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفرکیا' انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گئے ''") جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم

<sup>(</sup>۱) یہ استفہام انکاری ہے یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہو یا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو بالخصوص حضرت محمد ما آتا ہے کہ ان بھی نہ دیتے جس سے تھجور کی شخصلی کاشگاف ہی پر ہو جا یا۔ نَقِیْرٌ اس نقطے کو کہتے ہیں جو تھجور کی شخصلی کے اوپر ہو تا ہے۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۲) ام (یا) بل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے بعنی بلکہ بیہ اس بات پر صد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کوچھوڑ کردو سروں میں نبی (یعنی آخری نبی) کیوں بنایا؟ نبوت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی بنی اسرائیل کو 'جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آل میں سے ہیں ' ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت و بادشاہی بھی۔ پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ کچھ ایمان لائے اور کچھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد ( سلیکی آگریہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی انو کھی بات نہیں ہے ' ان کیا قریخ بی نبول کی تعذیب سے بھری ہوئی ہے حتی کہ اپنی نسل کے نبول پر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ بعض نے کی قو تاریخ بی نبول کی میں ساکھ اور پچھ نے انکار کیا۔ ان محکرین نبو میں ھاکامرجع نبی سلیکی و تلایا ہے یعنی ان یہود میں سے پچھ نبی میں آئی ایک اور پچھ نے انکار کیا۔ ان محکرین نبوت کا انجام جنم ہے۔

<sup>(</sup>٣) ليني جنم ميں اہل كتاب كے منكرين ہي نہيں جائيں گے 'بلكہ ديگر تمام كفار كالمحكانہ بھى جنم ہي ہے۔

جُلُودُهُمُ بَكَ لَنْهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَنُاوُ قُواالْعَدَابُ إِنَّالِلَهُ كَانَ جَزْيُزًا حَكِينًا ﴿

ۅؘڷڵۮۣؿڹۜٲڡؙؠؙۏؙٳۅؘۼؚٙڰؙٳٳڶڞ۬ڸۣؾڛؘٮؙۮڿڷۼٛؠ۫ڿؾٚؾۼٙڎۣؽ؈ؙ ۼؖؿؠٵٲۯڵۿۯڂڸڔؽڽڣۿؘٲڹٮٞٵ؞ڶۿڎ۬ڣؽۿٵۮٚۅٵڿٛۛٞڡؙڟۿٙڒڰ۠ ۊؙۮؙؿۿؙؙٛٛۿ۫ۼڵڰڟڸؽؙڒ

ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں '() یقینا اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔(۵۱) اور جو لوگ ایمان لائے اور شائشہ اعمال کے '(۲) ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے بنچے نہریں بہہ رہی ہیں 'جن میں وہ بیشہ بیشہ رہیں گے ، ان کے لئے وہاں صاف شخری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں تھنی چھاؤں (اور پوری راحت) میں لے جائیں انہیں تھنی چھاؤں (اور پوری راحت) میں لے جائیں گے۔ '(۵۷)

(۱) یہ جنم کے عذاب کی تختی' تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام الشینے کے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا ہے۔ کھالوں کی بیہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکٹوں مرتبہ عمل میں آئے گی اور مند احمد کی روایت کی روہے جنمی جنم میں اپنے فریہ ہوجائیں گے کہ ان کے کانوں کی لوہے پیچھے گردن تک کا فاصلہ سات سوسال کی مسافت بقتا ہو گا'ان کی کھال کی موٹائی ستریالشت اور داڑھ احد بھاڑ جنتی ہوگی۔

(۲) کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جوابری نعمیں ہیں 'ان کا تذکرہ کیاجا رہا ہے۔ لیکن وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ جَعَلنَا الله مُنهُم الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر ویا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان 'عمل صالح کے بغیرا ہے ہی ہے جیسے پھول ہو مگر خوشبو کے بغیر' درخت ہو لیکن بے ثمر۔ صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین اور خیرالقرون کے دو سرے مسلمانوں نے اس فتح کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل۔ اعمال صالحہ۔ سے مالا مال تھیں۔ اس دور میں سبمانوں نے اس فتح کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل۔ اعمال صالحہ۔ سے مالا مال تھیں۔ اس دور میں بنیں تھا۔ اس کے ہر عکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرج کا نام رہ گیا میں ہے۔ اعمال صالحہ سے دعوے داران ایمان کا دامن خال ہے۔ مَدَانَا الله تعَمَلیٰ۔ اسی طرح اگر کوئی مخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ کی ذیل میں آتے ہیں۔ مثلًا راست بازی' امانت و دیانت' ہمدردی و غم گساری اور دیگر اضافی خوبیاں۔ کیکن الله کی ایمان کی دولت سے ہم محروم ہے تو اس کے یہ اعمال 'دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نامی کا ذریعہ خابت ہو خوبیاں۔ کیکن الله کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیت نہ ہوگی اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو ایجھے اعمال کو عنداللہ بار آور بنا آ ہے بلکہ صرف اور صرف دنیوی مفادات یا قوی اضاف و عادات ان کی بنیاد ہے۔

(٣) گھنی 'گری' عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں جس کو ترجمہ میں ''پوری راحت'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ''جنت میں ایک ورخت ہے جس کا سابی اتنا ہے کہ ایک سوار سوسال میں بھی اسے طے نہیں کرسکے گایہ شجرۃ الخلد ہے۔ (مسند آگھمد' جلد مص ۳۵۵ و آصله فی البخاری' کتاب بدء النخلق باب نمبر ۸، ماجاء فی صفۃ البحنة و آئھا منخلوقۃ)

اِتَّاللَهُ يَامُرُكُوْ آَنْ تُؤَدُّواالْأَمْنَٰتِ اِلْ)َهْلِهَ آكَاذَا حَكَنَهُمْ يَيُرَالِكُسِ آنَ عَكَمُوْا بِالْعَدُلِ إِنَّ اللَّهُ نِعِتَّا يَعِظْكُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَمِيْعًا لَبَصِيْرًا ۞

يَايَّتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوَّ الْطِيعُوااللهَ وَالطِيعُوا الرَّسُولَ وَاوُلِى الْأَمْرِمِنْكُوْ وَإِنْ تَتَازَعُنْدُ فِي شَيْ فَوْدُوهُ الى اللهِ

الله تعالی تهمیں تاکیدی تھم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پنچاؤ! (ا) اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو! (۲) یقیناً وہ بهتر چیز ہے جس کی نصیحت تهمیں الله تعالی کر رہا ہے۔ (۱) ہے شک الله تعالی سنتا ہے ویکھا ہے۔(۵۸)

اے ایمان والوا فرمانبرداری کرو الله تعالی کی اور فرمانبرداری کرو رسول (صلی الله علیه وسلم) کی اور تم میں سے افتیار والوں کی۔ (۳) پھراگر کسی چیز میں اختیاف کرو

(۱) اکثر مضرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ بڑائی کی شان میں 'جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان و کلید بردار چلے آ رہے تھے 'نازل ہوئی ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ مائی آئی خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ مائی آئی خانہ بو چکے تھے 'طلب فرمایا اور وغیرہ کے بعد آپ مائی آئی کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے "(ابن کھیں) آیت کا بید انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا 'دیہ تہماری چابیاں ہیں آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے "(ابن کھیں) آیت کا بید بردول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا تھم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو ناکید ہے کہ امائیتیں انہیں بہنچاؤ جو امائوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امائیتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں۔ ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ یہ بحفاظت عندالملب لوٹا دی جا کیں۔ دو سرے عمدے اور مناصب اہل لوگوں کو دیے جا کیں 'کھن سیاس بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد یا کوٹ سٹم کی بنیاد پر عمدہ و منصب دینا اس دیے خلاف ہے۔

- (۲) اس میں حکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔ "حاکم جب تک ظلم نہ کرے' اللہ اس کے ساتھ ہو تا ہے جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ کتاب الاُحکام)
  - (m) لیعنی امانتیں اہل لوگوں کے سیرد کرنا اور عدل وانصاف مہیا کرنا۔
- (٣) اولوالامر(اپنے میں سے افتیار والے) سے مراد بعض کے نزدیک امرا و حکام اور بعض کے نزدیک علا و فقها ہیں مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کیونکہ ﴿ اَلّا لَهُ اَلْكُنْ اللّٰهِ ﴾ (بوسف ٥٠٠٠) کہ الْکَنْ اُلْدُوْ ﴾ (الاتحراف ٣٠٠٠) "خبروار مخلوق بھی اسی کی ہے' محکم بھی اسی کا ہے" ﴿ اِن الْحَنْا اللّٰهُ اللّٰهِ ﴾ (بوسف ٥٠٠٠) "حکم صرف الله ہی کا ہے" کین چونکہ رسول مالی اللّٰه الله مناء اللی ہی کا مظمراور اس کی مرضیات کا نمائندہ ہے۔ اس کے الله تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول مالی اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول مالی الله کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرادیا اور فرمایا کہ رسول مالی آلیدہ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُوْ تُوُمِّنُونَ بِاللهِ وَلَيُوَمُ الْخَرْ ذلِكَ خَيْرُوَّا صُنُ تَاوِيلًا ﴿

ٱلْهُرَّزَ إِلَى الَّذِيْنَ يَنْهُمُونَ الْهُمُوا مُنُوّا بِمَا اَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ مَّلِكَ يُرِيُدُونَ اَنْ يَتَعَاكَمُوْ آ إِلَى الطّاعُونِ

تواسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف اگر متہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہترہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھاہے۔ (۵۹) کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ جن کادعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے ا تاراگیا ہے اس

کی اطاعت دراصل الله کی اطاعت ہے۔﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاءَاللهُ ﴾ (النسباء-٨٠) "جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی "جس سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا مافذ ہے جس طرح قرآن کریم۔ تاہم امراو حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ کیونکہ وہ یا تواللہ اور اس کے رسول ماٹیٹیلیم کے احکام کانفاذ کرتے ہیں۔ یا امت کے اجماعی مصالح کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امراو حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے اللہ و رسول ما ﷺ کی اطاعت کے ساتھ۔اس لیے أَطِیعُوا اللهَ ك بعد أطينعُوا الرَّسُولَ توكما كيونكه بيه وونول اطاعتين مستقل اور واجب بين ليكن أطِبْعُوا أُولِي الأمْرِ شين كما كيونكه أُولِي الأَمْرِكِ اطاعت مستقل نهيل اور حديث مين بهي كما كيا بــــ «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ في مَعْصِيَةِ الخَالِقِ» (وقال الألباني حديث صحيح- مشكاوة نمبر ٢٩٩٦ في لفظ لمسلم لاطاعية في معصية الله كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث نمبر ١٨٣٠ اور "إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» (صحيح بخارى كتاب الأحكام باب نمبر ٣/ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَّعْصِيَةً». ومعصيت مين اطاعت نہیں' اطاعت صرف معروف میں ہے۔" میں حال علاو فقها کابھی ہے۔ (اگر اولوالا مرمیں ان کوبھی شامل کیاجائے) یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہو گی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف ارشاد و ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماو فقها بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یقیناً مرجع عوام ہیں۔ لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول مٹھنکیوں کی بات بتلا کمیں لیکن اگر وہ اس ہے انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے ہوجھتے ان کی اطاعت کرناسخت معصیت اور گناہ ہے۔ (۱) الله كي طرف لوٹانے سے مراد' قرآن كريم اور الرسول ما الآيا ہے مراد اب حديث رسول ہے- بيہ تازعات كے ختم کرنے کے لیے ایک بهترین اصول بتلا دیا گیا ہے-اس اصول ہے بھی یہ واضح ہو تا ہے کہ کسی تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں۔ جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو داجب قرار دے رکھاہے اور اس تیسری اطاعت نے 'جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے 'مسلمانوں کو امت متحدہ کی بجائے امت منتشرہ بنا ر کھاہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنادیا ہے۔

وَقَدُ أُمِرُوَّااَنُ يَكُفُرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ الشَّيْظُنُ اَنُ يُضِكَهُمُ صَلَاكِكِيدُكَا ۞

ڡؘٳۮؘٳؿۣڵڷۿؙۄؙڗؙڡۜٵڷۅؙٳڸڶڡۘٵۜڷڗٛڷٳڵؠؗ؋ۅؘٳڶٳٳڛۘٷڸ ڒٲؿؾٵڷؙؽڶڣؿؿؙڹؘؽڞؙڎؙۏؽؘۼؿڬڞؙۮۏؙڴ<sup>۞</sup>

فكيفُ إِذَا اَصَابَتْهُمُ مُصِيئِهَ ثُهُمَا قَدَّمَتُ اَيْدِيْهِمُ ثُوَّجَآءُوُكَ يَمْلِفُونَ فَإِللهِ إِنْ اَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وُتَوْهُمًا ۞

اُولَيْكِ الَّذِيْنَ يَعْلَوُاللهُ مَا فِي قُلُوْيِهِمُّوَّفَا عُرِضُ عَنْهُمُ وَعِظْفُهُ وَقُلْ لَهُمُ فِيَ اَنْشُسِهُمْ قَوْلَائِلِمُغَا ۞

پر ان کا ایمان ہے 'کیکن وہ اپنے فیصلے غیراللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالا نکہ انہیں تھم دیا گیاہے کہ شیطان کا انکار کریں 'شیطان تو بیہ چاہتا ہے کہ انہیں برکا کر دور ڈال دے۔(۲۰)

ان سے جب مجھی کما جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ چھیر کررک جاتے ہیں۔ (۱۱)

پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی معیبت آپڑتی ہے تو پھریہ آپ کے پاس آکر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ (۲۲)

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے' آپ ان سے چیٹم پوشی کیجئے' انہیں تھیجت کرتے رہیئے اور انہیں وہ بات کھئے! جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہو کیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجائے سرداران یہودیا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ آہم اس کا حکم عام ہے اور اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپ فیصلوں کے لئے ان دونوں کو چھو ڈکر کی اور کی طرف جاتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہو تا ہے ﴿ إِنْمَاكُانَ قَوْلَ الْمُدُونِينَ اِذَا دُعُوَٰ اِلَى الله وَرَسُوْلِه لِيَحْمُلُمُ بَيْنَهُوْلُونَ يَعْمُونُ اَلله عَلَيه وسلم کی طرف بایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کتے ہیں کہ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا الله عَليه وسلم کی طرف بایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کتے ہیں کہ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا الله عَليه وسلم کی بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَاُولَدِكَ هُوالْهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّ

<sup>(</sup>٣) لینی جب این اس کرتوت کی وجہ سے عماب اللی کا شکار ہو کر مصیبتدوں میں تھینتے ہیں تو پھر آ کر کتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد سے نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروا کیں یا آپ سائیلی سے نیادہ ہمیں وہاں انساف ملے گا بلکہ مقصد صلح اور طاب کرانا تھا۔

<sup>(</sup>٣) الله تعالى ف فرمايا كه أكرچه جم ان ك دلول ك تمام بحيدول سے واقف بين (جس پر جم انسين جزاويس كے) ليكن

وَمَاۤاَرُسُلۡنَامِنُ تَسُولِ اِلۡالۡمُطَاءَ بِادۡنِاللّٰهُ وَلَوَآكُمُۥ إِذْظُلُمُوۡۤاَنَفۡسُهُمۡ جَاۡءُوُكَ فَاسۡتَغۡفَرُوااللّٰهَ وَاسۡتَغۡفَرُ لِهُحُوالرَّسُولُ لَوَجَدُوااللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۞

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيمُاشَجَرَ بَيْنَهُمُوْثُمَّلَاَعِبُدُوْافِئَ اَنْفِيهِمْ حَرَجًا مِتَمَّا تَضَيْت وَسُلِمُوْاتَنْلِيمُنَا ؈

ہم نے ہر ہر رسول کو صرف اس لئے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے اور اگریہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا' تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے (اور تعلیٰ کو معافی کرنے والا مریان پاتے۔(۱۳۳)

سو قتم ہے تیرے پروردگار کیا یہ مومن نہیں ہو سکتے ' جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں ' پھرجو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی شکگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کرلیں (۱۵)

اے پیغیبر! آپ ان کے فلاہر کو سامنے رکھتے ہوئے در گزر ہی فرمائیے اور وعظ و نفیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جاری رکھئے! جس سے بیہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفوودر گزر' وعظ و نفیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ہی ناکام بنانے کی سعی کی جانی چاہئے۔

- (۱) مغفرت کے لئے بارگاہ اللی میں ہی توبہ و استغفار ضروری اور کافی ہے۔ لیکن یہاں ان کو کہا گیا کہ اے پیغیراِ وہ تیرے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور تو بھی ان کے لئے مغفرت طلب کر تا۔ بیہ اس لئے کہ چو نکہ انہوں نے فصل خصومات (جھڑوں کے فیصلے) کے لئے دو سروں کی طرف رجوع کر کے آپ مائٹیج کا استخفاف کیا تھا۔ اس لئے اس کے اذا لے کے لئے آپ مائٹیج کے باس آنے کی تاکید کی۔

وَلُوْاَنَا كَتَبُنَا عَلَيْهِ اَنِ اثْتُلُوْاَ انْفُسَكُمُ اَوِاخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُوْمَا فَعَلُوْهُ إِلَا قِلِيْلٌ مِّنْهُمُ وَلَوْاَنَهُمُ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَاَشَدَّ تَثْنِيثًا ۖ

وَّاذًا اللَّاتَيْنَاهُمُ مِّنْ لَكُنَّا آجُرًا عَظِيمًا ﴿

وَلَهَدَيْنَهُمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٠

وَمَنْ يُطِيرِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَمِّكَ مَعَ الَّذِينَ ٱنْحَمَّ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّيْبِينَ وَالصِّدِنْ يَقِيْنَ وَالشَّهَكَأْءَ وَالصَّلِمِينَ وَحَسُنَ اوْلَيْكَ رَفِيْقًا ۞

اور اگر ہم ان پر بیہ فرض کر دینے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالوا یا اپنے گھرول سے نکل جاؤا تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجالاتے اور اگر بیہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً میں ان کے لئے بہتراور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو۔ ((۲۲)

اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے ہڑا ثواب دیں۔(۲۷) اور یقیناً انہیں راہ راست د کھادیں۔(۲۸)

اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فرمانبراری کرے 'وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گاجن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے 'جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ 'یہ بہترین رفیق ہیں۔" (۱۹)

تو ہے ہی دیگر افراد کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو قول امام کے مقابلے میں حدیث صحیح سے انقباض ہی محسوس نہیں کرتے بلکہ یا تو کھلے لفظوں میں اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یا اس کی دور از کار آدمیل کرکے یا ثقہ راویوں کوضعیف باور کراکے مسترد کرنے کی ندموم سعی کرتے ہیں۔

- (۱) آیت میں انبی نافرمان میں کے لوگوں کی جبلت ردیے کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں تھم دیا جا آگہ ایک دو سرے کو قتل کردیا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو 'جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے تھے ؟ یہ اللہ تعالی نے اپنے علم کے مطابق ان کی بابت فرایا ہے جو یقیناً واقعات کے مطابق ہے مطاب یہ ہے کہ سخت تعکموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے لیکن اللہ تعالی بہت شفق اور مہریان ہے ' اس کے احکامات بھی آسان ہیں۔ اس لیے اگر وہ ان تعکموں پر چلیں جن کی ان کو نقیعت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور خابت قدمی کا باعث ہو۔ کی نکو کہ ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت ہے کم ہو آ ہے۔ نیکی سے نیکی کا راستہ کھاتا اور بدی ہے بدی متولد ہوتی ہے۔ لیمن اس کا راستہ کھاتا اور بدی ہے بدی متولد ہوتی ہے۔ لیمن اس کا راستہ کشادہ اور آسان ہو آ ہے۔
- (۲) الله ورسول كى اطاعت كاصله بتلايا جارہا ہے اس ليے حديث بيس آنا ہے «آلمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ» (صحيح بخارى كتاب الآداب باب نمبو ٩٥ علامة حب الله عزوجل مسلم كتاب البروالصلة والآداب باب الموء مع من أحب حديث نمبر ١٢٥٠) آدى انهى كے ساتھ ہو گاجن ہے اس كو محبت ہو گى "حضرت انس براليّ فرماتے ہيں كه "صحابہ اللّهِ عَنى خوشى اس فرمان رسول كو من كر ہوئى اتنى خوشى تبيى ہوئى۔ "كيونكه وہ جنت ميں بھى رسول الله مائيّة كى روايات ميں بتايا كيا ہے كہ بعض صحابہ اللّهِ عَنى أَن مُن اللّهِ اللهُ عَنى اللّهُ اللّهُ عَنى اللهُ عَنى اللهُ اللهُ عَنى اللهُ اللهُ عَنى مائيّة اللهُ اللهُ عَنى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنى اللهُ اللهُ اللهُ عَنى اللهُ اللهُ

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِإِللَّهِ عَلِيمًا ۞

يَاتُهَا الَّذِينَ المَنْوَاخْلُواْحِذُ رَكُوْفَافْرُوُا ثَمَّاتَ أُوانْفِرُواْ جَمِيْعًا ۞

ۅَٳؽؘڡ۪ڹؙڬؙۅٝڶٮؘۜؽؖڵؽؙڟؚئَؿۧٷٙڶؽؗ اصَابَتَكُو۫مُّڝؚؽڹةٌ قَالَ قَلۡاَنۡعُمَاللّٰهُ عَلَىٰۤ اِذۡكُوۡاَكُنْ مَّعَامُ شَهۡيُدًا ۞

> ۅؘڵؠؽؙٲڝۜٵ؉ٝۄ۬ڡٚڞؙڵ۫ۺؚٵ۩۬ڥڶٙؽڤؙۅٛڵؾۜٵڷؙٷؙڎ ؘ؆ؙؿٛڹؽڴڎؙۄ۫ڔؘؽؽٷڡؘۅٙڐؘڐ۠ڽڶؽؾؽؽؙػ۠ڹٛػؙڡؘۼۿؗؗؗۿ

یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔(۷۰)

اے مسلمانو! اپنے بچاؤ کا سامان لے لو (۱) پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرویا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو!(ا)

اور یقیناتم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں'<sup>(۲)</sup> پھراگر تہیں کوئی نقصان ہو تاہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔(۷۲)

اور اگر حمیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل (۳) مل جائے تو اس طرح کہ گویاتم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں' <sup>(۳)</sup> کہتے

یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سُرِ اُلِیْ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائ گا اور ہمیں اس سے فروتر مقام ہی ملے گا اور یوں ہم آپ سُرِ اُلِیْ کی اس صحبت و رفاقت او دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ا آبار کران کی تعلیٰ کا سامان فرمایا۔ (ابن کیر) بعض صحابہ السیخی نے بطور خاص نی سُرِ اُلِیْ اِللہ تعالیٰ میں رفاقت کی ورخواست کی ﴿ اَسْفَالُک مُرافقتک فِی الْجَنَّةِ ﴾ جس پر نبی سُرِ اُلِیْ اُلیْکِیْ نے انسیس کرت سے نقلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ورخواست کی ﴿ اَسْفَالُک مُرافقتک فِی الْجَنَّةِ ﴾ جس پر نبی سُرِ کی مسلم 'کتاب الصلوٰ آباب فضل السحود والحت علیه حدیث نصبر ۱۹۸۸) ﴿ لِی تَمْ کُرْت مِحود کے ساتھ میری مدد کرو۔ "علاوہ ازیں ایک اور حدیث ہے۔ ﴿ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ اللّٰ مِینُ وَ الصَّدِ یَقِیْنَ وَ الشَّهُودَ ﴾ ﴿ ورصدی سے میان الماعت النبی سے میان میں مارست باز' امانت وار تا جرانیا صدیقین اور شدا کے ساتھ ہو گا۔ "صدیقیت' کمال ایمان و کمال اطاعت کا نام ہے' نبوت کے بعد اس کا مقام ہے' امت محمد میں اس مقام میں حضرت ابو کمرصدیتی والی سب سے میاز ہیں۔ اور اس کے بالاتفاق غیرانیا میں وہ نبی مُنْ اُلَا کے بعد افضل ہیں' صالے وہ ہو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا طور پر ادا کرے اور ان میں کو تابی نہ کرے۔

- (۱) حذَرَكُمْ (اپنابجاؤ اختیار كرو) اسلحه اور سامان جنگ اور دیگر ذرائع ــــــــ
- (٣) سير منافقين كاذكر ہے۔ پس و پيش كامطلب ، جماد ميں جانے سے گريز كرتے اور پيچيے رہ جاتے ہیں۔
  - (۳) لعنی جنگ میں فنخ و غلبه اور غنیمت\_
  - (۴) لینی گویا وہ تمہارے اہل دین میں سے ہی نہیں بلکہ اجنبی ہیں۔

فَأَفُوُزَ فَوْزًاعَظِيمًا ۞

فَلُيْقَاتِلُ فِي سِيئِهِ اللهِ الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيُوةَ الثُّنُيَّا بِالْإِخْرَةِ وْمَنُ يُّقَاتِلُ فِي سَهِيلِ اللهِ فَيَقْتَلُ اَوْيَغْلِبُ فَمَوْكَ نُؤْتِيهُ لِجُرًا عَظِيمًا ۞

وَمَالَكُوُ لَاتُقَاتِلُوْنَ فَى سِيدِلِ اللهِ وَالْمُسُتَّفَعَهِ بِيَ مِنَ الرِّجَالِ وَالِنِّمَا أَهُ وَالْوِلْدَ الِهَ الَّذِينَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اَخْوِجْنَا مِنْ هٰذِةِ الْقَرْكِةِ الطَّالِمِ اَهْلُكَ<sup>ا</sup> وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِمَّا الْحَالَ الْحَالُ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِبُوا فَ

ہیں کاش! میں بھی ان کے ہمراہ ہو یا تو بڑی کامیابی کو بنچیا۔ (ا

یں جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے چے کیے ہیں '(۱) انہیں اللہ تعالی کی راہ میں جماد کرنا چاہئے اور جو مخص اللہ تعالی کی راہ میں جماد کرتے ہوئے شمادت پالے یا غالب آ جائے' یقینا ہم اے بہت بردا تواب عنایت فرمائیں گے۔(۲۵)

بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردول عورتوں اور نصے نصے بچوں کے چھکارے کے لئے جماو نہ کرو؟ جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے جمارے پروردگار! ان ظالموں کی بہتی سے جمیں نجات دے اور جمارے لئے خود اپنے پاس سے جمایتی مقرر کروے اور جمارے لئے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کروے اور جمارے لئے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔

(۱) لینی مال غنیمت سے حصہ حاصل کر تا جو اہل دنیا کاسب سے اہم مقصد ہو تا ہے۔

<sup>(</sup>۲) شَرَیٰ یَشْرِیٰ کے معنی بیجنے کے بھی آتے ہیں اور خرید نے بھی۔ متن میں پہلا ترجمہ اختیار کیا گیا ہے اس اعتبار سے فَلْیَفَاتِلْ کا فاعل ﴿ الَّذِیْنَ یَشُوفَ الْعَیْوَةَ ﴾ بے گالیوں اگر اس کے معنی خرید نے کے کیے جا ئیں تو اس صورت میں الَّذیْنَ مفعول بنے گا اور فَلْیقاتِلْ کا فاعل ' الْمُوْمِنُ النَّافِرُ (راہ جہاد میں کوچ کرنے والے مومن) مین وف ہوگا۔ مومن ان لوگوں سے لئیں جنہوں نے آخرت نے کر دنیا خرید لی۔ یعنی جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطراپنے دین کو فروخت کردیا۔ مراد منافقین اور کا فرین ہوں گے۔ (ابن کثیر نے ہی مفہوم بیان کیا ہے) مال کی خاطراپنے دین کو فروخت کردیا۔ مراد منافقین اور کا فرین ہوں گے۔ (ابن کثیر نے ہی مفہوم بیان کیا ہے) طور پر ہوڑھے مرد'عور تیں اور بنج'کافروں کے ظلم و ستم سے بحک آ کراللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اللہ طور پر ہوڑھے مرد'عور تیں اور بنج'کافروں کے ظلم و ستم سے تک آ کراللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے جا اس آ ہت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ جس علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار اور نرغۂ کفار میں گھرے ہوئے ہوں تو دو سرے مسلمانوں پر یہ فرض عاکہ ہو تا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں۔ یہ جہاد کی دو سری قتم ہے۔ پہلی قتم ہے ایک قتم آئید دین کی نشرواشاعت اور کیلم قباللہ کے غلیے کے لیے ہماد کی دو سری قتم ہے۔ پہلی آب میں اور مابعد کی آب یہ میں ہے۔

ٱلذين امنو القايت ون في سيس الله والذين كفروا يُقايتون في سيسل الطاغوت فقايتواً ولياء الشلطن إنّ كَيْدُ الشَّيْطِ فَان صَعِيْفًا ﴿

ٱلْتُرْتُرَالَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُوْ كُفُوْاَ الْيُويَكُوُّ وَاَقِيْمُوا الصَّلَوْةَ وَاثُوْ التَّرْكُوةَ ثَلْقَاكُمِ عَلَيْهِ وَالْقِتَالُ إِذَا فَرِيْنَ مِّنَهُمُ عَنْشُوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ اَوْ اَشَكَّ خَشْيَةٌ وَقَالُوْارَتَبَالِمَ كَنَّبُتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا اَحْرُثِنَا إِلَى اَجِلٍ قَرِيْبِ ثُلْ

جو لوگ ایمان لائے جیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جماد کرتے جیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ' وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے جیں۔ (۱) پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کروا یقین مانو کہ شیطانی حیلہ (بالکل بودا اور) سخت کمرور ہے۔ (۱) (۲۲)

کیاتم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں تھم کیا گیاتھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماذیں پڑھتے رہو اور ذکو ۃ ادا کرتے رہو۔ پھرجب انہیں جہاد کا تھم دیا گیاتو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی چیے اللہ تعالی کا ڈر ہو' بلکہ اس سے بھی زیادہ' اور کہنے لگے اللہ تعالی کا ڈر ہو' بلکہ اس سے بھی زیادہ' اور کہنے لگے اللہ تعالی کا ڈر ہو' بلکہ اس سے بھی زیادہ' اور کہنے لگے اللہ تعالی کا ڈر ہو' بلکہ اس سے بھی زیادہ' اور کہنے لگے اللہ تعالی کا ڈر ہو' بلکہ اس سے بھی زیادہ' اور کہنے لگے اللہ تعالی کا ڈر ہو' بلکہ اس سے بھی زیادہ' اور کہنے لگے اللہ تعالی کا ڈر ہو' بلکہ اس سے بھی زیادہ' اور کہنے لگے اللہ تعالی کو کر ہوا کی کردیا؟ (۳)

<sup>(</sup>۱) مومن اور کافر' دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں عظیم فرق ہے' مومن اللہ کے لئے لڑتا ہے' محض طلب دنیا یا ہوس ملک گیری کی خاطر نہیں۔ جب کہ کافر کامقصد یمی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لئے حیلے اور کمر کمزور ہوتے ہیں' ان کے ظاہری اسباب کی فرادانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ چیلے نہیں ٹھمر سکتے۔

<sup>(</sup>٣) کے میں مسلمان چو نکہ تعداداور وسائل کے اعتبار ہے لانے کے قابل نہیں تھے۔اس لئے مسلمانوں کی خواہش کے باوجودانہیں قال ہے روئے رکھاگیااور دوباتوں کی تاکید کی جاتی رہی ایک ہے کہ کا فروں کے ظالمانہ رویے کو صبراور حوصلے ہے برداشت کریں اور عفوو در گزرے کام لیں۔ دو سرے یہ کہ نماز زکو قاور دیگر عبادات و تعلیمات پر عمل کااہتمام کریں تا کہ اللہ تعالی ہے ربطو و تعلق مضوط بنیا دوں پر استوار ہوجائے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع ہوگئی تو پھرائیں قال کی اجازت دے دی گئی تو پھرائیں قال کی اجازت دے دی گئی تو بھرائیں کی قال کی اجازت دے دی گئی تو بھرائیں کی قال کی اجازت دے دی گئی تو بھرائیں کی قال کی اجازت دے دی گئی تو بھرائیں کھم جماد من کرخوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں کیا۔اس پر آیت میں کی دور کی ان کی آر زویا دولا کر کماجا رہا ہے کہ اب یہ مسلمان تھم جماد من کرخوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں جب کہ یہ تھم جماد خودان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ آیت قرآن میں تحریف: آیت کا پہلا حصہ جس میں کفٹ آیدی در لڑائی ہے ہتھ دود ان کی ان تھی ہے۔اس ہے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز میں رکھے کا تھم دیا ہے۔ یہ ایک الیدین نہیں کرنا چاہئے۔ کہ نماز میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نماز کی حالت میں ہاتھوں کو روک رکھنے کا تھم دیا ہے۔ یہ ایک الیدین نہیں کرنا چاہئے۔ کہ نماز میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نماز کی حالت میں ہاتھوں کو روک رکھنے کا تھم دیا ہے۔ یہ ایک

مَتَاءُالدُّنْيَاقِيْكُ وَالْطِرُةُ خَيْرٌلِمِنِ اتَّقُىٰ وَلاَتُطْلَمُونَ فَتَمُلًا ۞

أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدُرِكُكُواْ الْمَوْتُ وَلَوَكُنْتُوْ فَى بَرُوْجٍ مُشَيِّنَةً وَانْ تُضِبُّهُمُ مَسَنَةٌ يَّقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِالا مِنْ عَنْداللهِ وَانْ تَضِبُهُمُ سَيِّنَةً قَقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْداكُ قُلْكُلُّ مِنْ عِنْداللهِ فَعَلَا الْقَوْمُ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ مَدِينَةً الْقَوْمُ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ مَدِينَةً الْكَوْمُ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ مَدَالِ هَوْلَا الْقَوْمُ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ (ا) آپ
کمہ دیجے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پر ہیز
گاروں کے لئے تو آخرت ہی بہتر ہے اور تم پر ایک
دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ رکھاجائے گا۔ (22)
تم جمال کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گوتم
مضبوط قلعوں میں ہو (ا) اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی
ہے تو کتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اگر
کوئی برائی پہنچتی ہے تو کمہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف
سے ہے۔ (انہیں کمہ دو کہ یہ سب پچھ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہوگیا ہے کہ کوئی بات سیجھنے

ا نتمائی غلط اور واہیات استدلال ہے۔ اس کے لئے ان صاحب نے آبیت کے الفاظ میں بھی تحریف کی اور معنی میں بھی۔ یعنی لفظی اور معنوی دونوں قتم کے تحریف سے کام لیا ہے۔

- (۱) اس کادو سراتر جمدیہ بھی کیا گیا ہے کہ اس علم کو بچھ اور مدت کے لئے موخر کیوں نہ کر دیا یعنی اَجلٍ قَرِ بب سے مراد موت یا فرض جماد کی مدت ہے۔ (قف سیوابن کشیر)
- (۲) ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لئے کہا جا رہاہے کہ ایک توبیہ دنیا فانی اور اس کا فائدہ عارضی ہے جس کے لئے تم پچھ مہلت طلب کر رہے ہو۔ اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتراو رپائیدار ہے جس کے اطاعت اللی کے صلے میں تم سزا وار ہو گے۔ دو سرے میر کہ جہاد کرویا نہ کرو 'موت تو اپنے وقت پر آکر رہے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ پھر جہادے گریز کاکیا فائدہ ؟مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلندوبالا فصیلوں والے قلعے ہیں۔

ملحوظہ: بعض مسلمانوں کا چونکہ یہ خوف بھی طبعی تھا۔ اس طرح آخیر کی خواہش بھی بطور اعتراض یا انکار نہ تھی' بلکہ طبعی خوف کا ایک منطق بتیجہ تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور نمایت مضبوط دلا کل سے انہیں سمار ااور حوصلہ دیا۔

(٣) یمال سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کما کہ بھلائی (خوش حالی ' غلے کی پیدادار ' مال و اولاد کی فراوانی وغیرہ) اللہ کی طرف سے ہے اور برائی (قبط سالی ' مال و دولت میں کی وغیرہ) اللہ کی طرف سے مجمد ( مانی ہوئی ہے) تیری طرف سے ہے یعنی تیرے دین اختیار کرنے کے نتیج میں سے ابتلا آئی۔ جس طرح حضرت موسی علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ''جب ان کو بھلائی پہنچی ہے تو تحتے ہیں ' یہ ہمارے لیے ہے (یعنی ہم اس کے مستحق ہیں) اور جب ان کو کوئی برائی پہنچی ہے تو حضرت موسی علیہ السلام اور ان کے پیرو کاروں سے بھر شکونی پکڑتے ہیں ' راینی نعوذ باللہ ان کی نحوست کا نتیجہ بتلاتے ہیں) '' (الاً عراف -۱۳۱۱)

مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهَٰوَوَا آصَابِكَ مِنْ سِيِّمَةٍ فَمِنْ تُفْسِكَ وَاتِسَلَنكَ لِلنّاسِ رَسُولًا وَكُفْى بِاللهِ شَيِهِيْدًا ۞

> مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولِ فَقَدْأَطَاءَاللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا اللَّهَ ارْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْنَظًا ۞

ۅٙؽڡؙؙۅؙڵۅ۫ڹۘػڟڡۜڐٛٷۮؘٲؠڗۯؙۉٳڡٟؽۼٮ۬ۑڬڔڲؠێۜؾڟٳۧؠڡٛڐ ڡؚؠٞڡؙۿڂۼؽڗٲڵڹؽؾڟؙٷڷٷٳٮڶۿؽػڹؙٛ؞ڡؘڶؽڹؾؚؾؙۅ۫ڹۧڡٙٵٙۼۛۻؙ ۼؘۘڎؙۿؙٷۊػڰڷٵؘؽٳڶؿۏٷڵڶؠٳڰڶڡۏڮؽڵڒ

کے بھی قریب نہیں۔ (۱) (۸۷)

خیجہ جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے

اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف ہے

ہے (۱۳) ہم نے تیجے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بناکر
بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ گواہ کائی ہے۔ (۹۷)

اس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جو منہ پھیر لے تو ہم

نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جو منہ پھیر لے تو ہم

نے آپ کو پچھ ان پر نگہبان بناکر نہیں بھیجا۔ (۱۸۰)

یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے 'پھرجب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہم نگلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت' جو بات اٹھ کر باہم نگلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت' جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے ' ان کی راتوں کی بات چیت اللہ مشورے کرتی ہے ' تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر مشورے کرتی ہے ' تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر

<sup>(</sup>۱) لیعنی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہے لیکن میہ لوگ قلت فہم وعلم اور کثرت جہل و ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں یاتے۔

<sup>(</sup>۲) لین اس کے فضل و کرم سے ہے لین کی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے۔ کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ علاوہ ازیں اسکی تعمیر اتنی ہے پایاں ہیں کہ ایک انسان کی عباوت و طاعت اس کے مقابلے میں کوئی دیشیت ہی نہیں رکھت اس کے مقابلے میں ان مرابع ہونے کی نہیں ہو بھی جائے گا' محض اللہ کی رحمت کے جائے گا(اپنے عمل کی وجہ سے نہیں) صحابہ المرابع ہونے کی اللہ اولا اللہ! ولا النہ! ولا النہ آپ مرابع ہی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا کیں گئی ہے نہیں اسلام کی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا کیں گئی ہے آپ مرابع ہی ہے اور بہت اللہ مجھے بھی اپنے دامان رحمت میں نہیں وُھائک کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے۔ اس کے فرمایا کہ ہے اس الموقان باب المقصد والممداومة علی المعمل اس کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے۔ اس کے فرمایا کہ یہ تمہارے نفس سے ہے لینی تمہاری غلطیوں 'کو تاہوں اور گناہوں کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے۔ اس کے فرمایا کہ یہ تمہارے نفس سے ہے لینی تمہاری غلطیوں 'کو تاہوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے اور بہت سے گناہ تو معاف ہی فرما دیتا ہے۔"

کا نتیجہ ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿ وَمَا اَصَّلُ مُرْتِنُ مُوسِیّةٍ فِمَا کُسَبُ ایْنِ نِکُورَ یَعْفُواْ عَنْ گَذِیْتٍ ﴾ (المشودی اس باتیں کرتے اور بہت سے گناہ تو معاف ہی فرما دیتا ہے۔"

إِثَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ وَلَوَكَانَ مِنْ عِنْدِغَيْراللهِ لَوَجَدُوْلِفِيُواخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۞

وَإِذَا جَأَءُهُوَ اَمُرُقِّنَ الْأَمُنِ اَوِالْخُوْنِ اَذَا غُوَالِهِ \* وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى اَوْ لِى الْأَمْرِمِ الْهُوْلَوَلِمَهُ الَّذِيْنِ يَسْتَنَيْطُوْنَهُ مِنْهُوْوَلُوْلا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُوْوَرَضَتُهُ لَائِبَعْتُمُ الشَّيْطَىَ إِلاَ قَلْمُلًا ۞

بھروسہ رکھیں 'اللہ تعالیٰ کائی کارسازہے۔(۸۱) کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگریہ اللہ تعالیٰ کے سواکی اور کی طرف سے ہو آتو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ (۸۲)

جمال انہیں کوئی خبر امن کی یا خون کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا' حالا نکہ اگر یہ لوگ اسے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پینچنے والوں کے حوالے کردیتے' تواس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو متیجہ اخذ کرتے ہیں (۲) اور اگر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر بیروکار بن جاتے۔(۸۳)

سازشوں کے جال بنتے ہیں۔ آپ ماٹیکٹیٹم ان سے اعراض کریں اور اللہ پر تو کل کریں۔ ان کی باتیں اور سازشیں آپ ماٹیکٹیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی کیونکہ آپ کاو کیل اور کار سازاللہ ہے۔

(۴) یہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ 'ان کی اصلاح کی غرض سے بیان کیا جا رہا ہے۔ امن کی خبرسے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت و شکست کی خبرہے۔ (جس کو من کرامن اور اطمینان کی لہردوڑ جاتی ہے اور جس کے متیجہ میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پراعتمادی پیدا ہو جاتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے) اور خوف کی خبر

<sup>(</sup>۱) قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے اس میں خورو تدبر کی تاکید کی جارہی ہے اور اس کی صدافت جانیخنے

کے لئے ایک معیار بھی بتاایا گیا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہو تا (جیسا کہ کفار کا خیال ہے) تو اس کے مضامین

اور بیان کردہ واقعات میں تعارض و تا قص ہو تا۔ کیونکہ ایک تو یہ کوئی چھوٹی سے کتاب نہیں ہے۔ ایک صخیم اور مفصل

کتاب ہے ، جس کا ہر حصہ اعجاز و بلاغت میں ممتاز ہے۔ حالا تکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف میں زبان کا معیار اور

اس کی فصاحت و بلاغت قائم نہیں رہتی۔ دو سرے ، اس میں بچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کئے ہیں۔ جنہیں

اللہ علام العیوب کے سواکوئی اور بیان نہیں کر سکا۔ تیسرے ان حکایات و قصص میں نہ باہمی تعارض و تضاد ہے اور نہ

ان کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جزئیہ قرآن کی کسی اصل سے نگرا تا ہے۔ حالا نکہ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو

نسلسل کی کڑیاں ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تفصیلات میں تعارض و تضاد واقع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام

انسانی کو تاہوں سے مہرا ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ یقینا کلام اللی ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے

انسانی کو تاہوں سے مہرا ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ یقینا کلام اللی ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے

آثری پنچبر حضرت مجمد رسول اللہ میں تازل فرایا ہے۔

فَقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهُ لَا تُتَكِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَيِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَصَدَاللهُ النَّيُلُفَّ بَالْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ أَوَاللهُ اَشَدُّ بَاشًا وَاشَدُ تَتَكِيْدُلا ⊕

مَنْ يَشْفَعُ شَغَاعَةً حَسَنَةً بَكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةُ سَيِّئَةً نَكِنْ لَهُ كِفُلٌّ مِنْهَا 'وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً تُوْمُيْتًا ۞

وَإِذَا كُنِينُتُو بِتَوْجِيَةِ فَخَنُوا لِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ ٱوُرُدُوهَا اللهَ كَانَ عَلْ كُلِّ شَمَّ حَسِيبًا ۞

ٱللهُ لَاَرَالهُ اِلاَهُوَ لَيَجْمَعَنَّكُولِكَ يَوْمِ الْقِلَيْمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيئًا ۞

توالله تعالی کی راہ میں جہاد کر تارہ ' تجھے صرف تیری ذات کی نبیت تھم دیا جا تا ہے ' ہاں ایمان والوں کو رغبت دلا تارہ ' بہت ممکن ہے کہ الله تعالی کافروں کی جنگ کو روک دے اور الله تعالی سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔(۸۲)

جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے 'اسے بھی اس کا پچھ حصہ ملے گا اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لئے بھی اس بیں سے ایک حصہ ہے 'اور اللہ تعالیٰ ہرچیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔(۸۵)

اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دویا انمی الفاظ کو لوٹا دو' (۱) بے شبہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔(۸۲)

الله وہ ہے جس کے سواکوئی معبود (برحق) نہیں وہ تم سب کو یقینا قیامت کے دن جمع کرے گا' جس کے (آنے) میں کوئی شک نہیں' الله تعالیٰ سے زیادہ کچی بات والا اور کون جو گا۔(۸۷)

ے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہلاکت کی خبر ہے (جس سے مسلمانوں میں افسردگی چھلنے اور ان کے حوصلے بیت ہونے کا امکان ہو تا ہے) اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس فتم کی خبرین چاہے امن کی ہوں یا خوف کی انہیں سن کرعام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول اللہ مائی ہے ہاں پہنچادو یا اہل علم و شخص میں انہیں پہنچادو تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط؟ اگر صحیح ہے تو اس وقت اس سے مسلمانوں کا باخر ہونا مفید ہے یا بے خبر رہنا انفع ہے؟ یہ اصول ویسے تو عام حالات میں بھی بڑا اہم اور نمایت مفید ہے لیکن عین حالت جنگ میں تو اس کی اہمیت و افادیت بہت بی زیادہ ہے۔ اسٹینباط کا مادہ سَاط ہے نبط اس پانی کو کہتے ہیں جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکاتا ہے۔ اسٹینباط شخص اور بات کی تہہ تک پہنچنے کو کما جاتا ہے۔ (فتح القدیر)

(۱) تَحِيَّةٌ اصل مِين تَخيِيَةٌ (تَفْعِلَةٌ) ہے۔ يا كے يا مِين ادغام كے بعد نَجِيَّةٌ ہوگيا۔اس كے معنی ہيں۔ درازی عمر کی دعا (الدُّعَآءُ بِالحَيَاةِ ) يمال بيہ سلام كرنے كے معنی ميں ہے۔ (فَحْ القدير) زيادہ اچھا جواب دينے كى تفيير حديث ميں اس طرح آئی ہے كہ السلام عليم كے جواب ميں در كانة كاضافہ طرح آئی ہے كہ السلام عليم كے جواب ميں در كانة كاضافہ

فَمَالَكُمُ فِي النَّنْفِقِيْنَ فِنَتَيْنِ وَاللَّهُ الْكَسَّهُمُ مِمَاكَسَنُوا. اَتُرِيدُونَ اَنَ تَهُدُوا مَنْ آضَلَ اللهُ وَمَنْ يُضُلِلِ اللهُ فَكَنْ تَعِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿

ۅؘڎؙٷاڵٷؾػڡؙٞۯؙٷؽػؠۜٵڬڡٞڔٷٵڣؘڴٷڹٛۏؽڛۅۜٳٞٷڵڵ ؾٮۜۧڿۮؙٷٳڝڹٞۿؙڞٳٷڸێٳٞ؞ػڞؖؽۿٳڿٛۉٳڣٛڛؘۑؽڸٳڶڶؾٷٷٛڬ ؾۜۅؙڰۅٛٳۏؘڎ۠ۮ۠ٷۿۿۄٵڨ۫ڴٷۿؙڿڝٙؽ۠ٷڮۘڿۮۺٚٛۯۿؙڞؙ

حمیس کیا ہو گیا ہے؟ کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ (ا) انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تحالی نے اوندھا کر دیا ہے۔ (ا) اب کیا تم یہ منصوب باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالی کے گراہ کئے ہوؤں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو' ہے اللہ تعالی راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا۔ (۸۸)

ان کی تو جاہت ہے کہ جس طرح کے کافروہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھرسب مکسال ہو جاؤ 'پس جب تک بیر اسلام کی خاطروطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ ''') پھراگر ہیر منہ پھیرلیس تو

کردیا جائے۔ لیکن اگر کوئی السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانۃ کے تو پھراضافے کے بغیرا نمی الفاظ میں جواب دیا جائے۔ (ابن کے خیری ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیم کہنے ہے وس نیکیاں اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ کئے ہیں نیکیاں اور برکانۃ بھی کہنے ہے تمیں نیکیاں لحق ہیں۔ (مسند أحمد 'جلد من ۴۳۰' ۴۳۰) یاد رہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے 'لیمی ایک مسلمان جب دو سرے مسلمان کو سلام کرے۔ لیکن اٹل ذمہ لیمی یہودونصاری کو سلام کرنا ہو تو ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے۔ دو سرے اضافہ نہ کیا جائے بلکہ صرف وعلیم کے ساتھ جواب دیا جائے۔ (صحیح بہندان و سلم کرنے میں پہل نہ کی جائے۔ دو سرے اضافہ نہ کیا جائے بلکہ صرف وعلیم کے ساتھ جواب دیا جائے۔ (صحیح بہندادی کہتاب السلام)

- (۱) یہ استفہام انکار کے لئے ہے ایعنی تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہئے تھا۔ ان منافقین سے مرادوہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے پچھ دور جا کرواپس آگئے تھے 'کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ (صحیح بخاری سور ق النساء صحیح مسلم کتاب المنافقین ) جیسا کہ تفصیل پہلے گزر پچی ہے۔ ان منافقین کے بارے میں اس دقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے' ایک گروہ کا کمنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے ربھی) لڑنا چاہئے۔ دو سرا گروہ اسے مصلحت کے خااف سمجھتا تھا۔
- (۲) کَسَبُوا (اعمال) سے مراد' رسول کی مخالفت اور جماد سے اعراض ہے اَزکَسَهُمْ اوندها کردیا۔ یعنی جس کفرو صلات سے نکلے تھے'اسی میں مبتلا کردیا' یا اس کے سبب ہلاک کردیا۔
- (۳) جس کواللہ گمراہ کردی یعنی مسلسل کفروعناد کی وجہ سے ان کے ولوں پر مرلگادے 'انہیں کوئی راہ یاب نہیں کر سکتا۔ (۳) ہجرت (ترک وطن) اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب سے مخلص مسلمان بن گئے ہیں۔ اس صورت میں ان سے دو تی اور محبت حائز ہوگی۔

وَلاِتَتَخِذُوْامِنُهُمُ وَلِيَّا وَلانَصِيْرًا 🏵

الَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إلَى قَوْمِ لَيُنَكُمُّ وَبَيْنَهُمُ مِّيْنَا قُ اَوْ جَآءُوُكُمُّ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُّ اَنْ يُّقَا تِلْوُكُمُ اَوْيُقَا تِلْوَا قَوْمُهُمُّ وَلَوْشَآءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمُّ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَلُوكُمُّ وَلَوْقَالِ اعْتَرَلُوكُمُ فَلَوْ يُقَاتِلُوكُمُ وَالْقُوالِيَكُمُ السَّلَحَ الْمَاكُمُ السَّلَحَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمُ عَلَيْهُمُ سَبِيْلًا ۞

انہیں پکڑو (۱) اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جا کیں اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ اور جا کیں کو اپنا رفیق اور مدگارنہ سمجھ بیٹھنا۔(۸۹)

سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن
سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت
میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی ننگ دل ہیں
اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں
اور اگر اللہ تعالی چاہتا قوانمیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم
سے یقینا جنگ کرتے ''' پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ
کشی اختیار کرلیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری
جانب صلح کا پیغام ڈالیں ' ' قو اللہ تعالیٰ نے تمہارے
لئے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔(۹۰)

- (٣) لیمنی میر الله کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی ہے الگ کر دیا و رنہ اگر الله تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا تو یقینیا وہ بھی تم سے لڑتے۔ اس لئے اگر واقعی میر لوگ جنگ سے کنارہ کش رہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو۔
- (۵) کنارہ کش رہیں' نہ لڑیں' تمہاری جانب صلح کاپیام ڈالیں' سب کامفہوم ایک ہی ہے۔ تاکید اور وضاحت کے لیے تین الفاظ استعال کیے گئے ہیں۔ تاکہ مسلمان ان کے بارے میں مختاط رہیں کیونکہ جو جنگ و قبال سے پہلے ہی علیحدہ ہیں اور ان کی سیہ علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے' اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور امتنان اور احسان کے ذکر کیا ہے' تو ان کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کا رویہ یا غیر مختاط طرز عمل ان کے اندر بھی مخالفت و مخاصمت کا جذبہ بیدار کر سکتا ہے جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جب تک وہ فہ کورہ حال پر قائم رہیں' ان سے مت لڑو! اس کی مثال وہ

<sup>(</sup>۱) لعنی جب تهمیں ان پر قدرت و طاقت حاصل ہو جائے۔

<sup>(</sup>۲) کل ہویا حرم۔

<sup>(</sup>٣) یعنی جن نے کڑنے کا تھم دیا جا رہا ہے۔ اس سے دو قتم کے لوگ مشٹیٰ ہیں۔ ایک وہ لوگ' جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے۔ دو سرے وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے ننگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کرتم سے یا تم سے مل کراپنی قوم سے جنگ کریں یعنی تمہاری حمایت میں لڑتا پیند کرتے ہیں نہ تمہاری مخالفت میں۔

سَتَجِدُونَ اخْرِيْنَ يُرِيدُونَ انْ يَأْمَنُونُكُو وَ يَأْمَنُونُا قَوْمَهُ وْكُلْمَالُدُوْ إَلِى الْوَتْنَةَ أَنْكِسُوا فِيْهَا قَانَ كَوْيَعْتَوْ لُوكُوْ وَيُلْقُوْ إَلِيْكُو السَّلَمَ وَيَكُفُوا اَيْنِ يَهُمُ وَخَدُدُوهُمُ وَافْتُلُوهُ وَعَيْثُ ثَقِفَتُنُوهُمْ وَافْتُلُوهُ وَعَيْثُ ثَقِفَتُنُوهُمْ وَافْتُلُوهُ وَعَيْثُ فَا الْفَاعَا فَيْدِينًا اللَّهُ وَعَلَيْهُمْ اللَّطَانَا فِيهُ يَنْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْهُمْ اللَّطَانَا فِيهُ يَنْكُونُ الْمُ

تم کچھ اور لوگوں کو ایبابھی پاؤ گے جن کی (بظاہر) چاہت ہے کہ تم ہے بھی امن میں رہیں۔ اور اپنی قوم ہے بھی امن میں رہیں (ایکن) جب بھی فتنہ انگیزی (ایکن) طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیئے جاتے ہیں 'پی اگر یہ لوگ تم ہے کنارہ کثی نہ کریں اور تم ہے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپن ہاتھ نہ روک لیں (اا) تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جمال کمیں بھی پالوا میں وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر ججت عنایت فرمائی ہے۔ (او)

کی مومن کو دو سرے مومن کا قتل کر دینا زیبانہیں (۵) گر غلطی ہے ہو جائے (۱۲) (تواور بات ہے)'جو شخص کسی ۉٵڬٲڹڮٛۏؙؠڹٲڽؾٞڨؙڷؙؠؙۏؙڝ۠ڶٳڷٳڂؘڟڷۨٷڝ۫ۏڰٙڷؠۏؙڝ۠ٵڂڟڷٛ ڡؙۼۧڔؙۣؿؙۯۊؘڹؠٙ؋ؙۺؙۏؙڝؾۊۊڔؽةۺٛٮڰؿؿ۠ٳڰٲۿڸۿ۪ٳڷٚڒٲڽ۫ؾۜڡؘٮٞڴۊ۠ٲڣؚڮ

جماعت بھی ہے جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا' یہ جنگ بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھ'
لیکن یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے اثر ناپیند نہیں کرتے تھے' جیسے حضرت عباس بواٹر عم رسول وغیرہ جو ابھی تک
مسلمان نہیں ہوئے تھے' اس لیے ظاہری طور پر کافروں کے کیمپ میں تھے۔ اس لیے نی سائٹ اُٹر اُٹر کے حضرت عباس بواٹر ا کو قتل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفاکیا۔ سیلم یسال مُسالَمَ اُٹُ لیعنی صلح کے معنی میں ہے۔
(۱) یہ ایک تیمرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا ظہار کرتے آگہ مسلمانوں سے سے محفوظ رہیں' اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک و بت پرسی کرتے آگہ وہ انہیں اپنا ہی ہم فدہب سمجھیں اور یوں دونوں سے مفاوات حاصل کرتے۔

- (٢) الفِتْنَة ہے مراد شرک بھی ہوسکتا ہے۔ اُڑکِسُوا فِنَهَا اسی شرک میں لوٹا دیئے جاتے۔ یا الفِتْنَة ہے مراد قال ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا یعنی لوٹایا جاتا ہے تووہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔
  - (٣) يُلقُوا اور يَكُفُوا كاعطف يَعْتَزِلُوكُمْ رِبِ يعنى سب نفى ك معنى مين سب مين الم لك كا-
- (٣) اس بات پر که واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض وعناد ہے ' تب ہی تو وہ بہ ادنیٰ کوشش دوبارہ فتنے (شرک یا تمہارے خلاف آماد ہ قال ہونے) میں مبتلا ہو گئے۔
- (۵) یہ نفی۔ نمی کے معنی میں ہے جو حرمت کی متقاضی ہے یعنی ایک مومن کا دو سرے مومن کو قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے جیسے ﴿ وَمَاكُانَ لِكُوْاَنُ مُؤُوِّدُوْالِسُوْلَ اللهِ ﴾ (الا تحواب ۵۰۰) وقتمهارے بید لا کق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول مُنْظِیْرِا کو ایڈا پنٹیاکہ '' یعنی حرام ہے۔
  - (۲) غلطی کے اسباب و وجوہ متعدد ہو سکتے ہیں۔ مقصد ہے کہ نبیت اور ارادہ قتل کانہ ہو۔ مگر بوجوہ قتل ہو جائے۔

مسلمان کو بلاقصد مار ڈالے' اس پر ایک مسلمان غلام کی
گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بها پنچانا
ہے۔ (ا) ہاں ہے اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ
معاف کردیں (۲) اور اگر مقتول تمهاری دشمن قوم کا ہو
اور ہو وہ مسلمان' تو صرف ایک مومن غلام کی گردن
آزاد کرنی لازی ہے۔ (۳) اور اگر مقتول اس قوم ہے ہو
کہ تم میں اور ان میں عہدو پیان ہے تو خون بمالازم
ہے' جو اس کے کنے والوں کو پنچایا جائے اور ایک
مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی (ضروری ہے)' (۱) پس جو

ڬٵؽڝؽٷڡۄٟڝٙۮۅٟؖڲڴۄٷۿۅڞؙۅؙڝؽ۠ڎؘۼؖۅۣؽۯڒڲڹڎ۪۪ڞؙؙۏؙڝؾڎٷٳڽ ڬٵؽڝؽٷٷڔؘڹؽؙڴۿ۫ۅؘؽؽ۫ۼۿۜؿؿ۠ؿٵؿٛ؋ۑؽڎؖۺؙٚػۺؖڴؠڎؖٳڶٛٵۿڸؚ؋ ۅؘۼؖڔؙؿڒؙۯۼڹۊ۪ڞؙٷڝڹۊ۪ٷٙۺؙڒڿڮؚۮڡٚڝؽٵؙڞۺؘۿڗؿؙڽڞؙۺٵڽۼؽؽ ۫ۘڗؙڹٛڎٞڝٚٵ۩ٚڎٷٵؽٵ۩۠۬ڞڮڸػٵڂڮؽٵ۫۞

(۱) یہ قتل خطاکا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے جو دو چیزیں ہیں۔ ایک بطور کفارہ و استغفار ہے۔ یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرہنا اور دوسری چیز بطور حق العباد کے ہے اور وہ ہے 'دِیکنے گرخون بما)۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے 'وہ دیت ہے۔ اور دیت کی مقدار احادیث کی روسے سواونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے ' جاندی یا کرنی کی شکل میں ہوگی۔

مسلحوظہ: خیال رہے کہ قتل عمر میں تصاص یا دیت مظلم ہے اور دیت مظلم کی مقدار سواونٹ ہے جو عمراور وصف کے لحاظ سے تین قتم یا تین معیار کے بول گے۔ جب کہ قتل خطامیں صرف دیت ہے۔ قصاص نہیں ہے۔ اس دیت کی مقدار سواونٹ ہے مگر معیار اتنا کڑا نہیں۔ علاوہ اذیں اس دیت کی قیمت سنن ابی داود کی حدیث میں ۸۰۰ سو دیناریا ۸ مقدار سواونٹ ہے مگر معیار اتنا کڑا نہیں۔ علاوہ اذیں اس دیت کی قیمت سنن ابی داود کی حدیث میں ۱۹۰۶ نور خطافت میں بزار در ہم بتلائی گئی ہے۔ اس طرح حضرت عمر دارائی تھیں: (اردواء المغلبل فیمت دیت میں کمی بیشی اور مختلف پیشوں والول کے اعتبار سے اس کی مختلف نوعیتیں مقرر فرمائی تھیں: (اردواء المغلبل بیت کہ اصل دیت (سواونٹ) کی بنیاد پر اس کی قیمت بردور کے اعتبار سے مقرر کی جائے گ۔ جسلد۔ ۸) جس کا مطلب سے ہے کہ اصل دیت (سواونٹ) کی بنیاد پر اس کی قیمت بردور کے اعتبار سے مقرر کی جائے گ۔

- (۲) معاف کردینے کو صدقہ سے تعبیر کرنے سے مقصد معانی کی ترغیب دیتا ہے۔
- (٣) لينى اس صورت ميں ديت نہيں ہو گی۔ اس كى وجہ بعض نے يہ بيان كى ہے كہ كيونكہ اس كے وارث حربى كافر بيں اس لئے وہ مسلمان كى ديت لينے كے حق دار نہيں۔ بعض نے يہ وجہ بيان كى ہے كہ اس مسلمان نے اسلام قبول كرنے كے بعد چونكہ ہجرت نہيں كى ، جب كہ ہجرت كى اس وقت بدى تاكيد تقى۔ اس كو تاہى كى وجہ سے اس كے خون كى حرمت كم ہے۔ (فتح القدير)
- (٣) یه ایک تیمری صورت ہے'اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلی صورت میں ہے' بعض نے کہاہے کہ اگر

نہ پائے اس کے ذمے دو مینے کے لگا تار روزے ہیں' (ا) اللہ تعالی ہے بخشوانے کے لئے اور اللہ تعالی بخوبی جانے والا اور حکمت والا ہے۔ (۹۲) اور جو کوئی کسی مومن کو قصدا قبل کرڈالے' اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ بھشہ رہے گا' اس پر اللہ تعالی کا خضب ہے' (۲) اے اللہ تعالی نے لعنت کی ہے اور اس کے لئے براعذاب تیار رکھاہے۔ (۳۳)

وَمَنْ يَقُتُلُمُ وُمِنَا مُتَكِنًا فَجَزَاؤَهُ جَمَنَّاهُ فَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّلُهُ عَذَا بُاعَظِيمًا ۞

متقوّل معاہد (ذمی) ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی کیونکہ حدیث میں کافرکی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ اس تیسری صورت میں بھی متقوّل مسلمان ہی کا تھم بیان کیا جارہا ہے۔ (۱) لیعنی اگر گر دن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہوتو پہلی صورت اور اس آخری صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل لگا تار (بغیر

نافہ کے) دو مہینے کے روزے ہیں۔ اگر در میان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہول گے۔

البتہ عذر شرع کی وجہ سے نانے ہونے کی صورت ہیں نے سرے دوزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیلے چیش ' نفاس یا شدید بیاری ' جو روزہ رکھنے ہیں افع ہو سفرے عذر شرع ہونے ہیں افتان ہے ۔ (ابن کئیں ، ) (۲) قتل شبہ عمد جو یا شدید ہیں ہیں۔ قتل خطا (جس کا ذکر ما قبل کی آیت میں ہے) (۲) قتل شبہ عمد جو حدیث سے ثابت ہے۔ (۳) قتل کی تین قسمیں ہیں۔ قتل خطا (جس کا ذکر ما قبل کی آیت میں ہے) (۲) قتل شبہ عمد جو حدیث سے ثابت ہے۔ (۳) قتل عمد جس کا مطلب ہے ' ارادہ اور نیت سے کی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواقع عاد تا قتل کیا جارہا ہے جیئے تلوار ' فنجر وغیرہ۔ آیت میں موسن کے قتل پر نمایت شخت وعید ایران کی گئی ہے۔ مثلاً اس کی سزا جسم ہے ' جس میں بھی تاہ ہو گا' نیز اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی بیان کی گئی ہے۔ موسن کے قاتل کی سزا جرم ہے۔ احادیث میں بھی اس کی شخت ندمت اور اس پر سخت وعید ہیں بیان کی گئی ہیں۔ قتل کرنا اللہ کے ہال کتنا برا جرم ہے۔ احادیث میں بھی اس کی شخت ندمت اور اس پر سخت وعید ہیں بیان کی گئی ہیں۔ کین قرآن و حدیث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہرگناہ حیافہ ہو یا برا یا بہت برا توبہ النصوح سے اس کی کئی قرآن و حدیث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہرگناہ چا ہے چھوٹا ہو یا برا یا بہت برا توبہ النصوح سے اس کی معانی ممکن ہے۔ یہ اس کی سزا جہنم جو بیان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی بیرا توبہ النصوح سے اس کی مطلب بھی مُکٹ صورت میں خاود (بھیشہ جنم میں اور خوبہ نہ کرنے کی صورت میں خاود (بھیشہ جنم میں رہنے) کا حفاق آگر چہ حقوق العباد سے ہو توبہ سے بھی ساقط نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالی اس نے فضل و کرم سے بھی اس کی مطلب بھی مُکٹ صورت میں خاود وازی سے بھی ساقط نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالی اس کے فضل و کرم سے بھی اس کی مقتل آگر کے۔ توتی العباد سے جب می ساقط نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالی اسے فضل و کرم سے بھی اس کی تعلق آگر کی تعلی اس کی

يَّا يُهُا الَّذِيْنَ الْمُؤَالِ ذَا ضَرَبْهُ فَى نَسِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَتَفُولُوالِمَنَ الْفَى الْفَيْكُوالسَّلْوَاسَّتَ مُؤْمِنًا لَبَتَغُونَ عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَ اقْمِنْدَ اللهِ مَغَازِهُ كِيْنُهُ وَكُلْكِ كُنْتُوْسِ تَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُو فَتَرَيَّدُوْلَ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْدُونَ جَبِيْرًا ﴿

لاَيشَتَوى الْقعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُاوُلِ الْقَوْرِ وَالْمُنْهِدُونَ فَيْ سَبِيْلِ اللّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَانْفُيهِمْ فَظَّلَ اللّهُ الْمُنْهِ بِينَ بِامْوَالِهِمْ وَانْشُرِهِمْ عَلَ الْفعِدِيْنَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَاللهُ الْمُسْنَىٰ وَقَصَّلَ اللهُ الْمُنْهِمِدِيْنَ عَلَى الْفُعِدِيْنَ الْجُورُعَظِيمًا ﴿

اے ایمان والوا جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کرلیا کرواور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے سے شہ مد دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ (ا) تم دنیاوی زندگی کے اسبب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بست سی غنیمیں ہیں۔ (ا) پہلے تم بھی ایسے ہی تھے ' پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا لندا تم ضرور تحقیق و تفتیش کرلیا کرو' کے تم پر احسان کیا لندا تم ضرور تحقیق و تفتیش کرلیا کرو' کے تک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبرہ والے اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے مومن برابر میں اس نوں اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں ' اسپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جماد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں کو بیٹھ درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر

تلافی اورازالہ فرماسکتا ہے اس طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گاادر قاتل کی بھی معانی ہوجائے گی۔ (فتح القدیر واہن کشر)

(۱) احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے ہے گزرے جہال ایک پر واہا بکریاں پر ارہا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر
پر واہے نے سلام کیا، بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچائے کے لئے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں
نے بغیر شخصی کے اسے قل کر ڈالا، اور بکریاں (بطور مال غنیمت) لے کر حضور مال تاہیم کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ جس
پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح بعدادی، تومذی تفسیر صورة النساء) بعض روایات میں آتا ہے کہ نی مال تاہم کے بی مال کرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تنے (صحیح بعدادی، کتاب
المدیات، مطلب یہ تھاکہ اس قل کاکوئی جواز نہیں تھا۔

المدیات، مطلب یہ تھاکہ اس قل کاکوئی جواز نہیں تھا۔

(۲) لیعنی تهمیں چند بکریاں 'اس مقتول سے حاصل ہو گئیں 'میہ کچھ بھی نہیں 'اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بهتر عنیمتیں ہیں جواللہ ورسول کی اطاعت کی وجہ سے تهمیں دنیا ہیں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت میں توان کا ملنا یقینی ہے۔

(٣) جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بوائی رابینا صحابی) وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جماد میں حصہ لینے سے محروم ہیں۔ مطلب بید تفاکہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جماد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجرو تواب حاصل نہیں کر عیس گے در آن حالیکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا ابطور شوق 'یا جان کی حفاظت کے نہیں ہے بلکہ عذر شری کی وجہ سے ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے ﴿ فَیْدُاوْلِی السَّمَةِ لِهِ ﴾ (بغیرعذر کے) کا استان نازل فرمادیا یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے 'مجاہدیں کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ حَبسَمُ المُذَدُ ''ان کو عذر نے روکا ہوا ہے '' (صحیح جماری 'کتاب الجماد)

دَرَجْتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِمَ ةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ عَفُورًا تَحْسُمًا ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَقَّمُهُ مُ الْمَلَمِّكَةُ ظَالِينَ اَنْشُيهِمُ قَالُوْ افِيهُ مَكُنْتُهُ \* قَالُوا كُنَّا مُستَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ \* قَالُوْ اَلَمُ تَكُنُ اَرْضُ اللهِ وَالسِعَةَ فَتُهَا مِرُوْا فِيهَا وَالْوَلَاكَ مَا وُلَهُمُ جَمَعَنَهُ \* وَسَازَتُ مَصْمُوا ﴿

ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا '<sup>(۱)</sup> ہے لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت ہزے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔(۹۵)

ا بی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحم رحت کی بھی اور اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔(۹۲)

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں 'تم کس حال میں تھے؟ (۲) میہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگد کمزور اور مغلوب تھے۔ (۳) فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کرجاتے؟ یمی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دو زخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔(۹۷)

<sup>(</sup>۱) لیعنی جان و مال سے جماد کرنے والوں کو جو نفتیلت حاصل ہوگی' جماد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے۔ آہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی جھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس سے علمانے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جماد فرض میں نہیں' فرض کفاریہ ہے۔ یعنی اگر بفتر ر ضرورت آدمی جماد میں حصہ لے لیس تو اس علاقے کے دو سرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا۔

<sup>(</sup>۲) یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے ہے گریز کیا۔ جب کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لئے ہجرت کا نمایت تاکیدی تھم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا۔ اس لئے جن لوگوں نے ہجرت کے تھم پر عمل نہیں کیا' ان کو یمان ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جنم ہتلایا گیا ہے۔ جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات و ظروف کے اختبار سے اسلام کے مشرادف بن جاتے ہیں جیسے اس موقع پر ہجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مشرادف قرار پایا۔ دو سرے یہ معلوم ہوا کہ ایسے دار الکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جمال اسلام کی تعلیمات کر عمل کرنا مشکل اور وہال رہنا کفراور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔

<sup>.</sup> (٣) یمال ارض (جگہ) سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب وجوار ہے اور آگے ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے لیکن تھم کے اعتبار سے عام ہے لیعنی پہلی جگہ سے مراد ارض کفار ہو گی۔ جمال اسلام پر عمل مشکل ہو اور ارض اللہ سے مراد ہروہ جگہ ہوگی جمال انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ہجرت کرکے جائے۔

إِلَّا الْمُسُ تَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّمَا وَالْمِلَا وَالْمِلَانِ الْمُسُدِّدُ وَالْمِلْدَانِ لَا كَيْتُ تَطِيعُونَ حِيْمَا قَلَا يَهُمَّتُ وُنَ سَيِمِيُلًا ﴿ لَا يَهُمَّدُ وَقَانَ اللهُ فَأُولَيْكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوعَنْ هُمُ وَ كَانَ اللهُ عَفُوا الْمُعُودُولُ ﴿ فَا اللهُ عَفُوا اللهُ عَفُودُولُ ﴾ عَفُوا اللهُ عَفُوا اللهُ عَفُوا اللهُ عَفُودُ وَ كَانَ اللهُ اللهُ عَفُوا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

وَمَنُ يُهَاجِرُ فِي سَيِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَمَرُ ضِ مُرغَمًا كَشِيُرًا وَسَعَةٌ وَمَنُ يَخُرُجُ مِنُ الدِّمَرُ ضِ مُهَاجِرًا لِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُقَرِيكُ لِيمِنُ كُهُ الْمَوْثُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا شَ

مگرجو مرد عور تیں اور نیچ بے بس بیں جنہیں نہ تو کمی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی رائے کاعلم ہے۔ (۱۱) بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان سے درگزر کرے اللہ تعالی درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ (۹۹) جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا 'وہ زمین میں بہت ہی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی '(۲) اور جو کوئی ایخ گھرسے اللہ تعالی اور اسکے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف نکل کھڑا ہوا 'چراسے موت نے اللہ علیہ وسلم) کی طرف نکل کھڑا ہوا 'چراسے موت نے آ بکڑا تو بھی یقینا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا '(۱۳) اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشے والا مریان ہے۔ (۱۹)

- (۱) یہ ان مردوں عورتوں اور بچوں کو بجرت ہے منتقیٰ کرنے کا تھم ہے جو اس کے دسائل ہے محروم اور رائے ہے بھی بے خبر تھے۔ بھی بے خبر تھے۔ بچ اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے لیکن یمال ان کا ذکر بجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے کیا گیا ہے تک بھی بجرت کریں یا پھر یمال بچوں ہے مراد قریب البلوغت بیچے بوں گے۔
- (۲) اس میں ہجرت کی ترغیب اور مشرکین سے مفارقت اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ مُرَاعَمًا کے معنی جگہ' جائے قیام یا جائے پناہ ہے۔اور سَعَةً سے رزق یا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی و فراخی ہے۔
- (۳) اس میں نیت کے مطابق اجرو تواب ملنے کی یقین وہانی ہے چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے کھمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک سوافراد کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جو تو بہ کے لئے نکوں کی ایک بستی میں جا رہا تھا کہ راتے میں موت آگئ۔ اللہ تعالی نے نکوں کی بستی کو' بہ نبیت وہ سری بستی کو قریب ترکر دیا جس کی وجہ سے اے ملائکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے (صحیح بنجادی، کتاب الانسساباب ماذکرعن بنی اسوائیل نصبر ۵۳ و مسلم کتاب المتوبة، باب قبول توبة المقاتل وان کشر قتله، ای طرح جو شخص بجرت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن رائے میں ہی اے موت آ جائے تو اے اللہ کی طرف سے بجرت کا تواب فرور ملے گا گوابھی وہ بجرت کے عمل کوپایہ شکیل تک بھی نہ پہنچا سکا ہو۔ جیسے حدیث میں بھی ہے۔ نبی کریم مالنگیزائے فرمایا «إِنسانا الأغمّالُ بِالنِیّاتِ» ''عملوں کا وارو مدار نیتوں پر ہے ''ووائما لیک انوی وقا تو کئی آوی کے لئے وہی ہجرت ان ہی کے جس کی اس نے نبیت کی 'جس نے اللہ اور اس کے رسول مالئی ایک بجرت کی پس' اس کی بجرت ان ہی کے لئے ہو میں اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے بجرت کی پس اس کی بجرت اس کے لئے ہو سے دین سے اس نے بجرت کی پس اس کی بجرت اس کے لئے ہو سے دین سے سے اس نے بجرت کی پس اس کی بجرت اس کی بہرت اس کی بجرت اس کے لئے دین میاس بدء الموحی و مسلم 'کتاب الإمارة) یہ حکم عام ہے جو دین کے ہرکام کو شامل ہے۔ یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضائیش نظر ہوگی تو وہ مقبول 'ورنہ مردود ہوگا۔

جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں 'اگر تہیں ڈر ہو کہ کافر تہیں ستائیں گے'(ا) یقینا کافر تہمارے کھے دشمن ہیں۔(۱۰۱) جب تم ان میں ہو اور ان کے لئے نماز کھڑی کرو تو چاہئے کہ ان کی ایک جماعت تممارے ساتھ اپنے ہتھیار لئے پیچھے آ جا ئیں اور وہ دو سری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا طرح تم اپنے ہتھیار لئے رہے 'کافر چاہتے ہیں کہ کی طرح تم اپنے ہتھیار اور اپنا طرح تم اپنے ہتھیار اور اپنا سامان سے بے خبر ہو جاؤ' تو وہ تم پر اچانک دھاوا ابول دیں'(ا) ہاں اپنے ہتھیار

نَقَضُمُ وَامِنَ الصَّلَوَةِ أَلَ خِفْمُمُ ان يَقْتِنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْمِنْ الْمَائِنَ الْمَائِنَ الْمَائِن الْمُلْمِن الْمَائِن الْمُلْمِن الْمَائِن الْمُلْمِن الْمَائِن الْمُلْمِن الْمُلْمِن الْمُلْمِن الْمُلْمِن الْمُلْمِن اللَّهُ الْمُلْمِنَ الْمُلْمِن الْمُلْمِن الْمُلْمِن الْمُلْمِن اللَّهُ الْمُلْمِن الْمُلْمِن الْمُلْمِن الْمُلْمِن الْمُلْمِن الْمُلْمِن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

وَإِذَاضَةِ نُتُونُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَىٰكُو جُنَاحُ آنُ

<sup>(</sup>۱) اس میں حالت سفر میں نماز قفر کرنے (دوگانہ اداکرنے) کی اجازت دی جارہی ہے۔ إِنْ خِفْتُم ''اگر تہمیں ڈر ہو...."
عالب احوال کے اعتبار ہے ہے۔ کیونکہ اس وقت پو راعرب دارالحرب بناہواتھا۔ کسی طرف کابھی سفر خطرات عالمی نمیں
تقا۔ یعنی بیہ شرط نہیں ہے کہ سفر میں خوف ہو تو قفر کی اجازت ہے۔ چیسے قرآن مجید میں اور بھی بعض مقامات پر اس قشم کی
قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی یعنی غالب احوال کے اعتبار ہے مثلاً ﴿ لَا تَنْ كُولُوا الْمِدِينَوا اَصْعَمَا فَا مُصْحَفَة ﴾ (آل عران - ۱۳۰)
﴿ وَلَا يَكُو هُوا اَنْدِينَا اِلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عللهُ اللّهُ اللّهُ

ملحوظه: سنر کی مسافت اور ایام قصر کی تعیین میں کافی اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے ۳ فرسخ (یعنی اکوس) والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ (نیل الأوطار جلد ۳ صفحہ ۲۲۰) ای طرح بہت سے محققین علماس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ دوران سفر کسی ایک مقام پر تین یا چار دن سے زیادہ قیام کی نیت نہ ہو اور اگر اس سے زیادہ قیام کی نیت ہو تو پھر نماز قصر کی اجازت نہیں۔ (تفسیل کے لئے ملاحظہ ہو مرعاة المفاتیح)

<sup>(</sup>۲) اس آیت میں صلوٰۃ الخوف کی اجازت بلکہ تھم دیا جارہا ہے۔ صلوٰۃ الخوف کے معنی ہیں 'خوف کی نماز۔ یہ اس وقت

وَخُذُو الحِذُرُكُو إِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْكِفِرِينَ عَذَا بَامُّهِيْنَا ١

ا آار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ مہر تکلیف ہویا بوجہ بارش کے یا بسبب بیار ہوجانے کے اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لئے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لئے ذات کی مار تیار کر رکھی ہے۔(۱۰۲)

پھرجب تم نمازاداکر چکو تواشح بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کاذکر کرتے رہو (۱) اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو! (۳) بقینا نماز مومنوں پر مقررہ و قتوں پر فرض ہے ''(۳) (۱۰۳)

فَإِذَا قَضَيْتُ مُوالصَّلُوةَ فَادُكُرُوااللَّهَ قِيلِمَا وَقَعُودًا وَعَلْ جُنُو بِكُوْ وَإِذَا اطْمَانَنَكُمْ فَأَقِيمُواالصَّلُوةَ إِنَّ وعَلْ جُنُو بِكُوْ وَإِذَا اطْمَانَنَكُمْ فَأَقِيمُواالصَّلُوةَ إِنَّ

الصَّلُّوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتْبَّامُّوْقُونًا ۞

(۱) مرادیمی خوف کی نماز ہے اس میں چو نکہ تخفیف کر دی گئی ہے 'اس لئے اس کی تلافی کے لئے کہا جا رہے کہ کھڑے ' پیٹھے' کیٹے اللہ کاذکر کرتے رہو۔

(۲) اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز کو اس کے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حالات میں پڑھی جاتی ہے۔

(۳) اس میں نماز کو مقرر دفت میں پڑھنے کی تاکید ہے 'جس سے معلوم ہو تاہے کہ بغیر شرعی عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیروفت میں پڑھی جائے گی جواس آیت کے خلاف ہے۔

وَلا تَهِنُوْلِفِ ابْتِغَالَا الفَّوْمِ إِنْ تَكُوْنُوا تَالْمُوْنَ فِانَّهُمُ يَالْمُوْنَ كَمَا تَالْمُوْنَ وَتَرُجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَيْرُجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا خَلِيْمًا ﴿

اِقَاٱنْزُلْمَالِلِيْكَالَكِشْبَ بِالْتِيِّ لِتَعْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآالَىٰكَ اللهُ وَلاَتَكُنُ لِلْمُغَلِّذِينَ خَصِيْمًا ۞

ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہوا (ا) اگر تہیں ہے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تہماری طرح بے آرامی ہوتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو' جو امیدیں انہیں نہیں' (ا) اور اللہ تعالیٰ دانااور حکیم ہے۔ (۱۰۰)

یقیناً ہم نے تہماری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے (۱۳) اور خیانت کرنے والوں (۳) کے جمایتی نہ ہنو۔ (۱۰۵)

<sup>(</sup>۱) لینن اینے وشمن کے تعاقب کرنے میں کمزوری مت و کھاؤ 'بلکہ ان کے خلاف بھر پور جدو جمد کرواو ر گھات لگا کر بیٹھو! (۲) لینی زخم تو تهمیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچے ہیں لیکن ان زخموں پر تهمیں تواللہ سے اجر کی امید ہے لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے۔اس لئے اجر آخرت کے حصول کے لئے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو' وہ کافر نہیں کر سکتے۔ (۳) ان آیات (۱۹۴ سے ۱۱۱۳ تک) کی شان نزول میں ہلایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص طعمہ یا بشیر بن اہیرق نے ایک انصاری کی زرہ چرالی' جب اس کا چرچا ہوا اور اس کواپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ ذرہ ایک بمودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کرنبی ماٹنگیزا کی خدمت میں پنچ گیا' ان سب نے کما کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یبودی ہے۔ یبودی نبی ماٹٹیکٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کما کہ بنی ابیرق نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے۔ بنی ظفراور بنی ابیرق (طعمہ یا بشیروغیرہ) ہشیار تھے اور نبی مار تیم کو باور کرائے رہے کہ چور یمودی ہی ہے اور وہ طعمہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی مار تیکیم بھی ان کی بچکنی چڑی پاتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کوچوری کے الزام سے بری کر کے یہودی برچوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرما دی۔ جس سے ایک بات بیہ معلوم ہوئی کہ نبی ماُٹھی کی ہم حیثیت ایک انسان کے غلط فنی میں پڑ سکتے ہیں۔ ووسری بات سے معلوم ہوتی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے ورنہ آپ مالی اللہ بار فورا صور تحال واضح ہو جاتی۔ تیسری بات میہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی اپنے پیغیبر کی حفاظت فرما آئے اور اگر مجھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھرادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فور َ اللّٰہ تعالٰی اے متنبہ فرما دیتا اور اس کی اصلاح فرما ریتا ہے جیسا کہ عصمت انبیا کا تقاضا ہے۔ یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیا کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ (۴) اس سے مراد وہی بنی ابیرق ہیں۔ جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یمودی کوچور باور کرانے پر تلے ہوئے تھے۔اگلی آیات میں بھی ان کے اور ان کے حما بتیوں کے غلط کردار کو نمایاں کرکے نبی مائٹرین کو خبردار کیاجار ہاہے۔

وَّاسْتَغُفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا تَحِيْمًا شَ

وَلاَعُجَادِلُ عَنِ الَّذِيْنَ يَغْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمُوْ اِنَّ اللهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاكَا اَشِيْمًا ثُ

يَّىُنَتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَ لاَ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ الاَيْرُضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ يَمَا يَعُمُلُوْنَ مُحِيْطًا ۞

هَاَنْتُوهُ هَوُلاَءِ جَادَ لَتُوْعَنْهُمُ فِي الْحَيْوَةِ اللَّهُ ثَيَا قُمَنُ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمُ يَوْمَ القِيلَةَ إَمْرَ ثَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكُمْلًا ۞

وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوْءً الْوَيْظُلِهُ نَفْسَهُ ثُوَّيَسُتَعْفِرِ اللهَ يَجِلِ الله غَفُورًا لِحَيْمًا ۞

اور الله تعالى سے بخشش مانگوا (۱) بے شک الله تعالی بخشش کرنے والا مهرمانی کرنے والا ہے۔(۱۰۲)

اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کردجو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں' یقینا دعا باز گنگار اللہ تعالی کو اچھا نہیں لگا۔(۱۰۷)

وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں '(لیکن) اللہ تعالی سے نمیں چھپ سکتے 'وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپیندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔(۱۰۸)

ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی جمایت کی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی جمایت کون کرے گڑا کون کرے گڑا ہوں کون ہے جو ان کاوکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ (۱۹)

جو مخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھراللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا' مہرانی کرنے والا یائے گا۔(۱۰)

(۱) یعنی بغیر تحقیق کے آپ میں اللہ ہے جو خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے' اس پر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔
اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کی کی بات پورایقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے' اس کی حمایت و و کالت کرنا جائز نہیں۔ علاوہ ازیں اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجازے اپنے حق میں فیصلہ کرالے گا در آن حالیکہ وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلہ کرالے گا در آن حالیکہ وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلہ کی عنداللہ کوئی ابجیت نہیں۔ اس بات کو نبی میں فیصلہ کرتا حدیث میں اس طرح بیان فرمایا خردار! میں ایک انسان ہی ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں' اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل و جمت پیش کرنے میں تیز طرار اور ہشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دول در آنحالیکہ وہ حق پر نہ ہو اور اس طرح میں دو سرے مسلمان کا حق اسے دے دول' اسے یا در کھنا چاہئے کہ یہ آگ کا نکڑا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لیا چھوڑ دے۔ (صحبے بحادی 'کناب الاقتصیة)

۳) لینی جب اس گناه کی وجہ ہے اس کاموافذہ ہو گاتو کون اللہ کی گرفت ہے اسے بچاسکے گا؟

وَمَنْ تَكُسُّكُ إِنْتُكَا فَإِنْمَا كَيْسُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللَّهُ عِلْمُمَّا عَكِيدُمًا ﴿

ۅٙڡۜڽٛڲؙڛڹڿڸؽؖۼؖ ٲۅؙٳؿ؆ٵؿڗٙؿۄڽ؋ڹڔؖڬٛٵڡٛقدؚٳڂػۧڷ ڹۿؾٵڴٷٳؿٵؿؠؽٵ۫۞

وَلُوۡلاَ فَصُٰلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَهَمَتُهُ الْهَمَّتُ طَلَمْهَ وَمَلَيْهُ مُّهُمُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَهَمَتُهُ الْهَمَّتُ طَلَّمْهُ وَمَالِيَضُوُّونَكَ مِنْ اَنْ يُضِلُّولَهُ وَمَالَيُضِلُونَ الْإِلَّالَفُسُهُمُ وَمَالِيَضُوُّونَكَ مِنْ شَىٰ \* وَاَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الكِينَٰ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَيْكَ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْمًا ﴿ مَا لَهُ عَلَيْمًا اللهِ عَلَيْهُ عَظِيمًا ﴿ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُما عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُما اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُما اللهِ عَلَيْهُما اللهِ عَلَيْهُما اللهِ عَلَيْهُما اللهِ عَلَيْهُما اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ

اور جو گناہ کر ناہے اس کا بوجھ اسی پر ہے (۱) اور اللہ بخوبی جاننے والا اور بوری حکمت والاہے۔(۱۱۱)

اور جو مخض کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ وے' اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔''(۱۱۲)

اگر اللہ تعالی کا فضل و رحم بچھ پر نہ ہو یا تو ان کی ایک جماعت نے تو تچھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا' (اس) گر دراصل میہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں' میہ تیرا پچھ نہیں بگاڑ کتے' اللہ تعالی نے تچھ پر کتاب و حکمت ا تاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جے تو نہیں جانیا تھا (اللہ تعالیٰ کا تچھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ (سالا)

<sup>(</sup>۱) اس مضمون کی ایک دو سری آیت میں اللہ تعالی فرما تاہے ﴿ وَلاَتَةُ دُوَاذِنَةٌ قِوْلَوَاتُحُونٌ ﴾ (بنی إسرائیل-۱۵) ''کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا'' یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا' ہر نفس کو وہی کچھ ملے گاجو وہ کماکر ساتھ لے گیا ہوگا۔

<sup>۔</sup> (۲) جس طرح بنو ابیرق نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھردی۔ یہ زجرو تو بخ عام ہے۔ جو بنو ابیرق کو بھی شامل ہے اور ان کو بھی جو ان کی ہی بدخصلتوں کے حامل اور ان جیسے برے کاموں کے مرتکب ہوں گے۔

<sup>(</sup>٣) یہ الله تعالیٰ کی اس خاص حفاظت و گرانی کا ذکر ہے جس کا اجتمام انبیا علیم السلام کے لئے فرمایا ہے جو انبیا پر الله کے فضل خاص اور اس کی رحمت خاصہ کا مظر ہے۔ طاکفہ (جماعت) سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنو ابیرق کی تمایت میں رسول الله مائی ہیں کی صفائی پیش کر رہے تھے جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلاتھا کہ نبی مائیکی اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کردیں گے ،جو فی الواقع چور تھا۔

پ ی دو سرے فضل واحسان کا تذکرہ ہے جو آپ میں آپار کتاب و حکمت (سنت) نازل فرماکراور ضروری باتوں کاعلم دے کر فرمایا گیا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَکَدُلْكِ آوَسُیْنَالِیْكِ دُوْمَاتِنْ اَکْوَتُتَ مَنْ رِیْ مَالِکِیْتُ وَکُوالِیْ آوَسُیْنَالِیْکِ دُوْمَاتِیْ اَکْدُتُ مَنْ رِیْ مَالِکِیْتُ وَکُوالِیْ آوَسُیْکَالِیْکِ دُوْمَاتِیْ اَکِیْکُ وَالْکِیْتُ وَکُوالِیْکَ اَکِ فَرِشتہ این حکم ہے تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟" ﴿ وَمَا کُدُونُ تَوْمُولُولِیْکُ اَکْدُتُ اِلْاَرْحُمْدُ قُینٌ دَیْتِ کَا اِللَّاکِیْتُ وَکُوالِیْکُ الْکِنْتُ اِلْاَرْحُمْدُ قُینٌ دَیْتِ کَا اِللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّاکِ مِنْ اِللَّاکِ اللَّاکِ اِللَّاکِ اللَّاکِ اللَّاکِ اللَّاکِ اللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّالْکُ اللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّالْکِ اللَّالِیْکُ اللَّاکِ اِللَّالْکُ اللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّاکُولُیْکُ اللَّلِیْکُ اللَّاکِ اللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّالِیْکُ اللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّالِیْکُ الْکِیْتُ اِلْکِیْکُ اللَّالِی اِللَّالِی اِلْکُ اللَّاکِ اللَّالِی اِللَّالِی اِلْکُنْکُ اللَّاکِ اِللَّاکِ اِلْکُلُولِی اِلْکُ اللَّالِی اِلْکُ اللَّاکِ اِللَّاکِ اِلْکُ اللَّاکِ اِللْکُولِی اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اللَّاکِ اِللَّالِی اِللَّالِی اِلْکُ اِلْکُلُولِی اِللَّاکِ اِللَّاکِ اِللَّالِی اِلْکُلُولِی اِلْکُلُولِی اِلْکُلُولِی اِلْکُ اِلْکُلُولِی اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُلُولِی اِلْکُولِی اِلْکُلُولِی اِلْکُلُولِی الْکُلُولِی اِلْکُلُولِی اِلْکُلُولِی اِللَّالِیٰکُولِی اِلْکُلُولِی اِلْکُلُولِی اِلْکُلُولِی اِلْکُلُولِی اِلْکُلُولِی اِلْکُولِی اِلَالِیْکُ اِلْکُلُولِی اِلَالِی اِلْکُلُولِی اِلْکُلُولِی اِلْکُولِی اِلْکُلُولِی اِلْکُلُولِی اِلْکُولُولِی اِلِیْکُولُولِ

لَاخَيْرَ فِي كَيْدُومِنْ نَجُولهُمُ الْآمَنُ آمَرَيصِمَا فَةٍ أَوُ مَعْرُوفٍ آوُاصُلَاءِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَالِكَ ابْتِغَانَهُ مُرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ وَأَجُرًا عَظِيمًا ۞

> وَمَنْ يُثَنَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكِّنَ لَهُ الْهُلْى وَ يَكِيِّعُ غَيْرَسِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ ذُولِهِ

ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں '''ہاں! بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے ''' اور جو مخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ادادہ سے یہ کام کرے ''' اسے ہم یقینا بہت بڑا ثواب دیں گے '''(۱۱))

جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے 'ہم اسے ادھرہی متوجہ کر

دیا گیاجن سے آپ ما اللہ اللہ جنر سے۔ یہ بھی گویا آپ سا اللہ النیب ہونے کی نفی ہے کیونکہ جو خود عالم الغیب ہونے می نفی ہے کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو' اسے تو کسی اور سے معلومات حاصل ہوں' وحی کے ذریعے سے معلومات حاصل ہوں' وحی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے وہ عالم الغیب نہیں ہو آ۔

- (۱) نَجْوَىٰ (سرگوشی) سے مرادوہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دو سرے کے خلاف کرتے تھے۔
- (۲) کیمی صدقہ خیرات' معروف (جو ہر قتم کی نیکی کو شامل ہے) اور اصلاح مین الناس کے بارے میں مشورے' خیر پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں بھی ان امور کی نضیلت واہمیت بیان کی گئی ہے۔
- (٣) كيونكه اگر اخلاص (يعنى رضائے اللي كامقصد) نهيں ہو گاتو بڑے سے بڑا عمل بھى نه صرف ضائع جائے گا بلكه وبال جان بن جائے گا- نعوذ بالله من الرياء و النفاق-
- (٣) احادیث میں اعمال ندکورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کی راہ میں حلال کمائی ہے ایک مجبور کے برابرصد قد بھی احد بہاڑ جتنا ہو جائے گا اصحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ انیک بات کی اشاعت بھی بڑی فضیلت ہے۔ ای طرح رشتے دارول وستوں اور باہم تاراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بمت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں 'نفلی نمازوں اور نفلی صد قات و خیرات سے بھی افضل بتلایا گیا ہے۔ فرمایا ﴿أَلاَ أُخبِرُكُم بِأَفْضَلَ مِن دَرَجَةِ الصِّيامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا بَلیٰ: قال: ﴿إِصْلاَحُ ذَاتِ البَیْن ، والَ ۔: وفسادُ ذاتِ البَیْن هِی الحالِقَةُ ﴾ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَة وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا بَلیٰ: قال: ﴿إِصْلاَحُ ذَاتِ البَیْن ، والَ ۔: وفسادُ ذاتِ البَیْن هِی الحالِقَةُ ﴾ وَالصَّدَقَة ؟ قَالُوا بَلیٰ: قال: ﴿إِصْلاَحُ ذَاتِ البَیْن ، والَّ مَالَ ۔: وفسادُ ذاتِ البَیْن هِی الحالِقَة ﴾ کی اجازت دے دی گئی تاکہ اسے ایک دو مرے کو قریب لائے کے لئے دروغ مصلحت آمیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس کی اجازت دے دی گئی تاکہ اسے ایک دو مرے کو قریب لائے کے لئے دروغ مصلحت آمیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس میں بھی تائل نہ کرے۔ ﴿لَیسَ الکَذَابُ الَّذِی یُصْلِحُ بَیْنَ النَّاسِ ، فَیَنْمِی خَیْراً أَو یَقُولُ خَیراً البِحادی 'کتاب المبر۔ آبوداود کتاب اللہر۔ آبوداود کتاب الادب "وہ مخض جموٹا نہیں ہے جولوگوں کے درمیان صلح مسلم والترمذی 'کتاب المبر۔ آبوداود 'کتاب الادب" وہ مخض جموٹا نہیں ہے جولوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے اچھی بات پھیلا تایا اچھی بات کر آ ہے۔ "

مَا تُوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَلَّمَ وَسَأَءَتُ مَصِيرًا أَنْ

إِنَّاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِبَنْ يَشَآغُ وَمَنْ يُثْثِرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ

ضَللاً بَعِيْدًا 🟵

اِنْ تَيْنُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَّا اِلنَّا ۚ وَاِنْ تَيْدُ عُوْنَ اِلاَشَيْطِئَا مِّرِدْيِدًا فُ

دیں گے جد هروه خود متوجه ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے '(۱) وہ پینیخ کی بہت ہی بری جگہ ہے۔(۱۵۵)

ک وہ پیچے کی بہت ہی بری جلہ ہے۔(۱۵۵)
اسے اللہ تعالی قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے' ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جاریا۔(۱۲۱)

یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں (<sup>۲)</sup> اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچے ہیں۔ (۱۱۷)

<sup>(</sup>۲) اِنَاثُ (عور تیں) سے مرادیا تو وہ بت ہیں جن کے نام مونث تھے جیسے لات 'عز بیٰ 'مناق ' نائلہ وغیرہا۔ یا مراد فرشتے ہیں۔ کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سیجھتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔

<sup>۔</sup> (۳) بتوں' فرشتوں اور دیگر ہستیوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کے در ہے چھڑا کر دو سروں کے آستانوں اور چو کھٹوں پر جھکا تا ہے' جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

تَعَنَّهُ اللهُ مُوَقَالَ لَأَنَّخِنَانَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُرُوْضًا شُ

وَلَافِ اللَّهُ وُولَامُ تِنْ اللَّهُ وَلَامُ رَنْهُ وُ فَلَيْهُ اللَّهُ الذَانَ الْأَنْعُ اللَّهُ وَلَامُ رَنْهُ وَ فَلَيْكَ الذَانَ اللَّهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ يَتَنْفِ اللَّهُ مُظْنَ وَلِكَا اللهِ فَقَالُ خَمِيرَ فُهُ مَا لَا اللهِ فَقَالُ خَمِيرَ فُهُ مَا لِنَا اللهِ فَقَالُ خَمِيرَ فُهُ مَا لَا اللهِ فَقَالُ خَمِيرَ فُهُ مَا لِنَا اللهِ فَقَالُ فَعَالًا اللهِ فَقَالُ خَمِيرَ فُهُ مَا لِنَا اللهِ فَقَالُ خَمِيرَ فُهُ مَا لِنَا اللهِ فَقَالُ خَمِيرَ فُهُ مَا لِنَا اللهِ فَقَالُ خَمِيرَ فَا لَا اللهِ فَقَالُ خَمِيرَ فُهُ مَا لِنَا اللهِ فَقَالُ خَمِيرَ فُعَالِيّا اللهِ فَقَالُ خَمِيرَ فُهُ مَا لِنَا اللهِ فَقَالُ خَمِيرَ فُعَالِيّا اللهِ فَقَالُ فَعَالِي اللهِ فَقَالُ فَعَالِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللل

يَعِدُهُمُ وَهُمَنِيْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ الثَّيْظِنُ الْاغْرُورًا ٠٠

اوللَّهِكَ مَأَوْ لَهُمْ جَهَدُّوْ وَلَا يَجِدُ وْنَ عَنْهَا مَجِيْصًا ١

جے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ (۱۱)

اور انہیں راہ سے برکا آ رہوں گا اور باطل امیدیں دلا آ رہوں گا<sup>(۲)</sup> اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں ' <sup>(۳)</sup> اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کوبگاڑ دیں ' <sup>(۳)</sup> سنوا ہو شخص اللہ کوچھو (کرشیطان کواپنارفیق بنائے گاوہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ (۱۹۹) وہ ان سے زبانی وعدے کر آ رہے گا' اور سنر باغ دکھا آ رہے گا' (گریاد رکھو!) شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ مراسر فریب کاریاں ہیں۔ (۱۲۹)

یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جنم ہے 'جمال سے انہیں چھنکارانہ ملے گا۔(۱۲۱)

- (۱) مقرر شدہ حصہ سے ' مراد وہ نذرونیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں اور جہنمیوں کاوہ کوٹہ بھی ہو سکتاہے جہنیں شیطان گمراہ کرکے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔
  - (۲) یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسول اور د ظل اندازی سے پیدا ہو تی اور انسانوں کی گراہی کاسب بنتی ہیں۔
- (۳) یہ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کی علامتیں اور صور تیں ہیں۔ مشرکین ان کو بتوں کے نام وقف کرتے تو شاخت کے لئے ان کا کان وغیرہ چردیا کرتے تھے۔

(م) تَغْیِنُ خَلْقِ اللهِ (الله کی تخلیق کو بدلنا) کی کئی صور تیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یمی جس کا ابھی یمال ذکر ہوا یعنی کان وغیرہ کاننا جیرنا سوراخ کرنا ان کے علاوہ اور گئی صور تیں ہیں۔ مثلاً الله تعالی نے چاند سورج 'پھراور آگ وغیرہ اشیا مخلف مقاصد کے لئے بنائی ہیں 'لیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کران کو معبود بنالیا۔ یا تغییر کا مطلب تغییر فطرت ہے 'یا طلت و حرمت میں تبدیلی ہے۔ وغیرہ۔ اسی تغییر میں مردوں کی نس بندی کر کے اور اسی طرح عور توں کے آپریشن کرکے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دینا۔ میک اپ کے نام پر ابروؤں کے بال وغیرہ اکھاڑ کر آپریشن کرکے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دینا۔ میک اپ کے نام پر ابروؤں کے بال وغیرہ اکھاڑ کر اپنی صور توں کو مسخ کرنا اور وشم (یعنی گودنے گدوانا) وغیرہ بھی شائل ہے۔ یہ سب شیطانی کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ جانوروں کو اس لئے خصی کرنا کہ ان سے زیادہ انتقاع ہو سکے یا ان کا گوشت زیادہ بہتر ہو سکے یا اسی قشم کاکوئی اور صحیح مقصد ہو' تو جائز ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم مائی تین نے خصی جانور قربانی میں ذرئے فرمائے ہو۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم مائی تین نے خصی جانور قربانی میں ذرئے فرمائے ہو۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم مائی تین نے خصی جانور قربانی میں ذرئے فرمائے ہوں۔ آگر جانور کو خصی کرنے کاجواز نہ ہو تا تو آپ مائی تائید اس کی قربانی نہ کرئے مائی تائید کرنے میں جو تی ہے کہ نبی کرئی مائی تائید کرتے۔

وَالَّذِيْنَ امْمُوُّا وَعَبِلُوا الطَّلِوٰتِ سَنُكْ عِلْهُمُ مِثْتِ تَجْدِيْ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا الْبَا وَعُدَاللهِ حَمَّا وَمَنْ آصَدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا اللهِ

كَيْسَ بِأَمَانِيَكُوُ وَلَآامَانِيَ آهُلِ الكِنْبِ مَنْ يَعْمَلُ مُؤَّالَيُّهُ وَلِيَهِ وَلَايَمِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَكَلَانَهِ يُوْلُ ۞

وَمَنْ يَعُمُلُ مِنَ الصّٰلِياتِ مِنْ ذَكَرَ اَوْانْثَىٰ وَهُوَمُوْمِنُ فَأُولِيْكَ يَلُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَايُطْلَمُونَ نَقِيْرًا ﴿

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِّتَنْ أَسْلَمَ وَجُهَةُ لِلهِ وَهُوَمُحْسِنُ

اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے پنچے چشنے جاری ہیں' جمال سے ابدالاباد رہیں گے' سے ہاللہ کا وعدہ جو سراسر سچاہے اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ (الال)

حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے 'جو برا کرے گا اسکی سزا پائے گا جو اس کی حمایت و مدد' اللہ کے پاس کر سکے۔(۱۲۳)

جو ایمان والا ہو مرد ہویا عورت اور وہ نیک اعمال کرے' یقبینا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور تھجور کی شخطی کے شگاف برابر بھی ان کاحق نہ مارا جائے گا۔ (۱۳۳) باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے کو اللہ

(۱) شیطانی وعدے تو سرا سردھوکہ اور فریب ہیں لیکن اس کے مقابلہ میں اللہ کے وعدے جو اس نے اہل ایمان سے کئے ہیں سیچے اور برحق ہیں' اور اللہ سے زیادہ سپاکون ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان کا معالمہ بھی عجیب ہے۔ یہ پچوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے چیچے زیادہ چاتا ہے۔ چنانچہ دکھیے لیجئے کہ شیطانی چیزوں کا چلن عام ہے اور ربانی کاموں کو افتتیار کرنے والے ہر دور میں اور ہر جگہ کم ہی رہے ہیں اور کم ہی ہیں ﴿ وَقِینَاتُ مِینَ عِبَادِیَ التَّکُورُدُ ﴾ (سبا ۱۳۰)"میرے شکر گزار بندے کم ہی ہیں"

(۲) جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اپ متعلق بڑی خوش فہمیوں میں جتلا ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے پھران کی خوش فہمیوں میں جتلا ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے پھران کی خوش فہمیوں کارورہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزؤوں سے نہیں ملے گی۔ اس کے لئے تو ایمان اور عمل صالح کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نامتہ اعمال میں برائیاں ہوں گی تو اسے ہرصورت میں اس کی سزا ہے تھا کہ ورائی کی سزا سے بچا سکے۔ آیت میں اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بھی خطاب فرمایا ہے تاکہ وہ بھی یہودونصاری کی سی غلط فہمیوں 'خوش فہمیوں اور عمل سے خالی آرزؤں اور تمناؤں سے اپنا دامن بچاکر رکھیں۔ لیکن افسوس مسلمان اس تبھیہ کے باوجود انہیں خام خیالیوں میں جتلا ہو گئے جن میں سابقہ امتیں گرفتار ہو کیں۔ اور آج بے عملی اور بد عملی مسلمان کا بھی شعار بنی ہوئی ہوئی۔ ہاور اس کے باوجود وہ امت مرحومہ کملانے پر مصر ہے۔ هَدَانَا اللهُ تَعَالَىٰ .

وَّاتَّبَعَمِلَّةَ اِبْرِهِيْمَ حَنِيْفًا وَاتَّخَنَ اللهُ إِبْرِهِيْمَ خِلِيْلًا ﴿

وَلِمُهُمَانِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرُضُ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ اللهُ بِكُلِّ اللهُ بِكُلِّ اللهُ بِكُلِّ ا شَيُّ عِيْمُكُما شَ

وَيَسَتَفَعُونَكَ فِي النِّسَآءُ قُلِ اللهُ يُفْتِيَكُونِيهُونَ وَمَا يُشْتِكُونِيهُونَ وَمَا يُشْلِ عَلَيْكُونِ اللَّيْتِ وَلَيْتُكُمُ النِّسَآء اللَّيْ لَا يُثُونُ النِّسَآء اللَّيْ لَا تُؤُونُ اللَّهُ مَا كُمِتَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ اللَّ تَشْكِيمُوهُنَ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّيْسَلَمُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّهُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّهُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّهُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّهُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّسَلَمُ وَالنَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَالنَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَالَةُ وَالْمُؤْمِنُ وَالنَّهُ وَالْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنْسَالِكُونُ وَالْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِلُوم

کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکو کار' ساتھ ہی میسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو اور ابراہیم (علیہ السلام) کو اللہ تعالی نے ابنا دوست بنالیا ہے (۱۳۵) آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ بی کا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔(۱۳۷)

آپ سے عورتوں کے بارے میں تھم دریافت کرتے ہیں' (\*) آپ کمہ دیجتے اکہ خود اللہ ان کے بارے میں تھم دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لؤکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کامقرر حق تم نہیں دیتے (\*)

<sup>(</sup>۱) یمال کامیابی کاایک معیار اور اس کاایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ معیار بہہ کہ اپنے کو اللہ کے سپرد کردے ، محن بن جائے اور ملت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ابنا فلیل بنایا۔ فلیل کے معنی بیں کہ جس کے ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح رائخ ہو جائے کہ کسی اور کے لئے اس میں جگہ نہ رہے۔ فلیل (بروزن فیل) بمعنی فاعل ہے جیے علیم بمعنی عالم اور بعض کتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے۔ جیسے میں جگہ نہ رہے۔ فلیل (بروزن فیل) بمعنی فاعل ہے جیسے علیم بمعنی عالم اور بعض کتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے۔ جیسے حسیب بمعنی محبوب بھی علیہ السلام فیل اللہ کے محب بھی تھے اور محبوب بھی علیہ السلام (فیل حسیب بمعنی محبوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فلیل بنایا "
القدیر)۔ اور نبی مان آرائیم علیہ السلام کو فلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو فلیل بنایا "

<sup>(</sup>۲) عور تول کے بارے میں جو سوالات ہوتے رہتے تھے 'یمال ہے ان کے جوابات دیئے جا رہے ہیں۔ (معن برزا جُناَل کا کُرٹ کے سربر کاعاف اللہ میزیٹ کے مصرب لعیز اللہ ان اللہ اس کے است اور میں فیات میر ہر کتا

<sup>(</sup>٣) وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ — اس كاعطف الله يُفتِيكُمْ — پر ہے يعنى الله تعالى ان كى بابت وضاحت فرما تا ہے اور كتاب الله كى وہ آيات وضاحت كرتى ہيں جو اس سے قبل يتيم لڑكوں كے بارے ميں نازل ہو چكى ہيں۔ مراد ہے سور وُ نساء كى آيت ٣ جس ميں ان لوگوں كو اس بے انصافی سے روكاگيا ہے كہ وہ يتيم لڑكى سے ان كے حن و جمال كى وجہ سے شادى تو كر ليتے تھے كين مرمثل وينے ہے گريز كرتے تھے۔

بِالْقِسْطِ وَمَاتَقْعَلُو امِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿

وَإِنِ امْرَاَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نَتُثُوزًا أَوْ اِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصُلِعَ ابَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ وَالْحِهْرَتِ الْرَنْفُسُ الشَّحَ وَلَنْ تُحْمِنُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللهَ

ر غبت رکھتے ہو (۱) اور کمزور بچوں کے بارے ہیں (۲) اور اس بارے ہیں کہ بتیموں کی کار گزاری انساف کے ساتھ کرو۔ (۳) تم جو نیک کام کرو، بے شبہ اللہ اس پوری طرح جانے والا ہے۔(۱۲۷)

اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کرلیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ (۳) صلح برت بہتر چیز ہے 'طع ہر ہر نفس

(۱) اس کے دو ترجے کئے گئے ہیں ایک تو ہی جو سرحوم مترجم نے کیا ہے اس میں فی کالفظ مخدوف ہے۔ اس کا دو سرا ترجمہ عن کا لفظ مخدوف ہاں کر کیا گیا ہے لیعنی ترغبُونَ عَنْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ، "تہمیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو" رغب کاصلہ عن آئے تو معنی اعراض اور بے رغبتی کے ہوتے ہیں۔ جیسے ﴿ وَمَنْ يُرْعَبُ عَنْ مِنَا اَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ اللّه

(۲) اس کا عطف یکائی النِسَاءِ - پر ہے۔ لین (وما ٹیٹلی عکیکُم فی یکائمی النِساءِ وفی الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ) "میٹی لڑکوں کے بارے میں تم پر جو پڑھا جاتا ہے (سورة النساء کی آیت نمبر ۳) اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جاتا ہے" اس سے مراد قرآن کا عظم ﴿ یُعْضِیْکُواللهُ فِیْ اَلْاَدُوکُو ﴾ ہے جس میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا۔ جب کہ زمانہ جالمیت میں صرف بڑے لڑکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا" چھوٹے کمزور بچے اور عورتیں وراثت سے محروم ہوتی تھیں۔ شریعت نے سب کو وارث قرار دیا۔

- (۳) اس کاعطف بھی بَنَامَی النِنسَآءِ پر ہے۔ لینی کتاب الله کابیہ تھم بھی تم پر پڑھا جاتا ہے کہ تیبیوں کے ساتھ انصاف کا معالمہ کرو۔ بیتیم بچی صاحب جمال ہو تب بھی اور بدصورت ہو تب بھی۔ دونوں صورتوں میں انصاف کرو (جیسا کہ تفصیل گزری)
- (۳) خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپیند کرے اور اس سے دور رہنا (نشوز) اور اعراض کرنا معمول بنالے یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کم ترخوب صورت بیوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق چھو ژکر (مهر سے یا نان و نفقہ سے یا باری ہے) خاوند سے مصالحت کرلے تو اس مصالحت میں خاوند یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں۔ کیونکہ صلح بسر حال بمتر ہے۔ حضرت ام المومنین سودۃ الشریک نے بیمی بڑھا ہے میں اپنی باری حضرت عائشہ الشریک کے لئے ہمہ کر دی تھی جے بی ماٹی باری حضرت عائشہ الشریک کے لئے ہمہ کر دی تھی جے بی ماٹی ہم کے قبول فرمالیا تھا۔ (صحیح بر حاری و مسلم ۔ کتاب السکاح)

كَانَ بِمَاتَعُمُلُونَ خِيْرًا 🜚

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوْاَلَنْ تَعُدِ لَوْا بَيْنَ النِّسَآ أَوْلَوْحَرَصُنُو فَلاَتِمِيْدُواكُلُ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصُلِحُوا وَتَتَمُّوُّا فِإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا تَحِيمُا ﴿

> وَلِنْ يَتَغَوَّقَا يُغُنِ اللهُ كُلُّامِيْنَ سَعَتِهِ \* وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيْبًا ۞

میں شامل کر دی گئی ہے۔ (۱) آگر تم اچھا سلوک کرو اور پر ہیز گاری کرد تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردارہے۔(۱۲۸)

تم سے بیہ تو بھی نہ ہو سکے گاکہ اپنی تمام بیوایوں میں ہر طرح عدل کرد گوتم اس کی کتی ہی خواہش و کوشش کر لو'اس لئے بالکل ہی ایک کی طرف ماکل ہو کردو سری کو ادھڑ لگتی ہوئی نہ چھوڑو (۲) اور اگر تم اصلاح کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔(۱۲۹)

اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالی اپنی وسعت سے ہرا یک کو بے نیاز کر دے گا<sup>ا (۳)</sup> اللہ تعالی وسعت والا سے۔(۱۳۰۰)

(۳) یہ تیسری صورت ہے کہ کوشش کے باوجو داگر نباہ کی صورت نہ بنے تو پھر طلاق کے ذریعے سے علیحد گی اختیار کرلی جائے۔ ممکن ہے علیحد گی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے۔ اسلام میں طلاق

<sup>(</sup>۱) شح بخل اور طمع کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد اپنا اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہو تا ہے بیغی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع ہے کام لیتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ ایک دو سری صورت ہے کہ ایک محض کی ایک سے زیادہ یویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ کیساں سلوک نہیں کر سکتا۔ کیو نکہ محبت ' فعل قلب ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ خود نبی ساتھ کیا اپنی معلی سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ الشخصیا ہے تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب ہی قلبی میلان اور محبت میں عدم مساوات ہے۔ اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوق کی مساوات میں مانع نہ ہے تو عنداللہ قابل مؤاخذہ نہیں۔ جس طرح کہ نبی طرح اس کا نمایت عمدہ نمونہ پیش فرمایا۔ لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دو سری یویوں کے حقوق کی اوائیگی میں بہت کو تاہی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی "محبوب یوی" کی طرح دو سری یویوں کے حقوق کی اوائیگی میں بہت کو تاہی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی "محبوب یوی" کی طرح دو سری یویوں کے حقوق اوا نہیں کرتے اور انہیں معلقہ (درمیان میں لکلی ہوئی) بتاکر رکھ چھوڑتے ہیں 'نہ انہیں طلاق دیتے ہوں نہ حقوق زوجیت اوا کرتے ہیں۔ یہ انہائی ظلم ہے جس سے یمال روکا گیا ہے اور نبی شرائی ہوئی فرمایا ہے "جس میں نہ حقوق نوجیاں ہوں اور وہ ایک کی طرف ہی مائل ہو (یعنی دو سری کو نظر انداز کئے رکھی) تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گاکہ اس کے جسم کا ایک حصہ (یعنی نصف) ساقط ہو گا۔ (ترمیذی "کتاب النکاح)

وَ لِلهِ مَا فِي النَّمُلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَقَدُ وَطَيْمَا الَّذِيْنَ اكُونُوا الكِتْب مِنْ قَبْلِكُمْ وَلِيَّاكُمْ أَنِ الْتَقُوا اللهَ وَانْ تَلَّمُرُوّا فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ غَنتًا جَمِيدًا ا

وَيَلْهُومَا فِى التَّمْلُوتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَمْنَى بِاللهِ وَكُمْيُلًا ۞

إِنْ يَثَنَا أَيْنُ وَبَنُو اَيُّهَا النَّاسُ وَيَانْتِ بِالْخَرِيْنَ وَكَانَ اللهُ عَل ذلِكَ قَدِيْرًا ۞

مَنُ كَانَ يُرِيدُ ثَوَّابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ وَكَانَ اللهُ سَيمْيعًا آنِصِيْرًا ﴿

زمین اور آسانوں کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملیت میں ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی ہی تھم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لئے ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بے اور العربیف کیا گیا ہے۔ (۱۳۱۱)

اللہ کے اختیار میں ہیں آسانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اور اللہ کارساز کافی ہے۔(۱۳۲)

اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو! وہ تم سب کو لے جائے اور دو سرول کو لے آئے' اللہ تعالی اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ (۱) (۱۳۳۳)

جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو (یاد رکھو کہ) اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت (دونوں) کا ثواب موجود ہے (۱۳۳) اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔(۱۳۳۷)

کواگرچہ سخت تاپند کمیاگیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے آبغنش انْحَلالِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ (رواہ آبود داود مشکوہ)" طلاق حلال تو ہے لیکن یہ ابیا حلال ہے جواللہ کو سخت تاپند ہے "اس کے باوجو داللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس لئے کہ بعض دفعہ حالات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بغیرچارہ نہیں ہو تااور فریقین کی بهتری اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دو سرے سے علیحدگی اختیار کرلیں۔ نہ کورہ حدیث میں صحت اسناد کے اعتبار سے اگرچہ ضعف ہے تاہم قرآن وسنت کی نصوص سے یہ واضح ہے کہ یہ حق اس عالی دو سرے کے طرح بھی نہیں سکے۔

ملحوظه: حدیث ندکور (أَبْغَضُ الحَلاَلِ ...) کوشِخُ ٱلبانی نے ضعیف قرار دیا ہے (ارواء الغلیل ' نمبر ۲۰۴۰) آئم عدر شرع کے بغیر طلاق کے تاپندیدہ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

- (۱) یه الله تعالی کی قدرت قامره و کالمه کا اظهار به جب که ایک دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَانَ تَتَوَلُوْاَيْتَتَبُولُ قَوْمُنَا عَيْدُولُوْ اِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال
- (۲) جیسے کوئی مخص جماد صرف مال غنیمت کے حصول کے لئے کرے تو کتنی نادانی کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھراس سے ایک ہی چیز کیوں طلب کی جائے؟ انسان دونوں ہی کاطالب کیوں نہ ہے؟

يَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لُوْنُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَا أَعْلِاءِ وَلُوَّعَلَ اَفْشِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَفْرَيْنِيَّ الْنَّكُنُ غَنِيًا اَوْفَقِيْرًا فَاللهُ اَوْلْ بِهِمَا "فَلَاتَتْبِعُوا الْهَوْنَى اَنْ تَعْدِلُوا • وَإِنْ تَلْوَا اوْتُعْرِضُوا فِإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيْرًا ۖ

اے ایمان والوا عدل و انساف پر مضبوطی ہے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لئے تچی گواہی دینے والے بن جاؤ'گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے مال باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے''ا وہ محض اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے''') اس لئے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انساف نہ چھوڑ دینا'' اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تری کی گروگ اللہ تعالی اس تی بوری طرح با خبرہے۔(۱۳۵)

- (۱) اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تأکید فرما رہا ہے چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے۔ اس لئے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔
- (۲) لیعن کمی مال دار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے نہ کمی فقیر کے فقر کا اندیشہ تہیں تچی بات کہنے سے روکے بلکہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے۔
- (٣) لینی خواہش نفس' عصبیت یا بغض تهیں انساف کرنے سے نہ روک وے- جیسے ووسرے مقام پر فرمایا ﴿وَلَا يَجْدِمُنَكُ عُنْ اَلَى اَلَا اَلَٰهُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ال
- (۴) تَلُونُوا 'لیبی سے ہے جو تحریف اور جان ہو جھ کر جھوٹ ہولئے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب شہادت میں تحریف و تغییر ہے اور اعراض سے مراد شہادت کا کتمان (چھپاتا) اور اس کا ترک کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی رو کا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل وانصاف کی تاکید اور اس کے لئے جن باتوں کی ضرورت ہے 'ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً :
- ﴾ ہرحال میں عدل کرواس سے سرموانحراف نہ کرو' کسی ملامت گر کی ملامت اور کوئی اور محرک اس میں ر کاوٹ نہ ہے ۔ بلکہ اس کے قیام میں تم ایک ووسرے کے معاون اور وست و بازو بنو
- ﴾ صرف الله کی رضا تهمارے پیش نظر ہو' کیونکہ اس صورت میں تم تحریف' تبدیل اور کتمان سے گریز کردگے اور تهمارا فیصلہ عدل کی میزان میں یورا اترے گا۔
- 🖈 عدل وانصاف کی زواگر تم پر یا تمهارے والدین پر یا دیگر قریبی رشتے داروں پر بھی پڑے 'تب بھی تم پروامت کرو اور اپنی اور ان کی رعایت کے مقابلے میں عدل کے نقاضوں کو اہمیت دو۔
- 🖈 کسی مال دارکی اس کی تونگری کی وجہ سے رعایت نہ کرواور کسی ننگ دست کے فقرسے خوف مت کھاؤ کیونکہ وہی

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوَّ المِنُوَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالكِتْ الَّذِيْ اَلَا فَيَ الَّذِي َ الَّذِي َ ا عَلْ رَسُولِهِ وَالْكِتْ الَّذِي َ الَّذِي َ الَّذِي اللهِ عَلْمَ اللهِ وَالْكِتْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَنْ لِكُمْ وَمُنْ لِللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخْدِ فَقَدُّ ضَلَّ ضَلَاكُمْ لَكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ ال

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُواثَّةً كُفَّرُواْثُقَرَّامُنُواْثَةً كَفُوْاثُقَّ ازْدَادُوا كُفِّ الَّهْ يَكُنُ اللهُ لِيغُفِرَ لَهُو وَلَالِمَهْنِينَا اللهِ لِينَالِكُ هِي شُكِّ اللهِ لِينَالِكُ اللهِ لِينَفِرَ لَهُو وَلَالِمَهْنِينَا اللهِ لِينَالِكُ هِي اللهِ لِينَالِكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اے ایمان والو! اللہ تعالی بر 'اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں 'ایمان لاؤ! (أ) جو مخص اللہ تعالی سے اور اس کے فرشتوں سے اور اسکی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گراہی میں جا بڑا۔ (۱۳۹)

جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا' پھرایمان لاکر پھر کفر کیا' پھراپنے کفر میں بڑھ گئے' اللہ تعالیٰ یقینیا انہیں نہ بخشے گااور نہ انہیں راہ ہوایت سجھائے گا۔ (۱۳۷)

جانتا ہے کہ ان دونوں کی بمتری کس میں ہے؟

الله فیصلے میں خواہش نفس عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آئی چاہئے۔ بلکہ ان سب کو نظرانداز کرکے لے لاگ عدل کرو۔

عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے اس تکتے کو بھی خوب سجھ لیا تھا 'چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہالئے کی بابت آیا ہے

کہ رسول اللہ ماٹھ کے انہیں خیبر کے یمودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور نصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔

یمودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا ''اللہ کی قتم 'میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپندیدہ ہو۔

لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تشماری وشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمارے محاسلے میں انصاف نہ کوں۔ "یہ س کرانہوں نے کہا ''اس عدل کی وجہ سے آسان و زمین کا یہ نظام قائم ہے '' (تفیرابن کثیر)

(ا) ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید' مخصیل حاصل والی بات نہیں' بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار و اثبات کا تھم

ہے۔ جیسے ﴿ اِفْ بِانَا الْحِسَرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴾ كامنہوم ہے۔

(۲) بعض مفسرین نے اس سے مراد یہود لئے ہیں۔ یہود حضرت مولیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔

السلام کا انکار کیا، پھر حضرت عوسر علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ پھر کفر میں برھتے چلے

گئے۔ حتیٰ کہ حضرت مجمد مانظین کی نبوت کا بھی انکار کیا اور بعض نے اس سے مراد منافقین لئے ہیں، چونکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اس لئے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے بالآخر کفروضلالت میں است بڑھ گئے کہ ان کی بدایت کی امید منقطع ہوگئی۔

يَشِّرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمُّ عَذَا ابَّا الِيُمَا شَ

ٳڷڎڽڽؙؽؘؾۼؖڿۮؙۉڹٲڵڬؚڣڔؿؙٵۉڸؽٵۧڝؙٛۮۅؙۅڹٵڷؙڡؙؙۄؙۏؽڽؙ ؙڒٙؽڹ۫ۘڎؙۏڹۼؽۮڰٛٛٵڶڣڒۜۊٙڮٙٵؿٵڶۼڒۧٷڸٳڡڿڽؽڰٵ۞

وَقَدُّنَوَّلَ عَلَيْكُوْ فِى الْكِيْتِ اَنْ اِذَاسَىِ عَنُوْالْيَتِ اللّهِ يُلُفِّرُ بِهَا وَيُشْتَهُوَ أَبِهَا فَلَانَقَتُنُ اُوَامَتَهُمُوحَتَّى يَخُوْشُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِ ﴾ آئِكُوْ إِذَا مِثْنَاهُمُو اِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْنُنْفِقِتُينَ وَالْكِفِى يُنَ فِي جَهَنَّهَ جَمِيْعًا ۞

منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لئے در دناک عذاب یقینی ہے۔ (۱۳۸)

جن کی بیہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں' (ا) کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ (تو یاد رکھیں کہ) عزت تو ساری کاللہ تعالی کے قبضہ میں ہے۔ (۲) (۱۳۹)

اور الله تعالی تممارے پاس اپنی کتاب میں سے حکم ا تارچکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو الله تعالی کی آیتوں کے ماتھ کفر کرتے اور خاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو! جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرتے لگیں ' (ورنہ) تم بھی اس وقت انہی جیے ہو' ''' یقینا اللہ تعالی تمام کافروں اور سب منافقوں کو جنم میں جمع کرنے والا ہے۔ (۱۲۵)

(۱) جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جاکریمی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھی ہیں' مسلمانوں ہے تو ہم یوں ہی استہزا کرتے ہیں۔

(۲) یعنی عزت کافروں کے ساتھ موالات و محبت سے نہیں کے گی کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت اپنے مانے والوں کو ہی عطا فرما تا ہے۔ وو سرے مقام پر فرمایا ﴿ مَنْ کَانَ سُرِیْدُالْوَدُوَّ وَکَلُهُ الْوَدُوَّ وَکَلُهُ الْوَدُوَّ وَکَلُهُ الْوَدُوَ وَکَلُورُوں کے ساتھ لیا چاہیے کہ ) عزت سب کی سب اللہ کے لئے ہے " اور فرمایا ﴿ وَکِلُهِ الْوَدُو وَکُلُهُ اللّٰهِ وَکِلُهُ اللّٰهِ وَکِلُهُ اللّٰهِ وَکِلُهُ اللّٰهِ وَکُلُهُ اللّٰهِ وَکُلُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَکُلُهُ وَکُلُهُ اللّٰهِ وَکُلُهُ اللّٰهِ وَکُلُهُ اللّٰهِ وَکُلُهُ اللّٰهِ وَکُلُهُ اللّٰهُ وَکُلُهُ اللّٰهُ وَکُلُهُ اللّٰهُ وَکُلُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَکُلُهُ اللّٰهُ وَکُلُهُ اللّٰهُ وَکُلُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَکُلُهُ اللّٰهُ وَکُلُهُ اللّٰهُ وَکُلُهُ اللّٰهُ وَکُلُهُ اللّٰهُ وَکُلُهُ اللّٰهُ وَکُلُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَکُلُهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَکُلُهُ اللّٰهُ وَکُلُورُ اللّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَکُلُورُ اللّٰ اللّٰهُ وَکُلُورُ اللّٰهُ وَکُورُ اللّٰ اللّٰهُ وَکُلُورُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ ال

لِلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُوْ ۚ فَانْ كَانَ لَكُوْمَ ۚ مُؤْمِّنَ اللهِ قَالُوْاَ الْمَوْمَ اللهِ قَالُوْاَ الْمَوْمَ اللهِ قَالُوْا اللهِ عَالُوْا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْلِ عُوْنَ اللَّهَ وَهُوَخَادِ عُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوْآ

یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انظار کرتے رہتے ہیں پھر
اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے
ساتھی نہیں اور اگر کافروں کو تھوڑا ساغلبہ مل جائے تو
(ان ہے) کتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے گئے تھے اور
کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ہے نہ بچایا
تھا؟ (ا) پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان
فیصلہ کرے گا (ا) اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر
ہرگزراہ نہ دے گا۔ (۱)

بے شک منافق اللہ سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور وہ

وینے کے لئے کافی ہے بشرطیکہ دل کے اندر ایمان ہو-

(۱) لیمنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپناسائقی سمجھ کرچھوڑ دیا اور مسلمانوں کاساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب ہدکہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہو کر اپناتے رکھی۔ لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کو آہی اور کمی شمیں کی آئکہ تم ان پر غالب آگئے۔ یہ منافقین کا قول ہے جو انہوں نے کا فروں سے کما۔

(۲) لیعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب ہے وقتی طور پر کچھ کامیابی عاصل کرلی۔ لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات و کیفیات کی روشنی میں ہو گا جنہیں تم سینوں میں چھپائے ہوئے تھے' اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے اور پھراس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہو گا کہ دنیا میں منافقت افتیار کرکے نمایت خمارے کا سوداکیا تھا' جس پر جنم کاوائمی عذاب بھکتنا ہو گا۔ اَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

(٣) لیمنی غلبہ نہ دے گا۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔(۱) اہل اسلام کابیہ غلبہ قیامت والے دن ہو گا(۲) ججت اور دلا کل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ کئے۔(۳) کافروں کا ایساغلبہ نہیں ہو گاکہ مسلمان کی دولت و شوکت کا بالک ہی خاتمہ ہو جائے گااوروہ حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے ہے ہی محوج ہو جا نہیں۔ ایک حدیث صحبح ہے بھی اس مفہوم کی تاکید ہوتی ہے (۲) جب تک مسلمان اپنے دین کے عال 'باطل ہے غیرراضی اور مشکرات ہے روکنے والے رہیں گے 'کافر ان پر غالب نہ آسکیں گے۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ ''بیہ سب سے عمدہ معنی ہے "کیونکہ اللہ تعالی کافرمان ہے۔ ﴿ وَمِنَّا اَصَالِکُونِّنْ مِنْصِیْلَةِ فِیْعًا کَسَبَتُ اَیْدِیْکُونُ ﴾ ۔ (الشور کی۔ ۱۳ سب عمدہ معنی ہے "کیونکہ اللہ تعالی کافرمان ہے۔ ﴿ وَمِنَّا اَصَالِکُونِیْنَ مِنْصِیْلَیْکُونُ اِنْ اِللّٰہِ اِللّٰہ تعالی کافرمان ہے۔ فعلوں کی وجہ ہے '' روقتا اللہ تعالی کافرمان کے فعلوں کی وجہ ہے '' وقتا القدی گویا مسلمانوں کی مغلوبیت ان کی ایموں کا تیجہ ہے۔

إِلَى الصَّلْوَةِ قَامُوا كُمُالٌ 'يُوَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَنُ كُرُونَ اللَّاسَ وَلَا يَنُ كُرُونَ اللَّاسَ وَلَا يَنُ كُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّ

مُنَابُدُبِيُنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ لَاَ إِلَى هَوُلُاهِ وَلَا إِلَى هَوُلُاهِ وَمَنُ يُغْلِلِ اللهُ فَكَنُ تَجِّعَلُهُ سَيْبِلًا ۞

انہیں اس چالبازی کابدلہ دینے والاہے (ا) اور جب نماز کو کھڑے کھڑے ہوت ہیں تو بڑی کابلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں (ا<sup>(2)</sup> صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں (<sup>(2)</sup> اور یاد اللی تو یو نمی می برائے نام کرتے ہیں۔ ((((() ۱۳۲))) دہ در میان میں ہی معلق ڈ گمگارہے ہیں 'نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف ((() اور جے اللہ تعالیٰ گراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گراہی ہیں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گراہی ہیں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گراہی ہیں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا۔ (۱۳۲۳)

- (٣) بيه نماز بھي وہ صرف ريا کاري اور و کھلاوے کے لئے پڑھتے تھے ' تاکه مسلمانوں کو فريب دے سکيس۔
- (٣) الله كاذكر تو برائے نام كرتے بيں يا نماز مخصرى پڑھتے بيں اى لا يُصَلُّونَ إِلَّا صَلَوٰةً قَلِيْلَةً جب نماز اظلام 'خشيت الله اور خشوع ہے خالى ہو تواطمينان ہے نمازى اوائيگل نمايت گراں ہوتى ہے۔ جيساكہ ﴿ وَاَتُهَالَكُيْرَةُ اِلَّاعَلَ الْخَيْفِيْنَ ﴾ الله اور خشوع ہے خالى ہوتواطمينان ہے نمازى اوائيگل نماين الله عنائق كى نماز ہے 'بيه منافق كى نماز ہے ورميان رابقا ہے نماز ہے کہ بي خواہ ہو ان ہے تو اٹھا ہے اور چار شو نگيس مارليتا ہے .....(صحيح مسلم 'كتاب المساجد۔
- (۵) کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوسی اور تعلق کا اظمار کرتے ہیں۔ فلاہرآ و بافناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ۔ فلاہران کا مسلمانوں کے ساتھ ہی تو باطن کا فرون کے ساتھ اور بعض منافق تو کفروائیان کے درمیان متحراور تذبذب ہی کاشکار رہتے تھے۔ نی ساتھ آپار کا فرمان ہے "منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لئے دو ربو ٹروں کے درمیان متردد رہتی ہے' (بکرے کی تلاش میں) کسی ایک ربو ٹری طرف جاتی ہے' ببھی دو سرے کی طرف" (صحیح مسلم کتاب المنافقین)

<sup>(</sup>۱) اس کی مختصر توضیح سور ہُ بقرہ کے آغاز میں ہو چکی ہے۔

<sup>(</sup>۲) نماز اسلام کااہم ترین رکن اور اشرف ترین فرض ہے اور اس میں بھی وہ کابلی اور سستی کامظاہرہ کرتے تھے کیونکہ ان کا قلب ایمان ' خثیت اللی اور خلوص ہے محروم تھا۔ یمی وجہ تھی کہ عشا اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی جیسا کہ نبی مل اللہ اللہ فرمان ہے « اَثْقَلُ الصَّلواٰةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلواٰةُ الْعِشَاءِ وَصَلواٰةُ الفَجْرِ . . » . (صحیح میساکہ نمی مواقیت الصلاء ، حصیح مسلم ' کتاب المساجد ) "منافق پر عشا اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بعدادی ' مواقیت الصلاء ، صحیح مسلم ' کتاب المساجد ) "منافق پر عشا اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بعدادی ' مواقیت الصلاء ۔ صحیح مسلم ' کتاب المساجد ) "

يَايَهُمَا الَّذِيْنَ امْتُوالاَتَتَخِنُواالكِفِينِينَ اَوْلِمَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتَرِّيْهُ وَنَ اَنْ جَعَلُوا لِلهِ عَلَيْكُو سُلُطْنًا شِيْهُمَا ۞

إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي التَّدُوكِ الْاَسُفَلِ مِنَ التَّالِرُّوَلَنْ تَجِدَ لَهُوْنَصِيْرًا ﴾

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوُا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوْا بِاللهِ وَآخْلَصُوا دِيْنَهُ مُلِهِ فَأُولَإِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وْسَوْكَ يُؤْتِ

اللهُ الْمُؤْمِنِينَ آجُرًا عَظِيمًا ۞

مَايَفَعَلُ اللهُ يِعَدَا الْمِكُو إنْ شَكَرْتُمُو الْمَنْتُمُو وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ®

اے ایمان والوا مومنوں کو چھوٹر کر کافروں کو دوست نہ بناؤ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف جحت قائم کرلو۔ (۱) (۱۳۳۳)

منافق تو یقینا جنم کے سب سے پنچ کے طبقہ میں جائیں گے'''' ناممان ہے کہ تو ان کا کوئی مدد گار پالے۔(۱۳۵) ہاں جو تو بہ کرلیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لئے دینداری کریں تو بیا لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں'''' اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بردا جر دے گا۔(۱۳۲)

الله تعالی حمیس سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور اور باایمان رہو' (۳) الله تعالی بہت قدر کرنے والااور پوراعلم رکھنے والا ہے۔ (۵) (۱۳۷)

<sup>(</sup>۱) لین اللہ نے تمہیں کافروں کی دوئ سے منع فرمایا ہے۔اب اگر تم دوئ کردگے تواس کامطلب میہ ہے کہ تم اللہ کو بید دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں بھی سزا دے سکے ایعنی معصیت اللی اور تھم عدولی کی وجہ ہے)

<sup>(</sup>٢) جنم كاسب سے نچلا طبقه هاوِية كهلاتا ب- أَعَاذَنَا اللَّه مِنْهَا منافقين كى ندكوره عادات و صفات سے جم سب مسلمانوں كوالله تعالى بچائے۔

<sup>(</sup>٣) کینی منافقین میں سے جو ان چار چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا' وہ جنم میں جانے کے بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہو گا۔

<sup>(</sup>٣) شکر گزاری کامطلب ہے کہ اللہ کے علم کے مطابق برائیوں سے اجتناب اور عمل صالح کا اہتمام کرنا۔ یہ گویا اللہ کی نعتول کا عملی شکر ہے اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید و ربوبیت پر اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ ما تنظیم کی رسالت پر ایمان ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی جو اس کا شکر کرے گا' وہ قدر کرے گا' جو دل ہے ایمان لائے گا' وہ اس کو جان لے گااور اس کے مطابق وہ بهترین جزامے نوازے گا۔

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهُرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ الْأَمِنُ ظُلِمَّ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيمًا ﴿

إِنْ تُبُدُ وَاخَيْرًا اَوْتُحْفُوهُ اَوْتَعْفُوا عَنْ سُوْدٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفْةًا قَدْمُوا ﴿

برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پیند نہیں فرما آ گرمظلوم کو اجازت ہے <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔(۱۳۸)

اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ' یا کسی برائی سے در گزر کرد' (۱۳) پس بقیبتا اللہ تعالی بوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔(۱۳۹)

(۱) شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چہ چانہ کرو' بلکہ تنائی میں اس کو سمجھاؤ' الا میہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اس طرح کھلے عام اور علی الاعلان برائی کرنا بھی سخت ناپندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب و سے ہی ممنوع ہے' چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ دو سرا اسے بر سرعام کیا جائے میہ مزید ایک جرم ہے اور اس کی دجہ سے اس برائی کا جرم دو چند بلکہ دہ چند' بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ نہ کورہ دونوں قتم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کو شامل ہیں اور اس میں میہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی کردہ یا ناکردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے۔ البتہ اس سے ایک احتیٰ ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کرسکتے ہو۔ جس سے ایک فائدہ میہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آجائے یا اس کی تلائی کی سعی کرے۔ دو سرافائدہ میہ ہے کہ لوگ اس سے چاکہ کر دہیں۔ صدیث میں آ تا ہے کہ ایک شخص نبی مراتی کی خدمت اقد س میں حاضر ہوااور کہا کہ بھے میرا پڑوی ایذا دیتا ہے۔ آپ مراتی ہی خوص نبی مراتی کی خدمت اقد س میں حاضر ہوااور کہا کہ بھے میرا پڑوی ایذا دیتا ہے۔ آپ مراتی ہی خدمت اقد س میں حاضر ہوااور کہا کہ بچھے میرا پڑوی ایذا دیتا ہے۔ آپ مراتی ہی کے اس سے فرمایا ''تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو'' اس نے ایسا ہی کیا۔ چنا نجہ جو بھی گزر آباس سے پوچھا' وہ پڑوی کے فرمایا دیکھ کر معذرت کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ (سنن ابی داود۔ کتاب اور آئندہ کے لیے ایڈا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ (سنن ابی داود۔ کتاب الاور)

(٣) كوئى شخص كى كے ساتھ ظلم يا برائى كاار تكاب كرے تو شريعت نے اس حد تك بدلہ لينے كى اجازت دى ہے۔ جس حد تك اس پر ظلم ہوا ہے۔ المُسْتَبَّانِ مَا قَالَا ، فَعَلَى البادى ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ (صحيح مسلم كتاب البوالصلة والآداب بباب النهى من السباب حديث نصبر ١٩٥٥) "آپس ميں كالى گلوچ كرنے والے وو شخص جو پكھ كہيں اس كا گناہ پہل كرنے والے پر ہے (بشرطيكہ) مظلوم (بعن جے پہلے گالى دى گل ورى گئ اور اس نے جواب ميں گالى دى) دياوتى نہ كرے۔" ليكن بدلہ لينے كى اجازت كے ساتھ ساتھ معانى اور در گزر كو ذياوہ پند فرمايا ہے كوئكہ الله تعالى خود بوجود قدرت كالمه كے عفودور گزرے كام لينے والا ہے۔ اس ليه فرمايا ﴿ وَجَزَوْاُسَيِّنَةُ سَيِّتَةٌ سَيِّنَةٌ سَيِّنَةٌ مَنْ مُقَاوَاً صَلَّح وَ اللهِ عَلَى اللهُ كَابِدِلهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَرْت مِن اصَافَه فرما تا ہے۔" صحيح مسلم كاب الله كو در كزر كرے اور اصلاح كر لے تو اس كا ابر الله كورت ميں اصافه فرما تا ہے۔" صحيح مسلم كاب البوالعلة والدَّاب باب استحباب العفووالتواضع ۔

اِنَّ الَّذِينُ كَنْفُؤُونَ بِاللهِ وَدُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَدُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُدُونَ اَنْ يَتَخِيْدُوْابَيْنَ ذلِكَ سَبِيْلًا ۞

> اُولَٰلِكَ هُمُو الكَٰفِرُونَ حَقَّا وَ اَعْتَدُنَا لِلكَٰفِرِينَ عَدَادًا مُعْمِدًا ۞

وَالَّذِيْنَ امْنُوْا بِاللهِ وَ رُئِيلِهِ وَلَوُيُثِرِّثُوْا ابَيْنَ اَحَدِيِّمُهُمُ اُولِدِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهُمُ اُجُورُامُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا تَحِيمًا ۚ

ؽۜٮڟٛڬٲۿڶؙٵڰۺ۬ٳٲڽ۫ؿؙڒۣٙڷ ڡؘؽڣۿؚۿػؾ۠ڹؙٳۺٙٵڐۥ ڡٛڡۜٙۮؙڛٵڵٷٵڡٛۅ۠ۺؘڰٲڋڔٷڽڎڵڮ ڡؘڡۜٙٵٷٛٳٙڔؽٵ۩ڎڿۿڔڰ ڡؙٲڂؘۮؿۿؙٷڵڟڽۅڡٙڎؠؙڟؙڸؚ۫ڥۿٷۜڟۜۊٵؿٚڬؙۅٳڶڶۑڿڸ

جولوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغیروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جولوگ میہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جولوگ کتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں۔(۱۵۰)

یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافرہیں ''' اور کافرول کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزاتیار کرر کھی ہے۔(۱۵۱) اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغیبرول پر ایمان

لاتے ہیں اور ان میں سے کی میں فرق نہیں کرتے ' یہ ہیں جہنیں اللہ ان کو پورا تواب دے گا<sup>(۲)</sup> اور اللہ بدی مغفرت والا بری رحمت والا ہے۔(۱۵۲)

آپ سے بداہل کتاب در خواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسانی کتاب لائیں '''' حضرت موی (علیہ السلام) سے تو انہوں نے اس سے بہت بدی درخواست

<sup>(</sup>۱) اہل کتاب کے متعلق پہلے گرر چکا ہے کہ وہ بعض نبوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں۔ جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت محمد رسول الله مالیکی اور عیسائیوں نے حضرت محمد رسول الله مالیکی کا انکار کیا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاعلیم السلام کے درمیان تفریق کرنے والے یہ کیے کافر ہیں۔

<sup>(</sup>۲) یہ ایمانداروں کا شیوہ بتلایا کہ وہ سب انبیا علیم السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح مسلمان ہیں کہ وہ کمی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ اس آیت ہے بھی ''ووحدت ادیان''کی نفی ہوتی ہے جس کے قائلین کے نزدیک رسالت محمد یہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اور وہ ان غیر مسلموں کو بھی نجات یافتہ سمجھتے ہیں جو اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے واضح کردیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ رسالت محمد یہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت محمد یہ ایمان لانا بھی سور ہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲ کا ماثیں ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبر اور نامقبول ہے (مزید دیکھیے سور ہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲ کا حاشیہ)

<sup>(</sup>۳) لیعنی جس طرح موسیٰ علیه السلام کوه طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی قورات لے کر آئے' اس طرح آپ بھی آسان پر جاکر لکھاہوا قرآن مجید لے کر آئیں۔ یہ مطالبہ محض عناد' بحود اور تعنت کی بناپر تھا۔

مِنُ بَعُدِهِ مَاجَاءَتُهُمُ الْبَيِّنْتُ فَعَفَوْنَاعَنُ ذلك وَالتَّبْنَامُولِي سُلْطَنَا يَّبُينَا @

وَرَفَعُنَا فَوَقَهُمُ الطُّوْرَبِيثَا قِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُّ ادْخُلُوا الْبَابَسُعَّبَدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعُدُّوْا فِي السَّبْتِ وَإَخَدُنَا مِنْهُمُ وَيِّنَا قَاغِلِنظا ﴿

قَيِمَا نَقَطِنهِ مُونِيَّنَا قَهُمُ وَكُفُّرِهِ مُو بِأَيْتِ اللهَ وَقَتْلِهِمُ الأَنْفِيَآ بِنَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمُ قُلُولِهَا غُلْفٌ بْلُ طَلِعَ اللهُ عَلَيْهَا بِلَفُرُ هِمْ فَلاَ نُوْمِنُونَ الِّاقِلِيلا ﴿

وَيِلْفُرْهِمُ وَقَوْلِهِمُ عَلَى مَرْيُهُ لِمُثَامًا عَظِيمًا ﴿

ٷۘقَوْلِهِمُوانَّا فَتَلَنَّا النَّسِينُ رَحِيْسَى ابْنَ ثَرْيُمَوَّ رَسُولَ اللهٰ وَمَا فَتَلُوْهُ وَمَاصَلَبُهُ هُ وَلَكِنُ شُیِّهَ لَهُمُّ

کی تھی کہ ہمیں تھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھادے 'پی ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑا کے کی بکل آپڑی پھر باوجودیکہ ان کے پاس بہت ولیلیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے چھڑے کو اپنا معبود بنالیا 'لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موئی کو کھلا غلبہ (اور صریح دلیل) عنایت فرمائی۔(۱۵۳)

اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور بہاڑ لاکھڑا کر دیا اور انہیں تھم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول و قرار لیے۔(۱۵۴)

(یہ سزا تھی) بہ سبب ان کی عمد شکنی کے اور احکام اللی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے غیوں کو ناحق قبل کر ڈالنے کے ''' اور اس سبب سے کہ یوں کتے ہیں کہ ممارے دلوں پر غلاف ہے۔ حالا نکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ممرلگا دی ہے '
اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔(۱۵۵) اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت ہڑا بہتان اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت ہڑا بہتان ماندھنے کے باعث۔ (۱۵۲)

اور یوں کئے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے

<sup>(</sup>۱) تقدیری عبارت یوں ہوگی فَبِسَفَضِهِمْ مِیشَافَهُمْ لَعَنّاهُمْ لِعِیْ ہم نے ان کے نقص میثاق کفربایات الله اور قتل انبیا وغیرہ کی وجہ سے ان پر لعنت کی یا سزادی۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیماالسلام پر بدکاری کی تهمت ہے۔ آج بھی بعض نام نهاد محققین اس بهتان عظیم کو ایک "حقیقت ثابتہ" باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف نجار (نعُو ذُبِاللهِ) حضرت علیمی علیہ السلام کا باپ تھا اور یوں حضرت علیمی علیہ السلام کی بن باپ کے معجزانہ ولادت کا بھی انکار کرتے ہیں۔

وَإِنَّ الَّذِيثُنَّ اخْتَلَفُوْافِيْدِلَقِ سَلَقِ تِنْفَةُ مَالَهُمُونِهِ مِنْ عِلُورِالْالِتِّبَاءَ الطَّنِّ وَمَاقَتَلُوْكُ يَعِيْنًا شَ

كِلْ رَفِعَهُ اللهُ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَرْمًا حَكِيْمًا ١

قل کیانہ سولی پر چڑھایا (۱) بلکہ ان کے لیے ان (عیسیٰ) کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ (۲) بقین جانو کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں اختلاف کرنے والے ان کجز خیمی باتوں پر عمل کرنے کے (۳) انٹا بقینی ہے کہ انہوں نے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کیا۔(۱۵۵) بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا (۳) اور اللہ بڑا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا (۳)

<sup>(</sup>۱) اس سے واضح ہو گیاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے نہ سولی چڑھانے میں۔ جیسا کہ ان کامنصوبہ تھا۔ جیساکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر۵۵ کے حاشے میں مختصر تفصیل گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب حضرت عینی علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلاتو انہوں نے اپنے حواریوں کو جن کی تعداد ۱۲ یا کہ تھی 'جع کیااور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے؟ آکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنادی جائے۔ ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہوگیا۔ چنانچہ حضرت عینی علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھالیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جاکر سولی پر چڑھا دیا جے حضرت عینی علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہودی ہی سیجھتے رہے کہ ہم نے عینی علیہ السلام کو سولی دی ہے در آل حالیکہ حضرت عینی علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے وہ زندہ جسم عضری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جا جے شے۔ (اہن کشرو فتح القدیر)

<sup>(</sup>٣) عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو ہی کہتار ہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کردیا ' جب کہ دو سراگروہ جے سے اندازہ ہو گیا کہ مصلوب شخص عیسیٰ علیہ السلام نہیں 'کوئی اور ہے۔وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل اور مصلوب ہونے کا انکار کرتا رہا۔ بعض کتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بعض کتے ہیں کہ اس اختلاف سے مرادوہ اختلاف ہے جو خود عیسائیوں کے نسطور ریہ فرقے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جم کے لحاظ سے توسولی دے دیئے گئے لیکن لاہوت (خداوندی) کے اعتبار سے نہیں۔ ملکائیہ فرقے نے کہا کہ بیہ قتل وصلب ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے (فتح القدیر) ہمرحال وہ اختلاف 'تروداور شک کاشکار رہے۔

<sup>(</sup>۱۹) یہ نص صرح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسان پر اٹھالیا اور متواتر سیجے احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ احادیث حدیث کی تمام کتابوں کے علاوہ سیجے بخاری و سیجے مسلم میں بھی وارد ہیں۔ ان احادیث میں آسان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اور دیگر بہت سی باتوں کا تذکرہ ہے۔ امام ابن کشیریہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں "لیس یہ احادیث رسول اللہ مان تی ای

زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ (۱۱ (۱۵۸) اہل کتاب میں ایک بھی ایسانہ بچے گاجو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے (۲۲) اور

ۅٙڵؙؙ؈ۜڽؙٲۿؙڸ۩ڮڹڸٳؖڰڵؽٷؙڝڹؘۜؾۑ؋ؾٙؠٚڶؘڡۘۅؙؾ؋ وَيَوۡمَ الۡقِيۡمَةِ يَكُونُ عَلَيۡهِهُۥشَهۡيُكُ ۞

متواتر ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت ابو ہریر ق ' حضرت عبداللہ بن مسعود ' عثمان بن ابی العاص ' ابو امامہ ' نواس بن سمعان ' عبداللہ بن عمرو بن العاص ' جمع بن جاریہ ' ابی سریحہ اور حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنهم ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کابیان ہے ' آپ علیہ السلام و مشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خزیر کو قتل کریں گے 'صلیب تو ٹر دیں گ ' جزیہ معاف کر دیں گ ' ان کے دور میں سب مسلمان ہو جا کیں گ ، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہو گا اور یا جوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کے ہاتھوں سے ہو گا اور یا جوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجود گی میں ہو گا ' بالا تحر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی۔

- (۱) وہ زبردست اور غالب ہے' اس کے اراوہ اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور جو اس کی پناہ میں آ جائے' اس کوئی نقصان نہیں پہنچاسکتا اور وہ حکیم بھی ہے' وہ جو فیصلہ بھی کر تا ہے' حکمت پر مبنی ہو تا ہے۔
- (٢) قَبْلَ مَوْتِهِ مِن "ه" كي ضمير كا مرجع بعض مفسرين كے نزديك ابل كتاب (نصاري) بين اور مطلب بيك مرجع سائى موت کے وقت حضرت علیلی علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ گوموت کے وقت کا بیمان نافع نہیں۔ لیکن سلف اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مرجع حضرت علیلی علیہ السلام ہیں اور مطلب سیرے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہو گااور وہ دجال کو قتل کرکے اسلام کابول بالا کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کرڈ الیس گے اور روئے زمین پر مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہ بیچے گا اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام يرايمان لانے والے بيں وہ حضرت عيسلى عليه السلام كى موت سے پہلے بہلے ان يرايمان لاكراس دنيا سے گزر چكيس گے۔ خواہ ان کا ایمان کسی بھی ڈھنگ کا ہو۔ صحیح احادیث سے بھی میں ثابت ہے۔ چنانچہ نبی سٹی آئی نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم وعادل بن کرنازل ہوں گے' وہ صلیب کو تو ڑ دیں گے' خزیر کو قتل کریں گے' جزیہ اٹھادیں گے اور مال کی اتنی ہتنات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول كرنے والا نہيں ہو گا۔ (يعني صدقہ خيرات لينے والا كوئي نہيں ہو گا) حتى كہ ايك سجدہ دنيا و مافيها سے بهتر ہو گا۔ پھر حضرت ابو ہررہ و والله فرمات اگر تم عامو تو قرآن كى سے آيت باھ او ﴿ وَلَن يَن اَهْلِ الْكِتْلِ الْأَلْكُولُونَ وَ قَرُأَن كَى سے آيت باھ او ﴿ وَلَنْ يَن اَهْلِ الْكِتْلِ الْأَلْكُولُونَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ بخادی۔ کتاب الأنبياء) يه احاديث اتن كثرت سے آئى بين كه انسى تواتر كا درجه عاصل ب ادر انمى متواتر صحح روایات کی بنیاد پر اہلستت کے تمام مکاتب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دنیامیں ان کانزول ہو گااور دجال کااور تمام ادیان کا خاتمہ فرماکر اسلام کوغالب فرما کیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج بھی حضرت غیسیٰ علیہ السلام ہی کی موجودگی میں ہو گااور حضرت غیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہی اس فتنے کابھی خاتمہ ہو گاجیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔

قیامت کے دن آپان پر گواہ ہوں گے۔''(۱۵۹) جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ ہے اکثرلوگوں کو روکنے کے باعث۔''(۱۲)

اور سووجس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث اور ان میں جو کفار میں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔(۱۲۱)

لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں (۳)
اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی
طرف ا آرا گیا اور جو آپ سے پہلے ا آرا گیا اور نمازوں
کو قائم رکھنے والے ہیں (۳) اور زکو ق کے ادا کرنے
والے ہیں (۵) اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان
رکھنے والے ہیں (۱) یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا
فرما کیں گے۔(۱۲۲)

ۿؘۣڟؙڸٝۄؚڝٞٵٙؽڹؽ۬ۿٲۮؙۏٵڂۜۯؽؙٵٚڡؘڷؽۅڞؘڟۣڹڹٵؙڝڴۘڎڶۿؙۿ ۅؘۑؚڝٙێ<u>ۣۿؠؗٞٷٞڛ</u>ؽڮٳڶڵۼػؿؿٵ۞ٚ

قَاَخْذِهِمُ الرِّيْوا وَقَلْ ثُهُواْعَنْهُ وَٱكِلَامُ النَّالِ بِالْبَاطِلِ وَاعْتَدُنَا لِلْكَافِر مِنْ مِنْهُمُ عَذَا رَّاالِيْمًا ۞

لكِن الرَّسِئُوْنَ فِي الْعِلْمِونِهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ يَمَّا نُوْلَ اللِّهُ وَمَّا الْوُلْ مِن تَمْلِكَ وَالْمُقِمِيْنَ الصَّلُوةَ وَالنُّؤُنُونَ الزَّكُوةَ وَ النُّؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الْاَحْرِ أُولَيْكِ مَنْوَتِيْنِ عِنْمَ الْمُرَّاعَظِيمًا شَ

<sup>(</sup>۱) یہ گواہی اپنی کیلی زندگی کے حالات سے متعلق ہو گی۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کے آخر میں وضاحت ہے ﴿ وَكُذْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدُاً اللّٰهُ مُنْ فِيهُومُ ﴾ "میں جب تک ان میں موجود رہا' ان کے حالات سے باخبر رہا"

<sup>(</sup>۲) لینی ان کے ان جرائم و معاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں۔ (جن کی تفصیل سور ۃ الأنعام۔ ۱۳۷ میں ہے)

<sup>(</sup>m) ان سے مراد عبداللہ بن سلام واللہ وغیرہ ہیں جو بیود ایول میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔

<sup>(</sup>٣) ان سے مراد بھی وہ اہل ایمان ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے یا بھر مهاجرین و انصار مراد ہیں۔ یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان معاصی کے ار تکاب سے بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نالیند فرما آ ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس سے مرادز کو قاموال ہے یا ذکو ق نفوس یعنی اپنے اخلاق و کردار کی تطمیراوران کاتز کید کرنا 'یا دونوں ہی مرادی ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی اس بات پریقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز بعث بعد الموت اور عملوں پر جزا و سزا کا یقین رکھتے ہیں۔

(أَ) أَوْحَيْنَاً إِلَيْكَ كَمَّا أَوْحَيْنَاً إِلَى ذُوْمِ وَالنَّيْلِانَ مِنْ بَعْدِ الْ وَاوْحَيْنَاً إِلَى إِبْرُهِيدُهُ وَ السَّلْمِيلُ وَالسُّحْقَ وَيَعْتُوْبَ وَالْأَسْنَا وَالْوَصِيْلُى وَ لَيُوْبَ وَيُوْشَ وَالْرُوْنَ وَسُلَمْنَ وَالْتَيْنَا دَاؤَدَ ذَيْنُوزًا شَ

وَرُسُلَاقَدُ تَصَصَّلُهُ مُعَلَيْكَ مِنْ تَبُلُ وَرُسُلَا لَمْ تَقْصُصُهُوْعَلَيْكَ وَكَلَّمُ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيمًا شَ

یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح (علیہ السلام) اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی ' اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اور عیسیٰ اور ایوب اور بونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف (السلام) کو زیور عطافر مائی – (۱۲۳)

اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں (۲) اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے (۳) اور موئی (علیہ السلام) سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ (۱۲۳۳)

<sup>(</sup>۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت مولی علیہ السلام کے بعد کسی انسان پر الله تعالی نے کچھے نازل نہیں کیا اور یوں نبی مل الکتے ہوئے و رسالت سے بھی انکار کیا'جس پر یہ آیت نازل ہوئی (ابن کشی جس میں فہ کورہ قول کا رد کرتے ہوئے رسالت مجمد یہ مل البت کیا گیا ہے۔

(۲) جن نبیوں اور رسولوں کے اسائے گرامی اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد ۲۳ یا ۲۵ ہے۔

(۱) آدم (۲) اور لیس (۳) نور (۳) ہود (۵) صالح (۲) ابراہیم (۷) لوط (۸) اساعیل (۹) اسحاق (۱۰) لیعقوب (۱۱) یوسف (۳) ایوب (۱۳) البیس (۱۳) البیس (۱۳) البیس (۱۳) البیس (۱۳) البیس (۱۳) کیل (۲۳) موٹی (۱۵) ہود (۵) حضرت مجمد صلوت الله وسلامہ علیہ و علیم اجمعین۔

(۳) جن واضاف سل کرنام وہ وہ قول تین میں بیان نہیں کس گئے ان کی قول وہ کتن سرکا اللہ تعالی ہی بہت حالی ہیں بہت حالی ہی بہت حالی ہیں ہور کی ہور کی بہت حالی ہی بہت حالی ہی بہت حالی ہی بہت حالی ہی بہت حالی ہیں ہیں بہت حالی ہی بہت حالی ہی

<sup>(</sup>۳) جن انبیاو رسل کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے 'ان کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ۸ ہزار تعداد بتلائی گئی ہے۔ لیکن سے روایات خت ضعیف ہیں۔ قرآن و حدیث سے صرف بھی معلوم ہو تا ہے کہ مختلف ادوار و حالات میں مبشرین و منذرین رانبیا) آتے رہے ہیں۔ بالاُنز یہ سلسلہ و نبوت حضرت محمد سالی کیا ہے کہ مختلف ادوار و حالات میں مبشرین و منذرین انبیا) آتے رہے ہیں۔ بالاُنز یہ سلسلہ و نبوت حضرت محمد سالی کیا ہی منا دیا گیا۔ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے؟ ان کی صحح تعداد اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا تا ہم آپ سالی ہی بعد جانے بھی دعوے داران نبوت ہو گزرے یا ہوں گئی سب کے سب کے سب حب دجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور امت محمد سے دجل ایک متوازی امت ہیں۔ جیسے امت بابی 'بمائیہ اور امت مرزائیہ وغیرہ۔ اس طرح مرزا قادیائی کو مسیح موعود مانے والے اور کی مرزائی و مرزائی ہی۔

<sup>(</sup>٣) يه موي عليه السلام كي وه خاص صفت ہے جس ميں وه دوسرے انبيا سے ممتاز ہيں۔ صحيح ابن حبان كي ايك روايت

ۯڛؙڰڰڹۘؿؿ۫ڔؽؙؽؘۅؘؘٛٛڡؙڎڹڔؽؙؽٳڣڰڒێۘڴۏٛؽڸڵڴٳڛ؏ٙڶ۩ڶۼ ؙڂڿۿڰؿ۫ڡؙؽٵڶڗؙڛؙڵٷػٵؽٵٮڮۿۼۯ۬ؽٷٞٳڂڮؽؠؙڴ۞

لِكِنِ اللهُ يَتُهُمُ كُنِينَا آثَوْلَ لِلنَّكَ آثُولَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلْمِكَةُ يَتُهُدُونَ وَكَعْلِي بِاللهِ تَنْهِيدًا ۞

اِتَّااَلَٰذِيُّنَ كَغُرُّواً وَ صَنُّواً عَنْ سَدِيْلِ اللهو قَنُ صَنُّوا ضَلَا تَعَدُّاً ۞

إِنَّ الَّذِينِّ كَفَمُ وَاوَظَلَمُوا لَوَرَكِينِ اللهُ لِيَغْفِمَ لِهُمُّ وَلَالِمِعُونَيُّ خَدِيثًا ۞

ِ الْاَطِينُقَ جَمَّتُمَ غِلِدِينَ فِيقَا ٱبَدَّا أَوْكَانَ ذٰلِكَ عَلَى الله يَسِبُرًا ۞

يَّالَهُمَّا النَّاسُ قَلُ جَآ تَكُو التَّسُوُلُ بِالْحِقِّ مِنْ تَبَكُّو كَالْمِنُولُ خَيْرًا لَكُوْ وَمِنْ تَكُفُّرُوا فَانَّ يِلِيهِ مَنَا فِي السَّهٰ لِإِنْ

ہم نے انہیں رسول بنایا ہے 'خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے <sup>(۱)</sup> تاکہ لوگوں کی کوئی ججت اور الزام رسولوں کے بیمیخ کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے <sup>(۲)</sup> ۔اللہ تعالیٰ بڑاغالب اور بڑاہا <sup>حک</sup>ت ہے۔(۱۲۵)

جو کچھ آپ کی طرف آباراہے اس کی بابت خود اللہ تعالی گوائی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے آباراہے اور فرشتے بھی گوائی دیتے ہیں اور اللہ تعالی بطور گواہ کافی ہے۔(۱۷۲)

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ ہے اوروں کو روکاوہ یقیناً گراہی میں دور نکل گئے۔ (۱۲۷)
جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا 'انہیں اللہ تعالیٰ ہر گز ہر گز نہ بخشے گااور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ (۱۲۸)
بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ بھشہ بھشہ پڑے رہیں گے '
اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ (۱۲۹)
اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے حق اے کر رسول آگیا ہے 'پس تم ایمان لاؤ آگہ تمہارے لئے بہتری ہو اور اگر تم کا فرہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہروہ لئے بہتری ہو اور اگر تم کا فرہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہروہ

کی روے امام ابن کیرنے اس صفت ہم کا می میں حضرت آدم علیہ السلام و حضرت محد مل اللہ کو بھی شریک مانا ہے۔ (تفسیر ابن کشیر زیر آیت ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلْ بَعْضِ مَ ﴾

- (۱) ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعتوں کی خوشخبری دینااور کافروں کو اللہ کے عذاب اور پھڑکتی ہوئی جنم ہے ڈرانا۔
  (۲) لیمن نبوت یا انذار و جشیر کا یہ سلسلہ ہم نے اس لیے قائم فرمایا کہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو تیرا پیغام پنچاہی نہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَوْ اَکْااَهُمْ اَسْتَحَالُهُمْ وَمِيَّا لَوْ اَلَا اَسْلَمَ اللَّهِ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا
- (۳) کیونکہ مسلسل کفراور ظلم کا ارتکاب کرکے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے جس سے اب ان کی ہدایت و مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔

وَالْازَضْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿

يَّاهُلَ الْكِتْبِ لَاتَعْكُوْ اِنْ دِيْنِكُمْ وَلَاتَقُوْ لُوَاعِنَ اللهِ إِلَّا الْحُقَّ اِتِّكَا الْمَسِيْمُ عِيْسَى ابْنُ مَيْسَوْلُ الله وَكَلِمْتُهُ الله هَا لِلْ مَرْيَحَ وَرُومُ مِنْهُ ۖ فَالْمِثُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا

چیز جو آسانوں اور زمین میں ہے ' (ا) اور الله دانا ہے حکت والا ہے۔(۱۷)

اے اہل کتاب! اپنوین کے بارے میں صدیے نہ گزر جاؤ (۲) اور اللہ پر بجز حق کے اور پچھ نہ کہو' میں عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ (کن سے پیدا شدہ) ہیں' جے مریم (ملیما السلام)

(۱) یعنی تمہارے کفرسے اللہ کاکیا بھڑے کا چیسے حضرت موکی علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا ﴿ اِنْ سَکُفْنُ وَاَانْ کُوْرُ وَمَنَ فِی اللّٰہُ کَافَرُ وَاَاللّٰہُ کَا اِللّٰہُ تعالیٰ وَ اللّٰہ کا کیا ہگا ہیں ہے؟ یقینا اللہ تعالیٰ تو بے پروا تعریف کیا گیا ہے۔ " اور حدیث قدی میں ہے۔ الله تعالیٰ فرما تا ہے "اے میرے بندو! اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدی کے دل کی طرح ہو جا کیں جو تم میں اضافہ نہیں ہو گا اور اگر تمہارے اول و آخر اور انس و جن اس ایک آدی کے دل کی طرح ہو جا کیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو تو اس سے میری بادشانی میں کوئی کی نمیں ہو گی۔ اس میرے بندو! اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور جھے سوال کرو اور میں ہم انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطاکروں تو اس سے میرے خزانے میں اتی ہی کی ہو گی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکا لئے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ " (صحیح مسلم "کتاب البر" بیاب تحدیدم" النظامی)

(۲) غُلُو کا مطلب ہے کی چیز کو اس کی صد ہے بڑھا دینا۔ چیسے عیسا کیوں نے حضرت عیسیٰی علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں رسالت و برندگی کے مقام ہے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے گئے۔ اس طرح حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے پیرو کاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے ، معصوم بنا والا اور ان کو حرام وطال کے افقیار ہے نواز دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اِنْتُحَدُّوْ اَلَّجُہُ اَلَّہُ مُورَدُهُ اِللَّهُ مُلَّا اُللَّا اللهِ التَحْدُونَ اللّهُ کہ (التوبہ۔ ۳۱)" انہوں نے اپنے علا اور درویٹوں کو اللہ کے سوا رب بنالیا۔ "یہ رب بنانا صدیث کے مطابق ان کے طال کیے کو طال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا۔ درال حالیکہ یہ افقیار صرف اللہ کو حاصل ہے لیکن اہل کتاب نے یہ طال کیے کو طال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا۔ درال حالیکہ یہ افقیار صرف اللہ کو حاصل ہے لیکن اہل کتاب نے یہ حراہ سمجھنا تھا۔ درال حالیکہ یہ افقیار صرف اللہ کو حاصل ہے کئی اہل کتاب نے میں اس غلو ہے بیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو دین میں اسی غلو ہے منع فرایا ہے۔ نبی مراہ اللہ کو جس کی عیسائیوں کے اس غلو کے بیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو متنبہ فرمایا۔ (دلا تُعَدُّونُ فَی مَن مُریم) علیہ السلام کو دیکھنے مند آئی جلد اصفیہ ساک ان عبد اسلام کو دیکھنے مند آئی جلد اصفیہ ساک ان عبد اسلام کو دیکھنے مند آئی جلد اصفیہ ساک بندہ ہوں ' پس تم جھے اس کا بندہ اور رسول ہی کمنا" لیکن افسوس امت جھیہ اس کے باوجود بیوسائی میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں' پس تم جھے اس کا بندہ اور رسول ہی کمنا" لیکن افسوس امت جھیہ اس کے باوجود کھوظ نہ دہ سکی جس میں عیسائی جٹال ہوئے اور امت محدید نے بھی اپنے پینیم کو بلکہ نیک بندوں تک کو بھولان تھی۔

تَقُوْلُوْاتَلَاثَةٌ ْإِنْتَقُوْاخَةُ لِلْكُوْاِتُمَا اللهُ إِللهُ وَاحِـكُ ْ سُبُطْنَةَ آنَ يَكُوْنَ لَهُ وَلَكُ لَهُ مَا فِي السَّلْوٰتِ وَمَـا فِي الْدَرُضِ ۚ وَكُمْ يَا للهِ وَكِيلًا ۞

ڶڽؙڲٮٛٮٞٮٚؽؙڣ الْسِيئةُ أَنْ يُكُوْنَ عَبْدًا لِلهِ وَلَا الْمَلْمِكَةُ الْمُقَرِّدُونَ وْمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَنَحْشُرُهُ مُ الْيُوجِبِيعًا ۞

کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح (ا) ہیں اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں (۱) اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اس کے لیے ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ کانی ہے کام بنانے والا۔ (اکا)

مسیح (علیہ السلام) کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی نگ وعار یا تکبرو انکار ہرگڑ ہوہی نہیں سکتا اور نہ مقرب فرشتوں کو' (۳) اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبرو انکار کرے' اللہ تعالی ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔(۱۲۲)

(۱) كَلِمَةُ اللهِ كا مطلب بير ب كه لفظ كُنْ ب باپ كے بغيران كى تخليق ہوئى اور بيد لفظ حضرت جبريل عليه السلام ك ذريع سے حضرت مريم عليها السلام تک بهنچايا گيا۔ روح الله كا مطلب وہ نفخة (پھونك) ب جو حضرت جبريل عليه السلام في الله كه عظم سے حضرت مريم عليها السلام كريان ميں پھونكا جے الله تعالى في باپ كے نطفه كے قائم مقام كرويا۔ يول عيلى عليه السلام الله كا كلمه بھى جي جو فرضتے نے حضرت مريم عليها السلام كى طرف دُالا اور اس كى وہ روح جي سي جو فرضتے كے حضرت مريم عليها السلام كى طرف دُالا اور اس كى وہ روح جين عجب كئے۔ (تفيران كثير)

(۲) عیسائیوں کے نمی فرقے ہیں۔ بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ' بعض اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ پھرجو اللہ مانتے ہیں وہ اَفَائِنہُ مُنَلاَئَةٌ (تین خداؤں) کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثالث ثلاثہ (تین سے ایک) ہونے کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمارہا ہے کہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ' اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔

(٣) حضرت عيسى عليه السلام كى طرح بعض لوگوں نے فرشتوں كو بھى خدائى ميں شريك شمرا ركھا تھا الله تعالى فرما رہا ہے كه بيہ تو سب كے سب الله كے بندے ہيں اور اس سے انہيں قطعاً كوئى انكار نہيں ہے۔ تم انہيں الله يا اس كى الوہيت ميں شريك كس بنيا دير بناتے ہو؟

فَأَتَّا الَّذِيْنَ امْنُواْ وَعَمِلُواالصَّلِطَتِ فَيُوَيِّنَهِ هُوَ اَجُوْرَهُمْ وَ وَ يَزِيْنُ هُمُوْنِ فَضُلِمٌ وَاتَّااالَّذِينَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكُمُوُوْا فَيُعَذِّ بُهُوْءَ عَذَابًا النِّيمًا "وَلاَيَجِكُ وَنَ لَهُمُّ وَنِّ دُونِ اللهِ وَلِيمًا وَلاَنْصِيرًا

ؘؽٳؿۿٵڶڰٵڛٛۊؘٮؙۘۻٲۧ؞ڬٛٷٮؙڔٛۿٵؽ۠ ۺۨؽڗؾؚڮ۬ڎۅؘٳٮٛۏڶڬٙٲ ٳڶؽؙۿؙٷڗٵڣؙۑؽٵؘ۞

> فَأَمَّنَا الَّذِيْنَ الْمُتُوَّا بِاللهِ وَاعْتَصَمُّوَّا بِهِ فَسَيُدُ خِلْهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ فَسَيُدُ خِلْهُمُ فِلْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ قَيَهُدِ يُعِمُ إِلَيْهِ مِرَاطًا مُّسْتَقِيْدًا شَ

يَىنَتَفَتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيَكُونِ فِي الْكَلْلَةِ إِنِ امْرُوُّا هَلَكَ لَيْسُ لَهُ وَلَنَّ وَلَهُ أَخُتُ فَلَهَ إِنِصْفُ مَا تَرُكَ وَهُوَ يَرُتُهَا ۖ

پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کئے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا اور جن لوگوں نے نگ و عار اور سرکشی اور انکار کیا '' انہیں المناک عذاب دے گا '') اور وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی 'اور امداد کرنے والانہ پائیں گے۔(۱۲۳)

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آئینچی (<sup>(A)</sup> اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور آثار دیا ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۷۴)

پس جو لوگ اللہ تعالی پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا' انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے کے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔(۱۷۵)

آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں' آپ کمہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ (خود) تہمیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی مخص مرجائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بمن ہو تو اس

<sup>(</sup>۱) بعض نے اس '' زیادہ '' سے مرادیہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفاعت کاحق عطا فرمائے گا' یہ اذن شفاعت پاکر جن کی باہت اللہ چاہے گایہ شفاعت کریں گے۔

۳) لینی الله کی عبادت و اطاعت سے رکے رہے اور اس سے انکار و تکبر کرتے رہے۔

<sup>(</sup>٣) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكِيُرُوْنَ عَنْ عِبَادَيْنَ سَيَدُ عُنْوَنَ جَهَ اُورَىٰ وَ المؤمن - ١٠٠ "بے شک جولوگ میری عبادت سے احتکبار (انکار و تکبر) کرتے ہیں 'یقینا ذلیل و خوار ہو کر جسم میں داخل ہوں گے۔" (٣) بربان 'ایی دلیل قاطع' جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے اور الیمی جست جس سے ان کے شبمات ذاکل ہو جائیں' اسی لیے آگے اسے نور سے تعبیر فرمایا۔

<sup>(</sup>۵) اس سے مراد قرآن کریم ہے جو کفرو شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے۔ صلالت کی بگذنڈ بوں میں صراط متنقیم اور حبل الله المتین ہے۔ پس اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔

إِنْ تَوْيَكُنُ لَهَا وَلَدُّ فَإِنْ كَانَتَ الثَّنْتَيُنِ فَلَهُمَّ الثَّلُمْنِ مِتَّا تَرَكَ وَلِنَ كَانْوَ المُوَقَّقِ وَالْآفِسَاءُ فِللَّذَّ كَرِمِثْلُ حَظِّ الْاُنْتَيَيْنِ ثَيْبِينِ اللهُ لَكُوانَ تَضِفُو آواللهُ بُحِل ثَمْعُ عِلْمُهُ ۚ

کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہو گا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ (۲) پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھو ڑے ہوئے کا دو تمائی طلح گا۔ (۳) اور اگر کئی محض اس ناطے کے ہیں مرد بھی اور عور تیں بھی تو مرد کے لئے حصہ ہے مثل دو عور توں کے ایسانہ کہ ایسانہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔(۲۱)

(۱) کَلاَلةٌ کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا۔ یہاں پھراس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کلالہ اس شخص کو قرار دیا ہے جس کا صرف بیٹانہ ہو۔ یعنی باپ موجود ہو' لیکن یہ صبحے نہیں۔ کلالہ کی پہلی تعریف ہی صبحے نہیں۔ کلالہ کی پہلی تعریف ہی صبح نہیں ہوتی۔ باپ اس کے حق میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی۔ باپ اس کے حق میں حاجب بن جاتا ہے۔ لیکن یمال اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہوتو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ جس کا باپ بھی نہ ہو۔ یوں بیٹے کی نفی تو فرم سے خابت ہو جاتی ہے۔

ملحونلہ: بیٹے سے مراد بیٹا اور پوتا دونوں ہیں۔ ای طرح بہن سے مراد سگی بہن یا علاتی (باپ شریک) بہن ہے (ایر التفاسیر) احادیث سے ثابت ہے کہ کلالہ کی بہن کے ساتھ بیٹی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف اور بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف اور بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف ' پوتی کو سدس (چھٹا حصہ) اور بہن کو باقی بعنی شد دیا گیا۔ (فتح القدر وابن کشراس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو بہن کو بحثیث ذوی الفروض کچھ نہیں ملے گا۔ اب اگر وہ اولاد بیٹا ہو تو کسی اور حیثیت سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر بیٹی ہو تو بہن اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی اور سَابقی کے لیے گا۔ اور اگر بیٹی ہو تو بہن اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی اور سَابقی کے لیے گا۔ یہ متابقی کے۔ یہ سَابقی ایک موجودگی میں شکث ہو گا۔

(۲) ای طرح باپ بھی نہ ہو۔ اس لئے کہ باپ ' بھائی سے قریب ہے ' باپ کی موجودگی میں بھائی وارث ہی نہیں ہو تا اگر اس کلالہ عورت کا خاوندیا کوئی ماں جایا بھائی ہو گا تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ (ابن کشر)

(۳) کی تھم دو سے ذائد بہنوں کی صورت میں بھی ہو گا۔ گویا مطلب سے ہوا کہ کلالہ شخص کی دویا دو سے ذائد مہنیں ہوں توانہیں کل مال کا دو نمائی حصہ ملے گا۔

(۳) لینی کلالہ کے وارث مخلوط (مرد اور عورت دونوں) ہوں تو پھر''ایک مرد دو عورت کے برابر'' کے اصول پر ورثے کی تقتیم ہوگی۔

## سور ۂ ماکدہ مدنی ہے اس میں ایک سومیں آئیتی اور سولہ رکوع میں

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بردا مهمان نمايت رحم والا ہے-

اے ایمان والواعمد و پیاں پورے کرو' () تمہمارے لئے موری چوپائے طال کئے گئے ہیں (۲) بجزان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیئے جا کیں گئے (۳) مگر حالت احرام ہیں شکار کو حلال جانے والے نہ بننا' یقیناً اللہ جو چاہے تھم کر تا ہے۔(۱)

اے ایمان والو!الله تعالی کے شعار کی بے حرمتی نہ کرو

## छ। या छ

## 

يَاتَهُا الَّذِيْنَ امَنُو الاِيُّحُو اشْعَآبِ وَاللَّهِ وَلَا الثَّهُ وَالْحَوْامَ

(۱) عُقُودٌ عَفَدٌ کی جمع ہے 'جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں۔ اس کا استثعال کسی چیز میں گرہ لگانے کے لئے بھی ہو تا ہے اور پخشہ عمد دیکان کرنے پر بھی۔ یمال اس سے مراد احکام اللی ہیں جن کا اللہ نے انسانوں کو مکلف ٹھرایا ہے اور عمد دیکان و معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں۔ دونوں کا ایفا ضروری ہے۔

- (٣) بَهِيْمَةٌ چوپائ (چار ٹاگوں والے جانور) کو کما جاتا ہے۔ اس کا مادہ بَهْمٌ، إِنْهَامٌ ہے۔ بعض کا کمنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل و فتم میں چونکہ ابہام ہے' اس لیے ان کو بَهِیْمَةٌ کما جاتا ہے۔ آنعَامٌ اونٹ'گائے' بکری اور بھیڑکو کما جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نری ہوتی ہے۔ یہ بَهِیْمَةُ آلاَئْعَامِ نراور مادہ مل کر آٹھ قسمیں ہیں'جن کی تقصیل سورۃ الاَنعام آیت نمبر ۱۳۳ میں آئے گی علاوہ ازیں جو جانوروحثی کملاتے ہیں مثلاً ہرن' نیل گائے وغیرہ'جن کا عموا شکار کیا جاتا ہے' یہ بھی طال ہیں۔ البتہ عالت احرام میں ان کا اور دیگر پر ندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان کردہ اصول کی روسے جو جانوردُو ناب اور جو پر ندے ذُوْ مِخلَبِ نہیں ہیں' وہ سب طال ہیں' جیسا کہ سورہ بقرۃ آیت نمبر ۱۳۵ کے حاشیہ میں تفصیل گرر چی ہے۔ ذُوْ نابِ کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنے کچل کے دانت سے اپنا شکار جھیٹتا پکڑتا ہو۔ اور چیرتا ہو' مثلاً شیر' چیتا'کا' بھیڑیا وغیرہ اور دُوْ مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے پنج سے اپنا شکار جھیٹتا پکڑتا ہو۔ مثلاً شکرہ 'پاز' شاہیں' عقاب وغیرہ اور دُوْ مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے پنج سے اپنا شکار جھیٹتا پکڑتا ہو۔ مثل شکر 'پاز' شاہیں' عقاب وغیرہ اور دُوْ مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے پنج سے اپنا شکار جھیٹتا پکڑتا ہو۔ مثلا شکرہ 'پاز' شاہیں' عقاب وغیرہ اور دُوْ مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے پنج سے اپنا شکار جھیٹتا پکڑتا ہو۔ مثلاً شکرہ 'پاز' شاہیں' عقاب وغیرہ و
  - (m) ان کی تفصیل آیت نمبر m میں آرہی ہے۔
- (٣) شَعَآنِرَ، شَعِیْرَةٌ کی جمع ہے 'اس سے مراد حرمات الله ہیں (جن کی تعظیم و حرمت الله نے مقرر فرمائی ہے) بعض نے اس عام رکھا ہے اور بعض کے نزویک یمال جج و عرب کے مناسک مراد ہیں لیعنی ان کی بے حرمتی اور بے توقیری نہ کرو-ای طرح جج و عرب کی اوائیگی ہیں کسی کے درمیان رکاوٹ بھی مت بنو مکہ یہ بھی بے حرمتی ہی ہے۔

نه ادب والے مینول کی (ا) نه حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کوجارہے ہوں (۲) اور نه ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضاجوئی کی نیت سے جارہے ہوں (۳) ہاں جب تم احرام آبار ڈالوتوشکار کھیل سکتے ہو (۳) جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے رو کاتھا ان کی دشنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم صد سے گر جاؤ (۵) نیکی اور پر بیز گاری میں ایک دو سرے کی المداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم وزیادتی میں

وَلَا الْهُدُى وَلَا الْفَكَّا بِهِ وَلَا آثِيْنَ الْبَيْتَ الْخُرُامُ يَبْتَغُونَ فَضُلَامِّنَ تَّ يِّهِمْ وَرَضُواً كَا وَإِذَا حَلَنْتُو فَاصْطَادُوا وَلَا عُوْمَنَّكُو شَنَانَ قَوْمِ آنَ صَدُّ وَكُوْعِن الْسَعْدِ الْحَوْامِ آنَ تَكْتُدُو أَوْتَعَا وَنُوْاعَلَى الْبِرْ وَالتَّقُوٰى وَلاَتَعَا وَنُوْاعَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُولِي وَاثَّعُوا اللّهَ إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ آ

(1) ﴿ اَللَّهُ الْمُوَامُ ﴾ مراد اس سے جنس ہے یعنی حرمت والے چاروں میںنوں (رجب ' ذوالقعدہ ' ذوالحجہ اور محرم) کی حرمت بر قرار رکھو اور ان میں قال مت کرو۔ بعض نے اس سے صرف ایک مہینہ یعنی ماہ ذوالحجہ (ج کا مہینہ) مراد لیا ہے۔ بعض نے اس سے کم کو ﴿ فَافْتُكُوا الْنَهْ رِكُیْنَ حَیْثُ وَجَدُ تَنْوَهُمُو ﴾ سے منسوخ مانا ہے۔ مگراس کی ضرورت نہیں۔ وونوں ادکام کے اسینے اپنے دائرے ہیں 'جن میں تعارض نہیں۔

(۲) هَذَى اليه جانور كوكما جا آب جو حاجى حرم بين قربان كرنے كے لئے ساتھ لے جاتے تھے۔ فَلَائدُ قَلَادَ أَى جَع ب جو گلے كے ہے كو كما جا آہے ' يمال ج يا عمرہ كے موقع پر قربان كئے جانے والے ان جانوروں كو مرادليا گيا ہے۔ جن كے گلوں بين علامت اور نشانى كے طور پر جوتے يا ہے ڈال ديئے جاتے تھے پس قلائد سے مقصود وہى جانور ہوئے جنہيں حرم لے جايا جا آتھا۔ يہ حدى كى مزيد تاكيد ہے۔ مطلب يہ ہے كہ ان جانوروں كوكى سے چھينا جائے نہ ان كے حرم سے سخيخ ميں كوئى ركاوٹ كھرى كى جائے۔

(٣) یعنی حج و عمرے کی نیت ہے یا تجارت و کاروبار کی غرض ہے حرم جانے والوں کو مت روکونہ انہیں نگ کرو۔ بعض مفسرین کے نزدیک ہید اخلام اس وقت کے ہیں جب مسلمان اور مشرک اکٹھے حج و عمرہ کرتے تھے۔ لین جب آیت ﴿ إِنْهَا الْمُشْهِرِ عُونَ جَسَنٌ فَلاَیکُمْ اَلْمُسْتُوجِدَا اَلْمَسْتُوجِدَا اَلْمَسْتُوجِدَا اَلْمَسْتُوجِدَا اَلْمَسْتُوجِدَا الْمَسْتُوجِدَا الْمَسْتُوجِدَا الْمَسْتُوجِدَا الْمَسْتُوجِدَا الْمَسْتُوجِدَا الْمَسْتُوجِدَا الْمَسْتُوجِدَا الْمَسْتُوجِدَا الْمَسْتُوجِدَا الْمَسْتُوجُ وَ اللهِ عَلَى عَمْدَ تَلَ بِهِ عَلَى منسوخ ہو گیا۔ بعض کے برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیس "نازل ہو گئ" تو مشرکین کی حد تک بیہ علم منسوخ ہو گیا۔ بعض کے نزدیک بیہ آیت محکم لعنی غیر منسوخ ہو گیا۔ بعض کے بارے میں ہے۔ (فخ القدیر)

رس بہاں امراباحت یعنی جواز بتلانے کے لیے ہے۔ یعنی جب تم احرام کھول دو توشکار کرنا تمهارے لیے جائز ہے۔ (۳) میمال امراباحت یعنی جواز بتلانے کے لیے ہے۔ یعنی جب تم احرام کھول دو توشکار کرنا تمهارے لیے جائز ہے۔

(۵) لیمنی گو تمهیں ان مشرکین نے ۲ ہجری میں مبعد حرام میں جانے سے روک دیا تھالیکن تم ان کے اس رو کئے کی وجہ ہے ان کے ساتھ زیادتی والا روبیہ اختیار مت کرنا۔ دستمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو کاسبق دیا جا رہاہے۔ مدونه کرو<sup>ا (ا)</sup> اورالله تعالی ہے ڈرتے رہو 'بے شک الله تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ (۲)

تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دو سرے کانام پکارا گیا ہو (۲) اور جو گلا گفتہ سے مرا ہو (۳) اور جو کسی ضرب سے مراکیا ہو (۳) اور جو کسی کے اور جو اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو (۱۱) اور جے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو (۱۷) کیاں اے تم ذرج کر ڈوالو تو حرام نہیں (۸)

حُمِّتُ عَلَيْكُوْ الْمَيْتُ أَوَالْكَمُ وَكَحُمُ الْخِنْوَرُومَا الْمِلَ لِغَيْرِ الله يه وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمَلَّزَيْنَةُ وَالْمُنَافِّدِهُ وَالْمُنْفِيهِ وَالْمُنْفِيةِ اكْلَ السَّبُعُ الْآمَادُ كُيْنُو سَوَادْ إِنِمَ عَلَ النَّصُ وَلَنَ سَتَقَدِّمُوا بِالْأَذْكُورِ ذَٰلِكُونِ مُنْقُ الْيَوْمَ يَسِسَ النَّذِينَ كَفَّمُ وَامِنْ دِيُنِكُوهُ فَلَا تَخْنُهُ وَهُو وَاخْتُونِ الْبُحْمَ الْمُنْفُ اللَّهُ وَانْمَمْتُ

- (۱) یہ ایک نمایت اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے۔ جو ایک مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنمائی میا کر سکتا ہے۔ کاش مسلمان اس اصول کو اپنا سکیں۔
- (۲) یمال سے ان محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کا حوالہ سورت کے آغاز میں دیا گیا ہے۔ آیت کا اتنا حصہ سور ہ لقرہ میں گزرچکا ہے۔ (دیکھیے آیت نمبر۱۷۳)
  - (٣) گلاکوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیز میں کیفنس کر خود گلا گھٹ جائے۔ دونوں صور توں میں مردہ جانور حرام ہے۔
- (۴) کسی نے پیچر کا تھی یا کوئی اور چیز ماری جس ہے وہ بغیر ذیج کیے مرکبا۔ زمانۂ جاہلیت میں ایسے جانوروں کو کھا گیا جا آ تھا۔ شریعت نے منع کر دما۔

بندوق کا شکار: بندوق کا شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں علا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بندوق کے شکار کو حلال قرار دیا ہے۔ (فتح القدیر) لیننی اگر بسم اللہ پڑھ کر گولی جلائی گئ اور شکار ذنے سے پہلے ہی مرگیاتو اس کا کھانا اس قول کے مطابق حلال ہے۔

- (۵) چاہے خود گراہویا کی نے پہاڑوغیرہ سے دھکادے کر گرایا ہو۔
- (١) نَطِيْحَةُ، مَنْطُوْحَةُ كَ معنى مِن إلى التي كسى في است كرمار دى اور بغير ذرى كيوه مركبار
- (۷) لینی شیر' چیتا اور بھیڑیا وغیرہ جے ذوناب ( کچلیوں ہے شکار کرنے والے درندوں میں ہے کسی نے) اسے کھایا ہو اور وہ مرگیا ہو۔ زمانہ مجاہلیت میں مرجانے کے باوجو دالیے جانور کو کھالیا جا آتھا۔
- (۸) جہور مضرین کے نزدیک به استنا تمام مذکورہ جانوروں کے لیے ہے یعنی مُنْخَنِقَةٌ ، مُوَقُودَةٌ ، مُتَرَدِّیَةٌ ، نَطِیْحَةٌ اور درندوں کا کھایا ہوا 'اگر تم انہیں اس حال میں پالوکہ ان میں زندگی کے آثار موجود ہوں اور پھرتم انہیں شرعی طریقے سے ذبح کر لوقو تمہارے لیے ان کا کھانا حال ہوگا۔ زندگی کی علامت بہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑے اور ٹائلیں مارے۔ اگر چھری پھیرتے وقت بہ اضطراب و حرکت نہ ہوتو سمجھ لویہ مردہ ہے۔ ذبح کا شرعی طریقہ بہ ہے کہ بم اللہ

عَلَيْكُونِهُ مَنِّ وَرَضِيْتُ لَكُوالْإِسْلاَمَ دِينَّا فَمَن اضْفُدَّ فِيَ عَنْ مُنْكَالِسُلامَ دِينًا فَمَن عَنْصَةِ فَنْبِرُمُنَّ إِنْهِ إِلاَّتُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُولْتَ مِينُوْ ﴿

اور جو آستانوں پر ذرج کیا گیا ہو (۱) اور یہ بھی کہ قرعہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو (۲) یہ سب بدترین گناہ ہیں ' آج کفار تمہارے دین سے ناامید ہو گئے 'خبردار! تم ان سے نہ ڈرنااور مجھ سے ڈرتے رہنا' آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطیکہ کی گناہ کی طرف اس کامیلان نہ ہوتو یقیقا اللہ تعالی معاف کرنے والااور بہت بڑا مہمان ہے۔ (۳)

پڑھ کر تیز دھار آلے ہے اس کا گلااس طرح کاٹا جائے کہ رگیس کٹ جائیں۔ ذیج کے علاوہ نحر بھی مشردع ہے۔ جس کا طریقہ سے ہے کہ کھڑے جانور کے لیے پر چھری ماری جائے (ادنٹ کو نحر کیا جاتا ہے) جس سے نر خرہ اور خون کی خاص رگیس کٹ جاتی ہیں اور سارا خون بہہ جاتا ہے۔

(۱) مشرکین اپنے بتوں کے قریب پھریا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ ' بناتے تھے۔ جے نُصُبُّ (تھان یا آستانہ)

کتے تھے۔ اس پر وہ بتوں کے نام نذر کئے گئے جانوروں کو ذرئے کرتے تھے لیمنی یہ ﴿ وَمَآ اُلُولَ بِهِ اِغَیْرِاللهِ ﴾ ہی کی ایک شکل
تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں ' مقبروں اور درگاہوں پر ' جہاں لوگ طلب حاجات کے لئے جاتے ہیں اور وہاں
مدفون افراد کی خوشنودی کے لئے جانور (مرغا' برا وغیرہ) ذرئے کرتے ہیں ' یا پکی ہوئی و یکس تقسیم کرتے ہیں' ان کا کھانا
حرام ہے یہ ﴿ وَمَاذَيْ عَلَى النَّمُوبِ ﴾ میں داخل ہیں۔

(۱) ﴿ وَأَنْ تَتَقَوْمُواْ إِلَا لَا لَكُرْ ﴾ کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تیموں کے ذریعے تقسیم کرنا دو سرے ' تیموں کے ذرایعہ قسمت معلوم کرنا' پہلے معنی کی بنا پر کما جا تا ہے کہ جوئے وغیرہ میں ذرح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے جس میں کسی کو پچھ مل جا تا 'کوئی محروم رہ جا تا۔ دو سرے 'معنی کی روے کما گیا ہے کہ ازلام ہے مراد تیم ہیں جن ہو ہو کسی کام کا آغاز کرتے وقت فال لیا کرتے تھے۔ انہوں نے تین قتم کے تیم بنا رکھے تھے۔ ایک آفعال (کر) دو سرے میں لا تَفعَل (ر) اور تیمرے میں پچھ نفعال (نہ کر) اور تیمرے میں پچھ نہیں ہو تا تھا۔ آفعال والا تیمر فکل آتا تو وہ کام کرلیا جاتا ' لاَ تَفعَلُ والا نکلتا تو نہ کرتے اور تیمرا تیمر فکل آتا تو پھر دوبارہ فال نکالتے۔ یہ بھی گویا کمانت اور اسٹ تِمداد یہ بغیر اللّٰهِ کی شکل ہے' اس لیے اسے بھی حرام کردیا گیا استقمام کے معنی طلب قسمت ہیں۔ یعنی تیموں سے قسمت طلب کرتے تھے۔

(۳) یہ بھوک کی اضطراری کیفیت میں نہ کورہ محرمات کے کھانے کی اجازت ہے بشرطیکہ مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاو زکرنانہ ہو' صرف جان بچانامطلوب ہو۔

يَشْكُوْنَكَ مَادَآاأُجُلُ لَهُمُوْثُلُ أَجِلُ لَكُوْالطِّيَبُكُ وَمَاعَكَمْنُوْنِنَ الْجَوَارِية مُكِلِيدِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِتَاعَكَمُكُواللهُ فَكُوْامِمَاً الْمُسْكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُوااسُّحَاللهِ عَلَيْهُ وَالْقُواالله أَنَّ الله سَرِيْعُ الْجُسَالِ ﴿

الْيُؤَمَ أُخِلَ لَكُوْالطِّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُواالْكِيْبَ حِلَّ لَكُوْ وَطَعَامُكُوْحِلُّ الْمُؤَالْكَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَٰ وَالْمُحْصَنَّكَ مِنَ النَّذِيْنَ أَوْتُواالْكِيْبَ مِنْ تَبْلِكُوْ إِذَ الْتَكِيْبُوْ مُنَ الْتُؤْمِثُنَ

آپ ہے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لئے کیا کچھ طال ہے؟ آپ کمہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لئے طال کی گئی ہیں' اور جن شکار کھیلنے دالے جانوروں کو تم نے سدھار کھاہے لیعنی جنہیں تم تھو ڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالی نے تمہیں دے رکھی ہے (۲) پس جس شکار کو وہ تمہارے لئے پکڑ کر رکھیں تو تم اس سے کھالواور اس پر اللہ تعالی کے دک رکھیں تو تم اس سے کھالواور اس پر اللہ تعالی کے نام کا ذکر کر لیا کرو۔ (۳) اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو' یقینا اللہ تعالی جدے۔ (۴)

کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لئے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لئے حلال ہے (۳) اور تمہارا ذبیحہ ان کے لئے حلال ہے اور پاک دامن مسلمان عورتیں ان کی پاک دار جو لوگ تم ہے کیلے کتاب دیئے گئے ہیں ان کی پاک

<sup>(</sup>۱) اس سے دہ تمام چیزیں مراد ہیں جو حلال ہیں۔ ہر حلال طبب ہے اور ہر حرام خبیث۔

<sup>(</sup>۲) جَواَرِحُ ، جَارِحِ کی جمع ہے جو کاسب (کمانے والا) کے معنی میں ہے۔ مراد شکاری کتا 'باز ' چیتا' شکرا اور دیگر شکاری پر ندے اور در ندے ہیں۔ مُکَلِینَ کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو۔ سدھانے کامطلب ہے جب اسے شکار پر چھوڑا جائے - تو دوڑتا ہوا جائے 'جب روک دیا جائے تو رک جائے اور بلایا جائے تو واپس آجائے۔

<sup>(</sup>٣) اليے سدهائے ہوئے جانوروں كاشكاركيا ہوا جانور دو شرطوں كے ساتھ طال ہے۔ ايك بير كه اسے شكار كے ليے چھوڑتے دقت بىم اللہ پڑھ لى گئى ہو۔ دو سرى بير كه شكارى جانور شكار كركے اپنے مالك كے ليے ركھ چھوڑك اور اى كا انتظار كرے 'خود نہ كھائے۔ حتى كہ اگر اس نے اسے مار بھى ۋالا ہو 'تب بھى وہ مقول شكار شدہ جانور طال ہو گابشر طيكہ اس كے شكار ميں سدھائے اور چھوڑك ہوئے جانور كے علاوہ كى اور جانوركى شركت نہ ہو۔ (صحبح بخدادى 'كتاب المجلد)

<sup>(</sup>٣) اہل کتاب کا وہی ذبیحہ طلال ہو گا جس میں خون بہہ گیا ہو۔ گویا ان کا مشینی ذبیحہ طلال نہیں ہے 'کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط مفقود ہے۔

مُحْصِنِيُنَ غَيْرَمُسْفِحِيْنَ وَلاَمْتَّخِذِنْ ثَاخُدَالٍ ۚ وَمَنَّ يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَتُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْلِخِرَةِ مِنَ الْخِيرِيُنَ ۞

يَايَهُا الَّذِيْنَ امْنُوَا إِذَا فَمُثُورُ إِلَى الصَّلْوِةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُورَا يُهِ يَكُولِلَ الْمَرَافِقِ وَامْسَخُوارِوُوْمِكُورَا وَالْمُلْكُورُ إِلَى الْكَعِينُ قُولُ كُنْدُتُهُ جُنْبًا فَاطَّهُرُواْ وَإِنْ كُنْدُمُّ مُنْتُورُ

دامن عورتیں بھی طال ہیں (۱) جب کہ تم ان کے مرادا کرو 'اس طرح کہ تم ان سے با قاعدہ نکاح کرویہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو' منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آ ثرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔(۵)

اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو' اور اپنے ہاتھوں کو کمنیوں سمیت دھو لو<sup>(۲)</sup> اپنے سروں کا مسح کرو<sup>(۳)</sup> اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو'<sup>(۳)</sup>

(۱) اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاکدامن کی قید ہے 'جو آج کل اکٹر اہل کتاب کی عورتوں میں مفقود ہے۔ دو سرے 'اس کے بعد فرمایا گیاجو ایمان کے ساتھ کفر کرے 'اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اس سے سے سینیسیہ مقصود ہے کہ اگر ایس عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضیاع کا اندیشہ ہو تو بہت ہی خسارہ کا سودا ہو گا اور آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کو جو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں 'مختاج وضاحت نہیں۔ در آل حالیکہ ایمان کو بچانا فرض ہے۔ ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس لیے اسکا جواز بھی اس وقت تک ناقابل عمل رہے گا' جب تک ذکورہ دونوں چزیں مفقود نہ ہو جا میں۔ علاوہ اذیں آج کل کے اہل کتاب میں شار بھی ہو سے بھی اپنے دین سے بالکل ہی بیگانہ بلکہ پیزار اور باغی ہیں۔ اس حالت میں کیا وہ واقعی اہل کتاب میں شار بھی ہو سے ہیں؟ واللہ اعلٰم۔

(۲) ''منہ دھوؤ'' یعنی ایک ایک' دو دو یا تین تین مرتبہ دونوں ہتھیلیاں دھونے' کلی کرنے' ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد۔ جیساکہ حدیث سے ثابت ہے۔منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کمنیوں سمیت دھویا جائے۔

(٣) مسح پورے سر کاکیا جائے 'جیسا کہ حدیث ہے ثابت ہے اپنے ہاتھ آگے سے بیچھے گدی تک لے جائے اور بھر وہاں سے آگے کو لائے جمال سے شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ کانوں کا مسح کر لے۔ اگر سرپر بگڑی یا عمامہ ہو تو حدیث کی روسے موزوں کی طرح اس پر بھی مسح جائز ہے۔ (صیح مسلم 'کتاب اللہارة)علاوہ ازیں ایک مرتبہ ہی اس طرح مسح کرلینا کافی ہے۔

ر ایک میں ہے۔ (۳) اَزْجُلَکُمْ کا عطف وُجُوهَکُمْ پر ہے لینی اپنے پیر مخنوں تک دھوؤ! اور اگر موزے یا جراہیں پنی ہوئی ہیں (پشرطیکہ وضو کی حالت میں پنی ہوں) تو حدیث کی روسے پیردھونے کی بجائے جرابوں پر مسح بھی جائز ہے۔ ملحوظہ: ۱- اگر پہلے سے باوضو ہو تو نیا وضو کرنا ضروری نہیں۔ تاہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو بہتر ہے۔ ۲- وضو سے پہلے نیت فرض ہے۔ ۳۰- وضو سے پہلے کبم اللہ پڑھنی بھی ضروری ہے۔۳۔ داڑھی گھنی ہو تو اس کا خلال کیا جائے۔

مَّرْضَى اَوْعَلْ سَفَى اَوْجَاءُ اَحَكُ مِّنْكُمُ مِّنَ الْعَلَىٰ طِ
اَوُلْسَمْتُو النِّسَاءَ فَلَوْ تَجِدُ وَامَاءً فَتَيَمَّمُوْ اصَعِيدُا
اَوُلْسَمْتُو النِّهِ الْمُوْفِولُمُو وَايْدِينُ لُمُوسِّنَهُ مُّ ايُرِيدُ اللهُ
اليَّجْعَلَ عَلَيْكُوْمِ فَنْ حَوْمِة وَالْكِنُ يُثِويُدُ النَّهُ اللهُ
اليَّجْعَلَ عَلَيْكُوْمِ فَنْ حَوْمِة وَالْكِنُ يُثِويُدُ النَّطَاقِي حَمُّووَ
اليُّدَةِ نِعْمَتَة فَعَلَيْكُوْلَ لَكُونُ اللهُ اللهُ النَّالُ النَّالِقِيلَةِ مَا اللهُ اللهُ النَّهُ اللهُ ا

وَاذُكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُوُ وَمِيْتَأَقَّهُ الَّذِي

اور اگرتم جنابت کی حالت میں ہو تو عنسل کر لو' () ہاں اگر تم بیار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو' یا تم عور توں سے ملے ہو اور تہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیم کر لو' اسے اپنے چروں پر اور ہاتھوں پر مل لو (۱) اللہ تعالی تم پر کسی قتم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا (۱) بلکہ اس کا ارادہ تہمیں پاک کرنے کا اور تہمیں اپنی بھر پور تعت دینے کا ہے' (۱) باکہ تم شکرادا کرتے رہو۔ (۱)

تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس کے اس عهد کو بھی جس کا تم سے معلدہ ہوا ہے

۵-اعضا کو ترتیب وار دھویا جائے۔ ۲- ان کے در میان فاصلہ نہ کیا جائے۔ لینی ایک عضو دھونے کے بعد دو سرے عضو کے دھونے میں دیر نہ کی جائے۔ بلکہ سب اعضا تسلسل کے ساتھ کیے بعد دیگرے دھوئے جائیں۔ 2- اعضائے وضو میں سے کسی بھی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے 'ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ ۸- کوئی عضو بھی تین مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے۔ ایساکرنا ظلاف سنت ہے۔ (تفیرائن کیٹر'فتح القدیر والیسرالتفاسیر)

(۱) جنابت سے مرادوہ ناپائی ہے جو احتلام یا ہیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے اور اس تھم میں حیض اور نقاس بھی واخل ہے۔ جب حیض یا نقاس کا خون بند ہو جائے تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طمارت لینی عشل ضروری ہے۔ البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کی اجازت ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ (فتح القدیر والیر النقاسیر)

(۲) اس کی مختصر تشریح اور تیم کا طریقہ سور ۃ النساء کی آیت نمبر ۳۳ میں گزر چکا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی شان نزول کی بایت آیا ہے کہ ایک سفر میں بیداء کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کا ہارگم ہو گیا جس کی وجہ سے وہاں رکنایا رکے رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور علاق ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیم کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت اسید بن تفییر جائی نے آیت من کر کما اے آل ابی بھر! تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے بر کمیں نازل فرمائی ہیں اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ (تم لوگوں کے لیے سرایا برکت ہو۔) (صبح بخاری۔ سورۃ المائدۃ)

- (۳) ای لیے تیم کی اجازت مرحمت فرمادی ہے۔
- (٣) ای لیے حدیث میں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغیب ہے۔ دعاؤں کی تابوں سے یہ دعایاد کرلی جائے۔

وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ ۞

يَايَهُا الَّذِينَ المَنُوا كُونُواْ قَوْمِيْنَ بِلَهِ شُهَدَاءَ بِالقِّمُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُ مُشَنَانُ قُومِ عَلَ الاَقْدُولُوا إِعْدِلُوا هُوَ اَفْرَبُ لِلسَّقُونَ وَ

وَاتَّ عُمُوااللَّهُ أِنَّ اللَّهَ خَبِي يُرَّابِهَ التَّعْمَلُونَ 🕘

وَعَكَاللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَهُمُ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَنْ بُوْا بِالْنِيَّأَاوُلَلِكَ اَصُحْبُ الْجَحِيْمِ ﴿

يَايَهُاالَّذِينَ امَنُواا ذُكُرُو انِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اذْ هَـَّوَقُورُ انْ يَبْسُطُوْ الِيَسُكُمْ اَيْدِيكُ مُّ عَلَى اللهِ فَكَفَّ آيُدِيهُمُومَ مَنْكُورُ وَاتَّقُوااللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ النُوْمِنُونَ شَ

جبکہ تم نے کہا ہم نے سااور مانا اور اللہ تعالی ہے ڈرتے رہو' یقینا اللہ تعالی دلوں کی باتوں کا جائے والا ہے۔(2)
اے ایمان والوا تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ' راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ' (ا) کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کردے' (۲) عدل کیا کرو جو پر ہیزگاری کے زیادہ قریب ہے' اور اللہ تعالی ہے ڈرتے رہو' یقین مانو کہ اللہ تعالی تممارے اعمال سے باخرہے۔(۸)

الله تعالی کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لئے وسیع مغفرت اور بہت بڑاا جرو ثواب ہے۔(۹)

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔(۱۰)

اے ایمان والو! اللہ تعالی نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا (اللہ تعالی سے ڈرتے رہواور مومنوں کو اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرنا چاہیئے۔(۱۱)

(۱-۱) پیلے جملے کی تشریح سور قالنساء آیت نمبر ۱۳۵ میں اور دو سرے جملہ کی سور قالمائد ہ کے آغاز میں گزر چک ہے۔
نی کریم مرآئی کے نزدیک عادلانہ گواہی کی کتی اہمیت ہے 'اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو تا ہے جو صدیث میں آتا ہے
حضرت نعمان بن بشیرہ اللہ کتے ہیں میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا'اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے
رسول کو گواہ نہیں بنا کیں گے میں راضی نہیں ہول گی۔ چنانچہ میرے والدنبی ماٹی کی خدمت میں آئے تو آپ ماٹی ہیں اللہ کے
نوچھاکیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ ماٹی ہیں انسان کو اور فرمایا کہ "میں ظلم پر گواہ نہیں بنول گا" (صحیح بحدادی و مسلم )
سے ڈرو! اور اولاد کے در میان انصاف کرو" اور فرمایا کہ "میں ظلم پر گواہ نہیں بنول گا" (صحیح بحدادی و مسلم)

وَلَقَالُ اَخَنَ اللهُ مِئْتُنَا قَ يَنِئَ السُّوَاءِيُلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُهُ
الثُّنِّ عَشَرَنَقِيْدُ الْوَقَالَ اللهُ إِنِّ مَعَكُمُ لَهِ اَقَدَّمْتُهُ
الصَّلُوةَ وَالتَّهِ مُثُمُ الزَّكُوةَ وَالمَنْتُمُ لِمِسُلِيُ
وَحَزَّمُ تُنُوهُ هُمُ وَاقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَمَنًا
لَاكُمِّ مَنَ عَنَكُمُ سَيِيّا لِيَكُو وَلَادُ خِلَيَّكُمُ حَبَّيْتٍ
عَبْرِي مِن تَحْمِيّا الْوَنَهُ وَ فَمَن كُمِّمَ بَعُدَ ذَلِكَ
مِنْكُمْ فَقَلُ ضَلَّ سَوَاءً السَّمِيلِ ﴿

اور الله تعالی نے بن اسرائیل سے عمد و پیان لیا (۱) اور الله اسنی میں سے بارہ سروار ہم نے مقرر فرمائے (۲) اور الله تعالی نے فرما دیا کہ یقینا میں تممارے ساتھ ہوں 'اگر تم نماز قائم رکھو گے اور ذکو ق دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مائے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور الله تعالی کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقینا میں تمماری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے پنچ چشے بمہ رہے ہیں 'اب اس عمد و پیان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقینا راہ راست سے بھاک گیا۔ (۱۲)

(۱) جب الله تعالی نے مومنوں کووہ عمد اور میثاق پورا کرنے کی ناکید کی جواس نے حضرت محمہ مالٹائیل کے ذریعے سے لیا اور انہیں قیام حق اور شاہراً و بالمنا ہوئے اور بالخصوص سے اور انہیں حق اور شاہراً و بالمنا ہوئے اور بالخصوص سے بات کہ انہیں حق و صواب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی تو اب اس مقام پر اس عمد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اور جس میں وہ ناکام رہے۔ یہ گویا بالواسطہ مسلمانوں کو تنہیہ ہے کہ تم بھی کہیں بنو اسرائیل کی طرح عمدومیثاق کو یابال کرنا شروع نہ کر دینا۔

(٢) اس وقت كا واقعہ ہے جب حضرت موكی عليه السلام جبابرہ سے قال كے لئے تيار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم كے بارہ قبيلوں پر بارہ نقيب مقرر فرما ديئے ماكہ وہ انہيں جنگ كے لئے تيار بھى كريں ان كى قيادت و رہنمائى بھى كريں اور ديگر معالمات كا انتظام بھى كريں۔

نَهِمَا نَقُضِهِمْ مِنْمُتَا فَهُمُ لَعَنْهُمُ وَجَعَلْنَا ثُلُوْبَهُمُ فِيسِيَةً "يُحَرِّفُونَ الدُّكِلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظَّامِتًا ذُيِّرُو اللهِ وَلاَتَزَالُ تَظَلِمُ عَلَى عَلَيْتُ اللهُ عَلَى عَلَيْتُهُمُ مِنْهُمْ وَ إِلَّا قَلِيدُلاً مِنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ إِنَّ اللهَ يُحِبُ النَّحُسِنِينَ ۞

پھران کی عمد شکنی کی وجہ ہے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیئے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ ہے بدل ڈالتے ہیں (ا) اور جو پچھ تھیجت اشیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے (ا) ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تھے اطلاع ملتی ہی رہے گئی (ا) ہال تھو ڈے ہے ایسے نہیں بھی ہیں (ا) پس تو انہیں معاف کر تا جا اور در گزر کر تا رہ (۵) ہے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کر تا ہے۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) لیمنی است انتظامات اور عهد مواعید کے باوجود بنوا سرائیل نے عمد شکنی کی 'جس کی بنا پر وہ لعنت اللی کے مستحق ہے۔

اس لعنت کے دنیوی نتائج میہ سامنے آئے کہ ایک ' ان کے ول سخت کر دیئے گئے جس سے ان کے دل اثر پذیری سے محروم ہو گئے اور انبیا کے وعظ و نفیحت ان کے لئے ہے کار ہو گئے ' دو سرے ' ہیے کہ وہ کلمات اللی میں تحریف کرنے لگ گئے۔ یہ تحریف لفظی اور معنوی دونوں طرح کی ہوتی تھی جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی عقل و فہم میں کجی آگئ ہے اور ان کی جسارتوں میں بھی ہے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی آئیوں تک میں تصرف کرنے سے انہیں گریز نہیں۔

اور ان کی جسارتوں میں بھی ہے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی آئیوں تک میں تصرف کرنے سے انہیں گریز نہیں۔

بدھتمی سے اس قساوت قابی اور کلمات اللی میں تحریف سے امت محمد ہے افراد بھی محفوظ نہیں رہے۔ مسلمان کملانے بدھتمی سے اس قساوت قبی ہوں کہ وہ انہیں اللی میں ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وعظ و نسیحت اور احکام اللی کی یاد دہائی ان سے ان کے لئے برگار ہے ' وہ من کران سے ذرا اثر قبول نہیں کرتے اور جن غفلتوں اور کو تاہیوں کا وہ شکار ہیں ' ان سے تاکہ نہیں ہوتے۔ اس طرح اپنی بدعات 'خود ساختہ مزعومات اور ایخ تاویلات باطلہ کے اثبات کے لئے کلام اللی میں تحریف کرؤالتے ہیں۔

تحریف کرؤالتے ہیں۔

(۲) یہ تیبرا نتیجہ ہاوراس کامطلب ہے ہے کہ احکام اللی پر عمل کرنے میں انہیں کوئی رغبت اور دلچپی نہیں رہی بلکہ بے علی اور بدعملی ان کاشعارین گی اور وہ پستی ہے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے دل سلیم رہے نہ ان کی فطرت متنقیم۔

(۳) یعنی شذر 'خیانت اور کمر'ان کے کردار کا جزوین گیا ہے جس کے نمونے ہروقت آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔

(۳) یہ تھوڑے سے لوگ وہی ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی تعداد دس سے بھی کم تھی۔

(۵) عفو و در گزر کا یہ تھم اس وقت دیا گیا تھا' جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اس کی جگہ تھم دیا گیا ﴿ قَالِمُواالَّذِیْنَ کَلُووَدُونَ بِلَاوَدُو لِا الْجَوْمِ الْآوِجِ ہِ ﴾ (التوبہ - ۲۹) ''ان لوگوں سے جنگ کروجواللہ پر اور یوم آخر ت پر ایمان نہیں رکھتے ''بعض کے نزدیک عفو و در گزر کا یہ تھم منوخ نہیں ہے۔ یہ بجائے خودا یک اہم تھم ہے 'طالت و ظروف کے مطابق اسے بھی اختیار کیا جاسکتا ہے اور اس سے بھی بعض دفعہ وہ نتائج حاصل ہوجاتے ہیں جن کے لیے قال کا تھم ہے۔

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوَّا إِنَّانَصْلَرَى اَخَذُ نَامِيْتَا قَهُمُ فَنَسُوُاحَظُامِّمَّا ذُكِرُوابِهِ "فَأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَكَاوَةُ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَسَوْفَ يُنْبِّتُهُمُ اللهُ بِمَاكَانُوا يَصْنَعُونَ ۞

يَاهَ لَ الْكِتْبِ قَدُ جَاءَكُوُ رَسُولُنَا يُمَيِّنُ لَكُوْ كَشِيُرًا مِّمَّا كُنْ تُوْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْفُوْا عَنُ كَشِيرُهْ قَدُ جَاءَ كُوْمِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَيَعْفُوْا عَنُ كَشِيرُهْ قَدُ جَاءَ كُوْمِّنَ اللهِ نُوْرٌ

اور جواپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں (۱) ہم نے ان سے بھی عمد و پیان لیا' انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں تصیحت کی گئی تھی' تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بخض و عداوت ڈال دی جو آقیامت رہے گی (۱) اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتادے گا۔ (۱۲)

اے اہل کتاب ایقینا تمہارے پاس ہمارا رسول (صلی الله علیہ وسلم) آچکا جو تمہارے سائے کتاب الله کی بکٹرت ایسی باتیں طاہر کر رہاہے جنہیں تم چھپارہے تھے (۳) اور بہت می باتوں سے در گزر کر تاہے 'تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) نَصَارَیٰ نُصُرَةً ''مدد ''سے ہے۔ یہ حضرت عیمی علیہ السلام کے سوال ﴿ مَنَ اَنْصَلَا فَیَ اِلْیَا اللّٰهِ ﴾ ''اللّٰہ کے دین میں کون میرا مددگار ہے؟ '' کے جواب میں ان کے چند مخلص پیرو کاروں نے جواب دیا تھا ﴿ مَنْ اَنْصَارُ اللّٰهِ ﴾ ''ہم اللہ کے مددگار ہیں '' اس سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی یمود کی طرح اہل کتاب ہیں۔ ان سے بھی اللّٰہ نے عمد لیا 'لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی 'اس کے نتیج میں ان کے دل بھی اثر پذیری سے خالی اور ان کے کردار کھو کھلے ہو گئے۔

<sup>(</sup>۲) یہ عمد اللی سے انحراف اور بے عملی کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دو سرے سے شدید نفرت و عماد رکھتے اور ایک دو سرے کی تکفیر کرتے ہیں اور ایک دو سرے کے معبد میں عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہو تا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی ہیہ سزا مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے 'جن کے درمیان شدید اختلافات اور نفرت و عماد کی دیواریں حاکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔

<sup>(</sup>۳) کینی انہوں نے تورات وانجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کیں' انہیں طشت ازبام کیااور جن کووہ چھپاتے تھے' ظاہر کیا' جیسے سزائے رجم۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

<sup>(</sup>٣) نُورٌ اوركِتَابٌ فَيِنِنٌ دونول سے مراد قرآن كريم ہے ان ك ورميان داو 'مغايرت مصداق نهيں مغايرت معنى ك لئے ہے اداريد عطف تغيرى ہے جس كى داخت وليل قرآن كريم كى اگلى آيت ہے جس ميں كما جارہا ہے يَهُ بِي في بِدِاللهُ وَكُلَّ اللهُ چَرْين ہو تَيْ تَوَ الفَاظ يَهُدِي وَ اللهُ اللهُ چَرْين ہو تَيْ تَو الفَاظ يَهُدِي اللهُ اللهُ چَرْين ہو تَيْ تَو الفَاظ يَهُدِي بِدِي اللهُ مُوتِي اللهُ مَوتِي اللهُ تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله والوں ك ذريع سے مدايت فرماتا ہے "قرآن كريم كى اس نص سے داخت واضح ہوگيا كم نور اور كتاب مين دونوں سے مراد ايك بى چيزيعنى قرآن كريم ہے۔ يہ نہيں ہے كہ نور سے آخضرت سائليد اور كيا اور كار دور كتاب مين دونوں سے مراد ايك بى چيزيعنى قرآن كريم ہے۔ يہ نہيں ہے كہ نور سے آخضرت سائليد اور كار

يَّهُ بِي مُ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَ انَهُ سُبُلَ السَّالِمِ وَيُخْرِجُهُمُ مِّنَ الظُّلَّمْتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْ نِهِ وَيَهُدِيهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسُتَعِيمٍ اللهِ

لَقَدُ كُفَرَ الَّذِينَ قَالُوكَ إِنَّ اللَّهَ هُوَالْمَدِيْحُ ابْنُ مَرْيَوْ قُلُ فَمَنُ يَمُلِكُ مِنَ اللهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُّهُ إِلَى الْمَدِيْحَ ابْنَ مَرْيَعَ وَأُمَّةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَأْبَيْنَهُمَّا \* كَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ

تَدِيُرُ ؈

جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی انہیں جو رضائے رب کے دریے ہوں سلامتی کی راہیں بتلا تاہے اور اپنی توفیق سے اندهروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کر تاہے۔(١٦) یقیناً وہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کماکہ اللہ ہی مسے ابن مريم ہے 'آپ ان سے كه ويجئے كه اگر الله تعالى مسيح بن مريم اور اس كى والده اور روئے زمين كے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالی بر پھھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسانوں و زمین اور وونوں کے ورمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے 'وہ جو چاہتا ہے پیدا کر آہے' اور اللہ تعالی ہرچیزیر قادرہے۔ "(۱۷)

كاب سے قرآن مجيد مراد ہے۔ جيساك وہ الل بدعت باور كراتے ہيں جنول نے نبى كريم مائي الله كى بابت نُورٌ مِنْ نُورِ الله کاعقیدہ گھڑر کھا ہے۔اور آپ مالی آئیں کی بشریت کاانکار کرتے ہیں۔ای طرح اس خانہ ساز عقیدے کے اثبات کے لئے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی مانٹی کا نور پیدا کیا اور پھراس نور سے ساری کا کتات پیدا کی۔ حالا مکہ یہ حدیث عدیث کے کسی بھی متند مجموعے میں موجود نہیں ہے علاوہ ازیں یہ اس سیح حدیث کے بھی .. خلاف ہے جس میں نبی مران کیا اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا «إِنَّ أَوَّلَ مَا حَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ» یہ روایت ترفدی اور ابو واود من ب - عدث الباني لكصة مين ( فَالحَدِيثُ صحِيحٌ بِلا ريب، وهُو من الأَدلَّةِ الظاهرَةِ على بُطْلانِ الحديثِ المَشْهُورِ (رَأُوَّلُ مَا حَلَقَ اللَّهُ نُورِ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ)) ) (تعليقات المشكُّوة جلداص٣٣) ومشهور عديث عابر کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کانور پیدا کیا' باطل ہے۔ (خلاصة ترجمہ)

(۱) اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کالمہ اور ملکیت مامہ کابیان فرمایا ہے۔ مقصد عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کا رو و ابطال ہے۔ حضرت مسیح کے عین اللہ ہوئے کے قائل پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے یعنی ایک ہی فرقہ۔ یعقوبیہ۔ کا یہ عقیدہ تھالیکن اب تقریباً تمام عیمائی الوہیت مسے کے کسی نہ کسی اندازے قائل ہیں۔ اس لیے مسحیت میں اب عقید ہ تشکیت یا اقانیم ثلاثہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بسرحال قرآن نے اس مقام پر تصریح کردی کہ کسی پنجبراور ر سول کو اللی صفات سے متصف قرار دینا کفر صرح ہے۔ اس کفر کا ار تکاب عیسائیوں نے ' حضرت میچ کو الله قرار دے كركيا اگر كوئى اور گروه يا فرقد كى اور پيفيركوبشريت و رسالت كے مقام سے اٹھاكر الوہيت كے مقام پر فاكز كرے گا تووه بهى اى كفركار تكاب كرك كا فنعُوذُ باللهِ مِنْ هٰذِهِ الْعَقِيْدَةِ الْفَاسِدَةِ.

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ وَالنَّطَوٰى عَنْ اَبَنْوُ اللهُ وَاَجِبَا وَهُ قُلُ فَامَ يُعَوِّبُهُ وَبُدُ ثُوَيِّهُ ثَلَّ اَنْهُ يَنَوُّ مَثَنَّ خَلَقَ يَعُورُ لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَوِّبُ مُنَ يَثَنَا أَوْوَيْهِ مُلُكُ السَّمَا وَتِ وَالْاَثَمُ ضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْيُوالْمَصِيْرُ ۞

ؖڲٲۿڵٲڷڲڽڮ۬ قَدْحَأَءُكُورُسُولُنَا يُبَيِّنُ لُكُوعَلِ فَكُوَةٍ مِّنَ الرُسُلِ اَنُ تَقُولُوا مَاحَاً مَنَامِنَ ابْشِرِ قَلَا نَوْيُرُوفَقَ مُحَاَّمَ كُو جَيْدُرُّ قَدَنِ يُرُّو وَاللهُ عَلِي حَيْلٍ مَنْ مُؤْفِقِ وَلِيرُونَ ۚ

یبود و نصاری کتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں' (۱) آپ کمہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے کناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ (۲) نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو وہ جے چاہتا ہے بخش دیتا ہے' اور جے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے' (۳) زمین و آسان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالی کی مریخ اللہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے۔ (۱۸)

اے اہل کتاب! بالیقین ہمارا رسول تممارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پنچا ہے۔ جو تممارے لئے صاف صاف بیان کر رہاہے آکہ تمماری بی بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی' برائی سنانے والا آیا ہی نہیں' پس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پنچا (اس اور اللہ تعالی ہر چیزیر قادر ہے۔(۱۹)

<sup>(</sup>۱) یمودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کما۔ اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ (اللہ کے بیٹے) اور اس کا محبوب قرار دے لیا۔ بعض کتے ہیں کہ یماں ایک لفظ محذوف ہے بعنی اُنْبَاءُ اَبْنَاءِ اللهِ ہم "اللہ کے بیٹوں (عزیر و مسیح) کے پیرو کار ہیں" دونوں مفہوموں میں سے کوئی سابھی مفہوم مراد لیا جائے 'اس سے ان کے نقا خراور اللہ کے بارے میں بے جااعتاد کا اظہار ہو تاہے 'جس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔

<sup>(</sup>۲) اس میں ان کے فدکورہ نفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چیستے ہوتے یا محبوب ہونے یا محبوب ہونے کا مطلب سے ہے کہ تم جو چاہو کرو' اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس ہی نہیں کرے گا' تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تہمارے گناہوں کی پاداش میں سزاکیوں دیتا رہا ہے؟ اس کاصاف مطلب سے ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ 'دعووں کی بنیاد پر نہیں ہو آنہ قیامت والے دن ہوگا' بلکہ وہ تو ایمان و تقوی اور عمل دیکھتا ہے اور دنیا میں بھی ای کی روشنی میں فیصلہ فرما تا ہے اور قیامت والے دن بھی ای اصول پر فیصلہ ہوگا۔

<sup>(</sup>٣) تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ ای سنت اللہ کے مطابق ہوگا ، جس کی اس نے وضاحت فرمادی ہے کہ اہل ایمان کے لیے کے لیے مغفرت اور اہل کفرو فسق کے لیے عذاب ، تمام انسانوں کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کماب! تم بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان ہو۔ تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کر ہوگا؟

<sup>(</sup>٣) حضرت عيسى عليه السلام اور حضرت محمد رسول الله ما الله ما الله على ١٠٠ مال كا فاصله بي

اور یاد کرو موئی (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا'اے میری قوم سے کہا'اے میری قوم کے لوگو! اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیٹیم رہنائے اور تنہیں بادشاہ بنا دیا (ا) اور تنہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ (۲۰) اے میری قوم والو!اس مقدس زمین (۳۳) میں داخل ہوجاؤ

وَلِدُقَالَمُوْسَى لِقَوْمِهِ لِنَقُومِ الْدَكُوُوْلِغِمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ اِدْجَعَلَ فِيكُوُ الْهُـيَاءُ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا لُوَاللَّهُ مِنَا لَمُ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْخَلِمِينَ ۞

يْغَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَتَّسَةَ الَّتِي كُتَبَ اللهُ لَكُمْ

زمانة فترت كملا آ ہے۔ اہل كتاب كو كما جا رہا ہے كہ اس فترت كے بعد ہم نے اپنا آخرى رسول مائ اللہ بھيج ديا ہے۔ اب تم يہ بھى نہ كمه سكو كے كہ جارے پاس توكوئى بشيرو نذير پنجيبرى نبس آيا۔

(۱) بیشترانمیا بی اسرائیل میں ہے بی ہوئے ہیں جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا اور آخری پینجربنو اساعیل ہے ہوئے سائیل بی اسرائیل میں ہوئے اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملوکیت (بادشاہت) سے نوازا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت (بادشاہت) بھی اللہ کا انعام ہے 'جے علی الاطلاق براسمجھنا بہت بری غلطی ہے۔ اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی نی کو بادشاہ بنا تانہ اس کا ذکر انعام کے طور پر فرما تا' جیسا کہ یہاں ہے آج کل مغربی جمہوریت کا کابوس اس طرح ذہنوں پر مسلط ہے اور شاطران مغرب نے اس کا افوں اس طرح پھونکا ہے کہ مغربی افکار کے اسپراہل سیاست ہی نہیں بلکہ اصحاب جبہ و دستار بھی ہیں۔ بسرحال ملوکیت یا همخصی حکومت' اگر بادشاہ اور حکمراں عادل و متقی ہو تو جمہوریت سے ہزار درجے بمترہے۔

(۲) یہ اشارہ ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف جن سے بنی اسمرائیل نوازے گئے۔ جیسے من و سلوئ کا نزول ، باولوں کا سایہ ، فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بناوینا۔ وغیرہ -اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اوپنچ مقام کی حال تھی لیکن پیغیر آخرالزمان حضرت محمد ملککائیں کی رسالت و بعثت کے بعد اب یہ مقام فضیلت امت محمد یہ کو حاصل ہوگیاہے۔ ﴿ مُعَنَّمُ حَدِّیمُ اَلْمُنْ اِلْمُعْ اِلْمُنْ اِلْمُعْ اِلْمُنْ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ ا

(٣) بنواسمرائیل کے مورث اعلی حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے امارت مصرکے ذمانے میں یہ لوگ مصر جاکر آباد ہو گئے تھے اور پھر تب سے اس وقت تک مصری میں رہے 'جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات (فرعون سے چھپ کر) مصر سے نکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی محکمرانی تھی جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جاکر آباد

وَلَا تَرُيَتَكُّ وَاعَلَىٰ اَدُبُالِكُهُ فَلَنْتَقِلِبُوْ الْخِيرِيْنَ ®

قَالُوْالِيْلُوسَى إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَّالِينَ ۗ وَاتَّالَنْ نَنَّ خُلَهَا

حَتَّى يَغُرُجُوا مِنْهَا ۚ قَإِنْ يَغُرُجُو امِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ۞

قَالَ رَجُلِن مِنَ الَّذِيدَى يَخَافُونَ أَنْعَدَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواعَلَيْهِمَ الْبُونَ وَ

وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواۤ إِنَّ كُنتُومُمُّوۡمِنِينَ ۞

عَالْوَا يِنُونَنَى إِنَّالَنَ نَنْدُخُكُهَا آبَتَ اتَادَامُو افِيهَا فَاذُهَبُ النَّا الْمُوافِيهَا فَاذُهَبُ أَنْتُ وَرَبُكِ فَقَا تِلاَ إِنَّاهُهُنَا أَعِيدُونَ ﴿

جواللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے (۱) اور اپنی پشت کے بل روگر دانی نہ کرو (۱۲ کہ پھر نقصان میں جاپڑو۔ (۲۱) انہوں نے جواب دیا کہ اے موکیٰ دہاں تو زور آور مرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز دہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل نہ نکل جائیں ہم تو ہرگز دہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے دو فخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھ' جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو بہنی جاؤ ' دروازے میں قدم رکھتے ہی یقینا تم غالب آ جاؤ گے ' اور تم اگر مومن ہو تو جہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کے ' اور تم اگر مومن ہو تو جہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کے ' اور تم اگر مومن ہو تو جہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرکھتا ہی ہیں جاؤ ۔ (۲۳)

قوم نے جواب دیا کہ اے موئی! جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگڑ وہاں نہ جائیں گے 'اس لئے تم اور تمہارا پروردگار جاکر دونوں ہی لڑ بھڑلو' ہم یمیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ (۲۳)

ہونے کاعزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ ہے جہاد ضروری تھا۔ چنانچیہ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا اور نصرت الٰہی کی بشارت بھی سنائی۔ لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ (ابن کثیر)

- (۱) اس سے مراد وہی فتح و نصرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جماد کی صورت میں ان سے کر رکھا تھا۔
  - (۲) لینی جهادے اعراض مت کرو۔
- (٣) بنو اسرائیل عمالقہ کی بمادری کی شہرت سے مرعوب ہو گئے اور پہلے مرسلے پر ہی ہمت ہار بیٹھ۔ اور جہاد سے دست بردار ہو گئے۔ اللہ کے رسول حضرت مویٰ علیہ السلام کے علم کی کوئی پرواہ کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعد ہُ نصرت پر یقین کیا۔ اور وہاں جانے سے صاف انکار کردیا۔
- (۳) قوم موی علیه السلام میں سے صرف به دو هخص صحیح معنوں میں ایماندار نکلے ' جنہیں نصرت الٰہی پریقین تھا' انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تؤکرو ' پھردیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ تنہیں غلبہ عطا فرما تا ہے۔
- (۵) کیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بدیرین بزدل 'سوء ادبی اور تمرد و سرکشی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اور تیما رب جا کر لڑے۔ اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ ماٹیکیٹا نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں

قَالَ رَبِّ إِنِّ لَا اَمْيِكُ إِلَانَفْيِنُ وَاخِيُّ فَافْزُقُ بَيْنَنَا وَبَئِينَ الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ ۞

قَالَ فَإِنَّهَا هُوَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، يَتِيهُوْنَ فِ الْاَرْضِ فَلَا تَاسَ عَلَ الْقُوْمِ الْفَيقِيُّنَ ﴿

وَاتُنُ عَلَيهُ مِنْ بَنَا اَبْنَى الدَمْ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّا الْوُبَاكَ الْمُثَيِّلَ مِنَ الْحَقِّ الذَّ قَالَ لَاقْتُلَنَكَ قَالَ مِنَ الْخَيْرِ قَالَ لَاقْتُلَنَكَ قَالَ

مویٰ (علیہ السلام) کہنے گئے النی الججھے تو بجراپ اور میرے بھائی کے کی اور پر کوئی اختیار نہیں ' پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کردے۔ (۲۵) ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے ' یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گئے '' اس لئے تم ان فاسقوں کے بارے میں میں نہ ہونا۔ (۲۲)

آدم (علیہ السلام) کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو' (<sup>()</sup>) ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا' ان

نے قلت تعداد و قلت وسائل کے باوجود جماد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ "یا رسول اللہ! ہم آپ کو اس طرح نہیں کمیں گے جس طرح قوم موئی نے موئی علیہ السلام کو کما تھا۔" (صحبح بخادی۔ کتاب المغازی والتفسیر)

- (۱) اس میں نافرمان قوم کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا اظهار بھی ہے اور براءت کا اعلان بھی۔
- (۲) یہ میدان تیہ کملا آئے ، جس میں چالیس سال ہے قوم اپنی نافرمانی اور جمادے اعراض کی وجہ سے سرگر وال رہی۔
  اس میدان میں اس کے باوجود ان پر من و سلوئی کانزول ہوا، جس سے اکتا کر انہوں نے اپنے پیغیبرسے کما کہ روز روز
  ایک ہی کھانا کھا کر ہمارا جی بھرگیا ہے۔ اپنے رب سے دعا کر کہ وہ مختلف قتم کی سنزیاں اور دالیس ہمارے لیے پیدا
  فرمائے۔ بیس ان پر بادلوں کا سابیہ ہوا، پھر پر حضرت موئی علیہ السلام کی لاکھی مارنے سے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشے
  جاری ہوئے اور اس طرح کے دیگر انعامات ہوتے رہے۔ چالیس سال بعد پھر ایسے عالات پیدا کیے گئے کہ سے بیت
  المقدس کے اندر داخل ہوئے۔
- (٣) پیڈیمر' دعوت و تبلیغ کے باو جو دجب دیکھتا ہے کہ میری قوم سید ھاراستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں 'جس میں اس کے لیے دین و دنیا کی سعاد تیں اور بھلائیاں ہیں تو فطری طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی قلق ہو تا ہے۔ یہی نبی سائیلی کا بھی حال ہوتا تھا 'جس کاذکر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے متعدد جگہ فرمایا ہے۔ لیکن آیت میں حضرت موسی علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا جارہ ہے کہ جب تو نے فریضہ تبلیغ اوا کر دیا اور پیغام الٹی لوگوں تک پہنچا دیا اور اپنی قوم کوایک عظیم الشان کامیابی کے نقطۂ آغاز پر لاکھڑا کیا۔ لیکن اب وہ اپنی دون ہمتی اور بد دماغی کے سب تیری بات مانے کو تیار نہیں تو تو اپنے فرض سے سبک دوش ہو گیا اور اب بھے ان کے بارے میں عملین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے موقع پر عمکینی تو ایک فطری چیز ہے۔ لیکن مراد اس تسلی سے یہ ہے کہ تبلیغ وہ عوت کے بعد اب تم عنداللہ بری الذمہ ہو۔

(م) آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے نام ہابیل اور قابیل تھے۔

إِنَّمَا يَتَقَتِّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيِّنَ ﴿

لَهِنْ بَسَطْكَ إِلَّنَ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَا اَثَابِبَاسِطِ ثَيْدَى اِلَيْكَ لِأَفْتُكَكَ ثَالِثَ آخَاكُ اللهَ رَبَّ الْعُلَمِينَ ۞

اِنْ َادُیْ کُ اَنْ تَنْهُوْ اَ بِإِنْشِیْ وَ اِنْشِكَ فَتَكُونَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّالِةُ وَذَٰ لِكَ جَزَّوُ الظِّلِمِينُ ۚ

فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَوْمِنَ الْخِيرِيْنَ ۞

میں سے ایک کی نذر تو قبول ہو گئی اور دو سرے کی مقبول نہ ہوئی <sup>(۱)</sup> تو وہ کننے لگا کہ میں تخصے مار ہی ڈالوں گا اس نے کما اللہ تعالیٰ تفویٰ والوں کا ہی عمل قبول کر تا ہے۔(۲۷)

گو تو میرے قتل کے لئے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھا تا ہوں۔(۲۸) میں تو جاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سمر پر رکھ لے (۲) اور دوز خیوں میں شامل ہو جائے ' ظالموں کا کی بدلہ ہے۔(۲۹)

پس اے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر

(۱) یہ نذریا قربانی کس لیے پیش کی گئی؟ اس کے بارے پی کوئی صحیح روایت نہیں۔ البتہ مشہوریہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم و حوا کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی۔ دو سرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بمن بھائی سے کر دیا جا ہا۔ ہابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بمن برصورت تھی، جب کہ قائیل کا نکاح دو سرے حمل کے بمن بحائی ہیں ہوتا تھا۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والی بمن برصورت تھی، جب کہ قائیل کی بمن کی بجائے اپنی ہی کہ قائیل کا نکاح ہابیل کی بمن کی بجائے اپنی ہی کے ساتھ اور قائیل کا نکاح ہابیل کی بمن کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن قائیل چاہتا تھا کہ وہ ہابیل کے بمن کی بجائے اپنی ہی بمن کے ساتھ دو فوبصورت تھی، نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھا، بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دو فوس کو بارگاہ النی میں قربانیاں پیش کرنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گا۔ ہابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی قائیل کی بمن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ہابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دو فوں بھا نیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی بائیل نے ایک عمرہ دنبہ کی قربانی اور قائیل نے گندم کی بابی قربانی میں بیش کی، ہائیل کی قربانی قبول ہوئے پر قائیل حد کا شکار ہوگیا۔

(۲) میرے گناہ کامطلب ، قتل کاوہ گناہ ہے جو مجھے اس وقت ہو تا جب میں تجھے قتل کرتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور متقول دونوں جنم میں جا کیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قاتل کا جنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے ، مقول جنم میں کا آتا ہے ، مقول جنم میں کا ور متقول دونوں جنم میں جا کی ہے۔ سے ایک کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حرایص تھا۔ (صحبح بحدادی ومسلم کتاب الفتین)

دیا اور اس نے اسے قبل کر ڈالا' جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ (''وس')

والوں میں سے ہو گیا۔ (''وس')

پھر اللہ تعالی نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہاتھا تاکہ است و کھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نفش کو چھپا دے 'وہ کہنے لگا' ہائے افسو س! کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیا؟ پھر تو (برداہی) پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ (سا)

ای وجہ ہے ہم نے بنی اسرائیل پریہ لکھ دیا کہ جو شخص کی کو بغیراس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہویا زمین میں فساد مچانے والا ہو'قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا' اور جو شخص کسی ایک کی جان بچالے' اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا '') اور ان کے پاس فَبَعَتَ اللهُ غُرَا بُالِيَّبُحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَّةُ كُفْ يُوَارِيُ سَوُّءً لَا يَخِيُّهِ ۚ قَالَ لِوَيُلَمَّى اَعَجَزُتُ اَنَ ٱلْمُوْنَ مِثْلَ لَمَنَا الْفُرَابِ فَأْوَارِيَ سَوُّمَةً اَيْنُ قَاصَبْهَ مِنَ النَّدِيمِيْنَ أَنْ

مِنُ آجُلِ ذَلِكَ عُكْتَبُنَا عَلَى بَنِيَّ إِسْرَاَ مِيْلَ انَّهُ صَنْ قَتَلَ نَفْسًا إِنَهُ يُونَفُّ آوفَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنُ آحُياهَا فَكَانَّمَّا آخُياالنَّاسَ جَمِيْعًا. وَلَقَدُ جَآءَ تُهُورُ رُسُلُنَا بِالْبِيِّنَةِ لَحُودًانَّ كَيْبُرُامِّهُ أَمْهُ بَعْلَ

ے زیادہ قابل احترام نہیں تھے" (تفییرابن کثیرا

ذلك في الْأَرْضِ لَسُيْرِفُونَ 💬

إِنْهَاجَزَوُ اللّذِيْنَ يُعَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِ الْأَرْضِ فَسَادًا اللّهُ يُقَتَّلُوْ اللّهُ يُصَلّبُو الدُّفَقَطَة آيْدِيْهِ فَ وَالْتَجُلُهُ مُونَ خِلَانٍ أَوْ يُسْتُفُوا مِنَ الْدُونِ فَذِلِكَ لَهُمُ خِزْئٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمُ فِي الْدُونِ قَ عَذَاكِ عَظِيْرٌ ﴿

ہارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے لیکن پھراس کے بعد بھی ان میں کے اکثرلوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردسی کرنے والے ہی رہے۔ (اس) جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یمی ہے کہ وہ قتل کر دیئے جا ئیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ یاؤں کا دیئے جا ئیں 'یا انہیں جلاوطن کر دیا جائے " یہ تو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اور خواری' اور آخرت میں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب اور آخرت میں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب ہے۔

(۱) اس میں یمود کو زجر و تو بخ ہے کہ ان کے پاس انہیا دلائل و براہین لے کر آتے دہے۔ لیکن ان کا رویہ ہمیشہ حد سے تجاوز کرنے والا ہی رہا۔ اس میں گویا نبی میں گھیا کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازشیں کرتے رہتے ہیں ' یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ' ان کی ساری تاریخ ہی مکرو فساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ ہمرحال اللہ پر بھروسہ رکھیں جو خیرالماکریں ہے۔ تمام سازشوں سے بھتر تدبیر کرنے والا ہے۔

إلَّا الَّذِينَنَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْبُرُدُواعَلَيْهِمُ ۗ فَاعْلَوُا النَّا اللهَ غَفُورٌ تَحِيْءٌ ۞

يَايَهُمَا الّذِيْنَ امْنُوااتَّقُوااللّهَ وَالْبَنَّغُوَّا اللَّهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَيدِيْلِهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ كُفَّرُ وَالْوَانَّ لَهُمُ مَسَّافِي الْأَرْضِ

ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کرلیں کہ تم ان پر قابو پالو (ا) تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔(۳۴)

مسلمانو!الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہواوراس کا قرب تلاش کرو<sup>(۲)</sup> اور اس کی راہ میں جہاد کرو تا کہ تمہارا بھلا ہو۔(۳۵)

یقین مانو که کافروں کے لئے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری

مال نہیں لیا' اے قتل کیا جائے گااور جس نے قتل کیااور مال بھی چھینا' اس کاایک دایاں ہاتھ اور ہایاں یاؤں یا بایاں ہاتھ اور وایاں یاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اور جس نے نہ قتل کیانہ مال لیا' صرف دہشت گردی کی اسے جلاوطن کردیا جائے گا۔ لیکن امام شو کانی فرماتے ہیں پہلی بات صحیح ہے کہ سزا دینے میں امام کو افتیار حاصل ہے۔ (فتح القدیمِ) (۱) لینی گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کرکے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کردیں تو چھرانہیں معاف کردیا جائے گا' نہ کورہ سزا ئیں نہیں دی جائیں گی۔ لیکن پھراس امریس اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معانی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کریا آبروریزی کر کے بندول ' ہر جو دست درازی کی یہ جرائم بھی معاف ہو جا کیں گے یا ان کابدلہ لیا جائے گا' بعض علما کے نزدیک سے معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ امام شوکانی اور امام ابن کشر کار جمان اس طرف ہے کہ مطلقاً انہیں معاف کر دیا جائے گا اور ای کو ظاہر آیت کا مقتضی بتلایا ہے- البتہ گر فتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہیں ہوں گے۔ وہ مستحق سزا ہوں گے۔ (فتح القدير و ابن کثير) (r) وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ ''اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ الماش كرو"كا مطلب مو كاايد اعمال افتيار كروجس سے ممس الله كى رضا اور اس كا قرب حاصل موجائد الم شُوكائي فرماتے مِن ﴿ إِنَّ الْوَسِيلةَ - التِي هِيَ القُربَةُ - تَصْدُقُ على النَّقُوى وَعَلى غيرها من خِصَال الخَير، الَّتي يتقرَّبُ العِبادُ بها إلى رَبِّهم )) "وسلِه جو قربت كے معنى ميں ب القوى اور ديگر خصال خرير صادق آ ما ب جن كے ذریعے سے بندے اینے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں" ای طرح منہیات ومحرمات کے اجتناب سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہو تاہے۔اس لئے منہیات ومحرمات کا ترک بھی قرب الٰہی کا وسیلہ ہے۔ لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیا ہے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کما گیاہے جو جنت میں نبی مائٹیٹیا کو عطا فرمایا جائے گا۔ ای لئے آپ نے فرمایا جواذان کے بعد میرے لئے يد رعائے وسيلہ كرے گا وہ ميرى شفاعت كا مستحق ہو گا (صحيح بنحارى-كتاب الأذان صحيح مسلم كتاب الصلوة) وعلى وسيله جو اذان ك بعد روعنى مسنون ع «اللَّهُمَّ اربَّ هٰذِهِ الدَّعْوةِ التَّامَّةِ ، والصَّلوة القاِّيْمَةِ ؛ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتهُ ٣-

جَمِيْعًا قَمِثُلُهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْابِهِ مِنْ عَذَاكِ يَوْمِر الْقِيمَةِ مَاتُقُدُ لَهُمْ عَذَاكِ اللهُ ﴿

يُرِيْدُونَ اَنُ يَخُرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمُ يَخْرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُوْعَذَاكِ تُعِيْدُ ۞

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوۤا اَیْدِیَهُمَاجَزَاۤءُہُمَاکَسَبَا نکالامِّنَ الله ِ وَاللهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ ۞

فَمَنُ تَابَمِنُ بَعَدٍ كُلِيْهِ وَآصُلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ يُحِيْهُ ۞

زمین میں ہے بلکہ ای کے مثل اور بھی ہو اور وہ اس
سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں
دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا
جائے' ان کے لئے تو در دناک عذاب ہی ہے۔ (۳۱)
میں جائیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن میہ ہرگز
اس میں سے نہ نکل سیس گے' ان کے لئے تو دوای
عذاب ہیں۔ (۳۷)

یو مبی کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ (\*\*) پیبدلہ ہے اس کاجوانہوں نے کیا عذاب اللہ کی طرف ہے اور اللہ تعالی قوت و حکمت والا ہے۔ (۳۸) جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کرلے اور اصلاح کرلے تو اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹا ہے (\*\*)

<sup>(</sup>۱) حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنی کو جنم سے نکال کراللہ کی بار گاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوشھے گا "تونے اپنی آرام گاہ کی بار گاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا "کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے بھی سے چھنگارا حاصل کرنا پیند کرے گا؟" وہ اثبات میں جواب وے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گامیں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا تونے وہاں اس کی پروا نہیں کی اور اسے دوبارہ جنم میں ڈال دیا جائے گا رصحیح مسلم صفة القیامة وصحیح بعادی کتناب الوقاق والانہیاء)

<sup>(</sup>۲) یہ آیت کا فرول کے حق میں ہے 'کیونکہ مومنوں کو بالآ خر سزا کے بعد جنم سے نکال لیا جائے گا جیسا کہ احادیث سے فاہت ہے۔

<sup>(</sup>٣) بعض فقما ظاہری کے نزویک سرقہ کا یہ تھم عام ہے چوری تھوڑی ہی چیز کی ہویا زیادہ کی-اسی طرح وہ حرز (محفوظ جگہ) میں رکھی ہویا غیر حرز میں۔ ہرصورت میں چوری کی سزادی جائے گی- جب کہ دو سرے فقمااس کے لیے حرز اور نصاب رابع نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ بھر نصاب کی تعیین میں ان کے مابین اختلاف ہے۔ محد ثمین کے نزدیک نصاب رابع دیناریا تمین درہم (یا ان کے معاوی قیمت کی چیز) ہے 'اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس طرح ہاتھ رسن (یا ان کے معاوی قیمت کی چیز) ہے 'اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس طرح ہاتھ رسن (پہنچوں) سے کاٹے جائیں گے۔ کہنی یا کندھے سے نہیں۔ جیسا کہ بعض کا خیال ہے - (تفصیلات کے لیے کتب صدیث وفقہ اور تفاسیر کامطالعہ کیا جائے)

<sup>(</sup>٣) اس توبہ سے مراد عنداللہ قبول توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ سے چوری یا کسی اور قابل حد جرم کی سزا معاف ہو جائے گی - حدود توبہ سے معاف نہیں ہوں گی۔

یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مهرمانی کرنے والا ہے۔(۳۹)

کیا تھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسان کی مادشاہت ہے؟ جے جاہے سزا دے اور جے جاہے معاف کردے 'اللہ تعالی ہر چیزیر قادر ہے۔ (۴۰) اے رسول! آپ ان لوگوں کے پیچیے نہ کڑھیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں خواہ وہ ان (منافقول) میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل باایمان نہیں (۱) اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط ہاتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے' وہ کلمات کے اصلی موقعہ کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا كرتے بيں 'كتے بيں كه اگرتم يمي حكم ديئے جاؤ تو قبول کرلینا اور اگریه تھم نہ دیئے جاؤ تو الگ تھلگ (۲) رہنا اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی بدایت میں ہے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالی کاارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں' ان کے ليے ونيا ميں بھي بري ذلت اور رسواكي ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔(۴۸)

اَلَهُ تَعُلُوُ آنَ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاؤِتِ وَالْأَرْضِ ثُيُعَلِّ بُ مَنْ تَشَا اُوْكَنُوْرُلِمَنْ يَشَاءُ وَاللهْ عَلَى كُلِّ شَكُمُ قَدِيرُ ۞

يَايُهُا الرَّسُوُلُ لَا يَحُرُّنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوَّا امْنَا بِالْمُواهِهِمُ وَلَمْ تُوُمِّنُ قُلُوبُهُمَّةً وَمِنَ الَّذِيْنَ فَالُولُوَ مَا تُواهِ مِهُمُ وَلَلْكَذِب سَمْعُونَ لِقَوْمِ الْخَرِيْنَ لَمُ يَاتُولُو مُعَنِّرِفُونَ الْكَلِومِنَ بَعْدِ مَوَاضِعِهُ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيثُمُ هَلْنَا فَخُدُوهُ وَإِنْ تَمْلِكَ لَهُ مُنَ تُكُمُ وَلَا لَا مُنَى يُرُولِنَا لُهُ وَمَنْ مُنْ اللهُ فِتُنْتَهُ فَكَنُ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَ أُولِيكَ اللهِ فِي لَكُورُو اللهُ أَنْ يُتَعِهِّرَ قُلُورَهُ فَحُرْلُهُمْ فِي اللهُ نَيَا خِرُقُ عَنَاكُ اللهِ فَي اللهُ فَيَا خِرَقَ عَنَاكُ عَظِيمُهُ فِي اللهُ نَيَا خِرُقُ كُونَ وَلَهُمْ فِي الْمُؤْرَةِ عَنَاكُ عَظِيمُ فَي اللهُ نَيَا خِرُقُ كُونَ

<sup>(</sup>۱) نبی کریم مان آلیا کوال کفروشرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو قلق اور افسوس ہو آتھا 'اس پر اللہ تعالی اپنے پینیمبر کو زیاوہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہاہے آکہ اس اعتبار سے آپ کو تسلی رہے کہ ایسے لوگول کی بابت عنداللہ جھے سے بازیرس نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>٣) آیت نمبر ۲۱ تا ۴۳ کی شان نزول میں دو واقعات بیان کئے جاتے ہیں۔ ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں (مرد و عورت) کا۔ انہوں نے اپنی کتاب تو رات میں تو ردوبدل کر ڈالا تھا علاوہ ازیں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک تعلم رجم بھی تھاجو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لئے تھا او راب بھی موجود ہے لیکن وہ چو نکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لئے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد ماٹھی کیا کہ میں مطابق کو شرح کا فیصلہ دیا تو نہیں کردہ طریقہ کے مال ایس کے اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں کردہ طریقہ کے مطابق کو ڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزاکا فیصلہ کیا تو مان لیس کے اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں

سَتْعُونَ لِلْكَذِبِ الْمُؤْنَ لِلسُّحْتِ قَالُ جَا أَوُلُو فَاحْمُهُ بَيْنَهُمُ الْوَاعْرِضُ عَنْهُمُ وَالْ تَعْرِضُ عَنْهُمُ فَلَنَ يَضُوُّولَا شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿

وَكِيْفَ يُعَرِّنُوْنَكَ وَعِنْدَهُ مُوالتَّوْزُلِةُ فِيْهَا كُمُوُاللَّهِ تُقَرِّنَتُوَلُّوْنَ مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا اُولَٰلِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

یہ کان لگالگا کر جھوٹ کے سننے والے (۱) اور بی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں اگریہ تمہارے پاس آئیں تو حماس اختیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کروخواہ ان کو تالل دو اگر تم ان سے منہ بھی چھرو کے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان ہیں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو' یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ (۲۲)

(تعجب کی بات ہے کہ) وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام اللی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں 'وراصل سے ایمان ویقین والے ہیں ہی نہیں۔(۳۳س)

مانیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم طالبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ' آپ طالبہ کے ان سے بوچھا کہ تو رات میں رجم کی بایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو رات میں زنا کی سزا کو ڑے مار نا اور رسوا کرنا ہے۔ عبد اللہ بن سلام وہا ہے۔ نے کہا تم جھوٹ کتے ہو' تو رات میں رجم کا حکم موجود ہے' جاؤ تو رات لاؤ' تو رات لاکروہ پڑھنے گئے تو آیت رجم بی باتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیات پڑھ دیں۔ عبد اللہ بن سلام وہا ہے۔ نہا ہاتھ اٹھاؤ' ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم تھی۔ بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ مجمد طالبہ کے کتے ہیں' تو رات میں آیت رجم موجود ہے۔ چنانچہ دو نوں ذائیوں کو سنگسار کر دیا گیا۔ (طاحظہ ہو صحیحین ودیگر کتب حدیث) ایک دو سرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دو سرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محرّم سجھتا تھا اور اس کے مقتول کی بچاس وسق مقرر کر رکھی تھی۔ جب نبی طالبہ ایک مقتول کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت سووسق تشریف لائے' تو یہود کے دو سرے قبیلے کو کچھ وصلہ ہوا جس کے مقتول کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت سووسق دینے سے انگار کر دیا۔ قریب تھا کہ ان کے در میان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی 'لیکن ان کے سجھدا ار لوگ نبی میں برابری کا حدیث نبر سروایت مند احمد میں ہے جس کی سند کو شخ احمد شاکر نے صحیح کہا ہے۔ مند احمد جلدا' ص ۲۲۲۱ کیا دان آیات کا نزول ہوا ہوں اور ان سب کے لیے

حدیث نبر ۲۲۲۲ امام ابن کشر فرماتے ہیں ممکن ہے دونوں سبب ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے ہوں اور ان سب کے لیے

حدیث نبر ۲۲۲۲ ہو راب کھی ہوں

(۱) سَمَّاعُونَ کے معنی "بهت زیادہ سننے والے" اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں 'جاسوی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننایا دو سرول کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ بعض مفسرین نے پہلے معنی مراد لیے ہیں اور بعض نے دو سرے۔

إِنَّا آئْزَلْنَا التَّوْرُكَ فِيهُا هُدُّى وَنُورُوْ يَكُمُّ فِيهَا الشَّهِيثُونَ اللَّذِيْنَ اَسُلَمُوْ اللَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الرَّيْنِيْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمِنَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِنْ اللهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَا أَوْ فَلا تَخْتُوا النَّاسَ وَاخْتُونِ وَلا تَشْفَرُوا بِالْيِقْ ثَمَنَا قِلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ بِمِنَا آئْزَلَ اللهُ فَأُولِإِنْ هُمُ الْكُلِفِرُونَ ﴿

وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيهُا آنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْفَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاِذْنَ بِالْاُذُنِ وَالِسَّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُورَ قِصَاصُ فَمَنُ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ

ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے ' یہودیوں میں (۱۱) ہی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مانے والے انبیا (علیہم السلام) (۱۱) اور اہل اللہ اور علمانیط کرتے تھے کیونکہ انبیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا تھم دیا گیا تھا۔ (۱۳) اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے (۱۳) اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میراڈر رکھو' میری آتیوں کو تھو ڑے تھو ڑے مول پر نہ بچو' (۵) جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وہی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ (پورے اور پختہ) کافریں۔ (۱۲) (۱۳۲۲)

اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آٹھ کے بدلے آٹھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی

- (m) چنانچہ انہوں نے تورات میں کوئی تغیرو تبدل نہیں کیا ،جس طرح بعد میں لوگوں نے کیا۔
  - (٣) كه يه كتاب كى بيشى سے محفوظ ہے اور الله كى طرف سے نازل شدہ ہے۔
- (۵) لیخی لوگوں سے ڈر کر تو رات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالونہ دنیا کے تھو ڑے سے مفادات کے لیے ان میں رو وبدل کرو۔
  - (٢) کھرتم کیے ایمان کے بدلے کفریر راضی ہو گئے ہو؟

<sup>(</sup>١) ﴿ لِلَّذِيْنَ هَادُوْا ﴾ اس كا تعلق يَخكُمُ سے ہے۔ ليني يبوديوں سے متعلق فيمل كرتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) أَسْلَمُوا سے نَبِيْنِ كَى صفت بيان كى كہ وہ سارے انبيا دين اسلام بى كے پيرو كار تھے جس كى طرف محمد مُلَّنَيْنِهِ وعوت دے رہے ہیں۔ لين تمام پنجبروں كا دين ايك بى رہا ہے۔ اسلام جس كى بنيادى وعوت سے تقى كہ ايك الله كى عباوت كى جائے اور اس كى عباوت ميں كى كو شريك نہ كيا جائے۔ ہر نى نے سب سے پسلے اپنى قوم كو يكى دعوت توحيد وافلاص پين كى ﴿ وَمَا اَرْسَلَمْنَا مِنْ مَدُولِ اِلاَنْوَجَى اللّهُ الْاَلَا اَلْاَلَا اَلْاَلَا اَلْاَلَا اَلْاَلَا اَلْاَلَا اَلَّالَا اَلْاَلَا اَلْاَلَا اَلْاَلَا اَلْاَلَا اَلَّا اَلْاَلَا اَلْاَلَا اَلْاَلَا اَلَّالَا اَلْاَلَا اَلَّالَا اَلَّا اَلْاَلَا اَلَّالَا اَلْاَلَا اللّهِ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنُ لَهُ يَحْكُمْ بِمَآانُوْلَ اللهُ فَأُولَبِكَ هُوُ الظَّلِمُوْنَ ۞

وَقَقَيْنَاعَلَ اثَارِهِمُ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَةَ مُصَدِّقَالِمَا بَيْنَ يَكَيُهِمِنَ التَّوْلِيةَ وَالْيَنْكُ الْإِنْجُيْلَ فِيهُ هُدًى قَوْوَرُّوْ مُصَدِّقَالِمَا بَيْنَ يَكَيُهِ مِنَ التَّوْلِيةَ وَهُدَّى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِيْنِ شَ

بدلہ ہے ''' پھر جو محض اس کو معاف کردے تو وہ اس کے لئے گفارہ ہے 'اور جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے کے مطابق تھم نہ کریں 'وہی لوگ ظالم ہیں۔ ''(۵م) اور ہم نے ان کے پیچھے عیلی بن مریم کو بھیجا جو اپنے ہے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے '''اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی اور ہدایت تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی

(۱) جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا عکم دیا گیا تھا تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے (بنو نفیر) کا دوسرے قبیلے (بنو قریظہ) کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بہ نبیت دوگنار کھنے کاکیا جواز ہے؟ جیسا کہ اس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزری۔

(۲) یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے نے ذرکورہ فیصلہ کیا تھا' یہ اللہ کے نازل کردہ تھم کے خلاف تھااور اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات اللی کو اپنائے' ای کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے' اگر وہ ایسا نہیں کرے گاتو بارگاہ اللی میں ظالم متصور ہو گا' فاسق متصور ہو گا اور کافر متصور ہو گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیوں لفظ استعمال کر کے اپنے غضب اور ناراضگی کا بھرپور اظہار فرادیا۔ اس کے بعد بھی انسان اپنے ہی خود ساختہ قوانین یا اپنی خواہشات ہی کو اہمیت خصب اور ناراضگی کا بھرپور اظہار فرادیا۔ اس کے بعد بھی انسان اپنے ہی خود ساختہ قوانین یا اپنی خواہشات ہی کو اہمیت دے تواس سے زیادہ بدقتھ کی کیا ہوگی؟

ملحوظہ: علمائے اصولیون نے لکھا ہے کہ پچپلی شریعت کا تھم' اگر اللہ نے برقرار رکھا ہے تو ہمارے لیے بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس آیت میں بیان کردہ تھم غیر منسوخ ہے اس لیے یہ بھی شریعت اسلامیہ ہی کے احکام ہیں جیسا کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ای طرح احادیث سے ﴿النَّفْسُ ﴾ (جان' بدلے جان کے) کے عموم سے دو صور تیں خارج ہوں گی۔ کہ کوئی مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو' ای طرح غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو' فتح الباری ونیل الاوطار وغیرہ)

(٣) لین انبیائے سابقین کے فورا بعد 'متصل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے 'اس کی تکذیب کرنے والے نہیں 'جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول ہیں اور ای اللہ کے فرستادہ ہیں جس نے قورات حضرت موسیٰ علیہ السلام بر نازل فرمائی تھی 'قواس کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ ان کی تکفیراور شنقیص و اہانت کی۔

اور انجیل والوں کو بھی چاہے کہ اللہ تعالی اور انجیل والوں کو بھی چاہے کہ اللہ تعالی والوں کو بھی چاہے کہ اللہ تعالی اللہ

ۅۘۘٲٮٛٚۯؙڶێۧٵ۩ؽڬ۩ؿڹؠٳڵڂٯۜٞڡؙڝۜؾؚۜڨؙٳؠٚٮۜٲؠؽۨڹؽؠؗڍڝ ۩۫ڮؿڮۅڡؙۿؽۣؠؙڴٵۼڵؽٷڣٵٚڞؙڴۄۛؠؽڹۜۿڞؙؠۣؠؠۜٵٛڹڗٛڶ۩ٮ۠ۿ ۅٙٙڒؾػۜؠ۫ۼٲۿۅٛٳ؞ٙۿؙۅ۫ۼڰڶڿٳٙ؞ٙڮڝڹٳڰؿؖٵۣؽڴڛٞڿۼڵؽٵ

إَنْزَلَ اللهُ فَأُولِيكَ هُمُ الفَلِيقُونَ ®

اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق حکم کریں (۲) اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ (بدکار) فاسق جیں۔(۲۷)

تصديق كرتى تقى اوروه سرا سرمدايت ونفيحت تقى بإرسا

اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ (") اس لئے آپ ان کے آپ کے معاملات میں اس اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے

(۱) یعنی جس طرح تورات اپ وقت میں لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ اس طرح انجیل کے نزول کے بعد اب سی حیثیت انجیل کو حاصل ہوگئ اور پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد تورات وانجیل اور دیگر صحائف آسانی پر عمل منبوخ ہوگیا اور ہدایت و نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم رہ گیا اور ای پراللہ تعالی نے آسانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا۔

منبوخ ہوگیا اور ہدایت و نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم رہ گیا اور ای پراللہ تعالی نے آسانی کرآن سے وابستہ ہے۔ جو اس سے معلوم ہوا کہ ''وحدت ادیان ''کافلفہ سے جڑ گیا' سر خرو رہے گا۔ جو کٹ گیا ناکای و نامرادی اس کا مقدر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ''وحدت ادیان ''کافلفہ کیر غلط ہے' میں ہر دور میں ایک ہی رہا ہے' متعدد نہیں۔ حق کے سوا دو سری چزیں باطل ہیں۔ تورات اپ دور کاحق تھی کیر غلط ہے' می ہر دور کاحق تھی انجیل کے نزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا۔ اور جب قرآن نازل ہوگیا تو انجیل منسوخ ہوگئ ' انجیل پر عمل کرنا جائز نہیں رہا اور صرف قرآن ہی واحد نظام عمل اور نجات کے لئے خال عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لاتے بغیر بیعتی نبوت محمدی علی صاحبا العملة والسلام کو تسلیم کئے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مزید قائل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لاتے بغیر بیل نہوت محمدی علی صاحبا العملة والسلام کو تسلیم کئے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مزید قائل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لاتے بغیر بعثی نبوت محمدی علی صاحبا العملة والسلام کو تسلیم کئے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مزید قائل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لاتے بغیر بیا۔

(۲) اہل انجیل کو بیہ تھم اس وقت تک تھا' جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ نبی میں المین اللہ کا بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت بھی ختم ہو گیا۔ اور انجیل کی پیروی کا تھم بھی۔ اب ایمانداروہی سمجھا جائے گاجو رسالت محمدی پر ایمان لائے گااور قرآن کریم کی انباع کرے گا۔

(٣) ہر آسانی کا ب اپنے سے ماقبل کتاب کی مصدق ربی ہے جس طرح قرآن پچپلی تمام کتابوں کا مصدق ہے اور تقدیق کا مطلب ہے کہ بیہ ساری کتابیں فی الواقع اللہ کی نازل کردہ ہیں۔ لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ مناقط منظن امین شاہد اور حاکم) بھی ہے۔ یعنی پچپلی کتابوں میں چونکہ تحریف و تغییر بھی ہوئی ہے اس کئے قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا ،جس کوبیہ صحیح قرار دے گاوئی صحیح ہے۔ باتی باطل ہے۔

مِنْكُوْشِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْشَآ أَمَالِلَهُ كَمَعَكُمُّ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَلِكِنُ لِيَبْلُوكُو فِي مَّالَهُ لُوْفَاسَتِيقُوا الْحَيْدُونِةِ إِلَى اللهِ مَرْحِمُكُونِهِ عَلَيْ فَيْقِيَّكُو بِمَا كُذْتُوْفِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ۞

وَآنِ احْكُو بَيْنَهُوْ بِمَآانَزْلَ اللهُ وَلاَتَنْيِعُ آهُوٓا عَفُوْ وَاحْذَرْهُوۡ اَنۡ يَّفۡتِهُوۡلَا عَنۡ بَعۡضِمَاۤ اَنُوۡلَ اللهُ

(۱) اس سے پہلے آیت نمبر ۴۳ میں نبی مار گئیرہا کو اختیار دیا گیاتھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں۔ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اب اس کی جگہ ہیہ تھم دیا جارہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے مطابق فیصلے فرمائیں۔

(۲) یہ دراصل امت کو تعلیم دی جارہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کرلوگوں کی خواہشات اور آرایا ان کے خود ساختہ مزعومات وافکار کے مطابق فیصلے کرنا گمراہی ہے 'جس کی اجازت جب پینجبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے ؟

(۳) اس سے مراد بچپلی شریعتیں ہیں جن کے بعض فروعی احکامات ایک دو سرے سے مختلف تھے۔ ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تو دو سری میں حفال تھیں ' بعض میں کسی مسئلے میں تشدید تھی تو دو سری میں تحفیف ' لیکن دین سب کا ایک بعنی توحید پر جنی تھا۔ اس کھا تھیں اس طرح بیان کیا گیا ہیں۔ ہمارا ایک تعدید پر جنی تھا۔ اس کھا تھیں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ (( نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْیَاءَ إِخْوَةٌ لَفَلاَت، دِبْنَنا وَاحِدٌ )) (صحیح بحاری) ''ہم انہیا کی جماعت علاتی بھائی ہیں۔ ہمارا جب اللہ بھائی جمائی ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے گھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں تو مختلف ہوں باپ ایک ہو۔ مطلب بیہ ہے کہ ان کا دین ایک ہی تھا اور شریعتیں (دستور اور طریقے) مختلف تھیں۔ لیکن شریعت محمد یہ کے بعد اب ساری شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں ہیں اور اس دین بھی ایک ہے اور شریعت بھی ایک ہے اور شریعت بھی ایک۔

(۴) کینی نزول قرآن کے بعد اب نجلت تو اگر چہ ای سے وابسۃ ہے لیکن اس راہ نجات کو افتدیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جبر نہیں کیا ہے۔ ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا' لیکن اس طرح تمہاری آزمائش ممکن نہ ہوتی' جب کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔

إلَيْكَ قَانَ تَوَكُّوا فَاعُلُواْ كَمَا اللَّهُ اللَّهُ النَّفُ فِيهَمُ بِمَعْضِ ذُنُوْ بِهِمْ وَالَّ كَيْئِرُ الِمِّنَ النَّاسِ لَلْمِقُونَ ۞

ٱفْكُلُّوۡ الْجَاهِلِيَّةِ يَيْغُونَّ وَمَنْ ٱحْسُنُ مِنَ اللهِ خُكُمُّ **اِلْقَوْمِ بُوْيَ**وُنَ ۞

يَالِهُا الَّذِيْنَ امَنُوالاَتَتَخِنُواالْيَهُودَوَالنَّصْلَى اَوْلِيَا َوَ
بَعْضُهُمُ اَوْلِيَا َ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِّنْكُو وَانَّهُ مِنْهُمُونَ بَعْضُهُمُ اَوْلِيَا َ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِّرِنْكُو وَانَّهُ مِنْهُمُونَ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِيدِينَ ﴿

کے اتارے ہوئے کسی تھم سے ادھرادھرنہ کریں'اگر یہ لوگ منہ چھیرلیں تو لیقین کریں کہ اللہ کاارادہ ہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔(۲۹)

کیا یہ لوگ پھر نے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں (۱) یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟۔ (۲) (۵۰)

اے ایمان والوا تم یبود و نصاری کو دوست نہ بناؤ ( ) یہ تو آپ میں بی ایک دوست ہیں۔ ( ) تم میں ایک دوست ہیں۔ ( ) تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک ان میں سے ہے ' طالموں کو اللہ تعالی ہرگز راہ راست نہیں دکھا تا۔ ( ) ( )

- (۱) اب قرآن اور اسلام کے سوائسب جاہلیت ہے "کیا یہ اب بھی روشنی اور ہدایت (اسلام) کو چھوڑ کر جاہلیت ہی کے متلاثی اور طالب ہیں؟ یہ استفلام انکار اور توقع کے لیے ہے اور "فا" لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنی ہیں و یُغرِضُونَ عَنْ مُحْمَم الْجَاهِلِيَةِ ، "تیرے اس فیصلے سے جو اللہ نے تجھ پر عائن کے نیڈ کا منازل کیا ہے یہ اور میٹے چھرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاثی ہیں" (فتح القدیر)
- (٢) صدیث میں آیا ہے نمی مُنْظَیِّرہ نے فرمایا (﴿ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ ثَلَاثَةُ: مُنْتَغِ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ، وَطَالِبُ دَمِ امْرِئَ بِغَيرِ حَقَّ لِيُرِيْقَ دَمَهُ ﴾) (صحیح بسخاری-کشاب الدیبات) "اللّٰه کوسب سے زیاوہ تالپندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جالمیت کے طریقے کا مثلاثی ہو اور جو تاحق کمی کا خون ممانے کا طالب ہو"
- (٣) اس میں یہود ونساری سے موالات و محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دعمن ہیں اور اس پر اتنی سخت و عمید بیان فرمائی کہ جوان سے دوستی رکھے گادہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ (مزید دیکھتے صورة آل عمران آیت ۲۸) اور آیت ۱۱۸ کا حاشیہ)
- (٣) قرآن كى اس بيان كرده حقيقت كامشامده بر شخص كر سكتاب كه يهود دنصارى كااگرچه آپس بيس عقائد كے لحاظ سے شديد اختلاف اور باہمى بغض وعناد ب اكين اس كے باوجوديد اسلام اور مسلمانوں كے خلاف ايك دوسرے كے معاون بازواور محافظ بيں۔
- (۵) ان آیات کی شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری دولین اور رکیس المنافقین عبد الله بن ابی دونوں ہی عمد جاہلیت سے یمود کے حلیف چلے آرہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبد الله

فَكَّرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِوُكَّرَضُ يُّسَالِعُونَ فِيهِمُ يَقُولُوْنَ نَخْشَى اَنْ تُصِيْبَنَادَاْ بِرَقَّ فَعَسَى اللهُ اَنْ يَأْلِيَ بِالْفَتْهَاوُ الْمِرْمِيْنَ عِنْدِامْ فَيُصْبِمُواْ عَلْ مَّالْسَرُّوُا فِيَّ الْفُيْهِمُ لَٰذِمِيْنَ ۚ ثَ

> وَيُقُولُ الذِينَ امْنُوَا الْفَلَاهِ الذِينَ اَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ اَيْمَا نِهِمُ إِنَّهُمُ لَمَعَكُمُ تُحْبِطَتُ اَعْمَالُهُمُ فَأَصْبُحُوا خِبِرِينَ

ڽٙٳؿۿٚٵڷڒؽؿٵڡۜٮؙؙۅٛٳڡڽؙؾؖۯؾۜڐڡؽؽڴۄۼۜڽۮؚؽڹۄ؋ڡٚڡۅؙڡؘؽٳٝۛؾ ٳڵۿۼڞٙۅؙڝڲؿؙڮؙٷؠڲٷ۫ؽڴؙٳۮڵۊٷٙؽٲڵٷؙۅؙڡؽڶؽٳٙۼڗؖۊ

آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے (ا) وہ دوڑ دو ڈرکر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے 'الیانہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑجائے (اس) بہت مکن ہے کہ اللہ تعالی فتح دے دے۔ (اس) یا اپنے پاس ہے کوئی اور چیز لائے (اس) پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر (بے طرح) نادم ہونے لگیں گے۔(۵۲) اور ایمان والے کہیں گے 'کیا یمی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے۔(۵۳)

اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے <sup>(۵)</sup> تو اللہ تعالیٰ بہت جلد الیں قوم کولائے گاجو اللہ کی محبوب ہو گی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہو گی <sup>(۱)</sup>

بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپاکیا اور وہ کس لئے گئ جس پر حضرت عبادہ بھٹڑ، نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان براءت کر دیا۔ لیکن عبد اللہ بن ابی نے اس کے برعکس یمودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جس پر بیہ آیات نازل ہو کیں۔

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد نفاق ہے۔ یعنی منافقین یہودیوں سے محبت اور دوسی میں جلدی کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی مسلمانوں کو فٹکست ہو جائے اور اس کی وجہ ہے ہمیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑے۔ یہودیوں سے دوستی ہوگی تو ایسے موقعے پر ہمارے بڑے کام آئے گی۔

<sup>(</sup>m) ليعني مسلمانون كو-

<sup>(</sup>۴) یمبود ونصاری پر جزبیہ عائد کر دے بیہ اشارہ ہے بنو قریظہ کے قتل اور ان کی اولاد کے قیدی بنانے اور بنو نضیر کی جلا وطنی وغیرہ کی طرف 'جس کاو قوع مستقتل قریب میں ہی ہوا۔

<sup>(</sup>۵) الله تعالی نے اپنے علم کے مطابق فرمایا 'جس کا وقوع نبی کریم ماڈیکی افات کے فور ابعد ہوا۔اس فتنہ ارتدار کے خاتے کا شرف حضرت ابو بکرصد بق واپٹی اور ان کے رفقا کو حاصل ہوا۔

<sup>(</sup>۱) مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گاان کی ۴ نمایاں صفات بیان کی جارہی ہیں۔ ا- اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا۔ ۲- اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہونا۔ ۳- اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ۴- اور

عَلَ الكَلِفِي اللهُ عُكِلْهِدُونَ فِي سَيِيْلِ اللهُ وَلَا يَخْ اللهُ وَلَا يَخْ الْوَلَهُ اللهُ لَوُمَةَ لَآسِمِ وَذَلِكَ فَصُلُ اللهِ يُؤْمِنُهُ وَمَنْ يَّنَكُمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

إِثَمَا وَإِنْكُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ الْمُثُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلْوَةَ وَيُؤْتُونُ الرَّكُوةَ وَهُمُوزِيمُونَ ۞

وَمَنُ يَّتَ تَوَلَّالِلُهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ الْمُنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الله هُمُوالْغُلِيُونَ ﴿

وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر اللہ کی راہ میں جماد کریں گے اور کی طامت کرنے والے کی طامت کی پروا بھی نہ کریں گے '(ا) یہ اللہ تعالی بدی ہے اللہ تعالی بدی وسعت والا اور زیردست علم والا ہے۔(۵۴)

(مسلمانو)! تمهارا دوست خود الله ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں (اللہ ہے نازوں کی پابندی کرتے ہیں اور وہ رکوع (خشوع و خضوع) کرنے والے ہیں۔(۵۵)

اور جو فخض الله تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے 'وہ یقین مانے کہ الله تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ (۵۲)

اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت ہے نہ ڈرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین ان صفات اور خویوں کا مظهرا تم تھے' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی سعاد توں ہے مشرف فرمایا اور دنیا میں بی اپنی رضامندی کی سند ہے نواز دیا۔

- (۱) یہ ان اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے۔ لینی اللہ کی اطاعت و فرمال برداری میں انہیں کی طامت کرنے والے کی طامت کی پواہ نہ ہوگی۔ یہ بھی بڑی اہم صفت ہے۔ معاشرے میں جن برائیوں کا چلن عام ہو جائے' ان کے خلاف نیکی پر استقامت اور اللہ کے مکموں کی اطاعت اس صفت کے بغیر ممکن نہیں۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی' معصیت اللی اور معاشرتی خرابیوں سے اپنادامن بچانا چاہے ہیں لیکن طامت کروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے۔ نتیجنا وہ ان برائیوں کی دلدل سے نکل نہیں پاتے اور حق و باطل سے بیخے کی توثیق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ ای لیے نتیجنا وہ ان برائیوں کی دلدل سے نکل نہیں پاتے اور حق و باطل سے بیخے کی توثیق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ ای لیے آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن کو فرکورہ صفات حاصل ہو جا کیس تو ہید اللہ کاان پر غاص فضل ہے۔
- (۲) جب میمود و نصاریٰ کی دوستی سے منع فرمایا گیا تو اب اس سوال کاجواب دیا جا رہا ہے کہ پھروہ دوستی کن سے کریں؟ فرمایا کہ اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں اور پھران کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کی جارہی ہیں۔
- (٣) یہ جِزْبُ اللهِ (الله کی جماعت) کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ حزب الله وہی ہے جس کا تعلق صرف الله 'رسول اور مومنین سے ہو اور کافروں'مشرکوں اور یہود ونصاریٰ سے چاہے وہ ان کے قریبی رشتے وار

يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوْالاَتَمَّخِهُ وَاللَّذِينَ اتَّخَهُ وُالدِّينَ الْخَكُوُ الدِّينَكُوُ هُزُوًا وَلَمِهَامِّنَ الَّذِينَ اوْنُواالْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ وَالْتُقُوااللَّهُ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِدِينَ ﴿

وَ إِذَا نَادَيْتُوُولَلَ الصَّلْوَةِ الْغَنَّنُ وَهَا هُزُوًّا وَّلِمِبًا ۖ ذلِكَ بِأَنْهُمُ قُوْمُرُّلِا بِمُعِلِّدُنَ ۞

مسلمانو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تہمارے دین کو ہسی کھیل بنائے ہوئے ہیں (خواہ)وہ ان ہیں ہے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے یا کفار ہوں (۱) اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو۔(۵۵) اور جب تم نماز کے لیے لکارتے ہو تو وہ اے بنسی کھیل اور جب تم نماز کے لیے لکارتے ہو تو وہ اے بنسی کھیل

اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے بنسی کھیل شمیرا لیتے ہیں۔ (۲) سے اس واسطے کہ بے عقل میں۔(۵۸)

ہول' وہ محبت و موالات کا تعلق نہ ر کھیں۔ جیسا کہ سور ہ مجاولہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ ''تم اللہ اور یوم آخرت پر ا ایمان رکھنے والوں کو ایبا نہیں یاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جواللہ اور اس کے رسول کے دسمن موں چاہے وہ ان کے باب ہوں' ان کے بیٹے ہوں' ان کے بھائی ہول یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں'' پھر خوشخبری دی گئی کہ ''میہ وہ لوگ ہیں' جن کے دلول میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مدو حاصل ہے' انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا ..... اور یمی حزب اللہ ہے 'کامیابی جس کامقدر ہے۔" (سورہ مجادلہ آخری آیت) (۱) اہل کتاب سے یہود و نصاری اور کفار سے مشرکین مراد ہیں۔ یہاں پھریمی ٹاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل فداق بنانے والے چو نکہ اللہ ادراس کے رسول کے دشمن ہیں 'اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ (۲) حدیث میں آیا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مار تا ہوا بھاگ جاتا ہے 'جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے " تكبير كے وقت پھر پيشے پھير كر چل ديتا ہے "جب تكبير ختم ہو جاتى ہے تو پھر آكر نمازيوں كے دلوں ميں وسوسے پیدا کرتا ہے-الحدیث (صحیح بخاری- کتاب الأذان صحیح مسلم کتاب الصلوة) شیطان ہی کی طرح شیطان کے پیرو کارول کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی اس لیے وہ اس کا نماق اڑاتے میں۔ اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول ملی المیں مجی قرآن کی طرح دین کا مافذ اور اس طرح جست ہے۔ کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے "ندا" کا تو ذکر کیا ہے لیکن سے "ندا" کس طرح دی جائے گی؟ اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ بیہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ے- یہ چزیں مدیث سے ثابت ہیں' جواس کی تجیت اور ماُخذ دین ہونے پر دلیل ہیں۔ تجیت مدیث کا مطلب: مدیث کے مأخذ دین اور جمت شرعیہ ہونے کا مطلب ہے "کہ جس طرح قرآن کریم کی نص سے ثابت ہونے والے احکام و فراکض پر عمل کرنا ضروری اور ان کا انکار کفرے۔ اس طرح حدیث رسول مان کا کا ہے ثابت ہونے والے احکام کا ماننا بھی فرض' ان پر عمل کرنا ضروری اور ان کا افکار کفرہے۔ تاہم مدیث کاصیحے مرفوع اور متصل ہو نا ضروری ہے۔ صیحے حدیث چاہے متواتر ہویا آحاد' قولی ہو' فعلی ہویا تقریری۔ یہ سب قابل عمل ہیں۔ حدیث کا خبرواحد کی بنیادیر' یا قرآن سے زائد ہونے کی بنیاد پر یا ائمہ کے قیاس و اجتمادات کی بنیاد پر یا راوی کی عدم فقاہت کے دعویٰ کی بنیاد پر یا عقلی

قُلْ يَاآهُلُ الكِينِ هَلْ تَنْقِبُونَ مِثَنَّا إِلَّا أَنَّ الْمَثَا بِاللهِ وَمَآ اُنْزِلَ إِلِيمُنَا وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبُلُ وَانَ اَثْتُرُكُمْ فَمِقُونَ ﴿

قُلُ هَلُ اليَّكُمُ وَيَرِّقِنَ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَا اللَّهِ مَنُ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَاذِيْرَ وَحَبَدَ الطَّاغُوْتَ أُولِيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَآضَلُ عَنْ سَوَاءٍ السَّيِيْلِ ۞

وَإِذَاجَا مُؤْكُونَا لُوْا امَنَا وَقَنُ ذَخَلُوْا بِاللَّهُمِ وَهُوْ قَدُ خَرَجُوا بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُونَ ۞

آپ کمہ دیجئے اے یہودیو اور نصرانیوا تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور اس لئے بھی کہ تم میں اکثر فاس ہیں۔(۵۹)

کمہ دیجئے کہ کیا میں تہمیں بتاؤں؟ کہ اس سے بھی زیادہ برے اچر پانے والا اللہ تعالی کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالی نے اور اس پر وہ غصہ بوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا اور جنموں نے معبودان باطل کی پرستش کی ' یمی لوگ بدتر درجے والے بیں اور یمی راہ راست سے بہت زیادہ بھکنے والے بیں اور یمی راہ راست سے بہت زیادہ بھکنے والے بیں۔ ((۱۰ میر)

اور جب تمهارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے عالا نکہ وہ کفر لئے ہوئے ہی آئے تھے اور اس کفر کے ساتھ ہی گئے بھی اور سے جو پھھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ (۱۲)

استحالے کی بنیاد پریا اسی قتم کے دیگر دعوؤں کی بنیاد پر' رد کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سب حدیث سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یعنی تم تو (اے اٹل کتاب!) ہم سے یوں ہی ناراض ہو جب کہ ہمارا قصور اس کے سواکوئی نہیں کہ ہم اللہ ہر اور قرآن کریم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی قصور یا عیب ہے؟ لیعنی یہ عیب اور غرآن کریم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا نے بھی کوئی بات نہیں 'جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ احتیٰ منقطع ہے۔ البتہ ہم تہیں ہتا تے ہیں کہ بدترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ' جو نفرت اور فدمت کے قابل ہیں' کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوااور جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے طاغوت کی بوجا کی۔ اور اس آئینے میں تم اپنا چرہ اور کردار دیکھ لو! کہ یہ کن کی تاریخ ہے اور کون لوگ ہیں؟کیا یہ تم ہی نہیں ہو؟

<sup>(</sup>۲) یہ منافقین کا ذکر ہے۔ جو نبی ماڑ آگیا کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور ای کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں' آپ ماڑ آگیا کی صحبت اور آپ کے وعظ و تصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو یا۔ کیوں کہ دل میں تو کفرچھیا ہو یا

وَيَىٰكَشِيُرُالِمِنْهُوُ يُسَارِعُونَ فِي الْإِلْتِورَوَالْعُدُوانِ وَاكْلِهِوُالسُّحُتَ لِبَشْرَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

لَوُلاينُهُ هُوُ الرَّبْنِيَّوْنَ وَالْكَمْبَادُ عَنْ قَوْلِهِوُ الْكَانُواصَّنَهُونَ قَوْلِهِوُ الْاِنْمُ وَالْكَمْبَادُ عَنْ قَوْلِهِوُ الْلَّحْتَ لَيْفُنَ الْكَانُواصَّنَعُونَ ۞

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ يَكُ اللهِ مَغْلُولَةٌ ثُفَّتُ اَيْدِيُهُو وَلُمِنُوا بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطِ إِنَّ فَيْفَى كَيْفَ يَشَا الْوَكَيْرِيدَ كَايَّةٍ مِنْهُمُ مَّا الْيُزِلَ الدَّك مِنْ تَرَبِّك طُغْيَا نَا وَنُعْزُ وَالْتَيْنَا لِيَنَهُمُ العُكَ اوَةً وَالْبَغْضَا أَوْ اللَّهِ فِي الْقِيلَةِ فَكُلُما أَوْقَدُو انَارًا

آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لیک رہے ہیں' جو کچھ سے کر رہے ہیں وہ نمایت برے کام ہیں۔(۱۲)

انہیں ان کے علبہ و عالم جھوٹ باتوں کے کینے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے 'ب شک برا کام ہے جو یہ کررہے ہیں۔ (ا) (۱۳)

اور يموديوں نے كماكہ الله تعالى كے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ (۱) اننى كے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان كے اس قول كى وجہ سے ان پر لعنت كى گئى، بلكہ الله تعالى كى دونوں ہاتھ كھلے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے خرچ كرتا ہے اور جو كچھ تيرى طرف تيرے رب كى

ہے اور رسول اللہ مانتیکی خدمت میں حاضری سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں ' بلکہ دھو کہ اور فریب دینا ہو تا ہے۔ تو پھرالی حاضری سے فائدہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) سی علاو مشائخ دین اور عباد و زباد پر تکیر ہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فتق و فجور اور حرام خوری کاار تکاب کرتی ہے لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں تمہاری سے خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے واضح ہو تا ہے کہ امریالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت اور اس کے ترک پر کتنی شخت وعید ہے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی سے مضمون وضاحت اور کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ وہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت ۱۸۱ میں کی گئے ہے کہ اللہ تعالی نے جب اپنی راہ میں خرج کرنے کی ترغیب دی اور اسے اللہ کو قرض حن دینے سے تعبیر کیا تو ان یمودیوں نے کما کہ ''اللہ تعالی تو فقیر ہے '' لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے اور وہ تعبیر کے اس حن کو نہ سمجھ سکے جو اس میں پنمال تھا۔ یعنی سب پچھ اللہ کادیا ہوا ہے۔ اور اللہ کے دیتے ہوئے مال میں سے پچھ اللہ کا راہ میں خرج کر دینا' کوئی قرض نہیں ہے۔ لیکن بیر اس کی کمال ممرائی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرما تا ہے۔ حتی کہ ایک ایک دانے کو سات سات سو دانے تک بڑھا دیتا ہے۔ اور اسے قرض اس پر بھی خوب اجر عطا فرما تا ہے۔ حتی کہ ایک ایک دانے کو سات سات سو دانے تک بڑھا دیتا ہے۔ اور اسے قرض حن سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جتنا تم خرج کرو گے 'اللہ تعالی اس سے کئی گنا تمہیں واپس لوٹائے گا۔ مَعْلُولَةٌ کے معنی بَخِیلَةٌ ( بَحْلُ والے) کیے گئے ہیں۔ یعنی یمود کا مقصد سے نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ واقعتاً بند سے ہوئے ہیں 'بلکہ ان کا مقصد سے نہیں اللہ تعالی نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقصد یہ نہیں اللہ کے ہاتھ واقعتاً بند سے ہوئے ہیں۔ ایک ہوئے ہیں۔ (این کشری) اللہ تعالی نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقصد سے تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرج کرنے سے رو کے ہوئے ہیں۔ (این کشری) اللہ تعالی نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقصد سے تھا کہ اس نے اسے نہ ہوئے کو سے بیں۔ (این کشری) اللہ تعالی نے فرمایا' ہوئے تو انہی کے مقصد سے تھا کہ اس نے اپنی ہوئے تو انہی کو بوٹے ہیں۔ (این کشری) اللہ تعالی نے فرمایا' ہوئے تو انہی کھی

لِلْحَرْبِ اَطْفَاهُمَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللهُ لَا يُعِبُ الْمُفْسِدِيْنِ ﴿

وَلَوُانَّ اَهْلَ الْكِتْپِ الْمَنُواوَاتَّقُواللَّقُرْنَا عَنْهُمُ سَيِّا تِهِمُ وَلَادُخَلْنَهُمُوجَنَّتِ النِّعِيْمِ ۞

وَلَوْاَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرِلَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ النَّهِ مُتِن

جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لئے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے' وہ جب بھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی اسے بجھادیتا ہے'' یہ ملک بھر میں شروف او مجاتے بھرتے ہیں (۲) اور اللہ تعالی فسادیوں سے محبت نہیں کر آ۔ (۱۳۲) اور اگر یہ ائل کتاب ایمان لاتے اور تقوی افتیار کرتے (۳) تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے ضور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے حات (۱۲)

. اوراگریه لوگ تورا ة وانجیل اوران کی جانب جو کچھ اللہ

بندھے ہوئے ہیں لینی بخیلی ابنی کاشیوہ ہے۔ اللہ تعالی کے تو دونوں ہاتھ کھے ہوتے ہیں 'وہ جس طرح چاہتا ہے۔ خرج کر تاہے۔ وہ وَاسِعُ الفَضْلِ اور جَزِیْلُ الْمَعَلَاءِ ہے' تمام خزانے اس کے پاس ہیں۔ نیزاس نے اپنی مخلو قات کے لیے تمام حاجات و ضروریات کا انتظام کیا ہوا ہے' ہمیں رات یا دن کو' سفر ہیں اور دھٹر ہیں اور دیگر تمام احوال ہیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا پڑ سکتی ہے' سب وہی مہیا کرتا ہے۔ ﴿ وَالْمُلْمُونِ مُثِلٌ مَاسَاللَّمُونُونُونُ کَیْلُ مُعْلَقُونُ اللّٰهِ اللَّمُعُونُونُ کُلِی مَاسَاللَمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

<sup>(</sup>۱) کینی یہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے یا لڑائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل کر دیتا اور ان کی سازش کو اننی پر الٹادیتا ہے اور ان کو ''چاہ کن را چاہ در پیش '' کی سی صور تحال ہے دو چار کر دیتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) ان کی عادت ثانیہ ہے کہ بھشہ زمین میں فساد پھیلانے کی ندموم کوششیں کرتے ہیں درال حالیکہ اللہ تعالیٰ مفسدین کو پیند نہیں فرما آ۔

<sup>(</sup>m) لین وہ ایمان 'جس کامطالبہ اللہ تعالی کر تا ہے' ان میں سب سے اہم محمد رسول اللہ مان آریک کی رسالت پر ایمان لانا

ڒۑؚڡۭڂڒػڵۅ۠ٳڡڹؙ فَوْقِهِهُ وَمِنْ تَعْتِ ٱرْجُلِهِمْ مِنْهُمُ امَّةُمُّقْتَصِدَةٌ وَكِنْئِرُ ۚ مِنْهُمُ سَاءَمَا يَعْمُلُونَ ۞

يَّانَهُمَّ الرَّسُوُلُ بَلِغُمَّا أُثْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرْتِكَ وَلَنُ لَّهُ تَغْعَلُ فَمَا بَكَفْتَ رِسَالَتَهُ كَاللَّهُ يَعِصُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ

شامل ہے۔مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کر اپتے۔

تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے' ان کے پورے
پابند رہتے (ا) تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیجے سے
روزیاں پاتے اور کھاتے' (ا) ایک جماعت تو ان میں سے
درمیانہ روش کی ہے' باتی ان میں سے بہت سے لوگوں
کے برے اعمال ہیں۔ (۲۲)

اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچاد بیخے۔ اگر آپ نے ایسانہ کیا تو آپ کو کیا تو آپ کو کیا تو آپ کو

ہے' جیسا کہ ان پر نازل شدہ کتابوں میں بھی ان کو اس کا تھم دیا گیا ہے۔ وَاتَقَوْا اور الله کی معاصی سے بچے' جن میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ جتلا ہیں اور وہ بحود ہے جو آخری رسول کے ساتھ وہ افتتیار کیے ہوئے ہیں۔
(۱) تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب' ان کے ان احکام کی پابندی ہے جو ان میں انہیں دیئے گئے' اور اننی میں ایک تھم آخری نبی پر ایمان لانا بھی تھا۔ اور وَمَا أُنزلَ سے مراد تمام آسانی کتب پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن کریم بھی

(۲) اوپر شیجے کا ذکریا تو بطور مبالغہ ہے ' یعنی کثرت سے اور انواع واقسام کے رزق اللہ تعالیٰ مہیا فرما تا۔ یا اوپر سے مراد آسان ہے بیعیٰ حسب ضرورت خوب بارشیں برساتا اور '' شیجے '' سے مراد زمین ہے۔ بیعیٰ زمین اس بارش کو اسپ اندر جذب کر کے خوب پیداوار دیتی۔ نتیجیاً شادابی اور خوش عالی کا دور دورہ ہو جاتا۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَوْلَانَ الْعُلْوَى الْعُنْوَا وَالْقَعْوَالْفَتَهُ مُنَاعَلَيْهِ فَرِیْرَاتِ مِنَ اللّٰمَدَاءُ وَالْاَرْضِ ﴾ (الأعراف - ٥١) اگر بستیول والے ایمان

لائے ہوتے اور انہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہو تا تو ہم ان پر آسان و زمین کی برکات کے (در دازے) کھول دیتے۔" (۳) کیکن ان کی اکثریت نے ایمان کا بیر راستہ اختیار نہیں کیا اور وہ اپنے کفرپر مصراور رسالت محمد کی سے انکار پر اڑے

ہوئے ہیں۔ اس اصرار اور انکار کویمال برے اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ در میانہ روش کی ایک جماعت سے مراد عبداللہ بن سلام واللہ جیسے ۴ ۱۹۴ فراد ہیں جو یہود مدینہ میں سے مسلمان ہوئے۔

لَايَهُدِي الْقَوْمُ الْكَفِينُ ۞

الله تعالی لوگوں ہے بچالے گا<sup>(ا)</sup> بے شک الله تعالی کافر لوگوں کوہدایت نہیں دیتا۔(۶۷)

آپ کمہ دیجے کہ اے اہل کتاب! تم دراصل کی چزید نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تہماری طرف تہمارے رب کی طرف سے اتارا گیاہے قائم نہ کرو'جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گائی'" تو آپ ان کافروں پر عمکین نہ ہوں۔(۱۸)

اور جة الوداع كے موقع پر آپ مل الله الله علیہ كے ایک لاكھ یا ایک لاكھ چالیس بزار كے جم غفیریں فرمایا "تم میرے بارے میں كیا كہو گائیں ہزار كے جم غفیریں فرمایا "تم میرے بارے میں كیا كہو گائی دیں گے كہ آپ نے الله كا كو يہ الله كا كو يہ الله كا كو يہ الله كا الله كا الله كرتے ہوئے فرمایا الله كم الله علیہ وسلم " تمین مرتبه ) باللّه م فاشهد (تین مرتبه) (صحیح مسلم "كتاب الحج ، باب حجة النبهى صلى الله علیه وسلم " " وسلم " الله علیه وسلم " وسلم الله الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم " وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم " وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم " وسلم الله علیه وسلم " وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم " وسلم الله علیه وسلم " وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم " و الله وسلم " و الله وسلم " و الله و ال

(۱) یہ حفاظت اللہ تعالی نے مجزانہ طریقہ پر بھی فرمائی اور دنیاوی اسباب کے تحت بھی دنیاوی اسباب کے تحت اس آپ کی طبعی محبت ڈال دی' اور وہ آپ کے بزول ہے بہت قبل اللہ تعالی نے پہلے آپ کے پچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی' اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے' ان کا کفر پر قائم رہنا بھی شاید انہی اسباب کا ایک حصہ معلوم ہو تا ہے۔ کیوں کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی وہ بیبت و عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم نہ ہہ ہونے کی صورت میں آخر وقت تک رہی۔ پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالی نے بعض سرداران قریش کے ذریعہ پھرانصار مدینہ کے ذریعے ہے آپ کا تحفظ فرمایا۔ پھرجب سے آپ کا تحفظ فرمایا۔ پھرجب سے آپ نازل ہو گئی تو آپ نے تحفظ کے فا ہری اسباب (پہرے وغیرہ) اٹھوا دیے۔ اس کے بعد بارہا عظمین خطرے پیش آٹ لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ چنانچہ وجی کے ذریعے سے اللہ نے وقا آپ ویک کھوں میں کفار کے انہائی پر خطر معلوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ ذلیک مِن قُدُرَہُ بِمَا شَاءَ، وَلاَ یَرُدُدُ قَدَرَ اللهِ وَقَضَاءَهُ أَحَدٌ وَلاَ یَعْلَیهُ وَهُورَ

(۲) کید ہدایت اور گراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے۔ یعنی جس طرح بعض اعمال واشیا سے اہل ایمان کے ایمان و تعدیق عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہو تا ہے 'اس طرح معاصی اور تمرد سے کفرو طغیان میں

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالصَّبِ وُنَ وَالنَّصْرَى مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِرْمِ وَكَلَ صَالِعًا فَلَا فَوْفُ عَلَيْمَ وَلاَمُ

ڵڡۜٙڽؙٲڂؽؙٮٚٵڡۣؽؾٵؾٙڹؿٙٳڛۘٛۯٳ؞ؙڮٷٙؽڛڵٮؘٚٵڸؿۼؠٞ؈ؙڰڟڴؙؠٵ ڂٵٞٷۿۅۛڝٷڷ۠ؠؠٵڒڡٞۿؽ۩ؙۿؽؙ؆ٞ؞ڣۣٚؽڲٵڬڐٛڹڟ ۅؘڣ۫ؠؙڲٲؿؾؙؙڹ۠۠ۏڹ۞ۨ

ۅؘڂڛڹؙۉٙٳٲڵڒڴؙۉڹۏؚؿۘڹةؙ فَعَنُواوَڡؘڴڎٝٵؿٛۊۜ؆ؘٙۘڶ۪ٵڶۿؙڡؘڲؽۿٟۿ ؿؙۜۊۜۼڎ۠ٳۅؘڞڰؙٷٳڲؿۯٷؿۿؙٷڎٳڶؿۮڹڝؽ۠ؽٵؘڽۼٮڵۏڹ۞

لَقَدُكُفُمُ الَّذِينَ قَالُوَالَّ اللَّهُ هُوالْسِينُ مُ إِنْ مُرْيَمٌ وَقَالَ

مسلمان میںودی ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو جو بھی الله تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ (۱۹)

ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہدوپیان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا ، جب بھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی حکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کرویا۔(۵۰)

اور سمجھ بیٹے کہ کوئی پکڑنہ ہوگی 'پس اندھے بسرے بن بیٹے ' پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ' اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بسرے ہو گئے۔ (") اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے ولا ہے۔(اے) بیٹ دہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح این

زیادتی ہوتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ﴿ قُلْ هُوَلِلَائِنَ الْمَثْوَا هُدُى اَلَهُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ اللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>۱) یہ وہی مضمون ہے جو سور ہُ لِقرۃ کی آیت ۲۲ میں بیان ہوا ہے 'اے دیکھ لیا جائے۔

<sup>(</sup>۲) لیمنی سمجھ یہ تھے کہ کوئی سزا مترتب نہ ہوگی۔ لیکن نہ کورہ اصول اللی کے مطابق یہ سزا مترتب ہوئی کہ یہ حق کے دیکھنے سے مزید اندھے اور حق کے سننے سے مزید بسرے ہو گئے اور توبہ کے بعد پھریمی عمل انہوں نے دھرایا ہے تو اس کی وہی سزابھی دوبارہ مترتب ہوئی۔

الْمَسِيئُ لِنَهِنَى ٓ الْسَكَلُو يُلَ اعْبُدُ واللهَ رَتِّى وَرَتَّكُو ٓ اِنَّهُ مَنْ يُشْوِلُهُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وْنَهُ لِنَا الْوُ وَاللِظْلِيدِيْنَ مِنْ اَنْصَادٍ ۞

ڵڡۜؽؙػۯٙڗڵڒؽؽؘۊؘٲڶٷٙٳڷٙٵڶڡڎٵڮٷػڵڠۊٷڡۜٲڝؙٛڶڵۅٳڵؖۯ ۦٳڵڎؙٷٙٳڝڎ۠ٷڶٷٞؿؙؿۼٷٳڟٙؽؿؙٷٛؽؽڵؽٮۜؾۜؿٵڷۮؽؽػۿۯ۠ۊ

مریم ہی اللہ ہے (ا) حالانکہ خود مسیح نے ان سے کما تھا کہ اے بنی اسرائیل! اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہاراسب کا رب ہے (۱) بقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے 'اس کا شمکانہ جنم ہی ہے اور گنمگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہو گا۔ (۲۲)

وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا' اللہ تین میں کا تیسرا ہے' (<sup>۳)</sup> دراصل سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود

(۱) میں مضمون آیت نمبرےا میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر میں اس کا پھرذ کر فرمایا۔ اس میں ان کے اس فرقے کے کفر کااظمار ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے عین اللہ ہونے کا قائل ہے۔ (۲) چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح ابن مریم علیمماالسلام نے عالم شیر خوارگی میں (اللہ تعالیٰ کے عظم سے جب کہ بیجے اس عمر میں قوت گویائی نہیں رکھتے) سب ہے پہلے اپنی زبان ہے اپنی عبودیت ہی کا اظہار فرمایا ٗ﴿ اِنْيَ عَبْدُاللّٰهُ ۗ النعني الكِتابَ وَجَعَلَقَى يَدِيًّا ﴾ ( سورة مريم "٣٠) "مين الله كابنره اور اس كا رسول مول مجمع اس نے كتاب بهي عطا کی ہے " حضرت مسیح علیہ السلام نے بیر نہیں کہا میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں۔ صرف بیر کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عمر کمولت میں بھی انہوں نے یہی دعوت دی ﴿ إِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَنَكُلُو فَاعْبُدُوهُ الْمُذَابِ وَاظْلُمُتُ مَعِينَةٌ ﴾ (آل عمران ' ۵۱) بیہ وہی الفاظ ہیں جو مال کی گود میں بھی کے تھے ( ملاحظہ ہو سورہ مریم '۳۲) اور جب قیامت کے قریب ان کا آسان ے نزول ہو گا'جس کی خبر صحیح احادیث میں دی گئی ہے اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے' تب بھی وہ نبی سلطین کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بلا ئیں گے ' نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ (m) حضرت مسیح علیه السلام نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظهار اللہ کے حکم اور مشیت سے اس وقت بھی فرمایا تھاجب وہ مال کی گود میں یعنی شیر خوار گی کی حالت میں تھے۔ پھرین کمولت میں بیراعلان فرمایا۔اور ساتھ ہی شرک کی شناعت و قباحت بھی بیان فرمادی که مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مد د گار بھی نہیں ہو گاجوا ہے جنم ہے نکال لائے 'جیسا کہ مشرکین سمجھتے ہیں۔ (٣) ہہ عیسائیوں کے دو سرے فرقے کاذکر ہے جو تین خداؤں کا قائل ہے 'جن کووہ اُفانینہ مُلَائَةٌ کہتے ہیں۔ان کی تعبیرو تشریح میں اگرچہ خود ان کے مامین اختلاف ہے۔ تاہم صحیح بات میں ہے کہ اللہ کے ساتھ 'انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کو بھی اللہ (معبود) قرار دے لیا ہے' جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے' الله تعالى قيامت والے دن حضرت عيلي عليه السلام ہے يو يھے گا۔ ﴿ مَلَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُونَ وَأَقِى الْمَيْنِ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ ﴾

مِنْهُوْعَدَابُ اللَّهِ ﴿

اَفَلَايَتُوْبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغَفُّمُ وُنَهُ ۖ وَاللَّهُ غَفُورُرُّتُحِيُّرٌ ۞

مَاالْسِيْمِةُ ابْنُ ثَرْيَهُ إِلَّا رَسُولُ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَيْلِو الرَّسُلْ وَأَثَّهُ صِدِّيْقَةٌ كَانَايَاكُن الطَّعَامَرُ انْظُرْكَيْفَ نُبَيِّنَ لَهُمُ الْايْتِ ثُمَّانُطُوْ الْى يُؤْكِنُونَ ۞

قُلْ اَتَعَبْدُ وْنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَكُوْ ضَمَّا وَ لَانَفُكَا. وَاللَّهُ هُوَ السِّبِيْءُ الْعَلِيْمُ

نہیں۔اگریہ لوگ اپنے اس قول سے بازنہ رہے توان میں سے جو کفرپر رہیں گے' انہیں المناک عذاب ضرور پہنچ گا۔(۷۳)

ب لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہوان ہے۔(۱۷۲)

سے ابن مریم سوا بیفیر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں' اس سے پہلے بھی بہت سے پیفیر ہو چکے ہیں ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں (ا) دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے' (۲) آپ دیکھئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں پھر غور کیجیے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔(۵۵)

آپ کمہ دیجیے کہ کیائم اللہ کے سواان کی عبادت کرتے ہو جونہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے 'اللہ

(السمائلة - ١١١) كيا تو نے لوگوں سے كها تھا كہ جمھے اور ميرى ماں كو اللہ كے سوا معبود بنالينا؟ " اس سے معلوم ہوا كہ عيسىٰ اور مريم مليما السلام ان دونوں كوعيساؤں نے اللہ بنايا 'اور اللہ تيسرااللہ ہوا'جو قَالِثُ ثَلاَثَةِ (تين ميں كا تيسرا كملايا) پہلے عقيدے كى طرح اللہ تعالی نے اسے بھى كفرسے تعبير فرمايا۔

(۱)صِدِّنِفَةٌ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں یعنی وہ بھی حضرت مسے علیہ السلام پر ایمان لانے والوں اور ان کی تقدیق کرنے والوں میں سے تقیس – اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نَبِیَّةٌ (بَیْغِیم) نہیں تقیس – جیسا کہ بعض لوگوں کو ہم ہوا ہے اور انہوں نے حضرت مریم علیما السلام سمیت 'حضرت سارہ (ام اسحاق علیہ السلام) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نَبِیَّةٌ قرار دیا ہے – استدلال اس بات سے کیا ہے کہ اول الذکر دونوں سے فرشتوں نے آگر گفتگو کی اور حضرت ام موسیٰ کوخو داللہ تعالیٰ نے وہی کی ۔ یہ گفتگو اور حضرت ام موسیٰ کو خوداللہ تعالیٰ نے وہی کی ۔ یہ گفتگو اور وی نبوت کی دلیل ہے ۔ لیکن جم و علمائے نزدیک یہ دلیل ایس نہیں جو قرآن کی نص صریح کامقابلہ کر سکے ۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھی بھیج 'وہ مروشے ۔ (سورہُ یوسف۔ ۱۹۹۹)

(۲) سیر حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیها السلام دونوں کی الوہیت (اللہ ہونے) کی نفی اور بشریت کی دلیل ہے۔ کیونکہ کھانا پینا' بیرانسانی حوائج و ضروریات میں سے ہے۔جوالہ ہو' وہ توان چیزوں سے ماورا بلکہ وراءالوراء ہو تاہے۔ ہی خوب سننے اور پوری طرح جانے والا ہے۔ (''(۲۷)
کمد دیجئے اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو ('') اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کروجو پہلے ہے ہمک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا اور سید ھی راہ ہے ہٹ گئے ہیں۔ (۷۷) بنی امرائیل کے کافروں پر (حضرت) داود (علیہ السلام) اور (حضرت) علیلی بن مریم (علیہ السلام) کی زبانی لعنت کی گئی ('') اس وجہ ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ (۵۷)

آپس میں ایک دو سرے کو برے کامول سے جو وہ کرتے

قُلْ يَاهَلُ الْكِتْ لَاتَغُلُوْ اِنْ دِيْكِلُوْ غَيْرَ الْحَقّ وَلاَتَتَّبِغُوْ الْهُوَ آخَةُ وُمِ قَدُ ضَـُلُوْ امِنْ تَبُلُ وَاضَلُوْ اكِيْدِيُرُ اوْضَافُوْ عَنْ سَوَاْ والتّبِيلِ شَ

لُوِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُّوْامِنُ اَبَنِيَّ إِسْرَاءِ يْلُ عَلَيْسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَحَ دْلِكَ بِمَاعَصَوُّا وَكَانْوُ ايَعْتَدُوْنَ ۞

كَانُوْالَا يَتَنَاهَوُنَ عَنْ مُنْكَرِفَعَلُوْلُالِبُشَ مَاكَانُوُا

رحمت اور خیرے دوری ہے۔

<sup>(</sup>۱) بید مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جارہی ہے کہ ایسوں کو انہوں نے معبود بنا رکھاہے جو کسی کو نفع پنچاسکتے ہیں نہ نقصان ' بلکہ نفع نقصان پنچانا تو کجا' وہ تو کسی کی بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی ہی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ قدرت صرف اللہ ہی کے اندر ہے۔ اس لیے حاجت روامشکل کشاہمی صرف وہی ہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی اتباع حق میں صدسے تجاوز نہ کرواور جن کی تعظیم کا تھم دیا گیاہے 'اس میں مبالغہ کرکے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فاکز مت کرو 'جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے معاطے میں تم نے کیا۔ غلو ہردور میں شرک اور گراہی کاسب سے بڑا ذریعہ رہاہے ۔ انسان کو جس سے عقیدت و محبت ہوتی ہے 'وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کر تاہے۔ وہ امام اور دینی قائد ہے تواس کو بیغیر کی طرح معصوم سجھنا اور پیغیر کو خدائی صفات سے متصف مانناعام بات ہے' بدقت ہی سلمان بھی اس غلوسے مخفوظ نہیں رہ سکے۔ انہوں نے بعض ائمہ کی شان میں بھی غلو کیا اور ان کی رائے اور قول' حتی کہ ان کی طرف منسوب فتو کی اور فقہ کو بھی صدیث رسول ما تا تاہم کے مقاطع میں ترجے دے دی۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچے مت لگو 'جو ایک ٹی کو اللہ بناکر خود بھی گمراہ ہوئے اور دو سروں کو بھی گمراہ کیا۔ (٣) یعنی زبور میں جو حضرت داود علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت عیلیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اب یمی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ ماٹھ کھیا پر نازل ہوا۔ لعنت کا مطلب اللہ کی

<sup>(</sup>۵) یہ لعنت کے اسباب ہیں -ا-عصیان میعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کرے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی -۲- اور اغتِداً ﷺ لیعن دین میں غلو اور بدعات ایجاد کرکے انہوں نے حدسے تجاوز کیا۔

يَفْعَلُوْنَ 🏵

تَرِّى كَثِيْرُا مِنْهُو يَتَوَكُّونَ الَّذِينَ كَفَرُوْ أَلِيدُ مَا فَتَمَتُ لَهُ وَانْفُنُهُو أَنُ سَخِطَ اللهُ عَلِيهِ وَ وَفِي الْعَذَابِ هُمُ خِلدُونَ ۞

وَكُوْكَانُوْايُؤُمِنُوْنَ بِاللهِ وَالنَّدِيِّ وَمَّاَنُوْلَ اِلَيُهِ مِا اثَّخَذُنُوهُمُواُوْلِيَاءً وَلكِنَّ كَثِيرُةً فيمقُونَ ۞

لَتَجِمَّتَ اَشَدَّالِكَاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ الْمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْ أَ وَلَتَّحِدَنَّ اَوْرَ بَهُدُّ صَّوَدَةً

تھے روکتے نہ تھے (ا) جو کچھ بھی سے کرتے تھے بقیباً وہ بہت برا تھا۔ (۹۷)

ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں 'جو پچھ انہوں نے اپنے لیے آگے جبیج رکھاہے وہ بہت براہے کہ اللہ تعالی ان سے ناراض ہوااوروہ بیشہ عذاب میں رہیں گے۔ (۱۰) (۱۰) اگر انہیں اللہ تعالی پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیاہے اس

میں کے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ (AI) بقیبنا آپ ایمان والوں کاسب سے زیادہ دشمن یمودیوں اور مشرکوں کو یا کیں گے (<sup>(()</sup>) اور ایمان والوں سے سب

یر ایمان ہو یا تو ہی کفار سے دوستیاں نہ کرتے 'کیکن ان

(۲) بیداہل کفرے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی ان پر ناراض ہوااو راسی ناراضی کا نتیجہ جنم کادائمی عذاب ہے۔ (۳) اس کامطلب میہ ہے کہ جس فمخص کے اندر صحح معنوں میں ایمان ہو گا' وہ کافروں سے بھی دوستی نہیں کرے گا۔

لِلَّذِيُّنَ الْمَنُواالَّذِيُّنَ قَالُوَّالِثَالَطْرَى ۚ ذَٰلِكَ يِأَنَّ مِنْهُمُ قِيِّيْمِيْنَ وَرُفُهَانَا وَٱلَّهُمُّ لِايَنُ يَنْهُرُوْنَ ۞

سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصار کی کہتے ہیں ' یہ اس لیے کہ ان میں علما اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ (۱) (۸۲)

جا آ ہے' میں وجہ ہے کہ نبیوں کا قتل اور ان کی تکذیب ان کا شعار رہا ہے' حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ مل ﷺ کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی' آپ مل آلیا پر جادو بھی کیا اور ہر طرح نقصان پنچانے کی ندموم سعی کی۔ اور اس معالمے میں مشرکین کا حال بھی میں ہے۔

(۱) گرفتن کے مراد نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ اور قسنسین سے مراد علما و خطباہیں 'لینی ان عیسائیول میں علم و تواضع ہے' اس لیے ان میں بیودیوں کی طرح بحود و استکبار نہیں ہے۔ علاوہ ازیں دین مسیحی میں نری اور علو و در گزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے ' حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تہمارے وائیں رخمار پر مارے تو بایاں رخمار بھی اس کو پیش کر دو۔ لینی لڑو مت۔ ان وجوہ سے بید مسلمانوں کے 'بہ نبت بیودیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیوں کا بید وصف بیودیوں کے مقابلے میں ہے۔ آبم جہاں تک اسلام دشنی کا تعلق ہے ' کم و بیش کے پھے فرق کے ساتھ ' اسلام کے خلاف بیودی اور عیسائی و مولوں پر محیط کھی موجود ہے ' جیسا کہ صلیب و ہلال کی صدیوں پر محیط معرکہ آرائی سے واضح ہے اور جس کاسلمہ تا حال جاری ہے۔ اور اب تو اسلام کے خلاف بیودی اور عیسائی دونوں بی معرکہ آرائی سے واضح ہے اور جس کاسلمہ تا حال جاری ہے۔ اور اب تو اسلام کے خلاف بیودی اور عیسائی دونوں بی مرکز کے سے منع فرمایا ہے۔

وَإِذَاسَبِعُواْمَاۤ أُثِوْلَ إِلَى الرَّسُوُلِ تَرَى اَعَيُّنَهُ مُ وَالْحَالِ الرَّسُولِ تَرَى اَعَيُّنَهُ مُ تَقِيْضُ مِنَ الدَّمْعِمِمَا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا النَّا فَاكْتُبُنَامَعَ الشِّهِدِيْنَ ۞

وَثَالْنَالِانُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاجَآءً نَامِنَ الْحَقِّ وَتَطْمَعُ آنُ يُدْخِلَنَا رَثْبًا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۞

اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ (کلام) کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پیچان لیا'وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب!ہم ایمان لے آئے پس توہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تقدیق کرتے ہیں۔(۸۳)

اور ہمارے پاس کون ساعذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچاہے اس پر ایمان نہ لائیں اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کردے گا۔ (۱) (۸۴)

(۱) جیشے میں 'جاں مسلمان کمی زندگی میں دو مربتہ ججرت کر کے گئے۔ اُضحَمة نجاثی کی حکومت تھی 'یہ عیسائی مملکت تھی۔ یہ آیات جشے میں رہنے والے عیسائیوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تاہم روایات کی روسے نبی مالیکیوا نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری بھٹڑ کو اپنا مکتوب دے کر نجاثی کے پاس بھیجا تھا' جو انہوں نے جاکراہے سایا' نجاثی نے وہ کیتوب سن کر جیشے میں موجود مهاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب بناٹٹۂ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علا اور عباد و زہاد ( قسیسین) کو بھی جمع کر لیا' پھر حضرت جعفر ہاہیٰ کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر ہواہیٰ نے سورہ مریم پڑھی' جس میں حضرت علینی علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی عبدیت ورسالت کا ذکر ہے جسے من کروہ بڑے متاثر ہوئے اور آ تھوں سے آنسو روال ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ بعض کتے ہیں کہ نجاثی نے اپنے کچھ علمانبی مرتباتیا کے پاس بھیج تھے' جب آپ ﷺ نے انہیں قرآن پڑھ کر سایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ اور ایمان لے آئے۔ (فتح القدیر) آیات میں قرآن کریم من کران پر جواثر ہوااس کا نقشہ کھیٹچا گیاہے اور ان کے ایمان لانے كا تذكره ب قرآن كريم ميں بعض اور مقامات پر اس فتم كے عيسائيوں كا ذكر كيا كيا ہے۔مثلاً ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَمَنْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَمَّا أُنْزِلَ اِلْيَهُومُ خُشِويْنَ لِلَّهِ ﴾ (سور ة آل عـمـران ١٩٠٠) "لقينًا الل كتاب ميں كچھ اليے لوگ بھی ہیں جواللہ پر اور اس کتاب پر جوتم پر نازل ہوئی اور اس پر جوان پر نازل ہوئی 'ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگ عاجزى كرتے ہيں" وَغَنرِهَا مِنَ الآيَاتِ اور حديث مين آيا ہے كه جب نجاثى كى موت كى خرنى سُلَيَّا كو پنجى تو آپ المترین نے صحابہ النہ ﷺ سے فرمایا کہ حیثے میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیاہے' اس کی نماز جنازہ پڑھو! چنانچہ ایک صحرا میں آپ التھ اللہ اللہ علی ماز جنازہ (عائبانہ) اوا فرمائی۔ صحیح بخاری مناقب الأنصار و كتاب المجنائز-صحيح مسلم كتاب المجنائن ايك اور حديث مي اي الل كتاب كى بابت ، بو ني مرات كي نوت ير ايمان لائ بتلایا گیاہے کہ انہیں دو گناا جر لحے گا (بخاری - کتاب العلم و کتاب النکاح)

فَأَكَابَهُمُ اللهُ بِمَاقَالُواجَنْتِ تَجْرِى مِنْ تَخْتِمَاالْأَنْهُرُ طِلِدِيْنَ فِيْهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُصْنِدُينَ ۞

وَالَّذِيْنَكُفُرُ وَاوَكُذَّ بُوْا بِالْيَتِنَا اوُلَلِكَ اصْحَابُ الْجَيْيُو ۗ

يَايَهُا الَّذِيْنَ امْنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبْتِ مَّا اَحَلَّ اللهُ لَكُوُ وَلاَيَّعْتُنُواْ إِنَّ اللهَ لَا يُعِبُ الْمُعْتَدِيْنَ ۞

وَكُنُوْ مِمَّارُزَقَكُمُ اللهُ حَلَاكِيِّبًا مَوَّ النَّفُوااللهَ الَّذِي اَنْتُوْرِهِ مُؤْمِنُونَ ۞

اس لئے ان کو اللہ تعالی ان کے اس قول کی وجہ ہے ایسے باغ دے گاجن کے نیچے شہریں جاری ہوں گی 'یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یمی بدلہ ہے۔(۸۵) اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دو زخ والے ہیں۔(۸۲)

اے ایمان والوا اللہ تعالی نے جو پاکیزہ چیزیں تممارے واسطے طال کی بیں ان کو حرام مت کرو (ا) ور حد سے آگے مت نکلو' ب شک اللہ تعالی حدسے نکلنے والوں کو پیند نہیں کر تا۔(۸۷)

اور الله تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور الله تعالیٰ سے ڈروجس پر تم ایمان رکھتے ہو۔(۸۸)

(۱) حدیث میں آتا ہے ایک فخص نمی ما اللہ اللہ میں ماضر ہوا اور آکر کما کہ یار سول اللہ ما آلیہ اجب میں گوشت کھا تا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جا تا ہے' اس لئے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے' جس پر آیت نازل ہوئی۔ (صحیح ترمذی۔ لملاکبانی 'جلد ۳ ص ۱۳٪) اس طرح سبب نزول کے علاوہ دیگر روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ اللہ کھنے نہ و عبادت کی غرض ہے بعض طال چیزوں ہے (مثلاً عورت سے نکاح کرنے' رات کے وقت سعف نہ وقت کھانے پینے ہے) اجتناب کرنا چاہے تھے۔ نمی ماٹی الی کے علم میں یہ بات آئی تو آپ ماٹی ایک واللہ انہیں منع فرمایا۔ حضرت عثان بن خطعون ہوائی ایک بیوی ہے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی' ان کی بیوی کی شکایت پر آپ ماٹی ایک اس سے روکا۔ (کتب حدیث) ہمرحال اس آیت اور احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طال کردہ کی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے و لیے ہی پر ہیز کرنا جائز نہیں ہے چاہے اس کا تعلق ماکولات تعالیٰ کی طال کردہ کی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے و لیے ہی پر ہیز کرنا جائز نہیں ہے چاہے اس کا تعلق ماکولات و مشروبات سے ہویا لباس سے ہویا مرفوبات و جائز خواہشات ہے۔

مسئلہ: اس طرح اگر کوئی محض کی چیز کو اپنے اوپر حرام کرلے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی 'سوائے عورت کے۔ البتہ اس صورت میں بعض علما یہ کہتے ہیں کہ اسے قتم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور بعض کے نزدیک کفارہ ضروری نہیں۔ امام شوکانی کتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے ای بات کی تائید ہوتی ہے کیونکہ نبی ماٹیلیلی نے کس کو بھی کفارہ کمین ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالی نے قتم کا کفارہ بیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ کس طال چیز کو حرام کر لینا' یہ قتم کھانے کے مرتبے میں ہے جو تحفیر لیغی کفارہ ادا کرنے) کا متقاضی ہے۔ لیکن سے استدلال احادیث صحیحہ کی موجود کی میں محل نظر ہے۔ فالصَّحِنِحُ مَا قَالَهُ الشَّوْ کَانِیُ .

لايُؤَاخِنُ حُكُمُ اللهُ بِاللَّقِو فَأَ اَيْمَازُكُو وَلَانُ ثُؤَاخِدُكُوُ بِمَاعَقَدْ تُثُوالْائِيَانُ فَكَفَارَتُ فَاطْعَامُ عَشَرَةً مَسْكِيْنَ مِنْ اوْسَطِمَانُطُعِمُونَ اهْلِيْكُو اوَكِسُو تَهُمْ اوَ يَخِيئُورَ ثَبَةٍ فَمَنْ لَوْرَيَحِكُ فَصِيَامُ ثَلْفَةِ آيَامِ لَالِكَ كَفَارَةُ اَيْمَانِكُو إذَا حَلَفْتُو وَاحْفَظُو آ اَيْمَا نَكُو كَذَٰ لِكَ كَفَارَةُ اَيْمَانِكُو الْيَتِ الْعَلَمُونَ اللّٰهُ لَكُونُ اللّٰهِ الْمُعَالِّدُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ لَكُونُونَ اللّٰهِ الْمُ

ان کو کیڑا دینا (۳) یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرناہے (۳) اور جس کو مقدورنہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں (۵) ہے تمہاری قسمول کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھالو اور اپنی قسمول کا خیال رکھو! ای طرح اللہ تعالی تمہارے واسطے اینا دکام بیان فرما آہے تاکہ تم شکر کرو۔(۸۹) اینا دور جوااور تھان اور اے ایمان والو! بات یمی ہے کہ شراب اور جوااور تھان اور فال نکالے کے پانے کے تیریہ سب گندی باتیں 'شیطانی کام ہیں

الله تعالى تهماري قسمول ميس لغو فتم يرتم سے مؤاخذہ

نہیں فرما تالیکن مؤاخذہ اس پر فرما تاہے کہ تم جن قسموں

کو مضبوط کر دو۔ <sup>(ا)</sup> اس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا دینا

ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو <sup>(۲)</sup> یا

يَايَّهُا الْدَيْنَ امْنُوَّالَاثَمَا الْخَمْرُوالْمَيْمِوُوَالْاَصَّابُ وَالْوُزْكَمُ رِجُنُّ مِّنْ عَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنْبُولُولَا لَكُمُّ تُعْلُونُ فَالْمُثَافِّةُ وَعُلِونَ ﴿

<sup>(</sup>۱) قَسَمٌ جَس کوعمِ بِی مِس حَلْفٌ یا یَمِین کتے ہیں جن کی جَنِّ اَخلاف اور ایمان ہے ' تین قشم کی ہیں۔ الَغُو ؒ ۲ غَمُوسٌ ۳۔ مُعَقَدَۃٌ لَغُو ؒ : وہ تشم ہے جو انسان بات بات میں عاد تا بغیر ارادہ اور نیت کے کھا تا رہتا ہے۔ اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ غَمُوسٌ: وہ جموثی قشم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لئے کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ مُعَقَدَۃٌ : وہ قشم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پُشکی کے لئے ارادۃ اُور نیتہ کھائے ' ایسی قشم اگر تو ٹرے گاتواس کاوہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں بیان کیا جارہا ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کھانے کی مقدار میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے' اس لئے اختلاف ہے۔ البتہ امام شافعی نے اس مدیث سے استدلال کرتے ہوئے' جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں ہوی ہے ہم بستری کرنے والے کے کفارہ کاذکر ہے' ایک مد (تقریباً ۱۰ / چھٹانک) فی مسکین خوراک قرار دی ہے۔ کیونکہ نبی ساٹھی ہے اس شخص کو کفارہ جماع ادا کرنے کے لئے مداصاع مجبوریں دی تھیں' جنمیں ساٹھ مسکینوں پر تقسیم کرنا تھا۔ ایک صاع میں ۴ مدہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بغیر سالن کے دس مسکینوں کے لئے دس مدریخی سواچھ سیریا چھ کلو) خوراک کفارہ ہوگی۔(ابن کیثر)

<sup>(</sup>۳) کباس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بظاہر مراد جو ڑا ہے جس میں انسان نماز پڑھ سکے۔ بعض علما خوراک اور لباس دونوں کے لئے عرف کو معتبر قرار دیتے ہیں۔(حاشیہ ابن کثیر' تحت آیت زیر بحث)

<sup>(</sup>۳) بعض علما قتل خطاکی دیت پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی 'غلام کے لئے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں۔ امام شو کانی کہتے ہیں' آیت میں عموم ہے مومن اور کافر دونوں کوشامل ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیمن جس کو ندکورہ تینوں چیزوں میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے' یہ روزے اس کی قتم کا کفارہ ہو جا کیں گ۔ بعض علما پے در پے روزے رکھنے کے قائل ہیں اور بعض کے نزدیک دونوں طرح جائز ہیں۔

إِنَّمَا يُرِيْدُالشَّيْطُنُ إِنَّ يُؤْوِّعَ بَيْنَكُوُ الْعَكَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْبَيْرِونَصُنَّكُمُ عَنْ وَكُواللهِ وَعَنِ الصَّلَوَةَ فَهَلُ اَنْتُمُ مُنْتَعُونَ ﴿

وَاَطِيعُوااللهَ وَاَلِمِيُعُواالرَّسُوُل وَاحْدَارُواْ فَإِنْ تَوَكَّبُنُوفَا عُلُوَّاالَّهَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبْرُنُ ۞

لَيْنَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِـلُوا الصَّٰلِينَٰتِ جُنَامُ فِيمَاطَعِمُوۤا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَامَنُوا وَعَلُوا الصَّٰلِينَةِ ثُمَّرًا تَقَوْا وَامَنُّوا نُتَوَا تَقَوْا

ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ (''(۹۰) شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یادے اور نمازے تم کو باز رکھے (۲) سو اب بھی باز آ جاؤ۔(۹۱)

اور تم الله تعالی کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کروگ تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنیادینا ہے۔ (۹۲)

ایے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے

(۱) یہ شراب کے بارے میں تیرا تھم ہے۔ پہلے اور دو سرے تھم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی۔ لیکن یہاں اے اور اس کے ساتھ' جوا پر ستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رجس (پلید) اور شیطانی کام قرار دے کر ساف لفظوں میں ان ہے اجتناب کا تھم دے دیا گیا ہے۔ علاوہ اذیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں؟ جس سے مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان سے' وہ تو خشائے اللی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے۔ اور کما آئٹھینکا رَبِّنَا! "اے رب ہم باز آگئے" (مسند اُحمد جلد من صفحة اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے۔ اور کما آئٹھینکا رَبِّنَا! "اے رب ہم باز آگئے" رمسند اُحمد جلد من صفحة اور کما کیا ہوگئے۔ اور کما آئٹھینکا ربینا کو حرام کمال قرار دیا ہوگئے۔ یہی کہ اللہ نے شراب کو حرام کمال قرار دیا ہوگئے۔ چی

لینی شراب کو رجس (پلیدی) اور شیطانی عمل قرار دے کراس سے اجتناب کا تھم دینا 'نیزاس اجتناب کو باعث فلاح قرار دینا' ان ''جمتدین'' کے نزدیک بلید کام بھی جائز ہے' دینا' ان ''جمتدین'' کے نزدیک حرمت کے لئے کافی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک بلید کام بھی جائز ہے اور شیطانی کام بھی جائز ہے' جس کے متعلق اللہ تعالی اجتناب کا حکم دے' وہ بھی جائز ہے اور جس کی باہت کے کہ اس کا ارتکاب عدم فلاح اور اس کا ترک فلاح کا باعث ہے' وہ بھی جائز ہے۔ إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

(۲) یہ شراب اور جوا کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں ' جو محتّاج وصاَحت نہیں ہیں۔ ای لئے شراب کو ام الخیائث کما جاتا ہے اور جوابھی الی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اور بسااو قات رکیس زادوں اور پشتنی جا گیرداروں کو مفلس وقلاش بناویتی ہے۔ اَعَاذَنَا اللهُ منهُماً .

وَّاحْسَنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ أَ

يَأَيُّنَا الَّذِينُ الْمَنُوْالِيَهُ لُوَنَّكُوْ اللَّهُ إِشَّىُ ثِّسَ الصَّيْدِ تَنَالُاْ آبَدِيكُوْ وَ رِمَاحُكُمُ لِيَعَلَّمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْثِ فَمِن اعْتَلَى بَعْ مَ ذلك قَلَهُ عَلَاكُمُ الِيُنْ ۞

يَايُّهُا الَّذِيْنِ امْنُوالاَقْتُلُواالطَّيْدَ وَانْتُمْ حُوُرِّ وَمَنْ ثَلَكَ مِنْكُو مُتَعَكِّدًا فَجَرَّ الْمِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَمِ يَعَكُوبِهِ ذَوَاعَدُلِ

ہوں جبکہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور ایمان رکتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں پھر پر ہیز گاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں' اللہ ایسے نیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے۔ (۹۳)

اے ایمان والو! الله تعالی قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا<sup>(۱)</sup> جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ کیں گ<sup>(۱)</sup> آکہ الله تعالی معلوم کرلے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈر تا ہے سوجو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے در دناک سزا ہے۔(۹۲)

اے ایمان والوا (وحثی) شکار کو قتل مت کروجب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ (<sup>(()</sup>) اور جو شخص تم میں سے اس کو

<sup>(</sup>۱) حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ ﷺ کے ذہن میں میہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہیدیا ویہے ہی فوت ہوگئے۔ جب کہ وہ شراب پیتے رہے ہیں۔ تواس آیت میں اس شہرے کا زالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقویٰ پر ہی ہوا ہے کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔

<sup>(</sup>۲) شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عضر تھا' اس کئے حالت احرام میں اس کی ممانعت کرکے ان کا امتحان لیا گیا۔ خاص طور پر حدیب میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ الشفیقی کے قریب آئے 'لیکن اننی ایام میں ان ۲ آیات کا نزول ہوا جن میں اس سے متعلقہ احکام بیان فرمائے گئے۔

<sup>(</sup>٣) قریب کاشکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی ہے کپڑ لئے جاتے ہیں اور دور کے یا بڑے جانوروں کے لئے تیر اور نیزے استعال ہوتے تھے۔ اس لئے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن مرادیہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیز ہے بھی شکار کیا جائے 'احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔

<sup>(</sup>٣) امام شافعی نے اس سے مراد' صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو ماکول اللحم ہیں یعنی جو کھانے کے کام میں آتے ہیں۔ دوسرے بری جانوروں کا قتل وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن جمہور علما کے نزدیک اس میں کوئی تقریق نہیں' ماکول اور غیرماکول دونوں فتم کے جانور اس میں شامل ہیں۔ البتة ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا استشنا احادیث میں آیا ہے اور وہ پانچ ہیں کوا' چیل' پچھو' چوہا اور ہاکولا کتا۔ صحیح مسلم' کتاب الحج' باب مایندب للمحرم

247

مِّنَكُوْهَدُيُّالِلِغَ الْكَعْبُةِ اَوْكَفَارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ اَوْعَدُلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِيَنَدُونَ وَبَالَ اَمْرِمُ عَفَااللهُ عَاسَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيُنْتَعِثُواللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزْبُرُدُ وَانْتِقَامِ ۞

جان ہو جھ کر قتل کرے گا<sup>(۱)</sup> تو اس پر فدید واجب ہو گاجو کہ مساوی ہو گا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے (۲) جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں فواہ وہ فدید خاص چوپایوں میں سے ہوجو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے (۱) اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لئے جائیں (۵) تاکہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چکھے' اللہ جائیں (۵) تاکہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چکھے' اللہ

وغیرہ قتلہ من الدواب فی الحل والحرم وموطا إمام مالك حضرت نافع سے سانپ كے بارے میں سوال كياگيا تو انہوں نے فرمایا 'اس كے قتل میں تو كوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ (ابن كثير) اور امام احمد اور امام مالك اور دیگر علمانے بھیڑیے ' در ندے 'چیتے اور شیر كو كلب عقور (كاشخے والے كتے) میں شامل كر كے حالت احرام میں ان كے قتل كی بھی اجازت دی ہے۔ (ابن كثير)

- (۱) ''جان بوجھ کر'' کے الفاظ سے بعض علمانے یہ استدال کیا ہے کہ بغیرارادہ کے بعنی بھول کر قتل کر دے تو اس کے لئے فدیہ نہیں ہے۔ لیکن جمہور علما کے نزدیک بھول کر' یا غلطی سے بھی قتل ہوجائے تو فدیہ واجب ہو گا۔مُتَعَمِّدًا کی قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے بطور شرط نہیں ہے۔
- (٣) مساوی جانور (یا اس جیسے جانور) سے مراو خلقت یعنی قدو قامت میں مساوی ہوتا ہے۔ قیت میں مساوی ہونا نہیں ہے ' جیسا کہ احناف کا مسلک ہے۔ مثلاً اگر ہرن کو قتل کیا ہے تو اس کی مثل (مساوی) بکری ہے۔ گائے کی مثل نیل گائے ہے۔ وغیرہ۔ البتہ جس جانور کامثل نہ مل سکتا ہو' وہاں اس کی قیت بطور فدید لے کر مکمہ پنچادی جائے گی۔
- (٣) كه مقتول جانوركى مثل (مساوى) فلال جانور ہے اور اگر وہ غير مثلی ہے يا مثل دستياب نہيں ہے تو اس كى اتن قيت ہے۔ اس قيت سے غله خريد كر كمه كے مساكين ميں فى مسكين ايك مد كے حساب سے تقسيم كرويا جائے گا-احتاف كے نزديك فى مسكين دويد ہیں۔
- (۲) یہ فدید ' جانوریا اس کی قیمت ' کعبہ پہنچائی جائے گی اور کعبہ سے مرادحرم ہے ' (فتح القدیر) یعنی ان کی تقتیم حرم مکسہ کی حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی۔
- (۵) او (یا) تنحیب کے لئے ہے لیمنی کفارہ 'اطعام مساکین ہویا اس کے برابر روزے۔ دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔ مقتول جانور کے حساب سے طعام میں جس طرح کی بیشی ہوگی' روزوں میں بھی کی بیشی ہوگی۔ مثلاً محرم (احرام والے) نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہے' یہ فدیہ حرم مکہ میں ذرح کیا جائے گا'اگریہ نہ ملے تو اس کی مثل بکری ہے' یہ فدیہ حرم مکہ میں ذرح کیا جائے گا'اگریہ نہ ملے تو اس کی مثل کا بیان دن کے روزے رکھنے ہوں گے'اگر اس نے بارہ سنگھا' سانبھریا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے' اگریہ دستیاب نہ ہویا اس کی طاقت نہ ہو تو ہیں سنگھا' سانبھریا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے' اگریہ دستیاب نہ ہویا اس کی طاقت نہ ہو تو ہیں

أُحِلَّ ٱلْمُوْصَيْدُ الْبَكْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا ٱلْمُوْوَلِلْتَيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُوْصَيْدُ الْبَرِّمَادُمْنُوْ حُرُمًا وَالْتَقُوااللهَ الَّذِي َ إِلَيْهِ عَنْدُرُونَ ۞

جَعَلَ اللهُ الْكَفَبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَّامَ قِيمُ الِلنَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَّامَ وَالْهَدَى وَالْقَلَانِيَّ دَٰلِكَ لِتَعْلَكُوَّ آنَ اللهَ يَعْلَوُمَ إِنِى التَّمَلُوتِ وَمَا فِى الْرَفِي وَآنَ اللهَ يَحُلِنُ شُئُ عَلِيْهُ ۚ عَلِيْهُ ۚ ۞

تعالیٰ نے گذشتہ کو معاف کر دیا اور جو شخص پھرالی ہی حرکت کرے گاتو اللہ انتقام لے گااور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا-(۹۵)

تمہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ (ا) تمہارے فائدہ کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لئے حرام کیا گیاہے جب تک تم حالت احرام میں ربو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔(۹۲)

اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے ممینہ کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں ہے ہوں (۲) ہیہ اس لئے آکہ تم اس بات کا یقین کر لوکہ بے شک اللہ تمام آسانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے ۔(۹۷)

مسكين كو كھانا يا بيس دن كے روزے ركھنے ہول گے۔ يا ايسا جانور (شتر مرغ يا گور خر وغيره) قتل كيا ہے جس كى مثل اونث ہے تواس كى عدم دستيابى كى صورت ميں ١٣٠ مساكين كو كھانايا ١٣٠ دن كے روزے ركھنے ہوں گے۔(ابن كثير)

(۱) صَينة سے مراد زندہ جانور اور طَعَامُهُ سے مرادوہ مردہ (مچھلى وغيره) ہے جے سمندريا وريا باہر پھينك دے يا پانى كے اوپر آجائے۔ جس طرح كہ حديث ميں بھى وضاحت ہے كہ سمندر كا مردار حلال ہے۔ (تفصيل كے لئے طاحظہ ہو۔ تغير اور نيل الاوطار وغيره)

<sup>(</sup>۲) کعبہ کو البیت الحرام اس لئے کما جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا ورخت کاٹناوغیرہ حرام ہیں۔ اس طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے فیکاما لِلنَّاسِ (لوگوں کے قیام اور گزران کا باعث) قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم وانصرام بھی صبح ہے اور ان کی محاثی ضروریات کی فراہی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس طرح حرمت والے مہینے (رجب والقعدہ والحجہ اور محرم) اور حرم میں جانے والے جانور (حدی اور قلاکہ) بھی فیکھا لیکنٹس میں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو فہ کورہ فواکد حاصل ہوتے ہے۔

إِعْكَمُوْ آانَ اللهَ شَيِيْدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ تَحِيْدُ ۞

مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَالْغُ وَاللهُ يَعْلَوْمَ النَّبُدُونَ وَمَاتَكُنْنُهُونَ ۞

قُلُ لَايَسُنَوَى الْخَيِيثُ وَالطِّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَنُرَةُ الْخِيَيْثِ فَاتَّقُوااللهَ يَاوُلِ الْاِلْبَابِ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ۞

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوْ الاَتَّعَلُوا عَنْ اَشْيَا مُرانَ ثُبُدَ لَكُوُ تَمُوُكُوْ وَانْ تَتَعُلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزِّلُ الْفُرْ الْنُبُدَ لَكُوْ تَعَاللُهُ عَنْهَا وَاللَّهُ خَفُورٌ خِلِيْمٌ ۞

تَدُسَالَهَا قَوْمٌ مِّنُ قَبْلِكُو ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَ الْغِيرِينَ ٠

تم یقین جانو کہ اللہ تعالی سزا بھی سخت دینے والا ہے اور اللہ تعالی بڑی مخت والا بھی ہے۔(۹۸) اللہ تعالی مبد رحمت والا بھی ہے۔(۹۸) رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالی سب جانتا ہے جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔(۹۹)

آپ فرما و بیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو (۱) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو! ماکہ تم کامیاب ہو۔(۱۰۰)

اے ایمان والو! ایم باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں اور اگر تم زمانۂ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی (۲) سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیتے اور اللہ بڑی مغفرت والا بڑے حلم والا ہے۔(۱۰۱)

الی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پو چھی تھیں پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰۲)

(۱) خَبِنْ (ناپاک) سے مراد حرام 'یا کافریا گناہ گاریا ردی۔ طیب (پاک) سے مراد حلال 'یا مومن یا فرماں بردار اور عمدہ چیز ہے یا یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب سے ہے کہ جس چیز میں خبٹ (ناپاکی) ہوگی وہ کفر ہو 'فت و فجور ہو' اشیا واقوال ہوں' کثرت کے باوجود وہ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہو۔ سے دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ خبٹ کی وجہ سے اس چیزی منفعت اور برکت ختم ہو جاتی ہے جب کہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی اس سے اس کی منفعت اور برکت ختم ہو جاتی ہے جب کہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی اس سے اس کی منفعت اور برکت میں اضافہ ہو گا۔

(۲) یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نبی مانتہ جمی صحابہ الشی کے دیادہ سوالات کرنے ہے منع فرمایا کرتے سے ایک صدیث میں آپ مانتہ کی وجہ سے سے ایک صدیث میں آپ مانتہ کی اوجہ سے کوئی چیز حرام کردی گئی در آل حالیکہ اس سے قبل وہ طال تھی۔ "(صحیح بہندادی 'نمبر ۲۲۸۰ وصحیح مسلم' کوئی چیز حرام کردی گئی در آل حالیکہ اس سے قبل وہ طال تھی۔ "(صحیح بہندادی 'نمبر ۲۲۸۰ وصحیح مسلم' کتاب الفضائل باب توقیرہ تھا وترك إکشار سؤالله)

(٣) کمیں اس کو آبی کے مرتکب تم بھی نہ ہو جاؤ۔ جس طرح ایک مرتبہ نبی ماٹیکیا نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے تم پر جج فرض کیا ہے" ایک محض نے سوال کیا؟" کیا ہر سال؟ "آپ ماٹیکیا خاموش رہے" اس نے تمین مرتبہ سوال دہرایا" پھر آپ

مَاجَعَلَ اللهُ مِنَّ بَحِيْرَةً وَّلاَسَالِمَةٍ وَّلاَوَعِيلَةٍ وَّلاَعَالِمُ وَلِانَّ الذِيْنَ}مَّرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْحَيْدِبَ وَاكْثَرُهُوْكُولِيَفْقِلُوْنَ ۞

الله تعالی نے نہ بحیرہ کو مشروع کیاہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وصیلہ کو اور نہ حام کو <sup>(۱)</sup> لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالی پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔(۱۰۳)

ما المار ال

(۱) یہ ان جانوروں کی قشمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نذر کر ویا کرتے تھے۔ ان کی مختلف تفیریں کی گئی ہیں۔
حضرت سعید بن سمید بوالیہ ہے صبح بخاری میں اس کی تفییر حسب ذیل نقل کی گئی ہے۔ بینویُوڑ ، وہ جانور ، جس کا وورھ دو ہنا چھوڑ دیا جا با اور کما جا تا کہ یہ بتوں کے لئے ہے۔ چنانچہ کوئی فخض اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگا با۔ ساَئِنیۃ وہ جانور ' جے وہ بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے تھے ' اے نہ سواری کے لئے استعال کرتے نہ باربرداری کے لئے وسیلۃ نو او نثمی ' جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد چر دوبارہ بھی مادہ بی پیدا ہوتی ایک مادہ کے بعد دو سری مادہ بی پیدا ہوتی۔ (یعنی ایک مادہ کے بعد دو سری مادہ بل گئی ' ان کے در سمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی) الیں او نفی کو بھی وہ بتوں کے لئے آزاد چھوڑ ویتے تھے اور حام ہے ۔ وہ نر اونٹ ہے ' جس کی نسل سے گئی بچے ہو چکے ہوتے۔ (اور نسل کافی بڑھ جاتی) تو اس سے بھی باربرداری یا سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے جانور آزاد چھوڑ دیتے اور اسے وہ حامی سے ' اسی دوایت میں یہ حدیث بھی بال کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے جانور آزاد چھوڑ نے والا مخض عمرو بن عامر فرائی تھا۔ نبی مراثی ہی ہو تی کہ اس کہ کہ سب سے پہلے بتوں کے جانور آزاد چھوڑ نے والا مخض عمرو بن عامر فرائی تھا۔ نبی مراثی ہی اس کی بالی کی گئی ہے کہ اللہ نعائی نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے 'کیونکہ اس نے تو نذرونیاز صرف اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ بتوں کے لئے یہ نذرونیاز کی طریقے مشرکوں نے ایجاد کئے ہیں اور بتوں اور معبودان باطل کے نام پر جانور کے آغاذنا اللہ ' منہ ' اور نذر نیاز پیش کرنے کا یہ سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نماد مسلمانوں میں بھی قائم وجاری جانور کیا دائی نیاد نہوران باطل کے نام پر جانور کے آغاذنا اللہ ' منہ '۔

وَإِذَا قِتُكَ لَهُمْهُ تَعَالُوْ إِلَىٰ مَآاَنُوْ كَاللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسُنُنَا مَا وَحَدُنَا عَلَيْهِ النَّاءِيَّا ﴿ أَوَلُوكَانَ النَّا وُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلا يَهْتَدُونَ 💬

بَأَتُهُا الَّذِينَ الْمُنُواعَلَنُكُوْ أَنْفُسَكُوْ لِا يَضُرُّكُوْ مِّنْ ضَكَّ إِذَا اهْتَكَنِيْتُوْ إِلَى اللهِ مُرْجِعُكُو جَيْعًا فِيُنَتِئُكُم بِمَا كُنْ تُوْتَعُمُلُونَ 🕥

نَاتَهُا الَّذِينَ امْنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَاحَدُكُمُ الْمُؤْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنِي ذَوَاعَدُ لِ مِّنْكُمُّ ٱوْالْخَرْنِ مِنْ غَيْرِكُمُّ إِنْ ٱنْتُوْفَرِينَاوُ فِي الْأَرْضِ فَاصَالِتَكُو مُصِيبَةُ الْمُوتِ

اور جب ان ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بروں کو یایا 'کیا اگرچہ ان کے برے نہ مچھ سمجھ رکھتے موں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔(مم•ا)

اے ایمان والو! ای فکر کرو' جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ ('' اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھروہ تم سب کو بتلادے گاجو کچھ تم سب کرتے تھے۔(۱۰۵)

اے ایمان والو! تمهارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کاوقت ہووہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں خواہ تم میں سے ہول <sup>(۲)</sup> یا غیر لوگوں میں سے دو

<sup>(</sup>۱) کبھن لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ ہے یہ شبہ پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح اگر کر لی جائے تو کافی ہے۔ امر بالمعرد ف و نہی عن المنکر ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ بھی نمایت اہم ہے۔ اگر ایک مسلمان بیہ فریضہ ہی ترک کر دے گا تو اس کا تارک ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا؟ جب کہ قرآن نے إِذَا اهندَيْتُهُ (جب تم خود مدايت يرچل رب مو) كي شرط عائد كي ب-اى لئے جب حضرت ابو بكرصديق والي الى الله علم ميں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ ''لوگو! تم آیت کو غلط جگہ استعال کر رہے ہو' میں نے تو نبی مالٹیکی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ''جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے" (مسند أحمد ؛ جلدا ص ٥ ترمذي نمبر ١١٤٨) أبو داود ؛ نمبر ٣٣٨) اس لئے آيت کا صحیح مطلب نیہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے بازنہ آئیں تو تمهارے لئے یہ نقصان دہ نہیں ہے جب کہ تم خود نیکی ہر قائم اور برائی ہے مجتنب ہو۔ البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف و نهی عن المنکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی فخص اپنے اندراس کی طاقت نہ پائے اوراس ہے اس کی جان کو خطرہ ہے- اس صورت میں فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبَقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ كَ تَحْت اس كَ تَعْبَائش ہے- آيت بھی اس صورت کی متحمل ہے۔

<sup>(</sup>۲) ''تم میں سے ہوں'' کا مطلب بعض نے بیر بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں اور بعض نے کہا ہے کہ مُوْضیٰ

تَخْمِسُوْ نَهُمَاصِنَ بَعْدِ الصَّلْوَةَ فَيُقْدِهْنِ بِلِلَٰهِ إِنِ ارْتَبَمْتُو لاَنشُتْرَى بِهِ ثَمَنَا قَلُوْكَانَ ذَاقُرُلِى ٚ وَلاَنْكُتُو شُهَادَةً ۚ اللّٰولِنَّا إِذَّالَمِنَ الْلَٰشِيْنَ ۞

فَانُ عُثِرَعَلَىٰ أَتُّمُا اسْتَعَقَّا إِنْهَا فَالْحَرْنِ يَقُوْمُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الأَوْلَيْنِ فَيُقُدِمُن بِإِللهِ لَشْهَادَتُنَا آحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَاوَ مَا اعْتَدَبَيْنَا ۖ إِنَّا لِذًا تَهِنَ الظّٰلِمِينَ ۞

شخص ہوں اگر تم کمیں سفریل گئے ہو اور تہیں موت آجائے (۱) اگر تم کوشبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک او پھر دونوں اللہ کی قتم کھائیں کہ ہم اس قتم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے (۱) اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گئ ہم اس حالت میں سخت گنگار ہوں گے۔(۱۲)

پھراگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کمی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں (۳) تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کاار تکاب ہوا تھااور دو شخص جوسب میں قریب تر ہیں جمال وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے (۳) یہ دونوں کھڑے ہوئے تھے اس یہ دونوں اللہ کی قتم کھائیں کہ بایقین ہماری یہ قتم ان دونوں کی اس قتم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا ہم اس حالت راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔(ے ۱۰)

<sup>(</sup>وصیت کرنے والے) کے قبلے سے ہوں۔ ای طرح ﴿ اَخُرْنِ مِنْ غَدِیْدُ ﴾ میں دو منہوم ہوں گے لینی من غَیْرِ کُمْ سے مرادیا غیرمسلم (اہل کتاب) ہوں گے یا موصی کے قبیلے کے علاوہ کی اور قبیلے سے۔

<sup>(</sup>۱) لینی سفری کوئی ایساشدید بیار ہو جائے کہ جس سے زندہ بیخے کی امید نہ ہو تو وہ سفر میں دوعادل گواہ بناکر جو وصیت کرنا جاہے 'کردے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی مرنے والے مُوْصِیٰ کے ور ٹاکوشک پڑجائے کہ ان اوصیا نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو وہ نماز کے بعد لیعنی لوگوں کی موجود گی میں ان سے قتم لیں اور وہ قتم کھا کے کہیں ہم اپٹی قتم کے عوض دنیا کاکوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی جھوٹی قتم نہیں کھارہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لعني جھوٹی قشمیں کھائیں ہیں۔

<sup>(</sup>۳) اَوْلَیَانِ ، اَولَیٰ کا سَنْنیہ ہے ، مراو ہے میت لینی موصی (وصیت کرنے والے) کے قریب ترین دو رشتے دار ﴿ مِن الَّذِیْنَ الْمُتَحَقِّ عَلَیْم ﴾ — کامطلب میہ ہے جن کے مقابلے پر گناہ کاار تکاب ہوا تھا بینی جھوٹی فتم کاار تکاب کر کے ان کو ملنے والا مال ہڑپ کر لیا تھا۔ الاؤلیّانِ میا تو ہمّا مبتدا محذوف کی خبرہے یا یقُومَانِ یا آخَرَانِ کی ضمیرے بدل ہے۔ لینی میہ دو قریبی رشتے دار' ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی فتم دیں گے۔

ذٰلِكَ آدُنْ آنُ يَنَاتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلْ وَجُهِهَا آوُنِخَا فُوْ آاَنُ تُرَدِّ آَيُمَانُ بَعُدَا يُمَانِيمُ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لَايَهُ لِى مالْقَوْمَ الفِّيقِيْنَ ۞

يَوْمَرَغِمْعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اَيْمِبُتُوْقَا لُوَ الاَعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الغُيُّوْبِ ۞

یہ قریب ذرایعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے فتمیں لینے کے بعد فتمیں الٹی پڑ جائیں گی (ا) اور اللہ تعالیٰ فاس لوگوں کو ہوایت نہیں کر آ۔(۱۰۸)

جس روزاللہ تعالیٰ تمام پنیمبروں کو جمع کرے گا' پھرارشاد فرمائے گاکہ تم کو کیا جواب ملاتھا' وہ عرض کریں گے کہ ہم کو پچھ خبر نہیں <sup>(۲)</sup> تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔(۱۰۹)

(۱) یہ اس فاکدے کا ذکر ہے جو اس تھم میں پنمال ہے جس کا ذکر یمال کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ طریقہ افتیار کرنے میں اوصیا صحیح صحیح گوائی دیں گے کیو تکہ انہیں خطرہ ہو گا کہ اگر ہم نے خیانت یا دروغ گوئی یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو یہ کاروائیال خود ہم پر الٹ سمق ہیں۔ اس واقعہ کی شان نزول میں بدیل بن ابی مربم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام تجارت کی غرض سے گئے ' وہال پیار اور قریب المرگ ہو گئے ' ان کے پاس سامان اور چاندی کا ایک پیالہ تھا' جو انہوں نے دو عیسائیوں کے سپروکر کے اپنے رشتہ واردل تک پنچانے کی وصیت کر دی اور خود فوت ہوگئے ' یہ دونوں وصی جب واپس آئے تو پیالہ تو انہوں نے بھی ترب کہ سے آئی میں تقسیم کر لئے اور باتی سامان ور ثاکو پنچا دیا۔ سامان میں ایک رقعہ بھی تقا جس میں سامان کی فہرست تھی جس کی روسے چاندی کا پیالہ گم تھا' ان سے کما گیا تو انہوں نے جموئی قتم میں پعد چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں صراف کو پیچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قتمیں کھا کران سے پیالے کی رقم وصول کی۔ یہ روایت تو شد اضعیف ہے۔ (ترمذی نصبرہ ۲۰۰۹ بہ تحقیق آحمہ شاکو۔ مصر) تاہم ایک دو سری شد سے حضرت ابن عباس بھائی ہے جس کھی مختمراً یہ مروی ہے ' جے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ (صحیح ترمذی 'جلہ تنصبرہ ۴۳۶)

(۲) انبیاعلیم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھایا برا جو بھی معاملہ کیا' اس کاعلم تو یقیناً انہیں ہو گالیکن وہ اپ علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکیوں اور اللہ جل جلالہ کی ہیبت وعظمت کی وجہ ہے کریں گے یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا۔ علاوہ ازیں باطنی امور کاعلم تو کلیتاً صرف اللہ بی کو ہے۔ اس لئے وہ کہیں گے علام الغیوب تو تو ہی ہے نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیا ورسل عالم الغیب نہیں ہوتے' عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ انبیا کو جتنا کچھ بھی علم ہوتا ہے' اولاً تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی اوائیگ کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ ثانیا ان سے بھی ان کو بذرایعہ وحی بی آگاہ کیا جاتا ہے۔ حالا نکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کاعلم ذاتی

جب کہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گاکہ اے عینی بن مریم!
میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے،
جب میں نے تم کو روح القدس (ا) سے آئید دی۔ تم
کوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی (ا) اور بڑی عمر میں
بھی اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں
اور قورات اور انجیل کی تعلیم دی (ا) اور جب کہ تم
میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے
برندہ کی شکل ہوتی ہے پھر تم اس کے اندر پھونک مار
دیتے تھے جس سے وہ پر ندین جا تا تھامیرے حکم سے اور
تم اچھا کر دیتے تھے مادر ذاد اندھے کو اور کوڑھی کو
میرے حکم سے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر
میرے حکم سے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر
اسرائیل کو تم سے باز رکھاجب تم ان کے پاس دلیلیں
اسرائیل کو تم سے باز رکھاجب تم ان کے پاس دلیلیں
کر آئے تھے ہیں نے بی اور پچھ بھی نہیں۔ (۱۱)
کما تھا کہ بجر کھلے جادو کے یہ اور پچھ بھی نہیں۔ (۱۱)

طور پر ہو' نہ کہ کسی کے بتلانے پر اور جس کو بتلانے پر کسی چیز کاعلم حاصل ہواسے عالم الغیب نہیں کماجا آ' نہ وہ عالم الغیب ہو آبی ہے۔ فافھ ہُ وَتَدَبَّرُ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

- (۱) اس سے مراد حفرت جبریل علیہ السلام ہیں جیساکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر۸۸ میں گزرا۔
- (۲) گود میں اس وقت کلام کیا' جب حضرت مریم علیها السلام اپنے اس نو مولود (بنجے) کو لے کر اپنی قوم میں آئیں اور انہوں نے اس بنچے کو دیکھ کر تعجب کا اظہار اور اس کی بابت استفسار کیا تو اللہ کے تھم سے حضرت علیٹی علیہ السلام نے شیر خوار گی کے عالم میں کلام کیا اور بری عمر میں کلام سے مراد' نبوت سے سر فراز ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ ہے۔
  - (۳) اس کی وضاحت سور ہُ آل عمران کی آیت ۴۸ میں گزر چکی ہے۔
  - (م) ان معجزات کاذکر بھی ذکورہ سورت کی آیت ۳۹ میں گزر چاہے۔
- (۵) یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور سولی دینے کے لئے تیار کی تھی۔ جس سے اللہ نے بچاکر انہیں آسمان پر اٹھالیا تھا۔ ملاحظہ ہو حاشیہ سور ہ آل عمران آیت ۵۳۔
- (۱) ہرنبی کے مخالفین 'آیات اللی اور معجزات دیکھ کرانہیں جادو ہی قرار دیتے رہے ہیں۔ حالائکہ جادو تو شعبہ ہبازی کا ایک فن ہے 'جس سے انبیا علیہم السلام کو کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازیں انبیا کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات

444

وَ اِذَا وَحَيْثُ اِلَى الْحَوَارِيِّنَ اَنَ اٰمِنُوَا بِنَ وَيَرَسُوُ لِنَّ قَالُوُا اَمَنَا وَاشْفَالُ بِأَنْفَامُسُلِمُونَ ﴿

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُثْنِزِّلَ عَلَيْنَا مَآلِدَ وَأَمِّنَ السَّمَآءُ قَالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُو مُؤْمِنِيْنَ ۖ

اور جب کہ میں نے حوار مین کو تھم دیا (الکمہ تم بھی پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ' انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیۓ کہ ہم پورے فرماں بردار ہیں۔(ااا)

وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم اکیا آپ کارب ایساکر سکتا ہے کہ ہم پر آسان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ (۲) آپ نے

قادر مطلق الله تبارک و تعالی کی قدرت وطاقت کا مظهر ہوتے تھے 'کیونکہ وہ اللہ ہی کے عکم سے اور اس کی مثیت وقد رت سے ہوتے تھے۔ کی نبی کے افقیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا اللہ کے عکم اور مثیبت کے بغیر کوئی مجڑہ صادر کرکے دکھا دیتا اس لئے یہاں بھی دکھیے لیجئے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے ہر مجڑے کے ساتھ اللہ نے چار مرتبہ یہ فرمایا " بیاذنین " کہ " ہر مجڑہ میرے عکم سے ہوا ہے"۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی مائٹی کے اس مشرکین مکہ نے مخلف مجڑات کے دکھانے کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبراہ ۱۹۳ میں ذکر کی گئی ہے تو اس کے جواب میں نبی مائٹی نے کی فرمایا سے نو اس کروری سے میں نبی مائٹی نے کہی فرمایا سے وہ تو دکھا سکا کہ گؤٹراڈ کواڈ کی سے میں اس کی حکمت اس کی مقتضی ہے یا نہیں؟ یا کب مقتضی ہو پاک ہے دہ یہ یہ بیس؟ یا کب مقتضی ہو پاک ہے دہ یہ یہ بیس؟ یا کب مقتضی ہو گئی اس کا علم اس کو جہ اور اس کو جہ اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے) لیکن میں تو صرف بشراور رسول ہوں "لیجن میرے اندر یہ مجڑات دکھانے کی اپنے طور پر طاقت نہیں ہے۔ بسرطال انبیا کے مجڑات کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ اگر ایسا ہو تا تو جادو گر اس کا قور مہیا کر لیتے۔ لیکن حضرت موسی علیہ السلام کے واقعے سے خابہ ہے کہ ونیا بھر کے جمح شدہ برے معلوم ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گے۔

(۱) حَوَارِیِّن کَ عراد حفرت عیسیٰ علیه السلام کے وہ پیرو کار ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے۔ ان کی تعداد ۱۲ بیان کی جاتی ہے۔ وتی سے مرادیمال وہ وتی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انبیا علیم السلام پر نازل ہوتی تھی بلکہ یہ وتی الهام ہے 'جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلول میں القاکر دی جاتی ہے 'جیسے حضرت مویٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیما السلام کواس فتم کا الهام ہوا جے قرآن نے وجی ہی سے تعبیر کیا ہے۔ (۲) ماہ زیر اللہ میں ترسین کا مدائے ہے فی کہ کہتا ہے جسے میں اور میں اللہ میں کا ترج کی اللہ میں اللہ کو اللہ میں کہتا ہے۔

رم) مَائِدَةً 'اليے برش (سينی ' پليث يا ٹرے وغيره) كو كتے ہيں جس ميں كھانا ہو۔ اى لئے وسترخوان بھى اس كا ترجمه كرليا جا آئے كو نكه اس بير بھى كھانا چنا ہو تا ہے۔ سورت كا نام بھى اى مناسبت سے ہے كه اس ميں اس كا ذكر ہے حَوارينن في منابد كى منابد كى منابد كى منابد كى خوابش فا ہر فرمائى تھى۔

فرمایا که اللہ سے ڈرواگر تم ایمان والے ہو۔ (۱۳)

وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور

جارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور جارا بدیقین

اور براھ جائے کہ آپ نے ہم سے کچ بولا ہے اور ہم

قَالُوْائِرِيُكُ آنُ ثَاَكُلُ مِنْهَا وَنَظْمَ إِنَّ قُلُونُهُمَّا وَنَعْلَمَ آنُ قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشِّهِدِيْنَ اللهِ

گواہی دینے والوں میں سے ہوجائیں۔(۱۱۳)

عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ اے ہمارے

تگونُ کَایَا عِیْدُوں اللّٰهُ عَرَیّہَ اَانْ اَنْ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمِ الللّٰمِلْ اللّٰمِلْمُلْلِلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُ

(۱) لیعنی بیہ سوال مت کرو<sup>،</sup> ممکن ہے میہ تمہاری آ زمائش کاسب بن جائے کیونکہ حسب طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان میں کمزوری عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکااور انہیں اللہ سے ڈرایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وحی کے لفظ سے میہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موٹیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم نَبِیَّةٌ تحسین' اس لئے کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی' صحیح نہیں۔ اس لئے کہ میہ وحی' وحی الهام ہی تھی' جیسے پمال ﴿ اَوْحَیْدُتُ اِلَیٰ الْحَوَّائِیِّنَ ﴾ میں ہے میہ وحی رسالت نہیں ہے۔

(۲) اسلامی شریعت میں عید کا مطلب سے نہیں رہا ہے کہ قوی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اغلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے بھکم طریقے سے طرب و مسرت کا ظمار کیا جائے ' پڑاغاں کیا جائے اور جشن منایا جائے ' جیسا کہ آج کل اس کا ہمی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے مطابق تہوار منائے جائے ہیں۔ بلکہ آسانی شریعتوں میں اس کی حیثیت ایک ملی تقریب کی ہوتی ہے ' جس کا اہم مقصد سے ہوتا ہے کہ اس روز پوری ملت اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی تعبیرو تحمید کے زمزے بلند کرے۔ یمال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو عید بنانے کی جس خواہش کا اظمار کیا ہے اس ہی تاکہ طلب ہیں ہے کہ ہم تعریف و تبجید اور تحمید کریں۔ بعض اہل بعت سے بائد کی جس خواہش کا اظمار کیا ہے اس سے ان کا مطلب ہیں ہے کہ ہم تعریف و تبجید اور تحمید کریں۔ بعض اہل کا واقعہ ہے ' جے اگر اسلام پر قرار رکھنا چاہتا تو وضاحت کر دی جاتی۔ دو سرے سے پیغیر کی زبان سے ' عید'' بنانے کی خواہش کا اظمار ہوا تھا اور پغیر بھی اللہ کے حکم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ تیسرے عید کا مفہوم فواہش کا اظمار ہوا تھا اور پغیر بھی اللہ کے حکم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ تیسرے عید کا مفہوم ومطلب بھی وہ ہوتا ہے جو خدکورہ بالا سطوں میں بیان کیا گیا ہے۔ جب کہ ' حسید میلاد'' میں ان میں سے کوئی بات بھی مطلب بھی وہ ہوتا ہے جو خدکورہ بالا سطوں میں بیان کیا گیا ہے۔ جب کہ ' حسید میلاد'' میں ان میں صرف وہ ہی عیدیں ہیں جو مطلب بھی دہ ہوتا ہے جو خدکورہ بالا سطوں عید کا مؤل شک وشبہ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف وہ ہی عیدیں ہیں جو اسلام کے مقرر کی ہیں' عید الفطراور عید الاضیٰ۔ ان کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔

قَالَ اللهُ إِنِّ مُنَزِّلْهَا عَلَيْكُوْ قَتَنَ يَكُفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنَّى اُعَيِّبُهُ عَذَابًا لِآلَوَا عَنِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ شَ

ۅٙٳۮ۫ڡۜٙٵڶ۩ؗڰؙ؞ڸۼؽڛٙٵۺؘٷٚؽۼۘٵٙؾؘٛڞؙڰؙڵؾٳڵٮۜٵڛٵؖۼڹؗٷؽؙ ۅٳؿٳڵڡؽؙڹ؈ٛڎؙۅڽٳ۩ڶۄ۫ڡٞٲڶڛؙؙۼڬػٵٚڲ۠ۏؙڽڮٙٲؽٵڰٛۅ۠ڶ ڝؘٲڵؽڞڵؿۼۼٙؿۯٷڴؽ۫ڞؙڰؙڶؿؙ؋ڡؘڰۮۼڵؠؗؿڐؿٙڂڮۄٵؽ۬ڡٚؽؽ

ے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کورزق عطافرہادے اور تو ہم کورزق عطافرہادے اور تو ہم کورزق عطافرہادے حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں' پھر جو شخص تم میں ہے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو الیمی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جمان والوں میں سے کسی کو نہ دول گا۔ (۱۱۵)

اور وہ وقت بھی قاتل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے عیلی ابن مریم آکیا تم نے ان لوگوں سے کمہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لوا (۲) عیلی عرض کریں گے کہ میں تو تھے کو منزہ

(۲) کی سوال قیامت والے دن ہوگا اور مقصداس سے اللہ کو چھوٹر کر کسی اور کو معبود بنالینے والوں کی ذیرو تو بخ ہے کہ جن کو تم معبود اور حاجت روا سیحتے تھے' وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیما کیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم ملیما السلام کو بھی اللہ (معبود) بنایا ہے۔ تیمری بات یہ معلوم ہوئی کہ مِن دُونِ اللهِ (اللہ کے سوا معبود) وہی نہیں ہیں جنہیں مشرکین نے پھریا لکڑی کی مور تیوں کی شکل میں بناکران کی پوجا کی 'جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست علما اسپنے عوام کو یہ باور کرا کے مخالطہ دیتے ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے نیک بغدے کئی ہوئی میں شامل ہیں جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی۔ جیسے حضرت عیلی علیہ السلام اور مریم کی عیسائیوں نے کی۔

وَلِآاعُكُومَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ آنتَ عَكُومُ الْغُيُوبِ 💮

ٵڡؙٛڶٛٛٛڎؙڮؙؙؙؗٛٛؠؙؙڔؙٳڒڝۘٙٲٲٮۘٷؾؽؙؠ؋ٙٳڹٳۼؠؙٮؙۅٳڶڎۿۮڔٙؠٞۅۯڒۘڲؙڎٛ ۅؙۘڴڹ۠ؿؙٷڶؽڰ؋ؙۺٙڡۣؽڎؙٳٷۮڡؙڝٛڣۣؽٷٷڬڶڡۜٵڎٙٷٚؽؾٙؽؗڴڹٛؾ ٲؿٵڰؿڎٮۛٷٙؿۼؙؗ؋ؙ۫ۄؘڷڹؾٷڸٷڵؿؿؙڴۺڡۣؽ۠۠۩

سجھتا ہوں' مجھ کو کسی طرح زیبانہ تھاکہ میں الی بات
کتا جس کے کئے کا مجھ کو کوئی حق نہیں' اگر میں نے کما
ہو گاتو تجھ کو اس کاعلم ہو گا۔ تو تو میرے دل کے اندر کی
بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو پچھ ہے اس
کو نہیں جانتا۔ (۱) تمام غیبوں کا جانئے والا تو ہی
ہے۔(۱۲)

میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کما مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ (۲) میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا۔ (۳) اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔(۱۲)

<sup>(</sup>۱) حضرت عيسىٰ عليه السلام كتنے واضح الفاظ ميں اپني بابت علم غيب كي نفي فرما رہے ہيں۔

<sup>(</sup>۲) حضرت عیسیٰ علیه السلام نے توحید وعبادت رب کی بیه دعوت عالم شیرخوارگی میں بھی دی' جیسا که سور ہُ مریم میں ہے اور عمر جوانی و کمولت میں بھی۔

إِنْ تُعَنِّي بُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِوْلَهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ 🐠

قَالَ اللهُ هٰذَا يَوُمُ يَنْفَعُ الصِّي قِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمُ حَذْتُ تَجْرِي مِنْ تَعِيْمُ الْأِنْفِرُ خِلِدِينَ فِيهَا آبَكَ أَرْضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْهُ ١

يِلْهُ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهُنَّ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْعٌ ذَرُرٌ ﴿

سورة انعام کمی ہے اس میں ایک سوپنیٹھ آیتیں اور بیں رکوع ہیں۔

اگر توان کومزا دے توبہ تیرے بندے ہں اوراگر توان کو

معاف فرمادے تو تو زبردست ہے حکمت والاہے۔ (۱۸) الله ارشاد فرمائے گاکہ بیروہ دن ہے کہ جولوگ سے تھان

کاسپاہوناان کے کام آئے گا(ا) ان کوباغ ملیں گے جن کے

ینچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ بمیشہ بمیشہ کور ہیں گے۔

الله تعالی ان ہے راضی اور خوش اور پیراللہ سے راضی اور

الله بی کی ہے سلطنت آسانوں کی اور زمین کی اور ان

چیزول کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہرشے پر پوری

خوش ہں 'یہ بردی (بھاری) کامیابی ہے۔(۱۱۹)

قدرت رکھتاہے۔(۱۲۰)

شروع کر تا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ نمایت مہرمان بڑا

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لا کق ہیں جس نے آسانوں کو اور زمین کوپیدا کیااور تاریکیوں اور نور کوبنایا <sup>(۳)</sup> پھر بھی کافر

سُونَةُ الأَنْعَفَاءُ

\_چراہلٰوالرَّحُین الرَّحِیمُون

أنحمد ويلاه اكذى خكق التاله وت والأرض وجعل الظلمت وَالنُّورُوهُ ثُتُمَّ الَّذِينَ كُفَّرُ وَابِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ 🛈

- (۱) لین مطلب میر کہ یااللہ ان کامعالمہ تیری مثیت کے سرد ہے اس لئے کہ تو فعّالٌ لّما یُریند مجی ہے ' (جو جاہے کر سكتا ب) اور تھ سے كوئى بازيرس كرنے والا بھى نبيں ہے۔ ﴿ اَلْيُسْتَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ (الأنبياء -٣٣) "الله جو کچھ کر آ ہے' اس سے بازیر س نہیں ہوگی' لوگوں سے ان کے کاموں کی بازیر س ہوگی"۔ گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی و ہے بسی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کابیان بھی اور پھران دونوں باتوں کے حوالے سے عفو ومغفرت کی التجابھی۔ سبحان اللہ اکیسی عجیب وبلیغ آیت ہے۔ اس کئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی ماڑتھ کی بر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے الی کیفیت طاری ہوئی کہ باربار ہرر کعت میں اسے ہی پڑھتے رہے' حتی کہ صبح ہو گئی۔ (مند احمہ جلد ۵' ص ۱۳۹)
- (r) حضرت ابن عباس بھاتئ نے اس کے معنی سے بیان فرمائے ہیں۔ یُنفَعُ الْمُوَحَدِیْنَ تَوْحیْدُهُمْ وہ دن ایسا ہوگا کہ صرف توحید ہی موحدین کو نفع پہنچائے گی' یعنی مشر کین کی معافی اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوگ۔
- (m) ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے۔ نور کے

لوگ (غیراللہ کو) اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ (())
وہ الیا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا (۲) پھرا یک وقت
معین کیا (۳) اور (دو سرا) معین وقت خاص اللہ ہی کے
نزویک ہے (۳) پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ (۵)
اور وہی ہے معبود برحق آسانوں میں بھی اور زمین میں
بھی 'وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر
احوال کو بھی جانتا ہے اور تم جو پچھ عمل کرتے ہواس کو
بھی جانتا ہے۔ (۱) (۳)

ۿؙۅؘٳ؆ٞڹؚؽؙڂؘڷڡۜٙڴۄ۫ؾڽؗڟۣؠؙؙؙٟؾ۫ۊۜڨؘۼٙؽٲۻؘڵۏٳؖۻؙڰ۠ۺۼؖؽ ۼٮؙؙڬڰ۠ؾؙۊؘٲڬٛٛٛٛػؙؙؿٙڗؙٷؘؾؘ۞

وَهُوَاللَّهُ فِي النَّمَاوِتِ وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ مِرَّئُمُو جَهُرَكُمُّهُ وَيَعْلَمُ مَا نَكُسِبُونَ ۞

مقابلے میں ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا ہے' اس لئے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت سے ہیں اور اس کی انواع بھی متعدد ہیں اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو اپنی تمام انواع کو شامل ہے۔ (فتح القدیر) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چو نکہ ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہی ہے' چاریا پانچ یا متعدد نہیں ہیں' اس لئے نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے۔

- (۱) لینی اس کے ساتھ دو سرول کو شریک ٹھراتے ہیں۔
- (۲) لیعنی تمهارے باپ آدم علیہ السلام کو'جو تمهاری اصل ہیں اور جن سے تم سب نکلے ہو۔ اس کا ایک دو سرا مطلب میں ہو سکتا ہے کہ تم جو خوارک اور غذا کیں کھاتے ہو'سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور انہی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جاکر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا تمهاری پیدائش مٹی سے ہوئی۔
  - (m) لیعنی موت کاوقت۔
- (٣) لینی آ ثرت کاوفت 'اس کاعلم صرف الله ہی کو ہے۔ گویا پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے اور دو سری اجل مسلی ہے۔ مراد انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک دنیا کی کل عمر ہے 'جس کے بعد وہ زوال وفتا سے دو چار ہو جائے گی اور ایک دو سری دنیا یعنی آ خرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔
- (۵) لیتن قیامت کے وقوع میں جیسا کہ کفار ومشرکین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرکر مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جاسکے گا؟ اللہ تنہیں ذندہ کرے گا(سورة بلین) مہیں دوبارہ زندہ کیا جاسکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے تنہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی اللہ تنہیں زندہ کرے گا(سورة بلین)
- (۱) اہل سنت یعنی سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی خود تو عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لا کت ہے لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے یعنی اس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ البتہ بعض گمراہ فرقے اللہ تعالی کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور وہ اس آیت سے اپنے اس عقید سے کا اثبات کرتے ہیں۔ لیکن میں عقیدہ جس طرح غلط ہے میہ استدلال بھی صبح نہیں۔ آیت کا مطلب میہ ہے کہ وہ ذات جس کو آسمانوں اور زمین میں اللہ کہ کر پکارا جاتا ہے اور آسمانوں اور زمین میں جس کو معبود برحق سمجھااور

وَمَا تَاتِينُهُومِنَ الْبَوْمِنَ الْبَوْرِينَ الْبِدَرَيِّةِمُ إِلَّا كَانُوْا عَنْمَامُمُوضِيْنَ ۞

فَقَائَكَنَّابُوْالِ فَقَ لَتَاجَآءُمُ فَسَوْفَ يَالْتِيهُوهُ أَنْبُوُاماً كَانُوا بِهِ يَنْتَهُوْرُونَ ﴿

ٱلَهُ بَهُوَاكُمْ اَهُلَمُنَامِنُ تَبْلِهِمُ مِنْ قَرْبِ مَكَنْهُمُ فِي الْأَرْضِ مَالَهُ مُكِنْ ثَكْمُ وَانسَلْنَاالسَّهَاءَ مَلَيْهِمُ مِّهُ دَرَارًا السَّهُ لَنَا الْاَهُرَ تَجُومُ مِنْ تَخْذِمُ فَاهَلَمْنُهُ مُ بِبُنُومِمُ وَانْشَانَا مِنْ بَعُدِمْ مَثَوْلًا فَوْيَن ﴿

وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِتْبَاقِ قِرْكَاسٍ فَلَسُّوُهُ بِأَيْدِيْهِمُ لِقَالَ الذِنْ كَفَرُقَالُ هٰذَا الاسِمُّوْمُهُنْ ۚ ⊙

اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے میں۔(۴)

انہوں نے اس کچی کتاب کو بھی جھٹایا جب کہ وہ ان کے پاس پیچی 'سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ ہے لوگ استہزا کیا کرتے تھے۔ (۵)
کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کو ان کے پیچے سے خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کو ان کے پیچے سے نہریں جاری کیں۔ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈاللا (۲) اور ان کے بعد دو سری جماعتوں کو یدا کر دیا۔ (۱)

اُور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھراس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی

مانا جاتا ہے' وہ اللہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو' سب کو جانتا ہے۔ (فتح القدیر) اس کی اور بھی بعض توجیهات کی گئی ہیں جنہیں اہل علم تفییروں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً تفییر طبری وابن کیٹرو غیرہ۔

(۱) کیعنی اس اعراض اور تکذیب کا وبال انہیں پنچے گااس وقت انہیں احساس ہو گاکہ کاش! ہم اس کتاب برحق کی تکذیب اور اس کااستہزانہ کرتے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں در آن حالیکہ وہ طاقت و قوت میں بھی تم سے کمیں زیادہ تھیں اور خوش حالی اور وسائل رزق کی فراوانی میں بھی تم سے بہت برھ کر تھیں 'و تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لئے کیا مشکل ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوش حالی سے یہ نہیں سمجھ لیتا چاہئے کہ وہ بہت کامیاب و کامران ہے۔ یہ استدراج واممال کی وہ صور تیں ہیں جو بطور امتحان اللہ تعالی قوموں کو عطا فرما تا ہے۔ لیکن جب یہ مملت عمل ختم ہو جاتی ہے تو بھر یہ ساری ترقیاں اور خوش حالیاں انہیں اللہ کے عذاب سے نبیائے میں کامیاب نہیں ہو تیں۔

<sup>(</sup>۳) ماكه انسي بهي يچهلي قومون كي طرح آزمائين-

یہ کافرلوگ میں کہتے کہ یہ پچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے۔ (ا)

اور به لوگ یول کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیول نمیں اتارا گیااور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ پھران کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ (۲)

وَقَالُوُالُوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوْاَنْزُلْنَا مَلَكًا لَّقُضِٰىَ الْكِنْزُنُعَّلَائِيْنَظُرُوْنَ ۞

(۱) یہ ان کے عناو بحود اور مکا برہ کا اظہار ہے کہ استے واضح نوشتہ اللی کے باوجود وہ اسے مانے کے لئے تیا ر نہیں ہوں گے اور اسے ایک ساحرانہ کرتب قرار دیں گے۔ جیسے قرآن مجید کے دو سری مقام پر فرمایا گیا ہے۔ ﴿ وَلُوفَتَتُمنَا عَلَيْرَهُ بَابُاتِنَ السّمَا وَظَلُو اَفِيهِ يَعُومُونَ \* لَقَالُوْ الْفَالِمُونُ اللّهُ عَلَيْ وَلَوفَتَ مُعَالَى اللّهُ عَلَيْ وَلَوفَتَ مُعَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَوفَتَ مُعَالَى اللّهُ عَلَيْ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۲) اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے جتنے بھی انبیا ورسل بھیج وہ انسانوں میں ہے ہی ہے اور ہر قوم میں ان کے ایک فرد کو وی ورسالت ہے نواز دیا جا تا تھا۔ یہ اس لئے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریفٹ تبلیخ وہ عوت ادا ہیں نمیں کر سکتا تھا' مثلاً اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجا تو ایک تو وہ انسانی زبان میں گفتگو ہی نہ کرباتے دو سرے وہ انسانی جذبات ہے عاری ہونے کی وجہ ہے انسان کے مختلف حالات میں مختلف کیفیات وجذبات کے سجھنے ہے بھی قاصر رہتے۔ ایک صورت میں ہدایت ورہنمائی کا فریفٹہ کس طرح انجام دے سے تھے؟ اس لئے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پ ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کوئی نی اور رسول بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اے بطور احسان ہی قرآن کریم میں ذکر فربایا ہے ﴿ لَیۡکُومُونِیُنَ اللّٰهُ عُلَى اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ عُلَى اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُن اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَمُن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ وَمُن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ وَمُن اللّٰهُ وَمُن اللّٰهُ وَمُن اللّٰهُ اللّٰهُ وَمُن اللّٰهُ وَمُن اللّٰهُ اللّٰهُ وَمُن اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمُن کَلّٰ کُلّٰ وَمُن کُلّٰ کُلُور وَسُ کُلّٰ کُلُولُ وَمُن کُلُولُ کُلّٰ کُلّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَمُن کُلّٰ کُلّٰ کُلّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ ا

وَلَوْجَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَجَعَلْنٰهُ رَجُلَاقًالِبَسْنَا عَلَيْهِ مِنْ اللِّينُونَ ①

وَلَقَدِيانُ سُتُهُونِيَ بِوُسُلِ مِّنُ قَبْلِكَ هُنَاقَ بِالَّذِينُ سَخِرُوا مِنْهُمُ مُنَاكَانُوْ الِيهِ يَسْتَهُوْءُونَ ۚ

قُلُ سِيُرُوُا فِي الْأَرْضِ ثُحَّاانُظُرُوا كَيْفَكَ كَانَ عَلَيْمَةُ الْمُكَنِّيْةِينَ ۞

قُلُ لِبَّنَ مَّالِى السَّلْمُوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلُ يَلَٰهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمُّ الْنَيْوِمِ الْقِيمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ الَّذِينَ خَسِرُ وَالْنَفْسَهُمْ فَهُوْ لَائِوْمِنُونَ ﴿

اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فغل سے پھران پر وہی اشکال ہو تا جواب اشکال کررہے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۹)

اور واقعی آپ ہے پہلے جو پنیمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزا کیا گیا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ان سے نداق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگیرا جس کا تمسخرا ڑائے شخصہ(۱۰)

آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیاانجام ہوا۔(۱۱)

آپ کیئے کہ جو کچھ آسانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے اپ کمہ و جیجئے کہ سب اللہ بی کی ملکیت ہے اللہ نے اللہ نے اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا'اس میں کوئی شک نہیں 'جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھائے میں ڈالا ہے سودہ ایمان نہیں لائیں گے۔(۱۲)

کئے ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے (جیسا کہ یمال یمی بات بیان کی گئی ہے) اور پھروہ اس پر ایمان نہ لاتے تو انہیں مملت ویئے بغیر ہلاک کر دیا جاتا۔

(۱) یعنی اگر ہم فرشتے ہی کو رسول میں ہیں ہیں اس سے خوف زدہ ہونے اور قریب وہانوس ہونے کہ وہ فرشتے کی اصل شکل میں تو آئیس سکا تھا کیونکہ اس طرح انسان اس سے خوف زدہ ہونے اور قریب وہانوس ہونے کے بجائے 'دور بھاگے اس لئے ناگزیر تھا کہ اس انسان شکل میں بھیا جا تا۔ لیکن سے تمہارے لیڈر پھر سی اعتراض اور شبہ پیش کرتے کہ یہ تو انسان ہی ہے 'جواس وقت بھی وہ رسول کی بشریت کے حوالے سے پیش کررہے ہیں تو پھر فرشتے کے بھیج کا بھی کیافائدہ ؟ ہی اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر سے لکھ دیا إِنَّ رَحْمَتِیْ رَحْمَتِیْ اَللہ غَضَبِیْ (صحیح بحاری 'کتاب التوحید' وہدء المنحلق' مسلم کتاب التوبیّن ''یقیناً میری رحمت تغلیب غضبیْ (صحیح بحاری 'کتاب التوحید' وہدء المنحلق' مسلم کتاب التوبیّن ''یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے ''کیکن سے رحمت قیامت والے ون صرف اہل ایمان کے لئے ہوگی' کافروں کے لئے رب شخت غضب باک ہو گا مطلب سے ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے' جس سے مومن اور کافر نیک اور بد' فرمال بردار اور نافرمان سب بی فیض یاب ہورہ ہیں۔ اللہ تعالی کی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند فرمال بردار اور نافرمان سب بی فیض یاب ہورہ ہیں۔ اللہ تعالی کی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند

وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الْيُلِ وَالنَّهَ ارْوَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيهُ الْعَلِيهُ الْعَالِيهُ

قُلُ ٱغَيْرًاللهِ ٱلْخِنُّ وَلِيگًا فَاطِرِ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِدُ وَلاَيُطْعَدُ \* قُلُ إِنَّ أَمُرْتُ أَنَّ ٱلْأَنْ وَالْآرَضِ وَهُوَ

ٱسُلُوَوَلا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ®

قُلُ إِنَّ آخَاكُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ٠

مَنُ يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَهِ نِ فَقَلُ دَحِمَهُ وَ ذَلِكَ الْفُوزُالْمُهُ يُنُ ۞

وَإِنْ يَمْسَمُكَ اللَّهُ بِغُيِّرِ فَلَا كَلْشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ

اور الله بی کی ملک ہیں وہ سب پھھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں اور وہی بڑا سفنے والا بڑا جاننے والا ہے۔(۱۳۳)

آپ کیئے کہ کیا اللہ کے سوا' جو کہ آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نتیں دیتا' اور کسی کو معبود قرار دول' آپ فرما دیجئے کہ جھے کو بیہ تھم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔(۱۲)

آپ کمہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کمنانہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈر تا ہوں۔ (۲) جس مخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑار تم کیا اور یہ صرح کامیابی ہے۔ (۳) اور اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی تکلیف پنچائے تو اس کا دور کرنی نمیں۔ اور اگر تجھ کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نمیں۔ اور اگر تجھ

<sup>(</sup>۲) یعنی اگر میں نے بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے' اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنالیا تو میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں رپی سکوں گا۔

<sup>(</sup>٣) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ مَنَنُ زُخْزِسَ عَنِ النَّارِ وَادْ خِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ ﴾ (آل عسون - ٨٥) "جو آگ ہے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا' وہ کامیاب ہو گیا'' اس لئے کہ کامیابی' خسارے سے پنج جانے اور نفع حاصل کر لینے کا نام ہے۔ اور جنت سے بڑھ کر نفع کیا ہو گا؟

يَمْسَسُكَ عِنْدُرِ فَهُوَعَلَى كُلِّ شَمَّ عَلَيْرُ ﴿

وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَالْعَكِيْدُ الْغَبِيرُ

عُلْ اَئَ تَنْهُ اَكْبُونَهُ هَادَةً عُنِ اللهُ "سَفِهُ لِلَّاكُمْ وَبَيْنَكُوُ " وَادْحِى اِلْنَ هُذَا الْفُرُ الْوُلْانْوَ كُفُونِهِ وَمَنْ بَكَعُ اَ إِنْكُوُ لَتَشْهَدُ وَنَ اَنَ مَعَ اللهِ الِهَ أُنْوَى قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اللهَّهُ الْوَلْدُ اللهَّا هُوَ اللهُ وَاحِدٌ وَ اِنْنِيْ بَرِ فَيْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَا لِمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

کو الله تعالی کوئی نفع پنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والاہے۔ (۱)

اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے (۲) اور وہی بردی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔(۱۸)

آپ کیئے کہ سب ہے بری چیزگواہی دینے کے لئے کون ہے' آپ کیئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے' آپ کیئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے ' آپ اور میرے پاس بیہ قرآن بطور وی کے بھیجا گیا ہم کا کہ میں اس قرآن کے ذریعہ ہے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پنچ ان سب کو ڈراؤں (اس) کیا تم چی چی کی گواہی دو گے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں' آپ کمہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں دیجے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے ہیزار ہوں۔(۱۹)

(۱) لینی نفع و ضرر کا مالک کا کات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے تھم و تضا کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللَّهُمَّ لَا مَانِع لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعُتَ، وَلَا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللَّهُمَّ لَا مَانِع لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعُت ، وَلَا يَعْنُ مَنْ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ وَلَا وَ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

- (۲) لینی تمام گردنیں اس کے سامنے جھی ہوئی ہیں 'برے برے جابر لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں 'وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام کا نکات اس کی مطبع ہے وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے 'پس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسان وعطا کا کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق۔
  - (٣) لین الله تعالی بی این وحدانیت اور ربوبیت کاسب سے بڑا گواہ ہے۔اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔

ٱلَّذِينَنَ التَّيْنَعُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَآءَهُوُ ٱلّذِينَ خِسُرُوٓا الفُنْكُمُ فَهُ وَلَرُيُونُهِمُونَ ۞

وَمَنُ ٱفْلَكُوْمِشِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيًّا الْوَكَذَبَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لاَيُفَلِحُ الظّلِيمُونَ ۞

> وَيَوْمَ غَنْهُوْمُ جَمِيْعًا ثَنْوَنَقُولُ لِلَّذِيْنَ ٱشْرَكُوْاَلَيْنَ شُرَكَاً وُكُوالَذِيْنَ كُنْتُهُ تَزْعُنُونَ ۞

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پیچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پیچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سووہ ایمان نہیں لائیں گے۔ (۱۰)

اور اس سے زیادہ بے انساف کون ہو گاجو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے (۴) ایسے بے انسافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ (۳) (۲)

ایسے بے الصانوں تو مامیانی نہ ہوی۔ (۱۱)
اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان
تمام ظلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کمیں
گے کہ تمہارے وہ شرکا 'جن کے معبود ہونے کا تم
دعویٰ کرتے تھے 'کمال گئے؟۔(۲۲)

(۱) یَغْرِ فُونَهُ مِیں ضمیر کا مرجع رسول مالی کا جی اہل کتاب آپ مالی کی این بیٹوں کی طرح پیچانتے ہیں کیونکہ آپ مالیکی ایک صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے۔ اس لئے اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے سخت خسارے میں ہیں کیونکہ سے علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہیں۔

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ \* وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ.

(اگر تھنے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگر چہ مصیبت ہی ہے تاہم اگر علم ہے تو پھر زیادہ بزی مصیبت ہے)

(۲) لیعن جس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا (لیمن نبوت کا جھوٹا وعویٰ کرنے والا) سب سے بڑا ظالم ہے 'ای طرح وہ بھی بڑا ظالم ہے جواللہ کی آیات اور اس کے سیچ رسول کی تکذیب کرے۔ جھوٹے دعوائے نبوت پر اتن تخت وعید کے باوجو دید واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کئے ہیں اور یوں یقینا نبی طاہ اللہ اللہ کی یہ پیش گوئی پوری ہوگئ کہ تمیں جھوٹے وجال ہو نگے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ گذشتہ صدی میں بھی قادیان کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج اس کے بیرو کار اسے اس لئے سیانی اور بعض مسیح موعود مانتے ہیں کہ اسے ایک قلیل تعداد نبی مانتی ہے۔ حالا نکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو سیا مان لینا' اس کی سیائی کی دلیل نہیں بن سکتا۔ صداقت کے لئے تو قرآن وحدیث کے واضح دلا کمل ضرورت ہے۔

(٣) جب بد دونوں ہی ظالم ہیں تو نہ مفتری (جھوٹ گھڑنے والا) کامیاب ہو گا اور نہ مکذب (جھٹلانے والا) اس لئے ضروری ہے کہ ہرایک این انجام براجھی طرح غور کرلے۔

ثُوَلَهُ مَّكُنْ فِتُنَتَّهُمُ الْآلَنَ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَامًا كُنَّا

مُشْرِكِمُينَ 🐨

ٱنْظُرُكَيْفُ كَنَا بُواعَلَ ٱنْفُيْمِهِ مُوصَلَّ عَنْهُمُ

مَّا كَانُوْا يَفُتَرُونَ @

وَمِنْهُمُوْمَّنَ يَسْتَعِعُ النِّكَ وَجَعَلْنَاعَلَ قُلُوْ يِهِمُ اكِنَّةً أَنَّ يَفْقَهُوهُ وَفَى الذَانِهِمُووَقُرُا وَانَّ يَنَعُولُكُنَّ اليَّةِ لِأَيْوُمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَانُوْكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوَالِنَ هٰذَا إِلَّالَسَاطِ ثُولُونَا فِي فَ

پھران کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کمیں گے کہ قتم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے۔ (۱) (۲۳۳)

ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولاا پی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔<sup>(۲)</sup> (۲۴)

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھاہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے (اس اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیس تو بھی ان پر بھی ایمان نہ لائیں ' یمان تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ

(۱) فتند کے ایک معنی جمت اور ایک معنی معذرت کے کے گئے ہیں۔ بالاً نریہ جبت یا معذرت پیش کر کے چھٹکا را عاصل کرنے کی کوشش کریں گئے کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ اور امام اہن جریر نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں ٹُم ؓ لَمٰ یَکُنْ وَیْلُھُمْ عِنْدَ وَیْنَیْنَا إِیّاهُمْ اَفْیْدَارًا مِمَّا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنْ الْفِیْرِكِ بِاللهِ بِ اللهِ بِ اللهِ بِ اللهِ بَعْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

- (۴) کیکن وہاں اس کذب صرتح کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہو گا'جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کر تا ہے۔ اسی طرح ان کے معبودان باطل بھی' جن کووہ اللہ کا شریک اپنا حمایتی وید دگار اور سفار شی سجھتے تھے' غائب ہوں گے اور وہاں ان پر شرکا کی حقیقت واضح ہو گی' لیکن وہاں اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔
  - (m) لینی میرکین آپ کے پاس آگر قرآن تو سنتے ہیں لیکن چونکہ مقصد طلب ہدایت نہیں'اس لئے بے فائدہ ہے۔
- (۳) علاوہ ازیں مُجَازَاۃً عَلَیٰ کُفْرِهِمْ ان کے کفر کے نتیج میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے پردے ڈال دیتے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات سجھنے سے قاصراور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہیں۔

جھڑتے ہیں 'یہ لوگ جو کافرہیں یوں کتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ (۱) (۲۵)

اوریہ لوگ اس سے دو سرول کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں <sup>(۲)</sup> اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور پچھ خبر شمیں رکھتے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲)

اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کئے جائیں (") تو کمیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ جم پھروالیں بھیج دیئے جائیں اور اگر الیا ہوجائے تو جم ایمان مہم اینے رب کی آیات کو جموٹانہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ (۲۷)

بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئی ہے (۱) اور اگریہ لوگ پھروابس بھیج دیۓ

وَهُوْرَيْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُوْنَ إِلَّا اَنْسُهُو وَوَالْمِنْعُوْنَ ۞

ۅؘڷٷٙڗؙٙؽٳۮؙٷۊڡؙؙۉٵڡٙڶ۩ٵڕڹڡٞٵڷؙؙۅٳؠڵؽؾٙٮٚٵٛٮٛ۠ۯڎؙۅڵڒٮؙٛڲڽؚۨٮ ڽٳڵؾؚٮڗؠۜڹٚٲۅؘٮٞڴؙۅؙڽؙٷۦٲڶؠٷؙؠڹؿؙڹ۞

بَلْ بَدَالَهُمْ مَمَّا كَانُوا يُغْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوُرُدُوا لَعَادُوا

<sup>(</sup>۱) اب وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں بھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیں' تب بھی ایمان لانے کی توفیق سے محروم رہیں گے اور ان کاعناد وجمود اتنا بڑھ گیاہے کہ وہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی بے سند کہانیاں کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی عام لوگوں کو آپ ما آنگاری ہے اور قرآن سے روکتے ہیں باکہ وہ ایمان نہ لائئیں اور خود بھی دور دور رہتے ہیں۔ رسی لیک اگر کی کے دور خرکھ میں دائوں میں مائوں کی ایک میں میٹر الٹیکی کا کا کا میں مائوں ہو کہ کیا گار میں مات

<sup>(</sup>٣) کیکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا اس سے ہمارا یا ہمارے پیغیبر ماڑ تالیا کا کیا بگڑے گا؟ اس طرح کے کام کرکے وہ خود ہی بے شعوری میں اپنی ہلاکت کاسامان کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) يمال لو كاجواب محذوف ب تقديري عبارت يون موكى "تو آپ كو مولناك منظر نظر آئ كا"

<sup>(</sup>۱) بَلُ جو إِضرَاب (لِين كِيل بات سے گريز كرنے) كے لئے آتا ہے۔ اس كے كئ منہوم بيان كيے گئے ہيں۔ (۱) ان كے لئے وہ كفراور عناد و تكذيب ظاہر ہو جائے گى 'جو اس سے قبل وہ دنيايا آخرت ميں چھياتے تھے۔ يعنی جس كا انكار

لِمَانُهُوْ اعَنُهُ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُوْنَ ۞

وَقَالُوۡاَلِنُ هِىۤ اِلَّاٰحَيَاتُنَااللّٰهُ نَيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوۡ ثِنۡیۡ۞

وَلُوَتَزَى إِذْ وُقِفُوا عَلَ رَبِّهِهُ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا إِلَّيِّ قَالُوا بَلْ وَرَئِنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَنَابَ بِمَا كُنْتُونَكُونَ أَنْ

قَدُخَيِمَرَاتَاذِيْنَكَكَّ بُوْالِلِقَآءِ اللهِ ْحَثَّى إِذَاجَآءَ تُهُوُّ السَّاعَةُ بَغْنَةً قَالُوْا يِحَنَّرَتَنَاعَلَى مَا فَظِنَا فِيْهَا ۚ وَهُو

يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمُ عَلَى ظُهُورِهِمْ ٱلْأَسَأَءُمَّا يَزِرُونَ 🕝

جائیں تب بھی ہے وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور یقینا ہے بالکل جھوٹے ہیں۔ (ا (۲۸) اور یہ کتے ہیں کہ صرف یمی دنیاوی زندگی ہماری آپ اس وقت دیکھیں جب سے اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے۔اللہ فرمائے گا کہ کیا ہے امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قتم اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض

بے شک خمارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے
طنے کی تکذیب کی 'یماں تک کہ جبوہ معین وقت ان
پر دفعتاً آ بننچ گا' کمیں گے کہ بائے افسوس ہماری کو آئی
پر جو اس کے بارے میں ہوئی' اور حالت ان کی ہے ہوگی
کہ وہ اپنے بارانی پلیٹوں پر لادے ہوں گے 'خوب سن
لوکہ بری ہوگی وہ چیز جس کووہ لادس گے۔ (۱۳)

عذاب چکھو۔ (۳۰) (۴۰۰)

کرتے تھے 'جیسے وہاں بھی ابتداء کس کے ﴿ مَا کُنَا اُشْدِی کُنِی ﴾ (ہم تو مشرک ہی نہ تھے) (۴) یا رسول الله ما آآتی اور قرآن کریم کی صدافت کا علم جو ان کے دلول میں تھا' لیکن آپ پیروکاروں سے چھپاتے تھے۔ وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ (۳) یا منافقین کاوہ نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا جے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ (تفییر ابن کشیر)

(۱) یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لئے نہیں 'صرف عذاب سے بیچنے کے لئے ہے' جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گااور جس کاوہ معاشہ کرلیں گے ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی پھے کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔

(۲) سیر بَعْث بَعْد الْمَوتِ (مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے) کا اٹکار ہے جو ہر کافر کر باہے اور اس حقیقت سے اٹکار ہی دراصل ان کے کفروعصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے ورنہ اگر انسان کے دل میں صبح معنوں میں اس عقید ہ آخرت کی صداقت رائح ہو جائے تو کفروعصیان کے رائے ہو جائے۔

(۳) لینی آتھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد تو وہ اعتراف کرلیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے۔ لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہو گااور اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کامزہ چکھو۔ (۳) اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے اپنی کو آہیوں پر جس طرح

وَ مَا الْحَدُوثُ الدُّنْكَ أَلَا لَعَكَ وَلَهُ فُو لَكَ ازُالْاخِرَةُ فَخُنُو لِلْكَانُونَ يَتَقُونَ أَفَلاتَعْقِدُن ۞

قَدُنَعُكُوْإِنَّهُ لِيَخُزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكُذِّ بُوْنَكَ وَلِكِنَّ الظُّلِمِينَ بِآلِتِ اللهِ يَعْجُدُونَ 💮

وَلَقِدُ كُنَّ مَتُ رُسُلٌ مِّنُ قَيْلِكَ فَصَبَرُوْاعَلَى مَاكُنِّ بُوُا وَ أُوْذُوا حَتَّى آتُهُوْنَفُونَا وَلاَمُنَدِّلَ لِكُلِّمَتِ اللَّهِ

وَلَقَدُ حَامُ لِكُ مِنْ ثَنْكِأَيُ الْمُؤْسِلِيْنَ 🐨

اور ونیاوی زندگانی تو مجھے بھی نہیں بجز لہو و لعب کے۔ اور دار آخرت متقیوں کے لئے بہتر ہے۔ کیاتم سویتے منجھتے نہیں ہو۔(۳۲)

ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں' سویہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن ہیہ ظالم تواللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔" (mm) اور بہت ہے پیٹمبرجو آپ ہے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی

مکذیب کی جا چکی ہے سوانہوں نے اس پر صبر ہی کیا'ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں یہاں تک که ہماری امداد ان کو پینچی (۲۰) اور اللہ کی باتوں کا کوئی .

نادم ہول گے اور برے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر لادے ہول گے آبت میں اس کا نقشہ کھیٹھا گیا ہے فرَّطْنَا فیھا میں ضمیرالساعتہ کی طرف راجع ہے یعنی قیامت کی تاری اور تصدیق کے معاملے میں جو کو تاہی ہم سے ہوئی۔ یا الصَّففَةُ (سودا) کی طرف راجع ہے' جو اگر چہ عبارت میں موجود نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کناں ہے۔ اس لئے کہ نقصان سودے میں ہی ہو تا ہے اور مراد اس سودے سے وہ ہے جو ایمان کے بدلے گفر خرید کرانہوں نے کیا۔ لینی بیہ سودا کر کے ہم نے سخت کو تاہی کی یا حَیاۃ کی طرف راجع ہے بعنی ہم نے اپنی زندگی میں برائیوں اور کفرو شرک کاار تکاب كركے جو كو تاہياں كيں- (فتح القدير)

- (۱) نبی ماٹھ کیا کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جوغم وحزن پہنچا' اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لئے فرمایا جارہا ہے کہ بیہ تکذیب آپ کی نہیں۔ (آپ کو تو وہ صادق وامین مانتے ہیں) دراصل بیہ آیات الٰہی کی تکذیب ہے اور بیہ ایک ظلم ہے۔ جس کا وہ ار تکاب کر رہے ہیں۔ ترندی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابوجهل نے ایک بار رسول الله ماليَّةِ ہے کما اے محمر( ماليَّةِ می)! ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر میہ آیت نازل ہوئی۔ ترندی کی یہ روایت اگر چہ سنداً ضعیف ہے لیکن دو سری صحیح روایات سے اس امر کی تقید مل ہوتی ہے کہ کفار مکہ نبی ماڑ کی آبانت ودیانت اور صدافت کے قائل تھے' کیکن اس کے باوجودوہ آپ ماڑ کیوائی کی رسالت پر ایمان لانے سے گریزاں رہے۔ آج بھی جولوگ نبی مائٹرتیا کے حسن اخلاق' رفعت کردار اور امانت وصداقت کو تو خوب جھوم جھوم کر بیان کرتے اور اس موضوع پر فصاحت وبلاغت کے دریا بہاتے ہں کیکن اتباع رسول ماٹنگاتیا میں وہ انقباض محسوس کرتے آپ کی بات کے مقابلے میں فقہ و قیاس اور اقوال ائمہ کو ترجیح دیتے ہیں' انہیں سوچنا جاہیے کہ بیہ کس کاکردارہے جے انہوں نے اینایا ہواہے؟
- (٣) نبی ماٹیکٹیا کی مزید تسلی کے لئے کہا جارہا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کافراللہ کے پیغبر کا انکار کر رہے ہیں بلکہ

بدلنے والا نہیں (ا) اور آپ کے پاس بعض پیفیبروں کے بعض خبرس پینچ چکی ہیں۔ (۲)
اوراگر آپ کوان کااعراض گراں گزر تاہے تواگر آپ کو پیہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو اور اگر اللہ کو منظور ہو آباتو ان سب کوراہ راست پر جمع کردیتا (۳) سو آپ نادانوں میں سے نہ ہوجائے۔ (۳)

وَإِنْ كَانَ كَابُرَعَلَيْكَ إِخْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْبَعَنَى نَفَقًا فِي الْوَضِ اَوسُلَمًا فِي التَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِإِيْرَةٍ وَلَوْشَا أَبِلَاهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدُلى فَلَا تُلْوَثَنَّ مِنَ الْجُهِلِيْنَ ۞

اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر بچکے ہیں جن کی محقریب کی جاتی رہی ہے۔ پس آپ بھی ان کی اقد آکرتے ہوئے اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر بچکے ہیں جن کی محقریب اور ایڈا پر صبر سے کام لیا، حتی کہ آپ کے پاس بھی اس طرح ہماری مدد آجائے، جس طرح پہلے رسولوں کی ہم نے مدد کی اور ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ﴿وَالْمَالَ مُسَلِّمَا وَالْمَالُونُ مُنْ اللّٰهُ وَالْمَالُونُ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ ا

<sup>(</sup>۱) بلکه اس کاوعدہ پورا ہو کر رہے گاکہ آپ کافروں پر غالب و منصور رہیں گے۔ چنانچہ ایہا ہی ہوا۔

<sup>(</sup>۲) جن سے واضح ہے کہ ابتدا میں گوان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا' انہیں ایذا کیں پینچا کیں ادران کے لئے عرصۂ حیات نگ کر دیا' لیکن بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی و کامرانی اور نجات ابدی انہی کامقدر بنی۔

<sup>(</sup>۳) نی ما گذاری کو معاندین و کافرین کی محکذیب سے جو گرانی اور مشقت ہوتی تھی ' اس کے حوالے سے اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہوتاہی تھا اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ حتی کہ آگر آپ کوئی سرنگ کھو دکریا آسان پر بیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لاکر و کھا دیں ' تو ادل تو آپ کے لیے ایسا کرنا محال ہے اور اگر بالفرض آپ ایسا کر دکھا کیں بھی تو یہ ایمان لانے کے نہیں۔ کیوں کہ ان کا ایمان نہ لانا' اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت ہے جس کا مکمل احاطہ انسانی عقل و فیم نہیں کر بجے۔ البتہ جس کی ایک ظاہری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں افتیار و ارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے لیک رائے دیا گا کہ دیا تھا ہیں یہ کام ہو سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) لینی آپ ان کے کفرپر زیادہ حسرت وافسوس نہ کریں کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مثیت و نقذ رہے ہے' اس لیے اے اللہ ہی کے سپرد کردیں' وہی اس کی حکمت و مصلحت کو بهتر سمجھتا ہے۔

ٳ**ٞؽٵؽؘۼۣ**ؠ۫ڮؙ۩ؘڎؚؠؙؽؘؽؽؽؠؙػٷؽۜٷٵڷؠٷؿ۬ؽؿڠۿؙٷٳڵۿڰؙۊۜ ٳڵؽۣ؋ؽؙۯۣۼٷؽ۞

رَ عَالُوالوَلائِزِّلَ عَلَيْهِ اِيَةُ ثِنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ اللهَ قَادِئُوَلَ اَنَّ اللهَ قَادِئُوَلَ اَنْ ثُنَةِّلَ اِيَةً وَلِكِنَ ٱكْثَرُهُ مُلاَيْعَلَمُونَ ۞

ۅؘؘۛمَامِنْ دَايَة قِنْ الْرَرْضِ وَلاَظْيِرِ تَنظِيْدُ بِمِنَاحُيْهِ اِلْاَأْمُـُّهُ ٱمْثَالَكُوْ مُافَوِّظُنَا فِى الْكَتْبِ مِنْ شَقْ كُنْمَ

ال رَبِّهِمْ يُعْمَرُ وْنَ 💬

وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ (۱) اور مردوں کو اللہ زندہ کرکے اٹھائے گا پھرسب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔(۳۲)

اور یہ لوگ کتے ہیں کہ ان پر کوئی مجڑہ کیوں نہیں نازل کیا گیاان کے رب کی طرف ہے آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ مجڑہ نازل فرمادے (۳) کیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ (۳) (۳۷) اور جتنے فتم کے جاندار ذمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے فتم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں ہے اڑتے ہیں ان میں کوئی قتم الی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں' (۳) ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی (۵) پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمح نہیں جو کہ کار ہیں جہے جانکیں گیے جانکیں گے۔ (۳۸)

(۱) اور ان کافروں کی حیثیت توالی ہے جیسے مردوں کی ہوتی ہے جس طرح وہ سننے اور سیجھنے کی قدرت سے محروم ہیں' میہ بھی چو نکہ اپنی عقل و فہم ہے حق کو سیجھنے کا کام نہیں لیتے' اس لیے یہ بھی مردہ ہی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی ابیامعجزہ مجوان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے مجیسے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتہ انڑے 'یا پہاڑان پراٹھا کر ملند کر دیا جائے 'جس طرح بنی اسرائیل پر کیا گیا۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ تو یقینا ایسا کر سکتا ہے لیکن اس نے ایسااس لیے نہیں کیا کہ پھر انسانوں کے اہلا کامسئلہ ختم ہو جا تاہے۔علاوہ ازیں ان کے مطالبے پراگر کوئی مججزہ دکھلایا جا تااور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر فور اانہیں ای دنیاہی میں سخت سزادے دی جاتی۔ یول گویا اللہ کی اس حکمت میں بھی انہی کا دنیاوی فائدہ ہے۔

<sup>(</sup>۳) جواللہ کے حکم و مثیت کی حکمت بالغہ کاادراک نہیں کرسکتے۔

<sup>(</sup>۴) کینی انہیں بھی اللہ نے ای طرح پیدا فرمایا جس طرح حمہیں پیدا کیا 'ای طرح انہیں روزی دیتا ہے جس طرح حمہیں دیتا ہے اور تمہاری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت وعلم کے تحت داخل ہیں۔

<sup>(</sup>۵) کتاب (دفتر) سے مرادلوح محفوظ ہے۔ لینی وہاں ہرچیز درج ہے یا مراد قرآن ہے جس میں اجمالاً یا تفصیلاً دین کے ہر معاطع پر روشنی ڈالی گئ ہے، جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَنَوْلِنَا عَلَيْكَ الْكِيْبَ بِتِهْ يَانَا لِيْطِيَّ يَنَى ﴾ (النحل - ۸۹) ہم نے آپ پر ایسی کتاب آباری ہے جس میں ہرچیز کا بیان ہے۔ " یماں پر سیاق کے کحاظ سے پہلا معنی اقرب ہے۔ (۱) لیعنی تمام فرکورہ گروہ اکٹھے کیے جا کیں گے۔ اس سے علما کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کو زندہ کرکے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، جانوروں اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی زندہ کرکے ان کا بھی حساب

وَالَّذِيْنِيَكَنَّ كُولُوا بِالْنِيَنَافُهُ ۚ وَلَكُونِ الظُّلُمْتِ مَنْ يَشَالِاللهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَنَمَّأُ يَجَعُلُهُ عَلْ حِرَاطٍ مُسْتَقِيرٍ ﴿

قُلْ آرَءَ يَتَكُوُ إِنَّ الْمُكُوعَكَ اللهِ اللهِ الْوَالْتَكُوُ السَّاعَةُ أَغَيْرًا للهِ تَكُ عُونَ إِنْ كُنْتُوصِ قِيْنِ ۞

بَلُ إِيَّالُائِكُ تَكُوُّنَ فَيَكِيْمُفُ مَانَكُ مُوْنَ الِيَّهِ إِنْ شَلَّمُ وَتَنْتُونَ مَا شُوْرِكُونَ ۞

اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ملمتوں میں بسرے گونگے ہو رہے ہیں' اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سید هی راہ پرلگادے۔'' (۳۹)

آپ کھئے کہ اپناحال تو ہٹلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کاکوئی عذاب آپڑے یا تم پر قیامت ہی آپنچے تو کیااللہ کے سواکسی اور کو پکاروگ۔ اگر تم سے جو۔ (۴۰)

بلکہ خاص ای کو پکارو گے ' پھر جس کے لئے تم پکارو گ اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور جن کو تم شریک ٹھسراتے ہوان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ (۲۱)

کتاب ہوگا۔ جس طرح ایک حدیث میں بھی نی ماٹھی نے فرایا کی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوگا تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ (صحیح مسلم نصب مادے اللہ اللہ علی علیانے کا مراد صرف موت لی ہے۔ لینی سب کو موت آئے گی۔ اور بعض علیانے کہاہے کہ یہاں حشرے مراد کفار کا حشر ہے۔ اور درمیان میں مزید جو باتیں آئی ہیں 'وہ جملہ معترضہ کے طور پر ہیں۔ اور حدیث فدکور (جس میں بکری سے بدلہ لیے جانے کا ذکر ہے) بطور تمثیل ہے جس سے مقصد قیامت کے حساب و کتاب کی ابھیت و عظمت کو واضح کرنا ہے۔ یا سے حیات کا ذکر ہے) بطور تمثیل ہے جس سے مقصد قیامت کے حساب و کتاب کی ابھیت و عظمت کو واضح کرنا ہے۔ یا سے کہ حیوانات میں سے صرف طالم اور مظلوم کو زندہ کرکے طالم سے مظلوم کو بدلہ دلا دیا جائے گا۔ پھر دونوں معدوم کر دیئے جا کیں گے۔ (فتح القدیر وغیرہ) اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) آیات النی کی تکذیب کرنے والے چونکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہیں اور اپنی زبانوں سے حق بات بولتے نہیں اس لیے وہ الیہ بی بیں بیسے گونگے اور بہرے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ کفرو ضلالت کی تاریبوں میں بھی گھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے ان کی اصلاح ہو سکے۔ پس ان کے حواس گویا مسلوب ہو گئے جن سے کسی حال میں وہ فاکدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر فرمایا: تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ جے چاہے مسلوب ہو گئے جن سے کسی حال میں وہ فاکدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر فرمایا: تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہو جا تا بلکہ عدل وانصاف گراہ کر دے اور جے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ لیکن اس کا سے فیصلہ یوں بی الل شپ نہیں ہو جا تا بلکہ عدل وانصاف کے نقاضوں کے مطابق ہو تا ہے گراہ اس کو کر تا ہے جو خود گراہی میں پھنسا ہو تا ہے اور اس سے نگلنے کی وہ سمی کر تا ہے نقاضوں کے مطابق ہو تا ہے ۔ (مزید دیکھتے سور ہ بقرۃ آیت ۲۲ کا حاشیہ)

<sup>(</sup>۲) اَرَءَینتکُمٰ میں کاف اور میم خطاب کے لیے ہے اس کے معنی اَنحبِرُونِیٰ (مجھے بتلاؤیا خبروو) کے ہیں۔اس مضمون کو بھی قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیاہے (دیکھئے سور ۂ بقرہ آیت ۱۹۵ کا حاشیہ) اس کامطلب یہ ہوا کہ توحید انسانی فطرت

وَلَقَنُ أَنْشُلْنَا ۚ إِلَى أَمُومِّينُ قَيْلِكَ فَأَخَذُنُّ مُ بِالْبُلْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَمُلَّهُمْ يَتَمَعَّا عُوْنَ ۞

فَلُوُلِكَاذُعَآ أُمُهُمَّ بَالْمُنَا تَعَتَّرَعُوا وَلَكِنُ تَسَتُ ثُلُوْبُهُمُ وَزَيِّنَ لَهُمُّ الشَّيْطُنُ مَا كَانُوا يَعْلُونَ ۞

فَلَمَّانَسُواْمَاذُكُرُوُّا بِهِ فَتَعُنَا عَلَيْهِمُ اَبُوَابَكِّلْ شُئُّ. حَتَّى إِذَا فِرْحُوَّا بِمَآاً وُتُوَّا اَخَذْ نَهُمُ بَغْتَهُ ۖ فَإِذَا هُــــمُ مُبْلِسُون ۞

> فَعُطِعَ دَايُرالْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوْ الْوَاحُمَدُ لُلِهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغیر بھیج تھے 'سوہم نے ان کو تنگدستی اور بھاری سے پکڑا ناکہ وہ اظہار بجز کر سکیں۔(۴۲) سوجب ان کو ہماری سزا کپنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کر نمیں مانتہ کہ کا کئیں اللہ کہ قالم سخت ہے ہم گئے

کیوں نہیں اختیار کی؟ لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کردیا۔ (۱) (۲۳۳)

پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیدے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اثرا گئے ہم نے ان کو دفعتا گیڑلیا ' پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔(۴۴)

پھر ظالم اوگوں کی جڑکٹ گئی اور اللہ تعالی کا شکرہے جو تمام عالم کاپروردگارہے۔ (۳۵)

کی آواز ہے۔ انسان ماحول' یا آباد اجداد کی تقلید نا سدید میں مشرکانہ عقائد د اعمال میں جتلا رہتا ہے اور غیراللہ کو اپنا حاجت رواد مشکل کشا سجھتا رہتا ہے' نذر نیاز بھی اننی کے نام کی نکالتا ہے' لیکن جب کسی ابتلا سے دو چار ہو تا ہے تو پھر یہ سب بھول جا تا ہے اور بے اختیار انسان پھراسی ذات کو پکار تا ہے جس کو پکار نا بھر سب باوگ اس فطرت اور بیا کہ نجات اخردی تو مکمل طور پر اسی صدائے فطرت لیعنی توحید کے اختیار کرنے میں ہی ہے۔

- (۱) قویس جب اظاق و کردار کی پستی میں جتلا ہو کراپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ پھران کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھے 'ان کے دل اس کی ہارگاہ میں نہیں جھکتے اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے۔ بلکہ اپنی بد اکمالیوں پر آویلات و توجیمات کے حمین غلاف چڑھا کراپنے دل کو مطمئن کر لیتی ہیں۔ اس آیت میں ایک ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جے شیطان نے ان کے لیے وبصورت بنادیا ہوتا ہے۔
- (۳) اس میں خدا فراموش قوموں کی بایت اللہ تعالیٰ بیان فرما تا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر الیی قوموں پر دنیا کی آسائٹوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں' پہال تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں اور اپنی مادی خوش حالی و ترقی پر اترانے لگ جاتی ہیں تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مؤاخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی

قُلُ آرَءَيْنُوْ إِنَ اَخَذَا اللهُ سَمُعَكُمْ وَ ٱبْصَارَكُمْ وَخَتَّمَ عَلْ قُلُوْ بِكُوْمَنَ اللهُ عَيُرُ اللهِ يَأْتِيَكُمْ بِيهُ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْايتِ ثُمَّ مُمْ يَصُدِ فُوْنَ ۞

قُلُ ٱرَءِيْتَكُوُّ إِنَّ ٱلتَّكُوْعَذَاكِ اللهِ بَغْتَةُ ٱوَجَهْرَةً هَلُ يُهُلُكُ إِلَّا الْقَوْمُ الطِّلِيُّونَ ۞

آپ کئے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالی تمہاری ساعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر ممر کردے تو اللہ تعالی کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھردے دے وے آپ دیکھتے تو ہم کس طرح ولائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ (۱) (۲۲)

آپ کئے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کاعذاب آپڑے خواہ اچانک یا اعلانیہ تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا۔ (۲۷)

جڑی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آ تا ہے۔ نی ماٹی ایک جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی نافرہانیوں کے باوجود کی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ "استدراج" (فصیل دینا) ہے۔ پھر آپ نے یک آیت تعاوت فرمائی۔ (مسند آخد مد بحلام صفحہ ۱۵) قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبوی ماٹی ایک اس معاوم ہوا کہ دنیوی ترقی اور خوش حالی اس بات کی ولیل نہیں ہے کہ جس فرویا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ کی چیتی ہے اور اللہ تعالی اس سے خوش ہے ' جیسا کہ بعض لوگ ایسا سجھتے ہیں بلکہ بعض تو انہیں ﴿ اَنَ الْرَحُصُ يَرِثُهَا عِبَاوِی الصّٰلِحُونَ ﴾ (الله نبیاء ۱۵) کا مصداق قرار وے کرانہیں "اللہ کے نیک بندے" تک قرار دیتے ہیں۔ ایساسی تعنا اور کہنا فاط ہے 'گراہ قوموں یا افراد کی دنیوی خوش حالی' ابتلا اور مسلت کے طور پر ہے نہ کہ یہ ان کے کفرو معاصی کا صلہ ہے۔

(ا) آ تکھیں' کان اور دل' یہ انسان کے نمایت اہم اعضاو جوارح ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ای کو ویسے ہی ختم کر دے ' وہ دو نوں ہی باتوں پر قادر خصوصیات سب کر لے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں لینی سنٹ ' دیکھنے اور سجھنے کی خصوصیات' جس طرح کافروں کے یہ اس کی گرفت سے کوئی بی نہیں سکا' گریہ کہ وہ خود کی کو بچانا چاہے۔ آیات کو مختلف پہلوؤں سے بیش کرنے کا مطلب ہے بھی انذار و تبشیر اور ترغیب و تربیب کے ذریعے سے 'اور بھی کی اور ذریعے ہے۔

مطلب ہے بھی انذار و تبشیر اور ترغیب و تربیب کے ذریعے سے 'اور بھی کی اور ذریعے سے مورہ یونس میں ﴿ بِیَانَا اَوْنَہُوا ﴾ بِنَانَا وَنَہُونَ اِنْ ہُوں کے دن مراد ہے ' جے سورہ یونس میں ﴿ بِیَانَا اَوْنَہُوا ﴾ بَنْنَا ُ رب خبری) سے مراد رات اور جَھُرۃ شرداری) سے دن مراد ہے ' جے سورہ یونس میں ﴿ بِیَانَا اَوْنَہُوا ﴾

(٣) بَعْنَهُ (بِ خَبْرِی) سے مراد رات اور جَهْرَهُ (خَبِرداری) سے دن مراد ہے ' جے سورہ کوٹس میں ﴿ بَیْمَآٓاُاؤَنَهُا ۗ ﴾ (صودہ یونس۔ ۵۰) سے تعبیر کیا گیا ہے بعنی دن کوعذاب آ جائے یا رات کو۔ یا پھر ہَنْتُہُ وہ عذاب ہے جو اچانک بغیر تمہید اور مقدمات کے آ جائے اور جَهْرَهُ وہ عذاب جو تمہید اور مقدمات کے بعد آئے۔ یہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آ تا ہے۔ ان ہی پر آ تا ہے جو طالم ہوتی ہیں بعنی کفرو طغیان اور معصیت اللی میں حدسے تجاوز کر جاتی ہیں۔

وَمَانُوسُلُ الْمُوْسِلِينَ اِلْاَمْيَتِّيرِينَ وَمُنْذِرِرِنَ ۚ فَمَنَ امَنَ وَلَصُّلَةَ فَلاَخُوثُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَخْزُنُونَ ۞

وَالَّذِيُنَكَ ثَنَكُوْ إِمِالَيْتِنَا يَمَتُهُهُ الْعَنَاكِ بِمَا كَانُوُا يَشُتُقُونَ ۞

ڠؙڷ؆ٛٵؘٷؙڷؙڷڴؙۄٛۼٮ۫۬ۑؽ۫ڂؘۯٙٳؽؙٵٮڟۊۘۅٙڷٚٳٵ۫ۼڵۄؙٵڷؙۼؽڹ ۅٙڷٳٵڠٛۏڷڵڴؙڎٳڹٛڡؘػۘۛڴٵۣڶٵۜؿؠۼٳڷڒٵؽؙۅٛڂٙؽٳڮۜۥڠؙڷ ۿڵؽٮ۫ؾٙۅؽٳڷػ۫ۼڶؽۅٵڷؠڝؽۯۥؘٳڣٙڵػؾؘڡؘڴڒٷؽ۞۫

اور ہم پیغیروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں (۱) پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کرلے سوان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ (۲۸)

اور جو لوگ جاری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب
پنچے گابوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔
آپ کمہ ویجئے کہ نہ تو ہیں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے
پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور
نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو
صرف جو کچھ میرے پاس وی آتی ہے اس کا اتباع کرتا
ہوں (۲) آپ کئے کہ اندھا اور بینا کمیں برابر ہو سکتا
ہے۔ (۵) سوکیاتم غور نہیں کرتے ؟(۵)

(۱) وہ اطاعت گزاروں کو ان نعمتوں اور اجر جزیل کی خوش خبری دیتے ہیں جو اللہ تعالی نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اور نافرمانوں کو ان عذابول سے ڈراتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے جنم کی صورت میں تیار کیے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔

- (۲) مستقبل (لیمنی آخرت) میں پیش آنے والے حالات کا انہیں اندیشہ نہیں اور اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے یا دنیا کی جو آسود گیاں وہ عاصل نہ کرسکے' اس پر وہ مغموم نہیں ہوں گے کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کا دلی اور کارسازوہ رب ہے جو دونوں ہی جہانوں کارب ہے۔
- (۳) لیعنی ان کوعذاب اس لیے بینچے گا کہ انہوں نے تکفیرو تکذیب کا راستہ اختیار کیا' اللہ کی اطاعت اور اس کے اوامر کی پرواہ نہیں کی اور اس کے محارم و مناہی کاار تکاب بلکہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا۔
- (٣) میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں (جس سے مراد ہر طرح کی قدرت وطاقت ہے) کہ میں جہیں اللہ کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ایبا برا مجرہ صداقت کا لیتین ہو مشیت کے بغیر کوئی ایبا برا مجرہ صداقت کا لیتین ہو جائے۔ میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں کہ متنقبل میں پیش آنے والے حالات سے میں جہیں مطلع کر دوں' بھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کہ تم جھے ایسے خرق عادات امور پر مجبور کروجو انسانی طاقت سے بالا ہوں۔ میں تو صرف اس وی کا پیرو ہوں جو بھی پر نازل ہوتی ہے اور اس میں حدیث بھی شامل ہے' جیسا کہ آپ نے فرمایا اُوزینتُ القُرُنَانَ وَمِنْ مُنْ مُنْ بھی دیا گھی دیا گھی در اس میں حدیث رسول میں ایک ہیں ہے۔
  - (۵) ہیہ استفہام انکار کے لیے ہے بینی اندھااور بینا 'گمراہ اور ہدایت یافتہ اور مومن و کافر برابر نہیں ہو سکتے۔

وَٱنۡذِرۡبِهِ الَّذِيۡنَ يَعَانُونَ اَن يُعۡتَرُوۤ اللَّ رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُدُمِّنُ دُوۡنِهٖ وَ لِيُّ وَلا شَفِيْحُ لَكَلَّهُمُ يَتَّقُوْنَ ﴿

ۅٙڵٲؾڟۯۣڎٳڷڬڔۺؙڮۘڮٛٷڽۯڋۿۿؙۅڽٳڷۼٮؗٚٚٚۅۊۜۅٲڵۼؿؠۨ ؿؙڔۣؿؙڎؙۅٛڹۅؘڋۿۿ۬ڞٵۼؽؿػڡؚٮؙڿ؊ٳڽؚۿؚۿڝٞۺؙڰٛڰٞٷ ڡٵڝؙڿ؊ٳؽڬۼڲؽۿۿۺؙڰٛؿؙٚڞڟۯۮۿؙۮ ڣؘؾؙڴۅٛڽؘڡؚؿؘٳڶڟڸؠؽؙڹ۞

وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمُ بِبَعْضٍ لِيَقْوُلُوۤ اَهَـُوُلُآ مَنَّ اللهُ عَيْهِهُوِّنَ بَيْنِنَا الَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِونِينَ ۖ

اور ایسے لوگول کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایس حالت میں جمع کئے جائیں گے کہ جتنے غیراللہ ہیں نہ کوئی ان کا مدوگار ہو گا اور نہ کوئی شفیع ہو گا اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ (۱۱) اور ان لوگول کو نہ تکالیے جو صبح و شام اپنے پرور دگار کی عبادت کرتے ہیں ' خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو آپ کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو آپ کا حساب ذرا بھی اس کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو آپ کا حساب ذرا بھی اس کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو جا کیں ۔ (۵۲)

اور ای طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذرایعہ سے آزمائش میں ڈال رکھاہے آکہ یہ لوگ کماکریں کیا یہ لوگ ہماکریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے۔ (")کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر

(۱) یعنی اندار کافائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے 'ورنہ جو بعث بعد الموت اور حشرو نشر پریقین ہی نہیں رکھتے 'وہ اپنے کفرو بجو د پر ہی قائم رہتے ہیں - علاوہ ازیں اس میں ان اہل کتاب اور کافروں اور مشرکوں کار د بھی ہے جو اپنے آبااور اپنے بتوں کو ابنا سفار شی سجھتے تھے۔ نیز کار ساز اور سفار شی نہیں ہوگا کا مطلب ' یعنی ان کے لیے جو عذاب جنم کے مستحق قرار پاچکے ہوں گے۔ ورنہ مومنوں کے لیے تو اللہ نیک بندے ' اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے۔ یعنی شفاعت کی نفی اہل کفرو شرک کے لیے ہو اور اس کا اثبات ان کے لیے جو گناہ گار مومن و موجد ہوں گے ' اس طرح دونوں قدم کی آیات میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔

(۳) ابتدا میں اکثر غریب 'غلام فتم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے یمی چیز رؤسائے کفار کی آزمائش کا ذریعہ

ۉڶڎڶۻؙڷٷڷڷڹۺؙؽؙۼؙڡۣؽؙۏؽڹٳڶؾڹٵڡٛڡؙڷڛڵۄ۠ۼؽؽؙۄؙؙؗڬؽٙڹ ۯڹۜڹؙؙۄ۫ٷؽؘۿ۫ڛؚ؋ڶڗۘڂڡۜةٞڵڰؘۿؙڡٞؽۼؠڵڡۣؽ۫ڬؙۄ۠ڛٛٷٵڸڿؚۿڵڮۊ ؿؙؿۜڗٵػ؈ؽؙۼۮ؇ۏٲڞڶػۥٚڠۧٲؿؙۼڠؙۏۯڗڿڽ۠ۿ۞

وَكُذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْالنِّ وَلِمَّنْتَهِ بُنَ سَبِينُ الْمُجْرِمِينَ ۗ

گزاروں کو خوب جانتا ہے۔ ("(۵۳))
اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری
آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو (یوں) کمہ دیجئے کہ تم پر
ملامتی ہے (") تمهارے رب نے مهرانی فرمانا اپ ذمه
مقرر کرلیا ہے (") کہ جو شخص تم میں سے براکام کر بیٹھے
جہالت سے پھروہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح
رکھے تو اللہ (کی یہ شان ہے کہ وہ) بڑی مغفرت کرنے
والا ہے بڑی رحمت والا ہے۔ (۵۳)

ر معنی اور ماکہ اس طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور ماکہ مجرمین کا طریقہ طاہر ہو جائے۔(۵۵)

بن گئی اور دہ ان غریبوں کا فداق بھی اڑاتے اور جن پر ان کا بس چاتا انہیں تعذیب و اذیت سے بھی دو چار کرتے اور کستے کہ کیا ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ مقصدان کا بیہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہو تا تو یہ سب سے پہلے ہم پر ہو تا 'جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لَوْکَانَ خَیْرُالِمَا سَبَقُونَا اَلْکَیْکَ ﴾ (الأحقاف۔ ۱۱) ''اگر بیہ بم جسم بہتر چیز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے۔

(۱) لین اللہ تعالیٰ طاہری چیک دمک مُ شاٹھ ہاٹھ اور رئیسانہ کرو فرو غیرہ نہیں دیکھا' وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھا ہے اور اس اعتبارے وہ جاتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے اور حق شناس کون ہیں؟ پس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی دیکھی' انہیں ایمان کی سعادت سے سرفراز کر دیا جس طرح حدیث میں آ تا ہے۔ ''اللہ تعالیٰ تمہاری صور تیں اور تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔'' (صحیح مسلم' کتاب البر' بیاب تحدید طلم الممسلم وخذلہ واحتقادہ و دعمہ وعرضہ)

(٢) لینی ان پر سلام کرکے یا ان کے سلام کاجواب دے کران کی تکریم اور قدر افزائی کریں۔

(٣) اور انہیں خوشخبری دیں کہ تفضل و احسان کے طور پر اللہ تعالی نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی تخلیق کا نتات سے فارغ ہو گیا تو اس نے عرش پر لکھ دیا «إِنَّ رَحْمَتِنِ تَغْلِبُ غَضَبِیْ» (صحیح بعدادی ومسلم) "میری رحمت 'میرے غضب پر غالب ہے۔"

(۴) اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کیونکہ ان ہی کی بیہ صفت ہے کہ اگر نادانی سے یا بہ نقاضائے بشریت کسی گناہ کاار تکاب کر بیٹھتے ہیں تو پھر فور آتو بہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ گناہ پر اصرار اور دوام اور تو بہ و انابت سے اعراض نہیں کرتے۔

قُلُ إِنِّى نُهِيْتُ أَنْ أَعُبُكَ الَّذِيُنَ تَكُ عُوْنَ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ قُلُ لِآلَ اَتَّبِهُمُ اَهُوَ اَءَكُمْ فَتَكُ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا اَنَامِنَ النُّهُ تَكِيرُنَ ۞

قُلُ إِنِّ عَلَى بَيِنَةَ قِمِّنَ ؟ ثِنَّ وَكَنَّ بُكُوْ بِهِ مَاعِنُوئَ مَا تَسُتَعُجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكُو إِلَّا لِلْهِ يَقْعُضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَهُ الْفَصِلِيْنِ ۞

قُلْ لُوْ آنَ عِنْدِي مَا تَسُتَعُجِلُونَ بِهِ لَقَضِى الْأَمْرُكَيْنِيَ وَبَيْنَكُوْ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِينَ ۞

آپ کمہ دیجئے کہ جھے کواس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کوچھو ٹرکر پکارتے ہو۔ آپ کمہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گاکیوں کہ اس حالت میں تو میں ہے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ (۵۲)

آپ کمہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے (۲) اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو' جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ حکم کسی کا نہیں بجزاللہ تعالی کے (۳) اللہ تعالی واقعی بات کو بتلا دیتا ہے (۳) اور سبسے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ (۵)

آپ کمہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کاتم نقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمهارا باہمی قصۂ فیعل (<sup>(a)</sup> ہو

- (۱) لیمنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کے بچائے 'تمہاری خواہشات کے مطابق غیراللہ کی عبادت شروع کر دول تو یقیناً میں بھی گراہ ہو جاؤں گا۔مطلب یہ ہے کہ غیراللہ کی عبادت و پرستش 'سب سے بڑی گمراہی ہے لیکن بد قتمتی سے یہ گمراہی اتنی ہی عام بھی ہے۔ حتی کہ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداداس میں مبتلا ہے۔ هَذَاهُمُ اللهُ نَعَالٰی ۔
- (۲) مراد وہ شریعت ہے جو وی کے ذریعے سے آپ می اللہ اللہ کی گئ جس میں توحید کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ « إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ، ولكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوٰبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ »(صحیح مسلم ومسند اُحمد ۲۵۰/۲۸۵/۳۰ ابن ماجه کتاب الزهد؛ باب القناعة)
- (٣) تمام کا کتات پر اللہ ہی کا حکم چاتا ہے اور تمام معاملات ای کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلد ہی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تہیں میری صدافت یا کذب کا پتہ چل جائے ' تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے ' وہ اگر چاہے تو تہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہیں متنبہ یا تباہ کر دے اور چاہے تو اس وقت تک تمہیں معنب ملت دے جب تک اس کی حکمت اس کی مقتضی ہو۔
- (۳) یَمُصُّ فَصَصِّ ہے بعنی یَمُصُّ فَصَصَ الْحَقِّ (حق باتیں بیان کرتایا بتلاتا ہے) یا فَصَّ اَثَرَهُ (کی کے پیچے، پیروی کرنا ہے بینی یَتَبِعُ الْحَقَّ فِیْمَا یَخْکُمُ بِهِ (اپنے فیصلوں میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے لینی حق کے مطابق فیصلو کرتا ہے۔ (فتح القدری)
- (۵) کینی اگر الله تعالی میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب جھیج دیتا یا الله تعالی میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر

وَعِنَكُ مَفَاتِحُ الْفَيْبِ لاَيعُلَمُهُمَ الْأَلُمُووَيَعُلُومَا فِي الْبَرُوالْبَحُووَا تَشْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَايعِلَمُهُمَا وَلاَحْبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلاَقَطْبٍ وَلاَيَابِي اللّذِنْ كِنْبِ مُبِينِي ۞

ۉۿؙۅٳڵڹؽؙؾؾۜۊؗؿڬؙۄ۫ڽٳڵؿڸۘٷؾۼۘۿۄٚٵۻۜڗۘٷؿؙۄ۫ڽٳڶڣٞۿٳڔ ؿؙۊؿؠؘۼؿؙڰؙۄ۫ڣؿۼٳؽڠڞٙؽٵڮڵٛڞ۠ؾٞؿۧ ڷٛۿڒؚڶڵؽٷڞؙڝۼڴڎ۠ؿٚڠ

چکا ہو آاور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔(۵۸)
اور اللہ تعالیٰ بی کے پاس ہیں غیب کی تنجیاں' (خزانے)
ان کو کوئی نہیں جانتا بجراللہ کے۔ اور وہ تمام چیزوں کو
جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں
اور کوئی پتا نہیں گر تا گروہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی
دانہ ذمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر
اور نہ کوئی خشک چیزگر تی ہے گریہ سب کتاب مبین میں
ہیں۔'' (۵۹)

اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو (ایک گونہ) قبض کر دیتا ہے <sup>(۲)</sup> اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہواس کو

تمهاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیصلہ کر دیا جاتا۔ لیکن یہ معالمہ چونکہ کلیتاً اللہ کی مشیت پر موقوف ہے ' اس لیے اس نے جھے اس کا اختیار دیا ہے اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری در خواست پر فور آعذاب نازل فرمادے۔ ضروری وضاحت: حدیث میں جو آ تا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے تھم سے بہاڑوں کا فرشتہ نبی ملی ہیں ہی ہو اس کے آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ ملی ہی تی میں ساری آبادی کو دونوں بہاڑوں کے درمیان کچل دوں آپ ملی ہواں کے فرمت میں نے فرمایا۔ "نہیں 'بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا فرمائے گا'جو اس کے نفر فرمایا۔ "نہیں 'بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا فرمائے گا'جو اس کے ساتھ کی کو شریک نہیں محمول کیں 'صحیح بہ خادی' کتاب بلہ المحلق' بباب ایزا قبال آحد کہ آمین والمدلائک کہ فی السماء ..... و صحیح مسلم' کتاب المجھاد باب مالقی النہ من آذی المشوکوں) سے حدیث آبت زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے' جیسا کہ بظا ہر معلوم ہوتی ہے' اس لیے کہ آبت میں عذاب طلب کرنے مدیث آبت زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے' جیسا کہ بظا ہر معلوم ہوتی ہے' اس لیے کہ آبت میں عذاب طلب کرنے عذاب دینے نہیں فرمایا۔ پر عذاب دینے نہیں فرمایا۔ پر عذاب دینے نہیں فرمایا۔ پر عذارہ فعام کریا گیا ہے جب کہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی ایزا دبی کی وجہ سے ان پر عذاب جینے کا ادارہ فعام کریا گیا ہے جب آب ملی گیا ہو نہیں فرمایا۔

(۱) " کِتَابٌ مَّبِنِنٌ " سے مراد لوح محفوظ ہے - اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم النیب صرف اللہ کی ذات ہے غیب کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں اس لیے کفار و مشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف اس کو ہے اور وہی اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے - حدیث میں بھی آتا ہے کہ مفاتح النیب پانچ ہیں قیامت کا علم 'بارش کا نزول ' رحم مادر میں پلنے والا بچہ ' آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات ' اور موت کمال آئے گیامت کی سازی کو نہیں - (صحیح بعدادی تفسیر سورة الانعام)

(٣) یمال نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے' ای لیے اسے وفات اصغراور موت کو وفات اکبر کما جاتا ہے۔ (وفات کی وضاحت کے لیے دیکھیئے آل عمران کی آیت ۵۵ کا حاشیہ)

يُقِتَّنُكُوْ بِمَاكْنَاتُوْتَعُمَكُوْنَ ۞

وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُوْحَفَظَةٌ حَقَىٰ إِذَاجَاءَ اَحَكَكُو الْبَوْتُ تَوَقَّدُ وُسُلْنَا وَهُو لاَ يُغِرِّطُونَ ۞

تُوَّرُدُّوْاً إِلَى اللهِ مَوْلِمُهُمُ الْحَقِّ ٱلْاَلَهُ الْخُلُوَّرُهُ هَا الْمُرَّعُ الْحُسِمِيْنَ ﴿

جانتا ہے پھرتم کو جگا اٹھا تا ہے (۱) ٹاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے (۲) پھراس کی طرف تم کو جانا ہے (۳) پھرتم کو بتلائے گاجو کچھ تم کیا کرتے تھے۔(۲۰)

اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور تم پر گمداشت رکھنے والے بھیجا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آپنچی ہے' اس کی روح ہمارے بھیج ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اوروہ ذرا کو تاہی نہیں کرتے۔ (۱۳)

پھرسب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ (۵) خوب سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہو گا اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔(۲۲)

- (۱) کیعنی دن کے وقت روح واپس لوٹا کر ذندہ کر دیتا ہے۔
- (۲) کینی میہ سلسلہ شب و روز اور وفاتِ اصغرے ہمکنار ہو کردن کو پھراٹھ کھڑے ہونے کامعمول 'انسان کی وفاتِ اکبر تک جاری رہے گا۔
  - (m) لیعن پھر قیامت والے دن زندہ ہو کرسب کواللہ کی بار گاہ میں حاضر ہونا ہے۔
- (٣) لینی اپناس مفوضہ کام میں اور روح کی حفاظت میں بلکہ وہ فرشتہ ' مرنے والا اگر نیک ہو آ ہے تو اس کی روح عِلَيْنَ مِن اللهِ عَلَيْنَ مِنْ اللهِ عَلَيْنَ مِن اللهِ عَلَيْنِ مِن اللهِ عَلَيْنَ مِن اللهِ عَلَيْنَ مِن اللهِ عَلَيْنَ مِن اللهِ عَلَيْنِ مِن اللهِ عَلَيْنِ مِن اللهِ عَلَيْنَ مِن اللّهِ عَلَيْنَ مِن مِن اللّهِ عَلَيْنَ مِن اللّهِ عَلَيْنِ مِن اللّهِ عَلَيْنِ مِن اللّهِ عَلَيْنَ مِنْ عَلَيْنَ مِنْ مِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِ
- (۵) آیت میں ددوا (اوٹائے جائیں گے) کا مرجع بعض نے فرشتوں کو قرار دیا ہے بیتی قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ اور بعض نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو بنایا ہے۔ یعنی سب لوگ حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے (پیش کیے جائیں گے) اور پھر وہ سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسل (جمع کے صیغے کے ساتھ) بیان کیا گیا ہے جس سے بظا ہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نمیں متعدد ہیں۔ اس کی توجیہ بعض مفرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی فرشتہ ایک نمیں متعدد ہیں۔ اس کی توجیہ بعض مفرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی نمیست اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے۔ ﴿ وَلَنْ يَبَوَّ فَلُوْمَالُكُ لَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا فَلُونُ اللّٰهِ کَا فَلَا اللّٰهِ کَا فَلَاللّٰهِ کَا فَلَاللّٰہِ کَا فَلَاللّٰہُ کَا کُمَالاے کے اور اس کی نبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے 'جیسا کہ اس مقام پر ہے اور اس کی نبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے 'جیسا کہ اس مقام پر ہے اور اس کی نبت متعدد فرشتوں کی طرف اس کی نبت اس لحاظ ہے ہے کہ وہی اصل آم

قُلْمَنُ يُنَبِّيكُ فُيِّنُ ظُلْمُتِ الْيَرِّوالْبَخِرِ تَكُعُونَهُ تَضَرُّعًا

وَّثُفَّيَّةً لَّإِنَّ اَغُلِمَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿

قُلِ اللهُ يُنَجِّيُكُو مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبِ ثُقُوّا نَتُوتُ ثُورُ ذُن ﴿

أَوْمِنْ تَعْتِ أَرْجُلِكُمُ أَوْ يَكْبِسَكُمْ شِيعًا وَّ لَذَنَّ يَعْضَكُمُ بَاسٌ بَعْضَ أَنْظُرُ كَيْنَ نُمَيِّفُ الْالِي لَعَكَّهُ وُ يَفْقَهُونَ ۞

قُلُ هُوَالْقَادِ رُعَلَى آنَ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَا أَبَامِنَ فَوْقِكُمُ

آپ کمیٹے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے۔ تم اس کو پکارتے ہو گز گڑا کر اور چیکے چیکے 'کہ اگر تو ہم کو ان سے نجلت دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ (۱۳) آپ کمہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کوان سے نجات دیتاہے اور ہر غم سے 'تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔(١٢٣) آپ کیئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمهارے اوپر سے بھیج دے (۱) یا تمهارے یاؤں تلے سے (۲) یا کہ تم کو گروہ گروہ کرکے سب کو بھڑا دے اور

تہمارے ایک کو دو سرے کی لڑائی چکھا دے۔ <sup>(۳)</sup> آپ و سی ہم اس طرح ولائل مختلف بہلوؤں سے

بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں۔(۲۵)

(تھم دینے والا) بلکہ فاعلِ حقیق ہے۔ متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہ ملک الموت کے مدد گار ہیں ' وہ رگول' شرمانوں' پٹوں سے روح نکالنے اور اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے کاشنے کا کام کرتے ہیں اور ملک الموت کی طرف نبت کے معنی میہ ہیں کہ پھر آ ٹر میں وہ روح قبض کر کے آسانوں کی طرف لے جاتا ہے۔ رتفسیر دوح المعانى جلده-صفحه ١٦٥) حافظ ابن كثير امام شوكاني اورجهور علماس بات ك قائل بي كه ملك الموت ايك بي ہے جیسا کہ سور وَالم السجدة کی آیت ہے اور مسند أحمد (جلد ۳ مفحہ ۲۸۷) میں حضرت براء بن عاذب بڑاٹھ؛ کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے اور جمال جمع کے صینے میں ان کا ذکر ہے تو وہ اس کے اعوان و انصار ہیں۔ اور بعض آثار میں ملک الموت كانام "عرراكيل" بتلاياكيا ب- (تفسيوابن كثير-الم السجدة - والله أعلم-

<sup>(</sup>۱) لینی آسان سے 'جیسے بارش کی کثرت' یا ہوا' پھرکے ذریعے سے عذاب۔ یا امراو حکام کی طرف سے ظلم وستم۔

<sup>(</sup>٢) جیسے دھنسایا جانا' طوفانی سیلاب' جس میں سب کچھ غرق ہو جائے۔ یا مراد ہے ما تحقوں' غلاموں اور نو کروں چاکروں کی طرف سے عذاب کہ وہ ید دیانت اور خائن ہو جا کیں۔

<sup>(</sup>٣) يَلْبِسَكُمْ أَيْ: يَخْلُطَ أَمْرَكُمْ تهمارے معاطے كو خلط طط يا مشتبركردے جس كى وجد عتم كرو بول اور جماعتوں مِين بِشْجَاوَ - وَيُكِذِيْنَ، أَيْ: يَقَتُلَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَتُكِيْنَ كُلُّ طَائِفَةٍ ٱلأَخْرَىٰ أَلَمَ الْحَرْبِ. تمماراايك ومرے كو قتل كر -- اس طرح بركروه دو سركروه كولزائي كامزه چكھائے (ايسرالتفاسير) حديث ميں آيا بني صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے تین دعا کیں کیں۔ ١ - میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے۔ ٢- قط عام کے ذر کیے اس کی تباہی نہ ہو۔ سا۔ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالی نے پہلی دودعائمیں قبول فرمالیں۔ اور تیسری دعا

وَكُذَّ بَرِيهِ قَوْمُكَ وَهُوَالْحَقُّ قُلْ لَّسُتُ عَلَيْكُوْرِ وَكِيْلٍ شَ

لِكُلِّ نَبَإِمُّنُ تَعَرُّزُوَّ سَوْفَ تَعُلَمُوْنَ 🏵

ۅٙٳۮؘٳۯٲؽۜؾٵڒؽؽؽؘڲؙۅ۫ڞؙۅؽ؋ۣۧٳڶؾؚێٵڡٚٲۼڔۻ۫ۜۜۜۜۼؠٛؗۿڂڠۨ ؽؘۼ۠ۅڞؙۅؙٳڣٞػڔؠؙڎۼؽڔڠٝۅؘڸڡۜٵؽ۫ؠ۫ؠێۜػٳڶۺۧؽڟڽؙڣؘڵڒۺٙڠؙ ؠؘۼٵڶڮٚڴۏؠڡۼٳڷۼۅ۫ۄٳڶڟۣڸؠڽؙؽ۞

> وَمَاعَلَ الذِيْرَيَ يَتَقُونَ مِنْ حِمَالِهِمُومِّن مَّكُمُّ وَللرِنُ ذِكُولَى لَعَلَيْهُ وَنَسَّقُونَ مِنْ حِمَالِهِمُومِّن مَّكُمُّ وَللرِنُ

اور آپ کی قوم <sup>(۱)</sup> اس کی تکذیب کرتی ہے حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کمہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں۔ <sup>(۲)</sup>

ہر خبر (کے وقوع) کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔(١٤)

اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں بمال تک کہ وہ کمی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھرالیے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔

اور جولوگ پر ہیز گار ہیں ان پران کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پنچے گا<sup>(۱۳)</sup> اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے شاید

سے مجھے روک دیا۔ (صحیح مسلم 'نمبر ۲۲۱۷) یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں بیات تھی کہ امت محمر بید میں اختلاف وانسشقاق واقع ہو گااوراس کی وجہ اللہ کی نافرمانی اور قر آن و حدیث سے اعراض ہو گاجس کے نتیج میں عذاب کی اس صورت سے امت محمد یہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ سے ہے جو قوموں کے اخلاق و کردار کے بارے میں ہمیشہ رہی ہے۔ جس میں تبدیلی ممکن نہیں ﴿ فَكُنْ تَعْجِدُ لِلُهُ تَتَا اللّٰهِ تَبَدِيْ لِلّا وَ وَلَنْ تَعْجِدُ لِلْمُتَعِدَ اللّٰهِ تَبَدِيْ لِلّا وَ وَلَنْ تَعْجِدُ لِلْمُتَعِدِ اللّٰهِ تَبَدِيْ لِلّا وَ وَلَنْ تَعْجِدُ لِلْمُتَعِدِ اللّٰهِ تَبَدِيْ لِلّا وَ وَلَىٰ اللّٰهِ تَبَدِيْ لِلّا وَ وَلَىٰ اللّٰهِ تَبَدِيْ لِلّا کَا وَلَا اللّٰهِ تَبْدِيْ لِلّٰ اللّٰهِ مَانِ مَاللّٰہِ اللّٰهِ مَلْنُ مَعْدِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ مَانِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَبْدِيْ لِلّٰ اللّٰهِ مَانِ مُلِيّاً اللّٰهِ اللّٰهِ عَبْدِيْ لِلّٰ اللّٰهِ مَلْنُ مَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَبْدِيْ لِلّٰهِ اللّٰهِ عَبْدِيْ لِلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَبْدِيْ لِللّٰهِ مَلْنُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَبْدِيْ لِللّٰهِ عَبْدِيْ لِلّٰ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَانِ عَلَاللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰمُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلْلَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

- (۱) به كامرجع قرآن بي عذاب (فتح القدير)
- (۲) لینی مجھے اس امر کامکلف نہیں کیا گیا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کے راتے پر لگا کر ہی چھو ڈول۔ بلکہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے ﴿ فَمَنْ شَاّدُوَالْهُو مِنْ قَصَنْ شَاّدَ وَالْمِنْ شَارِ وَالْمَالِيْ فَصَنْ شَاّدُ وَالْمَ
- (٣) آیت میں خطاب آگرچہ نبی ملی تقلیل سے ہے لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی تھم ہے جے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سور ہ نساء آیت نمبر ۱۳ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اس سے ہروہ مجلس مراد ہے جہال اللہ رسول کے احکام کا قرآق اڑایا جا رہا ہو یا عملاً ان کا استخفاف کیا جا رہا ہو یا اہل بدعت و اہل زینج اپنی تاویلات رکیکہ اور توجیہات عیفہ کے ذریعے سے آیات الی کو تو ٹر مروڑ رہے ہوں۔ اسی مجالس میں غلط ہاتوں پر تنقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے 'بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب الی کا باعث ہے۔
- (٣) مِنْ حِسَابِهِمْ كا تعلق آیات اللی كااستز اكرنے والوں سے ہے۔ یعنی جولوگ ایس مجالس سے اجتناب كریں گے' تو استہز ابآیات الله كاجو گناہ' استہز اكرنے والوں كو ملے گا' وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔

اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے

اینے دین کو کھیل تماشا بنا رکھاہے اور دنیوی زندگی نے

انہیں دھوکہ میں ڈال رکھاہے اور اس قرآن کے ذریعہ

سے نصیحت بھی کرتے رہیں آکہ کوئی شخص اینے کردار

کے سبب (اس طرح)نہ کھنس جائے (۲) کہ کوئی غیراللہ

اس کانه مد د گار هو اور نه سفارشی اور په کیفیت هو که اگر دنیا بھر کامعادضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا

وه بھی تقویٰ اختیار کرس۔ (۱)

وَذِيرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوْ إِدِيْنَهُ مُ لَوِيًّا وَّلَهُوًا وَّغَرَّتْهُ مُ الْعَبُونَةُ الدُّنْيَاوَ وَيِّرْيِهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْنُ إِيمَاكْتَبَتُ لَيْسَ لَهَا

ون دُونِ اللهِ وَإِنْ وَالسَّفِيعُ وَإِنْ تَعْدِ لُكُلَّ عَدُولِ لَانُؤُخَذُونَهُمُ الْوَلَّمِكَ الَّذِينَ أَيُسِلُّوا بِمَا كَسَيُّوا الْهُمُ شَرَاكِ مِّنْ حَمِيْمِ وَعَذَاكِ الدُّوْنِيمَا كَانُوْ الْكُوْرُونَ أَنْ

جائے۔ (۳) ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب بھنس گئے'ان کے لیے نمایت تیز گرم یانی پینے کے لئے ہو گا اور در دناک سزا ہو گی اپنے کفر کے سبب۔(۵۰) آب کمہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکارس که نه وه جم کو نفع پنچائے اور نه جم کو نقصان پہنچائے اور کیا ہم النے پھرجا کیں اس کے بعد کہ ہم کو الله تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے 'جیسے کوئی شخص ہو کہ

قُلْ آنَنُ عُوامِنُ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا نَضُرُّنَا وَنُرَدُّعُلَ اَعْقَابِنَا بَعْنَدَادُهُ مَاسَنَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهُوتُهُ الشَّيْطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ آحَمُكُ بِّكُ عُوْنَهُ إِلَى الْهُدَى انْتِينًا \*

<sup>(</sup>۱) کینی اجتناب و علیحد گی کے باوجود وعظ د نصیحت اور امر پالمعروف و نهی عن المئکر کا فریضہ حتی المقدور ادا کرتے رہیں۔ شایدوہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آ جا کس۔

<sup>(</sup>٢) تُبْسَلَ، أي: لِقَلَّا تُبْسَلَ بَسَلُ ك اصل معنى تومنع ك بين الى سے ب شُجَاعٌ بَاسِلٌ ليكن يمال اس ك مختلف معنی کیے گئے ہیں-ا- تُسلَّمُ (سونب ویے جائیں-۲- تُفضَحُ رسوا کرویا جائے) ۳- تُوَاخذُ (مُوَافذه کیا جائے) ۲-نُجَاذَىٰ (بدلہ دیا جائے) امام ابن کثر فرماتے ہیں کہ سب کے معنی قریب قریب ایک ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نفیحت کریں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ نفس کو' جو اس نے کمایا' اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے۔ یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے یا وہ مؤاخذہ اور مجازات کی گرفت میں آ جائے۔ ان تمام مفہوم کو فاضل مترجم نے "کیش نہ جائے" سے تعبیر کیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) و نیامیں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدویا کسی کی سفارش سے یا مالی معاوضہ دے کرچھوٹ جا تا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ بتیوں ذریعے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کا فروں کا کوئی دوست نہ ہو گاجوا نہیں اللّٰہ کی گرفت ہے بچالے 'نہ کوئی سفار شی ہو گاجوا نہیں عذاب اللی سے نجات دلادے اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے کچھ ہو گا 'اگر بالفرض ہو بھی تو وہ قبول نہیں کیاجائے گاکہ وہ دے کرچھوٹ جائے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔

قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُ لُنَّ وَامْرِنَا النَّمْ لِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

وَإَنْ إَقِيْمُواالصَّلُوٰةَ وَ اتَّتُعُونُا وَهُوَالَّذِيْ اَلَيْهِ الْمُثَرُونَ ﴿

وَهُوَالَّانِ مُ حَكَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَر

اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کرویا ہو اور وہ بھٹٹٹا پھر تاہو 'اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو شھیک راستہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ (ا) آپ کہ د جبح کے لا ہوا ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے (ا) اور ہم کویہ تھم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جائیں۔(اے) اور دی کے نماز کی پابندی کرواور اس سے ڈرو (ا) اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔(۲۲) اور وہی اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔(۲۲)

وے 'اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ "لیکن یہ ہدایت اور گمراہی ای اصول کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی جے چاہے گمراہ اور جے چاہے راہ یاب کرے ۔ جیسا کہ اس کی وضاحت

<sup>(</sup>۱) یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفراور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جا کیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک مخص اپنے ان ساتھیوں ہے بچھڑ جائے جو سید سے رائے پر جا رہے ہوں۔ اور بچھڑ جائے والا مثال ایسے ہی ہے کہ ایک مخص اپنے ان ساتھیوں ہے بچھڑ جائے جو سید سے رائے پر جا رہے ہوں۔ اور بچھڑ جائے والا جنگلوں میں جیران و پریشان بھٹا ایکر رہا ہو' ساتھی اے بلا رہے ہوں لیکن جرانی میں اسے پچھ بھائی نہ دے رہا ہو۔ یا جنات کے نرغے میں پیش جائے کے باعث صحیح رائے کی طرف مراجعت اس کے لیے ممکن نہ رہی ہو۔

(۲) مطلب یہ ہے کہ کفرو شرک افقیار کرکے جو گمراہ ہو گیا ہے' وہ بھٹلے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکت ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کر دی ہے تو یقینا اللہ کی توفق سے وہ راہ یاب ہو جائے گا۔ کیو نکہ ہدایت پر چلا دینا' ای کا کام ہے۔ جیسے دو سرے مقامات پر فرمایا گیا۔ ﴿ وَاَنَّ اللہ اَلٰ اِیْہُ رِیْہُ وَاَنَّ کُلُورِ وَاَنَّ اللہ اَس کو ہدایت نہیں دینا' جس کو وہ گمراہ کر را اللہ حل۔ ۲۰ اللہ اس کو ہدایت نہیں دینا' جس کو وہ گمراہ کر را اللہ حل۔ ۲۰ اللہ اس کو ہدایت نہیں دینا' جس کو وہ گمراہ کر را اللہ حل۔ ۲۰ اس کو ہدایت نہیں دینا' جس کو وہ گمراہ کر را اللہ حل۔ ۲۰ اس کو ہدایت نہیں دینا' بس کو وہ گمراہ کیا۔ جس کو وہ گمراہ کر اللہ حل۔ ۲۰ اس کو ہدایت نہیں دینا' جس کو وہ گمراہ کر را اللہ حل کے ۲۰ اس کو ہدایت نہیں دینا' جس کو وہ گمراہ کر دائی کو اس کو ہدایت نہیں دینا' جس کو وہ گمراہ کر دائیگر کیا۔ ۲۰ سے کا سائی کیا کہ سے کا سائی کیا کہ کو کیا گھراہ کیا گھراہ کے دیا کہ سائی کیا کہ سے کس کو ان کیا کہ کو کہ گھراہ کر کیا گھراہ کیا کہ سے کرانے کی خواہش کی خواہش کیا کہ بیا کہ کھراہ کی کر ان کیا کہ کو کہ گھراہ کیا گھراہ کیا گھراہ کیا گھرائی کیا کہ کی کو دو کمراہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کو ان کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا گھراہ کیا کہ کو دو کر کیا گھراہ کیا کہ کو دیا گھرائی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کم کیا کہ کو کیا گھرائی کیا کہ کر ان کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دیا گھرا کیا کہ کو کو کہ کر ان کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر ان کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا ک

متعدد جگہ کی جاچک ہے۔ (۳) وَأَنْ أَفِينُوا كاعطف لِنُسْلِمَ پر ہے بینی ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے مطبع ہو جائیں اور یہ کہ ہم نماز قائم كریں اور اس سے ڈریں - تسليم وانقیاد اللی كے بعد سب سے پہلا تھم اقامتِ صلوة كادیا گیا ہے جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے اور اس كے بعد تقویٰ كا تھم ہے كہ نماز كی پابند كی تقویٰ اور خشوع كے بغیر ممکن نہیں ﴿ وَإِنْهَا لَكِيْدَيْقُ اِلْاَعْمَى اَلْجَيْدِيْنَ ﴾ (المبقرة:٥٥)

<sup>(</sup>۴) حق کے ساتھ یا بافا کدہ پیدا کیا ایعنی ان کو عبث اور بے فا کدہ (کھیل کود کے طور پر) پیدا نہیں کیا 'بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کا نئات کی تخلیق فرمائی ہے اور وہ میہ کہ اس اللہ کویا در کھااور اس کاشکرادا کیا جائے جس نے بیہ سب کچھ بنایا۔

يَقُولُ كُنُّ فَيَكُونُ أَهُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَرُيْفَخُ

فِي الصُّورِ عٰلِمُ الْعَيْبِ وَالثَّهَا دَةٍ وَهُوَ الْحِكِيمُ الْحِيدُ الْحِيدُ فَ

وَإِذْ قَالَ إِلَاهِيُوُلِامِيُهِ الْزَرَ آتَتَيِّنَهُ آصُنَامًا الْهَةَ ۗ الْنَّ آرْلُكَ وَقُوْمُكَ فَي ضَلِل ثَمِيْنِ

وَكَذَالِكَ ثُرِقُ إِبْرِهِيْمَ مَلَكُوْتَ التَّمُوتِ وَالْزَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْتِينِينَ ۞

اور (۱) جس وقت الله تعالی اتنا که دے گاتو ہو جابس وہ ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے۔ اور ساری حکومت خاص اس کی ہو گی جب کہ صور میں چھونک ماری جائے گی (۲) وہ جائے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا اور وہی ہے بڑی حکمت والا پوری خبرر کھنے والا۔(۲)

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے باپ آزر (۳) سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صرح گمراہی میں دیکھا ہوں۔(۵۳)

اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم (علیہ السلام) کو آسانوں اور زمین کی مخلو قات د کھلا ئیں اور یا کہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں (۳)

(۱) یَوْمُ فَعْلِ مَحْدُوف وَآذَکُویا وَاتَقُوا کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی اس دن کویا دکرویا اس دن سے ڈرو! کہ اس کے لفظ کُنْ (ہوجا) سے وہ جو چاہے گا' ہو جائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حساب کتاب کے تحضن مراحل بھی بری سرعت کے ساتھ طے ہو جا کیں گے۔ لیکن کن کے لیے؟ ایمان داروں کے لیے۔ دو سروں کو تو یہ دن ہزار سال یا پچاس ہزار سال کی طرح بھاری گئے گا۔

(۲) صُوزٌ ہے مرادوہ نرسنگایا بگل ہے جس کے متعلق صدیث میں آتا ہے کہ "اسرافیل اسے منہ میں لیے اور اپنی پیشانی جھکائے، علم اللی کے ختطر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کما جائے تو اس میں چھونک دیں" (ابن کیڑ) ابوداود اور ترزی میں ہے اللہ سود قون ینفخ فیہ (نبر ۲۳۲۲ میں ۱۳۰۳ و ۳۲۴۳) "صور ایک قرن (نرسنگا) ہے جس میں چھونکا جائے گا" بعض علا کے نزدیک تین نفخ ہوں گے، نفخه الصَّفق (جس سے تمام لوگ به ہو جا کیں گے) نفخه الفنآء جس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہوجا کیں گے۔ بعض علا آخری دو بحس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہوجا کیں گے۔ بعض علا آخری دو بخس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہوجا کیں گے۔ بعض علا آخری دو

(٣) مور خين حفرت ابرائيم عليه السلام كى باب كى دونام ذكر كرتے بين أزر ادر تارخ - ممكن ب دوسرانام لقب مور خين كمت بين كه آزر كو حفرت ابرائيم عليه السلام كية بين كه آزر كو حفرت ابرائيم عليه السلام كي باب كے طور پر ذكر كيا ب الندائي صحح ب-

(٣) مَلَكُوتٌ، مبالغه كاصيغه به جيس رَغْبَة س رَغْبُوتْ اور رَهْبة س رَهبُوتْ اس س مراد مخلوقات ب وسياكه

فَلَتَّاجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْكَبَا قَالَ هَٰذَا رَبِّى ۚ فَلَتَّا ٱفَلَ قَالَ لِآلِكِ إِلَيْنِ الْاِفِلِينَ ۞

فَلَمَّارَاالْفَتَرَانِيًّا قَالَ هٰذَارَيِّ فَلَمَّاآفَلَ قَالَ لَدِنُ كُوْيَهُدِنُ رَيِّ لَاكُوْنَنَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّلَّالِيْنَ ﴿

فَلْمَا رَّا الْتُمْمُنَ بَالِيَّةُ قَالَ لَمْنَ ارَيِّ لَمْنَ الْكُرُّ فَلَمَّا أَفَكُ قَالَ لِعُوْمِ إِنِّ بَرِقَيُّ مِنْ الْتُشْرِكُونَ ۞

پھرجب رات کی تاریجی ان پر چھاگئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے مگرجب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا(۱)

پھر جب چاند کو دیکھا چکتا ہوا تو فرمایا کہ سے میرا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔(22)

پھر جب آ فتاب کو دیکھا چکتا ہوا تو فرمایا کہ (<sup>۱)</sup> یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے برا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا ہے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ (۱)(۵۸)

ترجمہ میں یمی مفہوم اختیار کیا گیا ہے۔ یا ربوبیت والوبیت ہے یعنی ہم نے اس کو بید دکھلائی اور اس کی معرفت کی توفیق دی۔ یا بیہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اسفل ارض تک کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مکاشفہ و مشاہدہ کرایا۔ (فتح القدیر)

- (۱) لیتی غروب ہونے والے معبودوں کو پیند نہیں کر ہا' اس لیے کہ غروب' تغیر حال پر دلالت کر ہا ہے جو حادث ہونے کی دلیل ہے اور جو حادث ہو معبود نہیں ہو سکتا۔
- (۲) منسف سل (سورج) عربی میں مؤنث ہے۔ لیکن اسم اشارہ فد کر ہے۔ مراد الطالع ہے بیتی میہ طلوع ہونے والا سورج میرا رب ہے۔ کیونکہ میہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح کہ سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ (اجرام ساویہ میں سورج سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن ہے اور انسانی زندگی کے بقاو وجود کے لیے اس کی اہمیت و افادیت مختاج وضاحت نہیں۔ اس لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمایت لطیف پیرائے میں جاند سورج کے بچاریوں پر ان کے معبودوں کی بے جیشیتی کو واضح فرمایا۔
- (٣) کینی ان تمام چیزوں ہے' جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو' میں بیزار ہوں۔ اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے' بھی طلوع ہوتے' بھی غروب ہوتے ہیں' جو اس بلت کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تالع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟

ٳڹٞ٥ڿۜۿؙۘٷڿ۫ۿؚؠٙٳڷڹؽڡٛڟۅؘٳڶؾٮڶۅؾۅٙٲڵۯۯۻۜڂؽؽ۠ڐٵۊؙڡٵۜ ٲٮؘۜٵڝڹٲڶۺؙڔڮؽؙڹٙ۞۫

> وَعَاكَهَهُ قَوْمُهُ قَالَ اَتُعَالَّهُوْ إِنِّ فِي اللهِ وَقَدُهُ لَمَا مِنْ وَلَا اَعَاكُمَا تُقْرِئُونَ بِهَ إِلَّا اَنْ يَشَاءُ رَبِّ شَيَّا ۥ وَسِعَرَ نِنْ كُلِّ مَنْ عُعِلْمًا \*أفَلاتَتَنَا كَاوْنَ ⊙

وَكِيْفَ اَخَانُمَا اَشُرَكْتُهُ وَلَا تَغَافُونَ اَثَلُمُ اَشُرِكُتُو بِاللهِ مَالَوْلِيَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلْطَنَا فَأَيُّ الْفَرِيْعَةِي اَحَقُّ بِالْأَمْنِ

میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں (۱) جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا میسو ہو کر'اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں-(۷۹)

اور ان سے ان کی قوم نے جت کرنا شروع کیا ''' آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے کے معاملہ میں جھ سے جست کرتے ہو حالاتکہ اس نے جھے کو طریقہ بتلادیا ہے اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے میرا پروردگار ہی خیال نہیں کرتے۔(۸۰)

اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے

مشہورہ کہ اس وقت کے بادشاہ نمرور نے اپنے ایک خواب اور کاہنوں کی تعبیر کی وجہ سے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا تھم دے رکھاتھا' حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی ایام میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے انہیں ایک غار میں رکھا گیا اگہ نمروداور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے نے جائیں۔ وہیں غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج دکھیے تو یہ تا ٹرات ظاہر فرمائے' لیکن یہ غار والی بات متند نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ قوم سے گفتگو اور مکالے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی ہیں' اس لیے آخر میں قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہمارے ٹھرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں۔ اور مقصداس مکالے سے معبودان باطل کی اصل حقیقت کی وضاحت تھی۔

(۱) رخ یا چرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چرے سے ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے' مراد اس سے شخص ہی ہو تا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ میری عمبادت اور توحید سے مقصود' الله عز و جل ہے جو آسان و زمین کا خالق ہے۔

ہے۔ سبب یہ ہے میں ہوت اور و پیرے ور المد رود کے جود ساختہ معبودوں کی تروید بھی تھی تو انہوں نے بھی اپنے دلا کل رب قوم نے توحید کا یہ وعظ سناجس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تروید بھی تھی تو انہوں نے بھی اپنے دلا کل رب تراش رکھے تھے۔ جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس سے مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں' سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے کے لیے ایسے "سمارے" تلاش کردکھے ہیں جن کو وہ "دلا کل" سبجھتے ہیں یا جن سے کم از کم دام تزویر میں کھینے ہوئے عوام کو جال میں پینسائے رکھا جا سکتا ہے۔

إِنُ كُنْتُوْتَعُلَنُوُنَ ﴿

ٱلذينَ امْنُوْا وَلَوْ يَلْمِنُوَ إِلِيْمُ الْهُمْ نِظُلْمِ اُولَلِكَ لَهُمُو الْأَمْنُ وَهُو مُّفْتَدُونَ أَنْ

ۄٙؾڵؙڬۥٛڿٞؿؙؿؙٲڷؿؠ۠ؠؠٚۧڷٳڹۯۿؽۄؘعڶۊؘۘؽؠ؋ٷؘڡؙٛڎۯڂؾ ڡۜڽٛؾٞٵٞڋٳڽٞڒؾڮؘڂؚڲؽ۠ڠؚڸؽؗؿ۠۞

اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھمرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی 'سوان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے (ا) اگر تم خبر رکھتے ہو۔(۸۱)

جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایبوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ (۸۲)

اور یہ ہماری جمت بھی وہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی (<sup>(()</sup> ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبول میں بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ ((()

- (۱) یعنی مومن اور مشرک میں ہے؟ مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل ہیں' جب کہ مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی دلیل کوئی نہیں' صرف اوہام باطلہ ہیں یا دور از کار تاویلات۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن اور نجات کا مشتق کون ہوگا؟
- (٣) یعنی توحید النی پر ایسی جمت اور دلیل 'جس کا کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ بن پڑا۔ اور وہ بحض کے نزدیک یہ قول تھا ' ﴿ وَکَیْفَ اَخْمَاتُ اَمْ اَلْمُو کَا تُعْمَالُو اَلَّا اِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

وَوَهَمْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْتُوبَ ثُلَّاهِمَنَيْنَا وَنُوحًاهَدَيْنَا مِنْ تَبْلُ وَمِنْ ذُوْتِيَةِ دَاوْدَوَسُلَيْئُنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَ هٰہُونَ وَكَذَٰلِكَ بَحْزِى الْمُحُسِنِيْنَ ﴾

وَزُكِرِيَّا وَيَعْلَى وَعِنْلَى وَالْمَاسُ كُلُّ فِينَ الصَّلِحِينَ 🌣

وَاشْغِيْلُ وَالْيَسَعَ وَنُوْنُنَ وَنُوْطًا وَكُلَّا فَكُلَّا فَطَّلْنَا عَلَى الْعَلِمِيْنَ ۞

اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یحقوب (۱) ہرایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے (۲) داود کو اور سلیمان کو اور الوب کو اور ایوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والول کو جزادیا کرتے ہیں (۸۴) اور انیا کو کو اور الیاس کو نیک لوگول میں سے نتھے۔(۸۵)

اور نیزاساعیل کواوریسع کواور یونس کواور لوط کواور ہر ایک کوتمام جمان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔(۸۲)

(۱) یعنی بڑھاپے میں 'جب کہ وہ اولاد سے ناامید ہو گئے تھے 'جیساکہ سور ہ ہود' آیت ۲۲'۲۳ میں ہے ' پھر بیٹے کے ساتھ الیے پوتے کی بھی بشارت دی جو یعقوب (علیہ السلام) ہوگا 'جس کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا'اس لیے کہ یہ عقب (پیچھے) سے مشتق ہے۔

(۲) ذُرِیَّنِهِ میں ضمیر کا مرجع بعض مفسرین نے حضرت نوح علیہ السلام کو قرار دیا ہے کیونکہ وہی اقرب ہیں۔ لینی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے کہ ساری گفتگوانمی کے ضمن میں ہو رہی ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ اشکال پیش آتا ہے کہ پھر"لوط علیہ السلام" کا ذکر اس فہرست میں نہیں آتا چا ہیے تھا کیونکہ وہ ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے نہیں ہیں۔ وہ ان کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے لینی ابراہیم علیہ السلام کے بھیتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ' لوط علیہ السلام کے باپ نہیں ' پچا ہیں۔ لیکن بطور تعلیب انہیں بھی ذریت ابراہیم علیہ السلام میں شار کر لیا گیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال خرآن مجید میں ہے۔ جمال حضرت اساعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب علیہ السلام کے آبا میں شار کرایا گیا ہے جب کہ وہ ان کے بچا تھے۔ (دیکھیے سورہ لیقر آتیت ۱سالام)

وَمِنُ الْمَالِهِهُ وَذُرْتِيْرِهُ وَلِنُوانِهِمْ وَالْجَنَدُ لَهُمُ وَهَلَايُنْهُمُ الله صراط تُسْتَقِيمُو

ذْ إِكَ هُدَى اللهِ يَهُدِى بِهِ مَنْ يَّشَا ۗ وُمْنَ عِبَادِهِ وَلَوْ اَشْرَكُوْ الْخَيْطَ عَنْهُوُمَّا كَانُوْ اِيَعْمَلُوْنَ ۞

ٱولَيْكَ الَّذِيْنَ التَيْنَهُمُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمُ وَالنَّـُ كُوَّةً وَالنَّـُ كُوَّةً وَالْكَ يَكُفُرُ بِهَا لَهُ وُلِّارٍ فَقَدُ وَكُلْمَا إِنِهَا قَوْمًا لَيْسُوُا

بِهَا بِكُفِي يُنَ ۞

اُولِيَّاكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَيِهُلا مُهُواقَتُ دِهُ \* ثُلُ لَا اَسْتَلُكُوْعَلَيْهِ اَجُرَّا إِنْ هُو اللاذِكُوٰ

اور نیزان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو ' <sup>(۱)</sup> اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔(۸۷)

الله کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتاہے اور اگر فرضاً میں حضرات بھی شرک کرتے تو جو پچھ میہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہوجاتے۔ (۸۸)

یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطاکی تھی سواگر ہیہ لوگ نبوت کا انکار کریں <sup>(۳)</sup> تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیئے ہیں جواس کے منکر نہیں ہیں <sup>(۳)</sup> (۸۹)

ی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالی نے ہدایت کی تھی' سو آپ بھی ان ہی کے طریق پر چلئے (۵) آپ کمہ دیجئے کہ میں

(۱) آبا اصول اور ذریات نے فروع مراد ہیں۔ لینی ان کے اصول و فروع اور اخوان میں سے بھی بہت سول کو ہم نے مقام اجتبااور ہدایت سے نوازا آجنباً "کے معنی ہیں چن لینااور اپنے خاص بندوں میں شار کرنااور ان کے ساتھ ملا لینا۔ یہ جَبَیْتُ اَمْمَاءَ فِی الْحَوْضِ (میں نے حوض میں پانی جمع کر لیا) سے مشتق ہے۔ پس آجنباً "کا مطلب ہوگا اپنے خاص بندوں میں ملا لینا۔ آصطِفاً "تخلیص اور اختیار بھی اسی معنی میں مستعمل ہے۔ جس کا مفعول مصطفیٰ (مجتبیٰ) مخلص اور مختار ہے۔ (فتح القدیر)

(۲) اٹھارہ انبیا کے اسائے گرامی ذکر کر کے اللہ تعالی فرمارہا ہے 'اگر سے حضرات بھی شرک کار تکاب کر لینے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جانے۔ جس طرح دو سرے مقام پر نبی ملٹی تھی سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اَبِنَ اَشْرَکُتُ لَیَعْبَطُلَ عَمَلُک ﴾ (المؤمر۔ ۱۵)" اے پیفیبر! اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔"عالا تک پیفیبروں سے شرک کاصدور ممکن نہیں۔مقصدامتوں کو شرک کی خطرنا کی او رہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔

- (٣) اس سے مراد رسول الله مالي الله على الله عنالفين مشركين اور كفار بين-
- (۴) اس سے مراد مهاجرین وانصار اور قیامت تک آنے والے ایماندار ہیں۔
- (۵) اس سے مراد انبیا ندکورین ہیں۔ ان کی اقتدا کا تھم مسلد توحید میں اور ان احکام و شرائع میں ہے جو منسوخ نہیں

لِلْعُلَمِينَ أَنْ

تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا (۱) ہیہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ (۹۰)

اوران لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرناواجب تھی ویلی قدر نہ کی جب کہ یوں کمہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی (<sup>(()</sup>) آپ یہ کیئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موی لائے تھے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے ان متفرق اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے ان متفرق

ہوئے۔ (فتح القدري) كيونكہ اصول دين تمام شريعتوں ميں ايك ہى رہے ہيں اگو شرائع اور مناجع ميں کچھ کچھ اختلاف رہا۔ جيساكہ آيت ﴿ مَتْرَعَ لَكُوْ مِنَ الذِيْنِ مَا وَعَلَى بِهِ نُوسًا ﴾ (المشودي - ١١) سے واضح ہے۔

(۱) لینی تبلیغ و دعوت کا کیونکہ مجھے اس کاوہ صلہ ہی کافی ہے جو آخرت میں عنداللہ ملے گا۔

(۲) جمان والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پس بہ قرآن انہیں کفرو شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا اور صلالت کی پگڈنڈیوں سے نکال کر ایمان کی صراط متنقیم پر گامزن کر دے گا۔ بشرطیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے 'ورنہ ع دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ والا معاملہ ہو گا۔

فِيْ خُوْفِهِمْ يَلْعَبُوْنَ 🏵

ۅَۿڬٙٵڮۣڎ۠ڰ۪ٲٮؗٷۘڶڬڡؙؙڡؙڹڒٷٞڡؙڞێۊٛٵڷێؽؽؠؽؙؽؽؽٷؚڡڶٟؾؙڬۮؚٮ ٵؿۜٳڶڠؙڶؽۅڝٙؽٞۘڂۅؙڶۿٵٚۊٲڵؽؽؿڲ۫ڣؽٷؽڽٳڵڵڿۯۊٞؽؙٷڝؙٷؽ؈ ۘۅۿۅؙۼڸڝٙڵڎؾۿۿڲٵٛۏڟٚۅٛڽ۞

وَمَنُ اَظْلَمُومِتِنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبُا اَوْقَالَ اُوْعِيَ إِلَّنَّ وَلَوْيُوْمَ إِلَيْهِ شَى ُ وَمَنَ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللهُ وَلَوْتَزَى إِذِ الطَّلِئُونَ فِي خَمَلِتِ الْفَوْتِ وَالْمَلْمِكَةُ بَالِسُطُوْاَ

اوراق میں رکھ چھوڑا (ا) ہے جن کو ظاہر کرتے ہوا در بہت سی ہاتوں کو چھپاتے ہوا در ہم کو بہت سی ایسی ہاتیں بٹائی گئ میں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہمارے ہڑے ۔ (۱) آپ کمیہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے (۱۳) پھران کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے (۹۱)

اور یہ بھی ایس ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے ہو بڑی برکت والی ہے 'اپنے سے پہلی کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے اور آک پاس مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت کالیقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ (۹۲)

اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گاجو اللہ تعالی پر جھوٹ تھمت لگائے یا یوں کے کہ مجھ پر وی آتی ہے مالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وی نہیں آئی اور

<sup>(</sup>۱) آیت کی فدکورہ تفییر کے مطابق اب یمود سے خطاب کر کے کما جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اوراق میں رکھتے ہو جن میں سے جس کو چاہتے ہو چھپا لیتے ہو۔ جیسے رجم کا مسلہ یا نبی ماراتین کی اور جن کو چاہتے ہو چھپا لیتے ہو۔ جیسے رجم کا مسلہ یا نبی ماراتین کی اور میں مارے کہ اور کیند کو نبیا صیغہ غائب کے ساتھ والی مارے کہ بیر کلی آور میں کا اور کیند کو ترجیح دی ہے اور دلیل بیر دی ہے کہ بیر کلی آئیت ہے۔ اس میں یمود سے خطاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور اس میں سرے سے نبوت و رسالت کا جو انکار ہے بعض مفرین نے پوری آیت کو ہی یمود سے متعلق قرار دیا ہے۔ گویا اس آیت کی تفییر میں مفرین کی تین رائے ہیں۔ ایک پوری آیت کو یمود سے دو سرے پوری آیت کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین

<sup>(</sup>۳) یمود سے متعلق ماننے کی صورت میں اس کی تقسیر ہو گی کہ تورات کے ذریعے سے تہمیں بتائی گئیں 'بصورت دیگر قرآن کے ذریعے ہے۔

<sup>(</sup>m) سیمن أَفْزَلَ (كس نے اتارا ) كاجواب ہے۔

ٱلَّذِيُهِهُ وَأَخْرِجُوا آنَفُسُكُوا الْيُؤَمِّ عُزُونَ عَدَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُونَفُونُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَا لُحَقِّ وَكُنْتُو عَنَ الْبِيّهِ تَسْتَكُيْرُونَ ﴿

ۅۘڶڡۜٙٮؙڿؿؙۺؙٷؾٵ؋ٛۯٳۮؽػؠٵڂۘڵۿڬڴۄؙٳۊۜڷ؆ۜڐۣۊۜڗۘڒڴۿ ؆ڶڂۊؙڶڬڎۊۯڵۼڟۿۅۯڂۣ۠ۊٵٮڒؽڡڡٙػڴۄۺٛڡؙۼٵٚۼڴٷٳڵڎؽؽڹ ڒؘۼۺؙۄٛٲڣٞۿۏؿڲؙۄ۫ؿڗڮٚٷ؞ڶڡۜۮڴڡڟۼڔڹؽ۫ڴۿۅۻڷڂؽڴۿ

جو شخص یوں کے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اس طرح کا میں بھی لا تا ہوں اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی تختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھارہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکا لو۔ آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی (ا) اس سب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے' اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ (۱۳) اور تم ہمارے پاس تھا تھا آگئے (۱۳ جس طرح ہم نے اول بارتم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تو تمہارے ہمراہ اپنے شہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی

(۱) خلاکم سے مراد ہر خلاکم ہے اور اس میں کتاب الی کا افکار کرنے والے اور جھوٹے مدعیان نبوت سب سیلے شامل ہیں۔
غَمَرَاتُ سے موت کی سختیاں مراد ہیں۔ "فرشت ہاتھ ہڑھارہے ہوں گے۔ "لینی جان نکالنے کے لیے۔ اُلیُومَ (آج) سے مراد
قبض روح کادن ہے اور بھی عذاب کے آغاز کادفت بھی ہے جس کامبدأ قبرہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر
ہر حق ہے۔ ورنہ ہاتھ پھیلائے اور جان نکالئے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کئے کوئی معنی نہیں کہ آج تمہیں ذات کا
عذاب دیا جائے گا۔ خیال رہے قبرے مراد برزخ کی زندگی ہے۔ لینی ونیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل 'میہ
ایک در میان کی زندگی ہے جس کاعرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ چاہے
اسے کی در ندے نے کھالیا ہو' اس کی لاش سمند رکی موجوں کی نذر ہوگئ ہویا اسے جلاکر را کھ بنادیا گیایا قبر میں دفادیا گیا ہو۔
یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دیئے پراللہ تعالی قادر ہے۔

(۲) الله کے ذی جھوٹی باتیں لگانے میں انزال کت اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے اور جھوٹا دعوائے نبوت بھی ہے۔ اس طرح نبوت و رسالت کا انکار و انتکبار ہے۔ ان دونوں وجوہ سے انہیں ذلت و رسوائی کاعذاب دیا جائے گا۔

(۳) فُرَادَیٰ فَرْدُ کی جمع ہے جس طرح سُکارَیٰ سَکُرَانُ کی اور کُسَالیٰ کَسَلانُ کی جمع ہے۔ مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک ایک کرکے میرے پاس آؤ گے۔ تہمارے ساتھ نہ مال ہو گانہ اولاد اور نہ وہ معبود 'جن کو تم نے اللہ کا شریک اور اینا مددگار سمجھ رکھا تھا۔ لینی ان میں سے کوئی چیز بھی حبیس فائدہ پنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ اسکے جملوں میں انمی امور کی مزید وضاحت ہے۔

**724** 

## مَّاكُنْتُوْتَرُعُمُوْنَ ۞

إِنَّاللَّهَ فِلْقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰىُ يُغْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَغُوْجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَغُوْجُ الْمَعَلِّينَ مِنَ الْمَيِّتِ وَغُوْجُ اللَّهُ فَالْنُ ثُوْفَكُونَ ۞

فَالِقُ الْإِصْبَارِجُو جَعَلَ النَّيْلَ سَكَنَا وَالشَّهُسَ وَالْقَمَرَحُسْبَانًا \* ذِلِكَ تَقُورُ الْمَعْذِ الْعَلِيْمِ ﴿

نسبت تم دعوی رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارے آپس میں توقطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعوی سب تم ہے گیا گزرا ہوا۔ (۹۳) ب شک اللہ تعالی دانہ کو اور تھلیوں کو پھاڑنے والا ہے'' اوہ جاندار کو ہے جان سے نکال لا آہے'' اور وہ بے جان کو جانا ہے والا ہے'' اللہ تعالی ہے جان کو جاندار سے نکالے والا ہے'' اللہ تعالی ہے ہو۔ (۹۵)

وہ صح کا نکالنے والا ہے (۳) اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے (۵) اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ (۲) یہ تھرائی بات ہے الی ذات کی جو کہ قادر ہے

- (۱) یماں سے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کابیان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا :- اللہ تعالیٰ دانے (حب) اور مسلم اللہ اللہ تعالیٰ دانے (حب) اور مسلم اللہ اللہ تعالیٰ کے درخت پیدا فرما تا ہے۔ نظمیٰ (نبواۃ ، جمع نبوی) کو ، جسے کا رزمین کی میڈ میں دبا دیتا ہے ، پھاڑ کر اس سے انواع واقسام کے درخت پیدا فرما تا ہے۔ زمین ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن جس جس چیز کے وہ دانے یا محتلیاں ہوتی ہیں۔ اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ مختلف قتم کے غلوں اور پھلوں کے درخت ان سے پیدا فرما دیتا ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوابھی 'کوئی ہے ، جو یہ کام کرتا ہو یا کر سکتا ہو؟
- (۲) لیعنی دانے اور گھلیوں سے درخت اگا دیتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا' پھیلٹا اور پھل یا غلہ دیتا ہے یا وہ خوشبودار' رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ یا سونگھ کرانسان فرحت وانبساط محسوس کر تایا نطفے اور انڈے انسان اور حیوانات بیدا کر تا ہے۔
- (٣) لینی حیوانات سے انڈے 'جو مردہ کے عکم میں ہیں۔ جی اور میت کی تعبیر مومن اور کافر سے بھی کی گئ ہے 'لینی مومن کے گھر میں مومن پیدا کر دیتا ہے۔
- (۳) اند هرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے۔ وہ رات کی تاریکی سے صبح روش پیدا کرتا ہے جس سے ہر چیزروشن ہو جاتی ہے۔
  - (۵) لین رات کو تاریکیوں میں بدل دیتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کرے آرام کر سکیں۔
- (۱) کیعنی دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیرو اضطراب نہیں ہو تا' بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں میں 'جن پر وہ گرمی اور سردی میں دواں رہتے ہیں۔ جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور را تیں لمبی اور

وَهُوَاتَذِي جَعَلَ لَكُوالنَّجُومُ لِتَهْتَكُوالِهِمَا فِي طُلْلتِ الْبَرَّوَالْجَوْفَةُ فَقَالْمَا الْأَلْبِيَّ لِقَوْمِ لِيَّعْلَمُونَ ۞

> وَهُوَالَّذِيُّ ٱشْتَاكُوْتِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَسُتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَءُ وَ قَدُفَصَّلْنَا الْأَلْسِيْ لِقَوْمِ لِيَفْقَهُونَ ﴿

وَهُوَالَّذِيُّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَأَءِ مَأَةً كَاخْرَجْنَالِهِ بَبَاتَ كُلِّ شَمَّعُ فَأَخْرَجُنَامُهُ مَخْفِرًا تُقْرِيُهُمِنْهُ حَبَّانُةً لَاكِمَا وَمِنَ النِّفْلِ

بڑے علم والا ہے۔(9۲)

اور وہ الیاہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پیدا کیا' ماکہ تم ان کے ذرایعہ سے اندھیروں میں' خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ (۱) بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو خبرر کھتے ہیں۔(۹۷)

اور وہ الیاہے جس نے تم کو ایک مخص سے پیدا کیا پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے 'رہنے کی (۲) بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کربیان کر دیئے ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے میں۔(۹۸)

اور وہ الیا ہے جس نے آسان سے پانی برسایا چھر ہم نے اس کے ذرایعہ سے ہر قتم کے نبات کو نکالا (۱۳) چھر ہم نے

گر می میں اس کے برعکس دن لمبے اور را تیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جس کی تفصیل سور ہَ یونس۔ ۵ 'سور ہ لیٹین ۴ ماور سور ہُ اعراف ۵۴ میں بھی بیان کی گئی ہے۔

(۱) ستاروں کا یمال سے ایک فاکدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے' ان کے دو مقصد اور پیل جو دو سرے مقام پر بیان کیے گئے بیس۔ آسانوں کی زینت اور شیطانوں کی مرمت۔ رُجُومًا لِلشَّلِطِیْن ۔ لِینی شیطان آسان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے مَنِ اعْتَقَدَ فِي هٰذِهِ النَّبُحُومُ عَیْرُ ذَلَاثِ، فَقَدْ أَخْطَأ وَلَى اللهِ ان بین بیس تو بیہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے مَنِ اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ "اس سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچا ہے جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے حالت اور انسانی زندگی یا کا نئات میں ان کے اثرات بتانے کا دعوی کیا جا تا ہے' وہ ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے حالت اور انسانی زندگی یا کا نئات میں ان کے اثرات بتانے کا دعوی کیا جا تا ہے' وہ بینیاد بھی ہے اور شریعت کے خلاف بھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں اسے جادو ہی کا ایک شعبہ (حصہ) بتالیا گیا ہے۔ مَنِ افْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّجُومِ اَفْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّخوِزَادَ مَا زَادَ (حسنہ الاُلبانی صحیح بھی داود رقم ہوں۔ (۲) کشر مفرین کے نزدیک مُسنقر ہے سے دم ماور اور مُسنودَع سے صلب پدر مراد ہے۔ (فتح القدیم' ابن کیش) کا میان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہر قسم کے (۳) سیال سے اس کی ایک اور عجیب صنعت (کارگری) کا میان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہر قسم کے (۳) سیال سے اس کی ایک اور عجیب صنعت (کارگری) کا میان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہر قسم کے

مِنْ طَلِمِهَا فِتَوَانَّ دَانِيَثُ ۚ قَـَبَاتْتٍ مِّنْ اَعْتَابٍ قَالاَّ يَنُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَيِهَا ۚ وَغَيْرُ مُتَشَارِيةٍ ٱنْظُرُوْالِالْ تَعَيْرِ ﴾

إِذَاآتُمْرَوَيَنُعِهِ إِنَّ فِي ذَالِكُهُ لَا يُتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۗ

اس سے سبزشاخ نکالی (الکمہ اس سے ہم اوپر تلے دانے
چڑھے ہوئے نکالتے ہیں (۱) اور تھجور کے درختوں سے
لیمنی ان کے گھے میں سے 'خوشے ہیں جو نیجے کو لئکے
جاتے ہیں (۱) اور انگوروں کے باغ اور زیتون (۱) اور انار
کہ بعض ایک دو سرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور چھھ
ایک دو سرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ (۱) ہر ایک
کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو
دیکھو ان میں دلائل ہیں (۱) ان لوگوں کے لئے جو ایمان
دیکھو ان میں دلائل ہیں (۱)

اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے حالا نکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند

ۅؘۘڿۼڵٷٳڸڵؿؗۺؙڗڰآءٛ اڵڿؚؾؘۜۏڂؘڷقَ<sup>ۿ</sup>مُٞۄؘۘڡؘڂۜڗۛڠ۠ۊٵڵۿؙڹڹؽڹۘ؈ۅۜؠٙڹ۠ؾ۪ ؠۼؽڔ۠ۼڵڕۣڟڕۣٞۺؙۼ۠ڬۮڗۜڟڶ؆ڸڝڣٞۏؽڽ۠

درخت پيدا فرما تا ہے۔

- (۱) اس سے مراد وہ سبز شاخیس اور کو نہلیں ہیں جو زمین میں دیے ہوئے دانے سے اللہ تعالی زمین کے ادپر ظاہر فرما تا ہے ' چمروہ یودایا درخت نشوه نمایا تا ہے۔
- (٢) لينى ان سنرشاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نكالتے ہيں۔ جس طرح گندم اور چاول كى بالياں ہوتى ميں۔ مراديد سب غلمہ جات ہيں مثلاً جو'جوار' باجرہ' كمئ گندم اور چاول وغيرہ۔
- (٣) فِنْوَانْ فِنْوْ کَی جَمْ ہے جیسے صِنْوُ اور صِنْوَانْ ہے۔ مراد خوشے ہیں۔ طَلْعٌ وہ گابھایا گِھا ہے جو کھور کی ابتدائی شکل ہے ' یمی بڑھ کر خوشہ بنا ہے اور پھروہ رطب کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ دَائِیَةٌ سے مراد وہ خوشے ہیں جو قریب ہوں۔ اور پچھ خوشے دور بھی ہوتے ہیں جن تک ہاتھ نہیں چنچے۔ بطور امتان دانیة کا ذکر فرما دیا ہے ' مطلب ہے۔ مِنْهَا دَائِیَةٌ وَمِنْهَا بَعِیْدَةٌ ( کَچھ خوشے قریب ہیں اور پچھ دور) بَعِیْدَةٌ می مَدوف ہے۔ (فتح القدیر)
- (٣) جنات زیون اور رمان سی سب منصوب ہیں ' جن کاعطف نبات پر ہے۔ لینی فَأَخْرَ جَنَا بِهِ جَنَّاتِ لینی بارش کے پانی سے ہم نے انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے۔
- (۵) لین بعض اوصاف میں بیہ باہم ملتے جلتے ہیں اور بعض میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ یا ان کے پتے ایک دو سرے سے ملتے ہیں۔ علتے ہیں۔ علتے ہیں۔ علتے ہیں۔ کیا نہیں مزے اور ذائع میں باہم مختلف ہیں۔
  - (۱) یعنی مذکورہ تمام چیزوں میں خالق کا کات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت و رحمت کے ولا کل ہیں۔

تراش رکھی ہیں اور وہ پاک اور پر ترہے ان **باتوں ہے جو** یہ کرتے ہیں۔(۱**۰۰**)

وہ آسانوں اور زمین کاموجدہ اللہ تعالی کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالا تکہ اس کے کوئی بیوی توہے نہیں اور اللہ تعالی نے ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔۔۔۔(اول

یہ ہے اللہ تعالی تمهارا رب! اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نسیں ' ہرچیز کاپیدا کرنے والا ہے' تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہرچیز کا کارساز ہے۔(۱۰۲)

اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی <sup>(۲)</sup> اور وہ سب

بَدِيُهُ السَّمُوْتِ وَالْرُضِ الْ يُكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَوْتَكُنُ لَهُ وَلَدُ وَلَوْتَكُنُ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَمَّ أَوْمُوَ بِكُلِّ شَمَّ عَلِيْهُ ﴿

ۮ۬ڸػؙڎؙٳڶڟۿػؿؙڴۊؙڵڒ؞ٳڵڎٳٙڒۿٷۜۼٙٳڮٛڴڸۣۺٙؿؙٞٷٞۼؠؙڬٷ۠ٷٙۿۅؘ ۼ؈ؙڲ۬ڷۺؘؿٷٷڮؽڵ۞

كِ تُدُرِكُهُ الْرَبُسَارُ وَهُوَيُ لَ رِكُ الْرَبْسَارُ وَهُواللَّطِيفُ

(۲) أَبْصَارٌ بَصَرٌ (نَكَاه) كى جَمْع ہے يعني انسان كى آئميس اللہ كى حقيقت كى كنہ تك نہيں پہنچ سكتيں۔ اور اگر اس ہے مراد روئيت بھرى ہو تو اس كا تعلق دنيا ہے ہو گا يعنى دنيا كى آئكھ ہے كوئى اللہ كو نہيں ديكھ سكتا۔ تاہم يہ صحيح اور متواتر روايات ہے ثابت ہے كہ قيامت والے دن اہل ايمان اللہ تعالى كو ديكھيں گے اور جنت ميں بھى اس كے ديدار ہے مشرف ہوں گے۔ اس ليے معتزلہ كاس آيت ہے استدلال كرتے ہوئے يہ كمناكہ اللہ تعالى كوكؤى بھى نہيں ديكھ سكتا، دنيا ميں نہ آخرت ميں صحيح نہيں۔ كوئك ہى اس دنيا ميں نہ آخرت ميں صحيح نہيں۔ كوئكہ اس نفى كا تعلق صرف دنيا ہے ہے۔ ای ليے حضرت عائم اللہ اللہ تعالى كو كئى ہى اس آيت ہوئے قرماتی تھيں 'جس شخص نے بھى يہ دعویٰ كيا كہ نبى سائن اللہ عمراح ميں) اللہ تعالى كى زيارت كى ہے' اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے۔ (صحيح بخاری 'تفسيسو سودة الانتعام) كوئكہ اس آيت كى تعالى كى زيارت كى ہے' اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے۔ (صحيح بخاری 'تفسيسو سودة الانتعام) كوئكہ اس آيت كى دو سے پيغير سميت كوئى بھى اللہ كو ديكھنے پر قادر نہيں ہے۔ البتہ آخرت كى زندگى ميں يہ ديدار ممكن ہو گا۔ جيسے دو سرے مقام پر قرآن نے اس كا آبات فرمایا۔ ﴿ وَ يُحْمِدُ يُو اللَّهِ مَا يَا لَيْ رَبِّهَا مَا ظَرَا اللّٰ كَا اللّٰهِ اللّٰ كَا يَا لَا دَبَّهَا عَا ظَرَا اللّٰ كَا اللّٰهِ مِن اللّٰہ كو ديكھنے پر قادر نہيں ہے۔ البتہ آخرت كى زندگى ميں يہ ديدار ممكن ہو گا۔ جيسے دو سرے مقام پر قرآن نے اس كا اللّٰ كو ديكھنے پر قادر نہيں ہے۔ البتہ آخرت كى زندگى ميں يہ ديدار ممكن ہو گا۔ جيسے دو سرے مقام پر قرآن نے اس كا آبات فرمایا۔ ﴿ وَ اللّٰ مِنْ اللّٰ كَا ظَرَا اللّٰ كُونَا كُونُ كُونُ مُؤْرِنَا مِنْ اللّٰ كَا ظَرَا اللّٰ كَا ظَرَا اللّٰ كُونَا كُونُ كُونُ مُؤْرِنَا عَالَٰ كَا ظَرَا اللّٰ كُونَا كُونُ كُونُ مُؤْرِنَا كُونُونَا كُونُ كُونُ مُؤْرِنَا كُونُ كُونُ

الْخَبِيُرُ ۞

قَدُ جَآءَ كُوْرَصَا إِرُومِنْ تَرَبِّكُوْفَسَ اَبْصَرَفَلِنَفِسهُ وَمَنُ عَمَى فَعَلَهُمَا وَمَا النَّاعَلِيَكُ بِعَنْفِظ ﴿

وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ الْأَلِيتِ وَلِيَعُوْلُوَّا دَرَسُتَ وَلِمُبَيِّنَهُ لِقَوْرِيَّهُ لَمُوُنَ ۞

إِنِّيعُ مَا أَوْمَى إِلَيْكَ مِنْ تَلِكَ لَا إِلهَ إِلَاهُوَ وَآعُرِضُ عَن الْمُشْرِكُونَ ۞

نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔(۱۰۴)

اب بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بنی کے ذرائع بہنج بچکے ہیں سوجو شخص دیکھ لے گاوہ اپنا فائدہ کرے گااور جو شخص اندھارہے گاوہ اپنانقصان کرے گا''اور میں تمہارا گران نہیں ہوں۔'''(۱۰۴۳)

اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کمیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے (") اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کردیں۔(۱۰۵)

آپ خود اس طریق پر چلتے رہے جس کی وی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف ہے آپ کے پاس آئی ہے' اللہ

موں گے 'اپنے رب کی طرف د مکھ رہے ہوں گے۔"

- (۱) بَصَائِرُ بَصِيرَةٌ کی جمع ہے۔ جواصل میں ول کی روشنی کانام ہے۔ یہاں مرادوہ دلا کل و براہین ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ اور باربار بیان کیے ہیں اور جنمیں نبی مُنْ اَلْتِیَا نے بھی اعادیث میں بیان فرمایا ہے۔ جوان دلا کل کو دیکھ کرہدایت کاراستہ اپنالے گا'اس میں ای کافا کدہ ہے 'نمیں اپنائے گا' تو ای کافقصان ہے۔ جیسے فرمایا ﴿ مَنِ الْمُتَدَّىٰ وَلَاَّا يَعْتَدِى اَلْفَدِهُ وَمَنْ حَلَّى وَلَاَّا اَلْتَعْدِهُ وَمَنْ حَلَّى وَلَاَّا اَلْتَعْدِهُ وَمَنْ حَلَّى وَلَاَّا الْعَنْدِي وَلَاَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال
- (۲) بیکہ صرف مبلغ واجی اور بشیرو نذیر ہوں۔ راہ دکھلانا میراکام ہے واہ پر چلا دینا بیہ اللہ کے اختیار میں ہے۔

  (۳) بینی ہم توحید اور اس کے دلاکل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین سے کشے لگتے ہیں کہ محمد ( مالٹیکیئر ) کمیں سے پڑھ کر اور سیھ کر آیا ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ وَقَالَ الَّذِینَ كَمُّوْدُالْنَّ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْكُو وَمُراْحَرُونَ وَقَدْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَال

تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجئے۔(۱۰۲)

اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو یا تو یہ شرک نہ کرتے (ا) اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا۔ اور نہ آپ ان پر مختار ہیں! (۱)

اور گالی مت دو ان کو جن کی ہیہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیو نکہ پھروہ براہ جمل حدے گزر کراللہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی کریں گے (<sup>(1)</sup> ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے۔ پھراپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو وہ ان کو ہتال دے گاجو کچھ بھی وہ کہا کرتے تھے۔ (۱۰۸)

اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی فتم کھائی کہ (<sup>(a)</sup> اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے <sup>(a)</sup> تو

وَلَوْشَآءُ اللهُ مَا ٓ اَشْرَكُوا ْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهُوْ حَفِيْطًا ۚ وَمَّاآنَتُ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلٍ ⊙

وَلَاَسَنُهُ اللَّذِيُنِ يَنْهُ وُنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُوُ اللهَ عَدُوْا يِغَيْرِ عِلْمِ كَمَالِكَ زَيَّتَا الِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ هُ تَثْوَ إِلَى رَبِّهِهُ مَّرْجِعُهُ مُؤْفِئَةِ تُنْهُمُ هُوَ مِنا كَانُوْ إِيعْمَلُوْنَ ۞

وَٱقْسَنُوا بِاللهِجَهُدَايَمَانِهِ لَهِنَ جَأَنَّهُ وَايَهُ لَيُؤْمِثُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْأَلِثُ عِنْدَاللهِ وَمَايُنَتْ عِرُكُ ۚ أَنْهَا إِذَا

(۱) اس تکتے کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضااور 'اس کی رضاتوا ی ہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی 'ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے۔ (مزید دیکھنے سورہ بقرہ آیت ۱۲۵۳ اور سورۃ الانعام آیت ۲۵۵ کا عاشیہ)

کے ۔ (مزید دیکھتے سورہ بھرۃ آیت ۱۵۳ اور سورۃ الانعام آیت ۳۵ کا عاشیہ)

(۲) یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مقصد نبی سائٹی کی داعیانہ اور مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے جو منصب رسالت کا تقاضا ہے اور آپ صرف ای حد تک مکلف تھے۔ اس سے ذیادہ آپ کے پاس اگر افقیارات ہوتے آپ آپ ایپ اگر افقیارات ہوتے آپ آپ ایپ اگر افقیارات ہوتے آپ آپ ایپ اور آپ صرور مسلمان کر لیتے 'جن کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے۔ (۳) یہ سد ذریعہ کے اس اصول پر جنی ہے کہ آگر ایک مباح کام 'اس سے بھی ذیادہ بڑی خرابی کا سبب بنا ہوتو وہاں اس مباح کام کام کام کام کام کام کی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود آپ والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے (صحیح مسلم 'کتاب الإیمان' بیاب بیان المکسائر وانگلیو ہو اللہ موکانی کلاتے ہیں یہ آیت سد ذرائع کے لیے اصل اصیل ہے۔ (فتح القدیم) وانگلیو ہیں یہ آیت سد ذرائع کے لیے اصل اصیل ہے۔ (فتح القدیم)

(۵) لینی کوئی برا معجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہو' جیسے عصائے موسیٰ علیہ السلام' احیائے موتی اور ناقہ مثمود

جَأَءُتُ لا يُؤْمِنُونَ 🕑

وَنُقَلِّبُ} آثِ ِنَ تَهُدُّوَ الْبُصَارَهُوْكِمَالُوَيُوْمِئُوا بِهَ اقَالَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُو فِي طُغْيَانِهِهُ يَعْمَهُونَ شَ

وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے' آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضہ میں ہیں <sup>(۱)</sup>اور تم کواس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی بیہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔(۱۰۹) اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیردیں

اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیردیں گے جیسا کہ بیہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے <sup>(۳)</sup> اور ہم ان کو ان کی سمرکشی میں جیران رہنے دیں گے۔(۱۰)

وغيره جيسا-

<sup>(</sup>۱) ان کامیر مطالبۂ خرق عادت تعنت و عناد کے طور پر ہے 'طلب ہدایت کی نیت سے نہیں ہے۔ تاہم ان نشانیوں کاظہور تمام تر اللّٰہ کے اختیار میں ہے 'وہ چاہے توان کامطالبہ پو را کردے۔ بعض مرسل روایات میں ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیاتھا کہ صفا بہاڑسونے کا بنادیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے 'جس پر جبریل علیہ السلام نے آگر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی ہے ایمان نہ لائے تو پھرا نہیں ہلاک کردیا جائے گا'جے نبی مائی آئیا نے پہند نہیں فرمایا۔ (این کیر)۔

<sup>(</sup>۲) اس کامطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تواس کاوبال ان پراس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا۔ دلوں اور نگاہوں کو پھیردینے کا یمی مفہوم ہے۔ (ابن کثیر)

وَلَوْائَنَانَزُلْنَا الْيُهِمُ الْمَلْيِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمُوْثَى وَ حَشَرُنَا عَيَهِمُ كُلُّ شَقُ قُبُلًا ثَاكَانُوالِيُغُمِنُوۤ اللَّالَٰ اَنْ يَشَاءُ اللهُ وَلَكِنَّ ٱكْتَرَّهُمْ يَجْهَلُوْنَ ۞

وكذالك جَعَلْنَالِكُلِّ نَهِي عَدُوَّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْعِيُ بَعْضُهُمُ الْمَنْفِي زُخْرُفَ الْقَوْلِ خُزُورًا وَلَوْشَاءُ رَنُّكَ مَا فَعَلُوْهُ وَنَدَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿

اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے () اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے (۲) اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آ تکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے ہیں (۳) تب بھی ہیہ لوگ ہر گز ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں زیادہ لوگ جمالت کی باتیں کرتے ہیں۔ (۱) (۱۱۱)

اور ای طرح ہم نے ہرنی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کئے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن '<sup>(۵)</sup> جن میں سے بعض بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے آکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں <sup>(۱)</sup> اور اگر اللہ تعالیٰ

- (I) جیساکہ وہ باربار اس کامطالبہ ہمارے پیفیرے کرتے ہیں۔
- (٣) دو سرا مفہوم اس کا بید بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں 'وہ سب ان کے روبرہ پیش کر دیتے۔ اور ایک مفہوم ہیں بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ بید گواہی دے کہ پیٹیبروں کا سلسلہ برحق ہے تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے بوراکردیئے کے باوجو دید ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ گرجس کو اللہ چاہے۔ ای مفہوم کی بید آیت بھی ہے جو اِن الذی تُن حَقْتُ عَلَيْهِ مُحَكِّلَتُ دَرِّكَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَلُو مِيَا وَهُو مُونَ اِنْ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل
- (۳) اور یہ جمالت کی ہاتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے در میان حائل ہیں۔ اگر جمالت کا پر دہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے اور پھر اللہ کی مشیت سے حق کو اپنا بھی لیں۔
- (۵) یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ مل آتیا کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیا گزرے 'ان کی تکذیب کی گئی انبیں ایذا کیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ مقصدیہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبراور حوصلے سے کام لیا' آپ بھی ان وشمنان حق کے مقابلے میں صبرواستقامت کامظاہرہ فرما کیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے سرکش' باغی اور متنکبر فتم کے ہیں۔
- (٢) وَخَيِّ نَفِيه بات كو كت بين يعني انسانول اور جنول كو ممراه كرنے كے ليے ايك دو سرے كو چالبازيال اور حيلي سكھاتے

چاہتاتو یہ ایسے کام نہ کر سکتے <sup>(۱)</sup> سوان لوگوں کو اور جو پچھ یہ افترا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے د پیچئے۔(۱۲)

اور آکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب ماکل ہو جائیں جو آخرت پریقین نہیں رکھتے اور آکہ اس کوپند کرلیں اور آکہ مرتکب ہوجائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ (۱۱۳)

تو کیا اللہ کے سواکی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش
کروں حالا نکہ وہ ایہا ہے کہ اس نے ایک کتاب کالل
تمہارے پاس بھیج دی ہے 'اس کے مضامین خوب صاف
صاف بیان کئے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب
دی ہے وہ اس بات کو بقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ
آپ کے رب کی طرف ہے حق کے ساتھ بھیجی گئے ہے '
سوآپ شبہ کرنے والوں ہیں ہے نہ ہوں۔ ''(۱۱۱۳)
آپ کے رب کا کلام سچائی اور انساف کے اعتبارے کامل ہے '(۱۲ کامل کاکوئی بدلنے والا

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ اَفِيْكَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِمَرْضَوْهُ وَلِيقَارِفُوْ امَا هُوْمُقَارِفُوْنَ ۞

أَفَغَيْرَ اللهِ آئِتَغِيْ حَكَمًا قَهُوَ الَّذِيُّ آئُزُلَ اِلْيَكُوُ الْكِتُ مُفَضَّلًا وَالَّذِيْنَ اتَيْنَهُو الْكِتْبَ يَعْلَمُوْنَ آنَهُ مُثَلِّلُ شِنْ رَيِّكَ يَالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمُتَرِيُّنَ ۞

وَتَتَتْكَلِمَتُ رَبِّكَ صِلْقًا وَعَدُلُالاَمُبَدِّلَ لِكَالِمَلِلةِ ۗ وَهُوَالنَّمِيْنُوُلُولِيُهُ ۞

ہیں۔ ناکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں جتلا کر سمیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دو سرے کے ساتھ خوب بڑھ کر تعاون کرتے ہیں جبکی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پاجاتی ہے۔

(۱) لیعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی جھکنٹروں کو ناکام بنانے پر قاور ہے لیکن وہ بالجرالیا نہیں کرے گا کیو تکہ الیا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خلاف ہے جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے 'جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے۔

(۲) لیعنی شیطانی وساوس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پند کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقید ہ آخرت کے بارے میں ضعف پیدا ہو رہا ہے 'ای حساب سے لوگ شیطانی جال میں پھنس رہے ہیں۔

(۳) آپ کو خطاب کرکے وراصل امت کو تعلیم دی جارہی ہے۔

<sup>(</sup>٣) اخبار و دافعات کے لحاظ سے سچاہے اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے یعنی اس کا ہر امراور نمی عدل و انساف پر منی ہے۔ کیونکہ اس نے انمی باتوں کا حکم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے اور اننی چیزوں سے رو کا ہے جن

نہیں (ا) وروہ خوب سننے والاخوب جانے والاہ۔ (۱۵) اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کمنا مانے لکیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کردیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی ہاتیں کرتے ہیں۔ (۱۲)

بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بدراہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔(ساا)

سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ!اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ <sup>(۱۸)</sup> (۱۱۸) وَإِنْ تَطِعْمُ ٱكْثَرَمَنْ فِي الْأَنْضِ يُضِنَّوُكَ عَنُسِيبِ اللهُ ﴿ إِنْ يَتَنِيعُونَ اِلْاالطَّنَّ وَإِنْ هُمُو اِلْاَئِحُرُّ صُوْنَ ۞

إِنَّ رَبَّكِ هُوَاعْلَوْمَنُ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَاعْلَوُ بِالنَّهْتَوِيْنَ ۞

فَكُلُوْامِمَّا ذُكِرَ السُّواللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُو بِالنِّيهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿

میں نقصان اور فساد ہے۔ گوانسان اپنی نادانی یا اغوائے شیطانی کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں۔ (۱) لیمنی کوئی ابیانہیں جو رب کے کسی تحکم میں تبدیلی کر دے کم کیونکہ اس سے ہڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔

(۲) لیعنی بندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت و ادا کو جاننے والا ہے اور وہ اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا۔

(۳) لیخی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذیح یا نحر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے 'اسے کھالوبشر طیکہ وہ ان جانوروں میں سے ہوں جن کا کھانا مباح ہے۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ جس جانور پر عمد آ ان موقعوں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ طال

وَمَالَكُوُ الآتَ أَكُو الهِمَّا ذُكِ السُّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ اللهُ مُّا حَرِّمَ عَلَيْهُ وَانَّ كَشِيْرًا اللهُ مُّا المُّعْلِرُ وَتُدُ الدَّهُ وَانَّ كَشِيْرًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُل

وَذَرُوْاظَاهِمَ الْإِلْتُوْ وَكَاطِئَةُ النَّ الَّذِيْنَ كَيْسِبُونَ الْإِنْثُمُ سَيُجْزَوُنَ بِمَا كَانْوَايُقَتِّرَفُونَ ۞

وَلاَتَأْكُنُوْا مِمَّالُونِيْدُكُو إِسُواللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقٌ وَإِنَّ

اور آخر کیاوجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤجس پر اللہ کانام لیا گیاہو حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفسیل بنادی ہے جن کو تم پر حرام کیاہے ''اگروہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑجائے تو حال ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ اور پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانیا ہے۔(۱۹)

اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوٹر دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوٹر دو۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کئے کی عنقریب سزا ملے گی۔(۱۲۰)

اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤجن پر اللہ کانام نہ لیا گیا ہو اور یہ کام نافرمانی کا ہے "اور یقییناً شیاطین اپنے

وطیب نہیں البتہ اس سے ایک صورت منتقیٰ ہے کہ جس میں یہ التباس ہو کہ ذرئے کے وقت ذرئے کرنے والے نے اللہ کا نام لیا یا نہیں؟ اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کراہے کھالو۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ اللہ کھی نام لیا یا نہیں؟ اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کراہے کھالو۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ اللہ کہ مسلمان ہوئے تنے اور اسلامی تعلیم و تربیت سے پوری طرح بہرہ و ربھی نہیں تنے ہم نہیں جانئے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں؟ آپ ما اللہ اللہ علی تعلیم و تربیت سے پوری طرح بہرہ و ربھی نہیں تنے ہم نہیں جانئے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں؟ آپ ما اللہ اللہ عرب نہیں کہ ہم قتم کے جانور کا کا نام لے کراہے کھالو " یعنی التباس (شبہ) کی صورت میں یہ رخصت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قتم کے جانور کا گوشت بھم اللہ پڑھ لینے سے حال ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو تا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور وکانوں پر ملنے والا گوشت حال ہے۔ ہاں اگر کمی کو وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت بھم اللہ پڑھ لے۔

- (۱) جس کی تفصیل ای سورت میں آگے آ رہی ہے' اس کے علاوہ بھی اور سورتوں نیزاحادیث میں محرمات کی تفصیل بیان کردی گئی ہے۔ ان کے علاوہ ہاقی حلال ہیں اور حرام جانور بھی عند الاضطرار سد رمق کی حد تک جائز ہیں۔
- (۲) لیعنی عمد آاللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا' اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے۔ حضرت ابن عباس جائے گئی ہے اس کے ہی معنی بیان کئے ہیں وہ کتے ہیں کہ ''بھول جانے والے کو فاسق نہیں کما جا یا'' اور امام بخاری کار بھان بھی ہی ہے اور ہی احتاف کا مسلک ہے جانے وہ اللہ کا نام احتاف کا مسلک ہے جانہ کم امام شافعی کامسلک ہے ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صور توں میں طال ہے چاہے وہ اللہ کا نام لے یا عمداً چھوڑ دے اور وہ وَإِنَّهُ لَفِسْنَ کُوغِيراللّٰہ کے نام پر ذبح کئے گئے جانور سے متعلق قرار دیتے ہیں۔

الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَّ اَوْلِيَهِمُ لِيُجَادِ لُوَكُمْ وَإِنْ اَطَعْتُنُوهُمُ إِنَّكُوْ لِتَشْرِكُونَ شَ

ٱوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاكْتِينُهُ وَجَعَلْمَنَا لَهُ ثُوْمًا تَكْشِئْ بِهِ فِ النَّاسِ كَمَنُ مَّتَلُهُ فِى الظُّلْمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِيَّ مِّنْهَا \* كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكِفِرِ بُنِّ مَا كَانُوْ ايَعْمُلُوْنَ ﴿

وَكُذَا لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْنَةِ ٱلْبِرَمُ خِرِمِيهَ البَهْ كُزُوا

دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں آکہ بیہ تم سے جدال کریں (۱) اور اگرتم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔(۱۲۱)

ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے آدمیوں میں چاتا پھر تا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو تاریکیوں سے نکل ہی شیں پاتا۔ (۲) اس طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہواکرتے ہیں۔(۱۲۲)

اور ای طرح ہم نے ہر بہتی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں۔

<sup>(</sup>۱) شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے بیہ بات پھیلائی کہ بیہ مسلمان اللہ کے ذرئے کئے ہوئے جانور (یعنی مردہ) کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذرئے شدہ کو طال قرار دیتے ہیں اور دعویٰ بیہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو' جو جانور مردہ ہے بعنی بغیرزئ کئے مرگیا (سوائے سمندری میتہ کے کہ وہ حلال ہے) اس پر چو نکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا' اس لئے اس کا کھانا طال نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس آیت پس اللہ تعالی نے کافر کومیت (مرده) اور مومن کوحی (زنده) قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ کافر کفرو صلالت کی تاریکیوں میں بھنگتا پھر تا ہے اور اس سے نکل بی نہیں پا تاجس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے اور مومن کے دل کو اللہ تعالی ایمان کے ذریعے سے زندہ فرما دیتا ہے جس سے زندگی کی راہیں اس کے لئے روش ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان وہدایت کے راست پر گامزن ہوجاتا ہے ، جس کا نتیجہ کامیابی و کامرانی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ وہی مضمون ہے جو حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ اَللهُ وَلُى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَا

<sup>(</sup>٣) اَکَابِرَ، اَکْبَرُ کی جمع ہے ' مراد کا فروں اور فاسقوں کے سرغنے اور کھڑ چینچ جیں کیونکہ یمی انبیا اور داعیان حق کی کا فالفت میں پیش پیش پیش بیش ہوتے ہیں 'اس لئے ان کا لطور خاص ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں ایسے لوگ عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں 'اس

فِيْهَا وَمَا يَمَكُوُونَ إِلَّا بِأَنْفُوبِهِمْ وَمَايَشُعُوُونَ 🕝

وَإِذَاجَآءَ تُهُمُ إِينَةٌ قَالُوْالَنَ ثُوَّمِنَ حَتَّى نُوُقْ مِثْلَ مَا أُوْقِ رُسُّلُ اللَّهُ اللَّهُ اَعْلُوْ حَيْثُ يَجُعَلُ رِسَالِتَهُ \* سَيُصِيْبُ الَّذِينَ اَجْرَمُوا صَغَالُ عِنْدَ اللهِ وَعَذَابُ شَيْبِيُكُ بِمَا كَانُوا لَيْكُوُونَ ۞

فَمَنُ يُرِدِ اللهُ آنَ يَهُدِيهُ يَشُرَحُ صَدُرَةُ لِلْإِسْلَاوِ وَمَنْ يُلِاسْلَاوِ وَمَنْ يُرُدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَهٰذَاصِرَاطُرَنِكُمُسُتَّقِيَّمُا ۚ قَنُ فَصَّلُنَا الْاٰيْتِ لِقَوْمٍ يَنَّكُّرُونَ ⊛

اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲۳)

اور جب ان کو کوئی آیت پہنچی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لا کیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے' (۲) اللہ جی خوب جانتا ہے کہ کمال وہ اپنی پیٹیمری رکھے؟ (۳) عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پنچے گی اور ان کی شرار توں کے مقابلے ہیں سرزائے شخت۔ (۱۲۳۳)

سوجس مخص کو اللہ تعالی راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سید کو اسلام کے لئے کشادہ کردیتا ہے اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سید کو بہت نگ کردیتا ہے جیسے کوئی آسان میں چڑھتا ہے ''') اس طرح اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر ناپائی مسلط کردیتا ہے۔ (۵)

اور کی تیرے رب کاسیدھا راستہ ہے۔ ہم نے تھیجت ماصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کردیا۔ (۱۲۲)

کئے مخالفت حق میں بھی ممتاز ہوتے ہیں (بمی مضمون سور ہُ سبا کی آیات ۳۱ تا ۳۳ سور ہُ ز خرف ۲۳۔ سور ہُ نوح ۲۲ وغیرهامیں بھی بیان کیا گیا ہے)۔

(۱) لیمنی ان کی اپنی شرارت کاوبال اور اس طرح ان کے پیچھے لگنے والے لوگوں کاوبال 'انہی پر پڑے گا(مزید دیکھتے سور ہَ عکبوت ۱۳۔ سور ہُ نحل ۲۵)

- (r) لیمنی ان کے پاس بھی فرشتے وحی لے کر آئیں اور ان کے سروں پر بھی نبوت ورسالت کا تاج رکھا جائے۔
- (۳) لینی بیه فیصله کرناکه کس کو نبی بنایا جائے؟ بیہ تو الله ہی کاکام ہے کیونکہ وہی ہریات کی حکمت ومصلحت کو جانتا ہے اور اسے ہی معلوم ہے کہ کون اس منصب کااہل ہے؟ مکہ کاکوئی چو دھری ور کیس یا جناب عبدالله و حضرت آمنہ کا دریتیم؟
- (۳) لیعنی جس طرح زور لگا کر آسان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے' اسی طرح جس شخص کے سینے کواللہ تعالی ننگ کردے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ الابیہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کاسینہ اس کے لئے کھول دے۔

(۵) یعنی جسفرح سینه ننگ کردیتا ہے اس طرح رجس میں مبتلا کردیتا ہے۔ رجس سے مراد بلیدی یاعذاب یاشیطان کا تسلط ہے۔

لَهُوُدَاوُالسَّلِوعِنْدَرَيِّهِمُ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

وَيُوْمَرَ يَحْشُدُوهُ وَجَهِيْعًا الْمَعْشَرَ الْجِيِّ قَدِ اسْتَكُمُّ وَثُوُ مِنَ الْإِنْسُ وَقَالَ اَوْلِمَيْهُ مُ مِّنَ الْإِنْسُ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا مِعْضِ وَبَلَفْنَا آجَلَنَا الَّذِي ثَنَ اَجَلْتَ لَنَا اللَّهُ قَالَ النَّا اُرْمَتُوْ الْحُمْ خِلِدِيْنَ فِيهَا آلِامَا شَيَاءَ اللَّهُ الِنَّ رَبِّكَ كَلِيُنْ مُنْكِلُهُ مُنْ اللَّهِ شَ

ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالی ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ (۱)

اور جس روز الله تعالی تمام ظلائق کو جمع کرے گا' (کے گا) اے جماعت جنات کی اتم نے انسانوں میں ہے بہت ہے اپنالیے (۲) جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگارا ہم میں ایک نے دو سرے سے فائدہ حاصل کیا تھا (۳) اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پنچ جو تو نے ہمارے لئے معین فرمائی' (۳) الله فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دو زخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے' ہاں اگر اللہ ہی کو دو زخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے' ہاں اگر اللہ ہی کو

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفرو صلالت کے کج راستوں سے چے کر ایمان وہدایت کی صراط مستقیم پر گامزن رہے'اب آخرت میں بھی ان کے لئے سلامتی کا گھرہے اور الله تعالیٰ بھی ان کا'ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کارسازے۔

<sup>(</sup>۳) جنون اور انسانوں نے ایک دو سرے سے کیافائدہ حاصل کیا؟ اس کے دو مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ جنون کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا ان کو اپنا پیرد کاربنا کران سے تلذ ذحاصل کرنا ہے اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لئے خوبصورت بنادیا جے انہوں نے قبول کیااور گناہوں کی لذت میں بھٹنے رہے۔ دو سرامفہوم بیہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تقدیق کرتے رہے جو شیاطین و جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھیں۔ یہ گویا جنات نے انسانوں کو بے وقوف بنا کرفائدہ اٹھایا اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی یا اٹکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کائن فتم کے لوگ ان سے دنیادی مفادات حاصل کرتے رہے۔

<sup>(</sup>٣) کیعنی قیامت واقع ہو گئی جسے ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے۔اس کے جواب میں اللہ تعالی فرمائے گا کہ اب جنم تمهارا دائی ٹھکانہ ہے۔

منظور ہو تو دو سری بات ہے۔ (۱) بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑاعلم والا ہے۔ (۱۲۸)
اور اسی طرح ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ (۱۳۹)
اے جنات اور انسانوں کی جماعت آکیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغیر نہیں آئے تھے '(۳) جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبردیتے ؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول ہیں ڈالے رکھا اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے '(۳)۔ (۱۳۹)

وَكَنَالِكَ ثُورِ إِنْ بَعْضَ الظُّلِمِينَ بَعْضًا لِمَا كَانُوْا يَكُسِّبُوْنَ ﴿

يلَمُعُتَّرَ الْجِنِّ وَالْإِنْ اَلَوُ يَا أَيَّكُو رُسُلُ مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُو اللِّيْ وَيُنْلِا رُوَنَّكُمُ لِقَا ءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا ﴿ قَالُوْ الشَّهِدُ نَا عَلَ اَنْفُي مِنَا وَخَرَّتُهُمُ الْكُيُوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَ اَنْفُي هِمُ اَنَّهُمُ كَانُوْ الْفِرايْنَ ﴿

ذلِكَ أَنُ لَمْ يَكُنُ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرِّى بِظُلْمِ وَٱهْلُهَا

<sup>(</sup>۱) اور الله کی مثیت کفار کے لئے جنم کا دائمی عذاب ہی ہے جس کی اس نے بار بار قرآن کریم میں وضاحت کی ہے۔ بنا بریں اس سے کسی کو مغالطے کا شکار نہیں ہو نا چاہئے کیونکہ یہ استثنا الله تعالیٰ کے مطلق ارادہ کے بیان کے لئے ہے جے کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں کیا جاسکتا اس لئے اگر وہ کفار کو جنم سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے اس سے نہ وہ عاجز ہے نہ کوئی وہ سمرا روکنے والا۔ (ایسرالنفاسیر)

<sup>(</sup>۲) لینی جنم میں جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ دو سرا مفہوم ہیہ ہے کہ جس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک دو سرے کا ساتھی اور مددگار بنایا (جیسا کہ گذشتہ آیت میں گذرا) اس طرح ہم ظالموں کے ساتھ معالمہ کرتے ہیں ایک ظالم کو دو سرے ظالم کو ہلاک و تباہ کرتا ہے اور ایک ظالم کا انتقام دو سرے ظالم سے لے لیتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) رسالت ونبوت کے معاملے میں جنات انسانوں کے ہی آلج ہیں ورنہ جنات میں الگ نمی نہیں آئے البتہ رسولوں کا پیغام پنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے رہے ہیں جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف وعوت دیتے رہے ہیں اور دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال سے بھی ہے کہ چو نکہ جنات کا وجود انسان کے پہلے سے ہی ہے تو ان کی ہدایت کے لئے انھیں میں سے کوئی نمی آیا ہوگا پھر آدم علیہ السلام کے وجود کے بعد ہو سکتا ہے وہ انسانی نمبوں کے آلج رہے ہوں البتہ نمیں سے کوئی شریہ نمیں کریم مالی تا ہوگا کے اللہ اس کے لئے ہے اس میں کوئی شبہ نہیں

<sup>(</sup>٣) میدان حشرین کافر مختلف پینترے بدلیں گے ' کبھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں گے (الانعام '۲۳) اور کبھی اقرار کئے بغیر چارہ نہیں ہوگا' جیسے یہاں ان کا قرار نقل کیا گیا ہے۔

غافِلُوْنَ 🕣

وَلِكُلِّ دَرَخِتٌ مِّهَاعَمِلُوْا ۗ وَمَارَبُكَ بِغَافِلٍ عَمَّايَعُمَلُوْنَ ⊕

وَرَبُّكَ الْغَيْنُ ذُوالرَّحْمَةِ ﴿ إِنْ يَشَا أَيُنُ هِبُكُو وَيَسْتَخُلِكُ مِنْ بَعْدِيكُومَّا اِشَاۤ أَوْكَمَاۤ اَشَاۤ كُوْمِّنَ ذُرِّيَّةِ قَوْمِ اخْرِيْنَ صَ

إِنَّ مَا تُوْعُدُونَ لَاتٍ وَمَآانَتُو بِمُعْجِذِينَ 🕝

قُلْ لِقَوْمِ اعْمَدُلُو اعلى مَكَانَتِ كُوْرِ اِنْ عَامِلٌ فَسَوْنَ

کے سبب ایس حالت میں ہلاک نہیں کر آگہ اس بستی کے رہنے والے (۱) بے خبرہوں۔(۱۳۱۱)

ے رہے والے بہ براوں اور ہیں اور ہرایک کے لئے ان کے اعمال کے سبب درج ملیں گے اور آپ کا رب (۲) ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔(۱۳۲)

اور آپ کا رب بالکل غنی ہے رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تممارے بعد جس کو چاہے تمماری جگہ آباد کردے جیساکہ تم کو ایک دو سری قوم کی نسل سے پیداکیا ہے۔ (۱۳۳) جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ (۱۳۳)

آپ ید فرما دیجے کہ اے میری قوم اتم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں' (۱) سواب جلد ہی

- (۱) لیعنی رسولوں کے ذریعے ہے جب تک اپنی حجت قائم نہیں کر دیتا' ہلاک نہیں کر تاجیسا کہ یہی بات سور ہ فا طر آیت ۲۲ ـ سور ہ نحل ۲۹ ـ سور ۂ بنی ا سرائیل ۱۵اور سور ۂ ملک ۸ '۹ وغیرہا میں بیان کی گئی ہے۔
- (۲) لیعنی ہرانسان اور جن کے 'ان کے باہمی در جات میں' عملوں کے مطابق' فرق و نفادت ہو گا'اس سے بیر بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جنمی ہوں گے۔
- (٣) وہ غنی (بے نیاز) ہے اپنی مخلوقات ہے۔ ان کا مختاج ہے نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت مند ہے 'ان کا ایمان اس کے لئے نوع مجم ہی ہے۔ کئے نوع مجم ہی ہے۔ اس کی اس شان غنا کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کے لئے رحیم بھی ہے۔ اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے میں مانع نہیں ہے۔
- (٣) بیراس کی بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا ظهار ہے۔ جس طرح پیچیلی کئی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرح مثادیا اور ان کی جب چاہے تنہیں نیست و نابود کردے مثادیا اور ان کی جب چاہے تنہیں نیست و نابود کردے اور تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کردے جوتم جیسی نہ ہو۔ (مزید ملاحظہ ہو سور ہ نساء ۱۳۳۳ سور ہ ابراہیم ۲۰ سور ہ فاطر۔ ۱۵ ساور ہ محمد المراہیم ۲۰ سور ہ فاطر۔ ۱۵ ساور ہ محمد المراہیم ۱۳۸۴)
- (۵) اس سے مراد قیامت ہے۔ "اور تم عاجز نہیں کر کتے" کا مطلب ہے کہ وہ تہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے چاہے تم مٹی میں مل کرریزہ ریزہ ہو چکے ہو۔
- (١) يه كفراور معصيت پر قائم رہنے كى اجازت نهيں ہے بلكه سخت وعيد ہے جيساكه الكلے الفاظ سے بھى واضح ہے۔

تَعْلَمُوُنَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَلَقِبَةُ الدَّالِرِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُونَ ۞

وَجَعَاوُالِلهِ مِمَّاذَرَامِنَ الْحَرُثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَالِلهِ بِزَغْمِهِمْ وَهٰذَالِشُرَكَ إِنَّا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآلِهِمْ فَلَايَصِلُ إِلَى الله وَمَا كَانَ يِلْهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَّ شُرَكَآلٍهِمْ سَاءًمَا يَحْكُمُونَ ﴿

وكذالك زَسَّنَ لِكِيثُورِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَّتْلَ

تم کو معلوم ہوا جا تا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہو گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہو گا۔ (۱۳۵)

اور الله تعالی نے جو تھیتی اور مواشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ الله کامقرر کیا اور برعم خود کتے ہیں کہ بیہ تو الله کا ہور یہ جارے معبودوں کا ہے'() چرجو چیزان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو الله کی طرف نہیں پہنچتی () اور جو چیزاللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے () کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔(۱۳۳)

اور اس طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے

جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَقُلْ لِلّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُوْلَانًا عَلَمُ و هود-۱۲۲-۱۲۱۱ جو ايمان نهيں لاتے 'ان سے كه و جيئے! كه تم اپني جگه عمل كيے جاؤ ہم بھى عمل كرتے ہيں اور انتظار كرو ہم بھى فتظر ہیں۔ "

- (۱) جیسا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچا کر دکھایا '۸ / بجری میں مکہ فتح ہو گیا اور اس کے فتح کے بعد عرب قبائل جو ق در جو ق مسلمان ہو نا شروع ہو گئے اور پورا جزیر ہُ عرب مسلمانوں کے ذیر تکمیں آگیا اور سے دائرہ پھر پھیلٹا اور بڑھتا ہی چلاگیا۔
- (۲) اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدہ وعمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑر کھے تھے۔ وہ زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں ہے کچھ حصہ اللہ کے لئے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لئے مقرر کر لیتے۔ اللہ کے جے کو میمانوں' فقرااور صلہ رحمی پر خرچ کرتے اور بتوں کے جھے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے۔ پھراگر بتوں کے مقررہ جھے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے جھے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے اور اس کے برعکس معالمہ ہوتا تو بتوں کے جھے میں سے ند نکالتے اور کتے کہ اللہ تو غنی ہے۔
  - (٣) کیعنی اللہ کے تھے میں کمی کی صورت میں بتول کے مقررہ تھے میں سے تو صد قات و خیرات نہ کرتے۔
- (٣) ہاں اگر بتوں کے مقررہ جھے میں کی ہوجاتی تووہ اللہ کے مقررہ جھے سے لے کر بتوں کے مصالح اور ضروریات پر خرچ کر لیتے۔ لیعن اللہ کے مقابح کا مشاہدہ آج کے مشرکین کے دلوں میں زیادہ تھاجس کا مشاہدہ آج کے مشرکین کے درویے سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

ٱۅؙڵڒڍۿؚ؞ٝ ۺؙۯػٲٷؙۿؙۄ۫ٳڸؗۯۮؙۉۿؙۄٛۅٙڸؽڵۑؚ۠ڛۘۅ۠ٵۘۼۘڵؿؘۿ۪ۄۛ ۮؚؽٮؘٚۿؙڂۥٷڶۅٛۺۧٵۧٵڶڶۿڡٵڡٚۼڶۅ۠ۿؙٷۘۮ؈ؙٛۿؙ ۅؘمٙٳؽڡ۫ۛۛۛؾؙۯؙۏڽؘ۞

ۅؘۘۊٙٵڷۊٳۿٮۮؚ؋ٙٲٮؙٛڠٵؗڟٞٷػۯٮٛ۠ڿۼؖٷۧٙٙٚٙٚڒؽڟۼؠۿٳٙٳڵٳڡۜڽؙ ؙؽۧؿٵٞٷڕؘٷؚؠڥۿؚۄؙۅٵؽ۫ۼٵڞٷڛٚػڟۿۏۯۿٳۅٲڬڡٵٷ ڵڒؽۮؙڴۯۉڹٳۺۘٮۄٳۺٶۼۘؽۿٵٷٚؾڒٙٲٶؘػڵؽ۠ٷۺؽۼۏؚؽڣۣۿ ڽؠٵػٵٷٛٳؽڡٛ۫ڰۯٷڹ ڽؠٵػٵٷٳؽڡٛڰۯٷڹ

معبودول نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحن بنار کھا ہے (ا) تاکہ وہ ان کو پر باد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں <sup>(۳)</sup> اور اگر اللہ کو منظور ہو تا تو یہ ایسا کام نہ کرتے <sup>(۳)</sup> تو آپ ان کو اور جو پچھ میہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یو نمی رہے دیجے (۱۳۷

اور وہ اپنے خیال پر سے جھی کہتے ہیں کہ یہ پچھ مواثی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعال ہر شخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں (۱۳) اور مواثی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئ (۵) اور پچھ مواثی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیت محض اللہ پر افترا باندھنے کے طور پر۔ (۱۲) ابھی اللہ تعالیٰ ان کوان کے افترا کی سزا دیے دیتا ہے۔ (۱۳۸)

<sup>(</sup>۱) یہ اشارہ ہے ان کے بچیوں کے زندہ در گور کردین یا بتوں کی جمینٹ چڑھانے کی طرف۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ان کے دین میں شرک کی آمیزش کردیں۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اور قدرت ہے' ان کے ارادہ واختیار کی آزادی کو سلب کرلیتا' تو پھریقیناً یہ وہ کام نہ کرتے جو نہ کور ہوئے لیکن ایبا کرناچو نکہ جرہو تا' جس میں انسان کی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی' جب کہ اللہ تعالیٰ انسان کوارادہ واختیار کی آزادی دے کر آزمانا چاہتاہے' اس لئے اللہ نے جبر نہیں فرمایا۔

<sup>(</sup>٣) اس میں ان کی جابل شریعت اور اباطیل کی تمین صور تمیں اور بیان فرمائی ہیں۔ حِبخر ( بمعنی منع) اگرچہ مصدر ہے لیکن مفعول بعنی مَخجُور (ممنوع) کے معنی میں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ یہ جانوریا فلال کھیت کی پیداوار 'ان کا استعال ممنوع ہے۔ اسے صرف وہی کھائے گا جے ہم اجازت دیں گے۔ یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین ہی کے لئے ہوتی۔

<sup>(</sup>۵) یہ دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قتم کے جانوروں کواپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے جن سے وہ ہار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے۔ جیسے بَحِیْرَۃَ سَآئِبَۃَ وغیرہ کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ تیسری صورت ہے کہ وہ ذرم کرتے وقت صرف اپنے بنوں کا نام لیتے' اللہ کا نام نہ لیتے۔ بعض نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان جانوروں پر بیٹھ کروہ ج کے لئے نہ جاتے۔ بسرحال یہ ساری صور تیں گھڑی ہوئی تو ان کی اپنی تھیں لیکن وہ اللہ پر افترا باندھتے لینی یہ باور کراتے کہ اللہ کے حکم سے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔

وَقَالُوْا مَا فِي بُعُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَهُ ۗ لِنَ كُوْرِنَا وَمُحَرِّمٌ عَلَ آذُوا جِنَا وَإِنْ يَّكُنُ مَّيْتَةً فَهُمُ فِيُهِ شُرَكَآءُ شَيَجْزِ نِهِمُ وَصْفَهُ مُرَّلَةً خَكِيمٌ عَلِيْمٌ ﴿

قَدُ خَسِرَالَذِيْنَ تَتَلُوٓاَاوَلاَدَهُمُسَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَارَنَ فَهُمُ اللهُ افْتِرَاءُ عَلَى اللهُ قَدُ ضَدُّوا وَمَاكَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۞

ۅؘۿؙۅؘٵٮۜؽؚؽؘٞٲؽؙۺٛٲؘۘۘۼؠٚٚؾۭڡۜڡٞڠۯؙۅ۠ۺؾٟۊؘۼؘؽؗۯ ڡؘڠۯؙۅ۠ۺؾٷٳڶێۘڂ۫ڶۉٳڶڒٞۯۼؘۘڡؙڂؾڶؚڟؙٲؙڰؙڶؙۿ ۅؘٵڵٷؽؙؿؙٷؾۅؘٳڶڗٞۄٞٵنؘڡؙڡٞۺؘٳۿٵۊٚۼؘؽڒڡؙۺٙٵۣۑڎٟ

اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیزان مواثی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ اور آگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔ ابھی اللّٰہ ان کوان کی غلط بیانی کی سزادیئے دیتا ہے (۲) بلاشبہ وہ حکمت والاہے اور وہ بڑاعلم والاہے۔ (۱۳۹)

واقعی خرابی میں پڑگئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کرڈالا اور جو چیزیں ان کو حرام کرلیا محض اللہ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام کرلیا محض اللہ پر افترا بائد سے کے طور پر ۔ بے شک بیہ لوگ گراہی میں پڑگئے اور بھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔(۱۳۰)

اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کئے وہ بھی جو مشیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو مشیوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں (۳) اور زیتون اور انار جو باہم

<sup>(</sup>۱) یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے 'ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لئے حلال ہے 'عورتوں کے لئے حرام ہے۔ بال اگر بچہ مردہ پیدا ہو آتو بھراس کے کھانے میں مرد وعورت برابر ہیں۔

<sup>(</sup>۲) الله تعالیٰ نے فرمایا کہ میہ جوغلط بیانی کرتے ہیں اور الله پر افترا باند بھتے ہیں 'ان پر عنقریب الله تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں تکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھنے والا ہے اور اپنے علم و حکمت کے مطابق وہ جزاد سزا کا اہتمام فرمائے گا۔

<sup>(</sup>٣) مَعْرُونْسَاتِ كا مادہ عَرْشٌ ہے جس كے معنی بلند كرنے اور اٹھانے كے ہیں۔ مراد معروشات سے بعض ورختوں كی وہ بيلیں ہیں۔ اور وہ بيلیں ہیں۔ اور وہ بيلیں ہیں۔ اور وہ بيلیں ہیں۔ اور غيرہ كي بيلیں ہیں۔ اور غيرمعروشات 'وہ ورخت ہیں جن كی بيلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتیں بلكہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں 'جیسے خربوزہ اور تربوز وغیرہ كی بيلیں ہیں یا وہ تنے وار درخت ہیں جو بیل كی شكل میں نہیں ہوتے۔ بیہ تمام بيلیں 'ورخت اور كھجور كے درخت اور كھيتياں 'جن كے ذاكتے ايك دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور زينون وانار 'ان سب كاپيدا كرنے والا اللہ ہے۔

كُلُوْامِنُ تَكَرِمٌ إِذَآآتُمُرَ وَالتُّوْاحَقَّهُ يَوُمَ حَصَادِهٖ ۚ وَلا تُسُرِفُواْ إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسُرِفِيُنَ ۞

وَمِنَ الْاَنْعَالِمِحَمُولَةً وَّ فَرُشًا لَاكُوْامِمَّا رَنَّ فَكُوْاللَّهُ وَلاَتَكَبِعُوْاخُطُوٰتِ الشَّيُطِنِّ إِنَّهُ لَكُوْعَكُ وُّ مَّيُدِينُ ۖ

ایک دو سرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دو سرے
کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ''' ان سب کے پھلوں بیس سے
کھاؤجب وہ نکل آئے اور اس بیں جو حق واجب ہو وہ
اسکے کا شخے کے دن دیا کرو ''' اور حد سے ''' مت گزرو
یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کونالیند کر آہے۔''(۱۳۱)
اور مواثی بیں او نچے قد کے اور چھوٹے قد کے
(پیدا کیے) 'بو کچھ اللہ نے تم کودیا ہے کھاؤ '' اور شیطان
کے قدم بھندم مت چلو' '' بلاشک وہ تمہار اصر کے دشمن

- (۱) اس كے لئے ديكھئے آيت ٩٩ كا حاشيه۔
- (۲) لیعنی جب تھیتی سے غلہ کاف کر صاف کر لواور کھل ورختوں سے تو ڑلو' تواس کاحق اداکرو-اس حق سے مراد بعض علم کے نزدیک صدقۂ واجبہ لیعن عشر' دسوال حصہ (اگر زمین بارانی ہو) یا نصف عشر لیعن بیسوال حصہ (اگر زمین کویں میٹوب ویل یا نسری پانی سے سراب کی جاتی ہو)
- (٣) یعنی صدقہ و خیرات میں بھی حد سے تجاوزنہ کرو' ایبانہ ہو کہ کل کو تم ضرورت مند ہو جاؤ۔ بعض کہتے ہیں اس کا تعلق حکام سے ہے یعنی صد قات و زکو ہ کی وصول میں حد سے تجاوزنہ کرو اور امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ سیاق آیت کی روسے زیادہ صحیح یہ بات گئتی ہے کہ کھانے میں اسراف مت کروکیو تکہ بسیار خوری عقل اور جمع دونوں کے لئے معز ہے۔ اسراف کے یہ سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ دو سرے مقامات پر اللہ تعالی نے کھانے پینے میں بھی اسراف سے منع فرمایا ہے'جس سے واضح ہے کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال بست ضروری اور اس سے تجاوز اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج کل مسلمانوں نے اس اسراف کو اپنی امارت کے اظہار کی علامت بنالیا ہے۔ فیانًا لله وَ إِنَّا اللَّهِ وَ اَجْعُونَ دَ
- (۳) اس لئے اسراف کسی چیز میں بھی پینگریدہ نہیں ہے'صدقہ وخیرات دینے میں نہ کسی اور چیز میں۔ ہرچیز میں اعتدال اور میانہ روی مطلوب ومحبوب ہے اور اس کی ٹاکید کی گئی ہے۔
- (۵) حُمُولَةَ (بوجھ اٹھانے والے) سے مراد 'اونٹ' بیل 'گدھا' فچروغیرہ ہیں' جو بار برداری کے کام میں آتے ہیں اور فَرْشًا سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور۔ جیسے بکری وغیرہ جس کاتم دودھ پیتے یا گوشت کھاتے ہو۔
  - (٢) یعنی چھلوں 'کھیتوں اور چوپایوں ہے۔ ان سب کواللہ نے پیدا کیا ہے اور ان کو تمهارے لئے خوراک بنایا ہے۔
- (2) جس طرح مشر کین اس کے پیچھے لگ گئے اور حلال جانو روں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا گویا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کو حلال کرلین' بیہ شیطان کی پیروی ہے۔

ثَنَيْنِيَةَ أَذُوَا يِرَّمِنَ الطَّنَانِ الثُنَكُنِ وَمِنَ الْمُعُوَّا الثَّنَائِنِ قُلْ ﴿ الذَّكَرَيْنِ حَوَّمَ لَوَالْاَنْثَيَكُنِ اَمَّا الشُّتَمَكَّ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأَنْثَيَكِيْ ثَبِّئُوْ فِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُوْصُ وِيْنَ ﴾

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ اثْنَيْنِ قُلْ فَالْفَاكَيْنِ حَوَّمَ آمِر الْأُنْثَيِيْنِ آمَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثِيكِيْنِ آمُنُنْ تُوشُهُكَا أَءَ إِذْ وَصْلَكُو اللهُ بِهِذَا قَمَنَ أَطْلَوُمِينَ افْتَرَى عَلَ اللهِ كَذِبَالِيُّضِلَّ التَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ اللهَ

(پیدا کے) آٹھ نر و مادہ (۱) یعنی بھیڑ میں دو قتم اور بحری میں دو قتم (۲) آپ کیئے کہ کیااللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہوں؟ (۳) تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ (۳) (۱۲۳۳)

اور اونٹ میں دو قتم اور گائے میں دو قتم (۵) آپ کئے
کہ کیا اللہ تعالی نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا
دونوں مادہ کو؟ یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لئے
ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم
کو اس کا حکم دیا؟ (۲) تو اس سے زیادہ کون ظالم ہو گاجو

<sup>(</sup>۱) لیعنی اَنْشَا َ ثَمَانِیةَ اَذْوَاجِ (۱ی الله نے آٹھ زوج پیدا کے) اَذْوَاجٌ ، زَوْجٌ کی جَمْع ہے۔ ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج (جو ڈا) کما جا تا ہے اور ان دونوں کے ایک ایک فرد کو بھی زوج کمہ لیا جا تا ہے کیونکہ ہر ایک دو سرے کے لئے زوج ہو تا ہے۔ قرآن کے اس مقام پر بھی ازواج 'افراد ہی کے معنی میں استعال ہوا ہے لیعنی ۸ افراد اللہ نے پیدا گئے۔ جو باہم ایک دو سرے کا جو ڈا ہیں۔ یہ نہیں کہ زوج (معنی جو ڑے) پیدا کئے کیوں کہ اس طرح تعداد ۸ کے بجائے ۱۲ ہو

جائے گی جو آیت کے الکلے حصہ کے مطابق نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) سے ثَمَانِیَةَ سے بدل ہے اور مراد دو قتم سے نر اور مادہ ہے بینی بھیڑسے نر اور مادہ اور بکری سے نر اور مادہ پیدا کئے (بھیڑیں ہی دنبہ چھترا بھی شامل ہے)

<sup>(</sup>٣) مشركين جو بعض جانورول كوائ طور پر ہى حرام كر ليتے تھے 'اس كے حوالے سے اللہ تعالى بوچھ رہا ہے كہ اللہ تعالى سے خور پر ہى حرام كريا اس بيچ كوجو دونوں ماداؤں كے پيٹ ميں ہيں؟ مطلب بيہ ہے كہ اللہ في اللہ عند توكى كو بھى حرام نہيں كيا ہے۔

<sup>(</sup>٣) تمهارے پاس حرام قرار دینے کی کوئی یقینی دلیل ہے تو پیش کرو کہ بَحِیْرَةِ، سَآئِیَةِ وَصِیْلَةِ اور حَامِ وغیرہ اس دلیل کی بنیاد پر حرام ہیں۔

<sup>(</sup>۵) یہ بھی ثَمَانِیَةَ سے بدل ہے اور یمال بھی دو دو قتم سے دونوں کے نر اور مادہ مراد بیں اور یوں یہ آٹھ قتمیں پوری ہو گئیں۔

<sup>(</sup>۱) کینی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو گیا جب اللہ نے ان کی حرمت کا حکم دیا تو تم اس کے پاس موجو دیتھ؟ مطلب بیہ ہے کہ اللہ نے توان کی حرمت کاکوئی حکم ہی نہیں دیا۔ بیہ سب تہماراافتراہےاوراللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔

لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ﴿

قُلُلْآآجِدُونُ مَآأَوْمِ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ تَفْعَمُهُ اَلِّهِ أَمُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ تَفْعَمُهُ ا اِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْ تَنَةَ اَوْ دَمَّا مَسْمُؤُوحًا اَوْلَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ اَوْ فِسُقًا الْهِلِّ لِفَيْرِاللّٰهِ بِهِ \* فَسَن اضُطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ رُحِيهُ ۖ ﴿

الله تعالى پر بلادليل جموثى تهمت لگائے ''' آكد لوگوں كو گراہ كراہ كرے يقيق الله تعالى ظالم لوگوں كو راسته نميں دكلا آ۔(۱۳۳۷)

آپ کمہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذرایعہ وی میرے پاس
آئے ان میں تومیں کوئی حرام نہیں پا آکسی کھانے والے
کے لئے جو اس کو کھائے 'گریہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا
ہوا خون ہو یا خزیر کا گوشت ہو 'کیوں کہ وہ بالکل ناپاک
ہے یا جو شرک کاذرایعہ ہو کہ غیراللہ کے لئے نامزد کر دیا
گیا ہو۔ (۳) پچر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیکہ نہ تو
طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا
رب غفور الرحیم ہے۔ (۱۳۵)

(۱) یعنی ہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔ نبی ماٹھی نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن کی کو جہنم میں اپنی افتح اس استے ہوئے دیکھا' اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وصید اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا اختریاں کھینچتے ہوئے دیکھا' اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وصید اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا السجب دون تقارصہ سب بند خلید النسار ید خلید السجب دون السجب السجب السجب سب سے جمرو بن کی ' خزاعہ قبیلے کے سرواروں میں سے تھا جو جم تھیلے کے سرواروں میں سے تھا جو جم تھیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا' اس نے سب سے پہلے دین ایرا جہی میں تبدیلی کی اور تجاز میں بت قائم کر کے بحد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا' اس نے سب سے پہلے دین ایرا جہی میں تبدیلی کی اور تجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیس جاری کیس (ابن کثیر) بسرحال مقصود آیت ہے کہ اللہ تعالی نے مذکورہ آٹھ فتم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احسان فرمایا ہے' ان میں سے بعض جانوروں کو اپی طرف سے تعالی نے مذکورہ آٹھ فتم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احسان فرمایا ہے' ان میں سے بعض جانوروں کو اپی طرف سے حرام کرلین' اللہ کے احسان کو رو کرنا بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی۔

رم) اس آیت میں جن چار محرمات کا ذکر ہے' اس کی ضروری تفصیل سورہ بقرہ ۱۵ کے حاشیے میں گذر چکی ہے۔
یماں یہ کلتہ مزید قابل وضاحت ہے کہ ان چار محرمات کا ذکر کلمہ حصر سے کیا گیا ہے' جس سے بظا ہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ
ان چار قسموں کے علاوہ باقی تمام جانور طال ہیں۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ان چار کے علاوہ اور جانور بھی شریعت میں حرام
ہیں' پھریماں حصر کیوں کیا گیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے قبل مشرکین کے جابلانہ طریقوں اور ان کے رد کا
بیان چلا آرہا ہے۔ ان ہی میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے' اس سیاق اور
ضمن میں یہ کہا جارہا ہے کہ مجھ پر جو و حی کی گئی ہے اس میں تو اس سے مقصود مشرکین کے حرام کردہ جانوروں کی حلت
ہین وہ حرام نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے جن محرمات کا ذکر کیا ہے ان میں تو وہ شامل ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ حرام ہوت تو
اللہ تعالی ان کا بھی ذکر ضرور کرتا۔ امام شوکانی نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ اگر ہیہ آیت کمی نہ ہوتی تو بھر یقینا

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَوَّمُنَا كُلُّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبُقَرِ وَالْغَنَوْحَوَّمُنَا عَلَيْهِمُ تَتْحُومُهُمَّ الاَماَحَمَلَتُ ظُهُورُهُ مَّا اَوِ الْحَوَا بِآ اَوُمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ \* ذلِكَ جَزَيْنُهُمُ بِبَغْيِهِمُ وَانَّالَ صَلِقُونَ ۞

فَإِنْ كَذَّ بُوْكِ فَقُلْ رَّ كِكُوْ دُوْرَحْمَةٍ وَّالِسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْشُهُ عَنِ الْقَرُو الْمُنْجِرِمِيْنَ ۞

اور یمود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کردیے تھے (ا) اور گائے اور بکری ہیں ہے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کردی تھیں مگروہ جو ان کی پشت پریا انتزیوں میں گلی ہویا جو ہڈی ہے ملی ہو۔ (۱) ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی (۱) اور ہم یقینا ہے ہیں۔ (۱۳۲)

پھراگریہ آپ کو کاذب کمیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے (۵) اور اس کاعذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ (۱۳۷)

محرات کا حصر قابل تسلیم تھا لیکن چو نکہ اس کے بعد خود قرآن نے المائدہ میں بعض اور محرات کا ذکر کیا ہے اور نجی مطاق کا در کیا ہے اور نجی مطاق کے بعد علاوہ نجی کچھ محرات بیان فرمائیں ہیں ' تو اب وہ بھی ان میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نجی مرات بیان فرمائیں ہیں ' تو اب وہ بھی ان میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نجی مذکورہ محولہ حاشیہ اور در ندوں کے حلت وحرمت معلوم کرنے کے لئے وہ اصول بیان فرمادیے ہیں جن کی وضاحت بھی ندگورہ محولہ حاشیہ میں موجود ہے۔ آؤ فیشقا کا عطف کہ خم نجنزیز پر ہے۔ اس لئے منصوب ہے 'معنی ہیں آئی: ذُبِعَ عَلَی الأَصْنَامِ ''دوہ جانور جو بتوں کے نام پر یا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ذریح کئے جائیں ''لینی ایسے جانوروں پر گو عند الذریح اللہ کا نام لیا جائے ' ہی حرام ہوں گے کیونکہ ان سے اللہ کا تقرب نہیں ' غیراللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فت رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے حکم ویا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذریح کیا جائے اور صرف ای کے تقرب ونیاز کے لئے کیا جائے ' اگر ایسا نہیں کیا جائے گاؤ می فت اور شرک ہے۔

- (۱) ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی لیعنی جدا جدانہ ہوں۔ جیسے ادنٹ 'شتر مرغ' بطخ' قاز' گائے اور بکری وغیرہ۔ ایسے سب چرند پر ندحرام تھے۔ گویا صرف وہ جانور اور پر ندے ان کے لئے طال تھے جن کے پنج کھلے ہوں۔
- (۴) لینی جو چربی گائے یا بحری کی پشت پر ہو (یا دنبے کی چکتی ہو) یا انتزیوں (یا اوجھ) یا ہٹریوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ چربی کی یہ مقدار طلال تھی۔
- (٣) یہ چیزیں ہم نے بطور سزاان پر حرام کی تھیں لینی یہود کا یہ دعو کی صحیح نہیں کہ یہ چیزیں حضرت لیفقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں اور ہم توان کے اتباع میں ان کو حرام سجھتے ہیں۔
  - (٣) اس كامطلب يه ب كه يهوديقينا اپني ذكوره دعوب مين جموث بين-
    - (۵) اس لئے تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کر آ۔
- (٢) ليني مهلت دينے كا مطلب بميشه كے لئے عذاب اللي سے محفوظ ہونا نہيں ہے۔ وہ جب بھي عذاب دينے كا فيصله

سَكِيُّوُلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا لَوَشَكَاءُ اللهُ مَا اَشُرَكُنَا وَلَاَ الْبَاقُنَا وَلَاحَوَّمُنَامِنُ شَكَّ كَنْ لِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَيُلِهِمُ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلُ حِنْنَ كُمُّ مِّنُ عِلْهِ فَتُغْوِيُمُوكُ لَنَا الْأَنْ تَلَيْعُونَ الِّذَا الْكُنَّ فَلْ مِنْ عِلْهِ فَتُغُومُونَ ۞ اَنْتُوْ الْاَعْرَضُونَ ۞

قُلُ فَلِلهِ ٱلْحُبَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَكُوشًا ۚ لَهَا كُوْ ٱلْجَمَعِينَ ﴿

قُلْ هَلْمَرَشُهَكَ آءَكُوُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ آنَ اللهَ حَرَّمَ لِمَنَا قَانَ شَهِدُوا فَلاَ نَشْهُدُ مَعَهُمُ وَلاَ تَتَبَّعُ آهُوَ آءَ الَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِالْمِينَا وَالَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةَ وَهُمُ بِرَيِّهِمُ يَعْدِلُونَ ۞

یہ مشرکین (یول) کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا

تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم

کی چیز کو حرام کہ سکتے۔ (ا) ای طرح جو لوگ ان سے

پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی کلذیب کی تھی یماں تک

کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ (ا) آپ کہیے

کہ کیا تممارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے

دوہرو ظاہر کرو۔ (ا) تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو

اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ (۱۳۸)

آپ کہنے کہ بس پوری جمت اللہ ہی کی رہی۔ پھراگر وہ

پاہتاتو تم سب کو راہ راست پر لے آنا۔ (۱۳۹)

آپ کیئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شمادت

دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے (۱۳۸)

وہ گوائی دے دیں تو آپ اس کی شمادت (نہ وہ تخرت بر الیے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت سے بھے اور الیے ہواری دی جو آخرت بر الیری آنیوں کی جگوا ہو

ایمان نہیں رکھتے اور وہ اینے رب کے برابر دو سروں کو

كرے گاتو پھراہے كوئى ٹال نہيں سكے گا۔

(۱) یہ وہی مغالطہ ہے جو مثیت الی اور رضائے الی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ سے لاحق ہو تا ہے۔ حالا نکہ یہ ایک ووسرے سے مختلف ہیں۔ جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔

ٹھیراتے ہیں۔ (۱۵۰)

- (۲) الله تعالیٰ نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ اگر بیہ شرک اللہ کی رضا کا مظهر تھاتو پھران پر عذاب کیوں آیا؟ عذاب اللی اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضائے الٰہی اور چیز۔
- (٣) لیتن اپنے دعوے پر تمهارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو! لیکن ان کے پاس دلیل کمال؟ وہاں تو صرف ادہام و طنون ہی ہیں۔
  - (۴) کیعنی وہ جانور 'جن کو مشر کین حرام قرار دیئے ہوئے تھے۔
  - (a) کیوں کہ ان کے پاس سوائے کذب وافترا کے کچھ نہیں۔
    - (۲) لینی اس کاعدیل (برابر کا) ٹھرا کر شرک کرتے ہیں۔

قُلْ تَعَالَوْااَتُلْ مَاحَرَّمَرَ ثَكُمُّوعَلَيْكُوْاَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا قَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَتَفْتُكُوْاَ اَوْلاَدْكُوْقِنَ إِمْلاَ قِ حَنُ ثَوْذُقُكُو وَايَاهُمُّ وَلَاَتَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَاَتَقَتُنُوا النَّفْسَ الَّيْقَ حَوَّمَ اللّهُ إِلَا بِالْحَقِّ ذَلِكُوْ وَصْمُكُوْبِهِ لَعَكُمُو تَعْقِلُونَ ۞

آپ کینے کہ آؤ میں تم کو وہ چڑیں پڑھ کر ساؤں جن (یعنی جن کی خالفت) کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، (ا) وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کی چڑ کو شریک مت شھراؤ (۳) اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو (۳) اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں ان رزق دیتے ہیں (۳) اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ علانیہ ہوں خواہ پوشیدہ ور جس کا خون کرنا اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو اہل مگر حق کے ساتھ (۱۵) کو تاکیدی

- (۱) لینی حرام وہ نہیں ہیں جن کو تم نے بلادلیل مَا أَنْزَلَ اللهُ ، محض اپنے اوہام باطلہ اور طنون فاسدہ کی بنیاد پر حرام قرار دے رکھاہے۔ بلکہ حرام تووہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رب نے حرام کیاہے۔ کیونکہ تمہار اپیدا کرنے والااور تمہار اپالنہار دہی ہے اور ہرچیز کاعلم بھی اس کے پاس ہے۔ اس لئے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ چنانچہ میں تمہیں ان باتوں کی تفصیل بٹلا آبھوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔
- (٣) ألَّا تُشْرِكُواْ سے پہلے أَوْصَاكُمْ محذوف ہے یعنی الله تعالی نے تهیں اس بات كا تھم دیا ہے كہ اس كے ساتھ كى چيز كو تم شريك مت تھراؤ۔ شرك سب سے برا گناہ ہے 'جس كے لئے معانی نہیں 'مشرك پر جنت حرام اور دوزن واجب ہے۔ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں مختلف انداز سے بار بار بیان ہوئی ہیں۔ اور نبی كريم سلين الله علی احادیث میں ان كو تفصیل اور وضاحت سے بیان فرادیا ہے اس كے باوجود یہ واقعہ ہے كہ لوگ شیطان كے بہكاوے میں آگر شرك كاعام اور تكاب كرتے ہیں۔
- (٣) الله تعالی کی توحید واطاعت کے بعد یمال بھی (اور قرآن کے دو سرے مقامات پر بھی) والدین کے ساتھ حسن سلوک کا عظم دیا گیا ہے جس سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے۔اگر کسی نے اس ربوبیت صغری (والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک) کے تقاضے پورے نہیں کئے تو وہ ربوبیت کبرئی کے تقاضے بھی یورے نہیں ناکام رہے گا۔
- (۴) زمانہ عالمیت کا یہ فعل فتیج آج کل ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے بوری دنیا میں زور دشور سے جاری ہے۔اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے۔
- (۵) لینی قصاص کے طور پر 'نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو یہ قتل نہایت ضروری ہے۔ ﴿ وَلَكُونُ فِي الْفِصَاصِ عَيْوةً ﴾ (البقرة - ۱۷۹)"قصاص میں تمہاری زندگی ہے"۔

وَلاَتَقْرَ بُوُامَالَ النَّيْدِيُو إِلَّا بِالَّتِيُ فِي اَحْسَنُ حَتَّى يَمْلُعُ اَشُدَّةُ وَ وَوُاالْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَاَكُيْلُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَإِذَاقُلُمُ وَفَاعُوالُوا وَلَوَكَانَ ذَا قُرُنِيْ وَبِعَهْ اللهِ اللهِ اَوْفُوا ذَٰلِكُوْ وَضَّلُوْنِهِ لَعَكُمُ وَتَنَكَّرُونَ فَي

وَآنَ هٰذَاصِرَاطِي مُسْتَقِيْمُ أَفَاتَّبِعُولًا وَلَاتَتَّبِعُواالسُّبُلَ

اور يتيم كے مال كے پاس نہ جاؤ گرايے طريقے ہے جو كہ مستحن ہے يمال تك كہ وہ اپنے سن رشد كو پہنے جائے (ا) اور ناپ تول پورى بورى كرو' انصاف كے ساتھ' (ا) ہم كى شخص كو اس كى طاقت سے ذيادہ تكيف نہيں ديتے۔ (ا) اور جب تم بات كرو تو انصاف كرو گو وہ شخص قرابت دار ہى ہو اور اللہ تعالى ہے جو عمد كيا اس كو پوراكو' ان كا اللہ تعالى نے تم كو تاكيدى حكم ديا ہے تاكہ تم يادر كھو۔ (۱۵۲)

(۱) جس يتيم كى كفالت تمهارى ذمه دارى قرار پائ تواس كى ہر طرح خير خوابى كرنا تمهارا فرض ہے۔ اسى خير خوابى كا نقاضا ہے كه اگر اس كے اس مال سے لينى وراثت ميں سے اس كو حصه ملا ہے 'چاہے وہ نفذى كى صورت ميں ہويا ذمين اور جائيداد كى صورت ميں 'تاہم ابھى وہ اس كى حفاظت كرنے كى الجيت نہيں ركھتا۔ اس كے مال كى اس وقت تك پورے خلوص سے حفاظت كى جائے جب تك وہ بلوغت اور شعوركى عمركونه پہنچ جائے۔ بين نہ ہوكه كفالت كے نام پر' اس كى عمر شعور سے پہلے ہى اس كے مال يا جائيدادكو شمكانے لگاديا جائے۔

(۲) ناپ تول میں کی کرنا' کینے وقت تو پوراناپ یا تول کرلینا' مگردینے وقت ایسانہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا' بیہ نمایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب میں یمی اخلاقی بیاری تھی جو ان کی تاہی کے من جملہ اسباب میں سے تھی۔

(۳) یمال اس بات کے بیان سے میہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی ٹاکید کر رہے ہیں 'میہ ایسے نہیں ہیں کہ جن پر عمل کر نامشکل ہو۔ اگر ایساہو تا قوہم ان کا تھم ہی نہ دیتے۔ اس لئے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کمی کو مکلٹ ہی نہیں ٹھسراتے۔ اس لئے اگر نجلت اخروی اور دنیا میں بھی عزت و سرفرازی چاہتے ہو توان! دکام الٹی پر عمل کرواور ان سے گریز مت کرو۔

(٣) هَذَا (بي) سے مراد قرآن مجيديا دين اسلام يا وہ احكام ہيں جو بطور خاص اس سورت ميں بيان كئے گئے ہيں اور وہ ہيں توحيد' معاد اور رسالت۔ اور بهي اسلام كے اصول ثلاثہ ہيں جن كے گرد پورا دين گھومتا ہے۔ اس لئے جو بھى مراد ليا جائے مفہوم سب كاليك ہى ہے۔

(۵) صراط متعقیم کو واحد کے صینے سے بیان فرمایا کیونکہ اللہ کی یا قرآن کی کیا رسول اللہ س کی اور ایک بی ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں۔ اس لئے پیروی صرف اس ایک راہ کی کرنی ہے کسی اور کی نہیں۔ یمی ملت مسلمہ کی وحدت واجتماع کی نبیاد ہے جس سے جٹ کریہ امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ حالا نکہ اسے تاکید کی گئی ہے

نَتَعَرَّقَ بِكُوْعَنُ سَمِيْلِهِ لَا لِكُورُولَشَّكُورِيهِ لَعَكَّكُورَ تَتَّقُونَ 🕝

تُوّ اتَيْنَامُوُسَى الْكِتَبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي َ اَحْسَ وَقَفْضِيلًا لِكُلِّ تَنَىُّ وَهُدًى وَرَحْمَةً تَكَلَّهُمُ بِلِقَاءٍ رَيِّهِمُ يُؤُومُونَ شَ

رَهٰىٰدَاكِتْ<sup>نِ</sup>ٖكَانُزَلْنَهُ مُبْرَكَ ۚ فَاتَّتِبِعُوهُ ۗ وَاتَّقَتُوالَکَ لَکُمُّهُ تُرْحَمُونَ ۞

آنُ تَقُوُّلُوْآلِتُمَٱلُثُوْلَ الْكِتْبُ عَلَى طَآلِفَتَيْنِ مِنْ تَعَلِنَا ۗ وَإِنْ كُنَّا عَنُ دِرَاسَتِهِمُ لَغَفِلِيْنَ ﴿

تم کو اللہ کی راہ سے جدا کردیں گی۔ اس کاتم کو اللہ تعالیٰ نے ٹاکیدی تھم دیا ہے تا کہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو۔(۱۵۳)

پھر ہم نے موکی (علیہ السلام) کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو (۱) تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لا کیں۔(۱۵۳) اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بردی خیروبر کت والی (۲) سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو آگ کہ تم پر رحمت ہو۔(۱۵۵)

کیں تم لوگ یول (<sup>(۳)</sup> نہ کمو کہ کتاب تو صرف ہم ہے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی' اور ہم ان

- (۱) قرآن کریم کاب اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرایا گیا ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر ہو تا ہے تو وہاں تو رات کا اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں قرآن کا بھی ذکر کر دیا جا تا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیرنے نقل کی ہیں۔ اس اسلوب کے مطابق یہاں تورات کا اور اس کے اس وصف کا بیان ہے کہ وہ بھی اپنے دورکی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں اور وہ ہدایت ورحمت کا باعث تھی۔
  - (٢) اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں دین ودنیا کی برکتیں اور بھلائیاں ہیں۔
  - (m) لینی یه قرآن اس لئے اتارا ماکه تم یه نه کهو- دو فرقول سے مرادیمود ونصاری ہیں-

اَوَهُوْلُوا لَوَاتَآ اَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْ لَلْنَآ اَهُدَاى مِنْهُمُ \* فَقَ لُ جَاءَكُوْ بَيْنَهُ أُمِّنُ لَا يَبْكُوْ وَهُدًى وَرَحْمَهُ \* فَمَنُ آظْلُو مِتَنْ كَذَّبَ بِالنِّاللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا مَجْزِى الذِينَ يَصُدِفُونَ عَنْ النِّينَا اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا مَجْزِى كَانُوا يَصُدِفُونَ ﴿

هَلُ يَنْظُرُونَ الْآلَانَ تَأْتِيَهُمُ الْمَلِيْكَةُ اَوْيَاثِيَ رَبِّكَ اَوْيَازِيَ بَعْضُ الِي رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ البِي رَبِّكَ لَا يَنْفَعُونَفُسًا

کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبرتھے۔ ((۱۵۲)

یا یوں نہ کمو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان

سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تممارے

پاس تممارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور
رہنمائی کا ذرایعہ اور رحمت آپکی ہے۔ ((ا) اب اس
مخص سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو ہماری ان آیتوں کو
جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ ((ا) ہم جلد ہی ان
لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس
روکنے کے سب شخت سزادیں گے۔(اکھا)

کیا ہے لوگ صرف اس امرکے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی (بڑی) نشانی آئے؟ (۳)جس روز آپ کے رب

<sup>(</sup>۱) اس کئے کہ وہ جاری زبان میں نہ تھی۔ چنانچہ اس عذر کو قرآن عربی میں ا تار کر ختم کر دیا۔

<sup>(</sup>۲) گویایه عذر بھی تم نہیں کر سکتے۔

<sup>(</sup>٣) لین کتاب ہدایت ورحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت (اسلام) کاراستہ افتایار کر کے رحمت اللی کامستحق نمیں بنتا' بلکہ تکذیب واعراض کا راستہ اپنا تا ہے' تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ صَدَفَ کے معنی اعراض کرنے کے بھی کئے گئے ہیں اور دو سرول کو روکنے کے بھی۔

<sup>(</sup>٣) قرآن مجید کے نزول اور حضرت مجم میں اگریہ کی رسالت کے ذریعے ہم نے جمت قائم کردی ہے۔ اب بھی اگریہ اپنی گراہی سے باز نہیں آتے تو کیایہ اس بات کے منتظریں کہ ان کے پاس فرشتہ آئیں یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لئے ، کارب ان کے پاس آئے ، یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے روبرہ پیش کے جائیں۔ اس وقت یہ ایمان لا کیں گے؟ یا آپ کا رب ان کے پاس آئے ، یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے روبرہ پیش کے جائے مغرب سے طلوع ہو گا۔ قواس قسم کی بڑی نشانی و کھے کریہ ایمان لا کیں گے؟ اگلے جملے میں وضاحت کی جارہی ہے کہ اگر بھائے مغرب سے طلوع ہو گا۔ قواس قسم کی بڑی نشانی و کھی کریہ ایمان لا کیں گئے مغرب سے طلوع ہو گا۔ قواس قسم کی بڑی نشانی و کا کہ ان کہ سوری (مشرق کے بیات ان کھار میں ہوگی۔ سے جملے کا فرکا ایمان اور فاسق و فاجر مخص کی قوبہ قبول نہیں ہوگی۔ صوری (مشرق کے مخرب سے طلوع ہو تے ویکھیں گے تو سب ایمان لے آکیں بہائے کہ ان وقت ایمان کے کہ سوری آلا نیک کہ اس وقت ایمان کے کہ مخرب سے طلوع ہوتے ویکھیں گے تو سب ایمان لے آکیں لانا کی کو نفع نہیں دے گاجواس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا (صیح بخاری۔ تغیر سورۃ الاُنعام)

إِيْمَانُهَالَوْتَكُنُ امَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكَمَبَتْ فِنَ إِيمَانِهَا خَيُرُا فَلِ انْتَظِرُوٓ الْكَامُنْتَظِرُوْنَ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَقُوْ المِيْنَهُمْ وَكَانُوْ الشِّيعًا لَسْتَ مِنْهُمُ فِي شَّئُ \* اِنْهَا اَمْرُهُمُو الى اللهِ تُقَوِّنُهِ نُهُو بِمَا كَانُوْ ا يَفْعَلُوْنَ ﴿

مَنْ جَأَءْ بِالْحُسَنَة كَلَهُ عَشُرُامُقَالِهَا ۗ وَمَنْ جَأَءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَايُخِزْى اِلَامِثْلَهَا وَهُمُولَائِظُلَمُونَ ۞

کی کوئی بڑی نشانی آ پنچ گی 'کمی ایسے فخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گاجو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا۔ (۱) یا اس نے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ (۲) آپ فرماد یجئے کہ تم منتظر ہو'ہم بھی منتظر ہیں۔ (۳)

بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ کر دیا اور گروہ کر دیا اور گروہ کر دیا اور کروہ گروہ کر دیا ہیں ان کامعالمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھران کو ان کاکیا ہوا جبلادیں گے۔(۱۵۹)

جو فخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گناملیں گے (۱۵) اور جو فخص برا کام کرے گااس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی <sup>(۲)</sup> اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہو گا۔(۱۲۰)

- (۱) کینی کا فر کاایمان فائدہ مند 'لینی قبول نہیں ہو گا۔
- (۳) اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں سے توبہ کرے گا تواس دفت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہو گا۔ جیسا کہ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔
- (۳) یہ ایمان نہ لانے والوں اور توبہ نہ کرنے والوں کے لئے تهدید ووعید ہے۔ قرآن کریم میں یمی مضمون سورہ محمد ۱۱۸ور سورہ مومن ۸۵٬۸۳ میں بھی بیان کیا گیاہے۔
- (٣) اس سے بعض لوگ یہود ونصاری مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرک طائلہ کی کچھ ستاروں کی کچھ مختلف بٹوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن سے آیت عام ہے کفار ومشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ طرائی کے راہتے کو چھوڑ کر دو سرے دین یا دو سرے طریقے کو افتیار کرکے تفرق و تحزب کا راستہ اپناتے ہیں۔ شیعگا کے معنی فرقے اور گروہ 'اور سے بات ہراس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معالمے میں مجتمع تھی لیکن پھران کے مختلف افراد نے اپنے کی بڑے کی رائے کو ہی معتمد اور حرف آخر قرار دے کرانیا راستہ الگ کرلیا 'عاہے وہ رائے کت وصواب کے خلاف ہی ہو (فتح القدیر)
- (۵) یہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل واحسان کابیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کابدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ بیہ کم از کم اجر ہے۔ ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی کئی سوگنا بلکہ بزاروں گنا تک لیے گا۔
- (۱) لیعنی جن گناہوں کی سزامقرر نہیں ہے 'اوراس کے ار تکاب کے بعداس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی یااس کی نیکیال اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں 'یا اللہ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرماویا (کیونکہ ان تمام صور تول میں

قُلُ إِنَّنِيُ هَلَ مِنْ رَبِّنَ إلى حِرَاطٍ مُّسَتَقِيثٍ وَدُِنِيَّا لِيَمَّا مِّلَةَ اِبْرُهِ لِمُو حَنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

> قُلُ<sub>ا</sub>نَّ صَلَاقِ ُوْنُسُكِنُ وَ تَحْيَاٰتَى وَمَمَالِقَ لِيلِهِ رَتِّ الْعَلَمِينَ شَ

الأشرنك لَهُ وَبِنَالِكَ أَيْرُتُ وَأَنَا أَوُّلُ الْمُسْلِمِينَ 🕤

ڡؙؙڷٵۼۘؿڒڶڟڡٲؽ۬ۼؽڗؠۧٵۏؘۿڗڗۘڣڴؚڵۺۧؿؙؖ؞ٛٷڵػڷۣٮٮؚٛڰڰؙؽؘڡؙٟٛ ٳڵٵؽؘۿٵٷڵڗؚڒۯٷٳڒڎۧٷۯڒٲڂٛۏؿؙؿڗٳڶڕڒڽڮؙۊٶڿۼڮؙ

آپ کہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک <sup>د</sup>ین متحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم (علیہ السلام) کا جو اللّٰہ کی طرف میکسو تھے۔ اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔(۱۲۱)

آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا میہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جمان کامالک ہے۔ (۱۹۲)

اس كاكوئى شريك نهيں اور جمھ كواى كا تھم ہوا ہے اور ميں سب ماننے والوں ميں سے پہلا ہوں۔ (۱۹۳۱)
آپ فرما دیجئے كہ كيا ميں اللہ كے سواكى اور كو رب بنانے كے لئے تلاش كروں حالانكہ وہ مالك ہے ہر چيز كا (۱۲) اور جو شخص بھى كوئى عمل كرتا ہے وہ اى پر رہتا

عجازات کا قانون بروئے عمل نہیں آئے گا) تو پھراللہ تعالی اسی برائی کی سزادے گااوراس کے برابری دے گا۔

(۱) توحید الوہیت کی ہی دعوت تمام انبیا نے دی 'جس طرح یماں آخری چغیبر کی ذبان مبارک ہے کملوایا گیا کہ " مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب مانے والوں سے پہلا ہوں۔" دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا "ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیا بھیج 'سب کو ہی وہی کی کہ میرے سواکوئی معبود نہیں 'پس تم میری ہی عبادت کرو" (الانبیاء ۔ ۲۵) چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ اعلان فرمایا ﴿ وَالْورُتُ اَنْ الْوَنُ وَنَ اللہ لِیمِینَ ﴾ (بیونس - ۲۰) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اللہ تعالی نے انہیں کہا کہ آسلہ فرانبروار ہو جا) تو انہوں نے فرمایا ﴿ اَسْلَمْ اُولُورُ وَنَ الله لِیمِینَ ﴿ وَالله وَ اِلله الله وَ اِلله وَ اِلله وَ اِلله وَ اِلله وَ اِلله وَ الله وَ اِلله وَ وَالله وَ اِلله وَ الله وَ اِلله وَله وَ اِلله وَ اِله وَله وَ اِله وَ اِله وَ اِلهُو اِلهُ وَالله وَ اِلله وَ اِلْ اِلله

<sup>(</sup>٢) يمال رب سے مراد وہي الله ماننا ہے جس كا افكار مشركين كرتے رہے ہيں اور جو اس كى ربوبيت كا تقاضا ہے۔ ليكن

فَيُنَتِئَكُمْ بِمَاكُنْتُهُ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ 💮

ۅؘۿؙۘٷٳڷۮؽ جَعَكُمُّ عَلَيْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُّ فَقَ بَعْضِ دَرَخِتِ لِيَبْلُؤكُمُ فِي ْمَالْتْكُوْلِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَالِ \* وَإِنَّهُ لَعْفُوْرُ وَحِيْهُ ۞

الَّمْضَ أَنْ

ڮۘؗؗؿ۠ڮٵؙؿۣ۬ڶٳڵڲڬ فَلَاێڲؙۯ؞ؽٛڞٮؙڔڬٙڂڗڿٞ ڡؚٞٮؗؗؗڎؙ ۣڶؿؙؽ۬ڒڔڮ؋ۮڋڴؙؠٳڵٷؙڡؠڹؿؙؽ۞

ہے اور کوئی کسی دو سرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ (۱) پھر تم سب کو اپنے رب کی پاس جانا ہو گا۔ پھر وہ تم کو جہلائے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ (۲) اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا (۱۳) ایک کا دو سرے پر رتبہ بردھایا آگہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ (۱۳) بالیقین آپ کا رب جلد مزا دیئے والا ہے اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا مہمانی کرنے والا ہے۔ (۱۲۵)

سور ہ اعراف کی ہے اس میں ود سوچھ آیتیں اور چوہیں رکوع ہیں

شروع كريا ہوں اللہ كے نام سے جو بردا مهمیان نمایت رحم والا ہے۔

المص-(١)

یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے ڈرائیں' سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو (۵) اور نسیحت ہے ایمان

مشرکین اس کی ربوبیت کو تو مانتے تھے۔ اور اس میں کسی کو شریک نہیں گردانتے تھے لیکن اس کی الوہیت میں شریک ٹھمراتے تھے۔

- (۱) لیمنی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گااور جس نے۔اچھایا برا۔ جو کچھ کیا ہو گا' اس کے مطابق جزاد سزادے گا' نیکی براچھی جزااور بدی پر سزادے گااور اور ایک کابوجھ دو سرے پر نہیں ڈالے گا۔
- (۲) اس لیے اگرتم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے جو تمام انبیا کی مشتر کہ دعوت رہی ہے تو تم اپنا کام کیے جاؤ' ہم اپنا کیے جاتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کی بار گاہ میں ہی ہمارا تمہارا فیصلہ ہو گا۔
  - (۳) لیعنی حکمران بنا کراختیارات سے نوازا۔ یا ایک کے بعد دو سرے کواس کا دارث(خلیفہ) بنایا۔
  - (۳) لیعنی فقرو غنا علم و جهل 'صحت اور بیاری 'جس کو جو کچھ دیا ہے 'اسی میں اس کی آزمائش ہے۔
- (۵) لینی اس کے ابلاغ سے آپ کادل نگ نہ ہو کہ کہیں کافر میری تکذیب نہ کریں اور جھے ایذانہ پنچائیں اس لئے

اِلْتَهِعُوا مَآ أَنْدِنَ الدَيْدُيْنَ رَبِّهُ وَلاَتَتَهِعُوامِنَ دُونهَ اوْلِيَآ وَقِلْ لامًا تَكَكُونَ ﴿

> وَكُوسِّنُ فَرُكَةٍ الْمُلَكُّنَا لَهُ الْجَاءُ مَا بَالْسُنَا بِيَاتًا اَوْهُمُ قَالِمُوْنَ ۞

فَمَا كَانَ دَعُونِهُمُ إِذْجَاءَهُمْ بَالْسَنَآ إِلَّالَ ۚ قَالُوَالِنَاكُنَّا ظلِمِيُنَ ۞

فَلَنَسْ عَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِل إلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿

والول کے لئے۔(۲)

تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمهارے رب کی طرف سے آئی ہے (۱) اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔(۳)

اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمار اعذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپسر کے وقت آرام میں تھے۔ (۴)

سوجس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بچراس کے اور کوئی بات نه نکلی که واقعی ہم ظالم شے۔ (۳)

پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پو چیس گے جن کے پاس پنجبر بھیج گئے تھے اور ہم پنجبروں سے ضرور پو چیس گے۔ (۲)

کہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے یا حرج شک کے معنی میں ہے بیعنی اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں۔ یہ نمی بطور تعریض ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کرے۔

- (۱) جواللہ کی طرف سے نازل کیا گیاہے بعنی قرآن' اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعنی حدیث' کیونکہ آپ مائٹر کیا ہوں۔" ان دونوں کا انباع ضروری ہے۔ ان کے ملاقہ کی کا انباع ضروری نہیں بلکہ ان کا انکار لازی ہے۔ جیسا کہ اگلے فقرے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی مت کرو۔ جس طرح زمانہ جابلیت میں سرداروں اور نجومیوں کا ہنوں کی بات کو ہی اہمیت دی جاتی حیٰ کہ طلل و حرام میں بھی ان کو سند تشلیم کیا جاتا تھا۔
- (۲) فَانِلُونَ فَیْلُولَةٌ ہے ہے' جو دوبہر کے وقت استزاحت (آرام کرنے) کو کما جاتا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ ہماراعذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام وراحت کے لئے بے خبربستروں میں آسودۂ خواب تھے۔
- (٣) لیکن عذاب آ جانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ پہلے وضاحت گذر چکی ہے ﴿ فَكُوْيَكُ يَنْفَعُهُمُ إِنِّهَانْهُهُوْلِتَا أَوَّا بَالْسَنَا﴾ (المموَمن - ٨٥) جب انهول نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا' ان کے لئے نفع مند نہیں ہوا۔"
- (٣) امتول سے یہ پوچھا جائے گاکہ تمهارے پاس پیفیمر آئے تھے؟ انہوں نے تہمیں ہمارا پیغام پنچایا تھا؟ وہاں وہ جواب

فَلَنَقُطَّ نَّ عَلَيْهِمُ بِعِلْمٍ قَمَا لُكًّا غَآلِمٍ يُنَ

وَالْوَزُنُ يَوْمَيِنِ إِلْمَقُّ ۚ فَمَنُ ثَقَلَتُ مَوَالِيْنَةُ فَاوَلِهِكَ هُوُالْمُفْلِحُونَ ﴿

وَمَنْ خَقَّتُ مَوَاذِينُهُ فَأَوْلَيِّكَ الَّذِيْنَ خَيْرُوَا اَنْفُمُهُمُ بِمَا كَانُوْ إِيالَةِ نَايَطُلِمُونَ ①

وَلَقُنُ مَكَثَنُاءُ فِى الْأَرْضِ وَجَعَلْمَنَالُكُمْ فِيهُهَامَعَالِشَّنُ قَلِيْلَامًا تَشْكُوُونَ ۞

وَلَقَتُ خَلَقُنَاكُو ُ تُتَرَّصَوَّ رُنِكُو نُتَّ قُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ اسْجُدُوا

پھرہم چونکہ پوری خبررکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گ۔ (اورہم کچھ بے خبرنہ تھے۔(2)
اور اس روز وزن بھی برحق ہے پھر جس شخص کا پلا بھاری ہو گاسو بید وہ لوگ ہوں گے۔(۸)
اور جس شخص کا پلا ہکا ہو گاسو بید وہ لوگ ہوں گے جنبوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آتیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ (۱)
اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تم اس میں سامان رزق پیدا کیا تم لوگ بست ہی کم شکر کرتے ہو۔(۱)

دیں گے کہ ہاں ایااللہ تیرے پیغیرتو یقینا ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہماری ہی قست پھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پروا نہیں کی اور پیغیبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا؟ اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ پیغیبراس سوال کا جواب دیں گے۔ جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔

(۱) چونکہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کاعلم رکھتے ہیں اس لئے ہم پھر دونوں (امتیوں اور پیغبروں) کے سامنے ساری باتیں بیان کریں گے اور جو جو کچھے انہوں نے کیا ہو گا'ان کے سامنے رکھ دیں گے۔

(۲) ان آیات میں وزن اعمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت والے دن ہوگا اور جے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب سے ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جا کیں گے'جس کا نیکیوں والا بلاا بھاری ہوگا' وہ کامیاب ہوگا اور جس کا بدیوں والا بلاا بھاری ہوگا' وہ ناکام ہوگا۔ یہ اعمال کس طرح تولے جا کیں گی جب کہ یہ اعراض ہیں لینی ان کا ظاہری وجود اور جسم نہیں ہے؟ اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرما دے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ دو سری رائے یہ ہے کہ وہ صحیف اور رجسر تولے جا کیں گے جن میں انسان کے اعمال درج ہول گے۔ تیمری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ تینوں ملکوں والوں کے پاس اپنے مسلک کی جمایت میں صحیح احادیث و آثار موجود ہیں' اس لئے امام ابن کیئر فرماتے ہیں کہ شیوں ہی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں عمکن ہے کبھی اعمال کا مسئلہ قرآن وحدیث سے خابت ہے۔ اس کا انکار یا اس کی آویل گراہی شیر ابن کیئر قراب کی تاویل گراہی ہے۔ اور موجودہ دور میں تواس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں کہ بے وزن چزیں بھی تولی جانے گی ہیں۔ ہے۔ اور موجودہ دور میں تواس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں کہ بے وزن چزیں بھی تولی جانے گی ہیں۔ ہے۔ اور موجودہ دور میں تواس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں کہ بے وزن چزیں بھی تولی جانے گی ہیں۔

الدِّمْ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِينِينَ

قَالَ مَامَنَعَكَ ٱلاَتَّغِيُّلُ إِذَامَرْتُكَ ۚ قَالَ ٱنَاعَةُ <u>مُثَنَّةُ ۚ خَلَقْتَنِيُّ</u> مِنْ ثَالٍ وَّخَلَقْتُهُ مِنْ طِيئِي ۞

قَالَ فَاهْبِطْمِنْهَا فَمَا لِيُؤْنُ لِكَ آنُ تَتَكَابِّرَ فِهُمَّا فَاخْرُجُ إِنَّكَ

صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سوسب نے سجدہ کیا بجر البیس کے 'وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔(۱۱)

حق تعالی نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کر آ او تجھ کو اس سے
کون امر مانع ہے '(ا) جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا' کنے لگا
میں اس سے بہتر ہوں' آپ نے جھ کو آگ سے پیدا کیا
ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔
حق تعالی نے فرمایا تو آسمان سے اتر (۱۳) تجھ کو کوئی حق

(۱) ألَّا تَسْبَجُدَ مِين لاَ ذَاكد ہے لِين أَنْ تَسْبُحِدَ ( تَجْقِے سجدہ كرنے ہے كس نے روكا؟) يا عبارت محذوف ہے لينی " تَجْفِے كس چيزنے اس بات پر مجور كياكہ تو سجدہ نہ كرے" (ابن كثير وفق القدير) شيطان وشتوں ميں ہے نہيں تھا، بلكہ خود قرآن كى صراحت كے بموجب وہ جنات ميں ہے تھا۔ (المكھف ٥٠٠) ليكن آسان پر فرشتوں كے ساتھ رہنے كى وجہ ہے اس سجدہ تھم ميں شامل تھا جو اللہ نے فرشتوں كو ديا تھا۔ اس لئے اس ہے باز پرس بھى بوكى اور اس پر عتاب بھى نازل ہوا۔ اگر وہ اس تھم ميں شامل بى نہ ہو تا تواس ہے باز پرس بوتى نہ وہ رائدہ درگاہ قرار پا تا۔

(٣) مِنْهَا کی ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین نے جنت کو قرار دیا ہے اور بعض نے اس مرتبہ کو جو ملکوت اعلیٰ میں اسے حاصل تھا۔ فاضل مترجم نے اسی دو سرے مفہوم کے مطابق آسان ترجمہ کیا ہے۔

مِنَ الصَّيغِرِيْنَ ﴿

قَالَ أَنْظِرُنَ ۚ إِلَّ يَوْمِرُيْبُعَتُونَ ۞

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِينَ ٠

تَالَ فَهِمَآ الْفُويْتَنِي لَاقْعُدَنَّ لَهُمُ مِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمُ ﴿

تُقُرِّلِيَّنَةُ أُمِّنِّ بَيْنِ الْمِيْرِيُمُ وَمِنْ غَلِيْفِهُ وَعَنْ لَيُمَانِهُمْ وَعَنْ شَمَّالٍلِهِذُّ وَلاَقِيْدُا ٱلْتُوَكِّمُو شَكِينَ ۞

قَالَ اخْرُجُ مِنْهَامَذْ ءُوْمًا مِّدُخُورًا لَكُنْ بَيِّعَكَ مِنْهُمْ لَلْمُكَنَّ حَهَنَّوَمِنْكُوُ اَجْمَعِيْنَ ۞

عاصل نہیں کہ تو آسان میں رہ کر تکبر کرے سو نکل بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ (۱۱ سال)

اس نے کما کہ مجھ کو مہلت ویجئے قیامت کے ون تک۔(۱۲۲)

الله تعالیٰ نے فرمایا بچھ کو مہلت دی گئی۔ (۲) اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے (۳) میں قتم کھا تا ہوں کہ میں ان کے لئے آپ کی سید ھی راہ پر بیٹھوں گا۔(۱۲)

پھران پر حملہ کروں گاان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی (\*\*) اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گرار نہ پاسینے گا۔ (۵۱)

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ یماں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گامیں ضرور تم سب سے جنم کو بھردوں گا۔(۱۸)

- (۱) الله کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام و تعظیم کا نہیں' ذلت وخواری کامستحق ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرمادی جو اس کی حکمت 'ارادے اور مشیت کے مطابق تھی جس کا پورا علم اس کو ہے۔ تاہم ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کی وہ آزمائش کرسکے گاکہ کون رحمان کا بیاری ہے۔ بندوں کی وہ آزمائش کرسکے گاکہ کون رحمان کا بیاری ؟
- (۳) گمراہ تو وہ اللہ کی تکوینی مشیت کے تحت ہوا۔ لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام بنالیا'جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔
- (۳) مطلب یہ ہے کہ ہر خیراور شرکے راہتے پر میں ہیٹھول گا۔ خیرے ان کو روکول گااور شرکو ان کی نظرول میں ہیندیدہ بناکران کو اختیار کرنے کی ترغیب دول گا۔
- (۵) شَاكِرِ نِنَ كَ دو سرے معنی مُوَحِدِ نِنَ كَ كَ مُكَ مِين لِينَ اكْثُرُ لُوگُوں كو مِين شرك مِين مِثلاً كردول گا-شيطان في الواقع سچاكرد كھايا ﴿ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَلِيْسُ ظَلَّهُ فَاظَّبَهُوهُ اللَّفِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْكُلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُونُ اللَّهُ اللَّه

وَيَادَمُ اسْكُنُ آنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَامِنَ حَيْثُ شِنْكُمُّا وَلاَقَتْرَبَا لهٰذِيهِ الشَّجَوَةَ فَتَلُوْنَا مِنَ الظّلِمِيْنِ ۞

قَوْسُوَسَ لَهُمَاالشَّيْطُنُ لِلِيُّدِى لَهُمَافَاؤُرِى عَثَّهُمَامِنْ سَوْانِهِمَاوَقَالَ مَانَهَلْمَارَكُلُمَاعَتُ هٰذِةِ النَّيْجَرَةِ إِلَّانَ ثَلُوْتَامَلَكَيْنِ اَوْتُكُوْتَامِنَ الْخِلِدِيْنَ ۞

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَالِمِنَ النَّصِحِينَ ﴿

فَدَلْهُمَابِغُووْرِ فَلَمَّاذَاقَا الشَّجَرَةُ بَدِشْكُمًا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقًا

اور ہم نے تھم دیا کہ اے آدم! تم اور تمہاری ہوی جنت میں رہو۔ پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ' اور اس درخت کے پاس مت جاؤ<sup>()</sup> ورنہ تم دونوں طالموں میں سے ہو حاؤگے۔(۱۹)

پھرشیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ (\*) ڈالا ناکہ ان کی شرمگاہیں جوایک دو سرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ (\*\*) کردے اور کہنے لگاکہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا 'مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہوجاؤ۔ (\*\*) اور ان دونوں کے روبرو قتم کھالی کہ یقین جاشیئے میں تم اور ان دونوں کے روبرو قتم کھالی کہ یقین جاشیئے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ (\*\*)

سو ان دونوں کو فریب سے ینچے (۵) کے آیا پس ان

- (۱) لیمنی صرف اس ایک درخت کو چھوٹر کہ جہال سے اور جتنا چاہو' کھاؤ۔ ایک درخت کا پھل کھانے کی پابندی آزمائش کے طور پر عائد کردی۔
- (٢) وَسُوسَةٌ اوروِسُواسٌ زَكْزَلَةٌ اورزِلْزَالٌ ك وزن پر ب- پست آواز اور نفس كى بات شيطان ول يس جو برى باتى ۋالنا ب أسكو و برى باتى ۋالنا ب أسكو وسوسه كما جا تا ب-
- (٣) لین شیطان کامقصداس به کاوے سے حضرت آوم وحوا کواس لباس جنت سے محروم کرکے انہیں شرمندہ کرنا تھا' جو انہیں جنت میں پہننے کے لئے دیا گیا تھا سوائٹ 'سَوْءَةٌ (شرم گاہ) کی جمع ہے۔ شرم گاہ کو سَوْءَةٌ سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو پراسمجھا جا آہے۔
- (٣) جنت کی جو نعتیں اور آسائیں حضرت آدم علیہ السلام وحوا کو حاصل تھیں 'اس کے حوالے سے شیطان نے دونوں کو بسلایا اور بیہ جموٹ بولا کہ اللہ جہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا 'اس لئے اس در خنت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس کی تاثیرہ ہی ہے کہ جواسے کھالیتا ہے 'وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا وائمی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے چھرفتم کھاکراپنا فیرخواہ ہونا بھی ظاہر کیا'جس سے حضرت آدم علیہ السلام وحوامتا ثر ہوگئے اس لئے کہ اللہ والے 'اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھاجاتے ہیں۔
- (۵) تَدْلِيَةٌ اور إِدْلاًءٌ كَمْعَنى بين كى چيز كواوپر سے نيچے چھوڑ دينا۔ گويا شيطان ان كو مرتبہ عليا سے اتار كرممنوعہ ورخت كا كھل كھانے تك لے آيا۔

يُحْصِفِى عَلَيْرَهَا مِنْ وَرَقِ الْعِنَّةِ وَنَادَ ثَمَارَةُ أَلَاثُو اَهْلُمُا عَنْ تَلْكُمُ النَّيْءَ وَاقُلْ كَكُلَانَ الشَّيْطَ لَنَ لَكُمَا مَدُوْثُمُونَ ﴿

قَالَارَتَبَاظَلَمُنَا الفُسُنَا ۗ وَإِنْ لَمُ تَعْفِرُلِنَا وَتُرْحَمُنَا لَكُوْنَتَ مِنَ الْخِيرِيْنَ ﴿ الْفِيرِيْنَ ﴾ الْفِيرِيْنَ ﴿

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ

دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگاہیں ایک دو سرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے (۱) اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا ہیں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کرچکا تھا اور بیہ نہ کمہ چکا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟۔ (۲۲)

دونوں نے کمااے ہمارے رباہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاکیں گے۔ (۳۳)

حق تعالی نے فرمایا کہ ینچے ایسی حالت میں جاؤکہ تم باہم ایک دو سرے کے دعمن ہو گے اور تہمارے واسطے

<sup>(</sup>۱) یہ اس معصیت کا اثر ظاہر ہوا جو آدم علیہ السلام وحواسے غیر شعوری اور غیرارادی طور پر ہوئی اور پھر دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کراپی شرم گاہ چھپانے گئے۔ وہب بن منبہ کتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسانورانی لباس ملا ہوا تھا' جواگر چہ غیر مرئی تھالیکن ایک دوسرے کی شرم گاہ کے لئے ساتر (پردہ پوش) تھا۔ (ابن کثیر)

الله العنی اس تنبیہ کے باوجود تم شیطان کے وسوسوں کاشکار ہوگئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے جال بڑے حسین اور دافریب ہوتے ہیں اور جن سے بیچنے کے لئے بڑی کاوش و محنت اور ہروقت اس سے چوکنار ہنے کی ضرورت ہے۔
دافریب ہوتے ہیں اور جن سے بیچنے کے لئے بڑی کاوش و محنت اور ہروقت اس سے چوکنار ہنے کی ضرورت ہے۔
(۳) تو بہ واستغفار کے بیہ وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ جارک و تعالی سے سیکھے 'جیسا کہ سور وَ بقرہ' آبت سے سے مصر صراحت ہے (دیکھئے آبت نہ کورہ کا حاشیہ) گویا شیطان نے اللہ کی نافروانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس بر نہ صرف اڑگیا بلکہ اس کے جواز واثبات میں عقلی وقیاسی دلائل ویے لگا۔ نتیجنا وہ راند وَ درگاہ اور بھیشہ کے لئے ملحون قرار پایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار اور بارگاہ اللی میں تو بہ واستغفار کا اجتمام کیا۔ تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یول گویا دونوں راستوں کی نشان دہی ہوگئ 'شیطانی راستے کی بھی۔ گناہ کرکے اس پر اترانا' اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ''دلائل'' بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کرکے اس پر اترانا' اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ''دلائل'' کے انبار فراہم کرنا' شیطانی راستہ ہے۔ اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ اللی میں جھک جانا اور کو بین واستغفار کا اجتمام کرنا' بندگان اللی علی اور اللہ میں جھک جانا اور تو بر واستغفار کا اجتمام کرنا' بندگان اللی کا راستہ ہے۔ اللَّهُ مَّ الَّهُ مَا آبُ جَعَلَنَا مِنْهُمْ .

مُسْتَقَمُّ وَّمَتَاعُ إِلَى حِيْنِ

قَالَ فِيْهَا تَعْيُونَ وَفِيْهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا عُوْرَجُونَ ﴿

ينَبَىٰٓ ادْمَقَدَائُوْلَنَاعَلَيْكُوْلِبَاسًا يُولِي سُوَايَّكُوْوَلِيشًّا وَلِمَاسُ التَّقُوٰى ذٰلِكَ خَيُرُّوْلِكَ بِنَ الْبِ اللهِ لَعَلَّهُمُ مِنْكُوُونَ ۞

يْبَنِيَ ادْمَرَلَائِفْتِنَكُمُوالشَّيْطُنُ كَمَّأَاخْرَجَ اَبَرَيْكُمْوْنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُحَنُمُمَالِبَاسَمُمَالِيْهِ آمَامُواتِمَّ النَّهُ يَرِيْكُوهُوَوَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لِاتَرُوْنَهُمُّ إِنَّاجَعُلْمَا الشَّيْطِينَ اَوْلِمَيَآعَلِلَايْنَ لِانْغُونُونَ ۞

زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرناہے ایک وقت تک۔(۲۴)

فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرناہے اور وہاں ہی مرناہے اور اس میں سے بھر نکالے جاؤ گے۔(۲۵)

اے آدم (علیہ السلام) کی اولاد ہم نے تہمارے لئے لیاس پیداکیا جو تہماری شرم گاہوں کو بھی چھپا تاہے اور موجب زینت بھی ہے (ا) اور تقوے کالباس (۲) یہ اس سے بڑھ کرہے۔ (۳) یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے ہے تاکہ یہ لوگ یا در کھیں۔(۲۹)

اے اولاد آدم اشیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے مال باپ کو جنت سے باہر کرا دیا ایس حالت میں ان کالباس بھی اتروا دیا آگہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے۔وہ اور اس کالشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہو۔ (۳) ہم نے پر دیکھتا ہو۔ (۳) ہم نے

(۱) سَوْاَتُ ُ جَم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے۔ جیسے شرم گاہ اور دِیْشًا وہ لباس جو حسن ورعنائی کے لئے بہنا جائے۔ گویا لباس کی پہلی قتم ضروریات ہے اور دو سری قتم تھملہ واضافہ ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسوں کے لباس کے لئے سامان اور موادیدا فرمایا۔

(۳) اس سے مراد لبحض کے نزدیک وہ لباس ہے جو متفقین قیامت والے دن پہنیں گے۔ بعض کے نزدیک ایمان' بعض کے نزدیک ایمان' بعض کے نزدیک عمل صالح' خشیت اللی وغیرہ ہیں۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہے کہ ایسالباس' جے پین کر انسان تکبر کرنے کے بچائے' اللہ ہے ڈرے اور ایمان وعمل صالح کے نقاضوں کا اہتمام کرے۔

(٣) اس سے بیہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ زیب وزینت اور آرائش کے لئے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے۔ آہم لباس میں ایس سادگی زیادہ پہندیدہ ہے جو انسان کے زہر وورع اور تقویٰ کی مظرموں علاوہ ازیں نیا لباس بہن کر بیہ وعاجمی پڑھی جائے 'کیونکہ نبی سُلِّنَا کُٹِیا یہ وعا پڑھی جائے 'کیونکہ نبی سُلِّنَا کُٹِیا یہ وعا پڑھا کرتے تھے «اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ حَسَانِيْ مَا اُوادِيْ بِهِ عَوْدَ بَيْ وَالْبَحَمَّلُ بِهِ فِيْ حَسَانِيْ مَا اُوادِيْ بِهِ عَوْدَ بَيْ وَالْبَحَمَّلُ بِهِ فِيْ حَسَانِيْ مَا اُوادِيْ بِهِ عَوْدَ بَيْ وَالْبَحَمَّلُ بِهِ فِيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

(٣) اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چانٹوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمهاری غفلت اور

شیطانوں کو ان بی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لائے۔ (۲۷)

اور وہ لوگ جب كوئى فخش كام كرتے ہيں تو كتے ہيں كه ہم نے اپنے باپ دادا كواى طريق پر پايا ہے اور الله نے بھى ہم كو يمى بتايا ہے۔ آپ كه د جيجي كه الله تعالى فخش بات كى تعليم نميں ديتا كيااللہ كے ذمه الى بات لگاتے ہو جس كى تم سند نميں ركھتے ؟۔ (٢٨)

آپ که دیجی که میرے رب نے حکم دیا ہے انساف کا(۳)

وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدُنَا عَلَيْهَا الْهَ َوَاللَّهُ آمَرَنَا بِهَا ۚ قُلُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَامُرُ بِالْفَشَكَا ۚ وَاتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

قُلُ ٱمۡرَرَيۡنُ بِالۡقِسُطِ ۗ وَٱقِينُمُواوْجُوْهَكُوْعِنُدَ كُلِّ

ستی سے فائدہ اٹھا کر تہیں بھی اس طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دے جس طرح تہمارے ماں باپ (آدم وحوا) کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس جنت بھی اتروا دیا۔ بالنصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے۔ تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونی چاہئے۔

- (۱) لینی ہے ایمان قتم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں۔ تاہم اٹل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے۔ کچھ اور نہیں تو شرک خفی '(ریا کاری)اور شرک جلی میں ہی ان کو مبتلا کر دیتا ہے اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صبح کی یو ٹمی ہے محروم کر دیتا ہے۔
- (۲) اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کا نگاطواف کرتے تھے اور کھتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کرکے طواف کرتے ہیں ہوں ہوں وقت تھی جب ہمیں ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ بعض کھتے ہیں کہ وہ اس کی بیہ تاویل کرتے تھے کہ ہم جو لباس پین ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں 'اس لئے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ لباس اتار کر طواف کرتے اور عور تیں بھی نگی طواف کرتیں 'صرف اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑایا چڑے کا گڑا رکھ لیتیں۔ اپنی اتار کر طواف کرتے اور پیش کئے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادول کو اس طرح ہی اپنی اس شرمناک فعل کے لئے دو عذر انہوں نے اور پیش کئے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادول کو اس طرح ہو سکتا کرتے پایا ہے۔ دو سرا' یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ بیہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے حوالی نے جو تواس نے نہیں کہ اللہ کے دے وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کہ سے س طرح ہی بیا مما اور پیر مقالمین کے لئے بڑی ذہرو توزیخ ہے جو آبا پرستی ' پیرپرستی اور شخصیت پرستی میں جتلا ہیں ' جب انہیں بھی حتی کی بات ہما ہے ہوں کی حق کی بات ہما ہے ہیں یہ مقالم میں کی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بوے یہی کرتے آئے ہیں یا ہمارے امام اور پیر وہ خے کا کہی حکم ہے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی ' یہودیت پر ' تصرانی تھرانیت پر اور بدعتی برعوں پر قائم وہ ہے۔ یہودیت پر ' تصرانی تھرانیت پر اور بدعتی برعوں پر قائم اور پیر دوڑے القدری)
  - (m) انصاف سے مرادیهال بعض کے نزدیک لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَيْن توحيد بـ

مَسْعِدٍا وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ هُ كَمَابِكَٱلْهُ تَعُودُوْنَ ۞

فَرِيْقُنَّاهَ لَى اللَّهُ الْمُؤْمُنُهُ الْمُثَلِّلَةُ الْأَهُمُ الْمُثَلِّلَةُ الْمُفْمُ الْتَخَذُواالشَّيْطِينَ أَوْلِيَاْءَمِنُ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اَلْهُوْمُهُمَّنَادُونَ ﴿

ؽڹؿؙٙٳۮػڂٛۮؙۏٳڔؙؽێؘڴۄ۫ۼٮؙ۫ۮڰؙۣڷۜڡؙڿؠٟٷڴڵۏٳۏڶۺۜۯؙؽؙۅٳۅؘڵ تؙؿڔؙٷٲٵ۠ڒٷڮڰؙؚڶڵڝٛڕۏؿڹ۞

قُلُ مَنْ حُرْمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي آخْرَجَ لِعِبَادِمْ وَالطَّلِيَّابِ مِنَ

اور مید که تم ہر سجدہ کے وقت اپنارخ سیدهار کھاکرو<sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے ر کھو۔ تم کواللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھااسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ (۲۹)

بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنالیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں۔(۳۰)

اے اولاد آدم! تم معجد کی ہر حاضری کے وقت اپنالباس پین لیا کرو۔ (۲) اور خوب کھاؤ اور پیو اور حدیث مت نکل جانے والوں کو پیند نہیں کریا۔ (۳)

آپ فرمائے کہ اللہ تعالی کے پیدا کے ہوئے اسباب

- (۱) امام شوکانی نے اس کا مطلب میہ بیان کیا ہے کہ ''اپنی نمازوں میں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو' چاہے تم کسی بھی مجد میں ہو'' اور امام ابن کثیرنے اس سے استقامت بمعنی متابعت رسول مراد لی ہے اور اگلے جملے سے اخلاص للّہ اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے لئے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور دو سرے خالص رضائے اللی کے لئے ہو۔ آیت میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔
- (۲) آیت میں زینت سے مراد لباس ہے۔ اس کاسب نزول بھی مشرکین کے نگلے طواف سے متعلق ہے۔ اس لئے انہیں کما گیا کہ لباس پین کراللہ کی عبادت کرواور طواف کرو۔
- (٣) إِسْرَافُ (مد سے نکل جانا) کی چیز میں حتی کہ کھانے پینے میں بھی ناپندیدہ ہے۔ ایک مدیث میں نبی ماڑ آگیا نے فرمایا "جو چاہو کھاؤ۔ جو چاہو پنو! البتہ دو باتوں سے گریز کرو۔ اسراف اور تکبر سے (صحبح بحادی کتاب الملباس باب قول الله تعالى نے ﴿ وَکُلُوْا وَاللّٰہُ مِنْ حوم زینة الله …) بعض سلف کا قول ہے اللہ تعالی نے ﴿ وَکُلُوْا وَاللّٰہُ مُوا وَلَا مِن مِن ماری طب جمع فرمادی ہے۔ (ابن کیش )

بعض کتے ہیں زینت سے وہ لباس مراد ہے جو آرائش کے لئے پہنا جائے۔ جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت تزئین کا تکم نکلتا ہے۔ اس آیت سے نماز میں سترعورت کے وجوب پر بھی استدلال کیا گیا ہے بلکہ احادیث کی رو سسترعورت (گھٹنوں سے لے کرناف تک کے حصے کو ڈھانپنا) ہر حال میں ضروری ہے چاہے آدمی خلوت میں ہی ہو۔ (فتح القدری) جمعہ اور عید کے دن خوشبو کا استعال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی زینت کا حصہ ہے۔ (ابن کثیر)

الِرَزُوِّ قُلْ فِي لِلَّذِيْنَ امْنُوْا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يُوَمَ الْقِيْمَةِ كُذْ لِكَ نُفَوِّلُ الْالِيَ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ۞

قُلْ إِنَّمَا حَوَّمَرَيْنَ الْغَوَاحِشَى مَاظُهُومُهُمَّا وَمَابِطَنَ وَ الْإِنْثُمَ وَالْبَغْيَ يَغِيُوالِعَتِّ وَإِنْ أَنْشِرُكُوا بِاللهِ مَالَوْنَيِّزِلُ بِهِ سُلْطُنَا

زینت کو 'جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کمہ و جیح کہ یہ اشیا اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لئے 'ونیوی زندگی میں مومنوں کے لئے بھی ہیں۔ (''ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ (۳۲)

آپ فرمائے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیاہے ان تمام فخش باتوں کو جو علانیہ ہیں <sup>(۲)</sup> اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو <sup>(۳)</sup> اور

(۱) مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پینے کو ناپندیدہ قرار دے رکھا تھا'ای طرح بعض حلال چیزیں بھی بطور تقرب النی اپنے اوپر حرام کرلی تھیں (جیسا کہ بعض صوفیا بھی ایسا کرتے ہیں) نیز بہت می حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام کردائے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں کی زینت کے لئے (مثلاً لباس وغیرہ) اور کھانے کی عمدہ چیزیں بنائی ہیں' انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ مطلب بیہ ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کردہ چیزیں جرام نہیں ہوجا نمیں گی' وہ حلال ہی رہیں گی۔ بیہ طال وطیب چیزیں اصلاً اللہ نے اہل ایمان ہی کے لئے بیائی ہیں۔ گو کھار بھی ان سے فیض یاب اور متمتع ہو لیتے ہیں بلکہ بعض دفعہ دنیوی چیزوں اور آسائٹوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن سے بانتی اور عارضی ہے جس میں اللہ تعالی کی تکو بی مشیت اور عمرے ہوگی' ای طرح ہاکولات و مشروبات بھی حرام ہوں گے۔

(۲) علائیہ فخش باتوں سے مراد بعض کے نزدیک طوا تفوں کے اڈوں پر جاکر بدکاری اور پوشیدہ سے مراد کی ''گرل فریند'' سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک اول الذکر سے مراد محرموں سے نکاح کرنا ہے جو ممنوع ہے۔ صحیح بات سے ہے کہ بیہ کسی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اور ہر قتم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے (جیسے فلمیں ' ڈرا ہے ' ٹی وی ' وی سی آر ' فخش اخبارات ورسائل ' رقص و سرود اور مجمول کی محفلیں ' عورتوں کی بے رہی اور شادی کی رسموں میں بے حیائی کے کھلے عام مظاہرو غیرہ ' بیہ سب پردگی اور مردوں سے ان کا بے باکانہ اختلاط 'مہندی اور شادی کی رسموں میں بے حیائی کے کھلے عام مظاہرو غیرہ ' بیہ سب فواحش ظاہرہ ہیں۔ (اَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا) .

وَّانَ تَعُوْلُوا عَلَى اللهِ مَا لَابَعُنْلَبُونَ ۞

وَلِكُلِّ الْمَةِ آجُلُّ قِلْنَاجَاءُ اَجَلْهُمُ لِاَيْسَنَا ْجُرُوْنَ سَاعَةً وَلاَيْسَتَمْرُمُونَ ۞

يَمْنَىٰ ادْمَالِمَا يَاتِينَكُمُوُرُسُلُّ سِّنَكُوْنِيُقُطُّونَ عَلَيْكُوْ الْنِيَّ فَمَن اتَّتَىٰ وَاصْلَةٍ فَلَاخَوْتُ عَلِيُهُوْ وَلَاهُو يُخَرِّنُونَ ﴿

وَالَّذِيْنِ كَذَّانُوا بِإِيْنِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا اُوْلِيِّكَ اَصْحُبُ التَّارِّ هُدُونُهُ اخْلُدُونَ ۞

اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذہے الیں بات لگادو جس کو تم جانتے نہیں۔(۳۳)

اور ہرگروہ کے لئے ایک میعاد معین (ا) ہے سوجس وقت انکی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساعت نہ پیچے ہٹ کی میکس گے۔(۱۳۳) ہٹ کیرس گے اور نہ آگے بڑھ سکیس گے۔(۱۳۳) اے اولاد آدم! اگر تمہارے پاس پیغیر آئیں جو تم بی میں ہوں جو میرے احکام تم ہے بیان کریں تو جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور در تی کرے سوان لوگوں پر نہ پچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ عمگین ہوں گے۔ (۱۳) اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلا کمیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے وہ اس میں تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے وہ اس میں ہیشہ ہیشہ رہیں گے۔ (۱۳۳)

کے اس پر مطلع ہونے کو تو ہرا سمجھے" (صحیح مسلم 'کتاب البر) بعض کتے ہیں گناہ وہ ہے جس کا اثر 'کرنیوالے کی اپنی ذات تک محدود ہو اور بعنی بیہ ہے کہ اس کے اثر ات دو سروں تک بھی پنچیں یماں بغی کے ساتھ بغیرالحق کا مطلب' ناحق' ظلم و زیادتی مثلاً لوگوں کا حق غصب کرلینا' کسی کا مال ہتھیا لینا' ناجائز مارنا پیٹمنا اورسب و شتم کرکے بے عزتی کرناوغیرہ ہے۔

(۱) میعاد معین سے مراد وہ مهلت عمل ہے جو اللہ تبارک وتعالی ہر گروہ کو آزمانے کے لئے عطا فرما ہا ہے کہ وہ اس مهلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بعناوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہو ہا ہے۔ بیہ مهلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگیوں تک مهمتہ ہوتی ہے۔ یعنی دنیوی زندگی میں وہ گرفت نہیں فرما ہا بلکہ صرف آخرت میں بی وہ سزا دے گاان کی اجل مسمی قیامت کا دن بی ہے اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دو چار کر دیتا ہے ان کی اجل مسمی قیامت کا دن بی ہے اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دو چار کر دیتا ہے ان کی اجل مسمی قیامت کا دن بی ہے اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دو چار کر دیتا ہے ان کی اجل مسمی وہ جب ان کا مؤاخذہ فرما ہے۔

(۲) سے ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جو تقویٰ اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ 'اکثر جگہ 'عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ عنداللہ ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو گا۔

(m) اس میں اہل ایمان کے بر عکس ان لوگوں کا براانجام بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے احکام کی تکذیب اور ان کے مقابلے

فَمَنُ أَظْلَامِ مِتِي افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِهِ ۖ الْأَوْكَةُ بَ بِالْيَتِهِ ۗ اُولِاكَ يَنَا لَهُ مُونَوِينَهُ هُوْشِ الْكِرَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُ هُو رُسُلُمَنَا يَتَوَفِّوْنَهُ وَقَالُوْا اَنْهَا أَنْ مَا كُنْتُوْ تَنَى عُوْنَ مِن دُونِ اللهِ ۚ قَالُوْا صَلُوا عَنّا وَشَهِدُ وَاعْلَ اَنْشِيهِمُ اَعْهُمُ كَانُوْا كِفِرِ مِنْ ﴾

قَالَ ادُخُلُوْا فِيَّ أَسْمِ وَتَدُخَلَتُ مِنْ ثَبِيلِكُوْمِينَ الْجِينَ وَالْإِنْسِ فِ النَّا إِثْكُلَمَا دَخَلَتُ أَمَّةٌ لَكَنْتُ الْفَتَهَا احْتَى إِذَا اذَلُوْا فِيهَا جَبِيْعًا قَالَتُ أَخُرُمُهُ وَلِا وَاللَّمُ رَبَّنَا هَوْلَاْهِ آضَالُونَا فَالرَّمُ عَلَمَا يَا ضِعْفَا مِنَ التَّارِةُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ

سواس فخص سے زیادہ ظالم کون ہو گاجو اللہ تعالی پر جھوٹ باند ھے یا اس کی آیوں کو جھوٹا بتائے' ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا' (ا) بیماں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیج ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کمیں کے کہ وہ کمال گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے' وہ کمیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنچ کا فرہونے کا قرار کریں گے۔ (ے س) اللہ تعالی فرمائے گاکہ جو فرقے تم سے پہلے گزر پچکے اللہ تعالی فرمائے گاکہ جو فرقے تم سے پہلے گزر پچکے ہیں (ا) جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی' ان بیں ساتھ تم بھی دو زخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت کو لعنت کے ساتھ تم بھی دو نرخ میں جائی دو سری جماعت کو لعنت کرے گی

میں اسکبار کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کا انجام بیان کرنے سے مقصود میہ ہے کہ لوگ اس کر دار کو اپنا ئیں جس کا انجام اچھاہے اور اس کر دار ہے بچیں جس کا انجام برا ہے۔

(۲) أُمَّمٌ ، أَمَّةٌ كى جمع ہے۔ مرادوہ فرقے اور گروہ ہیں جو كفروشقاق اور شرك و تكذیب میں ایک جیسے ہول گے۔ فِن جمعنی مَع بھی ہو سكتا ہے۔ یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں جو گروہ تم جیسے یہاں آپچکے ہیں 'ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤیا ان میں شامل ہو جاؤ۔

(٣) ﴿ لَهُذَتُ الْخُمَّمَا ﴾ اپنی دو سری جماعت کو لعنت کرے گی۔ اُنخٹ بمن کو کتے ہیں۔ ایک جماعت (امت) کو دو سری جماعت (امت) کی بمن بہ اعتبار دین ' یا گمراہی کے کما گیا۔ یعنی دونوں ہی ایک غلط ند مہب کے بیرو یا گمراہ تھے یا جنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دو سری کی بمن قرار دیا گیاہے۔

وَلِكِنَ لَاتَعْلَئُونَ 🕤

وَقَالَتُ اُوْلِهُ وَلِا ثُوْلِهُ وَهَمَّا كَانَ لَكُوْعَلَيْ نَامِنُ فَضْلٍ فَدُوْقُوالْعَدَابَ بِهَا لَكُنْ تُوْكَلِيبُونَ ﴿

ٳؿٙٳڷۑڔٛڹ۫ؽػۘڐؠؙٷٳۑٲڵؾؚؾٵۅؘٳڛؾڴؠٷٳڠؠٞٵڒؿڠٙؾۧٷڷۿۄؙ ٲؠٛۅٵؙؙ۪ۘۘٵۺؠٙٳۧ؞ۅٙڵٳؽۮڂٷؽٵڣؖؠؙؿۜۼٙڂڨ۠ؽڸۣؠٙٵۼؖؠٙڷؙڣٛ

جائیں گے (۱) تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نبت کہیں گے (۲) کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھاسو ان کو دو زخ کاعذاب دوگنا دے۔ (۳) اللہ تعالی فرمائے گاکہ سب ہی کا دوگناہے '(۳) لیکن تم کو خبر نہیں۔(۳۸)

اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھرتم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کامزہ چکھو۔(۳۹)

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے (۱۵) اور وہ لوگ بھی جنت میں نہ جائیں گے جب

<sup>(</sup>۱) ادًارَكُوا كے معنی ہیں تَدَارَكُوا جب ایك دو سرے كوملیں گے اور باہم انتہے ہول گے۔

<sup>(</sup>٣) أُخُرَىٰ ( پیچلے) سے مراد بعد میں داخل ہونے والے اور أُولَىٰ ( پہلے) سے مراد ان سے پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ یا اُخُورَیٰ سے اُنّبَاعٌ ( پیرو کار) اور اُولَیٰ سے مَنْبُوعٌ لیڈراور سردار ہیں۔ان کا جرم چو نکد زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور رہے اور دو سرول کو بھی کوشش کرکے اس سے دور رکھا اُس لئے یہ اپنے اتباع سے پہلے جنم میں جائیں گے۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی اب ایک دو سرے کو طعنے دینے 'کوسنے اور ایک دو سرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں 'تم سب ہی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب ہی دو گئے عذاب کے مستحق ہو۔ انہاع اور متبوعین کامیہ مکالمہ سور ہَ سبا۔۳۲'۳ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس سے بعض نے اعمال 'بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد لی ہے۔ بعنی ان کے عملوں 'یا روحوں یا دعا کے لئے آسان کے دروازے نہیں کھولے جاتے 'بینی اعمال اور دعا قبول نہیں ہوتی اور روحیں واپس زمیں میں لوٹا دی جاتی ہیں (جیساکہ مند احمد 'جلد ۲ / صفحہ ۳۲۵٬۳۹۳ کی ایک حدیث سے بھی معلوم ہو تا ہے) امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تینوں ہی چیزیں مراد ہوسکتی ہیں۔

سَيِّة الْغِيَّاطِ وَكُلْ الِكَ نَجُرِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿

لَهُوْمِّنُ جَهَدَّوَمِهَا دُّوَيْنَ فَوْيَوْمُ غَوَاقٍ وَكَدَٰلِكَ جَّزِى الظَّلِمْيْنَ ۞

وَالَّذِيْنَ امْنُواوَعَمِلُواالطِّلِاتِ لَانْكِلْفُ نَفْسًا الْاَوْسُعَهَا ۗ اوُلِلِكَ اَصْحابُ الْجَنَّةِ مُعُمْرِفِيْهَا خَلِدُونَ ۞

وَنَزَعْنَامَ إِنْ صُدُورِهِمْ مِنْ غِنِّ تَجُرِيُ مِنْ تَخْتِهِمُ الْأَنْفُرْ

تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ کے اندر سے نہ چلاجائے (۱) اور ہم مجرم لوگوں کوالی ہی سزا دیتے ہیں۔(۴۹) ان کر گئر آتش ووزخ کا بچھونا ہو گلاور ان کے اوپر

رو المراور من ورزخ كا بچھونا ہو گا اور ان كے اوپر (اس كا)او رهنا ہو گا (الله ماليے ظالموں كواليي ہى سزا ديتے ہيں۔(اس)

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ہم کسی شخص کواس کی قدرت سے زیادہ کسی کامکلف نہیں بناتے (۳۳) وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔(۳۲)

اور جو کچھ ان کے دلول میں (کینه) تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ (۳) ان کے نیچے نہیں جاری ہول گی۔ اور وہ

(۱) یہ تعلیق بالحال ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گذر نا ممکن نہیں' اس طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اونٹ کی مثال بیان فرمائی اس لئے کہ اونٹ عربوں میں متعارف تھااور جسمائی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا۔ اور سوئی کا ناکہ (سوراخ) یہ اپنے باریک اور نگ ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ ان دونوں کے ذکرنے اس تعلیق بالحال کے مفہوم کو غایت درجے واضح کر دیا ہے۔ تعلیق بالحال کا مطلب ہے' ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر دینا جو نا ممکن ہو۔ جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل میں ہو سکتا۔ اب کسی چیز کے وقوع کو' اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہوئے کے ساتھ مشروط کر دینا میں ہو سکتا۔ اب کسی چیز کے وقوع کو' اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہوئے کے ساتھ مشروط کر دینا میں ہو سکتا۔ اب کسی چیز کے وقوع کو' اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل

- (۲) غَواَشِ ،غَاشِيَةٌ کی جمع ہے۔ ڈھانپ لینے والی۔ لینی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہو گالینی اوپر سے بھی آگ نے ان کو ڈھانیا لینی گھیرا ہو گا۔
- (٣) سير جملہ مُعرّضہ ہے جس سے مقصود سے بتانا ہے کہ ايمان اور عمل صالح سے ايي چيزيں نہيں ہيں کہ جو انسانی طاقت سے زيادہ ہوں اور انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔ بلکہ ہر انسان ان کو بہ آسانی اپنا سکتا ہے اور ان کے مقصنات کو بروئے عمل لاسکتا ہے۔
- (٣) غِلَّ اس كينے اور بغض كو كما جا آ ہے جو سينوں ميں متور ہو۔ الله تعالیٰ اہل جنت پر بيہ انعام بھی فرمائے گا كہ ان كے سينوں ميں ايك دو سرے كے ظاف بغض وعداوت كے جو جذبات ہوں گے 'وہ دور كردے گا' چران كے دل ايك دو سرے كے بارے ميں آئينے كی طرح صاف ہو جائيں گے 'كس كے بارے ميں دل ميں كوئی كدورت اور عداوت نہيں رہے گی۔ بعض نے اس كا مطلب بيہ بيان كيا ہے كہ اہل جنت كے درميان درجات ومنازل كا جو نفاوت ہو گا' اس پروہ ايك دو سرے سے حمد نہيں كريں گے۔ پہلے مفہوم كی تائيد ايك حديث سے ہوتی ہے كہ جنتيوں كو' جنت اور دوزخ

وَقَالُواالْحَمُنُولِلُوالَّذِي هَلْمَنَالِهِلَا "وَمَاكُنَّا لِيَهُتَدِى لَوُلَا اَنْ هَلْمَنَااللهُ "لَقَدُّ جَآءَتُ رُسُلُ رَنِبَالِأَحِيِّ وَفُودُوَااَنُ تِلْكُوْالْجَنَّةُ أُوْرِثُتُمُوْهَا بِمَاكُنْتُونَعُمُلُونَ ﴿

ۅؘٮؙٚٳۮٙؽٲڞؙڮؙٵڵؠێۘٛۊٲڞۼۘٵڶٮۜٞٵڔٲڹ۠ۊۘۮڔۘۼۮٮؙڵٵ۠ۅؘڡۜڒؖٵ ۯؠؙڹؙڂؿؖٲڣۿڵۅؘۼۮؿٚۄ۫؆ۅؘعٙڒڔڰؚڶۄؗڂؿۧٵٷٙڵٷڶۼ؞ؙٷٙڐٙؽ مُٷٙڐؚڽٛؠؙؽ۫ۿٷٲڹ۠ڰؽڎ۫ٲڟۼٷٙڶٳڟڸؠؽؽ۞ٛ

لوگ کہیں گے کہ اللہ کا (لاکھ لاکھ) شکرہے جس نے ہم کو اس مقام تک پنچایا اور ہماری بھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پنچا تا۔ (ا) واقعی ہمارے رب کے پیٹیبر کی باتیں لے کر آئے تھے۔ اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ (۲۳س)

اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے دعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اسکو واقعہ کے مطابق پایا 'سو تم سے جو تمہمارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا ؟ (۳) وہ کمیں گے ہاں '

کے درمیان ایک بل پر روک لیا جائے گااور ان کے درمیان آپس کی جو زیاد تیاں ہوں گی' ایک دو سرے کو ان کابدلہ دیا دلایا جائے گا' حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہوجائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی دلایا جائے گا' حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہوجائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی ابھی رخیشیں ہیں جو سیاس رقابت میں ان کو گھر میان ہو گئی۔ کا قول ہے " جھے امید ہے کہ میں' عثمان بھاٹی اور طلحہ بھاٹی وزیر بھاٹی 'ان لوگوں کے درمیان ہو کیں۔ جو سام بھر ہو گئی۔ ان لوگوں کی بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ﴿ وَتَنْعَنْا مَاؤَةُ صُدُوْدِ هِوَيِّنَ عَالَ ﴿ (ابن کشر)

(۱) یعنی بید ہدایت جس سے جمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی اور پھرانہیں بارگاہ اللی میں قبولیت کا درجہ
بھی حاصل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل اللی نہ ہو تا تو ہم یہاں

تک نہ پہنچ کتے۔ ای مفہوم کی بیر حدیث ہے جس میں نبی مالٹائیلیٹی نے فرمایا ''یہ بات اچھی طرح جان لوکہ تم میں سے کسی

کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا' جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔ ''صحابہ اللیٹیٹیٹی نے پوچھا

یارسول اللہ! آپ مالٹیلیٹی بھی؟ آپ مالٹیٹیٹی نے فرمایا ہاں میں بھی' اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ

رحمت اللی جھے اپنے وامن میں نہیں سمیٹ لے گی۔ '' صحیح بخاری' کتاب الرقاق' باب القصد والمداومة علی العمل۔ صحیح مسلم' کتاب صفة القیامة۔ باب لن یدخل آحد المجنة بعمله)۔

(۲) یہ تصریح کچیلی بات اور حدیث ندکور کے منافی نہیں۔اس لئے کہ نیک عمل کی توفیق بھی بجائے خود اللہ کا فضل واحسان ہے۔

(٣) میں بات نبی مالیکی نیا جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کنو کیں میں پھینک دی گئی تھیں۔ انہیں خطاب فرمارے ہیں تھیں۔ انہیں خطاب فرمارے ہیں

پھرایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گاکہ اللہ کی مار ہوان ظالموں پر۔(۴۲)

جو الله كى راہ سے اعراض كرتے تھے اور اس ميں كجى الله كى راہ سے اعراض كرتے تھے اور وہ لوگ آخرت كے بھى مكر تھے۔(٣٥)

اوران دونوں کے درمیان ایک آڈ ہوگی ('') وراعراف کے اور بہت سے آدمی ہوں گے وہ لوگ ''' ہرایک کوان کے قیافہ سے پہچا ہیں گے '' اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے ' السلام علیم! ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے ۔ '''(۲۳) اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے تو کہیں گے تو کہیں گے تو کہیں گے ان خالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔(۲۷)

ٱنَٰذِيۡنَ يَصُٰدُوۡنَ حَنُ سَمِيُلِ اللهِ وَيَبۡعُوۡنَهَاعِوجًا وَهُمُ بِالْلِخِرَةِكُمۡرُوۡنَ ۞

ۅؘڮؽؙڡٞۿٵڿٵڮٛۅؘڡٙڶٳڵڡٛڗڮڔڿٳڷؙێٙڡ۫ڔٷڗڽؙڰڵۑؠۿۿ ۅۜڽٵڎۅٛٲڞؗڣٵؙۼڹۜڐٳٙڹؙ؊ڵڗ۠ۼڶؽڵڎٙڷۏؽؽؙڞؙڵۏۼٵ ؞

وَهُمْ يُطْعُونَ 💮

وَإِذَاهُ مِنْ أَنْ أَنْهُمُ اللَّهُ مُنْ تِلْفَا أَنْ أَصْحُلِ النَّارِ قَالُوا مَ بَّنَا لَا تَجْعُلْنَا مَعَ الْقَرْمِ الظّٰلِيدُينَ ﴿

جو بلاك ہو چكے بيں" آپ مل آلي نے فرمايا "الله كى فتم " بيں انہيں جو كھ كمد رہا ہوں " وہ تم سے زيادہ سن رہے بيں" كين اب وہ جواب دينے كى طاقت نہيں ركھتے" (صحيح مسلم - كتاب المجنبة " باب عرض مقعد الميت من المجنبة أو الناد والبخاری كتاب المغازی باب قتل أبى جهل)

<sup>(</sup>۱) ''ان دونوں کے درمیان'' سے مراد جنت دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے درمیان ہے۔ حِجَابٌ (آثر) سے وہ فصیل (دیوار) مراد ہے جس کاذکر سورۂ حدید میں ہے۔ ﴿ فَشُرِبَ بَیْنَهُ ثَمْ بِدُوْرِیَّهُ بَابِّ ﴾ (المحدید ۳۰۱۰، ''پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی' جس میں ایک دروازہ ہوگا'' یمی اعراف کی دیوار ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ کون ہوں گے؟ ان کی تعیین میں مفسرین کے درمیان خاصا اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک بیہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں جنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانع ہوں گی اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں معلق رہیں گے۔

<sup>(</sup>۳) سِیْمَاءٌ کے معنی علامت کے ہیں۔ جنتیوں کے چرے روشن اور ترو آازہ اور جہنمیوں کے چرے سیاہ اور آئکھیں نیلی ہوں گی۔اس طرح وہ دونوں فتم کے لوگوں کو پیچان لیں گے۔

<sup>(</sup>٣) یمال یَطْمَعُونَ کے معنی بعض لوگول نے یَعْلَمُونَ کے کئے ہیں یعنی ان کوعلم ہوگا کہ کہ وہ عنقریب جنت میں واخل کردیئے جائن گے۔

وَيَاذَى اَصْحُبُ الْرُحَرَافِ رِعَالًا يَتُورِفُونَهُمُ مِسِيَّنَاهُمْ قَالُوْا مَاۤاَعْنَىٰ عَنَكُوْجَنْنُكُوْوَمَاكُنْتُوُ تَسْتَكِيْرُونَ ۞

ٱۿٷؙڒؖڋٳڷێڹؙؿٵڨٞٮؙٮؙ۫ڴۊڵێؾٵۿؿؙۉڶڵۿؙؠؘڗۿػڋ۬ٳٲۮڂ۠ڶۅاڵۼێؖڎ ڵٳڂۘٷػؙۼڵؽؙڋۄؘڒڵٲڶڎؙۊؙۼۜڗٷٛڹ۞

وَنَاذَى اَصُّحُبُالنَّا إِصَّعْبَ الْجُنَّةَ اَنْ اَقِيْضُوَا عَلَيْنَا مِنَ الْمَلَّا اَوْمَا زَرَقَكُواللهُ قَالُوَّ الِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَ الْلَهْ يِنَى ۞

الَّذِيْنَ اتَّخَنُوُّادِيْنَهُوُلَهُوا وَلَوِبًا وَعَرَّهُوُا الْكُنْيَا ۚ فَالْيُوْمَرُ نَفْسُهُمْ كَمَانَسُوا إِمَّا ۚ يَوْمِ<sup>مِ</sup>مُ هٰذَا وْمَاكَانُوْا بِالْيِنَا

المجلون (۱)

اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے پہچامیں گے لکاریں گے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ (۲۸)

کیایہ وہی ہیں جن کی نبیت تم قشمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ان پر (۲) رحمت نہ کرے گا' ان کو یوں تھم ہو گا کہ جاؤجنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہوگے۔(۲۹)

اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھو ڈاپانی بی ڈال دو یا اور بی کچھ دے دو 'جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لئے بندش کردی ہے۔ (")

جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کولہو ولعب بنار کھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ سو ہم روز ان کا نام بھول جا کیں گے جیسا کہ وہ

- (۱) یہ اہل دو زخ ہول گے جن کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پیچان لیں گے اور وہ اپنے جتھے اور دو سری چیزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے 'اس کے حوالے سے انہیں یاو ولا کیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آ کیں۔
- (۲) اس سے مراد وہ اٹل ایمان ہیں جو دنیا میں غریب و مسکین اور مفلس و نادار قتم کے تھے جن کا استہزا نہ کورہ مسکین اور مفلس و نادار قتم کے تھے جن کا استہزا نہ کورہ مسلمین اثابیا کرتے تھے ادر کما کرتے تھے کہ اگر میہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا ہیں میہ حال ہو آ؟ پھر مزید جسارت کرتے ہوئے و عولی کرتے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی (جس طرح دنیا ہیں ہو رہی ہے) نہ کہ ان پر بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف کو ہتلایا ہے اور بعض کتے ہیں جب اصحاب الاعراف جہندوں کو یہ کس سے بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف کو ہتلایا ہے اور بعض کتے ہیں جب اصحاب الاعراف جہندوں کی طرف اشارہ "تمہمارا جسے اور تمہمارا اپنے کو ہزا سمجھنا تمہمارے کچھ کام نہ آیا" تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما جائے گا کہ "یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہو گر" (تفیراین کیش)
- (٣) جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ کھانے پینے کی نعمیں قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لئے ہوں گی۔ ﴿ خَالِصَة یُوْمَالْقِیْمَة ﴾ (آیت نمبر٣٣) یمال اس کی مزید وضاحت جنتیوں کی زبان سے کردی گئی ہے۔

اس دن کو بھول <sup>(۱)</sup> گئے اور جیسا بیہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔(۵۱)

اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک الی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کرکے بیان کر دیا ہے ' (۲) کے لئے ہے جو ایمان لائے ہیں۔(۵۲)

ان لوگوں کو اور کسی بات کا انظار نہیں صرف اس کے اخیر نتیجہ کیا انظار ہے' (۳) جس روز اسکا اخیر نتیجہ پیش آئے گا اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے

ۅؘڵڡۜٙؽؙڿٟؿؙٮڟۿؙۅؙڮؚێؾ۪ۏڞٙڵؽ۠ٷڸۼڵۅۿٮۜٞؽٷؠؘڂڡۜڐ ڵٟ<u>ڡٞۅ۠ۄڲؙۏ</u>ؽڹؙۏؙؽٙ۞

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا تَالُونِيَاهُ \* يَوْمَرِ يَـاأَنِ تَالْوِيلُهُ يَعُولُ اللَّذِينَ كَنُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ الللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّال

(۱) حدیث میں آیا ہے 'قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قتم کے بندے ہے گا دکیا میں نے تجھے ہوی بچے نہیں دیئے تھے ؟ تجھے عزت واکرام ہے نہیں نوازا تھا؟ کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے آباع نہیں کرویئے تھے ؟ اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں ہے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کے گاکیوں نہیں؟ یااللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ہے بوجھے گا'کیا تو میری ملاقات کا لیقین رکھتا تھا؟ وہ کے گا۔ نہیں 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا'دبیں جس طرح تو مجھے بحولا رہا' آج میں تجھے بحول جاتا ہوں' (صحیح مسلم۔ کتاب الزحد) قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو لہو ولعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چو نکہ آ فرت کی فکر اور اللہ کا خوف فکل جاتا ہے۔ اس لئے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں' اضافہ کر لیتے ہیں اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں 'اضافہ کر لیتے ہیں اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں عملاً کالعدم کر دیتے ہیں یا انہیں کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے دین ہیں ایش دین جس میں ہوتا ہے۔ اس سے دین میں اپنی طرف سے دین کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے دین کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے دین کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے دین کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے دین ہیں ہی کو نکہ اس سے دین ہیں ہیں ہی کو دین کر رہ جاتا ہے اور ادکام و فراکفن یہ عمل کی انہیت ختم ہو جاتی ہے بہت بڑا جرم ہے 'کیونکہ اس سے دین

(۲) یہ اللہ تعالی جہنمیوں کے ضمن میں ہی فرما رہاہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہرچیز کو کھول کربیان کردیا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ' تو ان کی بد قسمتی ' ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے ' وہ ہدایت ورحمت اللی سے فیض یاب ہوئے گویا ہم نے تو ﴿ وَمَا لَمُنْاَمُونَدِّ بِیْنَ حَتَّی بَعْتَ وَمُولًا ﴾ ( سورة بندی اسرائیل۔ ۱۵ ' دجب تک ہم رسول بھیج کر اتمام جمت نہیں کر دیتے ' ہم عذاب نہیں دیتے '' کے مطابق اہتمام کردیا تھا۔

(m) کا ویل کا مطلب ہے' کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام۔ لیٹنی کتاب الٰہی کے ذریعے سے وعدے' وعید اور جنت ودوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا تھا۔ لیکن بیہ اس دنیا کا انجام اپنی آئھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے' سواب وہ انجام ان کے سامنے آگیا۔

فَهَلُ لَنَامِنُ شُفَعَا أَوْنَيَشْفَعُوالنَآ اوْنُرَدُّنَعَنُلَ غَيْرِالَدِّنِى كُنَّانَعْبُلُ ثَنَّ خَيْرُوَا اَنْشُنَهُمُ وَصَّلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ شَ

إِنَّ رَبَّكُوا للهُ ٱلَّذِي ثَخَلَقَ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتُهُ كَيَّا مِرْتُوَالْسَنَوٰى عَلَى الْعُرِيْنَ كَفْيْشِي الْكِنَ النَّهَ ارْتَطَلُمُ لُهُ

ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغیر پی پی باتیں لائے تھے 'سواب کیا کوئی ہماراسفار ثی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے یا کیا ہم پھر واپس بھیج جا سکتے ہیں ناکہ ہم لوگ ان اعمال کے 'جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دو سرے اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور یہ جو جو باتیں تراشتہ تھے سب گم ہو گئیں۔ (اس ۵۳)

بے شک تمهارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا ہے '(۲) چرعرش پر قائم ہوا۔ '(۳) جو ایسے طور پر چھیا دیتا ہے کہ

(۱) یعنی یہ جس انجام کے منتظر سے 'اس کے سامنے آجانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیج جانے کی آر ذو اور کسی سفار شی کی تلاش ' یہ سب بے فائدہ ہول گی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جا کمیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کرعبادت کرتے تھے' وہ ان کی مدوکر سکیں گے نہ سفارش اور نہ عذاب جنم سے چھڑا ہی سکیں گے۔

(۲) یہ چھ دن اتوار 'پیر' منگل 'بدھ 'جعرات اور جعد ہیں۔ جعد کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہفتہ والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی 'ای لئے اے یوم السبت کما جاتا ہے۔ کیونکہ سبت کے معنی قطع (کا نئے) کے ہیں یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن' جو طلوع شمس سے شروع ہو تا ہے۔ یا یہ دن ہزار سال کے برابر ہے؟ جس طرح کہ اللہ کے یمال کے دن کی گنتی ہو اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے۔ یا یہ دن ہزار سال کے برابر ہے؟ جس طرح کہ اللہ کے یمال کے دن کی گنتی ہو' یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے۔ یظا ہر سے دو سری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا میہ نظام ہی نہیں تھا' آسان و ذمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام تائم ہوا دو سرے یہ عالم بالا کا واقعہ ہم کو دنیا ہے کوئی نبست نہیں ہے' اس لئے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بمتر جاتا ہے۔ ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہ سے علاوہ ازیس اللہ تعالیٰ تو لفظ کُن سے سب پھر پیدا کر سکنا تھا' اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ تدریٰ کے ساتھ بنایا اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جاتا ہے تاہم بعض علیا نے اس کی ایک حکمت کو کول کو آرام' و قار اور تدریٰ کے ساتھ بنایا اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جاتا ہے تاہم بعض علیا نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام' و قار اور تدریٰ کے ساتھ بنایا اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جاتا ہے تاہم بعض علیا نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام' و قار اور تدریٰ کے ساتھ کیا گھا سے ساتھ دینا جائی ہے۔ و اللہ ' اُغلیٰ ہے۔ و اللہ ' اُغلیٰ ہے۔

(٣) آستواً الله معنی علواور استقرار کے ہیں سلف نے بلاکیف وبلا تثبیہ یمی معنی مراد لئے ہیں۔ بینی اللہ تعالی عرش پر بلند اور مستقر ہے۔ لیکن کس طرح 'کس کیفیت کے ساتھ 'اسے ہم بیان نہیں کر سکتے نہ کسی کے ساتھ تثبیہ ہی دے سلتے ہیں۔ فیم بین حماد کا قول ہے ''جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تثبیہ دے اس نے بھی کفرکیا اور جس نے اللہ کی 'اپنے بارے میں اس کی بات کا انکار کیا' اس نے بھی کفرکیا'' اور اللہ کے بارے میں اس کی باس کے رسول کی بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا'' اس نے بھی کفرکیا'' اور اللہ کے بارے میں اس کی باس کے رسول کی بیان

حَيْثُ الْآلَشَيْسَ وَالْقَمْرَ وَالنَّبُوُمُ مُسْتَحَوْتٍ بِأَمْرِةِ ٱلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْمَنْ اللهِ اللهُ مَنْ الْعَلِيدُيْنَ ﴿ لَهُ الْخَلْفُ وَالْمُمُونَةُ اللهُ مَنْ الْعَلِيدُيْنَ ﴿

لْدُعُوْا رَتَّبُوْتَفَتُرُعًا قَخْفُيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿

وَلاَنْفُيدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَالِصُلَامِهَا وَادْعُولُهُ خُوثًا وَّطَهَا ۚ إِنَّ رَجْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

وَهُوَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشُرًا لِكُنَّ يَكَ يُ رَحْمَتِهُ \*

وہ شب اس دن کو جلدی ہے آلیتی ہے (۱۱) ور سورج اور چاند اور دو سرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے تھم کے آلیع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا 'بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروروگارہے۔(۵۳) تم لوگ اے روردگار سے دعا کیا کرو گڑا گڑا کرکے بھی تم لوگ اے نروردگار سے دعا کیا کرو گڑا گڑا کرکے بھی

تم لوگ اپنے پروردگار سے دعاکیا کرو گڑگڑا کرکے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ٹاپیند کر تا ہے جو حد سے نکل جائیں۔(۵۵)

اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کردی گئی ہے 'فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرواس ہے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ (۲)

اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں' (۲) پمال تک کہ جب

کردہ بات کو بیان کرنا 'تثبیہ نہیں ہے۔ اس لئے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص سے ثابت ہیں 'ان پر بلا آویل اور بلاکیف و تثبیہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ (ابن کثیر)

- (۱) حَشِیْنًا کے معنی ہیں نمایت تیزی سے اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دو سرا فوراً آجا تا ہے۔ یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً کافور ہو جاتی ہے اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے اور سب دور و نزدیک سیاہی چھا جاتی ہے۔
- (۲) ان آیات میں چار چیزوں کی تلقین کی گئی ہے 'ا۔ اللہ تعالی ہے آہ و زاری اور خفیہ طریقے ہے وعاکی جائے۔ جس طرح کہ حدیث میں بھی آ تا ہے۔ ''لوگو! اپنے نفس کے ساتھ نری کرو (یعنی آواز پست رکھو) تم جس کو پکار رہے ہو' وہ بسرا ہے نہ غائب' وہ تمماری وعائیں سننے والا اور قریب ہے (صحیح بخاری' کتاب المدعوات' باب المدعاء إذا علاعقبة۔ ومسلم کتاب المجنسة' باب استحباب خفض المصوت بالذكر)
- ۳۔ دعامیں زیادتی نہ کی جائے لینی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعانہ کی جائے۔ ۳۔ اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے لینی اللہ کی نافرہانیاں کرکے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ ۴۔ اس کے عذاب کاڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ اس طریقے سے دعاکرنے والے محسنین ہیں۔ یقیناً اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔
- (٣) اپنی الوہیت وربوبیت کے اثبات میں اللہ تعالی مزید دلائل بیان فرماکر پھراس سے احیاء موتی کا اثبات فرما رہا ہے

حَثِّى إِذَا أَقَلْتُ سَمَا بَاثِقَ الْاسْقُنْهُ لِيَهَ مِي مَيِّتٍ فَأَنْزُلْنَا يِهِ الْمَآءُ فَأَخُرُجُنَا بِهِ مِنْ كُلِّي الشَّمَرُتِ كَذْ إِلَى نُخْرِجُ الْمَوْثِي لَعَلَّمُ وَثَلَا كُوْرُنَ ﴿ كَاللَّهُ مَا لَكُورُنَ ﴿ كَاللَّهُ مَا لَا لَهُ

ۅٙۘالْبَلَدُ الطِّبِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهُ ۗ وَالَّذِي خَبُثَ لاَيْغُرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْانِتِ لِقَوْمٍ يَشَكُّرُونَ ۚ

لَقَدُ ٱلسَّلْنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللهَ مَا

وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھالیتی ہیں' ('' تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں' پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھراس پانی سے ہر قتم کے پھل نکالتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے ناکہ تم سمجھو۔ <sup>(۳)</sup>

اور جو متھری سرزین ہوتی ہے اس کی پیداوار تواللہ کے حکم سے خوب ٹکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم ٹکلتی ہے' <sup>(۳)</sup> اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں' ان لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں۔(۵۸)

ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو

بُشْرًا بَشِيْرٌ كَى جَمْعَ بِدَحْمَةٌ مِراديمال مَطَوَّ (بارش) ب يعنى بارش س پهلے وہ محدثرى مواكبي چلا آب جو بارش كى نويد موتى بين-

- (۱) بھاری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں۔
- (۲) ہر قتم کے کھل 'جورنگول میں 'ذا نقول میں 'خوشبوؤل میں اورشکل دصورت میں ایک دو سرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ (۳) جس طرح ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں روئید گی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ انواع واقسام کے غلے اور کھل

ر ) پیدا کرتی ہے۔ ای طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو 'جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے 'ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور پھران کاحساب لیں گے۔

(٣) علاوہ اذیں سے تمثیل بھی ہو سکتی ہے۔ آنبَلَدُ الطَّیِبُ سے مراد سراج الفہم اور آلبُلَدُ الْخَبِیثُ سے کند ذہن وعظ وقسیحت قبول کرنے والا دل اور اس کے بر عکس دل۔ قلب مومن یا قلب منافق یا پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان۔ مومن پاکیزہ انسان اور وعظ وقسیحت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والا زمین کی طرح 'آیات اللی کو سن کر ایمان وعمل صالح میں مزید پختہ ہوتا ہے اور دو سرا دل اس کے بر عکس زمین شور کی طرح ہے جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی یا کرتی ہے تو برائے نام جس سے پیداوار بھی تکی اور برائے نام ہوتی ہے۔ اس کو ایک حدیث میں اس طرح نہیں کرتی یا کرتی ہے تو برائے نام جس سے پیداوار بھی تکی اور برائے نام ہوتی ہے۔ اس کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ مال کی مثال اس کے جو سے زر خیز تھے 'انہوں نے پانی کو این اندر جذب کر کے چارہ موسلادھار بارش کی طرح ہے جو ذمین پر بری۔ اس کے جو صے زر خیز تھے 'انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا (یعنی بھر پور پیداوار دی) اور اس کے بعض جے سخت تھے 'جنہوں نے پانی کو تو روک لیا (اندر جذب

لَكُوْمِنْ الْمُؤَمِّرُهُ إِنْ آخَاتُ عَلَيْكُوْعَنَا آبَيْوُمِ عَظِيْمٍ ﴿

قَالَ الْمَلَامُنَ قُومُهَ إِتَّالَفَرلك فِي ضَلل ثَبُدُنٍ ٠

قَالَ يَقَوُمِ لَيْسَ بِيُ ضَلَلَةٌ ۚ وَلَكِنِيۡ رَسُولٌ مِّنَ تَتِ الْعَلَمِينَ ۞

أبَيْغَكُمْ رِلسَلْتِ رَبِّنَ وَٱنْصَحُ لَكُمْ وَٱعْلَوْمِنَ

اللومَالزَتَعُلَئُونَ 🕣

ٱوَعَجِيْتُوُالُ جَآءَكُوْذِكُوثِنَّ تَاكِيُّوْ عَلَى رَجُلٍ يِّنْكُـُهُ لِيُنْذِرَكُوُ وَاِمَّتَقُوْ اوَلَعَلَكُوْ تُرْحَمُونَ ۞

انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرواس کے سواکوئی تہمارا معبود ہونے کے قابل نہیں' مجھ کو تہمارے لئے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔(۵۹)

ان کی قوم کے بوے لوگوں نے کما کہ ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۰)

انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کارسول ہوں۔(۱۱) تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا تا ہوں اور تہماری خیر خواہی کر تاہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان امورکی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔(۷۲)

اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمارے پروردگار کی طرف سے تمارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت 'جو تماری ہی جنس کا ہے 'کوئی تھیجت کی بات آگئ ماکدوہ شخص تم کوڈرائے اور ناکہ تم ڈرجاؤ (۱۳) اور ناکہ تم پر رحم کیاجائے۔(۱۳)

نہیں ہوا) تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا 'خود بھی پیا۔ کھیتیوں کو بھی سیراب کیااور کاشت کاری کی اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چیٹیل تھا' جس نے پانی رو کااور نہ کچھ اگایا۔ پس سے اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کی دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا' اس سے اس نے نفع اٹھایا' پس خود بھی علم حاصل کیااور دو سروں کو بھی سکھلایا اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سکھااور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا''۔ صحیح بہنجادی' کمتناب المعلم' بہاب فیصل من علمہ وعلّہ ہ

تھاجو ناخوب' ہندرج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جا آ ہے قوموں کاضمیر

(۲) حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان دس قرنوں یا دس پشتوں کافاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آرہے تھے پھرسب سے پہلے توحیدے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم

فَكَذَبُوهُ فَأَغَيْنُهُ وَالّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ وَأَغْرَقْنَا الّذِينَ كَنَّابُوا بِالْإِنّادِ اِنْهُمُ كَانُوْ اقُومُا عَمِينَ ﴿

وَ إِلَىٰ عَادٍ إَخَاهُمُ مُؤدًا ثَنَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوااللهَ مَالَكُوْ مِنْ اللهِ غَيْرُةُ " آفَلاَتَتَقُونَ ۞

قَالَ الْمُلَا الَّذِيْنَ كَفَرُ وَامِنَ قَوْمِهَ إِنَّا لَكَرْبَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَانَّا لَنَظْنُكَ مِنَ الْكَذِيبُيْنَ ۞

قَالَ الْقَوْمِ لَيْنَ بِيُ سَفَاهَـةٌ ۚ وَالْكِينِّ لَسُولُ لِيَمِّ

سووہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ' بچالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ (اسمالا)

اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) کو بھیجا۔ (۲) انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو' اس کے سواکوئی تمہارا معبود نہیں' سوکیاتم نہیں ڈرتے۔(۲۵)

ان کی قوم میں جو برے لوگ کا فرتھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں۔ (۳) اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سجھتے ہیں۔(۲۲)

انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم المجھ میں ذرا بھی کم

کے صالحین فوت ہو گئے توان کے عقیدت مندول نے ان پر سجدہ گاہیں (عبادت خانے) قائم کردیں اور ان کی تصویریں بھی وہال لٹکادیں 'مقصدان کایہ تھا کہ اس طرح ان کی یا دے وہ بھی اللہ کاذکر کریں گے اور ذکرالٹی ہیں ان کی مشابہت اختیار کریں گئے۔ جب کچھ وقت گزراتو انہوں نے ان تصویروں کے جسے بناد ہے اور پھر کچھ اور عوصہ گزرنے کے بعدیہ جسے بنوں کی شکل اختیار کر گئے اور ان کی پوجاپائٹ شروع ہو گئی اور قوم نوح کے بیہ صالحین و ڈ سُواع یعنون فی مینون اور نَسْرٌ معبود بن شکل اختیار کر گئے اور ان کی پوجاپائٹ شروع ہو گئی اور قوم نوح کے بیہ صالحین و ڈ سُواع یعنون فی مینون اور نَسْرٌ معبود بن سے ان حالات ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں نبی بنا کر بھیجا جنہوں نے ساڑھے نوسوسال تبلیغ کی۔ لیکن تھو ڑے ۔ لیکن تھو ڑے ۔ لیکن اللہ کوغرق کردیا گیا۔ اس آیت تھو ڑے ۔ کو ان میں کیا بالا شرایل ایمان کے سواسب کوغرق کردیا گیا۔ اس آیت میں بتلایا جارہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ ان بی میں کا ایک آدمی نبی بن کر آگیا جو انہیں اللہ کے عذاب میں بتلایا جارہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ ان بی میں کا ایک آدمی نبی بن کر آگیا جو انہیں اللہ کے عذاب میں بتلایا جارہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ ان بی میں کا ایک آدمی نبی بن کر آگیا جو انہیں اللہ کے عذاب میں نبوت کے لئے انسان موزوں نہیں۔

<sup>(</sup>۱) لینی حق سے محق کو دیکھتے تھے نہ اسے اپنانے کے لئے تیار تھے۔

<sup>(</sup>۲) یہ قوم عاد' عاداولی ہے جن کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی اور اپنی قوت وطاقت میں بے مثال تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام' جو اسی قوم کے ایک فرد تھے' نبی بن کر آئے۔

<sup>(</sup>٣) یہ کم عقلی ان کے نزدیک یہ بھی کہ بتوں کو چھوڑ کر'جن کی عبادت ان کے آبا و اجداد سے ہوتی آرہی تھی'اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جارہی ہے۔

رَّتِّ الْعُلَمِيْنَ 🏵

أَبَيْغُكُوْرِسْلَتِ رَبِّنْ وَانَالَكُوْنَاصِحُ آمِيْنٌ ﴿

اَوَ عَهُنْكُوْ اَنَّ جَاءُكُوْ ذِكُرُيِّسُ ثَرَيَّكُمْ عَلَى رَجُلِى مِّنْكُوْ لِلْمُنْذِ رَكُمْ وَاذَكُرُوْ الذَّجَعَلَكُوْ خُلفاً عَيْنَ ابَعْدِ قَوْمِرُنُومٍ قَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَعْدَطَةٌ ۚ فَاذْكُرُوْ الْآءَ المُعَلِّمُ لِمُنْفُوخُونَ ﴿

قَالْوَّا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَا اللهَ وَحُدَاهُ وَنَذَارَمَا كَانَ يَعْبُثُ الْمَا فُوَا وَالْتِنَا لِمِنَاتَوِثُ ثَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿

عقلی نهیں لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغیبر ہوں۔(۲۷)

تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا آ ہوں اور میں تمہارا امانتدار خیرخواہ ہوں۔(۱۸)

اور کیا تم اس بات سے تجب کرتے ہو کہ تہمارے پروردگار کی طرف سے تہمارے پاس ایک ایسے مخص کی معرفت' جو تہماری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آگی آکہ وہ مخص تم کو ڈرائے اور تم سے حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جائشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا' (ا) سواللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تا کہ تم کو فلاح ہو۔(19)

انہوں نے کما کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجے تھے ان کو چھو ڈدیں' (۲) پس ہم کو جس عذاب کی و همکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس مثلوا دواگر تم سے ہو۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) ایک دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے ان کی بابت فرمایا ﴿ لَوْیَعْلَقَ مِشْلُهُمّا فِی الْیِلَادِ ﴾ (الفجر-۸)"اس جیسی قوت والی قوم پیدا نہیں کی گئی"ا پی ای قوت کے گھنٹر میں جتالا ہو کراس نے کہا مَن أَشَدُّ مِنَا قُوةً"ہم سے زیادہ طاقت ور کون ہے؟"اللہ تعالی نے فرمایا"جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان ہے بہت زیادہ قوت والا ہے"(خم سجد قرار)

(۲) آباد اجداد کی تقلید' ہر دور میں گراہی کی بنیاد رہی ہے۔ قوم عاد نے بھی یمی "دلیل" پیش کی اور شرک کو چھوڑکر' توحید کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ بدقتمی سے مسلمانوں میں بھی اپنے بردوں کی تقلید کی یہ بیاری عام ہے۔

(۳) جس طرح قریش نے بھی رسول اللہ ما اللہ اللہ اللہ کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا۔ ﴿ اللّٰهُ عَرَانُ کَانَ هٰ لَمَا اللّٰوَالْتَیْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

قَالَ قَدُوقَةَ عَلَيْكُوْمِنْ دَيِّكُوْ رِجُسٌ وَغَفَّتُ اَعُجَادِلُونَنِيْ فِنَ اَسْمَا إِسَّيْتُنُوهَا انْتُوْوَ الْأَوْتُومُمَّا نَوَّلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلُطِي وَانْتَظِرُوا الِّيْ مَعَكُوْمِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿

فَأَخَيْنُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوُا رِالَّتِيَّا وَمَا كَانُوْامُؤُمِنِيْنَ ﴿

وَ إِلَى تَمُوُدُ آخَاهُمُ وَطِيعًا ۚ قَالَ يُقَوِمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُومِ اللهِ عَيْدُ وَاللهُ مَا لَكُ

انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب (۱) اور غضب آیا ہی چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھڑتے ہو (۱) جن کو تم نے اور تمہمارے باپ دادوں نے ٹھرالیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں جھجی۔ سوتم منتظررہو میں بھی تمہمارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔(اک)

غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچالیا اور ان لوگوں کی جڑ کاف دی 'جنہوں نے ہماری آتیوں کو جھٹایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ سے ۔ (۳)

اور ہم نے شمود کی طرف ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو بھیجا۔ (۳) انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی

<sup>(</sup>۱) رِ جُسٌ کے معنی تو پلیدی کے میں۔ لیکن یمال سے مقلوب (بدلا ہوا) ہے رِ جُزٌ ہے۔ جس کے معنی عذاب کے ہیں۔ یا پھر دِ جُسٌ یمال ناراضی اور غضب کے معنی میں ہے۔ (این کیر)

<sup>(</sup>۲) اس سے مرادوہ نام ہیں جو انہوں نے اپنے معبودوں کے رکھے ہوئے تھے 'مثلاً صَدَا صُمُو دُ ' هَبَا۔ وغیرہ جیسے قوم نوح کے بانچ بت تھے جن کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کئے ہیں جیسے مشرکین عرب کے بتوں کے نام تھے۔ لَاتْ ، عُزَّیٰ مَنَاتٌ هُبَلٌ وغیرہ یا جیسے آج کل کے مشرکانہ عقائد واعمال میں ملوث لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً "وا تا آئج بخش" '' خواجہ غریب نواز '' بابا فرید شکر آئج '' '' مشکل کشا'' وغیرہ جن کے معبود یا مشکل کشاو آئج بخش وغیرہ ہونے کی کوئی دلیل ان لوگوں کے باس نہیں ہے۔

رک را را رون سے بی میں ہے۔ اس کر کے دیا ہے ہو سات را تیں اور آٹھ دن مسلس جاری رہا جس نے ہر چیز کو ہس ہس کر کے رکھ دیا اور یہ قوم پر باد تند کا عذاب آیا جو سات را تیں اور آٹھ دن مسلس جاری رہا جس نے ہر چیز کو ہس ہس کر کے رکھ دیا اور یہ قوم عاد کے لوگ ، جنیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا' ان کے لاشے کھجور کے گئے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے۔ (دیکھے سورة الحاقة۔ ۲۵۔ ۸ سورة صود۔ ۵۳۔ ۵۳ سورة اتحقاف۔ ۲۵۔ ۵۳ وغیرها من الآیات)

(۳) یہ شمود ' تجاز اور شام کے درمیان وادی القرئ میں رہائش پذیر تھے۔ ۹ ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ منظم اور آپ کے صحابہ الشیکھ کان کے مساکن اور وادی سے گزر ہوا' جس پر آپ مائٹ آپیل نے صحابہ الشیکھ کے فرمایا کہ معذب قوموں کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے یعنی عذاب اللی سے بناہ مائکتے ہوئے گزرو (صحیح بحدادی کے معذب قوموں کے علاقے مواضع المنحسف صحیح مسلم کتناب الذهد 'باب لاند خلوامساکن

له نِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُو اللهِ قَنَدُرُوهَمَا تَأْكُلُ فِنَ اَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَتُنُوهَا إِسُوَّةٍ فَيَا تُخْذَكُومَ مَنَا الْكِالِيثُونَ

وَاذْكُوْوَالِذْ جَعَكُمُ خُلَكَآءُ مِنْ بَعْدِيعَادٍ وَبَوَآكُمُ فِي الْأَرْضِ تَتَّقِفْ وُنَ مِنْ سُهُوْلِهَا فَضُورًا وَتَنْعِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا "فَاذْكُرُوَّا الْآءً اللهِ وَلاَتَعْتُوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ @

قَالَ الْمَكُلُ الَّذِينَ اسْتَكُمُرُوُ امِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْ الِمِنَ امَنَ مِنْهُ مُوَاتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صَلِحًا مُرْسَلُ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوَ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ

عبادت کرواس کے سواکوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پردورگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چک ہے۔ یہ او نٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل ہے سواس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسکو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ (۳۲)

اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالی نے تم کوعاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانا دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو (ا) اور بہاڑوں کو تراش تراش کران میں گھر بناتے ہو' () سو اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو یاد کرو اور زمین میں فسادمت پھیلاؤ۔ () (۷۲)

ان کی قوم میں جو متکبر مردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا' کیاتم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح (علیہ السلام) اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کما کہ

الذین ظلموا آنفسہم إلا آن تكونواباكین ان كی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بناكر بھیج گئے۔ یہ عاد کے بعد كاواقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے پیغیرے مطالبہ كیا كہ پھركی چان ہے ایک او نٹنی نكال كرد كھا' جے ہم نگلتے ہوئے ہم اپنی آنكھوں سے دیكھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عمد لیا كہ اس كے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو وہ ہلاك كر دي گئ ديے جا كيں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان كے مطالبے پر او نٹنی ظاہر فرما دی۔ اس او نٹنی كی بابت انہیں تاكيد كردى گئ كہ اس كردت میں آجاؤ گے۔ لیكن ان ظالموں نے اس كہ اس برى نیت سے كوئی فتحص ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب اللی كی گرفت میں آجاؤ گے۔ لیكن ان ظالموں نے اس او نٹنی كو بھی قتل كرؤالا 'جس كے نین دن بعد انہیں چنگھاڑ (صَنیحَةٌ ۔ خت چے اور رَجفَةٌ - زلزلہ ) كے عذاب سے ہاك كردیا گیا ؟ جس سے وہ اپنے گھروں میں او ندھے كے او ندھے بڑے رہ گئے۔

- (۱) اس کامطلب ہے کہ نرم ذمین ہے مٹی لے لے کرائیٹیں تیار کرتے ہو اور ان اینٹوں سے محل 'جیسے آج بھی بھٹوں پراس طرح مٹی سے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں۔
  - (۲) بیران کی قوت 'صلابت بدن اور مهارت فن کااظهار ہے۔
- (۳) لیخی ان نعتوں پر اللہ کاشکر کرواور اس کی اطاعت کا راستہ افتیار کرو' نہ کہ کفران نعمت اور معصیت کا ارتکاب کر کے فساد پھیلاؤ۔

مُؤْمِنُوْنَ 🕝

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُ وَآلِنَّا بِاللَّذِينَ امْنُنْكُوْ بِهِ كَفِرُونَ ۞

فَعَقَهُواالنَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنَ آمُورَيِّهِمِوْوَقَالُوْا يُصْلِحُ اثْتِيَّا بِمَاتَعِدُنَّآ إِنْ كُنْتَ مِسَ الْمُوْسَلِيْنَ ۞

فَأَخَذَ تَهُومُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوْ إِنْ دَارِهِمُ خِيْمِينَ ﴿

فَتَوَكَٰ عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوُمِ لَقَکُ اَبْکَغْتُکُوْ رِسَالَةَ رَبِّیُ وَنَصَمْتُکُدُّوْ وَلکِنُ لَا تُحِبُّونَ النِّصِحِیْنَ ﴿

وَلُوْطُاإِذْقَالَ لِقَوْمِهَ آتَاتُنُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنُ اَحَدِيشِ الْعَلِمِينَ

بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیاہے۔ (۱) (۵۵)

وہ متکبر لوگ کئے گئے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو 'ہم تواس کے متکر ہیں۔ (۲)

پس انہوں نے اس او نٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح! جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائے اگر آپ پغسین سر ریس

پس ان کو زلزلہ نے آپکڑا <sup>(۳)</sup> اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے بڑے رہ گئے۔(۷۸)

اس وقت (صالح علیہ السلام) ان سے منہ موڑ کرچلے 'اور فرمانے گئے ('''کہ اے میری قوم! میں نے تو تم کو اپنے پرور دگار کا حکم پنچادیا تھااور میں نے تمہماری خیرخواہی کی لیکن تم لوگ خیرخواہوں کو پہند نہیں کرتے ۔(۹۷) اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو بھیجا ('') جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسافحش کام کرتے ہوجس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔(۸۰)

(۱) لیعنی جو دعوت توحید وہ لے کر آئے ہیں' وہ چونکہ فطرت کی آواز ہے' ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ باتی رہی ہے بات کہ صالح واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ جو ان کاسوال تھا' اس سے ان اٹل ایمان نے تعرض ہی نہیں کیا۔ کیونکہ ان کے رسول من اللہ ہونے کو وہ بحث کے قابل ہی نہیں سبھتے تھے۔ ان کے نزویک ان کی رسالت ایک مسلمہ حقیقت وصداقت تھی۔ جیساکہ فی الواقع تھی۔

- (۲) اس معقول جواب کے باوجود وہ اپنے انتکبار اور انکار پر اڑے رہے۔
- (٣) يمال رَجْفَةٌ (زلزكے) كاذكر ہے۔ دو سرے مقام پر صَيْحَةٌ (چِنِّ) كا۔ جس سے معلوم ہو تا ہے كہ سے دونوں فتم كا عذاب ان پر آیا۔ اوپر سے سخت چِنِّ اور شِنِے سے زلزلہ۔ ان دونوں عذابوں نے انہیں تس نہس كركے ركھ دیا۔
- (٣) یہ یا تو ہلاکت سے قبل کا خطاب ہے یا چرہلاکت کے بعد ای طرح کا خطاب ہے جس طرح رسول الله مل آلی ایکی نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد قلیب بدر میں مشرکین کی لاشوں سے خطاب فرمایا تھا۔
- (۵) حفرت لوط عليه السلام عضرت ابراهيم عليه السلام ك بيتيج تفي اور حضرت ابراهيم عليه السلام پر ايمان لان والول

تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو <sup>(۱)</sup> عور توں کو چھوڑ کر' (۲) بلکہ تم تو حد ہی ہے گزر گئے ہو (۸۱) اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن بڑا' بجزاس کے کہ آپس میں کہنے گئے کہ ان لوگوں کو اپنی نستی ہے نکال مِنْ قَرْ يَمْكُ وَ النَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٢٠

رو- بدلوگ برے پاک صاف بنتے ہیں۔ (۸۲)

إِنَّكُوْلَتَا نُثُوْنَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنُ دُوْنِ الدِّسَآءِ ﴿ بَلُ أَنْتُهُ قُومُ مُنْسِرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَاتَ قَوْمِيةَ إِلَّا أَنْ قَالُوْ أَآخِرِجُوهُمُ

میں سے تھے پھرخود ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں ٹی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا جے سدوم کما جاتا ہے۔ یہ زمین سرسبزو شاداب تھی اوریہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ قرآن نے اس جگہ کو مُوْ تَفَكَةٌ يا مُوْ تَفَكَاتٌ كے الفاظ ہے ذكر كيا ہے۔ حضرت لوط عليہ السلام نے غالبًا سب سے پہلے يا دعوت توحید کے ساتھ ہی' (جو ہر نی کی بنیادی دعوت تھی اور سب سے پہلے وہ اس کی دعوت انی قوم کو دیتے تھے۔ جیسا کہ بچھلے نبیوں کے حالات میں' جن کا ذکرابھی گذرا ہے ' دیکھا جا سکتا ہے۔) جو دو سری بڑی خزابی مردوں سے ساتھ بد فعلی' قوم لوط میں تھی' اس کی شناعت و قباحت بیان فرمائی۔ اس کی وجہ بیہ معلوم ہوتی ہے کہ بیہ ایک ایساگناہ ہے جے دنیا میں سب سے پہلے ای قوم لوط نے کیا' اس گناہ کا نام ہی لواطت پڑ گیا۔ اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی ہے آگاہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دعوت توحید بھی یہال پہنچ چکی ہوگی -لواطت کی مزامیں اتمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اتمہ کے نزدیک اس کی وہی سزا ہے جو زنا کی ہے یعنی مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رہم' غیرشادی شدہ ہو تو سو کوڑے۔ بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جاہے مجرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک فاعل او رمفعول بہ دونوں کو قتل کر دینا چاہئے۔ البتہ امام ابو حنیفہ صرف تعزیری سزا کے قائل ہیں' مدك تمين (تحفة الأحوذي جلده ص ١١)

(۱) یعنی مردول کے پاس تم اس بے حیائی کے کام کے لئے محض شہوت رانی کی غرض سے آتے ہو' اس کے علاوہ تمهاری اور کوئی غرض ایس نہیں ہوتی جو موافق عقل ہو۔ اس لحاظ سے وہ بالکل بہائم کی طرح تھے جو محض شہوت رانی کے لئے ایک دو سرے پر چڑھتے ہیں۔

- (٢) جو قضائے شہوت کا اصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے۔ یہ ان کی قطرت کے مسنح ہونے کی طرف اشارہ ہے' یعنی اللہ نے مرد کی جنسی لذت کی تسکین کے لئے عورت کی شرم گاہ کواس کا محل اور موضع بنایا ہے اور ان ظالموں نے اس سے تجاوز کر کے مرد کی دہر کواس کے لئے استعال کرنا شروع کر دیا۔
- (۳) لیکن اب اسی فطرت تعجیمہ سے انحراف اور حدود الٰہی سے تجاوز کو مغرب کی "مہذب" قوموں نے اختیار کرلیا ہے تو یہ انسانوں کا ''بنیادی حق'' قرار پاگیا ہے جس سے رو کنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اب وہاں لواطت کو قانوني تحفظ حاصل هو گيا ہے۔ اور مير مرے سے جرم ہي نئيں رہا۔ فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .
- (۴) یہ حفزت لوط کو بہتی ہے نکالنے کی علت ہے۔ باقی ان کی یا کیزگ کا اظہاریا تو حقیقت کے طور پر ہے اور مقصد ان

فَأَغِيْبُنهُ وَآهُلُهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۗ كَانَتُ

مِنَ الْغَيْرِيْنَ 💮

وَٱمُطُرُنَا عَكَيْهُهُ مِّظَرًا ۖ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَالِيَهُ ۗ الْمُجْرِمِيْنِينَ ۞

وَ إِلَّى مَدْيَنَ آخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ لِقَوْمُ اعْبُدُوااللهُ مَالَكُمُ مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدُ جَآءَتُكُمْ بَيِّنَهُ مِّنَ تَرْبِكُمْ فَآوُفُواللّكُيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلاَتَبْغَنُواالثّاسَ آشْيَاءً هُمُ وَلَا تُقْمِدُوا فِي الْرَيْنِ بَعْدَ إِصْلاحِها الشّاسَ

سو ہم نے لوط (علیہ السلام) کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی ہیوی کے کہ وہ ان ہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۸۳)

اور ہم نے ان پر خاص طرح کامینہ <sup>(۲)</sup> برسایا پس دیکھو تو سهی ان مجرموں کاانجام کیساہوا؟ <sup>(۳)</sup> (۸۴)

اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجا۔ (۳) انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرواسکے سوا کوئی تمهارا معبود نہیں 'تمهارے پاس تمهارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ پس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرواور لوگوں کوان

کامیہ ہوا کہ بیدلوگ اس برائی ہے بچٹا جاہتے ہیں' اس لئے بهتر ہے کہ میہ ہمارے ساتھ ہماری بہتی ہی میں نہ رہیں یا استهزا اور متسنحرکے طور پر انہوں نے ایسا کہا۔

(۱) إِنَّهَا كَانَتْ مِنَ الْبَاقِيْنَ فِي عَذَابِ اللهِ . ' يعنى وه ان لوگول ميں باقى ره گئى جن پر الله كاعذاب آيا۔ كيونكه وه بھى مسلمان نهيں تقى اور اس كى جدر ديال بھى مجرمين كے ساتھ تقيس بعض نے اس كا ترجمه " ہلاك ہونے والول ميں سے " كيا ہے۔ ليكن بدلازى معنى جيں 'اصل معنى وہى جيں۔

(۲) یہ خاص طرح کامینہ کیا تھا؟ پھروں کامینہ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَاَمْطُوْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً بِنَّ سِجِيْلٍ ا مُنْفُوْدِ ﴾ (هود-۸۲) "ہم نے ان پر تہ بہ تہ پھروں کی بارش برسائی" اس سے پہلے فرمایا ﴿ جَمَالُنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا ﴾ "ہم نے اس بستی کو الٹ کر) نینچے اوپر کردیا"۔

(٣) یعنی اے محمد ( سائیلیم) او مکھنے تو سمی ، جو لوگ علانیہ اللہ کی معاصی کا ار تکاب اور پیغیروں کی تکذیب کرتے ہیں 'ان کا انجام کیا ہو تاہے؟

(م) مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا' پھرانہی کی نسل پر بھی قبیلے کا نام بھی مدین اور جس بہتی میں یہ رہائش پذیر بھی ہوتا ہے۔ یہ بہتی تجاز کے میں یہ رہائش پذیر بھے 'اس کا نام بھی مدین پڑگیا۔ یوں اس کا اطلاق قبیلے اور بہتی دونوں پر ہو تا ہے۔ یہ بہتی تجاز کے رائے میں ''معان'' کے قریب ہے۔ انہی کو قرآن میں دو سرے مقام پر اَصْحَابُ الاَیْکَةِ (بن کے رہنے والے) بھی کما گیا ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نی بنا کر بھیجے گئے۔ (دیکھئے الشعراء:۲) کا حاشیہ) کما گیا ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نی بنا کر بھیجے گئے۔ (دیکھئے الشعراء:۲) کا حاشیہ) کما گیا ہے۔ بھی کا فرد ہے 'جس کو بعض جگہ دَسُو لاَ مِنْهُ ہْا مِنْ

کو تھے: ہری کوائل کوم ہیں کہ الیاہے جس کا مطلب الی کوم اور پیلے کا فردے جس کو بیش جلد رُسنو لا مِنهَم یا مِن آنفُسِهم سے بھی تعبیر کیا گیاہے اور مطلب ان سب کا بیہ ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے بی ایک انسان ہو تاہے جے اللہ تعالی لوگول کی ہدایت کے لئے چن لیتا ہے اور وی کے ذریعے سے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرما تاہے۔

ذْ لِكُوْ خُيْرٌ لِكُوْ إِنْ كُنْتُومُّوُمِينَيْنَ ۞

وَلَانَقَعُكُوْ الْحِكِّلِ صِرَاطٍ تُوْمِكُوْنَ وَتَصُلُّوْنَ حَنَ سَمِيْلِ اللهِ مَنَ المَنَ لِهِ وَتَبُغُوْنَهَا عِوجًا ۚ وَاذْكُرُوْاَ اِذْكُتُ تُوْ قَلِيكُ لَا فَكَثَّرُكُوْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ ثُهُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿

وَإِنْ كَانَ طَالِمَهَ مُّنْتُكُمُ الْمَنُوا بِالَّذِيِّ الْمُوا بِالَّذِيِّ الْمُنْوَا بِالَّذِيِّ الْمُنْدُولُ الْمُنْ الْمُنْدُولُ الْمُنْ الْمُنْدُولُ الْمُنْدُولُ الْمُنْدُولُ الْمُنْدُولُ الْمُنْدُولُ الْمُنْدُولُ الْمُنْدُولُ الْمُنْدُولُ الْمُنْدِدُولُ الْمُنْدُولُ الْمُنْدِدُولُ الْمُنْدِدُولُ الْمُنْدُولُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

کی چیزیں کم کرے مت (۱) دواور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اسکی در سی کردی گئی 'فساد مت پھیلاؤ' بیہ تمہارے لئے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔(۸۵)

اور تم سر کول پر اس غرض ہے مت بیٹا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو و همکیاں دو اور اللہ کی راہ ہے روکو اور اللہ کی راہ ہے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں گئے رہو۔ (۲) اور اس حالت کو یاد کروجب کہ تم کم تنے پھراللہ نے تم کو زیادہ کر ویا اور دیکھو کہ کیما انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ (۸۲) اور اگر تم میں ہے پچھ لوگ اس حکم پر 'جس کو دے کر مجھے کو بھیجا گیا' ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھر جاؤ! یہاں تک کہ ہمارے در میان اللہ فیصلہ کرنے والوں ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں ہے بہتر ہے (۸۷)

(٣) کفرپر صبر کرنے کا عکم نہیں ہے بلکہ اسکے لیے تهدید اور سخت وعید ہے کیونکہ الله تعالی کا فیصلہ اہل حق کا ہل باطل پر فتح وغلبہ ہی ہو آ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ فَتَرَبِّصُولَ النَّامَعَكُومُ فَتَرَبِّصُونَ ﴾ (السوبة-٥١)

<sup>(</sup>۱) وعوت توحید کے بعد 'اس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جو بڑی خرابی تھی 'اس سے اسے منع فرمایا اور پورا ناپ اور تورا ناپ اور تول کر دینے کی تلقین کی۔ یہ کو آبی بھی بہت خطرناک ہے جس سے اس قوم کی اخلاقی پستی اور گراوٹ کا پیتہ چاتا ہے جس کے اندر سیہ ہو۔ یہ بد ترین خیانت ہے کہ پیسے بورے لئے جائیں اور چیز کم دی جائے۔ اس لئے سور ہُ مطفقین میں ایسے لوگول کی ہلاکت کی خبردی گئی ہے۔

<sup>(</sup>۲) اللہ کے رائے سے روکنے کے لئے اللہ کے رائے میں کجیاں تلاش کرنا۔ یہ ہردور کے نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے جس کے نمونے آج کل کے متجددین اور فر بگیت زدہ لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اَعَاذَنَا اللهُ مِنهُ. علاوہ اذیں رائے میں بیٹھنے کے اور بھی کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً لوگوں کو ستانے کے لئے بیٹھنا 'جیسے عام طور پر اوباش فتم کے لوگوں کا شیوہ ہے۔ یا حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے والے راستوں میں بیٹھنا اگر ان کے پاس جانے والوں کو روکیں اور ان سے انہیں بد طن کریں 'جیسے قریش مکہ کرتے تھے یا دین کے راستوں پر بیٹھنا اور اس راہ پر چلنے والوں کو روکنا۔ یوں لوٹ مار کی غرض سے ناکوں پر بیٹھنا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ سارے ہی مفہوم صبحے ہو کردیک مفہوم صبحے ہو کے بین کہ سارے ہی مفہوم صبحے ہو کیونکہ نے ہیں کہ سارے ہی مفہوم صبحے ہو

قَالَ الْمَكْ الَّذِيْنَ اسْتَكْثِرُ وَامِنْ قَوْمِهِ لَغُوْرِجَنَكَ يُشْعَيْبُ وَالَذِيْنَ امْنُوا مَعَكَ مِنْ قَرَيْتِنَا اَوَلَتَعُودُنَّ فِي مِلْيَنَا قَالَ اَوْلُونُكَنَا كُلِهِ فِينَ ﴿

قىيافتْرَيْنَاعَلَى اللهِ كَذِبَّالُ عُمُنَا فِي مِلْكِكُوبَهُ مَدَادُ بَخْسَنَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لِنَاآنَ تَعُورُفِينَا الِآلَانَ يَشَاءَ اللهُ رَبَّنَا وُ وَسِعَرَتُنِنَا كُلَّ شَمْعُ مِلْمًا ﴿ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا وُ تَبْنَا فُحَوَّ بِيُنَنَا وَبَدِينَ قَوْمِنَا لِيالْحَقِّ وَأَنْتَ خَدُرُ الْفَتِحِينَ ﴿ ﴾

ان کی قوم کے متکبر مرداروں نے کماکہ اے شعیب! ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بہتی ہے نکال دیں گے الاب کہ تم ہمارے ند ہب میں پھر آ جاؤ۔ (ا) شعیب (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے ند ہب میں آ جا کیں گو ہم اس کو کمروہ ہی سمجھتے ہوں۔(۱)

ہم تو اللہ تعالی پر بڑی جھوئی تھت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تھارے دین میں آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس سے نجات دی (۳) اور ہم سے ممکن نہیں کہ تھمارے نہ ہم سے ممکن نہیں کہ تھمارے نہ ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو۔ (۳) ہمارے رب کاعلم ہر چیز کو محیط ہے 'ہم اللہ ہی پر ہو۔ (۳) ہمارے رب کاعلم ہر چیز کو محیط ہے 'ہم اللہ ہی پر

<sup>(</sup>۱) ان سرداروں کے تکبراور سرکش کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے ایمان و توحید کی دعوت کو ہی رد نہیں کیا بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے اللہ کے بغیبراور اس پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ یا تو اپنے آبائی فد بہب پر واپس آ جاؤ' نہیں تو ہم حمہ تہدیں یمان سے نکال دیں گے۔ اہل ایمان کے اپنے سابق فد بہب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے' کیونکہ انہوں نے کفرچھوٹر کرایمان افقیار کیا تھا۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ملت آبائی کی طرف لوٹنے کی دعوت اس کاظ سے تھی کہ وہ انہیں بھی نبوت اور تبلیغ و دعوت سے پہلے اپنا ہم فد بہب ہی سبحتے تھے 'گو حقیقاً ایسانہ ہو۔ یا بطور سخیب انہیں بھی شامل کرلیا ہو۔

<sup>(</sup>۲) یہ سوال مقدر کا جواب ہے اور ہمزہ انکار کے لیے اور واو حالیہ ہے۔ یعنی کیا تم ہمیں اپنے ندہب کی طرف لوٹاؤ گے یا ہمیں اپنے بستی سے نکال دو گے در آل حالیکہ ہم اس ندہب کی طرف لوٹنا اور اس بستی سے نکلنا پند نہ کرتے ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ تہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تم ہمیں ان میں سے کمی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرو۔

<sup>(</sup>۳) کیعن اگر ہم دوبارہ اس دین آبائی کی طرف لوٹ آئے 'جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی' تو اس کا مطلب میہ ہو گا کہ ہم نے ایمان د توحید کی دعوت دے کراللہ پر جھوٹ باندھا تھا؟ مطلب میہ تھا کہ میہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ابیا ہو۔

<sup>(</sup>م) ابناعزم ظاہر کرنے کے بعد معالمہ اللہ کی مثیت کے سپرد کر دیا۔ لینی ہم تو اپنی رضا مندی سے اب کفر کی طرف

بھروسہ رکھتے ہیں۔ (") اے ہمارے پروروگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کردے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کردے اور توسب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ (") (۸۹) اور ان کی قوم کے کافر سرواروں نے کما کہ اگر تم شعیب (علیہ السلام) کی راہ پر چلوگے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ (") (۹۰)

پی ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ (۱۹) جنہوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی

ان کی ہے حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں بھی بسے ہی

وَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ قَوْمِهُ لِبِي الْبَعَثُمُ شُعَيْبًا إِنَّهُ إِذَّا لَكُوْرُونَ ۞

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْفَةُ فَأَصَّمُوا فِي دَارِهِمُ خِيْمِيْنَ أَثُّ

الَّذِينَ كَذَّ بُواشُّعَيْمًا كَأَنْ لَوْ يَغْنُوا فِيْهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا

نسين لوٹ سكتے - ہاں اگر اللہ چاہ توبات اور ہے ۔ بعض كتے بين كريد ﴿ حَتَّى بَيْلِيَمَ الْجَمَلُ فِي سَوِّلْخِمَالُولُ ﴾ كى طرح تعليق بالمحال ہے۔

<sup>(</sup>۱) کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا اور ہمارے اور کفرو اہل کفرکے در میان حائل رہے گا' ہم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔

<sup>(</sup>۲) اور اللہ جب فیصلہ کرلیتا ہے تو وہ یمی ہو تا ہے کہ اہل ایمان کو بچا کر مکذمین اور متکبرین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ گویا عذاب اللی کے نزول کامطالبہ ہے۔

<sup>(</sup>٣) اپنے آبائی نہ جب کو چھوڑنا اور ناپ ٹول میں کمی نہ کرنا' یہ ان کے نزدیک خسارے والی بات تھی در آل حالیکہ ان دونوں باتوں میں ان ہی کافائدہ تھا۔ لیکن ونیا والوں کی نظر میں تو نفع عاجل (دنیا میں فور آ حاصل ہو جانے والا نفع) ہی سب کچھ ہو تا ہے جو ناپ تول میں ڈنڈی مار کر انہیں حاصل ہو رہا تھا' وہ اہل ایمان کی طرح آ خرت کے نفع آجل (دیر میں طفہ والے نفع) کے لیے اسے کیوں چھوڑتے ؟۔

<sup>(</sup>٣) يهال رَجْفَةٌ ( زلزله) كالفظ آيا ہے اور سور 6 ہود آيت ٩٣ ميں صَيْحَةٌ (چَخ) كالفظ ہے اور سور 6 شعراء - ١٨٩ ميں ظُلَّةٌ (ااول كاسابه) كے الفاظ ہيں۔ امام ابن كثير فرماتے ہيں كہ عذاب ميں سارى ہى چيزوں كا اجتماع ہوا۔ يعنی سائے والے دن ان پر عذاب آيا۔ پہلے بادل نے ان پر سابه كيا جس ميں شعلے ' چنگارياں اور آگ كے ہمبھوكے تھے ' پھر آسان سے سخت چيخ آئی اور زمين سے بھونچال ' جس سے ان كی روحيں پرواز كرسميں اور بے جان لاشے ہو كر پر ندول كی طرح گھنوں ميں منہ دے كراوندھے كے اوندھے بڑے رہ گئے۔

شُعَيْبًا كَانُوْ الْهُوُ الْخُسِرِيْنَ ﴿

هَّوَلُ عَنْهُمُووَقَالَ لِقَوْمِلَقَدُابَكَنْتُكُوْمِلِكِ رَبِّ وَنَصَعُتُ لَكُوُ ۚ فَكِيفَ اللَّى عَلَى قَوْمِ كِلْفِيانِينَ ﴿

ڡٙٵۧڷۺؙڬٵڣٛٷڗؿۊڝؙٞڹٞؠؠٞٳٞڷٳٲڂۮ۫ٮؘۜٲٲۿڶۿٳۑٲڶؠٵ۫؊ٙ؞ ۘۏاڵڞٞڗؖٳ؞ڶۼۘػۿۄؙؽۼٞڗٷۏڽ۞

ثُمَّرَبَة لَنَامَكَانَ السَّيِّمَة الْحَسَنَةَ حَثَى عَفَوْا قَوَّالُوْا قَدُمُسَّ الْإَنْ كَالْفَتَرَاءُ وَالسَّيَّرَاءُ فَاكْنُ نُهُمْ يَغْتَةً قَهُمُ لِكَيْتُهُمُّ وُنَ٠٠٠

نہ تھے۔ (۱) جنہوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ (۹۲)

ی وی سارے یں پر سے۔ (۱۴)

اس وقت شعیب (علیہ السلام) ان سے منہ موڑ کر چلے
اور فرمانے گئے کہ اے میری قوم! میں نے تم کو اپنے
پروردگار کے احکام پنچا دیئے تھے اور میں نے
تمہاری خیرخوابی کی۔ پھر میں ان کافرلوگوں پر کیوں
رنج کروں۔ (۹۲۳)

اور ہم نے کسی بہتی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑا کیں۔ (۹۴)

پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوش حالی بدل دی میاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کھنے گئے کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑلیا (۱۵)

- (۱) سین جس بہتی سے بید اللہ کے رسول اور ان کے پیرہ کاروں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے'اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے وہ یہال رہتے ہی نہ تھے۔
- (۲) لیعنی خسارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغیر کی تکذیب کی 'نہ کہ پیغیراو ران پر ایمان لانے والے۔ اور خسارہ بھی دونوں جہانوں میں۔ دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھا اور آخرت میں اس سے کمیں زیادہ عذاب شدید ان کے لیے تیار ہے۔
- (٣) عذاب و تبابی کے بعد جب وہ وہاں سے چلے' تو انہوں نے ونور جذبات میں یہ باتیں کہیں۔ اور ساتھ ہی کما کہ جب میں نے حق تبلیخ ادا کر دیا اور اللہ کا پیغام ان تک پنچا دیا' تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کروں تو کیوں کروں؟ جو اس کے باوجود اپنے کفراور شرک پر ڈٹے رہے۔
- (۳) بَأْسَآءُ ، وہ تَكلیفیں جو انسان کے بدن كولاحق ہول يعنى نيمارى اور ضَرَّآءُ سے مراد فقرو ننگ دستى۔ مطلب بيہ ہے كه جس كى بستى ميں بھى ہم نے رسول بھيجا' انہوں نے اس كى تكذيب كى جس كى پاداش ميں ہم نے ان كو بيمارى اور محمّا بى ميں مبتلاكر ديا جس سے مقصد بيہ تھاكہ وہ اللہ كى طرف رجوع كريں اور اس كى بارگاہ ميں گڑ گڑا كيں۔
- (۵) کینی فقرو بیاری کے ابتلا سے بھی جب ان کے اندر رجوع الی اللہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کی ننگ دستی کو خوش حالی سے اور پیاری کو صحت و عافیت سے بدل دیا تاکہ وہ اس پر اللہ کاشکرادا کریں۔ لیکن اس ا نقلاب حال سے بھی

وَلَوَٰاكَ اَهُمُلَ الْقُرْقَ الْمُنُوْا وَالْتَقُوٰالْفَتَتُمُنَا عَلَيْهِمُ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَا ۚ وَالْكَرْضِ وَلَكِنْ كَنَّ بُوُا فَاخَذُ نَهُمُ يهما كَانُوْ الْكِلْسِبُونَ ۞

ٵۊؘٲڡؚڹؘٲۿڵؙٲڶڰؙٳۧؽٲڽؙؾۧڷؚؾۿڡٛۯ؆ڷڛؙڬٵڹؾٳٵؖٷۿڡؙۅ ڬؘ**ڵ**ۣٷؿ۞

> آوَامِنَ آهْلُ القُهْلَى اَنْ يَالِتَيَهُوُ بَاشْنَاضُىًّ وَهُوْمَلُعَبُوْنَ ۞

أَفَاكِمُنُوا مَكْرَاللَهِ فَلَايَامْنَ مَكْرَاللَهِ إِلَّاالْقَوْمُرُ الْخَيِمُونَ ﴿

اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پر ہیز گاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ ہے ان کو پکڑلیا۔(۹۲)

کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں۔(۹۷)

اور کیاان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہماراعذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں۔(۹۸) کیالیں وہ اللہ کی اس پکڑسے بے فکر ہو گئے۔ سواللہ کی پکڑسے بجزان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہو تا۔ (۱۹)

ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہی ہو تا چلا آ رہا ہے کہ بھی تنگی آ گئی بھی خوش حالی آگئی 'بھی بیاری تو بھی صحت 'بھی فقیری تو بھی امیری۔ یعنی تنگ دستی کا پہلا علاج ان کے لیے موثر ثابت ہوا'نہ خوش حال 'ان کے اصلاح احوال کے لیے کارگر ثابت ہوئی۔ وہ اسے کیل و نهار کی گردش ہی سجھتے رہے اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت اللی اور اس کے اراوہ کو سبجھتے میں ناکام رہے تو ہم نے پھر انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ اس لیے حدیث میں مومنوں کا معالمہ اس کے بر عکس بیان فرمایا گیا ہے۔ کہ وہ آ رام و راحت ملتے پر اللہ کاشکرادا کرتے ہیں اور تکلیف چنچنے پر صبرے کام لیتے ہیں' یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیراور اجر کا باعث ہوتی ہیں۔ (صحبح میں اور تکلیف پینچنے پر صبرے کام لیہ خیر)

(۱) ان آیات میں اللہ تعالی نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان و تقوی الی چیزہے کہ جس بستی کے لوگ اے اپنالیں تو ان پر اللہ تعالی آسان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے یعنی حسب ضرورت انہیں آسان سے بارش مہیا فرما نا ہے اور زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار دیتی ہے۔ نتیجنا خوش حالی و فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیمن اس کے برعکس کھذیب اور کفر کا راستہ افتقیار کرنے پر قویس اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھرجاتی ہیں 'پھر پیتہ نہیں ہو ناکہ شب و روز کی کس گھڑی میں عذاب آ جائے اور ہنسی کھیلتی بستیوں کو آن واحد میں کھنڈ رینا کر رکھ دے۔ اس لیے اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خمارے کے اور پھر نہیں۔ منکڑ کے مفہوم کی وضاحت کے لیے دیکھئے سورہ آل عمران آیت ۵۲ کا حاثیہ۔

ٱڎڵڎؙؽۿڮٳڵێۮؽ۫ؽؾڔؿؙٝۯؙؽٵڷڒۯڞۅڽؙڹۼؙٮؚٳۿؙڔڸۿؖٵ ٲڽؙڰ۠ۅ۫ؿؘۺؙڴٵٞڝۜڹؙڶۿڎؙڔۑۮ۠ٷؙۑۄٷٷڟڹۼؙٵٚٷڷۅ۫ۑۄڞ ڟؙؿؙڒؽۺؿٷؽ۞

تِلْكَ الثُّلُونِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ الْبَالِمِهَ وَلَقَدُ جَآءَ ثُهُوُ رُسُلُهُمُ بِالْبِيِّنِيَّ فَمَا كَانُو الِيُؤْمِنُو الْمِنَاكِلَّ بُوْامِنَ قَبُلُّ كَذْلِكَ يَطْبُعُ اللهُ عَلْ قُلُوْبِ الْكِيْرِيْنِ ﴿

اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد (ان واقعات فدکورہ نے) یہ بات شیس بتلائی کہ اگر ہم چاہیں توان کے جرائم کے سبب ان کوہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگادیں 'پس وہ نہ سن سکیں۔ (۱۰)

ان بستیوں کے پچھ پچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیٹمبر مجزات لے کر آئے' (۲) پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے' (۳) اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔(۱۰۱)

(۱) لینی گناہوں کے منیج میں عذاب ہی نہیں آتا ولوں پر بھی قفل لگ جاتے ہیں وکھر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کرپاتے۔ ویگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جواب غفلت سے بیدار نہیں کرپاتے۔ ویگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمائی کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاواش میں ہلاک کیا ہم چاہیں تو تمہیں بھی تمہارے کر تو توں کی دوب سے ہلاک کردیں اور ود سری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے ولوں پر ممرلگادی سے ہلاک کردیں اور ود سری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ان بند ہو جاتے ہیں۔ پھرانذار اور وعظ و نصیحت ان کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں۔ پھرانذار اور وعظ و نصیحت ان کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آیت میں ہوایت تنبین فی وضاحت) کے معنی میں ہے اس لئے لام کے ساتھ متعدی ہے۔ اُس لِنَدْ بِن ُ بیغنی کیاان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی۔

وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِمُوشِنُ عَهُدٍاً وَإِنْ وَجَدُنَا الْأَثَرُهُمُولَا إِنْ وَجَدُنَا الْأَثَرُهُمُولَا اللهِ عَنْ ﴿

ثُوَّبَعَثُنَامِنُ بَعُهِ هِءُمُّوْسَى بِالْيَتِنَاَلِلْ فِرْعُوْنَ وَمَلَاِهِ فَظَلَمُوْ إِنِهَا ۚ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ الْمُفْسِدِينَنَ ⊙

وَ قَالَ مُوسَى لِفِرْعَوْنُ إِنَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَلَمِينَ ﴿

حَقِيْقٌ عَلَ آنُ لِآا قُولَ عَلِى اللهِ الْاالْحَقَّ قَدُ مِثْنَكُمُ إِيهَدِنَةً مِّنُ دَّ يَهُوۡ فَا نُسِلُ مَعَى َ بَنِى اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَل

اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا<sup>(۱)</sup> اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے تھم ہی پایا۔(۱۰۲)

پھران کے بعد ہم نے موکی (علیہ السلام) کو اپنے دلا کل دے کر فرعون اور اس کے امرا کے پاس بھیجا (ا<sup>(۲)</sup> مگران لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھتے ان مفسدوں کا کیاانجام ہوا؟ (۱۹۳)

اور موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اے فرعون! میں رب العالمین کی طرف سے پیغیر ہوں۔(۱۰۴)
میرے لئے ہمی شایان ہے کہ بجز کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کرول میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں (۳) سوتو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ (۱۰۵)

<sup>(</sup>الا تعام ۱۰۰۰) ''اور تہمیں کیا معلوم ہے بیہ تو ایسے (بد بخت) ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں بھی آ جا کیں تب بھی ایمان نہ لا کیں اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے (تو) جیسے بیہ اس (قرآن) پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے (ویسے پھر نہ لا کئی گے'') -

<sup>(</sup>۱) اس سے بعض نے عمد الست 'جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا' بعض نے عذاب ٹالنے کے لیے پیغمبروں سے جو عمد کرتے تھے۔ اور بید عمد شکنی 'چاہے وہ کسی بھی قتم کی ہو' فتق ہی ہے۔

<sup>(</sup>۲) یماں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو نہ کورہ انبیا کے بعد آئے جو جلیل القدر پیغیبر تھے' جنہیں فرعون مصراور اس کی قوم کی طرف دلائل و معجزات دے کر بھیجا گیا تھا۔

<sup>(</sup>٣) لعنی انسی غرق کردیا گیا ، جیساکه آگے آئے گا۔

<sup>(</sup>۳) جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں۔ اس معجزے اور بڑی دلیل کی تقصیل بھی آگے آرہی ہے۔

<sup>(</sup>۵) بنی اسرائیل 'جن کااصل مسکن شام کاعلاقہ تھا' حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ فرعون نے ان کو غلام بنالیا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کر تاتھا' جس کی تفصیل پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ فرعون اور اس کے درباری امرانے جب حضرت موٹی علیہ السلام کی

فرعون نے کہا'اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تواس کواب پیش کیجئے ااگر آپ سیچ ہیں۔(۱۰۹) پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا' سو دفعتاً وہ صاف ایک اژدھابن گیا۔(۱۰۷)

اور اپنا ہاتھ ہاہر نکالا سو وہ ایکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چکتا ہوا ہو گیا۔ (۱۰۸)

قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی بیہ شخص بڑا ماہر جادوگرہے۔ <sup>(۱</sup>) (۱۰۹)

یہ چاہتا ہے کہ تم کو تہماری سرزمین سے باہر کر دے سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو۔(۱۱۰)

انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیجے (۱۱۱) کہ وہ سب ماہر جادو گروں کو آپ کے پاس لا کر صاضر کر دیں۔ (۳)

قَالَ إِنْ كُنْتَ حِنُتَ بِأَلِيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقَيْنَ ۞

فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُغْبَانُ ثُبِينُ فَي

وَنَزَعَيَكَ ﴾ فَإِذَا هِيَ بَيْضَأَءُ لِلنِّظِرِيْنَ أَنْ

قَالَ الْمَكَاثِينُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ لِمَنَالَسَاحِرٌ عَلِيْهُ ۗ ضَ

يْرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُوْقِنَ أَرْضِكُوْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهِ يَعْرِيدُ أَنَّ أَمُرُونَ اللهِ

قَالُوُّا اَرْجِهُ وَاَخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَكَ آيِنِ خِشْرِيْنَ شَ

يَأْتُوْلُوَ بِكُلِّ الْمِحْرِعَلِيْمِ 🕣

دعوت کو محکما دیا تو حضرت موئی علیه السلام نے فرعون سے بید دد سرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے تاکہ میہ اپنے آبائی مسکن میں جاکرعزت واحترام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں۔

<sup>(</sup>۱) لینی اللہ تعالی نے جو دو بڑے معجزے انہیں عطا فرمائے تھے'اپنی صداقت کے لیے انہیں پیش کر دیا۔

<sup>(</sup>۲) معجزے دیکھ کر' ایمان لانے کے بجائے' فرعون کے درباریوں نے اسے جادو قرار دے کریہ کمہ دیا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا برنا ذور اور اس کا عام چلن تھا' اس لیے انہوں نے معجزات کو بھی جادو سمجھا' جن میں سرے سے انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا۔ خالص اللہ کی مشیت سے ظہور میں آتے ہیں۔ آہم اس عنوان سے فرعون کے درباریوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو بریکانے کا موقع مل گیا۔

<sup>(</sup>٣) حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عودج حاصل تھا۔ اس لئے حضرت موی علیہ السلام کے پیش کردہ مجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے ذریعے سے اس کا تو ڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا کمہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کما ''اے موی علیہ السلام آگیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذور سے جمیں ہماری ذہین سے نکال دے؟' پس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لا کیں گے' اس کے لیے کسی ذور سے جمیں ہماری ذہین سے نکال دے؟'

وَجَاءَ السَّعَوَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوَّالِنَّ لَنَالَاَهُوُّا إِنْ كُنَّاخَنُ الْغِلِيئِنَ ۞

قَالَ نَعَمُ وَإِثَّاكُوْلِينَ الْمُقَرِّيثِينَ ﴿

قَالُوْا يُنُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَلِمَّا أَنْ تُكُونَ غَنُ الْمُنْقِيْنَ ﴿

قَالَ ٱلْقُوْا ۚ فَلَمَّا ٱلْقَوُاسَحُرُواۤ اعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمُّ وَجَاۡءُوۡ بِسِحْرِعَظِيُرِ ۞

اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے 'کہنے گئے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ (۱۱۳) فرعون نے کما کہ ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤگے۔ (۱۱) (۱۱۲)

ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ! خواہ آپ ڈالئے اور یا ہم ہی ڈالیں؟ (۱۱۵)

(موسی علیه السلام) نے فرمایا که تم ہی ڈالو ' (<sup>۳)</sup> پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کردی اور ان پر ہیبت عالب کردی اور ایک طرح کابڑاجادود کھلایا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۱۱)

ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعین کرلیں جس کی دونوں پابندی کریں' حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نوروز کا دن اور چاشت کاوقت ہے' اس حساب سے لوگ جمع ہو جا ئیں''۔(سور ہَ طلہ۔۵۵-۵۹)

- (۱) جادوگر 'چوں کہ طالب دنیا تھے' دنیا کمانے کے لیے ہی شعبدہ بازی کافن سکھتے تھے' اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت تو بادشاہ کو ہماری ضرورت لاحق ہوئی ہے 'کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنامطالبۂ اجرت 'کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا' جس پر فرعون نے کہاکہ اجرت ہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤگے۔
- (٣) جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر کھمل اعماد کرنے کی دجہ سے دیا۔ انہیں پور ایقین تھا کہ جمارے جادو کے مقالے میں موسیٰ علیہ السلام مقالے میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ 'جے وہ ایک کرتب ہی سمجھتے تھے 'کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا' ہم اس کے کرتب کا تو ژبسر صورت مہیا کرلیں گے۔
- (٣) لیکن موئی علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھ اور اللہ کی تائید اشیں حاصل تھی اس لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا لیفین تھا اللہ انہوں نے بغیر کسی خوف اور آمل کے جادوگروں سے کما کہ پہلے تم جو دکھانا چاہتے ہو وکھاؤا علاوہ ازیں اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کے پیش کردہ جادو کا تو ڑجب حضرت موئی علیہ السلام کی طرف سے مجوانہ انداز میں پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا 'جس سے ان کی صدافت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے دیادہ متاثر کن ہوگا 'جس سے ان کی صدافت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے ایمان لاناسل ہو جائے گا۔
- (٣) بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ یہ جادوگر ٢٠ ہزار کی تعداد میں تھے۔ بظاہریہ تعداد مبالغے سے خالی نہیں 'جن میں سے ہرایک نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لاتھی میدان میں بھینکی 'جو دیکھنے والول کو دو ژتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ یہ گویا پر عم خوایش بہت بڑا جادو تھاجو انہوں نے پیش کیا۔

ۅؘڷۏۘۘۘۘۘؿؽؙٮۘڴٳڵؽؙۘؗؗؗٷۺٙؽٲڽٵؿؾۘۼڝؘٵڎ۫ۧٷؘڎٳۿؚڽٙؾڵڡٙؾؙ ؗڡٵؿٲ۫ۏؚڴٷڹؘ۞۫

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْ ايْعُمُلُونَ ﴿

فَغُلِبُوْ اهُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْ اصْغِرِينَ ﴿

وَ ٱلْقِئَ السَّعَرَةُ سُجِدِيْنَ ﴿ قَالُوۡاَامَكَاٰبِرَبِّ الْعَلَمِيۡنِ رَبِّ مُوۡلِسُ وَهُمُرُونَ ﴿

قَالَ نِوْمُونُ امْنَتُمُّوْمِهِ قَبْلَ اَنُ اذَنَ لَكُوْ اِنَّ لِمَنَا لَمُكُرُّمُ كَانِّنُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُقْفِيخُوا مِنْهَا اَهُلُهَا فَمَوْنَ تَعْلَمُونَ ﴾

اور ہم نے موئی (علیہ السلام) کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال و بیجے؟ سوعصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے ہنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ (۱) کیاں حق ظام ہو گیاا در انہوں نے جو کیچہ بنایا تھاسہ، جا آ

پس حق ظاہر ہو گیااور انہوں نے جو کچھ بنایا تھاسب جاتا رہا۔ (۱۱۸)

پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے۔(119)

اور وہ جو ساحر تھے سجدہ میں گر گئے۔(۱۲۰) کہنے گئے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ (۱۳) جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ (۳)

فرعون کمنے لگا کہ تم موئ پر ایمان لائے ہو بغیراس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک بیہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل در آمہ ہواہے اس شهر میں تاکہ تم سب اس شهرے یمال کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سواب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) کیکن سے جو پچھ بھی تھا' ایک تخیل 'شعبرہ بازی اور جادو تھاجو حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا' چنانچہ موئی علیہ السلام کے لاتھی ڈالتے ہی سب پچھ ختم ہو گیااور لاتھی نے ایک خوفناک اثر دھے کی شکل اختیار کر کے سب پچھ نگل لیا۔
(۲) جادو گروں نے جو جادو کے فن اور اس کی اصل حقیقت کو جانتے تھے' سے دیکھا تو سمجھ گئے کہ موئی علیہ السلام نے جو پچھ یہاں پیش کیا ہے۔ جو پچھ یہاں پیش کیا ہے۔ جو پچھ یہاں پیش کیا ہے۔ جو بادو نہیں ہے' سے واقعی اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کی مدد سے ہی اس نے سے معجزہ پیش کیا ہے۔ جس نے آن واحد میں ہم سب کے کر تبوں پر پانی پھیردیا۔ چنانچہ انہوں نے موئی علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر جس نے بات واضح ہوئی کہ باطل ' باطل ہے چاہے اس پر کتنے ہی حسین غلاف چڑھا لیے جا ئیں اور حق' حق ہے جاس پر کتنے ہی حسین غلاف چڑھا لیے جا ئیں اور حق' حق ہے جاس پر کتنے ہی حسین غلاف چڑھا لیے جا ئیں اور حق' حق کاڈ نکانج کر رہتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) سجدے میں گر کر انہوں نے رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا جس سے فرعونیوں کو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ بیہ سجدہ فرعون کو کیا گیا ہے جس کی الوہیت کے وہ قائل تھے' اس لئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب کمہ کرواضح کردیا کہ یہ سجدہ ہم جمانوں کے رب کو ہی کر رہے ہیں۔ لوگوں کے خود ساختہ کسی رب کو نہیں۔

(٣) بیہ جو کچھ ہوا' فرعون کے لیے بڑا حیران کن اور تعجب خیز تھا' اس لیے اسے اور تو کچھ نہیں موجھا' اس نے ہی کمہ

لَاقَطِّعَنَّ اَیْہُ بَکُوُواَرُجُ لَکُوْتِنْ خِلافٍ ثُقَرَلْصَلِبَنَکُوْ اَجْمَعِیۡنَ⊛

قَالُوْآ إِنَّآ إِلَّ رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿

وَمَا تَنُقِمُ مِثَّا لِآلَا أَنُ امْنَا بِالنِّتِ رَبِّنَالُمَّا جَآءَتُنَا رُبَّنَا اَفُوغُ عَلَيْنَا صَبُوا وَتَوَقَّنَا مُسْلِدِيْنَ ۞

وَقَالَ الْمَلَامُنْ قَوْمِ فِرْعُونَ اَتَذَرُمُوسَى وَقَوْمَة لِيُفْسِدُوُا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَفُقَتِّلُ

میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دو سری طرف کے پاتھ اور دو سری طرف کے پاؤں کاٹوں گا۔ پھر تم سب کوسولی پر لٹکادوں گا۔ (۱۲۳) انہوں نے جواب دیا کہ ہم (مرکز) اپنے مالک ہی کے پاس جا کیں گے۔ (۲۵)

اور تونے ہم میں کونیا عیب دیکھا ہے بجزاس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان کے آئے '(۳) جب وہ ہمارے یاس آئے۔ اے ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر کافیضان فرما '(۳) اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ (۱۳۹)

اور قوم فرعون کے سرداروں نے کماکہ کیا آپ موک (علیہ السلام)اور ان کی قوم کو بوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں'(۱) اور وہ آپ کو اور آپ

دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو اور اس کا مقصد ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے۔ اچھا! اس کا انجام عنقریب تہمیں معلوم ہو جائے گا۔

- (۱) یعنی دایا باؤں اور بایا بہاتھ یا بایا باؤں اور دایا بہتھ 'چریمی نہیں 'سولی پر چڑھا کر تمہیں نشان عبرت بھی ہنادوں گا۔

  (۲) اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر تو ہمارے ساتھ ایسا معالمہ کرے گا تو تجھے بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس جرم کی سخت سزا دے گا'اس لیے کہ ہم سب کو مرکزای کے پاس جانا ہے'اس کی سزا سے کون کی سزا ہے گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دو سرا مفہوم یہ ہے کہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے ہے؟

  مفہوم یہ ہے کہ موت تو ہمیں آنی ہی آنی ہے'اس سے کیا فرق پڑے گاکہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے ہے؟

  (۳) یعنی تیرے نزدیک ہمارا یمی عیب ہے۔ جس پر تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں سزا دینے پر تل گیا ہے۔ درال حالیک یہ سرے سے عیب ہی نہیں ہے۔ یہ تو خوبی ہے' بہت بڑی خوبی ہم جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آگئ تو جا کہ اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات ٹھکرا دیئے اور حقیقت کو اپنالیا۔ پھرانہوں نے اپنا روئے سخن فرعون سے پھیرکراللہ کی طرف کرلیا اور اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہو گئے۔
  - (٣) کا که ہم تیرے اس دعمن کے عذاب کو برداشت کرلیں 'اور حق میں متصلب اور ایمان پر ثابت قدم رہیں۔
    - (۵) اس دنیاوی آزمائش سے جمارے اندرائیمان سے انحراف آئے نہ کسی اور فقنے میں ہم جتلا ہوں۔
- (۲) سیر ہر دور کے مفسدین کاشیوہ رہاہے کہ وہ اللہ والول کو فسادی اور ان کی دعوت ایمان و توحید کو فسادے تعبیر کرتے ہیں۔ فرعونیوں نے بھی یمی کہا۔

ٱبنُنَاءَهُوُ وَنَسْتَتَمَى نِسَاءُهُوْ وَإِنَّا فَوُتَّهُوْ قَهِوُوْنَ

قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِةِ اسْتَعِيْمُوْا بِاللهِ وَاصْدِرُوُا النَّ الْأَكْنُ صَّ بِللَّةٌ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَأَ أَمِنْ عِبَادِمٍ \* وَالْعَالَمَةُ لِلْمُتَّقِيْنُ ﴿

قَالْوَاَاوُدْ يُعَامِنُ تَعَبِّلِ اَنُ تَاتَّتِينَا وَمِنْ بَعُدِ مَاجِئَتَنَا اللهِ اللهِ مَاجِئَتَنا اللهِ قَالَ عَدُولُو وَيَدُنَّ فَلِفَكُو فَيَ اللهِ عَدُولُو وَيَدُنَّ فَلِفَكُو فَي اللهِ عَدُولُو وَيَدُنَّ فَلِفَكُو فَي الْأَرْضِ فَيَنْظُر كَيْفُ تَعْمَدُونَ ﴿

کے معبودوں کو ترک کئے رہیں۔ <sup>(۱)</sup> فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زورہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲۷)

موی (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالی کا سارا حاصل کرو اور صبر کرو ' یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے' اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے اور اخیر کامیابی ان ہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ (۳)

قوم کے لوگ کینے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے' آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی (الله آپ السلام) کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ (۵) موی (علیہ السلام) نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا

<sup>(</sup>۱) فرعون کو بھی اگرچہ دعوائے ربوہیت تھا ﴿ آنَادَ بَکُوُالاَعْلَى ﴾ میں تمهارا بڑا رب ہوں" (وہ کماکر ہا تھا) لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب عاصل کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) ہمارے اس انتظام میں سے رکاوٹ نہیں ڈال کتے۔ قبل اپناء کا سے پروگرام فرعونیوں کے کہنے سے بنایا گیااس سے قبل بھی' جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد از ولادت خاتے کے لیے اس نے بنی اسمرائیل کے نومولود بچوں کو قبل کرنا شروع کیا تھا' اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی سے تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کرائ کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ فَلِلَّهِ الْمَکُوْ، جَمِیْعًا،

<sup>(</sup>۳) جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تسلی دی کہ اگر تم صبح رہے تو زمین کا اقتدار بالآخر تنہیں ہی ملے گا۔

<sup>(</sup>٣) سير اشاره إن مظالم كى طرف جو ولاوت موسى عليه السلام سے قبل ان ير موت رہے۔

<sup>(</sup>۵) جادوگروں کے واقعے کے بعد ظلم وستم کابیہ نیا دور ہے 'جو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوا۔

وَلَقَ مُ اَخَ مُنْ ثَآالَ وَرُعُونَ بِالسِّنِينَ وَتَعَضِّ مِّنَ التَّمُوتِ لَعَلَّهُمُ مُكَّرِّونَ

فَإِذَاجَآءَ تُهُوُ الْمَسَنَةُ قَالُوُالنَّاهَٰ فِهُ وَلِنَ تُصِّبُهُمْ سِيَّنَةٌ يَطَّيَّرُوْ الِبُوُسُ وَمَنْ مَعَهُ الْكَراتَمَ اظْبِرُهُو عِنْ اللهِ وَلَكِنَّ اكْثَرُهُ وُلاَ يَعْلَمُونَ ﴿

وَقَالُوْامَهُمَا تَالِتَنَا بِ٩ مِنُ ايَةٍ لِلسَّحَرَنَابِهَا فَمَا خَنُ لَكَ يَكُوُّمِنْمُنَ ۞

وے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ (''(۱۲۹) اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قبط سالی میں اور پھلوں کی کم پید اواری میں ' اگ ہوہ نسیحت قبول کریں۔ ''(۱۳۰) سوجب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لئے ہونا ہی چاہیے اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہتلاتے۔ ''' یا و رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ''''لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانے۔ (۱۳۱۱)

اور بوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعہ سے ہم پر جادو چلاؤ جب بھی ہم تمہاری بات ہر گڑنے مانمیں گے۔ (۵) (۱۳۲)

(۱) حضرت موی علیہ السلام نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں 'بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرکے ' زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا۔ اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہو گا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جارہ ہو' پھرانعام واکرام کی بارش کرکے اور اختیار واقتدار سے بہرہ مند کرکے تمہیں آزمایا جائے گا۔

(۲) آلَ فِرْعَوْنَ سے مراد ٔ فرعون کی قوم ہے۔ اورسِنیْنَ سے قبط سال۔ یعنی بارش کے فقد ان اور در ختوں میں کیڑے وغیرہ لگ جانے سے پیداوار میں کی۔ مقصداس آزمائش سے بیہ تھاکہ اس ظلم اور انتکبار سے باز آجا کیں جس میں وہ مبتلاتھ۔ (۳) حَسَنَةٌ (جملائی) سے مراد غلے اور پھلوں کی فراوانی اور سَیّفَةٌ (برائی) سے اس کے برعکس اور قبط سالی اور پیداوار

میں کمی۔ حَسَنَةٌ کاسارا کریڈٹ خود لے لیتے کہ یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے اور بدحالی کاسبب حضرت موٹی علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو قرار دیتے کہ یہ تم لوگوں کی نحوست کے اثر ات ہمارے ملک پر پڑ رہے ہیں۔

(٣) طَآنِرٌ کے معنی ہیں ''اڑنے والا ''بیغی پر ندہ - چول کہ پر ندے کے بائیں یا دائیں اڑنے سے وہ لوگ نیک فالی یا بد فالی لیا کرتے تھے۔ اس لیے بید لفظ مطلق فال کے لیے بھی استعال ہونے لگ گیااو ریمال بید اس معنی میں استعال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیریا شر' جو خوش حالی یا قبط سالی کی وجہ سے انہیں پنچتا ہے' اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں 'موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بیرو کار اس کا سبب اللہ کے علم میں ہے السلام اور ان کی بدشگونی کا سبب اللہ کے علم میں ہے اور ان کا کفروان کا کفروانکار ہے نہ کہ کچھاور ۔ یا اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی وجہ ان کا کفرے۔

(۵) پیاس کفروجحود کااظهارہے جس میں وہ مبتلاتھ'اور معجزات و آیات اللی کواپ بھی وہ جادوگری باور کرتے یا کراتے تھے۔

فَالْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الظُّوْفَانَ وَالْجَرَّادَ وَالْقَتَلَ وَالضَّفَادِعَ وَاللَّمُ الْيَتِ مُفَصَّلَتٍ ۖ فَا سُتَكَلَّبُوُّا وَكَانُوُا قَوْمُاتُحُرِمِيْنَ ۞

وَلَتَنَا وَقَمَّعَلِيْهِمُ الرِّجْزُقَالُوْا يِنْمُوْسَى ادْعُلْنَارَتَكِ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَا لَهِنْ كَتَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَلَنْوُمِينَّلَكَ وَلَنُوْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِنَ اِسْرَاءِ ثِلَ ۞

فَلَتَاكَنَفْنَاعَتْهُمُ الرِّجْزَالَ اَجَلِ هُمُ بلِغُونُ وَاذَا هُمُونِنَكُونَ ﴿

پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجااور ٹڈیاں اور گھن کاکیڑا اور مینڈک اور خون 'کہ بیہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ <sup>(۱)</sup> سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔(۱۳۳۳)

اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہو آبو یوں کتے کہ اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجے ہا جس کا اس نے آپ سے عمد کر رکھا ہے' اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹادیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی (رہاکر کے) آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔(۱۳۳۳) پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پنچنا تھا ہٹا دیے' تو وہ فور آ ہی عمد شکنی کرنے لگتے۔ (۱۳۵۱)

(۱) طوفان سے سیلاب یا کشرت بارش 'جس سے ہر چیز غرق ہوگئ 'یا کشرت اموات مراد ہے 'جس سے ہر گھریں ماتم ہر پاہو گیا۔
جَرادٌ مُدی کو کہتے ہیں 'مُڈی دل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے۔ یہ مُڈیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا
کر چیٹ کرجاتیں۔ قُممَّلُ سے مراد جوں ہیں جوانسان کے جہم 'کپڑے اور بالوں میں ہوجاتی ہیں یا گھن کا کیڑا ہے جو غلے میں لگ جا ہے تو اس کے بیشتر جھے کو ختم کر دیتا ہے۔ جو وَل سے انسان کو گھن بھی آتی ہے اور اس کی کشرت سے سخت پر بیشانی بھی۔ اور بھی ہوں تو اس سے لاحق ہونے والی پر بیشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح گھن کا عذا ہ بھی معیشت کو کھو کھلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ضَفَادعُ 'ضَفَدَعَ ہُی جمع ہے میں عرف ہر جگہ اور ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے ' ہے۔ یہ مینڈک ان کے کھانوں میں 'اسپلے ہوئے غلوں میں غرض ہر جگہ اور ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے ' جس سے ان کا کھانا بینا' سونا اور آرام کرنا حرام ہوگیا۔ دَمٌ (خون) سے مراد ہیائی کا خون ہن جاری ہوگیا آباتُ مُفَصَّلاَتُ ہے کھے اور میدا جدام ہجڑے۔ جو قف وقف سے ان کے پاس آئے۔

(۲) لیعنی ایک عذاب آ نا تو اس سے ننگ آ کر مو کی علیہ السلام کے پاس آئے 'ان کی دعاہے وہ ٹل جا تا تو ایمان لانے کے بجائے ' بھراس کفرو شرک پر جمے رہتے۔ بھر دو سراعذاب آ جا تا تو پھرای طرح کرتے۔ یوں پھے کچھ و قفوں سے پاپخ عذاب ان پر آئے۔ لیکن ان کے دلوں میں جو رعونت اور دماغوں میں جو تنکبر تھا' وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیرپا بنا رہااور اتنی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔

فَانْتَقَمُنَا مِنْهُوُ فَأَغُرَقُنْهُوُ فِي الْيُوِرِّ بِأَنَّهُوُكَذَّبُوُا بِالْيِتِنَا وَكَانُوْاعَنُهُا غَفِلِينَ ۞

ۅۘٲۉڒؿؙٮؗٵڵڡٚٷؗؗۄؙڒڷێؚؽؽ؆ٵٮٛ۠ٷٵؽؙٮٮۜڞؙۼڡؙٷؽ؞ۺٙٵڕؾٙ ٵڵۯڞۣۅؘڡۼؘٳڔڹۿٵٵڴؚؿؙؠۯڡٞڹٳڣؽٲ۠ۅٙٮۜؽٮۛػڮڶٮڎؙڒۑؚؚٙ ٵڞؙؽ۬ۼڵڽؿؽٙٳڛؙۯٳ؞ؽڵ؋ؠٮٵڞڹۯؙٷٵٷۮڡۜۯؽٵ ڝٵػڶؽڝؙۼڋۼۯۼۅٛڹٷٷٷۘٷڰؙؙۿٷڝٵػٲٷٛٳڮٷۺ۠ٷؽ۞

پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ (۱) (۱۳۳۱) اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شار کئے جاتے ستھ (۲) رور علام سے بھٹے کا ان مارا اور حس

تھے۔ ''اس سرزمین کے پورب پھٹم کامالک بنادیا 'جس میں ہم نے برکت رکھی ہے '''اور آپ کے رب کانیک وعدہ 'بی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی دجہ سے پورا ہو گیا ''') اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ او چی او نجی او نجی

<sup>(</sup>۱) اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بالاً خرانہیں دریا میں غرق کر دیا گیا'جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی بنی اسرائیل کو مجن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھااور ان پر ظلم روا رکھتا تھا۔ اس بنا پر وہ فی الواقع مصریس کمرور سمجھے جاتے تھے کیونکہ مغلوب اور غلام تھے۔ لیکن جب اللہ نے چاہا تو اس مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ ﴿ وَتَعْوِيْمُنْ تَشَارُوْ تَذِيْلُ مِّنْ تَشَارُهُ ﴾ (آل عمران ۲۲)

<sup>(</sup>٣) زمین سے مراد شام کاعلاقہ فلسطین ہے 'جہاں اللہ تعالی نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا 'شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام وہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب حضرت یوشع بن نون نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ اور زمین کے ان حصول میں پر کتیں رکھیں 'لینی شام کے علاقے میں۔ جو بکشرت انہیا کامسکن و مدفن رہا اور ظاہری شاوابی وخوش حالی میں بھی ممتاز ہے۔ یعنی ظاہری و باطنی دونوں قتم کی جمی میں بھی ممتاز ہے۔ یعنی ظاہری و باطنی دونوں قتم کی جمی اور مفرب کی جمع ہے۔ حالا تکہ مشرق اور مفرب ایک ایک برحت ہے جو بیاروں رامنوں اور مفرب ایک ایک بھی جمی ہے جو حالا تکہ مشرق اور مفرب ایک ایک بھی جسے جی مراداس ارض بابرکت کے مشرقی اور مغرب حصوبیں یعنی جمات مشرق و مفرب۔

<sup>(</sup>٣) یہ وعدہ ہی ہے جو اس سے قبل حضرت مولی علیہ السلام کی زبانی آیت ۱۲۸ و ۱۲۹ میں فرمایا گیا ہے اور سور و قصص میں بھی۔ ﴿ وَنَوْمِیْنُ اَنْ نَمْنَ عَلَیْ اللّذِیْنُ اَسْتُصْعِعْتُوا فِی الْآرْضِی وَدَجْعَلَا اُوْلِیْنَ اَسْتُصْعِعْتُوا فِی الْآرْضِی وَدَجْعَلَا اُوْلِیْنَ اَسْتُصْعِعْتُوا فِی الْآرْضِی وَدَجْعَلَا اُوْلِیْنَ اَسْتُصْعِعْتُوا فِی الْآرْضِی وَدَجْعَلَا اللّذِیْنِ وَدَیْنَ اللّهُ اللّذِیْنِ وَدُیْنَ اللّهُ اللّذِیْنِ وَدُیْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَدُیْنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللل

وَجُوزُنَابِنَئِنَ اِسُرَاءِ يُلَ الْبَحْرَفَاتَوْاعَلَ قَوْمِيَّعَكُفُونَ عَلَ اَصُنَامِ لَهُوْ ۚ قَالُوْالِبُوسَى اجْعَلُ لَنَاۤ إِلَهَا كَهَالَهُمُ الِمَهُ ۚ قَالَ إِنَّامُ قَوْمُ مِّعَمَانُونَ ۞

> اِنَّ لَهُوُلَاءً مُتَنَّبُرُّمًا هُـ هُ فِيُهِ وَلَطِلُّ مَّا كَانُوًا يَعْمَلُونَ ۞

قَالَ اَغَيْرَاللهِ اَبْفِينَكُوْ اِلهَا وَهُوَفَضَّلَكُمُّ عَلَ الْعُلِمِينَ ۞

ۅؘٳۮ۬ٲٮؙؙۻؙؽؙڬؙڴۅ۫ۺٙؽٵڸ؋ؚۯۼۅؙؽؘؽٮؙۅٛٮؙٛۅؙؽؙڴۄؙڛؙۅٞٵڷڡؘۮٵٮؚ۠ ؽڡٞؾڶۅؙؽٵڹٮؙٵٞؠڬؙٷۄؘؽۺؾڂؿۅٛؽۮؚۺٲؠٛڴۊٝۏؿ۬ۮٳڸٝۿ ؠڵٳٞٷۺڽڗػؚؠؙؙۄٛۼڟؚؽٷ۞ٛ

بنواتے تھے 'سب کو درہم برہم کردیا۔" (۱۳۷) اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اثار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جوا پنے چند بنوں سے لگے بیٹے تھے 'کنے لگے اے موٹی ہمارے لئے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کرد یجئے اچیے ان کے میہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جمالت ہے۔" (۱۳۸) میہ لوگ جس کام میں لگے ہیں میہ جاہ کیا جائے گا اور ان کا میہ کام محض بے بنیاد ہے۔ " (۱۳۹) فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دول؟ طالا نکہ اس نے تم کو تمام جمان والوں پر فوقیت دی دول؟ طالا نکہ اس نے تم کو تمام جمان والوں پر فوقیت دی

اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچالیا جو تم کو بوی سخت تکلیفیں پنچاتے تھے۔ تمهارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمهاری عورتوں کو زندہ

<sup>(</sup>۱) مصنوعات سے مراد کارخانے 'عمار تیں اور ہتھیار وغیرہ ہیں اور یَغْرِشُونَ (جو وہ بلند کرتے تھے) سے مراد او کچی او کچی عمار تیں بھی ہو عتی ہیں اور انگوروں وغیرہ کے باغات بھی جو وہ چھپروں پر پھیلاتے تھے۔ مطلب سے ہے کہ ان کی شهری عمار تیں 'ہتھیار اور دیگر سلمان بھی تناہ کر دیا اور ان کے باغات بھی۔

<sup>(</sup>۲) اس سے بڑی جمالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ نے انہیں فرعون جیسے بڑے دشمن سے نہ صرف نجات دی' بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا اور انہیں معجزانہ طریق سے دریا عبور کروایا۔وہ دریا پار کرتے ہی اس اللہ کو بھول کر پھرکے خود تراشیدہ معبود تلاش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بت گائے کی شکل کے بتے جو پھرکی بی ہوئی تھیں۔

<sup>(</sup>۳) لینی سے مورتیوں کے پجاری جن کے حال نے تمہیں بھی دھوکے میں ڈال دیا' ان کا مقدر تاہی اور ان کا سے فعل باطل اور خسارے کا باعث ہے۔

<sup>(</sup>٣) كياجس الله نے تم پراتنے احسانات كيے اور تنهيں جمانوں پر فغيلت بھى عطاكى 'اسے چھو ژكر ميں تمهارے ليے پھر اور لكڑى كے تراشے ہوئے بت تلاش كروں؟ يعنى بير ناشكرى اور احسان ناشناسى ميں كس طرح كر سكتا ہوں؟ اگلى آيات ميں الله تعالىٰ كے مزيد احسانات كا تذكرہ ہے۔

وَوْعَدُنَّا مُوسَى تَلْتِينَ لَيْلَةً وَّاتَّهُمْنُهَا بِعَثْرِ فَتَحَّرّ مِنْقَاتُ رَبِّهَ أَرْبَعِينَ لَـُلَّةً \* وَقَالَ مُوْسَى لِأَخِبُ وَ هُرُوْنَ اخْلُفُنْنَي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلِاتَ تَبِعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 🕝

اورجب مویٰ (علیہ السلام) ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے <sup>(۳)</sup> لیکن تم اس بہاڑ کی طرف دیکھتے ر ہو وہ اگر اپنی جگہ پر بر قرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو

چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تہارے پروردگار کی طرف

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) سے تنس راتوں کا وعدہ کیا

اور دس رات مزید ہے ان تمیں راتوں کو یوراکیا۔

سوان کے بروردگار کا وقت بورے چالیس رات کا

ہو گیا۔ (۲۰) اور موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے بھائی ہارون

(علیہ السلام) سے کہاکہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بدنظم لوگوں کی رائے ہر

ے بدی بھاری آزمائش تھی۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳۹۱)

عمل مت کرنا۔ (۱۳۲)

وَلِتَنَاجِأَءَمُوْسِي لِمِيْقَالِتِنَا وَكُلِّمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ أَرِينَ ٱنْظُوْ لِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرْسِنِي وَلِكِن انْظُوْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَعَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْنِينُ فَكَمَّا نَجَلِي رَيَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكُمُ اتَّخَرَّمُوسي صَعِقًا فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ سُهُ لِمَنِكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِ بَنَّ صَ

<sup>(</sup>۱) سیروہ ی آزمائشیں ہیں جن کاذکر سور ہُ بقرہ میں بھی گز را اور سور ہُ ابراہیم میں بھی آئے گا۔

<sup>(</sup>r) فرعون اور اس کے لشکر کے غرق کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی كتاب انسين دى جائے۔ چنانچہ اللہ تعالى نے حضرت موى عليہ السلام كو تمين راتوں كے ليے كوہ طور پر بلايا، جس مين دس راتوں کا اضافہ کر کے اسے چالیس کر دیا گیا۔ حضرت موٹ علیہ السلام نے جاتے وفت حضرت ہارون علیہ السلام کو' جوان کے بھائی 'بھی تھے اور نبی بھی' اینا جانشین مقرر کر دیا ناکہ وہ بنی اسرائیل کی مدایت واصلاح کا کام کرتے رہیں اور انہیں ہر قتم کے فساد سے بچائیں۔اس آیت میں ہی بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>m) حضرت ہارون علیہ السلام خود نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصی میں شامل تھا' حضرت مویٰ علیہ السلام نے انہیں محض تذکیرو تنبیہ کے طور پر یہ تھیحتیں کیں 'میقات سے یہال مرادوفت معین ہے۔

<sup>(</sup>٣) جب مویٰ علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی' تو حفزت مویٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا' اور اپنے اس شوق کا اظهار دیتے آرین کمہ کر کیا۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کئ تولینی " تو مجھے ہرگز نہیں دکھ سکتا" اس سے استدلال کرتے ہوئے معتزلہ نے کہاکہ کن نَفْیُ تأبیٰدِ (بھشہ کی نفی) کے لیے آتا ہے۔اس لیے اللہ کا دیوار نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں۔لیکن معتزلہ کا بیر مسلک صحیح احادیث

گ۔ پس جب ان کے رب نے بہاڑ پر بچلی فرمائی تو بچلی نے اس کے پر فچے اڑا دیتے اور موسیٰ (علیہ السلام) بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ (ا) پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا' بے شک آپ کی ذات منزہ ہے میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایکان لانے والا ہوں۔ (۱۳۳۳)

ارشاد ہوا کہ اے موٹ! میں نے پنجبری اور اپنی ہمکلامی سے اور لوگوں پرتم کو امتیاز دیا ہے تو جو کچھ تم کو میں نے عطاکیا ہے اس کولواور شکر کرو۔ (۳) (۱۳۴۷)

اور ہم نے چند تختوں پر ہر قتم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی' (۲) تم ان کو بوری طاقت سے

قَالَ يُهُوْشَى إِنِّى اصْطَغَيْتُكَ عَلَى النَّايِسِ بِرِسْـ لِيَّى وَ بِكَلَامِقُ ﴿ فَخُذْ مَاۤ الْتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّكِرِيُنَ ۞

وَكَتَنْهُنَا لَهُ فِى الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٌ مَوْعِظَةً وَتَعْلِمِيلًا الِكُلِّ شَيْءٌ \* فَخُذُهُ هَا بِعُتَّوَةٍ وَاصُرُقُومُكَ يَأْخُذُوا

کے خلاف ہے۔ متواتر 'صحح اور قوی روایات ہے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار اللی سے مشرف ہوں گے۔ تمام اہل سنت کا نہی عقیدہ ہے۔ اس نفی رؤیت کا تعلق صرف دنیا ہے ہے۔ دنیا میں کوئی انسانی آ تکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان آ تکھوں میں آتی قوت پیدا فرما دے گاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کرسکے۔

<sup>(</sup>۱) لینی وہ پہاڑ بھی رب کی بجل کو برداشت نہ کر سکا اور موئی علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ''قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے' (بیب ہوشی امام این کیٹر کے بقول میدان محشر میں اس وقت ہو گی جب اللہ تعالی فیصلے کرنے کے لیے نزول اجلال فرمائے گا) اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سب پہلا محض ہوں گا' میں دیکھوں گاکہ موئی علیہ السلام عرش کاپایہ تھاہے کھڑے ہیں' مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی سب بہلا ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مشتمیٰ رکھا گیا۔''

<sup>(</sup>۲) تیری عظمت و جلالت کاوراس بات کاکه میں تیراعاجز بندہ ہوں 'دنیا میں تیرے دیدار کامتحمل نہیں ہو سکتا۔

<sup>(</sup>٣) یہ ہم کلامی کا دو سرا موقعہ تھاجس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشرف کیا گیا۔ اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے تواللہ نے ہم کلامی سے نوازا تھااور پیفیمری عطا فرمائی تھی۔

<sup>(</sup>٣) گویا تورات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی جس میں ان کے لیے دینی احکام' امرو نہی اور ترغیب و ترہیب کی پوری تفصیل تھی۔

بِأَحْمَيْنِهَا سَأُورِئِكُوْدَارَالْفِيقِيْنَ 🕝

سَاْصُونُ حَنُ التِّيَ الَّذِيْنَ يَتَكَلَّبُوُونَ فِي الْأَرْضُ بِغَيْرِ الْحَقِّ دَاِنَ تَتَرَوُّا كُلَّ اليَّةِ لَانْغُوْمُنُوْانِهَا ۚ وَانْ تَيَرَوُّا سَبِيْلَ التُّشُّولِ لَيَّخِذْنُوهُ سَيِيْلًا وَلِنَّ تَيْرَوُاسِينُكَ الْغَيِّ يَتَخِذْنُوهُ لُسَمِيْدُلا ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ كَذَّبُو الِاِلْتِنَا وَكَالْوًا عَنْهَا غِفِلِيْنَ ۞

پکڑ لواور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے انتھے انتھے احکام پر عمل کریں'<sup>(1)</sup> اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کامقام دکھلا تا ہوں۔<sup>(۲)</sup>

میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں 'جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیس تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لا نمیں '(۳) اور اگر ہدایت کاراستہ دیکھ لیس تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنا نمیں اور اگر گمراہی کاراستہ دیکھ لیس تو اس کو اپنا طریقہ بنالیس ۔ (۳) یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آتیوں کو جھلایا اور ان سے غافل رہے۔ (۵۳)

(۱) لیمنی رخصتوں کی ہی تلاش میں نہ رہیں جیسا کہ سہولت پیندوں کا حال ہو آ ہے۔

(۲) مقام (دار) سے مرادیا تو انجام یعنی ہلاکت ہے یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تہمیں حکمرانی عطا کروں گا اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پر اس وقت عمالقہ کی حکمرانی تھی۔ جو اللہ کے نا فرمان تھے۔ (ابن کشیر)

یں ہے۔ اس میں احکام النی سے اعراض کرنے والوں کی ایک اور عادت یا نفسیات کابیان ہے کہ ہدایت کی کوئی بات ان کے سائے آئے تو اے تو شیں مانے 'البتہ گمرای کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے فور آ اپنا لیتے اور راہ عمل بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی بیان کردہ اس حقیقت کا ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں حتی کہ مسلمان معاشروں میں بھی میں کچھ دکھ رہے ہیں کہ نیکی منہ چھپائے بھر رہی ہے اور بدی کو ہر کوئی لیک کرافتایار کر

ن ، ، (۵) یہ اس بات کا سبب بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ افتیار کرتے ہیں؟ یہ سبب ہے آیات اللی کی تکذیب اور ان سے غفلت و اعراض کا۔ یہ ہر معاشرے میں عام ہے۔

ۅؘٲڷڮٳؿؙڹؙػڎٞڹٛٷٳۑٳێڗؚڹٵۅؘڸڤآ؞ٝٳڷٳٚڿ۬ۯٷڿۑؘڟؾؙ ٱۼؙۘٮٵڵۿؙؿؙۯۿڶؙؽؙۼٛۯؘٷڹٳڒڡٵػٲٷؙٳؽۼٮؙڶٷڹ۞۫

ۅٙڷڠٙڬؘۊؙۘۅؙۯؙؙٛؗٷڟ؈ڡؚؽؙڮڡ۫ؠ؋ڡؚؽؙڂؚڸؾۨۿٟۄٛ۫ۼۼڵڒۻٙٮۘڎٵ ڵڎؙڂٛٷڷۏٲڵۄؙؾۯٙۉٲٲڎٞڶڵؿڴڵۿڞؙۄؙۅٙڵؽۿڋڽۿؚۄؙڛڽؙؽڵؙ<sup>ۯ</sup> ٳؾۧٚڬۮؙٷؙۘٷػٲٮٛ۠ٷؙڶڟۣڸؠؽ۬۞

وَلَمَّنَا اُسْقِطَ فِنَّ آیَدِیفِهُ وَرَاوَااً نَّهُمُ قَدُخَلُوا 'فَالُوْا لَهِنْ تَوْيَرُحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لِنَالْنَكُوْنَنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿

اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام غارت گئے۔ ان کو وہی سزادی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ (اس ۱۳۷۱)
اور موکیٰ (علیہ السلام) کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا معبود ٹھرالیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ ہتلا تا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ (۱۳۸۱)

اور جب نادم ہوئے (۳) اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گراہی میں پڑگئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ (۱۳۹)

(۱) اس میں آیات اللی کی محکذیب اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ چو نکہ ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہیں 'ظلم و باطل ہے۔ اس لیے ان کے نامۂ اعمال میں شرہی شرہو گا جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہو گی۔ ہاں اس شرکا بدلہ ان کو وہاں ضرور دیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۲) موی علیہ السلام جب چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچے سے سامری نامی ہخص نے سونے کے زیورات اسلام جب چالیس راتوں کے بیلے کوہ طور پر گئے تو پیچے سے سامری نامی ہخص نے سونے کے زیورات اسلام کے گھو ڈے کے سموں کے پیچے کی مٹی بھی 'جواس نے سنجعال کر رکھی بھی ہوئی تھی شامل کر دی 'جس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی 'جس کی وجہ سے 'چھڑا پچھ پچھ بیل کی آواز نکالنا تھا۔ (گوواضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے عاجز تھا جیسا کہ قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں) اس میں او اختلاف ہے کہ وہ فی الواقع گوشت پوست کا 'چھڑا ہن گیا تھا وہ سونے کا ہی۔ لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا اختلاف ہے کہ وہ فی الواقع گوشت پوست کا 'چھڑا بن گیا تھا وہ سونے کا ہی۔ لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے' بیل کی می آواز اس میں سے نگتی۔ (این کشی) اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارامعبود تو یہ ہے' موٹی علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی خلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں۔ (بیہ واقعہ سورہ طہ میں آگا)

<sup>(</sup>٣) سُقِطَ مِني أَيْدِيْهِمْ محاورہ ہے جس كے معنى نادم ہونا ہيں 'يه ندامت موسیٰ عليه السلام كی واپسی كے بعد ہوئی ' جب انہوں نے آكراس پر ان كی زجر و توجع كی 'جيسا كه سور ہ طاہ ميں ہے۔ يهاں اسے مقدم اس ليے كر ديا گيا ہے كه ان كافعل اور قول اكھا ہو جائے۔ (فتح القدير)

وَلَتَّارَجَعَ مُوْسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَان آسِفًا ثَالَ بِشْسَا خَلَفَتُمُونُ فِي مِنْ بَعِدِى أَجَهَلَتُو أَمْرَ رَبِّهُ وَالْتَى الْالْوَاحَ وَاخْذَيْرَ أَسِ آخِذِهِ يَجُرُّ فَالِيدُ قَالَ ابْنَ أَمْرِ إِنَّ الْقُومَ اسْتَضْعَفُونُ وَكَادُ وَالقَلْلِينَ فَى الْاَشْفِيتَ مِنَ الْأَعْدَاءَ وَلِا تَعْمَلُونَ مَعَ الْقُورِ الْقُلِيدِينَ ﴿

اور جب موی (علیہ السلام) اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جائشینی کی؟ کیا اپنے رب کے تھم میرے بعد یہ بڑی بری جائشینی کی؟ کیا اپنے رب کے تھم ایک طرف رکھیں (ا) اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کران کو اپنی طرف تھیٹنے گئے۔ ہارون (علیہ السلام) نے کما کہ اے میرے ماں جائے! (ا) ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت میرے ماں جائے! (ا) ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت میرے ماں جائے! (ا) اور مجھ کو ان خالموں کے ذیل دشنوں کو مت ہساؤ (ا) اور مجھ کو ان خالموں کے ذیل دشنوں کو مت ہساؤ (ا)

<sup>(</sup>۱) جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکر دیکھاکہ وہ بچھڑے کی عبادت میں گئے ہوئے ہیں تو سخت غضب ناک ہوئے اور جلدی میں شختیاں بھی' جو کوہ طور سے لائے تھے' ایسے طور پر رکھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ انہوں نے ینچے پھینک دی ہیں' جے قرآن نے ''ڈال دیں'' سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم اگر پھینک بھی دی ہوں تو اس میں سوء ادبی نہیں کیونکہ مقصدان کا تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا' بلکہ دینی غیرت و حمیت میں بے خود ہو کر غیراضیاری طور پر ان سے سے فعل سمز دیوا۔

<sup>(</sup>۲) حصرت ہارون علیہ السلام وموسیٰ علیہ السلام آپس میں سکے بھائی تھے 'لیکن یہاں حضرت ہارون علیہ السلام نے "مال جائے"اس لیے کہا کہ اس لفظ میں پیار اور نرمی کا پہلو زیادہ ہے۔

<sup>(</sup>٣) حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ اپناعذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے رو کئے میں ناکام رہے۔ ایک اپنی کمزوری اور دو سرا' بنی اسرائیل کاعناد اور سرکشی کہ وہ انہیں قتل تک کردیئے پر آمادہ ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا' جس کی اجازت ایسے موقعوں پر اللہ نے دی ہے۔

<sup>(</sup>۴) میری ہی سرزنش کرنے ہے دسٹن خوش ہوں گے' جب کہ بیہ موقع تو دشمنوں کی سرکوبی اور ان ہے اپنی قوم کو بچائے کا ہے۔

<sup>(</sup>۵) اور ویسے بھی عقیدہ و عمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شار کیا جا سکتا ہے؟ میں نے نہ شرک کاار تکاب کیا' نہ اس کی اجازت دی' نہ اس پر خوش ہوا' صرف خاموش رہااور اس کے لیے بھی میرے پاس معقول عذر موجود ہے' پھر میرا ثار ظالموں (مشرکوں) کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے مغفرت و رحمت کی دعاما تگی۔

قَالَ دَبِّ اغْفِرُ لِيُ وَلِاَئِنُ وَ اَمُخِلْنَا فِي ْرَحْمَتِكَ ثُوَانَتُ اَرْحُوالرِّحِينِينَ شَ

ٳڽۜٲڷڹۣؠ۫ؽٲڠؙؽؙۉٳٵڷؚۅۼٛڶ؊ؽێٵۿۿؙۏۼؘڡٚؠٛؠۨۺٞڽؙڗڽؖۿۄؙۅؘۮۣڶٙۿ۠ ڣۣٵؙۼۜؽۏۊٙٵڶڎؙؽؙٳٞ۫ٷڬۮڸڮۼٙؿؚؽٵڷڡ۫ڡٞ۫ڗؠؙۣؿ۞

> وَالَّذِيْنَ عَلِمُ السَّيِّ آتِ ثُوَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ هَا وَ امْنُوَا ۗ إِنَّ رَبِّكِ مِنُ بَعَدٍ هَا لَفَغُورٌ تَحِيْدُ ﴿

ۅؘۘڸۛؠۜٚٲڛۘػؾؘۼڽؙ؆ؙؙۅؙڛٙٳڶڣؘۻڮٲڂؘڎؘٲڵٳڷۅٳڂٷؽٷۺؙۼڗؠٙٵ ۿٮڰٷٙۯؘڞؙؠٞڐؙ۫ڷؚڷڋؽڹؘۿؙۅڸڒڽۣۿؚۄؙڽڒۣٙۿؽؙۯڹ۞

موی (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے رب! میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور توسب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والاہے۔(۱۵۱)

بے شک جن لوگوں نے گو سالہ پر ستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی (۱) اور ہم افترا پر دازوں کو الی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (۲)

اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کئے پھروہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہار ارب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کردینے والا'رحت کرنے والاہے۔"(۵۳)

اور جب موی (علیہ السلام) کاغصہ فرد ہوا تو ان تختیوں کو اٹھالیا اور ان کے مضامین میں (۲۳) ان لوگوں کے لئے جو اپنے رہے (۲۵۳) میٹ رہت تھی۔ (۱۵۳)

- (۱) الله کاغضب میہ تھاکہ توبہ کے لیے قتل ضروری قرار پایا۔اور اس سے قبل جب تک جیتے رہے ' ذلت و رسوائی کے وہ مستحق قراریائے۔
  - (٣) اوريه سزاان بي كے ليے خاص نہيں ہے ، جو بھي الله پر افتراكر تاہے ، اس كو ہم يمي سزاد يتے ہيں۔
- (٣) بال جنول نے توبہ کرلی' ان کے لیے اللہ تعالی غفور رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جا تا ہے بشر طبیکہ خالص توبہ ہو۔
- (٣) نُسْخَةٌ ، فُعْلَةٌ کے وزن پر جمعنی مفعول ہے۔ یہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جائے اور نقل شدہ کو بھی نختہ کمہ دیا جاتا ہے۔ یہاں نختہ سے مراد وہ دو سرا بھی نختہ کمہ دیا جاتا ہے۔ یہاں نختہ سے مراد یا تو وہ اصل الواح ہیں جن پر تو رات کلھی گئی تھی 'یا اس سے مراد وہ دو سرا نختہ ہو تختیاں زور سے بھیکنے کی وجہ سے ٹوٹ جانے کے بعد اس سے نقل کرکے تیار کیا گیا تھا۔ تاہم صحیح بات پہلی ہی گئی ہے۔ کیونکہ آگے چل کر آتا ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام نے ان '' تختیاں کو اٹھا لیا'' جس سے معلوم ہو تا ہے کہ تختیاں ٹوٹی نہیں تھیں۔ بسرحال اس کا مرادی مفہوم ''مضامین'' ہے جو ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے۔
- (۵) تورات کو بھی' قرآن کریم کی طرح' انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے جواللہ ہے ڈرنے والے ہیں' کیونکہ اصل فائدہ آسانی کتابوں سے ایسے ہی لوگوں کو ہو تا ہے۔ دو سرے لوگ تو چو نکہ اپنے کانوں کو حق کے سننے سے' آنکھوں کو حق کے دیکھنے سے بند کئے ہوئے ہوتے ہیں' اس چشمۂ فیض سے وہ بالعموم محروم ہی رہتے ہیں۔

وَاخْتَارَمُوْسَى قَوْمَهُ سَهْعِيْنَ رَجُلالِيمُقَاتِنَا فَلْتَاَاخَدَتَهُمُّ الرَّغْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوُشِئُتَا الْمُلْكَنَّمُوُمِّنَ قَبُلُ وَلِيَّانَ الْمُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ الشُّفَهَا ثَمْ مِنَّا ۚ إِنْ هِي الْاِفْتَنَكَ تَغِنْلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُونَهُدِئْ مَنْ تَشَاءُ النَّتَ وَلِكُيْنَا فَاغْفِرْلَنَا وَالْحَمْنَا وَانْتَ خَيُولُلْفَفِرِيْنَ ۞

اور موئ (علیہ السلام) نے ستر آدی اپی قوم میں سے
ہمارے وقت معین کے لئے منتخب کے 'سوجب ان کو
زلزلہ نے آپڑا (') قوموئ (علیہ السلام) عرض کرنے گئے
کہ اے میرے پروردگارا اگر تجھ کو یہ منظور ہو تا تو اس
سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں
سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے
گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے 'ایسے
امتحانات سے جس کو تو چاہے گراہی میں ڈال دے اور
جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز
جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز
ہے پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو سب معانی
دیے والوں سے زیادہ اچھاہے۔ (۱۵۵)

(۱) ان ستر آدمیوں کی تفصیل اگلے حاشے میں آ رہی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر آدمی چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے 'جہاں بطور عذاب انہیں ہلاک کر دیا گیا' جس پر حضرت موٹی علیہ السلام نے کہا ......

(۲) بن اسرائیل کے بیہ ستر آدمی کون تھے؟ اس میں مضرین کا اختلاف ہے۔ ایک رائے بیہ ہے کہ جب حضرت موک علیہ السلام نے تو رات کے احکام اسمیں سنائے تو انہوں نے کہا ہم کیے یقین کرلیں کہ بیہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی نازل شدہ ہے؟ ہم تو جب تک خود اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے نہ س لیں 'اے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ستر پر گزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ حضرت موکیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا جے ان لوگوں نے بھی سنا۔ لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آئمھوں سے نہیں ہوا جے ان لوگوں نے بھی سنا۔ لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آئمھوں سے نہیں کی طرف سے مجھڑے کی عبوت کے جرم عظیم کی تو بہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جاکر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی عبوت کے جرم عظیم کی تو بہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جاکر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش فلاہر کی۔ تبیری رائے بیہ ہے کہ بیہ سر آدمی وہ ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچٹڑے کی عباوت کرتے ہوئے ویکھا لیکن انہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جائے کے تھے اور وہاں جاکر انہوں نے اللہ جمیں تو دی جائے کے تاکیا تھا، وہاں جاکر انہوں نے اللہ جمیں تو کہ عطا فرما، جو اس سے قبل تو نے کئی کو عطا نہیں کیا اور نہ آئیں ہوں۔ جن میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ د' یا اللہ جمیں تو وہ کی کو عطا کرنا۔ '' اللہ تعالیٰ کو بیہ دعا پہند نہیں آئی جہ جہاں ان پر صاعقہ (یکلیٰ کی کڑک) سے موت وارد وہی واقعہ قرار دیا ہے جس کا ذکر سورہ کو بقرہ آئیت کہ میں آیا ہے۔ جماں ان پر صاعقہ (یکلیٰ کی کڑک) سے موت وارد

وَاكْتُبُ لِنَافَى هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ثَوَفِى الْآخِرَةِ إِنَّا هَدُنَا لِلْمُخْرِةِ إِنَّا هَدُنَا لِلْمُنْكَا فَا عَنَالِنَ أَصِيبُ لِهِ مَنْ اَشَآءُ وَرَحْمَتِیُ هَدُنَا لَلْيُكُ وَالْكَوْنُونَ وَلَوْنُتُونَ وَسِعَتُ كُلَّ مَّمَا كُلْتُنُهُ اللَّذِينَ يَتَعُونَ وَلُونُتُونَ وَسِعَتُ كُلَّ مَعْمُ لِإِلَيْتِمَا لِيَوْمِنُونَ يَتَعُونَ وَلُونُتُونَ فَلَا الزَّيْنَ هُمُ لِإِلَيْتِمَا لِيُؤْمِنُونَ فَلَ

اك ن يُن يَكْمِعُون الرَّسُول النَّبِيَّ الْأَقِّ الَّذِيُّ الْأَقِّ الَّذِيُّ الْخَوْلُ النَّبِيِّ الْأَقِّ الَّذِيُ يَهِدُونَهُ مَكْتُونًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرُدةِ وَالْإِنْهِيلُ يَامُرُهُمُ وَبِالْمُعَرُّوْفِ وَيَنْهُم هُوْعَنِ الْمُنْكَرُ وَيُحِلُّ لَهُ وُ الطَّلِيّاتِ وَيُحْتَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَلِيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ لِمُو الطَّلِيّاتِ وَيُحْتَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَلِيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ لِمُو وَالْخَلْلَ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ وَالْأَمْلُ الْمَائِينَ

اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آ ترت میں بھی' ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیا پر محیط ہے۔ (۱) تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گاجو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو ہماری گنجوں پر ایمان لاتے ہیں۔(۱۵۹)

جو لوگ ایسے رسول نمی ای کا اتباع کرتے ہیں جن کووہ لوگ اینے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ " وہ ان کو نیک باتوں کا تھم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور باکیزہ چیزوں کو طلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے (۵) ان کو دور کرتے

ہونے کا ذکر ہے اور یمال رَجْفَةَ (زلزلے) سے موت کا ذکر ہے۔اس کی توجیہ میں کما گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ہی عذاب آئے ہول اوپر سے بحل کی کڑک اور ینچے سے زلزلہ۔ بسرحال حضرت موئی علیہ السلام کی اس دعاو التجائے بعد کہ اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہلاک کر تاجب یہ پچھڑے کی عبادت میں مصروف تھے 'اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کردیا۔

(۱) تعنی توبہ کرتے ہیں۔

(۲) یہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح و فاسق اور مومن و کافر دونوں ہی اس کی رحمت سے قیفی بیاب ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے "اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ۱۰۰ جصے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی اور وحثی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے ۹۹ جصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ صحبے مسلم۔ نمب ۲۰۱۸ وابن ماجہ 'نمبر ۲۲۹۳)

(٣) یہ آیت بھی اس امری وضاحت کے لیے نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں اور ایمان وہی معبتر ہے جس کی تفصیلات محمد رسول الله میں ایک بیان فرمائی ہیں۔ اس آیت سے بھی تصور ''دوحدت ادیان'' کی جڑ کث جاتی ہے۔

(٣) معروف 'وه ہے جے شریعت نے اچھا اور مکر 'وہ ہے جے شریعت نے برا قرار دیا ہے۔

(۵) یہ بوجھ اور طوق وہ بیں جو کیچلی شریعت میں تھے 'مثلاً نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا' (دیت یا معافی نہیں

اَمَنُوُّاكِ وَعَوَّرُهُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَ التَّبَعُواالتُّوْرَ التَّبَعُواالتُّوْرَ التَّبَعُواالتُّوْرَ التَّبَعُوالتُّوْرَ التَّبَعُولَ التَّهُورَ التَّبَعُونَ شَ

قُلُ يَايَقُا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعَا إِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّنْوَتِ وَالْأَرْضُ الْآالِهُ إِلَاهُ الْاَوْمَ عَيْ وَيُمِينُ كَا فَامِنُوْا بِإِللهِ وَرَسُولِهِ النَّيْقِ الْأَيْقِ الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي الْمَالِكُونُ الْمَكَلِمُ وَمَعْتَدُونَ ﴿

ہیں۔ سوجو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیاہے' ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ (۱) (۱۵۷)

آپ کہ د جیئے کہ اے لوگوا میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں'جس کی بادشاہی تمام آسانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سواللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرو

تھی) یا جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی اس کا قطع کرنا ضروری تھا، شریعت اسلامیہ نے اسے صرف و حونے کا تھم دیا۔ جس طرح قصاص میں دیت اور معافی کی بھی اجازت دی۔ وغیرہ اور آپ سائٹین نے بھی فرمایا ہے کہ '' جھے آسان دین خیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ '' (مسند أحمد جلد ۵۔ ص ۲۲۰۔ جلد ۲ 'ص ۱۳٪ سے اس کین افسوس! اس امت نے اپنے طور پر رسوم و رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں اور جاہمیت کے طوق زیب گلو کر لیے ہیں 'جن سے شادی اور مرگ دونوں عذاب بن گئے ہیں۔ هذاها الله 'تعالیٰ .

وَمِنْ قَوْمِمُوسَى أَمَّةٌ يُكَمِّدُونَ بِالْحَقِّ وَيِهِ يَعُدِلُونَ @

وَقَطَعُنْهُمُ الْنَتَى عَشَرَةَ آسُبَا كَا اَمْمَا وَ آوْحَيُنَا الله مُوسَى إِذِ اسْتَسُعُهُ قَوْمُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَالِ الْحَجَرَ قَائِمَ مَسَتُ مِنْهُ الْاَنَا عَنْمَ قَاعَيْنَا ثَنَ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشُرَبَهُمُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ الْغَمَامَ وَ آلْزَلْنَا عَلَيْهِمُ مُ النُهَ وَالسَّلُونَ قَلْوَا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَزَ قَنْكُ وَ وَالشَّلُونَ وَلَانَ كَانُهُمُ مُنْظَلِمُونَ وَالشَّلُونَ وَلَانَ كَانُوا الْفَنَا عَلَيْهُمُ مَنْظَلِمُونَ وَلَانَ فَالْمُونَ وَالْمَالُونَ فَالْمُونَ وَالْمَالَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْنَ وَلَانِ كَانُوا الْفَلْمُونَ الْفَلَامُونَ الْمَلْمُونَ وَالْمِنْ الْمُؤْنَ وَلَانِ الْمُؤْنَ الْمُنْ الْمُؤْنَ وَالْمَالُونَ الْمُنْ الْمُؤْنَ وَلَانُ اللَّهُ الْمُؤْنَ وَلَانِ الْمُؤْنَ وَلَانُ الْمُؤْنَ وَالْمَلْمُونَ الْمُؤْنَ وَلَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ وَالْمَلْمُ وَلَانِ الْمُؤْنَ وَلِي الْمُؤْنَ وَلَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَلَالِمُ الْمُؤْنَ وَلَانِ الْمُؤْنَ وَلَانِ الْمُؤْنَ وَلَانِ الْمُؤْنَ وَلَانِ الْمُؤْنَا وَلَانُ الْمُؤْنَا وَلَانُ الْمُؤْنَا وَلَانُ الْمُؤْنَا وَلَانَ الْمُؤْنَا وَلِانْ الْمُؤْنَا وَلَانُ الْمُؤْنَا وَلَانِ الْمُؤْنَا وَلَانِ الْمُؤْنَا وَلَانَا الْمُؤْنَا وَلَانُ الْمُؤْنَا وَلَانُ الْمُؤْنَا وَلَانِ الْمُؤْنَا وَلَانَا الْمُؤْنَا وَلَالْمُؤْنَا وَلَانَا مُؤْنَا وَلَانِهُ وَلَالِمُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِا وَالْمِنْ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا وَلَانِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا وَلِيْنَا الْمُؤْنَا وَلِمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَلِالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا الْمُؤْنِ الْمُونَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا الْمُؤْنِ ال

تاکہ تم راہ پر آجاؤ۔ (۱۵۸) اور قوم موٹی میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ (۱۲) (۱۵۹)

اور ہم نے ان کوبارہ خاندانوں میں تقسیم کرکے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کردی (۲) اور ہم نے موئی (علیہ السلام) کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے بانی مانگا کہ ایچ عصا کو فلال پھر پر مارو پس فور آ اس سے بارہ چشے پھوٹ نکلے۔ ہر ہر شخص نے اپنے پانی پینے کاموقع معلوم کر لیا۔ اور ہم نے ان پر اہر کو سایہ فکن کیا اور ان کو من وسلوی (تر نجین اور بٹیریں) پنچا کیں کھاؤ نفیس چیزوں

(۱) یہ آیت بھی رسالت محمد کی عالم گیررسالت کے اثبات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ملی اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں ایس طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ ملی اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ ملی اللہ کا رسول بنا کہ بھیجا گیا ہوں۔ یوں بنی نوع انسانی کے نجات وہندہ اور رسول ہیں۔ اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت میں نئہ کی اور اے بی افقیار کرنے میں ہے۔ میں نئہ کی اور از ہم میں۔ نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے۔ ای میں نئہ کی اور اس ہی کہلی آیت میں بھی آپ ملی اللہ کی اللہ کی اما گیا ہے۔ یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ ای آب آب مین اور اس ہے کہلی آبیت میں بھی آپ ملی اللہ کی اللہ کی اما گیا ہے۔ یہ آپ کی ہے کی قتم کی تعلیم حاصل کے معنی ہیں ان پڑھے۔ یعنی آپ نئی آبی ہے جو قرآن کریم چیش کیا' اس کے اعجاز و بلاغت کے سامنے دنیا بھر کے فصحاو نئیس کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ ملی ہو ہی کی سامنے دنیا بھر کے فصحاو بین اور آپ نے جو تعلیمات پیش کیں' ان کی صدافت و حقانیت کی ایک دنیا محرف ہے' جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے بچے رسول ہیں ورنہ ایک ای نہ الیا قرآن چیش کر سکتا ہے اور نہ ایس تعلیمات بیان کر سکتا ہے ور درات وعافیت سے ہمکنار نہیں ہو سکون اور دراحت وعافیت سے ہمکنار نہیں ہو سکون۔

(٢) اس سے مرادوبی چندلوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

(٣) أَسْبَاطٌ، سِبْطٌ كَى جَعْ ہے۔ بمعنی لو آ۔ يهال اسباط قبائل كے معنی ميں ہيں۔ يعنی حضرت يعقوب عليه السلام ك باره بيول سے باره بيول سے باره قبيلے معرض وجود ميں آئ ، ہر قبيلے پر الله تعالی نے ایک ایک نقیب (گران) بھی مقرر فرما دیا تھا، ﴿ وَبَعَنْتُنْا مِنْهُ وَاتُنْ يَعْنَدُ اللّٰهُ عَسْرَوَ فِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ تعالی ان باره قبيلوں كے بعض بعض صفات ميں ایک دو سرے سے متاز ہونے كى بناير ان كے الگ الگ كروه ہونے كوبلور امتان كي ذكر فرما رہائے۔

وَانْفَيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هِلَهِ الْقَرْبِيَةَ وَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِمْتُهُ وَقُولُوا حِطَلَةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُعَبَدًا تَنْفَوْرُ لَكُمْ خَطِيْنَا يَصِّعُ سَنَوْيَكُ الْمُخْسِنِيْنَ ﴿

نَبَتَّ لَ الَّذِينَ كَالْمُنُوا مِنْهُمُ قَوُلُا عَيْرَاكَذِى قِيْسُلَ لَهُ مُ قَالَّسُلْمَنَا عَلَيْهِمُ رِجُزًا مِّنَ السَّمَا ُ وِبِمَا كَانْوُا يَظْلِمُونَ شَ

وَمْعَلَهُوُعِنِ الْقَرْئِيةِ الَّسِيِّ كَانَتُ حَاضِرَةً الْبَحُرِرُادُ يَعَدُّونَ فِي السَّبُتِ إِذْ تَالْتِيْهِوُ حِيْبَانَهُوُ يَوْمَ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا وَيُوْمَ لاَيْنَهِتُونَ لاَ تَأْتِيْهِوَ كَذْلِكَ نَبَّلُوهُو يُمَا كَانُوا فِيشُ مُؤْنَ ۞

سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیالیکن اپنائی نقصان کرتے تھے۔(۱۲۰) اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جاکر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو اور زبان سے بیہ کہتے جانا کہ تو بہ ہے اور جھکے جھکے دروازہ میں داخل ہوناہم تہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو لوگ نیک کام کرس گے ان کو مزید ہر آل اور دیں گے۔ جو لوگ نیک کام

سوبدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی' اس پر ہم نے ان پر ایک آفت ساوی جیجی اس وجہ سے کہ وہ تھم کوضائع کرتے تھے۔ (۱) (۱۲۲)

اور آپ ان لوگوں سے '(") اس بستی والوں کا (") بو کہ دریائے (شور) کے قریب آباد شے اس وقت کا حال پوچھے! جب کہ وہ ہفتہ کے بارے میں حدے نکل رہے شخصہ کہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی مجھلیاں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں 'اور جب ہفتہ کا دن نہ ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں 'ہم ان کی اس طرح پر آوان کے سامنے نہ آتی تھیں 'ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا

<sup>(</sup>۱) ۱۱۰ تا ۱۲۲ آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں' سے وہ ہیں جو پارہ الم' سور ۂ بقرہ کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں ان کی تفصیل ملاحظہ فرمالی جائے۔

<sup>(</sup>۲) وَسَنَلْهُمْ مِن «هُمْ» ضميرے مراديود بيں ليني ان سے پوچھے اس ميں يهوديوں كو يہ بنانا بھى مقصود ہے كه اس واقع كاعلم نبي كريم من اللہ إلى كرف سے وى كے بغير آپ ما اللہ كا طرف سے وى كے بغير آپ ما اللہ كاس واقع كاعلم نبيل ہو سكا تھا۔

<sup>(</sup>٣) اس بستی کی تعیین میں اختلاف ہے 'کوئی اس کانام ایلہ کوئی طبریہ کوئی ایلیا اور کوئی شام کی کوئی بستی 'جو سمندر کے قریب بھی' بتلا تا ہے۔ مفسرین کا زیادہ ربخان ''ایلہ'' کی طرف ہے جو مدین اور کوہ طور کے در میان دریائے قلزم کے ساحل پر تھی۔

کرتے تھے۔ (۱۹۳)

۔ اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہوجن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے؟ (۱) انہوں نے جواب دیا کہ تمہمارے رہب کے روبروعڈ ر کرنے کے لئے اور اس لئے کہ شاید سیڈ رجا کیں۔(۱۲۳)

سوجب وہ اس کو بھول گئے جوان کو سمجھایا جا اتھا (۳) تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے ایک کرتے تھے ایک

وَاذْ قَالَتُ أَمَّةُ ثُمِنْهُوْ لِمَرْتَعِظُونَ قَوْمَا ۚ إِلَّهُ مُهْلِكُهُوْ أَوْ مُعَكِّبُهُوْءَعَنَا بَاشَدِيدًا قَالُوا مَعُنِى وَ اللَّهِ الْمُرْتَكِمُو وَلَعَلَّهُمُّ يَتَقُونَ ﴿

فَلَتَالَسُواْمَاذُكُوْوُالِهَ اَجْيُنَاالَّذِيْنَيَيْهُوَنَعَنِ التُّخَوِّ وَلَخَذْنَاالَّذِيْنَ طَلَمُوا بِعَذَالٍ بِيَيْنِ بِمَاكَانُوْا يَفْشُقُونَ ۞

(۱) حِنتَانٌ حُونتٌ (مچھل) کی جمع ہے۔ شُرَّعًا شَارِعٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں پانی کے اوپر ابھر ابھر کر آنے والیاں۔ یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہیں جس میں انہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت سے آتیں اور پانی کے اوپر ظاہر ہو ہو کر انہیں دعوت شکار دیتیں۔ اور جب یہ دن گزر جا آتا ہو اس طرح نہ آتیں۔ بالآخر یہودیوں نے ایک حیلہ کرکے تھم اللی سے تجاوز کیا کہ گڑھے کھود لیے تا کہ مچھلیاں اس میں چینی رہیں اور جب ہفتے کادن گزر جا آتو پھر انہیں پکڑ لیتے۔

(۱) اس جماعت سے صالحین کی وہ جماعت مراو ہے جو اس ضیلے کا ار تکاب بھی نہیں کرتی تھی اور حیلہ گروں کو سمجھا کر ان کی اصلاح سے مایوس بھی ہوگئی تھی۔ تاہم پھے اور لوگ بھی سمجھانے والے تھے جو انہیں وعظ و نصیحت کا کیا فائدہ جن کی قدمت میں ہلاکت و کشاب النی ہے۔ یا اس جماعت سے وہی نافرمان اور تجاوز کرنے والے مراد ہیں 'جب ان کو وعظ کرنے والے نصیحت کرتے تو یہ کہتے کہ جب تمہمارے خیال میں ہلاکت یا عذاب النی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ کرتے تو یہ کہتے کہ جب تمہمارے خیال میں ہلاکت یا عذاب النی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب وسیح کہ ایک تو اپنے رہ کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے تاکہ ہم تو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ معصیت النی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھنااور پھراسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے 'جس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو سکتی ہے۔ اور دو سمرا فائدہ ہیہ ہے کہ شاید یہ لوگ سخم النی سے تجاوز کرنے سے باز ہی آ جا ئیں۔ بہلی تفیر کی دوسے سے تباوز کرنے سے باز ہی آ جا ئیں۔ بہلی تفیر کی دوسے سے تباوز کرنے سے باز ہی آ جا ئیں۔ بہلی تفیر کی دوسے سے دو جماعت جو بالکل کنارہ کش ہوگئ 'نہ وہ تھی۔ بلکہ نافرمانوں کو منع کرتی تھی۔ دو سری تفیر کی روسے سے دو جماعت ہی ایک خالوں کی اور دو سری تفیر کی روسے سے دو جماعت ہوں گی۔ ایک نافرمانوں کی اور دو سری منع کرتی تھی۔ دو سری تفیر کی روسے سے دو جماعتیں ہوں گی۔ ایک نافرمانوں کی اور دو سری منع کرتے والوں کی۔

(m) کینی وعظ و نصیحت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نافرمانی پر اڑے رہے۔

سخت عذاب میں بکر لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ (۱) (۱۲۵)

یعنی جب وہ 'جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کمہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ (۲۱)

اور وہ وقت یاد کرنا چاہئے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلادی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گاجو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پنچاتا رہے گا<sup>(۳)</sup> بلاشبہ آپ کا رب جلدی ہی سزادے ویتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ (۱۲)

اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں۔ بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے اور ہم فَلَمَّاعَتُواْ عَنُ مَّا نَهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُوَكُوْنُوا قِرَدَةً خُسِمِينَ ﴿

وَاذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبُعَثَنَّ عَلَيْهِ وَإِلَّى يَوُمِ الْقِيهَةِ مَنُ يَنُومُهُومُونَ الْعَنَ الِبِّانَ رَبِّكَ لَمَرِيْعُ الْمِقَابِ \* وَرَاتُهُ لَعَفُورٌ تَحِيُمُ \* ۞

وَقَطَعُنُهُمُ فِى الْأَرْضِ الْمَنَّا مِنْهُمُ الصَّلِوْمُونَ وَمِنْهُمُ دُوْنَ ذلِكَ وَبَلَوْنَهُمُ بِالْمَسَنَٰتِ وَالسَّبِيَّالْتِ لَكَنَّهُمُ مَرُّحِمُونَ ﴿

- (۱) یعنی وہ ظالم بھی تھے' اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہیں جسم کا ابندھن بنالیا اور فاس بھی محمد اللہ کے حکموں سے سرتانی کو انہوں نے اپناشیوہ اور وطیرہ بنالیا۔
- (٣) عَتَواْ كَ مَعَىٰ بِين بَهْول نِ الله كى نا فرمانى ميں حد سے تجاوز كيا۔ مفسرين كے درميان اس امريس اختلاف كي حكم نجات پانے والے صرف وہى تھے 'جو منع كرتے تھے اور باتى دونوں عذاب اللى كى زد ميں آئى؟ يا زد بيس آئے والے صرف معصيت كار تھے؟ اور باتى دو جماعتيں نجات پانے والى تھيں؟ امام ابن كثير نے دو سرى رائے كو ترجح دى ہے۔
- (٣) تَأذَّنَ، إِنذَانٌ بمعنی إِغلاَم (خبردینا' جتلادینا) سے باب تفعل ہے۔ یعنی وہ وقت بھی یاد کرو! جب آپ کے رب نے ان یمودیوں کو اچھی طرح با خبر کر دیا یا جتلادیا تھا لَیْبَعَمَنَ میں لام ٹاکید ہے جو قتم کے معنی کافائدہ دیتا ہے۔ یعنی قتم کھا کر نمایت ٹاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کر تا رہے گاجو ان کو سخت عذاب میں جتلا رکھیں گے 'چتانچہ یمودیوں کی پوری تاریخ اسی ذلت و مسکنت اور غلای و محکومی کی تاریخ ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کے ظاف نہیں ہے اس لیے کہ وہ قرآنی حقیقت کے ظاف نہیں بلکہ اس کی مظہرہے جو قرآنی حقیقت کے ظاف نہیں بلکہ اس کی مظہرہے جو قرآنی حقیقت کے ظاف نہیں بلکہ اس کی مؤید ہے۔ (تفسیل کے لیے دیکھیے آل عمران۔ ۱۳ کا عاشیہ)
  - (٣) کینی اگر ان میں سے کوئی توبہ کرکے مسلمان ہو جائے گاتو وہ اس ذلت و سوء عذاب سے پیج جائے گا۔

فَخَلَفَ مِنْ بَهُوهِ فَمَ خَلْفٌ وَرُثُوا الْكِتْبُ يَا خُدُونَ عَرَضَ هذا الأَدُنْ وَيَقُولُونَ سَيُغَعُرُكَنا ۚ وَلِنُ يَاۤ تِهِمْ عَرَضٌ مِّتُلْهُ يَاخُذُو ۚ الْكُونُو ۗ الْكُونُو ُخَذَ عَلَيْهِمْ فِيْنِكَا ۚ الْكِتْبِ اَنْ لَا يَقُولُوا عَلَ الله إلَّا الْحَقَّ وَدَرْسُوْ امَا فِيهِ ۗ وَالْكَالُ الْرِخْرَةُ خَيْرُ لِلِّذِينَ يَنْقُونَ الْفَلَاتَقُولُونَ ؈

وَالَّذِيْنَ يُمَيِّكُونَ بِالْكِنْبِ وَآقَامُواالطَّلْوَةَ إِكَالَانُولِيُهُ اَهُرَالمُصْلِحِيْنَ ﴿

ان کو خوش حالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شایدباز آ جا کیں۔ (۱۲۸)

پھران کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے (۲۰ کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا وہ اس دنیائے فانی کا مال متاع لے لیتے ہیں (۳) اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی (۳) مالانکہ اگر ان کے پاس دیبا ہی مغفرت ہو جائے گی (۳) مالانکہ اگر ان کے پاس دیبا ہی مل متاع آنے گئے تو اس کو بھی لے لیس گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عمد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجر حق بات کے اور کسی بات کی نبست نہ کریں '(۵) اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے کرچہ لیوں آور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے ہو تقویٰ رکھتے ہیں 'پھر کیا ہم نہیں شجھتے۔(۱۲۹)

اور جو لوگ کتاب کے پابئہ ہیں اور نماز کی پابئد ی کرتے ہیں 'ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔

<sup>(</sup>۱) اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بث جانے اور ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا ذکر ہے۔ اور ان کو دونوں طریقوں سے آزمائے جانے کا بیان ہے کہ شاید وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جا کیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔

<sup>(</sup>٢) خَلَفٌ (لام برفَح كساته) اولاد صالح كو اور خَلْفٌ (بِسُكُونِ اللَّهِمِ) نالا كَنَّ اولاد كو كت بير-اردو مين بهي ناخلف كي تركيب نالا كَنَّ اولاد كِ معني مِين مستعمل بــــ

<sup>(</sup>٣) أَذْنَىٰ، دُنُوُ الرّبِ) سے ماخوذ ہے لیعنی قریب کا مال حاصل کرتے ہیں جس سے دنیا مراد ہے یا یہ دنآءَہ ہے ماخوذ ہے جس سے مراد حقیراور کرا پڑا مال ہے۔مطلب دونوں سے ان کے دنیا کے مال و متاع کے حرص کی وضاحت ہے۔

<sup>(</sup>٣) کینی طالب دنیا ہونے کے باوجود مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے مسلمانوں کا بھی حال ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے باز نہیں آتے 'مثلاً وہی مغفرت کی بات' جو اوپر گزری۔

<sup>(</sup>١) اس كاليك دوسرامفهوم مثانا بهى موسكتا ب عصيه دَرَسَتِ الرِّيْعُ الآفَارَ (مواف نشانات مثادُ الے) لعنى كتاب كى الون كو مثادُ الله محوكر ديا يعنى ان پر عمل ترك كر ديا۔

<sup>(2)</sup> ان لوگوں میں سے جو تقوی کا راستہ اختیار کرلیں 'کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں 'جس سے مراد اصلی تورات ہے

ۅؘڸڎؙٮؘٚؿڡ۫ٵٳڣۘڹؠؘڶٷۊڡٞۿؗٷڰٲڬڎؙڟڴڎٞۊۜڟؿ۠ۊؖٳػڎۅٵؾۼ۠ؠڡۣڂ؞ٷ ڂٛڎؙۏٳڝۧٳٵؾؽ۫ڬڴڗۑؚڠٷٙۼٷٳڎٷٛۏٳڝٳؽۑۅڶڡڰڴڎڗؾڴڡۊؽ۞

> ۅٙٳۮٚٲڂؘۮٙۯڴ۪ڮڝ۬ٛٵڹؿٙٵۮؘڡؘڔؽ۬ڟۿۅ۫ڔۿؚۄ ۮؙ؆ۣؾۜٮٮۘٞۿؙۄ۫ۅؘٲۺ۬ۿٮۘۿؙۄؙڟٲۺٛۑۿٵٞڷڛؙ ؠۣڗؾۜڮۯۼٵڵۊٳٮڶۺۿڡٮؙػٵؽ۫ؾڟؙٷڶۉٳؽۅٛڡ ٳڶؿڮڡٚڋٳػٵڴٵۼؽۿڶػٵڟڣڸؽؽ۞ٞ

اور وہ وقت بھی قابل ذکرہے جب ہم نے بہاڑ کو اٹھاکر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا و ران کو بقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یا در کھوجو احکام اس میں ہیں اس سے توقع ہے کہ تم متی بن جاؤ۔ (الحا) اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا ہیں تمہار ارب نہیں ہوں؟ سب نے جو اب دیا کیوں نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ (الکاکہ کیا ہیں سب گواہ بنتے ہیں۔ (الکاکہ کیا ہیں سب گواہ بنتے ہیں۔ (الکاکہ کم اوگ قیامت کے روز یوں نہ کہوکہ ہم تواس سے محض بے خبر تھے۔ (الحا)

اور جس پر عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر ایمان لے آئیں 'نماز وغیرہ کی پابندی کریں ' تو اللہ ایسے مصلحین کا جرضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ان اہل کتاب (سیاق کلام سے یمال بطور خاص یمود) کا ذکر ہے جو تقویٰ ' تمسک بالکتاب اور اقامت صلوٰۃ کا اہتمام کریں اور ان کے لیے آخرت کی خوش خبری ہے۔ اس سے مطلب میہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور رسالت محمد یہ پر ایمان لیے آئیں۔ کیونکہ اب پیغیر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ مال آلیج پر ایمان لائے بغیر نجات افروی ممکن نہیں۔

(۱) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موئی علیہ السلام ان کے پاس تو رات لائے اور اس کے احکام ان کو سائے۔ تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے ہے انکار و اعراض کیا' جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر متمیں کچل دیا جائے گا' جس ہے ڈرتے ہوئے انہوں نے تو رات پر عمل کرنے کا عمد کیا۔ بعض کتے ہیں کہ رفع جبل کا یہ واقعہ ان کے مطالبے پر چیش آیا' جب انہوں نے کہا کہ ہم تو رات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ جبل کا یہ واقعہ ان کے مطالب پر چیش آیا' جب انہوں نے کہا کہ ہم تو رات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ بہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کر کے وکھائے۔ لیکن پہلی بات زیادہ صبحے معلوم ہوتی ہے وَالله ' أَعَلَمُ ، یمال مطلق بہاڑ کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے قبل سور و بقرہ آیت ۱۲۳ اور آیت ۹۳ میں دو جگہ اس واقعہ کا ذکر آیا ہے' وہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ کوہ طور بتلایا گیا ہے۔

(۲) سے عَهٰدِ أَلَسْتُ كَلَا تَا ہَ ہِ وَ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ سے بَى ہوئى تركيب ہے۔ سے عمد حضرت آدم عليه السلام كى تخليق كے بعد ان كى پشت سے ہوئے والى تمام اولاو سے ليا گيا۔ اس كى تفسيل ايك صحح حديث بيس اس طرح آتى ہے كه "عرفه والے ون فعمان جگه ميں الله تعالى نے اصلاب آدم سے عمد (ميثاق) ليا۔ پس آدم كى پشت سے ان كى ہونے والى تمام اولاد كو نكالا اور اس كو اپنے سامنے بھيلا ديا اور ان سے بوچھا "دكيا ميں تهمارا رب نہيں ہوں؟" سب نے كما «بَكَىٰ» شهذنا» "كيوں نہيں۔ ہم سب رب ہونے كى گواہى ديتے ہيں"۔ (مسند أحمد - جلدا ص ٢٥٢ والحاكم - جلد

اَوَتَعُوْلُوَالِثِمَا اَشْرَلِهِ الْبَاوَتَا مِنْ تَجُسُلُ وَكُنَا وُتِيَةً مِّنْ اَبَعُولُونَ وَاللهِ مَا الكُبُولُونَ ﴿

وَكُنْ إِكَ نُفُصِّلُ الْرَايِّ وَلَعَدَّهُمُ يَرْجِعُوْنَ ﴿

وَاتُّلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ٱلَّذِي َ الْيَنْهُ الْيِتِنَا فَالْسَلَحُ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ التَّيْفُونُ فَكَانَ مِنَ الْغِوِيْنَ ۞

وَلُوَشِئُنَا لَرَفَعُنهُ بِهَا وَلِيكَةَ أَخُلَك إِلَى الْأَرْضِ وَالْبَعَ هَوْلُهُ فَيْنَكُهُ كَنَشِلِ الْكُلْبِ إِنْ عَيْلُ عَلَيْهِ يَلْهَتُ

یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بردوں نے کیااور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے 'سو کیاان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کوہلا کت میں ڈال دے گا؟ (۱۵س) ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جا کیں۔(۱۷س)

اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کرسنائے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھروہ ان سے بالکل ہی نکل گیا' کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھروہ ان سے بالکل ہی نکل گیا' پھر شیطان اس کے پیچے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ (۱۲)

اور اگر ہم چاہتے تو اس کوان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی

۲٬ صححه و وافقه الذهبي المام شو كانی اس حدیث كی بابت لكھتے ہیں و إِسْنَا دُهُ لاَ مَطْعَنَ فِيهِ (فَحَ القدير)

"اس كی سند میں كوئی طعن نہیں" نیز المام شو كانی فرماتے ہیں۔ " به عالم ذر كملا تا ہے اس كی يمی تفیر صحح اور حق ہے

جس سے عدول اور كما اور منہوم كی طرف جانا صحح نہیں ہے كيونكه به مرفوع حدیث اور آفار صحابہ سے ثابت ہے اور

اسے مجاز پر بھی محمول كرنا جائز نہیں ہے۔ " بسرحال الله كی ربوبیت كی به گواہی ہرانسان كی فطرت میں و دبیت ہے۔ اس منہوم كو رسول الله مان الله عن فرات بیان فرمال الله كی دبوبیت كی به قطرت پر پیدا ہو تا ہے' پس اس كے ماں باب اس كو منہورى يا فصرانی يا جمودى يا فصرانی يا جمودى بنا ويتے ہیں۔ جس طرح جانور كا يچہ صحح سلم پيدا ہو تا ہے' اس كا ناک' كان كٹا نہیں ہو تا۔" اصحب بخدادی۔ كتاب المجنائذ و مسلم' كتاب القدن اور صحح مسلم كی روایت ہے۔ الله تعالی فرما تا ہے " میں (فطری)

فرات كردہ شرایت ہے۔ الحدیث اصحب مسلم۔ كتاب المجنة، به فطرت یا دین فطرت ' بهی رب كی توحید اور اس كی نازل كردہ شرایعت ہے جو اب اسلام كی صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔

- (۱) لیمنی ہم نے بیہ اخذ عمد اور اپنی ربوہیت کی گواہی اس لیے لی ٹاکہ تم میہ عذر پیش نہ کر سکو کہ ہم تو غافل تھ یا ہارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے' یہ عذر قیامت والے دن بار گاہ اللی میں مسموع نہیں ہوں گے۔
- (۲) مضرین نے اسے کسی ایک متعین مخص سے متعلق قرار دیا ہے جسے کتاب اللی کاعلم حاصل تھا لیکن پھروہ دنیا اور شیطان کے پیچھ لگ کر گمراہ ہو گیا۔ آہم اس کی تعیین میں کوئی متند بات مروی بھی نہیں۔ اس لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہوتے رہے ہیں 'جو بھی اس صفت کاحامل ہوگا' وہ اس کامصداق قراریائے گا۔

ٱۅ۫ؖؾؙڗؙٚۯؙۿؙڮۿٷٚڎڵڮٙڡؘؾؙڷٵڷۼۅؙڔۣٳڷڹؽؙؽػڎٞؠؙۅؙٳ ڽٳٛڸؾؚؽٵٷٚٲڠڞؙڝٵڷ۫ۼڝۜڡٙڵڡڴۿؙۄؙؾؿٙڴڴۯۄؙؽ؈

سَاءَمَثَلَا إِلْقُومُ الَّذِيْنَ كَكَّ بُوُا بِالْنِوَنَا وَانَفْسَهُو كَانُوُا يُظْلِوُونَ ۞

مَنْ يَهُدِاللهُ فَهُوَالنَّهُ تَنِى ثَنَّ وَمَنْ يُتُصْلِلُ فَأُولَيِّكَ هُوُالْخِيرُوْنَ ۞

ۘڡؘڵؾٙٮؙڎٚڒٙڵؾڵڿۿڴۄػؿؙؽٵۺؽٵؿڿؾۘۉڷڵٟۺؙؖٷۿۄؙڰؙۏۛڮ؆ ؽڡؙٞڡٞۿۏۘڽؘؠۿٵٷڷۿۯٵۼؿ۠؆ڵؿؙڝؚٷۏؽؠۿٵٷڷۿڎؙڐۮٵڽٛ ؆ڒؽٮ۫ٮٮ۫ڡٷؽؠۿٵۅؙڵؠٙڮڰاڵۯؿٵؙ؞ڔڽڵۿۅٲڞؙڷ۠ ٳۅؙڵۮ<u>ڰٵؙڶۼ</u>ڐۮ؈

نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگاسواس کی حالت کتے کی سی ہوگئ کہ اگر تواس پر حملہ کرے تب بھی ہانے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانے ، (ا) میں حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آبتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ (۱) (۲۱) ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے (۳) جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور وہ اپنا نقصان کرتے

جس کو اللہ ہدایت کر آہے سوہدایت پانے والا وہی ہو آ ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے سوالیے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ (۱۲۸)

اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں '(۵) جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سیم سیم اور جن کی آئھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہی دولایوں کی طرح ہیں بلکہ سے ان سے بھی

- (۲) اوراس فتم کے لوگوں سے عبرت حاصل کرکے 'گراہی سے بچیں اور حق کو اپنا کیں۔
- (٣) مثلًا تيمز ب- اصل عبارت يول موكى سَآءَ مَثلًا! مَثلُ الْقُومِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتنا-
  - (٣) يداس كے قانون مثيت كابيان ہے جس كى وضاحت پہلے دو تين مرتبہ كى جا چكى ہے-

<sup>(</sup>۱) لَهَتْ كَتَى بِين تَصَاوَت يا پياس وغيره كى وجه سے زبان كے باہر نكالنے كو-كتى كى بد عادت ہے كہ تم اسے ۋانو دُپوُ يا اس كے حال بر چھوڑ دو ' دونوں حالتوں میں دہ بھو كئنے سے باز نہیں آتا' اس طرح اس كى بد عادت بھى ہے كہ وہ شكم سر ہو يا بھوكا' تندرست ہو يا بيار' تھكا مائدہ ہو يا توانا' ہر حال ميں زبان باہر نكالے بائيتا رہتا ہے۔ يمى حال ايسے شخص كا ہے' اس وعظ كرويا نہ كرو' اس كا حال ايك بى رہے گا اور دنيا كے مال و متاع كے ليے اس كى رال نيكتى رہے گا۔

<sup>(</sup>۵) اس کا تعلق نقدیر سے ہے۔ لینی ہرانسان اور جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جاکرا چھے یا بڑے کیا عمل کرے گا' اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ یمال انہی دوز خیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دوز خ والے ہی کام کرنے تھے۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کرکے بتادیا گیا کہ جن لوگوں کے اندر بید چیزیں اسی انداز میں ہوں جس کاذکر یمال کیا گیا ہے' تو سمجھ لو کہ اس کا انجام برا ہے۔

زیادہ گمراہ ہیں۔ (۱) یمی لوگ غافل ہیں۔(۱۷۹) اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لئے ہیں سوان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو<sup>(۲)</sup> اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں'<sup>(۳)</sup> ان لوگوں کوان کے کئے کی ضرور سزا طعے گی۔(۱۸۰)

وَيَلْهِ الْأَسْمُنَا ۚ الْمُصُنَّىٰ فَادْخُولُهُا وَذَرُواالَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِثَالَسُمَالِهِ تَسَيُّحُرُّونَ مَا كَانُوالِيَعْمَلُونَ ﴿

(۱) لیخیٰ دل' آٹکھ' کان بیر چیزیں اللہ نے اس لیے وی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے برورد گار کو سمجھ' اس کی آیات کامشامدہ کرے اور حق کی بات کو غور سے نے۔ لیکن جو مخص ان مشاعر سے میہ کام نہیں لیتا' وہ گویا ان سے عدم انتفاع (فائدہ نہ اٹھانے) میں چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اس لیے کہ چوپایوں کی طرح بلکہ اینے نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں اور نفع والی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور نقصان دینے والی چیزوں سے پچ کر رہتے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض کرنے والے مخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کون سی ہے اور مفز کون سی؟ اس لیے اگلے جملے میں انہیں غافل بھی کما گیا ہے۔ (۲) حُسْنَیٰ أَحْسَنُ کی تانیث ہے۔اللہ کے ان اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات ' اس کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت و طاقت کا اظهار ہو تا ہے۔ تحیین کی حدیث میں ان کی تعداد ٩٩ (ایک کم سو) بتائی گئے۔ اور فرمایا کہ "جو ان کو شار کرے گا' جنت میں داخل ہو گا' اللہ تعالی طاق ہے طاق کو پند فرما تا ہے۔" (بخارى كتاب الدعوات باب لله مائة اسم غيرواحد- "مسلم كتاب الذكر باب في أسماء الله تعالى و فضل من أحصاها، شار كرنے كا مطلب ہے ان پر ايمان لانا كا ان كو گنتا اور انہيں ايك ايك كر كے بطور تمرك اخلاص کے ساتھ پڑھنا' یا ان کاحفظ' ان کے معانی کا جاننا اور ان سے اپنے کو متصف کرنا۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ "کتاب الدعوات على أساء الله تعالى ابعض روايات مين ان ٩٩ نامول كو ذكركيا كياب ليكن به روايات ضعيف بين اور علان انہیں مدرج قرار دیا ہے لینی راویوں کا اضافہ۔ وہ نبی مائٹی کی حدیث کا حصہ نہیں ہیں۔ نیز علمانے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے نامول کی تعداد ٩٩ میں منحصر نہیں ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ ہیں۔ (ابن کیرو فتح القدریر) (٣) الحاد كے معنیٰ بیں كى ايك طرف مائل ہونا۔ اس سے لحد ہے جو اس قبر كو كما جاتا ہے جو ايك طرف بنائي جاتى ہے۔ دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب کج روی اور گمرائ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد (کج روی) کی تین صورتیں ہیں۔ ا- الله تعالی کے نامول میں تبدیلی کر دی جائے۔ جیسے مشرکین نے کیا۔ مثلاً الله کے ذاتی نام سے اپنے ا یک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی ناموں عَزِیْزٌ سے عُزَّیٰ بنالیا ۲۰ یا اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافے کر لینا ، جس کا تھم اللہ نے نہیں دیا۔ ۳- یا اس کے نامول میں کی کر دی جائے مثلاً اسے کسی ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے اور دو سرے صفاتی نامول سے نیکارنے کو برا سمجھا جائے۔ (فتح القدير) الله كے نامول ميں الحادكي ايك صورت سي بھی ہے کہ ان میں تاویل یا تعطیل یا تشبیہ سے کام لیا جائے (ایسرالتفاسیر) جس طرح معتزلہ 'معطلہ اور مشبہ وغیرہ مگراہ

وَمِتَنْ خَلَقُنَّا أَثُهُ أَيْهُدُ وَنَ بِالْحِقِّ وَبِهِ يَعُدِ لُونَ ﴿

وَالَّذِيْنَكُنَّ كُولُ الْمِلْقِيَّا سَنَسْتَكُ رِجُهُمُ مِّنَ حَيْثُ لَاَيْعَلَمُونَ شَ

وَأُمْلُ لَهُمْرُانَ كَيْدِي مَتِينٌ 🕾

ٱۅؙڵڗؘؽۜؿؘڡٚڴڗؙۅٛٳؙٵٚؠڝٵڝؚ؋ٟؠٞؿڿؿٷڗڽؙۿۅؘٳڵٳڹۮڋ ؿؙڽؽڹٞٛ۞

ٱۅؘڵۊؙؽؽؙڟ۠ۯؙۉٳؽ۫ڡؙٮۘڵڴۏؾؚٵڵؾۜۘؗ؉ڶۅؾؚۘۅٙٲڷۯڞؘۅؘؠڵۼؘڷؿٙٵڒؿؙڡٟؽ ۺؙڴ؇ۊٞٲڹ۫ڂ؈ٙٲڽؙڲڴۏڽؘؿٙۅٳڨؙٷۜڔۜٵۼڵۿؙۿٷ۫ؽؠٙٲؠٞڂۑؽؿٛ ڽؘڡؙٮؙٷؙۏؙؙٛٷؽ۞

اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت الیی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔(۱۸۱)

اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بندر یک (گرفت میں) لئے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں۔(۱۸۲)

اور ان کو مملت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ (۱۸۳)

کیاان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ (۱۸۳)

اور کیاان لوگوں نے غور نہیں کیا آسانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ کی پہلے ہو۔ (۳) پھر قرآن کے بعد کون می بات پر یہ لوگ ایمان لائس گے؟ (۱۸۵)

فرقوں کا طریقہ رہا ہے۔اللہ تعالی نے تھم دیا کہ ان سب سے چ کر رہو۔

- (۱) یہ وہی استدراج و امہال ہے جو بطور امتحان اللہ تعالی افراد اور قوموں کو دیتا ہے۔ پھر جب اس کی مشیت مؤاخذہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اس سے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا ، کیونکہ اس کی تدبیر پری مضبوط ہے۔
- (۲) صَاحِبٌ سَ مراد نبی کریم مالی کی ذات گرامی ہے جن کی بابت مشرکین بھی ساحراور بھی مجنون (نعوذ باللہ) کتے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تسمارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے۔ وہ تو ہمارا پیغامبر ہے جو ہمارے احکام پنچانے والا اور ان سے غفلت و اعراض کرنے والوں کو ڈرانے والا ہے۔
- (۳) مطلب سیہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی اگر یہ غور کریں تو یقیناً میہ اللہ پر ایمان لے آئیں'اس کے رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت اختیار کرلیں اور انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں' انہیں چھوڑ دیں اور اس بات سے ڈریں کہ انہیں موت اس حال میں آ جائے کہ وہ کفریر قائم ہوں۔
- (٣) حَدِیْثٌ سے مرادیمال قرآن کریم ہے۔ یعنیٰ نبی مائٹی کے انذار و تهدید اور قرآن کریم کے بعد بھی اگریہ ایمان نہ لائیں توان سے بڑھ کرانمیں ڈرانے والی چیزاور کیا ہوگی جواللہ کی طرف سے نازل ہو اور پھریہ اس پر ایمان لائیں؟

مَنُ يُُضَلِل اللهُ فَلَاهَادِى لَهُ \* وَ يَدُرُهُمْ فِي طُفَيَانِهِمُ يَعُمُهُونَ ۞

يُشَكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ إِيَّانَ مُولِسَهَا قُلُ الْمَاعِلُمُهُاعِنْكَ رَقَّ لَايُجَلِيَّهُ الْوَقْمَّ الْاَفْوَلَقَلَتْ فِي التَّمْلِيّ وَالْرَفِّ لَا تَأْيَكُمُ الْاَبْقَتَةَ يَّيْنَكُونَكَ كَاتَكَ حَفِقْ عَمْنَا قُلُ إِثْمَاعِلْمُهَا عِنْدَا اللهِ وَلَاَنَ الْمُرَّالِقَاسِ لَاَيْقِلْمُؤْنَ ۞

قُلُ لَّا آمُلِكُ لِنَعْيَى نَفَعًا وَلاَضَوَّ الِّلَمَ اشَا َ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْعَيْبُ لاسْتَكُمَّرُتُ مِنَ الْحَيْرِ وْمَا مَسَّى فَى السُّوَّ وَالْ اَنَا الْاَنَذِيرُ وَكِيشِيرُ الْوَمْرِ أُنُونِينُونَ شَ

جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نمیں لا سکتا۔ اور اللہ تعالی ان کو ان کی گمراہی میں جھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔(۱۸۲)

یہ لوگ آپ سے قیامت (۱) کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہو گا؟ (۲) آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے (۳) اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسانوں اور زمین میں بڑا بھاری (عادش) ہو گا (۱۹) وہ تم پر محض اچانک آپڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھے ہیں۔ (۵) پس جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کرچکے ہیں۔ (۵) آپ فرا دیجئے کہ اس کاعلم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکٹرلوگ نہیں جائے۔ (۱۸۷)

آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر انتا ہی کہ جنتا اللہ نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہو آتو میں بہت سے منافع حاصل کرلیتا اور کوئی نقصان مجھ کونہ پہنچتا میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان

<sup>(</sup>۱) سَاعَةٌ كَ مَعْنَ كُورى (المحديا بل) كم بين قيامت كو ساعة اس ليه كها گيا ہے كه بيه اچانك اس طرح آجائے كى كه بل بحريس سارى كائنات درہم برہم ہو جائے گى يا سرعت حساب كے اعتبار سے قيامت كى گورى كو ساعة سے تعبيركيا گيا ہے۔

<sup>(</sup>٢) أَذْسَىٰ يُرْسِيٰ كَ معنى اثبات ووقوع كي بين العنى كب بيه قيامت ثابت يا واقع موكى؟

<sup>(</sup>۳) کینی اس کایقینی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو'اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں' وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔

<sup>(</sup>۳) اس کے ایک دو سرے معنی ہیں۔ اس کا علم آسان اور زمین والوں پر بھاری ہے 'کیونکہ وہ مخفی ہے اور مخفی چیز دلوں پر بھاری ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۵) حَفِی گتے ہیں پیچھے پڑ کر سوال کرنے اور تحقیق کرنے کو۔ لینی یہ آپ ماٹھ کیا ہے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑ کر اس کی بابت ضروری علم حاصل کر رکھا ہے۔

لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ ''(۱۸۸) وہ اللہ تعالی ایساہ جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا '') اور اسی سے اس کا جو ٹرا بنایا ''' آگ ہوہ اس اپنے جو ڑے سے انس حاصل کرے ''') پھر جب میاں نے بیوی سے قریت کی تو <sup>(۵)</sup> اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا۔ سووہ

هُوَ الَّذِي حَلَقَالُمُ يُرِنَّ تَفْسُ وَاحِدَافٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَفَجَهَا لِيَسْكُنَ الِهُمَّا فَلَمَّا تَعَشَّمُهَا حَمَلَتُ حَمُلُكُ فِينَيْفًا فَمَرَّتُ رِبَّ فَلَمَّا اَتْفَ كَتُ دَّحَواالله رَبَّهُمَ الْمِنُ التَّيْتَنَاصَالِحُالْتَكُوْرَنَ مِنَ الشَّكِينُ نَنْ

(۱) بير آيت اس بات ميس كتني واضح ب كدني الشركتيا عالم الغيب نهيس- عالم الغيب صرف الله كي ذات ب- سيكن ظلم اور جمالت کی انتها ہے کہ اس کے باوجود اہل بدعت آپ ماٹیکھیا کو عالم الغیب باور کراتے ہیں۔ حالا نکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے' آپ سائیلیم کا چرو مبارک بھی زخی ہوا' اور آپ سائیلیم نے فرمایا کہ یہ قوم كيے فلاح ياب ہو گى جس نے اپنے نبى كے سركو زخى كرديا كتب حديث ميں يہ واقعات بھى اور ذيل كے واقعات بھى درج میں) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها پر تهمت لگی تو آپ پوراایک مهینہ سخت مضطرب اور نهایت پریثان رہے۔ایک یمودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا' جسے آپ نے بھی تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی' حتیٰ کسر بعض صحابہ تو کھانے کے زہرے ہلاک ہی ہو گئے اور خود نبی مشکیر عمر بھراس زہر کے اثرات محسوس فرمات رہے۔ بیر اور اس قتم کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے تکلیف نینچی' نقصان اٹھانا پڑا' جس ہے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اثبات ہو تا ہے کہ ''اگر میں غیب جانتا ہو تا تو مجھے کوئی مصرت نہ پہنچی۔ " (۲) ابتدالین حفزت آدم علیه السلام ہے۔ اس لیے ان کوانسان اول اور ابوالبشر کما جا تا ہے۔ (m) اس سے مراد حضرت حواجین 'جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوج بنیں۔ ان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی'جس طرح کہ منھاکی ضمیرہے' جو نفس واحدۃ کی طرف راجع ہے' واضح ہے (مزید دیکھئے سورہ نساء آیتا' کا حاشیہ) (٣) لین اس سے اطمینان و سکون حاصل کرے۔ اس لیے کہ ایک جنس اپنے ہی ہم جنس سے صحیح معنوں میں مانوس اور قریب ہو سکتی ہے جو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قربت کے بغیر میہ ممکن ہی نہیں۔ دو سرے مقام پر الله تعالى نے فرمایا ﴿ وَمِنْ البِيَّةِ آنَ حَلَقَ لَكُونِيِّنَ ٱلنَّهُ مِنْ البِيَّةِ آنَ حَلَقَ لَكُونِيِّنَ ٱلنَّهُ مِنْ البَّيِّةِ آنَ حَلَقَ لَكُونِيِّنَ ٱلنَّهُ مِنْ البِّيَّةِ آنَ حَلَقَ لَكُونِيِّنَ ٱلنَّهُ مِنْ البَّيِّةِ آنَ حَلَقَ لَكُونِيِّنَ ٱلنَّهُ مِنْ البَّنِيِّةِ آنَ حَلَقَ لَكُونِيِّنَ ٱلنَّهُ الرَّالِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ البَّلِيّةِ آنَ حَلَقَ لَكُونِينَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ "الله كي نشايوں ميں سے يہ بھي ہے كہ اس نے تمهارے ليے تم بى ميں سے (يا تمهاري جنس بى ميں سے) جو رائے پیدا کیے ' ٹاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے در میان اس نے پیار و محبت رکھ دی'' یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دو سرے کے لیے جو جذبات اور کشش رکھی ہے' فطرت کے بیہ نقاضے وہ جو ڑا بن کر

یورا کرتے ہیں اور ایک دو سرے ہے قرب وانس حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جو باہمی پیار میاں بیوی کے

(۵) لینی یہ نسل انسانی اس طرح بوھی اور آگے چل کرجب ان میں سے ایک زوج لینی میاں یوی نے ایک دوسرے

ے قربت کی- تَعَشَّاهَا کے معنی یوی سے ہم بستری کرنا ہیں۔ یعنی وطی کرنے کے لیے وُھانیا۔

در میان ہو تاہے وہ دنیامیں کسی اور کے ساتھ نہیں ہو تا۔

اس کو گئے ہوئے چلتی پھرتی رہی ''' پھرجب وہ ہو جھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جوان کا مالک ہے دعا کرنے گئے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ ''(۱۸۹) سوجب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے گئے '''' سواللہ یاک ہے ان کے شرک سے۔(۱۹۹) کیا الیوں کو شریک ٹھراتے ہیں جو کی چیز کو بیدا نہ کر

سکیس اور وہ خود ہی پیدا کئے گئے ہوں۔(۱۹۱) اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔(۱۹۲)

اور اگرتم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کینے پر نہ چلیں <sup>(۳)</sup> تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارویا تم خاموش رہو۔(۱۹۳) فَلَتَأَاتُهُمَا صَالِحًا جَعَلَالَهُ شُرَكًا وَفِيمَا النَّهُمَا فَتَعْلَى اللهُ عَمَّا اشْرُكُونَ ۞

ٱيُثْرِرُونَ مَا لَا يَعْنُقُ شَيْعًا وَهُو يُغْلَقُونَ ﴿

ۅٙڵڮؽؙٮؙؾٙڟؚؽٷڗڹڷۿؙۄؙڹڡؗۯٵۊٙڵٲڶڡؙۺۿۄ۫ؠؽؙڞۯۏڽٙ۞

وَإِنْ تَنْ عُوْهُ مِلْ الْهُلَاى لَا يَتَّهِ عُوْلُوْ سُوَ اَعْطَلَيْكُو اَدَعُونُنُوهُمُ اَمْ اَنْتُوصاً مِتُونَ ۞

(مم) لینی تمهاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک دو سرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تم ان سے رشد و ہدایت طلب کرو' تو وہ تمهاری بات نہیں مانیں گے' نہ تہمیں کوئی جواب ہی دیں گے (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۱) لیعنی حمل کے ابتدائی ایام میں حتی کہ نطفے سے عَلَقَةٌ اور عَلَقَةٌ سے مُضْغَةٌ بننے تک مل خفیف ہی رہتا ہے ا محسوس بھی نہیں ہو تااور عورت کو زیادہ گرانی بھی نہیں ہوتی۔

<sup>(</sup>۲) بو جھل ہو جانے سے مراد 'جب بچہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے تو جوں جوں ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے' والدین کے دل میں خطرات اور توہمات پیدا ہوتے جاتے ہیں (بالخصوص جب عورت کو اٹھرا کی بیاری ہو) تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے 'چتانچہ وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزاری کا عمد کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) شریک قرار دینے سے مرادیا تو بچے کا نام ایسا رکھنا ہے 'مثلاً امام بخش' پیراں دھ 'عبد شمس' بند ہُ علی 'وغیرہ 'جس سے بیہ اظہار ہو تا ہو کہ بیر بچہ فلاں بزرگ 'فلاں پیرکی (نعوذ باللہ) نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ یا پھراپنے اس عقیدے کا اظہار کرے کہ ہم فلاں بزرگ یا فلاں قبر پر گئے تھے جس کے نتیج میں بیر بچہ پیدا ہوا ہے۔ یا کسی مردہ کے نام کی ندر نیاز دے یا بچے کو کسی قبر پر لے جاکراس کا ماتھا وہاں ٹکائے کہ ان کے طفیل بچہ ہوا ہے۔ یہ ساری صور تیں اللہ کا شریک ٹھرانے کی ہیں 'جو بد قسمتی سے مسلمان عوام میں بھی عام ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالی شرک کی تردید فرما رہا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ تَنَّ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادُّ اَمُثَّالُكُوُ فَادُعُوهُمُ فَلَيْسُتَجِيْنُوُ الكُوُّ اِنْكُنْتُو صَدِقِيْنَ ﴿

ٱلَهُوۡ ٱرۡجُلُّ يَعۡشُوۡنَ بِهَاۤ ٱخۡرَاهُمُ ٱلۡذِينَّطِئُوۡنَ بِهَاۤ ٱمۡرَاهُمُ ٱلۡذِينَّطِئُوۡنَ بِهَاۤ ٱمۡرَاهُوُ ٱعۡنُٰنُ تُعۡصِرُوۡنَ بِهَاۤ ٱمۡرَاهُوُ اذَانُ يَسۡمَعُوۡنَ بِهَاۤ قُلُ ادۡعُوۡاسُّنَرُكَاۤ ءَكُوۡ تُعۡرِيۡدُونِ فَلاَ تُنْظِرُوۡنِ ۞

إِنَّ وَلِيَّ اللهُ الَّذِي نَنَزَلَ الْكِيْبُ وَهُوَيَتُولِ الصَّلِحِيْنَ @

ۅؘٲڷۜڹ۬ؿؙؽۜؾۜٮؙۼٛۅؙؽؘڡؚؽؙۮؙۅٛڹۣ؋ڵٳؽٮ۫ؾۜڟؚؽڠۅٛؽؘڡٞػڒؙڎؙۅؘڵؚۜ ٲؙڡٛۺۼڞڒؿڞڒٷؽ

واقعی تم الله کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں <sup>(1)</sup> سوتم ان کو پکار و پھران کو چاہئے کہ تمہارا کمنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔(۱۹۴۲)

کیاان کے پاؤل ہیں جن ہے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن ہے وہ کی چیز کو تھام سکیں 'یا ان کی آ تکھیں ہیں جن ہے وہ جن ہے وہ دکھتے ہوں' یا ان کے کان ہیں جن ہے وہ سنتے ہیں '' آپ کمہ دیجے'! تم اپنے سب شرکاکوبلا لو' پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو پھر مجھے کو ذرا مملت مت دو۔ ''(۱۹)

یقینا میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کر تاہے۔(۱۹۹)
اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تماری کچھ مدد نہیں کر کتے اور نہ وہ اپنی مدد کر کتے ہیں۔ (۳)

اگرچہ پیرہے آدم'جوال ہیں لات و منات

(۳) لینی اگرتم اپنے دعوے میں سیچ ہو کہ بیہ تمہارے بدد گار ہیں توان سے کہو کہ میرے خلاف تدبیر کریں۔ (۳) جوایٰ پدر آپ کرنے پر قادر نہ جوں' وہ بھلا دو سردل کی بدد کیا کریں گے ؟

> ہو خود محماج ہووے دوسرے کا پھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

<sup>(</sup>۱) یعنی جب وہ زندہ تھے۔ بلکہ اب تو تم خود ان سے زیادہ کامل ہو' اب وہ دیکھ نہیں سکتے' تم دیکھتے ہو۔ وہ سن نہیں کتے' تم سنتے ہو۔ وہ کس کی بات سمجھ نہیں سکتے' تم سمجھتے ہو۔ وہ جواب نہیں دے سکتے' تم دیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین' جن کی مور تیاں بناکر پوجتے تھے' وہ بھی پہلے اللہ کے بندے یعنی انسان ہی تھے' جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یائج بنوں کی بابت صحیح بخاری میں صراحت موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی اب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی دیکھنے 'سننے' سبھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب ان کی طرف منسوب یا تو پھر یا کلڑی کی خود تراشیدہ مورتیاں ہیں یا گنبد' تبے اور آستانے ہیں جو ان کی قبروں پر بنالیے گئے اور یوں استخوال فروش کا کاروبار فروغ پذیر ہے۔ ج

وَانْ تَنَّ عُوهُوْ إِلَى الهُّلَاى لَايَمُعُوْاْ وَتَرَّامُمُ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَهُوُلَايُبُومُونَ

خُذِالْعَفُووَالْمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ ٠

وَامَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْظِينَ نَزْعٌ قَاسْتَعِدُ بِاللهِ إِنَّهُ سَيَعِنَ بِاللهِ إِنَّهُ سَيغٌ عَلَيْ

لِنَّ الَّذِينُ الثَّقُولِاذَ امَسَّهُمُ طَهِّفٌ مِّنَ الشَّيُطِي تَذَكَرُّواُ وَإِذَاهُ مُ مُنْجِرُونَ ۞

اور ان کواگر کوئی بات ہتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں <sup>(۱)</sup> اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ پچھ بھی نہیں دیکھتے۔(۱۹۸)

آپ درگزر کو اختیار کریں <sup>(۲)</sup> نیک کام کی تعلیم دیں <sup>(۳)</sup> اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ <sup>(۴۲)</sup> (۱۹۹)

ادر اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجے (۵) بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ (۲۰۰)

یقیناً جو لوگ خدا ترس میں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں 'سو

(۱) اس کاوہی مفہوم ہے جو آیت ۱۹۳ کا ہے۔

(۲) بعض علما نے اس کے معنی کے ہیں خُذ مَاعَفَالَکَ مِنْ اَمُوالِهِمْ آی: مَا فَصَلَ لِینی ''جو ضرورت ہے ذاکہ مال ہو' وہ لے لو'' او ہیر ذکو ق کی فرضیت ہے قبل کا حکم ہے۔ (فسع المبادی 'جلدہ' ص ۲۰۰۵) لیکن دو سرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت لینی عفو و درگزر مراد لیا ہے اور امام ابن جربر اور امام بخاری وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر ہوائین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حص حضرت عمر ہوائین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن ص حص حضرت عمر ہوائین کی انسان کرتے ہیں اور نہ ہمارے در میان انسان کرتے ہیں جس پر حضرت عمر ہوائین غضب ناک ہوئے' یہ صورت حال وکھ کر حضرت عمر ہوائین کے مشیر حربن قیس انسان کرتے ہیں جس پر حضرت عمر ہوائین عضب ناک ہوئے' یہ صورت حال وکھ کر حضرت عمر ہوائین کے مشیر حربن قیس نے (جو عیبینہ کے مشیح تھی حضرت عمر ہوائین ہے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنی نی مائین کو حکم فرمایا تھا۔ ﴿ خُنِمالَعَقُووَامُدُو وَامْدُو وَامْدُولُ مِن الْجُولِيْنَ کی ۔ ورگزر فرما دیا۔ وکان وَقَافًا عِنْدَ کِتَابِ اللهِ اور حضرت عمر ہوائین اللہ والی کی کا تعم میں کر فورا گردن فیم کر دینے والے تھے۔ " رصحیح بعدادی۔ تفسیر سورۃ الاُعراف) اس کی تائید ان احادیث ہے بھی ہوتی ہے جن میں ظلم کے مقابلے میں معاف کر دینے' قطع رقی کے مقابلے میں صلہ رقی کی تقین کی گئی ہے۔

- (٣) عُونْ ت مراد معروف يعني نيكي بـ
- (۴) کیٹی جب آپ نیکی کا حکم دینے میں اتمام جبت کر چکیں اور پھر بھی وہ نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمالیں اور ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کا جواب نہ دیں۔
  - (۵) اوراس موقع پراگر آپ کوشیطان اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی پناہ طلب فرما کیں۔

ا یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (۱۰) اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گرائی میں کھنچ کے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے۔(۲)

اورجب آپ کوئی مجزوان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تووہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ مجزو کیوں نہ لائے؟ (الله قرما و تجتے اکہ میں اس کا اتباع کر قابوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم جمیجا گیا ہے یہ گویا بہت می دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور دحت ہاں لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔ (اللہ ۲۰۳)

اور جب قرآن پڑھاجایا کرے تواس کی طرف کان لگادیا کرو اور خاموش رہا کروامید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ (۲۰۴۵)

## وَإِخْوَانْهُوْ يَمْدُونَهُمُ فِي الْغَيِّ تُقَرِّلُ يُقْصِرُونَ 💮

ڡؘٳۮؘٵڶۄؘؾ۬ڷؾۿ۪ۄ۫ۑٳۧؽةؚۊؘٵڶۉٵڵٷڵٵۻٛؾؘؽؾؙػٵڴ۬ڷؙٳڷؽٵۧڷؾؚٞۼ ڡٵؽؙٷٛؽٙٳڵڰ؈ؙڎۑٙٷ۫؇ڶػٵڹڝؘٳۧؠۯؙڝۣڽؙڗؾٟڬۄؙۅؘۿڰڰ ڰ۫ڔڂۘڡۿڐ۫ڷؚۼٙۅؙۄٟؿ۠ٷۣٛڝٷٛؽ۞

> وَإِذَا فَيُوِيِّ الْقُتُرَاكُ فَاسْتَبِعُوْا لَهُ وَكَثْصِتُوْالْعَلَّكُوُّ تُرْحَمُونَ ۞

(۱) اس میں اہل تقوی کی بابت ہتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چو کنا رہتے ہیں۔ طائف یا طیف' اس تخیل کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعال کیا گیا' کیو نکہ وسوسۂ شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے۔ (فتح القدیر)

- (۲) لینی شیطان کافروں کو گمرای کی طرف کھنچے لے جاتے ہیں ' پھروہ کافر (گمرای کی طرف جانے میں) یا شیطان ا تکو لے جانے میں کو تاہی کی نہیں کرتے۔ یعنی لایفصر و ذکا کا فاعل کافر بھی بن سکتے ہیں اور إخوان الْحُفَّاد شیاطین بھی۔
- (٣) مراد ایسام بخرہ ہے جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق ظاہر کرکے دکھایا جائے۔ جیسے اُن کے بعض مطالبات سورہ بنی اسرائیل' آیت ٩٠-٩٣ میں بیان کیے گئے ہیں۔
- (م) کو لا آختیبیتها کے معنی ہیں او اپنے پاس سے ہی کیوں نہیں بنالا آ؟ اس کے جواب میں بتلایا گیا کہ آپ فرماویں ا مجزات پیش کرنا میرے افقیار میں نہیں ہے میں تو صرف و می اللی کا پیرو کار ہوں۔ ہاں البتہ سے قرآن جو میرے پاس آیا ہے ' سے بجائے خود ایک بہت برا معجزہ ہے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بصائر (دلاکل و براجین) اور ہدایت و رحمت ہے۔ بشرطیکہ کوئی ایمان لانے والا ہو۔
- (۵) یہ ان کافروں کو کما جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے ﴿ لَا لِتَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ ﴾ (حلم السبحدة ۲۱) یہ قرآن مت سنو اور شور کرو" ان سے کما گیا کہ اس کے بجائے تم اگر غور سے سنو اور غاموش رہو تو شاید اللّٰہ تعالیٰ تہمیں ہدایت سے نواز دے۔ اور یوں تم رحمت اللّٰی کے مستحق بن جاؤ۔

بعض ائمة دين اس عام مراد ليت بي يعنى جب بھي قرآن پرُ هاجائ ، چاہے نماز ہويا غيرنماز 'سب كو ظاموشى سے قرآن

وَاذْكُرْ زَكِكِ فِي نَفْسِكَ تَغَيُّ عَاوَ خِنْفَهُ وَدُونَ الْجَهْرِينَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْإَصَالِ وَلِاتَّكُنَّ مِنَ الْغِيلَانَ ٢

إِنَّ الَّذِينَ عِنْكَ رَبِّكَ لَائِيَتُكُيْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وسيخونه وكه يسجدون



حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

سَنَكُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَالرَّسُولَ فَأَتَّقُوا

اور اے مخض! اینے رب کی یاد کیا کر اینے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں ہے مت ہونا۔(۲۰۵)

یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کوسجدہ کرتے ہیں۔(۲۰۷)

سورهانفال مدنى ہے اوراس كى تجيتر آيات اوروس ركوع ہيں

میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو نمایت مہمیان بڑا رحم کرنے والاہے یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں' <sup>(۱)</sup>

سننے کا حکم ہےاور پھروہاس عموم سےاستدلال کرتے ہوئے جمری نمازوں میں مقتدی کے سور ہُ فاتحہ پڑھنے کو بھی اس قر آنی حکم کے خلاف بتاتے ہیں۔ لیکن دو سرے علاکی رائے ہیہے کہ جمری نمازوں میں امام کے پیچھے سور و فاتحہ پڑھنے کی باکید نبی مالٹیکٹیل ہے تھیج احادیث ہے ابت ہے۔ان کے نزدیک اس آیت کو صرف کفار کے متعلق ہی سمجھنا تھیج ہے 'جیسا کہ اس کے مکی ہونے سے بھی اس کی نائید ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسے عام سمجھاجائے تب بھی اس عموم سے نبی مانٹیلڈا نے مقد یوں کو خارج فرما دیا اور بول قرآن کے اس عموم کے باوجو د جمری نمازوں میں مقتد بوں کاسور ہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہو گا۔ کیونکہ قرآن کے اس عموم کی میہ تخصیص سیحچو قوی احادیث ہے ثابت ہے۔ بنابریں جس طرح اور بعض عمومات قرآنی کی شخصیص احادیث کی بنیاد یر تشکیم کی جاتی ہے' مثلاً آیت ﴿ الزَّانِیٰ وَالزَّانِی فَلَجُلْدُوا ﴾ الآیة (النور: ۲) کے عموم سے شادی شدہ زانی کا اخراج' اور (السارق والسارقة) کے عموم ہے ایسے چور کاا خراج یا شخصیص جس نے ربع دینار سے کم مالیت کی چیزچوری کی ہویاچوری شدہ چیز' حرز میں نہ رکھی ہو۔وغیرہ۔ای طرح ﴿ فَاسْتَعِمُواْ اَهُ وَانْصِتُواْ ﴾ کے عمومی تھم سے مقتدی خارج ہوں گے اور ان کے لیے جمری نمازوں میں بھی سور ہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہو گا' کیونکہ نبی مانٹھ کیا نے اس کی پاکید فرمائی ہے (جیسا کہ سور ہ فاتحہ کی تفبيرميں بيراحاديث بيان کي گئي ہيں)

(۱) أَنْفَالٌ ، نَفَلٌ كى جمع ہے جس كے معنى زيادہ كے ہيں 'يه اس مال واسباب كو كما جاتا ہے 'جو كافروں كے ساتھ جنگ ميں ہاتھ گئے 'جے غنیمت بھی کما جاتا ہے اسے نقل (زیادہ) اس لیے کما جاتا ہے کہ بیدان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچپلی امتوں ير حرام تھيں۔ يہ كويامت محربير إيك ذائد چز طال كى كئ ہے يا اس ليے كه يہ جماد كے اجر سے (جو آخرت ميں ملے گا)ایک زائد چیزہے جو بعض دفعہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔

الله وَأَصُلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَةَ إِنَّ كُنْتُو مُؤْمِنِتُنَ ۞

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحِلَتَ قُلُونُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ الِيَّهُ ذَادَتَهُمُ إِنِّمَا كَا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

آپ فرما دیجئے؟ کہ بیہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں' (() سوتم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرواگرتم ایمان والے ہو۔ (())

بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کی پڑھ کر سائی جاتیں ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ذیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں۔ (۲)

(۱) لینی اس کافیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔اللہ کارسول'اللہ کے تھم سے اسے تقتیم فرمائے گا۔نہ کہ تم آپس میں جس طرح علیمواسے تقتیم کرلو۔

(۲) اس کا مطلب سے ہوا کہ فدکورہ نینوں باتوں پر عمل کے بغیرائیان کھمل نہیں۔ اس سے تقوی 'اصلاح ذات المین اور الله اور رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح ہے۔ خاص طور پر مال غنیمت کی تقتیم میں ان نینوں امور پر عمل نمایت ضروری ہے۔ کیونکہ مال کی تقتیم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے 'اس کے علاج کے لیے اصلاح ذات البین پر زور دیا۔ ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکال رہتا ہے اس کے لیے تقوی کا تھم دیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی کو آہی ہو جائے تواس کا حل اللہ اور رسول کی اطاعت میں مضمرہے۔

(٣) ان آیات میں اہل ایمان کی ۳ صفات بیان کی گئی ہیں: ا- وہ اللہ اور اس کے رسول میں اہلے کی اطاعت کرتے ہیں نہ کہ صرف اللہ کی لیعنی قرآن کی- ۲- اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلالت و عظمت سے ان کے ول کانپ اٹھتے ہیں ۳- تلاوت قرآن سے اضافہ ہو تا ہے (جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کی بیشی ہوتی ہے 'جیسا کہ محد ثین کا مسلک ہے) ۲- اور وہ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں۔ تو کل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لو کل کرتے ہیں۔ تو کل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیعن اسباب سے اعراض و گریز بھی نہیں کرتے کیو نکہ انہیں اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی ویا ہے 'لیکن اسباب ظاہری کو بھی سب پچھے نہیں سمجھے لیتے بلکہ ان کا یہ بھین ہوتا ہے کہ اصل کار فرما مشیت اللی بی بی ویا ہے 'اس لیے جب تک اللہ کی مشیت بھی نہیں ہوگی ' یہ ظاہری اسباب پچھے نہیں کر سیس گے اور اس بھین و اعتاد کی بنیں پورے و اعتاد کی بنیں ہوتے۔ آگ ان کی مزید صفات کا بنیاد پر پھروہ اللہ کی مدد و اعانت صاصل کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی عافل نہیں ہوتے۔ آگ ان کی مزید صفات کا ادر ان صفات کے حالیٰ نہ نہ نہ کے اللہ کی طرف سے سیچے مومن ہونے کا سر شیقایٹ اور مغفرت و رحمت اللی تذکرہ ہے اور ان صفات کے حالیٰ ہمیں بھی ان میں شار فرما ہے)۔

جنگ بدر کائیں منظر: جنگ بدر' جو ۲ ہجری میں ہوئی' کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔علاوہ ازیں بیہ

الَّذِيْنُ يُقِيهُونَ الصَّاوَةَ وَمِمْنَا رَنَمَ قُنْهُوْيُنُوفُونَ ﴿

ٱولَيْكَ هُوُ الْمُوْمِنُونَ حَقَّا لَهُوُ دَرَجْتُ عِنْدَرَبِهِهُ وَمَغْفِرَا أَوْرِيْنَ قُدِيرِ لِيُونَ

كَمَاً اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ) َيُمْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ وَانَّ فَرَيُّالِّمِنَ الْمُغْمِنِيُنَ لَكِرْهُونَ ﴿

يُجَادِ لُونِكَ فِي الْحَقّ بَعْدَ مَا مَّتِّينَ كَانَمُ الْمُمَا قُونَ إِلَى الْمَوْتِ

جو کہ نمازی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو پکھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ (۳) سے وہ اس میں درجے ایمان والے یہ لوگ ہیں ان کے لئے برے درجے ہیں ان کے لئے برے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ (۳)

جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھرسے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا<sup>(۱)</sup> اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔<sup>(۲)</sup> (۵)

وہ اس حق کے بارے میں' اس کے بعد کہ اس کا

منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیرا چانک ہوئی۔ نیز بے سرو سامانی کی وجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی ہنیں تھے۔ مخقرا اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ ابو سفیان کی (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا' چو نکہ مسلمانوں کا بھی بہت سامال و اسباب ہجرت کی وجہ سے مکہ رہ گیا تھا' یا کافروں نے چھین لیا تھا' نیز کافروں کی قوت و شوکت کو تو ڑ نابھی مقتضائے وقت تھا' ان تمام باتوں کے پیش نظرر سول اللہ سٹائین اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے۔ ابو سفیان کو بھی اس نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور مسلمان اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے۔ ابو سفیان کو بھی اس امرکی اطلاع مل گئی۔ چنانچہ انہوں نے ایک تو اپنا راستہ تبدیل کرلیا۔ دو سرے' مکہ اطلاع بھجوا دی جس کی بنا پر ابو جسل ایک لئیکر لے کر اپنے قافلے کی مفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا' نبی سٹائین کو اس صورت عال کا علم ہوا تو صحابہ ایک لئیکر لے کرام کے سامنے معالمہ رکھ دیا اور اللہ کا وعدہ بھی بتالیا کہ ان دونوں (تجارتی قافلہ اور لشکر) میں سے ایک چیز خمیس ضرور حاصل ہوگی۔ تاہم پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلہ اور لشکر) میں سے ایک چیز خمیس ضرور حاصل ہوگی۔ تاہم پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلہ کے تعاقب کا مشورہ دیا' جب کہ دو سرے تمام صحابہ نے رسول اللہ مٹائی کے ساتھ لڑنے میں بھرپور تعاون کا یقین دلیا۔ اس کیس منظر میں یہ آیات کہ دو سرے تمام صحابہ نے رسول اللہ مٹائی کے ساتھ لڑنے میں بھرپور تعاون کا یقین دلیا۔ اس کیس منظر میں یہ آیات

(۱) لیعنی جس طرح مال غنیمت کی تقتیم کامعاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا۔ پھراسے اللہ اور اس کے رسول مل ﷺ کے حوالہ کر دیا گیاتو اس میں مسلمانوں کی بہتری تھی 'اس طرح آپ کا لمینہ سے نکلنا' اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے کے بجائے 'لشکر قریش سے ٹر بھیڑ ہو جانا' کو بعض طبائع کے لیے ناگوار تھا' لیکن اس میں بھی بالاخر فائدہ مسلمانوں بی کا ہوگا۔

(۲) یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی'جس کااظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہوااور اس کی وجہ بھی صرف بے سروسلمانی تھی۔ اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں ہے۔

وَهُوْ يَنْظُرُونَ 👵

وَاِذْ يَعِكُ كُوُ اللهُ إِحْـدَى الطَّالِمِفَتَدُنِ النَّهَ الكُوُ وَتَوَذُّوْنَ اَنَّ غَيْرَذَاتِ الشَّوْكَةِ تَلُونُ لَكُوْ وَيُورِيُنُ اللهُ اَنْ يُحَقَّ الْحَقَّ بِكِلْمِتِهِ وَتَقْطَعُ دَابِرَ الْكِيْرِيْنَ `نْ

لِيُحِثَّ الْحُثَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلُ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ 💍

اِدۡ نَسۡنَعۡیۡتُوۡنَ کَاکُوۡوَاسۡتَجَابَ لَکُوۡاَقِیۡ مُیمُلُکُوۡ یِالَیۡنِ مِّنَ الْمَلۡیَکُوۡ مُرۡدِ فِیۡنَ ۞

ظہور ہو گیا تھا (۱) آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہائلے لئے جا تا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ (۲)

اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرواجب که الله تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کر ما تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی (۳) اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے (۳) اور الله تعالی کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کاحق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔(ے)

ناکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے گو بیہ مجرم لوگ ناپند ہی کریں۔ (۸)

اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کررہے تھے 'چرالللہ تعالی نے تمهاری س لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگا آر چلے آئیں گے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) لینی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو چ کر نکل گیاہے اوراب لشکر قریش ہی سامنے ہے جس سے لڑائی ناگزرے۔

<sup>(</sup>۲) ہیا بے سروسامانی کی حالت میں اڑنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھیں 'اس کا ظہار ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی یا تو تجارتی قافلہ تہیں مل جائے گا'جس سے تہیں بغیرلزائی کے وا فرمال واسباب مل جائے گا'بصورت دیگر لشکر قریش سے تہمارا مقابلہ ہو گااور تہیں غلبہ ہو گااور مال غنیمت ملے گا۔

<sup>(</sup>٣) ليني تجارتي قافله 'آكه بغيرارك مال ماته آجاك۔

<sup>(</sup>۵) کیکن اللہ اس کے برعکس میہ چاہتا تھا کہ لشکر قرایش سے تمہاری جنگ ہو تا کہ کفر کی قوت و شو کت ٹوٹ جائے گو سہ امر مجرموں (مشرکوں) کے لیے ناگوار ہی ہو۔

<sup>(</sup>۱) اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد ۱۳ تھی، جب کہ کافراس سے ۱۳ گنا (یعنی بزار کے قریب) سے، پھر مسلمان نہتے اور بے سرو سامان سے جب کہ کافروں کے پاس اسلح کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کاسمارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی کریم مالی آئی الگ ایک جیے میں نمایت الحاح و ذاری سے معروف دعاتھے۔ (صبح بخاری۔ کتاب المغازی) چنانچہ اللہ تعالی نے دعائیں قبول کیں اور ایک ہزار فرشتے ایک دو سرے کے پیچے مسلمل لگا تار مسلمانوں کی مدد کے لیے آگئے۔

ۅؘڡٙاجَعَلَهُ اللهُ الِأَدْبُرُى وَلِتَطْمَعَىٰ بِهِ قُلُوْبُكُوْ وَمَا النَّصُرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِاللهِ إِنَّ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْدٌ ۚ

اِذْيُغَتِّنْيُكُوُ النَّعَاسَ اَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَزِّلُ عَكَيْكُوُ مِّنَ السَّمَاءَ مَاءً لِيُطَهِّرَكُوبِهِ وَيُنَّ هِبَ عَنْكُوْرِ فِي الشَّيْطِن وَلِيَرْبِطَ عَلْ قُلُوْ بُكُوْ وَيُثَبَّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامُ شَ

إِذْ يُوْعِىُ مَنِّكَ الْمَالْمِكَةِ اَنِّ مَعَكُمُ فَخَيِتُواالَّذِيُّ الْمَثُواُ \* سَأَلُقِیْ فِی قُلُوْبِ الَّدِیْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِیُوا فَوْقَ الْکَعْنَاقِ وَاضْرِیُوُ اِمِنْهُمُ کُلِّ بَنَانِ ﴿

اور الله تعالی نے یہ امداد محض اس لئے کی کہ بشارت ہو اور آگہ تممارے دلوں کو قرار ہو جائے اور مدد صرف الله ہی کی طرف سے ہے (۱) جو کہ زبردست حکمت والاہے۔(۱۰)

اس وقت کو یاد کروجب کہ اللہ تم پر او نگھ طاری کر رہاتھا
اپی طرف سے چین دینے کے لئے (۲) اور تم پر آسان
سے پانی برسارہاتھا کہ اس پانی کے ذرایعہ سے تم کو پاک کر
دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے (۳)
تمارے دلول کو مضبوط کر دے اور تمارے پاؤل جما
دے۔ (۱)

اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو تھم دیتا تھا کہ میں تہمارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والوں کی ہمت بردھاؤ میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں' (۵) سوتم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو

(۱) لیمنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوش خبری اور تمهارے داوں کے اطمینان کے لیے تھا ورنہ اصل دو تو اللہ کی طرف سے تھی 'جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری دوکر سکتا تھا تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کا فروں کو انہوں نے تہ تیج کیا ' دیکھتے اصحیح بہنادی وصحیح مسلم کتاب المعنازی وضعائل الصحابة)

(۳) جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگھ طاری کردی 'جس سے ان کے دلوں کے بوجھ جلکے ہو گئے اور اطمینان و سکون کی ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔

(٣) تیسراانعام بید کیا کہ بارش نازل فرمادی 'جس سے ایک تو رتیلی زمین میں نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ دو سرے وضو و طمارت میں آسانی ہو گئی۔ تیسرے اس سے شیطانی وسوسوں کا ازالہ فرما دیا گیا جو وہ اہل ایمان کے ولوں میں ڈال رہا تھا کہ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی پانی سے دور ہو' دو سرے جنابت کی حالت میں تم کڑو گے تو کیسے اللہ کی رحمت و نفرت تمہیں حاصل ہوگی؟ تیسرے تم پیاسے ہو' جب کہ تمہارے دشمن سیراب ہیں۔ وغیرہ و غیرہ۔

(۴) یہ چوتھاانعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کرکے کیا گیا۔

(۵) یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپی طرف سے جس جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی 'اس کابیان ہے۔ مارو\_ (۱۱)

یہ اس بات کی سزاہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول رسول کی مخالفت کی۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کر تاہے سوبے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والاہے۔(۱۳)

سوید سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔(۱۲۲)

اے ایمان والواجب تم کافروں سے دوبدو مقابل ہو جاؤ توان سے پشت مت بھیرنا۔ (۱۰)

اور جو مخص ان سے اس موقع پر پشت بھیرے گا مگرہاں جو لڑائی کے لئے پینترا بدلتا ہو یا جو (اپن) جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مشکیٰ ہے۔ (اپنا اور جو الیا کرے گا وہ اللہ کے خضب میں آ جائے گا اور اس کا

ذ لِكَ رِيَانَهُمُ شَكَاقُوُا اللهَ وَرَسُولُهُ وَمَنُ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ اللهَ شَدِينُهُ الْعِقَابِ ۞

ذَلِكُوْفَذُوْفُولُا وَأَنَّ لِلْكَلِفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿

يَّاتُهَا الَّذِينَ المَثُوَّالِذَ الْقِيْتُتُوُ الَّذِينَ كَفَرُوْارَحُمَّا فَلاتُولُوْهُوُ الْاِدْبَارَ ۚ

وَمَنُ يُولِهِمُ بَهُمَهِنٍ دُنُولَا الْاَمْتَحَرَّفًا لِقِتَالِ اَوُمُتَحَيِّزًا اِلْ فِئَةٍ فَقَدُ بَأَءً بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَاوُّكُ مُتَحَيِّزًا الْ فِئَةٍ فَقَدُ بِأَنَّ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) بَنَانِ- اِتَعُول اور پیروں کے پور لیعنی ان کی انگیوں کے اطراف (کنارے) 'ید اطراف کاف دیتے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہوجائیں گے۔ اس طرح وہ اِتقول سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگئے کے قابل نہیں رہیں گے۔ (۲) زَحْفًا کے معنی ہیں ایک دوسرے کے مقابل اور دو بدو ہونا۔ یعنی مسلمان اور کافرجب ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پیٹے پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے آجْتَنِبُواْ السَّبْعَ الْمُوْبِفَاتِ "سات

سم ارا ہوں و چھ پیر ربھانے کی اجارت یں ہے۔ ایک طریق یں ہے اجسبوا انسبع المولفات کا ہلاک کرویے وال چیزوں سے بچوا" ان سات میں ایک وَالتَّوْلِي يُومَ الزَّحْفِ" مقالِط والے دن پیٹھ پھر جاتا ہے "
(صحیح بنجاری نصبر ۲۷۱۷ کتاب الوصایا وصحیح مسلم کتاب الإیمان)
(۳) گزشتہ آیت میں پیٹھ پھرنے سے جو منع کیا گیا ہے ' دو صور تیں اس سے مشٹی ہیں: ایک تحف کی اور دو سری

<sup>(</sup>٣) کُرْشتہ آیت میں پیٹے پھیرنے ہے جو منع کیا کیا ہے ' دو صور میں اس سے مسئی ہیں : ایک گرف کی اور دو سری سی کر شدہ آیت میں پیٹے گھیرنے ہے جو منع کیا کیا ہے ' دو صور میں اس سے مسئی ہیں : ایک گرف کی دو دو کے میں ڈالنے کی غرض سے لڑ آلا آلیک طرف پھر جائے ' دشمن سے سمجھے کہ شاید سے شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہا ہے لیکن پھروہ ایک دم پیشترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کر دے۔ سے پیٹے پھیرنا نہیں ہے بلکہ سے جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری اور منید ہوتی ہے۔ تَحَیِّرُ کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے ہیں۔ کوئی مجاہد لڑ آلؤ آتنا رہ جائے تو بہ لطائف الحیل میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے ' آگہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کرے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے۔ سے دونوں صور تیں جائز ہیں۔

ذَلِكُوْوَاتَ اللهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الكَفِيرِ أَنَّ 🕜

ٳڽؙۺۜٮٞڡٛٚؾ۫ٷؗٳڡؘڡۜٙڽؙۼٲڗؙڮٛٳڵڡٛػ۫ٷٷڶڽۘؾۘڹ۠ۼۿۅ۠ٳڡؘۿۅڂؽڗ ڰڬؙۅؙٝڎٳڹۛؾٷۮۮٳڶۼٮؙۮ۫ٷڶؽؙٮڠؙؽؘۼؽڬڎؙۏؽؿۘػؙۄٛۺؽٵۊڵۊ ػؿؙۯۓٚۅؙٲڽۜٛٵٮڶۿڡؘۼٵڶٷؙڡؚڹؽؿ۞۫

(ایک بات تو) یہ ہوئی اور (دو سری بات یہ ہے) اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ (۱۸) اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ موجود ہوا (۱) اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے نمایت خوب ہے اور اگر تم پھروہی کام کرو گے تو ہم بھی پھروہی کام کریں گے اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ

<sup>(</sup>۱) لینی ندکورہ دو صور توں کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے بیٹیے پھیرے گا' اس کے لیے بیہ سخت وعید ہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی جنگ بدر کی ساری صورت حال تهمارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور جس جس طرح اللہ نے تمهاری وہاں مدو فرمائی' اس کی وضاحت کے بعد تم بیہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل ' بیہ تمهارا کارنامہ ہے۔ نہیں' بلکہ بیہ اللہ کی اس مدد کا میتجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں بیہ طاقت حاصل ہوئی۔ اس لیے دراصل انہیں قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

<sup>(</sup>۳) جنگ بدر میں نی ما گنگیا نے کئر یوں کی ایک مٹی بھر کر کافروں کی طرف چینکی تھی 'جے ایک تواللہ تعالی نے کافروں کے مونہوں اور آ کھوں تک پنچادیا اور دو سرے 'اس میں یہ تاثیر پیدا فرمادی کہ اس سے ان کی آ تکھیں چندھیا گئیں اور انہیں کچھ بھائی نہیں دیتا تھا' یہ مجزہ بھی 'جواس وقت اللہ کی ہدسے فلا ہر ہوا 'مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مدو اللہ علی اور اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اے پیٹیم آگر ہم اس میں یہ تعلی فرما رہا ہے کہ اے پیٹیم آگر ہم اس میں سے بیدا کی تھی 'اگر ہم اس میں یہ تیر ہم نے پیدا کی تھی 'اگر ہم اس میں یہ تیر ہم نے پیدا کی تھی 'اگر ہم اس میں یہ تیر ہم نے پیدا کی تھی 'اگر ہم اس میں یہ تیر ہیدا نہ کہ تی کا رہے گئی تھیں ؟اس لیے یہ بھی دراصل ہمارای کام تھانہ کہ آپ کا۔

<sup>(</sup>٣) بلاء يمال نعت ك معنى مي ب- يعنى الله كى يه تائيد ونصرت الله كانعام ب جو مومنول ير موا-

<sup>(</sup>۵) دو سرامقصد اس کا کافرول کی تدبیر کو کمزور کرنااور ان کی قوت و شوکت کو تو ژنا تھا۔

<sup>(</sup>۱) ابوجهل وغیرہ رؤسائے قریش نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ "یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ تا فرمان اور قاطع رحم ہے' کل کو تو اسے ہلاک کر دے" اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نا فرمان سیجھتے تھے' اس لیے اس قتم کی دعا کی۔ اب جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمادی تو اللہ تعالی ان کافروں سے کمہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے تو وہ فیصلہ تو سامنے آ چکا ہے' اس لیے اب تم کفرسے باز آ جاؤ' تو تمہمارے

آئے گی کو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔(۱۹)

ا۔ ایمان والو! اللہ کا اور اس کے رسول کا کمنا مانو اور اس (کا کمنا ماننے) سے روگر دانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے۔(۲۰)

اورتم ان لوگوں کی طرح مت ہوناجو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے س لیا حالا نکہ وہ سنتے (سناتے پچھ) نہیں۔

ہم نے س لیا حالا نکہ وہ سنتے (سناتے پچھ) نہیں۔

ہو بہرے ہیں گو نگے ہیں جو کہ (ذرا) نہیں سیجھتے۔

(۲۲) اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق وے دیتا (۲۳) اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگر دانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔

(۲۳) ایمان والوا تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجالاؤ 'جب کہ رسول تم کو تمہاری ذندگی بخش چیزی طرف بلاتے

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اَلِمِيْعُوا الله وَرَسُولُهُ وَلا تَوَلُوُا عَنْهُ وَانْتُوْتَسُمَعُونَ⊙

وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالْوَاسَبِمُعَنَّا وَهُمْ لِاَيَسْمَعُونَ ۞

إِنَّ شَتَرَ الدَّوَآتِ عِنْدَالله الضُّوُّ الْبُكُوُ الَّـذِيْنَ لايَعْقِلُونَ @

وَلُوْعَلِمَ اللهُ فِيْهِمُ خَيْرًا لَكِسْمَعُهُمْ ۚ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ كَتَكُوْا وَهُوْمُتُوْنَ ۞

يَآيُّهُمَّا الَّذِينَ الْمَنُوا اسْتَجِيبُوُ اللَّهِ وَلِلرَّسُوُ لِإِذَا

لیے بہتر ہے اور اگر پھرتم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے اور تہماری جماعت کثرت کے باوجود تہمارے کچھ کام نہ آئے گی۔

(۱) لیمن من لینے کے باوجود ، عمل نہ کرنا 'یہ کافروں کا طریقہ ہے 'تم اس رویے سے بچو۔ اگلی آیت میں ایسے ہی اوگوں کو بہرہ 'گونگا' غیرعاقل اور بد ترین خلائق قرار دیا گیا ہے۔ دَواب ' دَابَّةٌ کی جَع ہے 'جو بھی ذمین پر چلنے بچرنے والی چیز ہے وہ دابتہ ہے۔ مراد مخلو قات ہے۔ لیمن یہ سب سے بدتر ہیں جو حق کے معاطے میں بہرے گونئے اور غیرعاقل ہیں۔

(۲) اسی بات کو قرآن کریم میں دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ ﴿ لَهُوْ مُلُوثُ کُونُ اِللّٰهُ مُلَاثُ کُلُونُ کُلُونُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ

(٣) کینی ان کے ساع کو نافع بنا کر ان کو فنم صحیح عطا فرما دیتا'جس سے وہ حق کو قبول کر لیتے اور اسے اپنا لیتے۔ لیکن چونکہ ان کے اندر خیر لیمنی حق کی طلب ہی نہیں ہے' اس لیے وہ فنم صحیح سے ہی محروم ہیں۔

(٣) پہلے ساع سے مراد ساع نافع ہے۔ اس دو سرے ساع سے مراد مطلق ساع ہے۔ لینی اگر اللہ تعالی انہیں حق بات سنوابھی دے تو چو کلہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے اس لیے وہ بدستور اس سے اعراض ہی کریں گے۔

دَعَاكُوْ لِمَا يُخْفِينُكُوْ وَاعْلَمُوَّا اتَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَدَرِ وَقَلْمِهِ وَانَّهُ إِلَيْهِ غُنْتُوُونَ ﴿

وَاتَّعُوُّا فِئُنَةً كَانْصِيْبَىٰ الَّذِيْنَ ظَلَمُوُ امِثْكُمُ خَاضَةٌ وَاعْلَمُوَّا أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْفِقَابِ ﴿

ہوں۔ (۱) اور جان رکھو کہ اللہ تعالی آدمی کے اور اس
کے قلب کے درمیان آثر بن جایا کر آہے (۲) اور بلاشبہ
تم سب کو اللہ ہی کے پاس جع ہونا ہے۔ (۲۳)
اور تم ایسے وبال سے بچوا کہ جو خاص کر صرف ان ہی
لوگوں پر واقع نہ ہو گا جو تم میں سے ان گناہوں کے
مرتکب ہوئے جیں (۳) اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا
ویے والا ہے (۲۵)

(۱) لِمَا يُخييكُمْ اليي چيزول كي طرف جس سے تهيس ذندگي طے۔ بعض نے اس سے جماد مرادليا ہے كہ اس ميں تمهاری زندگی کا مروسامان ہے۔ بعض نے قرآن کے ادا مرونواہی اور احکام شرعیہ مراد لیے ہیں 'جن میں جہاد بھی آ جا تا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول مانٹاریم کی بات مانو' اور اس پر عمل کرو' اس میں تمہاری زندگی ہے۔ (۲) لیعنی موت وارد کرکے 'جس کامزہ ہرنفس کو چکھنا ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ قبل اس کے کہ تنہیں موت آ جائے' اللہ اور رسول کی بات مان لواور اس پر عمل کرلو۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں اسے بطور تمثیل بیان کیا گیاہے اور مطلب سے کہ وہ دلول کے بھیدول کو جانتا ہے' اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ امام ابن جریر نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بندول کے دلول پر پورا اختیار رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلول کے درمیان حاکل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان اس کی مثیت کے بغیر کسی چیز کو پانسیں سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دسمن کی کشت سے خوف زدہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے درمیان حائل ہو کرمسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا۔ امام شو کافی فرماتے ہیں کہ آیت کے میہ سارے ہی مفہوم مراد ہو کیتے ہیں (فتح القدير) امام ابن جرير کے بيان کردہ مفہوم کی تائيد ان احاديث سے ہوتی ہے 'جن میں دین پر ابت قدمی کی دعا کیں کرنے کی ٹاکید کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں رسول الله ما تھی نے فرمایا "بنی آدم کے وال 'ایک دل کی طرح رحمٰن کی دو الکلیول کے درمیان ہیں انہیں جس طرح چاہتا ہے چھیرہ رہتا ہے " پھر آپ الْمُثَلِّيَّا نَهُ بِهِ وَعَا يُرْحَى اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبْنَا إِلَىٰ طَاعَتِكَ (صحيح مسلم-كتاب القدد' باب تصریف الله تعالی القلوب كيف شاء) اے دلول كے پھيرنے والے! ہمارے دلول كوائي اطاعت كى طرف پھیردے- بعض روایات میں فَبَت قَلْبِيْ عَلَىٰ دِیْسِنَكَ (سنن تومذی-أبواب القدر) كالفاظ میں-(m) اس سے مرادیا توبندول کا کیک دو سرّے پر تسلط ہے جو بلا تخصیص عام و خاص پر ظلم کرتے ہیں 'یاوہ عام عذاب ہیں جو کثرت بارش یا سلاب وغیرہ ارضی و سادی آفات کی صورت میں آتے ہیں اور نیک دید سب ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں' یا بعض احادیث میں امریالمعروف و نبی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے عذاب کی جووعید بیان کی گئ ہے 'وہ مراد ہے۔

وَاذْكُرُوْآاِذْ أَنْتُوْقِلِيْكُ مُّسْتَصْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ ٱنۡتَتَحَظَقَكُوْالنَّاسُ قَالُونَكُوْ وَٱیۡنَکُو بِبَعْمِرِ ۗ وَرَزَقَکُوْ مِنَ الطَّلِيبَاتِ لَعَلَّكُوْ تَشُكُرُونَ ۞

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوالَا نَعُوْنُوااللهَ وَالرَّسُولَ وَتَعُوْنُواَ المَنْيَكُووَانْنُوْتِعُلْمُونَ

وَاعْلَمُوَّااَنَمَآاَمُوَالْلَاُوُوَاوَلادُكُمْ فِنْنَةٌ ثَوَانَ اللهُ عِنْدَةَا جُرِّعَظِيُوٌ ﴿

يَايُتُهَا الَّذِينَ امْنُوَّا إِنْ تَتْقُوا الله يَجْعَلْ لَكُوْفُرْقَانًا

اور اس حالت کو یاد کروا جب که تم زمین میں قلیل سے ' کرور ثار کئے جاتے ہے۔ اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں 'سواللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نفرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطافرائیں ناکہ تم شکر کرو۔ (اس) اے ایمان والوا تم اللہ اور رسول (کے حقوق) میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت

اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیزہے۔ (۱۳) اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔(۲۸)

چيزوں ميں خيانت مت کرو<sup>(۲)</sup> -(۲۷)

اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے

(۱) اس میں کمی زندگی کے شدائد و خطرات کا بیان اور اس کے بعد مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی ہے بفضل اللی ہمکنار ہوئے' اس کا تذکرہ ہے۔

(٣) الله اور رسول کے حقوق میں خیات یہ ہے کہ جلوت میں الله اور رسول سی کا آباع وار بن کر رہے اور خلوت میں الله اور رسول سی کی فرض کا ترک اور نوائی میں سے میں اس کے بر عکس معصیت کار ای طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کی فرض کا ترک اور نوائی میں سے کی بات کا ارتکاب کیا جائے ۔ اور ﴿ وَتَكُونُواْ الْمَنْوَلُو ﴾ کا مطلب ایک شخص وو سرے کے پاس جو امات رکھوا آئے اس میں خیانت نہ کرے نی سی کی آبان گی موں تاکید فرمائی ہے ۔ صدیث میں ہے کہ نبی سی می المات کی بوی تاکید فرمائی ہے ۔ صدیث میں ہے کہ نبی سی سی اس میں میں اور اس کا فرمائے تھے : لاَ إِیْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَهَ لَهُ وَلاَدِیْنَ لِمَنْ لاَ عَهٰدَ لَهُ اُمسندا صدحه ه ۱۳ وقال الالبانی حدیث جید تعلیقات الالبانی علی المشکور آن ''اس کا ایمان نہیں' جس کے اندر امات کی بایدی کا احساس نہیں۔''

(٣) مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے ان کو فتنہ (آزمائش) قرار دیا گیاہے ' یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے نقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لوکہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے۔ بصورت دیگرناکام۔اس صورت میں بھی مال اور اولاداس کے لیے عذاب النی کا باعث بن جا کیں گے۔

وَّيُكِفِّمُ عُنْكُوْسِيّاً تِكُوُّ وَيَغُفِنُ لَكُوْ وَاللهُ دُوالْفَضُلِ الْعُطِيْرِ ﴿ اللَّهُ دُوالْفَضُلِ

وَاذْبَعُكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُنْتِبِتُوكَ اَوْيَقَتُلُوكَ اَوْيُخْرِخُوكَ وَيَعْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَدُوالْاكِيدِيْنَ

وَإِذَا لَتُكُلِّ عَلَيْهُمُ النِّكُنَا قَالُوْا قَدُسَمِعْنَا لُوَيْنَا } لَقُلْنَامِثْلَ هُذَا إِنْ هُـنَآ إِلَّا اَسَاطِيْرُ الْأَوْلِهُنَ ۞

وَإِذْ قَالُوااللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَالْحُنَّ مِنْ عِنْدِكَ

گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ برے فضل والا ہے۔ (۲۹)

رے سوراس واقعہ کا بھی ذکر کیجے اجب کہ کافرلوگ آپ کی نبست تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کرلیں یا آپ لوقل کر دیں (۳) اور وہ تو اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سب سے زیادہ مشحکم تدبیر والما اللہ ہے۔ (۳) (۳۰) اور جب ان کے سامنے ہماری آبیتی پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے س لیا اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کمہ دیں 'یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آرہی ہیں۔ (۳۰)

(۱) تقوی کا مطلب ہے 'اوا مرالی کی مخالفت اور اس کے منابی کے ارتکاب سے بچنا۔ اور فرقان کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں مثلاً اسی چیز جس سے حق و باطل کے در میان فرق کیا جاسکے۔ مطلب بیہ ہے کہ تقویٰ کی بدولت دل مضبوط ' ابھیرت تیز تر اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جا تا ہے ' جس سے انسان کو ہر ایسے موقع پر ' جب عام انسان التباس و اشتباہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں ' صراط منتقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ علاوہ ازیں فتح و نفرت اور نجلت و مخرج بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ اور سارے بی معانی مراد ہو سکتے ہیں 'کیونکہ تقویٰ سے یقینا بیہ سارے بی فوائد حاصل ہوتے ہیں 'بلکہ اس کے ساتھ تکفیرسیکات 'مغفرت زنوب اور فضل عظیم بھی حاصل ہوتا ہے۔

(۲) یہ اس سازش کا تذکرہ ہے جو رؤسائے کمہ نے ایک رات دارالندوہ میں تیار کی تھی اور بالآخریہ طے پایا تھاکہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ کے قتل پر مامور کیا جائے آگہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کرجان چھوٹ جائے۔

(٣) چنانچہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ کے گھر کے باہراس انظار میں کھڑے رہے کہ آپ سائٹائیل باہر نکلیں تو آپ کا کام تمام کردیں۔ اللہ تعالی نے آپ سائٹلیل کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا اور آپ سائٹلیل نے گھرے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے ، کسی کو آپ سائٹلیل کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا حتی کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی۔ جس سے بھتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ (کمرکے معنی کے لیے دیکھئے: آل عمران۔ ۵۲ کا حاشیہ)

فَٱمْطِرُعَلَيْنَا هِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ آوِ اغْتِنَا بِعَنَا إِبَالِيُهِ ﴿ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَنِّ بَهُمُ وَانَتَ فِيهُوهُ \*وَمَاكَانَ اللهُ مُعَنِّ بَهُهُ وَهُوْ يَسُتَقَفِّرُونَ ﴿

وَمَالَهُوْ الْاَيْعَلِ بَهُوُ اللهُ وَهُوْيَصُدُّوْنَ عَنِ الْسَهْجِدِ الْحَوَامِروَمَا كَانُوَّا وُلِيَّاءَةُ إِنَّ اَوْلِيَا وُلِيَّا وُلَيَّا وُلَا الْمُتَّتَّفُوْنَ وَلِكِنَّ اكْثَرَهُوُ لِاَيْعَلَمُوْنَ ۞

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُـُـمُ عِنْدَالْبَيْتِ إِلَامُكَاءً وَتَصُدِيَةٌ فَذُوْوَوُالْمَــَنَابَ بِمَا كُنْتُو تُكْفُرُونَ ⊙

آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسان سے پھر پرسا
یا ہم پر کوئی در دناک عذاب واقع کردے۔(۳۲)
اور اللہ تعالی ایبانہ کرے گاکہ ان بیں آپ کے ہوتے
ہوئے ان کوعذاب دے (۱)
اور اللہ ان کوعذاب نہ دے گا
اس صالت میں کہ وہ استعفار بھی کرتے ہوں۔ (۳۳)
اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالی سزانہ دے
طالا نکہ وہ لوگ مجد حرام سے روکتے ہیں 'جب کہ وہ
لوگ اس مجد کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو سوا
متعبوں کے اور اشخاص نہیں 'لیکن ان میں اکثر لوگ علم
متعبول کے اور اشخاص نہیں 'لیکن ان میں اکثر لوگ علم
نہیں رکھتے۔ (۳)

اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف میہ تھی میٹیاں بجانااور تالیاں بجانا۔ (۳) سواپنے کفرکے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔(۳۵)

<sup>(</sup>۱) لیتن پیٹیبر کی موجو د گی میں قوم پر عذاب نہیں آ تا'اس لحاظ ہے آپ ماآئیآئیا کا وجود گرامی بھی ان کے حفظ وامان کاسبب تھا۔ (۲) اس سے مرادیہ ہے کہ وہ آئندہ مسلمان ہو کر استعفار کرس گے'یا بیہ کہ طواف کرتے وقت مشرکین غُفْہ اَلْك

<sup>(</sup>٢) اس سے مرادیہ ہے کہ وہ آئندہ مسلمان ہو کراستغفار کریں گے 'یا یہ کہ طواف کرتے وقت مشرکین غُفْر اَنَكَ رَبَّنَا غُفْر اَنَكَ کَهاکرتے تھے۔

<sup>(</sup>۳) یعنی وہ مشرکین اپنے آپ کو معجد حرام (خانہ کعبہ) کا متولی سجھتے تھے اور اس اعتبار سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور جس کو چاہتے نہ دیتے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی وہ معجد حرام میں آنے سے روکتے تھے۔ وراں حالیکہ وہ اس کے متولی ہی نہیں تھے' تک خگما (زبردسی) ہنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا' اس کے متولی تو متھی افراد ہی بن سے میں نہ کہ مشرک۔ علاوہ اذبی اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے' اس سے مراد فتح مکہ ہے جو مشرکین کے لیے عذاب الیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں جس عذاب کی نفی ہے' جو پنجبر کی موجود گی یا استعفار کرتے مرہ کے وجہ سے نہیں آنا' اس سے مراد عذاب استیصال اور ہلاکت کلی ہے۔ عبرت و سنجید کے طور پر چھوٹے موٹے موٹے موٹ سنجید کے طور پر چھوٹے موٹے موٹے مانی نہیں۔

<sup>(</sup>٣) مشركين جس طرح بيت الله كانگاطواف كرتے تھے 'اى طرح طواف كے دوران وہ انگليال منه ميں ڈال كر سيشيال اور ہاتھوں سے تالياں بجاتے۔اس كو بھى وہ عبادت اور نيكى تصور كرتے تھے 'جس طرح آج بھى جاہل صوفى مسجدوں اور آستانوں ميں رقص كرتے ' ڈھول پيتے اور دھماليں ڈالتے ہيں اور كھتے ہيں۔ يى ہمارى نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ كر ہم اپنے يار (الله) كو مناليں گے نعوفہ بالله مِن هذه و الْخُرافاتِ .

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَهُ وُ اِيُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُ وُلِيَصُنُّ وَاعَنُ سَبِيلِ اللهِ قَسَيُنْفِقُونَهَا شُوَّ تَكُونُ عَكَيْهِ وَحَسُرةً تَتُو يُغْلَنُونَ وْ وَالَّذِيْنَ كَفَنُواۤ إِلَى جَهَنَّ يُغْتَرُونَ ﴿

لِيَوْيُزَاللهُ الْغَبِيْكَ مِنَ الطّلِيّ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْكَ بَعْضُهُ عَلْ بَعْضِ فَيُزَكِّمَهُ جَمِينُعًا فَيَجْعَلَهُ وَنْ جَهَنْمُ الْوَلِّكَ هُوُ الْخَيْرُونَ ۞

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُولَانَ يَنْتَهُواْ يُغْمَرُ لَهُوْمَا قَدُسَلَفَ \* وَانَ يَغُودُواْ فَقَدُ مَضَتُ سُنَّكَ الْأَوْلِيْنَ ﴿

بلائک یہ کافرلوگ اپنی الوں کواس کئے خرچ کررہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں سویہ لوگ تو اپنی مالوں کو خرج کرتے ہی رہیں گے ، پھروہ مال ان کے حق میں باعث صرت ہو جائیں گے۔ پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دو ذرخ کی طرف جمع کیاجائے گا۔ (۳۱) اور کافر ناکہ اللہ تعالی ٹاپاک کو پاک سے الگ کر دے (۳) اور ناپاکوں کو ایک دو سرے سے ملا دے ، پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے پھر ان سب کو جہتم میں ڈال دے۔ الیے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ (۲۳) ایس آپ ان کافروں سے کھ دیجے آکہ اگر میہ لوگ باز آجائیں تو ان کے سارے گناہ ہو پہلے ہو ہے ہیں آ جائیں تو ان کے سارے گناہ ہو پہلے ہو ہے ہیں آ جائیں تو ان کے سارے گناہ ہو پہلے ہو ہے ہیں

(۱) جب قرایش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پنچ کھے تھے تو کچھ لوگ 'جن کے باپ ' بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے ' ابو سفیان اور جن کا اس جنگ میں مارے گئے تھے ' ابو سفیان اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا' ان کے پاس گئے اور ان سے استدعاکی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا شخت نقصان پہنچایا ہے اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اس قتم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے کے اس اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جنم ہوگا۔

(۲) یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل شقادت سے الگ کر دیا جائے گا' جیسا کہ فرمایا۔﴿ وَامْتَذَاؤُوا الْکَیْمَ الْکَیْمُونُ کَی (سور قیاست ۱۹۰۰)" الکیمُ میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے اور لام تعلیل کے مشرکوں اور نافرمانوں کو اکٹھا کر سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے اور لام تعلیل کے لیے ہے۔ یعنی کافرانلہ کے رائے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں' ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں گ تا کہ اس طریقے سے اللہ تعالی خبیث کو طیب سے 'کافر کو مومن سے اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کر دے۔ اس اعتبار سے آیت کے معنی ہوں گ' کفار کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گ' وہ تم سے لئیس گ اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گ تاکہ خبیث' طیب سے ممتاز ہو جائے۔ پھروہ خبیث کو ایک دو سرے کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گ تاکہ خبیث طیب سے ممتاز ہو جائے۔ پھروہ خبیث کو ایک دو سرے کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گ

سب معاف کر دیئے جائیں گے (۱) اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو (کفار) سابقین کے حق میں قانون نافذہوچکاہے۔(۳) (۳۸)

اور تم ان ہے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے۔ (۳) اور دین اللہ ہی کا ہوجائے '۳) پھر اگر یہ باز آ جا کیں تو اللہ تعالی ان اعمال کو خوب دیکھتاہے۔ (۵) (۳۹)

اور اگر روگردانی کریں (۲) تو بقین رکھیں کہ اللہ تعالی تمهارا کارساز ہے ' <sup>(2)</sup> وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھامددگار ہے۔ <sup>(۸)</sup> (۴۰) وَقَاتِلُوْهُ مُرَحَثَّى لَا تَكُوْنَ فِتُ نَهَ ۚ وَكَيُّوْنَ الدِّيْنُ كُلُهُ لِلهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوُا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ ﴿

وَإِنْ تَوَكُّوْا فَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهُ مَوْللكُمُ يْنِعْمَ الْمَوْلل وَيَعْمَ الْمَوْلل وَيَعْمَ الْمَوْلل وَيَعْمَ النَّكِمِينِهُ ﴿

- (٣) لیعنی اگر وہ اپنے کفرو عناد پر قائم رہے تو جلدیا بہ دریر عذاب اللی کے مورد بن کر رہیں گے۔
- (m) فتنہ سے مراد شرک ہے۔ یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو'جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے۔
  - (٣) لینی الله کی توحید کا پھریرا جار دانگ عالم میں لہرا جائے۔
- (۵) لیعنی تمهارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے' باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کردو' کیونکہ اس کو ظاہرو باطن ہر چیز کاعلم ہے۔
  - (۲) لیعنی اسلام قبول نه کریں اور اینے کفراور تمهاری مخالفت پر مصرر ہیں۔
    - (۷) لینی تمهارے دشمنوں پر تمهارا مدد گار اور تمهارا حامی و محافظ ہے۔
  - (۸) پس کامیاب بھی وہی ہو گاجس کامولی اللہ ہو' اور غالب بھی وہی ہو گاجس کامدر گار وہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) باز آجانے کا مطلب 'مسلمان ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی ہے "جس نے اسلام قبول کرکے نیکی کا راستہ اپنا لیا' اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی جو اس نے جاہیت میں کیے ہوں گے اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھو ڈی' اس سے اگلے پچھلے سب عملوں کا مؤاخذہ ہو گا۔" (صحیح بخاری 'کتاب استتابة الموتدین و صحیح مسلم - کتاب الإیمان' باب ھل یؤاخذ باعمال البجا ھلینة ) ایک اور حدیث میں ہے الإسلام نے بجب ما قبل کے گناہوں کو مٹاویتا ہے"۔

وَاعْلَمُواَ اَنْمَاعْنِهُ ثُمْ مِنْ شَكَمْ فَانَ بِلْهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُلْ لِ وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ التَّبِيلِ إِنْ كُنْتُوْ المَّنْتُو بِاللهِ وَمَا اَنْزُلْنَا عَلْ عَبْدِ مَا يَوْمُ النَّمْ قَالِ يَوْمَ الْتَعَى الْجَمْعِيْ وَاللهُ عَلْ كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ ﴿

جان لو کہ تم جس قتم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو (1) اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور بتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا (۲) اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس ون ا آبارا ہے ' (۳) جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا (۲) جس دن دو فوجیس بھڑ گئی تھیں۔ (۵) اللہ ہر چیز پر قادر ہے - (۲)

(۱) غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے 'کافروں پر لڑائی میں فتح و غلبہ حاصل ہونے کے بعد' حاصل ہو۔ پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھاکہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھر کر دیا جا تا' آسان سے آگ آتی اور اسے جلا کر جسم کر ڈالتی۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حال کر دیا گیا۔ اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ و خراج سے وصول ہو' اسے فَیٰء 'کما جا تا ہے۔ بھی غنیمت کو بھی فَیٰء نے تعبیر کر لیا جا تا ہے۔ میں غنیمت کو بھی فَیٰء نے تعبیر کر لیا جا تا ہے۔ مِنْ شَیء سے مراد جو پھے بھی ہو۔ لیعنی تصور اُن ہو یا زیادہ' قبیتی ہو یا معمولی' سب کو جمع کر کے اس کی تقیم حسب ضابطہ کی جائے گی۔ کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی چیز تقیم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مراد اللہ اور اس کی مارت نہیں ہے۔ کہ ہم چیز کااصل مالک دہی ہے اور حکم بھی اس کا چلا ہے۔ مراد اللہ اور اس کے بہدین سارے مال غنیمت کے پانچ جھے کرکے چار جھے تو ان مجاہدین میں تقیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں بھی پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو تین گنا حصہ ملے گا۔ پانچواں حصہ ' جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں بھی پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو تین گنا حصہ ملے گا۔ پانچواں حصہ ' جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا عربی میں خس کہتے ہم نہیں خس کے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ویل میں غرب کہتے ہم نہیں غرب کے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا

(اور آپ مٹھ ایک بعد اسے مفاد عامہ میں خرج کیا جائے گا) جیسا کہ خود آپ مٹھ ایک میں دھمہ مسلمانوں پر ہی خرج فرماتے تھے بلکہ آپ مٹھ ایک فرمایا بھی ہے۔ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيكُمْ (سنن النسائی، وصححه الألبانی فی صحیح النسائی / ۳۸۵۸ ومسند أحمد جلد ۵۰ ص-۱۳۹۱) یعنی «میراجو پانچوال حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح پر ہی خرج ہو آہے " دو مراحصہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے قرابت داروں کا کیر تیموں اور مسکینوں اور

(۳) اس نزول سے مراد فرشتوں کااور آیات اللی (معجزات وغیرہ) کانزول ہے جو بدر میں ہوا-

مسافروں کا-اور کہاجا تاہے کہ بیہ خمس حسب ضرورت خرچ کیاجائے گا-

<sup>(</sup>۳) بدر کی جنگ ۲/ ہجری ۱/ رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دن کو ہوم الفرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفرو شرک اطلاب

۵) لیعنی مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں۔

إِذْ اَنَ ثُوْرِ بِالْعُدُدُوةِ اللَّهُ لَيْ اَوْهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُوى وَ السَّرِكُ السَّفَلَ مِنْكُوْرُ لَوْتُواعَدُ ثَثُو الرَّفَتَلَفُتُونِي الْمِيعُولِا وَلَكِنْ لِيَقْضِى اللهُ آمُوا كَانَ مَفْعُولًا هُلِيهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِئَنَةٍ قَيْعُيْمَ مَنْ حَتَى عَنْ بَيِنَنَةٍ \* وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيْعُ عَلِيْمٌ ﴿

اِذْيُرِيْكَهُ وُاللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلاً وَلَوْ اَرَاكُهُ وُ كَيْبُرُ الْقَشِلْتُوْ وَلَتَنَازَعْتُو فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَكَمَ إِنَّهُ عَلِيْمُ يُوانِدَاتِ الصُّلُودِ ﴿

جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے تھا۔ (۲) اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناتم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے۔ (۳) لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہلاک ہو' دلیل پر (یعنی یقین جان کر) ہلاک ہو اور جو زندہ رہے' وہ بھی دلیل پر (حق بہان کر) ہلاک ہو اور جو زندہ رہے' وہ بھی دلیل پر (حق بہچان کر) زندہ رہے۔ (۴) بیشک اللہ بہت سننے والا خوب جانے والا خوب جانے والا خوب

جب کہ اللہ تعالی نے تخفے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی 'اگر ان کی زیادتی دکھا تا تو تم بردل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ تعالی نے بچالیا 'وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>ا) ونیا- دُنُوْ ہے ہے بمعنی قریب- مراد ہے وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قربیب تھا۔ قصویٰ کہتے ہیں دور کو- کافراس کنارے پر تھے جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا-

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابوسفیان رضافیہ، کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا اور جے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا'جب کہ بدر کامقام'جنگ ہوئی' بلندی پر تھا۔

<sup>(</sup>٣) لینی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دو سرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہو تا تو ممکن بلکہ یقین تھا کہ کوئی فریق لڑائی کے بغیری پیپائی اختیار کرلیتالیکن چو تکہ اس جنگ کا ہو نااللہ نے لکھ رکھاتھا' اس لیے ایسے اسباب پیدا کردیئے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دو سرے کے مقابل بغیر پیٹی وعدہ وعید کے 'صف آرا ہو جا کیں۔

<sup>(</sup>۴) یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا' باکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کرچکا ہے اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو کیونکہ اس پر بیہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گراہی اور باطل کا راستہے۔

<sup>(</sup>۵) الله تعالی نے نبی صلی الله علیه وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام

وَ إِذْ يُرِيَّكُمُوْهُمُ إِذِ الْتَقَيْتُمُ فِيَّ آمَيْنِكُمُّ قَلِيلًا قَيْقَ لِلْكُوُّ فِئَ آعَيْنِهِمْ لِيَقْضِى اللهُ آمُوًا كَانَ مَفْعُوْلًا \* وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأَمُوْرُ ﴿

يَايَّهُمَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوَّ إِذَالِيَتِيْ تُوْنِيَّةٌ فَالْتُبْتُوْا وَاذْكُرُوا الله كَشِّ يُوَالِّغَلَّكُمُ تُشْلِحُونَ ﴿

وَ اَطِيْعُوااللهَ وَرَسُوُلهُ وَلاَ تَنَازَعُوا اَمَّتَفَتْنُلُوا وَتَدْهَبَ رِیُحُکُمْ وَاصْبِرُواْ اِنَّ اللهُ مَعَ الطّبِدِیْنَ ﴿

جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے (ا) ماکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پنچادے ہو کرناہی تھا (ا) اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ (۴۳) اے ایمان والوا جب تم کی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو شاہت قدم رہو اور بھڑت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ (ا) (۴۵)

اور الله کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو' آپس میں اختلاف نہ کروورنہ بردل ہو جاؤگ اور تمهاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبروسہار رکھو' یقییٹا اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (۳۲)

کے سامنے بیان فرمائی 'جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے 'اگر اس کے بر عکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں بہت ہمتی پیدا ہونے اور باہمی اختلاف کا ندیشہ تھا۔ لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے بچالیا۔

(۱) تاکہ وہ کافر بھی تم سے خوف کھاکر پیچے نہ ہیں۔ پہلا واقعہ خواب کا تھا اور یہ دکھلانا عین قبال کے وقت تھا' جیسا کہ الفاظ قرآنی سے واضح ہے۔ تاہم یہ معاملہ ابتدا میں تھا۔ لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئ تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آتے تھے۔ جیسا کہ سور ہ آل عمران کی آیت سااسے معلوم ہو تا ہے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کثرت دیکھ کران کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے' جس سے ان کے اندر بردلی اور پست ہمتی پیا ہو' اس کے برعکس پہلے کم دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ لڑنے سے گریز نہ کریں۔

(۲) اسب کامقصد میر تھاکہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا' وہ پو را ہو جائے -اس لیے اس نے اسکے اسباب پیدا فرمادیئے -در میں میں این کی اور کی سے میں میں میں ایسان کے بیٹھی میں ازام کی جب میں اور اس کے اسکے اسباب پیدا فرمادیئے -

(۳) اب مسلمانوں کو لڑائی کے وہ آواب بتائے جارہے ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات ثبات قدمی اور استقلال ہے 'کیو نکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھرنا ممکن ہی نہیں ہے تاہم اس سے تحرف اور تحیر کی وہ دونوں صور تیں متثنی ہوں گی جن کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے۔ کیو نکہ بعض دفعہ ثبات قدمی کے لیے بھی تحرف یا تحیر ناگزیر ہو تا ہے۔ دوسری ہوایت یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں اور اللہ بھی کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کو تو باللہ کی امداد بر ہی رہے۔

(٣) تیسری بدایت الله اور رسول کی اطاعت کلابربات ہے ان نازک حالات میں الله اور رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ہر حالت میں الله اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ تاہم

وَلَا تَكُوْنُواْ كَالَّذِيْنَ خَرَجُواْ مِنْ دِيَارِهِمُ بَطُوًا وَ رِنَآ ءَ النَّاسِ وَيَصُنُّ وُنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ يِمَا يَعْمَدُونَ يُحِيُّظُ ۞

وَإِذْ ذَيْنَ لَهُوُ الشَّيُطُنُ اَعُمَالَهُوُ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُوْ الْيُوْمَعِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَالَّ لَكُوْ فَلَمَّنَا تَرَاءَتِ الْفِئْنِ نَكُصَ عَلَ عَقِيمَةِ وَقَالَ إِنِّ بَرَقَ أَثْنَاكُوْ إِنِّ أَذَى مَالاَتَوْنَ إِنَّ آخَافُ اللهُ وَاللهُ شَدِيْدُ الْفِقَالِ ﴿

ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے' (ا) جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والاہے۔ (۲۷)

جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انھیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھاکہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا 'میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہو نمیں تواپی ایر لیوں کے بل چیچے ہٹ گیا اور کنے لگا میں تو تم سے بری ہوں۔ میں وہ دکیھ رہے۔ ''' میں اللہ سے ڈر تا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ ''' میں اللہ سے ڈر تا ہوں "(۳) اور اللہ تعالی خت عذاب والا ہے۔ ''(۲)

میدان جنگ میں اس کی ایمیت دوچند ہو جاتی ہے اور اس موقع پر تھوڑی ہی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محردی کا باعث بن سکتی ہے۔ چوتھی ہدایت کہ آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو' اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور ہواا کھڑ جائے گ۔ اور پانچویں ہدایت کہ صبر کروا یعنی جنگ میں کتنی بھی شدت آجائے اور تمہیں کتنے بھی کھٹ مراحل سے گزرنا پڑے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا۔ "لوگوا دشمن سے مُرکرو کین جم کرلاو) آرزومت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کروا تاہم جب بھی وشمن سے لڑائی کا موقعہ پیدا ہو جائے تو صبر کرو (لیعن جم کرلاو) اور جان لوکہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے" (صحیح بہنجادی۔ کتاب المجھاد' بیاب کیان المنہی صلی المله علیہ وسلم إذا لم بیقات اُول المنہ المات کے اللہ اللہ وسلم إذا لم بیقات اُول المنہ المات کے سائے انسان کے سائے سے تنول المشمس)

- (۱) مشرکین مکہ' جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نگلے' تو بدے اتراتے اور فخروغرور کرتے ہوئے نگلے'مسلمانوں کواس کافرانہ شیوے ہے روکا گیاہے۔
- (۲) مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قلیلے بی بکربن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پنچائے 'چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بناکر آیا 'جو بی بکربن کنانہ کے ایک سردار تھے 'اور انہیں نہ صرف فتح وغلبہ کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورایقین دلایا۔ لیکن جب ملائکہ کی صورت میں امداد اللی اسے نظر آئی توایر بیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا۔
- (۳) اللہ کا خوف تو اس کے دل میں کیا ہونا تھا؟ تاہم اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہے۔ مشرکین ان کے مقابلے میں نہیں ٹھسر سکیں گے۔
  - (٣) ممکن ہے بیہ شیطان کے کلام کا حصہ ہو اور رہ بھی ممکن ہے کہ بیہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف ہے جملہ متانفہ ہو-

اِذْ يَغُوْلُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوْيِهِهُ مِّرَضٌ غَرِّ هَوُلُوْ دِيْنُهُمُّ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْرُ حَكِيْهُ ﴿

وَ لَوْتُزَى اِذْ يَتَوَقَى الّذِيْنَ كَفَهُوا الْهُلَمِكَةُ يَخْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَادْبُإِرَهُوْ وَذُوْقُوْاعَذَابَ الْجَدِيْقِ ⊙

> ذاِكَ بِمَاقَتَّامَتُ آبُهُ يُكُةُ وَاَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَامِلِلْخِينُدِ ﴿

جبکہ منافق کمہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلول میں روگ تھا <sup>(انک</sup>کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے <sup>(۲)</sup> جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلاشک و شبہ غلبے والا اور حکمت والاہے۔ <sup>(۲)</sup> (۴۶)

کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے منہ پر اور سریٹوں پر مار مارتے ہیں (اور کھتے ہیں) تم جلنے کاعذاب چکھو۔ (۳) (۵۰) یہ بسبب ان کامول کے جو تممارے ماتھوں نے پہلے ہی جھج رکھا ہے بیٹک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں۔ (۵)

- (۱) اس سے مرادیا تو وہ مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں انہیں شک تھا'یا اس سے مراد مشرکین ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ یہ میں رہنے والے یہودی مراد ہوں۔
- (۲) لیخی ان کی تعداد تو دیکھو اور سروسامان کا جو حال ہے 'وہ بھی ظاہر ہے۔ لیکن یہ مقابلہ کرنے چلے ہیں مشرکین مکہ سے 'جو تعداد میں بھی ان سے کمیں زیادہ ہیں اور ہر طرح کے سامان حرب اور وسائل سے مالا مال بھی۔ معلوم ہو تا ہے کہ ان کے دون نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ موٹی می بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اہل دنیا کو اہل ایمان کے عزم و ثبات کاکیا اندازہ ہو سکتا ہے جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہے 'جو غالب ہے لینی اینے پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ بے سارا نہیں چھوڑ تا اور حکیم بھی ہے اس کے ہر نعل میں حکمت بالغہ ہے جس کے ادراک سے انسانی عقلین قاصر ہیں۔
- (٣) بعض مفسرین نے اسے جنگ بدر میں قمل ہونے والے مشرکین کی بابت قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضائین ہے موری ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چروں پر تلواریں مارتے 'جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹے پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کی وہروں پر تلواریں مارتے۔ لیکن سے آیت عام ہے جو ہر کافرومشرک کو شامل ہے اور مطلب سے ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے مونموں اور پشتوں (یا دیروں لیعنی چو تروں) پر مارتے ہیں 'جس طرح سور ہ انعام میں بھی فرمایا گیا ہے: ﴿ وَالْمَلَيْكَةُ بُالِيسُطُوّ الْمَدِيُوعِ ﴾ (آیت- ۹۳)" فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں "اور بعض کے نزدیک فرشتوں کی سے مار قیامت والے دن جنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی اور داروغش جنم کے گا" تم طبخ کاعذاب چکھو"
- (۵) یہ ضرب و عذاب تمهارے اپنے کر تو توں کا متیجہ ہے 'ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ' بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قتم کے ظلم و جو رہے پاک ہے۔ صدیث قدی میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ اے میرے بندوا میں

كَدَانِ الْ فِرْعُونَ ۚ وَالَّذِيْنِ مِنْ قَبْلِهِمُ مُكَمِّ وَالْإِلَيْتِ اللهِ وَ لَكَمْ وُالِلْيَتِ اللهِ فَا خَدَانُهُ وَلَالِيْتِ اللهِ فَاخَدَاهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ذلك بِأَنَّ اللهَ لَمُ يَكُ مُغَيِّرًا لِعْمَةُ أَنْعُمَا عَلَى قَوْمِحَثَى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُ لِهُ مُؤَلِّرًا لِعْمَةً أَنْعُمَا عَلَى قَوْمِحَثَى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُ مِهُ وَكَالَ الله مَسويْعُ عَلِيْقُ ﴿

گدَاپُ الِ فِرْعَوْنُ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ كَذَّبُوْا بِالْنِتِ رَبِّهِحُوْنَا مُلَكُنْهُمُ يِذُنُوْبِهِمُ وَاَغْرَقُنَا الَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُوْ اظٰلِمِيْنَ ۞

إِنَّ شَرَّالِدٌ وَآتِ عِنْكَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُوْ لِانْوُمِنُونَ ۖ

مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے ' (المکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیالیس اللہ نے ان کے گناہوں کے ماعث انھیں پکڑلیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ (۵۲)

یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ایسانہیں کہ کی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی (۲) اور بیا کہ اللہ سننے والا جانے والا ہے۔ (۵۳)

مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلا ئیں۔ پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یہ سارے ظالم تھے۔ (۳۳)

تمام جانداروں ہے بدتر' اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر

نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تہمارے درمیان بھی حرام کیا ہے پس تم ایک دو سرے پر ظلم مت کرو- اے میرے بندو! یہ تہمارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شار کرکے رکھے ہوئے ہیں' پس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے 'اس پر اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے بر عکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے-(صحیح مسلم کتاب البر)باب تحریح المظلم)

(۱) دَأْبٌ کے معنی ہیں عادت- کاف تشبیہ کے لیے ہے- لیعنی ان مشرکین کی عادت یا حال 'اللہ کے پیغیبروں کے جھٹلانے میں 'اس طرح ہے جس طرح فرعون اور اس سے قبل دیگر مکذ بین کی عادت یا حال تھا-

(۲) اس کا مطلب سے ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعت کا راستہ اختیار کرکے اور اللہ تعالیٰ کے اوا مرو نواہی سے اعراض کرکے اپنے احوال واخلاق کو نمیں بدل لیتی 'اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نمیں فرما یا۔ دو سرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرمالیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب میں ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت اللی کا راستہ اختیار کے رہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت اللی کا راستہ اختیار

(٣) یہ ای بات کی تاکید ہے جو پہلے گزری' البتہ اس میں ہلاکت کی صورت کا اضافہ ہے کہ انہیں غرق کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے ان کو غرق کرکے ان پر ظلم نہیں کیا' بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔اللہ توکسی پر ظلم نہیں کر تا ﴿ وَمَالِدُكِكُ بِطَلِّدُهِ لِلْهِیدِیْكِ ﴾ (مم السجدة ٢٩٠)

ٱلَّذِيْنَ عٰهِدُتَّ مِنْهُمْ ثُوَّيَنَقُضُونَ عَهْدَهُمُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُوْرِكِيَتَّقُونَ ﴿

ٷٳڡٞٵػؿؙڡۜؿۜۿؙۿؙۄ۫ڣۣٵۼؖۯؙٮؚؚٷٙؿڗڎؚڽؚۺؗڡٞؽ۫ڂڵڣۿۏڷڡۜڰۿۄؙ ٮؽٞڰڒۘۄؙؽ؈

وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ فَتُومِ خِيَانَةً فَاثِيْدُ الْيَهِمُوعَلَى سَوَآءٍ \* إِنَّاللَهُ لَايُحِبُ الْعَآلِينِيُنَ ﴿

وَلِيَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواسَبَقُوا إِنَّهُمْ لِايُعْجِزُونَ ٠٠

وَ آعِدُ وَالَهُوْمِ مَّاالُهِ تَطَعُدُونِ ثُورَةٍ وَّمِنُ رِّياطِ الْخَيْلِ

کریں 'چھروہ ایمان نہ لائیں۔''(۵۵) جن سے آپ نے عمد و پیان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عمد و پیان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پر ہیز نہیں کرتے۔'')(۵۲)

یں جب بھی تو لڑائی میں ان پر غالب آجائے انہیں ایس مار مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں (<sup>(۱)</sup> ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ (۵۷)

اور اگر تخفی کسی قوم کی خیانت کاؤر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عمد نامہ توڑوے '''' اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پیند نہیں فرما تا۔'(۵۸)

کافریه خیال نه کریں که وه بھاگ نگلے-یقیناًوه عاجز نہیں کر کتے-(۵۹)

تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری

- (۱) شَرُّ النَّاسِ (لوگوں میں سب سے بدتر) کے بجائے انہیں شَرَّ الدَّوَاتِ کما گیا ہے۔ جو لغوی معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپایوں وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر اس کا استعمال چوپایوں کے لیے ہوتا ہے۔ گویا کافروں کا تعلق انسانوں سے بہ تر جانور بن گئے ہیں۔ انسانوں سے بہ تر جانور بن گئے ہیں۔
- (۲) سیر کافردں ہی کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ ہر ہار نقض عمد کاار تکاب کرتے ہیں اور اس کے عواقب سے ذرا نہیں ڈرتے۔ بعض لوگوں نے اس سے یمودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مراد لیا ہے 'جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیہ معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں گی۔
- (٣) شَرِّد بِهِمْ کامطلب ہے کہ ان کوالی مارمار کہ جس سے ان کے چھے' ان کے جما یتیوں اور ساتھیوں میں بھگلد ڑمچ جائے' حتیٰ کہ وہ آپ کی طرف اس اندیشے سے رخ ہی نہ کریں کہ کمیں ان کابھی وہی حشرنہ ہوجوان کے پھی رؤول کاہوا ہے۔
- (٣) خیانت سے مراو ہے معاہد قوم سے نقش عمد کا خطرہ- اور عکمیٰ سَوآی (برابری کی حالت میں) کا مطلب ہے کہ انہیں با قاعدہ مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں- تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں کوئی ایک فریق لاعلمی اور مغالطے میں نہ مارا جائے-
- (۵) لیعنی یہ نقض عبد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جے اللہ تعالی پند نہیں فرما آ۔ حضرت معاویہ رضائین، اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ جب معاہدے کی مرت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ رضائین، نے

تُوْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللهِ وَعَدُّ قَكُمُ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمُّ لاَتَعْلَمُوُنَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمُ وَكَالنُّفِقُوْ امِنْ شَّى ۚ فِي سَبِيْلِ الله يُوكَ النَّيْلُوْ وَانْتُو لانْظلَمُونَ ۞

ڡٙڶڽؙڿؘڹڂٛٷٳڸڵۺڵؿؚۏٵؘڿ۫ؾؘڿؙڵۿٵۅؘؾۜۅۜڴڵٛٷٙۘٳڶؿۏٳؖڰ ۿؙۅؘاڵؾڡ۪ؽۼؙٵڷػڸؽۄؙ۞

وَإِنْ يُرِيُدُوْاَلَ يَغْدُ مُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَالَّذِيُّ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهُ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

وَالْفَ بَيْنَ قُلْوُبِهِمْ لَوَانْفَقْتُ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا اللَّهُ تَ

کو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی (الکمہ اس سے تم اللہ کے اور اپنے وشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اور وں کو بھی ' جنہیں تم نہیں جانے ' اللہ انھیں خوب جان رہا ہے جو بچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا - (۱۹) اگر وہ صلح کی طرف جھیس تو تو بھی صلح کی طرف جھیس تو تو بھی صلح کی طرف جھکس تا اور اللہ پر بھروسہ رکھ' (۲) یقیناً وہ بہت سننے جانے والا ہے - (۱۱)

اگر وہ تجھ سے دغابازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تحقیم کافی ہے' ای نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔(۱۲)

ان کے دلول میں ماہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین

روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کردیں۔ مقصدیہ تھاکہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کرویا جائے۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رہی تھی، کے علم میں حضرت معاویہ رہی تھی، کی یہ تیاری آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر فرمایا اور ایک حدیث رسول بیان فرما کراسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس پر حضرت معاویہ حوالتی، نے اپنی فوجیس واپس بلالیں۔ (مسند أحصد جلد-۵) ص-ااا- أبو داود کتناب المجھاد، بباب فی الإمام یکون بینه وبین العدوع معد فیسسیر نحوہ (المبه)۔ ترمذی 'آبواب السیر، بباب ماجاء فی الغدر)

(۱) قُورَةً کی تغیر نبی صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے لیعنی تیراندازی (صحیح مسلم کتاب الإمارة) بباب فیضل الله علیہ وسلم سے ثابت ہے لیعنی تیراندازی (صحیح مسلم کتاب الإمارة) بباب فیضل اللہ میں میں بہت معافیق الموری نامی تران نامی تران کرانے میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں درائے تو اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ وسلم سے درائے تو اس میں بہت میں اللہ می

(۱) فُورَّ کی تغیرنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیعنی تیراندازی (صحیع مسلم کتاب الإمارة اباب فصل المرمی والعث علیه ودیگر کتب حدیث کیونکہ اس دور میں یہ بہت بڑا جنگی بتصیار اور نمایت اہم فن تھا 'جس طرح گھوڑے جنگ بتصیار اور نمایت اہم فن تھا 'جس طرح گھوڑے جنگ بتصیار اور نمایت اہم فن تھا 'جس گھوڑوں کی یہ جنگی اہمیت اور افادیت و ضرورت تھے 'جیسا کہ اس آیت سے بھی واضح ہے۔ لیکن اب تیراندازی اور گھوڑوں کی یہ جنگی ہمیت اور افادیت و ضرورت باقی نمیں رہی۔ اس لیے ﴿ وَ آعِدُ وَالَهُومُ اللهُ تَطَعُمُو ﴾ کے تحت آج کل کے جنگ ہتصیاروں (مثلاً میزا کیل' میزا کیل' بر اور جنگی جماز اور بحری جنگ کے لیے آبدوزیں وغیرہ) کی تیاری ضروری ہے۔ کے جنگ ہتصیاروں (مثلاً میزا کیل' مینا کیل کری جنگ کے لیے آبدوزیں وغیرہ) کی تیاری ضروری ہے۔ نمین اللہ یہ صلع ہو تو صلح کر لینے میں کوئی حرج نمیں۔ اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھو کہ اور فریب ہو 'تب بھی گھرانے کی ضرورت نمیں' اللہ پر بھروسہ رکھیں' بھینا اللہ و شمن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے گا' اور وہ آپ کو کافی ہے۔ لیکن صلح کی یہ اجازت ایسے حالات میں ہے جب مسلمان کرور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو۔ لیکن جب معالمہ اس کے برعکس ہو' مسلمان قوت و

بَيْنَ قُلُوْ بِهِمْ لَا لِلنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُ إِلَّهُ عَرِيْنُو كَلِيُو ﴿

يَايَهُا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

يَايَّهُ النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ

میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالٹا تو بھی ان کے ول آپس میں نہ ملا سکتا- یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے (۱) وہ غالب حکمتوں والا ہے-(۱۳۳) اے نبی! مجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں-(۱۲۲)

اے نبی! ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ <sup>(۳)</sup> اگر تم میں

وساکل میں ممتاز ہوں اور کافر کمزور اور ہزمیت خوردہ تو اس صورت میں صلح کے بجائے کافروں کی قوت و شوکت کو تَوْرُنَا صَرورى ٢- (سورة محمد-٣٥) ﴿ وَقَالِتِلُوهُ مُوحَتَّى لاَ تَكُونَ فِتُنَةٌ قَلَيُّونَ الدِّيْنِ كُلُهُ يِلْهِ ﴾ (الأنفال-٣٩) (۱) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے 'ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ بیر کہ نبی مائیکٹیل کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی' وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنین پر بیہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی' اسے محبت والفت میں تبدیل فرمادیا۔ پہلے وہ ایک دو سرے کے خون کے پیاسے تھے' اب ایک دو سرے کے جانثار بن گئے' پہلے ایک دو سرے کے دلی دشمن تھے' اب آپس میں رحیم و شفیق ہو گئے۔صدیوں برانی باہمی عداوتوں کو اس طرح ختم کر کے ' باہم یبار اور محبت بیدا کر دیٹا' بیہاللہ تعالیٰ کی خاص مہمانی اور اس کی قدرت و مشیت کی کار فرمائی تھی' ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کر دیئے جاتے تب بھی یہ گوہر مقصود حاصل نہ ہو یا اللہ تعالی نے اپنے اس احسان کا ذکر سور ہ آل عمران ۱۰۳۰ ﴿ إِذْ كُنْتُوْاغَدَاءً قَالَفَا بَيْنَ قُلُوٰبِكُفِرَ ﴾ میں بھی فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غنائم حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا "اے جماعت انصار! کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گراہ تھے' اللہ نے میرے ذریعے سے تہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔تم محتاج تھے' اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوش حال کر دیا اورتم ایک دو سرے سے الگ الگ تھے' اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا'' نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کتے ' انصار اس کے جواب میں کہی کہتے "اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ". "الله اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کمیں زیادہ ہیں"- (صحیح بخارى كتاب المغازى باب غزوة الطائف صحيح مسلم كتاب الزكوة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام)

(۲) تَخوِيضٌ کے معنی ہیں ترغیب میں مبالغہ کرنالیعنی خوب رغبت دلانا اور شوق پیدا کرنا- چنانچہ اس کے مطابق نبی صلی الله علیہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان فرہائے۔ جیسا کہ بدر کے موقع پر ، جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں آموجود ہوئے ، آپ سُلِّ اَلَیْنَ نے فرمایا ''الیی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ 'جس کی چوٹرائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے '' ایک صحابی عمیر بن عمام رہائی ہے کہا ۔ اس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے '' ایک صحابی عمیر بن اس پر نخ بح کما یعنی ''اس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے '' ایک صحابی قرمایا ''اس پر نخ بح کما یعنی

عِشْرُوُونَ صَبِرُوْنَ يَغْلِبُوا مِائْتَكِنِ ۚ وَانْ ثَبَّلُنْ مِنْكُوْ مِّانَةً يُغَلِّبُوَ الْفَامِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُاوا بِأَنَّهُمُ قَوْمُرُ لَا يَفْقَهُونَ ٠٠٠

ٱلنَّنَ خَقَفَ اللهُ عَنْكُوْ وَعَلِوَانَ فِيَكُوْضَعُفَا وَإِنَّ يَكُونُ مِّنْكُوْمِ انَهُ صَالِرَةٌ يَغْلِبُوا مِافَتَيُنِ ۚ وَانْ تَكُنُّ مِّنْكُوالْفُّ يَنْفِرُوَّا لَفَيْنِ بِإِذْ نِ اللهُوَ اللهُ مَعَ الضِيرِينَ ﴿

ٵڬٲڹڸڹ۪ٙؾٙٲڽؙؿڲؙۅؙؽڵٷٛٲۺؙۯؽڂؿٝؽؿؙۼڿؽڧۣٲڷ۠ۯڝؙ ؿؙڔؽؙڽؙۏؙؽؘۼٙۯڝؘٚٵڶڰؙؿؙؽٵٷٞڶؿۿؿؙؠۣؿؙۮٲڵڶۣۼۅؘڰٷڶڵۿ

عَزِيْزُحَكِيمُ

بیں بھی صبر کرنے والے ہوں گے، تو دو سو پر غالب رہیں گے۔ اور اگر تم میں ایک سو ہوں گے تو ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے (۱) اس واسطے کہ وہ ہے سمجھ لوگ ہیں۔(۱۵)

اچھااب اللہ تمہار ابوجھ ہلکا کرتا ہے 'وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے 'پس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سوپر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہول گے تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے "اللہ صبر کرنے والول کے ساتھ ہے۔" (۲۲)

نی کے ہاتھ میں قیدی نہیں جائیس جب تک کہ ملک میں اچھی خونریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور الله کا ارادہ آخرت کا ہے (<sup>۴)</sup> اور الله زور آور باحکمت ہے۔ (۲۷)

خوشی کا اظهار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ سُنگَیْنَ نے فرمایا "تم اس میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ سُنگیْنَ نے فرمایا "تم اس میں جانے والوں میں سے ہوگے"۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان تو ژ ڈالی اور کھجوریں نکال کر کھانے گئے ، پھر ہو بچیں ' ہاتھ سے پھینک دیں اور کہا۔ "ان کے کھانے تک میں زندہ رہاتویہ تو طویل زندگی ہوگی" پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت و نے تک میں اللہ عنہ (صحیح مسلم، کتاب الإمارة باب شبوت و نے گئے ، حتی کہ عوس شادت سے جمکنار ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ (صحیح مسلم، کتاب الإمارة باب شبوت المحنة للشه مید)

- (۱) یہ مسلمانوں کے لیے بثارت ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے الرنے والے بیس مجاہد دو سوپر اور سوایک ہزار پر غالب رہیں گے۔
- (۲) پچھلا تھم صحابہ رضی اللہ عنہم پر گراں گزرا کیونکہ اس کا مطلب تھا' ایک مسلمان دس کافروں کے لیے' ہیں دوسو کے لیے اور سوایک ہزار کے لیے کافی ہیں اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض اور اس سے گریز ناجائز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما کرایک اور دس کا تناسب کم کرکے ایک اور دو کا تناسب کر دیا (صحیح بخاری ' تفسیر سورۃ الانفال) اب اس تناسب پر جماد ضروری اور اس سے کم پر غیر ضروری ہے۔
  - (۳) یه کهه کر صبرو ثبات قدی کی اہمیت بیان فرمادی که الله کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کا اہتمام ضروری ہے۔
- (٣) جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ کفرواسلام کاچونکہ پہلامعرکہ تھا۔ اس کیے قیدیوں

ڷٷڒڮؿڮۺؚۜۺؘٵؠڶۼڛۘڹۜۜۊؘڮۺٙڴؙۄؙڣۣؽؗؗۿۜٵڂؘۮ۬ڗؙۄ عَذَاكِ عَظِيۡهُ ۞

فَكُوُّ المِمَّا غَنِهُ ثُوْ حَلَّلًا كَلِيْهَا \* وَالْعَثُوا اللهُ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيهُ وَاللهُ إِنَّ اللهَ

اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی (۱) تو ہو کچھ تم نے لیاہے اس بارے میں تنہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔(۲۸)

پس جو پچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے' خوب کھاؤ پیو (۲) اور اللہ سے ڈرتے رہو' یقیناً اللہ غفورور حیم ہے۔ (۲۹)

کے بارے میں کیا طرز عمل افقیار کیا جائے؟ ان کی بابت احکام پوری طرح واضح نہیں تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فید اس سرقیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کردیا جائے یا فدیہ لے کرچھو ڈدیا جائے؟ جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی۔ اس لیے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں۔ لیکن بعض دفعہ جواز و عدم جواز سے قطع نظر حالات و ظروف کے اعتبار سے زیادہ بمتر صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ بمتر صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ بمتر صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ سے عمل بازل ہوا۔ مشورے میں حضرت عمر ہوائیہ، وغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ کفر کی قوت و شوکت تو ڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے 'کیونکہ یہ گفراور کافروں کے سرغنے ہیں 'یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے۔ جبکہ حضرت ابو بکر ہوائٹی، وغیرہ کی رائے اس کے بر عکس یہ تھی کہ فدیہ لے کر انہیں کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے۔ جبکہ حضرت ابو بکر ہوائٹی، فی الائد علیہ و سلم نے بھی اس رائے کو پند فرمایا جس کے خلاف زیادہ ساز شعبی کر کی خلاف کیا ہے کہ اگر ملک میں کفر کا غلبہ جس کے کہ اس میہ تھی کہ فدیہ لے کر انہیں کہ اس وقت عرب میں کفر کا غلبہ تھا) تو کافروں کی خوں ریزی کر کے کفر کی قوت کو تو زنا ضروری ہے۔ اس تکتے کو نظر کہ اس وقت عرب میں کفر کا غلبہ ختم ہوگیا تو تو گویا' زیادہ بمتر صورت کو چھوڑ کر کم تر صورت کو اختیار کیا ہے جو تمہاری غلطی ہے۔ بعد میں جب کفر کا غلبہ ختم ہوگیا تو تیدیوں کے سازی جو تر کر کم تر صورت کو اختیار کیا ہے۔ تو قتی کو اختیار کیا ہے۔ تو قتی کو اختیار کیا ہے۔ نو قال تو خوف کے مطابق کو گورٹ کی ہورے کر چھوڑ دے یا مسلمان قیدیوں کے ساختی جادلہ کر لے اور چاہے تو ان کو غلام بنا لے' حالات و ظروف کے مطابق کو گورٹ کو ان کو غلام بنا کے' حالات و ظروف کے مطابق کو گورٹ کی حورت اختیار کیا جائز ہے۔

(۱) اس میں مضرین کا اختلاف ہے کہ بیہ لکھی ہوئی بات کیا تھی؟ بعض نے کہا کہ اس سے مال غنیمت کی صلت مراد ہے بعنی چو نکہ بیہ نوشتہ تقدیر تھا کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا 'اس لیے تم نے فدید لے کرایک جائز کام ہی کیا ہے - اگر ایسا نہ ہو آتو فدید لینے کی وجہ سے تہمیں عذاب عظیم پنچتا۔ بعض نے اہل بدر کی مغفرت اس سے مرادل ہے 'بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی کوعذاب میں مانع ہونا مرادلیا ہے وغیرہ - (تفصیل کے لیے دیکھئے فتح القدیر)

(۲) اس میں مال غنیمت کی حلت و پاکیزگی کو بیان کر کے فدید کاجوا ذبیان فرما دیا گیا۔ جس سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ " لکھی ہوئی بات" سے مراد شاید کی حلت غنائم ہے۔

ؘۣؽؘٳؿؙٵڵؿؖؿ۠ٷٛڷؚؽؽ۬؋ٛٙڷؽؽؽؙۮؙۄ۫ؾٵڵٛڬٮؙۯێڵ؈ٛڲۼڵڔٵڵڎؙ؋ٛ ڰڷؙٷڲؙۄڂٞؿڒٵؿۼٛؾؚػؙۄڂؽڒٳڝٚٵۧڵڿؘۮؘڝ۫ڬڶۄۛۅؘؾڣ۫ۿڷڴۄٝۅؘڶڶۿۼۘڡؙۅٛۯ تٙڿڣؙۄٛ

وَإِنْ يُرِيدُو الْمِيَانَتَكَ فَقَدُ خَالُوا اللهَ مِنْ قَبُلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُوْ وَاللهُ عِلْوُجُكِكُوْ ﴿

اے نی اپنے ہاتھ تلے کے قدیوں سے کمہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا<sup>(۱)</sup> تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا<sup>(1)</sup> اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اللہ بخشے والا مہربان ہے ہی۔(2)

اوراگروہ تھے ہے خیانت کاخیال کریں گے توبہ تواس سے پہلے خوداللہ کی خیانت کر چکے ہیں آخراس نے انہیں گر فقار کرادیا'''') اوراللہ علم و حکمت والا ہے-(ا)

جو لوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جماد کیا (می) اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی (می) سے سب آپس میں ایک دو سرے کے رفتی ہیں (اللہ) اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ججرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ججرت نہ کریں۔ (ک) ہاں اگر وہ تم سے دین جب تک کہ وہ ججرت نہ کریں۔ (ک) ہاں اگر وہ تم سے دین

<sup>(</sup>l) لیعنی ایمان و اسلام لانے کی نیت اور اسے قبول کرنے کا جذبہ۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے 'اس سے بمتر تہمیں اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے بعد عطا فرما دے گا- چنانچہ ایساہی ہوا ' حضرت عباس معالیٰ وغیرہ جو ان قبر پول میں تھے 'مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد اللہ نے انہیں دنیوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا۔

<sup>(</sup>٣) لینی زبان سے تواظمار اسلام کردیں لیکن مقصد دھوکہ دینا ہو' تواس سے قبل انہوں نے کفرو شرک کاار تکاب کر کے کیا حاصل کیا؟ یمی کہ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے' اس لیے آئندہ بھی اگر وہ شرک کے راہتے پر قائم رہے تواس سے مزید ذلت و رسوائی کے سواانہیں پچھے اور حاصل نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>٧) يه صحابه مهاجرين كهلاتي بين جو نضيلت مين صحابه مين اول نمبر بين -

<sup>(</sup>۵) یه انسار کملاتے ہیں۔ یه فضیلت میں دو سرے نمبر پر ہیں۔

<sup>(</sup>۱) لینی ایک دو سرے کے حمایتی اور مددگار ہیں اور بعض نے کہاہے کہ ایک وو سرے کے وارث ہیں- جیسا کہ ججرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مهاجر اور ایک ایک انصاری کے در میان رشتہ ُ اخوت قائم فرما دیا تھا حتی کہ وہ ایک دو سرے کے وارث بھی بنتے تھے (بعد میں وراثت کا حکم مفسوخ ہو گیا)

<sup>(2)</sup> یہ صحابہ کی تبیری فتم ہے جومها جرین و انصار کے علاوہ ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں

تَعَمَّلُونَ بَصِيْرُ ﴿

ۅؘٲڷڒۣؠڹۘػڡؘؙۯؙۏٲؠۼڞ۠ۿؙۄؙٲۅ۫ڸؽۜٲءٛؠۼڝٟٝٵؚڷڵؿؘڤۼڷۊؙڡؙؗؗٛؾؙڴؙ؈ٛڣۛؾٮۜؾ۠ٚڣ ٲڵۯڞۣۅؘڣٙٮٵڎٛڮؠڋڗٛ۞

وَالَّذِيْنَ امَنُوُّا وَهَاجُوُّوا وَجُهَدُّوْ اِيْ سَيِمْيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوَا وَنَصَرُوَّا اُولِلِكَ هُوُّالْمُؤْمِنُُونَ حَقَّا اللهُوُّ مَّخْفِرَةٌ وَيَوْثُنَّ كِيْدُ ۞

ۅؘٵؾٚڹۣؾؘٵڡؙڹٛۉٳڡؚؽؘٵؠۼٮؙۅؘۿٵڿۯؙۊٳڿۿڽؙۉٳڡػڬڎؙۊٚٵؙۘۮڵؠٟڬ ڡؚٮؙڴۊٝۊڶۉڷۅٳٳڷۯڎػٳؠۼڞؙۿۄٞٳۊڵؠؠۼۻۣؿٙڲؾٝڛٳڵڷۊ ٳػٳڶڡڮڴؿٷۼؿٷؠؿۄ۫ڞ

کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے ' (ا) سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عمدو پیان ہے ' (۲) تم جو چھ کر رہے ہواللہ خوب دیکھتا ہے۔ (۲۲)

کافر آپس میں ایک دو سرے کے رفیق ہیں' اگر تم نے الیا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہو گا اور زبردست فساد ہوجائے گا۔ (۲۳)

جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی۔ یمی لوگ سیچ مومن ہیں' ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ (۳۳)

اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تممارے ساتھ ہو کر جماد کیا۔ پس سے لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں (۱۵) اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض بعض

میں مقیم رہے-اس لیے فرمایا کہ تمہاری حمایت یا وراثت کے وہ مستحق نہیں۔

- (۱) مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آجائے تو پھران کی مدد کرنا ضروری ہے۔
- (۲) ہاں اگر وہ تم سے الی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے تو پھران مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں 'معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔
- (٣) لینی جس طرح کافرایک دو سرے کے دوست اور حمایتی ہیں ای طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دو سرے کی حمایت اور کافروں سے عدم موالات نہ کی 'تو پھر پڑا فتنہ اور فساد ہو گا۔ اور دہ یہ کہ مومن اور کافرک باہمی اختلاط اور محبت و موالات سے دین کے معاملے میں اشباہ اور مداہت پیدا ہوگی۔ بعض نے ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا يَبْعَضُ ﴾ سے 'وارث ہونا مراد لیا ہے۔ لینی کافر ایک دو سرے کے وارث ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی کافر کا اور کافر کی مسلمان کا وارث ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی کافر کا اور کافر کی مسلمان کا وارث نہیں ہے۔ جیسا کہ احادیث میں اسے وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر تم وراثت میں کفروایمان کو نظرانداز کرکے محض قرابت کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔
- (۴) یہ مهاجرین و انصار کے اننی دو گروہوں کا تذکرہ ہے' جو پہلے بھی گزرا ہے۔ یہاں دوبارہ ان کاذکران کی فضیلت کے سلسلے میں ہے۔ جب کہ پہلے ان کاذکر آپس میں ایک دو سرے کی حمایت و نصرت کا وجوب بیان کرنے کے لیے تھا۔
- (۵) یہ ایک چوتھ گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت میں پہلے دو گروہوں کے بعد اور تیسرے گروہ سے ' (جنهوں نے ججرت

سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے تھم میں' (ا) بیشک اللہ تعالیٰ ہرچیز کاجاننے والاہے- (۷۵)

مور کو تو بدیدنی ہے اور اس میں ایک سوائنٹیں آئیٹی اور سولہ رکوع ہیں۔

الله اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے۔ (۲) ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عمدویان کیا تھا۔(۱)

پس (اے مشرکو!) تم ملک میں چار مینے تک تو چل پھر لو' <sup>(۳)</sup> جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو'

بَرَآءُةَ ثِينَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الَّذِينَ عَهَدُ ثَمْ فِينَ الْشُرِكِينَ ٥

فَيسْيُحُوا فِي الْأَرْضِ ٱرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّلُوْغَيْرُ مُغِجْزِي اللَّهِ

## نہیں کی تھی') پہلے ہے۔

(۱) اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصہ دار بنتے تھے'اس آیت ہے اس کو منسوخ کر دیا گیااب وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے-اللہ کی کتاب یا اللہ کے حکم سے مرادیہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل حکم کیی تھا۔لیکن اخوت کی بنیاد پر صرف عارضی طور پر ایک دو سرے کا وارث بنا دیا گیا تھا'جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہو گیااور اصل حکم نافذ کر دیا گیا۔

الم وجہ شمیہ: اس کے مفرین نے متعدد نام ذکر کے ہیں لیکن ذیادہ مشہور دو ہیں- ایک توبہ 'اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبل ہونے کا ذکر ہے- دو سرا نام براء ت ہے- اس لیے کہ اس میں مشرکین سے براء ت کا اعلان عام ہے- یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ درج نہیں ہے- اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفییر میں درج ہیں- لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی کیسانیت پائی جاتی ہے 'یہ سورت گویا سورہ انفال کا تتمہ یا بقیہ ہے- یہ سات بڑی سورتوں میں ساتویں بڑی سورت کو اس کے جنہیں سمیع طوال کما جاتا ہے۔

(۲) فقح مکہ کے بعد ۹ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرصدیق بھائی، 'حضرت علی مضائیہ، اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا ناکہ وہ کے میں ان کاعام اعلان کردیں-انہوں نے آپ سائیلیہ، کے فرمان کے مطابق اعلان کردیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کاعوال طواف نہیں کرے گا' بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے جج کی ہی اجازت نہیں ہوگی- رصحیح بنجاری کتاب المصلاة 'باب ما یستومن العورة مسلم کتاب المصدة 'باب ما یستومن العورة مسلم کتاب المصدة کا بیاب ما یستومن العورة مسلم کتاب المحدیات المسرف

(٣) یہ اعلان براءت ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر مؤتت معاہدہ تھایا چار میینے سے کم کا تھایا جن سے چار میپنے سے زیادہ ایک خاص مت تک تھالیکن ان کی طرف سے عمد کی پاسداری کا اہتمام نہیں تھا-ان سب کو چار میپنے کمہ میں

وَ إَنَّ اللَّهُ مُغُرِى الْكَلْفِي أَنَّ ﴿

وَاذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْرُكَّابُرِ اَنَّ اللهَ مَرِثَىُّ مِنَ النُّشُرِكِينَ هُوَ رَسُولُهُ ۚ قَانُ تُبْدُهُ فَهُوَ حَيْرٌ لَكُوُّ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعْلُمُوا اللَّهُ عَنْدُمُ غِيزِى اللهِ وَمَشِيْرِ الذِيْنِ كَمَّهُ وُالِعِذَابِ الِيُهِ ﴿

إِلَّا الَّذِيْنَ عَهَدُ تَثُومِنَ الْمُشْرِكِيْنَ تُقَرِّلُونَيُقُصُوكُوْ شَيُّاوَلُوْ يُطَاهِرُ وَاعَلَيْكُوْ اَحَدًا فَاتَبُو ۤ اللَّهِهُ عَهْدَهُمُ إِلَّى مُثَرِّقِهُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُثَقِّيْنِ ۞

اور سے (بھی یاد رہے) کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ( $\mathbf{r}$ )

الله اور اس كے رسول كى طرف سے لوگوں كو بڑے ج كے ون (اللہ مشركوں سے بيزار ہے ' اور اس كا رسول بھى ' اگر اب بھى تم توبہ كر لو تو تمہارے حق ميں بهترہے ' اور اگر تم روگر دانى كرو تو جان لوكہ تم الله كو ہرا نہيں سكتے۔ اور كافروں كو دكھ كى ماركى خبر پہنچا د ہے ۔ (س)

بجزان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکاہے اور انہوں نے تمہیں ذراسا بھی نقصان نہیں پہنچایا نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو' (۳) اللہ تعالی پر ہیز گاروں کو دوست رکھتاہے۔ (۸)

رہنے کی اجازت دے دی گئی- اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی ' بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہو گا کہ وہ چار مہینے کے بعد جزیر ہ عرب سے نکل جائیں' اگر دونوں صورتوں میں سے وہ کوئی بھی افتیار نہیں کریں گے تو وہ حربی کافر شار ہوں گے 'جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا ناکہ جزیر ہ عرب کفرو شرک کی تاریکوں سے صاف ہو جائے۔

(۱) یعنی بیہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ فی الحال تمہارے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھلائی اور خیر خوابی ہے ناکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے 'وہ مسلمان ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت اللہ کی جو تقدیر و مشیت ہے 'اسے تم ٹال نہیں سکتے اور اللہ کی طرف سے مسلط ذات و رسوائی سے تم بی سکتے۔

(۲) تصحیحین (بخاری و مسلم) اور دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یوم ج اکبر سے مراد یوم النحر (۱۰/ ذوالحجہ) کا دن ہے (ترمذی نصب ۱۹۵۰) بخداری نصب ۱۹۵۰ مسلم نصب ۱۹۵۰ اس دن منی میں اعلان براءت سایا گیا۔ ۱۰/ ذوالحجہ کو ج اکبر کا دن اس کیے کما گیا کہ اس دن ج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادائے جاتے ہیں۔ اور عوام عمرے کو ج اصغر کما کرتے تھے۔ اس کیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے ج کو ج اکبر کما گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو ج جعہ والے دن آئے 'وہ ج اکبر کم بی ج ہے۔ اس کیے عمرے سے ممتاز کرنے ہے گیا ج کو ج اکبر کما گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو ج جعہ والے دن آئے 'وہ ج اکبر ہے کہ ہے۔

(m) یہ مشرکین کی چوتھی قتم ہے۔ان سے جتنی مہت کامعاہدہ تھا'اس مہت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی'

فَإِذَا الْمُلَكَةُ الْأَلْتُهُولِ الْحُوْمُوافَتُلُوا الْمُثَمِّرِ كِينَ حَيْثُ وَجَدُ ثُنُوهُمُ وَخُذُ وَهُمُ وَاحْمُدُوهُمُ وَاقْتُدُاوُا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَلًا فَإِنْ تَأْبُوا وَإَقَامُوا الصّلوةَ وَ الْوُرُ الزَّكُولَةَ فَغَلُوا سِبْيَلَهُمْ إِنَّ الله خَفُوزُ تَتَحِيْدُ ﴿

پھر حرمت والے مہینوں (ا) کے گزرتے ہی مشرکوں کو جمال پاؤ قتل کرہ (<sup>(1)</sup>) ان کا محاصرہ کر اور ان کی آئر وہ ان کی آئر وہ لوہ ران کی آگ میں جا بیٹھو' (<sup>(1)</sup>) ہاں اگر وہ تو بہ کرلیں اور نماز کے پابند ہو جا کیں اور زکو ۃ ادا کرنے لگیس تو تم ان کی راہیں چھو ژدو۔ <sup>(۵)</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہران ہے۔ (۵)

کیونکہ انہوں نے معاہرے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی 'اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔

- (۱) ان حرمت والے میں ایسینوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی چار مینے میں جو حرمت والے میں۔ یعنی رجب ' ذوالقعدہ ' ذوالحجہ اور محرم۔ اور اعلان براء ت ۱۰/ ذوالحجہ کو کیا گیا۔ اس اعتبار سے گویا اعلان کے بعد پچیاس دن کی مسلت انہیں دی گئی۔ کیونکہ حرمت والے میپنوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دے وی گئی۔ لیکن امام ابن کشرنے کما ہے کہ یمال اَشْهُر حُرُمْ سے مراد وہ حرمت والے میپنے نہیں ہیں بلکہ ۱ ذوالحجہ سے لے کر ۱۰ ربیج الثانی تک کے چار میپنے مراد ہیں۔ انہیں اَشْهُر حُرُمْ اس لیے کما گیا ہے کہ اعلان براء ت کی روسے ان چار میپنوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کی اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ اعلان براء ت کی روسے یہ تادیل مناسب معلوم ہوتی ہے ' واللہ اُعلم بالصواب۔
- (۲) بعض مفسرین نے اس تھم کو عام رکھا ہے بعنی حل یا حرم میں 'جہاں بھی پاؤ' قبل کرو۔ اور بعض مفسرین نے ﴿ وَلَا تَقُلِیکُو مُدَّے عِنْدَالْمُسَمِّجِدِ الْمُورَامِ حَتَّى يُقُولُو كُورُ فَيْدُ وَلَا تَقُلِیکُو مُدَّے وَالْبَقَو آ -۱۹) مجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو! یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں' اگر وہ لڑیں تو پھر تنہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے' اس آیت سے شخصیص کی ہے اور صرف حدود حرم سے باہر حل میں قبل کرنے کی اجازت دی ہے۔ (ابن کشر)
  - (۳) لعنی انهیں قیدی بنالویا قتل کردو-
- (۴) یعنی اس بات پر اکتفا نه کرو که وه تنهیس کهیں ملیں تو تم کار روائی کرو- بلکه جمال جمال ان کے حصار 'قلعے اور پناہ گاہیں ہیں' وہاں وہاں ان کی گھات میں رہو- حتی که تمهاری اجازت کے بغیران کے لیے نقل و حرکت ممکن نه رہے-
- (۵) یعنی کوئی کارروائی ان کے ظاف نہ کی جائے 'کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ گویا قبول اسلام کے بعد اقامت صلوٰ ق اور ادائے ذکو ق کا اہتمام ضروری ہے' اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح حضرت ابو بمرصداتی بواٹی نے مانعین ذکو ق کے خلاف 'اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے جماد کیا۔ اور فرمایا وَاللهِ لِأَقَاتِلُنَّ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الصّلوٰة والزَّ کاۃ (متفق علیه 'بصواله مشکلوۃ کتاب الزکلوۃ 'فصل

وَإِنَّ اَحَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُوْ حَتَّى يَنْمَعَ كَلَّمِ اللَّهِ تُثَوَّا بُلِفْهُ مَامْنَهُ لالِكَ بِالنَّهُوْ قَوْمٌ لَايَعْلَمُونَ ۚ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهُنَّ عِنْدَاللهِ وَعِنْدَرَسُولِهُ إِلَّا الَّذِيْنَ عَهَدُ تُتُوعِنُدَ الْسَّحِيدِ الْخَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُوفَا سُتَقِيْهُ وَالْفُحْرُ إِنَّ اللهُ يُعِبُّ الْمُتَقِينَ ﴾

كَيْفَ وَإِنْ يَنْظُهُرُواْ عَلَيْكُو لَا يَوْتُبُواْ فِيْكُوْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُوْ نَكُوْ بِأَفْوَا هِيهِ وُ وَتَأَبِى تُكُونُهُمُ ۚ وَالَّــَ تَلَكُمُ

اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یمال تک کہ وہ کلام اللہ من لے پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچادے۔ (۱) میہ اس لیے کہ میہ لوگ بے علم ہیں۔ (۲)

مشرکوں کے لئے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیان مسجد حرام کے پاس کیا ہے' (۳) جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو' اللہ تعالی متقیوں سے محبت رکھتاہے۔ (۳)

ان کے وعدوں کاکیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہوجائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عمدو پیان کا ان اپنی

ف المث) ''الله کی قتم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گاجو نماز اور زکو ۃ کے درمیان فرق کریں گے۔'' یعنی نماز تو پڑھیں لیکن زکو ۃ ادا کرنے سے گریز کریں۔

(۱) اس آیت میں نہ کورہ حملی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو لیعنی اسے اپنی حفظ و امان میں رکھو ناکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کرسکے۔ اور ناکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کے توفیق مل جائے۔ لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے اسلام کے توفیق مل جائے۔ لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہو تا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ مطلب سے ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے 'جب تک وہ اپنے مشقر تک بخیریت واپس نہیں پہنچ جاتا' اس کی جان کی حفاظت تماری ذمہ داری ہے۔

(۲) لیعنی بناہ کے طلب گاروں کو بناہ کی رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ بیہ بے علم لوگ ہیں۔ ممکن ہے اللہ اور رسول کی باتیں ان کے علم میں آئیں اور مسلمانوں کا اخلاق و کردار وہ دیکھیں تو اسلام کی حقانیت و صدافت کے وہ قائل ہو بائیں اور اسلام قبول کرکے آخرت کے عذاب سے رکھ جائیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافرامان طلب کرکے مدینہ آتے جاتے رہے تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے مشاہدے سے اسلام کے سمجھنے میں بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔

- (m) بیاستفهام نفی کے لیے ہے 'لینی جن مشرکین سے تمہار امعاہدہ ہے 'ان کے علاوہ اب کس سے معاہدہ باقی نہیں رہاہے۔
  - (٣) لیعنی عهد کی پاسداری' الله کے ہاں بہت پہندیدہ امرہے- اس لیے معاملے میں احتیاط ضروری ہے-

<sup>(</sup>۵) کیف کیوربطور ٹاکید ' نفی کے لیے ہے۔ اِن کے معنی قرابت (رشتہ داری) اور ذِمَّة کے معنی عمد کے ہیں۔ یعنی ان

فلِيقُونَ 💍

إِشْ تَرَوُّا بِٱلِيَّ اللهِ ثَمَنَا قِلِيُلاَّ فَصَدُّوُا عَنْ سَبِيلِهِ \* إِنَّهُمُّ سَاءَمًا كَانُوُّا يَعْمَلُونَ ۞

> لاَيْرِقْبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلاَذِمَّةٌ وَالْوَلِيكَ هُدُ الْمُعْتَكُونَ ⊕

فَإِنْ تَأَبُّوا وَأَقَامُوا الصَّلْوَةَ وَالتَّوُّ الرَّكُوةَ فَإِخْوَا نُكُوُّ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْالِمِتِ لِقَوْمِرَيَّعُكُمُوْنَ ﴿

زبانوں سے تو تہمیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں ہے اکثر تو فاسق ہیں۔(۸)
انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر چے دیا اور اس کی راہ سے رو کا۔بہت براہے جو یہ کر رہے ہیں۔(۹)
میر تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عمد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے ' یہ ہیں ہی حد سے گزرنے دالے۔(۱)

اب بھی اگریہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکو ق دیتے رہیں' تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔''' ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آئیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔(۱۱)

مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار' جب کہ ان کا بیہ حال ہے کہ اگر بیہ تم پر غالب آجا کیں تو سمی قرابت اور عمد کاپاس نہیں کریں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک پہلا کیف مشرکین کے لیے ہے اور دو سرے سے یہودی مراد ہیں' کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیت پر پچ دیتے ہیں۔ اور بیہ وطیرہ یہودیوں ہی کا رہاہے۔

- (۱) بار بار وضاحت سے مقصود مشرکین اور یہود کی اسلام دشنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو ہے۔ نقاب کرنا ہے۔
- (۲) نماز' توحید و رسالت کے اقرار کے بعد' اسلام کاسب سے اہم رکن ہے جو اللہ کا حق ہے' اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس میں دست بستہ قیام ہے' رکوع و تجود ہے' دعاو مناجات ہے' اللہ کی عظمت و جلالت کا اور اپنی عابی پہلو ہیں۔ اس میں دست بستہ قیام ہے' رکوع و تجود ہے' دعاو مناجات ہے۔ اللہ کی عظمت و جلالت کا اور اپنی عبر دوسرا اہم فریضہ زکو ہے ہے ماص ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ زکو ہے ہے محاص ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ زکو ہے ہے۔ جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شائل ہیں۔ ذکو ہ سے محاشرے کے اور زکو ہ سینے والے کے قبیلے کے ضرورت مند' مفلس و ناوار اور معذور و محتاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ای لیے صدیث میں بھی شمادت کے بعد ان ہی دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فربایا '' بجھے تھم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فربایا '' بجھے تھم دیا گیا ہے۔ میں لوگوں سے جنگ کروں' یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محدر صلی اللہ علیہ و سلم) اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کریں اور ذکو ہ دیں ' صحیح بہاری۔ کتاب الإیسمان باب فیان تابوا واقع اموا المصلوۃ' مسلم' کتاب الإیسمان' باب الاًمر بقتال المناس ........ حضرت عبداللہ بن مسعود حق تھیں۔ اس کی نماز بھی نہیں ''۔ ومن لم پیزگ فلاد کا مدان کے دان کی نماز بھی نہیں ''۔ ومن لم پیزگ فلادہ نواز کا فرادہ کوری ' میں کہ نائد کی نماز بھی نہیں''۔ ومن لم پیزگ فلادہ نواز کا فرادہ کوری ' کسل کی نماز بھی نہیں'۔ ومن لم پیزگ فلادہ نواز کا فرادہ کوری ' کسل کی نماز بھی نہیں''۔

وَإِنْ نَكَوْلَا اَيْمَانَهُ مُ مِنْ بَعُنِ عَهْدِهِمُ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمُ فَقَاتِلُوا آبِتَهَ الْكُفْرُ إِنْهُمُ لِآ اَيْمَانَ لَهُمُ لَعَلَمُ مُ يَنْتَهُونَ ﴿

اَلاَتُعَالِتِكُونَ قُومًا نَّكَتُوْاَ آيِمُا نَهُوُ وَهَمُوُا بِإِخْرَاجِ الرِّسُولِ وَهُوْبَدَءُ وَكُوْاَوَلَ مَرَّةٍ

ٱتَّغْشُوْنَهُمُّ عَاللهُ ٱحَيُّ ٱنُ تَغْشُوْهُ إِنْ كُنْتُوْمُوْمِنِيْنَ @

قَالِتُوْهُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِ يَكُمْ وَيُغُونِهِمُ وَيَنْفُعُرُكُوعَلَيْمُ

اگریہ لوگ عہد دیبیان کے بعد بھی اپنی قسموں کو تو ژدیں اور تمهارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفرسے بھڑ جاؤ-ان کی قشمیں (الکموئی چیز نہیں' ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آجا کیں۔(۱۲)

تم ان لوگوں کی سرکونی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوت<sup>(\*)</sup> جنہوں نے اپنی قسموں کو تو ڑ دیا اور پیٹمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں <sup>(\*)</sup> اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے۔ <sup>(\*)</sup> کیاتم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستق ہے کہ تم اس کاڈر رکھو بشرطیکہ تم ایمان والے ہو۔ (\*)

ان سے تم جنگ کرو اللہ تعالی انہیں تمہارے ہاتھوں

(۱) أينمان، يَمِينُ كى جَمّع ہے 'جس كے معنی قتم كے ہيں۔ ائمہ 'امام كى جَمّع ہے۔ مراد پيشوا اور ليڈر ہيں۔ مطلب يہ ہے كہ اگر يہ لوگ عمد تو ژويں 'اور دين ہيں طعن كريں 'و ظاہرى طور پر يہ قسيس بھى كھائيں تو ان كى قسموں كاكو كى اعتبار السيں۔ كفرك ان پيشواؤل سے لڑائى كرو۔ ممكن ہے اس طرح اپنے كفرسے يہ باز آجائيں۔ اس سے احناف نے استدلال كيا ہے كہ ذمى (اسلامى مملکت ميں رہائش پذير غير مسلم) اگر نقض عمد نہيں كرا۔ البتہ دين اسلام ميں طعن كرتا ہے تو است قتل نہيں كيا جائے گا۔ كيونكہ قرآن نے اس سے قتال كے ليے دو چيزيں ذكر كى ہيں 'اس ليے جب تك دونوں اسے قبل كے ليے دو چيزيں ذكر كى ہيں 'اس ليے جب تك دونوں جيزوں كاصدور نہيں ہوگا وہ قتال كامستحق نہيں ہوگا۔ ليكن امام بالك 'امام شافعی اور دیگر علاطعن فی الدین كو نقض عمد جيزوں كاصدور نہيں ہوگا وہ قتال كامستحق نہيں ہوگا۔ ليكن امام بالك 'امام شافعی اور دیگر علاطعن فی الدین كو نقض عمد خورار دیتے ہیں۔ اس ليے ان كے نزديك اس ميں دونوں ہی چيزيں آجاتی ہيں 'المذااس ذمی كافتل جائز ہے 'اس طرح کشف عمد كی صورت میں بھی قتل جائز ہے۔ (فتح القدیر)

(٣) ألا حرف تحفيض ، جس سے رغبت ولائي جاتى ہے الله تعالى مسلمانوں كو جماد كى ترغيب وے رہا ہے۔

(٣) اس سے مراد دارالندوہ کی وہ مشاورت ہے جس میں رؤسائے مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلاوطن کرنے 'قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا۔

یں میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی۔ ایک اور پہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گے۔ لیکن اس سے مرادیا تو بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا روپہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گے۔ لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے دکیے لیا کہ وہ قافلہ بھے کر نکل گیا ہے 'وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرتے اور چھیڑ خاتی کرتے رہے 'جس کے ختیج میں بالائٹر جنگ ہو کر رہی۔ یا اس سے مراد قبیلہ بنی بحرکی وہ امداد ہے جو قریش نے الن کی کی 'جب کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علیف قبیلے خزاعہ پر چڑھائی کی تھی دراں حالیکہ قریش کی سے امداد معالم ہے خالے میں خدالہ کی خلاف ورزی تھی۔

وَيَتْفُ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤُمِنِينَ ﴿

وَيُدُهِبُ غَيْطَاقُانُويِهِمْ وَ يَتُوُّبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَتَمَاَّةُ وَاللَّهُ عَلِيْمُوَّكِينُهُ ۞

آمْ حَيِبْتُوْ اَنْ تُتَكُوُ اوَلَمَّا يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ جَهَدُ وَامِنْكُوْ وَلَوْ يَتَغِنُونُ امِنُ دُوْنِ اللهووَ لاَرْسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجَةً \* وَاللهُ خَيْرُونُ مِمَا تَعْمُلُونَ ﴿

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ آنُ يَعْمُرُو السِّجِدَ اللهِ شَهِدِينَ عَلَى

عذاب دے گا'انہیں ذلیل و رسوا کرے گا'تہمیں ان پر مدد دے گااور مسلمانوں کے کلیجے ٹھٹڈے کرے گا-(۱۳) اور ان کے دل کاغم و غصہ دور کرے گا'<sup>(۱)</sup> اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرما آہے۔ اللہ جانتا پوجھتا حکمت والا ہے۔(۱۵)

کیاتم یہ سمجھے بیٹھے ہوکہ تم چھو ڑدیے جاؤے (۱) حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں متاز نہیں کیا ہو مجاہد ہیں (۱) اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مونوں کے سواکسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ (۱) اللہ خوب خبروار ہے جو تم کررہے ہو۔ (۱۲)

لائق نمیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ در آل حالیکہ وہ خوداینے کفرکے آپ ہی گواہ ہیں' (۱) ان

- (۱) لیعنی جب مسلمان کمزور تھے توبیہ مشرکین ان پر ظلم وستم کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھے۔ جب تمهارے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے اور ذلت و رسوائی ان کے جھے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیج ٹھنڈے اور دلوں کا غصہ فرو ہوگا۔
  - (۲) لیعنی بغیرامتحان اور آزمائش کے۔
  - (m) گویا جماد کے ذریعے امتحان لیا گیا۔
- (۴) وَلِينَجَةٌ ' گُرے اور دلی دوست کو کہتے ہیں مسلمانوں کو چو نکه 'الله اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے بھی منع کیا گیا تھا' للذا ہیہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا' جس سے مخلص مومنوں کو دو سرول سے ممتاز کیا گیا۔
- (۵) مطلب میہ ہے کہ اللہ کو تو پہلے ہی ہر چیز کا علم ہے۔ لیکن جماد کی حکمت میہ ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص' فرماں بردار اور نافرمان بندے نمایاں ہو کر سامنے آجاتے ہیں' جنہیں ہر شخص دیکھ اور پیچیان لیتا ہے۔
- (۱) مَسَاجِدَ اللهِ سے مراد معجد حرام ہے۔ جمع کا لفظ اس لیے استعال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے یا عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعال جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر (یعنی معجد حرام) کو تعمیریا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے نہ کہ ان کا جو کفرد شرک کا ار تکاب اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ چیسے وہ تلبیہ میں کہا کرتے تھے لَبَیْنَکَ اِلَا شَرِیْکَ لَکَ ، إِلَّا شَرِیْکًا هُو لَکَ ، تَمْلِکُهُ وَمَا مَلکَ (صحیح مسلم بیاب التعلید ا

ٱنْڤُيهِمُ بِالْكُفُنُ أُولِيِكَ حَيَطَتُ آعُمَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّالِهُمُ خلِدُونَ ۞

اِلْمُنَايِّمَتُمُوْمِهِمَاللهِ مَنْ اَمَنَ پَائلهِ وَالْيُوَمِ الْخِرْوَاقَامَ الصَّلْوَةُ وَانَّ الرَّكُوةُ وَلَهْ يَخْتَ اِلْااللَّةُ فَصَلَى اُولَمِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ النَّهُ تَدِيْنَ ﴿

كَتِعَلْمُتُوْسِقَايَةَ الْمُكَلِّجُ وَعِمَارَةَ الْمَسْعِدِالْحُوَامِرَكَمَنُ الْمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخْدِ وَجْهَ مَا فِي سَبِيلِ اللهِ لَايَسْتَوْنَ عِنْدَ اللهِ وَ اللهُ لَا يَعْدِى الْقَوْمَرَ الظّلِمِينَ ۞

کے اعمال غارت و اکارت ہیں' اور وہ دائمی طور پر جسنمی ہیں۔ (۱)

الله کی مجدول کی رونق و آبادی توان کے حصے میں ہے جو الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں 'نمازوں کے پابند ہوں' ذکو قدیتے ہوں' الله کے سواکس سے نہ ڈرتے ہوں' اتوقع ہے کہ یمی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔'' (۱۸) کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو الله پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور الله کی راہ میں جماد کیا' یہ اللہ کے نزیک برابر کے نہیں ''' اور الله تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نزدیک برابر کے نہیں ''' اور الله تعالیٰ ظالموں کو ہدایت

اعتراف ہے جو ہرند ہب والا كريا ہے كه ميں يبودى افسراني استرك مول فق القدير)

(۱) کینی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں 'جیسے طواف و عمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ۔ کیونکہ ایمان کے بغیر س اعمال ایسے در خت کی طرح ہیں جو بے ثم ہیں یا ان چھولوں کی طرح ہیں جن میں خوشبو نہیں ہے۔

(٢) جس طرح صدیث میں بھی ہے ' ہی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اِذار آیتُمُ الرَّجُلَ یَعْتَادُ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالإِنْمَانِ (ترمذی تفسیر سورة الدویة) ' جب تم ویھو کہ ایک آدی مجد میں پابندی ہے آتا ہے تو تم اس کے ایکان کی گوائی دو''۔ قرآن کریم میں یہال بھی ایمان بالله اور ایمان بالآخرت کے بعد جن اعمال کاذکر کیا گیا ہے 'وہ نماز' زکوۃ اور تقوی کی اجمیت واضح ہے۔

 نهیس دیتا- <sup>(۱)</sup> (۱۹)

جو لوگ ایمان لائے 'ججرت کی' اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں۔ (۲۰) والے ہیں۔ (۲۰) اخصیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی' ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے۔ (۲۰)

وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے پاس یقیناً بہت برے ثواب ہیں۔ (۲۲)

اے ایمان والو! اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنگار ٱڷۮؚؽؽ۬ امَنُوُا وَهَاجَرُوْاوَجْهَدُوْافِ فَهَدُوْافِ سَجْمِيْلِ اللهِ بِأَمُوالِيمُ وَانْفُيهِمْ اَعُظَوُدَرَجَة تَعِنْدَاللَّهِ وَاُولَلِكَ هُمُالْفَآيِرُوْنَ ۞

يُبَيِّرُوُهُوْرَنَهُهُوْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِفُوانِ وَحَبَّتِ لَهُمُونِهُمُّ يُجِيِّرُهُوْ رَبُّهُوْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِفُوانِ وَحَبَّتِ لَهُمُونِهُمُّ الْمُعَالِمُونِهُمُّ الْمُعَالِ

خْلِدِيْنَ فِيُهَا أَبَدُا إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿

يَايُهُا الذِينَ امْنُوا لاَتَنَّخِوْنُوَّا الْأَرْكُمُ وَ اِخْوَانَكُوْ اَوْلِيَا ۚ إِنِ اسْتَعَبُوا الْكُفْرُ عَلَى الْإِنْسَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُّ يِّنْكُوْ فَالْوِلِكَ هُوُالظُّلِمُونَ ۞

اس گفتگو کی بابت استفسار کیا ، جس پر سہ آیت نازل ہوئی- رصحیح مسلم کتاب الإمارة ، باب فصل السهادة فی سبیل الله ، جس میں گویا یہ واضح کر دیا گیا کہ ایمان بالله ' ایمان بالا خرت اور جماد فی سبیل الله ' سب سے زیادہ اہمیت و فضیلت و جماد کی بیان کرنی تھی لیکن ایمان بالله کے بغیر وضیلت و جماد کی بیان کرنی تھی لیکن ایمان بالله کے بغیر چو نکہ کوئی بھی عمل مقبول نہیں ' اس لیے پہلے اسے بیان کیا گیا۔ ہر حال اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جماد فی سبیل الله سے بردھ کر کوئی عمل نہیں ۔ دو سمرا ' یہ معلوم ہوا کہ اس کاسب نزول مشرکین کے مزعومات فاسدہ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی این ایسے بردھ کر کوئی عمل نہیں ۔ دو سمرا ' یہ معلوم ہوا کہ اس کاسب نزول مشرکین کے مزعومات فاسدہ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی این ایسے بات یہ طور پر بعض عملوں کو بعض پر زیادہ اہمیت دینا تھا' جب کہ یہ کام شارع کا ہے نہ کہ مومنوں کا مومنوں کا کام قو ہر اس بات یہ عمل کرنا ہے جو اللہ اور رسول کی طرف سے انہیں بتلائی جائے۔

(۱) لیعنی بید لوگ چاہے کیے بھی دعوے کریں 'حقیقت میں ظالم ہیں لیعنی مشرک ہیں' اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے بیر ہوایت اللی سے محروم ہیں۔ اس لیے ان کا اور مسلمانوں کا 'جو ہدایت اللی سے بسرہ ور ہیں' آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔

(۲) ان آیات میں ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا۔ اللہ کی رحمت و رضامندی اور دائمی نعتوں لیا۔ فرمایا۔ اللہ کی رحمت و رضامندی اور دائمی نعتوں کے مستحق ہیں نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ہی ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں۔

صُّلُ إِنْ كَانَ ابَا قُلُمُ وَالْبَنَا قُلُمُ وَالْحُوانَكُو وَازُوَاجُكُمُ وعَشِيْرَتُكُو وَامُوالُ الْفَرَّفُتُمُوْهَا وَتِبَارَةٌ تَخْشَوُنَ كَسَادَهَا وَصَلْكِنُ تَرْفَعُونَهَا احْتَبَ الْيُكُومِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَيَّصُوا حَتَّى يَأْتِي الله بِأَثْرِةٌ وَاللهُ لاَيَهُ بِي الْقَوْمُ الْلْسِقِيْنَ شَ

> لَقَدُ نَصَرَحُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرُوْ وَيَوْمَرَ حُنَيْنِ الْدُاعْجَبَتْكُوْكُ ثُرُكُكُو فَكُوْتُونِ عَنْكُو شَيْنًا قَضَاقَتْ عَلَيْكُو الْأَرْضُ بِمَا رَضُبَتْ ثُقَ

ظالم ہے۔(ا) (۲۳)

آپ کمہ دیجے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بینائی اور تمہارے بینے فیلے اور تمہارے کلنے موے مال اور وہ تجارت جس کی کی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پند کرتے ہواگریہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں ' تو تم انظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا۔ ''(۲۳)

یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تہیں فتح دی سے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا الیکن اس نے تہیں کوئی فائدہ نہ

<sup>(</sup>۱) ہیر وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ( ملاحظہ ہو۔ سورۃ آل عصران آیت ۲۸-۱۱۱۰ مسودۃ المصافدۃ آیت ۱۵-۱۱۸ میں داختے ہے المصافدۃ آیت ۱۵ المصافدۃ آیت ۱۵ المصافدۃ آیت ۱۵ المصافدۃ آیت ۱۵ المصافدۃ ۲۲ یمال جمال جارہ ہمارے داختے ہمارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت اس لیے اسے ممال بھی بیان کیا گیا ہے لینی جماد و اجمرت میں تمہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے 'بلکہ وہ تو تمہمارے دعمن ہیں۔ آڑے نہ آئے 'کیونکہ اگر وہ ابھی تک کا فرہیں 'تو چھروہ تمہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے 'بلکہ وہ تو تمہمارے دعمن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تویاد رکھو تم ظالم قراریاؤ گے۔

<sup>(</sup>۲) اس آیت میں بھی اس مضمون ماسبق کو بڑے مؤکد انداز میں بیان کیا گیا ہے عشیرۃ اسم جمع ہے 'وہ قریب ترین رشتے دار جن کے ساتھ آدی زندگی کے شب و روز گزار تا ہے 'لینی کنبہ 'قبیلہ۔ اقتراف 'کسب (کمائی) کے معنی کے لیے آتا ہے۔ تجارت ' مودے کی خریدو فردخت کو کہتے ہیں جس ہے مقصد نفع کا حصول ہو۔ کساد ' مندے کو کہتے ہیں لیعنی سلمان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہوں یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو ' جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے۔ دونوں صور تیں مندے کی ہیں۔ مساکن سے مراد وہ گھر ہیں جنہیں انسان موسم کے شدا کد و حوادث سے بچئے ' آبرو مندانہ طریقے سے رہنے سنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تقمیر کرتا ہے ' یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضور ری ہیں اور ان کی اجمیت وافادیت بھی ناگزیر اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے (جو ندموم نہیں) کین اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جماد کرنے میں مانع ہو جائے ' تو یہ بات اللہ کو سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سخت ناپندیدہ اور اس کی ناراضی کا باعث ہے۔ اور یہ وہ فتی (نافرمانی) ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو

وَلِينَةُومُنُدُيرِينَ شَ

ثُوَّانُزُلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَانْزَلَ جُنُوْدًا الْوُنْزَوْمَا الوَعْنَ بَالَّذِينَ كَفَرُاوًا \* وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِينَ ۞

تُوْرِيَتُوبُ اللهُ مِنَ بَعُدِ ذلكَ عَلَ مَنْ يَشَكَأُ وَاللهُ عَفُورُ تَدِينِهُ ﴿

دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر ننگ ہو گئ پھر تم پیٹے کچھیر کر مڑگئے-(۲۵)

پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر آثاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اور کافرول کو پوری سزا دی- ان کفار کائیں مدلہ تھا۔(۲۹)

پھراس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالی اپنی رحت کی توجہ فرمائے گا<sup>(ا)</sup> اللہ ہی بخشش ومہ مانی کرنے والاہے-(۲۷)

(۱) حُنَیْن مکہ اور طاکف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یمال هَوازِن اور ثَفِیف رہتے تھے' یہ دونول قبیلے تیراندازی میں مشہور تھے۔ یہ مسلمانول کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے جس کاعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ ۱۲ ہزار کالشکر لے کران قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے' یہ فتح مکہ ۱۵ اون بعد' شوال کا واقعہ ہے۔ زکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گاہوں میں تیراندازوں کو مقرر کر دیا تھا۔ اوھر مسلمانوں میں

يَّايُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا لِتُمَا الْنَشْرِكُونَ جَسٌ فَلَا يَعْمَ بُوا الْسَنْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَلِمِهِمْ هِلْذَا " وَ إِنْ خِفْتُوعُمِيْلَةً فَسُوْتَ يُغْنِيكُوُ اللهُ مِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَلَّمَ اللهَ اللهَ عَلِمُوْتَ يُغْنِيكُوُ اللهُ مِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَلَّمَ اللهَ اللهَ

اے ایمان والوا بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں ناپاک ہیں ناپاک ہیں ناپاک ہیں ان وہ اس سال کے بعد مجد حرام کے پاس بھی نہ سے سکت پائیں (۲) اگر تمہیں مفلی کا خوف ہے تو اللہ حمیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر

یہ عجب پیدا ہو گیا کہ آئ کم از کم قلت کی وجہ ہے ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ کی مدد کے بجائے 'اپی کرت تعداد پر اعتاد زیادہ ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عجب اور یہ کلمہ پند نہیں آیا۔ نتیجتا جب ہوازن کے تیراندازوں نے مختلف کمین گاہوں ہے مسلمانوں کے نشکر پر یک بارگی تیراندازی کی تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بوچھاڑ ہے مسلمانوں کو نشر کے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سوکے قریب مسلمانوں کو نگار رہے تھے "اللہ کے بندوا میرے پاس آؤ' میں اللہ کا رسول ہوں" بھی یہ رجزیہ کلمہ کئے۔ آپ مالی تی کو برخ نہایت بلند آوازتے) کی حضرت عباس رضافتی کو (جو نمایت بلند آوازتے) کی حضرت عباس رضافتی کو (جو نمایت بلند آوازتے) حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں۔ چنانچہ ان کی ندا س کر مسلمان خت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آگئے اور پھراس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے خط فرمائی 'اللہ تعالیٰ کی بھی مدد پھراس طرح حاصل ہوئی کہ میدان میں آگئے اور پھراس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے خط فرمائی 'اللہ تعالیٰ کی بھی مدد پھراس طرح حاصل ہوئی کہ ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے چھ بڑار کافروں کو قیدی بنایا (جنہیں بعد میں نمی صلی اللہ علیہ و سلم کی درخواست پر چھو ٹر ویا گیا) اور بہت سامال غنیمت حاصل ہوا۔ جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہو گئے۔ یہاں سو آیات میں ویا گیا) اور بہت سامال غنیمت حاصل ہوا۔ جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہو گئے۔ یہاں سو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کامختراؤ کر فرمایا ہے۔

(۱) مشرک کے نجس (پلید' ناپاک) ہونے کا مطلب' عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔ بعض کے نزدیک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہے۔ کیونکہ وہ طعارت (صفائی و پاکیزگی) کا اس طرح اہتمام نہیں کر آ' جس کا تھم شریعت نے دیا ہے۔

(۲) یہ وہی تھم ہے جو س و ہجری میں اعلان براء ت کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے یہ ممانعت بعض کے نزدیک صرف مجد حرام کے لیے ہے۔ ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں واخل ہو کتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اٹال رہ اٹنی، کو مجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا۔ حتی کہ اللہ نے اللہ نے اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ علاوہ ازیں اکثر علا کے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ علاوہ ازیں اکثر علا کے نزدیک یہاں مجد حرام سے مراد 'پوراحرم ہے۔ لینی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ بعض آثار کی بنیاد پر اس تھم سے ذمی اور خدام کو مشتفیٰ کیا گیا ہے اس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود و نصاری کو بھی مسلمانوں کی مجدول میں داخلے سے ممانعت کا تھم جاری فرمایا تھا۔ (ابن کشر)

قَاتِلُواالَّذِيُنَ لَائِؤُمِنُونَ بِاللّهُ وَلَا بِالْيُؤُورِالَّائِدِ وَلاَيُحَرِّمُونَ مَا حَسَرَمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَيكِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الّـنِيْنَ أَوْتُواالْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنُ يَيْهِ وَهُدُ طَغِرُونَ ﴿

> وَقَالَتِ الْيَهُوُدُءُزَيُّرُ اِنْ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْعُ ابْنُ اللهِ ﴿ لَاكَ قَوْلُهُمُ لِأَفُواهِمْ يُضَاهِ عُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَمَّمُ وَا مِنْ قَبْلُ قَالَتَكُهُ وَ اللهُ ۚ اللهُ اللهُ

ِاتَّخَذُوْاَاحُبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابَايِّنُ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيْعَ ابْنَ مَرْيَعَ ْوَمَااْمُرُوْا

چاہے (۱) اللہ علم و حکمت والا ہے-(۲۸)

ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نمیں لاتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نمیں جانے 'نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے 'یماں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کراپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔''(۲)) یہود کتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کتے ہیں مسح اللہ کا بیٹا ہے بور نصرانی کتے ہیں مسح اللہ کا بیٹا ہے بور نصرانی کتے ہیں مسح مکروں کی بات ہے۔ا کلے منہ کی بات ہے۔ا کلے مناز کریں ہوگا کہ اللہ انہیں متارت کرے وہ کیے بلائے جاتے ہیں۔(۳۰)

ان لوگوں نے اللہ کو چھو ڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے (۳) اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالا تکہ

(۱) مشرکین کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل میں بیہ خیال آیا کہ جج کے موسم میں زیادہ اجهاع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے ، تجارت ہوتی ہے " بیہ متاثر ہوگی-اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'اس مفلسی (یعنی کاروبار کی کمی) سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ' اللہ تعالیٰ عنقریب اپنے فضل سے تہمیں غنی کر دے گا چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا اور پھر بہ تدریج سارا عرب بھی مسلمان ہوگیا اور جج کے موسم میں حاجیوں کی رمیں پیل پھراسی طرح ہو گئ جس طرح پہلے تھی بلکہ اس سے کمیں زیادہ ہو گئی اور جو مسلسل روز افزوں ہی ہے۔

(۲) مشرکین سے قال عام کے تعم کے بعد اس آیت میں یہودونساری سے قال کا تھم دیا جا رہا ہے (اگر دہ اسلام نہ قبول کریں) یا بھردہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کرلیں۔ جزیہ 'ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوں۔ اس کے بدلے میں ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی دے واری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔ یہود و نصار کی باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور بوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے 'اس سے یہ واضح کر دیا گیا کہ انسان ایمان رکھتے تھے 'ان کی بابت کماگیا کہ وہ اللہ اور بوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے 'اس سے یہ واضح کر دیا گیا کہ انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے پیغیروں کے ذریعے سے بتلایا ہے 'اس وقت تک اس کا ایمان باللہ تابل اعتبار نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باللہ کو غیر معتبراس لیے قرار دیا گیا کہ یہودونسار کی ایمان باللہ کو غیر معتبراس لیے قرار دیا گیا کہ یہودونسار کی نے حضرت عزیر و حضرت میسے مطبہما السلام کی ابنیت (یعنی بیٹا ہونے کا) اور الوہیت کا عقیدہ گھڑ لیا تھا' جیسا کہ اگلی آیت

(٣) اس كى تغيير حضرت عدى بن حاتم والله كى بيان كرده حديث سے بخوبى ہو جاتى ہے- وہ كتے ہيں كديس نے نبى صلى

الله لَهُ مُبُدُو الله الله الله الله الله مُورَّدُونَ ﴿ سُمُهُ مُنَا اللهُ مُورَّدُونَ ﴿ سُمُهُ مُنَا اللهُ مُورَّدُونَ ﴿

يُرِيُكُونَ اَن يُطْفِئُوا نُورًا للهِ بِالْفُواهِ هِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا آنَ يُتُرِّعَ نُورًة وَلَوْكِرة السَّافِمُ وَن ﴿

هُوَ الَّذِي ُ ٱرْسُلَ رَسُولَهُ بِالهُلَاى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكِرَةِ الْمُشْيِرِكُونَ ۞

انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا تھم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے ہے۔(۳۱)

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کواپنے منہ سے بجھادیں اور اللہ تعالی انکاری ہے گراس بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گو کافرناخوش رہیں۔ () (۳۲)

اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ جھیجا ہے کہ اسے اور تمام فرہبوں پر غالب کر دے

الله عليه وسلم سے يہ آيت من كرعرض كياكہ يهودونصارى نے تواپئ على كبھى عبادت نہيں كى ' پھريہ كوں كما كياكہ ' انہوں نے ان كو رب بناليا؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔ " يہ ٹھيك ہے كہ انہوں نے ان كى عبادت نہيں كى۔ لكن يہ بات تو ہے تا ' كہ ان كے علانے جس كو طال قرار دے ديا ' اس كو انہوں نے طال اور جس چيز كو حرام كرديا ' اس كو حرام بى سمجھا۔ يكى ان كى عبادت كرنا ہے ' ۔ (صحبح تومذی للالبانی نمبرو (۱۳۷) كيونكہ حرام و طال كرنے كا افتيار صرف الله تعالى كو ہے۔ يكى حق اگر كوئى شخص كى اور كے اندر تشليم كرتا ہے تو اس كامطلب يہ ہے كہ اس نے اس كو اپنا رب بناليا ہے۔ اس آيت ميں ان لوگوں كے ليے برى تنبيم ہے جنہوں نے اپنے اپنے وائوں كو تعليل و تحريم كا منصب دے رکھا ہے اور ان كے اقوال كے مقابلے ميں وہ نصوص قرآن و حديث كو بھى ابميت دينے كے تيار نہيں ہوتے۔

- (۱) یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر جیجا ہے ، یہودونصاری اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال و افترا سے اسے مثادیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو یا چاہد کی روشنی کو اپنی پھو تکوں سے بجھادے۔ لیں! جس طرح بیہ ناممکن ہے۔ اس طرح جو دین حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کا مثانا بھی ناممکن ہے۔ وہ تمام دیوں پر عالب آگر رہے گا۔ جیسا کہ اگلے جیلے میں اللہ نے فرمایا۔ کافر کے لغوی معنی ہیں چھپانے والداسی لیے رات کو بھی ''کافر'' کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اندھروں میں چھپالیتی ہے۔ کافر سے میں دیتا ہے۔ گویا کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا کاشت کار کو بھی ''کافر'' کہتے ہیں کیونکہ وہ غلے کے دانوں کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ گویا کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا کافر کھی اللہ کے نور کو چھپانا کو ایس اسے انہیں کافر کماجا تا ہے۔
- (۲) دلائل و براہین کے لحاظ سے تو یہ غلبہ ہروقت حاصل ہے۔ تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انہیں دنیوی غلبہ بھی حاصل ہوا۔ اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دین کے عامل بن جائیں تو ان کاغلبہ بھینی ہے' اس لیے کہ اللہ کاوعدہ ہے کہ حزب اللہ ہی غالب و فاتح ہوگا۔ شرط بی ہے کہ مسلمان حزب اللہ بن جائیں۔

يَاتَهُا اللَّذِيْنَ امْنُوْآ إِنَّ كَيْشِيُوا مِنِّنَ الْأَعْبَارِ وَالرُّهُبَانِ
لَيَّا كُلُوْنَ امْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُنُّ وَنَ عَنُ
سَيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكُنْزُونَ النَّهَبَ وَالْفَضَّةَ
وَلاَيْنُوفُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرُهُ وْ بِعَذَابِ اللهِ ﴿

يُّوْمَيُّعْنَى عَلَيُهُا فِي نَالِرِجَهَا تَوَقَتُكُوٰى بِهَاجِبَاهُهُحُ وَجُنُونُهُهُو وَظُهُورُهُمُّ هٰ ذَامَا كَنَـزُنْتُو لِانْفُسِكُوْ فَذُوقُوْا مَاكُنْتُونَتُلُوْدُونَ ۞

اگرچہ مشرک برا مائیں- (۳۳) اے ایمان والو! اکثر علما اور عابد ' لوگوں کا مال ناحق کھا

اے این وروب اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں (۱) اور جو لوگ سے بین اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں (۱) اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ' انہیں در دناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ (۲) (۳۴)

جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تبایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور سیٹھیں داغی جائیں گی (ان سے کما جائے گا) ہیہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بناکر رکھاتھا۔ پس اینے خزانوں کا مزہ چکھو۔ (۳۵)

(۱) أَحْبَادٌ ، حبَرٌ كي جمع ہے- یہ ایسے شخص کو کہا جا تا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلقہ ر کھتا ہو-خوبصورت اور منقش کیڑے کو مُؤبّ مُحَبِّرٌ کما جا تا ہے مراد علائے یہود ہں۔ رہبان راہب کی جمع ہے جو رہبنہ سے مشتق ہے۔ اس سے مراد علائے نصاری ہیں بعض کے نزدیک ہیہ صوفیائے نصاری ہیں۔ علما کے لیے ان کے ہاں قسّیسیٰنَ کالفظ ہے۔ بیہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف و تغیر کرکے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسکلے بتاتے اور یوں لوگوں کو اللہ کے راہتے سے روکتے ہیں دو سمرے اس طرح لوگوں سے مال اینٹھتے' جوان کے لیے باطل اور حرام تھا-بد قتمتی ہے بہت سے علائے مسلمین کا بھی میں حال ہے اور پول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق ہیں جس مِيں آپ مُلْ اَلِيَا لِنَ قُرايا تَعًا ' لَتَسَّبُعُنَّ سنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (صحيح بخارى كتاب الاعتصام مِيں نمي صلى الله علیہ وسلم کابیہ فرمان باب کاعنوان ہے)''تم بچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے''۔ (۲) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ بیہ ز کو ۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ ز کو ۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکو قا کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طمارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس لیے علما فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکو ۃ ادا کر دی جائے' وہ کنز نہیں ہے اور جس مال سے زکو ۃ ادا نہ کی جائے' وہ کنز (خزانہ) ہے جس پریہ قرآنی وعبد ہے- چنانچہ کتیجے حدیث میں ہے کہ ''جو مخص اینے مال کی زکو ۃ اوا نہیں کر ما قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا' جس ہے اس کے دونوں پہلوؤں کو' پیشانی کواور کمر کو داغا جائے گا۔ بیہ دن پچاس ہزار سال کا ہو گااور لوگوں کے فصلے ہو جانے تک اس کا میں حال رہے گا اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا (صحیح مسلم کتاب المذكة و 'باب إنسه مانيع المذكورة) بير بگزے ہوئے علما اور صوفيا كے بعد بگڑے ہوئے اہل سمواميہ میں نتیوں طبقے عوام کے بِكَارُ مِينِ سب سے زيادہ زمر وارجِن- «اللَّهُمَّ! احْفَظْنَا مِنْهُمْ».

إِنَّ عِنَّةَ الشَّهُوْرِعِنْدَاللهِ اشْنَاعَتَمَرَشَهُورًا فِي كِتْكِ اللهِ يَوْمَخَلَقَ التَّسلُونِ وَالْأَرْضَ مِسنَهُمَّ اَرْبَعَة مُّحُرُمُ لَا لِكَ اللَّايِّنُ الْقَيِّهُ لِهُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ اَنْفُسُكُونَ وَقَالِتُوا الْمُشْرِيكِينَ كَآفَةُ كَمَا فِيهِنَ اَنْفُسُكُونَ وَقَالِتُوا الْمُشْرِيكِينَ كَآفَةً كَمَا فِقَالِتِلْوَ نَكُونَكُ وَقَاقَةً مَوَاعْلَمُوا آنَ اللهَ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴿

إِنَّمَا النَّشِينَ أُزِيَّا دَةٌ فِي الْكُفُرِ رُيْضَ لُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

مینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے'
اسی دن سے جب سے آسان و زمین کو اس نے پیدا کیا
ہے ان میں سے چار حرمت و ادب کے ہیں۔ (ا) میں
درست دین ہے' (ا) تم ان مینوں میں اپنی جانوں پر ظلم
نہ کرو (ا) اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم
سب سے لڑتے ہیں (اللہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ
متقیوں کے ساتھ ہے۔ (۲۳)

مهینوں کا آگے پیچیے کر دینا کفر کی زیادتی ہے (۵) اس

<sup>(</sup>۱) فی کتاب اللہ سے مرادلوح محفوظ یعنی تقدیر اللی ہے۔ لینی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالی نے ہارہ مینے مقرر فرمائے ہیں ، جن میں چار حرمت والے ہیں جن میں قال وجدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ ای بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ " ذمانہ گھوم گھما کر پھراس حالت پر آگیا ہے جس حالت پر اس وقت تھاجب اللہ نے آسانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال بارہ میں نوں کا ہے 'جن میں چار حرمت والے ہیں 'تین بے در بے۔ ذوالقعدہ ' ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب مضر 'جو جمادی الا خری اور شعبان کے در میان ہے " صحیح بہ خاری۔ کتاب التفسید 'سورة تو به قوص حیح مسلم 'کتاب القسامة 'باب تغلیظ تحریم المدماء …) ذمانہ ای حالت پر آگیا ہے کا مطلب 'مشرکین عرب میں ولی میں جو آخری و تقزیم کرتے تھے 'جس کی تقصیل آگے آر ہی ہے 'اس کا خاتمہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ان میینوں کا ای ترتیب ہے ہونا' جو اللہ نے رکھی ہے اور جن میں چار حرمت والے ہیں- اور یمی حساب صحیح اور عدد کلمل ہے-

<sup>(</sup>۳) کیکن حرمت والے مینے گزرنے کے بعد الا یہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں ' پھر حرمت والے مینوں میں بھی تمہارے لیے لڑنا جائز ہوگا۔

<sup>(</sup>۵) نیسنی ی کے معنی کیتھیے کرنے کے ہیں۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قال و جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مسلسل تین مہینے 'ان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے 'قل و غارت سے اجتناب' ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس کا عل انہوں نے بیہ نکال رکھا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت گری کرنا چاہتے 'اس میں وہ کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلاً محرم کے مہینے کی حرمت تو ٹر کراس کی جگہ صفر کو حرمت والے مہینوں میں وہ تقدیم و تاخیراور ادل بدل کراس کی جگہ صفر کو حرمت والے مہینوں میں وہ تقدیم و تاخیراور ادل بدل کراس کی جگہ سے کو نکہ اس ادل بدل کراتے رہتے تھے۔ اس کو نیسینی ی کہ اجاتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس کی بابت فرمایا کہ سے کفر میں زیادتی ہے کیونکہ اس ادل بدل

يُحِنُّونَهُ عَامًا قَرَيُحِرِّمُونَهُ عَامَالَيُوَا طِنُوا عِنَّةَ مَاحَرَّمُ اللهُ فَيُحِنُّواْ مَاحَوَّمَ اللهُ ثَرِّينَ لَهُمُّ سُوَّءُ اَعْمَالِهِمُّ وَاللهُ لايَهُدِى الْقَوْمُ الكِّفِرُيْنَ ﴿

يَاتَيُّهَا الَّذِينَ الْمَثُوَّا لِمَالَكُوْ إِذَا قِيلَ لَكُوُ انْفِرُوْ إِنْ سَبِيلِ الله النَّاقَلُتُوْ اللَّ الْاَرْضِ آرَضِيْتُوْ بِالْمُيلُوقَ الكُنْيَامِنَ الْإِخْرَةِ فَمَامَتَاعُ الْمِيرَةِ النُّنَا فِي الْاِخْرَةِ الْاَقْلِيلُ ﴿

ٳ؆ٙؾڹؙۏۯۅؙٳؽؙۼڮ۫ڹٞڴۄؙڡؘڬٵڹٵڸؽٵڐۊؘؽٮؗۺؘۜۮؚڵٷۛڡؙٵۼؿڒڴۄ ۅؘڵڒڟؘۻڗؙۅ۠ٷۺؽؾٵٷٳڶڶۿٷڶٷڵۺۜؽؙؙڰٙڲڔؽؙڒٛ۞

وہ لوگ گراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال ای کو حرمت والا کر لیتے ہیں اور ایک سال ای کو اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اللہ نے شار میں تو موافقت کرلیں (۱) پھراسے حلال بنا لیس جے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرمائ۔ (۳۷)

اے ایمان والو! حمیس کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کما جاتا ہے کہ چلواللہ کے رائے میں کوچ کروتو تم زمین سے لگے جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی رہی گئے ہو۔ سنو! دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یو ننی سی ہے۔ (۳۸)

اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تہیں اللہ تعالی دروناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا'تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے (۱) اور اللہ ہرچیز پر قادرہے-(۳۹)

سے مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے حصول کے سوا پچھ نہیں- اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے خاتبے کا علان سیہ کہہ کر فرما دیا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت میں آگیا ہے- لیعنی اب آئندہ مہینوں کی میہ ترتیب اس طرح ربے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آرہی ہے-

<sup>(</sup>۱) یعنی ایک میینے کی حرمت توڑ کراس کی جگہ دو سرے مینے کو حرمت والا قرار دینے سے ان کامقصدیہ ہو تا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چار میینے حرمت والے رکھے ہیں' ان کی گفتی پوری رہے' یعنی گفتی پوری کرنے میں اللہ کی موافقت کرتے سے لیکن اللہ نے قال و جدال اور غارت گری سے جو منع کیا تھا' اس کی انہیں کوئی پروانہ تھی' بلکہ انمی ظالمانہ کارروائیوں کے لیے ہی وہ ادل بدل کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا تھم وے دیا۔ یہ شوال سن ۷۹ ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گری کا تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ تھم گراں گزرا' جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیاہے اور انہیں

إلَّا تَنْفُمُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ إِذَا خُرَجُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَانِ الْثَنْيُنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعْزَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا قَأْتُولَ اللهُ سَرِيْنَ نَتَهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَدُ لا يِجُنُو فِهِ لَوْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الزَيْنَ كَفَرُوا الشَّفْلُ وَكِلِمَةُ اللهِ فِي الْعُلْمَا وَاللهُ عَزِيْرُ حَكِمَةً ﴿ اللهُ عَزِيْرُ حَكِمَةٌ ﴿ السَّفْلُ وَاللهُ عَزِيْرُ حَكِمَةٌ ﴿ ﴾

إنْفِرُواخِفَافًا وَيْقَالِا وَجَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمُ وَانْشُبِكُو

اگرتم ان (نبی مراه این مارد نه کرو توانند ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انحیس کا فروں نے (دیس سے) نکال دیا تھا' دو میں سے دو سرا جبکہ وہ دو نول غار میں تھے جب سے اپنی ساتھ ہے' (ا) ساتھ ہے نگل جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں ہے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی خبیں اس نے کا فرول کی بات پست کردی اور بلند وعزیز خبیں "اس نے کا فرول کی بات پست کردی اور بلند وعزیز تواللہ کا کلمہ ہی ہے' "اللہ خالمہ ہی ہے' "اللہ خالمہ ہی ہو تو بھی اور بھاری بھر کم ہو تک کھی کے دو باؤ ملکے تھیکے ہو تو بھی اور بھاری بھر کم ہو

زجرو تو نئنی گئی ہے۔ یہ جنگ تبوک کملاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی نہیں۔ ۲۰ روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کرواپس آگئے۔ اس کو جیش العسر قر کما جاتا ہے کیونکہ اس لمجے سفر میں اس لشکر کو کافی و قتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑاتھا۔ انَّا قَلْشُمْ ، لیعنی مستی کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو۔ اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوالیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا۔ (فنخ القدیر)

- (۱) جماد سے پیچھے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے کما جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالی تہماری مدد کا مختاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغیری مدد اس وقت بھی کی جب اس نے عار میں پناہ لی تھی اور اپنے ساتھی (یعنی حضرت ابو بکر صدیق وہائٹی، ن کہ کما تھا ''غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے ''اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے۔ ابو بکر صدیق وہائٹی، فرماتے ہیں۔ ''جب ہم عار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کما اگر ان مشرکین نے (جو ہمارے تعاقب میں ہیں) اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقینا ہمیں و کیے لیں گے '' حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ' بکٹر ا منا ظرنگ بیا فئین اللہ ' قالِشہ کھما اللہ کی مدداور اس کی نصرت جن کے شامل حال ہے۔ بارے میں کیا خیال ہے 'جن کا تیمرا اللہ ہے '' یعنی اللہ کی مدداور اس کی نصرت جن کے شامل حال ہے۔
- (۲) سید مدد کی وہ دو صور تیں بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی گئی- ایک سکینت' دوسری فرشتوں کی تائید-
- (٣) كافرول كے كلے سے شرك اور كلمة اللہ سے توحيد مراد ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ ایک شخص بمادری کے جو ہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے' ایک قبا کلی عصبیت و حمیت میں لڑتا ہے' ایک اور ریاکاری کے لیے لڑتا ہے۔ ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا "جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے' وہ فی سبیل اللہ ہے'' صحبے بعدادی' کتناب المعلم' باب من سال وهو قائم عالمہ اللہ عادہ کتناب المعلم' باب من سال وهو قائم عالمہ عالمہ المعلم اللہ عادہ کتناب الإمادة' باب من قاتل لئے کون کلمة اللہ هی العلیا)

فِي سَبِيُلِ اللهِ " ﴿ إِكُو خَكُرٌ لَّكُو إِنْ كُنْ تُو تَعْلَمُونَ ﴿

لَوُكَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا الْاحْبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُكَاتُ عَلَيُهِمُ الشَّقَةُ الْمُوسَيَمُ لِغُونَ بِاللهِ لَوِ السُتَطَعُنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمُ يُعُلِكُونَ اَنْفُسَهُمُ وَاللهُ يَعُلِكُونَ اَنْفُسَهُمُ وَاللهُ يَعُلُونَ اَنْفُسَهُمُ وَاللهُ يَعُلُونَ الْفُسَهُمُ وَاللهُ يَعُلُونَ الْفُسُهُمُ وَاللهُ يَعُلُونَ الْفُسُهُمُ وَاللهُ يَعُلُونَ الْفُسُهُمُ وَاللهُ يَعُلُونًا لِلْفُولِكُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَفَااللهُ عَنْكَ إِلَمَ أَذِنْتَ لَهُمُّ حَثَّى يَتَبَكِّنَ لَكَ الذِيْنَ صَدَقُوْاوَتَعْلَمُ الْكَذِيدِيْنَ ﴿

تو بھی '(ا) اور راہ رب میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو'
یمی تمہمارے لیے بہترہ اگر تم میں علم ہو-(۱۳)
اگر جلد وصول ہونے والامال واسباب ہو تا (۱) اور ہلکاساسفر
ہو تا تو یہ ضرور آپ کے پیچے ہو لیتے (۱۳) کین ان پر تو دوری
اور دراز کی مشکل پڑگئ-اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے
کہ اگر ہم میں قوت وطاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ
نکلتے 'یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں (۱۳)
ان کے جھوٹا ہونے کا سچاعلم اللہ کو ہے۔ (۲۳)

الله تحجّم معان فرمادے ' تونے انھیں کیوں اجازت دے دی؟ بغیراس کے کہ تیرے سامنے سے لوگ کھل جائیں اور توجھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ (۵۳)

(۱) اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں مثلاً انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر- خوش سے یا ناخوش سے - غریب ہو یا امیر- جوان ہو یا ہو اول ہیں سے ہو یا پیچھے اشکر جوان ہو یا ہو اول ہیں سے ہو یا پیچھے اشکر میں شامل - امام شوکانی فرماتے ہیں - آیت کا حمل تمام معانی پر ہو سکتا ہے ' اس لیے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ "تم کوچ کرو' چاہے نقل و حرکت تم پر بھاری ہو یا ہلکی "- اور اس مفہوم میں فرکورہ تمام مفاہیم آجاتے ہیں -

(۲) یمال سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو رہاہے جنہوں نے عذر معذرت کرکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کی تھی درال حالیکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا۔ عَرَضؓ سے مراد 'جو دنیوی منافع سامنے آئیں' مطلب ہے مال غنیمت۔

- (٣) لیعنی آپ مائی آیا کے ساتھ شریک جہاد ہوتے۔ لیکن سفر کی دوری نے انہیں جیلے تراشنے پر مجبور کر دیا۔
  - (٣) لیعن جھوٹی قتمیں کھاکر- کیونکہ جھوٹی قتم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔
- (۵) یہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کما جا رہا ہے کہ جماد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو تو نے کیوں بغیریہ تحقیق کے کہ اس کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں؟ اجازت دے دی؟ لیکن اس تو نیخ میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے ،

  اس لیے اس کو تابی پر معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے۔ یا د رہے یہ تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ اجازت دینے میں عجمی گئی۔ ورنہ شخیق کے بعد ضرورت مندول کو اجازت دینے کی گئی اور پورے طور پر شخیق کی ضرورت نہیں سمجمی گئی۔ ورنہ شخیق کے بعد ضرورت مندول کو اجازت دینے کی آپ کو اجازت حاصل تھی۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے ﴿ فَافَااسْتَنَافَدُوْلَةَ لِبَعَفِينَ شَانِعِهُ فَافَدُنَ لِبَنَيْ شِنْتَومُهُمْ ﴾ (المندور-۱۳) درجہ یہ لوگ تجھ سے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اجازت مانگیں ' تو جس کو تو چاہے ' اجازت دے دے دے ''۔ " جس کو چہ ہے اجازت دیا حق بھے حاصل ہے۔

لاَيَسُتَأَذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُؤَمِ الْاِخِرِ آنَ يُجَاهِدُوْ اِيامُوَ الِهِمْ وَالْمُسِيهِمُ ۚ وَاللهُ عَلِيُّكُ ۚ بِالنُّنُقِتِيْنَ ۞

إِنْهَايَسُتَاذُونُكَ الَّذِينُ لَايُؤُمِنُونَ فِاللهِ وَالْيَوُمِ الْاِخِرِ وَالْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمُ فِي رَيْبِهِمُ سَتَوَدُونَ ﴿

وَلَوْاَرَادُواالْخُوُوجَ لِاَعَدُّوالَهُ عُدَّةٌ وَالْكِنْكِرِةَ اللهُ انْبِعَاتَهُ مُ فَتَبَّطَهُمُ وَقِيلًا افْعُلُوا مَعَ الْفُعِيدِيْنَ⊙

الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان ویقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جماد سے رک رہنے کی جمعی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے ' (ا) اور اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کو خوب جانتا ہے - (۴۴)

یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنمیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ (۲۵)

اگر ان کا ارادہ جماد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے (۳) لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پیند ہی نہ تھا اس لیے اٹھیں حرکت سے ہی

<sup>(</sup>۱) یہ مخلص ایمان داروں کا کردار بیان کیا گیا ہے بلکہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ نمایت ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کرجماد میں حصہ لیتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے جھوٹے جیلے تراش کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہادیں نہ جانے کی اجازت طلب کرلی تھی۔ ان کی بایت کہاگیا ہے کہ یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عدم ایمان نے انہیں جہاد سے گریز پر مجبور کیا ہے۔ اگر ایمان ان کے دلول میں رائخ ہو آ او نہ جہاد سے یہ بھاگتے نہ شکوک وشبہات ان کے دلول میں یدا ہوئے۔

ملح طہ: خیال رہے کہ اس جماد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی چار فتمیں تھیں۔

پہلی قتم: وہ مسلمان جو بلا آبال تیار ہو گئے۔ دو سرے 'وہ جنہیں ابتداء ٹردد ہوا اور ان کے دل ڈولے 'کین پھر جلد ہی اس تردد ہے نکل آئے۔ تیسرے 'وہ جو ضعف اور بیاری یا سواری اور سفر خرج نہ ہونے کی وجہ سے فی الواقع جانے سے معذور تھے اور جنہیں خود اللہ تعالی نے اجازت دے دی تھی۔ (ان کا ذکر آیت ۹۲-۹۱ میں ہے) چوتھی قتم 'وہ جو محض کا پلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کردیا۔ ان کے علاوہ باتی منافقین اور ان کے جاسوس تھے۔ یہال مسلمانوں کے بیلے گروہ اور منافقین کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کی باتی تین قسموں کا بیان آگے چل کر آئے گا۔

<sup>(</sup>۳) کی انہی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت حاصل کی تھی کہ اگر وہ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتے تو یقینا اس کے لیے تیاری کرتے۔

روک دیا <sup>(۱)</sup> اور کمہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ <sup>(۲)</sup> (۴۲)

اگریہ تم میں مل کر نگلتے بھی تو تہمارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے (۳) بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہنے (۳) ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں '(۵) اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ (۲۷)

یہ تواس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں' یہاں تک کہ حق آپنچا اور اللہ کا تھم غالب آگیا (۱) باوجو دیکہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔ (۲۵) ڷۅ۫ٞٚٚۼٙۯۼؙۅٛٳڣؿڲؙۄؙ؆ٵ؆ؘٳۮۅؙڝؙؙۿٳڷٳڂؘؠٮٵؖؖۛۛ ۊٞڵٳٚٲۉؙڞؘۼؙۅٛٳڿڶڶڞؙؙۄ۫ؾؠۼٷڹٙڞؙۿٳڷڣۣؿٛؾڰ ۅٙڣؽؙڞؙۄؙڛٙڂۼؙۯڽؘڶۿؙؿ۠ٷڶڶڶۿؘۼڸؽؙٷ۫ڽٵڟڸڸؠؽؘ۞

لَقَدِ البُتَغُو االْفِيثَنَةَ مِنْ قَبُلُ وَقَلَبُوْ الكَ الْأُمُورَ حَتَّى حَبَاءُ الْحَقُ وَظَهَرَ آمُرُ اللهِ وَهُدُوكِ هُونَ ﴿

- (۱) فَنَبَطَهُمْ کے معنی ہیں انکو روک دیا یعنی' پیچھے رہناان کے لیے پیندیدہ بنا دیا گیا' پس وہ ست ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے (ایسرالتفامیر) مطلب سے ہے کہ اللہ کے علم میں ان کی شرار تیں اور سازشیں تھیں' اس لیے اللہ کی تقدیری مشیت میں تھی کہ وہ نہ جائیں۔
- (۲) سیا تو اسی مثیت اللی کی تعبیر ہے جو تقدیر آ لکھی ہوئی تھی۔ یا بطور ناراضی اور غضب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم عور توں' بچوں' بیاروں اور بوڑھوں کی صف میں شامل ہو کران کی طرح گھروں میں بیٹھ رہو۔
- (۳) یہ منافقین اگر اسلامی لشکر کے ساتھ شریک ہوتے تو یہ غلط رائے اور مشورے دے کر مسلمانوں میں انتشار ہی کا باعث بنتے۔
- (۳) إِنْضَاعٌ كَ معنی ہوتے ہیں' اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا۔ مطلب بیہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے ذریعے سے تمہارے اندر فتنہ برپا کرنے میں وہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتے اور فتنے سے مطلب اتحاد کو پارہ پارہ کر دینااوران کے مامین باہمی عداوت و نفرت پیدا کر دینا ہے۔
- (۵) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ منافقین کی جاسوسی کرنے والے کچھ لوگ مومنین کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے جو منافقین کو مسلمانوں کی خبرس پنجایا کرتے تھے۔
- (۱) ای لیے اس نے گزشتہ اور آئندہ امور کی تہمیں اطلاع دے دی ہے اور ریہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے ' تو تمهارے حق میں اچھاہی ہوا' اگر یہ جاتے تو یہ یہ خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہو تیں۔
- (2) لین بیر منافقین تو 'جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں 'آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کوبگاڑنے میں

وَمِنْهُوُمِّنُ يَعُولُ اثْنَانُ إِلَّ وَلاَتَفُتِيِّنُ ۖ اللهِ فِي الْفِئْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَدَّرَ لَيُحِيطَةٌ كَالْكِفِرِيْنَ ﴿

إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُهُ مُوْوَانَ تُصِبُكَ مُصِيبُهُ يَعُوُلُوْا قَدُ الْخَذْنَا الْمُرْزَامِنَ قَبُلُ وَيَتَوَلُّوا وَهُمُ فَرِحُونَ ﴿

قُلْ لَنْ ثُصِيْبَ نَآلِالِ مَاكَتَبَ اللهُ لَنَا لَهُوَ مَوُلَ نَا \* وَعَلَى اللهُ لَنَا اللهُ وَلَمْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعِنْدُونَ ﴿

ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے 'آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑچکے ہیں اور یقینا دوزخ کافروں کو گھیرلینے والی ہے۔ (۱) (۲۹)

آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا' پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹے ہیں۔ (۱۰) (۵۰)

آپ کمہ د تبجئے کہ جمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں کھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی وہ ہمارا کارساز اور مولی ہے - مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے - (۵)

سرگرم رہے ہیں۔ حتی کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کوفتح وغلبہ عطافر مادیا 'جوان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا۔ اسی طرح جنگ احد کے موقعے پر بھی ان منافقین نے راہتے ہے ہی واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہر موقعے پر بگاڑ کی کوششیں کرتے رہے۔ حتی کہ مکم فتح ہو گیااورا کٹرعرب مسلمان ہوگئے جس پر کف حسرت وافسوس مل رہے ہیں۔

(۱) "مجھے فتنے میں نہ ڈالیے" کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیراجازت رکنے پر سخت گناہ ہو گا- اس اعتبار سے فتنہ 'گناہ کے معنی میں ہو گا- لینی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے ' دو سرا مطلب فتنے کا 'ہلاکت ہے لینی مجھے ساتھ لے جا کرہلاکت میں نہ ڈالیں کما جا تا ہے کہ جد بن قیس نے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لے جا کرہلاکت میں نہ ڈالیں کما جا تا ہے کہ جد بن قیس نے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لے جا کہ بیاں اور اجازت دے دی۔ بعد میں سے عور توں کو دیکھ کرمیں صبر نہ کر سکوں گا- اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی۔ بعد میں سے آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں" لینی جماد سے پیچھے رہنا اور اس سے گریز کرنا ' بجائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے جس میں یہ ملوث ہی ہیں۔ اور مرنے کے بعد جنم ان کو گھر لینے والی ہے 'جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے گئے نہیں ہوگا۔

ارارہ ہوی راستہ ان سے سے سی ہو ہ۔

(۲) سیاق کلام کے اعتبار سے حَسَنَةٌ سے یمال کامیابی اور غنیمت اور سَیَنَةٌ سے ناکامی ' شکست اور ای فتم کے نقصانات جو جنگ میں متوقع ہوتے ہیں 'مراد ہیں۔اس میں ان کے اس خبث باطنی کااظمار ہے جو منافقین کے دلوں میں تھا۔اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونااور بھلائی حاصل ہونے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا 'غایت عداوت کی دلیل ہے۔ تھا۔اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونااور بھلائی حاصل ہونے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا 'غایت عداوت کی دلیل ہے۔ (۳) سیر منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبرو ثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو سے معدم کا میں مسلمانوں کے صبرو ناہے اور جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں چہنچی ہے 'ای تقدیر اللی کا حصہ ہے ' تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔

قُلُ هَـُلُ تَكَوَّقَصُوْنَ بِنَكَّا الْكَرَاحُـدَى الْمُسُسَنَيَ يُنِ وَخَنُ نَـ تَكَرِّقُصُ بِكُوْ اَنْ يُصِيْبَكُوُ اللهُ بِعَنَابٍ قِنْ عِنْدِهَ آوُ بِالْيُدِينَ النَّقَارَكُصُوْ َ الْكَامَعَكُوْ مُتَرَيِّتُصُونَ ﴿

قُلُ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْكَرْهًا النَّ يُتَقَبَّلَ مِنْكُوْ إِنَّكُوْكُنْتُو قَوْمًا فِيقِيْنَ ۞

وَمَامَنَعُهُوۡ اَنۡ ثُقُبُلَ مِنْهُوۡ نَفَقْتُهُوۡ اِلَّاۤ اَنَّهُوۡ كَفَهُوُ نَفَقْتُهُوۡ اِلَّاۤ اَنَّهُوۡ كَفَهُوُ پانٹاءِ وَبِرَسُوُلِهٖ وَلَا يَاثَوُنَ الصَّــلُوٰةَ اِلَّاوَهُـُوۡ كُسُالَ وَلَايُنْفِئُوۡنَ اِلَّاوَهُـُوۡلِرِهُـُوۡنَ ۞

کہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو جعلائیوں میں سے ایک ہے (اور ہم تمہمارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تہمیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے (۱) پس ایک طرف تم منتظر رہو دو سری جانب تمہمارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔(۵۲)

کمہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کی طرح بھی خرج کرو قبول تو ہر گزنہ کیاجائے گا' (اس) یقیناتم فاسق لوگ ہو۔ (۵۳)
کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوانہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کا بل سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ (۵۴)

<sup>(</sup>۱) لینی کامیابی یا شمادت ان دونول میں ہے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو ، ہمارے لیے حنہ (بھلائی) ہے-

<sup>(</sup>۲) لیعنی ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں ہے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو آسان سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤیا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تہمیں (قتل کرنے 'یا قیدی بننے وغیرہ قتم کی) سزا کمیں دے۔ وہ دونوں باتوں پر قادر ہے۔

<sup>(</sup>٣) أَنْفِفُوا امر كاصيغہ ہے۔ ليكن يهال به يا تو شرط اور جزاك معنى ميں ہے۔ يعنى اگر تم خرچ كرو گے تو تبول نہيں كيا جائے گا۔ يا به امر بمعنی خبرہے۔ مطلب به ہے كہ دونوں باتيں برابر ہيں 'خرچ كرويا نہ كرو۔ اپنى مرضى سے اللہ كى راہ ميں خرچ كرو گا نہ كرو۔ اپنى مرضى سے اللہ كى راہ ميں خرچ كروگ ، تب بھى نامقبول ہے۔ كيونكہ قبوليت كے ليمان شرط اول ہے اور وہى تمهارے اندر مفقود ہے اور ناخوشى سے خرچ كيا ہوا مال 'اللہ كے ہال وليے ہى مردود ہے 'اس ليے كہ وہال قصد صحيح موجود نہيں ہے جو قبوليت ك ناخوشى سے خرچ كيا ہوا مال 'اللہ كے ہال وليے ہى مردود ہے 'اس ليے كہ وہال قصد صحيح موجود نہيں ہے جو قبوليت كي ضرورى ہے۔ يہ آيت بھى اى طرح ہے جس طرح به ہے ﴿ إِلْمُتَكُونُ الْكُونُ اللّٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) اس میں ان کے صد قات کے عدم قبول کی تمین دلیلیں بیان کی گئی ہیں-ایک ان کا کفرو فسق-وو سرا' کاہلی سے نماز پڑھنا' اس لیے کہ وہ نماز پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے ترک کی سزاسے انہیں کوئی خوف ہے- کیونکہ رجااور خوف 'بیر بھی ایمان کی علامت ہے جس سے بیر محروم ہیں-اور تیسرا کراہت سے خرچ کرنا-اور جس کام میں دل کی رضانہ ہو'وہ قبول کس طرح ہو سکتاہے؟ بسرحال بیر تینوں وجوہات ایس ہیں کہ ان میں سے ایک ایک وجہ بھی عمل کی نامقبولیت کے لیے کافی ہے-چہ جائیکہ تینوں وجوہات جمال جمع ہوجائیں تواس عمل کے مردود ہارگاہ اللی ہونے میں کیا شک ہوسکتاہے؟

ۅؘؿؿؙڸٷ۫ڹٵۣؠڵۼٳڷۿؙؗۿڔٞڸؠ۫ٮؙٚڵؙۄؙؗۅٞڡٵۿؙۄ۫ۄؚۜؠ۫ٮؙٛڴۄٞٷڵؽؚڐۿۿ قَوْمُرُّ يَّمُرُقُونَ ﴿

لَوْيَعِنُ وَنَ مَلُجَأَا وَمَغَرَّتٍ اَوْمُ تَاخَلًا لِّوَكُو اللَّهِ وَ وَهُمُ تَاخَلًا لِّوَكُو اللَّهِ وَ

وَمِنْهُمُّمَّنَّ يَّـلِمِ زُكِ فِي الصَّكَةَٰتِ فَإِنْ الْعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِنْ لَمَّ يُعْطَوُ إِمِنْهَا لَاَاهُو يَسْخَطُونَ ۞

پس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں۔ (ا) اللہ کی چاہت یمی ہے کہ اس سے انھیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے <sup>(۲)</sup> اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانمیں نکل جا کیں۔ <sup>(۳)</sup> (۵۵)

یہ اللہ کی قتم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں' طالا نکہ وہ دراصل تمہارے نہیں بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ (۲۳)

اگریہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غاریا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ یا کوئی غاریا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ یا لیس تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر اللّٰے بھاگ چھوٹیں۔ (۵)

ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں' (۱) اگر انھیں اس میں ہے مل

(۱) اس لیے کہ یہ سب بطور آزمائش ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿ وَلَاتَمُلَاتَ عَیْنَیْكَ الْمَامَلَعُمْتَایِهَ آذُواجًا تِبْهُمُ وَهُمَا ٱلْیَوْوَ اللّٰهُ الْیَافِوَةِ اللّٰهُ الْیَافِوَةِ اللّٰهُ الْیَافِیْوَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلّٰمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُلْمُلّٰ اللّٰمِ اللّٰلِمُلْمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُلّٰلِمُ اللّٰلِل

(۲) امام این کیراور امام این جریر طبری نے اس سے زکو ۃ اور انفاق فی سبیل الله مراد لیا ہے۔ لیعنی ان منافقین سے زکو ۃ و صد قات تو (جو وہ مسلمان طاہر کرنے کے لیے ویتے ہیں) دنیا میں قبول کر لئے جائیں ٹاکہ اس طریقے سے ان کو مالی مار بھی دنیا میں دی جائے۔

(٣) تاہم ان کی موت کفرہی کی حالت میں آئے گی- اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغیبر کو صدق دل ہے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اینے کفرونفاق پر ہی بدستور قائم و مصر ہیں-

- (٣) اس ڈراور خوف کی وجہ سے جھوٹی قتمیں کھاکریہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم میں سے ہی ہیں۔
- (۵) لینی نمایت تیزی سے دوڑ کروہ ان پناہ گاہوں میں چلے جائیں' اس لیے کہ تم سے ان کا بقنا کچھ بھی تعلق ہے' وہ محبت و خلوص پر نہیں' عناو' نفرت اور کراہت پر ہے۔
- (۱) یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کو آہی کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو (نعوذ باللہ) صد قات و غنائم کی تقسیم میں غیر منصف باور کرائے 'جس طرح ابن ذی الخویصرہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ سائٹیلیوں

جائے تو خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملاتو فور آہی بگڑ کھڑے ہوئے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۸)

اگرید لوگ اللہ اور رسول کے دیئے ہوئے پر خوش رہتے اور کمہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گااور اس کارسول بھی' ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔(۵۹)

صدقے صرف فقیرول (<sup>(۲)</sup> کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے دران کے لیے جن کے دل پر چائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور

وَكُوَ ٱلْهُمُّ وَنَصُّوْا مَآ الْتُهُمُّ اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَقَالُوْا حَسُبُنَا اللهُ سَيُوْمِئِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ ۗ إِنَّا إِلَى اللهِ لَهِ نِبُونَ شَ

إِنَّمَا الصَّدَةَ كُلِفَقَ رَاْءِ وَالْسَلِيكِينِ وَالْمِيلِيْنَ عَلَيْهُمَا وَالْمُؤْكَفَةِ قُلُوبُهُ حُرَّفِ الرِّقَابِ وَالْفُرِمِينِّيَ وَفَى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّمِيْلِ فَهِنَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ

ایک مرتبہ تقیم فرما رہے تھے کہ اس نے کما"انساف سے کام لیجے ؟" آپ ماڑ ﷺ نے فرمایا"افسوس ہے تھے پر'اگریس ہی انساف نہیں کرول گاتو پھراور کون کرے گا؟"الحدیث(صحیح بہخاری۔کتاب المناقب باب علامات النبوۃ صحیح مسلم۔کتاب الزکوۃ باب ذکر المخوارج ....)

- (۱) گویا اس الزام تراثی کا مقصد محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے ڈرتے ہوئے انہیں زیادہ حصہ دیا جائے'یا دہ مستحق ہوں یا نہ ہوں' انہیں حصہ ضرور دیا جائے۔
- (۲) اس آیت پین اس طعن کا دروازہ بند کرنے کے لیے صد قات کے متحق لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ صد قات سے مرادیمال صد قات واجبہ لینی زکو ۃ ہے۔ آیت کا آغاز إِنَّمَا ہے کیا گیا ہے جو قصر کے صیغوں بین مقصور ہے جن کا ذکر آیت بین بین لام تعریف جنس کے لیے ہے۔ لینی صد قات کی ہے جنس (زکو ۃ) ان آٹھ قسموں بین مقصور ہے جن کا ذکر آیت بین ہیں لام تعریف جنس کے علاوہ کی اور معرف پر زکو ۃ کی رقم کا استعمال صحیح نہیں۔ اہل علم کے درمیان اس امریمیں اختلاف ہے کہ ان آٹھوں مصارف پر تعلیم کرنا ضروری ہے یا ان بین ہے جس مصرف یا مصارف پر امام یا ذکو ۃ اداکرنے والا 'مناسب سمجھ 'حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ کہلی رائے کے قائل ہیں اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کو دو سری رائے ہی دو سری رائے ہی نیادہ صحیح ہے۔ امام شافعی کی رائے کی روسے ذکو ۃ کی رقم آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے 'لینی اقتصائے ضرورت اور مصالح دیکھے بغیرر تم کے آٹھ جھے کرکے آٹھوں جگہ پر پھی پھی رقم خرچ کرنے کے مقتفی ہوں' تو وہاں ضرورت اور مصالح کی زیادہ ضرورت یا مصالح کی ایک مصرف پر خرچ کرنے کے مقتفی ہوں' تو وہاں ضرورت اور مصالح کی دیا تھی ہوں' تو وہاں ضرورت اور مصالح کی خوج کرنے کے مقتفی ہوں' تو وہاں ضرورت اور مصالح کی دیا تھی ہوں تو وہاں ضرورت اور مصالح کی دیا تھی ہوں تو وہاں ضرورت اور مصالح کی دیا تھی تھی دیا تھی تھی دیا تھی تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھیں جو دسرے مصارف پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہ نے۔ اس رائے میں نہیں ہو۔ وہ پہلی دائے میں نہیں ہے۔

راہرو مسافروں کے لیے' (ا) فرض ہے اللہ کی طرف سے اللہ کل طرف سے اور اللہ علم و حکمت والاہے-(۲۰)

عَلِيْهُ حَكِيْهُ ٠

(۱) ان مصارف ثمانیه کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا ۲۰- فقيراد رمسكين چونكه قريب قريب بي ادرايك كاطلاق دو سرے پر بھي ہو تاہے ليني فقير كومسكين اور مسكين كو فقير كه ليا جاتا ہے۔اس لیے ان کی الگ الگ تعریف میں خاصاا ختلاف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم میں بیہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل ہے محروم ہوں'ان کو فقیراور مسکین کما جا تاہے-مسکین کی تعریف میں ایک حدیث آتی ہے- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''دمسکین وہ گھو سنے پھرنے والا نہیں ہے جوا یک ایک یا دو دو لقمے یا تھجو ر کے لیے گھر گھر پھر تاہے بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنامال بھی نہ ہو جواہے بے نیاز کر دے 'نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کراس پر صدقہ کریں اور نہ خودلوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے"- (صحیح بخاری ومسلم- کتاب الز کوة) حدیث میں گویا اصل مسکین شخص ند کور کو قرار دیا گیاہے-ور نہ حضرت ابن عباس ہوائٹنے، وغیرہ سے مسکین کی تعریف بیہ منقول ہے کہ جو گداگر ہو 'گھوم پھر کراو رلوگوں کے چیچے پڑ کرما نگتاہو۔ اور فقیردہ ہے جو نادار ہونے کے باوجو دسوال ہے بچے اور لوگوں ہے کسی چیز کاسوال نہ کرے (ابن کثیر) ۳-عاملین سے مراد حکومت کے وہ اہل کار ہیں جو ذکو ہ وصد قات کی وصولی و تقتیم اور اس کے حساب و کتاب پر مامور ہوں۔ ۴- مۋلفته القلوب' ایک تو وه کافرہے جو کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہواو راس کی امداد کرنے پریہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ دو سرے' وہ نومسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضوطی ہے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو- تیسرے' وہ ا فراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے ہے رو کیں گےاوراس طرح دہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں۔ یہ اوراس فتم کی دیگرصور تیں تالیف قلب کی ہیں جن پر ز کو ق کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے- چاہے نہ کورہ افراد مال دار ہی ہوں-احناف کے نزدیک بیہ مصرف ختم ہو گیاہے-لیکن بیاب صحیح نہیں- حالات و ظروف کے مطابق ہردور میں اس مصرف پر زکوۃ کی رقم خرچ کر ناجائز ہے۔

۵- گر دنیں آزاد کرانے میں۔ بعض علانے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں۔ اور دیگر علانے مکاتب وغیر مکاتب ہر قتم کے غلام مراد لیے ہیں۔ امام شو کانی نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔

۲- غارمین سے ایک تو وہ مقروض مراد ہیں جوابیے اٹل وعیال کے نان و نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گئے اور ان کے پاس نفذر قم بھی نہیں ہے اور ایساسامان بھی نہیں ہے جسے بچھ کروہ قرض اواکر سکیں- دو سرے وہ ذمہ دار اصحاب ضانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضانت دی اور پھروہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پاگئے 'یاکسی کی فصل تباہ یاکار وہار خسارے کاشکار ہو گیااور اس بنیا دیر وہ مقروض ہو گیا- ان سب افراد کی زکو تھ کی جسے امداد کرناجا تزہے-

ے۔ فی سبیل اللہ سے مراد جماد ہے۔ یعنی جنگی سلمان و ضروریات اور مجاہد ( چاہے وہ مالدار ہی ہو) پر زکو ۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ اور احادیث میں آیا ہے کہ جج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اس طرح بعض علاکے نزدیک تبلیغ و

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ الدَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَاذُنَّ قُلُ أَذُنُ خَيُرٍ لَكُمُ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ الِمْنُومِنِينَ وَرَحْمَةً لِكَذِيْنَ امَنُوا مِنْكُوْ وَالَّذِيْنَ يُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُوْمَذَابُ الِيْوْ ﴿

يَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ لِلْيُرْضُونُو ۗ وَاللهُ وَمَ سُولُكَ ۚ اللهُ وَمَ سُولُكَ ۗ المَصْلُولُ اللهِ وَمَ اللهِ وَمَ اللهُ وَمَ اللهِ وَمَ اللهِ وَمَ اللهِ وَمَ اللهِ وَمَ اللهِ وَمَ اللهِ وَاللهُ وَمِنْ اللهِ وَمَ اللهِ وَاللهُ وَمَ اللهُ وَاللهُ وَمَ اللهُ وَاللهُ وَمَ اللهُ وَاللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَاللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَاللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ٱلَـمُوَيَعُـلَمُوۡاَ اَتَـُهُ مَنۡ يُتُحَادِدِاللهَ وَرَسُوْلُهُ فَالَىّٰلَهُ نَارَجَهَـنَّمَ خَالِدًافِيْهَا ۖ ذٰلِكَ الْخِزْقُ الْعَظِيْمُ ۞

يَعُدُدُالْمُنْفِقُونَ اَنُ تُنَخَلَ عَلَيْهِوَ سُورَةٌ ثُنَتِتُمُهُمُ بِمَا فِي قُلْوْ بِهِهُ \* قُلِ اسْتَهْزِءُوُا ۚ إِنَّ اللهَ مُحْرِجٌ مِّنَا غَنْذُدُونَ ⊕

وَلَإِنْ سَالْتَهُوْ لَيَغُوْلُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَتَلْعَبُّ قُلُ لَيْلِلْهِ وَالِيتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْ تُوْكَمُنَّةُ فِرُونَ ؈

ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیفیر کو ایڈا دیتے ہیں اور کتے ہیں کان کا کپاہے' آپ کمہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے' آپ کمہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے بات کالیقین کرتا ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں سے بات کالیقین کرتا ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں سے ان کے لیے رحمت ہے' رسول اللہ (مرابطی اللہ) کو جو لوگ ایڈا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مارہے۔(۱۲)

محض تہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاجاتے ہیں حالا تکہ اگر یہ ایمان دار ہوتے تو اللہ اور اس کارسول رضامند کرنے کے ذیادہ مستحق تھے۔ (۱۲) کیا یہ نہیں جانے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی خالفت کرے گااس کے لیے یقینا دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ بھیشہ رہنے والا ہے 'یہ زبردست رسوائی ہے۔ (۱۳) منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کمیں مسلمانوں پر کوئی سورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انھیں بتلا دے۔ کمہ دیجئے کہ تم ذاتی اڑاتے رہو 'یفینا اللہ تعالیٰ اے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر وبک رہے ہو۔ (۱۲۳)

اگر آپ ان سے پوچیس تو صاف کمہ دیں گے کہ ہم تو یو ننی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کمہ دیجئے کہ اللہ' اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تممارے ہنی نداق

دعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے کیونکہ اس سے بھی مقصد' جہاد کی طرح' اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔

٨٠ آبن السَّبنِلِ سے مراد مسافر ہے- یعنی اگر کوئی مسافر' سفر میں مستحق المداد ہو گیا ہے تو چاہے وہ اپنے گھریا دطن میں صاحب حیثیت ہی ہو'اس کی المداد زکوۃ کی رقم سے کی جاسکتی ہے-

<sup>(</sup>۱) یمال سے پھر منافقین کاذکر ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاف ایک ہرزہ سرائی انہوں نے یہ کی کہ یہ کان کا کچا (ہلکا) ہے 'مطلب ہے کہ یہ ہرایک کی بات من لیتا ہے (یہ گویا آپ مالٹائیلیا کے حلم و کرم اور عفووضغ کی صفت سے ان کو دھوکہ ہوا) اللہ نے فرمایا کہ نہیں 'ہمارا پیفیر شروفساد کی کوئی بات نہیں سنتا جو بھی سنتا ہے 'تہمارے لیے اس میں خیراور بھلائی ہے۔

ك ليه ره گئيس؟"(١٥٥) تم بانے نہ بناؤ یقیناً تم اینے ایمان کے بعد بے لَاتَعْتَدِرُوْاقَدُ كَفَرْتُوْ بَعْدَ إِيْمَا يَكُوْ إِنْ تُعَفُّ عَرَهُ ایمان ہو گئے ' (۲) اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے

طَأَيْفَةً مِّنْكُمُ نُعَدِّبُ طَأَيْفَةً اِلْأَهُمُ كَأَنُّوا

مُجُرِمِينَ ﴿

عگین سزابھی دیں گے۔ (۲۲) تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں'<sup>(۵)</sup> یہ بری ہاتوں کا تھم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں' (۲) یہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے انھیں ،

بهلادیا - <sup>(۷)</sup> بیشک منافق بی فاسق دید کردار بین - (۱۷)

در گزر بھی کر لیں (۳) تو چھ لوگوں کو ان کے جرم کی

ٱلْمُنْفِقُونَ وَالمُنْفِقَتُ بَعْضُهُمْ مِينَ بَعْضٍ يَامُونُونَ بِالْمُنْكُرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُوُ الْفَسِقُونَ ٠٠

(۱) منافقین آیات اللی کانداق اڑاتے 'مومنین کااستہز اکرتے حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کنے ہے گریزنہ کرتے جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے ہے بعض مسلمانوں کواو رپھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوجاتی۔ لکین جب ان ہے یو چھاجا تا تو صاف مکرجاتے اور کہتے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی نماق کر رہے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' ہنسی ذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اوراس کی آیات اوراس کارسول ہی رہ گیا ہے؟مطلب بیہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میں ہنسی نداق ہی ہو ہاتواس میں الله' اس کی آیات و رسول در میان میں کیوں آیا۔ یہ یقیناً تمهارے اس خبث اور نفاق کا اظهارہے جو آیات الٰی اور ہمارے پغیبرکے خلاف تمہارے دلوں میں موجو دہے۔

(۲) کیعنی تم جوایمان ظاہر کرتے رہے ہو-اللہ اور رسول کے استہز اکے بعد 'اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے-اول تووہ بھی نفاق یہ ہی بنی تھا۔ ماہم اس کی بدولت ظاہری طور پر مسلمانوں میں تمہارا شار ہو یا تھااب اس کی بھی گنجائش ختم ہو گئ ہے۔

(m) اس سے مراداییے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی کااحباس ہو گیااور انہوں نے توبہ کرلی اور مخلص مسلمان بن گئے۔

(۳) به وہ لوگ ہیں' جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور کفرونفاق پر اڑے رہے۔ اسی لیے اس عذاب کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ وہ مجرم تھے۔

(۵) منافقین' جو حلف اٹھا کر مسلمانوں کو ہاور کراتے تھے کہ ''ہم تم ہی میں سے ہیں'' اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی' کہ ایمان والوں ہے ان کاکیا تعلق؟ البتہ یہ سب منافق' چاہے مرد ہوں یا عور تیں' ایک ہی ہیں۔ یعنی کفرونفاق میں ایک دو سرے سے بیڑھ کر ہیں۔ آگے ان کی صفات بیان کی جارہی ہیں جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ اور برعکس ہیں۔

(۲) اس سے مراد کبل ہے۔ لینی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور منافق کی اس کے برعکس کبل 'لینی الله کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرناہے۔

(2) لینی الله تعالی بھی ان سے اپیا معاملہ کرے گاکہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا

وَعَدَاللهُ النُّلُفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْلُقَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خلِدِيُنَ فِيْهَا فِي حَسُبُهُ وَلَعَنَهُ اللهُ وَلَهُمُ عَذَاكِ مُنِي مُقِيِّمٌ ﴿

كَالَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِكُمْ كَانْوَالَشَّلَ مِنْكُوْ قُوَةً وَالْتُرْ اَمُوالاَّوَاوَلَادًا فَاسْتَمْتَعُوْ إِخَلاقِهِمُ فَاسْتَمْتَعُوْ الْمِخْلاقِهِمُ فَاسْتَمْتَعُوْ أَلِيْنَ مِنْ قَبْلِكُوْ يِخَلاقِهِمُ عِثَلاقِكُوْ كَمَا السُّتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُوْ يِخَلاقِهِمُ وَخُفْتُهُ كَالَاذِي خَاضُوا الْوَلِيْكَ خَبْطَتُ اعْمَالُهُمُ فِي اللَّمْنِيَا وَالْإِخْرَةِ وَالْهِلَاكَ هُو الْخِيرُونَ ﴿

الله تعالی ان منافق مردول عور تول اور کافرول سے جنم کی آگ کاوعدہ کرچکا ہے جہال ہیہ بھیشہ رہنے والے ہیں ' وہی انھیں کافی ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے ' اور ان ہی کے لیے دائی عذاب ہے - (۱۸)

مثل ان لوگوں کے جوتم سے پہلے تھے '''تم میں سے وہ ذیادہ قوت والے تھے اور ذیادہ مال و اولاد والے تھے پس وہ اپنا دینی حصہ برت کیا بھرتم نے بھی اپناحصہ برت کیا ''جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے اور تم نے بھی اسی طرح ندا قاند بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھیے کہ انہوں نے کی تھیے کہ انہوں نے کی تھیے کہ انہوں نے کی بھیے کہ انہوں ہے کی بھیے کہ انہوں نے کی بھی نے کی بھیے کے لوگوں نے کی بھیے کہ انہوں نے کی بھیے کہ انہوں نے کی بھی ن

﴿ الْيُومَ نَشْلَكُومَ الْمَيْتُ الْعَالَمُ يَوْمِكُو لَمَا اللهِ السودة المجانبة -٣٠، "آج ہم تمين اى طرح بھلا ويں گے جس طرح تم جمارى ملاقات كے اس دن كو بھولے ہوئے تتے" - مطلب يہ ہے كہ جس طرح انہوں نے دنيا ميں اللہ كے احكامات كو چھوڑے ركھا ، قيامت والے دن اللہ تعالی انہيں اپنے فضل و كرم سے محروم ركھے گا۔ گويا نسيان كى نسبت اللہ تعالی كى طرف علم بلاغت كے اصول مشاكلت كے اعتبار سے ہے ورنہ اللہ كى ذات نسيان سے پاک ہے (فتح القدير)

- (۱) لینی تمهارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار ہے امم ماضیہ کے کافروں جیسا ہی ہے۔ اب غائب کی بجائے 'منافقین سے خطاب کیا جا رہاہے۔
- (۲) خلاق کا دو سراتر جمہ دنیوی حصہ بھی کیا گیاہے۔ لینی تمهاری نقتر پر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیاہے 'وہ برت لو'جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ بر آباور پھر موت یا عذاب سے ہم کنار ہو گئے۔
- (٣) یعنی آیات اللی اور اللہ کے پنجیروں کی تکذیب کے لیے۔ یا دو سرا مفہوم ہے کہ دنیا کے اسباب اور الهوولوب میں جس طرح وہ مگن رہے ' تمہارا بھی یمی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہودونصاریٰ ہیں۔ بیسے ایک حدیث میں نہیں میلی باللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور متابعت کرو گے۔ بالشت بہ بالشت ' ذراع بہ ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ ۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھو گے۔ لوگوں نے پوچھا 'کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ کی فرمایا 'اور کون؟'' صحیح بہ خادی 'کتاب الاعتصام مسلم 'کتاب المعلم۔ البتہ ہاتھ بہ ہاتھ ( بَاعًا بِبَاع ) کے فرمایا 'اور کون؟'' صحیح بہ خادی 'کتاب الاعتصام مسلم 'کتاب المعلم۔ البتہ ہاتھ بہ ہاتھ ( بَاعًا بِبَاع ) کے الفاظ ان میں نہیں ہیں۔ یہ تقیر طبری میں منقول ایک اثر میں ہے۔
- (۳) اُو نَیْكَ سے مرادوہ لوگ ہیں جو ند كورہ صفات و عادات كے حامل ہیں ، مشبهین بھی او رمشبہ بهم بھی ۔ لیعنی جس طرح وہ خاسر

اَكُهُ يَاأِتِهِهُ بَنَا أَلَائِنَ مَنَ مَنْ مَنْ الهِمْ قَوْمِرْنُوْمِ وَعَادٍ وَتَنْهُوْدَ لَا وَقُومِ اِبْرُهِيْهُ وَاَصُلْبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ اَتَتَهُدُرُسُلُهُمُ بِالْمُؤِنَاتِ فَمَاكَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَالْكِنْ كَانُوْأَأَنْفُتُهُمُ يُطْلِمُونَ۞

> وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُ مُ أَوْلِيَا ۚ بِعُضٍ يَامُنُونُونَ بِالْمُعُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرَ

کیا انھیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں' قوم نوح اور عاد اور شمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفکات (الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے) کی'(ا) ان کے پاس ان کے پینمبردلیلیں لے کر پہنچ'(ا) اللہ الیا نہ تھاکہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ (())

مومن مرد وعورت آپس میں ایک دو سرے کے (مدد گارو معاون اور) دوست ہیں '<sup>(س)</sup> وہ بھلا سیوں کا حکم دیتے ہیں

و نامراد رہے 'تم بھی اس طرح رہو گے۔ حالا نکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال واولاد میں بھی بہت زیادہ تھے۔اس کے باوجودوہ عذاب النی سے نہ چ سکے تو تم 'جوان سے ہرلحاظ ہے کم ہو 'کس طرح الله کی گرفت ہے چ سکتے ہو۔ (۱) یمال ان چھ قوموں کا حوالہ دیا گیاہے جن کا مسکن ملک شام رہاہے۔ یہ بلاد عرب کے قریب ہے اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباد اجداد سے سنی بھی ہوں۔ قوم نوح 'جو طوفان میں غرق کر دی گئی۔ قوم عاد 'جو قوت و طاقت میں متاز ہونے کے باوجود' باد تند سے ہلاک کردی گئی۔ قوم ثمود' جسے آسانی چیخ سے ہلاک کیا گیا۔ قوم ابراہیم'جس کے بادشاہ نمرود بن كنعان بن كوش كو مچمرے مردا ديا كيا- اصحاب مدين (حضرت شعيب عليه السلام كي قوم) ، جنهيں چيخ ، زلزله اور بادلول ك سائے كے عذاب سے بلاك كيا كيا- اور اہل مؤتفكات- اس سے مراد قوم لوط ہے جن كى لبتى كا نام "سدوم" تھا-انتفاک کے معنی ہیں انقلاب-الٹ بلیٹ دینا-ان پر ایک تو آسمان سے پھر پر سائے گئے- دو سرے 'ان کی بستی کواویر اٹھا كرينچ بچينكا گياجس سے پورى بستى اوپر ينجے ہو گئى اس اعتبار سے انہيں اصحاب مؤتفكات كماجا يا ہے-(٢) ان سب قوموں کے پاس ان کے پیغیر 'جوان ہی کی قوم کا ایک فرد ہو یا تھا ا آئے۔ لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ ملکہ تکذیب اور عناد کاراستہ اختیار کیا'جس کا نتیجہ بلاً خرعذاب الٰہی کی شکل میں نکلا۔ (۳) کینی بیر عذاب 'ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے ۔ یوں ہی بلاوجہ عذاب اللی کاشکار نہیں ہوئے۔ (۳) منافقین کی صفات ندمومہ کے مقابلے میں مومنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی صفت 'وہ ایک دو سرے ك دوست معاون وغم خوار بين جس طرح صديث بين ب « آلمُؤمِنُ لِلمُؤمِن كَالْبُنْيَانِ ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا » (صحيح بخارى- كتاب الصلوة ' باب تشبيك الأصابع في المسجّد وغيره- مسلم' باب تراحم المسؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم "مومن مومن كي ليه ايك ديواركي طرح ہے جس كي ايك اينث دوسري اينت كي مضوطي كا ذريعه بج"- دو سري حديث مين فرمايا: ﴿ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ، وتَرَاحُمِهمْ، كمثلَ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكْي مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعي لَهُ سَآئِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمِّي وَالسَّهَر » (صحيح مسَلم باب مذكور والسخارى - كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم، "مومنول كي مثال" آپس من ايك ووسرے ك

وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَةَ أُولَمِّكَ سَيَرْصَهُهُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَنِيْرُكُونُوْ ﴿

وَعَدَاللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنْتٍ تَغِرِيْ مِنْ عَتِهَا الْاَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا وَمَسْكِنَ طِلِبَهَ فَى جَنْتِ عَدُرِنَ وَرِصْوَانٌ قِنَ اللهِ اكْبُرُ وَلِكَ هُوَالْفُورُ الْمَظِيمُ ﴿

يَآيَتُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَ المُنفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُّ

اور برائیوں سے روکتے ہیں' (ا) نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں زکو ۃ اداکرتے ہیں' اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں' (<sup>۱)</sup> میں لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گامیشک اللہ غلبے والا تحکمت والاہے -(اے)

رحم فرمائے گابیک اللہ غلبے والا تحمت والا ہے-(اے)
ان ایمان دار مردول اور عور تول سے اللہ نے ان جنتول
کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں
جمال وہ بھیشہ جمیش رہنے والے ہیں اور ان صاف
ستھرے پاکیزہ محلات (۳) کا جو ان بھیکی والی جنتول میں
ہیں 'اور اللہ کی رضامندی سب سے بوی چیز ہے ' ' ' کیمی فررست کامیابی ہے۔(۲)

اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو' (۵)

ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جم کی طرح ہے کہ جب جم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جم تپ کاشکار ہو جا آہے اور بیدار رہتا ہے"-

- . (۱) یہ اہل ایمان کی دوسری خاص صفت ہے معروف وہ ہے جسے شریعت نے معروف (بیعنی نیکی اور بھلائی) اور منکروہ ہے جسے شریعت نے منکر (بیعنی برا) قرار دیا ہے۔ نہ کہ وہ جسے لوگ اچھایا برا کہیں۔
- (۲) نماز' حقوق الله میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زکو ۃ' حقوق العباد کے لحاظ سے' امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کرکے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔
  - (m) جوموتی اور یا قوت سے تیار کیے گئے ہول گے-عدن کے کئی معنی کیے گئے ہیں- ایک معنی جیشگی کے ہیں-
- (۳) حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بری نعمت رضائے اللی کی صورت میں ملے گی-(صحیح بدخاری و مسلم-کتاب الرقاق و کتاب الحجنة)
- (۵) اس آیت میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی مخاطب آپ مائی آئی کی امت ہے۔ کا فروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا جو تھم ہے' اس کی بابت اختلاف ہے۔ ایک رائے تو بھی ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہوجا ئیں تو ان سے بھی اس طرح جہاد کیا جائے ، جس طرح کا فروں سے کیا جاتا ہے۔ دو سری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے وعظ و نفیدت کی جائے۔ یا وہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا تھم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے۔ امام این کیٹر فرماتے ہیں کہ ان آ رائیں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ' اس لیے کہ حالات و ظروف کے مطابق ان میں سے کسی بھی رائے یہ عمل کرنا جائز ہے۔

وَمَأُوْنِهُمُ جَهَنَّهُ وَيِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿

يُعْلِفُونَ بِاللهِ مَاقَالُوْ ۗ وَلَقَنُ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوُا بَعْنَراسُلامِهِمُ وَهَنُوا بِمَالَوْ يَنَالُوْا وْمَانَقَبُوْالِآلَانَ اَغْنَىٰهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَإِنْ يَتُوْبُوا يَكُ خَفِرًا لَهُمُ ۚ وَإِنْ يَسَتَوَلُوا يُعَلِّينُهُمُ اللهُ عَنَا الْإَلَيْمَا فِي الدُّنْهَا وَالْاَحْرَةِ وَمَالَهُمُ فِي الْأَرْضِ مِنْ

اور ان پر سخت ہو جاؤ (۱) ان کی اصلی جگہ دو ذرخ ہے 'جو نمایت بدترین جگہ ہے۔ (۲)
ہمایت بدترین جگہ ہے۔ (۲)
ہے اللہ کی قشمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کما'
حالا نکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی ذبان سے نکل چکا ہے اور بہ
اپنے اسلام کے بعد کا فرہو گئے ہیں (۳) اور انہوں نے اس

کام کاقصد بھی کیا جو پورانہ کرسکے۔ " یہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انھیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول (مالٹائیم) نے دولت مند کردیا '(۵) آگر بیاب

(۱) فلطُنة 'رافنة کی ضد ہے' جس کے معنی نرمی اور شفقت کرنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے فلطنۃ کے معنی تختی اور قوت سے وشمنوں کے فلاف اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کر میمانہ کے مناف اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کر میمانہ کے بھی خلاف ہے اسے آپ مرافق میں اسکا تھا۔ کے بھی خلاف ہے' اسے آپ مرافق اسلام اسکا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی کی طرف سے اس کا تھم آپ کو مل سکتا تھا۔ (۲) جماد اور سختی کے تھم کا تعلق دنیا ہے ہے۔ آخرت میں ان کے لیے جنم ہے جو بد ترین جگہ ہے۔

(۳) مفسرین نے اس کی تغییر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں 'جن میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کیے۔ جے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا 'لیکن آپ کے استفسار پر کمرگئے بلکہ علف تک اٹھالیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی۔ جس پر بیہ آیت اتری۔ اس سے بہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔

مسلمان نہیں رہ سکتا۔
(۲) اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ مثلاً جوک سے واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ دس بارہ منافقین ایک گھائی میں آپ کے پیچے لگ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تناگزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کردیں گے اس کی اطلاع وجی کے ذریعے سے آپ کو دے دی گئی 'جس سے آپ نے بچاؤ کرلیا۔ کے آپ کا کام تمام کردیں گے اس کی اطلاع وجی کے ذریعے سے آپ کو دے دی گئی 'جس سے آپ نے بچاؤ کرلیا۔ کھی فروغ ملا' اور اہل مدینہ کی محاثی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ منافقین مدینہ کو بھی اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ بھی فروغ ملا' اور اہل مدینہ کی محاثی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ منافقین مدینہ کو بھی اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالی اس آیت میں یمی فرما رہا ہے کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا ہے؟ لیکن یہ ناراضی اور غضب والی بات تو نہیں' بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر گزار ہو نا چاہیے کہ اس نے انہیں فقرو تنگ دستی سے نوش حال بنا دیا۔

ملحوظه؛ الله تعالى كے ساتھ رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذكراس ليے ہے كه اس غنااور توتگري كا ظاہري سبب

وًلِيِّ وَلَانَصِيْرٍ ۞

وَمِنْهُوْ مِّنَ عُهَدَائِلَهُ لَهِنَ الْتُنَامِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّدَّةً ثَنَّ وَلَنُّوْنَ مِنَ الصَّلَامِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّدَ قَنَّ وَلَنَّوْنَ مِنَ الصَّلَاحِيْنَ ﴿

فَكُتَأَالْتُهُومِينَ فَضُلِهِ بَغِلُوالِهِ وَتَوَكَّوْا وَهُومُمُومُونَ ٠

فَأَعْتَبَهُمْ نِمَاقًا فِنْ فُلُوبِهِمُ اللَّيَوُمِ يَلْقُوْنَهُ بِمَآاَخُلَتُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿

ٱكَوْبَعُكُمُوا آنَ اللهَ يَعُلُوسِ وَهُو وَنَجُولُهُ وَاَنَ اللهُ عَـُكُمُ الْغُيُوبِ ﴿

ٱلَّذِينَ يَلِمِزُونَ الْنُطِّقِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَةَةِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَاجُهُ مَ هُمُ

بھی توبہ کرلیں تو یہ ان کے حق میں بہترہے' اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالی انھیں دنیاو آخرت میں در دناک عذاب دے گااور زمین بھرمیں ان کاکوئی حمایتی او رمدد گارنہ کھڑا ہوگا-(۷۳)

ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عمد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور کی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔(24)

لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انھیں دیا تو ہے اس میں بخیلی کرنے گے اور ٹال مٹول کرکے منہ مو ڑلیا۔ ((۲۷)

پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال
دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک کیونکہ انہوں نے اللہ
سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیوں کہ جھوٹ
بولتے رہے۔ (۷۷)

کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور اللہ تعالی غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ (۲)

جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں' پس بیہ ان کا

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ذات گرامى ہى بنى تقى' ورنه حقیقت میں غنى بنانے والا تو الله تعالى ہى تھا- اس ليے آیت میں من فضله 'واحد كى ضمير ہے كه الله نے اپنے فضل سے انہیں غنى كردیا-

(۱) اس آیت کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری کے بارے میں قرار دیا ہے۔ لیکن سند اسپہ صحیح نہیں۔ صحیح بات سر ہے کہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے۔

(۲) اس میں ان منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھراس کی پروانسیں کرتے۔ گویا سے سیجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا- حالا نکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے 'کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے۔ غیب کی تمام باتوں سے باخبرہے۔ نداق اڑاتے ہیں' (اللہ بھی ان سے ہمسنح کر تا ہے (م)

انہی کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (29)

ان کے لیے تو استغفار کریا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ بھی

ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انھیں ہرگزنہ

بخشے گا (اس) ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس

کے رسول سے کفر کیا ہے (اللہ سے اور اس

کے رسول سے کفر کیا ہے (اللہ عناس لوگوں کو رب

کریم ہدایت نہیں دیتا۔ (۵۰)

قَيَسْخُرُونَ مِنْهُوْ سَخِرَاللَّهُ مِنْهُوْ وَلَهُوْ عَذَاكِ ٱلِيُورُ

ٳۺٮۜۼؙڣڒۿؗۿؙۯؙۏڵٲؾؘٮۛؾۼ۫ۏۯڵۿڗ۠ٳؽؾۜؿۼٛڣۯڵۿۿڛڹؖۼؽؽ؞ۺۜۊؖ ڬڶؽ۫ؾٞۼ۫ڣڒٳڵڵۿؙڷۿٷڎڋڸڬ؞ۣٲڷۿؗۿڰڡۜٞٷٳۑڵڵۼۅٙٮٙؠۺۅڸؠ؋ ۅؘڶڵۿؙڵٳؠؘڡؙڮؽٵڶڠؘۅؙڡڒٳڷڟۑڣؾؿؘ۞۫

(۲) لیعنی مومنین سے استزا کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم بلاغت کا ایک اصول ہے یا یہ بددعا ہے اللہ تعالی ان سے بھی اسی طرح استنز ا کا معاملہ کرے جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ استنز اکرتے ہیں۔ (فتح القدیر)

(۳) ستر کاعد دمبالغے اور تکثیر کے لیے ہے۔ لیعنی تو کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کرلے' اللہ تعالیٰ انہیں ہر گز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ستر مرتبہ ہے ذا کد استغفار کرنے پر ان کومعافی مل جائے گی۔

(۳) یہ عدم مغفرت کی علت بیان کردی گئی ہے ٹاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پو نجی لے کراللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں-اگریہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہو گا تو ایسے کا فروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا'اس لیے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا۔

(۵) اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب (ایمان) تک پنچا دیتی ہے۔ ورنہ ہدایت بمعنی رہنمائی یعنی راستے کی نشان دی - اس کا انتمام تو دنیا میں ہر مومن و کا فرکے لیے کر دیا گیا ہے ﴿ اِنَّاهَدَیْنُهُ السَّبِیسُلَ اِمَّاشَاکِرًا وَ اِمْنَ گَفُورًا ﴾ (المدهر-۳) ﴿ وَهَدَیْنُهُ الْتَبْدَیْنِ ﴾ (المبلد-۱۰) اور ہم نے اس کو (خیرو شرکے ) کے دونوں رہتے و کھادیے ہیں"

فَرِحَ الْمُفَلِّثُونَ بِمُقْعَدِهِمُ خِلْفَ سَُولِ اللهِ وَكُوفُوَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَ بِأَمْوَ الِهِمْ وَانْشُبِهِمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَقَالُوالاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ فُلْ نَارُجَهَ تَمَا لَشَكُ خَوْالُوكا فُوا يَفْقَهُونَ ﴿

> ڡؙڷؽڞ۫ڂڰؙٵۊٙڸؽڵڒۊٙڷؽڹڰؙٷٵػؿؿڒٵ جَزَآءٞؠؠؘٵ ػاڎ۠ٳڮڮٛؠڰۯڹ۞

فَإِنْ تَيَجَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَالَمِفَةٍ مِنْهُمُ فَاسْتَأَذَنُوْكَ لِلْمُحُرُوجِ فَقُلْ ثَنْ تَخْرُجُوا مَعَى اَبَكَا وَلَنْ ثُقَالِتِلْوَا مَعَى عَدُوَّا إِثَكُمُ

رَضِيْتُهُ بِالْقُعُودِ أَوْلَ مَرْةٍ فَاقَعُكُوامَعَ الْخَلِفِينَ

پیچے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ (ملٹیکیڈ) کے جانے
کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں (انہوں نے اللہ کی
راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جماد کرنا نالپند رکھا
اور انہوں نے کہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہ
دوزخ کی آگ بہت ہی شخت گرم ہے 'کاش کہ
وہ سیجھتے ہوتے۔ (۸)

پس انھیں چاہیے کہ بہت کم ہنیں اور بہت زیادہ رو کیں ("") برلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔ (۸۲)
پس اگر اللہ تعالی آپ کو ان کی کسی جماعت (" کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے چریہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں (۵) تو آپ کمہ و جیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم و شمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹے رہ خوالوں میں ہی رہ خوالوں میں ہی

<sup>(</sup>۱) یہ ان منافقین کاذکرہے جو تبوک میں نہیں گئے اور جھوٹے عذر پیش کرکے اجازت حاصل کرلی-خلاف کے معنی ہیں 'پیچے یا مخالفت۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں بیٹھے رہے-

<sup>(</sup>۲) لینی اگر ان کو یہ علم ہو تاکہ جنم کی آگ کی گری کے مقابلے میں ' دنیا کی گری کوئی حیثیت نہیں رکھتی ' تو وہ کبھی پیچے نہ رہتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جنم کی آگ کا ۲۰ وال حصہ ہے۔ لینی جنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے ۱۹ حصے نیا دہ ہے (صحیح بخاری۔ بدء المخلق بناب صفة النان الله م احفظنا منها

<sup>(</sup>٣) قَلِيْلاً اور كَنِيْرًا مَا تَو مصدريت (لِعنی ضِخَا قَلِيْلاً اور بُكَآءًا كَنْيْرًا مِا ظُرفِيت لِعنی (زَمَانَا قَلِيْلاً وَزَمَانَا كَنْيْرًا) كى بنياد پر منصوب ہے- اور امركے دونوں صِیغ بمعنی خبر ہیں- مطلب سے سے كہ سے ہنسیں گے تو تھوڑا اور روسمیں گے بہت زیادہ-

<sup>(</sup>۳) منافقین کی جماعت مراد ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس کے آئے جمال سے بیچھیے رہ جانے والے منافقین بھی ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لینی کسی اور جنگ کے لیے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں۔

<sup>(</sup>۱) یہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے۔للذااب تم اس لائق نہیں کہ تہہیں کی بھی بنگ میں ساتھ لے جایا جائے۔

ا بیٹھے رہو۔ (۱۱)

ان میں سے کوئی مرجائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ (۲) یہ اللہ اور اس کے رسول کے مکر ہیں اور مرتے دم تک بد کار بے اطاعت رہے ہیں۔ (۸۳) آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں! اللہ کی چاہت یمی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافری رہیں۔ (۸۵)

وَلِاتُصَلِّ عَلَى اَصَهِ مِنْهُمُ مِّنَاتَ اَبَدًا اَوَلاَئْتُوعَلَّ قَالِرَا ۗ إِنْهُوْكِفَرُاوُالِاللهِ وَيَسُولِهِ وَانْوُا وَهُمُوْفِيقُونَ ⊙

ۅٙڵڒڠؙڿڹػٲۛڡؙۘۅؙڶۿٷٷٲٷڵٷۿؙٷٝٳڷؽٵؽڔؽؙٵڶڷۿٲڶؿؙڲێڵؚ؉ٞۿؙ ؠۣۿٳ۬ؽڶڰؙؿؙؽؘٳٷۜڗٞٚۄٛڡۜٙٵڶۺؙڰؙڞٷۿٷڵٳؽؙۏڹ۞

(۱) لیمنی اب تمهاری او قات یمی ہے کہ تم عور توں ' بچوں اور بو ڑھوں کے ساتھ ہی بیٹے رہو' جو جنگ میں شرکت کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لیے وی گئی ہے باکہ ان کے اس ہم وغم اور حسرت میں اور اضافہ ہو جو انہیں پیچیے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔ (اگر تھا)

(۲) یہ آیت اگرچہ رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس کا تھم عام ہے۔ ہر شخص جس کی موت کفرونفاق پر ہو'وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ (جو مسلمان اور باپ ہی کے ہم نام تھ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئ' اور کما کہ ایک تو آپ (بطور تبرک) اپنی قمیص عنایت فرماویں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں۔ دو سرا' آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاویں۔ آپ نے قبیص بھی عنایت فرماوی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گے۔ حضرت عمر وہائی نے آپ مال کہ اللہ تعالی نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے ہے روکا ہے' آپ کیوں اس کے حق میں وعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ میں گئی ہی ان کے لیے استعفار کرے گا تو اللہ تعالی انہیں معاف نہیں فرمائے گا' تو میں سر مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استعفار کر لوں گا' چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھادی۔ جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل مرتبہ سے ذیادہ ان کے لیے استعفار کر لوں گا' چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھادی۔ جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرماکر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں وعائے مغفرت کی قطعی ممافعت فرمادی۔ (صحبہ بخدادی۔ تفسیر سودہ برماء تو مسلم کتاب صفات المنافقین وائحکامهم)

(٣) یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفروفتی پر ہو'
ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعاکرنی جائز ہے۔ ایک حدیث میں تو یمال تک آ تاہے کہ
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفتایا جاچکا ہے' چنانچہ آپ سٹر المجائز نے اسے قبر
سے نکلوایا اور اپنے گھٹوں پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب وہن تھوکا' اپنی قیص اسے پمنائی (صحیح بعدادی۔ کتاب اللباس بیاب لیس القصیص وکتاب المجنائز صحیح مسلم' کتاب صفات المعنافقین واحکامهم)

وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنْ امِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَرَسُولِهِ اسْتَاذَ نَكَ اوْلُوا الطَّلُولِ مِنْهُمُ وَقَالُوْا ذَرْنَا ثَكُنْ مَعَ الْعُدِينُ ﴿

رَضُوْا بِأَنْ يُكُونُوْا مَعَ الْغَوَالِفِ وَظُيِعَ عَلَى قُلُوْيِهِمُ فَهُوُ لَا يَفْقَهُونَ ۞

لِكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ لِجَهُدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَٱنْفُرِهِمُ وَاوْلَلِكَ لَهُمُ الْخَيْرِكُ ۚ وَاُولَئِكَ

هُوُ الْمُفَلِحُونَ

اَعَدَّاللهُ لَهُوَجَلْتٍ يَجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُو طِلدِينَ فِيهَا ذٰلِكَ الْغَوْزُ الْعَظِيْهُ ﴿

جب کوئی سورت ا آری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جماد کرو تو ان میں سے دولت مندول کا ایک طبقہ آپ کے پاس آگریہ کمہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والول میں ہی چھوڑ دیجئے۔ (۱) (۸۲)

یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر ممرلگا دی گئی اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ (۸۷)

کیکن خود رسول ( مانظیمیم) اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جماد کرتے ہیں' میں لوگ بھلائیوں والے ہیں اور میں لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ (۸۸)

اننی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیجے ضریب جاری ہیں جن کی شہریں جاری ہیں جن میں یہ ہیشہ رہنے والے ہیں۔ یمی بہت بری کامیابی ہے۔ (۸۹)

جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہو گا'اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور اس کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔

- (۱) یہ انہی منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے جیلے تراش کر پیچے رہنا پند کیا اُولُو الطَّولِ سے مراد ہے صاحب حیثیت' مال دار طبقہ' یعنی اس طبقہ کو پیچے تو نہیں رہنا چاہیے تھا' کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب پچھ موجود تھا۔ فَاعِدِیْنَ سے مراد بعض مجوریوں کے تحت گھروں میں رک جانے والے افراد ہیں' جیسا کہ اگلی آیت میں ان کو خَوَالِفُ کے ساتھ تشمید دی گئی ہے جو خَالفَةٌ کی جمع ہے۔ یعنی ' پیچے رہنے والی عور تیں۔
- (۲) ولوں پر ممرلگ جانا' بید مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہو تا ہے جس کی وضاحت پہلے کی جا پھی ہے' اس کے بعد انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جا تا ہے۔
- (m) ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا روبیہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ' اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پروا ہے اور نہ مالوں کی- ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پر بالا تر ہے- انہی کے لیے خیرات ہیں یعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں- اور بعض کے نزدیک دین و دنیا کے منافع اور یمی لوگ فلاح یا ب اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے-

وَ جَأَءُ الْمُعَنِّدُوُنَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُوُوَقَعَدَ الَّذِيُنَ كَذَبُوااللهَ وَرَسُولَهٔ شَيُصِيبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوُا مِنْهُمُ عَذَابُ الِيُمْ ﴿

لَيْسَ عَلَى الضَّعَقَاءَ وَلَاعَلَى الْمُرْضَى وَلَاعَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُ وُنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَيِّ إِذَا نَصَحُوا اللهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى الْمُحْسِنِينِ مِنْ سِيدِيْلِ وَاللهُ غَفُوزٌ تَعِيدُ ﴿

ۊٞڵٵٙڵڶؽؿؙٳۮ۬ٳڡٚٵڷڗ۠ڮٳؾڂؠڵۿؙۄؙۊؙڷؙڷ؆ڵٳٙڿٮؙ ڡۧٵؘڂؠڵڴۯۼڵؽؙ؋؆ٞۅؙڰٳٷٵؽؙؽؙۿؙۄؙڗؘڣؽڞؙڡؚڹؘٳڶڰڡ۫ڡؚ

بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کفار میں انھیں دکھ دینے والی مار پہنچ کررہے گی۔ (۱۹)

ضعیفوں پر اور بیاروں پر اور ان پر جن کے پاس خرج کرنے کو تھے ہی نہیں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ اللہ اور اس کے دسول کی خیر خواہی کرتے رہیں' ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں' اللہ تعالیٰ بدی مغفرت و رحمت والاہے۔ (۹۲)

ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ اخصیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے

(۱) ان مُعَذِّدِن کے بارے میں مضرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک بیہ شہر سے دور رہنے والے وہ اعرابی ہیں جنہوں نے بھوٹے عذر بیش کرکے اجازت حاصل کی۔ دو سری قتم ان میں وہ تھی جنہوں نے آگرعذر بیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھے رہے۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے اور عذاب الیم کی وعید میں دونوں شامل ہیں اور مِنهُ منہ سے جھوٹے عذر بیش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے دونوں مراد جوں گا ور دو سرے مفرین نے مُعَذَّرُونَ سے مراد ایسے بادید نشین مسلمان لیے ہیں جنہوں نے معقول عذر بیش کر کے اجازت کی تھی۔ اور مُعَذَّرُونَ ان کے نزدیک اصل میں مُعنَّذَرُونَ ہے۔ تاکو ذال میں مدغم کر دیا گیا ہے اور معتذر کے اجازت کی تھی۔ اور وقعی عذر رکھنے والا۔ اس اعتبار سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دو کروہوں کا ذکر ہے 'بیلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے اور دو سرے منافقین 'جو بغیر عذر بیش کے گروہوں کا ذکر ہے ' بیلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے اور دو سرے منافقین 'جو بغیر عذر بیش کی نیٹھے رہے اور آیت کے آخری جھے میں جو وعید ہے ' ای دو سرے گروہ کے لیے ہے۔ وَاللهُ آغَلَمُ .

(۲) اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور شے اور ان کا عذر بھی واضح تھا۔ مثلًا۔ ضعیف و ناقواں لیخی بور ھے قتم کے لوگ' اور نابینایا لئگڑے وغیرہ معذور ہیں بھی ای ذیل میں آجاتے ہیں۔ بعض نے ان کو بیاروں میں شامل لیم ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ اور رسول کی غیر خوابی سے مراد ہے' جہاد کی ان کے دلوں میں تڑپ ' بجابدین سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کے دکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے محسنین' اگر جماد میں شرکت کرنے سے معذور بوں توان ہو کئی گناہ نہیں۔

حَزَيَّا ٱلَّارِيَجِدُوْ امَا يُنْفِقُونَ ﴿

إِنَّمَا التَّهِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسُتَأَذِ ثُوْنَكَ وَهُمُ اَغْنِيَا ۚ \* رَضُوُّا بِأَنُ يَّكُوُنُوْا مَعَ الْخُوَّالِفِ ۚ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَّ قُلْوَ بِهُوْفَهُوُ لِايَعْلَمُوْنَ ﴿

ہیں کہ میں تو تہماری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پا آئو وہ رنج و غم سے اپنی آئکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ اخصیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ (۱)

بیشک انھیں لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولتمند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر ممرخداو ندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض ہے علم ہو گئے ہیں۔ (۹۳)

<sup>(</sup>۱) یہ مسلمانوں کے ایک وو سرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ م۔ گویا مخلص مسلمان 'جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر ظاہر و باطن سے باخبر ہے 'ان کو جماد میں شرکت سے مشتیٰ کر دیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جماد میں شرکت کے مشتیٰ کر دیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہ تم معذورین کے بارے میں جماد میں شرکت لوگوں سے فرمایا کہ "تمہارے پیچھے مدینے میں پچھ لوگ ایسے بھی بیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو' تمہارے ساتھ دہ اجر میں برابر کے شرکہ بیں "صحابہ کرام نے پوچھا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جب کہ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں؟ آپ ساتھ دہ اجر میں برابر کے شرکہ المحدد واب موں میں بیٹھے ہیں؟ آپ ساتھ تھا کہ فرمایا حبستہ میں المعذور وصحیح مسلم کو تعاب الإمارة باب ثواب من حبسه العذر عن المغزود وصحیح مسلم کو تعاب الإمارة باب ثواب من حبسه عن المغزوموں …) "عقد رخوال روک دیا ہے"۔

<sup>(</sup>٣) يه منافقين بين جن كا تذكره آيت ٨٤ ، ٨٤ مين گزرا- يهان دوباره ان كاذكر مخلص مسلمانون كے مقابلے مين بوا ہے كه تَتَبَيَّنُ الأَنْسَيَّاءُ بِأَضْدَادِهَا كه چيزين اپن ضد سے پچانی جاتی بين - خَوالِفُ، خَالِفَةٌ كی جَع ہے ( بيچه رہنے والی) مراد عور تين ' بيچ 'معذور اور شديد بيار اور بوڑھ بين جو جنگ مين شركت سے معذور بين - لاَيَعْلَمُونَ 'كامطلب ہے وہ نہيں جانے كہ يجهے رہناكتا برا جرم ہے 'ورنہ شايدوه رسول ما تي اي نه سرجے -

يَعْتَنِدُوُونَ إِلَيْكُوُ إِذَا رَجَعُتُو النَّهِمِ وَثُلُّ لَا تَعْتَنِدُوْ النَّ نُوُمِنَ لَكُوْ قَلُ نَبَانَا اللهُ مِنَ اَخْبَادِ كُوْ وَ سَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إلى غِيمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيْنِيَنِكُمُ مِنَا كُنْتُونَتُمْ لُوْنَ ﴿

ڛۘؽڂڸڡؙٚۏڹڸڵؿۅڶڬڗؙٳڎٚٵڶڡٞڷڮؿڗؙڔٳڵۑۿٟ؞ٝڔڸٮۼؙۅۻؙڗٵۼڹۿٷ ڡؘٵۼ۫ڔۣۻؙۉٵۼڹؙۿٷ؞ٳڷۿۮڔۻٞۊۜڡٵ۠ۏٮۿؙۄڿۿڰٷۼۯٙٳڎؙؠٟؠٮٵ ػٲٮؙٛٷٵؽڮ۫ٮؠؙۅؙڹ۞

يَحْلِغُونَ لَكُولِتَرْضَوُاعَنُهُوْ فَإِنْ تَرْضَوُاعَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لاَيَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفِيمِيْةِيُنَ ﴿

یہ لوگ تممارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کمہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو ہم بھی تم کو سچانہ شمجھیں گے اللہ تعالی ہم کو تماری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمماری کارگزاری دیکھ لیس کے بھرایے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جانے والا ہے بھروہ تم کو بتادے گاجو کچھ تم کرتے تھے۔ (۹۳)

ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قتمیں کھاجائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے ناکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔وہ حالت پر چھوڑ دو۔وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔(۹۵) یہ اس لیے قتمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اللہ تعالی تو جائے۔ سواگر تم ان سے راضی ہمو جاؤ تو اللہ تعالی تو ایسے فاس لوگوں سے راضی نہیں ہو تا۔ (۹۲)

(۱) ان تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کینے رہت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، جب تم ان کے پاس آؤ گے تو بیہ عذر پیش کریں گے 'تم ان سے کہ دو' کہ جمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے جمیں باخبر کر دیا ہے۔ اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر کتے ہیں؟ البتہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید واضح ہو جائے گی 'تمہارا عمل 'جے اللہ تعالیٰ بھی دکھے رہا ہے اور رسول مان آئی کہ کی نظر بھی اس پر ہے' تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بے نقاب کردے گا۔ اور اگر تم رسول اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے توبالاً خر ایک وقت اگر تم رسول اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے توبالاً خر ایک وقت برصورت دھوکہ نہیں دے سطح وہ اللہ تمہاراسارا کیا چھا تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ دو سری آیت میں فرمایا کہ جھوڑ کہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ دو سری آیت میں فرمایا دو۔ یہ تمہارے لوٹ خوب جائی حالت پر چھوڑ کہ تمہارے سامنے کھول کر کہ دے گا۔ دو سری آیت میں فرمایا دو۔ یہ تمہیں داش کرنے کے لیا قام کی خاط سے پلید ہیں' انہوں نے جو کچھ کیا ہے۔ اس کا بدلہ جنم ہی ہے تیسری آیت میں فرمایا بہت تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے۔ لیکن ان نادانوں کو یہ پیتہ نہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی فرمایا؛ یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے۔ لیکن ان نادانوں کو یہ پیتہ نہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی

ٱلْاَعْزَابُ اَشَكُ الْفُرَاوِنِفَاقًا وَآجُدَادُ ٱلَّذِيعُ لَمَوُا مَا اللهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ ﴿ اللهُ عَلِي وَاللهُ عَلِيهُ عَلِيهُ ﴿ ٢٠ حَدُودَمَا آتُزُلِ اللهُ عَلِي وَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيْهُ عَلِيهُ ﴿ ٢٠ حَدُودَمَا آتُزُلِ اللهُ عَلِي وَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيْهُ عَلِيهُ ﴿ ٢٠ حَدُودَمَا آتُونُ لِاللهُ عَلِيهُ عَلِيهُ ﴿ ٢٠ حَدُودُمَا آتُونُ لِاللهُ عَلِيهُ عَلِيهُ ﴿ ٢٠ حَدُودُ مَا آتُونُ لِاللهُ عَلِيهُ عَلِيهُ ﴿ ٢٠ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلِيهُ عَلِيهُ ﴿ ٢٠ عَلَيْهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ﴿ ٢٠ عَلَيْهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ ﴿ ٢٠ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ ﴿ ٢٠ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ﴿ ٢٠ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ وَاللّهُ عَلِيهُ وَاللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ وَاللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا لِللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا لِللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا لِلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُمُ عَلِهُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُمُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَاكُمُ عَلِهُ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ تَنَّخِلُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَكَرَبُّصُ بِكُوُ الدَّوَ آبِرَ ْعَكَيْهِمُ دَآبِرَةُ السَّوُءِ ۚ وَاللَّهُ

سَمِينُهُ عَلِيْهُ ﴿

دیماتی لوگ کفراور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں (۱) اور ان کو ایبا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کاعلم نہ ہو جو الله تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے (۲) ہیں اور الله برناعلم والا بری حکمت والا ہے۔ (۱۷)

اور ان دیماتوں میں ہے بعض (م) ایسے ہیں کہ جو کھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سجھتے ہیں (م) اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منظررہتے ہیں (۵) برا وقت ان ہی پر پڑنے والا ہے (۱) اور اللہ سننے والا جانے والا ہے -(۹۸)

جاؤ تو انہوں نے جس فتق یعنی اطاعت اللی سے گریز و فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی موجود گی میں اللہ تعالی ان سے راضی کیوں کر ہو سکتا ہے؟

- (۱) فہ کورہ آیات بیں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو مدید شہر میں رہائش پذیر ہے۔ اور پچھ منافقین وہ بھی ہے جو باویہ نشین لین مدینہ کے باہر دیماتوں بیں دہتے تھے 'ویمات کے ان باشندوں کو اعراب کما جاتا ہے جو اعرابی کی جمع ہے۔ شہریوں کے اظافی و کردار میں در شتی اور کھردرا بین ذیادہ پایا جاتا ہے۔ ای طرح ان میں بھی شہریوں سے زیادہ بخت اور احکام شریعت سے زیادہ بے خبر تھے۔ اس آیت میں بو کافر و منافق تھے وہ کفرو نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ بخت اور احکام شریعت سے زیادہ بے خبر تھے۔ اس آیت میں انبی کا تذکرہ اور ان کے ای کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً ایک موقع پر پچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا اَتُقَبَّلُونَ صحبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ''دواللہ! ہم تو بوسہ نہیں دیتے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ من کر فرمایا ''اگر اللہ نے تہمارے دلوں سے رحم و شفقت کاجذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا افتیار ہے؟ " رصحیح بہ خاری کتاب الا دب' باب رحمة المولد و تقبیلہ و معانق اللہ علیہ و صحیح مسلم ، کتاب المفصائل' باب دحمة صلی اللہ علیہ و سلم الصبیان والعیال ......)
  - (۲) اس کی دجہ میہ ہے کہ چول کہ وہ شہرہے دور رہتے ہیں اور اللہ اور رسول مانٹیکی کی باتیں سننے کا انفاق ان کو نہیں ہو تا-
    - (٣) اب ان ديماتوں كى دو قسميں بيان كى جارہى ہيں يہ پہلى قتم ہے۔
    - (م) غُرُمٌ ' آوان اور جرمانے کو کہتے ہیں۔ لینی ایسا خرچ ہو جو انسان کو نمایت ناگواری سے ناچار کرنا پڑ جا آ ہے۔
- (۵) دَوَائِرْ- دَائِرَةٌ کی جمع ہے ہگر دش زمانہ لینی مصائب و آلام لینی وہ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گر د شوں لیعنی مصائب کا شکار ہوں۔
  - (١) يد بدوعايا خرب كد زمان كى كروش ان يربى يرب كونكه وبى اس كے مستحق بيں-

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ وَيَتَّخِنُ مَا يُنْفِقُ قَنُهُتٍ عِنْدَاللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ ٱلْآ بِائَهَا قُرْبَةٌ لَّهُمُّهُ سَيُكُ خِلْهُمُّ اللهُ فِي رَحْمَتِهُ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِدِ يُمُرُّ شَ

وَالسِّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيِّنَ الْبُعُوُّهُ مِيامُسُلِنَ تَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَتُهُ وَاعْلَهُمُ

اور بعض اہل دیمات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرج کرتے ہیں اس کو عنداللہ قرب حاصل ہونے کا ذرایعہ اور رسول کی دعا کا ذرایعہ بناتے ہیں '(ا) یاد رکھو کہ ان کا سے خرچ کرنا پیشک ان کے لیے موجب قربت ہے 'ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ (ا) اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ (ا) اللہ تعالیٰ بری مغفرت والا بری رحمت والا ہے۔ (۹۹)

اور جو مهاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں (۳۳) اللہ ان سب

(٢) سيد خوش خبري ب كه الله كا قرب انهيں حاصل ب اور الله كى رحمت كے وہ مستحق ہيں۔

را اس میں تین گروہوں کا ذکرہے۔ ایک مهاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور رسول ساتھا کے علم پر عمہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہینہ آئے۔ دو سرے انسار 'جو ہمینہ میں رہائش پذیر ہے۔ انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ ساتھا کی ہد اور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مهاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ ساتھا کی مد داور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مهاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور اواضع کی۔ اور اپنا سب پچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یمال ان دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے، لیخی دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے، لیخی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی۔ اس کی تعریف میں اختیاف ہے۔ لیخش کے زدیک سابقون اولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ لین اختیاف تو میں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ لین تحریل قبول قبل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مهاجرین و انسار۔ بعض کے نزدیک سے وہ صحابہ الشین جی مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسری رضوان میں حاضر تھے۔ بعض کے نزدیک سے اہل بدر ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ سے سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسری موسلامی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لین صحابہ الشین کی عجت سے مشرف ہوئے اصطلامی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لین صحابہ کرام الشین کی عجت سے مشرف ہوئے اصطلامی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لین صحابہ کرام الشین کی عجت سے مشرف ہوئے اصطلامی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لین صحابہ کرام الشین کی عجت سے مشرف ہوئے اسلامی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام الشین کی حجت سے مشرف ہوئے اس کی سابھرین والی اسلام کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام الشین کی حجت سے مشرف ہوئے ہوئے کی صحبت سے مشرف ہوئے اسلامی کو نہیں دیکھا کی صحبت سے مشرف ہوئے میں کی صحبت سے مشرف ہوئے کی سے مسلم کی

جَنْتٍ تَعْمِي تَعْمَهَ الْأَنْهُرُ خِلِدِيْنَ فِيهَا آبَدَا الْإِنَ الْفَوْرُ الْعَظِيرُ ﴿

وَمِمَّنُ حُولَكُوْشِ الْاَعْرَابِ مُنْفِثُونَ ۚ وَمِنْ اَهْلِ الْمُدِيْنَةِ ۚ مُرَدُواعَلَ النِّفَاقِ ۗ لاَتَعْلَمُهُوْ ۚ نَحُنُ نَعْلَمُهُوْ سَنُعَدِّ بُهُوَ مَّرَتَيْنِ ثُوَّيِّرُكُوْنَ الْعَدَّابِ عَظِيْمٍ شَ

سے راضی ہوااور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے نے ان کے لیے ایسے باغ مہا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے (ا) یہ بری کامیابی ہے۔(۱۰۹)

اور کچھ تہمارے گردوپیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے (۳) ہوئے ہیں 'آپ ان کو ہم جانتے ہیں ہم ان کو دہری سزا دیں گے' (۳) پھروہ بڑے بھاری عذاب کی طرف جھیج جائیں گے۔(۱۰)

اور بعض نے اسے عام رکھا ہے بینی قیامت تک جتنے بھی انصار و مهاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں' وہ اس میں شامل ہیں۔ ان میں اصطلاحی تابعین بھی آجاتے ہیں۔

(۱) الله تعالی ان سے راضی ہوگیا۔ کامطلب ہے الله تعالی نے ان کی شکیاں قبول فرمالیں 'ان کی بشری لفزشوں کو معاف فرما دیا اور وہ ان پر ناراض نہیں۔ کیوں کہ اگر ایبانہ ہو آباتو ان کے لیے جنت اور جنت کی نعتوں کی بشارت کیوں دی جاتی ؟ جواسی آیت میں دی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ رضائے اللی مؤقت اور عارضی نہیں 'بلکہ دائی ہے اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام الشخصی کو مرتد ہو جانا تھا (جیسا کہ ایک باطل ٹولے کا عقیدہ ہے) تو الله تعالی انہیں جنت کی بشارت سے نہ نواز آبال سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ نے ان کی ساری لفزشیں معان فرما دیں تو اب تنقیص و تقید کے طور پر ان کی کو آہیوں کا تذکرہ کرنا کسی مسلمان کی شان کے لاکق نہیں۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی عبد اور بغض و عناد رضائے اللی سے معلوم ہوا کہ ان کی عبد اور بغض و عناد رضائے اللی سے معلوم ہوا کہ ان کی عبد اور ان سے عداوت اور بغض و عناد رضائے اللی سے محلوم ہوا کہ ان کی عبد اور ان سے عداوت اور بغض و عناد رضائے اللی سے محلوم ہوا کہ ان کی عبد افرادین آخر گؤنڈ مُ تَعْلَمُونَ .

(٣) مَرَدَ اور تَمَرَّدَ كَ مَعْنَ بِينَ- نَرَى مُل مُتَ ( يَكُنابِ ف) اور تَجُرد- چنا نچه اس شاخ كو جو بغیر پتے كے بو وہ گھو اُ اجو بغیر بال کے بو وہ اُلو اُلم مَتَ مُمَرَّدُ أَيْ هُجَرَّدُ كَمَا جَا بَا ہِ اور شیشے كوصَوْحٌ مُمَرَّدُ أَيْ هُجَرَّدُ كَمَا جَا بَا ﴾ كے بو وہ اُلو اور شیشے كوصَوْحٌ مُمَرَّدُ أَيْ هُجَرَّدُ كَمَا جَا بَا ﴾ كے معنی بول گے تَجَرَّدُواْ عَلَى النِفَاقِ، گویا انہوں نے نفاق كے ليے اپنے آپ كو خالص اور تمار اور استمرار ہے۔

(m) كتنواضح الفاظ مين نبي صلّى الله عليه وسلم سے علم غيب كى نفى ہے-كاش اہل برعت كو قرآن سجھنے كى توفق نصيب ہو-

(۳) اس سے مراد بعض کے نزدیک دنیا کی ذات و رسوائی اور پھر آ خرت کا عذاب ہے اور بعض کے نزدیک دنیا میں ہی دہری سزا ہے۔

ۅۘۜڵڂڒؙۉڹٵۼ؆ٞۏؿؖٳۑڹٛڬۏؠۣۄ؞۫ڂػڟۏٳۼڵۯڝڵڲٵۊڵۼڔڛۜێڴ عَسَى اللهُ ٱنٛ يَتُونبَ عَكَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللهُ عَفُورُدَّ عِينِهُۗ

خُنُ مِنْ آمُوَ الِهِوُصَدَقَةُ ثَطَهْرُهُوُوَ ثُنَّكَٰيْهِوْبِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلْوتَكَ سَكَنَّ تَهُوْوَاللهُ سَمِيئٌ عَلِيُوْ ؈

ٱلْوَيْعِلْكُوْأَآنَ اللهَ هُويَقَبِّلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ ﴾ وَيَا خُنْ الصَّدَ فَتِ وَأَنَّ اللهَ هُوالتَّوَّابُ الرَّحِيْهُ ﴿

اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں (۱) جہنوں نے ملے جلے اور جہنوں نے ملے جلے اور کچھ بھلے اور کچھ برے۔ (۲) اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ (۳) بلاشیہ اللہ تعالی بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ (۱۰۲)

آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجے 'جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کردیں اور ان کے لیے دعا یک کے موجب اطمینان دعا کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالی خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے - (۱۹۰۳) کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کر تا ہے اور وہی صد قات کو قبول فرما تا ہے (۵) اور یہ کہ

- (۱) یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیرعذر کے محض تساہل کی وجہ ہے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا حساس ہو گیا' اور اعتراف گناہ کرلیا۔
- (۲) بھلے سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جو جماد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی ہے اور ''پچھ برے'' سے مراد کی تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہنا ہے۔
- (۳) اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید'یقین کا فائدہ دیتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرما کران کے اعتراف گناہ کو توبہ کے قائم مقام قرار دے کرانہیں معاف فرماویا۔
- (٣) یہ تھم عام ہے۔ صدقے سے مراد فرضی صدقہ لینی ذکوۃ بھی ہو سکتی ہے اور نقلی صدقہ بھی۔ نبی ملی آلی کہ کہ ابارہا
  ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطییراوران کا تزکیہ فرمادیں۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذکوۃ و
  صد قات انسان کے اظلاق و کردار کی طمارت و پا کیزگی کا ایک بڑا ذرایعہ ہیں۔ علاوہ ازیں صدقے کو صدقہ اس لیے کہ اجاتا
  ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے دعوائے ایمان میں صادق ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی
  کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ جس طرح یمان اللہ تعالی نے
  کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ جس طرح یمان اللہ تعالی نے
  اسٹر اللہ بھی کیا گیا ہے کہ ذکوۃ کی وصول امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابو برصدین
  واللہ اور صحابہ کرام الشوری کے طرز عمل کی روشنی میں اس کے خلاف جماد ضروری ہے۔ (این کشر)
- (۵) صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب (بشرطیکہ وہ حلال کمائی سے ہو) اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ جس طرح صدیث میں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالی تمهارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں

ۅؘڰؙڸؚٳۼ۫ؠڬۊٳڡٚڛؘڮڔؽٳ۩۬ۿۼؠڵڴۄٚۊڒڛۘۅ۠ڵۿۅٲڵٮٷؙڡۣٮٷڹ ۅؘڛۘڗؙڎٷڽٳڶۼڸؚۄٳڵۼؽڽؚۘٷٳۺۿٲۮٷٙؿؽڹؿػؙڴۄؙؠؠٵ۠ػؽڗؙؖ ٮۜڠؽڵۏؽ۞۞ٛ

ۅٙڵٷٛڎڹ؞ؙۯڿٷڹڸٲۺٳڶڡٳ؆ٳؽٷؖ؞ۿۿؙۅؙۏڶ؆ٙٳؿٷٛڣۼڶؾٟۯ ۅڶڵۿؙػؚڸؽٚٷڲؿۼ۞

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مَسْجِهُ اخِرَارًا وَكُفُوا وَتَفْرِيْقَ اَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبُلُ وَلَيَحُلِفُنَ إِنَّ ارَدْنَا لِلَّا الْمُصْلَىٰ وَاللهُ يَشْهَكُ إِنَّهُ مُ لَكُذِبُونَ @

الله عى توبه قبول كرف مين اور رحمت كرف مين كال ب-(١٠٨)

کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤٹم ہمارے عمل اللہ خود دکھیر لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے (بھی دیکھ لیس گے) اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جانے والا ہے۔سووہ تم کو تمہماراسب کیا جوابتلا دے گا۔ (۱۰۵)

اور کھ اور لوگ ہیں جن کا معالمہ اللہ کا تھم آنے تک ملتوی ہے (۲) ان کو سزا دے گا (۳) یا ان کی توبہ قبول کر لے گا (۳) اور اللہ خوب جاننے والا ہے برا تحمت والا ہے برا

اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے معجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کامخالف ہے' (۵)

ے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بیچ کی پرورش کرتا ہے' حتی کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ (بڑھ بڑھ کر) احد پیاڑ کی مثل ہوجا تا ہے''-(صحیح بنحاری-کشاب الزکوة 'ومسلم 'کتاب الزکوة )

<sup>(</sup>۱) رؤیت کامطلب دیکھنااور جانتا ہے۔ لیعنی تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیکھنا' بلکہ ان کاعکم اللہ کے رسول اور مومنوں کو بھی (بذریعہ وحی) ہو جاتا ہے۔ (بیہ منافقین ہی کے ضمن میں کہا جا رہا ہے) اس مفہوم کی آیت پہلے بھی گزر پھی ہے۔ یہاں مومنین کابھی اضافہ ہے جن کو اللہ کے رسول ماٹھائی کے بتلانے سے علم ہو جا تا ہے۔

<sup>(</sup>۲) جنگ تبوک میں پیچپے رہنے والے ایک تو منافق تھے' دو سرے۔ وہ جو بلاعذر بیچپے رہ گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرلیا تھالکین انہیں معافی عطانہیں کی گئی تھی۔ اس آیت میں اس گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ (بیہ تین افراد تھے' جن کا ذکر آگے آرہا ہے)

<sup>(</sup>۳) اگر وہ اپنی غلطی پر مصر*رہے*-

<sup>(</sup>۴) اگروہ خالص توبہ کرلیں گے۔

<sup>(</sup>۵) اس میں منافقین کی ایک اور نہایت فتیج حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک متجد بنائی- اور نبی مالیہ آپار کو یہ باور

ہماری کچھ نبیت نہیں' اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ (۱)

آپ اس میں بھی کھڑے نہ ہوں۔ (۱) البتہ جس معجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں ایسے آدی کہ آپ اس میں ایسے آدی میں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پہند کرتے ہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پہند کرتے ہیں (۱) بھر آیا ایسا شخص بمترہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو' یا وہ

لاَتَقَوُّ فِيْهِ آبَكَا لَسَهُجِكَ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنَ اَوَّلِ يَوْمِ لَحَقُّ آنُ تَقُوْمَ فِيُهِ فِيُهِ رِجَالٌ يُعِبُّونَ آنُ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَهِّرِيْنَ ۞

ٱفَمَّنُٱسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَّ تَقُولى مِنَ اللهِ وَرِضُوانٍ خَيُرُّ ٱمْمَّنُ ٱسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلْ شَفَاجُرُفٍ هَأْرِفَانُهَ ارْبِهِ فِي

کرایا کہ بارش 'سردی اور اس قتم کے موقعوں پر پیاروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دفت پیش آتی ہے۔ ان کی سولت کے لیے ہم نے سے مسجد بنائی ہے۔ آپ مل الکیٹیا وہاں چل کر نماز پڑھیں ٹاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ ملائیٹیا اس دفت تبوک کے لیے پابہ رکاب تھ' آپ ملائیٹیا نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے اس دو تبوک کے لیے پابہ رکاب تھ' آپ ملائیل نے اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان بہنچانا 'کفر پھیلانا' مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔

(۱) لیعنی جھوٹی قتمیں کھاکروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالی نے آپ مل آپ ان کے مکرو فریب سے بچالیا اور فرمایا کہ ان کی نبیت صحیح نہیں اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں 'اس میں جھوٹے ہیں۔

(۲) کینی آپ مالٹائی نے وہاں جا کرنماز پڑھنے کا جو وعدہ فرمایا ہے' اس کے مطابق وہاں جا کرنماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ آپ مالٹی آنے نہ صرف میہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کروہ مبحد ڈھا دی اور اسے ختم کر دیا۔ اس سے علمانے استدلال کیا ہے کہ جو مبجد اللہ کی عمادت کے بجائے' مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے' وہ مبجد ضرار ہے' اس کو ڈھا دیا جائے ٹاکہ مسلمانوں میں تفریق و اختشار پیدا نہ ہو۔

(٣) صدیث میں آبا ہے کہ اس سے مراد اہل قبابیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تہماری طمارت کی تعریف فرمائی ہے 'تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کما کہ ہم ڈھیلے استعال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعال

نَادِجَهَ نَوْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِينِينَ

ؙڒؾڗٙٳڷؙؠؙڹٛؾٳڬۿؙؗۿؙٳڷؽؽڹٮۜۏٳڔؽڹڐٞؽ۬ڰ۬ٷۑۿؚۄؙٳڷٚؖؖٚٲؽؙ تَقطّعَ قُلُو۫ؠُمُۥٛٷاللهُعَلِيثُوْعِكِيثُو ۞

إِنَّ اللهُ الشُّ تَلَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْشَاهُمْ وَامُوَالَهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ يُقَالِتِكُونَ فَى سَجِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ "وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّانِى التَّوْرُلِيةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرُولِ \* وَمَنْ أَوْقَ بِعَهْلِ لا مِنَ اللهِ فَاسُتَبْشِرُولًا بِيَيْوِكُو الَّذِي بَايَعْتُمُ فِي \* وَذَلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ فَى

شخض' کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھائی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو' رکھی ہو' پھروہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے' (ا) اور اللہ تعالی ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ (۱۰۹)

ان کی بید عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر (کائنا بن کر) کھنگتی رہے گی 'ہاں گران کے دل بی اگر پاش پاش ہو جا ئیں (۱) تو خیر' اور الله تعالیٰ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ (۱۹)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان
کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو
جنت ملے گی۔ ''' وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں
قبل کرتے ہیں اور قبل کیے جاتے ہیں 'اس پر سچاوعدہ کیا گیا
ہے قورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے
زیادہ اپنے عمد کو کون پوراکرنے والاے '''' قوتم لوگ اپنی

کرتے ہیں۔ (بحوالہ ابن کشیر) امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بیہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ الیی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا متحب ہے جواللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی غرض سے تقمیر کی گئی ہوں' نیز صالحین کی جماعت اور الیے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنامتخب ہے جو مکمل وضو کرنے اور طمارت و پاکیزگی کا صحیح صحیح اہتمام کرنے والے ہوں۔

<sup>(</sup>۱) اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقویٰ پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہو تا ہے' جب کہ منافق کا عمل ریا کاری اور فساد پر مبنی ہو تا ہے' جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے پنچے سے وادی کا پانی گزر تا ہے اور مٹی کو ساتھ بھالے جاتا ہے۔ وہ حصہ پنچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے جس پر کوئی نقیر کر لی جائے تو فور آگر پڑے گی۔ ان منافقین کامبحہ بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جنم میں ساتھ لے گرے گا۔

<sup>(</sup>۲) ول پاش پاش ہو جا کیں' کامطلب موت ہے ہم کنار ہو نا ہے۔ لیعنی موت تک بیہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک و نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی'جس طرح کہ 'چھڑے کے پجاریوں میں 'چھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔

<sup>(</sup>٣) یہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو 'ان کے جان و مال کے عوض 'جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے 'جنت عطا فرما دی 'جب کہ بیہ جان و مال بھی اس کا عطیہ ہے۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطاکیا یعنی جنت۔ وہ نمایت ہی میش قیت ہے۔

<sup>(</sup>م) یہ اس سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچاوعدہ کچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے۔ اور اللہ سے

اس پیچ پر جس کاتم نے معاملہ ٹھسرایا ہے خوشی مناؤ ' <sup>(۱)</sup> اور سیہ بڑی کامیابی ہے - (۱۱۱)

وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے 'عبادت کرنے والے ' حمد کرنے والے 'روزہ رکھنے والے ' (یا راہ حق میں سفر کرنے والے) رکوع اور سجدہ کرنے والے ' نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں (۲) اور ایسے مومنین کو آپ خوشخری سناد ہیجئے۔ (۱۳)

پیمبر کو اور دو سرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ

اَلتَّا بِبُونَ الْعَيْدُونَ الْحِيدُونَ السَّالِيْمُونَ الرَّيْمُونَ الرَّيْمُونَ الشَّحِدُونَ الْزِيمُونَ بِالْمَعُرُونِ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُثَكِّرِ وَالْمُفِظُونَ لِمُدُودِ اللهِ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

> مَاكَانَ لِلنَّيِّيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوَّا اَنَ يَسَتَغَفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنِ وَلَوْكَانُوَّا أُولِيُّ قُرُّ لِي مِنْ بَعْدِ

زیادہ عمد کو بورا کرنے والا کون ہو سکتاہے؟

- (۱) یہ مسلمانوں کو کما جا رہا ہے لیکن میہ خوشی اسی وقت منائی جاسکتی ہے جب مسلمان کو بھی میہ سودا منظور ہو۔ لیعنی اللّٰہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے انہیں در لیغ نہ ہو۔
- (۲) یہ انہی مومنوں کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ نے کر لیا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے ' یعنی گناہوں اور فواحش ہے۔ پابندی ہے اپنے رب کی عبادت کرنے والے ' زبان سے اللہ کی حمدو ثنا بیان کرنے والے اور دیگر ان صفات کے حامل ہیں جو آیت میں ذکور ہیں۔ سیاحت سے مراد اکثر مضرین نے روزے لیے ہیں اور اسی کو ابن کثیر نے صحیح ترین اور مشہور ترین قول قرار دیا ہے۔ اور بعض نے اس سے جماد مراد لیا ہے۔ تاہم سیاحت سے زمین کی سیاحت سے خماد مراد لیا ہے۔ تاہم سیاحت سے زمین کی سیاحت مراد نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں غاروں اور سنسان بیابانوں میں جا کر ڈیرے لگالین بھی اس سے مراد نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ رببانیت اور جوگی پن کا ایک حصہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہوں اور آبادیوں کو چھو ڈ کر جنگوں اور بیابانوں میں جا کر رہنے کی اجازت مدیث میں دی گئ ہے۔ (صحیح بخاری۔ کتاب الإیسان' بیاب "من
- (m) مطلب سیہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول و عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بیخے والا ہو جن سے اللہ نئیں 'بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو ایسے والا ہو جن سے اللہ نئی حفاظت کرنے والا ہو ایسے ہی کامل مومن خوشخبری کے مستحق ہیں- یہ وہی بات ہے جے قرآن میں ﴿ الْمَنْوَّا وَعَدِدُ الطَّيلِمَةِ ﴾ کے الفاظ میں بار باریان کیا گیا ہے- یہاں اعمال صالحہ کی قدرے تفصیل بیان کردی گئی ہے-

مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْعُكِ الْجَعِيْمِ ص

ۅۘٙڡٵػٲڹ۩ۺؾؚڡؙ۫ڡٞٲۯؙٳڹؙڔۿؠؙۯڔڵڔؠؽ؋ٳڵڒۼؽؙۺۘۅؙۼٮڐ ٷۼۮۿٵۧٳؾٚٳٷٷٙڲؾٵڝٙڲؽڵڎٞٲٷۼڬڒ۠ؾڵۼؾڹڗٙٳٙڡؿڰ۫ ٳڽٙٳؿڔۿؽۄ۬ڒڒۊٷڴڿڶؽڠٛ۞

وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلَ قَوْمًا بَعُمُاإِذُ هَا لَهُوَحَتَّى يُجَيِّنَ لَهُ وُمَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِ شَيْعُ عَلِيُوْ ﴿

رشتہ دارہی ہوں اس امرکے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ (۱)

اورابرائیم (علیہ السلام) کا اپنی باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگناوہ صرف وعدہ کے سبب سے تھاجو انہوں نے اس سے وعدہ کرلیا تھا۔ پھرجب ان پر یہ بات فلام ہوگئی کہ وہ اللہ کا دخمن ہو تگئی کہ وہ اللہ کا ابرائیم (علیہ السلام) بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ ((۳) (۱۳)) اور اللہ ایسا نہیں کر تاکہ کی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بٹلا دے جن سے وہ بچیں (۳) بیٹک اللہ تعالی مرچیز کو بٹلا دے جن سے وہ بچیں (۳) بیٹک اللہ تعالی مرچیز کو بٹلا دے جن سے وہ بچیں (۳) بیٹک اللہ تعالی مرچیز کو بٹلا دے جن سے وہ بچیں (۳) بیٹک اللہ تعالی مرچیز کو

(۱) اس کی تفیر صبح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عم بزرگوار ابوطالب کا آخری وقت آیا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ابوجمل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹے ہوئے تھے۔ آپ مالیہ بھی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ابوجمل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹے ہوئے تھے۔ آپ عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا ''اب اللہ بڑھ لیس' ناکہ میں اللہ کے نم جب سے انحراف کرو گے؟'' (لین مرتے وقت یہ کیا عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا ''ابعن مان کا انتقال ہو گیا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے گئے ہو؟ حتیٰ کہ اس حال میں ان کا انتقال ہو گیا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دوک نہیں ویا جائے گا' میں آپ کے لیے استعفار کرتا رہوں گا''۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی وعا کرنے کہ وایت میں ہورہ قصص کی آیت 21 کو اللہ والیہ کی مغفرت کی دعا ہوگی۔ مند احمد کی ایک روایت میں ہورہ قصص کی آیت 21 کو اللہ میری قوم بے مغفرت کی دعا ہو نہ ہوگی تھی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی اللہ تعیش ہو ۔ اس کا مطلب ان کے لیے ہوایت کی دعا ہے۔ لینی وہ میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے' اسے ہوایت سے اواز ندہ کھا ہو وہ سے۔ اس کا مطلب ان کے لیے ہوایت کی دعا ہے۔ لینی وہ میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے' اسے ہوایت سے اواز در دہ مغفرت کی اہل ہو جائے۔ اور زندہ کفار و مشرکین کے لیے ہوایت کی دعا کرنی جائز ہے۔

(۲) لینی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی جب سہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار براءت کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں گی۔

<sup>(</sup>۳) اور ابتدا میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے اس مزاج کی نرمی اور حکیمی کی وجہ سے کی تھی۔

<sup>(</sup>٣) جب الله تعالى نے مشركين كے حق ميں مغفرت كى دعاكرنے سے روكاتو بعض صحابہ الليكي كا جنهوں نے ايساكيا تھا'

خوب جانتا ہے۔ (۱۱۵)

إِنَّ اللهَ لَهُ مُلُكُ السَّمٰوتِ وَالْاَرْضِ يُعْمِى وَيُويِيْتُ ۚ وَمَالَكُمُ وِنِّنُ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَإِلَّ وَلاَنْصِيرُ ﴿

بلاشبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین میں۔ وہی جلا آ اور مار تاہے' اور تمہارا اللہ کے سوانہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مدد گارہے۔ (۱۲۲)

> لَتَنُ تَنَابَ اللهُ عَلَى النَّيْقِ وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ الَّذِيْنَ الشَّبَعُوُهُ فِي سَاعَةِ الْمُسُرَةِ مِنْ بَعَثْكِمَا كَادَ يَزِيْهُ مُنُوْبُ فِرِيْقٍ مِنْهُمُ ثُقَةً تَابَ عَلَيْهِمُ 'إِنَّنَهُ بِهِمُ رَوُوْنُ تَحِيْمُ ' شَ

الله تعالیٰ نے پینمبرے حال پر توجہ فرمائی اور مهاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی شکی کے وقت پینمبر کاساتھ دیا' () اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔ (۲) پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلاشبہ الله تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہریان ہے۔ (ے اا)

ٷؘۘۘعَلَى الثَّلَثَةَ الَّذِينَ عُلِفُوا "حَتَّى إِذَاضَاقَتُ عَلِيُهِمُ الْاَرْصُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلِيُهِمُ انْفُسُهُمُ وَقَلْتُوْااَنَ

اور تین هخصوں کے حال پر بھی جن کامحاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا۔ <sup>(۳)</sup> یہاں تک کہ جب زمین ہاوجود اپنی فراخی

یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایباکر کے انہوں نے گراہی کاکام تو نہیں کیا۔؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا ہاں وقت تک اس پر مؤاخذہ بھی نہیں فرما آنہ اسے گراہی قرار دیتا ہے البتہ جب ان کاموں سے نہیں بچتا، جن سے روکا جاچکا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس تھم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتے واروں کے لیے مغفرت کی دعا ئیں کی ہیں ان کامؤاخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں مسئلے کااس وقت علم ہی نہیں تھا۔

- (۱) جنگ تبوک کے سفر کو ''تنگی کا وقت'' قرار دیا۔ اس لیے کہ ایک تو موسم سخت گرمی کا تھا۔ دو سرے ' فصلیں تیار تھیں۔ تیسرے ' سفر خاصالمبا تھا اور چوتھے وسائل کی بھی کمی تھی۔ اس لیے اسے ﴿جَیْشُ الْمُسْرَةِ» (تنگی کا قافلہ یا لشکر) کہا جاتا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو۔ اس کے بغیر بھی رفع درجات اور غیر شعوری طور پر ہو جانے والی کو تاہیوں کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں مہاجرین وانصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اس منہوم میں ہے جنہوں نے بلا آبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جمادیر لبیک کہا۔
- (۲) یہ اس دو سرے گروہ کا ذکرہے جے مذکورہ وجوہ سے ابتداءً تردد ہوا۔ لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آیا اور بخو شی جماد میں شریک ہوا۔ دلوں میں تزازل سے مراد دین کے بارے میں کوئی تزازل یا شبہ نہیں ہے بلکہ مذکورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک جماد ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا'وہ مراد ہے۔
- (٣) خُلِفُوا 'کاوہی مطلب ہے جو مُرْ جَونَ کا ہے یعنی جن کامعالمہ مؤخراور ملتوی کردیا گیا تھااور پچاس دن کے بعد انکی توبہ قبول ہوئی۔ بیر تین صحابہ تھے۔ کعب بن مالک 'مرارہ بن رہیج اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنهم۔ بیر نیزوں نهایت مخلص

ڒۜڡؙڵڿٲؘۅؘڹؘٳٮڵۼٳڵڒٙٳڸؠ۠ڎؚٮٝڠؙڗؾٵڹۘۜڡؘڵؽ۬ۿۣۿڔڸؽٷؠٛٷٝٳٳؾۜ ٳڵۮۿؙۅٵڵٷۜٷڔٵڵڿۣۘڲؠؙۯؙ۞۫

يَاتَهُا الَّذِينَ امَنُوا اتَّفَوااللهَ وَكُونُوْ امَّعَ الصِّيوَيْنَ ٠

مَاكَانَ لِاَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُوُمِّنَ الْأَعْرَاپِ ٱنۡ يَتَحَكَّفُوْ اعَنۡ رَسُوۡلِ اللهِ وَ لاَيَرۡعُبُواۡ بِاَنۡشُبِهِوۡعَنُ تَقْسِهِ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُ لاَيُصِيْبُهُمُ ظَمَاۤ وَلاَتَصَبُّ

کے ان پر نگ ہونے گی اور وہ خود اپنی جان سے نگ آگے (ا) اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل عتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے پھران کے حال پر توجہ فرمائی ٹاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ (۲) بیٹک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ (۱۸)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور پچوں کے ساتھ رہو۔ (۱۱۹)

مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیماتی ان کے گردوپیش میں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں (") اور نہ ہیہ کہ اپٹی جان کو ان کی جان سے عزیز

مسلمان سے اس سے قبل ہرغزوے میں بیہ شریک ہوتے رہے۔اس غزوہ تبوک میں صرف تسابلاً شریک نہیں ہوئے۔
بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو سوچاکہ ایک غلطی (پیچیے رہنے کی) تو ہو ہی گئ ہے۔ لیکن اب منافقین کی طرح
رسول اللہ میں گئیلا کی خدمت میں جموٹاعذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔چنانچہ حاضر خدمت ہوکرا پی غلطی
کاصاف اعتراف کرلیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کردیا۔ نبی سائٹلیل نے ایک معاطی کو اللہ تعالیٰ کے سرد
کردیا کہ وہ ایک بارے میں کوئی تھم نازل فرمائے گا۔ تاہم اس دور ان آپ نے صحابہ کرام الشیکی کوان تینوں افراد سے
تعلق قائم رکھنے حتی کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا۔ اور چالیس راتوں کے بعد انہیں تھم دیا گیا کہ وہ اپنی ہو یوں
سے بھی دور رہیں چنانچہ ہویوں سے بھی جدائی عمل میں آگئ مزید دس دن گزرے تو تو یہ قبول کرلی گئی اور ذکورہ آیت
نازل ہوئی۔(اس واقعے کی پوری تفصیل حضرت کعب بین مالک بھائی سے مروی حدیث میں موجود ہے۔ ملاحظہ ہو'
صحیح بہنادی۔ بحناب المعفاذی باب غزرہ تعبوك مسلم کتاب المتوبیۃ باب حدیث توبیۃ کعب بین مالک)

- (۱) یہ ان ایام کی کیفیت کابیان ہے جس سے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں گزر ما پڑا-
  - ۲) لیخی پچاس دن کے بعد اللہ نے ان کی آہ و زاری اور توبہ قبول فرمائی۔
- (٣) سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان متیوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرمادی بلکہ ان کی توبہ کو قر آن بناکر نازل فرما دیا- رضی اللہ عنهم ورضواعنہ- اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرواور پچوں کے ساتھ رہو-اس کامطلب میہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ (یعنی اللہ کاخوف) ہوگا'وہ سچابھی ہو گااور جو جھوٹا ہوگا'سمجھ لو کہ اس کادل تقویٰ سے خال ہے-اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ مومن سے کچھاور کو ہاہوں کاصدور تو ہو سکتاہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔
- (۳) جنگ تبوک میں شرکت کے لیے چو نکہ عام منادی کر دی گئی تھی' اس لیے معذو رہیں' بو ڑھے اور دیگر شرعی عذر

وَّلَاعَنُصَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَطَغُونَ مَوْطِئَا يَعْيُظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَلَوِّتَنِيْلًا إِلَّاكُتِبَ لَهُمُّ بِهِ عَمَلُّ صَالِمُ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُضِيْمُ أَجْرَالُمُصِينِيْنَ ﴿

ۅؘڵڮؙڹ۫ڣڠؙۯؽؘٮٚڡؘڡٛۜڎٙڝۼؽڗؖڰ۫ٷڵڮۜؠؽڗڰٷڵؽڤؙڟۼۯؽ ۅؘٳڋڽٵۣڷؚڵڴؿ۪ۘڰۿؙۮڸؽڿۯؿۿٷۥڶؿۿٲڞۜٮؽڝٵػٳٮؙۅٛٵ

سمجھیں''' یہ اس سبب سے کہ ''' ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس گلی اور جو جو پیاس گلی اور جو کھوک گلی اور جو کسی ایس جگلی اور جو کسی ایسی جگلے جو کھار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو ''' ان سب پر ان کے نام (ایک ایک) نیک کام کھا گیا۔ یقینااللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (۱۲۰)

اور جو کھے چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے '(۵) یہ سب بھی ان

ر کھنے والوں کے علاوہ 'سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی لیکن پھر بھی جو سکان مدینہ یا اطراف مدینہ میں سے اس جماد میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تعالی ان کی زجر و تو بچ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچے نہیں رہنا چاہیے تھا۔

- (۱) کیعنی سے بھی ان کے لیے نیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تو تحفظ کرلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے تحفظ کا انتہام کرنا چاہیے۔ تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو- بلکہ انہیں رسول مالیہ کے ساتھ رہ کراپنے سے زیادہ ان کے تحفظ کا انتہام کرنا چاہیے۔
- (۲) ذلِكَ سے پیچے نہ رہنے كى علت بيان كى جارہى ہے- يعنى انهيں اس ليے پیچے نهيں رہنا چاہيے كہ اللہ كى راہ ين انهيں جو پياس 'تھكاوٹ' بھوك پنچے گا يا ايسے اقدامات' جن سے كافروں كے غيظ و غضب ميں اضافہ ہو گا' اى طرح دشمنوں كے آدميوں كو قتل يا ان كو قيدى بناؤ گے' يہ سب كے سب كام عمل صالح كھے جائيں گے يعنى عمل صالح صرف كى نہيں ہے كہ آدمى محبد ميں ياكى ايك گوشے ميں بيٹھ كر نوا فل' تلاوت' ذكر اللى وغيرہ كرے بلكہ جماد ميں پيش آنے والى ہر تكليف اور پريشانی ' حتى كہ وہ كاروائياں بھى جن سے دشمن كے دلوں ميں خوف پيدا ہو يا غيظ بحرے' ان ميں سے ہرايك چيز اللہ كے ہاں عمل صالح كھى جائے گی۔ اس ليے محض شوق عبادت ميں بھى جماد سے گريز صحح نہيں' چہ جائيكہ بيرين عذر كے ہى آدمى جماد سے گريز صحح نہيں' چہ جائيكہ ہرايك چيز اللہ كے ہما وی جماد سے جی جرائے ؟
- (۳) اس سے مراد پیادہ' یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہو کر ایسے علاقوں سے گزرنا ہے کہ ان کے قدموں کی چاپوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دسٹمن کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے۔
- (۴) ﴿ وَلَا يَنَالْوُنَ مِنْ عَدُوْلَنَيْلًا ﴾ (المتوبة -۱۰) وحمن سے كوئى چيز ليتے ہيں يا ان كى خر ليتے ہيں سے مراد' ان كى آدميوں كو قتل يا قيدى كرتے ہيں يا انہيں شكست سے دوچار كرتے اور مال غنيمت حاصل كرتے ہيں ۔
- (۵) پہاڑوں کے درمیان کے میداناورپانی کی گزرگاہ کووادی کہتے ہیں۔ مرادیهاں مطلق وادیاں اورعلاقے ہیں۔ بعنی اللّٰہ کی راہ میں تھو ژایا زیادہ جتنابھی خرچ کروگای طرح جتنے بھی میدان یاعلاقے طے کروگے ' ایعنی جہاد میں تھو ژایا زیادہ سفر کرو گے) سے سب نیکیاں تمہارے نامۂ اعمال میں درج ہوں گی جن پر اللّٰہ تعالیٰ اچھاسے اچھابد لہ عطافرہائے گا۔

يَعْمَلُونَ 💮

وَمَاكَانَ الْمُوْمُنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةٌ فَاوُلَانَعَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُوُ طَأَبِفَةٌ لِّلِيَّنَفَقَّهُوْ ابِي السِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قُومُهُوْ إِذَارَجُعُواۤ اليَّهُومُ لَعَلَّهُمْ يَعَدَّدُونَ ۚ

يَّا يُثَمَّا الَّذِيْنَ امَنُوا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمُ مِّنَ الكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيَكُوْخِلُظَةً وَاعْلَمُوْاَنَ اللهَ مَعَ

کے نام لکھا گیا آلکہ اللہ تعالی ان کے کاموں کا چھے سے اچھا یدلہ دے-(۱۲۱)

اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایما کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بردی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے ناکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور ناکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں' ڈرا کیں ناکہ وہ ڈر جا کیں۔ (۱۳)

اے ایمان والو! ان کفار سے لؤو جو تمہارے آس پاس میں (۱۳) اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا

(۱) بعض مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق بھی تھم جہاد سے ہے۔ اور مطلب سے ہے کہ بچیلی آیات میں جب پیچے رہنے والول کے لیے سخت وعید اور زجر و تو بخ بیان کی گئی تو سحابہ کرام الشیخیکے بوے مختاط ہو گئے اور جب بھی جماد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آبیت میں انہیں تھم دیا گیا کہ ہرجماد اس نوعیت کا نہیں ہو تاکہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو (جیسا کہ تبوک میں ضروری تھا) بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کانی ہے- ان کے نزديك لِيتَفَقَّهُوا كا مخاطب يحيي ره جانے والا طاكف ہے- يعنى ايك كروه جمادير چلا جائے وَنَبْقَىٰ طَآئِفَةٌ (بد محذوف ہو گا) اور ایک گروہ چیچے رہے' جو دین کاعلم حاصل کرے اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کے انہیں ڈرائیں۔ دو سری تفییراس کی سے ہے کہ اس آیت کا تعلق جماد سے نہیں ہے بلکہ اس میں علم دین سکیھنے کی اہمیت کا بیان' اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے اور وہ سے کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے پچھ لوگ دین کاعلم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھربار چھوڑس اور مدارس و مراکز علم میں جاکراہے حاصل کریں اور پھر آکراپنی قوم میں وعظ و نھیجت کریں۔ دین میں مفقہ حاصل کرنے کامطلب اوا مرو نواہی کاعلم حاصل کرنا ہے ٹاکہ اوامرالٰی کو بجالا سکے اور نواہی ے دامن کشال رہے اور اپنی قوم کے اندر بھی امر پالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے-(r) اس میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ اُلاَ وَّلُ فَالاَ وَّرُ اُلاَ قُرَبُ فَالاَّقْرَبُ كَ مطابق کافروں سے جہاد کرنا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیر ہ عرب میں آباد مشرکین سے قبّال کیا'جب ان سے فارغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مکہ' طا نف' بین' بمامہ' ججز' خیبر' حضرموت وغیرہ ا قالیم پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا اور عرب کے سارے قبائل فوج ور فوج اسلام میں واهل ہو گئے ' تو چراہل کتاب سے قبال کا آغاز فرمایا اور ۹/ ہجری میں رومیوں سے قال کے لیے تبوک تشریف لے گئے جو ہز ر<sub>ی</sub>ہ عرب سے قریب ہے-اس کے مطابق آپ م<sup>ش</sup>قاط کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قتال فرمایا 'اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی-

الْمُتَّقِينَ 🕝

وَإِذَامَآ أَنْزِلَتُ سُوْرَةٌ فِينَهُوْمَّنَ يَقُوْلُ إِيَّكُمُ ذَادَتُهُ هَٰذِهٖ إِلِيْمَانًا ۚ قَامَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا فَزَادَتْهُمُ إِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَغْشِرُونَ ۞

وَ اَسَّاالَّذِيْنَ فِى ْقُلُوْيِهِمُ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمُ رِجُسَّ اِلْى رِجْمِيهِمْ وَمَاتَوُا وَهُمُّ كَلِيْرُونَ ۞

چاہیے۔ (۱) اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ (۱۲۳)

اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں ہے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہورہے ہیں۔ (۳)

اور جن کے دلول میں روگ ہے اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفرہی میں مرگئے۔

- (۱) لیعنی کافروں کے لیے 'مسلمانوں کے دلوں میں نرمی نہیں تختی ہونی چاہیے جیسا کہ ﴿ اَشْدَاءُعَلَى الْكُفَارِحَ آَيْنَيْمُمُ ﴾ (المصائدة -۵۳) الل ایمان (المفتح -۳۹) صحابہ کی صفت بیان کی گئی۔ اس طرح ﴿ اَذِلَتُوعَلَى الْنُوعُمِنِيْنَ اَعِرَّةً عَلَى الْكَفِي اِنْنَ ﴾ (المصائدة -۵۳) الل ایمان کی صفت ہے۔
- (۲) اس سورت میں منافقین کے کردار کی جو نقاب کشائی کی گئی ہے ' یہ آیات اس کابقیہ اور تتمہ ہیں۔ اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب ان کی غیر موجود گی میں کوئی سورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہو تا اور ان کے علم میں بات آتی تو وہ استہزا اور خداق کے طور پر آپس میں ایک دو سرے سے کہتے کہ اس سے تم میں ہے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟
- (٣) الله تعالى نے فرمایا 'جو بھی سورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہو تا ہے اور وہ اپنے ایمان کے اضافے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے جس طرح کہ محد ثمین کا مسلک ہے۔
- (٣) روگ سے مراد نفاق اور آیات اللی کے بارے میں شکوک و شبهات ہیں۔ فرمایا: البتہ یہ سورت منافقین کو ان کے نفاق اور خبث میں اور بردھاتی ہے اور وہ اپنے کفرونفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نفاق اور حبث میں ان کا خاتمہ ہو تا ہے جس طرح اللہ تعالی نے دو سرے مقام پر فرمایا کہ "ہم قرآن میں ایسی چزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ لیکن اللہ تعالی ان سے ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرما تا نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ لیکن اللہ تعالی ان سے ظالموں کے دل ہدایت پاتے ہیں۔ وہی باتیں ان کی ہم جس سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں۔ وہی باتیں ان کی ضفالت وہلاکت کا باعث ثابت ہوتی ہیں جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑجائے' تو وہی غذا کیں' جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں' اس کی بیاری میں مزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہیں۔

اَوَلَا يَـرَوُنَ اَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَاٰمٍ مَّرَّةً اَوُ مَرَّتَيْنِ تُحَدِّلاَ يَتُوْبُونَ وَلاَهُمُ يَثَّ كُرُونَ ؈

وَاِذَامَآ أُثِرَلَتُ سُورَةٌ نَظَرَبَعُضُهُمُ اللَّهَعُضِ هَلُ يَرْكُوُ مِّنُ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُواْ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْ بَهُمُ يِأَنَّهُ مُ قَدْرُهُ لَا يَفْقَهُونَ ۞

ڵڡٙڽؙٵٞٵٞػؙؙۯۯٮٮٛۏڷؙۣۺٙٲٮؙڡؙٛۑٮػۄ۫ۼڔؽڒۨٸؽؖؽ؋ ڡٵۼڹڷؙۄٛۼڔؽڞؙٵؠٙڮؙۄ۫ڽٳڷؠۏؙڝڹؽڹڒۯٷڡ۠ڗٚڝؽۄ۠ۨ

اور کیاان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ بیہ لوگ ہرسال ایک باریا دو بار کسی نہ کسی آفت میں تھنتے رہتے ہیں <sup>(۱)</sup> پھر بھی نہ تو بہ کرتے اور نہ تصیحت قبول کرتے ہیں -(۱۲۷)

اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دو سرے کو دکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھا تو شیں پھر چل دیتے ہیں (<sup>(۲)</sup> اللہ تعالی نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲۷)

تمہارے پاس ایک ایسے پیٹیبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں ایک ایسے تمہاری مفترت کی بات نمایت گراں گزرتی ہے (۵) جو تمہاری منفعت کے بردے خواہشند رہتے ہیں (۲) ایمان والوں کے ساتھ بردے ہی

- (۱) یُفْتَنُونَ کے معنی ہیں۔ آزمائے جاتے ہیں۔ آفت سے مرادیا تو آسانی آفات ہیں مثلاً قط سالی وغیرہ (مگریہ بعید ہے)یا جسمانی بیاریاں اور تکالیف ہیں یا غزوات ہیں جن میں شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سیاق کلام کے اعتبار سے بیہ مفہوم زیادہ صبح ہے۔
- (۲) کیعنی ان کی موجودگی میں سورت نازل ہوتی جس میں منافقین کی شرار توں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہو آ تو پھر بیہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے' خاموثی ہے کھسک جاتے۔
  - (m) کیعنی آیات الٰبی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ ہے اللہ نے ان کے دلوں کو خیراو ر ہدایت ہے چھیر دیا ہے۔
- (۴) سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا' اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ مائیلین کی پہلی صفت میہ بیان فرمائی کہ وہ تمہاری جنس سے بعنی جنس بشریت سے ہیں (وہ نوریا کچھ اور نہیں) جیسا کہ فساد عقیدہ کے شکارلوگ عوام کو اس فتم کے گور کھ دھندے میں چینساتے ہیں۔
- (۵) عَنَتُ الى چيزي جن سے انسان كو تكليف ہو اس ميں دنياوى مشقين اور اخروى عذاب دونوں آجاتے ہيں۔ اس پينمبرير ، تنمارى ہر قتم كى تكليف و مشقت ، كرال گزرتى ہے۔ اس ليے آپ مائيليو نے فرمايا كه دمين آسان دين حنيفى دے كر بھيجا كيا ہوں " (مند أحمد جلد ۵ ) ص ۲۲۲ ، جلد ٢ ص ٢٣٣) ايك اور حديث ميں فرمايا إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ بِهُ عَلَى مِن آمان ہے (صحيح بحادى كتاب الإيمان)
- (۱) تمهاری ہدایت اور تمهاری دنیوی واخروی منفعت کے خواہش مند ہیں۔ اور تمهارا جنم میں جانا پند نہیں فرماتے۔ اسی لیے آپ مالٹیکیم نے فرمایا کہ ''میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن تم جھے سے دامن چھڑا کر زبردستی نار جنم میں داخل ہوتے ہو۔ (صحیح بحادی کتاب الموقاق باب نصب (۲۶) الانتہاء من المعاصی)

قَانُ تَوَكُوْافَقُلُ حَسِّى اللهُ ۗ ۖ لِآلِاللهَ إِلَّاهُ وَمَا عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿

شفیق اور مهربان ہیں۔ (۱) (۱۲۸) پھر اگر روگردانی کریں <sup>(۱)</sup> تو آپ کمہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے ' <sup>(۳)</sup> اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲۹)

## سورہ ہونس کی ہے اور اس کی ایک سو ٹو آیتیں ہیں اور گیارہ رکوع ہیں-

شروع كرما ہول ميں الله تعالى كے نام سے جو نمايت مرمان بدار مم والا ہے-

الر- یہ پر حکت کتاب کی آئیتیں ہیں۔ <sup>(۵)</sup>(۱) کیاان لوگوں کو اس بات ہے تعجب<sup>(۱)</sup> ہوا کہ ہم نے ان



## بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

الرستِلْكَ النَّ الكُتْبِ الْحَكِيْمِ ( )

أكَانَ لِلتَّاسِ عَجَّاأَنُ أَوْحَيْنًا إلى رَجُلِ مِنْهُو أَنْ أَنْدِرِ النَّاسَ

- (۱)- یہ آپ کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے- یہ ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہیں- یقیدناً آپ مان کا بیا صاحب خال عظیم ہیں- صلی اللہ علیہ وسلم-
  - (٢) ليني آپ كى لائى موئى شريعت اور دىن رحمت سے-
  - (m) جو كفرواعراض كرنے والوں كے مكر وكيد سے مجھے بچالے گا-
- (٣) حضرت ابوالدردا بوالله فرمات بین كه جو شخص به آیت حسنبی الله و الآیدة صبح اور شام سات سات مرتبه برده لے كا الله تعالى اس كے ہموم (فكرومشكلات) كو كافى ہو جائے گا- (سنن أبي داود- نمبر ٥٠٨١))
  - 🖈 یه سورت کی ہے- البتہ اس کی دو آیات اور بعض نے تین آیات کو یدنی قرار دیا ہے- (فتح القدير)
- (۵) الحَكِيْمِ ، كتاب يعنى قرآن جيدى صفت ہے-اس كے ايك تو وہى معنى ہيں جو ترجے ميں اختيار كيے گئے ہيں-اس كے اور بھى كئى معنى كئے گئے ہيں-اس كے اور بھى كئى معنى كئے گئے ہيں- مثلاً اَلْمُخكَمِ ، يعنى حلال و حرام اور حدود و احكام ميں محكم (مضبوط) ہے- حكيم بمعنى على مناح الله الله على الله تعالى نے الله تعالى نے الله تعالى نے الله تعالى اس ميں عدل و انصاف كے ساتھ فيلے كيے ہيں-
- (۱) استفهام انکار تعجب کے لیے ہے ،جس میں تو بیخ کا پہلو بھی شامل ہے۔ یعنی اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک آدمی کو وی و رسالت کے لیے چن لیا 'کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنول میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتا تو فرشتہ یا جن ہوتا 'اور دونوں ہی صورتوں میں

وَيَثِرِالَدَيْنَ امْنُوَٰالَتَّ لَهُوُ تَكَمَصِدُقٍ عِنْكَرَيِّهِمُوْقَالَ الكَفْرُفُنَ إِنَّ هٰنَالَئِحِرُّمِّيُنُ ⊙

اِنَّ رَتَكُوُ اللهُ الَّذِي حَلَقَ التَّهٰوْتِ وَالْأَرْضَ فَيْسِّتَهَ إِيَّامُ ثُقَ اسْتَوَى عَلَى الْمُرْشِ يُدَبِّ الْأَمْرَ مَا أُونَ شَفِيْمِ الِّاصِنُ بَعُد اِذْنِهُ ذَلِكُ اللهُ رَكُمُ فَأَعْدُ وَقَ الْفَرْتَمَ الْمِنْ اللهُ اللهُ رَكُمُ وَالْعَدُونُ الْفَلْ

میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آرمیوں کو ڈرایئے اور جو ایمان لے آئے ان کو بیہ خوشخبری سنایئے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجرو مرتبہ (<sup>()</sup> ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلاشبہ صریح جادوگرہے۔ (۲)

بلاشبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا (۳) وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ (۳) اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں (۱۵) ایسا اللہ تمہارا رب ہے سوتم اس کی عبادت کو '(۱) کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پیڑتے۔ (۳)

رسالت كا اصل مقصد فوت ہو جاتا' اس ليے كہ انسان اس سے مانوس ہونے كے بجائے وحشت محسوس كرتے۔ دوسرے' ان كے ليے اس كو ديكھنا بھى ممكن نہ ہوتا۔ اور اگر ہم كى جن يا فرشتے كو انسانی قالب ميں بھيجة تو پجروہى اعتراض آتاكہ بہ تو ہمارى طرح كاہى انسان ہے۔ اس ليے ان كے اس تجب ميں كوئى معقوليت نہيں ہے۔

- (۱) ﴿ قَدَدَهُ عِيدُتِي ﴾ كامطلب 'بلند مرتبه 'اجرحن اور وه اعمال صالحه مبن جوايك مومن آگے بھيجتا ہے-
- (۲) کافروں کوجب انکار کے لیے کوئی او رہات نہیں سوجھتی توبیہ کمہ کرچھٹکا را حاصل کر لیتے کہ بیہ توجادو گرہے نعوذ باللہ -
  - (٣) اس كى وضاحت كے ليے ديكھئے سورة اعراف آيت ٥٣ كا عاشيه-
- (م) لینی آسان و زمین کی تخلیق کر کے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا' بلکہ ساری کائنات کا نظم و تدبیروہ اس طرح کر رہاہے کہ بھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا' ہر چیزاس کے حکم پر اینے اینے کام میں مصروف ہے۔
- (۵) مشرکین و کفار'جو اصل مخاطب تھ'ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت'جن کی وہ عبادت کرتے تھ'اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑوا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت بی نمیں ہوگی۔ اور یہ اجازت بھی صرف اننی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پند فرمائے گا۔ ﴿ وَلاَ يَتُمْنَعُ مُنْ اللّٰهُ لِمِنَ اَنْ اللّٰهُ لِمِنَ اَنْ اللّٰهُ لِمِنَ اَللّٰهُ لِمِنَ اَللّٰهُ لِمِنَ اَللّٰهُ لِمِنَ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لَمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لَمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ الللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ الللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ الللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ الللّٰهُ لِمِنْ الللّٰهُ لِمِنْ الللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ الللّٰهِ لِمِنْ الللّٰهُ لِمِنْ الللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ الللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰ لَمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمُنْ اللّٰهُ لِمُنْ اللّٰهُ لِمُنْ اللّٰهُ لَمِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ لَمِنْ اللّٰهُ لِمِنْ اللّٰمُ لَمِنْ اللّٰمِ لَمِنْ اللّٰمِ لَمِنْ اللّٰمِ لَمِنْ ا
- (۲) لیمنی ایسا اللہ 'جو کا نکات کا خالق بھی ہے اور اس کا مدبر و منتظم بھی علاوہ ازیں تمام اختیارات کا بھی کلی طور پر وہی مالک ہے 'وہی اس لا کُق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

الَّهُ وَمَرْوَعُكُمُ جَمِيْعًا وَعُمَاللهِ حَقَّا أَنْكَ يَبْدُوُ الْخَلَقَ ثُوَّ يُعِينُهُ لَيَجْوَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعِلُوا الطيلحتِ بِالْقِسُطِ \* وَالَّذِيْنَ كَثَوُّا لَهُمُ شَرَابٌ مِّنْ حَيِيْهٍ وَعَذَابٌ اليُوْلِمِا كَانُوْا يَكُفُرُونَ ۞

هُوالَّذِي جَعَلَ الشَّسُ ضِيَاءُ وَالْقَمَرُ وُرَّا وَقَدَّرُهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَالِيّنِينُ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللهُ ذَٰلِكَ الْالِالْحَيِّ يُغَصِّلُ الْالْتِ لِقَدْمُ تَعْلَمُونَ ۞

تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ بیشک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے چروہی دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے چروہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا ناکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے داسطے کھو آتا ہوا پانی پنے کو ملے گا اور دروناک عذاب ہو گا ان کے کفر کی وجہ سے۔ (ا) (م)

وہ اللہ تعالی ایباہے جسنے آفمآب کوچمکتا ہوا ہنایا اور چاند
کو نور انی بنایا (۳) اور اس کے لیے منزلیس مقرر کیس ماکہ تم
برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرلیا کرو۔ (۳) اللہ تعالی نے
میہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں۔ وہ بید ولائل ان کوصاف
صاف بتلارہاہے جو دانش رکھتے ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) اس آبت میں قیامت کے وقوع' بار گاہ اللی میں سب کی حاضری' اور جزا و سزا کا بیان ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں مختلف اسلوب سے متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۲) ضِياً قَ ضَوَ ﷺ ضَوَ ﷺ معنی ہے۔ مضاف يمال محدوف ہے ذَاتَ ضِياءِ وَالْقَمَرَ ذَا نُوزِ سورج کو جَيكَ والا اور چاند کو نور والا بنایا۔ یا پھرانہیں مبافے پر محمول کیا جائے گویا کہ یہ بذات خود ضیا اور نور ہیں۔ آسان و زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد بطور مثال کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا تعلق تذبیر کا نئات ہے ہے ، جس میں سورج اور چاند کو فیادی اہمیت حاصل ہے۔ سورج کی حرارت و تپش اور اس کی روشنی 'کس قدر ناگزیر ہے اس سے ہر باشعور آدمی واقف ہے۔ اس طرح چاند کی نورانیت کا جو لطف اور اس کے فوائد ہیں 'وہ بھی مختاج بیان نہیں۔ حکما کا خیال ہے کہ سورج کی روشنی بالذات ہے اور چاند کی نورانیت بالعرض ہے جو سورج کی روشنی سے مستفاد ہے۔ (فتح القدیر) واللہ اعلم سامورے۔

<sup>(</sup>۳) یعنی ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کر دی ہیں ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے منزلیں مقرر کر دی ہیں ۲۸ منزلیں ہیں۔ ہررات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے 'پھر پتدر تنج بڑا ہوتا جاتا ہے حتی کہ چود ھویں شب یا چود ھویں منزل پر وہ مکمل (بدر کامل) ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھروہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حتی کہ آخر میں ایک یا دو راتیں چھپا رہتا ہے۔ اور پھر بال بن کر طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کا فاکدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم برسول کی گئتی

اِتَّ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ فِي السَّبَلُوتِ وَالْمَرْضِ لَالِيتٍ لِقَوْمُ يَتَّقَفُونَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ لَايرُجُونَ لِقَاءَنَا وَرَصُوا بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاظْمَا تُوْابِهَا وَالَّذِينَ هُوْعَنْ الْيِتِنَا غَفِلُونَ ﴿

اُولَيِّكَ مَأْوُنهُمُ التَّارُبِمَا كَانُوْ إِيكَيْبِهُونَ ﴿

ٳڽٞٵۘۘڒؽ۬ؽؙڶڡؙڹؙۊؙٳۊؘۘۘۼؠڵۅؙٳاڵڞڸۣڂؾؚؽۿؠؽ۫ۿۄؙڗؽۿؙۄؙ ڽٳؽؠٵڹۣۿۄؙٛۼٞڔؚؽۺٛۼٛڗٟؠٛٳڵۯؘۿۯؽؘ۫ڿؿٚؾؚٵڶڹۧۼؽۄؚ۞

دَعُولُهُمُ فِيهَا سُبِحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيهَاسَالُوَّ وَالْخِرُ

بلاشبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالی نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلا کل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔(۲)

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں بی لگا بیٹھے ہیں اور جولوگ ہماری آیتوں سے عافل ہیں۔ (ے) ایسے لوگوں کا ٹھکانا ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ (۸)

یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پنچا دے گا (ا) نعمت کے باغوں میں جن کے بنچے نمریں جاری ہوں گی۔(۹)

ان کے منہ سے بیر بات نکلے گی ''سبحان اللہ''''' اور ان کا

اور حساب معلوم کرسکو۔ یعنی چاند کی ان منازل اور رفتار ہے ہی مینے اور سال بنتے ہیں جن سے تہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ یعنی سال ۱۲ مینے کا مسینہ ۲۹ ،۳۳ ون کا۔ ایک دن ۲۲ گھٹے بینی رات اور دن کا۔جو ایام استوا میں ۱۲ ) کا گھٹے اور سردی گرمی میں کم و بیش ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں دنیوی منافع اور کاروبار ہی ان منازل قمرے وابست مہیں۔ دبنی منافع بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طلوع ہلال سے جج ، صیام رمضان ، اشهر حرم اور دیگر عبادات کی تعیین ہوتی ہے جن کا اہتمام ایک مومن کرتا ہے۔

(۱) اس کے ایک دو سرے معنی سے گئے ہیں کہ ونیا میں ایمان کے سبب ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے بل صراط ہے گزرنا آسان فرمادے گا'اس صورت میں بید "با" سبیت کے لیے ہے۔ بعض کے نزدیک بیہ استعانت کے لیے ہوار معنی بیہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے لیے ایک نور مهیا فرمائے گاجس کی روشنی میں وہ چلیں گئے ، جیساکہ سورہ حدید میں اس کاذکر آتا ہے۔

(۲) لیمنی اہل جنت اللہ کی حمد و تنبیع میں ہروقت رطب اللمان رہیں گے۔ جس طرح صدیث میں آتا ہے کہ "اہل جنت کی زبانوں پر تنبیع و تخمید کا اس طرح المام ہوگا جس طرح سانس کا المام کیا جاتا ہے " (صحیح مسلم کتاب البحنة وصفة نعیمها باب فی صفات البحنة واُهلها وتسبیحهم فیها بکوة وعشیا، یعنی جس طرح بے اختیار سانس کی آمدورفت رہتی ہے اس طرح اہل جنت کی زبانوں پر بغیراہتمام کے حمد و تنبیح الی کے ترائے رہیں گے۔

دَعُولِهُمُ إِن الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ أَن

وَلَوْيُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الثَّتَرَاسُتِعْجَالَهُمُ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَّيْهُوْ اَجِلُهُوْ فَنَذَ رُالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءً نَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

وَإِذَامَتُ الْانْسَانَ الصُّرُّدَعَانَا لِجَنْيَةَ اَوْقَاعِدًا أَوْقَالِمًا \* فَلَتَا كَثَفَنَاعَنُهُ ضُرَّةً مَرَّ كَأَنُ لُوْ يَدُعُنَا إِلَّى ضُرِّ

مَّسَّهُ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿

ماہمی سلام یہ ہو گا''السلام علیکم'''<sup>''ا</sup>اوران کی اخیرمات ہیہ ہو گی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جمان کا

اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مجاتے ہیں تو ان کا وعده کبھی کا بورا ہو چکا ہو تا۔ <sup>(۲)</sup> سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ریں۔(۱۱)

اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم کو بکار تا ہے لیٹے بھی ' بیٹے بھی ' کھڑے بھی۔ پھرجب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹادیتے ہیں تو وہ ایساہو جا تاہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جواسے پیچی تھی مجھی ہمیں

<sup>(</sup>۱) لینی ایک دو سرے کواس طرح سلام کریں گے ، نیز فرشتے بھی انہیں سلام عرض کریں گے۔ (۲) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح انسان خیرے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے 'اس طرح وہ شر(عذاب) کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچا تاہے' اللہ کے پیغیروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سیچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالی فرما آ ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو بھی کے بیہ موت او ر ہلاکت ہے دوچار ہو چکے ہوتے۔ لیکن ہم مهلت دے کرانہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دو سرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیراور بھلائی کی دعائیں مانگتاہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں۔ اس طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہو تا ہے تواپنے لیے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے 'جنہیں ہم اس لیے نظرانداز کر دیتے ہیں کہ بیہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے، گراس کے دل میں ایساارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق ' انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں' تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی ہے ہمکنار ہو جایا کریں اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ "دتم اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال و کاروبار کے لیے بدوعا کیں مت کیا کرو 'کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بددعائیں' اس گھڑی کو پالیں' جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں' پس وہ تمہاری بروعاكي قبول فرما ك"- (سنن أبى داود كتاب الوتر باب النهى عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله. ومسلم كتاب الزهد في حديث جابر الطويل)

لپارائی نہ تھا''' ان حدے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوشما بنا دیا گیا ہے۔ (۳) ان کے لیے اس طرح خوشما بنا دیا گیا ہے۔ (۳) اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا حالا نکہ ان کے پاس ان کے پیٹر بھی دلائل لے کر آئے' اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آئے؟ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (۳) (۱۳)

پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جائیں کیا (<sup>(۲)</sup> تا کہ ہم دیکھ لیس کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ (۱۲۷)

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں (۵) جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کتے ہیں کہ اس کے سواکوئی وَلَقَتُدُاهُلُكُنَا الْفُرُوْنَ مِنْ تَبُلِكُوْ لَتَنَاظَلَمُوْا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ وَمَاكَاثُوْا لِيُوْمِنُوا كَنَالِكَ بَخَذِى الْقَوْمُ الْمُجْمِدُنَ ۞

تُوَّجَمُلُنٰكُوُ خَلِيَفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِ وْلِنَنْظُرُكِيْفُ تَعْدُلُونَ ۞

وَلِذَاتُتُلْ عَلَيْهِ وَلِيَاتُنَا بَكِنْتِ قَالَ الَّذِينَ لَاِيرَ مُوْنَ لِقَاءُ نَااتُتِ بِفُرُ إِن عَيْرِ لِمُنَااوُ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِنَ اَنْ أَبَدِلَهُ مِنْ تِلْقَاتَى نَشْمِئَ إِنْ الشِّيعُ الْاِمَا يُوْنَى إِلَى "

<sup>(</sup>۱) یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے۔ بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کو تاہی کا عام ار تکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ جو رہا ہے ' دعا کیں کی جا رہی ہیں ' توبہ واستغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالی مصیبت کا وہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ اللی میں دعاو تضرع سے بھی عافل ہو جاتے ہیں اور اللہ نے ان کی دعا کیں قبول کر کے انہیں جس ابتلا اور مصیبت سے نجات دی ' اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کہ بھی تو نی آئیں نمیں نمیں ہوتی۔

<sup>(</sup>۲) یہ تزئین عمل بطور آزائش اور مملت اللہ تعالی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے و سوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے و انسان کو برائی پر آبادہ کرتا کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو برائی پر آبادہ کرتا ہے۔ ﴿إِنَّ النَّفْسُ لَا خِتَارُةٌ نِالنَّفُوءُ ﴾ (یوسف-۳۰) آنم اس کا شکار ہوتے وہی لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ یہاں معنی سے ہوئے کہ ان کے لیے وعاسے اعراض شکر الٰہی سے غفلت اور شہوات و خواہشات کے ساتھ اشتغال کو میں مرس کردیا گیا ہے۔ (فتح القدیر)

<sup>(</sup>m) یہ کفار مکہ کو تعبیہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہلاکت سے دوجار ہو سکتے ہو-

<sup>(</sup>۳) خلا نَف 'خلیفہ کی جمع ہے-اس کے معنی ہیں 'گزشتہ امتوں کا جانشین- یا ایک دو سرے کا جانشین-

<sup>(</sup>a) لیعنی جو الله تعالی کی الومیت و وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔

## إِنَّ أَخَاكُ إِنْ حَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ٠

قُلُ لَوْشَانَاللهُ مَاتَلُونُهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اَدْرِكُمُ مِهِ ﴿ فَقَلَ لَلَّهُ مِهِ ﴿ فَقَلَ لَا لَمُ وَلِمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ الْمَلَّالَةُ فَالْوَنَ ﴿ لَيَهِ اللَّهِ الْمَلَّالَةُ فَالْوَنَ ﴿

فَمَنُ آظْلَوُمِتِّنِ افْتَرَّى عَلَى اللهِ كَانِبَّا اَوْكَدَّبَ بِالْيَتِهِ إِنَّهُ لَا يُعْلَىٰهُ الْمُجُومُونَ ۞

وَيَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالايضُرْفُو وَلاَينْفَعُهُو

دوسرا قرآن لائے (ا) یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔
آپ (مان کی ایوں کمہ دیجئے کہ مجھے بیہ حق نہیں کہ میں
اپنی طرف ہے اس میں ترمیم کردوں (ا) بس میں تواسی کا
امتباع کروں گاجو میرے پاس وی کے ذرایعہ ہے پہنچاہے '
اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن
کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ (۱۵)

آپ یوں کمہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہو باتو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سنا آبا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا کیونکہ میں اس سے پہلے توا یک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ پھرکیا تم عقل نہیں رکھتے۔ (۱۲)

سواس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گاجو اللہ پر جھوٹ باندھے یااس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے 'یقییٹا ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی- (سا)

اور یہ لوگ اللہ کے سوا (۱) ایس چیزوں کی عبادت

- (۱) مطلب میہ ہے کہ یا تواس قرآن مجید کی جگہ قرآن ہی دو سرالا ئیں یا پھراس میں ہماری حسب خواہش تبدیلی کردیں۔ است
- (۳) یہ اس کی مزید ناکید ہے۔ میں تو صرف اس بات کا پیرو ہوں جواللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں کسی کی بیشی کامیں ار تکاب کروں گاتو ہوم عظیم کے عذاب سے میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔
- (٣) لیمن سارا معالمہ اللہ کی مثیت پر موقوف ہے 'وہ چاہتا تو میں نہ حمیس پڑھ کرسنا آنہ حمیس اس کی کوئی اطلاع ہی ہوتی۔ بعض نے آدرَاکُمْ بِهِ کے معنی کیے ہیں آغلَمَکُمْ بِهِ عَلَیٰ لِسَانِیْ 'کہ وہ تم کو میری زبانی اس قرآن کی بابت پچھ نہ بتلا آ۔
- (۵) اور تم بھی جانتے ہو کہ دعوائے نبوت سے قبل چالیس سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں۔ کیا میں نے کس استاذ سے کچھ سیکھا ہے؟ ای طرح تم میری امانت و صداقت کے بھی قائل رہے ہو۔ کیا اب بیہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر افترا باند هنا شروع کردوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا بیہ ہے کہ بیہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے نہ میں نے کس سے س یا سیکھ کراہے بیان کیا ہے اور نہ بوں ہی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف منسوب کردیا ہے۔
- (۱) لیعنی الله کی عبادت سے تجاوز کر کے نہ کہ بالکلیہ الله کی عبادت ترک کرکے۔ کیونکہ مشرکین الله کی عبادت کرتے۔ تھے۔ اور غیرالله کی بھی۔

وَيَعُوُّلُونَ لِمُؤَلِّذَهِ شُعَمَّا أَوْنَاعِنْدَاللهِ قُلُ اَتُنَيِّئُونَ الله بِمَالاَيِعُلُمُ فِي السَّلُوتِ وَلا فِي الْرُضِ سُبُحْنَهُ وَتَعْمَلُ عَمَّا أِيْشُرِكُونَ ۞

وَمَاكَانَ النَّاسُ اِلْآلَمَةَ قَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۗ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ شَبَقَتُ مِنْ زَبِكَ لَقُفِىَ بَيْنَهُهُ وْيُمَا مِيْء يَخْتَلَفُونَ ۞

وَيَقُولُونَ لَوُلِآ النِّزِلَ عَلَيْهِ اللَّهِ ثُمِّنُ تَتِّهِ

کرتے ہیں جونہ ان کو ضرر پنچا کیں اور نہ ان کو نفع پنچا کیں اور کتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفار شی ہیں۔ (\*) آپ کمہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایم چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں' نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں' " وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک ہے۔ (۱۸)

اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے پھرانہوں نے اختلاف پیدا کرلیا (۵) اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھر چکی ہے توجس چیز میں بیدلوگ اختلاف کررہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہوچکا ہو تا۔ (۱۹) اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب

<sup>(</sup>۱) جب که معبود کی شان میہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہو۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرور تیں پوری کر دیتا ہے۔ ہماری بگڑی بنا دیتا ہے یا ہمارے دستمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے۔ لیعنی مشرکیین بھی اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع ضرر میں مستقل نہیں سبجھتے تھے بلکہ اپ اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سبجھتے تھے۔

<sup>(</sup>٣) لینی الله کو تو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں سفار شی بھی ہوں گے؟ گویا ہے مشرکین الله کو خبردیتے ہیں کہ تجھے گو خبر نہیں۔ لیکن ہم تجھے بتلاتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں اور سفار شی بھی ہیں جو اپنے عقیدت مندوں کی سفارش کریں گے۔

<sup>(</sup>m) الله تعالى نے فرمايا كه مشركين كى بيه باتيں بے اصل جيں الله تعالى ان تمام باتوں سے پاك اور برتر ہے -

<sup>(</sup>۵) لیمن پیشرک اوگوں کی اپنی ایجاد ہے۔ ورنہ پہلے پہل اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر تتے اور وہ اسلام سے جس میں توحید کو بنیادی حیثیت عاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سک لوگ ای توحید پر قائم رہے۔ پھران میں اختلاف ہو گیا اور پچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ 'دو سروں کو بھی معبود' عاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہو تا کہ اتمام جمت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دینا ہے'اس طرح اس نے تخلوق کے لیے ایک وفت موعود کا تعین نہ کیا ہو تا تو یقنیناً وہ ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب و مشقت میں مبتلا کرچکا ہوتا۔

فَعُلُ إِنَّمَا الْغَيْثِ لِلهِ فَانْتَظِوُوْا ۚ إِنَّ مَعَكُمُ مِنَ الْمُنْتَظِيرِينَ ۞

وَإِذَا أَذَهُ فَاللَّالْكَاسَ رَحْمَةً ثِينَ بَعَدُ مَثَلَّا مَسَّتُهُمُ إِذَ الْهُمُ ثَكُرُ فَيْ آياتِنَا قُلِ اللهُ آسَرَعُ مَكُوْلِ إِنْ مُسُلِّنًا يَكُذُبُونَ مَا تَتَكُونُونَ ۞

ۿؙۅٲڷۮؚؠؙڲؙڛۜڗ۬ڒؙڴڎؠ۫ڧٳڷؠۜڒۣۅٙٳڣػڗۣ۫ڂؿۧٳۮؘٲڬٛڎؙڎ۫؈۬ٳڷۿٚٳڮٛ جۜڔٞؽؙڹؠۼؚڡؙڔڔؿڿٟڟؚؾؠةۣٷٙۼڔٷٳۑۿٲۻٵٞڗ۫ۿٵٙڔؽٷػڶڝڡڰ

سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ (۱) سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے (۲) سوتم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں-(۲۰)

اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑچکی ہو کی نعمت کامزہ چکھادیتے ہیں (اللہ فوہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں (اللہ چال چلنے میں تم سے نیادہ تیز ہے (اللہ چال چلنے میں تم سے نیادہ تیز ہے (اللہ علی مارے فرشتے تہماری سب حالوں کو لکھ رہے ہیں۔ (۱۲)

وہ اللہ ایما ہے کہ تم کو خطکی اور دریا میں چلاتا ہے '(۱) یمال تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ

- (۱) اس سے مراد کوئی بڑااور واضح معجزہ ہے 'جیسے قوم ثمو د کے لیے او نٹنی کاظہور ہوا۔ان کے لیے صفابہاڑی کوسونے کایا مکے کے بیاڑوں کو ختم کرکے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کایا اور اس قتم کاکوئی معجزہ صادر کرکے د کھلایا جائے۔
- (۲) یعنی اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ مجزے تو ظاہر کرکے و کھلا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لانے تو پھراللہ کا قانون ہیہ ہے کہ ایسی قوم کو فور آ وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کا علم صرف اس کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق مجزے ظاہر کر دیتا' اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اور اس طرح اس بات کا علم بھی صرف اس کو ہے کہ ان کے مطلوبہ مجزے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گئے اور اس میں ہے ہوں"۔
- (۳) مصیبت کے بعد نعمت کامطلب ہے ' نتگی ' قط سالی اور آلام و مصائب کے بعد ' رزق کی فراوانی ' اسباب معیشت کی ار ذانی وغیرہ-
- (۳) اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان پر اللہ کاشکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفرو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی وہ بری تدبیرہے جو وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں۔
- (۵) لین الله کی تدبیر'ان سے کمیں زیادہ تیز ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ بیہ ہے کہ وہ ان کامؤاخذہ کرنے پر قادر ہے' وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے' فور انجمی اور اگر اس کی حکمت تاخیر کی مقتضی ہو تو بعد میں بھی۔ مر' عربی زبان میں خفیہ تدبیراور حکمت عملی کو کہتے ہیں' جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ یہاں الله کی عقوبت اور گرفت کو مکرسے تعبیرگیا گیا ہے۔
- (١) يُسَيِّرُكُمْ ، وہ تهميں چلا آيا چلنے پھرنے اور سير كرنے كى توفق ويتا ہے۔ " خشكى ميں" يعنى اس نے تهميں قدم عطا

وَعَالَهُ هُوالْمُوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَكُلُّوْاَ اَكُمُ الْحِيْطَ بِهُ دُعَوُا اللهَ تُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَهِنَ اَخِيَّتَنَامِنُ لِمِنْ النَّوْنَنَ مِنَ الشَّكِيْنَ ﴿

کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں ان پر ایک جمو نکا خت ہوا کا آ تا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیس اشتی چلی آتی ہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ (برے) آگھرے' (اس وقت) سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں (۲۲) کہ آگر تو ہم کو اس سے بچالے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔(۲۲)

کیے جن سے تم چلتے ہو' سواریاں مہیا کیں' جن پر سوار ہو کر دور دراز کے سفر کرتے ہو۔''اور سمند رہیں''لینی اللہ نے شہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ دی' تم نے وہ بنا ئیں اور ان کے ذریعے سے سمند ردل کاسفر کرتے ہو۔ (۱) اُحینطَ بہم کامطلب ہے' جس طرح دشمن کی قوم یا شہر کا اصاطہ یعنی محاصرہ کر لیتا ہے اور پھروہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں' اسی طرح وہ جب شخت ہواؤں کے تھیٹروں اور تلاطم خیز موجوں میں گھرجاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے۔

(۲) لینی پھروہ وعامیں غیراللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ برزگ بھی اللہ کے بیدے ہیں انہیں بھی اللہ نے افتیارات سے نواز رکھا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ لین جب اس طرح شدا کہ میں گھر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلفے بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے اور پھر صرف اس کو لیکارتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت میں اللہ واحد کی طرف رجوع کا جذبہ ودیعت کیا گیا ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذب یا فطرت کو دبا دیتا ہے لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت عود کر آتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ تو حید 'فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے 'جس سے انسان کو فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے 'جس سے انسان کو انگواف میں کرتا چا ہیے۔ کیوں کہ اس سے انجواف فطرت سے انگواف ہو جو سرا سر کمرائی ہے۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین 'جب اس طرح مصائب میں گھرجاتے تو وہ اپنے خود ساختہ مجودوں کے بجائے 'صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے چنانچہ حضرت عکرمہ بن ابی جمل بھی گھرجاتے تو وہ اپنے خود ساختہ مجودوں کی بہل جو بیاں سے فرار ہو گئے۔ باہر کی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے 'تو کشتی طوفانی ہواؤں کی ذو میں آتا ہے کہ جب مکہ فتج ہو جو بین پہلی جائے ہو کہ ان سے بین سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعاکرو' تہمیں اس طوفان سے اس کے سواکوئی نجات میں بھی یقینا نجات و سین فلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں میں نہ ہو گئی گو انہوں نے والا وہی ہے۔ اور مہلی جاکر اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ درست نسسائی 'آبوداود۔ نصیر عملی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ رضی اللہ عدد درست نسسائی' آبوداود۔ نصیر عملی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ رضی اللہ عدد درست نسسائی' آبوداود۔ نصیر ۱۳۸۰۔ وذکوہ الاگیانی فی

فَكُتَّأَانُهُ هُوْ إِذَاهُو يَنْغُونَ فِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْلُوْ عَلَى اَنْفُسِكُوْ مِّنَاءَ الْحَيْوةِ الدُّنِيَّا ۖ ثُوْرَالَيْنَا مَرْحِعِكُو فَنُنْ يَعْلُمُ مِنَا كُنْ تُعْرَقُونَ ۞

إِنْمَا مَثَلُ الْمَيُوةِ اللَّهُ نَيَاكُمُّا الْوَلْنُهُ مِنَ السَّمَا الْمَا الْمُعَالَظُ الْمُعَامِّ الْوَلْفَا الْمُعَالِكُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ

پھر جب اللہ تعالی ان کو بچالیتا ہے تو فور آہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں (اسے لوگو! یہ تمہاری سرکشی تمہارے کیے وبال ہونے والی ہے (اس) دنیاوی زندگی کے (چند) فائدے ہیں 'پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم سب تمہاراکیا ہوا تم کو بتلارس گے۔ (۱۳۳)

پس دنیاوی زندگی کی صالت تو ایس ہے جیسے ہم نے آسان

سے پانی برسایا پھراس سے زمین کی نباتات 'جن کو آدمی
اور چوپائے کھاتے ہیں 'خوب گنجان ہو کر نگلی۔ یمال تک

کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے پچلی اور اس

کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا

کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو دن میں یا رات
میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم (عذاب) آپڑا سو ہم
نے اس کو ایساصاف کر دیا (ملکمہ گویا کل وہ موجود ہی نہ سے اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں
ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ (۲۳)

<sup>&</sup>quot;الصحيحة" نمبر دسته الكين افسوس! امت محمريد كعوام اس طرح شرك مين بهن بهوئ بين كه شدائد و آلام مين بهى وه الله كى طرف رجوع كرف ك بجائ، فوت شده بزرگون كو بى مشكل كشا سجهت اور اننى كو مدد ك ليے پكارتے بين- فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آه! فَلْبَبْكِ عَلَى الإِسْلاَم مَنْ كَانَ بَاكِيًا.

<sup>(</sup>۱) یہ انسان کی ای ناشکری کی عادی کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ابھی آیت ۱۲ میں بھی گزرا' اور قرآن میں اور بھی متعدد مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۲) الله تعالیٰ نے فرمایا 'تم یہ ناشکری اور سرکشی کرلو' چار روزہ متاع زندگی سے فائدہ اٹھا کر بالاً خرشہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے 'چرہم شہیں' جو کچھ تم کرتے رہے ہوگے ' بتلا کیں گے لینی ان پر سزاوس گے۔

<sup>(</sup>٣) حَصِيْدًا فعيل بمعنی مفعول ہے أَي : مَخْصُودًا لِعنی الی کھیتی ہے جے کاٹ کرایک طرف رکھ دیا گیا ہو اور کھیت صاف ہو گیا ہو۔ دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی ہے تشبیہ دے کر اس کے عارضی بین اور ناپائیداری کو داضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشوونما پاتی اور سرسبزوشاداب ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کرفنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔

وَاللهُ يَكُ مُوَّالِلُ دَارِالسَّلِمْ وَيَهُدِئُ مَنْ يَشَّلَهُ اللَّ صِرَاطِةُ سَتِعِيمُ ۞ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوالحُسُّنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَيَرْهَقُ وُجُوْمُهُمْ فَتَرَوَّلَا ذِلَةٌ اُولِيَكَ اَصْحُبُ الْعِنَّةُ هُوْدِيْهَا خِلْدُونَ ۞

وَالْهَنِّ مَنَكَبُوا النَّيِّ الْتِحَرَّاءُ سِيَّنَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَفَعُهُمُ وَلَكُّ مَا الْمَا الْمَثَلِمَةُ وَتَلَقَعُمُ وَلَكُّ مَا الْمُحُرِّ اللَّهُ وَمُعُمُّ وَطَعًا مَا النَّارِ عُمُوفِيهَا خَلِدُونَ ﴿
مِنَ النَّيْلِ مُظِلِلًا وُلَلِكَ آمُعُكُ النَّارِ عُمُوفِيهَا خَلِدُونَ ﴿

ۅۘڽۜۅ۪ٛؗڡڒڹؙڂۺ۠ۯۿؙۅٛ؞ۻۑۛۼٲؿۊؘٮؘڠٛۏڷڸڵۮؚؽڹٵۺ۫ڒڴۏٳڡػٳڹڰۿ ٲڹؿ۠ۅ۫ۏۺؙڒڴٲۏٛؽؙٷ۫ ڣۜۯؾڵڹٵڽؽۼۿۯۊٵڶۺؙڒڴٳٚۏ۠ۿؙۄ

اور الله تعالی سلامتی کے گھر کی طرف تم کوبلا تاہے اور جس کو چاہتاہے راہ راست پر چلنے کی توفق دیتاہے - (۲۵) جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید بر آں بھی (۱) اور ان کے چروں پر نہ سیابی چھائے گی اور نہ ذلت ' یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہیشہ رہیں گے - (۲۷)

اور جن لوگوں نے بدکام کیے ان کی بدی کی سزااس کے برابر
طے گی (۲) اور ان کو ذلت چھائے گی ان کو اللہ تعالیٰ سے
کوئی نہ بچا سکے گا۔ (۳) کویا ان کے چروں پر اندھیری رات
کے پرت کے پرت کی بیٹ دیے گئے ہیں۔ (۴)
میں رہنے والے ہیں 'وہ اس میں بھیشہ رہیں گے۔ (۲۷)
اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب
کو جمع کریں گے (۵) پھر مشرکین سے کمیں گے کہ تم اور

- (۱) اس زیادہ کے کی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن حدیث میں اس کی تغییر دیدار باری تعالی سے کی گئ ہے جس سے اہل جنت کو جنت اور جنت کی نعمتیں دینے کے بعد 'مشرف کیاجائے گا- (صحیح مسلم کتاب الإیسمان 'باب إثبات رژیمة المقومنین فی الآخرة لربھم)
- (۲) گزشتہ آیت میں اہل جنت کا تذکرہ تھا' اس میں بتلایا گیا تھاکہ انہیں ان کے نیک عملوں کی جزا کئی گئی گنا ملے گی اور پھر مزید دیدار الٰلی سے نوازے جا کیں گے۔ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا۔ سَیّناتٌ سے مراد کفرو شرک اور دیگر معاصی ہیں۔
- (۳) جس طرح کہ اہل ایمان کو بچانے والااللہ تعالی ہو گاای طرح انہیں اس رو زاپنے فضل خاص سے نوازے گاعلاوہ ازیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندول کوشفاعت کی اجازت بھی دے گا 'جن کی شفاعت بھی وہ قبول فرمائے گا-
- (٣) میہ مبالغہ ہے کہ ان کے چرے اتنے سخت سیاہ ہوں گے۔ اس کے بر عکس اہل ایمان کے چرے ترو آزہ اور روشن ہوں گے جس طرح سورہ آل عمران 'آیت ۲۰۱- ﴿ یُوْمِیَکْبْیَضُ وُجُولاً کَنْمُودُ وُجُولاً ﴾ الآبلة۔ سورهٔ عبس ۳۸-۳۸ اور سورهٔ قیامت میں ہے۔
- (۵) جَمِيْعًا سے مراد' ازل سے ابد تک کے تمام اہل زمین انسان اور جنات ہیں' سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا۔ جس طرح کہ دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَحَتَوْفَهُوْ فَكُو نُعْاَهُو مُلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## مَّا كُنْتُمُ إِيَّانَا تَعَبُّكُ وَنَ ٢

فَكُفَى بِاللهِ شَهِيدًا ابَيْنَنَا وَيَيْنَكُوُ اِنَ كُتَّاحَنَ عِبَادَتِكُوُ لَغْفِلِينَ ۞

هُنَالِكَ نَبُنُواْكُلُّ نَفْسِ مَّأَاسُلَقَتْ وَرُدُّوْلِلَى اللهِ مَوْلِمُهُو الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُوانِهُنَّ وَنُنَ

تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھرو (ا) پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے (ا) اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ (۲۸)
سو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ (۲۸)
سو ہمارے تمہارے در میان اللہ کانی ہے گواہ کے طور پر '
کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ (۱)
اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جائے اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جائے کر لے گا (۱)
در لے گا (ا) اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیق ہے لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ (۱۰۵)

(۱) ان کے مقابلے میں اہل ایمان کودو سری طرف کردیا جائے گا۔ لینی اہل ایمان اور اہل کفرو شرک دونوں کو الگ الگ ایک دو سرے سے متاز کر دیا جائے گا۔ جیسے فرمایا ﴿ وَامْتَاذُواالْيَوْمَ اِيُّنَاالْمُعُومُونَ ﴾ (سود ، یست، ۵۰) ﴿ يَوْمَهِ بِاِيّقَمَّدُ عُوْنَ ﴾ (المودم-٣٣)اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے "لینی دوگروہوں میں - آئی: یَصِیرُونَ صِدْعَیْن . (ابن کیر)

- (۲) لینی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا' وہ ختم کر دیا جائے گااور یہ ایک دو سرے کے دستمن بن جا کمیں گے اور ان کے معبود اس بات کا ہی انکار کریں گے کہ بیہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے' ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے' ان کے نام کی نذرونیاز دیتے تھے۔
- (۳) سے انکار کی وجہ ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں' تم کیا کچھ کرتے تھے اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور وہ کافی ہے' اس کی گواہی کے بعد کی اور ثبوت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ بیہ آیت اس بات پر نص صریح ہے کہ مشرکین جن کو مدد کے لیے لکارتے تھے' وہ محض پھر کی مور تیاں نہیں تھیں (جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرسی کو جائز ہابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس قتم کی آیات تو بتوں کے لیے ہیں) بلکہ وہ عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کے جمشے اور بت بناکر پو جن شروع کر دیتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے طرز عمل سے بھی ہابت ہے جس کی تصریح صحیح بخاری میں موجود ہے۔ دو سرا سے بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد 'انسان کتا بھی نیک ہو' حتی کہ نبی و رسول ہو۔ اسے دنیا بخاری میں موجود ہے۔ دو سرا سے بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد 'انسان کتا بھی نیک ہو' حتی کہ نبی و رسول ہو۔ اسے دنیا کے طالت کا علم نہیں ہو تا۔ اس کے مشبعین اور عقیدت منداسے مدد کے لیے لکارتے ہیں اس کے نام کی نذر نیاز دیتے ہیں' اس کی قبر پر میلے شعلے کا انظام کرتے ہیں' لیکن وہ بے خبر ہو تا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت ہیں' اس کی قبر پر میلے شعلے کا انظام کرتے ہیں' لیکن وہ بے خبر ہو تا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت ہیں' میں بھی بیان کی گئی ہے۔
  - (۳) کینی جان لے گایا مزہ چکھ لے گا۔
  - (۵) لیعنی کوئی معبود اور "مشکل کشا" وہاں کام نہیں آئے گا۔ کوئی کسی کی مشکل کشائی پر قاور نہیں ہو گا۔

قُلُ مَنُ يِّرُزُقُكُمُ مِنَ التَّمَا وَالْاَرْضِ أَمَّنُ يَبْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارُ وَمَن يُغْرِجُ الْيَّ مِنَ الْمِيِّتِ وَيُغْرِجُ الْمِيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُنَاثِرُ الْوَمُرْشَيَقُولُونَ اللَّهُ فَتُلُ آفَلَا تَتَفُونَ ۞

فَتْلِكُوُ اللهُ رَكِّمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعُثَ الْحَقِّ الْالضَّلَانَ فَأَثَّى تُصْرَفُونَ @

كَنْ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَ الَّذِيْنِيَ فَمَقُوَا اَنَّهُوُ لَانُوْمِنُوْنَ ۞

قُلُ هَلْ مِن شُرُكَا بِكُومَنَ يَبِدُ وَالنَّافَ ثُمَّ يُعِيدُ فَا قُلِ اللهُ مَدُ وَالنَّكُونَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَ فَانْ يُوعُونُهِ فَا فَيْ مُؤْمُونَ ﴿

آپ کیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زشن سے
رزق پنچا آ ہے یا وہ کون ہے جو کانوں اور آ تکھوں پر
پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے
نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو
تمام کاموں کی تدبیر کر تا ہے؟ ضرور وہ کی کمیں گے کہ
"اللّٰد" (ا) تو ان سے کئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔ (اس)
سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تممارا رب حقیق ہے۔ پھر
حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجر گمراہی کے پھر کمال

ای طرح آپ کے رب کی بیات کہ بید ایمان نہ لائیں گے ، تمام فاس لوگوں کے حق میں ثابت ہو پچل ہے۔ (۳۳)

آپ یوں کئے کہ کیا تہمارے شرکامیں کوئی ایسا ہے جو کہلی بار بھی پیدا کرے' پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کمہ دیجئے کہ اللہ ہی کہلی بارپیدا کر تاہے پھروہی دوبارہ

(۱) - اس آیت سے بھی واضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی ما لکیت' خالقیت' ربوبیت اور اس کے مدیر الامور ہونے کو تشلیم کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود چو نکہ وہ اس کی الوہیت میں دو سروں کو شریک ٹھراتے تھے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنم کا ایند ھن قرار دیا۔ آج کل کے مدعیان ایمان بھی اسی توحید الوہیت کے محربیں۔ فَتَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ (هَدَاهُمُ اللهُ تَعَالَیٰ).

(۲) یعنی رب اور الله (معبود) تو یمی ہے 'جس کے بارے میں تنہیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور مدبروہی ہے ' پھراس معبود کو چھوڑ کر جو تم دو سرے معبود بنائے پھرتے ہو ' وہ گمراہی کے سوا پچھ نہیں تمہاری سمجھ میں سے بات کیوں نہیں آتی؟ تم کمال پھرے جاتے ہو؟

(٣) یعنی جس طرح مید مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنی شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڈ نے کے لیے تیار نہیں ' ای طرح تیرے رب کی مید بات ثابت ہو گئی کہ مید ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ مید غلط راستہ چھوڈ کر صحح راستہ افتتیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ مید وہی بات ہے جے دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿ وَلَكِنْ حَقَّتُ كُلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكِفِينَ ﴾ (النزمر ان) دلیک عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی ''۔

قُلُ هَلْ مِنْ شُوَكَائِهُمُ مِّنْ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِئَ لِلْحَقِّ أَفَسَ يَّهُدِئَ إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنَ يُتَبَّعَ اَمَّنُ لَا يَهِدِئَ إِلْاَلَ يُهُدُئَ فَهُاللَّمُ مَّ كَيْفَ تَعَنَّمُونَ ﴿

وَمَايُتَنِهُ مُوَاكْثَرُهُ فُو اِلْاَئِنَّا أَنَّ الطَّنَّ الاَيْفُونَى مِنَ الْحَتِّ شَيْئًا ` إِنَّ اللَّهَ عَلِيْهُ يُمَا يَهُعَلُونَ ۞

بھی پیدا کرے گا۔ پھرتم کمال پھرے جاتے ہو؟ ("" ("")

آپ کئے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا

داستہ بتا تا ہو؟ آپ کمہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتا تا

ہے۔ (") تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتا تا ہو وہ زیادہ

ابتاع کے لاکق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی

داستہ نہ سوجھ؟ ("") پس تم کو کیا ہو گیا ہے تم کسے فیلے

راستہ نہ سوجھ؟ ("")

اوران میں سے اکثرلوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان 'حق (کی معرفت) میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا<sup>(۵)</sup> بیہ جو کچھ کررہے ہیں یقیناً اللہ کوسب خبرہے۔<sup>(۱)</sup>

- (۱) مشرکین کے شرک کے کھو کھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے بوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو کیاانہوں نے اس کا کتات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے؟ یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں 'یقیناً نہیں۔ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ بی ہے اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا۔ تو پھر تم ہدایت کا راستہ چھوڑ کر 'کمال پھرے جا رہے ہو؟
- (۲) لینی بھکے ہوئے مسافرین راہ کو راستہ بتانے والا اور ولوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف بھیرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے-ان کے شرکامیں سے کوئی ایبانہیں جو یہ کام کر سکے-
- (۳) لینی پھر پیروی کے لائق کون ہے؟ وہ مخص جو دیکھا منتا اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ یا وہ جو اندھے اور بسرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل بھی نہیں سکتا' جب تک کہ دو سرے لوگ اسے راستے پر نہ ڈال دیں یا ہاتھ کیڈر کرنہ لے جائیں؟
- (۳) لینی تهماری عقلول کوکیا ہوگیا ہے؟ تم کس طرح اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر ٹھمرائے جا رہے ہو؟ اور اللہ ک ساتھ تم دو سرول کو بھی شریک عبادت بنا رہے ہو؟ جب کہ ان دلا کل کا نقاضا ہیہ ہے کہ صرف ای ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام قسمیں صرف ای کے لیے خاص مانی جا کیں۔
- (۵) کیکن بات بیہ ہے کہ لوگ محض اٹکل پچے باتوں پر چلنے والے ہیں حالا نکہ جانتے ہیں کہ دلائل کے مقابلے میں اوہام و خیالات اور ظن و گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن میں ظن' یقین اور گمان دونوں معنی میں استعال ہوا ہے۔ یہاں دو سرامعنی مرادہے۔
- (۱) لیعنی اس ہٹ دھرمی کی وہ سزا دے گا۔ کہ دلائل نہ رکھنے کے باوجود' بیہ محض اوہام باطلمہ اور 'طنون فاسدہ کے پیچیے لگے رہے اور عقل و فہم سے ذرا کام نہ لیا۔

وَمَا كَانَ لَهٰذَا الْقُوْالُ اَنَ يُتُهْتَرَاي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْكِنْ تَصُّدِيُقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهُ وَتَقَصِّيلَ الْكِتْبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِالْعَلِمِيْنَ ۞

آمُرَيْقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَالْوُالِبُنُورَةِ مِنْثَلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُورُونَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُوصْدِوَيْنَ ﴿

ؠڵؙػؙڷۘڔؙٛۅ۠ٳۑٮؘٲڵۊؙؠؙڿؚؽڟۅؙٳڥؚڡؚڶؠ؋ۅؘڵؾٙٵێٲ۬ؿۿؚۄ۫ڗٙٳۛۅ۫ؠڶؙڎ ػڵڮڬػۜڋٵڷڹؽؿٶ؈ؙڡٙؽڸۿۏٵٛڶڟ۠ڒڲؽڡٛػٲڹ

اوریہ قرآن ایسانہیں ہے کہ اللہ (کی وی) کے بغیر (اپنے ہی ہے) گھڑلیا گیا ہو۔ بلکہ یہ تو (اان کتابوں کی) تقدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل (نازل) ہو چکی ہیں (ا) اور کتاب (احکام ضروریہ) کی تفصیل بیان کرنے والا ہے (اکا میں طرف سے کوئی بات شک کی نہیں (احکام کرے العالمین کی طرف سے ہے (اس)۔

کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھر لیا ہے؟ آپ کمہ دیجئے کہ تو پھرتم اس کے مثل ایک ہی سورت لاؤ اور جن جن غیراللہ کو ہلاسکو 'ہلالواگر تم سچے ہو۔ (۳۸) بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطۂ علمی میں نہیں لائے (۲) اور ہنوزان کو اس کا خیر نتیجہ نہیں ملا۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) جو اس بات کی دلیل ہے کہ میہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے ' بلکہ اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے تیجیلی کتابیں نازل فرمائی تھیں۔

۲) لیعن حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تفصیل بیان کرنے والا۔

<sup>(</sup>m) اس کی تعلیمات میں 'اس کے بیان کردہ فقص وواقعات میں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں-

<sup>(</sup>m) بیرسب باتیں واضح کرتی ہیں کہ بیر رب العالمین ہی کی طرف سے نازل ہواہے 'جوماضی اور مستقبل کو جاننے والاہے -

<sup>(</sup>۵) ان تمام حقائق و دلائل کے بعد بھی 'اگر تمہارا وعویٰ ہی ہے کہ یہ قرآن حجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے 'تو وہ بھی تمہاری ہی ہے۔ وہ تو ایک ہے۔ وہ تو ایک ہے 'تم اگر اپنے وعوے میں بھی تمہاری ہی طرح عربی ہے۔ وہ تو ایک ہے 'تم اگر اپنے وعوے میں ہی جو تو تم دنیا بھر کے ادیبول' فسحا و بلغا کو اور اہل علم و اہل تلم کو جمع کر لو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مثل بناکر پیش کر دو۔ قرآن کریم کا سے چینج آج تک باقی ہے' اس کا جواب نہیں ملا۔ جس کے صاف معنی سے بیس کہ یہ قرآن 'کی انسانی کاوش کا متیجہ نہیں ہے' بلکہ فی الواقع کلام اللی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا تراہے۔

<sup>(</sup>٦) لیعنی قرآن میں تدبراوراس کے معانی پر غور کیے بغیر'اس کی تکذیب پر مل گئے۔

<sup>(</sup>۷) کینی قرآن نے جو پیچھلے واقعات اور مستقتل کے امکانات بیان کئے ہیں' اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی' اس کے بغیر بی محکذیب شروع کر دی' یا دو سرا مفہوم ہیہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کماحقہ تد بر کئے بغیر ہی اس کی تکذیب کر دی حالا نکہ اگر وہ صیح معنوں میں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے' جو اس کے کلام اللی

عَاقِبَهُ الظَّلِمِينَ 🕾

ۅٙڝڹۛۿؙؙؙؙڡؙٛ؆ؙؽؙؿٝٛۊؽؙۑ؋ۅؘڝڹۿؙؙڡؙ؆ؽڵؽؙۏٝڝؽۑ؋ۅٛڒؿ۠ڮٵؘڡؙڵۄؙ ڽٳڷؙڣؙڝؚ۫ڍؿؙؽ۞ٛ

وَإِنْ كَنَّ بُوُلِهَ فَقُلْ نِيْ عَلِى وَلَكُوْعَمَلُكُوْ اَنْتُوْبَرِيِّنُوُنَ مِتَاَاعْمَلُ وَانَابَرِثَیُّ ثِنْنَاتَعْمَلُونَ ۞

وَمِنْهُوْمَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ ۚ اَفَانَتَ ثُسُمِعُ الصُّمَّ وَلَوُكَانُوْا لاَيْعُقِلُونَ @

جولوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا'سود کی لیجئےان طالموں کا نجام کیساہوا؟'(۳۹) اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے۔اور آپ کارب مفسدول کوخوب جانتاہے۔''(۴۰)

اوراگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہم میرے عمل سے بری ہواور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ (۱۳) اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں۔ کیا آپ بہروں کو ساتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ (۲۲)

ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو یقیناً اس کے فہم اور معانی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اس صورت میں آومیل کے معنیٰ قرآن کریم کے اسرار و معارف اور لطا کف و معانی کے واضح ہو جانے کے ہوں گے۔

(۱) بیران کفار و مشرکین کو حمیمیہ و تهدید ہے۔ کہ تمهاری طرح تچھلی قوموں نے بھی آیات اللی کی تکذیب کی تو دیکھ لو ان کاکیاانجام ہوا؟اگر تم اس تکذیب سے بازنہ آئے تو تمهاراانجام بھی اس سے مختلف نہیں ہو گا۔

(۲) وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستق کون ہے؟ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے- اور گراہی کا مستق کون ہے؟ اس کے لیے گراہی کا راستہ چوپٹ کھول دیتا ہے- وہ عادل ہے' اس کے کسی کام میں ظلم کا شائبہ نہیں- جو جس بات کا مستق ہوتا ہے' اس کے مطابق وہ چیزاس کو عطاکر دیتا ہے۔

(٣) لین تمام تر سمجھانے اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے سے بازنہ آئیں تو پھر آپ یہ کہ دیں '
مطلب یہ ہے کہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے 'سووہ میں کرچکا ہوں۔ اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو 'نہ میں
مطلب یہ ہے کہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے 'سووہ میں کرچکا ہوں۔ اب نہ تم میرے عمل کی بازپر س ہوگی۔ یہ
تمارے عمل کاسب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ' وہاں ہر شخص سے اس کے اجتھے یا برے عمل کی بازپر س ہوگی۔ یہ
وہی بات ہے جو ﴿ قُلُ یَالَیْکُا الْکُورُونَ ﴿ لَا اَعْهُدُ مَا تَعْبُدُ وُنَ ﴾ میں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ
میں کئی تھی۔ ﴿ اِنّالٰہُرَ اَوْ اَمِنْکُورُومَ اللّٰهِ اَلٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

(۱۲) لیعن ظاہری طور پر وہ قرآن نوسنتے ہیں 'لیکن سننے کامقصد چو نکہ طلب ہدایت نہیں 'اس لیے انہیں 'ای طرح کوئی فائدہ نہیں ہو تا 'جس طرح ایک بسرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو تا- بالخصوص جب بسرا غیرعاقل بھی ہو۔ کیونکہ عقل مند بسرو پھر بھی اشاروں سے پچھے سمجھ لیتا ہے۔ لیکن ان کی مثال تو غیرعاقل بسرے کی طرح ہے جو بالکل ہی ہے بسرہ رہتا ہے۔

وَمِنْهُوْمَنْ يَنْظُرُ النِّكَ أَفَانُتَ تَهْدِى الْعُثَى وَلُوكَانُواْ لاِيْنِهِ رُوْنَ ۞

اِنَّ اللهُ لَايُطْلِمُ النَّاسَ شَيَّا وَ الْكِنَّ النَّاسَ اَفْتُسُهُمُ يُطِلُمُونَ ۞

ۅؘۘڮۉؙۛؗؗؗمَيُۼؗؿٛۯ۠ۿؙۄؙػٲڽؙڵۏۑۘڶؙؠؿؙٷٛۅٞٳڵڒڛٵۼڐٞڝٚٵڶۿڮٳڽؾۘٮٙۼٵۯڡؙٷڹ ڹؽؙڹۿۏٛػۮڂؚٮڒٲێۏؽؙؽػڐٛؿؙۅٳڽڸڡٙآ؞ٳڶڶۼۅػڡٵڰٵۏٛٵ

مُهْتَدِينَ 🕝

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں۔ پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ (ا) (۱۳سم)

یہ بیری میں بیر کہ اللہ لوگوں پر پچھ ظلم نہیں کر تا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ٹلم کرتے ہیں۔ (۲) (۴۴۳)
اور ان کووہ دن اپنی د دلائیے جس میں اللہ ان کو (اپنے حضور)
جمع کرے گارتو ان کو الیا محسوس ہو گا) کہ گویا وہ (دنیا میں)
سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے (اور آلیس
میں ایک دو سرے کو پیچانے کو ٹھمرے ہوں (۲) - واقعی
خیارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے
خیارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے

- (۱) ای طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں 'لیکن مقصدان کابھی چو نکہ کچھ اور ہو تاہے 'اس لیے انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہو تا 'جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہو تا ۔ بالضوص وہ اندھا ہو بصارت کے ساتھ بصیرت ہے بھی محروم ہونے کوئی فائدہ نہیں ہو تا 'جس طرح ایک اندھے ' وہ آ کھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود 'بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو۔ مقصد باوجود 'بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو۔ مقصد ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے۔ جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور وہ میری ہدایات اور علاج کی پروا نہیں کرتا' تو وہ اسے نظرانداز کر دیتا ہے اور وہ اس پر اپنا وقت صرف کرتا پند نہیں کرتا۔
- (۲) لیعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے 'آئھیں بھی دی ہیں 'جن سے دیکھ کتے ہیں' کان دیے ہیں 'جن سے سن کتے ہیں' عقل وبصیرت دی ہے جن سے حق اور باطل اور جھوٹ اور پچ کے درمیان تمیز کر کتے ہیں۔ لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے 'تو پھر بیہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔
- (۳) لیعن محشر کی سختیاں دیکھ کرانہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہو گی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں۔ ﴿ لَهٔ یَکْتُخْوَالْآلِاعَشْیَةُ أَوْمُضُلِّمُا ﴾ (النسازعیات ۳۷)
- (۴) محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی' جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک وقت یہ بھی ہو گاجب ایک وو سرے کو پہچانیں گے' بعض مواقع ایسے آئیں گے کہ آپس میں ایک دو سرے پر گمراہی کا ازام دھریں گے' اور بعض موقعوں پر ایسی دہشت طاری ہو گی کہ ﴿ فَلاَ اَنْسَابَ بَیْنَهُمْ تَوْمَیْدِ قَلْاَیْتَمَا اَوْنَ کَیْ اللّٰ اللّٰ مِنْ ایک دو سرے کی رشتہ داریوں کا پیتہ ہو گا اور نہ ایک دو سرے کو بوچھیں گے''۔

وَإِنَّا أُرْيِنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَقَٰيَنَكَ وَالَيْنَا مَرْجِعُهُمُوْتُوَ اللهُ شَهِيئًا عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۞

> ۅؘڸٷڸٚٲڡۜڐڗڛۢٷڷٷؘۮڶڄۜٲۥؘۯڛٛۉڷؙ؋؋ڠ۬ؾؽؠؽ۫ؠۿۄؙ ڽٵڶڝ۫ڽڟۅڰۿۅؙڵڮڟڮٷؽ۞

کو جھٹلایااور دوہدایت پانے والے نہ تھے۔ (۴۵)
اور جس کا ان ہے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں ہے کچھ
تھو ڑا سااگر ہم آپ کو دکھلادیں یا (ان کے ظہور ہے پہلے)
ہم آپ کو وفات دے دیں 'سوہمارے پاس تو ان کو آناہی
ہے۔ پھراللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ (۱)
اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے 'سوجب ان کا وہ
رسول آپکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا
ہے' (۳)

(۱) اس آیت میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدے کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کفروشرک پر اصرار جاری رکھاتو ان پر بھی ای طرح عذاب اللی آسکتا ہے۔ جس طرح پیچلی قوموں پر آیا' ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی ذخدگی میں بھیج دیں تو یہ بھی ممکن ہے' جس سے آپ کی آئسیس ٹھٹڈی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے' تب بھی کوئی بات نہیں' ان کا فروں کو بالآخر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ ان کے سارے اعمال واحوال کی ہمیں اطلاع ہے' وہاں یہ ہمارے عذاب سے سس طرح نیج سکیس گے؟ لیخی دنیا میں تو ہماری مخصوص حکمت کی وجہ کی ہمیں اطلاع ہے' وہاں یہ ہمارے عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہو گا کیونکہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہو گا کیونکہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہو گا کیونکہ میارہ کی افرمانی کی افرمانی کی افرمانی کی اطاعت کا صلہ اور نا فرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سے اسے اس کے اس کی جائے۔

(۲) اس کا ایک مطلب تو بیہ ہے کہ ہرامت میں ہم رسول بھیج رہے۔ اور جب رسول اپنا فریضۂ بلیخ اوا کر چکا تو پھران کے درمیان انساف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے۔ یعنی پنجم راور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے اور دو سروں کو ہلاک کر دیتے۔ کیونکہ ' ﴿ وَمَا لَمُكُالُعُوّ بِیْنِ حَمَّیْ بَنِیْتَ حَمَّیْ بُنُونُ کَا بُنی اِیسوائیل۔ ۵۱) ''اور ہماری عادت نہیں کہ رسول بھیج ہے کہ بہتی بین عذاب دینے لگیں''۔ اور اس فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہو تا تھا۔ کیونکہ ظلم تو تب ہو تا جب بغیر گناہ کے ان پر عذاب بھیج دیا جاتا یا بغیر جمت تمام کے' ان کا مؤاخذہ کر لیا جاتا۔ (فق القدیر) دو سرا مفہوم اس کا سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق قیامت سے ہے لینی قیامت والے دن ہرامت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی' تو اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہو گا۔ سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے۔ اور ایوں ہرامت اور اس کے رسول کے درمیان انساف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت جمریہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت جمریہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت جمریہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ جسیا کہ فرمایا ''ہم آگر چہ سب کے بعد آئے والے ہیں' لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے' اور تمام گلو قات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا'۔ (صحیح مسلم۔ کتاب المجمعة ' باب ہدایة ہذہ الاُمة لیوم المحمعة ' باب ہدایة ہذہ الاُمة لیوم المحمعة ' باب ہدایة ہذہ الاُمة لیوم المحمعة ' باب ہدایة ہدہ الاُمة المحمعة ' باب ہدایة ہدہ الاُمة المحمعة ' باب ہدایت ہدہ ہور)۔ (انساف کے المحمعة ' باب ہدایت ہدہ اللہ کی المرا

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالْوَعْدُ إِنْ كُنْتُوصْدِقِيْنَ ۞

قُلُ لِآلَمُلِكُ لِمَشْئِي َ مَثَّرًا وَلَا نَفَعًا الِالِمَا شَأَءُ اللَّهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلُ إِذَا جَاءَ اَجَاهُمُ وَلَا لِيَتَاأَخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۞

كُلْ ٱرْعَيْتُوْ إِنَ اللَّكُوْعَدَالَهُ ابْيَاتَا أَوْنَهَالًا مَّا ذَايَسْتَعُجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۞

ٱكْتَوَاذَامَاوَكَمَامُنْتُمُويَةِ ۚ الْكَنَّوَقَدُكُنْتُمُ ۗ يِهِ تَسَتَّعُجِلُونَ ۞ تَمُ قِدُلَ لِلَّذِينَ طَلَكُوا ذُوقُوْاعَدَابَ الْخُلُدُ هَلُ يُجْزَوُنَ

اور بیر لوگ کہتے ہیں کہ بید وعدہ کب ہو گا؟ اگر تم سے ہو-(۴۸)

آپ فرما دیجے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نمیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے جب ان کا وہ معین وقت ہے جب کتے ہیں معین وقت آپنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے مرک سکتے ہیں۔ (۴۹)

آپ فرما دیجئے کہ بیہ تو ہتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آپڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیزالی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ (۲) (۵۰)

کیا پھرجبوہ آبی پڑے گا اس پر ایمان لاؤگے-ہاں اب مانا! (۳) حالا نکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے-(۵۱) پھر ظالموں سے کما جائے گاکہ ہمیشہ کاعذاب چکھو- تم کو تو

(۱) یہ مشرکین کے عذاب اللی مانگنے پر کما جا رہا ہے کہ میں تواپ نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ چہ جائیکہ کہ میں کی دو سرے کو نقصان یا نفع پنچا سکول۔ ہاں یہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی مثیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ نے ہرامت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت موعود تک وہ مسلت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آجا تا ہے تو پھروہ ایک گھڑی چیچے ہو سکتے ہیں نہ آگے سرک سے ہیں۔

حمیمہ: یمال سے بات نمایت اہم ہے کہ جب افضل الخلائق 'سیدالرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی واجت کی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ' تو آپ کے بعد انسانوں میں اور کون می ہستی ایسی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت برآری اور مشکل کشائی پر قادر ہو؟ اس طرح خوداللہ کے پیغیرے مدومانگنا' ان سے فریاد کرنا' ' بیارسول اللہ مدد'' اور "اغشندی یادسول اللہ" وغیرہ الفاظ سے استفافہ و استعانت کرنا' کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کی اس آیت اور اس قتم کی دیگر واضح تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ بیہ شرک کی ذمل میں آتا ہے۔ فنٹو ذُر باللہ مِن هَدَا.

(۲) لیعنی عذاب تو ایک نمایت ہی ناپندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں' پھریہ اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں کہ اسے جلدی طلب کرتے ہیں؟

(٣) لیکن عذاب آنے کے بعد ماننے کاکیافائدہ؟

اللابِمَا كُنْتُوْتَكُسِبُوْنَ ۞

وَيَسْتَنْيُؤُنَكَ أَحَقُ هُوْقُلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ كَفُّ وَمَّا أَنْتُولِمُ فَجِزِيْنَ ﴿

وَلَوَّانَ لِكُلِّ نَفْسِ طَلَمَتُ مَا فِي الْرَفْضِ لَافْتَدَتْ بِهُ وَاسْرُواالتَّلَالَةُ لَتَّارَاوُاالْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لِايْظِلَمُونَ ۞

اَلَا إِنَّ لِلْتُومَافِى التَّمَلُوتِ وَالْأَرْضُ ٱلْأَلِانَّ وَمُدَاللهِ حَقُّ وَلِكِنَّ ٱكْثَرُهُوْلاَيْغَلَمُونَ ۞

هُويُجُي وَبُهِينُتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🕾

تمهارے کیے کاہی بدلہ ملاہے-(۵۲)

اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی کی ہے؟ (۱) آپ فرما دیجئے کہ ہاں قتم ہے میرے رب کی وہ واقعی کی ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔(۵۳)

اور اگر ہر جان 'جس نے ظلم (شرک) کیا ہے 'کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے گئے <sup>(۲)</sup> اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیانی کو پوشیدہ رکھیں گے- اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہو گا-اور ان پر ظلم نہ ہو گا- (۵۳)

یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن بہت سے آدمی علم ہی شمیں رکھتے۔ (۵۵) وہی جان ڈالنا ہے وہی جان نکالنا ہے اور تم سب اس کے پاس لائے جاؤ گے۔ (۵۲)

- (۱) یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ بیہ معادو قیامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا کیک برحق بات ہے؟
  الله تعالی نے فرمایا ' اے پیفیمر! ان سے کمہ و جیحے کہ تمہمارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا ' الله تعالی کو دوبارہ زندہ کرنے سے
  عاجز نہیں کر سکتا- اس لیے یقیناً ہے ہو کر رہے گا- امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی نظیر قرآن میں مزید صرف ۲
  آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالی نے اپنے پیفیر کو تھم دیا ہے کہ دہ قتم کھاکر معاد کے وقوع کا اعلان کریں- ایک سور ہُسبا '
  آیت سااور دد سرے سورۂ تغابن ' آیت کے۔
- (۲) کیعنی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کروہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دینے کے لیے آمادہ ہو گا۔ کیکن وہاں کس کے پاس ہو گا ہی کیا؟ مطلب بیہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہو گی۔
- (٣) ان آیات میں آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت نامہ 'وعد ہَ اللّٰی کے برحق ہونے' زندگی اور موت پر اس کے افقیار اور اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری کا بیان ہے' جس سے مقصد گزشتہ باتوں ہی کی تائید و تو شیح ہے کہ جو ذات استے افقیارات کی مالک ہے' اس کی گرفت سے بی کرکوئی کماں جا سکتا ہے؟ اور اس نے حساب کتاب کے لیے جو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے' اس کون ٹال سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے' وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک وید کواس کے عملوں کے مطابق جزاو مزادی جائے گی۔

فِي الصُّدُودِ ۗ وَهُدَّى تَوْرَخُهَ أَلِلْمُؤْمِنِينَ ۗ

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَعْالِكَ فَلَيْفُرُكُواْ هُوَخَارُ مِتَاكِمُنُكُونَ ۞

قُلْ آرَءِيَبُّوْمَآآثُرُلَ اللهُ لَكُوْمِنَ يِّرْدَقٍ فَجَعَلْتُوْمِنَهُ حَرَامًا وَحَلَلُوُ فُلْ آللهُ آذِنَ لَكُوْ آمُرَعَلَ اللهِ تَقْتُرُونَ ﴿

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے ایک الیمی چیز آئی ہے جو نفیحت ہے (۱) اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے <sup>(۳)</sup> اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ <sup>(۳)</sup> (۵۷)

آپ کمہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رصت پر خوش ہونا چاہیے۔ (م) وہ اس سے بدرجما بھتر ہے جس کووہ جمع کر رہے ہیں۔ (۵۸)

آپ كيئ كه بيه تو بناؤ كه الله في تمهارك ليے جو كچھ رزق بھيجا تھا پھرتم نے اس كا كچھ حصد حرام اور كچھ طلل قرار دے ليا۔ (۵) آپ پوچھئے كه كياتم كو الله نے

(۱) لینی جو قرآن کودل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معانی و مطالب پر غور کرے 'اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ وعظ کے اصل معنی ہیں عواقب و نتائج کی یا د دہائی 'چاہے ترغیب کے ذریعے سے ہو یا ترہیب سے۔ اور واعظ کی مثال 'طبیب کی طرح ہے جو مریض کوان چیزوں سے رو کتا ہے جو اس کے جہم وصحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اس طرح قرآن بھی ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے وعظ و نصیحت کر تاہے اور ان نتائج سے آگاہ کر تاہے جن سے اللہ تعالی کی نافر ہائی کی صورت میں دد چار ہونا پڑے گااور ان کاموں سے رو کتا ہے جن سے انسان کی افروں ندگی بریاد ہو سکتے ہے۔

- (۲) کینی دلول میں نوحید و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبمات پیدا ہوتے ہیں' ان کا ازالہ اور کفرونفاق کی جو گندگی وبلیدی ہوتی ہے' اسے صاف کر تاہے۔
- (٣) یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت کا ذریعہ ہے لیکن چونکہ اس سے فیض یاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں 'اس لیے یمال صرف انہی کے لیے اسے ہدایت و رحمت قرار دیا گیا ہے 'اس مضمون کو قرآن کریم ہیں سورہ نی اسرائیل 'آیت ۸۲ اور سورہ الم السجدۃ ' آیت ۴۳ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ (نیز ﴿ هُدُی لِلْمُتَعِینُ ﴾ کا حاشیہ طاحظہ فرمائیں)
- (٣) خوشی اس کیفیت کانام ہے جو کی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کر تا ہے- اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ بیہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے لینی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہوئی چاہیے ۔ اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلے جلوسوں کا چراغاں کا اور اس اس محملے کا اجتمام کرو۔ جیسا کہ آج کل اہل بدعت اس آیت سے "جشن عید میلاد" اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں۔
- (۵) اس سے مراد وہی بعض جانوروں کا حرام کرنا ہے جو مشرکین اپنے بتوں کے ناموں پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے 'جس کی

وَمَا تَكُونُ فِي شَالُ وَمَا تَتَكُوا مِنْهُ مِنْ قُوْلِ وَلاَتَعْمَلُونَ مِنْ كَلِي الْأَلْمُنَّا عَلَيْكُوْ شَهُوْدًا الْوَنُونِ ضُوْنَ فِيهُ وْمَا يَعْرُبُ عَنْ تَدِّكِ مِنْ مِّنُقَالِ ذَوَةً فِي الْرَضِ وَلا فِي الدَّمَلَ وَلَا اَصْغَرَمِنْ ذَلِكَ وَلَا الْمُرَاكِ فِي كُمْتِ ثُمِيمُنِ ﴿

حم دیا تھایا اللہ پر افترای کرتے ہو؟ (۵۹)
اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہیں ان کا قیامت
کی نسبت کیا گمان ہے؟ (ا) واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا براا
ہی فعنل ہے (۱) لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ (۱) (۲۰)
اور آپ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے
آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے
ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں
مشغول ہوتے ہو۔ اور آپ کے رہ سے کوئی چیز ذرہ
برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسان میں اور نہ
کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز برای مگربیہ سب
کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز برای مگربیہ سب
کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز برای مگربیہ سب

(٣) لینی الله کی نعمتوں کاشکرادا نہیں کرتے 'یا اس کی طلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں-

(٣) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام مخلو قات کے احوال سے واقف ہے اور ہر کھٹھ اور ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظرہے۔ زمین و آسان کی کوئی بڑی چھوٹی چیز اس سے مخفی نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سور ۃ الانعام 'آیت ۵۹ میں گزر چکا ہے کہ ''ای کے پاس غیب کے خزانے ہیں 'جنہیں وہی جانتا ہے۔ اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے 'اور کوئی پانہیں جھڑ آ مگروہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی وانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب مبین میں ( کھی ہوئی) ہے ''
ای طرح سور ہ انعام کی آیت ۳۸ اور سور ہ ہود کی آیت ۲ میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ جب واقعہ ہے کہ وہ آسان و زمین میں موجود اشیا کی حرکتوں کو جانتا ہے تو وہ انسانوں اور جنوں کی ان حرکات و اعمال سے کیوں کر بے خبررہ سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کے مکلف اور مامور ہیں؟

تفصیل سورۂ انعام میں گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی قیامت والے دن اللہ تعالی ان سے کیا معاملہ فرمائے گا-

<sup>(</sup>۲) کہ وہ انسانوں کا دنیا میں فوراً مؤاخذہ نہیں کرتا' بلکہ اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بلا تفریق مومن و کافر' سب کو دیتا ہے۔ یا جو چیزیں انسانوں کے لیے مفید اور ضروری ہیں' انہیں حلال اور جائز قرار دیا ہے' انہیں حرام نہیں کیا۔

الآياتَ اوْلِينَاءُ اللهِ لَاخَوْثُ عَلَيْهِهُ وَلَاهُهُ يَعُزَنُونَ ۞

اللَّذِينَ المَنْوَا وَكَانُوا لِيَتَّقُونَ ﴿

لَهُوُالْبُشُوٰى فِي الْعَنْوِةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَجْوَةِ الرَّبَّدِيْلَ لِكِيلُتِ اللهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْعَوْزُ الْعَظِيمُ ۞

> وَلاَيَحُزُنُكَ قَوْلُهُمُوانَ الْعِــزَّةَ بِللهِ جَمِيْعًا ۗ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيهُونَ

یاد رکھواللہ کے دوستول (۱) پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ (۲۲)

یہ وہ لوگ میں جو ایمان لائے اور (برائیوں سے) پر ہیز رکھتے ہیں-(۱۲۳)

ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی (۱۳) اور آخرت میں بھی خوش خرق جرا اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا انہیں کرتا۔ یہ بردی کامیابی ہے۔(۱۳۳)

اور آپ کوان کی ہاتیں غم میں نہ ڈالیں۔ تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے وہ سنتاجاتا ہے۔(۱۵)

- (۱) نافرمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرمال پرداروں کا ذکر فرما رہا ہے اور وہ ہیں اولیاء اللہ اولیاء ولی کی جمع ہے 'جس کے معنی لغت میں قریب کے ہیں۔ اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے 'وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور معاصی سے اجتناب کر کے اللہ کا قرب عاصل کر لیا۔ اس لیے اگلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف ان الفاظ سے بیان فرمائی 'جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ افتتیار کیا۔ اور ایمان و تقویٰ ہی اللہ کے قرب کی بنیاد اور ایمان و تقویٰ ہی اللہ کے قرب کی بنیاد اور ایم ترین ذریعہ ہے 'اس لحاظ سے ہر متقی مومن اللہ کا ول ہے۔ لوگ ولایت کے لیے اظہار کرامت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اور پھروہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی تچی کرامتیں مشہور کرتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کرامت کا ولایت سے چولی دامن کا ساتھ ہے نہ اس کے لیے شرط۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر کس سے کرامت ظاہر ہو جائے تو اللہ کی مشیت ہے' اس میں اس بزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ لیکن کسی متقی مومن اور تھیج سنت سے کرامت کا ظہور ہویا نہ ہو۔ اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔
- (۲) خوف کا تعلق مستقبل ہے ہاور غم (حزن) کا ماضی ہے 'مطلب بیہ ہے کہ چونکہ انہوں نے زندگی خدا خونی کے ساتھ گزاری ہوتی ہے۔ اس لیے قیامت کی ہولناکیول کا اتنا خوف ان پر نہیں ہوگا 'جس طرح دو سروں کو ہوگا۔ بلکہ وہ اپنے ایمان و تقویٰ کی وجہ ہے اللہ کی رحمت و فضل خاص کے امیدوار اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہول گئے۔ اس طرح دنیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذتیں انہیں حاصل نہ ہو سکی ہوں گئ ان پر انہیں کوئی حزن و طال نہیں ہوگا۔ ایک دو سرا مطلب سے بھی ہے کہ دنیا میں جو مطلوبہ چیزیں انہیں نہ ملیں' اس پر وہ غم و حزن کا مظاہرہ نہیں کرتے 'کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سے سب اللہ کی قضاو لقدیر ہے۔ جس سے ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہوگئ کدورت پیدا نہیں ہوگئ کہ ان کے دلول میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہوگئ کہ ان کے دلول میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہوگئ کہ ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا
- (٣) دنیامیں خوشخبری سے مراد' رؤیائے صادقہ ہیں میا وہ خوش خبری ہے جو موت کے وقت فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں'جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

ٱلْاَلَ لِلْهِ مَنْ فِي التَّمَاوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضُ وَمَا يَتَهِمُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكَا َ وَلَ تَيْتَهِمُونَ إِلَا الطَّنِّ وَإِنْ هُوْ إِلَا يَخْرُصُونَ ۞

هُوَالَّانِيُ جَعَلَ لَكُو النَّيْلَ لِتَسْكُنُو النِيُّو وَالنَّهَارَ مُبُصِرًا إِنَّ فَيُ ذَالِكَ لَا لِيَّ لِقَوْمٍ يَسَمَعُونَ ﴿

قَالُوااتَّفَذَاللَّهُ وَلَدُاسُبُحْنَهُ هُوَالْغَوَّ لَهُمَافِي التَّمُوْتِ وَمَافِي الْأَرْضِ إِنْ حِنْدَكُوْتِنْ سُلُطِن بِهٰذَا 'اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَالاَتَعْلَمُوْنَ ۞

یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کو چھو ڈکر دو سرے شرکاکی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں۔ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض انگلیں لگارہے ہیں۔ (السلام)

وہ ایباہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرواور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے " تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ (۲۷)

وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ تو کی کا محتاج نہیں (۲) اس کی ملکیت ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے۔ (۳) تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذمہ الی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ (۱۸)

(۱) یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ بلکہ یہ محض ظن و تخیین اور رائے و قیاس کی کرشمہ سازی ہے۔ آج آگر انسان اپنے قوائے عقل و قیم کو صحیح طریقے سے استعال میں لائے تو یقینا اس پر یہ واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کاکوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ آسان و زمین کی تخلیق میں واحد ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو چھرعبادت میں دوسرے کیوں کراس کے شریک ہوسکتے ہیں؟

(۲) اور جو کسی کا مختاج نہ ہو' اسے اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے' کیونکہ اولاد تو سمارے کے لیے ہی ہوتی ہے اور جبوہ سمارے کامختاج نہیں تو پھراسے اولاد کی کیا ضرورت؟

(٣) جب آسان و زمین کی ہر چیزاس کی ہے تو ہر چیزاس کی مملوک اور غلام ہوئی۔ پھراسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے۔
اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے 'جے مد داور سمارے کی ضرورت ہو۔ اور جس کا حکم آسان و زمین کی ہر چیز پر چاتا
ہو' اسے کیا ضرورت لاحق ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کر تاہے جو اپنے بعد مملوکات کا
وارث دیکھنا یا بنانا لپند کر تاہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو فنا ہی نہیں ہے اس لیے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا آتا ہوا جر م
ہو کہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے ﴿ كَادُاللّٰكُمُوتُ يَعْمُلُونُ يَعْمُلُونُ يَعْمُلُونُ يَعْمُلُونُ مِنْهُ وَتَعْمُلُونُ عَلَيْمُ اللّٰهِ اللّٰ مَكُولُونُ مُنِ وَلَادِ ہے ' قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ' زمین شق ہو جائے اور بھاڑ ریزہ ریزہ و جائیں ہو جائے اور بھاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے سے کہ وہ اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں رحمٰن کی اولاد ہے ' قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ' زمین شق ہو جائے اور بھاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے سے کہ وہ اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں رحمٰن کی اولاد ہے ' قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ' زمین شق ہو جائے اور بھاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں"۔

قُـُلُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفُتَّرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِيْنَ يَفُتَّرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِيْنَ لَكِ

مَتَاعُ فِي الدُّيُّا ثُمَّا اليُّنَامَرُجِهُ هُمُ ثُمَّ ثُويُهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الم

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَاكُوْمِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِانَ كَانَ كَدُوَعَلَيْمُ مَعَنَّا مُعَلِّمُ اللّهِ تَوَكَّلُتُ فَأَجْمِعُواً مَعْلَى اللّهِ تَوَكَّلُتُ فَأَجْمِعُواً اللّهِ تَوَكَّلُتُ فَأَجْمِعُواً اللّهِ تَوَكَّلُتُ فَاجْمِعُواً اللّهِ اللّهِ تَوَكَّلُتُ فَا اللّهِ مَعْلًا اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فَإِنْ تُولِيُّتُوفَ فَمَاسَ الْتُكُومِينَ آخِيرِ إِنَّ آخِيرِي إِلَّاعَلَى اللَّهِ

آپ کمہ ویجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں '(ا) وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ (۲۹)

سرمے ہیں ۔ وہ ہسمیاب نہ ہوں ہے۔ ۔ (۱۹) بیہ ونیامیں تھو ژاساعیش ہے پھر ہمارے پاس ان کو آناہے پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھا کیں گے۔(۷۰)

اور آپ ان کو نوح (علیہ اسلام) کا قصہ پڑھ کر ساسیے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم!
اگر تم کو میرا رہنا اور احکام اللی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تم اپنی معلوم ہوتا ہے تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکا کے پختہ کر لو (۳) پھر تمہاری تدبیر متماری تدبیر متماری تحقین کا باعث نہ ہونی چاہیے۔ (۳) پھر میرے ساتھ کر گزرواور جھے کو مہلت نہ دو-(۱۷)

پر بھی اگرتم اعراض ہی کیے جاؤتو میں نے تم سے کوئی

(۱) افتراکے معنی جھوٹی بات کہنے کے ہیں۔ اس کے بعد مزید "جھوٹ" کااضافہ ٹاکید کے لیے ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے واضح ہے کہ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی یعنی اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے پیج جاناہے محض دنیا کی عارضی خوش حالی کامیابی نمیں۔ جیسا کہ بہت سے لوگ کا فروں کی عارضی خوش حالی سے مغالطے کا اور شکو ک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انگلی آیت میں فرمایا کہ ''بید دنیا میں تھو ڑا ساعیش کرلیں پھر ہمار ہی پاس ان کو آنا ہے ''بیعن بید دنیا کا عیش ' آخرت کے مقابلے میں نمایت قلیل اور تھو ڑا ساج جو شار میں نہیں۔ اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دو چار ہونا کا عیش ' آخرت کے مقابلے میں نمایت کو اچھی طرح سمجھے لینا چاہیے کہ کا فروں 'مشرکوں اور اللہ کے نافر مانوں کی دنیاوی خوشحالی اور مادی پرے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھے لینا چاہیے کہ کا فروں 'مشرکوں اور اللہ کے نافر مانوں کی دنیاوی خوشحالی اور مادی ترقیاں ' بید اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ بیہ قو میں کامیاب ہیں اور اللہ تعالی ان سے خوش ہے۔ بید مادی کامیابیاں ' ان کی جمد مسلسل کا شمرہ ہیں جو اسباب ظاہری کے مطابق ہراس قوم کو حاصل ہو سکتی ہیں جو اسباب کو ہرو سے کار لاتے ہو کان کی طرح محنت کرے گی ' چاہے وہ مومن ہویا کا فر علاوہ از میں بیارضی کامیابیاں اللہ کے قانون مہلت کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جس کی وضاحت اس سے قبل بعض جگہ ہم پہلے بھی کرکھے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لینی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرار کھا ہے ان کی مدد بھی حاصل کرلو' (اگر وہ تہمارے زعم کے مطابق تہماری مدد کر سکتے ہیں)

<sup>(</sup>٣) غُمَّةً كه دوسر معنى بين ابهام اور پوشيدگي- يعني مير عناف تهماري تدبيرواضح اور غيرمهم جوني چاہيے-

وَأُمِرُكُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞

فَكَنَّا بُوْهُ فَنَجَّيْنُهُ وَمَنُ مِّعَهُ فِي الْقُلْكِ وَجَعَلَنْهُو َخَلِّمِتَ وَاَغْرُفُنَا الَّذِيْنَ كَنَّ بُوُالِالْتِنَا قَائْظُرُكِيْفَ كَانَ عَالِبَهُ الْمُنْذَرِيْنَ ۞

ثُهُ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِ هُرُسُلَا ال قَوْمِهِ وَنَجَآهُوهُ مُو بِالْبَيِّنَةِ فَمَاكَانُوالِيُوْمِنُوا بِمَاكَذَّ بُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰ الِكَ نَطْبَعُ عَلَ قُلُوْبِ الْمُعْتَدِينَ ۞

معاوضہ تو نہیں مانگا' (ا) میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو علم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں ہے رہوں۔ (۲)

سووہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے (۳) پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ماتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا (۳) اور جنہوں نے ہماری آنتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیساانجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ (۷۳)

پھرنوح (علیہ السلام) کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجاسودہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آگ دیا ہے آگ گیں جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہ دیا ہے نہ ہوا کہ پھراس کو مان لیتے۔ (۱۲) اللہ تعالیٰ اسی طرح حدسے نہ ہوا کہ پھراس کو مان لیتے۔ (۱۲) اللہ تعالیٰ اسی طرح حدسے

<sup>(</sup>۱) کہ جس کی وجہ سے تم بیہ تہمت لگا سکو کہ دعوائے نبوت سے اس کامقصد تو مال و دولت کا اکٹھا کرنا ہے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت نوح عليه السلام كے اس قول ہے بھى معلوم ہوا كہ تمام انبيا كا دين اسلام ہى رہا ہے۔ گو شرائع مختلف ادر منابج متعدد رہے۔ جيسا كہ آيت ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُوْتِيوَ عَلَيْ وَمِيْهَا اَجَاءُ ﴾ (الممائدة ١٨٠) ہے واضح ہے۔ ليكن دين سب كاسلام تھا' ملاحظہ ہوسورة النمل' ١٩٠٣- سورة البقرة '١٣١ سورة يوسف' ١٠١- سورة يونس ٨٨٠ سورة الأعراف' ١٣١ سورة النمل ۴٣٠ سورة المائدة '٣٨٠ اور اللاور سورة الأنعام ۱۹۲۰ سالا

<sup>(</sup>٣) یعنی قوم نوح علیه السلام نے تمام تر وعظ و نصیحت کے باوجود کھذیب کا راستہ نہیں چھوڑا ' چنانچہ الله تعالیٰ نے حضرت نوح علیه حضرت نوح علیه السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچالیا اور باقی سب کو حتی که حضرت نوح علیه السلام کے ایک بیٹیے کو بھی غرق کر دیا۔

<sup>(</sup>٣) کینی زمین میں ان بچنے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جائشین بنایا۔ پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں بالنصوص حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی'اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ٹانی کہا جا تا ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی ایسے دلائل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ واقعی سے اللہ کے سیچے رسول ہیں- جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے-

<sup>(</sup>٦) لیکن سے امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں 'محض اس لیے کہ جب اول اول سے رسول ان کے پاس آئے و فور آ بغیر غور و فکر کئے 'ان کا انکار کر دیا۔ اور یہ پہلی حرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل تجاب بن گیا۔ اور وہ یمی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں 'اب اس کو کیا مانٹا؟ نتیجاً ایمان سے وہ محروم رہے۔

تُوَّبَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِمْ مُثُوسَى وَهَارُوُنَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ بِالْبِيَنَا فَاسْتَلْبُوُوا وَكَانُواْ وَمُا الْجُرِمِيْنَ ۞

فَلَتَاجَآءُهُو الْحَقُّ مِنُ عِنْدِنَاقَالُوَ النَّ هَذَالْمِحْرَّمُّهِ يُنَّ 🛈

قَالَ مُوْمَى اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَاجَآءَكُوْ اَسِعُرُلُدَاْ وَلاِيُفْلِمُ الشّجِرُونَ ۞

قَالُوْاَاجِعُتَنَالِتَلْفِتَنَاعَمَاوَجَدُنَاعَلَيُهِ ابْأَءْنَا وَتَكُونَ لَكُمُنَا الْكِرِيَا مِنْ وَتَكُونَ لَكُمُنَا الْكِرِيَا مِنْ الْأَرْضُ وَمَا حَنْ لَكُمُنَا لِمُؤْمِنِيْنَ ﴿

بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگادیتا ہے۔ (''(۱۲۷۷) پھر ان پیغیبروں کے بعد ہم نے موی اور ہارون (ملیما السلام) کو' ''' فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ ''' سوانہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ ''' (۵۵)

پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل بیٹی تو وہ لوگ کہنے گئے کہ یقیناً میہ صریح جادوہے۔ (۵۱)

موی (علیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا تم اس سیح ولیل کی نبست جب کہ وہ تمہمارے پاس پنجی الی بات کتے ہو کیا یہ جادوہ و کا مالیاب نہیں ہواکرتے۔ (۱) (22) وہ لوگ کمنے کے کیا تم جمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹادو جس پر ہم نے اپنے باپ

- (۱) لینی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفرو تکذیب کی وجہ سے مہرس لگتی رہی ہیں اس طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹلائے گی اور اللہ کی آخوں کا انکار کرے گی'ان کے دلوں پر مهرلگتی رہے گی اور ہدایت سے وہ'ای طرح محروم رہے گی'جس طرح گزشتہ قویس محروم رہیں۔
- (۲) رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد 'حضرت موسیٰ وہارون ملیماالسلام کاذکر کیا جارہا ہے ' دراں حالیکہ رسول کے تحت میں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن چو نکہ ان کاشار جلیل القدر رسولوں میں ہو تاہے 'اس لیے خصوصی طور پر ان کاالگ ذکر فرمایا۔
- (٣) حضرت موی علیه السلام کے بیہ معجزات ' بالخصوص نو آیات بینات 'جن کا ذکر الله نے سور ہ بنی اسرائیل آیت اوا میں کیا ہے۔ مشہور ہیں۔
- (٣) لینی چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیج ہوئے رسول کے ساتھ بھی انتظبار کا معالمہ کیا۔ کیونکہ ایک گناہ' دو سرے گناہ کا ذریعہ بنتا اور گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرائت پیدا کر دیتا ہے۔
- (۵) جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تواس سے چھٹکا را صاصل کرنے کے لیے کمہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے؟
  (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا' ذرا سوچو توسسی' حق کی دعوت اور صحیح بات کوتم جادو کہتے ہو' بھلا یہ جادو ہے؟ جادو گر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ لینی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور نالپندیدہ انجام سے بیخے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اور میں تو اللہ کا رسول ہوں' مجھے اللہ کی مدر حاصل ہے اور اس کی طرف سے جھے مجوزات اور آیات بینات عطاکی گئی ہیں جھے سحو ساحری کی ضرورت ہی کیا ہے؟

دادوں کو پایا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے (۱) جائے (۱) اور ہم تم دونوں کو سبھی نہ مانیں گے-(۷۸) اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادو گروں کو حاضر کرو-(۷۹)

پھرجب جادوگر آئے تو موی (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا کہ ڈالوجو کچھ تم ڈالنے والے ہو-(۸۰)

سوجب انہوں نے ڈالا تو موی (علیہ السلام) نے فرمایا کہ سید جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ایھی درہم برہم کیے دیتا ہے ''' اللہ ایسے فسادیوں کا کام بنے نہیں دیتا۔ '''(۸۱)

اور الله تعالی حق کو اپنے فرمان سے (۳۳) ثابت کر دیتا ہے گو مجرم کیساہی ناگوار مسجھیں۔(۸۲)

پس موسیٰ (علیه السلام) پران کی قوم میں سے صرف قدرے

## وَقَالَ فِرْعُونُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ

فَلَمَّا جَأَءُ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّوسَى الْقُوْامَ أَنْتُمُمُنْفُونَ 🕣

فَلَقَاٱلْقُوَّاقَالَمُوْسَى مَاجِمُتُكُوبِهُ السِّحُوُّ إِنَّ اللهَ سَيُبُطِلُهُ ۗ إِنَّ اللهَ لَايُصُلِحُ مَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۞

وَيُعِثُ اللهُ الْحُلِّي بِكِلْتِهِ وَلَوْكِرَةَ الْمُجُومُونَ ﴿

فَمَأَالْمَنَ لِمُوْسَى إِلَادْرُرِيَّةَ ثُمِّنْ قَوْمِهِ عَلْخُوبٍ مِّنْ فِرْعُونَ

(۱) یہ منکرین کی دیگر کٹ جنیال ہیں جو دلا کل سے عاجز آگر 'پیش کرتے ہیں۔ ایک بید کہ تم ہمیں ہمارے آباء واجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو ' دو سمرے بید کہ ہمیں جاہ و ریاست حاصل ہے 'اسے ہم سے چھین کرخوداس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے ہم تو بھی بھی تم پر ایمان نہیں لا ئیں گے۔ یعنی تقلید آباء پر اصرار اور دنیوی جاہ و مرتبت کی خواہش نے انہیں ایمان لانے سے روکے رکھا۔ اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کامقابلہ ہوا' جیسا کہ سور وَاعراف میں گزرااور سور وَاطہ میں بھی اس کی کچھ تفصیل آگے گی۔

(۲) چنانچہ ایسانی ہوا۔ بھلا جھوٹ بھی ' پچ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جادوگروں نے ' چاہے وہ اپنے فن میں کتنے ہی درجہ کمال کو پنچے ہوئے تھے ' جو کچھ پیش کیا' وہ جادو ہی تھا اور نظر کی شعبدہ بازی ہی تھی اور جب حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم ہے اپنا عصابح پینکا تو اس نے ساری شعبدہ بازیوں کو آن واحد میں ختم کردیا۔

(۳) اور سیر جادوگر بھی مفیدین تھے۔ جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لیے جادوگری کافن سیکھا ہوا تھااور جادو کے کرتب د کھاکر لوگوں کو بے و قوف بناتے تھے' اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل فساد کو کس طرح سنوار سکتا تھا؟

(٣) یا کلمات سے مراد وہ دلائل و براہین ہیں جو اللہ تعالی اپنی کتابوں میں اتار تار ہاہے جو پیغیبروں کو وہ عطا فرما تاتھا-یا وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیا کے ہاتھوں سے صادر ہوتے تھے' یا اللہ کا وہ حکم ہے جو وہ لفظ کُنْ سے صادر فرما تاہے۔

وَمَكَانِهِوُ أَنْ يَغْتِنَهُ مُرْ ثَلَكَ فِرْعُونَ لَعَالِي فِي الْأَرْضَ وَالَّهُ لِمِنَ الْمُسُرِفِيْنَ ۞

وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ ان كُنْتُو امَنْتُو بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤ النَّ كُنْتُو مُسْلِمِيْنَ ۞

> فَقَالُواعَلَىاللهِ تَوكُلُنَا ۗ رَبَّبَالاَعِبَّعَلْنَا فِثَنَةً لِلْقَوُمِ الطُّلِلِيثِينَ۞

قلیل آدمی ایمان لائے (ا) وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے (۲) اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا' اور پی بھی بات مقمی کہ وہ حد سے باہر ہوجا تا تھا۔ (۲۳)

ی میدو مده اسلام) نے فرمایا کہ اے میری قوم! اگرتم اللہ پر ایسان رکھتے ہو تو اسلام) نے فرمایا کہ اے میری قوم! اگرتم اللہ پر ایسان رکھتے ہو تو ای کر اگر تم مسلمان ہو۔ ((۸۴) میلی اللہ ہی پر تو کل کیا۔ اے اللہ ہی پر تو کل کیا۔ اے ہمارے پر وردگار! ہم کوان ظالموں کے لئے فتنہ نہ بنا۔ (۸۵)

(۱) فَوْمِهِ كَ "ه" كَ مرجع ميں مفسرين كا اختلاف ہے۔ بعض نے اس كا مرجع حضرت موسىٰ عليه السلام كو قرار ديا ہے۔
کو نكمہ آیت ميں ضمير ہے پہلے انمی كا ذكر ہے۔ لينی موسیٰ عليه السلام كی قوم ميں ہے تھو ڑے ہے آدى ايمان لائے۔
ليكن امام ابن كثيروغيرہ نے اس كا مرجع فرعون كو قرار ديا ہے۔ لينی فرعون كی قوم ميں ہے تھو ڑے ہے لوگ ايمان
لائے۔ ان كی دليل بيہ ہے كہ بنی امرائيل كے لوگ تو ايك رسول اور نجات دہندہ كے انظار ميں تھے جو حضرت موسیٰ
عليه السلام كی صورت ميں انہيں مل گئے اور اس اعتبار سے سارے بنی امرائيل (سوائے قارون كے) ان پر ايمان ركھتے ہے۔ اس ليے صحح بات يمى ہے كہ ﴿ ذَرْيَة أَمِّنْ قَوْمِ ﴾ سے مراد 'فرعون كی قوم سے تھو ڑے سے لوگ ہيں 'جو حضرت موسیٰ عليہ السلام پر ايمان لائے۔ انہی ميں ہے اس كی يوى (حضرت آسيہ) بھی ہيں۔

(٣) قرآن كريم كى به صراحت بھى اس بات پر دلالت كرتى ہے كه به ايمان لائے والے تھو ڑے سے لوگ فرعون كى قوم ميں سے شے "كيونكه اننى كو فرعون اور اس كے درباريوں اور حكام سے تكليف پنچائے جانے كا ڈر تھا- بنى اسرائيل ، ويسے تو فرعون كى غلامى و محكومى كى ذلت ايك عرصے سے برداشت كررہے تھے- ليكن موسىٰ عليه السلام پر ايمان لانے سے اس كاكوكى تعلق نہيں تھانہ انہيں اس وجہ سے مزيد تكاليف كا نديشہ تھا۔

(٣) اورایمان لانے والے اس کے اس ظلم وستم کی عادت سے خوف زرہ تھے۔

(۳) بنی اسرائیل 'فرعون کی طرف ہے جس ذات و رسوائی کا شکار تھے 'حضرت موسی علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کی نہیں آئی 'اس لیے وہ مخت پریشان تھے 'بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے انہوں نے یہ تک کہہ دیا 'اے موسیٰ! جس طرح تیرے آنے ہے بہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہے تکلیفوں میں مبتلا تھے 'تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا بہی حال ہے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ امید ہے کہ میرا رب جلد ہی تہمارے دخمن کو ہلاک کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ ہے نہ چھو ڈو۔ (طاحظہ ہو' سور ۃ الاُعراف آیات ۱۳۵-۱۳۹)) یمال بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تلقین کی کہ اگر تم اللہ کے سیجے فرمانبردار ہو تو اس پر توکل کرو۔

وَعَيْنَا بِرَحْمُتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِي أَنَ

وَٱوْحَيُنَاٞالِلُ مُوسَى وَآخِيْهِ أَنْ تَسَبَوّا لِقَوْمِكُمْنَا بِعِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْحَلُوْا بُيُونَكُمْ فِيهَلَةً وَّاقِدِيْمُواالصَّلُونَةُ \* وَيَثِّرِالْهُؤُمِنِيْنَ ۞

ۅۘۊؙٵڶڡؙۅؙۘۘۘؗؗ؈ۯؾڬٵٙٳؾؘڬٳڶؾؽؾۏؚۯٷڹۘۅؘڡڬۘۘڴ؇ڔؽؽڐ ۊٵڞٛۅٳڵڒڣٳۼؾؙۅۊٳڵڰٮؙؽٵٞڒؿؘٮٚٳڸؽۻڷۅ۠ٳۼڽؙڛؚؽڸڬۥۧڒؾۜٮٙٵ ٵڟؚڛ۫ٷڵٲڡؙۅٳڸۿ۪ۅٳۺؙۮٷڶڠڶڎ۫ڽؚۿۣٷڡؘڵڵؽؙۏؙؚڝؙٮٛۅ۠ٳڝڴ ؿڕۘۉؙٳڵڡٙۮؘٵبٳڵٳؽ۫ؖۿ۞

اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ (ا) (۸۲)

اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام) اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر بر قرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز کر بیٹ واور اسلامانوں کو بٹارت دے دیں۔(۸۷)

اور موی (علیہ السلام) نے عرض کیا اے ہمارے رب! تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیئے۔ اے ہمارے رب! (ای واسطے دیئے ہیں کہ) وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب! انکے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور انکے دلوں کو شخت کردے (۳) سویہ ایمان نہ لانے پاکیس یمال تک کہ در دناک عذاب کود کھے لیں۔ (۸۸)

<sup>(</sup>۱) الله پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارگاہ اللی میں دعائیں بھی کیں۔ اور یقینا اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اور سہارا بھی۔

<sup>(</sup>۲) اس کا مطلب بیہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی معجدیں بنالواور ان کا رخ اپنے قبلے (بیت المقدس) کی طرف کرلو- ٹاکہ حمیس عبادت کرنے کے لیے باہر کنیسوں وغیرہ میں جانے کی ضرورت ہی نہ رہے 'جمال حمیس فرعون کے کارندوں کے ظلم وستم کاڈر رہتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوااور اس طرح معجزات دیکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھران کے حق میں بد دعا فرمائی 'جے اللہ نے یہاں نقل فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لین اگریہ ایمان لا کیں بھی توعذاب دیکھنے کے بعد لا کیں 'جوان کے لیے نفع پخش نہیں ہو گا۔ یمال ذہن میں یہ اشکال نہیں آتا چاہیے کہ پغیر توبدایت کی دعاکرتے ہیں نہ کہ ہلاکت کی بددعا-اس لیے کہ دعوت و تبلیخ اور ہر طرح سے اتمام جمت کے بعد 'جب یہ واضح ہو جائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے 'تو پھر آخری چارہ کار کی رہ جا آہے کہ اس قوم کے معاطے کو اللہ کے سپرد کردیا جائے۔ یہ گویا اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے جو بے اختیار پغیمر کی ذبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ساڑھے نوسوسال تبلیغ کرنے کے بعد بالا تحرابی قوم کے بارے میں بد دعا فرمائی '

قَالَ قَالُ إِيْبَيْتُ دَّعُونُكُمُا فَاسْتَقِيمُا وَلاَتَأَيْعِيْنَ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لاَيَعُلَمُونَ ۞

وَجُوزُنَاإِمِنِيَ الْمُرَاّنِيُلِ الْجَرُفَاتُبَعُهُمْ فِرْعُونُ وَجُوْدُهُ مُغِيًّا وَعَدُواا حَتَّى إِذَا اَدْرُكَهُ الْغَرَقُ قَالَ امْنُتُ اتَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا الَّذِي َ المَنْتُ بِهِ بُنُوْ المُعَرَادِينَ وَ اَنَامِنَ الْمُشْهِدِينَ ۞

النُنْ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ @

حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئی 'سوتم **ثابت قد**م رہو <sup>(۱)</sup> اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۸۹)

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا ہے پار کر دیا (۳) پھران کے پیچھے قرعون اپنے اشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا یمال تک کہ جب ڈوبنے لگا (۳) تو کئے لگا کہ میں ایمان لا تا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں 'اس کے سواکوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔ (۹۰)

(جواب دیا گیا که) اب ایمان لا تا ہے؟ اور پہلے سرکشی

﴿ زَبِّ لِاَتَذَرْعَلَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِ ثِنَ دُيَّارًا ﴾ (مع-٢٠)"اے ربزین پرایک کافرکوبھی بسانہ رہنے دے"-

- (۱) اس کاایک مطلب توبہ ہے کہ اپنی بد دعاپر قائم رہنا' چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہوجائے۔ کیونکہ تمہاری دعاتو یقیناً قبول کرلی گئی ہے لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنا کیں گئی ہے لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنا کیں گئی ہے لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنا کیں گئی ہور ہد دعائے مطابق فرعون جب ڈو بناگ' نے بیان کیا ہے کہ اس بد دعائے چالیس سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی اور بد دعائے مطابق فرعون جب ڈو بناگ تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا 'جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وو سرا مطلب اس کا ہیہ ہے کہ تم اپنی تبلیغ و دعوت' بنی اسرائیل کی ہدایت ورہنمائی اور اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جد وجمد جاری رکھو۔
- (۲) لیعنی جو لوگ اللہ کی سنت' اس کے قانون' اور اس کی مصلحتوں اور حکتوں کو نہیں جانیے' تم ان کی طرح مت ہونا بلکہ اب انتظار اور صبر کرو' اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جلدیا بہ دیر اپنا وعدہ ضرور بورا فرمائے گا۔ کیوں کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
- (۳) لین سمندر کو پھاڑ کر' اس میں خشک راستہ بنا دیا۔ (جس طرح کہ سور ہ بقرہ آیت ۵۰ میں گزرا اور مزید تفصیل سور ہ شعراء میں آئے گی) اور تنہیں ایک کنارے سے دو سرے کنارے پر پہنچا دیا۔
- (۳) یعنی اللہ کے تھم سے معجزانہ طریق پر بنے ہوئے خٹک راتے پر 'جس پر چل کرمویٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے سمندر پار کیا تھا' فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر پار کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہو گیا۔ مقصد سے تھا کہ مویٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو میری غلامی سے نجات ولانے کے لیے راتوں رات لے آیا تو اسے دوبارہ قید غلامی میں لایا جائے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر' اس سمندری راستے میں واخل ہو گیا تو اللہ نے سمندر کو حسب سابق جاری ہو جانے کا تھم دے ویا۔ نتیجناً فرعون سمیت سب کے سب غرق دریا ہو گئے۔

ڡؙٲڶؿؘۅؘۛڡڒؙۼؘؿؽػؠؠؘۮڗڬڶؚؾڴۅ۫ؽڶؽؽ۫ڂڵڡؘڬٵؽػٷٳڷؘػؿؿؙڒٲ ڝؚۜٞٵڶٮٞڶڛۘٷٛٵێؾؚٮؘٲڵۼڣڷۅٛڽ۞

ۅۘڶڡۜٙٮؙؠٷٲٮٚٵڹؠ۬ٙٳڛؗڗٳۄ۫ؽڶؙۘۘڡؙؠٷٙٳڝۮؾٷۯۮؿ۠ڹۿؙۄ۠ۺ ٵڟٙؾۣڹٮ۪۠ٷٙؠٵڶڞػڶڡؙٷٳڂڴؾۘۼٵٛٷۿؙۅؙڷڡۣڵٷۧٳڽۜۯؾڮؽؿڣؽ ؠؽؙؿۿؙڎؽۏٵڶۼؽػۊڣؽؠٵػٵٮٷٳڣؽڮؿۼؙؾڶٷؽ۞

وَانْ لَمُنْتَ فِي شَلِقٍ مِّمَّا اَنْزَلْنَا الَيْكَ فَمُنْسِ الَّذِيْنَ يَقِّمَ وُونَ الْكِتْبَمِنْ قَبُلِكُ لَقَنْ جَآءُكَ الْحَقْمِنَ زَيِّكَ فَكَرْتُلُونَنَ مِنَ الْمُثَرِّيْنَ ۞

کر تارہااور مفدوں میں داخل رہا۔ (۱) (۹۱)
سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ توان کے
لیے نشان عبرت ہوجو تیرے بعد ہیں (۲)
اور حقیقت بیہ ہے
اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھاٹھ کانا رہنے کو دیا
اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ سو
انہوں نے اختلاف نہیں کیا یمال تک کہ ان کے پاس
علم پہنچ گیا۔ (۳) بیٹی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے
درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گاجن
علم میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ (۹۲)

پھراگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ د کیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ بیشک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے تجی کتاب آئی ہے۔ آپ ہرگزشک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ ("(سم)

<sup>(</sup>۱) الله كى طرف سے جواب دياگياكہ اب ايمان لائے كاكوئى فائدہ نہيں كيونكہ جب ايمان لانے كاونت تھا' اس وقت تو نافرمانيوں اور فساد انگيزيوں ميں چٹلا رہا-

<sup>(</sup>٢) جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت ہے لوگوں کو یقین نہیں آ نا تھا۔ الله تعالی نے سمند رکو عظم دیا 'اس نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا 'جس کا مشاہرہ پھر سب نے کیا۔ مشہور ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ

<sup>(</sup>۳) کینی ایک تواللہ کاشکرادا کرنے کے بجائے 'آپس میں اختلاف شروع کردیا 'پھر بیہ اختلاف بھی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا' بلکہ علم آجانے کے بعد کیا۔ جس کاصاف مطلب میہ ہے کہ بیہ اختلاف محض عناداور تکبر کی بنیاد پر تھا۔

<sup>(</sup>٣) یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم وی جا رہی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ "جو کتاب پڑھتے ہیں' ان سے پوچر لیں''کا مطلب ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسانی کتابیں' (قورات وانجیل وغیرہ) یعنی جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کرس کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیٹیبر کی صفات بیان کی گئی ہیں۔

وَلاَئُلُوٰنَنَ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّ بُوُالِالِتِ اللهِ فَتَكُوُنَ مِنَ الْخِيرِيْنَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَكِيْهِ مُكِلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

وَكُوْجَاءَتْهُوُكُلُّ الْيَوْحَثَّى يَرُوْالْعَذَابَ الْكَلِيْمَ ®

ڡؙڴۊؙڒڰٲڹؾؙۊٙۯؽڐ۠ٲڡؽؘؾؙڡٛؽؘڡٚڡٙڰٙٳؽؽٵؠؙڴٳؖڒۊؘۅؗڡڔؽٷؙۺ

اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آبتوں کو جھٹلایا 'کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ (۱) (۹۵)

یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لا ئیں گے-(۹۲)

گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ در دناک عذاب کونہ دکھے لیں۔ <sup>(۲)</sup>

چنانچہ کوئی نہتی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانااس کو نافع ہو تا سوائے یونس (علیہ السلام) کی قوم کے۔ (۲۳) جب وہ ایمان

<sup>(</sup>۱) یہ بھی دراصل مخاطب امت کو سمجھایا جا رہاہے کہ تکذیب کا راستہ خسران اور تباہی کا راستہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ وہی لوگ ہیں جو کفرو معصیت اللی میں اسنے غرق ہو بچکے ہوتے ہیں کہ کوئی وعظ ان پر اثر نہیں کر آباور کوئی ولی ان کے لیے کارگر نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ نافرمانیاں کر کر کے قبول حق کی فطری استعداد وصلاحیت کووہ ختم کر لئے ہوتے ہیں' ان کی آئکصیں اگر کھلتی ہیں تو اس وقت' جب عذاب اللی ان کے سروں پر آجا آب ' تب وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو آ۔ ﴿ فَكُوْرُيُكُ يَنْفَعُهُمُ إِنْمَانَهُ مُنْ اِلْمَانَا الله کی اللہ علی ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا''۔

<sup>(</sup>٣) لَوْ لاَ يَهَالَ مَعْيَضَ کے لِيہ ' هَلَّ کے معنی میں ہے بعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا 'ان میں کوئی ایک بستی ہمی ایک کیوں نہ ہوئی جو الیا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدے مند ہوتا ' ہاں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ہوئی ہے کہ جب وہ ایمان کے آئی تو اللہ نے اس سے عذاب دو رکر دیا۔ اس کا مختصر پس منظریہ ہے کہ پونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ وہ عوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلال ون تم پر عذاب آجائے گا اور خود وہاں سے نکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر اللہ آیا تو وہ بچوں 'عور توں حتی کہ جانو روں سمیت ایک میدان میں جم ہو وہاں سے نکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر اللہ آیا تو وہ بچوں 'عور توں حتی کہ جانو روں سمیت ایک میدان میں جمعو کے اور اللہ کی بارگا ہ میں عاجزی و اکساری اور تو بہ واستغفار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول فرماکر ان سے عذاب مثال دیا ہے 'تو انہوں نے اپنی قوم کا صال معلوم کرتے رہے تھے ' انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ نتعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب مال دیا ہے 'تو انہوں نے اپنی تکھ رکا اللہ کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گیا۔ ان سے ناراض ہو کروہ کی اور طرف روانہ ہو گئے 'جس پروہ کشتی کا واقعہ پیش آیا (جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی)۔ (فتح القد میں البتہ مفسرین کے درمیان اس امریس اختاف ہے کہ قوم یونس ایمان کب لائی ؟عذاب د کیچ کرلائی 'جب کہ ایمان لانا فع نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی قانون سے مشتیٰ کر کے اس کے ایمان کو قبول کرلیا۔ یا بھی عذاب نہیں آیا تھا بینی وہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس قانون سے مشتیٰ کر کے اس کے ایمان کو قبول کرلیا۔ یا جس عذاب نہیں آیا تھا بینی وہ

لَتَكَا المَنُواكَشُنُنا عَنْهُمْ عَنَاابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَتَتَعْنَهُمُ اللَّحِيْنِ ﴿

وَلَوْشَأَءْ رَبُكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلْهُمْ بَعِيفًا \* آفَانَتَ تُنْرُؤُ النّاسَ حَثَّى يَكُونُوامُمْهِونِيْنَ ﴿

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الذِيْنَ لَا يَفْقِلُونَ ۞

قُلِ انْظُرُوامَاذَافِي النَّمُلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَالَعُنِي الْآلِيُ وَالنُّذُرُعَنَ قَوْمِ لِانْفُونَونَ ۞

لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت (خاص) تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے (کاموقع) دیا۔ (۱) (۹۸) اور آگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آئے '(۲) تو کیا آپ لوگوں پر زبردتی کر عجتے ہیں یمال تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں۔(۹۹)

حالا نکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ (۱۰۰)

آپ کمہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیاکیا چیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں اور جولوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں

مرطد نيس آيا تقاكه جب ايمان تافع نيس مو تا-ليكن قرآن كريم في قوم يونس كاإلاك ساته جواحثن كياب وه بيلي تفيركي تأكير كرتاب- وَاللهُ أَعْلَمُ بالصَّواب .

(۱) قرآن نے دنیوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے' اثروی عذاب کی بابت صراحت نہیں کی' اس لیے بعض مفسرین کے خیال میں اثروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا۔ لیکن جب قرآن نے یہ وضاحت کر دی کہ دنیوی عذاب ' ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا' تو پھرا خروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ کیوں کہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کی بنیاد پر ہی ہونا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم رہی ہوگی (جس کی صراحت یمال نہیں ہے ) تو بقینا وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بصورت دیگر عذاب سے بچی صرفو درہے گی۔ البتہ بھورت دیگر عذاب سے بچی صرفو درہا گیا۔ واللہ اعلم۔

(۲) کیکن اللہ نے الیانہیں چاہا کیونکہ بیاس کی اس حکمت و مصلحت کے خلاف ہے 'جے کمل طور پر وہی جانتا ہے - بیاس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائمیں 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا - یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مشیت اللی 'جو حکمت بالغہ اور مصلحت راجم پر مبنی ہے 'اس کی مقتفی نہیں - اس لیے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبروستی ایکان لانے پر کیسے مجبو رکز سکتے ہیں ؟ جب کہ آپ کے اندراس کی طاقت ہے نہ اس کے آپ مکلف ہی ہیں -

(٣) گندگی سے مراد عذاب یا کفرہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے 'وہ کفریں ہی جتلا رہتے ہیں اور ایوں عذاب کے مستحق قراریاتے ہیں۔

فَهَلُ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَّامِ الَّذِينَ خَلَوَامِنَ مَيْلِهِمُوْقُلُ فَانْتَظِرُوْا إِنِّ مَعَكُوُ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۞

تُقَوِّغُيِّ رُسُلَنَا وَالَّذِيُّ اَمْنُواكَنَا لِكَ ۚ حَقَّاعَلَيْنَا سُثِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

قُلُ يَايَّقُا النَّاسُ إِنُ كُنْتُوْرَقَ شَكِّ مِّنْ وِيُّنَ وَلَا النَّاسُ إِنْ كُلَّا اَعْبُنُ الَّذِيْنَ تَعَبُّدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنَ اَعْبُدُ اللهَ الَّذِيْنَ يَتَوَقَّدُ كُوْ \* وَالْمِرْتُ اَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ شَ

وَأَنْ اَقِيهُ وَجُهَكَ لِللَّايْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلِالتَّكُونَيُّ مِنَ

اورد همکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتیں۔(۱۰۱) سووہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرماد یجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ (۱) (۱۰۲)

پھر ہم اپنے پیغیروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے' اس طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ (۱۰۴۳)

آپ کمہ دیجئے (۲) کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نمیں کرتاجن کی تم اللہ کو چھو ڈ کرعبادت کرتے ہو' (۳) لیکن ہاں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہماری جان قبض کرتا ہے۔ (۳) اور مجھ کو یہ تھم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ (۱۰۴)

اور بیا کہ اپنا رخ میسو ہو کر(اس) دین کی طرف کر

<sup>(</sup>۱) یعنی بیہ لوگ 'جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی 'لنذا ایمان نہیں لاتے۔ کیااس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ناریخ و ہرائی جائے جن سے تجھیلی امتیں گزر چکی ہیں۔ یعنی اہل ایمان کو بچا کر (جیسا کہ اگلی آیت میں صراحت ہے) باقی سب کو ہلاک کر دیا جا تا تھا۔ اگر اسی بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے 'تم بھی انتظار کرو' میں بھی انتظار کر رباعوں۔

<sup>(</sup>۲) اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغیبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ تمام لوگوں پر بیہ واضح کر دیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دو سرے سے مختلف ہے۔

<sup>(</sup>۳) لینی اگرتم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو 'جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور ہی دین حق ہے نہ کہ کوئی اور تو یا در کھو کہ میں ان معبودوں کی بھی اور کسی حال میں عبادت نہیں کروں گا'جن کی تم کرتے ہو۔

<sup>(</sup>٣) لين موت وحيات اى كے اتھ ميں ہے اى ليے جب وہ چاہے تہميں ہلاك كر سكتا ہے كيونكم انسانوں كى جانيں اى كے اتھ ميں ہن-

الْمُشْيِرِكِيْنَ 🖸

وَلاَتَنْءُمُونُ دُونِ اللهِ مَالاَيْنَفَعُكَ وَلاَيفُولُكَ وَلَا يَعُولُكَ وَلَا يَعُولُكَ وَإِنْ فَعَلْتَ فَالنَّكَ إِذَا شِنَ الظّلِيمِينَ ۞

وَإِنْ يَمُسَنُكَ اللهُ يِفُتِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهَ إِلَّافُوْوَانُ يُودُكَ مِنَيْرِ فَلاَزَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَتَنَا ءُنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ۞

قُلُ يَانَيُّهُ النَّالُ قَدُّجَاءً كُوُ الْحَقُّ مِنُ تَرَيِّمُ فَمَنِ اهْتَدَاى فَالنَّهَ أَيْهُ تَدِى لِنَفْيِهِ فَصَنْ ضَلَّ فَالنَّهَ أَيْضِكُ

لینا اور بھی مشرکوں میں سے نہ ہونا-(۱۰۵)

اور الله کوچھوڑ کرایی چیزگی عبادت مت کرنا جو تھے کو نہ کوئی نفع پنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پنچا سکے۔ پھراگر ایساکیا تو تم اس حالت میں خالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ (۱۰۲)

اوراگرتم کواللہ کوئی تکلیف پنچائے تو بجزاس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں' (اس) وہ اپنا فضل اینے بندول میں ہے جس پر چاہے نچھاور کردے اور وہ بری مغفرت بری رحمت والا ہے۔ (۱۰۷)

آپ کمہ و بیجئے کہ اے لوگوا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے بینچ چکاہے ' ''' اس لیے جو شخص راہ راست پر آجائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے

<sup>(</sup>۱) حَنِیقٌ کے معنی ہیں۔ یک سو' یعنی ہردین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانااور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک الله کی طرف میکسوئی سے متوجہ ہونا۔

<sup>(</sup>۲) یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کرایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کسی کو نفع یا نقصان پنچانے پر قادر نہیں ہیں' تو بہ ظلم کا ارتکاب ہو گا۔ ظلم کے معنی ہیں وضع النظنیء فی غیر مَحَلِّهِ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دیا۔ عبادت چو نکہ صرف اس اللہ کا حق ہے جس نے تمام کا نتات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی مہیا کرتا ہے تو اس مستحق عبادت ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا گویا عبادت کا نمایت ہی غلط استعمال ہے۔ اس لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اصل مخاطب افراد انسانی اور امت محمد ہے۔

<sup>(</sup>٣) خیر کو یمال فضل سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معالمہ فرماتا ہے 'اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں۔ لیکن سے محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے ' انسانوں پر پھر بھی رخم و کرم فرماتا ہے۔

<sup>(</sup>۴) حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے جس میں توحید النی اور رسالت محمدیہ پر ایمان نهایت ضروری ہے۔

## عَلَيْهَا وَمَا آنَاعَلَيْكُوْ بِرَكِيْلٍ ٥

وَاثْنِعُ مَا يُوْمَىٰ اِلَيْكَ وَاصْبِرُحَثَّىٰ يَعَكُواللهُ ۚ وَهُوَخَيُرُ الْمُكِيمِيْنِي شَ



بِنُ الرَّحِيْمِ

گا() اور جو شخص بے راہ رہے گاتواس کابے راہ ہوناای پر پڑے گا() اور جس تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ (() (۱۰۸) اور بیس تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ (() کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے (() کیسال تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کر زے والوں بیں اچھا ہے۔ (() () ()

سورہ ہود کی ہے اور اس کی ایک سوشیس آییتی اور دس رکوع ہیں

شروع کر تا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مہوان بڑا رحم والاہے-

- (۱) لینی اس کافائدہ ای کو ہو گاکہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے پچ جائے گا۔
- (۲) لینی اس کا نقصان اور وبال ای پر پڑے گاکہ قیامت کو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا' تو اس سے کوئی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا اور اگر کوئی کفروضلالت کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی حکومت و طاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو جائے گا۔ گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفروضلالت سے بیچنے کی آکید و تربیب' دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی اور خیرخواہی ہے۔ اللہ کی این کوئی غرض نہیں ہے۔
- (٣) لینی سے ذمہ داری جھے نہیں سونی گئی ہے کہ میں ہر صورت میں تہمیں مسلمان بنا کر چھو ژوں بلکہ میں تو صرف بشیر اور نذیر اور مبلغ اور داعی ہوں۔ میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا 'نا فرمانوں کو اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے ڈرانا اور اللہ کے پیغام کی دعوت و تبلیغ ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کر ایمان لا تا ہے تو ٹھیک ہے 'کوئی شہیں ہوں کہ اس سے زبردستی منوا کر چھو ژوں۔ نہیں بات کا مکلف نہیں ہوں کہ اس سے زبردستی منوا کر چھو ژوں۔
- (۳) اللہ تعالیٰ جس چیزی و می کرے 'اسے مضبوطی ہے پکڑلیں 'جس کاا مرکرے 'اسے عمل میں لائیں 'جس سے ردکے ' رک جائیں اور کسی چیز میں کو تاہی نہ کریں۔ اور وحی کی اطاعت و اتباع میں جو تکلیفیں آئیں ' خالفین کی طرف سے جو ایذائیں پنچیں اور تبلیخ ودعوت کی راہ میں جن د شواریوں ہے گزر تاپڑے 'ان پر صبر کریں اور ثابت قدمی ہے سب کامقابلہ کریں۔
- (۵) کیونکہ اس کاعلم بھی کامل ہے' اس کی قدرت و طاقت بھی وسیع ہے اور اس کی رحمت بھی عام ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ بھتر فیصلہ کرنے والااور کون ہو سکتا ہے؟
- ﴾ اس سورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات اللی اور پیفیمروں کی تکذیب کرکے عذاب اللی کانشانہ بنیں اور تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرح مٹ گئیں' یا اوراق تاریخ پر عبرت کانمونہ بنی موجود ہیں۔ اسی لیے حدیث

الزُّكِمِنْ أَحْكِمَتُ اللَّهُ ثُمُّ فُصِّلَتُ مِنْ لَكُنْ عَكِيْمٍ خِيْرِ نَ

اَلَا تَعْبُدُوُ اللَّاللَّهُ إِنَّذِي لَكُوْمِنْهُ نَذِيْرٌ وَكَيْثِيرٌ · ﴿

ۊؙٲڹ؞ٲڛۘؾڣ۫ڣۯؙۅٛٳڒۘڲڰؙٷؙؾٷٛؽٷٛٳڵؾڣؽؠؙؾڡٚڬڒؘڡٚؾؙڵٵڂڛۘٵ۠ٳڵ ٲڿڸۺ۫ٮڿۧؽٷؽٷ۫ؾٷٞڷڿؽ۫ڣڞؙڸ؋ؘڝ۠ڶڎٷٳڽٛٷڰٷٷٳٷٳٚؽٛ ٲڂٵڡؙؙٸؽڹڬۯؙٶ۫ڶٵڹؿؘۄڮؽؽڕ۞

اِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ وَمُمَوعَلَى كُلِّى شَنْ قَدِيْرٌ ﴿

الر'یہ ایک الی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں'(ا) پھرصاف صاف بیان کی گئی ہیں (۲) ایک حکیم ہاخر کی طرف ہے۔ (۱)

یہ کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت مت کرومیں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ (۲) اور بیارت دینے والا ہوں۔ (۲) اور یہ کم تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو' وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان (۳) (زندگی) دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا- اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو جھے کو تمہارے لیے ایک بڑے دن

تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتاہے-(۴)

عذاب کااندیشہ ہے۔ (۳)

میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بواٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیابات ہے آپ بو ڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "مجھے سورہ کہود' واقعہ' عم بیتساء لون اور إذا انشمس کورت وغیرہ نظر آتے ہیں؟ تو آپ ساک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "مجھے ترخدی للا لبانی ساس ۱۱۳)

(۱) لینی الفاظ و نظم کے اعتبارے اتنی محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں۔

(٣) پھراس میں احکام و شرائع 'مواعظ و قصص 'عقائدوا بیانیات اور آداب واخلاق جس طرح وضاحت اور تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں 'چھلی کتابوں میں اس کی نظیر نہیں آئی۔

(۳) یعنی اپنے اقوال میں حکیم ہے 'اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں اور وہ خبیر بھی ہے لینی تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبرہے -اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے بچ سکتا ہے۔

(۳) یماں اس سامان دنیا کو جس کو قرآن نے عام طور پر "متاع غرور" وھوکے کا سامان- کہا ہے "یماں اسے "متاع حسن" قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کر لے گا'اس کے لیے سے متاع غرور ہے 'کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہے اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا'اس کے لیے بیند روزہ سامان زندگی متاع حسن ہے 'کیونکہ اس نے اسے اللہ کے احکام کے مطابق بر تا ہے۔ (۵) برے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔

یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دہرا کیے دیتے ہیں ماکہ اپنی باتیں (اللہ) سے چھپا سمیں۔ (۱) یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لیٹیتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔(۵)

ٱلْاَلَّهُمُ مَيْنَةُ وَنَ صُدُوْرَهُ مُلِيسَّتَخْفُوْ الْمِنْهُ ٱلْاِمْبِيَ يَنْتَغَنُّونَ شِيَابُهُمُّ يَعْلُوْمَا لِيُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّا لَهُ عَلِيْمُ نِزَاتِ الضُّدُورِ ۞

<sup>(</sup>۱) اس کی شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے 'اس لیے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے۔ تاہم صحیح بخاری (تغیر سور ہ ہو ) میں بیان کردہ شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہو تا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی ہے ہم بستری کے وقت برہنہ ہو ناپند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہاہے 'اس لیے الیے موقعوں پروہ شرم گاہ کوچھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دہرا کر لیتے تھے ۔اللہ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے 'تواس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا اور ان کی چھپی اور علائیہ باتوں کو جانتا ہے۔مطلب میں اپنی قبلہ بہت اچھاہے لیکن اس میں اتناغلوا و را فراط بھی صحیح نہیں 'اس لیے کہ جس ذات کی خاطروہ الیا کہ شرم و حیا کا حبذ بدائی جگہ جھی وہ نہیں چھپ سے 'تو پھر اس طرح کے تکلف کا کیافا کدہ؟

وَمَامِنُ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّاعَلَ الله رِزُقُهُمَا وَيَعْلَوُمُسْتَقَوَّهَا وَمُسْتَوْدَءَهَا كُلُّ فِرَكِتْ ثَمِيْتِ ثَمِينٍ ⊙

ۉۿؙۅٲڷۘڎؽؙڂٛػٙٵڷ؆ؠؗۏتؚۘٷٲڵۯؙڞٚڣٝۥۣۺؾؖۼٲڲٙٳۄٷػٲڽ ۼۘۯۺؙڎؙۼۘڶ۩ڵٵۣٙڸؽؠؙڷٷڴۄٵڲڬۄؙٵڞٮؙۼۘڡڵڵۏڶؠۣڽؙڎؙڷػ ٳڴؙڴۊ۫ؠٞؿٷٷ۬ڽؘ؈ٛؠۼڽٳڷؠۅٛؾڵؿڟ۫ٷٙڷؿٙٵڵؽؿؽػڡٞۯۊٛٵٳڽ ڶڴؙٵڒڵڛڂۯؿ۠ڽؿؿٛ۞

زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالی پر ہیں (ا) وہی ان کے رہنے سننے کی جگہ کو جھی' کو جانتا ہے اور ان کے سونیے جانے (۱) کی جگہ کو بھی' سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔(۲)

الله می وہ ہے جس نے چھ دن میں آسان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا (اس) تاکہ وہ تہمیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے (اس) اگر آپ ان سے کمیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤگ تو کافر لوگ بلیٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف صاف جادو ہی ہے ۔ (ے)

(۱) کیعنی وہ کفیل اور ذہبے دار ہے- زمین پر چلنے والی ہر مخلوق 'انسان ہو یا جن ' چرند ہو یا پرند' چھوٹی ہو یا بزی' بحری ہویا بری- ہرایک کواس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کر تاہے-

(۲) متنقر اور مستودع کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک منتہائے سیر ایعنی زمین میں چل پھر کر جہاں رک جائے ) متنقر ہے اور جس کو ٹھکانہ بنائے وہ مستودع ہے۔ بعض کے نزدیک رحم مادر مستقر اور باپ کی صلب مستودع ہے اور بعض کے نزدیک زندگی میں انسان یا حیوان جہال رہائش پذیر ہو' وہ اس کا مستقر ہے اور جہاں مرنے کے بعد دفن ہو' وہ مستودع ہے۔ (تفیرابن کیر) امام شوکانی کتے ہیں' مشتقر ہے مراد رحم مادر اور مستودع ہے وہ حصہ زمین ہے جس میں دفن ہو اور امام حاکم کی ایک روایت کی بنیاد پر اس کو ترجیح دی ہے۔ بسرحال جو بھی مطلب لیا جائے' آیت کا مفہوم واضح ہے کہ چو نکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے مشقر و مستودع کا علم ہے' اس لیے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور ذے دار ہے اور وہ اپی ذھے داری پوری کرتا ہے۔

(٣) کی بات میج احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک صدیث میں آتا ہے کہ ''اللہ تعالیٰ نے آسان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل' مخلوقات کی تقدیر کھی' اس وقت اس کاعرش پانی پر تھا''۔ (صحیح مسلم' کتاب المقدد نیز دیکھئے' صحیح بخاری' کتاب بدء المخلق)

(۳) لینی سیر آسان و زمین یول ہی عبث اور بلامقصد نہیں بنائے 'بلکہ اس سے مقصود انسانوں (اور جنوں) کی آزمائش ہے کہ کون اچھے اعمال کر تاہے؟

ملحوظه الله تعالی نے یماں یہ نمیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کر آہ بلکہ فرمایا کون ذیادہ ایٹھ عمل کر آہے۔اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہو آہے جو صرف رضائے اللی کی خاطر ہواورو سرائید کہ دوسنت کے مطابق ہو۔ان دو شرطوں میں۔ایک شرط بھی فوت ہو جائے گی تو وہ اچھاعمل نمیں رہے گا مجھروہ چاہے کتناہمی ذیا دہ ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

وَلَهِنَ اَخُونَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أَمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لِكَيْقُولُنَّ مَا يُحْبِسُهُ الاَكِوْمَ يَالِيُهُومَ لَيُسَمَّمُورُوفًا عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِوُونَ ﴿

وَلَيِنَ اَذَفَنَا الْإِنْمَانَ مِثَارَحُمَةً ثُوَّ نَرَّعْنَهَامِنُهُ إِنَّهُ لَيْ مُثَالِّعُهُ اللهُ الله

ۅؘڵڽۣڹؙٲۮؘۊ۫ٮ۠ۿؙٮؘڠؙڡؙٵٞءؘۼڡ۫ؽؗڞڗۜٳٚءؘڡۜؾؾٛۿڶؽڠؙۅٛڵؾۜۮؘۿڹ السّييّاتُ عَيِّنْ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿

اور اگر ہم ان سے عذاب کو گئی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو سے ضرور لچارا ٹھیں گے کہ عذاب کو کون می چیز روکے ہوئے ہے ' سنو! جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھران سے ملنے والا نہیں پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھرلے گئ۔ (۱)

اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذا گفتہ چکھا کر پھراسے اس سے لے لیس تو وہ بہت ہی ناامید اور بڑا ہی ناشکرا ہن جاتا ہے۔ (۹)

اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس تختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں' (۳) یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے۔ (۱۰)

آئة کے مختلف منہوم: آیت نمبر ۸ میں آئة کالفظ آیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف مفہوم میں استعال ہوا ہے۔ یہ اس اس کے معنی اس وقت اور مدت کے ہیں جو نزول عذاب کے لیے مقصود ہے ' (فتح القدیر) سورہ یوسف کی آیت ۲۵ ﴿ وَالْدُوْرَ الْمَدُوْرُ مِی کِی مفہوم ہے اس کے علاوہ جن معنوں میں اس کا استعال ہوا ہے ' ان میں ایک امام و پیشوا ہے۔ جیسے ﴿ وَالْدَارِ مِی کُورُ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰه

(۴) لینی جو کچھ اس کے پاس ہے' اس پر اترا تا اور دو سرول پر فخروغرور کا اظهار کرتا ہے۔ تاہم ان صفات ندمومہ سے اہل ایمان اور صاحب اعمال صالحہ مشتثیٰ میں جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہاں استعجال (جلد طلب کرنے) کو 'استہز اسے تعبیر کیا گیاہے کیونکہ وہ استعجال 'بطور استہز ابی ہوتا تھا۔ بسرحال مقصود سے سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہوناچاہیے 'اس کی گرفت کی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ (۲) انسانوں میں عام طور پر جو غدموم صفات پائی جاتی ہیں اس میں اور اگلی آیت میں ان کا بیان ہے۔ ناامیدی کا تعلق مستقبل سے ہے اور ناشکری کا ماضی و حال ہے۔

<sup>(</sup>m) لین سمجھتا ہے کہ ختیوں کا دور گزر گیاہے 'اب اے کوئی تکلیف نہیں آئے گی-

ٳڷۘۘؗؗٵڷڒؽؾؘڝؘڹۘۯڎؙٳػۼؠڶۅۘٛٵڵڞڸۣڂؾؚٵٛۅؙڵؠٟڮڮۿۄؙ مَّغْفِرَةٌ وَّٱجُرُّكِ يُرُّ ۞

فَكَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَايُولَى الْيَكُ وَضَا إِنَّ نِهِ صَدُرُكَ آنَ يَعُوْلُوالَوْلَ الْمُزلَ عَلَيْهِ كَثْرُ اوْجُاءَ مَعَـهُ مَكَنُّ النَّمَا اَنْتُ مَذِيثُرُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَقَّ وَكَمِيلٌ شَ

ٱمرَيُقُولُونَ افْتَرِيهُ قُلْ فَأْتُوالِمَشْرِسُورِ مِّتَٰلِهِ مُفْتَرَلِتٍ وَ ادْعُوامِن اسْتَطَعْتُهْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صُدِقِيْنَ ﴿

سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک (۱) بدلہ بھی۔(۱۱)

پس شاید که آپ اس وحی کے کسی جھے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل نگ ہے ' صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا؟ یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آنا' من لیجے! آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں (۲) اور ہر چیز کاذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ (۱۲)

کیا میہ کتے ہیں کہ اس قرآن کو ای نے گھڑا ہے- جو اب دیجئے کہ پھرتم بھی اس کے مثل دس سورتیں گھڑی ہوئی کے آؤ اور اللہ کے سواجے چاہوا ہے ساتھ بلا بھی لواگر تم سے ہو۔ (۱۳)

(۱) لین اٹل ایمان 'راحت و فراغت ہویا تنگی اور مصیبت ' دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل افتتیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آباہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتم کھا کر فرمایا ''قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' اللہ تعالی مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرما آ ہے ' اس میں اس کے لیے بهتری کا پہلو ہو تا ہے ۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کر تا ہے ' جو اس کے لیے بهتر (لیعنی اجر کا باعث) ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے ' یہ بھی اس کے لیے بهتر (لیعنی اجر کا باعث) ہے بد اقبیاز ایک مومن کے سواکسی کو حاصل ہے تو صبر کرتا ہے ' یہ بھی اس کے لیے بهتر (لیعنی اجر وثواب کا باعث) ہے یہ اقبیاز ایک مومن کے سواکسی کو حاصل نہیں ''۔ (صحیح مسلم ' کتاب المزهد' بیاب الموثومن اُمرہ کلہ خیر) اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ''مومن کو جبھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتی کہ اسے کا کا چھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرماویتا ہے ''۔ (مند اُحمد ' جلد ۳ ' ص ۲ ) سور و معارج کی آیات ۲۱ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

(۴) مشركين ني صلى الله عليه وسلم كى بابت كتے رہتے تھے كه اس كے ساتھ كوئى فرشته كيوں نازل نہيں ہو تا 'يااس كى طرف كوئى خزانه كيوں نازل نہيں ہو تا 'يااس كى طرف كوئى خزانه كيوں نہيں اثار ديا جا تا- (المفرقان - ۸) ايك دو سرے مقام پر فرمايا گيا دو بميں معلوم ہے كه بيد لوگ آپ كى بابت جو باتيں كتے ہيں' ان سے آپ كاسينہ نگ ہو تا ہے ''(سورة الحجر - ۹۸) اس آيت ميں اننى باتوں كے حوالے سے كما جا رہا ہے كه شايد آپ كاسينہ نگ ہواور كچھ باتيں جو آپ كى طرف و حى كى جاتى ہيں اور وہ مشركين پر گراں گزرتی ہيں' ممكن ہے آپ وہ انہيں سنانا پيندنہ كريں۔ آپ كاكام صرف انذار و تبليغ ہے 'وہ آپ ہر صورت ميں كئے جائيں۔

(٣) المام ابن كثير كلصة بين كر بهل الله تعالى في چينج وياكه اگرتم الني اس وعوب مين سي بهوكه يه محمد (صلى الله عليه

ڣَاتَوْيَنَتَعِينُبُوْاللَّهُوْفَاعُلَمُوَّااَنَبَآالْنِزلَ بِعِلْمِاللهِوَاللَّهُوَاللَّهُ اِلاَهُوَّفَهَلُ ٱنْتُوْشُلِئُوْنَ ۞

مَنُ كَانَ يُرِيْدُا الْحَيَاةَ التَّانُيْزَا وَيْنَتَنَكَا اُوَقِى الْيَهُمُ اَعْمَالُهُمُ فِيْهَا وَهُمُو فِيْهَا لاَيْبُغَنُونَ ۞

اُولِيكَالَّذِيْنَ كَيْسَ لَهُءُ فِى الْأَخِرَةِ الْاَالتَّالِّ وَحَبِطَ مَـَا مَنْعُوْ افِيْهُا وَلِطِلُّ مَّاكَا نُوْ اِيْمُلُونَ ۞

پھراگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ بیہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ ا تاراگیا ہے اور بید کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ' پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ (ا) (۱۲)

جو محض دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال (کابدلہ) یہیں بھرپور پہنچادیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔(۱۵) ہاں یمی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور پچھ نہیں اور جو پچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو پچھ ان کے اعمال شے سب بریاد ہونے والے ہیں۔ (۱۲)

- (۱) لینی کیااس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کاجواب دینے سے قاصر ہو' میہ ماننے کے لیے 'کہ میہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے' آمادہ نہیں ہوا در نہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو؟
- (۲) ان دو آیات کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ اس میں اہل ریا کا ذکر ہے ' بعض کے نزدیک اس سے مرادیہود و نصار کی ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے مرادیہود و نصار کی ہیں اور بعض کے نزدیک اس میں طالبان دنیا کا ذکر ہے ۔ کیونکہ دنیا دار بھی جو بعض اجھے عمل کرتے ہیں ' اللہ نتحالی ان کی جزا انہیں دنیا میں دے دیتا ہے ' آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب کے اور پچھ نہیں ہوگا اسی مضمون کو قرآن مجید میں سورہ بنی ایس کیا گیا ہے۔

اَفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيْنَة قِتِنُ ثَرَّتِهٖ وَيَتَلُوْهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَمِنُ مَّلِهٖ كِنْهُ مُوْسَى إِمَامًا قَرَضَهُ أَوْلَهٖ كَ يُوْمِنُونَ بِهٖ وَمَنُ يَّكُفُّ مُهِهِمِنَ الْاَصْرَابِ فَالنَّالُ مَوْعِكُ الْقَالَاتَكُ فِى مُرْيَةٍ مِّنَةُ الْنَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَرْتِكَ وَلَاِنَ الْمُثَرَالِقَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ

کباوہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موئ کی کتاب (گواہ ہو) جو پیشوا اور رحمت ہے (اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟)۔ () بہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں' () اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس بین کے آخری وعدے کی جگہ جنم () ہے' پس تو اس میں کے آخری وعدے کی جگہ جنم () ہے' پس تو اس میں کسی فتم کے شبہ میں نہ رہ' یقینا یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے' لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے

(۱) متكرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ "اپ رب کی طرف ہے دلیل"

ہمراد' وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہے اللہ واصد کا اعتراف اور اس کی عباوت جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ "جریجہ فطرت پر پیدا ہو تا ہے 'پی اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یبودی 'نصرانی' یا مجوسی بنا دیتے ہیں ۔...." (صحیح بخاری - کتاب المجنائن و مسلم 'کتاب المقدن یَتلُوہُ کے معنی ہیں' اس کے بیچھے ۔ لینی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو' گواہ سے مراد قرآن' یا مجمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں' جو اس فطرت صحیحہ کی طرف وعوت دیتے اور اس کی نشاندہ کی کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے موئی علیہ السلام کی کتاب تو رات بھی جو پیشوا بھی جو آن پر ایمان اللہ السلام کی کتاب تو رات بھی جو پیشوا بھی ہو آئواہ (قرآن ' یا پیشیم اسلام بھی قرآن پر ایمان لانے کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے' اس پر ایک گواہ (قرآن ' یا پیشیم اسلام میں گئی اس کے مقابلے میں ایک طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب ' تو رات' میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اجتمام کیا گیا ہے۔ اور دو ایمان لے طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب' تو رات' میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اجتمام کیا گیا ہے۔ اور دو سراکا فرال سے لیس ہو وی کے کہ کیا یہ دونوں مخص برا پر ہو گئے ہیں؟ لینی یہ دونوں برا بر نہیں ہو گئے۔ کیونکہ ایک مومن ہے اور دو سراکا فر- ایک جم کرے کے دلا کل سے لیس ہو دو سراکا کل کا ایس ہو کے کہ کیا یہ دونوں ہونے دونوں کیا ہیں ہو سے کہ کیونکہ ایک مومن ہے اور دو سراکا فرالی ہوئی ہونے کے دلا کل سے لیس ہو دو سراکا کی خال ہے۔

ہر طرح کے دلا کل سے لیس ہے دو سرا بالکل خالی ہے۔

(۲) یعنی جن کے اندر ندکورہ اوصاف پائے جا کیں گے وہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کیں گے۔

(۳) تمام فرقول سے مراد' روئے زمین پر پائے جانے والے قدا جب جی ' یبودی' عیسائی' ذر شقی' بدھ مت' مجوسی اور مشرکین و کفار وغیر ہم' جو بھی حضرت مجد رسول اللہ صلیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا' اس کا ٹھکانا جنم ہے۔ یہ وی مضمون ہے جے اس صدیث میں میان کیا گیا ہے ' وقتم ہے' اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اس امت کے جس یبودی' یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھے پر ایمان نہیں لایا' وہ جنم میں جائے گا'' (صحیح کے جس یبودی' یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھے پر ایمان نہیں لایا' وہ جنم میں جائے گا'' (صحیح مسلم' کتاب الإیمان' بیاب وجوب الإیمان برسائیہ نہیں مضمون اس سے قبل سورہ بھرہ آیت ۱۲ اور سورہ نیاء آیت ۱۵۴میں بھی گزر چکاہے۔

نہیں ہوتے۔ <sup>(۱)</sup> (کا)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے (۲) میہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کمیں گے کہ میہ وہ لوگ ہیں جنموں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا' خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ (۱۸)

جو الله كى راہ سے روكتے ميں اور اس ميں كجى علاش كر ليتے ميں۔ (۱۹)

نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ ان کاکوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا' ان کے لیے عذاب دگناکیا جائے گانہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ (۲۰) وَمَنُ ٱظْ كَمُ مِنْمِنِ افْتَزِي عَلَى اللهِ كَنِ بَا ٱُولِيِّكَ يُعُرَّضُونَ عَلَى يَقِعِدُ وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ لَمُؤُلِّاءَ الّذِينَ كَذَبُوا عَل رَيِّهِ عُوْ ٱلا لَعُنْةُ اللهِ عَلَ الظّلِيدِينَ ۞

اتَّذِيُنَ يَصُنُّ وُنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمُ بِالْاِخِرَةِ هُمُوكُورُونَ ۞

اُولِلَكَ لَنَ يَكُونُوُامُعُجِزِيْنَ فِى الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُوُ شِّنُ دُوْنِ اللهِ مِنْ اَوْلِيَا َءُيُضِعَفُ لَهُوُالْعَنَابُ مَا كَانُوُّا يَنْتَطِيعُوُنَ السَّمُعُ وَمَا كَانُوْا يُبْجِرُونَ ۞

- (۱) یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ وَمَنَا الْآَوُالنَّاسِ وَلَوَحَوَّمَتَ اِبْدُوْمِنَیْنَ ﴾ ---(سور اُ پوسف-۱۹۳) " تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لا کیں گ"-﴿ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ الْبِيْكُ فَلَنَّهُ فَالْتَبْعُونُهُ

  الْاَفْنِهُا مَنَّ الْمُرْمِنِيْنَ ﴾ (سور قسب ۲۰۰۱) " البیس نے اپنا گمان سچاکرد کھایا 'مومنوں کے ایک گروہ کے سوا' سب اس کے پیروکار بن گئے "۔
- (۲) لینی جن کو اللہ نے کا نتات میں تصرف کرنے کا یا آخرت میں شفاعت کا اختیار نہیں دیا ہے' ان کی بابت سے کہا جائے کہ اللہ نے انہیں بیہ اختیار ویا ہے۔
- (٣) حدیث میں اس کی تقیراس طرح آتی ہے کہ ''قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن ہے اس کے گناہوں کا اقرار واعتراف کروائے گاکہ بخشے معلوم ہے کہ تونے فلاں گناہ بھی کیا تھا' فلاں بھی کیا تھا' وہ مومن کے گاکہ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا' میں نے ان گناہوں پر دنیا میں بھی پر دہ ڈالے رکھا تھا' جا آج بھی انہیں معاف کرتا ہوں۔ لیکن دو سرے لوگ یا کافروں کا معالمہ ایسا ہو گاکہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گااور گواہ یہ گواہی دیں گے کہ سی وہ لوگ ہیں' جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا''۔ (صحیح بحادی۔ تفسیر سودۃ ھود)
  - (م) کیعنی لوگوں کواللہ کی راہ ہے روکنے کے لیے 'اس میں مجیاں تلاش کرتے او رلوگوں کو اس ہے متنفر کرتے ہیں۔
- (۵) لینی ان کاحق سے اعراض اور بغض اس انتہا پر پنچا ہوا تھا کہ یہ اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو کان اور آئکھیں تو دی تھیں لیکن انہوں نے ان سے حق کی بات نہ سی اور نہ دیکھی۔ گویا ﴿ فَمَاۤ اَعْلَىٰ حَاٰہُمُ مَسَمَّعُ مُوْوَ لَا اَبْعَارُهُمُ وَلَا اَفْدَ دَنُهُمْ مِسْنَ مُنْکُم ﴾ (سور ۃ الاحقاف ۲۰۱) "نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فاکدہ پنچایا' نہ ان کی آئکھوں اور دلوں نے "کیونکہ وہ حق کے شنے سے بھرے اور حق کے دیکھنے سے اندھے بے رہے '

اُولَلْكَ الَّذِيْنَ خَيِرُوَّا اَنْشُكُهُمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوًّا نَفْتَرُوْنَ ۞

لاَحَرَمُ أَنَّهُمْ فِي الْإِخِرَةِ هُمُ الْأَخْسُرُونَ 🕾

إِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَعِلُوا الصَّلِطَ وَاَخْبَتُوْ اَإِلَى رَبِّهِمٌّ اوْلِيْكَ آَمُعُكِ الْجُنَّةِ "هُـ وُ فِيْهَا خِلدُونَ ۞

مَثَلُ الْفَرِيْفَيُنِ كَالْمُعْلَى وَالْوَكَمِ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّينِيْعِ هَلُ يُسَّوِيٰنِ مَثَالُا اَفَلا تَذَكَرُونَ ﴿

وَلَقَتُ الْوَسُلْنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهُ إِنْ لَكُوْنَذِيرُ مُنْفِينً ﴿

أَنْ لَا تَعْدُدُوْ آلِاللهُ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِ

یمی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کرلیا اور وہ سب پچھ ان سے کھو گیا' جو انہوں نے گھڑر کھاتھا۔(۲۱)

بیشک یمی لوگ آخرت میں زیاں کار ہوں گے-(۲۲)

یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور انہوں نیکتے رہے ' وہی جنت میں جانے والے ہیں 'جہال وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں 'جہال وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں 'جہال وہ ہمیشہ ہی رہنے

ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے' بسرے اور دیکھنے ' سننے والے جیسی ہے۔ <sup>(انک</sup>میا میہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟(۲۳)

یقیناً ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اس کی قوم کی طرف رسول بناکر بھیجا کہ میں تہمیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں۔(۲۵)

کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو' <sup>(۲)</sup> مجھے تو تم پر

النه 🕝

فَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَمُ وَامِنُ قَوْمِهُ مَا فَرَاكَ إِلَّالِبَتَرًا مِّثْلَنَا وَمَا سَرَاكَ النَّمَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُوَ آرَاذِ لُنَا بَادِىَ الرَّالِيُّ وَمَا نَزَى ٱلْمُرْعَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نَظْئُلُوْ كَذِيدُنَ ۞

در دناک دن کے عذاب کاخوف (۱۱) ہے۔ (۲۲)

اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں (<sup>(1)</sup> اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے پنچ (<sup>(1)</sup> لوگوں کے (<sup>(1)</sup>) اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے (تمہاری پیروی کررہے ہیں)' ہم تو تمہاری کمی قتم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے' بلکہ ہم تو تمہیں جوٹا سمجھے رہے ہیں۔(۲۷)

نُوجِيُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الآلامَ الآلامَ الآلامَ الآلامَ الآلامَ الآلامَ الآلامَ الآلامَ الآلامَ الآلام ميرے سواكوئى معبود نميں 'پس ميرى بى عبادت كرو" -

(۱) لینی اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے اور اس دعوت توحید کو نہیں اپنایا تو عذاب اللی سے نہیں چ سکو گے۔

(۲) یہ وہی شبہ ہے'جس کی پہلے کئ جگہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت و رسالت کا اجھاع بڑا عجیب تھا'جس طرح آج کے اہل بدعت کو بھی عجیب لگتاہے اور وہ بشریت رسول مٹھی ہی سے انکار کرتے ہیں۔

(٣) حق کی تاریخ میں ہے بات بھی ہر دور میں سامنے آتی رہی ہے کہ ابتداء میں اس کو اپنانے والے بھشہ وہ لوگ ہوتے جنہیں معاشرے میں ہے نوا اور کم تر سمجھا جا تا تھا اور صاحب حیثیت اور خوش حال طبقہ اس سے محروم رہتا۔ حق کہ ہے چیز پیغیروں کے پیرو کاروں کی علامت بن گئی۔ چنانچہ جب شاہ روم ہر قل نے حضرت ابوسفیان ہوائی ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت باتیں پوچھیں تو اس میں ان سے ایک بات ہے بھی پوچھی کہ "اس کے پیرو کار معاشرے کے معزز سمجھ جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟" تو حضرت ابوسفیان ہوائی نے جواب میں کما "کرور لوگ"۔ جس پر ہر قل نے کما "رسولوں کے پیرو کار کی لوگ ہوتے ہیں" (صحیح بخاری حدیث نمبر۔ ک) قرآن کریم میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ خوش حال طبقہ ہی سب سے پہلے پغیبروں کی تکا ذیب کرتا رہا ہے۔ (سورہ زخرف۔ ۱۳۳) اور ہے اہل ایمان کی دنیوی حیثیت تھی اور جس کے اعتبار سے اہل کفرانسیں حقیراور کم تر سمجھتے تھے "ورنہ حقیقت تو ہے ہے کہ حق کے پیرو کار معزز اور اشراف بیں چاہے وہ بیں چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے حقیراور بے حیثیت ہیں چاہے وہ وہ مال و دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے حقیراور بے حیثیت ہیں چاہے وہ وہ مال و دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے حقیراور بے حیثیت ہیں چاہے وہ ویوں اور حق کا انکار کرنے والے حقیراور بے حیثیت ہیں جو ہوں وہ وہ میں وہ دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے حقیراور بے حیثیت ہیں جو ہوں وہ وہ کی وہ کی دیوں وہ دولت کے اعتبار ہے دوروں ہیں ہوں۔

(۴) اہل ایمان چونکہ اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل و دانش اور رائے کا استعال نہیں کرتے 'اس اہل ایمان چونکہ 'اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑ ویتا ہے ' یہ مڑجاتے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑ ویتا ہے ' یہ مڑجاتے ہیں جس چیز سے روک ویتا ہے ' رک جاتے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی بلکہ ایمان کا لازمی نقاضا ہے۔ لیکن اہل محمد ویا طل کے نزدیک یہ خوبی بھی دعیب " ہے۔

قَالَ لِقَوْمِ آلَوَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ وَّنُ ذَّنِّ وَالْتَرَىٰ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِمٍ فَعُيِّيَتُ عَلَيْكُوۤ ٱنْلُزِمُكُمُّوُهَا وَانْنُوْلَهَا كِرِهُوْنَ ۞

وَيُقَوْمِ لِآلَ اَسْكُلُمُ عَلَيْهِ مَا لَأَلْنُ ٱجْرِيَ اِلْاَعْلَى اللهِ وَمَأَانَا بِطَارِهِ الَّذِيْنَ امْنُواْ إِنَّهُمْ مَّلْقُواْ رَقِّهِمْ وَالْكِنِّيِّ ٱلْسِكُمْ تَوْمًا بَعْهَا وْنَ ۞

وَيْقَوْمِ مَنْ يَنْصُولُ مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ©

نوح نے کہا میری قوم والوا بھے بتاؤ تواگر میں اپ رب
کی طرف سے کی دلیل پر ہوا اور جھے اس نے اپ
پاس کی کوئی رحمت عطاکی ہو' (ا) پھروہ تمہاری نگاہوں
میں (۲) نہ آئی تو کیا زیردستی میں اسے تمہارے گلے منڈھ
دوں' حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ (۲۸)
میری قوم والوا میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں
مانگا۔ (ا) میراثواب تو صرف اللہ تعالی کے ہاں ہے نہ میں
ائیان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں' (۱۵) انہیں
ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں کہ تم لوگ
ایمان حررہے ہو۔ (۲۹)

میری قوم کے لوگوا اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کون کر سکتا

<sup>(</sup>۲) لیعنی تم اس کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے۔ چنانچہ تم نے نہ اس کی قدر پہچانی اور نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے 'بلکہ اس کی تکذیب اور رد کے دریے ہوگئے۔

<sup>(</sup>٣) جب يه بات ب تويه بدايت و رحت تمار عصم من كس طرح آسكتي ب؟

<sup>(</sup>۳) گاکہ تمہارے دماغوں میں یہ شبہ نہ آجائے کہ اس دعوائے نبوت سے اس کامقصد تو دولت دنیا اکٹھاکرنا ہے۔ میں تو یہ کام صرف اللہ کے حکم پر اور اس کی رضائے لیے کر رہا ہوں' وہی مجھے اس کاا چر بھی دے گا۔

<sup>(</sup>۵) اس معلوم ہو تا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے سرواروں نے بھی معاشرے میں کمرور سمجھے جانے والے اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام ہے اپنی مجلس یا ہے قرب ہے دور رکھنے کامطالبہ کیا ہوگا جس طرح رؤسائے مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس قسم کامطالبہ کیا تھا'جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ہے آیات نازل فرما ئیس تھیں ﴿ وَلَا تَعْلُونِهِ الَّذِينُ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْعَنِينُ فَى وَوَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّ

<sup>(</sup>۲) لیمنی الله اور رسول کے پیروکاروں کو حقیر سمجھنا اور پھرانہیں قرب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا' میہ تمہاری جمالت ہے۔ یہ لوگ تو اس لا کق بین کہ انہیں سر آ تھوں پر بٹھایا جائے نہ کہ دور دھتکارا جائے۔

ۅؘڵٵٛڨؙۊؙڶؙؙڵۮ۫ۼٮ۫ؽػڂۯٙٳڽؙۘٵٮڶ؈ۅؘڵٵؘۼڷڎٵڶۼؘؽڹۘۅؘڷؖ ٵڡؙٛٷڷٳڹٞڡٛڡۜڬٷٙڵٳٵڡ۫۫ٛڶؙڸڲڹؿؙؾٷ۫ۮؠؿٞٵۼؽ۫ڬڎؙڷؽؙؿؙۊٛؾؽۿۿ ڶٮڰؙڎؘۼؙؿؗٵٛڶڷۿٵۼڶٷؠؠٵڣٵؘڡٛؿؙٮۿؚڞٵۣؿٚٙٳڐٵڵؚؠڹ الظّلِمِينَ۞

قَالْوَالِنُوْحُ قَدُجَادُلْتَنَا فَأَكْثَرَتُ جِدَالَنَا فَالْتِنَامِمَا تَعِدُونَا إِنْ كُنْتُ مِنَ الطِّدِيقِيْنَ ۞

قَالَ إِنَّهَ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِنْ شَأَءُ وَمَا ٱللَّهُ إِمْ عَجِزِينَ 🗇

ہے؟ (الممياتم کچھ بھی تھیجت نہیں پکڑتے۔ (۴۰۰) میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں' (سنواً) میں غیب کاعلم بھی نہیں رکھتا'نہ میں ہیہ کہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں'نہ میرا بیہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگامیں ذات سے بڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعت دے گاہی نہیں' (۱) ان کے ول میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے'اگر میں الیی بات کہوں تو یقینا میرا شار ظالموں میں ہو جائے گا۔ (۱۳)

(قوم کے لوگوں نے) کہااے نوح! تونے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی۔ (۳) اب تو جس چیز سے ہمیں وھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ' اگر تو سچوں میں ہے۔ (۳۲)

جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ (۱۳)

(۱) گویا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کرنا' اللہ کے غضب اور ناراضی کا باعث ہے۔

- (٣) كيونكه مين ان كى بابت اليي بات كهول جس كالمجھ علم نهين صرف الله جانا ہے ' توبية ظلم ہے-
  - (۴) کیکن اس کے باوجود ہم ایمان نہیں لائے۔
- (۵) یہ وہی حماقت ہے جس کا ارتکاب گمراہ تو میں کرتی آئی ہیں کہ وہ اپنے پیغیرے کہتی رہی ہیں کہ اگر تو سچاہے تو ہم پر عذاب نازل کروا کر ہمیں تباہ کروا دے - حالائکہ ان میں عقل ہوتی 'تو وہ کہتیں کہ اگر تو سچاہے اور واقعی اللہ کا رسول ہے ' تو ہمارے لیے بھی وعاکر کہ اللہ تعالیٰ ہماراسینہ بھی کھول دے ناکہ ہم اے اپنالیس-
- (۱) لینی عذاب کا آنا خالص اللہ کی مشیت پر موقوف ہے' یہ نہیں ہے کہ جب میں جاہوں' تم پر عذاب آجائے۔ تاہم جب اللہ عذاب کافیصلہ کرلے گایا بھیج دے گا' تو پھراس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ایمان کی صورت میں خیر عظیم عطاکر رکھاہے اور جس کی بنیاد پروہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ گویا تہماراان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ گویا تہماراان کو حقیر سمجھنا ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں 'البتہ تم ہی عنداللہ مجرم ٹھروگے کہ اللہ کے نیک بندوں کو 'جن کا اللہ کے ہاں بٹامقام ہے 'تم حقیراور فروماہیہ سمجھتے ہو۔

ۘۅؘڵؽڹۘڡٚۼۘڬؙۏ۫ٮڞؚؿٙٵۣڶؙٲۮڎؾ۠ٲڽٵڞۼٙػٙڴۅٞٳڽػٲڹڶڎؽؙۑؙڔؽؙ ٲٮٛؿ۠ۼؚۛؽڲؙڔٝۿۯؿؙڴٷٞٷٳڵؽٷڗؙؿۼٷؽ۞

ٱمْرِيَقُولُونَ افْتَرْلُهُ قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَّىَ إِجْرَامِيُ وَانَا بَرِيِّ فَيْشِيَّا تَجُرِمُونَ ۞

وَأُوْعِىَ إِلَىٰ ثُوْتِهِ أَنَّهُ لَنُ يُؤُمِنَ مِنُ قَوْمِكَ إِلَّامَنُ قَدُالْمَنَ فَلاَتُمْتَهِنْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ ﴿

نوح کی طرف وحی جیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گاہی نہیں ' پی تو ان کے کاموں پر خمگین نہ ہو۔ ''' (۳۲)

<sup>(</sup>۱) إِغْوَآءٌ بمعنی اصلال (گراہ کرنا) ہے۔ لیمنی تمهارا کفرو محود اگر اس مقام پر پہنچ چکا ہے 'جہاں سے کی انسان کا لمیٹ کر آنا اور ہدایت کو اپنالینا' ناممکن ہے ' تو ای کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرلگا دینا کہا جاتا ہے ' جس کے بعد ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم بھی ای خطرناک موڑ تک پہنچ چکے ہو تو پھر میں تمهاری خیرخواہی بھی کرنی چاہوں یعنی ہدایت پر لانے کی اور زیادہ کو ششیں کروں ' تو یہ کوشش اور خیرخواہی تمهارے لیے مفید نہیں ' کیونکہ تم گراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو۔

<sup>(</sup>۲) ہدایت اور گمرای بھی ای کے ہاتھ میں ہے اور ای کی طرف تم سب کولوٹ کر جانا ہے ' جمال وہ تنہیں تمہارے عملوں کی جزادے گا۔ نیکوں کو ان کے نیک عمل کی جزا اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دے گا۔

<sup>(</sup>٣) بعض مفسرین کے نزدیک بید مکالمہ قوم نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہوا اور بعض کاخیال ہے کہ بید جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ اگر بیہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور میں اللہ کی طرف منسوب کرنے میں جموٹا ہوں تو بیہ میرا جرم ہے 'اس کی سزا میں بی بھکتوں گا۔ لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو' جس سے میں بری ہوں' اس کا بھی تنہیں پت ہے؟ اس کا وبال تو مجھ پر بی بی بری بوں 'تم پر بی پڑے گاکیا اس کی بھی تنہیں کچھ فکر ہے؟

<sup>(</sup>٣) یہ اس وقت کما گیا کہ جب قوم نوح علیہ السلام نے عذاب کامطالبہ کیااور حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں وعاکی کہ یا رب! زمین پر ایک کافر بھی بسنے والانہ رہنے دے-اللہ نے فرمایا 'اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا' توان پر غم مت کھا۔

وَاصْنَعِ الثَّلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَخْيِنَا وَلاَعْنَاطِئْنِيُ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوًا ۚ إِنْهُومُمُّغُرَقُونَ ۞

وَيَصْنَعُ الْفُلُكُ ۗ وَكُلِّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَكَدِّيْنَ قَوْمِه تِعْرُوْامِنُهُ قَالَ إِنْ تَسْفَرُوْامِنَا فَإِنَّا مُشَوِّرِينَكُوْكِمَا أَشْفَرُونَ ۞

هَسُوْنَ تَعْلَمُوْنَ ثَمَنُ يَالْتِيْهُوعَذَاكِ يُتُخِزِيُهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكِ مُقِيْهُ ۞

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمُونَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْمَا احْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ

اور ایک کشی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وجی سے تیار کر (ا) اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کروہ پانی میں ڈبو دیدے جانے والے میں۔ (۳۷)

وہ (نوح) کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سروار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا فراق اڑاتے '''' وہ کہتے اگر تم ہمارا فراق اڑاتے وہ ہم بھی تم پر ایک ون ہنسیں گے جیسے تم ہم پر مہنتے ہو۔ (۳۸)

تهمیں بہت جلد معلوم ہو جائے گاکہ کس پر عذاب آیا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر بیشگی کی سزا<sup>(۳)</sup> اتر آئے۔(۳۹)

یمال تک کہ جب ہمارا تھم آپنچااور تنورا یلنے لگا<sup>(۵)</sup>ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہرفتم کے (جانداروں میں سے)

(۱) "دیعنی ہماری آتکھوں کے سامنے" اور "ہماری دیکھ بھال ہیں" اس آیت ہیں اللہ رب العزت کے لئے صفت "دعین" کا اثبات ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور "ہماری وحی ہے" کا مطلب 'اس کے طول و عرض وغیرہ کی جو کیفیات ہم نے بتلائی ہیں 'اس طرح اسے بنا۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے تشتی کے طول و عرض 'اس کی منزلوں اور کیفیات ہم کی کلڑی اور دیگر سلمان اس میں استعمال کیا گیا 'اس کی تفصیل بیان کی ہے 'جو ظاہر بات ہے کہ کسی مستند ماخذ پر بنی نہیں ہے۔ اس کی بوری تفصیل کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔

(۲) بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اہلیہ کولیا ہے جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم مراد لی ہے اور مطلب بیہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مسلت طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آگیا ہے یا بیہ مطلب ہے کہ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں 'وقت مقرر میں بیہ سب غرق ہو جائیں گے '(فتح القدیر)

- (٣) مثلاً كتے 'نوح! ني بنتے بنتے اب برهني بن كئے ہو؟ يا اے نوح! خطّى ميں كثتى كس ليے تيار كرر بهو؟
  - (۳) اس سے مراد جنم کادائمی عذاب ہے 'جو اس دنیوی عذاب کے بعد ان کے لیے تیار ہے۔
- (۵) اس سے بعض نے روٹی پکانے والے تنور' بعض نے مخصوص جگہیں مثلاً عین الوردہ اور بعض نے سطح زمین مراد لی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی آخری مفہوم کو ترجیح دی ہے یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح اہل بڑی' اوپر سے آسان کی بارش نے رہی سمی کسرپوری کردی۔

زَوْجَهِي الثَّنَهُ وَالْفَلَكَ إِلَّامَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنُ امْنَ وَمَا امْنَ مَعَةَ إِلَّا وَلِيْنٌ ۞

وَقَالَ الْكَبُوْلِفِيْهُ الْمِهُمُ اللهِ مَجْرَهَا وَمُرْسِلِهَا أِنَّ رَبِّيُ لَفَغُوْرُ رَحِيْهُ ۞

وَهِي تَعْدِى بِهِمْ فِي مَوْمِ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوْمُ إِبْنَهُ

جوڑے (لیعنی) دو (جانور' ایک نر اور ایک مادہ) سوار کرا کے (ا) اور اپنے گھرکے لوگوں کو بھی 'سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے (۱) اور سب ایمان والوں کو بھی' (۱) اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم شحے۔ (۱) (۲۰)

نوح علیہ السلام نے کما' اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھرنا ہے' (۵) یقیناً میرا رب بری بخشش اور بڑے رحم والاہے۔ (۲۹)

وہ کشتی انہیں بہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی

بعض علما نے کشتی یا سواری پر بیضتے وقت ﴿ بِمِيم الله بَجْرَيْهَا وَمُرْسَلُهَا ﴾ \_ كا بردهنا مستحب قرار دیا ہے- مرحدیث سے ﴿ مُنْهُ اللهُ مُعْفَى اللهِ مُعْلَمَ اللهِ مُعْفَى اللهِ مُعْفَى اللهِ مُعْفَى اللهِ مُعْفَى اللهِ مُعْلَمِ اللهِ مُعْفَى اللهِ مُعْلَمِي اللهِ مُعْلَمِ اللهِ اللهِ مُعْلَمِ اللهِ مُعْفَى اللهِ مُعْمَى اللهِ مُعْفَى اللهِ مُعْفَى اللهِ مُعْلَمِ اللهِ مُعْفَى اللهِ مُعْفَى اللهِ مُعْلَمِ اللهِ مُعْلَمِ اللهِ مُعْلَمِ اللهِ مُعْلَمِ اللهِ اللهِ مُعْلَمِ اللهِ مُعْلَمِ اللهِ اللهِ اللهِ مُعْلَمِ اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد نہ کر اور مؤنث لینی نر اور مادہ ہے۔ اس طرح ہر ذی روح تخلوق کا جو ڑا کشتی میں رکھ لیا گیا اور بعض کتے ہیں کہ نبا تات بھی رکھے گئے تھے۔ واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جن کاغرق ہونا تقدیر اللی میں شبت ہے۔ اس سے مراد عام کفار ہیں 'یا بید استناء آلملکَ سے ہے لیمی اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کرا لے 'سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات سبقت کر گئی ہے لیمی ایک بیٹا (کنعان یا- یام) اور حضرت نوح علیہ السلام کی الجیہ (واعِلَة) ہیہ دونوں کا فرتھ' ان کو کشتی میں بیٹھنے والوں سے مشتنی کر دیا گیا۔

<sup>(</sup>٣) ليني سب ابل ايمان كو كشتى مين سوار كرا لي-

<sup>(</sup>٣) بعض نے ان کی کل تعداد (مرداور عورت ملاکر) ۸۰ اور بعض نے اس سے بھی کم بتلائی ہے۔ ان میں حضرت نوح عليہ السلام کے تین بیٹے 'جو ایمان لانے والول میں شامل تھے' سام' عام' یافث اور ان کی بیویاں اور چو تھی بیوی' یام کی تھی' جو کافر تھا' کیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۵) لینی اللہ ہی کے نام سے اس کاپانی کی سطح پر جانا اور اس کے نام پر اس کا ٹھرنا ہے۔ اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دیتا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ' اللہ تعالی ہی اس کشتی کا محافظ اور نگران ہے' اس کے حکم سے ٹھرے گی۔ جس طرح اللہ تعالی نے دو سرے مقام پر فرمایا کہ "اے نوح! جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کہو۔ ﴿ الشَّمَدُ لَمِلُتُو اللَّذِينَ اَلْقَائِمَ اللَّهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنَى ارْكَبُمَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ اللَّفِيرِينَ ﴿

قَالَ سَلْوَى اللَّ جَمَلٍ لَعُضِمُنِيُ مِنَ الْمَا ّوْقَالَ لَاعَاضِهَ الْيُؤَمِّونَ أَمْرِ اللهِ الْاَمَنُ تَجِهَ وَحَالَ بَيْنَهُمَّ الْمُؤْجُوَّكُانَ مِنَ الْمُفْرَوِيْنَ ﴿

وَقِيْلَ يَأْرُضُ ابْلِعِي مَأْءَكِ وَلِيمَاءُ أَوْفِي وَغِيضَ لْلَّهُ

تقی (۱) اور نوح (علیہ السلام) نے اپنے لڑکے کوجوا کیک کنارے پر تھا' پِکار کر کما کہ اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہوجااور کافرول میں شامل نہ رہ۔ <sup>(۲)</sup>

سوار ہوجااور کافروں میں شامل نہ رہ۔ (اس)

اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بیٹ بہاڑ کی طرف پناہ
میں آجاؤں گا جو مجھے پانی سے بچالے گا'''' نوح علیہ السلام
نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں '
صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا- اسی وقت ان
دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈو بنے
والوں میں سے ہوگیا۔ (۱۳۳)

فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا<sup>(۵)</sup> اور اے آسان بس کر تھم جا' ای وقت پانی سکھادیا گیا اور کام پورا

(۱) یعنی جب زمین پر پانی تھا حتی کہ بہاڑ بھی پانی میں ؤوب ہوئے تھے سے کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے عظم سے اور اس کی حفاظت میں بہاڑ کی طرح رواں دوال تھی۔ ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ اس لیے دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا۔ ﴿ إِنَّا لَكُنَا كُمُ فَاللَّهُ مَلَكُنْ لُو فَى اللّهِ اللّهُ مَلَكُنْ لُو فَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مَلَكُنْ اللّهُ مَلْكُنْ اللّهُ اللّهُ مَلْكُنْ اللّهُ اللللّه

﴿ وَمَسَلَنْهُ عَلَى قَاتِ ٱلْوَاحِرَ وَدُورُ \* عَيْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَالْيِلَةِ مَكَانَ كُلِنَى ﴾ (القسر ۱۳۰۳) ''اور جم نے اسے تختوں اور كيلوں والى كشتى على سوار كرليا' جو جمارى آئكھوں كے سامنے چل رہى تھى - بدلہ اس كى طرف سے جس كا كفركيا گيا تھا''۔

- (۲) يہ حضرت نوح عليہ السلام کا چوتھا بيٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام ''یام'' تھا' اسے حضرت نوح عليہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جااور کا فروں کے ساتھ شامل رہ کرغرق ہونے والوں میں سے مت ہو۔
  - (٣) اس کاخیال تھا کہ کسی بڑے بہاڑی چوٹی پر چڑھ کرمیں پناہ حاصل کرلوں گا' وہاں پانی کیوں کر پینچ سکے گا؟
  - (٣) باب بینے کے درمیان سے گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اے اپی طغیانی کی زد میں لے لیا-
- (۵) نگلنا' کا استعال جانور کے لیے ہو آ ہے کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جا آ ہے۔ یہاں پانی کے خٹک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر کرنے میں سیہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی بتدر تئ خٹک نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتاً اس طرح اپنے اندرنگل لیاجس طرح جانور لقمہ نگل جا تا ہے۔

وَتُغِيَى الْأَمُرُوُ السُّتَوَتُ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقَيْلَ بُعُدًا لِلْفَقُومِ الطَّلِمِينَ ۞

وَنَادَى نُوْحُ رَّتَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّالِيْنَ مِنَ اَهُمِلُ وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَانْتَ اَحْكُوالْحُكِمِينَ ۞

قَالَ لِنُوْمُ اللهُ لَيُسَ مِنَ الْمِلِكَ اللهُ عَمَلُ غَيْمُصَالِمٌ فَلَا تَشْغُلُونَ مَالَيْسَ لَكَ بِمِ عِلْمُ إِنَّ آعِظُكَ آنُ تَكُونَ مِنَ الْجُهِلِينَ ۞

کر دیا گیا (۱) اور کشتی "جودی" نامی (۲) پپاڑ پر جا لگی اور فرما دیا گیا که ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ (۳۲) (۱۳۲۸) نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کما کہ

فرمادیا لیا کہ ظام کو لول پر تعت نازل ہو۔ (۲۲)

نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کما کہ
میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والول میں سے ہے،

یقیناً تیرا وعدہ بالکل سیا ہے اور تو تمام حاکموں سے

بہتر حاکم ہے۔ (۵)

الله تعالی نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے ہے نہیں ہے' (۵) اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں (۲) تجھے ہرگزوہ چیزنہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو' <sup>(2)</sup>

- (۱) کینی تمام کا فرول کو غرق آب کر دیا گیا-
- (۲) جودی مپاڑ کانام ہے جوبقول بعض موصل کے قریب ہے ،حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اس کے قریب آباد تھی۔
- (٣) بُغدٌ ' يه بلاكت اور لعنت اللي كے معنى ميں ہے اور قرآن كريم ميں بطور خاص غضب اللي كى مستحق بننے والى قوموں كے ليے استعال كيا كيا ہے۔
- (۳) حضرت نوح علیہ السلام نے غالباً شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کربار گاہ اللی میں بیہ دعا کی اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں بیہ خیال تھا کہ شاید بیہ مسلمان ہو جائے گا'اس لیے اس کے بارے میں بیہ استدعا کی۔
- (۵) حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کالحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا۔ لیکن اللہ تعالی نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمانی کہ وہ تیرے گھرانے سے ہے۔ اس لیے کہ ایک نبی کااصل گھرانہ تو وہ ی ہے جو اس پر ایمان لائے 'چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو' بیٹا ہو یا ہوی' وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں۔
- (۱) یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرما دی- اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا' اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیفیمر بھی بچانے پر قادر نہیں۔ آج کل لوگ پیروں' فقیروں اور سجادہ نثینوں سے وابسٹگی کو ہی نجات کے لیے کافی سیجھتے ہیں اور عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سیجھتے حالانکہ جب عمل صالح کے بغیرنی سے نہیں قرابت بھی کام نہیں آتی' تو یہ وابسٹگیاں کیا کام آسکتی ہیں؟
- (2) اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہو آ'اس کو اتنا ہی علم ہو تا ہے بعثنا وی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہو تاکہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی تو یقیناً وہ اس سے بر بیز فرماتے۔

میں تحقیے نصیحت کر تا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شار کرانے سے باز رہے۔ (۱۰) (۳۲)

نوح نے کہا میرے پالنہاریں تیری ہی پناہ جاہتا ہوں اس بات سے کہ تچھ سے وہ ما تکوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہواگر تو مجھے نہ بخشے گااور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا 'تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ (۲۷)

فرمادیا گیا کہ اے نوح! ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر ''' جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر ''' اور بہت سی وہ امتیں ہول گی جنمیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ (۵) (۴۸) میں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم' (۱) اس لیے آپ مبر قَالَ رَتِ إِنِّىَ اَعُوْدُ بِكَ اَنَ اَسْئَلُكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَالَّا تَنْفِرُ لِي وَتَرْعَمُنِنَ ٱكُنُ مِّنَ الْخِسِرِينُ ۞

ِقِيْلَ لِنُوْحُ الْهِبْطْ بِمَـلْمِرِقِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَشَهِهِ مِّنَّنَ مَعَكَ وَأَمْرُ سُنُمَتِنِّعُهُ وَثُقَرِيَتُنْهُمُ مِّنَّاعَذَابُ الِيُوْرُ

تِلْكَ مِنُ اثْبُأَ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَ ٓ إِلَيْكَ مَاثُنْتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ وَلِاقَوْمُكَ مِنُ قَبْلِ لِمَنَا قَاصُيرْ أَنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

<sup>(</sup>۱) بیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو تھیجت ہے 'جس کامقصدان کو اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علائے عاملین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔

<sup>(</sup>۲) جب حضرت نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقع کے مطابق نہیں تھا' تو فور اُس سے رجوع فرمالیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت و مغفرت کے طالب ہوئے۔

<sup>(</sup>٣) بيارتاكتى سال بهارت بجس پر كشى جاكر تهرگى تقى-

<sup>(</sup>۴) اس سے مرادیا تو وہ گروہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے' یا آئندہ ہونے والے وہ گروہ ہیں جوان کی نسل سے ہونے والے تھے۔ اگلے فقرے کے پیش نظریمی دو سرامنہوم زیادہ صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۵) یہ وہ گروہ ہیں جو کشتی میں چ جانے والوں کی نسل سے قیامت تک ہوں گے-مطلب یہ ہے کہ ان کا فروں کو دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیا کاساز وسلمان ضرور دیں گے لیکن بالآخر عذاب الیم سے دوجیار ہوں گے-

<sup>(</sup>٢) يه نبي صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے اور آپ سے علم غيب كى نفى كى جا رہى ہے كه به غيب كى خبريں ہيں جن سے ہم آپ كو خبردار كر رہے ہيں ورنہ آپ اور آپ كى قوم ان سے لاعلم تقى-

کرتے رہیے (یقین مانینے) کہ انجام کار پر ہیز گاروں کے لیے ہی ہے۔ (۱) (۲۹)

اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم (۲) نے بھیجا' اس نے کہا میری قوم والو! الله ہی کی عبادت کرو' اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں' تم قو صرف بہتان بائدھ رے ہو۔ (۳)

اے میری قوم امیں تم ہے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا' میرااجراس کے ذے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۱)

اے میری قوم کے لوگوا تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو' ناکہ وہ برسنے والے بادل تم پر جھیج دے اور

وَالْى عَادِ اَخَاهُمُوهُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوااللهَ مَا لَكُوْمِنَ اللهِ عَيْنُ اللهُ مَا لَكُوْمِنَ اللهِ عَيْنُ وَاللهِ عَلَيْنُ وَاللهِ عَيْنُ وَاللهِ عَيْنُ وَاللهِ عَلَيْنُ وَاللهِ عَيْنُ وَاللهِ عَلَيْنُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ؽڠۜۅ۫ۄؚڵۯٙٲۺؙٵٛڴڒؙۄؘػڵؽٷٲۻٞڗٵڽؙٲڿڔؽٳٙڒڡؘڶ۩ٚڹؽ ڡ۫ڟڕؿٛٵڣؘڵڗؿ۫ڡؚٷؽ۞

ۅؘڸڣٙۅؙۄٳۺؾٙۼ۫ۻؙۅؙٳڔؘؠۜڰؙؗۯڟؙۊٷٷٚٳڵڵؽ؋ؽۯڛڸٳۺؠٵٚۼ ڡؘػؽؙڴۄ۫ؠۨۮڒٳڒٳۊؘڹڔ۫ۮڰۯٷۊ۫ؠۧٳڸۊٛۊؾڂٛۄ۫ۅڵؽؾٷڰٵ

(۱) یعنی آپ سال آنگیرا کی قوم آپ کی جو تکذیب کر رہی ہے اور آپ سال آنگیرا کو ایذا کیں پہنچارہی ہے 'اس پر صبرے کام لیجئے 'اس لیے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے پیرو کاروں کے لیے ہی ہے 'جو تقویٰ کی صفت سے مصف ہیں۔ عاقبت' دنیا و آخرت کے اجھے انجام کو کہتے ہیں۔ اس میں متقین کے لیے بری بشارت ہے کہ ابتدا میں چاہے انہیں کتنا بھی مشکلات سے دوچار ہو تا پڑے ' تاہم بالآخر اللہ کی مدد و نصرت اور حسن انجام کے وہی مستحق ہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِنَّالْمَنْ مُورُدُسُلَمْنَا وَالَّذِیْتِیَ اَمْنُواْ فِی اَلْمَنْ مُورُدُسُلَمْنَا وَالَوں کی مدد زندگانی 'ونیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہو نگے۔
دینے والے کھڑے ہو نگے۔

﴿ وَلَقَتُ سَبَقَتُ كُلِمُتُنَا لِيَهِ اِنَهُ الْمُؤْسِلِينَ ﴾ وَاتَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ﴾ ورَاقَ جُنَدَ مَالَهُ أَهُ الْفِلْبُونَ ﴾ (الصافات ١٥١ ١٥) اور البته مارا وعده بهل مى السِّر غالب اور برتر وعده بهل مى السِّر غالب اور برتر رح كا" -

- (۲) بھائی سے مراد انہی ہی کی قوم کاایک فرد۔
- (٣) تعنی الله کے ساتھ دو سرول کو شریک ٹھراکرتم الله پر جھوٹ باندھ رہے ہو-

<sup>(</sup>٣) اور سے نہیں مجھتے کہ جو بغیراجرت اور لالح کے تنہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے 'وہ تسارا خیر خواہ ہے۔ آیت میں یافقوم اے دعوت کا ایک طریق کار معلوم ہو آ ہے لیعنی بجائے سے کننے کے "اے کافرو"اے مشرکو"اے میری قوم سے مخاطب کیا گیا ہے۔

مُجْرِمِينٌ 🏵

قَالُوْا يِهُوُدُمَا جِعُتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَانَحُنُ بِتَادِيَ ۖ الْهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞

ٳڹۘٮٞڠؙٷڰٳڵٳۼڗۜڔڮڹڞؙٳڸۿؾؚؾؘٳڽٮٛۅٞڐڠٙٵڵٳؽۜٲۺ۠ٮڬۘٳڵۿ ۘۘۅؙڶۺٞؠڬٷٙٳڵؿٞڔڴؿ۠ڝٵؿؙۺڒٷؽ۞

تمهاری طاقت پر اور طاقت قوت بیدهادے (۱) اور تم جرم کرتے ہوئے روگر دانی نہ کرو<sup>- (۲)</sup> (۵۲)

انہوں نے کہا اے ہودا تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نمیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھو ڑنے والے نمیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ (۵۳)

بلکہ ہم تو ہمی کہتے ہیں کہ توہمارے کسی معبود کے برے جھیئے میں آگیا ہے۔ (<sup>(())</sup> اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کر تا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تواللہ کے سواان سب سے بیزار ہوں 'جنہیں تم شریک بنارہے ہو۔ <sup>(۵)</sup> (۵۴)

- (۱) حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ و استغفار کی تلقین اپنی امت یعنی اپنی قوم کو کی اور اس کے وہ فوا کدبیان فرمائے جو توبہ و استغفار کرنے والی توم کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں اور بھی بعض مقامات پر بیہ فوا کدبیان کیے گئے ہیں۔ (طاحظہ ہو سور ہ نوح 'اا) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ مَنْ لَزِمَ الإستغفار حَبَّلَ اللهُ لَهُ مِنْ خَرَجًا ورزَقَهُ مِن حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ (اَبُوداود کتاب الوتر باب فی الاستغفار۔ کُلِّ هَمِ فَرَجًا ، وَمِنْ کُلِّ ضِیْقِ مَخْرَجًا ورزَقَهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ (اَبُوداود کتاب الوتر باب فی الاستغفار۔ نمبر ۱۵۱۸ وابن ماجه 'نمبر ۱۸۹۹)" جو پابنری سے استغفار کرتا ہے 'اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکرے کشادگی 'اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایس جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ''۔
- (۳) کینی میں تنہیں جو دعوت دے رہا ہوں' اس سے اعراض اور اپنے کفرپر اصرار مت کرد-ابیا کردگے تو اللہ کی بار گاہ میں مجرم اور گناہ گاربن کر پیش ہوگے۔
- (۳) ایک نبی دلائل و براہین کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتاہے۔ لیکن شپرہ چشموں کو وہ نظر نہیں آتے قوم ہو دعایہ السلام نے بھی اسی ڈھٹائی کامظاہرہ کرتے ہوئے کماکہ ہم بغیردلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبود وں کو کس طرح چھوڑ دیں؟
- (٣) ليعنى توجو جارے معبودوں كى توجين اور گتاخى كرتا ہے كہ يہ كچھ نہيں كر كيتے 'معلوم ہو تا ہے كہ جارے معبودوں في ترى اس گتاخى پر بھتے كچھ كرديا ہے اور تيرا دماغ ماؤف ہو گيا ہے جيسے آج كل كے نام نماد مسلمان بھى اس فتم كے توجات كاشكار بيں 'جب انہيں كما جاتا ہے كہ يہ فوت شدہ اشخاص اور بزرگ كچھ نہيں كر كے 'تو كتے بيں كہ بيد ان كى شان ميں گتاخى ہے اور خطرہ ہے كہ اس طرح كى گتاخى كرنے والوں كاوہ بيڑا غرق كرديں نَعُونُدُ بِاللهِ مِنْ هٰذِهِ اللهِ مِنْ هٰذِهِ اللهِ مِنْ هٰذِهِ اللهِ مِنْ هٰذِهِ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ
- (۵) لیعنی میں ان تمام بتوں اور معبودوں سے بیزار ہوں اور تمهارا بیہ عقیدہ کہ انہوں نے مجھے کچھ کر دیا ہے ' بالکل غلط ہے ' ان کے اندر بیہ قدرت ہی نہیں کہ کسی کو مافوق الاسباب طریقے سے نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔

مِنْ دُونِهِ قَلِيْكُونِ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَ تُظُرُونِ ۞

ٳڽٚٷڰؙڴؙؙؙٛٛٷٵڶڶۼڔؠٞٞۅؘڒؾؙؙؙؚٚۅٛ۫؆ؙڡۣڽؙۮۜٲڹٝۼٳڵۯۿؙۅ ٵڿۮ۠ڹؙؚٮٚٳڝؽڗۿٲ ٳؘؘؘؘ۠۠ڗؘڒؿٞٷڸڝڒٳؗۅؙڞؙٮٮؘۜۊؿؙؠؚڕ۞

ڡؘٳڽٛڗۘٙۅؙڵۏٳڡؘڡٚؾؙ؋ڵۼۼڴۄ۫؆ٙٲۯڛڶؾؗۑ؋ۅڷؽڴۄٝۅؘؽؠؙۺۼ۠ڡڬ ڔڽٞؿٷ؆ٵۼؽڒڴۄ۫ٷڶٳؾڞؙٷۏڹ؋ۺؿٵٳٝڗۜڔؠٞٚٵ ڴڸۣۺؿؖڴڿڣؽڟ۠۞

وكتاجاءا مونا بخينا فودا والذين امنوامعه يرحمة متا

اچھاتم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مهلت بھی نہ دو۔ <sup>(ا)</sup> (۵۵)

میرا بھروسہ صرف اللہ تعالی پر ہی ہے 'جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھاہے ہوئے (۲) ہے۔ یقیناً میرا رب بالکل صحح راہ پر ہے۔ (۳)

پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو میں تو تہمیں وہ پیغام پنیا چکاجو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجاگیا تھا۔ (۳) میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑنہ سکو گے ' (۵) یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگربان ہے۔ (۲)

اور جب ہمارا تھم آپنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحت سے نجلت عطا

<sup>(</sup>۱) اور اگر تہیں میری بات پر یقین نہیں ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تو لوا میں حاضر ہوں' تم اور تہمارے معبود سب مل کر میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ۔ مزید اس سے نبی کے اس انداز کا پیتہ چاتا ہے کہ وہ کس قدر بصیرت پر ہوتا ہے کہ اسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ و تصرف ہے 'وہ وہی ذات ہے جو میرااور تمهارا رب ہے 'میرا تو کل ای پر ہے۔ مقصد ان الفاظ سے حضرت ہود علیہ السلام کا بیہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھرا رکھاہے 'ان پر بھی اللہ ہی کا قبضہ و تصرف ہے 'اللہ تعالی ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتاہے 'وہ کسی کا کچھ نہیں کر کتے۔

<sup>(</sup>۳) لینی وہ جو توحید کی دعوت دے رہا ہے یقیناً یہ دعوت ہی صراط متنقیم ہے' ای پر چل کر نجات اور کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہو اور اس صراط متنقیم سے اعراض وانحراف تباہی و بربادی کا باعث ہے۔

<sup>(</sup>٣) ليني اس ك بعد ميري ذے داري ختم اور تم پر جمت تمام ہو گئي۔

<sup>(</sup>۵) لیخی تنہیں تباہ کر کے تمہاری زمینوں اور املاک کاوہ دو سروں کو مالک بنا دے ' تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا پکھ نہیں بگاڑ کتے۔ بلکہ وہ اپنی مشیت و حکمت کے مطابق ایسا کر تاریخاہے۔

<sup>(1)</sup> یقیناً وہ مجھے تمہارے کمرو فریب اور ساز شوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور شیطانی چالوں سے بھی بچائے گا-علادہ ازیں ہرنیک و بد کوان کے اعمال کے مطابق اتھی اور بری جزابھی دے گا-

## وَ نَتَيْنُاهُ مُوسِّنَ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۞

وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُوْ الِآلِتِ رَبِّرِهُ وَحَصُوْارُسُلَهُ وَاتَّبَعُوْااَ مُرِكُلِّ جَبَّارِعِنِيْدٍ ۞

ۅؘٲٮؿ۫ؠۼؙۅ۫ٳؿ۬ۿڹۊؚٵڵڎؙۺؙٳڵۼؘؾڐٞۊؘۑۘۅؙؗ۫ٙٙؗؗؗؗؗڡڵڐؚٳ ڲڡؙڒؙۯٳڮۿٷ۫ٳڵ؇ؙۺؙڎٵڵؚۼٳڿٷٙۄؙۿٷۮ۞۫

وَالْ ثَنُودُ آخَاهُ وْصِلِحًا قَالَ لِقُومِ اعْبُدُواالله مَالْكُومِينَ إلاء

فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔<sup>(۱)</sup>(۵۸)

یہ تھی قوم عاد'جنہوں نے اپنے رب کی آنیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی <sup>(۲)</sup> نافرمانی کی اور ہرایک سرکش نافرمان کے تھم کی تابعداری کی۔ <sup>(۳)</sup> (۵۹)

ونیا میں بھی ان کے چیچے لعنت لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی '''' و مکیے لوقوم عادنے اپنے رب سے کفر کیا' ہود کی قوم عادبے دوری ہو۔ (۵۰)

اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا' (۱) اس

- (۱) سخت عذاب سے مراد وہی الرِیْحَ الْعَقِیْمَ تیز آندھی کا عذاب ہے جس کے ذریعے سے حضرت ہود علیہ السلام کی توم عاد کو ہلاک کیا گیااور جس سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچالیا گیا۔
- (۲) عاد کی طرف صرف ایک نبی حفرت ہود علیہ السلام ہی بھیج گئے تھے 'یمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ ک رسولوں کی نافرمانی کی۔ اس سے یا تو یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک رسول کی تکذیب 'یہ گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفروا نکار میں اتنی آگے بڑھ پھی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اگر ہم اس قوم میں متعدد رسول بھی تھیجے 'تو یہ قوم ان سب کی تکذیب ہی کرتی۔ اور اس سے قطعا یہ امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی رسول پر ایمان لے آتی۔ یا ہو سکتا ہے کہ اور بھی انبیا بھیجے گئے ہوں اور اس
- (۳) کیعنی اللہ کے پیٹیبروں کی تو تکذیب کی لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں سے سرکشی کرنے والے اور نافرمان تھے 'ان کی اس قوم نے پیروی کی۔
- (۳) گغنّهٔٔ کامطلب ہے اللہ کی رحمت ہے دوری' امور خیرے محرومی اور لوگوں کی طرف سے ملامت و بیزاری۔ دنیا میں بیہ لعنت اس طرح کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر بھیشہ ملامت و بیزاری کے انداز میں ہو گااور قیامت میں اس طرح کہ وہاں علیٰ رؤوس الاشماد ذات و رسوائی ہے دوچار اور عذاب الی میں مبتلا ہوں گے۔
- (۵) بُغدٌ كايد لفظ رحمت بدورى اور لعنت بلاكت كے معنی كے ليے ہے 'جيساكداس سے قبل بھى وضاحت كى جا چكى ہے۔ (٦) وَإِلَىٰ ثَمُودَ عطف ہے ما قبل پر۔ ليعنى وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ ہم نے ثمود كى طرف بھيجا۔ يہ قوم تبوك اور مدينہ كے درميان مدائن صالح (هجر) ميں رہائش پذير تھى اور بيہ قوم عاد كے بعد ہوئى۔ حضرت صالح عليہ السلام كو يهال بھى ثمود كا بھائى كما ہے ' جس سے مراد اننى كے خاندان اور قبيلے كا ايك فرد ہے۔

غَيْرُكُ هُوَانْشَا كُوْمِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُوْ فِيهُا فَاسْتَغْفِرُوهُ تُقَوُّوُكُو الْلِيَةِ انَّ رَبِي قَرِيْكِ فِجْيْكِ ۞

قَالُوْالِطِلِهُ قَدُكُنُتَ فِيُنَامَرُهُوَّا قَبُلَ لِهِذَا اَتُهْلَقَالَنُ لَعُبُدَامَا يَعُبُدُ الْأَوْنَا وَإِنْذَا لِفِي شَاقِ تِجَانَدُ مُؤَنَّا اِلْيَهِ وُرِيْبٍ ﴿

قَالَ لِقَوْمِ آرَهَ يُتُولُ أَنْ كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِّنَ رَبِّي وَالْمِنْ مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ تَنْصُرُ فَى مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۚ ثَمَّ الْتَرِيْدُونَهُ عَيْدَ تَغْمِيرُ ﴿

نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرواس کے سوا تہارا کوئی معبود نہیں ' (ا) اس نے تہیں زمین سے پیدا کیا ہے ( () اور اس نے اس زمین میں تہیں بیایا ہے ' () پی تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ بیٹک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ (۱۱)

انہوں نے کہا اے صالح! اس سے پہلے تو ہم تجھ سے
بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے کیا تو ہمیں ان کی
عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ
دادا کرتے چلے آئے ہمیں تو اس دین میں جیران کن
شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلارہا ہے۔ (۱۲)
اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو! ذرا بتاؤ تو
اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا
اور اس نے جھے اپنے پاس کی رحمت عطاکی ہو (۱۵) پھر

- (۱) حضرت صالح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ،جس طرح کہ تمام انبیا کا طریق رہاہے۔ (۲) لیعنی ابتداءً تہمیں زمین سے پیدا کیا' وہ اس طرح کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور تمام
- (۱) میں بیداء میں دیں دیں ہے ہوری ہوں سرح کہ محارے بپ او کمیسید اس کی میں کی میں ہوتی ہوری اور میں انسان صلب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے یوں گویا تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی۔ یا بیہ مطلب ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو' سب زمین ہی سے پیدا ہو تا ہے اور اس خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے۔ جو رحم مادر میں جا کر وجود انسانی کا باعث ہو تاہے۔
- (۳) لینی تہمارے اندر زمین کوبسانے اور آباد کرنے کی استعداد وصلاحیت پیدا کی ،جس سے تم رہائش کے لیے مکان تقمیر کرتے 'خوراک کے لیے کاشت کاری کرتے اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے صنعت وحرفت سے کام لیتے ہو۔
- (٣) لیعنی پیغیرانی قوم میں چونکہ اخلاق و کردار اور امانت و دیانت میں متاز ہوتا ہے' اس لیے قوم کی اس سے اچھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے یہ کہا۔ لیکن وعوت توحید دیتے ہی ان کی امیدوں کا بیہ مرکز' ان کی آنکھوں کا کاٹنا بن گیا اور اس دین میں شک کا ظمار کیا جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام انہیں بلا رہے تھے یعنی دین توحید۔
- (۵) بَیّنَةٍ ہے مرادوہ ایمان ویقین ہے 'جو اللہ تعالی پنجبر کو عطا فرما تا ہے اور رحمت سے نبوت۔ جیسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔

اگر میں نے اس کی نافرمانی کر (۱) کی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بردها رہے ہو۔ (۲)

اور اے میری قوم والوا یہ اللہ کی بھیجی ہوئی او نٹنی ہے جو تہمارے لیے ایک معجزہ ہے اب تم اے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اے کسی طرح کی ایڈا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ (۱۳) پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ (۱۳) اس پر صالح نے کہا کہ اچھاتم اپنے گھروں میں تین تین اس پر صالح نے کہا کہ اچھاتم اپنے گھروں میں تین تین دن تک تو رہ سہ لو' یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ (۱۵) پھر جب ہمارا فرمان آپٹنچا' (۱۵) ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو ای ور جھی۔ یقیناً تیرا رب نمایت توانا اور اس دن کی رسوائی ہے بھی۔ یقیناً تیرا رب نمایت توانا اور عالب ہے۔ (۲۲)

وَيْقَوْمِوهَٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُوْ اِيَةً فَذَرُوهَا تَأَكُّلُ فِي ٓ ٱرْضِ اللهِ وَلاَتَمَتُّمُوهَا إِمُوَّةٍ فَيَأْثُنَاكُمُ عَنَاكِ قِرِيْكِ ۞

غَعَقَرُوْهَافَقَالَ تَمَثَّعُوْلِيْ دَارِكُوْتُلَكَةَ ٱلْأَوْرِدْلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْنُوْبٍ ؈

فَلَتَّاجَأَءَامُوْنَا نَجَّيْنَاطِيطَا وَالَّذِيْنَامَمُوْامَعَهُ بِرَضَهُ قِمِتَّا وَمِنْ خِزْى يَوْمِهِ نِثْرِانَ رَبَّكَ هُوَالْقِوِيُّ الْعَزِيْرُ ۞

- (۱) نافرمانی سے مرادیہ ہے کہ اگر میں تہیں حق کی طرف اور اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلانا چھوڑ دول' جیسا کہ تم چاہیج ہو۔
- (r) لیعنی اگر میں ایسا کردں تو تم مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پنچا کتے 'البنتہ اس طرح تم میرے نقصان و خسارے میں ہی اضافیہ کروگے۔
- (٣) یہ وہی او نٹنی ہے جو اللہ تعالی نے ان کے کہنے پر ان کی آئھوں کے سامنے ایک پہاڑیا ایک چٹان سے برآمد فرمائی۔
  اس لیے اسے «نَاقَةُ اللهِ» (الله کی او نٹنی) کما گیا ہے کیونکہ یہ ظالص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر نہ کورہ خلاف عادت طریقے سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی بابت انہیں تاکید کر دی گئی تھی کہ آسے ایڈانہ پہنچانا' ورنہ تم عذاب اللی کی گرفت میں آطاؤ گے۔
- (٣) ليكن ان ظالموں نے اس زبروست معجزے كے باوجود نه صرف ايمان لانے سے گريز كيا بلكه تھم اللي سے صرح مر آبي كرتے ہوئے اسے مار ڈالا 'جس كے بعد انہيں تين دن كى مملت دے دى گئى كه تين دن كے بعد حمہ عذاب كي در ليے سے بلاك كرويا جائے گا-
- (۵) اس سے مراد وہی عذاب ہے جو وعدے کے مطابق چوتھے دن آیا اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا' سب کو ہلاک کر دیا گیا۔

وَلَغَدَ الَّذِينَ ظَلَمُو الصَّيْحَةُ فَأَصْبَعُوْ إِنْ دِيَارِهِمُ جَيْمِينَ ﴿

كَانَ لَوْيَغَنُوا فِيهُا ٱلْآلِ اِنَّ تَنُودَ ٱلْفَهُوا رَبَهُو الْابُعْدُا لِتَنُودَ رَقَ

ۅؘڵڡۜٙۮؙڂۜٲٷۛڎؙۯؙڛؙڶػٳٙؠؙۯۿؽڔؘۑٳڷڋؿۯؽۊٵڷٷٳڛڵڟٵٙۊٳڶڛڵۅؙ ڡٛؠٵڷؠؿٳڽ۫ڿٲ؞۫ڽۼؠؙؠڂؚؽؽڕ۬؈

اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑنے آدبو چا<sup>، (۱)</sup> پھرتو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ <sup>(۲)</sup> الکا ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے<sup>، (۳)</sup> آگاہ رہو کہ قوم شمودنے اپنے رب سے کفر کیا۔ س لوا ان شمودیوں پر پھٹکار ہے۔ (۱۸)

اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبرابرائیم کے پاس خوشخبری لے کر پنچ <sup>(۲۲)</sup> اور سلام کما'<sup>(۵)</sup> انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی آخیر کے گائے کابھناہوا چھڑا لے آئے۔<sup>(۵)</sup>

- (۱) یہ عذاب صَیْحَةٌ (چِیْخ نور کی کُڑک) کی صورت میں آیا ' بعض کے نزدیک سے حضرت جبریل علیہ السلام کی چیئی تھی اور بعض کے نزدیک آسمان سے آئی تھی۔ جس سے ان کے دل پارہ پارہ ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی ' اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی بھوٹچال (رَجْفَةٌ) بھی آیا ' جس نے سب کھے تہ و بالا کر دیا (جیساکہ سورہَ اعراف ' ۲۸ میں ﴿ فَآَفَنَ تَهُورُ الرَّجْفَةُ ﴾ کے الفاظ ہیں۔
- (۲) جس طرح پر ندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہو تا ہے۔ای طرح پیہ موت سے ہم کنار ہو کرمنہ کے بل زمین ہر مڑے رہے۔
- (٣) ان کی بتی یا خود بیاوگ یا دونوں ہی اس طرح حرف غلط کی طرح مثادیئے گئے اگویا وہ بھی دہاں آباد ہی نہ تھے۔
  (٣) بید دراصل حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچاذاد بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بتی بجیرہ میت کے جنوب مشرق میں تھی ، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔ تو ان کی طرف فرشتے علیہ السلام کی طرف فرشتے بیتے جسے گئے۔ بیہ فرشتے قوم لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھمرے اور انہیں میٹے کی بشارت دی۔
  - (٥) لين سَلَّمْنَا عَلَيْكَ سَلاَمًا "ہم آپ كوسلام عرض كرتے ہيں"۔
- (٦) جس طرح پہلا سلام ایک فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا۔ ای طرح بیسَلاَمٌ مبتدایا خبرہونے کی بنا پر مرفوع ہے' عبارت ہوگی اَمْرُکُمْ سَلاَمٌ یا عَلَیْکُمْ سَلاَمٌ
- (۷) حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں جوانسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے سے معذور ہیں ' بلکہ انہوں نے انہیں مہمان سمجھااور فور آمہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھناہوا مجھڑالا کران کی خدمت میں پیش کردیا۔ نیز اس سے سے معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو موجود ہو حاضر خدمت کر دیا جائے۔

هَلَتَازَآآتِينِيَهُـُهُ لِاتَصِلُ الدَّيَائِكَوْنَكِوُهُوْوَاوْجَسَ مِنْهُمُوخِيْهَةٌ قَالُوْالاَعْنَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَآلِلْ قَوْمِ لُوْطٍ ۞

وَامْرَاتُهُ قَالِمَهُ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنْهَ لِياسُحْقُ وَمِنُ قَرَاءٍ إِسْمُعَ يَبُعُونَ ۞

قَالَتُ نِرَيْلَتَى ءَالِدُ وَاتَنَا جَوْزُو لَمْ نَا ابَعْلِ شَيْعَا إِنَّ هٰذَا اَتَمَى عَجِيبُ @

قَالْوَ ٱلْعُجَبِينَ مِنُ آمُرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَتَرَكُّتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ

اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کرکے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے ''' انہوں نے کماڈرو نہیں ہم تو توم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔'' (•۷) اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ بنس پڑی ''' تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بیچھے لیقوب کی خوشخبری دی۔(اک)

وہ کنے گی ہائے میری کم بختی! میرے ہاں اولاد کیے ہو کتی ہے تا میرے فاو ند بھی بست بڑی علی ہے تا ور برھیا اور یہ میرے خاو ند بھی بست بڑی عمر کے ہیں یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے! (۲۲) فرشتوں نے کما کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی (۵) ہے؟ تم یر اے اس گھرے لوگو اللہ کی رحمت

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ' تو انہیں خوف محسوس ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضیافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جا آتھا کہ آئے ہوں۔ مہمان کسی اچھی نہیت سے نہیں آئے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغیروں کو غیب کاعلم نہیں ہو تا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام غیب دان ہوتے تو بھنا ہوا بچھڑا بھی نہ لاتے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔

(۲) - اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کیا' یا توان آثارے جو ایسے موقعوں پر انسان کے چرے پر ظاہر ہوتے ہیں' یا اپنی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اظمار فرمایا' جیسا کہ دو سرے مقام پر وضاحت ہے ﴿ إِنَّا مِنْكُمْ وَحِلُوْنَ ﴾ (المحجد-۵۲) "جہیں تو تم سے ڈر لگتا ہے"۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں' آپ جو سمجھ رہے ہیں' ہم وہ نہیں ہیں' بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔

(٣) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی المبیہ کیوں بنسیں؟ بعض کتے ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھیں' ان کی ہلاکت کی خبرسے انہوں نے مسرت محسوس کی۔ بعض کتے ہیں اس لیے بنسی آئی کہ دیکھو آسانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور رہے قوم غفلت کا شکار ہے۔ اور اس مبننے کا تعلق اس بشارت سے ہے جو فرشتوں نے اس بو رہے جوڑے کو دی۔ واللہ اعلم۔

(۳) ہیہ اہلیہ حضرت سارہ تھیں' جو خود بھی بوڑھی تھیں اور ان کے شو ہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بو ڑھے تھے' اس لیے تعجب ایک فطری امرتھا' جس کا ظہار ان ہے ہوا۔

(۵) یہ استفہام انکار کے لیے ہے۔ لیعنی تواللہ تعالیٰ کے قضاوقد رپر کس طرح تعجب کا ظہار کرتی ہے جبکہ اس کے لیے کوئی چیز

الْبَيْتِ النَّهُ حَبِيْدٌ عَجِيدٌ ۞

فَكَنَّا ذَهَبَ عَنَ إِبْرَاهِ لِمُ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُعُرِّى يُجَادِ لُنَا فِ تَوْمِرُ لُولُولِ ﴿

إِنَّ إِبْرُهِ يُو كَلِيْهُ أَوَّالُا مُّنِيبٌ ۞

ێٳؠ۠ڔ۠ۿؠؙڎٲۼۛڔڞؙۼڽؙۿڶٵٵ۪ٛؾۜڎؙڨٙۘۘٮؙۻٲٵٞڡٛۯڗؾٟػٷٳڷۿؙۄٝ ٵؾؽۿؚۄؙۼۮٵۻٞۼؘؿۯؿۯۮۅڎٟ۞

وَلَمُنَاجَآءَتُ رُسُلَنَالُوُطَاسِّتَى بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرُعَاوَقَالَ هٰذَا يَوُمُوَّحِسِيُكِ @

اور اس کی بر کتیں نازل ہوں' (۱) بیشک اللہ حمدوثا کا سزادار اور بردی شان والاہے-(۷۳)

جب ابراہیم کاڈر خوف جاتا رہااور اسے بشارت بھی پنچ چکی توہم سے قوم لوط کے بارے میں کئے سننے لگے۔ (۲) (۷۲)

یقیناً ابراہیم بهت تحل والے نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے-(۷۵)

اے ابراہیم! اس خیال کو چھوڑ دیجئے 'آپ کے رب کا حکم آپنچاہے 'اور ان پرنہ ٹالے جانے والاعذاب ضرور آنے والاہے۔ (۳)

جب ہمارے بھیج ہوئے فرشتے لوط کے پاس پنیج تووہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑھنے گئے اور کنے لگے کہ آج کا دن بوی مصیبت کا دن (۳) ہے۔(۷۷)

مشکل نہیں - اور نہ وہ اسباب عادیہ ہی کامختاج ہے 'وہ تو جو چاہے 'اس کے لفظ کُنْ (ہوجا) سے معرض وجو دیمں آجا تاہے 
(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو یمال فرشتوں نے "اہل ہیت" سے یاد کیا اور دو سرے ان کے لیے جمع فم کر مخاطب (عَلَیْکُمْ) کاصیغہ استعال کیا ۔ جس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ "اہل ہیت" میں سب سے پہلے انسان کی بیوی شامل ہوتی ہے - دو سری' یہ کہ "اہل ہیت" کے لیے جمع فمرکز کے صیغ کا استعال بھی جائز ہے - جسیا کہ سور ہ اُخراب " سم میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی اہل ہیت کہا ہے اور انہیں جمع فمرکز کے صیغ سے مخاطب بھی کیا ہے ۔

- (۴) اس مجادلے سے مرادیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کما کہ جس بہتی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو' اس میں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ جس پر فرشتوں نے کما ''ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی وہاں رہتے ہیں۔ لیکن ہم ان کواور ان کے گھروالوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچالیں گے''۔ (العنکبوت۔۳۲)
- (۳) میہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب اس بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں 'اسے چھوڑ یئے !اللہ کاوہ تھم (ہلاکت کا) آچکا ہے 'جواللہ کے ہال مقدر تھا-او راب بیہ عذاب نہ کسی کے مجاد لے سے رکے گانہ کسی کی دعاسے ٹلے گا-
- (٣) حفرت لوط علیہ السلام کی اس سخت پریٹانی کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ فرشتے نو عمر نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے' جو بے ریش تھے' جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس

وَ عَآءُهُ قُومُهُ يُفَرَعُونَ اللَّهِ وَمِنْ تَعَبُّلُ كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ النَّيْبَاتِ قَالَ لِقَوْمِ هَوُلَاّ بِتَاقَ هُنَّ الْعُرُ لَكُوْ فَاتَعُوا اللَّهَ وَلا غُذُرُونِ فِي ضَيُعِي ٱلدِّسِ مِثْلُورَجُنُّ تَرْشِيْنُ ۞

قَالُوْالَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بُنَاتِكَ مِنُ حَقِّ أَوَانَكَ لَتَعْلَوُمَا ثُورِيُدُ ۞

قَالَ لَوْآنَ لِي بِكُوْ قُنُوَّةً أَوْالِئَ إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ ۞

اور اس کی قوم دو رُتی ہوئی اس کے پاس آ پینی 'وہ تو پہلے ہی سے بد کاربوں میں جتلا تھی ' (ا) لوط علیہ السلام نے کما اے قوم کے لوگو! یہ جس میری پیٹیاں جو تہمارے لیے بہت ہی پاکیزہ جیں ' (اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مممانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آ دمی نہیں۔ (۳)

انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی جاہت سے بخوبی واقف ہے۔ (۱۳)

لوط عليه السلام نے كماكاش كه مجھ ميں تم سے مقابله كرنے

کیا۔ کیونکہ ان کو میہ پند نہیں تھا کہ آنے والے ہیہ نوجوان' مہمان نہیں ہیں' بلکہ اللہ کے بیھیج ہوئے فرشتے ہیں جواس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔

- (۱) جب اغلام بازی کے ان مریضوں کو پتہ چلا کہ چند خوبرہ نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں تو دہ ڑے ہوئے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا' ٹاکہ ان سے اپنی غلط خواہشات یوری کریں۔
- (۲) لیعنی تہیں اگر جنسی خواہش ہی کی تسکین مقصود ہے تو اس کے لیے میری اپنی بیٹیال موجود ہیں 'جن سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو۔ یہ تمہمارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عور تیں ہیں اور انہیں اپنی لڑکیال اس لیے کہا ہے کہ پیٹیبراپی امت کے لیے بمنزلہ باپ ہو آ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے عور تیں موجود ہیں 'ان سے نکاح کرو اور اپنا مقصد پورا کرو! (ائن کیش)
- (۳) یعنی میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ذیادتی اور ذیردئی کر کے جھے رسوانہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا سجھدار نہیں ہے ' جو میزبانی کے نقاضوں اور اس کی نزاکت کو سجھ سکے ؟ اور تہمیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے ؟ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اس بنیاد پر کیں کہ وہ ان فرشتوں کو فی الواقع نووارد مسافراور مہمان ہی سجھتے رہے۔ اس لیے وہ بجا طور پر ان کی حفاظت کو اپنی عزت و و قار کے لیے ضروری سجھتے رہے۔ اگر ان کو پہتہ چل جا تا یا وہ عالم الغیب ہوتے ' تو ظاہر بات ہے کہ انہیں میر پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی ' جو انہیں ہوئی اور جس کا نقشہ یمال قرآن بھید نے کھینجا ہے۔
- (۴) کینی ایک جائزاور فطری طریقے کوانہوں نے بالکل رد کر دیااور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا ،جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیثہ میں کتنی آگے جاچکی تھی اور کس قدراند ھی ہو گئی تھی۔

قَالُوايلُوطُ اِتَّارِمُهُلُ رَبِّكَ لَنَّ يَصِلْوَّا اِلدُّكَ فَالْسُو بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ النَّيْلِ وَلاَ يَلْتَقِتْ مِنْكُوْ اَحَدُّ الْا امْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيئُهُمَا فَآاضَا بَهُمُّ إِنَّ مَوْعِكَ هُـ مُوالصُّبُحُ المُثِنَ الطُّبُحُ بِقَرِيْبٍ ۞

فَلْمُنَاجَا ۡءَاۡمُوۡنَاجَعَلۡنَاعَالِيهَاسَافِلَهَا وَٱمۡطَوۡنَاعَلَيُهَا حِجَارَةً قِنْ سِخِيْلٍ هَمۡنُصُودٍ ﴿

مُسَوَّمَةُ عِنْدَرَيِّكَ وَمَاهِى مِنَ الظَّلِمِينَ بِمَعِيدٍ ﴿

کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑیا تا۔ (۱۰) (۸۰)

اب فرشتوں نے کما اے لوط! ہم تیرے پروردگار کے
بھیجے ہوئے ہیں ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں پس

تو اپنے گھر والوں کو لے کر پچھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔
تم میں ہے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے ' بجز تیری

یوی کے ' اس لیے کہ اس بھی وہی پہنچ والا ہے جو ان

سب کو پہنچ گا' یقینا ان کے وعدے کا وقت میج کا ہے 'کیا
صبح بالکل قریب نہیں۔ (۸۱)

پھر جب ہمارا تھم آپنچا'ہم نے اس نستی کو زیرو زہر کر دیا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنگر ملیے پھر پر سائے جو تہ ہہ تہ تھے۔(۸۲)

تیرے رب کی طرف سے نثان دار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔<sup>(۳)</sup> (۸۳)

(۱) قوت سے اپنے دست و بازو اور اپنے وسائل کی قوت یا اولاد کی قوت مراد ہے اور رکن شدید (مضبوط آسرا) سے فاندان و قبیلہ یا ای قتم کا کوئی مضبوط سارا مراد ہے۔ لینی نمایت بے بی کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش! میرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی یا کی فاندان اور قبیلے کی پناہ اور مدوجھے حاصل ہوتی تو آج جھے مہمانوں کی وجہ سے بد ذلت و رسوائی نہ ہوتی میں ان بد تماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیر آرزو اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے۔ اور توکل علی اللہ کا صحیح مفہوم و مطلب بھی ہی ہے کہ پہلے تمام ظاہری اسباب و وسائل بروئے کار لائے جائیں اور پھر اللہ پر قوکل کیا جائے۔ بیہ توکل کا نمایت غلط مفہوم ہے کہ ہاتھ چر تو ٹر کر چیٹھ جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو کچھ کہا 'ظاہری اسباب کے اعتبار سے بالکل بچا کہا۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغیر جس طرح عالم الغیب نہیں ہو تا'ای طرح اسباب کے اعتبار سے بالکل بچا کہا۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغیر جس طرح عالم الغیب نہیں ہو تا'ای طرح وہ ہوتے تو وہ مختار کل بھی نہیں ہوتا راسام اپنی ہے بی کا لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑلیا ہے) اگر نبی دنیا میں افتیارات سے بہرہ ور ہوتے تو یعین حضرت لوط علیہ السلام اپنی ہے بی کا اور اس آر زو کا اظہار نہ کرتے جو انہوں نے نہ کورہ الفاظ میں کیا۔

(۲) جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور ان کی قوم کی سرکشی کا مشاہرہ کر لیا تو ہوئے 'اے لوط! گھرانے کی ضرورت نہیں ہے 'ہم تک تو کیا' اب یہ تھھ تک بھی نہیں پہنچ کتے۔ اب رات کے ایک جھے میں 'سوائے بیوی کے 'اپنے گھروالوں کو لے کریمال سے نکل جا! صبح ہوتے ہی اس بہتی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔

(٣) اس آیت میں هِي كا مرجع بعض مفسرين كے نزديك وہ نشان زده كنكريلے بھريس جوان پر برسائے كے اور بعض

وَإِلَىٰ مَدُيِّنَ آخَاهُمْ شُعَيْبُأْ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوااللهَ مَالَكُوُّ مِّنَ اللهِ غَيْرُهُ وَلاَ تَنْقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنَّ آزَدِكُمْ عِنْدُ وَإِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ مُحْضِطٍ ۞

وَيٰعَوْمِ آوُفُو الْهِكْيَالَ وَالْهِيُزَانَ بِالْقِسُطِ وَلاَتَبُحَسُوا النَّاسَ اشْيَآرُهُمُ وَلاَتَعُتُواْ فِي الْإِيْضِ مُغْيِدِيْنَ ۞

اور ہم نے مدین والوں (۱) کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا' اس نے کما اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناپ تول میں بھی کی نہ کرو (۲) میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں (۳) اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف (بھی) ہے۔ (۸۴)

اے میری قوم! ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرولوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو (۱۵) اور زمین میں فساد

کے نزدیک اس کا مرجع وہ بستیاں ہیں جو ہلاک کی گئیں اور جو شام اور مدینہ کے در میان تھیں اور ظالمین سے مراد مشرکین مکہ اور دیگر مکذیین ہیں۔مقصدان کو ڈرانا ہے کہ تہمارا حشر بھی دیساہو سکتاہے جس سے گزشتہ قومیں دو چار ہو ئیں۔

- (۱) مرین کی شخقیق کے لیے دیکھئے سورۃ الأعراف ' آیت ۸۵ کا حاشیہ -
- (۲) توحید کی دعوت دینے کے بعد 'اس قوم میں جو نمایاں اخلاقی خرابی۔ ناپ تول میں کی۔ کی تھی' اس سے انہیں منع فرمایا۔ ان کامعمول سے بن چکا تھا کہ جب ان کے پاس فروخت کنندہ (بائع) اپنی چیز لے کر آ ٹا تو اس سے ناپ اور تول میں زائد چیز لیتے اور جب خریدار (مشتری) کو کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ میں بھی کی کر کے دیتے اور تول میں بھی ڈنڈی 'مار لیتے۔ 'مار لیتے۔
- (٣) یہ اس منع کرنے کی علت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنافضل کر رہاہے اور اس نے تمہیں آسودگی اور مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر تم یہ فتیج حرکت کیوں کرتے ہو؟
- (٣) یہ دو سری علت ہے کہ اگر تم اپنی اس حرکت ہے بازنہ آئے تو پھراندیشہ ہے کہ قیامت والے دن کے عذاب سے تم نہ نچ سکو۔ گھیرنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن کوئی گناہ گار مؤاخذہ اللی سے نچ سکے گانہ بھاگ کر کمیں چھپ سکے گاکمیں چھپ سکے گا-
- (۵) انبیا علیم السلام کی دعوت دو اہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہا۔ حقوق اللہ کی ادائیگی ۲- حقوق العباد کی ادائیگی- اول الذکر کی طرف لفظ الحبُدُ والله کی ادائیگی الفرکی طرف لفظ الحبُدُ والله کی ادائیگی جانب ﴿ وَلاَ تَنْقَصُوا الْمِدَکِی الله کی ادائیگی اور اب تاکید کے طور پر انسیان انساف کے ساتھ پورا پورا تاپ تول کا حکم دیا جا رہا ہے اور الوگوں کو چیزیں کم کرکے دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ الله تعالیٰ کے بال یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور الله تعالیٰ نے ایک پوری سورت میں اس جرم کی شاعت و قیاحت اور اس کی اخروی سزابیان فرمائی ہے۔ ﴿ وَدَیْلٌ لِلْمُطَوِّنِیْنَ ﴾ الذینی اذاکا کا الائم کو فرق ﴿ وَالله کَا الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله کی اخروی سزابیان فرمائی ہے۔ ﴿ وَدَیْلٌ لِلْمُطَوِّنِیْنَ ﴾ الله بی اور اس کی اخروی سزابیان فرمائی ہے۔ ﴿ وَدَیْلٌ لِلْمُطَوِّنِیْنَ ﴾ الله الله بی کہ جب لوگول سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دو سروں کو تاپ کریا قول کرویتے ہیں ' تو کم کرکے دیتے ہیں۔ "

اور خرابی نه مجاؤ- ((۵۵) يَقِبَتُ الله خَدُرُكُمُ انْ مُنْتُومُومُومُ وَ وَمَأَلَا عَلَيْكُهُ الله تعالَى كا طلال كيا مواجو

مِحَفِيظٍ 🕾

قَالُوا لِمُثْعَيُّكِ آصَلُوتُكَ تَامُّرُكَ آنَ تَثُوُكَ مَا يَعَبُدُا اَبَا وُنَا اَوْانُ نَفْعَلَ فِيَّ آمُوالِنَا مَا نَسْتُوا اِتَكَ لَانْتَ الْحَلِيُمُ الرَّشِيْنُ ۞

قَالَ لِقَوْمِ اَدَهَ يُتُوَّرِانُ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رِّبِي وَرَزَقَنِيُ مِنْهُ رِنُ قُاحَسَنًا وَمَا اُرْبِيْ اَنْ اُخَالِفَكُوُ إِلَى مَا

اور حرابی میں چود اللہ) الله تعالیٰ کا طال کیا ہوا جو چی رہے تمہارے لیے بہت ہی بہترہے اگر تم ایمان والے ہو' (۲) میں تم پر پچھ نگسان (اور داروغہ) نہیں ہوں۔ (۳) (۸۲)

انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب! کیا تیری صلاۃ (۳) کیتے ہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کوچھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں (۵) تو تو بڑا ہی باو قار اور نیک چلن آدمی ہے۔ (۱)

کمااے میری قوم او کیمو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بمترین روزی دے رکھی ہے '() میرا میرا اید ارادہ

(۱) الله کی نافرمانی سے 'بالحضوص جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو 'جیسے یہاں ناپ تول کی کمی بیشی میں ہے' زمین میں یقیینا فساد او ربگاڑیدا ہو تا ہے جس سے انہیں منع کیا گیا۔

(۲) ﴿ بَقِیَةً کُاللّٰهِ ﴾ ہے مراد' وہ نفع ہے جو ناپ تول میں کسی قتم کی کمی کیے بغیر' ویانت داری کے ساتھ سودا دینے کے بعد حاصل ہو- یہ چونکہ حلال وطبیب ہے اور خیروبرکت بھی اس میں ہے ' اس لیے اللّٰہ کابقیہ قرار دیا گیا ہے-

- (m) لینی میں تہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم ہے کر رہا ہوں۔ لیکن برائیوں سے میں تہمیں روک دوں یا اس پر سزا دوں' میہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔
  - (٣) صَلَواةً سے مراد عبادت وبن یا تلاوت ہے۔
- (۵) اس سے مراد بعض مفرین کے نزدیک زکو ہ و صد قات ہیں جس کا حکم ہر آسانی ند بب میں دیا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے ذکو ہ و صد قات ہیں جس کا حکم ہر آسانی ند بب میں دیا گیا ہے۔ اللہ کے منت ولیا قت سے ذکو ہ و صد قات کا اخراج 'اللہ کے نافرمانوں پر نمایت شاق گزر آئے اور وہ سجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی محنت ولیا قت سے مال کماتے ہیں تو اس کے خرچ کرنے یا نہ کرنے میں ہم پر پابندی کیوں ہو؟ اور اس کا کچھ حصہ ایک مخصوص مدک لیے نکالنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جائے؟ اس طریقے سے کمائی اور تجارت میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی پابندی بھی الیے نکالنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جائز و ناجائز کی پابندی بھی الیے لوگوں پر نمایت گراں گزر تی ہے 'مکن ہے ناپ تول میں کمی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات میں وظل در معقولات سمجھا ہو۔ اور ان الفاظ میں اس سے انکار کیا ہو۔ دو نوں ہی مفہوم اس کے صحیح ہیں۔
  - (٢) حضرت شعيب عليه السلام ك ليے به الفاظ انهوں نے بطور استز ا كے-
    - (2) رزق حسن کادو سرامفهوم نبوت بھی بیان کیا گیاہے- (ابن کثیر)

اَنْهٰ کُوَعَنُهُ ۚ إِنْ اَرْیِنُ الَّا الْاِصْلَامَ مَا اسْتَطَعْتُ ۖ وَمَا تَوُفِیْقَ ٓ اِلَّا بِاللهِ عَلَیْهِ تَوَکَّمُتُ وَالَیْهِ اَدِیْثِ ⊕

وَيْقَوْمِ لَا يَعْمُ مَنَّكُمُ شِعَالَىٰٓ أَنْ يُضِينَكُمْ مِّثُلُ مَا اَصَابَ قُوْمَ نُوْجٍ اَوْقَوْمَ هُوْدٍ اَوْقَوْمَ طِيلِج وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمُ بَعِيدُ ﴿

رَاسْتَغْفِرُ وَارْبَكُو تُعَرَّتُونُو اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّ رَحِيهُ وَدُودٌ D

قَالُوَالِمُعَيِّبُ مَانَفْقَهُ كَثِيْرًامِّمَّاتَقُوُّلُ وَإِنَّالَمَرْلِكَ نِيْنَاضَعِيفًا وَلُوَلارَهُمُّلِكَ لَرَجَمُنك وَثَآلَتْ عَلَيْنَا بِعَزِيْرٍ ﴿

بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کرکے خوداس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہاہوں'<sup>(۱)</sup> میراارادہ تو اپنی طاقت بھراصلاح کرنے کا ہی ہے۔ <sup>(۱)</sup> میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے'<sup>(۱)</sup> اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کر آاہوں۔(۸۸)

اور اے میری قوم (کے لوگوا) کمیں ایبانہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنادے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچ ہیں۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ (۸۹)

تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف تو بہ کرو' یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہرانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے-(۹۰)

انہوں نے کہااے شعیب! تیری اکثرباتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئیں (۵) اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں (۲) آگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہو تا تو ہم تو تجھے سکار کر دیتے (۵) اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس کام سے میں حمہیں روکوں 'تم سے خلاف ہو کر'وہ میں خود کروں' الیانہیں ہو سکتا۔

<sup>(</sup>۲) میں تہیں جس کام کے کرنے یا جس سے رکنے کا تھم دیتا ہوں 'اس سے مقصدا پنی مقدور بھر 'تہماری اصلاح ہی ہے۔

<sup>(</sup>۳) کینی حق تک پیٹنے کا جو میراارادہ ہے' وہ اللہ کی توثیق ہے ہی ممکن ہے' اس لیے تمام معاملات میں میرا بھروسہ ای پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کر تاہوں۔

<sup>(</sup>٣) لینی ان کی جگه تم سے دور نہیں کیا اس سبب میں تم سے دور نہیں جو ان کے عذاب کاموجب بنا-

<sup>(</sup>۵) یہ یا تو انہوں نے بطور نداق اور تحقیر کہا درال حالیکہ ان کی باتیں ان کے لیے ناقابل قہم نہیں تھیں۔ اس صورت میں یہاں قہم کی نفی مجازا ہوگی- یا ان کامقصد ان باتوں کے سمجھنے سے معذوری کا اظہار ہے جن کا تعلق غیب سے ہے۔ مثلاً بعد الموت 'مشرنشر' جنت و دوزخ وغیرواس لحاظ سے 'فہم کی نفی حقیقاً ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) یہ کمزوری جسمانی لحاظ سے تھی' جیسا کہ بعض کاخیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹائی کمزور تھی یا وہ خیف ولاغر جسم کے تقصیااس اعتبار سے انہیں کمزور کہا کہ وہ خود بھی مخالفین سے تنهامقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔

<sup>(2)</sup> حضرت شعیب علیه السلام کا قبیله کها جاتا ہے که ان کا پشتیبان نہیں تھا، لیکن وہ قبیلہ چونکه کفروشرک میں اپنی ہی

قَالَ لِقَوْمِ آرَهُ لِمِلِّ ٱعَزَّعَلَيْكُوْمِ اللهِ وَاتَّخَذُ لَثُمُوهُ وَلَاّ مَكُوْظِهُرِيًّا إِنَّ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ فِيْظٌ ۞

ۅؘؽڡۧۅؙۄؚٳۼۛٮڬؙۏٵڡ۬ڶڡػٳڹڗؘڴۄٳؽٞٵڡؚڹؙۺۅؙؽؾؘڡ۠ڶؠٞٷؽؙ ڡؘڽؙؾٳڹؖؽؙٶڝٙػٳڮؿؙۼۣ۫ڒؽڿۅڡؘؽ۠ۿۅػٳڎؚڰ۪ٛۅٙٳڗؿۊڹؙٷۤٳٳڷۣڽٞ مَعَكُه۫ نَقِيْكُ ۞

وَلَمُّنَاعِكَاءُ آمُرُنَا لَعِيَّيْنَا شُكِيدًا وَ الَّذِينَ الْمَثُواْ مَعَدُيرَحُمَاةً وَمُنَّا وَآخَذَت الذِينَ كَلَمُوا الْقِيضَةُ وَأَصْبَحُوْ الْقُ

نهیں گنتے۔ <sup>(۱)</sup> (۹۱)

انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوا کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال (۲) دیا ہے یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھرے ہوئے سے (۹۲)

اے میری قوم کے نوگو!اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤییں بھی عمل کر رہا ہوں' تہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آ تاہے جو اسے رسوا کردے اور کون ہے جو جھوٹاہے۔ تم انتظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ (۳۳)

جب ہمارا تھم (عذاب) آپٹنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ (تمام) مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب

قوم کے ساتھ تھا' اس لیے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کا لحاظ' بسرحال حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے اور انہیں نقصان پنچانے میں مانع تھا۔

<sup>(</sup>۱) کیکن چونکہ تیرے قبیلے کی حیثیت بہرجال ہمارے دلوں میں موجود ہے 'اس لیے ہم درگزرے کام لے رہے ہیں۔

(۲) کہ تم ججھے تو میرے قبیلے کی وجہ سے نظرانداز کررہے ہو۔ لیکن جس اللہ نے جھے منصب نبوت سے نوازا ہے 'اس کی کوئی عظمت اوراس منصب کاکوئی احترام تمہارے دلوں میں نہیں ہے اور اس تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہال حضرت شعیب علیہ السلام نے آعزُ عَلَیْکُمْ مِنِّی (مجھ سے زیادہ ذی عزت) کی بجائے ﴿ اَعَدُ عَلَیْکُمْ فِیْقِی اللّٰہ سے زیادہ ذی عزت) کی بجائے ﴿ اَعَدُ عَلَیْکُمْ فِیْقِی اللّٰہ سے زیادہ ذی عزت) کہا' جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ نبی کی تو ہین 'یہ دراصل اللّٰہ کی تو ہین اور اس کا استخفاف ہے 'اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی تو ہین اور اس کا استخفاف ہے 'اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے نمائندے ہیں۔ واقعَ خَنْ نُدُوہُ مِیں ھا کا مرجح اللہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس معاطے کو 'جے لے کراس نے جھے بھیجا ہے 'اس معاطے کو 'جے لے کراس نے جھے بھیجا ہے 'اس معاطے کو 'جے لے کراس نے جھیجا ہے 'اے تم نے پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کی کوئی پرواتم نے نہیں گی۔

<sup>(</sup>۳) جبانہوں نے دیکھاکہ یہ قوم اپنے کفرو شرک پر مصرہ اور وعظ ونفیحت کا بھی کوئی اثر ان پر نہیں ہورہا' تو کہاا چھاتم اپنی ڈگر پر چلتے رہو' عنقریب تنہیں جھوٹے سیے کااور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کامستحق کون ہے؟علم ہو جائے گا۔

دِيَارِهِمُ لِجَيْمِينَ ﴿

كَأَنْ لَوْ يَغْنُو الْفِيهُ اللَّا بُعُدًا الْمَدُينَ كَمَا بَعِدَتُ تَكُودُ أَ

وَلَقَدُ أُرْسُلُنَا مُوسَى بِالْنِبَا وَسُلُطِنِ ثَبُهِ يُنِ ﴿

إِلَى فِرُعُونَ وَمَكَالِمَ فَاشَّبُعُواَامُوَفِرْعُونَ وَمَا اللهِ المُرْفِرُعُونَ بِرَشِيمُهِ ۞

يَقُوُمُ وَقُومَهُ يُومَ الْقِيهَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّلَا وَمِثْنَ الْوِرُدُ الْمَوْرُودُ @

نے دھر دبوچا (۱) جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے-(۹۴)

۔ گویا کہ وہ ان گھروں میں بھی بسے ہی نہ تھ' آگاہ رہو مدین کے لیے بھی ولیی ہی دوری <sup>(۲)</sup> ہو جیسی دوری شمود کوہوئی۔ (۹۵)

اور یقیناً ہم نے ہی موٹی کو اپنی آیات اور روشن دلیلول کے ساتھ بھیجاتھا۔ <sup>(۳)</sup> (۹۲)

فرعون اور اس کے سرداروں (۳) کی طرف ' پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھاہی نہیں۔ (۵) (۹۷)

وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کران سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا<sup>ہ (۱)</sup> وہ بہت ہی برا گھاٹ <sup>(۱)</sup> ہے جس برلا کھڑے کیے جائیں گے-(۹۸)

- (۱) اس چیخ سے ان کے دل پارہ پارہ ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور اس کے معاُلعد ہی بھونچال بھی آیا 'جیسا کہ سور وَ اعراف- ۹۱- اور سور وَ عَلَبوت • ۳۷ میں ہے۔
  - (٢) لین لعنت عصار الله کی رحمت سے محروی اور دوری-
- (٣) آیات سے بعض کے نزدیک تورات اور سلطان مبین سے معجزات مراد ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آیات سے اور تعن کے ایات سے آیات ترجہ اور سلطان مبین (روشن دلیل) سے عصا مراد ہے۔ عصا اگر چہ آیات ترجہ میں شامل ہے لیکن سے معجزہ چو نکہ نمایت ہی عظیم الثان تھا'اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیاہے۔
- (٣) مَلاَءٌ قوم کے اشراف اور ممتاز قتم کے لوگوں کو کما جاتا ہے۔ (اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے) فرعون کے ساتھ' اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اشراف قوم ہی ہرمعاطے کے ذمے دار ہوتے تھے اور قوم ان ہی کے پیچیے چلتی تھی۔ اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یقییناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی۔
- (۵) رَشِينِد ' ذی رشد کے معنی میں ہے۔ يعنی بات تو حضرت موسیٰ عليه السلام کی رشد و ہدايت والی تھی' کيکن اسے ان لوگوں نے رد کر ديا اور فرعون کی بات 'جو رشد و ہدايت سے دور تھی' اس کی انہوں نے پيروی کی-
- (٢) لیمی فرعون 'جس طرح دنیا میں ان کا رببراور پیش رو تھا' قیامت والے دن بھی سے آگے آگے ہی ہو گااور اپنی قوم کو اپنی قیادت میں جنم میں لے کر جائے گا۔
- (٤) وِددٌ پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں 'جمال پیا سے جاکرا چی پیاس بجھاتے ہیں۔ لیکن یمال جسم کو ورو کما گیاہے موزود وہ مقام یا

وَأَتُبِعُوا فِي هَاذِهِ لَعَنَةً تَرَيُّومَ الْقِيهَةِ بِمُنَى الرِّفُدُ الْمَرْفُودُ ۞

ذلك مِنْ أَنْبَا إِ الْقُرِى نَقَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَ اقَالِحُ وَمَعِيدٌ ١

وَمَاظَلَمْنْهُمُ وَلَكِنْظَلَمُواۤ اَنْفُسَهُمُ نَمَاۤ اَغْنَتُ عَنْهُمُ الْهَتُهُمُوالَّذِي يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ مِنْ ثَنَّى ۖ لَيْمَا الْمَا عَالَمُورُ رَبِّكَ وَمَاذَادُوهُمُ مُغَيُّونَتَهُيْنٍ ۞

وَكَذَالِكَ اَخُدُرَيِّكَ إِذَا اَخَدَالْقُهُاى وَهِىَ ظَالِمَةٌ أَاِنَّ اَخُذَهُ ٱلِيْوُ شَدِيْلُ ۞

ان پر تواس دنیا میں بھی لعنت چیکادی گئی اور قیامت کے دن بھی <sup>(۱)</sup> براانعام ہے جو دیا گیا۔ <sup>(۲)</sup> (۹۹)

بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض (کی فصلیں) کٹ گئی ہیں۔ (۱۰۰)

ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا''' بلکہ خودانہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا'<sup>(۵)</sup> اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پنتجایا جنہیں وہ اللہ کے سوا بکارا کرتے تھے'جب کہ تیرے پروردگار کا حکم آپنچا' بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھادیا۔ اُ(ا)

تیرے پروردگار کی پکڑ کا نہی طریقہ ہے جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑ تاہے بیٹک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نمایت <sup>(۱)</sup>خت ہے۔(۱۰۲)

گھاٹ یعنی جنم جس میں لوگ لے جائے جائیں گے یعنی جگہ بھی ہری اور جانے والے بھی برے · أَعَادَنَا اللهُ منها .

- (۱) لَغُنَةٌ سے پینکار اور رحمت اللی سے دوری و محروی ہے ، گویا دنیا میں بھی وہ رحمت اللیہ سے محروم اور آخرت میں بھی اس سے محروم ہی رہیں گے 'اگر ایمان نہ لائے۔
- (۲) دِفَدٌ انعام اور علیے کو کها جا تاہے۔ یہاں لعنت کو رفد کها گیاہے۔ ای لیے اسے براانعام قرار دیا گیا- مَزْفُونْد سے مراد' وہ انعام جو کمی کو دیا جائے۔ یہ الرفد کی تاکید ہے۔
- (٣) قَائَمُ ' سے مراد وہ بستیاں ' جو اپنی چھوں پر قائم ہیں اور حَصِیْدٌ بمعنی محصود سے مراد وہ بستیاں جو کئی ہوئی کھیتیوں کی طرح نابود ہو گئیں۔ لیعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں ' ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں ' جن کے آثار و کھنڈرات نشان عبرت ہیں اور بعض بالکل ہی صغہ ہستی سے معدوم ہو گئیں اور ان کا وجود صرف آریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا ہے۔
  - (۴) ان کوعذاب اور ہلاکت سے دوچار کرکے۔
    - (۵) کفرومعاصی کاار تکاب کر کے۔
- (۱) جب کہ ان کاعقیدہ بیر تھاکہ بیرانہیں نقصان ہے بچائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے۔لیکن جب اللہ کاعذاب آیا تو واضح ہو گیاکہ ان کامیہ عقیدہ فاسد تھا'اور میہ بات ٹامیت ہوگئی کہ اللہ کے سواکوئی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔
- (۷) کیعنی جس طرح گزشته بستیول کوالله تعالی نے تباہ و برباد کیا 'آئندہ بھی وہ ظالموں کی ای طرح گرفت کرنے پر قاد رہے۔

ٳؿٙڣٛڎ۬ڸػڵٳؽؘڐؙڵؚٙۺؙڂٵؽؘٸۮٙٵڹۘٵڷڿۯۊٚ؞ڎ۬ڸؚڡؘؽۅؙۄ۠ ۼٛؿٷٷٚڷؙڎؙٳڶػٚٲڛؙۅؘڎ۬ڸؚڰؘؽٶٞڰۥٞۺۿۅؙۮ۠۞

وَمَانُوَيِّوْرُهُ إِلَالِكَجَلِ مَعُدُودٍ ﴿

ؿۅؙ*ڎڒ*ؽٲ۫ؾؚڵڗػڰٷنڡؙڞؙٳڷٳۑٳۮ۬ڹۣ؋ٞڡؚٙؽؙۿۄؙۺؘۊؿؙ ۊۜڛؘڝؚؽڎؙ؈

ڬٲؿٚٵڷڐڔؽؙؾؘۺٙڠؙۅؙٳڡٞڣؽٳڶؾۜٞٳڔڷۿؙۯڣؽۿٵڒؘۏؽڗ۠ ٷۺٙ**ڣؽ**ؿؙؙ۞۫

خلدين فيهامادامت التهلوك والررض إلاماشاء رتبك

یقیناً اس میں (۱) ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ' وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ (۱۰۳)

اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ (۱۹۴۳)

جس دن وہ آجائے گی مجال نہ ہو گی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر <sup>(۳)</sup> لے 'سوان میں کوئی بد بخت ہو گا اور کوئی نیک بخت- (۱۰۵)

لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دو زخ میں ہوں گے وہاں چینیں گے چلا کمیں گے-(۱۰۷)

وہ وہیں بیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہیں (۵) سوائے اس وقت کے جو تمهارا رب

حدیث میں آتا ہے 'نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا إِنَّ اللهُ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَحَدَهُ لَمْ يُفلِنهُ الله تعالى يقيناً ظالم كومهلت ويتا ہے ليكن جب اس كى گرفت كرنے ير آتا ہے تو پھراس طرح اج اِنك كرتا ہے كہ پھرمهلت نهيں ويتا''-

<sup>(</sup>۱) یعنی موافذ ہَ الٰہی میں یا ان واقعات میں جو عبرت و موعظت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) لعنی حماب اور بدلے کے لیے۔

<sup>(</sup>٣) لینی قیامت کے دن میں آخیر کی وجہ صرف میہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے اس کے لیے ایک وفت معین کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت مقرر آجائے گا' توایک لمحے کی آخیر نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>٣) گفتگونہ کرنے سے مراد'کی کو اللہ تعالی سے کی طرح کی بات یا شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی-الاہے کہ وہ اجازت دے دے- طویل حدیث شفاعت میں ہے- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' و لَا یَتَکَلَّمُ یَوْمَئِذِ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعُوی الرُّسُلُ یَوْمَئِذِ؛ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ وصحیح بخادی- کتاب الإیمان' باب فضل السجود' ومسلم'کتاب الإیمان' باب معرفہ طویق الرویہ ،"اس دن انبیا کے علاوہ کی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی اور انبیا کی زبان پر بھی اس دن صرف ہی ہوگا کہ یا اللہ! ہمیں بچائے 'ہمیں بچائے' ہمیں بچائے''۔

<sup>(</sup>۵) ان الفاظ سے بعض لوگوں کو بیہ مغالطہ لگاہے کہ کافروں کے لیے جنم کاعذاب دائمی نہیں ہے بلکہ موقت ہے یعنی اس وقت تک رہے گا' جب تک آسان و زمین رہیں گے- لیکن یہ بلت صحیح نہیں- کیونکہ یہاں ﴿ مَاٰذَامَتِ السَّمَاٰوْتُ

عاہے۔ (۱) بقینا تیرا رب جو کچھ عاہے کر گزر آ ہے۔(۱۰۷)

لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہال ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے مگرجو تیرا پرورد گار چاہے۔ (۱۰۸)

## اِتَّ دَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُومِيُكِ ⊕

وَآثَاالَّذِيْنَ سُودُوافَقِ الْبَكَةِ خِلِوِيُّنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمْلُوثُ وَالْأَرْضُ الْإِمَاشَآرَرُبُّك ْعَطَازُّغَيْرَجُنْدُودٍ ﴿

(۱) اس استثناء کے بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیاوہ صحیح مفہوم کی ہے کہ بیر استثناء ان گناہ گاروں کے لیے ہے جو اہل توحید و اہل ایمان ہوں گے۔ اس اعتبار سے اس سے ما قبل آیت میں شَفِیِّ کالفظ عام یعنی کافر اور عاصی وونوں کو شامل ہو گا اور ﴿ اِلْاَمْمَاشَلَا مُرَدِّئِكَ ﴾ سے عاصی مومنوں کا استثناء ہو جائے گا۔ اور مَاشَلَا مَیْ میں ما، مَنْ کے معنی میں ہے۔

(۲) یہ استثناء بھی عصاۃ اہل ایمان کے لیے ہے۔ لینی ویگر جنتیوں کی طرح یہ نافرمان مومن ہمیشہ سے جنت میں نہیں رہیں ہول گے۔ بلکہ ابتداء میں ان کا پکھ عرصہ جنم میں گزرے گا اور پھرانبیا اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جنم سے نکال کر جنت میں وافل کیا جائے گا' جیسا کہ احادیث محیجہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔

(٣) غیر مجذوذ کے معنی ہیں غیر مقطوع - لیعنی نہ ختم ہونے والی عطاء - اس جملے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن گناہ گارول کو جنم سے نکال کر جنت میں واخل کیا جائے گا' یہ وخول عارضی نہیں 'ہیشہ کے لیے ہو گااور تمام جنتی ہیشہ اللہ کی عطاء اور اس کی نغمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے 'اس میں کبھی انقطاع نہیں ہو گا۔

فَلَاتَكُ فِي ْوِيَةٍ مِّمَّا يَعِنُكُ لَمُؤُلِّاءٍ مَمَا يَعْبُكُ وَنَ الْأَكْمَا يَعْبُكُ الْبَا وُهُوُ مِّنْ قَبُلُ وَإِنَّا لَمُوَقُوْهُمُ وَنَصِيبَهُمُ غَيْرُ مَنْقُوْصٍ ۞

ۅؘۘڶڡۜڎؙٵؿێؙٮۜٵؙڡؙۅؙؗؗؗؗؗۛؗۘۘڝٙٵڰؚؽڹ؆ڣٚٵڂ۫ؿؙڸڡؘ؋ۣؽ۬ٷٷڶٷڵڒػڸؠؖڐ ؊ؠؘۼۜؿؙؿؿؙڗؠٚڎؘێڣڬڶڠؙۻؚؽؠؽٞؠٞۿۄ۫ۅٳؿۿۄؙڵڣؽۺڮ؞ؚۧؽڹؙۿ ۺؙڕؿؙۑؚۛ

ڡؘڮؘڴڰڰؘؾٲڵڿٙۼۣؠۜۿؖۯڔؙڮٙػٵڰۿؙؙؗؗٝٞؠٳػ؋ۑٮٵێڡ۫ؠڬۏؽ خَينَرُ ۠

فَاسْتَقِوْكُمَأَ أَمُّرُتَ وَمَنَ تَابَ مَعَكَ وَلاَتَظْعَوْ الْإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ع

اس کئے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنمیں یہ لوگ پوج رہے ہیں' ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کی کے دینے والے ہی ہیں۔ (۱) (۱۹۹)

یقیناً ہم نے موئی (علیہ السلام) کو کتاب دی۔ پھراس میں اختلاف کیا گیا' (۲) اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جا آ' (۳) انہیں تواس میں سخت شہہ ہے۔ (۱۹)

یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا-بیٹک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبرہے۔ (۱۱۱)

بیت وہ بو حررہ ہیں ان ہو وہ برہے۔ (۱۱) پس آپ جے رہیۓ جیسا کہ آپ کو تھم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر پچے ہیں' خبردار تم حد سے نہ بردھنا''' اللہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ (۱۱۳)

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد وہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے اس میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔

<sup>(</sup>۲) کینی کسی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پچھلے انبیا کے ساتھ بھی ہیں معاملہ ہو تا آیا ہے ' کچھ لوگ ان پر ایمان لانے والے ہوتے اور دو سرے تکذیب کرنے والے۔ اس لیے آب آبی محکذیب سے نہ تھرا کیں۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مرادیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے پہلے ہی سے ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا نہ ہو آاتو وہ انہیں فور اہلاک کر ڈالا۔

<sup>(</sup>٣) اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اٹل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے' جو دشمن کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیا رہے۔ دو سرے طُغیّانٌ یعنی بَغیّ (صدسے بڑھ جانے) سے رو کا گیا ہے' جو اٹل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار کے لیے بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ یہ تجاوز' دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز منہیں ہے۔

وَلَا تَوْكُنُوۡ اَلۡى الَّذِينَ طَلَمُوا الْفَتَ اللَّهُ النَّارُ وَمَا الْكُوْمِينَ دُوْنِ الله وسن اَوْلِيَاءَ ثُوَّ الرَّنْفَرُونَ ۞

وَآقِوالصَّلُوٰةَ طَرَقِ النَّهَ لُورَئُ لَقَاقِنَ الَّذِيْنِ الْفَسَنَتِ يُذُهِبُنَ التَّنِيَّالِتِ ذَٰلِكَ ذِكُوٰى لِللَّهِ كِيْنَ ﴿

وَاصِّبِرُ فِأَنَّ اللهَ لَا يُغِيبُهُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ 💮

دیکیمو ظالموں کی طرف ہرگزنہ جھکناورنہ تمہیں بھی(دوزخ کی) آگ لگ جائے گی <sup>(۱)</sup> اور اللہ کے سوااور تمہار امدد گار نہ کھڑا ہو سکے گااورنہ تم مدد دیے جاؤگے-(۱۱۲۷)

دن کے دونوں سرول میں نماز برپا رکھ اور رات کی گئی ساعتوں میں بھی ''' یقینا نکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ''' یہ نصیحت پاڑنے والول کے لئے۔(۱۳۳)

آپ صبر کرتے رہیے یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کر تا- (۱۱۵)

(۱) اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی اور مداہنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو- اس سے ان کو سہ تاثمر ملے گا کہ گویا تم ان کی دو سری باتوں کو بھی پیند کرتے ہو- اس طرح سے تمہارا ایک بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہے- الا بیے ان کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہے- الا بیے کہ مصلحت عامہ یا دینی منافع متقاضی ہوں- ایسی صورت میں ول سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے ربط و تعلق کی اجازت ہوگی- جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے-

- (۲) "دونول سرول" سے مراد بعض نے صبح اور مغرب بعض نے صرف عشاء اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت مراد لیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ آیت معراج سے قبل نازل ہوئی ہو 'جس میں باغ نمازیں فرض کی گئیں۔ کیونکہ اس سے قبل صرف دو بی نمازیں ضروری تھیں 'ایک طلوع شمس سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور رات کے پچھلے پسر میں نماز تہجہ۔ بھر نماز تہجہ امت سے معاف کر دی گئی ' پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ مالنگیز کے سے بھی ساقط کر دیا گیا۔ (ابن کثیر) و الله اُ اُعْلَمُهُ اُ

فَلَوْلَاكَانَ مِنَ القُرُاوُنِ مِنْ قَبْلِكُوْ اوُلُوَابَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَاقَلِيْلَامِّتَنَّا اَعْيُمْنَا مِنْهُ هُوَ وَاتَّنَبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَا الْثِرُفُوا فِيْهُ وَكَا نُوْا مُجْوِمِيْنَ مُجْوِمِيْنَ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُلُوى بِظُلْمٍ وَآهَلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿

وَلَوْشَآ مَرَنُكِ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَيْرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾

اِلَامَنُ تَحَوِرَتُكَ ثُولِدُلِكَ خَلَقَهُمُ وُتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَامُنُكَنَّ جَهَنْتُومِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ ﴿

پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے
ایس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے
ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے
سے روکتے 'سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان
میں سے نجات دی تھی' (۱) فالم لوگ تو اس چیز کے
پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ
گنگار تھے۔ (۱) (۱۱)

آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بہتی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکو کار ہوں-(۱۷)

اگر آپ کاپروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا-وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے-(۱۱۸)

بجزان کے جن پر آپ کارب رحم فرمائے 'انہیں توای لیے پیدا کیا ہے'''') پیدا کیا ہے'''') اور آپ کے رب کی بیدبات پوری ہے کہ میں جنم کو جنوں اور انسانوں سبسے پر کروں گا۔'''(۱۹۱)

<sup>(</sup>۱) یعنی گزشتہ امتوں میں سے ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شراور اہل منکر کو شر' منکرات اور فساد سے روکتے؟ پھر فرمایا' ایسے لوگ تھے تو سمی' لیکن بہت تھوڑے۔ جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی' جب دو سروں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی یہ ظالم' اپنے ظلم پر قائم اور اپنی مدہوشیوں میں مت رہے حتی کہ عذاب نے انہیں آلیا۔

<sup>(</sup>٣) ''ای لیے ''کامطلب بعض نے اختلاف اور بعض نے رحمت لیا ہے۔ دونوں صورتوں میں منہوم یہ ہو گا کہ ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو د-ن حق سے اختلاف کا راستہ اختیار کرے گا'وہ آزمائش میں ناکام اور جو اسے اپنا لے گا'وہ کامیاب اور رحمت اللی کا مستحق ہو گا۔

<sup>(</sup>٣) لینی اللہ کی نقد براور قضاء میں بیات ثبت ہے کہ پچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اور پچھ ایسے ہوں گے جو جنم کے مستحق ہوں گے اور جنت و جنم کے مستحق ہوں گے اور جنت و جنم کے اور جنت و جنم کے اور جنت و جنم کے اور جنت و جنم کوانسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے 'نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ''جنت نے کہا 'کیابات ہے کہ میرے اندر و جی لوگ آئیں گے جو کمزو راور معاشرے کے گرے پڑے اوگ ہوں گے ؟'' جنم نے کہا'' میرے اندر تو بڑے جار اور مشکر قتم کے لوگ ہوں گے ''۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا ''تو میری رحمت کی مظہرہے' تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں انبار حم کروں ۔ اور جنم سے اللہ تعالیٰ

رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس سورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و وعظ ہے مومنوں کے لیے۔ (۱۲۰)

ایمان نہ لانے والوں سے کمہ دیجے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔(۱۲۱)
اور تم بھی انظار کرو ہم بھی منظر ہیں۔(۱) (۱۲۲)
زمینوں اور آسانوں کاعلم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے'تمام معاملات کا رجوع بھی اس کی جانب ہے' پس جھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تم بورسہ رکھنا چاہیے اور تم بورسہ رکھنا چاہیے اور تم بورس کے جھے اس سے اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں۔(۱۲۳س)

سور ہ کیوسٹ تھی ہے اور اس میں ایک سوگیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں۔

شروع کر تا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والا ہے۔

الر'يه روش كتاب كي آيتيں ہيں۔(۱)

وَكُلًا تَفَقُّى عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَآ الرُّسُلِ مَانَتَيِّتُ بِهِ فَوَادَكَ \* وَكُلًا تَفَقُّ مَانَتَيِّتُ بِهِ فَوَادَكَ \* وَكَلَّا المُشْرِينِ فَالْمَانِينِ فَالْمَانِينِ فَيْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَلَّى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَلَّى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿

ۅؘڠؙڷڷؚڷێۮۣؽ۫ڽؘڵٳڮؙٶؙڡؚڹؙۏڽٵڠڡڵۏٳۼڵڡؘػٵٮٛؾڮڴ۬ ٳڽۜٵۼڽٮڰؙؚؽ۞ۨ

وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ 💬

وَيَلْهِ غَيْبُ التَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْيَهِ يُتُوجَعُ الْفَرُ كُلُهُ فَاغْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وْمَارَبُكِ بِغَافِلِ عَالَقَمْدُونَ ۞



الَوِّ تِلْكَ الْبُتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ 🖱

نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظرم تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزادوں -اللہ تعالیٰ جنت اور دوز خرونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں بھی مظمر ہے تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزادوں -اللہ تعالیٰ اس میں اینا قدم رہے گا۔ اور جنت میں بہتہ اس کاففٹل ہو گا ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گاجس پر جنم ، جنمیوں کی کثرت کے باوجود ﴿ هَلْ مِن بَرِیْدِ ﴾ کانعرہ باند کرے گی ، یمال تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گاجس پر جنم پکار اٹھے گی۔ قط قط ، وَعِزَّ تِك "دبس ، کس ، تیری عزت و جلال کی قتم " (صحیح بعدادی ، کتاب التوحید ، باب الناد ماجاء فی قوله تعالیٰ این دحمة الله قریب من المحسنین و تفسیر سورة ق مسلم ، کتاب الجنة ، باب الناد یدخله الجب دون والحنة ، بدالله قریب من المحسنین ، و تفسیر سورة ق مسلم ، کتاب الجنة ، باب الناد

(۱) لیعنی عنقریب حمیس پیتہ چل جائے گا کہ حسن انجام کس کے حصے میں آتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ میہ وعدہ جلد ہی پورا ہوااور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور پورا جزیرہ ع عرب اسلام کے ذیر نمکین آگیا۔

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُرْءِنَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُوْ تَعْقِلُونَ ۞

نَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ آحُسَ الْقَصَصِ بِمَا آوْحُدُنا اللَّكَ

هٰ ذَا الْقُرُ النَّ الْمُؤْرِانَ كُنْتَ مِنْ مَبُولِهِ لَمِنَ الْعُفِيلِينَ ﴿

إِذْ قَالَ يُؤْسُفُ لِأَبِيهِ يَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدٌ عَشَرَ

یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ (۲)

ہم آپ کے سامنے بہترین بیان (۲) پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب سے قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقینا آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ (۳)

جب کہ یوسف (۳) نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ اباجان

(۱) آسانی کتابوں کے نزول کا مقصد 'لوگوں کی ہدایت و رہنمائی ہے اور بیہ مقصد ای وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ کتاب اس زبان میں ہو جس کووہ سمجھ سکیں 'اس لیے ہر آسانی کتاب اس قومی زبان میں نازل ہوئی 'جس قوم کی ہدایت کتاب اس زبان میں نازل ہوئی 'جس قوم کی ہدایت کے لئے وہ اتاری گئی تھی۔ قرآن کریم کے مخاطب اول چو نکہ عرب تھے 'اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ علاوہ ازیں عربی زبان اپنی فصاحت و بلاغت اور انجاز اور ادائے معانی کے لحاظ ہے دنیا کی بھتین زبان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اشرف الکتب (قرآن مجید) کو اشرف اللغات (عربی) میں اشرف الرسل (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر اشرف الملائکہ (جرائیل) کے ذریعے سے نازل فرمایا اور مکہ 'جہاں اس کا آغاز ہوا' دنیا کا اشرف ترین مقام ہے اور جس مبینے میں اس کے نزول کی ابتداء ہوئی وہ بھی اشرف ترین مہینہ ۔ رمضان ہے۔

(۲) قَصَصٌ 'یہ مصدر ہے ' معنی ہیں کسی چیز کے پیچھے لگنا' مطلب دلچپ واقعہ ہے ۔ قصہ ' محض کہانی یا طبع زاد افسانے کو نہیں کہا جاتا ہے بلکہ ماضی میں گزر جانے والے واقعے کے بیان کو (یعنی اس کے پیچھے لگنے کو) قصہ کہا جاتا ہے ۔ یہ گویا اخبار ماضیہ کا واقعی اور حقیق بیان ہے اور اس واقعے میں حسد و عناد کا انجام' تا نکد اللی کی کرشمہ سازیاں' نفس امارہ کی شورشیں اور سر کشیوں کا نمتیجہ اور دیگر انسانی عوارض و حوادث کا نمایت دلچپ بیان اور بڑے عبرت انگیز پہلو ہیں' اس لیے اسے قرآن نے احسن القصص (بمترین بیان) سے تعبیرکیا ہے۔

(٣) قرآن کریم کے ان الفاظ ہے بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھ 'ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہ دیتا۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ مائی آئی اللہ کے سچے نبی ہیں کیونکہ آپ پر وی کے ذریعے ہی ہی یہ سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگر دیتے 'کہ کسی استاذے سیھ کربیان فرما دیتے 'نہ کسی اور سے ہی ایسا تعلق تھا کہ جس سے سن کر تاریخ کا یہ واقعہ اپ اہم جزئیات کے ساتھ آپ نشر کر دیتے۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے وی کے ذریعے ہے۔ آپ یر نازل فرمایا ہے جیسا کہ اس مقام پر صراحت کی گئی ہے۔

(٣) لينى اے محمد! (مَلْ اَلْكُولُمُ ) ابنى قوم كے سامنے يوسف عليه السلام كا قصد بيان كرو 'جب اس نے اپنے باپ كوكها- باپ حضرت يعقوب عليه السلام تھے 'جيساكه دو سرے مقام پر صراحت ہے اور حديث ميں بھی بيہ نسب بيان كيا كيا ہے ' الكويمُ ابْنُ الكويمِ ابْنِ الْكَوِيمِ ابْنِ الْكَوِيمِ ابْنِ الْكَوِيمِ ابْنِ الْكَوِيمِ أَوْسُكُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْلَى أَنْ إِبْرَاهِيمَ (مند أحمد- جلد-٢ م-٩٧)

كَوْكَبُا وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَرَا يُتُّهُدُ لِي سُجِدِينَ ﴿

قَالَ يٰبُنَيَّ لَاتَّقُصُصُّ رُوْيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَبَكِيدُوُ الْكَ كَيْكُ الرِّنَّ الشَّيُطْنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوُّمْ يُعَيِّدُنَّ ﴿

وَكَذَالِكَ يَمُتِّمِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْكَادِيْثِ وَيُقِبُّهُ مُنَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الْ يَعْقُونَ كَمَا الْتَنْهَا عَلَىٰ ٱبُوَيْكَ مِنْ قَبُلُ إِبْرَاهِيْهُ وَالْسُحَقُّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيُوْ حَكِيْدُ ۞

میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج چاند کو (۱) دیکھا کہ وہ سب مجھے سحدہ کر رہے ہیں۔ (۴)

يعقوب عليه السلام نے کہا بیارے بچے! اپنے اس خواب کا ذکراینے بھائیوں سے نہ کرنا-ایبانہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرس<sup>(۳)</sup> شیطان توانسان کاکھلادشمن ہے۔<sup>(۵)</sup> اور ای طرح (<sup>۳)</sup> تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گااور تخجیے معاملہ فنمی (یا خوابوں کی تعبیر) بھی سکھائے گااور اپنی نعمت تحقیے بھرپور عطا فرمائے گا <sup>(۵)</sup> اور بعقوب کے گھر والول کو بھی' (۱) جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور بر دادا لینی ابراہیم و اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت

- (۱) کبھن مفسرین نے کہا ہے کہ گیارہ ستاروں ہے مراد حفزت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو گیارہ ہی تھے اور چاند سورج سے مراد ماں اور باپ ہیں اور خواب کی تعبیر چالیس یا اس سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مھرگئے اور وہال حفرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے 'جیسا کہ یہ تفصیل سورت کے آخر میں آئے گی۔
- (٢) حضرت يعقوب عليه السلام نے خواب سے اندازہ لگاليا كه ان كابير بيٹا عظمت شان كا حامل ہو گا' اس ليے انہيں اندیشہ ہوا کہ بیہ خواب من کراس کے دو سرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کر کے کہیں اسے نقصان نہ پہنچا ئیں' بنابریں انہوں نے یہ خواب بیان کرنے سے منع فرمادیا۔
- (m) یہ بھائیوں کے مکرو فریب کی وجہ بیان فرما دی کہ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس لیے وہ انسانوں کو بمکانے ' گمراہ کرنے اور انہیں حسد و بعض میں مبتلا کرنے میں ہروفت کوشاں اور پاک میں رہتا ہے۔ چنانچہ یہ شیطان کے لیے بڑا اچھاموقع تھاکہ وہ حضرت بوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کے دلوں میں حمد و بعض کی آگ بھڑ کا دے۔ جیسا که فی الواقع بعد میں اس نے ایساہی کیااور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔
- (٣) لینی جس طرح تخفی تیرے رب نے نمایت عظمت والا خواب د کھانے کے لیے چن لیا'ای طرح تیرا رب تخفیے برگزیدگی بھی عطاکرے گااور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ تأوینلُ الأحادین کے اصل معنی باتوں کی تهہ تک پنچناہے۔ یمال خواب کی تعبیر مراد ہے۔
- (a) اس سے مراد نبوت ہے جو یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی- یا وہ انعامات ہیں جن سے مصر میں یوسف علیہ السلام
  - (۱) اس سے مراد حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائی'ان کی اولاد دغیرہم میں'جو بعد میں انعامات الٰہی کے مستحق ہے۔

دی' یقیناً تیرا رب بهت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والاہے-(۲)

یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لئے (بڑی) نشانیاں (۱) ہیں۔(۷)

جب کہ انہوں نے کما کہ یوسف اور اس کا بھائی (۲) بہ نبیت ہم انہوں نے کما کہ یوسف اور اس کا بھائی (۲) بہ ہم (طاقتور) جماعت (۳) ہیں 'کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں۔ (۸)

یوسف کو تو مار ہی ڈالویا اسے کسی (نامعلوم) جگہ چھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے-اس کے بعد تم نیک ہوجانا- (۹)

ان میں ہے ایک نے کہایوسف کو قتل تونہ کروبلکہ اسے کئی اندھے کئو ئیں (کی نہ) میں ڈال آؤ کہ (۱) اسے کوئی (آتا جاتا) قافلہ اٹھا لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ (۱) (۱)

لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَالْحَوْتِ ﴿ اللَّهُ لِلسَّا إِلَّهُ إِلَّهُ ۗ لِلسَّا إِلَّهُ إِنَّ ﴿

اِذْقَالُوُالْيُوْسُفُ وَآخُوْهُ آحَبُ اِلَّ آبِيْنَامِنَّا وَخَنُّ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّ آبَانَا لَغِيْ ضَلْلٍ ثُمِينِ ۖ

ٳڨ۫ٮؙؙڶۊٳؽؙۅۺؙڡٙٳۅٳڟڔۘٷؗٷٲۯڞؙڲۼٛڵؙڵڴۏػؚۼؙؖٲٳڛٟؽڴۄ ۅؘٮؖڴٷؿٛٳڝؙٛڹؿ۫ڽ؋ڡٙٷؙڡٵۻڸڿؽڹٙ۞

قَالَ قَالَهِلُ مِّنْهُمُ لَاتَشَنُّلُوا يُوسُفَ وَالْفُوُّهُ فِي غَيْبَتِ الْجُيِّ يَلْتَقِطْهُ بَعُضُ السَّيَّارُةِ اِنَّ كُنْتُو فِيلِينَ ۞

- (۱) لیعنی اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں ان بھائیوں کے نام اور ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔
  - (٢) "اس كابھائى" سے مراد بنيامين ہے-
- (۳) لیتنی ہم دس بھائی طاقتور جماعت اور اکثریت میں ہیں 'جب کہ بوسف علیہ السلام اور بنیامین (جن کی مال یا مائیں الگ تھیں) صرف دو ہیں'اس کے باوجو دباپ کی آٹکھوں کانور اور دل کا سرور ہیں۔
- (۳) یمال صلال سے مراد وہ غلطی ہے جو ان کے زعم کے مطابق باپ سے یوسف علیہ السلام اور بنیا مین سے زیادہ محبت کی صورت میں صادر ہوئی۔
  - (۵) اس سے مراد آئب ہو جانا ہے لینی کنویں میں ڈال کریا قتل کرکے اللہ سے اس گناہ کے لیے توبہ کرلیں گے۔
- (۱) جُبُّ ، کنویں کو اور غَیّابَةٌ اس کی مة اور گرائی کو کہتے ہیں۔ کنواں ویسے بھی گراہی ہو تا ہے اور اس میں گری ہوئی چز کسی کو نظر نہیں آتی۔ جب اس کے ساتھ کنوس کی گرائی کابھی ذکر کیاتو گویا مبالغے کا اظہار کیا۔
- رے) لین آئے جانے والے نووارد مسافر' جب پانی کی تلاش میں کویں پر آئیں گے تو ممکن ہے کسی کے علم میں آجائے کہ کنویں میں کوئی انسان گرا ہوا ہے اور وہ اسے نکال کراپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ تجویز ایک بھائی نے ازراہ شفقت

قَالُوَايَأَكِانَامَالُكَ لاَتَأْمُكَاعَلٰيُوسُفَ وَإِثَالَهُ لَلْمِعُونَ ۞

ارسُلهُ مَعَنَاعَدا يُرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ٠

الدِّنُّ بُكُو اَنْتُوْعَنُهُ غَفِلُوْنَ ۞

قَالُوَّالَيْنُ آكَلَهُ الذِّ ثُبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ \* إِنَّالِدُّالَّالِمِيْنُ وَنَ ۞

فَكُتَّا ذَهُبُوُاكِ وَٱجْمَعُوا آنُ يَّجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُنَّ وَالْمُعَلِّرُهُ فَا غَيْبَتِ الْجُنَّ وَآوْحَيْنَا النِّهُ لِتُنْتِئَنَّهُمُ بِالْمَرِهِمُ هِذَا وَهُمُ لِاَيْتُمُوْرُونَ ﴿

انہوں نے کہا اہا! آخر آپ یوسف (علیہ السلام) کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ (ا

کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے ہے اور کھیلے '(۲) ہیں-(۱۲)

(یعقوب علیہ السلام نے) کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیٹریا کھاجائے۔(۱۳)

انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی (زور آور) جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیٹریا کھاجائے تو ہم بالکل سکتے ہی (۳) ہوئے-(۱۴۲)

پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گرے کو کیں کی مد میں پھینک دیں'ہم نے پوسف (علیہ السلام) کی طرف وحی کی کہ بقیبناً (وقت

پیش کی۔ قتل کے مقابلے میں یہ تجویز واقعتاً ہدروی کے جذبات ہی کی حامل ہے۔ بھائیوں کی آتش حسد اتن بھڑکی ہوئی ۔ تھی کہ یہ تجویز بھی اس نے ڈرتے ڈرتے ہی پیش کی کہ اگر تنہیں کچھ کرناہی تو یہ کام اس طرح کرلو۔

(۱) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ شاید اس سے قبل بھی برادران پوسف علیہ السلام نے پوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر دیا ہو گا۔

(۲) کھیل اور تفریح کا رجحان 'انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ای لیے جائز کھیل اور تفریح پر اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں بھی پابندی عائد نہیں گی۔ اسلام میں بھی ان کی اجازت ہے لیکن مشروط۔ یعنی ایسے کھیل اور تفریح جائز ہیں جن میں شرعی قباحت نہ ہو یا محرمات تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا۔ البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں مدہوش ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ کیوں کہ کھلے میدانوں اور صحراؤں میں وہاں بھیڑے عام تھے۔

(٣) یہ باپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اٹنے بھائیوں کی موجود گی میں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا جائے۔ آرہاہے کہ) تو انہیں اس ماجرا کی خبراس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ (۱۵)

اور عشاء کے وقت (وہ سب) اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ (۱۲)

اور کنے گئے کہ اباجان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور پوسف (علیہ السلام) کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا پس اسے ہوڑا کہا گیا' آپ تو ہماری بات نہیں ما نیں گئ پس اسے بھیڑیا کھا گیا' آپ تو ہماری بات نہیں ما نیں گئ گو ہم بالکل سے ہی ہوں۔ (۲)

اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کرلائے تھ' باپ نے کمایوں نہیں' بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنالی ہے۔ پس صبر ہی بمتر وَجَآءُؤُ أَبَاهُمْ عِشَآءٌ يَتَكُلُونَ ﴿

قَالُوَايَآبَاكَا وَكَاذَهَبُنَا لَشُتَقِقُ وَتَرَكُنَايُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الرَّبُّثُ وَمَا اَنْتَابِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوُلُكَا صٰدِقِينَ ۞

وَجَاءُوْعَلْ قِينُصِهِ بِدَوِرَكَنِينَ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُوْانَهُ الْمُسْتَمَانُ لَكُوْانَهُ الْمُسْتَمَانُ لَكُوْانَهُ الْمُسْتَمَانُ

- (۱) قرآن کریم نمایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ مطلب سے ہے کہ جب اپنے سوچ سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کی تعلی اور حوصلے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کی تعلی اور حوصلے کے ایک وح کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تجھے فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا، جے س کروہ تیران اور پشیان ہو جا کیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اگرچہ بچ تھے، لیکن جو بچ، نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں، ان پر بچین میں بھی وحی آجاتی ہے جسے حضرت عیلی وکی آجاتی ہے۔ حضرت ایک بھی حصرت ایک ہوئے دیا ہے۔ حضرت ایک بھی حصرت کیل میں بھی وحی آجاتی ہے جسے حضرت عیلی و کیا وغیر حم علیم السلام پر آئی۔
- (۲) لینی اگر ہم آپ کے نزدیک ثقه اور اہل صدق ہوتے 'تب بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کرتے 'اب تو دیسے ہی ہماری حیثیت متم اور مشکوک افراد کی سی ہے 'اب آپ کس طرح ہماری بات کی تصدیق کرلیں گے ؟
- یں (۳) کتے ہیں کہ ایک بھری کا بچہ ذرج کر کے بوسف علیہ السلام کی قمیص خون میں ات بت کرلی اور سے بھول گئے کہ بھیڑیا اگر بوسف علیہ السلام کو کھا آتو قمیص کو بھی تو پھٹنا تھا، قمیص ہابت کی خابت ہی تھی، جس کو دیکھ کر' علاوہ ازیں حضرت بوسف علیہ السلام کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت لیقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنالی ہے۔ تاہم چو نکہ' جو ہونا تھا' ہو چکا تھا' حضرت لیقوب اس کی تفصیل سے بے خبرتھ' اس لیے سوائے صبر کے کوئی بچارہ اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی سمارانہ تھا۔

عَلَىمَاٰتَصِفُوۡنَ 🟵

وَجَآئَتُسَيَّارُةٌ فَارَّسَلُوّا وَارِدَهُوْ فَاذَلْ دَلُوَهُ \* قَالَ يُشُمَّى هٰذَاغُلُمُ \* وَلَسَرُّوْهُ بِصَاحَةٌ \* وَاللهُ عَلِيْمُ\* يَمْايَعُمَّدُونَ ۞

ہے' اور تمهاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ بی سے مدد کی طلب ہے۔ (۱)

اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجااس نے اپناڈول لٹکا دیا 'کہنے لگاواہ واہ خوشی کی ہات ہے ہی تو ایک لڑکا ہے' (۲) انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا (۳) دیا اور اللہ تحالی اس سے ہاخبر تھا جو

(۱) منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنها پر تہمت لگائی تو انهوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افہام وارشاد کے جواب میں فرمایا تھا وَاللهِ لَا أَجِدُ لِنِي وَلَا لَكُمْ مَنْكَا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ ﴿ فَصَدَّرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ اللَّهُ تَتَانُ عَلَى مَا تَصَفَّوْنَ ﴾ (صحیح بخاری تفسیر سورۃ یوسف) "اللہ کی قتم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا اور انہوں نے فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ کہم کر صبر کا راستہ افتیار کیا تھا" یعنی میرے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔

(۲) وارد'اس مخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ کا انظام کرنے کی غرض سے قافلے کے آگے آگے چاتا ہے۔ آگہ مناسب جگہ دیکھ کر قافلے کو ٹھرایا جاسکے۔ یہ وارد (قافلے کے لیے پانی لانے والا) جب کویں پر آیا ادر اپناڈول نیچ لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑلی' وارد نے ایک خوش شکل بچہ دیکھا تو اسے اوپر کھینچ لیا اور بڑا خوش ہوا۔

(٣) بضاعة اسان تجارت كو كتے ہيں أَسَرُّوه كا فاعل كون ہے؟ يعنى يوسف كو سامان تجارت سمجھ كرچھپانے والا كون ہے؟ اس ميں اختلاف ہے- حافظ ابن كثير نے برادران يوسف عليہ السلام كو فاعل قرار ديا ہے مطلب يہ ہے كہ جب ڈول كے ساتھ يوسف عليہ السلام بھى كويس ہے باہر نكل آئ تو وہاں يہ بھائى بھى موجود تھے " تاہم انہوں نے اصل حقيقت كو چھپائے ركھا " يہ نہيں كما كہ يہ ہمارا بھائى ہے اور حضرت يوسف عليہ السلام نے بھى قتل كے انديشے ہے اپنا بھائى ہونا فلاہر نہيں كيا بلكہ بھائيوں نے انہيں فروختنى قرار ديا تو خاموش رہے اور اپنا فروخت ہو تاپند كر ليا- چنانچہ اس وارد نے اہل قافلہ كو خوش خبرى سائى كہ ايك بچہ فروخت ہو رہا ہے- گريہ بات سياق سے ميل كھاتى نظر نہيں كيا كہ يہ بچہ برطاف امام شوكانى نے أَسَرُّوه كا فاعل وارد اور اس كے ساتھيوں كو قرار ديا ہے كہ انہوں نے يہ ظاہر نہيں كيا كہ يہ بچہ كويں سے فكلا ہے كہ كويں ہو جاتے بكہ اہل قافلہ كو انہوں نے ہو تا ہو ہي ہو جاتے بكہ اہل قافلہ كو انہوں نے جاكر يہ بتلايا كہ كويں كويں كويں اس كے عزيز واقارب اس كی تلاش ميں نہ آ پنچيں۔ جاكر يہ بتلايا كہ كويں كويں كے مالكوں نے يہ بچہ ان كے سپردكيا ہے آگہ اس جائے كو سامان تجارت قرار دے كرچھپاليا كہ كويں اس كے عزيز واقارب اس كی تلاش ميں نہ آ پنچيں۔ اور يول لينے كے دينے بڑ جائيں كيونكہ بچہ ہونا اور كويں ميں پايا جانا 'اس بات كی علامت ہے كہ وہ كہيں قريب ہی كا اور يول لينے كے دينے بڑ جائيں كونكہ بچہ ہونا اور كويں ميں پايا جانا 'اس بات كی علامت ہے كہ وہ كہيں قريب ہی كا اور يول لينے كے دينے بڑ جائيں كونكہ بچہ ہونا اور كويں ميں پايا جانا 'اس بات كی علامت ہے كہ وہ كہيں قريب ہی كا اور خوال اور اور اسے اور كويلة كورتے آگر ہے۔

ۅؘۺٙڒٷؙ ۺ۬ؠٙڹۼؙڛۮڒٳۿؚۄؘڡٞڡ۠ڬٷۮٷۧ<sup>؞</sup>ٷػٲڵٷٳڣؽؙۼ ڝؘٵڶڴۿؚۑڹڹؙڽؙ۞

وَقَالَ الَّذِى الشَّتَرَاءُ مِنْ مِّمْعَ لِامْرَاتِهَ الْمُرِي مَثُولَهُ عَلَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ تَخْفَلَهُ وَلَدُا اوْكَذَٰ اِلْكَ مَلْتَا الْمُوسُكَ فِي الْرَضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِنْ تَالْوِيلِ الْرَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَالِبُ عَلَى آمْرِهِ وَلِلْنَ الْتُرَا التَّاسِ لَا يَعْدَدُونَ ﴿

وَلَتَاكِلُمُ الشُّكَّةُ التَّيْنَهُ كُلِّمًا وَعِلْمًا وَكُذَٰ إِكَ

وه کررہے <sup>(۱)</sup> تھے۔(۱۹) ان انہوں <sup>(۲)</sup> نیا سربھود

اور انہوں ('' نے اسے بہت ہی ہلکی قیت پر گنتی کے چند در ہموں پر ہی چھ ڈالا' وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی نے درغبت تھے۔'''(۲۰)

مصروالوں میں سے جس نے اسے خریدا تھااس نے اپنی بیوی (۲) سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو' بہت ممکن ہے کہ یہ جمیں فائدہ پنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنالیں' یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کاقدم جما<sup>(۵)</sup> دیا گھر ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہں۔ (۲۱)

اور جب (بوسف) پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے

<sup>(</sup>۱) یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہاتھا'اللہ کواس کاعلم تھا۔ لیکن اللہ نے یہ سب پچھ اس لیے ہونے دیا کہ تقدیر اللی بروئے کار آئے۔ علاوہ ازیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنجیر کو بتلا رہا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ یقینا ایڈا پہنچا رہے ہیں اور میں انہیں اس سے روئے پر قاور بھی ہوں۔ لیکن میں ان مرح انہیں مملت وے رہا ہوں جس طرح برادران یوسف علیہ السلام کو مملت دی تھی۔ اور پھر بالآخر میں نے یوسف علیہ السلام کو مملت دی تھی۔ اور پھر بالآخر میں نے یوسف علیہ السلام کو مممرک تخت پر جا بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز ولا چار کرکے اس کے دربار میں کھڑا کر دیا۔ اب پنجیرا ایک وقت آئے گاکہ آپ بھی اس طرح سرخرو ہوں گے اور یہ سرداران قریش آپ کے اشارہ ابرو اور جنبش لب کے ختظر ہوں گے۔ چانجہ وقت جلد ہی آپنچا۔

<sup>(</sup>r) بھائيوں يا دوسرى تفييركى روسے ابل قافله نے بيا

<sup>(</sup>۳) کیونکہ گری پڑی چیزانسان کو یوں ہی بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے' اس لیے چاہے وہ کتنی بھی قیتی ہو' اس کی صحیح قدروقیت انسان پر واضح نہیں ہوتی۔

<sup>(</sup>٣) کما جا آ ہے کہ مصریر اس وقت ریان بن ولید حکمران تھا' اور بیر عزیز مصر' جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا' اس کاوز بر خزانہ تھا' اس کی بیوی کا نام بعض نے راعیل اور بعض نے زلیخا بتلایا ہے' واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>۵) لیمنی جس طرح ہم نے بوسف علیہ السلام کو کنویں سے ظالم بھائیوں سے نجات دی' اسی طرح ہم نے بوسف علیہ السلام کو سرزمین مصرمیں ایک معقول اچھاٹھکانہ عطاکیا۔

بَخِيزِي النَّحْسِنِيْنَ 💮

وَرَاوَدَتُهُ الَّذِيُ هُوَ فِيُ بَيْنِهَا عَنُ تَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَوْابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّيُ ٓ آَعَسَ مَثُواَيُّ إِنَّهُ لَائِفُولِ الْطِّلِمُونَ ۞

وَلَقَدُهُمَّتُوبِهِ وَهُمَّ بِهَأَلُوْلَا أَنْ تَابُرُ<u>هَ</u>انَ رَبِّهِ

قوت فیصله اور علم دیا<sup>، (۱)</sup> ہم نیک کاروں کو اس طرح بدله دیتے ہیں۔ (۲۲)

اس عورت نے جس کے گھر میں پوسف تھ 'پوسف کو بہلانا پھلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے گلی لو آجاؤ۔ پوسف نے کہا اللہ کی پناہ! وہ میرا رب ہے ' ججھے اس نے بہت اچھی طرح رکھاہے۔ بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہو تا۔ (۲۳)

اس عورت نے بوسف کی طرف کا قصد کیا اور بوسف اس <sup>(۳)</sup> کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ

(۱) کیعنی نبوت یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصله۔

(٣) یمال سے حفزت یوسف علیہ السلام کا ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی 'جس کو اس کے خاوند نے ناکید کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اکرام و احترام کے ساتھ رکھے 'وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں دعوت گناہ دینے لگی 'جے حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔

(۳) بعض مفرین نے اس کا مطلب سے بیان کیا ہے کہ ﴿ لُوْلَا أَنْ دَالْهِ الْمُوْاَنُ دَالْہُوْاَنُ دَرِیّہٖ ﴾ کا تعلق ما قبل لیمی ﴿ وَهُمَّةً بِهُ ﴾ ہے ہیں بلکہ اس کا جواب محدوف ہے بین "لَو لَا أَنْ رَأَی بُرْهَانَ رَبِّهِ لَفَعَلَ مَاهَمَّ بِهِ" ترجمہ سے ہوگا کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی دلیل نہ دیکھتے تو جس چیز کا قصد کیا تعاوہ کر گر رہے ۔ بیہ ترجمہ اکثر مفرین کی تغییر کے معابق ہے - اور جن لوگوں نے اسے لَو لاکے ساتھ جو ثر کر یہ معنی بیان کتے ہیں کہ قصد تو یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا تھا لیکن اسلوب کے ظاف قرار دیا ہے - اور یہ معنی بیان کتے ہیں کہ قصد تو یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا تھا لیکن ایک تو یہ افتحار کر لین اللہ عزیز مصری ہیوی کی ترغیب اور دہاؤ اس میں شامل تھا - وو سرے ' یہ کہ گناہ کا قصد کر لین اللہ عضمت کے ظاف ہے (فی القدیر ' این کثیر) گر محققین اہل تفیر نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیت - اگر اپنے رہ کی برہان نہ دیکھے ہوتے ۔ یعنی انہوں نے اپنی رہان کئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیت - اگر اپنے رہ کی برہان نہ دیکھے ہوتے ۔ یعنی انہوں نے اپنی رہان دیکھ رکھی تھی - اس لیے عزیز مصری بیوی کا قصد ہی نہیں کیا۔ بلکہ دعوت گناہ طبح ہی پہار اٹھ ﴿ مَعَافَدَا الله بِ اللّٰ اللّٰ بِ اللّٰ مِن اللّٰ مِن ہُوں کے یہ میں کیا۔ بلکہ دعوت گناہ طبح ہی پہار انہیں ہوئی۔ بیجان اور تحریک ہی پیدا نہ ہو توا لیے الگی بات ہے - اور حقیقت سے ہے کہ اگر سرے سے بیجان اور تحریک ہی پیدا نہ ہو توا لیے مخض کا گناہ سے بیجان اور تحریک بیدا ہو اور پیرانیان اس پر مخض کا گناہ سے بی جانا کوئی کمال نہیں۔ کمال توسف علیہ السلام نے اس کمال صرو ضبط کا ہے مثال نمور دیا ہے ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کمال صرو ضبط کا ہے مثال نمور دی پیرانی اللّٰ میں۔ کمال تو سے می السلام نے اس کمال صرو ضبط کا ہے مثال نمور دیا ہو تی فرمایا۔

كَنْ لِكَ لِنَصُونَ عَنْهُ السُّوَّءَ وَالْفَحُشَأَءُ وِ إِنَّهُ مِنُ عِبَادٍ نَاالْمُغُلَصِيْنَ ۞

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيْصَةُ مِنْ دُبُرُ وَالْفَيَا سَيِّدَهَالَدَاالْبَابِ قَالَتْمَاحَبَاءُ مَنْ آزَادُ يَاهْلِكَ سُوِّدُالِآلَ آنَ يُشْجَنَ آدُعَدَاكِ آلِيُوُ ۞

قَالَ فِي رَاوَدَتُنِي عَنْ تَفْنِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ اَهْلِهَا

دیکھتے' (ا) یو نمی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ (۲) بیشک وہ ہمارے پنے ہوئے بندول میں سے تھا۔ (۲۲)

دونوں دروازے کی طرف دوڑے (۳) اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچے کی طرف سے تھینچ کر بھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا ہو گئی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزایی ہے کہ اسے قید کردیا جائے یا اور کوئی دروناک سزادی جائے ۔ (۳)

یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی' (۵) اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی (۲) دی کہ

<sup>(</sup>٣) لینی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو بربان دکھاکر' برائی یا اس کے ارادے سے بچالیا' اس طرح ہم نے اسے ہر معالمے میں برائی اور بے حیائی کی باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام کیا۔ کیونکہ وہ ہمارے پنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ (٣) جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت برائی کے ارتکاب پر مصربے' تو وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے' یوسف علیہ السلام کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے عورت بھی دوڑی۔ یوں دونوں دروازے کی طرف لیکے اور دوڑے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی خاوند کو دیکھتے ہی خود معصوم بن گئی اور مجرم تمام تر پوسف علیہ السلام کو قرار دے کران کے لیے سزا بھی تجویز کر دی۔ حالا تکہ صورت حال اس کے بر عکس تھی' مجرم خود تھی جب کہ حضرت پوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ اور اس برائی سے بچنے کے خواہش منداور اس کے لیے کوشال تھے۔

<sup>(</sup>۵) حضرت بوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ عورت تمام الزام ان پر دھر رہی ہے تو صورت حال واضح کردی اور کہا کہ جھے برائی پر مجبور کرنے والی ہی ہے - میں اس سے بیخنے کے لیے باہر دروازے کی طرف بھا گتا ہوا آیا ہوں-

<sup>(</sup>٢) يد انمي كے خاندان كاكوئي سمجھ دار آدمي تھاجس نے يہ فيصله كيا- فيصلے كويمال شمادت كے لفظ سے تعبيركيا كيا كيوں

اِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ قَبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ الْكَذِيثِينَ ۞

وَانْ كَانَ قِيمُصُهُ قُدَّمِنُ دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَمِنَ الصَّدِقِيْنَ @

فَلَتَارَافِمِيْصَةَ فَكَامِنُ دُنْرِقَالَ إِنَّهُمِنَ كَيْرِكُنَّ إِيَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْرٌ ⊛

يُوسُفُ اَعُرِضَ عَنُ هَذَأَ وَاسْتَغْفِي مَى لِذَنْهِكِ عُلِنَكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ كُنْتِ مِنَ الْغُطِيدِينَ ﴿

وَقَالَ نِشُونَةً فِي الْمَدِينَةِ امْرَاتُ الْعَزِيْرِ ثُرَاوِدُ فَتْ هَا عَنْ ثَفْدِهِ ۚ قَدُ شَعَلَهَا كُبًّا أِنَّا لَنَزْلِهَا

فِيُ ضَلِلٍ ثَمِينِينِ ۞

اگراس کاکر تا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت تی ہے اور
یوسف جھوٹ ہولنے والوں میں سے ہے-(۲۹)
اور اگر اس کا کر تا پیچے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو
عورت جھوٹی ہے اور یوسف بچوں میں سے ہے-(۲۷)
خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کر تا پیٹے کی جانب سے
پھاڑا گیا ہے تو صاف کہ دیا کہ یہ تو تم عور توں کی چال
بازی ہے ' بیشک تمہاری چال بازی بہت بردی
ہازی ہے۔ (۱)

یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو (۲۰) اور (اے عورت) تو اپنے گناہ سے توبہ کر' بیٹک تو کنرگاروں میں سے ہے۔ (۲۹)

اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے (جوان) غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بملانے پیسلانے میں لگی رہتی ہے' ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹے گئی ہے' ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمراہی میں ہے۔ (۳)

کہ معالمہ ابھی تحقیق طلب تھا۔ شیر خوار بچے کی شہادت والی بات متند روایات سے ثابت نہیں۔ تحیحین میں تمین شیر خوار بچوں کے بات کرنے کی حدیث ہے جن میں میہ چوتھا نہیں ہے جس کاذکر اس مقام پر کیاجا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) میر عزیز مصر کا قول ہے جواس نے اپنی بیوی کی حرکت قبیحہ دیکھ کرعور توں کی بابت کہا۔ بید نہ اللہ کا قول ہے اور نہ ہر عورت کے بارے میں صبح - اس لیے اسے ہرعورت پر چسپال کرنا اور اس بنیاد پرعورت کو مکرو فربیب کا بتلا باور کرانا' قرآن کا ہرگز منشانہیں ہے - جیسا کہ بعض لوگ اس جملے سے عورت کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>r) لعنی اس کاچرچامت کرو۔

<sup>(</sup>٣) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ عزیز مصریر حضرت بوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی تھی۔

<sup>(</sup>۳) جس طرح خوشبو کو پر دوں سے چھپایا نہیں جاسکتا' عشق و محبت کامعالمہ بھی ایساہی ہے۔ گوعزیز مصرنے حضرت یوسف علیہ السلام کواسے نظرانداز کرنے کی تلقین کی اور یقیناً آپ کی زبان مبارک پر اس کا بھی ذکر بھی نہیں آیا ہوگا'اس کے باوجود مید واقعہ جنگل کی آگ کی طرح بھیل گیااور زنان مصر میں اس کاج بچاعام ہو گیا'عور تیں تعجب کرنے لگیں کہ عشق کرناہی تھاتو کسی چیکر حسن و جمال سے کیاجا تا'میہ کیا اپنے ہی غلام پر زلیخافریفتہ ہوگئی' میہ تواس کی بہت ہی نادانی ہے۔

فَلَمْنَاسَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ ٱرْسَلَتْ الْفَهِنَ وَاخْنَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَا وَّالْتَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ سِكِينُنَا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَ فَلَا رَائِنَةَ ٱكْثَرَنَهُ وَقَطَعُنَ اَيْدِيَهُنَ وَقُلْنَ حَاشَ اللهِ مَاهْنَا اللَّهُ الْمُنَالِثَمُّ الْ إِنْ هُذَا الرَّهُ مَلَكُ كُرِيْدٌ ۞

اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سنا تو اشیں بلوا بھیجا (ا) اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب (۲) کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی- اور کہا اے پوسف! ان کے سامنے چلے آؤ (۳) ان عور تول نے جب اسے دیکھاتو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کائے لیے '(۳) اور زبان سے نکل گیا کہ حاشاللہ! یہ انسان تو ہر گز شیں 'یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ (۳)

(۱) زنان مصری غائبانہ باتوں اور طعن و ملامت کو مکرے تعبیر کیا گیا ہے 'جس کی وجہ بعض مضرین نے بیہ بیان کی ہے کہ ان عور توں کو بھی یوسف کے بے مثال حسن و جمال کی اطلاعات پہنچ بھی تھیں۔ چنانچہ وہ اس پیکر حسن کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ وہ اپ اس مکر (خفیہ تذہیر) میں کامیاب ہو گئیں اور امراۃ العزیز نے یہ بتلانے کے لیے کہ میں جس پر فریفتہ ہوئی ہوں 'محض ایک غلام یا عام آدمی نہیں ہے بلکہ ظاہر و باطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کرنقذ دل و جان ہار جانا کوئی انہونی بات نہیں' ان عور توں کی ضیافت کا اجتمام کیا اور انہیں دعوت طعام دی۔

- (۲) یعنی ایسی نشست گاہیں بنا کمیں جن میں تکیے لگے ہوئے تھے 'جیسا کہ آج کل بھی عربوں میں ایسی فرشی نشست گاہیں عام ہیں حتی کہ ہو ٹلوں اور ریستورانوں میں بھی ان کا اہتمام ہے۔
- (٣) لیعن حضرت بوسف علیہ السلام کو پہلے چھپائے رکھا' جب سب عورتوں نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑلیں تو امراَ ۃ العزیز (ذلیخا) نے حضرت بوسف علیہ السلام کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔
- (۳) لینی حسن یوسف علیہ السلام کی جلوہ آرائی دیکھ کرایک توان کی عظمت و جلال شان کا اعتراف کیا اور دو سرے 'ان پر بے خودی ووار فتگی کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چھریاں اپنے ہی ہاتھوں پر چلا لیس 'جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون آلودہ ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا ہے۔ (صحیح مسلم 'کتاب الاصادن ساب الاسداء)
- (۵) اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ فرشتے شکل وصورت میں انسان سے بہتریا افضل ہیں۔ کیونکہ فرشتوں کو تو انسانوں نے دیکھائی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں انسان کے بارے ہیں تو اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں صراحت کی ہے کہ ہم نے اسے احسن تقویم (بہترین انداز) میں پیدا کیا ہے۔ ان عور توں نے بشریت کی نفی محض اس لیے کی کہ انہوں نے حسن و جمال کا ایک ایا پیکر دیکھا تھا جو انسانی شکل میں بھی ان کی نظروں سے نہیں گزرا تھا اور انہوں نے فرشتہ اس لیے قرار دیا کہ عام انسان کی سمجھتا ہے کہ فرشتہ اس لیے قرار دیا کہ عام معلوم ہوا کہ انبیا کی غیر معمولی خصوصیات و امتیازات کی بناء پر انہیں انسانیت سے نکال کر نور انی مخلوق قرار دینا' ہر دور کے ایسے لوگوں کا شیوہ رہا ہے جو نوت اور اس کے مقام سے ناآشا ہوتے ہیں۔

اس وقت عزیز مصر کی یوی نے کہا' یمی ہیں جن کے بارے میں تم جمعے طعنے دے رہی تھیں' (ا) میں نے ہرچند اس سے اپنامطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچارہا' اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گاتو بقیناً یہ قید کردیا جائے گا اور بیٹک یہ بہت ہی ہے عزت ہوگا۔ (۳۲)

یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگارا جس بات کی طرف یہ عور تیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پند ہے' اگر تونے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیاتو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جاملوں گا۔ (۳۳)

اس کے رب نے اس کی دعا قبول کرلی اور ان عور توں کے داؤ بھی اس سے پھیردیے 'بقییناً وہ سننے والا جانے والا ہے۔ (۱۳۳)

پھران تمام نثانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں ہی مصلحت معلوم ہوئی کہ پوسف کو پچھ مدت کے لیے قید قَالَتُ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِى لَمُنْتَنِى فِيهِ وَ لَقَدُ رَاوَدَثُهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْمَمُ وَلِينَ لَوْيَفْعَلُ مَا امْرُهُ لَيُسْجَنَّنَ وَلَيْكُونَا يِنِ الصِّعْدِينَ ﴿

> قَالَ رَتِّ التِّجْنُ اَحَثُ إِلَىَّ مِثَايَدُ عُوْنِقُ ٓ إِلَيْهِ وَالْاَتَصُرِفُ عَنِّىٰ كَيُدَهُنَّ اَصُبُ إِلَيْهِنَّ وَاكُنُ مِنَ الْمِهْلِيْنَ ۞

فَاسُجِّنَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْنَ هُنَّ اِنَّهُ هُوَ النَّهُ هُوَ النَّهُ هُوَ النَّهِ الْمُؤ النَّمِينُعُ الْعَلِيمُونُ

تُوَّبَدُ الْهُوْمِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْأَيْتِ لِيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِيْنٍ ﴿

<sup>(</sup>۱) جب امراۃ العزیزنے دیکھاکہ اس کی چال کامیاب رہی ہے اور عور تیں پوسف علیہ السلام کے جلوہ کسن آراء سے مبہوت و مدہوش ہو گئیں تو کہنے لگی کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے تو کیاتم اب بھی مجھے اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر طعنہ زنی کروگی؟ میں وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔

<sup>(</sup>۲) عور توں کی مید مدہوشی دیکھ کراس کو مزید حوصلہ ہو گیااور شرم و حیا کے سارے تجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھراظمار کیا۔

<sup>(</sup>٣) حضرت يوسف عليه السلام نے بيه دعا اپنه ول ميں كى- اس ليے كه ايك مومن كے ليے دعا بھى ايك ہتھيار ہے-صديث ميں آيا ہے' سات آدميوں كو الله تعالى قيامت والے دن عرش كاسابيه عطا فرمائے گا- ان ميں سے ايك وہ شخص ہے جے ايك ايكي عورت وعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھى آراستہ ہو اور جاہ و منصب كى بھى حامل ہو- ليكن وہ اس كے جواب ميں بير كمه دے كه ميں تو دو الله سے ور آ ہوں ''- (صحيح بعدادى كتاب الأذان بياب من جلس فى المسجد يستنظر الصالوة و فضل المساجد ومسلم 'كتاب الزكاوة بياب فيضل إخفاء الصدقة)

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّعِٰنَ فَتَانِ قَالَ اَحَدُهُ الْإِنِّ ٱلْدِنِيُ اَعْصِرُحَهُ وَا وَقَالَ الْاَحْرُانِ الْمُعْرِينَ الْمُؤْقَ رَاسِي خُبُرُا تَأْكُلُ الطَّهُ مُنِنَهُ \* نِهْمُنَا مَا وُدُلِهُ إِنَّا لَا لِكَ مِنَ الْمُعْمِنِينَ ۞

قَالَ لَا يَالْتِتُكُمَا طَعَامُرُّ ثَرْزَ قَٰوَنَهُ إِلَّا نَتَأْتُكُمًا بِتَاوُنِيْهِ قَبْلَ اَنْ يَالْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِثَاعَكُمْنُ رَبِّنُ إِنْ تَرَكُ مِلَةَ قَوْمُ لِا نُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَهُوْ بِالْاَخِرَةِ هُوُلُوْرُوْنَ

خانه میں رکھیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۵)

اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئ اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئ ان میں سے ایک نے کما کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچو ڑتے دیکھا ہے 'اور دو سرے نے کما میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھا کے ہوئے ہوں جے پر ندے کھا رہے ہیں 'ہمیں آپ اس کی تعبیر بتاہیے' ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ (۳۲)

یوسف نے کہا تہمیں جو کھانادیا جا تاہے اس کے تہمارے
پاس بینچنے سے پہلے ہی میں تہمیں اس کی تعبیر بتلادوں گامیہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے
سکھایا ہے ' (۳) میں نے ان لوگوں کا فد ہب چھوڑ دیا
ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی

<sup>(</sup>۱) عفت و پاک دامنی داختی ہو جانے کے باوجود بوسف علیہ السلام کو حوالۂ زندال کرنے میں یمی مصلحت ان کے پیش نظر ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر حضرت بوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا ہو گا ناکہ وہ دوبارہ بوسف علیہ السلام کواپنے دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے جیسا کہ وہ ایساارادہ رکھتی تھی۔

<sup>(</sup>۲) سے دونوں نوجوان شاہی دربارے متعلق تھے۔ ایک شراب بلانے پر مامور تھا اور دو سرا نان بائی تھا۔ کس حرکت پر دونوں کو پس دیوار زنداں کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیفیبر تھے 'دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت تقویٰ و راست بازی اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں سے ممتاز تھے۔ علاوہ اذیں خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم اور ملکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا تو قدرتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا جمیں آپ محسنین میں سے نظر آتے ہیں۔ جمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر تلا کیں۔ محن کے ایک معنی بعض نے بیر بھی کئے ہیں کہ خواب کی تعبیر آپ اچھی کر لیتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی میں جو تعبیر ہتلاؤں گا'وہ کاہنوں اور نجومیوں کی طرح ظن و تخین پر بنی نہیں ہو گی'جس میں خطا اور صواب دونوں کا اختال ہو تا ہے۔ بلکہ میری تعبیر بقینی علم پر بنی ہوگی جو اللہ کی طرف سے جھے عطا کیا گیا ہے'جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔

وَاتَّبَعْتُ مِلَةَ الْمَاْءِ فَى اِبْرُاهِيْهُ وَالسَّعْقَ وَيَعْفُوْبُ مَاكَانَ لَنَا اَنْ نُشْرِلَهُ بِاللهِ مِنْ شَّقُ لَالِكَ مِنْ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ اكْتَرَالتَّاسِ لَاصَّلُوُوْنَ

> يْصَاحِتِي السِّجْنِ ءَكَرُبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيُرُالَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّادُ ﴿

مَانَعُبُكُونَ مِنْ دُونِةَ إِلْاَلَسُمَاءُ سَمَّيْتُهُوْهَاَانُكُوْ وَابَآوُكُوْمُاَانُزَلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلْطِنْ إِنِ الْحُكُوُ اِلَالِلهِ اَمَرَ اَلَا تَعْبُكُوْ اَلِكَ اللهُ عَلَيْكَ الدِّيْنُ الْقَيْهُو لَاكِنَّ اكْثَرَ

منکر ہیں۔ <sup>(ا)</sup> (۳۷)

میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں ' لینی ابراہیم واسحاق اور لیعقوب کے دین کا' (۲) ہمیں ہر گزیہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں' (۳)ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سے خاص فضل ہے' لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔(۳۸)

اے میرے قیدخانے کے ساتھیو! (<sup>(())</sup> کیا متفرق کئ ایک پروردگار بہتر ہیں؟ <sup>(())</sup> یا ایک اللہ زبردست طاقت ور؟(۳۹)

اس کے سواتم جن کی پوجاپاٹ کررہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تھر نام ہیں جو تھا گھڑ اللہ تعالی میں اللہ تعالی ہی کی ہے' اس کا فرمائی' (۱) فرمانروائی صرف اللہ تعالی ہی کی ہے' اس کا

<sup>(</sup>۱) یہ الهام اور علم اللی (جن سے آپ کو نوازا گیا) کی وجہ بیان کی جارہی ہے کہ میں نے ان لوگوں کا نہ ہب چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت پریقین نہیں رکھتے 'اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کے بیہ انعامات مجھ پر ہوئے۔

<sup>(</sup>۲) اجداد کو بھی آباء کما' اس لیے کہ وہ بھی آباء ہی ہیں۔ پھر تر تیب میں بھی جد اعلیٰ (ابراہیم علیہ السلام) پھرجد اقرب (اسحاق علیہ السلام) اور پھرباپ ( یعقوب علیہ السلام) کا ذکر کیا۔ یعنی پہلے' پہلی اصل' پھر دو سری اصل اور پھر تیسری اصل بیان کی۔

<sup>(</sup>۳) وہی توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے جو ہرنمی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور دعوت ہوتی تھی۔ ...

<sup>(°)</sup> قید فانے کے ساتھی'اس لیے قرار دیا کہ یہ سب ایک عرصے سے جیل میں محبوس چلے آرہے تھے۔

<sup>(</sup>۵) تفرق ذوات 'صفات اور عدد کے لحاظ سے ہے۔ لیعنی وہ رب' جو ذات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متفرق' صفات میں ایک دوسرے سے مختلف ۔۔۔۔ اور تعداد میں باہم متنا فی ہیں۔ وہ بهتر ہیں یا وہ الله' جو اپنی ذات و صفات میں متفرد ہے 'جس کاکوئی شریک نہیں ہے اور وہ سب پر غالب اور تحکمران ہے؟

<sup>(</sup>۱) اس کاایک مطلب توبیہ ہے کہ ان کانام معبودتم نے خودہی رکھ لیا ہے 'درال حالیکہ وہ معبود ہیں نہ ان کی باہت کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہے و دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کے جو مختلف نام تم نے تجویز کر رکھے ہیں 'مثلاً خواجہ

النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴿

يضاجِي السِّجْنِ آمَّا آحَدُكُ خُما فَيَسُقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَآمَّا الْأَخْرُفَيْضُلَبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن زَلْسِهُ فَضِى الْمَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسُتَقُبِينِ ﴿

وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ اَتَّهُ نَايِّهِ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسُهُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَكَتِهٖ فَلِمَثَ فِي السِّجْنِ

فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو' میں دین درست <sup>(۱)</sup> ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔<sup>(۲)</sup> (۴۰)

اے میرے قید خانے کے رفیقو! (۳) تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب بلانے پر مقرر ہو جائے گا اور جائے گا اور جائے گا اور پر ندے اس کا سرنوچ نوچ کھائیں گئ (۵) تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کافیملہ کردیا گیا۔ (۱)

اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے بیہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا' پھراسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے

غریب نواز' سینج بخش محرنی والا محرماں والاوغیرہ بیہ سب تمہارے خود ساختہ ہیں 'ان کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری-(۱) سیمی دین 'جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں' جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے' درست اور قیم ہے جس کا

ری کی وجہ سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں''-اور فرمایا ﴿ وَمَآ اَکْتُوالنَّالِسِ وَلَوْ \*قَصْتَ اِبْدُوْمِذِیْنَ﴾ (سودۃ یوسف - ۱۰۳) ''اے پیغمبر تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں''۔

<sup>(</sup>m) توحید کا وعظ کرنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) یہ وہ مخص ہے جس نے خواب میں اپنے کو انگور کا شیرہ تیار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تاہم آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین نہیں کی ناکہ مرنے والا پہلے ہی غم و حزن میں مبتلانہ ہو جائے۔

<sup>(</sup>۵) یه وه شخص ہے جس نے اپنے سریر خواب میں روٹیاں اٹھائے دیکھاتھا۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی نقد رہ اللی میں پہلے سے یہ بات ثبت ہے اور جو تعبیر میں نے بتلائی ہے' لامحالہ واقع ہو کر رہے گی- جیسا کہ حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''خواب' جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے' پر ندے کے پاؤں پر ہے۔ جب اس کی تعبیر کروی جائے تو وہ واقع ہو جا تا ہے''۔ (مند اُحمہ' بحوالہ ابن کیشر)

بِضُعُ سِنِيْنَ ﴿

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّ الْهِي سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعُ عِافٌ وَسَبْعُ سُنْبُلْتٍ حُفْرِ وَأُخْرَلِسْتٍ لِيَايُهَا الْمَلَا أَفْتُونَ فَى وُرُونَا فَ اللَّهِ مُنْدُلُكُ مُلَاءً مَا تَعَدُّونَ ﴿

قَالُوْآاَضَغَاثُ أَخْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاوُيْلِ الْإَمْلَامِ يَعْلِمِيْنَ ﴿

وَقَالَ الَّذِي كَيَامِنْهُمَا وَادْكَرَبَعُدُامُنَةٍ آنَاأُنَتِنُكُمْ بِتَأُولِلِهِ فَانْسِلُونِ ۞

ذکر کرنا بھلا دیا اور بوسف نے کئی سال قیدخانے میں ہی کا نے۔ (۴۲)

بادشاہ نے کہا' میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی فربہ گائیں ہیں جن کو سات لاغر دہلی تپلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری سات بالکل خشک- اے درباریوا میرے اس خواب کی تعبیر دے کتے خواب کی تعبیر دے کتے ہو۔ (۳۳)

انہوں نے جواب دیا کہ میہ تواڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ (۲)

ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھااسے مرت کے بعدیاد آگیا اور کھنے لگامیں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) بضع کا لفظ تین سے لے کر نو تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہب بن منبہ کا قول ہے۔ حضرت ابوب علیہ السلام آزمائش میں اور بوسف علیہ السلام قیر خانے میں سات سال رہا۔ اور بحث نصر کاعذاب بھی سات سال رہا۔ اور بعض کے نزدیک بودہ سال اور بعض کے نزدیک چودہ سال قیر خانے میں رہے۔ واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>۲) أَضْغَاثُ ضِغْثُ كَ جَع ہے جس كے معنى گھاس كے گھے كے ہيں۔أخلامِ حِلْمٌ (جمعنی خواب) كى جمع ہے۔ اضغاث اطلام كے معنى ہوں گے خواب ہائے پریشان یا خیالات منتشرہ ، جن كى كوئى تعبيرنہ ہو۔ يہ خواب اس بادشاہ كو آیا عزیز مصر جس كا وزیر تھا۔ اللہ تعالى كو اس خواب كے ذريع ہے يوسف عليہ السلام كى رہائى عمل ميں لائى تھی۔ چنانچہ بادشاہ كے درباريوں كا خواں اور نجوميوں نے اس خواب پريشاں كى تعبير بتلانے ہے بجز كا اظہار كر دیا۔ بعض كتے ہيں كہ نجوميوں كے اس قول كا مطلب مطلقاً علم تعبيرك نفى ہے اور بعض كتے ہيں كہ علم تعبيرہ وہ بے خبر نهيں تھے نہ اس كى انہوں نے نفى كى انہوں نے صرف اس خواب كى تعبير بتلانے ہے لاعلى كا اظہار كيا۔

<sup>(</sup>۳) یہ قید کے دو ساتھیوں میں سے ایک نجات پانے والا تھا' جے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے آقا ہے میراذکر کرنا' ناکہ میری بھی رہائی کی صورت بن سکے۔اسے اچانک یاد آیا اور اس نے کہا کہ ججھے مہلت دو' میں تہمیں آگر

يُوسُفُ اَيُّهَا الصِّدِيْقُ أَقْتِنَا فِي سَبُعِ بَقَرْتٍ سِمَانٍ بَيَّاكُمُّهُنَّ سَبُعٌ عِبَاثٌ وَسَبُعِ سُنَبْلتٍ خُفُهِ وَ اُخَرَ يلبِسْتِ الْعَلِنَّ آرْجِمُ إِلَى التَّاسِ لَعَلَّهُمُ يُعْلَيْنَ ﴿

قَالَ تَرْكُونَ سَبْعَ سِنْيَنَ دَابًا فَمَاحَصَدُتُمُ فَنَرْوُهُ فِي سُنُيْلِهَ إِلَا قِلِيلًا مِّمَّا مَا ثُكُونَ ۞

ؙؿٚۊۜؽٳ۫۬ؾ۫ڡؙؽڹۘۼڎۑۮ۬ڸؚڡؘ؊ؙۼٞۺۮٲڎۜؿٳؙٛڰؙڷؽٙڡٵۊؘڎۜڡؙؙۿؙؠڵۿڽۜٞ ٳڵؚۊٙڸؽؙڵڒؿۜٵۼٛڞؚڹؙٷؽ۞

تُوَّيَانَ مِنَ بَعَدِ ذَلِكَ عَامُ فِنْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ ﴿

اے یوسف! اے بہت بڑے سچے یوسف! آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر ہلاہے کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنیں جنیں سات دبلی تیلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہالکل سبز خوشے ہیں اور سات ہی دو سرے بھی بالکل خشک ہیں' تاکہ میں واپس جاکران لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔(۲۲)

یوسف نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پے درپ کا آبار حسب عادت غلہ بویا کرنا' اور فصل کاٹ کراسے بالیوں سمیت ہی رہنے دیناسوائے اپنے کھانے کی تھو ڈی می مقدار کے۔(۲۷)

اس کے بعد سات سال نہایت سخت قط کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے 'جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھو ڈا تھا''' سوائے اس تھو ڈے سے کے جو تم روک رکھتے ہو۔ (۳)

اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں (شیر وَ انگور بھی) خوب

اس کی تعبیر بتلا تا ہوں۔ چنانچہ وہ نکل کر سید ھا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا' اور خواب کی تفصیل بتلا کراس کی تعبیر کی بابت یوچھا۔

<sup>(</sup>۱) حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تعبیرے بھی نوازا تھا۔ اس لیے وہ اس خواب کی تہ تک فور آپنج گئے۔
انہوں نے موثی آزہ سات گایوں سے ایسے سات سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی 'اور سات دبلی تبلی گایوں
سے اس کے برعکس سات سال خشک سال کے۔ اس طرح سات سبز خوشوں سے مراد لیا کہ ذمین خوب پیداوار دے گی
اور سات خشک خوشوں کا مطلب ہیہ ہے کہ ان سات سالوں میں ذمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھراس کے لیے تدبیر
بھی بتلائی کہ سات سال تم متواتر کاشتکاری کرواور جو غلمہ تیار ہو' اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو
آگہ ان میں غلمہ ذیادہ محفوظ رہے ' پھر جب سات سال قبط کے آئیں گے تو یہ غلمہ تمہارے کام آئے گا جس کا
ذخیرہ تم اب کروگے۔

<sup>(</sup>٢) مِمَّا تُحْصِنُونَ ع مرادوه دانے بین جو دوباره کاشت کے لیے محفوظ کر لیے جاتے بین-

وَقَالَ الْمَلِكُ التَّوْوَفِي يِهْ فَلَمَّاجَاءَهُ الرَّسُوُلُ قَالَ ارْجِمُ الى رَبِّكَ فَمْنَالُهُ مَا بَالُ النِّسُوّةِ الْتِي قَطَعْنَ الديهُ مُنَانَّ رَقِّ مُكْدِهِنَ عَلَيْهُ ﴿

قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنُ تَّفِيهِ قُلْنَ حَاشَ بِتَلَّى مَاعِلِمُنَا عَلَيْهِ مِن سُوِّةٍ قَالَتِ الْمَرَادُ الْتَوْيِزِالْفَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْ تُنْ عَنْ تَقْفِهِ وَإِنَّهُ لِمِنَ الصَّدِوْتِيَ ﴿

نچو ژیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۹۶۸)

بر اور باوشاہ نے کما یوسف کو میرے پاس لاؤ''' جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کما' اپنی باوشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیق واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے (۳) شے ان کے حیلے کو (صحیح طور پر) جانے والا میرا یروردگاری ہے۔ (۵۰)

بادشاہ نے پوچھااے عور توااس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے بوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں' انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذاللہ ہم نے بوسف میں کوئی برائی نہیں (۱۳) پائی' پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اتھی کہ اب تو تچی بات نقر آئی۔ میں نے ہی اسے ورغلایا تھا' اس کے جی سے' اور یقیناً وہ بچوں میں

<sup>(</sup>۱) لیمنی قحط کے سات سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارش ہو گی'جس کے نیتیج میں کثرت سے پیداوار ہو گی اور تم انگوروں سے اس کا شیرہ نچوٹرو گے' ذیتون سے تیل نکالو گے اور جانوروں سے دودھ دوہو گے۔ خواب کی اس تعبیر کو خواب سے کیسی لطیف مناسبت حاصل ہے' جے صرف وہی مخض سمجھ سکتا ہے جے اللہ تعالیٰ ایبا صحیح وجدان' ذوق سلیم اور ملکنہ را سخہ عطافرہا دے جواللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطافرہایا تھا۔

<sup>(</sup>۲) مطلب میہ ہے کہ جب وہ شخص تعبیر دریافت کر کے بادشاہ کے پاس گیااور اسے تعبیر بتلائی تو وہ اس تعبیر سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تدبیر سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے میہ اندازہ لگالیا کہ میہ شخص 'جے ایک عرصے سے حوالتہ زندال کیا ہوا ہے 'غیر معمولی علم و فضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں دربار میں پیش کرنے کا تھم دیا۔

<sup>(</sup>٣) حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ اب ماکل بہ کرم ہے ' تو انہوں نے اس طرح محض عنایت خسروانہ سے جیل سے نکلنے کو پیند نہیں فرمایا ' بلکہ اپنے کردار کی رفعت اور پاک دامنی کے اثبات کو ترجیح دی ماکہ دنیا کے سامنے آپ کے کردار کاحسن اور اس کی بلندی واضح ہوجائے۔ کیونکہ داعی الی اللہ کے لیے یہ عفت و پاک بازی اور رفعت کردار بہت ضروری ہے۔

<sup>(</sup>٣) بادشاہ کے استفسار پر تمام عور توں نے پوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کااعتراف کیا۔

ذلِكَلِيكُلُمَ أَنِّ لَوْ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لاَيَهُدِئَ كَنْدُالْخَالِمِثْنَ ۞

ے ہے۔ (۱) (۵۱)
(یوسف علیہ السلام نے کما) یہ اس واسطے کہ (عزیز)
جان لے کہ میں نے اس کی پیٹے پیچے اس کی خیانت
نہیں کی (۲) اور یہ بھی کہ اللہ وغابازوں کے ہتھکنڈے

چلنے نہیں ویتا۔ (۵۲)

<sup>(</sup>۱) اب امراً ۃ العزیز (زلیخا) کے لیے بھی یہ اعتراف کے بغیر جارہ نہیں رہا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور یہ پیش دستی میری ہی طرف سے ہوئی تھی' اس فرشتہ صفت انسان کا اس لغزش سے کوئی تعلق نہیں۔

<sup>(</sup>۲) جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ساری تفصیل بتلائی گئی تواہے سن کریوسف علیہ السلام نے یہ کہااور بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہااور بعض مفسرین کے نزدیک بیہ بھی ذلیخا کاہی قول ہے اور مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بھی اسے غلط طور پر مشم کرکے خیانت کاار تکاب نہیں کرتی بلکہ امانت کے نقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں' یا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنے خاوندکی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے دی ہے۔

کی اور کسی بڑے گناہ میں واقع نہیں ہوئی۔ امام ابن کشیر نے اسی قول کو ترجع دی ہے۔

<sup>(</sup>۳) کہ وہ اپنے مکرو فریب میں ہمیشہ کامیاب ہی رہیں۔ بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی ہو تاہے۔ بالآخر جیت حق اور اہل حق ہی کی ہوتی ہے 'گوعار ضی طور پر اہل حق کو آ ذمائشوں سے گزر ناپڑے۔

وَمَا أَبِرِّئُ نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَّا رَقَّ بِالشُّوْءِ الْأِل مَارَحِهَ رَبِّى إِنَّ رَبِي خَفُورٌ يَحِيْهُ ۞

وَقَالَ الْمَلِكُ الْمُتُونِ يَهَ آسُتَخُلِصُهُ لِنَفْيِنَّ قَلَتَا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْمُوْمِ لَدَيْنًا مَرَكِنٌ اَمِينٌ ﴿

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَ خَزَآيِنِ الْأَرْضَّ إِنِّ حَفِيْظٌ عَلِيُرٌ ﴿

میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کر تا۔ (۱) بیشک نفس تو برائی پر ابھارنے والاہی ہے' (۳) مگریہ کہ میرا پرورد گار ہی اپنا رحم کرے' (۳) یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مرمانی فرمانے والا ہے۔ (۵۳)

بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں''') پھرجب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ (۵۴)

(یوسف نے) کما آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کرد بچے ،(۱)

<sup>(</sup>۱) اے اگر حفزت یوسف علیہ السلام کا قول تتلیم کیا جائے تو بطور کسر نفسی کے ہے 'ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی۔ اور اگر یہ عزیزہ مصر کا قول ہے (جیسا کہ امام ابن کیر کا خیال ہے ) تو یہ حقیقت پر بنی ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اور پوسف علیہ السلام کو بسلانے اور پھسلانے کا عتراف کر لیا۔

<sup>(</sup>۲) یہ اس نے اپنی غلطی کی توجیہ یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھار آ اور اس پر آمادہ کرتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی نفس کی شرار توں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالی کی رحمت ہو- جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچالیا۔

<sup>(</sup>٣) جب بادشاہ (ریان بن ولید) پر یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کے ساتھ ان کے کردار کی رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہو گئ تو اس نے تھم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کرو 'میں انہیں اپنے لیے منتخب کرنالیحنی اپنا مصاحب اور مشیر خاص بنانا علیاتنا ہوں۔

<sup>(</sup>۵) مَكِيْنٌ مرتبه والا أمين موز مملكت كارازوان-

<sup>(</sup>۱) خَزَانَةُ - خِزَانَةٌ کی جمع ہے۔ خزانہ ایسی جگہ کو کتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہیں جمال غلہ جمع کیا جاتا تھا۔ اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں (خواب کی تعبیر کی روسے) جو قبط سالی کے ایام آنے والے ہیں' اس سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظامات کئے جاسکیں اور غلے کی معقول مقدار بچاکرر کھی جاسکے۔ عام حالات میں اگر چہ عہدہ و منصب کی طلب جائز نہیں ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی مختص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات در پیش ہیں اور ان سے نمٹنے کی اچھی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں جو دو سروں میں نہیں ہیں' تو وہ اپنی

وكَذَلِكَ مَكَّتَالِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِّ يَتَبَوَّا مُنْهَاحَيْثُ يَشَأَءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَامَنُ مِنْثَاءً وَلاَنْضِيْعَ اجْرَالْمُصْنِيْنَ ﴿

ۅؘڵۘٳؙۼۯؙٳڵٳڿۯۼڂ<u>ؠؙۯڷ</u>ڷۮؚؽؙؽٳڡٮٛٚۏٛٳۅػٲٮؙۏؙٳؽۜٙٞڠۏٞ۠ؽ۞۫

وَجَآءَ إِخُوثَا يُؤْسُفَ فَدَخَلُوْاعَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ وَهُمُ لَهُمُنْكِرُوْنَ ۞

میں حفاظت کرنے والااور باخبر ہوں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۵)

اسی طرح ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو ملک کا قبضہ دے دیا۔ کہ وہ جمال کمیں چاہیں دیا۔ سے '(۲) ہم جے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نیکو کاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ '(۵۲)

یقیناً ایمان داروں اور پر ہیز گاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ (۵۷)

یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پیچان لیااور انہوں نے اسے نہ پیچانا۔ (۵۸)

اہلیت کے مطابق اس مخصوص عمدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تو سرے سے عمدے کی سرے سے عمدہ و منصب طلب ہی نہیں کیا' البتہ جب بادشاہ مصرنے انہیں اس کی پیشکش کی تو پھرا لیسے عمدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلونمایاں دیکھا۔

(۱) حَفِیظٌ میں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اسے کسی بھی غیر ضروری مصرف میں خرج نہیں کروں گا' عَلِیْمٌ اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور ٹکالنے کا بخونی علم رکھتا ہوں۔

(۲) لیمن ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں الی قدرت و طاقت عطاکی کہ بادشاہ وہی کچھ کر تا جس کا حکم حضرت ایوسف علیہ السلام کرتے 'اور مرزمین مصرمیں اس طرح تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے اور جمال چاہتے 'وہ دہج ' یورامصران کے زیر تکلین تھا۔

(٣) یہ گویا اجر تھاان کے اس صبر کاجو بھائیوں کے ظلم وستم پر انہوں نے کیااور اس ثابت قدمی کاجو زلیخا کی دعوت گناہ کے مقابلے میں اختیار کی اور اس اولوالعزمی کاجو قیر خانے کی زندگی میں اپنائے رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ منصب وہی تھاجس پر اس سے پہلے وہ عزیز مصر فائز تھا'جس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی خموم سعی کی تھی۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ یہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہوگیا تھا۔ اس طرح لیض نے یہ کہا ہے کہ عزیز مصر 'جس کا نام اطفیر تھا' فوت ہوگیا تو اس کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوگیا اور دو سرے کا نام میثا تھا' افرائیم ہی یوشع بن نون اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت کے والد تھے۔ (تفیر این کثیر) لیکن یہ بات کی معتند روایت سے ثابت نہیں اس لیے نکاح والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ہو۔ علاوہ اذیں اس عورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا' اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے بات میں وابعتی مناوں ایک ہوتے ہوئے ایک نبی کے مسلم کی وابعتی مناور وابعتی مناور وابعتی مناور وابعتی کی دورت میں کردار کا مظاہرہ ہوا' اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے حسر سے اس کی وابعتی نہی اس بات لگتی ہے۔

(٣) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوش حالی کے سات سال گزرنے کے بعد قبط سالی شروع ہو گئی جس نے ملک مصر

وَلَمَّاجَةَزَهُمْ بِعِهَازِهِمْ قَالَ اثْتُونِيْ بِأَثِرِ تَكُومِنْ أَبِيكُمْ ۖ أَلَا

تَرَوْنَ أِنَّ أَوْفِي الكَيْلَ وَآنَا خَيْرًا لَمُنْزِلِينَ 💮

فَإِنْ لَوْتَانُونِ لِهِ فَلَاكَيْلُ لَكُوْعِنْدِي وَلَاتَتُم بُونِ ٠

قَالُوُاسَنُرَاوِدُعَنْهُ آبَاهُ وَإِثَالَفْعِدُونَ ۞

وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمُ لَعَلَّهُمْ

جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے 'کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں۔ (۱) (۵۹) پس اگر تم اسے لے کرپاس نہ آئے تو میری طرف سے تہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹانا۔ (۱۰)

انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ (۱۳) اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ (۲۳)

کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لیسٹ میں لے لیا حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثر ات جا پنیج 'جمال حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہائش پذیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حن تدبیر سے اس قط سالی سے نمٹنے کے جو انتظامات کیے تھے' وہ کام آئے اور ہر طرف سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آرہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی میہ شہرت کنعان تک بھی پہنی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فلہ لینے کے لیے آرہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی میہ شہرت کنعان تک بھی پہنی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پر یہ برادران یوسف علیہ السلام بھی گھر کی پو نئی لے کر غلے کے حصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے' جمال حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جنہیں سے بھائی تو نہ پہچان سکے لیکن یوسف علیہ وربار شاہی میں اپنچ گئے' جمال حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جنہیں سے بھائی تو نہ پہچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔

- (۱) حضرت یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر جب اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھیں تو انہوں نے جہاں اور سب پچھ بتایا' یہ بھی بتا دیا کہ ہم دس بھائی اس وقت یماں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے وو علاتی بھائی (لیعنی دو سری ماں سے) اور بھی ہیں' ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کے دو سرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہے' اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا۔ دیکھتے نہیں کہ میں ناپ بھی پورادیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر ہدارت بھی خوب کر تا ہوں۔
- (۲) ترغیب کے ساتھ سے دھمکی ہے کہ اگر گیار ہویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تہیں غلہ ملے گانہ میری طرف سے اس خاطرمدارات کا اہتمام ہوگا۔
  - (۳) لیخی جم اپنے باپ کواس بھائی کولانے کے لیے پھسلا ئیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔
    - (۴) فِتْیَانٌ (نوجوانوں) سے مرادیمال وہ نو کر چاکراور خادم و غلام ہیں جو دربار شاہی میں مامور تھے۔

يَعُرِفُونَهَٓ إِذَ النَّقَلَبُوۡ اللَّ اَهۡلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَرْجِعُونَ 🏵

فَكَتَّارَجُعُوْا إِلَّ إِيهُهُمُ قَالُوْا يَأْبُانَا مُنِعَمِتَّا الْكَيْلُ فَانْسِلُ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞

قَالَ هَلُ امْنَكُوْعَلَيُهِ إِلاَكُمَّا آمِنْتُكُوْعَلَ آخِيُهِ مِنْ قَبْلُ فَاللهُ خَيْرِهِ مِنْ قَبْلُ

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمُ وَجَدُوْ ابِضَاعَتَهُمُ رُدَّتُ الِيُهِمُ \* قَالُوْ الِبَّالِكَامَا نَمُغِيُّ هٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ اِلَيْنَا وَنَوْيُرُ

بوریوں میں رکھ دو (الکمہ جب لوٹ کراینے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ میر پھرلوٹ کر آئیں-(٦٢)

جب یہ لوگ لوٹ کراپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے

کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا۔ (۱) اب آپ
ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیانہ بھر کر
لائیں ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ (۱۳۳)
(یعقوب علیہ السلام نے) کما کہ جھے تو اس کی بابت تمہارا

بس ویبا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا' <sup>(۳)</sup>بس اللہ ہی بهترین حافظ ہے اور وہ سب مهرمانوں سے بڑا مهرمان ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۴۲)

جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے۔ (۵) کیکھئے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد وہ پونجی ہے جو غلہ خرید نے کے لیے برادران بوسف علیہ السلام ساتھ لائے تھے رِ حَالٌ (کجاوے) سے مراد ان کا سامان ہے۔ پونجی ' چیکے سے ان کے سامانوں میں اس لیے رکھوا دی کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لیے ان کے بیاس مزید یونجی نہ ہو تو ہی یونجی لے کر آجا کیں۔

<sup>(</sup>۲) مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے غلہ بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ مشروط ہے- اگرید ساتھ نہیں جائے گاتو غلہ نہیں طبے گا-اس لیے اسے ضرور ساتھ بھیجیں ماکہ ہمیں دوبارہ بھی اسی طرح غلہ مل سکے 'جس طرح اس دفعہ ملاہے- اور اس طرح کا اندیشہ نہ کریں جو یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے کیا تھا'ہم اس کی حفاظت کریں گے-

<sup>(</sup>٣) لیعنی تم نے یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاتے وقت اسی طرح حفاظت کا وعدہ کیا تھا لیکن جو کچھ ہوا' وہ سامنے ہے۔ اب میں تمہارا کس طرح اعتبار کروں؟

<sup>(</sup>٣) آہم چونکہ غلے کی ضرورت شدید تھی' اس لیے اندیشے کے باوجود بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھااوراللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کردی۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی بادشاہ کے اس حسن سلوک کے بعد 'کہ اس نے ہماری خاطر تواضع بھی خوب کی اور ہماری پونجی بھی واپس کر دی' اور ہمیں کیاچاہیے ؟

ٱهۡلَنَاۡوَنَعۡفُطٰآخَانَا وَنَوُدَادُكُيُلَ بَعِيۡرٍ ذَٰ لِكَ كَيُلُ يَسِيُرٌ ۞

قَالَ لَنْ أَدُسِلَهُ مَعَكُوْحَتَّى ثُوْثُونِ مَوْقَاقِنَ اللهِ لَتَأْتُنْتُنِي بِهَ إِلَّا اَنْ يُعَاطَ بِكُوْفَلَتَّا الْوَهُ مَوْقِقَهُمُ قَالَ اللهُ عَلَى انتُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿

وَقَالَ لِهُوَّ لَا تَدُخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَادُخُلُوا مِنْ الْمُوبِ وَاحِدٍ وَادُخُلُوا مِنْ الْمُوبِ أَنْ الله مِنْ تَشَيَّمُ ﴿ الْمُوابِ مُنَا مُعْمُ الله مِنْ تَشَيْمُ ﴿ اللهِ مُعَلِّمُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

واپس لوٹا دیا گیاہے۔ ہم اپنے خاندان کو رسد لادیں گے اور اپنے بھائی کی گرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کاغلہ زیادہ لائیں گے۔ (۱) میہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ (۲۵)

یعقوب (علیہ السلام) نے کہا! میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گاجب تک کہ تم اللہ کو چیس رکھ کرمجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پنچادوگ' سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گر فار کر لیے جاؤ۔ (۳) جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کتے ہیں اللہ اس پر ٹکہان ہے۔ (۱۲) اور (یعقوب علیہ السلام) نے کہا اے میرے بچو! تم سب

اور (یمفوب علیہ اسلام) کے امااے میرے بچو! م سب
ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں
سے داخل ہونا۔ (اللہ عیں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی

<sup>(</sup>۱) کیونکہ فی کس ایک اونٹ جتنابو جھ اٹھا سکتا تھا' غلہ دیا جا تھا' بنیا مین کی وجہ سے ایک اونٹ کے بوجھ بھر غلہ مزید ملتا۔
(۲) اس کا ایک مطلب تو ہے کہ بادشاہ کے لئے ایک بارشر غلہ کوئی مشکل بات نہیں ہے' آسان ہے۔ دو سرامطلب ہیہ ہے کہ ذلک کا اشارہ اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ لائے تھے اور یسیر "بمعنی قبلیل ہے۔ یعنی جو غلہ ہم ساتھ لائے ہیں' قبیل ہے' بنیامین کے ساتھ جانے ہے ہمیں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی ہی بات ہے' ہماری ضرورت نیادہ بہتر طریقے سے بوری ہو سکے گا۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی تهمیں اجھاعی مصیبت پیش آجائے یا تم سب ہلاک یا گر فقار ہو جاؤ'جس سے خلاصی پر تم قادر نہ ہو' تو اور بات ہے' اس صورت میں تم معذور ہوگے۔

<sup>(</sup>۱۲) جب بنیامین سمیت کیارہ بھائی مصرجانے گئے ' تو یہ ہدایت دی 'کونکہ ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے ' جو قدو قامت اور شکل و صورت میں بھی ممتاز ہوں ' جب اکھے ایک ہی جگہ یا ایک ساتھ کمیں سے گزریں تو عموماً انہیں لوگ تعجب یا حد کی نظرے دیکھتے ہیں اور کی چیز نظر گئے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ انہیں نظرید سے بچانے کے لیے بطور تدبیریہ تھم دیا۔ "نظر کا لگ جانا جی ہے اگری جانا ہی ہے گئے اور یہ سے خابت ہے شکا اُلفین حق " نظر کا لگ جانا جی ہے اسلام ' باب العین حق وصحیح مسلم 'کتاب السلام' باب الطب جانا حق ہے " صحیح بہ خاری 'کتاب الطب ' باب العین حق وصحیح مسلم 'کتاب السلام' باب الطب والمصرض والمرقی) اور آپ ما آلی ہائے ہے نظرید سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو ہتلائے ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ والمصرض والمرقی) اور آپ ما آلی ہائے ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ

الْئَتَوَكِّلُوْنَ 🏵

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ اَبُوهُمُومًا كَانَ يُغْتِى عَنْهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ شَى أَالِحَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضْمَا وَالنَّهُ لَنُوعِلْمِ لِمَا عَكَمْنُهُ وَلَكِنَّ اَكْ تَرَ التَّاسِ لَاَيْعُلَمُونَ ۞

وَلَتَّ دَعَلُوْاعَلٰ يُوسُفَ اوْنَى إِلَيْهِ ٱخَاهُ قَالَ إِنِّ ٱنَا اخُولَةَ فَلاَتَنتَمِسْ بِمَاكَانُوْالِيَمْلُوْنَ ۞

چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ تھم صرف اللہ ہی کا چاتا ہے۔ (ا) میرا کال بھروسہ ای پر ہے اور ہرایک بھروسہ کرنے والے کو ای پر بھروسہ کرنا چاہیے۔(۱۷) حب وہ انہی راستوں سے جن کا تھم ان کے والد نے

کرنے والے کو ای پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ (۱۷)
جب وہ انہی راستوں سے جن کا تھم ان کے والد نے
انہیں دیا تھا' گئے۔ کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر
دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے۔ گر یعقوب
(علیہ السلام) کے دل میں ایک خیال (پیدا ہوا) جسے
اس نے پورا کر لیا' (۲) بلشہ وہ ہمارے سکھلائے
ہوئے علم کاعالم تھالیکن اکثر لوگ نہیں جانے۔ (۱۸)
یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی
کو اپنے پاس بٹھالیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی (یوسف) ہوں'
پس یہ جو پچھ کرتے رہے اس کا پچھ رنج نہ کر۔ (۲۹)

- (۱) یعنی یہ تاکید بطور ظاہری اسباب احتیاط اور تدبیر کے ہے جے اختیار کرنے کا انسانوں کو تھم دیا گیا ہے۔ تاہم اس سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر و قضامیں تبدیلی نہیں آسکتی۔ ہو گاوہی 'جو اس کی قضا کے مطابق اس کا تھم ہو گا۔
- (۲) یعنی اس تدبیرے اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ تاہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے جی میں جو (نظرید لگ جانے کا)اندیشہ تھا'اس کے پیش نظرانہوں نے ایسا کہا۔
- (۳) یعنی بیہ تدبیروحی اللی کی روشنی میں تھی اور بیہ عقیدہ بھی کہ حذر (احتیاطی تدبیر) قدر کو نہیں بدل سکتی' اللہ تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے علم پر بینی تھا' جس سے اکثرلوگ بے بسرہ ہیں۔
- (٣) بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو دو آومیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھمرایا گیا۔ یوں بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو پوسف علیہ السلام نے انہیں تنہا الگ ایک کمرے میں رکھااور بھر خلوت میں ان سے باتیں کیس اور انہیں پچپلی باتیں بتلاکر کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو پچھ کیا' اس پر رنج نہ کراور بعض کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لیے جو حیلہ اختیار کرنا تھا' اس سے بھی انہیں آگاہ کردیا تھا باکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ (ابن کشر)

فَلَمَّاجَهَزَهُمُ مُوجِهَا زِهِمْ جَعَلَ البِّقَايَةَ فِي رَحُيلِ اَخِيهُ وَثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنُ آيَتُهَا الْعِيْرِ اِنَّكُوُ لَلْمِ قُونَ ۞

قَالُواْ وَٱقْبُلُواْ عَلَيْهِمْ مَّا ذَا تَفْقِدُونَ ﴿

قَالُواْ نَفْقِ مُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَيِهِ حِمُلُ بَعِيْرٍوَّأَنَّابِهِ زَعِيْهُ ﴿

قَالْوُا تَالِلَهِ لَقَدُ عَلِمُتُومًا جِئُنَا لِنُفُسِدَ فِي الْكِرْضِ وَمَا كْتَاسْدِقِيْنَ @

قَالُوُافَمَاجَزَآؤُهُمَانَ كُنْتُوكِنِبِينَ ۞

پھرجب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کرکے ویا تواینے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ ''' رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے یکار کر کما کہ اے قافلے <sup>(۲)</sup> والواتم لوگ تو چور ہو۔ (۳۰) انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کما کہ تمہاری کیا چز کھوئی گئی ہے؟ (اک)

جواب دیا کہ شاہی بیانہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا۔ اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ (۱۲)

انہوں نے کمااللہ کی قتم! تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ (۵)

انہوں نے کما اچھاچور کی کیاسزاہ اگر تم جھوٹے هو؟ (۲) (۲) ∠)

- (۱) مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ سقایہ (یانی پینے کا برتن) سونے یا جاندی کا تھا' پانی پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کا کام بھی اس ے لیا جاتا تھا۔اے چیکے سے بینامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔
- (٢) ألمير اصلاً ان اونول ، كر حول ما خير كوكما جاتا ب جن ير غله لادكر لے جايا جاتا ب يمال مراد اصحاب العير يعني
- (٣) چوري كى بير نبت اپني جگه صحيح تقى كيونكه منادى حضرت يوسف عليه السلام كه اس سوچ سمجھ منصوبے سے آگاہ نہیں تھایا اس کے معنی میہ بیں کہ تمہارا حال تو چوروں کا ساہے کہ بادشاہ کا پیالہ' بادشاہ کی رضامندی کے بغیر تمہارے سامان کے اندر ہے۔
- (۳) کینی میں اس بات کی مغانت دیتا ہوں کہ تفتیش ہے قبل ہی جو شخص پیہ جام شاہی ہمارے حوالے کر دے گا تو اسے انعام یا اجرت کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گاجو ایک اونٹ اٹھا سکے۔
- (a) برادران یوسف علیه السلام چونکه اس منصوبے سے بے خبر تھے جو حضرت یوسف علیه السلام نے تیار کیا تھا' اس لیے قتم کھاکرانہوں نے اپنے چور ہونے کی اور زمین میں فساد بریا کرنے کی نفی کی۔
  - (٢) لیعنی اگر تمهارے سامان میں وہ شاہی پیالہ مل گیا تو پھراس کی کیا سزا ہو گی؟

قَالُوا جَزَآؤُهُ مَنُ تُحْدِدِقُ رَحُلِهِ فَهُوَجَزَآؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِينَ ۞

فَبَدَالِهَ وَعِيْتِهِهُ قَبُلَ وِعَآءِ آخِيْهِ شُوِّ الْمَتَخْرَجَهَا مِنَ وِعَآءِ آخِيهِ كَذَالِكَ كِنْ نَالِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَا خُذَ آخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ الْآلَنَّ يَشَا َاللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجْتِ مَنْ نَشَاءٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمٌ ۞

قَالْوَّاإِنُ يَسُرِقُ فَقَدُ سَرَقَ آخُلَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ يُبْسِهَ الْهُوْقَالَ آنُكُو سَرُّقَاكًا أَا اللَّهُ

جواب دیا کہ اس کی سزائیں ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کابدلہ ہے۔ <sup>(۱)</sup> ہم توالیے ظالموں کو کیی سزا دیا کرتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۷۵)

كُوْسُف ١٢

یں ہوسف نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی 'اپنے بھائی کے سامان کی تلاش سے پہلے ' پھراس پیانہ کو اپنے بھائی کے سامان (زنبیل) سے نکالا۔ (۳) ہم نے یوسف کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی۔ (۳) اس بادشاہ کے قانون کی رو سے یہ اپنے بھائی کونہ لے سکتا تھا (۵) گریہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں '(۱) ہرذی علم پوفیقت رکھنے والادو سراذی علم موجود ہے۔ (۲) انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی (تو کوئی تجب انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی (تو کوئی تجب کی بات نہیں) اس کا بھائی بھی پہلے چوری کی دیکا ہے۔ (۸)

- (۱) لینی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس مخض کے سپرو کر دیا جا تا تھا۔ جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزاتھی 'جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے میہ سزاتجویز کی۔
- (۲) یہ قول بھی برادران یوسف علیہ السلام ہی کا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کے مصاحبین کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ لیکن آیت کا اگلا ٹکڑا کہ ''بادشاہ کے دین ہیں وہ اپنے بھائی کو پکڑنہ کتے تھے ''اس قول کی نفی کرتا ہے۔
  - (m) كيلے بھائيوں كے سامان كى تلاشى كى "آخر ميں بنيا مين كاسامان ويكھا باكد انسيں شبہ نہ ہوكديد كوئى سوچا سمجھامنصوبہ ہے-
- (۴) یعنی ہم نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سمجھائی۔اس سے معلوم ہوا کہ کمی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت حیلہ اور کیدگی ہو' جائز ہے بشرطیکہ وہ طریقہ کسی نص شرعی کے خلاف نہ ہو۔ (فتح القدر)
- (۵) لیعنی بادشاہ کامصر میں جو قانون اور دستور رائج تھا' اس کی رو سے بنیامین کواس طرح رو کناممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اہل قافلہ ہے ہی پوچھا کہ بتلاؤ! اس جرم کی کیاسزا ہو؟
  - (٢) جس طرح يوسف عليه السلام كواني عنايات اور مهمانيون سے بلند مرتبه عطاكيا-
- (۷) لینی ہرعالم سے بڑھ کرکوئی نہ کوئی عالم ہو تاہے اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں مبتلانہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑاعالم ہوں-اور بعض کہتے ہیں کہ اس کامطلب یہ ہے کہ ہرصاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی اللہ تعالیٰ ہے-
- (٨) يد انهوں نے اپني ياكيزگي و شرافت كے اظهار كے ليے كها- كيونكه حضرت يوسف عليه السلام اور بنيايين 'ان كے سكے

وَاللَّهُ اعْلَوُ بِمَاتَصِفُونَ @

قَالُوْا يَاتَيُّهَا الْعَزِيْرُ إِنَّ لَهَ اَكَاشَيْخًا كَمِيرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مُكَانَةُ أَتَا عَرِكَ مِنَ الْمُعْسِنِينَ ﴿

قَالَ مَعَاذَاللهِ آنَ ثَاثُمُنَ الْامَنُ وَجَدُنَامَتَاعَنَاعِنُكَةٌ اِثَارَذَالطَٰلِمُونَ ۞

فَكَتَااسْتَيْشُوْ امِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ، قَالَ كِبَيْرُهُمُ

یوسف (علیہ السلام) نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو''اور جو تم ہیان کرتے ہوا سے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ (۷۷) انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر! (۲) اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں۔ آپ اس کے برکھتے ہیں کہ آپ برے نیک نفس ہیں۔ آپ اس کے برکھتے ہیں کہ آپ برے نیک نفس ہیں۔ (۵۸)

یوسف (علیہ السلام) نے کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوادو سرے کی گر فقاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں' ایسا کرنے سے تو ہم یقینا ناانسانی کرنے والے ہوجائیں گے۔ (۹۷)

جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنمائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے گئے۔ (۱۵) ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا

اور حقیقی بھائی نہیں تھے' علاقی بھائی تھے۔ بعض مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی چوری کے لیے دوراز کار ہائیں نقل کی ہیں جو کسی متند ماخذ پر بہنی نہیں ہیں۔ صحیح بات ہمی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کو تو نہایت بااخلاق اور باکردار باور کرایا اور کو سف علیہ السلام اور بنیامین کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے' انہیں چور اور بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔

- (۱) حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول ہے بھی معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کے انتساب میں صریح کذب بیانی کاار تکاب کیا۔
- (۲) حضرت بوسف علیہ السلام کو عزیز مصراس لیے کما کہ اس وقت اصل اختیارات حضرت بوسف علیہ السلام ہی کے پاس شے 'بادشاہ صرف برائے نام ہی فرمال روائے مصرتھا۔
- (٣) باپ تو یقیناً بو ژھے ہی تھے 'لیکن یہال ان کا اصل مقصد بنیا مین کو چھڑانا تھا۔ ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ کمیں ہمیں پھر دوبارہ بنیا مین کے بغیر باپ کے پاس نہ جانا پڑے اور باپ ہم ہے کمیں کہ تم نے میرے بنیا مین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح کمیں گم کردیا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے احسانات کے حوالے سے میرے بنیا مین کو تو چھو ژدیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں۔ یہ بات کی کہ شاید وہ یہ احسان بھی کردیں کہ بنیا مین کو تو چھو ژدیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں۔
  - (۴) یه جواب اس لیے دیا که حضرت یوسف علیه السلام کااصل مقصد تو بنیامین ہی کو رو کنا تھا۔
- (۵) کیونکہ بنیامین کو چھوڑ کر جانا' ان کے لیے نہایت کھن مرحلہ تھا'وہ باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ اس

اَلَمُ تَعْلَمُوْاَ اَنَّ اَبَاكُمْ قَنَّ اَخَذَ عَلَيْكُوْ مَّوْفِقًا مِّنَ الله وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطُلْتُمْ فِى يُوسُفَ فَلَنُ اَبُوَرَ الْارْضَ حَثَّى يَأْذَنَ لِنَّ إِنَّ اَوْعَنُّمُ اللهُ لِلْ وَهُـوَ خَيْرُ الْخَيْكِمُيْنَ ۞

إِرُجِعُوَّا إِلَى اَبِيكُمْ فَقُوْلُوْا أَيْا اَبَانَالَّانَّ ابُنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَا اِلابِمَا عَلِمُنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ لحِفظِئْنَ ۞

وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَالَتِيّْ أَفْبَلُنَا فِيْهَا وُلِتَالَطْهِ قُوْنَ ۞

تہمیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی فتم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کو تاہی کر چکے ہو۔ پس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلول گاجب تک کہ والدصاحب خود مجھے امازت نہ دیں (۱) یا اللہ تعالی میرے اس معاطے کافیصلہ کردے 'وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (۸۰) تم سب والدصاحب کی ضدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ اباجی! آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ (۱۳) ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ (۱۳)

آپ اس شرکے لوگوں سے دریافت فرمالیں جمال ہم شجے اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں' اوریقینا ہم بالکل سے ہیں۔ (۸۲)

لیے باہم مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے؟

(۱) اس بڑے بھائی نے اس صورت حال میں باپ کا سامنے کرنے کی اپنے اندر سکت اور ہمت نہیں پائی 'تو صاف کمہ دیا کہ میں تو یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گاجب تک خود والد صاحب تفتیش کرکے میری بے گناہی کالیقین نہ کر لیں اور مجھے آنے کی اجازت نہ دیں۔

- (۲) الله میرے لیے معاملہ فیصل کردے۔ کا مطلب سے ہے کہ کسی طرح بوسف علیہ السلام (عزیز مصر) بنیامین کو چھوڑ دے اور میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے 'یا یہ مطلب ہے کہ الله تعالی جھے اتنی قوت عطا کردے کہ میں بنیامین کو تلوار لیمنی طاقت کے ذریعے سے چھڑوا کراپنے ساتھ لے جاؤں۔
- (٣) یعنی ہم نے جو عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو بہ حفاظت واپس لے آئیں گے 'تو یہ ہم نے اپنے علم کے مطابق عہد کیا تھا 'بعد میں جو واقعہ پیش آگیااور جس کی وجہ سے بنیامین کو ہمیں چھو ژنا پڑا 'یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا- دو سرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چوری کی جو سزا بیان کی تھی کہ چور کو ہی چوری کے بدلے میں رکھ لیا جائے 'تو یہ سزا ہم نے اپنے علم کے مطابق ہی تجویز کی تھی' اس میں کمی قتم کی بدنیتی شامل شیں تھی۔ لیکن پھریہ اتفاق کی بات تھی کہ جب سامان کی تلاشی کی گئی تو مسروقہ کٹورا بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔
  - (m) لعنی متنقبل میں پیش آنے والے واقعات سے ہم بے خبرتھے -
- (٥) ألفَريكَ عمراد مصرب عمال وه غله لين عمر عن مطلب ابل مصرين اس طرح وَالْمِيرَ عمراد اصحاب العيريعي

قَالَ بَكُ سَوِّلِتُ لَكُهُ اَنْفُنْكُهُ اَمْوَا فَصَنْبُنْجَمِيْكُ ﴿ عَسَى اللّٰهُ اَنُ يَلْآتِ يَنِى بِهِمْ جَبِيبُعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلَيْمُ الْحَكِيْمُ ۞

وَتَوَلَى عَنْهُمُووَقَالَ يَاسَغَى عَلْ يُوسُفَ وَالْيَضَّتُ عَيْنَهُ مِنَ الْخُزُنِ فَهُوكِظِيْرٌ ۞

قَالُوْاتَاللّٰهِ تَفْتَوُاتَکُوُّنُوسُفَ حَثَّى تَکُوْنَ حَرَضًا اَوْتَکُوْنَ مِنَ الْهُلِکِیْنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَااَشُکُوا بَـرِثِی وَحُزُ نِنَّ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُونَ اللّٰهِ مَالاَتَعْلَمُونَ ﴿

(یعقوب علیه السلام نے) کہا یہ تو نہیں' بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنالی' (ا) پس اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالٰی ان سب کو میرے پاس ہی پہنچادے۔ وہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ (۸۳)

پھران سے منہ پھیرلیا اور کہا ہائے پوسف! (<sup>(())</sup> ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں <sup>(())</sup> اور وہ غم کو دہائے ہوئے تھے-(۸۴)

بیٹوں نے کہاواللہ! آپ ہیشہ یوسف کی یادہی میں گئے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جا کیں یا ختم ہی ہوجا کیں۔ (۵۵) انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں' مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں

اہل قافلہ ہیں۔ آپ مصر جا کر اہل مصرے اور اس قافلے والوں ہے' جو ہمارے ساتھ آیا ہے' پوچھ لیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں' وہ چ ہے' اس میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔

- (۱) حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حقیقت حال ہے بے خبر سے اور اللہ تعالیٰ نے بھی وی کے ذریعے ہے انہیں حقیقت واقعہ ہے آگاہ نہیں فرمایا۔ اس لیے وہ بھی سمجھے کہ میرے ان بیٹوں نے جس طرح اس ہے قبل یوسف علیہ السلام کے معالمے میں اپنی طرف ہے بات گھڑ کر بیان کی تھی' اب پھراسی طرح انہوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ بنیامین کے ساتھ انہوں نے کیا معالمہ کیا ہے؟ اس کا یقینی علم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے باس نہیں تھا' تاہم یوسف علیہ السلام کے واقعے پر قباس کرتے ہوئے ان کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بجاطور پر یعشوب علیہ السلام کے دل میں بجاطور پر شکوک و شہمات تھے۔
- (۲) اب پھر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا' تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا' بھِیعگا سے مراد پوسف علیہ السلام' بنیامین اور وہ بڑا بیٹا ہے جو مارے شرم کے دہیں مصرمیں رک گیا تھا کہ یا تو والد صاحب مجھے اس طرح آنے کی اجازت دے دیں یا پھرمیں کسی طریقے سے بنیامین کو ساتھ لے کر آؤں گا۔
  - (٣) لین اس آزہ صدے نے یوسف علیہ السلام کی جدائی کے قدیم صدمے کو بھی آزہ کردیا۔
    - (٣) لینی آنکھوں کی سیابی ارے غم کے اسفیدی میں بدل گئی تھی۔
- (۵) حَرَضٌ اس جسمانی عارضے یا ضعف عقل کو کہتے ہیں جو بردھا ہے 'عشق یا ہے در ہے صدمات کی دجہ سے انسان کو لاحق ہو تاہے ' یوسف علیہ السلام کے ذکر سے بھائیوں کی آتش حسد پھر بھڑک اٹھی 'اور اپنے باپ کو یہ کہا-

يْجَنِّى اذْهَبُواْفَتَحَنَّسُوا مِنْ يُّوْسُفَ وَآخِيُهِ وَلَاتَالْمُكُوّا مِنْ تَوْجَ اللهِ إِنَّهُ لَا يَالْمُثُنِّ مِنْ رَّوْجَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ۞

فَكَتَّادَخُلُواعَكَيْهِ قَالُوْايَايَّهُا الْعَزِيْرُمَسَّنَا وَاهْلَنَا الثَّارُّوجِئُنَامِضَاعَةِمُّرُجْةِ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْل

وَتَصَدَّقُ عَلَيْنًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجُونِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿

قَالَ هَلْعَلِمْتُوْمَّافَعَلْتُوْ بِيُوسُفَ وَلَخِيْهِ إِذْائَتُوْجُهِلُونَ ۞

معلوم ہیں جوتم نہیں جانتے۔(۱)

میرے پیارے بچو! تم جاؤ اور یوسف (علیہ السلام) کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی محت سے نامید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحت سے نامید وی ہوتے ہیں۔ (۳۳)

وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ '' (۸۷)

پھر جب یہ لوگ یوسف (علیہ السلام) کے پاس پہنچ (<sup>۴)</sup> تو

کمنے لگے کہ اے عزیز! ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ

پہنچا ہے۔ <sup>(۵)</sup> ہم حقیر پونجی لائے ہیں پس آپ ہمیں

پورے غلہ کا ناپ دیجئے <sup>(۲)</sup> اور ہم پر خیرات کیجئے '<sup>(۵)</sup>

اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کوبدلہ دیتا ہے۔ (۸۸)

یوسف نے کما جانتے ہی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے

بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ (۸۹)

<sup>(</sup>۱) اس سے مرادیا تووہ خواب ہے جس کی بایت انہیں یقین تھاکہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی اوروہ پوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے یاان کاپیریقین تھاکہ پوسف علیہ السلام زندہ موجود ہیں 'اور اس سے زندگی میں ضرور ملا قات ہوگی۔

<sup>(</sup>٢) چنانچه ای یقین سے سرشار ہو کرانہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ تھم دیا۔

<sup>(</sup>٣) جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَمَنْ يَقْعُطُ مِنْ رَحْمَةُ وَرَبِّهَ إِلَّا الصَّالَوْنَ ﴾ (المحبور ٥٠) "گراه لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نامید ہوتے ہیں "اس کا مطلب سے کہ اہل ایمان کو سخت سے سخت حالات میں بھی صبرو رضا کا اور اللہ کی رحمت واسعہ کی امید کا وامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔

<sup>(</sup>۴) یه تیسری مرتبه ان کامفرجانا ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی غلہ لینے کے لیے ہم جو ثمن (قیت) لے کر آئے ہیں 'وہ نمایت قلیل اور حقیرہے۔

<sup>(</sup>٦) لیعن ہماری حقیر لو نجی کو نہ دیکھیں 'ہمیں اس کے بدلے میں پورا ناپ دیں۔

<sup>(2)</sup> کیعنی ہماری حقیر پونجی قبول کر کے ہم پر احسان اور خیرات کریں۔ اور بعض مفسرین نے اس کے معنی کیے ہیں کہ ہمارے بھائی بنیامین کو آزاد کر کے ہم پر احسان فرمائیں۔

<sup>(</sup>۸) جب انہوں نے نمایت عاجزی کے انداز میں صدقہ و خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے پروھاپ 'مضعف اور بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا'جس سے پوسف علیہ السلام کاول بھر آیا' آتکھیں نمناک ہو گئیں اور انکشاف حال پر مجبور ہو گئے۔ تاہم بھائیوں کی زیاد تیوں کے ذکر کے ساتھ ہی اظاق کر بمانہ کا بھی اظہار فرمادیا کہ یہ کام تم نے ایس حالت میں کیاجب تم جائل اور نادان تھے۔

انہوں نے کما کیا (واقعی) تو ہی یوسف (علیہ السلام) ہوں ہے۔ (ا) جواب دیا کہ ہاں میں یوسف (علیہ السلام) ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پر ہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی ٹیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (۱) (۹۰) انہوں نے کمااللہ کی تیم !اللہ تعالیٰ نے مجھے ہم پر بر تری دی ہم خطاکار تھے۔ (۱۱) ہواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ (۱۹) جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ (۱۳) ہیئشے وہ سب مہرانوں سے بڑا مہران ہے۔ (۱۹) میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر میرا یہ کرد کہ وہ دیکھنے لگیں '(۱۵) اور آجا کیں اور اپنے تمام فرال دو کہ وہ دیکھنے لگیں '(۱۵)

قَالُوَّاءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ قَالَ اَنَايُوسُفُ وَلَانَ اَنَايُوسُفُ وَلَاَنَّا اَمَّنَ قَدُمَنَّ اللهُ عَلَيْ نَا اللهُ عَلَيْ نَا اللهُ عَلَيْ نَا اللهُ لاَيْضِيعُ اَجُوَالْمُحْسِنِيْنَ ۞

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدُ الشَّرُكِ اللهُ عَلَيْ نَا وَلِنَ كُنَّا لَخْطِ يُنَ ﴿ قَالَ لَا تَلْزُنِي عَلَيْكُمُ الْيُومُ لِيَغْفِرُ اللهُ لَكُوْ وَهُو اَرْحَهُ اللَّرِحِمِيْنَ ﴿ إِذْهَبُوا بِقَمِيْصِى هِذَا فَالنَّفُوهُ عَلَى وَجُهِ إِنْ يَالْتِ بَصِيْرًا \* وَانْتُورْ أَيْهِ الْمُلِكُمُ أَجْمَعِيْنَ ﴿

<sup>(</sup>۱) بھائیوں نے جب ع ریز مصر کی زبان سے اس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا جھے انہوں نے بجینی میں کنعان کے ایک تاریک کنویں میں بھینک دیا تھا' تو وہ جیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کہیں ہم سے ہم کلام باوشاہ ' یوسف علیہ السلام ہی تو نہیں؟ ورنہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو پوسف علیہ السلام ہی تو نہیں؟

<sup>(</sup>۲) سوال کے جواب میں افرار واعتراف کے ساتھ 'اللہ کے احسان کاذکراور صبرو تقویٰ کے نتائج حسنہ بھی بیان کرکے بنال کر کے بنائج حسنہ بھی بیان کرکے بنال کہ تم نے تو جھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کافضل واحسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کنویں سے نجات عطا فرمائی ' بلکہ مصر کی فرمال روائی بھی عطا فرما دی اور یہ نتیجہ ہے اس صبراور تقویٰ کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔

<sup>(</sup>٣) بھائيوں نے جب يوسف عليه السلام كى بيه شان ويكھى تو اپنى غلطى اور كو تابى كااعتراف كرليا-

<sup>(</sup>٣) حضرت بوسف علیہ السلام نے بھی پنیبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمادیا کہ جو ہوا ' سو ہوا۔ آج تہمیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو' جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ایذا کمیں پہنچائی تھیں' میں الفاظ ارشاد فرما کرانہیں معاف فرمادیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

<sup>(</sup>۵) قیص کے چرے پر پڑنے سے آگھوں کی بینائی کا بحال ہونا' ایک اعجاز اور کرامت کے طور پر تھا۔

وَلَهُمَا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوهُمُ وَإِنِّ ٱلْكِيدُ رِيْعَ مِنْ الْعِيْرِ عَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ ال وَلَهُمَا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوهُمُ وَإِنِّ ٱلْكِيدُ رِيْعَهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِل

يُوْسُفَ لَوُلَآ اَنْ تُفَيِّنُاوُنِ ®

قَالُواتَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَللِكَ الْقَدِيْمِ ٠

فَلَمَّاآنُ جَأْءَ الْبُشِيرُ الله عَلَى وَجُوبِهِ فَالْآتَكَ بَصِيرًا؛

قَالَ ٱلْمُواَقُلُ ٱلْكُوْءُ إِنِّي ٓ اَعْكُوْمِنَ اللهِ مَالَاتَعْلَمُوْنَ 🕾

قَالُوْا يَالَانَا السَّمَّغُغِنُ لَنَا دُنُونِهَنَّا إِنَّا كُنَّا خُطِيِيْنَ ﴿

قَالَ سَوْفَ ٱسْنَغُفِمُ ٱلْكُوْرَ قِنْ إِنَّهُ هُوَالْغُفُورُ الرَّحِيهُ ﴿

خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ (۱۹۳)

جب سے قافلہ جدا ہوا تو ان کے والدنے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آرہی ہے اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔ (۲) (۹۳)

وہ کنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اس پرانے خبط (<sup>۳)</sup> میں مبتلامیں۔(۹۵)

جب خوشخری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کر آڈالااس وقت وہ پھرے بیناہو گئے۔ (<sup>(4)</sup>کما! کیامیں تم سے نہ کھا کر آٹھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا۔ (۹)

انہوں نے کہا اباتی! آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب سیحیے بیشک ہم قصوروار ہیں-(۹۷)

کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروروگار سے بخشش ماتگوں گا<sup>(۱)</sup> وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہرانی

- (۱) یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دی-
- (۲) ادھر یہ قمیم لے کر قافلہ مصرے چلا ادر ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشیو آنے لگ گئ ۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پینجبر کو بھی 'جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ چنچ ' پینجبر بے خبر ہو آئے ، چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں ہی میں کیوں نہ ہو؟ اور جب اللہ انتظام فرمادے تو پھر مصر جیسے دور در از کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشیو آجاتی ہے۔
- (٣) ضَلاَنٌ سے مراد والهانه محبت کی وہ وار فتگی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بیٹے کئے کئے ابھی تک آپ اس پرانی غلطی یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت میں گر فقار ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجودیوسف علیہ السلام کی محبت ول سے نہیں گئی۔
- (۴) یعنی جب وہ خوش خبری دینے والا آگیااور آکروہ قبیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چرے پر ڈال دی' تواس سے معجزانہ طور پر ان کی بیٹائی بحال ہو گئی۔
- (۵) کیونکہ میرے پاس ایک ذریعہ علم وحی بھی ہے جوتم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بیٹیبروں کو حالات سے حسب مشیت و مصلحت آگاہ کر تا رہتا ہے۔
- (١) فی الفور مغفرت کی دعاکرنے کے بجائے دعاکرنے کا وعدہ فرمایا 'مقصدیہ تھاکہ رات کے پچھلے بہر میں 'جو اللہ کے

فَكَمَّادَخُلُوْاعَل يُوسُفَ الْآى إلَيْهِ اَبَوْيُهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْعَلَىٰ شَاءً اللهُ المِندُينَ ﴿

وَرَفَعَ البَوَيُهِ عَلَى الْعَرُشِ وَخَوُّوا لَهُ سُجَّدًا وُقَالَ يَابَتِ هٰذَا تَأْوِيْلُ نُوْيَا يَمِنْ قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا وَقَدْ اَحْسَنَ فِي إِذْ آخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءً بِكُوْمِّنَ البُّدُومِنُ بَعْدِ النَّسْوَعُ الشَّيْطُلُ بَيْنِي وَبُونِ الْحُوقِ آلَ رَبِّي لَطِيفٌ لِلْمَائِثَ الْوَالِيَّةُ إِنَّهُ هُو وَبُيْنِ الْحُوقِ آلَ رَبِّي لَطِيفٌ لِلْمَائِثَ الْمَائِثَ الْوَالِيَةُ الْمَائِثَ الْوَالْمَةُ الْمَائِثَ ا

کرنے والاہے-(۹۸) جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے

جب یہ سارا گرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیاتو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی (اور کماکہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن وامان کے ساتھ مصریس آؤ۔(۹۹) اور سب اور این خال باپ (۲) کو او نچا بھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ (۳) تب کما کہ اباجی! میرے بب کما کہ اباجی! میرے بب کی تعییرے (۳) میرے رب نے اس کے اس کے خواب کی تعییرے (۳) میرے رب نے اس کے اس کے خواب کی تعییرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا (۵) اور آپ لوگوں کو صحواسے لے آیا (۱) اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے صحواسے لے آیا (۱) اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے

خاص بندول کا اللہ کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہو تا ہے اللہ سے ان کی منفرت کی دعا کرول گا- دو سری بات سے کہ بھائیوں کی زیاد تی یوسف علیہ السلام پر تھی- ان سے مشورہ لینا ضروری تھا- اس لئے انہوں نے تاخیر کی اور فوراً مغفرت کی دعانہیں کی-

- (۱) لیمنی عزت واحترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس جگہ دی اور ان کا خوب اکرام کیا-
- (٣) بعض مفسرین کاخیال ہے کہ یہ سوتیلی مال اور سکی خالہ تھیں کیونکہ یوسف علیہ السلام کی حقیقی مال بنیا بین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی تھیں 'حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہمشیرہ سے نکاح کر لیا تھا۔ میں خالہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر گئی تھیں (فتح القدیر) لیکن امام ابن جریر طبری نے اس کے برعکس بیر کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت نہیں ہوئی تھیں اور وہی حقیق والدہ ساتھ تھیں۔ (ابن کثیر)
- (m) بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ادب و تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ لیکن ﴿ وَهَوْ وَالْهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه
- مورود المبارق کے معنی میں ہے۔ تاہم یہ سجدہ 'حجدہ تعظیمی ہے سجدہ عباوت نہیں اور سجدہ تعظیمی حضرت یعقوب علیہ الملام کی شریعت میں جائز تھا۔ اسلام میں شرک کے سدباب کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا ہے اور اب سجدہ تعظیمی بھی کمی کے لیے جائز نہیں۔
- (۴) لیعن حضرت بوسف علیه السلام نے جوخواب دیکھاتھا۔اتنی آ زمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخراس کی بیہ تعبیر سامنے آئی کہ اللہ تعالی نے حضرت بوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھایا اور والدین سمبیت تمام بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا۔
  - (a) الله ك احسانات مين كنوير سے نكلنے كاذكر نهيں كيا ماكه بھائى شرمندہ نه ہوں- يه اخلاق نبوى ب-
  - (۱) مصر جیسے متمدن علاقے کے مقابلے میں کنعان کی حیثیت ایک صحرا کی تھی' اس لیے اسے بَدُوٌ ہے تعبیر کیا۔

الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ 🕞

رَبِّ قَدُاتَيُّتِي مِنَ المُلْكِ وَ عَكَمْتَقِي مِنَ تَأْوِيلُ الْكَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمْاوِتِ وَالْرَفِيْنَ النَّتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ تَوَقِّي مُسُلِمًا وَالْحِقْنِي بِالضَّلِحِيْنَ ٠٠٠

ذلِكَ مِنَ اَبْنَا الْعَيْبِ نُوْمِيُهِ الْبُكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِوُ إِذْ اَجْمَعُواً المُرَهُوْ وَهُوْ يَمْكُرُونَ ۞

مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ (۱) میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تذبیر کرنے والا ہے۔ اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ (۱۰۰)

اے میرے پروردگارا تونے مجھے ملک عطا فرمایا (\*) اور تو نے مجھے ملک عطا فرمایا (\*) اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ (\*\*) اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی (دوست) اور کارساز ہے ' تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کراور نیکول میں ملادے۔ (\*) (۱۰۱)

یہ غیب کی خبروں میں ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کررہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان کی تھی اوروہ فریب کرنے لگے تھے۔ (۱۰۲)

- (۱) بیہ بھی اخلاق کریمانہ کا ایک نمونہ ہے کہ بھائیوں کو ذرا مورو الزام نہیں ٹھمرایا اور شیطان کو اس کارستانی کا باعث قرار دما۔
  - (۲) یعنی ملک مصر کی فرمانروائی عطا فرمائی 'جیسا که تفصیل گزری-
- (٣) حضرت يوسف عليه السلام الله كي پغير تحو 'جن پر الله كى طرف سے وى كانزول ہو آاور خاص خاص باتوں كاعلم انہيں عطاكيا جا آتھا۔ چنانچه اس علم نبوت كى روشنى ميں پغير خوابوں كى تعبير بھى صحح طور پر كر ليتے تھے 'آہم معلوم ہو آ كے حضرت يوسف عليه السلام كواس فن تعبير ميں خصوصى ملكہ حاصل تھا' جيساكہ قيد كے ساتھيوں كے خواب كى اور سات موثى گايوں كے خواب كى تعبير يہلے گزرى۔
- (٣) الله تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو احسانات کیے 'انہیں یاد کر کے اور الله تعالی کی دیگر صفات کا تذکرہ کر کے دعا فرما رہے ہیں کہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ طا دے-اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے آباو اجداو' حضرت ابراہیم و اسحاق ملیماالسلام و غیرہ مراد ہیں- بعض لوگوں کو اس دعاسے یہ شبہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا مائی- حالا نکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے' آخر وقت تک اسلام یر استقامت کی دعا ہے۔
- (۵) لیعن یوسف علیہ السلام کے ساتھ ، جب کہ انہیں کویں میں چھینک آئے یا مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں یعنی ان کویہ کمہ کرکہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قبیص ہے ، جو خون میں لت بت ہے ۔ ان کے ساتھ فریب کیا گیا۔ اللہ تعالیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ فریب کیا گیا۔ اللہ تعالیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ لیکن یہ نفی مطلق علم کی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ فرمادیا۔ یہ نفی مطلق علم کی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ فرمادیا۔ یہ نفی مشاہدے کی ہے کہ اس

وَمَآ ٱكْتُرُالتّاسِ وَلَوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ

وَمَاتَتَنَالُهُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِانَ هُوَالَّاذِكُوْلِلْعَلَمِينَ ﴿

وَكَايِّنُ مِّنْ الْمَاةِ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَمْهَا وَهُدِّعَهُمُ الْمُعْرِضُونَ ﴿

وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُو بِاللَّهِ إِلَّا وَهُوْمُتُمْ تُرِكُونَ 💮

گو آپ لا کھ چاہیں کسین اکثر لوگ ایمان دار نہ ہول گے۔<sup>(۱)</sup> (۱**۰۳**)

آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں۔ (۲) یہ تو تمام دنیا کے لیے زی نصیحت ہی تصیحت ہی

آسانوں اور زمین میں بہت ہی نشانیاں ہیں۔ جن سے سے منہ موڑے گزرجاتے ہیں۔ <sup>(۱۳</sup>)

ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ (۱۰۲)

وقت آپ دہاں موجود شیں تھے۔ اس طرح ایسے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ و تعلق شیں رہا ہے جن سے آپ نے شا ہو۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ کو اس واقعہ غیب کی خبردی ہے 'جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر اس طرح علم غیب اور مشاہرے کی نفی فرمائی ہے۔ (مثلاً ملاحظہ ہو' سورہ آل عمران کے ۳۳۔ القصص ۳۲،۳۵۔ سورہ ص ۲۹-۰۰) (ا) لیعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلے واقعات سے آگاہ فرما رہا ہے ناکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے پینجبروں کا راستہ

افتیار کر کے نجات اہدی کے مستحق بن جائیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے کیونکہ وہ گزشتہ قوموں کے واقعات تو سنتے ہیں لیکن عبرت پذیری کے لیے نہیں' صرف دلچپی اور لذت کے لئے۔ اس لیے وہ ایمان سے محروم ہی رہتے ہیں۔

(۲) کہ جس ہے ان کویہ شبہ ہو کہ ہیر دعوائے نبوت تو صرف پیسے جع کرنے کا بہانہ ہے۔

(۳) ماکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار لیں۔ اب دنیا کے لوگ اگر اس سے آتکھیں پھیرے رکھیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تو لوگوں کا قصور اور ان کی بدقتمتی ہے 'قرآن تو فی الواقع اہل دنیا کی ہدایت اور نھیجت ہی کے لیے آیا ہے۔

گر نه بیند بروز شره چشم چشم آفاب را چه گناه

(٣) آسان و زمین کی پیدائش اور ان میں بے شار چیزوں کا وجود' اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک خالق و صائع ہے جس نے ان چیزوں کو وجود بخشا ہے اور ایک مدبر ہے جو ان کا ایبا انتظام کر رہا ہے کہ صدیوں سے بیہ نظام چل رہا ہے اور ایک میں کہی آپس میں نگراؤ اور نصادم نہیں ہوا ہے۔ لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوں ہی گزر جاتے ہیں ان پر غورو فکر کرتے ہیں اور نہ ان سے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔

(۵) یہ وہ حقیقت ہے جے قرآن نے بری وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکین یہ تو مانتے ہیں کہ

أفَأْمِنُوْاَأَنْ تَالِيْهَهُمْ غَاشِيَةٌ ثِينَ عَذَابِ اللهِ

اَوْتَاأِبَيْهُ وُالسَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمُرَالِ بَنْعُرُونَ 💮

قُلُ هٰذِهٖ سِيْمِنِيُ اَدْمُوَالِلَ اللهِ عَلَى بَصِيْرَ قِ اَنَاوَمَنِ البَّعَنِيُّ وَسُمُعُنَ اللهِ وَمَالنَّامِنَ المُشْرِكُونَ ﴿

ومَآارَسُلْنَامِنُ مَّبُلِكِ الرَّحِالاَثْرُخُ الِيُهُوْمِّنُ اهْلِ الْمُرْيُ اَتَكُوْ يَسِيُرُوُ إِنِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْ المَّيْفَ كَانَ عَامِتُهُ الَّذِينَ مِنْ مَّيْلِهِمْ وَلَدَ الْالْخِرَةِ مَنْ يُطْلَلْدِيْنِ التَّمَوُّ الْفَلاتَمُعْلُونَ ۞

کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آجائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبرہی ہوں-(۱۰۷)

آپ کمہ دیجئے میری راہ کی ہے۔ میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ' پورے یقین اور اعتاد کے ساتھ۔ (۱) اور میں مشرکوں میں مشرکوں میں منیں۔(۱۰۸)

آپ سے پہلے ہم نے بہتی والوں میں جتنے رسول ہیں ج ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وی نازل فرماتے گئے۔ (۳) کیا زمین میں چل پھر کرانہوں نے دیکھانہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا پچھانجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پر ہیز گاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے 'کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ (۱۰۹)

آسان و زمین کا خالق' مالک' رازق اور مد بر صرف الله تعالی ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عبادت میں الله کے ساتھ دو سرول کو بھی شریک ٹھرالیتے ہیں اور یوں اکٹر لوگ مشرک ہیں۔ یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی بہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بررگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کرانہیں مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجالاتے ہیں۔ آعکاذیٰ الله منه منه دُ

- (۱) تعنی سے توحید کی راہ ہی میری راہ ہے بلکہ ہر پیغبر کی راہ رہی ہے' اس کی طرف میں اور میرے پیرو کار پورے یقین اور دلائل شرعی کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں۔
- (۲) کیعنی میں اس کی تنزمیہ و نقذیس بیان کر تا ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک' نظیر' مثیل یا وزر یو مشیر یا اولاد اور بیوی ہو۔وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔
- (۳) یہ آیت اس بات پر نف ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہیں 'عورتوں میں سے کسی کو نبوت کامقام نہیں ملا 'اسی طرح ان کا تعلق قرید سے تھا' جو قصبہ دیمات اور شہر سب کو شامل ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اہل بادیہ (صحرا نشینوں) میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ اہل بادیہ نبیتا طبیعت کے سخت اور اخلاق کے کھردرے ہوتے ہیں اور شہری ان کی نسبت نرم' دھیے اور باطلاق ہوتے ہیں اور شہری ان کی نسبت نرم' دھیے اور باطلاق ہوتے ہیں اور یہ خوبیاں نبوت کے لیے ضروری ہیں۔

حَتَّى إِذَا اسْتَيْنَى الرُّسُلُ وَطَنُّواً اَهُهُ وَثَكُنُ بُواجاً مَهُمُ نَصْرُنَا 'فَيْحًى مَنْ نَشَاءُ وَلاَيُرَدُّ بَأَسْنَا عَنِ الْقَوْمِ النُّغِيونِينِ ۞

ڵڡۜٙۮؙػٵؽ؋ۣٛٷٙڝٙڝؚؠؗؠٛۼۘؠۯٷٞڵؚٲۅڸٳڶۘۘۘڵڷؠؙٵۜڝؚ؞ٝڝٵػڶؽ ڂۘۮؚؽؾٞٵؿؙڡؙڗ۬ؽۅؘڶڮڽؙؾٙڞؙۅؽؾٙٵڷۮۑؙڹؽؙڹؽؘؾۮؽڎۏ ؘڡٞڡ۫ڝۣؽ۫ڶػؙڵۣ؞ٚؿؿؙٷۿۮؙؽٷٙۯڂۘڎڐٙڵؚڡٙۅؙۄٟڴٷؙڝٷٛؽ۞ٞ

یمال تک کہ جب رسول ناامید ہونے لگے (۱) اور وہ (قوم کے لوگ) خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کما گیا۔ (۲) فور آہی ہماری مدوان کے پاس آ پینچی (۱) جسے ہمنے چاہا اسے نجات دی گئی۔ (۱۳) بات سے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیاجا آ۔ (۱۱)

ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے ' یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ سے تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں ' کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو اور ہدایت اور رحت ہے ایمان دار لوگوں کے لیے۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) یہ مایوسی اپنی قوم کے ایمان لانے کے سلسلے میں ہوئی۔

<sup>(</sup>۲) قراءات کے اعتبارے اس آیت کی کی منہوم بیان کئے گئے ہیں لیکن سب سے مناسب منہوم ہیہ ہے کہ ظنُٹوا کا فاعل قوم یعنی کفار کو قرار دیا جائے یعنی کفار عذاب کی دھمکی پر پہلے تو ڈرے لیکن جب زیادہ آخیر ہوئی تو خیال کیا کہ عذاب تو آتا نہیں ہے' (جیسا کہ پیغیر کی طرف سے دعویٰ ہو رہا ہے) اور نہ آتا نظر بی آتا ہے' معلوم ہو تا ہے کہ غیوں سے بھی یوں بی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کی قوم پر عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے' اس سے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی قوموں پر بھی عذاب میں بڑی بڑی تاخیر روار کھی گئ ہے اور اللہ کی مشیت و حکمت کے مطابق انہیں خوب خوب معلت دی گئی' حتیٰ کہ رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور اوگ ہے۔ ایمان سے مایوس ہو گئے اور اوگ ہے۔

<sup>(</sup>٣) اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کے اس قانون مسلت کا بیان ہے 'جو وہ نافر مانوں کو دیتا ہے 'حتی کہ اس بارے میں وہ ا اپنے پٹیمروں کی خواہش کے بر عکس بھی زیادہ سے زیادہ مسلت عطاکر تا ہے 'جلدی نہیں کر تا' یہاں تک کہ بعض دفعہ پٹیمر کے ماننے والے بھی عذاب سے مایوس ہو کریہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان سے یوں ہی جھوٹ موٹ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ محض ایسے وسوسے کا پیدا ہو جانا ایمان کی منافی نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٣) يه نجات پانے والے اہل ايمان بي ہوتے تھے۔

<sup>(</sup>۵) لینی پیر قرآن 'جس میں پیر قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں 'کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ پیر چیپلی کتابوں کی تفدیق کرنے والا ہے اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باقوں کی تفصیل ہے۔ اور ایمان داروں کے لیے ہدایت و رحمت۔

## سورة رعد مدنى م اوراس من تيناليس آيات اور جد ركوع بن-

شروع کر تا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مرمان بڑا رحم والا ہے۔

ال م ر- یہ قرآن کی آیتیں ہیں' اور جو پچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اثارا جا آ ہے' سب حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔(ا)

الله وہ ہے جس نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پھروہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے (ا) اس نے سورج اور چاند کوماتحتی میں لگار کھا ہے۔ ہرایک میعاد معین پر گشت کر رہاہے' (۲) وہی کام کی

## एस। इस

بِسُــــجِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيهُون

الْتَرَّيْنَكَ الْيُكَ الْيَتَكِ وَالَّذِي ثَأَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَتِكِ الْحَقُّ وَلِكَنَّ ٱلْمُثَرِّ التَّالِي لِايُغُفِئُونَ ①

الله الذي رَفَحَ السَّمُونِ بِغَيْرِ عَمِ تَرَوْنَهَا ثُقَّاسُتُوى عَلَى الْعَرَشُ وَتَعَّرَالشَّمْ وَالْقَمَرَ ﴿ كُلُّ يَجْرِيُ الْإَمِلِ مُّسَتَّى يُمْتِرُ الْإِنْرَائِقَ شِّلُ الْلِيتِ لَعَلَّكُمْ لِلِقَاّ وَتَعِلْمُ وَتُوْنَوُنَ ﴿

(۱) استواعلی العرش کامنہوم اس سے قبل بیان ہو چکا ہے۔ کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کاعرش پر قرار پکڑنا ہے۔ محدثین کا میں مسلک ہے دہ اس کی تاویل نہیں کرتے، چیسے بعض دو سرے گروہ اس میں اور دیگر صفات اللی میں تاویل کرتے ہیں۔ تاہم محدثین کتے ہیں کہ اس کی کیفیت نہ بیان کی جاسکتی ہے اور نہ اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ لیس ﴿ لَیْسُ کِیَتُلِلِهُ مِنْ وَهُو السِّمِیْمُ الْبَحِیْمُ ﴾ (المسودیٰ : ۱۱)

(۴) اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ یہ ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک اللہ کے عکم سے چلتے رہیں گے 'جیسا کہ فرمایا ﴿ وَالْفَنْهُ مَنْ يَوْنِي الْمُنْ يَوْلَا الْمَنْ يَوْلِ اللهِ وَالِ وَوَالِ رَجِّمِ بِنَ سُورِ جَالِيٰ وَوَرَهِ اللهِ مَالِي فَلِي مَرْلِيل مقرر کردی ہیں '' سات بزے بوٹ سیارے ہیں جن میں سے دو چاند اور سورج ہیں۔ یمال صرف ان دو چاند کی منزلیس مقرر کردی ہیں '' سات بزے بوٹ سیارے ہیں جن میں سے دو چاند اور سورج ہیں۔ یمال صرف ان دو کا ذکر کیا ہے کیونکہ یکی دو سب سے زیادہ بڑے اور اہم ہیں۔ جب یہ دونوں بھی اللہ کے عکم کے آلج ہیں تو دو سرے معرود نہیں ہو سے نام و وہی ہے سیارے تو اللہ تک عکم کے آلج ہیں تو ہو مندیں ہو سے 'معرود تو وہی ہے سیارے تو اطریق اولی اس کے آلج ہیں تو دو برب ہیں اللہ کے عکم کے آلج ہیں تو یہ معبود نہیں ان کُنٹو اِلْمَانُونُ اللهُ مَنْ اللہ کو سیارے نو الله الّذِی حَکَلَقَمْنَ اِنْ کُنٹُولِ اَلَّانَ مُنْ مُنْ اللّٰهِ کُلُولِ اللّٰمَانِ وَلَا اللّٰمِ مِن اللّٰهِ کُوس ہم الله کو سید و اور چاند کو سیدہ نہ کرو' اس اللہ کو سیدہ کرو جس نے اسمیں پیدا کیا' (حم موف اس کی عباوت کرنا چاہتے ہو' ۔ ﴿ وَالشَمْسَ وَالْمُمْرُولُ الْمُنْولِ الْمُنْ مُنْ اللّٰهُ کُوسِ اللّٰهِ کُوس ہم اس کے عکم کے آلج ہیں''۔ ﴿ وَالشَمْسَ وَالْمُمْرُولُ الْمُنْولُولُ الْمُنْ اللّٰهِ کُوس کُوس کُوس کُوس کُوس کُوس کُ الْمُ ہم سُن اس کے عکم کے آلج ہیں''۔

وَهُوَالَّذِي مَكَ الْأَرْضَ وَحَعَلَ فِيهُا رَوَابِي وَانْهُوَّا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَانِ جَعَلَ فِيهَا نَوْمَيْنِ النَّيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَٰ إِنِّ لَالِيْنِ اِتَقَوْمِ تَتَيَّعُ لَاُوْنِ ۞

وَ فِي الْأَرْضُ قِطَعُ مُخَوِّرِكٌ وَّجَنْتُ مِنْ الْعُمَابِ وَزَرُهُ وَغَنِيْلٌ صِنُوانٌ وَغَيْرُصِنُوانِ ثَمُنْ بِمَا إِوَاحِدٍ وَنُفَقِّلُ بَعْضَمَا عَلْ بَعْضِ فِي الْأَكُلُ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَالِيَ لِقَوْمِ تَفْقُلُونَ ۞

تدبیر کر تاہے وہ اپنے نشانات کھول کھول کربیان کر رہاہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کالیقین کراو-(۲)

ای نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں بہاڑ اور شری پیدا کر دی ہیں۔ (ا) اور اس میں ہر قتم کے پھلوں کے جو ڑے دو ہرے دو ہرے دو ہرے دو ہرے دو ہرے والوں رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ہی نشانیاں ہیں۔ (۳)

اور زمین میں مختلف کرے ایک دوسرے سے لگتے اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت لگاتے ہیں اور کھیت ہیں اور کھیت ہیں اور کھیوروں کے ورخت ہیں 'شاخ دار اور بعض ایسے ہیں 'شاخ دار اور بعض ایسے ہیں 'شاخ ہیں سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں۔ پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں (۵) اس میں عقل مندوں کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔ (۴)

- (۱) زمین کے طول و عرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے اور بلند و بالا بہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں گویا میخیں گاڑی ہیں 'نروں' دریاؤں اور چشموں کا ایسا سلسلہ قائم کیا کہ جس سے انسان خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں جن سے انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں' جن کی شکلیں بھی ایک دو سرے سے مختلف اور ذائعے بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔
- (۲) اس کاایک مطلب توبیہ ہے کہ نراور ہادہ دونوں بنائے۔ جیسا کہ موجودہ تحقیقات نے بھی اس کی تصدیق کردی ہے۔ دوسرامطلب (جوڑے جوڑے کا) ہیہ ہے کہ میٹھا اور کھٹا' سرد اور گرم' سیاہ اور سفید اور ذا کقہ دار وبد ذا کقہ' اس طرح ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد قسمیں پیدا کیں۔
- (٣) مُتَجنوداتُ ایک دو سرے کے قریب اور متصل مینی زمین کا ایک حصد شاداب اور زر خیز ہے خوب پیداوار دیتا ہے -اس کے ساتھ ہی زمین شور ہے ، جس میں کسی قتم کی بھی پیداوار نہیں ہوتی -
- (٣) صِنْوالاً كَ ايك معنى ملى موت اور غَيْرُ صِنْوانِ كَ جداجداكِ كَنْ مِين ودسرامعن صِنْوالاً ايك درخت ، جس كى كَنْ شَافْيس اور شن مولكداكِ مين اور غَيْرُ صِنْوانِ جواس طرح نه موبلكداك مى شنوالامو-
- (۵) لینی زمین بھی ایک 'پانی' ہوا بھی ایک ۔ لیکن پھل اور غلہ مختلف قتم کے اور ان کے ذائقے اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ۔

وَإِنْ تَغِبُ نَعَبُ قَوْلُهُوْءَ إِذَا أَنْنَا ثُولُ كَاءَانًا لَغِيْ حَالَٰتِي جَدِيْدٍ هُ أُولِلِكَ الَّذِيثُنَ كَفَرُ وَابِرَيْهِ مُؤَوْلَاكِ الْأَلْلُ فِيَ اَعْنَاقِهِمُ وَاوُلِيْكَ اَصْحِبُ التَّارِهُ وَيُهَا خَلِدُونَ ﴾

وَيَسْتَعْمِلُونَكَ بِالسَّيِنَةَ قَبُلَ الْحَسَنَةِ وَقَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِهُ الْمَثُلُثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَنَ وُمَغْفِزَةٍ لِلسَّّاسِ عَلَى طُلْبِهِهُ وَإِنَّ رَبَّكِ لَشَرِيْكُ الْفِقَابِ ﴿

اگر مختجے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کمنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ (ا) یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ یمی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔اور یمی ہیں جو جنم کے رہنے والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔(۵)

اور جو تجھے سے (سزا کی طلبی میں) جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی 'یقیناان سے پہلے سزا 'ئیں (بطور مثال) گزر چکی ہیں' (۲) اور بیشک تیرارب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی۔ (۳) اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرارب بڑی سخت سزادینے والا بھی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) تعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا' اس کے لئے دوبارہ اس چیز کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن کفاریہ عجیب بات کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جا کیں گے؟

<sup>(</sup>۲) کینی عذاب اللی سے قوموں اور بستیوں کی تباہی کی کئی مثالیس پہلے گزر چکی ہیں 'اس کے باوجود ربی عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ یہ کفار کے جواب میں کما گیاجو کتے تھے کہ اے پیغمبرااگر توسیاہے تو وہ عذاب ہم پر لے آ'جس سے تو ہمیں ڈرا تار ہتاہے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی لوگوں کے ظلم و معصیت کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور بعض دفعہ تو اتنی تاخیر کرتا ہے کہ معالمہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے حلم و کرم اور عفوودر گزر کا نتیجہ ہے ورنہ اگر وہ فوراً مُوّاخذہ کرتا ہے کہ معالمہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے حلم و کرم اور عفوودر گزر کا نتیجہ ہے ورنہ اگر وہ فوراً مُوّاخذہ کرتے اور عذاب دینے پر آجائے تو روئے زمین پر کوئی انسان ہی باقی نہ رہے۔ ﴿وَلَوْ يُوْوَا خِنُ اللّٰهُ التَّاسُ بِمَا كَسَدُوُوا مَا تَرَافَ عَلَى ظَاهُم مِنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰه تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دارو گیر فرمانے لگتا تو روئے زمین برایک متنفس کونہ چھوڑ تا "۔

<sup>(</sup>٣) یہ اللہ کی دو سری صفت کا بیان ہے تاکہ انسان صرف ایک ہی پہلو پر نظرنہ رکھے' اس کے دو سرے پہلو کو بھی دیکھتا رہے۔ کیونکہ ایک ہی رخ اور ایک ہی پہلو کو مسلسل دیکھتے رہنے سے بہت سی چیزیں او جھل رہ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جہال اللہ کی صفت رحیی و غفوری کا بیان ہو تا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی دو سری صفت قہاری و جہاری کا بیان بھی ملتا ہے' جیسا کہ یمال بھی ہے تاکہ رجا (امید) اور خوف' دونوں پہلو سامنے رہیں' کیونکہ اگر امید بی امید سامنے رہیں' کیونکہ اگر امید بی امید سامنے رہیں' کیونکہ اگر امید بی امید سامنے رہیں و جاتی ہو جاتا ہے اور اگر خوف ہی خوف ہر وقت دل و دماغ پر مسلط رہے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے اور دونوں ہی باتیں غلط اور انسان کے لیے تباہ کن جیں۔ اس لیے کما جاتا ہے «الإیمانُ

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَمَّرُواْلُوْلَا الْزِلُ عَلَيْهِ الْيَهُّ مِِّنَ ثَنِّهٍ إِنْدَاَلَتُ مُنْذِئُ وَ لِكُلِّ قَوْمِهَا دٍ صَ

الملهُ يَعْلَمُمَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْرَحْامُر وَمَا تَزَدَادُ وَكُلُّ مَنْ عُجْءِنَدَ فَابِيقَنَادٍ ⊙

عْلِمُ الْغَيْبِ وَالثَّهَا دَةِ الْكِبِينُ الْمُتَّعَالِ ①

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی (معجزہ) کیوں نہیں اتاری گئی۔ بات سے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں (۱) اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ (۲)

مادہ اینے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانیا ہے (۳) اور پیٹ کا گھٹنا بردھنا بھی '(۳) مرچیزاس کے پاس اندازے سے ہے۔ (۸)

ظاہرو پوشیدہ کاوہ عالم ہے (سب سے) بڑا اور (سب سے) بلند و بالا-(٩)

بَينَ الْخُوفِ وَالرَّجَاءِ "الميان خوف اور اميدك ورميان ہے" لينى دونوں باتوں كے درميان اعتدال و توازن كا نام ايمان ہے- انسان اللہ كے عذاب كے خوف ہے بے پرواہ ہو اور نہ اس كی رحمت سے مايوس- (اس مضمون كے ملاحظہ كے ليے ديكھتے سورة الأنعام ' ٣٤- سورة الأعراف ١٦٤ سورة الحجر ' ٢٩- ٥٠-)

(۱) ہر نبی کو اللہ تعالی نے حالات و ضروریات اور اپنی مشیت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانیاں اور مجزات عطا فرمائے۔
لیکن کافر اپنے حسب منشا مجزات کے طالب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے کفار کمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ کوہ صفا کو
سونے کا بنا دیا جائے یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشے جاری ہو جا سین وغیرہ وغیرہ جب ان کی خواہش کے مطابق مجزہ
صادر کرکے نہ و کھایا جا تا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشان (مجزہ) نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا 'اے پیغبر! تیرا کام
صرف انذار و تبلیغ ہے۔ وہ تو کر تا رہ۔ کوئی مانے نہ مانے 'اس سے تجھے کوئی غرض نہیں 'اس لیے کہ ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے۔
کام ہے۔ تیرا کام راستہ دکھانا ہے 'اس راستے بر چلادیتا' یہ تیرا نہیں' ہمارا کام ہے۔

(٣) لیعنی ہر قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے ہادی ضرور بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راستہ اپنایا یا نہیں اپنایا۔ لیکن سیدھے راستہ کی نشاندہی کرنے کے لیے پیغیبر ہر قوم کے اندر ضرور آیا ﴿ وَلَانُ شِنُ اُمِّنَةً اِلْاَخَلَانِیْقِائَذِیْرُ ﴾ (فاطر: ٣٣) " ہرامت میں ایک نذر ضرور آیا ہے"۔

- (٣) رحم مادر میں کیا ہے' زہے یا مادہ' خوب صورت ہے یا بد صورت' نیک ہے یا بد' طویل العمرہے یا قصیرالعمر؟ بیہ سب باتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
- (٣) اس سے مراد حمل کی مدت ہے جو عام طور پر تو ۹ مہینے ہوتی ہے لیکن گفتی بڑھتی بھی ہے 'کسی وقت یہ مدت ۱۰ مہینے اور کسی وقت ۷ '۸ مہینے ہو جاتی ہے 'اس کا علم بھی اللہ کے سواکسی کو نہیں۔
  - (۵) لین کسی کی زندگی کتنی ہے؟ اسے رزق سے کتنا حصہ ملے گا؟ اس کا پورااندازہ اللہ کو ہے-

سَوَاْ وُمِّنْكُوْمَنَ اَسَرَّالْقَوْلَ وَ مَنْجَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفِ بِالنِّيْلِ وَسَارِكِ بِالنَّهَارِ ۞

لَهُ مُعَقِّبِكَ مِنَ اَبَيْنِ يَكَدِيهِ وَمِنْ خَلِيهِ يَحْفَظُونَ لَهُ مَعَقِبِكَ مِنْ اللهِ يَحْفَظُونَ لَه مِنْ اَمْرِاللَّوْرِانَّ اللَّهُ لَايُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَتَّى يُفَيِّرُوامَا يِأَنْفُرِهِمْ وَلَا اَلَاهُ اللَّهُ بِقَوْمِ مُؤْتِا لَلاَ ثَرَّ لَهُ وَمَالَامُهُ مَ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاللهِ سَ

هُوَالَّذِي يُرِيكُوُ الْبَرُقَ حُوفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الِثَعَالَ شَ

وَلْسِيَّةُ الرَّعْدُ بِعَدْدِهِ وَالْمَلْمِكَةُ مِنْ خِيفَقَتِهُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَأَوْوَهُمُو يُجَادِلُونَ فِي اللهَ وَهُو شَدِيدُ اللّهَ اللهِ اللهِ

تم میں سے کسی کا پنی بات کو چھپا کر کمنااور بآواز بلند اسے کمنااور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو' سب الله سر برابر ویکساں ہیں۔(۱۰)

اس کے پہرے دار (۱) انسان کے آگے پیچے مقرر ہیں 'جو اللہ کے حکم ہے اس کی جگسبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالی نہیں بداتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلول ہیں ہے۔ (۱) اللہ تعالی جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلا نہیں کرتا اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ (۱۱)

وہ اللہ ہی ہے جو حمیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید ولانے کے لیے وکھا تاہے (<sup>(۳)</sup> اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتاہے۔ <sup>(۴)</sup>

گرج اس کی شبیع و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف ہے۔ (۵) وہی آسان سے بجلیاں گرا آ ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالٹا ہے (۱۲ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والاہے۔ (۱۲ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) مُعَقِّبَاتٌ، مُعَقِّبَةٌ كى جَعْ ہے- ايك ووسرے كے يہجے آنے والے ' مراد فرشتے ہیں جو بارى بارى ايك دوسرے كے بجھے آنے والے ' مراد فرشتے ہیں جو بارى بارى ايك دوسرے كے بعد آتے ہیں- دن كے فرشتے جاتے ہیں توشام كے آجاتے ہیں شام كے جاتے ہیں تو دن كے آجاتے ہیں-

<sup>(</sup>۲) اس کی تشریح کے لیے دیکھتے سور وافعال آیت ۵۳ کا حاشیہ

<sup>(</sup>m) جس سے راہ گیرمسافرڈ رتے ہیں اور گھروں میں مقیم کسان اور کاشت کاراس کی برکت و منفعت کی امید رکھتے ہیں -

<sup>(</sup>٣) بھارى بادلول سے مراد وہ بادل ہيں جن ميں بارش كاياني ہو اے۔

<sup>(</sup>۵) جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ﴿ وَلَنْ يَنْ ثَنْ مُالْأَيْتِ مُوسِدُونِ ﴾ (بنسي إسوائيل: ٣٠) " برچيزالله كي تبيع بيان كرتي ہے"-

<sup>(</sup>٢) ليني اس ك ذريع سے جس كو چاہتا ہے ' ہلاك كر ۋالتا ہے۔

<sup>(2)</sup> مِحَالٌ کے معنی قوت 'مواخذہ اور تدبیروغیرہ کے کیے گئے ہیں۔ لینی وہ بڑی قوت والا 'نمایت مواخذہ کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے۔

لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَاَسْتَخِيْئِنَ لَهُمُّ شِتَّىُ الْاَلْمَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاّء لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِغِهُ وَمَادُعَاءُ الْكَلِيْمِ بْنَ الْآرِقْ ضَلْلِ ۞

وَيِللهِ يَسُجُكُ مَنُ فِي السَّملُوتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالْمَالِ وَالْمَالِ الْمُؤْمِ

ای کو پکارنا حق ہے۔ (۱) جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارت ہیں وہ ان (کی پکار) کا پچھ بھی جواب نہیں دیتے گر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑجائے حالا نکہ وہ پانی اس کے منہ میں پڑجائے حالا نکہ وہ پانی اس کے منہ میں شخینے والا نہیں' (۱) ان مشرول کی جتی پکارہی میں ہے۔ (۱۳)

اللہ ہی کے لیے زمین اور آسانوں کی سب مخلوق خوشی اللہ ہی کے بیان اور آسانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے محمدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ (۱۵)

(۱) لیعنی خوف اور امید کے وقت اس ایک اللہ کو پکارنا صحح ہے کیونکہ وہی ہرایک کی پکار سنتا اور قبول فرما تا ہے یا دعوت' عبادت کے معنی میں ہے لیعن' اس کی عبادت حق اور صحح ہے' اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں' کیونکہ کائنات کا خالق' مالک اور مدبر صرف وہی ہے اس لیے عبادت بھی صرف اس کاحق ہے۔

(۲) لیمنی جو اللہ کو چھوڑ کر دو سرول کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ان کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتیلیاں پھیلا کرپانی سے کے کہ تو میرے منہ تک آجا' ظاہر بات ہے کہ پانی جامد چیزہے' اسے پتہ ہی ہمیں کہ ہتیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے؟ اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرکے اس کے ہاتھ یا منہ تک پہنچ جائے۔ اس طرح یہ مشرک 'اللہ کے سوا'جن کو پکارتے ہیں' انہیں نہ یہ پتہ ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے اور اس کی فلال حاجت ہے۔ اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں قدرت ہیں۔

(٣) اور بے فائدہ بھی ہے۔ کیونکہ اس سے ان کو کوئی نفع نہیں ہو گا-

(٣) اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے کہ ہر چزیر اس کا غلبہ ہے اور ہر چیزاس کے ماتحت اور اس کے سامنے ہجدہ دریز ہے 'چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کرے یا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے - اور ان کے سامنے ہجی صبح و شام ہجدہ کرتے ہیں۔ چینے دو سرے مقام پر فرمایا ۔﴿ آوَلَوْ يَرُوْلِلْ مَا خَلَقَ اللهُ مِن شَتْحَ يَّتَعَقَيْوُ اللهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَنِى الْبَعِينِينَ وَالشّمَا لِيلِ سُجّم اللّهِ وَمُورُونَ کی (سود ، المنحل ۱۸۰۰) 'کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے 'ان کے سامنے واہنے اور با کیں سے اللہ کو مجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں''- اس مجدے کی کیفیت کیا ہے ؟ یہ اللہ تعالیٰ بمتر جانتا ہے۔ یا دو سرا مفہوم اس کا بیہ ہے کہ کا فرسمیت تمام مخلوق اللہ کے محم کے آلج ہے 'کی ہیں اس سے سرتابی کی مجال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کو صحت دے ' بیار کرے ' غنی کر دے یا فقیر بنا دے ' زندگی دے یا موت سے سرتابی کی مجال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کو صحت دے ' بیار کرے ' غنی کر دے یا فقیر بنا دے ' زندگی دے یا موت سے

آپ پوچھے کہ آسانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟
کہہ دیجے! اللہ۔ (ا) کہہ دیجے! کیا تم پھر بھی اس کے سوا
اوروں کو جمایتی بنا رہے ہو جو خودا پی جان کے بھی بھلے
برے کا اختیار نہیں رکھتے۔ (ا) کہہ دیجے کہ کیا اندھا اور
بینا برابر ہو سکت ہے؟ یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو
کتی ہے۔ (اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی
انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی
نظر میں پیدائش مشتبہ ہوگئی ہو' کہہ دیجے کہ صرف اللہ
نگام چیزوں کا خالق ہے وہ اکیلا ہے (ا) اور زبردست
غالب ہے۔ (۱۲)

ای نے آسان سے پانی برسایا پھراپی اپی وسعت کے مطابق نالے بہد نکلے۔ (۵) پھر پانی کے ریلے نے اوپر

ٱنْزَلْ مِنَ السَّمَاءُ مَاءً مَنَالَتُ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبِدًا ارَّابِيًا وَمِمَّا يُوْقِدُونَ

جمکنار کرے-ان تکوینی احکام میں کسی کا فرکو بھی مجال انکار نہیں۔

<sup>(</sup>۱) یمال تو پنجبری ذبان سے اقرار ہے۔ لیکن قرآن کے دو سرے مقامات سے واضح ہے کہ مشرکین کاجواب بھی ہی ہو تاتھا۔

(۲) لیخی جب تمہیں اقرار واعتراف ہے کہ آسان و زمین کا رب اللہ ہے جو تمام اختیارات کا بلا شرکت غیر مالک ہے تو گھر تم اسے چھوڑ کرایسوں کو کیوں اپنا دوست اور حمایتی سجھتے ہو جو اپنی بابت بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔

(۳) لیعنی جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے 'ای طرح موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ موحد کا دور مشرک برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ موحد کا ور دیکھتا ہے دل توحید کی اجسے معمور ہے 'جب کہ مشرک اس سے محروم ہے۔ موحد کی آئلسے بن' وہ توحید کا نور دیکھتا ہے اور مشرک کو بیہ نور توحید نظر نہیں آ تا اس لیے وہ اندھا ہے۔ ای طرح 'جس طرح اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کا پجاری 'جس کا دل نورانیت سے بھرا ہوا ہے' اور ایک مشرک 'جو جمالت و تو ہمات کے اندھیروں میں بکتی۔ ایک اللہ کا پجاری 'جس کا دل نورانیت سے بھرا ہوا ہے' اور ایک مشرک 'جو جمالت و تو ہمات کے اندھیروں میں بکتی۔ ایک اللہ کا پجاری 'جس کو دیا ہو ہے' اور ایک مشرک 'جو جمالت و تو ہمات کے اندھیروں میں بکتی۔ ایک برابر نہیں ہو سکتے؟

<sup>(</sup>۳) یعنی ایک بات نہیں ہے کہ یہ کی شبے کاشکار ہوگئے ہوں بلکہ ہیا انتے ہیں کہ ہر چیز کافالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔
(۵) یقد َدِها (وسعت کے مطابق) کا مطلب ہے۔ نالے یعنی وادی (دو پہاڑوں کے در میان کی جگہ) تنگ ہو تو کم پانی '
کشادہ ہو تو زیادہ پانی اٹھاتی ہے۔ یعنی نزول قرآن کو 'جو ہدایت اور بیان کاجامع ہے ' بارش کے نزول سے تشیبہ دی ہے۔
اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہے۔ اور وادیوں کو تشیبہ دی ہے دلوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ وادوں زنالوں) میں بانی جا کر تھر آ ہے۔

عَكَيْهِ فِى النَّارِ الْبَتِعَلَّمُ عِلْمَةٍ أَوْمَتَاءٍ زَبَكُ مِّشُلُهُ كَنْ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ مْ فَأَمَّا النَّيَكُ فَيَكُ هَبُ جُفَاءً وَامَّا مَا يَـنْفَعُ النَّسَاسَ فَيَمَكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْرَمْثَ اللَّ

ٳڷڒؿؘٵۺۼۜٵڹٛٷٳڕێۿۭۿٵڬٛڞؿٛٷٲڷڒؽؽڬۉۺؙۼٙؽؿٷڵۮڵٷٲؽ ڶۿۄؙڡٞٳڣٳڵۯۻۻؠؽۼٵڡٞؠؿٙڶڎؙڡػ؋ؙڶۯڣ۫ػۮٳڽ؋۠ٷڷڸٟڬڰۿؙ ؙؙؙڝٷٛٵڵڝٵ؇؞ۯؠٙٳ۠ۏڰۿڿۿٷؿ۠ۄػؿڞٵڵؚؠۿٵۮ۠۞

چڑھے جھاگ کو اٹھالیا' (ا) اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا سازوسامان کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ حق و اس طرح کے جھاگ ہیں' (۲) اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرما تاہے' (۳) اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جا تاہے (۳) لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہو د نین میں ٹھری رہتی ہے' (۵) اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیس بیان فرما تاہے۔ (۱)

جن لوگوں نے اپنے رب کے عظم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور جن لوگوں نے اس کی عظم برداری نہ کی اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب

<sup>(</sup>۱) اس جھاگ ہے 'جو پانی کے اوپر آجا تا ہے اور جو مصنحل اور ختم ہو جا تا ہے اور ہوا کیں جے اڑا لے جاتی ہیں کفر مراد ہے 'جو جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ دو سری مثال ہے کہ تانے 'پیتل 'سیسے یا سونے چاندی کو زیو ریاسامان وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں تپایا جا تاہے تواس پر بھی جھاگ آ جا تا ہے -اس جھاگ سے مراد ممیل کچیل ہے جوان دھاتوں کے اند رہو تاہے - آگ میں تپانے سے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جا تاہے - بھر یہ جھاگ بھی دیکھتے ختم ہو جا تاہے اور دھات اصلی شکل میں باقی رہ جاتی ہے -

<sup>(</sup>٣) یعنی جب حق اور باطل کا آپس میں اجتماع اور ظمراؤ ہو تا ہے تو باطل کو اس طرح ثبات اور دوام نہیں ہو تا بھی طرح سلابی ریلیے کا جھاگ پانی کے ساتھ ' دھاتوں کا جھاگ ' جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے ' دھاتوں کے ساتھ باتی نہیں رہتا۔ بلکہ مضمحل اور ختم ہو جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی اس سے کوئی نفع نہیں ہو تا 'کیوں کہ جھاگ پانی یا دھات کے ساتھ باقی رہتا ہی نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ بیٹھ جاتا ہے یا ہوا کمیں اسے اڑا لے جاتی ہیں۔ باطل کی مثال بھی جھاگ ہی کی طرح ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیغنی پانی اور سونا چاندی' تانبا' پیتل وغیرہ سے چیزیں باقی رہتی ہیں جن سے لوگ متمتع اور فیض باب ہوتے ہیں-اس طرح حق باقی رہتا ہے جس کے وجود کو بھی زوال نہیں اور جس کا نفع بھی دائمی ہے-

<sup>(</sup>۱) لیعنی بات کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے مثالیں بیان فرما تا ہے 'جیسے یہاں وو مثالیں بیان فرما ئیں اور اس طرح سور اور افزور کے آغاز میں منافقین کے لیے مثالیں بیان فرما ئیں۔ اس طرح سور اور نور 'آیات ۳۹ '۴۰ میں کا فروں کے لیے دو مثالیں بیان فرما نمیں اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت س

کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ (۱) یمی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے (۲) اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ (۱۸)

کیاوہ آیک شخص جو بیہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو ا تارا گیا ہے وہ حق ہے' اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو<sup>(۳)</sup>نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقلند ہوں۔<sup>(۳)</sup>

جو اللہ کے عمد (وپیان) کو پورا کرتے ہیں <sup>(۵)</sup> اور قول و قرار کو تو ژتے نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

اور اللہ نے جن چیزوں کے جو ڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جو ڑتے ہیں <sup>(2)</sup> اور وہ اپنے پر ورد گار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی تختی کا اندلیشہ رکھتے ہیں۔(۲۱) ٱفَمَنُ يَعُلُوُ الْمُنَاأَنُولَ إِلَيْكَ مِنْ زَبِكَ أَلَحَقُّ كَمَنَ هُوَاعْلَىٰ اِلْمَا يَتَذَكُّوْ الْوُلُوا الْوَلْبَاكِ ۞

الَّذِيْنَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيتَاقَ ﴿

وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَاللهُ بِهَ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْتُونَ رَوَّهُمُ وَ يَخَافُونَ سُوِّءَ الْحِسَابِ ﴿

باتیں سمجھائیں-(تفصیل کے لیے دیکھئے تفسیراین کثیر)

- (۱) یه مضمون اس سے قبل بھی دو تین جگه گزر چکاہے۔
- (۲) کیونکہ ان سے ہرچھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گااور ان کا معاملہ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ عُلِّبَ (جس سے حساب میں جرح کی گئی اس کا بچنا مشکل ہو گا'وہ عذاب سے دوچار ہو کرہی رہے گا) کا آئینہ دار ہو گا-ای لیے آگے فرمایا اور ان کا ٹھکانہ جنم ہے-
- (٣) لینی ایک وہ شخص جو قرآن کی حقانیت و صداقت پر یقین رکھتا ہو اور دو سرااندھا ہو لینی اے قرآن کی صداقت میں شک ہو'کیا بیہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ استفهام' انکار کے لیے ہے لینی بیہ دونوں ای طرح برابر نہیں ہو سکتے' جس طرح جھاگ اور پانی یا سونا' تانااور اس کی میل کچیل برابر نہیں ہو سکتے۔
- (٣) کینی جن کے پاس قلب سلیم اور عقل صحیح نہ ہو اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کرلیا ہو' وہ اس قرآن سے نفیحت حاصل ہی نہیں کرسکتے۔
- (۵) یہ اہل دانش کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے عمد سے مراد' اس کے احکام (اوا مرو نواہی) ہیں جنہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ یا وہ عمد ہے' جو عَهٰدِ اَکَسْت کملا آ ہے'جس کی تفصیل سور وَ اعراف میں گزر چکی ہے۔
- (۱) اس سے مراد وہ باہمی معاہدے اور وعدے ہیں جو انسان آپس میں ایک دو سرے سے کرتے ہیں یا وہ جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہیں۔
  - (2) لیتن رشتول اور قرابتول کو تو رُتے نہیں ہیں 'بلکہ ان کوجو رُتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔

ۘۘۘۏٲڷڹؽۣڹۜڝؘڔٛۅٳڶۺؚۼٵٙٷڿڮڔٙێؚۣۿۭۄؙۅٲۊٙٲۿۅٳڶڞۘۘۘۅ۠ۊٙٵۘۅؙڷڡٚڡٞٛؗۊٝٳ ڝؚۜٵ۫ۯۯٞڣۧؗٛٚٲؙؠؙڛڗٞڷۊؘۼڵڒڹؿڎٷؘؽۮۯٷڹ بۣٵڝٛٮؘڎؘۼٳڶؾێۣؽۜ ٲۅڵؠ۪ۧػڵۿؙۄؙؙٷ۫ڰؠٵڶڎٳڔ۞

جَنَّتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَنُ صَلَحَمِنُ الْأَيْمُ وَازُوَا جِهِمُ وَدُنِّتِهِمُ وَالْلَيِّلَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۞

اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے مبر

کرتے ہیں '' اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں '' اور

جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ

کرتے ہیں '' اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں ''' )

ان ہی کے لیے عاقبت کا گھرہے۔ (۲۲)

ہیشہ رہنے کے باغات '' جمال یہ خود جا ئیں گے اور ان

کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو

نیوکار ہوں گے '' ) ان کے پاس فرشتے ہر ہردروازے

تیوکار ہوں گے '' )

- (۱) الله كى نافرمانيوں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ صبركی ایك قتم ہے۔ تكلیفوں اور آزمائشوں پر صبركرتے ہیں۔ یہ دوسرى فتم ہے۔ايل دانش دونوں فتم كاصبركرتے ہیں۔
  - (۲) ان کی حدود و مواقیت ' خشوع و خضوع اور اعتدال ار کان کے ساتھ نہ کہ اپنے من مانے طریقے ہے-
- (٣) لیعنی جمال جمال اور جب جب بھی' خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے' اپنوں اور بیگانوں میں اور خفیہ اور علانہ یہ خرچ کرتے ہیں۔
- (٣) لیعن ان کے ساتھ کوئی برائی ہے پیش آتا ہے تو وہ اس کاجواب اچھائی ہے دیتے ہیں 'یا عفو و در گزراو رصبر جمیل ہے کام لیتے ہیں۔جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ إِذْ فَعَرْ بِالَّتِیْ هِی آخَهُ سُنُ فَاذَا الّذِی بَینَنگ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَانَّهُ وَیَلْ تَحِیدُهُ ﴾ (حم المسجد قد ۳۳۱)" برائی کا جواب ایسے طریقے ہے دو جو اچھا ہو (اگر تم ایسا کروگ) تو وہ محض جو تمہارا دستمن ہے' ایسا ہو جائے گاگویا وہ تمہارا گرادوست ہے"
  - (۵) لینی جو ان اعلی اخلاق کے حامل اور مذکورہ خوبیوں سے متصف ہوں گے 'ان کے لیے عاقبت کا گھرہے۔
    - (٢) عدن كے معنى ميں اقامت يعنى بميشه رہنے والے باعات -
- (2) لینی اس طرح نیک قرابت داروں کو آپس میں جمع کردے گا ماکہ ایک دو سرے کو دیکھ کران کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں حتی کہ ادنی درج کے جنتی کو اعلی درجہ عطا فرما دے گا ماکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائے۔ فرمایا
  - ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا وَالْبَعَتْمُ مُ ذِيَّتُهُمُ مِلِيمَانِ ٱلْحَقْنَالِهِ عَدْزِيَّتَهُ وُومَا ٱلْتَعْلَمْ يْنُ عَمَلِهِ وَرِّنَّ شَقَى ﴾ (السطور:١١)

"اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم طاویں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں"۔ اس سے جہال بیہ معلوم ہوا کہ ٹیک رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جع فرما دے گا' وہیں بیہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح کی پوٹمی نہیں ہوگ' تو وہ جنت میں نہیں جائے گا' چاہے اس کے دو سرے نمایت قربی رشتے وار جنت میں چلے گئے ہوں۔ کیونکہ جنت میں واضلہ

سَانُ عَلَيْكُوْ بِمَاصَبُرُثُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿

وَالَّذِينَ يَنْفَضُونَ عَهْمَ اللهِ مِنْ بَعْدِينِنَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَّااَمُواللَّهُ بِهَ اَنْ يُوصَلَ وَلَهُّ مِدُونَ فِي الْرَضِّ اُولَيْكَ لَهُ وَاللَّعْنَةُ وَلَهُمُ مُوَّءً النّارِ ۞

ٱللهُ يَبُسُطُ الرِّذْقَ لِمِنَ يَشَارُّوَيَهُ وَ وَوَحُوا بِالْخَيْوةِ الدُّنْيَا وْمَا الْحَوْدُ الدُّنْيَا فِي الْرِجْوَةِ الْأَمْنَاءُ ۞

کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو' صبر کے بدلے'کیاہی اچھا (بدلہ) ہے اس دار آخرت کا-(۲۴)

اور جو الله کے عمد کو اس کی مضبوطی کے بعد تو ڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جو ڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اضیں تو ڑتے ہیں' ان انسیں تو ڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں' ان کے لیے تعنقی ہیں اور ان کے لیے برا گھرہے۔ (۲۵) الله تعالی جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا تا ہے اور گھٹا تا ہے (۲) یہ تو و نیا کی زندگی میں مست ہو گئے۔ (۳) عالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نمایت (حقیر) یو نجی حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نمایت (حقیر) یو نجی

حسب نسب كى بنياد پر نهيں 'ايمان وعمل كى بنياد پر ہوگا « مَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » (صحيح مسلم ' كتاب الذكروالدعاء 'باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن)" جے اس كاعمل يَحْجِي چھو رُكيا'اس كانسباب آگے نہيں برهائے گا"۔

- (۱) یہ نکول کے ساتھ برول کا حشربیان فرمادیا ٹاکہ انسان اس حشرہے بیخے کی کوشش کرے۔
- (۲) جب کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ کہا کہ ان کے لیے براگھرے ' تو ذہن میں یہ اشکال آسکتاہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائش اور سہولتیں مہیا ہیں۔ اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دنیوی اسباب اور رزق کی کی بیشی یہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت 'جس کو صرف وہی جانتا ہے ' کے مطابق کی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم۔ رزق کی فراوانی ' اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالی اس سے خوش ہے اور کی کا مطلب سے نہیں کہ اللہ تعالی اس پر ناراض ہے۔
- (٣) کسی کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے' باوجو دیکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ مقام فرحت و مسرت نہیں' کیوں کہ بیہ استدراج ہے'مہلت ہے پیتہ نہیں کب بیہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ کی پکڑے شکیج میں آجائے۔
- (٣) حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت 'آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگل سمند رہیں ڈال کر نکانے ' تو دیکھے سمند رکے پانی کے مقابلے میں اس کی انگل میں کتا پانی آیا ہے؟ (صحیح مسلم 'کتاب المجند 'باب فناء الدنیا وبیان المحشوبوم القیامة ) ایک دو سری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ نیچ کے پاس سے ہوا' تو اسے دکھے کر آپ نے فرمایا' اللہ کی قتم دنیا' اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیرہے جتنا ہے مردہ ' اپنی مالکول کے نزدیک اس وقت حقیر تھاجب انہول نے اسے پھیکا''۔ (صحیح مسلم ' کتاب الذھدوالوقاق)

وَيُقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْوِلَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِّنْ تَرَيَّةٍ قُلُ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَا ذَرَيَهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اَنَابَ ۚ

> ٱلَّذِيْنَ الْمُثُوَّا وَتَفْلِينُ قُلُوْبُهُمُ بِنِكْرِلِتُلَّهِ ٱلَا بِنِكْرِ اللّٰهِ تَطْلِينُ الْقُلُوْبُ ۞

ٱلَّذِينَ الْمُنْوا وَعِلْواالصِّيلَتِ طُونِ لَهُوْ وَحُسْ مَالٍ ٠

كَذَالِكَ ٱنْسُلَنْكَ فِنَ ٱتَّةٍ قَدُخَلَتُ مِنَ قَبْلِهَا أَمُ ۗ الْتَتَاكُواْ عَلَيْرُمُ الذِی َاوْحَیْنَ الِیُلَادَوَمُ ایَکُفُونَ بِالوَّتُمِٰنِ قُلْ هُورَتِیْ اَزَالْهَ الْاَوْمُوْعَلَنْهِ تَوَکِّلْتُ بِالْلِهِ مَنْبَابِ ۞

کافر کھتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی (مجرہ) کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دہنے کہ جے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے داستہ دکھا دیتا ہے۔(۲۷)

جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تملی حاصل ہوتی ہے۔ (۱) (۲۸)

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے (<sup>۲)</sup> اور بهترین ٹھکانا-(۲۹)

ای طرح ہم نے آپ کواس امت میں بھیجائے (۳) جس سے پہلے بہت ہی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر انزی ہے پڑھ کر سنایئے سے اللہ رحمٰن کے منکر ہیں ' (۳) آپ کمہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں ' (۵) اس کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اس کی عبادت نہیں ' (۵) اس کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اس کی عبادت نہیں ' (۵)

(۱) الله کے ذکر سے مراد' اس کی توحید کابیان ہے جس سے مشرکوں کے دلوں میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے' یا اس کی عبادت' تلاوت قرآن' نوافل اور دعا و مناجات ہے جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے یا اس کے احکام و فرامین کی اطاعت و بچا آوری ہے' جس کے بغیراہل ایمان و تقویٰ بے قرار رہتے ہیں۔

(۲) طُوبَیٰ کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً خیر' حنلی' کرامت' رشک' جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام وغیرہ-مفہوم سب کاایک ہی ہے یعنی جنت میں اچھامقام اور اس کی نعمتیں اور لذخیں۔

(٣) جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا ہے 'اسی طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے ' ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی جس طرح آپ کی کی گئی اور جس طرح تکذیب کے نتیجے میں وہ قومیں عذاب اللی سے دوجار ہو ئیس' انہیں بھی اس انجام سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔

(٣) مشركين مكه رحمٰن كے لفظ سے بڑا بدكتے تھے 'صلح حديثيہ كے موقع پر بھى جب بسم الله الرحمٰن الرحيم كے الفاظ كھے گئے تو انہوں نے كمايہ رحمٰن رحيم كيا ہے؟ ہم نہيں جانتے۔ (ابن كثير)

(۵) لیعنی رحلی میراوه رب ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔

وَلَوَانَ قُوْلَنَا اللهِ وَتَ يَهِ الْعِبَالُ اَوْقِلَعَتَ بِهِ الْرَضُ اَوْكُلَّرَ يِهِ الْمَوْلَى مَنْ تِلْهِ الْمُرْتَّرَ مِنْ أَافَا لَمْ يَلْكَثِي النَّذِينَ اَمْنُواْ آنَ لَا يَشَا أَوْلَتُهُ لَلهَ كَلَهَ مَن النَّاسَ تَمْنِعُ أَوْلَا مَوْلُ الّذِينَ كَانُوْلُوْمِينَهُمُ عِلْصَنَعُوْ اَقَارِعَهُ أَوْمَعُلُ قَرِيبًا مِّنْ وَارِهِمُ حَتَّى يَأْنِي وَمَّا لَلْمِدِانَ الله لَا يُعْفِفُ اللَّهِ يَعَادَ شَ

> ۅؘڷڡٙۑٚٳٝۺؾؙؙۿڔ۬ؽٙؠۯؙڛؙڸڝٚؿڷڣڵۣڬۏؘٲٮؙڵؽػٛۦڷۣڵڕ۬ؠؾؽڰڡۜۯۊ۠ڷڠۜ ڶؘڂڎٛؠؙؙڴؙ؋۫ۜڰڴؽؿػڰٳڶ؏ڡٙڵڽ۞

اگر (بالفرض) کسی قرآن (آسانی کتاب) کے ذرایعہ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین کھڑے کھڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتیں (پھر بھی وہ ایمان نہ لات) بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے' (اللہ کے ایک میں کہ اگر اللہ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے۔ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی شخت سزا پہنچتی ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی دے رہے گی گان کو تو تعینا اللہ تعالی دعدہ خلافی نہیں کر آ۔ (اس)

یقیناً آپ سے پہلے کے پیغیروں کا نداق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی پھرانہیں پکڑلیا تھا' پس میراعذاب کیسارہا؟ (۳۳)

<sup>(</sup>۱) امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ہر آسانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے 'جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ "حضرت داود علیہ السلام ' جانور کو تیار کرنے کا تھم دیتے اور اتن دیر میں ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیت " - (صحیح بخادی۔ کتاب الاُنسیاء 'باب قول الله تعالی وآنینا داود زبورا) یمال ظاہر بات ہے قرآن سے مراد زبور ہے - مطلب آیت کتاب الاُنسیاء 'باب قول الله تعالی وآنینا داود زبورا) یمال ظاہر بات ہے قرآن سے مراد زبور ہے - مطلب آیت کا یہ جاتی ہوئی کہ جے س کر پہاڑ رواں دواں ہو جاتے یا زمین کی مسافت طے ہو جاتی یا مردے بول اٹھے 'و قرآن کریم کے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اولی موجود ہوتی 'کیونکہ یہ اعجاز و بلاغت میں تجزات کی ممام کتابوں سے فائق ہے - اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے یہ معجزات ظاہر ہوتے 'تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے 'کیوں کہ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے ' معجزوں پر نہیں - اس لیا خور ایمان شد کے اتھ میں ہے -

<sup>(</sup>٢) جوان كے مشاہد يا علم ميں ضرور آئے گي ماكه وہ عبرت پكر سكيں-

<sup>(</sup>٣) لعنى قيامت واقع مو جائے 'يا اہل اسلام كو قطعي فتح وغلب حاصل مو جائے-

<sup>(</sup>٣) حدیث میں بھی آتا ہے « إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِنهُ ، "الله تعالى ظالم كومهلت ديے جاتا ہے حتی كه جب اسے پكر آئے تو پھر چھوڑ آنسیں"۔ اس كے بعد نبی صلی الله علیه وسلم نے بير آيت تلاوت فرمائی

اَفَمَنَ هُوَقَاأَهُمْ عَلَ كُلِ تَفْمِن بِمَاكَبَتْ وَجَعَلُوْلِلُوشُكُوّاً وَ قُلْ مُقُوفُمُ الْمُنْفُونُ مَالاَيْعَلَوْفِ الْاَرْضِ الْمُنِظَاهِرِيِّنِ الْقَوْلِ بِكُ فُتِّ لِلَّذِينَ كُفُولُ مَكُونُهُ وَصُدُّوا عَنِ السِّبِيلِ وَمَن يُضْلِل لِلْهُ فَعَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞

آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے جوئے اعمال پر '' ان لوگوں نے اللہ کے شریک کے جوئے اعمال پر ' ان لوگوں نے اللہ کے شریک شمرائے ہیں کہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو '' کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ' یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے '' ہو' بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لئے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں' اور ہیں کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ (۵) (۱۳۳)

﴿ وَكَذَا لِلْكَ اَخَدُرَتِكَ اِذَا اَخَذَالُتُمْ اِي وَهِيَ طَالِمَ الْأَلِيَ اَخَذَافُا لِيُوْشَدِيدٌ ﴾ سورة هود ۱۰۰۰، ''ای طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑ تا ہے۔ یقینا اس کی پکڑ بہت ہی الم ناک اور سخت ہے''۔ (صحیح بخدادی تفسیر سورة هودو مسلم 'کتاب البر'باب تحریم الطلم)

- (۱) یمال اس کا جواب محذوف ہے۔ یعنی کیا اللہ رب العزت اور وہ معبودان باطل برابر ہو سکتے ہیں جن کی ہی عبادت کرتے ہیں 'جو کسی کو نفع پنچانے پر قور ہیں نہ نقصان پنچانے پر 'نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ عقل و شعور سے بہرہ ور ہیں۔
  (۲) لیعنی ہمیں بھی تو بتاؤ باکہ انہیں بچپان سکیس اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں 'لینی ان کا وجود ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہو تا اللہ کا وہود ہو تا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ضرور ہو تا 'اس پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔
- (٣) یمال طاہر ظن کے معنی میں ہے یعنی یا ہے صرف ان کی ظنی باتیں ہیں۔ مطلب سے ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ بیہ نفع نقصان پنچا سکتے ہیں اور تم نے ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے ہیں۔ حالا نکہ ''بیہ تہمارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہیں'جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اٹاری۔ بیہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں''۔(النجے۔ ۲۳)
- (٣) مکرے مراد' ان کے وہ غلط عقائد و اعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھنسار کھا ہے' شیطان نے گراہیوں پر بھی حسین غلاف چڑھار کھے ہیں۔
- (۵) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَمَنْ يُودِ اللهُ وَتَدَّتَهُ فَكَنْ تَسُلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا ﴿ وَسرے مقام پر فرمایا ﴿ وَمَنْ يُودِ اللهُ وَتَدَّتَهُ فَكَنْ تَسُلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ صَلَا ﴿ وَنَ عَلَيْ هُلَا ﴾ الله الله على الله على

لَهُوُعَذَاكِ فِي الْحَيْوِقِ الدُّنْيَا وَلَعَنَاكُ الْخِزَةِ اَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِن وَاقِ 🕝

مَثَلُ الْعِنَّاةِ الَّهِي وُعِدَ المُتَّقَوُنَ \* تَغِرَى مِنْ تَعِيَّمَ الْأَنْهُورُ أَكُلُهَا دَآبِدُ وَظِلُهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّعَوَا "وَعُقْبَى الْكِفِرِينَ النَّارُ ۞

وَالَّذِينَ التَّيْنَاهُو الْكِتْبَ يَغْرَجُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْكُفْزَابِ مَنْ تُلْكِرُ يَعْضَهُ قُلْ اتَّمَا الْمُرْتُ

آنُ أَعْبُدُ اللهُ وَلَأَاثُمُوكَ بِهِ إِلَيْهِ آدُعُوا وَلِلَيْهِ مَالِ 🕝

ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے' '' اور آخرت کا عذاب تو بهت ہی زیادہ سخت ہے۔ (۲) انہیں الله کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں- (۳۴) اس جنت کی صفت 'جس کاوعدہ پر ہیز گاروں کو دیا گیاہے یہ ہے کہ اس کے پنچے سے نہرس بہہ رہی ہیں-اس کامیوہ ہیشگی والاہے اور اس کاسابیہ بھی۔ یہ ہے انجام پر ہیز گاروں کا اور کافروں کا انجام کار دو زخہے۔ (۳۵) جنبیں ہم نے کتاب دی ہے (۴) وہ تو جو کچھ آپ پر ا تارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں (۵) اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ (۱) آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف میں تھم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں' میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوثنا (my)--

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد قتل اور اسیری ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافروں کے جھے میں آتی ہے۔

<sup>(</sup>٣) جس طرح نبي صلى الله عليه وسلم نے بھي لعان كرنے والے جو اُرے سے فرمايا تھا «إِنَّا عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَاب الآخرة» (صحيح مسلم كتاب اللعان) "ونيا كاعزاب عزاب آخرت سے بهت بلكا ب"علاوه ازيں ونيا كا عذاب (جيسا کھ اور جتنا کچھ بھی ہو) عارضی اور فانی ہے اور آخرت کاعذاب دائی ہے' اے زوال وفنانسیں-مزید برآل جہنم کی آگ' دنیا کی آگ کی نسبت ٦٩ گنا تیز ہے-اوراسی طرح دو سری چیزیں ہیں-اس لیے عذاب کے سخت ہونے میں کیاشیہ ہو سکتاہے۔

<sup>(</sup>m) اہل کفار کے انجام بد کے ساتھ اہل ایمان کا حسن انجام بیان فرمادیا ٹاکہ جنت کے حصول میں رغبت اور شوق بیدا ہو' اس مقام پر امام ابن کثیرنے جنت کی نعمتوں' لذتوں اور ان کی خصوصی کیفیات پر مشتمل احادیث بیان فرمائی ہیں' جنہیں وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔

<sup>(°)</sup> اس سے مراد مسلمان ہیں اور مطلب ہے جو قرآن کے مقتضایر عمل کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>a) لینی قرآن کے صدق کے دلائل و شوابد دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس سے مرادیمود و نصاری اور کفار و مشرکین ہیں۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد 'قورات وانجیل ہے' ان میں ہے جو مسلمان ہوئے' وہ خوش ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے وہ یہود ونصار کی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے۔

وَكُذٰلِكَ أَنُولُنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَكَهِنِ اتَّبَعْتَ ٱهُوَآءُهُوُ بَعْدَمَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْوِكَ الْكَ مِنَ اللهِ مِنُوّلِيّ وَلاَوَاقٍ ﷺ

ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا' <sup>(۵) کم</sup>ی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیراللہ کی اجازت کے لے

اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان

ا آرا ہے۔ "اگر آپ نے ان کی خواہشوں " کی

پیروی کرلی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا

ہے (<sup>(m)</sup> تو اللہ (کے عذابوں) سے آپ کو کوئی جمایتی

طے گا اور نہ بچانے والا۔ (۳۷)

وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا رُسُلَامِّنَ قَبْلِكَ وَجَعَلُنَا لَهُوُ أَزْوَاجًا وَّذُرِيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ آنَ يَشَأْقِي بِالْيَةِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُعْرِاجُلِّ آجَلِ كِتَاكِ ۞

- (۱) یعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں مقامی زبانوں میں نازل کیں' ای طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا' اس لیے کہ آپ کے مخاطب اولین اہل عرب ہیں' جو صرف عربی زبان ہی جانے ہیں۔ اگر یہ قرآن کی اور زبان میں نازل ہو آتو ان کی سمجھ سے بالا ہو آباور قبول ہدایت میں ان کے لیے عذر بن جا آ۔ ہم نے قرآن کو عربی میں اتار کر یہ عذر بھی دور کردیا۔
- (۲) اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ پیغیبر آخر الزمان انہیں اختیار کریں۔ مثلاً بیت المقدس کو بیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنااور ان کے معقدات کی مخالفت نہ کرنا' وغیرہ۔
- (٣) اس سے مراد وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو عطاکیا گیا جس میں اہل کتاب کے معقدات کی حقیقت بھی آپ پر واضح کر دی گئی۔
- (٣) کی دراصل امت کے اہل علم کو تنبیہ ہے کہ وہ دنیا کے عارضی مفادات کی خاطر قرآن وحدیث کے واضح احکام کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں 'اگر وہ ایساکریں گے تو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
- (۵) لینی آپ سمیت جتنے بھی رسول اور نبی آئے 'سب بشرہی تھے 'جن کا اپنا خاندان اور قبیلہ تھا اور بیوی بچ تھے 'وہ فرشتے تھے نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق بلکہ جنس بشرہی میں سے تھے کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا اور ان کے قریب ہونا ناممکن تھا 'جس سے ان کو بھیجنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جا آ اور اگر وہ فرشتے 'بشری جاسے میں آئے 'تو دنیا میں نہ ان کا خاندان اور قبیلہ ہوتا اور نہ ان کے بیوی بچ ہوتے جس سے سے معلوم ہوا کہ تمام انبیا بہ حیثیت جنس کے 'بشری سے 'بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے ' ذکورہ آیت معلوم ہوا کہ تمام انبیا بہ حیثیت جنس کے 'بشری سے 'بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے ' ذکورہ آیت میں آؤ وَاجّاسے رہائیت کی تردید اور ذُرّیّاتٌ 'جمع ہے کم از

آئے '() ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ (۳۸) الله جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھ 'لوح محفوظ اس کے پاس ہے۔ (۳۹)

ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھادیں یا آپ کو ہم فوت کرلیں تو آپ پر تو صرف پنچا دیناہی ہے۔ حیاب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ (۲۰۰)

کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے

يَمُعُوااللهُ مَايِشَآرُ وَيُشِبِتُ ﴿ وَعِنْدَاهَ أَمُوالْكِتْبِ ۞

وَإِنْ مَّانُورَيَّنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُوْ أَوْنَتَوَقَّيَتَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلِغُ وَعَلَيْنَا الْجِيابُ ۞

ٱوَلَوْيَرُوْاآتَانَانِي الْرَضَ مَنْقُصُهَا مِنَ ٱطْرَافِهَا. وَاللَّهُ يَعَكُوُ

(۱) یعنی معجزات کاصدور' رسولوں کے اختیار میں نہیں کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے صادر کر کے دکھا دیں بلکہ بیہ کلیٹا اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مثیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے توکس طرح اور کب دکھایا جائے؟

(۲) لیعنی اللہ نے جس چیز کابھی وعدہ کیا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اس وقت موعود پر اس کا وقوع ہو کر رہے گا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہو تا۔ اور بعض کتے ہیں کہ کلام میں تقدیم و تا خیرہے۔ اصل عبارت لیک لی کتابِ أَجَلٌّ ہے۔ اور مطلب ہے کہ ہروہ امر 'جے اللہ نے لکھ رکھا ہے 'اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی معالمہ 'کفار کے ارادے اور مظایر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی شیبت پر موقوف ہے۔

(٣) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ وہ جس تھم کو چاہے منٹوخ کردے اور جے چاہے باتی رکھے۔ دو سرے معنی ہیں کہ اس نے جو نقدیر لکھ رکھی ہے' اس میں وہ تحو و اثبات کرتا رہتا ہے' اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اس کی تائید بعض اصادیث و آثار سے ہوتی ہے۔ مثلاً ایک مدیث میں آتا ہے کہ "آدمی گناہوں کی دجہ سے رزق سے محروم کردیا جاتا ہے' دعاسے نقدیر بدل جاتی ہے اور صلد رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے" (مند احمد جلد -۵) مسلم المحف صحابہ سے بید دعاسے نقدیر بدل جاتی ہے اور صلد رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے" (مند احمد جلد -۵) مسلم المحس

 گٹاتے چلے آرہے ہیں'<sup>()</sup> اللہ حکم کرناہے کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں'<sup>(۲)</sup> وہ جلد حساب لینے والا ہے۔(۲۱)

ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کی نہ کی تھی ' لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں ''' جو شخص جو پچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ '''کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گاکہ (اس) جمان کی جزاکس کے لئے ہے؟ (۴۲)

یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب و بیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے (۵) وروہ جس کے پاس کتاب کاعلم ہے۔ (۲)

سورة ايرائيم كى به اوراس كى باون آيتي اور سات ركوع مين

شروع کر تا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مهرمان بڑا رحم والاہے-

## لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَسَرِيْعُ الْحِسَالِ @

وَقَدُ مَكُرَالَانِ يُنَ مِنُ قَبُلِهِمْ فَلِلهِ الْمُكُرُّجُمِيْعًا لَيْفُ كُوُ مَا تَكُسِّبُ كُلُّ نَفِيلٌ وَسَيَعُ لَوُ الْكُفُّ لِلِمِنُ عُقَبَى الدَّارِ ۞

وَيَقُولُ الَّذِينَىٰ كَفَرُاوْ السِّتَ أُنِسَلَاهُ قُلُ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُوْ وَمَنْ عِنْدَةَ عِلْمُ الكِتْبِ ۚ



- (۱) کینی عرب کی سرزمین مشرکین پر بتدر تا نگ جو رہی ہے اور اسلام کوغلبہ و عروج حاصل جو رہا ہے۔
  - (۲) لینی کوئی اللہ کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا۔
- (٣) بعنی مشرکین مکہ سے قبل بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں مکر کرتے رہے ہیں' لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیراور حیلہ کار گر نہیں ہوا' ای طرح آئندہ بھی ان کا کوئی سکراللہ کی مشیت کے سامنے نہیں ٹھسر سکے گا۔
  - (m) وہ اس کے مطابق جزااور سزادے گا'نیک کواس کی نیکی کی جزااور بد کواس کی بدی کی سزا۔
    - (۵) پس وہ جانتا ہے کہ میں اس کا سچار سول اور اس کے پیغام کا داعی ہوں اور تم جھوٹے ہو۔
- (۱) کتاب سے مراد جنس کتاب ہے اور مراد تورات اور انجیل کاعلم ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں ' جیسے عبداللہ بن سلمان خارس اور تمیم داری وغیرہم رضی اللہ عنهم یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکین اہم معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے تھے 'اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں ' ان سے تم پوچھ لو۔ بعض کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حاملین علم کتاب مسلمان ہیں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد قرآن ہے دور حاملین اللہ علم کتاب مسلمان ہیں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ کی ہے۔ یعنی جس کے پاس لوح محفوظ کاعلم ہے یعنی اللہ تارک و تعالیٰ۔ گریملا مفہوم زیادہ درست ہے۔

الله الذي كَ لَهُ مَا فِي التَّمَاوِتِ وَمَافِى الْأَرْضِ وَمَيْنُ الْمِلَامِينَ مِنْ عَذَابِ شَرِيْدِ ﴿

ڸڷڒؠؙٚؽ۩ۺۜۼؖؿؙۉڹٲڵؠؗۏۊؘٵڵڰؙۺؙٳ۬ڟؘٲڵڵۣۏۯۊٚۏؽڝؙڰؙۏؽٷ ڛٙۑؽڸ١۩ٚۅۅؘؽؠ۫ۼؙۅؙٛڗۿٳۼۅؘڋٲٲۅؙڵؠٙڮ؈۬ڞڶڵۼڡؙۣۑ۞

وَمَا ۚ اَيۡسُلۡنَامِنَ تَسُولِ اِلَّالِیلِسَاٰنِ قَوْمِهٖ لِبُنیِّقَ اَمُّہُۥ فَیۡضِلُ اللّٰهُ مَنۡ یَشَا ۡاُوَیَهُدِیۡ مَنۡ یَشَاۤاُہُ

وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ

الرابی عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کواند هیروں سے اجالے کی طرف لائیں ''اان کے پرورد گارے حکم '' سے 'زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف (۱)

جس اللہ کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے۔ اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔(۲)

جو آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو پند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ ہے روکتے ہیں اور اللہ میں ٹیٹرھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ (<sup>(m)</sup> ہی لوگ پر لے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ (<sup>(m)</sup>)

ہم نے ہر ہرنی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجاہے ماکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ (۱۵) اب اللہ جے چاہے گراہ کر دے 'اور جے چاہے راہ د کھادے' وہ

(۱) جس طرح دو سرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا ﴿ هُوَاكَانِی یُنَزِّلُ عَلَ عَبْدِ ﴾ اللَّهِ بِیَتَاتِ لِیُعْوْجِ کُوْتِنَ الظّلْلَتِ إِلَى اللَّوْرِ ﴾ (اسورة المحدید ۹۰ "و بی ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتی ہے تاکہ وہ جہیں اندھیروں سے نکال کر نورکی طرف لاے" ۔ ﴿ اَللّٰهُ وَیَلُ اللّٰہُ وَیُلُ اللّٰہُ ایمان وارول کا دوست ہے 'وہ انہیں اندھیروں سے نکال کرنورکی طرف لا تا ہے"۔

- (۲) لیمنی پیغیبر کا کام ہدایت کا راستہ و کھانا ہے لیکن اگر کوئی اس راتے کو اختیار کرلیتا ہے تو یہ صرف اللہ کے تھم اور مثیت سے ہو تا ہے کیونکہ اصل ہادی وہی ہے۔ اس کی مثیت اگر نہ ہو' تو پیغیبر کتنا بھی وعظ و تھیجت کرلے' لوگ ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے' جس کی متعدد مثالیں انہیائے سابقین میں موجود ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود شدید خواہش کے اپنے ممریان بچا ابوطالب کو مسلمان نہ کرسکے۔
- (۳) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بد ظن کرنے کے لیے مین میکھ نکالتے اور انہیں مشخ کرکے پیش کرتے ہیں۔ دو سمرامطلب یہ ہے کہ اپنی اغراض و خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔
- (٣) اس لیے کہ ان میں فدکورہ متعدد خرابیاں جمع ہو گئی ہیں۔ مثلاً آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا' اللہ کے راتے سے لوگوں کو روکنااور اسلام میں کمی تلاش کرنا۔
- (۵) پھر جب اللہ تعالی نے اہل دنیا پر ہیہ احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں اور رسول بھیج ' تو اس احسان کی پھیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قومی زبان میں بھیجا ٹاکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں دفت نہ ہو۔

وَلَقَدُ ٱرْسُلُنَامُوْسَى بِالْبِتَآانَ اَخْرِجُ قَوْمِكَ مِنَ الطُّلَمَٰتِ إِلَى التُّوُوُّ وَذَكِّرُوْهُمُ بِأَيْلُوا لِمَّةٍ لِنَّ فِي دُلِكَ لَالِيَتِ لِمُكِّلِ صَبَّارِشَكُوْرٍ ۞

وَاذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْنِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ اذْ اَجُسْكُوْمِّنَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُوْسُوْمَ الْعُسَارِةِ وَ يُثَنَّ بِعُوْنَ اَبْنَآءَكُمُ وَمَسْتَعْشُونَ نِسَآءَكُوْ وَيْنَ دَٰلِكُوْ بَكَلَةٌ \* مِّنْ دَّ يَتْمُوعَظِيرُهُ \* ثَ

غلبہ اور حکمت والاہے۔ <sup>(۱)</sup>

(یاو رکھو جب کہ) ہم نے موئی کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال (۲) اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ (۳) اس میں نشانیاں ہیں ہرایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ (۵) (۵) جس وقت موئی نے اپنی قوم سے کما کہ اللہ کے وہ جس وقت موئی نے اپنی قوم سے کما کہ اللہ کے وہ

احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں 'جبکہ اس نے تم پر کیے ہیں 'جبکہ اس نے تم پر کیے ہیں 'جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے تھے اور پہنچاتے تھے۔ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو زندہ جھو ڑتے تھے' اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش (۵) تھی۔ (۲)

<sup>(</sup>١) ليكن اس بيان و تشريح ك باوجود مدايت است ملح كى شه الله جاب كا-

<sup>(</sup>۲) یعنی جس طرح اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کواپی قوم کی طرف بھیجااور کتاب نازل کی 'ٹاکہ آپ اپنی قوم کو کفرو شرک کی تاریکیوں سے نکال کرائیمان کی روشنی کی طرف لا کیں۔ اس طرح ہم نے موٹ علیہ السلام کو مجزات و دلا کل دے کران کی قوم کی طرف بھیجا۔ ٹاکہ وہ انہیں کفروجس کی تاریکیوں سے نکال کرائیمان کی روشنی عطاکریں۔ آیات سے مراد وہ مجزات ہیں جوموئی علیہ السلام کو عطاکیے گئے تھے 'یا وہ نومجزات ہیں جن کاذکر سور ہ بی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٣) أَيَّامَ اللهِ سے مراد اللہ کے وہ احسانات ہیں جو بن اسرائیل پر کیے گئے جن کی تفصیل پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ یا ایام و قائع کے معنی میں ہے لیٹن وہ واقعات ان کو یاد دلا 'جن سے وہ گزر چکے ہیں جن میں ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہوئے۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ یمال بھی آرہاہے۔

<sup>(</sup>٣) صبراور شکریہ دو بڑی خوبیاں ہیں اور ایمان کا مدار ان پر ہے-اس لیے یماں صرف ان دو کا تذکرہ کیا گیا ہے دونوں مبالغ کے صیغے ہیں- صبار' بہت صبر کرنے والا- شکور' بہت شکر کرنے والا- اور صبر کو شکر پر مقدم کیا ہے- اس لیے کہ شکر' صبرہی کا نتیجہ ہے- حدیث میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے- اللہ تعالی اس کے حق میں بہتر ہو تا ہے' اگر اسے تکلیف پننچ اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے اور اگر اسے کوئی خوشی پننچ' وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے''۔

(صحیح مسلم' کتاب المزهد' بیاب"الموثومن آمرہ کلہ حیں

<sup>(</sup>۵) کینی جس طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی اس طرح اس سے نجات اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اس لیے بعض متر جمین نے بَلاّءٌ کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان کیاہے۔

وَاذْ تَأَذَّنَ رَثُكُوْ لَهِنْ شَكَرْتُو ُلَازِيْدَ ثَكُوْوَلَهِنَ كَفَنْ تُحُوانَّ عَدَالِىُ لَشَدِيدٌ ۞

وَقَالَ مُوْنَى إِنْ تَكَفَّمُ ۚ وَٱلْنَٰتُوْوَمَنُ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا 'فَإِنَّ اللهُ لَغَيِثٌ حَمِيْنُدٌ ⊙

الهُ يَالْتِكُمُ نَبُوُ اللَّذِينَ مِنْ مَّهُ لِكُورُ قَوْمِ نُوجٍ وْعَادٍ

اور جب تمهارے پروردگار نے تمہیں آگاہ (الکر دیا کہ اگر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گ تو بیٹک میں تمہیں زیادہ (۲) دول گاور اگر تم ناشکری کرو گ تو بقیناً میراعذاب بہت سخت ہے۔ (۳)

مویٰ (علیہ السلام) نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ ب نیاز اور تعریفوں (۲) واللہ -(۸)

کیا تمارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خریں نہیں

- (۱) تَأَذَّنَ كَ مَعَىٰ أَعْلَمَكُمْ بِوَعْدِهِ لَكُمْ 'اس نے اپنے وعدے سے تمہیں آگاہ اور خبردار کر دیا ہے۔ اور بیہ احتمال بھی ہے کہ بیہ قسم کے معنی میں ہولیعنی جب تمهارے رب نے اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی قسم کھاکر کہا۔ (ابن کشر) (۲) نعمت پر شکر کرنے پر مزید انعامات سے نوازوں گا۔
- (٣) اس كا مطلب يه ہواكه كفران نعمت (ناشكرى) الله كوسخت ناپند ہے جس پر اس نے سخت عذاب كى وعيد بيان فرمائى ہے- اى ليے نبى صلى الله عليه وسلم نے بھى فرماياكه عورتوںكى اكثريت اپنے خاوندوںكى ناشكرى كرنےكى وجہ سے جنم ميں جائےگى- (صحيح مسلم) العيدين أوائل كتاب المصللوة)
- (٣) مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو اس میں ای کافا کدہ ہے۔ ناشکری کرے گا تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ تو ہے نیاز ہے۔ سارا جمان ناشکر گزار ہوجائے تو اس کا کیا گڑے گا؟ جس طرح حدیث قدی میں آ باہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿ یَاعِبَادِیْ اِ لَوْ أَنَّ أَوْلَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنْکُمْ، کَانُوا عَلَیٰ اَتَفیٰ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدِ مِنْکُمْ، مَا زَادَ ذَٰلِكَ فِي مُلْکِيْ شَیْنًا، یاعِبَادِی اِ لَوْ أَنَّ أَوْلَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنْکُمْ، كَانُوا عَلیٰ آفیٰ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدِ مِنْکُمْ، مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ فِي مُلْکِيْ شَیْنًا، یاعِبَادِی اِ لَوْ أَنَّ أَوْلَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنْکُمْ کَانُوا عَلیٰ آفیٰ وَاللّٰکِمُ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنْکُمْ قَامُوا فِي صَعِیلِهِ مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ فِي مُلْکِيْ شَیْنًا، یاعِبَادِی اِ لَوْ أَنَّ أَوْلَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنْکُمْ قَامُوا وَمِ وَاحِدِ وَاحِدِ وَاحِدِ وَاحِدِ وَاحِدِ، فَسَأَلُونِیْ فَاعَطَیْتُ کُلًّ إِنْسَانِ مَسْالْتَهُ، مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُلْکِي شَیْنًا، إِلَّا کَمَا ینقصُ الْمِخْیَطُ إِذَا أَدْخِلَ وَاحِد، فَسَأَلُونِیْ فَاعَطَیْتُ کُلًّ إِنْسَانِ مَسٰالْتَهُ، مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُلْکِی شَیْنًا، إِلَّا کَمَا ینقصُ الْمِخْیَطُ إِذَا أَدْخِلَ وَاحِد، فَسَأَلُونِیْ فَاعَطَیْتُ کُولً اِنسَانِ مَسْالْتَهُ، مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُنْکِی شَیْنًا، إِلَّا کَمَا ینقصُ الْمِخْیَطُ إِذَا أَدْخِلَ اللّٰهُ وَلِی الْمَعْمُ الْمَانِ اور جَنُ اس ایک آدی کے دل کی طرح ہو جا کیں 'جو مَ میں ہوگا میں ہوگا۔ اسے میری حکومت اور ہو شاسی ہوگا۔ اس میرے بڑو اس سے میری حکومت اور ہو شاسی ہوگا۔ اس میں جو ہا کیں 'جو ہو تا کیں' ہو ہا کیں کو وہ اس سے میری حکومت اور ہوشائی میں اتی تی کی وہ تی اس کی ہوگا کیں' بی میں ہرانسان کو اس کے سوال کے مطابق السان و جن 'سب ایک میدان میں جی ہوجا کیں افر جھے سوال کریں' بی میں ہرانسان کو اس کے سوال کے مطابق کے بینی میں ہوگا کی میں ہوگا کی ہوگا کی الْغَنْیُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْسُانِ وَ جَنْ ہُ ہُ وَا تُعْمَالَی الْعَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْدُ الْحَبْ

ۊۜۺؙٷڎڐ۬ۉۘٵڷڹؽڹ؈ٛڹڡؙؠۅۿٷڒڲۼۘڶؠۿؙۿ ٳڷۘۘۘڎٳڶڎڎڿٵٚڎؖؿۿۄؙۯڛؙڶۿٷڽٳڷڹێۣڹٚؾٷۧڎٷٛٵ ٵؽؙۅؽۿٷٛؿٛٵٛٷٳۿۿٷػٵڰٛٳڵٵػڡٞۯؙڒٳؠٮٵٚٲۺڸڶؿؙٷ ڽڋۅڵٵڵٷؿۺڮ۬ؿۼٵ۫ؾڽؙٷؽؘڒٙڵڶؿٚؿٷؙؽڽٟ۞

تَالْتُ سُلُكُمُ أَنِي اللهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَاوَتِ
وَالْأَنُ مِنْ لَكُوْ كُوْ لِيَغُفِرَ الكُوْمِنُ ذُنُو بِكُو
وَلُوْنَ مِنْ يَكُ مُحَوَّكُمُ لِيغُفِرَ الكُوْمِنُ ذُنُو بِكُو
وَيُؤَخِّرَكُمُ اللَّ اَجَمَلِ مُنَسَمَّى قَالُوَ النَّا النَّهُمُ
الْاَتَمَرُّوْتُلُكُ الْوَلُكُونَ النَّا تَعْمَلُكُ وَمَا عَمَا
كَانَ يَعْمُهُ لُهُ الْمُؤْكِنَا فَالنَّوْنَ الْهِمُ لَظُنِ مَنْمِينِينَ •

آئيں؟ لينی قوم نوح کی اور عاد و شمود کی اور ان کے بعد والوں کی جنمیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا' ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے' لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے (ا) اور صاف کمہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیاہے ہم اس کے منکر ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں برا بھاری شبہ (ا)

ان کے رسولوں نے انہیں کماکہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں متہیں شک ہے جو آسانوں اور زمین کابنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے' (") اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مملت عطا فرمائے' انہوں نے کما کہ تم تو ہم چیسے ہی انسان ہو (") تم چاہتے ہو کہ جمیں ان خداوَں کی عبادت ہمارے باپ عبادت ہمارے باپ

<sup>(</sup>۱) مفسرین نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں - ا- مثلاً انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں رکھ لیے اور کہا کہ جمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے متکر ہیں ۲- انہوں نے اپنی انگلیوں سے اپنے مونہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہواور یہ جو بیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو۔ ۳- انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر استہز ااور تعجب کے طور پر رکھ لیے جس طرح کوئی مختص ہنی ضبط کرنے کے لیے ایساکر تاہے ۲۲- انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے مونہوں پر رکھ کر کہا خاموش رہو۔ ۵- بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں لے لیے - جس طرح منافقین کی کے مونہوں پر رکھ کر کہا خاموش رہو۔ ۵- بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں لے لیے - جس طرح منافقین کی بابت دو سرے مقام پر آئی انگلیاں غیظ و غضب سے بابت دو سرے مقام پر آئی انگلیاں غیظ و غضب سے کا شیخ ہیں "- امام شوکائی اور امام طبری نے اس آخری معنی کو ترجیح دی ہے۔

<sup>(</sup>r) مُرِيْبٌ العِنى الياشك اكه جس سے نفس سخت قلق اور اضطراب میں مبتلا ہے-

<sup>(</sup>٣) لیمن حمیس اللہ کے بارے میں شک ہے ' جو آسان و زمین کا خالق ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایمان و توحید کی وعوت بھی صرف اس لیے دے رہاہے کہ حمیس گناہوں سے پاک کر دے۔ اس کے باوجود تم اس خالق ارض و ساکو ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کی دعوت سے حمیس انکار ہے ؟

<sup>(</sup>٣) بيده بى اشكال ب جو كافرول كو پيش آ تار باكه انسان بوكر كس طرح كوئى دى البى اور نبوت در سالت كامستحق بوسكتا ب؟

وادا کرتے رہے۔ <sup>(۱)</sup> اچھا تو ہمارے سامنے کوئی تھلی دلیل پیش کرو<sup>۔ (۱</sup>)

ان کے پیغیروں نے ان سے کما کہ یہ تو پیج ہے کہ ہم تم جسے ہی انسان ہیں لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر تا ہے۔ (\*\*) اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال شیں کہ ہم کوئی مجزہ شہیں لا دکھا کیں (\*\*) اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ (۱۱)

آ خر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں بھائی ہیں۔ واللہ جو ایڈا کیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو ہمی لا کق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ (۱۱) کافروں نے اینے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر قَالَتُ لَهُوُرُسُلُهُوُلُنَ تَحَنُ اِلْاَبَتَرُوْتُلُكُمُوْلِانَ اللهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَآ أُمِنُ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَاآنَ ثَالِمَيُّمُوسُلُطِن اِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

ۅؘٮٵڶؽؘٲڷڒؘٮؘؾؘۘۅؙػڶٸڶ۩ڿۅؘقۮۿۮٮٮٚٲۺؙؠؙڬؽٵٷڵڝٛؠؚۯؾ عڵؗ؞ٮۧٵٙٳۮؿؿؙػؙٷؽٙٲۅؘػڶ۩ؗؿۅڡؘؙڶؽؾؘٷڴۣڶٲؽؾؘۅڴٷؙؽ۞ۧ

وَقَالَ الَّذِينَ كُفُّ وُالِرُسُلِهِ وَلَنْخُرِجَنَّكُومِ مِنْ أَرْضِنَّا أَوُ

- (۱) یه دو سری رکاوٹ ہے کہ ہم ان معبودول کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے ہیں؟ جب کہ تہمارامقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹا کرالہ واحد کی عبادت پر لگانا ہے۔
- (۲) دلائل و معجزات تو ہرنبی کے ساتھ ہوتے تھے'اس سے مراد ایسی دلیل یا معجزہ ہے جس کے دیکھنے کے وہ آر زو مند ہوتے تھے' جیسے مشرکین مکہ نے حضور مال اللہ اس مختلف فتم کے معجزات طلب کیے تھے' جس کا تذکرہ سور ہُ بنی اسرائیل میں آئے گا۔
- (٣) رسولوں نے پہلے اشکال کاجواب دیا کہ یقیناً ہم تمہارے جیسے بشرہی ہیں۔ لیکن تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ بشرر سول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو وحی و رسالت کے لیے چن لیتا ہے اور تم سب میں سے یہ احسان اللہ نے ہم پر فرمایا ہے۔
- (٣) ان کے حسب منشا معجزے کے سلسلے میں رسولوں نے جواب دیا کہ معجزے کا صدور 'ہمارے اختیار میں نہیں ' یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔
- (۵) یمال مومنین سے مراد اولاً خود انبیا ہیں' لینی ہمیں سارا بھروسہ اللہ پر ہی رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ آگے فرمایا "آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں"۔
- (۱) کہ وہی گفار کی شرارتوں اور سفاہتوں سے بچانے والا ہے- میہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے معجزات طلب نہ کریں' اللہ پر تو کل کریں' اس کی مثیت ہوگی تو معجزہ فلا ہر فرما دے گا' ورنہ نہیں۔

لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا ﴿ فَأَوْلَى الْيَهِمُ رَبُّهُمُ لِنَهُ لِكُنَّ النَّهِمُ وَرَبُّهُمُ لِنَهُ لِكُنَّ الظّلِيدِينَ صُ

كَلْنُتُكِنَّلُوُّالْكِرْضَ مِنْ بَعْدِ فِمُّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَتَافِئُ وَخَافَ صَفِيْهِ ۞

وَاسْتَفْعَوْا وَخَابَكُلُّ جَبَّالٍ عَنِيْدٍ ۞

مِّنُ وَرَابِهِ جَهَّنُو وَيُنْقَى مِنُ مَّا وَ صَدِيدٍ ۞

کردیں گے یا تم پھرسے ہمارے ندہب میں لوٹ آؤ۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وجی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کردیں گے۔ (۱) اوران کے بعد ہم خود تہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ (۲) سید ہم ان کے لیے جو میرے سامنے کوڑے ہونے کاڈر سید ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کوڑے ہونے کاڈر رکھیں اور میری وعید سے خوفزدہ رہیں۔ (۱۳) اور تمام مرکش ضدی اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا (۱۳) اور تمام مرکش ضدی

اس کے سامنے دوزخ ہے جمال وہ پیپ کایانی پلایا جائے

(۱) جیسے اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَلَقَدُ سَمَقَتْ كُلَمَتُنَا لِحِبَاوِمَا الْمُوْسِلِيْنَ ﴿ إِنَّهُمُ لَهُ وَالْمُدَّالُكُمُ الْمُنْسُونَوْنَ ﴾ وَإِنَّهُ مُولِوْلُ الْمُرْسِلِيْنَ ﴾ السودة المصافات الدا الله جو چکا جمارا حکم اپنے ان بندول کے حق میں جو رسول بیں کہ بے شک وہ منصور اور کامیاب جول کے اور جمارا لشکر بھی غالب ہو گا ﴿ كَتَبَاللَهُ لَاَعْلِيْنَ أَنَا وَدُنْمِنْ ﴾ (المسجادلة ٢٠٠٠ "دالله نے بیات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول بی غالب ہوں گے"۔

لوگ نامراد ہو گئے۔ (۱۵)

(٣) اس كافاعل ظالم مشرك بهى موسكة بين كه انهول نے بالاً خرالله سے فيصله طلب كيا- يعنى اگريد رسول سيح بين تويا الله ام كو اپنے عذاب كے ذريع سے بلاك كر دے جيسے مشركين كمه نے كما ﴿ اللّٰهُ عَرَانُ كَانَ هَذَا هُوَالْهُوَا وَعَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْ عِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اَوْ الْقَرِيّا بِعِنَا إِلِي اللّٰهِ ﴾ (مسودة الأنفال-٣٠) "اور جب كه ان لوگول نے كما "اے الله ااگر يہ قرآن آپ كى طرف سے واقعى ہے تو ہم پر آسان سے پھربرسا يا ہم پر كوئى دردناك عذاب واقع كردك" يا

يَّجَرَعُهُ وَلِا يُحَادُيُمِينُغُهُ وَيَاثِيُوالْمُوتُ مِنْكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُو مِنَيِّةً وَمِنْ وَزَلِهِ مَلَابٌ غَلِظُ

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُ وَابِرَيِّهُمُ اَعَالَهُمْ كَرَمَّا دِلِيَٰسَكَّتُ بِهِ الرِّيُحُونُ يَدُمُ عَاصِفٍ لاَيَقْدِ رُونَ مِمَّا لَكَنَبُوا عَلَ شَقَّ الْ ذلك هُوالضَّلُ الْبَعِيْدُ ۞

ٵؘۄۣؖڗٙٳؘڽٛٳؿڎڬؘڰؘؾٳۺؠؗۏؾۅٙٲڒۯؙۻٙۑٳۼؖؾۣٞٳڹؙؿؿؘٲؽ۠ڹ۫؋ؠ۫ڬٷ ۅٙؽٳ۫ؾؠۼٙڶؾٟؠؘجۑؚؽؠٟ۞

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْنِ ۞ وَبَرَزُوْ الِلهِ جَعِيْعًا فَقَالَ الصُّعَفَّوُ اللَّذِيْنَ الْسَّكُبْرُوَ الِنَّا كُتَّالُكُوْ تَبَعَّا فَهَلَ أَنْكُوْ مُغُنُّونَ عَنَّا مِنْ عَنَا إِنْ اللهِ مِنْ

ہ۔ (۱۱) جے بمشکل گھونٹ گھونٹ پئے گا۔ پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گااور اسے ہر جگہ سے موت آتی د کھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ <sup>(۲)</sup> پھر اس کے چیچے بھی سخت عذاب ہے۔(۱۷)

ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفرکیا' ان کے اعمال مثل اس راکھ کے جیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ (۳۳) جو بھی انہوں نے کیااس میں سے کسی چیز پر قادر منہ ہوں گے 'میں دور کی گمراہی ہے۔ (۱۸)

کیاتونے نہیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کواور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔اگر وہ چاہے تو تم سب کو فناکردے اور نئ مخلوق لائے۔(۱۹)

الله پرید کام پچھ بھی مشکل نہیں۔ (۲۰) سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ (۵) اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو

جس طرح جنگ بدر کے موقع پر بھی مشرکین مکہ نے اس قتم کی آر زو کی تھی جس کا ذکر اللہ نے (الأنفال-۱۹) میں کیا ہے۔ یا اس کا فاعل رسول ہوں کہ انہوں نے اللہ سے فتح و نصرت کی دعا کیں کیں 'جنہیں اللہ نے قبول کیا۔

- (۱) صَدِیْدٌ پیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے ہما ہو گا۔ بعض احادیث میں اسے «عُصَارَةُ اُهلِ النَّارِ» (مند اُتھ جلد-۵ 'صفحہ-اکا) (جہنمیوں کے جہم سے نچو ڑا ہوا) اور بعض احادیث میں ہے کہ یہ صدید اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہو گا کہ ان کے منہ کے قریب چہنچتہ ہی ان کے چربے کی کھال جھلس کر گر پڑے گی اور اس کا ایک گھونٹ میں ہے کہ یہ کا ایک گھونٹ میں کے پیٹ ہی ان کے باہر نکل بڑیں گی ۔اَعَادَنَا اللهُ مِنْهُ ،
- (۲) لینی انواع واقسام کے عذاب چکھ مجھ کروہ موت کی آر زو کرے گا۔ لیکن 'موت وہاں کہاں؟ وہاں تواسی طرح وائمی عذاب ہو گا۔
  - (m) قیامت والے دن کافروں کے عملوں کا بھی ہیں حال ہو گا کہ اس کا کوئی اجرو ثواب انہیں نہیں ملے گا-
- (۳) لیمنی اگرتم نافرمانیوں سے بازنہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تنہیں ہلاک کرکے 'تنہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔(یمی مضمون اللہ نے سور ۂ فاطر-۱۵ ' ۱۷-سور ۂ مجمہ- ۱۳۸-المائدہ '۱۵۴ورسور ۂ نساء ۱۳۳۳میں بھی بیان کیاہے-)
  - (۵) لینی سب میدان محشر میں اللہ کے رو برو ہوں گے 'کوئی کہیں چھپ نہ سکے گا۔

شَىُّ ثَالُوُالُوُهَ لَمَانَاللهُ لَهَدَيْنِكُوْ سَوَا يُعَلِّيْنَا اَجَوْعَنَا اَمُ

ۅۘٙۊؘٵڶٳۺۧؽڟڽؙڮؾٵڠؚٛۼٵڒۯۯؙٳػٳٮڶڎۅؘۘۼۘۮڒڴۄ۫ۅؘڠڎٵۼؾٞ ۅۅؘۼڎؾ۠ڴۅ۫ڣٵٛڂڶڣؙؾٛڴؙۅٷٵػٲڹڸٙۼؽؽڴۄؙۺۺڵڟۑ ٳڒۜٵڹؙۮۼٷؾؙڴۅ۫ڣٲۺؾۘۼؠڷڎڮٷڵڗٷڵڗٷڡؙۿۏڹۉٷۅؙۿٷٙ ٳؿؙۺڴۄ۫ۧڟٙٲڹٵؠڝٛڿڂڰؙۄۘٷٲڶؿؙڰؠڝ۫ڿڴ۫ٳؿٛڰۿۯػ ؠۣڡٵٙڷڞ۫ڒڴؿ۠ڰۏڹڡۣڹ۫ڰٙڋڵٵڹٵڶڟڸؠؿڹڮۿۘڰ

تمهارے بابعدار سے 'تو کیاتم اللہ کے عذابوں میں ہے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمهاری رہنمائی کرتے 'اب تو ہم پر بے قراری کرنااور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے ہمارے لیے وئی چھٹکارا نہیں۔ '(ا) ) جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گاتو شیطان (۲) کے گاکہ اللہ نے تو تنہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا 'شمار تم پر کوئی دباؤ تو

تھاہی نہیں ' (۳) ہاں میں نے تہیں پکارا اور تم نے میری

مان لى<sup>، (۵)</sup> پس تم مجھے الزام نه لگاؤ بلکه خود اپنے آپ کو

<sup>(</sup>۱) بعض کہتے ہیں کہ جسنی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گز گڑاتے سے 'آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہ و زاری کریں گے۔ لیکن اس کا کوئی شخے 'آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہ و زاری کریں گے۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا' پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے لیی' چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں' پھروہ صبر کا بھر پور مظاہرہ کریں گے' لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو گا' پس اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزع و فزع' اب چھنکارے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ان کی باہمی گفتگو جنم کے اندر ہو گی۔ قرآن کریم میں اس کو اور بھی کئی جگہ بیان اب چھنکارے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ان کی باہمی گفتگو جنم کے اندر ہو گی۔ قرآن کریم میں اس کو اور بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۂ مومن ہے '' مسرک موری گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جھڑا میدان محشر میں ہو گا۔ اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورۂ سااسے مسسمیں بیان فرمائی ہے۔

<sup>(</sup>r) لینی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفرو شرک جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان جہنمیوں سے کے گا۔

<sup>(</sup>٣) الله نے جو وعدے اپنے پیغبروں کے ذریعہ سے کئے تھے کہ نجات میرے پیغبروں پر ایمان لانے میں ہے 'وہ حق تھے ان کے مقابلے میں میرے وعدے تو سرا سر دھوکہ اور فریب تھے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ﴿ يَعِدُهُ مُو وَمُعَيِّنْهُ هُو وَمَعَلَّنْهُ هُو وَمَعَلَّنَا هُو مُو كُلُو الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>٣) دو سراب که میری باتوں میں کوئی دلیل و جست نہیں ہوتی تھی' نه میرا کوئی دباؤ ہی تم پر تھا۔

<sup>(</sup>۵) ہاں میری صرف وعوت اور پکار تھی' تم نے میری ہے دلیل پکار کو تو مان لیا اور پیغیبروں کی دلیل و جمت ہے بھر پور باتوں کو رو کر دیا۔

عَذَاكِ ٱلِيُمْ ﴿

ۅؙٲڎڿڵٲڷۮۣؽڹٳؗڡڬٷٵۅؘعؚؠڶۅاڶڞڸڂؾؚۘڿڵٚؾڰؚٙؽؽ ڡؚڽؙؾؙٷؚؾ؆ٵڵٲڡؙؙۯؙڂڵؚۮڽؽؘ؋ؠٞڡٙٳؠۮؙڹۯؾؚۿؚڡٞ

تَحِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلْمُ اللَّهُ

ٱڵۏؘڗڒؙڲؽ۬ؽؘڡؘٚڡؘڒڔٵٮڶۿؙڡٞڞؙڵڒػؚڸؠڎٙڰؙڴێؚؠۜڎٞڰۺؘۼۯۊ ػڸؚێؠۊ۪ٳۜڞؙڶۿٵٮٞٳۑڰۊؘڡٞۯؙۼۿٳڧٳڶۺؠٵٚ؞۫ؗٚ

تُؤُونَّ أَكُلَهَاكُلُّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا فَيَضْرِبُ اللهُ الْكُمْثَالَ

ملامت کرو' (ا) نہ میں تہمارا فریادرس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے' (۲) میں تو سرے سے مانیا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے' (۳۳) یقیناً ظالموں کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (۲۲)

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں واقل کیے جا کیں گے جن کے پنچے چیشے جاری ہیں جہال ان کا انہیں ہیں تھی ہوگی اپنے رب کے حکم ہے۔ (۵) جہال ان کا خیر مقدم سلام ہے ہو گا۔ (۲۳)

کیا آپ نے نہیں دیکھاکہ اللہ تعالی نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی 'مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑمضبوط ہے اور جس کی شنیاں آسان میں ہیں۔(۲۴) جو اپنے برور دگار کے تھم سے ہروقت اپنے کیمل لا تا (<sup>(2)</sup>

- (۱) اس لیے کہ قصور سارا تہماراا پناہی ہے' تم نے عقل و شعور سے ذرا کام نہ لیا' دلا کل واضحہ کو تم نے نظرانداز کر دیا' اور مجرد دعوے کے پیچھے لگے رہے' جس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں تھی۔
- (۲) لیعنی نہ میں تہمیں اس عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو اور نہ تم اس قمرو غضب سے مجھے بچا کتے ہو جو اللّٰہ کی طرف سے مجھے پر ہے۔
- (۳) مجھے اس بات ہے بھی انکار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں' اگر تم مجھے یا کسی اور کو اللہ کا شریک گردانتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی' جس اللہ نے ساری کا ئتات بنائی تھی اور اس کی تدبیر بھی وہی کرتا رہا' بھلا اس کا کوئی شریک کیوں کر ہو سکتا تھا؟
- (٣) بعض کتے ہیں کہ یہ جملہ بھی شیطان ہی کا ہے اور یہ اس کے مذکورہ خطبے کا تتمہ ہے۔ بعض کتے ہیں کہ شیطان کا کلام مِنْ قَبُلُ یر ختم ہو گیا'یہ اللہ تعالیٰ کاکلام ہے۔
- (۵) یہ اہل شقاوت و اہل کفر کے مقابلے میں اہل سعادت اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان کا ذکر ان کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ایمان والا کردار اپنانے کا شوق و رغبت پیدا ہو۔
- (۱) کینی آئیں میں ان کا تحفہ ایک دو سرے کو سلام کرنا ہو گا۔علاوہ ازیں فرشتے بھی ہر ہر دروا زے ہے داخل ہو ہو کر انہیں سلام عرض کریں گے۔
- (2) اس کامطلب ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے 'جو گرمی ہویا سردی ہروفت کھل دیتا ہے۔ اس طرح مومن کے اعمال صالحہ شب و روز کے کھات میں ہر آن اور ہر گھڑی آسان کی طرف لے جائے جائے جاتے ہیں۔ کیلیمَۃٌ طَیِّیَۃٌ ہے

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَكَكَّرُونَ ۞

وَمَثَلُكِيْمَةٍ خِيئَةً إِكَشَّهَرَةٍ خَبِيئَةً لِهِ جُنُثَتُ مِنُ فَوْقِ الْرَضِ مَا لَهَامِنُ قَرَادٍ ۞

يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِ فِي الْجَبُوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظّلِمِينَ ﴿ وَيَفْعُلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴿

ہے' اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرما تا ہے باکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔(۲۵)

اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے پچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا۔ اسے پچھ ثبات تو ہے نہیں۔ (۲۹)

ایمان والوں کو اللہ تعالی کی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، ونیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ' '' ہاں ناانساف لوگوں کو اللہ برکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔(۲۷)

اسلام على الله الاالله اور شجرة طيب سے تحجود كاور فت مراد ب- جيساك صحح حديث سے ثابت ب- (صحيح بخادى ، كتاب العلم ، باب الفهم في العلم ومسلم ، كتاب صفة القيامة ، باب مثل المؤمن مثل النخلة )

(۱) کلمۂ خبیثہ سے مراد کفراور شجرۂ خبیثہ سے منظل (اندرائن) کا درخت مراد ہے۔ جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے۔ لیعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں۔ نہ وہ آسان پر چڑھتے ہیں' نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ یاتے ہیں۔

(۲) اس کی تقیر صدیث میں اس طرح آتی ہے کہ ''موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے' تو وہ جو اب میں اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ پس کی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان ﴿ يُجَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ المَنْوَ ﴾ کا رصحیح بہخاری' تفسید وسود آبابراهیہ وصحیح مسلم' کتاب السجنة وصفة نعیمه مها' بهاب عرض مقعد السمیت علیه وإنبات عذاب القبر) ایک اور حدیث میں ہے کہ ''جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آبٹ سنتا ہیں ہے۔ پس اس کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں اور اے اٹھا کراس سے پوچھے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیارائے ہو' وہ مومن ہو تا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بند میں ٹھائہ بنا دیا ہے۔ پس وہ دونوں ٹھائے نہ وکھائے اور اس کی سول ہیں۔ فرشتے اسے جنم کا ٹھائہ دکھاتے ہیں اور کتے ہیں کہ اللہ خارہ کو قیامت تک نعتوں سے بھردیا جاتا ہے''۔ (صحیح مسلم' باب نہ کور) ایک بین اور مین ہے' اس سے پوچھا جاتا ہے''۔ (صحیح مسلم' باب نہ کور) ایک بیغیر کون ہے' اس سے پوچھا جاتا ہے من ربگ کو تیا ہے اور تیرا بیغیر کون ہے' تیرا دین کیا ہے اور تیرا بیغیر کون ہے' تیرا دین کیا ہے اور تیرا بیغیر کون ہے' تیرا دین کیا ہات قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جو اب دیتا ہے دینی الله وسلم (اور میرے پنیمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم (اور میرے پنیمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں)۔ الإسلام ہے) و نبویت میں محمد علیہ وسلم (اور میرے پنیمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں)۔ (تقیراہن کیر)

ٱلَوْتُورَ إِلَى الَّذِيْنَ بَكَانُو الِعُمَّتَ اللهُ كُفُّمُ الْوَاحَنُوْ الْحَوْمُهُمُّوُ دَارَالْبُوَارِ ۞

جَهَنَّو يَصُلُونَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ 💮

وَجَعَلُوْ اللهِ اَنْدَادًا لِيُضِنُّوُا عَنْ سَبِيْلِهُ قُلْ تَمَقَّنُوا فَإِنَّ مَصِيْرِكُوْ إِلَى النَّارِ ۞

عُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِيْنَ الْمُثُوا يُقِيمُو الصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّادَنَ قُنْهُ وُسِرًا وَعَلَائِيةً مِنْ قَبْسِلِ أَنْ يَاثِقَ مِمْدَةً مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ

يَوُمُّ لَابَيْعُ نِيْهِ وَلَاخِلْلُ ۞

اَللَهُ الَّانِي فَ خَلَقَ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَا مِنَا مُنَامُ فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرْتِ رِنْزَقَالُكُو وَمَخْذَلِكُو الفُّلُكَ لِفَيْزِي فِي الْجَوْرِ بِأَمْرِهِ \* وَسَحَّرَ

کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کوہلاکت کے گھرمیں لاا آبارا۔ (۲۸)

یعیٰ دو زخ میں جس میں یہ سب جائیں گے 'جو بدترین ٹھکاناہے-(۲۹)

انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کمہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو تمہاری بازگشت تو آخر جنم ہی ہے۔ (۳)

میرے ایمان والے بندوں سے کمہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھاہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خریدو فروخت ہو گینہ دوستی اور محبت۔ (۳)

اللہ وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس

(۱) اس کی تفییر صحیح بخاری میں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں ' (بخاری- تفییر سور ہ ایراہیم) جنہوں نے رسالت محمہ بیں کا افکار کرکے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کراپنے لوگوں کو ہلاک کروایا ' تاہم اپنے مفہوم کے اعتبار سے بیہ عام ہے اور مطلب بیہ ہو گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمتہ للعالمین اور لوگوں کے لیے نعمت اللہ بناکر بھیجا، پس جس نے اس نعمت کی قدر کی ' اسے قبول کیا' اس نے شکر اواکیا' وہ جنتی ہو گیا اور جس نے اس نعمت کو رد کر ویا اور کفرافتدار کے رکھا' وہ جنتی قرار بایا۔

(٢) يه تهديد و توجع ها دنيا مين تم جو کچھ چا هو كر لو عمر كب تك ؟ بالآخر تمهار المحالة جهنم ہے-

(٣) نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر اور تعدیل ارکان کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے 'جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انفاق کا مطلب ہے کہ زکو قادا کی جائے 'اقارب کے ساتھ صلہ رحی کی جائے اور دیگر ضرورت مندوں پر احسان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر تو بلا دریغ خوب خرچ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے سے گریز کیا جائے۔ قیامت کاون ایسا ہو گا کہ جمال نہ خرید و فروخت ممکن ہوگی نہ کوئی دوستی ہی کی کے کام آئے گی۔

لكؤالكنهر ١

وَسَخُولَكُوالشَّهُسَ وَالقَّمَرَ دَآبِبَيْنِ ۚ وَسَخَرَلَكُوهُ الَيْثُلَ وَالنَّهَارَ ۞

ۅؘؙؗڶۺؙڴۄؙۺٷٚڸٙٵ سَائتُنُوٛهُ وَإِنْ نَعُثُوُ انِعْمَتَامِلَهِ ڵڟڞؙٷۿٳ۫ڷٙٵڵۣٳؽٚٮٵؽ ڵڟڵۅ۫ڰۯۿٵڒٞ۞ٛ

میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے تھم سے چلیں پھریں۔اس نے ندیاں اور شمریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ <sup>(۱)</sup> اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں <sup>(۲)</sup> اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگار کھاہے۔ <sup>(۳)</sup>

ای نے تہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔
دے رکھا ہے۔ (۳) اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں کتے۔ (۵) یقیناً انسان بڑا ہی بانساف اور ناشکرا ہے۔ (۲) (۳۲)

(۱) الله تعالی نے مخلو قات پر جوانعامات کئے ہیں'ان میں سے بعض کا تذکرہ یمال کیاجارہاہے۔ فرمایا آسان کو چھت اور زمین کو پچھوٹا بنایا۔ آسان سے بارش نازل فرما کر مختلف قتم کے درخت اور فصلیں اگا ئیں'جن میں لذت و قوت کے لیے میوے اور فروٹ بھی ہیں اور انواع واقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور شکلیں بھی ایک دو سرے سے مختلف ہیں اور ذاکتے 'خوشبواور فوائد بھی مختلف ہیں۔ کشتیوں اور جہازوں کو خدمت میں لگادیا کہ وہ تلاطم خیز موجوں پر چلتے ہیں'انسانوں کو بھی ایک ملک سے دو سری مگھ نتقل کرتے ہیں۔ زمینوں اور بہاڑوں سے دو سری مگھ نتقل کرتے ہیں۔ زمینوں اور بہاڑوں سے چشے اور نہریں جاری کردیں باکہ تم بھی سیراب ہواور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو۔

(۲) لیعنی مسلسل چلتے رہتے ہیں 'مجھی ٹھمرتے نہیں رات کو' نہ دن کو-علاوہ ازیں ایک دو سرے کے پیچھے چلتے ہیں لیکن مجھی ان کاباہمی تصادم اور عکراؤ نہیں ہو تا۔

(٣) رات اور دن ان کا باہمی نقاوت جاری رہتا ہے۔ کبھی رات ون کا پچھ جھے لے کر لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن ارت کا پچھ جھے لے کر لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن ارت کا پچھ جھے لے کر لمبیا ہو جاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ ابتدائے کا کنات سے چل رہا ہے اس میں یک سرمو فرق نہیں آیا۔
(٣) یعنی اس نے تہماری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کیں جو تم اس سے طلب کرتے ہو۔ اور بعض کتے ہیں جے تم طلب کرتے ہو وہ بھی دیتا ہے۔ خرض طلب کرتے ہو وہ بھی دیتا ہے۔ خرض مسیولتیں فراہم کرتا ہے۔ خرض کتے ہیں نہیں نہیں نہیں کرتے ہو کہ وہ تماری ضرورت ہے وہ کہ وہ تمہاری ضرورت ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے کہ دہ بھی دیتا ہے۔ خرض تمہیں نہیں نہیں نہیں فراہم کرتا ہے۔

الله الله كالله كالمعتبر الناسعة من المهم ولك حيط شاريس بى نهيں لا سكتا- چه جائيكه كوئى ان نعتوں كے شكر كاحق ادا كرسكے- ايك اثر ميں حضرت داود عليه السلام كاقول نقل كيا گيا ہے- انہوں نے كما "اے ربا ميں تيرا شكر كس طرح ادا كروں؟ جب كه شكر بجائے خود تيرى طرف سے مجھ پر ايك نعمت ہے" - الله تعالى نے فرمايا "اے داود! اب تو نے ميرا شكراداكر ديا جب كه تو نے به اعتراف كر لياكه ياالله ميں تيرى نعتوں كا شكراداكر نے سے قاصر ہوں" - (تفير ابن كثير) (١) الله كى نعتوں پر شكر اداكر نے سے غفلت كى وجہ سے انسان اپنے نفس كے ساتھ ظلم اور بے انسانى كرتا ہے-بالخصوص كافر عجو بالكل بى اللہ سے عافل ہے-

وَإِذْ قَالَ إِبْوٰهِ يُوْرَتِ اجْعَلُ هِـٰ يَا الْبُلَدَ الْمِثَا وَّاجُنُبُونُ وَبَرِقَ اَنْ تَعَبُّدَ الْاَصَنَامَرِ ﴿

رَتِ إِنَّهُنَّ أَضُلَلْنَ كَوْتُيُّرًا مِّنَ النَّاسِ \* فَ مَنْ تَبِعَنِي فَاتَهُ مِثِّيُّ وَمَنْ عَصَائِنُ فَاتَّكَ غَفُورُ رَّحِيْرُ ۗ

رَبَّنَآ إِنَّ اَسُكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى ذَرُعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ الرَّبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ قَاجُعَلُ الْمُسِدَةُ مِّنَ النَّاسِ تَهْدِئَ الدَّهُومُ

(ابراہیم کی میہ دعا بھی یاد کرو) جب انہوں نے کما کہ اے میرے پرورد گار! اس شہر کو امن والا بنادے' (ا) اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ (۳۵)

اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ (۳۵)

اے میرے پالنے والے معبود! انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ (۳) پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ (۳۱)

اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی پچھ اولاد (۳) اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار! بیہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں' (۳) پس تو پچھ لوگوں (۵) کے دلوں کو ان کی طرف

(۱) "اس شر" ہے مراد مکہ ہے۔ دیگر دعاؤں ہے قبل ہد دعاکی کہ اسے امن والا بنادے اس لیے کہ امن ہو گاتو لوگ دو سری انہتوں سے بھی صحیح معنوں میں مثبتے ہو سکیں گے ورنہ امن و سکون کے بغیر تمام آسائٹوں اور سولتوں کے باوجود و نوف اور دہشت کے سائے انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے عام معاشروں کا حال ہے۔ سوائے سعودی عرب کے۔ وہاں اس دعاکی برکت ہے اور اسلامی مدود کے نفاذ ہے آج بھی ایک مثالی امن قائم ہے صانبا الله عن الله عن الله و الفتن یہاں انعامات الله کے عثمن ہیں اسے بیان فرماکر اشارہ کردیا کہ قریش جمال الله کے دیگر انعامات سے عافل ہیں۔ اس خصوصی انعام ہے بھی عافل ہیں کہ اس نے انہیں مکہ جیسے امن والے شہر کا باشندہ بنایا۔

(۲) گمراہ کرنے کی نسبت ان پیھر کی مور تیوں کی طرف کی جن کی مشر کین عبادت کرتے تھے' باوجود اس بات کے کہ وہ غیرعاقل ہیں' کیونکہ وہ گمراہی کا باعث تھیں اور ہیں۔

(٣) مِنْ ذُرِّيَّتِيْ مِيں مِنْ تبعيض كے ليے ہے يعنی بعض اولاد- كہتے ہيں حضرت ابراہيم عليه السلام كے آٹھ صلمی بيٹے تھ'جن میں سے صرف حضرت اساعیل علیہ السلام کو يهال بسايا- (فق القدير)

- (٣) عبادات میں سے صرف نماز کاذکر کیا ،جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے۔
- (۵) یمال بھی من تبعیض کے لیے ہے۔ کہ کچھ لوگ 'مراداس سے مسلمان ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور جج کے علاوہ بھی سارا سال ہیہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر حصرت ابراہیم علیہ السلام أَفْنِلَدَةَ النَّاسِ (لوگوں کے دلوں) کہتے تو عیسائی 'یہودی' بچوسی اور دیگر تمام لوگ مکہ چنچتے۔ مِنَ النَّاسِ کے مِنْ نے اس دعاکو مسلمانوں تک محدود کردیا۔ (ابن کیٹر)

وَارْنُ قَهُوُومِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَكَّهُوْ يَشْكُرُونَ ﴿

ىرَبَّىٰنَاۚ إِنَّكَ تَعُكُومَا نُخْفِىٰ وَمَانُعُلِنُ وَمَايَخُفَىٰ عَلَى اللهِ مِنْ شَكُونِ الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاۤ ﴿

> ٱلْحَمَّدُيْلِيهِ الَّذِي وَهَبَ إِنْ حَلَى الْكَبَرِ السَّلْمِيلُ وَاسْحَقُ إِنَّ رَبِّيُ لَسَهِيعُ الدُّعَالَةِ ﴿

رَبِ اجْعَلْنَى مُقِيدُ الصَّلَوةِ وَمِنُ ذُرِّتَتِيَّ وَرَبَّنَا وَتَعَيَّلُ دُعَاً ﴿ ۞

رَبَّنَااغْفِرُ إِلَّ وَلِوَالِـكَ ثَلَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَغُوُمُ الْحِسَاكُ ۞

مائل کر وے-اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما<sup>(ا)</sup> باکہ بیہ شکر گزاری کریں-(۳۷)

اے ہارے پروردگار! تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں۔ زمین و آسان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ (۳۸)

الله كاشكر ہے جس نے مجھے اس بڑھا ہے میں اساعیل و اسحاق (ملیما السلام) عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں كه میرا پالنمار الله وعاوَل كاننے والا ہے۔ (۳۹)

اے میرےپالنے والے! مجھے نماز کاپابند رکھ اور میری اولاد سے بھی'''' اے ہمارے رب میری دعاقبول فرما۔ (۴۰) اے ہمارے پر میری دعاقبول فرما۔ (۴۰) اے ہمارے پر وردگار! مجھے بخش دے اور میرے مال باب کو بھی بخش (۳۰) اور ویگر مومنوں کو بھی بخش جس ون

(۱) اس دعا کی تا شیر بھی دکھ لی جائے کہ مکہ جیسی ہے آب و گیاہ سرز مین میں 'جہال کوئی پھل دار در خت نہیں 'ونیا بھر کے پھل اور میوے نہایت فرادانی کے ساتھ مہیا ہیں اور جج کے موقع پر بھی 'جب کہ لاکھوں افراد مزید وہاں پہنچ جاتے ہیں 'پھلوں کی فرادانی میں کوئی کی نہیں آتی ہے و ھذا مِن لُطْفِ اللهِ تعَالَیٰ و کَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَبَرَکتِهِ، آسْتِجَابَةً لِحَلِیْلِهِ إِبْرَاهِیْمَ ۔ عَلَیْهِ السَّلَامُ کما جاتا ہے کہ سے دعا خانہ کعبہ کی تغیر کے بعد مائگی 'جب کہ پہلی دعا (امن والا بنا دے)اس وقت مائگی 'جب اپنی المیہ اور شیر خوار بچے اساعیل کو اللہ تعالیٰ کے تھم پر وہاں چھو اُکر چلے گئے۔ (ابن کشر) (۲) مطلب سے سے کہ میری دعاکے مقصد کو تو بخوبی جانتا ہے 'اس شروالوں کے لیے دعاسے اصل مقصد تیری رضا ہے تو

(۲) مطلب میہ ہے کہ میری دعائے مقصد کو تو بخوبی جانتا ہے'اس شہروالوں کے لیے دعاہے اصل مقصد تیری رضاہے تو تو ہر چیزی حقیقت کو خوب جانتا ہے' آسان و زمین کی کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں۔

(٣) اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی وعامائگی عید اس سے قبل بھی اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی ہیر وعامائگی کہ انہیں پھرکی مور تیوں کو بچ نے بچا کر رکھنا۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو اپنے گھروالوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ تبلیخ و دعوت میں انہیں اولیت دینی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغیر مصرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ﴿ وَاَنْذِرْعَتْ اِلْاَقْرُولِيْنَ ﴾ الله علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ﴿ وَانْذِرْعَتْ اِلْاَقْرُولِيْنَ ﴾ (المشعداء ۱۳۱۰)" اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے!"۔

(٣) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعااس وقت کی جب کہ ابھی ان پر اپنے باپ کا عَدُوُّ اللهِ ہونا واضح نہیں ہوا تھا' جب یہ واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تواس سے اظہار براءت کر دیا۔اس لیے کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں چاہے وہ قرابت قریبہ ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ حباب ہونے لگے۔ (۱۳۹)

ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کوغافل نہ سمجھ وہ تو انہیں اس دن تک مملت دیے ہوئے ہے جس دن آئکھیں

پیٹی کی پیٹی رہ جا ئیں گی۔ <sup>(۱)</sup> (۴۲)

وہ اپنے سراوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے''' خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیس گی اور ان کے

دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۳)

لوگوں کو اس دن ہے ہوشیار کردے جب کہ ان کے پاس عذاب آجائے گا'اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب

ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت

وے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیٹیبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیاتم اس سے پہلے بھی قشمیں نہیں کھارہے

یں لک جا ہیں۔ میام ان کے پیے کمی علیں میں صارب تھی؟ کہ تمهارے لیے دنیاہے ٹلمانی نہیں۔ <sup>(۴)</sup> (۴۲م)

اور کیاتم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں ناخ ماانس کا تمہد معالم کا انساس ہم

نے اپنی جانوں پر ظلم کیااور کیاتم پروہ معاملہ کھلانہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا۔ ہم نے (تو تمہارے سمجھانے مال سے مہاری میں تقر (۵)

کو) بهت سی مثالیس بیان کردی تھیں۔ <sup>۵۵)</sup>

وَلاَ تَصُمَّبُنَ اللهَ غَافِلاَعَمَّا يَعُمَلُ الطَّلِمُوْنَ أَهُ اِثْمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِمُوْمِ تَسْتُخْصُ فِ وَالْأَلْصَادُ ﴿

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِى رُءُوْسِهِمْ لَايَرُتَدُ لِلَيُهِمْ طَرْفَهُمْ وَافِهُ مَنْهُمْ هَوَاءٌ ۞

وَٱنْذِرِ النّاسَ يَوْمَ يَأْتِيْهِمُ الْعَنَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْرَتَبَا أَخِرْنَا إِلَى اَجَلِ قَرِيْكِ غِنُبُ دَعُوتَكَ وَنَتْيَعِ الرُّسُلُ اَوَلَهُ تَلُونُوَ الْقُسُمُتُونِ مَنْ قَبْلُ مَالْكُونِ نَوَالِ ﴿

وَّسَلَنْتُمْ فِي مَسْلِحِي الَّذِيْنَ طَلَمُوْ الفُسُمُّمُ وَتَبَيَّنَ لَكُوْكَيْفَ فَعَلَمْنَايِمُ وَضَعَرُبُنَا لِكُوْ الْمُثَالَ ۞

<sup>(</sup>۱) لیعنی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ ہے۔اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ مهلت دے وی اور اس کے مرنے تک اس کا موّاخذہ نہیں کیا تو قیامت کے دن تو وہ موّاخذہ الٰہی ہے نہیں پچ سکے گا' جو کافروں کے لیے اتنا ہولناک دن ہو گا کہ آئکھیں پچٹی کی پچٹی رہ جائیں گی۔

<sup>(</sup>۲) مُهْطِعِیْنَ - تیزی سے دو ژرہے ہوں گے- دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ مُهْطِعِیْنَ إِلَى اللّهَ اعِ ﴾ (القصر-٨) "بلانے والے کی طرف دو ژیں گے " مُفْنعِی دُءُوْسِهمْ حیرت سے ان کے سراٹھے ہوئے ہوں گے-

<sup>(</sup>۳) جو ہولٹاکیاں وہ دیکھیں گے اور جو فکر اور خوف اپنے بارے میں انہیں ہو گا'ان کے پیش نظران کی آنکھیں ایک لحظ کے لیے بھی پت نہیں ہوں گی اور کثرت خوف ہے ان کے دل گرے ہوئے اور خالی ہوں گے۔

<sup>(</sup>٣) لینی دنیامیں تم قتمیں کھا کھا کہ کہ کرکہ کرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت ودوزخ نہیں 'اور دوبارہ کے زندہ ہوناہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی عبرت کے لیے ہم نے تو ان تجیل قوموں کے واقعات بیان کر دیئے ہیں 'جن کے گھروں میں اب تم آباد ہو اور

وَقَلْ مَكَوُّوْا مَكُوْهُمُ وَعِنْدَاللهِ مِكَوْهُمُّ وَالْ كَانَ مَكَوْهُمُ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۞

فَلاَتَحْسَبَنَ لللهُ فُخِلفَ وَعُدِهِ رُسُلُهُ أِنَّ اللهَ عَزِيْرُوْو انْبِقَامِ ۞

يَوْمَرَّبُكَّ لُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالتَّمَاوِتُ وَبَرَزُوُ اللّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَفَّارِ ﴿

وَتَرَى الْمُخْرِمِيْنَ يَوْمَهِذٍ مُقَوِّينِيْنَ فِي الْكُفَادِ ۞

یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کاعلم ہے () اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑا پی جگہ ہے ٹل جائیں۔ ((۴۲) ) آپ ہرگزیہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے تبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا' (۳) اللہ بڑا ہی عالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ ((27))

جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسان (۵) بھی 'اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو جوں گے۔ (۴۸)

آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔(۴۹)

ان کے کھنڈ دات بھی تہیں دعوت غورہ فکر دے رہے ہیں۔ اگر تم ان سے عبرت نہ پکڑو اور ان کے انجام سے بیخے کی فکر نہ کرو تو تہماری مرضی۔ پھرتم بھی اسی انجام کے لیے تیار رہو۔

- (۱) یہ جملہ حالیہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیاوہ کیا 'ورال حالیکہ انہوں نے باطل کے اثبات اور حق کے رد کرنے کے لیے مقدور بھر جیلے اور مکر کیے اور اللہ کوان تمام چالوں کاعلم ہے بعنی اس کے پاس درج ہے جس کی وہ ان کو سزادے گا۔
- (۲) کیونکہ اگر پہاڑٹل گئے ہوتے تو اپنی جگہ بر قرار نہ ہوتے 'جب کہ سب پہاڑاپنی اپنی جگہ ٹابت اور بر قرار ہیں۔ یہ اِن نافیہ کی صورت میں ہے۔ دو سرے معنی اِن مُحَفَّفَةً مِنَ الْمُتَقَلَّةِ کے لیے گئے ہیں۔ لیعنی یقینا ان کے مر تو استے برے سخے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے 'جس نے ان کے مروں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ جیسے مشرکین کے شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ تَعَادُ النّهُ وَاللّهُ مُؤْتُ يُسَفِّقُ الْرَحْقُ وَتَعَادُ اللّهُ مُؤْتُ اللّهُ وَاللّهُ مُؤْتُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُؤْتُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِن کی اور نہیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجا کیں اس بات پر کہ انہوں نے کہ اللّه رحمٰن کی اولاد ہے''۔
- (٣) کیعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کاجو وعدہ کیا ہے' وہ یقییناً سچاہے' اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔
  - (٣) لیعنی اپنے دوستوں کے لیے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔
- (۵) امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہویا ذات کے لحاظ سے ۔ بعنی سے آسان و زمین اپنے صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے یا ویسے ہی ذاتی طور پر سے تبدیلی آئے گی'نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسان زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسان بھی کوئی اور حدیث میں آتا ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'

سَرَايِيلْهُوْمِينَ قَطِرَانٍ وَتَغْثلَى وُجُوهَهُ وُالنَّارُ ﴿

لِيَجْزِى اللهُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَالِ ﴿

ۿؙۮؘٳڬڴؙڒؖڵٮۜٞٵ۬ڝٷڵؽؙٮؙٚۮؙٷٳڽ؋ٷڸؽۼؙڬٷۜٳٳؽۜٵۿڗٳڬ؋ٷٳڝڰ ۊٙڸؽڴڴڗٵؙٷٳٵڵڒڷؠٵۑ۞

بكاللغ

اللوت ولك النك الحيات وقُولان مُلِين 0

ان کے لباس گندھک کے ہوں گے (۱) اور آگ ان کے چروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ (۵۰)

یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کابدلہ دے 'بیٹک اللہ تعالیٰ کو صاب لیتے پچھ دیر نہیں گئے کی۔(۵۱)

یہ قرآن (۲۳) تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کرلیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے اور ناکہ عقلندلوگ سوچ سمجھ لیں۔(۵۲)

سور اُ جر کی ہے اور اس کی ننانوے آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں-

شروع كرتابول مين الله ك نام سے جو نهايت مهوان بردار حم والاہے-

الرئيه کتاب اللی کی آیتیں ہیںاور کھلے اور روشن قرآن کی۔ (۳)

"يُخشَرُ النَّاسُ يَومَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ النَّقِي لَيْس فِيهَا عَلَم لأَحَدِه. (صحيح مسلم وصفة القيامة اباب في البعث والنشون "قيامت والح دن لوگ سفيد بهورى زمين پر اکشے بول عجم و ميده كى روئى كى طرح بو كى- اس مين كى كاكوئى جمنذا (يا علامتى نثان) نهيں بو كا"- حضرت عائشہ الشيخين نے بو چهاكہ جب يہ آسان و زمين بدل ديئ جائيں گے تو پھرلوگ اس دن كمال بول كى؟ نى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "صراط بر" يعنى بل صراط بر- (حوالة فدكور) ايك يمودى كے استفار پر آپ مل الله عليه فرمايا كه "لوگ اس دن بل كے قريب اند هيرك بل صراط بر- (حوالة فدكور) ايك يمودى كے استفار پر آپ مل الله عليه فرمايا كه "لوگ اس دن بل كے قريب اند هيرك بيل مول كي"- (صحيح مسلم كتاب الحيض الب الحين الوجل)

- (۱) جو آگ سے فوراً بھڑک اٹھتی ہے۔علاوہ ازیں آگ نے ان کے چروں کو بھی ڈھانکا ہوا ہو گا۔
- (۲) ہے اشارہ قرآن کی طرف ہے 'یا پھیلی تفسیلات کی طرف' جو﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَى اللهَ غَافِلاً ﴾ ہے بیان کی گئی ہیں۔
- (٣) کتاب اور قرآن مین سے مراد قرآن کریم ہی ہے 'جو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر نازل ہوا- جس طرح ﴿ تَنْ مَكَ عَلَى الله عَلَى الله عليه وسلم بر نازل ہوا- جس طرح ﴿ تَنْ مَكَ مَنَ اللهِ نُوْرُ اللهِ نُورُ اور کتاب دونوں سے مراد قرآن كريم ہى ہے قرآن كريم كى مختيم شان كے ليے ہے يعنی بية قرآن كامل اور نمايت عظمت وشان والا ہے-

رُبَمَايَوَدُ الَّذِيْنَ كَفَرُوالْوَكَانُوا مُسْلِمِيْنَ ﴿

ذَرُهُوۡ يَاٰكُنُوۡاوَيَتَمَتَّعُوۡاوَيُلهِ هِوُ الْاَمَـٰلُ فَسَوْنَ يَعۡلَنُوۡنَ ۞

وَمَا الْهُلَكُنَامِنُ قَرُكَةٍ إِلَا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ۞

مَاتَنُبِقُ مِنُ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَايَسُتَا أُخِرُونَ ۞

وَ قَالُوْ الْيَانَّهُا الَّذِي ثُنِّ لَ عَلَيْهِ الدِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونُ ﴿

لُوْ مَا تَأْتِيْنَا لِهِ الْمُلَلِّمُ كَارِانَ كُنْتَ مِنَ الصّْدِقِيْنَ ۞

مَانْنَزِلُ الْمُلَيِّكَةَ إِلَا بِالْحَقِّ وَمَاكَانُوْ ٓ الْمُنْظِرِيْنَ ۞

وہ بھی وقت ہو گا کہ کافراپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ (۲)

آپ انہیں کھا تا' نفع اٹھا آاور (جھوٹی)امیدوں میں مشغول ہو تاچھو ڑد بچئے بیہ خودا بھی جان لیں گے۔" (۳)

کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر بیر کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔ (۴۲)

کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بردھتا ہے نہ بیچھے رہائے۔ (۵)

انہوں نے کما کہ اے وہ شخص جس پر قرآن ا تارا گیا ہے یقینا تو تو کوئی دیوانہ ہے-(۲)

اگر تو سچاہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا۔ <sup>(۳)</sup>(2)

ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی آبارتے ہیں اور اس وقت وہ مملت دیے گئے نہیں ہوتے۔ <sup>(۵)</sup> (۸)

- (۱) یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت 'جب فرشتے انہیں جنم کی آگ و کھاتے ہیں یا جب جنم میں چلے جا کیں گے یا اس وقت جب گناہ گار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا 'جنم میں رکھنے کے بعد جنم سے نکالا جائے گایا میدان محشر میں 'جمال حساب کتاب ہو رہا ہو گااور کا فرویکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ رئیسا اصل میں تو تحکشر کے لیے ہے لیکن مجھی تقلیل کے لیے بھی استعمال ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقعے پر ہوتی رہے گی لیکن اس کا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
- (۲) یہ تهدید و تو بخ ہے کہ یہ کافرو مشرک اپنے کفرو شرک سے باز نہیں آرہے ہیں تو انہیں چھوڑ دیجئے' یہ دنیاوی لذتوں سے محظوظ ہولیں اور اپنی امیدیں برلائیں۔ عنقریب انہیں اپنے کفرو شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
- (٣) جس لہتی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں ' تو فوراً ہلاک نہیں کر ڈالتے' بلکہ ہم ایک وقت مقرر کے ہوئے ہیں' اس وقت تک اس لہتی والوں کو معلت وے دی جاتی ہے لیکن جب وہ مقررہ وقت آجا تا ہے تو انہیں ہلاک کرویا جاتا ہے پھروہ اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتے۔
- (۳) ہید کا فروں کے کفروعناد کابیان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ اگر تو (اے محمر صلی اللہ علیہ وسلم) سچاہے تواپنے اللہ سے کہہ کہ وہ فرشتے ہمارے پاس بھیج باکہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک کر دیں۔
- (۵) الله تعالی نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ ہی جمیح میں لینی جب ہماری حکمت و مشیت عذاب جمیح کی مقتضی

إِنَّانَحُنُ نَزَّلُنَا الذِّكْرَوَ إِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ ۞

وَلَقَدُ الرَّسَلُنَامِنُ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ ٠٠

وَمَايَاتَٰتِهُوْمِينَ تَسُولِ إِلَّا كَانْوُالِهِ يَسْتَهُزِءُونَ 

كَنْ إِكَ نَسْلُمُ فِنْ قُلُوبِ النَّجْرِينَ ﴿

لايُؤُمِنُوْنَ بِهِ وَقَدُخَلَتُسُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ ®

ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ (۱)

ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول (برابر) بینیجے-(۱۰)

اور (لیکن)جو بھی رسول آنادہ اس کانداق اٹراتے۔ (۱۱) گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح میں رچادیا کرتے ہیں۔ (۱۲)

وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا مواہے۔ '''(۱۳)

ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کانزول ہو تاہے اور پھروہ مهلت نہیں دیے جاتے' فور اَ ہلاک کردیے جاتے ہیں۔ دن لعیزی کے درجہ میں ناد میسان تحریف و تغیر سے بجازلہ جارا کام میں۔ جنانچ قرآن آئ تریک ہی طبرح محفوظ میں جس

(۱) یعنی اس کو دست برد زمانہ سے اور تحریف و تغیر سے بچانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج تک اس طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اتراتھا گمراہ فرقے اپنے اپنے گراہانہ عقا کہ کے اثبات کے لیے اس کی آیات میں معنوی تحریف توکرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں لیکن پچیلی کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے۔ علاوہ از یں اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریف معنوی کاپر دہ چاک کرنے کے لیے ہردور میں موجوور ہی ہے 'جوان کے گمراہانہ عقا کداو رفاط استد لالات کے آرو بود جھیرتی رہی ہے اور آج بھی وہ اس محاذی پر سرگرم ممل ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کو یہاں" وکر" (فیسے ت) کے لفظ سے تعبیر کیا ہے گھیرتی رہی ہے اور آج بھی وہ اس محاذی پر سرگرم ممل ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کو یہاں" وکر "(فیسے ت) کے لفظ سے تعبیر کیا ہو کہ معنوظ کرے 'قیامت تک کے لیے باتی رکھا گیا ہے۔ گویا قرآن کریم کے اہل جمان کے لیے ''ذکر" (یا دوہائی اور شیحت ہونے) کے پیلوکو' نبی صلی اللہ قرآن کریم کی سیرت کے نابندہ نفوش اور آپ کے فرمووات کو بھی محفوظ کرے' قیامت تک کے لیے باتی رکھا گیا ہے۔ گویا قرآن کریم کا مقام بچیلی کی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔

- (r) یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں کی گئی ' ہررسول کے ساتھ اس کی قوم نے یمی معاملہ کیا ہے۔
- (٣) لیعنی کفراور رسولوں کا استہزا ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں یا رچا دیتے ہیں 'یہ نبیت اللہ نے اپنی طرف اس لیے کی کہ ہر چیز کا غالق اللہ تعالیٰ ہی ہے گو ان کا یہ فعل ان کی مسلسل معصیت کے نتیجے میں اللہ کی مشیت سے رونما ہوا۔
- (٣) لین ان کے ہلاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے کہ تکذیب و استہزا کے بعد وہ قوموں کوہلاک کرتا رہاہے۔

وَلُوْفَتَكُنَّا عَلَيْهِمُ بَابَّامِّنَ السَّمَا ۖ فَظَلُّو اللَّهِ يَعْرُجُونَ ۞

لَقَالُوْ ٱلْمَاكِرَتُ اَبْصَارُنَا اِللَّهِ فَيْ فَوَمُّ مَعْدُورُونَ ۞

وَلَقَدُ جَعَلُنَا فِي السَّمَأَءُ بُرُوْجًا وَّزَيَّتُهَا لِلنَّظِرِينَ ۗ

وَحَفِظُنْهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُنِ تَجِيْمٍ ﴿

اِلامِنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَالْتُبُعَةُ شِهَاكُ مُّبِينِينَ @

اور اگر ہم ان پر آسان کا دروازہ کھول بھی دیں اور بیہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں(۱۴)

تب بھی میں کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیاہے۔ (۱۵)

یقیناً ہم نے آسان میں برج بنائے ہیں (۲) اور دیکھنے والول کے لیے اسے سجادیا گیاہے۔ (۱۲)

اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھاہے۔ <sup>(۱۳)</sup> (۱۷) ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھپے

(۱) یعنی ان کا کفروعناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف اگر خود ان کے لیے آسان کے دروازے کو دران کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جائیں اور بید ان دروازوں سے آسان پر آئیں جائیں 'تب بھی انہیں اپنی آئکھول پر بھین نہ آئے اور رسولوں کی تصدیق نہ کریں بلکہ بیہ کہیں کہ ہماری نظر بندی کردی گئی ہے یا ہم پر جادو کردیا گیا ہے 'جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آسان پر آجا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسانہیں ہے۔

(۳) بُرُوج بُرنج کی جمع ہے 'جس کے معنی ظهور کے ہیں۔ ای سے نَبُرُج " ہے جو عورت کے اظہار زینت کے معنی میں استعال ہو تا ہے۔ یہاں آسمان کے ستاروں کو بُرُوج کہا گیا ہے کیوں کہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ بُرُوج سے مراو شمس و قمراور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں 'جو ان کے لیے مقرر ہیں۔ اور یہ ۱۲ ہیں 'حمل ' ثور 'جو ذاع ' سمطان 'اسد 'سنبلہ 'میزان 'عقرب ' تو س 'جدی ' دلو 'حوت - عرب ان سیاروں کی منزلوں اور ان کے ذریعے سے موسم مرحان 'اسد 'سنبلہ 'میزان 'عقرب ' تو س 'جدی ' دلو 'حوت - عرب ان سیاروں کی منزلوں اور ان کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کرتے ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں البتہ ان سے تغیریڈ بر ہونے والے واقعات و حوادث جانے کا دعوی کرنا 'جیسے آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاصا چرچا ہے۔ اور لوگوں کی قستوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کوئی تعلق دنیا میں و قوع پذیر ہونے والے واقعات و حوادث سے نہیں ہوتا ' جو کچھ بھی ہوتا ہے ' صرف مشیت اللی ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں ان برجوں یا ستاروں کا ذکر اپنی قدرت اور بے مثال صنعت کے طور پر کیا ہے۔ علاوہ اذیں بیو واضح کیا ہے کہ یہ آسان کی ذیئت بھی ہیں۔

(٣) رَجِيْمٌ مَّرْ جُومٌ کے معنی میں ہے ورجم کے معنی سَکسار کرنے لینی پھرمارنے کے ہیں۔ شیطان کو رجیم اس لیے کما گیاہے کہ یہ جب آسان کی طرف جانے کی کوشش کر آلو آسان سے شماب ٹاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے۔ پھر رجیم ملعون و مردود کے معنی میں بھی استعال ہو تاہے 'کیوں کہ جے سنگسار کیا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت ملامت بھی کی جاتی ہے۔ یمال اللہ تعالیٰ نے یمی فرمایا ہے کہ ہم نے آسانوں کی حفاظت فرمائی ہر شیطان رجیم سے۔ لینی ان ستاروں کے ذریعے سے 'کیوں کہ یہ شیطان کو مار کر بھائے پر مجبور کر دیتے ہیں۔

وَالْأَرْضَ مَكَدُّنُهَا وَٱلْقُيَنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَٱنْبُتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيُّ مُؤْرُونِ ۞

وَجَعَلْنَالَكُوُ فِيهُامَعَايِشَ وَمَنْ لَسُتُوْلَهُ بِرِلْزِقِينَ ﴿

ۅؘڶؽؗڝؚۨڽؙۺؙٛؿؙٵؚ۫ٳڒڝؽؙٮؘٮؘڶڂؘۯٙٳؠۣ۫ڬٷۛػٵٮؙڹؘڗۣڵؖۿٞ ٳڵٳڣؚڡۜٮؘڔۣۿۜۼڵۊۄ۞

دھکتا ہوا (کھلاشعلہ) لگتاہے۔ ''(۱۸) اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر (اٹل) پہاڑ ڈال دیۓ ہیں' اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدارے اگادی ہے۔ '' (۱۹) اور اس میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں ''') اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ ''')

جہیں تم روزی دیے والے میں ہو۔ (۲۰) اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں' (۵) اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے ایارتے ہیں۔(۲۱)

(۱) اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آ انوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں 'جن پر شماب ٹاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں 'جن سے کچھ تو جل مرجاتے ہیں اور کچھ نئے جاتے ہیں اور بعض سن آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسراس طرح آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ''جب اللہ تعالیٰ آ ان پر کوئی فیصلہ فرما تا ہے ' تو فرشتے اسے س کر اپنے پر یا بازو پھڑ پھڑاتے ہیں ' رججوب فرشتوں کے دلوں سے پھڑ پھڑاتے ہیں ' رججوب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہو تا ہے تو وہ ایک دو سرے سے پوچھتے ہیں 'تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں ' اس نے جو کہا 'حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے (اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نینچ تک کے بعد دیگرے سایا جاتا ہے۔) اس موقع پر شیطان چوری چھے بات سننے والے شیطان 'تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دو سرے شیطان چوری چھے بات سننے ہیں۔ اور یہ چوری چھے بات سننے والے شیطان 'تھوڑے کان میں پھونک دیتے ہیں ' وہ اس کے مارچ سوجھوٹ ملاکر لوگوں کو بیان کر تا ہے '' را مخصاً۔ صبح بخاری تفسیر سورہ حجر)

- ٣) مَوْذُونٌ بَمِعَىٰ مَعْلُومٌ يابه اندازه يعنى حسب ضرورت-
- (٣) مَعَايِشَ، مَعِيشَةٌ کی جع ہے۔ یعن زمین میں تمہاری معیشت اور گزران کے لیے بیشار اسباب ووسائل پیدا کردیے۔ (٣) اس سے مراد نوکر چاکر علام اور جانور ہیں۔ یعنی جانوروں کو تمہارے تابع کردیا ہے 'جن پر تم سواری بھی کرتے ہو' سامان بھی لاد کرلے جاتے ہو اور انہیں ذرج کرکے کھا بھی لیتے ہو۔ غلام لونڈیاں ہیں جن سے تم خدمت گزاری کا کام لیتے ہو۔ یہ اگر چہ سب تمہارے ماتحت ہیں اور تم ان کے چارے اور خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہو لیکن حقیقت میں ان کا رازق اللہ تعالیٰ ہے' تم نہیں ہو۔ تم بید نہ سمجھناکہ تم ان کے رازق ہو' اگر تم انہیں کھانا نہیں دوگے تو بھوک مرحا کمل گے۔
- (۵) بعض نے خزائن سے مراد بارش لی ہے کیونکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے لیکن زیادہ صحیح بات ہیہ ہے کہ اس سے مراد تمام کا نکات کے خزانے ہیں' جنہیں اللہ تعالی حسب مثیبت و ارادہ عدم سے وجود میں لا تا رہتا ہے۔

اور ہم بھیجتے ہیں بو جھل ہوائیں' <sup>(ا)</sup> پھر آسان سے پانی برساکر وہ تنہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۲۲)

ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی (مالاً خر) وارث ہیں-(۲۳)

اور تم میں سے آگے بردھنے والے اور چیچے بٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ (۲۳)

آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا یقیناً وہ بڑی عکمتوں والا ہوئے علم والا ہے۔ (۲۵)

یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی تھنکھناتی مٹی سے' پیدا فرمایا ہے۔ (۲۲)

اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ <sup>(۳)</sup> سے پیدا کیا۔(۲۷) وَآرَسُلْنَا الرِّيْلِحِ لَوَاقِحَ فَأَنْزُلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

فَأَشَقَيْنَكُمُونُهُ وَمَا أَنَكُولُهُ مِغْزِنِينَ ﴿

وَ إِنَّالَنَحْنُ ثُمِّي وَنُمِينُتُ وَخَنُ الْوَرِثْوُنَ ۞

وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقَدِّى مِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقَدِّى مِيْنَ مِيْنَا الْمُسْتَقَدِّى مِنْ الْمُسْتَقَافِهِ إِنْ الْمُسْتَقَافِهِ إِنْ الْمُسْتَقَافِهِ إِنْ الْمُسْتَقَافِهِ إِنْ الْمُسْتَقَافِهِ الْمُسْتَقَافِهِ الْمُسْتَقَافِهِ الْمُسْتَقَافِهِ الْمُسْتَقَافِهِ الْمُسْتَقَافِهِ الْمُسْتَقَافِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَيَحْشُرُهُ مُرَّاتًهُ حَكِيمٌ عَلِيْهٌ ﴿

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ مِنْ حَمَيا مَّسُنُونٍ ١٠٠٠

وَالْجِئَآنَ خَلَقُنْلَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ ثَارِالسَّمُوْمِ ۞

(۱) ہواؤں کو بو جمل 'اس لیے کہا کہ یہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہیں جن میں پانی ہو تا ہے۔ جس طرح لَفْحَةٌ عالمہ ادنٹی کو کہا جاتا ہے جو پیٹ میں بچہ اٹھائے ہوتی ہے۔

(٣) لينى يە پانى جو ہم ا تارتے ہيں 'اسے تم ذخيرہ كركے ركھنے پر بھى قادر نہيں ہو- يہ ہمارى ہى قدرت و رحمت ہے كہ ہم اس پانى كو چشموں 'كنووك اور شرول كے ذريع سے محفوظ ركھتے ہيں 'ورنہ اگر ہم چاہيں تو پانى كى سطح اتنى پنجى كرويں كہ چشموں اور كنووك سے پانى لينا تمهارے ليے ممكن نہ رہے 'جس طرح بعض علاقوں ميں الله تعالى بعض دفعہ اپنى قدرت كانمونہ دكھا تا ہے اللَّهُ ہُمَّ اَخْفَظْنَا مِنْهُ.

(٣) مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبارے اس کے مختلف نام ہیں۔ ختک مٹی ' تواب ' جیگی ہوئی طین ' گوند ھی ہوئی بد بودار ﴿ عَمَالُ شَالُون ﴾ بیہ حَمَالٍ مَسْنُون ﴾ بیہ حَمَالٍ مَسْنُون ﴾ بیہ حَمَالٍ مَسْنُون ﴾ بیہ حَمَالِ اور جب اے آگ میں پکالیاجائے تو فَخَال ﴿ حَمَالِ مَسْنُون ﴾ بیہ حَمَال اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا جس طرح تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ آدم خاکی کا چنال حَمَال مَسْنُون ( گوند ھی ہوئی ' مرمی ہوئی ' بد بودار) مٹی سے بنایا گیا ' جب وہ سو کھر کھن کھن کرنے لگا ( یعنی صلحال) ہو گیا۔ تو اس میں روح پھوئی گئی ' ای صَلْصال کو قرآن میں دو سری جگہ کا لفت خار ( فار کی ماند کما گیا ہے۔ ﴿ خَلَقَ الْالْسَانَ وَ مَسْحَالَ کَالْفَقَالِ ﴾ (الموحد ن س) " بیداکیا انسان کو کھنگھناتی مٹی سے جیسے خمیرا "

(٣) جِنَّ کوجن اس لیے کما جاتا ہے کہ وہ آتکھوں سے نظر نہیں آیا۔ سور ۂ رحمٰن میں جنات کی تخلیق ﴿ مَلْ بِيرِقِنْ تُلْإِلَهِ ﴾

وَاذُ قَالَ مَرْبُكَ لِلْمُلَمِّكَةِ إِنِّى ْخَالِقُ اَبْتُوَامِّنَ صَلْصَالِ مِِّنْ حَوَامَسُنُوْنٍ ۞

فَإِذَا سَوْيُتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوالَهُ سَجِدِينَ

فَسَعِكَ الْمَلَلِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿

إِلْآلِيُلِيْسُ آنَ آنَ تَكُونَ مَعَ الشَّجِدِيْنَ @

قَالَ يَاإِبُلِيْسُ مَالَكَ ٱلاِتَّكُونَ مَعَ السِّهِدِيْنَ ﴿

قَالَ لَيْرَائُنْ لِاَسْجُدُ لِبَشَيِخَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَاِمَتُنُونِ ۞

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُو اللَّهِ

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَّى يَوْمِ الدِّيْنِ ۞

اور جب تیرے پروردگارنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں-(۲۸)

توجب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گریڑنا۔ (۲۹) چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کرلیا۔ (۳۰) گر اہلیں کے۔ کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے (صاف) انکار کردیا۔ (۳۱)

(الله تعالى نے) فرمایا اے ابلیس تیجے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ (۳۲)

وہ بولاکہ میں ایسائیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جے تونے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ (۳۳)

فرمایا اب تو بعشت سے نکل جاکیوں کہ تو راندہ درگاہ ہے۔ (۳۴)

اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک-(۳۵)

ے بتلائی گئے ہے اور صحیح مسلم کی ایک صدیث میں کی کما گیا ہے' ﴿ خُلِقَتِ الْمَلاَثِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَّارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ﴾ (كتاب الزهد' باب في أحاديث متفرقة) اس اعتبارے لووالى آگ يا آگ كے شطح كا ایک ہی مطلب ہوگا۔

(۱) سجدے کا بیہ عکم بطور تعظیم کے تھا'عبادت کے طور پر نہیں۔اور بیہ چونکہ اللہ کا عکم تھا'اس لیے اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں۔ تاہم شریعت محربیہ میں بطور تعظیم بھی کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔

(۲) شیطان نے انکار کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی اور بشر ہو نا ہتلایا۔ جس کا مطلب بیہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی بناپر حقیراور کم تر سمجھنا بیہ شیطان کا فلسفہ ہے ، جو اہل حق کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اہل حق انبیاء علیم السلام کی بشریت کے منکر نہیں 'اس لیے کہ ان کی بشریت کو خود قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ علاوہ ازیں بشریت سے ان کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں بڑیا۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُنَّ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 🕝

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿

اِلْ)يُمُمُ الْوَقْتِ الْمُعَلَّوُمِ ۞ قَالَ رَتِ بِمَا اَغْوَيُتَيْنُ لَازَتِّنَىٰ لَهُـمُ فِى الْرَيْضِ وَلَاعْمُويَنَّ لَهُمُواَجْمَعِيْنَ ۚ ۞

إلاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿

قَالَ هٰذَاصِرَاطُعَلَ مُسْتَقِيْرٌ ۞

إِنَّ عِبَادِيُ لَيْنَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُنُّ إِلَّامِنِ التَّبَعَكَ مِنَ الْعْدِينَ @

ۅٙٳؿؘڿؘۿڷؙۄۜڵؠۘۘۏٛڡؚڬۿؙۄؙٳۻٛڡؚؽڹؗ۞ٛ ڵۿٵڛڹؙۼڰؙٲؿۅٳڽڵٳػؙڸ؆۪ڮ؞ۣڹ۫ۿؙۄؙۻٛۯ۠ؿٞڡٞٮؗۅؙڰ۠۞

(٣) کینی جتنے بھی تیرے پیرو کار ہوں گے 'سب جہنم کاایند ھن بنیں گے۔

کنے لگاکہ اے میرے رب! مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں-(۳۲) فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے-(۳۷)

روز مقرر کے وقت تک کی۔ (۳۸)

(شیطان نے) کہا کہ اے میرے رب! چونکہ تونے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قتم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لئے معاصی کو مزین کروں گااور ان سب کو بہکاؤں گا بھی ۔(۳۹)

سوائے تیرے ان بندول کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔(۲۰۹)

ارشاد ہوا کہ ہاں میں مجھ تک پنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ (۱۱)

. میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں <sup>'(۲)</sup> کیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔ (۴۲)

یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جنم ہے۔ <sup>(۳۳</sup> (۴۳۳) جس کے سات دروازے ہیں۔ ہردروازے کے لیے ان

(۱) یعنی تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے ، جنموں نے میرا اور میرے رسولوں کا اتباع کیا ہو گا، میں انہیں اچھی جزا دوں گا اور جو شیطان کے چچھے لگ کر گمراہی کے رائتے پر چلتا رہا ہو گا اسے سخت سزا دوں گا جو جنم کی صورت میں تیار ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی میرے نیک بندوں پر تیمرا داؤنہیں چلے گا۔ اس کا میہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہی سرزو نہیں ہو گا' بلکہ مطلب میں کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہو گا کہ جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہوں کیوں کہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ندامت کا احساس اور توبہ و انابت الی اللہ کا داعیہ پیدا نہ ہو۔ ایسے گناہ کے بعد ہی انسان گناہ کر آچلا جا تا ہے' اور بالآخر دائمی تباہی و ہلاکت اس کا مقد رین جاتی ہے۔ اور اہل ایمان کی صفت سے ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔

إِنَّ الْمُثَّقِدِينَ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونٍ ٥

ادُخُلُوْهَابِسَلْمِ امِنِيْنَ 🕾

وَنَزَعْنَامَا فِي صُمُكُوْدِهِمُونِّنَ عَلِّى اِخْوَانَاعَلَى سُرُرِمُتَقْبِلِيْنَ ۞

لايتَسُّهُمْ فِيهَانَصَبُّ وَمَاهُمُومِّنْهَا بِمُخْرَحِيْنَ @

نَبِّئُ عِبَادِئَ آنَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْوُ ﴿

کاایک حصہ بٹا ہواہے۔ (۱۱ (۱۳۳۳))

پر جیز گار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں  $2^{(1)}$  (۲۵)

(ان سے کما جائے گا) سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ <sup>(۳)</sup> (۴۷)

ان کے دلول میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا، ہم سب کچھ نکال دیں گے، (مم) وہ بھائی بھائی ہنے ہوئے ایک دو سرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔(24) نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں ہے۔ کچھی نکالے جا کیں گے۔(7۸)

میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مهمیان ہوں- (۴۹)

- (۱) یعنی ہر دروازہ مخصوص قتم کے لوگوں کے لیے خاص ہو گا۔ مثلاً ایک دروازہ مشرکوں کے لیے 'ایک دہرایوں کے لیے 'ایک دہرایوں کے لیے 'ایک زانیوں' سود خوروں' چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے وغیرہ وغیرہ یا سات دروازوں سے مراد سات طبق اور درج ہیں۔ پہلا طبق یا درجہ جنم ہے' دو سرانظی' پھر حطمہ' پھر سعیر' پھر سعیر' پھر جیم' پھر ہاویہ' سب سے اوپر والا درجہ موحدین کے لیے ہو گا۔ جنہیں پچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا۔ دو سرے میں یہودی' تیسرے میں عسائی' چوتھ میں صابی' پانچویں میں مجوی' چھٹے میں مشرکین اور ساتویں میں منافقین' ہوں گے۔ سب سے اوپر والے درجے کانام جنم ہے اس کے بعد اس تر تیب سے نام ہیں۔ (فتح القدیر)
- (۲) جہنم اور اہل جہنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ جنت میں جانے کی ترغیب ہو- متقین سے مراد شرک سے بیخ والے موحدین ہیں اور بعض کے نزدیک وہ اہل ایمان جو تمام معاصی سے بیخت رہے جَنّاتِ سے مراد باغات اور عُیُونِ سے نہیں مراد ہیں۔ یہ باغات اور نہریں یا تو تمام متقین کے لیے مشترکہ ہوں گی' یا ہرایک کے لیے الگ ایک ایک باغات اور نہرہوگی۔
- (۳) سلامتی ہر قتم کی آفات سے اور امن ہر قتم کے خوف ہے۔ یا بیہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان دو سرے مسلمان کویا فرشتے اہل جنت کوسلامتی کی دعادیں گے۔ یا اللہ کی طرف سے ان کی سلامتی اور امن کا اعلان ہو گا۔
- (۴) دنیا میں ان کے درمیان جو آپس میں حمد اور بغض و عداوت کے جذبات رہے ہوں گے' وہ ان کے سینوں سے نکال دییے جائیں گے اور ایک دو سرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔

اورساته بی میرے عذاب بھی نمایت در دناک ہیں۔ (۵۰) انہیں ابراہیم کے مهمانوں کا (بھی) حال سنا دو-(۵۱) کہ جب انہوں نے ان کے پاس آگر سلام کما تو انہوں نے کہاکہ ہم کو تو تم ہے ڈر لگتاہے۔(۱) انہوں نے کہا ڈرو نہیں' ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ (۵۳) کما کیااس بردھایے کے آجانے کے بعد تم جھے خوشخری دیتے ہوا یہ خوشخبری تم کیے دے رہے ہو؟ (۵۴) انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل کی خوشخبری ساتے ہیں آب مايوس لوگون مين شامل نه جون- (۵۵) کما اینے رب تعالی کی رحت سے ناامید تو صرف مراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ (۲۲) پوچھا کہ اللہ کے بیھیجے ہوئے (فرشتوا) تمہارا ایبا کیا اہم کام ہے؟ <sup>(۲)</sup> (۵۵) انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے یں۔(۵۸)

وَآنَ عَذَا فِهُوَالْعَذَابُ الْكَلِيُّهُ ۞ وَنَيْئَقُهُمْ عَنْ ضَيْفِ الْرُفِيْمُ ۖ ۞

اِذُدَخَلُوًاعَلَيْهِ فَقَالُوُاسَلَمُا قَالَ إِنَّامِنْكُوْ وَحِلْوُنَ ۞

تَالُوْالاتَوْجَلُ إِنَّالْبَيْرُاوَ بِغُلْمِ عَلَيْمٍ ۞

قَالَ)بَشُونُمُونَ عَلَىٰآنُ مَّسَّىٰ َ الْكِبَرُفَيِهِ تُبَشِّرُونَ ۞

قَالُوْابَشَرْنِكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِّنَ الْقَنطِينَ ۞

قَالَ وَمَنْ تَيْقُنُظُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَ إِلَّا الصَّالْوُنَ @

قَالَ فَمَاخَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْبُرْسَلُونَ ٠

قَالُوُآلِاتَّا الْسِلْنَآالِ فَوْمِ مُنْجُرِمِيْنَ ﴿

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے ڈر اس لیے محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ بھنا ہوا بچھڑا نہیں کھایا ، جیسا کہ سور ہ ہود میں تفصیل گزری- اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پنجیروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہو تا اگر پنجیرعالم الغیب ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی ضرورت نہیں 'کیوں کہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے پینے کے مختاج نہیں ہیں-

محتاج سیں ہیں۔

(۲) کیونکہ بیاللہ کاوعدہ ہے جو خلاف نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں وہ ہربات پر قادر ہے گوئی بات اس کے لیے ناممکن نہیں۔

(۳) یعنی اولاد کے ہونے پر میں جو تعجب اور جیرت کا اظہار کر رہا ہوں تو صرف اپنے برمعاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں بیہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے رہ کی رحمت سے ناامید ہوں۔ رہ کی رحمت سے ناامید تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ بیہ صرف اولاد کی بشارت دینے ہی نہیں آئے ہیں بلکہ ان کی آئمہ کا اصل مقصد کوئی اور ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا۔

گرخاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچالیں گے۔ (۵۹)
سوائے اس (لوط) کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور
ہاقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ (۲۰)
جب بھیج ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پنچے۔ (۱۲)
تو انہوں (لوط علیہ السلام) نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان
سے معلوم ہو رہے ہو۔ (۱۲)
انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں

ہ روی ہے ان میں ہبتہ ہا مدر ہے ہیں اور ہیں اور ہیں ہیں بالکل جس میں یہ لوگ شک شبہ کررہے تھے۔ <sup>(۱۲)</sup> ہم تو تیرے پاس (صرح) حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل ہے۔ <sup>(۱۲)</sup>

اب توایخ خاندان سمیت اس رات کے کسی حصد میں چل دے اور آپ ان کے پیچیے رہنا<sup>ء (۳)</sup> اور (خبروار) تم میں سے کوئی (پیچیے) مڑ کر بھی نہ دیکھے اور جمال کا تمہیں حکم کیاجا رہاہے وہاں چلے جانا-(۲۵)

اور ہم نے اس کی طرف اس بات کافیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ (۲۲) اور شروالے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ (۲۷) إِلَّالَ لُوْطِ النَّالَمُنَجُّوهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿

إِلَّا اُمْرَأَتُهُ قَتَدُرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ الْعُيرِينَ ٥

فَلْتَاجَآءَالَ لُوطِ إِلْمُرْسَلُونَ ﴿
قَالَ إِنَّا مُؤَدِّهُمْ مُنْكَرُونَ ﴿

قَالُوابَلُ جِمُنْكَ بِمَاكَانُوافِيُهِ مِينَّا تَرُونَ ﴿

وَ اَنَيَٰنُكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّالَصْدِقُونَ ۞

فَاتَسْرِ بِإَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الَّيْلِ وَاشَّبِعُ أَدْبَارَهُوْ وَلَايَلْقَفْ مِنْكُوْاَحَدُّوَا مُضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿

> وَقَفَيْنَآلَالِيُّهُوٰذَلِكَ الْأَمُّرَانَّ دَابِرَهَوَٰلَآءٍ مَقَطُوْعٌ مُّصُيحِيْنَ ۞

وَجَآءَ الْمُلُ الْمُدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ 🌚

<sup>(</sup>۱) یہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بالکل انجان تھے'اس لیے انہوں نے ان سے اجنبیت اور بیگا کئی کااظہار کیا۔

<sup>(</sup>٢) لینی عذاب اللی-جس میں تیری قوم کوشک ہے کہ وہ آبھی سکتا ہے؟

<sup>(</sup>٣) اس صریح حق سے بھی عذاب مراد ہے جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے'اس لیے انہوں نے کہا ہم ہیں بھی بالکل سپے۔ یعنی عذاب کی جو بات ہم کر رہے ہیں-اس میں سپے ہیں-اب اس قوم کی تباہی کا وقت بالکل قریب آپنچاہے-

<sup>(</sup>٣) ماكه كوئي مومن يتحيي نه رب اوان كو آك كر تارب-

<sup>(</sup>۵) کیعنی لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ہے اس فیصلے ہے آگاہ کر دیا کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائمیں گی'یا دَابِرَ سے مرادوہ آخری آدمی ہے جو باقی رہ جائے گا' فرمایا' وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے گا-

<sup>(</sup>١) ادهراتو حفرت لوط عليه السلام ك كريس قوم كى بلاكت كابيد فيصله بورم تفا- ادهر قوم لوط كوية چلاكه لوط عليه السلام

قَالَ إِنَّ لَمَوُلَّاءِ ضَيْفِي فَلَاتَفْضَحُوْنِ 💮

وَاتَّعُوااللهَ وَلَا تُخْزُونِ ۞ وَالْهُ اَوْلَهُ نَنْهَاكَ عَنِ الْعَلْمِينِ ۞

قَالَ هَوُلِوْ بِنَاتِنَ إِنْ كُنْ تُوفِيلُونَ ﴿

لَعَمْرُكِ إِنَّهُ ثُو لَنِي سَكُرْتِهِمْ يَعْمُهُونَ ۞

فَأَخَذَاتُهُو الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ٢

(لوط علیہ السلام نے) کما یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم جمعے رسوانہ کرو۔ (۱) (۱۸)

الله تعالیٰ ہے ڈرواور مجھے رسوانہ کرو۔(۲۹)

وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر (کی ٹھیکیداری) سے منع نہیں کر رکھا؟ (۲)

(لوط علیہ السلام نے) کمااگر تہیں کرناہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں۔ (۳)

تيري عمر كي قتم! وه تو اپني بدمتى مين سرگردال شيد- (۱۳) (۷۲)

یں سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آوازنے

کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تو اپنی امرد پرستی کی وجہ سے بریے خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ ان سے بے حیائی کاار تکاب کر کے اٹی تسکین کر سکیں۔

- (۱) حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بیہ مہمان ہیں انہیں میں کس طرح تمہارے سپرد کر سکتا ہوں' اس میں تو میری رسوائی ہے۔
- (۲) انہوں نے ڈھٹائی اور بد اخلاقی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوط! تو ان اجنبیوں کاکیا لگتا ہے؟ اور کیوں ان کی حمایت کر آہے؟ کیا ہم نے بھٹے منع نہیں کیا ہے کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کیا کر'یا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کرا بیہ ساری گفتگو اس وقت ہوئی جب کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بیہ علم نہیں تھا کہ بیہ اجنبی مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ اس وقت ہوئی جب کہ حضرت کو علیہ السلام کو بیہ علم نہیں تھا کہ بیہ اختیار قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں جو ان فرشتوں کے ساتھ بد فعلی کے لیے مصرتھی' جیسا کہ سورہ ہود میں بیہ تفصیل گرر چک ہے۔ یماں ان کے فرشتے ہوئے کاذکر پہلے آگیا ہے۔
- (٣) یعنی ان سے تم نکاح کر لویا پھراپی قوم کی عور توں کو اپنی بیٹیاں کہا' یعنی تم عور توں سے نکاح کرویا جن کے حبالۂ عقد میں عور تیں ہیں' دہ ان سے اپنی خواہش یوری کریں۔
- (٣) الله تعالی نی صلی الله علیه وسلم سے خطاب فرماکر'ان کی زندگی کی قتم کھارہا ہے'جس سے آپ کا شرف وفضل واضح ہے۔ تاہم کی اور کے لیے الله تعالیٰ کے سواکسی اور کی قتم کھانا جائز نہیں ہے۔ الله تعالیٰ تو حاکم مطلق ہے' وہ جس کی چاہے قتم کھائے' اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں دھت انسان کی عقل ماؤف ہو جاتی ہے' اس طرح یہ اپنی بدمستی اور گراہی میں استے سرگرواں تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اتنی محقول بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آبائی۔

کیڑلیا۔ (۱) (۷۳) بالائتر ہم نے اس شرکواوپر تلے کر دیا (۲) اور ان لوگوں پر کنگروالے پھڑ (۳) برسائے۔ (۷۲) بلاشبہ بصیرت والوں کے لیے (۳) اس میں بہت می نشانیاں ہیں۔ (۵۵) سے کہتی ایس راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی (عام گذر گاہ) ہے۔ (۲)

اوراس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے-(۷۷) ایکہ بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے- (۲۸) فَجَعَلُنَاعَالِيهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطُونَا عَلَيْهِمُعِجَارَةً مِنْ سِجِّيُلِ ﴿

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا أَيْتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ @

وَإِنَّهَالَهِسَبِيلِ ثُمِّقِيْمٍ ۞

اِنَّ فَى دَلِكَ لَائِكَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ لَائِكُمُونِينَ ﴿ وَالنَّاكَ اللَّهِ لِمَا اللَّهِ اللّ

- (۱) ایک چنگھاڑنے 'جب کہ سورج طلوع ہو چکا تھا'ان کا خاتمہ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بیہ زور دار آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔
- (۲) کہا جاتا ہے کہ ان کی بستیوں کو زمین ہے اٹھا کراوپر آسان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹاکر زمین پر پھینک دیا گیا۔ یوں اوپر والا حصہ پنچے اور نچلا حصہ اوپر کرکے متہ و بالا کر دیا گیا' اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت زمین بوس ہو جانا ہے۔
- (٣) اس کے بعد ان پر کنکر فتم کے مخصوص پھر برسائے گئے۔اس طرح گویا تین فتم کے عذابوں سے انہیں دو چار کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔
- (٣) گرى نظرے جائزہ لينے اور غورو فكر كرنے والوں كو مُتَوَسِّمِيْنَ كماجاتا ہے- مُتَوَسِّمِيْنَ كے ليے اس واقع ميں عبرت كے پہلو اور نشانياں ہيں-
- (۵) مراد شاہراہ عام ہے۔ یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں۔ ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پانچ بستیاں تھیں۔ سَدُّومُ (بیہ مرکزی بستی تھی) صَعْبَةُ، صَعوةُ عَنْرَةُ اور دُومَا کما جاتا ہے کہ جہرائیل علیہ السلام نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسان پر چڑھ گئے حتی کہ آسان والوں نے ان کے کوں کے بھو تکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنیں اور پھران کو زمین پر دے مارا (ابن کشر) مگراس بات کی کوئی سند نہیں ہے۔
- (۱) آبکہ گھنے درخت کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں گھنے درخت ہوں گے۔ اس لیے انہیں اَضحَابُ الاَّ نِکَةِ (بن یا جُگُل والے) کما گیاہے۔ مراد اس سے قوم شعیب ہے اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ہے اور ان کا علاقہ تجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا۔ اسے مدین کما جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوت

فَانْتَتَمُنَّا مِنْهُ وَ إِنْهَمْ الْدِامَامِ ثُمُ بِينٍ ﴿

وَلَقَكَاكُنَّابَ أَصُّكُ الْجَوْ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَانَّيْنَاهُمُوالِيْتِنَافَكَانُواْعَتْهَامُعُوضِيْنَ ﴿

وَكَانُوْايَنْجِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَا أَمِنِيْنَ ٠

فَلْغَنَا تَهُوُ الصَّيْحَةُ مُضِحِينَ

فَكَأَاغُنَّى عَنْهُمُومًا كَانُوْ الكِيْبُونَ 💮

وَمَاخَلَقُنَاالسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّارِبِالْحَقِّ

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَابِتِيةٌ فَأَصْفِرِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۞

جن سے (آخر) ہم نے انقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر
کھلے (عام) رائے پر ہیں۔ (ا) (29)
اور جردالوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ (۲۰)
اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں (لیکن)
آہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ ((۸۱)
یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے' بے
خوف ہو کر۔ ((۸۲)

آخرانمیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑنے آدبو چا۔ (۵۳) پس ان کی کسی تدبیرو عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ (۸۳) ہم نے آسانوں اور زمین کو اور ان کے در میان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے' (۲) اور قیامت

کانام تھا اور اس کے نام پر کہتی کانام پڑ گیا تھا۔ان کا ظلم میہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے' رہزنی ان کاشیوہ اور کم تولنا اور کم ناپنا ان کا وطیرہ تھا' ان پر جب عذاب آیا تو ایک تو بادل ان پر سایہ فکن ہو گیا پھر چنگھاڑ اور بھونچال نے مل کران کوہلاک کردیا۔

- (۱) اِمَامِ کمبین کے معنی بھی شاہراہ عام کے ہیں' جہاں سے شب و روز لوگ گزرتے ہیں۔ دونوں شہرسے مراد قوم لوط کا شہراور قوم شعیب کامسکن- مدین- مراد ہیں- یہ دونوں ایک دو سرے کے قریب ہی تھے۔
- (۲) حجر حفرت صالح علیه السلام کی قوم- ممود- کی بستیوں کانام تھا-انہیں اَصْحَابُ الْحِدِجْرِ (حجروالے) کما گیاہے- یہ بہتی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی-انہوں نے اپنے پیغبر حضرت صالح علیه السلام کو جھٹلایا- کیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''انہوں نے پیغبروں کو جھٹلایا 'یہاس لیے کہ ایک پیغبروک کی تحذیب- سارے پیغبروں کی جھٹیروں کی محکذیب-
- (٣) ان نشانیوں میں وہ او نٹنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی 'لیکن ظالموں نے اسے بھی قتل کر ڈالا۔
- (۴) لینی بغیر کمی خوف یا احتیاج کے پہاڑ تراش لیا کرتے تھے۔ ۹ ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علی ہے گزرد (این کشر) صحیح بخاری و مسلم میں بھی ہے روایت ہوئے اس بہتی سے گزرد (این کشر) صحیح بخاری و مسلم میں بھی ہے روایت ہے۔ نمبر ۲۳۸۳، مسلم نمبر ۲۲۸۵۔
  - (a) حضرت صالح عليه السلام نے انہيں كه اكه تين دن كے بعد تم پر عذاب آجائے گا' چنانچہ چوتھے روزان پر بيد عذاب آگيا-
- (٦) حق سے مرادوہ فوائد و مصالح ہیں جو آسان و زمین کی پیدائش سے مقصود ہیں۔ یا حق سے مراد محن ( نیکو کار) کو اس

ضرور ضرور آنے والی ہے۔ پس تو حسن و خوبی (اور اچھائی)سے در گزر کرلے-(۸۵)

یقیناً تیرارپوردگار ہی پیدا کرنےوالا اور جاننے والا ہے-(۸۲)

یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں (الکم دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھاہے۔(۸۷) آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑا کیں' جس سے ہم نے ان میں سے گئ قتم کے لوگوں کو بسرہ مند کر رکھاہے' نہ ان ہیں آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں۔ (۲)

اور کمہ و بیجتے کہ میں تو تھلم کھلاڈ رائے والا ہوں۔(۸۹) جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر ا مارا۔ (۹۰)

إِنَّ رَبِّكَ هُوَالْخَلْقُ الْعَلِيْمُ 💮

وَلَقَدُ التَيْنَكَ سَبُعًا مِنَ الْمَثَانَ وَالقُرُ الْ

الْعَظِيْمُ ۞

كَرْتُهُ لَا نَ عَيْنَيْكَ إِلَّى مَا مَتَّعُنَا بِهَ أَذْوَاجًا مِّنْهُمُ

وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٢

وَقُلُ إِنْ كَانَا التَّذِيثُو النَّبِيثِينُ ۞ حَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى النَّقْتَسِيدِينَ ۞

کی نیکی کااور بدکار کواس کی برائی کابدلہ دیناہے۔ جس طرح ایک دو سرے مقام پر فرمایا ''اللہ ہی کے لیے ہے جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے تاکہ وہ برول کوان کی برائیوں کااور نیکوں کوان کی نیکی کابدلہ دے (النجم ۱۳۳)

- (۱) سَبْعُ مَثَانِیْ ہے مراد کیا ہے؟ اس میں مفرین کا اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس ہے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سات آیتی ہیں اور جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں (مثانی کے معنی بار بار دہرانے کے کیے گئے ہیں) حدیث ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ﴿ اَلْحَمُدُ اِلْعُلُمِینُ ﴾ یہ سیع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں (صحیح بخاری۔ تفیر سورة الحجر) ایک اور حدیث میں فرمایا ﴿ أُمُّ الْقُرْآنِ الْعَظِیمُ ﴾ (حوالة ندکور) سورة فاتحہ قرآن کا ایک جزء ہے اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ ، چی السَّنِی وَالْقُرْآنُ الْعَظِیمُ ﴾ (حوالة ندکور) سورة فاتحہ قرآن کا ایک جزء ہے اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ ، چی کیا گیا ہے۔
- (۲) لیعنی جمنے سور و فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعتیں آپ کو عطاکی ہیں' اس لیے دنیا اور اس کی زیشیں اور ان مختلف فتم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑا ئیں جن کو دنیائے فانی کی عارضی چیزیں جمنے دی ہیں اور وہ جو آپ کی محکذیب کرتے ہیں' اس پر غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں' لیعنی ان کے لیے نرمی اور محبت کا روبیہ اپنائیں۔ اس محاورہ کی اصل ہے ہے کہ جب پر ندہ اپنے بچوں کو اپنے سایھ شفقت میں لیتا ہے تو ان کو اپنے بازوؤں یعنی پروں میں لیتا ہے تو ان کو اپنے بازوؤں یعنی پروں میں لیتا ہے۔ یوں یہ ترکیب نرمی' پیار و محبت کا روبیہ اپنانے کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے۔
- (m) بعض مفسرین کے نزدیک أَنزَلْنا كامفعول الْعَذَابَ محذوف ہے- معنی بیہ ہیں كه میں تمهیں كھول كرؤرانے والا

جنہوں نے اس کتاب اللی کے عکڑے عکڑے کردیئے -(۹۱) قتم ہے تیرے پالنے والے کی اہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے - (۹۲)

ہراس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔(۹۳)

پس آپ<sup>(۱)</sup> اس تھم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا د چیجئے! اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ (۹۴)

آپ سے جو لوگ مسخراین کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی میں - (۹۵)

جو اللہ کے ساتھ دو سرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عظریب معلوم ہو جائے گا-(۹۷)

ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل ننگ ہو تاہے-(۹۷)

آپ اپنے پروردگار کی تنبیج اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائمیں-(۹۸)

اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یمال تک کہ آپ کوموت آجائے۔ (۹۲) النيئن جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ ٠

فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمُ الجُمَعِينَ ﴿

عَمَّاكَانُوْايَعُمُلُوْنَ ۖ

فَاصْدَءُ بِمَا تَوْمَرُوا اعْمِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ @

إِنَّا لَكُنيُناكَ الْمُسْتَمِّزِونِينَ ﴿

الَّذِينَ يَعْبَعَلُونَ مَعَ اللهِ إلهَا اخْرَافَسُوفَ يَعْلَمُونَ 🏵

وَلَقَدْنَعُكُمُ ٱنَّكَ يَضِيْنُ صَدُرُكَ بِمَايَقُولُونَ ﴿

فَمَيْحُ بِعَمْدِالِيِّكَ وَكُنَّ مِنَ السَّعِدِينَ ﴿

وَاعْبُدُرُتِكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ أَنَّ

ہوں عذاب سے 'مثل اس عذاب کے جو مُقْتَسِمِیْنَ پر نازل ہوا مُقْتَسِمِیْنَ کون ہیں؟ جنہوں نے کتاب اللی کے گلاے کلائے کلائے کار دیئے۔ بعض کتے ہیں کہ اس سے قریش کی قوم مراد ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کردیا' اس کے بعض حصے کو شعر' بعض کو سحر(جادو) بعض کو کمانت اور بعض کو اساطیراللولین (پہلوں کی کمانیاں) قرار دیا۔ بعض کتے ہیں کہ مُقْتَسِمِیْنَ سے اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات وا نجیل ہیں۔ انہوں نے ان آسانی کتابوں کو متفرق اجزا میں بانٹ دیا تھا۔ بعض کتے ہیں کہ بیہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گروالوں کو رات کے اندھرے میں قتل کردیں گے۔ ﴿ تَقَالَمُونَالِللّٰهِ لَنَدِیْتَیْکَ وَ اَهْلَهُ ﴾ (المنمل-۴۹) اور آسانی کتاب کو کلائے کروالوں کو رات کے اندھرے میں قتل کردیں گے۔ ﴿ تَقَالَمُونَالِللّٰهِ لَنَدِیْتَیْکَ وَ اَهْلَهُ ﴾ (المنمل-۴۹) اور اس کے گروالوں کو رات کے اندھرے میں قتل کردیں گے۔ ﴿ تَقَالَمُونَالِللّٰهِ لِنَدِیْتَیْکَ وَ اَهْلَهُ ﴾ (المنمل-۴۹) اور اس کے گروالوں کو رات کے اندھرے میں قتل کردیں گے۔ ﴿ تَقَالَمُونَا لِللّٰهِ لَنَدِیْتَیْکَ وَ اَهْلَهُ ﴾ (المنمل-۴۹) اور اس کے گروالوں کو رات کے اندھرے میں قتل کردیں گے۔ ﴿ تَقَالَمُونَا لِللّٰهِ لِنَدِیْنَ کَ ایک میں بیہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور بعض کے ساتھ کفرکنا۔

(۱) آصْدَعْ کے معنی ہیں کھول کربیان کرنا' اس آیت کے نزول سے قبل آپ چھپ کر تبلیغ فرماتے تھے' اس کے بعد آپ نے تھلم کھلا تبلیغ شروع کردی-(فتح القدیر)

(٢) مشركين آپ كوساح ' مجنون كابن وغيره كتے جس سے بشرى جبلت كى وجدسے آپ كبيده فاطر بوت الله تعالى ا

## مورهٔ محل کمی ہے اور اس کی ایک سواٹھا کیس آیتیں اور سولہ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مهموان بڑا رحم والاہے۔

الله تعالی کا حکم آپنجا' اب اس کی جلدی نه مجاؤ - (۱) تمام پاکی اس کے لیے ہے وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں سیہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔(۱)

وہی فرشتوں کو اپنی وحی (۳) دے کراپنے تھم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (۳) اثار تا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کردو کہ میرے سوااور کوئی معبود نہیں 'پس تم مجھ سے ڈرو۔ (۲)

ای نے آسانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا (۳) وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ (۳)

## شريع الجنال

## 

أَثَى آمُرُاللهِ فَلاَشَتَعْجِكُوهُ شُبُلِمَنَهُ وَتَعْلَى عَبَّا لَيُمُرِكُونَ ٠٠

يُنَزِّلُ الْمُلَمِّكَةَ بِالرُّوْرِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَّتَا اَءُ

مِنْ عِبَادِةَ أَنْ أَنْذِرُ وَالنَّهُ لِاَ إِلهَ اِلْاَآنَا فَاقْتُونِ ۞

خَكَقَ السَّمَوٰتِ وَالْكِرُضَ بِالْحَقِّيُّ تَعَالَى عَمَّا يُثْرِكُونَ ۗ ⊙

نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ حمدو شاکریں' نماز پڑھیں اور اپنے رب کی عبادت کریں' اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گااور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی' سجدے سے یہاں نماز اور یقین سے مراد موت ہے۔

- (۱) اس سے مراد قیامت ہے 'لیعنی وہ قیامت قریب آگئ ہے جے تم دور سبھتے تھے 'پیں جلدی نہ مچاؤ 'یاوہ عذاب مراد ہے جے مشرکین طلب کرتے تھے -اسے مستقبل کے بجائے ماضی کے صیغ سے بیان کیا 'کیوں کہ اس کاو قوع یقینی ہے -
- (۲) رُوْحٌ سے مراد و جی ہے جیسا کہ قرآن مجید کے دو سرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَكَدَلِكَ ٱوْحَيْنَا لِيَكَ دُوَّ عَلَى أَنْ كَانْتَ تَدُرِيْ مَا الْكِنْكِ وَلَا اِلْهِمْنَانُ ﴾ (المشودیٰ ۵۰۰) "ای طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے وحی کی' اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تقاکہ کتاب کیاہے' اور ایمان کیاہے''۔
- (٣) مراد انبیا علیهم السلام میں جن پر وحی نازل ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ﴿ اَللَهُ اَعْلَوْ مَدَّ اِللَّهُ اَللَّهُ اَلَهُ اَعْلَوْ مَدَّ اَللَّهُ اَعْلَوْ مَدَّ اِللَّهُ عَلَى مَنْ اِللَّهُ عَلَى مَنْ اَللَّهُ اَلْهُ اَللَّهُ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اَمْرِ اِ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اَمْرِ اِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا
- (۳) کینی محض تماشے اور کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیا بلکہ ایک مقصد پیش نظرہے اور وہ ہے جزاو سزا' جیسا کہ ابھی تفصیل گزری۔

خَكَقَ الْإِنْمَانَ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيُوٌ مُبِيئٌ ۞

وَالْأَنْغَالَمُ خَلَقَهَا لَكُمُ فِيْهَادِثُ ُّوَمَنَافِعُ وَمِنْهَاتَأْكُلُونَ ۞

وَلَكُوُّ فِيهَاجَمَالُ حِيْنَ تُر يُعُونَ وَحِيْنَ تَسْرَعُونَ 💮

ۅؘؾۘڂؠڵؙٲڟٙٵٛػڎؙٳڶؠۘؠڮؠڷٷؾؙڵٷؙۏ۠ٳڸڶؚۏؽٵؚٳٙڰٳۺؚؾٞ ٵڷؙڒؘڡؙٛۺ۠ٳڹۜۯ؆ۘڴؙٷڷڒٷڡ۠ۜڒڝؚؽؗۄ۠۞

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرَكَّبُوُهَا وَزِيْنَةً \*

اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھروہ صریح جھکڑالوین بیٹے۔ (۱)

ای نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں (۲) اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔(۵)

اور ان میں تمهاری رونق بھی ہے جب چرا کرلاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

اور وہ تمہارے بوجھ ان شہوں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں کتے تھے۔ بقیناً تمہارا رب بڑاہی شفق اور نمایت مہرمان ہے۔ (ے) گھوڑوں کو' نچروں کو'گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لواور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ (()

(۱) یعنی ایک جامد چیزے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے' جے منی کہا جاتا ہے۔ اسے مختلف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے' پھراس میں اللہ تعالیٰ روح پھو نکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکال کراس دنیا میں لا تاہے جس میں وہ زندگی گزار تاہے لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاطع میں جھگڑ تا'اس کا انکار کر تایا اس کے ساتھ شریک ٹھمراتا ہے۔

(۲) ای اصان کے ساتھ دوسرے احسان کاذکر فرمایا کہ چوپائے (اونٹ 'گائے اور بکریاں) بھی ای نے پیدا کیے 'جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کرکے گری حاصل کرتے ہو' مثلاً ان سے دورہ حاصل کرتے ہو' مثلاً ان سے دودھ حاصل کرتے ہو' ان پر سواری کرتے اور سامان لادتے ہو' ان کے ذریعے سے بل چلاتے اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہو' وغیرہ دغیرہ۔

(٣) تُرِیْحُونَ جب شام کو چراگاہوں سے چرا کر گھرلاؤ۔ تَسْرَحُونَ جب صبح چرانے کے لیے لے جاؤ ان دونوں و قتوں میں یہ لیا ہوں کے علاوہ وہ میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں جس سے تہمارے حسن و جمال میں اضافیہ ہو تا ہے۔ ان دونوں او قات کے علاوہ وہ نظروں سے او جمل رہتے یا یا ڈوں میں بند رہتے ہیں۔

(۳) کینی ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے تاہم بید زینت کا بھی باعث ہیں۔ گھو ڑے ' خچر' اور گدھوں کے الگ ذکر کرنے ہے بعض فقہانے استدلال کیا ہے کہ گھوڑا بھی ای طرح حرام ہے جس طرح گدھااور خچر- علاوہ ازیں کھانے والے چوپایوں کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ اس لیے اس آیت میں جن تین جانوروں کاذکر ہے ' بیہ صرف

وَيَخُلُقُ مَا لَاتَّعُلَمُونَ ۞

ۅؘعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَأَوْثُوْ وَلَوْشَاءَ لَهَا مِكُوُ ٱجْمَعِيْنَ ۚ۞

هُوَالَّذِنُ كَانُزُلُ مِنَ السَّمَا مَا مُلَكُوُمِ مِنْ فُشَرَابُ وَمِنْ فُشَجَرُ فِيهُ تِثُمِينُونَ ﴿

وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کر تا ہے جن کا حنہیں علم بھی نہیں۔<sup>(۱)</sup>(۸)

اور الله پر سیدهی راه کا بنا دینا ہے (۲) اور بعض ٹیٹرهی راہیں ہیں' اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ (۴)

وہی تمہارے فائدے کے لیے آسان سے پانی برسا تا ہے جے تم پیتے بھی ہو اور اس سے اگے ہوئے درختوں کو تم اینے جانوروں کو چراتے ہو۔ (۱۰)

رکوب (سواری) کے لیے ہے۔ لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ صحیح احادیث سے گوڑے کی حلت ثابت ہے۔ حضرت جابر بھا پیڈر دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گو ژوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ آذِنَ فِی گئومِ الْحَدِمِ الْحَدِلِ اصحیح بخاری کتاب اللہ اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبراور مدینہ میں گو ڑا ذرج کر لم الیہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبراور مدینہ میں گو ڑا ذرج کر کے اس کا گوشت لیکیا اور کھایا۔ آپ ما الیہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبراور مدینہ میں گو ڑا ذرج کر کے اس کا گوشت لیکیا اور کھایا۔ آپ ما الیہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبراور مدینہ میں گوڑا فرج کو مستبد مسلم باب مذکور و مستبد انہ صحد عمر اللہ علیہ و صحیح مسلم باب مذکور و مستبد انہ سام مذکور و مستبد انہ سے انہ ہو صحیح مسلم باب مذکور و مستبد انہ سے کہ اس کا گوڑے کی حلت کی قائل ہے۔ (تفیر این کیش) یمال گو ڑے کا ذکر محض سواری کے ضمن میں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا غالب ترین استعال اس مقصد کے لیے ہے 'وہ ساری دنیا میں بھیشہ انا گرال اور قیتی ہوا کرتا ہے کہ خوراک کے طور پر اس کا استعال بہت ہی نادر ہے۔ بھیڑ بمری کی طرح اس کو خوراک کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کو بلادیل حرام ٹھمرادیا جائے۔

- (۱) زمین کے ذریس جھے میں' اسی طرح سمندر میں' اور بے آب و گیاہ صحراؤں اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرما تا رہتا ہے جن کاعلم اللہ کے سواکس کو نہیں اور اسی میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آجاتی ہیں جو اللہ کے دیئے ہوئے وماغ اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جو ڑکروہ تیار کر تاہے' مثلاً بس'کار' رمل گاڑی' جماز اور ہوائی جماز اور اس طرح کی بے شار چیزیں اور جو مستقبل میں متوقع ہیں۔
- (۲) اس کے ایک دوسرے معنی ہیں "اور اللہ ہی پر ہے سیدھی راہ" بعنی اس کابیان کرنا- چنانچہ اس نے اسے بیان فرما دیا اور مدایت اور ضلالت دونوں کو واضح کردیا' اسی لیے آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیٹرھی ہیں بعنی گراہی کی ہیں-
- (۳) کیکن اس میں چوں کہ جبرہو تا اور انسان کی آزمائش نہ ہوتی 'اس لیے اللہ نے اپنی مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا' بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کرکے' انسان کو ارادہ وافقیار کی آزادی دی ہے۔

يُنْبِثُ لَكُمْ يِهِ الزَّرْءَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيلَ وَالْكَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرِٰتِ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَّتَعَمَّرُونَ ۞

وَسَغُّرَ لَكُوْالَيْلَ وَالنَّهَارُّ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالتُجُومُ مُسَخَّرِتُ بِأَمْرِهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالِتٍ لِتَعُمِّ يَعْقِلُونَ صَ

وَمَاذَرَالَكُونِ أَنْ أَلْرُضِ مُغْتَلِقًا ٱلْوَانُ الْأَرْضِ مُغْتَلِقًا ٱلْوَانُ الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلِقًا ٱلْوَانُ الْأَلْفَالُورَانُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَهُوَ الَّـذِى سَحَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْ اِمِنْهُ كَمُّاطِّرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهُ وَلِتَبْتُنْوُامِنُ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُ تَسْتُلُوُنَ ۞

ای سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیبون اور کھجور اور اگر اور اور ہر قتم کے کھل اگا تا ہے بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بری نشانی ہے (۱) جو غورو فکر کرتے ہیں۔(۱۱)

اس نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے اور ستارے بھی اس کے تھم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقلمند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔ (۱۳)

اور بھی بہت می چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں۔ بیشک نشیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بردی بھاری نشانی ہے۔ (۳)

اور دریا بھی ای نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے (نکلا ہوا) آزہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی (چلتی) ہیں اور اس لیے بھی کہ تم اس کافضل تلاش کرواور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ (۱۳)

(۱) اس میں بارش کے وہ فوائد بیان کیے گئے ہیں' جو ہر شخص کے مشاہرے اور تجربے کا حصہ ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں۔ نیزان کاذکر پہلے آچکاہے۔

(۳) کینی زمین میں اللہ نے جو معدنیات' نبا بات' جمادات اور حیوانات اور ان کے منافع اور خواص پیدا کیے ہیں' ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

(٣) اس میں سمندر کی تلاظم خیز موجول کو انسان کے تابع کر دینے کے بیان کے ساتھ 'اس کے تین فوائد بھی ذکر کیے

<sup>(</sup>۲) کس طرح رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں' چاند اور سورج کس طرح اپنی اپنی منزلوں کی طرف روال دوال رہتے ہیں اور ان میں کبھی فرق واقع نہیں ہو تا' ستارے کس طرح آسان کی زینت اور رات کے اندھیرول میں بھٹکے ہوئے مسافرول کے لیے دلیل راہ ہیں- یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کالمہ اور سلطنت عظیمہ پر دلالت کرتے ہیں۔

وَٱلفَّىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِى آنْ تَبَيْدَ بِبُّوْ وَانْهُوا وَسُبُلًا لَعَكُوْتَهُمَّدُونَ ۞

وَعَلَمْتِ وَبِالنَّهُ مِهُمُ يَهُتَدُونَ 🕾

آفَمَنُ يَخُلُقُ كَمَنُ لِآيَغُلُقُ آفَلَاتَذَكَّرُونَ ﴿

وَانَ تَعُدُّ وَانِعُهَ اللهِ لَا تُحْصُوهَ الآنَّ اللهَ لَعَفُورُرَّ عِيْمُ ۞

وَاللَّهُ بَعَلَمُ مِمَا شِيئُونَ وَ مَا تَعُلِنُونَ 🕜

وَالَّذِيْنَ يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَعْلُقُونَ شَيْئًا وَهُوْ يُغْلُقُونَ ۞

اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں ناکہ تہمیں لے کر ملے نہ' <sup>(1)</sup> اور نہریں اور راہیں بنا دیں ناکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ <sup>(۲)</sup>

اور بھی بہت ہی نشانیاں مقرر فرمائیں۔ اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔(۱۶)

تو کیاوہ جو پیدا کر تاہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیاتم بالکل نہیں سوچتے؟ (۱۲)

اورا گرتم الله کی نعتوں کا ثمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر کتے۔ بیٹک اللہ بڑا بخشنے والا مهران ہے۔ (۱۸)

اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرواللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ (۱۹)

اور جن جن کو بید لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر کتے ' بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے

ہیں۔ ایک سے کہ تم اس سے مچھل کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے ہو (اور مچھلی مردہ بھی ہوتب بھی علال ہے۔ علاوہ ازیں حالت احرام میں بھی اس کو شکار کرنا حلال ہے۔) دو سرے' اس سے تم موتی' سیپیاں اور جوا ہر نکالتے ہو' جن سے تم زیور بناتے ہو۔ تیسرے' اس میں تم کشتیاں اور جماز چلاتے ہو' جن کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دو سرے ملک میں جاتے ہو' تجارتی سامان بھی لاتے' لے جاتے ہو' جس سے تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہو تا ہے جس پر تمہیں اللہ کا شکر اربونا چاہے۔
گزار ہونا چاہے۔

(۱) یہ پہاڑوں کا فائدہ بیان کیا جا رہاہے اور اللہ کا ایک احسان عظیم بھی 'کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن ہی نہ رہتی۔ اس کا اندازہ ان زلزلوں سے کیا جا سکتا ہے جو چند سیکنڈوں اور لمحوں کے لیے آتے ہیں' لیکن کس طرح وہ بردی بردی مضبوط عمارتوں کو پیوند زمین اور شہروں کو کھنڈروں میں تبدیل کردیتے ہیں۔

(۲) نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے' کہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور کہاں کہاں' دائیں بائیں' ثال جنوب' مشرق و مخرب ہر جت کوسیراب کرتی ہیں۔ اسی طرح راستے بنائے'جن کے ذریعے سے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو۔

(٣) ان تمام نعتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ تو ان تمام چیزوں کا خالق ہے، لیکن اس کو چھوٹر کرجن کی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو کتے ہیں؟ جبکہ تم نے انہیں معبود بنا کر اللہ کا برابر ٹھہرا رکھاہے۔ کیا تم ذرا نہیں سوچتے؟

(۳) اوراس کے مطابق وہ قیامت والے دن جزااور سزادے گا۔ نیک کو نیکی کی جزااور بد کواس کی بدی کی سزا۔

يں۔ <sup>(۱)</sup>

مردے ہیں زندہ نہیں' <sup>(۲)</sup> انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جا ئیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

تم سب کا معبود صرف الله تعالی اکیلا ہے اور آخرت پر ایمان نه رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبرے بھرے ہوئے ہیں۔ (۲۲)

ب شک و شبہ اللہ تعالی ہراس چیز کو 'جے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جے فاہر کرتے ہیں' بخوبی جانتا ہے۔ وہ غور کرنے والوں کو پیند نہیں فرما آ۔ (۲۳) ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے بروردگار

اَمُوَاتٌ غَيُرُاكُورِيا ﴿ وَمَا يَشْعُورُونَ اليَّانَ مُبْعَثُونَ ۗ

الهُكُوُالةٌ وَالحِدَّ فَالَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ عُلْدُ بُهُوُ مُنْكَرَةً وَهُومُ مُسْتَكَرُّونَ ﴿

> لَاَحِرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعُلُمُ مَالِيُتُّرُونَ وَمَالِعُلِنُونَ إِنَّهُ لِاعْجُ النِّسُنَتُلِيرِين ⊛

وَلِذَاقِينُ لَهُمُ مَّاذَا آنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوۤا ٱسَاطِيُرُ

<sup>(</sup>۱) اس میں ایک چیز کااضافہ ہے لیعنی صفت کمال (خالقیت) کی نفی کے ساتھ نقصان لیعنی کمی (عدم خالقیت) کا اثبات- (فتح القدير)

<sup>(</sup>۲) مردہ سے مراد' وہ جماد (پھر) بھی ہیں جو بے جان اور بے شعور ہیں۔ اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں۔ کیوں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا (جس کا انہیں شعور نہیں) وہ تو جماد کے بجائے صالحین ہی پر صادق آسکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کما بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ ''وہ زندہ نہیں ہیں'' اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے' جو کتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں' زندہ ہیں۔ اور ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد' دنیوی زندگی کی کو نصیب نہیں ہو سکتی نہ دنیا سے ان کاکوئی تعلق ہی باتی رہتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) پھران سے نفع کی اور ثواب و جزا کی توقع کیے کی جاسکتی ہے؟

<sup>(</sup>٣) یعنی ایک الله کاماننا محکرین اور مشرکین کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ کھتے ہیں ﴿ اَجْمَلَ الْذِلْهُ وَالْمَا اَوْلِهُ اَوْلَا اِللّهِ اَلَا اِلْمَا مَعْودوں کو ایک ہی معبود کر دیا ہے یہ تو بردی ہی عجیب بات ہے " وو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَا اَدُوْلَ اللّهِ اَوْلَا اللّهِ وَوَلَا اللّهِ وَمَدُوا اللّهِ وَمَدُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَدُو اللّهُ وَمَدُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ کا دُر کیا جاتا ہے تو محکرین آخرت کے دل نگ ہو جاتے ہیں اور جب الله کے سوا دو سرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں"۔

<sup>(</sup>۵) آستِکبَارٌ کا مطلب ہو تا ہے اپ آپ کو بڑا سجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار کر دینااور دو سرول کو حقیرہ کمتر سجھنا۔ کبر کی کی تعریف حدیث میں بیان کی گئی- (صحیح مسلم کتاب الإیسان بیاب تحریم المحبروبیانه) بید کبروغود اللہ کو سخت ناپیند ہے۔ حدیث میں ہے کہ "وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برا بر بھی کبر ہو گا"-(حوالم فرکور)

الْأَقَّلِينَ ۖ

لِيَحْمِلُوّا آوَزَارَهُمُ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيمَةَ وَمِنَ آوَزَارِ الَّذِينَ يُضِنُّونَهُمُ بِغَيْرِعِلْمِ ۖ الرَّسَاءَ مَا يَزِمُ وْنَ ﴿

قَدُمكَرَ اللهِ النَّوَيُن مِنْ قَبْلِهِ مُ فَأَنَى اللهُ بُنْيَانَهُوُرُسَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَمُهِ مُالسَّقْتُ مِنْ فَوْقِهِ مُ وَ اللَّهُ هُو الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞

ثُعَرَيْمَ القِّيهَٰ قِيُغُونِيْهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ مَا ٱلذِيْنَ كُنْتُوتُمَا آقُونَ فِيهِمْ وَكَالَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِذْ يَ

نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کمانیاں ہیں۔ (۱) (۲۳)

ای کا نتیجہ ہو گاکہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے
بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی جھے دار ہوں گے
جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا
بوجھ اٹھارہے ہیں۔ (۲۵)

ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا' (آخر) اللہ نے (ان کے منصوبوں) کی عمار توں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان (کے سروں) پر (ان کی) چھٹیں اوپر سے گر پڑیں' (<sup>(m)</sup>) اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آگیا جمال کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ (<sup>(m)</sup>)

پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالی انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کمال ہیں جن کے

<sup>(1)</sup> لیعنی اعراض اور استهزا کامظاہرہ کرتے ہوئے سے مکذبین جواب دیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں اٹارا' اور سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں جو پڑھ کرسٹا تا ہے' وہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہیں سے سن کربیان کر تا ہے۔ (۱۲) لیعنی ان کی زبانوں سے بید داللہ تعالیٰ نے نکلوائی کار وول سز پوچھوں کے ساتھ دو سروں کالوچھ بھی اٹھا کئی۔جس

<sup>(</sup>۲) یعنی ان کی زبانوں سے بیہ بات اللہ تعالی نے نکلوائی باکہ وہ اپنے ہو جھوں کے ساتھ دو سروں کا ہو جھ بھی اٹھا کیں۔ جس طرح کہ صدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ''جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا 'تواس شخص کوان تمام لوگوں کا جر بھی ملے گاجواس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنا کمیں گے اور جس نے گراہی کی طرف بلایا تواس کوان تمام لوگوں کے گناہوں کابار بھی اٹھاتا پڑے گاجواس کی دعوت پر گمراہ ہوئے ''۔ (أبو داود ہمناب السنمة 'باب لوزوم السنمة )

<sup>(</sup>٣) بعض مفسرین اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کتے ہیں کہ اس سے مراد نمرود یا بخت نصر ہے 'جنہوں نے آسان پر کسی طرح چڑھ کراللہ کے خلاف مکرکیا' لیکن وہ ناکام واپس آئے اور بعض مفسرین کے خیال ہیں ہیدا یک تمثیل ہے جس سے بہ بتانا مقصود ہو جا کمیں اور وہ چھت سمیت گر پڑے۔ مگر زیادہ صحح بات یہ ہے کہ اس سے مقصودان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہو جا کمیں اور وہ چھت سمیت گر پڑے۔ مگر زیادہ صحح بات یہ ہے کہ اس سے مقصودان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے 'جن قوموں نے پنج بروں کی تکذیب پر اصرار کیا اور بالاً خرعذاب اللی بیں گر فتار ہو کرا پنے گھروں سمیت تباہ ہو گئے 'مثلاً قوم عادو قوم لوط وغیرہ۔جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ' ﴿ مِنْ حَیْثُ لَمْ اِسْتَسْبِیْوْا ﴾ (الحد شد۔ ۲)

<sup>(</sup>٣) "پس الله (كاعذاب) ان كياس اليي جله سه آياجهال سه ان كووجم و كمان بهي نه تها"-

الْيُؤُمَّرُوَالثَّنُّوْءَعَلَىالْكَفِيرِيْنَ ﴿

الّذِيْنَ تَتَوَفَّمُهُوالنّلَمِلَكُ ظَالِينَ انْفُسِومُوفَالْقَوْالنّلَكُو مَاكُنّا نَعُلُ مِنْ سُنَّوْبَلَ إِنّ اللهَ عَلِيْرٌ بِمَاكُنْتُوتَعَمّلُونَ ﴿

> فَادُخُلُوۡۤالَهُوَابَجَهَــُنُمَ خَلِيدِيْنَ فِيُعَآفُلِيثُنَ مَثْوَىالْمُتَكَبِّرِيْنَ ۞

بارے میں تم لڑتے جھڑتے تھے<sup>، (۱)</sup> جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے <sup>(۲)</sup>کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چٹ گئی۔(۲۷)

وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ' فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ (اللہ تعالیٰ خوب جائے والا ہے جو پچھ تم کرتے تھے۔ (اللہ اللہ تعالیٰ خوب پس اب تو چھٹی کے طور پر تم جہنم کے دروازدں میں داخل ہو جاؤ ' (۵) پس کیا ہی برا ٹھکانا ہے غرور کرنے داخل ہو جاؤ ' (۵)

والول کا- (۲۹)

<sup>(</sup>۱) لیعنی بیہ تو وہ عذاب سے جو دنیا میں ان پر آئے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کرے گا کہ ان سے پوچھے گا'تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو تم نے میرے لیے ٹھمرا رکھے تھے' اور جن کی وجہ سے تم مومنوں ہے لڑتے بھگڑتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی جن کو دین کاعلم تھاوہ دین کے پابند تھے وہ جواب دیں گے۔

<sup>(</sup>٣) یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں یعنی سمع و طاعت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ جس طرح میدان محشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے ۔﴿ وَاللّٰهِ مَنْفَا لَهُمُنَّا مُشْرِیکُیْنَ ﴾ (الاُنعام-۳) "اللہ کی قتم ہم مشرک نہیں تھے" دو سرے مقام پر فرمایا "جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھا کر ایپ پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے تھی یہ اس طرح (جھوٹی) قسمیں کھائیں گے جس طرح تسمارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ (المحادلة ۱۵۔۱)

<sup>(</sup>۳) فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں؟ لیعنی تم جھوٹ ہو لتے ہو' تمہاری تو ساری عمر بی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے' تمہارے اس انکار سے اب کیا ہے گا؟

<sup>(</sup>۵) امام ابن کیر فرماتے ہیں' ان کی موت کے فور آبعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جہم قبر میں رہتے ہیں (جہال اللہ تعالی اپنی قدرت کالمہ سے جہم و روح میں بعد کے باوجود' ان میں ایک گونہ تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب ویتا ہے' (اور ضبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے) پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور بیشہ کے لیے یہ جہنم میں واخل کر دیے جائیں گے۔

ڡؘۼؽڷڸڵۮؽڹ اتْعَوَّامَاذَاانُزَلَ رَعُكُمْ قَالُوْاخَيُرُا ۗ لِلَّذِينُ ٱحْسَــُ فُوْافِي هٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ ثُوَلَدَا ٱوالْاَحْرَةِ خَيْرُوْلَهُ عِرَدَارُالْمُتَّقِيْنَ ﴿

جَنْتُ عَدُّنٍ يَدُمُخُوْنَهَا تَغِرِّى مِنْ تَغِيَّمَ الْأَنْفُرُ لَهُمُ فِيهُمَّا مَايَشَكَآءُونَ كَذَا لِكَ يَغِزِى اللهُ الْمُثَّقِيِّنَ ۞

الَّذِيُّنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمُلَوِّكَةُ كَلِيِّدِيُّنَ يَقُولُوْنَ سَلَوْعَلَيُّكُوُ ادْخُلُواالِحَنَّةَ يِمَا كُنْتُوْتَعْمَلُوْنَ ۞

هَلْ يَنْظُرُونَ اِلْآاَنَ تَالِيَهُوُ الْمَلَيِكَةُ أَوْ يَاثِيَ ٱمُرُرَتِكَ كَنْلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِ وُوْيَاظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ

قیامت) آجائے۔

اور پر ہیز گاروں سے پوچھاجا آہے کہ تمہارے پروردگار نے کیانازل فرمایا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھ سے اچھا۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے 'اور یقینا آخرت کا گھر تو بہت ہی بہترہے 'اور کیاہی خوب پر ہیز گاروں کا گھرہے۔(۳۰)

جیتنگی والے باغات جمال وہ جائیں گے جن کے پنجے ضریر بہہ رہی ہیں 'جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پر جیز گاروں کو اللہ تعالیٰ ای طرح بدلے عطا فرما آب۔(۳۱)

وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہی سلامتی ہے اسلامتی ہے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ (۳۲)

کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا تیرے رب کا حکم آجائے؟ <sup>(۳)</sup> ایساہی

<sup>(</sup>۱) ان آیات میں ظالم مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ کا کردار اور ان کا حسن انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ جَمَلَنَا اللهُ مُنْهُمْ، آمِیْنَ یَارَبُّ الْعَالَمِیْنَ .

<sup>(</sup>۲) سورہ اعراف کی آیت ۲۳ کے تحت یہ حدیث گزر چکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ لیکن یمال فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں واخل ہو جائے گا جب تک اللہ کی رحمت کی مخال خروری ہیں۔ گویا عمل جاؤ ' تو ان میں دراصل کوئی منافات نہیں۔ کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ گویا عمل صالح ' اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے ' اس لیے عمل کی ایمیت بھی بجائے خود مسلم ہے ' اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا' اللہ کی رحمت میں اللہ کی رحمت مل ہی شہیں سکتی۔ اس لیے حدیث نہ کور کا مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور عمل کی ایمیت بھی اپنی جگہ بر قرار ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے اِنَّ اللہ لَا یَنْظُرُ إِلَیٰ صُورِ کُمْ وَأَمُواَلِکُم (صحیح مسلم ' کتاب البر ' باب تحریم ظلم المسلم ……) وَ لِکِنْ یَنْظُرُ إِلَیٰ قُلُو بِکُمْ وَأَعْمَالِکُم (صحیح مسلم ' کتاب البر ' باب تحریم ظلم المسلم ……)

(۳) یعنی کیا یہ بھی اس وقت کا انظار کر رہے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گیا رب کا حکم (یعنی عذاب یا

كَانُوْآاَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ 🕝

فَأَصَابَهُمُّوسِينَاتُ مَاعَمِلُوْاوَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُوْابِهِ يَسُتَهُزِءُونَ ﴿

وَقَالَ الّذِينَ اَشْرَكُوالُوشَاءَ اللهُ مَا عَبَدُ نَامِنُ دُونِهِ مِنْ شَيْ الْخَنْ وَلَا الْأَوْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ كُذَ لِكَ فَعَلَ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَهْلُ عَلَى الرُّسُلِ اللهِ الْبَكُمُ الْمِينِينُ ﴿

ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ (ا) ان پر اللہ تھا۔ لکھ خانوں پر ظلم تھا۔ کوئی ظلم نہیں کیا (۲) بلکہ وہ خودا پی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ (۳)

پس ان کے برے اعمال کے نتیج انہیں مل گئے اور جس
کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیرلیا۔ (۳)
مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور
ہمارے باپ دادے اس کے سواکسی اور کی عبادت ہی نہ
مرت' نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔
میں فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا۔ تو رسولوں پر تو
صرف تھلم کھلا پیغام کا پننچا دینا ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) لینی اس طرح سرکشی اور معصیت' ان سے پہلے لوگوں نے اختیار کیے رکھی 'جس پر وہ غضب الٰہی کے مستحق ہے ۔

<sup>(</sup>۲) اس لیے کہ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی عذر ہی باقی نہیں چھوڑا- رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرماکر ان پر ججت تمام کر دی۔

<sup>(</sup>۳) کینی رسولوں کی مخالفت اور ان کی تکذیب کرکے خود ہی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔

<sup>(</sup>٣) لینی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کاعذاب آجائے گا-تو یہ استہز اکے طور پر کہتے کہ جااپے اللہ سے کمہ وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کردے- چنانچہ اس عذاب نے انہیں گھیرلیا جس کاوہ نداق اڑاتے تھے' پھر اس سے بچاؤ کاکوئی راستہ ان کے پاس نہیں رہا-

<sup>(</sup>۵) اس آیت پی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک وہم اور مغالطے کا ازالہ فرمایا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر دو سروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے علم کے بغیرہ ی کچھے چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں 'اگر ہماری بیہ باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ابنی قدرت کا ملہ سے ہمیں ان چیزوں سے روک کیوں نہیں دیتا' وہ اگر چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکت اگر وہ نہیں روکنا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو پچھ کر رہے ہیں 'اس کی مشیت کے مطابی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شیخ کا ازالہ ''رسولوں کا کام صرف پنچا دینا ہے'' کمہ کر فرمایا ۔ مطلب بیہ ہے کہ تمہارا بیہ گمان صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ان مشرکانہ امور سے بڑی سختی سے روکا ہے۔ اس لیے وہ ہم قوم میں رسول بھیجنا اور کتابیں نازل کر تا رہا ہے اور ہر نبی نے آگر سب سے پہلے اپنی قوم کو شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ پند نہیں کر تاکہ لوگ شرک کریں کیونکہ اگر اسے بیہ کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ پند نہیں کر تاکہ لوگ شرک کریں کیونکہ اگر اسے بیہ کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ پند نہیں کر تاکہ لوگ شرک کریں کیونکہ اگر اسے بیہ بین وہ تاتو اس کی تردید کے لیے وہ رسول کیوں بھیجنا؟ لیکن اس کے باوجوداگر تم نے رسولوں کی تکذیب کر کے شرک کا

وَلَقَدُ بَعَنْتَكَافَ كُلِّ الْمَنَةِ رَّيُنُولًا آنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُواالطّاغُونَ أَفِهُمُ مَنَّ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمُ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضّللَةُ فِينُرُوافِ الْرَضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ فِينُرُوافِ الْرَضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَيْهَ أَلْمُكَذِّبِينَ ۞

إِنْ تَحْرُصُ عَلَى هُدَائِمُمْ فِإِنَّ اللهَ لَا يَهُدِئُ مَنْ يُضِلُّ وَمَالَهُهُ مِّيْنُ لَمِيدِيْنَ ۞

وَ اَشْمُوْا رِاللهِ جَمُّ اَيْمَانِهِ فُلاَيِيْعَكُ اللهُ مَنُ يَّ مُوْتُ . بَـل وَعُدًا اعَلَيْهِ حَقَّاقَ الكِنَّ ٱلْثَوَّالنَّاسِ لاَيْعَلَمُوْنَ ﴿

ہم نے ہرامت میں رسول بھیجا کہ (لوگوا) صرف اللہ کی عباوت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالی نے ہدایت دی اور بعض پر گراہی ثابت ہو گئی' (ا) پس تم خود زمین میں چل پھر کر دکھے لوکہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا پچھ ہوا؟ (۳۱) گو آپ ان کی ہدایت نمیں دیتا جے گراہ کر دے اور نہ اللہ تعالی اسے ہدایت نمیں دیتا جے گراہ کر دے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہو تا ہے۔ (۳۷)

وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کتے ہیں کہ مردول کو اللہ تعالی زندہ نہیں کرے گا۔ (<sup>(4)</sup>کیول نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق لازی وعدہ ہے' لیکن اکثرلوگ جانتے نہیں۔ <sup>(4)</sup> (۳۸)

راستہ افتیار کیا اور اللہ نے اپنی مشیت تکویینیہ کے تحت قراً وجراً تمہیں اس سے نہیں روکا' تو یہ تو اس کی اس حکمت و مصلحت کا ایک حصہ ہے' جس کے تحت اس نے انسانوں کو ارادہ و افتیار کی آزادی دی ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیران کی آزاد کی مکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول ہمار اپنیام تم تک پہنچا کر یمی سمجھاتے رہے کہ اس آزادی کا غلط استعال نہ کرو بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اسے استعال کرو! ہمارے رسول یمی پچھ کر سکتے تھے' جو انہوں نے کیا۔ اور تم نے شرک کر کے آزادی کا غلط استعال کیا جس کی سزادائی عذاب ہے۔

<sup>(</sup>۱) ندکورہ شہرے کے ازالے کے لیے مزید فرمایا کہ ہم نے تو ہرامت میں رسول بھیجااور یہ پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن جن ہر گمراہی ہاہت ہو چکی تھی' انہوں نے اس کی پرواہی نہ کی۔

<sup>(</sup>۲) اس میں اللہ تعالی فرما رہا ہے۔ اے پینجبر! تیری خواہش یقیناً یہی ہے کہ یہ سب ہدایت کا راستہ اپنالیں لیکن قوانین النیہ کے تحت جو گمراہ ہو گئے ہیں' ان کو تو ہدایت کے راتے پر نہیں چلا سکتا' یہ تو اپنے آخری انجام کو پہنچ کر ہی رہیں گ'جمال ان کاکوئی مددگار نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>٣) كيوں كه مٹى ميں مل جانے كے بعد ان كا دوبارہ جى اٹھنا' انہيں مشكل اور ناممكن نظر آتا تھا- اى ليے رسول جب انہيں بعث بعد الموت كى بابت كتا ہے تو اسے جھٹلاتے ہيں' اس كى تصديق نہيں كرتے بلكہ اس كے برعس يعنى دوبارہ زندہ نہ ہونے يرقتميں كھاتے ہيں' فتميں بھى بوى تاكيد اور يقين كے ساتھ-

<sup>(</sup>٣) اس جمالت اور بعلمي كي وجد سے رسولوں كي تكذيب و مخالفت كرتے ہوئے دريائے كفريس دوب جاتے ہيں۔

رِلُهُ بَيِّنَ لَهُوُ الَّذِي يَغَتَلِقُونَ فِيُهِ وَلَيَعْلَوَ الَّذِيْنَ كَفُرُواَ الْهُوُكُانُواكِذِيدِنَ ۞

إِنَّمَا قُولُنَالِثَنَى أَإِذَا الدِّنْهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُواْ فِ اللهِ مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُو النَّبُوِّ فَهُوُ فَالْذِيوَ فَهُوُ النَّبُوِ فَهُوُ فَاللهُ اللهُ وَالنَّبُونَ فَالْفُوالِعَلَمُونَ ﴿ فِي الدُّنْيَا حَسَنَهُ وَلَكُورًا لَاخِرَةِ ٱلْبُرُلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿

اس کیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے است اللہ تعالی صاف بیان کر دے اور اس لیے بھی کہ خود کافراپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ (۱۳) (۳۹) ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا میہ کمہ دینا ہوتا ہے کہ ہوجا 'پس وہ ہوجاتی ہے۔ (۱۳)

جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیاہے (۳) ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانا دنیا میں عطا فرما کیں گے (۳) اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑاہے '(۵)کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔(۲۱)

(۱) میہ وقوع قیامت کی حکمت و علت بیان کی جا رہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گاجن میں لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے اور اہل حق اور اہل تقویٰ کو اچھی جزا اور اہل کفرو فسق کو ان کے برے عملوں کی سزا دے گا- نیز اس دن اہل کفر پر بھی سے بات واضح ہو جائے گی کہ وہ قیامت کے عدم وقوع پر جو قسمیں کھاتے تھے' ان میں وہ جھوٹے تھے۔

- (۲) لینی لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا'کتابھی مشکل یا ناممکن ہو' مگراللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اسے زمین و آسان ڈھانے کے لیے مزدوروں' انجینئروں اور مسٹریوں اور دیگر آلات و وسائل کی ضرورت نہیں۔ اسے تو صرف لفظ کن کے لیے مزدوروں' انجینئروں اور مسٹریوں اور دیگر آلات و وسائل کی ضرورت نہیں۔ اسے تو صرف لفظ کن کمن کم کم کہ البھر اللہ کا کم کم کہ کہ کہ البھر اللہ کا کم کہ کہ کہ کہ کہ کہ البھر اللہ کا کم کم کا معالمہ بلک جھیکتے یا اس سے بھی کم مدت میں واقع ہو جائے گا'۔
- (٣) ہجرت کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضائی خاطراپنا وطن 'اپ رشتے دار اور دوست احباب چھو ڈکر ایسے علاقے میں چلے جانا جمال آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آیت میں ان ہی مهاجرین کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے 'یہ آیت عام ہے جو تمام مهاجرین کو شامل ہے اور یہ بھی احمال ہے کہ یہ ان مهاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہوجو اپنی قوم کی ایڈاؤل سے شک آکر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ ان کی تعداد عور توں سمیت ایک سویا اس سے زیادہ تھی 'جن میں حضرت عمان غنی جائے، اور ان کی ذوجہ ۔ دخر رسول ما آگاری ۔ حضرت رقبہ اللیکن کی بھی تھیں۔
- (٣) اس سے رزق طیب اور بعض نے مدینہ مراد لیا ہے ؟ جو مسلمانوں کا مرکز بنا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں قولوں میں منافات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار اور گھربار چھوڑ کر ججرت کی تھی 'اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں ان کانعم البدل عطا فرمادیا۔ رزق طیب بھی دیا اور پورے عرب پر انہیں اقتدار و تمکن عطا فرمایا۔
- (a) حضرت عمر والله في جب مهاجرين وانصار كه وظيفه مقرر كيه تو هرمهاجر كوو ظيفه دية هوئ فرمايا- هَذَا مَا وَعَدَكَ

الَّذِيْنَ صَبَرُوُ اوَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنُ تَمْلِكَ اللَّارِجَالاَنُوْجِيَّ اِلْيُرِمُ فَسَعُلُوَاآهُلَ الذِّكْوِانُ كُنْتُولاَتَعْلَمُونَ ﴿

بِالْتَيِتْتِ وَالرُّيُّوْوَانْزَلْنَآالِيَكَ الدِّكْرِلِثُبَّقِ لِلنَّاسِ مَاثِنِّلَ الِيُهِمُ وَلَعَكَمُ مُّنَيَّظُوُنَ ۞

ٱقَالَمِنَ الَّذِينَ مَكُرُواالتّبِيّاتِ آنَ يَخْمِفَ اللَّهُمُ الْرَضَ اوَيَاثَيَهُوُالْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لاَيْتُعُوُونَ ﴿

ٱوۡيَاۡخُذَهُمُ فِيُ تَقَلِيُهِمُ فَمَاهُمُ بِمُعۡجِزِيُنَ ۖ

وہ جنہوں نے دامن صبرنہ چھوٹرا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے-(۴۲)

آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے 'جن کی جانب وی ا آمارا کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرلو۔ (۱) (۲۳۳)

دلیوں اور کتابوں کے ساتھ 'یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف ا آرا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اے کھول کھول کربیان کر دیں 'شاید کہ وہ غورو فکر کریں۔ (۲۳۳)

بدترین داؤ چچ کرنے والے کیااس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسادے یا ان کے پاس ایس جگہ سے عذاب آجائے جمال کاانہیں وہم گمان بھی نہ ہو-(۵م)

یا انہیں چلتے بھرتے بکڑ لے۔ <sup>(۲)</sup> یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کوعاہز نہیں کر بکتے۔ (۴۷)

اللهُ فِي الدُّنْيَا "يه وه ب جس كا الله نے دنيا ميں وعده كيا ہے" وَمَا ٱدَّخَرَ لَكَ فِي الآخِرَةِ أَفْضَلُ "اور آخرت ميں تيرے ليے جو ذخيره ب وه اس سے كميں بهتر ب" (ابن كثير)

(۱) أَهْلُ الذّي حُرِت مراد اہل كتاب ہيں جو پچھلے انبيا اور ان كى ہارئ سے واقف تھے۔ مطلب سے كہ ہم نے جتنے ہي رسول بھیج وہ انسان ہی تھے اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر انسان ہیں تو یہ کوئی نئ بات نہیں کہ تم ان كی بشریت كی وجہ سے ان كی رسالت كا انكار كر دو- اگر تهمیں شک ہے تو اہل كتاب سے پوچھ لو كہ پچھلے انبيا بشر سے یا ملائكہ؟ اگر وہ فرشتے تھے تو پھر بے شك انكار كر دينا اگر وہ بھی سب انسان ہی تھے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كی رسالت كا محض بشریت كی وجہ سے انكار كوئ ؟

(۲) اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں' مثلاً ا- جب تم تجارت اور کاروبار کے لیے سفر پر جاؤ ۲- جب تم کاروبار کو فروغ و بین کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ۔ میہ تَفَلُّبُ کے وینے کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ۔ میہ تَفَلُّبُ کے مختلف مفہوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان صور توں میں بھی تمہارا مؤاخذہ کر سکتا ہے۔

ٱوْيَانْفُدَهُمْ عَلَى تَعَوِّٰنِ قَوَانَ رَبَّكُوْ لَرَّوُوْنُ تَحِيدُمْ ۞

ٱوَلَوْيَرُوالِلْ مَاخَلَقَ اللهُ مِنْ ثَكُمُ يَتَفَقِّوُ اظِللُهُ عَنِ

الْيَمِينُنِ وَالثَّمَمَآيِلِ سُجَّدًالِللهِ وَهُمْمُ ذَخِرُوُنَ ﴿

وَلِلْهِ يَعْجُدُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ

وَّالْمُلَيِّكَةُ وَهُمُ لِلاَيْمُتَكَلِّيرُونَ ۞

يَنَافُونَ رَبِّهُ مِنْ فَوْتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۖ

وَقَالَ اللهُ لَاتِتَغَفِّنُ وَالِلهَمِّينِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَاهُوَ الهُّ وَالِمِثَّ وَاكِنَا يَ فَارْهَبُونِ ۞

یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے ''<sup>۱۱)</sup> پس یقیناً تہمارا پرورد گار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والاہے۔'<sup>۲)</sup>

اعلیٰ شفقت اور انتهائی رحم والا ہے۔ (۱۰ (۳۷) کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں ہے کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کراللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوتے اور عاجزی کااظہار کرتے ہیں۔ (۳۸)

یقیناً آسان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے-(۲۹)

اورایخ رب سے جوان کے اوپر ہے 'کیکیاتے رہتے ہیں ''')
اور جو تھم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ (۵۰)
اللہ تعالی ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ۔ معبود تو
صرف وہی اکیلا ہے ' (۱) پس تم سب صرف میرا ہی ڈر
خوف رکھو۔ (۵۱)

- (۱) نَخَوْفِ کابیہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ہے ہی دل میں عذاب اور مُؤاخذے کا ڈر ہو۔ جس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے گناہ کاار تکاب کر بیٹھتا ہے 'تو خوف محسوس کر آہے کہ کہیں اللہ میری گرفت نہ کرلے چنانچہ بعض دفعہ اس طرح بھی مُؤاخذہ ہو آہے۔
- (۲) کہ وہ گناہوں پر فوراً مواخذہ نہیں کر تا بلکہ مهلت ویتا ہے اور اس مهلت سے بہت سے لوگوں کو توبہ د استغفار کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔
- (٣) الله تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی جلالت شان کا بیان ہے کہ ہر چیزاس کے سامنے جھکی ہوئی اور مطبع ہے۔ جمادات ہوں یا حیوانات یا جن وانسان اور ملائکہ- ہروہ چیز جس کا سامیہ ہے اور اس کا سامیہ دائیس بائیس جھکتا ہے تووہ صبح و شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے- امام مجاہد فرماتے ہیں جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے-
  - (٣) الله کے خوف سے لرزاں و ترسال رہتے ہیں۔
- (۵) الله ك تحكم سے سرتابي نبيس كرتے بلكہ جس كا تحكم ديا جاتا ہے ' بجالاتے ہيں ' جس سے منع كيا جاتا ہے ' اس سے دور رہتے ہيں۔
- (١) كيول كه الله كے سواكوئي معبود ہے ہى نہيں- اگر آسان و زمين ميں دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم ہى نہيں رہ سكتا

وَلَهُ مَا فِي التَّمَاوِتِ وَ الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۗ افَغَيُرُ اللهِ تَنْعُونَ ۞

وَمَالِكُوْ مِّنُ نِّعَةٍ فِنَنَ اللهِ ثُمَّرِاذَا مَسَّكُوا الضُّرُّوَا الدِّي تَجُعُرُونَ ﴿

تُعَاِدَاكَتَكَ الضُّرَّعَنُكُمُ إِذَا فَرِئِيٌّ مِنْكُمُ بِرَيِّهُ مُنْتُوكُونَ ﴿

لِيَكُفُرُوْ المِاَ الْيُنْافُونُ فَتَمَتَّعُواْ فَسُونَ تَعْلَمُونَ ١٠٠

آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اس کی عبادت لازم ہے ' (الممیا پھرتم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ (۵۲)

تمهارے پاس جتنی بھی نعتیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں'<sup>(۲)</sup> اب بھی جب تہیں کوئی مصیبت پیش آجائے تو اس کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو۔<sup>(۳)</sup>(۵۳)

اور جہال اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اسپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں-(۵۴)

که ہماری دی ہوئی نعتوں کی ناشکری کریں۔ <sup>(۳)</sup> اچھا کچھ فائدہ اٹھالو آخر کار تنہیں معلوم ہوہی جائے گا۔ <sup>(۵)</sup>

تھا' یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو چکا ہوتا ﴿ لَوْ کَانَ فِیْهِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَفَدَدَتَا ﴾ (الأنبياء ٢٠٠) اس ليے شؤيت (دو فداؤل) كا عقيدہ' جس كے مجوى حامل رہے ہيں يہ تعدد الله (بست سارے معبودول) كا عقيدہ' جس كے اكثر مشركين قائل رہے ہيں۔ یہ سب باطل ہيں۔ جب كائنات كا خالق ایك ہے اور وہی بلا شركت غيرے تمام كائنات كا نظم و نسق چلا رہے وہ معبود بھی صرف وہی ہے جو اكيلا ہے۔ دويا دوسے زيادہ شميں ہیں۔

- (۱) ای کی عبادت واطاعت دائی اور لازم ہو واحب کے معنی بیشگی کے ہیں ﴿ وَلَهُوْمَلَاتُ وَلَهِدُ ﴾ (المصافات ان الن کے کیے عذاب ہے بیشہ کا اور اس کا وہی مطلب ہے جو دو سرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے ۔ ﴿ وَلَعْمُواللّٰهُ مُعْلِصًا لَكُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ كَا اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ کَا عبادت كرو اس كے ليے بندگی کو خالص كرتے ہوئ 'خردار! اللّٰهِ کے لیے بندگی کو خالص كرتے ہوئ 'خردار! اس كے ليے بندگی کو خالص كرتے ہوئ 'خردار! اس كے ليے غالص بندگی ہے "۔
  - (٢) جب سب نعمتول كادين والا صرف ايك الله ع تو پرعبادت كى اوركى كول؟
- (٣) اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کاعقیدہ قلب و دجدان کی گمرائیوں میں رائخ ہے جو اس وقت ابھر کر سامنے آجا تاہے جب ہر طرف ہے مایوسی کے بادل گھرے ہو جاتے ہیں۔
- (۳) کیکن انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکلیف (پیاری' ننگ وستی اور نقصان وغیرہ) کے دور ہوتے ہی وہ پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔
- (۵) یہ اس طرح ہی ہے جیسے اس سے قبل فرمایا تھا' ﴿ قُلْ تَمَنَّعُواْ فَانَ مَصِنْ رَكُوْ إِلَى التَّالِدِ ﴾ (إسراهيم ٣٠٠) "چند روزه زندگي ميں فائده المُعالوا بالآخر تمهارا ٹھكانا جنم ہے "۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَالَابِعُلْمُونَ نَصِيبًا إِمَّا ارْزَقْنُهُمْ تَاللَّهِ

لَشْنَالُنَّ عَمَّا لَمُنتُورُ تَفْتُرُونَ 🕾

وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ الْبَنْتِ سُجْعَنَّهُ وَلَهُ مُوالِيَثُنَّهُونَ

وَاِذَا بُثِيْرَاَحَدُ هُمُ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجُمُهُ مُسُودًا وَهُوَكُولِيُو ۖ

يَتَوَاكَ مِنَ الْقَوْمِمِنُ شُوَّءَ مَائِثِتِّرَيةٍ أَيْشِيكُهُ عَلَى هُوْنٍ اَمُ يَدُسُّهُ فِي النُّرَابِ ٱلرَّسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ۞

اور جے جانتے ہو جھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں ' () واللہ تممارے اس بہتان کاسوال تم سے ضرور ہی کیاجائے گا۔ (۲) (۵۲) اور وہ اللہ سجانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ (() (۵۷) ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبردی جائے ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبردی جائے تو اس کا چرو سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی ول میں گھنے لگتا ہے۔ (۵۸)

اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھر آ ہے۔ سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذات کے ساتھ لئے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے' آوا کیا ہی برے فیطے کرتے ہیں؟ (۵۹)

<sup>(</sup>۱) لعنی جن کو بیہ حاجت روا' مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہیں' وہ پھر کی مورتیاں ہیں یا جنات و شیاطین ہیں' جن کی حقیقت کا ان کو علم ہی نہیں۔ اس طرح قبروں میں مدفون لوگوں کی حقیقت بھی کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا محاملہ ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کے پندیدہ افراد میں ہیں یا کسی دو سری فہرست میں؟ ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا لیکن ان ظالم لوگوں نے ان کی حقیقت سے ناآشنا ہونے کے باوجود' انہیں اللہ کا شریک ٹھرا رکھا ہے اور اللہ کے دیہے ہوئے مال میں سے ان کے لیے بھی (نذرونیاز کے طور پر) حصہ مقرر کرتے ہیں بلکہ اللہ کا حصہ رہ جائے تو بیشک رہ جائے' ان کے جصے میں کی نہیں کرتے جیساکہ سور ۃ الأنعام۔ ۱۳۹ میں بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) تم جوالله پرافتراكرتے ہوكه اس كا شريك يا شركا بين اس كى بابت قيامت والے دن تم سے يو چھا جائے گا-

<sup>(</sup>۳) عرب کے بعض قبیلے (خزاعہ اور کنانہ) فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ اللہ کی اولاد قرار دی 'جب کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ پھراولاد بھی مونث 'جے وہ اپنے لیے پہند ہی نہیں کرتے اللہ کے لیے اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ﴿ ٱلْکُوْالنَّ کَوُولَهُ الْاَنْتَیٰ ﴿ قِلْکَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا لَانَہُ اللّٰکَ اللّٰہُ کے لیے اس فرمایا کہ تم تو یہ (النجہ اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے ''۔ یہاں فرمایا کہ تم تو یہ خواہش رکھتے ہو کہ بیٹے ہوں' بیٹی کوئی نہ ہو۔

<sup>(</sup>٣) کیمن لڑکی کی ولادت کی خبرس کران کا تو یہ حال ہو تا ہے جو فد کور ہوا' اور اللہ کے لیے بٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ کیسا

لِلَّذِيْنَ لَايُوْمِنُونَ بِالْكَوْرَةِ مَثَلُ السَّوُوَّ وَيَلْهِ الْمَثَلُ الْكَوْرَةِ مَثَلُ السَّوَوَّ وَيَلْهِ الْمَثَلُ الْمَانَ وَهُوَ الْمَرْدُ الْمِنْ الْمُؤْرِقُ وَيَلْهِ الْمَثَلُ اللَّهُ وَهُوالْمَرْدُ اللَّهِ الْمُثَلُ اللَّهُ وَاللَّهِ الْمُثَلُ اللَّهُ وَهُوالْمُ اللَّهُ وَاللَّهِ الْمُثَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ الْمُثَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللللِّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللللْمُ الللللِّهُ وَاللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللللِّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

ۅؘڰٷؙڲۣٵڿۮؙڶڟۿؙڶڵػٵڛۑڟؙؽڡۿ؆ٞٵڗٙڷۣڡٚڡؘؽۿٵڝؗٛۮڷؖڰ۪ۊؚٙۊٙڮؽ ؿؙٷۼۯۿؙڡٳڵٙٚٚٚٚٙٳڝۜڽۺۺؿٞٷٳۮٵۻٙٲؠۧٲڿڵۿؙۺڵٳؽڛؙؾٵٝڿ۫ۯۏڹ ڛڵڡڐٞٷڒڮۺؙڡٙؿؙؠؙۿۏڽ۞

آخرت پر ایمان نه رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے' (۱)
الله کے لیے تو بست ہی بلند صفت ہے' وہ برا ہی غالب
اور باحکمت ہے۔ (۲)

اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالی ان کی گرفت کر آتو روئے زمین پر ایک بھی جاندار ہاتی نہ رہتا' (۳) لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے' (۳) جب ان کاوہ وقت آجا آہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔(۱۲)

برا یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیراور کم تر سمجھتا ہے۔
نہیں' اللہ کے نزدیک لڑکے لڑکی میں کوئی تمیز نہیں ہے نہ جنس کی بنیاد پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں ہے۔
یہاں تو صرف عربوں کی اس نالفعافی اور سراسر غیر معقول رویئے کی وضاحت مقصود ہے' جو انہوں نے اللہ کے ساتھ
اختیار کیا تھا دراں عالاں کہ اللہ کی برتری اور فوقیت کے وہ بھی قائل ہے۔ جس کا منطق نتیجہ تو یہ تھاکہ جو چیزیہ اپنے لیے
پند نہیں کرتے' اللہ کے لیے بھی اسے تجویز نہ کرتے لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ یہاں صرف اس ناانصافی کی
وضاحت کی گئی ہے۔

- (۱) لینی کافروں کے برے اعمال بیان کیے گئے ہیں انہی کے لیے بری مثال یا صفت ہے بینی جسل اور کفر کی صفت یا ہیہ مطلب ہے کہ اللہ کی جو بیوی اور اولادیہ ٹھمراتے ہیں 'یہ بری مثال ہے جو یہ محرین آخرت اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں -
- (۲) لینی اس کی ہرصفت' مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ و ہرتر ہے 'مثلاً اس کاعلم وسیع ہے 'اس کی قدرت لامتناہی ہے'اس کی جو دو عطابے نظیر ہے - وعلیٰ ہنر القیاس یا بیہ مطلب ہے کہ وہ قادر ہے 'خالق ہے' رازق اور سہیج و بصیر ہے وغیرہ (فتح القدیر) یا بری مثال کامطلب نقص کو تاہی ہے اور مثل اعلیٰ کامطلب 'کمال مطلق' ہرلحاظ ہے اللہ کے لیے ہے ۔ (ابن کثیر)
- ر اس اس کا علم ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کا نقاضا کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعتیں سلب کرتا ہے نہ فوری مؤاخذہ ہی کرتا ہے حالاں کہ اگر ار تکاب معصیت کے ساتھ ہی وہ مؤاخذہ کرنا شروع کردے تو ظلم و معصیت اور کفرو شرک انتاعام ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے کیوں کہ جب برائی عام ہو جائے تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کردیے جاتے ہیں تاہم آخرت میں وہ عنداللہ سرخرو رہیں گے جیسا کہ صدیث میں وضاحت آتی ہے۔ (ملاحظہ ہو صحیح بخاری۔ نمبر ۱۱۸۸) و مسلم۔ نمبر ۲۲۰ و ۲۲۰)
- (٣) یہ اس حکمت کا بیان ہے جس کے تحت وہ ایک خاص وقت تک مملت دیتا ہے تاکہ ایک تو ان کے لیے کوئی عذر ر باقی نہ رہے- دو سرے 'ان کی اولاد میں سے کچھ ایماندار نکل آئیں-

وَيَجْعِكُونَ بِلَهِ مَا يَنْرُفُونَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُ وُالكَٰذِبَ اَنَّ لَهُوُ الْحُسْنَى لَاجَرَمَ اَنَ لَهُوُ النَّارُ وَ اَنْهُو مُفْمَ طُونَ ﴿

> تَاللَّهِ لَقَالُ ٱلسَّلْنَا ۚ إِلَى أُمْرِقِينَ قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ۗ الرَّالِ وَمُوسِمَا وَمُوسِمِ إِنْ وَلِيْ مِسْمِولِينَ عَبْلِكَ فَرَيِّنَ لَهُمُ وَاللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِ

الشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْبُوِّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْبِيْرُ ﴿

وَمَآانُزُلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ إِلَالِتُبَيِّنَ لَهُـُمُ الَّذِي

اخْتَلَفُو النِيهُ وَهُدُى يَ وَرَحْمَهُ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ال

وَاللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ التَّمَا مِمَاءً فَأَخْيَالِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا إِنَّ فِي

(۱) لیعنی بیٹیاں۔ یہ تکرار ماکید کے لیے ہے۔

(۲) یہ ان کی دو سری خرابی کا بیان ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ناانصافی کامعاملہ کرتے ہیں ان کی زبانیں یہ جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کاانجام اچھاہے' ان کے لئے بھلائیاں ہیں اور دنیا کی طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔

(٣) لیعنی یقیناً ان کا انجام "اچھا" ہے- اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ جس میں وہ دوز خیوں کے پیش رو یعنی پہلے جانے والے ہوں گے۔ فرمایا «آنَا فَرَطُکُمْ عَلَی الْحَوْضِ» ہوں گے- فَرَطُلُ کے یکی معنی حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا «آنَا فَرَطُکُمْ عَلَی الْحَوْضِ» (صحیح بہندادی نصبر ۱۵۸۳ ومسلم نصب ۱۷۹۳) "میں حوض کو ثر پر تمهارا پیش رو ہوں گا"- ایک دو سرے معنی مُفْرطُه نَ کے یہ کے بی کے بی کہ انہیں جنم میں ڈال کر فراموش کردیا جائے گا۔

(٣) جس كى وجد سے انهول نے بھى رسولول كى كلذيب كى جس طرح اے پيغبر قريش مكه تيرى كلذيب كر رہے ہيں۔

(۵) اَلْيَوْمَ سے يا تو زمانہ دنيا مراد ہے 'جيسا كه ترجے سے واضح ہے 'يا اس سے مراد آخرت ہے كه وہاں بھى بيد ان كا ساتھى ہو گا- يا كوليْهُم مِيس هُمْ كا مرجع كفار كمه ہيں۔ يعنى يمي شيطان جس نے چچپلى امتوں كو گمراه كيا' آج وه ان كفار كمه كا دوست ہے اور انہيں كلة يب رسالت ير مجبور كررہا ہے۔

(۱) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیہ منصب بیان کیا گیا کہ عقائدوا حکام شرعیہ کے سلسلے میں یہودونصار کی کے در میان اور ای طرح مجوسیوں اور مشرکین کے در میان اور دیگر اہل ادیان کے در میان جو باہم اختلاف ہے' اس کی اس طرح تفصیل بیان فرمائیں کہ حق اور باطل واضح ہوجائے ناکہ لوگ حق کواختیا راور باطل سے اجتناب کریں۔

واللہ! ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کے اعمال بدان کی نگاہوں میں آراستہ کردیئے ''' وہ شیطان آج بھی ان کارفیق بناہوا ہے '(۱۳) میز ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (۱۳۳) اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے ایارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں (۱۲) اور یہ ایمان داروں کے لیے اختلاف کر رہے ہیں (۱۲)

اور وہ اینے لیے جو ناپند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت

کرتے ہیں (۱) اور ان کی زبانیں جھوٹی ہاتیں بیان کرتی ہیں ۔

کہ ان کے لیے خوتی ہے۔ (۲) نہیں نہیں ' دراصل ان کے

ليے آگ ہاوريد دوز خيول كے پيش روميں - (١٢)

رہنمائی اور رحت ہے۔ (۱۴۴) اور اللہ آسان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی

ذٰلِكَ لَاٰمَةُ لِقَوْمِ يَنْمُعُونَ ۚ ۞

وَانَّ لَكُوْ فِالْأَنْعَالِمِ لِمُوَّاثُ تُسْقِيكُهُ ثِمَّافِ ثُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْفِ وَدَمِ لِلَمِنَّا خَالِصًا مَأْهِ الشِّرِينِينَ ﴿

وَمِنْ نَمَرْتِ الْغَيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّغِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزُقًا حَسَنَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَائِيَّةً لِقَوْرِ ثِيغِتُونَ ۞

وَٱوْمَىٰ رَبُّكِ إِلَى الْغَثْلِ لِنَ الْغُلِدَىٰ مِنَ الْجِمَالِ بُبُوتًا وَمِنَ الظَّهِرَوْعُالِغُونُوْنُ ⊙

تُوَكِّلُ مِن كُلِّ الثَّمَرُتِ فَاسْكِنَ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَّ يَغْرُمُ مِنَ الْمُعْرَبُهُ مِنَ الْمُعْرَبِ ف مُطُونِهَا مُثَرَّاكِ مُعْتَلِفُ ٱلْوَانُهُ فِينَ مِسْفَالْ لِلنَّالِينِ إِنَّ فِي ذلكَ

موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔ (۱۵)

تمهارے کیے تو چوپایوں (آ) میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے بیٹ میں جو پچھ ہے اس میں سے گوبراور لمو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پیتا ہے۔ (۲۲)

اور تھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو (۳) اور عمدہ روزی بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ے-(۱۷)

آپ کے رب نے شد کی تھھی کے دل میں میہ بات <sup>(۳)</sup> ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی طلیوں میں اپنے گھر (چھتے) بنا-(۲۸) اور بیر طرح کے موے کھا اور اپنے رب کی آسان

اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ' ان کے بیٹ سے رنگ برنگ

<sup>(</sup>۱) أَنْعَامٌ (جِوبات) سے اونٹ گائے عکری (اور بھیڑ ونبہ) مراد ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) یہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں 'معدے میں جاتا ہے' اسی خوراک سے دودھ' خون' گوبراور پیشاب بنتا ہے۔ خون' رگوں میں اور دودھ مصنوں میں اسی طرح گوبراور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتا ہے اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر پیشاب کی بدبو۔ سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نمایت آسانی سے علق سے پنچے اتر جاتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ آیت اس وقت اتری تقی جب شراب حرام نہیں تھی' اس لیے طال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے لین اس میں سَکَرًا کے بعد دِذِقًا کَسَنَا ہے' جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے۔ نیز یہ سورت کی ہے۔ جس میں شراب کے بارے میں نالبندیدگی کا اظہار ہے۔ پھر مدنی سورتوں میں بتدری اس کی حرمت نازل ہوگئی۔

<sup>(</sup>۴) وَحْیِّ ہے مراد الهام اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طبعی ضروریات کی پیمیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا کی ہے۔

## لَايَةً لِلْقَوْمِ تَيْتَعَكَّرُونَ 🟵

وَاللهُ خَلَقَكُوْتُوَيَّتُوَفِّمُكُو وَمِنْكُوْشَنَ يُّرَدُ إِلَّ اَرْذِلَ الْعُمُولِكُ لَايَهْ لَوَيْمَدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ٠

کامشروب نکلتا ہے' (ا) جس کے رنگ مختلف ہیں (<sup>(1)</sup> اور جس میں لوگوں کے لیے شفا <sup>(۳)</sup> ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بیڑی نشانی ہے۔ (۱۹) اللہ تعالی نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے وہی پھر تنہیں فوت کرے گا' تم میں ایسے بھی ہیں جو بد ترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانے بوجھنے کے بعد طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانمیں۔ <sup>(۳)</sup> بیٹک اللہ واٹا اور توانا ہے۔ (۴۷)

- (۱) شد کی تکھی پہلے بہاڑوں میں 'ورختوں میں انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنامسدس خانہ اور چھتہ اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہیں رہتا۔ بھروہ باغوں 'جنگلوں' وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی بھرتی ہے اور ہر قتم کے پھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے اور پھرانمی راہوں سے 'جمال جمال سے وہ گزرتی ہے 'واپس لوٹی ہے اور اپنے چھتے میں آگر میٹھ جاتی ہے 'جمال اس کے منہ یا دہر سے وہ شد نکلتا ہے جسے قرآن نے ''شراب'' سے تعبیر کیا ہے۔ لینی مشروب روح افزا۔
- (۲) کوئی سرخ 'کوئی سفید' کوئی نیلا اور کوئی زرد رنگ کا۔ جس قتم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے' اسی حساب سے اس کارنگ اور ذا گفتہ بھی مختلف ہو تا ہے۔
- (٣) شِفاءٌ میں تنگیر تعظیم کے لیے ہے۔ یعنی بہت سے امراض کے لیے شد میں شفا ہے۔ یہ نہیں کہ مطلقاً ہر بیاری کا علاج ہے۔ علمائے طب نے بھی صراحت کی ہے کہ شدیقینا ایک شفا بخش قدرتی مشروب ہے۔ لیکن مخصوص بیاریوں کے لیے نہ کہ ہر بیاری کے لیے۔
- حدیث میں آتا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوا (میٹی چیز) اور شمد پند تھا۔ (صحیح بعضاری کتاب الأشربة ، باب شراب المحلواء والعسل) ایک دو سری روایت میں ہے آپ نے فرمایا "قین چیزوں میں شفا ہے۔ فصد کھلوائے کچنے لگائے) میں 'شمد کے پینے میں اور آگ سے داغنے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوائے سے منع کر آ ہوں " (بعضاری 'باب المدواء بالعسل) حدیث میں ایک واقع بھی آتا ہے۔ "اسمال (دست) کے مرض میں آپ مار آگئے شمد استعال کرنے کا مشورہ استعال کرنے کا مشورہ ویا 'جس سے دستوں میں اضافہ ہوگیا' آگر بتلایا گیا' تو دوبارہ آپ میں آپ شریا نے شمد پلانے کا مشورہ دیا 'جس سے مزید فضلات خارج ہوئے اور گھروالے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہوگیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ گار نبی مرتبہ فرمایا اللہ سی ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے' جااور اسے شمد پلاا چنانچہ سیسی مرتبہ میں است شفائے کا ملہ حاصل ہو گئی۔ (بعضاری 'باب دواء المصلون ومسلم' کتاب المسلام' باب تیسی مرتبہ میں اسے شفائے کا ملہ حاصل ہو گئی۔ (بعضاری 'باب دواء المصلون ومسلم' کتاب المسلام' باب المسلوی بسقی العسل
- (٣) جب انسان طبعی عمرے تجاوز کر جا آہے تو پھراس کا حافظہ بھی کمزور ہو جا آباور بعض دفعہ عقل بھی ماؤنٹ' اور وہ

ۅؘڶڟڎؙڡؘٛڞۜٙڶؠۜۼڞٛڴۄ۫ۼڸؠۼڞٟڣۣٵڷڗۯ۬ؿؚ۠ڡؘٛؠٵڷڒؽؾ ڞؙؚڐڎٳؠڒؖڐٟؽڔۯ۫ۊؚۿۭٷٵٵڴػٵڲٵؙڞؙۿۿۿۿؽۼڛۅٙٳٝٵڣؚۏۿٙ ٵڟڎڽؽڿؙڂۮؙٷؽ۞

وَاللهُ جَمَلَ لَكُوْسِّنَ اَنْفُسِكُوْ اَزُواجُاوَّ جَمَلَ لَكُوْسِّنَ اَزُوَاجِكُوبَيْنِينَ وَحَفَدَةً قَرَزَقَكُومِّينَ الطَّيْبِيثِ اَفِهَالْمَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيْعَمَتِ اللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ثُ

وَيَعَبُّىٰكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَمْلِكُ لَهُمُ دِزُقَّا مِّنَ السَّلْمُوتِ وَالْزَئِنِ شَيْئًا وَلاَيْسُتَطِيْعُونَ ۚ۞

فَلاَتَضُرِبُوا بِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَانْنُتُو

الله تعالى بى نے تم میں سے ایک کو دو سرے پر روزى میں زیادتی دے رکھی ہے 'پس جنہیں زیادتی دی گئ ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلامول کو نہیں دیے کہ وہ اور ہیاس میں برابر ہو جائیں '(ا) توکیا ہید لوگ اللہ کی نعتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ (۲)

الله تعالی نے تمہارے لیے تم میں ہے ہی تمہاری پویاں پیدا کیں اور تمہاری پویوں ہے تمہارے لیے تمہارے در تمہیں اچھی تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایکان لا کیں گے؟ (۳) اور الله تعالی کی نعموں کی ناشکری کریں گے؟ (۲۲)

اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے کتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ (۳)

يس الله تعالى كے ليے مثاليس مت بناؤ الله تعالى

نادان بچ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہی ارذل العمر ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔

(۱) لیمنی جب تم اپنے غلاموں کو اتنامال اور اسباب دنیا نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کب یہ پند

کرے گاکہ تم کچھ لوگوں کو' جو اللہ ہی کے بندے اور غلام ہیں اللہ کا شریک اور اس کے برابر قرار دے دو' اس آیت

سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاشی لحاظ سے انسانوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری نظام کے
مطابق ہے۔ اسے جبری قوانمین کے ذریعہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ اشتراکی نظام میں ہے۔ لیمن معاشی مساوات کی غیر
فطری کوشش کے بجائے ہر کسی کو معاشی میدان میں کسب معاش کے لیے مساوی طور پر دوڑ دھوپ کے مواقع میسر
مدر نے ماہئیں۔

- (۲) کہ اللہ کے دیبے ہوئے مال میں سے غیراللہ کے لیے نذر نیاز نکالتے ہیں اور یوں کفران نعمت کرتے ہیں۔
- (٣) لعنی الله تعالی این ان انعامات کا تذکرہ کر کے جو آیت میں فدکور ہیں 'سوال کر رہا ہے کہ سب کچھ دینے والا تو الله ہے 'لیکن سے اسے چھوڑ کر دو سرول کی عبادت کرتے ہیں اور دو سرول کا ہی کہنا مانتے ہیں۔
  - (٣) لیعنی الله کوچھوڑ کر عبادت بھی ایسے لوگوں کی کرتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔
- (۵) جس طرح مشرکین مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنا ہویا اس سے کوئی کام ہو تو کوئی براہ راست باوشاہ سے نہیں

لاتَعْلَبُونَ ۞

ڞٙڒؘۘۘڹ اللهُ مَشَلَاعَبُكَاسَّمُهُ لُوْكَالَّايَقَدِدُعَلَ تَنَيُّ وَمَّنَ ڒَدَقَنْهُ مِثْنَادِثُمُ قَاحَسَنَا فَهُوَيُنُنِينُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُـوًا \*

هَلُ يَسْتَوْنَ الْحَمَدُ بِلَهِ مِنْ اكْثَرُهُ مُولَا يَعْلَمُونَ ۞

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلَاتَجُلَيْنِ آحَدُهُمَّاۤ اَبُكُوُلاَيَقُلِورُ عَلۡ شَنُوۡوَهُوَ كَانُّ عَلۡ مُولَٰهُ ٓ اَیۡنَمَالُوَۃِهٰۤ ُلایَاتِوِیَمَیْرٍ هَلُیۡسَتَویُ هُوَوَمَن یَاٰمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَعَلی صِمَالٍ مُشْتَقِیلُورُ

خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ (۱۲۷)
اللہ تعالی ایک مثال بیان فرما تا ہے کہ ایک غلام ہے
دو سرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور
ایک اور شخص ہے جے ہم نے اپنے پاس سے معقول
دوزی دے رکھی ہے ،جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کر تا
ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ (اللہ تعالیٰ ہی کے لیے
سب تعریف ہے ، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جائے۔ (۵۵)
اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرما تا ہے ، (۲) دو شخصوں کی ،
جن میں سے ایک تو کو نگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا

بلکہ وہ اپنے مالک پر ہو جھ ہے کہیں بھی اسے بیسجے وہ کوئی

بھلائی نہیں لا تا کیا ہے اور وہ جوعدل کا تھم دیتا ہے (۳) اور

مل سکتا' اسے پہلے بادشاہ کے مقربین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ تب کمیں جا کر بادشاہ تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ کی ذات بھی بہت اعلیٰ اور اونچی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہم ان معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں یا بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'تم اللہ کو اپنے پر قیاس مت کرونہ اس قشم کی مثالیں دو۔ اس لیے کہ وہ تو واحد ہے 'اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نہ تو عالم الغیب ہے 'نہ حاضرونا ظر' نہ سمیج و بصیر۔ کہ وہ بغیر کسی ذریعے کے رعایا کے حالات و ضروریات سے آگاہ ہو جائے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر و باطن اور حاضرو غائب ہر چیز کاعلم رکھتا ہے' رات کی قال سے حالم کا اللہ تعالیٰ ایس ہونے والے کاموں کو بھی دیکھتا ہے اور ہر ایک کی فریاد سننے پر بھی قاد رہے۔ بھلا ایک انسانی بادشاہ اور حاکم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تقابل اور موازنہ ؟

- (۱) بعض کہتے ہیں کہ یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے کہ پہلا مخص غلام اور دو سرا آزاد ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو کئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ پہلا کافر اور دو سرا مومن ہے۔ یہ برابر نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اصنام (معبودان باطلہ) کی مثال ہے، پہلے ہے مراد اصنام اور دو سرے ہے اللہ ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو کئے۔ مطلب کی ہے کہ ایک غلام اور آزاد، باوجود اس بات کہ دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور بھی بہت سی چیزیں دونوں کے در میان مشتر کہ ہیں، اس کے باوجود رہتہ و شرف اور فضل و منزلت میں تم دونوں کو برابر نہیں سیجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ اور پھرکی ایک مورتی یا قبرکی ڈھیری، یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟
  - (٢) يه ايك اور مثال ب جو پهلے سے زيادہ واضح ہے-
- (۳) اور ہر کام کرنے پر قادر ہے کیوں کہ ہربات بولٹا اور سمجھتا ہے اور ہے بھی سید ھی راہ پر یعنی دین قویم اور سیرت صالحہ پر- یعنی افراط و تفریط سے پاک- جس طرح بیہ دونوں برابر نہیں' اس طرح اللہ تعالیٰ اور وہ چیزیں' جن کولوگ اللہ کا

وَيِلْتُوغَيْبُ السَّمْلُوتِ وَالْكِرْضِ ۗ وَمَا آمُرُ السَّاعَةِ اللَّهِ كَلَمْتِهِ الْبَصَرِ اَوْهُوَا قُوبُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَّئٌ قَدِيْرٌ ﴿

ۅؘڶڵۿؙٲڂٛڔۘۘۼڬؙۄؙۺؚۜؽؙڹڟۅؙۑٲؗڡۜٙۿؾؚڬٛۊؙڵڒؾۘۜڡؙڬؠٛۅ۠ؽ؊ؿؽٵٚ ٷۜڿڡۜڶٙڶڬؙٷ۠السَّمۡعَۅٞاڵٲڹؙڞٲۯۅٙٲڵٲڡۣ۫۫ٮػةٚڵڡۜڷڰؙۄؙ ؿؘؿ۫ڬٛٷڹ۞

ہے بھی سید ھی راہ پر 'برابر ہو کتے ہیں؟ (۷۲)
آسانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم
ہے۔ (۱) اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آ کھ کا جھیکنا ،
بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
قادرہے۔ (۲)

الله تعالی نے تہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے' (<sup>(())</sup> اس نے تمہارے کان اور آئیسیں اور دل بنائے <sup>(())</sup>کہ تم شکر گزاری کرو۔ ((۵)

شریک ٹھہراتے ہیں' برابر نہیں ہو سکتے۔

- (۱) یعنی آسان و زمین میں جو چیزیں غائب ہیں اور وہ بے شار ہیں اور انہی میں قیامت کاعلم ہے۔ ان کاعلم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس لیے عمادت کے لا کق بھی صرف ایک اللہ ہے نہ کہ وہ اصنام یا فوت شدہ اشخاص جن کو کسی چیز کاعلم نہیں نہ وہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر ہی قادر ہیں۔
- (۲) لیعنی اس کی قدرت کالمہ کی دلیل ہے کہ یہ وسیع و عربیض کا نتات اس کے تھم سے پلک جھینے میں بلکہ اس سے بھی کم لیمح میں تباہ و برباد ہو جائے گی- یہ بات بطور مبالغہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت واقعہ ہے کیونکہ اس کی قدرت غیر مثنای ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے 'اس کے ایک لفظ کُن سے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے ۔ تو یہ قیامت بھی اس کے کُن (ہو جا) کہنے سے بریا ہو جائے گی۔
  - (٣) شَيننًا ' نكره ہے تم چھ نهيں جانتے تھے' نه سعادت و شقاوت كو' نه فاكدے اور نقصان كو-
- (۱/۲) تاکہ کانوں کے ذریعے سے تم آوازیں سنو' آگھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو اور دل' یعنی عقل (کیوں کہ عقل کا مرکز دل ہے) دی' جس سے چیزوں کے درمیان تمیز کر سکو اور نفع و نقصان پہچان سکو' جوں جوں انسان بڑا ہو تا ہے' ان قویٰ و حواس میں بھی اضافہ ہو تا جا تا ہے' حتیٰ کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی سے صلاحیتیں بھی قوی ہو جاتی ہیں' حتیٰ کہ چرکمال کو پہنچ جاتی ہیں۔
- (۵) لیعنی سے صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالی نے اس لیے عطاکی ہیں کہ انسان ان اعضاو جوارح کواس طرح استعال کرے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ ان سے اللہ کی عبادت و اطاعت کرے۔ یہی اللہ کی ان نعتوں کا عملی شکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے ''میرابندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر آئے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی سعی کر آئے '

ٱلَوۡيَرَوۡالِلَ الطّليۡرِمُسَتَحۡرٰتِ فَ جَوۡالسَّمَاۤ مُمَايُمُسِكُهُنَّ إِلَّا اللّٰهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُشِ لِلْقَوۡمِ يُّوۡمِنُونَ ۞

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْمِنْ اَبُيُوتِكُو سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُوْمِنُ جُلُودٍ الْأَفْكَامِرِ اُبُيُوتًا لَسَنَّةَ فِنُونَهَا يَوْمَ ظَفَيْكُوْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُوْ وَمِنْ اَصُوافِهَا وَآوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا ثَا وَمَسَاعًا الله حِبُن ۞

کیا ان لوگوں نے پر ندول کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں 'جنہیں ججز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھاہے ہوئے نہیں ' (۱) بیٹک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ (۷۹)

اور الله تعالی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں 'جنہیں تم ہلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھمرنے کے دن بھی '(۲) اور ان کی اون اور رووک اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنا کیں۔ '(۸۰)

حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں' تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے' آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے' ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے' پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے' اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے بناہ دیتا ہوں۔ (صحیح بخاری 'کتاب الرقاق' باب التواضع)

اس حدیث کا بعض لوگ غلط مفہوم لے کر اولیاء اللہ کو خدائی افقیارات کا حامل باور کراتے ہیں۔ حالا نکہ حدیث کا واضح مطلب میہ ہے کہ جب بندہ اپنی اطاعت و عبادت اللہ کے لیے خالص کرلیتا ہے تو اس کا ہم کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تا ہے' اپنے کانوں سے وہی بات سنتااور اپنی آ تھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے'جس چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے یا پیروں سے چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے۔ وہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے۔

(۱) یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پر ندوں کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انہیں اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی۔

(۲) لیعنی چڑے کے خیمے' جنہیں تم سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو' اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے آن کر موسم کی شد توں سے اپنے کو محفوظ کر لیتے ہو۔

(٣) أُصْواَكُ 'صُوفْ كَى جَع- بھيڑى اون أَوْبَارُ ، وَبَرُ كى جَع ' اونٹ كے بال ' أَشْعَارٌ ، شَعَرٌ كى جَع- ونے اور بكرى كے بال - ان سے كئي قتم كى چيزيں تيار ہوتى ہيں 'جن سے انسان كو مال بھى حاصل ہو تا ہے اور ان سے ايك وقت تك فائدہ بھى اٹھا تا ہے۔

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْمِتُنَا خَلَقَ ظِلْلًا وَّجَعَلَ لَكُوْ مِّنَ الْجِمَالِ ٱكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُوْسَرَامِيْلَ تَقِينُكُوُ الْحَرَّ وَسَمَامِيْلَ تَقِينُكُوْ بَاشَكُوْ كَذَٰ لِكَ يُنِيَّةُ نِعُمَنَتَهُ عَلَيْكُوُ لَعَلَكُوْتُسُلِمُوْنَ ۞

وَإِنْ تَوَكُّواْ وَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلُّغُ الْمُبِينُ ۞

يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ تُتَّا يُتَكِرُونَهَا وَاكْثَرُهُوهُ الْكَوْرُونَ شِ

وَيَوْمَرَنَبُعَثُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيْدًا نُتُوَّ لَا يُؤُدَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَلَاهُ رَيْنَ تَعَنَّبُونَ ۞

اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں اور اس نے تمہارے لیے بہاڑوں میں فارینائے ہیں اور اس نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گری سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لؤائی کے وقت کام آئیں۔ (۲) وہ اس طرح اپنی پوری پوری نمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔(۸۱)

پھر بھی اگرید منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دیناہی ہے۔ (۸۲)

یہ اللہ کی نعتیں جانتے پچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں' بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ (۸۳)

اور جس دن ہم ہرامت میں سے گواہ کھڑا کریں گے (۳) پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کماجائے گا۔(۸۴)

- (۱) لیعنی درخت جن سے سامیہ حاصل کیا جا تا ہے۔
- (۲) لیعنی اون ادر روئی کے کرتے جو عام پیننے میں آتے ہیں اور لوہے کی ذر ہیں اور خود جو جنگوں میں پنی جاتی ہیں۔ (۳) لیتنی اس بات کو جانتے اور سجھتے ہیں کہ بیہ ساری تعتیں پیدا کرنے والا اور ان کو استعمال میں لانے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے ' پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اکثر ناشکری کرتے ہیں۔ لیبنی اللہ کو چھوڑ کر دو سروں کی عبادت کرتے ہیں۔
- (٣) ایعنی ہرامت پر اس امت کا پیغیبر گواہی دے گاکہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کی پروانہیں کی۔ ان کا فروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی' اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر یا جست ہو گی ہی نہیں۔ نہ ان سے رجوع یا عمّاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیوں کہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش آتی ہے جب کسی کو گنجائش دینا مقصود ہو لا یُستَغتبُونَ کے ایک دو سرے معنی سے کئے کہ انہیں اپنے رب کو پیش آتی ہے جب کسی کو گنجائش دینا مقصود ہو لا یُستَغتبُونَ کے ایک دو سرے معنی سے کئے کہ انہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیوں کہ وہ موقعہ توان کو دنیا میں دیا جا چکا ہے جو دار العل ہے۔ آخرت تو دار العل نہیں ، وہ تو دار العل ہے۔ گا جو انسان دنیا سے کرکے گیا ہو گا' وہاں پھھ کرنے کا موقع کسی کو نہیں ما گا

وَإِذَارَاالَّذِيْنَ ظَلَمُواالْعَذَابَ فَلَايُغَفَّفُ عَنُهُمُ وَلَاهُوْيُنْظُرُونَ ۞

ۉٳۮٙٳۯٲڰۮؽؙؽٵۺٛۯؙٷٳۺؙۯػۜٲ؞ۿؙۄؙۊٵڷٷٳڒؾۜڹٵۿٷؙڒٵ ۺؙۯڰٲۉؙؾٵڰۮؚؽؙؽػڴٵٮؘۮٷٳڝڽؙۮٷڹڬٷٵڵڡٚۊۛٳ ٳڵؿۿؚۮؙٳڵڡٙٷڵٳؠٚؖٛٛٛٛٛٛٚٛٷؠؙڵڬۯڹؙٷؽ۞ٛ

وَٱلْقَدُوا إِلَى اللهِ يَوُمَهِ ذِ إِلسَّلَوَ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْ اِيَفْ تَرُوْنَ ۞

اور جب یہ ظالم عذاب وکی لیس کے پھرنہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ (۱) (۸۵)

اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار! کی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے' لیں وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔(۲)

اس دن وہ سب (عاجز ہو کر) اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی-(۸۷)

(۱) ہلکانہ کرنے کا مطلب ورمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا عذاب اور مسلسل بلا توقف عذاب ہوگا۔ اور نہ وہیل ہی دیے جائیں گے لین ان کو فوراً لگاموں سے پکڑ کراور زنجیروں میں جکڑ کر جنم میں چھینک دیا جائے گایا توبہ کاموقع نہیں دیا جائے گا کیوں کہ آخرت عمل کی جگہ نہیں 'جزا کامقام ہے۔

(۲) معبودان باطلم کی پوجا کرنے والے اپناس دعوے میں جھوٹے تو نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ شرکا جن کو یہ اللہ کا شریک گھرانے میں یہ جھوٹے شریک گردانتے تھے 'کمیں گے یہ جھوٹے جیں۔ یہ یا تو شرکت کی نفی ہے یعنی جمیں اللہ کا شریک گھرانے میں یہ جھوٹے جیں 'جھلا اللہ کا شریک کون ہو سکتا ہے ؟ یا اس لیے انہیں جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ جس طرح قرآن کریم نے متعدد جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ﴿ فَکَفَی بِاللهِ شَجِیدٌ الْیَدُنْکُونُونُ کُونُکُاعُنُ عِبَادُتِکُو کُونَ کُونُ بِعِبَادُ تِکُونُ کُونُ کُونُ

ٱتَّذِينَ كَفَرُوُ اوَصَّتُ وَاعَنُ سَبِيْلِ اللهِ زِدُ نَهُمُ عَذَا ابَّا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَأْكَانُوا يُفْسِدُونَ ۞

وَيُوْمَنِهُ عَثُ فِي كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ وُمِّنَ انْفُيهِهُ وَجِمُنَا بِكَ شَهِيْنًا عَلَ هَوُلَا وَنَزُلِنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ رِجْمُنَا بِكَ لَنَّهُمْ قَ هُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَى لِنُسُلِهِ بَنِ فَي

اِتَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَالِ وَالْيَتَّأَيُّ ذِى الْقُرْنِ وَيَتُهٰى عَنِ الْفَحْشَآءُ وَالْمُنْكَرِّ وَالْبَغِيُّ يَعِظُكُرُ لَعَكُكُوْ تَذَكَّرُونَ ⊕

جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے ''' بید بدلہ ہو گاان کی فتنہ بردازیوں کا-(۸۸)

اور جس دن جم ہر امت میں انبی میں ہے ان کے مقابلے پر گواہ کا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بناکر لائیں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بناکر جس میں ہر چیز کا شانی بیان ہے ''') اور ہدایت اور رحت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔(۸۹) اللہ تعالیٰ عدل کا 'بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا تھم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں' دینے کا تھم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں' ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے ''') وہ خود تہیں نعیجیں کررہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔(۹۰)

<sup>(</sup>۱) جس طرح جنت میں اٹل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے 'اسی طرح جنم میں کفار کے عذاب میں تفاوت ہو گا۔ جو گمراہ ہونے کے ساتھ دو سردل کی گمراہی کاسیب ہنے ہوں گے 'ان کا عذاب دو سردل کی نسبت شدید تر ہو گا۔

<sup>(</sup>۲) یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیا کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سے ہیں' انہوں نے' یقیناً تیراپیام پنچا دیا تھا- (صحیح بسخاری' تفسیر سورۃ النسساء)

<sup>(</sup>٣) كتاب سے مراد اللہ كى كتاب اور نبى صلى اللہ عليه وسلم كى تشريحات (احاديث) ہيں- ابنى احاديث كو بھى اللہ ك رسول نے وحكتاب اللہ قرار ديا ہے ، جيساكه قصه عسيت وغيرہ ميں ہے ( الماحظہ ہو صحيح بدارى ، كتاب المصاديين باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه ، كتاب المصادق ، باب ذكر البيع والنسراء على المسبحد اور ہر چيز كا مطلب ہے ، ماضى اور متنقبل كى وہ خبريں جن كا علم ضرورى اور مفيد ہے۔ اى طرح حرام و طال كى تفسيلات اور وہ باتيں جن كے دين و دنيا اور معاش و معاد كے معاملات ميں انسان مختاج ہيں۔ قرآن و حديث دونوں ميں ہي سب چيزيں واضح كردى هي ہيں۔

<sup>(</sup>٣) عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں۔ یعنی اینوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے 'کسی کے ساتھ و شمنی یا عنادیا محبت یا قرابت کی وجہ سے 'انصاف کے نقاضے مجروح نہ ہوں۔ ایک دو سرے معنی اعتدال کے ہیں یعنی کسی

اور الله کے عهد کو پورا کرو جب که تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسمول کو ان کی پختگ کے بعد مت تو ژو' علائکہ تم الله تعالی کو اپناضامن ٹھمرا چکے ہو' (ا) تم جو پچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخونی جان رہاہے۔ (۹۱) وَاقَوْقُوا بِعَهْدِاللّٰهِ اِذَا عَهَدُ ثُثُّهُ وَلَا تَنْقُضُواالْآئِمُانَ بَعَدُ تَوْكِیْدِهَا وَقَدُ جَعَلْتُواللّٰهَ عَلَیْکُوْنِیْدُلَاْ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُمَانَقْعُلُوْنَ ۞

معاملے میں بھی افراط یا تفریط کاار تکاب نہ کیا جائے۔ حتی کہ دین کے معاملے میں بھی۔ کیوں کہ دین میں افراط کا نتیجہ غلو ہے' جو سخت مذموم ہے اور تفریط' دین میں کو تاہی ہے بیہ بھی نالپندیدہ ہے۔

احسان کے ایک معنی حسن سلوک' عفوو در گزر اور معاف کردیئے کے ہیں۔ دو سرے معنی تعفل کے ہیں یعنی حق واجب سے زیادہ دینایا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا۔ مثلاً کسی کام کی مزدوری سوروپے طے ہے لیکن دیتے وقت ۱۰۰۰ روپ زیادہ دے دینا' طے شدہ سو رویے کی ادائیگی حق واجب ہے اور بیر عدل ہے۔ مزید ۱۰٬۲۰ رویے بیر احسان ہے۔ عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہو تا ہے لیکن احسان سے مزید خوش گواری اور اپنائیت و فدائیت کے جذبات نشوونمایاتے ہیں- اور فرائف کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اجتمام علی واجب سے زیادہ عمل ہے جس سے اللہ کا قرب خصوصی عاصل ہو تا ہے۔ احسان کے ایک تیسرے معنی اخلاص عمل اور حسن عبادت ہے' جس کو حدیث میں «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ الله كي عبادت اس طرح كرو كوياتم اسے دكھ رہے ہو) سے تعبيركيا كيا ہے- إِيْتَاءِ ذِيْ الْفُرْبَىٰ (رشت داروں کا حق ادا کرنالینی ان کی امداد کرنا ہے) اسے حدیث میں صلہ مرحمی کہا گیا ہے اور اس کی نمایت پاکید احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ عدل واحسان کے بعد' اس کا الگ ہے ذکر' میہ بھی صلمٹر رحمی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ مَحْشُآء ' ہے مراد بے حیائی کے کام ہیں۔ آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئ ہے کہ اس کا نام تہذیب' ترقی اور آرٹ قرار پا گیا ہے' یا " تفریج" کے نام پر اس کا جواز تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تاہم محض خوشنمالیبل لگالینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی' اس طرح شریعت اسلامیہ نے زنا اور اس کے مقدمات کو' رقص و سرود' بے پردگی اور فیشن پرستی کو اور مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط اور مخلوط معاشرت اور دیگراس قتم کی خرافات کو بے حیائی ہی قرار دیا ہے' ان کا کتنابھی اچھا نام رکھ لیا جائے' مغرب سے در آمد شدہ میہ خباشتیں جائز قرار نہیں یا سکتیں۔ مُنککرٌ ہروہ کام ہے جے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے اور بَغْيٌ کامطلب ظلم و زیادتی کاار تکاب- ایک حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ قطع رحمی اور بغی' یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپند ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے (آخرت کے علاوہ) دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کاامکان عالب رہتا ہے- (ابن ماجه "كتاب الزحد" بإب البغي)

(۱) قَسَمٌ ایک تو وہ ہے جو کی عمد و پیان کے دفت 'اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ دو سری قتم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی دفت کھالیتا ہے کہ میں فلال کام کروں گایا نہیں کروں گا۔ یماں آیت میں اول الذکر فتم مراد ہے کہ تم نے فتم کھاکر اللہ کو ضامن بتالیا ہے۔ اب اسے نہیں تو ژنا بلکہ اس عمد و پیان کو بورا کرنا ہے جس پر تم نے فتم

وَلَوْشَآءِ اللهُ لَجَعَلَكُوْ اَمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَانُ تُنْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَشْعَلْنَ عَمَّا كُذْ تُوتَعَبُنُونَ ۞

ۅٙڵڗؾؖٞؿٚڿؚڎؙۅؙٲٲؽؠٵ۫ێؙڴۄ۫ۮڂؘڵٲؙڔؽێڴۄ۫ۏػڒۣڷۊٙۮؠٞ۠ڹڡ۫ؽ ؿؙڹؙٷؾۿٵۅؘؾۮؙٷڨؙٵڶؿٮٞۏۧڔؠڡٵڝٙۮڎؿ۠ۏڠڹٛڛۑؽڸۥڶڶٷ

اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مغبوط کانتے کے بعد گرے کرکے تو ڑ ڈالا' (ا) کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کاباعث ٹھراؤ' (اس کے مکر کاباعث ٹھراؤ' (اس لیے کہ ایک گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ (۳) بات صرف یمی ہے کہ اس عمد سے اللہ تہمیں آزما رہا ہے۔ یقینا اللہ تعالی تممارے لیے قیامت کے دن ہراس چیز کو کھول کربیان کر دے گاجس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ (۹۲)

اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا کیکن وہ جے چاہے گراہ کر تاہے اور جے چاہے ہدایت دیتا ہے 'یقینا تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے۔(۹۳)

اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ۔ پھر تو تسمارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈ گمگا جائیں گے اور تسمیس سخت سزا برداشت کرنا پڑے گ

کھائی ہے۔ کیوں کہ ٹانی الذکر قتم کی بابت تو حدیث میں عکم دیا گیاہے کہ ''کوئی شخص کی کام کی بابت قتم کھالے' پھروہ دیکھے کہ زیادہ خیردو سری چیز میں ہے (بعن قتم کے خلاف کرنے میں ہے) تو وہ بستری والے کام کو افتیار کرے اور قتم کو تو گرکر اس کا کفارہ اوا کرے''۔ (صحیح مسلم نصب سلم نصب کا عمل بھی کی تھا۔ (صحیح بخداری نصب ۱۳۲۳) مسلم نصب شہر ۱۳۲۹)

- (۱) لیعنی مؤکد بہ حلف عہد کو تو ڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاننے کے بعد اسے خود ہی نکڑے نکڑے کر ڈالے- یہ تمثیل ہے-
  - (۲) لیعنی دهوکه اور فریب دینے کا ذریعہ بناؤ۔
- (٣) أُذَبَىٰ كَ معنی اكثر كے ہیں یعنی جب تم دیکھوكہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو تو اپنے زعم كثرت میں حلف تو ژوو 'جب كه قتم اور معاہدے كے وقت وہ گروہ كفرور تھا'كين كمزورى كے باوجود وہ مطمئن تھا كہ معاہدے كی وجہ سے ہمیں نقصان ہمنا اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ تا ہمیں کا وجہ سے اس قتم كی تہنا کہ بنجایا جائے گا۔ لیكن تم غدر اور نقض عمد كركے نقصان پنجاؤ زمانۂ جاہلیت میں اخلاقی پستی كی وجہ سے اس قتم كی عمد شخلی عام تھی' مسلمانوں كو اس اخلاقی پستی سے رو كاگیا ہے۔

وَ لَكُوْمَكُ الْبُ عَظِيْرٌ ۞

وَلِاتَثُمَّرُوْابِمَهُدِاللهِ ثَمَنَا قَلِيُلُاهِ إِثَمَاعِنُدَاللهِ هُوَ خَرْتُكُونَ اللهِ هُوَ خَرُلُكُونَ اللهِ هُوَ

مَاعِنْدَكُمُ يَنْفُدُومَاعِنْدَاللهِ بَاقِ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواً آجُوهُمُ بِأَحْسِ مَاكَانُوْ اِيَعْدَلُونَ ﴿

مَنْعَمِلَ صَالِمًا مِّنْ ذَكِرَ أَوْانُتْ فِي وَهُوَمُؤُمِنُ فَلَنُغُمِينَا فَعَيْوَةً طَلِبَةً \* وَلَنَجْزِيَنَهُوُ آجَرَهُوُ بِأَصَّنِ مَا كَانُوْلِقِنْمَلُوْنَ ۞

فَإِذَا قَرَاْتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِدُ بِإِللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ۞

کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تہیں بڑا نخت عذاب ہو گا۔ (۱) (۹۴)

تم الله ك عمد كو تھو ڑے مول كے بدلے نہ في دياكرو-ياد ركھو الله كے پاس كى چيز ہى تمهارے ليے بستر ہے بشرطيكه تم ميں علم ہو-(٩٥)

تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کابہترین بدلہ ضرور عطا فرما کیں گے۔(۹۲)

جو مخص نیک عمل کرے مرد ہویا عورت کین باایمان ہوتو ہم اسے یقیناً نمایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ (۲) اور ان کے نیک اعمال کا بہتر پدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ (۹۷)

قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی بناہ طلب کرو۔ <sup>(۳)</sup> (۹۸)

<sup>(</sup>۱) مسلمانوں کو دوبارہ فدکورہ عمد شکنی ہے رو کا جا رہا ہے کہ کمیں ایبانہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی ہے کہی کے قدم ڈگگا جا کیں اور پول تم لوگوں کو اللہ کے راہتے ہے روکنے ڈگگا جا کیں اور پول تم لوگوں کو اللہ کے راہتے ہے روکنے کے مجرم اور سزاکے مستحق بن جاؤ۔ بعض مفسرین نے اَیْمَانْ یَمِیْنٌ (جمعنی قتم) کی جمع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مراد لی ہے۔ یعنی نبی کی بیعت تو اُر کر پھر مرتد نہ ہو جانا تمہارے ارتداد کو دیکھ کردو سرے لوگ بھی قبول اسلام ہے رک جا کیں گے اور پول تم دگنے عذاب کے مستحق قرار پاؤگے۔ (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) حیات طیبہ (بمتر زندگی) سے مراد دنیا کی زندگی ہے' اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر اسکلے جملے میں ہے اور مطلب سے ہے کہ ایک مومن باکردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزار نے اور اللہ کی عبادت و اطاعت اور زہد و قناعت مطلب سے ہے کہ ایک مومن باکردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزار نے اور اللہ کی عبادت و اطاعت اور زہد و قناعت میں جو لذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے' وہ ایک کافراور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائٹوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آئی' بلکہ وہ ایک گونہ قاتی واضطراب کاشکار رہتا ہے۔ ﴿ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكُونَى قَانَ لَهُ مَویْشَةٌ ثَمْنُكًا ﴾ (طابر سال میں والے میں اللہ ہوگا"۔

<sup>(</sup>٣) خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لیکن مخاطب ساری امت ہے۔ یعنی تلاوت کے آغاز میں أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنْنِ الرَّجِيْمِ بِرُها جائے۔

اِنَّهُ لَيْنَ لَهُ سُلُطُنُّ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوْ اَوَعَلَى رَبِّهِمُ وَ الول بِر الول اور اليخ پروردگار پر بحروسه رکھنے والول پر اسکا ذور مطلقاً نہیں چا۔ (۹۹)

اسکا ذور مطلقاً نہیں چا۔ (۹۹)

انتہ السُلُطُنُهُ عَلَى الَّذِیْنَ بَیْتَوَلُّوْنَهُ وَالَّذِیْنَ بَیْتَوَلُّوْنَهُ وَالَّذِیْنَ بَیْتَوَلُّوْنَهُ وَالَّذِیْنَ بَیْتَوَلُّوْنَهُ وَالَّذِیْنَ بَیْتَوَلُّوْنَ وَ الله اسکا فلیہ الله کا شریک شمرا کیں۔ (۱۰۰)

اور اسے الله کا شریک شمرا کیں۔ (۱۰۰)

وَإِذَا الْبُدُلُنَا اللهُ اَعْلَمُ بِهَا اِنْ اِنْ اَللهُ اَعْلَمُ بِهَا اِنْ اِنْ اَلله اسکا فلیہ ایک آبات کی جگہ دو سری آبت بدل دیتے والله اسکان الیہ والله اعلان الله اسکان ا

اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دو سری آیت بدل دیت میں اور جو کچھ اللہ تعالی نازل فرما آ ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تو تو ستان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکشرجانتے ہی نہیں۔ (۱۰)

کہ ویجئے کہ اے آپ کے رب کی طرف ہے جرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں (۲) ناکہ ایمان والوں کو اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے (۳) اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہوجائے۔ (۱۰۲)

ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اے تو ایک

قُلُ نَوَّلَهُ رُوْمُ الْقُدُسِ مِنْ زَيِّكَ بِالْحَقِّ لِيُدَيِّبَّ الَّذِينَ المَوُّا وَهُدًى وَيُثِرَى الْمُشْلِدِينَ ۞

قَالْإَاتِيمَا أَنْتُ مُفْتَرْ بِنُ ٱلْتُرْهُمُ لَا يَعْلَكُنُنَ ۞

وَلَقَدُ نَعُلُوا نَهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِمَانَ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) یعنی ایک علم منسوخ کرکے اس کی جگہ دو سراتھ منازل کرتے ہیں 'جس کی حکمت و مصلحت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس کے مطابق وہ احکام میں ردوبدل فرما تا ہے' تو کافر کتے ہیں کہ بیہ کلام اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ کیول کہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ان کے اکثر لوگ بے علم ہیں' اس لیے بیہ شخ کی حکمتیں اور مصلحتیں کیاجانیں۔ (مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو' سور ہ لقرہ' آیت ۱۰ کا کاحاشیہ)

<sup>(</sup>۲) لیمنی بیر قرآن محمد صلی الله علیه وسلم کا اپنا گرا ہوا نہیں ہے بلکہ اسے حضرت جبریل علیه السلام جیسے پاکیزہ بستی نے ' سچائی کے ساتھ رب کی طرف سے اتارا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر ہے ' ﴿ نَنْلَ بِدِ الْدُوْمُ الْفَیْنُ \* عَلْ قَلْیْكَ ﴾ (المشعداء-۱۹۳) "اسے الروح الامین (جبریل علیہ السلام) نے تیرے دل پر اتارا ہے"۔

<sup>(</sup>٣) اس لیے کہ وہ کتے ہیں کہ ٹائخ اور منسوخ دونوں رب کی طرف سے ہیں۔ علاوہ ازیں ننخ کے مصالح بھی جب ان کے سامنے آتے ہیں توان کے اندر مزید ثابت قدمی اور ایمان میں رسوخ پیدا ہو تاہے۔

<sup>(</sup>٣) اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے کیوں کہ قرآن بھی بارش کی طرح ہے ، جس سے بعض زمینیں خوب شاداب ہوتی ہیں اور بعض میں خاروخس کے سوا کچھ نہیں اگنا۔ مومن کا دل طاہر اور شفاف ہے جو قرآن کی برکت سے اور ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور کافر کا دل زمین شور کی طرح ہے جو کفرو ضلالت کی تاریکیوں سے بھراہوا ہے ، جمال قرآن کی ضایا شیاں بھی بے اثر رہتی ہیں۔

يُلْحِدُ وَنَ إِلَيْهِ آعُجَعِيٌّ وَلَهٰذَالِمَانٌ عَرَبِّ مُبِينٌ ۞

لِنَّ الَّذِيْنَ لَايْغُوْمِنُوْنَ بِالْيَتِ اللهِ لَايَهْدِيْهُو اللهُ وَلَهُمْ عَذَاكِ الِيْمُرُّ ۞

ٳٮٚۜٮؘٳؘؽؙؙڎؘؾؚؠٵڷڴڹؚٮ۩ڵؽؽؙؽڵٳؽؙۉؙؠڹؙٷؽڕڸڵؾؚٵ۩۠ۄ ۅؘٲٷڷڸ۪ػۿؙۅؙٳڷڵۮؚڹٛٷؽ ؈

مَنْكَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَا نِهَ إِلَامَنُ ٱلْرِهَ وَتَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بِالْإِبْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَة بِالكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمُ عَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

آدی سکھا آہے (۱) اس کی ذبان جس کی طرف یہ نبت
کر رہے جس مجمی ہے اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان
میں ہے۔ (۲)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف ہے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہیں۔ (۱۰۴)

جھوٹ افترا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالٰی کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ میں لوگ جھوٹے ہیں۔ (۱۰۵)

جو مخص این ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے ، بجزاس کے جس پر جرکیاجائے اور اس کادل ایمان پر بر قرار ہو'''' گرجو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو آن پر اللہ کاغضب ہے اور انمی کے لیے بہت بڑاعذ اب ہے۔'(۲۰۱)

<sup>(</sup>۱) بعض غلام تھے جو تورات وانجیل ہے واقف تھے' پہلے وہ عیسائی یا یمودی تھے' پھرمسلمان ہو گئے ان کی زبان بھی غیر فصیح تھی۔ مشرکین مکہ کتے تھے کہ فلال غلام محمد کو قرآن سکھا تا ہے۔

<sup>(</sup>۲) الله تعالی نے جواب میں فرمایا کہ بیہ جس آدمی کیا آدمیوں کا نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان بھی فصاحت کے ساتھ نہیں ہول سکتے 'جب کہ قرآن تو ایسی صاف عربی زبان میں ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز بیان میں بے نظیر ہے اور چیلنج کے باوجود اس کی مثل ایک سورت بھی بنا کر پیش نہیں کی جا سکتی 'ونیا بھر کے فصحاو بلغااس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ عرب اس محتص کو مجمی (گونگا) کتے تھے جو فصیح و بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہو تا تھا اور غیر عربی کو بھی مجمی کہا جاتا ہے کہ مجمی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔

<sup>(</sup>٣) اور ہمارا پیفیمرتو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے 'وہ کس طرح اللہ پر افترا باندھ سکتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے سازل ہوئی ہے۔اس لیے طرف سے اس پر نازل نہ ہوئی ہو اور وہ ایوں ہی کمہ دے کہ یہ کتاب جھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔اس لیے جھوٹاہمارا پیفیمر نہیں 'یہ خود جھوٹے ہیں جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے منکر ہیں۔

<sup>(</sup>۳) اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس مخض کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ار تکاب کر لے' جب کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو' تو وہ کا فر نہیں ہو گا' نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر دیگر احکام کفرلاگو ہوں گے فَالَہُ الْفُرْ طُبِيُّ . (فسع المقدیس)

<sup>(</sup>a) یہ ارتداد کی سزا ہے کہ وہ غضب اللی اور عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے اور اس کی دنیوی سزا قتل ہے جیسا کہ

یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافرلوگوں کوراہ راست نہیں دکھا تا۔ (۱۰۷)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے ممرلگا دی ہے اور میں لوگ غافل ہیں۔ (۲)

کچھ شک نہیں کہ یمی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں-(۱۰۹)

جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا بیشک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مهربانیاں کرنے والاہے۔ (۱۱)

جس دن ہر شخص این ذات کے لیے الر آ جھاڑ آ آئے <sup>(۳)</sup> اور

ذالِكَ بِأَنَّهُ هُواسُتَحَبُّوا أَلْحَيُوقَا الدُّنْيَا عَلَى الْأِخْرَةِ لَا وَأَنَّ اللهَ لَا يَهُوى الْقَوْمُ الكِيْرِيْنَ ۞

اُولِيَكَ الَّذِيْنَ كَلِبَعَ اللهُ عَلْ قُلُوْيِهِمْ وَسَمْعِهِمُواَبُصَارِهِمْ وَاُولِيَكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ۞

لَاجَوْمَ أَنَّهُ مُ فِي الَّاخِرَةِ هُـمُ الْخَيْرُونَ 🕥

ؿؙ؏ٙٳڽۜۯڗۜڣٙڸڷۮؚؿؽۿٵڿۯؙۏٳڝؙٛڹڡؙٮؚڡٵۏؙؾڹؙٷ ٮؙؙۊۘڂۿۮؙٷۅڝٙ؉ۯۊۧٳٳڽۜۯڗڣڡؽؙڹۼٮؙۑۿٲ ڶۼۜٷؙۯڗۜٛڿؽ۫ٷ۠۞

يَوْمَ تَأْنَ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنَ نَفْسِهَا وَتُوَقِّ

حدیث میں ہے- (مزید تفصیل کے لیے دیکھئے سور ہُ بقرہ "آیت ۱۲۱در آیت ۲۵۲ کا حاشیہ)

- (۱) یہ ایمان کے بعد کفرافتیار کرنے (مرتد ہو جانے) کی علت ہے کہ انہیں ایک تو دنیا محبوب ہے دو سرے اللہ کے ہاں یہ مدایت کے قابل ہی نہیں ہیں-
- (۲) کیں یہ وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں نہ انہیں سمجھتے ہیں اور نہ وہ نشانیاں ہی دیکھتے ہیں جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بلکہ یہ ایسی غفلت میں مبتلا ہیں جس نے ہدایت کے راستے ان کے لیے مسدود کر دیے ہیں۔
- (٣) میہ کے کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور سے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم وستم کا نشانہ بنے رہے۔
  ہالاً تر انہیں ہجرت کا تکم دیا گیا تو اپنے خولیش و اقارب وطن مالوف اور مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے
  گئے ' پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو مروانہ وار لڑے اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا اور پھراس کی راہ کی
  شد توں اور الم ناکیوں کو صبر کے ساتھ برواشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً تیرا رب ان کے لیے نفور و رحیم ہے یعنی
  رب کی مغفرت و رحمت کے حصول کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے ' جیسا کہ فدکورہ مها جرین نے ایمان و
  مل کا عمدہ نمونہ پیش کیاتو رب کی رحمت و مغفرت سے وہ شاد کام ہوئے۔ رَضِی اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.
- (٣) لعنی کوئی اور کسی کی حمایت میں آگے نہیں آئے گانہ باپ 'نہ بھائی 'نہ بیٹا' نہ بیوی نہ کوئی اور بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ بھائی بھائی سے ' بیٹے' ماں باپ سے ' غاوند ' بیوی سے بھاگے گا- ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی جو اسے

كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ وَهُولاَيْظُلَمُوْنَ ۞

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُّطْمَهَةً تَأْتِيُهَارِزُقُهَارَغَمَّامِّنُ كُلِّ مَكَانٍ فَلَقَرَتُ بِالْغُو اللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ لِمِنَاسَ الْجُوع وَالْخَوْتِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿

وَلَقَكَدُجَأَءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْهُمُ فَكَدَّبُوهُ فَأَخَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَخَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ ﴿

ہر شخص کواس کے کیے ہوئے اعمال کا پور ابدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر (مطلقاً) ظلم نہ کیاجائے گا۔ (۱۱)

الله تعالی اس بہتی کی مثال بیان فرما آہے جو پورے امن الله تعالی اس بہتی کی مثال بیان فرما آہے جو پورے امن واطمینان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آرہی تھی۔ پھر اس نے الله تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو الله تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چھھایا جو بدلہ تھاان کے کر تو توں کا۔ (۱۳)

پھایا ہوبردہ خوان سے رووں ہو ۔ اسا) ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا پس انہیں عذاب نے آدبو چا<sup>(m)</sup> اور وہ تھے ہی ظالم - (۱۱۳)

<sup>(</sup>۱) یعنی نیکی کے ثواب میں کمی کر دی جائے اور برائی کے بدلے میں زیادتی کر دی جائے۔ ایبا نہیں ہو گا۔ کسی پر ادنی سا ظلم بھی نہیں ہو گا۔ برائی کا اتناہی بدلہ ملے گا جتنا کسی برائی کا ہو گا۔ البتہ نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر دے گااور بہ اس کے فضل و کرم کامظاہرہ ہو گاجو قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے ہو گا۔ جَعَلَنَا اللہ مِنْهُمْ

<sup>(</sup>۲) اکثر مفرین نے اس قریہ (بتی) سے مراد کمہ لیا ہے۔ لینی اس میں کمہ اور اہل کمہ کا حال بیان کیا گیا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بدوعا فرمائی۔ «اللّهُمَّ اشدُدُ وَطَأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ وَقَتْ ہوا جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بدوعا فرمائی۔ «اللّهُمَّ اشدُدُ وَطَأَتَكَ عَلَیٰ مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَیْهِمْ وَقَتْ ہُوا ور سِنِینَ کَسِنِیْ یُوسُف، (بعدادی۔ نصبرہ ۲۸۱۰، مسلم نصبرہ ۱۵۰۱، (اس مطرح قط سالی مسلط کردے ، جس طرح حضرت یوسف کے ذمانے میں مصرمیں ہوئی "۔ چنانچہ اللہ تعالی نے کے امن کو خوف سے اور خوش حالی کو بھوک سے بدل دیا۔ حتی کہ ان کا بیہ حال ہو گیا کہ بڑیاں اور در ختوں کے بیے کھا کرانہیں گزارہ کرنا پڑا۔ اور بعض مفرین کے نزدیک بیہ غیر معین بستی ہے اور تمثیل کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ کہ کفران فیمت کرنے والے لوگوں کا بیہ حال ہوگا وہ جمال بھی ہوں اور جب بھی ہوں۔ اس کے اس عموم سے جمہور مضرین کو بھی انگار نہیں ہے ، گو نزول کا سبب ان کے نزدیک خاص ہے۔ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ مُنْسِد، وَالْسَدَانِ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۳) اُس عذاب سے مراد وہی عذاب خوف و بھوک ہے جس کاذکراس سے پہلی آیت میں ہے 'یا اس سے مراد کافروں کاوہ قتل ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔

فَكُلُوْامِمَّا رَمَاقَكُوُ اللهُ حَلَلاَطِيّبًا وَاشْكُوُوا فِي اللهِ ان كُنْتُو إِيَّاهُ تَعْيُكُون ﴿

إِنْمَا حُرَّمَ عَلَيْكُو الْمَيْنَةَ وَ الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْفِيْرِ وَمَا أَهُلَّ لِغَيْرِ اللهِ يِهِ فَمَنِ اضُطُرَّغَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ

جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرد اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ (۱) (۱۱۸)

تم پر صرف مردار اور خون اور سور کاگوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دو سرے کانام پکارا جائے حرام ہیں'<sup>(۲)</sup> پھر

(۱) اس کامطلب سے ہوا کہ حلال و طبیب چیزوں سے تجاوز کرکے حرام اور خبیث چیزوں کا استعال اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا' میہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔

(۲) یہ آیت اس سے قبل تین مرتبہ پہلے بھی گرر پچی ہے۔ سور ۃ البقرہ 'سا۔ المائدہ 'س' الانعام' ۱۳۵ ' میں۔ یہ چو تفا مقام ہے جمال اللہ نے اس پھر بیان فرایا ہے۔ اس میں لفظ اِنّدہ اصلی سے جمال اللہ نے اس پھر بیان فرایا ہے۔ اس میں لفظ اِنّدہ اصلی سے بعنی مخاطبین کے عقیدے اور خیال کو سامنے رکھتے ہوئے حمر الیا گیا ہے۔ ورنہ دو سرے جانور اور در ندے وغیرہ بھی حرام ہیں ' البتہ ان آیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ ان میں جن چار محرات کا ذکر ہے ' اللہ تعالی ان سے مسلمانوں کو نمایت بین ' البتہ ان آیا ہے۔ اس کی ضروری تشریح گزشتہ مقامات پر کی جا پچی ہے ' آہم اس میں ﴿ وَمَا الْوِلُ لَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کے سوا دو سرے کا نام پکارا جائے) جو چو تھی قتم ہے۔ اس کے مفہوم میں آو بلات رکیکہ اور توجیہات بعیدہ سے کام لے کر شرک کے لیے چور دروازہ تلاش کیا جا تا ہے۔ اس لیے اس کی مزید وضاحت پیش خدمت ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِينُو 🐠

وَلاَتَعُولُوْ الِمَاتَصِفُ السِّمَتُكُوُ الْصَّيْبِ لَمِنَا حَلَّ وَلَمْ ذَاحَرَامُ إِنَّفُ تَرُواعَلَ اللهِ الْكَذِبُ إِنَ الَّذِيْنَ يَفُتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَيُعُلِحُونَ ﴿

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُمُ عَنَاكُ إَلِيْمٌ ﴿

اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے نہ وہ خواہشند ہو اور نہ حدسے گزرنے والا ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والاہے-(۱۱۵)

کی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کمہ دیا کرو کہ بیہ طال ہے اور بیہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو' (۱) سمجھ لو کہ اللہ تعالی پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہے ہیں۔(۱۹)

انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی وروناک عذاب ہے-(۱۱۷)

جائے تو وہ حرام ہوگا' اس لیے کہ وہ ﴿ اُولِیَ لِغَیْرِ الله ہ ہیں واظل ہے اگرچہ اس پر اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو اور علامہ شای مے اس کی تائید کی ہے " (کتاب الذبائع طبع قدیم کے کا اور اس میں واظل نہیں ہے تھے اور اشتراک علت (تقرب بعض فقہا اس وہ سری صورت کو ﴿ وَمَا اَوْلِی لَغَیْرِ الله ﴾ کا دلول اور اس میں واظل نہیں ہے تھے اور اشتراک علت (تقرب لغیر الله ) کی وجہ ہے اسے حرام سیجھے ہیں۔ گویا حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔ صرف استدلال و احتجاج کے طریقے میں اختلاف ہے۔ علاوہ اذیں یہ دو سری صورت ﴿ وَمَا اَوْلِی اَسْ اَوْلِی اَسْدُلال و احتجاج کے طریقے میں اختلاف ہے۔ علاوہ اذیں یہ دو سری صورت ﴿ وَمَا اَوْلِی اِوْلِ اَور اصادیث ہے بھی معلوم ہو تا ہے کہ آستانوں' بھی واضل ہے ، جے سور ق المائد ق میں محرات میں ذکر کیا گیا ہے اور اصادیث ہے بھی معلوم ہو تا ہے کہ آستانوں' میں درباروں اور تقانوں پر ذرخ کے گئے جائوں کی مضاور تقرب صاصل کرنا) ہی ہو تا ہے۔ ایک صدیث میں ہے۔ ' ایک شخصہ مَنْ الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ میں نے نذر مائی ہے کہ میں بوانہ جگہ میں اونٹ ذرخ کروں گا۔ آپ شہری ۔ پوچھا کہ کیا وہاں ان کی عیدوں میں ہے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نی نہیں۔ پھر آپ مائی جی کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نی نہیں۔ پھر آپ مائی ایک کو نذر پوری کرنے کا حکم ویا " راہوداوہ' کتاب الابمان والندور' باب مائوں اور درباروں پر جاکر ذرخ کے جاکیں جو پر سنٹ اور خروزاز کے لیے مرجع والے ان اللہ مینہ واللہ مینہ وی بسٹش اور خروزاز کے لیے مرجع عوام ہیں۔ آغاذنکا اللہ مینہ ان آستانوں اور درباروں پر جاکر ذرخ کے جاکیں جو پر سنٹش اور خروزاز کے لیے مرجع عوام ہیں۔ آغاذنکا اللہ مینہ ان آستانوں اور درباروں پر جاکر ذرخ کے جاکیں جو پر سنٹش اور خروزاز کے لیے مرجع عوام ہیں۔ آغاذنکا اللہ مینہ ان آستانوں اور درباروں پر جاکر ذرخ کے جاکیں جو پر سنٹش اور خروزاز کے لیے مرجع عوام ہیں۔ آغاذنکا اللہ مینہ ان آستانوں اور درباروں پر جاکر ذرخ کے جاکیں جو پر سنٹش اور خروزاز کے لیے مرجع

(۱) یہ اشارہ ہے ان جانوروں کی طرف جو وہ بتوں کے نام وقف کر کے ان کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے 'جیسے بحیرہ' سائبہ' وصیلہ اور حام وغیرہ-(دیکھئے المائدہ' ۱۰۹۳ اور الأنعام' ۱۳۹۹-۱۳۱ کے حواثی۔) اور پہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں' (۱) ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خودا پنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ (۱۱۸) جو کوئی جمالت سے برے عمل کرلے پھرتوبہ کرلے اور اصلاح بھی کرلے تو پھر آپ کا رب بلاشک و شبہ بردی

ہمیں میں رہے و پارہ پ مرب بو بات رہا ہاں ہے۔ (۱۹۹) بیشک ابراہیم پیشوا (۲) اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور یک طرفہ مخلص ہے۔ وہ مشرکوں میں سے نہ ہے۔ (۱۳۹) اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار ہے' اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کرلیا تھا اور انہیں راہ راست بھا دی تھی۔ (۱۳۱)

ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بیشک وہ آخرت میں بھی نکیو کاروں میں ہیں-(۱۲۲) آخرت میں بھی نکیو کاروں میں ہیں-(۱۲۲) پھر ہم نے آپ کی جانب و ہی بھیجی کہ آپ ملت اہراہیم حنیف کی پیروی کریں' <sup>(۳)</sup> جو مشرکوں میں سے نہ تھے-(۱۲۳)

مفتے کے ون کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے

وَعَلَى الَّذِيْ يُنَ هَـَادُوْا حَرَّمُنَا مَا قَصَصُنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبُـٰلُ ۚ وَمَا ظَلَمُنْهُمُ وَلَّكِنُ كَانُوْاۤ اَنْشَـهُمُـمُ يَظْلِمُـهُونَ @

تُمَّانَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا النُّوَّ عِبَهَالَةِ ثَتَّ تَابُوا مِنَ بَعُدِ ذَٰلِكَ وَاصْلُحُوَّا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعُدِهَ الْغَفُورُ رَّحِيدُ ۖ

إِنَّ إِبْرِٰهِيُوكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلْهِ حَنِيُهَا ۚ وَلَمُ رَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ

شَاكِوً الْإِنْفُورَةُ الْجُتَلِمَةُ وَهَمَامُ وَالْ صِوَاطِ مُسْتَقِيِّمٍ ٣

وَاتَيْنُهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً ثُولِنَهُ فِي الْاَهْرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينُ ۞ ثُوَّاوَّنْيِنَالَلِيَكَ إِن اتَّبِعُمِلَةَ إِيْرِهِمْ جَنِيْفًا

وَمَا كَانَ مِنَ الْكُشُورِكُمُنَ ۞

إِنَّمَاجُولَ السَّبُتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوْ إِذِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ

<sup>(</sup>۱) ویکھیے سورۃ الانعام '۱۳۶ کا حاشیہ 'نیز سورۂ نساء '۱۲۰ میں بھی اس کا ذکر ہے۔

<sup>(</sup>۲) أُمَّةٌ ك معنى پیشوا اور قائد ك بھى ہیں ' جیسا كہ ترجے سے واضح ہے اور امت بمعنی امت بھى ہے ' اس اعتبار سے حضرت ابراہيم عليه السلام كا وجود ايك امت كے برابر تھا- (امت كے معانی كے ليے سور ہُ ہود ' ٨ كا عاشيہ د كھيے)

<sup>۔</sup> مِلَّةَ کے معنی ہیں 'ایسادین جے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے مشروع اور ضروری قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ تمام انبیا سمیت اولاد آدم کے سردار ہیں 'آپ کو ملت ابراہیم کی بیروی کا حکم دیا گیا ہے 'جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی اور خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ویسے اصول میں تمام انبیا کی شریعت اور ملت ایک ہی رہی ہے جس میں رسالت کے ساتھ توحید و معاد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

لَيَحُكُوْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيْمَا كَانُوَّ افِيهِ يَغْتَلِغُونَ 🕾

أَدُّمُ اللَّ سِيئِلِ رَبِّكَ بِالْمِكْمَةِ وَالْمُؤْعِظَةِ الْمُسَنَةِ وَجَادِ لَهُمُ بِالَّتِيْ هِيَ آحُسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعُلُوُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَيئِلِهِ وَهُوَاعَلُوْ الْهُمَّذِيْنِ ﴿

وَإِنْ عَاقَبُ أُوْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبُ تُوْرِهِ ۗ وَ لَهِنُ صَبَرْتُوُلُهُو خَيْرٌ إِللْفِيدِيْنَ

ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا<sup>(۱)</sup> بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا-(۱۲۴)

اینے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بهترین نصیحت کے ساتھ بلایئے اور ان سے بهترین طریقے سے گفتگو کیجئے''<sup>(1)</sup> یقیناً آپ کا رب اپٹی راہ سے بھٹے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ <sup>(۱)</sup>

اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتابی جتناصدمہ تہیں پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یمی

(۱) اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ بعض کتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام نے ان کے لیے جمعہ کا دن مقرر فرمایا تھا، لیکن بنوا سرائیل نے ان سے اختلاف کیا اور ہفتے کا دن تغظیم و عبادت کے لیے پند کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، موئی! انہوں نے جو دن پند کیا ہے، وہی دن ان کے لئے رہنے دو۔ بعض کتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں عظم دیا تھا کہ تغظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر لو۔ جس کے تعین میں ان کے در میان اختلاف ہوا۔ پس میعود نے اپنے اجتماد کی بنیاد پر ہفتے کا دن اور نصار کی نے اتوار کا دن مقرر کر لیا۔ اور جمعہ کے دن کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اور بعض کتے ہیں کہ نصار کی نے اتوار کا دن میرودیوں کی مخالفت کے جذب سے اپنے مقرر کیا تھا، اس طرح عبادت کے لیے انہوں نے اپنے کو میرودیوں سے الگ رکھنے کے لیے صخرہ بیت القدس کی شرقی جانب کو بطور قبلہ اختیار کیا۔ جمعہ کا دن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے جانے کا ذکر صدیت میں موجود ہوا ملاحظہ ہو۔ صحیح بنحادی ، کتاب المجمعمة ، باب ہدایت ہذہ الأحمة لیوم المجمعمة ، وصسلم کتاب و باب مذکود)

(۲) اس میں تبلیغ ودعوت کے اصول بیان کیے گئے ہیں جو حکمت 'موغلم حسنہ اور رفق و ملائمت پر بنی ہیں۔ جدال بالاحسن' در شتی اور تکنی سے بچتے ہوئے نرم و مشفقانہ لب ولہجہ اختیار کرناہے۔

(٣) لینی آپ کا کام مذکورہ اصولوں کے مطابق وعظ و تبلیغ ہے ' ہدایت کے راستے پر چلا دینا' بیہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے ' اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے اور کون نہیں ؟ بهترہے۔(۱۲۲)

آپ صبر کریں بغیر توفیق اللی کے آپ صبر کر ہی نہیں کتے اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور جو کرو فریب میہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ (۱۲)

یقین مانو کہ اللہ تعالی پر ہیز گاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔(۱۲۸) وَاصْبِرُومَاصَبُوكَ إِلَابِاللهِ وَلَاتَحُزَنُ عَلَيْهِمُولَلاَتَكُ فِى ضَيُقِ مِّمَّا يَمْكُورُون ﴿

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُوْمُمُوسُونَ ﴿

<sup>(</sup>ا) اس میں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے بشرطیکہ تجاوز نہ ہو' ورنہ یہ خود ظالم ہو جائے گا' تاہم معاف کر دینے اور صبر افتہار کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیاہے۔

<sup>(</sup>۲) اس لیے کہ اللہ تعالی ان کے مکروں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ اور محسنین کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو'اسے اہل دنیا کی سازشیں نقصان نہیں پہنچا سکتیں 'جیسا کہ مابعد کی آیت میں ہے۔

## سورہ بی اسرائیل کی ہے اور اس کی ایک سوگیارہ آئیش اور بارہ رکوئ بین-



بڑے مہوان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔

پاک ہے (ا) وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے (۲) کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصلٰ (۳) تک لے گیاجس کے آس پاس ہم نے برکت دے (۳) رکھی ہے' اس لیے

سُبُحٰنَ الَّذِئَ آسُرَى بِعَبْدِ ﴾ لَيُلَامِنَ الْسُعِدِ الْعُرَامِ لَيُلَامِنَ الْسُعِدِ الْعُرَامِ إِلَى الْسُعِدِ الْعُصَا الَّذِئُ الْمُكَامُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُعَالِمُ اللهِ عُلِيمًا اللهِ عُلِيمًا مَنْ الْمُعَالِمُ اللهِ عُلِيمًا اللهِ عُلِيمًا اللهِ عُلِيمًا اللهِ عُلِيمًا اللهِ عُلِيمًا اللهِ عُلِيمًا اللهُ عُلِيمًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

اس سے معلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء بھی کتے ہیں 'اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء (رات کو معجد اقصلی لے جانے) کا ذکر ہے۔ صبح بخاری ہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود روائی، مرفوعاً فرماتے ہیں کہ سورہ کہف مرمیم اور بنی اسرائیل یہ عمال اول میں سے ہیں " (نفسسیو سورۃ بنی إسرائیل) عِتاق، مربیم اور بنی اسرائیل یہ عمال اور میرے تلا میں سے ہیں" (نفسسیو سورۃ بنی إسرائیل) عِتاق، عَتِیْق، (قدیم) کی جمع ہے اور تِلادی اَلدی جمع ہے۔ اللہ بھی قدیم بال کو کتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سورتی ان قدیم سورتول میں سے ہیں جو کے میں اول اول تازل ہو کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہررات کوبنی اسرائیل اور سورہ زمرکی تلاوت فرمایا کرتے ہے۔ (مسند آحمد عدا حمد میں ۱۳۲۰۔ ترمذی نمبر ۱۳۹۰۔ وصححہ الاکسانی فی الصحیحة نمبر ۱۳۲۰۔ وسعد نمبر ۱۳۲۰۔ وسعد نمبر ۱۳۲۰۔ وسعد نمبر ۱۳۲۰۔ وسعد نمبر ۱۳۲۰۔

- (۱) سُبنحان ، سَبَحَ یَسْبَحُ کا مصدر ہے۔ معنی ہیں اُنزِہ الله کنزِیها لیعنی ہیں الله کی ہر نقص سے تزیہ اور براءت کرتا ہوں۔ عام طور پر اس کا استعال ایسے موقعوں پر ہو تا ہے جب کی عظیم الثان واقعے کا ذکر ہو۔ مطلب سے ہو تا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے بید واقعہ کتنا بھی محال ہو'اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں' اس لیے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں۔ وہ تو لفظ کُن سے بلک جھیکتے ہیں جو جائے کر سکتا ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ان یابند یوں اور کو تاہوں سے یاک ہے۔
- (۲) إِسْرَآءٌ كَ معنى موتے مِن 'رات كولے جانا- آگ لَيْلاً اس ليے ذكر كيا گيا ہے تاكہ رات كى قلت واضح مو جائے ' اى ليے وہ تكرہ ہے- يعنى رات كے ايك جھے يا تھوڑے سے جھے ميں- يعنى چاليس راتوں كابيد دور دراز كاسفر ' يورى رات ميں بھى نہيں بلكہ رات كے ايك قليل جھے ميں طے موا-
- (٣) أَفْصَىٰ ' دور كو كہتے ہیں بیت المقدس 'جو القدس یا ایلیاء (قدیم نام) شہر میں ہے اور فلسطین میں واقع ہے ' كے سے القدس تک مسافت • مهون كی ہے 'اس اعتبار سے مبحد حرام كے مقاسلے ہیں بیت المقدس كومبحد اقصیٰ (دور كی مبحد) كما گیاہے۔ دہمی میں نتیجہ ترقیق میں سے اس كی شد میں نہ المرام كے مقاسلے ہیں بیت المقدس كومبحد اقصیٰ (دور كی مبحد ) كما ا
- (۴) یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن و مدفن ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہے' اس کیے اسے بابر کت قرار دیا گیا ہے۔

الْيِتِنَا أَنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْبُصِيْرُ ①

وَالْيَهْ َالْمُوسَى الْحِياتِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِيْفِي ٓ إِسْرَاْهِ يُلَ الاِسْتَجِيْنُ وَامِنُ دُونِ وَيَكِيَّا ﴿

ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجِ إِنَّهُ كَانَ حَبْدًا شَكُورًا ۞

کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں' (ا)
یقینا اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ (ا)
ہم نے موئی کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے
ہرایت بناویا کہ تم میرے سواکسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ (۲)
اے ان لوگوں کی اولاوا جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ
سوار کر دیا تھا' وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ (۳)

(۱) میداس سیر کامقصد ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیات کبری دکھائیں۔ جن میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنالمباسفر رات کے ایک قلیل جھے میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی لیمنی آسانوں پر لے جایا گیا' وہاں مختلف آسانوں پر انبیا علیم السلام سے ملاقاتیں ہو کیں اور سدرۃ المنتلی پر 'جوعرش سے پنچ ساتویں آسان پر ہے'اللہ تعالی نے وی کے ذریعے سے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطاکیں۔ جس کی تفصیلات صیح اعادیث میں بیان ہوئی ہیں اور صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک امت کے اکثر علاو نقهما اس بات کے قائل چلے آرہے ہیں کہ يه معراج بجسكِهِ الْعُنْصُرِيّ حالت بيداري مين بوكي ب- يه خواب يا روحاني سيراور مشاهره نهيل ب كله ميني مشاہدہ ہے جو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ ہے اپنے پیٹیمرکو کرایا ہے۔ اس معراج کے دوجھے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلا تاہے' جس کا ذکریمال کیا گیا ہے اور جومعجد حرام سے معجد اقصلی تک کے سفر کا نام ہے ، یمال پینچنے کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم نے تمام انبیا کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے پھر آپ کو آسانوں پر لے جایا گیا' میہ اس سفر کا دو سرا حصہ ہے جے معراج کہا جاتا ہے۔اس کا کچھ تذکرہ سورہ مجم میں کیا گیاہے اور باقی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔عام طور پر اس بورے سفر کو "معراج" ہے ہی تعبیر کیا جاتا ہے- معراج سیرهی کو کتے ہیں یہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک ے نکلے ہوئے الفاظ عُرِجَ بي إِلَى السَّماءِ (جُمِهے آسان پر لے جایا یا چڑھایا گیا) سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ اس سفر کابہ ووسرا حصد پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الثان ہے' اس لیے معراج کالفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا- اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ تاہم اس میں انقاق ہے کہ یہ ہجرت سے قبل کاواقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں ایک سال قبل اور بعض کہتے ہیں کئی سال قبل سه واقعه پیش آیا- ای طرح مینے اور اس کی تاریخ میں اختلاف ہے- کوئی رہیے الاول کی ۱۷ 'یا ۲۷ 'کوئی رجب کی ۲۷ اور بعض کوئی اور مهینه اور اس کی تاریخ بتلاتے ہیں- (فتح القدیر)

(۲) طوفان نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی نسل ہے ہے جو کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے فی گئے تھے۔ اس لیے بنو اسرائیل کو خطاب کرکے کما گیا کہ تمہمارا باپ 'نوح علیہ السلام - اللہ کابہت شکر گزار بندہ تھا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کاراستہ اختیار کرواور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کورسول بناکر بھیجا ہے 'ان کا انکار کرکے کفران نعت مت کرو!

وَقَضَيْمَاۤ إِلَى بَنِيۡ اَمِرُآ وَيُلَ فِي الْكِتْبِ اَنَفُسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُّنَ عُلُوَّا كَمِيرًا ۞

وَّاذَاجَآءُوَعُدُاوُلُهُمَايِّعَتُنَاعَلَيْكُوْعِبَادُالِنَااوُلُ بَاسُ شَدِيُدٍوفَجَامُوُاخِلَ التِّيَارُ وَكَانَ وَعُدُا المَّغُوُلُ ۞

تُقرَّدَدُنَالَكُوُ النَّزَّةَ عَلَيْهُمُ وَاَمُدَدُنْكُوْ بِالْمُوالِ وَيَنِيْنَ وَجَمَلُنَكُوْ الْنَزَّةِ نَفِيْرًا ۞

ان آحَسَنْهُ وَ آحَسَنْهُ وَلاَ نَفْسِكُمْ "وَان اَسَأَتُو فَلَهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا فَإِذَا جَاءً وَعَدُ الْأِخِرَةِ لِيَنْكُو وَالْحُرُومَ لَكُو وَلِينَ فُلُوا الْمُنْجِدُ لَكُمَّا دَخَلُوهُ اَوَل مَرَّةً وَلِيُنَيِّرُوا مَا عَلُوا تَنْبُيرُا ۞

ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھاکہ تم زمین میں دوبار فساد برپاکروگے اور تم بڑی زبردست زیاد تال کروگے-(۴)

ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلہ پر اپنے بندے بھیج دیۓ جو بڑے ہی لائاکے تھے۔ پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک مچیل گئے اور اللہ کابیہ وعدہ یورا ہوناہی تھا۔ (۱)

پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تنہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ (۲)

اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدہ کے لیے ' اور اگر تم نے برائیاں کیں تو بھی اپنے ہی لیے 'پھرجب دو سرے وعدے کا وقت آیا (تو ہم نے دو سرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ) وہ تمہارے چرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھرای مسجد میں گھس جائیں۔ اور جس جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑسے اکھاڑ دیں۔ (س)

<sup>(</sup>۱) سید اشارہ ہے اس ذلت و تباہی کی طرف جو بابل کے فربال روا بخت نصر کے ہاتھوں' حضرت مسے علیہ السلام سے تقریباً چھ سوسال قبل' میرودیوں پر بروشکم میں نازل ہوئی۔ اس نے بے درینے میرودیوں کو قتل کیا اور ایک بری تعداد کو غلام بنالیا اور سے اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کو قید کیا اور سے اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کو قید کیا اور سے اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کو قید کیا اور تو ہوں کہ بخت تورات کے احکام کی خلاف ورزی اور معاصی کا ارتکاب کر کے فساد فی الارض کے مجرم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت کو اللہ تعالی نے بطور سزا ان پر مسلط کیا' جس نے ان پر ظلم و ستم کے بیاڑ تو ڈے۔ حتی کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی بخت نصریا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تنہیں پھر مال اور دولت' بیٹول اور جاہ و حشمت سے نوازا' جب کہ بیہ ساری چیزیں تم سے چھن چکی تھیں۔اور تنہیں پھر زیادہ جھے والا اور طاقت ور بنادیا۔

<sup>(</sup>۳) یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپاکیا کہ حضرت ذکر یاعلیہ السلام کو قتل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پے رہے 'جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسان پر اٹھاکران ہے بچالیا-اس کے نتیجے میں پھرروی بادشاہ ٹیٹس کواللہ نے ان پر

عنى رَنْكُوْ أَنْ يَرْحَمُكُوْ وَانْ عُدْثُوعُدْ نَا وَجَعَلْنَاجَهَلَّهُ لِلْكَوْيِنَ حَصِيْرًا ۞

وَآنَ الَّذِينَ لَا يُعِمُّنُونَ بِالْاِخِرَةِ آعَتُدُنَا لَهُمْ عَذَا الْإَلَيْمُا ﴿

وَمَيْنُ وُالْإِنْسَانُ بِالشَّرِ وُعَاَّرَهُ بِإِلْخَنْيِرْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۞

امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر وہی وہی کرنے گئے تو ہم بھی دوبارہ ایابی کریں (ا) گے اور ہم نے محکروں کاقید خانہ جنم کو بنا رکھا۔ ہے۔ (۲) یقیناً بیہ قرآن وہ راستہ دکھا تا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ (۹) اور بیہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نمیں رکھتے ان کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۱۰) اور انسان برائی کی دعا کیں ما نگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح 'انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ (۱۱) ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں 'مم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں 'رات کی نشانی کو تو ہم نے بور کر دیا ہے اور دن کی رات کی روش بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کافضل حلاش کر

مسلط کردیا 'اس نے بروشکم پر حملہ کرکے ان کے سکتے کے پشتے لگادیئے اور بہت سوں کوقیدی بنالیا 'ان کے اموال لوٹ لیے نم ہمی صحیفوں کوپاؤں تنے روندااور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کیااور انہیں ہیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کردیا-اور یوں ان کی ذلت ورسوائی کا ٹوب ٹوب سامان کیا- بیر تاہی • کے عیس ان پر آئی-

<sup>(</sup>۱) سیر انہیں جنبیہ کی کہ اگر تم نے اصلاح کرلی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے۔ جس کامطلب دنیا و آخرت کی سرخ روئی اور کامیابی ہے اور اگر دوبارہ اللہ کی نافر ہائی کا راستہ اختیار کرکے تم نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تو ہم پھر شہیں اس طرح ذات و رسوائی ہے دوچار کر دیں گے جیسے اس سے قبل دو مرتبہ ہم تمہارے ساتھ سیہ معالمہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا' سیہ یمود اپنی حرکوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار رسالت محمد سے کیارے میں دہرایا جو رسالت موسوی اور رسالت عیسوی میں ادا کر چکے تھے' جس کے نتیجے میں سے یمودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور رسالت عیسوی میں ادا کر چکے تھے' جس کے نتیجے میں سے یمودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور رسالت میسوی میں ادار کر جب کا کارا دو اور بھوٹے اور اور بھوٹے اور خیر سے نکھانا ہڑا۔

اور بھند رسوای اسی مدیے اور بیبرسے لفنا پڑا۔ (۲) لیعنی اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں جنم کی سزااور اس کاعذاب الگ ہے جو وہاں انہیں بھکتنا ہو گا۔ (۳) انسان چو نکہ جلد بازاور بے حوصلہ ہے' اس لیے جب اسے تکلیف پنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اسی طرح بددعا کر تا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعا ئیں کرتا ہے۔ بیہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یمی مضمون سورۂ یونس آیت اامیں گزر چکا ہے۔

وَالْحِسَابُ وَكُلَّ نَتُكُ فَصَّلْنَهُ تَعْضِيلًا ﴿

وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمَٰنُهُ طَلَّارُةُ فِي عُنُقِةٌ وَغُوْجُ لَهُ يُومَرُ الْقِيْمَةَ يَكِناً إِنَّلْقُهُ مُنْتُورًا ۞

إقْرَاكِتْبُكَ كَعَلْى بِنَفْسِكَ الْيُؤْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿

ڡؚٙڹٳۿٮۜڶؽٷؖٲٵٚڲۿؙڗۑؽڸڹڡ۫ڽڋۊۜ؈ؙۻؙڷٷۧڰؠٵؽۻڷؙۘڂؽۿٲٝ ۅؘڵٳؾٙڒۮٷٳڒڗڰٞٛ ؚڐؚڎ۫ڒٲڂٛٷؿڡٵڴؙؾٞٲڡؙػێۣٚؠؿؙؾڂؾۨ۠ڹؘۼؿ

سکواوراس لیے بھی کہ برسوں کاشار اور حساب معلوم کر سکو (۱) اور ہر ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ (۲)

ہم نے ہرانسان کی برائی جھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے (\*\*) اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جے وہ اپنے اوپر کھلا ہوایا لے گا-(\*\*\*) لیا خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے۔ آج تو تو آپ ہی این خود حساب لینے کو کافی ہے۔ (\*\*\*)

جو راہ راست عاصل کرلے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہو تاہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپرہے 'کوئی بوجھ والاکس اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لادے گا (۳) اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھینے سے پہلے ہی

(۱) یعنی رات کو بے نور یعنی تاریک کر دیا تاکہ تم آرام کر سکو اور تہماری دن بھرکی تھکاوٹ دور ہو جائے اور دن کو روش بنایا تاکہ کسب معاش کے ذریعے سے تم رب کافضل طاش کرو- علاوہ ازیں رات اور دن کا ایک دو سرا فائدہ میہ ہے کہ اس طرح ہفتوں' میپنوں اور برسوں کاشار اور حساب تم کرسکو' اس حساب کے بھی بے شار فوائد ہیں۔ اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو تہمیں آرام و سکون کا یا کاروبار کرنے کاموقع نہ ملکا اور اس طرح میپنوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ رہتا۔

(۴) کیعنی انسان کے لیے دین اور دنیا کی ضروری باتیں سب کھول کر ہم نے بیان کر دی ہیں ٹاکہ ان سے انسان فائدہ اٹھائیں'اپٹی دنیابھی سنواریں اور آ ثرت کی بھی فکر اور اس کے لیے تیاری کریں۔

(۳) طَائِرٌ کے معنی پرندے کے ہیں اور عُنْیٌ کے معنی گرون کے - امام ابن کثیر نے طائر سے مراد انسان کے عمل لیے ہیں۔
فی عُنْقِهِ کا مطلب ہے ' اس کے اجھے یا برے عمل 'جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی جائے گی ' گلے کے ہار کی طرح اس
کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے ' اللہ کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو گا۔ قیامت والے دن اس
کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام شوکائی نے طائر سے مراد انسان کی قسمت لی ہے 'جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے
مطابق پہلے سے لکھ دی ہے 'جے سعاوت مند اور اللہ کا مطبع ہونا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا اور جے نا فرمان ہونا تھا' وہ بھی اس
کے علم میں تھا' بھی قسمت (سعاوت مندی یا بر بختی) ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چئی ہوئی ہے۔ اس کے
مطابق اس کے عمل ہوں گے اور قیامت والے دن اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔

(م) البتہ جو ضال (گمراہ) مضل (گمراہ کرنے والے) بھی ہوں گے 'انہیں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ 'ان کے گناہوں کا

ڒۺۅؙڒ ۅؘڵڎؘٵڒۯۮٵٞڶؙۯؙڰ۫ڸػ؋ۧۯڽؙؖٲؙڡٞۯڬٲڡؙڎؘۼؙۿٵؘڡٚۺۘۿؙٵڣۿٵ

ود اور المحمد المتعالم المتعا

نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وہ مستحق عذاب قراریا جاتی ہے۔

عذاب کرنے لگیں۔ (۱۵) اور جب ہم کسی بہتی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو (پچھ) تھم دیتے ہیں اور وہ اس بہتی میں تھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر (عذاب کی) بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اے تباہ و برباد کردیتے ہیں۔ (۱۲)

بار بھی (بغیران کے گناہوں میں کمی کیے) اٹھانا پڑے گاجو ان کی کوششوں سے گمراہ ہوئے ہوں گے 'جیسا کہ نزآن کے دوسرے مقامات اور احادیث سے واضح ہے۔ یہ دراصل ان کے اپنے ہی گناہوں کا بار ہو گاجو دوسروں کو گمراہ کرکے انہوں نے کمایا ہو گا۔

(۱) بعض مفسرین نے اس سے صرف دنیوی عذاب مرادلیا ہے۔ یعنی آخرت کے عذاب سے متعثیٰ نہیں ہول گے الیکن قرآن کریم کے دو سرے مقامات سے واضح ہے کہ اللہ تعالی لوگوں سے بیا چھے گاکہ کیا تمهارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ جس پر وہ اثبات میں جواب دیں گے 'جس سے سے معلوم ہو تا ہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کے بغیروہ کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ تاہم اس کا فیصلہ کہ کس قوم یا کس فرد تک اس کا پیغام نہیں پنچا' قیامت والے دن وہ خود ہی فرمائے گا' وہاں یقیناً کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو گا۔ اسی طرح بہرا' یاگل' فاتر العقل اور زمانہ فترت یعنی دو نہیوں کے در میانی زمانے میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسّلہ ہے' ان کی بابت بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن الله تعالی ان کی طرف فرشتے بیجے گااوروہ انہیں کہیں گے کہ جنم میں داخل ہو جاؤ 'اگر وہ اللہ کے اس تھم کو مان کر جنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی 'بصورت دیگرانمیں تھییٹ کر جہنم میں پھینک دیا عائكا المسند أحمد عوم مع وابن حبان عبان علام البائي في صحيح الجامع الصغير المبرا٨٨) میں اسے ذکر کیا ہے) چھوٹے بچول کی بابت اختلاف ہے۔ مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی جائیں گے البتہ کفار و مشركين كے بچوں ميں اختلاف ہے 'كوئى توقف كا'كوئى جنت ميں جانے كااور كوئى جنم ميں جانے كا قائل ہے 'امام ابن کثیرنے کہا ہے کہ میدان محشر میں ان کاامتحان لیا جائے گا' جواللہ کے تھم کی اطاعت اختیار کرے گا' وہ جنت میں اور جو نافرمانی کرے گا'جنم میں جائے گا' امام این کثیرنے ای قول کو ترجیح دی ہے اور کماہے کہ اس سے متضاد روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے (تفصیل کے لیے تغییر ابن کثیر ملاحظہ کیجئے) مگر صیح بخاری کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ مشرکین کے بیچ بھی جنت میں جائیں گے۔ دیکھیے صبح بخاری (۳۳ : ۱۳۲۵ : ۳۲۸) مع الفتح (r) اس میں وہ اصول بتلایا گیا ہے جس کی روہ قوموں کی ہلاکت کافیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ سیر کہ ان کاخوش حال طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے اور انہی کی تقلید پھر دو سرے لوگ کرتے ہیں' یوں اس قوم میں اللہ کی

وَكَوْاَهُكُلُنَامِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْرِ ﴿ وَكُمْ فِي بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِمَادِهٖ خِيُرُا مِيرًا

مَنُ كَانَ يُرِيدُ الْمَاحِلَةَ عَبِلْنَالَهُ فِيْمَانَا نَشَآءُ لِمِن تُويدُهُمُ جَمْلَنَا لَهُ جَعَنَوْ يُصَلِّهَا مَذْ مُونَامَنْ خُورًا ﴿

وَمَنْ الْوَادَ الْخَوْدَةَ وَسَلَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُوْمِنْ فَأُولِيكَ كَانَ سَعْدُمُومَ مِنْ الْمُورَا (٠٠)

كُلَّاثُونَا أَهُوُلِاهِ وَهُوُلِاهِ مِنْ عَطالَ ورَبِكَ ثَمَا كَانَ عَطَا مُرَتِكِ تَحْظُورًا ۞

ٱنْظُرُكِيْتُ فَظَّلْنَابَحُمُّهُمْ عَلْ بَعْضُ وَلَلْافِرُةُ الْدَبِرُدُورَا الْمَرْدُورَاتِ وَالْدُرْتَتُونِيلًا ۞

ہم نے نوح کے بعد بھی بہت می قومیں ہلاک کیں (ا) اور تیرا رب اپنے بندول کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والاہے-(۱۷)

جس کاار ادہ صرف اس جلدی والی دنیا (فوری فائدہ) کائی ہو اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سردست دیتے ہیں بالآخر اس کے لیے ہم جنم مقرر کردیتے ہیں جمال وہ بُرے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ (۱۸)

اور جس كا ارادہ آخرت كا ہو اور جيسى كوشش اس كے ليے ہونى چاہيے ، وہ كرتا بھى ہو ، اور وہ باايمان بھى ہو ، پس يى لوگ ہيں جن كى كوشش كى الله كے ہاں پورى قدردانى كى جائے گا۔ (۱۹)

ہرایک کو ہم ہم پہنچائے جاتے ہیں انہیں بھی اور انہیں ہی اور انہیں ہی تیرے ہیں تیرے بیوردگار کے انعامات میں ہے۔ تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ (۴۰) دکھ کے کہ ان میں ایک کوایک پرہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت تو درجول میں اور بھی بڑھ کرہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ (۲۱)

<sup>(</sup>۱)) وہ بھی اس اصول ہلاکت کے تحت ہی ہلاک ہو کیں۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی دنیا کے ہرطالب کو دنیا نہیں ملتی' صرف ای کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں' پھراس کو بھی اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کریں۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جنم کا دائی عذاب اور اس کی رسوائی ہے۔ (۳) اللہ تعالی کے ہاں قدر دانی کے لیے تین چیزیں یمال بیان کی گئی ہیں۔ اراد ہ آخرت' لیعنی اضلاص اور اللہ کی رضا جوئی ۲- ایسی کو شش جو اس کے لاکت ہو۔ لیعنی سنت کے مطابق۔ ۳- ایمان۔ کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل النفات نہیں۔ لیعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہوتا ضروری ہے۔

<sup>(</sup>٣) کیعنی دنیا کا رزق اور اس کی آسائنیں ہم بلا تفریق مومن اور کافر' طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں۔ اللّٰہ کی نعمتیں کسی ہے بھی روکی نہیں جاتیں۔

<sup>(</sup>۵) تاہم دنیا کی یہ چیزیں کسی کو کم 'کسی کو زیادہ ملتی ہیں اللہ تعالی اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق یہ روزی تقسیم فرما تا

لَاتَعِمْلُ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْغَرْفَتَقَعُدُ مَدُّ مُومًا غَنْدُولًا ﴿

وَقَطَى رَبُكَ الاَتَمَهُ وُاللَّالِيَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا أَتَّالِيَهُ فَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُكُمَّا اَوْكِلْمُا فَلاَتَقُلْ لَهُمَّا أَنِّ وَلاَتَنْهُوهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْهًا

> ۅٙڶڂ۫ڣڞ۫ڵػٲجؘٮٚٲڂۘۘۘٳڵۮؙڷۣڝؘۘۘٳڶڗۜ۫ڰۊؘۅؙٞڷؙڒؾڐ۪ٳ۫ۯۿؙٵ ػٳڒؿڸؽؙڝۼؽڒٳ۞

اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھسراکہ آخرش تو برے عالوں ہے کس ہو کر بیٹھ رہے گا-(۲۲)

اور تیرا پروردگار صاف صاف تھم دے چکاہے کہ تم اس کے سواکس اور کی عبادت نہ کرنا اور مال باپ کے ساتھ احسان کرنا- اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا بید دونوں بڑھاہے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا' نہ انہیں ڈائٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و

اور عابری اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا<sup>(۲)</sup> اور دعاکرتے رہناکہ اے میرے پروردگار! ان پر ویباہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بین میں میری یوورش کی ہے۔(۲۲)

ہے۔ تاہم آخرت میں درجات کا بیر نقاضل زیادہ واضح اور نمایاں ہو گااور دہ اس طرح کہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جنم میں جائیں گے۔

(۱) اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عباوت کے بعد دو سرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت ان کی خدمت اور ان کے ادب و احترام کی ابھیت واضح ہے۔ گویا ربوبیت اللی کے تقاضوں کے ادائیگی ضروری ہے۔ احادیث میں بھی اس کی ابھیت اور تاکید کو خوب واضح کر دیا گیا ہے، پھر بڑھانے میں بطور خاص ان کے سامنے "بہوں" تک کنے اور ان کو ڈائٹے ڈپٹنے سے منع کیا ہے، کیونکہ بڑھانے پی والدین تو کمزور ' بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں ' جب کہ اولاد جوان اور وسائل معاش پر قابض و متصرف ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جوانی کے دیوانی جذیات اور بڑھانے کے سردوگرم چشیدہ تجربات میں تصادم ہوتا ہے۔ ان حالت میں والدین کے اوب و احترام کے تقاضوں کو المحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم اللہ کے ہاں سرخ رو وی ہوگاروں کو المحوظ رکھا کہ اور اور کی گا۔

(۲) پر ندہ جب اپنے بچوں کو اپنے سامیر شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو پت کر دیتا ہے' یعنی تو بھی والدین کے ساتھ اسی طرح اچھااور پر شفقت معاملہ کرنااور ان کی اسی طرح کفالت کر جس طرح انہوں نے بچپن میں تیری کی- یا بیہ معنی بیں کہ جب پر ندہ اڑنے اور بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو پھیلا لیتا اور جب نیچے اترتا ہے تو بازوؤں کو بیت کر لیتا ہے۔ اس اعتبار سے بازوؤں کے بیت کرنے کے معنی' والدین کے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرنے کے ہوں گے۔

رَكُوُّوا مُلْكِمَا فِي مُفُوْسِكُةُ إِنْ تَكُوْنُوا صَالِحِيْنَ فِاتَهُ كَانَ لِلْأَوَّا بِيِّنَ خَفُوْلًا ۞

وَاتِ ذَا الْفُورُ لِحَقَّهُ وَالْمِنْكِينَ وَابْنَ التَّهِيْلِ وَلاَ تُبَيِّدُ رَيْنُهُ مُرُ

إِنَّ الْمُبَدِّدِيْنَ كَانُولَا خُوَانَ الثَّيْطِينِ وَكَانَ الشَّيْطِنُ

لِرَيِّةٍ كَفُوْرًا 💮

ۗٷٳؙٮٞٲڰ۫ٷۻؘؿۼؖؠؙؙٛۿؙٳؠؾۼٵ؞ٙۯڞؙۼۺۨڽڒڸڮؙڗۘڎڲۅۿٵ ۘڡؙڠؙڵڰۿؙۮڐؘڰڰۺۮٷٷ۞

جو کھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جاتا ہے اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والاہے-(۲۵)

اور رشتے داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو<sup>(۱)</sup> اور اسراف اور بیجا خرج سے بچو-(۲۹) بیجا خرج کرنے والے شیطان سے بھائی ہیں- اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑائی ناشکراہے- <sup>(۲)</sup> (۲۷) اور اگر مجھے ان سے منہ پھیرلینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جبتو میں 'جس کی تو امید رکھتاہے تو بھی مجھے

عامیے کہ عمد گی اور نرمی سے انہیں سمجمادے (۲۸)

(۱) قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتے واروں 'ساکین اور ضرورت مند مسافروں کی ایداد کرکے '
ان پر احسان نہیں جنانا چاہئے 'کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے 'بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب
مال کے مالوں میں نہ کورہ ضرورت مندوں کا رکھا ہے 'اگر صاحب مال یہ حق اوا نہیں کرے گا تو عنداللہ مجرم ہوگا۔ گویا یہ
حق کی اوائیگی ہے 'نہ کہ کسی پر احسان۔ علاوہ ازیں رشتے واروں کے پہلے ذکر سے ان کی اولیت اور احقیت بھی واضح
ہوتی ہے۔ رشتے واروں کے حقوق کی اوائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو' صلہ رحمی کما جاتا ہے 'جس کی اسلام میں
ہوتی ہے۔ رشتے واروں کے حقوق کی اوائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو' صلہ رحمی کما جاتا ہے 'جس کی اسلام میں
ہوتی ہے۔

(۲) تَبْذِیْرٌ کی اصل بذر (ج) ہے 'جس طرح زمین میں ج و التے ہوئے یہ نہیں دیکھا جا آ کہ یہ صحیح جگہ پر پڑرہا ہے یا اس سے ادھرادھر۔ بلکہ کسان ج والے چلا جا تا ہے۔ تَبْذِیْرٌ ( نضول خرچی) بھی ہی ہے کہ انسان اپنا مال ج کی طرح اڑا تا پھرے اور خرچ کرنے میں عد شرعی سے تجاوز کرے اور بعض کتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہیں چاہے تھوڑا ہی ہو۔ ہمارے خیال میں دونوں ہی صور تیں تبذیر میں آجاتی ہیں۔ اور یہ اتنا براعمل ہے کہ اس کے مرتکب کو شیطان سے مماثلت تامہ ہے اور شیطان کی مماثلت سے بچنا' چاہے وہ کی ایک ہی خصلت میں ہو' انسان کے لیے واجب ہے۔ پھر شیطان کی مماثلت اختیار کرو واجب ہے۔ پھر شیطان کی مماثلت اختیار کرو گو القدیر)

(٣) لینی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ ہے 'جس کے دور ہونے کی اور کشائش رزق کی تواپنے رہ ہے امید رکھتا ہے۔ اگر تھجے غریب رشتے داروں' مکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنا یعنی اظلمار معذرت کرنا پڑے تو نری اور عمد گی کے ساتھ معذرت کر' یعنی جواب بھی دیا جائے تو نری اور بیا رو محبت کے لیجے میں نہ کہ ترثی اور بداخلاقی کے ساتھ 'جیسا کہ عام طور پر لوگ ضرورت مندوں اور غربوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

وَلاَ يَبْعُلُ يَدُكُ مَغْلُولَةً إِلى عُنُوكَ وَلاَ يَهُمُ مُظَّهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقَعُدُ مَلُومًا تَعْمُورًا 🖭

ٳڽۜٙۯؾٙڮؽڹؙڡؙڟٳڷڔۯ۬؈ۧڸ؈ؙؿؿۜٵ؞ٛۅؘؽڡؙڔۮڷٲڡؙڰٳڹؠۼٮۮ؋ ڂؘۄؙؽڒؙڵڝؚؽؙڒڴ

> ۅؘڵڗؘڡؙٞؿؙڵۅٛٲٷڵڎڴۅ۫ڂۺٛڎٳ؞ؙڵڗؾٝۼٛؽؙڒۯؙؿڰؙؠؙ ۅڒؾٵڴڗٝڷۜؿٙؾؙٵۿؙۄڴڶڹڿڟؖٲڮؽڒ۠ڶ۞

اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوانہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول وے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ (۱)

یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرویتا ہے اور جس کے لیے چاہے ننگ- (۲) یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبراور خوب دیکھنے والاہے- (۳۰)

اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولادو کو نہ مار ڈالو' ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ (۳)

(۱) گزشتہ آیت میں انکار کرنے کا ادب بیان فرمایا اب انفاق کا ادب بیان کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان نہ بخل
کرے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے اور نہ نضول خرچی ہی کرے کہ اپنی وسعت اور
گنجائش دیکھے بغیری بے دریغ خرچ کرتا رہے - بخل کا متیجہ یہ ہو گا کہ انسان ملوم ' یعنی قائل ملامت و فدمت قرار پائے گا
اور نضول خرچی کے نتیج میں محسور ( تھکا ہارا اور پچھتانے والا) محسور ' اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا اور
چلنے سے عاجز ہو چکا ہو۔ نضول خرچی کرنے والا بھی بالآخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا
ہوانہ رکھ ' یہ کنایہ ہے بخل سے اور ''نہ اسے بالکل ہی کھول دے '' یہ کنایہ ہے نضول خرچی سے۔ ملکو منا متحسُورًا
لَفُ نَشْرِ مُرتَبَّ ہے لیعنی ملوم ' بخل کا اور محسور نضول خرچی کا نتیجہ ہے۔

(٣) اس میں اہل ایمان کے لیے تیلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فراوائی نہیں ہے ' و اس کا مطلب سے نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے بلکہ سے رزق کی وسعت یا کی ' اس کا تعلق اللہ کی حکمت و مصلحت ہے ہے ہے صرف وہ ی جانتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنا دے اور اپنوں کو اتنا ہی دے کہ جس سے بہ مشکل وہ اپنا گزارہ کر سکیں۔ سے اس کی مشیت ہے۔ جس کووہ زیادہ وے ' وہ اس کا محبوب نہیں اور قوت لا یموت کا مالک اس کا مبغوض نہیں۔ سے اس کی مشیت ہے۔ جس کووہ زیادہ وے ' وہ اس کا محبوب نہیں اور قوت لا یموت کا مالک اس کا مبغوض نہیں۔ (٣) سے آیت سور ۃ الأنعام' اھا میں بھی گزر چکی ہے۔ صدیث میں آ تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار ویا وہ بھی ہے کہ «اَنْ تَفْتُلُ وَلَدَكَ خَشْینَۃ أَنْ یَطْعَمَ مَعَكَ » . (صحیح بحدادی ' جس گناہ کو سب سے بڑا قرار ویا وہ بھی ہے کہ «اَنْ تَفْتُلُ وَلَدَكَ خَشْینَۃ أَنْ یَطْعَمَ مَعَكَ » . (صحیح بحدادی ' تفسیر سورۃ البقوۃ ور کتاب الاور کا گناہ عظیم نمایت منظم طریقے سے اور غاندانی اس ڈر سے قل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی''۔ آج کل قل اولاد کا گناہ عظیم نمایت منظم طریقے سے اور غاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور مرد حضرات "بہتر تعلیم و تربیت ' کے نام پر اور خواتین اسے ''دے '' کمن آ کا اُکھ کُونا اللہ مُونا ہو ۔ کے لیا س جرم کاعام ار تکاب کر رہی ہیں آعاذانی اللہ مُونا ہو۔

وَلاَتَقْرِبُواالزِّنْ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَسَبِيلًا @

وَلاَنَقَتُمُواالنَّفُسَ الَّتِيُّ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَيِّ وَمَنْ ثَيْلَ مُظْمُونًا فَقَدُ جَعَلْمُنالِولِيّهِ سُلُطْنًا فَلَاثِيْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُولًا ۞

وَلاَتَقْرَبُوُامَالَ الْيُتِيْمِ اللابِالَّتِيْ هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱشُكُهُ وَاوَفُوْ ابِالْعَهْدِأْرِكَ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ۞

خبردار زناکے قریب بھی نہ پھٹکنا کیوں کہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ (۱) (۳۲)

اور کی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگر ناحق قتل نہ کرنا (۲) اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بیشک وہ مدد کیا گیا ہے۔ (۳۳)

اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجزاس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو' یہال تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے (\*\*) جائے (\*\*) اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز

(۱) اسلام میں زناچو تکہ بہت بڑا جرم ہے' اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مردیا عورت اس کاار تکاب کرلے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کائی حق نہیں ہے۔ پھراسے تلوار کے ایک وارسے مار دینائی کافی نہیں ہے بلکہ تھم ہے کہ پھر مار مار کراس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ زناکے قریب مت جاؤ 'لین کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں نشان غیر محرم عورت کو دیکھنا' ان سے اختلاط و کلام کی راہیں مت جاؤ 'لین مار مورسے و دیکھنا' ان سے اختلاط و کلام کی راہیں پیدا کرنا' اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سنور کر گھروں سے باہر نکلنا' وغیرہ ان تمام امورسے اجتناب ضروری ہے تا جائی سے بچاجا سکے۔

(۲) حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے 'جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن و سکون کا باعث قرار دیا گیاہے۔اس طرح شادی شدہ زانی اور مرتد کو قتل کرنے کا تھم ہے۔

(٣) یعنی مقتول کے وارثوں کو بیہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت کے شرعی فیصلہ کے بعد قصاص میں قتل کر دیں یا اس سے دیت لے لیں یا معاف کر دیں۔ اور اگر قصاص ہی لیٹا ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں دویا تین چار کو مار دیں' یا اس کا مثلہ کر کے یا عذاب دے دے کرماریں' مقتول کا وارث' منصور ہے یعنی امرا و حکام کو اس کی مدد کرنے کی تاکید کی گئی ہے' اس لیے اس پر اللہ کا شکر اوا کرنا چاہیے نہ ہے کہ زیادتی کا ارتکاب کر کے اللہ کی ناشکری کرے۔

(٣) کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد 'اتلاف مال (مال کے ضائع کرنے) سے رو کا جا رہا ہے اور اس میں بیٹیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے 'اس لیے فرمایا کہ بیٹیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو' جس میں اس کافائدہ ہو۔ بیر نہ ہو کہ سوپے سمجھے بغیرا لیسے کاروبار میں لگا دو کہ وہ ضائع یا خسارے سے دوچار ہو جائے۔ یا عمر شعور سے پہلے تم اسے اٹراڈالو۔ پرس ہونے والی ہے۔ ''(۳۳) اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ یمی بهتر ہے <sup>(۲)</sup> اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ (۳۵)

جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہواس کے پیچھے مت (<sup>(())</sup> پڑ۔ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہرا یک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ <sup>((())</sup> (۳۷)

اور زمین میں اکر کرنہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں بھاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ (۵) ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک (سخت) ناپیند ہے۔ (۳۸)

یہ بھی منجملہ اس وی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے آ ماری ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ۅؘٲۉٷۘۘٵڶڰؽڵٳڐٳڮڵؿؙۯۏڒؚٷٳۑٲڤؚٮٛڟٳڛٲؙؙۺؙؾؘڡۣؽ۫ۄٝ ۮ۬ڸػۼۘؿڒٞۊٲڂٮۘڽؙؾٲۅؙؽڵ۞

وَلَاتَقُفُ مَالَئِسَ لَكَ بِهِ عِلْوُّ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَّوَ الْفُؤَادَكُلُّ الْمَلْمَ وَالْفُؤَادَكُلُ اوْلِيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ۞

وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَعًا أَلِنَّكَ لَنُ تَغْوِقَ الْأَوْضَ وَلَنَّ تَبُلُغُ الْحِيَالَ كُلُولًا ۞

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سِيتُهُ عِنْدُ دَرَيْكِ مَكْرُوهُما ا

ذٰلِكَ مِتَاۤ ٱوۡثَى اِلَیْكَ رَبُّكَ مِنَ الۡعِکْمَةُ ۗ وَلاَتَجْعَلْ مَعَ

- (۱) عمد سے وہ میثاق بھی مراو ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ دونوں قتم کے عمدول کا پورا کرنا ضروری ہے اور نقض عمد کی صورت میں بازیرس ہوگی۔
- (۲) اجرو ثواب کے لحاظ سے بھتر ہے 'علاوہ انیں لوگوں کے اندر اعتاد پیدا کرنے میں بھی ناپ تول میں دیانت داری مفید ہے۔
- (۳) قَفَا يَقْفُو ْ كِ معنى بين سيحِهِ للنا-يعنى جس چيز كاعلم نهيں 'اس كے پيچهِ مت لگو ' يعنى بر كمانى مت كرو ' كسى كى لوه ميں مت رہو 'اسى طرح جس چيز كاعلم نهيں 'اس ير عمل مت كرو-
- (٣) لینی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہو گا کہ کیااس نے سناتھا' آنکھ سے سوال ہو گا کہ کیا اس نے دیکھاتھا اور دل سے سوال ہو گا کیااس نے جاناتھا؟ کیوں کہ یمی متیوں علم کا ذریعہ ہیں۔ یعنی ان اعضا کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قوت گویائی عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔
- (۵) اترا کراور اکر کرچلنا' اللہ کو سخت ناپیند ہے۔ قارون کو اسی بنا پر اس کے گھراور خزانوں سمیت زین میں دھنسا دیا گیا۔ (القصص- ۸۱) حدیث میں آتا ہے ''ایک شخص دو چادریں پنے اکر کرچل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنتا چلا جائے گا''۔ (صحیح مسلم' کتاب اللباس' باب تحریم التبختر فی المسشی مع اعجابه بنیابه) اللہ تعالیٰ کو تواضع اور عاجزی پہند ہے۔
  - (٢) ليني جو باتيں فركور مو كين ان يس جو برى بين جن سے منع كيا گيا ہے 'وہ نالبنديده بين-

اللهِ إِلْهَا اخْرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنْهُمَ لُومًا مَّدُحُورًا ۞

ٱقاصَّفْكُونَ كَبُّكُوْ بِالْبَنِيْنِ وَالتَّخَنَعِينَ الْمَكَلِكَةِ إِنَاكًا إِثَكُو لَتَتُولُونَ قَوْلاَعِظِيمًا ﴿

وَلَقَنُ صَرَّفَنَا فِي هٰذَا الْقُرْالِ لِيَكَّ أَنْوَأُوكَا نِرِيكُ فَمْ إِلاَنْفُورًا ۞

ئُلُ لُوْكَانَ مَعَهُ لِلْهَا لُكَالَيْقُولُونَ لِوَالْأَنِتَعُوا اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَا فَاللَّهُ فَاللّلَّا فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا لَ

سُعْنَهُ وَتَعْلَى عَايِقُولُونَ عُلُوالَدِي اللهِ يُرا ﴿

سُيِّرِكُ التَّمَانُ السَّبُعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْعُ

معبود نه بنانا که ملامت خورده اور راند هٔ درگاه مو کردو زخ میں ڈال دیا جائے-(۳۹)

کیا بیول کے لیے تو اللہ نے حمیس چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو اڑکیاں بنالیس؟ بیشک تم بہت برابول بول رہے ہو-(۴۰)

ہم نے تو اس قرآن میں ہر ہر طرح بیان (۱) فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی برهتی ہے۔(۲۱)

کمہ دیجے اکہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جی کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ (۲۲)

جو پکھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالاتر 'بہت دور اور بہت بلند ہے۔ (۳) (۴۳)

ساتوں آسان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تشہیج کر رہے ہیں۔الی کوئی چیز نہیں جواسے پاکیزگی اور تعریف کے

<sup>(</sup>۱) ہر ہر طرح کا مطلب ہے 'وعظ و تھیجت' دلائل و بینات تر غیب و ترہیب اور امثال و واقعات 'ہر طریقے ہے بار بار سمجھایا گیا ہے ناکہ وہ سمجھ جائیں 'کین وہ کفرو شرک کی تاریکیوں میں اس طرح کھنے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کا سمجھانا گیا ہے 'اس سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جادو' کمانت اور شاعری ہے' پھروہ اس قرآن سے کس طرح راہ یاب ہوں؟ کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی ہے کہ اچھی زمین پر پڑے تو وہ بارش سے شاداب ہو جاتی ہو جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کے ایک معنی تو بیہ ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ دو سرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ و قوت حاصل کر ایتا ہے' ای طرح بیہ دو سرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا' جب کہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدیاں گزرگئی ہیں' تو اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں'کوئی بااختیار ہستی ہی نہیں' کوئی نافع و ضار ہی نہیں۔ دو سرے معنی ہیں کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر بچے ہوتے اور بیہ مشرکین جو بیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں' انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر بچے ہوتے۔

<sup>(</sup>۳) کیعنی واقعہ بیہ ہے کہ بیالوگ اللہ کی باہت جو کہتے ہیں کہ اسکے شریک ہیں'اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک اور بہت بلند ہے۔

[الأيسَيْحُ بَعِمْدِهِ وَلَكِنَ لَا تَقْفَهُونَ تَشْبِيْحَهُمُ أَنَّهُ كَانَ عَلِيًّا عَفُورًا ۞

ۅؘڵڎؘٲڰۯؙۘػٵڵڡؙٞۯڶۜڂڡؘڬڹؠؽٚڬٷؘؽؽؙڽؘٵڷڹؽ۫ؽ ڵٷؙٷؙٷؙڹٳڵٳؿۯۼۼٳڹٲۺٞٷڒڵ۞

وَجَمَلْنَاعَلْ مُلُوْبِهِمُ الدِّنَّةُ آنَ يَفْقَهُوْ اللَّهِ وَأَلْفَا لِهِمُ وَقُواْ وَلَذَا ذَكُرْتَ رَبِّكِ فِي الْفُرُ إِلِي وَمُنَا لَا تَوْاعَلَ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۞

ساتھ یادنہ کرتی ہو-ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تنبیع سمجھ نمیں سکتے۔ (ا) وہ بڑا پر دہار اور بخشے والاہے۔ (۴۲) تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نمیں رکھتے ایک پوشیدہ مجاب ذال دیتے ہیں۔ (۲۵)

اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ' اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹے پھیر کر بھاگ

(۱) یعنی سب ای کے مطبع اور اپنے اپنے انداز میں اس کی شیخ و تحمید میں مصروف ہیں۔ گو ہم ان کی شیخ و تحمید کونہ سمجھ سکیں۔ اس کی تائید بعض اور آیات قرآنی ہے بھی ہوتی ہے مثلاً حضرت داو وعلیہ السلام کے بارے میں آ تاہے۔ ﴿ إِذَا السَّعُونَا اَلْجِبَالُ مَعَهُ يُسَبِّهُ مِنَ بِالْشِيْقِ وَالْإِنْكُونَا فِي ﴾ (اسودة ص ۱۸) "ہم نے بہاڑوں کو داو دعلیہ السلام کے آلئے کردیا' بس وہ شام کو اور میج کو اس کے ساتھ اللہ کی شیخ (پاک) بیان کرتے ہیں''۔ بعض پخروں کے بارے میں اللہ تعالی نے فریا ﴿ وَلَانَ مِنْهُ اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللهُ تعالی نے فریا ﴿ وَلَانَ مِنْهُ اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تعالی نے ور الله صلی الله علیہ و سلم کے ساتھ کھاتا کھارہے ہے کہ انہوں نے کھانے ہے شیخ کی آواز شی ' (صحیح بخواری نے بحاری ۔ کتاب المعناقب نمبر ۱۵۵) ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چو ٹیماں اللہ کی شیخ کی کرتی ہیں۔ (بخواری ' نمبر ۱۹۰۹ء مسلم' نمبر ۱۵۵ء) ای طرح جس شخ کے ساتھ ٹیک لگا کر سول الله صلی الله علیہ و سلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہے ' جب لگڑی کا منبر بین گیا اور اسے آپ مائی آئی ہے بچوڑ دیا تو نیج کی طرح اس سے ورنے کی آواز آتی تھی۔ (بخواری نمبر ۱۹۵ء) می میں ایک پخر تھا جو رسول الله علیہ و سلم کو سلام کیا کر آ تھا۔ (صحیح مسلم' نمبر ۱۹۵ء) می میں ایک پخر تھا جو رسول الله علیہ و سلم کو سلام کیا کر آ تھا۔ (صحیح مسلم' نمبر ۱۹۵ء) میں می میں بازید کی شیخ کرتے ہیں۔ بعض کرتے ہیں کہ اس سے ورنے کی آواز آتی تھی۔ بین اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کا نات کا خالق اور ہر چز پر قادر صرف اللہ تعالی مراد شیخ ولالت ہے لیون سے جین سے بین اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کا نات کا خالق اور ہر چز پر قادر صرف اللہ تعالی سے سے اسے ساتھ کو اللہ سے سے سے ساتھ کو سالم کیا تو اللہ کرتی ہیں کہ تمام کا نات کا خالق اور ہر چز پر قادر صرف اللہ تعالی سے سے سے ساتھ کو سالم کیا تو اللہ کی شیخ ور اللہ سے سے سے سے ساتھ کو سالم کو سے سالم کو سال

وَفِي كُلِّ شَيءٍ لَّهُ آيَةٌ \* تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

" ہر چیزاس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے "لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے کہ تشبیع اپنے حقیقی معنی میں ہے " (۲) مَسْتُورٌ ' بمعنی سَاتِرِ (مانع اور حائل) ہے یا مستور عن الأبصار (آئکھوں سے او جس) بس وہ اسے دیکھتے نہیں-اس کے باوجود' ان کے اور ہدایت کے در میان حجاب ہے۔

ۼۜڽؙٲڡؙڵۄؙۑؗڡٵؽٮۜؿؠۼؙۅٛڹڔ؋ٳۮ۫ؽۺؿؚۼؙۅٛڹٳڷؠڮٷڶۮ۫ۿؙۄ۫ٮػۼۅٛؽ ٳڎٙؽڰ۫ۊڷٳڶڟڸٮ۠ۊڹٳڽؙ؆ؿؖۼٷڹ۩ؙڵۯڿؙڵٳۺۜؿؙٷۯٵ۞

انْظُرْيَكِيْفَ وَكُولالَكَ الْرَمْثَالَ فَصَلُّوا فَلايَدْ تَطِيعُونَ سَبِيلاً

وَقَالُوْلَكِ الْمُتَاعِظَ الْمُاقِرُفَاتًا ءَ إِنَّالَمَهُ عُوثُونَ خَلُقًا حَدِيدًا ۞

ڡؙؙٛڶٷٛٷٳڿؚٵۊؙٞٲۅؙۘ۫ڡڮؽؙۮٳ۞ٚ ٲۅؙڂڷڡٞٵؾؠٙٮٵؽػڔ۠ۯۣؽؙڞؙۮۅڔڴۏٝۺؘؽۿؙۅؙڶۅٛڹؠٙڽؙ ؿؙؿؚؽؙۮڹٵٚٷ۠ۑ۩ؙۮؚؽٞڟؘۯػؗۅؙٵۊؘڶ؉ٙٷٝڡٚۺؽؙؽ۬ۻٛٷؽٳڶؽػ

کھڑے ہوتے ہیں۔ (۱)

جس غرض ہے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان (کی نیتوں) ہے ہم خوب آگاہ ہیں 'جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوت ہوت ہیں تب بھی اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی جب کہ ہم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہوجن پر جادو (آئم رویا گیاہے۔(24) میں لگے ہوئے ہوجن پر جادو (آئم رویا گیاہے۔(24) ویکھیں تو سی 'آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں 'پس وہ بمک رہے ہیں۔ اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ (۳۸)

انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور (مٹی ہو کر) ریزہ ریزہ ہو جا کیں گے تو کیا ہم از سرنو پیدا کرکے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیئے جا کیں گے۔(۴۹) جواب دیجئے کہ تم پھرین جاؤیا لوہا۔ (۳) (۵۰)

یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمهارے دلول میں بہت ہی سخت معلوم ہو' (۵) پھروہ یہ بوچیس کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی

<sup>(</sup>۱) آکِنَّةً، کِنَانٌ کی جمع ہے 'الیا پر دہ جو دلوں پر پڑ جائے۔ وَقُرْ کانوں میں الیا تُقل یا ذات جو قرآن کے سننے میں مائع ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل قرآن کے سمجھنے سے قاصراور کان قرآن من کرہدایت قبول کرنے سے عاجز ہیں۔ اور اللہ کی توحید سے تو انہیں اتنی نفرت ہے کہ اسے من کر تو بھاگ ہی کھڑے ہوتے ہیں' ان افعال کی نبست اللہ کی طرف' بہ اعتبار خلق کے ہے۔ ورنہ ہدایت سے بہ محروی ان کے جمود و عناوی کا متیجہ تھا۔

<sup>(</sup>۲) لینی نبی صلی الله علیه وسلم کویه سحرزده سجعته بین اوریه سجعته دوئ قرآن سنته اور آپس مین سرگوشیال کرتے ہیں' اس لیے مدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) کبھی ساحز' کبھی مسحور' کبھی مجنون اور کبھی کائن کتے ہیں' پس اس طرح گمراہ ہو رہے ہیں' ہدایت کا راستہ انہیں کس طرح ملے؟

<sup>(</sup>۳) جومٹی اور بڑیوں سے زیادہ سخت ہے اور جس میں زندگی کے آثار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے-

<sup>(</sup>۵) کیعنی اس سے بھی زیادہ سخت چیز' جو تمهارے علم میں ہو'وہ بن جاؤ اور پھر پو چھو کہ کون زندہ کرے گا؟

رُوُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنِي هُو قُلْ عَلَى أَنْ يُكُونَ مَرْيِبًا ١٠

ؽۅؙؙۿڒؽؙڎؙٷٛڒؙۄؘڡٚؾٮؙؾؘڿؽؽٷڽۼؚڡؙڮ؋ۅٙڟۜؿؙۊٛؾٳڶ ڷٟؠؿٝؿؙۄٝٳڵ قَلِيٛلا ۞

> ۅؘڰؙڵڵۑۑٵڋؽؽڰٷڷؙۅؙٵڷؚؾٙۿؚؽٲڞۘٮؙؿٝٳڹۜڵۺؽڟؽؽؙڗؙ ڹؽؙڹۿؙڎڷڒۜٵۺۜؽڟؽڮڵڽڶڵٟٳڵ۫ٮؙٵؘڹۘۼڎؙڰڶؿؙؠٚؽٵ۫۞

الله جس نے تهیں اول بارپیداکیا'اس پروہ اپنے سر بلاہلا (الکر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب ؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ (ساعت) قریب ہی آن گی ہو۔ (۱۳)

( ع سے) رہیں ہی میں اور اسک کی تعریف کرتے جس دن وہ تہمیں (۳) بلائے گاتم اس کی تعریف کرتے ہوئے لائے افتار سلمان کروگے کہ تہمارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ (۵۲)

اور میرے بندوں سے کمہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں (۵) کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلوا تا ہے۔(۲) بیٹک شیطان انسان کاکھلاد شمن ہے۔(۵۳)

<sup>(</sup>۱) أَنْغَضَ يُنْغِضُ كَ معنى مين مرملانا - يعنى استهزاء كے طور پر مرملاكروه كميس كے كه يه دوباره زندگى كب جوگى؟

<sup>(</sup>۲) قریب کا مطلب ہے 'ہونے والی چیز کُلُ مَا هُو آتِ فَهُو فَرِیْبٌ" ہمر وقوع پذیر ہونے والی چیز ُقریب ہے ''اور عسبی بھی قرآن میں یقین اور واجب الوقوع کے معنی میں استعال ہوا ہے بعنی قیامت کاوقوع یقینی اور ضروری ہے۔ (۳) "بلائے گا" کا مطلب ہے قبرول سے زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا'تم اس کی حمد کرتے ہوئے لتمیل ارشاد کروگے یا اسے بھیانتے ہوئے اس کے پاس حاضر ہو جاؤگے۔

<sup>(</sup>٣) وہاں یہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی، ﴿ كَأَنَّهُمْ يُوْمَرَيَرُونَهَا لَقَرَيْدَ تُوْلَا اَلْاَعِشِيّةَ أَوْمُعُمْهِمَا ﴾ — (الناذعات ٢٠١٠) "جب قیامت کو دکھ لیں گے، تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے گئے گی گویا اس میں ایک شام یا ایک صبح رہے ہیں "- ای مضمون کو دیگر مقامات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ طہ '۱۰' ۱۱۰' ۱۱۰- الروم '۵۵- المؤمنون- ۱۱۱' ۱۱۱۱- بعض کستے ہیں کہ پہلا نفخہ ہوگا، تو سب مردے قبرول میں زندہ ہو جائیں گے۔ پھر دو سرے نفخ پر میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے اکشے ہوں گے- دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کافاصلہ ہوگا اور اس فاصلے میں انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ سو جائیں گے- دو سرے نفخ پر اٹھیں گے تو کمیں گے۔ "افسوس' ہمیں ہماری خواب گاہوں سے نہیں دیا جائے گا، وہ سو وہ انہیں ۔ (وہ سرے القدیر) پہلی بات زیادہ صبح ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط ہے استعال کریں 'اچھے کلمات بولیں 'اس طرح کفار و مشرکین اور اہل کتاب ہے اگر مخاطبت کی ضرورت پیش آجائے تو ان ہے بھی مشفقانہ اور نرم لیجے میں گفتگو کریں۔

<sup>(</sup>۱) زبان کی ذرای بے اعتدالی سے شیطان 'جو تمہارا کھلا اور ازلی دشمن ہے 'تمہارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے ' یا کفار و مشرکین کے دلوں میں تمہارے لیے زیادہ بغض و عناد پیدا کر سکتا ہے ۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ڒڲٛ؋ٛٳٛٷڒڮؚڴ۪ڔٳڽؙؾؿٲؿۯػؠؙڴۯٳۉڶڽؙؾۜؿٲؽۼۑؖٚۥٛڲۊؙۅۜ؆ۧٳۯۺڵڶڬ ٵٙؽڥۣ؋ؙٷؽڸٞڒ۞

وَرَتُكَ اَعْلَوُ بِمِنَ فِي التَّمَادِتِ وَالْأَرْضُ وَلَقَنُ فَضَّلْنَا اَمَّضَ التَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ وَالتَّيْنَا ُدَاوْدَ زَنَّةِ وَالْ

> قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعُمْتُمُ مِّنُ دُوْنِهِ فَلَا يَعْلِكُوْنَ كَشُفَ الضُّرِّعَ مُكُمُّ وَلِانَتَّ فِي لِلَّا ﴿

ٱؙۅؙڵؠۣڬ الّذِيْنَ يَدَعُونَ يَبْتَعُونَ الْيَرَوِّهُ الْوَسِيَّلَةَ ٱيَٰهُمُ ٱقْرَبُ وَتَرْغُونَ رَحْمَتَهُ وَيَعَا فُوْنَ عَنَا رَبُّ إِنَّ عَدَابَ رَبِّك

تمهارا رب تم ہے بہ نبت تمهارے بہت زیادہ جانے والا ہے 'وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کردے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے۔ (۱) ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھسرا کر نہیں بھیجا۔ (۲) (۵۴)

آسانوں و زمین میں جو بھی ہے آپ کارب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے اور داود کو زبور ہم نے عطافر مائی ہے۔ (۵۵) کمہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو نیکن نہ تو وہ تم ہے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ (۵۲)

جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جبتو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں' "" (بات بھی یمی ہے) کہ

نے فرمایا۔ "تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی (مسلمان) کی طرف ایشیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے اس لیے کہ وہ نہیں جاتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ بتھیار چلوا دے (اوروہ اس مسلمان بھائی کو جاگے 'جس سے اس کی موت واقع ہو جائے) لیس وہ جنم کے گڑھے میں جاگرے "- رصحیح بخداری کتاب الفتن 'باب من حصل علینا السلاح فلیس منا-صحیح مسلم کتاب البر'باب النبھی عن الإشارة بالسلاح)

(۱) اگر خطاب مشرکین سے ہو تو رحم کے معنی قبول اسلام کی توفیق کے ہوں گے اور عذاب سے مراد شرک پر ہی موت ہے' جس پر وہ عذاب کے مستق ہوں گے اور اگر خطاب مومنین سے ہو تو رحم کے معنی ہوں گے کہ وہ کفار سے تمہار ی حفاظت فرمائے گا اور عذاب کا مطلب ہے کفار کا مسلمانوں پر غلبہ و تسلط۔

(۲) کہ آپ انہیں ضرور کفری ولدل سے تکالیں یا ان کے کفریر جے رہنے پر آپ سے بازیر س ہو-

(٣) سير مضمون ﴿ يَلْكَ النَّوْمُ لُ فَطُلْمُنَا بَعْفَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ ميں بھی گزر چکا ہے- يهال دوبارہ کفار مکہ كے جواب ميں سير مضمون د ہرايا گيا ہے ' جو كتے تھے كہ كيا الله كو رسالت كے ليے سير محمد (صلى الله عليه وسلم) ہى ملا تھا؟ الله تعالىٰ نے فرمايا كسى كو رسالت كے ليے منتخب كرنا اور كسى ايك نبى كو دو سرے ير فضيلت دينا' بير الله كے ہى اختيار ميں ہے-

(٣) ندكوره آيت مين من دُونِ اللهِ عمراد فرشتول اوربزرگول كى وه تصويرين اور مجت مين جن كى وه عباوت كرت ته يك

كَانَ عَنْ وُرًا ٠

وَلَنْ مِّنْ تَوْيَةُ إِلَّا غَنُّ مُهُلِكُوْهَا فَتَلْ يَوْمِ الْقِيمَةِ اَوْمُعَةِ نِوْهَا عَنَابًا شَوِيْدًا كَانَ ذلات فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ۞

وَمَامَنَعَنَاآنُ ثُرُسِلَ بِالْالِيَ الْآلَنَ كَذَّبَ بِهَاالْاَوَلُونَ وَالْتِيْنَاثُهُوُدِالنَّاقَةُ مُبْعِمَعٌ فَظَلَمُوابِهَا وَمَا نُرْسِلُ

تیرے رب کاعذاب ڈرنے کی چیزہی ہے۔(۵۵) جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں۔ یہ تو کتاب میں لکھاجا چکاہے۔ (۱۱) ہمیں نشانات (مجزات) کے نازل کرنے سے روک مرف ای کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ (۲) ہم نے شمودیوں کو بطور بصیرت کے او نمٹنی دی لیکن

حضرت عزیر و مسیح علیماالسلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی این اللہ کتے اور انہیں الو ھی صفات کا حامل مانے تھے 'یارہ جنات ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے کہ اس آیت میں بنالیا جارہا ہے کہ یہ تو خودا پنے رب کا قرب علاش کرنے کی جبتی میں رہتے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور یہ صفت جمادات (پھرول) میں نہیں ہو سکتی۔ اس آیت سے واضح ہوجا آ ہے کہ مِنْ دُونِ اللہ (اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی رہی ہی اور مرف پھرکی مور تیاں ہی نہیں تھیں 'بلکہ اللہ کے وہ بندے بھی تھے جن میں سے پچھ فرشت 'پچھ صالحین 'پچھ انہیا اور کی حیات تھے۔ اللہ تعالی نے سب کی بابت فرمایا کہ وہ بچھ نہیں کرسکتے 'نہ کی سے تکلیف دور کرسکتے ہیں نہ کسی کی حالت بدل کی جہے ہیں۔ ''اپنے رب کے تقرب کی جبتی میں رہتے ہیں ''کامطلب اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ کسی الوسیلۃ ہے جے قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ نہیں ہے جے قبر پرست بیان کرتے ہیں کہ فوت شدہ اشخاص کے نام کی نذر نیا ذدو' اس کی قبروں پر غلاف چڑھاؤاور مسیلے فصلے جماؤاور ان سے استمدادواستغاشہ کرو۔ کیو تکہ بیدو سیلہ نہیں 'یہ توان کی عبادت ہے وشرک ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کواس سے محفوظ رکھے۔

(۱) کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے- مطلب ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیہ بات طے شدہ ہے 'جو لوح محفوظ میں کلھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بہتی کو یا تو موت کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے اور بہتی سے مراد ' بہتی کے باشندگان ہیں اور ہلاکت کی وجہ ان کا کفرو شرک اور ظلم و طغیان ہے-علاوہ ازیں بیہ ہلاکت قیامت سے قبل و قوع پذیر ہوگی 'ورنہ قیامت کے دن تو ہلا تفریق ہر بہتی ہی شکست و رہیخت کاشکار ہو جائے گی۔

(۲) یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفاکو سونے کا بناویا جائے یا کھے کے پہاڑا پنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں ٹاکہ وہاں کاشت کاری ممکن ہو سکے 'جس پر اللہ تعالی نے جبریل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں 'لین اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھران کی ہلاکت یقتی ہے۔ پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ای بات کو لیند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورانہ کیا جائے ٹاکہ سے تینی ہلاکت سے فیج جا کیں۔ (مسند أحمد نج اص ۲۵۸۔ وقال أحمد شاكر فی تعلیقه علی المسند (۱۳۳۳) ہاسندہ صحیح، اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے کی مضمون بیان فرمایا ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق شانیاں آبار

## ؠؚٳڷٳؠ۠ؾؚٳٙ*ڷٳڠؘۼ*ۣؽڡؙٵ؈

ۅٙٳۮؗڡؙؙڬٵڵڎٳڽۜڒٙڹۘڣۥٙڝؘڵٮؚٳڶڎٵ؈ۨۅٙٵۻۜڡؙڎٵڷڗؙٷٳڵؿٙٛٙۯؽڬ ٳڒۏؿٙڹڐٞڸڵٮٞٳڛۅٙۺؖۼۯۊۜٲڶٮڵٷ۠ؽۊٙڣٲۿڎ۠ٳڽٞۅۼٛۊٟٷۿ۬ؠٚٚڡٙٳڒۣؽؙڰؙڎ ٳڒڟؙۼؙؽڵ؆ڮٛؠؙڗ۠۞

ۅٙڶڎؙڰؙؙڎؙٵڸؠؙٮٙڵؠۣڮٙۊٳۻؙۼۮؙٷٳڵٳۮػڔڡۜڛٙڿۮؙٷٙٳڷڷۣٳٲؠڸۺ۠ قال ٵۺؙۼؙؙۮڸؽڽ۫ڂڵڡٞؾڂۣؽؽؙٲ۞

انہوں نے اس پر ظلم کیا (۱) ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نثانیاں بھیج ہیں۔ (۵۹)

اوریاد کروجب کہ ہم نے آپ سے فرمادیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیرلیا ہے۔ (۲) جو رویا (عینی رؤیت) ہم نے آپ کود کھائی تھی وہ لوگوں کے لیےصاف آ زمائش ہی تھی اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیاہے۔ (۳) ہم انہیں ڈرارہے ہیں لیکن سے انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھارہاہے۔ (۳)

جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو المیس کے سوا سب نے کیا' اس نے کما کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جے تونے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ (۱۲)

دینا ہارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ہم اس سے گریز اس لیے کر دہے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی اپی خواہش کے مطابق نشانیاں ما تکیں جو انہیں و کھا وی گئیں' لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی اور ایمان نہ لا کیں' جس کے میتیے میں وہ ہلاک کردی گئیں۔

<sup>(</sup>۱) قوم ثمود کابطور مثال تذکرہ کیا کیونکہ ان کی خواہش پر پھر کی چٹان سے او نٹنی ظاہر کرکے دکھائی گئی تھی'کیکن ان ظالموں نے'ایمان لانے کے بجائے'اس او نٹنی ہی کو مارڈ الا'جس پر تئین دن کے بعد ان پر عذاب آگیا۔

<sup>(</sup>۲) لینی لوگ اللہ کے غلبہ و تصرف میں ہیں اور جو اللہ چاہے گاوئی ہو گانہ کہ وہ جو وہ چاہیں گے 'یا مراد اہل کمہ ہیں کہ وہ اللہ کے ذیر اقتدار ہیں' آپ بے خوفی سے تبلیغ رسالت کیجئے' وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے' ہم ان سے آپ کی حفاظت فرما کمیں گے۔ یا جنگ بدر اور فتح کمہ کے موقع پر جس طرح اللہ نے کفار کمہ کو عبرت ناک شکست سے وو چار کیا' اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔

<sup>(</sup>۳) صحابہ و تابعین النہ علی النہ علی کے اس رؤیا کی تغییر عینی رویت سے کی ہے اور مراداس سے معراج کا واقعہ ہے 'جو بہت سے کم دور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گیااوروہ مرتد ہوگے۔ اور درخت سے مرادز قُومٌ (تھو ہر) کا درخت ہے 'جس کا مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج 'جنم میں کیا۔ آلمَلْمُونَةَ سے مراد' کھانے والوں پر بعنی جہنمیوں پر لعنت۔ جیسے دو سرے مقام پر ﴿ إِنَّ شَجَرَتُ النَّرِقُومِ \* طَعَامُرالَكُونِي ﴾ (المدخان ۳۳٬۳۰۳)" زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ " دو سرے مقام پر ﴿ إِنَّ شَجَرتَ النَّرِقُومِ \* طَعَامُرالَكُونِي ﴾ (المدخان ۳۳٬۳۳)" زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ " (۳) بعنی کا فروں کے دلول میں جو خبث و عناد ہے' اس کی وجہ سے' نشانیاں دکھ کرائیان لانے کے بجائے' ان کی سرکشی و طفیانی میں اور اضافہ ہو جا تا ہے۔

قَالَ ٱرَمَيْتَكَ هٰذَاالَّذِي كُرُمُتَ عَلَّ لَهِنَ اَخْرَتَنِ اللَّهِ مِر

الْقِيمْمَةِ لَاَمُتَنِكُنَّ دُثِيَّتَيَّةَ إِلَا قِلْيُلَا ۞

قَالَ اذْهَبُ فَنَنَّ سَمِعَكَ مِنْهُمُوفِانَّ جَهَثَمُ جَزَاؤُكُو جَزَاءً مُوْفُورًا ﴿

ۅؘٲڛۘۘۘؾؙڣ۫ڕ۬ۯؙڡۜڹٵۺۘؾڟڡؙؾؘڡؚؠ۫ۿؙۄؙ؈ۭڝۘۅ۫ؾٟڬۅؘٲڿؙؚڸؚٮؙ ٵؿۿڋۼؘؽؙڸڬۅٙڒڿڸػۏۺؙٳۯڴۿؙۄ۫ڣٵۯؙػٷٳڶۅٞٵڒٛۅٞڵٳۮ

وَعِدُهُ وُوَمَا يَعِدُ هُوالشَّيْظِ وَ الْأَخْرُورُا ﴿

اچھا دیکھ لے اسے تونے مجھ پر بزرگی تو دی ہے'لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھو ڑے لوگوں کے'اپنے بس<sup>(۱)</sup> میں کرلوں گا-(۱۲)

یں روں ہ ( س)

ارشاد ہواکہ جاان میں ہے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا

قوتم سب کی سزا جنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ (۱۳۳)

ان میں ہے تو جے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا (۲)

اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا (۳)

مال اور اولاد میں سے اپنا بھی ساجھا لگا (۳)

اور انہیں

(جھوٹے) وعدے دے لے۔ (۵)

وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر
فریب ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) لیعنی اس پر غلبہ حاصل کرلوں گا اور اسے جس طرح چاہوں گا مگراہ کرلوں گا۔ البتہ تھوڑے سے لوگ میرے داؤ سے پچ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام و اہلیس کا بیہ قصہ اس سے قبل سور ہُ بقرۃ ' آعراف اور جحر میں گزر چکا ہے۔ یمال چوتھی مرتبہ اسے بیان کیا جارہا ہے۔ علادہ ازیں سورہ کمف 'طہٰ اور سورۂ ص میں بھی اس کاذکر آئے گا۔

<sup>(</sup>۲) آواز سے مراد پر فریب دعوت یا گانے 'موسیقی اور لہود لعب کے دیگر آلات ہیں 'جن کے ذریعے سے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہاہے۔

<sup>(</sup>۳) ان لشکروں سے مراد 'انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور بیادے لشکر ہیں جو شیطان کے چیلے اور اس کے پیرو کار ہیں اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں 'یا مراد ہے ہر ممکن ذرائع جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعال کر تاہے۔

<sup>(</sup>۴) مال میں شیطان کی مشار کت کا مطلب حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام طریقے سے خرچ کرنا ہے اور اس طرح مویشیوں کو بتوں کے ناموں پر وقف کر دینا مثلاً بحیرہ' سائبہ وغیرہ۔ اور اولاد میں شرکت کا مطلب' زناکاری' عبداللات و عبدالعزمٰ وغیرہ نام رکھنا' غیراسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا کہ وہ برے اخلاق و کردار کے حال ہوں' ان کو ننگ دتی کے خوف سے ہلاک یا زندہ درگور کر دینا' اولاد کو مجوسی' یہودی و نصرانی وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے ہوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ ہے۔ ان تمام صور توں میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۵) که کوئی جنت دوزخ نہیں ہے 'یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے وغیرہ۔

<sup>(</sup>١) غُرُوْدٌ (فریب) کامطلب ہو تا ہے غلط کام کو اس طرح مزین کرکے دکھانا کہ وہ اچھااور درست گئے۔

میرے سیچ بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں۔ <sup>(۱)</sup> تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ <sup>(۱۲</sup>) (۱۵)

تمهارا پروردگار وہ ہے جو تمهارے لیے دریا میں کشتیاں چلا آ ہے ناکہ تم اس کافضل تلاش کرو۔ وہ تمہارے اوپر بست ہی مہرمان ہے۔ (۳)

اور سمندروں میں مصیبت پینچتے ہی جنہیں تم پکارتے تقے سب گم ہو جاتے ہیں صرف وہی الله باقی رہ جا آہے۔ پھر جب وہ تہیں خشکی کی طرف بچالا آہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑاہی ناشکراہے۔ (۲۷)

توکیاتم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ حمیس خشکی کی طرف (لے جاکر زمین) میں دھنسادے یاتم پر پھروں کی آندھی بھیج دے۔ (۵) پھرتم اپنے لیے کسی نگرسان کو نہ پا سکو۔ (۱۸)

کیاتم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالی پھر حہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیزو تند إِنَّ عِبَادِيُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطُنُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿

رَبُّهُوالَذِي يُرْجِيُ لَكُوْالْقُلُكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبَّتَخُوا مِنْ فَضُلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُورَحِيْمًا ۞

وَلِذَامَسَكُو الشَّرُ فِي الْبَحْرِضَ لَّ مَنْ تَدُعُونَ الْآرَايَّاةُ \*
فَلَمَا الْجَدُولِ الْمِرَاعُرَضُ تُوثُوكَانَ الْإِنْسَانُ كَمُورًا ﴿

ٲۊؘؙؙؽؚڡ۫ٛٛڎؙٷٲڽؙؾڿٛڛڡؘۑڴۄؙۼٳڹڹٲڹڔۜٳۄؘؿؙۅڛڶ عَؽؽؙڴۄ۫ؗؗؗڂٳڝؠٞٵٮ۠ٷڒۼڿۮٷڶػڰ۫ۊػؽؠ۫ڵٲ۞۫

آمرُ أمِنْ تُوُانَ يَعِيدُ كُوْرِفِيهِ وَارَةً الْخُرِي فَيُرْسِلَ

<sup>(</sup>۱) بندوں کی نسبت اپنی طرف کی' یہ بطور شرف اور اعزاز کے ہے' جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کو شیطان برکانے میں ناکام رہتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی جو صبح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جا تا ہے' اس پر اعتاد اور تو کل کر تا ہے تو اللہ بھی اس کا دوست اور کارساز بن حاتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) سیراس کا فضل اور رحمت ہی ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے اور وہ اس پر کشتیاں اور جماز چلا کر ایک ملک سے دو سرے ملک میں آتے جاتے اور کاروبار کرتے ہیں 'نیز اس نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی جن میں بندوں کے لیے منافع اور مصالح ہیں۔

<sup>(</sup>۴) یه مضمون پیلے بھی کئی جگه گزر چکاہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی سمند ر سے نگلنے کے بعد تم جو اللہ کو بھول جاتے ہو تو کیا تنہیں معلوم نہیں کہ وہ خشکی میں بھی تنماری گرفت کر سکتا ہے' تنہیں وہ زمین میں دھنسا سکتا ہے یا پتھروں کی بارش کرکے تنہیں ہلاک کر سکتا ہے' جس طرح بعض گزشتہ قوموں کو اس نے اس طرح ہلاک کیا۔

عَلَيْكُوْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغُوقَكُوْ بِمَا لَهُزَاتُهُ تُوَلاَيِّكُ وُالكُوْ عَلَيْنَايِهِ يَيْعًا ۞

ۅؘڷڡۜٙۮؙػۜۄٞڡؙٮٚٲڹؿؘٞٳۮڡٞڔۅؘڞڵڶۿۅؙ؈۬ٳڷؾؚۜۅؘڶڷ۪ڿ۫ۅڗۯؘڨ۠ۿ۠ۄ۫ۺ ٳڰڸۣؠٚؾؚۅؘڡؘڞۧڵڟۿٷ*ڰڮؿؙؠۊۣ*ڡۜڞؙڂؙڡٞڶؘڷڡ۫ۻ۫ؠڵڒؙ۫

ہواؤں کے جھو تکے بھیج دے اور تمہارے کفرکے باعث تمہیں ڈبو دے۔ پھرتم اپنے لیے ہم پر اس کا دعو کی (بیچپا) کرنے والا کسی کونہ پاؤ گے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۹)

یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی (۱۳) اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں (۳) دیں اور انہیں یا کیزہ چیزوں کی روزیاں (۳) دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ (۵)

(۱) قاصِفٌ الی تندوتیز سمندری ہوا جو کشتیوں کو تو ژوے اور انہیں ڈبو دے۔ تَبِینعًا انقام لینے والا ' بیچھا کرنے والا ' یعنی تمهارے ڈوب جانے کے بعد ہم سے پو چھے کہ تو نے ہمارے بندوں کو کیوں ڈبویا؟ مطلب سے ہے کہ ایک مرتبہ سمندر سے بہ خیریت نکلنے کے بعد 'کیا تمہیں دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ اور وہاں دہ تمہیں گرداب بلامیں نہیں پھنما سکتا؟

(۲) یہ شرف اور فضل 'بہ حیثیت انسان کے 'ہرانسان کو حاصل ہے چاہے مومن ہویا کافر۔ کیونکہ یہ شرف دد سری گلوقات 'حیوانات 'جمادات و نبا آت و غیرہ کے مقابلے ہیں ہے۔ اور یہ شرف متعدداعتبار سے ہے۔ جس طرح کی شکل و صورت 'قدوقامت اور ہیئت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے 'وہ کسی دو سری مخلوق کو حاصل نہیں۔ جو عقل انسان کو در گئی ہے 'جس کے ذریعے سے اس نے اپنے آرام و راحت کے لیے بے شار چیزیں ایجاد کیں 'حیوانات و غیرہ اس سے محروم ہیں۔ علاوہ اذیں اس عقل سے وہ غلط و صحیح 'مفید و مصراور حسین و فتیج کے درمیان تمیز کرنے پر قادر ہے۔ اس عقل کے ذریعے سے وہ اللہ کی دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھا آباور انہیں اپنے آبائع رکھتا ہے۔ اس عقل و شعور سے وہ الیک عقل و شعور سے وہ ایس کارت سے اور سردی کی برودت عمار تھیں تعمیر کرتا ' ایسے لباس ایجاد کرتا اور ایسی چیزیں تیار کرتا ہے 'جو اسے گرمی کی حرارت سے اور سردی کی برودت سے اورموسم کی دیگر شد تول سے محفوظ رکھتی ہیں۔ علاوہ اذیں کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر سے ادرموسم کی دیگر شد تول نے آبانی اور دیگر بے شار چیزیں ہیں جن سے انسان فیض یا ہو رہا ہے۔

(۳) خشکی میں وہ گھوڑوں' فچروں' گدھوں' اونٹوں اور اپنی تیار کردہ سواریوں (ریلیس' گاڑیاں' بسیس' ہوائی جہاز' سائنکل اور موٹر سائنکل وغیرہ) پر سوار ہو تا ہے اور اس طرح سمندر میں کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر وہ سوار ہو تا ہے اور سلمان لا تالے جاتا ہے۔

(۴) انسان کی خوراک کے لیے جو غلہ جات' میوے اور کھل اس نے پیدا کیے ہیں اور ان میں جو جو لذتیں' ذائقے اور قوتیں رکھیں ہیں۔ انواع و اقسام کے بیہ کھانے' بیہ لذیذ و مرغوب کھل اور بیہ قوت بخش اور مفرح مرکبات و مشروبات اور خمیرے اور مجونات' انسان کے علاوہ اور کس مخلوق کو حاصل ہیں؟

(۵) ندکورہ تفصیل سے انسان کی 'بہت سی مخلوقات پر 'فضیلت اور برتری واضح ہے۔

يَوُمُ نَكُ مُواكُلُّ أَنَاسِ بِإِمَّامِهُ وَمَنَّ أَنَا مِن بِإِمَّامِهُ وَمَنْ أَنْ آكِتُ مُنِيهُ فِيهِ لَيْهُ فَالْمِنْ فَالِمُنْ فَتِيلًا ﴿

وَمَنُكَانَ فِي هُلَٰ فِهُ آَعُلَى فَهُوَ فِي الْفِيرَةِ آَعُلَى وَاضَلُّ سِبُيلًا ۞ كَانُ كَادُوْالْيَفْتُوُّونَكَ عَنِ الَّذِي َ آَوْعَيْنَا َالِيْكَ لِمَنْ كَادُوْالْيَفْتُوُونَكَ عَنِ الَّذِي َ آَوْعَيْنَا َالْيَكَ لِمَنْ تَرَى عَلَيْنَا غَدُوْا ﴿ وَإِذَا الْأَغَادُولُو خِيلُالا ۞

وَلُوْلِآ اَنْ ثَبَّتُنْكَ لَقَدُكِدُ تَّ ثَرِّكُ اللهِ مُ يَنْكُ اللهِ اللهِ مُ اللهُ اللهُ اللهُ

إِذَالَّذَقَٰكَ ضِعُفَ الْحَلِوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُوَّلَا يَحَدُلُكَ عَلِينَا نَصِيْرًا ۞

جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیٹیوا سمیت (ا) بلا ئیں گے۔ پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق ہے اپنانامۂ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر (ذرہ برابر) بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ (۱) (اک) اور جو کوئی اس جمان میں اندھا رہا' وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے ہے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ (۲۷) یہ لوگ آپ کواس وحی ہے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام ہے گھڑ گھڑالیں' تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا وی دوست بنالیتے۔ (۲۷)

اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ہمت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل ماکل ہو ہی جاتے۔ (۳) پھر تو ہم بھی آپ کو دو ہراعذاب دنیا کاکرتے اور دو ہرا ہی موت کا' (۵) پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ یاتے۔ (۵۷)

(۱) اِمَامٌ کے معنی پیٹیوا کیڈراور قائد کے ہیں 'یمال اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض کتے ہیں کہ اس سے مراد پیٹیبر ہے یعنی ہرامت کو اس کے پیٹیبر کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ بعض کتے ہیں 'اس سے آسانی کتاب مراد ہے جو انبیا کے ساتھ نازل ہوتی رہیں۔ لینی اے اہل تورات! اے اہل انجیل! اور اے اہل قرآن! وغیرہ کہ کے پکارا جائے گا۔ بعض کتے ہیں یمال ''امام'' سے مراد نامہ اعمال ہے لینی ہر فحض کو جب بلایا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہو گااور اس کے مطابق اس کا نیملہ کیا جائے گا۔ ای رائے کو امام ابن کیراور امام شوکانی نے ترجیح دی ہے۔

میں نہ بی میں میں کا سے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ای رائے کو امام ابن کیراور امام شوکانی نے ترجیح دی ہے۔

میں نہ بی میں میں کی میں سے کھی کے میں میں کتاب کی میں سے میں کتاب کی میں میں کتاب کی میں سے میں کتاب کی میں کتاب کیں کتاب کی میں کتاب کی میں کتاب کی کتاب کی میں کتاب کی میں کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کا کتاب کی کتاب کا کتاب کی کتاب کے کتاب کی کتاب کے کتاب کی کتاب کے کائی کائی کر کتاب کی کت

(۲) فَتِیْلٌ اس جَعَلی یا بَاگے کو کہتے ہیں جو تھجور کی تخطی میں ہو تا ہے یعنی ذرہ برابر ظلم نہیں ہو گا-

(٣) أَعْمَىٰ (اندها) سے مراد دل كا ندها ہے لينى جو دنيا ميں حق كے ديكھنے 'سجھنے اور اسے قبول كرنے سے محروم رہا'وہ آخرت ميں اندها' اور رب كے خصوصی فضل و كرم سے محروم رہے گا۔

(٣) اس میں اس عصمت کابیان ہے جو اللہ کی طرف سے انبیا علیہم السلام کو حاصل ہوتی ہے- اس سے بیہ معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواپی طرف ماکل کرنا چاہتے تھے 'لیکن اللہ نے آپ می النظیم کوان سے بچایا اور آپ می آئیکی ان کی طرف نہیں تھے۔

(۵) اس سے معلوم ہوا کہ سزاقدرومنزلت کے مطابق ہوتی ہے۔

وَانُ كَادُوْالَيْسَ تَعَوَّٰوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُغْرِجُولًا مِنْهَا وَلَوَّالَا يَلْبَتُونَ خِلفَكَ الاقَلِيْلا ﴿

سُنَّةَ مَنْ قَدْ آلِسُلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلاَ عَيِدُ السُّنِّيَنَا عَرِّبُلَّا ﴿

اَقِوِالصَّلْوَة لِلْمُلُوْلِدِ الشَّيْسِ إِلَى غَسَقِ الَيْلِ وَقُرَّانَ الْفَجُرِّ إِنَّ قُرَّانَ الْفَجُرِكَانَ مَشْهُودًا ۞

یہ تو آپ کے قدم اس مرزین سے اکھاڑنے ہی گلے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں۔ (۱) پھریہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھریاتے۔ (۲۲)

الیا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیج (۳) اور آپ ہمارے دستور میں بھی ردوبدل نہ پائیں گے۔ (۵۷)

نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی آر کی تک (۱ اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیاہے۔ (۱)

- (۱) ہہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھے سے نکالنے کے لیے قریش مکہ نے تیار کی تھی' جس سے اللہ نے آپ کو بچالیا۔
- (۲) کینی اگر اپنے منصوبے کے مطابق میہ آپ کو کھے سے نکال دیتے تو میہ بھی اس کے بعد زیادہ دیر نہ رہتے یعنی عذاب اللی کی گرفت میں آجاتے۔
- (٣) لینی بید دستور پرانا چلا آرہا ہے جو آپ مائٹ کی ہے کہا رسولوں کے لیے بھی برتا جاتا رہا ہے کہ جب ان کی قوموں نے انہیں اینے وطن سے نکال دیا یا انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا تو پھروہ قویس بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ رہیں۔
- (۴) چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ڈیڑھ سال بعد ہی میدان بدر میں وہ عبرت ناک ذلت و شکست سے دوچار ہوئے اور چھ سال بعد ۸ ہجری میں مکہ ہی فتح ہو گیااور اس ذلت و ہزیمت کے بعد وہ سراٹھانے کے قابل نہ رہے۔
- (۵) ڈلُوکْ کے معنی زوال (آفاب ڈھلنے) کے اور غسق کے معنی تاریکی کے ہیں۔ آفاب کے ڈھلنے کے بعد 'ظهراور عصر کی نماز اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں اور قرآن الفجرے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن ' نماز کے معنی میں ہے۔ اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قراءت کمی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آیت میں پانچوں فرض نمازوں کا اجمالی ذکر آجا تا ہے۔ جن کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں اور جو امت کے عملی توانز ہے بھی
- (۱) لیعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہو تاہے 'جیسا کہ حدیث میں ہے (صحیح بخاری ' تغییر سور و کئی اسرائیل) ایک اور حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے بوچھتا ہے حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے ''تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟'' فرشتے

وَمِنَ الْيُلِ مَا هَا مِنْ إِذِهِ مَا فِلْهُ لَكُنَّا عَلَى أَنْ يَبْعَتُكَ

رَبُّكِ مَعَّامًا تَعْمُودًا ۞

ۅۘٙڰؙڵڒٙۑۜٲڎ۫ۼؚڵڣؙ؞ؙۮڂؘڶڝۮۊٷٙٲۿؚ۫ڿؚڣ*ؽؙٷٛڗۼ*ڝۮؾ ٷڂۼڶؽٚڝؙڶؙۮؙڬڛؙڵڟ؆ؙؿڝؽڔٞٵ۞

رات کے کچھ تھے میں تبجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں (۱) یہ زیادتی آپ کے لیے (۲) ہے عقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ (۳) اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جمال لے جا اچھی طرح کے جا اور جمال سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرمادے۔ (۸۰)

کتے ہیں کہ "جب ہم ان کے پاس گئے تھے'اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔" (البخاری کتاب المواقیت، باب فضل صلاو ، العصر ومسلم باب فضل صلاتی الصبح والعصر والمحافظة علیهما)

(۱) بعض کتے ہیں تبجد اضد ادیس ہے ہے جس کے معنی سونے کے بھی ہیں اور نیند سے بیدار ہونے کے بھی-اور یہال یمی دوسرے معنی ہیں کہ رات کو سوکرا تھیں اور ٹوا فل پڑھیں۔ بعض کتے ہیں کہ جود کے اصل معنی تو رات کے سونے کے ہی ہیں 'لین باب تفعل میں جانے ہے اس میں تبنب کے معنی بیدا ہو گئے۔ جیسے تَأَثَّم ؓ کے معنی ہیں 'اس نے گناہ سے اجتناب کیا' میں باب تفعل میں جانے ہے اس میں تبنب کے معنی بیدا ہو گئے۔ جیسے تَأَثَّم ؓ کے معنی ہیں 'اس نے گناہ سے اجتناب کیا' اور مُتهَ ہَجِد ؓ وہ ہو گاجو رات کو سونے سے بچااور قیام کیا۔ بسر حال تبجد کا مفہوم رات کے پہلے جہلے پراٹھ کر نوا فل پڑھنا ہے۔ ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم رات کے پہلے جھے میں سوتے اور پچھلے جھے میں اٹھ کر تبجد بڑھتے۔ یمی طریقۂ سنت ہے۔

(۲) بعض نے اس کے معنی کیے ہیں یہ ایک ذائد فرض ہے جو آپ کے لیے خاص ہے اس طرح وہ کتے ہیں کہ ہی صلی الله علیہ وسلم پر تجد بھی اسی طرح فرض تھیں ۔ البتہ امت کے لیے تجد کی نماز فرض نمیں ۔ البتہ امت کے لیے تجد کی نماز فرض نمیں ۔ البتہ امت کے لیے تجد کی نماز فرض نمیں ۔ البتہ امت کے لیے تجد کی نماز فرض نمیں ۔ بعض کتے ہیں کہ فافلة (زائد) کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجد کی نماز آپ میں گئی ہے کہ رفع درجات کے لیے ذائد چیز ہے 'کیونکہ آپ میں گئی ہے اور دیگر اعمال خیر کفارہ سیئات ہیں ۔ اور بعض ہے 'کیونکہ آپ میں کہ فافلہ بی ہے لیعنی نہ آپ میں نمین کرض تھی نہ آپ میں گئی ہے کی امت پر - یہ ایک زائد عبادت ہے جس کی فضیات بھیناً بہت ہے اور اس وقت اللہ اپنی عبادت سے بڑا خوش ہو تا ہے 'تاہم یہ نماز فرض و واجب نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی اور نہ آپ میں گئی کے امت پر بھی اور نہ آپ میں گئی کے امت پر بھی اور نہ آپ میں گئی کے امت پر بھی اور نہ آپ میں گئی کہ امت پر بھی کو من ہے ۔

(۳) یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گااور اس مقام پر ہی آپ ملٹیکیجا وہ شفاعت عظلیٰ فرما ئیں گے 'جس کے بعد لوگوں کا حیاب کتاب ہو گا۔

(٣) لبعض کہتے ہیں کہ بیہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی جب کہ آپ کو مدینے میں داخل ہونے اور مکے سے نگلنے کا مئلہ در پیش تھا' بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں مجھے سچائی کے ساتھ موت دینااور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن

وَقُلْ جَاءً الْحَقُّ وَزَهِ تَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ۞

وَكُوْلِ مِنَ الْقُرُّ إِن مَا هُوَيشْفَآءٌ وَرَضَةٌ لِلْمُؤُمِنِينَ ۖ وَلَا يَوْلِيُهُ الظّلِيدِينَ إِلَافَسَارًا ۞

وَإِذَّا اَنْعُمَنْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَيَا عِبَانِيهِ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ التَّشُوُكُانَ يَتُوسًا ۞

قُلُ كُلُّ يَعْمُلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۚ فَرَقِبُوْ آعُلُوبِمِنَ هُوَاهُلُى سَبِيلًا ﴿

اور اعلان کردے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہو گیا۔ یقیناً باطل تھابھی نابود ہونے والا۔ (۱۱)

یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ (۲)

اور انسان پر جب ہم اپناانعام کرتے ہیں تو وہ منہ مو ڑلیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے اور جب اے کوئی تکلیف پنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ (۳)

کمہ دیجئی کہ ہر مخص اپنے طریقہ پر عامل ہے جو پوری ہدایت کے رائے پر ہیں انہیں تممارا رب ہی بخوبی جانئے (<sup>(4)</sup> والاہے-(۸۴)

اٹھانا۔ بعض کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا اور قیامت کے دن جب قبرے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبرے نکالنا' وغیرہ-امام شوکانی فرماتے ہیں کہ چونکہ بید دعاہے اس لیے اس کے عموم میں بیہ سب باتیں آ جاتی ہیں-

<sup>(</sup>٣) اس مفهوم کی آیت سور و ایونس-۵۷ میں گزر چکی ہے' اس کا حاشیہ ملاحظہ فرمالیا جائے۔

<sup>(</sup>٣) اس میں انسان کی اس حالت و کیفیت کا ذکر ہے جس میں وہ عام طور پر خوش حالی کے وقت اور تکلیف کے وقت ہٹنا ہوتا ہ مبتلا ہوتا ہے۔ خوش حالی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکلیف میں مالیوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں اس سے مختلف ہوتا ہے۔ دیکھتے سور ہود کی آیات ۹-۱۱ کے حواثی۔

<sup>(</sup>٣) اس میں مشرکین کے لیے تهدید و وعید ہے اور اس کا وہی مفہوم ہے جو سور ہ بود کی آیت ۱۳۱- ۱۳۲ کا ہے ﴿ وَقُلْ لِلَّذِیْنَ لَا یُغْوِیْنُ اَعْمَلُوا عَلَى مُكَانَتِكُو اُوَّا عَلِیْ اَلَّا اِلَا اِلَّا اِلَّهِ اِلْمَانَ اللَّهِ اِلْمَانَ اللَّهِ اِللَّهِ اَلَّهُ اللَّهِ اَلَّهُ اللَّهُ ا

وَيَسْتَكُوْنَكَ عَنِ الزُّوْمِ قُلِ الزُّوْمُونَ آمُورَقٍ وَمَا اُوْتِينَتُوْمِنَ الْهِلْمِ الْاقِلِيلان

ۅؘڵؠؽؙۺؙؙڬٵڵٮٛۮؙڡؘ؉ٙؽؠٲڵڹؽؙٲۅؙڝؽؽۘٵؚٛڷؽڬڎؙۊ ڒۼۜڽۮڶڬڽؠٷڸؽٵٚٷؽڵڒۨ۞

الْازَحْمَةُ مِنْ زُنِّكِ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿

قُلُ لَابِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنَّ يَالْتُوَابِمِثْلِ لَمْذَا الْقُرُّانِ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَكُ مُثُمُّ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ۞

> وَلَقَدُمَّ وَمُنَالِلنَّاسِ فِي هٰذَ الفُّرُ إِن مِنْ كُلِّ مَثَلِيَّ فَأَلِيَ اكْتُرُلِثَاسِ الرَّكُفُورُ الصَ

اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں'
آپ ہواب وے دیجئے کہ روح میرے رب کے تھم
سے ہاور تہیں بہت ہی کم علم دیا گیاہے۔ ((۸۵)
اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے آثاری
ہم ساب کر لیں' (۲) پھر آپ کو اس کے لیے
ہمارے مقابلے میں کوئی جاتی میسرنہ آسکے۔ ((۸۲)
سوائے آپ کے رب کی رحمت کے' (۳) یقنینا آپ پر اس
کابراہی فضل ہے۔ (۸۷)

کمہ و بیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے گووہ (آپس میں) ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ((۸۸)

ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں 'گراکٹر لوگ اٹکار

<sup>(</sup>۱) روح وہ لطیف شی ء ہے جو کی کو نظر تو نہیں آتی لیکن ہر جاندار کی قوت و توانائی اسی روح کے اندر مضم ہے۔ اس کی بابت پو چھا کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہوویوں نے بھی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی بابت پو چھا تو یہ آیت اتری 'صحیح بخاری 'تفسیر سود ، بنی اسرائیل و مسلم 'کتاب صفه القیامة والدجنة والدان 'باب سؤال الدور النبی صلی الله علیه وسلم عن الروح ) آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمارا علم 'اللہ ک علم کے مقابل میں قبل ہے 'اس کا علم تو اللہ نے انبیا سمیت کی کو علم کے مقابل میں قبل ہے 'اور یہ روح' جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو' اس کا علم تو اللہ نے انبیا سمیت کی کو بھی نہیں دیا ہے۔ بس انا سمجھو کہ یہ میرے رب کا امر (عکم ) ہے۔ یا میرے رب کی شان میں ہے جس کی حقیقت کو صرف وہی جانا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لینی وحی کے ذریعے سے جو تھوڑا بہت علم دیا گیاہے اگر اللہ تعالی چاہے تو اسے بھی سلب کرلے یعنی دل سے محو کر دے یا کتاب سے ہی مٹاوے۔

<sup>(</sup>m) جو دوباره اس وحی کو آپ کی طرف لوٹادے۔

<sup>(</sup>٣) كه اس نے نازل كرده وحى كوسلب نهيں كيايا وحى اللي سے آپ مان اليم كو مشرف فرمايا۔

<sup>(</sup>a) قرآن مجیدے متعلق یہ چینجاس سے قبل بھی کئی جگہ گزر چکاہے۔ یہ چینج آج تک تشنہ مجواب ہے۔

ے باز نہیں آتے۔ (۸۹)

انہوں نے کما (اللہ ہم آپ پر ہرگزایمان لانے کے نہیں آ آو قتیکہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کردس۔(۹۰)

یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو تھجوروں اور اگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی ضریں جاری کر دکھا کیں۔(۹)

یا آپ آسان کو ہم پر ٹکڑے گلڑے کرکے گرادیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے یا آپ خوداللہ تعالی کواور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں۔ (۹۲)

یا آپ کے اپنے لیے کوئی مونے (۱۳) کا گھر ہو جائے یا آپ آسان پر چڑھ جا کیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہر گزیقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اٹارلا کمیں جے ہم خود پڑھ لیں (۱۵) آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جورسول بنایا گیا ہوں۔ (۱۱) (۹۳) وَقَالُوْالَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُّرُ لَنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿

ٲۅؙؿؙڴۅ۫ڹؘڵڡؘڂ۪ۜڎؗۿۨ<sub>ۛ</sub>ۺٞٷٞۼؙؽڸ۪ٷٚڿۺؘؠؘڞؙڠٙڿؚٙڒ ٲڒؙڶۿڒڿڶڶۿٳؘڠؙۼۼؙڲٵۨ۞

ٲٷؙۺؙۊڟ۩ؠۜؠٵٞ؞ػؠٵۯؘػڡؙؾؘڡؘڶؽػٳڮٮڟٵٷؾٲؾٙؠٳٮڶٶ ۅٵڶؠؙڲؿػۊڡٞٮؚؽڵڒ۞

ٲۅٞڲؙۅؙؽڵػڹؽٮ۠ٷڽؙۯؙڂٛۄؙۑؚٵۏڗٷٝڶڧاڶؾؘڡۜٲۄ۫ۊؙڶؽ۠ٷٛڡۣؽ ڸؙؿڸػۼۨؿؾؙڹٛڗٚڶڡؘؽؽٵڮۺٵؿٞؿۅؙڎؙٷٛڎ۠ڡؙٛڶۺؙۼٵؽڔۧؿۿڶ ڴؙؽؙؿؙٳڒڮۺٞۯٳؿؽؙۊڵڒ۞

- (۱) یہ آیت ای سورت کے شروع میں بھی گزر چکی ہے۔
- (۲) ایمان لانے کے لیے قریش مکہ نے یہ مطالبات پیش کیے۔
- (m) لینی ہمارے روبرو آگر کھڑے ہو جائیں اور ہم انہیں اپنی آئھوں سے دیکھیں۔
- (٣) ذُخْرُفٌ كَ اصل معنى ذينت كے بيں مُزَخْرَفٌ مزين چيز كو كتے بيں ليكن يهال اس كے معنى سونے كے بيں -
  - (۵) لینی ہم میں سے ہر شخص اسے صاف صاف خود پڑھ سکتا ہو۔
- (۱) مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے' وہ چاہے تو تہمارے مطالبے آن واحد میں لفظ "کُنْ "سے پورے فرمادے- لیکن جمال تک میرا تعلق ہے میں تو (تہماری طرح) ایک بشربی ہوں- کیا کوئی بشران چیزوں پر قادر ہے؟ جو مجھ سے ان کا مطالبہ کرتے ہو- ہاں' اس کے ساتھ میں اللہ کا رسول بھی ہوں- لیکن رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پنچانا ہے' سووہ میں نے پہنچادیا اور پہنچارہا ہوں- لوگوں کے مطالبات پر مجزات ظاہر کرکے دکھاتا یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے- البتہ اگر اللہ چاہے تو صدق رسالت کے لیے ایک آدھ مجزہ دکھا دیا جا آ ہے لیکن لوگوں کی خواہشات پر

وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُو الذَّجَآءُهُمُ الْهُنَكَى الْأَانُ قَالْوَاآتِينَ اللهُ بَغَرُ اِنَّهُ وَلا ۞

فُلُ تُوكَانَ فِي الْزَضِ مَلَيِّكَةً يَتَثُنُونَ مُطْمَيِّتِيْنَ لَتَزَلْنَا عَكِهُمُتِنَ السَّمَا ۚ مَكَانَ الْمُولَا ۞

قُلُ كُمَّىٰ بِاللهِ شَهِيدًالَبَيْنِي وَبَيْدَكُو ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِهُ الْبَصِيرُ ال

وَمَنَ يَهُواللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتدِ وَمَنَ يَضُلِلُ فَكَنَ يَحَدَ لَهُمُ اَوُلِيَا أَمِنُ دُورَةً وَتُشْرُفُهُ وَمَ الْقِيمَةِ عَلَى وُجُوهِ مِحُمُنَكَا وَكُمُّا وَصُمَّا مَا وُلِهُ وَجَعَةً وَكُمَا اَخِتَ وَدُلِهُ مُسَعِدًا (٤

لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یمی چیز رہی کہ انہوں نے کماکیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بناکر بھیجا؟ (۱) (۹۳)

آپ کمہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے ہتے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسانی فرشتے بی کورسول بناکر جیجتے۔ (۱۲)

کمہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی کا گواہ ہونا کافی ہے۔ (۳) گواہ ہونا کافی ہے۔ (۴) بخوبی دیکھنے والاہے۔ (۹۲)

الله جس كى رہنمائى كرے وہ توہدايت يافتہ ہے اور جھے وہ راہ سے بھٹكا دے ناممكن ہے كہ تو اس كا مد كار اس كے سواكى اور كو پائے ''' ايسے لوگوں كا ہم بروز قيامت اوندھے منہ حشر كرس گے '(۵) درال طاليكہ وہ

اگر معجزے دکھانے شروع کردیئے جائیں تو یہ سلسلہ تو کہیں بھی جاکر نہیں رک سکے گا' ہر آدی اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آرزد مند ہو گااور رسول پھرای کام پر لگا رہے گا' تبلیغ و دعوت کااصل کام ٹھپ ہو جائے گا- اس لیے معجزات کا صدور صرف اللہ کی مشیت ہے ہی ممکن ہے اور اس کی مشیت اس حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتی ہے' جس کا علم اس کے سواکسی کو نہیں۔ میں بھی اس کی مشیت میں دخل اندازی کا مجاز نہیں۔

- (۱) یعنی کسی انسان کا رسول ہونا' کفار و مشرکین کے لیے سخت تعجب کی بات تھی' وہ بیہ بات مانتے ہی نہیں سے کہ ہمارے جیساانسان' جو ہماری طرح چان پھر آ ہے' ہماری طرح کھا تا پیتا ہے' ہماری طرح انسانی رشتوں میں نسلک ہے' وہ رسول بن جائے۔ یمی استعجاب ان کے ایمان میں مانع رہا۔
- (۲) الله تعالیٰ نے فرمایا جب زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے رسول بھی انسان ہی ہوں گے۔ غیر انسان رسول 'انسانوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کے لیے رسول بھی یقیناً فرشتے ہی ہوتے۔
- (۳) لیعنی میرے ذمے جو تبلیغ و دعوت تھی' وہ میں نے پہنچا دی' اس بارے میں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہو ناکافی ہے'کیونکہ ہر چیز کافیصلہ اس کو کرنا ہے۔
  - (م) میری تبلغ ودعوت سے کون ایمان لا آہے مون نہیں 'یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے 'میراکام صرف تبلیغ ہی ہے۔
- (۵) مدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کرام النہ اللہ علیہ اظہار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر ہو گا؟ نبی صلی الله علیہ

اندھے گونگے اور بسرے ہوں گے '<sup>(ا)</sup> ان کا ٹھکانا جہنم ہو گا- جب بھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑ کا دیں گے-(۹۷)

یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کھنے کابدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڑیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں (۲) گئے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں (۲) گئے (۵۸)

کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے' (اس) نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک شبہ سے یکسر خالی ہے' (ام) کیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ (۹۹)

ذلِكَ جَزَا وُهُمُ بِإِنَّهُمُ كَفَرُوا لِلنِينَا وَقَالُواً عَاذَا أَمُنَاعِظَامًا وَرُكَاتًا ءَانَا النَّبُعُوثُونَ خَلْقًا حَدِيدًا ۞

ٱۅؙڬۄؙؾڒۉٳٲۜؿؘٳڵڎٵڷڒؽؿ۫ۼٙڷڽٙٳڛؖڹۏؾؚۘۅٲڷۯڣۻۜۊٚٳڋڒٛۼڵٙ ٲڽٛؿٛۼؙڰڹۜؠؿٛڵۿؙۄؙۅؘجَعَل ڵۿؙۄؙٳڿؘڰڵٲۯؽؽؽؿ۫؋۫ڡٞٳٞڶٳڟڸڎؚؽ ٳڒڴؙڡؙؗٷڒٵ؈

وسلم نے قرمایا "جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطاکی ہے ' وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلا دے " (صحیح بخاری ' سورة الفرقان ' مسلم ' صفة القیامة والجنة والنار ' باب بحشر الکافر علی

- (۱) لیعنی جس طرح وہ دنیا میں حق کے معاملے میں اندھے' بسرے اور گو نگے بنے رہے' قیامت والے دن بطور جزا اندھے' بسرے اور گونگئے ہوں گے۔
- (۲) لیتی جنم کی بیر سزاان کواس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ہماری نازل کردہ آیات کی تقیدیق نہیں کی اور کا نئات میں پھیلی ہوئی تکوینی آیات پر غورو فکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے و قوع قیامت اور بعث بعد الموت کو محال خیال کیا اور کما کہ بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ہمیں ایک نئی پیدائش کس طرح مل سکتی ہے؟
- (٣) الله نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو الله آسانوں اور زمین کا خالق ہے 'وہ ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے 'کیونکہ میہ تو آسان و زمین کی تخلیق سے زیادہ آسان ہے ' ﴿ لَحَدَّتُ السَّالَوْتِ وَالْأَدْمُيْنِ ٱكْبُرُ یمنُ خَلْقِ السُّکِیں﴾ (المسوَّمن - ۷۵)"آسان اور زمین کی پیدائش 'انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے۔" ای مضمون کو اللہ تعالی نے سورۃ الاُحقاف۔ ۳۳ میں اور سورہ یاسین '۸۵-۸۲ میں بھی 'بیان فرمایا ہے۔
- (٣) اس اجل (وقت مقرر) سے مراد موت یا قیامت ہے۔ یمال سیاق کلام کے اعتبار سے قیامت مراد لینا زیادہ صحیح ہے، لینی ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبرول سے اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ﴿ وَمَا نُوَقِدُهُ اللّالِكِيّلِ تَعَدُّدُوْ ﴿ ﴿ هُودِ ٣٠١ " ہِمَ ان کے معالم کو ایک وقت مقرر تک کے لیے ہی مؤثر کر رہے ہیں۔ "

قُلْ لُوْلَنُكُوْمِينُولِلُونَ خَرَابِنَ رَحْمَةِ دَبِّنَ إِذًا لَامْسَكُنْتُو خَفْيَةَ الْوِنْعَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿

وَلَقَنَّا اَتَيْنَا أَمُوْسَى تِسْعَ الْمِتِ كَيِنَّتِ فَشُكُ بَنِيَ آمِنَ لَا يَلَ الْهَجَّاءُ مُّ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونُ اِلْهِ كَلَقُتُكَ يُمُوسِي مُسْتُحُورًا ۞

کمہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے (\*\*) کے خوف سے اس کو روکے رکھتے اور انسان ہے ہی نگ دل-(\*\*)

ہم نے موئی کو نو معجزے (۲) بالکل صاف صاف عطا فرمائ تو خود ہی بنی اسرائیل سے بوچھ کے کہ جبوہ ان کے پاس پنچے تو فرعون بولا کہ اے موئ! میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔(۱۰۱)

(۱) خَشْبَةَ الْإِنْفَاقِ كامطلب ہے خَشْبَةَ أَنْ يُنْفِقُوا فَيَفْتَقُرُوا "اس خوف ہے کہ خرچ کر کے ختم کروالیس گے، اس کے بعد فقیر ہو جا کیں گے۔" عالا نکہ یہ خزانہ اللّٰی ہے جو خُتم ہونے والا نہیں۔ لیکن چو نکہ انسان نگ ول واقع ہوا ہے 'اس لیے بخل ہے کام لیتا ہے۔ دو سرے مقام پر الله تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اَمْرَاهُمْ وَقِیدُ بُ بِینَ الْمُلْكِ وَاَذَالاَ بُونُونُ النّاسَ نَقِیدٌ ﴾ — (المنساء - ۱۵) یعن "ان کواگر الله کی بادشاہی میں سے پچھ حصہ مل جائے تو یہ لوگوں کو پچھ نہ دیں" نقید کم مجور کی تخصلی میں جو گڑھا ہو تا ہے اس کو کہتے ہیں 'لینی مل برابر بھی کی کونہ دیں۔ یہ تواللہ کی مهمانی اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ہے "اللہ کے ہاتھ کرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ہے "اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ رات ون خرج کرتا ہے 'لیکن اس میں کوئی کی نہیں آتی۔ ذراد یکھو تو سمی 'جب سے آسان و ذمین اس نے پیدا کیے ہیں 'کس قدر خرج کیا ہو گا۔ لیکن اس کے ہتھ میں جو پچھ ہے اس میں کی نہیں۔ (وہ بھرے کے بحرے اس نے پیدا کے ہیں 'کس قدر خرج کیا ہو گا۔ لیکن اس کے ہتھ میں جو پچھ ہے اس میں کی نہیں۔ (وہ بھرے کے بحرے اس نے بیدا کی خیاب المناء۔ مسلم 'کتاب الزکور آ 'باب الحث علی الماء۔ مسلم 'کتاب الزکور آ 'باب الحث علی الماء کور آ 'باب الحث علی الماء۔ مسلم 'کتاب الزکور آ 'باب الحث علی الماء۔ مسلم 'کور آ 'باب الماء کور آ 'باب الماء کور آ 'باب الماء کور آ 'باب الماء کور آ 'باب کور آ 'باب کور آ 'باب

(۲) وہ نو مجڑے ہیں۔ ہاتھ الاسمی اقط سالی انقص شمرات اطوفان اجراد (ٹڈی دل) قمل (کھٹل اجو کیں) صفادع (مینڈک) اور خون۔ امام حسن بھری کتے ہیں اگہ قط سالی اور ثقص شمرات ایک ہی چیز ہے اور نوال مجڑہ لا کھی کا جادو گرول کی شعبہ ہازی کو نگل جانا ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام کو ان کے علاوہ بھی مجڑات دیۓ گئے سے مثلاً لا کھی کا پھر پر مارنا اسم عبارہ چیٹے فلا ہم ہو گئے سے بادلول کا سابی کرنا من و سلوگ وغیرہ۔ لیکن یمال آیات ترجہ سے صرف وہی نو مجڑات مراد ہیں جن کا مشاہرہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے آنفیلاً قُ بَنْ سند آوہ کر است بن جانا) کو بھی ان نو مجڑوات میں شار کیا ہے اور قط سالی اور نقص شمرات کو ایک مجڑہ شار کیا ہے۔ ترزی کی ایک روایت میں آیات ترجہ کی تفصیل اس سے مختلف بیان کی گئی ہے۔ لیکن سند آوہ روایت ضعیف کیا ہے۔ اس لیے آیات ترجہ سے مراد یکی خورہ مجڑوات ہیں۔

قَالَ لَقَدُ عَلَيْتَمَا اَثَوْلَ هَوُلَا لِلْوَرْدَةِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ بَصَلِّرَهُ وَإِنْ لِاظْنُتُ لِيُومُونُ مَنْهُولًا ۞

فَازَادَ أَنُ يُسْتَغِيزُ مُوسِ الْأَرْضِ فَأَغْرَقُناهُ وَ مَنْ مَّعَهُ جَبِيعًا ﴿

وَّقُلْنَامِنَ بَعْدِ وَلِيَقِ اَلِمَوَّ الْمِرْمَ لِلَّهِ الْمُؤْمِّ وَأَذَاجَاءً وَعُنُ الْوَجْزَةِ جُنَا لِكُولِيقًا ۞

وَبِالْغَيِّ انْزَلْنَاهُ وَبِالْحُقِّ نَوْلَ وَمَا أَنْسَلُنْكَ إِلَامُبَيِّمُ أَوْنَفِيرُا ۗ

وَقُوانًا فَرَقُنْهُ لِتَعُوا الْمُعَلِ الدَّاسِ عَلِى مُكُتِ وَنَوْلُنَاهُ تَنْزِيلًا ١٠

مویٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکاہے کہ آسان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے 'سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں'اے فرعون ایس تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقینا برباد وہلاک کیا گیاہے۔(۱۰۲)

آ خر فرعون نے پختہ ارادہ کرلیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑدے تو ہم نے خوداے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کردیا-(۱۰۳)

اس کے بعد ہم نے بن اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزین () پرتم رہوسہو-ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم تم سب کوسمیٹ اور لیسٹ کرلے آئیں گے-(۱۰۴) اور بہ بھی دور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور بہ بھی حق کے ساتھ اترا- (۲) ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا (۱) بناکر بھیجاہے-(۱۰۵) قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کرکے اس لیے اتارا (۱) ہے قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کرکے اس لیے اتارا (۱) ہے کہ آپ اسے بہ مسلت لوگوں کو سنائیں اور ہم نے خود بھی اسے بتدر تج نازل فرمایا-(۱۰۲)

<sup>(</sup>۱) بظاہراس سرزمین سے مراد مصرب 'جس سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ مگر تاریخ نی اسرائیل کی شہادت میہ ہے کہ وہ مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر نہیں گئے ' بلکہ چالیس سال میدان تیہ میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس کی شہادت سورہُ اعراف وغیرہ میں قرآن کے بیان سے بھی ملتی ہے۔ اس لیے صحیح میں ہے کہ اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔

<sup>(</sup>٣) لينى به حفاظت آب تك پنچ گيا اس ميں رات ميں كوئى كى بيشى اور كوئى تبديلى اور آميزش نهيں كى گئ-اس ليے كه اس كولانے والا فرشته شديندُ الْقُوَىٰ، الأَمِيْنُ، اَلْمَكِيْنُ اور اَلْمُطَاعُ فِي الْمَلِاَ الْأَعْلَىٰ ، ٢- به وه صفات بيں جو حضرت جبر مل عليه السلام كے متعلق قرآن ميں بيان كى گئى بين-

<sup>(</sup>m) مُبَيِّيرٌ اطاعت گزار مومن كے ليے اور نَدِيْرٌ نافرمان كے ليے-

<sup>(</sup>٣) فَرَقْنَاهُ كَ الكِ دوسر معنى بَيِّنَّاهُ وَأَوْضَحْنَاهُ (بِضَاتَ كُول كرياوضاحت بيان كرديا م) بهي كي كيّ بين-

عُلْ إِمِنُوْلِهِمَ أَوْ لَا تُوَمِّنُواْ إِنَّ الَّذِيْنَ أُوثُوا الْمِلْوَمِنَ مَّبْلِمَ إِذَا يُتُلُ عَلَيْهِو مُ يَخِزُوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۞

وَيَقُولُونَ سُبُحَى رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا 😡

وَيَزُونَ الْأَذْ قَالِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُا هُمُ خُمُوعًا الله

ڠؚڸٳۮؙٷٳٳڒڶۿٳٙۅٳڎٷٳٳڵڗڞڡؙڹٵۜڲٵػڗڠۅ۠ٳڡٚۿٳڰؿؖٙٳٛ ٳؙڞؙؿ۠ٷڒڮۼۿڒڽڝۘڵڐۊػٷڒؿؙڠٳڣؿؠۿٳ

وَابُتَغِبَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ...

کمہ دیجئے اتم اس پر ایمان لاؤیا نہ لاؤ ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس توجب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھو ڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ (۱) (۱۵)

اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے 'ہمارے رب کا وعدہ بلاشک و شبہ پورا ہو کر رہنے (۲) والا ہی ہے۔ (۱۰۸) وہ اپنی ٹھو ژبوں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور بیہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا ویتا ہے۔ (۱۰۹)

کہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہ کر پکارویا رحمٰن کہ کر 'جس نام سے بھی پکارو تمام اچھ نام اسی کے ہیں۔ ''' نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے۔ (۵) (۱۱)

(۱) لینی وہ علما جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کتب سابقہ پڑھی ہیں اور وہ وی کی حقیقت اور رسالت کی علامات سے واقف ہیں 'وہ تجدہ ریز ہوتے ہیں' اس بات پر اللہ کاشکرادا کرتے ہوئے کہ انہیں آخری رسول سُلِّ ﷺ کی پہچان کی توفیق دی اور قرآن و رسالت یر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی۔

(۲) مطلب میہ ہے کہ میہ کفار مکہ جو ہر چیزے ناواقف ہیں' اگر میہ ایمان نہیں لاتے' تو آپ پروا نہ کریں اس لیے کہ جو اہل علم ہیں اور وحی و رسالت کی حقیقت سے آشنا ہیں وہ اس پر ایمان لیے آئے ہیں بلکہ قرآن س کروہ بار گاہ اللی میں سجدہ ریز ہو گئے ہیں۔اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے اور رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔

(۳) گھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیا' کیونکہ پہلا سجدہ اللہ کی تعظیم دشنزیہ کے لیے اور بطور شکر تھا اور قرآن من کرجو خشیت و رفت ان پر طاری ہوئی اور اس کی تاثیرو اعجاز ہے جس درجہ وہ مثأثر ہوئے' اس نے دوبارہ انہیں سحدہ ریز کر دیا۔

(٣) جس طرح که پہلے گزر چکا ہے که مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا صفتی نام "رحلٰ" یا "رحیم" نامانوس تھا اور بعض آثار میں آتا ہے کہ بعض مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمٰن و رحیم کے الفاظ سے تو کہا کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارواور خوو دو معبودول کو پکار رہا ہے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی (ابن کثیر) (۵) اس کی شان زول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان فرماتے ہیں کہ کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ

ۅؘڡؙٞڸٳڂؠۘٮؙڰؠؿ۠ۼٳڷڸ؈ٛڮؽؚۼۧڿۮؙۅٙڵڎٵٷڷۼؽڴؙؽڰٛڎڰڎۺڕؽڮ ڣۣٳڷٮؙڷڮٷڶؿؽػؙڽٞڐۮٷڸڽ۠ؾٵڶڎٛڸ؆ٷؿٙؿٷۼؽؙڲۯؙ۞



بِسُــــــم الله الرَّحْلِن الرَّحِيمُون

ٱلْحَمْدُدُ لِلهِ الَّذِي َ اَنْزَلَ عَلْ عَبْدِةِ الكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَا الْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَا الكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَا يُعْرِجُوا الكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَلهُ عِوْجًا أَنَّهُ

اور سے کمہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جونہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک وساجھی رکھتا ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو اور تو اس کی پوری پوری بوائی بیان کرتا رہ- (ااا)

سوره کمف کی ہے اور اس میں ایک سو دس آیات اور بارہ رکوع میں-

بڑے مہمان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع کر تا ہوں۔

تمام تعریفیں ای اللہ کے لیے سزادار ہیں جس نے اپنے بندے پر بیہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ

کرر ہے تھے 'جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرما لیے 'مشرکین قرآن من کر قرآن کو ورابلد کو سب و
ما ہم کرتے 'اللہ تعالی نے فرمایا' اپنی آواز کو اتااو نچانہ کرو کہ مشرکین من کر قرآن کو برابھلا کہیں اور نہ آواز آئی پت کرد کہ
صحابہ الشخصیٰ بھی نہ من سکیں۔ (البحادی التوحید 'باب قول الله تعالی اُنزله بعلمه والمملائک فی ہشهدون۔
ومسلم 'المصلاۃ 'باب التوسط فی القراءۃ ) خود نی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات نی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصت ابو بکرصد بق والتی کی طرف سے ہوا تو دیکھا کہ وہ پت آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں ' پھر حضرت عمر من التی کو بھی اللہ علیہ و سلم کا اللہ علیہ و سلم نہ کی آواز سے بو چھا تو حضرت ابو بکرصد بق من من اللہ علیہ میں مصروف مناجات تھا' وہ میری آواز من رہا تھا' حضرت عمر من التی سے مصروف مناجات تھا' وہ میری آواز من رہا تھا' حضرت عمر من التی سے مصروف مناجات تھا' وہ میری آواز من رہا تھا' حضرت عمر من التی سے مصروف مناج ہو تھا تھا۔ آپ من مناج اللہ کے میرا مقصد مو تو التی ہو کہ ہو تا کہ ہو تا ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو تا ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ اللہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ اللہ من کو الدی ہو کہ ہو

اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کیا گیا ہے' اس لیے اسے سور و کھف کہا جا آ ہے۔ اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا'وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا' رصحیح مسلم' فضل سورة الکھف) اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی' رمستدرك حاكم'۲/ ۲۸۳ وصححه الالبانی

قَيِّمُ ٱلْكِنُوْرَ كَالْسَاشَوِيدًا مِنَّ لَدُنُهُ وَيُنَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَكُمْ إَجُرًا حَسَنًا ﴿

> مَّاكِمِثِينَ فِيهُ البَّدَاڻَ وَيُنْ فِوَكَالَائِمِينَ قَالُوا اثْخَفَ ذَاللهُ وَلَكَاخَ

مَالَهُمُّ بِهِ مِنْ عِلْهِ وَلَالِابَا بِهِوْ كَثَيْرَتْ كُلِمَةُ تَخُرُّمُ مِنَ اَفْوَاهِهُمُّ النَّ يَقُوُلُونَ اِلَّاكَانِ بَا ۞

فَلَمَكُكُ بَاحِمُّ نَفْسَكَ عَلَ اتَّارِهِمُ انْ تُمْمُؤُولُمِنُوا بِهٰذَاالْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞

چھو ڑی۔ (۱)

بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا آکد اپنے (۲) پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بمترین بدلہ ہے۔ (۲)

جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے-(۳)

اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتاہے۔ (۳)

در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کاعلم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تھمت (م) بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ (۵) پس اگریدلوگ اسبات (۵) پرائیان نہ لا ئیں توکیا آپ ان

پی اگریہ لوگ اس بات '' پر ایمان نہ لا نمیں تو کیا آپ ان کے پیچھے ای رنج میں اپنی جان ہلاک کرڈ الیس گے؟(٦)

فی صحیح المجامع الصغیر نمبو ۱۳۷۰) اس کے پڑھنے سے گر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بواٹی نے سورہ کمف پڑھی گر میں ایک جانور بھی تھا' وہ بدکنا شروع ہوگیا' انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیابات ہے؟ تو انہیں ایک باول نظر آیا' جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا' صحابی بڑاٹی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا' تو آپ ماٹی آئی اے پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔" (صحیح بعدادی فضل سورة الکھف۔مسلم 'کتاب المصلوة' باب نوول السکینة بقراء ة القرآن)

- (۱) یا کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف اس میں نہیں رکھا بلکہ اسے قیم یعنی سیدھا رکھا۔ یا قیم کے معنی' بندوں ک دنی و دنیوی مصالح کی رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب۔
  - (r) مِنْ لَدُنْهُ جواس الله كي طرف سے صادريا نازل ہونے والا ہے-
  - (٣) جیسے یمودیوں' عیسائیوں اور بعض مشرکین (فرشتے اللہ کی بٹیاں میں) کاعقیدہ ہے۔
    - (۸) اس ککمٹ (تمت) سے مرادیمی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے جو نراجھوٹ ہے۔
- (۵) بِهٰذَا الْحَدِیْثِ (اس بات) سے مراد قرآن کریم ہے۔ کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش آپ مائی ایک اس کے تھے اور ان کے اعراض و گریز ہے آپ مائی آئی کو جو سخت تکلیف ہوتی تھی' اس میں آپ مائی آئی کی اس کیفیت اور جذبے کا ظہار ہے۔

إِنَّاجَعَلْنَامَاعَلَى الْرَضِ زِيْنَةٌ لَهَالِلْنَبُلُوهُمُ الْيُهُمُ

آحْسَنُ عَبَلًا ۞

وَإِنَّا لَجْعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ٥

اَمْ صَبِبْتَ اَنَّ اَصْحُبِ الْكَهُبُ وَالرَّقِيْوِكَانُوا مِنْ النَّنَاجِيًا ٠

إِذَاوَىالْفِينِّيَهُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا الْتِنَامِنُ لَكُنْكَ رَحُمَةً وَهَيِيْنُ لِنَامِنُ آمُرِنَارَشَدًا ۞

روئے زمین پر جو کچھ (ا) ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزمالیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والاہے-(2)

اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ (۸)

کیاتو این خیال میں غار اور کتب والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ (۳) ان چند نوجوانوں نے جب غارمیں پناہ کی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ (۱۰)

- (۱) روئے زمین پر جو کچھ ہے 'حیوانات 'جمادات ' نبا آت ' معدنیات اور دیگر مدفون خزانے ' میہ سب دنیا کی زینت ادر اس کی رونق ہیں -
- (۲) صَعِيْدًا صاف ميدان 'جُرُدٌ بالكل بموار' جس ميں كوئى درخت وغيرہ نه ہو- لينى ايك وقت آئے گاكه بيد دنيا اپنى تمام تر رو نقول سميت فناہو جائے گی اور روئے زمين ايك چينل اور بموار ميدان كی طرح ہو جائے گی' اس كے بعد ہم نيك و بدكوان كے عملوں كے مطابق جزاديں گے-
- (m) لینی یہ واحد بردی اور بجیب نشانی نہیں ہے۔ بلکہ ہماری ہر نشانی ہی بجیب ہے۔ یہ آسان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام ، شمس و قمراور کواکب کی تسخیر' رات اور دن کا آنا جانا اور دیگر بے شار نشانیاں 'کیا کم تعجب انگیز ہیں کہفٹ' اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہو آہے۔ رقیم 'بعض کے نزدیک اس بہتی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے 'بعض کتے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا بعض کہتے ہیں رقینہ 'جمعنی مَز فَوْمٌ ہے اور یہ ایک تختی ہے لوہے یا سیسے کی' جس میں اصحاب کہف کے نام کھے ہوئے ہیں۔ اسے رقیم اس لیے کما گیا ہے کہ اس پر نام تحریر ہیں۔ حالیہ شخیق سے معلوم ہوا کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ جس بہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جے اب الرقیب کما جا آ
- (م) یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کمف کما گیا' (تفصیل آگے آرہی ہے) انہوں نے جب اپ دین کو بچاتے ہوئے مار میں پناہ لی تو یہ وعاما نگی- اصحاب کمف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے' آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہو تا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کاش! آج کے مسلمان نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ کی عمادت میں صرف کرس۔

فَضَرَ بُنَاعَلَ اذَانِهِ مُ فِي الْكَفْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿

ثُوَّبَعَتْنُهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْيُزْبَيْنِ أَحْمَى لِمَالْمِثُوَّ اَمَدًا ﴿

نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِالْحَقِّ إِنَّهُمُ فِتْيَةٌ امْنُوا بِرَبِهِمُ وَزِدْنَهُمُ هُذًى فَنَ

وَّرَبَطِّنَاعَلَى عُلُوْبِهِمْ إِذْقَامُوا فَقَالُوا رَبُّبَارَبُ السَّلُوتِ

پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ (۱)

پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم بیہ معلوم کرلیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ (۲) یادر کھی ہے۔(۱۲)

ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں- یہ چند نوجوان (۱۳) اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی-(۱۳۱)

ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے (م<sup>م)</sup> تھے جبکہ یہ اٹھ

- (۱) لیعنی کاٹوں پر پردے ڈال کران کے کاٹوں کو ہند کر دیا تاکہ باہر کی آوا ذوں سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے-مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں گہری نیند سلا دیا-
- (۲) ان دو گروہوں سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ یا توای دور کے لوگ تھے جن کے در میان ان کی بابت اختلاف ہوا' یا عمد رسالت کے مومن و کافر مراد ہیں اور بعض کتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف ہی ہیں ان کے دو گروہ بن گئے تھے۔ایک کہتا تھا کہ ہم اتنا عرصہ سوئے رہے۔ دو سمرا' اس کی نفی کر تااور فرلق اول سے کم و بیش مدت بتلا آ۔
- (٣) اب اجمال کے بعد تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ یہ نوجوان 'بعض کتے ہیں عیسائیت کے پیروکار تھے اور بعض کتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ای قول کو ترجیح دی ہے۔ کتے ہیں ایک بادشاہ تھا' دقیانوس 'جولوگوں کو ہتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذر نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور کا نخت کا رہ ہے۔ فیشیہ جمع قلت ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کی تعداد 9 یااس سے بھی کم تھی۔ یہ اللہ ہو کہ کا نخت کا رہ ہے۔ فیشیہ تجس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کی تعداد 9 یااس سے بھی کم تھی۔ یہ اللہ ہو کہ کسی ایک عبادت کرتے آہمتہ آہمتہ لوگوں میں ان کے عقیدہ تو حدید کا چرچا ہوا' تو بادشاہ تک بات پنچ گی اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا' تو وہاں انہوں نے برطل اللہ کی توحید بیان کی۔ بالآخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئی بادشاہ تو ایل انہوں نے برطا اللہ کی نو میں بناہ گزین ہو گئی بی اللہ تو ای نو ان بر مینی مسلط کر دی اور وہ تین سونو (۴۰۹) سال وہاں سوئے رہے۔
- (٣) کینی ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے خولیں و اقارب کی جدائی اور عیش و راحت کی زندگی سے محروی کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا' ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ ان شدائد کو برداشت کرلیں۔ نیز حق گوئی کا فریضہ بھی جرأت اور حوصلے سے اواکر سکیس۔

وَالْرَافِي لَنُ نُدُعُوامِنُ دُونِهَ إِلْهُ لَعَدُ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿

هَوُلاَه تَومُنَا اتَّعَنَدُوامِنُ دُونِهَ إلَهَهُ لُولاً يَأْتُوْنَ عَلَيْهِمُ فَوَلاَ مِنْ الْمُؤْنَ عَلَيْهِمُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ كَن بَانْ مَنْ اللهِ كَن بَانْ

ۅؘٳڿٳڠ؆ؘۯؙڷؿؙؙڮؙۅؙۿؙۄؘۅؘڡۘؗؗؗ۩ؽۼؠؙؙ۠ۮؙۏڹٳٙڒٳٮڵؗؗؗۿ؋ٛڵؖٵؚڷڵڸٲڷػۿڣؚ ؽؿؙؿڒڰؙڴؙۅڒڰؙڴڕۺٞػڿٮۜؾ؋ۅؽۿؾؿٞڶػؙڎۺڹٵۺٟڴۏۺٙۏڠۜٙٳ۞

وَتَرَى الشَّهُ سَ إِذَا طَلَعَتُ ثَوْ وَرُعَنَ كَهُنِهِ وَذَاتَ الْبَيدِينِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَقْمِثُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمُ فِي فَجُورٌ مِّنْ ثُمُورًةً مِنْ فُرُكِ مِنُ البِي اللَّوْمَنُ يَقْدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُتُعْلِلُ

کورے ہوئے (ا) اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسان و زین کا پروردگار ہے 'ناممکن ہے کہ ہم اس کے سواکسی اور معبود کو پکاریں اگر ایساکیا تو ہم نے نمایت ہی غلط بات کہی۔ (۱۳)

یہ ہماری قوم جس نے اس کے سوااور معبودینار کھے ہیں۔ ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ پر جھوٹ افترا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ (۱۵)

جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سواان کے اور معبودوں سے
کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں (۳) جا بیٹو '
تہمارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تہمارے
لیے تہمارے کام میں سمولت مہیا کردے گا-(۱۷)

آپ دیکھیں گے کہ آفآب ہوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور ہوقت غروب ان کے ہائی جادر وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ (\*) یہ اللّٰہ کی نشانیوں میں سے

<sup>(</sup>۱) اس قیام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ طلبی ہے 'جو بادشاہ کے دربار میں ان کی ہوئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کا بیہ وعظ بیان کیا 'بعض کتے ہیں کہ شمرے باہر آئیں میں ہی کھڑے ' ایک دد سرے کو توحید کی وہ بات سائی 'جو فرد آفرد آاللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈائی گئی اور یوں اہل توحید باہم اکٹھے ہو گئے۔

(۲) شططاً کے معنی جھوٹ کے یا حدے تجاوز کرنے کے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی جب تم نے اپنی قوم کے معبودول سے کنارہ کٹی کرلی ہے ' تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحد گی اختیار کر لو۔ یہ اصحاب کمف نے آپس میں کہا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جاچھے ' جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا' لیکن وہ اسی طرح ناکام رہے 'جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود 'جس میں آپ مائی تی مائی تا ہم معزت ابو بکر معالیۃ کے ساتھ موجود تھے ' ناکام رہے تھے۔

<sup>(</sup>٣) لینی سورج طلوع کے وقت داکیں جانب کو اور غروب کے وقت باکیں جانب کو کترا کے نکل جاتا اور یوں دونوں وقت میں سازہ جگہ۔ وقتوں میں ان پر دھوپ نہ پر تی طالا نکہ وہ غار میں کشادہ جگہ ہر محو استراحت تھے۔ فَجُورَةٍ کے معنیٰ ہیں کشادہ جگہ۔

فَكُنَّ تَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمُوشِكًا أَن

وَ تَعْسَبُهُوْ اَيْفَاظًا وَهُوْرُكُوْدُ ۗ وَنُقَلِّبُهُوْ ذَاتَ الْبَعِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَكَابُهُوْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيُهِ بِالْوَصِيْدِ لِوَاطَّلَعُتَ عَكِمُومُ لَوَلَيْتَ مِنْهُمُ فِزَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُوْ رُعْبًا ۞

وَكَذَٰلِكَ بَعَثُنْهُمُ لِيَتَمَاءَ لُوَابِيْنَهُمْ وَقَالَ قَالِمُ الْمِنْهُمُ كُولِمِ تُنْعُرُ قَالُوالِمِ ثَنَا يَوْمَا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُوارِيُّرُو اَعْلَوُ بِمَا لِيَسْتُمُ قَالْعَثُوا اَحْدَكُمْ بِورِ وَكُو هـــنِهَ

ہے۔ (۱) اللہ تعالی جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنمایا عیس۔ (۲)

وی در حاراور را دایا یا یان الانکه وه سوئے آپ خیال کرتے که وه بیدار ہیں طالانکه وه سوئے ہوئے تھے ' (۳) خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے ' (۳) ان کا کتا بھی چو کھٹ پر اپنے ہاتھ پیسلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کرانہیں دیکھٹا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھاجاتی۔ (۱۸)

ای طرح ہم نے انہیں جگا کراٹھادیا (۲۸کمہ آپس میں پوچھ گچھ کرلیں- ایک کنے والے نے کماکہ کیوں بھی تم کتی در ٹھمرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم- (۲) کمنے لگے کہ تمہمارے ٹھمرے

<sup>(</sup>۱) لینی سورج کااس طرح نکل جانا که باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔

۳) جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیرو کاربدایت سے محروم رہے تو کوئی انہیں راہ یاب نہیں کر سکا۔

<sup>(</sup>٣) أَيْفَاظٌ، يَقِظٌ كَ جُمْ اور رُفُودٌ، دَاقِدٌ كَى جُمْ ہے وہ بيداراس ليے محسوس ہوتے سے كہ ان كى آئكسيں كھلى ہوتى تھيں' جس طرح جاگئے والے مخص كى ہوتى ہيں۔ بعض كتے ہيں كہ زيادہ كروٹيں بدلنے كى وجہ سے وہ بيدار بيدار نظر آتے تھے۔ نظر آتے تھے۔

<sup>(</sup>٣) ماكدان كے جسموں كومٹى ند كھاجائے-

<sup>(</sup>۵) یہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے انتظام تھا آلکہ کوئی ان کے قریب نہ جاسکے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلا دیا تھا' اس طرح تین سونو سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھا دیا اور اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اس طرح صح تھے' جس طرح تین سوسال قبل سوتے وقت تھے' اس لیے آپس میں ایک دو سرے سے انہوں نے سوال کیا۔

<sup>(2)</sup> گویا جس وقت وہ غاریں واخل ہوئے 'صبح کاپہلا پسر تھااور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پسر تھا'یوں وہ سیجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم' دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔

إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَيْنَظُواْ يُعْمَّا أَزَلَ طَعَامًا فَلَيْأَكُوْ بِرِزْتٍ مِّنُهُ وَلِيُسَتَكَطَّفُ وَلاَيْشُعِرَنَّ بِكُمُ آخَدًا ®

ٳٮۜٛۿؙڂڔٳڽؙڲڟۿڒۘٷٵڡٙػؽڬڎؙؾڒؙڿڣٷڴۄؙٲۉؽۼؚڝؙۮۉڬۏٛ ۣ؈۫ڝڲٙؾۣۿۄؘۅؘڷڹؙؿؙڡٚڸڂۊٞٳۮٞٲٲٮۜڋٵ؈

ۅؙۘڲڬڶڔڮٵؗڠ۬؆ؙڗؙڬٵ عَلَي<del>هُ م</del>ُ لِيعُلَمُوُّٱڵؾٞ وَعَدَاللهِ حَقَّ وَّٱنَّ السَّاعَةَ لَا رَبْبَ فِيهُا الْأُذْبِيَةَ نَازَعُوْنَ

رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالی ہی کو ہے۔ () اب تو تم اپنے میں سے کی کو اپنی ہی جو ہے۔ () دو شر سے بچو وہ خوب دکھیے ہوال کے کہ شر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے '() پھر اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے 'اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ ()

اگریہ کافرتم پر غلبہ پالیں تو تنہیں سنگسار کر دیں گے یا تنہیں پھراپنے دین میں لوٹالیں گے ادر پھرتم بھی بھی کامیاب نہ ہوسکوگے۔ (۳)

ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر (<sup>۵)</sup> دیا کہ وہ جان لیس کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور

<sup>(</sup>۱) تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وہ سخت تردّد میں رہے اور بالاً خر معالمہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہی صحیح مدت جانتا ہے-

<sup>(</sup>۲) بیدار ہونے کے بعد 'خوراک جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے 'اس کا سروسلمان کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔

<sup>(</sup>٣) احتیاط اور نری کی تأکید ای اندیشے کے پیش نظر کی 'جس کی وجہ سے وہ شمرسے نکل کر ایک ویرانے میں آئے تھے۔ اسے تاکید کی کہ کمیں اس کے رویے سے شہروالوں کو ہماراعلم نہ ہو جائے اور کوئی نئی افتاد ہم پر نہ آپڑے 'جیساکہ اگلی آیت میں ہے۔

<sup>(</sup>٣) لین آخرت کی جس کامیابی کے لیے ہم نے یہ صعوبت 'مشقت برداشت کی 'ظاہر بات ہے کہ اگر اہل شہر نے ہمیں مجبور کرکے پھر آبائی دین کی طرف لوٹا دیا ' تو ہمارا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا'ہماری محنت بھی برباد جائے گی اور ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔

<sup>(</sup>۵) یعنی جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا' اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا۔ بعض روابت کے مطابق یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کمف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا' جو تین سو سال قبل کے باوشاہ دقیانوں کے زمانے کا تقااور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا' تو وہ جیران ہوا' اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا' وہ بھی دکھے کر جیران ہوا' جب کہ اصحاب کمف کا ساتھی ہید کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی میاں سے گیا ہوں' لیکن اس دکل' کو تین صدیاں گزر چکی تھیں' لوگ کس طرح اس کی بات مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ گزراکہ کمیں اس مخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو۔ شدہ بات بادشاہ یا حاکم مجاز تک پیچی اور اس ساتھی کی مدد سے وہ عالم تعاور اصحاب کمف سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بھروہیں وفات دیدی (ابن کشی)

قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ (ا) جبکہ وہ اپنے امریس آپس میں اختلاف کر رہے (۲) تھے کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنالو۔ (۳) ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم (۳) ہے۔ جن لوگوں نے ان کے ہارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مجد بنالیں گے۔ (۱۲)

کھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کمف تین تھے اور چھٹا اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہیں گے کہ پاپنچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا'<sup>(۱)</sup> غیب کی باتوں میں اٹکل (کے تیر تکے)

يَيْنَهُمُ اَمُرَهُمُونَقَالُواابُوُا عَلَيْهِمُ بُنْيَانًا 'رَبُّهُمُّ اَعُنُوْبِهِمُ قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى اَمُرِهِمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ مَسْجِدًا ۞

سَيَقُولُونَ ثَلْتَهُ ۚ وَابِعُهُو كُلَّهُهُ ۗ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمُ كَلَّهُو رَجُمًا لِالْفَيْثِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ۚ وَنَامِنُهُمُ

- (۱) لینی اصحاب کمف کے اس واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعث بعدالموت کا وعد ہُ اللی سچا ہے۔ مظرین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔
- (۲) إِذْ الله وَ طَرف ہے أَعْفَرْنَا كا ُلينى ہم نے انہيں اس وقت ان كے حال سے آگاہ كيا ُ جبوہ بعث بعد الموت يا وقوع قيامت كے بارے ميں آپس ميں جھكڑ رہے تھے يا يمال آذنگر محذوف ہے 'لينی وہ وقت ياد كرو' جبوہ آپس ميں جھكڑ رہے تھے۔
- (m) ' یہ کہنے والے کون تھے' بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے' بعض کہتے ہیں کہ باد شاہ اور اس کے ساتھی تھے' جب جاکرانہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سلا دیا' تو باد شاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک ممارت بنا دی جائے۔
  - (m) جھ لڑا کرنے والول کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی بابت صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔
- (٦) ہير كئے والے اور ان كى مختلف تعداد بتلانے والے عمد رسالت كے مؤمن اور كافر يتھ 'خصوصاً اہل كتاب جو كتب ساوبير سے آگائى اور علم كادعوى ركھتے تھے۔

چلاتے ہیں '() کچھ کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھوال ان کا کتا '') ہے۔ آپ کمہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے' انہیں بہت ہی کم لوگ جاننے ہیں۔ ''' پس آپ ان کے مقدمے میں صرف مرسرس گفتگو ہی کریں '') اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ کچھ بھی نہ کریں۔ (۲۲)

اور ہرگز ہرگز کئی کام پر بوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا-(۲۳)

مگر ساتھ ہی انشاء اللہ کمہ لینا۔ <sup>(۱)</sup> اور جب بھی بھولے'

كَذْبُهُوْ ﴿ ثُلُ كَ إِنَّ آعُكُو ٰبِعِنَّ تِهِوُمَّا يَعَلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيْكُ ۗ فَلَاتُكُارِ فِيْهِمُ الِّالِمِرَآءُ ظَاهِـرًا ۖ وَلَاتَسُتَفَتِ فِيْهُمُ مِّنْهُوْلَحَدًا ۞

وَلا تَفُولُنَ لِثَانَى إِنَّ فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ﴿

إِلْآنَ يَكُامُ اللهُ وَاذْكُرُ رَّبَّكِ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَلَى

<sup>(</sup>۱) یعنی علم' ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے 'جس طرح بغیر دیکھے کوئی پھرمارے ' یہ بھی اسی طرح انگل پچو باتیں کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) الله تعالی نے صرف تین قول بیان فرمائے 'پہلے دو قولوں کو رَجْمًا بِالْغَنْبِ (ظن و تخمین) کمه کران کو کمزور رائے قرار دیا اور اس تیسرے قول کاؤکر اس کے بعد کیا جس سے بعض اہل تغییر نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے اور فی الواقع ان کی اتنی ہی تعداد تھی (این کثیر)

<sup>(</sup>٣) بعض صحابہ ﷺ سے مردی ہے کہ وہ کہتے تھے میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کف کی تعداد کتی تھی؟ وہ صرف سات تھے جیسا کہ تیسرے قول میں ہلایا گیا ہے (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۳) لینی صرف ان ہی باتوں پر اکتفاء کریں جن کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے سے کر دی گئی ہے۔ یا تعین عدد میں بحث و تکرار نہ کریں' صرف میہ کمہ دیں کہ اس تعیین کی کوئی ولیل نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۵) ایعنی بحث کرنے والوں سے ان کی بابت کچھ نہ کو چیس 'اس لیے کہ جس سے پوچھا جائے 'اس کو پوچینے والے سے زیادہ علم ہونا چاہیے 'جب کہ یمال معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ مال ایک ایک ذریعہ۔ وجہ دوسرول کے پاس معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ مال ایک ایک ذریعہ۔ وجہ دوسرول کے پاس معنون واوہام کے سواکچھ نہیں۔

<sup>(</sup>۱) مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں پوچھی تھیں' روح کی حقیقت کیا ہے اور اصحاب کمف اور ذوالقرنین کون تھے؟ کہتے ہیں کہ نبی سوالات اس سورت کے نزول کا سبب بنے۔ نبی ماڑ آلیا نے فرمایا' میں تہیں کل جواب دوں گا'لیکن اس کے بعد ۱۵ دن تک جریل وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے

آنُ يَهُدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا ٣

وَلَبِثُوا فِي كَمُوهِمُ ثَلْكَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواتِمُعًا ۞

قُلِ اللهُ آعُلَوُ هِمَا لَهِ تُوْلِ لَهُ غَيْبُ السَّلُوتِ وَالْوَرْضِ \* آبَصِرُ بِهِ وَلَسُعِعُ مَا لَهُمُّ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ قَدِلِيْ وَلَائِشُولُ فِيْ حُكُمْ ةِ آحَدًا ۞

وَاتُلُ مَا أُوْجِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِّ لَ لِكَلِمَةً

ایٹ پروردگار کی یاد کر لیا کرنا (۱) اور کہتے رہنا کہ مجھے
پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ
ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ (۲) (۲۲)
وہ لوگ اپنے غار میں تین سوسال تک رہے اور نوسال
اور زیادہ گزارے۔ (۲)

آپ کمہ دیں اللہ ہی کو ان کے گھرے رہنے کی مت کا بخوبی علم ہے' آسانوں اور زمینوں کا غیب صرف اس کو حاصل ہے وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے۔ (۲۳) سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں' اللہ تعالی اپنے تھم میں کئی کو شریک نہیں کر آ۔(۲۷)

تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے

ان شاء الله كنے كاب تھم ديا- آيت ميں كل (غد) ہے مراد مستقبل ہے لينى جب بھى مستقبل قريب يا بعيد ميں كوئى كام كرنے كاعزم كرو تو ان شاء الله ضرور كماكرو- كيونكه انسان كو تو پت نسيس كه وہ جس بات كاعزم ظاہر كر رہا ہے'اس كى توفق بھى اسے الله كى مشيت ہے لمنى ہے يا نسيں؟

- (۱) کعنی اگر کلام یا وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ کمنا بھول جاؤ' تو جس وقت بھی یاد آ جائے ان شاء اللہ کمہ لو' یا پھر رب کو یاد کرنے کامطلب' اس کی تشبیع و تخمید اور اس سے استغفار ہے۔
- (۲) لینی میں جس کا عزم ظاہر کر رہا ہوں' ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھتر اور مفید کام کی طرف میری رہنمائی فرمادے۔
- (۳) جمهور مفرین نے اے اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ سمتی حساب سے ۱۳۰۰ اور قمری حساب سے ۱۳۰۹ سال بنتے ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ انہی لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد بتلاتے سے 'جس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے اللہ ہی کو ان کے تھرے رہنے کی مت کا بخوبی علم ہے "جس کا مطلب وہ فہ کورہ مت کی نفی لیتے ہیں۔ لیکن جمہور کی تفیر کے مطابق اس کا مفہوم ہہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور 'اس بتلائی ہوئی مت سے اختلاف کرے 'قر آپ ان سے کہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ؟ جب اس نے تین سونو سال مت بتلائی ہے تو یمی صحح ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مت خار میں رہے ؟
  - (۴) سیر الله کی صفت علم و خبرہی کی مزید وضاحت ہے۔

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًا ١

وَاصِّهِ نَفْسَكَ مَعَ اللَّهِ يُنَ يَدُعُونَ دَبَّهُمُ بِالْغَدَاوةِ
وَالْعَثِيِّ يُرِيدُ فَنَ وَجُهَهُ وَلاَتَعَدُعَ يَدُكُ عَيْدُكَ عَنْهُمُ
ثُورِيْدُ رِنِينَةَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَلاَتُعُمْ مَنُ اعْفَلْنَا
وَلَاتُطِعْ مَنُ اعْفَلْنَا
وَلَاتُطِعْ مَنُ اعْفُولُولُهُ وَكَانَ آمُرُهُ فَوُطًا 
صَعْدُ وَلَوْ اللّهُ فَعُولًا اللّهُ فَعُولًا اللّهُ فَعُولًا اللّهُ فَعُولًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

پڑھتارہ' (ا) اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں تو اس
کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ (۲۵)
اور اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے
پروردگار کو ضبع شام پکارتے ہیں اور اس کے چبرے کے
ارادے رکھتے ہیں (رضامندی چاہتے ہیں)' خبردارا تیری
نگاہیں ان سے نہ بٹنے پائیں (۳) کہ دنیوی ذندگی کے
شاٹھ کے ارادے میں لگ (۳) جا۔ دیکھ اس کا کمنا نہ مانا
جو اپنی خواہش کے پیچے پڑا ہوا ہے اور جس کاکام صدے
جو اپنی خواہش کے پیچے پڑا ہوا ہے اور جس کاکام صدے
گزر چکا ہے۔ (۲۸)

<sup>(</sup>۱) ویسے تو بیہ تھم عام ہے کہ جس چیز کی بھی وحی آپ ملٹائیلیا کی طرف کی جائے' اس کی تلاوت فرما نمیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم ویں۔ لیکن اصحاب کمف کے قصے کے خاتمے پر اس تھم سے مرادیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب کمف کے بارے میں لوگ جو چاہیں' کہتے پھریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں جو پچھے اور بھتا پچھے بیان فرما دیا ہے' وہی صحیح ہے' وہی لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجئے' اس سے زیادہ' دیگر باتوں کی طرف دھیان نہ دیجئے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اگر اسے بیان کرنے سے گریز وانحواف کیا' یا اس کے کلمات میں تغیرو تبدیلی کی کوشش کی' تو اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے' لیکن اصل مخاطب امت ہے۔

<sup>(</sup>٣) بيد وي تخم ہے جو اس سے تبل سورة الأنعام " ٢٥ يس گزر چكاہے- مرادان سے وہ صحابہ كرام الشخصي بين جو غريب اور كزور سے ، جن كے ساتھ بيشناا شراف قريش كو گوارانه تقا- حضرت سعد بن ابي و قاص رض الشه فراتے ہيں كہ ہم چھ آدى نبى صلى الله عليه وسلم كے ساتھ سے ، ميرے علاوہ بلال ' ابن مسعود ' ايك بدل اور دو صحابہ الشخصی اور سے - قريش كمه نے خواہش ظاہر كى كه ان لوگول كو اپني پاس سے ہٹا دو آكہ ہم آپ سائتي كى خدمت ميں حاضر ہوكر آپ سائتي كى كمه نب خواہش ظاہر كى كه ان لوگول كو اپني پاس سے ہٹا دو آكہ ہم آپ سائتي كى خدمت ميں حاضر ہوكر آپ سائتي كى بات سننے سے ان كے دلول كى دنيا بدل جائے - ليكن بات سننے سے ان كے دلول كى دنيا بدل جائے - ليكن الله تعالى نے سختى كے ساتھ اليا كرنے سے منع فرما ديا (صحب مسلم فضائل الصحابة ' باب فضل سعد بن الله وقاص)

<sup>(</sup>۷) لینی ان کو دور کرکے آپ اصحاب شرف واہل غنی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں؟

<sup>(</sup>۵) فُر طًا 'اگر افراط سے ہو تو معنی ہول گے حد سے متجاوز اور اگر تفریط سے ہو تو معنی ہوں گے کہ ان کا کام تفریط پر مبنی ہے 'جس کا نتیجہ ضیاع اور ہلاکت ہے۔

وَقُلِ الْعَقُّ مِنْ تَدْپُكُوْ تَعْمَنُ شَآءَفَلْيُؤُمِنَ وَمَنْ شَآءَ فَلْمُكُفُّرُ ۚ إِنَّا آعُتَكُ نَالِلظِّلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِ قُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْتُوا يُغَانُو إِبِمَآهِ كَالْمُهُلِ يَثْنُونَ الْوُجُودُ وَمِثْنَ الشَّرَاكِ وَسَآءَتُ وُتِقَقًا ۞

كَ الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ إِنَّا لَانْضُيْعُ اَجْرَمَنُ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿

اُولَيِّكَ لَهُوْحَيَّتُ عَدُنِ تَجْدِئُ مِنْ غَتِهِمُ الْآدَهُرُ يُعَكُّونُ فِيهَامِنُ اَسَاوِرَمِنُ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُفُرًامِّنُ سُنْدُسِ وَاسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِمِينَ فِيهَاعَلَ الْاَرَآيِكِ فِعُمَالتُوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞

وَاغْرِدُ لَهُمْ مَّتَكُارَّجُكِين جَعَلْنَا لِإِحْدِهِمَا جَنَّيْن

اور اعلان کردے کہ میہ سمراسربر حق قرآن تمہارے رب
کی طرف سے ہے-اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے
کفر کرے- فالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کرر کھی ہے
جس کی قنا تیں انہیں گھرلیں گی-اگروہ فریا دری چاہیں گے
توان کی فریا دری اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ
جیسا ہو گا جو چرے بھون دے گا' بڑا ہی براپانی ہے اور بڑی
بری آرام گاہ (دو زخ) ہے-(۲۹)

یقیناً جولوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔(۱)(۳۰)

ان کے لیے بیشگی والی جنتیں ہیں 'ان کے نیچ سے نہریں جاری ہوں گی وہاں سے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گئی ہوں گئی ہائے کا کر میں اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گئ ''' وہاں تختوں کے اوپر سکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے ' اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ (۳۱)

اور انہیں ان دو هخصوں کی مثال بھی سنادے <sup>(۳)</sup> جن میں

<sup>(</sup>۱) قرآن کے انداز بیان کے مطابق جنمیوں کے ذکر کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے ٹاکہ لوگوں کے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق و رغبت بدا ہو۔

<sup>(</sup>۲) زمانہ مزول قرآن اور اس سے ماقبل رواج تھا کہ باوشاہ 'رؤسا اور سرداران قبائل اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے 'جس سے ان کی امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی تھی۔ اہل جنت کو بھی جنت میں کڑے پہنائے جائیں گ۔

(۳) سُنڈس 'باریک ریشم اور اِسْنَبَرَقِ موٹا ریشم۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا اور ریشی لباس ممنوع ہیں 'جو لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان محرمات سے اجتناب کریں گے 'انہیں جنت میں یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہو گی بلکہ اہل جنت جس چیزی خواہش کریں گے 'وہ موجود ہو گی۔ ﴿ وَلَكُونَهُ اَللَهُ اَللَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ جنت جس چیزی خواہش کریں گے 'وہ موجود ہو گی۔ ﴿ وَلَكُونَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ بنت جس چیزی خواہش کریں گے 'وہ موجود ہو گی۔ ﴿ وَلَكُونَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہ ال

<sup>(</sup>٣) مفسرین کااس میں اختلاف ہے کہ بید دو شخص کون تھے؟ اللہ تعالی نے تفہم کے لیے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے

مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنُهُمَا إِنَّخُلِ وَّجَعَلُنَا بَيْنَهُمَا اَرْيَعًا ﴿

ڮڵٮۜٵڵڿڵۜؾؽڹٳؾٮٞٲؙػؙڵۿٵۅٙڷٷڟڸۄ۫ڽؚۨٮ۫ڎؙۺۜؽٵٚٷۜۏؘڿؖۯڒٵ ڿڶڶۿؙۮٵؘڎؘڰڒٵؗؗؗؗؗ

وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ عَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِدُهَ آنَا ٱكْثَرُمِنْكَ مَالَاوً آعَزُنَفُرًا ﴿

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهُ قَالَ مَا آظُنُّ اَنْ تَدِيْدَ هٰذِهَ البَدَّارُ

وَمَاآظُنُ السَّاعَةَ تَأْمِمةً وْ لَيِن تُودْتُ إِلَى رَبِّي لَكِيدَ تَ

ے ایک کوہم نے دوہاغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں ہے ہم نے گھیرر کھا<sup>(ا)</sup> تھااور دونوں کے در میان کھیتی لگار کھی تھی۔ <sup>(۲)</sup> (۳۲)

دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کسی نہ کی نہ کی گھرے گئی کہ در میان شرجاری کسی تھی۔ (۳۳)

الغرض اس کے پاس میوے تھے 'ایک دن اس نے باتوں ہیں باتوں ہیں باتوں ہیں باتوں ہیں باتوں ہیں جو سے زیادہ مضبوط ملدار ہوں اور جھے (۱) کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔(۱۳۴)

اورید این باغ میں گیااور تھاا پنی جان پر ظلم کرنے والا-کسنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے-(۳۵)

اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور اگر (بالفرض) میں اینے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً

یا واقعی دو مخص ایسے تھے؟ اگر تھے تو یہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں یا اہل مکہ میں سے تھے' ان میں ایک مؤمن اور دو سرا کافر تھا۔

(۱) جس طرح چار دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے' اس طرح ان باغوں کے چاروں طرف تھجوروں کے درخت تھے' جو باڑاور چار دیواری کا کام دیتے تھے۔

(۲) لیعنی دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی جن سے غلہ جات کی فصلیں حاصل کی جاتی تھیں۔ یوں دونوں باغ غلے اور میووں کے حامع تھے۔

(٣) لینی اپنی پیداوار میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے بلکہ بھرپور پیداوار دیتے تھے-

(٣) آكه باغول كوسيراب كرف ميس كوئي انقطاع واقع نه جو- يا باراني علاقول كي طرح بارش كے محتاج نه رئين-

(۵) لینی باغوں کے مالک نے 'جو کا فرتھا' اپنے ساتھی سے کہا جو مؤمن تھا۔

(٢) نَفَرٌ (جَقے) ہے مراد اولاد اور نوکر جاکر ہیں۔

خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ ٱلْفَرَّتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُقَرِّنَ نُطْفَةٍ ثُقَ سَوْلِكَ رَجُلًا ﴿

الكِتَا هُوَاللهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّنَ آحَدًا ۞

میں (اس لوٹنے کی جگہ) اس سے بھی زیادہ <sup>(ا)</sup> بهتر یاؤں گا-(۳۷)

اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تواس (معبود) سے کفر کر آئے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنادیا۔ (۳) لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ (۳)

(۱) یعنی وہ کافر عجب اور غرور میں ہی جتلا نہیں ہوا بلکہ اس کی مدہوشی اور مستقبل کی حسین اور کمی امیدوں نے اسے
اللہ کی گرفت اور مکافات عمل سے بالکل غافل کر دیا۔ علاوہ ازیں اس نے قیامت کا ہی انکار کر دیا ' پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ
کرتے ہوئے کما کہ اگر قیامت برپا ہوئی بھی تو وہاں بھی حسن انجام میرامقدر ہوگا۔ جن کا کفرو طغیان حدسے تجاوز کر جاتا
ہے 'وہ مست سے پندار ہو کرا ہے ہی متکبرانہ دعوے کرتے ہیں۔ جیسے دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَلَهِنْ تُحِمّٰتُ اِللّٰ مِنْ اَللّٰ مِنْ اَللّٰ مِنْ اِللّٰ مِنْ اللّٰ وَ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ مِنْ کَا اَور و کوئی کیا کہ آخرت میں بھی جمعے مال و اولادے نوازا جائے گا۔"
ہماری آندوں کے ساتھ کفر کیااور دعوئی کیا کہ آخرت میں بھی جمعے مال و اولادے نوازا جائے گا۔"

(۱) اس کی یہ باتیں سن کراس کے مومن ساتھی نے اس کو وعظ و تبلیخ کے انداز ہیں سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے' جس نے تجھے مٹی اور قطرۂ پائی (منی) سے پیدا کیا۔ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام چو تکہ مٹی سے بنائے گئے تھے' اس لیے انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی۔ پھر قربی سبب وہ نطقہ بنا جو باپ کی صلب سے نکل کر رحم ماور میں گیا' وہاں نو میننے اس کی پرورش کی۔ پھراسے پوراانسان بنا کرمال کے پیٹ سے نکالا۔ بعض کے نزویک مٹی سے مادر میں گیا' وہاں نو میننے اس کی پرورش کی۔ پھراسے نو وہ سب زمین سے لیعنی مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے' اس پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے' وہ سب زمین سے لیعنی مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے' اس خوراک سے وہ نظفہ بنتا ہے۔ بول بھی ہرانسان کی اصل مٹی ہی قرار باتی ہے۔ بول بھی ہرانسان کی اصل یا دولا کرا سے اس کے خالق اور رب کی طرف تو جو دلائی جا رہی ہے کہ تو اپنی حقیقت اور اصل پر غور کر' اور پھر رب کے ان احسانات کو دیکھ' کہ تجھے اس نے کیا پچھ بنا دیا اور اس مئل ہی تخلیق میں کوئی اس کا شریک اور مددگار نہیں ہے' یہ سب پچھ کرنے والا صرف اور صرف وہ اللہ تعالی ہی ہے' جس کو مائے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ آہ' کس قدریہ انسان ناشکرا ہے؟

(۳) کینی میں تیری طرح کی بات نہیں کروں گا بلکہ میں تواللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدا نیت کا قرار و اعتراف کر تا

وَلُوۡلِاَاِذۡدَعَلُتَ جَنَّتَكَ تُلۡتَىمَاشَاۤءَاللّٰهُ لَاكُوۡقَةَ اِلَالِللّٰهِ ۗ اِنۡ تَرۡبِٱنَااۡقَگَ مِنْكَ مَالُاوَّوَلَدًا ﴿

فَعَلَى مَ بِنَ ٱنْ يُؤْتِيَي خَبُرُاوِنَّ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُنْبَانَا قِنَ التَهَا فَتُصْبِحَ صَعِيدًا ذَلَقًا ﴿

ٱوْيُصْبِهَ مَا ٰوُهَاغَوَرُا فَلَنْ تَنْتَطِيْمَ لَهُ طَلَبًا ®

وَالْمِيْطَ بِشَمْرِ ۗ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَشَيْهِ عَلَىماً اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَهُ عَلِ مُوُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِيُ

تونے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کھا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے 'کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدو <sup>(۱)</sup> ہے ' اگر تو جھے مال واولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہاہے - (۳۹) بہت ممکن ہے کہ میرا رب جھے تیرے اس باٹ سے بھی بہتردے <sup>(۲)</sup> اور اس پر آسانی عذاب بھیج دے تو یہ چیٹیل اور چکنامیدان بن جائے - <sup>(۳)</sup>

یا اس کاپانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تواسے ڈھونڈھ لائے۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

اور اس کے (سارے) پھل گھیر لیے گئے'<sup>(۵)</sup>پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور وہ باغ تو او ندھا الٹاپڑا تھا<sup>(2)</sup> اور (وہ فمحف) ہیر کسر

ہوں-اس سے بھی معلوم ہو آہے کہ دو سراساتھی مشرک ہی تھا۔

(۲) ونیایس یا آخرت مین- یا دنیااور آخرت دونون جگهول مین-

(٣) حُسْبَانٌ، غُفْرَانٌ كَ وزن پر- صاب سے بعنی الیاعذاب ، جو كسى كے كرتوتوں كے نتیج میں آئے۔ لینی آسانی عذاب كے دریعے سے وہ محاسبہ كرلے۔ اور به جگہ جمال اس وقت سرسبر وشاداب باغ ہے ، چینل اور چکنا میدان بن جائے۔

(۳) یا در میان میں جو نسر ہے جو باغ کی شادابی اور زر خیزی کا باعث ہے 'اس کے پانی کو اتنا گرا کردے کہ اس سے پانی کا حصول ہی ناممکن ہو جائے۔ اور جمال پانی زیادہ گرائی میں چلا جائے تو پھر وہاں بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹریں اور مشینیں بھی پانی کو اور کھینچ لانے میں ناکام رہتی ہیں۔

- (۵) یه کنایه به بلاکت و فناہے- یعنی اس کاسارا باغ بلاک کرڈالا گیا-
- (۱) کیعنی باغ کی تغییرواصلاح اور کاشت کاری کے اخراجات پر کف افسوس ملنے لگا- ہاتھ ملنا کنامیہ ہے ندامت ہے-
- (2) لینی جن چھتوں' چھپرول پر انگوروں کی بیلیں تھیں' وہ سب زمین پر آر ہیں اور انگوروں کی ساری فصل بتاہ ہو گئ-

لَهُ أُشْرِكُ بِرَيْنَ آحَدًا @

وَلَوْتَكُنُّ لِلْهُوْمَةُ ثَيْنُصُوُونَهُ مِنُ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَائِةُ يِلْهِ الْعَقِّ هُوَخَيْرُ ثُوَابًا

وَاضْمِبْ لَهُمُ مَّشَلَ التَّخَيُوةِ الدُّثْيَاكَمَا آُو اَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا ۚ وَاَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاثُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذَدُّوهُ الرِّياحُ وْكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً

مُقْتَدِرًا۞

وَّخَارُعُقِياً

رہا تھا کہ کاش! میں اپنے رب کے ساتھ کمی کو بھی شریک نہ کرتا۔ (۱) (۳۲)

اس کی جمایت میں کوئی جماعت نہ (۱) طمی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا - (۳۳)

میس سے (ثابت ہے) کہ اختیارات (۱۳) اللہ برحق کے لیے ہیں وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت (۱۳) ہی بہتر ہے - (۳۳)

ان کے سامنے دنیا کی ذندگی کی مثال (بھی) بیان کرو جیسے پانی جے ہم آسمان سے اثارتے ہیں اس سے زمین کاسبزہ ملا جلا (نکلا) ہے ' پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جا تا ہے جے ہوائیں اٹرائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۵۵)

<sup>(</sup>۱) اب اے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھمرانا 'اس کی نعتوں سے فیض یاب ہو کراس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں سرکٹی 'کسی طرح بھی ایک انسان کے لیے زیبا نہیں 'لیکن اب حسرت و افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا' اب بچھتائے کیا ہوت' جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔

<sup>(</sup>٣) جس جھے پر اس کو ناز تھا' وہ بھی اس کے کام نہیں آیا نہ وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکا۔

<sup>(</sup>٣) وَلاَيَةٌ کے معنی موالات اور نصرت کے ہیں ' یعنی اس مقام پر ہر مومن و کافر کو معلوم ہو جا آ ہے کہ اللہ کے سوا
کوئی کسی کی مدد کرنے پر اور اس کے عذاب سے بچانے پر قادر نہیں ہے ' کیی وجہ ہے کہ پھراس موقع پر بڑے بڑے
مرکش اور جبار بھی اظہار ایمان پر مجبور ہو جاتے ہیں ' گو اس وقت کا ایمان نافع اور مقبول نہیں۔ جس طرح قرآن نے
فرعون کی بایت نقل کیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کئے لگا ' ﴿ اَمْدُّیُ اَتَّهُ الْاَللَهُ اِلّا الّذِیْ اَمْدَتُ بِهِ بَنُوْ اَلْسُولُو مِیْنُ وَ اَنَّا
مِنَ النَّسُلِمِیْنَ ﴾ (سورة لونس ' ۹۰)" میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنوا سرائیل ایمان رکھتے ہیں اور میں مسلمانوں میں
سے ہوں۔ "دو سرے کھار کی بابت فرمایا گیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کما' ہم اللہ واحد پر ایمان لاے اور جن کو
ہم اللہ کا شریک شمراتے ہے ' ان کا انکار کرتے ہیں" (سورة المؤمن۔ ۱۸۳) اگر ولایت ' واؤ کے سرے کے ساتھ ہو تو پھر
اس کے معنی تھم اور اختیارات کے ہیں ' جیسا کہ ترجے میں کی معنی افتیار کیے گئے ہیں (ابن کیشر)

<sup>(</sup>٣) لینی وی این دوستول کو بهتر بدله دینے والا اور حسن عاقبت سے مشرف کرنے والا ہے-

<sup>(</sup>۵) اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے

ٱلْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَأُ وَالْبَقِيلَتُ

الصّْلِلْحُتُ خَيُرٌ عِنْدَرَيِّكَ ثُوَّابًا وَّخَيْرُامَلًا ۞

وَيَوْمَ نُسَيِّوُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَلِازَةٌ فَاحَشَرْنَهُوْ فَلَوْ نُفَادِرْمِهُمُوْ آحَدًا ۞

مال و اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے' () اور (ہاں) البتہ باتی رہنے والی نکیاں (۲) تیرے رب کے نزدیک ازروئے تواب اور (آئندہ کی) اچھی تو قع کے بہت بہتر ہیں۔ (۴۸) اور جس دن ہم بہاڑوں کو چلائیں گے (۳۳) اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گااور تمام لوگوں کو ہم اکٹھاکریں گے ان میں ہے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ (۳۷)

ہوئے پودوں اور درختوں پر جب آسان سے بارش برسی ہے تو پانی سے مل کر تھیتی لہلما اٹھتی ہے ' پودے اور درخت حیات نوسے شاداب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھرایک وقت آ باہے کہ تھیتی سوکھ جاتی ہے۔ پانی کے عدم دستابی کی وجہ سے یا فصل پک جانے کے سبب تو پھرہوا کیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا کبھی اسے دا کیں جانب اور کبھی با کیا میں جو اکا کیک جھونکا کبھی ہی ہوا کے ایک جھونکے یا پانی کے بلیلے یا تھیتی ہی کی طرح ہے ' جو اپنی چند روزہ ہمار دکھا جانب جھکا دیتا ہے ۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھونکے یا پانی کے بلیلے یا تھیتی ہی کی طرح ہے ' جو اپنی چند روزہ ہمار دکھا کر فٹا کے گھاٹ اثر جاتی ہے۔ اور یہ سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہے۔ (مثلاً سور ہوئونس '۲۵ ' سور ہ زم' ۲۱ ' سور ہ صدید ' ۵۰ وغیرا من الآیات۔)

(۱) اس میں ان اہل دنیا کارد ہے جو دنیا کے مال و اسباب ، قبیلہ و خاندان اور آل اولاد پر فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، یہ چیزیں تو دنیائے فانی کی عارضی زینت ہیں۔ آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی- اس لیے اس سے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہ ہیں جو ہاتی رہنے والے ہیں۔

(۲) باقیات صالحات (باقی رہنے والی نکییال) کون ہی یا کون کون ہی ہیں؟ کسی نے نماز کو' کسی نے تخمید و تشبیح اور تخبیر و تہلیل کو اور کسی نے بعض اور اعمال خیر کواس کامصداق قرار دیا۔ لیکن صبح بات سے ہے کہ سے عام ہے اور تمام نکیوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب باقیات صالحات ہیں بلکہ منہیات سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے' جس بر عنداللہ اجرو ثواب کی امید ہے۔

(٣) یہ قیامت کی ہولناکیوں اور بڑے بڑے واقعات کابیان ہے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب 'بیاڑاپی جگہ ہے ہے۔ ہے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑجائیں گے۔ ﴿ وَتُكُونُ الْحِیالُ كَالْحِهُنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ (الفادعة ٥٠) "اور پہنا گائی ہوئی روئی کی طرح اڑجائیں گے۔ ﴿ وَتُكُونُ الْحِیالُ كَالْحِهُنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ (الفادعة ٥٠) "اور پہنا گائی ہوئی رکھنے اون "مزید دیکھتے سور ہ طور ' ٥ ' ۱۰ سور ہ نمل ' ۸۸ سور ہ طل ' ۵ ' ۱۰ زئین ہے جب بہاڑ جیسی مضبوط چزیں ختم ہو جائیں گی تو مکانات ' درخت اور ای طرح کی دیگر چزیں کس طرح اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گی ؟ اس کے قربی کو موان کھلی ہوئی دیکھے گا۔ "

(۲) لیعنی اولین و آخرین' چھوٹے بڑے' کافر و مؤمن سب کو جمع کریں گے' کوئی زمین کی نہ میں پڑانہ رہ جے گااور نہ قبرسے نکل کر کسی جگہ چھپ سکے گا۔

ۘۅؙۼۘڔۣڞؙۏٳۼڸڔٙێٟػڝؘۼٞٲٵڡۜڎ؞۠ڿؿؙؿؙٷۜێٵػؠٵڿؘڶؿؗڂؙۄؙ ٱۊٞڶ؞ٙڗۜٙۊٚۥؘٛڹڵۯؘؽؘڡؙؠؙٷٛٲڰؽ۠ۼۜۼڶڶڴۄؙ؆ۛۏۣڝڐ۞

وَوُضِعَ الْحِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِثَافِيُهِ وَ يَقُولُونَ لِوَيُلَتَنَا مَالِ لَهَذَا الْكِتْفِ لَايُغَادِرُصَفِيْرَةً وَلَاكِمْ يُرَةً إِلاَ اَحُصٰهَا وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا أَنْ

وَإِذْ قُلُنَا لِلْمَلْمِ كَانَ مِنَ الْحِنُ فُلَا الْإِدَمَ فَسَجَدُوْاَ الْإِدَمَ فَسَجَدُواً الْآلِ الْمِلِيْنَ كَانَ مِنَ الْحِنِ فَفَسَقَ عَنْ امْرِزَتِيةٌ

اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ (۱) حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس ای طرح آئے جس طرح ہم نے تہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تممارے لیے کوئی وعدے کاوقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔(۸۸)

اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ پس تو دیکھے گاکہ کنگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کمہ رہے ہوں گے جاری خرابی یہ کیسی کتاب ہے۔ جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باتی ہی نہیں چھوٹا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھاسب موجود پائیں گے اور جیرا رب کی پر ظلم وستم نہ کرے گا۔ (۴۹) اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو

اور بجب المسيم مرسول و معلی نه مهادم و بده رود و المبلیس کے سواسب نے سجدہ کیا' میہ جنوں میں سے تھا' (۲) اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی' (۳) کیا پھر بھی تم

(۱) اس کے معنی ہیں کہ ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا صفوں کی شکل میں بارگاہ اللی میں عاض ہوں گے۔ حاض ہوں گے۔

(٣) قرآن کی اس صراحت نے واضح کر دیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ اگر ہو تا تو عکم اللی سے سر تابی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ﴿ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا اَسَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَدُونَ ﴾ (النصوریہ ۲۰) "وہ اللہ کے حکم کی نافرمائی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں علم دیا جاتا ہے۔ "اس صورت میں یہ اشکال رہتا ہے، اگر وہ فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتہ تھے، انہیں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، صاحب روح المعانی نے کہا ہے کہ وہ فرشتہ یقینا نہیں تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ان ہی میں شار ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی آسہ جُدُوالِا دَمَ کے حکم کا مخاطب تھا۔ اور سجدہ آدم کے حکم کے ساتھ اس کا مخاطب کیا جانا تطعی ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَعَكَ اَلاَ تَعْبُدُولَ اَلْاَدُمْ کَ اَلَّ اللہِ مِن اَلٰ مِن نے تَجْبِ حَکم وے دیا تو پھرتو اس کا مخاطب کیا جانا تطعی ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَعَكَ اَلاَ تَعْبُدُ اِذْا اَمْرِیْكَ ﴾ "جب میں نے تجبے حکم وے دیا تو پھرتو اس کا مخاطب کیا جانا تطعی ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَعَكَ اَلاَ تَعْبُدُ اِذْا اَمْرِیْكَ ﴾ "جب میں نے تجبے حکم وے دیا تو پھرتو کے سے سے دور کے کورن نہ کیا۔ "

(٣) فِسْقٌ كَ مَعْنى ہوتے ہيں نكانا چو إجب اپن بل سے نكاتا ہے توكتے ہيں فَسَفَتِ الْفَازَةُ مِنْ جُحْرِهَا شيطان بجى سجدة تقطيم و تحيه كا انكار كرك رب كى اطاعت سے نكل كيا-

ٱفَتَتَّخِدُنُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ٱوْلِيَا ٓ مِنُ دُونِيَ وَهُمُ ٱلْمُوْعَدُونُ بِشَى لِلظَّلِمِينَ بَدَ لَا ۞

مَاْآشُهَدُ تُلْهُرُ عَلْقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ انْشُهِهُ وَمَالْمُنْتُ مُثَنِّذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿

ۅؘێۅ۫ڡٙڔؘؿۊؙؙؙ۠ڶٛڒٵۮؙٷٲؿؙٷۜڵؠؘػٲڵڋۣؽؙ؞ؘؽۜڡؙؠؙٝؿ۠ۏڣػٷۿؙۄۛ ڡؘڵڎؙڛؙٮۜڗڿۣؽڹٷٲڵۿۄ۫ۅؘجؘۘۼڶٮؙٵڹؽ۫ڹۿؙڎؙۦۺؙۅ۫ڡؚڠٙٵ۞

اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوٹر کراپنا دوست بنا رہے ہو؟ حالا تکہ وہ تم سب کا دسمن ہے۔ (۱) ایسے ظالموں کاکیا ہی برابدل ہے۔ (۱) (۵۰)

میں نے انہیں آسانوں و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں' (۳) اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والابھی نہیں۔ (۳)

اور جس دن وہ فرمائے گاکہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکاروا یہ پکاریں کے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گاہم ان کے در میان ہلاکت کا سامان کردیں گے۔ (۵۲)

<sup>(</sup>۱) لینی کیا تمہارے لیے میر صحیح ہے کہ تم ایسے مخص کواور اس کی ذریت کو دوست بناؤ جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن 'تمہارا دسشن اور تمہارے رب کا دسشن ہے اور اللہ کو چھوٹر کراس شیطان کی اطاعت کرو؟

<sup>(</sup>۲) ایک دو سراتر جمه اس کایه کیا گیاہے'' طالموں نے کیاہی برابدل اختیار کیاہے۔''یعنی الله کی اطاعت اور اسکی دو تی کوچھوڑ کرشیطان کی اطاعت اور اسکی دو تی جواختیار کی ہے تو یہ بہت ہی برابدل ہے' جے ان طالموں نے اپنایا ہے۔

<sup>(</sup>۳) یعنی آسان و زمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں ' بلکہ خود ان شیاطین کی پیدائش میں ہم نے ان سے یا ان میں سے کسی ایک سے کوئی مرو حاصل نہیں کی ' یہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ پھرتم اس شیطان اور اس کی ذریت کی اپوجا یا ان کی اطاعت کیول کرتے ہو؟ اور میری عبادت و اطاعت سے تنہیں گریز کیول ہے؟ جب کہ سے مخلوق ہیں اور میں ان سب کا خالق ہوں۔

<sup>(</sup>۳) اور بغرض محال اگر میں کسی کو مدد گار بنا آبھی تو ان کو کیسے بنا آبا 'جب کہ بیہ میرے بندوں کو گمراہ کر کے میری جنت اور میری رضا ہے روکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) مَونِقٌ کے ایک معنی تجاب (پردے اور آڑ) کے ہیں۔ یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گائکیونکہ ان کے ماہین آپس میں عداوت ہوگی۔ نیزاس لیے کہ عرصہ محشر میں سد ایک دو سرے کو نہ مل سکیں۔ بعض کتے ہیں کہ سہ جنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی ہے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ مملک کیا ہے جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے لین سے مشرک اور ان کے مزعومہ معبود' مید ایک دو سرے کو مل ہی نہیں سکیں کے کیول کہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور مولناک چزیں ہول گی۔

وَرَاالْمُجْرِمُونَ النَّارَفَظَنُّوا الْهُومُونَ التَّارَفَظَنُّوا اللَّهُمُ مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هٰذَاالْقُدُّالِ لِلنَّاسِ مِنَ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ اكْثَرَنْقُ جُدَلًا ۞

وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنْ ثُكُومُ ثُوْ الْخَمَّاءُ هُوُ الْهُلْ يَ وَيَنْتَقَوْرُوُا رَبِّهُ وَ إِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُ وُسُنَّهُ الْأَوَّ لِيْنَ اَوْ يَالْتِيَهُومُ

العُنَابُ ثُبُلًا ۞

وَمَانُزُوسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنْذِدِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوْلِهِالْبَاطِلِ لِيُدُعِضُوا يِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوُ الْذِينَ وَمَا أُنْذِرُوُ الْمُزُوَّا ۞

وَمَنُ اَظْلَوُمِتُنُ كُلِّرُ بِالْبِدِرَةِ فَاعْرَضَ عَهُمَا وَنَمَى مَافَتَمَتُ يَدَاهُ [نّاجَعَلْمَنَاعَلِ قُلُوبِهِمُ إِكِنَّةً

اور گنگار جنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ ای میں جھو نئے جانے والے ہیں لیکن اس سے بیخے کی جگہ نہ پاکمیں گے۔ پاکمیں گے۔(۱) (۵۳)

ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی میں لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالوہے۔(۲)

لوگوں کے پاس ہدایت آئینے کے بعد انہیں ایمان لانے اور ایپ رب سے استغفار کرنے سے صرف ای چیزنے روکا کہ اگلے لوگوں کا سامعاملہ انہیں بھی پیش آئے (۳) یا ان کے سامنے تھلم کھلاعذاب آموجو دہوجائے۔ (۵۵) ہم تو ایپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ

ہم کو اینے رسولوں کو صرف اس سے بیجے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سمارے جھڑتے ہیں اور (چاہتے ہیں کہ) اس سے حق کو لؤ کھڑا دیں' انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے خداق بناڈالاہے۔ (۵۲)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے

<sup>(</sup>۱) جس طرح بعض روایات میں ہے کہ کا فرابھی چالیس سال کی مسافت پر ہو گا کہ یقین کرلے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے (مند احمد' جلد ۳'ص ۵۵)

<sup>(</sup>۲) لیعنی ہم نے انسانوں کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقتہ استعمال کیا ہے' وعظ و تذکیر' امثال و واقعات اور دلا کل و براہین' علاوہ ازیں انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ لیکن انسان چو نکہ سخت جھڑالو ہے' اس لیے وعظ و نصیحت کا اس پر اثر ہو تاہے اور نہ دلا کل و براہین اس کے لیے کارگر۔

<sup>(</sup>٣) لعنی تكذیب كی صورت میں ان پر بھی اس طرح عذاب آئے 'جیسے پہلے لوگوں پر آیا۔

<sup>(</sup>٣) لیتن ہے اہل مکہ ایمان لانے کے لیے ان دو ہاتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں۔ لیکن ان عقل کے اند هوں کو سے پتہ نہیں کہ اس کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں یا اس کے بعد ایمان لانے کاان کو موقع ہی کب ملے گا؟

<sup>(</sup>۵) اور الله کی آیون کانداق اڑانا 'یہ تکذیب کی برترین فتم ہے۔ای طرح جدال بالباطل کے ذریعے سے ایعنی باطل

آنُ يَنْفَقَهُ وَهُ وَقِنَ اذَانِهِمُ وَقُرُا ۗ وَإِنْ تَدُعُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ إِلَى الْهُذَى فَكَنْ يَهُمَّدُوْلَ إِذَا الْبَدَا ﴿

ۅؘڗؾؙڬاڵڡؘڡؙؙۅؙۯۮؙۅالرَّعۘؠٛۊ۬ڷۄؙؽٷٳڿٮؙٛۿؙؠؙؠۭؠٵؘػٮڹُۅؙٵ ڵڡۜۼڶڵۿؙٷؙٳڶڡٙۮؘٳؠٚڹڵڰۿۄؙڡٞۏڝڷڰؽؙؾڿٮٛۉٳ ڡؚڽؙۮؙۏڽهۥمؘۅؠڰ۞

وَتِلْكَ الْقُرْآي آهُلُنْ فُعُولِتَ اظْلُوا وَيَعَلَّنَّا لِمَهْلِكِهِمْ تَوْعِدًا ﴿

اور جو پچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے ' بیٹک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے (نہ) سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے ' گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلا آ رہے ' لیکن میں بھی بھی ہدایت نہیں یانے (ا) کے -(۵۷)

تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہرانی والا ہے وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بیشک انہیں جلد ہی عذاب کردے ' بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں یا ئیں گے۔ '') (۵۸)

یہ میں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد

طریقے افتیار کر کے) حق کو باطل ثابت کرنے کی سعی کرنا بھی نمایت ندموم حرکت ہے۔ ای مجادلہ بالباطل کی ایک صورت یہ ہو وہ کافر رسولوں کو یہ کمہ کران کی رسالت کا انکار کر دیتے رہے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو شمآآن تُو الْاَجْتَوْرِ شَمُنُکا آ ﴾ السس ۔ ١٥) ہم جہیں رسول کس طرح تشلیم کرلیں؟ دَحضَ کے اصل معنی بھیلئے کے ہیں۔ کماجا تا ہے دَحضَت رِجلُهُ (اس کا پیر پھسل گیا) یمال سے یہ کسی چیز کے ذوال (ملنے) اور بطلان کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ کتے ہیں۔ دَحضَت حُجَتُهُ دُحُوضًا أي بَطَلَتْ (اس کی جمت باطل ہوگی) اس لحاظ سے آد حضَ یُذ حِضُ کے معنی ہوں گے باطل کرنا (فتح القدیر)

(۱) یعنی ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انہوں نے رب کی آیات سے اعراض کیااور اپنے کرتوتوں کو بھولے رہے' ان کے دلوں پر ایسے پر دے اور ان کے کانوں پر ایسے بوجھ ڈال ویئے گئے ہیں'جس سے قرآن کا سمجھنا' سنااور اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ان کو کتنا بھی ہدایت کی طرف بلالو' یہ بھی بھی ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تار نہیں ہول گے۔

(۲) لینی یہ تو رب خنور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فور آگرفت نہیں فرما آ 'بلکہ مملت دیتا ہے۔ اگر ایبانہ ہو آا تو پاداش عمل میں ہر شخص ہی عذاب اللی کے شکتے میں کساہو آ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مملت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہلاکت کا وہ وقت آ جا آ ہے ' جو اللہ تعالیٰ مقرر کئے ہو آ ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ اور بچاؤ کی کوئی سبیل ان کے لیے نہیں رہتی۔ مَدِیْلٌ ' کے معنیٰ ہیں جائے بناہ ' راہ فرار۔

وَإِذُقَالَ مُوْسَى لِفَتْلُهُ لَآ اَبُرُّمُ حَتَّى اَبُلُغَ عَمْمَ الْبَحْرَيْنِ اَوْامْضِيَ حُقُبًا ۞

فَلَتَّابَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوَّتَهُمَافَاتَّغَنَ سَيِيْلَهُ فِالْبَغِيِسَرِيَّا ۞

مقرر کررکھی تھی۔ (۱) (۵۹)
جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان (۲) سے کہا کہ میں تو چالاہی
رہوں گایماں تک کہ دو دریاؤں کے (۳) سیم پر پہنچوں '
خواہ مجھے سالهاسال چلناپڑے۔ (۳) (۲۰)
جب وہ دونوں دریا کے سیم پر پہنچ ' وہاں اپنی مجھلی
بعول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ
بنالیا۔(۱۱)

قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھیں۔ انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا اور جب سے بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم و طغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے 'جہال سے ہدایت کے راستے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیراور بھلائی کی امید باتی نہیں رہی' تو پھران کی مهلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو گیا۔ پھرانہیں حرف غلط کی طرح مٹادیا گیا۔ یا اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنادیا گیا۔ یہ دراصل اہل مکہ کو سمجمایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے آخری پنجبراور اشرف الرسل حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو' تم یہ نہ سجھنا کہ تمہیں جو معلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ جمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں بلکہ سے مهلت توسنت اللہ ہے جوایک وقت موعود تک ہر فرد مگروہ اور قوم کو وہ عطاکر پاہے۔جب بیر مدت ختم ہو جائے گی اور تم اپنے کفروعناد سے باز نہیں آؤگ تو بھر تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہو گاجو تم سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ (۲) نوجوان سے مراد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی دفات کے بعد ان کے جانشین بنے-(m) اس مقام کی تعیین کسی بیٹنی ذریعہ سے نہیں ہو سکی ہے تاہم قرائن کا اقتضابہ ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کاوہ جنوبی رأس ہے جہال ظلیح عقبہ اور طلیح سولیں دونوں آکر ملتے اور بحراحرمیں ضم ہو جاتے ہیں- دو سرے مقامات جن کا ذكر مفسرين نے كياہے ان پر سرے سے مجمع البحرين كى تعبير بى صادق نسيس آتى۔ (٣) حُفُبٌ كايك معنى ٥٠ يا ٥٠ سال اور دوسرك معنى غير معين مدت كے بين- يهال يمي دوسرامعني مراد ہے-ليمني جب تک میں مجمع البحرین (جهال دونول سمندر لطنے ہیں) نہیں پہنچ جاؤں گا' چلنا رہوں گااور سفر جاری رکھوں گا' چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے۔ حضرت مو کی علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں میہ کمہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی شمیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پیند شمیں آیا اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ (خضر) ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے یوچھا کہ یااللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' جمال دونوں سمند ر مطنع ہیں' وہیں جارا وہ

(۱) اس سے مراد عاد محمود اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام وغیرہ کی قومیں ہیں جو اہل حجاز کے

فَلَتَا جَاوَزَاقَالَ لِفَتْمَةُ التِنَاعَدَ آمَنَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِن سَفِينَا هٰذَانَعَمًا ۞

قَالَ اَرَمَيُكَ إِذُ اَوَيُنَآ إِلَى الصَّغُرَةِ فَإِلَّىٰ خَيِيْكُ الْخُوْتَ ﴿ وَ مَآ النَّسِيْنِهُ إِلَا الشَّيْطُلُ اَنُ اَذْكُرُهُ \* وَاتَّخَذَ سَبِيْلُ لَهُ فِي الْجُغَرِيُّ جَبَّاً ۞

قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ اللَّهُ فَارْتَدَّا عَلَى التَّارِهِمَا قَصَصًا صَ

فَوَجَدَاعَبُدًا إِنَّ عِبَادِنَا الْيُنَاهُ وَعَبَدَ إِنَّ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَهُ

یر گیا (صحیح بخاری ' تفییرسورهٔ کهف)

جب سے دونوں وہاں سے آگے بردھے تو مویٰ نے اپنے نوجوان سے کماکہ لاہمارا کھانا دے ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی-(۹۲)

اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھابھی؟ جبکہ ہم پھر سے ٹیک لگاکر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا' دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انو کھ طور پر دریا (ا) میں اپنا راستہ بنالیا۔ (۱۳۳)

مویٰ نے کما یمی تھاجس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدمول کے نشان ڈھونڈتے ہوئے والیس (۲۳) لوٹے۔(۱۲۲)

يس مارك بندول ميس سے ايك بندك (الله عليا ، جے

یمی مقام ہے (بخاری 'سورہ کمف) چنانچہ اس تھم کے مطابق انہوں نے ایک چھلی لی اور سفر شروع کردیا۔

(۱) یعنی چھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لیے اللہ تعالی نے سمندر میں سرعگ کی طرح راستہ بنادیا۔ حضرت یو شع علیہ السلام نے چھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا' لیکن حضرت موئی علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ حتیٰ کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا' اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے' جب دو سرے دن حضرت موئی علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی' تو اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھئی کھانا' کھانا کھا لیس۔ اس نے کہا' چھلی تو' جہاں ہم نے پھر سے ٹیک لگاکر آرام کیا تھا' وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی اور وہاں مجب طریقے سے اس نے اپناراستہ بنایا تھا' جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا۔ اور شیطان نے جمیے بھلا دیا۔ طریقے سے اس نے اپناراستہ بنایا تھا' جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا۔ اور شیطان نے جمیے بھلا دیا۔ جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنی نشانات قدم دیکھتے ہوئے ان کے چھے چھے چھے چلئے رہے۔ جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنی نشانات قدم دیکھتے ہوئے ان کے چھے چھے چکے چلتے رہے۔ جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے چھے چھے چکے چلتے رہے۔ آگئے۔ قصصا کے معنی ہیں چیچے گئے چھے چھے چلتے وادیث میں صاحت ہے۔ خفر کے معنی ہیں بیٹے گئے تو وہ حصہ ذمین ان کے پیچے جسے جھے جھے چھے چھے جسے سربزہو کر اسلمانے لگا' ای وجہ سے ان کانام خضر ہیں' یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹے تو وہ حصہ ذمین ان کے پیچے سربزہو کر اسلمانے لگا' ای وجہ سے ان کانام خضر ہیں' یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹے تو وہ دھہ ذمین ان کے پیچے سربزہو کر اسلمانے لگا' ای وجہ سے ان کانام خضر ہیں' یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹے تو وہ دھہ ذمین ان کے پیچے سے سربزہو کر اسلمانے لگا' ای وجہ سے ان کانام خصر

بندہ بھی ہو گا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ' جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری (زنبیل) سے نکل کرغائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ

مِنُ لَانُ تَاعِلُمُا ۞

قَالَ لَهُ مُوْسَى هَلَ البَّعُكَ عَلَى أَنُ تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشُمًا ۞

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِي صَبْرًا ﴿

وَكَيْفَ تَصْبِرُعَلَ مَالَوْ تَجُطُرِهِ خُبُرًا

قَالَ سَتَجِدُرِنَ إِنْ شَاءً اللهُ صَابِرًا وَلَا آعْمِي لِكَ أَمْرًا ٠

قَالَ قَانِ النَّمَعْتَقِيُّ فَلَاتَتُعُلِّيْءُ مَنُ مَثَىُّ حَتَّى أَهُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞

ہم نے اپنے پاس کی خاص رحت (ا) عطافرہار کھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص (۲) علم سکھار کھاتھا۔ (۱۵) اس سے موئی نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں؟ کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیاہے۔ (۲۲)

اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔(۱۷) اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں <sup>(۳)</sup> نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟(۸۸)

مویٰ نے جواب دیا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا یا کیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا-(۲۹)

اس نے کما اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ (۷۰)

(۱) دَخْمَةٌ سے بعض مفرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لیے ہیں جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہمرہ ورشے 'بعض تکوینی امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت خضر کو نوازا تھا' حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔اس سے استدلال کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو آب اور یہ باطنی علم 'شریعت کے ظاہری علم سے 'جو قرآن و حدیث استاد کے محض مبدأ فیض کی کرم گشری کا نتیجہ ہو تا ہے اور یہ باطنی علم 'شریعت کے ظاہری علم سے 'جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے ' مختلف بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہو تا ہے لیکن یہ استدلال اس لیے صبح نہیں کہ حضرت خضر کی بابت تو اللہ تعالیٰ نے خودان کو علم خاص دیئے جانے کی صراحت کردی ہے 'جب کہ کی اور کے نہیں کہ حضرت خضر کی بابت تو اللہ تعالیٰ نے خودان کو علم خاص دیئے جانے کی صراحت کردی ہے 'جب کہ کی اور کے لیے ایک صراحت کمیں نہیں آگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر ہر شعبدہ بازاس فتم کادعوئی کر سکتا ہے ' چنانچہ اس طبقے میں یہ دعوے عام ہی ہیں۔اس لیے ایسے دعوؤں کی کوئی حیثیت نہیں۔

اس ایعنی جس کا بورا علم نہ ہو۔

فَانْطَلَقَا ۚ حَقَى إِذَا رَكِمَا فِى السَّيْفِينَةَ خَرَقَهَا قَالَ آخَرَقُتُمَا لِتُغُونَ ٱلْهُ لَمَا الْقَدُ حِنَّتَ شَيْنًا إِمْرًا ۞

قَالَ ٱلدُواقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿

قَالَ لَا تُوَّاخِدُ إِنْ مِمَالَئِيثُ وَلَا تُرْهِفُنِي مِنْ اَمُرِيُ عُمُوًا ۞ فَانْطَلَقَا دَحَتْي إِذَا لَقِيَاعُلُمًا فَقَتَلَهُ \* قَالَ اَقَتَـلُتُ

نَفْسًا زَكِيَّهُ أَبْغَيْرِ نَفْسُ لَقَالُ حِنْتَ شَيْئًا ثَكْرًا ﴿

پھر وہ دونوں چلے ' پہال تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے ' تو اس نے کشتی کے شخت تو ڑدیئے ' موئی نے کہا کیا آپ اسے تو ڑ رہے ہیں تا کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں ' یہ تو آپ نے بڑی (خطرناک) بات کردی۔ (ا) (ا) اس نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبرنہ کر سکے گا۔ (12) موئی نے ہواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیئے اور مجھے اپنے کام میں شکی میں نہ ڈالیے۔ (1) کھے دونوں چلے ' یہاں تک کہ ایک (2m) کے کو پایا' اس نے مار ڈالا' موئی نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بعنی آپ نے ایک پاک جان کو بعنی آپ نے ایک پاک جان کو بعنی آپ نے ایک پاک بین ناپندیدہ حرکت کی۔ (ام)

<sup>(</sup>۱) حفرت موئ عليه السلام كوچونكه اس علم خاص كى خبر نهيس تقى جس كى بنا پر خضر نے كشتى كے تختے تو ژد ديئے تھے ' اس ليے صبر نه كر سكے اور اپنے علم و فهم كے مطابق اسے نهايت ہولناك كام قرار ديا · إِنْرًا كے معنى بيس الدًاهِيةُ الْعَظَيْمَةُ " "برا بيت ناك كام" -

<sup>(</sup>۲) لینی میرے ساتھ بیر کامعالمہ کریں سختی کانہیں۔

<sup>(</sup>٣) غلام سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی۔

<sup>(</sup>٣) نُحُرًا، فَظِنِعًا مُنْكُرًا لاَ يُعْرَفُ فِي الشَّرَعِ اليابرا برا كام ، جس كى شريعت مِن تُنبائش نهيں - بعض نے كما ہے كہ اس كے معنى بين أَنكُرُ مِنَ الأغْرِ الأوَّلِ بِهلَ كام (كُتْنَى كَ تَخْةَ تَوْرُنَى) سے زيادہ براكام - اس ليے كہ قتل ايساكام ہے جس كا تدارك اور ازالہ كيا جا سكتا ہے - جس كا تدارك اور ازالہ كيا جا سكتا ہے - بعض نے اس كے معنى كيے بين 'بيلے كام ہے كم تر أَقَلُّ مِنَ الأَمْرِ اس ليے كہ ايك جان كو قتل كرنا مارے كثى والول بعض نے اس كے معنى كے بين 'بيلے كام ہے كم تر أَقَلُّ مِنَ الأَمْرِ اس ليے كہ ايك جان كو قتل كرنا مارے كثى والول كو وي علم شريعت كو وي حيا ہے الله موجوعلم شريعت عاصل تھا اس كى دو سے حضرت خضر كابير كام بمرحال خلاف شرع تھا ، جس كى وجہ سے انہوں نے اعتراض كيا اور اسے نمايت براكام قرار ديا -

قَالَ الْوُاقُالُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِي صَابِرًا @

قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْ أَبَعُكَ هَا فَلَائُطِهِ إِنْ فَتَدَبَلَغُتَ مِنْ لَدُنْ نُعُدُرًا ۞

ڬؙڶڟڵڡؘۜۊٵۜڂؿۧٳۮؘٲڷؾۜٲڷۿڶڗٛؽڗٳڛؖڟۼؠۜٵٞۿڶۿٵڣٲڹۧۅؙٵڶ ؿؙڟؚڽڡؙٛۅ۠ۿؠٵۏۜڿۘۮٳڣؽۿٵڿۮٳڒٳؿؖڔؽۮٳڽۢ ؾٮٛ۫ڡٞڞۜ ڣٲػٵٮۿؙۊٵڶٷؿؿ۫ػڴؿۮ۫ػۼؽڿٵڿٵ

قَالَ هٰذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكَ سَأَنَيْنُكَ بِتَأْوِيل مَالْوَتُسْتَطِعْ

وہ کینے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگڑ مبر نہیں کر سکتے۔ (۷۵)

موی (علیہ السلام) نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بیٹک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا' یقیناً آپ میری طرف سے (حد)عذر (ا) کو پہنچ کیا۔ (۲۲)

پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آگر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا '(۲) دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گراہی چاہتی تھی' اس نے اسے ٹھیک اور درست (۳) کر دیا 'موسیٰ (علیہ السلام) کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ (۱۳)

اس نے کمابس بہ جدائی ہے میرے اور تیرے در میان (۵)

- (۱) یعنی اب اگر سوال کروں تو اپنی مصاحبت کے شرف سے مجھے محروم کردیں 'مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو گا' اس لیے کہ آپ کے پاس معقول عذر ہو گا۔
- (۲) بین بیب بخیلول اور الیمول کی بهتی تقی که مهمانول کی مهمان نوازی ہے ہی انکار کردیا ورال حالیکه مسافردل کو کھانا کھانا اور مهمان نوازی کرنا ہر شریعت کی افلاقی تعلیمات کا ہم حصد رہا ہے۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے بھی مهمان نوازی اور اکرام ضیف کو ایمان کا نقاضا قرار دیا ہے۔ فرمایا «مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْیَومِ الآخِر، فَلْیْکُومِ ضَیفَه، (فیص المقدیر شرح المجامع المصغیر، ۲۰۹۵، "جو الله اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے 'اسے چاہیے که مهمان کی عزت و تحریم کرے "۔
- (۳) حضرت خضرنے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے تھم سے وہ معجزانہ طور پر سید ھی ہو گئی۔ جیسا کہ صیح بخاری کی روایت سے واضح ہے۔
- (٣) حضرت موی علیه السلام ، جو اہل لہتی کے رویے سے پہلے ہی کبیدہ خاطر تھے ، حضرت خضر کے اس بلامعاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ جب ان لہتی والوں نے ہماری مسافرت ، ضرورت مندی اور شرف و فضل کمی چیز کابھی لحاظ نہیں کیا تو یہ لوگ کب اس لا کق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے ؟
- (۵) حضرت خضرنے کہا کہ مویٰ علیہ السلام 'میہ تیسرا موقعہ ہے کہ تو صبر نہیں کر سکااور اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔

عَلَيْهِ صَبُرًا ۞

آمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسْلِكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَارَدَتْ آنُ آعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءُ هُمُّ وَالنَّ يَاخُذُكُلُ سَنِيْنَةٍ غَصُبًا ۞

وَآثَا الْفُلْوَفَكَانَ آبَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَتَشِيْنَآ آنَ يُرْهِمَّهُمَا طُفْيَانًا وَكُفْرًا أَنْ

اب میں تحقید ان باتوں کی اصلیت بھی بتادوں گاجس پر تجھ سے صبر نہ ہوسکا۔ (۱)

کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے سے - میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کرلیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھاجو ہرایک (صحیح سالم) کشتی کو جبراً ضبط کرلیتا تھا۔ (۹۹)

اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کمیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفرسے عاجز و پریشان نہ کردے۔(۸۰)

(۱) کیکن جدائی سے قبل حضرت خضرنے متیوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا تاکہ مویٰ علیہ السلام کسی مغالطے کاشکار نہ رہیں اور وہ بیہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے' جس سے انہیں نوازا گیا ہے اور بعض تکوینی امور کاعلم اور ہے جو اللہ کی حکمت و مثیت کے تحت' حضرت خصر کو دیا گیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی رو سے جائز نہیں تھے اور اس لیے حضرت موکیٰ علیہ السلام بجا طور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے۔ انہی تکوینی امور کی انجام دہی کی وجہ سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ حضرت خضرانسانوں میں سے نہیں تھے اور اس لیے وہ ان کی نبوت و رسالت یا ولایت کی بحث میں نہیں پڑتے کیوں کہ یہ سارے مناصب تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص رہے ہیں- وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے الیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بعض بھوینی امور سے مطلع کر کے ان کے ذریعے سے وہ کام کروا لے ' تو اس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ جب وہ صاحب وحی خوداس امر کی وضاحت کر دے کہ میں نے یہ کام اللہ کے تھم سے ہی کیے ہیں تو گو بظا ہروہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہوں' لیکن جب ان کا تعلق ہی تکوینی امور سے ہے تو وہال جواز اور عدم جواز کی بحث ہی غیر ضروری ہے۔ جیسے تکوینی احکامات کے تحت کوئی بیار ہو تاہے'کوئی مرآ ہے'کسی کا کاروبار تباہ ہو جا آہے' قوموں پر عذاب آ تاہے' ان میں سے بعض کام بعض دفعہ بہ اذن اللی فرشتے ہی کرتے ہیں' تو جس طرح یہ امور آج تک کسی کو ظاف شریعت نظر نہیں آئے۔ای طرح حضرت خضر کے ذریعے سے وقوع پذریر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چوں کہ امور تکویینیہ سے ہے اس لیے انہیں شریعت کی ترازو میں تولناہی غیر صحیح ہے۔البتہ اب وحی و نبوت کاسلسلہ ختم ہو جانے کے بعد کسی فمحض کااس قتم کادعویٰ ہرگز صیح اور قابل تشلیم نہیں ہو گا جیسا کہ حضرت خضرے منقول ہے کیوں کہ حضرت خضر کامعاملہ نو نص قرآنی ہے ثابت ہے' اس لیے مجال انکار نہیں۔ لیکن اب جو بھی اس قتم کا وعویٰ یا عمل کرے گا' اس کا انکار لازمی اور ضروری ہے کیوں کہ اب وہ یقینی ذرایعۂ علم موجود نہیں ہے جس سے اس کے دعوے اور عمل کی حقیقت واضح ہو سکے۔

فَارَدُنَاآنَ يُبْدِلُهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَلُوةً وَاقْرُبُ رُحْمًا

ۅؘٲڟۜٵڣۣٝٮڎٳۯؙڣۘػٳڽٙڸۼؙڵڡؽؙڽؾؿڡٛؽؽۑ؋ڶڷؠۑؽؙڎؚۅؘػٳؽ ؾٞؾٷػڎؙۯؖڰۿؠٵٷػٳڹٲؿؙۿؠٵٛڞٳڮٵٷٙڒۮۮڒؙڮٲؽ؈ٛؽڹڣؙڡۧٵ ٳۺؙػۿؠٵۅؘؽٮؗؿۼۧڂۣٵڬڗٛڰٵ۠ؿڝٛؠٞڴؾۨڽ۫ڗڮڎٚٙۅٙؠٵڣڠٮ۠ؿٷ ۼڽؙٲڂؚڔؙؽڎ۬ڵؚڮؘؾٳ۠ڣؽڷٵڶٷۺؖڟۼۼٙؽؿۅڞۘڹۘٷ۞

وَيَنْعَلُونَكَ عَنُ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتَلُوْا عَلَيْكُونِيْنَ الْوَرْنَانِ

اس لیے ہم نے جاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے زیادہ محبت بدلے اس سے زیادہ محبت اور یار والا بجہ عنایت فرمائے-(۸۱)

دیوار کا قصہ میہ ہے کہ اس شہر میں دو یہتم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے پنچے دفن ہے' ان کاباپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ میہ دونوں میتم اپنی جوانی کی عمر میں آگر اپنا میہ خزانہ تیرے رب کی مهرانی اور رحمت سے نکال لیس 'میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا' (ا) میہ تھی اصل حقیقت ان داقعات کی جن پر آپ سے صمر نہ ہو سکا۔ (۸۲)

آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں'<sup>(۱)</sup> آپ کمہ دیجئے کہ میں ان کا تھو ژا ساحال تہمیں پڑھ کرسنا تا ہوں-(۸۳)

(۱) حضرت خضری نبوت کے قائلین کی ہے دو سمری دلیل ہے جس ہے وہ نبوت خضر کا اثبات کرتے ہیں۔ کیونکہ کس بھی غیر نبی

کیاس اس قشم کی وہی نہیں آتی کہ وہ اشتے استے اہم کام کسی اشار ہ غیبی پر کردے 'نہ کسی غیر نبی کا ایسا اشار ہ غیبی قابل عمل ہی

ہے۔ نبوت خضر کی طرح حیات خضر بھی ایک علقے میں مختلف فیہ ہے اور حیات خضر کے قائلین بہت ہے اوگوں کی ملا قاتیں
حضرت خضر سے ثابت کرتے ہیں اور پھر ان سے ان کے اب تک ذیرہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں لیکن جس طرح حضرت
خضر کی ذیر گی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے 'ای طریقے ہے لوگوں کے مکاشفات یا صالت بیداری بیانوم میں حضرت خضر ہے مئے
خضر کی ذیر گی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے 'ای طریقے ہے لوگوں کے مکاشفات یا صالت بیداری بیانوم میں حضرت خضر ہے مئے
دعوے بھی قابل تسلیم نہیں۔ جب ان کا حلیہ ہی متعد ذریعے سے منقول نہیں ہے تو ان کی شاخت کس طرح ممکن ہے ؟
اور کیوں کریقین کیا جا سکتا ہے تھی جن پزرگوں نے سائے کے دعوے کیے ہیں 'واقعی ان کی ملا قات خضر موکی علیہ السلام سے ہی تو فرک ہے 'خضر کے نام سے انہیں کی نے دھو کہ اور فریب میں مبتلا نہیں گیا۔

(۲) یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی دو سینگ تھ یا اس سے پڑاکہ فی الواقع اس کے سربر دو سینگ تھ یا اس لیے کہ اس نے مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے قرن یعنی اس کی شعاع کامشاہدہ کیا، بعض کہتے ہیں کہ اس نے سربر بالوں کی دو لٹیں تھیں، قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی دو لئوں یا دو مینڈ ھیوں یا دو زلفوں ہوالات تحدیم مفرین نے بالعموم اس کا مصداق سکندر روی کو قرار دیا ہے جس کی فتوعات کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیلا

إِنَّا مَكَّنَالَهُ فِي الْرَضِ وَانْتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّلَ ثَنَّى أَسَبًا ﴿

فَأَتَبُعُ سَبَيًا ٠

حَتَى إِذَا بَلَغَ مَغُوبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَ الْتَرُّبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ

ہم نے اسے زمین میں قوت عطافرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے (اس مان بھی عنایت کر دیے تھے۔(۸۴) وہ ایک راہ کے چیچے لگا۔ (۲) (۸۵)

یماں تک کہ سورج ڈو بنے کی جگہ پننچ گیااور اسے ایک دلدل کے چشے میں غروب ہو تا ہواپایا <sup>(۳)</sup>اور اس چشے

ہوا تھا۔ لیکن جدید مفرین جدید تاریخی معلومات کی روشنی میں اس سے اتفاق نہیں کرتے بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اس پر جو داد تحقیق دی ہے اور اس مخص کی دریافت میں جو محنت و کاوش کی ہے 'وہ نمایت قابل قدر ہے۔ ان کی شخیق کا خلاصہ سے ہے ا۔ کہ اس ذوالقرنمین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا تحکمران تھا'جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا ۲۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کر آ ہوا' ایک الیہ پہاڑی ورے پہنچاجس کی دو سری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ ۳۔ اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نمایت محکم بند تعمیر کیا ہمائ کہ وہ عادل' اللہ کو مانے والا اور آ ٹرت پر ایمان رکھنے والا تھا ۲۔ وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہیں تھے۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ان خصوصیات کا حامل صرف فارس کا وہ عظیم حکمران ہے جے یونانی سائرس' عبرانی خورس' اور عرب کی محمرو کے نام سے پکارتے ہیں' اس کا دور حکمرانی ۴۹۵ قبل مستی ہے۔ نیز فرماتے ہیں ۱۸۸۸ء میں سائرس کے ایک جمے میں اور سرپر مینڈھے کی طرح دو سینگ ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفیر" ترجمان القرآن" کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سرپر مینڈھے کی طرح دو سینگ ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفیر" ترجمان القرآن" کیا میں۔ اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف تون کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سرپر مینڈھے کی طرح دو سینگ ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفیر" ترجمان القرآن " کیا میں۔ ۲۵ میں واللہ اعظم بالصواب۔

- (۱) سَبَبُّ کے اصلی معنی رسی کے جیں 'اس کا اطلاق ایسے ذریعے اور وسلے پر ہوتا ہے جو حصول مقصد کے لیے استعال کیا جاتا ہے اس اعتبار سے سَبَبًا کے معنی جیں 'ہم نے اسے ایسے سازوسامان اور وسائل مہیا کیے 'جن سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کیں 'وشمنوں کاغرور خاک میں ملایا اور خالم حکمرانوں کو نیست و نابود کیا۔
- (۲) دوسرے سبب کے معنی رائے کے کیے گئے ہیں یا سیہ مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل تیار اور مہیا کیے 'جس طرح اللہ کے پیدا کردہ لوہ سے مختلف فتم کے ہتھیار اور ای طرح دیگر خام مواد سے بہت می اشیابنائی جاتی ہیں۔
- (٣) عَنِنِ سے مراد چشمہ یا سمندر ہے۔ حَمِنَة ، کیچڑ ولدل و جَدَ (بایا) لینی دیکھا یا محسوس کیا۔ مطلب میہ ہے کہ ذوالقرنین جب مغربی جت میں ملک پر ملک فتح کرتا ہوا' اس مقام پر پہنچ گیا۔ جہاں آخری آبادی تھی وہاں گدلے پائی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہو تا تھا اسے ایسا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چیشے میں ڈوب رہا ہے۔ ساحل سمندر سے یا دور سے ، جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو' غروب شمس کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہو تا ہے کہ سورج سمندر میں یا ذہیں میں ڈوب رہا ہے حالال کہ دو اینے مقام آسان پر ہی ہو تا ہے۔

وَّوَجَنَعِنْدَهَا قُوْمًاهْ قُلْنَا لِنَهَ الْقَرُنَيْنِ لِمَّاآنُ تُعَذِّبَ وَلِمَّآ أَنُ تَتَجِّذَ فِيْعِمُ مُسُنًا ⊕

قَالَ اَمَّامَنْ ظَلَمَ فَسَوْتَ نُعَيِّرُهُ كُوَّيُودُ لِل رَبِّهِ فَيُعَيِّرُهُ عَنَابًا كُثُرًا ۞

وَآتَامَنْ امَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَلَهُ جَوَّا لَمِا الْحَسْفَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اثْرِنَا يُدُورُ۞

> مُوَّاتُيَعَ سَيِيًا وَ الْتَيَعَ سَيِيًا

حَثَى إِذَا بَكُفَ مَطْلِعَ الشَّمْنِ وَجَدَهَا تَظَلَّعُ عَلِي قَوْمٍ لَوْجَعَلُ كُوْرِينْ دُوْنِهَ إِسْرُكُانَ

كَنْ لِكَ وَقُدُ آحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ١

کے پاس ایک قوم کو بھی پایا' ہم نے فرمادیا (الکمہ اے ذوالقرنین! یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں توکوئی بہترین روش اختیار کرے۔ (۸۲)

اس نے کماکہ جو ظلم کرے گا اے تو ہم بھی اب سزادیں گائے ہورہ اپنچ پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گااور وہ اپنچ پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گااور وہ اے خت ترعذاب دے گا۔ (۸۷)

ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔(۸۸) پھروہ اور راہ کے پیچھے لگا۔ (۸۹)

یماں تک کہ جب سورج نگلنے کی جگہ تک پہنچاتو اسے ایک ایس قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ <sup>(۵)</sup> (۹۰)

واقعہ ایساہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا اصاطر (۲۱ کرر کھاہے۔(۹۱)

<sup>(</sup>۱) قُلْنَا (ہم نے کہا) بذریعہ وحی 'اس سے بعض علانے ان کی نبوت پر استدلال کیا ہے۔ اور جو ان کی نبوت کے قائل نہیں ہں 'وہ کتے ہیں کہ اس وقت کے پنجبر کے ذریعے سے ہم نے اس سے کہا۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کرافتایار دے دیا کہ چاہے تواہے قتل کرے اور قیدی بنالے یا فدیہ لے کریا بطور احسان چھو ژ دے۔

<sup>(</sup>۳) کینی جو کفرو شرک پر جمارہے گا'اہے ہم سزادیں گے لینی بچیلی غلطیوں پر مؤاخذہ نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>۴) کینی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفراختیار کیا۔

<sup>(</sup>۵) لین ایس جگہ پہنچ گیا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی' اس کو مطلع الشمس کما گیا ہے۔ جمال اس نے ایس قوم دیکھی جو مکانوں میں رہنے کی بجائے میدانوں اور صحراؤں میں بسرا کیے ہوئے ' لباس سے بھی آزاد تھی۔ یہ مطلب ہے ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ اور اوٹ نہیں تھی۔ سورج ان کے نظے جسموں پر طلوع ہو آ۔

<sup>(</sup>۱) کیعنی ذوالقرنین کی بابت ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے وہ منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق میں پنچااور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں 'اسباب و وسائل اور دیگر تمام باتوں کا بو راعلم ہے۔

ئَةَ أَتُّبَعَ سَبِيًّا ۞

حَتِّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّنَّ يُنِ وَجَدَونَ دُوْنِهِمَا قَوْمَا لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُونَ قُولًا ۞

قَالُوْإِينَا الْقَرَانَيْن إِنَّ يَاجُونَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ غَعْلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى آنُ يَعْعَلَ بَيْنَنَا ويَنْهُوسَنَّا ٠

قَالَ مَا مَكَّنِيْ فِيْهِ رِيِّنُ خَيُرٌّ فَأَعِيْنُوْنِ بِثُوَّةٍ ٱجْعَلْ بَيْنَكُوْ وَيَيْنَهُو رَدُمًا

انُهُ وْزُورُ الْكِي مُدِحَتِي إِذَاسَا وْيَ بَيْنَ الصَّلَقَيْنَ قَالَ انْفُخُوا " حَتِّي إِذَا جَعَلَهُ نَازُ إِقَالَ اتُّونَ أَفُرِغُ عَلَيْهِ وَعُطَّرًا ٥

وہ پھرایک سفرکے سامان میں لگا۔ (۱۹)

یماں تک کہ جب دو دیواروں (۲) کے درمیان پنجاان دونوں کے پرے اس نے ایک الی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ (۳) (۹۳)

انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین! <sup>(۳)</sup> یاجوج ماجوج اس ملک میں (برے بھاری) فسادی ہیں <sup>، (۵)</sup> تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انظام کر دیں؟ (اس شرط پر کہ) آپ ہارے اور ان کے ورمیان ایک دیوار بناویں- (۹۴) اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروروگار نے جو دے رکھاہے وہی بہترہے'تم صرف قوت ا طاقت ہے میری مدد کرو۔(۹۵)

میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی جادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان وونوں ہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی (<sup>2)</sup> تو تھم دیا کہ آگ تیز جلاؤ آاو قتیکہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل

- (۱) لعنی اب اس کارخ کسی اور طرف کو ہو گیا۔
- (۲) اس سے مراد دو بیاڑ ہیں جوایک دو سرے کے مقابل تھے'ان کے درمیان کھائی تھی'جس سے یاجوج وہاجوج اد ھر آبادی میں آجاتے اور اود هم مجاتے اور قتل وغارت گری کا بازار گرم کرتے۔
  - (m) لینی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہیں تھمجھتی تھی۔
- (۴) ذوالقرنین سے یہ خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو گایا اللہ تعالی نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب و وسائل مہیا فرمائے تھے' انہی میں مختلف زبانوں کاعلم بھی ہو سکتا ہے اور بوں یہ خطاب براہ راست بھی ہو سکتا ہے۔
- (۵) یا جوج وماجوج بیہ دو قومیں ہیں اور حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں ہے ہیں اور ان کی تعداد' دو سری انسانی نسلول کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جہنم زیادہ بحرے گی اصحیح بنحادی-تفسیرسورة الحج-والرقاق باب إن زلزلة الساعة شيء عظيم ومسلم كتاب الإيمان باب "قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار)
  - (۲) قوت سے مراد لینی تم مجھے تقمیراتی سامان اور رجال کار مہیا کرو۔
  - (2) بَیْنَ الصَّدَفَیْن لینی دونوں بہاڑوں کے سرول کے در میان جو ظاتھا'اے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے بر کردیا۔

آگ کر دیا' تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پھلا ہوا آنیا ڈال دوں- (۱۹۲)

فَمَااسُطَاعُوا آنَ يَظُهُرُولًا وَمَااسْتَطَاعُواللهُ نَفْهًا ٠

پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر کتے تھے۔(۹۷) کمایہ صرف میرے رب کی مہمانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا' (۲)

بیشک میرے رب کا دعدہ سیااور حق ہے۔ (۹۸)

قَالَ لِمَنَادِحُمَّةُ ثِنَّ يَّ ثَوَاذَاجَآءَ وَمُدُرَقِي َجَعَلَهُ دَكَّآءُ وكَانَ وَمُدُرَّقُ حَمَّاهُ

(۱) قِطْرًا - پَکُھلا ہواسیسہ 'یالوہایا آنبا۔ لیعن لوہ کی چادروں کو خوب گرم کرکے ان پر پُکھلا ہوالوہا' آنبایا سیسہ ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کرکے یا تو ٹر کر یا جوج وہاجوج کا ادھردو سری انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہوگیا۔

(۳) کینی میہ دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنا دی گئی جس کے اوپر چڑھ کریا اس میں سوراخ کر کے یا جوج وماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے لیکن جب میرے رب کاوعدہ آجائے گا' تو وہ اسے ریزہ ریزہ کرکے زمین کے برابر کر دے گا' اس وعدے ے مراد قیامت کے قریب یاجوج وہاجوج کا ظہور ہے جیسا کہ احادیث میں ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا (صیحے بخاری 'نمبر٣٣٣، ومسلم' نمبر ۲۲۰۸) ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہو گی تو پھروہ کمیں گے کل ان شاء اللہ اس کو کھودیں گے اور پھردو سرے دن وہ اس سے نظنے میں کامیاب ہو جائیں گے- زمین میں فساد پھیلائیں گے حتی کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے' یہ آسانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے' بالآخر اللہ تعالٰی ان کی گدیوں پر اپیا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی- (مسند أحمد ١١ / ٥١١) جامع ترمذي نمبر ٣١٥٣) والأحاديث الصحيحة للألباني- نمبر ہ ۱۷۲ صبح مسلم میں نواس بن سمعان مغرالیہ، کی روایت میں صراحت ہے کہ یا جوج و ماجوج کا ظہور حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا' (کتاب الفتن وأشراط المساعة باب ذکر الدجال) جس سے ان حضرات کی تر دید ہو جاتی ہے' جو کہتے ہیں کہ تا تاریوں کامسلمانوں پر حملہ' یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھایا روس یا چینی قومیں نہی یا جوج و ماجوج ہیں 'جن کا ظہور ہو چکا۔ یا مغربی قومیں ان کامصداق ہیں کہ بوری دنیا میں ان کاغلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں کیوں کہ ان کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل و غارت گری اور شروفساد کاوہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی' تاہم پھروبائی مرض سے سب کے سب آن واحد میں لقمۂ اجل بن جائیں گے۔

ۅۜڗؖؽؙێٳٮؘڞؙٲۿؙڔؙ۫ؽؘڡؠٙۮ۪ؾێؙۏؙۼٷۣؽؘؠۊ؈ٚۊؙڹؙۼ؆؈ٝٳڷڞؙۏڔ ڣٙڝۘۼڹۿؙۅٛڿڡٵٚٛ۞

وْعَرَضْنَا حَهَا مُرْبُومً إِن لِلْكَافِرِينَ عَرْضَا ﴿

ٳڵێؽؽػٳٚڡؙؾؙٲۼؽؙٷؙۿٷۼڟڵٙۄۼڽؙۮؚڴڔؽۘٷڬٳڹؗٷ ڵؙؽۺؙػڟؚؽٷڽ؊ٮؙڰٳؙۺٛ

ٱفَحَيبَ الَّذِينَ كَفَرُّ وَالَنَّ يَتَخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ ٓ اوْلِيَا ۚ إِنَّا اَعْتَدُنَا جَمَّلُولِللْفِرِينَ وُلًا ۞

قُلُهَلُنُوَيِّنَكُمْ *وِ*يالُاهْمَيِيْنَ آعَالَا ص

ٱلَّذِينَ صَلَّى سَعِيهُو فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُو يَحْسَبُونَ الْهُو يُحِينُونَ صُنْعًا ۞ الْهُو يُحِينُونَ صُنْعًا ۞

أُولِيكَ الَّذِينَ كَفَّرُ وَالِالِتِ رَبِّهِمُ وَلِقَالِهِ فَحَرِطَتْ

اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈٹہ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور صور پھونک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھاکر کے ہم جمع کرلیں گے-(۹۹) اس دن ہم جہنم کو (بھی) کافروں کے سامنے لا کھڑا کردیں گے-(۱۰۰)

جن کی آنگیس میری یاد سے پردے میں تھی اور (امر حق) من بھی نہیں میری یاد سے پردے میں تھی اور (امر حق) من بھی نہیں گئے تھے۔(۱۰۱)

کیا کافریہ خیال کے بیٹے ہیں؟ کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنالیس گے؟ (سنو) ہمنے نے تو ان کفار کی معمانی کے لیے جنم کو تیار کر رکھاہے۔ (۱۹۳)

کمہ دیجئے کہ اگر (تم کمو تو) میں تہیس بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خمارے میں کون ہیں؟ (۱۳۰)
وہ ہیں کہ جنکی دنیوی زندگی کی تمام ترکوششیں بیکار ہوگئی اور وہ ہیں کہ جنکی دنیوی زندگی کی تمام ترکوششیں بیکار ہوگئی اور وہ اس کی مان میں رہے کہ وہ بستانتھ کام کررہے ہیں۔ (۱۳۰)

میں وہ اوگ ہیں جنموں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا' (۳۰)

(۱) حَسِبَ، بمعنی ظَنَّ ہے اور عِبَادِیَ (میرے بندوں) سے مراد' ملائکہ' مسے علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں' جن کو حاجت روااور مشکل کشا سمجھاجا تا ہے' اس طرح شیاطین و جنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور استفہام زجر و تو تئ کے لیے ہے۔ لیعنی غیراللہ کے یہ پجاری کیا ہہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کرکے ان کی حمایت سے میرے عذاب سے بچ جا کیں گے؟ یہ ناممکن ہے' ہم نے تو ان کافروں کے لیے جنم تیار کرر کھی ہے جس میں جائے ہے۔ ان کو وہ بندے نہیں روک سکیس گے جن کی یہ عبادت کرتے اور ان کو اپنا حمایت سمجھتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں ناپندیدہ ہیں 'لیکن برعم خویش سیجھتے میہ ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس سے مراد کون ہیں؟ بعض کتے ہیں ' یبود و نصاریٰ ہیں ' بعض کتے ہیں خوارج اور دیگر اہل بدعت ہیں ' بعض کتے ہیں کہ مشرکین ہیں۔ صبح بات میہ ہے کہ آیت عام ہے جس میں ہروہ فرد اور گروہ شامل ہے جس کے اندر ندکورہ صفات ہوں گی۔ آگے ایسے ہی لوگوں کی بابت مزید و عیدیں بیان کی جارہی ہیں۔

<sup>(</sup>٣) رب كى آيات سے مراد توحيد كے وہ دلاكل بين جو كائتات ميں سيليے ہوئے بين اور وہ آيات تشريعي بين جو اس نے

آعْمَا الْهُحُونَكُو نُوتِيُولِهُمُومَوَمُ الْقِيمَةِ وَزُنّا ۞

ذلك جَزّا وُهُوجَهَنَّهُ وَكَالْفَرُوا وَاتَّخَنُّوا الْعَنَّهُ وَاللَّهِي وَرُسُلُ هُزُوان

إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الشَّلِمُتِ كَانَتَ لَهُمُوجَنَّتُ الشَّلِمُتِ كَانَتَ لَهُمُوجَنَّتُ الْفَر الْفِرُدُويُسُ نُؤُلًا ﴾

خْلِدِينَ فِيْهَا لَايَنْغُونَ عَنْهَا حَوَلًا 😡

عُلْ كُوْكَانَ الْبَعَرُ مِذَادُ الْكِلِمْتِ رَتِي لَنَوْدَ الْبَعْرُ قَبْلُ أَنُ تَنْفَدَ

غارت ہو گئے پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کرس گے۔ (۱۰۵)

حال سے ہے کہ ان کابدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیوں اور میرے رسولوں کو خداق میں اڑایا-(۱۰۹)

جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقینا ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے - (۱۰۷) جمال وہ ہیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا بھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہو گا۔ (۱۰۸)

کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے (<sup>(\*)</sup> کھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی

اپنی کتابوں میں نازل کیں اور پیمبروں نے ان کی تبلیغ و توضیح کی- اور رب کی ملاقات سے کفر کامطلب آخرت کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے سے انکار ہے-

- (۱) لیمن ہمارے ہاں ان کی کوئی قدر وقیت نہیں ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لیے میزان کا اہتمام ہی نہیں کریں گئے کہ جس میں ان کے اعمال تو ان موحدین کے تولے جا کیں گے جن کے نامۂ اعمال میں نہیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی 'جب کہ ان کے نامۂ اعمال 'حسات سے بالکل خالی ہوں گے جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ ''قیامت والے دن موٹا آزہ آدمی آئے گا' اللہ کے ہاں اس کا آنا وزن نہیں ہو گا جتنا مچھرکے پر کا ہو آہے' پھرآہے مانٹی کے اس اس کا آنا وزن نہیں ہو گا جتنا مچھرکے پر کا ہو آہے' پھرآہے مانٹی کی تلاوت فرمائی۔ (صحیح بخاری۔ سور ۃ ا کہفٹ)
- (۲) جنت الفردوس 'جنت كاسب سے اعلى درجہ ہے 'اس ليے نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه '"جب بھى تم الله سے جنت كاسوال كرو تو الفردوس كاسوال كرو' اس ليے كه وہ جنت كا اعلى حصہ ہے اور وہيں سے جنت كى نهريں پھو ٹتى ہيں "۔ (البه خدارى كتاب المتو حيد 'باب وكمان عرشه عملى السماء)
- (٣) لینی اہل جنت ' جنت اور اس کی نعتوں سے بھی نہ اکما ئیں گے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کرس۔
- (٣) كَلِمَاتٌ ہے مراد' اللہ تعالیٰ كاعلم محیط' اس كی حکمتیں اور وہ دلائل و براہین ہیں جو اس كی وحدانیت پر دال ہیں۔ انسانی عقلیں ان سب كا اعاطہ نہیں كر سكتیں اور دنیا بھركے در ختوں كے قلم بن جائیں اور سارے سمندر بلكہ ان كی مثل اور بھی سمندر ہوں' وہ سب سیابی میں بدل جائیں' قلم گھس جائیں گے اور سیابی ختم ہو جائے گی' لیکن رب کے کلمات اور اس كی حکمتیں منبط تحریر میں نہیں آسکیں گی۔

قُلْ إِنَّا أَمَا إِنَّا مُتَمِّقُتُكُمُ نُوْخَى إِلَّى أَمَّكَا الْهَدُ الْهُوَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ مُرْجُو القَا أَرْبَهِ فَلْيُعَلُّ عَلَاصَالِكَا قَلَاثُمْرِ فيبِيلاً قِرَبَّهِ آحَدًا أَنَّ

كلِلتُ رَبِّيُ وَلَوْجِ ثُمَّالِمِثْلِهِ مَدَدًا 🕞

حِراللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ ٥

ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبُكَ الْكُرْرَكْمَ وَكُرْرُوكُ أَنَّ گهلیعض 🛈

باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا گو ہم اسی جیسااور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ (۱۰۹) آب که دیجے که میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ <sup>(۱)</sup> (ہاں) میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے' <sup>(۲)</sup> تو جسے بھی اپنے بروردگارے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک ا ممال کرے اور اپنے پرور د گار کی عبادت <sup>(۳) ت</sup>میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ (۱۱۰)

سورة مريم كى ب اور اس من المانوك آيتن اور چھ رکوع ہیں۔

شروع كرتا ہول ميں الله تعالى كے نام سے جو برا مهان نهایت رحم والاہے۔

کہیعص-(۱) ہیہ ہے تیرے برور د گار کی اس مهرمانی کا ذکر جواس نے اپنے بندے ذکریا<sup>(۱)</sup> پر کی تھی۔(۲)

(۱) اس لیے میں بھی رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

(r) البتہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وی اللی آتی ہے۔ اسی وحی کی بدولت میں نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق الله کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن پر مرور ایام کی دبیر تمہیں پڑی ہوئی تھیں یا ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہو گئی تھی۔علاوہ ازیں اس وحی میں سب سے اہم تھم سید دیا گیا ہے کہ تم سب کامعبود صرف ایک ہے۔ (٣) عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو' لینی جو اپنے رب کی ملاقات کا لیقین رکھتا ہے' اے عاہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے۔ اور دو مرے' اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھمرائے' اس لیے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی حبط اعمال کاسب ہیں۔اللہ تعالی ان دونوں سے ہرمسلمان کو محفوظ رکھے۔

🖈 ہجرت حبشہ کے واقعات میں بیان کیا گیا ہے کہ حبشہ کے باد شاہ نجاشی اور اسکے مصاحبین اور امراکے سامنے جب سور ہُ مریم کا بتدائی حصہ حضرت جعفرین الی طالب ہواتھ نے پڑھ کرسایا توان سب کی ڈاٹر ھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور نجاشی نے کماکہ یہ قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جولے کرآئے ہیں 'میسب ایک ہی مشعل کی کر نیں ہیں (فتح القدیر)

(٣) حضرت ذكريا عليه السلام' انبيائے بني اسرائيل ميں سے ہيں۔ يه برهني تھے اور يمي پيشہ ان كا ذريعة آمدني تھا۔

اِذْنَادٰي رَبُّهُ نِنَاآءٌ خَفِيًّا

قَالَ رَسِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَوَالْمُنَ بِدُعَ إِنْكَ رَبِ شَقِيًا ۞

ۅؘٳڹٞڿڣؾؙؙٲڶٮۊٙڸڸؘڝؚڽ۫ ڎۯؖڵؽٷػٵٮؘؾٵڡ۫ڗٳؘڷؙۣۨٛڡٙڶۊڗؙٳ ڡؘۿٮؚڸؽڝؙڷۮؙؿٛٷڲٵۣ۫۞

يَرْثُنْ وَمَرِثُ مِنْ الِ يَعْقُونُ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞

يْظُونِيَّالْنَانَقِيْرُكَ بِعُلْمِ إِنْمُهُ يَعِينَ لَوْ غَعْمَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ

سَمِيًّا ﴿

قَالَ رَبِّ اللهِ يَكُونُ لِي عُلُو وَكَانَتِ امْرَاقِيْ عَافِرًا

جبکہ اس نے اپنے رب سے چیکے چیکے دعا کی تھی۔ (")

کہ اے میرے پرور دوگارا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں

اور سربڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھاہے (") لیکن میں

بھی بھی تجھ سے دعاکر کے محروم نہیں رہا۔ (")

بھی بھی تجھ سے دعاکر کے محروم نہیں رہا۔ (")

بھی اسنے مرنے کے لعدائے قرابت والوں کا ڈریے (")

جو میرا بھی دارث ہو اور یعقوب (علیہ السلام) کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے-(۲)

اے ذکریا! ہم تحقے ایک بچ کی خوشخبری دیتے ہیں جس کانام کیلی ہے' ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ (۱)

ذكريا (عليه السلام) كهنے لگے ميرے رب! ميرے ہاں لڑكا

(صحيح مسلم باب من فضائل ذكريا)

- (۱) خفیہ وعااس لیے کی کہ ایک توبہ اللہ کو زیادہ پند ہے کیوں کہ اس میں تضرع وانابت اور خشوع و خضوع زیادہ ہو تا ہے۔ دو سرے لوگ انہیں بیو قوف نہ قرار دیں کہ بہ بڑھا اب بڑھا ہے میں اولاد مانگ رہا ہے جب کہ اولاد کے تمام ظاہری امکانات ختم ہو چکے ہیں۔
- (۲) لینی جس طرح لکڑی آگ ہے بھڑک اٹھتی ہے اس طرح میرا سربالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھاہے مراد ضعف و کبر (بڑھاہے) کا اظہار ہے۔
  - (m) اور ای لیے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود تھے ہواد مانگ رہا ہوں۔
- (۳) اس ڈرسے مرادیہ ہے کہ اگر میرا کوئی دارث میری مند وعظ دار شاد نہیں سنبھالے گانو میرے قرابت داردل میں ادر تو کوئی اس مند کااہل نہیں ہے۔ نتیجنا میرے قرابت دار بھی تیرے راہتے ہے گریز دانحراف نہ اختیار کرلیں۔
- (۵) ''اپنے پاس سے'' کامطلب نیمی ہے کہ گو ظاہری اسباب اس کے ختم ہو چکے ہیں' کیکن تو اپنے فضل خاص سے جمھے اولاد سے نواز دے۔
  - (١) الله تعالى نے نه صرف دعا قبول فرمائي بلكه اس كانام بھي تجويز فرما ديا-

وَّقَدُ بَلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۞

قَالَ كَنَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَ هَيِّنٌ وَقَدُ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَوْتِكُ شَيْعًا ①

قَالَ رَبِّ الْجَوْلُ لِنَّ الِيَهُ ۚ قَالَ اليَّتُكَ ٱلاُنْتَوْلُمُ النَّاسَ ثَلْكَ لِيَالِ سَوِيًّا ۞

نَخَرَجَ عَلَ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْزَابِ فَأَوْخَى الْمِهُوْ أَنْ سَيْحُوْا

کیے ہوگا'جب کہ میری بیوی بانچھ اور میں خود بڑھاپ کے انتمائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ (۱)

ارشاد ہوا کہ وعدہ ای طرح ہو چکا' تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ (۲)

کنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے 'ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہوئے کے تو تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ (۱۰)

اب ذکریا (علیہ السلام) اپنے تجرب (۳) سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آگر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام

(۱) عَاقِرْ ۱ اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو بڑھا ہے کی دجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو اور اس کو بھی کہتے ہیں۔ مراد

کہتے ہیں جو شروع سے ہی بانچھ ہو۔ یمال سے دو سرے معنی میں ہی ہے۔ جو لکڑی سو کھ جائے 'اسے عِتِیًّا کہتے ہیں۔ مراد

بڑھا ہے کا آخری درجہ ہے جس میں ہڈیاں اگر جاتی ہیں۔ مطلب سے ہے کہ میری ہوی تو جوانی سے ہی بانچھ ہے اور میں

بڑھا ہے کے انتہائی آخری درجے پر پہنچ چکا ہوں' اب اولاد کیسے ممکن ہے؟ کما جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی

الجیہ کا نام اشاع بنت فاقود بن میل ہے اور سے حضرت حنہ (والدہ مریم) کی بمن ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح قول سے لگتا ہے کہ

اشاع بھی حضرت عمران کی دختر ہیں جو حضرت مریم کے والد تھے۔ یوں حضرت یجیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام

آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حدیث صحیح سے بھی اس کی تاکید ہوتی ہے۔ (فتح القدیر)

(٣) فرشتوں نے حضرت زکریا کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالی نے تخفیے بیٹا دینے کا فیصلہ کرلیا ہے جس کے مطابق بقینا تحقیے بیٹا طے گا'اور یہ اللہ کے لیے قطعاً مشکل کام نہیں ہے کیوں کہ جب وہ تحقیے نیست سے ست کر سکتا ہے ۔ او تحقیے فاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔

(٣) راتوں سے مراد' دن اور رات ہیں اور سَوِیًا کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھاک' تندرست' یعنی ایسی کوئی بیاری نہیں ہوگی جو تجھے بولنے سے روک دے۔ لیکن اس کے باوجود تیری زبان سے گفتگونہ ہوسکے تو سمجھ لینا کہ خوش خبری کے دن قریب آگئے ہیں۔

(٣) مِحْرَابٌ ہے مراد وہ مجرہ ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ حَرْبٌ ہے ہے جس کے معنی اڑائی کے ہیں۔ گویا عبادت گاہ میں رہ کراللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے گویا وہ شیطان سے اڑ رہا ہے۔ الله تعالی کی تشبیح بیان کرو- (۱۱)

''اے کیٰیا میری کتاب <sup>(۲)</sup>کو مضبوطی سے تھام لے''اور ہم نے اسے لڑ کہن ہی سے دانائی عطافرمادی۔ <sup>(۱۲)</sup>

اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی ' ''' وہ پر ہیڑ گار شخص تھا- (۱۳)

اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ <sup>(۵)</sup> (۱۴۲)

اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کرکے اٹھایا جائے۔ <sup>(۱۷)</sup> اس کتاب میں مریم کابھی واقعہ بیان کر۔ جبکہ وہ اپنے گھر بْكُرَةً وَعَشِيًّا ۞

يليَعْلَى خُذِالْكِتْبَ بِقُوَّةٍ وَالتِّئْلُةُ الْحُكْرَ صَهِيًّا ﴿

وْحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكُوهُ وْكَانَ تَقِيًّا ﴿

وَّبُزُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنُ جَبَّارًا عَصِيًّا ۞

وَسَلَوْعَلَيْهِ يَوْمَرُولُلا وَيَوْمَ يَنُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۞

وَاذْكُونِ فِي الْكِيْتِ مَرْيَحَ إِذِانْتَبَكَتْ مِنَ الْهِلْهَا مَكَانًا

- (۱) صبح وشام الله کی شبیع سے مراد عصراور فجر کی نماز ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ان دو وقتوں میں الله کی شبیع و تحمید اور تنزید کا خصوصی اہتمام کرو۔
- (۲) لیعنی اللہ نے حضرت ذکریا علیہ السلام کو یکی علیہ السلام عطا فرمایا اور جب وہ کچھ بڑا ہوا گو ابھی بچہ ہی تھا'اے اللہ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے لیعنی اس پر عمل کرنے کا تھم دیا۔ کتاب سے مراد تو رات ہے یا ان پر مخصوص نازل کردہ کوئی کتاب ہے جس کا اب ہمیں علم نہیں۔
- (۳) کخم سے مراد دانائی 'عقل' شعور' کتاب میں درج احکام دینیہ کی سمجھ 'علم وعمل کی جامعیت یا نبوت مراد ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اس امر میں کوئی مافع نہیں ہے کہ تھم میں بیہ ساری ہی چیزیں داخل ہوں۔
- (۳) ۔ حَنَانًا ' شفقت' مهریانی ' یعنی ہم نے اس کو والدین اور اقرپا پر شفقت و مهریانی کرنے کا جذبہ اور اسے نفس کی آلائٹوں اور گناہوں سے یا کیزگی وطهارت بھی عطا کی۔
- (۵) کینی اپنے مال باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لیے شفقت و محبت کا اور ان کی اطاعت و خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ اللہ تعالی پیدا فرما دے تو ہے اس کا خاص فضل و کرم ہے اور اس کے ہر عکس جذبہ یا رویہ' ہے اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔
- (٦) تین مواقع انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہوتے ہیں 'ا-جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے ۲-جب موت کا مشابحہ اسے اپنی گرفت میں لیتنا ہے۔ ۳- اور جب اسے قبر سے زندہ کرکے اٹھایا جائے گاتو وہ اپنے کو میدان محشر کی ہولئا کیوں میں گھرا ہوایائے گا-اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تنیوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے۔ بعض اہل بدعت اس آبت سے یوجھے تو پھریوم وفات پر "عید وفات" یا اس آبت سے یوجھے تو پھریوم وفات پر "عید وفات" یا

شَرُقِتًا ٣

فَاتَّغَذَتُ مِنُ دُونِهِمُ حِجَابًا ﴿ فَأَنْسُلُنَا الْمُهَارُوْحَنَا فَتَمَثّلُ لَهَابَثُمُرًا سَوِيًّا ۞

قَالَتُ إِنَّ آعُوٰذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۞

قَالَ إِنْشَاآتَارَسُولُ رَبْلِيٌّ لِرَهَبَ لَكِ عُلْمًا زُكِيًّا ۞

قَالَتَ الْيُكُونُ لِي غَلْمُ ۗ قَلَمْ يَسُسَنِي بَشَرُولَهُ الدُبَعِيَّا ۞

کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں۔(۱۹) اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کرلیا' () پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح (جمرائیل علیہ السلام) کو بھیجا پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کرظاہر ہوا۔ ()(21) یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمٰن کی پناہ مائگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ (۱۸)

اس نے جواب دیا کہ میں تو الله کا بھیجا ہوا قاصد ہوں' تجھے ایک یا کیزہ لڑکادیے آیا ہوں-(۱۹)

کہنے لگیں بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتاہے؟ مجھے تو کسی انسان کاہاتھ تک نہیں لگااورنہ میں بد کار ہوں-(۲۰)

"عید ممات "بھی منانی ضروری ہوئی۔ کیوں کہ جس طرح یوم ولادت کے لیے "سلام" ہے یوم وفات کے لیے بھی سلام ہے۔
اگر محض لفظ "سلام" سے "عید میلاد" کا اثبات ممکن ہے تو بھراسی لفظ سے "عید وفات" کا بھی اثبات ہو آہے۔ لیکن یمال
وفات کی عید تو کجا' مرے سے وفات و ممات ہی کا انکار ہے۔ لیٹی وفات نبوی مراثی ہے کا انکار کرکے نص قرآنی کا توانکار کرتے ہی
ہیں 'خودایت استدلال کی روسے بھی آیت کے ایک جز کو تو مانتے ہیں 'اوراسی آیت کے دو سرے جز سے 'ان ہی کے استدلال
کی روشنی میں 'جو ابت ہو آہے 'اس کا انکار ہے۔ ﴿ اَنْتُحَوْمُونَ بِبَعْضِ الْکِنْتِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضِ ﴾ (السفرة: ٥٠١) " کیا لبحض
کی روشنی میں 'جو ابت ہو آہے 'اس کا انکار ہے۔ ﴿ اَنْتُحَوْمُونَ بِبَعْضِ الْکِنْتِ وَتَکُفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾ (السفرة: ٥٠١) " کیا لبحض
احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟"

(۱) یہ علیحدگی اور تجاب (پروہ) اللہ کی عباوت کی غرض سے تھا ٹاکہ انہیں کوئی نہ دیکھے اور یکسوئی حاصل رہے یا طمارت حیض کے لیے-اور مشرقی مکان سے مراوبیت المقدس کی شرقی جانب ہے-

(۱) دُفِعٌ ہے مراد حضرت جرائیل علیہ السلام ہیں ، جنہیں کامل انسانی شکل میں حضرت مریم کی طرف بھیجا گیا ، حضرت مریم کے جب ویکھا کہ ایک مخص بے دھڑک اندر آگیا ہے تو ڈر گئیں کہ یہ بری نبیت ہے نہ آیا ہو- حضرت جرائیل علیہ السلام نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو تو گمان کر رہی ہے بلکہ تیرے رب کا قاصد ہوں اور یہ خوش خبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا ، لیمن قراء توں میں لیکھبَ صیغہ غائب ہے۔ متکلم کاصیغہ (جو موجودہ قراءت میں ہے) اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا ، لیمن قراء ت میں ہے) اس لیے بولا کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں بھونک ماری بھی جس اس لیے بولا کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں بھونک ماری بھی جس سے باذن اللہ ان کو حمل شمر گیا تھا۔ اس لیے بہہ کا انتشاب اپی طرف کر لیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہو اور یہاں حکایثاً نقل ہوا ہو۔ اس اعتبار سے تقدیر کلام یوں ہوگ اُزسکینے ، یَمُولُ لَكِ اَرْسَلْتُ رَسُولِیْ إِلَيْكِ لاَ هَبَ

قَالَ كَذَالِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىٰ هَيِّنَ وَلِنَجْمَلَهُ الْيَهُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَهُ مِّيْنًا وَكَانَ ٱمُرًامَّقُوْمِيًّا ۞

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَدَاتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۞

فَاجَآمَعَاالْمُعَاضُ إلى جِنْءِالغَّفْلَةِ ۚ قَالَتُ يَلِيَتَنِيُ مِثُ مَّبُلَ لِمِذَاوَكُنُتُ مَنِيًا مَنْمِيًّا ۞

نَنَادْىهَا مِنْ تَحْتِهَا ۗ الاِنَّحْزَيْنُ قَدُجَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًا ۞

وَهُ يِزِي إِلَيْكِ بِجِنْ عِالنَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ

اس نے کما بات تو ہمی ہے ' (ا) کیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں (۲) گے اور اپنی خاص رحت ' (۳) یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ (۳)

پس وہ حمل سے ہو گئیں اور ای وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ (۲۲)

پر درد زہ اسے ایک مجور کے تنے کے بنچ لے آیا 'بولی کاش! میں اس سے پہلے ہی مرگی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ (۲۵)

اتنے میں اسے ینچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطرنہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں سلے ایک چشمہ جاری کر ریا ہے۔ (۲۴)

اوراس مجور کے تنے کواپی طرف ہلا' یہ تیرے سامنے

بتلانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ عطاکروں گا"۔ اس طرح حذف اور نقدیر کلام قرآن میں کی جگہ ہے۔ (۱) لیمنی یہ بات توضیح ہے کہ تجھے مرد سے مقاربت کاکوئی موقعہ نہیں ملا ہے 'جائز طریقے سے نہ ناجائز طریقے سے۔ جب

کہ حمل کے لیے عاد تأبیہ ضروری ہے۔

(۲) یعنی میں اسباب عادیہ کا مختاج نہیں ہوں 'میرے لیے یہ بالکل آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تہمارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر 'اور تہماری مال حوا کو صرف مرد سے بیدا کیا اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو بیدا کر کے چوشی شکل میں بھی بیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظهار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے صرف عورت کے بطن سے 'بغیر مرد کے پیدا کردینا۔ ہم تخلیق کی چاروں صورتوں پر قادر ہیں۔

(m) اس سے مراد نبوت ہے جواللہ کی رحمت خاص ہے اور ان کے لیے بھی جواس نبوت پر ایمان لائمیں گے۔

(۴) یہ ای کلام کا تمہ ہے جو جرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نقل کیا ہے۔ یعنی یہ انجازی تخلیق۔ تو اللہ کے علم اور اس کی قدرت و مشیت میں مقدر ہے۔

(۵) موت کی آرزواس ڈرسے کی کہ میں بچ کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی' جب کہ میری بات کی کوئی تقیدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو گا- اور بیہ تصور بھی روح فرساتھا کہ کمال میری شہرت ایک عابدہ و زاہدہ ک طور پر ہے اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھمروں گی-

رُطَبًاجَٰذِيًّا ۞

ڡؙڴؙؙٟٷۊٳۺؙۯ؈ٛۊڡۧڗٟؽۘۼؽڹ۠ٵ۠ٷڟٵؾٚڔۣڽۜؿؽٵڷڹۺۜۅٟٳٙڂڎٲ ڡٞڠؖٷڲٛٳؿٞڹۘۮۯۺٳڶڗڂڛڝٷڡٵڣٛڵؽؙٵڮٚێۄٳڵؽٷٵٟڶۺڲٵؖ

فَأَتَتُ بِهِ قَوْمَهَا عَيْمُلُهُ قَالُوا لِمُرْيَحُ لَقَدُ حِثْتِ شَيْنًا فَرِيًّا اللهِ

يَأْخُتُ هُرُونَ مَا كَانَ ٱبُولِهِ امْرَاسَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أَتُكِ بَغِيًّا ﴿

فَأَشَارَتُ إِلَيْةٌ قَالُواكِيفُ نُكَلِّوُمَنُ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا ۞

قَالَ إِنِّي عَبُدُاللَّهِ ۖ الْعَنِيَ الْكِلْبَ وَجَعَلَيْنَ نَبِيلًا ﴿

ترو تازہ کِی تھجوریں گرادے گا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۵) ریجیں سے کمالی ان آتکھیں ٹیونری کہ '<sup>۲)</sup>

اب چین سے کھانی اور آئھیں ٹھنڈی رکھ' '' اگر کھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ ''' دیٹا کہ میں نے اللہ رحمٰن کے نام کا روزہ مان رکھا ہے۔ میں آج کی شخص سے بات نہ کروں گی۔(۲۹)

اب حضرت عیسیٰ (علیه السلام) کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کھنے لگھ مریم تو نے بری بری حرکت کی-(۲۷)

اے ہارون کی بهن! <sup>(۳)</sup> نه تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نه تیری ماں بد کار تھی-(۲۸)

مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کھنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ (۲۹) کے بول اٹھاکہ میں اللہ تعالی کا بن و ہوں۔ اس نے ججھے

بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا <sup>(۵)</sup> ہے۔(۳۰)

(۱) سَرِیًا چھوٹی نہریا پانی کا چشمہ۔ بینی بطور کرامت اور خرق عادت' اللہ تعالی نے حضرت مریم کے پاؤں تلے' پینے ک لیے پانی کا اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں کی ہوئی تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا۔ ندا دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے' جنہوں نے وادی کے پنچے سے آواز دی اور کما جاتا ہے کہ سَرِیؒ جمعنی سردار ہے اور اس سے مرادعیسیٰ علیہ السلام ہیں اور انہی نے حضرت مریم کو پنچ سے آواز دی تھی۔

(۲) لینی تھجوریں کھا' چیٹھے کاپانی پی اور بچے کو دیکھ کر آئکھیں ٹھنڈی کر۔

(٣) یہ کہنا بھی اشارے سے تھا' زبان سے نہیں'علاوہ ازیں ان کے ہاں روزے کا مطلب ہی کھانے اور بولئے سے بر بیز تھا۔

(٣) ہارون سے مراد ممکن ہے ان کا کوئی عینی یا علاتی بھائی ہو' یہ بھی ممکن ہے ہارون سے مراد ہارون رسول (برادر موٹی علیہ السلام) ہی ہوں اور عربوں کی طرح ان کی نسبت اخوت ہارون کی طرف کر دی' جیسے کہا جاتا ہے یَا اَخَاتَمِینَمِ! یَا اَخَا الْعَرَبِ وغیرہ یا تقویٰ و پاکیزگی اور عبادت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح انہیں سیجھتے ہوئے' انہیں مثلیت اور مشابهت میں اخت ہارون کہا ہو' اس کی مثالیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں (ایسر التفاسیرو ابن کیم) (۵) لیعنی قضاو قدر ہی میں اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازے گا۔

قَجَعَكِنَى مُهُرَكَا آيُنَ مَا كُنْتُ وَاوُصْمِنَ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿

وَبَرَّا بِوَالِدَ تِنْ وَكُوْ يَجْعَلُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿

وَالسَّلَوْ عَلَّ يَوْمَرُولِدُتُ وَيَوْمَ الْمُوْتُ وَيَوْمَ الْمُوْتُ وَيَوْمَ الْمُوْتُ وَيَوْمَ الْمُثَّتُ حَيًّا ۞

ذلك عِيْسَى ابْنُ مَرْيَةٌ قُولَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهُ وَيَهُ تَرُونَ ﴿

كَاكَانَ لِلهِ أَنْ يَتَمَّخِ لَمِنْ وَلَدٍ السُّبُ عَنَهُ إِذَا تَضَى إَمَرًا فِائْمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿

اور اس نے مجھے باہر کت کیا ہے (ا) جہاں بھی میں ہوں' اور اس نے مجھے نماز اور ز کو ۃ کا تھم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔(۳۱)

اوراس نے مجھے اپنی والدہ کاخدمت گزار بنایاہے <sup>(۲)</sup> اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۲)

اور جھ پر میری بیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا' سلام ہی سلام ہے-(۳۳)

یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کا کی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک وشبہ میں جتلامیں۔ (۳) (۳۳) اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونالا کق نہیں 'وہ تو بالکل پاک ذات ہے 'وہ تو جب کسی کام کے سرانجام دینے کا ارادہ کر آہے تو اسے کہ دیتا ہے کہ ہوجا'وہ اسی وقت ہوجا تا

<sup>(</sup>۱) الله ك دين ميں ثابت قدم على جرچيز ميں زيادتى علو اور كاميابي ميرا مقدر ہے يا لوگوں ك ليے نافع معلم خيريا معروف كا حكم دينے والا اور برائى سے روكنے والا- (فتح القدير)

<sup>(</sup>۲) صرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی واضح ہے کہ حضرت عینیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیرباپ کے ایک اعجازی شان کی حامل ہے 'ورنہ حضرت عینیٰ علیہ السلام بھی 'حضرت یجیٰ علیہ السلام کی طرح بَرَّا بِوالِدَیْهِ (مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا) کہتے 'یہ نہ کہتے کہ میں مال کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔

<sup>(</sup>٣) اس کا مطلب میہ ہے کہ جو مال باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شعار نہیں ہو آ اس کی فطرت میں سرکشی اور قسمت میں بدبختی لکھی ہے۔ حضرت عیلی علیہ السلام نے ساری گفتگو ماضی کے صیغوں میں کی ہے حالال کہ ان تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھا کیوں کہ ابھی تو وہ شیر خوار نچے ہی تھے۔ بیر اس لیے کہ بیر اللہ کی تقدیر کے ایسے اٹل فیصلے سے کہ گوابھی بید معرض ظہور میں نہیں آئے تھے لیکن ان کا وقوع اسی طرح یقینی تھا جس طرح ماضی کے گزرے ہوئے واقعات شک و شبہ سے بالا ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی سے بیں وہ صفات 'جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام متصف تھے نہ کہ ان صفات کے حامل 'جو نصاریٰ نے غلو کر کے ان کے بارے میں باور کرائیں اور نہ ایسے 'جو یہودیوں نے تفریط و تنقیص سے کام لیتے ہوئے ان کی بابت کہا- اور یمی حق بات ہے جس میں لوگ خواہ مُحوّاہ شک کرتے ہیں-

(3)(1)--

میرا اور تم سب کاپروروگار صرف الله تعالی ہی ہے۔ تم سب اس کی عباوت کرو' یمی سید هی راہ ہے۔(۳۹) پھریہ فرقے آلیں میں اختلاف کرنے لگے' <sup>(۳)</sup> پس کافروں کے لیے "ومل" ہے ایک بڑے (سخت) دن کی

حاضری ہے۔ (۳۷) کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے<sup>، (۳)</sup> کیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۳۸)

تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن (فلم) کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پنچادیا جائے گا' (۱) اور بید لوگ غفلت اور

وَانَ اللهَ رَبِّ وَرَكِبُّهُ فَاعْبُدُولُا هَٰذَا صِرَاطُ مُسْتَعِيْرُ ۗ فَاخْتَلَتَ الْأَفْرَابُ مِنَ بَيْنِهِ مُّؤْرِيُّ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنُ مَشْهَدِيدُومِ عَظِيْمٍ ۞

ٱسْمِعْ بِهِمْ وَٱبْصِرُ ۚ يَوْمَ يَاثُونُنَا لَكِنِ الظَّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي صَلِي مُهِيئِنِ ۞

وَٱنْذِرْهُمُ يَوْمُ الْمُسْرَةِ إِذْ قَضِيَ الْأَمْرُوَهُ مِنْ غَفْلَةٍ وَّهُمُ

- (۱) جس الله کی میہ شان اور قدرت ہواہے بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح اس کے لیے بغیریاپ کے پیدا کر دینا کون سامشکل امرہے۔ گویا جواللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت سے انکار کرتے ہیں' وہ دراصل اللہ کی قدرت و طاقت کے متکر ہیں۔
- (۲) یہاں الاحزاب سے مراد اہل کتاب کے فرقے اور خود عیسائیوں کے فرقے ہیں۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم اختلاف کیا۔ یہود نے کہا کہ وہ جادوگر اور ولد الزنا- یعنی یوسف نجار کے بیٹے ہیں نصاریٰ کے نسطور ربید (پروٹسٹنٹ) فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہیں ' ملکیہ یا سلطانیہ (کیستو لک) فرقے نے کہا وہ قالِثُ فُلاَثَةَ (تمن خداوُں میں سے تیسرے) ہیں اور تیسرے فرقے یعقوبیہ (آر تھوڈکس) نے کہا' وہ اللہ ہیں۔ پس یہودیوں نے تفریط اور تعقیمر کی عیسائیوں نے افراط وغلو (ایسراتفامیر) فق القدیر)
- (۳) ان کافروں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح اختلاف اور افراط و تفریط کاار تکاب کیا' قیامت والے دن جب وہاں حاضر ہوں گے' ہلاکت ہے۔
- (٣) یہ تعجب کے صیغے ہیں لینی دنیا میں تو یہ حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بسرے رہے لیکن آخرت میں یہ کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہول گے؟ لیکن وہاں یہ دیکھناسنا کس کام کا؟
- (۵) روز قیامت کو بوم حسرت کها اس لیے که اس روز سب ہی حسرت کریں گے۔ بد کار حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہو تیں اور نیکو کار اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کما ئیں؟
- (١) لعنی حساب کتاب کرے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے اور جنتی جنت میں اور جنمی ' جنم میں چلے جائیں گے- حدیث

لَايُؤْمِنُونَ 🕝

إِنَّاغَنُّ نُوتُ الْرُضَ وَمَنْ عَلَيْهُمَّا وَإِلَيْمًا يُوجَعُونَ ﴿

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ اِبْرُهِيهُ وَالنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَبْسَّا @

ٳڎ۫ۊؘٲڶڶٳۮؠۣؽڎؽٙٲؠۜؾڸۄؘؾؘڡؙؠؙؙۮؙٵڒؽؠؙڡٛٷۘٷڵؽؙؠڝؚۯۅؘڒؽڠ۬ؽؙ ؘؘۜڡ۫ڹؙػۺؙؽٵ۞

ێؙٲؠۜؾؚٳڹۣٚٷؙؾؘۮؙۼۜٲ؞ٙؽ۬ڡۣڹؘٲڵۅڵؠۄڝٙٵڶۄؙؽٳؿڬٷٲڰۑڡؙؿؽٞ ؙڵۿۑڮڶؿڝؚڒڶڟٳڛٷٵ۞

بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ (۳۹)

خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی موں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے-(۴۰م)

اس کتاب میں ابراہیم (علیہ السلام) کا قصہ بیان کر ' بیشک وہ بڑی سچائی والے پیفیر تھے۔ (۱) (۱۳)

جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہاکہ اباجان آ آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں؟ نہ آپ کو پچھ بھی فائدہ پٹنچا سکیں۔(۴۲)

میرے مہوان باپ! آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں' (۱) تو آپ میری ہی مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری

میں آیا ہے کہ اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا ، جنتوں اور دوزخیوں دونوں ہے پوچھا جائے گا' اے پیچانتے ہو' یہ کیا ہے؟ وہ کسیں گے' ہاں یہ موت ہے پھر ان کے سامنے اے ذرح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت! تہمارے لیے جنت کی زندگی بیشہ کے لیے ہے' اب موت نہیں آئے گی۔ دوز خیوں سے کما جائے گا اے دوز خیوا تہمارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائی ہے' اب موت نہیں آئے گی۔ دوسعیع بعدادی۔ سورة مریم ومسلم کتاب الجندة ، باب النارید خلها الحسادین

- (۱) صِدِین صِدْق (سِچائی) سے مبالغے کاصیغہ ہے۔ بہت راست باز ایعنی جس کے قول و عمل میں مطابقت اور راست بازی اس کاشعار ہو۔ صدیقیت کابیہ مقام 'نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے ہر نبی اور رسول بھی اپنے وقت کاسب سے بڑا راست باز اور صداقت شعار ہو تا ہے ' اس لیے وہ صدیق بھی ہو تا ہے۔ تاہم ہر صدیق ' نبی نہیں ہو تا۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کو صدیقہ کما گیاہے جس کا مطلب ہے ہے کہ وہ تقویٰ وطہارت اور راست بازی میں بہت اونی مقام پر فائز تھیں تاہم نبیہ نہیں تھی۔ اس عمدیقین ہیں۔ اور ان میں سرفہرست حضرت ابو بکر صدیق ہو اللہ عنہ انجیا کے بعد امت میں خیرالبشر سلیم کیے گئے ہیں۔ رضوبی الله عنه منہ
- (۲) جس سے مجھے اللہ کی معرفت اور اس کا یقین حاصل ہوا' بعث بعد الموت اور غیراللہ کے پجاریوں کے لیے دائمی عذاب کاعلم ہوا۔

کرول گا- <sup>(۱)</sup> (۳۳)

میرے اباجان آپ شیطان کی پرستش سے باز آجائیں شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا ہزا ہی نافرمان ہے۔ (۳۳)

اباجان المجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کمیں آپ پر کوئی عذاب اللی نہ آپڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جا کیں۔ (۳۵)

اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم! کیاتو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے۔ سن اگر تو بازنہ آیا تو میں تجھے بچھوں سے مار ڈالول گا' جاایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ (")

كما اچھاتم پر سلام ہو' (۵) ميں تو اپنے پروردگار سے

يَأْبَتِ لَاتَعْبُدُ الشَّيْطُنُّ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْلِي عَصِيًّا ﴿

يَلْجَوِازِّنَّ أَخَافُ أَنْ يَّسَنَكَ عَذَائِنِّينَ الرَّحْنِ فَتُكُونَ لِشَيْطِي وَلِيًّا ۞

قَالَ لَافِتُ اَنْتَ عَنُ الِهَتِي لَا يُرْفِيغُولَ إِنْ لَوْتَنْتَهُ لِارْتُمُنَاكَ وَافْجُرُنْ لِنِيًا ۞

قَالَ سَلْمُ عَلَيْكَ سَأَسَتُغْفِرُلَكَ رَبِي إِنَّا لِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞

- (۱) جو آپ کوسعادت ایدی اور نجات سے ہمکنار کردے گی۔
- (۲) لینی شیطان کے وسوے اور اس کے برکاوے ہے آپ جو ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو سننے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع نقصان پنچانے کی قدرت 'قوید دراصل شیطان ہی کی پرستش ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے اور دو سروں کو بھی اللہ کا نافرمان بناکران کو اینے جیسا ہی بنانے پر علار ہتا ہے۔
- (٣) اگر آپ اپنے شرک و کفر پر باقی رہے اور اسی حال میں آپ کو موت آگئ و عذاب اللی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یا دنیا میں ہی آپ عذاب کا شکار نہ ہو جا کیں اور شیطان کے ساتھی بن کر بھیشہ کے لیے راندہ بارگاہ اللی ہو جا کیں اور شیطان کے ساتھی بن کر بھیشہ کے لیے راندہ بارگاہ اللی ہو جا کیں۔ حضرت ایراہیم علیہ السلام نے باپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئ نہایت شفقت اور پیار کے لیج میں باپ کو توحید کا وعظ منایا۔ لیکن توحید کا یہ سبق کتنے ہی شیریں اور نرم لیج میں بیان کیا جائے ، مشرک کے لیے ناقابل برداشت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نری اور پیار کے جواب میں نمایت ورشتی اور ساتھ موحد بیٹے کو کما کہ اگر تو میرے معبودوں سے روگردانی کرنے سے بازنہ آیا تو میں تجھے منگ ارکردوں گا۔
- (٣) مَلِيًّا 'وراز مدت' ايك عرصه- دو سرب معنى اس كے صحيح و سالم كے كئے گئے ہيں۔ يعنى جھے ميرے حال پر چھوڑ دے 'كبيں مجھ سے اپنے ہاتھ پيرنه تزوالينا-
- (۵) میہ سلام تحیہ نہیں ہے جو ایک مسلمان دو سرے مسلمان کو کرتا ہے بلکہ ترک مخالبت کا اظہار ہے جیسے ۔۔۔۔ در میں میں وور ور میں ورد میں میں دوسرے مسلمان کو کرتا ہے بلکہ ترک مخالب کا اظہار ہے جیسے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
- ﴿ وَلِذَاخَاطُهُمُ النَّبِولُونَ قَالُواسَلِمُنا ﴾ (الفرقان-٣٠) "جب بعلم لوك ان سے باتيس كرتے ہيں تو وہ كه ديتے ہيں كه

تمهاری بخشش کی دعاکر تا رہوں گا' (۱) وہ مجھ پر حد ورجہ مہران ہے۔(۴۷)

میں تو تہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کوچھو ژرہاہوں۔ صرف اپنے پروردگار کو پکار تا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگارسے دعامانگ کر محروم نہ رہوں گا-(۴۸)

جب ابراہیم (علیہ السلام) ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھو ڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب (علیما السلام) عطا فرمائے' (۲) دما-(۳۹)

اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں (<sup>(۳)</sup> عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند ورج کاکر دیا۔ <sup>(۳)</sup> (۵۰) ۅؘڵڡؙڗؙۣڵڴؙۅؙڝۜٲؾػٷڗؘ؈ؙۮۏڽٲٮڶۼۅؘٲڎٷٳڒۑٞڹٚؖۼڛٛٵڵؙۯ ٱڰؙڽؘڽؚۮؙۼؙؙۮڔؠؓۺؘؾؾٵ۞

فَلَتَااتَ تُزَلَّهُمْ وَمَا يَعَبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَهَبُنَالَهُ إِسُحٰقَ وَيَعْقُونَ ۗ وَكُلَّاحِمَلُنَا نِهِيًّا ۞

ۅۘوؘ**ڡۜ**ڹێؙٲڵۿڎۺۣ۫ڗ۫ڎڡؾؚڹٵۅڿڬڵڹٵۿڎڸٮٮٵؽڝۮؠۣۼڶؚڲٳ۞

سلام ہے "- میں اہل ایمان اور بندگان اللی کا طریقة بتلایا گیا ہے-

- (۱) یہ اس وقت کہا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک کے لیے مغفرت کی دعاکرنے کی ممانعت کاعلم نہیں تھا' جب یہ علم ہوا تو آپ نے دعا کاسلسلہ مو قوف کر دیا (التوبۃ -۱۱۲)
- (۲) حضرت يعقوب عليه السلام عضرت اسحاق عليه السلام كے بيٹے يعنی حضرت ابرائيم عليه السلام كے بوتے تھے- الله تعالى نے ان كاذكر بھى بيٹے كے ساتھ اور بيٹے ہى كى طرح كيا- مطلب سے كه جب ابرائيم عليه السلام توحيد اللى كى خاطر باپ كو گھر كو اور اپ وطن مالوف كو چھوڑ كر ديار قدس كى طرف ججرت كركئے ، تو ہم نے انہيں اسحاق و يعقوب عليما السلام سے نوازا باكه ان كى انس و محبت ، باب كى جدائى كاصدمه بھلادے-
- (٣) لینی نبوت کے علاوہ بھی اور بہت می رحمتیں ہم نے انہیں عطا کیں 'مثلاً مال' مزید اولاد اور پھراس سلسلۂ نسب میں عرصۂ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا' میہ سب سے بڑی رحمت تھی' جو ان پر ہوئی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابوالا نہیا کملاتے ہیں۔
- (٣) کِسکانَ صِدْقِ سے مراد نتائے حن اور ذکر جمیل ہے۔ لسان کی اضافت' صدق کی طرف کی اور پھراس کا وصف علو بیان کیا' جس سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بندول کی زبانوں پر جو ان کا ذکر جمیل رہتا ہے' تو وہ واقعی اس کے مستحق میں۔ چنانچہ دکھے کیجئے کہ تمام ادیان ساویہ کو ماننے والے بلکہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ

وَاذْكُونِ الكِتْلِي مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا لِمِينًا ﴿

وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّلُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبُنْهُ نَعِيًا ﴿

وَوَهَبْنَالَهُ مِن تَحْمَتِنَا آخَاهُ هُرُونَ نِينًا ۞

ۅؘؙڶڎؙڬؙۯ۬ڧٚٳڷڲؿ۬ۑ ٳۺڶؠۼؽڶٙٵؚػٷػٲؽؘڝٙڵۘۘۅؿٙٵڵۅؘؘۘۼؙۑ ۅؘػٵؽؘۜؽ*ۺؙٷ*ڒڮڽؿٵۿ

وَكَانَ يَأْمُوُ الْهُلَهُ بِالصَّلْوَةِ وَالزَّكْوِيُّ وَكَانَ عِنْدَرَيِّهِ مَوْنِيًّا ۞

وَادْكُرُ فِالْكِيْبِ إِدْرِيْسُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا لِّبْمَّا فَي

وَرَفَعُنَّهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞

اُولَٰلِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَاللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّهِبِّنَ مِنُ ذُرِّيَّةِ ادَمَّ وَمِثَنُ حَمَّلْنَا مَعَ نُوْمٍ وَمِنْ ذُرِيَّةِ ابْرُومِيْمَ وَاسْرَآءَ بْلُ

اس قرآن میں مویٰ (علیہ السلام) کا ذکر بھی کر' جو چنا ہوا<sup>(ا)</sup> اور رسول اور نبی تھا۔(۵۱) ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی

ہم نے اسے طور کی دامیں جانب سے نداکی اور راز کوئی کرتے ہوئے اسے قریب کرلیا۔ (۵۲)

اور اپنی خاص مہمانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا-(۵۳)

اس کتاب میں اساعیل (علیہ السلام) کاواقعہ بھی بیان کر' وہ بڑائی وعدے کاسچاتھااور تھابھی رسول اور نبی-(۵۴) وہ اپنے گھروالوں کو برابر نمازاور زکو ۃ کا تھم دیتاتھا' اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہندیدہ اور مقبول -(۵۵) اور اس کتاب میں ادریس (علیہ السلام) کا بھی ذکر کر' وہ

بھی نیک کردار پینمبرتھا- (۵۲) ہم نے اے بلند مقام پر اٹھالیا- <sup>(۲)</sup> (۵۷) یمی وہ انبیا ہیں جن پر اللہ تعالی نے فضل و کرم کیا جو اولاہ

یمی وہ انبیا ہیں جن پراللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیاجو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں

بڑے اچھے الفاظ میں اور نمایت ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ یہ نبوت و اولاد کے بعد ایک اور انعام ہے جو ججرت فی سبیل الله کی وجہ سے انہیں حاصل ہوا۔

<sup>(</sup>۱) مُخلَصٌ، مُصْطَفَىٰ، مُجْتَبَیٰ اور مُختَارٌ ، چارول الفاظ کامفہوم ایک ہے۔ یعنی رسالت و پیامبری کے لیے چنا ہوا ، پیندیدہ مخض 'رسول' بمعنی مرسل ہے (بھیجا ہوا) اور نبی کے معنی 'اللہ کاپیغام لوگوں کو سنانے والا 'یا وی اللی کی خبر وینے والا 'یا تم مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ اللہ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے اور اسے اپنی وی سے نواز تاہے 'اسے رسول اور نبی کماجا تاہے۔ زمانۂ قدیم سے اہل علم میں ایک بحث یہ چلی آرہی ہے کہ آیا ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ فرق کرنے والے بالعموم کھتے ہیں کہ 'صاحب شریعت یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کماجا تاہے اور جو پیخبراپنے سابقہ پیغبر کی کتاب یا شریعت کے مطابق ہی لوگوں کو اللہ کا پیغام بہنچا تا رہا 'وہ صرف نبی ہے' رسول نہیں۔ تاہم قرآن کریم میں ان کا اطلاق ایک دو سرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ متقابل بھی آئے ہیں۔ مثلاً سورۃ الحج آیت ۵ میں۔

<sup>(</sup>٢) حضرت ادريس عليه السلام 'كت بيس كه حضرت آدم عليه السلام كي بعد يهل نبي تفي اور حضرت نوح عليه السلام ك

\الجدة ه

وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَاجْتَنَبَنَا وَإِذَاتُتُلَّ عَلَيْمُ اللَّهُ الرَّحُسُ

فَخَلَفَ مِنُ بَعُدِهِمُ خَلُفُ اضَاعُواالصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الثَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلُقُونَ عَيَّالِ

اِلَامَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَإِكَ يَدُ خُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَيُظِلَمُونَ شَيْئًا ﴾

ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ کشتی میں چڑھالیا تھا،
اور اولاد ابراہیم ویعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ
یافتہ اور ہمارے پہندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے
ہوا اللہ رحمان کی آجوں کی علاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ
کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے۔ (ا) (۵۸)
پران کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز
ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑگئے 'سوان
کانقصان ان کے آگے آگے آگے اُ۔ (۲)

بچزان کے جو توبہ کرلیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ (۲۳)

یا ان کے والد کے دادا تھے' انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سیئے' رفعت مکان سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم ڈبغع إلى السَّماَءِ سمجھا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسان پر اٹھالیا گیا۔ لیکن قرآن کے الفاظ اس مفہوم کے لیے صرح نہیں ہیں اور کی صحیح حدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے جو اس مفہوم کے اثبات کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے زیادہ صحیح بات میں معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبت کی وہ بلندی ہے جو نبوت سے سرفراز کرکے انہیں عطاکی گئی۔ وَاللهُ أَعْلَمُ .

(۱) - گویا اللہ کی آیات کو س کر رفت اور بکا کی کیفیت کا طاری ہو جانا اور عظمت اللی کے آگے سجدہ ریز ہو جانا 'بندگان اللہ کی خاص علامت ہے۔ سجدہ تلاوت کی مسنون وعا سے ہے استجد وَجْهِی لِلَّذِیْ خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَه، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ الله واوو 'ترثری' نسائی۔ بحوالہ مشکو ق' باب سجود القرآن) لبض روایات میں اضافہ ہے۔ فَتَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِيْنَ (عون المعبود 'ج-ا'ص-۵۳۳)

(۲) انعام یافتہ بندگان النی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ' جو ان کے بر عکس اللہ کے احکام سے غفلت و اعراض کرنے والے ہیں۔ نماز کے ضائع کرنے سے مرادیا تو بالکلیہ نماز کا ترک ہے جو کفرہ یا ان کے او قات کو ضائع کرنا ہے یعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا' جب بی چاہا' نماز پڑھ لی' یا بلاعذر اسمنی کرکے پڑھنایا بھی وہ' بھی چار' بھی ایک اور بھی پانچوں نمازیں۔ یہ بھی تمام صور تیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں جس کا مرتکب سخت گناہ گار اور آبت میں بیان کردہ وعید کا سراوار ہو سکتا ہے۔ غیگا کے معنی بلاکت' انجام بدکے ہیں یا جنم کی ایک وادی کا نام ہے۔

(m) لینی جو توبه کرکے ترک صلوة اور اتباع شهوات ہے باز آجا کیں اور ایمان وعمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرلیں

جَنْتِ عَدْنِ إِلَّــِقُ وَعَـكَ الرَّحُمْنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَمُدُهُ نَاٰتِيًّا ۞

لكَيْمُعُونَ فِيُهَالَغُوالِآلَاسَلَمَا ۚ وَلَهُمُ رِزُفُهُمُ فِيهَا بُكُوٰةً وَّعَشِيًّا ۞

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِتُ مِن عِبَادِنَامَنْ كَانَ تَقِيًّا ۞

وَمَانَتَنَزَّلُ اِلَّامِأَمُورَتِكَ لَهُ مَابَيْنَ ٱيُويُنَا وَمَاخَلُفَنَا وَمَابَيْنَ ذِلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ۞

رَبُ السَّمَا فَاعْبُدُهُ

ہیشکی والی جنتوں میں جن کاغائبانہ وعدہ <sup>(۱)</sup> اللہ مہمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ بیشک اس کا وعدہ پورا ہونے والاہی ہے۔(۲۱)

وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے صرف سلام ہی سلام سنیں <sup>(۲)</sup> گے'ان کے لیے وہاں صبح شام ان کارزق ہو گا۔ <sup>(۲)</sup>

یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں- (۱۹۳)

ہم بغیر تیرے رب کے تھم کے از نہیں سکتے ''' ہمارے آگے پیچے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں ای کی ملکیت میں بین تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔(۱۲) آسانوں کا ' ذمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب

توالیے لوگ ندکورہ انجام بدے محفوظ اور جنت کے مستحق ہول گے۔

(۱) لیعنی بیر ان کے ایمان ویقین کی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں' صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لیے ایمان و تقویٰ کا راستہ اختیار کیا۔

- (۲) کینی فرشتے بھی انہیں ہر طرف سے سلام کریں گے اور اہل جنت بھی آپس میں ایک دو سرے کو کثرت سے سلام کیا کریں گے۔
- (٣) امام احمد نے اس کی تغییر میں کما ہے کہ جنت میں رات اور دن نہیں ہوں گے 'صرف اجالا ہی اجالا اور روشی ہی روشی ہی روشی ہوں گے۔ صرف اجالا ہی اجالا اور روشی ہی روشی ہو گی۔ صدیث میں ہے "جنت میں داخل ہوئے والے پہلے گروہ کی شکلیں چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی ' وہاں انہیں تھوک آئے گانہ رینٹ اور نہ بول و براز۔ ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی ' ان کا بخور ' خوشبودار (ککڑی) ہو گا۔ ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی ' ان کی پیڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا' ان کے حسن و جمال کی دجہ سے۔ ان میں باہم بخض اور اختلاف نہیں ہو گا' ان کے دن و جمال کی دجہ سے۔ ان میں باہم بخض اور اختلاف نہیں ہو گا' ان کے دن و جمال کی دجہ سے۔ ان میں باہم بخض اور اختلاف نہیں ہو گا' ان کے صف دل کی طرح ہوں گے ' صبحیح بہنداری۔ بدء المخلق' بیاب ماجاء فی صف المجنة وانہا مخلوفة ومسلم 'کتاب المجنة 'بیاب فی صفات المجنة وانہا مخلوفة ومسلم 'کتاب المجنة 'بیاب فی صفات المجنة وانہا منہا
- (٣) نبی صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ جہوائیل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی' جس پر بیہ آیت انزی (صحیح بخاری' تغییر سورہؑ مریم)

وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهُ هَلْ تَعْلُو لَهُ سَمِيًّا ۞

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَاِذَا مَامِتُ لَسَوْنَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿

ٱوَلَايَذَكُوُ الْإِنْسَانُ اتَنَاخَلَقُنْهُ مِنْ قَبْلُ وَلَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَهُ مِيكُ شَيْئًا @

فَرَرَبِكَ لَنَحْشُرُنَّهُمُّهُ وَالشَّلِطِينَ لَتَوَلَّنَحْضِرَنَّهُمُّ مَوْلَجَهَّمُ چِثِيًانَّ

کارب وہی ہے تو اس کی بندگی کراور اس کی عبادت پر جم جا- کیا تیرے علم میں اس کا ہمنام ہم پلیہ کوئی اور بھی ہے؟ (ا) (۲۵)

انسان کہتا<sup>(۲)</sup> ہے کہ جب میں مرجاؤں گانؤ کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ <sup>(۳)</sup> (۲۲)

کیا بیہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا علا نکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ ('') تیرے پروردگار کی قتم! ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے اردگرد گھٹنوں کے ہل گرے ہوئے عاضر کردیں گے۔ (۵)

- (۱) لیعنی نہیں ہے 'جب اس کی مثل کوئی اور نہیں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز نہیں۔
- (۲) انسان سے مرادیمال کافر بہ حیثیت جنس کے ہے' جو قیامت کے وقوع اور بعث بعدالموت کے قائل نہیں۔
- (۳) استفهام' انکار کے لیے ہے۔ بعنی جب میں بوسیدہ اور مٹی میں رل مل جاؤں گا' تو مجھے دوبارہ کس طرح نیا وجود عطا کر دیا جائے گا؟ بعنی ایساممکن نہیں۔
- (٣) الله تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے ہم نے انسان کو پیدا کردیا' تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیوں کر مشکل ہو گا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنا؟ انسان کتنا نادان اور خود فراموش ہے؟ ای خود فراموثی نے اسے خدا فراموش بنا دیا ہے۔
- (۵) جوثی ، جَاثِ کی جمع ہے جَنا یَجنو سے ۔ جَاثِ گھنوں کے بل گرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ لینی ہم دوبارہ انہیں کو نہیں بلکہ ان شیاطین کو بھی زندہ کریں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھایا جن کی وہ عباوت کرتے تھے۔ پھر ہم ان سب کو اس حال میں جنم کے گر وجمع کر دیں گے کہ یہ حشر کی ہولنا کیوں اور حساب کے خوف سے گھنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ حدیث قدی میں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے ''اہن آدم میری تکذیب کرتا ہے۔ حالاں کہ یہ اس کے لا تُق نہیں۔ ابن آدم جھے ایذا پنچا تا ہے حالاں کہ اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میری بابت یہ کہتا ہے کہ اللہ ہرگر جھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گاجس طرح اس نے جھے پہلی مرتبہ پیدا کیا حالاں کہ میرے کہتا ہے کہ اللہ ہرگر جھے این مرتبہ پیدا کرنا ہے نہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گاجس طرح اس نے جھے پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہے نہ کہا مرتبہ پیدا کرنا ہے نہ کہا مرتبہ پیدا کرنا ہے نہ کہ دو سری مرتبہ) اور اس کا جھے ایڈا پنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے' طالاں کہ میں ایک ہوں' بے نیاز ہوں' کہ میں نے کی کو جنا اور اس کا جھے ایڈا پنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے' طالاں کہ میں ایک ہوں' بے نیاز ہوں' نہیں نے کی کو جنا اور دورہ وہ دورہ اور میراکوئی ہمسر نہیں ہے''۔ (ھیجے بخاری' تفیرسورہ افلامی)

لْقَلْنَانُوزَعَنَ مِن كُلِّ شِيْعَةِ أَيُّهُمُ أَشَكُ عَلَى الرَّمُونِ عِنتِيًّا ﴿

تُعَلَنَعُنُ آعُلُهُ بِاللَّذِينَ هُوُ أَوْلَ بِهَاصِلِيًّا ۞

وَإِنْ مِنْكُوُ إِلَّا وَالِهِ دُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَمًّا مَّقَوْمِيًّا ﴿

نُنْمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ الْعَوَّارَّنَدَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا حِثِيًّا ﴿

وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ الْمُتَاكِبِتَاتِ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الِلَّذِيْنَ امْنُوَّا أَيُّ الْفَرِيْقَانِي خَيْنِيَّقَامًا وَإَحْسَنُ نَدِيًّا ۞

ہم پھر ہر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللّٰہ رحمٰن سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ (۱۹) پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ (۲) (۰۰)

تم میں سے ہرایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے' یہ تیرے پروردگارے ذمے قطعی 'فیصل شدہ امرہے۔(ا)

پر ہم پر ہیز گاروں کو تو بچالیں گے اور نافرانوں کو ای میں گھنوں کے بل گرا ہوا چھو ڈ دیں گے۔ (۱۳)

جب ان کے سامنے ہماری روش آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ ذیادہ ہے؟ اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ (۱۳)

(۱) عِتِيًّا، بھی عَتَا ، یَعْتُوْ ہے عَاتِ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں بہت سرکش اور متمرد۔ مطلب میہ ہے کہ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں اورلیڈروں کو ہم الگ کرلیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں کہ یہ قائدین دو سرے جنمیوں کے مقابلے میں سزاو عقوبت کے زیادہ سزاوار ہیں۔ جیساکہ اگلی آیت میں ہے۔

(۲) صلیًا 'مصدر سامی ہے صَلَیٰ یَصْلِیٰ کا معنی ہیں داخل ہونا۔ یعنی جنم میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہیں 'ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔

(٣) اس کی تغییر صحح احادیث بین اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا، جس بین ہے ہر مومن و کافر کو گزرنا ہو گا۔ مومن تو اپنے اپنے اکال کے مطابق جلد یا بہ دیر گزر جا کیں گئے تھی تھی تھی تھی بھی بھی بالکل صحح ہوا کی طرح ' کچھ پر ندوں کی طرح اور کچھ عمدہ گھو ڈول اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جا کیں گے بول کچھ بالکل صحح مالم ' کچھ زخمی تاہم بل عبور کرلیں گے کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائیداس حدیث کا لیا جائے کا اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائیداس حدیث کا لیا جائے سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ''جس کے تین بچے بلوغت سے پہلے وفات پاگئے' اسے آگ نہیں چھوئے گی 'گر صرف قتم طال کرنے کے لیے ''۔ (البخاری۔ کتاب البخنائز ومسلم کتاب البو) یہ قتم وہی ہے جے اس آیت میں حرف قتم طال کرنے کے لیے ''۔ (البخاری۔ کتاب البخنائز ومسلم کتاب البو) یہ قتم وہی ہے جے اس آیت میں حضم طال کرنے کے لیے ''۔ (البخاری۔ کتاب البخنائز ومسلم کتاب البو) یہ قتم وہی ہے دیکھئے این کیروایسراتھا ہیں)

(m) کینی قرآنی دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ فقرا مسلمین اور اغنیائے قریش اور ان کی مجلسوں اور مکانوں کے باہمی

وَكُوَاهُلَكُنَا تَبُلُهُمُ مِنْ فَرُنِ فُمْ آحُسَنُ آثَا ثَاقَارِمُمًا ۞

قُلُ مَنْ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْمِمْدُدُلَهُ الرَّحُمُنُ مَدًّا ذَحَتَّى إِذَارَاوُامَايُوعَدُونَ إِمَّاالَّعَنَابَ وَإِنَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَيَنَزَّمَّكَانًا وَاضْعَفُ جُنْدًا ۞

ۅؘۘؾ۬ڔؽؙٮؙؙٛ۠ڶڟهُ ٱلَّذِينَ اهْتَدَوَّاهُدَّى وَٱلْبِقِيتُ الصَّلِحْتُ حَيُرُّعِنُدَرَيِّكَ ثَوَا بَاوَّحَيُرُثَرَدًّا ۞

> ٱفْرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْيَتِنَاوَقَالَ لُأُوْتَيَنَّ مَالَاقَوَلَدُانِ

ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو سازو سامان اور نام و نمود میں <sup>(۱)</sup> ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔(۲۴)

کمہ دیجے؛ جو گمراہی میں ہو آاللہ رحمٰن اس کو خوب کمی مملت دیتا ہے ' یمال تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں لینی عذاب یا قیامت کو ' اس وقت ان کو صیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جھا کمزور ہے۔ (۵)

اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت میں برھا تا ہے' (۳۳) اور باقی رہنے والی نکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بست ہی بھتر ہیں۔ (۳)

کیا تو نے اسے بھی دیکھاجس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہاکہ مجھے تومال واولاد ضرور ہی دی جائے گی-(۷۷)

موازنے سے کرتے ہیں 'کہ مسلمانوں میں عمار' بلال' صہیب رضی الله عنهم جیسے فقیرلوگ ہیں' ان کا دارالشوریٰ دار ارقم ہے۔ جب کہ کافروں میں ابوجہل' نفر بن حارث' عتبہ' شیبہ وغیرہ جیسے رکیس اور ان کی عالی شان کوٹھیاں اور مکانات ہیں' ان کی اجماع گاہ (دارالندوہ) بہت عمدہ ہے۔

(۱) الله تعالى نے فرمایا و دنیا كى يہ چيزيں ايى سيں ہيں كہ ان پر فخروناز كيا جائے ان كو د كيھ كر حق و باطل كافيصله كيا جائے - يہ چيزيں تو تم سے پہلى امتوں كے پاس تھيں اليكن كلذيب حق كى پاداش ميں اسيں ہلاك كرديا كيا و دنيا كايہ مال و اسباب اسيس اللہ كے عذاب سے سيس بچاسكا -

(۴) علاوہ ازیں یہ چیزیں گمراہوں اور کافروں کو مهلت کے طور پر بھی ملتی ہیں' اس لیے یہ کوئی معیار نہیں۔ اصل ایجھے برے کا پتہ تو اس وقت چلے گا' جب مهلت عمل ختم ہو جائے گی اور اللّٰہ کاعذاب انہیں آ گھیرے گایا قیامت برپا ہو جائ گی۔ لیکن اس وقت کاعلم' کوئی فائدہ نہیں دے گا' کیوں کہ وہاں ازالے اور تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

(٣) اس میں ایک دو سرے اصول کا ذکر ہے کہ جس طرح قرآن سے 'جن کے دلوں میں کفرو شرک اور صلالت کا روگ ہے ' اس کی شقاوت و صلالت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے ' اس طرح اہل ایمان کے دل ایمان و ہدایت میں اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ ہو جاتے ہیں۔

(٣) اس میں فقرا مسلمین کو تسلی ہے کہ کفار و مشرکین جن مال و اسباب پر فخر کرتے ہیں' وہ سب فنا کے گھاٹ اتر

ٱلْكُلَمُ الْفَيْبَ اَمِ الْغَنْ عِنْدَ الرِّحْنِي عَمْدًا ﴿
كَلَّاسَكُمْتُ مَا يَقُولُ وَغَدَّالَهُ مِنَ الْعَدَابِ مَدًّا ﴿

وَّنَرِيثُهُ مَايَقُولُ وَيَالِّيُنَافَرُدُا ۞

وَاتَّغَنَّاوُا مِنُ دُونِ اللهِ الْهَ فَإِلَيَّ كُونُواْ لَهُمُ عِزًّا ﴿

كَلَّالْسَيَّكُمْ أُونَ بِعِمَا دَتِهِمُ وَكُلُونُونَ عَلَيْهِمْ فِشَّالَ

ٱلْوَتُوَاكَا ٱلرُسُلُنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الكَفِرِينَ تَوُرُفُهُ وَازُّا ﴿

کیاوہ غیب پر مطلع ہے اللہ کاکوئی وعدہ لے چکاہے؟ (۸۷)
ہرگز نہیں 'یہ جو بھی کہ رہاہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے '
اور اس کے لیے عذا ب بڑھائے چلے جائیں گے - (۵۹)
یہ جن چیزوں کو کہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد
لیں گے۔ اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے
عاضر ہوگا۔ (۱۰)

انہوں نے اللہ کے سوا دو سرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہول-(۸۱)

لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں-وہ توان کی پوجائے منکر ہوجا کیں گے 'اور الٹےان کے دسٹمن <sup>(۲)</sup> بن جا نمیں گے-(۸۲) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو

جا کیں گے اور تم جو نیک اعمال کرتے ہو' یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں جن کا جرو ثواب تہمیں اپنے رب کے ہاں ملے گا اور ان کا بهترین صلہ اور نفع تمهاری طرف لوٹے گا۔

(۱) ان آیات کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے۔ کہ حضرت عمو بن العاص رضائی کا والدعاص بن واکل 'بواسلام کے شدید وشنوں میں سے تھا۔ اس کے ذے حضرت خباب بن ارت کا قرضہ تھا جو آئان گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب وظائی ہے نہ اس سے اپنی رقم کامطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کفر نہیں کرے گا' میں مجھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام قو تو مرکر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ یہ کام قو تو مرکر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا' اچھا پھرا ہے ہی سی 'جب جھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی جھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں بھی جھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں بھی جھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں بھی جھے اللہ مورد ہو گا نہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کے پاس مسلم 'صف المقیاصة 'باب سؤال المبھود عن المروح) اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کے پاس مال اور اولاد ہو گی؟ یا اللہ سے اس کا کوئی عمد ہے؟ ایسا ہم گز نہیں ہے۔ یہ صرف تعلی اور آیات اللی کا استہزا و تسنو ہے ' یہ جس مال و اولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں یعنی مرف کے ساتھ ہی ان کا ساتھ ہو گانہ اولاداور نہ کوئی حیت ۔ البت عذاب ہو گاجو اس کے لیے اور ان جسے دیگر لوگوں کے لیے ہم برخصاتے رہیں گے۔

(۲) عِزّا کا مطلب ہے میہ معبود ان کے لیے عزت کا باعث اور مدد گار ہوں گے اور ضِدًّا کے معنیٰ ہیں ' وسمُن ' جھٹلانے والے اور ان کے خلاف دو سرول کے مددگار- لیتنی میہ معبود ان کے گمان کے بر عکس ان کے حمایتی ہونے کی بجائے ' ان کے دشمن ' ان کو جھٹلانے والے اور ان کے خلاف ہول گے۔ سیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں۔ (ا) (۸۳) تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر' ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شاری کر رہے ہیں۔ (۲) جس دن ہم پر ہیز گاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کرس گے۔(۸۵)

اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف بائک لے جائیں گے۔ (میل) کسے شدار سے کارون کا مصرف کا مصرف

کی کوشفاعت کا افتیار نہ ہو گاسوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی قول قرار لے لیا ہے۔ (۱۳) اللہ اس کا قول قول نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ (۸۸)

یقیناً تم بهت بری اور بھاری چیزلائے ہو-(۸۹) قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسان بھٹ جا کیں اور زبین شق ہو جائے اور بہاڑ ریزے ریزے ہو جا کئیں ہددہ)

که وه رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹے۔ (۹)

فَلاَتَعْمُلُ عَلَيْهِمْ إِثْمَانَعُنْ لَهُمْ عَلَا أَن

يُومُرَكُ مُنْ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمِنِ وَفُدًا ﴿

وَتَسُونُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَيُدًّا

لَايُمْلِكُونُ الشَّفَاعَةَ إِلَّامِنِ اتَّغَنَّ عِنْكَ الرَّعْلِي عَهُدًا ﴿

وَقَالُوااتُّغَذَالرَّحُمْنُ وَلَدًا 6

لَقَدُمِنْهُمُ مُثَيِّنًا إِذًا فَ

ٮؙػۘۘٳۮٳڵػۘؠؗؗۅ۬ؿۘێؿۜڡٞڟۯؽۄڹ۫؋ۘۅۘؾۘۺٛؿٞٛٵڒۯڞؘٛۅ*ؿؖۊؙٳڷ*ۣڮؚٳڷ ۿڴڵ۞

أَنُ دَعُولِالرَّمُنِ وَلَدًا ۞

- (۱) لینی گراه کرتے 'به کاتے اور معصیت کی طرف تھینچ کر لے جاتے ہیں۔
- (۲) اور جب وہ مهلت ختم ہو جائے گی تو عذاب اللی کے مورد بن جائیں گے۔ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہے۔
- (٣) وَفَدٌ، وَافِدٌ كَى جَمْع ہے جیسے رَكْبٌ، رَاكِبٌ كى جَمْع ہے ' مطلب یہ ہے كہ انہیں اونٹوں' گھو ژوں پر سوار كرا كے نمايت عزت و احرّام سے جنت كى طرف لے جايا جائے گا- وِدْدًا كے معنى پيا سے اس كے بر عكس مجريين كو بھوكا پياسا جنم ميں ہائك ديا جائے گا-
- (۴) قول و قرار (عمد) کا مطلب ایمان و تقویٰ ہے۔ یعنی اہل ایمان و تقویٰ میں سے جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا' وہی شفاعت کریں گے' ان کے سواکسی کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہو گی۔
- (۵) إِدَّا كَ معنى بهت بھيانك معامله اور دَاهِيَةٌ (بھارى چيزاور بدى مصيبت) كے بيں- بيہ مضمون پہلے بھى گزر چكا ہے كه الله كى اولاد قرار دينا اتنا برا جرم ہے كه اس سے آسان و زمين پھٹ سكتے بيں اور پياڑ ريزہ ريزہ ہو سكتے بيں-

ۅۘڡۜٳؽڹۜۼ۫ۼ۫ٳڸٷٷ۬ڔٲؽۜۼؖڣۮؘۅؘڵڵ۞ ٳٮؙڰؙڰؙؙۛڡؙؽؙ؋ۣٳڶؾؙڬۅ۠ؾؚٷٲڵۯۻ۩ٞڒٳٙڶؾٳٷٞۯۥۼ؞ؙػٲ۞

لَتُدُ أَخْطُهُمْ وَعَكَا هُوُعَدًا ۞

وَكُلُّهُمُ الَّذِيهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرْدًا ۞

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوُا وَعَيِـالُوا الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ لَهُوُ الرَّضُّلُ وُدًّا ۞

فَاتْمَا يَسَّرُنْهُ بِلِسَانِكَ لِتَبَشِّرَيِهِ الْمُتَّعِيْنَ وَتُنْوِدَ

شان رحمٰن کے لا ئق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔(۹۲) آسان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کرہی آنے والے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۹۳) ان سب کو اس نے گیرر کھاہے اور سب کو پوری طرح من بھی رکھاہے۔ <sup>(۲)</sup> (۹۳) یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے

پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ (۱۵۵) بیٹک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمٰن محبت پیدا کردے گا۔ (۱۹۳) ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کردیا ہے (۵)کمہ تو اس کے ذرایعہ سے پر ہیز گاروں کو خوشخبری

- (۱) جب سب اللہ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھراسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور یہ اس کے لا کت بھی نہیں ہے۔
- (۲) لیعنی آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان'جن ہیں'سب کو اس نے گن رکھا ہے'سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں'کوئی اس سے مخفی ہے نہ مخفی رہ ہی سکتا ہے۔
- (٣) لین کوئی کسی کامد دگار نہیں ہو گا'نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا۔ ﴿ يَوْمَلاَيْنَعْمُونَانُ وَلاَيْنُونَ ﴾ (المشعبراء-٨٨)''اس دن نہ مال نفع دے گا'نہ بیٹے'' ہر ہخص کو تنماا پناا پنا حساب دینا پڑے گااور جن کی بابت انسان دنیا ہیں یہ سمجھتا ہے کہ بیہ میرے وہاں حمایتی اور مددگار ہوں گے'وہاں سب غائب ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہو گا۔
- (٣) یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کروے گا۔ جیسا کہ صدیث میں آتا ہے "جب اللہ تعالیٰ کسی (نیک) بندے کو اپنا محبوب بنالیتا ہے تو اللہ جرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے' میں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے علیہ السلام آسان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال آدی سے محبت کرتا ہے' پس تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرتا ہے' پس تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرتا ہوں نے لگتے ہیں' پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے'' (صحبح بحدادی' کتاب الاُدب باب المقت من الله تعالیٰ)
- (۵) قرآن کو آسان کرنے کامطلب اس زبان میں اتارنا ہے جس کو پیغیبر جانتا تھالینی عربی زبان میں ' پھراس کے مضمون کا کھلا ہوا' واضح اور صاف ہونا ہے۔

يِهٖ قَوْمًا لُكُا ۞

وَكُوْ اَهْلَكُنَا قَبُلُهُوْ مِنْ قَرْنِ \* هَـلْ غَيْشُ مِنْهُوْ مِنْ اَحَدٍ اَوْتَمْمُ كُلُوْ رِكْزًا ﴿

WHEEL TO A STATE OF THE STATE O

حِيراللهِ الرَّحْينِ الرَّحِيثُونِ

طه ن كَانْزَلْنَاعَلَيْكَ الْعُرُانَ لِتَشْعَى ﴿

ٳڷڒؾؘۮ۫ڮڒۘٷٞڸؚٮؘؽؙ ؿۜۼڟؽ۞ ؾؙڹٝۯؽؙڵٳڛٙؿؽ۫ڂڵؿٙٳڷۯڞؘۯٳڶؾ؉ڸۅڹٳڷؙؙؙ۫ڡؙڵ۞

دے اور جھڑالو<sup>(۱)</sup>لوگوں کوڈرادے۔(۹۷) ہم نے ان سے پہلے بہت ہی جماعتیں تباہ کر دی ہیں 'کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یاان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ <sup>(۱)</sup> (۹۸)

مورهٔ طه کی ہے اور اس میں ایک سو پینیٹیں آیتیں اور آٹھ رکوئ چیں ا

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے-

طہ-(۱) ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے شیں ا نارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈر تاہے۔ (۳) اس کا آرنااس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسانوں کو پیدا کیاہے۔ (۴)

(۱) لُدًّا ' (اَلَدُّ کی جمع ) کے معنی جھگڑالو کے ہیں مراد کفار ومشر کین ہیں۔

(۲) احساس کے معنی میں آلإِ ذرَاكُ بِالْحِسِّ، حس کے ذریعے سے اوراک حاصل کرنا۔ یعنی کیاتوان کو آنکھوں سے دیکھ سکتا یا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے۔ یعنی ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے کہ توانہیں دیکھ یا چھو سکے رِخزٌ صوت خفی کو کتے ہیں یا ان کی ہلکی می آواز ہی تجھے کہیں سے سائی دے سکے۔

🖈 حضرت عمر دہائٹن کے قبول اسلام کے متعدد اسباب بیان کئے گئے ہیں۔ بعض آباریخ وسیر کی روایات میں اپنی بهن او ر بہنو کی کے گھرمیں سور ہَ طہ کاسننااور اس سے متأثر ہونا بھی نہ کور ہے (فتح القدیر)

(٣) اس کا مطلب سے ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اٹارا کہ تو ان کے کفر پر فرط تأسف اور ان کے عدم ایمان پر حرت سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے اور غم میں پڑجائے جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے ۔ ﴿ فَکَلَمَدُ لَكُ مِنْ اَلْهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

جو رحمٰن ہے 'عرش پر قائم ہے۔ (۵)
جس کی ملکیت آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور (کرۂ خاک) کے بینچ کی ہر ایک چیز پر (۲)

اگر تو اونچی بات کے تو وہ تو ہرایک پوشیدہ' بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ (۲)

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں 'بهترین نام اسی کے ہیں۔ (۸)

تحقیے موسیٰ (علیہ السلام) کا قصہ بھی معلوم ہے؟(۹) جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذراسی دیر ٹھسر جاؤ مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارا تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ (۱۵) اَلْتَحَمَّنُ عَلَى الْعَزَيْنِ السَّتَوٰى ۞

لَهُ مَا فِي التَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بِيَنَهُمُا وَمَا تَتَتَاللَّهُ فِي ۞

وَإِنْ تَجْهُرُ بِإِلْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلُمُ الْتِرْوَاخُفَى ﴿

اَللهُ لَاللهُ إِلا مُوْلِهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ٥

وَهَلَ اللّٰكَ حَدِينُكُمُوْسَى ۞ إذْ رَانَازًا فَقَالَ لِالْفَلِهِ امْنُكُثُوَّا إِنِّيَ الْسُتُ نَازًا لَكِيلَ لِتِيْكُوْتِهُمَا إِفَّلَهِمَ الْوَ أَجِدُ عَلَى التَّالِ هُدًى ۞

<sup>(</sup>۱) بغیر کسی حد بندی اور کیفیت بیان کرنے کے 'جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے بینی اللہ تعالی عرش پر قائم ہے ' لیکن کس طرح اور کیسے ؟ یہ کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔

<sup>(</sup>٢) أَرَىٰ ك معنى بين اسفل السافلين لعني زمين كاسب سے نجلا حصه-

<sup>(</sup>٣) لیعنی الله کا ذکریا اس سے دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے یا اُخفکیٰ کے معنی ہیں کہ الله تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو اس نے نقدیر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں سے اس کو مخفی رکھا ہے۔ یعنی قیامت تک و قوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے۔

<sup>(</sup>۳) یعنی معبود پھی وہی ہے جو نہ کو رہ صفات سے متصف ہے اور بہترین نام بھی اس کے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ نہ معبوداس کے سواکوئی اور ہے اور نہ اس کے سے اسائے حتیٰ ہی کسی کے ہیں۔ پس اس کی صحیح معرفت حاصل کرکے 'اس سے ڈرایا جائے 'اس سے محبت رکھی جائے 'اس کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ ٹاکہ انسان جب اس کی بارگاہ میں واپس جائے تو وہاں شرمسارنہ ہو بلکہ اس کی رحمت و مغفرت سے شاد کام اور اس کی رضاسے سعادت مندہ و۔

<sup>(</sup>۵) یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ جب موی علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ (جو ایک قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر تھیں ) اپنی والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے' اندھیری رات تھی اور راستہ بھی نامعلوم۔ اور بعض مفرین کے بقول بیوی کی زیگی کا وقت بالکل قریب تھا اور انہیں حرارت کی ضرورت تھی۔ یا سردی

فَلَتَأَاكُمُ الْوُدِي لِلْمُولِينَ اللهُ اللهِ

إِنْهَانَا رَبُكَ فَاخْلَمُ نَعْلَيْكَ أَتِكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّى كُلُوًى شَ

وَآنَااخْتُرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَايُوْخِي ۞

إِنْتِئَ)آنَاللهُ لَآلِالهُ إِلَّا اَنَافَاعُبُدُنِيُ ۖ وَآقِهِ الصَّلْوَةَ لِذِيْرِيْنِ ۞

جبوه وہاں پنچ تو آواز دی گئ (۱) اے موسیٰ!(۱۱)

یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دے '''کیونکہ توپاک میدان طوئی میں ہے۔ '''(۱۲) اور میں نے تجھے منتخب کرلیا ہے ''') اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کریں۔ (۱۳۳)

بیشک میں ہی اللہ ہوں 'میرے سوا عبادت کے لا کُق اور کوئی نہیں پس تو میری ہی عبادت کر' (۵) اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ (۱۳)

کی وجہ سے گری کی ضرورت محسوس ہوئی-اشخ میں دور سے انہیں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے-گھر والوں سے بیٹی بیوی سے (یا بعض کہتے ہیں خادم اور بچہ بھی تھا اسی لیے جمع کالفظ استعال فرمایا) کہاتم یہاں ٹھرو! شاید میں آگ کاکوئی شعلہ وہاں سے لے آؤں یا کم از کم وہاں سے راستے کی نشان دہی ہی ہو جائے۔

- (۱) موی علیہ السلام جب آگ والی جگہ پر پہنچے تو وہاں ایک در خت سے (جیسا کہ سور ہ قصص '۳۰ میں صراحت ہے) آواز آئی۔
- (۲) جو تیاں اتارنے کا تھم اس لیے دیا کہ اس میں تواضع کا اظہار اور شرف و تکریم کاپہلو زیادہ ہے ' بعض کتے ہیں کہ وہ ایسے گدھے کی کھال کی بنی ہوئی تھیں جو غیر مدبوغ تھی۔ کیوں کہ جانور کی کھال دباغت کے بعد ہی پاک ہوتی ہے ' مگریہ قول محل نظر ہے۔ دباغت کے بغیر جو تیاں کیوں کربن سکتی ہیں؟ یا وادی کی پاکیزگی اس کا سبب تھا' جیسا کہ قرآن کے الفاظ سے واضح ہو تا ہے۔ تاہم اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ تھم وادی کی تعظیم کے لیے تھا یا اس لیے کہ وادی کی پاکیزگی کے اثر ات نظیم میں موسی علیہ السلام کے اندر زیادہ جذب ہو سکیس۔ واللہ أعلم۔
  - (٣) طُورى وادى كانام ب اس بعض في منصرف اور بعض فيرمنصرف كما ب- (فق القدير)
    - (۴) کینی نبوت و رسالت اور ہمکلامی کے لیے۔
- (۵) کیغنی تکلیفات شرعیہ میں میہ سب سے پہلا اور سب سے اہم تھم ہے جس کا ہرانسان مکلف ہے۔علاوہ ازیں جب الوہیت کامستحق بھی وہی ہے تو عبادت بھی صرف اس کاحق ہے۔
- (۱) عبادت کے بعد نماز کا خصوصی تھم دیا۔ حالال کہ عبادت میں نماز بھی شامل تھی' ٹاکہ اس کی وہ ابمیت واضح ہو جائے جیسے کہ اس کی ہے۔ لِذِ کُرِیْ کا ایک مطلب سے ہے کہ تو مجھے یاد کرے' اس لیے کہ یاد کرنے کا طریقہ عبادت ہے اور عبادات میں نماز کو خصوصی ابمیت و فضیلت حاصل ہے۔ دو سرا مفہوم سے ہے کہ جب بھی میں تجھے یاد آجاؤں نماز پڑھ۔ یعیٰ اگر کسی وقت غفلت' ذہول یا نیند کاغلبہ ہو تو اس کیفیت سے نکلتے ہی اور میری یاد آتے ہی نماز پڑھ۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے' تو اس کاکفارہ یمی ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے

قیامت بقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں ناکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جواس نے کوشش کی ہو-(۱۵) پس اب اس کے بقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے بیجھے مزا ہو' ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔<sup>(۱)</sup> (۱۲)

. اے موسیٰ! تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟(۱۷) جواب دیا کہ یہ میری لائھی ہے 'جس پر میں ٹیک لگا تاہوں اور جس سے میں اپنی بحریوں کے لیے ہے جھاڑ لیا کر تاہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔(۱۸) فرمایا اے موسیٰ! اے ہاتھ سے بنیچے ڈال دے۔(۱۹)

ڈالتے ہی وہ سانپ بن کردو ڑنے لگی-(۲۰) فرمایا بے خوف ہو کراسے پکڑلے 'ہم اسے اس پہلی سی صورت میں دوبارہ لادیں گے-<sup>(۱۲)</sup>(۲۱)

اور اپناہاتھ اپنی بعنل میں ڈال لے تووہ سفید چکتا ہوا ہو کر نکلے گا' لیکن بغیر کسی عیب (اور روگ) کے (۳) مید دوسرا معجزہ ہے-(۲۲)

یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بردی بردی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں-(۲۲۳) إِنَّ السَّاعَةَ الِتِيَةُ أَكَادُ أُخِفِيْهَا لِيُجْزِى كُنُّ نَفْسٍ بِمِاً تَسُغَى ۞

فَلايصَدَّنَاتُكُونُهُمُ مَنْ لاَيُوْمِنُ بِهَا وَالنَّبَعُ هَوْلُهُ فَتَرْذِي ال

وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ هِي حَصَايَ أَتَوَكِّوْ اعْلَيْهَا وَاهُشُّ بِهَاعَلَ خَمِّى وَلِي نِيْهَا

مَالِرِبُ أَخْرَى ۞

قَالَ ٱلْقِهَالِئُوْسِي 🛈

فَٱلْقُنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّنَّةٌ تَسُعَى ۞

قَالَ خُنْ هَا وَلِاعَنَتُ شَنُعِينُهُ هَا سِيْرَتَهَا الْأُوْلِ 🗇

ۅؘڶڞؙؙۄؙۅؙۑێٳڎٳڸڿڹٵڿػۼٞٷؙۼۥؠؿؙڝؘڵٲٛؠٟ؈۫ۼؽڔۣڛٞۅٙ؞ٳڮڎ ٲڠ۠ڔؽٚ۞

لِنُورَيك مِن الْيَتِنَا الْكُبُرى @

يرُه ك-" (صحيح بخارى كتاب المواقبت باب من نسى صلوة فليصل إذا ذكرها ومسلم كتاب المساجد باب قضاء الصلوة الفائنة)

- (۱) اس لیے کہ آ خرت پر یقین کرنے سے یااس کے ذکرو مراقبے سے گریز ' دونوں ہی باتیں ہلاکت کاباعث ہیں۔ مصد حدود میں اس مال کی کی معمد الکی گیا ہے وہ اس میں اس مال اس کی طرف میں مشد
  - (۲) یہ حضرت مویٰ علیہ السلام کو معجزہ عطاکیا گیا جو عصائے مویٰ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔
- (٣) بغیرعیب اور روگ کے 'کامطلب سے ہے کہ ہاتھ کا اس طرح سفید اور چک دار ہو کر نظانا' کی بیاری کی وجہ سے نہیں ہے جیسا کہ برص کے مریض کی چڑی سفید ہو جاتی ہے۔ بلکہ سے دو سمرا مجڑہ ہے ' جو ہم تجھے عطا کر رہے ہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر ان دونوں مجڑوں کا ذکر کر کے فرمایا ﴿ فَلْاَلْتِهُ اللّٰ وَتُوْکِقُونَ دَمَلَالِهُ ﴾ ۔۔۔۔ (القصمے۔۳۲)" پس بید دورلیلیں ہیں تیرے یوردگار کی طرف ہے ' فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے۔"

اب تو فرعون کی طرف جااس نے بری سرکشی مجا رکھی (rr)<sup>(1)</sup>--

موی (علیه السلام) نے کہا اے میرے پروردگار! میرا سينه ميرك ليے كھول دے- (٢٥) اور میرے کام کو مجھ پر آسان کردے-(۲۷) اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔(۲۷) باكه لوگ ميري بات احچى طرح سمجھ سكيں-(٢٨) اور میراوز بر میرے کئے میں سے کر دے-(۲۹) لیعنی میرے بھائی ہارون (علیبہ السلام) کو- (\*۳۰) تواس ہے میری کمر کس دے۔(ا<sup>m</sup>ا) اورات میرا شریک کار کردے۔ (۳۲) إِذْهَبِ إِلَّى فِرْعُونَ إِنَّهُ طَعَيْ ﴿

قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيُ صَدِّرِيُ ﴿

وَكِيْرُ إِنَّ أَمُونُ ۖ

وَاحْدُلُ عُقُدَةً مِّينَ لِسَانَ ﴿

يَفْقُهُوا تُولِيُ ﴿

وَاجْعُلُ لِي وَزِيْرُ امِّنْ أَفِيلُ ﴿

هُرُ وْنَ أَخِيْ

اشُكُدُيةِ أَزْدِي ﴿

وَأَشْرِكُهُ فِنَ آمِرِي

(۱) فرعون کا ذکر اس لیے کیا کہ اس نے حضرت موئی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کوغلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم روا رکھتا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی سرکشی و طغیانی بھی بہت بردھ گئی تھی حتی کہ وہ دعویٰ کرنے لگا تھا ﴿ آنَا رَبُّا لُو الأغلى﴾ "مين تمهارا بلندير رب مون-"

(۲) کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو تھجوریا موتی کے بجائے آگ کاا نگارہ منہ میں ڈال لیا تھاجس سے ان کی زبان جل گئی اور اس میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی-(ابن کشر) جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاکر میراپیغام پنچاؤ تو حضرت مو کی علیہ السلام کے دل میں دو باتیں آئیں' ایک تو بہر کہ وہ بڑا جابراور متنکبر باد شاہ ہے بلکہ رب ہونے تک کادعویدار ہے- دو سرایہ کہ مو کی علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدی مارا گیا تھااور جس کی وجہ سے موکیٰ علیہ السلام کواپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نگلنار اتھا۔ یعنی ایک فرعون کی عظمت وجباریت کاخوف اور دو سمرا' اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعہ کا ندیشہ-اوران دونوں پر زائد تیسری بات ' زبان میں لکنت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ!"میراسینہ کھول دے ماکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھاسکوں 'میرے کام کو آسان فرمادے بعنی جومهم مجھے درپیش ہے اس میں میری مدد فرمااور میری زبان کی گرہ کھول دے ماکہ فرعون کے سامنے میں یوری وضاحت سے تیرا پیام پہنچاسکوں اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کرسکوں۔ اس کے ساتھ یہ دعابھی کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو (کہتے ہیں کہ یہ عمر میں موٹی علیہ السلام سے بڑے تھے) بطور معین اور مدد گار میراوز پر اور شریک کاربنادے -وذیر \* مُو اَذِرٌ كَ معنى ميں ہے ليتن بوجھ اٹھانے والا-جس طرح ايك و زير بادشاہ كابوجھ اٹھا تاہے او رامور مملكت ميں اس كامشير ہوتا ہے-اسی طرح ہارون علیہ السلام میرامشیراو ربو جھ اٹھانے والاسائھی ہو-

ماکہ ہم دونوں بکھرت تیری شبیع بیان کریں۔ (۳۳)
اور بکھرت تیری یاد کریں۔ (۱۱)
بیٹک تو ہمیں خوب د کیھنے بھالنے والا ہے۔ (۳۵)
جناب باری تعالی نے فرمایا موئ تیرے تمام سوالات
پورے کردیے گئے۔ (۳)
ہم نے تو تیھر پر ایک بار اور بھی برنااحسان کیا ہے۔ (۳۷)
جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الهام کیا جس کا ذکر اب کیا
جا رہا ہے۔ (۳۸)

یس دریا اسے کنارے لا ڈالے گااور میرا اور خود اس کا

دشمن اے لے گا' (۵) اور میں نے اپنی طرف کی

خاص محبت و مقبولیت تجه پر دُال دی- (۱) ناکه تیری

ڰؙؙڹؙٛؽؠ۪ٚڂڬڰؿؚ۬ؽڗٳۨ۞ ۊۜؽؘۮؙڰؙۯڮڰؿؽڗٳ۞

اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا @

قَالَ قَدُأُوْتِيْتُ سُؤْلِكَ يِلْمُوسَى ۞

وَلَتَدُمنَتُا عَلَيْكَ مَرَّةً الْخُرْى ﴿

إِذْ أَوْحَيُنَا إِلَّ أُمِّتَكَ مَا يُوْخَى ﴿

ٳؘڹٳڡؙڎؚڔؽؽٷؚؽٳڵؾۜٵؙٷڗٷٵڎ۫ۮؚۏؽٷ؈۬ٳڷؽڗٟٷؙؽؙؽؙۊٷٵڵؽڗؙ ڽٵڵڛٵڿڶؽٳٚڂؙڎؙٷؙڝۘۯؙۊٞڸٞۏڝۘٛۮۊٞ۠ڵٷٵڷڡۜؿۺؙۘۼڷؽڮڡؘۼؠؘۜڰ ڽڽٚؿٷ۠ٷؽؿڞؘؽۼڟۼؽؿٛ۞

<sup>(</sup>۱) یہ دعاؤں کی علت بیان کی کہ اس طرح ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ ساتھ تیری شبیح اور تیراذ کر بھی زیادہ کر سکیں۔

<sup>(</sup>۲) لینی تجھے سارے حالات کا علم ہے اور بچپن میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کے 'اب بھی اپنے احسانات سے ہمیں محروم نہ رکھ۔

<sup>(</sup>۳) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی زبان کی کنت کو بھی دور فرمادیا ہوگا-اس لیے یہ کمنا صحیح نہیں کہ موٹ علیہ السلام نے چوں کہ پوری کلنت دور کرنے کی دعا نہیں کی تھی اس لیے پچھ باتی رہ گئی تھی۔ باتی رہا فرعون کا بید کمنا ﴿ وَلاَ يَكُادُ يُورِيْنُ ﴾ (المزخوف ۵۲) "بیہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا" یہ ان کی شفیص گزشتہ کیفیت کے اعتبار سے ایسرالتھا سیر)

<sup>(</sup>٣) قبولیت دعا کی خوشخبری کے ساتھ 'مزیر تبلی اور حوصلے کے لیے اللہ تعالی بھپن کے اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے ' جب موٹی علیہ السلام کی مال نے قتل کے اندیشے سے اللہ کے حکم سے (یعنی القائے الٰہی) سے انہیں 'جب وہ شیر خوار بچے تھے' تابوت میں ڈال کروریا کے سیرد کردیا تھا۔

<sup>(</sup>۵) مراد فرعون ہے جو اللہ کا بھی وشمن اور حضرت موئ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا۔ لینی لکڑی کا وہ تابوت تیر تا ہوا جب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا' تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا' فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر برورش کے لیے شاہی محل میں رکھ لیا۔

<sup>(</sup>٦) لیعنی فرعون کے ول میں ڈال دی باعام لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی۔

إِذْ تَشْفِئَ أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلُ آدُنُكُوْعُلُ مَنُ يَكُفُلُهُ فَرَجَعُنْكَ إِلَىٰ أَمِّكَ كَنَ تَقَرَّعُيْنُهَا ۖ وَلَاتَّخْزَنَ هُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيِّنْكَ مِنَ الْغَرِّوفَتَنَّكَ فَتُونًا أَهْ فَلِمْتُكَ سِنْيْنَ فِيَ الْهُلِ مَكْيَنَ لَا تُرَجِئُتَ عَلَى قَدْدٍ يُنْوُسِّى ۞

رورش میری آتھوں کے سامنے (ا) کی جائے۔ (۳۹)
(یاد کر) جبکہ تیری بمن چل رہی تھی اور کمہ رہی تھی کہ
اگر تم کمو تو میں اسے بتا دول جو اس کی نگہبانی کرے (۲)
اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری مال کے پاس پہنچایا کہ
اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ خمگین نہ ہو۔ اور تو
نے ایک فخص کو مار ڈالا تھا (۳) اس پر بھی ہم نے تجھے غم
سے بچالیا 'غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزمالیا۔ (۳) پھرتق

<sup>(</sup>۱) چنانچه الله کی قدرت کااور اس کی حفاظت و تکمبانی کا کمال اور کرشمه دیکھتے که جس بیچ کی خاطر و فرعون بے شار بیجوں کو قتل کروا چکا ہے اور مال اپنے بیچ کو دودھ بیجوں کو قتل کروا چکا ہے اگر وہ زندہ نه رہے اس بیچ کو دودھ بیلا رہی ہے اس کی اجرت بھی مولی علیه السلام کے اس دشمن فرعون سے وصول کر رہی ہے۔ « فَسُبْحَانَ فِي الْجَبَرُوتِ وَ الْمُلَكُوتِ وَ الْكِبْرِيَّاءِ وَ الْمُظَمَّةِ».

<sup>(</sup>۲) سیر اس وقت ہوا' جب مال نے آبوت سمند رہیں پھینک دیا تو بٹی ہے کما' ذرا دیکھتی رہو' سے کمال کنارے لگتا ہے اور کیا معاملہ اس کے ساتھ ہو تا ہے؟ جب اللہ کی مشیت ہے موٹی علیہ السلام فرعون کے محل ہیں پنچ گئے' شیر خوار گ کا عالم تھا' چنانچہ دودھ پلانے والی عورتوں اور آباؤں کو بلایا گیا۔ لیکن موٹی علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیئے۔ موٹی علیہ السلام کی بمن خاموثی ہے سارا منظر دیکھ رہی تھی' بلا تر اس نے کما میں حمیس الی عورت بتلاتی ہوں جو تمہاری سے مشکل دور کردے گی' انہوں نے کما ٹھیک ہے' چنانچہ دوانچی مال کو' جو موٹی علیہ السلام کی بھی مال تھی' بلالائی۔ جب مال نے بیٹے کو چھاتی ہے لگایا تو موٹی علیہ السلام نے اللہ کی تدبیرو مشیت سے غٹاغٹ دودھ بینا شروع کردیا۔

<sup>(</sup>۳) یہ ایک دو سرے احسان کا ذکر ہے ' جب موئ علیہ السلام سے غیرارادی طور پر ایک فرعونی صرف گھونسہ مارنے ہے مرگیا ' جس کا ذکر سورہ فقعی میں آئے گا۔

<sup>(</sup>٣) فُتُونٌ وَخُول اور خُروج کی طرح مصدر ہے لینی اَبْتَلَیْنَاكَ اَبْتِلاَءً لینی ہم نے بَخِے خُوب آزمایا یا یہ جمع ہے فتنہ کی بیسے حُبخرۃ کی حُبُورٌ اور بَدْرَۃ کی بُدُورٌ جمع ہے۔ لینی ہم نے بَخِے کُی مرتبہ یا بار بار آزمایا یا آزمائش سے نکالا-مثلاً جو سال بچوں کے قتل کا فھا بھے پیدا کیا تیری ماں نے بھے سمندر کی موجوں کے سپرد کردیا تمام دایاؤں کا دودھ تجھ پر حرام کردیا ' تو نے فرعون کی داڑھی بکڑی تھی 'جس پر اس نے تیرے قتل کا ارادہ کرلیا تھا ' تیرے ہاتھوں قبطی کا قتل ہو گیا ' وغیرہ ان تمام مواقع آزمائش میں ہم ہی تیری مدداور چارہ سازی کرتے رہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی فرعونی کے غیرارادی قتل کے بعد تو یہاں سے نکل کرمدین چلا گیااور وہاں کئی سال رہا۔

14-

اللی کے مطابق اے (ا) موکی ! تو آیا۔ (۴۰) اور میں نے تخصے خاص اپنی ذات کے لیے پیند فرمالیا۔ (۴۱) اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا'اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ (۲۲) تم دونوں فرعون کے پاس جاؤانے بڑی سرکشی کی ہے۔ (۴۲) اسے نرمی (۳) سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر حائے۔ (۴۲)

دونوں نے کہا اے جارے ربا ہمیں خوف ہے کہ کمیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔(۲۵)

جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتاد یکھار ہوں گا۔ <sup>(۲۲)</sup>

تم اس کے پاس جاکر کھو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغیر بیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج وے 'ان کی سزائیں موقوف کر۔ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اس کے لیے ہے جوہدایت کاپابند<sup>(۵)</sup>ہوجائے۔(۳۷) وَاصُطَنَتَتُكُ لِلنَّقُولُ شَ إِذْ هَبُ انْتُ وَالْخُوْلُ بِاللِّيْ وَلَاتَنِيٰا فِي ذِلْرِيُ ۖ

> لِذُهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۗ فَكُوْلِالَهُ قَوْلِاَلِيَنَا لَعَلَهُ يَتَذَكِرُا وَيُخْلَى ۞

قَالاَرَبَتَآالِتَنَا نَخَافُ آنَ يَقَرُّطُ عَلَيْنَآ اَوَانَ يَطْغَى ۞

قَالَ لَاتِّخَافَآ إِنَّنِيۡ مَعَكُمُاۤ ٱسۡمَعُ وَارٰى ⊕

ڡٛٲڽ۫ؾڵؙ؋ؙڡٛڠؙۅؙؖڷڒٳؾۜٵۯڛٛۅڷڒڔؾڮ؞ٚڡٚٲۯڛڷڡؘڡؘٮ۬ٲۻؿؙٙ ٳۺڒٙٳ۫؞ؽؽٷٚۅڵۯٮؙڠێؚڋڣۿڗ۫ڡٞڔڿؿڶػڽٲڽؿۊۺٞڒؾڮڎ ۅؘالسّلۇعلىمن۩تبۃٳڶۿڵؽ۞

<sup>(</sup>۱) لیعنی ایسے وقت میں تو آیا جو وقت میں نے اپنے فیصلے اور تقدیر میں تجھ سے ہم کلامی اور نبوت کے لیے لکھا ہوا تھا۔ یا فَدَرِ ہے مراد' عمر ہے لیعنی عمر کے اس مرحلے میں آیا جو نبوت کے لیے موزوں ہے بیعنی چالیس سال کی عمر میں۔

<sup>(</sup>٢) اس میں داعیان الی اللہ کے لیے براسبق ہے کہ انہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔

<sup>(</sup>٣) یہ وصف بھی داعیان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ تختی سے لوگ بدکتے اور دور بھا گتے ہیں اور نری سے قریب آتے اور متاثر ہوتے ہیں اگر وہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۴) تم فرعون کو جاکر جو کہوگے اور اس کے جواب میں جووہ کیے گا'میں وہ سنتااور تمہارے اور اس کے طرز عمل کو دیکھتا رہوں گا-اس کےمطابق میں تمہاری مدداور اس کی چالوں کو ناکام کروں گا'اس لیے اس کے پاس جاؤ' تردد کی کوئی ضرورت نہیں۔ (۵) یہ سلام تحیہ نہیں ہے' بلکہ امن و سلامتی کی طرف دعوت ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام مکتوب میں لکھا تھا' «أشلِم تَسْلَمْ» (اسلام قبول کرلے' سلامتی میں رہے گا) اس طرح مکتوب کے شروع

إِنَّافَتُ أُوْعَى إِلِّيْنَاآنَ الْعَنَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَولَّى ﴿

قَالَفَئَنُ رَّئِكُمُمَا لِلْمُوْلِي @

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي ٓ اَعْظَى كُلُّ شَمٌّ خَلْقَهُ نُدُّو هَذِي ٠

قَالَ فَكَابَالُ الْقُتُرُونِ الْأُولِ @

قَالَ عِلْمُهَاعِنُدَرَقِ فِيُكِتْ لِايَضِلُّ رَقِيُ وَلايَشْنَى ﴿

الذِي جَعَلَ لَكُوْ الْرَضَ مَهُدًا وَّسَلَكَ لَكُوْ فِيْهَا سُبُلًا

ہاری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور رو گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے-(۴۸)

فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟(۴۹)

جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہرا یک کو اس کی خاص صورت' شکل عنایت فرمائی پھر راہ سجھا دی۔ (۱) (۵۰)

اس نے کما اچھامیہ تو بتاؤ الطلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے۔ (۵)

جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے' نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ہے۔ (۵۲)

ای نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راتے بنائے ہیں اور آسان سے

میں آپ نے ﴿ وَالسَّلَا عَلَى مِن النَّبَعَ الهُمُلَى ﴾ بھی تحریر فرمایا '(ابن کثیر) اس کامطلب یہ ہے کہ کسی غیرمسلم کو مکتوب یا مجل میں مخاطب کرنا ہو تواہد انہی الفاظ میں سلام کہا جائے 'جو مشروط ہے مدایت کے اینانے کے ساتھ -

(۱) مثلاً جو شکل و صورت انسان کے مناسب حال تھی' وہ اسے۔ جو جانوروں کے مطابق تھی' وہ جانوروں کو عطا فرمائی۔ "راہ بھائی" کا مطلب ہر مخلوق کو اس کی طبعی ضروریات کے مطابق رہن سمن' کھانے پینے اور بودوباش کا طریقہ سمجھا دیا' اس کے مطابق ہر مخلوق سامان زندگی فراہم کرتی اور حیات مستعار کے دن گزارتی ہے۔

(۲) فرعون نے بات کا رخ دو سری طرف چیرنے کے لیے یہ سوال کیا ایعنی پہلے لوگ جو غیراللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ان کا حال کیا ہو گا؟

(٣) حضرت موی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا' ان کا علم نہ تجھے ہے نہ جھے۔ البتہ ان کا علم میرے رب کو ہے' جو اس کے بیاس کتاب میں موجود ہے وہ اس کے مطابق ان کو جزا دسزا دے گا' پھراس کا علم اس طرح ہر چیز کو محیط ہے کہ اس کی نظرے کوئی چھوٹی بڑی چیز او جھل نہیں ہو سکتی' نہ اسے نسیان ہی لاحق ہو تا ہے۔ جب کہ مخلوق کے علم میں دونوں نقص موجود ہیں۔ ایک تو ان کا علم محیط کل نہیں' بلکہ ناقص ہے۔ دو سرے' علم کے بعد وہ بھول بھی سے ہیں' میرا رب ان دونوں نقصوں سے پاک ہے۔ آگ' رب کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں۔

پانی بھی وہی برساتا ہے' پھراس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔(۵۳) تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چے اؤ۔ (۱) کچھ شک نہیں کہ اس میں عقمندوں کے لیے (۲) بہت سی نشانیاں بیں۔(۵۴)

ای ذمین میں سے ہم نے تنہیں پیدا کیا اور ای میں پھر واپس لوٹائیں گے اور ای سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے-(۵۵)

ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں لیکن پھر بھی اس نے جھلالیا اور اٹکار کر دیا۔ (۵۲)

کٹے لگا اے موئی! کیاتو ای لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے ہاہر نکال دے۔ (۳)

احجماهم بھی تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں

وَ ٱنْزَلَ مِنَ التَّمَا مِمَا مُأْمُفا خُرَجُنا بِهَ أَزُواجُامِّنَ بَبَاتٍ تَشْي @

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي وَلِكَ لَايْتِ لِأُولِ النَّكُلِّي ۗ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمُ وَفِيْهَا نُعِيدُ كُوْوَمِنْهَا نُغْرِجُكُوْتَارَةً الْخْرِي ۞

وَلَقَدُ الرَّيْنَهُ الْتِتَنَاكُلُهَا فَكُدُّبَ وَالِن ﴿

قَالَ أَجِنْتَنَا لِكُنْرِ حَنَامِنُ آرْضِنَا مِيغُولَ يُمُولِني ﴿

فَلَنَا تُعَيَّنَكَ بِمِعْ مِنْفِهِ فَأَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَكَ

(۱) لیمنی ان انواع و اقسام کی پیداوار میں کچھ چیزیں تمہاری خوراک اور لذت و فرحت کا سلمان ہیں اور کچھ تمہارے چیاپوں اور جانوروں کے لیے ہیں۔

(٣) نَهَىٰ ' نَهْيَةٌ كى جَعْبَ ' بَمِعَى عَقَل 'أُولُو النَّهَىٰ عَقَل والے عَقَل كو نَهْيَةٌ اور عَقَل مندكو ذُو نَهْيَةٍ 'اس ليے كم بالآخرانى كى رائے پر معالمہ انتما پذیر ہو تا ہے ' يا اس ليے كم يہ نفس كو گناہوں سے روكة ہيں ' يَنْهَوْنَ النَّفْسَ عَن الْفَبَائِح (فتح القدير)

- (٣) بعض روایات میں دفانے کے بعد تین مضیاں (یا مجم) مٹی ڈالتے وقت اس آیت کاپڑھنانبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ لیکن سند آبیہ روایات ضعیف ہیں۔ تاہم آیت کے بغیر تین کمیبی ڈالنے والی روایت 'جو ابن ماجہ میں ہے' صبح ہے' اس لیے دفانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے تین تین مرتبہ مٹی ڈالنے کو علمانے مستحب قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب البنائز صفحہ ۱۵۲ وارواء الغلیل۔ نمبرا۲۵ 'ج ۳ 'ص ۲۰۰۰ کہ کا بھے مالمالگیانی)

مَوْعِدُ الْانْخُلِقُهُ مَنْ وَلَا آنْتَ مَكَانَاسُوى ﴿

قَالَ مَوْعِكُ كُوْرُ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَآنَ يُعَثَّرُ النَّاسُ ضَعًى ٠

فَتُوَلِّى فِرْعُونُ فَجَمَعُ كَيْدُهُ ثُوَّالُ ۞

قَالَ لَهُمُوْمُوْسَى وَيُلَكُوْ لِانَّعْتَرُوُامَكَ اللهِ كَوْيًا فَيُسُحِتَكُوْ بِعِدَابٍ وَقَدُخَابَ مَن افْتَرَى ۞

فَنَنَازَعُوْ الْمُؤْمُ بَيْنَهُ وَكَلَّمُ وَالْمُؤْمِ الْعَبْوِي ﴿

قَالْوُاإِنْ هٰذْنِ لَلْمِنْ يُرِيْلِنِ أَنَّ يُغُوِّ لِلْمُوْتِنَ

گ' پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کرلے' (المحمد نہ ہم اس کاخلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ (۵۸)

موی (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن (<sup>(۳)</sup> کا وعدہ ہے اور بیر کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ (۵۹)

پس فرعون لوٹ گیااور اس نے اپنے ہ**تھکنڈ**ے جمع کیے پھر آگیا۔ <sup>(۳)</sup> (۲۰)

موی (علیه السلام) نے ان سے کما تمهاری شامت آپکی ' الله تعالیٰ پر جھوٹ اور افترانه باندھو که وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے 'یاد رکھو وہ بھی کامیاب نہ ہو گا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ (۱۵)

پس بیہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کرچپکے چیکے مشورہ کرنے لگے۔ (۲۲) کہنے لگے بیردونوں محض جادو کر ہیں اوران کا پخشارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تہیں تمہارے ملک سے نکال

<sup>(</sup>۱) مَوعِدٌ مصدرے یا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ کوئی جگہ اور دن مقرر کر لے۔

<sup>(</sup>۲) مَکَانًا سُوئی ۔صاف ہموار جگہ ' جہاں ہونے والے مقابلے کو ہر فخص آسانی سے دیکھ سکے یا ایسی برابر کی جگہ ' جہاں فریقین سمولت سے پہنچ سکیں۔

<sup>(</sup>m) اس سے مراد نو روزیا کوئی اور سالانہ میلے یا جشن کادن ہے جسے وہ عید کے طور پر مناتے تھے۔

<sup>(</sup>٧) لیعنی مختلف شرول سے ماہر جادو گروں کو جمع کرکے اجتماع گاہ میں آگیا۔

<sup>(</sup>۵) جب فرعون اجتماع گاہ میں جادوگروں کو مقابلے کی ترغیب دے رہا اور ان کو انعامات اور قرب خصوصی سے نوازنے کا اظمار کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلے سے پہلے انہیں وعظ کیا اور ان کے موجودہ رویے پر انہیں عذاب اللی سے ڈرایا۔

<sup>(</sup>۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ سے ان میں باہم کچھ اختلاف ہوا اور بعض چیکے چیکے کہنے لگے کہ یہ واقعی الله کا نبی ہی نہ ہو'اس کی گفتگو تو جادو گروں والی نہیں پیغیرانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس رائے کا ظہار کیا۔

ہاہر کریں اور تنہمارے بہترین مذہب کو برباد کریں۔'''(۱۳۳) تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھانہ رکھو' پھرصف بندی کرکے آؤ۔جو آج غالب آگیاوہی بازی لے گیا۔(۱۴۳)

مر مورس عب یون بودن کفنے لگے کہ اے موٹی! یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ (۱۵)

جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔ (۳) اب تو مویٰ (علیہ السلام) کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ککڑیاں ان کے جادو کے زورہے دو ڑبھاگ رہی ہیں۔ (۳) پس موئٰ (علیہ السلام) نے اپنے دل ہی ول میں ڈر محسوس کیا۔ (۲۷)

ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر یقیبنا تو ہی غالب اور برتر رہ

اَنْضِكُوْ بِيخِرِهِمَاوَيَدُهُ هَبَابِطِرِيْقِيَكُوْ الْمُثْلِ ·

فَأَجْمِعُوا لَيْدُ الْوُلْمُ الْمُؤْلِوا صَفًّا أَوْقَدُ أَفْكُمُ الْيُؤْمُرُ مِن اسْتَعْلَى ﴿

قَالْوَالِيُنُوسَى إِمَّاآنَ تُلْقِي وَامَّا أَنْ تُلُونَ أَوَّلَ مَنَ الْفَي ٠٠

عَالَ بَنَ الْقُوْاْ فَاذَاحِبَالْهُمُ مَعِينَيُهُمُ يُعَيِّلُ الْيُعِرِنُ بِغِرْمُ اللَّهِ مِنْ بِغِرْمُ اللّ المَالِمَنْ فِي ۞

فَأُوْجَسَ فِي نَشِيهِ خِيْنَةٌ مُوسى

مُلْنَالَاعَنَىٰ إِنَّكَ اَنْتَ الْرَحْلْ ۞

(۱) مثنلیٰ، طَرِیقَةٌ کی صفت ہے۔ یہ أَمْنُلُ کی آنیٹ ہے 'افضل کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی اپنے "جادو" کے ذور سے غالب آگے 'تو ساوات و اشراف اس کی طرف ماکل ہو جا کمیں گے 'جس سے ہمارا اقتدار خطرے میں اور ان کے اقدار کا امکان بڑھ جائے گا۔ علاوہ ازیں ہمارا بہترین طریقہ یا ذہب 'اسے بھی یہ ختم کر دیں گے۔ لینی اپنی اپنی مشرکانہ فدہب اور فرقے کے پیرو کار اس لینی اپنی اپنی مشرکانہ فدہب اور فرقے کے پیرو کار اس زعم فاسد میں جلا ہیں۔ بچ فرمایا اللہ نے ' و کل مجوزی بہالکہ دُوہِ فی الموجہ ۳۲)" ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے 'اس یر دیم والے۔"

(۲) حضرت موی علیہ السلام نے انہیں پہلے اپنا کرتب دکھانے کے لیے کما' ناکہ ان پریہ واضح ہو جائے کہ وہ جادو گروں کی اتنی بڑی تعداد ہے 'جو فرعون جمع کرکے لے آیا ہے' اور اس طرح ان کے ساحرانہ کمال اور کر تبول ہے خوف زدہ نہیں ہیں۔ دو سرے' ان کی ساحرانہ شعبہ ہ بازیاں' جب معجزة اللی ہے چشم زدن میں هَبَاءً مَّنْفُورًا ہو جا ئیں گی' تو اس کا بہت اچھاا ٹر پڑے گا اور جادد گریہ سوچنے پر مجبور ہو جا ئیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے' واقعی اسے اللہ کی تائیہ حاصل ہے کہ آن واحد میں اس کی ایک لا تھی جمارے سارے کر تبول کو نگل گئی؟

(٣) قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھیں 'بلکہ جادو کے زور سے
اپیا محسوس ہو تا تھا' جیسے مسمریزم کے ذریعے سے نظروندی کر دی جاتی ہے۔ تاہم اس کا اثر سے ضرور ہو تا ہے کہ عارضی
اور وقتی طور پر دیکھنے والوں پر ایک وہشت طاری ہو جاتی ہے 'گوشے کی حقیقت تبدیل نہ ہو۔ دو سری بات یہ معلوم
ہوئی کہ جادد کتا بھی اوشیخے درجے کا ہو' وہ شے کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا۔

(4A) (1) -b

اور تیرے داکیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے 'انہوں نے جو کچھ بنایا ہے سے صرف جادو گروں کے کرتب ہیں اور جادو گر کہیں ہے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔(۲۹)

اب تو تمام جادوگر تجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موی (علیما السلام) کے رب پر ایمان لائے۔(۰۷)

فرعون کنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یمی تہمار اوہ بڑا ہزرگ ہے جس نے وَٱلْقِ مَافِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَّمُواْ إِنْمَا صَنَّعُوا كَيْنُ سُحِرْ وَلَا يُغْلِمُ السَّائِرُ حَيْنُكَ اللهِ ﴿

فَأَلْقَ السَّعَوَةُ مُجَّدًا قَالْوَ المَنَابِرَتِ هُرُونَ وَمُوسَى

قَالَ المُثْمَّعُ لَهُ قَبْلَ آنُ اذَنَ لَكُوْ إِنَّهُ لَيْكُ يُرْكُو الَّذِي عَلَيْكُمُ

(۱) اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کراگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا' توبہ ایک طبعی چیز تھی' جو کمال نبوت کے منافی ہے نہ عصمت کے۔ کیوں کہ نی بھی بشری ہو تاہے اور بشریت کے طبعی نقاضوں سے نہ و و بالا ہو تاہے نہ ہو سکتاہے-اس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح انبیا کو دیگر انسانی عوارض لاحق ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں 'اسی طرح وہ جادد ہے بھی متاثر ہو سکتے ہیں 'جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا 'جس کے کچھا ٹرات آپ محسوس کرتے تھے 'اس سے بھی منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آ تا کیوں کہ اس سے کار نبوت متاثر نہیں ہو تا 'اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت فرما تا ہے اور جادو ے وحی یا فریضٹر رسالت کی ادائیگی کومتاثر نہیں ہونے دیتا-اور ممکن ہے کہ بیہ خوف اس لیے ہو کہ میری لا تھی ڈالنے ہے قبل ہی کمیں لوگ ان کر تبوں اور شعیدہ بازیوں سے مثاثر نہ ہو جا ئیں' لیکن اغلب ہے کہ بیہ خوف اس لیے ہوا کہ ان جادو گروں نے بھی جو کرتب د کھایا' وہ لا محیوں کے ذریعے سے ہی د کھایا' جب کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لا مخی ہی تھی جے انھیں زبین پر پھینکناتھا'موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ دیکھنے والے اس سے شبے اور مغالطے میں نہ پڑجا کیں اور دہ بیر نہ سمجھ لیس کہ دونوں نے ایک ہی قتم کا جادو پیش کیا'اس لیے بیہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون ساجاد و ہے کون سامعجزہ ؟کون غالب ب كون مغلوب؟ گويا جادواد ر معجزے كاجو فرق واضح كرنامقصود ب وه ند كوره مغالطے كي وجہ سے حاصل نہ ہوسكے گا اس سے معلوم ہوا کہ انبیا کوبسااو قات سے علم بھی نہیں ہو تا کہ ان کے ہاتھ پر کس نوعیت کامعجزہ ظہوریذیر ہونے والاہے ۔خود معجزہ کو ظاہر كرنے ير قدرت تو دوركى بات ہے 'ير تو محض الله كاكام ہے كه وہ انبيا كے باتھ ير مجزات ظاہر فرمائے 'بسرعال موى عليه السلام كے اس اندیشے اور خوف كو دور كرتے ہوئے اللہ تعالى نے فرمایا ' موئ (علیہ السلام) كسى بھى لحاظ سے ڈرنے كى ضرورت نہیں ہے ' توہی غالب رہے گا' اس جملے سے طبعی خون اور دیگر اندیشوں 'سب کاہی ازالہ فرمادیا- چنانچہ ایساہی ہوا' جيساكه اگلي آيات ميں ہے۔

الِتِّحْزَّفَلَاقَطِّعَتَّ اَيْدِيكُمُّوْوَارَّجُلَكُوْنِيْ خِلَافٍ وَلاُوْصَلِلْلَكُمُّ نِيُّ جُلُوعِ النَّغُلِنُ وَلَتَعْلَمُنَّ اِيْنَااشَكُونَ اَبْارُاوَابْغِي ۞

قَالُوْالَنَّ ثُوُّ يُوْلِهُ عَلَى مَا جَلَّهُ نَامِنَ الْبَهَيْتِ وَالَّذِي فَطَوَّنَا عَافْقِس مَا لَنُتَ قَاضِ (ثَمَا تَقْفِى لَمْذِيهِ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا شَ

> اِلَّااْمُكَايِرَتِنَالِيَغَفِرَكَنَا خَطْيِنَا وَمَاۤ ٱکْرُهَّتَنَاعَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِثُواللهُ خَيْرُوَّ آبُغِي ⊙

تم سب کو جادو سکھایا ہے '(من لو) میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے <sup>(ا)</sup> کٹواکر تم سب کو تھجو رکے تنوں میں سولی پر لنکوا دوں گا'اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گاکہ ہم میں ہے کس کی مارزیا دہ بخت اور دریا ہے -(اے)

انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجفے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آچکیں اوراس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے (۲) اب تو تو ہو کچھ کرنے والا ہے کر گزر 'تو جو کچھ بھی تھم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیوی (۳) زندگی میں ہی ہے۔(۲۲)

ہم (اس امید سے) اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہاری خطائیں معاف فرما دے اور (خاص کر) جادوگری (کاگناہ) جس پر تم نے ہمیں مجبور کیاہے '''اللہ ہی بمتر

<sup>(</sup>١) مِنْ خِلاَفِ (الله سيده) كامطلب بسيدها باته توبايال پاؤل يا بايال باته توسيدها ياؤل-

<sup>(</sup>۲) یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب وَالَّذِیْ فَطَرَنَا کاعطف مَا جَاءَنَا پر ہو-اوریہ بھی صحیح ہے- آہم بعض مفسرین نے اسے قتم قرار دیا ہے- یعنی قتم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا 'ہم تجھے ان دلیوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آچکیں-

<sup>(</sup>٣) لین تیرے بس میں جو پچھ ہے 'وہ کرنے 'ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں ہی جل سکتا ہے۔ جب کہ ہم جس پروردگار پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر ہے۔ مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم و ستم سے تو پچ جا ئیں گے 'کیوں کہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا۔
لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے ' تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے ' وہ ہمیں خت عذاب دینے پر قادر ہے۔ رب پر ایمان لائے کے بعد ایک مومن کی زندگی ہیں جو عظیم انقلاب آنا اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائی زندگی پر جس طرح یقین ہو ناچا ہیں اور پھر اس عقیدہ و ایمان پر جو تکلیفیں آئیں' انہیں جس حوصلہ و صمار اور عزم و استقامت سے برداشت کرنا چاہیے ' جاددگروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے ضمر اور عزم و استقامت سے برداشت کرنا چاہیے ' جاددگروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے قبل کس طرح وہ فرعون سے انعامت اور دنیاوی جاہ و منصب کے طالب تیے' لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی ترغیب و تحریف انہیں منزلزل کرسی' نہ تقدید و تعذیب کی دھمکیاں انہیں ایمان سے منخرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔
تحریف انہیں منزلزل کرسی' نہ تقدید و تعذیب کی دھمکیاں انہیں ایمان سے منخرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔
(۳) دو مرا ترجمہ اس کا ہی ہے کہ ''جماری وہ غلطیاں بھی معاف فرما دے جو موکی (علیہ السلام) کے مقابلے میں تیرے

اِنَّهُ مَنْ يَالْتِ رَبَّهُ فَيْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّوُ لَا يَمُوتُ فَهُمَّا وَ لَوَعَنِٰهِي ۞

وَمَنُ يَالْتِهِ مُؤْمِنًا قَدُعَمِلَ الشَّلِطَةِ فَأُولِيكَ لَهُمُ الدَّرَخِتُ الْعُلِيْ

جَنْتُ عَدُنِ تَجْوَى مِنَ تَحْتِهَا الْاَنْطُوطِلِدِينَ فِيهُمَا وَذَلِكَ جَزْؤُامَنُ تَوَكِّلْ ﴿

وَلَقَدُ ٱوْحَيُنَاۤ الى مُوْلَتَى لاَلَ ٱسُر بِعِبَادِى فَالْخُرِبُ لَهُوۡكِرۡ يُقَاۡفِ الْبَحۡرِيَبُسُاٞلاَ عَلٰفُ دَرَكَاۤ وَلا تَتۡفْشٰی ۞

اور ہیشہ باقی رہنے والاہے۔ '' (۷۳) بات کی ہے کہ جو بھی گنگار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہال حاضر ہو گااس کے لیے دوزخ ہے' جہاں نہ موت ہو گی اور نہ زندگی۔ '' (۷۲)

اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہو گا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درج ہں-(۷۵)

ہیشگی والی جنتیں جن کے بنچے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ( ہمیشہ) رہیں گے۔ یمی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا۔ <sup>(۳)</sup>

ہم نے مویٰ (علیہ السلام) کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل ''') اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے ' '<sup>(۵)</sup> پھرنہ تجھے کی کے

مجبور کرنے پر ہم نے عمل جادد کی صورت میں کیں۔"اس صورت میں مَا أَخْرَ هٰتَنَا کا عطف خَطَایَانَا پر ہوگا۔

(۱) یہ فرعون کے الفاظ' ﴿ وَکَتَعْلَانَ اَیْنَااَلْکَانُهُ مَدّاباً وَاَبْلِی ﴾ کا جواب ہے کہ اے فرعون! تو جو سخت ترین عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہاہے' اللہ تعالیٰ کے ہال ہمیں اجروثواب ملے گا' وہ اس سے کہیں زیادہ بهتراور پائیدار ہے۔

- (۲) لینی عذاب سے ننگ آکرموت کی آر زو کریں گے ' تو موت نہیں آئے گی اور رات دن عذاب میں جتلا رہنا' کھانے پینے کو زقوم جیسا تلخ درخت اور جہنمیوں کے جسموں سے نچڑا ہوا خون اور پیپ ملنا' میہ کوئی زندگی ہوگی؟ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.
- (٣) جہنمیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو جنت کی پر آسائش ذندگی ملے گی' اس کا ذکر فرمایا اور واضح کر دیا کہ اس کے مشتق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کریں گے بعنی اعمال صالحہ اختیار اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں گے۔ اس لیے کہ ایمان زبان سے صرف چند کلمات اواکر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ عقیدہ وعمل کے مجموعے کا نام ہے۔
- (۴) جسب فرعون ایمان بھی نہیں لایا اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوا' تو اللہ تعالیٰ نے موٹی علیہ السلام کو بیہ تھم دیا۔
- (۵) اس کی تفصیل سورة الشعراء میں آئے گی کہ موٹی علیہ السلام نے اللہ کے تھم سے سمندر میں لاکھی ماری ،جس سے

آ پکڑنے کا خطرہ ہو گانہ ڈر۔ (ا)

فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کاتعاقب کیا پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھاجانے والاتھا- (۲۸) فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ادر سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ (۳)

اے بنی اسرائیل! دیکھو ہم نے تہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ (اللہ میا اور تم پر من وسلوئی اثارا۔ (۱۵) میں حدسے تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حدسے آگے نہ برھو (۱۹) ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور

فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِ مِ فَغَشِيَهُمُومِينَ الْبَيْرِمَا غَشِيَهُمُ ﴿

وَاضَلَ فِرُعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدُى ۞

يْنَبِي إِسْرَاءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنَاكُوْمِنْ عَدُوْكُو وَوَعَدْمَاكُو

جَانِبَ التُّلُورِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلُنَا عَلَيْكُوُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى ⊕

كْلُوْامِنْ كَلِيَّابِ مَا رَزَقْنَاكُوْ وَلاَتَطْغُوْافِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْهِ فَضَيْعُ وَمَنْ يَتَحُلِلْ عَلَيْهُ فِخَضِيمٌ

سمندر میں گزرنے کے لیے خٹک راستہ بن گیا۔

(۱) خطرہ فرعون اور اس کے لشکر کا اور ڈرپانی میں ڈو بنے کا-

(٣) لینی اس ختک راستے پر جب فرعون اور اس کا اشکر چلنے لگا او اللہ نے سمند رکو تھم دیا کہ حسب سابق روال دوال ہو جا اور ختک راستہ چشم زدن میں پانی کی موجول میں تبدیل ہو گیا اور فرعون سمیت سارا لشکر غرق ہو گیا ، غَشِیَهُمْ اس عَلاَهُمْ وَأَصَابَهُمْ سمندر کا پانی ان پر غالب آگیا۔ مَا غَشِیَهُمْ الله تکرار تعظیم و تهویل یعن ہولئاکی کے بیان کے لیے ہے۔یااس کے معنی ہیں ''جو کہ مشہور و معروف ہے۔''

۳) اس لیے کہ سمند رمیں غرق ہوناان کامقد رتھا۔

(۴) وَوَاعَدْنَاكُمْ مِن صَمِير جَع مخاطب كى ہے اس كامطلب يہ ہے كہ موسىٰ عليہ السلام كوہ طور پر تہميں يعنی تمهارے نمائندے بھی ساتھ لے كر آئيں " ناكہ تمهارے سامنے ہی ہم موسیٰ عليہ السلام سے جمكلام ہوں ' یاضمیر جَع اس ليے لائی گئی كہ كوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام كو بلانا ' بنی اسرائیل ہی كی خاطراور انہی كی ہدایت و رہنمائی كے ليے تھا۔

(۵) مَنٌّ وَسَلْوَیٰ کے نزول کا واقعہ 'سور وَ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے۔ مَنٌّ کوئی میٹھی چیز تھی جو آسان سے نازل ہوتی تھی اور سَلْویٰ سے مراو بٹیرپر ندے ہیں جو کثرت سے ان کے پاس آتے اور وہ حسب ضرورت انہیں پکڑ کر پکاتے اور کھالیتے۔ (این کثیر)

(۱) طُفْیَانٌ کے معنی ہیں تجاوز کرنا۔ لینی حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف تجاوز مت کرو'یا اللہ کی نعتوں کا انکار کرکے یا کفران نعمت کا ار تکاب کرکے یا منعم کی نافرمانی کرکے حد سے تجاوز نہ کرو'ان تمام منهومات پر طغیان کا لفظ صادق آیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ طغیان کا منہوم ہے' ضرورت و حاجت سے زیادہ پرندے پکڑنا۔ لینی حاجت کے مطابق پر ندے پکڑو اور اس سے تجاوز مت کرو۔

فَقَدُ كُولُ ۞

وَاتِّنْ لَعَفَّا رُّلِّمَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

تُحَوِّلُهُ تَتَذَى 🕜

وَرِّأَاعُجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِلْمُوْسَى 🟵

قَالَ هُمُواُولَآوِعَلَىٓاَشِرِىۡ وَعَجِمْتُوالِيۡكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ↔

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَتَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَاضَلَّهُوُ السَّامِدِئْ ۞

فَرَجَعَ مُوْسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا ا قَالَ لِقَوْمِ

جس پر میراغضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ <sup>(۱)</sup> (۸۱) ہاں بیشک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں ایمان لا کمیں نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۸۲)

آے موٹیا تجھے اپنی قوم سے (عافل کرکے)کون می چیز جلدی لے آئی؟(۸۳)

کماکہ وہ لوگ بھی میرے پیچے ہی پیچے ہیں 'اور میں نے اے رب! تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ (۲۳)

فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے برکا دیا ہے۔ (۱۳) دیا اور انہیں سامری نے برکا دیا ہے۔ (۱۳) پس موی (علیہ السلام) سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے 'اور کہنے گئے کہ اے میری قوم والواکیاتم سے

- (۱) دو سرے معنی سے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ہاویہ لعنی جہنم میں گرا- ہاویہ جہنم کا نچلا حصہ ہے لعنی جہنم کی گرائی والے حصے کا مستق ہوگیا۔
- (۲) لیمن مغفرت الی کا مستق بننے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ کفرو شرک اور معاصی سے توب' ایمان' عمل صالح اور راہ راست پر چلتے رہنایعن استقامت حتی کہ ایمان ہی پر اسے موت آئے 'ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ وایمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک و کفر کا راستہ افتیار کر لیا' حتی کہ موت بھی اسے کفرو شرک پر ہی آئے تو مغفرت اللی کے بجائے' عذاب کا مستحق ہوگا۔
- (٣) سمندرپار کرنے کے بعد موکی علیہ السلام بنی اسرائیل کے سرپر آوردہ لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے ' لیکن رب کے شوق ملاقات میں تیزر فاری سے ساتھیوں کو پیچھے چھو ڈ کر اکیلے ہی طور پر چنج گئے 'سوال کرنے پر جواب دیا' مجھے تو تیری رضا کی طلب اور اس کی جلدی تھی۔ وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ بعض کتے ہیں اس کامطلب یہ نہیں کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں بلکہ بیہ ہے کہ وہ میرے پیچھے کوہ طور کے قریب ہی ہیں اور وہاں میری واپسی کے منتظر ہیں۔
- (٣) حضرت موئ عليه السلام كے بعد سامرى نامى فخص نے بنى اسرائيل كو بچھڑا پو جنے پر لگاديا ، جس كى اطلاع اللہ تعالى نے طور پر موئ عليه السلام كودى كه سامرى نے تو تيرى قوم كو گمراه كرديا ہے فتنے ميں ڈالنے كى نسبت اللہ نے اپنى طرف بہ حیثیت خالق کے كى ہے ، ورنداس گمراى كاسب توسامرى بى تفاجيساكم أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ سے واضح ہے -

ٱلْهَيِّدِكُوُّ رَبُّكُوُ وَعُدًا حَسَنَاهُ ٱفَطَالَ عَلَيْكُوا الْعَهُنُ امُرْارَدُ ثُنُّوُ اَنْ يَجْلَ عَلَيْكُوْ غَضَبٌ مِّنْ رَيِّكُمْ فَاخْلَقْتُمُوَّ مُورِي ۞

قَالُوْانَّا اَخْلَفْنَامُوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا عُضِّلْنَا اَوْلَااتِنُ زِيْنَةَ الْقَوْمِ وَقَدَّدُ فَنَهَا فَكَذَلِكَ الْقَى السَّامِرِيُّ ﴿

ڬؘڂ۫ڗؘڿٙڷۿؿۼٛڵڐۻٙٮۘڎٲڷۿ۫ڂٛۅٳڎڣٙؾٲڷؙۅؙٳۿؽٙٳڸۿڴۄؙ ۅٙٳڶۿؙڡؙۅ۠ڛؽ۠ڣۧؽؘؾؿ۞

ٱذَلَا يَرَوْنَ الاَيْرِجِمُ النَّهِهُ قَوْلًا ۗ وَلاَيَمْ اِنْ لَهُمْ خَمَّاوً لَانِفُعالَ

تمهارے پروردگارنے نیک وعدہ نہیں کیا<sup>(۱)</sup> تھا؟ کیااس کی مدت تہیں لمبی معلوم ہوئی؟<sup>(۲)</sup> بلکہ تمهاراارادہ ہی ہیہ ہے کہ تم پر تمهارے پروردگار کاغضب نازل ہو؟ کہ تم نے میرے وعدے کاخلاف کیا۔<sup>(۳)</sup>(۸۲)

انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے افتیارے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا۔ (اللہ) بلکہ ہم پر ذیو رات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا 'اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ (۸۸) پھراس نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا نکال کھڑا کیا لینی بچھڑے کا بت 'جس کی گائے کی می آواز بھی تھی پھر کہنے گئے کہ میں تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی 'لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ (۸۸)

کیا بیہ گراہ لوگ میر بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے

- (۱) اس سے مراد جنت کا یا فتح و ظفر کا وعدہ ہے اگر وہ دین پر قائم رہے یا تو رات عطا کرنے کا وعدہ ہے 'جس کے لیے طور پر انہیں بلایا گیاتھا۔
  - (۲) کیااس عمد کو برت درازگزرگئی تقی که تم بھول گئے 'اور چھڑے کی بوجا شروع کردی۔
- (٣) قوم نے موکیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیاتھا کہ ان کی طور سے والہی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت پر قائم رہیں گے 'یا بیہ وعدہ تھاکہ ہم بھی طور پر آپ کے پیچھے پیچھے آرہے ہیں۔ لیکن راستے میں ہی رک کرانہوں نے گوسالہ پر سی شروع کردی۔
  - (٣) لینی ہم نے اپنے افقیارے یہ کام نس کیا بلکہ یہ غلطی ہم سے اضطراری طور پر ہوگئ آگے اس کی وجہ بیان کی-
- (۵) زِینَةٌ سے 'زیورات اور اَلقَوْمِ سے قوم فرعون مراد ہے۔ کہتے ہیں سے زیورات انہوں نے فرعونیوں سے عاریتاً لیے سے 'اسی آؤز الا وِزْدٌ (بوجھ) کی جمع کہ اگیا ہے کیوں کہ سے ان کے لیے جائز نہیں تھے 'چنانچہ انہیں جمع کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا' سامری نے بھی (جو مسلمانوں کے بعض گراہ فرقوں کی طرح) گراہ تھا' کچھ ڈالا' (اور وہ مٹی تھی جیساکہ آگے صراحت ہے) پھراس نے تمام زیورات کو تپاکر ایک طرح کا بچھڑا بنا دیا کہ جس میں ہوا کے اندر' باہر آنے جائے جائے گئے ہیں گراہ کیا کہ موٹی علیہ السلام تو گراہ ہوگئے ہیں کہ وہ اللہ سے ملئے کے لیے طور پر گئے ہیں' جب کہ تمہارا اور موٹی علیہ السلام کامعبود تو ہے۔

کااختیار رکھتاہے۔ (۸۹)

اور ہارون (علیہ السلام) نے اس سے پہلے ہی ان سے کمہ دیا تھا اے میری قوم والوہ اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئ ہے 'تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمٰن ہی ہے 'پس تم سب میری تابعداری کرو۔ اور میری بات مانتے طے جاؤ۔ (۹۰)

انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ (علیہ السلام) کی واپسی تک نو ہم اس کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۹۱) موسیٰ (علیہ السلام) کئے لگے اے ہارون!انہیں گمراہ ہو تا ہوا دیکھتے ہوئے کجھے کس چیزنے روکا تھا۔ (۹۲)

کہ تو میرے چیھے نہ آیا۔ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا۔ (۳) (۹۳)

ہارون (علیہ السلام) نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی ا میری داڑھی نہ پکڑ' اور سرکے بال نہ تھینچ' مجھے تو صرف میہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ مید (نہ) فرمائیں <sup>(۵)</sup>کہ تونے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور وَلَقَدُةُ قَالَ لَهُمْ هُمُ وَنُ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنْمَا فُتِنْتُمُوبٍ ۚ وَإِنَّ رَبَّهُ الرَّحْنُ فَاتَّبِعُونَ وَلَطِيْعُواۤ اَمْرِي ۤ

قَالُوْالَنُ تَنْبُرَحُ عَلَيْهِ لِحِلْفِينَ حَتَّى يَرْحِعَ إِلَيْنَامُولْسِ ﴿

قَالَ لِهُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْرَائِيَتَهُمُ مَنَلُوْآ

ٱلاتَتْبِعَنْ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِيُ ®

قَالَ يَمْنَوُمَّ لَاتَا ۚ خُلُه لِلِحْيَقِى َ وَلا بِرَاٰسِيُّ الِنِّ خَوِشْتُ اَنْ تَقُوُل َ فَرَقْتَ بَيْنَ بَيْنَ اَبِنِيَّ الْمُرَاءِيْلَ وَلَوْتَرُقْبُ قَوْلٍ ۞

<sup>(</sup>۱) الله تعالى نے ان كى جمالت و نادانى كى وضاحت كرتے ہوئے فرماياكہ ان عقل كے اند هوں كو اتنابھى نہيں پہ چلاكم يہ بچھڑاكوكى جواب دے سكتا ہے'ند نفع نقصان پنچانے پر قادر ہے۔ جب كه معبود تو وہى ہو سكتا ہے جو ہرايك كى فرياد سننے پر'نفع و نقصان پنچانے پر اور حاجت برآرى پر قادر ہو۔

<sup>(</sup>٢) حضرت بارون عليه السلام نے يه اس وقت كهاجب يه قوم سامرى كے يحجيد لك كر مجمزے كى عبادت ميں لك كئ -

<sup>(</sup>۳) اسرائیلیوں کو بیہ گوسالہ اتنا اچھالگا کہ ہارون علیہ السلام کی بات کی بھی پروا نہیں کی اور اس کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کردیا۔

<sup>(</sup>٣) کینی اگر انہوں نے تیری بات مانے سے انکار کر دیا تھا' تو تھے کو فور آمیرے پیچھے کوہ طور پر آگر جھے بتلانا چاہیے تھا۔ تو نے بھی میرے تھم کی پروانسیں کی۔ لینی جانشینی کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضب ناک تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید اس میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی' جن کو وہ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے' مداہنت کا بھی دخل ہو' اس لیے سخت غصے میں ہارون

میری بات کاانتظار نه کیا- <sup>(۱)</sup> (۹۴)

موسیٰ (علیہ السلام) نے بوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے-(۹۵)

اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی و انہیں دکھائی نہیں دی تو میں نے فرستادہ اللی کے نقش قدم سے ایک مضی بھرلی اے اس میں ڈال دیا (۲) اس طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنادی - (۹۹) کما اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا بھی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا "(۳) اور ایک اور بھی وعدہ تیرے

قَالَ فَمَاخَطْبُكَ لِسَامِرِئُ ؈

قَالَ بَصُّرُتُ بِمَالَوُ يَبُصُرُوا بِ فَقَبَضْتُ قَبَضَ مِّنْ أَثَوِ الرَّسُولِ فَنَبَنْ ثُهَا وَكَدْ إِكَ سَوَّلَتُ لِى نَفْسِى ﴿

قَالَ فَاذُهُبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوِةِ آنْ تَقُولُ لَا مِسَاسٌ

علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کر انہیں جنجھوڑنا اور پوچھنا شروع کیا 'جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت روبیہ اینانے سے روکا-

- (۱) سور 16 اعراف میں حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب یہ نقل ہوا ہے کہ '' قوم نے مجھے کمزور خیال کیاا در میرے قتل کے در ہے ہوگی'' (آیت-۱۳۲) جس کا مطلب ہیہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی ذے داری پوری طرح نبھائی اور انہیں سمجھانے اور گوسالہ پرستی ہے روکنے میں مداہنت اور کو تاہی نہیں کی۔ لین معاطے کو اس حد تک نہیں جانے دیا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے کیو نکہ ہارون علیہ السلام کے قتل کا مطلب پھران کے حامیوں اور مخالفوں میں آپس میں خونی تصاوم ہو تا اور بی اسرائیل واضح طور پر دوگروہوں میں بٹ جائے 'جوایک دو سرے کے خون کے پیاہے ہوتے۔ حضرت موسی علیہ السلام چول کہ خود دوہاں موجود نہ تھے' اس لیے اس صورت حال کی نزاکت سے بے خبر تھے' اس بیا پر حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے خت ست کہا۔ لیکن پھروضاحت پر وہا صل مجرم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لیے یہ استدلال صحیح نہیں (جیساکہ بعض لوگ کرتے ہیں) کہ مسلمانوں کے اتحاد واتفاق کی خاطر شرکیہ امور اور باطل چیزوں کو بھی پر داشت کرلینا چاہیے۔ کیوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے نہ ایساکہائی ہے' نہ ان کے قول کا یہ مطلب ہی ہے۔
- (۲) جمہور مفسرین نے الوَّسُولِ سے مراد جبرائیل علیہ السلام لیے ہیں اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے دیکھااور اس کے قدموں کے بینچے کی مٹی اس نے سنبھال کرر کھ لی'جس میں کچھ خرق عادت اثر ات تھے۔ اس مٹی کی مٹھی اس نے پھلے ہوئے زیورات یا چھڑے میں ڈالی تو اس میں سے ایک قتم کی آواز تکلی شروع ہوگئی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔
- (۳) لینی عمر بھر تو یمی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو' مجھے نہ چھونا' اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور بیر سامری بھی دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے جب بیہ کسی انسان کو دیکھتا تو فور آچیخ اٹھتا کہ لاَ مِسَاسَ کہا جا تاہے کہ

ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ملے گا''' اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ (۲) (۹۷) اصل بات میں ہے کہ تم سب کامعبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں۔ اس کاعلم تمام چیزوں یہ حاوی ہے۔ (۹۸)

ای طرح ہم تیرے (۳) سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں اور یقیناً ہم مجھے اپنے پاس ہے فصیحت عطافرما چکے ہیں۔ (۳)

اس سے جو منہ پھیرلے گا<sup>۵۵)</sup> وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہو گا۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۰۰) ڡؘڵڽۜڵڬڡۜڡؙۅؙۼڐٵڷؽؙڠؙڵڡؘڎٷڶڟ۠ۯڸڵڵڸۿٟڬٵؽؽؽڟڷ عَلَيْهِعَالِمُثَّالْمُعَرِقَتَة ثُوَّلَنَتْمِفَتَة فِي الْيَوْمَسُفًا ۞

إِنَّمَا اللَّهُ كُوْلِللَّهُ الَّذِي قَلَا الهُ إِلَّا هُوْوَسِعَ كُلَّ مَنْ عِلْمًا ۞

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَآ إِمَاقَدُسَتِقَ وَقَدُانِيَنَكَ مِنْ لَـٰدُنّا ذِكْرًا ﴿

مَّنُ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعِمِلُ يَوْمُ الْقِيْمَةِ وِزْرًا ۞

پھر یہ انسانوں کی بہتی سے نکل کر جنگل میں چلاگیا' جمال جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور یوں عبرت کا نمونہ بنارہا۔ گویالوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو محض جتنا زیادہ حیلہ و فن اور مکرو فریب اختیار کرے گا' دنیا و آخرت میں اس کی سزا بھی اس حساب سے شدید تر اور نمایت عبرت ناک ہوگی۔

- (۱) یعنی آخرت کاعذاب اس کے علاوہ ہے جو ہرصورت بھکتنا پڑے گا۔
- (۲) اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آفار خم کرنا بلکہ ان کانام و نشان تک مناؤالنا، چاہے ان کی نسبت کتنی ہی مقد س ہتیوں کی طرف ہو، قوچین نمیں، جیسا کہ اہل بدعت، قبر پرست اور تعزیہ پرست باور کراتے ہیں، بلکہ یہ توحید کا نشااور دین غیرت کا نقاضا ہے۔ جیسے اس واقع میں اس آئو الرَّسُولِ کو نمیں دیکھا گیا، جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہدہ بھی کیا گیا، اس کے باوجود اس کی پروا نمیں کی گئ، اس لیے کہ وہ شرک کا ذرایعہ بن گیا تھا۔
- (٣) لیعنی جس طرح ہم نے فرعون د موٹی علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے 'اس طرح انبیائے ماسبق کے حالات ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں ناکہ آپ ان سے باخبر ہوں 'اور ان میں جو عبرت کے پہلو ہوں 'انہیں لوگوں کے سامنے نمایاں کریں ناکہ لوگ اس کی روشنی میں صحیح رویہ افتتیار کریں۔
- (۳) تھیجت(ذکر) سے مراد قرآن عظیم ہے- جس سے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا' ہدایت اختیار کرتا اور نجات و سعادت کا راستہ اپنا تا ہے-
  - (a) لعنی اس پر ایمان نہیں لائے گا اور اس میں جو پچھ درج ہے' اس پر عمل نہیں کرے گا۔
    - (Y) لینی گناه عظیم اس لیے کہ اس کا نامۂ اعمال 'نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے پر ہو گا۔

خْلِدِيْنَ فِيْهِ وَسَأَءَلَهُ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ مِمْلًا

يَّوْمُرْيْفَعُ فِي الصَّوْرِوَتَحَيْرُ الْمُجْمِمِينَ يَوْمَيِنٍ زُرْقَا اللهِ

يَتَغَافَنُونَ بَيْنَهُمُ إِنْ أَبِـ ثُنُةُ إِلَّا عَثْمًا ۞

ۼؘؽؙٲۼۘٷؙؠؠٮؘٳؾڠؙٷڷۏڹٳڎ۫ؽڠؙۊڷٲڡؿٛڷۿ۠ۏڟڕؽؾؘڐٙٳڹ ڰ۪ؿؿؙٷٳڒڔؘۅۜ؆۞

وَيَتُكُونَكُ عَنِ الْمِبَالِ فَعُلْ يَنْسِمُهَا رَبِي نَسْعًا أَنِ

فَيْذَرُهُا فَآمًا صَفْصَفًا إِنَّ

لَاتَرَى فِهْمَاعِوَ عَاقَلُا أَمْثًا ١

جس میں ہمیشہ ہی رہے گا<sup>، (۱)</sup> اور ان کے لیے قیامت کے ون (بڑا) برابوجیہ ہے۔(۱۰۱)

جس دن صور <sup>(۲)</sup> پیُونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اس دن (دہشت کی وجہ ہے) نیلی پیلی آئکھوں کے، ساتھ گھیر لائیں گے-(۱۰۲)

وہ آپس میں چیکے چیکے کمہ رہے (۱۳) ہوں گے کہ ہم تو (ونیا میں) صرف وس دن ہی رہے-(۱۰۴۳)

جو کچھ وہ کمہ رہے ہیں اس کی حقیقت ہے ہم باخبر ہیں ان بین سب سے زیادہ اچھی راہ (۱۹) والا کمہ رہا ہو گاکہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے-(۱۹۴)

وہ آپ سے بہاڑوں کی نبت سوال کرتے ہیں' تو آپ کمہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کرکے اڑا دے گا-(۱۰۵)

اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا-(۱۰۲)

جس میں تو نہ کہیں موڑ تو ژ دیکھے گانہ اونچ پنچ (۱۰۷)

(۱) جس سے وہ نیج نہ سکے گا'نہ بھاگ ہی سکے گا۔

(m) شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے ایک دو سرے سے چیکے چیکے ہاتیں کریں گے۔

(٣) لینی سب سے زیادہ عاقل اور سمجھ دار۔ لینی دنیا کی زندگی انہیں چند دن بلکہ گھڑی دو گھڑی کی محسوس ہو گی۔ جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَيَوْمُرَتَقُومُ اللَّاعَةُ يُقِيمُ الْمُجُومُونَ اَمْالِلُهُواْفَةُ مِيّانَاتُمْ ﴾ (المووم: ٥٥)

يَوْمُهِنِ يَتَفِيعُونَ النَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ

الْأَصُواتُ لِلرَّعْلِينَ فَلَاتَتْمُعُ إِلَّامَتُمَا ۞

يَوْمُهِإِلَّاتُنْفُعُ الشَّمَاعَةُ الاَمْنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ وَرَفِيَ لَهُ قَوْلًا ۞

يَعْلَمُ مُابَيْنَ أَيْدِ إِنْهُمْ وَمَلْحَلَّفَهُمْ وَلا يُعِينُطُونَ بِهِ عِلْمًا ٠٠

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْمَيِّ الْقَيُّوْمِرْ وَقَدُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿

جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچیے چلیں (۱) گے جس میں کوئی کجی نہ ہو گی <sup>(۲)</sup> اور اللہ رحمٰن کے سامنے تمام آوازیں بہت ہو جائیں گی سوائے کھسر پھسر کے کجھے کچھے بھی سائی نہ دے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰۸)

اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی گرجے رحمٰن تھم دے اور اس کی بات کو پیند فرمائے۔ (۱۰۹)

جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جاتا ہے مخلوق کاعلم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ (۱۱۰)

تمام چرے اس زندہ اور قائم دائم مرر' اللہ کے سامنے

"جس دن قیامت برپا ہو گی 'کافر قسیس کھا کر کہیں گے کہ وہ (دنیا میں) ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ " یمی مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سور وَ الحر علاب یمی ہے کہ فائی زندگی کوباقی رہنے والی زندگی پر ترجع نہ دی جائے۔ کہ فائی زندگی کوباقی رہنے والی زندگی پر ترجع نہ دی جائے۔

- (۱) لیعنی جس دن اونچے' بینچے بہاڑ' وادیاں' فلک بوس عمار قیں' سب صاف ہو جا کیں گی' سمندر ادر دریا خٹک ہو جا کیں گے' اور ساری زمین صاف چیٹیل میدان ہو جائے گی۔ پھرا یک آواز آئے گی' جس کے پیچھے سارے لوگ لگ جا کیں گے لیعنی جس طرف وہ دامی بلائے گا' جا کیں گے۔
  - (۲) لیعنی اس داعی سے ادھرادھر نہیں ہوں گے-
  - (٣) لین ممل سانا ہو گاسوائے قد موں کی آہٹ اور کھسر پھسرکے کچھ سائی نہیں دے گا-
- (٣) یعنی اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پنچائے گی 'سوائے ان کے جن کو رحمٰن شفاعت کرنے کی اجازت وے گا' اور وہ بھی ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن کی بابت سفارش کو اللہ پند فرمائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف اہل توحید 'جن کے حق میں اللہ تعالی سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ بید مضمون قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ مثلاً سور ہ جم '۲۲۔ سور ہ انبیاء '۲۸۔ سور ہ سبا' ۲۳۔ سور ہ النبا' ۱۳۸ ور آئیں۔
- (۵) گزشتہ آیت بیں شفاعت کے لیے جواصول بیان فرمایا گیاہے'اس میں اس کی وجہ او رعلت بیان کردی گئی ہے کہ چوں کہ اللہ کے سواکسی کو بھی کئی ہے کہ کون کتنا بڑا مجرم ہے؟ او روہ اس بات کا مستحق ہے بھی یا نہیں 'کہ اس کی سفارش کی جاسکے؟ اس لیے اس بات کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گاکہ کون کون لوگ انبیاو صلحا کی سفارش کے مستحق ہیں؟ کیوں کہ ہر مختص کے جرائم کی نوعیت و کیفیت کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا اور نہ جان ہی سکتا ہے۔

کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے 'یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لادلیا۔ (۱۱)

اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو نؤ نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہو گانہ حق تلفی کا۔ (۱۱۲)

ای طرح ہم نے تھے پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کابیان خایا ہے آکہ لوگ پر ہیز گارین (۳) جائیں یا ان کے دل میں سوچ سجھ تو پیدا کرے۔ (۱۳۳)

یس اللہ عالی شان والا سیا اور حقیق بادشاہ (۵) ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے'(۱۲) ہاں یہ دعا وَمَنْ يَعْلُ مِنَ الشِّيلَتِ وَهُوَمُثْمِرٌ فَكَايَغُفْ ظُلْمَا وَلَاهَضًا ۞

ۅؘػٮ۬ٳڬٵٛڗٛڵؽؙٷؙٷٵٮٚٵۘۼۯڛۣؖٵۊۜڡػٷ۫ڡؘٵڣۣ۫ؠۼڝٵڶۅؘۼۣؽٮؚ ڵڡؘڰۿؙڎؽؾۧڠؙۯؽٵۏؙؿؙؽٮؙڞؙڵۿؙ؋ۮؚڴٷ۞

فَتَعَلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَثَّ وَلاَتَعُجَلُ بِالْقُرُ الِ مِنْ ثَمْلِ اَنْ يُقْفَى اِلَيْكَ وَحُيُهُ وَقُلْ رَّتِ زِدْ نِ ْعِلْمًا ۞

(۱) اس لیے کہ اس روز اللہ تعالیٰ کھل انصاف فرمائے گااور برصاحب حق کو اس کا حق ولائے گا- حتی کہ آگر ایک سینگ والی بحری نے بغیرسینگ والی بحری پر ظلم کیا ہو گا' تو اس کا بھی برلہ ولایا جائے گا- (صحیح مسلم 'کتاب البر' مسند أحصد' ج ' ص ۱۲۳۵) کے لیے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ای صدیث میں یہ بھی فرمایا ہے ' التُودنَّ الْحُفُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ "مراحب حق کو اس کا حق وے دو" ورنہ قیامت کو دینا پڑے گا- ایک دو سری صدیث میں فرمایا ﴿إِیّاکُمُ وَالنَّلُمُ وَالْلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

(r) بے انسانی میہ ہے کہ اس پر دو سرول کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے اور حق تعلق میہ ہے کہ نیکیوں کا اجر کم دیا جائے۔ یہ دونوں باتیں وہاں نہیں ہوں گی۔

- (۳) لینی گناه 'محربات اور فواحش کے ارتکاب سے باز آ جا کیں۔
- (۳) لیعنی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق یا پچھی امتوں کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کردے۔
  - (۵) جس کا وعدہ اور وعید حق ہے 'جنت دوزخ حق ہے اور اس کی ہربات حق ہے۔
- (۱) جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور ساتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے 'کہ کمیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں' اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا اور ٹاکید کی کہ غور سے' پہلے وحی کو سنیں' اس

کرکه پروردگارا میراعلم بردها- (۱۱۳)

ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی تھم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیااور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ (۱) (۱۵) اور جب ہم نے فرشتوں سے کما کہ آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سواسب نے کیا' اس نے صاف انکار کردیا۔ (۱۱۱)

وَلَقَدُ عَمِهُ نَا إِلَى الْمَرْمِنُ قَبْلُ فَنَيْسَى وَلَوْغِدُلَهُ عُزُمًا ١

وَإِذْ ثُلْنَالِلْمُلَلِكَةِ اسْجُدُوْالِادَمَ فَسَجَدُوْا الْكَالْمِلِيْسُ الى ···

کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے جیسا کہ سور ہ قیامت میں آئے گا۔

(۱) لیعنی الله تعالی سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں۔ اس میں علما کے لیے بھی تھیجت ہے کہ وہ فتویٰ میں پوری تحقیق اور غور سے کام لیں' جلد بازی ہے بحییں اور علم میں اضافے کی صور تیں اختیار کرنے میں کو تاہی نہ کریں۔علاوہ ازیں علم سے مراد قرآن و حدیث کاعلم ہے۔ قرآن میں ای کوعلم سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کے حاملین کوعلاو بگر چیزوں کاعلم' جو انسان کسب معاش کے لیے حاصل کر تاہے 'وہ سب فن ہیں' ہنر ہیں اور صنعت و حرفت ہیں۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جس علم کے لیے دعا فرماتے تھے' وہ وحی و رسالت ہی کاعلم ہے جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے' جس سے انسان کا ربط و تعلق الله تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا' اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی اور اللہ کی رضاو عدم رضا کا پیۃ چاتا ہے۔ الى وعاوَل مِن ايك وعايه بهى ب جو آپ پرهاكرتے تھ - «اللَّهُمَّ ٱنْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ، وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِي، وزِدْنِي عِلْماً، وَالْحَمْدُ شِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ (ابن ماجه باب الانتفاع بالعلم والعمل المقدمة) (۲) نسیان ' (بھول جاتا) ہرانسان کی سرشت میں داخل ہے اور ارادے کی کمزوری بینی فقد ان عزم- یہ بھی انسانی طبائع میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں کمزو ریاں ہی شیطان کے دسوسوں میں پھنس جانے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ان کمزوریوں میں اللہ کے تھم سے بغاوت و سرکشی کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی کاعزم مصمم شامل نہ ہو' تو بھول اور ضعف ارادہ سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں 'کیوں کہ اس کے بعد انسان فور آنادم ہو کراللہ کی بار گاہ میں جھک جاتاا ورتوبه واستغفار مين مصروف موجاتا ہے- (جيساكه حضرت آدم عليه السلام نے بھى كيا) حضرت آدم عليه السلام كوالله نے سمجھایا تھا کہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دسٹمن ہے' میہ شہیس جنت سے نہ نگلوا دے۔ یمی وہ بات ہے جسے یہال عمد ے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس عمد کو بھول گئے اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے یعنی اس سے پچھے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بیر بات تھی کہ وہ اس در خت کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن جب شیطان نے اللہ کی قشمیں کھاکر انہیں یہ باور کرایا کہ اس کا پھل تو یہ تاثیر رکھتا ہے کہ جو کھالیتا ہے' اسے زندگی جاورال اور دائمی بادشاہت مل جاتی ہے۔ تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کاشکار ہو گئے۔

غُلْنَا يَاذَمُ إِنَّ لِمِنَا عَلَى ُوَلِكَ وَلِزَوْمِهِكَ فَلَا يُخْرِحَبَّنُلُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَىٰ ۞

ٳؿؘڵ*ڰؘٲڵڒۼۧٷٛٷڣ*ۿٵۅٙڵٳؾٞۼ۠ۯؽۨ

وَٱتَّكَ لَا تَظُمُوا فِيهُا وَلِا تَضْلَى 🐠

قَوْمَنُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَادْمُوهِلَ اَدْثُكَ عَلَى شَجَرَةَ الْخُنْدِ وَمُنْكٍ كَلِيمَنْل ©

فَأَكَلَامِثْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سُواتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَطَى ادْمُرْيَةُ فَغَوْنٌ ﴿

ثُوّاجْتَلِهُ رَبُّهُ فَتَأْبَ عَلَيْهِ وَهَدَى 🐨

تو ہم نے کمااے آدم! یہ تیرا اور تیری بیوی کا دسمن ہے (خیال رکھنا) ایسانہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا وے کہ تومصیبت میں پڑ جائے۔(۱۱)

رے نہ و سیب یں پر بات سے رہے۔ یمال تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھو کا ہو تا ہے نہ نگا-(۱۱۸) اور نہ تو یمال پیاسا ہو تا ہے نہ وھوپ سے تکلیف اٹھا تا ہے-(۱۹۹)

لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا 'کٹنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا در خت اور بادشاہت ہلاؤں کہ جو بھی پرانی نہ ہو-(۱۲۰)

چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھالیا پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے بتے اپنے اوپر ٹاکنے گلے- آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بمک گیا۔ (۱۲)

پھراس کے رب نے نوازا' اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ (۱۳۳)

(۱) یہ شقا محنت و مشقت کے معنی میں ہے 'لینی جنت میں کھانے پینے 'لباس اور مسکن کی جو سہولتیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہیں۔ جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان چاروں چیزوں کے لیے محنت و مشقت کرنی پڑے گی 'جس طرح کہ ہرانسان کو دنیا میں ان بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے - علاوہ اذیب صرف آوم علیہ السلام سے کہا گیا کہ وزنوں کو نہیں کہا گیا حالال کہ درخت کا پھل کھانے والے آدم علیہ السلام و حوا دونوں ہی تھے۔ اس لیے کہ اصل مخاطب آدم ہی تھے۔ نیز بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے 'عورت کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس محنت سے بچاکر گھر کی ملکہ کااعز از عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج عورت کو یہ داعز از اللی " مطوق غلای " نظر آ تا ہے 'جس سے آزاد ہونے کے لیے وہ بے قرار اور مصروف جمد ہے آہ! افوائے شیطانی بھی کتنا موٹر اور اس کا جال بھی کتنا حسین اور دلفریب ہے۔

- (۲) لیمنی و رخت کا کپل کھا کرنافرمانی کی 'جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ وہ مطلوب یا راہ راست سے بهک گیا۔
- (٣) اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ندکورہ عصیان کاصدور' نبوت سے قبل ہوا' اور نبوت سے اس کے بعد آپ کو نوازا گیا۔ لیکن ہم نے گزشتہ صفح میں اس «معصیت "کی جو حقیقت

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَاجَمِيْعًا بَعَضُكُوْ لِبَعْضِ عَدُوْ قَالِمَا يَأْتِبَنَّكُوُ مِنِّيْ هُدًى ۚ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَيْضِلُّ وَلاَيْشْتْي

وَمَنۡ اَعۡرُضَ عَنۡ ذِكْرِى ۚ فِانَّ لَهُ مَعِيۡشَةٌ ضَنْكًا وَتَخۡشُواۡ يُوۡمِ الۡقِيۡمَةِ اَعۡلٰى ۚ

قَالَ رَبِّ لِمَحَثُوْتِنِيُّ آعُلَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا 🐨

قَالَكَذَ لِكَ أَتَتُكَ الْيُتُنَافَنِّينَهَا وَكَذَالِكَ الْيُومَ تُدْنَى ﴿

وَكَذَالِكَ خَيْزَىُ مَنَ اَسُرَكَ وَلَوْيُؤُمِنَ بِالنِّتِ رَبِّهُ وَلَمَذَاكِ الْخِيَوَةَ الشَكُو اَبْقِي

فرمایا می دونوں یمال سے اثر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تممارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت پنچ توجو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تووہ بھکے گانہ تکلیف میں پڑے گا-(۱۲۳)

اور (ہاں) جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی شکی میں رہے گی' (ا) اور ہم اسے بروز قیامت اندھاکرکے اٹھاکیں گے۔ (۱۲۳)

وہ کیے گا کہ النی! مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ حالا نکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا-(۱۲۵)

(جواب ملے گاکہ) ای طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آئی ہوئی آخری کو بھول گیاتو آج تو بھی بھلا دیا جا تاہے-(۱۳۲) ہم ایسا ہی بدلہ ہراس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آخوں پر ایمان نہ لائے ' اور بینک آخرت کاعذاب نمایت ہی شخت اور باقی رہنے والا ہے-(۱۳۲)

بیان کی ہے' وہ عصمت کے منافی نہیں رہتی۔ کیوں کہ ایساسہو و نسیان' جس کا تعلق تبلیغ رسالت اور تشریع ہے نہ ہو'
بلکہ ذاتی افعال سے ہو اور اس میں بھی اس کا سبب ضعف ارادہ ہو تو یہ دراصل وہ معصیت ہی نہیں ہے' جس کی بنا پر
انسان غضب اللی کا مستحق بنتا ہے۔ اس پر جو معصیت کا اطلاق کیا گیا ہے تو محض ان کی عظمت شان اور مقام بلند کی وجہ
سے کہ بروں کی معمولی غلطی کو بھی بڑا سمجھ لیا جاتا ہے' اس لیے آیت کا مطلب سے نہیں کہ ہم نے اس کے بعد اسے
نبوت کے لیے چن لیا' بلکہ مطلب سے ہے کہ ندامت اور توبہ کے بعد ہم نے اسے بھرمقام اجتبا پر فائز کر دیا' جو پہلے انہیں
عاصل تھا۔ ان کو زمین پر اتار نے کا فیصلہ' ہماری مشیت اور حکمت و مصلحت پر بھنی تھا' اس سے بیہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بیہ
ہمارا عماب ہے جو آدم پر نازل ہوا ہے۔

(۱) اس تنگی سے بعض نے عذاب قبراور بعض نے وہ قلق واضطراب ' بے چینی اور بے کلی مراد لی ہے جس میں اللہ کی یاد سے غافل بوے بوے دولت مند مبتلا رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد فی الواقع آنکھوں سے اندھا ہونا ہے یا بھر بصیرت سے محرو می مراد ہے لینی وہاں اس کو کوئی ایسی دلیل نہیں سوجھے گی جے پیش کرکے وہ عذاب سے چھوٹ سکے۔

ٱفَلَوْيَهُٰ لِلْهُوۡكُوۡاَهُمُلُمُنَا فَبَلَاهُ وَمِّنَ الْقُرُوۡنِ يَشُوُوۡنَ فِي مُسَكِنِهِمُ لِكَ فِي ذَٰكِ لَاٰئِي لِأُوْلِ النَّهُ ﴿

وَلُوْلِا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رُبِّكِ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ١

فَاصْبِرُعَلَىٰ مَايُتُولُونَ وَسِّيْمٌ مِعَمْدِرَدِكِ قَبْلَ طُلُوْءِ الشَّمْسِ وَمَثَلَ خُرُوْ بِهَا وَمِنْ انْأَلِىٰ الَّذِلِ فَسَيْمٌ وَٱطْرَافَ النَّهَارِ لَمُكُكَ تُرْضَىٰ ۞

کیاان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت می بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سبنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں۔ یقیناً اس میں عقلندوں کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔(۱۲۸)

اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہو آلوای وقت عذاب آچئتا۔ (۱) (۱۲۹) پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروروگار کی تشیع اور تعریف بیان کر تا رہ 'سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے دوسے سے پہلے اور اس کے دوسے سے کہا ور دن کے محصول میں بھی تشیع کر تا رہ '(۲) بہت ممکن ہے کہ تو

راضی ہو جائے۔ (۳۰)

(۱) یعنی یہ مذیبین اور مشرکین مکہ دیکھتے نہیں کہ ان ہے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں 'جن کے بیہ جائتین ہیں اور ان کی رہائش گاہوں سے گزر کر آگے جاتے ہیں انہیں ہم ای محکذیب کی وجہ سے ہلاک کرچکے ہیں 'جن کے عبرت، ناک انجام میں اہل عقل و دائش کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن بید ائل مکہ ان سے آتھیں بند کئے ہوئے انہی کی روش اپنا تے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے پہلے ہے یہ فیصلہ نہ کیا ہو آگہ وہ اتمام جمت کے بغیراور اس مدت کے آنے ہے پہلے جو وہ مملت کے لیے کمی قوم کو عطا فرما آئے 'کی کو ہلاک نہیں کر آ۔ تو فور آانہیں عذاب اللی آچمٹنا اور یہ ہلاکت، سے دوچار ہو چکے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ محکمت کی اوجود اگر ان پر اب تک عذاب نہیں آیا تو یہ نہ سمجھیں کہ آئندہ بھی نہیں آئے گا بلکہ ابھی ان کو اللہ کی طرف سے مملت ملی ہوئی ہے' جیسا کہ وہ ہر قوم کو دیتا ہے۔ مملت عمل ختم ہو جانے دالا کوئی نہیں ہوگا۔

(۲) بعض مفسرین کے نزدیک تبیع ہے مراد نماز ہے اور وہ اس سے پانچ نمازیں مراد لیتے ہیں۔ طلوع شمس سے قبل فجز' غروب سے قبل' عصر' رات کی گھڑیوں سے مغرب و عشااور اطراف النمار سے ظهر کی نماز مراد ہے کیوں کہ ظهر کاوفت' یہ نمار اول کا طرف آ خر اور نمار آخر کا طرف اول ہے۔ اور بعض کے نزدیک ان او قات میں ویسے ہی اللہ کی تسبیح و تخمید ہے جس میں نماز' تلاوت' ذکر اذکار' دعا و مناجات اور نوافل سب داخل ہیں۔ مطلب سے ہے کہ آپ ان مشرکین کی کلذیب سے بددل نہ ہوں۔ اللہ کی تشبیح و تخمید کرتے رہیں۔ اللہ تعالی جب چاہے گا' ان کی گرفت فرمالے گا۔

(٣) یہ متعلق کے فَسَبَح سے ۔ یعنی ان او قات میں تبیع کریں ' یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ کے ہاں آپ کووہ مقام و درجہ حاصل ہوجائے گاجس سے آپ کانفس راضی ہوجائے۔

وَلاَتِمُكَّنَّ عَيْنَيُك اِلْ مَامَكَعُنَالِيهَ اَزُوَاجُا ۚ مِنْهُمُ زَهُمُۗ الْحَيْوةِ الدُّنْبَاهْ لِنَفْتِنَهُمُ فِيُةِ وَرِذْقُ مَ لِبِّكَ خَيْرٌوَّ ٱبْفِي ⊛

وَٱمُوْآهُلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَلِحُ عَلَيْهُا ﴿ لَا شَعَلُكَ وَاصْطَلِحُ عَلَيْهُا ﴿ لَا شَعَلُكَ مِنْ ال

وَقَالُوا لَوُلاَ يَاثِينَا مِالَيَةِ مِّنُ تَتِهِ ٱوَلَوْ تَالَيْهِمُ بَيْنَةُ مَانِى العُمُعُنِ الْأُولِي ۞

اورائی نگاہیں ہرگزان چیزوں کی طرف نہ دو ڈانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں ماکہ انہیں اس میں آزمالیں (۱) تیرے رب کا دیا ہوا ہی (بہت) بہتراور بہت باقی رہنے والاہے۔ (۲)

اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمارہ '''' ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے' بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں' آخر میں بول بالا پر ہیزگاری ہی کا ہے۔(۱۳۲۲)

انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ (۱۹۹ کمیاان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں کینچی؟ (۱۳۳۱)

<sup>(</sup>۱) میدوئی مضمون ہے جو اس سے قبل سور ۃ آل عمران ۱۹۲-۱۹۷ سور ۃ الحجر ٬۵۸-۸۸ اور سور ۃ ا ککھٹ ٬۲ وغیرها میں بیان ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد آخرت کا اجرو تواب ہے جو دنیا کے مال و اسباب سے بہتر بھی ہے اور اس کے مقابلے میں باتی رہنے والا بھی۔ حدیث ایلاء میں آ تا ہے کہ حضرت عرن نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 'دیکھا کہ آپ ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور بے سروسانانی کا یہ عالم 'کہ گھر میں چڑے کی دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر وہائی کی آکھوں میں بے افتیار آنو آگئے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا' عمرکیا بات ہے' روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یارسول اللہ! قیصرو کسریل 'کس طرح آ رام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا بادجوداس بات کے کہ آپ افضل الخال ہیں' یہ حال ہے؟ فرمایا' عمرکیا تم اب تک شک میں ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آ رام کی چیزیں دنیا میں تی دے دی گئی ہیں۔ " یعنی آ خرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہو گا۔ (بخدادی' مسودۃ المتحریہ۔ مسلم' باب میں تی دے دی گئی ہیں۔ " یعنی آ خرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہو گا۔ (بخدادی' مسودۃ المتحریہ۔ مسلم' باب

<sup>(</sup>۳) اس خطاب میں ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھروالوں کو بھی نماز کی تاکید کر تا رہے۔

<sup>(</sup>٣) لیتن ان کی خواہش کے مطابق نشانی 'جیسے شمود کے لیے او نتنی ظاہر کی گئی تھی۔

<sup>(</sup>۵) ان سے مراد تورات' انجیل اور زبور وغیرہ ہیں۔ لیعنی کیاان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود نہیں ہیں' جن سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ یا بیہ مطلب ہے کہ کیا ان کے پاس بچپلی قوموں کے بیہ حالات نہیں پنچے کہ

اور اگر ہم اس سے (۱) پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً میہ کمہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تونے ہمارے پاس اپنارسول کیوں نہ ہمیجا؟ کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے-(۱۳۳۲)

کمہ دیجئے! ہرایک انجام کا منتظر <sup>(۲)</sup> ہے پس تم بھی انتظار میں رہو۔ ابھی ابھی قطعاً جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۳۵) وَلَوْاَتَااَهُمُ لِكَ الْهُمُ بِعَذَا بِيِّنْ ثَمَيْهِ لَقَالُواْ رَبِّنَا لَوْلَاَارُسُلُتَ اللَّهُ فَارَسُولُا فَتَثَبِعَ البِيكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَنْفِلَ وَغَنْرًى ۞

قُلْ كُلُّ شُكَّرِيِّصٌ فَ تَرَبِّصُواه فَسَتَعُلَمُونَ مَنْ اَصُّلُ القِّرَاطِ التَّوِيِّ وَمِن اهْمَدْى ﴿

انہوں نے جب اپٹی حسب خواہش مجحزے کامطالبہ کیااور وہ انہیں دکھا دیا گیالیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے ' تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) مراد آخر الزمال پنجبر حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين-

<sup>(</sup>۲) لیعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار میں ہیں کہ دیکھو کفرغالب رہتا ہے یا اسلام غالب آیا ہے؟

<sup>(</sup>٣) اس كاعلم تهيس اس سے ہو جائے گاكہ اللہ كى مدوسے كامياب اور سرخروكون ہوتا ہے؟ چنانچہ يه كاميابي مسلمانوں كے حصين آئى 'جس سے واضح ہوگياكہ اسلام ہى سيدھارات اور اس كے صالمين ہى ہدايت يافته بين -

## سورهٔ انبیاء کلی ہے اور اس میں ایک سوبارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں-

شروع كرتا بول الله تعالى ك نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والا ہے-

لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا <sup>(۱)</sup> پھر بھی وہ ہے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۱)

ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی تھیجت آتی ہے اسے وہ کھیل کو دمیں ہی سنتے ہیں۔ (۳)

اں ہے اسے وہ سیس کو دیں ہی سے ہیں۔ (۲)

ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چکے چکے

مرگوشیل کیں کہ وہ تم ہی جیساانسان ہے 'چرکیا وجہ
ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آجاتے ہو۔ (۳)

پنج برنے کما میرا پروردگار ہراس بات کو جو زمین و آسان
میں ہے بخوبی جانتا ہے 'وہ بہت ہی سننے والا اور جانے والا

## ٩

## بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

ٳڠٞؾؘۘۯۘۘؼٳڵێٵڛڃڛٵڹۿۄؙۅؘۿؙڝؙؗڕؿ۬ۼؘڡؙٛڶؾٙ ؿؙۼڔۣڞ۠ۅ۫ڽؘ۞ ڡٵؽٲؿؿٷڡ۠ۺؙڂؚڮٛڕۺؚڽؙڗێۄٞؠؙۼؙۮڿٳ۠ڵڶۺۧۼٷۿ

ۅؘۿؙۄؙؾڵۘۼڮؙۏؗڽؘ۞۫ ڵٳۿۣڽةؖ ڠ۠ڶۉؠؙۿؙٷٳؘٮڗؙۅٳڶۼۘٷؿۧٵڒؿڽؙؽڟؠؘؽٛؖٳٞۿڵۿڶٵٞ

الْاَبْتُارُيْتُلُكُو أَفَتَأْتُونَ السِّعْرَ وَانْتُوبُمِرُونَ @

قُلَ رَبِّي يَعْلُوُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءَ وَالْرَضَ وَهُوَالسَّهِيمُ الْعَلِيْءِ ۞

<sup>(</sup>۱) وقت حساب سے مراد قیامت ہے جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے- اور وہ ہر چیز جو آنے والی ہے ، قریب ہے- اور ہر ہرانسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے- علاوہ اذیں گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے کیونکہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے- باتی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے-

<sup>(</sup>r) لینی اس کی تیاری ہے عافل' دنیا کی زیتوں میں گم اور ایمان کے نقاضوں ہے بے خبر ہیں۔

<sup>(</sup>۳) کینی قرآن جو وقاً فوقاً حسب حالات و ضروریات نیا نیااتر تا رہتا ہے 'وہ اگرچہ انٹی کی نصیحت کے لیے اتر تا ہے' لیکن وہ اسے اس طرح سنتے ہیں جیسے وہ اس سے استہزاو نماق اور کھیل کر رہے ہوں گیتی اس میں تدبرو غورو فکر نہیں کرتے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی نبی کایشر ہوناان کے لیے ناقابل قبول ہے پھر ہیہ بھی کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تو جادو گرہے'تم اس کے جادو میں دیکھتے بھالتے کیوں سینتے ہو؟

<sup>(</sup>۵) وہ تمام بندول کی ہاتیں سنتاہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے 'تم جو جھوٹ بکتے ہو 'اسے سن رہاہے اور میری سچائی کو اور جو دعوت تنہیں دے رہا ہوں'اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔

بَلُقَالُوُٓٱصَٰغَاتُ ٱحُلَاءِ بَلِ افْتَرَنَهُ بَلَ هُوَشَاعِرُّ فَلْيَالِّيَنَا يائيةٍ كَمَآ ٱدُيلِ الْاَوَّلُونَ ⊙

مَآامَنَتُ تَبُلُهُوۡمِيۡنَ قُرُيۡةِ الْمُلَّذَٰهُاۚ اَفَهُوۡ يُؤۡمِنُونَ ۞

وَمَا اَرْسُلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالِاثُوْجَ لِلْيُعِمُّ فَسَّنَكُواۤ اَهُلَ الذِّكْرِ انْ كُنْتُوْلِاتَعْلَمُونَ ۞

اتنائی نہیں بلکہ یہ تو کتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابول کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے از خود اسے گھڑلیا ہے بلکہ یہ شاع (") ہے ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پنیمبر جیجے گئے (") ہے۔(۵)

جیسے کہ اگلے پنیمبر بھیجے گئے ('' تھے۔(۵)
ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے
خالی تھیں۔ تو کیا اب سے ایمان لا کیں گے۔ ('')
چھو سے پہلے بھی جتنے پنیمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے ('')
جن کی طرف ہم وجی ا آرتے تھے پس تم اہل کتاب سے
پوچھ لواگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ (۵)

- (۱) ان سرگوشی کرنے والے ظالموں نے ای پر بس نہیں کیا بلکہ کما کہ یہ قرآن تو پریشان خواب کی طرح پراگندہ افکار کا مجموعہ ' بلکہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے ' بلکہ یہ شاعرہے اور یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں ' شاعری ہے۔ یعنی کسی ایک بات پر ان کو قرار نہیں ہے۔ ہرروز ایک نیا پینترا بدلتے اور نئ سے نئی الزام تراثی کرتے ہیں۔
  - (r) لینی جس طرح ثمود کے لیے او نٹی 'موئ علیہ السلام کے لیے عصااور ید بیضاوغیرہ۔
- (٣) یعنی ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کیں 'یہ نہیں ہوا کہ ان کی حسب خواہش معجزہ دکھلانے پر وہ ایمان کے آئی ہوں 'بلکہ معجزہ و کھے لینے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں 'جس کے نتیجے میں ہلاکت ان کامقدر بن تو کیا اگر اہل مکہ کو ان کی خواہش کے مطابق کوئی نشانی دکھلا دی جائے 'تو وہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں ' ہرگز نہیں یہ بھی تکذیب و عناد کے رائے مربی یدستور گامزن رہیں گے۔
- (٣) لیعنی تمام نبی مردانسان تھے 'نہ کوئی غیرانسان کبھی نبی آیا اور نہ غیر مرد گویا نبوت انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں بھی مردوں کے ساتھ ہی خاص رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ اس لیے کہ نبوت بھی ان فرائض میں سے جوعورت کے طبعی اور فطری دائرہ عمل سے خارج ہے۔
- (۵) أَهْلَ الذَّكِرِ (اللّ علم) سے مراد اہل كتاب بين ، جو سابقہ آسانى كتابوں كاعلم ركھتے تھے ، ان سے پوچھ لوكہ پچھلے انبياء جو ہو گزرے ہيں ، وہ انسان بقے يا غيرانسان؟ وہ تمہيں بتلا ئيں گے كہ تمام انبيا انسان بى تھے ۔ اس سے بعض حضرات "تقليد" كا اثبات كرتے ہيں ۔ جو غلط ہے ۔ "تقليد بيہ ہے كہ ايك معين شخص ، اور اس كی طرف منسوب ايك معين فقہ كو مرجع بنايا جائے اور اسى پر عمل كيا جائے دو سمرا ، بير كه بغيردليل كاس بات كو تسليم كيا جائے جب كہ آبت ميں اہل الذكر سے مرادكوئى متعين شخص نہيں ہے ۔ بلكہ ہردہ عالم ہے جو تو رات و انجيل كاعلم ركھتا تھا۔ اس سے تو تقليد شخصى كى ننى ہوتى ہے؟ اس ميں تو علاكى طرف رجوع كرنے كى تاكيد ہے ، جو عوام كے ليے ناگزير ہے ، جس سے كى كو

ہم نے ان کے ایسے جہم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ (۱) پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچ کیے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کردیا۔ (۲)

یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟(۱۰)

اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں (۳) جو ظالم تھیں اور ان کے بعد ہم نے دو سری قوم کو پیدا کر دیا-(۱۱) جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگئے- (۳) وَمَاجَعَلْنُهُمُ جَسَدًالَايَأَكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَاكَانُوا خِلدِيْنَ ۞

تُقْصَدَقُهُ أَمُ الْوَعَدَ فَأَنْجَيْنَاهُمُ وَمَنَ ثَشَاءُ وَأَهْلَلْنَا

الْمُسْرِفِينَ 🛈

لَقَدُ أَنُولُنَّا إِلَيْكُو كِتُبَّا فِيهُ وَذِكُوكُمُ أَفَلَاتَعُقِلُونَ ۞

وَكُوْقَصَمْنَا مِنُ قَرِيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَٱنْشَانَا بَعَدَهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ @

فَلَتَّأَاحَتُوْابَالْسَنَا إِذَا هُوْمِنْهَا يَزُكُفُونَ ®

مجال انکار نمیں ہے۔نہ کہ کمی ایک ہی شخصیت کا دامن پکڑ لینے کا تھم۔علادہ ازیں تورات و انجیل 'منعوص کا ہیں تھیں یا انسانوں کی خود ساختہ فقیس؟ اگر وہ آسانی کا پیں تھیں تو مطلب یہ ہوا کہ علما کے ذریعے سے نصوص شریعت معلوم کریں 'جو آیت کا صحیح منہوم ہے۔

- (۱) بلکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور موت سے ہم کنار ہو کر راہ گیران عالم بقابھی ہوئے 'یہ انبیا کی بشریت ہی کی دلیل دی جا رہی ہے۔
- (۲) کینی وعدے کے مطابق عبیوں کو اور اہل ایمان کو نجات عطا کی اور حد سے تجاوز کرنے والے لیمنی کفار و مشرکین کو ہم نے ہلاک کر دیا۔
- (۳) قصَم کے معنی بیں توڑ پھوڑ کرر کھ دینا اور کم صیغہ کشیرہ۔ یعنی کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کردیا' تو ٹر پھوڑ کر رکھ دیا' جس طرح دو سمرے مقام پر فرمایا "قوم نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں "۔ (سورۃ بنسی ایسوائیل۔ ۱۷)
- (٣) احساس کے معنی ہیں 'حواس کے ذریعے سے ادراک کرلینا۔ لینی جب انہوں نے عذاب یا اس کے آثار کو آتے ہوئے آ کھوں سے دکھ لیا 'یا کڑک گرج کی آواز سن کر معلوم کرلیا 'تواس سے بچنے کے لیے راہ فرار ڈھونڈ ھنے لگے۔ دکفش کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی گھوڑے وغیرہ پر ہیٹھ کراس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگائے۔ یہیں سے سے بھا گئے کے معنی ہونے لگا۔

لاَتَوْكُفُوْاوَ الْحِعُوْاَ إِلَى مَآالَّتِرِفَتُهُ وَفِيهِ وَمَسْكِينُهُ لَمُكُنُهُ تُشْتُلُوْنَ ۞

قَالُوْايُونِيَنَا إِنَّاكُنَا طُلِمِيْنَ @

فَمَازَالَتُ تِلْكَ دَعُواهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِّيدًا خَيدِينَ ٠

وَمَاخَلَقْنَاالسَّمَاءَ وَالْرَضَ وَمَابَيْنَهُمَالِعِينَ 

الله السَّمَاءَ وَالْرَضَ وَمَابَيْنَهُمَالِعِينَ

ڵٷٳڒۮٮۜٵڷؙڽؙؾۜۼڿۮٙڵۿۅؙٲڒؾٛڿڽؙڬۿڝؙڷؽؙ؆ۧڐٳڽؙڴؾٵ ڣؙۅڶؽڹۘ؈

بھاگ دو ژنه کرو (۱) اور جهاں تهمیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف (۲) جاؤ ٹاکہ تم سے سوال توکر لیا جائے۔ (۱۳)

کنے لگے ہائے حاری خرابی! پیشک ہم طالم تھے۔(۱۳)

پھر تو ان کا ہیں قول رہا<sup>(۳)</sup> یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کئی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ (کی طرح) کر دا۔ (۵)

ہم نے آسان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا- (۱۲)

اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا (۱) لیتے، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے۔ (۱۷)

- (۱) یہ فرشتوں نے ندا دی یا مومنوں نے استہزا کے طور پر کہا۔
- (۲) لیعنی جو نعمتیں اور آسائشیں تنہیں حاصل کتھیں جو تمہارے کفراور سرکشی کا باعث تھیں اور دہ مکانات جن میں تم رہتے تھے اور جن کی خوبصورتی اور پائیداری پر گخر کرتے تھے ان کی طرف پلٹو۔
- (٣) اور عذاب كے بعد تممارا حال احوال تو بوچھ ليا جائے كه تم پريد كيا بيتى "كس طرح بيتى اور كيول بيتى؟ يه سوال بطور طخواور نداق كے به دورنداق كے به درند ہلاكت كے شخع ميں كے جانے كے بعد وہ جواب دينے كى بوزيشن ميں ہى كب رہتے تھے؟
  - (٣) ليني جب تك زندگي كے آثاران كے اندر رہے 'وہ اعتراف ظلم كرتے رہے۔
- (۵) حَصِيندٌ ، کُی ہوئی کیتی کو اور خُمُودٌ آگ کے بچھ جانے کو کہتے ہیں۔ یعنی بالاً خروہ کُی ہوئی کیتی اور بچھی ہوئی آگ کی طرح راکھ کاڈ چیرہو گئے 'کوئی تاب و توانائی اور حس و حرکت ان کے اندر نہ رہی۔
- (۱) بلکہ اس کے کی مقاصد اور حکمتیں ہیں' مثلاً بندے میرا ذکر و شکر کریں' نیکوں کو نیکیوں کی جزا اور بدوں کو بدیوں کی سزا دی جائے۔ وغیرہ۔
- (2) لیعنی اپنے پاس سے ہی کچھ چیزیں کھیل کے لیے بنالیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے- اتنی کمبی چوڑی کا نئات بنانے کی اور پھراس میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟
- (۸) "اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے" عربی اسلوب کے اعتبار سے یہ زیادہ صبح ہے بہ نسبت اس ترجمہ کے کہ "ہم کرنے والے ہی نہیں" (فتح القدیر)

بَلُ نَقُونُ مُنِالْحَقِّ عَلَ الْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ فَإِذَاهُوزَاهِقُّ وَلَاهُورَاهِقُّ وَلَاهُورًا

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوِتِ وَالْرَوْضُ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَيْسَتَكَيِّرُوْنَ عَنْدَهُ لاَيْسَتَكَيِّرُوْنَ عَن

يُسَبِّحُونَ الْيُلُ وَالنَّهَارَ لَا يَفَ تُرُونَ ﴿

آمِراتَّغَنُدُوْ آلِلِهَةُ مِّنَ الْأَرْضِ هُوُيُنْثِرُوْنَ ۞

لُوْكَانَ فِيهِمَا اللهَ اللهُ لَفَسَدَتَا قَسُبُحْنَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَبَّا لِصَهُونَ ﴿ الْعَرُشِ عَبَّا لِصِهُونَ ﴿

بلکہ ہم یج کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں پس یج جھوٹ کا مرتو ڑ دیتا ہے اور وہ ای وقت نابود ہو جاتا ہے ''' تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ '' (۱۸) آسانوں اور زمین میں جو ہے ای اللہ کا ہے '' اور جو اس کی عبادت سے نہ سرکشی اس کے پاس ہیں '' وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ (۱۹)

وہ دن رات شبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا ی بھی سستی نہیں کرتے۔ (۴۰)

کیا ان لوگوں نے زمین (کی مخلوقات میں) سے جنہیں معبود بنار کھاہے وہ زندہ کردیتے ہیں۔ (۱۵)

اگر آسان و زین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں در ہم برہم ہو جاتے '(۱) پس اللہ تعالیٰ

(۱) یعنی تخلیق کائٹات کے مقاصد میں ہے ایک اہم مقصد ہے ہے کہ یہاں حق و باطل کی جو معرکہ آرائی اور خیرو شرکے درمیان جو تصادم ہے اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور باطل اور شرکو مغلوب کریں۔ چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا پچ کو جمعت کی بیا خیر کو شرکہ مارتے ہیں 'جس سے باطل' جموث اور شرکا بھیجہ نکل جاتا ہے اور چشم زدن میں وہ نابود ہو جاتا ہے۔ حضت سرکی ایس چوٹ کو کہتے ہیں جو دماغ تک پہنچ جائے۔ زَهَنَ کے معنی ' ختم یا بلاک و تلف ہو جانے کے ہیں۔

- (۲) لینی رب کی طرف تم جو بے سروپا باتیں منسوب کرتے یا اس کی بابت باور کراتے ہو' (مثلاً یہ کا کتات ایک کھیل ہے' ایک کھلٹڈرے کا شوق فضول ہے وغیرہ) یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہے۔ کیونکہ اسے کھیل تماشہ سیجھنے کی وجہ سے تم حق سے گریز اور باطل کو افتیار کرنے میں کوئی تامل اور خوف محسوس نہیں کرتے'جس کا نتیجہ بالآخر تمہاری بربادی اور ہلاکت ہی ہے۔
- (٣) سب اى كى ملك اور اى كے غلام ہیں- بھرجب تم تم كى غلام كو اپنا بیٹا اور كى لونڈى كو بيوى بنانے كے ليے تيار نہیں ہوتے- تو اللہ تعالیٰ اپنے مملو كين اور غلاموں میں سے بعض كو بیٹا اور بعض كو بيوى كس طرح بنا سكتا ہے؟
- (۴) اس سے مراد فرشتے ہیں' وہ بھی اس کے غلام اور بندے ہیں' ان الفاظ سے ان کا شرف و اکرام بھی ظاہر ہو رہاہے کہ وہ اس کی بارگاہ کے مقربین ہیں۔ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسا کہ مشرکیین کاعقید ہ تھا۔
- (۵) استفهام انکاری ہے لیخی نہیں کر کتے۔ پھروہ ان کو 'جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے' اللہ کا شریک کیوں ٹھمراتے اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟
- (۲) لیمنی اگر واقعی آسان و زمین میں دومعبود ہوتے تو کا نئات میں تصرف کرنے والی دو مستمیاں ہوتیں ' دو کاارادہ و شعور

عرش کا رب ہراس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔(۲۲)

وہ اپنے کامول کے لیے (کسی کے آگے) جواب دہ نہیں اور سب (اس کے آگے) جواب دہ ہیں-(۲۳)

کیاان لوگوں نے اللہ کے سوااور معبود بنار کھے ہیں 'ان سے کمہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ (ا) بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے ای وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔(۲۳)

تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجااس کی طرف یمی وئی نازل فرمائی که میرے سواکوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔(۲)

(مشرك لوگ) كتے بيں كه رحن اولاد والا ب (غلط ب) اس كى ذات پاك ب ع كله وه سب اس كے باعزت بندے بن-(٢٩)

سسی بات میں اللہ پر پیش وستی نہیں کرتے بلکہ اس کے

لايْسُكَلْ عَتَمَا يَفُعَلُ وَهُمْ يُشْكَلُونَ ۞

اَمِراتَّخَنُوُامِنُ دُورِنَهُ اللهَّهُ قُلُ هَاتُوابُرُهَا نَكُوْهُ هٰذَاذِكُوْمَنُ مِّعِي وَذِكُوْمَنُ قَبْرِلْ مِنُ اَكَ تُرُهُمُ لايَعُلَمُونُ الْحَقَّ فَهُوْمُنُورِضُونَ ﴿

وَمَا اَرْسُلُنَامِنُ تَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ اِلْاَنْوَيِّ اَلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلهُ اِلْاَانَاقَاعُبُدُونِ ۞

> وَقَالُوااتَّخَذَالرَّحُمْنُ وَلَكَا سُبُعْنَهُ بُلُ عِبَادٌ مُكْرُمُونَ ۞

لَايَسِّبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ إِنْمُرِهُ يَعْمَلُونَ ۞

اور مرضی کار فرما ہوتی اور جب دو ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کا نتات میں چاتا تو یہ نظم کا نتات اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا جو ابتدائے آفر بیش ہے ' بغیر کسی ادنی توقف کے ' قائم چلا آرہا ہے ۔ کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دو سرے سے نکرا تا' دونوں کی مرضی کا آپس میں تصادم ہو قا' دونوں کے اختیارات ایک دو سرے کی مخالف سمت میں استعال ہوتے۔ جس کا نتیجہ اہتری اور فساد کی صورت میں رونما ہوتا۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کا نتات میں صرف ایک ہی ہی ہو تا ہے' صرف اور صرف ای کے عظم پر ہو تا ہے' اس کے دیئے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ اپنی رحمت روک لے ' اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ ہے' اس کے دیئے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ اپنی رحمت روک لے ' اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ قبل کی دیگر کتابوں میں' سب میں صرف ایک ہی معبود کی الوہیت و رہوبیت کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہ مشرکیین اس حق کو اسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بر ستور اس توحید سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔

(۲) لیمنی تمام چفیم بھی توحید کا پیام الے کر آئے۔

فرمان پر کاربند ہیں۔ (۱)

وہ ان کے آگے پیچے کے تمام امورے واقف ہے وہ کی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجر ان کے جن سے اللہ خوش ہو<sup>(۲)</sup> وہ تو خود بیت اللہ علی سے الرزاں و ترسال ہیں۔ (۲۸) ان میں سے اگر کوئی بھی کمہ دے کہ اللہ کے سوامیس لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں <sup>(۳)</sup> ہم ظالموں کو ای طرح سزا دیے ہیں۔ (۲۹)

کیا کافرلوگوں نے بیہ نہیں دیکھا (۱۹۳) کہ آسان و زمین باہم ملے جلے تھے پھرہم نے انہیں جدا کیا (۵) اور ہرزندہ چیز کوہم يَعُلُوْمَابَيْنَ آيُدِيْهِوْ وَمَاخَلْفَهُوْوَ لَايَتْفَعُوْنَ لَا اِلْالِيَنِ ارْتَضَى وَهُوْمِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ ۞

وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُوْ إِنْ َ الدُّيِّنُ دُونِهِ فَذَٰلِكَ يَجُونِيهِ جَهَنَّوُ ۖ كَذَٰلِكَ نَجُزِى الظِّلِمِينَ ﴿

ٱوَكُوْيُوَالَّذِينَ كَفَرُوْآ اَنَّ السَّمْوٰتِ وَالْرَاضَ

(۱) اس میں مشرکین کا رو ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ فرمایا 'وہ بیٹیاں نہیں 'اس کے ذی عزت بندے اور اس کے فرمال بردار ہیں۔ علاوہ اذیں بیٹے ' بیٹیوں کی ضرورت 'اس وقت پڑتی ہے جب عالم پیری میں ضعف و اضحطال کا آغاز ہو جا تا ہے تو اس وقت اولاد سارا ہن جاتی لیے اولاد کو عصائے پیری سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ لیکن برهایا ' ضعف و اضحطال ' ایسے عوارض ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں ' اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کمزوریوں اور کو تاہیوں سے پاک ہے۔ اس لیے اصولاد کی یا کسی بھی سمارے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یمی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار اس امرکی صراحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔

(۲) اس سے معلوم ہوا کہ انبیا صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ حدیث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لیکن یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالی سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالی سفارش اپنی سے سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالی سفارش اپنی نہدوں کے لیے بند فرمائے گا۔ اپنی نافرمان بندوں کے لیے بند فرمائے گا۔ اپنی نافرمان بندوں کے لیے بند فرمائے گا۔ ور استی نافرمان بندوں کے لیے بند فرمائے گا۔ ور اللہ ہونے کا دعویٰ کر دے تو ہم اسے بھی جنم میں پھینک دیں گے۔ یہ شرطیہ اکام ہے ، جس کا وقوع ضروری نہیں۔ مقصد 'شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ہے۔ جیسے ﴿ قُلُ إِنْ کَانَ لِلرِّحَمْنِ وَلَمْ اللهُ اللهِ وَ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الله

. یہ یہ اس سے روئیت مینی نہیں 'روئیت قلبی مراد ہے لیعنی کیاانہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ یا انہوں نے جانا نہیں؟ (۵) رَنْقٌ کے معنی ' بند کے اور فَنْقٌ کے معنی پھاڑنے ' کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں۔ لیعنی آسان و زبین ' ابتدائے امر ہیں ' باہم طبح ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے۔ ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا'

اَفَلَايُوْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَواسِي آنُ تَمِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا

كَانْتَارَتْقًا فَفَتَقُتْفُهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَأْءِ كُلَّ شَيْعٌ حَيْهُ

رجىلىكى كونى وروق فِجَلَعِ السُبُلَالِكَ لَهُمُ يَهُتَدُونَ ۞

وجعلنا السماء سقفامتح فوظا الأهدعن

ايتهامُغُرِضُون 🕝

وَهُوالَّذِي عُخَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَكُلُّ

فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ @

نے پانی سے پیدا کیا <sup>(۱)</sup> کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے-(۳۰)

اور ہم نے زمین میں پیاڑ بنا دیئے تاکہ وہ مخلوق کوہلانہ سکے ''') اور ہم نے اس <sup>(۳)</sup> میں کشادہ راہیں بنادیں تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔ (۳۱)

آسان کو محفوظ چھت (۳) بھی ہم نے بی بنایا ہے۔ لیکن لوگ اسکی قدرت کے نمونوں پر دھیان بی نہیں دھرتے۔ (۳۲) وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ (۵) ان میں سے ہرا یک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ (۲)

آسانوں کواویر کر دیا جس سے بارش برستی ہے اور زمین کواپنی جگہ پر رہنے دیا ' آنہم وہ پیداوار کے قابل ہو گئے۔

- (۱) اس سے مراد اگر ہارش اور چشموں کا پانی ہے 'تب بھی واضح ہے کہ اس سے روئیدگی ہوتی اور ہرذی روح کو حیات نو ملتی ہے اور اگر مراد نطفہ ہے ' تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ ہر زندہ چیز کے وجود کے باعث وہ قطرہ آب ہے جو نر کی صلب سے نکاتا اور مادہ کے رحم میں جاکر قرار پکڑتا ہے۔
- (۲) کیعنی اگر زمین پر ہیہ بڑے بوٹ پہاڑنہ ہوتے تو زمین میں جنبش اور لرزش ہوتی رہتی 'جس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے زمین مسکن اور مشقر بیننے کی صلاحیت سے محروم رہتی۔ ہم نے پپاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کراہے ڈانوا ڈول ہونے سے محفوظ کردیا۔
- (٣) اس سے مراد زمین یا پہاڑ ہیں ایعنی زمین میں کشادہ رائے بنا دیئے یا پہاڑوں میں درے رکھ دیئے 'جس سے ایک علاقے سے وکا میں درے ملاقے میں آنا جانا آسان ہو گیا۔ یَهْتَدُوْنَ کا ایک دو سرا منہوم سے بھی ہو سکتا ہے تاکہ دہ ان کے ذریعے سے اپنی معاش کے مصالح و مفادات حاصل کر سکیں۔
- (٣) سَقَفًا مَّخفُوظًا ' زمین کے لیے محفوظ چھت 'جس طرح خیے اور قبے کی چھت ہوتی ہے۔ یا اس معنی میں محفوظ کہ ان کو زمین پر گر پڑیں تو زمین کا سارا نظام نہ و بالا ہو سکتا ہے۔ یا شیاطین سے محفوظ ۔ جیے فرمایا ﴿ وَمَعْظَلْهُمَا مِنْ حُلِّلٌ شَیْظُین تَحِیْدِ ﴾ (الحجر: ١٤)
- (۵) کینی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لیے بنایا 'سورج کو دن کی نشانی جاند کو رات کی نشانی بنایا ' ماکہ مهینوں اور سالوں کا حساب کیا جاسکے 'جو انسان کی اہم ضرو ریات میں سے ہے۔
  - (٢) جس طرح پيراك سطح آب يه تير ماب اي طرح چانداور سورج اپنايندار يه تيرت يعني روال دوال رج بين-

وَمَاجَعَلْنَالِيَثَيْرِيِّنَ قَبُلِكَ الْثُلُدُ ۚ اَفَايْنَ مِّتَّ فَهُوُالْغِلِدُونَ ۞

ڪُڻُ نَفْسِ ذَ إِنفَ لَهُ الْمَوْتِ وَنَبَلُؤُكُو بِالتَّيْرَ وَالْخَيْرِ فِنْنَهُ ۚ وَالْيُنَا تُرْجَعُونَ ۞

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِ يَكُوُ الذِّي فَلَاتَسْتَعْجِلُونِ ٠

آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہیں تکی نہیں دی 'کیا اگر آپ مرگئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔ (۳۳)

ہر جان دار موت کامزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہرایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں (۲) تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگے۔ (۳۵) سے منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی

ا اڑاتے ہیں کہ کیا ہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کر تاہے' اور وہ خود ہی رحمٰن کی یاد کے بالکل ہی محرمیں۔ (۳۲)

انسان جلد باز مخلوق ہے۔ میں تنہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی د کھاؤں گاتم مجھے سے جلد بازی نہ کرو۔ (۳۷)

(۱) یہ کفار کے جواب میں 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہتے تھے کہ ایک دن اسے مربی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' موت تو ہرانسان کو آنی ہے اور اس اصول سے یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشتیٰ نہیں۔ کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہیں اور ہم نے کسی انسان کے لیے بھی دوام اور بھینگی نہیں رکھی ہے۔ لیکن کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ اس سے صنم پرستوں کی بھی تردید ہوگئی جو دیو تاؤں کی اور انبیا واولیا کی زندگی کے قائل ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو حاجت روااور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ فنعودُ باللہ مِنْ هٰذِهِ الْعَقِبْدَةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِيْ تُعَارِضُ الْقُرْآنَ.

(۲) یعنی مجھی مصائب و آلام سے دوج اور مجھی دنیا کے وسائل فراواں سے بہرہ ورکر کے۔ مجھی صحت و فراخی کے ذریعے سے اور مجھی نظمی و بیاری کے ذریعے سے 'مجھی تو گلری دے کر اور مجھی فقروفاقہ میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں۔ ناکہ ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کون کر تا ہے اور ناصبری کون؟ شکر اور صبر' یہ رضائے اللی کا اور کفران فعت اور ناصبری غضب اللی کا موجب ہے۔

- (m) وہاں تہمارے عملوں کے مطابق اچھی میا بری جزادیں گے -اول الذكر لوگوں کے لیے بھلائی اور دو سروں کے لیے برائی -
- (٣) اس کے باوجودیہ رسول الله صلی الله علیه وکلم کا استهزا و نداق اثراتے ہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ← ﴿ وَلَاَ اَرْاَوْكُوْلُونَ مِنْتَكُونُ اللّٰهُ مُؤُوّا اللّٰهُ مُؤَوّا اللّٰهُ مُنْدُولًا ﴾ (المفرقان ۵۰) "جب اے پینجبرایہ کفار مکم تیجے دیکھتے ہیں تو تیرا فداق اثرائے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یمی وہ شخص ہے جے اللّٰہ نے رسول بناکر بھیجاہے؟"
- (۵) یه کفار کے مطالبہ عذاب کے جواب میں ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت میں عجلت اور جلد بازی ہے۔ اس لیے وہ

وَيَقُولُونَ مَتَّى لِمُذَا الْوَعُدُانَ كُنْتُوطِيوِيْنَ 🕾

لَوْيَعُـكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُواحِيْنَ لاَيكُفُوْنَ عَنُ وُجُوَهِهِهُ النَّارَوَلا عَنُ ظُهُوْرِهِوُوَلاهُوُيْنِمَرُوْنَ ۞

> بَلُ تَالِّيُهِمُ بَغْتَةً نَتَهُةَ هُمُ فَلَايَنُ تَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ نُنْظُرُونَ ۞

وَلَقَدِاسَّتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِّنُ قَلِكَ نَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُوُمَّا كَانُوْ إِلَهِ يَسُتَّهُزِءُونَ ۞

کتے ہیں کہ اگر سے ہو تو بتا دو کہ سے وعدہ کب ہے-(۳۸)

کاش! میہ کا فرجانتے کہ اس وقت نہ تو میہ کا فر آگ کو اپنے چروں سے ہٹا سکیس گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ (۱۱) (۳۹)

(ہاں ہاں!) وعدے کی گھڑی ان کے پاس اجانک آجائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی<sup>، (۲)</sup> پھرنہ تو بیہ لوگ اسے ٹال سکیس گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیۓ <sup>(۳)</sup> جا کیں گے۔(۴۰)

اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی بنسی نداق کیا گیا پس بنسی کرنے والوں کو ہی اس چیزنے گیرلیا جس کی وہ بنسی اڑاتے تھے۔ (۳)

پنجبرے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے اللہ سے کمہ کر ہم پر فور آعذاب نازل کروا دے-اللہ نے فرمایا ' جلدی مت کرو' میں عظریب اپنی نشانیاں شہیں دکھاؤں گا- ان نشانیوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے اور صدافت رسول ما تلکی کے دلائل و براہین بھی-

- (۱) اس کاجواب محذوف ہے ' یعنی اگریہ جان لیتے تو پھر عذاب کاجلدی مطالبہ نہ کرتے یا یقیناً جان لیتے کہ قیامت آنے والی ہے یا کفریر قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے۔
  - (٢) ليعنى انهيس كچھ بحصائي نهيں وے گاكه وه كياكريں؟
    - (۳) که ده نوبه واعتذار کاامتمام کرلین-
- (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم كو تسلى دى جارى به كه مشركين كاستز ااور تكذيب بيدول نه مول نه كوئى بات نهيں ب بتحق سے بدول نه مول نه بول نه كوئى بات نهيں ہ بتحق سے پہلے آنے والے پنجبروں كے ساتھ بھى بهى معالمه كياگيا بالآخر وى عذاب ان پر الث بڑا الينى اس نے انهيں گھرليا ، جس كا وہ استز او ذاق اڑايا كرتے تھے اور جس كا و قوع ان كے زديك متبعد تھا جس طرح دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَلَقَدُ لُكِّ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُ وَاعلى مَا اَلَّهُ مِنْ اَللهُ عام ١٣٥ " تجھ دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَلَقَدُ لُكِّ بَتُ رُسُولُ الله على الله عليه وسلم كى تسلى كے ساتھ كفار و مشركين كے ليے اس ميں تهديد و وعيد بھى ہے -

قُلُمَنَ يَكُلُوُكُوْ بِالنَّلِ وَالنّهَارِمِنَ الرَّحُلِينُ بَلُ هُوْعَنُ ذِكُورَيْهِوْمُتُعْرِضُوْنَ ۞

ٱمْلَهُمْ الِهَةُ تَمْنُعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ﴿لَيَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَ ٱنْفُسِهِمْ وَلَاهُمُ مِِّنَا اِيُصَحَبُونَ ۞

بَلُ مَتَّعُنَا لَهَوُّ لَآذِ وَ ابَاءً هُوُحَتَّى طَالَ عَلَيْهِوُ الْعُنُورُ \* اَفَلايَرُونَ اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ نَتْقُصُهَا مِنَ اطْرًا فِهَا \* اَنَهُوُ الْفِلِيُّونَ ۞

قُلُ إِنَّهَا ٱنْدُوْرُكُوْ بِالْوَحْقِ وَلَايَسُمُ الصُّمُ الدُّعَاءَ اللَّهَاءَ الدُّعَاءَ الدُّعَاءَ الدُّعاءَ الدُّعَاءَ الدُّعَاءَ الدُّعَاءُ الدُّعاءُ الدُّعَاءُ اللَّهُمُ الدُّعَاءُ الدُّعَاءُ الدُّعَاءُ الدّعَاءُ الدُّعَاءُ الدُّعَاءُ الدُّعَاءُ الدُّعَاءُ الدُّعَاءُ الدُّعَاءُ الدُّعَاءُ الدُّعَاءُ الدُّعَاءُ الدّ

ان سے پوچھے کہ رحمان سے ' دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرسکتا ہے؟ (۱) بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ (۲۲)

کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچالیں۔ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت ویا جا تا ہے۔ (۱۳ سم) بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے مروسامان دیے یساں تک کدان کی مدت عمرگزرگئ۔ (۱۳ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹات چلے آرہے (۱۳) بیں اب کیاوہی غالب ہیں؟ (۱۳) میں تو خمیس اللہ کی وی کے ذریعہ آگاہ کر رہا ہوں گر بسرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں کر رہا ہوں گر بسرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے۔ (۲۵)

<sup>(</sup>۱) لینی تهمارے جو کرتوت ہیں 'وہ توالیے ہیں کہ دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آ سکتاہے ؟اس عذاب ہے دن اور رات تهماری کون حفاظت کر تاہے ؟ کیااللہ کے سوابھی کوئی او رہے جو عذاب اللی سے تمہاری حفاظت کر سکے ؟

<sup>(</sup>۲) اس کے معنی ہیں وَ لاھُم مَّ يَجْأَزُونَ مِنْ عَذَابِنَا "نہ وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہیں"۔ لینی وہ خووا پی مدور اور اللہ کے عذاب سے بیخے پر قادر نہیں ہیں ' پھران کی طرف سے ان کی مدد کیا ہونی ہے اور وہ انہیں عذاب سے کس طرح ہوا کتے ہیں؟

<sup>(</sup>٣) لینی ان کی یا ان کے آباد اجداد' کی زندگیاں اگر عیش و راحت میں گزر گئیں تو کیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں؟ اور آئندہ بھی انہیں کچھ نہیں ہو گا؟ نہیں' ملکہ یہ چند روزہ زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مہلت کا ایک حصہ ہے' اس سے کسی کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔

<sup>(</sup>٣) کینی ارض کفر بقدرت کے گھٹ رہی ہے اور دولت اسلام وسعت پذیر ہے ۔ کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کاغلبہ بڑھ رہاہے اور مسلمان علاقے پر علاقہ فٹے کرتے چلے جارہے ہیں ۔

<sup>(</sup>۵) لیمن کفر کو سمٹتا اور اسلام کو بردهتا ہوا دیکھ کر بھی کیاوہ کافریہ سیجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں؟استفہام انکاری ہے۔ یعنی وہ غالب نہیں 'مغلوب ہیں۔ فاتح نہیں 'مفتوح ہیں۔ معزز و سرفراز نہیں ' ذلت و خواری ان کامقد رہے۔

<sup>(</sup>۲) لیخی قرآن سنا کرانہیں وعظ و نصیحت کر رہا تہوں اور بمی میری ذمہ داری اور منصب ہے۔ لیکن جن لوگوں کے کانوں

وَلَمِنُ مَّنَّتُهُوُ نَفْحَةُ ثُمِّنُ عَدَا بِرَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لِمُثْلِثَاً إِنَّا كُتَّاظِلِمِينَ ۞

وَنَضَهُ الْمُوَازِيْنَ الْقِنْطَالِغُومُ الْقِيْمَةِ فَلَانْطُاكُو نَفْسٌ شَيْئًا وَانُ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَوْدَلِ اَتَبُنَا بِهَا وْكَفَلْ بِنَا حُسِوِيْنَ ۞

وَلَقَدُ التَّيْنَا مُوْسَى وَهُرُوْنَ الثُّهُ قَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُثَقِّدِينَ ﴿

اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھو نکا بھی لگ جائے تو پکار انھیں کہ ہائے ہماری بد بختی! یقیناً ہم گنگارتھے۔ (۱) (۳۸)

قیامت کے دن ہم درمیان میں لار کھیں گے ٹھیک ٹھیک تو لئے والی ترازو کو۔ پھر کسی پر پچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہو گاہم اے لاحاضر کریں گے' اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ (۳)

یہ بالکل کچ ہے کہ ہم نے موی و ہارون کو فصلے کرنے والی نورانی اور پر بیز گاروں کے لیے وعظ و نصیحت والی

کواللہ نے حق کے سننے سے بسرا کر دیا ' آ تکھوں پر پر دہ ڈال دیا اور دلوں پر مسرلگادی' ان پر اس قر آن کااور وعظ و نصیحت کاکوئی اثر نہیں ہو تا۔

(۱) یعنی عذاب کاایک ہلکا ساجھینا اور تھو ڈاحصہ بھی پہنچ گاتو پکار اٹھیں گے اور اعتراف ظلم کرنے لگ جائیں گے۔

(۲) موازین ، مینز ان (رازو) کی جمع ہے - وزن اعمال کے لیے قیامت والے دن یا تو کی ترازو نمیں ہوں گی یا ترازو تو ایک ہی ہوگی ، محض تعقیم شان کے لیے یا تعدوا عمال کے اعتبار ہے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے - انسان کے اعمال تو اعراض ہیں یعنی ان کا کوئی ظاہری وجود یا جہم تو ہے نہیں ، پھر وزن کس طرح ہو گا؟ یہ سوال آج ہے قبل تک تو شاید کوئی اہمیت رکھتا ہو۔ لیکن آج سائنس ایجادات نے اے عمکن بنا دیا ہے ، اب ان ایجادات کے دریعے ہواض کا اور بے وزن چیزوں کا وزن بھی تولا جانے لگا ہے - جب انسان اس بات پر قادر ہو گیا ہے ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان اعمال کا ،جو اعراض کی یو زن کرنا کون سامشکل امرہے 'اس کی تو شان ہی عَلَیٰ کُلِّ شَیْء قَدِیْرٌ ہے - علاوہ اذیں یہ بھی ممکن ہے کہ انسانوں کو دکھلانے کے لیے ان اعمال کو موروز کی گرفت ہونے کا ثبوت ملا ہے ہوئے کا ثبوت ملا ہے ہوئے کا ثبوت ملا ہے ۔ مثلاً صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا ، وہ پو جھے گا 'تو کون ہونے کا ثبوت ملا ہے ۔ مثلاً صاحب قرآن کو و اتبام میں بدل دے اور پھر وزن کرے ، جیسا کہ احادیث میں بعض اعمال کے جسم ہوئے کا ثبوت ملا ہے ۔ مثلاً صاحب قرآن کو و قبال کی خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا ، وہ پو جھے گا 'تو کون کی من میں قرآن ہوں جے تو راتوں کو (قیام اللیل میں) بیدار رہ کراور دن کو پیا سارہ کر پڑھا کر تا تھا۔ (مسند اُحمد ہ / ۲۸۷) می خرید تفصیل کے لیے دیکھتے سور ق الاً عواف کا فرو منافق کے باس اس کے بر عاس شکل میں ۔ معنی ہیں اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھتے سور ق الاً عواف کر اور و منافق کے کا صاحب ۔ القِسْط 'مصدر اور آئمو آئیون کی صفت ہے ۔ معنی ہیں نیک مزید تفصیل کے لیے دیکھتے سور ق الاً عواف کر اور و منافق کے کا صاحب ۔ القِسْط 'مصدر اور آئمو آؤین کی صفت ہے ۔ معنی ہیں ذوات قسط انصاف کرنے والی ترازویا ترازویا ترازو کئیں۔

کتاب عطا فرمائی ہے۔ "(۴۸))
وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور
قیامت (کے تصور) سے کا نیخے رہتے ہیں۔ (۲)
اور یہ تصیحت و برکت والا قرآن بھی ہمیں نے نازل فرمایا
ہے کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو۔ (۳)
یقینا ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اسکی سمجھ ہو جھ بخش تھی
اور (۳) ہم اسکے احوال سے بخوبی (واقف تھے۔ (۵۱)
جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کما کہ یہ
مور تیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ (۵۲)

الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبِّهُمُ بِالْغَيْبِ وَهُمُونِ السَّاعَةِ مُشْفِقُون ﴿ وَهٰذَاذِ كُرُعْتُ بِرَكُ أَنْزَ لَنْهُ "أَوَانَكُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿

وَلَقَدُ التَّيْنَ الْبُرْهِ يُورُشُدُهُ مِنْ قَبُلُ وَ كُنَّالِيهِ طِلِمِنْنَ أَنْ

إِذْ قَالَ لِآمِيْهِ وَقُومِهِ مَاهٰذِهِ الثَّمَاشِيلُ الَّذِيِّ أَنْتُو لَهَا

عٰكِفُوۡنَ ٠

<sup>(</sup>۱) یہ تورات کی صفات بیان کی گئی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اس میں بھی متفیّن کے لیے ہی اللہ علاقت تھی 'جیسے قرآن کریم کو بھی ﴿ هُدًى لِلْمُتَقِینُ ﴾ (المبقرۃ ۲۰۰) کما گیا ہے 'کیونکہ جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہو تا' وہ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے' تو آسانی کتاب ان کے لیے تھیجت اور ہدایت کا ذریعہ کس طرح ہے ؟ تھیجت یا ہدایت کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس میں غورہ فکر کیا جائے۔

<sup>(</sup>۲) یہ منتقین کی صفات ہیں' جیسے سور ہ بقرہ کے آغاز میں اور دیگر مقامات پر بھی منتقین کی صفات کا تذکرہ ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ قرآن'جو یاد دہانی حاصل کرنے والے کے لیے ذکر اور نقیحت اور خیرویرکت کا حامل ہے' اسے بھی ہم نے ہی ا آدا ہے۔ تم اس کے مُنزَّلٌ مِنَ اللهِ ہونے سے کیول انکار کرتے ہو' جب کہ تنہیں اعتراف ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے۔

<sup>(</sup>۳) مِنْ فَبْلُ سے مرادیا توبہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رشد (ہدایت یا ہوش مندی) دینے کا واقعہ 'موکیٰ علیہ السلام کو ایتائے تورات سے پہلے کا ہے 'یا میہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے قبل ہی ہوش مندی عطا کر دی تھی۔ (۵) لیعنی ہم جانتے تھے کہ وہ اس رشد کا اہل ہے اور وہ اس کا صحیح استعال کرے گا۔

<sup>(</sup>۱) تَمَاثِیْلُ ، نِمِنْالٌ کی جَمْع ہے۔ یہ اصل میں کمی چیز کی ہوبہو تقل کو کہتے ہیں۔ جیسے پھر کا مجسمہ یا کاغذ اور دیوار وغیرہ پر کمی کی تصویر۔ یماں مرادوہ مورتیاں ہیں جو قوم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ عَاکِفْ ، عُکُوفْ ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے 'جس کے معنی کمی چیز کو لازم پکڑنے اور اس پر جھک کر ' جم کر بیٹھ رہنے کے ہیں۔ اس سے اعتکاف ہے 'جس میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھتا اور یکسوئی اور انہاک ہے اس کی طرف لو لگا تا ہے۔ یماں اس سے مراد بتوں کی تعظیم و عبادت اور ان کے تھانوں پر مجاور بن کر بیٹھنا ہے۔ یہ تشالیں (مورتیاں اور تصویریں) قبر پرستوں اور پیر پرستوں میں بھی آج کل عام ہیں اور ان کو بڑے اہتمام سے گھروں

قَالُوْا وَجَدُنَا ابْآءُ نَالَهَا عِبدِيْنَ @

قَالَ لَقَدُكُنُتُو النَّقُو وَالْإَوْكُو فِي ضَالِ مَّبِينِ ﴿

قَالُوْ ٱلْجِئْتَنَا بِالْحَقِّ آمُ ٱلْتَ مِنَ اللَّهِمِينَ

قَالَ بَلُ زَبُّكُمُ رَبُّ التَّمَاوِيِّ وَالْأَرْضِ الَّذِي

فَطَرَهُنَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى ذَالِكُمُ مِّنَ الشَّهِ دِينَ ﴿

وَ تَاللهِ لَاَكِيْدَنَّ آصَّنَا مَكُو بَعْدَ أَنْ تُولُوْ امْدُبِرِينَ ﴿

فَجَعَلَهُمْ حُبُنْدُ الْآلِكِينِيُواللَّهُمْ لَعَكَّهُمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٠

سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ (۱) (۵۳)

آپ نے فرمایا! پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گراہی میں مبتلا رہے۔ (۵۴)

کنے گلے کیا آپ ہارے پاس کچ کچ حق لائے ہیں یا یوں ہی ذاق کررہے ہیں- <sup>(۲)</sup> (۵۵)

آپ نے فرمایا نہیں در حقیقت تم سب کا پرور دگار تو وہ ہے جو آسانوں اور زمین کامالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے 'میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ (۵۲) اور اللہ کی قتم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹے چھر کرچل دوگے ایک چال چلوں گا۔ (۳) (۵۵) کی اس نے ان سب کے مکڑے مکڑے کر دیتے ہاں مرف بڑے بت کو چھوڑ دیا ہے بھی اس لیے کہ وہ سب مرف بڑے بت کو چھوڑ دیا ہے بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف بی لوٹیں۔ (۵۸)

او ر د کانوں میں بطور تبرک آویزاں کیا جا تا ہے- اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے-

(۱) جس طرح آج بھی جمالت و خرافات میں بھنے ہوئے مسلمانوں کو بدعات و رسومات جاہلیہ سے رو کاجائے تو وہ جواب دیتے بیں کہ ہم انہیں کس طرح چھو ڈیں 'جب کہ ہمارے آباو اجداد بھی ہی کچھ کرتے رہے ہیں-اور یکی جواب وہ حضرات دیتے بیں جو نصوص کتاب وسنت سے اعراض کرکے علاو مشایخ کے آراء وافکارسے چیٹے رہنے کو ضروری خیال کرتے ہیں-

(٣) یہ اس لیے کما کہ انہوں نے اس سے قبل توحید کی یہ آواز ہی نہیں سی تھی انہوں نے سوچا' پیتہ نہیں' ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ نماق تو نہیں کر رہا ہے؟

(۳) یعنی میں نداق نہیں کر رہا' بلکہ ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں جس کاعلم ویقین (مشاہرہ) جھے حاصل ہے اور وہ یہ کہ تمہار امعبودییہ مورتیاں نہیں' بلکہ وہ رب ہے جو آسانوں اور زمین کا مالک اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔

(٣) یہ حضرت ایراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں عزم کیا 'بعض کہتے ہیں کہ آہستہ سے کما'جس سے مقصود بعض لوگوں کو سنانا تھا۔ وَاللهُ أَعَلَمُ . بحید (قدیم) سے مرادیهال وہ عملی سعی ہے جو وہ زبانی وعظ کے بعد تغییر مشر کے عملی اہتمام کی شکل میں کرنا جا ہے تھے 'بعنی بتوں کی توڑ پھوڑ۔

(۵) چنانچہ وہ جس دن اپنی عیدیا کوئی جشن مناتے تھے عاری قوم اس کے لیے باہر چلی گئی اور اہراہیم علیہ السلام نے

قَالُوْامَنُ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ ۞

قَالُواْ سَمِعْنَافَتَى تَذْكُرُهُمُ مُنْقَالُ لَهُ ٓ إِبُرْهِ يُمُونُ

قَالُوْا فَأَنُوا لِهِ عَلَى اَعَيْنِ التَّاسِ لَعَكَّهُمُ يَتُهُدُونَ ٠

قَالُوۡٓا ءَانْتَ فَعَلۡتَ هٰنَا بِالْهَتِبَاٰ يَالِرُهِيۡوُ ۞

قَالَ بَلْ فَعَـكَهُ ﴿ كَبِـيْرُوهُمُوهَا َافْسُكُوْهُمُو إِنْ كَانُوْ اَيْنُطِقُونَ ۞

کہنے گئے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟
ایسا شخص تو یقییناً ظالموں میں ہے ہے۔ (۱) (۵۹)

بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے شا
تھاجے ابراہیم (علیہ السلام) کماجا تا ہے۔ (۱۰)

سب نے کما اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے
سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ (۱۳)
کمنے گئے! اے ابراہیم (علیہ السلام) کیا تو نے ہی ہمارے
خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ (۱۲)

مداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ (۱۲)

تہ نواؤں نے باکہ اس کام کو ان کے بڑے فیالے
ہوں۔ (۱۳)

ہوں۔ (۱۳)

موقع غنیمت جان کر انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ صرف ایک بڑا ہت چھوڑ دیا ' بعض کہتے ہیں کہ کلماڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی' ناکہ وہ اس سے یوچیس۔

- (۱) لیمن جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں ' تو کئے گئے ' یہ کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔
- (۲) ان میں سے بعض نے کما کہ وہ نوجوان ابراہیم (علیہ السلام) ہے نا'وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کر تاہے'معلوم ہو تاہے ہیہ اس کی کارستانی ہے۔
- (٣) کینی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں تاکہ آئندہ کوئی اور بیہ کام نہ کرے۔ یا بیہ معنی ہیں کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کوبت تو ڑتے ہوئے دیکھایا ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے ساہے۔
- (٣) چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں لایا گیا وران سے پوچھا گیا مضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے 'اگریہ (ٹوٹے ہوئے بت) بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو تو سی- یہ بطور تعریف اور تبکیت کے انہوں نے کما ناکہ وہ یہ بات جان لیں کہ جو نہ بول سکتا ہو نہ کی چیز سے آگاہی کی صلاحیت رکھتا ہو' وہ معبود نہیں ہو سکتا' نہ اس پراللہ کا اطلاق ہی صحیح ہے ایک صدیث صحیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ کو لفظ کذب سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے' دو اللہ کے لیے 'ایک بین سَقِیْمٌ اور دو سرا یمی ۔ اور تیسرا حضرت سارہ اپنی بیوی کو بمن کمنا' (صحیح بہ حادی ۔ کشاب الانہیاء ' بیاب اِنْنِی سَقِیْمٌ اور دو سرا یمی ۔ اور تیسرا حضرت سارہ اپنی بیوی کو بمن کمنا' (صحیح بہ حادی ۔ کشاب الانہیاء ' بیاب واتحد خدالملہ اِبراہیم حلیلہ زائد مال کے بعض مفرین نے اس مدیث صحیح کو قرآن کے خلاف باور کر کے اس کا

فَرَجَعُوْ ٓ إِلَى اَنْفُيْ هِمُ فَقَالُوٓ ٓ إِنَّكُمُ اَنْتُو الظَّلِمُونَ ﴿

تُمَّ نُكِسُوْاعَل دُوُوسِهِ ۗ لَقَدُ عَلِمُتَ مَا هَٰؤُلآ ۗ يُنْطِقُونَ ۞

قَالَ اَفَتَعَبُٰكُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُكُمْ شَيْعًا

پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ (ا (۱۹۳)

پھر اپنے سرول کے بل اوندھے ہو گئے (اور کہنے لگے کہ) یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ (۱۵)

الله کے خلیل نے اس وقت فرمایا افسوس! کیاتم اللہ کے

ا نکار کر دیا ہے اور اس کی صحت پر اصرار کو غلو اور روایت برستی قرار دیا ہے۔ لیکن ان کی بیر رائے صحیح نہیں۔ بقیناً حقیقت کے اعتبار سے انہیں جھوٹ نہیں کہاجا سکتا۔ لیکن ظاہری شکل کے لحاظ سے ان کو کذب سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گو بیر کذب اللہ کے ہاں قابل مؤاخذہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے بولے گئے ہیں۔ دراں حالیکہ کوئی گناہ کا کام اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور بہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کذب ہونے کے باوجو دوہ حقیقتاً گذب نہ ہو' جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عَصَیٰ اور غَویٰ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں' حالا نکہ خود قرآن میں ہی ان کے نغل اکل شجر کونسیان اور ارادے کی کمزوری کا نتیجہ بھی ہتلایا گیا ہے۔ جس کا صاف مطلب میہ ہے کہ کس کام کے دوپہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ من وجہ اس میں انتحسان اور من وجہ ظاہری قباحت کا پہلو ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہیہ قول اس پہلو سے ظاہری طور پر کذب ہی ہے کہ بیہ واقعے کے خلاف تھا' بتوں کو انہوں نے خود تو ڑا تھا۔ لیکن اس کا انتساب بڑے بت کی طرف کیا۔ لیکن چو نکہ مقصد ان کا تعریض اور اثبات توحید تھا اس لیے حقیقت کے اعتبار سے ہم اسے جھوٹ کے بجائے اتمام جمت کا ایک طریق اور مشرکین کی بے عقلی کے اثبات و اظهار کا ایک انداز کہیں گے 'علاوہ ازیں حدیث میں ان کذبات کا ذکر جس طنمن میں آیا ہے' وہ بھی قابل غور ہے اور وہ ہے میدان محشر میں اللہ کے رو برد جاکر سفارش کرنے سے اس لیے گریز کرنا کہ ان سے دنیا میں تمین مو قعوں پر لغزش کاصدور ہوا ہے- دراں حالیکہ وہ لغزشیں نہیں ہیں لیغنی حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے وہ جھوٹ نہیں ہیں۔ مگروہ اللّٰہ کی عظمت و جلال کیوجہ سے اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ بیہ باتیں جھوٹ کے ساتھ ظاہری مماثلت کی وجہ سے قابل گرفت نظر آئیں گی۔ گویا حدیث کامقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کیفیت کااظہار ہے جو قیامت والے دن' خثیت الٰی کی وجہ ہے ان پر طاری ہو گی۔

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے وہ سوچ میں پڑ گئے اور ایک دو سرے کو 'لاجواب ہو کر' کئے لگے' واقعی ظالم تو تم ہی ہو' جو اپنی جان سے دفع مصرت پر اور نقصان پنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہیں' وہ مستحق عبادت کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ایک دو سرے کو ملامت کی اور ترک حفاظت پر ایک دو سرے کو ظالم کھا۔

(۲) پھراے ابراتیم (علیہ السلام) تو ہمیں یہ کیوں کمہ رہاہے کہ ان سے یو چھو' اگریہ بول سکتے ہیں' جب کہ تواتیجی طرح

وَلَايَضُوُّكُو**ُ** ﴿

قَالُوُّا حَرِقُوْهُ وَانْصُرُوَا الْهَتَكُوُ إِنْ كُنْتُوْ فَعِلِيْنَ ۞

قُلْنَا لِنَارُكُوْ فِي بَرُدًا وَّسَلَّمًا عَلَى إِبُرْهِ يُعَ ﴿

وَ أَنَّ ادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُو الْأَخْسَرِينَ ٥

وَنَجَّيْنِكُ وَ لُوْطًا إِلَىٰالُارُضِ الَّيَقَٰبُرَكُنَا فِهُوَالِلُعْلَمِهُ نَنَ ۞

علاوه ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ متہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان-(۲۲)

تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ (ال ۲۷) کینے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرواگر تہیں کچھ کرناہی ہے۔ (۲۲)

ہم نے فرما دیا اے آگ! تو ٹھنڈی پڑ جااور ابراہیم (علیہ السلام) کے لیے سلامتی (اور آرام کی چیز) بن جا! (۱۹) گو انہوں نے ابراہیم (علیہ السلام) کابرا چاہا کیکن ہم نے انہیں ناکام بناویا۔ (۵۰)

اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچاکراس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ (۱۳)

جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہیں۔

(۱) یعنی جب وہ خودان کی ہے ہی کے اعتراف پر مجبور ہو گئے تو پھران کی ہے عقلی پر افسوس کرتے ہوئے کما کہ اللہ کو چھوڑ کرایسے ہے بسوں کی تم عبادت کرتے ہو؟

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی ججت تمام کر دی اور ان کی صلالت و سفاہت کو ایسے طریقے ہے ان پر واضح کر دیا کہ وہ لاجواب ہوگئے۔ تو چو نکہ وہ تو فیق ہدایت ہے محروم تھے اور کفرو شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا گفا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک ہے نائب ہوتے 'الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گفا۔ اس لیے بجائے اس کے دوہ شرک ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ آگ کا ایک بہت گئا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کما جاتا ہے کہ منجنیق کے ذریعے سے بھینگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایک بہت ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے برو و سلامتی بن جا۔ علما کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ 'صنڈی کے ساتھ "سلامتی "نہ فرما تا تو اس کی شحنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے نا قابل برواشت ہوتی۔ بسرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہو آسان سے باتیں کرتی ہوئی د کہتی آگ کے گل و گزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ جو آسان سے باتیں کرتی ہوئی د کہتی آگ کے گل و گزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیعت نی خام ہرہوا۔ اس طرح اللہ نے این بندے کو دشمنوں کی سازش سے بجائیا۔

(٣) اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزویک ملک شام ہے۔ جے شادابی اور پھلوں اور نمروں کی کثرت نیز انبیاعلیم السلام

اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور لیقوب اس پر مزید۔ <sup>(ا</sup> اور ہرا یک کو ہم نے صالح بنایا۔ (۷۲)

اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے عکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور ذکاؤہ دینے کی وحی ( تلقین) کی اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔(24)

ہم نے لوط (علیہ السلام) کو بھی تھم اور علم دیا اور اسے
اس بہتی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں
میں مبتلا تھے۔اور تھے بھی وہ بدترین گنگار۔(۴۸)
اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو اپنی رحت میں داخل کر
لیا بے شک وہ نیکو کار لوگوں میں سے تھا۔ (۲)
نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے
وعاکی ہم نے اس کی وعاقبول فرمائی اور اسے اور اس کے
گھروالوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔(۲۷)

اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے

وَوَهَـمُنَالَةَ إِسُحْقُ وَيَقِقُونَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلُنَا طْلِحِيْنَ ۞

وَجَعَلْنٰهُمُ ابِمَّةً يَّهُدُونَ بِأَمُرِنَا وَاوْجَيْنَا لِلَيْهِمُ فِعُلَ الْخَيِّرِٰتِ وَإِقَامَ الصَّلَوٰةِ وَإِيْنَآءَالزَّكُوٰةِ ۚ وَكَاثُوْلِنَا غِبِدِينَ ۖ

وَلُوْطَاالَيْنَاهُ حُكُمًّا وَعِلْمًا وَنَجَمِيْنَهُ مِنَ الْقَرْبَةِ الَّتِيُ كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَبَيِّ شِتْ الْتَهُمُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فِلْمِقِيْنَ ﴿

وَٱدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ﴿إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

وَنُوْحًا إِذْ نَاذِي مِنَ مَّبُلُ فَاسْتَجَبُنَالُهُ فَغَيَّيْنَهُ وَلَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْمَظِيْمِ ﴿

وَنَصَوْلُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْتِنَا ا

كامسكن ہونے كے لحاظ سے بابر كت كما كيا ہے-

- (۱) نکولکة نزائد کو کہتے ہیں الیعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف بیٹے کے لیے دعاکی تھی ہم نے بغیر دعاکے مزید یو تاہمی عطاکر دیا۔
- (۲) حضرت لوط علیہ السلام ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زاد ( بیضیعی) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے شام جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی علم و حکمت یعنی نبوت سے نوازا۔ یہ جس علاقے میں نبی بناکر بیمیع گئے ، اسے عمورہ اور سدوم کہا جا تا ہے۔ یہ فلسطین کے بحیرہ مردار سے متصل بجانب اردن ایک شاداب علاقہ تھا۔ جس کا بڑا حصہ اب بحیرہ مردار کا جزو ہے۔ ان کی قوم لواطت جیسے فعل شنیع ، گزر گاہوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں پر آوازے کسنا اور انہیں نگل کرنا فزف ریزے پھیکنا وغیرہ میں متاز تھی ، جے اللہ کا بین حمت میں داخل کر کے لینی انہیں نے بہال خبائث (بلید کاموں) سے تعبیر فرمایا ہے۔ بالا خر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر کے لینی انہیں اور ان کے متبعین کو بچا کر قوم کو تاہ کر دیا گیا۔

مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی' یقیناً وہ برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ (۷۷)

اور داود اور سلیمان (ملیماالسلام) کو یادیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں 'اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ (۷۸)

ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ (۱) ہاں ہرایک کو ہم نے تکم وعلم دے رکھا تھا اور داود کے تابع ہم نے بہاڑ کر دیۓ تھے جو تتبیج کرتے (۲) تھے اور پرند (۳) ہمی۔ اِنَّهُمْ كَانُوْاقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنْهُمُ ٱجْمَعِيْنَ @

وَدَاوْدَ وَسُلَيْمُنَ اِذْ يَحْكُمُنِ فِي الْحَرَّثِ اِذْ نَفَتَتُ

فِيُهِ عَنَهُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِمُكْمِهِمُ شَهِدِيْنَ ﴿

فَفَهَمُنْهَا مُلِيَمُنَ ۗ وَكُلَّا اتَيْنَا حُكُمًا تَعِلَمًا وَمَلَكَا وَمَسَخَرُنَا مَعَ دَاؤدَ الْجِمِبَالَ يُسَيِّمْنَ وَالطَّلْيُرُ وَكُنَّا فَعِلْيُنَ ۖ

(۱) مفسرین نے یہ قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کی بجریاں ، دو سرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھیں اور اس کی کھیت چر چگ گئیں۔ حضرت داود علیہ السلام نے 'جو پیٹیم ہونے کے ساتھ ساتھ ' حکران بھی تھے۔ فیصلہ دیا کہ بکریاں ' کھیت والا لے لے ناکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے ہے اختلاف کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں پھی عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جا نمیں ' وہ ان سے انتقاع کرے اور کھیتی بکری والے کے سرد کر دی جائیں ' وہ ان سے انتقاع کرے اور کھیتی بکری والے کے سرد کر دی جائے ناکہ وہ کھیتی کی آب پائی اور دیکھ بھال کر کے ' اسے صحیح کرے ' جب وہ اس حالت میں آجائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی تو کھیتی والے کو اور بکریاں ' بکری والے کو واپس کر دی جا نمیں۔ پہلے فیصلے کے مقابل میں دو سرا فیصلہ اس کھاظ سے زیادہ بستر تھا کہ اس میں کسی کو بھی اپنی چیز سے محروم ہونا نہیں بڑا۔ جب کہ پہلے فیصلے میں بکری والے اپنی بکریوں سے محروم کر دیئے گئے تھے۔ تاہم الللہ نے حضرت داود علیہ السلام کی بھی تعریف کی اور فرمایا کہ ہم نے ہرایک کو (یعنی داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو) علم و حکست سے نوازا تھا۔ بعض لوگ اور فرمایا کہ ہم نے ہرایک کو رایت بیں کہ ہر مجمتم ' مصیب ہو تا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ ہر وجمتم ' میں ۔ کسی ضرور ایک معاسم میں دو الگ الگ (متفاد) فیصلہ کرنے والے دو مجمتم ' بیک وقت دونوں مصیب نہیں ہو سے " ان میں ضرور ایک مصیب نہیں ہو گا ور دو سرا محلی غلط فیصلہ کرنے والا ' البتہ یہ الگ بات ہے کہ مجمتم مخلی غلط فیصلہ کرنے والا ' البتہ یہ الگ بات ہے کہ مجمتم مخلی عنداللہ گناہ گارہ نگارہ نگارہ کو گا اللہ بھی الک بیٹ رائے گا۔ کمانی الحدیث (فتح القد کیا)

(۲) اس سے مرادیہ نمیں کہ بہاڑان کی شبیع کی آواز سے گونج اٹھتے تھے (کیونکہ اس میں توکوئی اعجاز ہی باتی نمیں رہتا) ہر کہ و مہ کی اونچی آواز سے بہاڑوں میں گونج پیدا ہو سکتی ہے۔ بلکہ مطلب حضرت داود علیہ السلام کی شبیع کے ساتھ بہاڑوں کابھی شبیع پڑھناہے۔ نیزیہ مجازا نمیں حقیقاً تھا۔

(٣) یعنی پرندے بھی داود علیہ السلام کی پرسوز آواز س کراللہ کی تنبیع کرنے لگتے- والطّنير کيا تو مفتوح ہے اور اس کا

ہم کرنے والے ہی تھے۔ ((29) اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری عصائی ماکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ (۲) کمیا تم

شکر گزار بنوگے؟ (۸۰)

ہم نے تندو تیز ہوا کو سلیمان (علیہ السلام) کے تابع کر دیا (۳) جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی ، حرکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔(۸۱)

ای طرح سے بہت ہے شیاطین بھی ہم نے اس کے آبابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے ملبان کے سوابھی بہت سے کام کرتے تھے ''' ان کے مگربان ہم ہی تھے۔ (۸۲)

وَعَلَّمُنْهُ صَنَعَةً لَبُوُسٍ لَّكُوْ لِتُحْصِنَكُوْ مِّنَ بَالْسِكُوْ فَهَلُ أَنْتُو شَكِرُوْنَ ۞

وَلِسُكِيَمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيُ بِاثْرِهَ إِلَى الْاَرْضِ الَّيِّقُ بِرُكْنَافِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ تَمْنُ طِلِمِيْنَ ۞

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَتَعُوُصُوْنَ لَهُ وَ يَعُمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذَالِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمُ رَٰفِظِيْنَ ﴿

عطف الْحِبَالَ يرب ما چريه مرفوع به اور خرمحذوف كامتدا به يعنى وَالطَّيْرُ مُسَخَّرَاتٌ مطلب بيب كه پرندك بجى داود عليه السلام كے ليے مخركرديم كئے تھے (فتح القدير)

- (۱) لینی بیہ تفییم 'ایتائے تھم اور تسخیر' ان سب کے کرنے والے ہم ہی تھے' اس لیے ان میں کسی کو تعجب کرنے کی یا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے' اس لیے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔
- (۲) یعنی لوہ کو ہم نے داود علیہ السلام کے لیے نرم کردیا تھا' وہ اس سے جنگی لباس' لوہ کی زرہیں تیار کرتے تھے' جو جنگ میں تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ حضرت قادہ بواٹی فرماتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام سے پہلے بھی ذرہیں بنتی تھیں لیکن وہ سادہ بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں۔ حضرت داود علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار اور حلقے والی ذرہیں بنا کمیں۔ (ابن کمیر)
- (٣) لیعنی جس طرح بہاڑاور پرندے حضرت داود علیہ السلام کے لیے مخرکر دیئے گئے تھے 'ای طرح ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بالع کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے اعیان سلطنت سمیت تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہاں چاہتے' مینوں کی مسافت' کمحوں اور ساعتوں میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتے' ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی بابرکت ذمین سے مراد شام کا علاقہ ہے۔
- (٣) جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جو ان کے تھم سے سمندروں میں غوطے لگاتے اور موتی اور جواہر نکال لاتے 'اسی طرح دیگر عمارتی کام' جو آپ چاہتے 'کرتے تھے۔
- (۵) لیعنی جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے اس سے ہم نے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کی اور وہ ان کے

وَآيُوُبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ آنِّى مَسَّىنِىَ الصُّوُّ وَآمُتَ آرُحُـوُ الرِّحِـمِينِنَ ﷺ

قَاسْتَجَبُنَالَهُ فَلَنَشَفْنَامَالِهِ مِنْ ضُرِّزَالتَّبُنْهُ اَهْلَهُ وَ مِثْلَهُهُومُّعَهُوْرَحْمَةً فِنْ عِنْدِينَا وَذِكْرَى لِلْغِيدِيْنَ ۞

وَالْسَلْعِيْلَ وَادْدِيْمْ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّبِدِيْنَ الْحَالِيَةِ وَالْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّبِدِيْنَ الْحَ

وَ أَدْخَلُنْهُمُ فِي رَحْمَنِنَا ﴿ إِنَّهُمُ مِّنَ الصَّاحِيْنَ @

وَ ذَاالتُّونِ إِذْ ذُهَبَ مُغَاضِبًا فَظَّنَّ أَنُ كُنْ نَقْدِ رَعَلَيْهِ

ایوب (علیہ السلام) کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیاری لگ گئ ہے اور تو رحم کرنے والا ہے-(۸۳) تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اٹل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور ' اپنی خاص مہم پانی <sup>(۱)</sup> سے ٹاکہ سے بندوں کے لیے سبب تھیجت ہو-(۸۲)

اور اساعیل اور ادریس اور ذوالکفل<sup>\*(۲)</sup> (علیهم السلام) بیرسب صابرلوگ تھے-(۸۵)

ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کرلیا۔ یہ سب لوگ نیک تھے۔(۸۲)

م مچهلی والے <sup>(۳)</sup> (حضرت بونس علیہ السلام) کویاد کرو! جبکہ

آگے سر آنی کی مجال نہیں رکھتے تھے۔

- (۱) قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے ' (سور ہ ص- ۴۳) اس کا مطلب ہیہ ہے کہ انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا جن میں انہوں نے صبروشکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ آزمائش اور تکلیفیں کیا تھیں 'اس کی مستند تفصیل تو نہیں ملتی۔ تاہم قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں مال و دولت دنیااور اولا وغیرہ سے نوازا ہوا تھا' بطور آزمائش اللہ تعالی نے ان سے یہ سب نعمیں چھین لیں' حتی کہ جسمانی صحت سے بھی محروم اور پیاریوں میں گھر کر رہ گئے۔ بالا فر کہا جا تا ہے کہ ۱ سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ اللی میں دعا کی 'اللہ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال و اولاد' پہلے سے دوگنا عطافر مائے۔ (اس کی کچھ تفصیل صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں ملتی ہے۔ ج ۴ من ۱۲۴۸ و مجمع الزوائد ۸ / ۲۰۸۱) شکوہ شکایت اور جزع فزع صبر کے منافی ہے 'جس کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ البتہ دعاصر کے منافی نہیں ہے۔ ای لیے اللہ تعالی نے اس کے لیے ''جم نے قبول کر ایوب علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ البتہ دعاصر کے منافی نہیں ہے۔ ای لیے اللہ تعالی نے اس کے لیے ''جم نے قبول کر گیا "کے الفاظ استعال فرمائے۔
- (۲) و وا ککفل کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ ٹبی تنے یا نہیں؟ بعض ان کی نبوت کے اور بعض ولایت کے قائل ہیں۔ امام ابن جریر نے ان کی بابت توقف اختیار کیا ہے' امام ابن کثیر فرماتے ہیں' قرآن میں نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے ٹمی ہونے کو ظاہر کرتا ہے' وَاللهُ اُعَلَٰہُ .
- (m) مچھی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں جو اپنی قوم سے ناراض ہو کراور انہیں عذاب اللی کی دھمکی دے

فَنَادَى فِي الظَّلَمْتِ آنَ لَآرَالَهُ اِلْآ اَنْتَ سُبُحْنَكَ اللَّهِ الْكَالَّهُ اللَّهِ الْكَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَاسُتَجَبُنَالَهُ ۚ وَنَجَّـيْنُهُ مِنَ الْغَـرِّوْكَكَىٰ إِلَّهُ تُعْمِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَزَكَـرِيَّا اِذُنَادِى رَبَّهُ رَبِّ لاَتَـذَدُ فِي قَـرُدًا وَانْتَ خَـنُوْ الْوٰرِشِيْنَ ۖ

فَاسُتَجَبْنَالَةُ وَوَهَبُنَالَةَ يَعْلَى وَاصُلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴿
اِنْهُمُ كَانُوْ الْمُسرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَ يَنْ عُوْنَنَا
رَغَبًا قَرَهَبًا ﴿ وَكَانُوا لَنَا غَشِعِينً ۞

وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے- بالآخر وہ اند هیرول (۱) کے اندر سے پکار اٹھا کہ اللی تیرے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے 'بیشک میں ظالموں میں ہوگیا-(۸۷)

توہم نے اس کی بچار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اس طرح بچالیا کرتے ہیں۔ (۸۸) اور ذکریا (علیہ السلام) کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پرور دگار! جمھے تنمانہ چھوڑ ' تو سب سے بہتر وارث ہے۔(۸۹)

ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کراسے کیجیٰ (علیہ السلام)عطا فرمایا <sup>(۳)</sup>اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کردیا۔ <sup>(۳)</sup> بیہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ طمع اور ڈر خوف سے ایکارتے تھے۔اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ <sup>(۵)</sup> (۹۰)

کر اللہ کے تھم کے بغیری وہاں سے چل دیئے تھے 'جس پر اللہ نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں مچھلی کالقمہ بنا دیا 'اس کی کچھ تفصیل سور وَ بونس میں گزر چکی ہے اور کچھ سور وَ صافات میں آئے گی۔

<sup>(</sup>۱) ظُلُمَاتٌ، ظُلْمَةٌ کی جمع ہے 'جمعنی اندھرا- حضرت یونس علیہ السلام متعدد اندھروں میں گھر گئے- رات کا اندھرا' سمندر کا اندھرا' اور مچھل کے پیٹ کا اندھرا-

<sup>(</sup>۲) ہم نے یوٹس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسے اندھروں سے اور چھل کے پیٹ سے نجات دی اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح شدا کد اور مصیبتوں میں لکارے گا'ہم اسے نجات دیں گے- حدیث میں بھی آتا ہے- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مائگی تو اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے"۔ (جامع ترمذی-نمبره\*۲۰۰۵) وصححه الاکسانی)

<sup>(</sup>۳) حضرت زکریا علیه السلام کا بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کر ثا اور اللّٰہ کی طرف سے اس کاعطاکیا جانا' اس کی ضرور ی تفصیل سورۂ آل عمران اور سورۂ طہٰ میں گزر چکی ہے۔ یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ان الفاظ میں کیاہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی وہ بانجھ اور نا قابل اولاد تھی ، ہم نے اس کے اس نقص کا زالہ فرما کراہے نیک بچہ عطا فرمایا۔

<sup>(</sup>۵) گویا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جن کا بطور خاص یمال ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً الحاح و

وَالَّذِيِّ اَكْصُنَتُ فَرُجَهَا فَنَعَضْنَا فِيهَا مِنُ تُوُحِنَا وَجَعَلُهَا وَابُنَهَاۤ اليُثَالِلْعَلِمِينَ ۞

> إِنَّ هٰ نِهَ أَمَّتُكُو أُتَّـةً وَاحِدَةً \* وَآنَانَكُوْوَاعُبُدُونِ ﴿

وَتَقَطَّعُوْ المُرْهُمُ مِينَهُمُ عُلْ الدِّينَا رْجِعُونَ ﴿

نَسَّنُ يُعْمَلُ مِنَ الطّبلِحْتِ وَهُوَمُوُمِنٌ فَلَا ثُفُرَانَ لِسَعْمِهُ وَإِنَّالَهُ كُتِبُونَ ﴿

وَ حَرْمُ عَلَى قَرْيَةِ أَهْلَكُنْهَ أَالْهُمُ لِابْرُجِعُونَ ۞

اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے چھوٹک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جمان کے لیے نشانی بنا دیا۔ <sup>(۱)</sup> (۹)

یہ تمهاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے ' اللہ میری ہی ہے' اللہ اور میں تم سب کاپروردگار ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو۔ (۹۲)

گرلوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کرلیں' سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (۳) پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن (بھی) ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ (۹۴)

اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ بلیٹ کر نہیں آئیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۹۵)

زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعاو مناجات' نیکی کے کاموں میں سبقت' خوف و طمع کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رب کو پکارنااور اس کے سامنے عاجزی اور خشوع خضوع کا اظہار۔

(۱) یه حفزت مربم اور حفزت عیسی علیهماالسلام کا تذکرہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔

(۲) اُمَّةً سے مرادیهال دین یا ملت ہے بعنی تمهارا دین یا ملت ایک ہی ہے اور وہ دین ہے دین توحید 'جس کی دعوت تمام انبیا نے دی اور ملت' ملت اسلام ہے جو تمام انبیا کی ملت رہی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہم انبیا کی جماعت اولاد علات ہیں' (جن کاباپ ایک اور مائیس مختلف ہوں) ہمارا دین ایک ہی ہے "۔ (ابن کشر)

(٣) لینی دین توحید اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقول اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہو گیا اور انبیا و رسل کے ماننے والے بھی احزاب بن گئے 'کوئی یہودی ہو گیا'کوئی عیسائی 'کوئی کچھ اور- اور بدقتمتی سے میہ فرقہ بندیال خود مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئیں اور میہ بھی ہیسیوں فرقوں میں تقتیم ہو گئے۔ ان سب کا فیصلہ 'جب میہ بارگاہ اللی میں لوٹ کرجائیں گے۔ تو وہیں ہو گا۔

(٣) حَرَامٌ واجب كے معنى ميں ہے 'جيساك ترجے سے واضح ہے - يا پھر لا يَرْجِعُونَ ميں لَا زائد ہے 'ليعنى جس بستى كو ہم نے ہلاك كرديا 'اس كادنيا ميں پليث كر آنا حرام ہے - یمال تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ (۹۲)
اور سچا وعدہ قریب آگے گا اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی' (۲)کہ ہائے افسوس! ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ نی الواقع ہم قصور وارتھے۔ (۹۷) تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو' میں دوزخ کا ایندھن بنوگ' تم سب دوزخ کا ایندھن بنوگ' تم سب دوزخ کیل

اگرید (سیچ) معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے 'اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ <sup>(۱۲)</sup> (۹۹) عَثْى إِذَا فَيَتَتُ يَا أَجُوجُ وَمَا أَجُوجُ وَهُو مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُون ﴿

وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقُّ فَإِذَا فِي شَاخِصَةُ آبَصَارُ الَّذِينَ كَمْ وَالْيُونِيْدَنَا قَدُ كُمُّنَا فِي عَقْلَةٍ شِنْ هٰذَا بَلْ كُتَنَا ظُلْمُهُنَ ۞

ىك تورىيىن @ يانگە وَمَا تَعَبُّ دُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبِ جَهَلَّوَ مَ

رىمۇۋىما ئىغىب قوق رىنى دون اللۇ خصب جھىم ائتۇلھا دردۇن ﴿

لَوُكَانَ هَوُلَّهُ الِهَدُّ مَّا وَرَدُوهَا ۗ وَكُلُّ فِيهَا

خٰلِدُوۡنَ ٠

<sup>(</sup>۱) یا جوج وہا جوج کی ضروری تفصیل سور ہ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہو گا اور آئی تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف چیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کی فسادا نگیزیوں اور شرار توں سے اہل ایمان نگ آجا کیں گے حتی کہ حضرت عینی علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے 'چر حضرت عینی علیہ السلام کی بدوعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی سراند اور بدیو ہر طرف پھیلی ہوگی 'حتی کہ اللہ تعالی پر ندے بھیجے گاجو ان کی لاشوں کو اشا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھرایک زوردار بارش نازل فرمائے گا'جس سے ساری ذھین صاف ہو جائے گی۔ (یہ سے ساری ذھین صاف ہو جائے گی۔ (یہ ساری تفصیل کے لیے تفیرابن کشرطاحظہ ہو)

<sup>(</sup>۲) لیعنی یاجوج وماجوج کے خروج کے بعد قیامت کاوعدہ' جو برحق ہے' بالکل قریب آجائے گااور جب بیہ قیامت برپا ہو گی تو شدت ہولناکی کی وجہ سے کافروں کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔

<sup>(</sup>٣) یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جولات و منات اور عزیٰ و جبل کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سب پھر
کی مورتیاں تھیں۔ جو جمادات یعنی غیرعاقل تھیں 'اس لیے آیت میں مَا تَعْبدُونَ 'کے الفاظ ہیں اور عربی میں "مَا" غیر
عاقل کے لیے آ تا ہے۔ یعنی کما جا رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے یہ معبود بھی جن کی مورتیاں بناکر تم نے عبادت کے لیے
رکھی ہوئی ہیں 'سب جنم کا ایندھن ہیں۔ پھرکی مورتیوں کا اگر چہ کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو غیرعاقل اور بے شعور
ہیں۔ لیکن انہیں پجاریوں کے ساتھ جنم میں صرف مشرکوں کو مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ جن
معبودوں کو تم اینا سمارا سیجھتے تھے 'وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جنم میں 'جنم میں 'جنم کا ایندھن ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لعنی اگریہ واقعی معبود ہوتے تو ہاافتیار ہوتے اور تہمیں جہنم میں جانے سے روک لیتے۔ کیکن وہ تو خود بھی جہنم میں بطور

لَهُمُ فِيْمَا زَنِيْرُ وَهُمُ فِيهُا لَا يَسْمَعُونَ 💬

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمُ مِّنَا الْحُسُنَى الْوَلَمِكَ عَنَا الْحُسُنَى الْوَلَمِكَ عَنْهَا الْمُعْدُونَ فَ

لَاَيْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِي مَااشَّتَهَتَ اَنْفُنُهُمُ لَا مُنْ الشَّمَةَ اَنْفُنُهُمُ المُنْفَافُهُمُ الْمُنْفَافُهُمُ الْمُنْفَافُهُمُ الْمُنْفَافُهُمُ الْمُنْفَافُهُمُ الْمُنْفَافُهُمُ الْمُنْفَافُهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

لاَيَحَوْنُهُوُ الفَرَّعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْبَلَيِّكَةُ ثُمَانَ اِيَوْمُكُوْ الَّذِي ُكُنْتُوْتُوْمَدُونَ ۞

يَوْمَنْطُوى السَّمَاءِكُطِّيّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَابَدَانَا اوّلَ

وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ س سکیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۰۰)

البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھر چکی ہے۔ وہ سب جنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ (۱۰۱)

وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے- (۱۰۲)

پیرون یک بیستہ رہے واسے ہوں ہے۔ (۱۳) وہ بڑی گھبراہٹ <sup>(۳)</sup> (بھی) انہیں عملین نہ کرسکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے <sup>6</sup> کہ یمی تمہارا وہ دن ہے جس کاتم وعدہ دیئے جاتے رہے۔ (۱۹۴۱)

جس دن ہم آسان کو یوں لیٹ لیں گے جیسے طومار میں اوراق لیٹ دیئے جاتے ہیں ' (۳) جیسے کہ ہم نے اول

عبرت کے جارہے ہیں۔ تنہیں جانے ہے کس طرح روک سکتے ہیں۔ نتیجتاعا بدومعبود دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور میں اور ایس کے اس میں اور اس کا میں اور اس کے ایس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کا میں اور اس کے اس کی

(۱) لیعنی سارے کے سارے شدت غم والم سے چیخ اور چلا رہے ہوں گے'جس کی وجہ سے وہ ایک دو سرے کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔

<sup>(</sup>۲) بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھایا مشرکین کی طرف سے پیدا کیا جا سکتا تھا' جیسا کہ ٹی الواقع کیا جا تا ہے کہ عبادت تو حضرت عیسیٰ و عزیر ملیما السلام' فرشتوں اور بہت سے صالحین کی بھی کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ بھی اپنے عابدین کے ساتھ جہنم میں ڈالے جا کیں گے؟ اس آیت میں اس کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک بند سے تنظے جن کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے نیکی بعنی سعادت ابدی یا بشارت جنت شمرائی جا بھی ہے۔ یہ جہنم کی نیکیوں کی وجہت ہائی جا بھی ہوں جہنم سے دور ہی رہیں گے۔ انہی الفاظ سے یہ مفہوم بھی واضح طور پر نکلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں یہ خواہش رکھتے ہوں گئے کہ ان کی قبروں پر بھی قبہ بنیں اور لوگ انہیں قاضی الحاجات سمجھ کران کے نام کی نذرونیاز دیں اور ان کی پر ستش کے کہ ان کی قبروں پر بھی قبہ بنیں اور لوگ انہیں قاضی الحاجات سمجھ کران کے نام کی نذرونیاز دیں اور ان کی ہم مِنا کہ مُنا مِنا اللہ کی پر ستش کے داعی سَبَعَتْ لَهُمْ مِنا اللہ کی پر ستش کے داعی سَبَعَتْ لَهُمْ مِنا اللہ عیں بھی پھر کی مورتیوں کی طرح جنم کا ایند ھن ہوں گے 'کیونکہ غیر اللہ کی پر ستش کے داعی سَبَعَتْ لَهُمْ مِنا اللہ کی پر ستش کے داعی سَبَعَتْ لَهُمْ مِنا اللہ مُنا کی میں یقینا نہیں آتے۔

<sup>(</sup>۳) بڑی گھبراہٹ سے موت یا صور اسرافیل مراد ہے یا وہ لحہ جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذرج کر دیا جائے گا۔ دو سری بات لیعنی صور اسرافیل اور قیام قیامت سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

<sup>(</sup>٣) لعنى جس طرح كاتب لكھنے كے بعد اوراق يا رجش لييك كرركھ ديتا ہے- جيسے دو سرے مقام پرفرايا ﴿ وَالتَّمَاوْتُ

خَلْقِ تُعِيدُهُ أَوْعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ۞

وَلَقَدُ كَتَبُنَا فِي النَّزُودِمِنْ بَعُدِا الذِّ كُورَانَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ ۞ إِنَّ فِى هٰذَا لَبَلْغًا لِقَوْمِ عَبِدِيْنَ ۞

وَمَأَارُسُلُنْكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعُلِمِينَ 🕤

وفعہ پیدائش کی تھی ای طرح دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کرکے (ہی) رہیں گے۔ (۱۰۴)

ہم زبور میں پندونصیحت کے بعدید کھ چکے ہیں کہ زمین کے دارث میرے نیک بندے <sup>(۱)</sup> (بی) ہوں گے-(۱۰۵) عبادت گزار بندول کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے-<sup>(۱)</sup> (۱۰۷)

اور ہم نے آپ کو تمام جمان والوں کے لیے رحمت بناکر

مَعْلِدِ لَيْكَ إِلِيَهِ ﴾ (الزمر-21) "آسان اس ك واكبي باتھ ميں ليٹے ہوئے ہوں گ" سِجِلٌ ك معنی صحفے يا رجشر ك بير- لِلْكُتُبِ ك معنى معنى حكفے يا رجشر ك بير- لِلْكُتُبِ ك معنى بين على الْكِتَابِ بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ ( تفيرا بن كثير) مطلب يہ ہے كه كاتب ك ليے لكھ ہوئے كافذات كوليك ليناجس طرح آسان ہے اس طرح اللہ ك ليے آسان كى وسعوں كو اپنے باتھ ميں سيك لينا كوئى مشكل امر شيں ہے۔

(۱) ذَبُودٌ ہے مرادیا تو زبورہی ہے اور ذکر ہے مراد پندو نصیحت ' جیسا کہ ترجمہ میں درج ہے یا پھر زبور ہے مرادگر شتہ آسانی کتابیں اور ذکر ہے مرادلوح محفوظ ہیں ہیں بات درج ہے اور اس کے بعد آسانی کتابوں میں بھی بیہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسانی کتابوں میں بھی بیہ بات کسی جاتی رہی ہے کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ زمین ہے مراد بعض مفسرین کے نزدیک جنت ہے اور ابعض کے نزدیک ارض کفار۔ لینی اللہ کے نیک بندے زمین میں افتدار کے مالک ہوں گے اور اس میس کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان جب تک اللہ کے نیک بندے رہے 'وہ دنیا میں بافتدار اور سرخرو رہے اور آئندہ بھی جب بھی وہ اس صفت کے حامل ہوں گے 'اس وعدہ اللی کے مطابق ' زمین کا افتدار انہی کے پاس ہو گا۔ اس لیے مسلمانوں کی محرومی افتدار کی موجودہ صورت 'کمی اشکال کا باعث نہیں بنی چاہئے۔ یہ وعدہ مشروط ہے صالحیت عباد کے ساتھ۔ اور ایک اند کوئی ہے محروم ہو گئے تو افتدار سے بھی محروم کروسی گئے۔ اس میں گویا حصول افتدار کا طریقہ بتالیا گیا ہے اور وہ ہے صالحیت ' یعنی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گئے۔ اس میں گویا حصول افتدار کا طریقہ بتالیا گیا ہے اور وہ ہے صالحیت ' یعنی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گئے۔ اس میں گویا حصول افتدار کا طریقہ بتالیا گیا ہے اور وہ ہے صالحیت ' یعنی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گئے۔ اس میں گویا حصول افتدار کا طریقہ بتالیا گیا ہے اور وہ ہے صالحیت ' یعنی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار نا اور اس کے حدود و ضابطوں پر کا ربند رہا۔

(۲) فِي هٰذَا سے مراد' وہ وعظ و سمبیہ ہے جو اس سورت میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے۔ بلاغ سے مراد کفایت و منفعت ہے ' یعنی وہ کافی اور مفید ہے۔ یا اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں مسلمانوں کے لیے منفعت اور کفایت ہے۔ علبہ بن سے مراد' خشوع خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والے ' اور شیطان اور خواہشات نفس پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والے ہیں۔ ہی بھیجاہے۔ (۱)

کمہ دیجئے! میرے پاس تو پس وی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے ' تو کیا تم بھی اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو؟ (۱۰۸)

پھراگریہ مند موڑلیں تو کہ دیجئے کہ میں نے تہیں یکساں طور پر خبردار کردیا ہے۔ (۳) مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم ہے کیا جارہاہے وہ قریب ہے یادور۔ (۳) البتہ اللہ تعالی تو کھی اور ظاہریات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھیاتے ہواہے بھی جانتا ہے۔ (۱۹)

قُلْ إِنَّمَايُونَتَى إِلَىٰٓ اَنَمَاۤ الهُلُوْ اِلهُ وَاحِدٌ ۚ فَهَلُ اَنْتُورُ مُسْلِمُونَ

فَإِنْ تَوَكُواْ فَقُلُ اذَنْتُكُوعَلْ سَوَآءِ وَانَ اَدْرِيْنَ ٱفَرِيْبُ اَمْر بَعِيْدُنَّ مَا تُوْمَدُونَ ۞

إِنَّهُ يَعُلُو الْجَهُرَمِنَ الْقُولِ وَيَعُلُو مَا تَكُتُمُونَ 💬

(۱) اس کا مطلب ہے کہ جو آپ ما آلی کی رسالت پر ایمان کے آئے گا'اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر اوا کیا' نیخیا ونیا و آخرت کی سعاد توں ہے ہم کنار ہو گا اور چو نکہ آپ ما آلی کی رسالت پورے جمان کے لیے رحمت بن کر لیمی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین و دنیا کی سعاد توں سے ہم کنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس اعتبار سے بھی نمی صلی اللہ علیہ و سلم کو جمان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ ما آلی کی وجہ سے یہ امت' بالکلہ تباہی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی۔ جیسے بچپلی قویس اور احمین حرف غلط کی طرح منادی جاتی رہیں' امت محمد اور احمت اجابت اور امت وعوت کے اعتبار سے پوری قویس اور احمین حرف غلط کی طرح منادی جاتی رہیں' امت محمد اور احماد اور احماد وعوت کے اعتبار سے پوری بدوعانہ کرنا' یہ بھی آپ ما آلی گئی کی دحمت کا ایک حصہ تھا۔ اِنّی لَمْ اَبْعَث لَعّانًا وَ إِنّما بُعِثْتُ رَحْمَة (صحبح مسلم بدوعانہ کرنا' یہ بھی آپ ما آلیک حصہ تھا۔ اِنّی لَمْ اَبْعَث لَعّانًا وَ إِنّما بُعِثْتُ رَحْمَة (صحبح مسلم نمیس کی مسلمان کو لعنت یا سب وشتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا' اسمور موادی نصب والا میان کی رحمت کا باعث قرار دینا' اسمور ۱۲۰۰۱) ای طرح غصے میں کی مسلمان کو لعنت یا سب وشتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا' نمیس درحمت کا ایک حدیث میں آپ ما آلیکی ایک ہوان کے لیا ایک جدید المحمد الصحب المحمد الصحب المحمد المصحب المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المنا کی طرف سے اہلی جمان کے لیا ایک ہو ہے ایک ہو ہے ۔ "

- (۲) اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اصل رحت توحید کو اپنالینا اور شرک سے نیج جانا ہے۔
- (۳) لینی جس طرح میں جانتا ہوں کہ تم میری دعوت توحید و اسلام سے منہ موڑ کر میرے دستمن ہو' اسی طرح تہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی تمہارا دستمن ہوں اور ہماری تمہاری آپس میں کھلی جنگ ہے۔
- (۴) اس وعدے سے مراد قیامت ہے یا غلبہ اسلام و مسلمین کا وعدہ یا وہ وعدہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی۔

وَإِنَّ آدُرِي لَعَلَّهُ فِتُنَّةً ثُلَّمُ وَمَتَاعً إِلَى حِيْنٍ

قُلَ رَبِّ احْكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّعْمُنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ أَنْ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ أَنْ

## इनारक

يَآيَهُا النَّاسُ اتَّقُوْ ارْتَبُكُو ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيٌّ عَظِيْهُ ۞

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُوْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكْرَى وَمَاهُوْ بِمُكَارَى وَلَكِنَّ عَدَابَ اللهِ شَدِيْدُ ﴿

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَّيَثَّبِعُ

جھے اس کابھی علم نہیں' ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کافائدہ (پنچانا) ہے۔(ااا) خود نبی نے کہا (ا) اے رب! انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب بڑا مہریان ہے جس سے مدو طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ (۲)

> سورۂ جج مدنی ہے اور اس کی اٹھتر آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

سب سے زیادہ مہموان بہت رحم والے اللہ کے نام سے شروع کر تاہوں

لوگوا اپ پرورد گارے ڈروا بلاشبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہیں بدی چیزہے-(۱)

جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ بلانے والی اپنے دودھ بلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیول کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گاکہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے 'حالا تکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہول گے لیکن اللہ کاعذاب بڑاہی سخت ہے۔ (۲)

بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ

- (۱) لیعنی اس وعدہ اللی میں تاخیر میں نہیں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے مهلت دینا ہے۔
- (۲) کینی میری بابت جوتم مختلف باتیں کرتے رہتے ہو' یا اللہ کے لیے اولاد ٹھمراتے ہو' ان سب باتوں کے مقابلے میں وہ رب ہی مهرمانی کرنے والا اور وہی مدد کرنے والا ہے۔
- ال کے کمی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یمی ہے کہ اس کا پکھ حصہ کمی اور پکھ مدنی ہے۔ فالله القُرْطُني (فخ القدير) ميہ قرآن كريم كي واحد سورت ہے جس ميں دو سجدے ہيں۔
- (٣) آیت فدکور میں جس زلزلے کا ذکرہے 'جس کے نتائج دوسری آیت میں بتلائے گئے ہیں۔ جس کا مطلب لوگوں پر سخت خوف ' دہشت اور گھراہٹ کا طاری ہوناہے ' یہ قیامت سے قبل ہو گااور اس کے ساتھ ہی دنیا فتا ہو جائے گی۔ یا یہ قیامت کے بعد اس وقت ہو گاجب لوگ قبروں سے اٹھ کرمیدان محشر میں جمع ہوں گے۔ بہت سے مفسرین پہلی رائے

كُلَّ شَيُطْنِ مُرِيْدٍ ﴿

كُتِبَ عَلَيْهِ آنَّهُ مَنْ تَوَلَاهُ فَأَنَّهُ نَضِلُهُ وَيَهُدِيْهِ إلى عَنَابِ السَّعِيْرِ ﴿

يَانَهُاالتَّاسُ(نُ كُنْتُمُ فَى ُرَيْكِ مِّنَ الْبَعُثِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُمُ مِّنْ تُرَاكِ ثُمَّرِّمِنْ ثُطُفَةٍ ثُتَّرِّمِنْ عَلَقَةٍ ثُتَّوِّمِنْ مُّضُغَةٍ مُخَـدُّلَقَةٍ وَعَيْرُو مُخَلَقَةٍ لِنُمْيِّنَ لَكُوْرُ ثُقِتُ

بھی بے علمی کے ساتھ اور ہر سر کش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ (۱)

جس پر (قضائے اللی) لکھ دی گئی (۲) ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گاوہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا-(۳)

لوگو! اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے لو تھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا۔ (۳) یہ ہم تم پر ظاہر کردیتے

کے قائل ہیں۔ جب کہ بعض مفرین دو سری رائے کے۔ اور اس کی تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو تھم دے گا کہ وہ اپنی ذریت میں سے ہزار میں سے ۱۹۹۹ جہنم کے لیے نکال دے۔ یہ بات من کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوش سے نظر آئیں گے حالا نکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، میں بات صحابہ اللہ تھی پر بری گراں گزری ان کے چرے متغیرہو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وکھے کر فرمایا '(گھراؤ نہیں) یہ ۱۹۹۹ بوری وہ اجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا، تمہماری (تعداد) لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں 'کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں۔ اور جھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی 'یا تمائی یا نصف ہو گی' جے من کر صحابہ اللہ شخصی کہ بلو میں سفید بال ہوں۔ اور جھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی 'یا تمائی یا نصف ہو گی' جے من کر صحابہ اللہ تعلیم کے بعل کے بلو میں سفید بال ہوں۔ اور جھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی 'یا تمائی یا نصف ہو گی' جے من کر صحابہ اللہ تعلیم کے بعض ضعیف احادیث سے ان کی بھی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے زلزلہ اور اس کی کیفیات سے مراد اگر فزع اور ہولناکی کی شدت ہے (اور بظا ہر بھی ہے) تو سخت گھراہٹ اور ہولناکی کی یہ کیفیت الی ہوگی' جیسی اس آیت میں اور صحیح ہولناکی کی شدت ہے (اور بظا ہر بھی ہو گی۔ اس لیے ذلولہ کی یہ کیفیت الی ہوگی' جیسی اس آیت میں اور صحیح ہولناکی کی دوائیت میں بیان کی گئی۔ اس لیے بخاری کی دوائیت میں بیان کی گئی۔

- (۱) مشلاً بير كمه الله تعالى ودباره پيدا كرنے پر قادر نہيں ہے 'يا اس كى اولاد ہے وغيره وغيره -
  - (٢) ليعني شيطان كي بابت تقدير اللي مين يه بات ثبت ہے-
- (٣) لینی نطفے (قطرہ منی) سے چالیس روز کے بعد عَلَقَةِ گاڑھا خون اور عَلَقَةٌ سے مُضْعَةٍ گوشت کالو تھڑا بن جاتا ہے مُخَلَّقَةٍ سے 'وہ بچہ مراد ہے جس کی پیدائش واضح اور شکل وصورت نمایاں ہو جائے ایسے بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے اور چکیل کے بعد اس کی ولادت ہوجاتی ہے اور غیر منحلقة 'اس کے برعکس'جس کی شکل وصورت

پس ال اور ہم جے چاہیں ایک ٹھمرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں (۲) پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں کھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بخرض عمر کی طرف پھر سے لوٹاد سے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخر ہونے کے بعد پھر بے خربہ وجائے۔ (۳) تو دیکھا ہے کہ ذمین (بخراور) خٹک ہے پھرجب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ایھرتی ہے اور ہرقشم کی رونق دار نبا بات اگاتی ہے۔ (۵)

فِ الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى تُقَ نُخْدِ جُكُو طِفْلاَ تُقَاتِبُلْفُوْ اَشْدَكُوْ وَمِنْكُوْ مَنْ يُتُوَقِى وَمِنْكُو مَنْ ثُيْرَدُ إِلَى اَرْدُل الْعُنُو لِكَيْلاَ يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْاَمْ ضَ هَامِدَةً وَإِذَا اَنْزُلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءُ اهْ تَوَّتُ وَرَبَّتُ وَ اَنْبُرَتَتُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ﴿

واضح نہ ہو' نہ اس میں روح پھو کی جائے اور قبل از وقت ہی وہ ساقط ہو جائے۔ صحح احادیث میں بھی رحم اور کی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ نطقہ چالیس دن کے بعد عَلَقَةِ (گاڑھا خون) بن جا تا ہے' پھر چالیس دن کے بعد یہ مُضْغَةِ (لو تھڑا یا گوشت کی بوٹی) کی شکل افقیار کرلیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے' جو اس میں روح پھو نکتا ہے۔ یعنی چار مینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جا تا ہے۔ (صحیح بعدادی کتاب الاقدر سلم کتاب القدر 'باب کیفیة المحلق الاَدمی)

- (۱) یعنی اس طرح ہم اپنا کمال قدرت و تخلیق تهمارے لیے بیان کرتے ہیں۔
  - (٢) ليني جس كوساقط كرنانهين هو تا-
- (۳) لینی عمراشد سے پہلے ہی۔ عمراشد سے مراد بلوغت یا کمال عقل و کمال قوت و تمیز کی عمر ہے 'جو ۳۰ سے ۴۰ سال کے در میان کی عمر ہے۔
- (٣) اس سے مراد بردها پے میں قوائے انسانی میں ضعف و انحطاط کے ساتھ عقل و حافظہ کا کرور ہو جانا اور یادداشت اور عقل و فہم میں نیچ کی طرح ہو جانا ہے 'جے سور وَ لیمین میں ﴿ وَمَنْ تَعْتِدُو اُنْکِیْسُهُ فِی الْحَدَاثِی ﴾ اور سور وَ تین میں ﴿ وَمَنْ تَعْتِدُو اُنْکِیْسُهُ فِی الْحَدَاثِی ﴾ اور سور وَ تین میں ﴿ وَمَنْ تَعْتِدُو اُنْکِیْسُهُ فِی الْحَدَاثِی کَ اور سور وَ تین میں ﴿ وَمَنْ تَعْتِدُو اُنْکِیْسُهُ فِی الْحَدَاثِی کَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- (۵) یہ احیاۓ موتیٰ (مردوں کے زندہ کرنے) پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دو سری دلیل ہے۔ پہلی دلیل' جو نہ کور ہوئی 'یہ تھی کہ جو ذات ایک حقیر قطرہ پانی ہے اس طرح ایک انسانی پیکر تراش سکتا اور ایک حسین دجود عطاکر سکتا ہے' علاوہ ازیں وہ اسے مختلف مراصل ہے گزار تا ہوا پڑھا ہے کے ایسے اسٹیج پر پہنچا سکتا ہے جہاں اس کے جہم ہے لے کر اس کی ذہنی و دماغی صلاحیتیں تک' سب ضعف و انحطاط کا شکار ہوجا نمیں۔ کیا اس کے لیے اسے دوبارہ زندگ عطاکر دیتا مشکل ہے؟ یقیناً جو ذات انسان کو ان مراحل ہے گزار سکتی ہے' وہی ذات مرنے کے بعد بھی اسے دوبارہ زندہ کرکے ایک نیا قالب اور نیا وجود بخش سکتی ہے دو سری دلیل ہے دی ہے کہ دیکھو زمین بنجراور مردہ ہوتی ہے لیکن بارش کے بعد

ذٰلِڪَ پانَّ اللهُ هُوَالْحَقُ وَاتَـٰهُ يُـُمِّى الْمَوْلَى وَاتَّهُ عَلَىٰكُلِ ثَنْئُ قَوْيُرُ ۚ وَاتَّ السَّاعَةُ الِتِيَّةُ لَارَيُبَ فِيهُا وَانَّ اللهَ يَبُعَتْ مَنُ فِى الْقُهُورِ ⊙ فِى الْقُهُورِ ⊙

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْهِ وَّلاَهُمَّى وَلاَيْمَنِٰ مُّنِيدُرٍ لا

ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُفِسِلَ عَنْ سَهِيْلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزُىٌ وَنْذِيْقُهُ يَوْمَرَالْقِيلِمَةِ عَذَابَ الْجَرِيْقِ ۞

دْلِكَ بِمَاقَدَّمَتُ يَدْكُ وَآنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيُونَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ ۚ فَإِنَّ اصَابَهُ

یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلا تاہے اور وہ ہر ہرچیز پر فقررت رکھنے والا ہے-(۲)

اور بیر کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقییناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا-(۷)

بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر ہدایت جوائی پہلوموڑنے ہیں۔(۸) جوائی پہلوموڑنے والابن کر(۱) اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکادے 'اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کاعذاب چھا کیں گے۔(۹) یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے۔ یقین مانو کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔(۱۰)

بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر ( کھڑے) ہو

سے کس طرح زندہ اور شاداب اور انواع و اقسام کے غلے 'میوہ جات اور رنگ برنگ کے پھولوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔
اس طرح اللہ تعالی قیامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ جس طرح حدیث میں ہے۔ ایک صحابی جوائی ہے۔
صحابی جوائی نشائی تعالی انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا' اس کی کوئی نشائی مخلوقات میں سے بیان فرمائے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تمہمارا گزر ایسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو' پھر دوبارہ اسے اسلما تا ہوا دیکھا ہو؟
اس نے کہا۔ ہاں' آپ مائی ہوئی نے فرمایا' بس اس طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہو گا۔ (مسند أحمد جلد سے سا۔ ابن ماجه المقدمة 'حدیث نصیر ۱۸۵)

<sup>(</sup>۱) ثَانِيَ 'اسم فاعل ہے۔ موڑنے والا۔ عِطْف کے معنی پہلو کے ہیں۔ یہ یُحادِلُ سے حال ہے۔ اس میں اس شخص کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو بغیر کی عقلی اور نقلی ولیل کے اللہ کے بارے میں جھڑتا ہے کہ وہ تکبراور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے پھرتا ہے جیسے دو سرے مقامات پر اس کیفیت کو ان ان الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ ۔۔۔ ﴿ وَکُلُ مُسْتَکُلِیْرا کَانَ لُورِیَدَ مَنْ اَلَٰ مِنْ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ مِنْ اَلْمُ اَلْمُ مِنْ اَلْمُ اِلْمُ اَلْمُ مِنْ اَلْمُ اِلْمُ اِللّٰمِ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِلْمُ اِللّٰمُ اِللّٰمُ اِللّٰمُ اِللّٰمِ اِللّٰمُ اِللّٰمُ اِللّٰمُ اللّٰمُ اِللّٰمُ اِللّٰمُ اللّٰمُ اِللّٰمُ اِللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اِللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

کراللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نفع مل گیاتو دلچیں لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگئی تو اسی وقت منہ چھیر لیتے ہیں' (ا) انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا۔ واقعی سے کھلانقصان ہے۔ (اا)

اللہ کے سواانہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پننچا سکیں نہ نفع۔ بھی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔(۱۲)

اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے 'یقینا برے والی ہیں اور برے ساتھی۔''(۱۱۱۱)

الْمُبِينُ ٠

يَدُعُوْامِنُ دُوْنِ اللهِ مَالَايَضُرُّةُ وَمَالَايَنَفَعُهُ ۖ ثَالِكَ هُوَ الصَّلْلُ الْبَعِيْدُ ۚ يَدُعُوالَمَنْ ضَرُّفًا أَقْرِبُ مِنْ ثَفْعِةٌ لِبَمْسَ الْبَوْلِي وَلَكِشُّ الْعَشِيْرُ ۞

(۱) حَرْفٌ کے معنی ہیں کنارہ - ان کناروں پر کھڑا ہونے والا 'غیر متعقر ہو تا ہے بعنی اسے قرار و ثبات نہیں ہو تا- ای طرح جو مخص دین کے بارے میں شک و ریب اور تذبذب کا شکار رہتا ہے ' اس کا حال بھی کی ہے ' اسے دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نیت صرف دنیوی مفادات کی رہتی ہے ' ملتے رہیں تو ٹھیک ہے بصورت دیگر وہ چردین آبائی بعنی نفرو شرک کی طرف لوٹ جا تا ہے - اس کے برعکس جو سے مسلمان ہوتے اور ایمان و بھین سے سرشار ہوتے ہیں ۔ وہ عمرو بسر کو دیکھے بغیردین پر قائم رہتے ہیں ' نعتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے اور تکلیفوں سے دو چار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں ۔ اس کی شان نزول میں ایک ذبذب شخص کا طریقہ بھی ای طرح کا بیان کیا گیا۔ (صحبے بنحادی ' تفسیس صور آ الحج ) کہ ایک شخص مدینے آتا ' اگر اس کے گھر ہے ہوتے ' اس طرح کا بیان جانوروں میں برکت ہوتی ' تو کتا' ہید دین برا ہے ۔ بعض روایات میں ہیہ وصف نوروں میں برکت ہوتی ' تو کتا' ہید دین برا ہے ۔ بعض روایات میں ہیہ وصف نور مسلم اعوایوں کا بیان کیا گیا ہے ۔ (فتح الباری ' باب نہ کور)

(۲) بعض مفسرین کے نزویک یوعو، یقول کے معنی میں ہے۔ یعنی غیراللہ کا پجاری قیامت والے دن کے گاکہ جس کا نقصان 'اس کے نفع سے قریب تر ہے 'وہ والی اور ساتھی یقیناً برا ہے۔ یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں یہ کے گاکہ وہ اللہ اس کی امیدوں کے محل ڈھے جائیں گے اور یہ معبود' جن کی بابت اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے عذاب سے اسعی وہاں اس کی امیدوں کے محل ڈھے جائیں گے اور یہ معبود بھی' اس کے ساتھ ہی جنم کا ایند ھن ہے ہوں گے۔ مولی کے محلیٰ معنی وہ اس کی شفاعت کریں گے وہاں خود وہ معبود بھی' اس کے ساتھ ہی جنم کا ایند ھن ہے ہوں گے۔ مولی کے معنی معنی معنی معنی معنی وہ وہ اس کے ساتھ وہ وہ اس کے اس کے اس کی اور مددگار اور ساتھی تو وہ ہو تا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئی گین سے معبود خود گرفار عذاب ہوں گے سے کسی کے کیا کام آئیں گے؟ اس لیے انہیں برا والی اور براساتھی کہا گیا۔ ان کی عبادت ضرر ہی ضرر ہے ' نفع کا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے' پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ والی اور براساتھی کہا گیا۔ ان کی عبادت ضرر ہی ضرر ہی ہے جسے دو سرے مقام پر فرمایا گیا' ﴿ وَإِلَّا اَکُولِیَّا کُمُولِیُسُ کُمُولِیُنَ کُمُ اللّٰ کے مائے والے) یا تم (اس کا انکار کرنے والے) بدایت بر جیں' یا آئی (اس کا انکار کرنے والے) بدایت بر جیں' یا گی آئی اس کا آئی انکار کرنے والے) بدایت بر جیں' یا گا

إِنَّ اللهُ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ امَنُوَّا وَعَمِلُواالصَّلِمُتِ جَنَّتٍ تَجْرِئ مِنْ تَخْيَهُمُ الْأَنْفَارُ لِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَايُرِيُدُ ۞

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ ثَسَنَ يَتَصُرُهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ فَلْيَمُدُدُ بِسَمَبِ إلَ السَّمَاءُ ثُوَلِيَقُطَعُ فَلْيَنْظُوْهِ لَ يُذُهِبِنَّ كَيْدُهُ مَا يُغِيْظُ ۞

وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ الْيُوِّ الْمِيِّنَاتِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يُرْدِيُ ۞

إِنَّ النَّذِيِّنَ الْمَنُوَّ وَالنَّذِيْنَ هَادُوُّا وَالصَّيِبِيِّنَ وَالنَّصْرَى وَالْمَجُوْسَ وَالنَّذِيِّنَ اَشْرَكُوَ آثَانَ اللهَ يَعْصِلُ بَيْنَهُمُ يَمُ مَالِّتِهَاةً \*

ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالی لهریں لیتی ہوئی نہوں والی جنتوں میں لے جائے گا- اللہ جو ارادہ کرے اسے کرکے رہتاہے-(۱۴)

جس كابيه خيال ہوكہ اللہ تعالی اپنے رسول كی مدد دونوں جمان ميں نہ كرے گا وہ اونچائی پر ایک رسه باندھ كر (اپنے حلق ميں بصدا ڈال كر اپنا گلا گھونٹ لے) پھرد كيھ لے كہ اس كی چلاكوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے رہی اُل

ہم نے اس طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتاراہے۔ جے اللہ جاہے ہدایت نصیب فرما تاہے۔(۱۲)

بیشک اہل ایمان اور یمودی اور صابی اور نصرانی اور مجوی (۲) اور مشرکین (۳) ان سب کے در میان قیامت کے دن

کھلی گمراہی میں "- ظاہر بات ہے کہ ہدایت پر وہی ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں- لیکن اسے واضح الفاظ میں کہنے کی بجائے کنائے اور استفہام کے انداز میں بیان کیا گیا ہے- جو سامع کے لیے زیادہ موثر اور بلیغ ہو تا ہے- یا اس کا تعلق دنیا سے ہادر مطلب میہ ہو گا کہ غیراللہ کو لکارنے سے فوری فقصان تو اس کا یہ ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیشا' یہ اقرب نقصان ہے اور آخرت میں تو اس کا نقصان محقق ہی ہے-

(۱) اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ الیا شخص 'جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیغیر سائی آبادی کی مدونہ کرے 'کیونکہ اس کے غلبہ وفتح سے اس کا پردھ ہوگا ہوں اس کا پردھ ہوگا اللہ علیہ وسلم کے بردھ ہوگا اڑو نفوذ اپنا گلا گھونٹ نے 'شاید میہ خودکشی اس غیظ و غضب سے بچالے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بردھ ہوئا اڑو نفوذ کو دیکھ کراپنے دل میں پاتا ہے۔ اس صورت میں ساء سے مراد گھر کی چھت ہوگا۔ دو سرے معنی ہیں کہ وہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وہی یا مدد آتی ہے' اس کا سلسلہ ختم کردے' (اگر وہ کر سکتا ہے) اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ امام ابن کشرنے پہلے مفہوم کو اور امام شوکانی نے دو سرے مفہوم کو زیادہ پند کیا ہے اور سیاق سے بی دو سرام مفہوم زیادہ قریب لگتا ہے۔

(۲) مجوس سے مراد ایران کے آتش پرست ہیں جو دو خداؤں کے قائل ہیں' ایک ظلمت کا خالق ہے' دو سرانور کا' جے وہ اہر من اور یزدال کتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) ان میں ند کورہ گمراہ فرقول کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے ساتھ شرک کاار تکاب کرنے والے ہیں 'سب آگئے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَكَّ شَهِيدٌ ﴿

ٱلْوَتُوَاتَّ اللهَ يَسْجُدُلُهُ مَنْ فِي التَّمْلُوتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُوالنَّجُوْمُرَوَ الْجِبَالُ وَالشَّيْجُرُ وَالدَّوَاكِ وَكَثْمُرُتِنَ التَّالِسُ وَكَثْمُرُكِّتَ عَلَيْهِ الْعَذَاكِ وَمَنْ ثَمْن

کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پیاڑ اور درخت اور جانور (")

(۱) ان میں سے حق پر کون ہے ' باطل پر کون؟ یہ نو ان دلا کل سے واضح ہو جاتا ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرمائے ہیں اور اپنے آخری پنیمبر کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا' ﴿ لِيُطْهِرَهُ عَلَى اللّهِ تَنِي كُلّهِ ﴾ (المفتح ٢٨) يمال فيصلے سے مراد وہ سزا ہے جو اللہ تعالی باطل پر ستوں کو قیامت والے دن دے گا' اس سزا سے بھی واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں حق پر کون تھااور باطل پر کون کون؟

(۲) یہ فیصلہ محض حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہو گا' بلکہ عدل وانصاف کے مطابق ہو گا'کیونکہ وہ باخبر ہتی ہے' اسے ہرچیز کاعلم ہے۔

(٣) بعض مفسرین نے اس سجدے سے ان تمام چیزوں کا احکام اللی کے تابع ہونا مراد لیا ہے، کسی میں مجال نہیں کہ وہ علم اللی سے سر آلی کرسکے۔ ان کے نزدیک وہ تجدہ اطاعت وعبادت مراد نہیں جو صرف عقلا کے ساتھ خاص ہے۔جب کہ بعض مفرین نے اسے مجاز کے بجائے حقیقت پر محمول کیا ہے کہ ہر مخلوق اپنے اپندازے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ مثلاً مَنْ فِی السَّمُواتِ سے مراد فرشتے ہیں وَمَنْ فِی الأَرْض سے ہرقتم کے حیوانات 'انسان' جنات' چوپائے اور پرندے اور دیگر اشیا ہیں- یہ سب اینے اپنے انداز سے سجدہ اور تشبیح اللی کرتی ہیں- - ﴿ وَلَانْ مِّنْ مُعْمُ اللَّهِ مِينَهُ كرتے رہے ہیں-اللہ تعالى نے بيان فرمايا ، تم ان كو تجدہ كرتے ہو ، يہ تو الله كو تجدہ كرنے والے اور اس كے ماتحت ہيں اس لیے تم انہیں سجدہ مت کرو' اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے۔ (تم السجدۃ -۳۷) صحیح حدیث میں ہے حضرت ابوذر رہایتی، فرماتے ہیں 'مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا' جانتے ہو' سورج کہاں جا آ ہے؟ میں نے کہا' الله اور اس کے رسول مالیکیا بمتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جا آ ہے اور عرش کے بنیچے جاکر سجدہ ریز ہو جا تا ہے' پھراسے (طلوع ہونے کا) تھم دیا جاتا ہے- ایک وقت آئے گا کہ اسے کما جائے گا' واپس لوٹ جائینی جمال سے آیا وہیں چلا جا-(صحيح بخاري' بدء الخلق' باب صفة الشمس والقمر بحسبان- مسلم' كتاب الإيمان' باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان) اى طرح ايك محالى كاواقعه حديث مين بيان كياكيا ب كه انهول نے خواب ميں اسيخ سأته ورفت كو كيره كرت ويكها- (تومذي أبواب السفو' باب ماجاء مايقول في سجود القرآن تحفة الأحوذی 'جلدا'صفحه ۴۰۲ ابن ماجه نسمبر ۱۰۵۳ اور پیاڑوں اور در فتوں کے مجدے میں ان کے سابول کا داکیں بائیں پھرنایا جھکنابھی شامل ہے'جس کی طرف اشارہ سورۃ الرعد ۱۵'اور النحل ۴۸'۴۹ میں بھی کیا گیا ہے۔

اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿

ۿڵڹڿڞؙؙؙؙۻٳڶڂۜؾڞٮؙۅٛٳ؈ٛڒڽڿٷٚ۫ڣٲڷڹؽؙؽڬڡٞڒؙۊٛٳ ڡؙڟؚۜۼؿؙڵۿؙۄ۫ؿؽڮؿڹٞڗڽٛڎٳڋؽڝۺؙ؈ٞٷٙۑۯؙؙۮٛۏڛۿۄؙ ٵڰؠؽؙۄؙ۫۞

يُصْهَوُ بِ مَا فِي الْطُونِيمُ وَالْجُلُودُ ﴿

ۅؘڵۿۄؙؗؗؗڡٞڡؘۜٵؘڝۼؙۄڹؙڂڮؠؽۅ۞ ػؙڵؠۜٵٙۯٵڎؙۅۧٳٲڽؙؾۜڂٞۯؙڿؙۅؙٳڝڹؙۿٵڝؙۼٙڿٳۼؽۮؙۊٳ ڣؿؙۿٲٷؙڎؙٷۛٷٵۼۮؘٳؼٳڵڿڔؽۣؾ۞

اور بہت سے انسان بھی۔ (<sup>۱)</sup> ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے<sup>، (۲)</sup> جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں<sup>، (۳)</sup> اللہ جو چاہتا ہے کر تاہے۔(۱۸)

یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے (م) والے میں 'پن کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے میں بیونت کر کاٹے جائیں گے 'اور ان کے سرول کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا-(۱۹)

جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جا کس گی-(۲۰)

اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھو ڑے ہیں۔(۲۱)
سید جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں
گے وہیں لوٹا دیئے جائیں گے اور (کما جائے گا) جلنے کا
عذاب چکھو! (۵)

<sup>(</sup>۱) یہ تجدۂ اطاعت وعبادت ہی ہے جس کو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔

<sup>(</sup>۲) سے وہ ہیں جو سجدہ اطاعت سے انکار کرکے کفراختیار کرتے ہیں 'ورنہ تکوینی احکام بعنی سجدہ انقیاد میں تو انہیں بھی مجال انکار نہیں۔

<sup>(</sup>۳) گفرافتیار کرنے کا نتیجہ ذات و رسوائی اور آخرت کا دائمی عذاب ہے' جس سے بچاکر کافروں کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>م) ہذاً ان خَصْمَان 'یہ دونوں تنتنیہ کے صینے ہیں۔ بعض نے اس سے مراد نہ کورہ گراہ فرقے اور اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ مسلمان کو کیا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھڑتے ہیں 'مسلمان تو اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت علی البعث کے قائل ہیں۔ اس ضمن میں جنگ قدرت علی البعث کے قائل ہیں۔ اس ضمن میں جنگ بدر میں کو البعث کے قائل ہیں۔ اس ضمن میں جنگ بدر میں لڑنے والے مسلمان اور کافر بھی آجاتے ہیں 'جس کے آغاز میں مسلمانوں میں ایک طرف حضرت عزہ 'حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنم تھے اور دو سری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں عتبہ شیبہ اور ولید بن عتبہ شے علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنم شے اور دو سری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں مقبوم صیحے اور آیت کے مطابق ہیں۔ (صحبیح بہنداری 'تفسیسر سودہ المحبے المام این کیٹر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہی مفہوم صیحے اور آیت کے مطابق ہیں۔ (۵) اس میں جنہوں کے عذاب کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو انہیں وہال بھگتنا ہو گا۔

اِتَ اللهُ يُدُولُ اللهِ يُنَ المُتُواوَعَمِلُوا الصَّلِطِيبَ الْمُتُواوَعَمِلُوا الصَّلِطِيبَ الْمُتُواوَعَمِلُوا الصَّلِطِيبَ الْمُتَوَادِينَ وَيُمَامِنُ تَجُرِي مِنْ تَحُمِنَ الْمُلْوَلِينِ الْمُتَوَادِينِ الْمُتَامِنَ وَيُمَامِنَ اللهُ المُعَامِنَ وَيُمَامِنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعْمِلُوا الصَّلِقِ وَالسَّلِيلِيمُ السَّلِي وَمُنْ السَّلِيمِ وَمِنْ السَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَمِنْ السَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَمِنْ السَّلِيمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ السَّلِيمِ وَمُنْ السَّلِيمِ وَمِنْ السَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَمِنْ السَّلِيمِ وَمِنْ السَّلِيمِ وَمِنْ السَّلِيمِ وَمِنْ السَّلِيمِ وَمِنْ السَّلِيمِ وَمُنْ السَّلِيمِ وَمِنْ السَلِيمِ وَمِنْ السَلِيمِ وَمِنْ السَلِيمِ وَمِنْ السَلِيمِ وَمِنْ السَّلِيمِ وَمِنْ السَلِيمِ وَمِنْ السَلِيمِ وَمِنْ السَلِيمِ وَمِنْ السَلِيمِ وَمِنْ السَلِيمِ وَمِنْ السَلْمِ وَمِنْ السَلِيمِ وَمِنْ السَلِيمِ وَالسَامِ وَمِنْ السَلِيمِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَمِنْ السَلِيمِ وَمِنْ السَلِيمِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالْمِنْ السَلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالْمُعِلَّ وَالسَامِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلَّ السَامِ وَالسَامِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالسَامِ وَالْمُعِلِيمِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالْمُعِلَّ السَامِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَّ السَلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُوالِمِي السَامِ

اسَاوِرَمِنُ ذَهَبِ وَلُؤُلُوُّا وَلِبَاسُهُمْ فِيُهَاحَرِيْرٌ ۞

وَهُدُوَّا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقُوْلِ ﴿ وَهُدُ وَالِلْ صِرَاطِ الْمُسَدُدِ صَ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُنُّ وُنَ حَنَّ سَيْسِ اللهِ وَالْمَسْجِيدِ الْحَرَّامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآمُ إِلْعَاكِثُ فِيهُ وَالْبَادِ \* وَمَنْ ثُودِ فِيْهِ بِالْمَادِ بِظُلْمِ تُنْذِقُهُ مِنْ عَدَابٍ

ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گاجن کے درختوں تلے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں' جمال وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی۔ وہاں ان کا لباس خالص ریشم ہوگا۔ ((۲۳)

ان کو پاکیزه بات کی رہنمائی کر دی گئی <sup>(۳)</sup> اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کردی گئی۔ <sup>(۳)</sup> (۲۳)

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ ہے رو کئے گئے اور اس حرمت والی مسجد ہے ہی جے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کردیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں '(۵) ہو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ

<sup>(</sup>۱) جہنمیوں کے مقابلے میں یہ اہل جنت کااور ان نعتوں کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان کو مہیا کی جائیں گی۔

<sup>(</sup>٢) لعنی جنت ایسی جگه ہے جمال پاکیزہ باتیں ہی ہول گی وہال بے ہودہ اور گناہ کی بات نہیں ہو گی۔

<sup>(</sup>۳) لیتنی ایسی جگہ کی طرف جہاں ہر طرف اللہ کی حمد اور اس کی تشبیع کی صدائے دل نواز گونج رہی ہو گی- اگر اس کا تعلق دنیا ہے ہو تو مطلب قرآن اور اسلام کی طرف رہنمائی ہے جو اہل ایمان کے جصے میں آتی ہے-

<sup>(</sup>۴) روکنے والوں سے مراد کفار مکہ ہیں جنہوں نے ۲؍ ججری میں مسلمانوں کو مکہ جاکر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا' اور مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تھا۔

<sup>(</sup>۵) اس میں اختلاف ہے کہ مسجد حرام سے مراد خاص مسجد (خانہ کعبہ) ہی ہے یا پورا حرم مکہ۔ کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پورے حرم کی کے لیے بھی مسجد حرام کالفظ بولا گیا ہے ' یعنی جڑ بول کر کل مراد لیا گیا ہے ۔ جہاں تک خاص مسجد حرام کا تعلق ہے ' اس کی بابت تو یہ بات متفقہ ہے کہ اس میں مقیم وغیر مقیم ' مکلی اور آفاتی سب کا حصہ مساوی ہے لینی بلا تخصیص و تفریق ہر شخص رات اور دن کے کسی بھی حصے میں عبادت کر سکتا ہے ۔ کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت کر سکتا ہے ۔ کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں ہے ۔ البتہ جن علمانے مسجد حرام سے مراد پورا حرم لیا ہے ' ان کے ایک گروہ کی رائے ہیہ کہ پورا حرم کی سب مسلمانوں کے لیے میساں حیثیت رکھتا ہے اور اس کے مکانوں اور زمینوں کا کوئی مالک نہیں ۔ اس لیے ان کی خریدو فروخت اور ان کو کرائے پر دیٹا ان کے نزدیک جائز نہیں ۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے جج یا عمرے کے لیے ملک خاص ہو سکتی ہیں اور ان گھروں میں ٹھسرنے سے کسی کو نہ روکیس ۔ دو سری رائے ہیہ ہے کہ مکانات اور زمینیں ملک خاص ہو سکتی ہیں اور ان گھروں میں ٹھسرنے سے کسی کو نہ روکیس ۔ دو سری رائے ہیہ ہے کہ مکانات اور زمینیں ملک خاص ہو سکتی ہیں اور ان

کرے (ا)ہم اے در دناک عذاب چکھا ئیں گے۔ (۲) (۲۵) اور جبکہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی <sup>(۳)</sup> اس شرط پر کہ میرے ساتھ کی کو شریک <sup>(۳)</sup> نہ کرنااور میرے گھر کو طواف قیام رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ <sup>(۵)</sup> (۲۲)

الِيهُو ﴿ وَإِذْ بَوَّانَالِإِبْرَاهِ يُومَكَانَ الْبَيْتِ الْنَ تُشْرِكُ فِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّلْإِنِيْنَ وَالْقَاّلِمِيْنَ وَالْوَكُمْ الشُّجُورُو ﴿

- (۱) اِلْحَادُّ كَ لَفْظَى مَعْنَى تُوْ مَجِ روى كَ بِين يهال بيه عام ب ' كفرو شرك سے لے كر برقتم كے گناه كے ليے حتى كه بعض علما الفاظ قرآنی كے پیش نظراس بات تك كے قائل بین كه حرم بین اگر كسی گناه كاراده بھی كرلے گا' (چاہے اس بر عمل نه كرسكے) تو وہ بھی اس وعيد بین شامل ہے بعض كہتے بین كه محض ارادے پر مواخذہ نہیں ہو گا' جیسا كه ديگر نصوص سے واضح ہے تاہم ارادہ اگر عزم مصم كى حد تك ہو تو پھر قابل گرفت ہو سكتا ہے (فتح القدير)
  - (٢) يہ بدله ہے ان لوگوں كا جو فدكورہ گناہوں كے مرتكب ہوں گے۔
- (m) یعنی بیت اللہ کی جگہ بتلا دی اور وہاں ہم نے ذریت ایراہیم علیہ السلام کو جا تھمرایا۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تقمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی ہے 'جیسا کہ صحح حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ''سب سے پہلی مسجہ جو زمین میں بنائی گئی' مجد حرام ہے' اور اس کے چالیس سال بعد مسجد اقصیٰ تقمیر ہوئی''۔ (مسند اُحمد ہ / ۱۵۰ ۱۲۲-۱۲۲) ومسلم کتاب المساحد،
- (٣) سيه خانه كعبه كى تعمير كى غرض بيان كى كه اس مين صرف ميرى عبادت كى جائے اس سے بيه بتلانا مقصود ہے كه مشركين نے اس ميں جو بہت الله مشركين نے اس ميں جو بت سجا رکھے ہيں 'جن كى وہ يمال آكر عبادت كرتے ہيں بيه ظلم صريح ہے كه جمال صرف الله كى عبادت كر غالبت كى عبادت كى عب
- (۵) کفر'بت پرستی اور دیگر گندگیوں اور نجاستوں ہے۔ یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کاکیا ہے'کیونکہ یہ دونوں عبادات خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز میں رخ اس کی طرف ہو تا ہے اور طواف صرف اس کے گرد کیا جاتا ہے۔ لیکن اٹل بدعت نے اب بہت سی قبروں کا طواف بھی ایجاد کر لیا ہے اور بعض نمازوں کے لیے "قبلہ" بھی کوئی اور۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُمَا

وَادِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَقِّمِ يَالْوُلُو بِهَالَا قَعَلْ كُلِّ ضَامِرٍ تَالْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَيِّرَعَيْنِيْ ۞

لِيَتُهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمُورَيَدُكُوُوااسُّدَاللهِ فِيَّ آيَامِ مَّعُ لُوْمُتِ عَلَّ مَارَدَ قَهُوُمِّنَ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ نَصُّلُوْا مِنْهَا وَاطْعِمُواالْبَالْسِ الْفَقِيْرَ ﴿ ثُنَّةً لِيُقْضُوا تَفَنَّهُ مُ وَلُيُّوْفُوْانُثُوُ وَالْمُنْوَانُولَهُمُ وَلُيْظَوِّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَرِيْشِ ۞

اور لوگوں میں جج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلجے پتلے اونٹوں پر بھی (ا) دراز کی تمام راہوں ہے آئیں (۲) گے-(۲۷) تاکہ اپنے لیے فائدے حاصل کریں (۳) اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کانام یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں۔ (۳) پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ-(۲۸) پھروہ اپنا میل کچیل دور کریں (۵) اور اپنی نذریں پوری کریں (۲) اور اللہ کے قدیم گھر کاطواف کریں۔ (۲۹)

<sup>(</sup>۱) جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھکاوٹ سے لاغرادر کمزور ہو جائیں گے۔

<sup>(</sup>٢) یہ الله تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکہ کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی سے نحیف سی صدا ' دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئ 'جس کامشاہدہ جج اور عمرے میں ہر حاجی اور معتمر کرتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) یہ فائدے دینی بھی ہیں کہ نماز' طواف اور مناسک جج وعمرہ کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت و رضاعاصل کی جائے۔ اور دنیوی بھی کہ تجارت اور کاروبارسے مال واسباب دنیا بھی میسر آجائے۔

<sup>(</sup>٣) بَهِيْمَةُ الأَنْعَامِ (بِالتو چوپايول) سے مراد اون 'گائ 'بحری (اور بھیرد نے) ہیں 'ان پر الله کانام لینے کامطلب ان کو ذریح کرنا ہے جو الله کانام لینے کامطلب ان کو ذریح کرنا ہے جو الله کانام لیے کربی کیا جاتا ہے اور ایام معلومات سے مراد ' ذریح کے ایام ''ایام تشریق'' ہیں 'جو یوم النو (۱۰ ذوالحجہ) اور تین دن اس کے بعد ہیں۔ لینی اا' ۱۲ اور ۱۲ ذوالحجہ تک قربانی کی جاسکتی ہے۔ عام طور پر ایام معلومات سے عشرہ ذوالحجہ اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں۔ تاہم یمال ''معلومات'' جس سیاق میں آیا ہے' اس سے یمی معلوم ہو تا ہے کہ یمال ایام تشریق مراد ہیں۔ والله اعلم۔

<sup>(</sup>۵) لیتن ۱۰ ذوالحجہ کو جمرہ کبری (یا عقبہ) کو کنگریاں مارنے کے بعد حاتی کو تحلل اول (یا اصغر) حاصل ہو جاتا ہے 'جس کے بعد وہ احرام کھول ویتا ہے اور بیوی ہے مباشرت کے سوا' ویگر وہ تمام کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں' جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے ہیں۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب بھی ہے کہ پھروہ بالوں' ناخنوں وغیرہ کو صاف کر لے' تیل' خوشبو استعال کرلے اور سلے ہوئے کیڑے کین لے وغیرہ۔

<sup>(</sup>٢) اگر كوئى مانى ہوئى ہو' جيسے لوگ مان ليتے ہيں كہ اگر اللہ نے ہميں اپنے مقدس گھرى زيارت نصيب فرمائى' تو ہم فلاں نيكى كاكام كرس گے۔

<sup>(2)</sup> عَتِیْقٌ کے معنی قدیم کے ہیں ' مراد خانہ کعبہ ہے کہ حلق یا تقعیر کے بعد طواف افاضہ کر لے ' جے طواف زیارت بھی کہتے ہیں ' اور بیر جج کارکن ہے جو و قوف عرفہ اور جمرہ عقبہ (یا کبری) کو کنگریاں مارنے کے بعد کیا جا آہے۔ جب کہ

ذٰلِكَ وَمَنُ يُعَظِّمُ حُرُمٰتِ اللهِ فَهُوَ خَدُرُّكُ عِنْدَرَتِهُ وَاجُكَتُ لَكُوُ الْاَنْعَامُ الاَمائِنُتُلْ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ الْاَوْمَانِ وَاجْتَنِنِيُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿

کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بھتری ہے۔ اور تمہارے لیے چوپائے جانور طلال کردیے گئے جرزان کے جو تمہارے سامنے (۳) بیان کیے گئے ہیں پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بیچتے رہنا چاہیے (۳) اور جھوٹی بات سے بھی پر ہیز کرنا چاہیے۔ (۳) (۳۰)

یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں <sup>(۱)</sup> کی تعظیم کرے اس

الله كى توحيد كو مائت ہوئے (۵) اس كے ساتھ كى كو شريك كرنے مريك نہ كرتے ہوئے الله كے ساتھ شريك كرنے والا كويا آسان سے كر بڑا اب يا تو اسے پر ندے اچك

حُنَفَا ٓ مِلْهِ غَيْرُمُشُرِكِيْن يِهِ ۗ وَمَنْ يُشْرِلُ بِاللَّهِ فَكَالَنَّا خَرِّينَ التَّمَا ۚ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ الْوَتَقُوِيُ بِهِ الرِّيعُ فِي

طواف قدوم بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک سنت ہے اور طواف وداع سنت مؤکدہ (یا واجب) ہے- جو اکثراہل علم کے نزدیک عذر سے ساقط ہو جاتا ہے ، جیسے حائفنہ عورت سے بالاتقاق ساقط ہو جاتا ہے (ایسرالتقاسیر)

<sup>(</sup>۱) ان حرمتوں سے مراد وہ مناسک جج ہیں جن کی تفصیل ابھی گزری- ان کی تعظیم کا مطلب' ان کی اس طرح ادائیگی ہے جس طرح بتلایا گیا ہے۔ لیعنی ان کی خلاف ورزی کر کے ان حرمتوں کو پامال نہ کرے۔

<sup>(</sup>٢) "جوبيان كي كئ بين" كامطلب ، جن كاحرام مونابيان كرديا كيان ، بيت آيت ﴿ مُرِّمَتُ عَلَيْكُوالْمُيَّةُ وَالدَّمُ ﴾ الآمة من تفسيل - ا

<sup>(</sup>۳) رِ جْسٌ کے معنیٰ گندگی اور پلیدی کے ہیں۔ یہال اس سے مراد لکڑی 'لوہے یا کسی اور چیز کے بینے ہوئے ہت ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ اللّٰہ کو پھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا' میہ نجاست ہے اور اللّٰہ کے غضب اور عدم رضا کاباعث 'اس سے بچو!

<sup>(</sup>٣) جھوٹی بات میں 'جھوٹی بات کے علاوہ جھوٹی قتم بھی ہے ' (جس کو حدیث میں شرک اور حقوق والدین کے بعد تیسرے نمبر پر کبیرہ گناہوں میں شار کیا گیا ہے) اور سب سے بڑا جھوٹ سے ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے ' وہ اس کی طرف منسوب کی جائیں' مثلاً اللہ کی اولاد ہے ' فلال بزرگ اللہ کے افقیارات میں شریک ہے ' یا فلال کام پر اللہ کس طرح قادر ہو گا! جیسے کفار بعث بعد الموت پر تعجب کا ظمار کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ یا اپنی طرف سے اللہ کی طال کردہ چیزوں کو حلال کرلینا' جیسے مشرکین بحیرہ سائبہ' وصیلہ اور حام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے' میسب جھوٹ ہیں' ان سے اجتناب ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۵) حُنَفَآءُ، حَنِیْفٌ کی جمع ہے۔ جس کے مصدری معنی ہیں مائل ہونا' ایک طرف ہونا' یک رخا ہونا۔ لیعنی شرک سے توحید کی طرف اور کفروباطل سے اسلام اور دین حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے۔ یا ایک طرفہ ہو کر خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔

مَكَانِ سَجِيْقِ @

ذَ إِكَ وَمَنُ يُعَظِّمُ شَعَلِّمِ اللهِ فَإِنَّهَامِنُ تَقُوى الْقُلُونِ ﴿

لَكُوْ فِيُهَامَنَا فِعُ اِللَّا مَلِ شُسَتَّى ثُوَّ مَحِلُّهَ آلِلَ الْبَيْتِ الْعَنْيُونِ ﴿

لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ <sup>(۱)</sup> (۳۱)

یہ س لیا اب اور سنوا اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پر جیز گاری کی وجہ سے بیہ ہے۔ (۲۲)

' ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کافائدہ ہے ' '') پھران کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ ''' (۳۳س)

- (۱) لیعنی جس طرح بڑے پرندے 'چھوٹے جانوروں کو نمایت تیزی سے جھپٹا مار کرانہیں نوچ کھاتے ہیں یا ہوائیں کی کو دور دراز جگموں پر چھینک دیں اور کسی کو اس کا سراغ نہ طے- دونوں صورتوں میں تباہی اس کا مقدر ہے- اس طرح وہ انسان جو صرف ایک اللہ کی عبادت کر تاہے 'وہ سلامت فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طمرو صفا کی بلندی پر فائز ہو تاہے اور جوں ہی وہ شرک کا ارتکاب کر تاہے تو گویا اپنے کو بلندی سے پستی میں اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں پھینک لیتا ہے۔
- (۲) شَعَآتِرُ، شَعِیْرَةٌ کی جَع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں 'جینے جنگ میں ایک شعار (مخصوص لفظ ابطور علامت) افتیار کر لیا جاتا ہے 'جس سے وہ آئیں میں ایک دو سرے کو پہچانتے ہیں۔ اس اعتبار سے شعائر اللہ وہ ہیں 'جو اعلام دین لیعنی اسلام کے نمایاں امتیازی احکام ہیں 'جن سے ایک معلمان کا القیاز اور تشخص قائم ہوتا ہے اور دو سرے اللہ نماہب سے الگ بہچان لیا جاتا ہے۔ صفا 'مروہ بہاڑیوں کو بھی اسی لیے شعائر اللہ کما گیا ہے کہ مسلمان جج و عمرے میں ان کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یمال جج کے دیگر منامک 'خصوصاً قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ کما گیا ہے۔ ان کی تعظیم کا مطلب ان کا استحسان اور استمان ہے بعنی عمدہ اور موٹا تازہ جانور قربان کرنا۔ اس تعظیم کو دل کا تقوی قرار دیا گیا ہے۔
- (٣) وہ فائدہ 'سواری' دودھ' مزید نسل اور اون وغیرہ کا حصول ہے۔ وقت مقرر سے مراد نحر (ذئح کرنا) ہے لیتی ذئح ہوئے تک متہیں ان سے ندکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور سے 'جب تک وہ ذئح نہ ہو جائے' فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک آدی ایک قربانی کا جانور اپنساتھ ہائے لے جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا' اس پر سوار ہو جا' اس نے کہا یہ جج کی قربانی ہے' آپ مالیکی آئید نے فرمایا' اس پر سوار ہو جا' اس نے کہا یہ جج کی قربانی ہے' آپ مالیکی نے فرمایا' اس پر سوار ہو جا' اس نے کہا یہ جج کی قربانی ہے' آپ مالیکی فرمایا' اس پر سوار ہو جا' اس نے کہا یہ جج کی قربانی ہے' آپ مالیکی اس کے فرمایا' اس پر سوار ہو جا' اس نے کہا یہ جج کی قربانی ہے' آپ مالیکی اللہ مالیک
- (۳) حلال ہونے سے مراد جمال ان کا ذرج کرنا حلال ہو تا ہے۔ لینی سے جانور' مناسک جج کی ادائیگی کے بعد' بیت الله ادر حرم کی میں چینچتے ہیں اور وہال اللہ کے نام پر ذرج کردیئے جاتے ہیں' پس نہ کورہ فوائد کاسلسلہ بھی ختم ہو جا تا ہے۔ اور اگر وہ ایسے ہی حرم کے لیے ہدی ہوتے ہیں' تو حرم میں پینچتے ہی ذرج کردیئے جاتے ہیں اور فقراء مکہ میں ان کا گوشت تقسیم

ڡؘڵڴٚڵٲۛڡۜڎٟڿۘڡؙڵێٲڡٮؙٚٮڰٵڵؚؽۮ۫ػۅٛٵۺٶٳڟڡؚڡٚڶ؉ٵ ٮۮؘڎٙڡؙٛڎؙۺؙٷۺٷڹۿؿؠڎٵڷۯٮ۫ػٵۄٷٵڵۿڬ۫ۄؙٳڵڎٷٳڿڽ ڡؘڬڎؘٲۺؙڶؚؽؙٷٷػڹؿٚڔٳٲؿڂ۫ڽٮؿؽ۞

الَّذِيُنَ إِذَا ذُكِرَاللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَالصَّيرِيُنَ عَلَّ مَا الصَّيرِيُنَ عَلَّ مَا الصَّالِةِ وَالصَّيرِيُنَ عَلَ مَا اصَابَهُمُ وَالنُّقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِتَّا لَزَقَتْهُمُ يُنْفِقُونَ ؈

وَالْبُدُن جَعَلَنْهَالْكُوْسِ شَعَالِمِ اللهِ لَكُوْفِهُ اخَيُرُ اللهِ لَكُوْفِهُ اَخَيُرُ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُو بُهَا

اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کانام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ (اسمجھ لوکہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے تم ای کے تابع فرمان ہو جاؤ عاجزی کرنے والوں کو خوشخری سناد بجئے ا(۳۳) انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے ول تھرا جاتے ہیں ' نماذ قائم جیں ' انہیں جو برائی پنچے اس پر صبر کرتے ہیں ' نماذ قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے

قربانی کے اونٹ (۲) ہم نے تہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں ان میں تہیں نفع ہے۔ پس انمیں کھڑاکے ان پر اللہ کانام لو (۳) چرجب ان کے پہلو

وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔(۳۵)

کر دیا جا تاہے۔

- (۱) متنسک ، نسک کے بینسٹ کا مصدر ہے ، معنی ہیں اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کرنا ذَہینے ہے ، (ذریح شدہ جانور) کو بھی نسینے گئے کہ اجا تا ہے ، جس کی جمع نیسٹ ہے ۔ اس کے معنی اطاعت و عبادت کے بھی ہیں۔ کیونکہ رضائے اللی کے لیے جانور کی قربانی کرنا بھی عبادت ہے ۔ اس لیے غیر اللہ کے نام پر یا ان کی خوشنوری کے لیے جانور ذریح کرنا غیر اللہ کا عبادت ہے ۔ یہ موضع کنخو (ذریح کرنا غیر اللہ کا عبادت ہے ۔ یہ موضع کنخو (ذریح کرنا غیر اللہ کا موضع کہ عبادت ہے ۔ یہ موضع کنخو (ذریح کرنے کی جگہ ) یا موضع عبادة ہے ۔ اس سے مناسک جج ہے یعنی وہ جگہیں 'جمال جج کے اعمال و ارکان اوا کیے جاتے ہیں 'جیسے عرفات' مزدلفہ 'منی اور مکہ۔ مطلق ارکان وا عمال جج کو بھی مناسک کہ لیا جا تا ہے ۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ہر فد ہب والوں کے لیے ذریح کا یا عبادت کا طریقہ مقرر کرتے آئے ہیں آگہ وہ اس کے ذریع سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں ۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ ہمارانا م لیں 'یعنی بم اللہ واللہ اکبر کہ کر ذریح کریں یا ہمیں یاور کھیں ۔
- (٣) بُذنٌ ، بَدَنَةٌ كى جمع ہے يہ جانور عام طور پر موٹا آزہ ہو تاہے۔ اس ليے بَدَنَةٌ كما جاتا ہے۔ فربہ جانور- اہل لغت نے اسے صرف اونٹوں كے ساتھ خاص كياہے ليكن حديث كى روسے گائے پر بھى بَدَنَةٌ كااطلاق صحيح ہے۔ مطلب يہ ہے كہ اونث اور گائے 'جو قربانی كے ليے ليے جائيں' يہ بھى شعائز الله' يعنى الله كے ان احكام ميں سے ہيں جو مسلمانوں كے ليے خاص اور ان كى علامت ہيں۔
- (۳) صَوَافَ مَصْفُوفَة (صف بسته لیحیٰ کھڑے ہوئے) معنی میں ہے-اونٹ کواس طرح کھڑے کھڑے نحر کیا جاتا ہے کہ بایاں ہاتھ پاؤں اس کابندھا ہوا اور تین پاؤں پر وہ کھڑا ہو تاہے-

فَكُلُوْامِنْهَا وَٱطْمِعُواالْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّتُكَاٰلِكَ سَّغُوْنِهَا كَكُوْلَكَ لَكُوْتَتُنْكُرُوْنَ ۞

زمین سے لگ جائیں (" اسے (خود بھی) کھاؤ (") اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ' (") اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے

(۱) لیمی سارا خون نکل جائے اور وہ بے روح ہو کر زمین پر گر جائے۔ تب اسے کاٹنا شروع کرو۔ کیونکہ جی وار جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے۔ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُو مَيْنةٌ (اَبُوداود کتناب الصيد باب فی صيد قطع منه قطعة - ترمذی آبواب الصيد باب ماجاء ماقطع من الحی فهو ميت وابن ماجه) «جس جانور سے اس حال میں گوشت کا کا جانور ہے کہ وہ زندہ ہو تو وہ (کا کا ہوا گوشت) مردہ ہے "۔

(۲) بعض علا کے نزدیک ہے امروجوب کے لیے ہے یعنی قربانی کا گوشت کھانا کر قربانی کرنے والے کے لیے واجب یعنی ضروری ہے اور اکثر علا کے نزدیک ہے امراستجاب یا جواز کے لیے ہے یعنی اس امر کا مقصد صرف جواز کا اثبات یا استجاب ہے یعنی اس امر کا مقصد صرف جواز کا اثبات یا استجاب ہے یعنی اگر کھالیا جائے تو جائز یا مستحب (پندیدہ) ہے اور اگر کوئی نہ کھائے بلکہ سب کا سب تقیم کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔

(m) قَانِعٌ کے ایک معنی سائل کے اور دو مرے معنی قناعت کرنے والے کے کیے گئے ہیں یعنی وہ سوال نہ کرے اور مُغَتَرُ الْ عَمِي بَعِن فِي بَغِير سوال كے سامنے آنے والے كے كيے ہن- اور بعض نے قالع كے معنی سائل اور معتر كے معنی زائر یعنی ملاقاتی کے کیے ہیں۔ بسرحال اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے کہا جا تا ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین ھے کیے جا کیں۔ ایک اپنے لیے' دو مراملا قاتیوں اور رشتے داروں کے لیے اور تیسرا سائلین اور معاشرے کے ضرورت مندا فراد کے لیے۔ جس کی تائید میں بیہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے' جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں نے تہمیں (پہلے) تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنے سے منع کیا تھالیکن اب تہمیں اعازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب مسجھو' ذخیرہ کرو"۔ دو سمری روایت کے الفاظ ہیں "لیس کھاؤ' ذخیرہ کرواور صدقہ کرو" ایک ادر روایت کے الفاظ اس طرح بن "لی کھاؤ' کھلاؤ اور صدقہ کرو" (البخاری کتاب الأضاحی، مسلم کتاب الأضاحي. باب بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ... والسنين) يعض علما ووحم كرني کے قائل میں۔ نصف اینے لیے اور نصف صدقے کے لیے' وہ اس سے ماقبل گزرنے والی آیت ﴿فَصُلْوَامِنْهَا وَٱطْعِمُواالْبِآلِسَ الْفَقِيْدَ ﴾ سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت کمی بھی آیت یا حدیث ہے اس طرح کے دویا تین حصول میں تقتیم کرنے کا تھم نہیں نکلتا بلکہ ان میں مطلقاً کھانے کھلانے کا تھم ہے۔ اس لیے اس اطلاق کو اپنی جگہ بر قرار ر بنا چاہیے اور کسی تقسیم کایابند نہیں بنانا چاہیے - البتہ قربانی کی کھالوں کی بابت انفاق ہے کہ اے یا تو اپنے استعال میں لاؤیا صدقہ کر دو' اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے' (مند أحمر' ۲۰ / ۱۵) تاہم بعض علماء نے کھال خود پچ کراس کی قیمت فقراء پر تقسیم کرنے کی رخصت دی ہے '(ابن کثیر)ایک ضرور ی وضاحت: - قرآن کریم میں یمال قرمانی کا ذکر مسائل جج کے طعمن میں آیا ہے ، جس سے محرین حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں کے

لَنْ يَنَالَ اللهَ لَخُوْمُهَا وَلا دِمَاّؤُهَا وَلكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُوْكنالِكَ سَتَّحَوْهَا لَكُوْلِتُكَبِّرُوااللهَ عَل مَاهَنا كُوْتَرَبِّرِ الْمُحْسِنِينَ۞

اِنَّ اللهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ امَنُوْ آلِنَّ اللهَ لَايُحِبُ كُلُّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﷺ

اَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُفْتَلُونَ بِأَنَّهُمُ طُلِمُواْ مَانَ اللهَ عَلَى نَصُرِهِمُ لَقَدِيْرُ ﴾

ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو- (۳۷) اللہ تعالیٰ کو قرمانیوں کے گوشت نہیں پینچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پر ہیزگاری پینچتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطبع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریے میں اس کی بڑائیاں بیان کرو' اور نیک لوگوں کو خوشخری شاو بیجے'! (۳۷)

سن ر کھوا یقیناً سیچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ (الکوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پہند نہیں۔ (۳۸)

جن (مسلمانوں) سے (کافر) جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔

لیے ہی ہے۔ ویگر مسلمانوں کے لیے سے ضروری نہیں۔ لیکن سے بات صیح نہیں۔ قربانی کرنے کا مطلق علم بھی دو سرے مقام پر موجود ہے ' ﴿ فَصَلِّ لِوَلِيْكَ وَالْتُو ﴾ (المحوثور - ۱) ''اسپے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر" اس کی تبیین و تشریح مقام پر موجود ہے ' و فَصَلِّ لِوَلِيْكَ وَالْتُو ﴾ (المحوثور - ۱) ''اسپے رب کے لیے نماز پڑھ اور اقرالمجہ کو قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ چنانچہ صحابہ الفین کھی کرتے رہے۔ علاوہ ازیں آپ ما تقربانی مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ چنانچہ صحابہ الفین کی بابت جمال دیگر بہت می ہدایات دیں ' وہاں ہے بھی فرمایا کہ 'ا ذوالحجہ کو ہم سب سے پہلے (عید کی) نماز پڑھیں اور اس کے بعد جا کر جانور ذریح کریں ' فرمایا ' دری نماز (عید) سے قبل اپنی قربانی کرئی ' اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی ' اس کے گوشت کھانے میں جلدی کی ' اس کے گوشت کھانے میں جلدی کی ' اس کے گوشت کھانے میں جلدی کی ' اس کی قربانی نمیں ہوئی" (صحیح بعدادی ' کتاب المعیدین ' باب المتبحید إلی المعید، ومسلم ' کتاب الاخصاحی ' باب … وقتها ) اس سے بھی واضح ہے کہ قربانی کا تھم ہر مسلمان کے لیے ہی ہے۔ آبام ہو واجب نہیں او عید المون کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ سے تھم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ آبام ہو واجب نہیں مطابق نو کی نماز ہی نمیں پڑھتے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ سے تھم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ آبام ہو واجب نہیں مطابق نو ادکی طرف سے ایک جانور کی قربانی کائی ہے۔ صحابہ کا عمل اس کے مطابق تھا' درمذی ' آبواب ماجاء اُن المشاۃ المواحدۃ تدجزئ عن اُھل المبیت' وابن ماجه )

(۱) جس طرح ۲ ہجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ جاکر عمرہ نہیں کرنے دیا 'اللہ تعالیٰ نے دو
سال کے بعد ہی کافروں کے اس غلبے کوختم فرما کر مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیا اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔
(۲) اکثر سلف کا قول ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے جماد کا تھم دیا گیا ہے 'جس کے دو مقصد یمال بیان کیے گئے
ہیں۔ مظلومیت کا خاتمہ اور اعلائے کلمۃ اللہ۔ اس لیے کہ مظلومین کی مدواور ان کی دادر سی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور

لِلّذِيْنَ أُخُوجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مِغَيْرِجَيّْ الْآلَانُ يَتَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ \* وَلَوْلَادَ فَمُ اللهِ النّاسَ بَعْضَهُمُ يِبَعْضِ لَهْدِّ مَنْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوْكٌ وَسَنْجِهُ يُنْكَاكُو فِيهَا اسْمُ اللهوكَثِيثُرُّ وَلَيْنَصُّرَتَ اللهُمْنُ يَتَنْصُو الْآنَ للهَاتَقِينُ عَزِيْزٌ ۞

ٱكَذِيْنَ إِنْ مَنْكَنْهُ فَيْ الْرَضِ آقَامُواالصَّلُوةُ وَلَوُا الذَّكُوةَ وَآمَرُوْا بِالْمَعُرُونِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْتَكِرُ وَلِلْهِ عَاقِبَهُ الْمُوْدِ ۞

بیشک ان کی مدور اللہ قادرہے۔ (۱۳۹)

یہ وہ ہیں جنمیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا' صرف ان

کے اس قول پر کہ ہمارا پر وردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ
تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دو سرے سے نہ ہٹا تا رہتا تو
عبادت خانے اور گرج اور مسجدیں اور یہودیوں کے
معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتیں جہاں اللہ کانام بہ
کثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور
اس کی مدد کرے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ بردی قوتوں والا بڑے
فیلے والاہے۔ (۲۰۹)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکو تیں دیں اور اچھے کاموں کا عظم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ (۱) تمام کاموں کا انجام اللہ کے

آور کمزوردل کواور باوسائل بے وسیلہ لوگول کو جینے ہی نہ ویں جس سے زمین فسادسے بھرجائے۔ اسی طرح اعلائے کلمة الله کے لیے کوشش نہ کی جائے اور باطل کی سرکوبی نہ کی جائے تو باطل کے غلبے سے بھی دنیا کا امن وسکون اور الله کا نام لینے والول کے لیے کوئی عبادت خانہ باتی نہ رہے (مزید تشریح کے لیے دیکھتے سور اُ بقرہ 'آیت ۲۵۱ کا حاشیہ )۔ صَواَمعُ صَوْمَعَةٌ کی جمع ) سے بھودیوں کے عبادت صوف مُعَةٌ کی جمع ) سے برے گرج 'صَلَوَاتٌ سے یمودیوں کے عبادت خانے اور بیئے قبی مراد ہیں۔

(۱) اس آیت میں اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں 'جنہیں خلافت راشدہ اور قرن اول کی ویگر اسلامی حکومتوں میں بروئے کار لایا گیا اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست رکھا۔ تو ان کی بدولت ان حکومتوں میں امن و سکون بھی رہا' رفاہیت و خوش حالی بھی رہی اور مسلمان سربلند اور سرفراز بھی رہے۔ آج بھی سعودی عرب کی حکومت میں بحد اللہ ان چیزوں کا اہتمام ہے' تو اس کی برکت سے وہ اب بھی امن و خوش حالی کے اعتبار سے دنیا کی بسترین اور مثالی مملکت ہے' آج کل اسلامی ملکوں میں فلاحی مملکت کے قیام کا بڑا غلغالہ اور شور ہے اور جر آنے جانے والا حکمران اس کے دعوے کر آہے۔ لیکن ہر اسلامی ملک میں بدامنی' فساد' قتل و غارت اور اوبار و پستی اور زبوں حالی روز افزوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنے کے بجائے مغرب کے جہوری اور لادنی نظام کے ذریعے سے فلاح و کا مرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں' جو آسان میں تعملی لگانے اور ہوا کو مشمی

اختیار میں ہے۔ (۱)

اگریہ لوگ آپ کو جھٹلا ئیں (تو کوئی تعجب کی ہات نہیں) تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور شمود- (۴۲)

اور قوم ابراجيم اور قوم لوط- (٣٣)

اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ (علیہ السلام) بھی جھٹلائے جا چکے ہیں پس میں نے کافروں کو یوں ہی می مسلت دی پھردھر دبلیا<sup>، (۲)</sup> پھر میرا عذاب کیسا ہوا؟ <sup>(۳۲</sup>/۳۲)

بہت می بستیاں ہیں جنہیں ہم نے مد و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم نے پس وہ اپنی چھوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں اور پڑی ہیں اور بہت سے آباد کنو کیں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے کیا ور بلند محل ویران پڑے ہیں-(۴۵)

کیا انہوں نے زمین میں سیروسیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سیجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان

وَانَ يُكَذِّبُولَةَ فَقَدُكُذَّبَتُ قَبْلُا مُ قَوْمُ نُوحٍ وَعَلَا ۗ وَتَنْوُدُ ﴿

وقومُ الزهِيُودَ قومُ لُوطٍ ﴿

ۊۜٲڞڡٝڮؙٮۜؽؽؖؿٝٷ۠ڲڒۣۜڹۘڡؙۅٛڶڡؽڶٲڡؙؽؽؙؿؙڸڵڲؚۄؠؽؙٛڬۊٞ ٲڿۮ۬ڎ۠ٷٛڐڰڵڡٛڰٵؽٵڮڰڔ۞

ڡؘٛػؙڷۣؾڽ۠ۺٚٷٙۯێڎٳۿڷڴڹٚٵۅۿێڟٳڶٮة۠؋ٛؽڂٳۅؽۿۨ۠ڲڬٷؿۺٵۥ ۅڽؿؙؙؿٟؿ۫ؗۼڟٙڵۑٙڐۊۜڞؙۄؠۜۺؽڽ۞

ٱفَكَوْيَسِيُوُوْا فِ الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُوْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوَّ اذَانْ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ كَانَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُولِكِنُ

میں لینے کے مترادف ہے۔ جب تک مسلمان ملکتیں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اقامت صلوٰۃ و زکو ۃ اور امریالمعروف اور نمی عن المئر کا اہتمام نہیں کریں گی اور اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست نہیں رکھیں گی 'وہ فلاحی مملکت کے قیام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔

(۱) لیعنی ہربات کا مرجع اللہ کا تھم اور اس کی تدبیر ہی ہے اس کے تھم کے بغیر کا نئات میں کوئی پیۃ بھی نہیں ہاتا۔ چہ جائیکہ کوئی اللہ کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کر کے حقیقی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔

(۲) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلی دی جا رہی ہے کہ یہ کفار کمہ اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ پچپلی قومیں بھی اپنے پیفیروں کے ساتھ ہی پچھ کرتی رہی ہیں اور میں بھی انہیں مملت دیتا رہا۔ پھر جب ان کا وقت مملت ختم ہو گیا تو انہیں جاہ و برباو کر دیا گیا۔ اس میں تعریض و کنایہ ہے مشرکین کمہ کے لیے کہ تکذیب کے باوجود تم ابھی تک مؤاخذہ اللی سے بچے ہوئے ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارا کوئی مؤاخذہ کرنے والا نہیں۔ بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مملت ہے 'جو وہ ہر قوم کو دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس مملت سے فائدہ اٹھا کراطاعت و انقیاد کا راستہ اختیار نہیں کرتی ' تو پھراسے ہلاک یا مسلمانوں کے ذریعے سے مغلوب اور ذلت و رسوائی سے دوچار کردیا جا تا ہے۔

(٣) لین کس طرح میں نے انہیں اپنی نعتوں سے محروم کرکے عذاب وہلاکت سے دو چار کردیا۔

## تَعُمَى الْفُلُوب الَّذِي فِي الصُّدُورِ 🕾

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْقَدَابِ وَلَنْ يُعْلِفَ اللهُ وَعُدَاهُ وَانَ يَوْمًا عِنْهُ اللهُ وَعُدَاهُ وَانَ يَوْمًا عِنْدُ رَبِّكِ كَالُفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُنُّ وُنَ ﴿

وَكَانِينَ قِنْ قَرْيَةِ آمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ طَالِمَهُ ثُمُوَا فَدُرُهُا \* وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ ثُمُوَا فَدُرُهُا \* وَلَيْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِينَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا الَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْم

عُلُ يَالَيْهَا النَّاسُ إِنَّمَا آنَا لَكُوْنَذِي رُعُمِّي مِنْ اللَّهُ وَنَذِي رُعُمِّي مِنْ الْ

(واقعات) کو من لیتے' بات بیہ ہے کہ صرف آ تکھیں ہی اند ھی نہیں ہو تیں ملکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔(۱) (۴۶۸)

اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے اللہ ہرگزاپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کا ہے۔ (۲)

بت می ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی پھر آخر انہیں پکڑلیا 'اور میری ہی طرف لوٹ کر آناہے۔'''(۴۸) اعلان کر دو کہ لوگو! میں تنہیں تھلم کھلا چو کنا کرنے والا ہی ہوں۔'''(۴۷)

<sup>(</sup>۱) اور جب کوئی قوم صلالت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت پذیری کی صلاحیت بھی کھو بیٹے 'توہدایت کے بجائے' گزشتہ قوموں کی طرح تباہی ہی اس کا بھی مقدر بن کر رہتی ہے۔ آیت میں فعل تعقل کا انتساب دل کی طرف کیا گیا ہے' جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ عقل کا محل' قلب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں محل عقل دماغ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں' اس لیے کہ فہم و ادر اک کے حصول میں عقل اور دماغ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ (فتح القدیم' ایسرالتھا ہیں)

<sup>(</sup>۲) اس لیے یہ لوگ تو اپنے حساب سے جلدی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک دن بھی ہزار سال کا ہے۔
اس اعتبار سے وہ اگر کسی کو ایک دن (۲۳ گفٹے) کی معملت دے تو ہزار سال ' نصف یوم کی معملت تو پانچ سو سال ' ا گفٹے
(جو ۲۴ گھٹے کا چوتھائی ہے) معملت دے تو ڈھائی سو سال کا عرصہ عذاب کے لیے در کار ہے ' وَهَلُمَّ جَرَّا اس طرح اللہ کی
طرف سے کسی کو ایک گھٹے کی معملت مل جانے کا مطلب کم و بیش چالیس سال کی معملت ہے ' (ایسر التفاسی) ایک
دد سرے معنی میہ ہیں کہ اللہ کی قدرت میں ایک دن اور ہزار سال برابر ہیں ' اس لیے تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں
پڑتا' یہ جلدی مانگتے ہیں' وہ ویر کرتا ہے ' تاہم یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کر کے رہے گا۔ اور بعض نے
اسے آخرت پر محمول کیا ہے کہ شدت ہولناکی کی وجہ سے قیامت کا ایک دن ہزار سال بلکہ بعض کو پچاس ہزار سال کا ہوگا۔

<sup>(</sup>٣) اى ليے يهاں قانون مهلت كو پھر بيان كيا ہے كہ ميرى طرف سے عذاب ميں كتنى ہى تاخير كيوں نہ ہو جائے 'تاہم ميرى گرفت سے كوئى چ نہيں سكتا' نہ كہيں فرار ہو سكتا ہے۔اسے لوٹ كر بالآخر ميرے ہى ياس آنا ہے۔

<sup>(</sup>٣) یه کفار ومشرکین کے مطالبہ عذاب پر کها جا رہاہے کہ میرا کام توانذار و تبشیر ہے۔عذاب بھیجنا' یہ اللہ کا کام ہے' وہ

فَالَّذِيْنَ الْمُثُوَّاوَ عَمِلُواالصَّلِطَٰتِ لَهَمُّ مِّغُفِرَةٌ قَرِنُقٌ كَرِيُثُ وَلَّذِيْنَ سَعُوا فِثَالِيْنَامُعْجِزِيْنَ أُولِيِّكَ اَصُّلُّ الْجَعِيْمِ ۞

ومَّ ٱلْسُلُمَا مِنُ تَبُلِكَ مِنْ تَسُولِ وَلاَنِيِّ الْإِلَاَاتَ أَنَّى الْقَى التَّيْظُنُ فِيَّ أَمِنِيَّتِهِ فَيَنْسَعُ اللهُ مَا يُلْقِى التَّيْظُنُ الْقَى التَّيْظُنُ الِيَّةِ وَاللهُ عَلِيْهُ عَكِيدُهُ ﴿

پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان ہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی-(۵۰) اور جو لوگ ہاری نشانیوں کو پست کرنے کے در پے رہتے ہیں (۱) وہی دوز خی ہیں-(۵۱)

ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں پچھ ملا دیا 'پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے پھرا پی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ (<sup>(7)</sup> اللہ تعالیٰ دانا ور با حکمت ہے۔ (۵۲)

جلدی گرفت فرمالے یا اس میں تاخیر کرے' وہ اپنی حسب مثیت و مصلحت سے کام کرتا ہے۔ جس کاعلم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس خطاب کے اصل مخاطب اگرچہ اٹل مکہ ہیں لیکن چو نکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے رہبراور رسول بن کر آئے تھے' اس لیے خطاب یکا آٹیکہا النَّاسُ! کے الفاظ سے کیا گیا ہے' اس میں قیامت تک ہونے والے وہ کفار و مشرکین آگئے جو اہل مکہ کاساروبیہ افتیار کریں گے۔

- (۱) مُعْجِزِیْنَ کامطلب ہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ ہمیں عاجز کردیں گے 'تھکا دیں گے اور ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے کہ وہ بعث بعد الموت اور حساب کتاب کے منکر تھے۔
- (۲) تمنی کے ایک معنی ہیں آرزو کی یا دل میں خیال کیا۔ دو سرے معنی ہیں پڑھایا تلاوت کی۔ اس اعتبار سے أُخیبَةٌ کا ترجمہ آرزو خیال یا تلاوت ہو گا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے مفہوم ہو گا'اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالیس باکہ وہ پوری نہ ہوں۔ اور رسول و نبی کی آرزو بی ہوتی ہے کہ ذیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں 'شیطان رکاوٹیں ڈال کر زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں 'شیطان رکاوٹیں ڈال سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ دو سرے معنی کے لحاظ سے مفہوم ہو گا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وہی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قراءت و تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلول میں شبح ڈالٹا اور مین شخ نکالٹا ہے۔ اللہ تعالی شیطان کی رکاوٹوں کو دور فراکر یا تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام فرہا کریا شیطان کے پیدا کردہ شکوک و شہمات کا ازالہ فرہا کرا پی بات کو یا اپنی بات کو یا اپنی اس کی بات کو یا اپنی بات کو یا اپنی بات کو یا اپنی بات کو یا اپنی بات کو یا تا ہے۔ آب میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شیطان کی سے کار ستانیاں صرف آب ساتھ ہی نبیں نبیں 'آب مل تکی ہی اور سول اور نبی آئے 'سب کے ساتھ ہی نبی گھر کرتا آبیا ہے۔ آب می نبیس نبیس نبی سے کار اور سازشوں سے 'جس طرح ہم پیچلے انبیا علیم السلام کو پیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی بی اللہ کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی بی کھر کرتا آبیا ہے۔ آب میں نبیس 'آب مل تکی گھر کرتا ہی سے کار غم اللہ تعالی اپنی بات کو بیکا کرے رہے گا۔ یہاں رہ نہی نبی آپ میں نبیس 'می محفوظ رہیں کے اور شیطان کے علی الرغم اللہ تعالی اپنی بات کو بیکا کرے رہے گا۔ یہاں رہ جی نبیت نبیت آب می تکونظ رہیں گے اور شیطان کے علی الرغم اللہ تعالی اپنی بات کو بیکا کرے رہے گا۔ یہاں رہ جی بیٹین آپ می کونظ رہیں گے اور شیطان کے علی الرغم اللہ تعالی اپنی بات کو بیکا کرے رہے گا۔ یہاں

لِيَجْعَلَ مَا يُلُقِى الشَّمُطُنُ فِثْنَةً لِلَّذِيْنَ فِي تُكُوبِهِمُ مَرَضٌ وَالْتَالِسَيَةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ الْطَلِيمِينَ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيْدِ الْ

> وَلَيْعَلُوَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْمِلْوَاتَهُ الْحَقُّ مِنُ رَبِّكِ هَيُوْمِنُوْ اللهِ فَتَخْمِتَ لَهُ قَلْوُبُهُوْ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الْدَرْنِ الْمُثَوِّ اللهِ وَلَاقْتُنْقِيْمِ ﴿

وَلايَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَى مِرْيَةِ مِنْهُ حَثَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَ أَوْ يَاثِيمُهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَ أَوْ يَاثِيمَهُمُ عَذَا كِيوْمِ عَقِيمُمٍ ﴿

یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا وے جن کے ولوں میں بیاری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ (الله بینک ظالم لوگ گری مخالفت میں ہیں۔(۵۳)

اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطافرمایا گیاہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے چروہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ (۲) یقینا اللہ تعالی ایمان داروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والاہی (۳) ہے۔ (۵۳) کافراس وی اللی میں ہمیشہ شک شبہ ہی کرتے رہیں گے حتی کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آجائے یاان کے پاس اس دن کا عذاب آجائے جومنحوس ہے۔ (۵۵)

بعض مفسرین نے غرائی علی کا قصہ بیان کیا ہے جو محققین کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے۔اس لیے اسے یہاں پیش کرنے کی ضرورت ہی سرے سے نہیں سمجھی گئی ہے۔

- (۱) لیعنی شیطان میہ حرکتیں اس لیے کر تا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفرونفاق کا روگ ہو تاہے یا گناہ کر کے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں-
- (۲) لینی سے القائے شیطانی' جو دراصل اغوائے شیطانی ہے' اگر اہل نفاق و شک اور اہل کفرو شرک کے حق میں فتنے کا ذریعہ ہے تو دو سری طرف جو علم و معرفت کے حامل ہیں' ان کے ایمان و لیقین میں اضافہ ہو جا تا ہے اور دہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ بات لیعنی قرآن حق ہے'جس سے ان کے دل بارگاہ اللی میں جھک جاتے ہیں۔
- (m) دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی- دنیا میں اس طرح کی ان کی رہنمائی حق کی طرف کر دیتا ہے اور اس کے قبول اور ا اتباع کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے- باطل کی سمجھ بھی ان کو دے دیتا ہے اور اس سے انہیں بچابھی لیتا ہے اور آخرت میں سیدھے رائے کی رہنمائی میہ ہے کہ انہیں جنم کے عذاب الیم وعظیم سے بچاکر جنت میں داخل فرمائے گااور وہال این نعمتوں اور دیدار سے انہیں نوازے گا- اللَّهُمَّ! آ جُعلْنَا مِنْهُمْ.
- (٣) يَوْمٍ عَقِيْم (بانجه ون) ع مراد بھی قيامت کاون ہے۔ اُ عقيم اس ليے کما گيا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہيں ہو گوئ جس طرح عقيم اس کو کما جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ يا اس ليے کہ کافروں کے ليے اس دن کوئی رحمت نہيں ہو گائجس طرح عقيم اس کو کما جاتا ہو گا۔ جس طرح باو تند کو'جو بطور عذاب کے آتی رہی ہے الرِيْح الْعَقِيْم کما گيا ہے' ﴿ إِذْ أَرْسَكُنَا عَلَيْهُمُ اللَّهِ يَعْمَا الْحَدِيْمَ ﴾ (المذاريات ١٣) وجب ہم نے ان پر بانجھ ہوائيسي الي ايس بواجس ميں کوئی خرتھی

اس دن صرف الله ہی کی بادشاہت ہو گی (۱) وہی ان میں فیصلے فرمائے گا- ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے-(۵۲)

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔(۵۷)

اور جن لوگول نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھروہ شہید کر ویئے گئے یا اپنی موت مر (۲) گئے اللہ تعالی انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ (۳) اور بیٹک اللہ تعالی روزی دینے والوں میں سب سے بہترہے۔ (۵۸)

انہیں اللہ تعالی ایسی جگہ پنچائے گاکہ وہ اس سے راضی ہو جا کیں گے ' (۵) بیشک اللہ تعالی علم اور بردباری (۱) والا ہے - (۵۹) ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِإِيْلُهِ يَحْكُوْ بَيْنَهُمُ ۚ فَٱلَّذِينَ

امَنُوا وَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿

وَالَّذِيْنُ كَفَرُوْاوَ كَذَّبُوا لِالْتِتِنَا فَأُولِلِكَ لَهُمُ عَذَابُ مُهُنُّنُ ﴿

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي سَهِيْلِ اللهُ تُتَرَّقُتِلُوَّا الْوَمَاتُوْا لَيۡرُزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَـٰيُرُ

الوزويين 🟵

لَيُدُخِلَقَهُوْمُدُخَلَاتَيْرُضَوُنَهُ ثَرَانَ اللهَ لَعَــلِيُهُۥ حَلِيُهُ ۞

نہ بارش کی نوید۔

- (۱) یعنی دنیا میں تو عارضی طور پر بطور انعام یا بطور امتحان لوگوں کو بھی بادشاہیں اور افتدار مل جاتا ہے۔
  لیکن آخرت میں کسی کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور افتدار نہیں ہوگا۔ صرف ایک الله کی بادشاہی اور اس کی
  فرماں روائی ہوگی' اس کا مکمل افتدار اور غلبہ ہوگا' ﴿ اَللّٰهُ يُوْمَينِ إِلَكُنَّ لِلرَّصَانِ وَكَانَ يَوْمَا عَلَى اللّٰهِ اَيْنَ الْمُلْكُ
  (المفرقان ۲۱۰)" بادشاہی اس دن ابت ہو واسطے رحمٰن کے اور یہ دن کافروں پر سخت بھاری ہوگا'۔ ﴿ لِمِینَ الْمُلْكُ
  الْمُومَرِّ بِلْهِ الْوَلِمِ الْقَعْدَ لِهِ ﴿ اللّٰمَ مُومِن ۱۱) الله تعالی بوجھے گا۔ "آج کس کی بادشاہی ہے؟" پھر خود ہی جواب دے گا
  "ایک الله غالب کی"۔
  - (٢) ليعني وسي جرت كي حالت مين موت آگئي يا شهيد مو كئے-
    - (۳) کیعنی جنت کی نعمتیں جو ختم ہوں گی نہ فتا۔
- (٣) کیونکہ وہ بغیر حساب کے ابغیر استحقاق کے اور بغیر سوال کے دیتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان بھی جو ایک دو سرے کو دیتے میں تو اس کے دیئے ہوئے میں سے دیتے ہیں' اس لیے اصل رازق وہی ہے۔
- (۵) کیونکہ جنت کی نعتیں الی ہول گی' مَا لَاعَیْنٌ رَآفَ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَیٰ قلب بَشَرِ "جنہیں آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا' نہ کسی کان نے سا۔ اور دیکھنا سنتا تو کہا' کسی انسان کے دل میں ان کا وہم و مگان بھی نہیں گزرا"۔ بھلا الی نعتوں سے بہرہ یاب ہو کر کون خوش نہیں ہو گا؟
- (١) " عَلَيْمٌ " وہ نيك عمل كرنے والوں كے درجات اور ان كے مراتب استحقاق كوجانتا ہے كفرد شرك كرنے والوں كى

ڎ۠ڵڬۜٛٷٙمَنَّ عَاقَبَ بِمِثَّلِ مَاعُوْقِبَ رِبِه ثُمَّرَيْفَ عَلَيْهُ لَيَنْصُّرَتُهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ الله لَعَفُوُّ غَفُوُرُّ ۞

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِمُ النَّيْلِ فِي النَّهَارُوكَيُولِمُ النَّهَارُ فِي النَّيْلِ وَأَنَّ اللهَ سَمِينُهُ بَصِيرُهُ ﴿

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَانِيدٌ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَالْبَالِمِلُ وَاَنَّ اللهَ هُوَ الْعَرِلُّ الْكَيْبُرُ ۞

ٱلَوْتُوَانَ اللهَ ٱلنَّاوَلَ مِنَ السَّمَاءُ مَاءً 'فَتُصْبِحُ

بات یمی ہے' (ا) اور جس نے بدلد لیاای کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھراگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً الله تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ <sup>(۱)</sup> بیشک الله در گزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۰)

یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر تا ہے اور دن کو رات میں داخل کر تا ہے <sup>(۳)</sup> اور بیٹک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے-(۱۲)

یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے (۵) اور اس کے سوا جے کہ اللہ ہی جق ہے اور بیشک اللہ ہی بندی والا کریائی والا ہے۔ (۱۳)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسان سے پانی

گتاخیوں اور نافرمانیوں کو دیکھتا ہے لیکن ان کافوری مؤاخذہ نہیں کر تا۔

- (۱) لینی میہ کہ مماجرین سے بطور خاص شہادت یا طبعی موت پر ہم نے جو وعدہ کیا ہے' وہ ضرو رپو را ہو گا۔
- (۲) عقوبت اس سزایا بدلے کو کہتے ہیں جو کسی فعل کی جزا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے اسے بقدر زیادتی بدلہ لینے کا حق ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد 'جب کہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر سرابر ہو بچے ہوں 'ظالم 'مظلوم پر پھر زیادتی کرے تو اللہ تعالی اس مظلوم کی ضرور مدد فرما تا ہے۔ یعنی سے شبہ نہ ہوکہ مظلوم نے معاف کردینے کے بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا ہے 'میں 'بلکہ اس کی بھی اجازت اللہ ہی نے دی ہے اس لیے آئندہ بھی دہ اللہ کی مدد کا مستحق رہے گا۔
- (٣) اس میں پھر معاف کر دینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ الله در گزر کرنے والا ہے 'تم بھی در گزر سے کام او- ایک دو سرے معنی سے بھی ہو سکتے ہیں کہ بدلہ لینے میں۔ جو بقدر ظلم طالم ہو گا۔ جتنا ظلم کیا جائے گا'اس کی اجازت چو نکہ الله کی طرف سے ہے' اس لیے اس پر موافذہ نہیں ہو گا' بلکہ وہ معاف ہے۔ بلکہ اسے ظلم اور شیتہ بطور مشاکلت کے کہا جا تا ہے' ورنہ انتقام یا بدلہ سرے سے ظلم یا سیٹے ہی نہیں ہے۔
- (۷) کینی جواللہ اس طرح کام کرنے پر قاد رہے 'وہ اس بات پر بھی قاد رہے کہ اس کے جن بندوں پر ظلم کیا جائے ان کا بدلہ وہ ظالموں سے لے۔
- (۵) اس لیے اس کا دین حق ہے' اس کی عبادت حق ہے اس کے وعدے حق ہیں' اس کا اپنے اولیا کی ان کے وشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا حق ہے' وہ اللہ عزوجل اپنی ذات میں' اپنی صفات میں اور اسپنے افعال میں حق ہے۔

الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خَيِبَيْرٌ ﴿

لَهُ مَا فِي النَّسَمُ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَ الْغَسَنِى الْحَمِيدُ نُ شَ اَلْمَ تَرَانَ اللهَ سَخَّرَ لِكُوْ مَا فِي الْدَيْنِ وَالْفُلُك تَجُرِي فِي الْبَحْوِ بِأَمْرِ \* وَيُسُلِكُ السَّمَا أَمَانَ تَعْمَعَ لَلَ الْوَرْضِ إِلَّا بِإِذْ فِ \* إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّوُفٌ تَحِيدٌ ﴿

> وَهُوَالَذِينَّ آخُياكُوُنْتَوَيُمِيْتُكُوْنُوَ يُعُمِيدُوْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۞

برساتا ہے ' پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالی مہوان اور باخر ہے۔ (۱)

آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے <sup>(۲)</sup> اور یقیناً الله وی ہے بے نیاز تعریفوں والا- (۱۳)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی ہیں (۳) اور اس کے فرمان سے بانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی۔ وہی آسان کو تھاہے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گرنہ پڑے (۴) بیشک اللہ تعالی لوگوں پر شفقت و نری کرنے والا اور مہوان ہے۔ (۵۵)

ای نے تہیں زندگی بخشی 'پھروہی تہیں مار ڈالے گا پھر وہی تہیں زندہ کرے گا' بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ (۱۲)

<sup>(</sup>۱) لَطِيْفٌ (باريك بين) ہے اس كاعلم ہر چھوٹی بری چیز كو محيط ہے يا لطف كرنے والا ہے لينی اپنے بندول كو روزی پنچانے میں لطف و كرم سے كام ليتا ہے۔ خَبِيْرٌ ،وہ ان باتوں سے باخبر ہے جن میں اس كے بندول كے معاملات كی تدبير اور اصلاح ہے۔ يا ان كی ضروريات و حاجات سے آگاہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) پیدائش کے لحاظ سے بھی، ملکیت کے اعتبار سے بھی اور تصرف کرنے کے اعتبار سے بھی-اس لیے سب مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کیوں کہ وہ غنی لینی بے نیاز ہے- اور جو ذات سارے کمالات اور افقیارات کا منبع ہے، ہر حال میں تعریف کی مستق بھی وہی ہے۔

<sup>(</sup>٣) مثلاً جانور' نمریں' ورخت اور دیگربے شار چیزیں 'جن کے منافع سے انسان بسرہ وراور لذت یاب ہو آہے۔

<sup>(</sup>٣) کینی اگر وہ چاہے تو آسان زمین پر گر پڑے 'جس سے زمین پر موجود ہر چیز نباہ ہو جائے۔ ہاں قیامت والے دن اس کی مشیت سے آسان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔

<sup>(</sup>۵) ای لیے اس نے ندکورہ چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے اور آسان کو بھی ان پر گرنے نہیں دیتا- تابع (مسخر) کرنے کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے انتفاع اس کے لیے ممکن یا آسان کر دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) میہ بحثیت جنس کے ہے۔ بعض افراد کااس ناشکری سے نکل جانا اس کے منافی نہیں 'کیونکہ انسانوں کی اکثریت میں میہ کفروجح دیایا جاتا ہے۔

مرامت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے ، جے دہ بجالانے والے (۱) ہیں پس انہیں اس امر ہیں آپ ہے (۲) آپ اپنے روردگار کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یقیناً آپ ٹھیک بدایت پری ہیں۔ (۲)

، پی کا یک کا ہے اور کا آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہ دیں کہ تیں اللہ بخوبی واقف ہے-(۱۸)

بینک تمهارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالی آپ کرے گا۔ (۲۹)

کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ علم میں ہے۔ علم میں حفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امریالکل آسان ہے۔ (۵۰)

لِكُلِّ اللَّةِ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُوْنَاسِكُوهُ فَلايْنَانِعُنَكُ فِي

الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَّى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّى هُدًى مُسْتَقِيْمٍ ﴿

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ ٱعْلَوْبِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

اَللهُ يَعْكُوْبَيْنَكُوْ يَوْمُ الْقِيهَا وَفِيمَا لَنُتُوْفِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ®

الَّهُ تَعْلَوُانَ اللهَ يَعْلَوُمَا فِي التَّمَا وَالْأَرْضُ انْ ذَلِكَ فَإِكِيْنُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ ۞

- (۱) لینی ہر زمانے میں ہم نے لوگوں کے لیے ایک شریعت مقرر کی 'جو بعض چیزوں میں سے ایک دو سرے سے مختلف بھی ہوتی' جس طرح تورات' امت مولیٰ علیہ السلام کے لیے' انجیل امت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے شریعت تھی اور اب قرآن امت مجمریہ کے لیے شریعت اور ضابطہ حیات ہے۔
- (۲) کیعنی اللہ نے آپ کو جو دین اور شریعت عطا کی ہے' یہ بھی نہ کورہ اصول کے مطابق ہی ہے' ان سابقہ شریعت والوں کو چاہیے کہ اب آپ ملٹ آلیا کی شریعت پر ایمان لے آئیں' نہ کہ اس معاملے میں آپ ملٹ آلیا ہے جھڑیں۔
- (٣) لیعنی آپ مل آلیکی ان کے جھڑے کی پروانہ کریں ' ملکہ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں 'کیونکہ اب صراط متنقیم پر صرف آپ ہی گامزن ہیں۔ یعنی تچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔
- (٣) لیعنی بیان اور اظهار جحت کے بعد بھی اگریہ جدال و منازعت ہے بازنہ آئیں تو ان کامعاملہ اللہ کے سپرو کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمهارے اختلافات کافیصلہ قیامت والے دن فرمائے گا'پس اس دن واضح ہو جائے گاکہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے مطابق سب کو جزاوے گا۔
- (۵) اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اس کی مخلوقات کو جو جو کچھ کرنا تھا' اس کو اس کا علم پہلے سے ہی تھا۔ جن بندوں کو اپنے اختیار و ارادے سے نیکی کا راستہ اور جنہیں اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اپنانا تھا' وہ ان کو جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے علم سے سے باتیں پہلے ہی لکھ دیں۔ اور الوگوں کو سے بات چاہے' کتتی ہی مشکل معلوم ہو' اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ سے وہی تقدیر کا مسئلہ ہے' اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے' شے

اور یہ اللہ کے سواان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ (() ظالموں کا کوئی مدد گار نہیں۔(ا) جب ان کے سانے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کا فروں کے چروں پر ناخوش کے صاف آثار پچپان لیتے ہیں۔وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹے میں (() کمہ دیجے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبردوں۔وہ آگ ہے ' میں کا وعدہ اللہ نے کا فروں سے کررکھا ہے '()) اوروہ بہت ہیں کے ہری کا خروں سے کررکھا ہے '()) اوروہ بہت ہیں کی بری جگہ ہے۔()

وَيَعَبُدُ فُنَ مِنُ دُوْنِ اللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطْنَا وَمَالَيْسُ لَهُمُ بِهِ عِلْمُ وَمَالِظُلِمِيْنَ مِنْ تَصِيْرٍ ﴿ وَإِذَا تُتُلْ عَلَيْهِمُ النَّنَائِيَّةِ عَنْمِ ثُنَ فِنْ وُجُوْوَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَاالْمُنْكُرِّ يُكَادُوْنَ يَسُطُونَ بِالَّذِيْنَ يَتُلُوْنَ عَلَيْهِمُ النِّقِنَا قُلُ اَفَالْتِبَعَادُوْنَ يَسُطُونَ بِالَّذِيْنَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمُ

اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِيْنَ الْمُصِيرُ مُ

حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ "اللہ تعالی نے آسان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے 'جب کہ اس کاعرش پانی پر تھا، مخلوقات کی نقذ بریں لکھ دی تھیں "- (صحیح مسلم کتاب القدد 'باب حجاج آدم وموسی) اور سنن کی روایت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا 'اور اس کو کما" لکھ "اس نے کما 'کیا تکھوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا 'جو پچھ ہونے والا ہے 'سب لکھ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے محملہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے محملہ کا اللہ کا مسئد 'باب فی القدد' ترمذی آبواب القدرو تفسید سورة ن 'مسئد آجمدہ / ۱۳۱۵)

<sup>(</sup>۱) لیعنی ان کے پاس نہ کوئی نفتی دلیل ہے' جے کسی آسانی کتاب ہے سے وکھا سکیں' نہ عقلی دلیل ہے جے غیراللہ کی عبادت کے اثبات میں پیش کر سکیں۔

<sup>(</sup>۴) اپنے ہاتھوں سے دست درازی کر کے یا بد زبانی کے ذریعے سے ۔ یعنی مشرکین اور اہل مثلالت کے لیے اللہ کی توحید اور رسالت و محاد کا بیان نا قابل برداشت ہو تا ہے 'جس کا اظہار 'ان کے چرے سے اور بعض دفعہ ہاتھوں اور زبانوں سے ہو تا ہے ۔ یمی حال آج کے اہل بدعت اور گراہ فرقوں کا ہے 'جب ان کی گراہی 'قرآن و حدیث کے دلائل سے واضح کی جاتی ہے تو ان کا رویہ بھی آیات قرآنی اور دلائل حدیثیہ کے مقابلے میں ایساہی ہو تا ہے 'جس کی وضاحت اس آج سے مقابلے میں ایساہی ہو تا ہے 'جس کی وضاحت اس آج سے میں گئی ہے ۔ (فتح القدیر)

<sup>(</sup>٣) لینی ابھی تو آیات اللی سن کر صرف تمهارے چرے ہی متغیر ہوتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا' اگر تم نے اپنے اس رویئے سے توبہ نہیں کی' کہ اس سے کہیں زیادہ بدتر حالات سے تمہیں دوجیار ہونا پڑے گا' اور وہ ہے جنم کی آگ میں جلنا' جس کا وعدہ اللہ نے اہل کفروشرک سے کرر کھا ہے۔

يَّا يُهُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَهِ عُوالَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخْ لُعُوُا دُبَا بَا وَلِو اجْتَمَ عُوُ اللهُ وَان يَسُلُبُهُ وُاللَّهُ بَابُ تَنْ اللَّيسَتَنْقِلُ وَهُ مِنْهُ ضَعَنَ الطَّلْلِبُ وَالْمُطْلُوبُ ۞

مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدُرِهِ إِنَّ اللهَ لَقُونًا عَزِيْرٌ ۞

لوگو ا ایک مثال بیان کی جارہی ہے ' ذرا کان لگا کر من لوا اللہ کے سواجن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی اللہ کھی تو پیدا نہیں کرسکتے 'گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جا ئیں ' (ا) بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں (ا) سکتے ' بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے ()

کرنے والا اور بڑا بودا ہے ()

دے (الا)

انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نمیں ''' اللہ تعالی بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ (۷۲)

<sup>(</sup>۱) یعنی یہ معبودان باطل 'جن کو تم' اللہ کو چھوڑ کر' ہدد کے لیے پکارتے ہو' یہ سارے کے سارے جمع ہو کرایک نمایت حقیری مخلوق کھی بھی پیدا کرنا چاہیں' تو نہیں کر سکتے۔ اس کے بادجود بھی تم انبی کو اپنا حاجت روا سمجھو' تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی رہی ہے' وہ صرف پھر کی بے جان مور تیاں ہی نہیں ہوتی تھیں' (جیسا کہ آج کل قبر پرستی کا جواز پیش کرنے والے لوگ باور کراتے ہیں) بلکہ یہ عقل و شعور رکھنے والی چیزیں بھی تھیں۔ لینی اللہ کے نیک بندے بھی تھے' جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک شھرالیا' اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک حقیر ترین شے کھی' بھی پیدا نہیں کر سکتے' محمل فیترکی مور تیوں کو یہ چینچ نہیں دیا جاسکا۔

<sup>(</sup>۲) یہ ان کی مزید ہے کبی اور لاچارگی کا اظہار ہے کہ پیدا کرنا تو کجا' یہ تو مکھی کو پکڑ کراس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لے کئے' جو وہ ان ہے چھین کر لے جائے۔

<sup>(</sup>٣) طالب سے مراد' خود ساختہ معبود اور مطلوب سے مراد کھی یا بعض کے نزدیک طالب سے ' پجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے۔ دیث قدی میں معبود ان باطل کی بے لبی کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے۔ اللہ تعالی فرما آ ہے '' اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے اگر کس میں واقعی بید قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھادے''۔ رصحیح بعجادی' کتاب اللہ اس باب لاتد خیل المملائکة بیت افیه کلب ولا صورة)

<sup>(</sup>۳) یمی وجہ ہے کہ لوگ اس کی ہے بس مخلوق کو اس کا ہمسراور شریک قرار دے لیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت 'اس کی قدرت و طاقت اور اس کی ہے پناہی کا صبحے صبحے اندازہ اور علم ہو تو وہ بھی اس کی خدائی میں سسی کو شریک نہ شمرائیں۔ کو شریک نہ شمرائیں۔

آنلهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّامِنُ إِنَّ اللهَ سَمِيعُ مُبَصِيرُ أَنْ

يَعُلُوْمَابَيْنَ آيَبُ يُعِعُو وَمَاخَلُفَهُ وَوَالَى اللهُ وَتُرْجَعُ الْأَوْتُرْجَعُ الْأَوْتُرْجَعُ الْأَفُورُ ۞

يَايَهُا الَّذِينَ امْنُواارُكُعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا وَاعْبُدُوْا وَاعْبُدُوْا وَاعْبُدُوا وَالْمَعُ رَبُّكُوْ وَافْعَكُوْاالْخَنَيْرَكُمْ لَكُوْتُوَا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُوا الْجَيْرُونَ فَي الْحَدْ

وَجَاهِ لُوُلِقِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ الْمُوَاجُتَ لِمُلُوُومَا جَعَلَ عَلَيْكُو فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ إِيْدِكُمُ

فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہونچائے والوں کو اللہ ہی چھائٹ لیتا ہے' (۱) بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔(۲)

وہ بخوبی جانتا ہے جو پچھ ان کے آگے ہے اور جو پچھ ان کے چیچھے ہے' اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ (۳)

اے ایمان والوا رکوع سجدہ کرتے رہو (ملک اور اپنے پروردگار کی عبادت میں گئے رہواور نیک کام کرتے رہو اللہ تم کامیاب ہو جاؤ-(۵۵)

اور الله کی راہ میں ویباہی جہاد کروجیسے جہاد کا حق ہے۔ (۲) اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں

- (۱) دُسُلٌ دَسُولٌ (فرستادہ ' بھیجا ہوا قاصد) کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی رسالت کا یعنی پیغام رسانی کا کام لیا ہے ' جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی وحی کے لیے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس وحی پہنچا ئیں۔ یا عذاب لے کر قوموں کے پاس جا ئیں اور لوگوں میں سے بھی ' جنہیں چاہا' رسالت کے لیے چن لیا اور انہیں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی پر مامور فرمایا۔ بیہ سب اللہ کے بندے تھے 'گو منتخب اور چنیدہ تھے۔ لیکن کس لیے؟ خدائی اختیارات میں شرکت کے یا مامور فرمایا۔ بیہ سب اللہ کے بندے نہیں اللہ کا شریک گر دان لیا۔ نہیں' بلکہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔
- (۲) وہ بندوں کے اقوال سننے والا ہے اور بصیر ہے لینی ہیہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے؟ جیسے وو سرے مقام پر فرمایا ' ﴿ اَلْلَهُ اَعْلَاُ حَیْثِ مُنْدِیَّ اِسْالَیَّا ہُ ﴾ — (الأنصام-۱۳۳) ''اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کمال وہ اپنی پیفیبری رکھے''۔
- (۳) جب تمام معاملات کا مرجع الله ہی ہے تو پھرانسان اس کی نافرمانی کرکے کماں جا سکتااور اس کے عذاب سے کیوں کر پچ سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے ہیر جمیس ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرماں برداری کا راستہ اختیار کرکے اس کی رضا حاصل کرے؟ چنانچہ اگل آیت میں اس کی صراحت کی جارہی ہے۔
- (۴) کینی اس نماز کی پابندی کروجو شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ آگے عبادت کابھی تھم آرہا ہے۔ جس میں نماز بھی شامل تھی' لیکن اس کی اہمیت وافضلیت کے پیش نظراس کا خصوصی تھم دیا۔
- (۵) لینی فلاح (کامیابی) الله کی عبادت اور اطاعت لینی افعال خیر اختیار کرنے میں ہے' نہ کہ الله کی عبادت و اطاعت سے گریز کرکے محض مادی اسباب و وسائل کی فراہمی اور فراوانی میں' جیسا کہ اکٹرلوگ سیجھتے ہیں۔
- (١) اس جمادے مراد ' بعض نے وہ جماد اکبر لیا ہے جو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے کفار و مشرکین ہے کیا جاتا ہے اور بعض

کوئی شکی نہیں ڈالی' () دین اپنے باپ ابراہیم () (علیہ السلام) کا قائم رکھو'اسی اللہ () نے تہمارانام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی باکہ پنجیبرتم پر گواہ ہوجائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ () پس تمہیس چاہیے کہ نمازیں قائم رکھواور زکوۃ اداکرتے رہواور اللہ کو مضبوط تھام لو'وہی تمہاراولی اور مالک ہے۔ پس کیاہی اچھامالک ہے۔ لیس کیاہی اچھامالک ہے۔ اور کتنائی بمترمد دگارہے۔ (۸۷)

إِبُرُهِيْءَ هُوَسَتْهَ كُوْالْشُيلِيثِنَ لَا مِنْ مَثْلُ وَفِي هُذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا حَلَيكُو وَتَكُونُواْ شُهَدَا مَعَلَى النَّامِنُ فَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَاتُواالزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَمَوْللَّ عَلَيْهِ مُعَاللًا وَيَعْدَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ النَّحِديدُ ﴿

نے اوا مرالٹی کی بجا آوری کمہ اس میں بھی نفس امارہ اور شیطان کامقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض نے ہروہ کوشش مراد لی ہے جوحت و صداقت کے غلبے اور باطل کی سرکونی اور مغلوبیت کے لیے کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی ایسانتھم نہیں دیا جس کامتحمل نفس انسانی نہ ہو' ( ورنہ تھو ڑی بہت محنت و مشقت تو ہر کام میں ہی اٹھانی پڑتی ہے) بلکہ بچھلی شریعتوں کے بعض سخت احکام بھی اس نے منسوخ کر دیئے۔علاوہ ازیس بہت سی آسانیاں مسلمانوں کو عطا کر دیں' جو چھپلی شریعتوں میں نہیں تھیں۔

<sup>(</sup>۲) عرب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے 'اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کے باپ تھے اور غیر عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بزرگ شخصیت کے طور پر اس طرح احترام کرتے تھے 'جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں' اس لیے وہ تمام ہی لوگوں کے باپ تھے' علاوہ ازیں پیغبراسلام کے (عرب ہونے کے ناطے سے) حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تھے' اس لیے امت محمریہ کے بھی باپ ہوئے۔ اس لیے کما گیا' میہ دین اسلام' جے اللہ نے تمہارے لیے پند کیا ہے' تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے' اس کی پیروی کرو۔

<sup>(</sup>٣) هو كامر جع بعض كے نزويك حضرت ابراہيم عليه السلام ہيں لينی نزول قرآن سے پہلے تمهارا نام مسلم بھی حضرت ابراہيم عليه السلام ہی نے رکھاہے اور بعض كے نزويك مرجع الله تعالی ہے۔ یعنی اس نے تمهارا نام مسلم رکھاہے۔ (٣) به گواہی مقیامت والے دن ہوگی معیسا كہ حدیث میں ہے۔ ملاحظہ ہو سور دَ بقرہ 'آیت ٣١١ كا حاشیہ۔

#### سورة مؤمنون كلى به اور اس كى ايك سوالهاره آيتي بين اورچه ركوع-

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والا ہے-

یقینا ایمان والوں نے فلاح حاصل کرلی۔ (۱) جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ (۲) جو لغویات سے منہ مو ژیلتے ہیں۔ (۳) جو زکو قا اداکرنے والے ہیں۔ (۳) (۴) جو زکو قا اداکرنے والے ہیں۔ (۳) (۴)

#### ٩

## بسميرالله الرَّحْيْن الرَّحِيْمِ

قَدُا أَفَلَا مُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمُونَ صَلاِتِهِمُ خَشِعُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُوعَنِ اللَّغُومُعُوضُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُولِوَّ لُولَةً لُولُونَ ﴿ وَالْمَذِينَ هُولِوَّ لُولَةً لُولُونَ ﴿ وَالْمَذِينَ هُولِوُرُوجِهُ لِمِقْلُونَ ﴿

(۱) فَلاَّحٌ کے لغوی معنی ہیں ، چیرنا ، کاٹنا ، کاشت کار کو بھی فَلاَحْ کما جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں نج ہوتا ہے ، مفلع مفلع (کامیاب) بھی وہ ہوتا ہے جو صعوبتوں کو قطع کرتے ہوئے مطلوب تک پنچ جاتا ہے ، یا کامیابی کی راہیں اس کے کھل جاتی ہیں ، اس پر بند نہیں ہوتیں۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جائے۔ اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی اور اس کے بدلے میں آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ گو دنیا والے اس کے بر عکس دنیوی آسائٹوں سے بہرہ ور کو ہی کامیاب سیجھتے ہیں۔ آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی نوید سائی گئی ہے جن میں ذیل کی میات ہوں گی۔ مثلاً اگلی آبات طاحظہ ہوں۔

(۲) خُشُوعٌ ہے مراد 'قلب وجوارح کی کیسوئی اور انہاک ہے۔ قلبی کیسوئی ہیہ ہے کہ نماز کی حالت میں بہ قصد خیالات و وساوس کے ججوم سے دل کو محفوظ رکھے اور اللہ کی عظمت و جلالت کا نقش اپنے دل پر بٹھانے کی سعی کرے۔ اعضاو جوارح کی کیسوئی ہیہ ہے کہ ادھرادھرنہ دکھیے 'کھیل کو دنہ کرے۔ بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے۔ بلکہ خوف و خشیت اور عاجزی و فروتی کی الی کیفیت طاری ہو' جیسے عام طور پر بادشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے ہوتی ہے۔

(۳) لَغُو\*، ہروہ کام اور ہروہ بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہویا اس میں دینی یا دنیوی نقصانات ہوں- ان سے اعراض کا مطلب ہے کہ ان کی طرف النفات بھی نہ کیاجائے- چہ جائیکہ انہیں اختیاریا ان کاار تکاب کیاجائے-

(٣) اس سے مراد بعض کے نزدیک زکو ق مفروضہ ہے ' (جس کی تفصیلات بینی اس کا نصاب اور زکو ق کی شرح گو مدینہ میں بتلائی گئی تاہم ) اس کا علم کے میں ہی دے دیا گیا تھا اور بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار کرنا ہے 'جس سے نفس کا نز کید اور اخلاق و کردار کی تطبیر ہو۔

الاعلى أنْوَاجِهِمُ أَوْمَا مُلْكُتُ أَيْمًا عُهُمْ فَاعْتُمْ غَيْرُمُلُوهِ فِينَ ٠

فَيْنِ ابْتَعْيِ وَرَآءُ ذلكَ فَأُولِيِّكَ هُوُالْفَدُونَ ٥

وَالَّذِينُنَ هُوُ لِإِنْانِيَهِمْ وَعَهْدِهِمْ لِعُوْنَ ﴿

وَالَّذِينَ فَمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُعَافِظُونَ ۞ اوُلِيكَ هُوُالُو رُدُونَ ۞

الَّذِينَ يَرِيُونَ الْفِرُ دَوْسَ هُمُوفِيهَا خِلِدُونَ ١

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنُ طِينٍ ﴿

بجزائی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے بقیباً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔(۲)

جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حدسے تجاوز کرجانے والے ہیں۔ (۱)

جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ (۸)

جوا پی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۹)

میی وارث ہیں-(۱۰)

جو فردوس کے وارث ہوں گے جمال وہ ہمیشہ رہیں گے۔ (۱۱)

یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جو ہرسے پیدا کیا۔ (۱۲)

- (۱) اس سے معلوم ہوا کہ متعہ کی اسلام میں قطعا اجازت نہیں ہے اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف دوہی جائز طریقے ہیں۔ یوی سے مباشرت کر کے یا لونڈی سے ہم بستری کر کے۔ بلکہ اب صرف بیوی ہی اس کام کے لیے رہ گئی ہے کیونکہ اصطلاحی لونڈی کا وجود فی الحال ختم ہے تاہم جب بھی بھی عالات نے اسے دوبارہ وجود پڈیر کیا تو ہوی ہی کی طرح اس سے مباشرت جائز ہوگی۔
- (۲) أَمَانَاتٌ سے مراد مفوضہ وُيوٹي كى ادائيگى ، را دوارانہ باتوں اور مالى امائتوں كى حفاظت ہے اور رعايت عهد ميں الله سے كيے مهدوبيان دونوں شامل ہيں۔
- (٣) آ ٹریس پھر نمازوں کی حفاظت کو فلاح کے لیے ضروری قرار دیا 'جس سے نماز کی اہمیت و فضیلت واضح ہے۔ لیکن آج مسلمان کے نزدیک دوسرے اعمال صالحہ کی طرح اس کی بھی کوئی اہمیت سرے سے باقی نہیں رہ گئی ہے۔ فَإِنَّا لللهِ وَإِنَّا اللّٰهِ رَاجِعُونَ .
- (٣) ان صفات فركورہ كے حامل مومن ہى فلاح ياب ہول كے جو جنت كے وارث ليخى حق وار ہول كے جنت بھى جنت الفرووس ، جو جنت كاعلى حصه ہے جمال سے جنت كى نهريں جارى ہوتى ہيں- (صحيح بىنحارى كتاب المجهاد ، باب درجات المجهدين في سبيل الله وكتاب المتوحيد ، باب وكان عرشه على المماء)
- (۵) مٹی سے پیدا کرنے کامطلب 'ابوالبشر حفزت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش ہے یا انسان جوخوراک بھی کھا تا ہے' وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں'اس اعتبار سے اس نطفے کی اصل 'جوخلقت انسانی کا باعث بنتا ہے' مٹی ہی ہے۔

پھراسے نطفہ بناکر محفوظ جگہ بیں قرار وے دیا۔ (۱۳) پھر اس خون کے پھر نطفہ کو ہم نے جما ہوا خون بنا دیا 'پھراس خون کے لو تھڑے کو گوشت کے کلڑے کو ہم نے گوشت بہنا دیا ''' پھر پڈیاں بنا دیں 'پھر پڈیوں کو ہم نے گوشت بہنا دیا ''' پپر دو سری بناوٹ بیں اس کو پیدا کر دیا۔ '' برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ '''(۱۲) اس کے بعد پھر تم سب یقینا مرجانے والے ہو۔ (۱۵) پھر قیامت کے دن بلاشبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ (۱۲) پھر قیامت کے دن بلاشبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ (۱۲)

ثُتِرَجَكُنْهُ نُطْفَةً فِنْ قَرَا لِتَكِينِ ﴿
ثُنِّ حَلَقَنَا النَّطْفَةَ مَلَقَةً فَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْفَةً فَلَقَنَا
الْمُضْفَةَ عِظْمًا فَكَسُونَا الْفِطْمَ لَحُمًّا \*ثَمَّا ثَمَّا لَمُنْ أَنْهُ خَلَقًا
اخْرُفَتَهُ الْمُضَافِّةُ مِنْ اللهُ احْسَنُ الْخَلْقِينِينَ ﴿

ثُعَرَائُكُمْ بَعِنَكَ ذَالِكَ لَكَيْتُونَ ﴿
ثُعُرَائِكُمُ وَمُ الْقِلْمَةِ ثَبِيعَةُونَ ﴿

وَلَقَدُ خَلَقَتْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرْآنِيًّا وَيَاكُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلْيِّن ﴿

(۱) محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے 'جہال نومینے بچہ بردی حفاظت سے رہتا اور پرورش پا تا ہے۔

(۳) اس سے مراد وہ بچہ ہے جو نو مہینے کے بعد ایک خاص شکل و صورت لے کرماں کے پیٹ سے باہر آ یا ہے اور حرکت واضطراب کے ساتھ سمع وبھراور ادراک کی قوتیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔

(٣) خَالِفِینَ 'یال ان صانعین کے معنی میں ہے' جو خاص خاص مقداروں میں اشیا کو جو ڑ کر کوئی ایک چیز تیار کرتے جو ہیں۔ لیعنی ان تمام صنعت گروں میں 'اللہ جیسا بھی کوئی صنعت گر ہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کرسکے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی پیکر کی صورت میں پیش کیا ہے۔ پس سب سے زیادہ خیروبرکت والا وہ اللہ ہی ہے ' جو تمام صنعت کاروں سے برااور سب سے اچھاصنعت کار ہے۔

(۵) طَرَائِقَ، طَرِيْقَةٌ کی جَع ہے مراد آسان ہیں۔ عرب' اوپر تلے چیز کو بھی طریقہ کتے ہیں۔ آسان بھی اوپر تلے ہیں اس لیے انہیں طرائق کما۔ یا طریقہ جمعنی راستہ ہے' آسان ملائکہ کے آنے جانے یا ستاروں (کواکب) کی گزرگاہ ہے' اس لیے انہیں طرائق قرار دیا۔

<sup>(</sup>۲) اس کی کچھ تفصیل سورہ کچے شروع میں گزر چکی ہے۔ یہاں اسے پھر بیان کیا گیا ہے۔ آہم وہاں مُخَلَقَةً کاجو ذکر تھا' یہاں اس کی وضاحت' مُضْغَةً کو ہٹریوں میں تبدیل کرنے اور ہٹریوں کو گوشت پہنانے 'سے کردی ہے۔ مُضْغَةً کو ہٹریوں میں تبدیل کرنے اور ہٹریوں کو گوشت پہنانے 'سے کردی ہے۔ مُضْغَةً گوشت میں تو گوشت کو ہٹریوں میں تبدیل کرنے سے مقصد' انسانی وُھانچ کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے۔ کیونکہ محض گوشت میں تو کوئی صلابت اور تختی نہیں ہوتی' پھراگر اسے نرا ہٹریوں کا وُھانچ ہی رکھاجا آ' تو انسان میں وہ حسن و رعنائی نہ آتی' جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ان ہٹریوں پر ایک خاص تناسب اور مقدار سے گوشت چڑھا دیا گیا کہیں کم کہیں نیادہ۔ ناکہ اس کے قدو قامت میں غیر موزونیت اور بھدا پن بیدا نہ ہو۔ بلکہ وہ حسن و جمال کا ایک پیکراور قدرت کی نیادہ۔ ناکہ اس کے قدو قامت میں غیر موزونیت اور بھدا پن بیدا نہ ہو۔ بلکہ وہ حسن و جمال کا ایک پیکراور قدرت کی تکین کا ایک شاہ کار ہو۔ اس چیز کو قرآن نے ایک دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا' ﴿ لَقُدُ خَلَقَتَا الْإِنْسُانَ فِنَ آخَسُنِ

ۅٙٲؿٚۯڷڬٳڝؘٳڵؾػۧٳ۫ۄ۩ۜڗؙۼؚڡۜٙؽڔؚڡٞٲۺۘڲؾ۫ۿڣۣٲڵۯڝۣ۬ڐٞۅٳ؆ٛٵۼڶ ۮؘۿٲٮۣڹؠ؋ڵڟۑۯؙۅؙؾ۫۞

فَانْشُأْنَالُكُوْرِهِ جَنَّتِ مِّنْ تَغِيْلِ وَ اعْنَابِ ٱلْمُوْفِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةً وَيَنْهَا تَاكُلُونَ ﴿

> وَيَحْجَرَةً غَوْبُهُ مِنْ طُوْرِسَيْنَآ أَتَنْبُتُ پَالدُّهُنِ وَصِنْغِ لِلْأَكِلِيْنَ ۞

مخلو قات سے غافل نہیں ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۷)

ہم ایک صحیح انداذ ہے آسان سے پانی برساتے ہیں' (۲) پھراسے زمین میں ٹھرا دیتے ہیں' (۲) اور ہم اس کے لے جانے پر یقینا قادر ہیں۔ (۱۸) اس کے لے جانے پر یقینا قادر ہیں۔ (۱۸) ای پانی کے ذریعہ سے ہم تمہارے لیے مجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں' کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں انبی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ (۱۹)

اور وہ درخت جو طورسینا پہاڑے نگاتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ (۲)

- (۱) خَلْقُ سے مراد کُلُوق ہے۔ لیتی آسانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی ذمین کُلُوق سے عَافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم نے آسانوں کو ذمین پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے ٹاکہ کُلُوق بلاک نہ ہو۔ یا بیہ مطلب ہے کہ ہم کُلُوق کے مصالح اور ان کی ضرو ریات زندگی سے عافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں' (فتح القدیر) اور بعض نے بیہ مفہوم بیان کیا ہے کہ زمین سے جو پکھ نکتا یا داخل ہو تا'ای طرح آسان سے جو اثر آباور چڑھتا ہے' سب اس کے علم میں ہے اور ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر چگہ دو اپنے علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہو تا ہے۔ (ابن کیشر)
  - (٢) ليعنى نه زياده كه جس سے تباہى چيل جائے اور نه اتاكم كه پيداوار اور ديگر ضروريات كے ليے كافى نه هو-
- (٣) یعنی بید انتظام بھی کیا کہ سارا پانی برس کر فور آبہہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے بلکہ ہم نے چشموں' نہروں' دریاؤں اور آلابوں اور کنوؤں کی شکل میں اسے محفوظ بھی کیا ہے' (کیوں کہ ان سب کی اصل بھی آسانی بارش ہی ہے) آبالہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں' یا ایسے علاقے میں جہاں بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت زیادہ ہے' ان سے پانی ماصل کر لیا جائے۔
- (٣) لیعن جس طرح ہم نے اپنے فعنل و کرم سے پانی کا ایساو سیع انتظام کیا ہے 'وہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح ہم اتنی نیچی کردیں کہ تمہارے لیے پانی کا حصول ناممکن ہو جائے۔
- (۵) لیتن ان باغول میں انگور اور تھجور کے علاوہ اور بہت سے پھل ہوتے ہیں 'جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو اور پھے کھاتے ہو۔
- (٢) اس سے زیون کا درخت مراد ہے ، جس کا روغن تیل کے طور پر اور پھل سالن کے طور پر استعال ہو تا ہے۔ سالن

ۅٳػٙۘڵػڎٟ۫ڣٲۯٮٚ۫ۼٵؠڔڵۅؠٛڒٷٞڞؙؾؿڬ۠ۅ۫ؾؠۜٵڹۣؠٛڹڟۏڹۿٵۅؘڷػؙۄ۫ڣۿٵ مَنافِڠؙڲؿؙؿٷ۠ۊؙۄؙ۫ؠ؆ۛڴڴۅٛؽ۞ٚ

وَعَلَيْمَا وَعَلَى الْفُلُونَ شَخُلُونَ ۞ وَلَقَدَا ٱرْسَلُنَا ثُوْمًا إِلَّ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ إِعْبُدُوا اللهَ مَالْكُوُ

مِّنُ اللهِ غَيُرُةُ أَفَلَانَتُقُونَ ۞

ڡٛڡۜٙٵڶٲٮڶؽؙۉٵڷێڔؠ۫ؽڰڡٞۯؙۏٳ؈۫ڡٞۏؠؚۄٮٙڵۿڬٙٳٳ؆ؽۺڗ۠ؿؿؙڬڴۄٚ ؽڔؙؚؽؙٳٲڽؙؾۜؿؘڡٞڟۧڷٷؽڲؙۉٛۅٛڶٷۺۜڵ؞ۧڶڶڎڰڷٷٛڵػۯؙڵؘڡٙڵؠۧڴڎؖ ڰٲڛؘڡؙڡ۬ڶڸۿۮٳڣۧٳؠٙٳؠٙێٵڷٷؾڵؿڽٙ۞ٞ

إِنْ هُوَ اِلْارَجُلُ لِهِ جِنَّةُ فَتَرَكَّصُوالِهِ حَتَّى حِيْنِ ۞

تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے۔
ان کے بیٹوں میں ہے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی
بت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں ان میں سے
بعض بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ (۲۱)

اوران پراور کشتیو ل پرتم سوار کرائے جاتے ہو۔ ((۲۲) یقیناً ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا' اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں 'کیاتم (اس سے) نہیں ڈرتے۔ (۲۳)

اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کمہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے 'یہ تم پر فضیلت اور بردائی حاصل کرناچاہتاہے۔ (۱۳) گر اللہ ہی کو منظور ہو تا تو کسی فرشتے کو اتار تا ''' ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں ساہی نہیں۔ (۲۲)

یقیناً اس مخص کو جنون ہے 'پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ <sup>(۵)</sup>

کو صِبنغ رنگ کما ہے کیوں کہ روٹی' سالن میں ڈبو کر گویا رنگی جاتی ہے۔ طُودِ سَیْنَآ آ (پیاڑ) اور اس کا قرب وجوار خاص طور پر اس کی عمدہ قتم کی پیداوار کاعلاقہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی رب کی ان ان نعتوں سے تم فیض یاب ہوتے ہو'کیاوہ اس لا ئق نہیں کہ تم اس کاشکرادا کرواور صرف ای ایک کی عبادت اور اطاعت کرو۔

<sup>(</sup>۲) لینی بیہ تو تمہارے جیساہی انسان ہے ' بیہ کس طرح نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ اور اگریہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہاہے ' تو اس کا اصل مقصد اس سے تم پر فضیلت اور برتری حاصل کرنا ہے۔

<sup>(</sup>٣) اور اگر داقعی اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے ' تو وہ کسی فرشتے کو رسول بناکر جھیجانہ کہ کسی انسان کو 'وہ ہمیں آگر توحید کا مسئلہ سمجھا یا۔

<sup>(</sup>٣) لیعنیاس کی دعوت توحید ایک نرالی دعوت ہے اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں توبیہ سی ہیں مسیر

<sup>(</sup>۵) یہ جمیں اور جارے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے 'ب و قوف اور کم عقل سمجھتا اور کہتا ہے۔

قَالَ رَبِّ انْفُرْنِ بِمَاكَذُ بُونِ 🗇

فَاوُحَيِّنَآ الْيُولِي اصْنَعِ الْفُلْكَ بِالْحَيْنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَاجَآءَ أَمُرُنَا وَفَارَالتَّنُّوْزُ فَاسْلُكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اشْنَكْنِ وَآهُلَك الْاَمْنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمُ وَلاَتْخَاطِبْنِيْ فِ النَّذِيْنَ طَلْمُوْ الْفَهُومُ مُعْرَفُونَ ﴿

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مِّعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْحَمُدُيلِاءِ الَّذِيْ يَظِينَا مِنَ الْقَوْمِ الظّلِيدِينَ @

نوح (علیه السلام) نے دعاکی اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ (۱)

تو ہم نے ان کی طرف وی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وی کے مطابق ایک کشتی بنا- جب ہمارا تھم آجائے ("" تو تو ہر قتم کا ایک ایک جو ڈااس میں رکھ لے ("" اور اپنے اہل کو بھی 'گران میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ (۵) خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے پچھ کلام نہ کرناوہ تو سب ڈبو ہے جا کیس گے۔ (") (۲۷) جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ تو کمنا کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ تو کمنا کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ تو کمنا کہ اور سے نجات عطافر مائی۔ (۲۸)

معلوم ہو تا ہے کہ میہ خود ہی دیوانہ ہے۔ اسے ایک وقت تک ڈھیل دو' موت کے ساتھ ہی اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ یا ممکن ہے اس کی دیوا نگی ختم ہو جائے اور اس دعوت کو ترک کر دے۔

<sup>(</sup>۱) ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ و دعوت کے بعد' بالآخر رب سے دعا کی' ﴿ فَدَعَادَيَّهُ آلِيْ مُغَلُوْبٌ فَالْتَصِدُ ﴾ (القمر-۱۰) "نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی' میں مغلوب اور کمزور ہوں میری ید دکر"۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور عظم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو۔

<sup>(</sup>٢) ليعني ان كو بلاكت كا حكم آجائ-

<sup>(</sup>٣) تنور پر حاشیہ سورہ ہودیں گزر چکا ہے کہ صحیح بات سے ہے کہ اس سے مراد ہمارے ہاں کا معروف تنور نہیں 'جس میں روئی پکائی جاتی ہے' بلکہ روئے زمین مراد ہے کہ ساری زمین ہی چیٹے میں تبدیل ہو گئی۔ ینچے زمین سے پانی چشمول کی طرح اہل پڑا۔ نوح علیہ السلام کوہدایت دی جا رہی ہے کہ جب پانی زمین سے اہل پڑے .....

<sup>(</sup>٣) ليني حيوانات عن الت اور ثمرات برايك ميس ايك ايك جو الازاور ماده كشق ميس ركه ك تاكسب كي نسل باقي رب-

<sup>(</sup>۵) لیعنی جن کی ہلاکت کافیصلہ 'ان کے کفروطغیان کی وجہ سے ہو چکا ہے 'جیسے زوجہ نوح علیہ السلام اور ان کالپر ت

<sup>(</sup>٢) لیعنی جب عذاب کا آغاز ہو جائے تو ان ظالموں میں سے کسی پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کسی کی سفارش کرنی شروع کردے۔ کیونکہ ان کے غرق کرنے کا قطعی فیصلہ کیا جاچکا ہے۔

وَقُلْ رَّبِّ ٱنْزِلْفُ مُنْزَلَاتُهُوكُا وَّٱنْتَ خَيُواْلُمُنْزِ لِينَ

إِنَّ قِي ذَالِكَ لَالْتِ وَإِنْ كُنَّا لَكُمَّتَالِينَ

تُعَّانَشَآنَا مِنَ بَعُدِهِمُ قَرِنًا اخْرِيُنَ ﴿
فَانَسَلَنَا فِيهُو مُرَسُولًا مِثْمُمُ إِن اعْبُدُواللهُ
مَالُكُوْمِينَ اللهِ عَيْرُوا ٱفَلاَيَتُكُونَ ۚ۞

وَقَالَ الْمَكَاثِينَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوْ اوَكُذَّ بُوْ إِبِلِقَالَهِ الْلِخِرَةِ

اور کہنا کہ اے میرے رب! (ا) مجھے بابر کت ا تارنا ا تار اور تو ہی بہتر ہے ا تار نے والوں میں۔ (۲۹)

یقینا اس میں بری بری نشانیاں ہیں اور ہم بیشک آزمائش کرنے والے ہیں۔ (۳۰)

ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی۔ (۳۱)

پھران میں خود ان میں سے (ہی) رسول بھی بھیجا (۱۲) کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تہمارا کوئی معبود نمیں '(۵) تم کیوں نمیں ڈرتے ؟ (۳۲)

اور سرداران قوم (۸) نے جواب دیا' جو کفر کرتے تھے اور سرداران قوم (۸)

- (۱) کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ظالموں کو بالا خر غرق کر کے 'ان سے نجات عطا فرمائی اور کشتی کے خیروعافیت کے ساتھ کنارے پر لگنے کی دعا کرنا۔ ﴿ زَبِّ اَنْزِلْفَ نُتَوَلَّهُ بُرُكُا وَاَتَ خَیْرَالْنَانِدَ لِیْنَ ﴾
- - (٣) اور جم انبياورسل كے ذريعے سے يه آزمائش كرتے رہے ہيں۔

کہ اس کے شکنے ہے کوئی نکل نہیں سکتا۔

- (۵) اکثر مفسرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد 'جس قوم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان میں رسول بھیجا' وہ قوم عادہے کیول کہ آگے کہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر عاد ہی کاذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک بیہ قوم ثمود ہے کیول کہ آگے چل کران کی ہلاکت کے ذکر میں کما گیا ہے کہ صنیحة اُ (زبردست چیخ) نے ان کو پکڑلیا' اور بیہ عذاب قوم ثمود پر آیا تھا۔ بعض کے نزدیک بیہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین ہیں کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ در اس میں جس کے دریعے سے ہوئی تھی۔ در اس میں اس میں میں کہ ان کی ہلاکت بھی جیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ در اس میں اس میں اس میں اس میں در اس میں میں اس میں میں اس میں اس
- (۲) سے رسول بھی ہم نے اننی میں ہے بھیجا' جس کی نشوونماان کے درمیان ہی ہوئی تھی' جس کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے' اس کے خاندان' مکان اور مولد ہر چیزے واقف تھے۔
  - (۷) اس نے آگرسب سے پہلے وہی توحید کی دعوت دی جو ہر نبی کی دعوت و تبلیغ کا سرنامہ رہی ہے۔
- (٨) يه سرداران قوم بي بردوريس انبيا ورسل اور ابل حق كي تكذيب من سرگرم رب بين جس كي وجه عقوم كي

وَاتَّوَفَاهُمْ فِي الْحَيْوةِ الثُّنْيَاكَاهَ لَاَ الْآكِبَتُرْمِثُنُكُمُ لِيَّاكُلُو مِثَاتَأَكُلُونَ مِنْهُ وَيَثْرَبُ مِثَالَتُنْرَبُونَ ﴿

وَلَيِنَ اَطَعْتُوْ بَنَتُوا مِّتُكَاكُوُ ۚ إِنَّكُوْ إِذًا لَّخْيِرُونَ ۗ

ٱڽۼٮؙڬۉٵٮٛٛڰؙۉٳڎؘٳڝڷؙۄۛٷؙڴٮ۫ڰؙۄؙؗڗؙۘڒٳ؇ۊؘ؏ڟٵ؆ ٵڰڰۄؙ۫ڂؙڟۯڿؙۅٛڽۜ۞

هَيُهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُؤْعَدُونَ ۖ

ٳڽؙۿؚؽٳڒڂڝۜٳؾؙٵڷڎؙؽٳڹٮؙٷؙؿٷڠؽٵ ۅؙ؆ۼؿؙۑؠڹۼٷؿؽ۞ۜ

اِنُ هُوَ اِلاَرَجُلُ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا خَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ۞

اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال کر رکھاتھا' (الکم یہ تو تم جیساہی انسان ہے' تہماری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کاپانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ (۱۳ سس) اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کرلی تو بے شک تم نخت خسارے والے ہو۔ (۳) کاپایہ تمہیں اس بات کاوعدہ کر تاہے کہ جب تم مرکر صرف کیا یہ تمہیں اس بات کاوعدہ کر تاہے کہ جب تم مرکر صرف

خاك اورېڈې ره جاؤگ توتم پھرزنده کيے جاؤگ- (۳۵)

طتے ہو۔ (۳۲)

نہیں نہیں دور اور بہت دور ہے وہ جس کاتم وعدہ دیئے

. (زندگی) تو صرف دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھراٹھائے جائیں گے-(۳۷) یہ تو بس الیا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ (بہتان) باندھ لیا ہے' (۵) ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں-(۳۸)

ا کشریت ایمان لانے ہے محروم رہتی۔ کیونکہ یہ نمایت بااثر لوگ ہوتے تھے' قوم انہی کے پیچیے چلنے والی ہوتی تھی۔

(۱) لیعنی عقید و آخرت پر عدم ایمان اور دنیوی آسائٹوں کی فراوانی 'یہ دو بنیادی سبب سے 'اپ رسول پر ایمان نہ لانے کے۔ آج بھی اہل باطل انہی اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں۔

(۲) چنانچہ انہوں نے یہ کمہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کھا آ پیتا ہے۔ یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسے آج بھی بہت سے مرعیان اسلام کے لیے رسول کی بشریت کا تسلیم کرنا نہایت گراں ہے۔

۔ وہ خسارہ بی ہے کہ اپنے ہی جیسے انسان کو رسول مان کرتم اس کی فضیلت و برتری کو تسلیم کرلوگ' جب کہ ایک بھر' دو سرے بھر سے افضل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کی وہ مخالطہ ہے جو منکرین بھریت رسول کے وماغوں میں رہا ہے۔ حالا نکہ اللہ تعالی جس بھر کو رسالت کے لیے چن لیتا ہے' تو وہ اس وحی و رسالت کی وجہ سے دو سرے تمام غیر نی انسانوں سے شرف و فضل میں بہت بالااور نمایت ارفع ہو جا تا ہے۔

- (۴) هَنِهَاتَ ،جس كے معنی دور كے ہيں و مرتبہ بأكيد كے ليے ہے-
- (۵) کینی دوبارہ زندہ ہونے کا دعدہ 'یہ ایک افترا ہے جو یہ شخص اللہ پر باندھ رہا ہے۔

نی نے دعا کی کہ پروردگارا ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ (۱) (۳۹)

جواب ملا کہ بیہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ (۲۰)

بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیج (۳) نے پکڑلیا اور ہم نے انہیں کو ڈاکرکٹ کر ڈالا' (۳) پس ظالموں کے لیے دوری ہو-(۲۱)

ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کیں۔ (۵)

نه تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نه پیچھے رہی۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲) قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِيُ بِمَاكَذَّ بُوْنٍ 🕾

قَالَ عَمَّا فَيْمَيْلِ لَيْصُبِحُنَّ نْدِمِيْنَ ﴿

فَأَخَذَنَّتُهُمُّ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنُهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعُدًا الِلْقَوُرِ الظّلِمِينَ ۞

الْتُوَانْشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونَا اخْرِيْنَ ﴿

مَاتَسُمِينُ مِنْ أَمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَا أَخِرُونَ ﴿

<sup>(</sup>۱) بالآخر' حضرت نوح علیه السلام کی طرح' اس پیغیبرنے بھی بار گاہ اللی میں' مدد کے لیے' وست دعا دراز کر دیا۔

<sup>(</sup>۲) عَمَّا الله مِل ما زائد ہے جو جار مجرور کے در میان 'قلت زمان کی ٹاکید کے لیے آیا ہے۔ جیسے ﴿ فَهَادَ حَقَاقِینَ الله ﴾ (آل عمران-۱۵۹) میں ما زائد ہے۔ لیکن اس وقت یہ چھتانا اللہ عنراب آنے والا ہے 'جس پرید چھتا کیں گے۔ لیکن اس وقت یہ چھتانا ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔

<sup>(</sup>٣) یہ چیخ 'کتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی ' بعض کتے ہیں کہ ویسے ہی سخت چیخ تھی 'جس کے ساتھ باد صرصر بھی تھی۔ دونوں نے مل کران کو چیثم زدن میں فٹاکے گھاٹ آ پار دیا۔

<sup>(</sup>٣) عُنْآءً اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو سلانی پانی کے ساتھ ہو تا ہے 'جس میں درختوں کے کھو کھلے 'خنگ ہے' شکے 'اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب پانی کا زور ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی خشک ہو کر بیکار پڑے ہوتے ہیں۔ یمی عال ان مکذ مین اور متکبرین کا ہوا۔

<sup>(</sup>۵) اس سے مراد حضرت صالح مصرت لوط اور حضرت شعیب علیهم السلام کی قویس ہیں۔ کیوں کہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اس ترتیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کے نزد یک بنوا سرائیل مراد ہیں قُرُونٌ ، قَرُنٌ کی جمع ہے اور یمال جمعنی امت استعمال ہوا ہے۔

<sup>(</sup>١) کینی سی سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح' جب ان کی ہلا کت کاونت موعود آگیا' تو تباہ و برباد ہو گئیں۔ ایک لمحہ آگے' پیچھے نہ ہو کیں' جیسے فرمایا' ﴿ إِذَا جَاءَا بَعَالُهُ وَلَا كِيْمَا أَخِرُونَ سَاعَةً وَلَائِيمَتْ تَعْدِمُونَ ﴾ (یونس۔۴۹)

پھرہم نے لگا تار رسول (البیعیج ، جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹالیا ، پس ہم نے ایک کو دو سرے کے پیچھے لگادیا (اس) اور انہیں افسانہ (اس) بنا دیا- ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے - (۱۳۴۳) پھر ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اور اس کے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو اور اس کے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو اپنی آبیوں اور کھلی دلیل (اس) کے ساتھ جھجا۔ (۳۵)

فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف کی انہوں نے تکبر کیااور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ (۲۹)
کہنے گئے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لا کیں؟ حالا نکہ خود ان کی قوم (بھی) ہمارے ماتحت (۱۷) ہے۔ (۷۹)
پی انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ (۲۸)

ثُوِّ السَّلْنَا لَسُلَنَا تَتْزَا كُلُمُنَا جَأَءُ أَمَّةً نَسُوُلِهَا كَذَّ بُوهُ فَاتَبَمَّنَا بَعَضَهُمُ بَعْضًا وَّجَعَلْنَهُمُ اَعَادِيْتَ فَهُنَّا الْقِرُمُ لَا نُؤْمِنُونَ ۞

> ثُوَّ اَرْسُلْنَامُوْسِي وَاَخَاهُ لُمُهُوْنَ فَإِلَّاتِنَا وَسُلُطِنِ مُبِينٍ ﴾

إلى فِرْعَوْنَ وَمَكَامِمٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُومًا عَالِينَ ﴿

فَقَالُوْٓا اَنُوْمُنُ لِلِشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَ النَّا عٰبِدُونَ ۞

قُلْذَ نُوْمُمَا فَكَانُوامِنَ الْمُمْلِكِينَ ﴿

وَلَقَدُاتَيْنَامُوسَى ٱلِكِتْبَلَعَلَاثُمُ يَهْتَدُونَ 🕾

<sup>(</sup>ا) تَنْرَا كِ معنى بين - يكي بعد ديكرك - متواتر 'لگا مار -

<sup>(</sup>۲) ہلاکت و بربادی میں۔ لیعنی جس طرح کیے بعد دیگرے رسول آئے'اسی طرح کلذیب رسالت پر سے قومیں کیے بعد دیگرے'عذاب سے دوجار ہو کر جست سے نیست ہوتی رہیں۔

<sup>(</sup>٣) جس طرح أَعَاجِنبُ، أُعْجُوبَةٌ كى جمع ب (تعجب الكيز چيزيا بات) اى طرح أَحَادِيْثُ أُحْدُونَةٌ كى جَمّ بمعنى زبان ذو ظلائق واقعات و نصص-

<sup>(</sup>٣) آیات سے مرادوہ نو آیات ہیں 'جن کاذکر سورہ اعراف میں ہے 'جن کی وضاحت گرر چکی ہے اور سُلْطَانِ شَبِیْنِ سے مراد ججت واضحہ اور دلیل و برہان ہے 'جس کا کوئی جواب فرعون اور اس کے دربار بول سے نہ بن پڑا۔

<sup>(</sup>۵) انتگبار اور اپنے کو بڑا سمجھنا' اس کی بنیادی وجہ بھی وہی عقید ہ آخرت سے انکار اور اسباب دنیا کی فراوانی ہی تھی' جس کاذکر پچھلی قوموں کے واقعات میں گزرا-

<sup>(</sup>۱) یمال بھی انکار کے لیے دلیل انہوں نے حضرت موکیٰ وہارون ملیماالسلام کی "بشریت" ہی پیش کی اور اسی بشریت کی ٹاکید کے لیے انہوں نے کماکہ یہ دونوں اسی قوم کے افراد ہیں جو ہماری غلام ہے۔

راه راست پر آجائیں۔ (۳۹) میں خابی دارہ راست پر آجائیں۔ (۳۹) میں خابی شانی بنایا (۴) اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا (۴) اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی (۳) والی چگہ میں بناہ دی۔ (۵۰)

اے پیمبرو! حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرد<sup>(۴)</sup> تم جو

وَجَعَلْنَاابُنَ مَرُيْمَ وَأَمَّةَ أَيَةً قَالَيَنْ نَهُمَّ اللَّ رَبُوتِهَ ذَاتِ قَرَارِقَمَعِينِ ۞

يَّايَّهُ الرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطِّيِّبَتِ وَاخْلُواصَالِكُا إِنِّيْ بِمِنَا تَمْمُلُونَ عَلِيْمُ ۞

- (۱) امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد دی گئی۔ اور نزول تورات کے بعد اللہ نے کسی قوم کو عذاب عام سے ہلاک نہیں کیا۔ بلکہ مومنوں کو یہ تھم ویا جا تا رہا کہ وہ کا فرول سے جماد کریں۔
- (۲) کیوں کہ حضرت عینی علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی 'جو رب کی قدرت کی ایک نشانی ہے 'جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر مال اور باپ کے اور حوا کو بغیر مادہ کے حضرت آدم علیہ السلام سے اور دیگر تمام انسانوں کو مال اور باپ سے پیدا کرنااس کی نشانیوں میں سے ہے۔
- (٣) رَبُورٌ (بلند جله) سے بیت المقدس اور مَعِین (چشمہ جاری) سے وہ چشمہ مراد ہے جو ایک قول کے مطابق ولادت علیٰ علیہ السلام کے وقت اللہ نے بطور خرق عادت 'حضرت مریم کے پیروں کے نیچے سے جاری فرمایا تھا۔ جیسا کہ سور ہُ مریم میں گزرا۔
- (۱۹) طیبات ہے مراد پاکیزہ اور لذت بخش چیزیں ہیں 'بعض نے اس کا ترجمہ طال چیزیں کیا ہے۔ دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں کیوں کہ ہرپاکیزہ چیزاللہ نے طال قرار دی ہے اور ہر طال چیز پاکیزہ اور لذت بخش ہے۔ خبائث کو اللہ نے ای حلے حرام کیا ہے کہ وہ اثرات و نتائج کے لحاظ ہے پاکیزہ نہیں ہیں۔ گو خبائث خور قوموں کو اپنے ماحول اور عادت کی وجہ سے ان میں ایک گونہ لذت ہی محسوس ہوتی ہو۔ عمل صالح وہ ہے جو شریعت یعنی قرآن و صدیث کے موافق ہو' نہ کہ وہ جے لوگ اچھا مجھیں کیوں کہ لوگوں کو تو بدعات بھی بہت اچھی لگتی ہیں بلکہ اہل بدعت کے ہاں جتنا اہتمام بدعات کا ہے 'انا فرائض اسلام اور سنن و مستجبات کا بھی نہیں ہے۔ اکل طال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید ہے معلوم ہو تا ہے 'انا فرائض اسلام اور سنن و مستجبات کا بھی نہیں ہے۔ اکل طال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید ہے معلوم ہو تا ہے انسان کو اکل طال پر آمادہ اور اس پر قناعت کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے تمام پیغیبروں کو ان دونوں باتوں کا کھم دیا۔ چنانچہ تمام پیغیبر محنت کرکے طال کی روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے رہے 'جس طرح حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کان یانگ گر من کشیب ییدہ (صحیح بعدادی البیوع 'باب کسب الرجل وعصلہ بیدہ) 'الی کہ کی بارے میں آتا ہے کان یانگ گر من کشیب یکیہ (صحیح بعدادی البیوع 'باب کسب الرجل وعصلہ بیدہ) 'الی کہ کی بکریاں چند قراریط کے عوض چراتا رہا ہوں''۔ (صحیح بعدادی 'کتاب الإجاد ہ 'باب کسب الوجل وعصلہ الل مکہ کی بکریاں چند قراریط کے عوض چراتا رہا ہوں''۔ (صحیح بعدادی 'کتاب الإجاد ہ 'باب دعی الغت علیہ علیہ وسلم کے قرمایا '' برنی نے بریاں چدا کی بیا العت عصلی اللہ علیہ وسلم کو قراریط کے عوض چراتا رہا ہوں''۔ (صحیح بعدادی 'کتاب الإجاد ہ 'باب دعی الغت علیہ علیہ وسلم کے قرمایا '' برنی نے بریاں چرائی ہیں میں اللہ علیہ وسلم کی بریاں چدا تی رہوں ''۔ (صحیح بعدادی 'کتاب الإجاد ہ 'باب دعی الغت عدی الغت علیہ علیہ کسب الوجاد ہ 'باب دعی الغت عدی الغت عدی الغت عدی الغت عدی اللہ علیہ کی بریاں چرائی الم بیاب کسب المریاں چرائی الم کی بریاں چرائی الم کی بریاں چرائی الموری '' الموری '' الموری کیان چرائی الموری '' الموری کو الموری '' الموری کیا کھا کیا کھا کیا کے ان کیا کھا کھری کو کو کھری کیا کھری کیا کے کسب الموری کیا کھری کی کینس کیا کھری کے کیا کھری کیا کے کسب کیس کیا کیا کھری کیا ک

کچھ کر رہے ہواس سے میں بخوبی واقف ہوں-(۵۱) یقینا تمہارا بیہ دین ایک ہی دین ہے <sup>(۱)</sup> اور میں ہی تم سب کارب ہوں' پس تم جھے سے ڈرتے رہو- (۵۲) پھرانہوں نے خود (ہی) اپنے امر ( دین) کے آپس میں نکڑے ککڑے کرلیے' ہر گروہ جو پچھاس کے باس ہے

پھر اسول سے حود (بی) ایچ اسرا دین) سے ایل تک نکڑے نکڑے کرلیے' ہر گروہ جو پچھ اس کے پاس ہے ای پر اترا رہاہے-(۵۳)

پس آپ (بھی) انہیں ان کی غفلت میں بی پچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ <sup>(۲)</sup>

کیا بیہ (یوں) سمجھ بیٹھے ہیں؟ کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں-(۵۵)

وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں (نہیں نہیں) بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں-(۵۲)

یقینا جولوگ اپنے رب کی ہیت سے ڈرتے ہیں-(۵۷) اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں-(۵۸) وَانَّ هٰنِهَ الْمُتَّكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاكَارَكُكُمْ وَاتَّقُونِ ٠

ڡٛڡٚڟٷۘٳٞٲڡ۫ۯۿؙڎؠؽؙۿڎؙۯؙڹڗؖٳ؞ػ۠ڷڿۯؙۑؚ؞ؠٮٵ ڶۮ*ؽۿؙؚۏۊ۫ڔ*ؙٷؘڽ۞

فَكَارُهُمُ فِي عَنْرَتِهِهُ وَكُتَّى حِيْنٍ

ٱيَعْسَنُونَ ٱلنَّمَانِيُنُ ثُمُّ مُهِمِنَ قَالِ قَيْنِينَ ﴿

سُّارِءُ لَهُمُ فِي الْخَيْرِاتِ بَلَ لَايَثُعُرُونَ 💮

إِنَّ ٱلذِيْنَ هُمُّ مِنْ خَشْيَة رَبِّهِمُ تُشْفِقُونَ ﴿
وَٱلَّذِيْنَ هُمُو بِالنِّتِ رَبِّهِمُ يُؤُمِنُونَ ﴿

قرادیطا، آج کل بلیک میلرول 'سمگرول' رشوت و سود خورول اور دیگر حرام خورول نے محنت مزدوری کر کے طال روزی کھانے والول کو حقیراور پست طبقہ بناکررکھ دیا ہے درال حالیکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک اسلای معاشرے میں حرام خوروں کے لیے عزت و شرف کاکوئی مقام نہیں ' چاہے وہ قارون کے فزانوں کے مالک ہوں' احرّام و تکریم کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے حلال کی روزی کھاتے ہیں چاہے روکھی سوکھی ہی ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ "اللہ تعالی حرام کمائی والے کا صدقہ قبول فرماتا ہے نہ اس کی وعابی " وصحیح مسلم کے سالم کھتاب الزکوۃ ' باب قبول الصدقة من الکسب الطیب)

(۱) اُمَّةٌ سے مراد دین ہے' اور ایک ہونے کا مطلب میہ ہے کہ سب انبیانے ایک اللہ کی عبادت ہی کی دعوت پیش کی ہے۔ لیکن لوگ دین توحید چھوٹر کر الگ الگ فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے اور ہر گروہ اپنے عقیدہ و عمل پر خوش ہے۔ چاہے وہ حق سے کتنا بھی دور ہو۔

(۲) غَمْرَة ' اء کشر کو کتے ہیں جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ گمراہی کی تاریکیاں بھی اتن گبیر ہوتی ہیں کہ اس میں گھرے ہوئے انسان کی نظروں سے حق او جھل ہی رہتا ہے۔ غمر ۃ سے مراد جیرت ' غفلت اور شلالت ہے۔ آیت میں بطور تہدید ان کو چھوڑنے کا تھم ہے ' مقصود وعظ و نصیحت سے روکنا نہیں ہے۔

وَالَّذِينَ أَثُمُّ بِرَبِّهِمُ لَائِينُوكُونَ ﴿

فَالَّذِيْنَ نُؤُنُّونَ مَآانَوَاوٌ قُلُوبُهُوْ وَجِلَةٌ أَنَّهُوْ لِلْ رَبِّهِوْ لِجِعُونَ ۞

اوُلَيْكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرُاتِ وَهُوْلَكَاسْبِقُونَ 🕦

وَكُنُّكِلِّكُ فَشَّلَالِأَوْمُسْعَهَا وَلَدَيْنَاكِتُبُ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُوۡلِاُمُثِكَنُونَ ۞

ؠۘڷٷ۬ؿؙٛٷٛؠؙٷ خَمُرَةِقِنَ لهٰذَا وَلَهُوَا عَالٌ مِّنَ دُوْنِ ذَلِكَهُمُ لَهَا غِلُوْنَ ۞

حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا أَنْرُونِهُمُ إِلْعُنَابِ إِذَا مُمْ يَجْرُونَ ﴿

اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے-(۵۹)

اور جو لوگ دیتے ہیں جو کھھ دیتے ہیں اور ان کے دل کمپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (۱) (۱۲)

یی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور میں ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔(۱۱) ہم کمی نفس کواسکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے'(۲) اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے' ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیاجائے گا۔(۱۲)

بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوابھی بہت سے اعمال ہیں (۳۳) جنہیں وہ کرنے والے ہیں-(۱۳۳)

یماں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکر لیا<sup>(۳)</sup> تو وہ بلیلانے لگے۔(۱۲۲)

<sup>(</sup>۱) لعنی الله کی راه میں خرج کرتے ہیں لیکن الله سے ڈرتے بھی رہتے ہیں که کی کو تاہی کی دجہ سے ہمارا عمل یا صدقہ نامقبول قرار نہ پائے- حدیث میں آتا ہے- حضرت عائشہ الله علیہ نے پوچھا"ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے، بدکاری کرتے اور چوریاں کرتے ہیں؟ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' نہیں' بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھے' روزہ رکھتے اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کمیں یہ نامقبول نہ ٹھمریں"- (ترمدنی' تفسیر سورۃ المهؤمنون-مسند أحدمد ۲/ ۱۹۵۵ و ۱۹۷)

<sup>(</sup>۲) ایسی ہی آیت سور ہُ بقرہ کے آخر میں گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی شرک کے علاوہ دیگر کبائریا وہ اعمال مراد ہیں' جو مومنوں کے اعمال (خشیت اللی' ایمان بالتوحید وغیرہ) کے برعکس ہیں۔ تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔

<sup>(</sup>٣) مُتْرَفَیْنَ سے مراد آسودہ حال (مُتَنَعِمِیْنَ ) ہیں- عذاب تو آسودہ اور غیر آسودہ حال دونوں کو ہی ہو تا ہے- لیکن آسودہ حال لوگوں کا نام خصوصی طور پر شاید اس لیے لیا گیاہے کہ قوم کی قیادت بالعموم اننی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے 'وہ

لَاتَهُنُوا الْيُومُ النَّكُومُ النَّكُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَكِّرُونَ ٠٠

قَدُكَانَتُ اللَّهِي تُثْلِعَ عَلَيْهُمْ فَكُنَّهُمْ عَلَى آعْقَالِكُو تَكُلِصُونَ ﴿

مُسْتَكِيْرِينَ تَثْبِهِ سِرُاتَهُجُرُونَ ٠

اَفَكُونِيَكَ بُرُواالْقَوْلَ ٱمْرَجَاءَمُوُمَّالَوُنِياتِ الْبَاءِمُمُ الْرَقَالِينَ ۞

آج مت بلبلاؤ يقيناً تم جارے مقابلہ پر مدد نہ کے جاؤگ۔ (۱۵)

میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں (<sup>(4)</sup> پھر بھی تم اپنی ایر بیوں کے بل الٹے بھا گئے تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲) اکرتے اینٹھتے <sup>(۳)</sup> افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ <sup>(۵)</sup> (۲۷)

کیاانہوںنے اس بات میں غورو فکر ہی نہیں کیا؟ <sup>(۱)</sup> بلکہ

جس طرف چاہیں، قوم کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کریں اور اس پر ڈٹے رہیں تو انہی کی دیکھا دیمیں قوم بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی اور توبہ و ندامت کی طرف نہیں آتی۔ یہاں مترفین سے مراد وہ کفار ہیں، جنہیں مال و دولت کی فراوانی اور اولاد و احفاد سے نواز کر مسلت دی گئی۔ جس طرح کہ چند آیات قبل ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا مراد چود هری اور سردار قتم کے لوگ ہیں۔ اور عذاب سے مراد اگر دنیوی ہے، تو جنگ بدر میں جو کفار مکہ مارے گئے بلکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرعا کے نتیج میں بھوک اور قبط سالی کا جو عذاب مسلط ہوا تھا، وہ مراد ہے یا بھر مراد آخرت کا عذاب مسلط ہوا تھا، وہ مراد ہے یا بھر مراد آخرت کا عذاب ہے۔ مگریہ سیاق سے بعید ہے۔

- (۱) یعنی دنیا میں عذاب اللی سے دوچار ہو جانے کے بعد کوئی چیخ پکار اور جزع فزع انہیں اللہ کی گرفت سے چھڑا نہیں عتی-اس طرح عذاب آخرت سے بھی انہیں چھڑانے والا یا مد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا-
  - (۲) لیعنی قرآن مجید یا احکام اللی 'جن میں پیفیبر کے فرمودات بھی شامل ہیں۔
- (٣) نُکُوصٌ کے معنی ہیں رَجْعَت قَهْفَرَیٰ (اللّے پاؤل لوٹنا) لیکن بطور استعارہ اعراض اور روگر دانی کے معنی د مفہوم میں استعال ہو تا ہے۔ یعنی آیات واحکام اللی من کرتم منہ بھیر لیتے تھے اور ان سے بھاگتے تھے۔
- (۳) بِدِ کا مرجع جمہور مفسرین نے البَیْتُ العَتِیْقُ (خانہ کعب) یا حرم لیا ہے۔ لینی انہیں اپنی تولیت خانہ کعبد اور اس کا خادم و تگران ہونے کا جوغرہ تھا' اس کی بنا پر آیات الٰہی کا انکار کیااور بعض نے اس کا مرجع قرآن کو بنایا ہے اور مطلب میہ ہے کہ قرآن من کران کے دل میں کبرونخوت بیدا ہو جاتی جو انہیں قرآن پر ایمان لانے سے روک دیتی۔
- (۵) سَمَرٌ کے معنی ہیں رات کی گفتگو یہاں اس کے معنی خاص طور پر ان باتوں کے ہیں جو قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کرتے تھے اور اس کی بنا پر وہ حق کی بات سننے اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے بینی چھوڑ دیتے۔ اور بعض نے ہجر کے معنی ہزیان گوئی اور بعض نے فخش گوئی کے کیے ہیں۔ بینی راتوں کی گفتگو میں تم قرآن کی شان میں ہزیان جکتے ہویا ہے ہووہ اور فخش باتیں کرتے ہو جن میں کوئی بھلائی نہیں ' (فتح القدیر ' ایسرا لقاسیر) کی شان میں ہزیان کریم ہے۔ بینی اس میں غور کر لیتے تو انہیں اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جاتی۔

  (۲) بات سے مراد قرآن کریم ہے۔ بینی اس میں غور کر لیتے تو انہیں اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جاتی۔

ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس شیں آیا تھا؟ (() (۲۸) یا انہوں نے اپنے پیغیر کو پچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو

رہے ہیں؟ ((۲۹) (۲۹)

یا یہ کتے ہیں کہ اے جنون ہے؟ ((۳) بلکہ وہ تو ان کے

یاس حق لایا ہے۔ ہاں ان میں اکثر حق سے چڑنے والے

ہیں۔ ((۵) (۵)

اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسان اور ان کے در میان کی ہر چیز در ہم برہم ہو جائے۔
جائے۔ (۵) حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت بینچادی ہے کیکن وہ اپنی تصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔(اک)

كيا آپ ان سے كوئى اجرت چاہتے ہيں؟ ياد ركھيے كه

آمركونيورو السولهد فهوكه منورون

ٱمۡهُوُلُوْنَ بِهِۦڿَنَةُۥ بَلْجَٱ؞ٓهُوْ بِالۡمِيِّ وَٱكْثَوْهُوۡلِكُتِّ كُونُونَ ۞

وَلُوالَّهُمُ الْحَقُ لَهُوَا أَثْمُ لَهُمَاتِ السَّمُواتُ وَالْوَصُ وَمَنَ فِيهُونَّ بَلُ التَّيْلُمُ بِذِكُومُ أَثْمُ عَنْ وَكُوهِ مُتَّعِرِضُونَ ۞

اَمْنِيْتُكُلُهُ مُوخُوجًا فَخَوْاجُرَبِكِ خَيْرُةٌ وَهُوَخَيْرُ الزِقِينَ ﴿

- (۱) بیداَمْ منقطعہ یا انقالیہ یعنی بل کے معنی میں ہے یعنی ان کے پاس وہ دین اور شریعت آئی ہے جس سے ان کے آباد اجداد' زمانہ جاہلیت میں محروم رہے۔ جس پر انہیں اللہ کاشکراداکر نااور دین اسلام کو قبول کرلینا چاہئے تھا۔
- (۲) یہ بطور تو پخ کے ہے' کیونکہ وہ پنجبر کے نسب' خاندان اور اس طرح اس کی صداقت و امانت' راست بازی اور اخلاق و کردار کی بلندی کو جانتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے۔
- (۳) یہ بھی زجروتو پخ کے طور پر ہی ہے بعنی اس پنجبرنے ایسا قرآن پیش کیا ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ونیا قاصر ہے' اس طرح اس کی تعلیمات نوع انسانی کے لیے رحمت اور امن و سکون کا باعث ہیں۔ کیاالیا قرآن اور الی تعلیمات ایسامخض بھی پیش کر سکتا ہے جو دیوانہ اور مجنون ہو؟
- (۳) یعنی ان کے اعراض اور استکبار کی اصل وجہ حق سے ان کی کراہت (نالپندیدگی) ہے جو عرصۂ دراز سے باطل کو افتیار کیے رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔
- (۵) حق سے مراد دین اور شریعت ہے۔ یعنی اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو ظاہر بات ہے کہ زمین و آسان کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ مثلاً وہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود کے بجائے متعدد معبود ہوں' اگر فی الواقع ایسا ہو' توکیانظام کا ئنات ٹھیک رہ سکتاہے؟ وَعَلَیٰ هٰذَا الْقیاس ویگران کی خواہشات ہیں۔

آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بهترہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساںہے-(۷۲) یقینا آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے

یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔(۷۳)

بینک جو لوگ آخرت پر یقین نهیں رکھتے وہ سیدھے رائے سے مرجانے والے ہیں۔ (ا) (۷۴)

اوراگر ہم ان پر رحم فرما ئیں اور ان کی تکلیفیں دور کردیں قویہ تو آگر ہم ان پر رحم فرما ئیں اور ان کی تکلیف (۲۵) اور ہمکنے لگیں۔ (۵) اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا آہم مید لوگ نہ تو ایس نے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ (۳)

یماں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فور آمایوس ہو گئے۔ <sup>(۳)</sup> (۷۷)

### وَإِنَّكَ لَتَدُعُوهُ وَإِلَّ حِمَا لِإِمُّ سُتَقِيُّهِ ۞

وَانَّ الَّذِيْنَ لَانُوُمِنُونَ بِالْاِخِرَةِ عَنِ الْمِعَاطِلَنَكِبُونَ @

ۅؘڮۅؙؿڝ۫ڹ۠ۿؙۄؙۅٙڰۺٞڡؙٛؾٵڡٳۑۿ۪ۄؙۺۜڞ۫ۊۣڷڵۼٛؗۯٳؽؙڟڡ۬ؽٵڹۣۿۄؙ ؿؿٷؿ

> وَلَقَدُا اَخَذُ الْأُمُولِ الْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوالِرَبِّامُ وَلَيْتَخَرِّمُونَ ۞

حَتَّى إِذَا فَتَحُنَا عَلِيْهِمُ بَالْإِذَا عَدَالٍ شَرِيْهِ إِذَاهُمُ فِيْهِ مُبْسُونَ ۞

ان کین صراط متنقیم سے ان کے انحراف کیوجہ آخرت پر عدم ایمان ہے۔

<sup>(</sup>r) اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں جو بغض و عناد تھا اور کفرو شرک کی دلدل میں جس طرح وہ کھنے ہوئے تھے' اس میں ان کا بیان ہے۔

<sup>(</sup>٣) عذاب سے مرادیمال وہ شکست ہے جو جنگ بدر میں کفار مکہ کو ہوئی 'جس میں ان کے ستر آدی بھی مارے گئے تھے یا وہ قحط سالی کا عذاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرعا کے نتیج میں ان پر آیا تھا۔ آپ سائٹی نے دعا فرمائی تھی «اللّه مُمّ آعِنِی عَلَیهم بِسَنِع کَسَنِع یُوسُفَ». (البخاری کتاب الدعوات باب الدعاء علی الممشرکین ومسلم کتاب الممسلمین المسلمین نازلة)"اے ومسلم کتاب الممسلمین نازلة)"اے الله 'جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں سات سال قحط رہا 'ای طرح قحط سالی میں انہیں مبتلا کرکے ان کے مقابلہ میں میری مدد فرما"۔ چنا نبی کفار مکہ اس قحط سالی میں جتال کے گئے جس پر حضرت ابوسفیان نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس میں میری مدد فرما"۔ جنا نبی کا ور رشتہ واری کا واسطہ دے کر کما کہ اب تو جم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ جس پر آتیت نازل ہوئی۔ (ابن کیر)

<sup>(</sup>۳) اس سے دنیا کاعذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور آ خرت کا بھی 'جمال وہ تمام راحت اور خیرسے مایوس اور محروم ہول گے اور تمام امیدیس منقطع ہو جا کیں گی۔

وَهُوَالَذِئُ ٱلْثَالَكُوالسَّمْعَ وَالْأَجْمَارَ وَالْأَفْدِنَةُ قَلِيلُلا مِّنَاتَتُكُوُونَ ۞

وَهُوَالَّذِي ذَمَ اكْمُ فِي الْأَرْضِ وَالَّذِهِ مُعْتَرُونَ 🏵

وَهُوَالَّذِيْ يُهُمِّ وَيُويِنُكُ وَلَهُ اخْتِلَافُالَيْلِ وَالنَّهَارِ ۡ اَفَلاَتُعُقِلُونَ ۞

بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَاقَالَ الْأَوْلُوْنَ ۞

قَالُوْٓا ءَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا أَتُرَابًا وَعِظَامًا مَانَالَتَبُعُوثُونَ ۞

لَقَدُوُمِدُنَاعَثُنُ وَالْبَأَوْنَالَهُذَا مِنْ تَثِلُ إِنْ لَهُذَا إِلَّآاَسَاطِيْرُالْاَوِّالِيْنَ ۞

وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آ تکھیں اور دل پیدا کیے 'گرتم بہت(ہی) کم شکر کرتے ہو۔ ((۵۸) اور وہی ہے جس نے تہہیں پیدا کرکے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ (۲) (۵۹) اور یہ وہی ہے جو جلا تا اور مار تا ہے اور رات دن کے ردوبدل (۳) کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں ؟ ((۸۰) (۸۰)

کہ کیاجب ہم مرکز مٹی اور ہڈی ہو جا کمیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جا کیں گے؟(۸۲)

جم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہو تا چلا آیا ہے کچھ نہیں یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ (۸۳)

آئے۔ (۸۱)

<sup>(</sup>۱) لیعنی عقل و فہم اور سننے کی بیہ صلاحیتیں عطا کیں ٹاکہ ان کے ذریعے سے وہ حق کو پیچانیں' سنیں اور اسے قبول کریں- بیمی ان نعمتوں کاشکرہے- مگربیہ شکر کرنے والے یعنی حق کو اپنانے والے کم ہی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) اس میں اللہ کی قدرت عظیمہ کابیان ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کر کے مختلف اطراف میں پھیلا دیا ہے ' تمہارے رنگ بھی ایک دو سرے سے مختلف ہیں ' زبانیں بھی مختلف اور عادات و رسومات بھی مختلف۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو زندہ کرکے دوانی بارگاہ میں جمع فرمائے گا۔

<sup>(</sup>m) لینی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا' پھررات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا۔

<sup>(</sup>۴) جس سے تم یہ سمجھ سکو کہ یہ سب پچھ اس ایک اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔

<sup>(</sup>۵) أَسَاطِيرُ ، أَسْطُورَةٌ كَى جَمْع بِ يعنى مُسَطَّرَةٌ مَكَتُوبَةٌ لَكُسى مِونَى حكايتيں 'كمانياں- يعنى دوبارہ بى الصّے كاوعدہ كب سے مو تا چلا آرہا ہے ' ہمارے آباد اجداد سے! ليكن ابھى تك روبہ عمل تو شيں ہوا ' جس كاصاف مطلب يہ ہے كہ سے كمانياں ہيں جو پہلے لوگوں نے اپنى كتابوں ميں لكھ دى ہيں جو نقل در نقل ہوتى چلى آرہى ہيں 'جن كى كوئى حقيقت شيں۔

پوچھئے تو سمی کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ بتلاؤاگر جانتے ہو؟ (۸۴)

فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی کمہ دیجئے کہ پھرتم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے-(۸۵)

دریافت کیجئے کہ ساتوں آسانوں کااور بہت باعظمت عرش کارب کون ہے؟ (۸۲)

وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کمہ دیجھے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ <sup>(۱)</sup> (۸۷)

پوچھئے کہ تمام چیزوں کا افتدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے <sup>(۲)</sup> اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جا تا'<sup>(۳)</sup> اگرتم جانتے ہو تو بتلا دو؟(۸۸)

یمی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہ دیجئے پھرتم کد هر سے جادو کردیے جاتے ہو؟ (۱۲)

حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچادیا ہے اور یہ بیشک جھوٹے ہیں-(۹۰)

# قُلْ لِبَنِ الْرَضُ وَمَنَ فِيهُمَّا إِنْ كُنْتُوْتَعُلَمُوْنَ 💮

سَيَغُوْلُوْنَ لِللهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ۞

قُلْ مَنُ رَّبُ التَّمُوتِ السَّبُعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَطِيْمِ 💮

سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلْ أَفَلَاتَتُقُونَ ٠

قُلْ مَنَ بِيَكِ ؛ مَكَلُونُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُويُغِيْرُولَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُوتَعُلَمُونَ۞

سَيَغُولُونَ لِلهِ ثُلُ فَأَلَّىٰ ثُنُّحُرُونَ ٠

بَلُ اَتَيْنَاهُمُ بِالْحَقِّ وَاثَّهُمُ لَكُنِيُونَ ٠

<sup>(</sup>۱) یعنی جب شہیں تنکیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیا کا خالق بھی ایک اللہ ہی ہے اور آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے ' تو پھر شہیں یہ تنلیم کرنے میں تامل کیوں ہے کہ عباوت کے لاکق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے ' پھرتم اس کی وحدانیت کو تنکیم کرکے اس کے عذاب سے نیخ کا اہتمام کیوں نہیں کرتے ؟

<sup>(</sup>٣) لینی جس کی وہ حفاظت کرتا چاہے اور اے اپنی پناہ میں لے لے 'کیا اے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟

<sup>(</sup>٣) ليني جس كووہ نقصان پنچانا چاہے "كيا كائنات ميں الله كے سواكوئى الي ہستى ہے كه وہ اسے نقصان سے بچالے ادر الله كے مقابلے ميں ايني بناہ ميں لے لے ؟

<sup>(</sup>٣) یعنی پھر تہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دو سروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو؟ قرآن کریم کی اس صراحت سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت' اس کی خالقیت دما لکیت اور رزاقیت کے مگر نہیں شخے بلکہ وہ یہ سب باتیں تشلیم کرتے تھے' انہیں صرف توحید الوہیت سے انکار تھا۔ یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں دو سروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق یا اس کی تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہوف اور صرف اس مخالطے کی بنا پر کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے

مَااتَّغَذَانلهُ مِنُ وَّلَبِ وَّمَاكَانَ مَعَهُ مِنَ الِهِ إِذَّالْنَهَبَ كُلُّ الهٰبِمَاخَكَقَ وَلَعَكَانِبَضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ سُبُحْنَ اللهِ عَيَّايَصِغُونَ شَ

عْلِيهِ الْغَيْثِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعْلَى عَمَّايُثُورُونَ ﴿

قَالُ رَبِّ إِمَّا تُرِينِيِّ مَا يُوْعَدُ وْنَ ﴿

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظِّلِمِينَ ٠

وَإِتَّاعَلَ آنُ تُؤْمَكِ مَانَعِدُهُمُولَتْدِرُونَ ٠

نہ تو اللہ نے کی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھر آبا اور ہرایک دو سرے پر چڑھ دوڑ آ۔جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ یاک (اور بے نیاز) ہے۔ (۹)

وہ غائب حاضر کا جانے والا ہے اور جو شرک میہ کرتے ہیں اس سے بالاتر ہے۔ (۹۲)

آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگارا اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کاوعدہ انہیں دیا جا رہاہے۔ (۹۳)

تواے رب! تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ (۱) (۱۳۴)

ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو د کھا وینے پریقیناً قادر ہیں۔ (۹۵)

تھے' ان کو بھی اللہ نے بچھ اختیارات دے رکھے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب عاصل کرتے ہیں۔ یکی مخالطہ آج کل کے مردہ پرست اہل بدعت کو ہے جس کی بنیاد پر وہ فوت شدگان کو مدد کے لیے پکارتے' ان کے نام کی نذر نیاز دیتے اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک گردانتے ہیں۔ عالا نکہ اللہ نے کسی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کسی فوت شدہ بزرگ' ولی یا نبی کو اختیارات دے رکھے ہیں' تم ان کے ذریعے سے میرا قرب عاصل کرو' یا انہیں مدد کے لیے پکارویا ان کے نام کی نذر نیاز دو-ای لیے اللہ نے آگے فرایا کہ ہم نے انہیں حق پہنچادیا۔ یعنی یہ اچھی طرح داضح کر دیا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں' اور یہ اگر اللہ کی عبادت میں دو سرول کو شریک کر رہے ہیں' تو اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اس کی کوئی دیل ہے' نہیں' بلکہ محض ایک دو سرے کی دیکھا دیکھی اور آبا پرتی کی وجہ سے اس شرک کا اور تکاب کر رہے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کاکوئی شریک آگر ایہ ہو تا و ہر شریک اسے خصے کی مخلوق کا انظام اپنی مرضی سے کر تا اور ہر ایک شریک دو سرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اور جب ایسا نہیں ہے اور نظام کا نتا ہے میں ایسی کوئی نہیں ہے تو یقینا اللہ تعالی ان تمام باتوں سے پاک اور بر تر ہے' جو ایسا نہیں ہاوں سے پاک اور بر تر ہے' جو ایسا نہیں ہاوں سے پاک اور بر تر ہے' جو ایسا نہیں ہاور کراتے ہیں۔

(۱) چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھ " وإِذَا أَرَدْتَ بِقَومِ فِئنَةٌ فَتَوَفَّنِي إِلَيكَ غَيْرَ مَفْتُونِ " (ترمذی تفسیر سورة صّ ومسند أحمد الجلده ص ۱۳۳) "اے اللہ جب تو تمی قوم پر آزمائش یا عذاب جیج کافیملہ کرے تواس سے پہلے پہلے مجھے ونیا ہے اٹھالے "۔

إِدْ فَعُ بِالَّتِيُّ هِيَ أَحُسَنُ التَّبَيِّنَةَ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَالِيَصِفُونَ ﴿

وَقُلْ رَّبِ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرْتِ الشَّلِطِيْنِ ۞

وَاعُوْذُوكِ رَبِّ أَنْ يَعُضُرُونِ

حَتَّى إِذَاجَاءَ إِحَامَ الْمَوْثُ قَالَ رَبِّ الْحِعُونِ ﴿

لَعَلِّ اَعْمَلُ صَالِحُ انِمُا تَرَكُتُ كَلَا انَّهَا كِلَمَةُ هُوَ قَالِمُهَا \* وَمِنْ وَرَالِهِوْمَ رُزَّةُ إِلَّ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞

برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو' (ا) جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخولی واقف ہیں۔ (۹۲) اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ <sup>(۲)</sup> (۹۷)

اور اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آجا کیں۔ <sup>(۲۳)</sup> (۹۸)

یمال تک کہ جب ان میں ہے کسی کوموت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگارا مجھے واپس لوٹادے-(۹۹) کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جاکر نیک اعمال کر لوں' <sup>(۴)</sup> ہرگز ایسا نہیں ہوگا' <sup>(۵)</sup> یہ تو صرف ایک قول

- (۱) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ''برائی ایسے طریقے سے دور کروجو اچھا ہو' اس کا بتیجہ یہ ہو گاکہ تمهمارا دشمن بھی' تمهارا گهرا دوست بن جائے گا''۔ (حئے السبعد ۲۰-۳۵)
- (٢) چنانچ ني صلى الله عليه وسلم شيطان سے اس طرح استعاده كرت «أَعُو ذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْدِهِ وَ اَبُوداود كتاب الصلوة ، باب ما يستفتح به الصلوة من الدعاء-ترمذى باب مايقول عند المتتاح الصلوة )
- (٣) اى ليے بى صلى الله عليه وسلم نے ناكيد فرمائى كه براہم كام كى ابتدا الله ك نام سے كروليى بم الله پڑھ كر-كيول كه الله كى ياد' شيطان كو دور كرنے والى چيزہ اى ليے آپ به دعا بھى ما تكتے تھ «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيطَانُ عِنْدَ الْمَوتِ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَرَ اللهِ اللَّامَةِ مِنَ الْهَدَمِ، ومِنَ الْغَرَقِ، وأَعُودُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيطَانُ عِنْدَ الْمَوتِ اللهِ الوتو' باب فى الاستعادة ، رات كو همراب من آپ به دعا بھى پڑھتے تھے «بِآسْمِ اللهِ، أَعُودُ بِكَلِماتِ اللهِ النَّامَةِ مِنْ غَضَبِهِ، وَعِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ أَبُواب المدعوات،
- (٣) یہ آرزو' ہر کا فرموت کے وقت' دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت' بارگاہ اللی میں قیام کے وقت اور جہنم میں دھکیل دیئے جانے کے وقت کر ہاہے اور کرے گا' لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ قرآن کریم میں اس مضمون کو متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۂ منافقون' ۱۰' ۱۱ براھیم ۴۳۔ آعراف ۵۳۔ السجدۃ ۱۲۔ الاُنعام' ۲۸٬۲۷ الشور کی' ۴۳۔ المؤمن اا' ۱۲' فاطرے ۳۳۔ وَغَیْرِهَا مِنَ الآبَاتِ .
  - (۵) كلاً ' دُانث دُيث كے ليے ہے يعني ايسا بھي نہيں ہو سكتاكه انہيں دوبارہ دنيا ميں بھيج ديا جائے۔

ہے جس کا میہ قائل (۱) ہے 'ان کے پس پشت تو ایک جاب ہے 'ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ۔ (۱) (۱۰۰) پس جب کہ صور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رفتے ہی رہیں گے 'نہ آپس کی پوچھ کچھ ۔ (۱۰۱) جن کی رازو کا بلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہوگئے۔ (۱۰۲)

اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیامیہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کرلیاجو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے-(۱۰۳۰) ان کے چروں کو آگ جھلتی رہے گی (۲۳) اور وہ وہاں فَإِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِفَلاَ أَشَابَ بَيْنَهُ وَيُومَهِ إِن وَلاَيْتَمَا ۚ وَلُونَ ۞

فَمَنُ ثَقُلُتُ مَوَازِينَهُ فَاوُلِدٍكُ مُمُ الْمُفْلِحُونَ 🟵

ۅؘڡۜڽؙڂؿۧؿؗڡؘڡؘٳۯؚؽؙؿؙٷٲٛۅڵ۪ٟڬ۩ۜێڔؽڹؘڿؘڝۯؙۅٞٳؘٲٮ۫ڡٛ۠ڝؘۿؙۄۘ ڣؙڿؘۿڵۜٞڡؘڂڸۮؙٷڹ۞۠

تَلْفَتُهُ وُجُوْهَهُ وُالنَّارُوَهُ وَفِيهَا لِلِحُوْنَ 💬

<sup>(</sup>۲) دو چیزوں کے درمیان تجاب اور آڑکو برزخ کہاجا تا ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے 'اسے یہاں برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت ہو گاجب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ درمیان کی زندگی 'جو قبر میں یا پر ندے کے بیٹ میں باجالہ وقت ہو گاجب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ درمیان کی زندگی ہے۔ انسان کا یہ وجو دجمال بھی اور جس شکل میں بھی ہو گا۔ نظام روہ مٹی میں مل کرمٹی بن چکا ہو گا' یا راکھ بنا کر مواؤں میں اڑا دیا یا دریا وَں میں بمادیا گیا ہو گایا کی جانور کی خوراک بن گاہو گا گا ہو جو دعطافی اگر میدان محشر میں بچھ فرمائے گا۔

<sup>(</sup>۳) محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ابتداء ایہا ہو گا۔ بعد میں وہ ایک دو سرے کو پہچانیں گے بھی اور ایک دو سرے سے پوچھ کچھ بھی کریں گے۔

<sup>(</sup>۴) چرے کا ذکراس لیے کیا ہے کہ یہ انسانی وجود کاسب سے اہم اور اشرف حصہ ہے 'ورنہ جنم کی آگ تو پورے جسم کوہی محیط ہوگی۔

بدشکل بنے ہوئے ہوں گے۔ (۱۰ (۱۰ ۱۰) کیا میری آئیتی تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تقییں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تتے۔ (۱۰۵) کہیں گے کہ اے پروردگارا جماری بد بختی ہم پر غالب آگئ (واقعی) ہم تھے ہی گمراہ۔ (۱۰۷)

اے ہمارے پروردگارا ہمیں یمال سے نجات دے اگر اب بھی ہم الیابی کریں تو بیشک ہم ظالم ہیں۔(ے•۱) اللہ تعالی فرمائے گا پیشکارے ہوئے ہمیں پڑے رہو اور مجھسے کلام نہ کرو-(۱۰۸)

میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر میں کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگارا ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما تو سب مہرمانوں سے زیادہ مہرمان سرم (۱۹۹۵)

(لکین) تم انہیں نداق میں ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ (اس مشغلے نے) تم کو میری یاد (بھی) بھلا دی اور تم ان سے نداق ہی کرتے رہے-(۱۱۱)

میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کابدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ <sup>(۱۳)</sup> (۱۱۱) ٱڵۄ۫ؾؙڴؙؽؙٳڸڗؚؽؙؿؙڞ۬ڸڡؘڵؽڮؙۄ۫ڣٞڴؿ۫ڎؙۄ۫ۑۿٲڰڲڐؚڹؙۅٛؽ؈

قَالُوُّا رَتَبَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِعُونُنَا وَكُنَّا قَوْمُاضَا لِيْنَ ؈

رَتَبَنَا آخُرِجُنَامِنُهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظُلِمُونَ ۞

قَالَ الْحَنُّوافِيْهَا وَلَائْكُلِنُونِ ۞

ٳػؙۜ؋ڬٲڹؘ؋ڔؽؿؙٞۺؙٞ؏ؠڶڋؽؿڠؙٷڷٷڽۯؠۜڹۜٲٲڡێٙٵ ڡٚٵۼٛڣۯؙڸڬٵۅٲۅػؠؙۛٮٚٵۅؘٲڹؙػۼؙؿۯٵڶڗۣڿؠؽؽؘ۞ؖ

ۏۜٲۼؙۜۮؘؿؙڷٷۿؙؙۿؙۄڛۼؙڔؾۜٳڂؾؖٚٛٵؽؗؿۘٷؙڷۄ۫ۮۣڴڔؽؙٷؙؽڎؙۿۄۨؽؽؙۿؙؙۻؙ ؾؘڞؙڿڴۅؙڽ۞

إِنْ جَزَيْتُهُوْ الْيَوْمَ بِمَاصَةُ وْأَلْهُوْهُمُو الْفَأَيْرُونَ ®

<sup>(</sup>۱) کَلَعٌ کے معنی ہوتے ہیں ہونٹ سکڑ کر دانت ظاہر ہو جائیں۔ ہونٹ گویا دانتوں کالباس ہیں 'جب یہ جہنم کی آگ سے سمٹ اور سکڑ جائیں گے تو دانت ظاہر ہو جائیں گے 'جس سے انسان کی صورت بدشکل اور ڈراؤنی ہو جائے گی۔ (۲) لذات اور شہوات کو 'جوانسان پر غالب رہتی ہیں 'یمال بد بختی سے تعبیر کیاہے کیوں کدان کا نتیجہ ' دائمی بد بختی ہے۔

<sup>(</sup>٣) دنیا میں اہل ایمان کے لیے ایک صبر آزما مرحلہ یہ بھی ہو تا ہے کہ وہ جب دین و ایمان کے مقتضیات پر عمل کرتے ہیں تو دین سے ناآشا اور ایمان سے بے خبرلوگ انہیں استہزا و ملامت کا نشانہ بنالیتے ہیں۔ کتنے ہی کمزور ایمان والے ہیں کہ وہ ان ملامتوں سے ڈر کر بہت سے احکام اللیہ پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جیسے داڑھی ہے 'پروے کا مسئلہ

قُلَكُمُ لِمِثْتُمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدسِنِينَ

قَالُوْ الْمِثْنَا يَوْمُ الْوَبَعْضَ يَوْمِ فَسُكِّلِ الْعَالَةِ يُنَ ﴿

فل إن لِينْ أَنْهُ الْاقِلِيكُ لا تُواكَنُو كُنُ نُوْمَعُ لَمُونَ اللهِ فَلَا إِنَّ لِلْهِ مُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

ٱ<u></u>فَحَسِبْتُوْٱنَّمَاخَلَقْنَكُوُّعَبَتُنَاقَٱنْكُوْلِلَيْنَالاَتُرُّجَعُونَ @

فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَاَ الهُ إِلَّاهُوَ رَبُ الْعَرُشِ اللهُ الْمَلِي فِي ﴿

الله تعالى دريافت فرمائے گاكه تم زمين ميں باعتبار برسوں كى كنتى كے كس قدر رہے؟ (١١٢)

وہ کمیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم اگنتی گننے والوں سے بھی پوچھ کیجئے۔ (۱) (۱۱۳۱)

اللہ تعالیٰ فرمائے گافی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو اے کاش! تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے؟ <sup>(۱۲</sup>) کیا تم ہید گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تہیں یو نمی بیکار پیدا کیا ہے اور میہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ

الله تعالی سچاباد شاہ ہے وہ بری بلندی والاہے'''' اسکے سواکوئی معبود نہیں' وہی بزرگ عرش کامالک ہے۔'''(۱۳۱)

ہے' شادی بیاہ کی ہندوانہ رسومات سے اجتناب ہے' وغیرہ وغیرہ- خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی بھی ملامت کی پروا نہیں کرتے اور اللہ و رسول کی اطاعت سے کسی بھی موقع پر انحراف نہیں کرتے۔﴿ وَلَاَيْعَاْفُونَ لُوْمَةَ لَآمِيو ﴾ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں اس کی بہترین جزاعطا فرمائے گا اور انہیں کامیابی سے سرفراز کرے گا- جیساکہ اس آیت سے واضح ہے- اللَّهُمَّ الْجَعَلْنَا منْهُمْ.

(110)-2

(۱) اس سے مراد فرشتے ہیں 'جو انسانوں کے اعمال اور عمریں لکھنے پر مامور ہیں یا وہ انسان مراد ہیں جو حساب کتاب میں مہمارت رکھتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیاں 'ان کے ذہنوں سے دنیا کی عیش و عشرت کو محو کر دیں گی اور دنیا کی ذندگی انہیں ایسے لگے گی جیسے دن یا آدھادن-اس لیے وہ کمیں گے کہ ہم تو ایک دن یا اس سے بھی کم وقت دنیا میں رہے- بے شک تو فرشتوں سے یا حساب جانے والوں سے بوچھ لے۔

(٣) اس کا مطلب میہ ہے کہ آخرت کی دائمی ڈندگی کے مقابلے میں یقیناً دنیا کی زندگی بہت ہی قلیل ہے۔ لیکن اس تکتے کو دنیا میں تم نے نہیں جانا۔ کاش تم دنیا میں اس حقیقت سے دنیا کی بے ثباتی سے آگاہ ہو جاتے ' تو آج تم بھی اہل ایمان کی طرح کامیاب و کامران ہوئے۔

(۳) لینی وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ تمہیں بغیر کسی مقصد کے یوں ہی ایک تھیل کے طور پر بے کارپیدا کرے-اور تم جو چاہو کرو' تم سے اس کی کوئی بازپر س ہی نہ ہو- بلکہ اس نے تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ ہے اس کی عبادت کرنا-اس لیے آگے فرمایا کہ وہی معبود ہے' اس کے سوا کوئی معبود نہیں-

(٣) عرش كى صفت كريم بيان فرمائى كه وبال سے رحمول اور بركول كانزول مو تاہے-

ۅؘڡۜؽؗؾۜڎؙٷٛڡؘۼٳڶڵڢٳڶۿٵڶڂٙۯٷۘڒۺؙۯۿٵؽڵۿڽؚ؋ٚ ڡٞٳؙڡٞڡٚٳڿڛٵ۫ڽؙ؋ۼٮؙۮڒؾ۪؋۪ٳتۧٷڵٳؽؙڣؙۣڎؚٵڷڬۼ۬ۯؙۊؽ۞

وَقُلُ زُتِ اغْفِرُوا رُحَهُ وَانْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿

بِسُــــجِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُون

سُوُرَةٌ انزَلْنَهَا وَفَرَضُهُمَا وَانزَلْنَا فِيُهَا أَيْتٍ بَيِّلْتٍ لَمُ لَكُوْ تَذَكَّرُونَ ①

ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَلْجُلِدُ وَاكْلَ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذُكُمُ بِعِمَارَاْفَةٌ فِيُحِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ

جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دو سرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں' پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بیشک کافرلوگ نجات سے محروم ہیں۔(۱)

اور کہو کہ اے میرے رب! تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہریانوں سے بهتر مهریانی کرنے والاہے-(۱۱۸)

> سورة نور مدنى بے اور اس كى چونسٹھ آيتي اور نور كوع بين-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بروا مہرمان نمایت رحم والاہے-

یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے <sup>(۲)</sup> اور مقرر کر دی ہے اور جس میں ہم نے تھلی آیتیں (احکام) ا تارے ہیں ماکہ تم یادر کھو-(ا)

زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کوسو کوڑے لگاؤ۔ <sup>(۳)</sup> ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی آخرت میں عذاب اللی سے نیج جانا ہے ، محض دنیا کی دولت اور آسائٹوں کی فراوانی 'کامیابی نہیں' یہ نو دنیا میں کافروں کو بھی حاصل ہے لیکن اللہ تعالی ان سے فلاح کی نفی فرما رہا ہے 'جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اصل فلاح آخرت کی فلاح ہے جو اہل ایمان کے جھے میں آئے گی' نہ کہ دنیوی مال واسباب کی کشت' جو کہ بلا تفریق مومن و کافر' سب کوئی حاصل ہوتی ہے۔

ﷺ سور ہُ نور' احزاب اور نساء یہ تینوں سور تیں ایسی ہیں' جن میں عور توں کے خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کی بابت اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

- (۲) قرآن کریم کی ساری ہی سور میں اللہ کی نازل کردہ ہیں' لیکن اس سورت کی بابت جو یہ کما تو اس سے اس سورت میں بیان کردہ احکام کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔
- (٣) بد کاری کی ابتدائی سزا'جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی گئی تھی'وہ سورۃ النساء' آیت ۱۵میں گزر بھی ہے' اس

وَالْيَوُوالْخِوْ وَلَيْثُهَا مُكَابَهُمَا طَأَوْفَ وَ مِّنَ الْمُؤْمِنْتُنَ ﴿

ٱلزَّانِ لَاَيْتَكِحُرُلَا دَانِيَةً ٱوْمُثْيِرَكَةٌ وَّ الزَّانِيَةُ لَاَيْتِكُومُهَا ۗ اِلَّاذَانِ اَوْمُشْرِكُ وَحُتِيرَ ذِلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

تہمیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے' اگر تہمیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ (ا) ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیئے۔ (۲) دانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کر تااور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر سے حرام کے اور نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر سے حرام کردیا گیا۔ (۳)

میں کما گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے' ان بد کار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو! پھرجب سور ہ نور کی ہے آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا' اس کے مطابق بد کار مردوعورت کی مستقل سزا مقرر کردی گئی ہے' وہ تم جھے سیچہ لو' اور وہ ہے کنوارے (غیرشادی شدہ) مرداورعورت کے لیے سوسو کوڑے اور شکساری کے ذریعے سے مار دینا۔ (صحبیح کے لیے سوسو کوڑے اور شکساری کے ذریعے سے مار دینا۔ (صحبیح مسلم کتاب الحدود باب حد المزنی ۔ والمسنن) پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رہم دی اور سوکوڑے (جو چھوٹی سزاہے) بڑی سزامیں مرفم ہوگئے اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم (سنگساری) ہے۔ کوڑے (جو چھوٹی سزاہے) بڑی سزامیں مرفم ہوگئے اور اب شادی شدہ خانیوں کے لیے سزا صرف رجم (سنگساری) ہے۔ عمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد ظفائے راشدین اور عمد صحابہ الشوشی میں بھی بی سرزا کی آئی اور بعد میں تمام امت کے فقماد علیا بھی اس بھی بی سرزا کا انکار کیا برصغیر میں اس وقت بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو اس سزا کے منکر ہیں۔ اس انکار کی اصل بنیاد بی انکار حدیث پر ہے۔ کیونکہ رجم کی سزا صحیح اور نمایت قوی احادیث سے خابت ہیں اس کے ماخذ شرعی ہونے کا قائل شخص سخاتر روایات میں شار کیا ہے۔ اس لیے حدیث کی جیت کا اور دین میں اس کے ماخذ شرعی ہونے کا قائل شخص رحم کا انکار نمیں کر سکا۔

(۱) اس کامطلب میہ ہے کہ ترس کھاکر سزا دینے سے گریز مت کرو' ورنہ طبعی طور پر ترس کا آنا' ایمان کے منافی نہیں' منجلہ خواص طیائع انسانی میں سے ہے۔

(۲) ناکہ سزا کا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں ' زیادہ وسیعے پیانے پر حاصل ہو سکے۔ بدقشمی سے آج کل برسرعام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف باور کرایا جا رہا ہے۔ بیہ سرا سرجمالت ' احکام اللی سے بغاوت اور بزعم خولیش اللہ سے بھی زیادہ انسانوں کاہمدرداور خیرخواہ بنتا ہے۔ درال حالیکہ اللہ سے زیادہ رؤف رحیم کوئی نہیں۔

(۳) اس کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔

جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تھمت لگائیں بھر چار گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں ای کو ڑے لگاؤ اور بھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ میہ فاسق لوگ ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۲) ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں <sup>(۲)</sup> تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مهمانی کرنے والا ہے۔ (۵) جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تھمت لگائیں اور ان کا

وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَدَّتِ ثُوَلَةٍ يَاثُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَاجْلِدُوْ ثَمِّ تَعْنِيْنَ جَلْدَةً وَلاَتَمَّلُوالَهُمُ شَهَادَةً البَدَّا وَاوْلِيْكَ مُوُالْفُوهُوْنَ ۞ إِلَّا الْذِيْنَ تَا بُواْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَاصْلَحُوا قُوْنَ اللهَ عَمْدُرْتُونِهُ ۞

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجِهُمُ وَلَوْيَكُنَّ لَهُمُ شُهَدَا أَوْ إِلَّا

ا۔ بعض کتے ہیں کہ یہ غالب احوال کے اعتبارے ہے اور مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بدکار فتم کے لوگ نکاح کے لیے
اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں ' چنانچہ ذانیوں کی اکثریت ذانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا پیند کرتی ہے اور
مقصود اس سے اہل ایمان کو متنبہ کرنا ہے کہ جس طرح زنا ایک نمایت فتیج اور بڑا گناہ ہے ' اس طرح زنا کاروں کے ساتھ
شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنا بھی منع اور حرام ہے - امام شوکانی نے اس مفہوم کو رائح قرار دیا ہے اور احادیث میں اس
کا جو سبب نزول بیان کیا گیا ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ بعض صحابہ ﷺ نے بد کار عورتوں سے نکاح
کرنے کی اجازت طلب کی 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی ' یعنی انہیں ایساکرنے سے روک دیا گیا۔ اس سے استدلال کرتے

ہوئے علانے کماہے کہ ایک فخص نے جس عورت ہے یا عورت نے جس مردے بد کاری کی ہو۔ان کا آپس میں نکاح

جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ خالص تو بہ کرلیں تو پھران کے درمیان نکاح جائز ہے۔ ( تغییرابن کثیر)

۲- بعض کتے ہیں کہ یمان نکاح' سے مراد معروف نکاح نہیں ہے بلکہ یہ جماع کے معنی میں ہے اور مقصد زنا کی شناعت و قبات بیان کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بدکار مروا پنی جنسی خواہش کی ناجائز طریقے سے تسکین کے لیے بدکار عورت کی طرف اور ای طرف اور ای طرح بدکار عورت بدکار مرد کی طرف رجوع کرتی ہے ' مومنوں کے لیے ایسا کرنا یعنی زنا کاری حرام ہے۔ اور مشرک مرد و عورت کا ذکر اس لیے کر دیا کہ شرک بھی زنا سے ملتا جاتا گناہ ہے ' جس طرح مشرک اللہ کو چھو ڈکر وو مرد ک کے در پر جھکتا ہے ای طرح ایک زناکار اپنی ہیوی کو چھو ڈکر یا ہیوی اپنے خاوند کو چھو ڈکر غیروں سے اپنا منہ کالا کراتی ہے۔ یوں مشرک اور زانی کے درمیان ایک عجیب معنوی مناسبت یائی جاتی ہے۔

(۱) اس میں فذف (بہتان تراثی) کی سزابیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی پاک وامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے (اسی طرح جو عورت کسی پاک دامن مردیا عورت پر زنا کی تہمت عائد کرے)اور وہ بطور ثبوت چار گواہ پیش نہ کرسکے تو اس کے لیے تین حکم بیان کیے گئے ہیں۔ (۱)انہیں اس کو ژے لگائے جا کمیں '۲) ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے' ۳۔ وہ عنداللہ وعندالناس فامق ہیں۔

(۲) توبہ سے کو ژول کی سزاتو معاف نہیں ہوگی وہ ٹائب ہو جائے یا اصرار کرے ' یہ سزاتو بسرحال ملے گی- البتہ دو سری

آنفُسُهُ مُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ آرَتَهُ مُثَهَٰدُ بِيَالِلْفِرَانَةُ لِينَ الصَّدِقِيُّنَ ۞

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنْتَ اللهِ عَلَيْ عِلْنَ كَانَ مِنَ الكَٰذِبِينَ ۞

ۅؘؽۮۯۉؙٳۼؠؙٛٵڵڡؙٮٛٵڹٲڽؙؾۜؿؙۿٮؘٲۯؽۼۺؘۿۮؾؚٵؚڵؿٚٳٚؿؙ ڵؠؚڹ۩ڬڶۣٳڽؿؙڹۨ۞

وَالْغَامِسَةَ أَنَّ خَضَبَ اللهِ عَلَيْهُ ۚ إِنْ كَانَ مِنَ الطَّدِقِينُ ۞

کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہرایک کا ثبوت سے ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھاکر کہیں کہ وہ پچوں میں سے ہیں-(۲)

اور پانچویں مرتبہ کے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۷)

اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر کھے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔(۸)

اور پانچویں دفعہ کے کہ اس پر اللہ تعالٰی کاغضب ہو اگر اس کاخاوند پچوں میں سے ہو۔ <sup>(۲)</sup>

دو باتیں جو ہیں ' مردود الشہادة اور فاس ہونا' اس کے بارے میں اختلاف ہے ' بعض علما اس استیزا کو فسق تک محدود رکھتے ہیں بینی توبہ کے بعد ہو، فاسق نہیں رہے گا- اور بعض مضرین دونوں جملوں کو اس میں شامل سیجھتے ہیں ' یعنی توبہ کے بعد مقبول الشہادة بھی ہو جائے گا- امام شو کانی نے اسی دو سری رائے کو ترجیح دی ہے اور آبدًا کا مطلب بیان کیا ہے مادامَ قاذِفًا یعنی جب تک وہ بہتان تراثی پر قائم رہے جس طرح کما جائے کہ کافر کی شہادت بھی قبول نہیں ' تو یمال '' بھی '' کامطلب میں ہو گاکہ جب تک وہ کافرے۔

(۱) اس میں لعان کا مسئلہ بیان کیا گیاہے ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی ہوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر کے ساتھ بد کاری کرتے ہوئے دیکھا' جس کا وہ خود تو عینی گواہ ہے لیکن چو تکہ زناکی حد کے اثبات کے لیے چار مردوں کی عینی گواہ ی ضروری ہے 'اس کی ہیوی پر زناکی حد نہیں لگ سکت ۔ لیکن ضروری ہے 'اس کی ہیوی پر زناکی حد نہیں لگ سکت ۔ لیکن اپنی آنکھوں سے وکھ لینے کے بعد الی بد چلن ہیوی کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہے ۔ شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ یہ شخص عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر یہ کے گا کہ دوا پی ہیوی پر زناکی تهمت لگانے میں چاہیا یہ بیا جمل اس کا نہیں ہے ۔ اور بانچ ہیں مرتبہ کے گا کہ اگر وہ جھو ٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ۔

(۲) یعنی اگر خاوند کے جواب میں بیوی چار مرتبہ قتم کھا کر یہ کمہ دے کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کے کہ اگر اس کا خاوند سچاہے (اور میں جھوٹی ہوں) تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا ہے بی جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی اپ آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بعض واقعات بیش آئے 'جن کی تفصیل احادیث میں موجودہے' وہی واقعات ان آیات کے نزول کا سبب ہے۔

وَلُوۡلَا فَصُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ ۗ وَكَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَلِيُونَ

إِنَّ الَّذِينَ جَأَءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُو ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّالُكُو

اگر الله تعالی کا فضل و کرم تم پر نه ہوتا (۱) (تو تم پر مشقت اترتی) اور الله تعالی توبه قبول کرنے والا با حکمت ہے۔ (۱۰)

. جو لوگ میہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں (۲) میہ بھی تم

(۱) اس کاجواب محذوف ہے ' تو تم میں سے جھوٹے پر فور الله کاعذاب نازل ہو جاتا۔ لیکن چو نکہ وہ تواب ہے اور تحکیم بھی ' اس لیے ایک تو اس نے ستر پوشی کر دی ' ٹاکہ اس کے بعد اگر کوئی سپچ دل سے توبہ کر لے تو وہ اسے اپ دامان رحمت میں ڈھانپ لے گا اور حکیم بھی ہے کہ اس نے لعان جیسا مسئلہ بیان کرکے غیور مردوں کے لیے ایک نمایت معقول اور آسان تجویز میاکردی ہے۔

(٢) إفك عرادوه واقعه الك ب جس مين منافقين في حضرت عائشه رضى الله عنهاك دامن عفت وعزت كوداغ دار کرنا چاہا تھا۔ کیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ الشیخیا کی براء ت نازل فرما کران کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تر کر دیا۔ مخضراً بیہ واقعہ یوں ہے کہ تھم تجاب کے بعد غزو ہُ بنی المصطلق (مریسیع) سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام النہ ﷺ نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا 'صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ النیسی کا مودج بھی' جو خال تھا' اہل قافلہ نے یہ سمجھ کرادنٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین النیسی اس کے اندر ہی ہوں گی۔ اور وہاں ہے روانہ ہو گئے' دراں حالیکہ حضرت عائشہ الشخصیٰ اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھیں' جب واپس آئیں تو دیکھاکہ قافلہ چلاگیا۔ تو یہ سوچ کرو ہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیرموجودگی کاعلم ہو گاتو تلاش کے لیے واپس آئیں گے- تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل سلمی جاپٹیہ آگئے 'جن کی ذمہ داری ہیں تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھال لیں- انہوں نے حضرت عائشہ الشھیا کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا- انہیں دیکھتے ہی إِنَّا لِللهِ النح برها اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا بے علمی میں حضرت ام المومنین الشیسی کی سمیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر بھایا اور خود کلیل تھاہے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے- منافقین نے جب حضرت عائشہ اللی کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان بواٹن کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن الی نے کہا کہ بیہ تنمائی اور علیحد گی ہے سبب نہیں اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ ﷺ کو حضرت صفوان بناتي کے ساتھ مطعون کر دیا ورال حالیکہ دونوں ان باتوں سے بیسربے خبرتے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس یروپیکنڈے کا شکار ہو گئے، مثلاً حضرت حسان، مسطح بن اٹالہ اور حمنہ بنت جش رضی اللہ عنم (اس واقعہ کی بوری تفصیل صحیح احادیث میں موجود ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم بورے ایک مینے تک' جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے براءت نازل نہیں ہوئی ' سخت پریشان رہے اور حضرت عائشہ الشی علی میں اپنی جگہ بے قرار و مضطرب-ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ إِفْكٌ کے معنیٰ ہیں کسی چیز کو الٹا

بَلْ هُوَخُيْرُ لُكُوْ الْحِنْ الْمِنْ عَنْهُمُ مَّا الْتُسَبَ مِنَ الْرِنْفُو الّذِي مَا اللّهَ مِن اللّه مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّ

ڵٷڵٙٳۮٚڛؘۼڰ۬ٷٷڟڽٙٵڵٷؽؚڹؙۏڹۘٷڶڵٷؙڽڶؾؙؠٳؙڵۿؙڲڟڠ ۊۜۊٵڵٷڶۿڵٙٳڣ۫ڮٛٷ۪ؽڹؙڽٛ۫۞

> ڷٷڵڿٳٚٵٚۏۘڡؘػؽؿۅۑٲۯؘۼۼڐۺؙؠؘڵٲٷٞۊڶڎؙڵۏؽٲڎ۠ۊٵڽٳڷؿٞؗۿ۪ٮٙڵٙ؞۪ ڡؘٲۏڷؠۣڮۼٮؙػا؞ڶؿٷ۫ڞؙٳڵػڶۯؙۑۘۏؘڹ۞

ۅؘڷٷٙڒڞؙڶؙڶڵڰؚٷۼؽڮؙٛۄؙڗػؙؠؾؙٷڣٳڶڰؙؽ۫ێٳۉٳڵڵۣۻٛڗۣٵڷۺۜڬؙۄ۫ؽ۬ ڡٙٵٛڣۜڞؙ۫ڎؙۏڝ۫ۼػڵؿۼڟؽۄؙ۞

میں سے ہی ایک گردہ (" ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو' بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہترہے۔ " ہاں ان میں سمجھو' بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہترہے۔ " ہاں ان میں سے جر ایک شخص پر انتا گناہ ہے جتنااس نے کمایا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے جھے کو سرانجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ ("ا) اسے سنتے ہی مومن مردول عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو تھلم کھلا صرح بہتان ہے۔ (")

وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اور جب گواہ نہیں لائے تو ہیہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں-(۱۳)

اگر اللہ تعالی کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہو تا تو یقیناً تم نے جس بات کے چربے شروع کر رکھے

دینا- اس واقع میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو النا دیا تھا یعنی حضرت عائشہ ﷺ ، تو ثناو تعریف کی مستحق تھیں ، عالی نسب اور رفعت کردار کی مالک تھیں نہ کہ قذف کی- لیکن ظالموں نے اس پیکر عفت کو اس کے برعکس طعن اور بہتان تراثی کاہدف بنالیا-

<sup>(</sup>۱) ایک گروہ اور جماعت کو عُصْبَةٌ کما جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دو سرے کی تقویت اور عصبیت کا باعث ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) کیونکہ اس سے ایک تو تہمیں کرب اور صدمے کے سبب ثواب عظیم ملے گا' دو سرے آسانوں سے حضرت عائشہ اللہ علیہ اس سے ان کی عظمت شان اور ان کے خاندان کا شرف و فضل نمایاں تر ہو گیا' علاوہ ازیں اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت و موعظت کے اور کئی پیلو ہیں۔

<sup>(</sup>m) اس سے مراد عبداللہ بن ابی منافق ہے جو اس سازش کا سرغنہ تھا۔

<sup>(</sup>٣) یمال سے تربیت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں مضمر ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات بہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہیں' جب حضرت عائشہ ﷺ پر اتہام طرازی کی گئی تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے فرآاس کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان صریح کیوں قرار نہیں دیا؟

إِذْتَكَقُّوْنَهُ بِٱلْمِنَتِكُمُ وَتَقُوْلُونَ بِأَفْرَاهِكُو تَالَيْسَ لَكُوْبِهِ عِلْمُوَتَّفُّبُونَهُ مَيِّينًا أَتَّهُ رَعِنْدَاللهِ عَظِيمٌ ﴿

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعُهُوْهُ فَلَتُومًا يَكُونُ لَنَاآنَ تَتَكَلَّمُ بِهِٰ مَا أَسُبُحْنَكَ لَوْ اللهِ مَا اللهُ ا

تے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچا۔ (۱۳) جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی' گو تم اسے ہلکی بات سیحقے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ (۱۵)

تم نے الی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کمہ دیا کہ جمیں الی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ یااللہ! تو پاک ہے' ہیہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ (١٦)

(۱) دو سری بات اللہ تعالی نے اٹل ایمان کو یہ بتالئی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا۔ جب کہ اس کے لیے چار گواہ ضروری تھے 'اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حمان 'مسطح اور حمنہ بنت جمش رضی اللہ عنہم کو حد قذف لگائی گئی۔ (مسند أحمد 'حملہ ۱۰۰۰ نوول کے بعد حضرت حمان 'مسطح اور حمنہ بنت جمش رضی اللہ عنہم کو حد قذف لگائی گئی۔ (مسند أحمد 'حملہ ۱۰۰۰ نوول کے بعد حضرت حمان 'ابو داود' نمبر ۱۳۲۵ نمبر ۱۳۲۵ علی عبداللہ بن ابی کو سرااس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیا اور مومنوں کو سراوے کرونیا میں ہی پاک کرویا گیا۔ دو سرے اس کے پیچھے ایک پورا جمتہ تھا' اس کو سرا وینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا' اس کے مصلح اس کے پیچھے ایک پورا جمتہ تھا' اس کو سرا وینے کی صورت میں کچھے ایک خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا' اس لیے مصلح آلے مشکل تھا' اس کے مصلح آلے مشکل تھا' اس کے مصلح آلے مشکل تھا' اس کے مصلے آلے مشکل تھا' اس کے مصلح آلے مشکل تھا' اس کے مصلی تھا۔ اس کے ایک خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا' اس کے مصلی تھا۔ اس کے قبیم ایک کے مشکل تھا' اس کے مشکل تھا' اس کے مصلی تھا۔ اس کے قبیم اسلانوں کے لیے مشکل تھا' اس کے مصلح آلے مشکل تھا' اس کے مصلے آلے مشکل تھا' اس کے مشکل تھا' اس کے مشکل تھا' اس کے مشکل تھا' اس کو مسلمانوں کے لیے مشکل تھا' اس کو مسلمانوں کے لیے مشکل تھا' اس کے مصلے تھا۔

تیسری بات سے فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فضل و احسان تم پر نہ ہو آ تو تمهارا سے روسے کہ تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ عذاب عظیم کا باعث تھا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ افواہ سازی اور اس کی نشرواشاعت بھی جرم عظیم ہے جس پر انسان عذاب عظیم کا مستحق قرار پا سکتا ہے۔

چوتھی بات کہ بیہ معالمہ براہ راست حرم رسول ماڑ آیا اور ان کی عزت و آبرو کا تھالیکن تم نے اسے قرار واقعی ابھیت نہیں دی اور اسے بلکا سمجھا- اس سے بھی بیہ سمجھانا مقصود ہے کہ محض آبرو ریزی ہی بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی حد سو کوڑے یا رجم ہے بلکہ کسی کی عزت و آبرو پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی عفت مآب خاندان کی تذکیل و ابانت کا سروسامان کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے 'اسے ہلکا مت سمجھو- اسی لیے آگے پھر مزید تاکید کرتے ہوئے کہاکہ تم نے سنتے ہی بیہ کیوں نہیں کہا کہ جمیں ایسی بات منہ سے نکالتی بھی لائق نہیں۔ یہ یقیناً بمتان عظیم ہے- اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ جو نام نہاد مسلمان حضرت عائشہ الی بیٹ جائی کا الزام عاکد کرے وہ کا فرہے کیوں کہ وہ اللہ کی اور قرآن کی تکاذیب کرتا ہے (ایسرالقاسیر)

يَعِظُكُو اللهُ أَنْ تَعُودُ وُ الرِيْلِهِ أَبِكَ الْ كُنْتُو مُؤْمِنِينَ ١٠

وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُوُ اللَّيْتِ وَاللهُ عَلَيْهُ حَكِيْهُ ٠

لَّ الَّذِيْنَ يُعِبُّونَ النَّ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ المَثْوَّالَهُمُّ عَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ النَّائِيلُ الدُّنْيَا وَالْخِرْةِ وَاللَّهُ يَعْلُمُ وَانْتُمُّ لِاسْتَنْمُوْنَ ۞

وَلُوۡلَافَصُٰلُ اللهِ عَلَيۡكُوۡوَرَحۡمَتُهُ وَاَنَّ اللَّهَ رَوُوْكُ رَّحِيۡهُ ۗ

ؘؽٳؿؙۿٵڷڒؽڹۘٵڡٮؙؙۉٵڒؾؾۧۑڡؙۊٵڞؙڟڕؾٵڰؿڟڹٷڡۜڽ۫ٙؽؖؠٞۼڟۅؾ ٳۺؙڬڟڹۏؘٲڎؠؙ۩ؙۯڔٳڷڣڂۺٵٚۅٵؽؙڹڲۯۏؙڮڒڣڞؙڵٳڟڽۼڲؽؙڎؙ

الله تعالی تهمیں تقیحت کر تاہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنااگر تم سیچے مومن ہو۔ (۱۷)

الله تعالى تنهارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہاہے'اور الله تعالیٰ علم و تحکت والاہے۔(۱۸)

جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے ونیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں' (ا) اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم پچھ بھی نہیں جانتے۔(۱۹)

اگرتم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مهمان ہے۔ (توتم پر عذاب اتر جا آ)(۲۰)

ایمان والوا شیطان کے قدم بقدم نہ چلو- جو محض شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں

(۱) فَاحِشَةٌ کَ مَعَیٰ ہے حیاتی کے ہیں اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے '(بی اسرائیل) اور یہال بدکاری کی ایک جھوٹی فہرکی اشاعت کو بھی اللہ تعالی نے بے حیاتی ہے تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیاو آخرت بیس عذاب الیم کاباعث قرار دیا ہے ، جس سے بے حیاتی کے بارے بیں اسلام کے مزاج کااور اللہ تعالی کی مشاکااندازہ ہو تا ہے کہ محض ہے حیاتی کی ایک جھوٹی فہرکی اشاعت عنداللہ اتنا بڑا جرم ہے تو جو لوگ رات دن ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات 'ریڈیو' ٹی وی اور فلموں فہرکی اشاعت عنداللہ اتنا بڑا جرم ہے تو بولوگ رات دن ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات 'ریڈیو' ٹی وی اور فلموں کے ذریعے ہے ہے جاتی پھیلا رہے ہیں اور گھر گھراسے پہنچارہے ہیں 'اللہ کے ہاں یہ لوگ کنے بڑے بچرم ہوں کے ؟اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملاز مین کیوں کر اشاعت فاحشہ کے جرم سے بری الذمہ قرار پائیس گے؟ای طرح اپنے گھروں میں ٹی وی لاکرر کھنے والے 'جس سے ان کی آئندہ نسلوں میں بے حیاتی پھیل رہی ہے 'وہ بھی اشاعت فاحشہ کے جرم کیوں نہدا خیارات کا ہے کہ ان کا بھی گھروں کے اندر انشاعت فاحشہ کے بادر ان کا بھی گھروں کے اندر انشاعت فاحشہ کائی سبب ہے 'یہ بھی عنداللہ جرم ہو سکتا ہے۔کاش مسلمان اپنی ذمہ دار یوں کا احساس کریں اور اس بے حیاتی کے طوفان کورو کئے کے لیے اپنی مقدور بھر سعی کریں۔

(۲) جواب محذوف ہے' تو پھراللہ کاعذاب تنہیں اپنی گرفت میں لے لیتا۔ سیر محض اس کا فضل اور اس کی شفقت و رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیا۔

ۅٙڗۘۼۘؾؙڎؙٵڒڲڶ؞ؽ۫ڬڎ۫ۺٞٳٙڂڽؚٳٙڹۘڲٵٷڶڮؾٙٳڶڰؽؙڗؙڴؽڞؽؾؽٵٛ ۅؙٙٳڶۿؙڛؽؚؿۼڲڸؿڒ۞

وَلاَيَاتُكِ أُولُواالْفَضُلِ مِنْكُمُوالسَّعَةِ أَنْ يُؤْثُوَا أُولِ الْقُرْلِ وَالْسَلِيلِنَ وَالْمُهِلِيِّ مِن فِي مَيْلِ اللهِ وَلَيْمَفُوا وَلْيَصْفَعُواً الْاَضِّتُونَ إِنْ يَغِفْراللهُ لَكُمْ وَاللهُ خَفْرُدُّ مَعِنُمُ ﴿

کابی تھم کرے گا- اور اگر اللہ تعالیٰ کافضل و کرم تم پر نہ ہو آ اقو تم میں سے کوئی بھی بھی بھی پاک صاف نہ ہو آ-لیکن اللہ تعالیٰ جے پاک کرنا چاہے 'کر دیتاہے۔"اور اللہ سب سننے والاسب جاننے والاہے۔(۲۱)

تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے بیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مهاجروں کوفی سبیل اللہ دینے سے تم نہ کھالینی چاہیے 'بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کرلینا چاہیے ۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمهارے قصور معاف فرا دے ؟ (ث) اللہ قصوروں کو

(۱) اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد یہ فرمانا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے
کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا' اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نہ کورہ واقعہ افک میں ملموث ہونے سے فیج
گئے' یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے جو ان پر ہوا' ورنہ وہ بھی اس رومیں بہہ جاتے' جس میں بعض مسلمان بہہ گئے تھے۔
اس لیے شیطان کے داؤ اور فریب سے بیجنے کے لیے ایک تو ہر دفت اللہ سے مدو طلب کرتے اور اس کی طرف رجوئ کرتے رہو اور دو سرے جو لوگ اپنے نفس کی کمزوی سے شیطان کے فریب کا شکار ہوگئے ہیں' ان کو زیادہ ہدف ملامت مت بناؤ' بلکہ خیر خواہانہ طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔

(۲) حضرت مسطح 'جو واقعہ افک میں ملوث ہو گئے تھے 'فقرائے مہاجرین میں سے تھے ' رشتے میں حضرت ابو بمرصدیق بوالتی کے خالہ زاد تھے 'ابی لیے ابو بمر بوالتی ان کے کفیل اور معاش کے ذمے دار تھے 'جب یہ بھی حضرت عائشہ التی میں خوالف مہم میں شریک ہو گئے تو ابو بمرصدیق بوالتی کو شخت صدمہ پہنچا 'جو ایک فطری امر تھا چنانچہ نزول براء ت کے خلاف مہم میں انہوں نے قتم کھالی کہ وہ آئندہ مسطح کو کوئی فاکدہ نہیں پہنچا ئیں گے۔ ابو بمرصدیق بوالتی ہی تھی ' تاہم مقام صدیقیت 'اس سے بلند تر کردار کامتقاضی تھا' اللہ تعالی کو پند نہیں آئی اور یہ آئیت نازل فرمائی ' جس میں بڑے پیار سے ان کے اس عاجلانہ بشری اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں یہ وقی رہتی ہیں اور تم بھی دو سروں کے ساتھ اس ہوتی رہتی ہیں اور در گزر کا معالمہ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی تمہاری غلطیاں معاف فرما تا رہے۔ تو پھر تم بھی دو سروں کے ساتھ اس طرح معانی اور در گزر کا معالمہ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی تمہاری غلطیاں معاف فرما وے ؟ یہ طرور سے انداز بیان اتنامو شرفا کہ اب ساختہ پیارا شے ' کیوں نہیں اے ہمارے رب! ہم ضرور سے انداز بیان اتنامو شرفا کہ اے بمارے رب! میں عاف فرما دے '' اس کے بعد انہوں نے اپنی شم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق مسطح کی مالی سریر سی شروع فرما دی (فتح القدیر' این کثیر)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَوُمُونَ الْمُصَنَّ الْخِفْلِتِ الْمُؤْمِنَاتِ لِمِنُوا فِي الدُّنِيَ اوَالْإِخْرَةِ وَكَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمُ ۞

يَّوْمَ تَنْهَدُ عَلَيْمِمُ ٱلْسِنَتُهُمُ وَأَيْدِيْمِ وَارْجُلْهُمْ مِنْ كَانُوايَعُلُونَ ﴿

يُومُهِنِ يُوفِّقُهُمِ اللهُ وِيُنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ آنَّ اللهَ هُوَالْحَقُّ الْهُنْهُنِ ۞

ٱلْغَيِّيُثُتُ لِلْغَيِّمِيْتِيْنَ وَالْغَيِيْثُوْنَ لِلْغَيِيْثِ وَالطَّلِبَ الطَّلِيِّيِنِ وَالطَّلِبَوْنَ لِلطِّلِيْبِ وَ الْلِيَكَ مُبَرِّمُونَ مِمَّا يَغُولُونَ كُمْ مَنْغُوزٌ وَّرِزِنَّ كِيْهُ ۞

معاف فرمانے والامربان ہے-(۲۲)

جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی باایمان عور توں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ (۱) (۲۳س)

جبکہ ان کے مقالبے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ (۲۴)

. اس دن الله تعالی انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے (اور وہی) طاہر کرنے والاہے۔ (۲۵)

خبیث عور تیں خبیث مردول کے لا کُق ہیں اور خبیث مرد خبیث عور تیں پاک مرد خبیث عور تیں پاک مردول کے لا کُق ہیں اور پاک عور تیں پاک مردول کے لا کُق ہیں اور پاک مرد پاک عور توں کے لا کُق ہیں۔ (۳) ایسے پاک لوگول کے متعلق جو کھے بکواس

(۱) بعض مفسرین نے اس آیت کو حضرت عائشہ الشخصیٰ اور دیگر ازواج مطهرات رضی اللہ عنهن کے ساتھ خاص قرار دیا ہے کہ اس آیت میں بطور خاص ان پر تهمت لگانے کی سزابیان کی گئی ہے اور وہ سے ہے کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے اور اس میں وہی حد فذف بیان کی گئی ہے 'جو پہلے گزر چکی ہے۔اگر تهمت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہو گا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور بعد کا مستحق۔ اور اگر کافرہے ' تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں ملعون لیمنی رحمت اللی سے محروم ہے۔

(۲) جیساکہ قرآن کریم میں دو سرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

(٣) اس کا ایک مفہوم تو کی بیان کیا گیا ہے جو ترجے ہے واضح ہے۔ اس صورت میں یہ ﴿ الْوَافِ لَا يَدْ کِهُ وَالْاَ الْنِيْدَ ﴾ کہ معنی آیت ہوگی اور خبیثات اور خبیثون سے زانی مردو عورت اور طبیات اور طبیون سے مراد پاک دامن عورت اور مرد ہول گے۔ دو سرے معنی اس کے ہیں کہ ناپاک باتیں ناپاک مردول کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ باتیں وہی اور پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں اور مطلب یہ ہوگا کہ ناپاک باتیں وہی مردوعورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ مردول اور عورتوں کا شیوہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے 'اس بات کی طرف کہ حضرت عائشہ المرت کے ناپاک کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے اس کی براءت کرنے والے باک ہیں "۔

(بہتان باز) کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ ((۲۲) اسے گھرول کے سوا اور گھرول میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہال کے رہنے والوں کو سلام نہ کرلو ((۲) میں تمہارے لیے سراسر بمتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ((۲۲)

## ؽٙٳؿۿٵڷۮڔؽڹٵڡؙڹٛۅٵڒؾڎڂٛٷٳؽٷؾٵۼٙڽۯؿؙۏۣؾڴؠڂڞٙؾۜۺؙٳٝؽٷٳ ٷؿۘڔێؿۏٵٷڸٙۿڸۄٵڐڸڴڗۼۧؿٷڰۅڶۼڰڴۄؾڬڴۄؽڹ۞

(۱) اس سے مراد جنت کی روزی ہے جوابل ایمان کو نصیب ہوگی۔

(٢) گزشتہ آیات میں زنا اور قذف اور ان کی حدول کا بیان گزرا' اب الله تعالی گرول میں وافل ہونے کے آواب بیان فرما رہا ہے تاکہ مرد وعورت کے درمیان اختلاط نہ ہوجوعام طور پر زنایا فڈف کاسبب بنتا ہے۔ آسنینیاس کے معنی ہیں' معلوم کرنا' یعنی جب تک تہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تہمیں اندر واغل ہونے کی اجازت وے دی ہے' اس وقت تک واخل نہ ہو۔ بعض نے تسنتأنِسُوا کے معنی تسنتأذِنُوا کے کیے ہیں' جیسا کہ ترجے سے واضح ہے۔ آیت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سلام کرنے کا ذکر بعد میں ہے۔ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے اور پھرواخل ہونے کی اجازت طلب کرتے-ای طرح آپ ما اللی کا یہ معمول بھی تھا کہ تین مرتبہ آپ ما اللی اجازت طلب فرماتے' اگر کوئی جواب نہیں آ یا تو آپ ما شاتی واپس لوث آتے۔ اور بیر بھی آپ مائی آیا کی عادت مبار کہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ مائی آیا وروازے کے وائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے' ماکہ ایک وم سامنانہ ہو جس میں بے پروگی کا امکان رہتا ہے (ملاحظہ ہو صحیح بخارى كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا مسند أحمد ٣٨/٣٨ أبوداود كتاب الأدب باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان) اى طرح آب مُنْ الله في درواز يركم ركم وكراندر جمانك سع بهي نهایت مختی کے ساتھ منع فرمایا ہے حتی کہ اگر کسی مخص نے جھا تکنے والے کی آئکھ پھوڑ دی تو آپ س اللہ ایما نے فرمایا کہ اس يركوئي كناه شير- (البخاري كتاب الديات باب من اطلع في بيت قوم ففقاً واعيشه فلادية له-مسلم كتاب الأداب باب تحريم النظر في بيت غيره) آپ مُنْ الله الله عنه الله الد تحريم تاليند فرماياكه جب اندر سے صاحب بیت پوچھ 'کون ہے؟ تو اس کے جواب میں "میں" میں" کما جائے۔ اس کا مطلب سے ب کہ نام لے کر اپنا تعارف كرائ ومسلم كتاب الاستئذان باب إذا قال من ذا؟ قال أنا ومسلم كتاب الآداب باب كراهة قول المستأذن أنا إذاقيل من هذا؟ وأبوداود كتاب الأدب)

(٣) لیتی عمل کرو مطلب یہ بے کہ اجازت طلبی اور سلام کرنے کے بعد گھرکے اندر داخل ہونا' دونوں کے لیے اجانک داخل ہونے سے بہتر ہے۔

فَإِنْ لَوْتِجِدُواْ فِيهَا اَحَدًا فَلَاتَدُخُلُوهَا حَتَّى يُؤُذِنَ لَكُوْطَانَ قِيلَ

لَكُوُادْجِعُواْ فَارْجِعُواْهُوَاكُلِ لَكُوْوَاللَّهُ بِمَالْتَعْلُونَ عَلِيْرُ

ڵؽڽؙڡؘڬؽڵؙۄ۫ۻؙٵڂۭٛٵؽ۫؆ۮڂۏٳڹؿۣۊٵۼؿؗڗڝۘڡٛڵۏؾٙڎۣڣؠۤٲڡؾٵٷؖڵڴڗ۫ ۅٳڟؽؙڡؙڎؽٵؿۯڎؽ ڡٙٵٙڰڴؿؙۅٛؽ۞

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْضُّولُوامِنَ اَبْصَارِهِوُرَيَّعْفَظُوا فُرُوْجَهُوَّذَٰ لِكَ اَذَىٰ لَهُوْرِانَ الله حَبِيدُونُهِ اَيْصَنَعُونَ ۞

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَقْضُضَّنَ مِنَ اَصَّالِهِنَّ وَيَحَفُّلَ وُرُجَهُنَّ وَلَايُرْتِيَ نِيْنَتَهُنَّ اِلْامَاظَهِرَ مِنْهَا وَلَيْتُورِينَ خُمُوهِنَّ كَلِ

اگر وہاں متہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھراجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ- اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کما جائے تو تم لوث ہی جاؤ' بینی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے' جو کچھ تم کررہے ہواللہ تعالی خوب جانتاہے۔(۲۸)

ہل غیر آباد گھروں میں جمال تممارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو' جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ (۱) تم جو کچھ بھی فلام کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب پچھ جاتا ہے۔ (۲۹)

مسلمان مردول سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں' (۳) اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ (۳) یمی انکے لیے پاکیزگ ہے 'لوگ جو پچھ کرمیں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ (۴۰) مسلمان عور توں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں (۱۵) اور اپنی زینت

دونوں مقہوم سیح ہیں کیوں کہ دونوں ہی مطلوب ہیں۔علاوہ ازیں نظروں کی حفاظت کا پہلے ذکر کیا کیونکہ اس میں بے احتیاطی ہی' حفظ فروج سے غفلت کاسب بنتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد کون سے گھر ہیں 'جن میں بغیراجازت لیے داخل ہونے کی اجازت دی جارہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں 'جو بطور خاص مهمانوں کے لیے الگ تیار یا مخصوص کر دیۓ گئے ہوں۔ ان میں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہے' بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں جو مسافروں کے لیے ہی ہوتی ہیں یا تجارتی گھر ہیں' متاع 'کے معنی' منفعت کے ہیں یعنی جن میں تہمارا فاکدہ ہو۔

<sup>(</sup>۲) اس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جود و سروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت ند کورہ آداب کا خیال نہیں رکھتے۔

<sup>(</sup>۳) جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا تواس کے ساتھ ہی غض بھر ( آ تکھوں کو پت رکھنے یا بند رکھنے ) کا حکم دے دیا تاکہ اجازت طلب کرنے والا بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے۔

<sup>(</sup>۵) عور تیں بھی اگرچہ غض بھراور حفظ فروج کے پہلے تھم میں داخل تھیں 'جو تمام مومنین کو دیا گیاہے اور مومنین میں

کو ظاہرنہ کریں'' سوائے اسکے جو ظاہرہے'' اور اپنی گریبانوں پراپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں' ''' اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں' ''' سوائے اپنے خاوندوں کے <sup>(۵)</sup> یا اپنے والدکے یا اپنے خسرکے

مومن عور تیں بھی بالعوم شامل ہی ہوتی ہیں لیکن ان مساکل کی اہمیت کے پیش نظر عور توں کو بھی بطور خاص دوبارہ وہی تھم دیا جا رہا ہے جس سے مقصود ٹاکید ہے بعض علمانے اس سے استدلال کرتے ہوئے کما ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے عور توں کو دیکھناممنوع ہے اس طرح عور توں کے لیے مردوں کو دیکھنامطلقاً ممنوع ہے۔ اور بعض نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جس میں حضرت عاکشہ الشریک کا حبثیوں کا کھیل دیکھنے کا ذکر ہے (صحیح بعضاری کے اب المصلون باب

- (۱) زینت سے مرادوہ لباس اور زیور ہے جو عور تیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں 'جنگی ناکید انہیں اپنے فاوندوں کے لیے کی گئی ہے۔ جب لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہو تو جم کو عمال اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ تو بطریق اولی حرام اور ممنوع ہوگا۔ (۲) اس سے مرادوہ زینت اور حصہ جم ہے جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو۔ جیسے کسی کو کوئی چیز بکڑاتے یا اس سے لیتے ہوئے بتھیایوں کا' یا دیکھتے ہوئے آ تکھوں کا فلا ہر ہو جانا۔ اس ضمن میں ہاتھ میں جو اگو تھی پہنی ہوئی یا مهندی آئی ہو' آ تکھوں میں سرمہ' کاجل ہو یا لباس اور زینت کو چھپانے کے لیے جو برقعہ یا چاور لی جاتی ہے' وہ بھی ایک زینت ہی
  - (m) کا کہ مر گردن سینے اور چھاتی کا پر دہ ہو جائے 'کیونکہ انہیں بھی بے پر دہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ے۔ تاہم یہ ساری زینشیں ایس ہیں 'جن کااظہار پوقت ضرورت یا بوجہ ضرورت مباح ہے۔

- (٣) یہ وہی زینت (سکھار) یا آرائش ہے جے ظاہر کرنے کی ممانعت اس سے پہلے کی گئی تھی۔ یعنی لباس اور زیورو نیرو کی'جو چادر یا پرقعہ کے نیچے ہوتی ہے۔ یہاں اس کاذکراب احتیٰا کے همن میں آیا ہے۔ یعنی ان ان لوگوں کے سامنے اس زینت کا ظہار جائز ہے۔
- (۵) ان میں سرفرست خاوند ہے۔ اس لیے خاوند کو سب پر مقدم بھی کیا گیاہے۔ کیوں کہ عورت کی ساری زینت خاد ند ہی کے لیے ہوتی ہے 'اور خاوند کے لیے تو عورت کا سارابدن ہی حلال ہے۔ اس کے علاوہ جن محارم اور دیگر بعض افراد کا ہرونت گھر میں آنا جانا رہتا ہے اور قربت اور رشتہ داری کی وجہ سے یا دیگر دجوہ سے طبعی طور پر ان کی طرف جنسی میلان بھی نہیں ہو تا' جس سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو شریعت نے ایسے لوگوں کے سامنے' جن سے کوئی خطرہ نہ ہو اور تمام محارم کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس مقام پر ماموں اور پچاکا ذکر نہیں کیا

لَوْيَظْهَرُوا عَلَى عَوْلِتِ النِّمَاءَ وَلَايَضْرِيْنَ بِالْخِيلِهِنَّ لِيُعْلَمَوَالْغُفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْيُواۤ إِلَى اللهِ جَمِيْعُا ايَّهُ الْمُؤْمِنُونَ كَعَلَّمُوْتُوْلُونَ ۞

یا این لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھانبوں کے یا اپنے بھتبوں کے یا اپنے بھانبوں کے ایا اپنے بھانبوں کے ایا اپنے میل جول کی عورتوں کے "" یا غلاموں کے "" یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں "" یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں۔ (۵) اور اس طرح زور زور کے یاؤں مار کرنہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم

گیا ہے۔ جمہور علا کے نزدیک بیہ بھی ان محارم میں سے ہیں جن کے سامنے اظہار زینت کی اجازت دی گئی ہے اور بعض کے نزدیک بیہ محارم میں سے نہیں ہیں (فتح القدیر)

- (۱) باپ میں دادا' پر دادا' نانا' پر نانا اور اس سے اوپر سب شامل ہیں۔ اسی طرح خسر میں خسر کاباپ' دادا' اوپر تک بیٹوں میں پوت' پر پوت' نیزی تک بھائیوں میں تیزں قسم بیٹوں میں پوت' پر پوت' نیزی تن بھائیوں میں ان کے بیٹے' پیچ تک بھائی (عینی' اخیانی اور ملاتی) اور ان کے بیٹے' پوت' پر پوت' نواسے' بیٹچ تک بھیبوں میں ان کے بیٹے' بیٹچ تک ادر بھانجوں میں تیزوں قسم کی بہنوں کی اولاد شامل ہے۔
- (۲) ان سے مراد مسلمان عور تیں ہیں جن کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی عورت کی زینت' اس کا حسن و جمال اور جسمانی خدو خال اپنے خاوند کے سامنے بیان کریں۔ ان کے علاوہ کسی بھی کافر عورت کے سامنے اظمار زینت منع ہے کی رائے حضرت عمرو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماو مجاهد اور امام احمد بن حنبل سے منقول ہے۔ بعض نے اس سے وہ مخصوص عور تیں مراد لی ہیں' جو خدمت وغیرہ کے لیے ہروقت ساتھ رہتی ہیں' جن میں باندیاں (لونڈیاں) بھی شامل ہیں۔
- (٣) بعض نے اس سے مراد صرف اونڈیال اور بعض نے صرف غلام لیے ہیں اور بعض نے دونوں ہی- صدیث میں بھی صراحت ہے کہ غلام سے پردے کی ضرورت نہیں ہے- (آبوداود- کتاب اللباس بباب فی العبد ینظر إلى شعر مولاته) اس طرح بعض نے اسے عام رکھاہے جس میں مومن اور کافر دونوں غلام شامل ہیں-
- (٣) بعض نے ان سے صرف وہ افراد مراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے سے 'کھانے پینے کے سواکوئی اور مقصد نہیں۔ بعض نے بے وقوف' بعض نے نامرد اور خصی اور بعض نے بالکل بو ژھے مراد لیے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جن کے اندر بھی قرآن کی بیان کردہ صفت یائی جائے گی' وہ سب اس میں شامل اور دو سرے خارج ہوں گے۔
- (۵) ان سے ایسے بچے خارج ہوں گے جو بالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں کیونکہ وہ عور توں کے پر دوں کی باتوں سے واقف ہوتے ہیں۔

ہو جائے ''' اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو ناکہ تم نجات پاؤ۔''(س)

تم میں ہے جو مردعورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو (<sup>(m)</sup> اور اونڈیوں کا بھی۔ <sup>(m)</sup> اگر وہ مقلس بھی ہوں گئو اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے غنی بنادے گا۔ <sup>(۵)</sup> اللہ تعالی کشادگی والااور علم والا ہے۔ (۳۲)

وَالْكِوْوَالْآيَا فِي وَمُنْكُو وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُو وَلَمَلَّكُمُّ إِنْ يَكُونُوا اُفَدَرَا ءَيُعْزِهِمُ اللهُ مِنْ فَضِّيلِهُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمُ ۞

(۱) ٹاکہ پانتیوں کی جھنکارے مرداس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اس میں اوٹچی ایڑی کے وہ سینڈل بھی آجاتے ہیں جنہیں عورت بین کر چاتی ہے آواز' زیور کی جھنکارے کم نہیں ہوتی۔ اس طرح احادیث میں آیا ہے کہ عورت کے لیے خوشیو لگا کر گھرے باہر لگانا جائز نہیں' جو عورت ایسا کرتی ہے' وہ بدکار ہے (تومذی' أبواب الاستئذان' أبوداود' كتاب النرجل)

(۲) یماں پردے کے احکام میں توبہ کا تھم دینے میں یہ حکت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان احکام کی جو خلاف ورزی بھی تم کرتے رہے ہو' وہ چو نکہ اسلام سے قبل کی باتیں ہیں' اس لیے اگر تم نے بچے دل سے توبہ کرلی اور ان احکام ذکورہ کے مطابق پردے کا صحیح اہتمام کرلیا تو فلاح و کامیابی اور دنیا و آخرت کی سعادت تمہارا مقدرہے۔

- (٣) یمال صالحیت سے مراد ایمان ہے' اس میں اختلاف ہے کہ مالک اپنے غلام اور لونڈیوں کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض اکراہ کے قاکل ہیں' بعض نہیں۔ تاہم اندیشہ ضرر کی صورت میں شرعاً مجبور کرنا جائز ہے۔ بصورت دیگر غیرمشروع (ایسرالتفاسیر)
- (۵) لیمن محض غربت اور ننگ دستی نکاح میں مانع نہیں ہوئی چاہیے۔ ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ ان کی ننگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت و فراخی میں بدل دے۔ حدیث میں آتا ہے۔ تین شخص ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرما تا ہے۔ ا- نکاح

وَلْيَسْتَعَفِّ الَّذِيْنَ لَا يَوْدُونَ نَكَامًا عَثَى يُغْنِيَهُ وُاللَّهُ مِنْ فَضُلِمْ وَالنَّذِيْنَ الْمَثَلِثُ الْمُنَالَّةُ وَكَانِيَّوْمُ أَلَّا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ المَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ المَّلِمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ المَّالِمُ اللَّهُ مِنْ المَّالِمُ اللَّهُ مِنْ المَّالِمُ اللَّهُ مِنْ المَّلِمُ اللَّهُ مِنْ المَّالِمُ اللَّهُ مِنْ المَّلِمُ اللَّهُ مِنْ المَّالِمُ اللَّهُ مِنْ المَّلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ المَّلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ المُعْلِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ المَّالِمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ال

اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے (ا) یمال تک کہ اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے 'تمہارے فلاموں میں سے جو کوئی کچھ تہیں دے کر آزادی کی تحریر کرائی چاہے تو تم ایس تحریر انہیں کردیا کرواگر تم کوان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو (ا) اور اللہ نے جو مال تہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی (ا) دو 'تمہاری جو لونڈیاں یاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنا کی زندگی کے

كرنے والا 'جو پاك وامنى كى نيت سے نكاح كر آہے۔ ٢-) مكاتب غلام 'جو ادائيگى كى نيت ركھتا ہے ٣- اور الله كى راہ مي جماد كرنے والار تومذى- أبواب فعضائىل المجھاد 'باب ماجاء فى الممجاھد ' والمكاتب والنكاح)

(۱) حدیث میں پاک دامنی کے لیے 'جب تک شادی کی استطاعت حاصل نہ ہو جائے ' نظی روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا "اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے ' اسے (اپنے وقت پر) شادی کر لینی چاہیے ' اس لیے کہ اس سے آ کھوں اور شرم گاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا' اسے چاہیے کہ وہ (کثرت سے نظی) روزے رکھے' روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے "البخاری-کتاب المصوم' باب المصوم لمن خاف علی نفسہ العزوبة۔ مسلم اول کتاب النكاح)

(۲) میکاتین اس غلام کو کما جاتا ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتن رقم جمع کر کے ادا کر دوں گاتو آزادی کا مستحق ہو جاؤں گا۔ وجھلائی نظر آنے "کا مطلب ہے" اس کے صدق و امانت پر تہیں بقین ہویا کی حرفت و صنعت سے وہ آگائی رکھتا ہو۔ ٹاکہ وہ محنت کر کے کمائے اور رقم اوا کر دے۔ اسلام نے چو نکہ زیادہ سے زیادہ غلای کی حوصلہ شکنی کی پالیسی اپنائی تھی اس لیے یمال بھی مالکوں کو ٹاکید کی گئی کہ مکاتبت کے خواہش مند غلاموں سے معاہدہ کرنے میں تامل نہ کرو بشرطیکہ تہیں ان کے اندر الی بات معلوم ہو کہ جس سے تمهاری رقم کی ادائیگی بھی ممکن ہو۔ بعض علائے نزدیک یہ امروجوب کے لیے اور بعض کے نزدیک استحباب کے لیے ہے۔

(۳) اس کامطلب ہے کہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس نے جو معاہدہ کیا ہے اور اب وہ رقم کا ضرورت مند ہے ماکھ معاہدے کے مطابق وہ رقم اوا کردے تو تم بھی اس کے ساتھ مالی تعاون کرو اگر اللہ نے تہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ذکو ق کے جو مصارف ثمانیہ (التوبۃ - ۲۰ میں) بیان فرمائے ہیں 'ان میں ایک وَفِی الرِ فَابِ بھی ہے جس کے معنی ہیں گردنیں آزاد کرانے میں۔ یعنی غلاموں کی آزادی پر بھی ڈکو ق کی رقم خرج کی جاسکتی ہے۔

وَلَقَدُانَزُلُنَا اللَّهُ كُوْ النَّتِهُ مَبِينَتْ وَمَشَلَامِنَ اللَّهِ مِنْ وَمُثَلَّامِنَ اللَّهُ مِنْ خَلُوْ امِنْ تَهْ لِلْمُؤْوَمُوعِظَةً لِلْمُثَقِّدِينَ ۞

ٱللهُ نُورُالسَّاطِينِ وَالْاَرْضِ مُقَلُ نُورِعِ كِيشُكُو قِ فِيْهَا مِصْبَاتُ الْفِصْبَاءُ فِى نِجَاجَةٍ الرِّجَاجَةُ كَانَّهَا كُوكِبُ دُرِّئُ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ تُبلِكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرَعِيَةٍ وَلاَغَرْبِيَةٍ لِيُكُونُونَهُمَّ لِيُغِنَّىُ دَلُوْ لَوْمَسَسَهُ ذَالْا نُورُعِلْ نُورٍ يَمْدِى اللهُ لِنُورِةٍ مَنْ يَتَنَالَا وَ يَغْمِنُ اللهُ الْوَمْثَالَ لِلنَّامِلُ

فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو ('' اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالی ان پر جبرے بعد بخش دینے والا اور مهمانی کرنے والا ہے۔ ('') مینے والا اور مهمانی کرنے والا ہے۔ ('') ہم نے تہماری طرف کھلی اور روشن آیتیں آ بار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پر ہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ (۳۴)

الله نور ب آسانوں کا اور زمین کا اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہم جس میں چراغ ہواور چراغ شیشہ کی فقد میں ہواور شیشہ مثل جیکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو وہ چراغ ایک بابر کت ورخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو ورخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی خود وہ تیل جلایا جاتا ہو جو ورخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی خود وہ تیل

<sup>(</sup>۱) زمانہ جاہلیت میں لوگ محض دنیوی مال کے لیے اپنی لونڈیوں کو ہرکاری پر مجبور کرتے تھے۔ چنانچہ خواہی نخواہی انہیں ہے داغ ذلت برداشت کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے ہے منع فرما دیا إِنْ أَرَدْنَ عَالب احوال کے اعتبار ہے۔ ورنہ مقصدیہ نہیں ہے کہ اگر وہ ہدکاری کو لپند کریں تو پھرتم ان سے میہ کام کروالیا کرو۔ بلکہ تھم دینا سے مقصود ہے۔ کہ لونڈیوں ہے ' دنیا کے تھوڑے ہے مال کے لیے ' میہ کام مت کرواؤ' اس لیے کہ اس طرح کہ کمائی ہی حرام ہے۔ جسا کہ حدیث میں دارد ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جن لونڈیوں سے جبرآ یہ بے حیائی کاکام کروایا جائے گا' تو گناہ گار مالک ہو گالیعنی جبر کرنے والا' نہ کہ لونڈی جو مجبور ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ "میری امت سے 'خطا' ٹسیان اور ایسے کام جو جبرے کرائے گئے ہوں'معاف ہیں"۔ (ابن ماجہ 'کتاب الطلاق 'باب طلاق المحکوہ والناسی)

<sup>(</sup>٣) یعنی اگر الله نه ہو تا تو نہ آسمان میں نور ہو تانہ زمین میں 'نہ آسمان و زمین میں کی کوہدایت ہی نصیب ہوتی - پس وہ الله تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے اس کی کتاب نور ہے 'جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے - حدیث سے بھی الله کا نور ہونا فاہت ہے - وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ (المبخاری 'باب المدعاء فی صلاۃ الملیل) فینھن (المبخاری 'باب المدعاء فی صلاۃ الملیل) پس الله 'اس کی ذات نور ہے 'اس کا عجاب نور ہے اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق 'اس کا عطاکرنے والا اور اس کی طرف بدایت کرنے والا صرف ایک الله ہے (ایم النہ ہے)

وَاللَّهُ إِكُلِّ ثَنَّى عَلِيْهِ ۞

ڰٛۥؙؿٷؾۭٷۮڹٳڶڰ؋ٲڽؙٷٛۼۅؘؽێٛڰڒۼؿۿٳۺؙۿڐٚؽؠؾ۪ٷڵڎڣؽٵ ؠۣٲڂؙۮؙۅٙٷڵڞڵڸ۞ٞ

قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے گئے اگر چداسے آگ نہ بھی چھوئے 'نور پر نور ہے ''' اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کر تاہے جے چاہے '''الوگوں (کے سمجھانے) کو بیہ مثالیں اللہ تعالیٰ ہرچیزے مثالیں اللہ تعالیٰ ہرچیزے حال سے بخوبی واقف ہے۔ (۳۵)

ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے (اس صبح و شام

(۱) یعنی جس طرح ایک طاق میں ایسا چراغ ہو' جوشیشے کی فندیل میں ہو' اس میں ایک بابر کت در خت کا ایسا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ وہ آگ (دیا سلائی) دکھائے بغیرہ بی بذات خود روشن ہو جانے کے قریب ہو۔ یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں مجتمع ہو گئیں اور وہ بقعہ نور بن گیا۔ ای طرح اللہ کے نازل کردہ دلائل و براہین کی حیثیت ہے کہ وہ واضح بھی ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر بھی لیتی نور علی نور جو مشرتی ہے' نہ مغربی کا مطلب ہے' وہ درخت ایسے کھلے میدان اور صحوا میں ہے کہ اس پر وهوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب کے وقت بی نہیں پڑتی' بلکہ سارا دن وہ دھوپ میں رہتا ہے اور ایسے درخت کا پھل بہت عمرہ ہو تا ہے اور مراد اس سے زیتون کا درخت ہے جس کا پھل اور تیل سالن کے طور پر بھی۔

(۲) نُورٌ سے مراد ایمان و اسلام ہے ' یعنی اللہ تعالیٰ جن کے اند رایمان کی رغبت اور اس کی طلب دیکھتا ہے ' ان کی اس نور کی طرف رہنمائی فرمادیتا ہے ' جس سے دین و دنیا کی سعاد توں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔

(۳) جس طرح اللہ نے بیہ مثال بیان فرمائی 'جس میں اس نے ایمان کو اور اپنے مومن بندے کے دل میں اس کے رائخ ہونے اور بندوں کے احوال قلوب کاعلم رکھنے کو واضح فرمایا کہ کون ہدایت کا اہل ہے اور کون شیں۔

(۳) جب اللہ تعالی نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان و ہدایت اور علم ہے 'اس کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی جو شیشے کی قندیل میں ہو اور جو صاف شفاف تیل سے روش ہو۔ تو اب اس کا محل بیان کیا جا ہے کہ یہ قندیل ایسے گھروں میں ہیں 'جن کی بابت تھم دیا گیا ہے کہ انہیں باند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مراد مجدیں ہیں 'جو اللہ کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ مجبوب ہیں۔ بلندی سے مراد محض سنگ و خشت کی باندی نہیں ہے بلکہ اس میں مجدوں کو گندگی 'لغویات اور غیر مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا بھی شامل ہے۔ ورنہ محض مجدوں کی عمارتوں کو علی شان اور فلک ہو س بنا دینا' مطلوب نہیں ہے بلکہ احادیث میں مجدوں کو زرنگار اور زیادہ آراستہ و پیراستہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اسے قرب قیامت کی علامات میں سے بتلایا گیا ہے۔ (آبوداود 'کتاب المصلاء آن

اللہ تعالیٰ کی شیع بیان کرتے ہیں۔ ("(۳۱))

ایسے لوگ (") جنہیں تجارت اور خریدو فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکو ۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت می آئیسیں الٹ پلٹ ہوجا ئیں گی۔ (") (۳۷)

اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور پچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جے چاہے بے شار روزیاں دیتا ہے۔ (۳۸)

اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں

ڔۣڿٲڵ؆ؙٮؙڵ<mark>ٷؠؙڣۣڋؾؚ</mark>ۼٵڒۼۜٷڵڔؠؘؿٷٛؽۮڿڴڔۣٳٮڶۼۅۘۘۅڶۊٙڵڔٳڶڞڶۅۊ ۅٳؽؾٵٞ؞۪ٳڶڒؙڬۅۼ<sup>ڹ</sup>ؾۼٵڣؙۅۛڹؘڽۅؙڡؙٵؾۜڡٙڰؙٮٛڔؽ۬ۑ؋ٳڶؿؙڷؙۅٛڽؙ ۅٙٳڵڒڞڶۯ۞

ڸڿؙۯؚ۬ێۿؙٷڶڵڬٲڂؙڛؘ؆ۼٷۊۅؘێۯؚؽؽڰؙٛؗٛ؋ؿڽٛٷ۫ڝ۫ڸ؋ٷڶڷڰێۯۮ۬ؿؙ ڡۜڽؙؾۜؾٵؙۯ۫ڽۼؽڔڝٮٵۑ۞

وَالَّذِينَ كُفُّ وَالْعُمَالُهُ وَكُسَرًا بِ بِعَيْعَةٍ يَعْسَبُهُ الطَّلَّالُ

باب فی بناء المساجد، علاوہ اذیں 'جس طرح مجدول میں تجارت و کاروبار اور شوروشغب منوع ہیں کیونکہ بیہ مسجد کے اصل مقصد 'عبادت کے منافی ہیں۔ اس طرح اللہ کاؤکر کرنے میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ صرف ایک اللہ کاؤکر کیا جائے 'اس کی عبادت کی جائے اور صرف اس کو مدو کے لیے پکارا جائے ﴿ وَآنَ الْسَنْجِدَ بِلُهِ فَلَاتَدُ عُوْا مَعَ اللهِ اَحَدُا ﴾ (مسودة جن ۱۸۰) دو مجدیں 'اللہ کے لیے ہیں 'پس اللہ کے ساتھ کی کو مت پکارو ''۔

(۱) تشبیع سے مراد نماز ہے آصال ، اَصِیل کی جمع ہے جمعنی شام ایعنی اہل ایمان 'جن کے دل ایمان وہدایت کے نور سے روش ہوتے ہیں 'صبح و شام مسجد دل میں اللہ کی رضائے لیے نماز پڑھتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔

(۲) اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگرچہ عورتوں کامسجدوں میں جاکر نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ وہ نمایت سادہ لباس میں 'بغیرخوشبولگائے اور باپر وہ جائیں' جس طرح کہ عمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عور تیں مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں۔ تاہم ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ حدیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ رائید داود'کتاب المصللہ تا' باب المتشدید فی ذلك' مسئد أحمد'۲/ ۲۰۱۷)

(٣) یعنی شدت فزع اور ہولناکی کی وجہ ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَاَنْدِدُهُ مُعْوَيْهُ مَالْاذِ فَا اِلْهَالْوَبُ لَدَى الْمُعَنَّاجِهِ كَاظِومِيْنَ ﴾ (سورة المعوْمن-٨١) "ان كو قيامت والے دن سے ڈراؤ 'جس دن دل ' گلول كے پاس آجا سيل كے عُمْ سے بھرے ہوئے"۔ ابتداء دلول كی ہے كيفيت سب كی ہی ہوگ 'مومن كی بھی اور كافر كی بھی-

(٣) قیامت والے ون اہل ایمان کوان کی نیکیوں کا بدلہ اُضْعَافاً شضّاعَفَةً (کئی کئی گنا) کی صورت میں ویا جائے گااور بہت سوں کو بے حساب ہی جنت میں واخل کر دیا جائے گااور دہاں رزق کی فراوانی اور اس میں جو تنوع و تلذ ذہو گا'اس کا تو اندازہ ہی نمیں کیاجا سکتا۔

مَأَةْ حَثِّى َ إِذَا جَآءًا لَوْ يَجِدُهُ ثَنِيًّا وَوَجَدَا اللهَ عِنْدَةُ فَوَقْمَهُ حَسَابَةُ وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞

ٱڎۘۘٮػڟؙڵٮؙؾ؈ٛٞۼۘڿٟڔڷۣ۬ڿؾؾٞڣؙۺؗۿڡٞۏؙڔٞ۠ۺۜٷۊ؋ڡۜۏڋۺؽٞۏۅٞ؋ ڝۜٵڽ۠ٵ۠ڟڵڹٮڰٵؚۼڞؙؠٵڡٚٷؘڹۼڞۣٵڎؘٲٲڂٛٷڔؘؽۮٷڵۅؽػػ ڽؘۯؠ؇ٛۏڡۜڹؖٷۼؚۼڮڶ۩ڰۿٷڟڡؘؠٵڶٷڡۯٷڕ۞ٛ

جو چیٹیل میدان میں ہو جے پیاسا مخض دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پا آ' ہاں اللہ کو اپنے پاس پا تا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ (۱) اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔(۳۹)

یا مثل ان اندهیرول کے ہے جو نمایت گرے سمندرکی مثر میں ہوں جے اوپر علے کی موجوں نے ڈھانپ رکھاہو' پھراوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندهیریاں بیں جو اوپر علے پے دریے ہیں۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اے بھی قریب ہے کہ نہ دکھ سکے '(۲) اور (بات یہ ہے کہ نہ دکھ سکے '(۲) اور (بات یہ ہے کہ) جے اللہ تعالی ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ '(۲۰)

(۱) أَعْمَالٌ عِمَادُ وہ اعمال ہیں جنہیں کافرو مشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں 'جیے صدقہ و خیرات 'صلۂ رحی 'بیت الله کی تعمیراور حاجیوں کی خدمت و غیرہ-سَرَابٌ 'اس چکی ہوئی ریت کو کتے ہیں 'جو دور سے سورج کی شعاعوں کی وجہ سے بانی نظر آتی ہے۔ سَرَابٌ کے معنی ہی چلئے کے ہیں۔ وہ ریت 'چلتے ہوئے پانی کی طرح نظر آتی ہے فیئی ہوئے کی جمع ہوئی جہ ' ذمین کا نشیم حصہ ' جس میں پائی ٹھر جوا آ ہے یا چیٹل میدان۔ یہ کافروں کے عملوں کی مثال ہے کہ جس طرح سراب دور سے پانی نظر آتی ہے حالا تکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے۔ اس طرح کافر کے عمل عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں بالکل بے وزن ہوں گے 'ان کاکوئی صلہ انہیں نہیں ملے گا۔ ہاں جب وہ اللہ کے پاس جائے گا' تو وہ اس کے عملوں کا پورا پورا حراب چکا لے گا۔

(۲) یہ دوسری مثال ہے کہ ایکے اعمال اندھروں کی طرح ہیں الینی انہیں سراب سے تشبیہ دے لویا اندھروں سے -یا گزشتہ مثال کا فرکے اعمال کی تھی اور بیر اس کے کفر کی مثال ہے جس میں کا فرساری زندگی گھرا رہتا ہے ، کفروضلالت کی اندھیری اور رب سے اور اسکے عذاب اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری - بیر اندھیری اعمال بیٹ و عقائد مشرکانہ کی اندھیری اور رب سے اور اسکے عذاب اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری - بیر اندھیری اندھیری اندھیری اندھیری اندھیری اندھیری ہوتی ہے اندھیر سے میں انسان کو اپناہاتھ بھی بھائی نہیں دیتا۔

اندھیراں اسے راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتیں - جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپناہاتھ بھی بھائی نہیں دیتا۔

(۳) یعنی دنیا میں ایمان و اسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو طنے والے نورسے وہ محروم رہیں گے۔

اَلَوْرَتَرَ اَنَّ الله يَسْبِعُ لَهُ مَنْ فِي النَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ طَفِّيْ كُلُّ قَنْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَشْبِيْعَهُ وَاللهُ عَلِيْوُهُمَ ايْفَعُلُونَ ۞

وَيِلُهِ مُلْكُ التَّمَالِيَّ وَأَلْاضٌ وَلِلْ اللهِ الْمَصِيْدِ ﴿

ٱلْوَتَرَانَ اللهُ يُنْقِى تَعَابًا ثُمُّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ الْتُوَكِّمُهُ الْوُكَا لَا فَتَنَى الْوَدُقَ يَقْرُبُوسُ خِلَامِ وَكَنْوَلُ مِنَ التَمَا أُوسُ جِمَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَا لَّوَ يَصْعِرفُهُ عَنُ ثَنَ يَّشَا أُو مَكَادُ سَنَا بُرُومِ يَذُهُ مِنْ إِلَّانِصَالِ ﴿

کیا آپ نے نمیں دیکھا کہ آسانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے (ا) اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسیع میں مشغول ہیں۔ ہرایک کی نماز اور تسبع اے معلوم ہے (۲) لوگ جو پھی کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ (۳) (۱۳) زمین و آسان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالی بی کی طرف لوٹنا ہے۔ (۳)

کیا آپ نے شیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلا آ ہے' پھر اشیں ملا آ ہے پھر اشیں تہ بہ نہ کر دیتا ہے' پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے در میان میں سے مینہ برستا ہے۔ وہی آسان کی جانب سے اولوں کے بہاڑ میں سے اولے برسا آ ہے' (۵) پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں

<sup>(</sup>۱) صَافَاتٌ کے معنی ہیں باسطات اور اس کا مفعول آجنو حَتها محذوف ہے۔ اپنے پر پھیلائے ہوئے۔ ﴿ مَنْ فَى السّمَوٰتِ وَالْدَيْنِ ﴾ میں پر ندے بھی شامل ہے۔ لیکن یمال ان کا ذکر الگ سے کیا' اس لیے کہ پر ندے 'تمام حیوانات میں ایک نمایت متاز مخلوق ہیں' جو اللہ کی قدرت کالمہ سے آسان و زمین کے درمیان فضا میں اڑتے ہوئے اللہ کی تشیح میں ایک نمایت محروم ہیں اور زمین پر چلنے پھرنے کی کرتی ہے۔ یہ مخلوق اڑنے پر بھی قدرت رکھتی ہے جس سے دیگر تمام حیوانات محروم ہیں اور زمین پر چلنے پھرنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی اللہ نے ہر مخلوق کو یہ علم الهام و القاکیا ہے کہ وہ اللہ کی تشیع سمس طرح کرے 'جس کا مطلب سے ہے کہ یہ بخت و انقاق کی بات نہیں بلکہ آسان و زمین کی ہر چیز کا تشبیع کرنا اور نماز اوا کرنا میہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا ایک مظهر ہے 'جس طرح ان کی تخلیق اللہ کی ایک صنعت بدیع ہے 'جس پر اللہ کے سواکوئی قادر نہیں۔

<sup>(</sup>۳) کینی اہل زمین داہل آسان جس طرح اللہ کی اطاعت اور اس کی تشییح کرتے ہیں 'سب اس کے علم میں ہے 'یہ گویا انسانوں اور جنوں کو حقیبہ ہے کہ تنہیں اللہ نے شعور اور ارادے کی آزادی دی ہے تو تنہیں تو دو سری مخلو قات سے زیادہ اللہ کی تشبیع و تخمید اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن معاملہ اس کے بر عکس ہے - دیگر مخلو قات تو تشبیح الٰہی میں مصروف ہیں ۔ لیکن شعور اور ارادہ سے بسرہ ورمخلوق اس میں کو تاہی کاار تکاب کرتی ہے - جس پریقیناً وہ اللہ کی گرفت کی مستحق ہوگی -

<sup>(</sup>۳) پی وہی اصل حاکم ہے ،جس کے تھم کاکوئی تعاقب کرنے والا نہیں اور وہی معبود پر حق ہے ،جس کے سواکسی کی عبادت جائز نہیں ۔اس کی طرف سب کولوث کر جانا ہے ،جمال وہ ہرا یک کے بارے میں عدل وانصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔

<sup>(</sup>۵) اس کا ایک مطلب تو یمی ہے جو ترجے میں افتیار کیا گیا ہے کہ آسان میں اولوں کے بہاڑ ہیں جن سے وہ اولے

برسائے اور جن ہے چاہے ان ہے انہیں ہٹا دے۔ (۱) بادل ہی سے نگلنے والی بجل کی چک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آ تھوں کی روشنی لے چل۔ (۲) اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو ردوبدل کر تا رہتا ہے (۳) آ تھوں والوں کے لیے تو اس میں یقییناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ (۳۲)

تمام کے تمام چلنے کھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پائی سے پیدا کیا ہے ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ (۵) بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ (۵) بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ (۱۱) اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر تا ہے۔ (۵) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیزیر قادر ہے۔ (۵۸)

يُعَكِّبُ اللهُ أَلَيْلَ وَالنَّهَا رُّانَ فَي ذلك لَوبَرَةً لِأُولِ الْكَبْمَارِ

ۅؘڶٮڵؙؙڡؙؗڂؘؘٛٛڷؘػؙڰؙۮۜڐڷۼۛۊۣۺ۠ٵٚۄٛٚۼؘؽ۬ۼؙؙ؋ۺؙۜؽؙڲۺ۠ؽٸڵۿڮۿۏۿۏؠؙؙٛؗۿؙ ؆ٞڽؙڲۺؚؽٸڵڔڝ۫ۮڸۺؘۣٷؽؠؙٛۿ؆ٞؿڲۺؿٸڵٙ۩ٚؽۼۣ۠ۼڠٛڶؿؙٳڶڎڡؙ؆ؙ ڲۺٛآءٝٳؾٞٳڶڎڡؘػڵڴؚڸ؆ٞؿۧڰ۫ؿڲڋ۞

برساتا ہے۔ (ابن کیشر) دو سرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ساء بلندی کے معنی میں ہے اور جبال کے معنی ہیں بوے بوے طرح ، پیاڑوں جیے 'لینی اللہ تعالیٰ آسانوں سے بارش ہی نہیں برسا تا بلکہ بلندیوں سے جب جاہتا ہے برف کے بوے بوے کلاے ' کی اللہ بلندیوں سے اولے برسا تا ہے۔ بوے کلاے بھی نازل فرما تا ہے ' وفتح القدیر) یا پیاڑ جیسے بوے بوے بادلوں سے اولے برسا تا ہے۔

- (۱) یعنی وہ اولے اور بارش بطور رحمت جنہیں چاہتا ہے' پہنچا تا ہے اور جنہیں چاہتا ہے ان سے محروم رکھتا ہے۔ یا بید مطلب ہے کہ ژالہ باری (اولے) کے عذاب سے جسے چاہتا ہے دوچار کر دیتا ہے' جس سے ان کی فصلیں تباہ اور کھیتیال برباد ہو جاتی ہیں اور جن پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے ان کو اس سے بچالیتا ہے۔
- (۲) یعنی بادلوں میں ٹھکنے والی بچلی' جو عام طور پر بارش کی نوید جاں فزا ہوتی ہے اس میں اتنی شدت کی چک ہوتی ہے کہ وہ آٹھوں کی بصارت لے جانے کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی صناعی کا ایک نمونہ ہے۔
- (۳) کیتی مجھی دن بڑے ' را تیں چھوٹی اور مجھی اس کے بر عکس۔ یا مجھی دن کی روشنی 'کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اند میروں کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔
  - (۴) جس طرح سانپ م م اور دیگر حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں۔
    - (۵) جیسے انسان اور پرندہیں۔
    - (٢) جيسے تمام چوپائے اور ويگر حيوانات ہيں۔
- (4) یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو چار سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں' جیسے کیڑا'

لَقَكُ ٱثْوَلُنَا اللَّهِ مُنَيِّنَاتٍ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِى مَنَ يُثَا أَوَالَى صِوَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞

وَيَهُوْلُوْنَ امَنَا بِلِعْلِهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعْنَاتُوْيَتُولَ فَرِيْقُ فِنَهُوُ مِنْ يَعْسَدِ ذٰلِكَ وَمَالُولَإِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞

> وَإِذَادُعُوٓ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيحُكُّرِ بَيْنَهُمُّ إِذَا فَرِيْنَ وَاخَادُعُوۡ اللّٰهِ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيحُكُّر بَيْنَهُمُّ اِذَا فَرِيْنَ

> > وَانْ تَكُنَّ لَهُ وَالْحَقُّ يَأْتُوا اللَّهِ مُذُعِنِينَ ٥

ٳٙڣٛ ڰؙڵۊۑۿۭڂ؆ۘڗڞؙۜٳڡڔٳۯؾٵۻٛۅۧٵۿڔؿۼۜٲۏ۠ڹٲڹؖڲۼؽڡؘٵٮڷۿ ۼڲۿۣڂۯڛٷڵڎؿڷٷڵؠڮۿؙٷٳڵڟؚڸؿۯڹۧ۞

بلاشک و شبہ ہم نے روش اور واضح آیتیں اتار دی ہیں اللہ تعالی جے چاہے سید ھی راہ دکھا دیتا ہے۔ (۱) (۳۹)
اللہ تعالی جے چاہے سید ھی راہ دکھا دیتا ہے۔ (۱) (۳۹)
اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی اور رسول پر ایمان لاے اور فرمال بردار ہوئے 'پھران میں سے ایک فرقد اس کے بعد بھی پھرچا تاہے۔ یہ ایمان والے ہیں (بی) نہیں۔ (۱) (۲۷)
جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ (۴۸)

ہاں اگر اننی کو حق پہنچتا ہو تو مطبع و فرماں بردار ہو کراس کی طرف چلے آتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۴۹)

کیا ان کے دلوں میں بیاری ہے؟ یا بیہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول ان کی حق تعلق نہ کریں؟ بات بیہ ہے کہ بید لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ (۵۰)

مکڑی اور بہت سے زمنی کیڑے۔

(۱) آیات گبینات سے مراد قرآن کریم ہے جس میں ہراس چیز کابیان ہے جس کا تعلق انسان کے دین واخلاق ہے ہے جس پر اس کی فلاح و سعادت کا انحصار ہے۔ ﴿ مَا فَتِكُلنَا فِي الْكِيْ مِنْ يَتَحَقُّ ﴾ (الانعام-٣٨) ہم نے كتاب میں كى چیز كے بیان میں كو تاہی نہیں كی"۔ جے ہدایت نصیب ہونی ہوتی ہے 'اللہ تعالی اسے نظر صحیح اور قلب صادق عطا فرمادیتا ہے جس سے اس كے ليے ہدایت كا راستہ كل جاتا ہے۔ صراط متنقیم سے مراد ہی ہدایت كا راستہ ہے جس میں كوئی كبی نہنے جاتا ہے۔ خس میں كوئی كبی نہنے جاتا ہے۔ نہیں اسے افتقار كركے انسان اپنی منزل مقصود جنت تك پہنچ جاتا ہے۔

(۲) یہ منافقین کا بیان ہے جو زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دلول میں کفروعناد تھا یعنی اعتقاد صحیح سے محروم تھے۔اس لیے زبان سے اظہار ایمان کے باوجود ان کے ایمان کی نفی کی گئی۔

(٣) کیوں کہ انہیں لیقین ہو تاہے کہ عدالت نبوی مائی کی ہے جو فیصلہ صادر ہو گا'اس میں کسی کی رو رعایت نہیں ہوگی 'اس لیے وہاں اپنامقد مہ لے جانے ہے ہی گریز کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ جانتے ہیں کہ مقدمے میں وہ حق پر ہیں اوران ہی کے حق میں فیصلہ ہونے کاغالب امکان ہے 'تو پھر خوشی خوشی وہاں آتے ہیں اِذْعَانٌ کے معنی ہوتے ہیں' اقرار اورانقیا دوا طاعت کے۔
(٣) جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہو تا ہے تو اس سے اعراض و گریز کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یا تو ان

إِنَّمَاكَانَ قُوْلَ الْمُؤْمِنِيُنَ الْإَادُهُوَ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ الْمُأْكِنُ فَلَهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُو الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ﴿ بَيْنَهُو الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ﴿ لَا مُؤْمِنُ اللَّهِ مُؤْمِنًا وَأُولَمِ فَالْمُؤْمِنُ ﴿

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَقَوْ فَاطْلِكَ مُولِنَقَةُ فَاطْلِكَ مُولُقَالُهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالُمُ وَاللَّالَّا لَاللَّالَّالَالَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّاللّا

وَاقْسُمُوا بِاللهِ جَهْمَا أَيْمَا نِهِمُ لَهِنَ امْرُتَهُمُ لَيَغُوْمُنَ قُلُلا تَقْسِمُوا عَلاَعَةٌ مَعُرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيرُ الْإِمَا لَعَمَّلُونَ ﴿

ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کردے تو وہ کتے ہیں کہ ہم نے سااور مان لیا۔ (۱) یمی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔(۵۱)

جو بھی اللہ تعالی کی' اس کے رسول کی فرماں برداری کریں' خوف اللی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ذریح رجیں' وہی نجات پانے والے ہیں۔ (۱) بری پختگی کے ساتھ اللہ تعالی کی قسمیں کھا کھا کر کتے ہیں (۱) کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ (تمماری) اطاعت (کی حقیقت) معلوم ہے۔ (۱) جو کچھ تم کر رہے اطاعت (کی حقیقت) معلوم ہے۔ (۱) جو کچھ تم کر رہے اطاعت (کی حقیقت) معلوم ہے۔ (۱)

کے دلوں میں کفردنفاق کا روگ ہے یا انہیں نبوت محمدی میں شک ہے یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول میں نہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خودہی اس کا رسول میں نہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خودہی طالم ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جب قضا و فیصلے کے لیے ایسے حاکم و قاضی کی طرف بلایا جائے جو عادل اور قرآن و سنت کا عالم ہو 'قواس کے پاس جانا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ قاضی کتاب و سنت کے علم اور ان کے دلا کل سے بہرہ ہو قواس کے پاس فیصلے کے لیے جانا ضروری نہیں۔

- (۱) یہ اہل کفرو نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کے کردار وعمل کابیان ہے۔
- (۲) لیمن فلاح و کامیابی کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معاملات میں اللہ اور رسول کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے اور انمی کی اطاعت کرتے ہیں اور خشیت النی اور تقویٰ سے متصف ہیں'نہ کہ دو سرے لوگ' جو ان صفات سے محروم ہیں۔
- (٣) جَهٰدَ أَيْمَانِهِمْ مِيںجَهٰدٌ فعل محدوف كامصدرہ جو بطور تأكيد كے م 'يَجْهَدُوْنَ أَيْمَانَهُمْ جَهٰدًا يابير حال كى وجہ ہے منصوب ہے بعنی مُجْتَهِدِیْنَ فِی أَیْمَانِهِمْ مطلب بیہ کہ اپنی وسعت بھر قشمیں کھاکر کہتے ہیں(فتح القدري)
- (٣) اور وہ بیہ ہے کہ جس طرح تم قتمیں جھوٹی کھاتے ہو' تمہاری اطاعت بھی نفاق پر بنی ہے۔ بعض نے بیہ معنی کیے ہیں کہ تمہارا معالمہ طاعت معروفہ ہونا چاہیے۔ یعنی معروف میں بغیر کسی قتم کے حلف کے اطاعت' جس طرح مسلمان کرتے ہیں' پس تم بھی ان کی مثل ہوجاؤ۔ (ابن کیٹر)

قُلْ اَطِيْعُوااللهَ وَاَلِمِيُعُواالرَّسُولَ ۚ وَاَلْ اَلْمَاعَانِهُ وَالْمَاعَانِيَةِ مَا اللهِ وَالْمَاعُولُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَعَلَيْكُومُ مَا حَيِّلُهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّامِنَكُوْ وَ عَبِلُواالطَّلِحْتِ
لَيْسَتَقُلِفَنَهُوْ فِي الْرَضِ كَمَااسَّتَلْفَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِمُ
وَلِيُمَكِّنَ لَهُوُ دِيْنَهُو الَّذِي النِّضُ لَمُمْ وَلَيْنِي الثَّمْ مِنْ اَبَعْدِ
خُوْفِهُ الْمُنَا أَيْضَا لُوْنَ فَي الْأَيْرِلُونَ فِي اللَّيْ الْمَنْ كَفَرَ بَعْنَ ذَلِكَ فَأُولِيْكَ هُوُ الْفَيقُونَ ﴿

وبی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیاہے (۲) اور تم پر اس کی جوابد ہی ہے جو تم پر رکھا گیاہے (۳) ہدایت تو تہ ہیں ای وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو۔ (۳) سنو رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچادیناہے۔ (۵۳) میں اور نیک تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالی وعدہ فرما چکاہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گاجیے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقینا ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمادے گاجے ان کے اس دین لیے وہ بہند فرما چکا ہے اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ اس و امان سے بدل دے گا' (۲) وہ میری عبادت کریں امن و امان سے بدل دے گا' (۲)

كمه ويجيئ كه الله تعالى كاحكم مانو٬ رسول الله كي اطاعت كرو٬

پھر بھی اگرتم نے روگر دانی کی تو رسول کے ذھے تو صرف

ہواللہ تعالیٰ اس ہے باخبرہے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۳)

<sup>(</sup>۱) یعنی وہ تمہارے سب کے حالات ہے باخبرہے۔ کون فرماں بردار ہے اور کون نافرمان؟ پس حلف اٹھا کر اطاعت کے اظہار کرنے ہے 'جب کہ تمہارے دل میں اس کے خلاف عزم ہو' تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے' اس لیے کہ وہ پوشیدہ ہے' پوشیدہ تر بات کو بھی جانا ہے اور وہ تمہارے سینوں میں پلنے والے رازوں سے بھی آگاہ ہے اگرچہ تم زبان سے اس کے خلاف اظہار کرو!

<sup>(</sup>٢) ليعني تبليغ و دعوت 'جووه اوا كرر ما ب-

<sup>(</sup>٣) لینی اس کی دعوت کو قبول کرکے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا۔

<sup>(</sup>٣) اس ليے كه وه صراط متعقيم كى طرف دعوت ويتا ہے-

<sup>(</sup>۵) کوئی اس کی دعوت کو مانے یا نہ مانے جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَاَلْمَاعَلَيْكَ الْمَالُوُ وَعَلَيْمَا الْمِسَابُ ﴾ (الموعد ٥٠٠) "اے پنیبر! تیراکام صرف(جمارے احکام) پنجادیا ہے (کوئی مانتاہے یا نہیں) پید حساب جماری ذمہ داری ہے"۔

<sup>(</sup>۲) بعض نے اس وعد ہ اللی کو محلبہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے لیکن اس کی سخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور ایمان و عمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے

کے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھراکیں گے۔ (۱)

اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ
یقیناً فاسق ہیں۔ (۲)

ماز کی پابندی کرو' ذکو ق ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے

رسول کی فرمانبرداری میں گے رہو آکہ تم پر رحم کیا

عائے۔ (۳)

وَاَقِيْمُواالصَّلُولَةَ وَ الْتُواالُّزُكُوٰةَ وَاَلِمِيْمُواالوَّسُوْلَ لَمَكُمُّهُ تُرْحَمُونَ ۞

- (۱) یہ بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک اور بنیادی شرط ہے جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کی مدد کے مستحق' اور اس وصف توحید سے عاری ہونے کے بعد وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔
- (۲) اس کفرے مراد' وہی ایمان' عمل صالح اور توحیدے محروی ہے' جس کے بعد ایک انسان اللہ کی اطاعت سے نگل جا آباور کفروفت کے دائرے میں داخل ہو جا آہے۔
- (٣) یه گویا مسلمانوں کو ټاکید کی گئی که الله کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقه یمی ہے جس پر چل کر صحابہ کرام کو بیہ رحمت اور مدد حاصل ہوئی۔

اَيُهُ الَّذِينَ امْنُوْالِيَسْنَا ذِكُوُ الدِّيْنَ مَلَكَتْ آيَمَانُكُوْ وَالَّذِينَ لَوْيَبِلُغُواالُّكُومِنْكُوْتَكَ مَرَّتِ مِنْ تَبْل صَلَوَةِ الْفَجُرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَا بُلُوْتِنَ الطَّهِيُرَةَ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوَةِ الْوِشَاءَ "تَلَكْ عَوْلَتِ لَكُوْلَيْسَ عَلَيْكُو لَيْسَ عَلَيْكُودَ لاعْلَيْهُو حَبْنَامٌ لِعَدَامُ اللهُ لَكُولُونَ عَلَيْكُو بِعَضْحَمْ عَل بَعْضِ كَذَالِكَ يَبَيْنُ اللهُ لَكُولُولُونَ عَلَيْكُو بِعَضْحَمْ عَل

یہ خیال آپ بھی بھی نہ کرناکہ مکرلوگ زمین میں (ادھر اوھر اوھر بھاگ کر) ہمیں ہرا دینے والے ہیں ' ان کا اصلی اوھر بھاگ کر) ہمیں ہرا دینے والے ہیں ' ان کا اصلی ایکان و الوا ہم ہے جو یقینا بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ (۵۵) انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پنچے ہوں (اپنے آنے کی) تین و قتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجرسے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اثار رکھتے ہو اور عشاکی نماز کے بعد ' ' ' ) یہ تینوں وقت تمہاری (خلوت) اور پردہ کے ہیں۔ ' ' ) ان وقتوں کے ماسوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ ' ' ) تم وقت کی ماسوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ ' ' ) تم سب آپس میں ایک دو سرے کے پاس بکھڑت آنے جانے والے ہو (۵) اللہ اس طرح کھول کھول کر

<sup>(</sup>۱) یعنی آپ کے مخالفین اور مکذبین اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ' بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرنے پر ہر طرح قادر ہے۔

<sup>(</sup>۲) غلاموں سے مراد' باندیاں اور غلام دونوں ہیں ڈکا کئے مَرَّاتِ کا مطلب او قات' تین وقت ہیں۔ یہ تینوں او قات ایسے ہیں کہ انسان گھر ہیں اپنی ہیوی کے ساتھ بہ کار خاص مصروف' یا ایسے لباس میں ہو سکتا ہے کہ جس میں کسی کاان کو دیکھنا جائز اور مناسب نہیں۔ اس لیے ان او قات ثلاثہ میں گھرکے ان خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیراجازت طلب کیے گھر کے اندر داخل ہوں۔

<sup>(</sup>٣) عَوْدَاتِ عَوْدَةً كَى جَعْ ہے ؟ جس كے اصل معنی خلل اور نقص كے ہيں۔ پھراس كااطلاق الى چزېر كياجائے لگاجس كا ظاہر كرنا اور اس كو ديكھنا پنديدہ نہ ہو۔ خاتون كو بھى اسى ليے عورت كماجا تا ہے كہ اس كا ظاہر اور عمال ہونا اور ديكھنا شرعاً تاپنديدہ ہے۔ يمال ندكورہ تين او قات كو عورات كما گيا ہے يعنى بيہ تمهارے پردے اور خلوت كے او قات ہيں جن شرعاً تاپنديدہ ہے۔ يمال اور ہيئت كو ظاہر كرنا پند شيں كرتے۔

<sup>(</sup>۵) یہ وہی وجہ ہے جو حدیث میں ہلی کے پاک ہونے کی بیان کی گئی ہے۔ ﴿إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ »" بلی تاپاک نہیں ہے اس لیے کہ وہ بکثرت تمارے پاس (گھرکے اندر) آنے جانے والی ہے"۔ (آبوداود محتاب الطهارة باب سؤرالهرة تومذی محتاب وباب مذکوروغیرہ) خادم اور مالک 'ان کو بھی آپس میں ہر

ا پے احکام تم سے بیان فرہ رہا ہے- اللہ تعالی بورے علم اور کامل حکمت والا ہے- (۵۸)

اور تہمارے بیچے (بھی) جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح اسکے اسکے لوگ اجازت ما تکتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے ''' اللہ تعالیٰ تم ہے اس طرح اپنی آیتیں بیان فرما تاہے۔اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت والاہے۔(۵۹)

بری بو ڑھی عور تیں جنہیں نکاح کی امید (اور خواہش ہیں) نہ رہی ہو وہ اگر اپنے کیڑے اتار رکھیں توان پر کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیال نہ ہوں' (۲) تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے' (۳) اور اللہ تعالی سنتا جانتا ہے۔ (۲۰) اندھے پر' لنگڑے پر' بیار پر اور خود تم پر (مطلقاً) کوئی

مَا ذَا اَلِمُ الْأَطْفَالُ مِنْ صُحُوالُ مُلَو فَلَيْسُتَا وَمُواكِمَا اللهُ لَكُمُ اللهِ لَهُ لَكُمُ اللهِ لَهُ لَكُمُ اللهِ اللهِ لَهُ لَكُمُ اللهِ لَهُ لَكُمُ اللهِ اللهُ ال

وَالْقُوَّاعِدُونَ النِّسَآءِ الْوَقُ لَايَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُسَّاحُ اَنَ يَّضَعُنَ بِثِيَابَهُنَّ غَيْرَمُسَّ بَرِّحْتٍ بِزِيْسَةٍ \*وَانْ يَسْتَعْفِفْنَ خَـ يُرُّلِّهُنَّ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيْهُ ﴿

كيْسَ عَلَى الْأَعْمِى حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ

بہ ان کے لیے زیادہ بھترہے۔

وقت ایک دو سرے سے ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ای ضرورت عامہ کے پیش نظراللہ نے یہ اجازت مرحمت فرما دی کیونکہ وہ علیم ہے کوگوں کی ضروریات اور حاجات کو جانتا ہے اور حکیم ہے اسکے ہر حکم میں بندوں کے مفادات اور حکمتیں ہیں۔ (۱) ان بچوں سے مراد احرار نچے ہیں کبلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردوں کا ساہے 'اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کمی کے گھر آئیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔

صر بی مراد وہ بوڑھی اور از کار رفتہ عور تیں ہیں جن کو چیض آنا بند ہو گیا ہو اور ولادت کے قابل نہ رہی ہوں۔

اس عمر میں بالعوم عورت کے اندر مرد کے لیے فطری طور پر جو جنسی کشش ہوتی ہے 'وہ ختم ہو جاتی ہے 'نہ وہ کسی مرد ہی ان کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو پردے میں تخفیف کی اجازت دے دی گئی ہے ''کپڑے آنار دیں '' ہے وہ کپڑا مراد ہے جو شلوار قمیص کے اوپر عورت پردے کے لیے بردی اجازت دے دی گئی ہے ''کپڑے آنار دیں '' ہے وہ کپڑا مراد ہے جو شلوار قمیص کے اوپر عورت بردے کے لیے بردی کوئی عورت اپنی جنسی کشش کھو جانے کے باوجود آگر بناؤ سنگھار کے ذریعے سے اپنی ''جنسیت ''کو نمایاں کرنے کے مرض میں جتلا ہو تو اس تخفیف پر دہ کے تھم سے وہ مشتی ہوگی اور اس کے لیے مکمل پردہ کرنا ضروری ہوگا۔

(۳) یعنی فدکورہ پوڑھی عورتیں بھی بردے میں تخفیف نہ کرس بلکہ پرستور بردی عادر یا برقعہ بھی استعال کرتی رہی تو

وَلاعَلَ الْمَوْضَ حَرَمُ وَلاعَلَ انْشُيكُ وَانْ تَاكُلُوّا مِنْ الْبُيُوتِكُوْ الْو بُيُوتِ الْبَآلِكُوْ اَوْلِيُوتِ الْمَالِكُوْ الْبُيُوتِ الْمَالِكُوْ اَوْلِيُوتِ اِخْوَانِكُو اَوْلِيُوتِ الْحَوْتِكُو اَوْلِيُوتِ اَعْمَامِكُوْ اَوْلِيُوتِ عَلْمِيكُمُ الْوَلِيكُوتِ الْحَوْلِكُو اَوْلِيُوتِ عَلْمِكُو اَوْمَا مَلَكُتُ مُ مِّفَاتِحَةً اَوْصَدِيقِكُونُ الْفِينَ عَلَيْكُونَ عَلْمِكُو اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

حرج نہيں كہ تم اپنے گھروں سے كھالويا اپنے باپوں كے گھروں سے يا اپنى ماؤں كے گھروں سے يا اپنے بھائيوں كے گھروں سے يا اپنى بہنوں كے گھروں سے يا اپنى چاؤں كے گھروں سے يا اپنى خالاؤں كے يا اپنى خالاؤل كے گھروں سے جن كى تنجيوں كے تم مالك ہويا اپنے دوستوں (۲) كے گھروں سے - تم پر اس ميں بھى كوئى گناہ نہيں كہ تم سب ساتھ بيٹے كر كھانا كھاؤيا الگ الگ

(۱) اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام النہ بھی 'آیت میں نہ کور معذورین کو اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے۔ لیکن سے معذور صحابہ النہ بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے۔ لیکن سے معذور صحابہ النہ بھی اس کے باوجود' مالکوں کی غیر موجود گی میں' وہاں سے کھانا پینا جائز نہ سمجھتے' اللہ نے فرمایا کہ نہ کورہ افراد کے لیے اپ اقارب کے گھروں سے یا جن گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں' ان سے کھانے پینے میں کوئی حن (گناہ) نہیں ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب سے بیان کیا ہے کہ تکدرست صحابہ النہ بھی ' معذور صحابہ النہ بھی کے ساتھ بیش کر کھانا' اس لیے باپند کرتے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھا میں گے اور سے زیادہ کھاجا میں گئر کوگوں کے ساتھ کھانا اس لیے پند نہیں کرتے تھے کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ ای طرح خود معذور صحابہ النہ تھائی نے دونوں کے ساتھ کھانا اس لیے پند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانا اس لیے پند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانا سے لیند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانا سے کیوند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانا سے کیا کہا دی کہ اس میں کرتے تھوں کی گانہ والی بات نہیں ہے۔

(۲) تاہم بعض علانے صراحت کی ہے کہ اس سے وہ عام قتم کا کھانا مراد ہے جس کے کھا جانے سے کی کو گرانی محسوس نمیں ہوتی۔ البتہ الی عمدہ چیزیں جو مالکوں نے خصوصی طور پر الگ چھپا کرر کھی ہوں تاکہ کسی کی نظران پر نہ پڑے 'ای طرح ذخیرہ شدہ چیزیں 'ان کا کھانا اور ان کو اپنے استعال میں لانا جائز نہیں۔ (ایسر التقاسیر) اس طرح یہاں بیوں کے گھر انسان کے اپنے ہی گھریں 'جس طرح حدیث میں ہے آئت و مَالُكَ لاَ بِیْكَ (ابن ماجه نصبر ۱۲۹۱۔ مسند أحمد ۲/ المان کے اپنے ہی گھریں ' جس طرح حدیث میں ہے آئت و مَالُكَ لاَ بِیْكَ (ابن ماجه نصبر ۱۲۹۱۔ مسند أحمد ۲/ اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے "۔ دو سمری حدیث ہے ولد الرجل من کسبه (ابن ماجه نصبر ۱۳۵۲) آبو داود نصبر ۱۳۵۲ وصححه الاکہانی ''آدی کی اولاد' اس کی کمائی ہے ہے "۔

(۳) اس میں ایک اور تنگی کا ازالہ فرما دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اکیلے کھانا پیند نہیں کرتے تھے 'اور کسی کو ساتھ بٹھا کر کھانا ضروری خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' اکشے کھالو یا الگ الگ ' دونوں طرح جائز ہیں 'گناہ کسی میں نہیں۔ البتہ

إِثَمَا الْمُؤُونُونَ الّذِينَ الْمُتُواْ بِاللّهِ وَرَسُولُهِ وَإِذَا كَانُوُا مَعَهُ عَلَّ الشَّرِ عَلِيمِ لَوْ يَنْ هَبُوا حَتَّى يَشْتَاذُونُونُانَ الّذِينَ يَشْتَاذُنُونَكَ أُولَلِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولُةً وَالسَّتَغُورُ لَهُ وَاللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورُتَكِيمُ اللّهَ عَلَمُ وَلَتَحِيمُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورُتَكِيمُ اللّهَ وَالسَّتَغُورُ لَهُ وَاللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورُتَكِيمُ اللّهَ وَاللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورُتَكِيمُ اللّهَ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورُتَكِيمُ اللّهَ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورُتَكِيمُ اللّهَ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَفُورُتَكِيمُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَفُورُتَكِيمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لاَتَجُعَلُوُّا دُعَاءُ الرَّسُولِ بَنْبَكُوْكَ عَآ بَعْضِكُوبِعُضَّا فَكُ بَعْدُوْلِللهُ الَّذِينُ يَتَسَكَّلُوْنَ مِثْكُةُ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُعْلِلُهُونَ عَنَّ اَمُرِثَّ اَنْ تُصِيدُهُمُ فِنْنَهُ ۖ وَيُصِيْدُهُ

والول كوسلام كرليا كرو(ا) دعائے خيرے جوبابر كت اور باكيزه ہے اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ 'بوں ہی اللہ تعالی کھول كول كرتم ساين احكام بيان فرمار باب ناكه تم سمجولو-(١١) باایمان لوگ تووہی ہیں جواللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملہ میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے میں توجب تک آپ سے اجازت نہ لیں کمیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں ہی ہیں جو اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر ايمان لا چكے ميں۔ (٢) يس جب ايسے لوگ آپ سے ايخ کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالی سے بخشش كى دعاما نكليس 'بيشك الله بخشف والامهرمان ٢- (٦٢) تم الله تعالى كے نبى كے بلانے كو ايسا بلاوا ند كر لوجيساك آبس میں ایک دوسرے کو ہو تا (۳) ہے۔ تم میں سے انمیں اللہ خوب جاناہے جو نظر بچا کرچیکے سے سرک

اکھے ہو کر کھانا زیادہ باعث برکت ہے 'جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہو تا ہے (ابن کیر)

(۱) اس میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے کہ داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام عرض کرو' آدمی کے لیے اپنی بیوی یا اپنے بچوں کو سلام کرنا بالعوم گراں گزر تا ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایبا کریں۔ آخر اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعاسے کیوں محروم رکھاجائے۔

(۲) لینی جعہ و عیدین کے اجماعات میں یا داخلی و بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لیے بلائے گئے اجلاس میں اہل ایمان تو حاضر ہوتے ہیں' اس طرح آگر وہ شرکت سے معذور ہوتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں۔ جس کا مطلب دو سرے لفظوں میں ہے ہوا کہ منافقین اپنے اجماعات میں شرکت سے اور آپ مائی ہی اجازت مائیکنے سے گریز کرتے ہیں۔

(۳) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح تم ایک دو سرے کو نام لے کرپکارتے ہو' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو اس طرح مت پکارو۔ مثل یا مجمع می ذندگی کے لیے تھا جب کہ طرح مت پکارو۔ مثل یا مجمع می ذندگی کے لیے تھا جب کہ طرح مت پکارو۔ مثل یا مجمع می دو سرے کو نام لے کرپکارتے ہو' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سام کو اس کے ایک مورور کے ہیں۔ سے محاجہ کرام اللہ کا بی کی دندگی کے لیے تھا جب کہ صحاجہ کرام اللہ کا مورور ت بیش آئی تھی کہ آپ سے مخاطب ہوں) دو سرے معنی ہو ہیں کہ رسول کی بدعا کو دو سرول کی موروں کی

عَدَاكِ اَلِيْمُ 🐨

ٱلْآلِنَّ بِلْهِمَا فِي السَّمَاطِتِ وَالْاَيْضِ قَدْيَعَكُو مَا اَدْتُو عَكَيْهُ \* وَيَوْمَ يُوْجَعُونَ الِيَهُ وَلَيُنَتِّ مُحُوْمِنَا عَمِلُوْا وَاللهُ بِحُلِّ مِثْنَ عِلَيْمٌ ﴿

جاتے ہیں۔ (ا) سنو جو لوگ تھم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آپڑے (۱۹۳۳) آفت نہ آپڑے (۱۹۳۳) آفاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو پچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا (۱۳) ہے۔ جس روش پر تم ہو وہ اسے بخو بی جانتا و اس جو '(۱۳) اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جا کیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر جا گا۔ اللہ تعالیٰ سب پچھ جانے والا ہے۔ (۱۳)

بد دعای طرح مت سمجھو اس لیے کہ آپ کی دعاتو قبول ہوتی ہے۔اس لیے نبی کی بد دعامت او عمم ہلاک ہو جاؤ گے۔ (۱) یہ منافقین کا روبیہ ہو تا تھا کہ اجتماع مشاورت سے چیکے سے کھسک جاتے۔

<sup>(</sup>٣) اس آفت سے مراد دلول کی وہ بچی ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کردیت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سرتانی اور ان کی مخالفت کرنے کا متجہ ہے۔ اور ایمان سے محرومی اور کفریر خاتمہ 'جنم کے دائمی عذاب کا باعث ہے۔ جسیاکہ آیت کے اسکلے جملے میں فرایا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منساج 'طریقے اور سنت کو ہر دقت سائے رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو اقوال واعمال اس کے مطابق ہوں گے 'وہی بارگاہ اللی میں مقبول اور دو سرے سب مردود ہول گے۔ آپ مرافظ کی فرمان ہے من عَمِلَ عَمَلاً لَیْسَ عَلَیْهِ أَمْرُنَا فَهُورَدٌ» (السخادی کتاب الصلح 'باب إذا اصطلحوا علی صلح جور۔ ومسلم 'کتاب الاقفضية 'باب نقض الاحکام الباطلة ورد محدثات الاُمور۔ والسنن "جس نے ایماکام کیا' جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے 'وہ مردد ہے "۔

<sup>(</sup>٣) خلق کے اغتبارے بھی 'ملک کے اغتبارے بھی اور مانختی کے اغتبارے بھی۔ وہ جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس چیز کا چاہے ' حکم دے۔ پس اس کے رسول مانٹیکی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ' جس کا تقاضا سے کہ رسول کے کسی حکم کی مخالفت نہ کی جائے اور جس سے اس نے منع کر دیا ہے ' اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اس کے کہ رسول مانٹیکن کے بیجینے کا مقصد ہی ہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

<sup>(</sup>٣) يہ مخالفين رسول ماليَّلَيْمَ کو کہ جو کچھ حرکات تم کر رہے ہو' بیہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ سے مخفی رہ سکتی ہیں۔ اس کے علم میں سب کچھ ہے اور وہ اس کے مطابق قیامت والے دن جزا و سزا دے گا۔

## مور و فرقان کی ہے اور اس میں ستر آیٹن اور ایس اور کے اور اس میں اور

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بروا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

بہت بایر کت ہے وہ اللہ تعالی جس نے اپنے بندے پر فرقان (۱) آبارا ماکہ وہ تمام لوگوں کے (۲) کیے آگاہ کرنے والا بن جائے-(۱)

اسی اللہ کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین کی (<sup>((())</sup>) اور وہ کوئی اس کوئی اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجھی ہے (<sup>((())</sup>) ور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھراویا <sup>((())</sup> ہے۔ (۲)

ان لوگوں نے اللہ کے سواجنہیں اپنے معبود ٹھمرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے جات ہے نقصان نفع کا بھی اختیار

## ٩

## بأ---- جراللوالرَّحْين الرَّحِينُون

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُّ قَالَ عَلْ عَبْدِ اللَّوْنَ لِلْمُلِّينَ مَرْيُرَا ﴿

لِتَدِيْ لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَتَّخِذُ وَلَدَاوَلَهُ الْوَلَهُ بَكُنُ لَهُ شَرِيْكِ فِي الْمُلُكِ وَخَلَقَ كُنَّ شَوْعٌ فَقَدَّرُوْ قَقَدُوْ فَقَدُرُوْ فَقَدُرُوْ فَقَدُورُوْ ﴿

وَاتَّغَنَّوُامِنُ دُوْرَةِ الْهَةَ لَايَعُلْقُوْنَ شَيْئًا وَهُوْيُغْلَقُوْنَ

وَلاَيَمْلِكُوْنَ لِأَنْفُبِهِءُ ضَرًّا وَلاَنَفْعَا وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا

وَلَاحِيْوِةً وَلَائْتُورًا ۞

(۱) فرقان کے معنی ہیں حق و باطل' توحید و شرک اور عدل و ظلم کے در میان فرق کرنے والا' اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی ہے' اس لیے اسے فرقان سے تعبیر کیا۔

- (m) ہیہ پہلی صفت ہے یعنی کا ئنات میں متصرف صرف وہی ہے 'کوئی اور نہیں۔
- (٣) اس میں نصاریٰ میوداور بعض ان عرب قبائل کارد ہے جو فرشتوں کواللہ کی بٹیاں قرار دیتے تھے۔
- (۵) اس میں صنم پرست مشرکین اور شویت (دو خداؤل شراور خیر' ظلمت اور نور کے خالق) کے قائلین کا رد ہے۔
- (۱) ہر چیز کا خالق صرف وہی ہے اور این حکمت و مشیت کے مطابق اس نے اپنی مخلوقات کو ہروہ چیز بھی مہیا کی ہے جو

نہیں رکھتے اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ (۱)

اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اس کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی (۲) ہے ، دراصل مید کافر بڑے ہی ظلم اور سرتاسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ (۲)

اور ریہ بھی کما کہ میہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے ککھار کھے ہیں بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔(۵)

کمہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ (<sup>(m)</sup> بیشک وہ بڑا ہی بخشے والا مہران <sup>(m)</sup> ہے۔(۲) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوَّا إِنْ هِلْنَّا الِآلَ اِثْكُ اِفْتُرِلهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُرًا خَرُوْنَ ۚ فَقَتْ دُجَاءُو ظُلْمُا وَنُوْدًا ۗ

وَقَالُوَّاآسَاطِيُّوالَاقِلِيُنَ اكْتَتَبَهَا فَعِي ثُمُلَ عَلَيْهِ كُنُوَّةً وَآمِيْلًا ۞

قُلُ ٱلْزُلَهُ الّذِي يَعُلَمُ السِّكَ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَيْضِ إِنَّهُ كَانَخَفُورًا تَحِيمًا ۞

اس کے مناسب حال ہے یا ہر چیز کی موت اور روزی اس نے پہلے ہے ہی مقرر کردی ہے۔

- (۱) کیکن ظالموں نے ایسے ہمہ صفات موصوف رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو رب بنالیا ہے جو اپنے بارے میں بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے چہ جائیکہ وہ کسی اور کے لیے کچھ کر سکنے کے اختیارات سے بہرہ ور ہوں- اس کے بعد منکرین نبوت کے شہمات کا ازالہ کیا جا رہا ہے-
- (۲) مشرکین کتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے میہ کتاب گھڑنے میں یہود سے یا ان کے بعض موالی (مثلاً ابو کیسہ یبار 'عداس اور جبروغیرہم) سے مددلی ہے۔ جیسا کہ سورۃ النحل 'آیت ۱۰۳ میں اس کی ضروری تفصیل گزر چکی ہے۔ یبال قرآن نے اس الزام کو ظلم اور جھوٹ سے تعبیر کیا ہے 'جھلا ایک ای شخص دو سروں کی مدد سے الی کتاب پیش کر سکتا ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز کلام میں بے مثال ہو ' تقائق و معارف بیانی میں بھی معجز نگار ہو ' انسانی زندگی کے لیے احکام و قوانین کی تفصیلت میں بھی لاجواب ہو اور اخبار ماضیہ اور مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی نشاندہی اور وضاحت میں بھی اس کی صدافت مسلم ہو۔
- (٣) سيران كے جھوٹ اور افترا كے جواب ميں كماكه قرآن كو تو ديكھو' اس ميں كيا ہے؟ كيااس كى كوئى بات غلط اور خلاف واقعہ ہے؟ يقينا نہيں ہے۔ بلكہ ہربات بالكل صحح اور تچى ہے' اس ليے كه اس كو اتارنے والى ذات وہ ہے جو آسان و زمين كى ہريوشيدہ بات كو جانا ہے۔
- (۳) اس کیے وہ عنو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ ورنہ ان کا قرآن سازی کا الزام بڑا سخت ہے جس پر وہ فوری طور پر

وَقَالُوْا مَالِ لَهُذَاالرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَرَوَيَمُثِيثَى فِي الْأَسُوَاقِ لَوُلِّ الْنِزلَ الْيَدُومَلَكُ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًا ثُ

آوُيُلْقَى إلِيَهِ كَنَّزَا وَتُلُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَّا كُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظّلِمُوْنَ إِنْ تَتَنَّيْعُونَ إِلَارَجُلَاتَسَعُورًا ۞

أَنْظُرُكُيْفَ ضَرَكُوالَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيُلا أَ

تَبْرَكَ الَّذِيُّ إِنْ شَأَرْجَعَلَ لَكَ خَنْرُا مِّنْ ذَلِكَ جَنْتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُزُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُفْهُ رًا ۞

اور انہوں نے کہا کہ یہ کیمارسول ہے؟ کہ کھانا کھا تاہے اور بازاروں میں چلتا پھر تا (۱) ہے 'اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جا تا؟ کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والابن جا تا۔ (۲)

یااس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا (۳۳) جا تایااس کا کوئی باغ ہی ہو تا جس میں سے سہ کھاتا۔ (۳۳) اور ان طالموں نے کماکہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیاہے۔ (۸)

خیال تو کیجے ! کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں۔ پس جس سے خود ہی بمک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آگئے۔ (۱۹)

الله تعالی تو ایمابار کت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت ہے ایسے باغات عنایت فرمادے جو ان کے کمے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں جن کے پنچے شریں لہیں لے رہی ہوں

عذاب اللي كي گرفت ميں آسكتے ہيں۔

- (۱) قرآن پر طعن کرنے کے بعد رسول پر طعن کیاجا رہاہے اور میہ طعن رسول کی بشریت پر ہے۔ کیوں کہ ان کے خیال میں بشریت 'عظمت رسالت کی متحمل نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بیہ تو کھا تا پیتا اور بازاروں میں آتا جاتا ہے۔ اور جمارے ہی جیسابشرہے۔ حالانکہ رسول کو تو بشر نہیں ہونا چاہیے۔
- (۲) نہ کورہ اعتراض سے بنچے اتر کر کما جا رہا ہے کہ چلو کچھ اور نہیں تو ایک فرشتہ ہی اس کے ساتھ ہو جو اس کا معاون اور مصدق ہو۔
  - (m) تاکه طلب رزق سے وہ بے نیاز ہوتا۔
  - (٣) تاكه اس كى حيثيت توجم سے پچھ ممتاز ہو جاتى-
    - (۵) لینی جس کی عقل و فہم سحرز دہ اور مختل ہے۔
- (۱) یعنی اے پیٹیبر! آپ کی نسبت بیراس قتم کی ہاتیں اور بہتان تراثی کرتے ہیں بہھی ساحر کہتے ہیں بہھی محور و مجنون اور بھی کذاب و شاعر- حالا نکہ بیر ساری ہاتیں ہاطل ہیں اور جن کے پاس ذرہ برابر بھی عقل و فنم ہے 'وہ ان کا جھوٹا ہونا جانتے ہیں 'لیس بیرالیں ہاتیں کرکے خود ہی راہ ہواہت سے دور ہو جاتے ہیں 'انہیں راہ راست کس طرح نصیب ہو سکتی ہے ؟

اور آپ کوبہت سے (پخشہ محل بھی دے دے۔ (۱۰) بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سیجھتے ہیں <sup>(۲)</sup> اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کرر کھی ہے۔(۱۱)

جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بھرنا اور دھاڑناسنیں گے۔ (۱۲)

اور جب سے جنم کی کسی نگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیئے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ (۱۳۱)

(ان سے کما جائے گا) آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ (۱۳)

آپ کمہ دیجئے کہ کیا ہے بهترہے (۵) یا وہ جیشکی والی جنت

ىَكْكَدُّبُوا بِالسَّامَةِ وَآعْتَكُ ثَالِمَنُ كَنَّ بَ بِالسَّاعَةِ سَعِـ يُوًا شَ

إِذَارَاتُهُومِنْ مُكَانِ بَينِ سَمِعُوالْهَا نَعَيُّطًا وَزَوْيُرًا ٣

وَإِذَا ٱلْقُواٰمِنْهَا مَكَانَا ضِيقًا مُعَتَزِنِينَ دَعَوُا هُنَـٰ الِكَ ثُنُوزًا ۞

لاَتَهُ عُواالْيُومَ ثُبُورًا وَاحِمَّا وَادْعُوا شُبُورًا كَثِيْرًا ۞

قُلُ آذٰلِكَ خَايُرُ أَمْرَجَنَّهُ ٱلْخُلْدِ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ

(۱) یعنی میہ آپ کے لیے جو مطالب کرتے ہیں 'اللہ کے لیے ان کا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے 'وہ چاہے تو ان سے بهتر باغات اور محلات دنیا میں آپ کو عطا کر سکتا ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں۔ لیکن ان کے مطالبے تو کھذیب و عناد کے طور پر ہیں نہ کہ طلب ہدایت اور حلاش نجات کے لیے۔

(r) قیامت کابیہ جھٹلاناہی تکذیب رسالت کابھی باعث ہے۔

(٣) لیمن جہنم ان کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھ کرہی غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے چلائے گی اور جبنج بلائے گی 'جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ إِذَا ٱلْقُوّا فِیْقَا اَبْهِ مِیْقاً وَجِیْ تَفُوْرُ \* تَکُورُ تَا اَلْقَدُوْ فِیْقا اَبْهِ مِیْقاً وَجِیْ تَفُورُ \* تَکُورُ الْقَدْیُورُ الْقَدْیُولُ ﴾ (سود ۃ المملك ٤٠/٨) '' جبنم میں ڈالے جائمیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے اور وہ (جوش غضب سے) اچھتی ہوگی 'الیے لگے گاکہ وہ غصے سے بھٹ پڑے گی'۔ جہنم کا دیکھنا اور چلانا' ایک حقیقت ہے' استعارہ نہیں۔ اللہ کے لیے اس کے اندر احساس و ادراک کی قوت پیدا کر دینا' مشکل نہیں ہے' وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آخر قوت گویائی بھی تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا اور وہ ﴿ هَلْ مِنْ بُرِیْنِ ﴾ کی صدابلند کرے گی (سور ہ تق ۔ ۳)

(۳) لیمن جنمی جب جنم کے عذاب سے نگ آگر آر زو کریں گے کہ کاش انہیں موت آجائے 'وہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں۔ توان سے کما جائے گا کہ اب ایک موت نہیں گئی موتوں کو پکارو۔ مطلب بیہ ہے کہ اب تمهاری قسمت میں بھیشہ کے لیے انواع واقسام کے عذاب میں لیمنی موتیں ہی موتیں ہیں 'تم کمال تک موت کامطالبہ کروگے!

(۵) " یہ" اشارہ ہے جہنم کے ذرکورہ عذابول کی طرف 'جن میں جہنمی جکڑ بند ہو کر مبتلا ہول گے۔ کہ یہ بهتر ہے جو

كَانَتْ لَهُ مُزَاءً وَكَمَصِيُّوا ١

كَهُمْ فَهُمَا مَا يَشَا أَوْنَ خَلِيدِينَ ۚ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَمُذَا السِّمُ عُولًا ۞

وَيُوْمَ يَهُثُنُوهُمُو وَمَايَعَبُكُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُولُ ءَ ٱنْكُوۡ اَصَّلَلْتُدُ عِبَادِى هَوُلاۤ الرَّهِ مُوصَدُوا السَّبِينِ لَ ۞

قَالُوُاسُبُعْنَكَ مَاكَانَ يَنْبَنِيُ لَنَا آنُ نَتَّغِذِكَ مِنُ دُوْنِكَ مِنَ اَوْلِيَا مَوْ الكِنْ مَتَّعْتَهُمُ وَالْإِنَ الْمُوْتَى نَسُواالدِّكُوْوَكَانُوْ اقَوْمًا أَبُورًا ۞

جس کا وعدہ پر ہیزگاروں سے کیا گیا ہے' جو ان کابدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے۔(۱۵) وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہو گا' بیشہ رہنے

وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہو گا' بھشہ رہنے والے- یہ تو آپ کے رب کے ذھے وعدہ ہے جو قابل طلب ہے- (۱)

اور جس دن الله تعالی انهیں اور سوائے الله کے جنہیں یہ پوجے رہے انہیں جمع کرکے پوجے گاکہ کیا میرے ان بندول کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے۔ (۱۲)

وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے خود ہمیں ہی ہے

زیبا نہ تھاکہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے

بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو

آسودگیاں عطا فرمائیں یماں تک کہ وہ تھیجت بھلا بیٹھے

کفروشرک کابدلہ ہے یا وہ جنت' جس کا وعدہ متنقین ہے ان کے تقویٰ واطاعت اللی پر کیا گیا ہے۔ یہ سوال جنم میں کیا جائے گالیکن اسے یمال اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ شاید جنمیوں کے اس انجام سے عبرت بکڑ کر لوگ تقویٰ واطاعت کا راستہ اختیار کرلیں اور اس انجام برسے بچ جائیں' جس کا نقشہ یمال کھیٹھا گیا ہے۔

(۱) یعنی ایسا وعدہ 'جویقیناً پورا ہو کر رہے گا' جیسے قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ نے اپنے ذمے یہ وعدہ واجب کر لیا ہے جس کا اہل ایمان اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اہل ایمان کے لیے اس حسن جزا کو اپنے لیے ضروری قرار دے لیا ہے۔

(۲) دنیا میں اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گا۔ ان میں جماوات (پھر کرئی اور دیگر دھاتوں کی بنی ہوئی مورتیاں) بھی ہیں جو غیرعاقل ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو عاقل ہیں مثلاً حضرت عزیر کا حضرت میں میں جو عاقل ہیں مثلاً حضرت عزیر کھرت سے صلیحا السلام اور دیگر بہت سے نیک بندے۔ اسی طرح فرشتے اور جنات کے پجاری بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی غیرعاقل جمادات کو بھی شعور و اور اک اور گویائی کی قوت عطافر مائے گا۔ اور ان سب معبودین سے پوچھے گا کہ ہتلاؤ! تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کرئے گراہ ہوئے تھے ؟
نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا تھم دیا تھایا ہے اپنی مرضی سے تھماری عبادت کرئے گراہ ہوئے تھے ؟
(۳) کینی جب ہم خود تیرے سواکی کو کارساز نہیں شبھتہ تھر تھ تھ بھرائی بیات کرئے گراہ کو کہ سکتہ تھی تھر

(٣) لینی جب ہم خود تیرے سواکی کو کارساز نہیں سمجھتے تھے تو پھر ہم اپنی بابت کس طرح لوگوں کو کہ سکتے تھے کہ تم اللہ کے بجائے ہمیں اپناولی اور کارساز سمجھو۔ یہ لوگ تھے ہی (۱) ہلاک ہونے والے-(۱۸)
تو انہوں نے تو تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھلایا' اب
نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے' نہ مدو
کرنے کی' (۲) تم میں ہے جس جس نے ظلم کیاہے
مماہ برداعذاب چکھائیں گے-(۱۹)

ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے (اللہ اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے (۱۵) اور ہم نے تم میں سے ہرایک کو دو سرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ (۲۱) کمیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ (۲۰) فَقَدُكُنَّ بُوْكُو بِمَا تَعُولُونَ فَمَا شَكُولُوعُونَ صَرْفًا

وَّلَانَصُرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِّنْكُمُ نُنِيْقُهُ عَنَااًمَّا كَيْدُا ®

وَمَا اَرْسُلُنَا فَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ الْآلِانَّهُ وُلِيَا أَكُوْنَ الطَّمَا مَوْ يَشْتُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِعَضِ فِثْنَةً 'آتَصُّهُ وُنَ 'وَكَانَ دَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿

- (۱) سیہ شرک کی علت ہے کہ دنیا کے مال واسباب کی فراوانی نے انہیں تیری یاوسے غافل کر دیا اور ہلاکت و تباہی ان کا مقدر بن گئی۔
- (۲) یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو مشرکین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کے گاکہ تم جن کو اپنا معبود گمان کرتے تھے 'انہوں نے تو تہمیں تمہاری باتوں میں جھوٹا قرار دے دیا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تم سے براء ت کا اعلان کر دیا ہے۔ گویا جن کو تم اپنا مددگار سیحصے تھے 'وہ مددگار ثابت نہیں ہوئے۔ اب کیا تمہارے اندر سے طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کو اپنے سے پھیرسکو اور اپنی مدد کرسکو؟
- (٣) ظلم سے مراد وہی شرک نے ' جیسا کہ سیاق سے بھی واضح ہے اور قرآن میں دو سرے مقام پر شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ﴿ إِنَّ الْقَدْلُو لَظُلْمُ عَظِیْمٌ ﴾ (لقمان ۱۰۰)
  - (r) لعنی وہ انسان تھے اور غذا کے محتاج۔
- (۵) لینی رزق حلال کی فراہمی کے لیے کب و تجارت بھی کرتے تھے۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ یہ چیزیں منصب نبوت کے منافی نہیں 'جس طرح کہ بعض لوگ سجھتے ہیں۔
- (۲) یعنی ہم نے ان انبیا کی اور ان کے ذریعے سے ان پر ایمان لانے والوں کی بھی آ زمائش کی ' ٹاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے ' جنہوں نے آ زمائش میں صبر کا دامن پکڑے رکھا'وہ کامیاب اور دو سرے ناکام رہے۔ای لیے آگے فرمایا ''کیاتم صبر کرو عے ؟''
- (2) لینی وہ جانتا ہے کہ وحی و رسالت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں؟ ﴿ اَللهُ اَعْدُوْ مَعَيْتُ عُمِّلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (الأنهام الله عليه وسلم في فرمايا كه الله تعالى في مجھے اختيار ديا كه بادشاہ نبی بنول يا بندہ رسول؟ میں في بندہ رسول بننا پند كيا (ابن كيش)

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَاِيَرُجُوْنَ لِقَاءَنَالُوَلَا اُثِوْلَ عَلَيْنَا الْمَلَيْكَةُ اوْنَزَى رَبَّبَاْ لَقَى اسْتُكْبُرُوا فِيَّا الْشُيهِمْ وَعَتَوْ عُنُوًا كِيْدًا ۞

> يَوْمُرَيَّرُوْنَ الْمُلَيِّكَةُ لَامُشَرَّى يَوْمَهِ ذِاللَّهُجُّرِمِيْنَ وَ يَقُوْلُوْنَ حِجُرًا مَتَحْبُوْرًا ۞

وَقَدِمْنَا إلى مَاعَمِلُوامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ مَبَا مُتَنَوُرًا ٣

اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کہا کہ ہم
پر فرشتے کیوں نہیں ا تارے جاتے؟ (ا) یا ہم اپنی آئکھوں
سے اپنے رب کود کھے لیتے؟ (ا) ان لوگوں نے اپنے آپ کو
ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکٹی کرلی ہے۔ (۱) (۱۲)
جس دن میہ فرشتوں کو دکھے لیس کے اس دن ان
گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی (ا) اور کمیں کے میہ
محروم ہی محروم کیے۔ گئے۔ (۲۲)

اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف

<sup>(</sup>۱) لینی کسی انسان کو رسول بناکر جیجنے کے بجائے 'کسی فرشتے کو رسول بناکر بھیجاجا تا۔ یا بیہ مطلب ہے کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے 'جنہیں ہم اپنی آ کھول سے دیکھتے اور وہ اس بشرر سول کی تقیدیق کرتے۔

<sup>(</sup>۲) لینی رب آگر ہمیں کہتا کہ مجمد (سلی اللہ علیہ وسلم) میرارسول ہے اوراس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔
(۳) ای اسکابار اور سرکشی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس قتم کے مطالبے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے ظاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان بالغیب کے ذریعے سے انسانوں کو آزما تا ہے۔ اگر وہ فرشتوں کو ان کی آئھوں کے سامنے اتار دے یا آپ خود ذمین پر نزول فرمالے تو اس کے بعد ان کی آزمائش کا پہلوہی ختم ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ ایساکام کیوں کر کر سکتا ہے جو اس کی حکمت تخلیق اور مشیت تکوین کے ظاف ہے؟

<sup>(</sup>۳) اس دن سے مراد موت کادن ہے بعن یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آر زوتو کرتے ہیں لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی 'اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذاب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کتے ہیں اب خبیث روح خبیث جم سے نکل 'جس سے روح دو ڈتی اور بھاگئی ہے 'جس پر فرشتے اسے مارتے اور کو شتے ہیں جیسا کہ سور ۃ الانفال '۵۰ سور ۃ الانعام '۹۳ میں ہے۔ اس کے بر عکس مومن کا حال وقت احتصار (جان کئی کے وقت ) ہیں ہو تاہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی نعموں کی نوید جال فراساتے ہیں۔ جیسا کہ سور ہ تم السجد ۃ '۳۲ میں ہیں اور دو تو ہو تاہ سے جنت اور اس کی نعموں کی نوید جال فراساتے ہیں۔ جیسا کہ سور ہ تم السجد ہ '۳۰ سے سراد کی جس بھی آتا ہے کہ ''فرشتے مومن کی روح سے کتے ہیں 'اب پاک روح 'جو پاک جسم میں تھی 'نکل! اور الی جگہ جال جہاں اللہ کی نعمیں ہی آتا ہے کہ ''در قضیل کے لیے دیکھتے مسئد آتھ ۲ / ۱۳۲۳–۱۳۵ ابن جبل جہاں اللہ کی نعمیں اس کے مراد قیامت کادن ہے۔ امام ابن کشر فرماتے ہیں کہ دو نوں مماحیہ کہنا اللہ کی خوش خبری اور کا فر دو نوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو حمیت میں مومن اور کا فردو نوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو حمید و مصور نیوں۔ اس کے کہ دو نوں کی مامنے خلام ہوتے ہیں۔ مومنوں کو حمید و میں اس کی خوش خبری اور کا فردو نوں کے سامنے خلام ہوتے ہیں۔ مومنوں کو حمید و میں اور کا فردو نوں کے سامنے خلام ہوتے ہیں۔ مومنوں کو حمید و میں اس کے خات میں کھی کوش خبری کے دیں۔ اس کے خوش خبری اور کا فردو نوں کے سامنے خلام ہوتے ہیں۔ مومنوں کو حمید کھیں۔

<sup>(</sup>۵) حِبْرٌ کے اصل معنی ہیں منع کرنا' روک دینا۔ جس طرح قاضی کسی کو اس کی بے وقوفی یا صغر سنی کی وجہ سے اس

بڑھ کرانہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۳۳) البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانا بہتر ہو گااور خواب گاہ بھی عمدہ ہوگی۔ <sup>(۲)</sup> (۲۴۳)

اور جس دن آسمان بادل سمیت بیٹ جائے گا <sup>(۳)</sup> اور فرشتے لگا تارا تارے جائیں گے۔(۲۵)

اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمٰن کا بی ہو گا اور میہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہو گا-(۲۷) ٱصلُّ الْجُنَّةِ يَوْمَ إِنِ خَارِيُّ مُنَّتَقَوًّا وَآحُسَنُ مَقِيلًا ®

وَيُوْمَ تَشَقَّقُ التَّمَأَ أُبِالْغَمَّامِ وُنُزِلَ الْمَلْمِكَةُ تَنْزِيْلًا ۞

ٱلمُلْكُ يَوْمَهِنِ إِلَى الْكَوْمُ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمُاعَلَى

الكفيراين عبسيرًا ﴿

کے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک وے تو کہتے ہیں حَجَرَ الْفَاضِيٰ عَلَیٰ فُلاَنِ قاضی نے فلال کو تصرف کرنے سے روک ویا ہے۔ ای مفہوم میں غانہ کعبہ کے اس صے (طیم) کو ججر کما جاتا ہے جے قریش کمہ نے خانہ کعبہ میں شائل نہیں کیا تھا۔ اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے۔ طواف کرتے وقت 'اس کے بیرونی صے سے گزرنا چاہیے جے دیوار سے متاز کر دیا گیا ہے۔ اور عقل کو بھی ججر کما جاتا ہے 'اس لیے کہ عقل بھی انسانوں کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لائق نہیں ہیں۔ معنی یہ جی کہ فروں کو کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے محروم ہو جن کی خوش خبری متعین کو دی جاتی ہے۔ لینی یہ حَرَامًا مُحَرَّمًا عَلَیْکُمْ کے معنی میں ہے۔ آج جنت الفردوس اور اس کی نعیوں تم پر حرام ہیں 'اس کے مشخق صرف اہل ایمان و تقوی ہوں گے۔

(۱) هَبَآءٌ ان باریک ذروں کو کتے ہیں جو کی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن ان ہی ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے۔ 'کیوں کہ وہ ایمان و اظام سے بھی خالی ہوں گے اور موافقت شریعت سے بھی عالی مرح بے حیثیت ہول گے۔ وونوں شرطیں ضروری ہیں۔ ایمان و اظام بھی اور شریعت اسلامیہ کی مطابقت بھی۔ بہاں کافروں کے اعمال کو جس طرح بے حیثیت ذروں کی مثل کہا گیا ہے۔ ای طرح دو سرے مقامات پر کہیں راکھ ہے۔ یہاں کافروں کے اعمال کو جس طرح بے حیثیت ذروں کی مثل کہا گیا ہے۔ ای طرح دو سرے مقامات پر کہیں راکھ سے 'کمیں سراب سے اور کہیں صاف بھی پھرے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ساری شمثیلات پہلے گزر بھی ہیں ملاحظہ ہو سورة المقرۃ ۲۲۴۳ 'سورۃ ایراہیم' ۱۹۸۸ اور سورۃ النور '۲۹

(۲) بعض نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے قیامت کا یہ ہولناک دن اتنا مخضراور ان کا حساب اتنا آسان ہو گاکہ قیلولے کے وقت تک یہ فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں یہ اپنے اہل خاندان اور حور مین کے ساتھ دوپسر کو استراحت فرما ہوں گے 'جس طرح حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہو گاکہ جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماذ اداکر لینا۔ (مند آجمہ ۲۲۵)

(m) اس کامطلب بیہ ہے کہ آسان پھٹ جائے گااور باول سابیہ قکن ہوجا ئیں گے 'اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلومیں 'میدان محشر

وَيُوْمَنِيَغُنُ الطَّالِوُعَلِّ يَدَيْهِ وَيَغُولُ يَلِيَّتَنِي الْخَنْتُ مَعَ الرَّسُولِ سِيئلًا ۞

يُويْلَتَى لَيُتَنِينُ لَمْ أَقْفِذُ فُلَانَا خِلِيُلًا ۞

لَقَدُ أَضَلَيْنُ عَنِ الدِّكْرِيَعُ مَا إِذْ جَأَءُ نِنْ ۗ وَكَانَ الشَّيُطُلُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۞

وكَالَ الرَّيْنُولُ يُرَبِّ إِنَّ قُوْمِي اتَّخَذُوا لَهٰذَ الْقُرْالَ مَمْ الْخَذُوا الْمُرْالَ مَمْ الْخَذَا

ٷۘػٮ۬ڸڬڿڡؙڬؾٳػؙڴۣ؞ڹؠؾۜۼڎٷٳۺٙٵڶؠؙڿڔڡۣؽؙؾٛٷػڡ۬ڶ ڽڒؾؚػۿٳڋؽٵۊؿؘڝؽؙڒٳ۞

وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُوالُولَائِزِلَ عَلَيْهِ الْعُوْالُ جُمْلَةً

او راس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چباچ باکر کے گاہائے کاش کہ میںنے رسول (مانٹائیز) کی راہ اختیار کی ہو تی-(۲۷)

ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ (۱۲۸)

اس نے تو مجھے اس کے بعد گراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پنچی تھی اور شیطان تو انسان کو (وقت پر) دغادیئے والا ہے-(۲۹)

اور رسول کے گا کہ اے میرے پروردگار! بیٹک میری امت نے اس قرآن کو چھو ڈر کھاتھا۔ (۳) (۳۰) اور اس طرح ہم نے ہرنی کے دسٹمن بعض گناہ گاروں کو ہنا دیا ہے۔ (۳) اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ (۳) (۳)

اور کافروں نے کماکہ اس پر قرآن سارا کاساراایک ساتھ

كرنا بى ہے- اى ليے حديث ميں بھى صالحين كى صحبت كى تاكيد اور برى صحبت سے اجتناب كو ايك بهترين مثال سے واضح كيا كيا ہے (طاحظہ ہومسلم كتاب السروالصلة 'باب استحساب مجالسة الصالحين ....)

(۲) مشرکین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے باکہ قرآن نہ سنا جاسکے 'یہ بھی ہجران ہے' اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے' اس پر غورو فکر نہ کرنا بھی ہجران کے اوا مربر عمل اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ اس طرح اس کو چھو ڈر کس اور کتاب کو ترجے دینا' یہ بھی ہجران ہے بعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھو ڈرینا ہے' جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ کے پیغیراللہ کی بارگاہ میں استغافہ وائر فرما کمیں گے۔

(٣) لينى جس طرح اے محمد! (صلى الله عليه وسلم) تيرى قوم ميں سے وہ لوگ تيرے دشمن بيں جنهوں نے قرآن كو چھوڑ ديا'اى طرح گزشته امتول ميں بھى تھا، لينى ہر نبى كے دشمن وہ لوگ ہوتے تھے جو گناہ گار تھے'وہ لوگوں كو كمرابى كى طرف بلاتے تھے سورة الأنعام' آيت ١١٢ ميں بھى يہ صفحون بيان كياگياہے۔

(٣) لین یه کافر گولوگول کو الله کے رائے سے روکتے ہیں لیکن تیرا رب جس کوہدایت دے 'اس کوہدایت سے کون

وَّاحِدَةً ۚ كَنَالِكَ ﴿ لِنُقِيَّتَ رِبِهِ فُوَّادَكَ وَرَقَلْنَهُ تَرْيَتُكُ ۗ ﴿

وَلَايَاتُوْنَكَ بِمَثْلِ الَّاحِثُنْكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَ تَفْيِئُرًا ﴿

ٱلَّذِينَ يُخْتُووُنَ عَلْ وُبُوهِمُ إلى جَهَنَّمَ الْوَلَمِكَ تَتُوَّتَكَانًا وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۞

وَلَقَدُ الْيَنْكَامُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَةَ أَخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا ﴿

فَقُلْنَا اذْهَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّهُ وَالِإِلَّةِ يَا فَكَ أَرْفَاهُمْ تَدُويْرُا ﴿

وَقَوْمُرُونُهُ لِتَاكَدُّهُواالرُّسُلَ اَغَرَّفُهُمْ وَجَعَلَنْهُمُ لِلتَّاسِ اليَّهُ وَاعْتَدُرُنَاللَّظِيدُنَ عَذَا النَّاليُمُا أَثْ

ہی کیوں نہ اتارا گیا<sup>(ا)</sup> اسی طرح ہم نے (تھوڈا تھو ڈاکرکے) اتارا تاکہ اس ہے ہم آپ کادل قوی رکھیں 'ہم نے اسے ٹھرٹھرکرہی پڑھ سایا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

سر همر تربی پڑھ سایا ہے۔ (۴۳)

یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا
جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتادیں گے۔ (۳۳)
جولوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔
وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر رائے والے ہیں۔ (۳۳)
اور بلاشبہ ہم نے موئی کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان
کے بھائی بارون کو ان کا وزیر بنا دیا۔ (۳۵)

اور کمہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کردیا۔ (۳۲)

اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہاتو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنادیا۔اور ہم نے ظالموں کے لیے در دناک عذاب میا کرر کھاہے۔(۳۷)

روک سکتاہے؟اصل ہادی اور مدد گار تو تیرا رب ہی ہے۔

(۱) جس طرح تورات 'انجیل اور زبور وغیره کتابین بیک مرتبه نازل مو کین-

(۲) الله نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حالات و ضروریات کے مطابق اس قرآن کو ۲۳ سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اثارا ٹاکہ اے پیغیر ملا گلیا اور اہل ایمان کا دل مضوط ہو اور ان کے خوب ذہن نشین ہو جائے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَقُوْلِنَا فَرَفْنَا لُوقَائِ اَلْمَالِی عَلَی کُنْ فَافَلَیْ اَلْمَالِی عَلَی کُنْ فَافَلَیْ اَلَالِی عَلَی کُنْ فَافَلَیْ اَلَالِی عَلَی کُنْ فَافَلَیْ اَلَالِی عَلَی کُنْ فَافَلَیْ اَلِلَالِی عَلَی کُنْ فَافَلَیْ اِللَّالِی عَلَی کُنْ فَافَلَیْ اِللَّالِی عَلَی کُنْ فَافَلَیْ اِللَّالِی عَلَی کُنْ فَافَلَیْ اِللَّالِی عَلَی کُنْ فَافَلَی اِللَّالِی عَلَی کُنْ فَافِلِی کِی اللَّالِی عَلَی کُنْ فَافِلُولِی کِی اللَّالِی عَلی کُنْ فَافِلُولُی کِی اللَّالِی عَلی کہ ایک مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش جب بھی نازل ہوتی ہے' مردہ ذمین میں زندگی کی المردوڑ جاتی ہے اور یہ فائدہ بالعوم ای وقت ہو تا ہے جب بارش و قانوْ قانان ہو' نہ کہ ایک ہی مرتبہ ساری بارش کے زول ہے۔

(٣) یہ قرآن کے وقفے وقفے ہے اتارے جانے کی حکمت وعلت بیان کی جارہی ہے کہ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض اور شبہ پیش کریں گے تو قرآن کے ذریعے ہے ہم اس کا جواب یا وضاحت پیش کر دیں گے اور ایوں انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔

وَعَادًا وَشَمُوُدًا وَ أَصْلَ الرَّيْسِ وَقُرُونًا أَيْنَ ذَلِكَ كَيْثِيرًا @

وكُلُاصَٰ رَبْنَاكُهُ الْأَمْثَالُ وَكُلُّاتَكُونَا تَثْمِيْرًا ۞

وَلَقَنَ أَتُواْ عَلَى الْقَرْيَةِ الْتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطْرِاللَّوْ وْ أَفَلَوْ يَكُوْنُوْ ا بَيْرُوْنَهَا تَبِلُ كَانُوْ الاَ يَرْجُونَ نُثُورًا ۞

وَلِذَارَا وَلَهُ إِنْ يَتَغَذِنُونَكَ إِلَاهُوْوًا آهٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَيُنُولًا ۞

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنِ الْهَتِنَالَةِ لْآانُ صَبِّرْنَاعَلَيْهَا وْسَوْفَ

اورعادیوں اور شمو دیوں اور کنو ئیں والوں کو (۱) اور ان کے در میان کی بہت می امتوں کو (۲) (ہلاک کردیا) - (۳۸) اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کیں (۳) پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کردیا۔ (۳۹)

یہ اوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی۔ (۱۵ کیایہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مرکر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ (۱۱) اور حمیس جب بھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخوا پن کرنے لگتے ہیں۔ کہ کیا یمی وہ شخص ہیں جنعیں اللہ تعالیٰ نے رسول بناکر بھیجاہے۔ (۱۲)

(وہ تو کیئے) کہ ہم اس پر جے رہے ورنہ انہوں نے تو

- (۱) رَسِّ كَ معنى كنويں كے جي أَصْحَابُ الرَّسِ، كنويں والے- اس كى تعيين بيں مفسرين كے درميان اختلاف ب، امام ابن جرير طبرى نے كما ہے كہ اس سے مراد اصحاب الاخدود جيں جن كاذكر سورة البروج بيں ہے (ابن كثير)
- (۲) قَدِنْ کے صحیح معنی ہیں ، ہم عصرلوگوں کا ایک گروہ جب ایک نسل کے لوگ ختم ہو جا کمیں تو دو سری نسل دو سرا قرن کہلائے گی-(ابن کثیر) اس معنی میں ہرنبی کی امت بھی ایک قرن ہو سکتی ہے-
  - (٣) ليعنى ولاكل ك ذريع سے جم فے جحت قائم كروى-
    - (۴) لیعنی اتمام حجت کے بعد۔
- (۵) کہتی ہے 'قوم لوط کی بستیاں سدوم اور عمورہ وغیرہا مراد ہیں اور بری بارش سے پھروں کی بارش مراد ہے- ان بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان پر کنکر پھروں کی بارش کی گئی تھی جیسا کہ سور ہ ہود- ۸۲ میں بیان کیا گیا ہے-بیہ بستیاں شام و فلسطین کے راتے میں پڑتی ہیں 'جن سے گزر کرہی اہل کمہ آتے جاتے تھے-
- (۱) اس کیے ان تباہ شدہ بستیوں اور ان کے کھنڈرات دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے- اور آیات اللی اور اللہ کے رسول کی تکذیب سے باز نہیں آئے-
- (2) دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا ﴿ آهٰذَا الَّذِي يَدُكُو الْهَتَامُ ﴾ (الانسباء ٢٦٠) دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا ﴿ آهٰذَا الَّذِي يَدُكُو الْهَتَارِ نَسِي ركھتے۔ اس حقیقت كا اظهار ہی مشركين كے معبودول كا ذكر كرتا ہے؟" ليعنی ان كی بابت كتا ہے كہ وہ بھی اختیار نئیں ركھتے۔ اس حقیقت كا اظهار ہی مشركين كنزديك ان كے معبودول كی تو بین تھی ، جیسے آج بھی قبر پرستول كو كها جائے كہ قبرول بیں بدفون بزرگ كا ئنات میں تصرف كرنے كا افتيار نئیں ركھتے ، تو كتے بیں كہ بیا اولیاء اللہ كی شان میں گتافی كر رہے ہیں۔

يَعْلَمُونَ حِيْنَ يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَرِبْيلًا @

ارَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَهُ هَوْلُهُ أَفَأَنُتَ تَنَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴾

ٱمْ تَعْسَبُ أَنَّ ٱلْتُرَّوُمُ لِيَسْمَعُونَ ٱوْلَيْعُولُونَ ۚ إِنْ هُمُوالِّلَا كَالْزَنْعَامِ بَلْ هُوُاضَلُّ سِيئلا ﴿

ٱلْمُتَرَ الل رَبِّك كَيْفُ مَتَ الظِّلُّ وَلَوْشَأَ مُلْجَعًا لُهُ سَالُونًا مُّمَّ

ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ (۱) اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گاکہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہواکون تھا؟ (۲)

کیا آپ نے اسے بھی دیکھاجوا پی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں؟ (۳) بنائے ہوئے ہیں؟ (۳۳) کیا آپ اسکے ذمد دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اس خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سیجھتے ہیں۔ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹے ہوئے۔ (۳۳)

كياآپ نے نہيں ديكھاكہ آپ كے رب نے سائے كوكس

(۱) یعنی ہم ہی اپنے آبا و اجداد کی تقلید اور روایتی فدہب سے وابنتگی کی دجہ سے غیراللہ کی عبادت سے باز نہیں آئے ورنہ اس پیغیر سائٹ آپا نے تو ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی-اللہ تعالی نے مشرکوں کا یہ قول نقل فرمایا کہ کس طرح وہ شرک پر جے ہوئے ہیں کہ اس پر فخرکر رہے ہیں-

- (۲) لیعنی اس دنیامیں تو ان مشرکین اور غیراللہ کے پجاریوں کو اہل توحید گمراہ نظر آتے ہیں لیکن جب بیہ اللہ کی بارگاہ میں پنچیں گے اور وہال انہیں شرک کی وجہ سے عذاب اللی سے دو چار ہونا پڑے گاتو پتھ لگے گاکہ گمراہ کون تھا؟ ایک اللہ ک عبادت کرنے والے یا در در پر اپنی جبینیں جھکانے والے؟
- (٣) لینی جو چیزاس کے نفس کو اچھی گلی ای کو اپنا دین و فد بب بنالیا اکیا ایسے مخص کو تو راہ یاب کر سکتا ہے یا اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فربایا دہمیا وہ مخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا اپس وہ اسے اچھا سمجھتا ہے اپس اللہ تعالیٰ ہی جے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جے چاہتا ہے راہ یاب بی تو ان پر حسرت و افسوس نہ کر" ( فدا طور ۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما اس کی تغییر میں فرماتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پھڑکی عبادت کرتا رہتا اجب اسے اس سے اچھا پھر نظر آجاتا تو وہ پہلے پھڑکو چھوڑ کر دو سرے پھڑکی اپنے بھرکی عبادت کرتا رہتا اجب اسے اس سے اچھا پھر نظر آجاتا تو وہ پہلے پھرکو چھوڑ کر دو سرے پھڑکی اپنے بھرکی عبادت کرتا رہتا کہ وہ بھرکی عبادت کے رائے پرنگا سکتا ہے وہ بھی نہیں نگا سکتا۔
- (۴) لینی میر چوپائے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں 'اسے وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن انسان 'جے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا' وہ رسولوں کی یا دوہانی کے باوجو داللہ کے ساتھ شرک کا ار تکاب کر تا اور در در پر اپنا ماتھا ٹیکتا پھر تا ہے۔ اس اعتبارے میر یقینتا چوپائے سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہے۔

جَعَلْنَا الثَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيْلًا ۞

تُوَقَبَضُنْهُ إِلَيْنَا أَمِّضًا يَبِيرِيرًا ۞

وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُوُ الْيُلَ لِبَاسًا وَالتَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهُ رَسُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهُ رَسُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهُ رَنُونُ وَمَ

ۗ وَهُوَالَّذِي َ اَرْسَلَ الرِّيْحَ مُثْثُرًا اَبَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ \* وَأَنْزَلْنَا مِنَ التَّمَا ۚ مِنَّا عَلَهُورًا ﴿

لَّنُهُمَّ يه بَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ مِثَاخَلَقْنَا اَفَعَامًا وَانَالِحًا كِذِيرًا ۞

طرح بھیلا دیا ہے؟ (ا) اگر چاہتاتو اسے ٹھرا ہوا ہی کر دیتا۔ (۲) پھر ہمنے آفتاب کواس پردلیل بنایا (۳) پھر ہمنے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف تھینچ لیا۔ (۳) اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا (۵) اور نیند کو راحت بنائی (۲) اور دن کواٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ (۲)

اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوش خبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہم آسان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ <sup>(۸</sup>)

ماکہ اس کے ذریعہ سے مردہ شرکو زندہ کردیں اور اسے ہم اپنی مخلو قات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔(۴۹)

بعض کے نزدیک سبات کے معنی تدری سیلنے کے ہیں- نیند میں بھی انسان در از ہوجا تا ہے 'اس لیے اسے سبات کما (ایسرالتفاسیروفع القدير)-

(ک) لیخی نیند 'جو موت کی بهن ہے' دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر کار دبار اور تجارت کے لیے پھراٹھ کھڑا ہو تا

- حدیث میں آتا ہے کہ فی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ۔ «اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيهِ النَّسُهِ رُ» (دواہ البحاری-مشکلوة ، کتاب الدعوات) "قمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں

مارنے کے بعد زندہ کیااور اس کی طرف اسمیے ہونا ہے"۔ مارنے کے بعد زندہ کیااور اس کی طرف اسمیے ہونا ہے"۔

(٨) طَهُورٌ (بِفَتْحِ الطَّاءِ) فعول كوزن ير آلے كے معنى ميں بے يعنى ايسى چيز جس سے پاكيزگى حاصل كى جاتى ہے-

<sup>(</sup>۱) یمال سے پھر توحید کے دلا کل کا آغاز ہو رہاہے- دیکھو!اللہ تعالی نے کا کات میں کس طرح سامہ پھیلایا ہے 'جو صحصاد ق کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک رہتاہے- یعنی اس وقت دھوپ نہیں ہوتی 'دھوپ کے ساتھ یہ سمٹیااور سکڑنا شروع ہوجا تاہے-

<sup>(</sup>۲) کیعنی بمیشه سامیه ہی رہتا' سورج کی دھوپ سائے کو ختم ہی نہ کرتی۔

<sup>(</sup>٣) ليني دهوپ سے بى سائے كاپية چلتا ہے كه مرچيزاني ضد سے پهچانی جاتی ہے-اگر سورج نه ہو آ ، تو سائے سے بھى الوگ متعارف نه ہوتے -

<sup>(</sup>٣) ليني وه سايه آمسة آمسة جم اپني طرف تعييج ليتي بين اور اس كي جگه رات كا كبيم اندهرا چهاجا يا ہے-

<sup>(</sup>۵) لینی لباس 'جس طرح لباس انسانی و هانچ کو چھپالیتا ہے 'اس طرح رات تہمیس اپنی تاریکی میں چھپالیتی ہے۔

<sup>(</sup>١) سبات كے معنى كالمنے كے ہوتے ہیں- نيندانسان كے جم كوعمل سے كاث ديتى ہے ،جس سے اسكوراحت ميسر آتى ہے-

وَلَقَدُ صَرَّفُناهُ بَيْنَهُمُ لِيَذَّكُرُوا ۗ فَأَنِّي ٱلْكُرُالنَّاسِ الَّلِأَكُفُورًا ۞

وَلُوْ شِنْنَالْبَعَثْنَافِ كُلِّ قَرْبَةٍ تَدِيْرًا أَهُ

نَكَا تُطِعِ الْحَفِيٰ مِنَ وَجَاهِدُ هُوْيِهِ جِهَا دُاكِبِيرًا @

وَهُوَالَّذِي مُرْجَ الْبَحْرِينِ لِمَنَّا عَنْ كُوَّاتٌ وَلِمْ دَامِلْحٌ

أَحَاجُ وَجِعَلَ بِينَهُمَا بِرَيْهُ الرِّيْ فَارْجِبُوا مَحْجُورًا @

اور بیثک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ٹاکہ (۱) وہ نصیحت حاصل کریں 'مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۵۰) اگر ہم چاہتے تو ہر ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج <sup>(۳)</sup>

پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعہ ان سے بوری طاقت سے برا جماد کریں۔ (<sup>(۲)</sup>

اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں' یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور بیہ ہے کھاری کڑوا' <sup>(۵)</sup> اور ان دونوں کے درمیان ایک مجاب اور مضبوط

جیسے وضو کے پانی کو وضو اور ایند ھن کو و قود کما جا تا ہے' اس معنی میں پانی طاہر (خود بھی پاک) اور مطمر (دو سروں کو پاک كرف والا) بهى ب- حديث من بهى ب قرإن الْمَاءَطَهُورٌ لَا يُنَجّسُهُ شَيْءٌ (أَبُوداود الترمذي نصبر٢٠) النسسائي و ابن ماجه وصححه الألباني في السنن، "ياني ياك ب" اے كوئى چيز ناياك شيں كرتى " بال اگر اس كارنگ يا بويا ذا نقه بدل جائے تو ایسایانی نایاک ہے۔ کمافی الحدیث۔

- (۱) کینی قرآن کریم کو-اور بعض نے صَرَّ فَنَاهُ میں ہا کا مرجع ہار ش قرار دیا ہے 'جس کامطلب یہ ہو گاکہ بارش کو ہم چھیر پھیر کربرساتے ہیں لیخی جھی ایک علاقے میں 'مجھی دو سرے علاقے میں۔ حتی کہ بعض دفعہ ایبابھی ہو تاہے کہ مجھی ایک ہی شہرکے ایک جھے میں بارش ہو تی ہے ' دو سروں میں نہیں ہو تی اور مجھی دو سرے حصوں میں ہو تی ہے ' پہلے جھے میں نہیں ہو تی بیداللہ کی حکمت ومشیت ہے 'وہ جس طرح چاہتاہے 'کہیں پارش برسا آہے اور کہیں نہیں اور کبھی کسی علاقے میں اور کبھی کسی اور علاقے میں۔
- (۲) اور ایک گفراور ناشکری یہ بھی ہے کہ ہارش کو مثیت الٰہی کی بجائے ستاروں کی گردش کا نتیجہ قرار دیا جائے ' جیسا كه الل جالميت كماكرت ته - كما في الْحَدِيْثِ.
  - (m) کمکن ہم نے ایبانہیں کیااور صرف آپ کو ہی تمام بستیوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نذیر بناکر بھیجا ہے۔
- (٣) جاهدهُم به مين ها كامرجع قرآن بي لين اس قرآن ك ذريع سے جهاد كرس سير آيت كى ب 'ابھى جهاد كا حكم نہیں ملا تھا- اس لیے مطلب بیہ ہوا کہ قرآن کے اوا مرو نواہی کھول کھول کربیان کرس اور اہل کفرکے لیے جو زجر و نؤنخ او روعیدس ہن' وہ واضح کرس۔
- (۵) آب شری کو فرات کتے ہیں 'فُرات کے معنی ہیں کاف دینا ' تو اُو دینا ' میٹھا پانی پیاس کو کاف دیتا ہے لیعنی ختم کر دیتا ہے۔ اُجَاجٌ سخت کھاری یا کڑوا۔

وَهُوَالَّذِي مُخْلَقَ مِنَ الْمَا أَهِ يَتُمُوا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَعِهْوًا \* وه ب جس نے والا اور سرالی و والا اور سرالی

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَيَنْفَعُهُو وَلاَيَضُرُّهُوْ وَكَانَ الْكَافِرْعَلَ رَبِّهِ ظَهِيًّا ۞

اوٹ کردی۔ ((۵۳) وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیداکیا، پھراسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ (() بلاشیہ آپ کا پروردگار (ہرچزیر) قادرہے۔(۵۴)

یہ اللہ کو چھوٹر کرا تکی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکیں نہ کوئی نقصان پنچاسکیں 'اور کافرتو ہے ہی اپنے رب کے خلاف(شیطان کی)مدد کرنے والا-(۵۵)

(۱) جوایک دو سرے سے ملنے نہیں دیتی۔ بعض نے حِجْرًا مَّحْجُورَاکِ معنی کے ہیں حَرَامَا مُحَوَّمَا 'ان پر حرام کر دیا گیا ہے کہ میٹھاپائی کھاری یا کھاری پائی میٹھاہو جائے۔ اور بعض مضرین نے مَرَجَ الْبَحْرِیْن کا ترجمہ کیا ہے 'خلق الْمَاءَیْن 'دوپائی پیدا کیے 'ایک میٹھا اور دو سرا کھاری۔ بیٹھاپائی توہ ہے جو نہوں ' چشوں اور کووں کی شکل میں آبادیوں کے در میان پایا جاتا ہے جس کوانسان اپی ضروریات کے لیے استعمال کر آہ اور کھاری پائی وہ ہے جو مشرق و مغرب میں تھیلے ہوئے بڑے بڑے برے برے سمندروں میں ہے' جو کتے ہیں کہ ذمین کا تعین چو تھائی حصہ ہیں اور ایک چو تھائی حصہ خشی کا ہے جس میں انسانوں اور حوانوں کا البیرا ہے۔ یہ سمندر ساکن ہیں۔ البیتہ ان میں موجر تربو تا رہتا اور موجوں کا ناطاطم جاری رہتا ہے۔ سمندری پائی کے کھاری رکھنے میں اللہ تعالٰی کی بڑی حکمت ہے۔ میٹھاپائی زیادہ در تک کسی ٹھرار ہے توہ فراب ہوجا آ ہے 'اس کے ذاکئے ' رنگ یا ہو میں تبدیلی آجاتی ہے۔ کھاری پائی جو مائی نہیں ہو تا ہے 'اس کو داکئے ' رنگ اور ہو۔ اگر ان ساکن سمند روں کا پائی بھی میں تبدیلی ہو با آ۔ اس میں مرنے والے بیٹوروں کی سراند اس پر مستزاد۔ اللہ کی حکمت تو ہے ہے کہ ہزاروں برس سے یہ سمندر موجود ہیں اور ان میں ہرانوں جائور والے جائوروں کی سراند اس پر مستزاد۔ اللہ کی حکمت تو ہے ہے کہ ہزاروں برس سے یہ سمندر موجود ہیں اور ان میں ہراندوں کی سراند اس پر مستزاد۔ اللہ کی حکمت تو ہے ہے کہ ہزاروں برس سے یہ سمندر موجود ہیں اور ان میں ہرانوں ہو بی اور ان کی کہ ہو بائے۔ اس میں ہرانوں اس کی سراند ان کا مردار بھی میں در انگ ہوں کی براندوں کی سراندان کی سراندان میں ہو جائے۔ اس کی ان خو مقدار رکھ دی ہے کہ وال کہ اس مدے ' آبوداود' المترمذی کتاب الملھار تو ' النسسائی ' کتاب المعیان کا خواسا اسام مالملٹ ' اس ماجہ ' آبوداود' المترمذی ' کتاب الملھار تو ' النسسائی ' کتاب المعیان کو بیوں۔ اس کا موجود ہیں اور ان کی کشاب کو فیات کا میں ماجہ ' آبوداود' المترمذی ' کتاب المعیار نو کا میدور نو المیں کو بیدور نو المعیان کا میان کا خواسائی کی کی میں کا خواسائی کا خواسائی کی کی ان کا موسائی کا کو کو کی کتاب المعیان کا خواسائی کیا کی میں کو کیا کی کو کو کا کیانی کو کیانی کو کی کو کیا کیا کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو اس کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کی کو کو کو کی ک

(۲) نسب سے مراد وہ رشتے واریاں ہیں جو باپ یا مال کی طرف سے ہوں اور صهر سے مراد وہ قرابت مندی ہے جو شادی کے بعد یوی کی طرف سے ہوں اور صهر سے مراد وہ قرابت مندی ہے جو شادی کے بعد یوی کی طرف سے ہو'جس کو جماری زبان میں سرالی رشتے کما جاتا ہے۔ ان دونوں رشتے واریوں کی تفصیل آیت ﴿ حُرِّمَتُ عَلَیْكُوْ ﴾ (النساء-۲۳) اور ﴿ وَلاَسَكُو مُوانَا لِلْكُوْ اَبْاَ وَكُوْ ﴾ (النساء-۲۳) میں بیان کردی گئ ہے۔ اور رضاعی رشتے داریاں صدیث کی رو سے نہی رشتوں میں شامل ہے۔ جیساکہ فرایا یکٹو مُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَکورُمُ مِنَ النَّسَبِ (البخاری-نسبرہ ۲۳۰-ومسلم نسمبر ۱۰۵)

وَمَا الْمُسَلِّنٰكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞

قُلُ مَا اَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ الْجَوِ اِلَّامَٰنُ شَاتُهُ اَنْ يَنَقَّخِذَ إلى رَبِّمِ سَبِيْلًا ﴿

وَوَكُلْ عَلَ الْعِيّ الَّذِي لَا يَسُوتُ وَسَيِّتُمْ عِمَدُ لِهِ وَكَفَىٰ لِهِ مَا وَكُفَىٰ لِهِ مَا وَهُو كُفَى لِهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَكُفَىٰ لِهِ مَا وَهُو عَيْدًا أَنْ

إِلَّانِي َخَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةَ أَيَّالِهِ كُوَّاسُتُوٰى عَلَى الْعَرْفِيثُ ۚ الرَّحْمَانُ فَمْعَلُ بِهِ خَبِيُرًا ۞

> ۉڶڎؘٳڡۧؽڵڷۿؙؙڎؙٳۺؙڿؙۮؙۊڵڸڗۜڡٞڶڹ۠ٷٵڷٷٳۅڝٵ ٳڗڝٞڮٛٵٛڡٞۼؙۮؙڸؠٵ؆ؙؙڞۯؽٵۅؘڒؘۮۿؙۅ۫ؽؙڡؙٷٳڰ

تَارِكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءُ مُرُوِّجًا وَّجَعَلَ فِيهَا

ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سانے والا (نبی) بنا کر بھیجا ہے۔(۵۲)

کمہ دیجے کہ میں قرآن کے پنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا گرجو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑتا چاہے۔ (ا) (۵۷)
اس بھیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر تو کل کریں جے بھی موت نہیں اور اسکی تعریف کے ساتھ پاکیزگ بیان کرتے رہیں 'وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردا رہے۔ (۵۸) وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین اور اان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کر دیا ہے ' پھر عرش پر مستوی ہوا' وہ رضن ہے' آپ اس کے بارے میں کی مستوی ہوا' وہ رضن ہے' آپ اس کے بارے میں کی

ان سے جب بھی کما جاتا ہے کہ رحمٰن کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمٰن ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں تھم دے رہاہے اور اس ( تبلغ ) نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کردیا۔ (۲۰)

خبردارے بوجھ لیں۔ (۵۹)

بابرکت ہے وہ جس نے آسان میں برج بنائے (۳) اور

(ا) لینی میں میرااجر ہے کہ رب کا راستہ اختیار کرلو۔

(٣) رَحْمُن ، رَحِنِمُ الله كى صفات اوراسائ صنى ميں سے ہيں ليكن ابل جابليت 'الله كوان ناموں سے نہيں پچانے تھے۔
جيساكہ صلح حديبيہ كے موقع پرجب نبى صلى الله عليه وسلم نے معاہدے كے آغاز پر بيسم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِنِمِ لَكُمُوايا 'تو
مشركين مكدنے كما 'بم رحمٰن ورجيم كو نہيں جانے۔ باسميك اللَّهُمَّ ! لكھو۔ (سيرت ابن بشام - ٢/١٥) مزيد ديكھنے سور ة بنى
امرا ئيل '١١٠ الرعد '٣٠ - يمال بھى ان كار حمٰن كے نام سے بدكنے اور سجدہ كريز كرنے كاذكرہے۔
(٣) بُرُوجٌ بُوجٌ كى جمع ہے 'سلف كى تفيير ميں بروج سے مراد برے بوے ستارے ليے گئے ہيں۔ اور اسى مراد پر كالم كا
لقم واضح ہے كہ بابركت ہے وہ ذات جس نے آسمان ميں برے بوے ستارے اور سورج اور چاند بنائے۔ بعد كے
مفسرين نے اس سے اہل نجوم كے مصلحہ بروج مراد لے ليے۔ اور بيہ بارہ برج ہيں۔ حمل ' ثور ' جو ذاء ' سرطان ' اسد '
مفسرين نے اس سے اہل نجوم كے مصلحہ بروج مراد لے ليے۔ اور بيہ بارہ برج ہيں۔ حمل ' ثور ' جو ذاء ' سرطان ' اسد '
سنبلہ ' ميزان ' عقرب ' قوس ' جدی ' دلواور حوت۔ اور بيہ برج سات برے سياروں كى منزليں ہيں۔ جن كے نام ہيں۔ مرخ '
زمرہ ' عطار د ' قر ' شمس ' مشترى اور زمل - بيہ كواكب (سيارے) ان برجوں ميں اس طرح اتر تے ہيں ' جيسے بيہ ان كے ليے
ذمرہ ' عطار د ' قر ' شمس ' مشترى اور زمل - بيہ كواكب (سيارے) ان برجوں ميں اس طرح اتر تے ہيں ' جيسے بيہ ان كے ليے
ذمرہ ' عطار د ' قر ' شمس ' مشترى اور زمل - بيہ كواکب (سيارے) ان برجوں ميں اس طرح اتر تے ہيں ' جيسے بيہ ان كے ليے

المائة

يسرْجَاوَقَمُرًامُنِيْرًا 🖭

ۅؙۿؙۅٲؿ۬ۮۣؽؙۼڡٙڶٲؿڷؚۯۅٲڶؠۜٛٵۯڿؚڷڡٛڎؙٙێؖڽٛڽؙٲڒۮٲڹ۠ؾۜڎؙڴڗ

آۋارَادَشُكُورًا 🟵

وَعِيَادُ الرَّعْلِين الَّذِيْنَ يَشُونَ عَلَى الْرَضِ هُونَا وَلَا اَخَاطَبُهُمُ الْمِهِلُونَ قَالُواسَلِمَا ﴿

وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبْقِهُ سُجَّدًا قَقِيَامًا 🐨

ۅؘڷڐؽ۬ؿؘؽڠؙۅؙڷۯڹۯؾۜؽؘٵڡ۫ۅؽ۫ؖؖؖٛؖڠٵ۫ڝؙۜۮۘٲڔۻڿؠٞڗؙؖ ڸؿؘؘۜڡؘۮؘٳڹڮٵػٲؽۼؘۯٳؗؗؗؗؗؽٵۨٞ۞ٞ

اس میں آفتاب بنایا اور منور مهتاب بھی۔ (۲۱)

اور ای نے رات اور دن کوایک دو سرے کے بیچھے آنے جانے والا بنایا (۱) اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت بیاد در سرے ایک جو نصیحت بیاد در سرے ایک جو نصیحت بیاد در سرے ایک جو نصیحت بیاد در سرے بیاد در سرے

حاصل کرنے یاشکر گزاری کرنے کاارادہ رکھتاہو-(۱۲) رحمٰن کے (سچے) بندے وہ ہیں جو زمین پر فرو تنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے ہاتیں کرنے لگتے ہیں

تووہ کمہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ (۲۳)

اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ، ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں-(۱۲۳)

اور جوید دعاکرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کاعذاب پرے ہی پرے رکھ 'کیونکہ اس کاعذاب چٹ جانے والاہے۔ (۱۵)

عالى شان محل ہيں (ايسرالتفاسير)

- (۱) لیعنی رات جاتی ہے تو دن آجا ہے اور دن آ ہا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ دونوں بیک دفت جمع نہیں ہوتے 'اس کے فوائد و مصالح محتاج وضاحت نہیں۔ بعض نے خِلْفة کے معنی ایک دو سرے کے مخالف کے کیے ہیں لیعنی رات تاریک ہے تو دن روشن۔
- (۲) اسلام سے مرادیمال اعراض اور ترک بحث و مجاولہ ہے۔ یعنی اہل ایمان اہل جمالت و اہل سفاہت سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ایسے موقعوں پر اعراض و گریز کی پالیسی افتایار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے۔
- (۳) اس سے معلوم ہوا کہ رحمٰن کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کراللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دو سمری طرف وہ ؤرتے بھی ہیں کہ کہیں کی غلطی یا کو تاہی پر اللہ کی گرفت میں نہ آجا کیں 'اس لیے وہ عذاب جہنم سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی عبادت و اطاعت کے باوجو داللہ کے عذاب اور اس کے موُافذے سے انسان کو بے خوف اور اپنی عبادات و طاعات اللی پر کمی غور راور گھنڈ میں جٹلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس مفہوم کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿ وَاللَّذِيْنَ يُغُوُّونَ مَا النَّوْاقُ فُلُونُهُمُّ وَجَهِلَةُ النَّهُولُ يَتِعِولُهُمُونَ ﴾ (الممومنون ۱۰۰) اور وہ لوگ کہ جو کھے وہتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹے والے ہیں "۔ ڈر صرف اس بات کا نہیں کہ انہیں بارگاہ اللی میں عاضر ہونا ہے ' بلکہ اس کے ساتھ' اس کا بھی کہ ان کا صدقہ و خیرات قبول ہو تا ہے یا نہیں؟ حدیث میں آبے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی حدیث میں آبت کی تقدیر میں آبے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آبت کی حدیث میں آبت کی تقدیر میں آبے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آبت کی

اِنْهَاسَاءُتُ مُسْتَقَوَّا وَمُقَامًا 🐨

وَالَّذِيْنَ لِذَا الْفَتُوالَوُ يُسْرِفُوا وَلَدْ يَقْتُوُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامًا ﴿

وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَا اخْرَوَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّيْنُ حَوَّمَ اللهُ اللهِ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزُكُونَ الْوَمَنُ يَتَعُلُ ذلِكَ يَلْنَ اَثَامًا فَ

تُضْعَفُ لَهُ الْمِذَاكِ بَهُمَ الْقَلْمَةِ وَعَثَلُثُ فِيهُ مُهَانًا ﴿

بے شک وہ ٹھرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے-(۲۲)

اور جو خرج کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی ' بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں (۱)

اور الله کے ساتھ کسی دو سرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی اللہ تعالی نے منع کر دیا ہو وہ بجرد حق کے قتل کرنا الله تعالی نے منع کر دیا ہو وہ بجردحق کے قتل نہیں کرتے '''نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں ''' اور جو کوئی سے کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وہال لائے گا۔ (۲۸)

اسے قیامت کے دن دو ہراعذاب کیاجائے گااور وہ ذلت

بابت پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پینے اور چوری کرتے ہیں؟ آپ مالیّلَائِمَا نے فرمایا' نہیں' اے ابوجود ڈرتے ابوبکر ( دولتی ) کی بٹی! بلکہ بیہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے' نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہیں' لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کمیں ان کے یہ اعمال نامقبول نہ ہو جا کیں۔ (المسومذی کتاب المنفسیر' سورۃ الممؤمنون)
(۱) راٹ کی عافی ان میں خرچ کے عاصر افریاں اللہ کی مطابق میں خرچ نے کرنا بخلی اور اللہ کے احکام و اطاعت کے مطابق

(۱) الله كى نافرمانى ميں خرچ كرنا اسراف اور الله كى اطاعت ميں خرچ نه كرنا بخيلى اور الله كے احكام واطاعت كے مطابق خرچ كرنا قوام ہے (فخ القدير) اى طرح نفقات واجبہ اور مباحات ميں حد اعتدال سے تجاوز بھى اسراف ميں آسكتا ہے' اس ليے وہاں بھى احتياط اور ميانہ روى نمايت ضرورى ہے۔

(۲) اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صور تیں ہیں 'اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفرافقیار کرے ' جے ارتداد کہتے ہیں ' یا شادی شدہ ہو کرید کاری کاار تکاب کرے یا کسی کو قتل کر دے-ان صور توں میں قتل کیا جائے گا-

(٣) حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ سُلُمُلَیٰہ نے فرمایا ' یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کی کو شریک ٹھراے درال حالیکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اس نے کما ' اس کے بعد کون ساگناہ بڑا ہے؟ فرمایا ' اپ اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی ' اس نے پوچھا ' چرکون سا؟ آپ سُلُمُلِیٰہ نے فرمایا ' یہ کہ تو اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ سُلُمُلِیٰہ نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے بڑا ہے۔ پھر آپ نے برائیس کون سے بوتی اس ایس سورة البقرة ' مسلم ' کتاب الإیمان ' باب کون الشرک الشرک النہ وب)

إلامَنْ تَابَ وَامْنَ وَعِمِلَ عَمَلاَصَالِعَانَا وَلَمِنَ يَبَدِّلُ اللهُ سَيِّنَاتِهِ مُسَلِّةٌ وَكَانَ اللهُ عَدُورًا رَحْمًا ۞

وَمَنْ تَابَ وَعِمِلَ صَالِمًا فَإِنَّهُ يَتُونُ إِلَى اللهِ مَتَابًا @

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهُومَرُّو الْإِللَّهُ وَمَرُّو الْكِرَامًا @

و خواری کے ساتھ ہمیشہ اس میں رہے گا-(۱۹)

سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں' (ا) ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے' <sup>(۳)</sup> اللہ بخشنے والا مهمانی کرنے والاہے-(۵۰)

اور جو مخض توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو (حقیقتاً) اللہ تعالی کی طرف سچار جوع کرتاہے۔ (۳) اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے (۱۹)

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہرگناہ معاف ہو سکتا ہے ' چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو- اور سورہ نساء کی آیت ۹۳ میں جو مومن کے قتل کی سزا جہنم بتلائی گئ ہے ' تو وہ اس صورت پر محمول ہوگ ' جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کی فوت ہوگیا ہو- ورنہ حدیث میں آ تا ہے کہ سو آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی تو اللہ نے اسے معاف فرا دیا (صحیح مسلم کتاب المعوبة)

(۲) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالی اس کا حال تبدیل فرہا دیتا ہے 'اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ برائیاں کر تا تھا'
اب بیکیاں کرتا ہے' پہلے شرک کرتا تھا' اب صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا ہے' پہلے کا فروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ اس کی برائیوں کو سے لڑتا تھا' اب مسلمانوں کی طرف سے کا فرول سے لڑتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ و فیرہ۔ دو سرے معنی ہیں کہ اس کی برائیوں کو نئیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ''میں اس شخص کو جانتا ہوں' جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جنم سے نگلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے' برے گناہ ایک طرف رکھ دیتے جائیں گے۔ اس کو کما جائے گا کہ تو نے فلاں فلال دن فلال فلال کام کیا تھا؟ وہ اثبات میں جواب دے گا'انکار کی اس جائیں گئی ہے۔ اس کو کما جائے گا کہ تو نے فلاں فلال دن فلال کام کیا تھا؟ وہ اثبات میں جواب دے گا'انکار کی اسے جائیں گئے۔ اس کو کما جائے گا کہ جبی ڈو ر دہا ہو گا کہ انجمی تو برٹ گناہ بھی پیش کے جائیں گے۔ کہ اسٹ میں ان ہیں یہ میں انہیں یہال نہیں دیکھ رہا' یہ بیان کرکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے' یہاں تک کہ آپ میں انہیں یہال نہیں دیکھ رہا' یہ بیان کرکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے ' یہاں تک کہ آپ میا تھیا تو یہ کا تعلق میں انہیں یہال نہیں عبال البحنة منزلة فیہا)
تک کہ آپ میا تو یہ کا تعلق کفرو کی اس تھوں کا تعلق دیگر معاصی اور کو تاہیوں سے ہے۔

(۳) زور کے معنی جھوٹ کے ہیں- ہرباطل چیز بھی جھوٹ ہے'اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفرو شرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں مثلاً لہودلعب'گانا اور دیگر بیپودہ جاہلانہ رسوم وافعال'سب اس میں شامل ہیں اور عبادالرحمٰن کی ہیہ صفت کی لغو چزر ان کاگزر ہو آ ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ (۱)

اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بسرے ہوکران پر نہیں گرتے۔ (۲) (۲۳) اور بید دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری پیویوں اور اولاد سے آئھوں کی ٹھٹڈک عطا فرما (۲) اور ہمیں پر ہیزگاروں کا پیٹوا بنا۔ (۳) (۲۸۷) کی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا فانے دئے جاکس گے جمال انہیں دعا سلام

اس میں سے ہمیشہ رہیں گے 'وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے- (۷۶)

پنجایا جائے گا-(۵۵)

کهه ٔ دینجئی اگر تمهاری دعاالتجا(پکارنا) نه ہوتی تو میرا رب تمهاری مطلق پروانه کرتا<sup>، (۵)</sup> تم تو جھٹلاچکے اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چہٹ جانے والی ہو گی۔ <sup>(۱۲)</sup> وَالَّذِينَ إِذَا ذُنِّرُوا بِالْتِ رَبِّيمُ لَمُ يَغِزُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمُيانًا ۞

ۅٙٲڷڎؚؽؙؽؘؿؙٷؙڶۉ۫ؽؘڒؾۜڹٵۿۘٮؙؚڷؽٵ ڡؚ؈ٛٲۯ۫ۅٳڿڹٵۅٞۮؙڔڷۣؾؾٵڠؖڗۜڠ ٲؿؠؙؙۑٷۻؙڡؙڵؿٵڵڷؠٞڴۊؽؽٳڝٵ؆ٛ۞

اُولَيْكَ يُعْزَونَ الْغُونَةَ بِمَامَ بَرُوْا وَيُلَقُونَ فِيهَا غِيَةً وَسَلْمًا ٥

خلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَعَمُ اوَمُعَامًا ۞

ڡؙؙڽؙؗڡٚٵؽڡ۫ڹٷؙٳڮؙڎ۫ڔؾ۪ٚٛٷڒۮۼٲٚۉٛڬڎ۫ڣڠڎڴڐٛڹڂؙۄ۠ۿٮۜۅ۠ڡؘ ؽڪؙٷؙڕڶؚڒٳ۩۠۞۫

بھی ہے کہ وہ کسی بھی جھوٹ میں اور جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔

- (۱) كَغُورٌ بروہ بات اور كام ہے ، جس ميں شرعاً كوئى فائدہ نهيں۔ لينى ايسے كاموں اور باتوں ميں بھى وہ شركت نهيں كرتے بلكہ خامو ثى كے ساتھ عزت و قار سے گزر جاتے ہيں۔
- (۲) کیعنی وہ ان سے اعراض و غفلت نہیں برتے' جیسے وہ بسرے ہوں کہ سنیں ہی نہیں یا اندھے ہوں کہ دیکھیں ہی نہیں۔ بلکہ وہ غور اور توجہ سے سنتے اور انہیں آویزہ گوش اور حرز جان بناتے ہیں۔
  - (۳) کیعنی انہیں اپنابھی فرمال بردار بنااور ہمارا بھی اطاعت گزار 'جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔
    - (۴) لیعنی ایسااچهانمونه که خیرمین وه جماری اقتدا کرین-
- (۵) دعا و التجاکا مطلب الله کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا ہے اور مطلب میہ ہے کہ تمہارا مقصد تخلیق الله کی عبادت ہے 'اگر سے نہ ہو تو الله کو تمہاری کوئی پروا نہ ہو۔ یعنی الله کے ہاں انسان کی قدروقیمت 'اس کے الله پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے۔
- (٢) اس میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلادیا ہے 'سواب اس کی سزائجھی لاز ما تہمیں چھنی ہے چنانچہ دنیا میں سے

#### سورهٔ شعراء کی ہے اور اس میں دوسوستا کیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں-

شروع كرتا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والاہے-

طسم (۱) میہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں-(۲) ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے۔(۱)

اگر ہم چاہتے تو ان پر آسان سے کوئی الی نشانی ا تارتے کہ جس کے سامنے ان کی گر دنیں خم ہو جاتیں۔ (۱) اور ان کے پاس رحمٰن کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔(۵) ان لوگوں نے بھٹالیا ہے اب انکے پاس جلدی سے اسکی خبریں آجا ئیں گی جیکے ساتھ وہ مخزاین کررہے ہیں۔ (۱) کیا انہوں نے زمین پر نظری نہیں ڈالیں؟ کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جو ڈے کس قدراگائے ہیں؟ (۲)

# 

# بشمير الله الرَّحِيْرِه

- - لَمَلُكَ بَاخِمُ ثَنْسُكَ ٱلاَيكُونُوْا مُؤُمِنِينَ ۞

إِنْ نَشَأْ نَازِلُ عَلَيْهُو مِن السَّمَأُو اليَّهُ فَطَلَّتُ المُنْ الثَّمَا أَوْ اليَّهُ فَطَلَّتُ المُناقَةُ وُلَهَا خُخِعِينَ ﴿

وَمَا يَالْيَهُوْمُونَ ذِكْرِمِنَ الرَّحُلِنِ مُحْدَدِثِ اِلَّاكَانُواعَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ۞

- نَقَدُكُنَّ بُوْانَسَيَاتِيهِمُ النَّاؤُامَاكَانُوابِ يَسْتَهُزِيُونَ ٠
- ٱوَلَوْ يَرَوُالِلَ الْأَرْضِ كُو ٱلْبُنْتُنَافِيْهَا مِنْ كُلِّ ذَوْمٍ كَرِيْمِو ·

سزابد رمیں شکست کی صورت میں انہیں لمی اور آخرت میں جنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دو چار ہو ناپڑے گا۔

- (۱) نبی صلی الله علیه وسلم کوانسانیت سے جو ہمدر دی اور ان کی ہدایت کے لیے جو تڑپ تھی' اس میں اس کااظہار ہے۔
- (۲) لینی جے مانے اور جس پر ایمان لائے بغیر چارہ نہ ہو تا۔ لیکن اس طرح جبر کاپہلو شامل ہو جاتا' جب کہ ہم نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے۔ اس لیے ہم نے ایسی نشانی بھی اتار نے سے گریز کیا' جس سے ہمارا بید قانون متاثر ہو۔ اور صرف انبیا و رسل جیجے اور کتابیں نازل کرنے پر ہی اکتفاکیا۔
- (٣) لینی تکذیب کے نتیج میں ہمارا عذاب عنقریب انہیں اپی گرفت میں لے کے گا'جے وہ ناممکن سمجھ کراستزاو خداق کرتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ممکن ہے' جیسا کہ کی قومیں بڑاہ ہو کیں' بصورت دیگر آخرت میں تواس سے کسی صورت چھٹکارا نہیں ہو گا۔ ماکانُوا عَنْهُ مُعْرِضِیْنَ نہیں کہا بلکہ مَاکانُوا بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ کہا۔ کیوں کہ استہزاایک تو اعراض و تکذیب کو بھی مشکزم ہے۔ دو مرے' یہ اعراض و تکذیب سے زیادہ بڑا جرم ہے (فتح القدیر)
- (٣) ذَوْجٌ ك دوسرك معنى يمال صنف اور نوع ك كي كئ بين ليتى برقتم كى چزين بم في بداكين جوكريم بين

اِتَّ فِي ْذَلِكَ لَايَةٌ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُنْمُونِينَ ⊙ الْبِيْك اسِ مِير

وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيُّزُ الرَّحِيْدُ ٥

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُولِنَى أَنِ اثْتِ الْقُوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿

قُوْمُ فِرْعَوْنَ ٱلْاَيَتَقُوْنَ ®

عَالَ رَبِّ إِنِّى أَنْعَاثُ أَنْ كُلُونِ ﴿

وَيَضِيْنُ صَدُرِي وَلَايَنْطِكُ لِسَانِيْ فَأَرْمُيلُ إِلَى هَرُونَ ۞

وَلَهُوْعَلَ ذَنُكُ فَاخَافُ آنَ يَقْتُنُونِ

بیشک اس میں یقیناً نشانی ہے <sup>(۱)</sup> اور ان میں کے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۸)

اور تیرا رب بقیناً وہی غالب اور مهرمان ہے۔ (۹) اور جب آپ کے رب نے مویٰ(علیہ السلام) کو آواز

دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا- (۱۰)

قوم فرعون کے پاس کیاوہ پر ہیزگاری نہ کریں گے-(۱۱) موٹی (علیہ السلام) نے کہا میرے برور د گار! مجھے تو خوف

ہے کہ کمیں وہ مجھے جھٹلا (نہ) دیں۔ (۱۲)

اور میرا سینه ننگ ہو رہا ہے آ<sup>۵)</sup> میری زبان چل نہیں رہی <sup>(۱)</sup> پس توہارون کی طرف بھی (وحی) بھیج<sup>- (۱</sup>۳) اور ان کا جھے پر میرے ایک قصور کا (دعویٰ) بھی ہے جھے ڈر ہے کہ کمیں وہ مجھے مارنہ ڈالیں۔ <sup>(۱</sup>۲)

لیتی انسان کے لیے بھٹراور فائدے مند ہیں جس طرح غلہ جات ہیں ' پھل میوے ہیں اور حیوانات وغیرہ ہیں۔

- (۱) لیمنی جب الله تعالی مرده زمین سے میہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے ، توکیاوہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔
- (۲) کینی اس کی بیر عظیم قدرت و کیمنے کے باوجود اکثر لوگ اللہ اور رسول کی تکذیب ہی کرتے ہیں' ایمان نہیں لاتے -
- (۳) لینی ہر چیز پر اس کاغلبہ اور انتقام لینے پر وہ ہر طرح قادر ہے لیکن چو نکہ وہ رحیم بھی ہے اس لیے فور اُگرفت نہیں فرما تا بلکہ یوری مهلت دیتا ہے اور اس کے بعد مؤاخذہ کر تاہے۔
- (۳) یہ رب کی اس وقت کی ندا ہے جب حضرت مو کی علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس آ رہے تھے 'راستے میں انہیں حرارت عاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچ گئے 'جمال ندائے نیبی نے ان کااستقبال کیااور انہیں نبوت سے سرفراز کر دیا گیااور ظالموں کواللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انکوسونپ دیا گیا۔
- (۵) اس خوف سے کہ وہ نمایت سرکش ہے 'میری تکذیب کرے گا-اس سے معلوم ہوا کہ طبعی خوف انبیا کو بھی لاحق ہو سکتا ہے۔
- (۱) یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ فصیح اللسان نہیں تھے۔ یا اس طرف کہ زبان پر انگارہ رکھنے کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی' جے اہل تغییر بیان کرتے ہیں۔
  - (2) کیعنیان کی طرف جرائیل علیه السلام کووحی دے کر جھیج اورانہیں بھی وحی ونبوت سے سرفراز فرماکر میرامعاون بنا-"
- (٨) یه اشاره ہے اس قتل کی طرف' جو حضرت موسیٰ علیه السلام سے غیرارادی طور پر ہو گیا تھا اور مقتول قبطی لیمنی

## قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهُبَا بِاللِّبِتَآ إِنَّا مَعَكُوْمُسُمِّعُونَ ۞

فَالْتِيَا فِرْعُونَ فَقُولُ إِنَّارَسُولُ رَبِّ الْعُلَمِينَ ۞

قَالَ ٱلۡوُنُوۡلِكِ فِيۡنَاوَلِيْمُا وَلَيۡتُ فِيۡنَامِنُ عُمُولِكَ سِنِيُنَ ۗ

جناب باری نے فرمایا! ہرگز ایبانہ ہوگا میں دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ (۱) ہم خود سننے والے تمہمارے ساتھ میں۔ (۱۵)

تم دونوں فرعون کے پاس جاکر کھو کہ بلاشبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔(۱۶)

کہ توہمارے ساتھ بی اسرائیل کوروانہ کردے۔ (۳) (۱۷) فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے مجھے تیرے بچپن کے زمانہ میں اپنے ہاں نہیں پالاتھا؟ (۳) اور تونے اپنی عمرکے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ (۱۸)

فرعون کی قوم سے تھا' اس لیے فرعون اس کے بدلے میں حضرت موئ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا' جس کی اطلاع پا کر حضرت موئ علیہ السلام مصرسے مدین چلے گئے تھے۔ اس واقعے پر اگرچہ کئی سال گزر چکے تھ' مگر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم میں پکڑ کر قتل کی سزا دینے کی کوشش کرے۔ اس لیے یہ خوف بھی بلاجواز نہیں تھا۔

(۱) الله تعالیٰ نے تسلی دی کہ تم دونوں جاؤ' میرا پیغام اس کو پہنچاؤ' تمہیں جو اندیشے لاحق ہیں ان سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ آیات سے مراد وہ دلا کل و براہین ہیں جن سے ہر پیفیبر کو آگاہ کیا جا تا ہے یا وہ معجزات ہیں جو حضرت موٹی علیہ السلام کو دیئے گئے تھے' جیسے ید بیضا اور عصا۔

(۲) گیعنی تم جو کچھ کھو گے اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کیے گا' ہم سن رہے ہوں گے- اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے- ہم تنہیں فریفٹہ رسالت سونپ کر تمہاری حفاظت سے بے پرواہ نہیں ہو جا کیں گے- بلکہ ہماری مد د تمہارے ساتھ ہے- معیت کامطلب مصاحبت نہیں' بلکہ نصرت و معاونت ہے-

(٣) لینی ایک بات میہ کمو کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی ہے نہیں آئے ہیں بلکہ رب العالمین کے نمائندے اور اس کے رسول کی حیثیت ہے آئے ہیں اور دو سری بات میہ کہ تو نے (چار سو سال سے) بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھاہے' ان کو آزاد کردے ٹاکہ میں انہیں شام کی سرزمین پر لے جاؤں'جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔

(۳) فرعون نے حضرت موکی علیہ السلام کی دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کے بجائے 'ان کی تحقیرو تنقیص کرنی شروع کر دی اور کہا کہ کیاتو وہی نہیں ہے جو ہماری گودییں اور ہمارے گھر میں بلا 'جب کہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرڈ التے تھے؟ (۵) بعض کہتے ہیں کہ ۱۸ سال فرعون کے محل میں بسر کیے 'بعض کے نزدیک ۲۰۰۰ اور بعض کے نزدیک چالیس سال۔ لینی آتی عمر ہمارے پاس گزارنے کے بعد 'چند سال اوھرادھر رہ کراب تو نبوت کا دعویٰ کرنے لگاہے؟

وَنَعَلْتَ فَعُلَتَكَ الَّتِي نَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكِفِرِينَ ٠

قَالَ نَعَلْتُما إِذَا وَآنَامِنَ الضَّالِّينُ ١

فَفَرَرُتُ مِنْكُولَتَا اخِفْتَكُوفَوَهَبَ لِى رَبِّى خُلُمًا وَجَعَلَىٰ مِنَ الْمُؤْسَافِينَ ۞

وَتِلْكَ نِعُمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى آنُ عَبَّدُتُ اللَّهِ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهِ

قَالَ فِرُعُونُ وَمَارَبُ الْعُلَمِيْنَ @

قَالَ رَبُّ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُ أَلْنُ كُنُّمُ مُوْقِيْنَ 🐨

قَالَ لِمِنْ حَوُلَةَ الرَّسُمِّعُونَ @

پھر تو اپناوہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں ہے۔ (۱۱)

(حضرت) مویٰ (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ (۲۰)

پھر تم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا' پھر جھے میرے رب نے تھم وعلم عطا فرمایا اور جھے اپنے پینمبروں میں سے کر دیا۔ (۲۱)

میں سے اس کیا ہی وہ احسان ہے؟ جے تو جنارہاہے کہ تونے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲) فرعون نے کہارب العالمین کیا(چیز) ہے؟ <sup>(۵)</sup> (۲۳)

(حضرت) موی (علیه السلام) نے فرمایا وہ آسانوں اور زمین اور ان کے ورمیان کی تمام چیزوں کارب ہے'اگر تم یقین رکھنے والے ہو-(۲۴)

فرعون نے اپنے ارد گرو والوں سے کما کہ کیاتم من نہیں رہے؟ (۲۵)

- (۱) پھر جارا ہی کھاکر جاری ہی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے جاری ناشکری بھی کی۔
- (۲) لینی میہ قبل اراد تا نہیں تھا بلکہ ایک گھونسہ ہی تھا جو اسے مارا گیا تھا' جس سے اس کی موت ہی واقع ہو گئے-علاوہ ازیں میہ واقعہ بھی نبوت سے قبل کا ہے جب کہ مجھ کو علم کی میہ روشنی نہیں دی گئی تھی-
- (٣) لیعنی پہلے جو پچھ ہوا' اپنی جگہ 'لیکن اب میں اللہ کا رسول ہوں' اگر میری اطاعت کرے گا تو پچ جائے گا' بصورت دیگر ہلاکت تیرا مقدر ہوگی-
- (٣) لیمن بیه اچها احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ مجھے تو یقیناً تونے غلام نہیں بنایا اور آزاد چھوڑے رکھا لیکن میری یوری قوم کوغلام بنارکھاہے-اس ظلم عظیم کے مقابلے میں اس احسان کی آخر حیثیت کیا ہے؟
- (۵) یہ اس نے بطور استفہام کے نہیں' بلکہ انتکبار اور استفار کے طور پر کما' کیونکہ اس کا دعویٰ تو یہ تھا ﴿ مَاعِلْمُتُ لَکُوْمِّنَ اِللَّهِ عَلَیْدِیٰ ﴾ (القصص ٣٨)" میں اینے سواتهمارے لیے کوئی اور معبود جانباہی نہیں''۔
  - (١) ليني كياتم اس كى بات پر تعجب نهيل كرتے كه ميرے سوابھى كوئي اور معبود ،

قَالَ رَكِبُمُ وَرَبُ الْإِلَىٰ الْأَقَالِينَ 😙

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُو الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُولَكُونُ ۞

قَالَ رَبُ الْمَثْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّا أِنْ كُنْتُوتَعْقِلُونَ ﴿

قَالَ لِينِ اتَّخَذَتُ إِلْهَا غَيْرِيُ لَأَجْلَلُكَ مِنَ الْمُحُودُينَ ٠

قَالَ ٱوَلَوْجِئُتُكَ مِثَنَّى مِثَنَّ مُبِينٍ ٥

قَالَ فَانْتِ بِهَإِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞

فَالْقِي عَصَاهُ وَإِذَاهِيَ ثُعْبَانُ مُّمِينُ ٥

وَّنْزَعَيْدَهُ فَاذَاهِيَ بَيْضَأَ ثُلِلتْظِرِينَ ﴿

(حضرت) موی (علیہ السلام) نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے ایکے باپ دادوں کا پروردگارہے-(۲۶)

فرعون نے کما (لوگو!) تمهاراً به رسول جو تمهاری طرف بھیجا گیاہے بیہ تو یقیناً دیوانہ ہے-(۲۷)

(حضرت) موی (علیه السلام) نے فرمایا! وہی مشرق و مخرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب (۱) ہے'اگر تم عقل رکھتے ہو۔(۲۸)

فرعون کہنے لگا من لے! اگر تو نے میرے سواکسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دول گا۔ (۲۹) موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا آگر چہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں؟ (۳۰)

فرعون نے کما اگر تو پچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔(۳۱)

آپ نے (اس وقت) اٹن لائن ڈال دی جو اچانک تھلم کھلا (زبردست) اژدہابن گئ- (۳۲)

اور اپنا ہاتھ تھینج نکالا تو وہ بھی ای وقت ہر دیکھنے والے کو

- (۱) لینی جس نے مشرق کو مشرق بنایا' جس سے کواکب طلوع ہوتے ہیں اور مغرب کو مغرب بنایا جس میں کواکب غروب ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کے درمیان جو کچھ ہے' ان سب کا رب اور ان کاانتظام کرنے والا بھی وہی ہے۔
- (۲) فرعون نے جب و یکھا کہ موی علیہ السلام مختلف اندازے رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی وضاحت کر رہے ہیں ' جس کا کوئی معقول جواب اس سے نہیں بن پا رہاہے۔ تو اس نے ولائل سے صرف نظر کر کے وصم کی دینی شروع کر دی ادر موی علیہ السلام کو حوالۂ زندال کرنے سے ڈرایا۔
- (٣) لینی الی کوئی چیزیا معجزہ جس سے واضح ہو جائے کہ میں سچااور واقعی اللہ کارسول ہوں' تب بھی تو میری صداقت کو تشکیم نہیں کرے گا؟
- (٣) بعض جگہ نُعْبَانٌ کو حَیَّةٌ اور بعض جگہ جَانٌ کما گیا ہے۔ نُعْبَانٌ وہ سانپ ہو تا ہے جو ہڑا ہو اور جَانٌ چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں اور حَیَّةٌ چھوٹے ہڑے دونوں فتم کے سانپوں پر بولا جا تا ہے۔ (فتح القدر) گویا لا تھی نے پہلے چھوٹے سانپ کی شکل افتیار کی چردیکھتے دیکھتے اژدھا ہن گئ۔ وَاللهُ أَعْلَمُ .

سفید چکیلا نظرآنے لگا۔ (۱۱)

فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کھنے لگا بھی ہے تو کوئی بڑا دانا جادو گرہے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۴۳)

یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے ' بتاؤ اب تم کیا تھم دیتے ہو۔ '''(۳۵)

ان سب نے کہا آپ اے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے -(۳۹) جو آپ کی مہائی کو مہلت جو آپ کی ہے گئے۔ (۳۷) پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادو گر جمع کیے گئے۔ (۳۸)

## قَالَ لِلْمَلَا حُولَةَ إِنَّ هَٰ نَالَسَاحِرُ عَلِيْعٌ ﴿

يْزِنْدُانَ يُغْرِيمَكُوْمِنَ الْضِكُوبِيغِي ۗ فَمَاذَاتَا مُزُونَ ۞

قَالْوَّا اَرْجِهُ وَاخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآيِنِ خِيْرِيْنَ ۞

يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَخَادٍ عَلِيْمٍ ۞

نَجُيِعَ السَّحَرَةُ لِبِيْقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُوْمٍ ۞

- (٣) لین ان دونوں کو فی الحال اپنے حال پر چھوڑ دو' اور تمام شہروں سے جادوگروں کو جمع کرکے ان کا باہمی مقابلہ کیا جائے تاکہ ان کے کرتب کا جواب اور تیری تائید و نصرت ہو جائے۔ اور بیہ اللہ ہی کی طرف سے تکویٹی انتظام تھا تاکہ لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو جا کیں اور ان دلا کل و براہین کا بہ چشم سرخود مشاہدہ کریں' جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔
- (۵) پنانچہ جادوگروں کی ایک بہت بردی تعداد مصر کے اطراف و جوانب سے جمع کر لی گئ 'ان کی تعداد ۱۲ ہزار 'کا ہزار ' ۱۹ ہزار ' ۴۳ ہزار اور ۸۰ ہزار (مخلف اقوال کے مطابق) ہٹلائی جاتی ہے۔ اصل تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں کہ کی متند ماخذ میں تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات اس سے قبل سورہ اعراف 'سورہ طہ میں بھی گزر چکی ہیں۔ گویا فرعون کی قوم 'قبط ' نے اللہ کے نور کو اپنے مونموں سے بجھانا چاہا تھا 'کیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کفروائیان کے معرکے میں ہمیشہ ایساہی ہو تا آیا ہے کہ جب بھی کفر خم ٹھونک کرائیان کے مقابلے میں آتا ہے 'تو ایمان کو اللہ تعالیٰ سرخروئی اور غلب عطافر ماتا ہے۔ جس طرح فرمایا '

<sup>(</sup>۱) لیمنی کریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چاند کے کلوے کی طرح چکتا تھا۔ یہ دو سرا معجزہ مویٰ علیہ السلام نے پیش کیا۔

<sup>(</sup>۲) فرعون بجائے اس کے کہ ان معجزات کو دیکھ کر' حضرت مویٰ علیہ السلام کی تصدیق کریّا اور ایمان لایّا' اس نے تکذیب و عناد کا راستہ اختیار کیااور حضرت مویٰ علیہ السلام کی بابت کہا کہ یہ تو کوئی بڑا فن کار جادوگر ہے۔

<sup>(</sup>٣) پھرائي قوم كومزيد بھڑكانے كے ليے كهاكہ وہ ان شعبدہ بازيوں كے ذريعے سے تمہيں يهاں سے نكال كرخوداس پر قابض ہونا چاہتا ہے-اب بتلاؤ! تمهاري كيا رائے ہے؟ يعنی اس كے ساتھ كيامعالمہ كيا جائے؟

وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلُ ٱنْثُرُمُجُوِّمُونَ ۞

لَعَلَنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْ اهُمُ الْغَلِبِينَ ﴿

فَلَتَاحَاتُمُ التَّحَرُةُ قَالُوَالِفِرْعُونَ اَبِيَّ لَنَالَاَجُوُالِثُكُتَّا غَنُ الْفِهِيْنَ ۞

قَالَ نَعَهُ وَإِثَّكُو إِذَالَكِنَ الْمُقَتَّرِيثِينَ @

قَالَ لَهُمْ مُثُونَكَى الْقُوامَ آنَتُومُمُلَقُونَ 💮

فَٱلْقُوْاحِبَالَهُمُ وَعِصِيَهُهُ وَقَالُوا بِعِزَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ الْغَلِبُونَ ۞

فَالْقُلِي مُوْسَى عَصَالاً فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِلُونَ 🖗

اور عام لوگوں سے بھی کمہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر جو جاؤ گے ؟ <sup>(۱)</sup> (۳۹)

ماکه اگر جادوگر غالب آجا کمیں تو ہم ان ہی کی پیروی کریں۔(۴۰م)

جادوگر آگر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟(۴۱)

فرعون نے کہا ہاں! (بڑی خوشی سے) بلکہ الیمی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤگے-(۴۲)

(حضرت)موی (علیه السلام) نے جادو گروں سے فرمایا جو کچھ تهمیں ڈالنا ہے ڈال دو- (۲) (۴۳)

انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قتم!ہم یقنیناغالب ہی رہیں گے۔ (۳) (۴۳) اب (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) نے بھی اپنی لاٹھی

<sup>(</sup>الانسب اء ۱۸) بلکہ ہم بچ کو جھوٹ پر تھینچ مارتے ہیں 'پس وہ اس کا سرتو ڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابو د ہو جا تا ہے''۔ (۱) گینی عوام کو بھی تاکید کی جارہی ہے کہ تہمیں بھی ہیہ معرکہ دیکھنے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت موی علیہ السلام کی طرف ہے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کے لیے کہنے میں یہ تحکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو ان پر یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا پنجبراتی بڑی تعداد میں نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع اوران کی ساحرانہ شعبدہ بازیاں آن بازیوں سے خوف زدہ نہیں ہے۔ دو سرایہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جب بعد میں اللہ کے تھم سے یہ ساری شعبرہ بازیاں آن واحد میں ختم ہوجائیں گی قود کی محفے والوں پر اس کے ایکھا تر ات مرتب ہوں گے اور شایداس طرح زیادہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

<sup>(</sup>٣) جیسا کہ سورہ اعراف اور طہ میں گزرا کہ ان جادوگروں نے اپنے خیال میں بہت بڑا جادو پیش کیا ﴿ سَعَرُوْاْ اَعْنَىٰ اللّٰالِينَ وَاللّٰهُ اِللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰلِينَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَجَاءُوْ بِعَنْ عَلِيهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلَّلِي اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰلَّلِي اللّٰلّٰ اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلَّلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلَّلِي الللّٰلِي الللّٰلَّلِي اللللّٰلِي اللّٰلَّلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللللّ

میدان میں ڈال دی جس نے اس وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگانا شروع کر دیا-(۲۵) یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے-(۲۲) اور انہوں نے صاف کمہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے-(۲۷)

العنی موئی (علیہ السلام) اور ہارون کے رب پر- (۴۸) فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقینا یمی تمہارا وہ بڑا (سردار) ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے ، (۱) سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا ، فتم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاف دول گااور تم سب کو سولی پر لٹکا دول گا- (۱۹) انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ، (۱۳) ہم تو اپنے رب کی طرف لوشے والے ہیں ہی- (۵۰)

اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بے ہیں (م) ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطا کیں معاف فرمادے گا-(۵۱) فَالْقِنَ السَّحَرَةُ الْجِدِيُنَ ۞ قَالُوْ المَدَّا بِرَبِّ الْعَلَيْدِينَ ۞

ركبِ مُوسى وَلَمْ رُونَ ۞

قَالَاامَنْتُوُلَهُ تَبْلَآنَ اذَنَ لَكُؤَانَهُ لَكِيبُوُلُوالَذِي عَلَمَكُوْ السِّحُوَّنَسَنُوْنَ تَمْلَمُونَ ٱلْوَقِلِعَنَّ الْمِيكُوْ وَالْمُبْلَكُوْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاوْصَلِبَنَّكُوْ الْجُمَعِينَ ۞

عَالْوَالْاَفَنْيُرُ اِتَّآالَى رَبِّنَامُنْقَلِبُونَ ۞

إِنَّانَكُمْ عُأَنَّ يَغُفِرُ لَنَارَتُبُنَّا فَطْلِنَّا أَنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

<sup>(</sup>۱) فرعون کے لیے یہ واقعہ بڑا بجیب اور نہایت جرت ناک تھا کہ جن جادوگروں کے ذریعے سے وہ فتح و غلبے کی آس لگائے بیشا تھا' وہی نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موقع پر ہی وہ اس رب پر ایمان لے آئے' جس نے حضرت موک و بارون ملیما السلام کو دلائل و معجزات دے کر بھیجا تھا۔ لین بجائے اس کے کہ فرعون بھی غورو فکر سے کام لیتا اور ایمان لا آ' اس نے مکابرہ اور عناد کا راستہ افقیار کیا اور جادوگروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ تم سب اس کے شاگرو لئے ہواور تہرا را مقصد یہ معلوم ہو تا ہے کہ اس سازش کے ذریعے سے تم جمیں یمال سے بے دخل کردو' ﴿ لِنَّ الْمُنْفِئَةُ وَمُو اَوْمُ اَلْمُنْفُؤُهُ وَ اِلْمُؤَافِئَةً اللَّهُ اَلَٰمُؤَافِئَةً اللَّهُ اَلَٰمُ اَلْمُنْفَقِعُولُونِ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) الٹے طور پر ہاتھ پاؤں کاٹنے کا مطلب ٔ دایاں ہاتھ اور بایاں پیریا بایاں ہاتھ اور دایاں پیرہے - اس پر سولی مشزاد -لیتی ہاتھ پیرکاٹنے سے بھی اس کی آتش غضب ٹھنڈی نہ ہوئی 'مزید اس نے سول پر لٹکانے کا اعلان کیا -

<sup>(</sup>m) لَاضَيْرَ كُولَى حرج نهيل يا بميل كوئى بروانهيل عنى اب جو سزا جائ و ك ايمان سے نهيل پر كئے -

<sup>(</sup>m) أوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اس اعتبار سے كماكه فرعون كى قوم مسلمان نهيں ہوئى اور انهوں نے قبول ايمان ميں سبقت كى-

اور ہم نے موئی کو وتی کی کہ راتوں رات میرے بندوں
کو نکال لے چل تم سب پیچیا کیے جاؤ گے۔ (۵۲)
فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا۔ (۵۳)
کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے۔ (۵۳)
اور اس پر ریہ ہمیں سخت غضب ناک کررہے ہیں۔ (۳)
اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے
والے۔ (۵۲)

بالآثر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے -(۵۷) اور خزانوں سے- اور اجھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا- <sup>(۵</sup>)

اسی طرح ہوا اور ہم نے ان (تمام) چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنادیا۔ (۱) (۵۹) وَٱوۡحَيۡنَاۤالّٰىٰمُوۡسَىۤآنُٱسُرِ بِعِبَادِیۡۤ اِنَّکُمُٰتُلِّبُعُوۡنَ ﴿

فَلَوْسُكَ فِرْعُونُ فِى الْمَدَآيِنِ لَحِثْوِيُنَ ۖ اِنَّ لَهُوْلِاَ الْتِرْوَمَةُ قِلْمِلُونَ ﴿ وَانْهُمُ لِمَالُغَالِمُعْلُونَ ﴿ وَانْهُمُ لِمَالُغَالِمُعْلُونَ ﴿ وَانْهُمُ لِمَالُكُمْدُعُ طُدْرُونَ ﴿

> ڬٲٷڮؙؙۮؙؠؙؙٛؠٞۺؙڮؠ۬ٚؾٷڲؽۅڽ ۨ ٷڴٷڒؙۯػڡؘڡٙٳۄڮڔؽۅ۞

كَذَٰلِكُ وَأَوْرِئُهُمُ اَنِئَ إِنْهُ إِنْهُ أَوْرِئُهُ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱) جب بلاد مصرمیں حضرت موکیٰ علیہ السلام کا قیام لمباہو گیااور ہر طرح سے انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں پر ججت قائم کردی- لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے 'قواب اس کے سواکوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ انہیں عذاب و نکال سے دو چار کر کے سامان عبرت بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موکیٰ علیہ السلام کو تھم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کریمال سے نکل جائیں' اور فرمایا کہ فرعون تمہارے پیچھے آئے گا' گھبرانا نہیں۔

- (٢) یہ بطور تحقیر کے کہا ورنہ ان کی تعداد چھ لاکھ بتلائی جاتی ہے۔
- (٣) لینی میری اجازت کے بغیران کا یمال سے فرار ہونا ہمارے لیے غیظ و غضب کا باعث ہے۔
  - (٣) اس ليے ان كى اس سازش كو ناكام بنانے كے ليے جميں مستعد ہونے كى ضرورت ب-
- (۵) لیعنی فرعون اوراس کالشکرین اسرائیل کے تعاقب میں کیانکلائم کہ پھرپلٹ کراپنے گھروں اور باغات میں آنانعیب ہی نہیں جوا۔ بول اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مثیبت ہے انہیں تمام نعتوں سے محروم کر کے ان کاوارث دو سروں کو بنادیا۔
- (۱) یعنی جو اقتدار اور پادشاہت فرعون کو حاصل تھی 'وہ اس سے چین کر ہم نے بنی اسرائیل کو عطاکر دی۔ بعض کتے ہیں کہ اس سے مراد مصر جیسا اقتدار اور دنیوی جاہ و جلال ہم نے بنی اسرائیل کو بھی عطاکیا۔ کیونکہ بنی اسرائیل 'مصر سے فکل جانے کے بعد مصروالیں نہیں آئے۔ نیز سور ہ دخان میں فرمایا گیا ہے ﴿ وَأَوْمَا اَنْهُونِیْنَ ﴾ کہ «ہم نے اس کا وارث کی دوسری قوم کو بنایا" (ایسر النفاسیر) اول الذکر اہل علم کتے ہیں کہ قوم آخرین میں قوم کالفظ اگر چہ عام ہے لیکن یہاں سورہ شعراء میں جب بنی اسرائیل کو وارث بنانے کی صراحت آئی ہے 'تواس سے مراد بھی قوم بنی اسرائیل

فَأَتَبَعُوهُ مُرْتُنْ وِقِيْنَ ﴿

فَلَتَاتَرًاءَ الْجَمَعُنِ قَالَ اَصْعَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدُرِّكُونَ ﴿

قَالَكَلَأَ إِنَّ مَعِى رَبِّي مَيْهُ دِيْنِ

فَأَوْحَيْنَاۚ اللَّهُ مُوسَى إِن اضْرِبْ يِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۚ فَانْفُلْقَ فَكَانَ كُلُّ فِيْنِ كَالطَّوْدِ الْخِلْيْمِ ۞

وَأَزْلُفُنَا ثُمُّ الْلِخِرِيْنَ ﴿

پس فرعونی سورج نگلتے ہی ان کے تعاقب میں نگلے۔ ((۱۰)
پس جب دونوں نے ایک دو سرے کو دیکھ لیا ' تو موی کا کے ساتھیوں نے کہا 'ہم تو یقینا پکڑلیے گئے۔ (۱۳)
موی نے کہا' ہرگز نہیں۔ یقین مانو' میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ (۱۳)
ہم نے موی کی طرف وی بھیجی کہ دریا پر اپنی لا تھی

مار' (الله الله وقت دریا بھٹ گیااور ہرایک حصه پانی کا مثل بوے بہاڑ کے ہو گیا۔ (۱۵)

اور ہم نے اس جگہ دو سروں کو نزدیک لا کھڑا کر

ہی ہوگی۔ گرخود قرآن کی صراحت کے مطابق مصرے نگلنے کے بعد بنواسرائیل کوارض مقدس میں داخل ہونے کا تھم دیا گیا۔ اور ان کے انکار پر چالیس سال کے لیے بید داخلہ مو خر کر کے میدان تیہ میں بھٹکایا گیا۔ پھروہ ارض مقدس میں داخل ہوئے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر' حدیث اسراء کے مطابق بیت المقدس کے قریب ہی ہے۔ اس لیے صبحے معنی ہی ہے کہ جیسی نعتیں آل فرعون کو مصرین حاصل تھیں' ویسی ہی نعتیں اب بنوا سرائیل کو عطاکی گئیں۔ لیکن مصرمیں نہیں بلکہ فلسطین میں' وَاللهُ آعَلُمُ .

- (۱) لیمنی جب صبح ہوئی اور فرعون کو پیۃ چلا کہ بنی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں' تو اس کے پندار اقتدار کو بڑی تھیں کینچی-اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا-
- (۲) لیعنی فرعون کے لشکر کو دیکھتے ہی وہ گھبرا اٹھے کہ آگے سمندر ہے اور چیجیے فرعون کالشکر' اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب پھر دوبارہ وہی فرعون اور اس کی غلامی ہوگی۔
- (۳) حضرت مویٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ تمہارا اندیشہ صبح نہیں' اب دوبارہ تم فرعون کی گرفت میں نہیں جاؤ گے۔ میرا رب یقینا نجات کے راہتے کی نشاندہی فرمائے گا
- (٣) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیہ رہنمائی اور نشاندہی فرمائی کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو ، جس سے داکیں طرف کاپانی داکیں اور باکیں طرف کا باکی ہے۔ اور باکیں طرف کا باکیں طرف رک گیا اور دونوں کے بھی راستہ بن گیا۔ کما جاتا ہے کہ بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ راستے بن گئے تھے ، واللہ اعلم۔
- (۵) فِرْقِ: قطعہ بح سندر کا حصہ طُودٌ ، بہاڑ۔ لینی پانی کا ہر حصہ بدے بہاڑی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کا صدور ہوا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون سے نجات پالے 'اس تائید اللی کے بغیر فرعون سے نجات ممکن نہیں تھی۔

ویا۔ (۱) (۱۲۳)

اور موسیٰ (علیہ السلام) کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو خیات دے دی۔ (۱۵٪)

بھراور سب دو سروں کو ڈبو دیا۔ (۱۲٪)

بھینا اس میں بردی عبرت ہے اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ (۱۷٪)

ایمان والے نہیں۔ (۱۷٪)

امر بیٹک آپ کا رب بڑائی غالب و مہوان ہے۔ (۱۸٪)

انہیں ابراتیم (علیہ السلام) کا واقعہ بھی ساوو۔ (۱۹٪)

جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی 'ہم تو انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی 'ہم تو برابران کے مجاور سبخ بیٹھے ہیں۔ (۱۷٪)

آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے برابران کے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بیسی بینی بیس (۱۷٪)

انہوں نے کمایہ (ہم کچھ نہیں جانتے) ہم نے تواینے باپ

دادول کو ای طرح کرتے پایا- <sup>(۱)</sup> (۲۲)

وَأَجِينًا مُوسَى وَمَنْ مُعَهُ أَجْمَعِينَ 💇

كُمُوَّاغُولَةُ نَاالْلِغَوِينَ ﴿

إِنَّ فِي دَٰلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرَهُمْ مُّتُومُ مِنْ فَمِينِينَ ﴿

وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْدُ ﴿

إِذْقَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعَبْدُونَ 🖸

قَالُوُانَعُبُدُ أَصْنَامًا فَظُلُّ لَهَا عَلِيْيُنَ ۞

قَالَ هَلَيْنَمَعُوْنَكُوُلِدُنَدُعُونَ<sup>®</sup>

اَوْيَنْفَعُونَا مُ اَوْيَضُونُونَ 💬

قَالُوُابِلُ وَجَدُنَا الْإِنْهُ ثَاكَذَ إِلَى يَفْعَلُونَ ۞

(۱) اس سے مراد فرعون اور اس کالشکرہے یعنی ہم نے دو سروں کو سمند رکے قریب کر دیا۔

<sup>(</sup>۲) موکی علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی اور فرعون اور اس کالشکر جب انہی راستوں سے گزرنے لگاتو ہم نے سمندر کو دوبارہ حسب دستور رواں کر دیا 'جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔

<sup>(</sup>۳) لیخی اگرچہ اس واقعے میں' جو اللہ کی نصرت و معونت کاواضح مظہرہے ' بڑی نشانی ہے لیکن اس کے ہاوجو واکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔

<sup>(</sup>۵) لعنی اگرتم ان کی عبادت ترک کردو تو کیاوه تهمیس نقصان پنچاتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکے تو یہ کمہ کر چھٹکارا حاصل کر لیا۔ جیسے آج بھی لوگوں کو قرآن و حدیث کی بات بتلائی جائے تو یمی عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں تو ہمارے آباو

آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے (۱) جنہیں تم پوج رہے ہو؟(۵۵)

تم اور تمهارے اگلے باپ واوا وہ سب میرے و شمن بیں۔  $(24)^{(r)}$ 

بجر سے اللہ تعالی کے جو تمام جمان کاپالنمارہ۔ (۳) (۷۷) جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرما تاہے۔ (۵۸)

وی ہے جو مجھے کھلا آبلا آہے۔ (۵)

اور جب میں بیار پڑجاؤں تو مجھے شفاعطافرما آہے۔ (۲۰)

اور وہی مجھے مارڈالے گا پھر زندہ کردے گا۔ (۵)

اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں

اور · ل سے امرید برکہ کی ہوتی ہے کہ وہ روز برا یک میرے گناہوں کو بخش دے گا- <sup>(۸)</sup> قَالَ الْوَءَيْتُومَا كُنْ تُوتِعَبُكُونَ فَ

ٱنْتُمْوُوالْإَوْلُوالْلَاقْدَمُونَ۞

ٷٙڷۿؙۯؙڡڬٷٝ ڸٞٙٳٛڒڔؼٵڵڡ۬ڶڮؽؽ۞ ٵؿڹؿ۫ڂؘڷقؿ۠ٷڮۄٙؽؚڋؽڹ۞

وَ الَّذِي مُوكِنُطُومُونَ وَيُنْقِينِ ﴿
وَالَّذِي مُوكِنُطُومُونَ وَيُنْقِينِ ﴿
وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوكِتَشُونُهِ ۚ ﴿
وَالَّذِي مُنِيدُتُونَ ثُوْتَ فِعُيدُين ﴿
وَالَّذِي مُنِيدُتُونَ ثُوْتَ فِعُيدُين ﴿

وَالَّذِيِّ كَالْمُعُ أَنْ يَغْفِرُ لِي خَطِيْتُهُ يُومُ الدِّين ٥

اجدادے ہی کچھ ہو تا آرہا ہے 'ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔

- (١) أَفَرَأَيْتُمْ؟ كَ مَعَىٰ بِينَ فَهَلْ أَبْصَرْتُمْ وَتَفَكَّرْتُمْ؟ كياتم نَ غورو فَكركيا؟
- (۲) اس لیے کہ تم سب اللہ کو چھو ڑ کر دو مرول کی عبادت کرنے والے ہو۔ بعض نے اس کا مطلب میہ بیان کیا ہے کہ جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں' وہ سب معبود میرے دشمن ہیں یعنی میں ان سے بیزار ہوں۔
  - سینی وہ دسٹمن نہیں 'بلکہ وہ تو دنیاو آخرت میں میرا ولی اور دوست ہے۔
    - (۴) یعنی دین و دنیا کے مصالح اور منافع کی طرف۔
  - (۵) یعنی انواع واقسام کے رزق پیدا کرنے والا اور جو پانی ہم پیتے ہیں 'اسے سیا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔
- (۱) یماری کو دور کر کے شفاعطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ بینی دواؤں میں شفا کی تاثیر بھی اسی کے تھم سے ہوتی ہے۔ ورنہ دوائیں بھی ہے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ ہماری بھی اگرچہ اللہ کے تھم اور مشیت سے ہی آتی ہے۔ لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نمیں کی۔ بلکہ اپنی طرف کی۔ بیہ گویا اللہ کے ذکر میں اس کے ادب واحرام کے پہلو کو ملحوظ رکھا۔
  - (2) لینی قیامت والے دن 'جب وہ سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا' مجھے بھی زندہ کرے گا۔
- (۸) یمال امید 'یقین کے معنی میں ہے۔ کیونکہ کسی بدی شخصیت سے امید 'یقین کے مترادف ہی ہوتی ہے اور الله تعالیٰ لو کائنات کی سب سے بدی ہتی ہے 'اس سے وابستہ امید 'یقینی کیوں نہیں ہوگی-اس لیے مفسرین کھتے ہیں کہ قرآن میں جمال بھی اللہ کے لیے عَسَیٰ کالفظ استعال ہوا ہے وہ یقین ہی کے مفہوم میں ہے۔ خَطِینَتَنِی، خَطِینَةٌ واحد کاصیغہ

اے میرے رب! مجھے قوت فیصلہ (۱) عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملاوے - (۸۳)
اور میرا ذکر خیر بچھلے لوگوں میں بھی باتی رکھ - (۲)
مجھے نعتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنادے - (۸۵)
اور میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گمراہوں میں
سے تھا - (۳)
اور جس دن کہ لوگ دوبارہ جلائے جائیں مجھے رسوا
نہ کر - (۳)

جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی-(۸۸) لیکن فائدہ والا وہی ہو گاجو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ <sup>(۵)</sup> (۸۹) رَبِّ هَبْ إِلْ حُكُمًا وَ الْمِعْنِي السِّلِي فِي الْسَلِي فِي الْسَلِي فِي الْسَلِي فِي اللَّهِ فِي

وَاجْعَلُ لِيُ لِسَانَ صِدُقٍ فِي الْآخِرِيُّنَ ۞ وَاجْعَلْفُوسُ وَاخْعِرْلِاَنَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّالِيْنَ ۞

وَلَانُهُ فُوزِنَ يُؤْمَرُ لِيُبَعِنُونَ ﴿

يَوْمَلاَيْنَعُمُمَالُ وَلاَبَثُونَ ۞ الله مَنْ اَنَّ الله بَعَلْبٍ سَلِيْهِ ۞

ہے لیکن خَطَایا (جع) کے معنی میں ہے۔ انبیا علیم السلام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے کسی بڑے گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ پھر بھی اپنے بعض افعال کو کو آئی پر محمول کرتے ہوئے بارگاہ اللی میں عفو طلب ہوں گے۔

- (۱) تحكم يا تحكمت سے مراد علم و فهم " قوت فيصله ' يا نبوت و رسالت يا الله كے حدود و احكام كى معرفت ہے -
- (۲) لینی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے 'وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں' اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی جزااللہ تعالی دنیا میں ذکر جمیل اور نٹائے حسن کی صورت میں بھی عطا فرما تا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کاذکر خیر ہر فد ہب کے لوگ کرتے ہیں 'کی کو بھی ان کی عظمت و تکریم سے انکار نہیں ہے۔
- (۳) میہ وعااس وقت کی تھی' جب ان پر میہ واضح نہیں تھا کہ مشرک (اللہ کے و مثمن) کے لیے وعائے مغفرت جائز نہیں' جب اللہ نے میہ واضح کر دیا' تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظهار کر دیا (المنوبہ نہ ۱۱۱۲)
- (٣) یعنی تمام مخلوق کے سامنے میراموافذہ کر کے یا عذاب سے دو چار کر کے حدیث میں آیا ہے کہ قیامت والے دن ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گئو آیک مرتبہ پھراللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی در خواست کریں گے اور فرما ئیں گے یا اللہ! اس سے ذیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے جنت کا فرول پر حرام کر دی ہے۔ پھران کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں جنم میں گا کہ میں نے جنت کا فرول پر حرام کر دی ہے۔ پھران کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں جنم میں وال دیا جائے گا- (صحیح بحادی مورة السمورة وکتاب الأنبیاء 'باب قول اللہ واتبخذ اللہ إبراهیم حلیلا) (۵) قلب سلیم یا ہے عیب دل سے مرادوہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو۔ یعنی قلب مومن اس لیے کہ کا فراور منافق کا دل مریض ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں' بدعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل' بعض کے نزدیک' دنیا کے مال و متاع کی کا دل مریض ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں' بدعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل' بعض کے نزدیک' دنیا کے مال و متاع کی

اور پر ہیز گاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی۔ (۹۰)

اور گراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ (۹۱) اور ان سے بوچھا جائے گا کہ جن کی تم بوجا کرتے رہے وہ کماں ہں؟ (۹۲)

جو اللہ تعالیٰ کے سواتھ 'کیاوہ تمہاری مدو کرتے ہیں؟ یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۹۳)

پس دہ سب ادر کل گمراہ لوگ جنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۹۴)

اور ابلیس کے تمام کے تمام کشکر <sup>(۳)</sup> بھی 'وہاں۔(۹۵) آپس میں لڑتے جھکڑتے ہوئے کہیں گے۔(۹۲)

کہ قتم اللہ کی! یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے۔(۹۷) جبکہ تہمیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ (۹۸)

اور ہمیں تو سوا ان بد کارول کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ (۱۹)

اب تو جارا كوئى سفارشى بھى نہيں-(١٠٠)

وَأُنْلِنَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾

وَتُرِّزَتِ الْجَحِيدُ لِلْفَوِينَ ﴿

وَقِيْلَ لَهُوْ آيَنَمَا أَنْتُوْ تَتَبُكُ وْنَ ﴿

مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْفُرُونَكُمْ أُونَيْتُكُمْ وَنَكُمْ أُونَيْتُكُمْرُونَ ﴿

فَلْنَكِبُوْافِيهَا مُمْوَوَالْغَافِينَ أَن

وَجُنُودُ إِبْلِيشَ اجْمَعُونَ ۞

قَالُوُا وَهُمُ فِيهَا ۚ يَغْتَوِمُونَ ۖ

تَاللهِ إِنَّ كُنَّا لِنِي ضَلِ ثُمِينِي ﴿

إِذْنُسَوِّئِكُمُ مِرَتِ الْعُلَمِينَ @

وَمَّا اَضَكَنَّا إِلَّا الْمُجُومُونَ 🏵

فَمَالَنَامِنُ شُفِعِيْنَ ©

محبت سے پاک دل اور بعض کے نزدیک' جمالت کی تاریکیوں اور اخلاقی رذالتوں سے پاک دل- یہ سارے مفہوم بھی صحح ہو سکتے ہیں-اس لیے کہ قلب مومن ندکورہ تمام ہی برائیوں سے پاک ہوتا ہے-

(۱) مطلب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ میں دخول سے پہلے ان کو سامنے کر دیا جائے گا۔ جس سے کافرول کے غم میں اور اہل ایمان کے سرور میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔

(۲) لیعنی تم سے عذاب ٹال دیں یا خود اپنے نفس کو اس سے بچالیں۔

(m) لیتن معبودین اور علدین سب کو مال ڈگر کی طرح ایک دو سرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔

(۴) اس سے مراد وہ لشکر ہیں جو لوگوں کو مگمراہ کرتے تھے۔

(۵) دنیا میں تو ہر ترشاہوا پھراور قبر پر ہناہوا خوش نماقیہ 'مشرکوں کو خدائی اختیارات کا عامل نظر آ تا ہے۔ لیکن قیامت کو پتہ چلے گاکہ یہ تو کھلی گمراہی تھی کہ وہ انہیں رب کے برابر سجھتے رہے۔

(١) لیعنی وہاں جاکر احساس ہوگا کہ جمیں دو سرے مجرموں نے مگراہ کیا۔ دنیا میں انہیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ فلال فلال کام

اورنہ کوئی (سچا) غم خوار دوست - (۱۰۱)

اگر کاش کہ جمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم کچ سچ مومن بن جاتے - (۱۰۲)

یہ ماجر ایقینا ایک زبردست نشانی ہے (۱۰۳)

لوگ ایمان لانے والے نہیں - (۱۰۳)

یقینا آپ کا پروردگار ہی غالب مریان ہے - (۱۰۹)

قوم نوح نے بھی نبوں کو جھٹلایا - (۱۰۵)

جبکہ ان کے بھائی (۱۷ نوح (علیہ السلام) نے کما کہ کیا

خبیس اللہ کا خوف نہیں! (۱۲۹)

سنو! میں تماری طرف اللہ کا امانتدار رسول

ہوں - (۱۰۵)

وَلَاصَدِيْقٍ حَمِيْمٍ 🛈

فَكُوْإَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ 💬

إِنَّ فِي دْلِكَ لَايَةٌ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمُ وُمُؤْمِنِينَ 💬

وَلَنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيُّ الرَّحِيْهُ ﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُؤْتِ الْمُرْسِلِينُ ۚ

إِذْقَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ وَثُوحُ ٱلْاِتَّقُونَ 🕝

إِنَّ لَكُمْ رَيُّ وَلَّ آمِينُ ۖ

فَاتَّعُوااللَّهَ وَ اَطِيْعُونِ ٥

گمرائی ہے 'بدعت ہے 'شرک ہے تو نہیں مانتے 'نہ غورو فکر سے کام لیتے ہیں کہ حق و باطل ان پر واضح ہو سکے۔
(۱) گناہ گار اہل ایمان کی سفارش تواللہ کی اجازت کے بعد انہیاو صلحابالخصوص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم فرما ئیس گے۔
لیکن کافروں اور مشرکوں کے لیے سفارش کرنے کی کسی کواجازت ہوگی نہ حوصلہ 'اور نہ وہاں کوئی وو سی تک کام آئے گی۔
(۲) اہل کفرو شرک' قیامت کے روز دوبارہ دنیا میں آنے کی آر ڈو کریں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کرلیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کرلیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دو سرے مقام پر فرمایا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہے۔

- (٣) کیعنی حضرت ایراہیم علیہ السلام کا بنوں کے بارے میں اپنی قوم سے مناظرہ و محاجہ اور اللہ کی توحید کے دلا کل ' سیہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔
  - (٣) بعض نے اس کا مرجع مشرکین مکہ یعنی قریش کو قرار دیا ہے یعنی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔
- (۵) قوم نوح علیہ السلام نے اگر چہ صرف اپنے پیغیبر حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ مگرچو نکہ ایک نہی کی تکذیب' تمام نبیوں کی تکذیب کے متراد ف او راس کو مشلزم ہے -اس لیے فرمایا کہ قوم نوح علیہ السلام نے پیغیبروں کو جھٹایا ۔
  - (٦) بھائی اس کیے کما کہ حضرت نوح علیہ السلام ان ہی کی قوم کے ایک فرد تھے۔
  - (2) لیعنی اللہ نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے 'وہ بلا کم و کاست تم تک پہنچانے والا ہوں' اس میں کمی بیشی نہیں کر ہا۔

چ<u>ا ہ</u>یے۔ <sup>(۱)</sup>

میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا' میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۰۹)

پستم الله کاخوف رکھواور میری فرمانبرداری کرو- (۱۱) قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لا کیں! تیری

آبعداری تورذیل لوگوںنے کی ہے۔ <sup>(۱۱۱)</sup> آپ نے فرمایا! مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کی

آپ نے فرمایا! مجھے کیا خبرکہ وہ پہلے کیا کرتے رہے؟ (۱۳۳)

ان کا حباب تو میرے رب کے ذمہ (۱۱) ہے اگر تہیں شعور ہوتو-(۱۱۱۱)

میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں۔ <sup>(۷)</sup> (۱۱۴) میں توصاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ <sup>(۸)</sup> (۱۱۵) وَمَاۤ اَسۡمُلُكُوۡعَكَيۡهِمِنۡ اَجْوِالۡنَ اَجْرِى اِلْاعَلٰى رَبِّ الْعُلَمِينَ ۗ

فَأَتَّقُوا اللهُ وَالْمِيعُونِ ۞

عَالْوُاَ انْوُمِنُ لِلْوَالَّبْعَكَ الْزَوْلُونَ شَ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوْ التَعْمَلُوْنَ شَ

إِنْ حِمَا يُهُمُ إِلَاعَلَىٰ رَبِّنَ لَوْتَشْعُورُونَ شَ

وَمَّا آنَابِطَارِدِ الْمُؤْمِينَيْنَ أَ

إِنْ آنَا إِلَا نَذِيُرُ مُنْ مِنْ فَي أَنْ

- (۱) لیعنی میں تمہیں جو ایمان باللہ اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں' اس میں میری اطاعت کرد-
- (۴) میں تہمیں جو تبلیغ کر رہا ہوں' اس کا کوئی اجرتم سے نہیں مانگنا' بلکہ اس کا اجر رب العالمین ہی کے ذے ہے جو قیامت کووہ عطا فرمائے گا۔
- (۳) یہ تاکید کے طور پر بھی ہے اور الگ الگ سبب کی بنا پر بھی 'پہلے اطاعت کی دعوت' امانت داری کی بنیاد پر تھی اور اب یہ دعوت اطاعت عدم طمع کی وجہ ہے ہے۔
- (۳) الأزْ ذَلُونَ ، أَزْ ذَلُ كَى جَمْع ہے- جاہ و مال نہ رکھنے والے 'اور اس كى وجہ سے معاشرے ميں كمتر سمجھے جانے والے اور ان ہى ميں وہ لوگ بھى آجاتے ہيں جو حقير سمجھے جانے والے پيشوں سے تعلق رکھتے ہيں-
- (۵) یعنی مجھے اس بات کا مکلف نہیں ٹھرایا گیا ہے کہ میں لوگوں کے حسب و نسب امارت و غربت اور ان کے پیشوں کی تفتیش کروں بلکہ میری ذمہ واری صرف ہے ہے کہ ایمان کی دعوت دوں اور جو اسے قبول کر لے ' چاہے وہ کسی حیثیت کا حامل ہو' اسے اپنی جماعت میں شامل کرلوں۔
  - (٢) ليعنى ان كے ضائر اور اعمال كى تفتيش بير الله كاكام ہے-
- (2) یہ ان کی اس خواہش کا جواب ہے کہ کمتر حیثیت کے لوگوں کو اپنے سے دور کر دے 'پھر ہم تیری جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔
- (٨) پس جو الله سے ڈر كرميري اطاعت كرے گا'وہ ميرا ہے اور بيس اس كا ہوں ' چاہے دنيا كي نظريس وہ شريف ہويا

انہوں نے کما کہ اے نوح! اگر تو بازنہ آیا تو یقیناً تجھے سنگسار کردیا جائے گا-(۱۱۱)

آپ نے کما اے میرے پروردگار! میری قوم نے مجھے جھٹلادیا۔(۱۱۷)

بسلالیا (ط) پی تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے باایمان ساتھیوں کو نجات دے-(۱۱۸) چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں (سوار کراکر) نجات دے دی-(۱۱۹) بعد ازاں باتی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈیو دیا- (۱۲)

یقیناً اس میں بہت بری عبرت ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔ (۱۲۱)

اور بیشک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رخم کرنے والا-(۱۲۲)

عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ (۱۳۳) جبکہ ان سے ان کے بھائی جود (۳۳) نے کما کہ کیاتم ڈرتے قَالُوْالَهِنُ كُوْتَكُنَّةِ لِنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرُّجُوْمِيْنَ ﴿

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيُ كَثَّ بُوْنٍ<sup>®</sup>

فَافْتَحَرُبَيْنِي وَبَيْنِهُمْ فَتْعًا وَّغِيِّنِي وَمَنْ مِّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ 🏵

فَأَخِينُهُ وَمَنُ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَثَنُّكُونِ أَن

ثُقَّ أَغْرَقُنَا بَعْدُ الْبَاقِيْنَ ﴿

إِنَّ فِي دُلِكَ لَائِيَّةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُ مُثَّرُمِينِينَ ⑪

وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْدُ ﴿

كَذَّبَتْ عَادُ إِلْمُرْسَلِيْنَ 😇

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ مُؤَدًّا لَا تَتَّقُونَ ١٠٠

ر ذيل 'جليل ہو يا حقيرت

یں اور تفصیلات کچھ پہلے بھی گزر چکی ہیں اور کچھ آئندہ بھی آئیں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساڑھے نوسو سالہ البیغ کے باوجود ان کی قوم کے لوگ بداخلاقی اور اعراض پر قائم رہے ' بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی ' الله تعالیٰ نے کشتی بنانے کا اور اس میں مومن انسانوں ' جانوروں اور ضروری سازوسلمان رکھنے کا تھم دیا اور یوں اہل ایمان کو قو بچالیا گیااور باقی سب لوگوں کو 'حتی کہ بیوی اور بیٹے کو بھی 'جو ایمان نہیں لائے تھے ' غرق کر دیا گیا۔

(۲) عاد 'ان کے جداعلیٰ کانام تھا'جس کے نام پر قوم کانام پڑگیا۔ یمال عاد کو قبیلہ تصور کرکے کَذَبَت (صیغہ مونث) لایا گیاہے۔

(۱) عود علیہ السلام کو بھی عاد کا بھائی ای لیے کما گیا ہے کہ ہر نبی ای قوم کا ایک فرد ہو تا تھا، جس کی طرف اسے مبعوث کیا جاتا تھا اور اسی اعتبار سے انہیں اس قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ آگے بھی آئے گا اور انبیا و رسل کی سے اس بھی ان کی قوموں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی رہی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی کو بشر نہیں' مافوق البشر ہونا چاہیے۔ آج بھی اس مسلمہ حقیقت سے بے خبرلوگ پنج براسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مافوق البشر باور کیا ہے۔ آج بھی اس مسلمہ حقیقت سے بے خبرلوگ پنج براسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مافوق البشر باور کرانے پر تلے رہے جس کی طرف اولا ان کو پنج بربنا کر بھیجا گیا تھا۔

ئىيں؟(۱۲۴) میں تمہارا امائتدار پیفیمردوں۔(۱۲۵) پس اللہ ہے ڈرد اور میرا کہامانو!(۱۲۲)

پن معد کے درو اور پیر ماہ وہ (۱۳) میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر تا' میرا ثواب تو تمام جمان کے پروردگار کے پاس ہی ہے - (۱۳۷) کیاتم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشایادگار (عمارت) بنا رہے ہو۔ (۱۲۸)

، اور بردی صنعت والے (مضبوط محل نقیر) کر رہے ہو گویا کہ تم بمیشہ بہیں رہو گے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲۹)

اور جب کی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ (۳) (۱۳۰۰)

الله سے ڈرواور میری پیروی کرو۔ (۱۳۱) اس سے ڈروجس نے ان چیزوں سے تماری امداد کی

جنہیں تم جانتے ہو۔ (۱۳۳) اس نے تمهاری مدد کی مال سے اور اولاد سے۔ (۱۳۳) ماغات سے اور چشمول سے۔ (۱۳۳۷)

مجھے تو تمہاری نبت برے دن کے عذاب کا اندیشہ

اِنْ لَكُوْرِسُولٌ آمِيْنُ 🗑

فَاتَّقُوااللهَ وَالطِيعُونِ اللهَ

وَمَّالَمُنْكُلُمُوْعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِالْ أَجْرِي الْاعْلَى رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ١٠٠٥

ٱتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبْعِ أَيَةً تُعْبَنُونَ ﴿

وَ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّلُوْ تَغَلُدُونَ فَ

وَإِذَا لِمُكَافَّتُهُ وَبَطَاشُتُو جَبَّارِينَ ۞

فَالْقُوااللهَ وَالِمِيْعُونِ 🗇

وَالَّقَوُالَّذِيْ اَلَدُكُومِا تَعُلَمُونَ ۗ

ٱمَدَّكُمُ بِالْغَامِرَةَ بَنِينَ ۖ وَجَنَّتِ وَغَيْرُن ۚ

إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُوْمَدُابَ يَوْمِ عَظِيمُ

(۱) دینیع مینیعةً کی جمع ہے۔ ٹیلہ 'بلند عِلہ 'پیاڑ' درہ یا گھاٹی ہیہ ان گزر گاہوں پر کوئی عمارت تغییر کرتے جو ارتفاع اور علو میں ایک نشانی یعنی ممتاز ہوتی۔ لیکن اس کا مقصد اس میں رہنا نہیں ہوتا بلکہ صرف کھیل کود ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بیہ تم ایسا کام کرتے ہو' جس میں وقت اور وسائل کا بھی ضیاع ہے اور اس کا مقصد بھی ایسا ہے جس سے دین اور دنیا کاکوئی مفاد وابستہ نہیں۔ بلکہ اس کے بیکار محض اور عبث ہونے میں کوئی شک نہیں۔

(۲) ای طرح وہ بڑی مضبوط اور عالی شان رہائٹی عمار تیں تغییر کرتے تھے 'جیسے وہ بمیشہ انہی محلات میں رہیں گے۔

(۳) ہے ان کے ظلم و تشدد اور قوت و طاقت کی طرف اشارہ ہے۔

(۴) جب ان کے اوصاف قبیحہ بیان کیے جو ان کے دنیا میں انہاک اور ظلم و سرکٹی پر دلالت کرتے ہیں تو پھر انہیں دوبارہ تقویٰ اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ ہے۔ ((۱۳۵) انہوں نے کہا کہ آپ وعظ کہیں یا وعظ کہنے والوں میں نہ ہوں ہم پر مکساں ہے۔ (۱۳۷) یہ نہ تو لیس پر مکساں ہے۔ (۱۳۳) یہ تو لیس پر انے لوگوں کی عادت ہے۔ ((۱۳۵) السم) ہر گزعذاب نہیں دیے جائیں گے۔ ((۱۳۸) چو نکہ عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹایا 'اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا '((۱۳) یقینا اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے۔ (۱۳۹)

قَالُوْاسَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوْعَظْتَ اَمْرُلُوْتَكُنْ مِّنَ الْوَعِظِيْنَ 🗑

ٳڶؙڂؽۘٵٙٳڷٳڂؙٷؙٲڵٷٙڸؽۜ۞ ٷٵۼٙڽؙؠؙۼڐؠؽڹؖ۞ ڡٞڵڎؙڹؙٷٷۿڵۿڵڵۼؿڗ۠ٳػ؈ٛڎٳػڵڒؿؖٷٵ؆ڬڶ ٲڴٷٛۿؙٷؙٷۿؽؽؙؽ۞

وَانَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَذِيزُ الرَّحِيْهُ أَ

- (۱) لیعنی اگرتم نے اپنے کفرپر اصرار جاری رکھااور اللہ نے حمہیں جویہ نعتیں عطا فرمائی ہیں' ان کاشکرادا نہیں کیا' تو تم عذاب اللی کے مستحق قرار پا جاؤ گے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور آخرت تو ہے ہی عذاب و ثواب کے لیے۔ وہاں تو عذاب سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہوگا۔
- (۲) لیعنی وہی ہاتیں ہیں جو پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہم جس دین اور عادات و روایات پر قائم ہیں 'وہ وہی ہیں جن پر ہمارے آباواجداد کار ہند رہے 'مطلب دونوں صور توں میں ہیہ ہے کہ ہم آبائی ند ہب کو نہیں چھوڑ کیے ۔
- ا الله المول نے اس امر کا اظہار کیا کہ ہم تو اپنا آبائی دین نہیں چھوڑیں گے ' تو اس میں عقید ہ آخرت کا انکار بھی تھا۔ اس لیے انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کا بھی انکار کیا۔ کیونکہ عذاب اللی کا اندیشہ تو اسے ہو تاہے جو اللہ کو مانتا اور روز جزا کو تسلیم کرتا ہے۔

ثمودیوں (۱) نے بھی پیغیروں کو جھٹالیا۔ (۱۳۱۱)
ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ (۱۳۲۲)
میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغیر ہوں۔ (۱۳۳۱)
میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغیر ہوں۔ (۱۳۳۱)
میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگا' میری اجرت تو بس پرورد گارعالم پر ہی ہے۔ (۱۳۵۵)
کیا ان چیزوں میں جو یماں جی تم امن کے ساتھ چھو ڑ دیے جاؤگے۔ (۱۳۷۱)
دیے جاؤگے۔ (۱۳۲۱)
لیمنی ان باغوں اور ان مجوروں کے باغوں میں جن کے شکو فر اور ان محبور اس کا خوں میں جن کے شکو نے نرم ونازک جیں۔ (۱۳۵۱)

اور تم بیاژوں کو تراش تراش کر پر تکلف مکانات بنا

كُنَّابِتُ تُمُودُ الْمُرْسِلِينَ أَنَّ

إِذْ قَالَ لَهُمُ آخُوهُمُ مُعِيرٌ ٱلْاَتَقُونَ ۗ

إِنْ لَكُورَسُولُ آمِيْنُ ﴿

فَاتَّقُوااللّهَ وَالِمِيْعُونِ ۖ

وَمَآ اَشُكُلُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ إِنْ اَجْرِي الْاَعَلْ رَبِّ الْعَلْمِينَ ۞

أَتُتَرَّكُونَ فِي مَالْمُهُنَا الْمِنِيْنَ ﴿

فُ جَنْتٍ وَعُيُونٍ ﴿

*ڐٞڎؙۮؙٷ؏ۊۜۼؙ*ڸۘڟڶؙؠؙٵۿۻۣؽۅؙٛ

وَتَغِينُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فِرِهِينَ ۞

(۱) ممود کامکن حجر تھاجو تجاز کے ثال میں ہے' آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ (ایسرالتفاسیر) یہ عرب تھے۔ نبی صلی الله علیہ دسلم تبوک جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزر کر گئے تھے' جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

رہے ہو۔ (می) (۱۳۹)

- (۲) لینی سے نعتیں کیا تمہیں ہمیشہ حاصل رہیں گی' نہ تمہیں موت آئے گی نہ عذاب؟ استفهام انکاری اور تو بیخی ہے۔ لینی الیا نہیں ہو گا بلکہ عذاب یا موت کے ذریعے سے 'جب اللہ چاہے گا' تم ان نعتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس میں ترغیب ہے کہ اللہ کی نعتوں کا شکراوا کرواور اس پر ایمان لاؤ اور ترہیب ہے کہ اگر ایمان و شکر کاراستہ اختیار نہیں کیا تو پھر تیابی و بریادی تمہارا مقدر ہے۔
- (٣) یہ ان نعتوں کی تفصیل ہے جن سے وہ بسرہ ور تھے ' طلع ' محبور کے اس شکوفے کو کہتے ہیں جو پہلے بہل نکاتا یعنی طلوع ہو تا ہے ' اس کے بعد محبور کا یہ پھل بلخ ' پھر بسر' پھر رطب اور اس کے بعد تمر کہلا تا ہے ۔ (ایسرالتفاسیر) باغات میں ویگر پھلوں کے ساتھ محبور کا پھل بھی آجا تا ہے ۔ لیکن عموں میں چو نکہ محبور کی بڑی اہمیت ہے ' اس لیے اس کا خصوصی طور پر بھی ذکر کیا۔ همضینہ م کے اور بھی کئی معانی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً لطیف اور نرم و نازک ۔ تہ بہ ند وغیرہ ۔
- (٣) فَارِهِیْنَ لینی ضرورت سے زیادہ تصنع ' تکلف اور فن کارانہ مهارت کامظاہرہ کرتے ہوئے یا اتراتے اور فخرو غرور

فَانْقُوااللهُ وَأَطِيعُونِ أَ

وَلَانُطِيعُوا آمرا للسُرِفِينَ ﴿

الَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَ لَايْصَلِحُونَ ٠

قَالُوَّا إِنَّمَاَ انْتُ مِنَ الْمُنَعَرِيْنَ ۞

مَّ أَنْتُ إِلاَئِبَرُ مِثْلُنَا ۗ فَأْتِ بِالْيَقِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿

قَالَ لهذِهِ نَافَةٌ لَهَاشِرُبُّ وَلَكُمْ شِرُبُ يَوْمِ مَعْدُوْمٍ <sup>6</sup>

وَلَاتَتُنُّوهَانِ أَنْ فَيَانُونُ كُمْ عَذَابٌ يَوْمِعَظِيمٍ ٠

فَعَقَرُ وَهَا فَأَصْبَحُوا ناي مِينَ

پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو-(۱۵۰) بے باک حد سے گزر جانے والوں کی (۱) اطاعت سے باز

بے باک حد سے گزر جانے والوں کی "اطاعت سے باز آجاؤ-(۱۵۱)

جو ملک میں فساد بھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے-(۱۵۲)

وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے-(۱۵۳)

تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے۔ اگر تو پچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔ (۱۵۴)

آپ نے فرمایا یہ ہے او نٹنی' پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تماری-(۱۵۵)

(خبردار!) اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کاعذاب تہماری گرفت کرلے گا۔ (۱۵۲) پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیس کاٹ ڈالیس ' <sup>(۳)</sup> بس وہ

کرتے ہوئے۔ جیسے آج کل لوگوں کا حال ہے۔ آج بھی ممارتوں پر بھی غیر ضروری آرائشوں اور فن کارانہ ممارتوں کا خوب خوب مظاہرہ ہو رہاہے اور اس کے ذریعے سے ایک دو سرے پر برتری اور فخروغرور کا اظمار بھی۔

(۱) مُسْرِفِيْنَ سے مرادوہ رؤسااور سردار ہیں جو کفرو شرک کے داعی اور مخالفت حق میں پیش پیش سے۔

(۲) یہ وہی او نٹنی تھی جو ان کے مطالبے پر پھر کی ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی۔ ایک دن او نٹنی کے لیے اور ایک دن ان کے لیے پانی مقرر کر دیا گیا تھا' اور ان سے کمہ دیا گیا تھا کہ جو دن تمہارا پانی لینے کا ہو گا' او نٹنی گھاٹ پر نہیں آئے گی اور جو دن او نٹنی کے یافی پینے کا ہو گا' تنہیں گھاٹ پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔

(۳) دو سری بات انہیں ہیہ کہی گئی کہ اس او نٹنی کو کوئی بری نیت ہے ہاتھ نہ لگائے 'نہ اسے نقصان پنچایا جائے۔ چنانچہ بیہ او نٹنی اسی طرح ان کے درمیان رہی۔ گھاٹ ہے پانی پیتی اور گھاس چارہ کھاکر گزارہ کرتی- اور کما جا تاہے کہ قوم ثمود اس کا دودھ دوہتی اور اس سے فاکدہ اٹھاتی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اسے قتل کرنے کامنصوبہ بنایا۔

(٣) کینی باوجود اس بات کے کہ وہ او نٹنی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور پیفیبر کی صداقت کی دلیل تھی ، قوم ثمود ایمان نہیں لائی اور کفرو شرک کے رائے پر گامزن رہی اور اس کی سرکشی یمال تک بوھی کہ بالآخر قدرت کی زندہ نشانی

پشیمان ہوگئے۔ (۱۵۷)
اور عذاب نے انہیں آدبو ہا۔ (۲) پیشک اس میں عبرت
ہے۔اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ (۱۵۸)
اور بیشک آپ کارب بڑا زبردست اور مهرمان ہے۔ (۱۵۹)
قوم لوط (۳) نے بھی نبوں کو جھٹلایا۔ (۱۲۹)
ان سے ان کے بھائی لوط (علیہ السلام) نے کماکیاتم اللہ کا
خوف نہیں رکھتے ؟ (۱۲۱)

میں ممہاری طرف امات دار رسول ہوں۔(۱۹۴) پس تم اللہ تعالیٰ ہے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔(۱۹۳) میں تم ہے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جمان کا رب ہے۔(۱۹۴)

کیاتم جمان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو-(۱۲۵) میں تر میں جب میں ترک مالیہ ترانا سے نہ تر مالیہ میں ا

اور تمهاری جن عورتوں کو اللہ تحالیٰ نے تمهارا جو ژبنایا ہے ان کو چھو ژ دیتے ہو' <sup>(س)</sup> بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر فَاَخَنَهُ<sup>مُ</sup>مُ الْعَنَدَابُ إِنَّ فِى ْدَالِكَ لَايَةً وُمَاكَانَ اكْتُرَهُمُو مُتُومِّينِيُنَ ⊕

> وَلِنَّ رَتَّكَ لَهُوالْعَرْيُوْالْرَعِيْوْ ۚ كَدَّبَّتُ قَوْمُ لُولِطِ إِلْمُسِلِيْنَ ۚ ۚ إِذْقَالَ لَهُوَ الْحُوْمُةُ لِنَّاظً الْاَئْتَقَوْنَ ۚ

> > إِنْ لَكُوْرَسُولُ آمِنْ ﴿

فَاتَّعَوُا اللهَ وَالْطِيْعُونِ ﴿

وَمَالَشَعُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ آجْرِي الْاعَلْ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ 💮

اَتَأْتُونَ الذُّكُوانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿

وَ تَكَدُونَ مَاخَكَ لَكُوْرَكُكُوْمِنُ اَذُواجِكُوْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا انْتُمُونُومُ اللَّهُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"او نخی" کی کوچیں کاٹ ڈالیں بعنی اس کے ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کردیا 'جس سے وہ بیٹھ گئ اور پھراسے قتل کردیا۔
(۱) بیا اس وقت ہوا جب او نٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کما کہ اب تنہیں صرف تین دن کی مہلت ہے 'چو تھے دن تنہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب واقعی عذاب کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں 'تو پھران کی طرف سے بھی اظمار ندامت ہونے لگا۔ کین علامات عذاب دکھ لینے کے بعد ندامت اور تو بہ کاکوئی فائدہ نہیں۔
(۲) بی عذاب زہین سے بھو نچال (زلز لے) اور او پر سے سخت چنگھاڑ کی صورت میں آیا 'جس سے سب کی موت واقع ہوگئی۔
(۳) حضرت لوط علیہ السلام 'حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے بھائی ھاران بن آزر کے بیٹے شے۔ ان کو حضرت ابر اہیم علیہ السلام تی قوم "اور "عمور ہے "میں رہتی تھی۔ یہ بہتیاں شام کے علاقے میں تھیں۔
(۷) یہ قوم لوط کی سب سے بری عادت تھی 'جس کی ابتدا اس قوم سے ہوئی تھی 'اس لیے اس فعل بدکو لواطت سے تعین وہ بد فعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوا لیکن اب یہ بدفعلی پوری دنیا میں عام ہے بلکہ یورپ میں تو تعیر کیا جا تا ہے لینی وہ بدفعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوا لیکن اب یہ بدفعلی پوری دنیا میں عام ہے بلکہ یورپ میں تو این این جائر دیا جس میں ہو ، تو وہاں دو مردوں کا آئیل مرد و عورت کا ناجائز جنسی ملاپ (بشرطیکہ باہمی رضامندی سے ہو) ان کے نزدیک جرم نہ ہو' تو وہاں دو مردوں کا آئیل

جانے والے۔ (۱)

انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط! اگر توبازنہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا-(۱۲۷)

آپ نے فرمایا' میں تہارے کام سے سخت ناخوش ہوں۔ (MA)

میرے پروردگار! مجھے اور میرے گھرانے کو اس (وہال) سے بچالے جو بیر کرتے ہیں۔(۱۲۹)

پس ہم نے اسے اور اسکے متعلقین کوسب کو بچالیا۔(• ۱۷) بجر ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگئی۔'''(۱۷)

ے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا۔(۱۷۲) اور ہم نے ان پر ایک خاص قتم کامینہ برسایا 'پس بہت ہی برا مینہ تھاجوڈ رائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ <sup>(۵)</sup> ۱۷۳۱) قَالُوُ الَّمِنْ لَوْتِنْتُهُ لِلْوُطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ 🏵

قَالَ إِنِّ لِمُتَلِكُمُ مِنْ الْعَالِينَ 🌣

رَيِّ يَجْنِيٰ وَأَهْلِي مِتَايَعَكُوْنَ 😶

فَجَنَّيْنَهُ وَآهُلَهُ آجُمُويُنَ ﴿

إِلَّا جُوْزُ إِنِي الْغَيْرِيْنَ @

ثُوَّدَةُ رِّنَا ٱلْلِغَوِيْنَ ﴿

وَامْطُرُنَاعَلِيهُومُ مُطَرًّا فَسَأَهُ مَطَوْ الْمُنْذَرِينَ

میں برفعلی كرنا كيو تكر كناه اور ناجائز ہو سكتا ہے؟ أَعَادَنَا اللهُ مِنهُ

- (۱) عَادُونَ ' عَادٍ کی جَعْ ہے۔ عربی میں عَادٍ کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنے والا۔ بعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو اور حلال کو چھوڑ کر جامل کو اور حلال کو چھوڑ کر جرام کو افتتیار کرنے والا۔ اللہ تعالی نے نکاح شری کے ذریعے سے عورت کی فرج سے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کو حلال قرار دیا ہے اور اس کام کے لیے مردکی دیر کو حرام۔ قوم لوط نے عور توں کی شرم گاہوں کو چھوڑ کر مردد ں کی دیراس کام کے لیے استعمال کی اور یوں اس نے حد سے تجاوز کیا۔
- (۲) لیمنی حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کے جواب میں اس نے کہا کہ تو بردا پاک باز بنا پھر تا ہے۔ یاد ر کھنااگر تو بازنہ آیا تو ہم اپنی بہتی میں تجھے رہنے ہی نہیں دیں گے۔ آج بھی بدیوں کا اتنا غلبہ اور بدوں کا اتنا زور ہے کہ نیکی منہ چھپائے پھرتی ہے۔ اور نیکوں کے لیے عرصہ حیات نگ کر دیا گیا ہے۔
  - (۳) لین میں اسے پند نہیں کر آاور اس سے سخت بیزار ہوں۔
- (٣) اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بوڑھی بیوی ہے جو مسلمان نہیں ہوئی تھی' چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئی۔
- (۵) لیعنی نشان زدہ کنگر پھروں کی بارش سے ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا' جیسا کہ سور ہ ہود-۸۳٬۸۲ میں بیان ہوا۔

یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے۔ ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔(۱۷۲۷)

بیثک تیرا پرورد گار وہی ہے غلبے والا مر<sub>ما</sub>نی والا-(۱۷۵) ایکہ والوں <sup>(۱)</sup> نے بھی رسولوں کو جھٹلایا-(۱۷۷) جبکہ ان سے شعیب (علیہ السلام) نے کما کہ کیا تنہیں ڈر خوف نہیں؟(۱۷۷)

میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔(۱۷۸) اللّٰہ کاخوف کھاؤ اور میری فرمانبرداری کرو-(۱۷۹) میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا' میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے-(۱۸۰)

ناپ بورا بھرا کرو کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو۔ (۱۸۱)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ وَمُؤْمُونُهُ وَمُؤْمُونُينَ ﴿

وَانَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَنِيْزُ الرَّحِيْدُ ۗ

كَذَّبَ ٱصْحُبُ لَعَيْكُةِ الْمُرْسَلِيْنَ

إِذْقَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ آلَا تَتَّقُونَ ۞

اِنْ لَكُوْرَيْمُولٌ آمِيْنٌ ۖ

فَاتَّقُوااللَّهُ وَالطِيْعُونِ ۗ

وَمَآاسُّنَكُكُوْعَلَيْهِ مِنْ آجُوِّالْ آجُرِي الْاَعَلَى رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞

أَوْفُواالْكَيْلُ وَلَاتَكُوْنُوْ الِينَ الْمُخْمِيدِينَ أَنْ

(۱) أَيْكَةَ 'جَكُلُ كو كُتِ جِين-اس سے حضرت شعيب عليه السلام كى قوم اور لبتى "دين" كے اطراف كے باشند سے مراد بين- اور كها جا آبا ہے كہ ايكہ كے معنی بين گھنا ورخت اور ايسا ايك ورخت دين كى نواحى آبادى بين تھا- جس كى پوجاپات ہوتى تھى- حضرت شعيب عليه السلام كا دائرة نبوت اور حدود وعوت و تبلغ دين سے لے كر اس نواحى آبادى تك تھا جهل ايكه ورخت كى پوجا ہوتى تھى- وہال كے رہنے والوں كو اصحاب الايكہ كما گيا ہے- اس لحاظ سے اصحاب الايكہ اور المال دين كے بيغيرايك ہى ليخى حضرت شعيب عليه السلام تھے اور يه ايك ہى پيغيركى امت تھى- ايك، چونكہ قوم نهيں ' المل دين كے بيغيرايك ہى ليخى حضرت شعيب عليه السلام كا عام ليا گيا ہے ' وہال ان كے اخوت نسبى كا ذكر بين ہے - البتہ جمال مدين بلكہ ورخت تھا- اس ليے اخوت نسبى كا يراك على المال مين المال المال كا عام ليا گيا ہے ' وہال ان كے اخوت نسبى كا ذكر بين كو الگ الگ بستيال قرار كے ضمن ميں حضرت شعيب عليه السلام كا عام ليا گيا ہے ' وہال ان كے اخوت نسبى كا ذكر بين كو الگ الگ بستيال قرار عام ہے ۔ ﴿ وَ اللّٰ مَذَيْنَ اَخَاهُمُ مِنْ تُعِينَ اللّٰ کا عام ليا گيا ہے ' وہال ان كے اخوت نسبى كا ذكر بين كو الگ الگ بستيال قرار و سرى مرتبہ اصحاب الا يكه اور دو سرى مرتبہ اصحاب الا يكه كو دو المنال كا عام ليا گيا ، بن كثير نے فرايا ہے كہ صحيح بات كي ہے كہ يہ ايك می مرتبہ دين و معل الله مدين كو كيا گيا ' يمن وعظ يہاں اصحاب الايكہ كو كيا جا رہا ہے ' جس سے اف واقع ہے كہ يہ ايك بى امال واضح ہے كہ يہ ايك بى امت ہے ' وقول الكين كي والگ الگ بين و معل يہاں اصحاب الايكہ كو كيا جا رہا ہے ' جس سے فاف واضح ہے كہ يہ ايك بى امال واضح ہے كہ ميں المال واضح ہے كہ يہ ايك و دسميں وہ منسل واضح ہے كہ يہ ايك بى المال واضح ہے كہ يہ ايك بى المال واضح ہے كہ يہ ايك واسک واسک بھی المال واضح ہے کہ دو نہيں۔

(۲) لیخی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو ای طرح پورا دو' جس طرح لیتے وقت تم پورا ناپ کر لیتے ہو۔ لینے اور دینے کے پیانے الگ الگ مت رکھو 'کہ دیتے وقت کم دو اور لیتے وقت پورالو! اور سید هی صحیح ترازو سے تولا کرو۔ (۱) (۱۸۲) لوگوں کو ان کی چیزیں کی سے نہ دو' (۲) ہے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ (۱۸۳) اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تہیں اور اگلی مخلوق کوپیداکیا ہے۔ (۱۸۳) انہوں نے کہا تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جا تا ہے۔ (۱۸۵)

اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سیجھتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup> (۱۸۲) اگر تو سیچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسان کے مکڑے گرا دے۔ <sup>(۱)</sup>

کماکہ میرا رب خوب جانے والا ہے جو کھ تم کر رہے ہو۔ (۱۸۸) وَزُنُوْ الِاَلْقِتُ كَالِسِ المُسَتَقِيْدِ ۞ وَلَاتَبُخَسُواالنَّاسَ الشَّيَاءَ مُمُ وَلِاَتَتْكُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞

وَاتَّعُواالَّذِي خَلَقَكُو وَالْجِيلَةَ الْإِقَالِينَ ﴿

قَالُوَّ إِنَّمَ أَنْتَ مِنَ الْسُعَرِيْنَ ﴿

وَمَا آنْتَ إِلَابَتُرُمِ مُنْكُنَا وَإِنْ نَظْنُكَ لِمِنَ الْكَذِبِينَ ۞

فَأَمْقِطُ عَلَيْنَاكِمَ كَامِّنَ السَّمَأَءِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيَّنَ 🏵

قَالَ رَبِّيُّ اَعْلَوْبِمَاتَعَنَّكُونَ 💬

ای طرح تول میں ڈنڈی مت مارو 'بلکہ پورا میچے تول کردو!

(٢) ليعنى لوگول كودية وقت ناپ يا تول ميس كمي مت كرو-

- (٣) لین الله کی نافرمانی مت کرو' اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ بعض نے اس سے مرادوہ رہزنی لی ہے' جس کا ارتکاب بھی یہ قوم کرتی تھی۔ جیساکہ دو سرے مقام پر ہے' ﴿وَلَائِقَتُعُدُواْ يَكُلِّي صِرَا لِهِ لَوْصُونَ ﴾ (الأعراف ٨١٠)" راستوں میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے مت بیٹو" (ابن کشر)
- (٣) جِبلَّةٌ اور جِبلِّ، مُحُلُوق كِ مَعَىٰ مِن بِ جَس طرح دو سرب مقام پر شیطان كے بارے مِن فرمایا ﴿ وَلَقَدُ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِالْكُوفِيلَا اُلْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال
- (۵) لینی تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ جھے اللہ نے وہی و رسالت کے نوازا ہے 'ہم تھے اس دعوے میں جھوٹا سمجھتے ہیں' کیونکہ تو بھی ہم جیسائی انسان ہے۔ پھر تو اس شرف سے مشرف کیو کر ہو سکتا ہے؟
- (۱) یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تهدید کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی سچاہے تو جاہم تحقیے نہیں مانے' ہم پر آسان کا کلزاگر اکر دکھا!
- (2) لیتن تم جو کفرو شرک کررہے ہو'سب اللہ کے علم میں ہے اور وہی اس کی جزا تمہیں دے گا'اگر چاہے گاتو دنیا میں ،

چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے بکڑ لیا۔ (۱) وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔(۱۸۹)

یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں کے اکثر مسلمان نہ تھے۔ (۱۹۰)

اوریقیناتیرار ورد گارالبته وی بے غلبے والامریانی والا-(۱۹۱) اور بیشک و شبه بیه (قرآن) رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے-(۱۹۲)

اے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۹۳) آپ کے دل پر اترا ہے <sup>(۳)</sup> کہ آپ آگاہ کر دینے والوں فَلَذَٰبُوهُ فَأَخَذَهُمُ وَعَذَاكِ يَوْمِ الظُّلَةِ لِنَّهُ كَانَ عَذَابَ

يَوْمِعَظِيْمٍ 💮

إِنَّ فِي دَالِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱلْمَرْفُومُومُومُومُ وَعِينِينَ ٠٠

وَانَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيُّوُ الرَّحِيُّهُ ﴿

نَزَلَ بِهِ الرُّوْمُ الْفَيْمَنُى ﴿ عَلْ قَلْهِكَ إِتَّلُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿

بھی دے دے گا' یہ عذاب اور سزااس کے اختیار میں ہے۔

(۱) انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسانی عذاب مانگا تھا' اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرما دیا اور وہ اس طرح کہ بعض روایات کے مطابق سات دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی' اس کے بعد بادلوں کا ایک سالیہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور بچھ سکھ کا سائس لیا۔ لیکن چند کھے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برہے شروع ہو گئے' زمین زلز لے سے لرزا تھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں بھٹہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یوں تین قسم کاعذاب ان پر آیا اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سامیہ قان موا اس لیے فرمایا کہ سائے والے ون کے عذاب نے انہیں پکر لیا۔

امام ابن کیشر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین مقامات پر قوم شعیب علیہ السلام کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے اور تینوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر کیا ہے۔ سور ہاعواف '۸۸ میں زلزلہ کا ذکر ہے' سور ہَ موہ میں صَینحة " (چچ) کا اور یمال شعراء میں آسان سے کھڑے گرانے کا۔ یعنی تین قتم کاعذاب اس قوم پر آیا۔

(۲) کفار مکہ نے قرآن کے وحی اللی اور منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا اور اس بنا پر رسالت محمہ یہ اور دعوت محمہ یہ کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیا علیم السلام کے واقعات بیان کرکے ہید واضح کیا کہ یہ قرآن یقیناً وحی اللی ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیونکہ اگر ایسانہ ہو یا تو یہ پنج برجو پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے گزشتہ انبیا اور قوموں کے واقعات کس طرح بیان کر سکتا تھا؟ اس لیے یہ قرآن یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے جے ایک المات وار فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔

(m) دل کابطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ حواس بالحنہ میں دل ہی سب سے زیادہ ادراک اور حفظ کی قوت رکھتا ہے۔

میں ہے ہو جائیں۔ (۱۱ (۱۹۳))

صاف عربی زبان میں ہے۔ (۱۹۵)

اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ (۱۹۲)

کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ (۳)

امرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ (۳)

اور اگر ہم اسے کی مجمی شخص پر نازل فرماتے۔ (۱۹۸)

پی وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کر تا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے۔ (۱۹۹)

امی طرح ہم نے گنگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے۔ (۴۰)

وہ جب تک ور دناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کرلیں ایمان نہ لا کیں وہ عذاب ان کو ناگہاں آجائے گا انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ (۲۰۲)

بِلِيَانِ عَرَيْتِثْبِيْنِ ۞

وَإِنَّهُ لِغِيُّ زُيُوالْأَوَّلِينَ ®

ٱۅؙڵؿؙڴؙڹؙٛٞڴؙڴٳؽڎؙٲؽ ؾۼڷؽۮٷڷڵٷؙٳؠؘؿٙٳۺڗٳ؞ؽڶ۞

وَلُوْزَرُ لِنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَغْجَيْنَ ۞

فَقُرَا لَا عَلَيْهِمُ ثَاكَا نُوْالِيهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿

كَدْ لِكَ سَكَنَّنَّهُ فِي قُلُوْبِ الْمُحْرِمِينَ ۞

لَايُؤُمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُواالْعَدَابَ الْكِالِيْهِ ﴿

فَيَّالِيَهُمُ بَغْتَةً وَهُولِاللَّيْتُعُرُونَ ﴿

- (۱) یہ نزول قرآن کی علت ہے۔
- (۲) لینی جس طرح پنیمر آخرالزمال مالی تا کی ظهور و بعثت کااور آپ مالیکیم کی صفات جیله کا تذکرہ کیجیلی کتابوں میں ہے'ای طرح اس قرآن کے نزول کی خوشنجری بھی صحف سابقہ میں دی گئی تھی۔ ایک دو سرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ یہ قرآن مجید' بہ اعتبار ان احکام کے'جن پر تمام شریعتوں کا انقاق رہاہے' کیچیلی کتابوں میں بھی موجود رہاہے۔
- (m) کیونکہ ان کتابوں میں آپ ملی الی ملی کاور قرآن کا ذکر موجود ہے۔ یہ کفار کم ' فرجی معاملات میں یہود کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ کیاان کا یہ جانا اور بتلانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم' اللہ کے سچے رسول اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر یہ یہود کی اس بات کو مانتے ہوئے پیغیر پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟
  - (٣) ليعني كسى عجمى زبان ميں نازل كرتے توبيد كتے كه بياتو جمارى سمجھ ميں بى نہيں آيا۔ جيسے حم السجدة ٣٣ ميں ہے-
    - (۵) لینی سَلَکْنَاهُ میں ضمیر کا مرجع کفرو تکذیب اور جودوعناد ہے۔

اس وقت کمیں گے کہ کیا ہمیں پچھ معلت دی جائے گی؟ (۱) (۲۰۳)

جائے گا: (۱۹۲) پس کیابیہ ہمارے عذاب کی جلدی مجارہے ہیں؟ (۲۰۴۳) اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا- (۲۰۵)

پھر انہیں وہ عذاب آلگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے۔(۲۰۷)

تو جو کچھ بھی بیہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ (۲۰) (۲۰۷)

ہم نے کسی بہتی کو ہلاک نہیں کیا ہے مگرای حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے-(۲۰۸)

نصیحت کے طور پراور ہم ظلم کرنے والے نئیں ہیں۔ <sup>(۳)</sup> اس قرآن کو شیطان نہیں لائے۔(۲۱۰)

نہ وہ اس کے قابل ہیں 'نہ انہیں اس کی طاقت ہے۔ (۲۱۱) بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیئے گئے ہیں۔ (۲۱۲) فَيَقُولُوا هَلَ غَنُ مُنْظُرُونَ 💮

ٱفَهِعَدَالِهَايَسُتَعُجِلُوْنَ *ூ* 

افرَء يُتَ إِنْ مَتَعُمْلُهُمْ سِنِينَ ﴿

ثُقَّ جَآءَهُوْتَاكَانُوْايُوعَدُوْنَ ﴿

مَّ اَغَنَىٰ عَنْهُمُ مَا كَانُوْ الْمِتَّعُونَ 💮

وَمَا آهُلُمُنَامِنُ قَرْيَةِ إِلَّالْهَا مُنْذِرُونَ ٥

ذِكْرِي شُومَاكُكَ الْخِلِمِيْنَ ۞

وَمَاتَنَكُولَتَ بِهِ الشَّيْطِينُ شَ

وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ شَ

إِنْهُوْعَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُوْلُونَ 🐨

- (۱) لیکن مشامدهٔ عذاب کے بعد مهلت نہیں دی جاتی ند اس وقت کی توبہ ہی مقبول ہے ' ﴿ فَكُوْيَكُ يَنْفَعُهُمُ اللّهُ اللّهُ عُلَمُ يَكُ يَنْفَعُهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّ
  - (۲) یہ اشارہ ہے ان کے مطالبے کی طرف جو اپنے پیفیرے کرتے رہے ہیں کہ اگر تو سچاہے تو عذاب لے آ-
- (۳) یعنی اگر ہم انہیں مملت دے دیں اور پھرانہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لیں 'تو کیادنیا کامال و متاع ان کے پھے کام آئے گا؟ یعنی انہیں عذاب سے بچا سکے گا؟ نہیں 'یقینا نہیں۔ ﴿ وَ مَاهُوَ بِمُزَهْزِهِ مِنَ الْعَدَابِ اَنْ یُعَلَوْ ﴾ (البقرة ۲۰) ﴿ وَمَا يُغَنِّى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَوْى ﴾ (المليل - ۱۱)
- (٣) یعنی ارسال رسل اور انذار کے بغیراگر ہم کسی بہتی کو ہلاک کر دیتے تو یہ ظلم ہو تا ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا بلکہ عدل کے نقاضوں کے مطابق ہم نے پہلے ہر بہتی میں رسول بھیج 'جنہوں نے اہل قریہ کو عذاب اللی سے ڈرایا اور اس کے بعد جب انہوں نے پغیبر کی بات نہیں مانی ' تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ میں مضمون بنی اسرائیل-10 اور قصص-٥٩ وغیرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔
- (۵) ان آیات میں قرآن کی شیطانی وخل اندازیوں سے محفوظیت کابیان ہے۔ ایک تواس لیے کہ شیاطین کا قرآن لے

پی تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں ہے ہو جائے۔ (۲۱۳) اپنے قربی رشتہ والوں کو ڈرا دے۔ ((۲۱۲) اس کے ساتھ فرو تن ہے پیش آئ جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابعداری کرے۔ (۲۱۵) اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ (۲۱۲) انیا بورا بھروسہ غالب مہمان اللہ پر رکھ۔ (۲۱۲)

جو کچھے دیکھارہتاہے جبکہ تو کھڑا ہو تاہے۔ (۲۱۸)

فَلَاتَدُءُ مُعَ اللَّهِ إِلْهَا اخْرَفَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدُّرِينَ ﴿

وَٱنْذِه رُعَشِيُرَتك الْأَقْرَبِيْنَ ۖ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِنِ الْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنْ بَرِ مَنْ مُ اللَّهُ الْعُكُونَ اللَّهِ

وَتُوكُلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿

الَّذِيُ يَرْبِكَ حِيْنَ تَقُوُّمُ شَ

کرنازل ہونا' ان کے لاکن نہیں ہے۔ کیونکہ ان کامقصد شروفساد اور منکرات کی اشاعت ہے 'جب کہ قرآن کامقصد نیکی کا حکم اور فروغ اور منکرات کا سدباب ہے۔ گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد اور باہم منافی ہیں۔ دوسرے 'بید کہ شیاطین اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے 'تیسرے 'نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے گئے 'آسانوں پر ستاروں کو چوکیدار بنا دیا گیا تھا اور جو بھی شیطان اوپر جاتا یہ ستارے اس پر برق خاطف بن کر گرتے اور بھسم کردیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔

(۱) پنجبری وعوت صرف رشتے وارول کے لیے نہیں ' بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری نسل انسانی کے لیے ہادی اور رہبربن کر آئے تھے۔ قربی رشتے وارول کو دعوت ایمان ' دعوت عام کے منافی نہیں ' بلکہ اسی کا ایک حصہ یا اس کا ایک ترجبی پہلو ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے آزر کو توحید کی دعوت دی تھی۔ اس تھم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر پڑھ گئے اور یا صباحا اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی تھی۔ اس تھم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر پڑھ گئے اور یا صباحا اس کہ کر آواز دی۔ یہ کلمہ س کر لوگ جمع ہو گئے ' آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے لے کر قرایا ' بتلاک اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی پشت پر دشمن کا لئنگر موجود ہے جو تم پر تملہ آور ہوا چاہتا ہے ' تو کیا تم مانو گئے ؟ سب نے کما ہاں ' یہوں کہ اس پہاڑی پشت پر دشمن کا لئنگر موجود ہے جو تم پر تملہ آور ہوا چاہتا ہے ' تو کیا تم مانو گئے ؟ سب نے کما ہاں ' یقینا ہم تھدیق کریں گے۔ آپ مانہ کا لئنگر موجود ہے جو تم پر تملہ آور ہوا چاہتا ہے ' تو کیا تم مانو گئے ؟ سب نے کما ہاں نہیا تھری تھدیق کریں گے۔ آپ مانہ کا لئنگر آئے آئے کھو انلہ نے نزر یا کر بھیجا ہے ' میں تمہیں ای لیے بلیا تھا؟ دُرا آ ہوں ' اس پر ابو لمب نے کما تبا لگ آئے کھو تنکا بالاً لیم نکا تیرے لیے ہلاکت ہو ' کیا تو نے ہمیں اس لیے بلیا تھا؟ اس کے جواب میں سورہ تبت نازل ہوئی اصحبے بہنے دی نہ نہ اس بچاؤ کا ہند ویست کر لو ' میں وہاں تہمارے کام نہیں آسکوں گا۔ (صحبے مسلم کناب الإیمان ' باب وائند رعشیو تھا۔ الا تھور تھا۔ الاقور بین )

اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا وہ بھی۔ (۲۱۹)

وہ بڑائی سننے والا اور خوب ہی جانے والا ہے۔ (۲۲۰)
کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں۔ (۲۲۱)
وہ ہرا یک جھوٹے گہگار پر اترتے ہیں۔ (۲۲۲)
(اچٹتی) ہوئی سی شائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ (۲۲۳)
کا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر کرتے ہیں۔ (۲۲۵)
اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ (۲۲۵)

وَيْقَلّْبُكَ فِي السِّعِدِينَ 🗝

إِنَّهُ هُوَالتَّمِينُمُ الْعَلِيْمُ 🕾

هَلُ ٱلْكِثَاكُمُ عَلَ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ ۞

تَنْزُلُ عَلَى كُلِّ أَفَالِهِ أَثِيلُمٍ شَ

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَالْمُزَّهُ وَلِا بُونَ

وَالشُّعَرَّاءُ يَثَّيِعُهُمُ الْعَاوٰنَ ﴿

ٱلَمُ تَرَانَهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَعِيمُونَ ٠

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿

<sup>(</sup>۱) لعنی جب تو تفاہو آئے 'تب بھی اللہ دیکھتاہے اور جب لوگوں میں ہو آئے تب بھی۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے 'کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گناہ گاروں (لیعنی کاہنوں ' نجومیوں وغیرہ) پر اترتے ہیں نہ کہ انبیا و صالحین پر -

<sup>(</sup>٣) لین ایک آور بات ، جو کی طرح وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کاہنوں کو آگر بتاا دیتے ہیں ، جن کے ساتھ وہ جھوٹی یا تیں اور ملا لیتے ہیں (جیسا کہ صبح حدیث میں ہے۔) ملاحظہ ہو (صحیح بدید) کتاب التوحید، باب قراء آ المفاجر والمعنافق وبلدہ المنحلق، باب صفة آبلیس وجنودہ صحیح مسلم کتاب السلام باب تحریم المفاجر والمعنافق وبلدہ المنحلق، باب صفة آبلیس وجنودہ صحیح مسلم کتاب السلام باب تحریم المکھانه واتبان المکھان ) یُلقُونَ آلسَّمَع ۔ شیاطین آسان سے سی ہوئی بعض یا تیں کاہنوں کو بہنچا دیتے ہیں اس صورت میں سمع کے معنی مسموع کے ہول گے۔ لین اگر اس کا مطلب حاسم ساعت (کان) ہے ، تو مطلب ہو گاکہ شیاطین آسانوں پر جاکر کان لگاکرچوری چھے بعض یا تیں سی آتے ہیں اور پھرانہیں کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ شیاطین آسانوں پر جاکر کان لگاکرچوری چھے بعض یا تیں سن آتے ہیں اور پھرانہیں کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اظہار رائے کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں غلو اور مبالغہ آرائی ہے کام لیتے ہیں اور شاعرانہ تعیلات میں بھی فرمایا آب اور جو بھی ہو ہوں ہے۔ اس کے مطابق کے بجائے 'زاتی پند و ناپند کے مطابق اور بھی ہوں ہیں۔ اس کے فرایا کہ ان کے پیچھے لگنے والے بھی گمراہ ہیں۔ اس قتم کے اشعار کے لیے حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ "در ترین کامطلب ہے ہے کہ ہمارا پنچم کراہ ہیں۔ اس کے کہ بدونوں ہی جھوٹے ہیں۔ الاداب و مسلم و غیرہ) یمال اس کے بیان کامطلب ہے ہے کہ ہمارا پنچم کی ہو جائے۔ اس لیے کہ بدونوں ہی جھوٹے ہیں۔ چنانچہ دو سرے مقالت پر بھی آپ میں گھوٹے ہیں۔ مقال ہوں کہ بیان کامطلب ہے ہے کہ ہمارا پنچم کی گئی ہے مثلا اس کے کہ بدونوں ہی جھوٹے ہیں۔ وہ نوان ہی جموٹے ہیں۔ چنانچہ دو سرے مقالت پر بھی آپ میں گھوٹے ہیں۔ مقال ہوں کی کی گئی ہے مثلا مورہ کیا ہیں۔ ۱ کہ ہمارا کی معاد کی کئی کی گئی ہے مثلا ہوں کہ کہ ہماراتی ہونے کی گئی کی گئی ہے مثلا ہوں کہ کہ ہمارہ ہیں۔ ۱ کہ ہمارہ ہیں۔ اس کی کہ بیارہ ہیں۔ ساتھ کی میں کہ کارہ ہیں۔ ۱ کی کہ کہ میں کی کہ کہ ہمارہ ہیں۔ اس کی کی کہ کہ ہمارہ ہیں۔ اس کی کی کی کہ کہ ہمارہ ہیں۔ کہ کہ ہمارہ ہوں کی کئی کی گئی ہے مشلا ہوں کی کئی کے کہ ہمارہ کی کہ کو کو کی کھی کی کی کی کی کی کی کی کہ کو کہ کو کی کی کی کی کو کہ کو کی کی کی کئی کی کی کو کہ کو کی کھی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کے کو کی کئی کی کو کئی کی کو کئی کی کو کئی کی کی

إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَثُواْ وَعَبِلُواالصَّلِطِي وَدَكُوُواللهُ كَيْتِيُّرُا وَانْتَصَرُّوامِنَ)بَعُكِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعُكُوا الذِيْنَ ظَلَمُوَا اَنَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِمُونَ ۞

# التكنال

طَسَ تُلكَ النَّ الْقُرْانِ وَكِتَابِ مُبِينِينَ أَ

هُدًّى تَوْبُنْتُرْى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۗ

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ مِالَّاخِرَةِ

سوائے ان کے جو ایمان لائے <sup>(۱)</sup> اور نیک عمل کیے اور بھٹرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا<sup>، (۲)</sup> جنہوں نے ظلم کیاہے وہ بھی ابھی جان لیس گے کہ کس کروٹ اللتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### سورہ عمل کی ہے اور اس کی ترانوے آیتی اور سات رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مهرمان نمایت رحم والاہے-

طس' به آیتی میں قرآن کی (یعنی واضح) اور روش کتاب کی-(۱)

ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔(۲) جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت

(۱) اس سے ان شاعروں کو مشتی فرما دیا گیا، جن کی شاعری صداقت اور حقائق پر مبنی ہے اور احتیٰ ایسے الفاظ سے فرمایا جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایماندار، عمل صالح پر کاربند اور کشرت سے اللہ کاذکر کرنے والا شاعر غلط شاعری، جس میں جھوٹ علو اور افراط و تفریط ہو، کربی نہیں سکتا۔ بیران ہی لوگوں کا کام ہے جو مومنانہ صفات سے عاری ہوں۔

(۲) یعنی ایسے مومن شاعر' ان کافر شعراء کا جواب و یہ بیں 'جس میں انہوں نے مسلمانوں کی بچو (برائی) کی ہو۔ جس طرح حضرت حیان بن ثابت رہائی۔ کافروں کی بچو یہ شاعری کا جواب دیا کرتے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ "ان (کافروں) کی بچو بیان کرو' جرائیل علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ ہیں"۔ (صحبے بخاری 'کتاب بدء المسلم نوشائل المسحابة باب فضائل حسان بن ثابت) اس سے معلوم ہوا المخلق' باب ذکر المسلائکة 'مسلم' فضائل المسحابة باب فضائل حسان بن ثابت) اس سے معلوم ہوا کہ الی شاعری جائز ہے جس میں کذب و مبالغہ نہ ہو اور جس کے ذریعے سے مشرکین و کفار اور مبتدعین واہل باطل کو جواب دیا جائے اور مسلک حق اور توحید وسنت کا اثبات کیا جائے۔

(٣) لينى أَيَّ مَرْجَعِيرْ جِعُونَ لِعِنى كون من جلّه وه لوشتة بين؟ اوروه جنم ب-اس مين ظالموں كے ليے سخت وعيد ب-جس طرح حديث ميں بھى فرمايا كيا ہے "تم ظلم سے بچو! اس ليے كه ظلم قيامت والے دن اندهيروں كا باعث ہو گا"۔ (صحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الطلم)

نَمْلٌ چیونی کو کتے ہیں۔ اس سورت میں چیونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے' جس کی وجہ ہے اس کو سور ہ نمل کہا
 جاتا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ لَايُوْمُونُونَ بِالْفِرَةِ زَيَّنَا لَهُمُ أَعْمَالَهُمُ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞

أُولَٰلِكَ الَّذِيْتُ لَهُمُومُوَّءُ الْعَذَابِ وَهُمُ فِي الْلِخِرَةَ هُمُوالْكَفْسَرُوْنَ ۞

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْ الْنَصِ لَكُ نُ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ٠

ٳۮ۫ۊؘڵڶؙڡؙۅ۠؈ڸٳۿڸ؋ٳڷۣٞٲڶٮٞٛؾ۠؆ؙۯٵۺڷؾڴۄ۫ؿؠؗٞؠٳۼڹڔٳٷڶؿڷؙؙؠؙ ۺؚۿڮؿٙڛ؆ٞڰڴڎؘڞڟڶۯڽؘ۞

فَكْتَاجَا هَانُودِي آنُ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا \*

پریقین رکھتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

پ میں ہیں۔ جولوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرنوت زینت دار کر دکھائے <sup>(۲)</sup> ہیں' پس وہ جھٹکتے پھرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>(۲)

یمی لوگ ہیں جن کے لیے براعذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔ (۵)

بیثک آپ کواللہ علیم وعلیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہاہے-(۲)

(یاد ہوگا) جبکہ موی (علیہ السلام) نے اپنے گھروالوں سے کماکہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے میا تو کوئی خبر لے کریا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارا لے کراہمی تمہارے پاس آجاؤں گا ٹاکہ تم سینک تاپ کرلو۔ (۳) (۱) جب وہاں تینچے تو آواز دی گئی کہ بابر کت ہے وہ جواس آگ

(۱) یہ مضمون متعدد جگہ گزر چکاہے کہ قرآن کریم ویسے تو پوری نسل انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے لیکن اس سے حقیقاً راہ یاب وہی ہوں گے جو ہدایت کے طالب ہوں گے 'جو لوگ اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو حق کے دیکھنے اور سننے سے بندیا اپنے دلوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے مسخ کرلیں گے 'قرآن انہیں کس طرح سیدھی راہ پر لگا سکتا ہے؟ ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے جو سورج کی روشن سے فیض یاب نہیں ہو سکتے ' درال حالیکہ سورج کی روشن سے فیض یاب نہیں ہو سکتے ' درال حالیکہ سورج کی روشن سے ایم کی درختانی کاسب ہے۔

(۲) یہ گناہوں کا وہال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں اور آخرت پر عدم ایمان اس کا بنیادی سبب ہے۔اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ہر کام اس کی مشیت ہے ہی ہو تا ہے ' تاہم اس میں بھی اللہ کاوہی اصول کار فرما ہے کہ نیکیوں کے لیے نیکی کا راستہ اور بدول کے لیے بدی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کا افقیار کرنا' یہ انسان کے اینے ارادے پر مخصر ہے۔

(٣) ليني گرابي كے جس راستے پر وہ چل رہ ہوتے ہيں'اس كى حقیقت سے وہ آشنا نہيں ہوتے اور صحح راستے كى طرف رہنمائي نہيں ياتے۔

(۳) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موکیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کرواپس آرہے تھے 'رات کو اندھیرے میں رائے کاعلم نہیں تھااور سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔

وَسُبُولُونَ اللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ۞

يُعُولِنِي إِنَّهُ آنَا اللهُ الْعَزِيزُ أُلْعِكِيُمُ ٥

وَالْقِ عَصَالَةِ فَلَمَّارَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَأَنُّ وَلَيْ مُدُيرًا وَلَوْيُعُوِّبُ لِلْهُولِي لِانْغَفْ إِنَّ لَا يَغَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ 🕝

الَامَنْ ظَلَوَ تُقْرِّبُكُلْ حُسْنًا لِعَثْ سُوِّهِ فَإِنِّ عَفُورُ رُحِيبُةً ٠

میں ہے اور برکت دیا گیاہے وہ جواسکے آس پاس ہے ''' اور پاک ہے اللہ جو تمام جمانوں کلپالنے والاہے۔ (A) موسیٰ! سن ہات سے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب 🐃

تو اپنی لائھی ڈال دے موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ مو ڑے ہوئے پیٹھ بھیر کر بھاگے اور بلٹ کر بھی نہ دیکھا'اے موسیٰ! خوف نه کھا'(۳) میرے حضور میں پنیبرڈ رانہیں کرتے۔(۱۰) لیکن جولوگ ظلم کریں <sup>(۵)</sup> پھراس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچیے تو میں بھی بخشنے والامہرمان ہوں۔''`(اا)

(۱) دورے جمال آگ کے شعلے لیکتے نظر آئے 'وہال پنچ یعنی کوہ طور پر 'تودیکھاکہ ایک سرسبز درخت ہے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی'اللہ کانور تھا'جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہوتی تھی مَنْ فِي النّار میں مَنْ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اور نار سے مراد اس کا نور ہے اور وَمَنْ حَوْلَهَا (اس کے اردگر د) سے مراد موسیٰ اور فرشتے ' حدیث میں اللہ تعالی کی ذات کے تجاب' ریر دے) کونور (روشنی)او را یک روایت میں نار (آگ) سے تعبیر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ "اگر اپنی ذات کو بے نقاب کردے تواس کا جلال تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے"۔ (صحیح مسلم کتاب الإيمان بابإن الله لاينام... تقصيل ك لك ويكيس فتاوى ابن تسمسة جه ص (٣٥٩ - ٣١٣))

(۲) یمال الله کی تنزیبه ونقذلیس کامطلب بیه ب که اس ندائے غیبی سے بیہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس آگ یا درخت میں الله حلول کئے ہوئے ہے 'جس طرح کہ بہت ہے مشرک سمجھتے ہیں بلکہ میہ مشاہد ہ حق کی ایک صورت ہے جس سے نبوت کے آغاز میں انبیاعلیم السلام کوبالعوم سرفراز کیاجا تاہے۔ تبھی فرشتے کے ذریعے سے اور تبھی خوداللہ تعالیٰ اپنی تجلی اور ہمکلا ی سے جیسے يهال موسىٰ عليه السلام كے ساتھ معاملہ پيش آيا-

(٣) درخت سے ندا کا آنا مفرت موی علیه السلام کے لیے باعث تعجب تھا- الله تعالیٰ نے فرمایا موی ! تعجب نه کرمیں

- (٣) اس سے معلوم ہوا کہ پیغیر عالم الغیب نہیں ہوتے ورنہ موی علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے نہ ڈرتے۔ دو سرا' طبعی خوف پیغیبر کو بھی لاحق ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی بالاً خر انسان ہی ہوتے ہیں۔
  - (a) لیعنی ظالم کوتو خوف ہوتا جاہیے کہ اللہ تعالی اس کی گرفت نہ فرما لے۔
    - (٦) ليعني ظالم كي توبه بهي قبول كرليتا هون-

اوراپناہاتھ اپنے گریبان میں ڈال 'وہ سفید چنکیلا ہو کرنگے گا بغیر کی عیب کے ''' تو نو نشانیاں لے کر فرعون اوراس کی قوم کی طرف جا''' یقیناوہ بد کاروں کاگروہ ہے۔ (۱۲) پس جب ان کے باس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے مجزے پنچ تووہ کئے لگے یہ تو صرح جادوہے۔ (۱۳) انہوں نے انکار کردیا حالا نکہ ان کے دل یقین کرچکے شے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ ''') پس د کھے لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا پچھ ہوا۔ (۱۲)

اور ہم نے یقینا داود اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا (۵)
اور دونوں نے کہا، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے
ہمیں اپنے بہت سے ایمان دار بندوں پر فضیلت عطا
فرمائی ہے۔(۱۵)
اور داود کے دارث سلیمان ہوئے (۱)

ۅؘٲۮۘڿڷؽٮۜڵٷ؋ٛڿؽؠڮؾۜۼؙۯ۫ۼؠۘؽڝؘٚٲؖ؞ٙڝؽ۫ۼؿڔۣڛٛٷۧۄ؞ ؿؙؾٮٛۼٳڶڸؾؚٳڵڶڣۯٷڽؘۮڡٞۏڡ؋ٳٮٞۿؙۿػٵٮٛٷٵ ڡٞٷڡٵڣؠ؈ؿڹ۞

فَكَتَاجَآءَتُهُو النَّمَنَا مُبْصِرَةً قَالُوْ الْمِنَا سِعُونُهُمِينٌ ۞

وَجَمَدُوْابِهَا وَاسْتَيْقَتَتُهَا آنَهُ مُهُوْظُلَمْنَا وَعُلُوّا ۗ فَانْظُوكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

وَلَقَنُ انَيْنَادَ اوْدَ وَ سُلِيمُنَ عِلَمَا قَقَالُوا الْحَمْدُولِلهِ الَّذِيثُ فَصَّلَنَا عَلَىٰكِيْدُمِيْنَ عِبْلَاِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَوَرِتَ سُكِمُنُ دَاوُدُوكَالَ آيَاتُهُاالنَّاسُ عُلِمُنَا مَنْطِقَ

(۱) لینی بغیربرص وغیرہ کی بیاری کے۔ بیدال تھی کے ساتھ دو سرام عجزہ انہیں دیا گیا۔

(٣) فِيْ تِسْعِ آيَاتِ لِعِيْ بِهِ دوم جورے ان ٩ نشانيوں ميں ہے ہيں 'جن كے ذريعے ہے ميں نے تيرى مدد كى ہے-انہيں كر فرعون اوراس كى قوم كے پاس جا'ان ٩ نشانيوں كى تفصيل كے ليے ديكھئے 'سور هُ بنى اسرائيل' آيت-١٠١ كا حاشيه-(٣) مُبْصِرَةٌ ' واضح اور روشن يا بيه اسم فاعل مفعول كے معنى ميں ہے-

(۳) مبضرہ اوا ح اور روعن پایدا م قاش معطوں کے سی میں ہے۔ امریکا کے اور روعن پایدا م قاش معطوں کے سی میں ہے۔

(۳) گیعنی علم کے باوجود جوانہوں نے انکار کیاتواس کی وجہ ان کا ظلم اور انتکبار تھا۔ - کی شدہ میں مذاب کی تاریخ ہوں کے انکار کیاتواس کی وجہ ان کا ظلم اور انتکبار تھا۔

(۵) سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ بیہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے' اس کی دلیل کے طور پر حضرت موں علیہ السلام کا قصہ مختفراً بیان فرمایا اور اب دو سری دلیل حضرت داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کا بیہ قصہ ہے۔ انجیا علیم اللہ کے بیہ واقعات اس بات کی دلیل بین کہ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ علم سے مراد نبوت کے علم کے علاوہ وہ علم ہے جن سے حضرت داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بطور خاص نوازا گیا تھا جیسے حضرت داود علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطاکیا گیا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ عطاکیا گیا تھا' لیکن یہاں صرف علم کا ذکر کیا گیا ہے' جس سے واضح ہو تا ہے کہ علم اللہ کی سب سے بیٹوں فعم ہے۔

(١) اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے ، جس کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام قرار پائے۔ ورنہ

الطَّيْرِ وَاوْتِينَنَا مِن كُلِّ شَيْ آيَ لِمَنَا لَهُوَ الْفَضُ لُ الْبِينِي الْ

وَحِثْنَ السَّلَهُ نَ جُنُودُهُ فِينَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿

حَتَّى إِذَا ٱتَّوْاعَلَى وَادِ النَّمْلِ ۚ قَالَتُ نَمْلَةٌ يَٰإِيُّهُ النَّمُلُ ادْخُلُوا

مَلْكِنَكُو وَالْمُولِمَثَّكُو سُلِيمُن وَجُنُودٌ فَأَوْمُ لَايَشْعُووُونَ ٠

پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے '' اور ہم سب کچھ میں سے دیئے گئے ہیں۔'' دیئے گئے ہیں۔'' پیٹک پیر بالکل کھلاہوافضل النی ہے۔(۱۲) سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور دور مصرف جمع میں گئیں'' سے قتم سے میں گئیں''

سلیمان کے سامنے ان کے تمام نظر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے (ام ہر ہرفتم کی) الگ الگ درجہ بندی کردی گئی۔ (۱۵)

جبوہ چیونٹیوں کے میدان میں پنچے توایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو! اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ 'ایسانہ ہو کہ پنجری میں سلیمان اور اسکالشکر تمہیں روندڈ الے۔ (۱۸)

حضرت داود علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اس وراثت سے محروم رہے۔ ویسے بھی انبیا کی وراثت علم میں ہی ہوتی ہے 'جو مال واسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں' وہ صدقہ ہوتا ہے' جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ (السخدادی کتاب الفوائض' ومسلم' کتاب الجمهاد)

(۱) بولیاں تو تمام جانوروں کی سکھلائی گئی تھیں لیکن پرندوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ پرندے سائے کے لیے ہروقت ساتھ رہتے تھے۔ اور بعض کتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی تھیں اور چیو نٹیاں بھی منجملہ پرندوں کے ہیں۔ (فتح القدیر)

(۲) جس کی ان کو ضرورت تھی' جیسے علم' نبوت' حکمت' مال' جن وانس اور طیور وحیوانات کی تسخیروغیرہ۔

(٣) اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادی خصوصیت و فضیلت کا ذکر ہے ، جس میں وہ پوری آرج انسانیت میں متاز ہیں کہ ان کی حکرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات 'حیوانات اور چرند و پرند حتی کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی 'اس میں کما گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں 'انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا۔ یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤلشگر جمع کیا گیا۔

(م) یہ ترجمہ (نوزیع بمعنی تفریق) کے اعتبارے ہے۔ لینی سب کو الگ الگ گروہوں میں تقییم (قسم وار) کر دیا جا تا تھا' مثلاً انسانوں' جنوں کا گروہ' پر ندوں اور حیوانات کے گروہ۔ وغیرہ دغیرہ۔ دو سمرے معنی اس کے ''پس وہ روکے جایا کرتے سے '' یعنی یہ لشکرا تنی بری تعداد میں ہو تا تھا کہ راستے میں روک روک کران کو درست کیا جا تا تھا کہ شاہی لشکر بد نظمی اور انتشار کا شکار نہ ہو یہ وَذَعَ یَزَعُ ہے ہے' جس کے معنی روکنے کے ہیں۔ اس مادے میں ہمزہ سلب کا اضافہ کر کے اُڈزِغِنیٰ بنایا گیا ہے جو اگلی آیت نمبر 19 میں آرہا ہے یعنی ایسی چیزیں مجھے دور فرمادے' جو مجھے تیری نعمتوں پر تیرا شکر کرنے سے روکتی ہیں۔ اس کو اردو میں ہم الهام و توفق سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ (فتح القدیم' ایسرالتھا سیرو ابن کشر) (۵) اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے۔ گو وہ انسانوں سے بہت کم اور

فَتَمَتَّمَ وَضَاحِكَامِّنْ قَوْلُهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْنِهُوفَى أَنْ أَشُكُو نِعْمَتَكَ الَّذِي َ اَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلْ وَالِدَى وَانَ اعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُلُهُ وَادْخِلْنُ مِحْمَتِكَ فِي عِهَادِكَ الشَّلِيفِينَ ﴿

> وَتَفَقَّدُ الطَّيْرُفَقَالَ مَالِى لاَ اَرَى الْهُدُ هُدَّا أَمُّ كَانَ مِنَ الْفَالِمِيْنَ كُمُوِّبَنَّةُ عَمَا لَاشْدِيدًا الْوَلاَاذْ يَعَنَّهُ الْفَلْيَاتِيَةِي بِمُلْطِن ثَمِيدُنِي ۞

فَمَّكَتَ غَيْرَ بَعِيْدِ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَالَوْ يَعِظْ بِهِ

اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعاکرنے گئے کہ اے پروردگار! تو مجھے توفق دے کہ میں تیری ان نعتوں کا شکر بجالاؤں جو تونے مجھے پر انعام کی بیں (۱) اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کرلے۔ (۱)

آپ نے پر ندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے گے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہ کو شیں دیکھا؟ کیاوا قعی وہ غیر حاضرہے؟ (۲۰)
یقیناً میں اسے سخت سزا دول گا' یا اسے ذرئح کر ڈالول گا' یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ (۲۱)
کچھ ذیادہ ویر نہ گزری تھی کہ آگر اس نے کہا میں ایک

الیی چیز کی خبرلایا ہوں کہ تحجّے اس کی خبرہی نہیں '''' میں

مختلف ہے۔ دوسمرا سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظمت و نضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھ ای لیے چیونٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کمیں بے خبری ہیں ہم روندنہ دیئے جائیں۔ تیسرا سے کہ حیوانات بھی ای عقید اُ صحیحہ سے بہرہ ورتنے اور ہیں کہ اللہ کے سواکوئی عالم الغیب نہیں۔ جیساکہ آگے آنے والے ہدہد کے واقع سے بھی اس کی مزید آئیہ ہوتی ہے۔ چوتھا 'یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ یہ علم بطور اعجاز اللہ تعالی نے انہیں عطافر ایا تھا جس طرح تنظیر جنات وغیرہ اعجازی شان تھی۔

(۱) چیونی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو من کر سمجھ لینے سے حضرت سلیمان کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھ پر کتنا انعام فرمایا ہے۔

- (m) کیعنی موجود توہ 'مجھے نظر نہیں آرہایا یہاں موجود ہی نہیں ہے۔
- (۴) احاطہ کے معنی ہیں کسی چیز کی بابت مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا۔

وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَرْإِنِنَدُ إِيَّةِيْنِ @

إِنِّ وَجَدُتُ أَمْرَاةً تَمُلِكُهُمُ وَأُوْتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَّئُ اللهُ وَالْوَتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَّئُ اللهُ وَلَهَا عَرُشٌ عَظِيْرٌ ۞

وَجَدُّ ثُهُ اَوْقُومٌ اَ يَبَحُثُ وَنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اَحَمَّالُهُمْ فَصَدَّ هُوْعَنِ التَّبِينُ لِ فَهُوُ لَاَيَهُ مَثَلُ وُنَ ۖ

ٱلَايَيْجُدُ وَالِلهِ الَّذِي يُغْرِجُ الْخَبِّ فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ

سبا<sup>(ا)</sup>کی ایک تچی خبرتیرے پاس لایا ہوں-(۲۲) میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی

ہے (۲) جے ہر قتم کی چیز سے پچھ نہ پچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بدی عظمت والا ہے۔ (۳۳)

اس کا محت بھی ہوئی عظمت والا ہے۔ (۱۳۳۷) میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالی کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا 'شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کرکے دکھلا کر صحح راہ سے روک دیا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔(۲۳۳)

کہ ای اللہ کے لیے سجدے کریں جو <sup>(۵)</sup> آسانوں اور

- (۱) سَبَأٌ ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شرکا بھی۔ یمال شہر مراد ہے۔ یہ صنعاء (یمن) سے تین دن کے فاصلے پر ہے اور مارب یمن کے نام سے معروف ہے (فتح القدير)
- (۲) یعنی ہدہد کے لیے بھی یہ امرباعث تعجب تھا کہ سبامیں ایک عورت حکمران ہے۔ لیکن آج کل کماجا تا ہے کہ عور تیں بھی ہر معالمے میں مردول کے برابر ہیں۔ اگر مرد حکمران ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ حالا نکہ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض لوگ ملکہ سبا (بلقیس) کے اس ذکر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کی سمربراہی جائز ہے۔ حالا نکہ قرآن نے ایک واقعے کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے' اس سے اس کے جوازیا عدم جواز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت کی سمربراہی کے عدم جوازیر قرآن و حدیث میں واضح دلا کل موجود ہیں۔
- (٣) کما جاتا ہے کہ اس کا طول ۸۰ ہاتھ عرض ۴۰ ہاتھ اور او نچائی ۴۰ ہاتھ تھی اور اس میں موتی ' سرخ یا قوت اور سبر زمرد جڑے ہوئے تھے' واللہ اعلم- (فتح القدری) ویسے یہ قول مبالنے سے خالی نہیں معلوم ہوتا۔ یمن میں بلقیس کاجو محل ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود ہے اس میں اتنے بڑے تخت کی گنجائش نہیں۔
- (٣) اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پر ندوں کو یہ شعور ہے کہ غیب کا علم انبیا بھی نہیں جانے 'جیسا کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ جس ایک ایسی اہم خبرلیا ہوں جس سے آپ بھی بے خبر ہیں 'اسی طرح وہ اللہ کی وحدانیت کا احساس و شعور بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے یہاں ہدہد نے چرت واستجاب کے انداز میں کہا کہ یہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے 'سورج کی بجاری ہے اور شیطان کے پیچے گئی ہوئی ہے۔ جس نے ان کے لیے سورج کی عبادت کو بھالکرکے دکھلایا ہوا ہے۔
- (۵) ألَّا يَسْجُدُوا اس كا تعلق بھى زَيَّنَ كے ساتھ ہے- يعنى شيطان نے يہ بھى ان كے ليے مزين كرديا ہے كه وہ الله كو سجدہ نہ كرين- يا اس ميں لاَ يَهْنَدُونَ عال ہے اور لا زائد ہے- يعنى ان كى سمجھ ميں بيہ بات نہيں آتى كہ سجدہ صرف الله

وَيَعُلُوْمَا نُحْفُوْنَ وَمَاتُعُلِنُونَ 🏵

لَتُهُ لَا الهَ إِلَا هُوَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيُو<sup>®</sup>

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَ ثُتَ اَمْرُكُنْتَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ @

اِدْهُبُ بَيْلِهِيُ هٰذَا فَالْقِهُ الِيُهِمُ لِتَوَّدُّ لَكَ عَمْهُمُ فَانْظُرْ مَاذَا يُرْجِعُونَ ۞

قَالَتُ يَاتَثُهَا الْمَكُوا إِنَّ الْقِي إِلَىٰ كِتَابُ كُونُو ۗ

إِنَّهُ مِنْ سُكِمْنَ وَإِنَّهُ بِسُواللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِينُو ﴿

ٱلاَتَعْلُواعَلَ وَأَتُونَ مُسُلِيدُن ﴿

زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتاہے ''ا اور جو پھھ تم چھپاتے ہواور ظاہر کرتے ہووہ سب پھھ جانتاہے۔(۲۵) اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی عظمت والے عرش کامالک ہے۔(۲۷)

سلیمان (۲) نے کہا'اب ہم دیکھیں گے کہ تونے پیج کہا ہے۔ اور اس اس کے کہ تونے پیج کہا ہے۔ یا تو جھوٹا ہے۔ (۲۷)

میرے اس خط کولے جاکرانہیں دے دے پھران کے پاس سے ہٹ آاور دیکھ کہ وہ کیا جو اب دیتے ہیں۔ (۲۸) وہ کہنے لگی اے سردارو! میری طرف ایک باوقعت خط ڈالا گیاہے۔ (۲۹)

جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہرمان اللہ کے نام سے شروع ہے۔(۳۰) میر کہ تم میرے سامنے سرکٹی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آجاؤ۔ (۳)

كوكرين- (فتح القدير)

(۱) لینی آسان سے بارش برسا آاور زمین سے اس کی مخفی چیزیں نبا تات 'معدنیات اور دیگر زمینی خزانے ظاہر فرما تا اور نکالتا ہے۔ خَبْءٌ مصدر ہے مفعول مَخْبُوءٌ (چھپی ہوئی چیز) کے معنی ہیں۔

(۲) مالک تو اللہ تعالیٰ کا نکات کی ہر چیز کا ہے لیکن یمال صرف عرش عظیم کا ذکر کیا' ایک تو اس لیے کہ عرش اللی کا نکات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر ہے۔ وو سرے' یہ واضح کرنے کے لیے کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی بھی 'گو بہت بڑا ہے لیکن اے اس عرش عظیم سے کوئی نبیت ہی نہیں ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ ہدہد نے چو نکہ توجید کا وعظ اور شرک کا روکیا ہے اور اللہ کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے' اس لیے حدیث میں آ تا ہے ''چار چانوروں کو قتل مت کرو۔ چیو ٹی 'شمد کی مکھی' ہدہد اور صرد لیخی لٹورا''۔ (مسند آحمد ا/ ۲۳۲۔ آبوداود 'کتاب الأدب' باب ماین بھی عن قتله) صرد (لٹورا) اس کا سربڑا' پیٹ سفید اور پیٹے بیاب میں بیٹر ہوتی ہے' ہے چھوٹے چھوٹے پر ندوں کو شکار کرتا ہے (حاشیہ ابن کیشر)

(٣) لینی ایک جانب ہث کرچھپ جااور دیکھ کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔

(٣) جس طرح نبي صلى الله عليه وسلم نے بھي بادشاہوں كو خطوط كھے تھے ،جن ميں انہيں اسلام قبول كرنے كى دعوت

قَالَتُ يَالِيَّهَا الْمُلَوَّا اَنْتُوْنِي فَالَمْرِيُّ مَاكْمُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا خَتْى تَشْهَدُونِ ﴿

قَالُوْاخِنُّ اُولُوَاقُوَةٍ وَاُولُوابَاشِ شَدِيْهِ ۚ وَالْأَمُرُ الَيْكِ فَانْظِرِيْ مَاذَاتًا مُرِيْنَ ۞

قَالَتُ إِنَّ الْمُلُولَ إِذَا دَخَلُوا قَرْبَةٌ أَفْسَدُ وَهَا وَبَعَلُوَا الْمَالُولَ إِذَا دَخَلُوا قَرْبَةً أَفْسَدُ وَهَا وَبَعَلُوا الْمَوْقَ الْمُلْقَالُونَ صَ

وَإِنِّي مُوْسِلَةً إِلَيْهِمُ بِهِدِيَّةٍ فَنْظِرَةً إِنَّا يَرْجِمُ الْمُوسَلُونَ ۞

فَكَتَاجَآءُ سُلِمُنَ قَالَ البُنُونِي بِمَالِ فَمَّا الْهِيَّ اللهُ

اس نے کہا اے میرے سردارو! تم میرے اس معاملہ میں جھے مشورہ دو- میں کی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی-(۳۲)
ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں- (ا) آگے آپ کو اختیارہے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا پچھ حکم فرماتی ہیں- (")

دی گئی تھی۔ ای طرح سلیمان علیہ السلام نے بھی اے اسلام قبول کرنے کی دعوت بذریعہ خط دی۔ آج کل کمتوب الیہ کا نام خط میں پہلے لکھا جا آہے۔ لیکن سلف کا طریقہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختیار کیا کہ پہلے اپنا نام تحریر کیا۔ (۱) یعنی ہمارے پاس قوت اور اسلحہ بھی ہے اور لڑائی کے وقت نمایت پامردی سے لڑنے والے بھی ہیں' اس لیے جھکنے اور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

- (٢) اس ليے كه جم تو آپ كے تابع بيں 'جو حكم ہو گا' بجالا كيں گے-
  - (m) لعنی طاقت کے ذریعے سے فتح کرتے ہوئے۔
  - (۴) کینی قتل و غارت گری کر کے اور قیدی بنا کر۔
- (۵) بعض مفسرین کے نزدیک بیہ اللہ کا قول ہے جو ملکۂ سباکی آئید میں ہے اور بعض کے نزدیک بیہ بلقیس ہی کا کلام اور اس کا تتمہ ہے اور میں سیاق کے زیادہ قریب ہے۔
- (۱) اس سے اندازہ ہو جائے گاکہ سلیمان علیہ السلام کوئی دنیاوا رباد شاہ ہے یا نبی مرسل 'جس کامقصد اللہ کے دین کاغلبہ ہے۔ اگر مدیہ قبول نہیں کیاتو یقیناً اس کامقصد دین کی اشاعت و سربلندی ہے 'پھر ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔
- (2) لینی تم دیکھ نمیں رہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیزے نوازا ہوا ہے۔ پھر تم اپنے اس ہدیئے سے میرے مال و دولت میں

خَيْرُمِيمَّا اللَّهُ لِبُلُ اَنْتُوبِهِ لِيَّتِيكُونَ هُونَ اللَّهُ عَيْرَ مُونَ

ٳٮٛڝؚۼٝٳڷؽۿۭۄؙڡؘٚڵێٲؙؿێؘۿؙۄؙۼڹؙٷڎڵۄؿۜڵڵۿۏؙؠۿٵۯڵڹڿٝڔڿٞۿۿ ۺ۠ۿٵۧٳۮؚٚڷڎۘڗۜۿؙۅؙۻۼؚۯؿڹ۞

قَالَ يَأَيُّهَا الْمُكُوْ الْكُوْ يَالِّيَنِيُ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَاثُوُ بِنَ مُسْلِمِيْنَ ۞

قَالَعِثْرِيْتُ مِّنَ الْجِنَّ الَالْيَاكَ بِهِ تَكُلُ اَنْ تَقُوْمُونَ مَّعَامِكَ ذَرِانِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ آمِينُ ۞

رب نے اس سے بہت بہتردے رکھا ہے جواس نے تہیں دیا ہے بس کی بہت بہتردے رکھا ہے جواس نے تہیں دیا ہے بہت ہیں دیا ہے بہت کی ان کی طرف واپس لوٹ جا' (۲) ہم ان (کے مقابلہ) پر وہ لٹکر لائیں گے جنگے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں ذلیل و پست کرکے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ (۳۷)

آپ نے فرمایا اے سردارو! تم میں سے کوئی ہے جوانے مسلمان ہوکر پنچنے سے پہلے ہی اسکا تخت مجھے لادے۔ (۳۸) ایک قوی بیکل جن کمنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے (۵) اٹھیں اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا (۲) ہوں' یقین مائے کہ میں اس پر قادر ہوں اور

کیااضافہ کر کتے ہو؟ یہ استفهام انکاری ہے۔ لینی کوئی اضافہ نہیں کر کتے۔

- (۱) یہ بطور تو نتخ کے کماکہ تم ہی اس ہدیے پر فخر کرد اور خوش ہو 'میں تو اس سے خوش ہونے سے رہا' اس لیے کہ ایک تو دنیا میرا مقصود ہی نہیں ہے۔ دو سرے اللہ نے جھے وہ کچھ دیا ہے جو پورے جمان میں کسی کو نہیں دیا۔ تیسرے ' جھے نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔
- (۲) یمال صیغهٔ واحد سے مخاطب کیا' جب کہ اس سے قبل صیغهٔ جمع سے خطاب کیا تھا۔ کیونکہ خطاب میں بھی پوری جماعت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ بھی امیر کو۔
- (٣) حضرت سلیمان علیه السلام نرے بادشاہ ہی نہیں تھے 'اللہ کے پیغیبر بھی تھے۔ اس لیے ان کی طرف سے تو لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جانا ممکن نہیں تھا' لیکن جنگ و قبال کا نتیجہ ہی ہو تا ہے کیونکہ جنگ نام ہی کشت و خون اور اسیری کا ہے اور ذلت و خوار کیا جانا ممکن نہیں کرتے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور اسوہ حسنہ جنگوں کے موقع پر رہا۔
- (۳) حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جواب سے ملکہ نے اندازہ لگالیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کامقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مطیع و منقاد ہو کر آنے کی تیاری شروع کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی ائلی آمد کی اطلاع مل گئی تو آپ نے انہیں مزیدا پی اعجازی شان دکھانے کاپردگرام ہنایا اور ایکے پنچنے سے قبل ہی اس کا تخت شاہی اپنیاس منگوانے کابندوبت کیا۔
- (۵) اس سے وہ مجلس مراد ہے 'جومقدمات کی ساعت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے نصف النہار تک منعقد فرماتے تھے۔
- (١) اس سے معلوم ہوا کہ وہ یقینا ایک جن ہی تھا جنہیں الله تعالی نے انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتوں سے

مول بھی امانت دار۔ <sup>(۱)</sup> (۳۹)

جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکا ئیں اس ہے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ (\*) جب آپ نے اسے اپنے پاس موجو دیایا تو فرمانے کے بی میرے رب کا فضل ہے' تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری' شکر گزارا اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا کے دوردگار (بے پر وااور برزرگ) غنی اور کریم ہے۔ (۴۹) محکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھے پھیریدل کر (\*) دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ بیر راہ پالیتی ہے یا ان میں سے ہوتی معلوم ہو جائے کہ بیر راہ پالیتی ہے یا ان میں سے ہوتی

قَالَ الَذِي عِنْكَ لَاعِلْمُ مِنْ الْكِتْبِ اَنَّا اِبْتِكَ بِهِ قَبْلُ اَنْ يَتُرْتَكَ الِيُكَ طَرْفُكُ قَلَمَّا رَالْا مُسُتَّعِرًا عِنْكَ لَا قَالَ هذا مِنْ فَضْل رَبِّنَ لِيَبْلُونِ نَا اَشْكُرُ اَمْ الْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَاتَمَا يَشْكُو لِنَقْسِهِ وَمَنْ كَقْرَ فَإِنَّ مَ بِيْ خَسِيْنٌ كَرِيْدٌ "

قَالَ نَكِرُوْالْهَاعَرُشُهَانَنْظُرُ إِنَّهُتَدِي ٓ الْمُتَكُونُ

نوازا ہے۔ کیونکہ کمی انسان کے لیے چاہے وہ کتنا ہی زور آور ہو' یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس ہے مآرب یمن (سبا) جائے اور پچروہاں سے تخت شاہی اٹھالائے۔ اور ڈیڑھ ہزار میل کا یہ فاصلہ جے وو طرفہ شار کیاجائے تو تین ہزار میل بنآ ہے' ۳' ۴ مھنٹے میں طے کرلے۔ ایک طاقت ورسے طاقت ور انسان بھی اول تو اتنے بڑے تخت کو اٹھا ہی نہیں سکتا اور اگر وہ مختلف لوگوں یا چیزوں کا سمارالے کر اٹھوا بھی لے تو آئی قلیل مدت میں اتنا سفر کیوں کر ممکن ہے۔

(ا) یعنی میں اسے اٹھا کرلا بھی سکتا ہوں اور اس کی کسی چیز میں ہیرا پھیری بھی نہیں کروں گا-

(۳) لیخی اس کے رنگ روپ یا وضع و ہیئت میں تبدیلی کردو-

(۲) یہ کون شخص تھاجس نے یہ کہا؟ یہ کتاب کون می تھی؟ اور یہ علم کیا تھا، جس کے زور پر یہ وعویٰ کیا گیا؟ اس میں مفرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان بینوں کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہو تاہے وہ انتابی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا، جس کے پاس کتاب اللی کا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی کہ پلک جھیکتے میں وہ تخت لے آیا۔ کرامت اور مجبرہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو فلاہری اسباب اور امور عادیہ کے یکر ظاف ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیعت سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ شخص اور امور عادیہ کے یکر ظاف ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیعت سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ شخص کا تعارف قوت قابل تجب ہو رنہ مل کے سراغ لگانے کی ضرورت ، جس کاذکر یہاں ہے۔ کیونکہ یہ تو اس شخص کا تعارف ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ظاہری طور پر انجام پایا ، ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت اللی ہی کی کار فرمائی ہے جو چشم زدن میں، جو چاہے ، کر سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے ، اس لیے جب انہوں نے دیکھاکہ تخت موجود ہے تو اسے فضل رئی سے تعبیر کیا۔

مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ @

نَكَتَاجَآءَتُ قِيْلَ اَهْلَكَنَا عَرُشُكِ ۚ قَالَتُ كَالَّهُ هُوَّ وَاُوْتِيْنَاالْمِلْهَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۞

وَصَدَهَامَاكَانَتُ تَعْبُدُهُمِنْ دُونِ اللهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْمِرِ كِفِويْنَ ﴿

نِيْلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّوْحُ فَلَمَّا رَاتُهُ حَسِيمَتُهُ لَجَمَّةً وَمَثَنَفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرُحُ مُمَرَّدُونَ قَوَالِيرُهُ

ہے جو راہ نہیں پاتے۔ <sup>(۱)</sup> (اسم)

پھرجب وہ آگئ تو اس سے کما (دریافت کیا) گیا کہ ایمائی تیرا (بھی) تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیہ گویا وہی ہے' <sup>(۱۲)</sup> ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ <sup>(۱۲)</sup>

اسے انہوں نے روک رکھاتھاجن کی وہ اللہ کے سواپر ستش کرتی رہی تھی' یقیناًوہ کافرلوگوں میں سے تھی۔''' (۴۳س) اس سے کہاگیا کہ محل میں چلی چلو' جے دیکھ کریہ سمجھ کرکہ میہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں'<sup>(۵)</sup> فرمایا یہ تو

ا) لینی وہ اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ یہ تخت اس کا ہے یا اس کو سمجھ نہیں پاتی؟ دو سرامطلب ہے کہ وہ راہ ہدایت اتی ہے یا نہیں؟ لیعنی اتنا برا معجزہ دیکھ کر بھی اس پر راہ ہدایت واضح ہوتی ہے یا نہیں؟

۲) ردوبدل سے چونکہ اس کی وضع و ہیئت میں کچھ تبدیلی آگئ تھی' اس لیے اس نے صاف الفاظ میں اس کے اپنے ہونے کی نفی ہونے کا قرار بھی نہیں کیا اور ردوبدل کے باوجود انسان بھر بھی اپنی چیز کو بھچان ہی لیتا ہے' اس لیے اپنے ہونے کی نفی

بھی نہیں کی-اور یہ کما" یہ گویا وہی ہے" اس میں اقرار ہے نہ نفی- بلکہ نمایت مخاط جواب ہے-۳) لیمنی یمال آنے سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے مطیع و منقاد ہو گئے تھے- لیکن

رہے۔ ان کشرو خو کانی وغیرہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے کہ ہمیں پہلے ہی ہے علم دے دیا گیا تھا کہ لکۂ سبا تابع فرمان ہو کر عاضر غدمت ہو گی۔

۳) یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور صَدَّهَا کا فاعل مَا کانَتْ تَعْبُدُ ہے یعنی اسے اللہ کی عباوت ہے جس چیز نے روک رکھا تھا' وہ غیراللہ کی عبادت تھی' اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا' اس لیے توحید کی حقیقت سے جہ خبر رہی بعض نے صَدَّهَا کا فاعل اللہ کو اور بعض نے سلیمان علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ نے یا اللہ کے عمل سے سلیمان علیہ السلام نے اسے غیراللہ کی عبادت سے روک دیا۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے (فتح القدیم)
۵) یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا جس کا صحن اور فرش بھی شیشے کا تھا۔ اُبجۃ گرے پانی یا حوض کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ

لسلام نے اپنی نبوت کے اعجازی مظاہر دکھانے کے بعد مناسب سمجھاکہ اسے اپنی اس دنیوی شان و شوکت کی بھی ایک نظل من د کا تھی دیا اللہ د کھلا دی جائے جس میں اللہ نے انہیں تاریخ انسانیت میں ممتاز کیا تھا۔ چنانچہ اس محل میں داخل ہونے کا تھی دیا گیا، جب وہ داخل ہونے گئی تو اس نے اپنی پائینچ چڑھا لیے۔ شیشے کا فرش اسے پانی معلوم ہوا جس سے اپنی کپڑوں کو پیانے کے لیے اس نے کپڑے سمیٹ لیے۔

قَالَتُ رَبِّ إِنِّى طُلَمْتُ نَفْيى وَ اَسُلَمْتُ مَعَ سُلِيمُ لَى بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿

وَلَقَدُ أَنْسُلَنَا إِلَى تَبُودَ اخَاهُمُ صَلِحًا أَنِ اعْبُدُ واللهَ وَلَقَدُ أَنْسُلَنا اللهَ وَلَا لَهُ و وَلَذَاهُمُ وَلِي يُعْنِي يَخْتَوِمُونَ ۞

قَالَ لِقَوْمِ لِمَ تَسُتَعُجِلُونَ بِالسِّيِيْكَةِ قَبُلُ الْحَسَنَةِ عَ لَوُلَاتَتُنَّعُغِرُونَ اللَّهَ لَفَ لَكُمُ شُرْحَمُونَ ۞

قَالُوا اطَّايُّرُنَا بِكَ وَبِينَ مَّعَكَ قَالَ ظَيْرُكُوْعِنْدَ اللهِ

شیشے سے منڈھی ہوئی عمارت ہے' کہنے گئی میرے پروردگار! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا- اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطبع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۴۳) بقدنا ہم نے شمد دکی طرف ان کے بھائی صلا کم کو جھیجا کہ تم

یقیناً ہم نے شمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھڑنے لگے۔(۲)

آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو! تم نیکی ہے پہلے
برائی کی جلدی کیوں مچا رہے (۳) ہو؟ تم اللہ تعالیٰ ہے
استغفار کیوں نہیں کرتے ٹاکہ تم پر رحم کیاجائے۔ (۳۹)
وہ کنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدھگونی لے
رہے (۳) ہیں؟ آپ نے فرمایا تمماری بدھگونی اللہ کے ہاں (۵)

(۱) لیعنی جب اس پر فرش کی حقیقت واضح ہوئی تو اپنی کو تاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا اور اعتراف قصور کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا علان کر دیا۔ صاف کچلے گھڑے ہوئے پھروں کو مُمَرَّدٌ کما جا تا ہے۔ اس سے امرد ہے جو اس خوش شکل بچے کو کما جا تا ہے جس کے چرے پر ابھی داڑھی مونچھ نہ ہو۔ جس درخت پر پتے نہ ہوں اسے شجرۃ مرداء کما جا تا ہے۔ (فتح القدیر) لیکن یمال یہ تعبیریا بڑاؤ کے معنی میں ہے۔ لیکن شیشوں کا بنا ہوا یا بڑا ہوا کل۔

ملحوظہ: ملک سبا (بلقیس) کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن میں یا کمی صحیح حدیث میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ تفیری روایات میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا باہم نکاح ہو گیا تھا۔ لیکن جب قرآن و حدیث اس صراحت سے خاموش ہیں بواس کی بابت خاموثی ہی بمترہے۔ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ .

- (۲) ان سے مراد کافراور مؤمن میں 'جھڑنے کامطلب مر فریق کابید دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے۔
- (۳) کینی ایمان قبول کرنے کے بجائے 'تم کفرہی پر کیوں اصرار کر رہے ہو' جو عذاب کا باعث ہے۔ علاوہ ازیں اپنے عناد و سرکشی کی وجہ سے کہتے بھی تھے کہ ہم پر عذاب لیے آ۔ جس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے ہیہ کہا۔
- (٣) آطَّيَّةِ نَا اصل مِين تَطَيِّوْنَا ہے۔ اُس کی اصل طیر(اڑنا) ہے۔ عرب جب کسی کام کایا سفر کاارادہ کرتے تو پرندے کو اٹراتے اگر وہ دائیں جانب اڑیا تو اسے نیک شکون سجھتے اور وہ کام کر گزرتے یا سفرپر روانہ ہو جاتے اور اگر بائیں جانب اثریا تو اسے بدشگونی سجھتے اور اس کام یا سفرسے رک جاتے (فتح القدیر) اسلام میں بیدشگونی اور نیک شکونی جائز نہیں ہے البتہ تفاؤل جائز ہے۔
- (۵) لیعنی اہل ایمان نحوست کا باعث نہیں ہیں جیساکہ تم سمجھتے ہو بلکہ اس کااصل سبب اللہ ہی کے پاس ہے 'کیونکہ قضا

بَلُ أَنْتُو فُومُرَّثُفَتَنُوْنَ ®

يُكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ مَهْ إِلَّهُ مِيدُونَ فِي الْأَرْضِ زِلَايُصْلِيمُونَ ۞

نَالُوُاتَعَاسَمُوْابِاللهِ لَنَيْيَتَكَ ۚ وَ اَهْلَهُ نُتَرَلَتَقُوٰلَنَّ لِوَلِيّهِ اشْهِدُنَامَهْلِكَ اَمْلِهِ وَانَّالَصْدِقُوْنِ ۞

مَكُرُوُامِكُوُّاوَمُكُرُنَامِكُوُّا وَهُمُولَايَثُمُوُّونَ ۞

﴾ اَنْظُوْكِيفُ كَانَعَاقِبَةُمُكُوْهِوْ ٱنَّادَمَّوْنَهُوْ نِقُومُهُوْ آجُنُعِيْنَ ۞

ہے' بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ (۱) اس شرمیں نو سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے

تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ (۴۸)

سابرورا کی میں برتی قسمیں کھا کھا کر عمد کیا کہ راہی ہیں برتی قسمیں کھا کھا کر عمد کیا کہ راہت کی کوصالح اور اس کے گھروالوں پر ہم چھاپہ ماریں گے ''') اور اس کے وارثوں سے صاف کمہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم

بالکل ہیچ ہیں۔ (۳۳) انہوں نے مکر (خفیہ تدبیر) کیا <sup>۳۳)</sup> اور ہم نے بھی <sup>(۵)</sup> اور وہ اسے سجھتے ہی نہ تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۰)

(اب) دیکھ لے ان کے کر کا انجام کیسا کچھ ہوا؟ کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کوسب کو غارت کر دیا۔ (۵۱)

تقدیر ای کے اختیار میں ہے۔ مطلب میہ ہے کہ تمہیں جو نحوست (قبط وغیرہ) پنچی ہے 'وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ں کاسبب تمہارا کفرہے (فتح القدیر)

> ) یا گمراہی میں ڈھیل دے کر حمہیں آزمایا جارہاہے۔ ۱) گیخی صالح علمہ السلام کو ان اس کر گھر مالدن کو

الیخی صالح علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے' یہ قشمیں انہوں نے اس وقت کھائیں' جب فیٹن کے قتل کے قتل کے قتل کے قتل کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آجائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے آنے ہے قبل ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا صفایا کر دیں۔

. العنى بهم قتل ك وقت وبال موجود نه تقي نه جميل اس بات كاعلم ب كه كون انهيل قتل كر كايا ب-

)) ان کا مکریمی تھا کہ انہوں نے باہم حلف اٹھایا کہ رات کی تاریجی میں اس منصوبہ قتل کو بروئے کار لائیں اور تین ن پورے ہونے سے پہلے ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھروالوں کو ٹھکانے لگادیں۔

ں ہے۔ 4) لیعنی ہم نے ان کی اس سازش کا بدلہ دیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ اے بھی مَکَوْنَا مَکْوَا ہے مشاکلت کے طور پر

۵) میٹی ہم نے ان کی اس سازش کا بدلہ دیا اور اسمیں ہلاک کردیا۔اے بھی مکنونا منکوما سے مشاکلت کے طور ہ بیرکیا گیا ہے۔

) الله كي اس تدبير ( مر) كو سجھتے ہي نہ تھے-

ا لیعنی ہم نے ندکورہ ۹ سرداروں کوئی نہیں 'پکدان کی قوم کو بھی کھمل طور پر ہلاک کر دیا ۔ کیونکہ وہ قوم ہلاکت کے اصل

فَتِلُكَ بُبُونُهُمُ خَاوِيَةً بِمَاظَلَمُواْ إِنَّ فِي دَٰلِكَ لِآيَةً لِقَوْمٍ يَعَلَبُوْنَ 🏵

وَٱغْيَنْنَا الَّذِينَ الْمَنْوُا وَكَانُوْ السِّقَوْنَ @

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِثَةَ وَأَنْكُو تُنْصِرُونَ ﴿

أَيْنَكُمُ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً وَيُرْدُونِ النِّمَأُوثِكُ اَنْتُوْتُومٌ تَجْعَلُوْنَ ؈

فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوْ ٱلْخِرُجُو ٓ اللَّهِ

لُوطِمِّنُ قَرِّيَتِكُو إِنْهُو أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ @

فَأَنْجَيْنَهُ وَ أَهْلُهُ إِلَّا امْرَاتَهُ فَتُدَّرُنْهَا مِنَ الَّغِيرِينَ @

یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے یڑے ہیں' جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں برسی نشانی ہے-(۵۲)

ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پر ہیز گار تھے بال بال بجاليا- (۵۳)

اورلوط کا(ذکر کر) جبکہ <sup>(۱)</sup>اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیاباوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم ہد کاری کررہے ہو؟ (۲۲) یہ کیا بات ہے کہ تم عور توں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ (٣) حق سے کہ تم برى بى نادانى كرر ب ہو- (۵۵)

قوم کاجواب بجزاس کہنے کے اور کچھ نہ تھاکہ آل لوط کواپنے شرسے شرید رکردو'یہ توبرے یا کبازین رہے ہیں۔ (۵۲) يس مم نے اسے اور اس كے اہل كو بجواس كى بيوى كے سب کو بچالیا' اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم الگای <u>کے تھ</u>۔ <sup>(۱)</sup> (۵۵)

سبب کفروجحو دمیں کممل طور پران کے ساتھ شریک تھیاد ر گوبالفعل ان کے منصوبۂ قتل میں شریک نہ ہوسکی تھی۔ کیونکہ سے منصوبہ خفیہ تھا۔ کیکن ان کی منشااور دلی آر زو کے عین مطابق تھااس لیے دہ بھی گوہااس مکرمیں شریک تھی جو ۱۹فراد نے حضرت صالح عليه السلام اوران كابل ك خلاف تياركيا تها-اس ليه يورى قوم بى بلاكت كي مستحق قرار پائى-

(۱) لین لوط علیه السلام کا قصه یاد کرو ،جب لوط علیه السلام نے کمایہ قوم عموریه اور سدوم بستیوں میں رہائش پذیر تھی۔

(۳) ہے تکمرار تو پیخ کے لیے ہے کہ بیہ بے حیائی وہی لواطت ہے جو تم عور توں کو چھو ڑ کر مردوں سے غیر طبعی شہوت رانی کے طور پر کرتے ہو۔

(٣) یااس کی حرمت سے یااس معصیت کی سزاسے تم بے خبر ہو- ورنہ شاید سے کام نہ کرتے۔

<sup>(</sup>۲) کینی بہ جاننے کے باوجود کہ بیہ بے حیائی کا کام ہے۔ یہ بصارت قلب ہے۔ اور اگر بصارت ظاہری یعنی آ تھوں۔ یکھنامراد ہو تو معنی ہوں گے کہ نظروں کے سامنے یہ کام کرتے ہو الینی تمہاری مرکثی اس مد تک پہنچ گئی ہے کہ جیسنے کا تکلف بھی نہیں کرتے ہو۔

<sup>(</sup>۵) یه بطور طنزاور استهزاکے کہا-

<sup>(</sup>۱) کیعنی پہلے ہی اس کی بابت یہ اندازہ لیعنی نقد ہر النی میں تھا کہ وہ اننی پیچیے رہ جانے والوں میں سے ہو گی جو عذاب سے

اور ان پر ایک (خاص قتم کی) بارش برسادی '' پس ان دهمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ '' (۵۸) وحمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ '' (۵۸) تو کمہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ '''کیا اللہ تعالیٰ بمترہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھمرا رہے ہیں۔ ''' (۵۹)

ِ اَمْطُرْنَا عَلَيْهِهُ مِّظُوا اَثَمَا أَمْطُوا الْمُنْذَرِينَ ﴿

ئِ الْحَمَدُ لِللهِ وَيَسَلَّوُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَعَىٰ ﴿ اللّهُ فَيُوْالْمَا لِيُشْرِكُونَ ۞

وچار ہوں گے۔

ا) ان پر جو عذاب آیا' اس کی تفصیل پہلے گزر بچی ہے کہ ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیااور اس کے بعد ان پر تہ ہتہ کنگر پتھروں کی بارش ہوئی۔

۲) لعنی جنہیں پیغیبروں کے ذریعے ہے ڈرایا گیااوران پر حجت قائم کردی گئی۔ لیکن وہ کلذیب وانکارے باز نہیں آئے۔ \* کی میں میں میں میں ایک کا اس کے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا کا

جن کواللہ نے رسالت اور بیروں کی رہنمائی کے لیے چنا ٹاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔

ہے استفہام تقریری ہے۔ یعن اللہ ہی کی عبادت بهترہے کیونکہ جب خالق 'را ذق اور مالک وہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی
 و سرا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جونہ کسی چیز کا خالق ہے نہ را ذق اور مالک۔ خیز "اگر چینفٹیل کا صیغہ ہے لیکن یہاں تفضیل کے معنی بن نہیں ہے۔
 بن نہیں ہے 'مطلق بہتر کے معنی میں ہے 'اس لیے کہ معبود ان باطلہ میں تو سرے ہے کوئی خیرہے ہی نہیں۔

اَمَّنْ خَلَقَ السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُوْمِّنَ السَّمَا َ مَا أَ فَالْبَنْنَايِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّ مَاكَانَ لَكُوْلَنُ تُنْفِئُونَ الشَّجَوَهَا ثَمَالَهُ مَعَ اللَّهِ ثَلُامُ تَوُمُّ يَعِنُ لُوْنَ ۞

اَ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِللَهَا اَنَهُ وَا وَجَعَلَ لَهَا دَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَعْرَيْنِ حَلِيزًا ۖ وَلِلْهُ مَعَ اللهِ

بھلا بتاؤ تو؟ کہ آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسان سے بارش برسائی؟ پھراس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگزنہ اگا کتے ''کیااللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ ''' بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں ''') درسیدھی راہ ہے) ('۲)

کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا (مل) اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پیاڑ بنائے اور و سمندرول کے درمیان روک بنا دی (۵) کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر

<sup>(</sup>۱) یمال سے پچھلے جملے کی تشریح اور اس کے دلائل دیئے جا رہے ہیں کہ وہی اللہ پیدائش 'رزق اور تدبیرہ غیرہ میں متفرد ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ فرمایا آسانوں کو اتنی بلندی اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا 'ان میں درخشال کواکب' روشن ستارے اور گردش کرنے والے افلاک بنانے والا- اس طرح زمین اور اس میں بہاڑ 'نہریں 'چشے' سندر' اشجار کھیتیاں اور انواع و اقسام کے طیور و حیوانات وغیرہ پیدا کرنے والا اور آسان سے بارش برساکراس کے درلیع سے بارونق باغات اگانے والا کون ہے؟ کیاتم میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درخت ہی اگاکرہ کھا دے؟ ان سب کے جواب میں مشرکین بھی کہتے اور اعتراف کرتے تھے کہ بیہ سب کچھے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے' جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقام برہے۔ (مثلاً سورة العنگوت۔ ۱۳۳)

<sup>(</sup>۲) لیعنی ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی ایسی ہے 'جو عبادت کے لائق ہو؟ یا جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ یعنی کوئی ایسا نہیں جس نے کچھ بنایا ہو یا عبادت کے لائق ہو-امن کا ان آیات میں مفہوم سیر ہے کہ کیاوہ ذات جو ان تمام چیزوں کو بنانے والی ہے ' اس شخص کی طرح ہے جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں؟(ابن کشر)

<sup>(</sup>۳) اس کادو سرا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کا ہمسراور نظیر تھسراتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لینی ساکن اور ثابت' نہ ہلتی ہے' نہ ڈولتی ہے اگر ایسانہ ہو تا تو زمین پر رہنا ممکن ہی نہ ہو تا- زمین پر بڑے بڑے ہیاڑ بنانے کامقصد بھی زمین کو حرکت کرنے سے اور ڈولنے سے روکناہی ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس کی تشریح کے لیے دیکھیں سور ۃ الفرقان ۵۳ کا حاشیہ۔

ڵٵػ۫ڗؙۄٛۿؙۄؙڵڒۑڡٞڷٮٷؘؽ۞ عَنۡ يُعۡیِبُ الْمُضْطَرّ إِذَادعَاكُ وَبَیکْثِیفُ التُّوۡءَ

يَعِينُكُو عُلَقاءً الْأَرْضِ مَاللَّهُ مَعَ اللَّهِ

الله المناحدة المؤون الله

ؙ؆ؙؽؙڲۿۑؽڬٛٷؽٛڟڵٮؾٵڷؾڐٟۅؘٲڷڹۘڿۅؘڡۜؽؙؿؙڝؚڶ ڶڗۣڶڃۜڔؙۼٛڡۯٳػۘؽؽؘؽۮؽؙڗڂ؞ڗٳڵڎ۠؆ٞۼڶڶڎٟ ڂڵٙڶڶڎؙۼۜػٵؽؿؙڔۣٷؽ۞ۛ

َعَنَّ يَيَّكُ وَالْخَلْقَ تُعَرِّيُهِيكُ لا وَمَنَّ يَدُرُوْكُمُوْمِنَّ لَتَمَا وَالْأَوْفِيْ ءَ إِللهٌ مَعَ اللهِ قُلْ هَاكُوْلِهُو هَاكُوْ

کیچھ جانتے ہی نہیں۔(۲۱)

ہے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے 'کون قبول کرکے تحق کو دور کر دیتا ہے؟ <sup>(۱)</sup> اور تهمیں زمین کا خلیفہ بنا یا ہے '<sup>۲)</sup>کیااللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔(۲۲)

کیادہ جو تمہیں منتکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے (۳) اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے' (۳) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں میہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند وبالاتر ہے۔(۱۳)

کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھراسے لوٹائے گا<sup>(۵)</sup> اور جو تنہیں آسان اور زمین سے روزیاں دے رہاہے' <sup>(۲)</sup>کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہ

ر شواریاں پیدا ہو میں اور بیہ سب ایک وو سرے کی ٹانگ سیچے میں ہی سفروف و سر کر دال رہیے۔ یسی سیع بعد و میرے انسانوں کو پیدا کرنااور ایک کو دو سرے کا جانشین ہنانا' میہ بھی اس کی کمال مهرمانی ہے۔ .

<sup>[</sup>۱) کینی وہی اللہ ہے جے شدا کد کے وقت پکارا جا آبا اور مصیبتوں کے وقت جس سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں مُضْطَرً لاچار) اس کی طرف رجوع کر آباور برائی کو وہی دور کر تاہے۔ مزید ملاحظہ ہو۔ سور ۃ الا سراء ' ۲۷' سور ۃ النمل '۵۳۔

۳) کیعنی آسانوں پر ستاروں کو در خشانی عطا کرنے والا کون ہے؟ جن سے تم تاریکیوں میں راہ پاتے ہو- بہاڑوں اور رادیوں کا پیدا کرنے والا کون ہے جو ایک دو سرے کے لیے سرحدوں کا کام بھی دیتے ہیں اور راستوں کی نشاندہی کا بھی-

۳) لیعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا کیں' جو بارش کی پیامبر ہی نہیں ہوتیں' بلکہ ان سے خٹک سالی کے مارے ہوئے وگوں میں خوشی کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے۔

۵) لعنی قیامت والے دن حمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔

٢) ليعني آسان سے بارش نازل فرماكر و زمين سے اس كے مخفی خزانے (غله جات اور ميوس) پيدا فرما يا ہے اور يول

إنُ كُنْتُوْطِيوِيْنَ 🕝

قُلُ لِاَيْعَكُوْمَنُ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللهُ وَمَالِيْنَهُورُنَ اَتَانَ يُبْعَثُونَ ۞

بَلِ الْأُرَكَ عِلْمُهُمُ فِي الْآخِرَةِ " بَلُ هُوْ فِي شَكِّ

دیجئے کہ اگریجے ہوتوانی دلیل لاؤ۔(۱۲۴)

کمہ دیجئے کہ آسانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا' (ا) انہیں تو بیہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟(۱۵)

بلکہ آخرت کے بارے میں ان کاعلم ختم ہو چکا ہے ا

آسان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔

(۱) تعنی جس طرح ندکورہ معاملات میں اللہ تعالی متفرد ہے' اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح غیب کے علم میں بھی وہ متفرد ہے۔ اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ نبیوں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہو تا ہے جتنا اللہ تعالی وحی والهام کے ذریعے سے انہیں بتلا دیتا ہے اور جو علم کسی کے بتلانے سے حاصل ہو' اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جا یا- عالم الغیب تووہ ہے جو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ذاتی طور پر ہرچیز کاعلم رکھے' ہر حقیقت سے باخبرہو اور مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے دائروً علم سے باہر نہ ہو۔ یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے اس لیے صرف وہی عالم الغیب ہے۔اس کے سوا کا نتات میں کوئی عالم الغیب نہیں۔ حضرت عائشہ النجی فرماتی میں کہ جو شخص بد گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں' اس نے اللہ یر بہت بڑا بہتان باندھااس لیے کہ وہ تو فرمارہا ے کہ "آسان و زمین میں غیب کاعلم صرف اللہ کو ہے"- (صحیح بنحاری نمبر ۴۸۵۵ صحیح مسلم نمبر ۴۸۷ المتومذي نصبر ۲۰۷۸ حضرت قاده والله فرماتے میں كه الله تعالى نے ستارے تين مقصد كے ليے بنائے میں- آسان كي زینت ' رہنمائی کا ذریعہ اور شیطان کو سنگسار کرنا۔ لیکن اللہ کے احکام سے بے خبرلوگوں نے ان سے غیب کاعلم حاصل کرنے (کہانت) کا ڈھونگ رچالیا ہے۔ مثلاً کتے ہیں جو فلال فلال ستارے کے وقت نکاح کرے گاتو یہ یہ ہو گافلال فلال ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ایسا ایسا ہو گا' فلال فلال ستارے کے وقت پیدا ہو گا تو ایسا ایسا ہو گاوغیرہ وغیرہ- سیسب ڈ ھکوسلے ہیں۔ ان کے قیاسات کے خلاف اکثر ہو تا رہتا ہے۔ ستاروں 'پر ندوں اور جانوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ جب کہ اللہ کافیصلہ تو یہ ہے کہ آسان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا- (ابن کثیر) (۲) لینی ان کاعلم آخرت کے وقوع کا وقت جانے سے عاجز ہے۔ یا ان کاعلم آخرت کے بارے میں برابر ہے جیسے نبی صلى الله عليه وسلم نے حضرت جرائيل عليه السلام ك استفسار ير فرمايا تھاكه "قيامت ك بارے مين مسئول عنها (نبي اكرم صلى الله عليه وسلم) بھي سائل (حضرت جرائيل عليه السلام) سے زيادہ علم نہيں رکھتے" يا يه معنى بين كه ان كاعلم کمل ہو گیا' اس لیے کہ انہوں نے قیامت کے بارے میں کیے گئے وعدوں کو اپنی آ تھوں سے دیکھ لیا' گویہ علم اب ان ك لي تافع نبيس ب كيونكه ونيا مين وه اس جهلات رب تص جيت فرمايا ﴿ النَّهِمْ بِهِهُ وَأَبْصِوْ يَوْمَرَ يَاتُونَنَا لِكِن الظَّلِمُونَ

مَهُا ثَلُ هُو مِنْهُاعَمُونَ ﴿

قَالَ الَّذِينَ كَغَرُوْاَءَ إِذَاكُنَّا تُوْلِاً وَّالْإَوْلَاَالِوَّنَّا لِيكَّا خْرَجُونَ ۞

نَدُوُءِدُنَا لِمِنَانَحُنُ وَالِأَوُنَا مِنُ قَبُلُ إِنَّ لِمُنَا وَاسَاطِيُرُ الْاَوَّالِينَ ۞

لُ سِــُرُوُا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ فِيَةُ النُجُرِمِيْنَ ۞

زَّتُوَنُ عَلَيْهُو وَلَاتَكُنُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُوُونَ ⊙

نَعُولُونَ مَثَى هٰلَااالُوعَدُالِنُ كُنْتُمُولِي قِيْنَ ۞ لُ حَنْسَ اَنْ يَتَكُونَ رَدِثَ الْمُرْبَعِضُ

زِيُ تَسُتَعُجِلُونَ ۞

اِنَّ رَبَّكَ لَدُوْفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلِلِيَّ ثَرَهُمُولا يَشَكُرُونَ ۞

بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں- بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں- (۱) (۲۲)

ر (۱۲) ہیں۔ ہیں۔ اور کا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی کیا ہم پھر نکالے جائیں گے۔(۱۷) ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے۔ کچھ شیس یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ (۱۸)

کهه دیجیج که زمین میں چل پ*ھر کر ذرا دیکھو تو سهی که* گنگاروں کا کیساانجام ہوا؟<sup>(۱۳)</sup> (۱۹)

آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤں گھات سے ننگ دل نہ ہوں- (۷۰)

کتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر سچے ہو تو بتلا دو۔(ا2) جواب دیجئے! کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مجا

،واب وہے. کہ حاملہ' ک وہ چیری' کل کم مبلدر رہے ہوتم ہے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ <sup>('')</sup> (۲۲)

یقیناً آپ کا پرورد گار تمام لوگوں پر بوے ہی فضل والا ہے لیکن اکثرلوگ ناشکری کرتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup>

يُومَن ضَلِ مُبِين ﴾ (سورة مريم ٢٨٠)

) لین ونیا میں آخرت کے بارے میں شک میں ہیں بلکہ اندھے ہیں کہ اختلال عقل و بصیرت کی وجہ سے آخرت پر این سے محروم ہیں-

ا) لیعنی اس میں حقیقت کوئی نہیں 'بس ایک دو سرے سے سن کریہ کتے چلے آرہے ہیں۔

۲) یہ ان کافروں کے قول کا جواب ہے کہ پچھلی قوموں کو دیکھو کہ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ جو پیغبروں کی مداقت کی دلیل ہے۔ اس طرح قیامت اور اس کی زندگی کے بارے میں بھی ہمارے رسول جو کہتے ہیں'یقینا پچ ہے۔

۲) اس سے مراد جنگ بدر کاوہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پنچیایا عذاب قبرہے رَدِفَ ، قرب کے معنی میں ہے 'جیسے سواری کی عقبی نشست پر بیٹھنے والے کو ردیف کماجا تا ہے۔

) یعنی عذاب میں تاخیر' یہ بھی اللہ کے فضل و کرم کاایک حصہ ہے' لیکن لوگ پھر بھی اس سے اعراض کرکے ناشکری

وَإِنَّ رَبُّكَ لِيَعْلَوُمُا تُكِنُّ صُدُورُهُ وُرَهُ وُرَا يُعْلِنُونَ ۞

وَمَامِنُ غَالِمَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَافِيُ كِتْبِ تُمِدِينٍ ۞

اِنَّ هٰذَاالْقُوُّالَ يَقُصُّ عَلَى بَسَنِیَّ اِسُرَآءِیْلَ اکْتُرَالَّذِی هُوُ فِیْه یختلِفُوُنَ ۞

وَإِنَّهُ لَهُدًّى وَرَخْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ @

اِتَّ مَ بَّكَ يَقْضِىُ بَيْنَهُوْ بِحُكِيْهُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَمْلِيُوُ ۞

فَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الدُّقِّى الْمُبِّينِ ۞

بیٹک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔(۷۴)

آسان و زمین کی کوئی پوشیده چیز بھی الیی نهیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۵۵)

یقیناً بیہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہاہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ (۲) اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ (۲)

آپ کارب ان کے در میان اپنے تھم سے سب فیطے کر دے گا'''') وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔(۸۸) پس آپ یقیناً آپ سچے اور کیسے 'یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ (۵)

#### کرتے ہیں۔

را) اس سے مراولوں محفوظ ہے۔ ان ہی غائب چیزوں میں اس عذاب کا علم بھی ہے جس کے لیے یہ کفار جلدی مجاتے ہیں۔
لیکن اس کا وقت بھی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے جے صرف وہی جانتا ہے اور جبوہ وقت آ جا تا ہے جواس نے کسی
قوم کی تبائ کے لیے لکھ رکھا ہو تا ہے 'تو پھراسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ مقررہ وقت آ نے سے پہلے جلدی کیوں کرتے ہیں ؟

وم کی تبائی کہ لیعنی یہود و نصاری مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کے عقائد بھی ایک دو سرے سے
مختلف تھے۔ یہود حضرت عینی علیہ السلام کی تنقیص اور تو ہین کرتے تھے اور عیسائی ان کی شان میں غلو۔ حتی کہ انہیں '
اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان کے حوالے سے ایسی باتیں بیان فرما کیں 'جن سے حق واضح ہو جا تا ہے
اور اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیس تو ان کے عقائدی اختلافات ختم اور ان کا تفرق و اختشار کم ہو سکتا ہے۔
اور اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیس تو ان کے عقائدی اختلافات ختم اور ان کا تفرق و اختشار کم ہو سکتا ہے۔
اور اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیس تو ان کے حق کو باطل سے متاز کردے گااور اس کے مطابق جزاد سزا کا انہ تمام
مان کی تعارف میں جو تحریفات کی جین کرنیا میں بی ان کا پر دہ چاک کرکے ان کے درمیان فیصلہ فرمادے گا۔
فرمائے گایا انہوں نے آئی کتابوں میں جو تحریفات کی جین کر بیس کو ان کے درمیان فیصلہ فرمادے گا۔
فرمائے گایا انہوں نے کہ میں دورتی اور اس کے بیان کردی آپ کا مدد گار ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق پر بین اپنا معاملہ ای کے سپرد کردیں اور اس پر اعتاد کریں 'وہی آپ کا مدد گارے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق پر حق پر بین اپنا معاملہ ای کے سپرد کردیں اور اس پر اعتاد کریں 'وہی آپ کا مدد گارے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق پر ختی کردی اپنا معاملہ ای کے سپرد کردیں اور اس پر اعتاد کریں 'وہی آپ کا مدد گارے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق پر حق پر جن کردی اپنے کردی کرنے کردیں اور اس کی کردیں اور اس پر اعتاد کریں 'وہ بی آپ کا مدد گارے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق پر حق پر بیاد کرائے کی کردی اس کے کہ آپ دین چر کردیں اور اس کی کردی اور اس کے کو بیاد کی کردی کردیں اور اس کر کروں اور اس کی کردی اس کردی کردیں اور اس کردی اور اس کردی کردیں اور اس کی کردی کردیں اور اس کردی کرد

نَّكَ لَا تُشْيِعُ الْمَوْقُ وَلَا تُشْيِعُ الصُّحَّ الثُّ عَآمَاذُا

گؤامُدُبِرِيْنَ ©

مَآآنتَ بِهٰدِى الْعُثِيَّى عَنْ صَلَلَتِهِوْ ۚ اِنْ تُشْمِعُ إِلَّا نُ يُؤْمِنُ بِآلِيْتِنَا فَهُوْمُشُلِهُونَ ۞

لذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ آخُرَجُنَالَهُمُ دَآلِةٌ مَِّنَ وَرُضِ تُكَلِّمُهُمُ آنَّ النَّاسَ كَالْوًا بِاللِّيْنَا

بینک آپ نه مردول کو سناسکتے بین اور نه بسرول کو اپنی پکار سناسکتے بین '<sup>(۱)</sup> جبکه وه پیٹھ پھیرے روگر دال جارہے بول۔ <sup>(۲)</sup> (۸۰)

ہوں۔ (۱۹۷) اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹاکر رہنمائی کر سکتے ہیں (۱۳) آپ تو صرف انہیں ساکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں چمروہ فرمانیروا رہوجاتے ہیں۔(۸۱) جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا' (۲۳) ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیس کے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا (۵)کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں

یں' دو سری وجہ آگے آر بی ہے۔

ا) یہ ان کافروں کی پروانہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دو سری وجہ ہے کہ یہ لوگ مردہ ہیں جو کی کی بات س کر مائدہ نہیں اٹھا سکتے یا بسرے ہیں جو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہونے والے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تشیبہ دی جن میں حس ہوتی ہے نہ عقل اور بسروں سے 'جو وعظ و نصیحت سنتے ہیں نہ دعوت الی اللہ قبول کرتے ہیں۔
(۲) لیتن وہ حق سے مکمل طور پر گریزاں اور متنظر ہیں کیونکہ بسرہ آدمی رو در رو بھی کوئی بات نہیں س پا تا چہ جائیکہ اس

وقت من سکے جب وہ منہ موڑ لے اور پیٹے بھیرے ہوئے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ساع بوقی کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ مردے کی کی بات نہیں من سکتے۔ البتہ اس سے صرف وہ صور تیں مشتیٰ ہول گی جہاں ساعت کی صراحت کی نص سے ثابت ہوگ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو جب وفتا کرواپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے (صحیح بحادی نصب ۲۰۱۸) میں جنگ بدر میں کافر

مقولین کو جو قلیب بدر میں پھینک دیئے گئے تھے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے خطاب فرمایا ، جس پر صحابہ نے کما ''آپ ماری کی ایک اورج جسموں سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ ماریکی کی فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ میری بات من رہے ہیں۔ یعنی مجزانہ طور پر الله تعالیٰ نے آپ کی بات مردہ کافروں کو سنوا دی (صحیح بعدادی نسمبرہ۔۱۰۰۰)

(۳) لیعنی جن کواللہ تعالیٰ حق سے اندھاکر دے 'آپان کی اس طرح رہنمائی نہیں فرماسکتے جوانہیں مطلوب لیعنی ایمان تک پہنچا دے۔

(٣) لعنی جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی ہے روکنے والا نہیں رہ جائے گا-

(۵) یہ دابہ وہی ہے جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا

(۸۲) کرتے تھے۔

اور جس دن ہم ہرامت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کرلائیں گے پھر وہ سب کے سب الگ کر دیئے جائیں گے۔ (۸۳) جب سب کے سب آپنچیں گے تواللہ تعالی فرمائے گاکہ تم نے میری آیتوں کو باوجو دیکہ حمیس ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا؟ (۳) اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے؟ (۸۳)

بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیس گے۔ (۸۵) کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے لايُؤتِنُونَ ۞

وَ يَوْمَرَنَحْشُرُمِنَ كُلِّ الْمَاةِ فَوْجًا مِّتَّنَ

يُكَنِّ بُ بِالْتِنَا فَهُو يُوْزَعُونَ 🗹

حَثِى إِذَاجِمَا ۚ وُقَالَ ٱلكَّابُثُو بِالْذِي وَلَمُ تُخِيمُ طُوابِهَا عِلْمَا المَّاذَ الْمُنْتُونَعَمْ لُونَ ۞

وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ بِمَاظَلَمُوا فَهُمُ لِاَيَنْطِقُونَ 🏵

ٱلَوۡيَوُواٱكَاجَعَلْنَاٱلَّيۡلَ لِيَسۡكُنُوُ افِيهُ وَالنَّهَارُمُبُصِمًا \*

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو' ان میں ایک جانور کا لکنا ہے۔ (صحبح مسلم کتاب الفتن باب فی الآیات التی تکون قبل الساعة ' والسنن) دو سری دوایت میں ہے "سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگ وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے ' مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی وہ سری اس کے فور آبعد ہی ظاہر ہو جائے گی (صحبح مسلم باب فی خروج الدجال ومکشه فی الأرض)

- (۱) بیہ جانور کے نظنے کی علت ہے۔ یعنی اللہ تعالی اپنی بیہ نشانی اس لیے و کھلائے گاکہ لوگ اللہ کی نشانیوں یا آخول (احکام) پر یقین نہیں رکھتے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیہ جملہ وہ جانور اپنی زبان سے اداکرے گا۔ تاہم اس جانور کے لوگول سے کلام کرنے میں توکوئی شک نہیں کیونکہ قرآن نے اس کی صراحت کی ہے۔
- (۲) یا قتم قتم کردیئے جائیں گے۔ یعنی زانیوں کاٹولہ 'شراہوں کاٹولہ وغیرہ۔ یا بیہ معنی ہیں کہ ان کو رو کا جائے گا۔ یعنی ان کواد هراد هراور آگے پیچھے ہونے سے رو کا جائے گااور سب کو تر تیب وار لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
  - (۳) کینی تم نے میری توحیداور دعوت کے دلا کل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس کے بغیری میری آیتوں کو جھٹاتے رہے۔ میں کے حصر محتمد میں میں شاہد کی میں ان میں ان میں ان کے ایک میں اور اس کے بغیری میری آیتوں کو جھٹاتے رہے۔
  - (۴) کہ جس کی وجہ سے تہمیں میری ہاتوں پر غور کرنے کاموقع ہی نہیں ملا۔ احد سے سریک نیز میں میری ہاتوں پر غور کرنے کاموقع ہی نہیں ملا۔
- (۵) لیعنی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہو گا کہ جے وہ پیش کر سکیں۔ یا قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہول گے اور بعض کے نزدیک بیاس وقت کی کیفیت کابیان ہے جب ان کے مونہوں پر مرلگادی جائے گی۔

اِنَّ فِي دُلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ ثُوُمِنُونَ ۞

وَيُوْمَرُيُنُفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَرْعَ مَنُ فِي السَّمَاوَتِ وَمَنُ فِي الْدَكْضِ إِلَامَنُ شَاّءَاللهُ \* وَكُلُّ آتَوُهُ لَاخِرِيُنَ ۞

وَتَزَى الِجُبَالَ تَحْسَبُهُمَاجَامِدَةً وَهِى تَسُوُّمَزَ السَّحَاٰبِ مُسُنِّحَ اللهِ الَّذِئَ اَتْقَنَ كُلَّ ثَثَّى اللهِ خَيدُيُرُ بِمِنَا تَقْعَلُونَ ۞

مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُقِنْهَا وَهُومِينَ فَزَيْر

بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کرلیں اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے' (۱) یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان ولیقین رکھتے ہیں۔ (۸۲)

لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و بھین رکھتے ہیں۔ (۸۲) جس دن صور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے (۲) مگر جے اللہ تعالیٰ چاہے' (۱) اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کراس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ (۸۷)

اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کرا پئی جگہ جے ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے'<sup>(۳)</sup> یہ ہے صنعت اللہ کی جس نے ہر چیز کومضبوط بنایا ہے'<sup>(۵)</sup> جو پچھ تم کرتے ہواس سے وہ باخبرہے۔(۸۸)

جو لوگ نیک عمل لائمیں گے انھیں اس سے بهتر بدلہ لے گا اور وہ اس دن کی گھراہٹ سے بے خوف ہوں

(۵) لیعنی سے اللہ کی عظیم قدرت سے ہو گا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ لیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح کر دینے پر قادر ہے۔

<sup>(</sup>۱) آکہ وہ اس میں کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکیں۔

<sup>(</sup>۲) صور سے مراد وہی قرن ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے تھم سے پھوٹک ماریں گے۔ یہ نفخے دویا دو سے زیادہ ہوں گے۔ پہلے نفخے (پھوٹک) میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش اور دو سرے نفخے میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی۔ تیسرے نفخے میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور بھش کے نزدیک ایک اور چوتھا نفخہ ہو گا جس سے سب لوگ میدان محشر میں اسمجھے ہو جائیں گے۔ یہاں کون سانفخہ مراد ہے؟ امام ابن کثیر کے نزدیک یہ پہلا نفخہ اور امام شوکائی کے نزدیک تیسرانفخہ ہے جب لوگ قبروں سے اسمیس گے۔

<sup>(</sup>٣) سيد مشتنى لوگ كون بول گے- بعض كے نزديك انبيا وشدا ابعض كے نزديك فرشتے اور بعض كے نزديك سب الل ايمان حقيق هجرابث ايمان حقيق هجرابث سے محفوظ بول كو نكد الل ايمان حقيق هجرابث سے محفوظ بول گے (جيساك آگے آرہا ہے)

<sup>(</sup>۳) یہ قیامت والے دن ہو گا کہ بہاڑا نی جگہوں پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں گے اور اڑیں گے۔ اور میں اس عقل وہ

(A9)<sup>(1)</sup>-£

اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔ صرف وہی بدلہ دیئے جاؤ گے جو تم کرتے رہے۔(۹۰)

جھے تو بس میں علم دیا گیا ہے کہ میں اس شرکے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے''(\*) جس کی ملکیت ہر چزہے اور جھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرمال برداروں میں ہو جاؤں۔(۹۱)

اور میں قرآن کی تلاوت کریا رہوں' جو راہ راست پر آجے گا- اور آجائے وہ است پر آجے گا- اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے! کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں ہے ہوں۔ (۳)

کمہ دیجے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں <sup>(۳)</sup> وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم (خود) پچپان لو گے۔ <sup>(۵)</sup> اور جو بچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب

يُؤمَيِدِ المِنُونَ 💮

وَمَنُ جَآءَ بِالتِّبِنَةِ قَلْبُتُ وُجُوهُهُمُ فِي التَّارِهُ لَ جُزَّونَ اِلاَمَا لَتُنْتُوَنِّعُلُونَ ۞

إِنْمَا أَثِرُكُ أَنَّ ٱعُبُدَدَبَّ هَٰذِهِ الْبَكْدُةِ الَّنِي ُحَوَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ ثَثَى ۚ وَكُرُوكُ أَنَّ ٱلْكُوْنَ مِنَ الْسُلِيمِينَ ﴿

> ۅٙڵؽؗٲٮٞڷؙۉۘۘٳٳڷؙڡٞٛۯٳؽ۠؋ڛٙ)ۿؾڵؽۅۜٲڲڶۣۿؾٙڔؿڸڹفِّ؞ ۅٙمَنْ صَلَّ فَعُلُ إِلْمَاۤ آنَامِنَ الْمُنْذِيدِينَ ۞

وَقُلِ الْحُمَّدُ بِلَّهِ سَيُرِئِكُو البِّيهِ فَعَرِّ فُونَهَا وَمَارَتُكِ

<sup>(</sup>۱) کینی حقیقی اور بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہوں گے۔ ﴿ لَیَعَوْنَهُ الْفَرَّ وَالْفَرِّ وَالْأَلْبَرُ ﴾ (الأنسساء-١٠٠٠)

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد مکہ شرم اس کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ اسی میں خانہ کعبہ ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علی علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ "حرمت والا" کا مطلب ہے اس میں خون ریزی کرنا ، ظلم کرنا ، شکار کرنا ، ورخت کاٹنا حتیٰ کہ کاٹنا توڑنا بھی منع ہے۔ (بخاری کتاب المجنائیز ، مسلم کتاب المحبح باب تعریم مکة وصیدها والسنین)

<sup>(</sup>٣) لینی میرا کام صرف تبلیخ ہے۔ میری دعوت و تبلیغ سے جو مسلمان ہو جائے گا'اس میں ای کافاکدہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے خائے گا' اور جو میری دعوت کو نہیں مانے گا' تو میراکیا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے حساب لے لے گااور اسے جنم کے عذاب کامزہ چکھائے گا۔

<sup>(</sup>۳) که جو کمی کواس وقت تک عذاب نهیں دیتا جب تک ججت قائم نهیں کر دیتا۔

<sup>(</sup>a) وو سرك مقام بر فرمايا ﴿ سَنْوَيْهِمُ النِّينَافِي الْاقَاقِ وَفَيَّ أَنْفُيهُمْ حَتَّى يَتَبَكِّن لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقَّ ﴾ (سورة حام السجدة-ar)

### بِغَافِلٍ عَتَانَعُمُلُونَ أَ

## ين المكافئ الم

### بسموالله الرَّحِيْمِ

طستة و تلك الله الكيل النيون

َتَثَانُواْعَلَيْكَ مِنْ ثَبَا مُوْسَى وَفِرْعُوْنَ بِالْحُقِّ لِقَوْمِ تُؤْمِنُونَ ۞

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلافِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَاشِيَعًا يَّنْتَضْعِفُ طَلْمِفَةً مِنْهُمُرِيُدَيِّهُ اَبْنَاءَهُمُ وَيَسْتَمُى

## غافل نهیں۔ <sup>(۱)</sup> (۹۳۳)

سورة فضع كى ب اور اس مين اٹھاى آيتي اور نو ركوع بين-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہریان نمایت رحم والاہے-

طسم-(۱) یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی-(۲)
ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحح واقعہ بیان کرتے
ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں-(۳)
یقینا فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی (۳)
وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا (۳) اور ان میں
سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا (۵) اور ان کے لڑکوں کو
توزیح کر ڈالیا تھا (۲) اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھو ڈ دیتا تھا۔

''ہم انہیں آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں د کھلا ئیں گے ٹاکہ ان پر حق واضح ہوجائے''۔ اگر زندگی میں بیہ نشانیاں و کچھ کر ایمان نہیں لاتے تو موت کے وقت تو ان نشانیوں کو د کچھ کر ضرور پہچان لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی' اس لیے کہ اس وقت ایمان مقبول نہیں۔

- (۱) بلکہ ہرچزکووہ دیکھ رہاہے-اس میں کافرول کے لیے ترہیب شدیداور تهدید تعظیم ہے-
- (۲) یہ واقعہ اس بات کی ولیل ہے کہ آپ اللہ کے تیفیر ہیں کیونکہ وحی اللی کے بغیر صدیوں قبل کے واقعات بالکل اس طریقے سے بیان کر دینا جس طرح وہ پیش آئ ناممکن ہے۔ آہم اس کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان ہی کو ہو گا' کیونکہ وہی آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے۔
  - ایعنی ظلم وستم کابازار گرم کرر کھا تھااور اپنے کو بڑا معبود کہلا تا تھا۔
    - (۴) جن کے ذھے الگ الگ کام اور ڈیوٹیاں تھیں۔
- (۵) اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں 'جو اس وقت کی افضل ترین قوم تھی لیکن ابتلا و آزمائش کے طور پر فرعون کی غلام اور اس کی ستم رانیوں کا تختہ مثق بنی ہوئی تھی۔
- (١) جس كى وجه بعض نجوميول كى بيه پيش گوئى تقى كه بنى اسرائيل ميں پيدا ہونے والے ايك بچے كے ہاتھوں فرعون كى

نِسَاءَهُوْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُغْسِدِينَ ۞

وَنُولِيُهُ أَنُ ثَمَنَّ عَلَى اللَّذِيْنَ اسْتُصْعِمُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجُعَلَهُ مُو إِيِّمَةٌ وَيَنَجُعَلَهُ مُو الْوَرِثِينَ ﴿

وَنُمَيِّنَ لَهُوُ فِي الْأَرْضِ وَنُوَى فِرْعَوُنَ وَهَامَنَ وَجُنُورُهُمُّا مِنْهُومُنَا كَانُوا يَعْدُرُونَ ۞

وَٱوُحَيْنَاۚ إِلَىٰ اُورِمُونِتَى اَنُ الصَّيْطِيهُۥ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِتُهُ فِي الْيَوِّ وَلاَتَخَافِ وَلاَ خَنْزَنْ إِنَّا رَاَدُوهُ إِلَيْكِ

بیشک و شبه وه تھاہی مفسدوں میں سے-(۴)

پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا' اور ہم انہیں کو پیشوا اور (زمین) کا وارث بنائیں۔ (۱)

اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت واختیار دیں <sup>(۳)</sup> اور فرعون اور ہامان اور ان کے کشکروں کو وہ وکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>)

ہم نے موئ (علیہ السلام) کی ماں گود حی کی (مہم کمہ اسے دود دھ پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو

ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گا۔ جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہرپیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قتل کر دیا جائے۔ حالا نکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کا بن سچا ہے تو ایبا یقینا ہو کر رہے گاچاہے وہ بچے قتل کروا تا رہے۔ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو قتل کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ (فتح القدیر) بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری منتقل ہوتی چلی آرہی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہو گا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہو گا۔ قبطیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کر دیا جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کردیا۔ (ابن کشیر)

- (۱) چنانچه ایسا بی موا اور الله تعالیٰ نے اس کمزور اور غلام قوم کو مشرق و مغرب کا وارث (مالک و حکمران) بنا دیا (الاُعواف-۱۳۷۷) نیزانهیں دین کا پیشوا اور امام بھی بنادیا۔
- (٢) یمال زمین سے مراد ارض شام ہے جمال وہ کنعانیوں کی زمین کے وارث بنے کیونکہ مصرے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل مصروایس نہیں گئے والله أغلَه .
- (۳) لیعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک و لشکر کی تباہی ہو گی' ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کر دکھایا۔
- (٣) وحی سے مرادیمال دل میں بات ڈالنا ہے 'وہ وحی نہیں ہے 'جو انبیا پر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے ذریعے سے بھی آئی ہو 'تب بھی اس ایک وحی سے ام مولی علیہ السلام کا نبی ہونا ثابت نہیں ہو آ 'کیونکہ فرشتے بعض وفعہ عام انسانوں کے پاس فرشتوں کا آنا فابت ہے (متفق علیہ 'بخاری 'کتاب آجادیث الاُنبیاء)

وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ 🏵

فَالنَّقَظَةَ الُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُوُعَلُوَّا وَحَرَثَا اِنَّ فِرُعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوَاخِطٍيُنَ ⊙

وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعُونَ قُرَّتُ عَيْنِ لِلْ وَلَكَ \* لِاتَقْتُلُونُهُ عَلَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْنَتَّخِذَهُ وَلَدُا

اسے دریامیں بہادینااور کوئی ڈرخوف یارنج غم نہ کرنا''<sup>(۱)</sup>ہم یقنینا سے تیری طرف لوٹانے والے ہیں <sup>(۲)</sup> اور اسے اپنے پنجیبروں میں بنانے والے ہیں۔ (۷)

آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا (۳)کہ آخر کار یمی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا (۴)کچھ شک نہیں کہ فرعون اور ہامان اور ان کے کشکر تھے ہی خطاکار۔ (۸)

اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے 'اسے قتل نہ کرو'<sup>(۱)</sup> بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں

<sup>(</sup>۱) کیعنی دریا میں ژوب جانے یا ضائع ہو جانے سے نہ ڈرنااور اس کی جدائی کاغم نہ کرنا۔

<sup>(</sup>۲) لینی ایسے طریقے ہے کہ جس ہے اس کی نجات یقی ہو' کتے ہیں کہ جب فتل اولاد کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے اور پھر مشقت والے کام ہمیں نہ کرنے پڑیں۔ اس اندیشے کا ذکر انہوں نے فرعون ہے کیا' جس پر نیا حکم جاری کر دیا گیا کہ ایک سال پچے قتل کئے اور ایک سال پھوڑ دیئے جائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے' جب کہ موٹی علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کی والدہ قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا سروسامان اس طرح پیدا فرمایا کہ ایک تو ان کی والدہ پر حمل کے آثار اس طرح نظام نہیں فرمائے' جس ہے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں آجا ئیں۔ اس لیے ولادت کا مرحلہ تو خاموشی کے ساتھ ہو گیا اور یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں آیا' لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا' جس کا حل خود اللہ تعالی نے وجی و القا کے ذریعے ہوگی علیہ السلام کی مال کو سمجھا دیا۔ پید قتل کا اندیشہ موجود تھا' جس کا حل خود اللہ تعالی نے وجی و القا کے ذریعے ہوگی علیہ السلام کی مال کو سمجھا دیا۔ (بابن کیر)

<sup>(</sup>۳) یہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا' جو لب دریا ہی تھا اور وہاں فرعون کے نوکروں چاکروں نے بکڑ کر ہاہر نکال لیا۔

<sup>(</sup>۵) یہ ما گبل کی تعلیل ہے کہ مو کی علیہ السلام ان کے لیے دسٹمن کیوں ثابت ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سب اللہ کے نافرمان اور خطاکار تھے'اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے بیوردہ کوئی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔

<sup>(</sup>۱) یہ اس دفت کماجب آبوت میں ایک حسین و جمیل بچہ انہوں نے دیکھا۔ بعض کے نزدیک یہ اس دفت کا قول ہے

وَّهُوُلاَيَيْتُعُرُونَ 🛈

وَآصَبَهُ فَوَّادُ أُوِّمُوْلِي فِيغَا النَّاكَادَتُ لَتُبُدِيُ بِهِ لَوْلَاَنُ تَيْفِلْنَاعَلَ مَلْهُمَ التَّكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

وَقَالَتُ لِأَنْفُتِهِ فِصْيُدِ نَبَصَرَتُ بِهِ عَنْ جُنُبِ قَهُوُ لاَيَتْعُرُونَ ۗ

وَحَرَّمُنَاعَلَيُهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَعَالَتُ هَلُ اَدُكُلُوْعَلَ آهُل بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُوُ وَهُمُولَهُ نَصِحُونَ ⊕

کوئی فائدہ پننچائے یا ہم اسے اپناہی بیٹا بنالیں (ا) اور بیالوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ (۲)

موی (علیه السلام) کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا' (۳) قریب تھیں کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے ہی اس لیے کہ وہ لیقین کرنے والوں میں رہے۔ (۴)

موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ نے اس کی بمن (۵) سے کما کہ تو اس کے بیچھے چیچھے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی (۱) اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا-(۱۱) ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ (۵) یہ کئے گئی کہ کیا میں تمہیں (۸) ایسا گھرانا بتاؤں جو اس بچہ کی تمہمارے لیے تمہیں (۸) ایسا گھرانا بتاؤں جو اس بچہ کی تمہمارے لیے

جب موئی علیہ السلام نے فرعون کی واڑھی کے بال نوچ لیے تھے تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا تھم دے دیا تھا۔ (ایسر التفاسیر) جمع کاصیغہ یا تو اکیلے فرعون کے لیے بطور تعظیم کے کمایا ممکن ہے وہاں اس کے پچھ درباری موجود رہے ہوں۔ سیک سیک میں نام

- (۱) کیول کہ فرعون اولادے محروم تھا۔
- (۲) کہ بیہ بچہ 'جےوہ اپنا بچہ بنارہے ہیں' بیہ تو وہ می بچہ ہے جس کو مارنے کے لیے سینکڑوں بچوں کو موت کی نیند سلاریا گیاہے۔ لعوں سرور اپنا بچہ بنارہے ہیں' بیند اللہ میں اللہ میں کہ اور میں اللہ بیند کر اور اللہ بیند کر اللہ بیند کی اس
- (۳) کینی ان کادل ہر چیز اور فکر سے فارغ (خالی) ہو گیااور ایک ہی فکر بعنی موٹی علیہ السلام کاغم دل میں ساگیا'جس کو اردو میں بے قراری سے تعبیر کیا گیا ہے۔
- (٣) لیعنی شدت غم سے میہ ظاہر کر دبیتیں کہ بیہ ان کا بچہ ہے لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا جس پر انہوں نے صبر کیااور یقین کرلیا کہ اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام کو بخیریت واپس لوٹانے کاجو وعدہ کیا ہے 'وہ یو را ہو گا۔
- (۵) خوا جرموسیٰ علیه السلام کانام مریم بنت عمران تھا جس طرح حضرت عیسیٰ علیه السلام کی والدہ مریم بنت عمران تھیں۔ نام اور ولدیت دونوں میں اتحاد تھا۔
  - (۱) چنانچہ وہ دریا کے کنارے کنارے ' دیکھتی رہی تھی 'حتی کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا بھائی فرعون کے محل میں چلا گیاہے۔
- (2) لین ہم نے اپنی قدرت اور تکوین تکم کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مال کے علاوہ کسی اور انا کا دودھ پینے سے منع کر دیا' چنانچہ بسیار کوشش کے باوجود کوئی اناانہیں دودھ پلانے اور جیب کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔
- (٨) سير سب منظران كي جمشيره خاموشي كے ساتھ ديكھ رہى تھيں 'بالآخر بول يؤس كه ميں تنہيں ''ابيا گھرانا بناؤں جواس

فَرَدَدُنهُ إِلَىٰٓالُمِـّهٖ كَنْ تَعَمَّرَعَيُنُهُمَا وَلاَتَحُزَنَ وَلِتَعْلَمَ انَّ وَعُدَاهٰلِوحَقُّ وَلِلِنَّ اكْثَرُهُمُـوُلِالِهَائِسُونَ ۞

وَلَتَا بِلُغَ الشُّدَّةُ وَاسْتَوْنَى التَّيْنَاهُ كُمُّنَا قَعِلْمًا وْكَدْلِكَ

پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ-(۱۲)
پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا '(ا)
باکہ اس کی آئسیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطرنہ ہو
اور جان لے کہ اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے (۲) لیکن
اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (۳)

اور جب مویٰ (علیہ السلام) اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے تواناہو گئے ہم نے انہیں حکمت وعلم عطافرمایا '<sup>(۲)</sup>

بچه کی تمهارے لیے پرورش کرے"۔

(۱) چنانچہ انہوں نے ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جااس عورت کو لے آ' چنانچہ وہ دوڑی دوڑی گئی اور اپنی مال کو' جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھی' ساتھ لے آئی۔

(٣) جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا' تو فرعون نے والدہ موسیٰ سے محل میں رہنے کی استدعا کی ٹاکہ بیچ کی صحیح پرورش اور تکہداشت ہو سکے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاونداور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی۔ بالآ تربیہ طے پایا کہ بیچ کو وہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جا نمیں اور وہیں اس کی پرورش کریں اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے سے دی جائے گی' سجان اللہ! اللہ کی قدرت کے کیا گئے' دودھ اپنے بیچ کو پلا نمیں اور تنخواہ فرعون سے وصول کریں' رہ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا۔ ﴿ فَسَنْهُ فَیَ اِلْمَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ کَی مَالٌ ' جو اپنی بنائی ہوئی چیز فرمایا۔ میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے' موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے جو اپنے ہی بیچ کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی طرح ہے جو اپنے ہی بیچ کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی طرح ہے جو اپنے ہی بیچ کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی طرح ہے جو اپنے ہی بیچ کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی طرح ہے جو اپنے ہی دیچ کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی طرح ہے جو اپنے ہی دی وصول کرتی ہے'۔ (مراسل آبی داود)

(٣) یعنی بہت کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت سے اکثرلوگ بے علم ہوتے ہیں لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہو تا ہیں لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہو تا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا (ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پراسمجھو' اس میں تممارے لیے خیر ہو اور جس چیز کو تم پیند کرو' اس میں تممارے لیے شرکا پہلو ہو) (البقرة -۲۱۷) دو سرے مقام پر فرمایا (ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو' اور اللہ اس میں تممارے لیے خیر کیٹر پیدا فرمادے) (النساء -۱۹) اس لیے انسان کی بھتری اس میں ہے کہ وہ اپنی پسند و تابیندے قطع نظر ہر معاطم میں اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کرلے کہ اسی میں اس کے لیے خیراور حسن انجام

' ، (۳) تھم اور علم سے مراد اگر نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پنیچ' اس کی تفصیل اگلی آیات میں ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد نبوت نہیں بلکہ عقل و دانش اور وہ علوم ہیں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ماحول میں رہ کر سیکھے۔

عَجُزى الْمُحْسِنِيْنَ @

وَدَخُلُ الْمُدِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفَلَةٍ مِنْ ٱهْلِهَا فُوَجَدَ فِيهَا رَجُكِينِ يَقْتَتِلَى هٰذَامِنُ شِيْعَتِهِ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّةٌ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُومٌ قَوَكْزَةُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ قَالَ لَمْنَ امِرْ عَلَى التَّيْظِينُ

إِنَّهُ عَدُ وُمُّ فِلْ مُبِينٌ ۞

قَالَ رَبِّ إِنْ ظَلَمْتُ نَفْمِي فَاغْفِرْ فِي فَعَفَرَكَهُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيثُونَ

قَالَ رَبِّ بِمَأَانَعُمْتَ عَلَيَّ فَكُنُ ٱلْحُرُنَ طَهِمُرًا لِلْمُجُرِمِينَ 🏵

نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں-(۱۴) اور موسیٰ (علیہ السلام) ایک ایسے وقت شرمیں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ <sup>(۱)</sup>یماں دو شخصوں کولڑتے ہوئے پایا' یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور بیہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے ' (۲) اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی 'جس پر موسیٰ (علیہ السلام) نے اس کے مکا مارا جس سے وہ مرگیا موٹ (علیہ السلام) کہنے لگے ہیہ تو شیطانی کام ہے' <sup>(۳)</sup> یقیناً شیطان دستمن اور کھلے طور پر به کانے والا ہے۔ (۱۵)

پھردعاکرنے لگے کہ اے پروردگار! میں نے خوداپنے اوپر ظلم كيا' تو مجھے معاف فرمادے'(۵) الله تعالی نے اسے بخش دیا 'وہ بخشش اور بہت مہرمانی کرنے والاہے-(۱۲)

كنے لكے اے ميرے رب! جيسے تونے مجھ پربيركرم فرمايا میں بھی اب ہرگز کسی گنگار کلد دگار نہ بنوں گا۔ <sup>(۱)</sup> (۱۷)

<sup>(</sup>۱) اس سے بعض نے مغرب اور عشا کے درمیان کا وقت اور بعض نے نصف النہار مرادلیا ہے۔ جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٢) لعنی فرعون کی قوم قبط میں سے تھا۔

<sup>(</sup>٣) اے شیطانی فعل اس لیے قرار دیا کہ قتل ایک نهایت تقمین جرم ہے اور حضرت موی علیہ السلام کا مقصد اے برگز **قتل** کرنانہیں تھا۔

<sup>(</sup>٣) جس كى انسان سے دشنى بھى واضح ہے اور انسان كو گمراہ كرنے كے ليے وہ جو جو بنتن كرتا ہے ' وہ بھى مخفى نہيں۔

<sup>(</sup>۵) یہ اتفاقیہ قتل اگرچہ کبیرہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ کبائزے اللہ تعالی اپنے پیغیروں کی حفاظت فرما یا ہے۔ تاہم یہ بھی ایسا گناہ نظر آ یا تھا جس کے لیے بہت بخش انہوں نے ضروری سمجی۔ دو سرے' انہیں خطرہ تھا کہ فرعون کو اس کی اطلاع ملی تواس کے بدلے انہیں قتل نہ کردے۔

<sup>(</sup>٦) لیعنی جو کافراور تیرے مکموں کامخالف ہو گا' تونے مجھ پر جوانعام کیاہے' اس کے سبب میں اس کامد دگار نہیں ہوں گا۔

ڬؙٲڞؠٛڗڣؚ٥ڷٮؘڮۥؿؘڐؚڂؘٳٝۿٵ؆ۜڲۯڰٙڮٷڶڎٵڷۮؽٳۺؾؘڞ۬ػٷ ڽٵٝۯڡؙٮؚ؞ؘؿٮۘٞؿڞؠۣڂٛٷٷڵڰٷڝٚؽٳؾٙڰڵۼؘۅۣؿ۠ؿؙؠؽڽ۠۞

فَكُتَّاآنُ آرَادَ آنُ يَّيْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوُّلَهُمَا قَالَ يَنُوْسَى آتُونِيُ آنُ تَقَتُّلِنَى كَمَا فَتَلْتَ نَشْسًا ذِالْاَمُونَ إِنْ ثِرْنُيُ الِّلَا آنُ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا يُونِيُدُ آنُ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصُلِحِيْنَ ۞

وَعَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَاالُمُوبُنَةِ يَمْعَىٰ قَالَ يَنُوسَى إِنَّ الْمُدَالِمُوسَى إِنَّ الْمُدَالِمَةُ اللهُ وَالْمَالِمَةُ اللهُ اللهُ

صبح ہی صبح ڈرتے (۱) اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے 'کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدو طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔موسیٰ (علیہ السلام) نے اس سے کما کہ اس میں شک نہیں تو تو صریح بے راہ ہے۔ (۱۸)

پھرجب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا (۳) وہ فریادی کے دشمن کو پکڑنا چاہا (۳) موئی (علیہ السلام) کیا جس طرح تونے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے جھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے 'تو تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو-(۱۹)

شرکے پرلے کنارے سے ایک مخص دوڑتا ہوا آیا <sup>(۵)</sup> اور کہنے لگا اے موئ! یہاں کے سردار تیرے

بعض نے اس انعام سے مراداس گناہ کی معافی لی ہے جو غیرار ادی طور پر قبطی کے قتل کی صورت میں ان سے صادر ہوا۔

<sup>(</sup>۱) خَانِفًا کے معنی ڈرتے ہوئے یَتَوَقَّبُ 'ادھرادھرجھانگتے اور اپنے بارے میں اندیثوں میں مبتلا۔ دھ بعجز جعنہ یہ مدی علی البلام نریس کو ڈانٹاک کہ کا بھی لڑتے ہوا باپا گیا تھا اور آرج کھر تو کسی ہے

<sup>(</sup>٢) ليني حضرت موى عليه السلام نے اس كو دُانناكه تو كل بھى لڑتا ہوا پايا گيا تھا اور آج پھر تو كس سے وست به كريبان ب كو تو صريح به راه يعنى جھڑ الو ب -

<sup>(</sup>۳) لیمنی حضرت موئ علیه السلام نے چاہا کہ قبطی کو پکڑلیں' کیونکہ وہی حضرت موئ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا' باکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے۔

<sup>(</sup>٣) فریادی (اسرائیلی) سمجھا کہ موئی علیہ السلام شاید اسے پکڑنے لگے ہیں تو وہ بول اٹھا کہ اے موئی! أَتَرِیْدُ أَنْ تَفَتْلَنِیْ ۔۔۔۔۔۔ جس سے قبطی کے علم میں بیہ بات آگئ کہ کل جو قتل ہوا تھا' اس کا قاتل موئی علیہ السلام ہے' اس نے جا کر فرعون کو بتلا دیا جس پر فرعون نے اس کے بدلے میں موئی علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔

<sup>(</sup>۵) یہ آدمی کون تھا؟ بعض کے نزدیک میہ فرعون کی قوم سے تھا جو درپردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا- اور فلا ہرہے سرداروں کے مشورے کی خبرایسے ہی آدمی کے ذریعے آنا ذیادہ قرین قیاس ہے- بعض کے نزدیک میہ موسیٰ علیہ السلام کا قریمی رشتے دار اور اسرائیلی تھا- اور اقصائے شہرسے مراد منٹ ہے جمال فرعون کا محل اور دارالحکومت تھااور یہ شہرکے آخری کنارے پر تھا-

مِنَ النَّصِيمِينَ ٠

ڡؘٚڂؘۯڿۄڡ۬ؗؠٛڶڬٙٳۨؠڡؙٵؾۜػۯؘڤٞٛٛٛٛٛػؙۛٵڶؘۮٮؾؚۜۼۣؖۼؽ۬ مِنؘالۡقَوۡمِالظّلِيۡنِ ۞

وَلِتَاتَوَجَّهُ مِّلْقَآءَ مَدُيّنَ قَالَ عَلَى رَبِّيَّ ٱنْ يَهُدِينِيُ سَوَاءُ السِّبِيْلِ ۞

ۅؘڵٮۜٵۅؘۯۮڡۜٲ؞ٙڡۮؽڽؘۅؘڿڬۘٵڝؙؽٵۺۜڎۜٙؠؾۜؽٳڵؾٵڛ ؽۺڠؙۅ۠ڹ؋ۅؘۅؘجؘۮ؈۠ۮۏڹؚۿٵۺۯٵؾؽؙڹؾڎٛۅؙۮڮٵٞ ڡٵڂڟڹڬؠؙٵ۫ٷڶڵؾٵڒۺؿڨۣڂڨ۠ؿؙڝؙڔڒڸڗۼٲڎۧۅۧٵؿؙٛۅٛػٵ

قتل کامشورہ کر رہے ہیں' پس تو بہت جلد چلا جا مجھے اپنا خیرخواہ مان-(۲۰)

پس موکی (علیہ السلام )وہاں سے خوفزوہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے '(ا) کہنے لگے اے پروردگار! مجھے طالموں کے گروہ سے بچائے۔ '(۲) اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرارب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ '(۲۲) مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک میات وہاں پانی پلا رہی ہے '(اور دو عور تیں الگ محمائی دیں' یوچھا کھڑی ایخ (جانوروں کو) روکتی ہوئی دکھائی دیں' یوچھا

کہ تمہارا کیا حال ہے<sup>، (۵)</sup> وہ بولیں کہ جب تک ہیہ

<sup>(</sup>۱) جب حضرت موی علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے ٹاکہ فرعون کی گرفت میں نہ آسکیں۔

<sup>(</sup>۲) لینی فرعون اور اس کے درباریوں ہے 'جنموں نے باہم حضرت موٹی علیہ السلام کے قتل کامشورہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موٹی علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے؟ کیوں کہ مصرچھوڑنے کا بیہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا' پہلے سے کوئی خیال یا منصوبہ نہیں تھا' چنانچہ اللہ نے گھوڑے پرایک فرشتہ بھیج دیا' جس نے انہیں راہتے کی نشاندہی کی' وَاللهُ أَعْلَمُ .(ابن کیٹر)

<sup>(</sup>۳) چٹانچہ اللہ نے ان کی بیر دعا قبول فرمائی اور ایسے سید ھے راتے کی طرف ان کی رہنمائی فرمادی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی لیعنی وہ ہادی بھی بن گئے اور مهدی بھی ' خود بھی ہدایت یافتہ اور دو سروں کو بھی ہدایت کا راستہ بتلانے والے۔

<sup>(</sup>٣) لینی جب مدین پنچے تو اس کے کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کا ججوم ہے جو اپنے جانو روں کوپانی پلا رہا ہے۔ مدین یہ قبیلے کا نام تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا' جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے (حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے) تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا (ایسرالنفاسیر) اور یمی حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن و مبعث بھی تھا۔

<sup>(</sup>۵) دو عورتوں کو اپنے جانور روکے ' کھڑے دیکھ کر حضرت موٹیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم آیا اور ان ہے پوچھا' کیا

## شَيْءُ كِيدُ 🐨

فَسَغَى لَهُمَا ثُعَوِّكُ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا اَنْزَلِتُ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ۞

عِبَّاءَتُهُ إِحْدَى مُهَاتَمْتِي عَلَى الْمِعْيَاءَ قَالَتُ إِنَّ إَنِي يَدُحُوكَ لِيَ الْمُعْدِينَا فَ قَالَتُ إِنَّ إَنِي يَدُحُوكَ لِيَعْرِيكَ اجْرَمَا سَعَيْدِت لَنَا فَلَمَّا جَآءَةُ وَقَضَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ

چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پائی نہیں پلاتیں (ا) اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بو رہھے ہیں۔ (۲۳) ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بو رہھے ہیں۔ (۲۳) پس آپ نے خود ان جانوروں کو پائی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار! تو جو پچھ بھلائی میری طرف آبارے میں اس کامختاج ہوں۔ (۳۳) است میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی (۳۳) کئے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں ٹاکہ آپ نے ہمارے میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں ٹاکہ آپ نے ہمارے (جانوروں) کو جو یانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں (۵۰) جب (مانوروں) کو جو یانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں (۵۰)

بات ہے تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں بلاتیں؟

- (۱) ناکه مردول سے ہماراافتلاط نہ ہو-رُعَاءً رَاعِ (چرواہا) کی جمع ہے-
  - (٢) اس ليه وه خود گھاٹ پر پانی پلانے كے ليے نہيں آسكتے-
- (٣) حضرت موی علیه السلام اتنالمباسفر کرے مصرے دین پنچے تھے 'کھانے کے لیے پچھ نہیں تھا' جب کہ سفر کی تکان اور بھوک سے نڈھال تھے۔ چنانچہ جانوروں کو پانی بلا کر ایک درخت کے سائے تلے آگر مصروف دعا ہو گئے۔ خیر کئ چیزوں پر بولا جاتا ہے 'کھانے پر' امور خیراور عبادات پر' قوت و طاقت پر اور مال پر (ایسر التفاسیر) یمال اس کا اطلاق کھانے پر ہوا ہے۔ لیعن میں اس وقت کھانے کا ضرورت مند ہوں۔
- (۳) اللہ نے حضرت موئی علیہ السلام کی دعا قبول فرمالی اور دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آگئ-لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ بیہ عورت کا اصل زیور ہے- اور مردوں کی طرح حیا و حجاب سے بے نیازی اور بے باکی عورت کے لیے شرعاً نالیندیوہ ہے-
- (۵) بچیوں کاباپ کون تھا؟ قرآن کریم نے صراحت سے کسی کانام نہیں لیا ہے۔ منسرین کی اکثریت نے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کولیا ہے جو اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ امام شو کانی نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ لیکن امام این کشر فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذمانہ نبوت 'حضرت موٹ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے۔ اس لیے یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا مختص مراد ہے 'واللہ اعلم-بمرحال حضرت موٹ علیہ حضرت شعیب علیہ السلام کے جو ہدر دی اور احسان کیا 'وہ بچیوں نے جاکر بو ڑھے باپ کو بتلایا 'جس سے باپ کے دل میں بھی داسلام کے ساتھ جو ہدر دی اور احسان کے بیاس کی محنت کی اجرت ہی اداکر دی جائے۔

قَالَ لَا تَعْفُتُ عَبُونَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيئِنَ ﴿

قَالَتَ إِحْدُ مُمَالِكَ آبَتِ اسْتَأْجُرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجُرُتَ الْقِوَى الْرَمِينُ ۞

قَالَ إِنِّنَ أُرُدُكُ أَنُ أُنْكِحَكَ لِحُدَى الْمُثَّنَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰ آنُ تَأْجُرُكُ ثُلَيٰنَ حِبَجٍ ، قَانَ أَثْمَمُّتَ عَشْرًا فَبَنُ عِنْدِ اكَ\* وَمَا الرِّيُدُ انَ اَشْقُ عَلَيْكَ سَجِّدُ فِنَ آنَ شَاكَمُ اللهُ

حفرت موی (علیہ السلام) ان کے پاس پنیچ اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کنے لگے اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ (۱)

ان دونوں میں سے ایک نے کما کہ ابا جی! آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئ کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتروہ ہے جو مضبوط اور امانت دار (۲۲)

اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے
ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں (اس) اس (مهربر)
کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں۔ (اس) ہاں اگر
آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے
بطور احسان کے ہے میں سے ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو

<sup>(</sup>۱) لیمنی اپنے مصر کی سرگزشت اور فرعون کے ظلم وستم کی تفصیل سنائی جس پر انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ فرعون کی حدود حکمرانی سے باہرہے اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے-اللہ نے ظالموں سے نجات عطا فرمادی ہے-

روں ہے ہور ہوری ہے۔ اور اسلام مغرین نے لکھا ہے کہ باپ نے پچیوں سے پوچھا تہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقت ور بھی ہے اور امات وار بھی۔ جس پر بچیوں نے بلایا اس پر اتنا بھاری پھر کھا ہو تا ہے کہ اسے اٹھانے کے امات وار بھی۔ جس کویں سے بانی بلایا اس پر اتنا بھاری پھر کھا ہو تا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے دس آومیوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پھراکیلے ہی اٹھالیا اور پھر بعد میں رکھ دیا۔ اس طرح جب میں اس کو بلا کر اپنے ساتھ لا رہی تھی او چو تکہ راستے کا علم جھے ہی تھا میں آگے آگے چل رہی تھی اور اس علی ہوری ہوری تھی ہوں تا کہ میری یہ چھے۔ لیکن ہواسے میری چادر اڑ جاتی تھی تو اس شخص نے کہا کہ تو چھے چل میں آگے آگے چلا ہوں تاکہ میری نگاہ تیرے جسم کے کسی جھے پر نہ پڑے۔ راستے کی نشاندہی کے لیے چھے سے پھر 'کٹری مار دیا کر ' وَالله ُ آغَلَمُ بِحَالِ صِحَدِدِ ، (این کیش

<sup>(</sup>٣) ہمارے ملک میں کسی لڑی والے کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظهمار معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شریعت اللیہ میں یہ مذموم نہیں ہے۔ صفات محمودہ کا حامل لڑکا اگر مل جائے تو اس سے یا اس کے گھروالوں سے اپنی لڑکی کے لیے رشتے کی بابت بات چیت کرنا پرا نہیں ہے ' بلکہ محموداور پہندیدہ ہے۔ عمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اہمعین میں بھی میں طریقہ تھا۔

<sup>(</sup>٣) اس سے علانے اجارے کے جواز پر استدلال کیا ہے بعنی کرائے اور اجرت پر مرد کی خدمات حاصل کرنا جائز ہے۔

مِنَ الصَّلِمِينَ 🕾

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي تَرِينَكَ آيَّا الْكِبَلِينِ تَضَيْتُ فَكَرْعُدُ وَانَ عَلَّ وَاللهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَكِيدُلُ ﴿

فَلَتَنَا قَطْمَى مُوْسَى الْكُجْلَ وَسَادَ بِالْقَلِهِ الْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّلُورِيَّارًا قَالَ لِإِلْمِيْ إِمِامُنْهُ وَّلَاقِيَّ الشَّتُ نَالِالْعَلِيِّ التِيكُوُ

مِنْهَا بِخَبْرِ أَوْجَذُو َةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُو تَصُطَلُونَ 🏵

فَلَتَااتُهُانُودِي مِن شَاعِيُّ الْوَادِ الْأَنْسَ فِي الْبُقْعَةَ

کسی مشقت میں ڈالوں' <sup>(۱)</sup> اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیس گے۔ <sup>(۲)</sup> (۲۷)

موی (علیہ السلام) نے کما نیر تو یہ بات میرے اور آپ کے در میان پختہ ہوگئ میں ان دونوں مد توں میں سے جسے پور ا کروں جھی پر کوئی زیاد تی نہ ہو '(۳) ہم میہ جو کچھ کمہ رہے ہیں اس پر اللہ (گواہ اور) کارساز ہے۔ '(۲۸)

جب حضرت موی علیہ السلام نے مدت (۵) پوری کر لی اور ایخ گھر والوں کو لے کر چلے (۳) تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھمرو! میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبرلاؤں یا آگ کاکوئی انگارہ لاؤں ٹاکہ تم سینک لو۔(۲۹)

پس جب وہاں پنچ تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دا کئیں کنارے کے درخت میں سے آوازدیے گئے (ملکم

- (۱) لیعنی مزید دو سال کی خدمت میں مشقت اور ایذا محسوس کریں تو آٹھ سال کے بعد جانے کی اجازت ہو گی-
  - (۲) نه جھڑا کروں گانہ اذبیت پنچاؤں گا'نہ سختی ہے کام لول گا۔
  - (٣) يعني آٹھ سال كے بعد يا دس سال كے بعد جانا جاہوں تو مجھ سے مزيد رہنے كامطالبہ نه كيا جائے-
- (٣) یہ بعض کے نزدیک شعیب علیہ السلام یا برادر زادۂ شعیب علیہ السلام کا قول ہے اور بعض کے نزدیک حضرت موئ علیہ السلام کا۔ ممکن ہے دونوں ہی کی طرف ہے ہو۔ کیونکہ جمع کاصیغہ ہے گویا دونوں نے اس معالمے پر اللہ کو گواہ شھرایا۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کی لڑکی اور موئ علیہ السلام کے در میان رشتہ ازدواج قائم ہو گیا۔ باقی تفعیلات اللہ نے ذکر نہیں کی ہیں۔ ویسے اسلام میں طرفین کی رضامندی کے ساتھ صحت نکاح کے لیے دو عادل گواہ بھی ضروری ہیں۔
- (۵) حضرت ابن عباس منی الله عند اس مدت سے وس سالہ مدت مراد لی ہے 'کیونکہ یمی اکمل اور اطبیب (لیعنی خسر موکیٰ علیه السلام کے کریمانہ اخلاق نے اپنے بو ڑھے خسر کی دلی علیه السلام کے کریمانہ اخلاق نے اپنے بو ڑھے خسر کی دلی خواہش کے خلاف کرنا پہند نہیں کیا (فتح المبادی کتاب المشهادات ،باب من آمر بیانیجاز الوعد)
  - (۲) اس سے معلوم ہوا کہ خادندانی بیوی کو جمال چاہے لیے جاسکتا ہے۔
- (2) لیعنی آواز وادی کے کنارے سے آرہی تھی' جو مغربی جانب سے بہاڑ کے دائیں طرف تھی' یہال ورخت سے

المُنْبِرِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنَ لِيْنُوسَى إِنَّ آنَا اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿

وَانُ اَلْقِ عَصَالَهُ ثَلَتَنَا رَاهَا تَهَنَّزُ كَانَّهَا جَاَنُّ وَلَىٰ مُدُيرًا وَلَهُ يُعَوِّبُ يْنُوسَى اَقْبِلُ وَلَاتَّغَفَّ النَّكِينَ الْرِمِنْدُنَ ۞

ٱسُلُكُ يَكَاكَ فِي ْجَيْبِكَ نَخْرُجُ بَيْضَآ مَمِنُ غَيْرِسُوْمٍ وَاضْمُمْ النِّكَ جَنَاحَكَ مِنَ الزَّهْبِ فَلْتِلاَبُرُّهَا لَيْ مِنْ دَيْكِ

اے موکیٰ! یقیبناً میں ہی اللہ ہوں سارے جمانوں کا پروردگار۔(۱) (۳۰)

اور یہ (بھی آواز آئی) کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھرجب اسے دیکھاکہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنارہی ہے تو پیٹے پھیر کرواپس ہو گئے اور مڑ کررخ بھی نہ کیا' ہم نے کہا اے موٹی! آگ آ ڈر مت' یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ ''(۳۱)

اپ ہاتھ کو اپ گریبان میں ڈال وہ بغیر کی قتم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید (۳) اور خوف سے (بحیخ کے لیے) اپ بازو اپی طرف ملا لے' (۳) پس میں دونوں مجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں

آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جو دراصل رب کی بخل کانور تھا۔

<sup>(</sup>۱) کینی اے موسیٰ! تجھے سے جو اس وقت مخاطب اور ہم کلام ہے 'وہ میں اللہ ہوں رب العالمین -

<sup>(</sup>۲) یہ موکیٰ علیہ السلام کا وہ مجرہ ہے جو کوہ طور پر 'نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد ان کو ملا- چو نکہ مجرہ خرق عادت معاصلے کو کہا جاتا ہے لینی جو عام عادات اور اسباب ظاہری کے خلاف ہو- الیا معاملہ چو نکہ اللہ کے حکم اور مشیت سے ظاہر ہو تا ہے کسی بھی انسان کے افقیار سے نہیں- چاہے وہ جلیل القدر پیغیبراور نبی مقرب ہی کیوں نہ ہو- اس لیے جب موکیٰ علیہ السلام کے اپنے ہاتھ کی لا تھی ' زمین پر پھینکنے سے حرکت کرتی اور دوڑتی پھنکارتی سانپ بن گئ ' تو حضرت موکیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہوااور حضرت موکیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہوااور سے دواضح ہواکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کے لیے بطور دلیل یہ معجزہ انہیں عطافریایا ہے۔

<sup>(</sup>٣) يد يَدُّ بَيْضَاءُ ووسرا معجزه تعاجوانهين عطاكيا كيا- كما مَرَّ.

<sup>(</sup>٣) لا تحقی کے اژدھا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موی علیہ السلام کولاحق ہو یا تھا'اس کا حل بتلا دیا گیا کہ اپنا بازوا پنی طرف ملالیا کر لینی بغل میں دبالیا کر'جس سے خوف جاتا رہا کرے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ میہ عام ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دو رہو جائے گا-امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام کی اقتدا میں جو شخص بھی گھراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا' تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گایا کم از کم ہلکا ہو جائے گا-ان شاء اللہ۔

إلى فِرْعَوْنَ وَمَكَادِيهِ إِنَّهُمْ كَانُوْاقُونًا فَلِيقِيْنَ 🌚

قَالَ رَبِ إِنْ تَتَلَتُ مِنْهُمُ نَعْمًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۞

وَ اَخِيُ هَارُونُ هُوَا نَصْمُ مِنْىُ لِسَانًا نَا فَالْسِلُهُ مَعِى رِدْاً يُصَدِّ فِيْنَ اِلِنَّا اَخَافُ اَنْ ثُيْكَذِّ بُونِ ۞

قَالَ سَنَشُتُ مُ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ وَ يَخْعُلُ لَكُمَا سُلَطْنًا قَلاَيْصِلُونَ اللّهِ كُمّا أَيْ النِّبْقا أَانُهُمَا وَمِّن

فرعون اور اس کی جماعت کی طرف 'یقینا وہ سب کے سب بے تھی اور نافرمان لوگ ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۲) مسل دول البلام نے کہ اس میں البلام نے اس کا کی ا

مویٰ (علیہ السلام) نے کما پروردگار! میں نے ان کا ایک آدی قتل کر دیا تھا۔ اب جمعے اندیشہ ہے کہ وہ جمعے بھی قتل کر ڈالیس۔ (۳) (۳۳)

اور میرا بھائی ہارون (علیہ السلام) مجھ سے بہت زیادہ قصیح زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج (۱۳)کہ وہ مجھے سپایانے 'مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے بھٹلادیں گے۔ (۳۲)

الله تعالی نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے (اس) اور تم دونوں کو غلبہ دیں گ فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گئ (۱۵) بسبب ہماری نشانیوں کے متم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے

- (۱) یعنی فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے میہ دونوں معجزے اپنی صدافت کی دلیل کے طور پر پیش کرو- میہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں -
- (۲) یہ وہ خطرہ تھاجو واقعی حضرت موکی علیہ السلام کی جان کو لاحق تھا کیونکہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو چکا تھا۔

  (۳) اسرائیلی روایات کی رو سے حضرت موکی علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی 'جس کی وجہ یہ بیان کی گئ ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام کے سامنے آگ کا انگارہ اور کھجو ریا موتی رکھے گئے تو آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے آپ کی زبان جل گئی۔ یہ وجہ صحیح ہے یا نہیں ؟ آہم قرآن کریم کی اس نص سے یہ تو ثابت ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ہارون علیہ السلام فضیح اللسان تھے اور حضرت موکی علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی۔ جس کے کھولنے کی دعا انہوں نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد کی۔ دِذاً کے معنی ہیں معین 'مدوگار' تقویت پنچانے واللہ لینی ہارون علیہ السلام اپنی فصاحت اسانی سے مجھے مدواور تقویت پنچانے
- (۳) لیعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی اور ان کی سفارش پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرماکران کاسابھی اور مدد گار بنا دیا گیا۔
  - (۵) لیعنی ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے و فرعون اور اس کے حوالی موالی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

اتَّبَعَكُمُا الْغِلِبُونَ 🕝

فَلْتَنَاجَآءَهُمُوَّشُولِسَى بِالْيَتِنَائِيلِيتِ قَالُوْامَاهُلَاَ الْإِلْسِحُرُّ مُفُتَرَّى وَمَاسَبِعُتَابِهِذَا فِيَّا إِيَّانَا الْأَوَّلِينَ ۞

وَقَالَ مُوْسَى رَبِّ اَعْلَا بِمَنْ جَاءَ بِالْهُلُنى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَلُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّارِ رَاتُهُ لَا يُثْلِمُ الطّلِمُونَ ۞

والے ہی غالب رہیں گے۔ (۱۱)

پس جب ان کے پاس موئی (علیہ السلام) ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر چنچ تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے ہم نے اپنے الگلے باپ دادول کے زمانہ میں بھی یہ نہیں سنا (۲) - (۳۷)

حضرت موی (علیہ السلام) کئے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آیا ہو آ<sup>(n)</sup> اور جس کے لیے آخرت کا (اچھا) انجام ہو تا ہے۔

(<sup>(n)</sup> یقینا بے انصافوں کا بھلانہ ہوگا۔ (<sup>(۵)</sup> سے)

<sup>(</sup>۱) یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا مثلاً' المائدۃ-۲۷' الاُمزاب-۳۹' المجادلۃ-۳۱' المؤمن-۵۲٬۵۱

<sup>(</sup>۲) لینی سے دعوت کہ کائنات میں صرف ایک ہی اللہ اس کے لاکق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے- ہمارے لیے بالکل نئی ہے ۔ ہمارے لیے بالکل نئی ہے۔ سے مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایت کما تھا ﴿ آبَعَلَ اللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) لینی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جانے والااللہ ہے'اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی'وہ صحیح ہوگی یا تمهارے اور تمهارے باپ دادوں کی؟

<sup>(</sup>۳) اچھے انجام سے مراد آ ثرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جانا ہے اور سے استحقاق صرف اہل توحید کے جھے میں آئے گا۔

<sup>(</sup>۵) ظالم سے مراد مشرک اور کافر ہیں۔ کیونکہ ظلم کے معنی ہیں وَضْعُ الشَّیْءِ فِی عَیْرِ مَحَلِدِ کی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹاکر کسی اور جگہ رکھ دیئا۔ مشرک بھی چونکہ الوہیت کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ اس طرح کافر بھی رب کے اصل مقام سے نا آشناہی رہتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں اور یہ کامیابی سے بعنی آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہیں گے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی نہیں ہے' اس لیے کہ یہ کامیابی آخرت ہی کی کامیابی سے وزیا میں خوش حالی اور مال و اسباب کی فراوانی حقیقی کامیابی نہیں ہے' اس لیے کہ یہ عارضی کامیابی اہل کفرو شرک کو بھی دنیا میں مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی ان سے کامیابی کی نفی فرما رہا ہے جس کاصاف مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے نہ کہ ونیا کی چند روزہ عارضی خوش حالی و فراوانی۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاتُهُمَّا الْسَكَامُاعَلِمْتُ لَكُوْمِنُ اِللَّهِ عَنْدِئُ عَادُوتِ مُ لِنَ يَهَا مَنْ عَلَ الطِّلِينَ فَاجْعَلُ لِنَّ صَرْحًا لَقَوْلُ اَطَلِعُ إِلَى اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَاَظَنُهُ

مِنَ ٱلكذِرِبِيُنَ ⊙

وَاسْتَكُبْرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَظَنْوًا اَتُهُمُ اِلنِّينَا لَايُرْجَعُونَ ۞

فَآخَدُنْهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدُنْهُمُ فِي الْيَعَرِ ۚ فَانْظُرُكِيَفُ كَانَعَاقِبَهُ ٱلظُّلِمِينَ ۞

وَجَعَلُهُ هُو كُوابِكَةً يَّدُ عُونَ إِلَى النَّارِ وَكَوْمَ الْقِيهَةِ لَا يُنْصَرُونَ @

فرعون کنے لگا اے درباریو! میں تو اپنے سواکسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے ہامان! تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا (۱) پھر میرے لیے ایک محل تقییر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لول (۲) اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ (۳)

اس نے اور اس کے انتظروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا (<sup>(\*)</sup> اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جا کمیں گے۔ (۳۹)

بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑلیا اور دریا برد کر دیا<sup>، (۵)</sup> اب د مکھ لے کہ ان گنگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا؟- (۴۰)

اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جنم کی طرف بلا کیں (۱) اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جا کیں۔(۱۸)

<sup>(</sup>۱) لینی مٹی کو آگ میں تیا کرافیٹیں تیار کر۔ ہامان' فرعون کاوزیر' مثیراور اس کے معاملات کا انتظام کرنے والا تھا۔

<sup>(</sup>۲) کینی ایک او نچااور مضبوط محل تیار کر 'جس پر چڑھ کرمیں آسان پریہ دیکھے سکوں کہ وہاں میرے سواکوئی اور رب ہے؟

<sup>(</sup>۳) لینی موکیٰ (علیہ السلام )جو بیہ دعویٰ کر آ ہے کہ آسانوں پر رب ہے جو ساری کائنات کاپانسار ہے 'میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں ۔

<sup>(</sup>٣) زمین سے مراد ارض مصربے جہاں فرعون حکمران تھا اور انتکبار کا مطلب 'بغیراستحقاق کے اپنے کو ہزاسمجھنا ہے۔ لیخی ان کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں تھی جو موئی علیہ السلام کے دلا کل و معجزات کا رد کر سکتی لیکن انتکبار بلکہ عدوان کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ہٹ دھرمی اور انکار کا راستہ افتسار کیا۔

<sup>(</sup>۵) لینی جب ان کا کفروطغیان حد سے بڑھ گیااور کسی طرح بھی وہ ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوئے تو بالآخر ایک صبح ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا (جس کی تفصیل سور ہ شعراء میں گزر چکی ہے)

<sup>(</sup>۱) لینی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جواللہ کی توحیدیا اس کے وجود کے محکر ہوں گے ' تو ان کا امام و پیشوا کی فرعونی سمجھے جائیں گے جو جہنم کے واعی ہیں-

وَاتَبْعُنْهُمْ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَالَعُنَةُ ۗ وَيُومَ الْقِيمُةِ هُمُّرُ مِّنَ الْمَقُبُوْمِـيُنَ ۞

وَلَقَنُ الثَّيْنَ الْمُوْسَى الْحِثْبُ مِنْ اَبَعُبِ مَا اَهْلَكُتُ الْفُورُونَ الْأُولُ اِنصَالِهُمْ لِلنَّاسِ وَهُدُنَّى الْقُدُونَ الْأُولُ اِنصَالِهُمْ لِلنَّاسِ وَهُدُنَى كَرَخُمَهُ تَعَلَّهُمُومَنَّتَ كَرُونَ ﴿

وَمَاكُنْتُ عِانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاً إلى مُوسَى الْآمَرُومَا كُنْتَ مِنَ الثِّهِدِيْنَ ۞

وَلِيْنَا اَنْشَأْنَا قُرُونَا فَتُطَاوَلَ عَلَيْهُمُ الْعُنْزُومَا كُنْتَ تَاوِيًا

اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچیے اپنی لعنت لگادی اور قیامت کے دن بھی وہ بدعال لوگوں میں سے ہوں گے۔ (۲۲)

اور ان اگلے زمانہ والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کوالیں کتاب عنایت فرمائی (۲) جولوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت ورحمت ہو کر آئی تھی (۳) ناکہ وہ نفیحت حاصل کرلیں۔ (۳۳)

اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے مویٰ (علیہ السلام) کو تھم احکام کی وحی پنجائی تھی' نہ تو تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔ (۳۴)

لیکن ہم نے بت می نسلیں پیدا کیس <sup>(۱)</sup> جن پر **لمبی مدتیں** 

- (۱) تعنی دنیا میں بھی ذات و رسوائی ان کا مقدر بنی اور آخرت میں بھی وہ بد حال ہوں گے۔ لینی چرے سیاہ اور آئکھیں نیلگوں۔ جیسا کہ جہنمیوں کے تذکرے میں آتا ہے۔
  - (۲) کینی فرعون اور اس کی قوم یا قوم نوح و عاد و شمو دوغیره کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب (تورات) دی-
    - (m) جس سے وہ حق کو پہچان لیں اور اسے اختیار کریں اور اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔
- (۳) کیعنی الله کی نعمتوں کا شکرادا کریں اور الله پر ایمان لا ئیں اور اس کے پیغیبروں کی اطاعت کریں جو انہیں خیرور شد اور فلاح حقیقی کی طرف بلاتے ہیں۔
- (۵) یعنی کوہ طور پر جب ہم نے موکی علیہ السلام سے کلام کیااور اسے وجی و رسالت سے نوازا' اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) تو نہ وہاں موجود تھااور نہ بیہ منظر دیکھنے والوں میں سے تھا۔ بلکہ بیہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم وجی کے ذریعے سے تھے بتلا رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ تواللہ کاسچا پنج برہے۔ کیونکہ نہ تو نے بیہ باتیں کسی سے سیمی ہیں نہ خود ہی ان کا مشاہرہ کیا ہے۔ بیہ مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مشلاً سور ہُ آل عمران-۴۳ سور ہُ ہود۔۴۳ '۱۰۰ سور ہُ الایکاتِ .

  یوسف۔۱۳۰ سور ہُ طہ۔۹۳ و عَنْدِ ہُا مِنَ الایکاتِ .
- (۱) قُورُونٌ ، قَرَنْ کی جمع ہے ' زماند لیکن یمال امتول کے معنی میں ہے لیعنی اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے اور موٹ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے اس میں ہم نے کئی امتیں پیدا کیں -

فَيَ آهُلِ مَدُينَ تَتُلُواعَلَيْهِمُ الْيَوْمَا وَالْكِتَا كُنَا مُنَا مُولِكِنَا كُنَا مُولِكًا كُنَا مُولِكًا كُنَا مُولِكًا كُنَا مُولِكًا كُنَا

وَمَاكُنُتَ بِعَانِبِ الطُّوْرِ اذْ نَادَيْنَا وَالْإِنْ تَحْمَةً مِّنْ تَرْبِكَ لِثُنُذِرَقَوْمًا مَّنَا أَتْهُمُ مِّنَ تَذِيْرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَكُهُ مُنِيَّذَنَ كَسَرُونَ ۞

ۅؘڵٷڒٵٙڽؙڞؙؽڹڰٛؠؙؠڞڝؽؠڎؙۑؙؠٵڡٙڐۜڡۧٮؙٵؽۘڮؽڡۣۄؙ ڣؘؿؿؙۅٛڵۉٳۯؾۜڹٳٷڒٙٲۯڛؙڬ ٳڶڽؙٮؙٵڝؙٷڵٷۺۜؿۼٵڸؾڮ

ر الکین اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیوں کی تلاوت کر آبلکہ ہم ہی رسولوں کے بیمینے والے رہے۔ ((۵) رسولوں کے بیمینے والے رہے۔ ((۵) اور نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی (۳) بلکہ یہ تیرے پروروگار کی طرف سے ایک رحمت بلکہ یہ تیرے پروروگار کی طرف سے ایک رحمت ہے ایک رحمت کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا (۱۱) کیا عجب کہ وہ تھیجت حاصل کرلیں۔ (۲۷) اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بیسیے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی تو ہے کہ بیسیے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی تو ہے کہ

اٹھتے کہ اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی

<sup>(</sup>۱) لیمنی مرور ایام سے شرائع واحکام بھی متغیرہ و گئے اور لوگ بھی دین کو بھول گئے 'جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ ک حکموں کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عمد کو فراموش کر دیا اور یوں اس کی ضرورت پیدا ہو گئی کہ ایک نئے نبی کو مبعوث کیا جائے یا بیہ مطلب ہے کہ طول زمان کی وجہ سے عرب کے لوگ نبوت و رسالت کو بالکل ہی بھلا بیٹے' اس لیے آپ کی نبوت پر انہیں تعجب ہو رہا ہے اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

<sup>(</sup>٢) جس سے آپ خوداس واقعے كى تفصيلات سے آگاہ ہو جاتے-

<sup>(</sup>٣) اورای اصول سے ہم نے آپ کورسول بناکر بھیجاہے اور پچھلے حالات و واقعات سے آپ کو باخبر کررہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لين أكر آپ رسول برحق نه ہوتے تو موئ عليه السلام كاس واقعے كاعلم بھى آپ كونه ہو يا-

<sup>(</sup>۵) یعنی آپ کامیہ علم' مشاہدہ و رؤیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وحی سے نوازا-

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد' اہل مکہ اور عرب ہیں جن کی طرف نی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا' کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابراہیم ہی میں رہااور ان کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف ہی ہوتی رہی۔ بنی اساعیل یعنی عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی سے اور سلسلۂ نبوت کے خاتم سے۔ ان کی طرف نبی بھیجنے کی ضرورت اس کیے نہیں سمجھی گئی ہوگی کہ دو سرے انبیا کی دعوت اور ان کا پیغام ان کو پہنچا رہا ہوگا۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کے لیے کفرو شرک پر جے رہنے کا عذر موجود رہے گاور یہ عذر اللہ نے کسی کے لیے باتی نہیں چھوڑا ہے۔

وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ @

فَكَتَاجَآمَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَاقَالْوَالُوَلَا اُوْقَ مِشْلَمَآ اُوْتِيَ مُوْسِٰى اَوَلَوْ يَكِفْهُوْ وَابِمَاۤ اُوْقِىَ مُوسِٰى مِنْ مَّبُلُ قَالُوْاسِحُرٰنِ تَظَاهَرَا "وَقَالُوْا إِذَا يِصُـُلِ كُوْرُوْنَ ۞

قُلُ فَاتُوَّالِكِتْ ِتِنَعِنْدِاللَّهِ هُوَاهُدْى مِنْهُمَّاآتِيَّعُهُ إِنْ كُنْتُوْطِ قِيْنَ ۞

رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ (ال ۳۷) پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیئے گئے تھے موئ (علیہ السلام) کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا اس کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے مکر ہیں۔ (اسم) کمہ دے کہ اگر سیچ ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی الیک کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو ایس کے کئی سے دائی ہو ایس کے کئی ہیں۔ (۱۳۸)

<sup>(</sup>۱) یعنی ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ان کی طرف نبی بناکر بھیجا ہے۔ کیونکہ طول زمانی کی وجہ سے گزشتہ انبیا کی تعلیمات منے اور ان کی وعوت فراموش ہو چکی ہے اور ایسے ہی حالات کسی نئے نبی کی ضرورت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے پغیر آخر الزمان حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات (قرآن وحدیث) کو منے ہونے اور تغییرو تحریف ہے محفوظ رکھا ہے اور ایسا بھوٹی انتظام فرما دیا ہے جس سے آپ کی دعوت ونیا کے کوئے کوئے تک پہنچ گئی ہے اور مسلسل پہنچ رہی ہے آگہ کس نئے نبی کی ضرورت ہی باتی نہ رہے - اور جو شخص اس مضرورت ہی باتی نہ رہے - اور جو شخص اس مضرورت "کا دعویٰ کرکے نبوت کا ڈھونگ رہا تاہے ، وہ جھوٹا اور دجال ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی حضرت موکی علیه السلام کے سے معجزات 'جیسے لاٹھی کاسانپ بن جانا اور ہاتھ کا پیمکنا وغیرہ۔

<sup>(</sup>٣) بعنی مطلوبہ معجزات اگر دکھا بھی دیے جائیں تو کیا فائدہ؟ جنیں ایمان نہیں لانا ہے وہ ہر طرح کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ کیا موکی علیہ السلام کے فدکورہ معجزات دیکھ کر فرعونی مسلمان ہو گئے تھ انہوں نے کفر نہیں کیا؟ یا پنخفر واکی ضمیر قریش مکہ کی طرف ہے بعنی کیا انہوں نے نبوت محمدیہ سے پہلے موکی علیہ السلام کے ساتھ کفر نہیں کیا؟

<sup>(</sup>۴) پہلے مفہوم کے اعتبار سے دونوں سے مراد حضرت موئی وہارون علیما السلام ہوں گے اور سیخر َانِ بمعنی سَاحِرَانِ ہو گا- اور دوسرے مفہوم میں اس سے قرآن اور تورات مراد ہوں گے لیعنی دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم سب کے بعنی موٹی علیہ السلام اور مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے منکر ہیں- (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۵) کیعنی اگرتم اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن مجیداور تورات دونوں جادو ہیں' تو تم کوئی اور کتاب الی پیش کر دو' جو

فَانُ لَانْيُنْتَجِيْبُوْالِكَ فَاعْلَمُ انَّمَّا يَنَّهِعُوْنَ اهُوَآءَهُوْ وَمَنُ اَمَنَلُّ مِثْنِ اثْبَعَهُولهُ بِغَيْرِ هُدًى يِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لايهُوى الْقَوْمُ الطِّلِمِينَ ۞

وَلَقَدُهُ وَصَّلُنَا لَهُمُ الْقَوْلُ لَعَلَّهُمْ بَيَّنَا كُوُّونَ 👁

اَلَّذِينَ التَّيْنَاهُ وَالْكِتْبَ مِنْ تَبْلِهِ هُوْرِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿

ۅؘٳۮؘڶؿ۬ۛڶۼؽۼؠٛ ڠؘٵڬٛٵؘڵڡۜٵڽۿٙٳؾۧۿؙٲڵڂۜؿؙٞڝؙڗٞؾێؚٙۘێٙٳۊؘٵؽؙؾٵ ڝؙؿٙۼڸؚۿٮؙۺڸؽڹ۞

پھراگریہ تیری نہ مانیں () تو تو لیقین کرلے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے؟ جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو (۲) بغیر اللہ کی رہنمائی کے 'بیٹک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (۵)

اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام ہیجے رہے (۱۳) ماکہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔ (۵) جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس

پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ''(۵۲) اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کمہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے یہ ہمارا ایمان ہے ہم تو اس سے پہلے ہی

ان سے زیادہ مرایت والی مو 'میں اس کی پیروی کرلول گا۔ کیونکہ میں تو ہدایت کا طالب اور پیرو مول-

- (۱) یعنی قرآن و تورات سے زیادہ ہدایت والی کتاب پیش نہ کر سکیں اور یقیناً نہیں کر سکیں گے۔
- (۲) لیعنی الله کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کرنا یہ سب سے بردی گراہی ہے اور اس لحاظ سے بیہ قریش مکہ سب سے بڑے گراہ ہیں جواسی حرکت کاار تکاب کر رہے ہیں۔
- (٣) اس میں اللہ کی اس سنت (طریقے) کا بیان ہے جو ظالموں کے لیے اس کے ہاں مقرر ہے کہ وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے کہ انبیا کی تکذیب "آیات اللی سے اعراض اور مسلسل کفرو عناد ایسا جرم ہے کہ جس سے قبول حق کی استعداد اور اثر پذری کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان ظلم و عصیان اور کفرو شرک کی تاریکیوں میں ہی بھکتا پھر آہے 'اے ایمان کی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔
- (۴) لینی ایک رسول کے بعد دو سمرا رسول'ایک کتاب کے بعد دو سری کتاب ہم جیجتے رہے اور اس طرح مسلسل' لگا تار ہم اپنی بات لوگوں تک پنچاتے رہے۔
- (۵) مقصداس سے بیر تھاکہ لوگ پچھلے لوگوں کے انجام سے ڈر کراور ہماری باتوں سے تھیجت حاصل کرکے ایمان لے آئیں۔ (۲) اس سے مرادوہ یمبودی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے 'جیسے عبداللہ بن سلام براپٹے، وغیرہ -یاوہ عیسائی ہیں جو حبشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر مسلمان ہوگئے تھے۔ (ابن کثیر)

مسلمان ہیں۔("(۵۳)

یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دو ہرا دو ہرا اجر دیئے جائیں گے۔ (۲) یہ نیکی ہے بدی کو ٹال دیتے ہیں (۳) اور ہم نے جو انہیں دے رکھاہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔ (۵۴)

اور جب بیبودہ بات (۱۳) کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کمہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمهارے اعمال تمهارے لیے'تم پر سلام ہو'<sup>(۵)</sup> ہم جابلوں سے (الجھنا) نہیں چاہتے۔ (۵۵)

آپ جے چاہیں ہدایت نہیں کر کتے بلکہ اللہ تعالی ہی جے

اُولَيِّكَ يُؤْتَوْنَ آجُرَهُمُ مَّرَّتِيْنِ بِمَاصَبَرُوُ اَوَيَدُرَءُوْنَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِبَةَ وَمِمَّارَمَ ثَنْهُ مُنْفِقُوْنَ ﴿

وَاذَا تَمِعُوا اللَّغُوَاعُرَضُواعَتُهُ وَقَالُوْالنَّا اعْمَالُنَا وَلَكُمْ اعْمَالُكُوْ سَلاْعَلَيْكُوْلاَنبْتَغِي الْجَهِلِينَ ۞

إِنَّكَ لَاتَهُ يِنْ مَنْ آخْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ

(۱) یہ ای حقیقت کی طرف اشارہ ہے جسے قرآن کریم میں گئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے پینمبروں نے جس دین کی دعوت دی وہ اسلام ہی تقااور ان نمبوں کی دعوت پر ایمان لانے والے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ یہود یا نصار کی وغیرہ کی اصطلاحیں لوگوں کی اپنی خود ساختہ ہیں جو بعد میں ایجاد ہو کیں۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل کتاب (یہودیا عیسائیوں) نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان چلے آرہے ہیں۔ یعنی سابقہ انجیا کے بیروکار اور ان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔

- (۲) صَبَرْت مراد ہر قتم کے حالات میں انبیا اور کتاب اللی پر ایمان اور اس پر فابت قدی ہے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر فابت قدی ہے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر 'اس کے بعد دو سرا نبی آگیاتو اس پر ایمان لائے۔ ان کے لیے دو ہرا اجر ہے 'صدیث میں بھی ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تین آومیوں کے لئے دو ہرا اجر ہے 'ان میں ایک وہ اہل کتاب ہو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر چھ پر ایمان لے آیا۔ (صحیح بحاری 'کتاب المعلم 'باب تعلیم الرجل آمته و آهله۔ مسلم 'کتاب الإیمان 'باب وجوب الإیمان برسالة نبینا صلی الله علیه وسلم)
  - (m) لینی برائی کاجواب برائی سے نہیں دیتے ' بلکہ معاف کردیتے اور در گزرے کام لیتے ہیں۔
    - (۴) پمال لغوے مراد وہ سب وشتم اور دین کے ساتھ استہزا ہے جو مشر کین کرتے تھے۔
- (۵) یہ سلام' سلام تحیہ نہیں بلکہ سلام متارکہ ہے لینی ہم تم جیسے جاہلوں سے بحث اور گفتگو کے روادار ہی نہیں۔ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں' جاہلوں کو دور ہی سے سلام' ظاہرہے سلام سے مراد ترک مخافبت ہی ہے۔

مَنُ يَشَآأُءُ وَهُوَ اعْلَمُ بِالنَّهُتَدِينَ ۗ

وَقَالُوْاَلِنَّ الْمُنْ مِنْ الْمُمْلَى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنَ اَرْضِنَا. اَوْلَوْ نُعَكِّنَ لَهُوْ حَرَمًا المِنَّا الْجُنِي الِيُوثَمِّرُتُ كُلِّ شَيّْ إِنْمُ قَامِّنُ لَدُنَّا وَلِكِنَّ اَكْثَرُهُ وَلِاَيْتِهُمُونَ ﴿

وكواه كلنامن قرية إطرت معيشتها فيلك ملكنهم

چاہے ہدایت کرتا ہے- ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے- (۵۲)

کہنے گئے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کرمدایت کے آلع دار بن جائیں تو ہم تواپنے ملک سے اچک لیے جائیں' (اللہ کی ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ (اللہ جمال تمام چیزوں کے کھل کھچے چلے آتے میں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں' (الکین ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانے -(۵۷)

اور ہم نے بہت ی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں' میہ ہیں ان کی رہائش کی

- (۲) کینی ہم جماں ہیں' وہاں ہمیں رہنے نہ دیا جائے گا اور ہمیں اذیتوں سے یا مخالفین سے جنگ و پیکار سے دو چار ہوتا بڑے گا۔ یہ بعض کفار نے ایمان نہ لانے کاعذر پیش کیا-اللہ نے جواب دیا...
- (٣) لیمنی ان کا بیہ عذر غیر معقول ہے' اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شمر کو' جس میں بیہ رہتے ہیں' امن والا بنایا ہے۔ جب بیہ شہران کے کفرو شرک کی حالت میں ان کے لیے امن کی جگہ ہے تو کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ ان کے لیے امن کی جگہ نہیں رہے گا؟
- (۳) یہ کئے کی وہ خصوصیت ہے جس کامشاہدہ لاکھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے ہر سال کرتے ہیں کہ کئے ہیں پیداوار نہ ہونے کے باوجود نمایت فراوانی ہے ہر قتم کا پھل بلکہ دنیا بھر کاسامان ملتاہے۔

لَوُتُنكُنُ مِنْ أَبَعُدِ هِمُ إِلَّا قَلِيلُا وَكُنَّا غَنُ الْوَرِثِئِنَ ۞

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُراى حَتَى يَبْعَثَ فِيَّ الْمَهْ السَّوْلَا يَتَنْانُوا عَلَيْهِهُ النِيّنَا وَمَا كُنَامُهُولِي الْقُرْبَى إِلَّا وَاهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴿

وَمَا أُوْتِيْتُوُمِّنْ شَيْئٌ فَمَنَاعُ الْحَيْوَةِ الدُّشْاوَنِيْنَتُهَا ۗ وَمَا عِنْدَاللهِ خَيْرُو الْبَعْنُ افَلَاتَقْقِلُون ۞

اَفَمَنُ وَعَدُنْهُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُولا قِيْهِ لَمَنْ مَّتَّعُنْهُ مَتَاعَ

منتقل رہنا پیند نہیں کرتا۔

جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں (ا) اور ہم ہی ہیں آخر سب پچھ کے وارث۔ (۲) (۵۸) تیرا رب کی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کر تا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بہتی میں اپنا کوئی پیغیر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے (۳) اور ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم وستم پر کمر کس لیں۔ (۵۹) اور خہیس جو پچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان

اور حمیس جو کچھ دیا گیاہے وہ صرف زندگی دنیا کاسامان اور اس کی رونق ہے 'ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتراور دریا ہے۔ کیا تم نہیں سیجھتے۔ (۱۰) کیاوہ شخص جس ہے ہمنے نیک وعدہ کیاہے جسے وہ قطعاً کیاوہ شخص جس ہے ہمنے نیک وعدہ کیاہے جسے وہ قطعاً

- (۲) کینی ان میں سے تو کوئی بھی باقی نہ رہاجو ان کے مکانوں اور مال و دولت کا وارث ہو یا-
- (۳) لیتی اتمام جمت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ اُمتِهَا (بڑی کہتی) کے لفظ سے میہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چھوٹے بڑے علاقے میں نبی نہیں آیا' بلکہ مرکزی مقامات پر نبی آتے رہے اور چھوٹے علاقے اس کے ذیل میں آجاتے رہے ہیں۔
- (۴) کینی نبی بھیجنے کے بعد وہ کہتی والے ایمان نہ لاتے اور کفرو شرک پر اپناا صرار جاری رکھتے تو پھرانہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ یمی مضمون سورۂ ہود' کہ اامیں بھی بیان کیا گیا ہے۔
- (۵) لینی کیااس حقیقت سے بھی تم بے خرہو کہ یہ دنیا اور اس کی رونقیس عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی، جب کہ اللہ تعالی نے اہل ایکان کے لیے اپنی پاس جو نعتیں، آسائش اور سمولتیں تیار کرر کھی ہیں، وہ دائی بھی ہیں۔ مدیث میں ہے وہ دائی گئی سمندر میں ڈبو کر صدیث میں ہے وہ دائی محض اپنی انگل سمندر میں ڈبو کر تکال لے، دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگل میں کتا پانی ہو گا؟" (صحیح مسلم، کتاب البحنة، باب فناء اللہ نیا وہ بیان البحشوں)

الْحَيْوِةِ الدُّنْيَانُتَةِ هُوَ يَوْمَ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ®

وَيَوْمَ بُنِّادِيْهِ مُفَيَّقُولُ أَيْنَ شُرِكَا لَهِ يَالَّذِينَ كُنْتُو تَرْعُنُونَ ﴿

قَالَ الذَّيْنَ حَثَّى عَلَيْهِـهُ الْفَوْلُ رَبَّهَا هَوُْلَا الَّذِيْنَ اَغُونْيَنَا اَخْوِيَنْهُوُكُمَ اَخَوِيْنَا لِمَثَرَّانَا اللَّيْكُ مَا كَانْتُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۞

پانے والا ہے مثل اس مخص کے ہو سکتا ہے؟ جے ہم نے ذید گائی دنیا کی کچھ یو نئی می منفعت دے دی پھر ہالاً خروہ قیامت کے روز پکڑا ہاند ھاحاضر کیاجائے گا۔ (۱۱)
اور جس دن اللہ تعالی انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھرار ہے تھے کماں ہیں۔ (۱۲) جن پر بات آچکی وہ جواب دیں گے (۱۲) کہ اے ہمارے پروردگار! یمی وہ ہیں جنہیں ہم نے برکا رکھا (۱۳) تھا' ہم پروردگار! یمی وہ ہیں جنہیں ہم نے برکا رکھا (۱۳) تھا' ہم تیری سرکار میں اپنی دست برواری کرتے ہیں' (۱۲) ہے ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ (۱۲) ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ (۱۲)

- (۱) بھنی سزا اور عذاب کامستحق ہو گا۔ مطلب ہے اہل ایمان' وعد ۂ النی کے مطابق نعتوں سے بسرہ ور اور نافرمان عذاب سے دوچار۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
- (٣) ليعنى وہ اصنام يا اشخاص بيں ، جن كو تم دنيا ميں ميرى الوہيت ميں شريك گردائے تھے 'انہيں مدد كے ليے پكارتے تھ اور ان كے نام كى نذر نياز ديتے تھے 'آج كمال بيں؟ كيا وہ تمہارى مدد كر كئے اور تہيں ميرے عذاب سے چھڑا كئے بيں؟ يہ تقريع و توبخ كے طور پر اللہ تعالى ان سے كے گا' ورنہ وہاں اللہ كے سامنے كس كو مجال دم زدنى ہو گى؟ يمى مضمون اللہ تعالى نے سورة الأنعام' آيت ١٩٣ اور ديگر بہت سے مقامات پر بيان فرمايا ہے۔
  - (٣) ليني جوعذاب اللي كے مستحق قرار پا چكے ہوں گے ، مثلاً سرکش شياطين اور داعيان كفرو شرك وغيرہ 'وہ كهيں گے-
    - (٣) یدان جامل عوام کی طرف اشارہ ہے جن کو داعیان کفروضلال نے اور شیاطین نے گراہ کیا تھا۔
      - (۵) لینی ہم تو تھ ہی گراہ لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گراہ کیے رکھا۔
- مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پر کوئی جمر نہیں کیا تھا' بس ہمارے ادفیٰ ہے اشارے پر ہماری طرح ہی انہوں نے بھی گمراہی افتدار کرلی۔
- (۱) لینی ہم ان سے بیزار اور الگ ہیں' ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب سے ہے کہ وہاں سے آبع اور متبوع' چیلے اور گروایک دو مرے کے دشمن ہول گے۔
- (2) بلکہ در حقیقت اپنی ہی خواہ ات کی پیروی کرتے تھے۔ لینی وہ معبودین 'جن کی لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے 'اس بات ہے ہی انکار کر دیں گے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورة الأنعام ۳۰ سورة مریم ۸۲٬۸۰ سورة الأحقاف ۲۵٬۵۰ سورة العنکبوت ۲۵۰ سورة البقرة ۱۲۲٬ ۱۲۷وغیرها من الآیات.

وَقِيْلَ ادْعُوا مُتْرَكَا ٓءَكُوْ فَلَكَعُوهُمْ فَلَوْيَنَتَغِيبُهُوا لَهُمُ وَرَاوُاالْعُنَابَ ۚ لَوَا تَهُمُ كَانُوْ اِيَهُتَكُونَ ؈

وَيُوْمَ يُنَادِ يُهِمُ فَيَقُولُ مَاذًا أَجَبُتُو الْمُرْسِلِينَ 🐨

فَعَمِيَتُ عَلَيْهِ وُ الْأَنْبَأَ أُ يُومَيِنِ فَهُ وَلا يَتَمَا اَلْوَنَ ®

فَأَمَّامَنُ ثَابَ وَامْنَ وَعِلَ صَالِحًافَعَنَى أَنْ يَّهُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿

وَرَتُكَ يَغُلُثُ مَايِتَا آءُو يَغْمَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ سُفِي

کما جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ<sup>، ()</sup> وہ بلائیں گ لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیس گے<sup>، (۲)</sup>کاش ہدلوگ ہدایت پالیتے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۴۳) اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبوں کو کیا جواب دیا؟ <sup>(۳)</sup> (۱۵)

پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دو سرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ (۱۲) ہاں جو شخص تو بہ کرلے ایمان لے آئے اور نیک کام کرے لیقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ (۱۷) اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کر آ ہے اور جے چاہتا ہے چن لیتا ہے 'ان میں سے کمی کو کوئی اختیار نہیں' (۱)

<sup>(</sup>۱) یعنی ان سے مدو طلب کرو' جس طرح دنیا میں کرتے تھے۔ کیاوہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ پس وہ پکاریں گے۔ لیکن وہاں کس کو بیہ جرات ہوگی کہ جو ہیہ کیے کہ مال ہم تمہاری مدد کرتے ہیں؟

<sup>(</sup>٢) ليني لين كرليس ك كه جم سب جنم كاليندهن بنخ والي بين-

<sup>(</sup>٣) لیعنی عذاب دیکھ لینے کے بعد آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہدایت کا راستہ اپنا لیتے تو آج وہ اس حشرے پچ جاتے۔سورة الکھف-۵۲٬۵۳ میں بھی بیہ مضمون بیان کیا گیاہے۔

<sup>(</sup>۴) اس سے پہلے کی آیات میں توحید سے متعلق سوال تھا' یہ ندائے ٹانی رسالت کے بارے میں ہے ' یعنی تہماری طرف ہم نے رسول بھیج بھے ' تم نے ان کے ساتھ کیا معالمہ کیا' ان کی دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہو تاہے ' تیرا پیغیر کون ہے؟ اور تیرا دین کون ساہے؟ مومن تو سیح جواب دے دیا ہے ۔ لیکن کافر کتا ہے ہا، هَا هَا هَا لَا أَدْدِي جُمِعِي تو بَجِهِ معلوم نہیں 'ای طرح قیامت والے دن انہیں اس سوال کاکوئی جواب نہیں سوجھے گا۔ اس لیے آگے فرمایا'' ان پرتمام خبرس اندھی ہو جا نہیں گی ۔ یعنی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جے وہ پیش کر سکیں۔ یہاں دلا کل کو اخبار سے تعبیر کرکے اس طرف اثبارہ فرمادیا کہ ان کے باطل عقائد کے لیے حقیقت میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں' صرف قصص و دکایات ہیں۔ چیسے آج بھی قبریہ ستوں کے پاس من گھڑت کراماتی قصوں کے سوانچھ نہیں۔

<sup>(</sup>۵) کیونکہ انہیں یقین ہو چکا ہو گاکہ سب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔

<sup>(</sup>١) ليعنى الله تعالى مختار كل ہے-اس كے مقابلے ميں كسى كو سرے سے كوئى اختيار ہى شيں 'چہ جائيكہ كوئى مختار كل ہو-

اللوَوَتَعْلَىٰعَٱلِثُثْرِكُوْنَ ۞

وَرَبُّكَ يَعُلُو مَا تُكِنَّ صُدُورُهُ وَمَايُعُلِنُونَ

وَهُوَاللَّهُ لَاَ الهُ لِالْهُوْلَهُ الْعُمَنُ أَقِ الْأَوْلُ وَالْاِهِرَةِ \* وَلَهُ الْخُلُورُ وَالْيُوتُرْجَعُونَ ۞

قُلْ آرَءَ يَنْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُوْ الْكِنْ سَرْمَدُ اللَّهُ يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَاثِيَكُوْ بِضِياً ﴿ آفَلَا تَسْمَعُونَ ۞

قُلْ آزَءَ يَتُوُلُ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُو النَّهَ آرَسَرُمَدُ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيْمَةَ مَنُ اللهُ عَيُواللهِ يَاثَيَّكُمُ بِلَيْلِ مَسْكُنُونَ فِيهُ اَفَكُ تُهُمَّرُونَ ۞

وَمِنْ تَرْضَمَتِهِ جَعَلَ لَكُوُ الْأَيْلَ وَالنَّهُ ٱلْلِشَكُمُنُواْ فِيهِ

اللہ ہی کے لیے پاکی ہے وہ بلند تر ہے ہراس چیزے کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ (۱۸)

ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کارب سب کچھ جانتا ہے-(۲۹)

وہی اللہ ہے اس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں 'دنیا اور آخرت میں اس کی تعریف ہے۔ اس کے لیے فرمانروائی ہے اور اس کی طرف تم سب چھیرے جاؤگ۔ (۵۰) کمد دیجئے ! کد دیکھو تو سسی اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تممارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ (اک)

پوچھے! کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر بھشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے؟ جس میں تم آرام حاصل کرو کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ (۲۷) اس نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرواور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روذی تلاش کرو' (ا) یہ اس لیے کہ تم

(۱) دن اور رات 'یہ دونوں اللہ کی بہت بردی نعتیں ہیں۔ رات کو تاریک بنایا تاکہ سب لوگ آرام کر سکیں۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے۔ ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے او قات ہوتے تو کوئی بھی کھمل طریقے سے سونے کاموقع نہ پا تا 'جب کہ معاثی تگ و دو اور کاروبار جمال کے لیے نیند کا پورا کرنا نمایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر توانائی بحال نہیں ہوتی۔ اگر پچھ لوگ سورہے ہوتے اور پچھ جاگ کر مصروف تگ و تا ذہوتے 'تو سونے والوں کے آرام و راحت میں خلل پڑتا 'نیز لوگ ایک دو سرے کے تعاون سے بھی محروم رہے 'جب کہ دنیا کا نظام ایک دو سرے کے تعاون و تناصر کا مختاج ہیں لیے اللہ نے رات کو تاریک کردیا تاکہ ساری کا خلوق بیک وقت آرام کرے اور کوئی کسی کی نیند اور آرام میں مخل نہ ہوسکے۔ اس طرح دن کو روشن بنایا تاکہ روشن

شکرادا کرو- <sup>(۱)</sup> (۷۳)

اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالی فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟(۵۲) اور ہم ہرامت میں سے ایک گواہ الگ کرلیں <sup>(۲)</sup> گے کہ اپنی ولیلیں پیش کرو<sup>(۳)</sup> پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے''<sup>(8)</sup> اور جو پچھ افتراوہ جو ڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھوجائے گا۔<sup>(۵)</sup> (۵۵)

قارون تھاتو قوم موئ ہے 'لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا<sup>(۱)</sup> ہم نے اسے (اس قدر) خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضِلِهِ وَلَعَلَّكُوْ تَتَعُكُرُونَ 🐨

وَيَوْمَ يُتَادِيْهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ أَشْرَكَا مِيَ الَّذِينَ

كُنْتُوْتَرْغُمُونَ ۞

وَنَرَعُنَامِنُ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلُنَاهَا ثُوّا ابُرُهَا تَكُوْرُ فَعَلِمْوًا اَنَّ الْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُوْمًا كَانُوْا يَفْ تَرُوْنَ ۖ

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِمُوْسَى فَبَغَىٰ عَكَيْهِمْ ۖ وَاتَّيْنَاهُ

میں انسان اپنا کاروبار بھتر طریقے سے کر سکے۔ دن کی میہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا' اسے ہر شخص بآسانی سجھتااور اس کااور اک رکھتا ہے۔

الله تعالیٰ نے اپنی ان نعتوں کے حوالے سے اپنی توحید کا اثبات فرمایا ہے کہ بتلاؤ آگر الله تعالیٰ دن اور رات کا یہ نظام ختم کر کے بھیشہ کے لیے تم پر رات ہی مسلط کر دے ۔ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ایسا ہے جو تمہیں دن کی روشنی عطاکر دے ؟ یا آگر وہ بھیشہ کے لیے دن بی دن رکھے تو کیا کوئی تمہیں رات کی تاریخ سے بسرہ ور کر سکتا ہے ، جس میں تم آرام کر سکو؟ نمیں ۔ بیھینا نمیں ۔ بیہ صرف اللہ کی کمال مهموانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا ایسانظام قائم کر دیا ہے کہ رات تی ہے تو دن کی روشنی ہے کہ نات تی ہو جاتی ہے اور تمام مخلوق آرام کر لیتی ہے اور رات جاتی ہے تو دن کی روشنی سے کا نئات کی ہر چیز نمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے اور انسان کسب و محنت کے ذریعے سے اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرتا ہے ۔

- (۱) لیعنی الله کی حمدوثنا بھی بیان کرو (بید زبانی شکر ہے) اور الله کی دی ہوئی دولت 'صلاحیتوں اور توانا کیوں کو اس کے احکام وہدایات کے مطابق استعمال کرو-(بید عملی شکر ہے)
  - (۲) اس گواہ سے مراد پنجبر ہے۔ لینی ہرامت کے پنجبر کو اس امت سے الگ کھڑا کر دیں گے۔
- (۳) کینی دنیامیں میرے پیغیبروں کی دعوت توحید کے باوجود تم جو میرے شریک ٹھمراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے'اس کی دلیل پیش کرو۔
  - (٣) ليخي وه حيران او رساكت كفرك جول گے 'كوئي جواب اور دليل انهيں نهيں سوجھے گی۔
    - (۵) لیعنی ان کے کام نہیں آئے گا۔
- (٦) اپنی قوم بنی اسرائیل پر اس کاظلم بیہ تھاکہ اپ مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کا استخفاف کرتا تھا۔ بعض کتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے بیر اپنی قوم بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھااور ان پر ظلم کرتا تھا۔

مِنَ الْكُنُورْمِ مَا إِنَّ مَغَايِتَهُ لَتَنُوَّا بِالْعُصْبَةِ الْهِ الْقُوِّقِ ۗ

إِذْقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَانَعْنُ مُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۞

وَابْتَةِ فِيهُا اللهُ اللهُ الدَّارَ الْأَخْرَةَ وَلاَ تَشْ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا وَآخُسِنُ كَمَا آخُسَنَ اللهُ اليَّكُ وَلاَ تَبْغِ الشُّسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لايُحِبُ المُفْسِدِينَ ۞

قَالَ إِنَّمَآ الْوُتِيْمَةُ وُعَلَى عِلْمِ عِنْدِي ۚ أَوَ لَهُ يَعِنُكُوْ آنَّ اللَّهُ قَلُّ

طاقت ورلوگ به مشکل اس کی تنجیال اٹھاسکتے تھے'' ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترامت! '' اللہ تعالیٰ اتران نے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ '' (۲۷)
اور جو پچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آ خرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ '' اور اپنے دنیوی حصے کو بھی نہ بھول <sup>(۵)</sup> اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھاسلوک کر <sup>(۱)</sup> اور ملک میں فساد کا خواہل نہ ہو' <sup>(۵)</sup> یقین مان کہ اللہ مفدول کو نالپند رکھتا میں۔ (در بر)

قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے' (<sup>۸)</sup>کیا اے اب تک یہ نہیں معلوم کہ

<sup>(</sup>۱) نَـنُونُونُ مَک معنیٰ ہیں تمیل (جھکنا) یعنی جس طرح کوئی شخص بھاری چیزاٹھا تا ہے تو ہو جھ کی وجہ سے ادھرادھراڑ کھڑا تا ہے' اس کی جاپیوں کا ہوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقت در جماعت بھی اسے اٹھاتے ہوئے دقت اور گرانی محسوس کرتی تھی۔

<sup>(</sup>٢) لیعنی مال و دولت پر فخراور غرورمت کرو' بعض نے کِلْ معنی کیے ہیں' کِلُ مت کر۔

<sup>(</sup>m) لینی تکبراور غرور کرنے والوں کویا بکل کرنے والوں کو پہند نہیں کر تا-

<sup>(</sup>۳) لیعنی اپنے مال کوالی جگلوں اور راہوں پر خرچ کر' جہاں اللہ تعالی پیند فرما تا ہے' اس سے تیری آخرت سنورے گی اور وہاں اس کانتھے اجرو ثواب ملے گا۔

<sup>(</sup>۵) لیمن دنیا کے مباحات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر- مباحات دنیا کیا ہیں؟ کھانا پینا' لباس' گھر اور نکاح وغیرہ-مطلب ہے ہے کہ جس طرح تجھ پر تیرے رب کاحق ہے' اس طرح تیرے اپنے نفس کا' بیوی بچوں کااور مہمانوں وغیرہ کا بھی حق ہے' ہرحق والے کو اس کاحق دے۔

<sup>(</sup>١) الله نے تحقیح مال دے كر تجھ يراحمان كياہے تو مخلوق پر خرچ كركے ان پراحمان كر-

<sup>(2)</sup> لینی تیرا مقصد زمین میں فساد پھیلانا نہ ہو۔ ای طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بدسلو کی مت کر' نہ معصیتوں کاار تکاب کر کہ ان تمام باتوں سے فساد پھیلتا ہے۔

<sup>(</sup>A) ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے سے کہا- اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسب و تجارت کا جو فن آیا ہے ' ہید دولت تو اس کا بتیجہ اور ثمرہے ' اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دو سرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مال

ٱۿؙڵڬڡۣڹ۫ڡۜؠٞڵؚؠڡؚ؈ؘٵڵڟۯؙۏڹ؈ؙۿۅؘٲۺۜڎؙڡؚڹ۫ۿؙٷؘۊٞۊؙڰڷڎۯٛ جَمُعًاٝۅؙٙڒڬؽؙؽؗػڷٷڹڎؙڹٷؠۿؚڞؙٳڷؠؙڿۄؚڝؙۏڽ۞

غَزَّبَءَعَلَ قَوْمٍ فِيُ زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيْدُونَ الْمَيُوةَ الدُّنْيَالِلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أَوْقِ قَادُونٌ اِنَّهُ لَنُهُ خَطِّعَظِيْهِ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُواالْعِلْمُ وَنُلَكُونُونُ اللهِ خَنْزُلِمَنُ

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بہتی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بری جمع پونجی والے تئے۔ (ا) اور گرنگاروں سے ان کے گناہوں کی بازیرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ (۱) (۸۷) پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا' (۱) و زیادی زندگی کے متوالے کہنے لگے (۱) کاش کہ بہیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑائی قسمت کادھنی ہے۔ اور

ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس! بمترچیز تووہ

دیا ہے تو اس نے اپ علم کی وجہ سے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں اور میرے لیے اس نے یہ پند کیا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر انسانوں کا ایک اور قول اللہ نے نقل فرمایا ہے "جب انسان کو تکلیف چنچی ہے تو ہمیں پکار تا ہے 'پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ اِلْمَثَانَا فَتَیْتُهُ عَلیْ عِلْمِو ﴾ (القصص ۱۸۰۰) أي: عَلَیٰ عِلْمٍ مِّنَ اللهِ یعن "جب ہم اسے اپنی نعمت اس لیے ملی ہے کہ اللہ کے علم میں میں اس کا مستحق تھا''۔ ایک مقام پر ہے "جب ہم انسان پر تکلیف کے بعد اپنی دھت کرتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ الله اللہ کے علم میں میں اس کا مستحق تھا''۔ ایک مقام پر ہے "جب ہم انسان پر تکلیف کے بعد اپنی دھت کرتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ الله اللہ کے علم میں میں اس کا مستحق تھا''۔ ایک میا گری سے اس نے اتنی دولت کمائی بعض کتے ہیں کہ قارون کو کیمیا (سونا بنائے کا) علم آتا تھا' یہاں کی مراد ہے اس کیمیا گری سے اس نے اتنی دولت کمائی میں اس بات پر قادر نہیں ہے کسی ایک ایک دو دو سری دھاتوں کو تبدیل کر کے سونا بنالیا کر آاور اس طرح دولت کے انبار جمع کر لیتا۔

- (۱) لیعنی قوت اور مال کی فراوانی' بیه فضیلت کا باعث نهیں۔ اگر ایسا ہو یا تو کچھلی قومیں نباہ و برباد نہ ہو تیں۔ اس لیے قارون کااپنی دولت ہر گھمند کرنے اور اسے باعث فضیلت گر داننے کا کوئی جواز نہیں۔
- (۲) کینی جب گناہ اتن زیادہ تعداد میں ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ مستحق عذاب قرار دے دیۓ گئے ہوں تو پھران سے بازپرس نہیں ہوتی' ملکہ اچانک ان کاموافذہ کر لیا جا تا ہے۔
  - (٣) لینی زینت و آرائش اور خدم و حثم کے ساتھ۔
- (٣) یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزدیک ایمان والے ہی تھے جو اس کی امارت وشوکت کے مظاہر سے متاثر ہو گئے ۔ تھے اور بعض کے نزدیک کافر تھے۔

الْمَنَ وَعِلَ صَائِعًا وَلَا يُلَقُّهُمَّ [الرَّالصَّيرُونَ ۞

فَخَسَفُنَايِهٖ وَبِنَالِ وَالْأَرْضَ ۚ فَأَ كَانَ لَهُ مِنْ فِئَهِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ ۚ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُنْتَكِمِ يُنَ ۞

وَأَصْبَحُ الَّذِينَ ثَنَكُواْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَتُكَانَّ اللَّهَ

ہے جو بطور ثواب انہیں طے گی جو اللہ پر ایمان لا ئمیں اور نیک عمل کریں <sup>(ا)</sup> یہ بات انہی کے <sup>(۱)</sup> دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبرو سمار والے ہوں-(۸۰)

(آخرکار) ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنمادیا (۳) اور اللہ کے سواکوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔(۸۱)

اور جولوگ كل اس كے مرتبہ پر پنچنے كى آرزو مندياں كر رہے تھے وہ آج كنے كلے كه كياتم نئيں ديكھتے (<sup>(())</sup>كم

- (۱) لینی جن کے پاس وین کاعلم تھا اور ونیا اور اس کے مظاہر کی اصل حقیقت سے باخبر سے 'انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اہل ایمان اور اعمال صالح بحالانے والوں کے لیے جو اجرو تواب رکھا ہے 'وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ چیسے حدیث قدی میں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے ''میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کرر کھی جیں جنہیں کسی آئھ نے نہیں ویکھا' کسی کان نے نہیں سا اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا''۔ (البخدادی' کتاب التوحید' باب قول الله تعالی یریدون أن یبدلوا کلام الله' ومسلم' کتاب الإیمان' باب اُدنی اُھل البحنة منزلة)
- (۲) لیعنی یُلقًاها میں ها کا مرجع کلمہ ہے اور بیہ قول اللہ کا ہے۔ اور اگر اے اہل علم بی کے قول کا تنمہ قرار ویا جائے تو ها کا مرجع جنت ہوگی لینی جنت کے مستحق وہ صابر ہی ہوں گے جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش اور آخرت کی زندگی میں رغبت رکھنے والے ہوں گے۔
- (٣) لینی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ ہے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا- حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لئکائے جا رہا تھا (اللہ کو اس کا بیہ تکبر پہند نہیں آیا) اور اسے زمین میں دھنسا جائے گا'' (البحاری 'کتاب اللباس'باب من حدث و بده من المحسلاء)
- (٣) مكان سے مرادوہ ونيادى مرتبہ و منزلت ہے جو دنيا ميں كى كو عارضى طور پر ملتا ہے۔ جيسے قارون كو ملا تھا' امس' گزشته كل كو كتے ہيں۔ مطلب زمانہ قريب ہے۔ وَيْكَأَنَّ 'اصل ميں" وَيْلَكَ ٱعْلَمْ أَنَّ "ہے اس كو مخفف كركے وَيْكَأَنَّ ' ہنا ديا گيا ہے 'لينى وَيْكَ أَنَّ لِينى افسوس يا تعجب ہے 'مُخِمِّ معلوم ہونا چاہيے كہ ....... بعض كے نزديك به أَلَمْ تَرَك معنی

يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَشَا ٓ مُن عِبَادِهِ وَيَقْدِدُ ۗ لُوَلَا اَنْ مِّنَ اللهُ عَلَيْمَ الْكُورُونَ اللهُ عَلَيْمَ الْحَفِرُونَ اللهُ عَلَيْمَ الْحَفِرُونَ اللهُ عَلَيْمًا الْحَفِرُونَ اللهُ عَلَيْمًا الْحَفِرُونَ اللهُ عَلَيْمًا الْحَفِرُونَ اللهُ عَلَيْمًا الْحَفِرُونَ اللهِ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهِ اللهِ عَلَيْمًا اللهِ عَلَيْمًا اللهِ اللهِ عَلَيْمًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

تِلْكَ الدَّادُ الْآيِخَرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِيثَ لَا يُرِيدُهُ وَنَ عُلُوَّا فِي الْاَرْضِ وَلافَسَادًا وَالْعَالِيَةُ لِلْشَقِينِ ۞

مَنُجَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيُرُيِّمُهُمُ أُومَنُ جَآءَ بِالتَيْتَةِ فَلَا يُحْجَزَى الْمُنْ ال

الله تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے جاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور ننگ بھی؟اگر الله تعالیٰ ہم پر فضل نہ کر ہاتو ہمیں بھی دھنسادیتا' (المکیادیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو بھی کامیابی نہیں ہوتی؟ (۸۲)

آ خرت کا یہ بھلا گھر ہم ان ہی کے لیے مقرر کردیتے ہیں جو زمین میں اونچائی برائی اور فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پر ہیزگاروں کے لیے نمایت ہی عمدہ انجام ہے۔ (۸۳)

جو شخص نیکی لائے گا ہے اس ہے بہتر ملے گا<sup>(۳)</sup> اور جو برائی کے کر آئے گاتو ایسے بدا عمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کابدلہ دیا جائے گاجو وہ کرتے تھے۔ (۸۳)

میں ہے' (ابن کیر) جیساکہ ترجے ہے واضح ہے۔ مطلب سے ہے کہ قارون کی ہی دولت و حشمت کی آرزو کرنے والوں نے جب قارون کا عبرت ناک حشر دیکھا تو کما کہ مال و دولت' اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صاحب مال سے راضی بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو کم۔ اس کا تعلق اس کی مشیت اور حکمت بالغہ سے ہے جے اس کے سواکوئی نہیں جانتا' مال کی فراوانی اس کی رضاکی اور مال کی کی اس کی ناراضی کی دلیل نہیں ہے نہ یہ معیار فضیلت ہی ہے۔

- (۱) لینی ہم بھی اس حشرے دوچار ہوتے جس سے قارون دوچار ہوا۔
- (۲) لینی قارون نے دولت پاکر شکر گزاری کے بجائے ناشکری اور معصیت کا راستہ انقیار کیا تو دیکھ لواس کا انجام بھی کیا ہوا؟ دیکھو مجھے جو دید و عبرت نگاہ ہو۔
- (٣) عُلُو کا مطلب ہے ظلم و زیادتی 'لوگوں ہے اپنے کو بڑا اور برتر سجھنا اور باور کرانا' تکبراور گنروغرور کرنا اور فساد
  کے معنی ہیں ناخل لوگوں کا مال ہتھیانا یا نافرمانیوں کا ار ٹکاب کرنا کہ ان دونوں باتوں سے زمین میں فساد بھیلتا ہے۔ فرمایا کہ
  متفین کا عمل و اخلاق ان برائیوں اور کو تاہیوں ہے پاک ہو تا ہے اور تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع' فروتی اور
  معصیت کیشی کی بجائے اطاعت کیشی ہوتی ہے اور آخرت کا گھر یعنی جنت اور حن انجام انہی کے جھے میں آئے گا۔
  معصیت کیشی کی بجائے اطاعت کیشی ہوتی ہے اور آخرت کا گھر یعنی جنت اور حن انجام انہی کے جھے میں آئے گا۔
  (۳) بعنی کم از کم ہرئیکی کا بدلہ دس گنا تو ضرور ہی ملے گا' اور جس کے لیے اللہ چاہے گا' اس سے بھی زیادہ' کمیں زیادہ'
- (۵) لیعنی نیکی کابدلہ تو بوھاچڑھا کر دیا جائے گالیکن برائی کابدلہ برائی کے برابر ہی طے گا۔ یعنی نیکی کی جزامی اللہ کے

اِنَّ الَّذِي ُ فَوَضَ عَلَيْكَ الْقُوُّانَ لَرَّادُُكَ اِلْمَعَادِ ا قُلْ ثِيِّنَ اَعْلَوُمَنُ جَآءً بِالْهُلاى وَمَنُ هُوَ فِى ضَلَامٍ مُبْدِيْنٍ ۞

وَمَاكُنْتَ تَرُجُواَ اَنْ يُكُفَّىٰ إِلَيْكَ الْكِبَّبُ اِلَارَحْمَةُ مِنْ تَرِيِّكَ فَلَاعَكُونَنَّ ظَهِيْرُ الِلكَلِيدِيْنَ ۞

وَلاَيْصُدُّ ثُّكَ عَنُ البِي اللهِ بَعْ مَا إِذُ أُنْزِنَكُ إِلَيْكَ

جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے (ا) وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے '(۲) کمہ دیجئے! کہ میرا رب اسے بھی جو اسے بھی جو کہ ایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھی گمراہی میں ہے۔ (۸۵)

آپ کو تو جھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی (اللہ میں یہ آپ کے رب کا مربانی سے اترا۔ (۵) اب آپ کو ہرگز کا فروں کا مدرگار نہ ہونا چاہئے۔ (۱۱) (۸۲)

خیال رکھیئے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالی کی آیتوں کی تبلیغ

فضل و کرم کاوربدی کی جزامیں اس کے عدل کامظاہرہ ہوگا۔

- (۱) یااس کی تلاوت اور اس کی تبلیغ و دعوت آپ پر فرض کی ہے۔
- (۲) لینی آپ کے مولد مکہ 'جمال سے آپ نکلنے پر مجبور کر دیئے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس ہوائی سے صیح بخاری میں اس کی ہی تفییر نقل ہوئی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے آٹھ سال بعد اللہ کا بید وعدہ پورا ہو گیاادر آپ ۸ ہجری میں فاتحانہ طور پر کے میں دوبارہ تشریف لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قیامت کی ہے۔ یعنی قیامت دالے دن آپ کو اپنی طرف لوٹائے گااور تبلیغ رسالت کے بارے میں یوچھے گا۔
- (٣) یہ مشرکین کے اس جواب میں ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آبائی اور روایتی ند ہب سے انحراف کی بنا پر گمراہ سجھتے تھے۔ فرمایا "میرا رب خوب جانتا ہے کہ گمراہ میں ہوں' جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں یا تم ہو' جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہو؟"
- (۲) لین نبوت سے قبل آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھاکہ آپ کو رسالت کے لیے چنا جائے گااور آپ پر کتاب اللی کانزول ہوگا۔
- (۵) لینی سے نبوت و کتاب سے سر فرازی اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی۔ اس سے سے معلوم ہوا کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے ' جے محنت اور سعی و کاوش سے حاصل کیا جا سکتا رہا ہو۔ بلکہ سے سراسرایک وہبی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جے چاہتا رہا ' نبوت و رسالت سے مشرف فرما تا رہا۔ حتی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلہ الذہب کی آخری کڑی قرار دے کراسے موقوف فرما دیا گیا۔
  - (١) اب اس نعمت اور فضل اللي كاشكر آپ اس طرح اداكرين كه كافرون كي مد داور جمنوا أي نه كرين-

وَادُعُ اللَّهُ رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

وَلَانَتُهُ مَعَ اللهِ إِلهَا اخْرَ لَآ إِلهَ إِلاَهُوْ كُلُّ مَنَى اللهِ اللهِ اللهُ مُثَالِثُهُ مُن مَنَى الم

١٤٤٤ المخابكة

يشم الله الرَّحِيْمِ

الَّمْ أَ أَحَسِبَ النَّاسُ آنَ يُتُرَّكُو آآنَ يَعُولُوا المَّاوَهُمُ

سے روک نہ دیں (۱) اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اور اثاری گئیں ' تو اپنے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں-(۸۷)

سرك نركے والوں يس سے نہ ہوں-(۸۷) الله تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا (۲) بجز الله تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہيں 'ہرچیز فنا ہونے والی ہے مگر اس كامنہ- (۱۱) (اور ذات) اس كے ليے فرمانروائی ہے (۲) اور تم اس كی طرف لوٹائے جاؤگے۔ (۸۸)

سورة عکبوت کی ہے اور اس کی انتر آیتی اور آ سات رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

الم(۱)كيالوگوں نے يہ گمان كر ركھاہے كہ ان كے صرف اس دعوے يركه جم ايمان لائے بيں جم انہيں بغير

- (۱) یعنی ان کافروں کی باتیں 'ان کی ایڈا رسانی اور ان کی طرف سے تبلیغ و دعوت کی راہ میں رکاوٹیں 'آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کی تبلیغ سے نہ روک دیں۔ بلکہ آپ پوری تن دہی اور کیسوئی سے رب کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں۔
- (۲) یعنی کی اور کی عبادت نہ کرنا' نہ دعا کے ذریعے ہے 'نہ نذر و نیاز کے ذریعے ہے 'نہ ہی قربانی کے ذریعے ہے کہ سب عبادات ہیں جو صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہیں۔ قرآن میں ہر جگہ غیراللہ کی عبادت کو پکار نے ہے تعبیر کیا گیا ہے' جس سے مقصود اس تکتے کی وضاحت ہے کہ غیراللہ کو مافوق الاسباب طریقے سے پکارنا' ان سے استمداد و استغاثہ کرنا' ان سے دعا کیں اور التجا کیں کرنا ہی ان کی عبادت ہی ہے جس سے انسان مشرک بن جا تا ہے۔
- (٣) وَجْهَهُ (اس كامنه) سے مراد الله كى ذات ہے جو وجه (چره) سے متصف ہے- لينى الله كے سوا ہر چيز بلاك اور فنا ہو جانے والى ہے- ﴿ كُلُّ مَنَّ عَكَيْهَا فَأَنِ \* وَيَبِتْقَى وَجُهُ رَبِيْكَ دُوالْبَلِلِ وَالْوَلَا لِهِ ﴾ (السرحسلن ٢٠٠)
  - (٣) لیغنی ای کافیصلہ 'جووہ چاہے' نافذ ہو تا ہے اور اسی کا تھم'جس کاوہ ارادہ کرے' چلتا ہے۔
    - (۵) ناکہ وہ نیکول کوان کی نیکیول کی جزااور بدول کوان کی بدیوں کی سزا دے۔

لا يُفُتَنُونَ ۞

وَلَقَدُ فَتَكَا الَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمُ فَلَيْعُلُمَنَّ اللهُ الدَّيْنَ صَدَّةُ اوَلَيْعُلُمَنَّ الكَٰذِيثِينَ ﴿

آمُرِحَيبَ الكَذِينَ يَعْلُونَ السِّيّالِتِ آنُ يَعْبُونَا \* سَأَءَمَا يَعَلُمُونَ ۞

آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ (۱)

ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا۔ (۲) یقینا اللہ تعالی انہیں بھی جان لے گاجو بچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کرلے گاجو جھوٹے ہیں۔(۳)

کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے بیہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ جمارے قابوسے باہر ہوجائیں گے ''" ہید لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔''')

(۱) لیعنی بید گمان که صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد 'بغیرامتخان لیے ' انہیں چھوڑ دیا جائے گا' صحیح نہیں۔ بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائٹوں کے ذریعے سے جانچا پر کھا جائے گا ٹاکہ کھرے کھوٹے کا' سیچ جھوٹے کا اور مومن و منافق کا پیچ چل جائے۔

- (٣) لینی سے سنت اللیہ ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے-اس لیے وہ اس امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئے- ان آیات کی شان نزول کی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اللی نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس کا نشانہ وہ کفار کمہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی در فواست کی ناکہ اللہ تعالی ان کی مدو فرمائے- آپ ماٹھی نے فرمایا کہ "میہ تشددو ایڈاتو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے بعض مومنوں کا بہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھران کے سرول پر آرا چلا دیا گیا ، جس سے ان کے جم دو حصول میں تقسیم ہو گئے 'اس طرح لوہ کی کنگھیال ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری دیا گیا ، جس سے ان کے جم دو حصول میں تقسیم ہو گئے 'اس طرح لوہ کی کنگھیال ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں۔ لیکن بید ایڈ انہیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہو کیں "- دصحیح بحادی 'کتاب آحددیث کئیں۔ یکن بید ایڈ انہیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہو کیں "دصحیت بحددی 'کتاب آخددیث صفیات بال و مقداد وغیرہم رضوان اللہ علیم اجھین پر اسلام کے ابتدائی دور میں جو ظلم و ستم کے پیاڑ تو ڑے گئ و مقبار سے قیامت تک صفحات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یہ واقعات ہی ان آیات کے زول کا سبب بے ۔ تاہم عموم الفاظ کے اعتبار سے قیامت تک کا بل ایمان اس میں داخل ہیں۔
  - (m) لینی ہم سے بھاگ جائیں گے اور ہماری گرفت میں نہ آسکیں گے۔
- (۳) کینی اللہ کے بارے میں کس ظن فاسد میں سہ جتلا ہیں 'جب کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر بات سے باخبر بھی۔ پھراس کی نافرمانی کرکے اس کے مؤاخذہ و عذاب سے بچنا کیوں کر ممکن ہے ؟

مَنْكَانَ يَرْجُوُ الِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ اَجَلَ اللهِ لَاتٍ وَهُوَالتَّهِيْءُ الْعَلِيْهُ ۞

وَمَنَّ جُهَدَ فَإِنْمَا يُجَاهِدُ لِنَفَيْهِ ۚ إِنَّ اللهَ لَعَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞

وَالَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَمِلُواالصَّالِحْتِ لَنَّكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ

سَبِيّا أَيْهِمُ وَلِنَجْزِنَيُّهُ وَأَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَمْأَوْنَ ۞

وَوَصِّينَا الَّانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُنًا وَإِنَّ جُهَاكَ

جے اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کا ٹھمرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے' (ا) وہ سب کچھ سننے والا' سب کچھ جاننے والاہے۔ (۲)

اور ہرایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کر تاہے۔ویسے تواللہ تعالیٰ تمام جمان والوں سے بے نیاز ہے۔ (۲)

اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دو دکر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ (۲) ہم نے ہرانسان کو اپنے مال باپ کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی نصیحت کی ہے (۵) ہاں اگر وہ بیہ کو شش کریں کہ

<sup>(</sup>۱) لیمن جے آخرت پر یقین ہے اور وہ اجرو تواب کی امید پر اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی امیدیں برلائے گااور اے اس کے عملوں کی مکمل جزاعطا فرمائے گائیونکہ قیامت یقیناً برپا ہو کر رہے گی اور اللہ کی عدالت ضرور قائم ہوگی۔ (۲) وہ بندوں کی باتوں اور دعاؤں کا شنے والا اور ان کے چھپے اور ظاہر سب عملوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے مطابق وہ جزاو سزا بھی یقیناً دے گا۔

<sup>(</sup>۳) اس کا مطلب وہی ہے جو ﴿ مَنْ عَِیلَ صَلْحًا فَلَتَفْهِ ۗ ﴾ (المجانبیة ۱۵۰ کا ہے لینی جو نیک عمل کرے گا'اس کا فائدہ اسی کو ہو گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے افعال سے بے نیاز ہے۔ اگر سارے کے سارے متق بن جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں قوت واضافہ نہیں ہو گا اور سب نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی بادشاہی میں کی نہیں ہوگ۔ الفاظ کی مناسبت سے اس میں جماد مع ا کلفار بھی شامل ہے کہ وہ بھی من جملہ اعمال صالحہ ہی ہے۔

<sup>(</sup>۴) کینی باوجوداس بات کے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے ' وہ محض اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کو ان کے عملوں کی بهترین جزاعطا فرمائے گا-اور ایک ایک نیکی پر کئی گئی گناا جرو تواب دے گا-

<sup>(</sup>۵) قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و عبادت کا تھم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ٹاکید کی ہے جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ ربوبیت (اللہ واحد) کے نقاضوں کو صبح طریقے سے وہی سبحھ سکتا اور انہیں اداکر سکتا ہے جو والدین کی اطاعت و خدمت کے نقاضوں کو سبحتا اور اداکر تا ہے۔ جو شخص یہ بات سبحھ سے قاصر ہے کہ دنیا میں اس کا وجود والدین کی باہمی قریت کا نتیجہ اور اس کی تربیت و پر داخت 'ان کی غایت مرمانی

لِمُثْيُّرِكَ بِنُ مَالَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَاتُطِعُهُمَا ۗ إِلَّى مَرْحِعُكُوفَانُتِنْكُوْرِمَا كُنْتُوْتَعْمَلُونَ ۞

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امَثَابِاللهِ فَإِذَا اُوْذِيَ فِ اللهِ جَعَلَ فِتُنهَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَهِنُ

آپ میرے ساتھ اسے شریک کرلیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنانہ مائیے' (ا) تم سب کالوٹنا میری ہی طرف ہے پھر میں ہراس چیزہے جو تم کرتے تھے تہمیں خبردوں گا-(۸) اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شار کرلوں گا- (۹) اور بعض لوگ اسے بھی ہیں جو زمانی کہتے ہیں کہ

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا وہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں'(")

اور شفقت کا ثمرہ ہے۔ اس لیے مجھے ان کی خدمت میں کوئی کو آہی اور ان کی اطاعت سے سر آبی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یقیناً خالق کا نئات کو سجھنے اور اس کی توحید و عبادت کے نقاضوں کی ادائیگی سے بھی قاصر رہے گا۔ ای لیے احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی ٹاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضااور ان کی ناراضی کو رب کی ناراضی کا باعث قرار دیا گیاہے۔

(۱) لیمنی والدین اگر شرک کا تھم ویں (اور اس میں دیگر معاصی کا تھم بھی شامل ہے) اور اس کے لیے خاص کو شش بھی کریں۔ (جیسا کہ مجاہدہ کے لفظ سے واضح ہے) تو ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیئے۔ کیونکہ «لَا طَاعَةَ لاَّ حَدِیفِی مَعْصِیةِ اللهِ تَبَارِكَ وَ تعالیٰ (مسنداً حمدہ ۲۷۰) والصحیحة لما کتب انبی 'نمبر۔ ۲۰۱۰)" اللہ کی نافروانی میں کسی کی اطاعت نہیں''۔

اس آیت کی شان نزول میں حضرت سعد بن ابی و قاص والله کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کماکہ میں نہ کھاؤں گی نہ پول گی علیہ وسلم) کی نبوت کا انکار کر دے بالآخر ید اپنی والدہ کو زیرد سی منہ کھول کر کھلاتے 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح مسلم نومذی ' تومذی نفسیر سورة المعنکبوت)

(۲) لیعنی اگر کسی کے دالدین مشرک ہوں گے تو مومن بیٹا نیکوں کے ساتھ ہو گا' دالدین کے ساتھ نہیں-اس لیے کہ گو والدین دنیا میں اس کے بہت قریب رہے ہوں گے لیکن اس کی محبت دینی اہل ایمان ہی کے ساتھ تھی بنا بریں اَلْمَزَءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ کے تحت وہ زمرۂ صالحین میں ہو گا۔

(٣) اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں ایذا پہنچی ہے تو عذاب اللی کی طرح وہ ان کے لیے نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ نتیجتاً وہ ایمان سے پھر جاتے اور دین عوام کو اختیار کر لیتے ہیں۔

جَاءَ نَصُرُّوْنُ رَّيِّكَ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّا كُنَّامَعَكُوْ ٱوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُلُورِ الْعَلَمِينَ ۞

وَلِيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ المُثُوَّا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ٠

ۅؘۊؘٵڶٵڒۏؿؙؽػڡٞۯؙۅؙٳڵڋڔؽڹٲڡؙڹ۠ۅٳڟڽۼٷٳڛۜؽؽڬٵ ۅؘڷؿٷڷ؞ٞڟڸؽؙڴٷػڡؘٲۿٷڂۣؠڸؚۯڹ؈ٛػڟڸۿؙؙؗؗڡؙڗۣڽٛڟڰٛ

ہاں اگر اللہ کی مدد آجائے (۱) تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں (۲) کیا دنیا جمان کے سینوں میں جو پچھ ہے اس سے اللہ تعالی دانا نہیں ہے؟ (۱۹) جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کرکے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کرکے رہے گا۔ (۱۱)

کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی آبعداری کرو تمہارے گناہ ہم اٹھالیں گے'<sup>(۵)</sup> حالا نکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے' یہ

<sup>(</sup>I) لعنی مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصیب ہو جائے۔

<sup>(</sup>۲) لیمن تمهارے دینی بھائی ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ "وہ لوگ تہیں دیکھتے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے "تو کتے ہیں کیا ہم تمهارے ساتھ نہیں تھے ؟ اور اگر حالات کافروں کے لیے کچھ سازگار ہوتے ہیں تو کافروں سے جاکر کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھا اور مسلمانوں سے تم کو نہیں بچایا تھا"۔ (النساء۔۱۳۱۱)

<sup>(</sup>٣) لیعنی کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو تمہارے دلوں میں ہے اور تمہارے ضمیروں میں پوشیدہ ہے۔ گوتم زبان سے مسلمانوں کاسائقی ہونا ظاہر کرتے ہو۔

<sup>(</sup>۵) کینی تم ای آبائی دین کی طرف لوث آؤ' جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں' اس لیے کہ وہی دین صحیح ہے۔ اگر اس روایتی مذہب پر عمل کرنے سے تم گناہ گار ہو گے تو اس کے ذمے دار ہم ہیں' وہ پوجھ ہم اپنی گر دنوں پر اٹھا کیں گے۔

اِئْتُمْ لَكُذِبُونَ ﴿

وَلَيَحْمِئُنَ ٱلْقَالَهُمُ وَٱلْقَالَامَّةَ ٱلْقُتَالِهِمُ وَلَيُسُعُلَّى يَوْمَ الْقِيمَةِ عَمَّاكَانُوايَفُتَرُونَ ۞

وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا نُوْحُ إلى قَرْمِهِ فَلَمِتَ فِيهُمُ أَلْفَ سَنَةً اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبُ السَّفِينَةِ وَجَعَلُنْهَ أَلِيَّةً لِلْعُلِّمِينَ ٠

وَ إِبْرَهِيمُو إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوااللهَ وَاتَّقُوهُ ﴿ ذَٰلِكُو

تو محض جھوٹے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی۔ (\*) اور جو کچھ افتراپر دازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے بازپرس کی جائے گی۔ (۱۳) اور جم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نوسوسال تک رہے ' (\*) پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم۔ (۱۳) پھر تم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعہ کو جم نے تمام جمان کے لیے عبرت کانشان بنادیا۔ (۱۵) اور ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اور ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ

<sup>(</sup>۱) الله تعالی نے فرمایا سے جھوٹے ہیں۔ قیامت کاون تو اپیا ہو گاکہ وہاں کوئی کی کابو جھ نہیں اٹھائے گا۔ ﴿ وَلَا تَغِرُواَإِدَةٌ اللهِ تَعَالَى نَا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

<sup>(</sup>۲) لینی ہے ائمہ کفراور داعیان صلال اپنا ہی ہو جھ شہیں اٹھا کیں گے 'بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا ہو جھ بھی ان پر ہو گا جو ان کی سعی و کاوش سے گراہ ہوئے تھے۔ یہ مضمون سور ۃ النحل آیت ۲۵ میں بھی گزر چکا ہے۔ صدیث میں ہے 'جو ہدایت کی طرف بلا تا ہے ' اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہو گا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے 'بغیراس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو - اور جو گراہی کا داعی ہو گا' اس کے لیے اپنے گناہوں کے گناہوں کا ہو جھی ہو گا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گراہی کا راستہ افتیار کرنے والے ہوں گے 'بغیراس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی ہو "- را آبوداود' کتاب السنة 'باب لزوم السنة ۔ ابن ماجہ 'المقدمة 'باب من سن سنة حسنة آوسیشة ) ای اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کیے جانے والوں کے خون کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے (قابیل) پر ہو گا- اس لیے کہ سب سے پہلے ای نے ناحق قتل کیا تھا امسند آخصمدا / ۲۸۳ وقد آخوجہ المجماعة سوی آبی داود من طرق)

<sup>(</sup>٣) قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ ان کی دعوت و تبلیغ کی عمرہے۔ ان کی پوری عمر کتنی تھی؟ اس کی صراحت نہیں کی گئی۔ بعض کہتے ہیں چالیس سال نبوت سے قبل اور ساٹھ سال طوفان کے بعد 'اس میں شامل کرلیے جا کیں۔ اور بھی کئی اقوال ہیں ' وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

خَيْرُ لُكُورُ إِنْ كُفْتُونَ عُلْمُونَ ٠

إِنَّمَا نَعَبُكُ وُنَ مِنُ دُوْنِ اللهِ اَوْثَانَا وَتَخَلُقُونَ إِفْكَا اللَّهِ اللَّذِيثَنَ تَعَبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَايَمْلِكُوْنَ لَكُوْرِمْ قَانَا بَنَكُوْ اعِنْدَا للهِ الرِّزُقَ وَاعْدُدُوْهُ وَاشْكُورُمُ قَانَا بَنَكُوْ اللّهِ الدِّيْدِ ثُنْ مِكْفُونَ ۞

وَإِنْ تُكُذِّ بُوافَقَدُ كَدُبَ المَدُّريِّسَ قَبْلِكُو وَمَا

الله تعالیٰ کی عبادت کرد اور اس سے ڈرتے رہو' اگر تم میں دانائی ہے تو بھی تمہارے لیے بہترہے۔(۱۲)

یں دامای ہے تو یق مہمارے ہے جمر ہے۔ الا تقالی کے سواہتوں کی پوجاپاٹ کررہے ہواور جھوٹی ہاتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ (ا) سنو! جن جنکی تم اللہ تعالی کے سوابو جاپاٹ کررہے ہو وہ تو تمہماری روزی کے مالک نہیں پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالی ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عمرات کرواور اسی کی شکر گڑاری کرو (ا) اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔ (ا)

اوراگرتم جھٹلاؤتو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے ''''

(۱) أُوفَانٌ وَمُنَ كَى جَع ہے۔ جس طرح أَصْنَامٌ ، صَنَمٌ كى جع ہے۔ دونوں كے معنی بت كے ہیں۔ بعض كتے ہیں صنم ،
سونے ، چاندى ، پيتل اور پھركى مورت كواور و ثن مورت كو بھى اور چونے كے پھرو فيرو كے بنے ہوئے آستانوں كو بھى
سونے ، چاندى ، پيتل اور پھركى مورت كواور و ثن مورت كو بھى اور چونے كے پھرو فيرو كے بنے ہوئے آستانوں كو بھى
سن خلفُونَهَا وَتَنَحِتُونَهَا لِلإِفْكِ ، جموئے مقصد كے ليے انہيں بناتے اور گھڑتے ہو۔ منہوم كے اعتبار سے دونوں ہى
سفن صحح ہیں۔ یعنی اللہ كو چھو رُكر تم جن بتوں كى عبادت كرتے ہو ، وہ تو پھركے بنے ہوئے ہیں جو س سكتے ہیں نہ دكھ سكتے
ہیں ، نقصال پہنچا سكتے ہیں نہ نقع۔ اپنے دل سے ہى تم نے انہيں گھڑلیا ہے كوئى دليل تو ان كى صداقت كى تمارے پاس
نیس ہے۔ یا ہے بت تو وہ ہیں جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور گھڑتے ہو اور جب ان كى ايك خاص شكل و
صورت بن جاتی ہے تو تم سجحتے ہو كہ اب ان میں خدائى اختیارات آگئے ہیں اور ان سے تم اميديں دابستہ كركے انہيں
حاجت روااور مشكل کشا ہاور كر ليت ہو۔

(۲) لینی جب بیہ بت تمهاری روزی کے اسباب و وسائل میں سے کمی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں' نہ بارش برساسکتے ہیں' نہ زمین میں درخت اگا سکتے ہیں اور نہ سورج کی حرارت پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں وہ صلاحیتیں دے سکتے ہیں' جنہیں بروے کار لاکر تم قدرت کی ان چیزوں سے فیش یاب ہوتے ہو' تو پھرتم روزی اللہ ہی سے طلب کرو' اس کی عبادت اور اس کی شکر گزاری کرو۔

(۳) لینی مرکراور پھر دوبارہ زندہ ہو کر جب اس کی طرف لوٹنا ہے 'اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھراس کا در چھوڑ کر دوسرول کے در پر اپٹی جبین نیاز کیوں جھکاتے ہو؟ اس کے بجائے دو سرول کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور دو سروں کو حاجت روااور مشکل کشاکیوں سیجھتے ہو؟

(٣) يد حفرت ابراجيم عليه السلام كا قول بهي موسكتا ب عبوانهون في اپني قوم س كما- يا الله تعالى كا قول ب جس مين

عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَالْغُ الْمُهِدِينُ ۞ ٱوَكَوْتِدَوَاكِيَفَ يُبُونُ اللهُ الْخَلْقَ ثُعَةَ يُعِيثُ لُهُۥ إِنَّ ذَٰ إِلَى عَلَى اللهِ يَمِدِيُرُ ۞

قُلُ سِيْرُوْ إِنِي الْأَنْ ضِ فَانْظُرُوْ اكَيْفَ بَدَا الْخَـلْقَ ثُشَمَّ اللهُ يُـنْشِئُ النَّشُّةَ ٱلْالْخِرَةَ الِنَّ اللهَ عَلَى كُبِّ شَئُ قَتْ مِينُوُ شَ

يُعَدِّ بُ مَنْ يَتِمَا أَوْرَيْرِحَوْمَن يَتِمَا أَوْرَالِيهِ تُعْلَمُون 🖤

رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچادیناہی ہے۔ (۱۸) کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا<sup>، (۲)</sup> یہ تو اللہ تعالی پر بہت ہی آسان ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۹)

کہ دیجے؟ کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی (۱۹ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہی طرح اللہ تعالیٰ ہی دو سری نئ پیدائش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی دو سری نئ پیدائش کرے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادرہے۔(۲۰) جے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے 'سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ (۵)

اہل مکہ سے خطاب ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں 'تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغیبرول کے ساتھ یمی ہو تا آیا ہے۔ پہلی امتیں بھی رسولوں کو جھٹلاتی اور اس کا نتیجہ بھی وہ ہلاکت و تباہی کی صورت میں بھگتی رہی ہیں۔

- (۱) اس لیے آپ بھی تبلیغ کا کام کرتے رہیے۔اس سے کوئی راہ یاب ہو تا ہے یا نہیں؟اس کے ذے دار آپ نہیں ہیں' نہ آپ نہیں ہیں' نہ آپ سے اس کی بابت پوچھاہی جائے گا'کیونکہ ہدایت دینانہ دینایہ صرف اللہ کے اختیار ہیں ہے' جو اپنی سنت کے مطابق' جس میں ہدایت کی طلب صادق دیکھا ہے' اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ دو سروں کو ضلالت کی تاریکیوں میں بھکتا ہواچھوڑ دیتا ہے۔
- (۲) توحید و رسالت کے اثبات کے بعد 'یمال سے معاد (آخرت) کا اثبات کیا جا رہا ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے۔ فرمایا کہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جب تمہارا سرے سے وجود ہی نہیں تھا' پھر تم دیکھنے سننے اور سجھنے والے بن گئ اور پھر جب مرکزتم مٹی میں مل جاؤگے 'بظاہر تمہارا تام و نشان تک نہیں رہے گا' اللہ تعالیٰ تنہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ (۳) بعنی ہے بات چاہے تمہیں کتنی ہی مشکل گئے' اللہ کے لیے بائکل آسان ہے۔
- (۳) لیعنی آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھو زمین پر غور کرو'کس طرح اسے بچھایا' اس میں پہاڑ' وادیاں' نسریں اور سمندر بنائے' اس سے انواع واقسام کی روزیاں اور پھل پیدا کیے۔ کیا سے سب چیزیں اس بات پر دلالت نہیں کرتیں کہ انہیں بنایا گیا ہے اور ان کاکوئی بنانے والا ہے؟
- (۵) لیعنی وہی اصل حاکم اور متصرف ہے' اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تاہم اس کاعذاب یا رحمت' یوں ہی الل ئپ نہیں ہوگی' بلکہ ان اصولوں کے مطابق ہوگی جو اس نے اس کے لیے طے کر رکھے ہیں۔

وَمَاَانَتُهُوْمِمُ فَعِيزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ُ وَمَا لَكُوْمِتُ وُلِوَ فِي السَّمَاءِ ُ وَمَا لَكُوْمِتُنُ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرُ ﴿
وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاللَّهِ اللَّهِ وَلِقَالِمَ الْوَلِيَّ لَكُوْمُ مَذَالُ اللَّهِ اللَّهِ وَلِقَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَلِقَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَمَا كَانَجَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّآنَ قَالُوااقُتُلُوهُ ٱوْحَرِّقُوهُ

تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہونہ آسان میں ' اللہ تعالیٰ کے سواتمہارا کوئی والی ہے نہ مددگار-(۲۲) جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آخوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے میں وہ میری رحمت سے ناامید ہو جائیں <sup>(۱)</sup> اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے-(۲۳)

ان کی قوم کاجواب بجواس کے پچھ نہ تھا کہ کنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ (۲) آخرش اللہ نے انہیں

(۲) ان آیات سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا' اب پھراس کا بقیہ بیان کیا جا رہا ہے- ورمیان میں جملہ معرضہ کے طور پر اللہ کی توحید اور اس کی قدرت و طاقت کو بیان کیا گیا ہے- بعض کتے ہیں کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے وعظ کا حصہ ہے' جس میں انہوں نے توحید و معاد کے اثبات میں دلا کل دیئے ہیں' جن کا کوئی جواب جب ان کی قوم سے نہیں بنا تو انہوں نے اس کا جواب ظلم و تشدد کی اس کار روائی سے دیا' جس کا ذکر اس آست میں ہے کہ اسے قبل کر دویا جلا ڈالو- چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کرکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں ہے کہ اسے قبل کر دویا جلا ڈالو- چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کرکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مینے کے دریے ہے اس میں پھینک دیا۔

مِّنْ تُصِيرِينَ 🏵

فَأَنَّجْمُهُ اللهُمِنَ النَّالِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَلِيتٍ لِقَوْمِرٍ تُؤْمِنُونَ ۞

وَقَالَ إِمَّا اتَّغَذُتُهُ مِّنَ دُوْنِ اللهِ اَوْتَانًا 'مَّوَدَةً قَالَ اللهِ اَوْتَانًا 'مَّوَدَةً قَالَ اللهُ الْمَاتُحُوْمَ الْمَعْدُ اللهُ الْمَاتُونَةُ الْمُؤْمِعُ فَمُ لِمَعْضُ الْمَاتُونَةُ وَمَالُكُمُ النَّالُ وَمَالُكُمُ

قَامَٰنَ لَهُ لُوطُاءُ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِدٌ إِلَى رَبِّى ٓ الَّهُ هُوالْعَذِيْزُ الْحَكِيْدُ ۞

وَوَهَبُنَالَةَ السُحْقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ تَيْتِهِ

آگ ہے بچالیا<sup>، (۱)</sup> اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے تو بہت می نشانیاں ہیں۔ (۲۲)

(حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سواکی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیوی دوستی کی بنا تھرالی ہے ' (۲) تم سب قیامت کے دن ایک دو سرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دو سرے پر لعنت کرنے لگو گے۔ (۳) اور تمہارا سب کا تھکانہ دوزخ ہو گاور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ (۲۵) پس حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر حضرت لوط (علیہ السلام) پر حضرت لوط (علیہ السلام) ہجرت کرنے والا ہوں۔ (وہ بڑائی غالب اور عکیم ہے۔ (۲۷) اور ہم نے انھیں (ابراہیم کو) سحاق ویعقوب (علیما السلام) عطاکے اور ہم نے نوت اور کتاب ان کی اولادیس ہی کردی (۲)

(۱) لیخی اللہ نے اس آگ کو گلزار کی صورت میں بدل کراپنے ہندے کو بچالیا' جیسا کہ سور وَ انبیاء میں گزرا-

- (۳) لینی قیامت کے دن تم ایک دو سرے کا افکار اور دوستی کے بجائے ایک دو سرے پر لعنت کرو گے اور آلاہ 'متبوع کو لمامت اور متبوع' آلی سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔
- (٣) حضرت لوط عليه السلام ، حضرت ابراہيم عليه السلام كے برادر ذاد تھے ، بيه حضرت ابراہيم عليه السلام پر ايمان لائے ، بعد ميں ان كو بھى "سدوم "كے علاقے ميں نبي بناكر بھيجاگيا۔
- (۵) یہ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے کما اور بعض کے نزدیک حضرت لوط علیہ السلام نے۔ اور بعض کتے ہیں دونوں نے ہی ججرت کی۔ بعنی جب ابرائیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کے لیے اپنے علاقے ' "کوٹی" میں' جو حران کی طرف جاتے ہوئے کونے کی ایک بہتی تھی' اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہوگی تو وہاں سے ججرت کرکے شام کے علاقے میں چلے گئے۔ تیسری' ان کے ساتھ حضرت ابرائیم علیہ السلام کی الجیہ سارہ تھیں۔
- (۱) لینی حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ہوئے 'جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی اور انہی میں سارے انہیا ہوئے 'اور کتابیں آئیں۔ آثر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے

<sup>(</sup>۲) لینی میہ تمهارے قومی ہے جیں جو تمهاری اجتماعیت اور آپس کی دو تی کی بنیاد ہیں۔ اگر تم ان کی عبادت جھوٹر دو تو تمهاری قومیت اور دوستی کاشیرازہ بکھر جائے گا۔

اور ہم نے دنیامیں بھی اسے ثواب دیا "اور آخرت میں تووہ صالح لوگوں میں سے ہے۔" (۲۷) صالح لوگوں میں سے ہے۔" (۲۷) اور حضرت لوط (علیہ السلام) کا بھی ذکر کروجب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تواس بدکاری پراتر آئے ہو (۳)

جے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا۔ (۲۸) کیا تم مردول کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو <sup>(۳)</sup> اور راستے بند کرتے ہو <sup>(۵)</sup> اور اپنی عام مجلوں میں ب الثُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَانتَيْنَهُ أَجُرُهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْاحِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ۞

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ ﴾ إِنَّكُوْلَنَا نُتُوْنَ الْفَاحِشَةُ ' مَاسَبَقَكُوْ بِهَامِنُ اَحَدِيِّنَ الْعَلَمِيْنَ ۞

إِينَّكُوْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السِّبيلَ لَهُ وَتَأْتُونَ

حضرت اساعیل علیه السلام کی نسل سے نبی ہوئے اور آپ ما ایک بر قرآن نازل ہوا۔

- (۱) اس اجر سے مراد رزق دنیا بھی ہے اور ذکر خیر بھی۔ لیعنی دنیا میں ہر مذہب کے لوگ (عیسائی ' یہودی وغیرہ حتیٰ کہ مشرکین بھی) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تحریم کرتے ہیں اور مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیم کے پیرو' ان کے ہال وہ محترم کیوں نہ ہول گے؟
- (۲) لیمنی آخرت میں بھی وہ بلند درجات کے حال اور زمرۂ صالحین میں ہوں گے۔ اس مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ﴿ وَالتَیْنَاهُ فِي الدُّنَیّا صَنَعَةً وَالتَدُنِی الْاَنْجِیّا لِینَ الصَّلِحِیْنِ ﴾ (سورۃ النصل ۱۲۰۰)
- (٣) اس بد کاری سے مراد وہی لواطت ہے جس کا ارتکاب قوم لوط علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کیا' جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔
- (۳) لیمن تمهاری شہوت پرستی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اس کے لیے طبعی طریقے تمهارے لیے ناکافی ہو گئے ہیں اور غیر طبعی طریقہ تم نے افتدیار کر لیا ہے۔ جنسی شہوت کی تسکین کے لیے طبعی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے مباشرت کی صورت میں رکھاہے۔ اسے چھوڑ کراس کام کے لیے مردوں کی دیر استعال کرنا غیر فطری اور غیر طبعی طریقہ ہے۔
- (۵) اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں ' نوواردوں اور گزرنے والوں کو زبرد تی پکڑ پکڑ کر تم ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو' جس سے لوگوں کے لیے راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہنے میں عافیت سیجھتے ہیں۔ دو سرے معنی ہیں کہ تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے اور قتل کر دیتے ہو یا ازراہ شرارت انہیں کنکریاں مارتے ہو۔ تیسرے معنی کیے گئے ہیں کہ سرراہ ہی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس سے وہاں شرارت انہیں کنکریاں مارتے ہو۔ تیسرے ان تمام صور توں سے داستے بند ہو جاتے ہیں۔ امام شوکائی فرماتے ہیں کہ کسی ایک خاص سبب کی تعیین تو مشکل ہے تاہم وہ ایبا کام ضرور کرتے تھے 'جس سے عملاً راستہ بند ہو جاتا تھا۔ قطع طریق کے ایک معنی قطع نسل کے بھی کیے گئے ہیں۔ لین عور توں کی شرم گاہوں کو استعال کرنے کے بجائے مردوں کی در استعال کرنے کے بجائے مردوں کی

حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ (") اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجزاں کے اور کچھ نہیں کماکہ بس<sup>(۲)</sup> جااگر سچا

ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالی کاعذاب لے آ-(۲۹) حضرت لوط (علیہ السلام) نے دعا کی (۳۴ کمہ پرورد گار! اس

مفید قوم پر میری مدد فرما- (۳۰) اور جب ہمارے بھیج ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم (علیہ

السلام) ك ياس بثارت ل كريني كف لك كه اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں ' (م) یقیناً یمال کے رہنے والے گنرگار ہیں-(۳۱)

(حضرت ابراجيم عليه السلام نے) كما اس ميں تولوط (عليه السلام) ہیں ' فرشتوں نے کما یماں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں۔<sup>(۵)</sup>لوط (علیہ السلام) کواور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچالیں گے 'البتہ وہ عورت یچے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ (۱۳)

فى نَادِ نَكُوُ الْمُنْكُورُ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّاكَ قَالُوا

ائْتِتَابِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِبُنَ @

قَالَ رَبِّ انْفُرُنْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُغْسِدِينَ ﴿

وَلَتَنَاجَا مُنْ مُنْكُنَّا إِبْرُهِيْمَ بِالْبُنْدُرِي ۗ قَالُوٓ إِنَّا مُهُلِكُوْاَ اهُلِ هَانِةِ الْقَرْبَةِ إِنَّ اهْلَهَا كَانُوُ اظْلِمِيْنَ أَقَ

قَالَ إِنَّ فِيُهَا لُوُطًا ۚ قَالُوُانَ ۗ فُنُ اَعْلُو ۗ بِسَنَّ فِنُهَا ۗ لَنُنْجَيْنَةُ وَآهُلَهُ إِلَّا مُرَاتَهُ كَانَتُ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۞

- (٢) حضرت لوط عليه السلام نے جب انہيں ان مكرات سے منع كياتو اس كے جواب ميں كما...
- (m) ليني جب حضرت لوط عليه السلام قوم كي اصلاح سے تاميد ہو گئے تو اللہ سے مدوكي دعا فرمائي ...

- (۵) لینی ہمیں علم ہے کہ اخیار اور مومن کون ہیں اور اشرار کون؟
- (١) لینی ان پیچیے رہ جانے والول میں سے 'جن کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا جانا ہے وہ چو نکہ مومنہ نہیں تھی بلکہ ا ٹی قوم کی طرف دار تھی' اس لیے اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) یہ بے حیائی کیا تھی؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں' مثلاً لوگوں کو کنگریاں مارنا' اجنبی مسافر کا استہزا و استحفاف' مجلوں میں پاد مارنا' ایک دو سرے کے سامنے اغلام ہازی' شطرنج وغیرہ قتم کی تماربازی' رسنّے ہوئے کپڑے پسننا' وغیرہ امام شو کانی فرماتے ہیں "کوئی بعید نہیں کہ وہ یہ تمام ہی منکرات کرتے رہے ہوں"-

<sup>(</sup>۴) کیعنی حضرت لوط علیہ السلام کی وعا قبول فرمالی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہلاک کرنے کے لیے جھیج ویا- وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اسحاق علیہ السلام و بعقوب علیہ السلام کی خوش خبری دی اور ساتھ ہی بتلایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی ہلاک کرنے آئے ہیں۔

وَلَتَّااَنُجَاءَتُ رُسُلُنَا لُوَطًا مِثَىٰ َ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالُوْا لَاتَخَفُ وَلَاتَحُزُنُ ۖ إِنَّا مُنتَجُّوْكَ وَاهْلَكَ إِلَّا امْرَاتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغَلِمِيْنَ ⊕

إِنَّامُنْزِلُونَ عَلَىٰآهُلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزُامِّنَ السَّمَاءَ بِمَا كَانْوُا يَفْنُعُونَ ۞

وَلَقَدُ تُرَكُنَا مِنْهَ آالِيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعُقِدُونَ ۞

پھرجب ہمارے قاصد لوط (علیہ السلام) کے پاس پہنچ تو وہ ان کی وجہ سے مخملین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے گئے۔ ان قاصدوں نے کما آپ نہ خوف کھائے نہ آزردہ ہوں'ہم آپ کو مع آپ کے متعلقین کے بچالیں گئے مگر آپ کی (۲) ہیوی کہ وہ عذاب کے لیے باتی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ (۳۳)

ہم اس بہتی والوں پر آسانی عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ (۳۳) ہیں۔ (۳۳) ہیں۔ (۳۳) البتہ ہم نے اس بہتی کو صرح عبرت کی نشانی بنا دیا (۳) البتہ ہم نے اس بہتی کو صرح عبرت کی نشانی بنا دیا البتہ ہم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ (۵) (۳۵)

(۱) سِنْءَ بِهِمْ کے معنی ہیں۔ان کے پاس ایسی چیز آئی جوانہیں بری گئی اوراس سے ڈرگے۔اس لیے کہ لوط علیہ السلام نے
ان فرشتوں کو 'جو انسانی شکل میں آئے سے 'انسان ہی سمجھا۔ ڈرے اپنی قوم کی عادت بد اور سرکشی کی وجہ سے کہ ان
خوبصورت مہمانوں کی آمد کاعلم اگر انہیں ہو گیا تو وہ ان سے زبردستی بے حیائی کا ارتکاب کریں گے 'جس سے میری رسوائی ہو
گی۔ضاف بِهِمْ ذَرْعًا یہ کنایہ ہے عاجزی سے۔ جیسے ضافَت یکہ ُ (ہاتھ کا تنگ ہونا) کنایہ ہے فقر سے۔ یعنی ان خوش شکل
مہمانوں کو بدخصلت قوم سے بچائے کی کوئی تدبیرانہیں نہیں سو جھی 'جس کی وجہ سے وہ عملین اور دل ہی دل میں پریشان ہے۔
مہمانوں کو بدخصلت قوم سے بچائے کی کوئی تدبیرانہیں نہیں سو جھی 'جس کی وجہ سے وہ عملین اور دل ہی دل میں پریشان ہے۔
(۲) فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی اور غم و حزن کی کیفیت کو دیکھا تو انہیں تسلی دی 'اور کھا کہ آپ
کوئی خوف اور حزن نہ کریں 'ہم اللہ کی طرف سے بیسجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھروالوں کو'
سوائے آپ کی بیوی کے 'نجات دلانا ہے۔

(٣) اس آسانی عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ کما جاتا ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا آسان کی بلندیوں تک لے گئے 'پھران کو ان ہی پر الٹادیا گیا' اس کے بعد تھنگر پھروں کی بارش ان پر ہوئی اور اس جگہ کو سخت بدیو دار بجیرہ (چھوٹے سمندر) میں تبدیل کر دیا گیا۔ (ابن کثیر)

- (٣) لینی پھروں کے وہ آثار 'جن کی بارش ان پر ہوئی سیاہ بدبودار پانی اور الٹی ہوئی بستیاں ' یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں۔ گر کن کے لیے ؟ دانش مندوں کے لیے۔
- (۵) اس لیے کہ وہی معاملات پر غور کرتے 'اسباب و عوامل کا تجزیبہ کرتے اور نتائج و آ ثار کو دیکھتے ہیں لیکن جو لوگ عقل و شعور سے بہ ہمرہ ہوتے ہیں 'انہیں ان چیزوں سے کیا تعلق؟ وہ تو ان جانوروں کی طرح ہیں جنہیں ذیح کے لیے بوچڑ خانے لے جایا جا تا ہے لیکن انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہو تا۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی تعریض ہے کہ وہ بھی تکذیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو عقل و دانش ہے بے ہمرہ لوگوں کا وطیرہ ہے۔

اور مدین کی طرف (۱) ہم نے ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجا انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عمادت کرو قیامت کے دن کی توقع رکھو ('') اور زمین میں فسادنہ کرتے پھرو۔ <sup>(۳)</sup> (۳۲)

پیر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا آ خرش انہیں زلزلے نے پکڑلیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ رهر) (۳۷) عند (۳۷)

اور ہم نے عادیوں اور شمو دیوں کو بھی غارت کیاجن کے بعض مکانات تمهارے سامنے ظاہر ہیں (۵) اور شیطان نے انہیں انگی یداعمالیان آ راسته کرد کھائی تھیں اور انہیں راہ ہے روک دیا تهاماه جوديكه به آنكهول والحاور هوشيار تتح- (۳۸) اور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی ان کے یاس وَ إِلَّى مَدُينَ آخَاهُمُ مُتَعَمَّا كَفَالَ لِقَوْمِ اعْتُدُوا اللهُ وَ ارْحُواالْيُومُ اللَّاخِرُ وَلَا تَعْثَوُا فِي الْأَرْضِ مُفتيدين 🕝

فَكَدُّبُوهُ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّخِفَةُ فَأَصَبَكُوْ إِنْ دَارِهِمُ جمان 🕲

وَعَادًا وَتَمُوُدًا وَقَدُ تَبَيَّنَ لَكُوْمِينَ مَّسٰكِنِهُمْ ۗ وَزَتِيَ لَهُوُ التَّهُ يُطِلُ إِعْمَالَهُمُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيبِيلِ وكاندامستيصرين 🐑

وَقَالُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَلَقَتُ جَآءُهُومُوسى

- (۱) مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا' بعض کے نزدیک بیہ ان کے بوتے کا نام ہے' بیٹے کا نام میان تھا۔ ان ہی کے نام پر اس قبلیے کانام پڑ گیا' جو ان ہی کی نسل پر مشتمل تھا۔ اس قبیلہ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نی بناکر بھیجاگیا۔ بعض کتے ہیں کہ مدین شہر کا نام تھا' یہ قبیلہ یا شہرلوط علیہ السلام کی نستی کے قریب ہی تھا۔
- (۲) الله كي عبادت كے بعد 'انسيں آخرت كى ياد دہانى كرائى گئى يا تواس ليے كه وہ آخرت كے منكر تھے يا اس ليے كه وہ اے فراموش کیے ہوئے تھے اور معمیتوں میں جتلاتھ اور جو قوم آخرت کو فراموش کر دے 'وہ گناہوں میں دلیر ہوتی ہے۔ جیسے آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال ہے۔
- (۳) ناپ ټول ميس کمي ادر لوگوں کو کم دينا' پيه بياري ان ميں عام تقي اور ار تکاب معاصي ميں بھي انہيں باک نہيں تھا' جس سے زمین فساد سے بھر گئی تھی۔
- (۴) حضرت شعیب علیه السلام کے وعظ و نصیحت کا ان ہر کوئی اثر نہیں ہوا بالآخر بادلوں کے سائے والے دن 'جبراکیل علیہ السلام کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرزائھی' جس سے ان کے دل ان کی آنکھوں میں آگئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ گھٹنول کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔
- (۵) قوم عاد کی بہتی-اتقاف 'حضر موت (یمن) کے قریب اور شمو دکی بہتی 'حجر' جسے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں 'حجاز کے شال میں ہے -ان علاقوں ہے عربوں کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے 'اس لیے یہ بستیاں ان کے لیے انجان نہیں' بلکہ ظاہر تھیں-
- (٢) لیعنی تھے وہ عقل منداور ہوشیار-لیکن دین کے معالمے میں انہوں نے اپنی عقل وبصیرت سے بچھ کام نہیں لیا'اس لیے بیہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی۔

بِالْبَيِّيٰتِ فَاسُتَكْبَرُوا فِي الْرَضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِيْنَ ﴿

فَكُلاَ اخَذُ كَايِدَ ثَيَّه ﴿ فَينَهُ هُوْمَنَ السَّلِكَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُ هُوْمَنَ اَخَذَ تُنَّهُ الصَّيْحَةُ أَوْمِنْهُمُ مَّنَ حَسَفْنَا بِهِ الْرَفْضَ وَمِنْهُمُ مِّنَ اعْرَفْنَا وْمَاكَانَ اللهُ

حضرت موی (علیہ السلام) کھلے کھلے مجزے لے کر آئے تھ (۱) پچر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ (۳۹) پھر تو ہرایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گر فقار کر لیا (۳) ان میں سے بعض کو زور دار سخت آواز نے دبوچ لیا (۵) اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دموچ لیا (۵) اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنیا دیا (۱)

- (۱) لینی دلا کل د معجزات کاکوئی اثر ان پر نمیں ہوا'اد ربدستور متکبرہے رہے لینی ایمان و تقوی افقیار کرنے ہے گریز کیا۔
- (۲) لینی ہماری گرفت سے پچ کر نہیں جاسکے اور ہمارے عذاب کے شکنج میں آکر رہے۔ایک دو سرا ترجمہ ہے کہ " بید گفرمیں سبقت کرنے والے نہیں تھے" بلکہ ان سے پہلے بھی بہت ہی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اسی طرح کفرو عناد کا راستہ اختیار کیے رکھاتھا۔
  - (٣) لین ان فد کورین میں سے ہرایک کی ان کے گناہوں کی پاواش میں 'ہم نے گرفت کی۔
- (۳) یہ قوم عادیقی 'جس پر نمایت تندو تیز ہوا کاعذاب آیا۔ یہ ہوا زمین سے کنگریاں اڑااڑا کران پر برساتی ' بالآخر اس کی شدت اتنی بڑھی کہ انہیں اچک کر آسان تک لے جاتی اور انہیں سرکے بل زمین پر دے مارتی 'جس سے ان کا سر الگ اور دھڑالگ ہو جاتا گویا کہ وہ تھجور کے کھو کھلے تنے ہیں۔ (این کثیر)

بعض مفسرین نے حامبا کا مصداق قوم لوط علیہ السلام کو ٹھسرایا ہے۔ لیکن امام ابن کیٹرنے اسے غیر صیح اور حصرت ابن عباس بڑھٹ کی طرف منسوب قول کو منقطع قرار دیا ہے۔

- (۵) یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم' ثمود ہے۔ جنہیں ان کے کہنے پر ایک چٹان سے او نمٹنی نکال کر دکھائی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس او نٹنی کو ہی مار ڈالا۔ جس کے نٹین دن بعد ان پر سخت چٹکھاڑ کاعذاب آیا' جس نے ان کی آوا ڈول اور حرکوں کو ظاموش کر دیا۔
- (۱) یہ قارون ہے 'جسے مال و دولت کے خزانے عطا کیے گئے تھے 'لیکن یہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز و محترم ہوں۔ جمچھے موئی علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اے اس کے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھنسادیا گیا۔
- (2) یہ فرعون ہے' جو ملک مصر کا حکمران تھا' کیکن حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے بارے میں الوہیت کا وعویٰ بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو' جس کواس نے غلام بنا رکھاتھا' آزاد کرنے

لِيَظْلِمَهُ وَ وَلِكِنُ كَانُوْ آانْفُنَّهُ وَيُظْلِمُونَ ۞

مَثَلُ الَّذِيْنَ الْغَنْدُوْا مِنُ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَآءَكَمْثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ الْغَنْدَتُ بَيْتًا ۚ وَ إِنَّ اَوْهَنَ الْبُنْيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُونِ لَوْكَانُوْلِيَعْلُكُونَ ۞

إِنَّ اللهَ يَعْلُمُ مَا يَدُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَكُّ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْتَكِيْثُو ۞ وَتِلْكَ الْرَمْثَالُ نَضُرِيْهَ الِلسَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلْهَا

إِلَّا الْعُلِمُونَ ۞ خَلَقَ اللهُ السَّـمٰوٰتِ وَ الْاَرْمُنَ بِالْحَقِّ ْإِنَّ فِنْ ذَلِكَ لَائِكَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

الله تعالی ایسانمیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یمی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ (۱۰۰)

جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مرری کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنالیتی ہے' حالا نکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھربی ہے''''کاش! وہ جان لیتے۔(۳۱)

الله تعالی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں 'وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ (۴۳) ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں (۳) انہیں صرف علم والے ہی سیحتے ہیں۔ (۳) (۳۳) الله تعالی نے آسانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے ' (۵) ایمان والوں کے لیے تو اس میں بردی بھاری دلیل ہے۔ (۴) (۳۳)

ہے اٹکار کردیا۔ بالآخر ایک صح اس کواس کے بورے لشکر سمیت دریائے قلزم میں غرق کر دیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی الله کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے۔ اس لیے پچپلی قومیں' جن پر عذاب آیا' محض اس لیے ہلاک ہو کیں کہ کفرو شرک اور تکذیب و معاصی کاار تکاب کرکے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جس طرح کڑی کا جالا (گھر) نمایت بودا کمزور اور ناپائیدار ہو تا ہے ' ہاتھ کے ادنیٰ سے اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا دو سرول کو اپنا معبود ' حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ' یعنی بالکل بے فائدہ ہے ' کیونکہ وہ بھی کمی کے کام نمیں آ کئے۔ اس لیے غیراللہ کے سمارے بھی کمڑی کے جالے کی طرح بکرناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیداریا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچالیتے۔ لیکن دنیانے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بچاسکے۔

<sup>(</sup>۳) کینی انہیں خواب غفلت ہے بیدار کرنے 'شرک کی حقیقت ہے آگاہ کرنے اور ہدایت کا راستہ بھانے کے لیے۔ (۳) اس علم ہے مراد اللہ کا'اس کی شریعت کا اور ان آیات و دلا کل کاعلم ہے جن پر غور و فکر کرنے ہے انسان کو اللہ

<sup>(</sup>۳) اس علم سے مراد اللہ کا اس کی شریعت کا اور ان آیات و دلا مل کا علم ہے جن پر عور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیخی عبث اور بے مقصد نہیں۔

<sup>(</sup>۱) لینی اللہ کے وجود کی' اس کی قدرت اور علم و حکمت کی۔ اور پھراسی دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں' کوئی حاجت روااور مشکل کشانہیں۔

جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھے<sup>(۱)</sup> اور نماز قائم کریں<sup>، (۲)</sup> یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے<sup>، (۳)</sup> بیٹک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز

أَثُّلُ مَنَّاأُوْتِى اِلَيُكَ مِنَ الْكِثْبِ وَأَقِوِ الصَّلُوَةُ إِنَّ الصَّلَوَةَ تَنْفَى عَنِ الْفَحُشَّآءِ وَالثَّنْكَرِّ وَلَذِكْ اللهِ ٱكْبُرُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَوْمَا تَصْنَعُونَ ۞

(۱) قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے۔ محض اجر و تواب کے لیے 'اس کے معانی و مطالب پر تدبرو تفکر کے لیے 'تعلیم و تدریس کے لیے 'اور وعظ و نسیحت کے لیے 'اس حکم تلاوت میں ساری ہی صور تیں شامل ہیں۔
(۲) کیوں کہ نماز سے (بشرطیکہ نماز ہو) انسان کا تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے 'جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے جو زندگی کے جر موڑ پر اس کے عزم و ثبات کا باعث 'اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔
ای لیے قرآن کریم میں کما گیا ہے ''اے ایمان والو! صبراور نماز سے مدد حاصل کرو'' (البقرة - ۱۵۳) نماز اور صبر کوئی مرئی چیز تو ہے نہیں کہ انسان ان کا سمارا پکڑ کر ان سے مدد حاصل کر لے ۔ یہ تو غیر مرئی چیز ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے چیز تو ہے نہیں کہ انسان کا اسلام کو کر ان سے مدد حاصل کر لے ۔ یہ تو غیر مرئی چیز ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کا ایٹ راب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پیدا ہو تا ہے وہ قدم پر اس کی دشگیری اور رہنمائی کرتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو رات کی تنمائی میں تجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی ٹاکید کا ٹائید کی ٹاکید کی ٹاکید

(٣) لیمن کے حیائی اور ہرائی کے روکے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے جس طرح دواؤں کی مختلف آٹیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلال دوا فلال بیاری کو روکتی ہے اور واقعتا ایساہ و تا ہے لیکن کب؟ جب دو باتوں کا الترام کیا جائے - ایک دوائی کو پابٹری کے ساتھ استعال کیا جائے جو تھیم اور ڈاکٹر بتلائے - دو سرا پر ہیز ' یعنی الیمی چیزوں پابٹری کے ساتھ استعال کیا جائے جو تھیم اور ڈاکٹر بتلائے - دو سرا پر ہیز ' یعنی الیمی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثر ات کو زائل کرنے والی ہوں - ای طرح نماز کے اندر بھی یقینا اللہ نے ایسی دوحانی تاثیر رکھی ہے کہ بیر انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے لیکن اسی وقت ' جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں - مثلاً اس علیہ وسلم کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت نے لیے ضروری ہیں - مثلاً اس کے لیے کہلی چیز اظام ہے ، ٹائیا طمارت قلب ' یعنی نماز میں اللہ کے سواکسی اور کی طرف التفات نہ ہو ' ٹائیا با جماعت و خضوع اور رفت کی کیفیت ۔ سادسا مواظبت لیتی پابندی کے ساتھ اس کا الترام ' سابعاً رزق طال کا اہتمام - ہماری نماز میں ان آداب و شرائط سے عاری ہیں ' اس لیے ان کے وہ اثر ات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہ ہیں ' جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی گرائس کے کاموں سے اور برائی ہے رک جائے۔

وَلاَ يُحَادِلُوَّا اَهْلَ الْحِتْبِ اِلَّا بِالْآَقِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمُ وَقُوْلُوْا اَمْتَا بِالَّذِيِّ اَنْزِلَ اِلْيُعَا وَانْزِلَ اِلْيَلُمْ وَالْهُنَا وَالْهُكُمُ وَاحِدٌ وَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو گراس طریقہ پر جو عمدہ ہو' '' گران کے ساتھ جو ان میں ظالم بیں '' اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر آثاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر آثاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر آثاری گئی '' '' ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ ہم سب اس کے تھم بردار ہیں۔ (۲۳) اس کے تھم بردار ہیں۔ (۲۳) اور ہم نے اس طرح آب کی طرف ائی کتاب نازل اور ہم نے اس طرح آب کی طرف ائی کتاب نازل

ہے '''تم جو کچھ کررہے ہواس سے اللہ خبردارہے۔(۲۵)

اور ہم نے ای طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے 'پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں (۵) اور ان (مشرکین) میں سے بعض اس پر ایمان لاتے ہیں (۱) اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ (۴۷)

ٷۘڬۮ۬ڸڬٲۘڗ۬ۯؙڵؽۧٳڷؽؘػۥ۩ؙؿڹؿٷٲڷؽ۫ؿٵڗؾؙڟۿؙٷ۩ڮۺڮٷؙؙۄؽؙٷؽ ڽۣ؋ٷڝؘٛۿٙٷؙڒۼۧڡڞؙؿؙٷؙڝؚڽؙڽ؋ٷڝٵؾۻؙػۮڽ۪ڵڶؾٟؾؘٵٙ ٳڰڒٵڷڬؚڣۯۏڹ۞

<sup>(</sup>۱) لیعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کاؤکر 'اقامت صلوٰۃ سے بھی زیادہ موثر ہے۔ اس لیے کہ آدی جب تک نماز میں ہوتا ہے 'برائی سے رکا دہتا ہے۔ لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے 'اس کے بر عکس ہروقت اللہ کاؤکر اس کے لیے ہروقت برائی میں مانع رہتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس لیے کہ وہ اہل علم و فہم ہیں' بات کو سمجھنے کی صلاحیت و استعداد رکھتے ہیں- بنابریں ان سے بحث و گفتگو میں تکنی اور تندی مناسب نہیں-

<sup>(</sup>٣) یعنی جو بحث و مجادلہ میں افراط سے کام لیں تو تہمیں بھی سخت اب ولیجہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروہ سے مرادوہ اہل کتاب لیے ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیت و نصرانیت پر قائم رہے اور بعض نے ظَلَمُوْا مِنْهُمْ کامصداق ان اہل کتاب کولیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف جار حانہ عزائم رکھتے تھے اور جدال و قال کے بھی مرتکب ہوتے تھے۔ ان سے تم بھی قال کرو تا آئکہ مسلمان ہوجائیں 'یا جزبید دیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی تورات وانجیل پر- لینی یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور یہ کہ یہ شریعت اسلامیہ کے قیام اور بعثت محربیہ تک شریعت اللیہ ہیں-

<sup>(</sup>۵) اس سے مراد عبداللہ بن سلام رہائی، وغیرہ ہیں۔ ایتائے کتاب سے مراد اس پر عمل ہے۔ گویا اس پر جو عمل نہیں کرتے انہیں یہ کتاب دی ہی نہیں گئی۔

<sup>(</sup>٢) ان سے مراد اہل مکہ ہیں جن میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے۔

وَمَاكُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلاَ عَظْهُ مِيمِينِكَ إِذَا لاَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ۞

ىَلْ هُوَالِيتُ بَيِنْتُ فِي صُدُولِآلَانِينَ أُوتُواالْعِلْمُ وَمَالَعَيْحَدُ بِلْتِيَاۤ اِلْالظّٰلِمُونَ ۞

وَقَالُوْلُوَلِآأَثِرِلَ عَلَيْهِ النِّتِ مِنْ رَبِّهِ قُلْ رِئْمَاالْأَلِيُّ عِنْدَاللَّهِ وَإِنْمَاآنَانَذِ يُرْغُونِينُ ۞

ٱۅؙڷؙۊؙڲڣٝۼۿٵٞٲٲڷڗٛڶێٵ عَلَيْك الكِتابُيْشُلْ عَلَيْهُمْ إِنَّ فِي ْدَلِكَ كَرَحْمَةً وَّدِكُول لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے (ا) اور نہ کس کتاب کو اپنے ہاتھ سے کھتے (۳) تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑتے۔ (۳) (۳۸) بلکہ یہ (قرآن) تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں ' (۳) ہماری آیتوں کا منکر بجو طالموں کے اور کوئی نہیں۔ (۴۹)

انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں (معجزات) اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے۔ آپ کہہ ویجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں (۵) میں تو صرف تھلم کھلا آگاہ کردینے والا ہوں۔ (۵۰)
کیا نہیں یہ کافی نہیں؟ کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے '(۱۲) اس میں رحمت (بھی) ہے اور نصیحت (بھی) ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ (۵)

- (۱) اس ليے كه ان يراه تھے-
- (۲) اس لیے کہ لکھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے 'جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہیں کیا تھا۔
- (۳) کینی اگر آپ مالٹھائی پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاد ہے کچھ سیکھا ہو تا تو لوگ کہتے ہیں کہ بیہ قرآن مجید فلاں کی مدد ہے یا اس سے تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔
  - (٣) لیعن قرآن مجید کے حافظوں کے سینوں میں۔ یہ قرآن مجید کا عجازہے کہ قرآن مجید لفظ بد لفظ سینے میں محفوظ ہو جا آہے۔
- (۵) کیعنی سے نشانیاں اس کی حکمت و مشیت' جن ہندوں پر ا آرنے کی مقتضی ہو تی ہے' وہاں وہ ا تار تاہے' اس میں اللہ کے سواکسی کااختیار نہیں ہے۔
- (۱) لیعنی وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں۔کیاان کے لیے بطور نشانی میہ قرآن کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اور جس کی بابت انہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھائیں یا کوئی ایک سورت ہی بناکر پیش کر دیں۔ جب قرآن کی اس معجزہ نمائی کے باوجود میہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو حضرت مویٰ و عیمیٰ ملیماالسلام کی طرح انہیں معجزے دکھابھی دیئے جائیں' تواس پر یہ کون ساایمان لے آئیں گے؟
- (2) یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے 'کیوں کہ وہی اس

قُلُ كَفَى بِاللهِ يَنْفِقَ وَيَبَيْنَكُونَشِهِيدًا أَيَعُلْمَ الفَالِمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِيْنَ امْنُوا بِالْبَاطِلِ وَلَقَرُوا بِاللهِ الْلِيَّةِ الْلِيَّةِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِ

ۅؘؽٮؙٮۜڠڿۅؙۏٮؘػؠٳڵڡػؘٳڿٷٷڵٲۘۼڮ۠ۺٞۜٸۜۜؠػٙٵۧٛٛٛٛۿؙٳڵڡڎٙٳڮ۟ ۅؙؽؽٲؿؚؠٞۼۿؙڔؘڹؿؙؾڐٞۅؘۿؙۅؙڒؽؿؙڠۯۏؽ۞

يَتْعَجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَ إِنَّ جَهَدُّولَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِيرُينَ ۗ

يَوْمَ يَغُشْلُامُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ عَنْتِ ٱلدُّهُ الْمِ

کہ دیجے کہ بھے میں اور تم میں اللہ تعالی گواہ ہونا کافی ہے (ا)
وہ آسان و زمین کی ہرچیز کاعالم ہے 'جولوگ باطل کے مانے
والے اور اللہ تعالی سے کفر کرنے والے (۱) ہیں وہ
زبردست نقصان اور گھائے میں ہیں۔ (۱۳)
میری طرف سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ (۱۳)
میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہو تا تو ابھی تک ان
کے پاس عذاب آ چکا ہو تا (۱۵)
سیر سیری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہو تا تو ابھی تک ان
کے پاس عذاب آ چکا ہو تا (۱۵)
سیر سیری طرف سے کہ اچا تک ان کا فروں کو گھیر لینے والی ہے۔ (۱۳)
کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ (۱۳)
اس دن اسکے اویر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا اور

سے متمع اور فیض یاب ہوتے ہیں۔

- (۱) اس بات پر که میں اللہ کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے ' یقیناً منجانب اللہ ہے۔
- (٢) ليني غيرالله كوعبادت كالمستحق مسرات بين اورجو في الواقع مستحق عبادت ب اليني الله تعالى اس كا الكاركرت بين
- (۳) کیوں کہ میں لوگ فساد عقلی اور سوء فہم میں مبتلا ہیں' اسی لیے انہوں نے جو سودا کیا ہے کہ ایمان کے بدلے کفراور بدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے' اس میں بیہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
  - (٣) لعنی پیفیری بات ماننے کے بجائے 'کتے ہیں کہ اگر توسیا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا دے۔
- (۵) کیعنی ان کے اعمال و اقوال تو یقیناً اس لا کُق ہیں کہ انہیں فوراً صفحۂ ہستی ہے ہی مٹادیا جائے۔ کیکن ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کو ایک وقت خاص تک مهلت دیتے ہیں 'جب وہ مهلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہماراعذاب آجا تاہے۔
- (۱) لیعنی جب عذاب کا وقت مقرر آجائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وقت مقرر وہ ہے جو اس نے اہل مکہ کے لیے لکھ رکھا تھا' یعنی جنگ بدر میں اسارت و قتل' یا پھر قیامت کا وقوع ہے جس کے بعد کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔
- (2) پہلا یستعنجلُونک بطور خبر کے تھااور میہ دو سرابطور تعجب کے ہے یعنی میہ امر تعجب انگیز ہے کہ عذاب کی جگہ (جہنم)ان کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ پھر بھی میہ عذاب کے لیے جلدی مچارہے ہیں؟ حالاں کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے' اسے دور کیوں سجھتے ہیں؟ یا پھر یہ تکرار بطور ٹاکید کے ہے۔

1119

وَيَقُولُ ذُوقُولُ الْمُنْتُرِبِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يْعِيَادِيَ الَّذِيْنَ الْمُنْوَالِنَّ ٱرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَ فَاعْبُدُونِ ﴿

كُلُّ نَفْسٍ ذَ إِيْقَةُ الْمَوْتِ ثُنْوَ اللَّيْنَا أَرُّجَعُونَ 🏵

ۅؘڷڶۯؽؙڹٲڡؙٮؙؙٷٲۅؘعؚؠٮؗۅٛٵڶڞڸڂڮڶڹؙۊؚؽ؆ٞؠؙٛؠٛ۫؈ۜٛڶؙۼؾؘۜۊۼٛۯۏٞٳ ٮۜۼؙڔؽڝڽؙۼۛؿ؆ٲٲڒؘۿؙۯڂڸڔؽڹؿؽ؆ؿ؆ڷؿۼۘٵڹۘڎؙٳڶۼۑڶؽڹ۞ٞ

اڭىدىئى صَبَرُواوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُوْنَ 👁

وَكَايَتُ مِّنْ دَابَةٍ لِاتَعْمِلُ رِنْ فَهَا وَاللَّهُ يُرْزُقُهَا وَاللَّاكُونِ

الله تعالى (١) فرمائ كاكداباي (بد) اعمال كامزه چكمو-(٥٥)

اے میرے ایمان والے بندو! میری زمین بہت کشادہ ہے سوتم میری ہی عبادت کرو-(۲)

برجاندار موت کامزہ چکھنے والاہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگے۔ <sup>(۳)</sup> (۵۷)

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقینا جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچ چشے بہہ رہے ہیں (اللہ) کرنے والوں کا کیا تی اچھاا جرہے-(۵۸)

وہ جنہوں نے صبر کیا <sup>(۱)</sup> اور اپنے رب تعالی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ <sup>(۷)</sup> (۵۹)

اور بہت سے (۸) جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں

<sup>(</sup>۱) يَتَقُولُ وكافاعل الله بي ما فرشح العني جب جارول طرف سے ان پر عذاب مور ما مو كاتو كما جائے گا-

<sup>(</sup>۲) اس میں الی جگہ سے 'جہال اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دو بھر ہو رہا ہو ' ہجرت کرنے کا تھم ہے۔ جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

<sup>(</sup>٣) لیمنی موت کا جرع و تلخی تو لامحالہ ہرایک کو پینا ہے 'جرت کرو گے تب بھی اور نہ کرو گے تب بھی 'اس لیے تہمارے لیے وطن کا 'رشتے داروں کا 'اور دوست احباب کا چھو ڑنامشکل نہیں ہو ناچا ہیے ۔موت تو تم جماں بھی ہو گے آجائے گی -البت اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مرکر تو اللہ بی کے پاس جانا ہے ۔
کی عبادت کرتے ہوئے مروگے تو تم اخروی نعمتوں سے شاد کام ہوگے 'اس لیے کہ مرکر تو اللہ بی کے پاس جانا ہے ۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی الل جنت کے مکانات بلند ہوں گے 'جن کے نیجے نہریں بہہ رہی ہوں گی- یہ نہریں پانی ' شراب 'شد اور دودھ کی ہوں گی 'علادہ ازیں انہیں جس طرف چھیرنا چاہیں گے 'ان کارخ اس طرف ہو جائے گا۔

<sup>(</sup>۵) ان کے زوال کاخطرہ ہو گا'نہ انہیں موت کااندیشہ نہ کسی اور جگہ پھرجانے کاخوف۔

<sup>(</sup>۱) کیعنی دین پر مضبوطی سے قائم رہے ' بجرت کی تکلیفیں برداشت کیس ' اہل وعیال اور عزیز وا قریا ہے دوری کو محض اللّٰہ کی رضا کے لیے گوارا کیا۔

<sup>(</sup>۷) دین اور دنیا کے ہر معاملے اور حالات میں۔

<sup>(</sup>٨) كَأَيِّنْ مِن كاف تشبيه كاب اور معنى بين كتفي بي يابست ي-

وَهُوَالسَّبِيئِعُ الْعَلِيْمُ 🛈

وَلَهِنُ سَأَلْتُهُوُمَنَ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْرَرْضَ وَسَّخَرَالشَّهُ وَالْفَهَرَ لَيْقُولُنَّ اللهُ فَأَنِّى يُؤْفِكُونَ ﴿

ٱللهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمِنَ يَشَآا مِنْ عِبَادِمُ وَيَقْدِرُلَهُ إِنَّ اللهَ يَكُلُ مِنْ عِبَادِمُ وَيَقْدِرُلَهُ إِنَّ اللهَ يَكُلُ مِنْ عِبَادِمُ وَيَقْدِرُلَهُ إِنَّ اللهَ يَكُلُ مِنْ عِبَادِمُ وَلَا مِنْ اللهَ يَكُلُ مِنْ عِبَادِمُ وَاللهِ اللهَ يَكُلُ مِنْ اللهَ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ ا

پھرتے' (ا) ان سب کو اور حمیس بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے' (۲) دیتا ہے ان سب کو اور حمیس بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے' (۲۰) اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے؟ تو ان کا جواب میں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ' ''') پھر کد ھرالئے جا رہے ہیں۔ (۵)

الله تعلل این بندوں میں سے جے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جے چاہے تگ۔ (۱۲) یقیناً الله تعالی ہر چیز کا

<sup>(</sup>۱) کیوں کہ اٹھاکر لے جانے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی 'اسی طرح وہ ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب بیہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اللہ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے وہ جو بھی ہو اور جمال بھی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے جمرت کو جانے والے صحابہ الشخصی کو پہلے ہے کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا 'نیز تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں عرب کے متعدد علاقوں کا حکمران بنادیا۔ رضے یا اللہ عُنْهُمْ أَجْمَعِیْنَ .

<sup>(</sup>۲) لینی کوئی کمزور ہے یا طاقت ور' اسباب و دسائل سے بہرہ ور ہے یا بے بہرہ' اپنے وطن میں ہے یا مهاجر اور بے وطن 'سب کا روزی رسال وی اللہ ہے جو چیونٹی کو زمین کے کونوں کھد روں میں 'پرندوں کو ہواؤں میں اور چھیاوں اور گھیاوں اور گھیاوں اور گھیاوں اور گھیاوں کو سمندر کی گہرائیوں میں روزی پہنچا تا ہے۔ اس موقع پر مطلب یہ ہے کہ فقروفاقہ کا ڈر جمرت میں رکاوٹ نہ ہے' اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمام مخلو قات کی روزی کا ذھے وار ہے۔

<sup>(</sup>۳) وہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال و افعال کو اور تمہارے ظاہر و باطن کو 'اس لیے صرف اس سے ڈرو' اس کے سوا سمی سے مت ڈرو! اس کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے اور اس کی معصیت میں شقاوت و نقصان -

<sup>(</sup>٣) لعین بیہ مشرکین 'جو مسلمانوں کو محض توحید کی وجہ سے ایذا کیں پہنچارہے ہیں 'ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اور سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار پر چلانے والا کون ہے ؟ تو وہاں میہ اعتراف کیے بغیرانہیں چارہ نہیں ہو تا کہ بیہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی دلا کل واعتراف کے باوجود حق سے میہ اعراض اور گریز باعث تعجب ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر غریب اور کمزور کیوں ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے افتتیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے کم یا زیادہ دیتا ہے' اس کا تعلق اس کی رضامندی یا غضب سے نہیں ہے۔

وَكَنِنُ سَالَتَهُوْمَنْ ثَوَّلَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً فَاخَيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعُدِ مَرْتِهَ الْيَغُولُنَّ اللهَّ قُلِ الْمَمَدُ بِلهِ بَلُ ٱلْتَرْهُمُ لايُفِعَلُونَ شَ

وَمَا هٰنِوِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَّ الْأَلْفُوُّ وَلَحِبُّ وَانَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِى الْحَيَوَانُ كُوِّ كَانْوُا يَعْلَمُوْنَ ۞

فَإِذَا لَكِبُولِنِ الْفُلْكِ دَعُوا اللّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِيَ ةَ فَلَمَّا نَجُّهُهُ إِلَى الْبَرِّلِذَاهُمُ يُشْرِكُونَ ۞

جاننے والا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسان سے پانی ا مار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا؟ تو بقینا ان کا جو اب میں ہو گا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کمہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے' بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ (۲)

اور دنیا کی بیه زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے <sup>(۳)</sup> البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے' <sup>(۳)</sup> کاش! بیہ جانتے ہوتے۔ <sup>(۵)</sup>

پس بہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خطکی کی طرف بچالا تا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ (۱)

- (۱) اس کو بھی وہی جانتا ہے کہ زیادہ رزق کس کے لیے بھتر ہے اور کس کے لیے نہیں؟
- (۲) کیوں کہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ بھروں کو اور مردوں کو رب نہ بناتے- نہ ان کے اندریہ نتاقض ہو پاکہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت و ربوبیت کے اعتراف کے باوجود' بتوں کو حاجت روا اور لا کق عبادت سمجھ رہے ہیں-
- (۳) یعنی جس دنیانے انہیں آخرت سے اندھااور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل رکھا ہے 'وہ ایک کھیل کود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی 'کافر دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے 'اس کے لیے شب و روز محنت کر آ ہے لیکن جب مرآ ہے تو خالی ہاتھ ہو آ ہے۔ جس طرح بیچ سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھیلتے ہیں' پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں' سوائے تھکاوٹ کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہو آ۔
  - (m) اس لیے ایسے عمل صالح کرنے جائیں جن سے آخرت کا یہ گھر سنور جائے۔
  - (۵) کیول که اگر وه بیربات جان لیتے تو آخرت ہے برواہ ہو کردنیا میں مگن نہ ہوتے۔اس لیے ان کاعلاج علم ہے ،علم شریعت۔
- (۱) مشرکین کے اس نناقش کو بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیاہے اس نناقش کو حضرت عکر مہ بڑائیڑ سمجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں قبول اسلام کی توفیق حاصل ہو گئی - ان کے متعلق آتاہے کہ فنج مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہو گئے ٹاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے پچ جائیں - یہ حبشہ جانے کے لیے ایک کشتی میں بیٹھے 'کشتی گرداب میں چینس گئی' توکشتی میں

یا کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتے رہیں۔ <sup>(۱)</sup> ابھی ابھی پیتہ جل جائے گا-(۲۲)

کیا ہے نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو ہاامن بنادیا ہے عالا تکہ ان کے اردگردسے لوگ اچک لیے جاتے ہیں'<sup>(۲)</sup> کیا ہہ باطل پر تولیقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعتوں پر ناشکری کرتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

اور اس سے بڑا ظالم کون ہو گا؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے <sup>(۳)</sup> یا جب حق اس کے پاس آجائے وہ اسے جھٹلائے کمیاایسے کافروں کاٹھکانا جنم میں نہ ہو گا؟ (۱۸) لِيَكُفُرُ وَالِبِمَا التَيْنَاهُو ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوا النَّفَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۞

آوَلَوْبَرَوْااتَا جَعَلْمَنَا حَرَمًا الْمِنَّاقَيُّخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِهُرُّ اَهَبِالْهَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِيغْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ ﴿

وَمَنُ ٱظْلَوْمِ ثَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا اوَكَذَّبَ بِالنَّحِقِّ لَمَا جَآ : ﴿ ٱلْمُنْ فِى جَهَنَّوَمَتُوْمَ الْمُكِيْفِرِ مِنْ ۞

سوارلوگوں نے ایک دو سرے سے کہا کہ پورے خلوص سے رب سے دعا کیں کرو 'اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عکر مہ بواٹنے نے بیر من کر کہا کہ اگر یہاں سمند ر میں اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا و خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اور اسی وقت اللہ سے عمد کر لیا کہ اگر میں یہاں سے بخیریت ساحل پہنچ گیاتو میں مجمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کے ہاتھ پر بیعت کر لول گالیتی مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یہاں سے نجات پاکرانہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ رضی اللہ عنہ (ابن کیٹر بحوالہ سیرت مجمد بن اسحاق)

- (۱) یہ لام گی ہے جو علت کے لیے ہے۔ یعنی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا' اس لیے ہے کہ وہ کفران نعت کریں اور دنیا کی لذتوں سے متمتع ہوتے رہیں۔ کیوں کہ اگر وہ یہ ناشکری نہ کرتے تو اخلاص پر قائم رہتے اور صرف اللہ واحد کو ہی ہیشہ پکارتے۔ بعض کے نزدیک یہ لام عاقبت کے لیے ہے' یعنی گوان کامقصد کفر کرنا نہیں ہے لیکن دوبارہ شرک کے ار تکاب کا متیجہ بہرحال کفرہی ہے۔
- (۴) الله تعالیٰ اس احسان کا تذکرہ فرما رہاہے جو اہل کمہ پر اس نے کیا کہ ہم نے ان کے حرم کو امن والا بنایا جس میں اس کے باشندے قتل و غارت 'اسیری' لوٹ مار وغیرہ سے محفوظ ہیں۔ جب کہ عرب کے دو سرے علاقے اس امن و سکون سے محروم میں قتل و غارت گری ان کے ہال معمول اور آئے دن کا مشغلہ ہے۔
- (۳) لینی کیااس نعت کاشکر ہمی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کیں 'اور جھوٹے معبودوں اور بتوں کی پرستش کرتے۔ رہیں-اس احسان کااقتضائو یہ تھاکہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے پیغیبر مار کیا تھا کی تصدیق کرتے۔
- (۳) کیعنی دعویٰ کرے کہ مجھے پر اللہ کی طرف ہے وتی آتی ہے درال حالیکہ ایسانہ ہویا کوئی ہیہ کھے کہ میں بھی وہ چیزا تار سکتا ہوں جواللہ نے اتاری ہے- یہ افترا ہے اور مدعی مفتری-
  - (۵) یه تکذیب ہے اور اس کا مرتکب مکذب-افترا اور تکذیب دونوں کفرہیں جس کی سزا جہنم ہے-

وَالَّذِيْنَ جُهَّدُوُافِيْنَالَنَهُو يَنَّهُوُسُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحُسِنِيْنَ ۞

## سِيُورَةُ الرُّرِينِ

# بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُون

الَّــَةِ ۚ ثُ غُلِبَتِ التُّرُوۡمُ ۗ

فِيَّ اَدُنَّى الْأَرْضِ وَهُمُومِّنَ بَعُدِ غَلَبِهِمُ سَيَعُلِبُونَ ۞

نِىْ بِضَعِ سِنِيْنَ ۚ ہِ بِلٰهِ الْاَسُوُمِنُ قَبُلُومِنَ اَبَعُكُ ۗ وَ يَوْمَبِ نِ يَغُورَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞

بِنَصْرِاللَّهِ مِنْضُرُمَنُ تَيَثَ أَوْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞

اور جولوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں <sup>(۱)</sup> ہم انہیں اپنی راہیں ضرور د کھادیں گے۔ <sup>(۲)</sup>یقییناً اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کاساتقی ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۹)

#### مور ۂ روم کی ہے اور اس میں ساٹھ آیتیں اور چھ رکوع ہیں-

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهرمان نمايت رحم والاہے-

الم-(۱) رومی مغلوب ہو گئے ہیں- (۲)

نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آجا کیں گے۔ (۳)

چند سال میں ہی- اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی افتایار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے- اس روز مسلمان شادمان ہوں گے-(۴)

الله كى مدد سے " ( ( ) وہ جس كى جاہتا ہے مدد كرتا ہے-

- (۱) لعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں' آزمائشیں اور مشکلات پیش آتی ہیں۔
- (۲) اس سے مراد دنیا و آخرت کے وہ رائے ہیں جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضاحاصل ہوتی ہے۔
- (۳) احمان کا مطلب ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر تیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا 'سنت نبوی مانظیم کے مطابق کرنا' برائی کے بدلے میں برائی کے بجائے حسن سلوک کرنا' اپنا حق چھوڑ دینا اور دو سروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا۔ بید سب احمان کے مفہوم میں شامل ہیں۔
- (۴) عمد رسالت میں دو بوی طاقین تھیں۔ ایک فارس (ایران) کی 'دو سری روم کی۔ اول الذکر حکومت آتش پرست اور دو سری عیسائی لیمنی اہل کتاب تھی۔ مشرکین مکہ کی ہمدرویاں فارس کے ساتھ تھیں کیوں کہ دونوں غیر اللہ کے پیجاری تھے 'جب کہ مسلمانوں کی ہمدرویاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں 'اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وجی و رسالت پر لیقین رکھتے تھے۔ ان کی آئیں میں تھی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آئی 'جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا'اس موقعہ پر قرآن کریم کی ہے آیات نازل ہو کیں 'جن میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ بضیع سِنِیْنَ کے اندر رومی پھر

وَعُدَاللَّهِ لِالنُّهُولِفُ اللَّهُ وَعُدَاةً وَالْكِنَّ ٱكْثَرَ السَّاسِ لَا

-يَعْلَمُونَ ظَاهِرًامِّنَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا ۗ وَهُوْعَنِ

الْإِخْرَةِ هُمُّ غَفِلُوْنَ ۞

يَعُلَمُونَ 🛈

ٱوَلَوۡيَتَفَكَّرُوۡافِؽۡٱنۡفَىٰفِعٛۥۗ ثَاخَلَقَ اللّٰهُ السَّلٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَابَيۡنَهُمَاۤ إِلَّا يِالْحَقِّ وَاَجَلِ مُّسَمَّى ۚ وَ اِنَّ كَثِیْرًا مِّنَ

اصل غالب اور مهرمان وہی ہے۔ (۵)

الله کا دعدہ ہے<sup>، (۱)</sup> الله تعالی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کریّا لیکن اکثرلوگ نہیں جائے۔ (۲)

وہ تو (صرف) دنیوی زندگی کے ظاہر کو (ہی) جانتے ہیں اور آخرت سے تو ہالکل ہی بے خبر ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۷)

کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا؟ کہ اللہ تعالٰی نے آسانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قریبنے (۳) سے مقرر وقت تک کے

غالب آجائیں گے اور غالب 'مغلوب اور مغلوب غالب ہو جائیگے۔ بظاہر اسباب یہ پیش گوئی ناممکن العل نظر آتی تھی۔ ناہم مسلمانوں کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے بھین تھا کہ الیا ضرور ہو کر دہ گا۔ ای لیے حضرت ابو بکر صدیت بی بی نے ابو جسل سے یہ شرط باندھ لی کہ روی پانچ سال کے اندر دوبارہ غالب آجائیں گے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا کہ بضع کا لفظ تین سے وس تک کے عدد کے لیے استعال ہو تا ہے تم نے ۵ سال کی مدت کم رکھی ہے، بات آئی تو فرمایا کہ بضع کا لفظ تین سے وس تک کے عدد کے لیے استعال ہو تا ہے تم نے ۵ سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کراو۔ چنانچہ آپ مان تھا ہو کی ہوائی ۔ عمل ابو بحر جوائی نے اس مدت میں اضافہ کروالیا۔ اور پھر الیا ہی ہوا کہ روی ہ سال کی مدت کے اندر اندر لین ساتویں سال دوبارہ فارس پر غالب آگئے، جس سے بھینا مسلمانوں کو بدی خوشی ہوئی ' ترقمی کی تغیر سور قالروم) بعض کتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح آس وقت ہوئی ' جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا' اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح آن کریم کی صدافت کی مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا' اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح آن کریم کی صدافت کی جس بردی دلیل ہے۔ نزدیک کی زمین سے مراد' عرب کی زمین کے قریب کے علاقے ہیں' یعنی شام و فلسطین دغیرہ' جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔

- (۱) لین اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم آپ کو جو خبردے رہے ہیں کہ عنقریب رومی 'فارس پر دوبارہ غالب آجا سیں گے 'میہ اللہ کاسچاوعدہ ہے جو مدت موعود کے اندریقیناً یو را ہو کر رہے گا۔
- (۲) لیمنی اکثر لوگوں کو دنیوی معاملات کاخوب علم ہے۔ چنانچہ وہ ان میں تو اپنی چابک دستی اور مهارت فن کامظاہرہ کرتے ہیں جن کافائدہ عارضی اور چند روزہ ہے لیکن آخرت کے معاملات سے بیر غافل ہیں جن کا نفع مستقل اور پائیدار ہے۔ لیمن دنیا کے امور کوخوب پیچاہتے ہیں اور دین سے بالکل بے خبرہیں۔
- ں یا ایک مقصداور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے' بے مقصد اور بیکار نہیں۔ اور وہ مقصد ہے کہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے۔ لینی کیا وہ اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح انھیں نیست سے ہست کیا اوریانی کے ایک حقیر قطرے سے ان کی تخلیق کی۔ بھر آسان و زمین کا ایک خاص مقصد کے لیے وسیع و عریض

التَّاسِ بِلِقَّانِي رَبِّهِهُ لَكُفِرُونَ 🕥

ٱوَلَمْ يَمِيدُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُوْا لِيُفْكَ كَانَعَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ تَمْسِلِهِمَ \* كَانْوَالْشَكَ مِنْهُمُ وْقَوْقًا وَاَتَازُواالْاَرْضَ وَحَمُوْوْهَا اَكُثْرَ مِمَّاعَمَوْهِا وَجَاءَنْهُ مُوسُلُهُمُ وَالْكِيْتِيْتِ فَمَاكَانَ اللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلِكِنْ كَانْوَاأَنْشَتَهُمْ وَيُطْلِمُونَ ۞

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ آلَـنِينَ أَسَاءُواالسُّوَّآي أَن كُذَّبُوا

لیے (ہی) پیدا کیا ہے' ہاں اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ (۱) (۸)

کیاانہوں نے ذمین میں چل پھر کریہ نہیں دیکھا (ہمکہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا (برا) ہوا؟ (۳) ذیادہ توانا (اور طاقتور) ہے (۴) بوئی جوتی تھی اور (۵) ان سے زیادہ آباد کی تھی (۱) کیاس ان کے رسول روش دلائل کے کر آئے تھے۔ (۲) بید توناممکن تھاکہ اللہ تعالی ان (۸) پر ظلم کر آلیکن (دراصل) وہ خودا پنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ (۹)

پھر آخرش برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا' <sup>(۱)</sup>

سلسلہ قائم کیا' نیز ان سب کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا یعنی قیامت کا دن۔ جس دن میہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ مطلب میہ ہے کہ اگر وہ ان باتوں پر غور کرتے تو یقیناً اللہ کے وجود' اس کی ربوبیت والوہیت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہیں ادراک واحساس ہو جا آاور اس پر ایمان لے آئے۔

- (۱) اوراس کی وجہ وہی کا کتات میں غورو گلر کا فقدان ہے ورنہ قیامت کے انکار کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے۔
- (۲) بیہ آثار و کھنڈرات اور نشانات عبرت پر غورو فکرنہ کرنے پر تو پیخ کی جارہی ہے۔مطلب ہے کہ چل پھر کردہ مشاہدہ کر چکے ہیں۔
  - (٣) بین ان کافروں کا جن کو اللہ نے ان کے کفر باللہ 'حق کے انکار اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا۔
    - (m) لیعنی قریش اور اہل مکہ سے زیادہ-
    - (۵) لینی اہل مکہ تو تھیتی باڑی سے نا آشنا ہیں لیکن بچھلی قومیں اس وصف میں بھی ان سے بڑھ کر تھیں۔
- (۱) اس لیے کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں 'جسمانی قوت میں بھی زیادہ تھے اسباب معاش بھی ان کو زیادہ حاصل تھے ' پس انہوں نے عمار تیں بھی زیادہ بنا ئیں ' زراعت و کاشتکاری بھی کی اور وسائل رزق بھی زیادہ مہیا کیے۔
  - (٧) كىكن وەان پرايمان نهيں لائے- نيتجاً تمام ترقوتوں ، ترقيوں اور فراغت د خوش حالى كے باد جو دہلا كت ان كامقد ربن كرربى-
    - (۸) کہ انہیں بغیر گناہ کے عذاب میں مبتلا کر دیتا-
    - (٩) لیعنی الله کاانکار اور رسولوں کی تانیث کر کے۔
- (۱۰) سُوْآی ، بروزن نُعْلَیٰ ، سُوْءٌ سے أَسْوَا کَل مَانیث ہے جیسے حُسْنَیٰ ، اَحْسَنُ کی مَانیث ہے۔ لیعنی ان کاجو انجام ہوا' بد ترین انجام تھا۔

بِالنِّتِ اللهِ وَكَانُوْا بِهَا لِيَنْتَهْزِءُوْنَ 🕁

ٱللهُ يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُوَّ يُعِينُهُ لا ثُقَّ الْبَيْهِ تُرْجَعُونَ ®

وكور تَقُورُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الدُّجُورُونَ ٠

وَلَوۡ يَصُّنُ لَهُوۡ مِّنُ شُرَكَآ بِهِوُ شُفَعَّوُّا وَكَاٰثُوۡا بِشُرَكَآ بِهِوۡ كُفِرِيْنَ ۞

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ بِإِنَّ مَوْتُونَ ۞

اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے-(۱۰)

الله تعالی عی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے (۱) گا پھر تم سب ای کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ (۱)

اور جس دن قیامت قائم ہو گی تو گنرگار حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ <sup>(۱۲</sup>)

اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہو گا (۱۳) اور (خود یہ بھی) اینے شریکوں کے مکر ہو جاکیں گے۔ (۱۳)

اور جس دن قیامت قائم ہو گی اس دن (جماعتیں) الگ الگ ہو جائیں گی- (۱۲ (۱۹۲۷)

- (۱) لیعنی جس طرح الله تعالی پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے 'وہ مرنے کے بعد دوبارہ انہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے کہ دوبارہ پیدا کرنا' پہلی مرتبہ سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔
  - (r) لیمنی میدان محشراور موقف حساب میں 'جمال وہ عدل و انصاف کا اجتمام فرمائے گا-
- (٣) إِبْلاَسٌ كَ مَعَىٰ بَينَ اپِ موقف كَ اثبات مِين كوئى دليل پيش نه كرسكنااور جيران وساكت كھڑے رہنا-اى كونااميدى كے مفہوم سے تعبير كر ليتے ہيں-اس اعتبار سے مُبنيسٌ وہ ہو گاجو نااميد ہو كرخاموش كھڑا ہواور اسے كوئى دليل نه سوجھ رہى ہو' قيامت والے دن كافروں اور مشركوں كائي عال ہو گالينى معاينہ عذاب كے بعدوہ ہر خبرے مايوس اور دليل و حجت بيش كرنے سے قاصر ہوں گے- مجرمون سے مراد كافرو مشرك ہيں جيساكہ اگلى آيت سے واضح ہے۔
- (٣) شريكوں سے مراد وہ معبودان باطلہ ہيں جن كى مشركين 'يه سمجھ كر عبادت كرتے تھے كه بيه الله كے ہال ان كے سفارشي ہوں گے 'اور انہيں الله كے عذاب سے بچاليس گے۔ ليكن الله نے يمال وضاحت فرما دى كه الله كے ساتھ شرك كار تكاب كرنے والوں كے ليے الله كے ہال كوئى سفارشي نہيں ہوگا۔
- (۵) لیعنی وہاں اُن کی الوہیت کے متکر ہو جائیں گے کیوں کہ وہ دیکھ لیس گے کہ بیہ تو کسی کو کوئی فائدہ پنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ (بنتح القدیم) دو سرے معنی ہیں کہ یہ معبوداس بات سے انکار کردیں گے کہ بیہ لوگ انہیں اللہ کا شریک گردان کران کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں کہ وہ تو ان کی عبادت سے ہی بے خبرہیں۔
- (١) اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہیں ہے۔ بلکہ مطلب مومنوں کا اور کا فروں کا الگ الگ ہونا ہے۔

جو ایمان لا کرنیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیئے جائیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۵)

اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملا قات کو جھوٹا ٹھرایا تھا وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲)

پس الله تعالیٰ کی شبیع پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو-(۱۷)

تمام تعریفوں کے لائق آسان و زمین میں صرف وہی ہے تیسرے پہر کو اور ظهر کے وقت بھی (اس کی پاکیزگی بیان کرو)۔ (۱۸)

(وبی) زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتاہے۔ <sup>(۳)</sup>

فَأَمَّنَا الَّذِيْنِ) امْنُوْ اوَعَبِمُوْ الصَّلِحْتِ فَهُمُو فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۞

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوا بِالنِّبَنَا وَلِقَآ فِي الْأَخِرَةِ فَاوُلِلِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞

فَسَبُعْنَ اللهِ حِيْنَ تُسْتُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ

وَلَهُ الْحَمَدُ فِي التَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَثِيًّا وَّحِيْنَ تُطْهِرُونَ ۞

يُخْرِيحُ الْحَيَّ مِنَ الْبِيَّتِ وَيُخْرِجُ الْبِيَّتَ مِنَ الْحَيِّ

اہل ایمان جنت میں اور اہل کفرو شرک جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کے درمیان دائمی جدائی ہو جائے گی'یہ دونوں پھر بھی اکٹھے نہیں ہوں گے یہ حساب کے بعد ہو گا۔ چنانچہ اسی علیحد گی کی وضاحت اگلی آیات میں کی جارہی ہے۔

- (۱) لینی انہیں جنت میں اکرام وانعام ہے نوازا جائے گا، جن ہے وہ مزید خوش ہوں گے۔
  - (۲) لیمنی بیشہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں رہیں گے۔

(۳) یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنی ذات مقد سے لیے تنبیع و تحمید ہے ، جس سے مقصد اپنی بندوں کی رہنمائی ہے کہ ان او قات میں 'جو ایک دو سرے کے پیچھے آتے ہیں اور جو اس کے کمال قدرت و عظمت پر دلالت کرتے ہیں 'اس کی تنبیع و تحمید کیا کرو۔ شام کا وقت 'رات کی تاریخ کا پیش خیمہ اور سپیدہ سحردن کی روشن کا پیامبر ہو تا ہے۔ عشاء 'شدت تاریخ کا کا وقت ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جو ان سب کی خالق ہے اور جس نے ان تمام او قات میں الگ الگ فوا کد رکھے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ تنبیع ہے مراد 'نماز ہجر 'عضوی آیات میں نہ کور او قات پائے نمازوں کے اوقات ہیں۔ تُنسُونَ میں مغرب و عشاء 'تصبیحونَ میں نماز فجر 'عَشِیّا (سہ پر) میں عصراور تَظْهِرُونَ میں نماز ظهر آجاتی ہے 'وقتی اللہ نوا کہ تا ہوں کا ذالہ ہو تا ہے۔ (آبوداود' کتناب الاُدب' بیاب مایے ول اِذا آصبے)

(٣) جیسے انڈے کو مرغی ہے ' مرغی کو انڈے ہے - انسان کو نطفے ہے ' نطفے کو انسان سے اور مومن کو کافر ہے ' کافر کو مومن سے پیدا فرما تاہے -

وَيُخِي الْأَرْضَ بَعُـدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۖ

وَمِنُ اليَّتِهُ اَنُ خَلَقَكُمْ سِّنُ تُوَابٍ ثُوَّ إِذَ اَانْتُوْمَ بَثُرُ تُنْتَثِيرُونَ ۞

وَمِنُ النِيَهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ يِنْ اَنْفُسِكُو ٱذُواجَالِلَمَّا لُمُوْآ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مِّرَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر آہے ای طرح تم (بھی) نکالے جاؤگے- (۱۱)

الله كى نشانيوں ميں سے ہے كه اس نے تم كو ملی سے پيداكيا پھراب انسان بن كر (چلتے پھرتے) پھيل رہے ہو۔ (۲۰)

اور اس کی نشانیوں میں ہے ہے کہ تمہاری ہی جنس ہے پیویاں پیدا کیں (<sup>(۳)</sup> ماکہ تم ان سے آرام پاؤ <sup>(۳)</sup> اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کردی<sup>(۵)</sup> یقیناً

- (۱) لینی قبروں سے زندہ کرکے۔
- (٢) إِذَا فُجَائِيَّة ہے- مقصود اس سے ان اطوار کی طرف اشارہ ہے جن سے گزر کر بچہ بورا انسان بنآ ہے جس کی تفصیل قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان کی گئی ہے- تَنْتَشِرُونَ سے مراد انسان کا کسب معاش اور دیگر حاجات و ضروریات بشریہ کے لیے چلنا بھرنا ہے-
- (٣) لیمنی تمهاری ہی جنس سے عور تیں پیدا کیں ناکہ وہ تمهاری یویاں بنیں اور تم جوڑا جوڑا ہو جاؤ ذَفج عبی میں جوڑے کو اس اعتبار سے مردعورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے۔عور تول کے جنس بشر ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی پہلی عورت۔ حضرت حوا۔ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پہلی سے پیدا کیا گیا۔ بھران دونوں سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔
- (٣) مطلب سے ہے کہ اگر مرداور عورت کی جنس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی' مثلاً عورتیں جنات یا حیوانات میں سے ہوتیں ' توان سے دہ سکون کبھی حاصل نہ ہوتا جواس دفت دونوں کے ایک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دوسرے سے نفرت و وحشت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی ہیویاں' انسان ہی بنائیں۔
- (۵) مَوَدَّةٌ ہیں ہے کہ مرد بیوی سے بے پناہ بیار کرتا ہے اور ایسے ہی بیوی شو ہرہے۔ جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتی۔ اور رحمت سے ہے کہ مرد بیوی کو ہر میاں نہیں ہوتی۔ اور رحمت سے ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائش ہم پہنچاتا ہے 'جس کا مکلف اسے اللہ تعالی نے بنایا ہے اور ایسے ہی عورت بھی اپنے قدرت و اختیار کے دائرہ میں۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی بیار انہی جو ٹوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں اور اسلام انمی کو جو ڑا قرار دیتا ہے۔ غیر قانونی جو ٹروں کو وہ جو ٹراہی تسلیم نہیں کرتا بلکہ انہیں ذانی اور بدکار قرار دیتا اور ان کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ آج کل مغربی تمذیب کے علم بردار

لَايْتِ لِقَوْمِ تِيَتَفَكُرُونَ 🕜

مَينَ النِيهِ خَلَقُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَتِكُوُ وَالْوَائِذُو ْإِنَّ فِي دَلِكَ لَا لِيتِ لِلْعَلِمِينَ ۞

وَمِنَ الْمِيَّةِ مَنَامُكُوُ وِالْمُيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْبَعَاَ وُكُوْمِيْنُ فَضْلِهِ ۚ لِآنَ فِى ذَلِكَ لَا لِمِيْ اِلْعَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞

غورو فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت می نشانیاں ہیں۔(۲۱)

اس (کی قدرت) کی نشانیوں میں سے آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رسکتوں کا اختلاف (بھی) ہے' (ا) وانش مندوں کے لیے اس میں یقییناً بردی نشانیاں ہیں۔ (۲۲)

اور (بھی) اس کی (قدرت کی) نشانی تمهاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے اور اس کے فضل (لینی روزی) کو تمهار ا تلاش کرنا بھی <sup>(۲)</sup> ہے۔جو لوگ (کان لگاکر) سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت می نشانیاں ہیں۔(۲۳)

شیاطین ان ندموم کو ششوں میں معروف ہیں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسلامی ملکوں میں بھی نکاح کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے بدکار مرد و عورت کو ''جوڑا'' (COUPLE) تسلیم کروایا جائے اور ان کے لیے سزا کے بجائے' وہ حقوق منوائے جائیں' جوایک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہیں۔ فَائلَهُمُ اللهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُوْنَ .

<sup>(</sup>۱) ونیا میں اتن زبانوں کا پیدا کر دینا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بردی نشانی ہے 'عربی ہے' ترکی ہے' اگریزی ہے' اردو' ہندی ہے' پشتو' فاری' سند ھی' بلو پی وغیرہ ہے۔ پھرایک ایک زبان کے مختلف لیجے اور اسلوب ہیں۔ ایک انسان ہزاروں اور لا کھوں کے جمع میں اپنی زبان اور اپنے لیج سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں ملک اور فلاں علاقہ کا ہے۔ صرف زبان ہی اس کا مکمل تعارف کرا دیتی ہے۔ اس طرح ایک ہی ماں باپ (آدم و حواطیہ السلام) سے ہونے کے باوجود رنگ ایک دو سرے سے مختلف ہیں۔ کوئی کلا ہے' کوئی گورا' کوئی نیگوں ہے تو کوئی گندی رنگ کا' پھر کالے اور سفید رنگ میں بھی است درجات رکھ دیے ہیں کہ بیشتر انسانی آبادی دو رنگوں میں تقیم ہونے کے باوجود ان کی بیسیوں سفید رنگ میں بیں اور ایک دو سرے سے پیمرالگ اور ممتاز۔ پھران کے چروں کے خدو فال' جسمانی ساخت اور قدو قامت میں ایسا فرق رکھ دیا گیا ہے کہ ایک انسان الگ سے پیچان لیا جاتا ہے۔ یعنی باوجود اس بات کے کہ ایک انسان ور سرے انسان سے نہیں ملک کے باشندوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) نیند کا' باعث سکون و راحت ہونا چاہے وہ رات کو ہویا بہ وقت قیلولہ 'اور دن کو تجارت و کاروبار کے ذریعے سے اللّٰہ کا فضل تلاش کرنا' یہ مضمون کی جگہ گزر چکاہے۔

وَمِنُ الِيَتِهِ مُرِيِّكُمُ الْهَرُقَ خَوُقًا قَطَمَعًا قَيُكِزِّلُ مِنَ التَّمَا ُ مَا أَفِيَهُ عِيدِ الْرَصَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لايتِ لِقَوْمِ يَتَعْقِلُونَ ۞

وَمِنْ النِيّةِ أَنْ تَقُوْمُ النّهَا أَوَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثَوَلِاً ادْعَاكُوْ دَعُوةً تَمِّنَ الْأَرْضِ إِذَ آأَنْتُوْ تَخُرُجُونَ ۞

وَلَهْ مَنْ رِقِ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِتُونَ ۞

وَهُوالَّذِيْ يَبْدَوُا الْحَلَّقُ ثُقَايُعِيدُا هُ وَهُوَاَهُونُ عَلَيُهُ وَلَهُ الْمَثَّلُ الْأَعْلَى فِي السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْحَزِيزُ الْعَكْنُهُ ۞

حَرَبَ لَكُو مُتَلَاقِينَ اَنْفُسِكُوْ هَلَ لَكُوْمِنَ مَّامَلَكَتُ اَيْمَانُكُوْ مِّنْ ثُرُكَاءَقِ مَارَنَهُ قُنُكُوفًا نُنْدُونِيْهِ سَوَاءً

اوراس کی نشانیوں میں سے ایک بید (بھی) ہے کہ وہ تہیں ڈرانے اورامیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھا تا<sup>(۱)</sup> ہےاور آسان سے بارش برسا تاہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے' اس میں (بھی) عقلندوں کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔(۲۴)

اس کی آیک نشانی یہ بھی ہے کہ آسان و زمین ای کے تھم سے قائم ہیں ، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بارکی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔ (۲۵)

اور زمین و آسان کی ہر ہر چیزای کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ (۲۲)

وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھرسے دوبارہ پیدا کرے گا اور بیہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اس کی بهترین اور اعلی صفت ہے ''"آسانوں میں اور زمین میں بھی اور وہی غلبے والا حکمت والاہے۔ (۲۷)

الله تعالی نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک

<sup>(</sup>۱) لیعنی آسان میں بیلی چکتی اور بادل کڑکتے ہیں' تو تم ڈرتے بھی ہو کہ کمیں بجلی گرنے یا زیادہ بارش ہونے کی دجہ سے کھیتیاں بربادنہ ہو جائیں اور امیدیں بھی وابستہ کرتے ہو کہ بارشیں ہول گی تو فصل اچھی ہوگ۔

<sup>(</sup>۲) تعنی جب قیامت برپا ہو گی تو آسان و زمین کاب سارا نظام 'جواس وقت اس کے تھم سے قائم ہے' درہم برہم ہو جائے گااور تمام انسان قبروں سے زندہ ہو کربا ہر نکل آئیں گے۔

<sup>(</sup>٣) لیخی اس کے تکوینی تھم کے آگے سب بے بس اور الاچار ہیں۔ جیسے موت و حیات ،صحت و مرض ' ذلت وعزت وغیرہ میں۔ الاستان کے تکوین تھم کے آگے سب بے بس اور الاچار ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لينى استن كمالات اور عظيم قدرتول كامالك ، تمام مثالول سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ ﴿ لَيْسٌ كَوَسُولُهُ مَنْ أَلَ

تَخَافُونَهُوُ كَخِيْفَتِكُواَنْفُسَكُوْكَدْلِكَ نُفَصِّلُ الْأَلْتِ لِقَوْمِ النِّقِوُنَ ۞

بَلِ اكْبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوَّا الْهُوَّاءَهُوُ بِقِيْرِعِلْمِ ْفَسَنَّ يَهُدِئَ مَنْ اَضَلَّ اللهُ وَمَا الْهُوْ مِّنْ لِحِرِيْنَ ۞

فَٱقِوْمُ وَجُهَكَ لِللِّينِينَ حَنِيْفًا ثِطُورَتَ اللهِ الَّتِينُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَنْبُدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّينُ

ہے؟ کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو؟ (ا) اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا' (۲) ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کردیتے ہیں۔ (۲۸)

بلکہ بات سے کہ سے ظالم تو بغیر علم کے (۳) خواہش پرستی کر رہے ہیں اسے کون راہ دکھائے جے اللہ تعالی راہ سے ہٹادے (۴) ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ (۳) پس آپ یک سو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ (۱) اللہ تعالی کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو دیں۔

<sup>(</sup>۱) یعنی جب تم میہ پند نہیں کرتے کہ تہمارے غلام اور نوکر چاکر 'جو تہمارے ہی جیسے انسان ہیں' وہ تہمارے مال و دولت میں شریک اور تہمارے برابر ہو جا کیں تو پھریہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے' چاہے وہ فرشتے ہوں' پیٹمبر ہوں' اولیا و صلحا ہوں یا شجرو تجرکے بنائے ہوئے معبود' وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جا کیں جب کہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس کی مخلوق ہیں؟ یعنی جس طرح کہلی بات نہیں ہو سکتی 'دو سری بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ دو سرول کی بھی عبادت کر تا اور انہیں بھی حاجت روا اور مشکل کشا سبھتا کیسر فلط ہے۔

<sup>(</sup>۲) لینی کیاتم اپنی غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم (آزاد لوگ) آپس میں ایک دو سرے درتے ہو۔ لینی جس طرح مشتر کہ کاروبار یا جائیداد میں سے خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہو تاہے کہ دو سرے شریک بازپرس کریں گے۔ کیاتم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو؟ لینی نہیں ڈرتے۔ کیوں کہ تم انہیں مال و دولت میں شریک قرار دے کرایتا ہم مرتبہ بناہی نہیں کتے تو اس سے ڈر بھی کیا؟

<sup>(</sup>m) کیوں کہ وہ اپنی عقلوں کو استعال میں لا کر اور غورو فکر کا اہتمام کر کے آیات تنزیلیہ اور تکویبنیہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ایسا نہیں کرتے 'ان کی سمجھ میں توحید کا مسئلہ بھی نہیں آتا جو ہالکل صاف اور نہایت واضح ہے۔

<sup>۔</sup> (۳) لیخی اس حقیقت کا نہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ علم ہے بے بسرہ اور صلالت کا شکار ہیں اور اس بے علمی اور گمراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسدہ کے بیرو کار ہیں۔

<sup>(</sup>۵) کیوں کہ اللّٰہ کی طرف سے ہدایت اے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب اور آرزو ہوتی ہے 'جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں' انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔

<sup>(1)</sup> لینی ان گمراہوں کا کوئی مدد گار نہیں جو انہیں ہدایت ہے بسرہ ور کر دے یا ان سے عذاب کو بھیردے -.

<sup>(</sup>ے) لینی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور ادیان باطلبہ کی طرف التفات ہی نہ کریں -

الْقَرِيَّةُ وَالْكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ۖ

مُنِيْدِيْنَ الَيْهِ وَالْقُوُّهُ وَاقِيْسُمُوا الصَّلُوةَ وَلَاتَكُوْنُوْ! مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

مِنَ ٱلَّذِيْنَ ثَرَّتُوُّ ا دِيْنَهُمُّ وَكَاثُوَّ اشِيَعًا ۖ كُُلُّ جِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمُ فَرِّحُونَ ۞

پیداکیا ہے' (ا) اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں' (۲) یمی سیدھادیں ہے (۳) لیکن اکثر لوگ نہیں سیجھتے۔ (۳) (۳۰) (لوگو!) اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ (۱۳)

ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو کلڑے کروہ کر گلائے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے (۱۳) ہر گروہ اس چیزر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ (۱۳۲)

- (۱) فطرت کے اصل معنی خلقت (پیدائش) کے ہیں۔ یمال مراو ملت اسلام (و توحید) ہے مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش 'بغیر مسلم و کافر کی تفریق کے۔ اسلام اور توحید پر ہوتی ہے 'اس لیے توحید ان کی فطرت یعنی جبلت میں شائل ہے جس طرح کہ عمد الست سے واضح ہے۔ بعد میں بہت سول کو ماحول یا دیگر عوارض ' فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے ویت 'جس کی وجہ سے وہ کفر پر ہی باتی رہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے" ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے 'لیکن پھر اس کے مال باپ' اس کو یمودی 'عیمائی اور مجوسی وغیرہ بنا ویتے ہیں"۔ (صحبح بحدادی ' تفسیر صورة الدوم و مسلم کتاب القدر 'باب معنی کیل مولود یولد علی الفطرة)
- (۲) لینی الله کی اس خلقت (فطرت) کو تبدیل نه کرو بلکه صبح تربیت کے ذریعے سے اس کی نشوه نما کرو آگه ایمان و توحید بچوں کے دل و دماغ میں رائخ ہو جائے۔ یہ خبر بمعنی انشا ہے لینی نفی' ننی کے معنی میں ہے۔
  - (m) لیعنی وہ دین جس کی طرف مکسواور متوجہ ہونے کا حکم ہے 'یا جو فطرت کا نقاضا ہے وہ کی دین قیم ہے۔
    - (٣) ای لیے وہ اسلام اور توحیدے ناآشنارہے ہیں۔
    - (۵) لین ایمان و تقوی اور اقامت صلوة سے گریز کرکے ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔
- (٢) لیعنی اصل دین کو چھوڑ کریا اس میں من مانی تبدیلیاں کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے 'جیسے کوئی یمودی 'کوئی نصرانی 'کوئی مجوسی وغیرہ ہو گیا۔
- (2) لیتی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دو سرے باطل پر ' اور جو سمارے انموں نے تلاش کر رکھے ہیں 'جن کو وہ دلا کل سے تعبیر کرتے ہیں ' ان پر خوش اور مطمئن ہیں ' بد قسمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی ہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعم باطل میں جتلا ہے کہ وہ حق پر ہے' حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گڑوہ ہے۔ بھی گروہ ہے جس کی پچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلادی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہو گا۔

ۅؘٳۮٙٳڡٮۜٙٵڶٮۜٞٲڛؘڞؙڗ۠ۘۮۼٷٳٮؽٙۿٷۼ۬ؽڹڽؚؽڹٳڷۑڮۅٮؾٷٳۮٙٳ ٱڎٙٳڡٞۿؙۄ۫ڝۨڹؙڎٮؘڞڎٳۮٵۏۧؠؿؙؿۺڹؙۿؙؠؚۯۣڗٞڰۿؽؿ۠ڔڴۏڹ۞

لِيكُفُرُوا بِمَاانَينَاهُوْ وَمَسْتَعُوا فَسَوْنَ تَعْلَمُونَ 🐨

آمُ أَنْزَلْنَاعَكُومُ سُلُطْنًا فَهُوبَيَّكُو بِمَاكَانُوا لِهِ يُشْرِكُونَ 🕝

وَإِذَّ الْذَقَا النَّاسَ رَحُةً فِيْكُوا بِهَا وَإِنْ تَضِيمُهُمْ سِينَهُ أَبِمَا قَدَّمَتُ اَيُدِيْهُمُ إِذَاهُمُونِيَّ تُطُونَ ۞

ٱوَلَمُرَرُواْلَ اللهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنَّ يَشَأَ أَوَيَقُدُو اِنَّ فِيُ ذلكَ لاليت لِقَوْمِ ثُوْمِنُونَ

لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپ رب کی طرف (پوری طرح) رجوع ہو کر دعا ئیں کرتے ہیں 'پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذا نقد چکھا آ ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے گئتی ہے۔ (۳۳)

اکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے (ا)
اچھاتم فا کدہ اٹھالوا بھی ابھی تہیں معلوم ہوجائے گا۔ (۱۳۳)
کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی
ہے جے یہ اللہ کے ساتھ شریک کررہے ہیں۔ (۱۵)
اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب
خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے
کرتوت کی وجہ ہے کوئی برائی پنچے تو ایک دم وہ محض
نامید ہو جاتے ہیں۔ (۱۳۳)

کیاانہوں نے یہ نہیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ جے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جے چاہے ننگ' <sup>(۳)</sup> اس میں بھی ان

<sup>(</sup>۱) یہ وہی مضمون ہے جو سور و عکبوت کے آخر میں گزرا۔

<sup>(</sup>۲) یہ استفہام انکاری ہے۔ لینی یہ جن کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں 'یہ بلا دلیل ہے۔ اللہ فی اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ بھلا اللہ تعالی شرک کے اثبات و جواز کے لیے کس طرح کوئی دلیل اثار سکتا تھا جب کہ اس نے سارے پیغیر بھیج ہی اس لیے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور توحید کا اثبات کریں۔ چنانچہ ہر پیغیر نے آگر سبب سے پہلے اپنی قوم کو توحید ہی کا وعظ کیا۔ اور آج اہل توحید مسلمانوں کو بھی نام نماد مسلمانوں میں توحید و سنت کا وعظ کرنا پڑرہا ہے۔ کیوں کہ مسلمان عوام کی اکثریت شرک و بدعت میں مبتلا ہے۔ مَدَاهُمُ اللهُ تَعَالَیٰ .

<sup>(</sup>۳) یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود میں گزرااور جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے کہ راحت میں وہ اترائے لگتے ہیں اور مصیبت میں نامید ہو جاتے ہیں-البتہ اہل ایمان اس سے مشتیٰ ہیں-وہ تکلیف میں صبراور راحت میں اللّٰہ کاشکریعنی عمل صالح کرتے ہیں-یوں دونوں حالتیں ان کے لیے خیراور اجروثواب کا باعث بنتی ہیں-

<sup>(</sup>٣) لیعنی اپنی حکمت و مصلحت سے وہ کسی کو مال و دولت زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے۔ حتی کہ بعض دفعہ عقل وشعور میں

لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ (۳۷) پس قرابت دار کو مسکین کو مسافر کو ہرایک کو اس کا حق دیجئ<sup>(۱)</sup> یہ انکے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کامنہ دیکھناچاہتے ہوں<sup>(۲)</sup> ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ (۳۸) تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں پڑھتا رہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ <sup>(۳)</sup> اور جو کچھ صدقہ زکو ق

قَاٰتِ ذَاالَقُورُ بِي حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّانِ بِي رُدِيُ وَنَ وَمِّهَ اللَّهَ وَاوْلِيْكَ هُوْ الْمُفْلِحُونَ ۗ

ومَاالتَّ عُوْمِ نَ رِبَالِيَرْ بُواْ فِي آمُوالِ التَّامِ فَلاَيْرِ بُوا

اور ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں 'ایک جیساہی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں۔ لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں 'جب کہ دو سرے شخص کا کاروبار محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون ہتی ہے 'جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس فتم کے تصرفات فرما تا ہے۔ علاوہ ازیں وہ بھی دولت فراوال کے مالک کو مختاج اور مختاج کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے۔ یہ سب اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

(۱) جب وسائل رزق تمام تراللہ بی کے اختیار میں ہیں اور وہ جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتاہے تو اصحاب ثروت کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دریے ہوئے مال میں سے ان کا وہ حق اداکرتے رہیں جو ان کے مال میں ان کے مستحق رشتے داروں' مساکین اور مسافروں کا رکھا گیا ہے۔ رشتے دار کا حق اس لیے مقدم کیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتے دار کے ساتھ احسان کرنا دو ہرے اجر کا باعث ہے۔ ایک صدقے کا اجر اور دو سراصلہ مرحی کا۔ علاوہ اذیں اسے حق سے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ امداد کرکے ان پر تم احسان نہیں کرو گے بلکہ ایک حق کی ہی اور کے بار کی تق کی ہی اور گ

(۲) لیعنی جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہونا۔

(٣) یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہو تا ہے لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا 'بلکہ اس کی نحوست بالا تر دنیا و آخرت بیں تاہی کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس بوالتے اور متعدد صحابہ و تابعین التر التی کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس بوالتے اور متعدد صحابہ و تابعین التر التی نے اس آیت بیس دبال کو اور ایک خادم نہیں 'بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مال دار کو یا رعایا کا کوئی فرد بادشاہ یا حکمران کو اور ایک خادم اپنے خدوم کو اس نیت سے دنیاوہ دے گا۔ اسے دبیا سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ دیتے وقت اس میں زیادتی کی نہیت ہوتی ہے۔ یہ اگر چہ مباح ہے تاہم اللہ کے بال اس پر اجر نہیں سلے گا' ﴿ فَلَكُونَهُ اللّٰهُ ﴾ سے اس افروی اجر کی نفی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا ''جو تم عطیہ دو' اس نیت کے کہ دائیں کی صورت میں زیادہ کے بال اس کا ثواب نہیں ''۔ (ابن کثیر 'ایبر التفاسیر)

عِنْدَاللَّهُ وَمَاَّانَيْتُوْرُنُ زَكُوةٍ ثُرِيْدُوْنَ وَجُهُ اللَّهِ فَاوْلِيْكَ هُوُ الْبُضُوغُونَ ۞

اللهُ الَّذِي خَلَقَالُو تُتَوَرَزَقَالُمُ تُتَوَيُّمُ يَنْتَكُوْ تُوَيِّمُ يَتَكُوْ تُوَيِّمُ يُعْمِينُكُوْ هَـلْ مِنُ شُرَكَا بِكُومَّنَ يَقْفُلُ مِنْ ذَلِكُومِّنَ ثَنَى أَسُطِنَكُ وَتَعَلَى عَالَى يُشْرِكُونَ خَ

ظَهَرَالْفَسَادُ فِي الْهُرِّوَ الْبُحُوبِهَا لَسَيَّتُ اَبْدِي النَّاسِ لِيُذِيْفَقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي تَعِيدُواْ الْعَلَّهُمُ رَيْجُونَ ۞

تم اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنے (اور خوشنودی کے لیے) دو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنادو چند کرنے والے ہیں۔ (۱۱ (۳۹) اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تنہیں پیدا کیا پھرروزی دی پھر مار ڈالے گا پھرزندہ کردے گا بتاؤ تنہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہراس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ (۴۰)

خشکی اور تری میں لوگوں کی بدا عمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کر تو توں کا پھل اللہ تعالی چھادے (بت) ممکن ہے کہ وہ باز آجا کمیں۔ (۲)

(۱) ذکو ۃ وصد قات ہے ایک تو روحانی و معنوی اضافہ ہو تا ہے لیعنی بقیہ مال میں اللہ کی طرف ہے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دو سرے ' قیامت والے دن اس کا جرو تواب کی گئی گنا ملے گا' جس طرح حدیث میں ہے کہ حلال کمائی ہے ایک تھجو رکے برابر صد قد بڑھ بڑھ کراحد کیا ڈکے برابر ہو جائے گا۔ (صیح مسلم 'کتاب الزکو ۃ)

(۲) خطکی سے مراد' انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندر' سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد سے مراد ہروہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں ہیں امن و سکون بتہ وبالا اور ان کے عیش و آرام ہیں خلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق معاصی و سیکات پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دو سرے پر ظلم کر رہے ہیں 'اللہ کی حدوں کو پابال اور اظلاقی ضابطوں کو تو ٹر رہے ہیں اور قبل و خو نریزی عام ہو گئی ہے اور ان ارضی و ساوی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے۔ جو اللہ کی طرف سے بطور سزاو جیمیہ نازل ہوتی ہیں۔ جیسے قبط' کشرت موت' خوف اور سیلاب وغیرہ مطلب سے ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرہانیوں کو اپنا وطیرہ بنالیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے ہم جب انسان اللہ کی نافرہانیوں کو اپنا وطیرہ بنالیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے جگہ خوف و و ہشت' سلب و سنب اور قبل و غارت گری عام ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و ساوی کا بھی نزول ہو تا ہے۔ مقصد اس سے بمی ہو تا ہے کہ اس عام بگاڑیا آفات اللیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجا کیں' نزول ہو تا ہے۔ مقصد اس سے بمی ہو تا ہے کہ اس عام بگاڑیا آفات اللیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجا کیں' نزول ہو تا ہے۔ مقصد اس سے بمی ہو تا ہے کہ اس عام بگاڑیا آفات اللیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجا کیں' نزول ہو تا ہے۔ مقصد اس سے بمی ہو تا ہے کہ اس عام بگاڑیا آفات اللیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجا کیں'

اس کے بر عکس جس معاشرے کا نظام اطاعت اللی پر قائم ہو اور اللہ کی حدیں نافذ ہوں' ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو-وہال امن و سکون اور اللہ کی طرف سے خیروبر کت کا نزول ہو تا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے" زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا' وہال کے انسانول کے لیے چالیس روز کی بارش سے بہترہے"۔ (النسسانی 'کشاب قطع ید

قُلْسِيْرُوْلِقِ الْأَرْضِ فَانْظُرُوْاكِيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ تَقِلْ كَانَ الْأَثْرُفُومُّشْرِكِيْنَ ۞

فَأَتَّوْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّيْرِمِنْ قَبُلِ أَنْ يَأْلِيَ يُوَمُّرُلُامُرَدُ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَمِ ذِ يَصَّلَى عُونَ ۞

مَنْ كَفَرَ) فَعَكَيْهِ كُفُنُمْ أَهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلَاعًا فَلِانْفُرْمِهِمْ مَنْهَدُونَ ﴿

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ امْنُوْ اوَعَمِـلُوا الصَّلِطَتِ مِنْ فَضَلِهُ إِنَّهُ لَايُعِبُ انْكَفِرِيْنَ ۞

زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا۔ جن میں اکثرلوگ مشرک تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۲)

پس آپ اپنارخ اس سے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس کاٹل جانااللہ تعالیٰ کی طرف ہے میں نہیں' (۲) اس دن سب متفرق (۳) ہوجائیں گے۔ (۳۳)

کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وہال ہو گا اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں۔ (۳۳) باکہ اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے جزا وے جو ایمان لائے اور نیک (۵) اعمال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ (۳۵)

السارق باب الترغيب فى إقامة الحد وابن ماجة ) اى طرح يه حديث ہے كه "جب ايك بدكار (فاجر) آدى فوت ہو جا آ ہے تو بندے ہى آرام پاتے ہيں" - فوت ہو جا آ ہے تو بندے ہى آرام پاتے ہيں" - (صحیح بنحاری كتاب الوقاق باب سكوات الموت مسلم كتاب الجنائز باب ماجاء فى مستريح و مستدرح منه)

- (۱) شرک کا خاص طور پر ذکر کیا کمہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ علاوہ ازیں اس میں دیگر سیکات و معاصی بھی آجاتی ہیں۔ کیوں کہ ان کا ارتکاب بھی انسان اپنے نفس کی بندگی ہی اختیار کر کے 'کرتا ہے' اسی لیے اسے بعض لوگ عملی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔
- (۲) لیعنی اس دن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اس دن (قیامت) کے آنے ہے پہلے پہلے اطاعت الٰہی کا راستہ اختیار کرلیں اور نیکیوں ہے اپنا دامن بھرلیں۔
  - (۳) یعنی دو گروہوں میں تقتیم ہو جائیں گے'ایک مومنوں کا دو سمرا کافروں کا۔
- (٣) مَهٰدٌ كے معنی ہیں راستہ ہموار كرنا' فرش بچھانا' يعنی بيہ عمل صالح كے ذريعے سے جنت میں جانے اور وہاں اعلیٰ منازل حاصل كرنے كے ليے راستہ ہموار كر رہے ہیں۔
- (۵) لیعنی محض نیکیاں دخول جنت کے لیے کافی نہیں ہوں گی 'جب تک ان کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل حال نہ ہو گا۔ پس وہ اپنے فضل سے ایک ایک نیکی کا اجر دس سے سات سوگنا تک بلکہ اس سے زیادہ بھی دے گا۔

وَمِنُ الْيَتِ ﴾ اَنْ تُرُسِلَ الرِّيْ الْمَرَّفِرْتِ وَلَيُونِيُقَكُوْشِ تَصْتِهٖ وَلِتَغِرِى الفُلْكُ بِأَمْرٍ ﴾ وَلِمَيْتَنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمَّلُكُوْتَشَكُرُونَ ۞

وَلَقَنَهُ اَرْسَلْنَامِنَ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِ هِمُ فَجَآ ءُوْهُوُ بِالْبِيِنَّتِ فَاشَقَمُنَامِنَ الَّذِيُنَ اَجُرَمُوا ۚ وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَافَتُمُوالْمُؤْمِنِيُنَ ۞

اس کی نشانیوں میں سے خوشخریاں دینے والی (۱) ہواؤں کو چلانا بھی ہے اس لیے کہ تہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے ' (۲) اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں (۳) اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو (۳) اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ (۵) (۳۸) اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان کے پاس دلیلیں لائے۔ پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنالازم کے۔ (۲)

- (۱) لینی به ہوائیں بارش کی پیامبر ہوتی ہیں۔
- (۲) کینی بارش سے انسان بھی لذت و سرور محسوس کر تا ہے اور فصلیں بھی لہلماا ٹھتی ہیں۔
- (۳) یعنی ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ مراد بادبانی کشتیاں ہیں۔ اب انسان نے اللہ کی دی ہوئی دماغی صلاحیتوں کے بھرپور استعال سے دو سری کشتیاں اور جہاز ایجاد کر لیے ہیں جو مشینوں کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ تاہم ان کے لیے بھی موافق اور مناسب ہوا کیں ضروری ہیں 'ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی طوفانی موجوں کے ذریعے سے غرق آب کردیے بر قادر ہے۔
  - (<sup>۸</sup>) لینی ان کے ذریعے سے مختلف ممالک میں آجا کر تجارت و کاروبار کر کے۔
- (۵) ان ظاہری و باطنی نعتوں پر 'جن کاکوئی شار ہی نہیں۔ یعنی بیہ ساری سمولتیں اللہ تعالیٰ تنہیں اس لیے بہم پہنچا تا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی بندگی و اطاعت بھی کرو!

ٱىلە اَكىنى ئىرئىسىل الىرلىخ قۇيۇئۇسكا باقىبىلىك نى الىتىماً ئىگەت ئىتاڭ وكىجىك كىمقا فىتكى الودى ئىغۇ ئىچىن خىللە قۇڭ اكساب بە مىن ئىتىكا ئىمىن ھىلام تاكى اخا ھە ئىئىتىشۇرۇن ﴿

وَ إِنْ كَانْوَامِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَاثِّلُ عَلَيْهِمُ مِّنَى قَبْلِهِ لَمُنْلِينَنَ ۞

فَانْظُرُ إِلَى الْثِرِيَصُبَتِ اللهِ كَيْفَ يُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُنْمِي الْمَوْلُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَتْدِيُرٌ ۗ ۞

> وَلَيْنُ اَرْسُلْنَارِيُّ فَافَرَاوُهُ مُضْفَرً الظَلُوا مِنَ بَعْدِهُ يَكُفُرُونَ ﴿

الله تعالی ہوائیں چلا آ ہے وہ ابر کو اٹھاتی ہیں (۱۱) پھرالله تعالی اپی منشاکے مطابق اسے آسان میں پھیلا دیتا ہے (۲) اور اس کے کلڑے کر دیتا ہے (۲۳) پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں '(۲۳) اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برسا آ ہے تو وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں۔(۲۸)

یقین ماننا کہ بارش ان پر برنے سے پہلے پہلے تو وہ ناامید ہو رہے تھے-(۴۹)

پس آپ رحمت اللی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالی اسے زندہ کر دیتا ہے؟ کچھ شک نمیں کہ وہی مردول کو زندہ کرنے والا ہے (۵) اور وہ ہر چرچ تادر ہے-(۵)

اور اگر ہم بادشتر چلا دیں اور بیہ لوگ اننی کھیتوں کو (مرجھائی ہوئی) زرد پڑی ہوئی دیکھ لیس تو پھراس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ (۵۱)

يرايمان لانے والے سب شائل ميں- حَقًا كان كى خبرے ،جو مقدم ب نصر المُؤمِنين اس كاسم ب-

<sup>(</sup>۱) لینی وہ بادل جمال بھی ہوتے ہیں وہال سے ہوا کیں ان کو اٹھا کرلے جاتی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) مجھی چلا کر 'مجھی ٹھراکر'مجھی متر بہ درکے 'مجھی دور دراز تک۔ یہ آسان پر بادلوں کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔

<sup>(</sup>m) لین ان کو آسان پر پھیلانے کے بعد مجھی ان کو مختلف مکڑوں میں تقسیم کردیتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) وَذَقَّ كَ مَعَىٰ بارش كَ جِن العِن ان بادلول سے الله اگر چاہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے ، جس سے بارش كے ضرورت مندخوش ہو جاتے ہى -

<sup>(</sup>۵) آثار رحمت سے مراد وہ غلہ جات اور میوے ہیں جو ہارش سے پیدا ہوتے اور خوش حالی و فراغت کا باعث ہوتے ہیں۔ دیکھنے سے مراد نظر عبرت سے دیکھنا ہے باکہ انسان اللہ کی قدرت کا اور اس بات کا قائل ہو جائے کہ وہ قیامت والے دن ای طرح مردول کو زندہ فرما دے گا۔

<sup>(</sup>١) لینی ان ہی کھیوں کو ،جن کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیا تھا اگر سخت (گرم یا محندی) ہوا کیں چلا کران

وَهَا اَنْتُ بِهِدِ الْعُنِي عَنْ صَلَلَتِهِمُ إِنْ تُسُمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِإِيْلِيَنَا فَهُوْمُ مُسْلِمُونَ ۞

ٱللهُ الَّذِي ُ خَلَقَكُمُ مِّنْ ضَّعَٰتٍ 'ثَرَّجَعَلَ مِنْ)بَعْدِ ضَعُفٍ ثُوَّةً 'ثَرَّجَعَلَ مِنْ) بَعْدِ قُنْرَةٍ ضَعْفًا وَتَنْفِبُهُ ' يَضْلُقُ مَا

بیشک آپ مردوں کو نہیں ساکتے (۱) اور نہ بسروں کو (اپنی) آواز ساکتے ہیں (۱) جب کہ وہ پیٹے کھیر کر مڑگئے ہوں۔ (۲)

اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گراہی سے ہدایت کرنے والے (۳) ہیں آپ تو صرف ان ہی لوگوں کو ساتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے (۵) ہیں ایس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ (۱۹)

الله تعالی وہ ہے جس نے تہیں کمزوری کی حالت (<sup>(2)</sup> میں پیدا کیا پھراس کمزوری کے بعد توانائی <sup>(۸)</sup> دی' پھراس توانائی

کی ہریالی کو ذردی میں بدل دیں۔ بعنی تیار نصل کو تباہ کر دیں تو یمی بارش سے خوش ہونے والے اللہ کی ناشکری پر اتر آئیس گے۔ مطلب سے ہے کہ اللہ کو نہ مانے والے صبراور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ذرای بات پر مارے خوشی کے پھولے نہیں ساتے اور ذرای ابتلا پر فور آنامید اور گریہ کناں ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا معاملہ دونوں عالتوں میں ان سے مختلف ہو تاہے جیساکہ تفصیل گزر چکی ہے۔

- (۱) لیعنی جس طرح مردے فہم و شعور سے عاری ہوتے ہیں 'ای طرح یہ آپ مالی آلیا کی وعوت کو سیجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔
  - (۲) لیمنی آپ سٹی آلیم کا وعظ و تھیجت ان کے لیے بے اثر ہے جس طرح کوئی بہرا ہو'اے تم اپنی بات نہیں سا کتے۔
- - حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑ سکتی اور کیوں کر ان کے دل و دماغ میں ساسکتی ہے؟
- (۳) اس لیے کہ یہ آتھوں سے کماحقہ فائدہ اٹھانے سے یا بصیرت (دل کی بینائی) سے محروم ہیں۔ یہ گمراہی کی جس دلدل میں تھنے ہوئے ہیں 'اس سے کس طرح تکلیں؟
- (۵) کینی میں سن کرائیان لانے والے ہیں'اس لیے کہ یہ اہل تفکر و تدبر ہیں اور آثار قدرت سے موثر حقیقی کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔
  - (١) ليني حق ك آگ مرتبليم خم كردين والے اوراس كے پيروكار-
- (2) یمال سے اللہ تعالی اپنی قدرت کا ایک اور کمال بیان فرما رہاہے اور وہ ہے مختلف اطوار سے انسان کی تخلیق۔ ضعف (کمزوری کی حالت) سے مراد نطفہ لیعنی قطرہ آب ہے یا عالم طفولیت۔
  - (٨) ليعني جواني 'جس ميں قوائے عقلي و جسماني کي شکيل ہو جاتي ہے۔

يَثَنَأَءُ وَهُوَالْعَلِيهُ الْقَدِيرُ ﴿

وَيَوْمَتَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْمِـمُ الْمُجْوِمُونَ لَا مَالِبُثُوْاغَيْرِسَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانْوَالِغُونَكُونَ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْءَ وَالْإِيْمَانَ لَقَدْلِهَ تُوْ

کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا () جو چاہتاہے پیدا کرتاہے '(۲) وہ سب سے بور اواقف اور سب پر بور اقادرہے - (۵۴) اور جس دن قیامت <sup>(۳)</sup> برپا ہوجائے گی گناہ گار لوگ فتمیں کھائیں گے کہ (ونیا میں) ایک گھڑی کے سوانہیں تھمرے ' <sup>(۳)</sup> اسی طرح یہ بہتے ہوئے ہی رہے - <sup>(۵)</sup> (۵۵) اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیاوہ جواب دیں گے <sup>(۲)</sup>کہ

(۱) کروری سے مراد کہولت کی عمرہ جس میں عقلی و جسمانی قوتوں میں نقصان کا آغاز ہو جاتا ہے اور بڑھا ہے ہے مراد شخوخت کا وہ دور ہے جس میں ضعف بڑھ جاتا ہے۔ ہمت بست ' ہاتھ پیروں کی حرکت اور گرفت کرور ' بال سفید اور تمام ظاہری و باطنی صفات متغیر ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے انسان کے یہ چار بڑے اطوار بیان کیے ہیں۔ بعض علما نے دیگر چھوٹے اطوار بھی شار کر کے انہیں قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے جو قرآن کے اجمال کی توشیح اور اس کے اعجاز بیان کی شرح ہے مثلاً امام ابن کشر فراتے ہیں کہ انسان کے بعد دیگرے ان طالت و اطوار سے گرر آہے۔ اس کی اعجاز بیان کی شرح ہے مثلاً امام ابن کشر فراتے ہیں کہ انسان کے بعد دیگرے ان طالت و اطوار سے گرر آہے۔ اس کی اعلیٰ مٹی ہے۔ یعنی اس کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی ہے ہوئی تھی۔ یا انسان جو کچھ کھاتا ہے 'جس سے وہ منی پیدا ہوتی ہے جو رقم مادر ہیں جاکراس کے وجود و تخلیق کا باعث بنتی ہے ' وہ سب مٹی ہی کی پیداوار ہے بھروہ نطفہ ' نطفہ سے ملتنہ ' پھر مفغنہ' پھر ٹھیاں' جنہیں گوشت کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ پھراس میں روح پھو تکی جاتی ہے۔ پھرال کے بیٹ سے اس حال میں نکاتا ہے کہ نخوف و ززار اور نمایت زم و نازک ہو تا ہے۔ پھر بتدر جی نشو فرنما پاتا، بچپن ' بلو غت اور بھر کہر سنی (بڑھاپا) آتا تکہ موت اے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔

- (۲) اننی اشیاء میں ضعف و قوت بھی ہے۔جس سے انسان گزر تاہے جیسا کہ ابھی تفصیل بیان ہوئی ہے۔
- (۳) ساعت کے معنی ہیں 'گھڑی' لمحہ ' مراد قیامت ہے' اس کو ساعت اس لیے کما گیا ہے کہ اس کا و قوع جب اللہ چاہے گا' ایک گھڑی میں ہو جائے گا- یا اس لیے کہ یہ اس گھڑی میں ہوگی جو دنیا کی آخری گھڑی ہوگی-
- (۳) و نیامیں یا قبروں میں- یہ اپنی عادت کے مطابق جھوٹی قتم کھائیں گے 'اس لیے کہ ونیامیں وہ جتناعرصہ رہے ہوں۔ کے 'ان کے علم میں ہی ہو گااور اگر مراد قبر کی زندگی ہے تو ان کا حلف جمالت پر ہو گاکیوں کہ وہ قبر کی مدت نہیں جانتے ہوںگے - بعض کتے ہیں کہ آخرت کے شدائداور ہولناک احوال کے مقابلے میں دنیا کی زندگی انہیں گھڑی کی طرح ہی گئے گی -
  - (۵) أَفَكَ الرَّجُلُ كَ معنى بين يج سے يُعركيا مطلب بوگا اس يعرف ك مثل وه دنيا مين بعرت رہ يا يمك رہ-
    - (۲) جس طرح یہ علادنیا میں بھی سمجھاتے رہے تھے۔

تم توجیسا که کتاب الله میل (۱) ہے یوم قیامت تک تھرے رہے۔ (۲) آج کاب دن قیامت ہی کادن ہے لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ (۵۲)

پس اس دن طالموں کوان کاعذ ربہانہ کچھ کام نہ آئے گااور نہ ان سے تو بہ اور عمل طلب کیاجائے گا<sup>۔ (۳)</sup> (۵۷)

بیٹک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں- <sup>(۵)</sup> آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں ' <sup>(۲)</sup> یہ کافر تو یمی کمیں گے کہ تم (بے ہودہ گو) بالکل جھوٹے ہو- <sup>(۵)</sup> (۵۸)

الله تعالی ان لوگول کے دلول پر جو سمجھ شیں رکھتے ہول ہی ممرکر ویتا ہے- (۵۹)

پس آپ مبر کریں (۸) یقینا اللہ کاوعدہ سچاہے۔ آپ کووہ

نْ كِتْ الله إلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَلَمَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَيْكُمُ الْبَعْثِ وَمُ الْبَعْثِ وَلَيْكُمُ وَلَ

فَيُوْمَيْنِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ طَلَبُوا مَعْذِرَتَهُوُ وَلَاهُوُ يُتَعْتَبُونَ @

وَلَقَدُ ضَرَّبُنَالِلتَّاسِ فِي هٰذَاالْقُرُّلِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَهِنُ حِكْثَهُمْ بِالْيَةِ لِيَقُوُلَنَّ الَّذِيْنَ كُفَرُوَّ النَّ انْتُوْ إِلَّا مُيْطِلُونَ ۞

گَـٰدٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْپِ اَكَذِينَ لَايَعُلَمُوْنَ **۞** 

فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَامِلُهِ حَتَّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ

(١) كِتناب الله يس مراد الله كاعلم اوراس كافيصله بي يعني لوح محفوظ

- (۲) لینی پیدائش کے دن سے قیامت کے دن تک
- (٣) كه وه آئے گی بلكه استهزااور تكذیب كے طور پراس كاتم مطالبه كرتے تھے-
- (٣) لیعنی انہیں دنیا میں بھیج کریہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہاں توبہ واطاعت کے ذریعے سے عماب الی کا ازالہ کرلو۔
- (۵) جن سے اللہ کی توحید کا اثبات اور رسولوں کی صداقت واضح ہوتی ہے اور اس طرح شرک کی تردید اور اس کا بطلان نمایاں ہو تاہے۔
  - (١) وہ قرآن كريم كى پيش كرده كوئى دليل ہويا ان كى خواہش كے مطابق كوئى معجزہ وغيرہ-
- (2) یعنی جادو وغیرہ کے پیروکار- مطلب یہ ہے کہ بڑی سے بڑی نشانی اور واضح سے واضح دلیل بھی اگر وہ دیکھ لیں 'تب بھی ایمان بسرحال نہیں لا کیں گے 'کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مسرلگا دی ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا کفرو طغیان اس آخری حد کو پینچ گیا ہے جس کے بعد حق کی طرف واپسی کے تمام راستے ان کے لیے مسدود ہیں۔
- (A) لیعنی ان کی مخالفت و عناد پر اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر 'اس لیے کہ اللہ نے آپ سے مدد کا جو وعدہ کیا ہے 'وہ یقیناً حق ہے جو بسرصورت پورا ہو گا-

#### لَايُوْقِنُونَ ۞

# ٩

### يسميراللوالرَّحْلِن الرَّحِيثون

الَّةِ أَ تَلْكَ النَّ الكِتْلِ الْحَكِيْمِ ﴿
مَدُنَى وَرَحْمَة لِلْمُحْمِينِينَ ﴿

الَّذِيْنَ)يُقِيْمُوُنَ الصَّلَوَةَ وَنُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ بِالْآخِرَةِهُمُ يُوتِوُنُونَ ۞

لوگ ہلکا (بے صبرا) نہ کریں <sup>(۱)</sup> جو یقین نہیں رکھتے۔ (۱۰)

سور کا لقمان کی ہے اور اس میں چو نتیس آیتیں اور چار رکوع میں-

شروع كريا مول الله تعالى كے نام سے جو برا مهران نمايت رحم والاہے-

الم (۱) بیہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں-(۲) جو نیکو کاروں کے <sup>(۳)</sup> لیے رہبراور (سراسر) رحمت ہے-(۳)

جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر (کامل) یقین رکھتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

(۱) لینی آپ کو غضب ناک کر کے صبرو حلم ترک کرنے یا مداہنت پر مجبور نہ کردیں بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ اور اس سے سرموانح اف نہ کرس۔

(۲) اس کے آغاز میں بھی یہ حروف مقطعات ہیں 'جن کے معنی و مراد کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آہم بعض مفسرین نے اس کے دو فوائد برے اہم بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن ای قتم کے حروف مقطعات سے تر تیب و آلیف پایا ہے جس کے مثل آلیف پیش کرنے سے عرب عاجز آگئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے اور جس پنجبر پر یہ نازل ہوا ہے وہ سچا رسول ہے 'جو شریعت وہ لے کر آیا ہے 'انسان اس کا مختاج ہے اور اس کی اصلاح اور سعادت کی بخیل اس شریعت سے ممکن ہے۔ دو مرا' یہ کہ مشرکین اپنے ساتھیوں کو اس قرآن کے سننے سے روکتے تھے کہ مباوا وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف سور توں کا آغاز ان حروف مقطعات سے فرمایا گئے کہ مباوا وہ اس کے سننے پر مجبور ہو جا کیں کیوں کہ یہ انداز بیان نیا اور اچھو آتھا۔ (ائیر التفاسیر) واللہ اعلم۔

(٣) مُحْسِنِيْنَ، مُحْسِنِّ كى جَع ہے-اس كے ايك معنی توبه بين احسان كرنے والا والدين كے ساتھ ارشے وارول كے ساتھ وردول كے ساتھ اور خيوں كے ماتھ كرنے والا الله كى عباوت نمايت اخلاص اور خشوع و خضوع كے ساتھ كرنے والا جس طرح حديث جبرائيل عليه السلام ميں ہے أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَانَّكَ تَوَاهُ وَ وَ اللهِ وَ اللهِ عِمال كے ليے ہوايت اور رحمت كا ورايہ ہے ليكن اس سے اصل فائدہ چونكہ صرف محسنين اور متقين بى اٹھاتے بين اس ليے يمال اس طرح فرمايا۔

(٣) نماز' ذكوة اور آخرت پر لقين- بيه متنول نهايت اجم بين اس ليے ان كابطور خاص ذكر كيا ورنه محسنين و متقين تمام

اُولَلَّاكَ عَلَى هُدًى تِينَ تَرْتِيهِمُ وَاُولِيَّا وَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَتَقَرِّيُ لَهُوَ الْمَدِيْشِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ الله بِغَيْرِعِلْمٍ ۚ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَّا أُولِياكَ لَهُوْعَدَاكِمُ مُؤْنَ

وَاذَاتُثْلُ عَلَيْهِ النُّتُنَاوَلُى مُسْتَكْثِرُا كَانَ لُّمْ يَيْمَعْهَا كَانَّ فِنَّالْاَئِيُهِ وَقُرًا فَتَبَيِّرُهُ بِعِنَابٍ إلِيْهِ ۞

کی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کی لوگ ہیں جو اپنے والے ہیں۔ (۱) (۵) اور بھی لوگ ایسے بھی ہیں جو لغوباتوں کومول لیتے ہیں (۲) کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کواللہ کی راہ سے بہکا کمیں اور اسے ہنسی بنا کمیں '(۲) ہمی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والاعذاب ہے۔ (۲)

جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کر تا ہوااس طرح منہ پھیرلیتا ہے گویا اس نے سناہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں '((() آپ اسے در دناک عذاب کی خبر سناد بجئے۔()

فرائض وسنن بلکہ مستجات تک کی پابندی کرتے ہیں۔

- (۱) فلاح کے مفہوم کے لیے دیکھتے سور ہ بقرۃ اور مومنون کا آغاز۔
- (۲) اہل سعادت 'جو کتاب اللی سے راہ یاب اور اس کے ساع سے فیض یاب ہوتے ہیں 'ان کے ذکر کے بعد ان اہل شقادت کا بیان ہو رہا ہے جو کلام اللی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں۔ البتہ سازوموسیقی ' نغمہ و سروو اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچپی لیتے ہیں۔ خرید نے سے مراد کانا بجانا' اس کا سازوسامان اور آلات 'سازو میں لاتے اور پھر ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لَهٰوَ الْحَدِیْثِ سے مراد گانا بجانا' اس کا سازوسامان اور آلات 'سازو موسیقی اور ہروہ چیز ہے جو انسانوں کو خیراور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے 'کمانیاں' افسانے ' وُراے ' ناول اور جنبی اور جدید ترین ایجادات موسیقی اور سننی خیرلٹر پچ ' رسالے اور بے حیائی کے پر چارک اخبارات سب بی آجاتے ہیں اور جدید ترین ایجادات ریڈیو ' ٹی وی ' وی می آر ' ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی۔ عمد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی ای مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے شاکر بھاتی رہیں تاکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہیں۔ اس اعتبار سے اس میں گاو کارا کیں بھی آجاتی ہیں جو آج کل فن کار ' فلمی ستارہ اور ثقافی سفیراور پتہ نہیں کیے کیے ممذب ' خوش نمااور دل فریب ناموں سے یکاری جاتی ہیں۔
- (۳) ان تمام چیزوں سے یقینا انسان اللہ کے راہتے سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور دین کو استہز او تمسنحر کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ (۴) ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت 'ادارے 'اخبارات کے مالکان' اہل تلم اور فیچر نگار بھی اس عذاب مہین کے مستحق ہوں گے۔ أَعَادَنَا اللهُ منهُ '.
- (۵) یہ اس شخص کا حال ہے جو نہ کورہ اموولعب کی چیزوں میں مگن رہتا ہے 'وہ آیات قرائیہ اور اللہ و رسول کی باتیں

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعِمُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيمُو ﴿

خْلِدِيْنَ فِيْهَاۚ وَعُدَاللَّهِ حَقًّا ﴿ وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْبُو ۗ ۞

خْلَقَ السَّمْلُوتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَوْنُهَا وَالْفَى فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ ٱنْ تَعِمْدُدَ بِلُمُودَبَثَّى فِبْهَا مِنْ كُلِّ دَاتِبَةٍ ۚ وَالْثَرَلْنَا مِنَ السَّمَا ۚ مِ مَا ۚ وَالنَّبُتُنَافِيهُا مِنْ كُلِّ نَوْجٍ كَرِيْهِ ۞

بیشک جن لوگوں نے ایمان قبول کیااور کام بھی نیک (مطابق سنت ) کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں۔(۸)

جمال وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کاسچا وعدہ ہے''' وہ بہت بوی عزت و غلبہ والا اور کامل حکمت والا ہے۔ (۹) اس نے آسانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے تم انہیں دکی رہے '' ہواور اس نے زمین میں پیاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ متبس جنبش نہ دے ''' کے اور ہم لے آسان سے پانی بر ساکر زمین میں پھیلا دیے۔ ''' اور ہم نے آسان سے پانی بر ساکر زمین میں ہر قتم کے نفیس جو ڑے اگاد ہے۔ (۱۰)

س كر بسراين جاتا ہے حالال كدوہ بسرانسيں ہوتا اور اس طرح منہ بھيرليتا ہے گويا اس نے سناہى نسيں كوں كداس كے سننے سے وہ ايذا محسوس كرتا ہے 'اس ليے اس سے اس كو كوئى فائدہ نسيں ہوتا- وَقُوّا كے معنى ہيں كانوں ميں ايسابو جھ جو اسے سننے سے محردم كردے-

- (١) يعنى يديقيناً بورا موكا اس لي كريد الله كى طرف س ب- والله ألا يُخلِفُ المينعاد.
- (۲) تَرَوْنَهَا 'اگر عَمَدُ کی صفت ہو تو معنی ہوں گے ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو- لینی آسان کے ستون ہیں لیکن ایسے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔
- (٣) دَوَاسِيَ ، رَاسِيةٌ کی جمع ہے جس کے معنی فَابِنةٌ کے ہیں۔ یعنی پہاڑوں کو زمین پر اس طرح بھاری ہو جھ بناکر رکھ ویا ہے کہ جن سے زمین فابت رہے یعنی حرکت نہ کرے۔ اس لیے آگے فرمایا ' اَنْ تَمِینَدَ بِکُمْ یَعْنِی کَرَاهَةَ اَنْ تَمِینَدَ (تَمِیلَا) بِکُمْ اَوْ لِنَدَّا تَمِینَدَ یعنی اس بات کی تالپندیدگی سے کہ ذمین تمہارے ساتھ ادھرادھر ڈولے 'یا اس لیے کہ ذمین ادھرادھر نہ ولے۔ جس طرح ساحل پر کھڑے بحری جمازوں میں بڑے بڑے لنگر ڈال دیئے جاتے ہیں تاکہ جمازن فولے ذمین کے لیے میاروں کی بھی ہی حیثیت ہے۔ وولے زمین کے لیے میاروں کی بھی ہی حیثیت ہے۔
- (۳) لینی انواع و اقسام کے جانور زمین میں ہر طرف پھیلا دیئے جنہیں انسان کھا تا بھی ہے ' سواری اور بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور بطور زینت اور آرائش کے بھی اینے پاس رکھتا ہے۔

هٰذَاخَكُ اللهِ فَارَوُنِ مَاذَاخَكَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظّلِمُونَ فِي صَلِل مُعِينٍ أَ

وَلَقَدُ الْثِبْنَ الْفُهْنَ الْحِكْمُدَةَ إِن الشَّكُو بِلَّهِ وَمَنَّ يَشَكُّرُ فَالْمَا يَشْكُوُ لِنَفْسِهُ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فِإِنَّ اللَّهُ غَيْثٌ حَمِيْدُ ﴿

> وَلَدُ قَالَ لَقُمُنُ لِا بُنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لِلْهُ قَ لَاثَتُرُكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكِ لَظُالُونِ عَظِيرٌ ۞

یہ ہے اللہ کی مخلوق (۱) اب تم مجھے اس کے سوا دو سرے
کی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ (۲) (پچھ نہیں) ، بلکہ یہ ظالم
کھلی گمراہی میں ہیں-(۱۱)

اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی (۳) تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر (۲) ہم شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کر ماہے جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والاہے۔ (۱۲)

اورجب که لقمان نے وعظ کتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا که میرے پیارے بچے! اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا (۱۵) بیٹک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) هٰذَا (يه) اشاره بالله كي ان پيداكرده چيزول كي طرف جن كاگزشته آيات مين ذكر موا-

<sup>(</sup>۴) لیعنی جن کی تم عبادت کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو'انہوں نے آسان و زمین میں کون می چیز پیدا کی ہے؟

کوئی ایک چیز تو بتلاؤ؟ مطلب ہہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے' تو عبادت کا مستق بھی صرف وہی ہے۔ اس کے سواکا نئات میں کوئی ہتی اس لا گق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔

(۳) حضرت لقمان' اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالی نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تمہیں ہے فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا' راست بازی' امانت کے افتقیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتباب اور خاموثی کی وجہ ہے۔ ان کا حکمت و دانش پر بہنی ایک واقعہ ہے بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے' ان کے آقانے کہا کہ بکری ذرئے کرکے اس کے سب سے بہترین دو تھے لاؤ' چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کرلے گئے۔ ایک دو سرے موقع پر آقانے ان سے کہا کہ بکری ذرئے کرکے اس کے سب سے بدترین تھے لاؤ۔ وہ پھر وہی زبان اور دل نکال کرلے گئے۔ ایک دو سرے موقع پر آقانے ان سے کہا کہ بکری ذرئے کرکے اس کے سب سے بدترین تھے لاؤ۔ وہ پھر وہی وہی زبان اور دل کے کرکے اس کے سب سے بدترین تھے لاؤ۔ وہ پھر بین اور اگر سے موزی نبان اور دل کے کر کے اس کے سب سے بدترین سے بہتریں اور اگر سے بہترین اور دل کر کے اس کے سب سے بدترین سے بہتریں اور اگر سے بہترین اور دل کے کر کے اس کے سب سے بدترین کے لاؤ۔ وہ پھر اور ان سے بہترین اور دل کے کرکے اس کے سب سے بدترین کے لاؤ۔ وہ پھر ان اور دل کے کر کے اس کے سب سے بدترین کے لاؤ۔ وہ پھر ان اور دل اگر میا کس تو ان سے بدترین کے ان کے اس کے بہترین اور دل گئر ہوا کس تو ان سے بدتر کوئی چز نہیں۔ (ابن کش)

<sup>(</sup>۳) شکر کامطلب ہے 'اللہ کی نعتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرمال برداری-

<sup>(</sup>۵) الله تعالی نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت بیہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹیے کو شرک سے منع فرمایا 'جس سے بیہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضرور ی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کو شش کریں ۔

<sup>(</sup>١) يد بعض كے نزديك حضرت لقمان ہى كا قول ب اور بعض نے اسے الله كا قول قرار ديا ب اور اس كى تائيد ميں وه

وَوَصِّينَاالَّالِثَمَانَ بِوَالِدَابُةِ حَكَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَّاعَلَى وَهُنِ

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْلُ وَلِوَالِدَيْثُ إِلَىَّ الْمَصِيرُ ®

وَإِنْ جَهَلَاكُ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْوُ فَلَا تُطِعُهُمَا وَمَا وَمُكُونَ اللهُ أَيَا مَعُرُوفًا ازَّاتَهِمُ سَيِيْلَ مَنُ تُطُعُهُمَا وَمَا حِمُهُمَا فِي اللهُ أَيَا مَعُرُوفًا ازَّاتِهِمُ سَيِيْلَ مَنُ اللهُ ا

ہے'اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھاکر''' اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی دوہرس میں ہے ''سکم کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر' (تم سب کو) میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ (۱۳) اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیس کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ

ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی <sup>(۱)</sup>

اور اگر وہ دولوں بھے پر اس بات کا دباؤ ڈائیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا' ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو (۳) تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کردول گا۔ (۱۵)

صدیث پیش کی ہے جو ﴿ اَلَّانِیْنَ اَمْنُوْا وَلَوْمَالُوْمُوَالِمُمَا فَافِهُ مِنْافِیهِ ﴾ — کے نزول کے تعلق سے وار د ہے جس میں آپ مُلِّمَا لِیَا نِے فرمایا تھا کہ یمال ظلم سے مراو ظلم عظیم ہے اور آیت ﴿ لِنَّ الْقِدْلِوْ لَطُلاَئِ عَظِیْرٌ ﴾ کاحوالہ دیا- (صحح بخاری ' نمبر ۷۷۷۷) مگر در حقیقت اس سے اللہ کا قول ہونے کی نہ تائید ہوتی ہے نہ تردید۔

- (۱) توحید و عباوت اللی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ٹاکیدے اس نصیحت کی اہمیت واضح ہے۔
- (۲) اس کا مطلب ہے کہ رحم ماور میں بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے' ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مال کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم رکھا جائے' جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔
  - (٣) اس سے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت دو سال ہے 'اس سے زیادہ نہیں۔
    - (۱۴) لیعنی مومنین کی راه-
- (۵) یعنی میری طرف رجوع کرنے والوں(اہل ایمان) کی پیروی اس لیے کرو کہ بالآخر تم سب کو میری ہی بارگاہ میں آنا ہے'اور میری ہی طرف سے ہرا یک کواس کے (ایٹھے یا برے) عمل کی جزامانی ہے۔اگر تم میرے راستے کی پیروی کروگے اور مجھے یاد رکھتے ہوئے ذندگی گزار و گے توامید ہے کہ قیامت والے روز میری عدالت میں سرخ رو ہوگے بصورت دیگر میرے عذاب میں گرفتار ہوگے۔سلسلۂ کلام حضرت لقمان کی وصیتوں سے متعلق تھا۔اب آگے پھروہی وصیتیں بیان کی جارہی ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ورمیان کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جملہ معترضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی

يْبُنَىُّ إِنَّهَآ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَـُرُدَ لِ فَتَكُنُ فِيُحَغُّرَةٍ اَوْفِي السَّلُوتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَاتِ بِهَا اللهِ لِنَا اللهِ لَطِيفٌ خَوِيْرٌ ۞

يُبُنَّنَ ٱقِيمِ الصَّلَوةَ وَأَمُّرُ بِالْمُتَّوُّوُفِ وَانْهَ عَنِ الْمُثْكِرَ وَاصْبِرُعَلَ مَا اَصَابَكَ \* إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُودِ ۞

پیارے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو (۱) پھروہ (بھی) خواہ کی چٹان میں ہو یا آسانوں میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالی ضرور لائے گا اللہ تعالیٰ برا باریک بین اور خبردارہے-(۱۲)

اے میرے پیارے بیٹے! تو نماز قائم رکھنا اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا ہرے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبت تم پر آجائے صبر کرنا (۲) (یقین مان) کہ بیہ برئے تاکیدی کاموں میں ہے۔ (۱۷)

ناکید فرمانی 'جس کی ایک وجہ توبیہ بیان کی گئی ہے۔ کہ لقمان نے بید وصیت اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی کیو نکہ اس میں ان کا اپنا ذاتی مفاد بھی تھا- دو سرا بیہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی توحید و عبادت کے بعد والدین کی خدمت واطاعت ضرور کی ہے- تیسرا بیک شرک انتا ہڑا گناہ ہے کہ اگر اس کا تھم والدین بھی دیں 'توان کی بات نہیں مانٹی چاہئے۔

- (۱) إِنْ مَكُ كَا مرجع خَطِينَةٌ بو قو مطلب گناه اور الله كى نافرمانى والا كام ہے اور اگر اس كا مرجع خَصْلَةٌ بو قو مطلب التحقالي با كام كتا بھى چھپ كركرے الله ہے مخفى نہيں رہ سكنا اچھائى يا برائى كى خصلت بو گا- مطلب يہ ہے كہ انسان اچھا يا برا كام كتا بھى چھپ كركرے الله ہے مخلى كى برى جزا- قيامت والے دن الله تعالى اسے حاضر كرلے گا- يعنى اس كى جزا دے گا اجتھے عمل كى اچھى جزا برے عمل كى برى جزا- رائى كے دانے كى مثال اس ليے دى كہ وہ اتنا چھوٹا ہو تا ہے كہ جس كا وزن محسوس ہو تا ہے نہ تول بيں وہ ترازو كے بلائے كو جھكا سكتا ہے اسى طرح جان (آبادى سے دور جنگل ' بہاڑ بيں) مخفى ترين اور محفوظ ترين جگہ ہے يہ مضمون بلائے كو جھكا سكتا ہے اسى طرح جان (آبادى سے دور جنگل ' بہاڑ بيں) مخفى ترين اور محفوظ ترين جگہ ہے يہ مضمون حديث ميں بھى بيان كيا گيا ہے فرمايا "داگر تم بيں ہے كوئى شخص بے سوراخ كے پھريں بھى عمل كرے گا ، جس كاكوئى دروازہ ہو نہ كھڑكى الله تعالى اسے لوگوں پر فلاہر فرمادے گا چاہے وہ كيمانى عمل ہو" (مسند أحمد ' اس كاعلم مخفى ترين چيز تك محيط ہے ' اور خبير ہے ' اندھرى رات بيں چينے والى چيونى كى وہ لطيف (باريك بين) ہے ' اس كاعلم مخفى ترين چيز تك محيط ہے ' اور خبير ہے ' اندھرى رات بيں چينے والى چيونى كى حميط ہے وہ كيمانى عمل ہو تاندھرى رات بيں چينے والى چيونى كى حميط ہے ' اور خبير ہے ' اندھرى رات بيں چينے والى چيونى كى حميط ہے ' اور خبير ہے ' اندھرى رات بيں چينے والى چيونى كى حميط ہے ' اور خبير ہے ' اندھرى وہ باخرے وہ كياتى على وہ باخرے ہے اس كاعلم مخفى ترين چيز تك محيط ہے ' اور خبير ہے ' اندھرى رات بيں چيز تك محيط ہے ' اور خبير ہے ' اندھرى وہ باخرے وہ كياتى على وہ باخرے وہ كياتى على وہ باخرے وہ كياتى كور وہ كياتى كورى وہ باخرے وہ كياتى كورى وہ باخرے وہ كياتى كورى وہ باخرى وہ باخرے وہ كياتى عمل ہو وہ باخرے وہ كياتى كورى وہ باخرے وہ باخرے وہ كياتى كورى وہ باخرے وہ كياتى كورى وہ باخرے وہ كياتى كياتى كورى وہ باخرے وہ كياتى كورى وہ باخرى وہ باخرى
- (٢) إِفَامَةُ صَلاَةٍ 'أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ اور مصائب پر صبر كااس ليے ذكر كياكه يه تيول اہم ترين عبادات اور امور خير كي بنيادين-
- (٣) لیعنی فدکورہ باتیں ان کاموں میں سے ہیں جن کی اللہ تعالی نے تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے۔ یا یہ ترغیب ہے عزم و ہمت پیدا کرنے کی کیوں کہ عزم و ہمت کے بغیر طاعات فدکورہ پر عمل ممکن نہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ذٰلِکَ کا مرجع صبرہے۔ اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت ہے اور اس راہ میں شدا کدو مصائب اور طعن و طامت ناگزیہے 'اس لیے اس کے فور آبعد صبر کی تلقین کرکے واضح کر دیا کہ صبر کا دامن

ۅؘڒٮؙڞؘۼؚۯۼۜڐڬڸڵؿٲڛٷ؆ؾؙۺؽ؋ٲڷڒؿۻۣمَرَّعَا ٳٛؽؘ ڶڵۿٙڵٳؙۼۣڣؙڴ*ڷٷ۫ؾ*ٳڸۼٛٷؙڔ۞ٞ

وَاقْصِدُ فِي مُشْيِكَ وَاغْضُصْمِنُ صَوْتِكَ إِنَّ ٱنْكُوالْاَصُوَاتِ لَصَوْتُ الْعَمِيْرِ ثَ

ٱلْمُتَرَوُّ النَّ اللهُ سَخُولَكُمْ تَافِي التَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ

لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا (۱) اور زمین پر اترا کر نہ چل۔ (۲) سمی تکبر کرنے والے بیخی خورے کواللہ تعالیٰ پند نہیں فرما تا۔ (۱۸)

ا پی رفتار میں میانہ روی اختیار کر' (۳) اور اپی آواز پت کر (۲) یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے-(۱۹)

كياتم نهيس ديكھتے كه الله تعالى في زين و آسان كى جرچيز

تھاہے رکھنا کہ یہ عزم وہمت کے کاموں میں سے ہے اور اہل عزم وہمت کا ایک بڑا ہتھیار۔ اس کے بغیر فریضۂ تبلیغ کی ادائیگی ممکن نہیں۔

- (۱) لیعنی تکبرنہ کر کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور جب وہ تجھ سے ہم کلام ہوں تو تو ان سے منہ پھیر لے۔ یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیرے رکھے۔صعرایک بیاری ہے جو اونٹ کے سریا گردن میں ہو تی ہے۔ جس سے اس کی گردن مڑجاتی ہے۔ یہاں لبلور تکبرمنہ پھیرلینے کے معنی میں بیر لفظ استعال ہوا ہے (ابن کثیر)
- (۲) لینی ایسی چال یا رویہ 'جس سے مال و دولت یا جاہ و منصب یا قوت و طاقت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار ہو تا ہو'یہ اللہ کو ناپند ہے' اس لیے کہ انسان ایک بند ہ عاجز و حقیرہے' اللہ تعالیٰ کو کی پہند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی و انتساری ہی افقیار کیے رکھے اس سے تجاوز کر کے برائی کا اظہار نہ کرے کہ برائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو تمام افقیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ''وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا' جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو گا۔ (مسند اُحمد نہ / ۱۳۳ ترمذی 'اُبواب البر' ماجاء فی الکسر) جو تکبرکے طور پر اپنے کپڑے کو کھینچ (گھیٹے) ہوئے چلے گا' اللہ اس کی طرف (قیامت والے دن) نہیں دیکھے گا'۔ (مسند اُحمد ہ / ۱۳۰ وانسطر البحاری 'کتاب اللہاس) تاہم تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ کے انعامات کاذکر یا ایجا لباس اور خوراک وغیرہ کا استعمال جائزے۔
- (٣) لیعنی چال اتن ست نہ ہو جیسے کوئی بیار ہو اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرف و و قار کے خلاف ہو- اس کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ﴿ مَیْمُونَ کَلَ الْأَرْضَ هُونًا ﴾ (المفرقان-۱۳) "الله کے بندے زمین پر و قار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں"۔
- (۳) لین چخ یا چلا کربات نه کر'اس لیے که زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہو آا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی لیکن ایسا نہیں ہے' بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کریہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آ تا ہے کہ ''گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ ما گو'' (بخاری'کتاب بدء الخلق اور مسلم وغیرہ)

عَلَيْكُونِعَهُ ظَاهِرَةً وَكَالِمِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْهِ وَلَاهُدًى وَلَاكِتْتٍ شِّنِيْرٍ ۞

> وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُوا تَتَبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلُ نَتَبِعُ مَاوَيَدْ مَا عَلَيْهِ الْبَآءَنَا \*اَوَلُوكَانَ الشَّيْطُنُ يَدُعُوْهُمْ اِلْعَذَابِ السِّعِيْرِ ۞

وَمَنْ يُشْلُو ُوجُهَهُ لَلَى اللهِ وَهُوَ مُعْمِنٌ فَقَدِ اسْتَمُسُكَ يَالْعُرُورِ ٣

کو تمہارے کام میں لگار کھاہے (۱۱) اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمیں بھرپور دے رکھی ہیں (۲۱) بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر ہدایت کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر دوشن کتاب کے بھگڑا کرتے ہیں۔ (۱۲) اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق (۱۲) کی تابعداری کریں گے '

طرف بلا آہو (۲۱) اور جو (شخص) اینے آپ کو اللہ کے آبلع کر دے (۵) ہو بھی وہ کیکو کار (۲) یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا <sup>(۷)</sup>

اگرچہ شیطان ان کے بروں کو دوزخ کے عذاب کی

<sup>(</sup>۱) تسخیر کا مطلب ہے انتفاع (فائدہ اٹھانا) جس کو "یمال کام سے لگا دیا" سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے آسانی تخلوق 'چاند' سورج' ستارے وغیرہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالی نے ایسے ضابطول کاپایئد بنادیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور انسان ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ دو سرا مطلب تسخیر کا آلح بنا دیتا ہے۔ چنانچہ بہت می زمین مخلوق کو انسان کے آلح بنا دیا گیا ہے جنہیں انسان اپنی حسب مشااستعال کرتا ہے جیسے زمین اور حیوانات وغیرہ ہیں۔ گویا تسخیر کا مفہوم یہ ہوا کہ آسان و زمین کی تمام چزیں انسانوں کے فائدے کے لیے کام میں گلی ہوئی ہیں' چاہے وہ انسان کے آلح اور اس کے زیر تصرف ہوں یا اس کے تصرف اور تابعیت سے بالا ہوں۔ (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) طاہری ہے وہ نعتیں مراد ہیں جن کا ادراک عقل' حواس وغیرہ ہے ممکن ہو اور باطنی نعتیں وہ جن کا ادراک و احساس انسان کو نہیں۔ بیہ دونوں فتم کی نعتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کو شار بھی نہیں کرسکتا۔

<sup>(</sup>٣) لینی اس کے باوجود لوگ اللہ کی بابت جھڑتے ہیں 'کوئی اس کے وجود کے بارے میں 'کوئی اس کے ساتھ شریک گردانے میں اور کوئی اس کے احکام و شرائع کے بارے میں۔

<sup>(</sup>۳) لینی طرقکی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے 'نہ کسی ہادی کی ہدایت اور نہ کسی صحیفہ آسانی سے کوئی ثبوت' گویالڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں۔

<sup>(</sup>۵) لینی صرف الله کی رضا کے لیے عمل کرے' اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروی کرے-

<sup>(</sup>٢) کیعنی مامور به چیزول کااتباع اور منهیات کو ترک کرنے والا-

<sup>(2)</sup> لین اللہ سے اس نے مضبوط عمد لے لیا کہ وہ اس کوعذاب نہیں کرے گا-

وَمَنَ كَفَرَ فَلا يَحُزُنْكَ كُفُرُهُ الْلِيَنَا مَرْجُهُمُ فَنَنَيْتُهُمُ بِمَا عَمِلُوْ الرَّ اللهَ عَلِمُوْنِاتِ الصَّدُودِ ۞

نُمَتِّعُهُمْ قِليُلا نُتُونَفُطرُهُمُ إِلى عَذَابٍ غِليْظٍ ٠

وَكَبِيْ سَالُتُهُوْمَّنُ خَلَقَ الشَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَعُوْلُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمُدُيْلِةِ بَلُ ٱکْنَرُهُ وَلاَيَعِٰلَمُوْنَ ۞

يلُّهِ مَا فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَيْقُ الْعِيمُدُ ٠

تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ (۲۲)

کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں' (۱) آخر ان

سب کالوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے پھر ہم ان کو بتا کیں گ

جو انہوں نے کیا ہے' بے شک اللہ سینوں (۲۳)

بھیدوں (۳۳) تک سے واقف ہے۔ (۲۳۳)

ہم انہیں گو کچھ یو نمی سافائدہ دے دیں لیکن (بالآخر) ہم انہیں نمایت بیچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکالے جائیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲۷)

اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ (۵) تو کمہ دیجئے کہ سب تحریفوں کے لائق اللہ ہی ہے'(۱) لیکن ان میں کے اکثر بے علم ہیں۔(۲۵)

آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے (<sup>2)</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے نیاز <sup>(A)</sup> اور سزاوار حمدوثناہے- <sup>(۹)</sup>

- (۱) اس کیے کہ ایمان کی سعادت ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ آپ کی کوششیں اپنی جگہ بجااور آپ کی خواہش بھی۔ قابل قدر لیکن اللہ کی تقدیر اور مشیت سب برغالب ہے۔
  - (۲) لیعنی ان کے عملوں کی جزادے گا-
  - (۳) پس اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔
- (۳) کیعنی دنیامیں آخر کب تک رہیں گے اور اس کی لذتوں اور نغمتوں سے کماں تک شاد کام ہوں گے؟ یہ دنیا اور اس کی لذتیں تو چند روزہ ہیں' اس کے بعد ان کے لیے سخت عذاب ہی عذاب ہے۔
  - (۵) لیعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسان و زمین کا خالق اللہ ہے نہ کہ وہ معبود جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔
    - (٢) اس ليے كه ان كے اعتراف سے ان پر جحت قائم ہو گئ-
    - (۷) یعنی ان کاخالق بھی وہی ہے' مالک بھی وہی اور مد برو متصرف کا مُنات بھی وہی۔
    - (٨) بے نیازہے اپنے ماسواسے العنی ہر چیزاس کی مختاج ہے 'وہ کسی کامختاج نہیں۔
- (٩) اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں۔ پس اس نے جو کچھ پیدا کیا اور جو احکام نازل فرمائے 'اس پر آسان و زمین میں سزاوار

وَلُوَّانَّهَا فِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةِ اقَاكَمُّ وَالْبَحُوْمِهُ ثُوَّ ا مِنْ يَعُدِهِ مَسْبُعَةُ اَجُمُومًا نَفِدَتُ كِللْتُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَزْيُزُ كُلِيْهُ عَزْيُزُ كُلِيْهُ ﴿

مَاخَلْقُلُهُ وَلَابَعُثُنَاكُمْ إِلَّالَّنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمْبُعُ بَصِيْرٌ ﴿

آنُوَّنَّوَاَتَ اللهَ يُوْلِجُ الَيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارِ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلِّ يَجُرِئَ إِلَى اَجَلِ شُسَعَّى وَانَّ اللهَ بِمَاتَعْمَلُونَ خِيْدٌ ۞

روئے زمین کے (تمام) در ختوں کے اگر قلمیں ہوجائیں اور تمام سمند روں کی سیابی ہواوران کے بعد سات سمند ر اور ہوں تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے '<sup>(۱)</sup> بیٹک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے۔(۲۷)

تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا بی ہے جیسے ایک جی کا<sup>، (۲)</sup> بیشک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے-(۲۸)

کیا آپ نہیں ویکھتے کہ اللہ تعالی رات کو دن میں اور دن

کو رات میں کھیا دیتا ہے ' ''' سورج چاند کو ای نے

فرمال بردار کر رکھا ہے کہ ہرا یک مقررہ وقت تک چاتا
رہے ' ''' اللہ تعالی ہراس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار
ہے۔ (۲۹)

حمدو شا' صرف ای کی ذات ہے۔

- (۱) اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی 'جلالت شان' اس کے اسائے حسیٰ اور صفات علیا اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت کنال ہیں کا بیان ہے کہ وہ اشخ ہیں کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ بیا ان سے آگاہی یا ان کی کنہ اور حقیقت تک پنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو شار کرنا اور جیطۂ تحریر میں لانا چاہے' تو دنیا بھر کے در ختوں کے قلم محص جا کیں 'سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے' لیکن اللہ کی معلومات' اس کی تخلیق و صنعت کے علی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے' لیکن اللہ کی معلومات' اس کی تخلیق و صنعت کے علی بائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے۔ اس سمندر بطور مبالغہ ہے' حصر مراد نہیں ہے' علی اس لیے کہ اللہ کی آیات و کلمات کا حصرو احصا ممکن ہی نہیں ہے (ابن کثیر) اس مفہوم کی آیت سور ہو کہف کے آخر میں گزر چکی ہے۔
- (۲) لینی اس کی قدرت اتن عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنایا قیامت والے دن زندہ کرنا' ایک نفس کے زندہ کرنے یا پیدا کرنے کی طرح ہے۔ اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے لفظ کُنْ سے بلک جھیکتے میں معرض وجود میں آجا تا ہے۔
- (٣) لیتن رات کا کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کر دیتا ہے 'جس سے دن بڑا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے گر میوں میں ہو تا ہے ' اور پھر دن کا کچھ حصہ لے کر رات میں شامل کر دیتا ہے 'جس سے رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے -چیسے سردیوں میں ہوتا ہے -
- (٣) معقرره وقت تك" سے مراد قيامت تك ہے يعنى سورج اور جاند كے طلوع و غروب كايد نظام 'جس كاالله نے ان

﴿لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَالْحَقُّ وَاَنَ مَالِيَكُونَ مِنْ دُونِدِ الْبَاطِلُ وَانَّ اللهَ هُوَالْعَلِّ الْكَبِيْرُ ﴿

ٱلَمْ تَرَانَ الْفُلُكَ تَغِرِي فِي الْبَحْرِينِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ الِيّة إنّ فِي ذلك لاليتِ لِكُلِّ صَبَّالٍ شَكْوْرٍ ۞

یہ سب (انتظامات) اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سواجن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں <sup>(۱)</sup> اور یقیبنا اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والاہے-<sup>(۱)</sup> (**۳۰**)

کیاتم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تہمیں اپنی نشانیاں دکھاوے' (۳) بقینا اس میں ہر ایک صبروشکر کرنے

کو پابند کیا ہوا ہے' قیامت تک یوں ہی قائم رہے گا دو سرا مطلب ہے ''ایک متعینہ منزل تک' یعنی اللہ نے ان کی گروش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کیا ہوا ہے جہال ان کاسفر ختم ہو تا ہے اور دو سرے روز پھر وہال سے شروع ہو کر پہلی منزل پر آگر ٹھر جاتا ہے۔ ایک حدیث سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر دوائیہ سے فرمایا' جانتے ہو' یہ سورج کہال جاتا (غروب ہوتا) ہے؟ ابوذر دوائیہ کہتے ہیں' میں نے کہا ''اللہ اور اس کے رسول ماٹیٹی خوب جانتے ہیں' فرمایا' اس کی آخری منزل عرش اللی ہے یہ وہال جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ دین اس کے رسول ماٹیٹی خوب جانتے ہیں' فرمایا' اس کی آخری منزل عرش اللی ہے یہ وہال جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ من ہوتا ہے پھر (وہال سے نگلنے کی) اپنے رب سے اجازت مائکتا ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا۔ ادجعی من حیث جنت ''تو جمال سے آیا ہے وہیں لوٹ جا' تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جیسا کہ قرب قیامت کی علامات میں آتا ہے (صحیح بہندادی کتاب النوحید' و مسلم' کتاب الإیمان' بیاب بیان النومین المذی لا یقیل فیما لا بھیمان معرب بیاس میں شرف ماتے ہیں ''مورج رہٹ کی طرح ہے' دن کو آسان پر المنا میں المندی لا یقیل وہتا ہے' دن کو آسان پر عطوع ہو جاتا ہے' دو رات کو زمین کے نیچ اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے یماں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اس طرح چاند کامحالمہ ہے''۔ (ابن کیر)

- (۱) یعنی یہ انتظامات یا نشانیاں اللہ تعالی تمهارے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے 'جس کے حکم اور مشیت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے 'اور اس کے سواسب باطل ہے لین کسی کے پاس کوئی افتیار نہیں ہے بلکہ سب اس کے مختاج ہیں کیوں کہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہیں 'ان میں سے کوئی بھی ایک ذرے کو بھی بلانے کی قدرت نہیں رکھتا۔
- (۲) اس سے برتر شان والا کوئی ہے نہ اس سے بڑا کوئی-اس کی عظمت شان 'علو مرتبت اور بڑائی کے سامنے ہر چیز حقیر اور پست ہے-
- (۳) کینی سمندر میں کشتیوں کا چلنا' یہ بھی اس کے لطف و کرم کا ایک مظهراور اس کی قدرت تنخیر کا ایک نمونہ ہے۔ اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں' ورنہ وہ چاہے تو ہوا کی

وَاذَاغَشِيُهُمْ مَّوُجُّكَاظُلُلِ دَعُوااللَّهَ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ فَلَتَاخِلُهُمْ إِلَى الْبَسَرِ فَمِنْهُمُ مُقْتَصِدٌ \* وَمَايَجُحَدُ بِالْيَتِنَالِّاكُلُّ خَتَارِكُفُورٍ ۞

يَاكِتُهَاالتَّاسُ اتَّقُوُّا رَكِّهُ وَاخْشَوْا يَوْمَا لَايَجْزِيُ وَالِـنُّ عَنُ وَلَىهِ لاَ وَلاَمُوْلُودُهُمُو مَا إِنَّى وَالِدِ لِا شَيْئًا إِلَّى وَعُدَ

والے(۱) کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔(۱۳)

اور جب ان پر موجیس سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ (نمایت) خلوص کے ساتھ اعتقاد کرکے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ (<sup>۱۲)</sup> پھر جب وہ (باری تعالیٰ) انہیں نجات وے کر ختکی کی طرف پہنچاتا ہے تو پچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں' (<sup>۱۳)</sup> اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بدعمد اور ناشکرے ہوں۔ (<sup>۱۳)</sup> لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپنچاسکے گا اور نہ بیٹا اپنے دن باپ کا ذرا سابھی نفع کرنے والا ہو گا (اید رکھو) اللہ کا

تندی اور موجوں کی طغیانی سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہو جائے۔

- (۱) تکلیفوں میں صبر کرنے والے ' راحت اور خوشی میں اللہ کاشکر کرنے والے۔
- (۲) یعنی جب ان کی کشتیاں ایسی طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جو بادلوں اور پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں اور موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لیتا نظر آتا ہے تو پھر سارے زمنی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک آسانی اللہ کو پکارتے ہیں جو واقعی اور حقیقی معبود ہے۔
- (m) بعض نے مُفتَصِدٌ کے معنی بیان کیے ہیں عمد کو پورا کرنے والا 'لینی بعض ایمان 'توحید اور اطاعت کے اس عمد پر قائم رہتے ہیں جو موج گرواب میں انہوں نے کیا تھا۔ ان کے نزدیک کلام میں حذف ہے ' نقدیر کلام بوں ہو گا۔ فَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ کَافِرْ "لیس بعض ان میں سے مومن اور بعض کافر ہوتے ہیں ''۔ (فتح القدیر) دو سرے مفرین کے نزدیک اس کے معنی ہیں اعتدال پر رہنے والا اور یہ باب انکار سے ہوگا۔ لینی اسے ہولناک حالات اور پھر وہاں رب کی اتی عظیم آیات کا مشاہدہ کرنے اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی 'انسان اب بھی اللہ کی ممل عبادت واطاعت نہیں کری ؟ اور متوسط راستہ اختیار کریا ہے 'جب کہ وہ حالات 'جن سے گزر کر آیا ہے ' ممل بندگی کا تقاضا کرتے ہیں 'نہ کہ اعتدال کا۔ (ابن کیم) مگر پسلا مفہوم سیاق کے زیادہ قریب ہے۔
  - (٣) خَتَّادِ عْداركِ معنى مين إب بدعمدى كرف والا كفُودِ ناشكرى كرف والا-
- (۵) جَازِ اسم فاعل ہے جَزَی یَجْزِیْ ہے 'برلہ دینا' مطلب یہ ہے کہ اگر باپ جاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپی جان کابدلہ 'یا بیٹا باپ کے لیے اپنی جان بطور معاوضہ پیش کر دے ' تو وہاں یہ ممکن نہیں ہو گا۔ ہر مخص کو اپنے کیے کی سزا

اللهِ حَثِّ فَلا تَعُثَرٌ ثَكُوْ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَعُتَرَّنَكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَعُتَرَّنَكُمُ الْمُنَا وَلَا يَعُتَرَّنَكُمُ الْعَبُورُ صَ

إِنَّ اللهُ عِنْدُهُ عِنْوُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَ يَعْلَمُمَا فِي الْاَرْخَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْنُ مَّاذَا تَكُيْبُ غَدًا \* وَمَا تَدُرِي نَفُنْ بِأَيِّ اَرْضِ تَنُونُ أِنَّ اللهَ عِلَا مُجَدِّدُ \* أَنْ

وعدہ سچاہے (دیکھو) تہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز (شیطان) تہیں دھوکے میں ڈال دے-(۳۳)

ب شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرما تا ہے اور مال کے پیٹ میں جو ہے اسے جات ہے۔ کوئی (بھی) نہیں جانتا کہ کل کیا (بچھ) کرے گا؟ نہ کسی کو بید معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ (ایاد رکھو) اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا سے۔(۱۳۸)

بھکتنی ہو گی۔ جب باپ بیٹاایک دو سرے کے کام نہ آسکیں گے تو دیگر رشتے داروں کی کیا حیثیت ہو گی؟ اور وہ کیوں کر ایک دو سرے کو نفع پنجاسکیں گے؟

(۱) صدیت میں بھی آ تا ہے کہ پانچ چزیں مفاتے الغیب ہیں 'جنہیں اللہ کے سواکوئی نہیں جانا۔ (صحیح بہخاری ' تفسیر سورۃ لقصان و کتاب الاستسقاء باب لا یدری متی یجی المصطر إلا الله) ا۔ قرب قیامت کی علامات تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں لیکن قیامت کے وقوع کا یقیٰی علم اللہ کے سواکی کو نہیں 'کی فرشتے کو 'نہ کی مرسل کو۔ ۲- بارش کا معالمہ بھی ایبانی ہے۔ آٹار وعلائم سے تخمینہ تو لگایا جا آبادرلگایا جا سکتا ہے لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربہ و مشاہدے کا مصد ہے کہ یہ تخمینے بھی صحیح نگلتے ہیں اور بھی غلط حتی کہ محکمہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ جس سے صاف واضح ہے کہ بارش کا بھی یقیٰی علم اللہ کے سواکی کو نہیں۔ ۳- رحم ماور میں مشینی ذرائع سے جنسیت کا تاقص اندازہ تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی ایکن ماں کے بیٹ میں نشوونمایا نے مادر میں مشینی ذرائع سے جنسیت کا تاقص ہو گایا کائل 'خوب رو ہو گا کہ بدشکل 'کلا ہو گایا گورا' وغیرہ باتوں کا علم اللہ کے سواکس کے پاس نہیں۔ ۲- انسان کل کیا کرے گا؟ وہ دین کا معالمہ ہو یا ونیا کا؟ کی کو آنے والے کل کے بارے میں علم سواکس کے پاس نہیں۔ ۲- انسان کل کیا کرے گا جمی یا نہیں؟ اور اگر آئے گاتو دہ اس میں کیا پچھ کرے گا؟ ۵- موت کماں آئے گا تھر میں یا دیار غیر میں 'بوانی میں آئے گا یا بردھانے میں 'اپنی آر زووں اور خواہشات کی جدہ آئے گا یاں سے پہلے؟ کی کو معلوم نہیں۔

می تکمیل کے بعدہ آئے گیا یاس سے پہلے؟ کی کو معلوم نہیں۔

## سورہ تجدہ کی ہے اور اس میں تمیں آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع كرتا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو بردا مهرمان نهايت رحم والا ہے-

الم-(۱) بلاشبہ اس کتاب کا آبار ناتمام جمانوں کے پرور دگار کی طرف ہے ہے۔ <sup>(۱)</sup>

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑلیا ہے۔ (منیں نہیں) بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے ماکہ آپ انہیں ڈرائیں جنکے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا (م) ماکہ وہ راہ راست پر آجائیں۔(۳)

الله تعالی وہ ہے جس نے آسان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کوچھ دن میں پیدا کر دیا پھرعرش پر

## ينونة التجنانة

## بسمير اللوالرَّحْين الرَّحِيمُون

الَّةِ أَ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ لَارَيْبَ إِنْيُهِ مِنَ زَّتِ الْعَلَمْيُنَ أَنْ

اَمُ يَقُوُلُونَ افْتَرَاهُ ثَلْ هُوَالْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْفِرَ تُوَمَّا مَّا اَتْهُمُ مِّنْ تَذِيْرِ مِّنُ قَبْلِكَ لَكَلَّهُ مِي يَهُتَدُونَ ۞

ٱللهُ ٱلَّذِي ُخَلَقَ التَّمَاٰوتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فَى سِنَّةَ اَبَّالِمِ تُقَرَّاسُتُوٰى عَلَى الْعَرَشِ مَالَكُمُّ وَتِنْ دُونِهِ مِنْ وَإِنَّ لَا شَفِيئَةٍ

حدیث میں آ آ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعد کے دن فجر کی نماز میں الّبیّۃ السّبَجدَۃ (اور دو سری رکعت میں) ﴿ هَلُ آئی عَلَ الْإِنْسَانِ ﴾ (سورة دجر) پڑھا کرتے تھے- (صحیح بخاری ومسلم کتاب النجمعة 'باب مایقراً فی صلاۃ آ الفجریوم النجمعة ) ای طرح یہ بھی صحح سندے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورة الم السجدة اور سورة ملک پڑھاکرتے تھے- (ترفی 'نبر ۸۹۲ و مستد احمد ۳۳۰/ ۳۳۰)

- (۱) مطلب میہ ہے کہ بیہ جھوٹ ' جادد ' کہانت اور من گوڑت تھے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی طرف سے صحیفہ بدایت ہے۔
- (۲) یہ بطور تو پیخ ہے کہ کیا رب العالمین کے نازل کردہ اس کلام بلاغت نظام کی بابت سے کہتے ہیں کہ اسے خود (محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے) گھڑلیا ہے؟
- (۳) یہ نزول قرآن کی علت ہے۔اس سے بھی معلوم ہوا (جیسا کہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی ہے) کہ عربوں میں نبی صلی الله علیہ وسلم پہلے نبی ہتے۔ بعض لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی عربوں میں مبعوث نبی قرار دیا ہے۔ والله اعلم-اس اعتبار سے قوم سے مراد پھر خاص قریش ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ مٹائیڈیا سے پہلے نہیں آیا۔

آفَلاَتَتَذَكَّرُوْنَ ۞

يُدَ بِرُالْاَمْرَمِنَ السَّهَاءِ لِلَى الْاَصْ ثُمَّ يَعُوْجُ اِلْيَعِ فِي يَوْمِ كَانَ مِعْدَادُ فَالْفَ سَنَةِ مِثَالَةً كُوُدَ ۞

ذلك علِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ ﴿

قائم ہوا' <sup>(ا)</sup> تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں۔ <sup>(۲)</sup> کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ <sup>(۳)</sup>(۴)

وہ آسان سے لے کر زمین تک (ہر) کام کی تدبیر کر آ ہے (اوہ کام) ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گئتی کے ایک ہزار سال کے برابرہے۔ (۵)

یمی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا' زبردست غالب بہت ہی مہرمان-(۱)

<sup>(</sup>۱) اس کے لیے دیکھتے سورۂ اعراف ۵۴ کا حاشیہ - یہاں اس مضمون کو دہرانے سے مقصد سیہ معلوم ہو آ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور عجائب صنعت کے ذکرے شاید وہ قرآن کو سنیں اور اس پر غور کریں -

<sup>(</sup>۲) لیعنی وہاں کوئی ایسا دوست نہیں ہو گا' جو تمہاری مدد کر سکے اور تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال دے' نہ وہاں کوئی سفار شی ہی ایسا ہو گاجو تمہاری سفارش کر سکے۔

<sup>(</sup>m) لینی اے غیراللہ کے پجاریو اور دو سرول پر بھروسہ رکھنے والو! کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

<sup>(</sup>۴) آسان سے 'جمال اللہ کاعرش اور لوح محفوظ ہے 'اللہ تعالی زمین پر احکام تازل فرما تالیعنی تدبیر کر تا اور ذمین پر ان کا نفاذ ہو تا ہے۔ جیسے موت اور زندگی' صحت اور مرض' عطا اور منع' غنا اور فقر' جنگ اور صلع' عزت اور ذلت' وغیرہ-اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے اپنی تقذیر کے مطابق ہیہ تدبیریں اور تصرفات کرتا ہے۔

<sup>(</sup>۵) یعنی پھراس کی یہ تذہیریا امراس کی طرف واپس لوٹا ہے ایک ہی دن میں 'جے فرشتے لے کر جاتے ہیں اور صعود (چڑھنے) کایا آنے جانے کا فاصلہ انتا ہے کہ غیر فرشتہ ہزار سال میں طے کرے۔ یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اس" یوم" کی تعیین و تغییر میں مفرین کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے 10 اوا اس ضمن میں ذکر کیے ہیں اس لیے حضرت این عباس جائیز نے اس کے بارے میں توقف کو پند فرایا اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سرد کر دیا ہے۔ صاحب ایسر التفاسیر کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ تین مقامات پر آیا ہے اور شیوں جگہ الگ دن مراد ہے۔ سورہ جج (آیت - ۲۳) میں "یوم" کالفظ عبارت ہے اس زمانہ اور محال ہو اللہ کے ہاں ہو ادر سورہ معارج میں 'جہاں یوم کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئی ہے 'یوم حساب مراد ہے اور اس مقام (زیر بحث) میں یوم سے مراد دنیا کا آخری دن ہے 'جب دنیا کے تمام معاملات فنا ہو کر اللہ کی طرف لوٹ حاکم گ

الَّذِيُّ آخْسَنَ كُلُّ شَيُّ خَلَقَهُ وَبَدَ آخَلُقَ الْرِنْسَانِ مِنْ طِيُنِ ۚ

أُمْ جَعَلَ نَسُكُهُ مِنُ سُلِلَةٍ مِّنْ مَّأَهِ مِّهِمِينٍ أَنْ

ُثْمَّسَةِٰںهُوَنَعُوَ<u>مِهُ</u> وَسُ ثُرُوحِهٖ وَجَعَلَ لَكُوُالسَّمْعَ وَالْكِبُصَارَ وَالْاَقْمِدَةَ ۚ قِلْيُلَامًا تَشْكُرُونَ ۞

وَقَالُوْآءَادَاضَلُنَافِي الْاَرْضِ ءَاتَاكَفِي خَلْقٍي جَدِيْدٍهُ بَنُ هُمُ بِلِقَآمِ دَبِّهِ مُكْفِرُونَ ۞

جس نے نمایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی (۱) اور انسان کی بنائی (۵) بناؤٹ مٹی سے شروع کی۔ (۲) پناوٹ مٹی سے شروع کی۔ (۲) پھر اس کی نسل ایک بے وقعت پانی کے نچو ڑ سے پائی۔ (۸) (۸)

جے ٹھیک ٹھاک کرکے اس میں اپنی روح پھو کئی'''' اس نے تہمارے کان آئکھیں اور دل بنائے <sup>(۵)</sup> (اس پر بھی) تم بہت ہی تھو ڑا احسان مانتے ہو۔ <sup>(۱۲)</sup> (۹) اور انہوں نے کماکماجی ہم زمین میں رل مل جائیس

اور انہوں نے کماکیاجب ہم زمین میں رل مل جائیں (<sup>2)</sup> گے کیا پھرنئی پیدائش میں آجائیں گے؟ بلکہ (بات یہ ہے) کہ دہ لوگ اپنے پر ورد گار کی ملاقات کے محربیں۔(۱۰)

- (۱) یعنی جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے 'وہ چوں کہ اس کی حکمت و مصلحت کا اقتضاہے 'اس لیے اس میں اپناا یک حسن اور انفرادیت ہے۔ بوں اس کی بنائی ہوئی ہرچیز حسین ہے اور بعض نے آخسنَ کے معنی آتفُنَ وَآخکَمَ کے کیے ہیں 'لینی ہرچیز مضبوط اور پختہ بنائی۔ بعض نے اسے اُلْھَمَ کے مفہوم میں لیاہے 'لیعنی ہر مخلوق کوان چیزوں کا المام کردیا جس کی وہ محتاج ہے۔ (۲) لیعنی انسان اول ''آدم علیہ السلام '' کو مٹی سے بنایا' جن سے انسانوں کا آغاز ہوا۔ اور اس کی زوجہ حضرت حواکو آدم
- (۴) یکی انسان اول سادم علیه انسلام " نو سمی سے بنایا بن سے انسانوں کا آعاز ہوا-اور اس کی زوجہ منظرت خوا تو ادم علیہ انسلام کی بائیس کیلی سے پیدا کر دیا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہو تاہے۔
- (٣) لینی منی کے قطرے ہے- مطلب ہیہ ہے کہ ایک انسانی جو ڑا بنانے کے بعد 'اس کی نسل کے لیے ہم نے میہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں 'ان کے جنسی ملاپ سے جو قطرۂ آب 'عورت کے رحم میں جائے گا' اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش کر باہر جیجے رہیں گے۔
  - (۳) کینی اس بیچ کی 'مال کے پیٹ میں نشوو نماکرتے 'اس کے اعضابناتے 'سنوارتے ہیں اور پھراس میں روح پھو تکتے ہیں -
- (۵) لیعنی بیر ساری چیزیں پیدا کیس ټاکه وه اپنی تخلیق کی پیکیل کردے 'پس تم ہر سننے والی بات کو سن سکو ' دیکھنے والی چیز کو د کچھ سکواور ہر عقل و فہم میں آنے والی بات کو سمجھ سکو۔
- (۱) لیعنی استے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کا شکر بہت ہی کم اداکر تا ہے یا شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہیں۔
- (2) جب کی چزر کوئی دو سری چز غالب آجائے اور پہلی کے تمام اٹرات مٹ جائیں تو اس کو طلالت (گم ہو جانے) سے تعبیر کرتے ہیں ضَلَلْنَا فِي الْأَدْضِ کے معنی ہوں گے کہ جب مٹی میں مل کر ہمار اوجود زمین میں غائب ہو جائے گا-

ڠُڵۥؘؾۜۅؘۿڵؙۄ۫ڡٙڵڬؙٲڷۅۛؿؾٵڵڹؽؙۏؙڲٚڵؽڵ۪ٷٛؿۊٳڶڶۯؾؚڮؙۊؙ ؾؙۯۼٷؽ۞

وَلُوْتُرَى اِذِالْمُجُومُونَ نَاكِمُواْتُؤْسِمُ عِنْدَرَيِّمْ رَبَّنَا اَبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَالْجِعْنَانَعْمُلُ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِئُونَ ﴿

وَ لَوْشِمُنَا لَانَتِيْنَا كُلَّ نَغْمِ هُلَامَهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِّيُ لَامُلُكَعٌ جَهَلُّمُونِ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿

فَنُاوُثُوْاہِمَا تَسِيْنُوْلِقَآءُيَوُمِكُوْلِمَاۤالِكَانَسِيْنُكُوْ وَدُُوثُوا عَذَابَالۡعُنُالِدِيمَا كُنۡتُوۡتَعَبُلُوۡنَ ۞

إِتَّمَايُوْمِنُ بِالنِّتِنَالَّذِينَ إِذَاذُكُرُوْ إِبِهَا خَرُّوا سُجَدًّا وَسَجَّوُ

کهه د بیخیّا که تهمیں موت کا فرشته فوت کرے گاجو تم پر مقرر کیا گیا ہے (۱۱) پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤگے-(۱۱)

کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں (۲) گے، کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب (۳) تو ہمیں واپس لوٹا دے ہم نیک اعمال کریں گے ہم یقین کرنے والے ہیں۔ (۱۲)

اگر جم چاہتے تو ہر شخص کوہدایت نصیب <sup>(۵)</sup> فرمادیے 'کین میری سیبات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور ضرور جنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کردوں گا۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳)

اب تم اپنے اس دن کی ملا قات کے فراموش کردینے کامزہ چکھو' ہم نے بھی حمہیں بھلا دیا <sup>(ک)</sup> اور اپنے کیے ہوئے اعمال (کی شامت) سے ابدی عذاب کامزہ چکھو۔ (۱۲۲) ہماری آیتوں پروہی ایمان لاتے ہیں <sup>(۸)</sup> جنہیں جب بھی ان

- (۱) لینی اس کی ڈیوٹی ہی ہے ہے کہ جب تمہاری موت کاوقت آجائے تووہ آکر روح قبض کر لے۔
  - (۲) لینی این کفروشرک اور معصیت کی وجہ سے مارے ندامت کے۔
- (۳) لینی جس کی تکذیب کرتے تھے' اے دکیر لیا' جس کاانکار کرتے تھے' اے س لیا۔ یا تیری دعیدوں کی سچائی کو دکیر لیا اور چیغبروں کی تصدیق کو س لیالیکن اس دفت کا دیکھنا' سنیاان کے پچھ کام نہیں آئے گا۔
  - (٣) کیکن اب یقین کیا تو کس کام کا؟ اب تو الله کاعذاب ان پر ثابت ہو چکا ہے بھکتنا ہو گا-
    - (۵) لعنی ونیا میں 'کیکن سے ہدایت جری ہوتی 'جس میں امتحان کی گنجائش نہ ہوتی -
  - (۲) لیمنی انسانوں کی دو قسموں میں ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں 'ان ہے جہنم کو بھرنے والی میری بات بچ ثابت ہو گئی۔
- (2) لینی جس طرح تم ہمیں ونیا میں بھلائے رہے ' آج ہم بھی تم سے ایساہی معاملہ کریں گے ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے۔
  - (۸) لیمنی تصدیق کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

## عِمُدِرَتِهِوُوَهُولايَدْتَكُيْرُونَ 🖗

سے نفیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گرپڑتے ہیں (ا) اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تشییج پڑھتے ہیں (۲) اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔(۳) ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں (۴) اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے (۱۹) ہم نے انہیں دے رکھاہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ (۱۲) اور کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آئھوں کی مختلد ک ان کے لیے پوشیدہ کرر کھی ہے '(2) ہے'جو کچھ

تَجَّالَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ بِيَدُ عُوْنَ رَبَّهُمُ خُوْفَاوَطُهُعَا وَمِيثًا رَنَهُ ثَالُهُ وُنَيْفِقُونَ ۞

فَلاَتَعُلُوْنَفُسٌ مَّاالْخُفِى لَهُمُ مِّنْ قُدَّرَةِ اَعُيُنِ جَزَائِمًا كَانُوُا يَعُلُونَ ۞

- (۱) کینی اللہ کی آیات کی تعظیم اور اس کی سطوت و عذاب سے ڈرتے ہوئے۔
- (۲) لینی رب کوان چیزوں نے پاک قرار دیتے ہیں جواس کی شان کے لاکق شیں ہیں اور اس کے ساتھ اس کی نعتول پر اس کی حمد کرتے ہیں جن میں سب سے بڑی اور کائل نعت ایمان کی ہدایت ہے۔ لینی وہ اپنے سجدول میں استبحانَ الله و بَحَمْدِهِ » یا «سُبْحَانَ رَبِّیَ الأَعْلَیٰ وَبَحَمْدِهِ » وغیرہ کلمات پڑھتے ہیں۔
- (٣) لین اطاعت و انقیاد کا راسته افتیار کرتے ہیں۔ جاہلوں اور کافروں کی طرح تکبر نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا جنم میں جانے کا سبب ہے۔ ﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَسْتَكُونُونَ عَنْ عِبَادَيْ سَيْنَ عُلُونَ بَهَا ثَمَ دُخِيْنَ ﴾ (مسودة المعدُّومن ١٠٠) اس لیے اہل ایمان کا معالمہ ان کے برعس ہوتا ہے 'وہ اللہ کے سامنے ہر وقت عاجزی 'ولت و مسكيني اور خشوع و خضوع کا ظمار کرتے ہیں۔
  - (٣) لیعنی راتوں کو اٹھ کرنوافل (تهجه) پڑھتے توبہ واستغفار 'تشیح و تحمیداور دعاوالحاح و زاری کرتے ہیں-
- (۵) لیعنی اس کی رحمت اور فضل د کرم کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عمّاب و غضب اور مُوافذہ وعذاب سے ڈرتے بھی ہیں- محض امید ہی امید نہیں رکھتے کہ عمل سے بے پرواہ ہو جا کیس (جیسے بے عمل اور بدعمل لوگوں کا شیوہ ہے اور نہ عذاب کا انتا خوف طاری کرلیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جا کیس کہ ہیرمایوس بھی کفروضلالت ہے۔
- (٦) انفاق میں صد قات واجبہ (زکو ة) اور عام صدقہ و خیرات دونوں شامل ہیں۔ اہل ایمان دونوں کا حسب استطاعت اہتمام کرتے ہیں۔
- (2) نَفْسٌ ، نَکرہ ہے جو عموم کافائدہ دیتا ہے لیعنی اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ ان نعمتوں کو جواس نے نہ کو رہ اہل ایمان کے لیے چھپا کرر کھی ہیں جن سے ان کی آئکھیں ٹھٹڈی ہو جا ئیں گی۔ اس کی تغییر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ''میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ وہ چیزیں تیار کرر کھی ہیں جو کسی آئکھ نے نہیں دیکھا' کسی

اَفَتَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَاسِيْتُونَ ﴿

اڭالَّذِيْنَ امْنُواْوَعِمُواالصَّلِحْتِ فَلَهُمْ جَنْتُ الْمَاذُوَىٰ نُوُلِائِمَا كَانُوْايَتِمَكُونَ ۞

وَامَّنَا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا أَوْمُهُ التَّالُّوُكُلُمَا اَزَادُوَا اَنْ يَخْرُخُوا مِنْهَا اَجْيَدُ وُافِيهُا وَقِيْلَ لَهُودُوُوُكُوا مَذَا بَ التَّالِوا لَذِي مُنْتَوْدِهِ تُكَاذِّرُهُ كَا ذِينَ

وَلَتُنْدِيْفَةَهُوُّرِّنَ الْعَنَابِ الْأَدْنِى دُوْنَ الْعَنَابِ الْأَكْبَرِلْعَلَهُمُ يَرُجِعُوْنَ ﴿

کرتے تھے یہ اس کابدلہ ہے۔ (۱) کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ (۲) برابر نہیں ہو سکتے۔ (۱۸)

جن لوگوں نے ایمان قبول کیااور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے بیشگی والی جنتیں ہیں' مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔(۱۹)

لیکن جن لوگوں نے تھم عدولی کی ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ جب بھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دید جائیں گے۔ ((()) کے بدلے آگ کاعذاب چکھو۔(۲۰)

بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب (۵) اس بڑے عذاب کے سوا چکھا کیں گے ٹاکہ وہ لوٹ

کان نے نہیں سنا'نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کاگز رہوا۔ (صحیح بخاری ' تفییر سورۃ السجدۃ )

- (۱) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کامستحق بننے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام ضروری ہے۔
- (۲) یہ استفہام انکاری ہے بینی اللہ کے ہاں مومن اور کافر برابر نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان بڑا فرق و نقاوت ہو گا مومن اللہ کے مہمان ہوں گے اور اعزاز واکرام کے مستحق اور فاسق و کافر تعزیر و عقوبت کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنم کی آگ میں جملسیں گے۔ اس مضمون کو دو سرے مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ جافیہ '۲۲' سورہَ ص' ۲۸' سورہَ حشر' ۲۰' وغیرھا۔
- (٣) لین جنم کے عذاب کی شدت اور ہولنا کی سے گھرا کر باہر نکلنا چاہیں گے تو فرشتے انہیں پھر جنم کی گرائیوں میں و مکیل دس گے۔
- (٣) يه فرشت كيس كے يا الله تعالى كى طرف سے ندا آئے گى 'بسرحال اس ميں مكذبين كى ذلت و رسوائى كاجو سلمان ہے ' وہ مخفی نہيں۔
- (۵) عذاب ادنی (چھوٹے سے یا قریب کے بعض عذاب) سے دنیا کاعذاب یا دنیا کی مصبتیں اور بیاریاں وغیرہ مرادیں۔ بعض کے نزدیک وہ قتل اس سے مراد ہے ، جس سے جنگ بدر میں کافر دوجار ہوئے یا وہ قبط سال ہے جو اہل کمہ پر مسلط کی گئی تھی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں ، تمام صور تیں ہی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔

ۅؘڡۜڹؙٲڟڮۯؙڡؚۺؙ ڎؙڮٚڒڔٳڵڸؾؚۯؾؚ؋ؿؙۊٵۼۘۅؙڞؘۼؠؙؙڵ ٳڽٵڛؙٲڶۼۼؚڔؠؙڹؙؿؙؿؿؙڎؽۺٛ

وَلَقَدُ التَّهُمُنَا مُوْسَى الْحِتْبَ فَلَا تَكُنُّ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَالِمَ وَجَعَلْنَاهُ هُدُّى لِنَهْنَ اِسْرَآءِيُلَ ﴿

وَ جَعَلُنَا مِنْهُمُ لَإِبِّهُ ۚ يَعَمُدُونَ بِالْمُونَالْتَنَاصَبَرُوْا ۗ وَ كَانُوْا بِالْلِيَنَا يُؤْتِئُونَ ۞

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فِيمَا كَانُوًا فِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ ۞

آ *کی*ں۔ (۱۱)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جے اللہ تعالی کی آیتوں سے وعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر (اللہ بیتی اللہ القین مانو)
کہ ہم بھی گنہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ (۲۲)
بیشک ہم نے موکی کو کتاب دی 'پس آپ کو ہر گزاس کی
ملاقات میں شک (اللہ نہ کرنا چاہیے اور ہم نے اسے (اللہ بنی امرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ (۲۳)

اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے علم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے '
اوروہ ہماری آیتوں پریقین رکھتے تھے۔ (۵)
آپ کا رب ان (سب) کے درمیان ان (تمام) باتوں کا

آپ کا رب ان (سب) کے درمیان ان (تمام) باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) یہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیخے کی علت ہے کہ شایدوہ کفرو شرک اور معصیت سے باز آ جا کیں-

<sup>(</sup>٢) لیعنی الله کی آیتیں من کرجو ایمان و اطاعت کی موجب ہیں 'جو مخص ان سے اعراض کر آ ہے 'اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ لیعنی میں سب سے بڑا ظالم ہے۔

<sup>(</sup>٣) کما جاتا ہے کہ بیہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مو ک علیہ السلام کے درمیان ہوئی 'جس میں حضرت مو ک علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کرانے کامشورہ دیا تھا۔

<sup>(</sup>١/١) "اس" عراد كتاب (تورات) ب يا خود حضرت موى عليه السلام-

<sup>(</sup>۵) اس آیت سے صبر کی فضیلت واضح ہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کے اوا مرکے بجالانے اور ترک زواجر میں اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور ان کے اتباع میں جو تکلیفیں آئیں' انہیں خندہ پیشانی سے جھیلنا۔ اللہ نے فرمایا' ان کے صبر کرنے اور آیات اللی پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا۔ لیکن جب انہوں نے اس کے برعکس تبدیل و تحریف کا ارتکاب شروع کرویا' تو ان سے بید مقام سلب کر لیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد ان کے دل شخت ہو گئے' بجران کا عمل صالح رہاور نہ ان کا اعتقاد صبحے۔

<sup>(</sup>١) اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو اہل كتاب ميں باہم برپا تھا، ضمناً وہ اختلافات بھى آجاتے ہيں- جو اہل ايمان اور اہل

ٱوكَوْيَهُ لِلهُورُ كَوْ اَهْلَكُنَامِنُ تَبْلِهِوْمِنَ الْمُرُونِ يَشُونَ فِيُسَلِينِهِمُ النَّ فِيُ ذلك لاليةِ افكلايسَمُون ﴿

اَوَلَمْ يَرَوَّاكَا لَسُوْقُ النَّمَا َ إِلَى الْرَضِ الْجُرُونِ لَنْخُرِجُ بِهِ ذَرْيًّا تَأَكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَالْفُسُهُمُ ٱلْفَكَايْتُجِرُونَ ۞

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالْفَتُولِنُ كُنْتُوْطِيقِينَ ﴿

قُلْ يَوْمَ الْفَرِّهِ لَايَنْغَهُ الَّذِيْنَكَفَهُوَّا اِيْمَانْهُمُّ وَلَاهُمُ يُغَطُّرُونَ ۞

کیااس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں بیہ چل پھررہے ہیں۔ (ا) اس میں تو (بری) بری نشانیاں ہیں۔کیا پھر بھی بیہ نہیں سنتے؟(۲۷)

کیا یہ نمیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر (غیر آباد) زمین کی طرف بماکر لے جاتے ہیں پھراس سے ہم کھیتیاں ٹکالتے ہیں جے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں' (۲)کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے ؟ (۲۷)

اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہو گا؟ اگر تم سچے ہو (تو بتلاؤ) (۲۸)

جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لاناہے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گااور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ (۲۹)

کفر' اہل حق اور اہل باطل اور اہل توحید و اہل شرک کے درمیان دنیا میں رہے اور میں چو نکہ دنیا میں تو ہر گروہ اپنے دلا کل پر مطمئن اور اپٹی ڈگر پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے ان اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا' جس کامطلب ہیہ ہے کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل کفروباطل کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔

- (۱) لیعن بچیلی امتیں 'جو حکمذیب اور عدم ایمان کی وجہ سے ہلاک ہو کیں محیایہ نہیں دیکھتے کہ آج ان کاوجو د دنیا میں نہیں ہے ' البتہ ان کے مکانات ہیں جن کے بیر وارث بنے ہوئے ہیں۔ مطلب اس سے اہل مکہ کو حجمیہ ہے کہ تمہار احشر بھی ہمی ہو سکتا ہے 'اگر ایمان نہ لائے -
- (۲) پانی سے مراد آسانی بارش اور چشموں نالوں اور وادیوں کاپانی ہے 'جے اللہ تعالیٰ ارض جرز (بخبراور بے آباد)علاقوں کی طرف بهاکر لے جاتا ہے اور اس سے پیداوار ہوتی ہے جوانسان کھاتے ہیں اور جو بھوسی یا چارہ ہوتا ہے 'وہ جانو رکھالیتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی خاص زمین یاعلاقہ مراد نہیں ہے بلکہ عام ہے -جو ہر ہے آباد 'بنجراور چیش زمین کوشامل ہے۔
- (٣) اس فیصلے (فق) سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے اور کہتے شے کہ اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے اللہ کی مدد تیرے لیے کب آئے گی؟ جس سے تو ہمیں ڈرا آیا رہتا ہے۔ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تچھ پر ایمان لانے والے چھے پھرتے ہیں۔
- (٣) اس يوم الفتح سے مراد آخرت كے فيصلے كادن ب ، جمال ايمان مقبول مو گااورنه مملت دى جائے گى فتح كمه كادن

فَاعْدِضُ عَنْهُو وَانْتَظِوْرِالْهُ وُمُنْتَظِوْوْنَ ﴿

ين النجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة الم

يَايَّهَاالنَّبِيُّ اثَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الكِيْرِيُنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ ۖ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا عَيْمًا ﴿

اب آپ ان کا خیال چھو ڑ دیں <sup>(۱)</sup> اور منتظر رہیں۔ <sup>(۲)</sup> یہ بھی منتظر ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۰)

سورهٔ الزاب منى به اور اس من تمتر آيس اور نوركوعين

شروع كرتا بول الله تعالى ك نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والا ہے-

اے نبی! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا (۳) اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آجانا' اللہ تعالیٰ برے علم والا اور

مراد نہیں ہے کیوں کہ اس دن تو ملقاء کا اسلام قبول کر لیا گیا تھا' جن کی تعداد تقریباً دو ہزار تھی۔ (ابن کش) طلقاء سے مراد' وہ اہل مکہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن' سزاد تعزیر کے بجائے معاف فرمادیا تھااوریہ کہہ کر آزاد کردیا تھا کہ آج تم سے تمہاری بچھلی ظالمانہ کارروائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔

- (۱) یعنی ان مشرکین سے اعراض کرلیں اور تبلیغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے جاری رکھیں 'جو وی آپ سائٹیلیما کی طرف نازل کی گئی ہے' اس کی چیروی کریں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِلْتَهِمْ مَّا اُدْتِیَ اَلَیْتَ مِنْ دَیِّدِیْ لَا اِلْمُواَلَّا اِلْمُوَالَّا اِلْمُواَلَّا اِلْمُواَلِّا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِ اللْمُولِي الْمُؤْمِلُولُولُولُولُ اللْمُولِي الْمُولِي الْمُوالِي اللْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِلُولُ اللْمُولِي الْمُولِي الل
- (۳) لیعنی سے کافر منتظر ہیں کہ شاید سے تیغیبر ہی گر دشوں کاشکار ہو جائے اور اس کی دعوت ختم ہو جائے۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پو را فرمایا اور آپ پر گر دشوں کے منتظر مخالفوں کو ذلیل دخوار کیایا ان کو آپ کاغلام ہناویا۔
- (۳) آیت میں تقویٰ پر مداومت اور تبلیخ و عوت میں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں 'تقویٰ کا مطلب ہے کہ تو اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور اللہ کی معصیت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کردے 'اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ (ابن کثیر)

وَالْتِيْمُ مَا يُوْفَى الْيُكَ مِنْ ثَرَيِّكَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْكُوْنَ غِيْدًا ﴿

وْتُوَكِّلُ عَلَى اللَّهْ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكَيْلًا ۞

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوْفِةٌ وَمَاحَعَلَ أَدُواحَكُوُ الِّنَّ تُطْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُؤُونَاجَعَلَ ادْعِيَاءَكُوْ ٱبْنَاءَكُوْ

بردی حکمت والاہے۔ (۱)

جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اللہ جاتی ہے اللہ اللہ اللہ عمل سے باخبرہے۔ (۳)
تہمارے ہرایک عمل سے باخبرہے۔ (۳)
تہمارے برایک عمل سے باخبرہے۔ (۳)

آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں' <sup>(۳)</sup> وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

کسی آدی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دودل نہیں رکھے '(۱) اور اپنی جن بیویوں کو تم مال کمہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے

<sup>(</sup>۱) پس وہی اس بات کا حق دار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لیے کہ عواقب کو وہی جانتا ہے اور اپنے اقوال و افعال میں وہ حکیم ہے۔

<sup>(</sup>۲) لینی قرآن کی اور احادیث کی بھی' اس لیے کہ احادیث کے الفاظ گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں لیکن ان کے معانی و مفاہیم من جانب اللہ ہی ہیں- اسی لیے ان کو و حی خفی یا و حی غیر متلو کہا جا تا ہے-

<sup>(</sup>۳) پس اس سے تمہاری کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی۔

<sup>(</sup>۴) اینے تمام معاملات اور احوال میں۔

<sup>(</sup>۵) ان لوگوں کے لیے جواس پر بھروسہ رکھتے 'اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بعض روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ ایک منافق ہے وعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں۔ ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دو سرا دل کفراور کافروں کے ساتھ ہے۔ (مند أحمد اله ٢٦٧) ہے آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ مطلب ہیں نہیں ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی اطاعت جمع ہو جائے۔ بعض کتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک مخص جمیل بن معمر فہری تھا'جو بڑا ہشیار' مکار اور نہایت تیز طرار تھا' اس کا دعویٰ تھا کہ میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجت ہوں۔ جب کہ محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کا ایک ہی دل ہے۔ ہی آیت اس کے میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجت ہوں۔ جب کہ محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کا ایک ہی دل ہے۔ ہی آیت اس کے رد میں نازل ہوئی۔ (ایسرالنفاسیر) بحض مضرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسلم بیان کیے جا رہے ہیں' بیان کی تہدہ ہے لیتی جس طرح ایک مختص کے دو دل نہیں ہو سکتے' اس طرح اگر کوئی مختص آپی یہوی سے ظہار کر لے یعنی ہی مہدے کہ تیری پشت میرے لیے ایسے ہی ہے جسے میری ماں کی پشت۔ تو اس طرح کہنے سے اس کی یہوی' اس کی مال نہیں بن جائے گا۔ یوں اس کی دو ما تمیں نہیں ہو سکتیں۔ اس طرح کوئی مختص سے واپنا بیٹا (لے پالک) بنا لے تو دہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا۔ یوں اس کی دو ما تمیں نہیں ہو سکتیں۔ اس طرح کوئی مختص سے دو باپن بیٹا (لے پالک) بنا لے تو دہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا' بلکہ دہ بیٹاتو اپنے بیا ہی کا رہے گا' اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ (ابن کیشر)

ذٰلِكُوْقُولُكُوْ يَأْفُواهِكُوْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِىالتَّبِيْلَ ۞

اَدُّعُوْهُمُولِابَآبِهِمُ هُوَاقْسَطُعِنْدَاللهِ ۚ فَإِنْ لَوْتَعُكُوْاَ الْبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُوْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُوْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا أَخْطَاتُهُ بِهِ وَلِيْنَ مَّالَعَتَدَتْ قُلُونَكُمْ ۚ وَكَانَ اللهُ خَفُوْرًا تَحْمِمًا ۞

تمهاری (یچ چ کی) مائیں نہیں (ا) بنایا 'اور نہ تمهارے لے پاک لڑکوں کو (واقعی) تمهارے بیٹے بنایا ہے ' (ا) یہ تو تمہارے ایٹے بنایا ہے ' (ا) یہ تمہارے ایٹے منہ کی باتیں ہیں ' (اللہ تعالیٰ حق بات فرما آ اللہ تعالیٰ حق بات فرما آ ہے۔ ((ا)

لے پالکوں کو ان کے (حقیق) باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ اللہ کے نزویک پورا انساف یمی <sup>(۵)</sup> ہے۔ پھراگر تہمیں ان کے (حقیق) باپوں کاعلم ہی نہ ہو تو وہ تہمارے دیٹی بھائی اور دوست ہیں '<sup>(۱)</sup> تم سے بھول چوک ہیں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں'<sup>(ک)</sup> البتہ گناہ وہ

<sup>(</sup>۱) یہ مسئلۂ ظہار کملا ہے'اس کی تقصیل سورہ مجادلہ میں آئے گی۔

<sup>(</sup>٢) اس كى تفصيل اى سورت مين آكے چل كر آئے گي- أَدْعِيَاءً ، دَعِيٌّ كى جمع ہے- منہ بولا بينا-

<sup>(</sup>۳) لیعنی کسی کو مال کمہ دینے سے وہ مال نہیں بن جائے گی' نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا' یعنی ان پر امومت اور بنوت کے شرعی احکام جاری نہیں ہول گے۔

<sup>(</sup>٣) اس لیے اس کا اتباع کرو اور ظهار والی عورت کو مال اور لے پالک کو بیٹا مت کہو' خیال رہے کہ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے اور لے پالک کو حقیق بیٹا نصور کر کے بیٹا کہنا اور بات ہے۔ پہلی بات جائز ہے' یہال مقصود دوسری بات کی ممانعت ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس علم سے اس رواج کی ممانعت کردی گئی جو زمانہ جاہیت سے چلا آرہا تھااور ابتدائے اسلام میں بھی رائج تھا کہ
لے پالک بیٹوں کو حقیق بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام الشخیج بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حاریۃ بوایش کو (جنیس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنالیا تھا) زید بن محمد (سرائیلیم) کمہ کر پکارا کرتے تھے 'حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیت ﴿ أَدْعُوهُ مُولاً بَهُ بِعِنْ اللهِ عَلَى اللهِ تعلیہ وسلم نوائیلیم کی اللہ علیہ وسلم نوائیلیم کا اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بنایا ہوا تھا جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک کے گھر میں بھی ایک مسئلہ بیدا ہوگیا نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ بیٹو کی کو کہا کہ اسے دودھ پلا کر واللہ ایس کیا تواس سے پردہ کرنا ضروری ہوگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ بیٹو کی کو کہا کہ اسے دودھ پلا کر واللہ بیدا نہوں نے ایسا ہی کیا۔ (صحیح مسلم کتاب اپنا رضاعی بیٹا بنا لوکیوں کہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤگی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ (صحیح مسلم کتاب النہ علیہ وسلم نے حضرت ابول نے ایسا ہی کیا۔ (صحیح مسلم کتاب النہ کا میک بیاب فیصن حرم بد)

<sup>(</sup>۱) کینی جن کے حقیقی باپوں کاعلم ہے۔اب دو سری نسبتیں ختم کرکے انہیں کی طرف انہیں منسوب کرو۔البتہ جن کے باپوں کاعلم نہ ہوسکے تو تم انہیں اپنا بھائی اور دوست سمجھو' بیٹامت سمجھو۔

<sup>(4)</sup> اس کیے کہ خطاو نسیان معاف ہے 'جیسا کہ حدیث میں بھی صراحت ہے۔

ہے جس کائم ارادہ دل سے کرو<sup>۔ (۱)</sup> اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والامہوان ہے۔(۵)

پنیمبر مومنوں پر خود ان سے بھی ذیادہ حق رکھنے والے (۳)
ہیں اور پنج برکی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں (۳) اور دشتے
دار کتاب اللہ کی روستے بہ نسبت دو سرے مومنوں اور
مها جروں کے آلیں میں ذیادہ حق دار ہیں (۳) (ہاں) مگریہ کہ
تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرناچاہو۔ (۵) یہ تھم
کتاب (الٰی) میں لکھاہوا ہے۔ (۴)

اَلَئِينُ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ اَنفُسِهِ وَوَازَوَا هُؤَا أَمَّهَ مُهُمَّةً وَاوْلُواالَّارَوْمَامِرَهِ صُفْحُ اَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ اِلْاَلَنَ تَقْعَلُوۤا إِلَىٰ اَوْلِيَا مُؤْمِّعُنُوْوَكُمَّ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ۞

(۱) لین جو جان بو جو کر غلط انتراب کرے گا وہ تخت گناہ گار ہو گا- مدیث میں آتا ہے- "جس نے جانتے بوجھتے اپنے کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا- اس نے کفر کا ارتکاب کیا"- (صحیح بنجادی کو کتاب المناقب باب نسبة المیمن إلى اسماعیل علیه السلام)

<sup>(</sup>۳) کینی احترام و تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں-مومن مردول اور مومن عور توں کی مائیں بھی ہیں-

<sup>(</sup>۳) کینی اب مهاجرت 'اخوت اور موالات کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی- اب وراثت صرف قریبی رشتہ کی بنیا دیر ہی ہوگی-

<sup>(</sup>۵) ہاں تم غیرر شنے داروں کے لیے احسان اور بروصلہ کامعاملہ کر سکتے ہو'نیزائے لیے ایک تهائی مال میں سے دصیت بھی کر سکتے ہو۔

<sup>(</sup>۱) لیخی لوح محفوظ میں اصل حکم کیی ہے 'گو عارضی طور پر مصلحتاً دو سروں کو بھی وارث قرار دے دیا گیا تھا' کیکن اللہ کے علم میں تھاکہ بیہ منسوخ کر دیا جائے گا-چنانچہ اسے منسوخ کرکے پہلا حکم بحال کر دیا گیا ہے۔

ۅؘڵڎ۫ٲڞٙۮ۫ڬٵڡؚؽٵڷێؖؠۑٚؽڡؚؽؿٵڟۿۄؙۯڡؽ۫ڬۏڡۣ؈ؙٛؿ۠ڿٷڵێۅۿۿ ۅڡؙٷٮڶؽۼؽ۫ٮؽٵؿۑڞؙؠؙؿۜٷػڬڎؙڬٵڝڣۿؙؿؿؽٵڰٵۼٙڸؽڟڶ۞ٚ

لِيَنْكَ الصِّيقِينَ عَنْ صِدُ قِهِ عَرْوَاعَدٌ الْلَافِرِينَ عَنَا اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يَّايُثُهَا الَّذِيِّنَ امْنُوااذْ لُوْلِانِعْنَةَ اللهِ عَلَيْكُو اِخْجَا َ الْمُوْعَلَيْكُو اِخْجُنُودُ فَالْسُلْنَا عَلَيْهِمُ رِيُعَاقَبُنُودًا لَوْتَرَوْهَا ْوَكَانَ اللهُ مَِالَّعُلُونَ بَصِيْرًا ۚ

جب کہ ہم نے تمام عبول سے عہد لیا اور (بالخصوص)
آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور مویٰ سے
اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے 'اور ہم نے ان سے (پکااور)
پخت عمد لیا۔ (ا)

ناکہ اللہ تعالی چوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے'(۲) اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کررکھے ہیں۔(۸)

اے ایمان والو! الله تعالی نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں پھر ہم نے ان پر تیزو تند آند ھی اور ایسے لشکر بھیج جنہیں تم نے دیکھاہی نہیں' (۳) اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب پچھ دیکھاہے۔ (۹)

(۱) اس عمد سے کیا مراد ہے؟ بعض کے نزدیک ہے وہ عمد ہے جو ایک دو سرے کی مدداور تصدیق کا انبیا علیم السلام سے لیا گیا تھا جیساکہ سور ہ آل عمران کی آیت ۸۱ میں ہے۔ بعض کے نزدیک ہے وہ عمد ہے 'جس کا ذکر شور کی کی آیت ۱۳ میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ ہے عمد اگرچہ تمام انبیا علیم السلام سے لیا گیا تھا لیکن یمال بطور خاص پانچے انبیا علیم السلام کا نام لیا گیا ہے جن سے ان کی اہمیت و عظمت واضح ہے اور ان میں بھی نمی صلی اللہ علیہ و سلم کا ذکر سب سے پہلے ہے درال حالیک نبوت کے لحاظ سے آپ مان کیا ہے۔ متا خر بین 'اس سے آپ مان کیا ہے عظمت اور شرف کاجس طرح اظمار ہو رہا ہے 'محتاج وضاحت نہیں۔

شرف کاجس طرح اظمار ہو رہا ہے 'محتاج وضاحت نہیں۔

(۲) یہ آلام کئی ہے۔ لیعنی یہ عمد اس لیے لیا تاکہ اللہ سے نبوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک فھیک طریقے سے پنچادیا تھا؟ یا دو سرا مطلب یہ ہے کہ دہ انبیا سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا؟ مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے؟ جس طرح کہ دد سرے مقام پر ہے کہ «ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے "- (الائواف-۱۱)) اس میں داعیان حق کے لیے بھی حمید ہے کہ وہ دعوت حق کا فریضہ پوری تن دہی اور اضلاص سے اداکریں تاکہ بارگاہ اللی میں سرخرو ہو سکیس' اور ان لوگوں کے لیے بھی مان لوگوں کے لیے بھی دعید ہے جن کو حق کی دعوت پنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو عنداللہ مجرم اور مستوجب مزاہوں گے۔

(٣) ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل ہے جو ۵ جری میں پیش آیا- اے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس

جب کہ (دسمن) تمہارے ماس اوپر سے اور پنچے سے إِذْ عِلَاءُ وَكُوْمِينَ فَوْقِكُمُ وَمِنَ آسُفَلَ مِنْكُوْ وَإِذْ زَاغَتِ جڑھ آئے <sup>(ا)</sup> اور جب کہ آ <sup>تک</sup>صیں پھرا گئیں اور کلیجے منہ

الْاَبْصَارُو بَكِغَتِ الْقُلُوبُ الْمَنَاجِرَوَتَظُنُونَ بِاللهِ

موقعے پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز "دینہ" پر جملہ آور ہوئے تھے-احزاب حزب (گروہ) کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں' اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی ٹاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آسکیں- اس کی مخضر تفصیل اس طرح ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بؤ نفیر'جس کو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كى مسلسل بدعمدى كى وجدسے مدينے سے جلا وطن كرديا تھا' يہ قبيله خيبريس جا آباد ہوا' اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا'ای طرح غلفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کالیقین ولا کر آمادۂ قتال کیا اور بوں سے یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھاکر کے مدینے پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی' انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصره کرلیا' ان کی مجموعی تعداد ۱۰ ہزار تھی' جب کہ مسلمان تین ہزار تھے۔علاوہ ازیں جنوبی رخ پریمودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا' جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہرہ قائم اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا پابند تھا۔ لیکن اسے بھی ہنو نضیر کے بیودی مردار جی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے 'اپنے ساتھ ملالیا- بول مسلمان چاروں طرف سے دستمن کے نرمنے میں گھرگئے۔اس موقع پر حضرت سلمان فارسی بڑاٹھ کے مشورے سے خند ق کھودی گئی جس کی وجہ سے دشمن کالشکر مدینے کے اندر نہیں آسکا اور مدینے کے باہر قیام پذیر رہا۔ تاہم مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ بلغار سے تخت خوفزدہ تھے۔ کم و بیش ایک مہینے تک بیر محاصرہ قائم رہااور مسلمان تخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتلا- بالآخر اللہ تعالی نے بردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی ان آیات میں ان ہی سراسیم حالات اور امداد غیبی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پہلے جُنُودٌ سے مراد کفار کی فوجیس ہیں 'جو جمع ہو کر آئی تھیں۔ تیز و تند ہوا سے مراد وہ ہوا ہے جو تخت طوفان اور آند ھی کی شکل میں آئی 'جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا' جانور رسیاں تڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے' ہانڈیاں الٹ گئیں اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہی ہوا تھی جس کی بابت حدیث میں آ تا ہے' نُصِرْتُ بالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (صحيح بخارى كتاب الاستسقاء باب نصرت بالصباء مسلم باب فى ربح الصب والدبور، "ميرى مُروصا (مشرقى بوا) سى كى كى ادر عاد راور (بچيم) بواس بلاك كي ك،" ﴿ وَجُنُوهُ اللَّهُ مَا يَكُ مِهِ وَمِنْ مِنْ مِو مسلمانوں كى مدد كے ليے آئے- انهوں نے دسمن كے دلوں پر اليا خوف اور د ہشت طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجمی۔

(۱) اس سے مرادیہ ہے کہ ہر طرف ہے دشمن آگئے یا اوپر سے مراد غلفان' ہوازن اور دیگر نجد کے مشرکین ہیں اور ینچے کی سمت سے قریش اور ان کے اعوان و انصار۔

الطُّنُوْنَا أَن

هُنَالِكَ أَبْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَذُكُونُونُوازِكُوالْوَشَوِيُكُا ١

ۅؘڶڎ۫ؽڠُٷڵٲۺؙڵڣڠؙۏڹۜۅؘٲڷڹؿؽڹٛٷؙڎؙؽۣۼۣۄ۫؆ۯڞٞ؆ۛٲۅۘٛۼۮڗؙ ٵڵڵؙ؋ۅؘۯڛؙٷڷۼٞٳٞڒۼٛۯٷٳؙ۞

ۅؘٳۮٛٷٵڶؾؙڟٳۧڣڎؙٞؿڹٞۿٷؽٳٙۿڶٙؽؿٝڔۣٮؘٳۯڡؙڡٞٲڔڵڬؙۄ ؙۼٵۯڿٷٳٷؘڝؙؙؿٵ۫ۮٟ۫ڽؙٷؚڔؿؙڷ۠ؿ۫ٲٛٛٛؗڞؙٲؙؙڟڹؚۣٛؖٛۜ؈ۜؽڰؙٷؙۏؙؽٳؖۜۛ

بُيُوتَنَاعُورَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ أَنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا 🌚

وَلُو دُخِلَتُ عَلَيْهُمُ مِينَ اقْطَارِهَا تُعْرَسُهِ لُوا الْفِتْنَةَ

کو آگئے اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے گئے۔ (۱) (۱)

یمیں مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھو ڑ دیے گئے۔<sup>(۲)</sup>(۱۱)

اوراس وقت منافق او روہ لوگ جن کے دلوں میں (شک کا) روگ تھا کننے لگے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول نے ہم سے محض دھو کا فریب کاہی وعدہ کیا تھا۔"")

ان ہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو! (۳) تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں چلولوٹ چلو<sup>(۵)</sup> اور ان کی ایک اور جماعت سے کمہ کر نبی ( مان کا ایک اور جماعت سے کمہ کر نبی ( مان کا بیائیہ اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں<sup>(۱)</sup> عالا نکہ وہ (کھلے ہوئے اور) غیر محفوظ نہ تنے (لیکن) ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ (۱۳)

اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر (لشکر) داخل کیے جاتے پھران سے فتنہ طلب کیاجا آتو سے ضرور اسے بریاکر

<sup>(</sup>۱) یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے اس وقت دوچار تھے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی مسلمانوں کو خوف 'قبال 'بھوک اور محاصرے میں مبتلا کرکے ان کو جانچاپر کھاگیا ٹاکہ منافق الگ ہو جا کیں۔

<sup>(</sup>٣) لیعن الله تعالی کی طرف سے مدد کا وعدہ ایک فریب تھا۔ یہ تقریباً ستر منافقین سے جن کی زبانوں پر وہ بات آگی جو دلوں میں تھی۔

<sup>(</sup>٣) یثرباس بورے علاقے کانام تھا'میندای کاایک حصہ تھا'جے یہاں یثرب سے تعبیر کیا گیاہے۔ کہاجا تاہے کہ اس کانام یثرب اس لیے پڑا کہ کمی زمانے میں عمالقہ میں ہے کمی نے یہاں پڑاؤ کیا تھاجس کانام یثرب بن عمیل تھا-(فتح القدیر)

<sup>(</sup>۵) لینی مسلمانوں کے لشکر میں رہنا تو سخت خطرناک ہے 'اپنے اپنے گھروں کو واپس لوث جاؤ۔

<sup>(</sup>١) ليني ہنو قريظه كى طرف سے حملے كا خطرہ ہے يوں اہل خانہ كى جان و مال اور آ برو خطرے ميں ہے۔

<sup>(2)</sup> لینی جو خطرہ وہ ظام کر رہے ہیں 'نہیں ہے وہ اس بہانے سے راہِ فرار چاہتے ہیں۔ عَوْرَةٌ کے لغوی اور معروف معنی کے لیے دیکھتے 'سور ہ نور' آیت ۵۸ کاحاشیہ۔

لَاتُوْهَاوَمَائَلَتِنْثُوابِهَآالِلَايَسِيْرًا ®

وَلَقَدُكَانُوْاعَاهَدُوااللهَ مِنْ قَبْلُ لِايُونُونَ الْأَدْبَارَوْكَانَ عَمُدُاللهِ مَسْتُولًا ۞

قُلُ لَنَّ يَنَفَعَكُمُ الْفِرَ الْرَانُ فَرَدُتُونِّ الْمَوْتِ أَوِالْقَتْلِ وَلَوْا كَرُتُمْتَعُونَ إِلاَقِلِيلًا ۞

قُلُ مَنْ ذَالَّذِي يَعِصُمُكُونِنَ اللهِ إِنْ ٱلْآدَيِكُوسُوَّ وَالْوَارَادَ

بِكُوْرَهُمَةٌ وَلِا يَجِدُونَ لَهُمُومِّنُ دُونٍ اللهِ وَلَيَّا وَلَانَصِيُرًا ﴿

تَّنَ يَعُلُوٰ اللهُ الْمُعَرِّقِ أَن مِنْكُمُ وَالْتَالِينَ لِإِثْوَ اِنْهِمْ هَلُوَ اللِيُنَا \* وَلَا يَا تُوْنَ الْبَأْسَ الْاتَلِينَالُا شَّ

دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت- <sup>(۱)</sup>

اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عمد کیا تھا کہ بیٹھ نہ پھیریں گے<sup>، (۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کی بازپرس ضرور <sup>(۳)</sup> ہوگی-(۱۵)

کہ و بیجئے کہ گوتم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تہمیں کچھ بھی کام نہ آئے گااور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ (۱۲)

پوچھے! تو کہ اگر اللہ تعالیٰ تہیں کوئی برائی پنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تہیں بچاسکے (یا تم سے روک سکے؟) (۵) اپنے لیے بجزاللہ تعالیٰ کے نہ کوئی جمایتی پائیں گے نہ مددگار۔(۱۷)

الله تعالیٰ تم میں سے انہیں (بخوبی) جانتا ہے جو دو سرول کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس (۱) چلے آؤ۔ اور بھی بھی ہی لڑائی میں

- (۱) لیخی دینے یا ان کے گھروں میں چاروں طرف ہے وشمن داخل ہو جا ئیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفرو شرک کی طرف دوبارہ واپس آجاؤ 'توبیہ ذرا تو تف نہ کریں گے اور اس وقت گھروں کے غیر محفوظ ہونے کاعذر بھی نہیں کریں گے بلکہ فور آمطالبۂ شرک کے سامنے جحک جائیں۔مطلب بیہ ہے کہ کفرو شرک ان کو مرغوب ہے اور اس کی طرف بیر لیکتے ہیں۔
- (۲) بیان کیاجا آہے کہ یہ منافقین جنگ برر تک مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن جب مسلمان فاتح ہو کراور مال نغیمت لے کرواپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اظہار کیا بلکہ یہ عمد بھی کیا کہ آئندہ جب بھی کفارے معرکہ پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے ' یہاں ان کو وہی عمدیاد کرایا گیا ہے۔
  - (m) لینی اے پوراکرنے کاان سے مطالبہ کیا جائے گااور عدم وفایر سزا کے وہ مستحق ہوں گے۔
- (٣) ليني موت سے تو كوئى صورت مفرنس ہے۔ اگر ميدان جنگ سے بھاگ كر آبھى جاؤ گے، تو كيا فائدہ؟ پچھ عرصے بعد موت كاپيالہ تو پھر بھى بينا ہى يڑے گا۔
- (۵) لینی تنہیں ہلاک کرنا' بیار کرنا' یا مال و جائیداد میں نقصان پنچانا یا قحط سالی میں مبتلا کرنا جاہے' تو کون ہے جو تنہیں اس سے بچا سکے؟ یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو وہ روک سکے؟
- (۲) یہ کنےوالے منافقین تھ 'جواپنے دو سرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے روکتے تھے۔

اَيْشَةَةٌ عَلَيْكُوْ وَاذَاجَآءَ الْخُوفُ رَائِيَةُ وَيُنْ الْمُوْوَنَ الْمِيكَ
تَدُونُ اَعْيُنْهُمُ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُرُّتِ قِلْدَادَهَبَ
الْعُوفُ سَلَقُونُو بِالسِّنَةِ حِدَادٍ اَشِعَةٌ عَلَى الْغَيْرِ الْولِيكَ
لَوْنِيْمُونُوا فَأَخْبُطَ اللهُ اَعْمَالُهُ وَكَانَ دَالِكَ عَلَى اللهِ مِيدِيرًا ﴿

آجاتے ہیں۔ (۱) (۱۸)

تمہاری مدد میں (پورے) بخیل ہیں (۲) پھرجب خوف و
دہشت کاموقعہ آجائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ
کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس
طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی عثی
طاری ہو۔ (۳) پھرجب خوف جا تا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز
زبانوں سے بوی باتیں بناتے ہیں (۱) مال کے برے ہی
حریص ہیں (۵) یہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں (۱) اللہ تعالیٰ
نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیتے ہیں (۵)
نوالی پر ہیہ بہت ہی آسان ہے۔ (۱۹)

- (۱) کیول کہ وہ موت کے خوف سے پیچھے ہی رہتے تھے۔
- (٢) لیعنی تهمارے ساتھ خندق کھود کرتم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یا تہمارے ساتھ مل کر الرئے میں بخیل ہیں۔
  - (m) یہ ان کی بردل اور بست ہمتی کی کیفیت کابیان ہے۔
- (٣) لیعنی اپنی شجاعت و مردانگی کی بابت دیگیس مارتے ہیں 'جو سراسر جھوٹ پر ببنی ہوتی ہیں 'یا غنیمت کی تقسیم کے وقت اپنی زبان کی تیزی و طراری سے لوگوں کو متأثر کر کے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قادہ براٹیز، فرماتے ہیں 'غنیمت کی تقسیم کے وقت میہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑا حصہ لینے والے اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بردل اور ساتھیوں کو بے یا روید دگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہیں۔
- (۵) یا دو سرا مفہوم ہے کہ خیر کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ لینی فدکورہ خرابیوں اور کو تاہیوں کے ساتھ خیراور بھلائی سے بھی وہ محروم ہیں۔
  - (٢) لینی دل سے 'بلکہ مید منافق ہیں 'کیوں کہ ان کے دل کفرو عناد سے بھرے ہوئے ہیں۔
- (2) اس لیے کہ وہ مشرک اور کافرہی ہیں اور کافرو مشرک کے اعمال باطل ہیں 'جن پر کوئی اجر و ثواب نہیں- یا آخبطَ آظُهْرَ کے معنی میں ہے ' یعنی ان کے عملوں کے بطلان کو ظاہر کر دیا 'اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ ثواب کے مقتضی ہوں اور اللہ ان کو باطل کر دے - (فتح القدير)
  - (۸) ان کے اعمال کا برباد کر دینا' یا ان کا نفاق۔

يَمْنَكُونَ الْاَحْزَابَ لَوْنَيْهُ هَنُوَا ۚ وَإِنْ يَيْلُ الْمُوَزَابُ بَهِوَّوُوا لُوْ اَنَّهُمُ مِّ بَادُوْنَ فِى الْاَعْزَابِ بَيْمُ الْوَنَ عَنَ اَبْتَآمِكُمُّ وَلَوْكَانُوا فِيَكُونًا فَتَلُوَالِا وَلِيلًا شَ

لَقَدُ كَانَ لَكُوْنِ رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمِنَ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْبَوْمُ الْأَخِرَوَذُكَرَا اللهَ كَتْثِيرًا ۞

سیحتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے' (ا) اور اگر فوجیس آجائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش! وہ صحرامیں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے' (اگر وہ تم میں موجود ہوتے (تو بھی کیا؟) نہ لڑتے گربرائے نام۔ (۳)

یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے' (<sup>(()</sup> مراس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکٹرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ (<sup>(()</sup> )

- (۱) لیعنی ان منافقین کی بزدلی' دول ہمتی اور خوف و دہشت کا میہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ اگر چہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں۔ لیکن میہ اب تک میہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے مورچوں اور خیموں میں موجود ہیں۔
- (۲) یعنی بالفرض اگر کفارکی ٹولیال دوبارہ لڑائی کی نیت سے واپس آجائیں تو منافقین کی خواہش ہیہ ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کے بجائے 'باہر صحرامیں بادیہ نشینول کے ساتھ ہول اور وہال لوگوں سے تمہاری بایت لوچھتے رہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے یا نہیں؟ یا لشکر کفار کامیاب رہایا ناکام؟
- (۳) محض عار کے ڈریے یا ہم وطنی کی حمیت کی وجہ ہے- اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو جہادے گریز کرتے یا اس سے چیچھے رہتے ہیں-
- (٣) لین اے مسلمانو! اور منافقو! تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بهترین نمونہ ہے ' پس تم جماد میں اور صبروثبات میں اس کی پیروی کرو- ہمارا یہ پیفیر جماد میں بھوکا رہا حتی کہ اسے پیٹ پر پھر ماندھنے پڑے ' اس کا چرو زخمی ہوگیا' اس کا رہا گی دانت ٹوٹ گیا' خندق اپنے ہا تھوں سے کھودی اور تقریباً ایک مہینہ دشمن کے سامنے سینہ سپر رہا۔ یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہے جس میں جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوء حسنہ کو سامنے رکھنے اور اس کی اقتدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ حکم عام ہے یعنی آپ مراتی کے تمام اقوال' افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ مرشعبے میں آپ کی ہدایات واجب الا جارع ہیں۔ عبادات سے ہویا معاشرت سے 'معیشت سے' یا سیاست سے۔ زندگی کے ہرشعبے میں آپ کی ہدایات واجب الا جارع ہیں۔
- ر (۵) اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اسوہ رسول میں آئیلی کو وہی اپنائے گا جو آخرت میں اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آج مسلمان بھی بالعوم ان دونوں و صفوں سے محروم ہیں' اس لیے اسوہ رسول ( مراثیلیم ) کی بھی

ۅؙڵؾۜٵۯٵڷٮٝٷؙؙڝٟڹؙۅ۫ڹٲڒڂۯؘٳڹٚۊٙٵڶٷٳۿٮۜٵڡٵۅؘۼۘٮڒٵ۩ڬ ۅؘڝؙۅٛڬٷڝٙۮؾٙ۩ؾ۬ۿۅؘۯڛٛٷڷڎۅٚڡؘٵۯٵۮۿؙۄ۫ٳڷڒۧٳؽؠٚٵٵ ٷڝٞؽ۠ؽٵ۞

ڡؚڹٲٮؙٛٮؙؙۯؙڡۣڹؽڹڕڿٳڷؙڝؘڎڠؙۅٵڡٵٵۿٮؙۅٳٳڸڎڡؘڡؘؽڐؚڣۧڹؙؙؙؗٛۿ مؙؙڗؙڟۻۼۼؘڎ؏ڡڹ۫ۿؙۅٞۺٞؾٞؽٙڟؚٷٚٷٵڵڎۅٛٳڛؙڮڵ؊ٚ

اور ایمان داروں نے جب (کفار کے) کشکروں کو دیکھا (ب ساختہ) کمہ اٹھے! کہ انہیں کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بچے فرمایا'' اور اس (چیز) نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرماں برداری میں اور اضافہ کردیا۔'' (۲۲)

مومنوں میں (ایسے) لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا ' (۲۳) بعض نے تو اپنا عہد بورا کر (۲۳) میں اور عہد ارد بعض (موقعہ کے) منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ (۲۳)

کوئی اہمیت ان کے دلول میں نہیں ہے۔ ان میں جو اہل دین ہیں ان کے پیشوا' پیراور مشائخ ہیں اور جو اہل دنیا و اہل سیاست ہیں ان کے مرشد و رہنما آقایان مغرب ہیں۔ رسول الله سائلین سے عقیدت کے زبانی دعوے برے ہیں' لیکن آپ سائلین کو مرشد اور پیشوا ماننے کے لیے ان میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے۔ فَإِلَى اللهِ الْمُشْتَكَىٰ ۔

(۱) لینی منافقین نے تو دشمٰن کی کثرت تعداد اور حالات کی سنگینی دیکیم کر کما تھا کہ اُللّٰہ اور رسول ( سائیکیزی فریب تھے' ان کے برعکس اہل ایمان نے کما کہ اللّٰہ اور رسول نے جو دعدہ کیا ہے کہ ابتلا و امتحان سے گزارنے کے بعد تمہیس فتح و نصرت سے ہمکنار کیاجائے گا'وہ سےا ہے۔

- (۲) لیعنی حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا' بلکہ ان کے ایمان میں جذبہ اطاعت و انقیاد اور تشکیم و رضا میں مزید اضافہ کردیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ایمان اور اس کی قوت میں کی بیشی ہوتی ہے جیسا کہ محد ثمین کا مسلک ہے۔
- (٣) یہ آیت ان بعض صحابہ النہ بھی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے اس موقع پر جال ناری کے عجیب و غریب جو ہر و کھائے تھے اور انہیں میں وہ صحابہ النہ بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے لیکن انہوں نے یہ عمد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا، تو جماد میں بھر پور حصہ لیں گے، جیسے نفر بن انس وغیرہ النہ بھی ؟ جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے جہم پر تکوار، نیزے اور تیروں کے ۸۰ سے اوپر زخم تھے، شمادت کے بعد ان کی بمشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کے پورسے پہچانا' (مند اُحمہ'ج۔۴م' ص-۱۹۲۳)
- (٣) نَحْبٌ كَ معنى عمد ' نذر اور موت كے كئے ہيں مطلب ہے كہ ان صادقين ميں سے بچھ نے تو اپنا عمد يا نذر پورى كرتے ہوئے جام شمادت نوش كرلياہے -
- (۵) اور دو سرے وہ ہیں جو ابھی تک عروس شہادت سے جمکنار نہیں ہوئے ہیں تاہم اس کے شوق میں شریک جہاد

لِيَجْزِيَ اللهُ الطَّيْرِقَيْنَ بِصِدُقِهُمْ وَيُعَدِّبُ الْمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَاءَاوُ يَتَوُبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْهًا ﴿

وَرَدَاللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالِغِيْظِ ﴿ لَمُ يَنَالُوُا خَيْرًا وَكُفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيُنَ الْقِتَالَ ﴿ وَكَانَ اللهُ قَرِيًا عَزِيْرًا ۞

وَانْزُلَ الَّذِيْنَ طَاهَرُوُمُ مِنْ اهْلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاحِيهُ هِ وَقَدَنَ نَ فَى تُكْرِيهِمُ الرُّعُبَ فِرُيْقًا تَمُتُلُونَ وَتَأْمِرُونَ فِرْيُقًا ۞

وَأُورِتُكُوْ ارْضَهُمْ وَدِيَارَهُ وْ وَالْمُوالَهُ وَوَارْضًا لَوْ تُطَوُّهَا

ٹاکہ اللہ تعالیٰ چوں کوان کی سچائی کابدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزادے یاان کی توبہ قبول فرمائے '' اللہ تعالیٰ بردای بخشے والابہت ہی مہرمان ہے۔ (۲۲)

اور الله تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی (نامراد) لوٹا دیا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا<sup>، (۲)</sup> اور اس جنگ میں الله تعالیٰ خور ہی مومنوں کو کلفی ہو گیا <sup>(۳)</sup> الله تعالیٰ جوی والا اور غالب ہے۔ (۲۵)

اور جن اہل کتاب نے ان سے سازباز کر لی تھی انہیں (بھی) اللہ تعالی نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں (بھی) رعب بھردیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے

اور اس نے تنہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھریار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا <sup>(۱)</sup> اور اس زمین کا بھی

ہوتے ہیں اور شہادت کی سعادت کے آر زو مند ہیں اپنی اس نذریا عمد میں انہوں نے تبدیلی نہیں گی-

- (۱) لعنی انہیں قبول اسلام کی توفیق دے دے۔
- (۲) لیمنی مشرک جو مختلف جمات ہے جمع ہو کر آئے تھے ناکہ مسلمانوں کا نشان مٹادیں۔اللہ نے انہیں اپنے غیظ و غضب سمیت واپس لوٹادیا۔نہ دنیا کا مال و متاع ان کے ہاتھ لگااور نہ آخرت میں وہ اجرو تواب کے مستحق ہوں گے 'کسی بھی تشم کی خیرانہیں حاصل نہیں ہوئی۔
- (٣) یعنی مسلمانوں کو ان سے اور نے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی 'بلکہ اللہ تعالی نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مومن بندوں کی مدد کاسامان بہم پنچا دیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا الا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ ، (صحیح بحادی 'کتاب العمرة 'باب مایقول إذا وجع من الحج أوالعمرة أوالعزو مسلم باب مایقول إذا وقال من سفوالحج وغیره العمرة 'باب مایقول إذا قفل من سفوالحج وغیره العمرة 'باب مایقول إذا وجع من الحج أوالعمرة أوالعزو مسلم باب مایقول إذا قفل من سفوالحج وغیره 'ایک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 'اس نے اپناوعدہ مج کرد کھایا 'اپنے بندے کی مدد کی 'اپنے لشکر کو سرخروکیا' اور تمام گروہوں کو اکبیاس نے ہی شکست دے دی 'اس کے بعد کوئی شے نہیں ''سید دعائج 'عمرہ 'جماداور سفرے واپسی پر بھی پڑھنی چاہئے۔ 'واکسی میں غروہ بی قریف کا ذکر ہے جیسا کہ پہلے گزرا کہ اس قبیلے نے نقض عمد کر کے جنگ احزاب میں مشرکوں اور (۲) اس میں غروہ بی قریف کا ذکر ہے جیسا کہ پہلے گزرا کہ اس قبیلے نقض عمد کر کے جنگ احزاب میں مشرکوں اور

وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّلْ شَكَّ كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِّلْ شَكَّ كُلِّهِ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّلْ شَكَّ كُلّ

يَايَهُا النَّبِيُّ قُلْ لِآزَوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُوُدُنَ الْحَيْوةَ النُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَ وَاسْرِّحْكُنَّ مَرَاحًا جَهِيلًا ۞

وَلِنْ ثُمُّتُ ثَنَّ تُرُدُنَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالسَّالَ الْاَخْرَةَ فَإِلَّى اللهُ وَرَسُولُهُ وَالسَّالَ الْاَخْرَةَ فَإِلَى اللهُ وَمَنْكُنَ الجُواعِظِيمًا ۞

جس کو تمهارے قدموں نے روندا نہیں '<sup>(۱)</sup> اللہ تعالی ہر چزیر قادرہے۔(۲۷)

اے نبی! اپنی بیویوں سے کمہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤیس تہیں چھ دے دلا دوں اور تہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کردوں۔(۲۸)

اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو (یقین مانو کہ) تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ (۲۹)

(۲) فنوحات کے بنتیج میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بهتر ہو گئی تو انصار و مهاجرین کی عور توں کو دیکھ کر ازواج مطهرات نے بھی نان نفقہ میں اضافے کامطالبہ کردیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نهایت سادگی پسند تھے' اس لیے ازواج مطہرات کے اس مطالبے پر سخت کبیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحد کی اختیار کرلی جو ایک میپنے تک جاری رہی

يْنِسَآءُ النَّبِيِّ مَنُ يَانْتِ مِثْكُنَ بِفَاحِشَهُ مُّ مُّيِيِّمَةٍ يُصْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعُفَيُّنِ ۗ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى الله يَسِيُرًا ۞

اے نبی کی بیویو! تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی (کا ارتکاب) کرے گی اسے دو ہرا دو ہرا عذاب دیا جائے گا<sup>ا (ا)</sup> اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے بست ہی سہل (سی بات) ہے۔ (۳۰)

بالآ تر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی- اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ اللہ اس کو یہ آیت سناکر انہیں افتیار دیا تاہم انہیں کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ بلکہ میں اللہ اور رسول حضرت عائشہ اللہ کہ اپنے فرمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں؟ بلکہ میں اللہ اور رسول ماٹھی کو پیند کرتی ہوں۔ یمی بات دیگر ازواج مطرات رضی اللہ عنهن نے بھی کی اور کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی (صحیح بخاری تفییر سورۃ الأحزاب) اس وقت آپ ماٹھی کہا کہ علیہ عنہ علیہ علیہ عشر کہا ہوں تھیں 'باخ قریش میں سے تھیں۔ حضرت عائشہ 'مفصہ 'ام حبیب 'سورہ اور ام سلمہ۔ رضی اللہ عنهن اور چور یہ تھیں۔ رضی اللہ عنهن لوگ مرد کی طرف سے اور چار ان کے علاوہ 'بینی حضرت صفیہ 'نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اختیار علیدگی کے بعد اگر عورت علیدگی کو بلال قرار دیتے ہیں 'کین یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اختیار علیدگی کے بعد اگر عورت علیدگی کو بلال تربی کرنے 'جیسا کہ بعض علما کا مسلک علیدگی کو پند کر لے 'پھر تو یقینا طلاق ہو جائے گی (اور یہ طلاق بھی رجعی ہوگی نہ کہ بائنہ 'جیسا کہ بعض علما کا مسلک علیدگی کو بیند کر لے 'پھر تو یقینا طلاق ہو بہ کی اور اس افتیار کو طلاق شار نہیں کیا گیا۔ (صحیح بہ بحاری 'کتاب الطلاق 'باب من خیر نساء و۔ مسلم 'باب بیان اُن تخییرامرات و طلاق شار نہیں کیا گیا۔ (صحیح بہ بحاری 'کتاب الطلاق 'باب من خیر نساء و۔ مسلم 'باب بیان اُن تخییرامراتہ لایکون طلاق الابالنیۃ)

(۱) قرآن میں الفاحِشَةُ (مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ) کو زنا کے معنی میں استعال کیا گیا ہے لیکن فاحِشَةٌ (ککرہ) کو برائی کے لیے' جیسے یہاں ہے۔ یہاں اس کے معنی بداخلاقی اور نامناسب رویے کے ہیں۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بداخلاقی اور نامناسب رویہ' آپ ماٹیکی کو ایڈا پنچانا ہے جس کا ارتکاب کفرہے۔ علاوہ ازیں ازواج مطمرات رضی اللہ عنین خود بھی مقام بلند کی حامل تھیں اور بلند مرتبت لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شار ہوتی ہیں' اس لیے انہیں دوگئے عذاب کی وعید سائی گئی ہے۔

وَمَنُ يَّقَنُتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا تُوْتِيَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَاعْتَدُنَالُهَا رِنْهُ الرَّيْدُ ا

ينِيَّاتُهُ النَّيِّيِّ السُّتُّقَ كَأَحَدٍ مِِّنَ النِّيَالَهِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَيَّتَضَعَنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي ثَلِيهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ فَوَلَامَّعُونُونًا شَ

ہے کیا تعلق؟ اور وہ کب ان ہدایات کی پرواکرتی ہں؟

اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمال برداری کرے گی ہم اسے اجر (بھی) دوہرا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے اجر (بھی) دوہرا دیں گے (اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کرر کھی ہے-(اس)

اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو' (<sup>1</sup>) اگر تم پر ہیزگاری افتتیار کرو تو نرم لیجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے <sup>(۱)</sup> اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ <sup>(۱)</sup> (۳۲)

<sup>(</sup>۱) یعنی جس طرح گناه کا وبال دگنا ہو گا نیکیوں کا اجر بھی دو ہرا ہو گا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اِذَالْاَدُوْتُنْكَ ضِعْتَ الْمُنْكِيةِ وَضِعْتَ الْمُنَاتِ ﴾ (بنسی إسرائيل-۵۵) "پھرتو ہم بھی آپ کو دو ہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دو ہرا ہی موت کا"۔

<sup>(</sup>۲) یعنی تمهاری حیثیت اور مرتبه عام عور توں کا سانہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کاجو شرف عطافر ملیا ہے 'اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے اور رسول میں آئی کی طرح تمہیں بھی امت کے لیے ایک نمونہ بننا ہے چنانچہ انہیں ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کرکے انہیں کچھ ہدایات دی جارہی ہیں۔ اس کی مخاطب آگر چہ اذواج مطہرات ہیں جنہیں امهمات المومنین قرار دیا گیا ہے 'لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عور توں کو سمجھانا اور متنبہ کرنا ہے۔ اس لیے یہ ہدایات تمام مسلمان عور توں کے لیے ہیں۔

کی عورتوں کو سمجھانااور متنبہ کرنا ہے۔ اس لیے بید ہدایات تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔

(۳) اللہ تعالی نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے (جس کی تفاظت کے لیے بھی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں باکہ عورت مرد کے لیے فتنے کا باعث نہ ہے) اسی طرح اللہ تعالی نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دکشی نری اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچی ہے ۔ بنابریں اس آواز کے لیے بھی بید ہدایت دی گئی کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصد آایبالب و لہجہ اختیار کرو کہ نری اور لطافت کی جگہ قدرے تخی اور معاین ہو۔ باکہ کوئی بدباطن لیجے کی نری سے تمہاری طرف مائل نہ ہو اور اس کے دل میں براخیال پیدا نہ ہو۔ رکھا پن ہو۔ باک تھی بید دکھا پن مرف سیج کی حد تک ہی ہو ' زبان سے ایبالفظ نہ نکالناجو معروف قاعدے اور اضلاق کے منانی مو۔ اپن اُنقیشن کے مدر کو اُنارہ کر دیا کہ بیا بات اور دیگر ہدایات ' جو آگے آرہی ہیں' متقی عورتوں کے لیے ہیں' کیو تکہ اُنہیں ان ہدایات نہیں ہی ہے فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ جن کے دل خوف اللی سے عاری ہیں' انہیں ان ہدایات نہیں ہی ہے فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ جن کے دل خوف اللی سے عاری ہیں' انہیں ان ہدایات نہیں ہی ہے فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ جن کے دل خوف اللی سے عاری ہیں' انہیں ان ہدایات نہیں ہی ہے فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ جن کے دل خوف اللی سے عاری ہیں' انہیں ان ہدایات

وَقَرَنَ فِي أَبُهُوْ يَكُنَّ وَلَا تَرَجَّنَ تَنَفِّحَ الْجَاهِلِيَة الْأُولِلَ وَالْتَفْرِيَّةُ الْجَاهِلِيَة الْأُولِلَ وَالْتِمْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْتِمْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْتِمْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْتَمْنَ اللهَ وَلَسُولَهُ وَالْتَمْنَ اللهَ وَلَسُولَهُ وَالْتَمْنَ اللهَ اللهُ ال

اور اپ گھروں میں قرار سے رہو (ا) اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو (۲) اور نمازادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ (۳) اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھروالیو! (۳) تم سے وہ (ہر قتم کی) گندگی کو دور کردے اور تہیں خوب پاک کردے۔ (۳۳)

(۱) لیعنی ٹک کر رہو اور بغیر ضروری حاجت کے گھر ہے باہر نہ نگلو۔ اس میں وضاحت کر دی گئی کہ عورت کا دائرہ عمل امور سیاست و جہانبانی نہیں' محاثثی جھیلے بھی نہیں' بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کرامور خانہ داری سرانجام دینا ہے۔

(۲) اس میں گھرے باہر نکلنے کے آواب بتلا دیئے کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سکھار کر کے یا ایسے انداز ہے 'جس سے تمہارا بناؤ سکھار طاہر ہو' مت نکلو۔ جیسے بے پروہ ہو کر' جس سے تمہارا سر' چہوہ 'بازو اور چھاتی وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے۔ بلکہ بغیر خوشبو لگائے' سادہ لباس میں ملبوس اور باپر نکلو تنبوج " بے پروگا اور ذیب و زینت کے اظہار کو کہتے ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تیرج' جالمیت ہے' جو اسلام سے پہلے تھی اور آئندہ بھی' جب بھی اسے افتقیار کیا جائے گا' میہ جالمیت ہی ہوگی' اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے' چاہے اس کا نام کتناہی خوش نمیں ہے' چاہے اس کا نام کتناہی خوش نمیں ہوگی' اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے' چاہے اس کا نام کتناہی خوش نمیں ہے' جا ہے۔

(m) کچپلی ہدایات' برائی سے اجتناب سے متعلق تھیں' یہ ہدایات نیکی اختیار کرنے سے متعلق ہیں-

(٣) اہل بیت ہے کون مراد ہیں؟ اس کی تعیین میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض نے ازواج مطمرات کو مراد لیا ہے ' جیسا کہ یمال قرآن کریم کے سیاق سے واضح ہے۔ قرآن نے یمال ازواج مطمرات ہی کو اہل البیت کما ہے۔ قرآن کے دو سرے مقامات پر بھی ہیوی کو اہل بیت کما گیا ہے۔ مثلاً سور ہ ہود ' آیت۔ ۲۳ میں۔ اس لیے ازواج مطمرات کا اہل بیت ہو نافص قرآنی سے واضح ہے۔ بعض حضرات ' بعض روایات کی رو سے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علی ' حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنهم کو مانتے ہیں اور ازواج مطمرات کو اس سے خارج سمجھتے ہیں ' جبکہ اول الذکر ' ان اصحاب اربعہ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں۔ تاہم اعتمال کی راہ اور نقطہ متوسطہ بیہ ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں۔ ازواج مطمرات تو اس نفس قرآنی کی وجہ سے اور داماد و اولاد ان روایات کی رو سے جو صحیح سند سے خابت ہیں جن میں نبی صلی مطمرات تو اس نفس قرآنی کی وجہ سے اور داماد و اولاد ان روایات کی رو سے جو صحیح سند سے خابت ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا کہ اے اللہ بیہ میرے اہل بیت ہیں 'جس کا مطلب بیہ ہو گا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں 'جس کا مطلب بیہ ہو گا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں شامل فرمادے۔ مسرے اہل بیت میں شامل فرمادے۔ میں شامل فرمادے۔ اس طرح تمام دلا کل میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھئے فتح القدیم ' اللہ بیت میں شامل فرمادے۔ اس طرح تمام دلا کل میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھئے فتح القدیم ' اللہ بیت میں شامل فرمادے۔

وَاذُكُونَ مَائِئُ لِي فَى بُنُورِتَكُنَّ مِنُ النِّسِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيرًا شَ

اور تمهارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو' <sup>(ا)</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خمردار ہے۔ (۳۴۳)

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عور تین (۲) مومن مرد اور مومن عور تین فرمال برداری کرنے والے مرد اور فرمانیردار عور تیں فرمال برداری کرنے والے عور تیں عابزی صبر کرنے والی عور تیں 'عابزی کرنے والی عور تیں 'غیرات کرنے والی عور تیں 'خیرات کرنے والی عور تیں ' خیرات کرنے والی عور تیں ' ووزے رکھنے والی عور تیں روزے رکھنے والی عور تیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والے مرد اور خاطت کرنے والے اور ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والے اور ذکر

<sup>(</sup>۱) یعنی ان پر عمل کرو- حکمت سے مراد' احادیث ہیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علمانے کما ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ثواب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ آیت بھی ازواج مطهرات کے اہل ہیت ہوئے پر دلالت کرتی ہے' اندواج مطہرات کے گھروں میں ہی ہوتا مونے پر دلالت کرتی ہے' اس لیے کہ وحی کانزول' جس کاذکراس آیت میں ہے' ازواج مطہرات کے گھروں میں ہی ہوتا فقا' بالخصوص حضرت عائشہ الشخصیا کے گھر میں۔ جیسا کہ احادیث میں ہے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ام سلمہ الشخصینی اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیابات ہے 'اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرما تا ہے 'عور توں سے نہیں 'جس پر یہ آبت نازل ہوئی۔ (مسند احمہ '۲/۳۰ ' ترفدی ' نمبر ۱۳۲۱) اس میں عور توں کی دل داری کا اہتمام کر دیا گیا ہے ورنہ تمام احکام میں مردوں کے ساتھ عور تیں بھی شامل ہیں سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عور توں کے لیے ہیں۔ اس آبت اور دیگر آبات سے واضح ہے کہ عبادت و اطاعت اللی اور اخروی در جات و فضا کل میں مرد اور عورت کے در میان کوئی تفریق نہیں ہے۔ دونوں کے لیے یکسال طور پر یہ میدان کھلا ہے اور دونوں نیادہ سے دیادہ نیادہ سے دیادہ نیاں اور اجرو ثواب کما سے ہیں۔ جنس کی بنیاد پر اس میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ علاوہ ازیں مسلمان اور مومن کا الگ الگ ذکر کرنے سے واضح ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کا درجہ اسلام سے بڑھ کر ہے جیسا کہ قرآن و حدیث کے دیگر دلا کل بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُّرًا أَنْ يَكُونَ لَهُوُ الْخِيَّرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَنْصِ اللهَ وَسُولُهُ فَقَتُ ضَكَ ضَلَامُهُمِينًا ۞

وَاذْنَعُوْلُ لِلَّذِي آَنْعُواللهُ عَلَيْهِ وَانْمَتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَعُنِّقَ فِي نَفْسِكَ مَاللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْتَى النَّاسُّ وَاللهُ احَقُّ أَن تَقْشَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِنْ اَوْطَرًا زَوَّجُنْكَهُ الِكُ لَا لَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرِيمٌ فِيَّ ازْوَاجِ المُعِينَ الهِ عَلَيْهِ اللهِ مَفْهُولًا ﴿

مغفرت اور بڑا تواب تیار کرر کھاہے۔ (۳۵)
اور (دیکھو) کی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے
رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے کی امر کا کوئی اختیار باتی
مہیں رہتا' () (یاد رکھو) اللہ تعالی اور اس کے رسول کی
جو بھی نافرمانی کرے گاوہ صریح گمراہی میں بڑے گا۔ (۳۱)
(یاد کرو) جب کہ تواس شخص سے کمہ رہا تھا جس پر اللہ
نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی کہ توانی بیوی کواینے یاس

ركه اور الله سے ڈر اور تواسینے دل میں وہ بات چھیائے

ہوئے تھا جے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے

خوف کھا آیا تھا' حالا نکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حق دار تھا کہ

تواس سے ڈرے' <sup>(۲)</sup> پس جب کہ زید نے اس عورت

كرنے والياں ان (سب كے) ليے اللہ تعالى نے (وسيع)

(۲) کیکن چونکہ ان کے مزاج میں فرق تھا' ہوی کے مزاج میں خاندانی نب و شرف رچا ہوا تھا' جب کہ زید ہوائی کے دامن پر غلامی کا داغ تھا' ان کی آپس میں ان بن رہتی تھی جس کا تذکرہ حضرت زید ہوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرتے رہتے تھے اور طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرنے کی تنظین فرماتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی نے آپ ماٹھی کی کوئی سے بھی آگاہ فرما دیا تھا کہ زید ہوائی کی

ے اپنی غرض پوری کرلی (۱) ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا (۳) ماکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کمی طرح کی تنگی نہ رہے جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کرلیں ' (۳) اللہ کا (بیر) تحکم قو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ (۳)

جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں '(می) اللہ کا دستور ان میں بھی رہاجو پہلے ہوئے (۱۲) اور اللہ تعالی کے کام اندازے پر

مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَةٍ فِيمَافَرَضَ اللهُ لَهُ سُتَةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْامِنَ تَبُلُ وَكَانَ أَمُواللهِ فَلَدُّامَّةُ لُمُولًا فَكَاللَّهُ وَلَكُولًا فَكَ

طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی اور اس کے بعد ذینب الملاق کا کاح آپ سے کر دیا جائے گا ٹاکہ جاہلیت کی اس رسم تبنیت پر ایک کاری ضرب لگا کرواضح کر دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا 'ادکام شرعیہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے اور اس کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے۔ اس آیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت ذیر بواٹیز پر اللہ کا انعام بہ تھا کہ ان کی دبئی کہ انہیں قبول اسلام کی توفیق دی اور غلامی سے نجات دلائی 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ان پر بہ تھا کہ ان کی دبئی تربیت کی۔ ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا قرار دیا اور اپنی پھو پھی امید بنت عبد المطلب کی لڑکی سے ان کا نکاح کرا دیا۔ دل میں چھپانے والی بات میں تھی جو آپ کو حضرت ذینب الملیسی سے نکاح کی بابت بذریعہ وی بتلائی گئی تھی 'آپ می تی تی اور کی خورت زینب الملیسی سے اپنی بات بدریعہ وی بتلائی گئی تھی 'آپ می تی تی ہو سے نکاح کر لیا۔ حالا نکہ جب اللہ کو آپ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کرانا تھاتو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ می تی تھی خوف آگر چہ فطری تھا' اس کے باوجود آپ سی تی تی می میں آجائے گئی۔ کو جمیمیہ فرمائی گئی۔ خاہر کرنے سے مراد یم ہے کہ یہ نکاح ہو گئی۔ جب است سب کے ہی علم میں آجائے گی۔

- (۱) لینی نکاح کے بعد طلاق دی اور حضرت زینب السی عدت سے فارغ ہو گئیں۔
- (۲) کیخی سے نکاح معروف طریقے کے بر تکس صرف اللہ کے تھم سے نکاح قرار پا گیا' نکاح خوانی' ولایت' حق مهراور گواہوں کے بغیری۔
- (۳) یہ حضرت زینب اللہﷺ ہے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی علت ہے کہ آئندہ کوئی مسلمان اس بارے میں تنگی محسوس نہ کرے اور حسب ضرورت اقتضالے پالک بیٹے کی مطلقہ بیوی ہے نکاح کیا جاسکے۔
  - (۴) لیعنی پہلے سے ہی تقدیر اللی میں تھاجو بسرصورت ہو کر رہنا تھا۔
- (۵) یہ ای واقعہ نکاح زینب القیصیٰ کی طرف اشارہ ہے 'چو نکہ یہ نکاح آپ مٹیکیٹی کے لیے حلال تھا' اس لیے اس میں کوئی گناہ اور منگلی والی بات نہیں ہے۔
- (١) لینی گزشته انبیا علیم السلام بھی ایسے کامول کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے

لِآلَٰذِيْنَ يُبَلِّغُونَ رِسْلَتِ اللهِ وَغَيْشُونَهُ وَلَاغِشُونَ اَحَمَّالِاَ اللهُ وَكُفَىٰ يَاللهِ حَبِيْبًا ۞

مَاكَانَ مُحَمَّنَاأَبَآخَدٍ مِّنْ يِجَالِكُهُ وَلَكِنْ تَسُولَ اللهِ وَخَاتَهُ النَّهِ يِّنْ وَكَانَ اللهُ يِحْلِّ شَمْعٌ عَلِيْمًا ﴿

مقرر کے ہوئے ہیں۔ (۱)

یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پنچایا کرتے تھے اور اللہ بی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سواکس سے نہیں در اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔

(۳۹) (۳۹)

(لوگو!) تمهارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نمیں (۳) لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول بیں اور تمام نمیوں کے ختم کرنے والے ا<sup>(۵)</sup> اور اللہ تعالیٰ

ان پر فرض قرار دیئے جاتے تھے چاہے قومی اور عوامی رسم و رواج ان کے خلاف ہی ہوتے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی خاص حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں' دنیوی حکمرانوں کی طرح وقتی اور فوری ضرورت پر مشمل نہیں ہوتے'ای طرح ان کاوفت بھی مقرر ہو تاہے جس کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) اس لیے کسی کاڈریا سطوت انہیں اللہ کا پیغام پنچانے میں مانع بنتا تھانہ طعن و ملامت کی انہیں پروا ہوتی تھی۔

<sup>(</sup>٣) لیمن ہر جگہ وہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ ہے موجود ہے 'اس لیے وہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کانی ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ و دعوت میں انہیں جو مشکلات آتی ہیں' ان میں وہ ان کی چارہ سازی فرما یا اور دشمنوں کے ندموم ارادوں اور سازشوں ہے انہیں بچاتا ہے۔

<sup>(</sup>۵) خَاتَمٌ مرکو کہتے ہیں اور مرآخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ مالیکٹی اپر نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا' آپ مالیکٹی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا' وہ نبی نہیں کذاب و دجال ہو گا۔ احادیث میں اس مضمون کو تفسیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع و انقاق ہے۔ قیامت کے قریب حضرت علینی علیہ السلام کا نزول ہو گا' جو

ہر چیز کا (بخوبی) جاننے والا ہے۔ (۴۰۹) مسلمانو! اللہ تعالی کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ (۴۱) اور صبح وشام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ (۴۲) وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت ہیجتا ہے اور اس کے فرشتے (تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں) ٹاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہمان ہے۔ (۴۳)

جس دن بیر (الله سے) ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہو گا<sup>ء (ا)</sup> ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کرر کھا ہے۔ (مہم)

اے نبی! یقیناً ہم نے ہی آپ کو (رسول بنا کر) گواہیاں دینے والا<sup>، (۲)</sup> خوشخبریاں سانے والا<sup>،</sup> آگاہ کرنے والا بھیجا ہے-(۳۵)

اور الله كے تكم سے اس كى طرف بلانے والا اور روشن چراغ-(۳)

يَالَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوااذُكُرُوااللهَ ذِكْرًاكُوثِيرًا ﴿

وَّسَتِّحُوْهُ بُكُرْةً وَّالَصِيْلًا ﴿

هُوَالَّذِي نُهْمِلُ عَلَيْكُو وَمَلْبِكُتْهُ لِيُخْرِحَكُونِينَ الظَّلُمُتِ الَّ التُوْرُوكانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيمًا ۞

تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَرَيْلُقَوْنَهُ سَلْوْ ۚ وَاعْدَالُهُ وَأَجُوا لَّرِيْمًا ﴿

يَائِعُمَا النَّبِي إِنَّا السَّلَنْكَ شَاهِمًا قَمْبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞

وَّدَ اعِيَّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿

صیح اور متواتر روایات سے عابت ہے ' تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے ' اس لیے ان کانزول عقید ہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔

- (۱) لیعنی جنت میں فرشتے اہل ایمان کو یا مومن آلیں میں ایک دو سرے کو سلام کریں گے۔
- (۲) بعض لوگ شاہد کے معنی حاضرونا ظرکے کرتے ہیں جو قرآن کی تحریف معنوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی است کی گوائی دیں گے ان کی بھی جو آپ سائیلیل پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنوں نے تحذیب کی۔ آپ سائیلیل قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کے اعضائے وضو ہے پہچان لیس گے جو چیکتے ہوں گے اس طرح آپ سائیلیل ویکر انبیا علیم السلام کی گوائی دیں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور یہ گوائی اللہ کے دیے ہوئے لیتی علم کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ آپ مائیلیل تمام انبیا علیم السلام کو اپنی آئیموں سے دیکھتے رہے ہیں' یہ عقیدہ تو نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔
- (m) جس طرح چراغ سے اندهرے دور ہو جاتے ہیں' ای طرح آپ مالی کیا کے ذریعے سے کفرو شرک کی تاریکیاں

وَمَثِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِّنَ اللهِ فَضَلَّا كَمِيرًا ۞

وَلانْفِلِمِ الْكَيْمِيْنِ وَالْمُنْفِقِيْنِ وَدَّعُلَائِمُ وَتُوكِّلُ عَلَى اللهُ وَكُمْلِ بِاللهِ وَكِيْلًا ۞

ؽؘٳؿؙۿٵڷڹؽ۬ؽٵڡٞٷٞڷٳڎؘٵٮ۫ػڞؙػؙۯٵٮؙٛٷ۫ڡۣؽ۬ؾڎ۫ۊڟڷڨؙڞؙٷۿؽ ڡؚڽؙۼٙڸڷڽٞڰؘؾ۫ٷڰؿۜڣٵػؙڵۯۼػؽٷؾٙڡڽؙ؏ڐۊ

تَعْتَتُوْنَهَا ۚ قَمَتِّعُوُ هُنَ وَسَرِّحُوْهُنَ سَرَاحًا جَبِيْلًا ۞

آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے! کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے-(۳۷)

اور کافروں اور منافقوں کا کمنانہ مانیے! اور جو ایذا (ان کی طرف سے بنچے) اس کا خیال بھی نہ کیجے اللہ پر بھروسہ کیے رہیں' اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا-(۴۸)

اے مومنو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرد پھر ہاتھ لگانے سے پہلے (ہی) طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جے تم شار کرو''' پس تم پچھ نہ پچھ انہیں دے دو (۲) اور بھلے طریق پر انہیں

دور ہو کیں۔ علاوہ ازیں اس چراغ سے کسب ضیا کرکے جو کمال و سعادت حاصل کرنا چاہے 'کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ چراغ قیامت تک روشن ہے۔

<sup>(</sup>۱) نکاح کے بعد جن عورتوں ہے ہم بستری کی جاچکی ہواوروہ ابھی جوان ہوں 'ایسی عورتوں کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت تین جیش ہے۔ (البقرۃ -۲۲۸) یہاں ان عورتوں کا عظم بیان کیا جا رہا ہے کہ جن سے نکاح ہوا ہے لیکن میاں یہوی کے در میان ہم بستری نہیں ہوئی۔ ان کو اگر طلاق ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہے بیخی ایسی غیر مدخولہ مطلقہ بغیرعدت کرارے فوری طور پر کمیں نکاح کرتا چاہے ' تو کر سخی ہے 'البتہ اگر ہم بستری سے قبل خاوند فوت ہو جائے تو پھرا ہے مسینے حاون ہی عدت گرارٹی پڑے گی۔ (فق القدیر 'ابن کشی) ہجھونایا ہاتھ لگانا ' یہ کنایہ ہے جماع (ہم بستری) ہے۔ نکاح کا لفظ میں جا دن ہی عدت گرارٹی پڑے گی۔ استعال ہو تا ہے۔ یہاں عقد کے معنی میں ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں نکاح کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ اس لیے جو فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کے کہ اگر فلال عورت سے ہیں نے نکاح کیا تو اسے طلاق ' تو ان کے فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ہے کہ اگر فلال عورت سے ہیں نے نکاح کیا تو اسے طلاق ' تو ان کے فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ہے کہ اگر فلال عورت سے ہیں فاح کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس طرح بعض جو یہ ہتے ہیں کہ اگر وہ یہ ہے کہ ہیں شری جو سے ہے گا ہیں آدم فیما لا یہ ہیں ہو جائے گی۔ اس طرح بعض جو یہ ہتے ہیں کہ اگر وہ یہ ہے کہ ہیں شری ہو جائے گی۔ اس ماجہ وہ سند آحد سد ۱۳ طلاق آلا ہیں آدم فیما لا کہ کہ ہیں خورت سے نکاح کیاتو اسے طلاق ' قبل نکاح پر رابن ماجہ وہ سند آحد سد ۱۳ مالگری قبری کوئی شری حیث شیس ہے۔ وکن شری کوئی شری حیث شیس ہے۔ کہ نکاح سے قبل طلاق 'ایس ماجہ وہ سند آحد سد دائے سد دائے سد دائے سکا کہ نکاح ہی کہ نکاح سے قبل طلاق 'ایس ماجہ وہ سند آحد سد دائے سد دائے سے دکھوں عورت ہے کہ نکاح ہو تو بھی کہ اس ماجہ وہ سند آحد سد دائے سے دائے کہ نکاح ہے کہ نکاح سے قبل طلاق 'ایس ماجہ وہ سند آحد سد دائے سد دائے سے دکھوں خبری کوئی شری کوئی شری کوئی شری کوئی شری کوئی شری کوئی شری کوئی سے کہ کہ سے دائل کوئی شری کوئی سے کوئی شری کوئی سری کوئی سے کوئی شری کوئی شری کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی شری کوئی کی

<sup>(</sup>۲) یہ متعه 'اگر مهرمقرر کیاگیا ہو تو نصف مهرہے ورنہ حسب توفیق کچھ دے دیا جائے۔

ر خصت کر دو۔ <sup>(۱)</sup> (۴۹)

اے نبی! ہم نے تیرے لیے تیری وہ یویاں طال کردی
ہیں جنہیں تو ان کے مردے چکا ہے (اور وہ لونڈیاں
ہیں جنہیں تو ان کے مردے چکا ہے (ااور وہ لونڈیاں
ہی جو اللہ تعالی نے غیمت میں تجھے دی ہیں (اور تیرے
تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے
ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں
نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے (اس) اور وہ باایمان عورت
جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کردے یہ اس صورت میں کہ خود
نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے (اللہ) یہ خاص طور پر
صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں (اللہ)
مراسے بخولی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی

يَايُهُا النَّيْنُ إِنَّا اَحُلَدُنَا لَكَ اَزْوَاجِكَ الْبِينُ الْتَيْتُ الْمُثَوَّ الْمُثَوَّ الْمُثَوَّ الْمُثَافِّ الْمُثَافِّ الْمُثَافِّ الْمُثَافِّ الْمُثَافِّ الْمُثَافِّ الْمُثَافِ الْمُثَافِّ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِّ الْمُثَافِقُ الْمُلْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُلِقِيقُ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُلِقُ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُلِقُ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُثَافِقُ الْمُنْ الْمُنْفُولُ اللَّذِيقُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْم

<sup>(</sup>۱) لیعنی انہیں عزت واحترام ہے 'بغیر کوئی ایڈاء پہنچائے علیحدہ کر دیا جائے۔

<sup>(</sup>٣) چنانچہ حضرت صفیہ لیکھی اور جو ریہ لیکھی ملیت میں آئیں جنہیں آپ ماٹیکی نے آزاد کرکے نکاح کر لیا' اور ریحانہ لیکھی اور ماریہ قبطیہ لیکھی یہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہیں۔

<sup>(</sup>٣) اس كامطلب ہے جس طرح آپ مال تي ائي ائے جرت كى اس طرح انہوں نے بھی مجے سے مدینہ ہجرت كى- كيونكه آپ مال تي اللہ کے ساتھ تو كى عورت نے بھی ہجرت نہيں كى تھى۔

<sup>(</sup>۵) کینی نبی کریم مالیکی کو اپنا آپ بہہ کرنے والی عورت' اگر آپ مالیکی اس سے نکاح کرنا پند فرما ئیں تو بغیر ممرک آپ مالیکی کے لیے اسے اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ اجازت صرف آپ ماڑی آیا کے لیے ہے۔ دیگر مومنوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ حق میر' ادا کریں 'تب نکاح جائز ہو گا۔

یویوں اور لونڈیوں کے بارے میں(احکام) مقرر کر رکھے ہیں'<sup>(۱)</sup> یہ اس لیے کہ تھھ پر حرج واقع نہ ہو'<sup>(۲)</sup> اللہ تعالی بہت بخشنے اور بڑے رحم والا ہے۔(۵۰)

ان میں سے جہ تو چاہے دور رکھ دے اور جہ چاہے اپنے پاس رکھ لے '''' اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلالے جنہیں تونے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ''' اس میں اس بات کی زیادہ تو قعہے کہ ان عور توں کی آئکھیں محمد تدی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں اور جو کچھ بھی تو انہیں دیدے اس پر سب کی سب راضی رہیں' (۵)

ئُرُحْى مَنْ تَشَاءُ وَمِنْهُنَ وَثُغِنَى الِيُكَ مَنْ تَشَارُوَمِن اِنْتَفَيْتُ مِثَنُ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ ادْنُ آنَ تَثَرَّا عُيْنُهُنَ وَلاَ يَعْزَنَّ وَمَرْضَنِّى بِمَا الْيَنْتُونَى كُلُّهُنَّ وَاللهُ يَعْلَمُمَا فِي قُلُو يِكُوُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿

<sup>(</sup>۱) لیمنی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں کہ مثلاً چارے زیادہ عور تیں بیک وقت کوئی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا ' فکاح کے لیے دلی' گواہ اور حق مرضروری ہے۔ البتہ لونڈیاں جتنی کوئی چاہے' رکھ سکتا ہے' تاہم آج کل لونڈیوں کا مسئلہ تو ختم ہے۔

<sup>(</sup>٣) اس كا تعلق إِنَّا أَخْلَلْنَا سے ہے بعنی نہ كورہ تمام عورتوں كى آپ مائيليم كے ليے حلت اس ليے ہے ماكہ آپ مائيليم كو تنگى محسوس نہ ہواور آپ مائيليم ان ميں سے كى كے ساتھ ذكاح ميں گناہ نہ سمجھيں۔

<sup>(</sup>٣) اس میں آپ مل آلیا کی ایک اور خصوصیت کا بیان ہے 'وہ یہ کہ بیوبوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ مل کی اختیار دے دیا گیا تھا آپ مل کی ہاری جا ہیں موقوف کر دیں ' یعنی اسے نکاح میں رکھتے ہوئے اس سے مباشرت نہ کریں اور جس سے جاہیں یہ تعلق قائم رکھیں۔

<sup>(</sup>٣) لین جن بیویوں کی باریاں موقوف کر رکھی تھیں اگر آپ ما گھیا چاہیں کہ ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کیا جائے ' تو یہ اجازت بھی آپ ما گھیا کو حاصل ہے۔

<sup>(</sup>۵) کینی باری موقوف ہونے اور ایک کو دو سری پر ترجیح دینے کے باد جو دوہ خوش ہوں گی ممکین نہیں ہوں گی اور جتنا کی اور جتنا کی جہر کی سے سائے گئی اور جنا کی طرف سے انہیں مل جائے گا' اس پر مطمئن رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پیغیبر مرشک میں اور سے اندازہ مطمئن اللہ کے قصلے پر راضی اور مطمئن میں۔ بیض اللہ کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ملنے کے باوجود آپ ماٹھی کیا اور سوائے حضرت سودہ اللہ کے لیے ہیہ کر دی تھی) آپ ماٹھی کے ا

تمهارے دلول میں جو کچھ ہے اسے اللہ (خوب) جانتا ہے۔ <sup>(۱)</sup> اللہ تعالی بڑاہی علم اور حلم والاہے-(۵۱)

اس کے بعد اور عور تیں آپ کے لیے طال نہیں اور نہ یہ (درست ہے ) کہ ان کے بدلے اور عور توں سے (نکاح کرے ) اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو (۲) گرجو تیری مملوکہ ہوں۔ (۳) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا (بورا) لاَيِحِنُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا اَنْ بَبَدَّ لَ بِهِنَّ مِنْ اَذُوَاجٍ وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسَّنُهُنَّ إِلَامَا مَلَكَتُ يَهِيْنُكَ وَكَانَ اللهُ عَلْ كُلِّ شَيْءٌ ۖ ثَوْيَبُهُمْ ۖ ﴿

تمام ازواج مطمرات کی باریاں برابر برابر مقرر کر رکھی تھیں 'ای لیے آپ ماٹیکیل نے مرض الموت میں ازواج مطمرات سے اجازت لے کر بیاری کے ایام حضرت عائشہ اللی تھیں کے پاس گزارے '﴿ آن مُعْرَا مَیْدُونِی ﴾ کا تعلق آپ ماٹیکیل کے اس طرز عمل سے ہے کہ آپ ماٹیکیل پر تقسیم اگرچہ (دو سرے لوگوں کی طرح) واجب نہیں تھی 'اس کے باوجود آپ ماٹیکیل کے تقسیم کو اختیار فرمایا' ماکہ آپ ماٹیکیل کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوجا کمیں اور آپ ماٹیکیل کے اس حن سلوک اور عمل و انسان سے خوش ہوجا کمیں کہ آپ ماٹیکیل نے خصوصی اختیار استعمال کرنے کے بجائے ان کی دلجوئی اور دلداری کا اہتمام فرمایا۔

- (۱) لینی تمهارے دلوں میں جو کچھ ہے' ان میں یہ بات بھی یقینا ہے کہ سب بیویوں کی محبت دل میں بکساں نہیں ہے۔

  کیوں کہ دل پر انسان کا افقایار ہی نہیں ہے۔ اس لیے بیویوں کے درمیان مساوات باری میں' نان و نفقہ اور ویگر
  ضروریات زندگی اور آسائٹوں میں ضروری ہے' جس کا اہتمام انسان کر سکتا ہے۔ دلوں کے میلان میں مساوات چو نکہ
  افقیار ہی میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی اس پر گرفت بھی نہیں فرمائے گابشر طیکہ دلی محبت کی ایک بیوی سے امتیازی
  سلوک کا باعث نہ ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے"یااللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے افتیار میں ہے'
  لیکن جس چیز پر تیرا افتیار ہے' میں اس پر افتیار نہیں رکھتا' اس میں مجھے ملامت نہ کرنا''۔ (آبوداود' باب المقسم فی
  الکستاء' تومذی' نسسائی' ابن ماجہ' مسند آجے مدار ۱۳۳۲)
- (۲) آیت یخیر کے نزول کے بعد ازواج مطهرات نے دنیا کے اسباب عیش و راحت کے مقابلے میں عسرت کے ساتھ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پہند کیا تھا' اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ آپ سل آئی کو ان ازواج کے علاوہ (جن کی تعداد اس وقت ۹ تھی) دیگر عورتوں سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد میں آپ سل آئی کی یہ اختیار دے دیا گیا تھا' لیکن آپ سل آئی کی نکاح نہیں کیا۔ (ابن کش)
- (٣) یعنی لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض نے اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کافر لونڈی بھی رکھنے کی آپ مال کی اُلا کو اجازت تھی اور بعض نے ﴿ وَلَاثْشِيكُوالِعِمَرِ الْكُوافِد ﴾ (المصنحدة ١٠) کے پیش

نگهان ہے۔(۵۲)

اے ایمان والو! جب تک تہیں اجازت نہ دی جائے تم
نی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت
میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو بلکہ جب بلایا
جائے جاؤ اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو' وہیں باتوں میں
مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمماری اس بات ہے تکلیف
ہوتی ہے۔ تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ تعالی (بیان) حق
میں کی کا لحاظ نہیں کرتا' (ا) جب تم نبی کی ہویوں سے
کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو' (۲)
تممارے اور ان کے دلوں کے لیے کائل پاکیزگی کی

نظرات آپ ماندي اكا كيادان مين سمجما- (فخ القدر)

(۱) اس آیت کاسب نزول سے ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب الشیخیا کے ولیمے میں صحابہ کرام الشیخی تشریف لائے جن میں ہے بعض کھانے کے بعد بھی بیٹے ہوئے باتیں کرتے رہے جس سے آپ ما آلی کی و فاص تکلیف ہوئی ' تاہم حیا و افلاق کی وجہ سے آپ ما آلی کی اسمیں جانے کے لیے کما نہیں۔ (صحیح بہ حادی ' تفسسر صور ۃ الا تحزاب، چنانچہ اس آیت میں دعوت کے آداب بتلا دیے گئے کہ ایک تو اس وقت جاؤ ' جب کھانا تیار ہو چکا ہو' پہلے سے ہی جا کر دھرنا مار کر نہ بیٹے جاؤ۔ دو سرا' کھاتے ہی اپ اپ گھروں کو چلے جاؤ' وہاں بیٹھے ہوئے باتیں مت کرتے رہو۔ کھانے کاؤ کر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے' ورنہ مطلب سے ہے کہ جب بھی تنہیں بلایا جائے چاہے کھانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے' اجازت کے بغیر گھرکے اندر داخل مت ہو۔

(۲) یہ علم حضرت عمر واللہ کی خواہش پر نازل ہوا۔ حضرت عمر واللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا' یا رسول اللہ ( مالی آیا )! آپ کے پاس الی علیہ وسلم میں توکیا اللہ ( مالی آیا )! آپ کے پاس الی علیہ وسلم اللہ ( مالی آیا ہو۔ جس پر اللہ نے یہ علم نازل فرما دیا۔ (صحیح بخاری کتاب الصلوة وتفسیر سورة البقوة مسلم باب فضائل عمر بین الخطاب)

(۳) یہ پردے کی حکمت اور علت ہے کہ اس سے مرداور عورت دونوں کے دل ریب و شک سے اور ایک دد سرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ دو () اور نہ تہیں یہ طال ہے کہ آپ کے بعد کی وقت بھی آپ کے بعد کی وقت بھی آپ کی بعد کی وقت بھی آپ کی باللہ کے بخد کی باللہ کے بند کی بیٹ ہے جہ کا بند کے باللہ کے بیٹ کی بیٹ تر میں میں دیائے وہ کا بند وہ ملک کے بیٹ تر میں دیائے دیائے کے بیٹ کے

تم کسی چیز کو ظاہر کرویا مخفی رکھو اللہ تو ہر ہر چیز کا بخو بی علم رکھنے والا ہے۔ (۵۴)

ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے بابوں اور اپنے بیٹوں اور بھانیوں اور بھتیجوں اور بھانیوں اور اپنی (میل جول کی) عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں (لونڈی' غلام) کے سامنے ہوں۔ (۳) (عورتو!) اللہ سے ڈرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہرچزر شاہد ہے۔ (۵)

الله تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجے ہیں۔

إِنْ تُمُكُ وَاشَيْنَا أَوَتُغُفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ مَنْ كَا خَلِمُنَّا ﴿

ڵۘۯۻؙٵڂؘٷڲۿؚؾٛ؋ٛٙٵڹؖٳۧؠؚ؈ؾؘٷڵٲؠٮۜٵۧؠۣۿؚؾؘۅڵٙٳۼٛۅؘٳڹۿؾ ڡٙڵٵؠ۫ٮؙٵٞۦڶڂٛۊٳۻۣؾؘٷڵٵؠٮۜٵۧ؞ٲڂٳؾۿؾؘۏڵۯۺڵؠۿؾؘۏڵٳ ڡؘٲڡٮۧڬڎٞٵؽؠٵڞ۠ؾٷٲؿؖڡؾؽڹٲڵڎٙٳؿٲڵڎػٵڹٵڴڴٟ ۺؙؿٞ۫ۺٚۿؚؽؙڴٲ۞

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَهِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَيَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا

<sup>(</sup>۱) چاہ وہ کی بھی لحاظ ہے ہو۔ آپ سالی کے گھر میں بغیراجازت داخل ہونا' آپ سالی کی خواہش کے بغیر گھر میں بغیر میں بغیر ہا اور بغیر ہا ہونا ' آپ سالی کی خواہش کے بغیر گھر میں بغیر ہے دہنا اور بغیر تجاب کے ازواج مطمرات کے بارے میں ہے جو وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں تھیں۔

(۲) یہ تھم ان ازواج مطمرات کے بارے میں ہے جو وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں تھیں۔ تاہم جن کو آپ سالی ہے ہم بسری کے بعد زندگی میں طلاق دے کر اپنے سے علیحہ ہو کہ وہ اس کے عموم میں داخل ہیں یا نہیں؟ اس میں دو رائے ہیں۔ بعض ان کو بھی شامل سجھتے ہیں اور بعض نہیں۔ لیکن آپ سالی آئی ہی ایک کوئی داخل ہیں یا نہیں۔ اس لیے یہ محض ایک فرضی شکل ہے۔ علاوہ ازیں ایک تیسری قتم ان عور توں کی ہے جن سے آپ سالی تغیری قتم ان عور توں کی ہے جن سے آپ مالی تاکہ ہوا لیکن ہم بسری سے قبل ہی ان کو آپ سالی کی طلاق دے دی۔ ان سے دو سرے لوگوں کا نکاح درست ہونے میں کوئی نزاع معلوم نہیں۔ (تغیر ابن کیش)

<sup>(</sup>۳) جب عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہواتو پھر گھریں موجودا قارب یا ہروقت آنے جانے والے رشتے داروں کی باہت سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیا جائے یا نہیں؟ چنانچہ اس آیت میں ان اقارب کاذکر کردیا گیا جن سے پردے کی ضرورت نہیں۔اس کی تفصیل سور وُنور کی آیت ۳۱ھ وَکھیٹریٹ نِیْفَتَائِیؓ ﴾ میں بھی گزر چکی ہے'اسے ملاحظہ فرمالیا جائے۔

<sup>(</sup>۳) اس مقام پر عورتوں کو تقویٰ کا تھم دے کرواضح کر دیا کہ اگر تمهارے دلوں میں تقویٰ ہو گا تو پر دے کا جو اصل مقصد 'قلب و نظر کی طہارت اور عصمت کی حفاظت ہے 'وہ یقیناً تنہیں حاصل ہو گا' ورنہ تجاب کی ظاہری پابندیاں تنہیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بچاسکیں گی۔

اے ایمان والو! تم (بھی) ان پر درود بھیجو اور خوب سلام (بھی) بھیجتے رہا کرو- (۱) (۵۲)

صَلُوُاعَلَيْهِ وَسَلِّمُوُاتَسُلِمُا 🕾

(۱) اس آیت میں نمی صلی الله علیه وسلم کے اس مرتبہ و منزلت کابیان ہے جو ملاً اعلیٰ (آسانوں) میں آپ میں آپ میں آپ ہے اور وہ یہ کہ اللہ جارک وتعالی فرشتوں میں آپ ماٹنگیم کی ثنا و تعریف کرتا اور آپ ملٹنگیم پر رحمتیں بھیجنا ہے اور فرشتے بھی آپ سالی اللہ کی بلندی ورجات کی دعاکرتے ہیں-اس کے ساتھ ہی الله تعالی نے عالم سفلی (اہل زمین) کو تھم دیا ك وه بهى آب سالي ملوة وسلام بهجيس ماكه آب سالي المالي تعريف من علوى اور سفلى دونول عالم متحد موجا كين-حدیث میں آتا ہے' محابہ کرام النہ ﷺ نے عرض کیا' یارسول اللہ! سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں (یعنی التحیات میں السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ! رِحْت مِين بم ورود كس طرح روصين؟ اس ر آب مَنْ اللَّهَا فَ وه ورود ابراتيي بيان فرمايا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے- صحیح بحاری تفسیر سورة الأحزاب، علاوہ ازیں احادیث میں وروو کے اور بھی صیغے آتے ہیں' جو پڑھے جا سکتے ہیں۔ نیز مخترا صلی اللہ علی رسول اللہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے تاہم الصَّلَوٰهُ والسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَادَسُولَ اللهِ! پرهنااس ليے صحح نهيں كه اس ميں نبي صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے اور بير صيغه نبي كريم ے عام ورود کے وقت منقول نہیں ہے اور تحیات میں السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ ! چونكد آپ مَلَّيَّلَيْ ع منقول ہے اس وجہ سے اس وقت میں پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں مزید بر آن اس کا پڑھنے والّا اس فاسد عقیدے سے پڑھتا ہے کہ آپ مان کیرا اے براہ راست سنتے ہیں۔ یہ عقید و فاسدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اس عقیدے سے مذکورہ خانہ ساز درود پڑھنا بھی غیر صحیح ہے۔ ای طرح اذان ہے قبل اسے پڑھنا بھی بدعت ہے' جو ثواب نہیں ہ گناہ ہے۔ احادیث میں درود کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ نماز میں اس کا پڑھناواجب ہے یا سنت؟ جمہور علما سے سنت سجھتے ہیں ادر امام شافعی اور بہت سے علاوا جب- اور احادیث ہے اس کے وجوب ہی کی تائید ہوتی ہے- اس طرح احادیث سے بیہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ جس طرح آخری تشدین درود پڑھناواجب ہے اس لیے تشدین بھی درود پڑھنے کی وہی حیثیت ہے-اس لیے نماز کے دونوں تشد میں درود پڑھنا ضروری ہے۔

اس کے دلائل مخضرا حسب ذیل ہیں۔

ایک دلیل یہ ہے کہ مند احمد میں صحیح سند ہے مردی ہے کہ ایک شخص نے بی ملی اللہ ہے سوال کیا یا رسول اللہ ملی اللہ اللہ ملی ملی اللہ ہی ملی اللہ ہی ملی اللہ ہی ملی اللہ ہی ملی کی سلی اللہ ہی ملی کے بال کہ ہم تشہد میں السلام م عکیف پڑھتے ہیں) کین جب ہم نماز میں ہوں تو آپ ملی کی تلقین فرمائی (الفتح جب ہم نماز میں ہوں تو آپ ملی کی تلقین فرمائی (الفتح الربانی کی جب مندرک حاکم اور ابن خزیمہ الربانی کی جب سے مندرک حاکم اور ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ اس میں صواحت ہے کہ جس طرح سلام نماز میں پڑھا جا آ ہے یعنی تشدیں 'ای طرح یہ سوال بھی نماز کے اندر درود پڑھنے ہے متعلق تھا 'بی ملی ملی اللہ میں سلام مداد میں ملام ہوا کہ نماز میں سلام

إِنَّ الَّذِيثُنَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَاعَدُّ لَهُمُ عَدَّ اللهُمِينَا ۞

وَالَّذِينَ يُؤِذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِمَا اكْتَسَبُوافَقَدِ

جولوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایڈا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آ ٹرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نمایت رسوا کن عذاب ہے۔ (۱)

اور جولوگ مومن مردول اور مومن عورتول کوایذادیں بغیر کسی جرم کے جوان سے سرزد ہوا ہو' وہ (بوے ہی)

کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے' اور اس کامقام تشہد ہے۔ اور حدیث میں یہ عام ہے' اسے پہلے یا دو سرے تشد کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے جس سے بیہ استدلال کرناصیح ہے کہ (پہلے اور دو سرے) دونوں تشہد میں سلام اور درود پڑھا جائے۔ اور جن روایات میں تشد اول کابغیرد رود کے ذکر ہے 'انسیں سور واحزاب کی آیت صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا کے نزول سے پہلے پر محمول کیا جائے گا۔ لیکن اس آیت کے نزول یعن ۵ جری کے بعد جب نبی مالنگیل نے صحابہ النہ جسک کے استنفسار پر درود کے الفاظ بھی بیان فرہا دیئے تو اب نماز میں سلام کے ساتھ صلوۃ (درود شریف) کاپڑھنا بھی ضروری ہو گیا' چاہے وہ پہلا تشمد ہویا دو سرا۔ اس کی ایک اور دلیل میہ ہے کہ حضرت عائشہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ نبی ماشکتین (بعض دفعہ) رات کو ۹ رکعات ادا فرماتے ' آٹھویں رکعت میں تشد مبیصة تو اس میں اپنے رب سے دعاکرتے اور اس کے پغیمر مانگذا پر درود پڑھتے ' پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور نویں رکعت پوری کر کے تشہد میں بیٹھتے تواپنے رب ے دعا کرتے اور اس کے پیغیر پر درود پڑھتے اور پھر دعا کرتے ' پھر سلام پھیردیتے (السسنن الیکسریٰ 'للبیہ قبی 'ج r ص ٢٠٠٠ طبع جديد سنن النسائي مع التعليقات السلفية "كتاب قيام الليل 'ج ١ ص ٢٠٠٠ مزير الاخظم مو" صفة صلاوة النبي ﷺ للألباني صفحه ٥١١) اس من بالكل صراحت بكه في ماليكيا في رات كي نماز من پہلے اور آخری دونوں تشمد میں درود پڑھا ہے۔ یہ اگرچہ نفلی نماز کا واقعہ ہے لیکن فہ کورہ عموی دلائل کی آپ ما تنظیم کے اس عمل سے تائیہ ہو جاتی ہے'اس لیے اسے صرف نفلی نماز تک محدود کر دیناصیح نہیں ہو گا۔ (۱) الله کو ایذا دینے کا مطلب ان افعال کا ارتکاب ہے جے وہ ناپیند فرما یا ہے۔ ورنہ اللہ کو ایذا پنچانے پر کون قادر ہے؟ جيے مشركين عبود اور نصارى وغيرہ الله كے ليے اولاد ابت كرتے ہيں- يا جس طرح حديث قدى ميں ب الله تعالى فرما آ ہے ''این آوم مجھے ایذا دیتا ہے' زمانے کو گالی دیتا ہے' حالا نکد میں ہی زمانہ ہوں اس کے رات اور دن کی گروش مير على محم سے ہوتی ہے "- (صحيح بخارى تفسير سورة الجاثية ومسلم كتاب الألفاظ من الأدب باب المنهى عن سب الدهو، لعني بدكمناكه زمانے نے يا فلك كج رفار نے الياكرويا ، يہ صحيح نميں اس ليے كه افعال الله ك بين ولمان يا فلك ك نسيس- الله ك رسول ما الله كو ايذا بخيانا أب ما الله كا كلذيب أب ما الله كو شاعر، كذاب ' ساحروغيره كهنا ہے- علاوہ ازيں بعض احاديث ميں صحابہ كرام ﷺ كواپذا پنجانے اور ان كی تنقیص و اہانت كو بھی آپ مٹائلی کے ایڈا قرار دیا ہے۔ لعنت کامطلب' اللہ کی رحت سے دوری اور محروی ہے۔ بهتان اور صریح گناه کابوجهه انتهاتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۸)

اے نمی! اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحرزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کمہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکالیا کریں'<sup>۲)</sup> اس سے بہت جلد ان کی شناخت احْمَلُوابُهُتَاكَاقَ الْثَانِينَا ۞

ڮٲؿؙؙؙڮٵڵێ۪ۧؿؙٷ۫ڵڒؚڒۯ۫ۊٳڿؚڬۅؘ؉ڶؾڬۅؘڛٚٵٙ؞ؚٵڶٮؙۉؙؠؽؽؙڽ ؽؙڎڹؽؿ عَليَهِؿؘ؈ؘ۫ۼڵڒؚؠؽ۫ؠڣؚؽٚڎڶٳڬٵڎؿٚٲؽؙؿٛٷ؈ٛٛ

(۱) لیعنی ان کوبدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان باندھنا' ان کی ناجائز تنقیص و توہین کرنا۔ جیسے روافض صحابہ کرام النہے یر سب و شتم کرتے اور ان کی طرف الیی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں " رافضی منکوس القلوب ہیں 'ممدوح اشخاص کی ندمت کرتے اور ندموم لوگوں کی مدح کرتے ہیں "۔ (٢) جَلاَبين ، جلْبَابٌ كى جمع ب ، جوالي بدى جاور كوكت بين جس بي دابدن دُهك جائ - ايناور جادرانكان ب مراداینے چیرے براس طرح گھونگٹ نکالناہے کہ جس سے چیرے کاپیشتر حصہ بھی چھپ جائےاور نظریں جھکا کر چلنے سے اسے راستہ بھی نظر آتا جائے۔پاک وہندیا دیگراسلامی ممالک میں برقعے کی جو مختلف صور تیں ہیں عہد رسالت ہیں کیہ برقعے عام نہیں تھے' پھر بعد میں معاشرت میں وہ سادگی نہیں رہی جوعمد ر سالت اور صحابہ و تابعین کے دور میں تھی'عور تیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں' بناؤ سنگھاراور زیب و زینت کے اظہار کاکوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہو تاتھا-اس لیے ایک بڑی چادر ہے بھی یردے کے نقاضے بورے ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی 'اس کی جگہ تجل اور زینت نے لے لی اور عورتوں کے اندر زرق برق لباس اور زبورات کی نمائش عام ہو گئی 'جس کی وجہ سے چادر سے پر دہ کر نامشکل ہو گیااو راس کی جگہ مختلف انداز کے برقعے عام ہو گئے۔ گواس سے بعض دفعہ عورت کو 'بالخصوص سخت گر می میں' کچھ دفت بھی محسوس ہو تی ہے۔ لیکن میہ ذراس تکلیف شریعت کے نقاضوں کے مقاسلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تاہم جوعورت برقعے کے بجائے پر دے کے لیے بڑی چاد راستعال کرتی ہے اور پورے بدن کو ڈھا کتی اور چرے پر صیح معنوں میں گھو گکٹ نکالتی ہے' دہ یقییناً پر دے کے تھم کو بحالاتی ہے 'کیونکہ برقعہ الی لازی شٹی نہیں ہے جسے شریعت نے پر دے کے لئے لازی قرار دیا ہو-لیکن آج کل عورتوں نے جادر کوبے پر دگی اختیار کرنے کاذر بعہ بنالیاہے۔ پہلے وہ برقعے کی جگہ جادراو ڑھنا شروع کرتی ہیں- بھرچادر بھی غائب ہو جاتی ہے' صرف دویٹہ رہ جاتا ہے اور بعض عور توں کے لیے اس کالینا بھی گراں ہو تاہے -اس صورت حال کو و کھتے ہوئے کہنار "اہے کہ اب برقع کا ستعال ہی صحیح ہے کیوں کہ جب سے برقعے کی جگہ چادرنے لی ہے ' بے پر دگی عام ہو گئی ہے بلکہ عور تیں نیم بر بھی پر کھی ٹخر کرنے لگی ہیں فابنا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُوْنَ بسرحال اس آیت میں نبی صلی الله علیه وسلم کی بیوبیوں' بیٹیوں اور عام مومن عور توں کو گھرے با ہر نکلتے وقت پر دے کا تھم دیا گیاہے'جس سے واضح ہے کہ پر دے کا تھم علما کا ایجاد کردہ نہیں ہے' جیساکہ آج کل بعض لوگ باور کراتے ہیں' یااس کو قرار واقعی اہمیت نہیں دیتے' بلکہ بیراللّٰہ کا حکم ہے جو

فَلَائِؤُذَيْنُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًارَّحِيمًا 👁

لَيْنُ لَوْيَنْتُتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فَاقُلُوبِهِمُ مُرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَتَةِ لَنُفُوبِيَّكَ بِهِمُ ثُتَوَ لَايُجُورُونَكَ نِنْهَا ۚ إِلَاقِلِيْلًا ۞

مْلْعُوْنِيْنَ ۚ لَيُنْمَا لَهُمُوْاَ الْحِنْدُوا وَقُبِّلُوا تَتُوتِيُلًا ﴿

سُنَّةَ اللهِ فِي اكْذِيْنَ خَلُوامِنُ قَبُلُ وَكَنْ يَجِدَ لِمُنَّةُ اللهِ تَبُدِيُلًا ۞

يَسْعُلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلُ إِنْشَاعِلْمُهَاعِنْدَ اللهِ وَمَا يُدُولِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرْيِيًا ﴿

ہو جایا کرے گی پھرنہ ستائی جائیں گی' (۱) اور اللہ تعالی بخشے والا مهمان ہے۔ (۵۹)

اگر (اب بھی) یہ منافق اور وہ جن کے ولوں میں بیاری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں (<sup>(۲)</sup> بازنہ آئے تو ہم آپ کو ان (کی تابی) پر مسلط کر دیں گے پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس (شہر) میں رہ سکیں گے۔(۱۰)

ان پر پھٹکار برسائی گئی 'جمال بھی مل جا ئیں پکڑے جا ئیں اور خوب مکڑے کئوٹ کردیئے جا ئیں۔ (۱۳)
ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یمی دستور جاری رہا۔ اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز ردوبدل نہ پائے گا۔ (۱۲)
لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہ دیجئے !کہ اس کاعلم تو اللہ بی کو ہے 'آپ کو کیا فہربہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ (۱۲)

قرآن کریم کی نفس سے ثابت ہے'اس سے اعراض'انکاراور بے پر دگی پراصرار کفرتک پنچاسکتا ہے۔ دو سری بات اس سے سیہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی جیسا کہ رافضیوں کاعقیدہ ہے' بلکہ آپ مائیلیا کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں جیسا کہ نص قرآنی سے واضح ہے اور میہ چارتھیں جیسا کہ تاریخ وسیراور احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔

(۱) یہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کابیان ہے کہ اس سے ایک شریف زادی اور باحیا عورت اور بے شرم اور بدکار عورت کے درمیان پچپان ہوگا۔ پردے سے معلوم ہو گاکہ یہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی جرآت کسی کو نہیں ہوگی' اس کے بر عکس بے پردہ عورت اوباشوں کی نگاہوں کا مرکز اور ان کی بوالہوسی کا نشانہ ہے گی۔

(۲) مسلمانوں کے حوصلے پت کرنے کے لیے منافقین افوا ہیں اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے' یا دشمن کالشکر جرار حملہ آور ہونے کے لیے آرہا ہے' وغیرہ وغیرہ۔

(٣) یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر مار ڈالا جائے 'بلکہ بددعاہے کہ اگر وہ اپنے نفاق اور ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا نہایت عبرت ناک حشر ہو گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے۔ لیکن یہ منافقین نزول آیت کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آگئے تھے 'اس لیے ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کی گئی جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا تھا۔ (فتح القدیر)

إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكِفِرِينَ وَآعَتَا لَهُ وُسَعِيْرًا ﴿

خلِدِينَ فِيهَا آبَدُ الْكَعِبُ وُنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيُّوا شَ

يَوْمَرُتُقَكَّبُ وُجُوْمُهُمْ فِى النَّارِيَقُولُونَ بِلَيْتَنَاّلَطَعَنَا اللهَ وَاطَمُنَا النِّسُولَا ۞

وَقَالُوارَبِّنَآاِئَآاطَعُنَاسَادَتَنَاوَكُهَرَّآءًنَا فَأَضَلُونَاالسِّبِيلًا ﴿

رَّبَّنَأَ الِقِهُ مُضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَّامُ لَعُنَّا كِبُيرًا ﴿

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّالاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ الْدُوْا مُوْسَى فَبَرَّا هُ اللهُ مِثَاقَالُوْاْ وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهًا ۞

الله تعالى نے كافرول پر لعنت كى ہے اور ان كے ليے بوركى ہوئى آگ تيار كرر كھى ہے-(١٢٣)

جس میں وہ بیشہ ہمیش رہیں گے۔ وہ کوئی حامی و مدد گار نہ یا ئیں گے۔ (۲۵)

اس دن ان کے چرے آگ میں الٹ ملیث کیے جائیں گے۔ (حسرت و افسوس سے ) کمیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے۔(۲۲)

اور کمیں گے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑول کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا<sup>(۱)</sup> (۱۲)

پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما-(۲۸)

اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موئ کو تکلیف دی پس جو بات انہوں نے کسی تھی اللہ فی انہیں اس سے بری فرمادیا '''اوروہ اللہ کے نزدیک

- (۱) لیعنی ہم نے تیرے پیفیروں اور واعیان دین کے بجائے اپنے ان بروں اور بزرگوں کی پیروی کی کمین آخ ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں تیرے پیفیروں سے دور رکھ کر راہ راست سے بعظائے رکھا۔ آبا پرسی اور تقلید فرنگ آخ بھی لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے۔ کاش مسلمان آیات اللی پر غور کرکے ان پیڈنڈیوں سے تکلیں اور قرآن و حدیث کی صراط مستقیم کو افتیار کرلیں کہ نجات صرف اور صرف اللہ اور رسول کی پیروی میں ہی ہے۔ نہ کہ مشارکے واکابر کی تقلید میں یا آباد اجداد کے فرسودہ طریقوں کے افتیار کرنے میں۔
- (۲) اس کی تفیر صدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام نمایت باحیا تھے ' چنانچہ اپنا جہم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے نگانہیں کیا۔ بنواسرائیل کسنے لگ کہ شاید موکی علیہ السلام کے جسم میں برص کے داغ یا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی وجہ سے یہ ہروفت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موکی علیہ السلام تنائی میں عشل کرنے لگے 'کپڑے اتار کرایک پھر پر رکھ دیئے۔ پھر (اللہ کے حکم سے) کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موکی علیہ السلام اس کے پیچھے بیچھے دوڑے 'حتی کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے 'انہوں نے حضرت موکی علیہ السلام

باعزت تھے۔ (۲۹)

اے ایمان والو! الله تعالی سے ڈرو اور سیدهی سیدهی (حجی) باتیس کیا کرو- (۱) (۵۷)

تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے'<sup>(۲)</sup> اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعد اری کرے گااس نے بڑی مرادیا لی۔(ا)

ہم نے اپنی امانت کو آسانوں پر زمین پر اور بہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے (مگر) انسان نے اسے اٹھالیا '<sup>(۳)</sup> وہ يَاكَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقَوُّ اللَّهَ وَقُولُوا قَوُلُوا قَوُلُوسَدِينًا ﴿

يْصْلِحْ لَكُوْ اَعْمَالَكُوْ وَيَغْفِرُ اللَّهُوْ ذُنُوْ بَكُوْ وَمَنْ يُطِيعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَاذَفَوْرًا عَظِيمًا ۞

ٳ؆ٛۼۘۯڞؙڬٲڷۯٙٙٙؗػٳؽؘۼؖٷٙڷڶؾڶۅ۠ؾؚۅٙٳڷۯۯڞۊڵؖۼۣڹٳڶ ڡؙٲڹؽڽؙٲڽ۫ؿۜۼۣۿڶؠٛٵۅؘٲۺؙڣؘؿؙؽؠؙؠؗ؆ۅ۫حمَلۿٵٳڒۣۺٚٵڽ۫

کو نگا دیکھا تو ان کے سارے شہمات دور ہو گئے۔ موئی علیہ السلام نمایت حسین و جمیل اور ہر قتم کے داغ اور عیب

یاک تھے۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے معجزانہ طور پر بھرکے ذریعے سے ان کی اس الزام اور شبے سے براءت کر دی
جو بنی اسمرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا رصحیح بہنادی 'کتاب الانہیاء) حضرت موئی علیہ السلام کے حوالے
سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیٹیبر آخر الزمان حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسمرائیل کی طرح ایذا
مت بہنچاؤ اور آپ سائیلیز کی بایت ایسی بات مت کرو جے سن کر آپ سائیلیز قلق اور اضطراب محسوس کریں 'جسے ایک
موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک فخص نے کہا کہ اس میں عدل وانصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ سائیلیز تک سے الملام پر
الفاظ بہنچ تو غضب ناک ہوئے حتی کہ آپ سائیلیز کا چرہ مبارک سرخ ہو گیا آپ سائیلیز نے فرمایا ''موئ علیہ السلام پر
اللہ کی رحمت ہو' انہیں اس سے کمیس ذیادہ ایڈ ا پہنچائی گئ' کیکن انہوں نے صبر کیا''۔ (بہنجادی' کتاب الانہیاء'

- (۱) لیمن ایسی بات جس میں کبی اور انحراف ہو' نہ دھوکہ اور فریب۔ بلکہ سے اور حق ہو۔ سَدِیْدٌ، تَسْدِیْدُ السَّهُمِ سے ' یعنی جس طرح تیر کو سیدھاکیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر لگے۔ اس طرح تیم کو سیدھاکیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر لگے۔ اس طرح تیم اور سے نگلی ہوئی بات اور تمہاراکردار راستی پر جنی ہو' حق وصدافت سے بال برابرانح اف نہ ہو۔
- (۲) یہ تقویٰ اور تول سدید کا نتیجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصلاح ہوگی اور مزید توفیق مرضیات سے نوازے جاؤ گے اور کچھ کی کو آہی رہ جائے گی' تواسے اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔
- (٣) جب الله تعالیٰ نے اہل اطاعت کا جروثواب اور اہل معصیت کا وہال اور عذاب بیان کر دیا تو اب شری احکام اور اس کی صعوبت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ امانت سے وہ احکام شرعیہ اور فرائض وواجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب اور

بڑاہی ظالم جائل ہے۔ ''(۷۲) (بیہ اس کیے) کہ اللہ تعالی منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے'''' اور اللہ تعالیٰ بڑاہی بخشنے والا اور مرمان ہے۔ (۷۳) اِنَّهُ كَانَ طُلُوْمًا جَهُولًا ﴿ لِيُعَدِّبَ اللهُ الْمُنْفِقِتِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشُورِكَيْنَ وَالْمُشُرِكَتِ وَيَتُوْبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُّنَ وَالْمُؤْمِنِيُّ وَكَانَ اللهُ عَنْفُولًا رَّفِهُمُّا ۞

سور و سبا کی ہے اور اس میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مهوان نمایت رحم والاہے- بالسيماللوالرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ

ان سے اعراض و انکار پر عذاب ہو گا۔ جب سے تکالیف شرعیہ آسان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئیں تو وہ ان کے اٹھانے سے ڈر گئے۔ لیکن جب انسان پر سے چیز پیش کی گئی تو وہ اطاعت اللی (امانت) کے اجروثواب اور اس کی فضیلت کو وکھ کراس بارگرال کو اٹھانے پر آمادہ ہو گیا۔ احکام شرعیہ کو امانت سے تعبیر کر کے اشارہ فرما دیا کہ ان کی اوائیگی انسانوں پر ای طرح واجب ہے 'جس طرح امانت کی اوائیگی ضروری ہوتی ہے۔ پیش کرنے کا مطلب کیا ہے ؟ اور آسان و زمین اور بہاڑوں نے کس طرح اس کا بواب دیا؟ اور انسان نے اسے کس وقت قبول کیا؟ اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سے ہیں نہ اسے بیان کر سے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چا ہیے کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاص فتم کا احساس و شعور رکھا ہیں نہ اسے بیان کر سے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چا ہیں اللہ تعالی تو ان کی بات سمجھنے پر قاور ہے' اس نے ضرور اس امانت کو ان پر پیش کیا ہو گاجے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کردیا۔ اور یہ انکار انہوں نے سرکشی و بغاوت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ اس میں سے خوف کار فرما تھا کہ اگر ہم اس امانت کے نقاضے پورے نہ کرسکے تو اس کی سخت سزا ہمیں بھگتی ہوگی۔ انسان اس میں سے خوف کار فرما تھا کہ اگر ہم اس امانت کے نقاضے پورے نہ کرسکے تو اس کی سخت سزا ہمیں بھگتی ہوگی۔ انسان کو قبول کرایا۔

- (۱) لیعنی بیہ بار گراں اٹھا کراس نے اپنے نفس پر ظلم کاار تکاب اور اس کے مقتضیات سے اعراض یا اس کی قدرو قیمت سے خفلت کرکے جمالت کامظاہرہ کیا۔
- (۲) اس کا تعلق حَملَهَا ہے ہے بعنی انسان کو اس امانت کا ذے وار بنانے سے مقصد یہ ہے کہ اہل نفاق و اہل شرک کا نفاق و شرک اور اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو جائے اور پھراس کے مطابق انہیں جزاو سزادی جائے۔

اَعْمَدُ يِلِهِ الَّذِي لَهُ مَا إِن السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْمُحَمِّدُ فِي الْمُؤْفِقِ وَهُوَ الْعَكِيمُ الْفِيدِيرُ ( )

يَعُلُومَاْ يَكِيمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُوُّمُ مِنْهَا وَمَا يَنْوِلُ مِنَ السَّمَاَ ۚ وَكَاْ يَعُرُمُ فِيهَا وَهُوالرَّحِيمُواْلُفَفُولُ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الْا تَأْتِينَنَا السَّاعَةُ ثُقُلَ بَلَ وَرَقِ لَتَأْتِينَكُّ لُمُوْلِمِ الْغَيْبُ لَايَعُزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّلُوتِ وَلَا فِي الْوَرْضِ وَلَالصَّغُومِنْ ذَلِكَ وَلَا اكْبَرُ اللَّا فِي كِيْتِ مُّبِينِينَ ﴿

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسانوں اور زمین میں ہے (۱) آخرت میں بھی تعریف اس کے لیے ہے (۲) وہ (بری) حکمتوں والااور (پورا) خبردارہے-(۱)

جو زمین میں جائے <sup>(۳)</sup> اور جو اس سے نکلے جو آسمان سے انرے <sup>(۵)</sup> اور جو چڑھ کر اس میں جائے <sup>(۵)</sup> وہ سب سے باخبرہے۔ اور وہ مهریان نهایت بخشش والا ہے۔ (۲)

کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئیگ - آپ کمہ دیجے! کہ جمجھے میرے رب کی قتم! جوعالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی (۱) اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں (اللہ تعالیٰ سے ایک ورٹ ہیں اور نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بری ہر چیز کھلی فرمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بری ہر چیز کھلی

<sup>(</sup>۱) یعنی اس کی مکیت اور تصرف میں ہے' اس کا ارادہ اور فیصلہ اس میں نافذ ہو تا ہے۔انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے' وہ اس کی پیدا کردہ ہے اور اس کا احسان ہے' اس لیے آسان و زمین کی ہر چیز کی تعریف دراصل ان نعمتوں پر اللہ ہی کی حمد وتعریف ہے جن سے اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یه تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے مثلاً ﴿ اَلْتَمَدُّدُ بِلُتُوالَّذِی صَدَقَنَا وَعَنَا وَ اَلْمَارِ وَ اللَّهِ وَ اللَّمَاتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>٣) بارش' اولے' گرج' بجل اور بر کات اللی وغیرہ' نیز فرشتوں اور آسانی کتابوں کا نزول۔

<sup>(</sup>a) لیعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال <sup>-</sup>

<sup>(</sup>۱) قتم بھی کھائی اور صیغہ بھی ٹاکید کااور اس پر مزیدلام ٹاکید یعنی قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ وہ تو بسر صورت یقیناً آئے گی۔ (۷) لاَ یَعْزُبُ عَائب اور پوشیدہ اور دور نہیں۔ یعنی جب آسان و زمین کا کوئی ذرہ اس سے عائب اور پوشیدہ نہیں ' تو پھر تمہارے اجزائے منتشرہ کو 'جو مٹی میں مل گئے ہوں گے 'جع کرکے دوبارہ تمہیں زندہ کر دینا کیوں ناممکن ہو گا؟

کتاب میں موجود ہے۔ (۱۱)

باکہ وہ ایمان والوں اور نیکو کاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے''(۲) بیمی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔(۲م)

اور ہماری آیتوں کو نیچا و کھانے کی جنہوں نے کو حش کی ہے ۔ ہے (۳) میہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قتم کا وروناک عذاب ہے۔ (۵)

اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ (سراسر) حق (۲) ہے اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتاہے۔ (۲) لِيَجْزِىَ الَّذِينَىَ الْمُنُوَّا وَعَمِىلُوا الصَّلِحَٰتِ اُولَلِآكَ لَهُمُّهُ مَّغْفِرَ) لَّا ذَرِيْنُ قُ كَرِيْمُ ۞

وَالَّذِينَ سَعُوْ فِنَ الْتِينَامُطْجِزِيْنَ اُولَلَّمِكَ لَهُوْعَذَابٌ مِّنُ رِّجُودٍ اَلِيْمُ ۞

وَيَرَى الّذِيْنَ أُونُوا الْعِلْمَ الَّذِيُّ أَنْزِلَ اِلنَّافِصِ دَيِّكَ هُوَالْحَقَّ وَيَهْدِئَ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۞

- (۲) یہ دقوع قیامت کی علت ہے بینی قیامت اس لیے برپاہوگی اور تمام انسانوں کو اللہ تعالی اس لیے دوبارہ زندہ فرمائے گاکہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزاعطا فرمائے 'کیونکہ جزائے لیے ہی اس نے بید دن رکھاہے۔ اگر یہ بوم جزانہ ہو تو پھر اس کامطلب میہ ہوگا کہ نیک وید دونوں میساں ہیں۔ اور بیہ بات عدل و انصاف کے قطعاً منافی اور بندوں بالخصوص نیکوں بر ظلم ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَام یَلْفُوم اللہ بیار علم ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَام یَلْمُ اللّٰمِید ۔
- (٣) لينى جارى ان آيُوں ئے بطلان اور تكذيب كى جو ہم نے اپنے پغيمروں پر نازل كيں۔ مُعْجِزِيْنَ ، يہ سجحتے ہوئے كہ ہم ان كى گرفت سے عاجز ہوں گے ، كيونكه ان كاعقيدہ تھا كہ مرنے كے بعد جب ہم مٹى ميں مل جائيں گے تو ہم كس طرح دوبارہ زندہ ہو كركى كے سامنے اپنے كيے دھرے كى جواب دہى كريں گے؟ ان كابي سجھنا گويا اس بات كا اعلان تھاكہ اللہ تعالى جارا مؤاخذہ كرنے ہر قادر ہى نہيں ہو گا' اس ليے قيامت كا خوف ہميں كيوں ہو؟
- (۳) یماں رؤیت سے مراد رؤیت قلبی یعنی علم یقینی ہے ، محض رؤیت بھری (آگھ کادیکھنا) نہیں -اہل علم سے مراد صحابہ کرام ﷺ پامومنین اہل کتاب یا تمام ہی مومنین ہیں لیخی اہل ایمان اس بات کوجانتے اور اس پریقین رکھتے ہیں -
- (۵) یہ عطف ہے حق پر ایعنی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس اللہ کا راستہ ہے جو کائنات میں سب پر غالب ہے اور اپنی مخلوق میں محمود (قاتل تعریف) ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ جس کی طرف تمام انبیا علیمم السلام اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی وہ لوح محفوظ میں موجود اور درج ہے۔

ۯۜۊٵڶٵێۮؚؿؙؽؙػڡٞۯؙۏؙٳۿڵؾؙڽؙڎؙڴؙۄؙٷڔڝؙؙڽؙؽؠۧڠؙڰٛۄ ٳڎٙٵۻؙڗٝڨٙػؙۊؙڴؙڷٞڞؙؠۧڒۧؾؙٳؿۜٛڰٛٷڵٷؿڂڷٚؾۻؚۮؽڕ۞

ٱفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا أَمْرِيهِ جِنَّةٌ ثَبِل الَّذِينَ لَائْفُمِنُونَ بِالْإِحْدَةِ فِي الْعَدَابِ وَالضَّلِ الْبَعِيْدِ ﴿

ٱفَكَوْتِيرَوْالِلْمَا بَيْنَ آيَدِيْهُومُوَنَاخَلْفَهُوْسِّ التَّمَآ ۗ وَالْكَفْنِ إِنْ تَشَاْخَيْفَ بِهِمُ الْكَرْضَ آوَنُنْقِطْ عَلَيْهُوْكِينَفًا

اور کافروں نے کہا (۱) (آؤ) ہم تہیں ایک ایبا ہخص بتلائیں (۲) جو تہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے (۳) کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ کے تو تم پھرسے ایک نئ پیدائش میں آؤگ۔(۱)

(ہم نہیں کہ سکتے) کہ خود اس نے (ہی) اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوائل ہے (<sup>(۱)</sup> بلکہ (حقیقت یہ ہے) کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دورکی گمراہی میں ہیں۔ (۱)

کیاپس وہ اپنے آگے پیچھے آسان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں ؟ <sup>(2)</sup> اگر ہم چاہیں توانہیں زمین میں دھنسادیں یاان پر

<sup>(</sup>۱) یہ اہل ایمان کے مقابلے میں منکرین آخرت کا قول ہے جو آپس میں انہوں نے ایک دو سرے سے کہا-

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم بین جوان کی طرف الله کے نبی بن کر آئے تھے۔

<sup>(</sup>m) ليني عجيب وغريب خبر' نا قابل فهم خبر-

<sup>(</sup>٣) کینی مرنے کے بعد جب تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے 'تمہارا ظاہری وجود ناپید ہو جائے گا' تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گااور دوبارہ وہی شکل وصورت تہمیں عطا کر دی جائے گی جس میں تم پہلے تھے۔ یہ گفتگو انہوں نے آپس میں استہزااور نداق کے طور پر کی۔

<sup>(</sup>۵) لینی دو باتوں میں سے ایک بات نو ضرور ہے'کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کی طرف سے وی و رسالت کا دعویٰ 'یہ اس کاللہ پر افترا ہے۔ یا پھراس کا دماغ چل گیا ہے اور دیوا تکی میں ایس باتیں کر رہا ہے جو غیر معقول ہیں۔

<sup>(</sup>۱) الله تعالیٰ نے فرمایا' بات اس طرح نہیں ہے' جس طرح یہ گمان کر رہے ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عقل و فہم اور ادراک حقائق سے یمی لوگ قاصر ہیں' جس کی وجہ ہے یہ آخرت پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں' جس کا نتیجہ آخرت کا دائمی عذاب ہے اور یہ آج ایسی گمراہی میں جٹلا ہیں جو حق سے غایت درجہ دور ہے۔

<sup>(2)</sup> لین اس پر غور نمیں کرتے؟ اللہ تعالی ان کی زجروتو بہ کرتے ہوئے فرمارہا ہے کہ آخرت کا یہ انکار' آسان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے ' ورنہ جو ذات آسان جیسی چیز' جس کی بلندی اور وسعت نا قابل بیان ہے اور زمین جیسی چیز' جس کا طول و عرض بھی نا قابل فنم ہے ' پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنی ہی پیدا کردہ چیز کا دوبارہ پیدا کردینا اور اسے دوبارہ اس حالت میں لے آنا' جس میں وہ پہلے تھی 'کیوں کر ناممکن ہے؟

مِّنَ السَّمَأَ وَانَ فِأَ ذَالِكَ لَا يَدَّ لِكُلِّ عَبُو مُنْفِيدٍ فَ

وَلَقَدُ اتَيْنَا وَاوْدَمِنَّا فَضُلَّهُ لِحِبَالُ آوْنِي مَعَهُ وَالطَّلْيُوَ وَلَعَلَيْرَهُ وَلَكَلْيُوَ وَ وَالنَّالُهُ الْتَدِيْدَ ۞

آنِ اعْمَلُ سٰبِغْتِ وَقَدِّرُ فِي التَّدُرِدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا \*

آسان کے مگڑے گرادیں '() یقینااس میں پوری دلیل ہے ہراس بندے کے لیے جو (دل سے) متوجہ ہو۔ (۹) اور ہم نے داو د پر اپنا فضل کیا '(<sup>(۲)</sup> اے پہاڑو! اس کے ساتھ رغبت سے تشیعے پڑھا کرو اور پر ندوں کو بھی <sup>(۳)</sup> (بی تھم ہے)اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کردیا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰) کہ تو پوری پوری زرہیں بنا <sup>(۵)</sup> اور جو ژوں میں اندازہ رکھ <sup>(۱)</sup> تم سب نیک کام کیا کرو۔ <sup>(ک)</sup> (بقین مانو) کہ میں

<sup>(</sup>۱) لینی میہ آیت دو باتوں پر مشتمل ہے' ایک اللہ کے کمال قدرت کا بیان جو ابھی مذکور ہوا' دو سری' کفار کے لیے عبیہ و تندید کلہ جو اللہ آسان و زمین کی تخلیق پر اس طرح قادر ہے کہ ان پر اور ان کے مابین ہر چیز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے' وہ جب جاہے ان پر اپنا عذاب بھیج کر ان کو تباہ کر سکتا ہے۔ زمین میں دھنسا کر بھی' جس طرح قارون کو دھنسایا یا آسان کے کلوے گراکر' جس طرح اصحاب الا یکہ کو ہلاک کیا گیا۔

۲) لینی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتیازی خوبیوں سے نوازا۔

<sup>(</sup>٣) ان میں سے ایک حسن صوت کی نعمت تھی 'جب وہ اللہ کی تبیع پڑھتے تو پھرکے ٹھوس پہاڑ بھی تبیع خوانی میں مصروف ہو جاتے 'اٹرتے پر ندے ٹھر جاتے اور زمزمہ خواں ہو جاتے اُوّیِی کے معنی ہیں تسیع دہراؤ۔ لیعنی پہاڑ وں اور پر ندوں کو ہم نے کما' چنانچہ سے بھی واو وعلیہ السلام کے ساتھ مصروف تسیع ہو جاتے وَالطَّیْرَ کا عطف یا جِبَالُ کے محل پر ہے۔ اس لیے کہ جِبَالُ لقد پر آمنصوب ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے نادینکا الْجِبَالَ وَالطَّیْرَ (ہم نے بہاڑوں اور پر ندول کو پکارا) یا پھراس کا عطف فَضْلاً پر ہے اور معنی ہوں گے وَسَخَرْنَا لَهُ الطَّیْرَ (اور ہم نے پر ندے ان کے تابع کردیے)۔ (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۳) لیمنی لوہے کو آگ میں تپائے اور ہتھو ڑی ہے کوٹے بغیر' اسے موم' گوندھے ہوئے آٹے اور گیلی مٹی کی طرح' جس طرح عاجے موڑ لیتے' بٹ لیتے اور جو چاہتے بنا لیتے۔

<sup>(</sup>۵) سَابِغَاتِ محذوف موصوف کی صفت ہے دُرُوْ عَاسَابِغَاتِ یعنی پوری لمبی زرمیں 'جو لڑنے والے کے پورے جم کو صحیح طَریقے سے ڈھانک لیں اور اسے دشمن کے وار سے محفوظ رکھیں۔

<sup>(</sup>۱) ناکہ چھوٹی بڑی نہ ہوں' یا سخت یا نرم نہ ہوں یعنی کڑیوں کے جو ڑنے میں کیل اسٹے باریک نہ ہوں کہ جو ژحرکت کرتے رہیں اور ان میں قرار و ثبات نہ آئے اور نہ اسٹے موٹے ہوں کہ اسے تو ژبی ڈالیں یا جس سے حلقہ ننگ ہو جائے اور اسے پہنانہ جاسکے۔ بید زرہ بانی کی صنعت کے بارے میں حضرت داود علیہ السلام کو ہدایات دی گئیں۔

<sup>(2)</sup> لین ان نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام کرو باکہ میراعملی شکر بھی ہو تا رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس

اِنَّ بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيْرٌ @

وَلِسُكَيْمُنَ الرِّيْمَ عَنْ أَوْهَا شَهُرُّ وَرَوَا حُهَا شَهُرُّوْ اَسَلْنَالَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بِينَ يَكَنَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّ وَمَنْ

تَزِغُونُهُمُ عَنُ آمُرِنَا نُذِقُهُ مِنُ عَنَابِ السَّعِيْرِ ﴿

ؽڠڡؙڵۏڹڵۿٵؽؿؙڵٳٛڝٛڰٵڔؽڹۘۘٷؘۺٲؿڷ؈ؘۼٳڹڰڵۼۅٵٮ ۅٙڎؙۮؙۅڔڐڛڸؾؚٵؚٷڡڵۊٚٲڵۮٳۏڎۺؙػڒٷۊڵؽڵۺڹ

تهمارے اعمال دیکھ رہاہوں-(۱۱)

اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو منخرکر دیا کہ منج کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی (ا) اور ہم نے ان کے لیے تانبے کاچشمہ بہا دیا۔ (۲) اور اس کے رب کے تھم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے تھم سے ہر آبی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ ہمارے تھم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کامزہ چکھا کس گے۔ (۱۲)

جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے مثلاً قلع اور مجتبے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیکیں '''' اے آل داوداس کے شکریہ میں نیک

کواللہ تعالی دنیوی نعمتوں سے سرفراز فرمائے' اے اس حساب سے اللہ کاشکر بھی ادا کرنا جاہیے اور شکر میں بنیادی چیز میں ہے کہ منعم کو راضی رکھنے کی بھرپور سعی کی جائے یعنی اس کی اطاعت کی جائے۔اور نافرمانی سے بچا جائے۔

(۱) یعنی حضرت سلیمان علیه السلام مع اعیان سلطنت اور لشکر 'تخت پر بیٹھ جاتے ' اور جد هر آپ کا تھم ہو آ ہوا کیں اسے اتنی رفقار سے لے جاتیں کہ ایک مینے جتنی مسافت 'صبح سے دو پسر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی اور پھرای طرح دو پسر سے رات تک 'ایک مینے جتنی مسافت طے ہو جاتی - اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی -

(۲) لینی جس طرح حضرت داؤ دعلیه السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا' حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تابے کا چشمہ ہم نے جاری کر دیا تاکہ تابنے کی وھات ہے وہ جو چاہیں ' بنائیں۔

(٣) اکثر مفسرین کے نزدیک میہ سزا قیامت والے دن دی جائے گی۔ لیکن بعض کے نزدیک میہ دنیوی سزاہے 'وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سوئنا ہو تا تھا۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھم سے سرتابی کرتا' فرشتہ وہ سوئنا اسے مارتا' جس سے وہ جل کر جسم ہو جاتا۔ (فتح القدیر)

(٣) مَحَادِيْبَ، مِخْرَابٌ كى جَمْع ہے 'بلند جگہ يا انچھى عمارت ' مطلب ہے بلند محلات ' عالى شان عمار تيں يا مساجد و معابد تمارِيْنِ ' تِنْمَالٌ كى جَمْع ہے ' تصویر بی فیرحوان چیزوں كى ہوتی تھیں ' بعض کتے ہیں كہ انبیا و صلحاكی تصاویر مجدوں میں بنائی جاتی تھیں تاكہ انہیں د كھے كر لوگ بھى عبادت كریں - یہ معنی اس صورت میں صحح ہے جب تشاویر مجدوں میں بنائى جاتی تعلیہ السلام كی شریعت میں تصویر سازى كی اجازت تھی - جو صحح نہیں - تاہم اسلام میں تو

عِبَاٰدِيَ الشُّكُورُ ۞

فَلْتَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُوْتَ مَادَلَهُمُّ عَلَّ مَوْتِهَ إِلَادَابَّهُ الْاَرْضَ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ قَلْنَاخَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِثُّ اَنْ كُوْكَانُوا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبُ مَالِبُنُوْلِيْ الْعَدَابِ النَّهِيْنِ ۞

لَقَدُكَانَ لِسَيَافِي مَسْكَنِهِمُ اللَّهُ عُبَنَانِي عَنُ يَعِيْنِ وَتِمَالِ أَ

عمل کرو' میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں-(۱۳)

پھر جب ہم نے ان پر موت کا تھم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گئن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب (سلیمان) گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلانہ رہتے۔ (۱) (۱۲)

قوم سباکے لیے اپنی بستیوں میں (قدرت الٰی کی) نشانی تھی (۲) ان کے داکیں باکیں دو باغ تھے (۳) (ہم نے ان

نمایت بختی کے ساتھ اس کی ممانعت ہے۔ جِفانٌ، جَفْنَهٌ کی جُٹے ہے ' گلن جَوَابِ، جَابِیَهٌ کی جُٹے ہے ' حوض 'جس میں پانی جُٹے کیا جاتا ہے۔ لینی حوض جتنے بڑے بڑے لگن ' قُدُورٌ دیگیں ' رَاسِیَاتٌ جَی ہو کیں۔ کما جاتا ہے کہ یہ دیگیں پہاڑوں کو تراش کربنائی جاتی تھیں۔ جنہیں ظاہرہا اٹھا کرادھرادھر نہیں لے جایا جاسکتا تھا' اس میں بیک وقت ہزاروں افراد کا کھانا یک جاتا تھا۔ یہ سارے کام جنات کرتے تھے۔

(۱) حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں 'اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔

(۲) سَبَيًا وہی قوم تھی 'جس کی ملکہ سبامشہور ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ قوم ہی کے نام پر ملک کانام بھی سباتھا' آج کل بین کے نام سے سے علاقہ معروف ہے۔ یہ بڑا خوش حال ملک تھا' یہ ملک بری و بحری تجارت میں بھی ممتاز تھااور زراعت و باغبانی میں بھی نمایاں۔ اور سے دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوش حالی کا باعث ہوتی ہیں۔ اس مال و دولت کی فراوانی کو یہاں قدرت الٰہی کی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۳) کہتے ہیں کہ شرکے دونوں طرف بہاڑتھ 'جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا' ان کے حکمرانوں نے بہاڑوں کے در میان پشتے تعمیر کرا دیے اور ان کے ساتھ باغات لگا دیۓ گئے 'جس سے پانی کا رخ بھی متعمین ہوگیا اور باغوں کو بھی سرابی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر آگیا۔ انہی باغات کو' دائیں بائیں دو باغوں' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں' جنگتین سے دو باغ نہیں' بلکہ دائیں بائیں کی دو جہتیں مراد ہیں اور مطلب باغوں کی کثرت ہے کہ جد حر نظرا شاکر دیکھیں' باغات' ہمالی اور شادابی ہی نظر آتی تھی۔ (فتح القدیر)

كُلُوْامِنْ رِّذُقِ رَبِّكُوْوَاللَّهُ لَكُوُواللَّهُ لِلْمَاثُةُ كَلِيّبَةٌ وَّمَ بُّ خَفُورٌ ۞

فَأَعُرَضُواْ فَأَرْسُلُنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِيرَوَبَبَالْنَاهُمُ بِعَنَتَيْهِمُ عَلَيْلِ ﴿ وَتَعْتَمِي وَمَنَا لِللَّهِ مَا يَكُولُوا وَأَشْلِ وَشَغَ مِّنْ سِدُدٍ قِلْيُلِ ﴿ وَمَا شَلِي وَاللَّهِ لَا لَا يَعْمُوا وَأَشْلِ وَشَغَ مِّنْ سِدُدٍ قِلْيُلِ ﴿

ذلِكَ جَزَيْنِهُ وُبِيَا كُفَّرُوا وَهَلُ نُعْزِئَ إِلَّا الْكُفُورُ ۞

وجَعَلْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعُرَى الَّتِي لِرَكْنَافِيهَا فَرَى ظَاهِرَةً

کو تھم دیا تھا کہ) اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ<sup>(۱)</sup> اور اس کاشکر ادا کرو<sup>'(۲)</sup> میہ عمدہ شر<sup>(۳)</sup> اور وہ بخشنے والا رب ہے۔<sup>(۳)</sup> (۱۵)

لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیاب (کاپانی) بھیج دیا اور ہم نے ان کے (ہرے بھرے) باغوں کے بد مزہ میووں باغوں کے بد لے دو (ایسے) باغ دیئے جو بد مزہ میووں والے اور (بکثرت) جھاد اور کچھ بیری کے در ختوں والے تھے۔ (۱۲)

ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ ہم (ایسی) سخت سزا برے برے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں۔(۱۷)

اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور (آباد) رکھی

<sup>(</sup>۱) یہ ان کے پیغیروں کے ذریعے ہے کہلوایا گیایا مطلب ان نعمتوں کابیان ہے 'جن ہے ان کو نوازا گیا تھا۔

<sup>(</sup>۲) لینی منعم و محن کی اطاعت کرواور اس کی نافرمانی سے اجتناب-

<sup>(</sup>۳) لینی باغول کی کثرت اور پھلول کی فراوانی کی وجہ سے بیہ شهرعمدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی عمد گی کی وجہ سے بیہ شهر کھی 'مچھمراور اس فتم کے دیگر موذی جانوروں سے بھی پاک تھا' واللہ اُعلم۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی اگرتم رب کا شکر کرتے رہو گے تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا- اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان توبہ کرتے رہیں تو پھر گناہ ہلاکت عام اور سلب انعام کاسبب نہیں بنتے 'بلکہ اللہ تعالیٰ عفو و در گزرے کام لیتا ہے-

<sup>(</sup>۵) لین انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے اور بند تعمیر کر کے پانی کی جو رکاوٹ کی تھی اور اسے زراعت و باغبانی کے کام میں لاتے تھے 'ہم نے تندو تیز سیلاب کے ذریعے سے ان بندوں اور پشتوں کو تو ڑ ڈالا اور شاداب اور پھل دار باغوں کو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں صرف قدرتی جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں 'جن میں اول تو کوئی پھل لگتا ہی نہیں اور کسی میں لگتا بھی ہے تو سخت کروا' کسیلا اور بدمزہ جنہیں کوئی کھا ہی نہیں سکتا۔ البتہ کچھ بیری کے درخت تھے جن میں بھی کانٹ ذیادہ اور بیر کم تھے عَرِمْ ، عَرِمَةٌ کی جمع ہے 'پشتہ یا بند۔ یعنی ایسا زور کاپانی بھیجا جس نے اس بند میں شکاف ڈال دیا کا شرمیں بھی آگیا' جس سے ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کر ویران کر دیا۔ یہ بند سد مارب کے مشہور ہے۔

وَّعَتَّدُنُا فِيهُا السَّيْرَ شِيرُو افِيهَا لَيَالِي وَايَّامًا المِنِينَ ۞

فَقَالُوْارَتَبَنَالِعِدْ بَكِيْنَ ٱسْفَارِنَا وَظَلَمُوْاَاتَشْنُهُمْ وَفَجَعَلُنْهُمْ اَحَادِيْتَ وَمَرَّقَتْهُمُ كُلِّ مُعَرَّقِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِمِتِ بَكُلِ صَبَّارٍيشَكُورٍ ۞

تھیں جو برسر راہ ظاہر تھیں' (ا) اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں (<sup>(r)</sup> ان میں راتوں اور دنوں کو بہ امن وامان چلتے پھرتے رہو۔ <sup>(۳)</sup> (۱۸)

کیکن انہوں نے پھر کہا کہ اے ہمارے پروردگار! ہمارے سفر دور دراز کر دے (ملل) چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا براکیا اس لیے ہم نے انہیں (گزشتہ) فسانوں کی صورت میں کر دیا (ملل) اور ان کے عکڑے کمڑے اڑا دریئے '(۲) بلاشبہ ہر ایک صبروشکر کرنے والے کے لیے دیئے '(۲) بلاشبہ ہر ایک صبروشکر کرنے والے کے لیے

(۱) برکت والی بستیوں سے مرادشام کی بستیاں ہیں۔ لیخی ہم نے ملک سبا (یمن) اور شام کے درمیان لب سڑک بستیاں آباد کی ہوئی تھیں ' بعض نے ظاهِرَةً کے معنی مُتوَاصِلَةً 'ایک دو سرے سے پیوست اور مسلسل کے کیے ہیں۔ مفسرین نے ان بستیوں کی تعداد ۲ ہزار سات سوہتلائی ہے۔ یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھی' جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے زادراہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ دو سرے 'ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل وغارت کا جو اندیشہ ہوتا ہے 'وہ نہیں ہوتا تھا۔

(۲) کینی ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا' اور اس کے حساب سے وہ بہ آسانی اپناسفر طے کر لیتے تھے۔ مثلاً صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپسر تک کسی آبادی اور قریبے تک پہنچ جاتے' وہاں کھائی کر قیلولہ کرتے اور پھر سرگرم سفر ہو جاتے تو رات کو کسی آبادی میں جا پہنچتے۔

(٣) یہ ہر فتم کے خطرے سے محفوظ اور زادراہ کی مشقت سے بے نیاز ہونے کابیان ہے کہ رات اور دن کی جس گھڑی میں تم سفر کرنا چاہو' کرو' نہ جان و مال کا کوئی اندیشہ نہ راہتے کے لیے سامان سفرساتھ لیننے کی ضرورت-

(۳) یعن جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں 'خطرات اور موسم کی شد توں کا تذکرہ کرتے ہیں 'ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور کر دور دور کر دے 'مسلسل آباد یوں نے بچائے در میان میں سنسان و ویران جنگلات اور صحراؤں سے ہمیں گزر ناپڑے 'گر میوں میں دھوپ کی شدت اور سردیوں میں تخ بستہ ہوا نمیں ہمیں پریشان کریں اور راستے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی تختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں زاد راہ کا بھی انتظام کرنا پڑے۔ ان کی بید دعااس طرح کی ہے 'جیسے بنی اسرائیل نے من و سلوگی اور دیگر سہولتوں کے مقالے میں دالوں اور سبزیوں وغیرہ کا مطالبہ کیاتھا۔ یا پھر زبان حال سے ان کی بید دعا تھی۔

(۵) لینی انهیں اس طرح ناپید کیا کہ ان کی ہلاکت کاقصہ زبان زدخلائق ہوگیا۔ اور مجلسوں اور محفلوں کاموضوع تفتگو بن گیا۔

(٢) ليعني انهيل متفرق اور منتشر كرديا ؛ چنانچه سباميل آباد مشهور قبيلي مختلف جگهول پر جا آباد موئ كوئي يثرب و مكه آگيا ،

وَلَقَدُّصَكَ قَ عَلَيْهِمُ اِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُونُهُ اِلَافَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطِنِ إِلَالِمَعَلَمُونَ يُؤْمِنُ بِالْدِخْرَةِ مِثَنَّ هُوَمِنْهَا فِى شَلْكٍ ۚ وَ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَمَّىُ مُخِفِيْظٌ شَ

قُلِ ادْعُواللَّذِيْنَ نَعْلَمُّ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةً فِي السَّمُوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَالَهُمُّ فِيهُمَا مِنْ شِمُلِدٍ بِمِنْ النَّمُوٰتِ مَا وَمِنْ

وَّمَالَهُ مِنْهُءُمِّنُ ظَهِيْرٍ ۞

ۅؘڵٳؾٮؙٛڡٚۼؙٵۺٚڡؘٵۼڎؙۼڹۮ؋ٙٳڒڸؠڽؙٳڿڹڶ؋ۨڂۊؖٚٳڐٵڣ۫ڗۣٚۼ عَنْ فَلُوبِهِمُ قَالُواماذَاْقَالَ رَبُكُمْ قَالُواالْفَقَّ وَهُوالْمَالُ

اس (ماجرے) میں بہت سی عبرتیں ہیں-(۱۹) اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر د کھایا ہیہ لوگ سب کے سب اس کے آبامعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے-(۲۰)

شیطان کا ان پر کوئی زور (اور دباؤ) نه تھا گراس لیے که ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں فلاہر کردیں ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں۔ اور آپ کا رب (ہر) ہر چیز رنگہان ہے۔ (۲۱)

کمہ دیجے اکہ اللہ کے سواجن جن کا تمہیں گمان ہے (سب) کو پکار لو' (ا) نہ ان میں سے کسی کو آسانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا افتقیار ہے (۲) نہ ان کا ان میں کوئی اللہ کا مدگار میں کوئی اللہ کا مدگار ہے۔ (۲۲)

شفاعت (سفارش) بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجزان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے۔ (۵) یمال تک کہ جب ان کے دلوں سے گھراہٹ دور کر دی جاتی ہے

کوئی شام کے علاقے میں چلا گیا کوئی کہیں اور کوئی کہیں۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی معبود ہونے کا- یمال ذَعَمْتُمْ کے دو مفعول محذوف ہیں- زَعَمْتُمُوهُمْ آلِهَةً ،لیعنی جن جن کوتم معبود گمان کرتے ہو-

<sup>(</sup>۲) لیعنی انہیں نہ خیر پر کوئی اختیار ہے نہ شریر - کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے 'نہ نقصان سے بچانے کی - آسان و زمین کاذکر عموم کے لیے ہے 'کیوں کہ تمام خارجی موجودات کے لیے یمی ظرف ہیں ۔

<sup>(</sup>۳) نه پیدائش میں 'نه ملکیت میں اور نه تصرف میں -

<sup>(</sup>۳) جو کسی معالمے میں بھی اللہ کی مدو کر تا ہو' بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بلا شرکت غیرے تمام افتیارات کا مالک ہے اور کسی کے تعاون کے بغیر ہی سارے کام کر تاہے۔

<sup>(</sup>۵) "جن کے لیے اجازت ہو جائے"کا مطلب ہے انبیا اور ملائکہ وغیرہ لینی کیی سفارش کر سکیں گے 'کوئی اور نہیں۔ اس لیے کہ کسی اور کی سفارش فائدے مند ہی ہوگی'نہ انہیں اجازت ہی ہوگی۔ دو سرا مطلب ہے'مستحقین شفاعت۔

الكِبِيْرُ ۞

تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا (ا) اور وہ بلندوبالا اور بہت بڑا ہے۔(۲۳)

پوچھے کہ تہیں آسانوں اور زمین سے روزی کون پہنچا تا ہے؟ (خود) جواب و بیجے ! کہ اللہ تعالی - (سنو) ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گراہی میں ہیں؟ (۲۳) کہہ و بیجے ! کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا نہ تممارے اعمال کی

انمیں خبروے و بچے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرکے پھر ہم میں سچے فیصلے کروے گا- (الله فیصلے چکانے والا

بازیرس ہم سے کی جائے گی-(۲۵)

قُلْمَنَّ بَّرُزُقُكُوْمِنَ السَّمُوتِ وَالْرُضِ قُلِ اللهُ ۚ وَ إِثَّا اَوَايَّا كُوْ لَعَلْ هُدَّى اَوْفِي صَلْلِ مُبِينِ ۞

قُلْ لِاشْئَالُونَ عَتَآ آجُرَمْنَا وَلِانْشَالُ عَمَّا لَتَعُلُونَ ۞

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا أَمَّ يَفْتَخُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّا حُ الْعَلِيْهُ

یعن انبیا علیم السلام و ملائکہ اور صالحین صرف انہی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جو مستحقین شفاعت ہوں گے کیوں کہ اللہ کی طرف سے انہی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی 'کی اور کے لیے نہیں۔ (فتح القدیر) مطلب یہ ہوا کہ انبیا علیم السلام ' ملائکہ اور صالحین کے علاوہ وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اور یہ حضرات بھی سفارش اہل ایمان گناہ گاروں کے لیے ہی کر سکیں گے 'کافرو مشرک اور اللہ کے باغیوں کے لیے نہیں۔ قرآن کریم نے دو سرے مقام پر ان دونوں نکتوں کی وضاحت فرما دی ہے۔ ﴿ مَنْ دَاللَّینِ کَی اَنْ اَلْدَیْدُونِ ﴿ ﴾ (المبقرة -۲۵۵) اور ﴿ وَلاَ يَسْفَعُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

(۱) اس کی مختلف تفیریں کی گئی ہیں-این جریر اور این کیرنے حدیث کی روشنی میں اس کی یہ تفیریان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کی بایت کلام (وحی) فرما تا ہے تو آسمان پر موجود فرشتے ہیں اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر ب ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے- ہوش آنے پر وہ پوچھتے ہیں توعرش بردار فرشتے دو سرے فرشتوں کو'اور وہ اپنے سے بینچ والے فرشتوں کو ہتلاتے ہیں اور اس طرح خبر پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے- (ابن کیر) فرکم میں سلب مأخذ ہے یعنی جب گھراہث دور کردی جاتی ہے-

(٣) ظاہریات ہے گراہی پر وہی ہو گا جو ایسی چیزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کا آسان و زمین سے روزی پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے 'نہ وہ بارش برساکتے ہیں 'نہ کچھ اگا گئے ہیں۔ اس لیے حق پر یقینا اہل توحید ہی ہیں 'نہ کہ دونوں۔ (٣) لیعنی اس کے مطابق جزا دے گا' نیکوں کو جنت میں اور بدوں کو جنم میں واضل فرمائے گا۔ ہے اور دانا-(۲۲)

کمہ دیجے؛ کہ اچھا جھے بھی تو انہیں دکھادو جنہیں تم اللہ
کا شریک ٹھمرا کر اس کے ساتھ طلا رہے ہو' ایسا ہرگز
نہیں' (ا) بلکہ وہی اللہ ہے غالب باحکمت-(۲۷)
ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سانے والا
اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ہاں گر (یہ صحیح ہے) کہ
لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ (۲۸)
یوچھے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب؟ سے ہو تو بتا دو۔ (۲۹)

قُلْ اَرُوْفِ اَلَّذِيْنَ اَلْحَقْتُوْ بِهِ شُرَكَا َ كَلَاْبِلَ هُوَاللَّهُ الْعَزِيُوْلِقِيكِيُوُ ۞

وَمَّااَسُلُنْكَ اِلْاَكَاقَةُ لِلنَّاسِ بَشِيُرُاوَّنَدِيْرُاوَلِكِنَّ اَثْثُرَالتَّاسِ لاَيْعُلُمُونَ ۞

وَيَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَاالُوعَدُ إِنْ كُنْتُوطِيوِيْنَ ۞

(۱) لینی اس کاکوئی نظیرہے نہ ہم سر' بلکہ وہ ہر چیزیر غالب ہے اور اس کے ہر کام اور قول میں حکمت ہے۔ (٢) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کابیان فرمایا ہے کہ آپ مائی اللہ ا پوری نسل انسانیت کا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دو سرا' سے بیان فرمایا کہ اکثر لوگ آپ ما تیکیم کی خواہش اور کوشش کے باد جود ایمان سے محروم رہیں گے- ان دونوں باتوں کی وضاحت اور بھی دو سرے مقامات پر فرمائی ہے- مثلاً آب مَنْ تَلِيمُ كَ رسالت كے ضمن میں فرمایا ﴿ قُلْ يَالَيْهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ اِلدِّكْ حَبِيمَا ﴾ (الأعراف ١٥٨) ﴿ تَلِاكَ الكَذِيَّ نَثِّلَ الفُرْقَانَ عَلْ عَبُوهِ لِيَكُونَ لِلْعَلِينَ بَزِيْرًا ﴾ (مسودة المفوقان-) ايك حديث مين آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ''مجھے پانچ چیزیں ایس دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ا- میینے کی مسافت پر دسمن کے دل میں میری وھاک بھانے سے میری مدد فرمائی گئ ہے۔ ۲- تمام روئے زمین میرے لیے معجد اور پاک ہے 'جمال بھی نماز کا وقت آجائے ' میری امت وہاں نماز ادا کر دے۔ ۳- مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا' جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ ۳- مجمع شفاعت کاحق دیا گیاہے- ۵- پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جا آتھا، مجمعے کا کنات کے تمام انسانوں کے لیے في بناكر بھيجاً گياہے- (صحيح بعثادي كتباب المتيمم-صحيح مسلم كتباب المسباجد) ايك اور حديث ميں فرمايا بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ (صحيح مسلم كتاب المساجد) احرو اسود سے مراد بعض نے جن وانس اور بعض نے عرب و عجم لئے ہیں۔ امام این کثیر فرماتے ہیں' دونوں ہی معنی صحیح ہیں۔ ای طرح اکثریت کی بے علمی اور گمراہی کی وضاحت فرمائی۔ ﴿ وَمَمَّا أَكْثَرُ التَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (سورة يوسف-١٠٠) "آپ مالْيَالِيز کی خواہش کے باوجود اكثر لوك ايمان نهيس لا نيس ك " ﴿ وَإِنْ تُطِعُ ٱكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِنُّوكَ عَنْ سِيدِيلِ الله و ﴿ اسورة الأنصام - ١١١) " اكر آپ اہل زمین کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے "جس کامطلب میں ہوا کہ اکثریت گمراہوں کی ہے۔ (m) یہ بطور استہزا کے پوچھتے تھے 'کیول کہ اس کاو قوع ان کے نزدیک متبعد اور ناممکن تھا۔

قُلْ لَكُوْمِيْهَادُيُومِلا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَسُنَتَقْدِمُونَ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالْنَ تُؤْمِنَ بِهِذَا الْقُوْلِ وَلَا بِالَّذِي يَئِنَ يَدَيُهُ وَكُوْ تَزَى اِذِالظّلِمُونَ مَوْقُوْفُونَ عِنْدُ رَقِمُ أَيْمُحِمْ بَعْضُهُمْ الْ يَعْفِن الْقَوْلَ عَقُولُ الّذِيْنَ اسْتُضْعِفُو الِلّذِيْنَ اسْتَكَبُّرُوالْوَلْزَانَتُو لَكُنَّامُ فُومِنِيْنَ ۞

قَالَ الَّذِينَ اسْتَثْهُرُولِلِلَّذِينَ اسْتُصْفِقُواَاتُونُ صَدَّدُنْكُوعَنِ الْهُدُى بَعْدَ إِذْجَا ۚ تُكُويُلُ كُنْتُونُ عُجِومِينَ ۞

جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساعت نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگ بردھ سکتے ہو۔ (ا) (۳۰)

اور کافروں نے کہا کہ ہم ہر گزنہ تواس قرآن کو مائیں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو! (۲) اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھنا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دو سرے کو الزام دے رہے ہوں گے (۲) کرور لوگ برے لوگوں سے کہیں گے (۴) اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ (۵)

یہ بوٹ لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تممارے پاس ہدایت آچکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ (نہیں) بلکہ تم (خود) ہی مجرم تھے۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) لیمنی اللہ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اس کو ہے 'تاہم جب وہ وقت موعود آجائے گاتو ایک ساعت بھی آگے 'چیچے نہیں ہو گا۔ ﴿ إِنَّ اَجَمَلَ اللهِ إِذَاجَاءً لَا يُؤَخَّدُ ﴾ (نوح۔ ۳)

<sup>(</sup>۲) جیسے تورات ' زبور اور انجیل وغیرہ ' بعض نے بَیْنَ یکدید سے مراد دار آخرت لیا ہے۔ اس میں کافروں کے عناد و طغیان کا بیان ہے کہ وہ تمام تر دلا کل کے باوجود قرآن کریم اور دار آخرت پر ایمان لانے سے گریزاں ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لیمنی دنیا میں میہ کفرد شرک میں ایک دو سرے کے ساتھی اور اس ناطے سے ایک دو سرے سے محبت کرنے والے تھے'لیکن آخرت میں یہ ایک دو سرے کے دشمن اور ایک دو سرے کو مور دالزام بنا کمیں گے۔

<sup>(</sup>٣) لینی دنیا میں بیدلوگ 'جو سوچ سمجھے بغیر' روش عام پر چلنے والے ہوتے ہیں' اپنے ان لیڈروں سے کہیں گے جن کے وہ دنیا میں پیرو کار بنے رہے تھے۔

<sup>(</sup>۵) کینی تم ہی نے ہمیں پیغیمروں اور داعمیان حق کے پیچھے چلنے ہے روکے رکھاتھا' اگر تم اس طرح نہ کرتے تو ہم یقیناً ایمان والے ہوتے-

<sup>(</sup>۱) لینی ہمارے پاس کون می طاقت تھی کہ ہم تہمیں ہدایت کے رائے سے روکتے 'تم نے خود ہی اس پر غور نہیں کیا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ہی اسے قبول کرنے سے گریزال رہے 'اور آج مجرم ہمیں بنا رہے ہو؟ حالا نکہ سب کچھ تم نے خود ہی اپنی مرضی سے کیا' اس لیے مجرم بھی تم خود ہی ہونہ کہ ہم۔

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْ الِلَّذِينَ اسْتَكْبُوُوْ ابَلُ مَكُوْ الْكِيْ وَ النَّهَا لِلَهُ تَأْمُرُونَنَّا أَنَ تَكَثَّمُ بِإِملِهِ وَجَعْلَ لَهَ اَتْدَادُا الْ وَاسَرُوا النَّدَامَةَ لَتَنَازَوُ الفَدَابُ وَجَعَلْنَا الْاَعْلَ فِيَ اَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلَ يُعْزَونَ الْإِمَاكَانُو لَيْعَلُونَ ۞

وَمَّالُوۡسَلۡمُنَافِئَ قَدْیَةً مِّنُ تَدٰیہُوالَاقَالُ مُتُوفُوْهَاۤ اِثَابِماۤ اُرْسِلۡتُوۡدِیهُلُوۡدُونَ ۞

(اس کے جواب میں) ہید کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے ' (نہیں نہیں) بلکہ دن رات کمرو فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا تھم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا' (۱) اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہول گے ' (اور کافرول کی گردنوں میں ہم طوق دال دیں گے ' (اس) انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ (۱۳۳)

اور ہم نے توجس بہتی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجاوہاں کے خوشحال لوگوں نے یمی کہاکہ جس چیز کے ساتھ تم بھیج گئے ہوہم اس کے ساتھ کفر کرنے <sup>(۵)</sup> والے ہیں۔ (۳۴)

الزّانِي ﴾ (هود-٢٥) دو سرے بیٹیبروں کو بھی ان کی قوموں نے میں کما' ملاحظہ ہو۔ سورۃ الأعراف '۵۵- الأنعام '۵۳'۱۳۳-

<sup>(</sup>۱) لینی ہم مجرم تو تب ہوتے 'جب ہم اپنی مرضی سے پیغیروں کی تکذیب کرتے 'جب کہ واقعہ یہ ہے کہ تم رات دن ہمیں گراہ کرنے پر اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک ٹھرانے پر آمادہ کرتے رہے 'جس سے بالآخر ہم تممارے پیچھے لگ کرائیان سے محروم رہے۔

<sup>(</sup>۲) کعنی ایک دو سمرے پر الزام تراثی تو کریں گے لیکن دل میں دونوں ہی فریق اپنے اپنے کفر پر شرمندہ ہوں گے۔ لیکن شاتت اعدا کی وجہ سے ظاہر کرنے سے گریز کریں گے۔

<sup>(</sup>m) لینی ایسی زنجیریں جوان کے ہاتھوں کوان کی گر دنوں کے ساتھ باندھیں گی۔

<sup>(</sup>٣) یعنی دونوں کو ان کے عملوں کی سزا ملے گی ایڈروں کو ان کے مطابق اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو ان کے مطابق جیت دو سرے مقام پر فرایا ﴿ اِنْکِیْ ضِعْتْ وَلَانَ لَاَعْلَانُونَ کَهُ اللّهُ عِلَانَ جَیْنِ دَو سرے مقام پر فرایا ﴿ اِنْکِیْ ضِعْتْ وَلَانَ لَاَعْلَانَ لَاَعْدَابِ ہو گا ''۔ مطابق بین کریم صلی الله علیہ وسلم کو تیلی دی جا رہی ہے کہ کے کہ وکرساء اور چودھری آپ سُلِ اَللّهُ بِر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور کے اکثر خوش حال لوگوں نے بین اور آپ سُلِ اَللّهُ اِن اَللّهُ عَلَیْ اِللّهُ کَی اِن لائے والے پہلے پہل معاشرے کے غریب اور نادار قسم کے لوگ ہی بین ہوتے ہے۔ چیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنی بینجیرے کما ﴿ اَنْدُونُ لَافَوْلَوْ اَلْوَالُونُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اِن لائے واللّه کی قوم نے اپنی بینجیرے کما ﴿ اَنْدُونُ لَافَوْلُوالْوَالُونَ اِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ کَلُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّٰهُ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ کَوْمَ نَے ایک بینی ہو وَمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کَاللّٰهِ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کُونُ اللّٰهُ کہ کے کہ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَالَٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

وَ قَالُواْغَنُ ٱكْثَرُ آمْوَالْاَوَاوْلَادًا أَوْمَاعَنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۞

قُلُ إِنَّ رَيِّنَ يَبُنُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَأَهُ وَيَقْدِرُ وَلَاِنَّ اكْثَرُالتَّاسِ لاَيَعْلَمُونَ ۞

وَمَآ الْمُوَالَكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ مِالَّاقِى ثُقَّمِّ بِكُمُّهُ عِنْدَدَا وُلَغَىَ اِلَّامَنُ الْمَنَ الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا ثَالُوْلَلِكَ لَهُمُّ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَاعِمِلُوّا وَهُمْ فِي الْغُوْفِتِ الْمِنْوُنَ ۞

اور کہا ہم مال و اولاد میں بہت بڑھے ہوئے ہیں بیہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیئے جائیں۔ (۱۱)

کمہ ویجے! کہ میرا رب جس کے لیے جاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور نگ بھی کر دیتا ہے ' (۲) کین اکثر لوگ نہیں جانتے-(۳۲)

اور تمهارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس (مرجوں سے ) قریب کر دیں (۳) ہاں جو ایمان لا ئیں اور نیک عمل کریں (۳) ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے (۵) اور وہ نڈر و بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔(۳۷)

سور ۂ بنی اسرائیل ' ۱۱وغیرہا- مُنز نُونَ کے معنی ہیں ' اصحاب ثروت و ریاست-

- (۱) لیعنی جب اللہ نے ہمیں دنیا میں مال و اولاد کی کشرت سے نوا زا ہے ' تو قیامت بھی اگر برپا ہوئی تو ہمیں عذاب نہیں ہو گا۔ گویا انہوں نے دار آخرت کو بھی دنیا پر قیاس کیا کہ جس طرح دنیا میں کافرو مومن سب کواللہ کی نعتیں مل رہی ہیں ' آخرت میں بھی اسی طرح ہو گا' حالا نکہ آخرت تو دار الجزا ہے ' وہاں تو دنیا میں کیے گئے عملوں کی جزا المنی ہے ' ایکھے عملوں کی جزا اچھی اور برے عملوں کی بری- جب کہ دنیا وار الامتحان ہے ' یہاں اللہ تعالیٰ بطور آ زمائش سب کو دنیاوی نعتوں سے سر فراز فرما تا ہے۔ یا انہوں نے دنیاوی مال واسباب کی فراوانی کو رضائے اللی کا مظر سمجھا' حالا نکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تا تو اللہ تعالیٰ اینے فرماں بردار ہندوں کو سب سے زیادہ مال واولادسے نواز تا۔
- (۲) اس میں کفار کے ذکورہ مغالطے اور شہے کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی رضایا عدم رضاکی مظهر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اللہ کی حکمت و مشیت ہے ہے۔اس لیے وہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پند کر تا ہے اور اس کو بھی جس کو ناپند کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غنی کرتا ہے 'جس کو چاہتا ہے فقیرر کھتا ہے۔
  - (m) لینی بیال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں تم ہے محبت ہادر ہماری بارگاہ میں تنہیں خاص مقام حاصل ہے۔
- (٣) لينى بهارى محبت اور قرب حاصل كرف كاذرايعه تو صرف ايمان اور عمل صالح به جس طرح حديث مين فرمايا "الله تعالى تمهارى شكلين اور تمهار عال حمين ديكتا وه تو تمهار عداون اور عملون كو ديكتا به" (صحب مسلم كتاب البر باب تحديد ظلم المسلم)
  - (۵) بلکہ کئی گئی گنا'ایک نیکی کا اجر کم از کم دس گنامزید سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک-

وَ الَّذِينَ يَسْعَوُنَ فِنَّ الْيَتِنَامُمُعِجِزِيُنَ اُولِيكَ فِي الْعَلَابِ مُحْضَوُونَ ۞

قُلْ إِنَّ رَبِّنِ يَهُمُّ طُالِرِّزُقَ لِمِنْ يَشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ وَيَقْدِدُ لَهُ وَمَا اَنْفَقْتُمُومِ نَ شَيُّ فَهُوَ يُخْلِفُهُ \* وَهُوَخَيُرُ اللِيْنِ قِينُ ۞

وَيَوْمَرِيَحُنُوْهُوْجَيِيعًا ثُوَيَقُولُ لِلْمَكَلِّكَةِ اَهَوُلَاهِ اِيَّاكُوْكَانُوا لِمَعْيُدُونَ ۞

اور جولوگ ہماری آیتوں کے مقابلہ کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کمی ہیں جوعذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔(۳۸)

کہہ دیجئے! کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے تنگ چاہے تنگ کردیتا (ا) ہے کتے جھے اللہ کی راہ میں خرچ کروگ اللہ اس کا (پورا پورا) بدلہ دے گا (ا) اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ (۳)

اوران سب کواللہ اس دن جمع کرکے فرشتوں سے دریافت فرمائے گاکہ کیابیہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۰)

<sup>(</sup>۱) پس وہ مجھی کافر کو بھی خوب مال دیتا ہے' لیکن س لیے؟ استدراج کے طور پر' اور مجھی مومن کو ننگ دست رکھتا ہے' س لیے؟ اس کے اجرو ثواب میں اضافے کے لیے۔ اس لیے مجرد مال کی فرادانی اس کی رضا کی اور اس کی کمی' اس کی ناراضی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تکرار بطور ٹاکید کے ہے۔

<sup>(</sup>٣) إِخْلاَفٌ كَ مَعْىٰ بِين عُوض اور بدلد دينا - بيد بدلد دينا مين بحى ممكن ہے اور آخرت ميں تو يقينى ہے - حديث قدى ميں آيا ہے - الله تعالى فرما تا ہے - اَنْفِق أَنْفِق عَلَيْكَ (صحيح بحادى اسورة هود) " تو خرچ كر ميں تجھ پر خرچ كر ور اعلان كرتے بين ايك كتا ہے اللّهُمَّ ا أَغْطِ مُفْسِكًا تَلَقًا الله نه خرچ كرنے والے كو ملك كو ضائع كردے) دو سمراكتا ہے "اللّهُمَّ اأَغْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا» (اے الله! خرچ كرنے والے كو بدل كو الله على الله الذي كرتے الله على واقعىٰ)

<sup>(</sup>٣) کیونکہ ایک بندہ اگر کسی کو پچھ دیتا ہے تو اس کا بیہ دینا اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر اور اس کی تقدیر ہے ہی ہے۔ حقیقت میں دینے والا اس کا رازق نہیں ہے ، جس طرح بچوں کا باپ ، بچوں کا 'یا بادشاہ اپنے لشکر کا کفیل کملا تا ہے حالا نکہ امیراور مامور بچے اور بڑے سب کا رازق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا خالق بھی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے کسی کو پچھ دیتا ہے تو وہ ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو اللہ ہی نے اس کی مرضی کی دیئے ہوئے مال میں اس کی مرضی کی درجے ہوئے مال میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف (خرچ کرٹے) یو وہ اجرو او اب بھی عطافر ماتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) یه مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالی فرشتوں سے بوچھے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے

قَالُوْاسُتُعْنَكَ اَنْتَ وَلِيُنَامِنُ دُونِهِمُ ثَبُلُ كَانُوْايَعَنُهُ وَنَ الْجِنَّ اَثْثَرُهُمُوْمِهِمُ مُؤْمِنُونَ ۞

قَالْيَوْمُرَلَايَمُلِكُ بَعُضُكُو لِيَعْضِ ّنَفَعًا وَّلَاضَةًا وَنَقُولُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا ذُوْقُوا عَذَابِ التَّارِ الَّيْقِ كُفْتُكُوْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞

ۅؘٳڎٙٵڞ۠ڶ؏ؽۿٟۅؙٳڮؿؙڬٵؠؾٟڶؾۭٷٵڶٷٳڡٵۿؽٙٳڗۯڗۘۼڷ ؠؙؙۣؿؚؽؙٳڽؙؾؘڞؙڰػؙۄ۫ۼڰٵڬ؈ؽۼؠؙۮٵڹۧٷٛڴڗٷڰٳڶۉٳڡٵۿۮؘٳ

وہ کمیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے نہ کہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے'''ان میں کے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔(۴۱)

پس آج تم میں ہے کوئی (بھی) کی کے لیے (بھی کی قتم کے) نفع نقصان کا مالک نہ ہو گا۔ (۳) اور ہم ظالموں ہے تم ہے کمہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چھو جے تم جھٹاتے رہے۔ (۲۲)

اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے (۵) جو تمہیں تمهارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے

- (۱) لیمنی فرشتے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر کے اظلمار براءت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا ولی ہے 'ہماراان ہے کیا تعلق؟
- (٣) جن سے مراد شیاطین ہیں۔ یعنی یہ اصل میں شیطانوں کے پجاری ہیں کیونکہ وہی ان کو بتوں کی عبادت پر لگاتے اور انہیں گراہ کرتے تھے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ إِنْ تَیْكُ عُونَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَّا إِنْهَا ْ وَإِنْ تَیْكُ عُونَ اِلْاَشَنِیطُنَا آمَّرِیْدًا ﴾ الله حداد میں ا
- (۳) لینی دنیا میں تم بیہ سمجھ کران کی عبادت کرتے تھے کہ بیہ تہیں فائدہ پہنچائیں گے، تمہاری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے تہیں نجات دلوائیں گے۔ جیسے آج بھی پیر پرستوں اور قبر پرستوں کا عال ہے لیکن 'آج دیکھ لوکہ بیہ لوگ کمی بات پر قادر نہیں۔
  - (٣) فالمول سے مراد عیراللہ کے پجاری ہیں کونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور مشرکین سب سے برے ظالم
- (۵) شخص سے مراد ' حفزت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہیں۔ باپ دادا کادین 'ان کے نزدیک تھیج تھا'اس لیے انہوں نے آپ مائیکیا کاد جرم '' یہ بیان کیا کہ بیہ تنہیں ان معبودوں سے رو کناچاہتا ہے جن کی تمہارے آباعبادت کرتے رہے۔

میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ان سے بھی پوچھے گا ''کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں (مریم) کو 'اللہ کے سوا' معبود بٹالینا؟'' (المائدۃ-۱۱۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ''یااللہ توپاک ہے 'جس کا مجھے حق نہیں تھا'وہ بات میں کیوں کر کمہ سکتا تھا؟'' اسی طرح اللہ تعالی فرشتوں سے بھی پوچھے گا' جیسا کہ سورۃ الفرقان (آیت- ۱ے) میں بھی گزرا- کہ کیا یہ تمہارے کئے پر تمہاری عبادت کرتے تھے؟

إِلْآ إِفْكُ مُفَتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو الِلْحَقِّ لَتَا جَآمُهُ ۚ لَانُ هٰذَا الاَيْعِرُ مُنْفِينُ ۞

ۅؘمَاٚٲڬؽڬۿڂڗڽؙػؙػۑؾۘۮۯؙڛٛۅٛڬۿٵۅۜڡٵٙۯڛؙڵؽٙٳؽؙڔۿؙ؋ۧڷڬ ڡؚڽؙؙؙٮۜٚڹؽؙڔۣۿ

ڡؙػڵ۠ۘڹۘٲڷێؽؙؽ؈ؙؿٙڸؚۿٷٚڗٵؠٛڬٷ۠ٳؠڡ۫ڟۯ مَٵڶؾ۠ڹ۠ۿۄؙ ڡٞڴڐؙؽٷٳۯڛؙڶؖٷڲؽڡؘڰٲؽٮؘڮؽڔ۞

وَفُرَادٰى شُوَّ تَتَعَكَّرُوا الْمَالِصَاٰحِيكُوْرِ نُوْنَ جِنَّاةٍ إِنْ هُوَالَانَذِيْرُ ثِلَاهُ بَيْنَ يَدَى عَذَا بِ شَدِيْدٍ ۞

قُلُ إِنَّهَا آعِظُكُو بِوَاحِدَافِ أَنْ تَقُومُوالِلَّهِ مَثْنَى

(اس کے سواکوئی بات نہیں) اور کتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے (ا) اور حق ان کے پاس آچکا پھر بھی کافر میں کتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ (۲) (۲۳س) اور ان (مکہ والوں) کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا۔ (۲۳س)

اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا فضاور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھابیہ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پنچ ' پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا ' (پھرد کھے کہ) میراعذاب کیسا( سخت) تھا۔ ''' (۵۳) کمہ دیجئے ! کہ میں تنہیں صرف ایک ہی بات کی نفیحت کر تاہوں کہ تم اللہ کے واسطے (ضد چھوڑ کر) دو دو مل کر تاہوں کہ تم اللہ کے واسطے (ضد چھوڑ کر) دو دو مل کر یا تنا تنا کھڑے ہو کر سوچو تو سمی 'تمہارے اس رفق کو کوئی جنون نہیں '' وہ تو تنہیں ایک بڑے (سخت)

<sup>(</sup>۱) اس دو سرے لهذَا سے مراد قرآن كريم ہے اسے انہوں نے تراشا ہوا بہتان يا گھڑا ہوا جھوٹ قرار ديا۔

<sup>(</sup>۲) قرآن کو پہلے گھڑا ہوا جھوٹ کہا اور یہاں کھلا جادو- پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم و مطالب سے ہے اور دو سرے کا تعلق قرآن کے معجزانہ نظم واسلوب اور اعجاز و بلاغت ہے- (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۳) اس لیے وہ آر زو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغیبر آئے اور کوئی صحیفہ آسانی نازل ہو۔ لیکن جب میہ چیزیں آئیں تو اٹکار کردیا۔

<sup>(</sup>٣) یہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ تم نے تکذیب و انکار کا جو راستہ افتیار کیا ہے 'وہ نہایت خطرناک ہے۔ تم سے تچھلی امتیں بھی' اس رات پر چل کر تباہ و بریاد ہو چکی ہیں۔ حالانکہ یہ امتیں مال و دولت ' قوت و طاقت اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں' تم تو ان کے دسویں جھے کو بھی نہیں چنچتے۔ لیکن اس کے باوجودوہ اللہ کے عذاب سے نہیں پچ سکیں۔ اس مضمون کو سور و احقاف کی آیت ۲۹ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۵) کیعن میں تہمیں تمہارے موجودہ طرز عمل سے ڈرا آباور ایک ہی بات کی تھیجت کر تا ہوں اور دہ سے کہ تم ضد'اور انانیت چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ایک ایک دو دو ہو کر میری بابت سوچو کہ میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے اور

عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ ((۳۲))
کمہ دیجئے! کہ جو بدلہ میں تم سے ماگلوں وہ تمہمارے لیے
ہے (۲) میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذہبے ہے۔ وہ ہرچیز
سے باخبر(اور مطلع) ہے۔ (۲۷)
کمہ دیجئے! کہ میرارب حق (تجی وحی) نازل فرما تاہے وہ
ہر غیب کاجانے والا ہے۔ (۴۸)
کمہ دیجئے! کہ حق آچکا باطل نہ تو پہلے کچھ کرسکا ہے اور

تُلْمَاسَأَلْتُكُوْمِتْنَآجُو فَهُوَلَكُوْ إِنَّ آجُوِيَ اِلَاعَلَى اللهِ ۗ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْعٌ شَهِيْدٌ ۞

قُلُ إِنَّ رَبِّنَ يَعُذِفَ بِالْحَقِّ عَكَدُمُ الْغَيْوْبِ ﴿

قُلْ جَآءً الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ ١٠ ﴿

اب بھی جو دعوت میں تہیں دے رہا ہوں کیااس میں کوئی ایس بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر دیوائل ہے؟ تم اگر عصبیت اور خواہش نفس سے بالا ہو کر سوچو گے تو یقیناً تم سمجھ جاؤ گے کہ تہمارے رفیق کے اندر کوئی دبوائل نمیں ہے۔

نه کریسکے گا۔ (۴) (۴م)

- (۲) اس میں اپنی بے غرضی اور دنیا کے مال و متاع ہے بے رغبتی کا مزید اظهار فرمادیا ٹاکہ ان کے دلوں میں اگریہ شک و شہبہ پیدا ہو کہ اس دعوائے نبوت ہے اس کا مقصد کہیں دنیا کمانا تو نہیں ' تو وہ دور ہو جائے۔
- (٣) فَذَفَ كَ معنی تيراندازی اور خشت باری كے بھی ہیں اور كلام كرنے كے بھی- يهال اس كے دو سرے معنی ہی ہیں لينی وہ حق متی ہی ہیں يعنی وہ حق سرے معنی ہی ہیں لينی وہ حق كے ساتھ گفتگو فرما یا اپنے رسولوں پر وہی نازل فرما یا اور ان كے ذريع سے لوگوں كے ليے حق واضح فرما تا ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ يُلِقِى الدُّوْمَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلَى مَنْ يَشَاكُونُ عِبَادِهٖ ﴾ (المموّمن-۱۵) يعني "اپنے بندوں ميں سے جس كو چاہتا ہے ، فرشتے كے ذريع سے ابنى وہى سے نواز يا ہے "-
- (٣) حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفرو شرک ہے۔ مطلب ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن

قُلُ إِنْ ضَلَلُتُ فَاثَمَأَ أَضِلُ عَلَى نَعْمِينٌ وَإِنِ اهْتَدَبُّتُ فَهَالُوْفِي إِلَّارَيْنُ إِنَّهُ سَبِيعٌ قِر مِنْ ٠

وَكُونَتُونَى إِذْ فَنِ عُوافَلَافُوتَ وَأَنْفِذُوا مِنْ مُكَانِ تَرِيب ﴿

وَّقَالُوٓاَامَثَابِهِ ۚ وَإِنَّ لَهُمُ الثَّنَاوُشُ مِنُ مَّكَانِ بَعِيْدٍ ۞

كهه ديجيَّ كه اگريس بهك جاؤن تو ميرك بهكنے (كاوبال) مجھ ير بى ہے اور اگر ميں راہ مدايت پر ہول تو بہ سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کر ہا<sup>(ا)</sup> ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ (۵۰)

اور اگر آپ (وہ وقت) ملاحظہ کرس جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے پھرنکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہو گی <sup>(۳)</sup> او ر قریب کی جگہ ہے گر فقار کر لیے جائمں گے۔(۵۱)

اس وقت کمیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدردور جگه سے (مطلوبہ چیز) کیے ہاتھ (۱۰۰ مسکتی ہے-(۵۲)

آگیا ہے' جس سے باطل مضحل اور ختم ہو گیا ہے' اب وہ سراٹھانے کے قابل نہیں رہا' جس طرح فرمایا ﴿ بِنْ نَقْنِتُ يِالْغَيَّاعَى الْبَاطِلِ فَيَدُمُعُهُ فَإِذَا هُوَرَاهِقُ ﴾ ( سورة الانسياء-١٨) صديث ش آيا ب كه جس دن كمه فتح بوا نني ما المنظيم خانه کعبہ میں داخل ہوئے ' چاروں طرف بت نصب تھے ' آپ صلی الله علیہ وسلم کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہ آیت اور سور و بی اسرائیل کی آیت ﴿ وَقُلْ جَآءً الْحَقُّ وَذَوْقَ الْبَاطِلُ ﴾ پڑھتے جاتے تھے- (صحیح بخاری ا كتاب الجهاد باب إزالة الأصنام من حول الكعبة

- (۱) لینی بھلائی سب اللہ کی طرف سے ہے' اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی اور حق مبین نازل فرمایا ہے' اس میں رشد و ہدایت ہے' صحیح راستہ لوگوں کو ای سے ملتا ہے۔ پس جو گمراہ ہو تا ہے' تو اس میں انسان کی اپنی ہی کو تاہی اور ہوائے نفس کا وخل ہو تا ہے۔ اس لیے اس کا وہال بھی اس پر ہو گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود براتی جب سمی سائل کے جواب میں اپنی طرف سے كِي بِيان فرمائے تو ساتھ كتے " ﴿ أَقُولُ فِينَهَا بِرَأْبِي ؛ فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وإنْ يَكُنْ خَطَأَ فَمِنِّي وَمنَ الشَّيْطَانِ، واللهُ وَرَسُولُهُ بَرِينَانِ مِنْهُۥ (ابـن<sup>كـــُـــو</sup>)
- (٣) جَس طرح صديث مين فرمايا إِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَاثِبًا ، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا مُجِيبًا (المحارى كتاب الدعاء 'باب الدعاء إذا علاعقبة) " تم بمرى اورغائب ذات كو نهيں يكار رہے ہو بلكہ اس كو يكار رہے ہو جو سننے والا' قریب اور قبول کرنے والا ہے''۔
  - (٣) فَلاَ فَوْتَ كَهيں بھاگ نهيں سكيں كے ؟ كيونكه وہ الله كي گرفت ميں ہوں كے 'يه ميدان محشر كابيان ہے-
- (۴) تَنَاوُشٌ کے معنی تناول لیعنی کپڑنے کے ہیں یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جب کہ دنیا میں اس سے گریز کرتے رہے گویا آ خرت ایمان کے لیے' دنیا کے مقابلے میں دور کی جگہ ہے' جس طرح دور سے

وَقَدُكُمُّ أُوالِهِ مِنْ قَبُلُ ۚ وَيَقَدُّ فُونَ بِالْفَيُبِ مِنْ مُكَانٍ بَعِيْدٍ ۞

ۅؘڿڵڔؘؽؽؙۯؙؙؙؙ؋ؙۅؽڗؽٵ يَتْمَعُونَ كَافُولَ بِأَثْيَاعِهُمِّنْ تَبْلُ إِنْهُمُ كَاثُوْلِقَ شَكِ فُرِنْتِ شَ

## للحقائية

ٱلْمَمْدُ يلهِ وَاطِر السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَمِّ لَهُ وَسُلاً اوُلَى ٱجْعِنَةِ مَثْنَى وَتُلفَ وَرُئِمْ يَزِيدُ فِي الْعَلْقِ مَا يَشَا أَوْلَ لَلهُ

اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا' اور دور دراز سے بن دیکھے ہی سچینکتے رہے۔ (اُ (۵۳) ان کی چاہتوں اور ان کے در میان پر دہ حاکل کر دیا گیا (۲) جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا' (۳) وہ بھی (انہی کی طرح) شک و تردد میں (پڑے ہوئے) شے۔ (۵۴)

مور و فاطر کی ہے اور اس میں پینتالیس آیتیں ہیں اور پانچ رکوع ہیں-

شروع كريا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والا ب-

اس الله کے لیے تمام تعریفیں سزادار ہیں جو (ابتداءً) آسانوں اور زمین کاپیدا کرنے والا (۱۵) اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغیبر (قاصد) بنانے

کسی چیز کو پکڑنا ممکن نہیں' آخرت میں ایمان لانے کی گنجائش نہیں۔

- (۱) یعنی اپنی گمان سے کتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں۔ یا قرآن کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو' گھڑا ہوا جھوٹ اور پہلوں کی کمانیاں ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے'کاہن ہے'شاعر ہے یا مجنون ہے۔ جب کہ کمی بات کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔
- (۲) لینی آثرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے ' عذاب سے ان کی نجات ہو جائے ' لیکن ان کے در میان اور ان کی اس خواہش کے در میان پر دہ حائل کر دیا لینی اس خواہش کو رد کر دیا جائے گا-
  - (m) لینی کچیلی امتوں کا ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا گیاجب وہ عذاب کے معاشنے کے بعد ایمان لائیں-
- (٣) اس لیے اب معائد عذاب کے بعد ان کا ایمان بھی کس طرح قبول ہو سکتا ہے؟ حضرت قنادہ فرماتے ہیں "ریب و شک اس کے اور جو لیتین پر مرے گا' قیامت والے دن لیتین پر عمرے گا' وابن کثیر)
- (۵) فَاطِرٌ کے معنیٰ ہیں مخترع' پہلے کہل ایجاد کرنے والا' یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسان و زمین پہلے کہل بغیر نمونے کے بنائے' تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرتا کون سامشکل ہے؟

عَلَىٰ كُلِلَ شَكُونَ تَدِيْرٌ ۞

كَايْفَتْحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ تَحَةَ فَلَامُمِيكَ لَهَا وَمَالَمْسِكُ فَلَامُرُسِلَ لَهُ مِنْ بَعِيهِ إِذَهُ وَالْعِزِيزُ الْعَكِيمُ ﴿

يَايُهَا النَّاسُ اذْكُرُّوا فِمُتَ اللهِ عَلَيْكُمُ هُلُّ مِنْ خَالِقِ غَيُرُ اللهِ يَرُزُقُكُونِّنَ النَّمَاءَ وَالْرُفِنِ لَآرِالهُ إِلَّامُونَ كَالَّىٰ كُوْفَكُونَ ۞

ڡؙڬؿؙڲڷڔٚۏؙڟٷڡؘۜڡۧۮؙڴێؚؠؘۘڎڛؙڷؙۺؽؙڡٞڵۼؽؙڡٞڵڮڎٙۊٳڷٳ۩ؿؗۼڗؙڿؙ ٵڒؙٛؠؙۅؙۯ۞

والا ہے' <sup>(۱)</sup> مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے <sup>(۲)</sup> اللہ تعالی یقیناً ہر چیزیر قادرہے-(ا)

اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سواس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کر دے سواس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں <sup>(۳)</sup> اور وہی غالب حکمت والاے-(۲)

لوگو! تم پر جوانعام اللہ تعالی نے کیے ہیں انہیں یاد کرد-کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تہمیں آسان و زمین سے روزی پنچائے؟ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ پس تم کمال اللے جاتے ہو؟ (۳)

اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جاچکے ہیں۔ تمام کام اللہ بی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ (۵)

- (۱) مراد جبرائیل میکائیل اسرافیل اور عزرائیل فرشتے ہیں جن کواللہ تعالی انبیا کی طرف یا مختلف مهمات پر قاصد بناکر بھیجتا ہے۔ ان میں سے کسی کے دو 'کسی کے تین اور کسی کے چار پر ہیں 'جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین سے آسان پر جاتے ہیں۔
- (۲) لیمن بعض فرشتوا کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں 'جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'میں نے معراج کی رات جرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا' اس کے چھ سوپر تھے اصحب بہندادی 'تفسیسر سود ہ المنجم 'باب فکان قاب قوسین اُوادنی) بعض نے اس کو عام رکھا ہے 'جس میں آئکھ 'چرہ' ناک اور منہ ہر چیز کا حسن داخل ہے۔
- (٣) ان بى نعتول ميں سے ارسال رسل اور انزال كتب بھى ہے۔ يعنى ہر چيز كاوينے والا بھى وبى ہے 'اور واپس لينے يا روك لينے والا بھى وبى اس كے سوانہ كوئى معلى اور منعم ہے اور نہ مانع و قابض جس طرح نبى صلى الله عليه وسلم فرمايا كرتے تھے۔ «اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِئَى لِمَا مَنْعَتَ».
- (٣) لیعنی اس بیان و وضاحت کے بعد بھی تم غیراللہ کی عبادت کرتے ہو؟ نُوْ فَکُوْنَ اگر اَفَكَ ہے ہو تو معنی ہوں گ پھرنا مُتم کمال پھرے جاتے ہو؟ اور اگر إِفْكُ ہے ہو تو معنی ہیں جھوٹ ، جو پچ ہے پھرنے كا نام ہے - مطلب ہے كہ تمہارے اندر توحید اور آ خرت كا انكار كمال ہے آگیا ، جب كہ تم مانے ہو كہ تمہارا خالق اور رازق اللہ ہے - (فخ القدیر) (۵) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم كو تىلی ہے كہ آپ آپڑی كو جھلا كريہ كمال جا نمیں گے؟ بالآخر تمام معاملات كافيصلہ

يَايَهُاالتَّاسُ لِنَّ وَمُدَاهِلُوحَقُّ فَلَاتَغُرَّ ثُكُوْالْحَيْوةُ الدُّنْيَا "وَّلَايَمُرَّئِكُمُ لِللهِ الْغَرُورُ ۞

إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَلَوُّا الْغَيْفُوكُ عَلَوْ الشَّايِدَ عُوْاحِزْ رَهُ لِيكُوْنُواْ مِنْ أَحْمُولِ السَّعِيرُ ۞

ٱلَّذِينَ كَفَرُوْالَهُ مَنْ الْبُسَيدِيدُهُ وَالَّذِينَ امَنُواوَعِمْوا الفيلمتِ الْمُ مَنْفِرَةً وَاجْرُكِيدُ ۚ

اَفَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنَا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

اوگو! اللہ تعالیٰ کا وعدہ سیا ہے  $^{(1)}$  تہمیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے'  $^{(7)}$  اور نہ دھوکے باز شیطان تہمیں غفلت میں ڈالے۔ $^{(8)}$  (۵)

یاد رکھو! شیطان تمهارا دستمن ہے، تم اسے دستمن جانو (۳) وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلا آہے کہ وہ سب جنم واصل ہو جا کیں۔ (۲)

جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور (بہت) بڑا اجر ہے۔ (۵)

کیاپس وہ فخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیۓ گئے ہیں پس وہ انہیں اچھا سمجھتا (۱) ہے (کیاوہ

تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ جس طرح بچھلی امتوں نے اپنے پیغیروں کو جھٹلایا' تو انہیں سوائے بریادی کے کیا ملا؟ اس لیے یہ بھی اگر باز نہ آئے' تو ان کو بھی ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔

- (۱) کہ قیامت بریا ہوگی اور نیک وبد کوان کے عملوں کی جزاو سزا دی جائے گی۔
- (۲) لینی آخرت کی ان نعبتوں سے غافل نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور رسولوں کے پیرو کاروں کے لیے تیار کرر تھی ہیں۔ پس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظرانداز نہ کرو۔
- (۳) لینی اس کے داؤ اور فریب سے فی کر رہو' اس لیے کہ وہ بہت دھوکے باز ہے اور اس کامقصد ہی تہیں دھوکے میں مبتلا کرکے اور رکھ کے جنت سے محروم کرناہے۔ یمی الفاظ سور وکلقمان۔ ۳۳ میں بھی گزر چکے ہیں۔
- (٣) لین اس سے سخت عداوت رکھو' اس کے دجل و فریب اور ہتھکنڈوں سے بچو'جس طرح دسمن سے بچاؤ کے لیے انسان کرتا ہے۔ دو سرے مقام پر اس مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے۔ ﴿ اَفَتَتَعْفِدُوْنَهُ وَدُرْیَتَهُ اَوْلِیا َ مِنْ دُوْنَ وَهُمْ لَكُمْ عَنْگُوْ بِقُلْ لِلْکَلِی مِنْ اللّٰ اللّٰ
- (۵) یمال بھی اللہ تعالی نے دیگر مقالت کی طرح ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بیان کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے آگہ اہل ایمان عمل صالح سے کسی وقت بھی عقلت نہ بر تیں اکمہ مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ اس ایمان پر ہی ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا۔
- (١) جس طرح كفار و فجار ہيں' وہ كفرو شرك اور فتق و فجور كرتے ہيں اور سجھتے ميہ ہيں كہ وہ اچھا كر رہے ہيں- پس ايسا

وَهَهُدِى مَنَ كِتَنَا أَوْفَالَانَهُ هَبُ نَفْسُكَ عَلِيْهِ مُحَسَّمُ لِتِوْإِنَّ الله عَلِيْمُ نِهَا يُصَنَّعُونَ ﴿

ڟڵڡؗٲڵڹؽؙٲۯڛڷٳڸڗۣۼۘؖۄؘػؿؿؙؿؙۯؙڛۜٵڹٚٲڡٞٮؙڡٞٮؙ؋ٳڵؠؘؘۘؠڮؠؾٙؾٟ ڡؘٲڂۜؿؿ۫ڵڔڃٳڷڒۯؙڞؘ بَعُد،مَوْتِهَٵػڶٳڮٳڵؿؙٛۺؙۅؙۯ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْوَزَّةَ فَلِلُهِ الْوَزَّةُ جَمِيْعًا إِلَيْهُ يَصْعَدُ الْكِارِ الطِّيِّبُ

ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے)'(یقین مانو) کہ اللہ جے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے''') یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔''(۸)

اور الله بى ہوائيں چلا تا ہے جو بادلوں كو اٹھاتی ہيں چر ہم بادلوں كو خشك زمين كى طرف لے جاتے ہيں اور اس سے اس زمين كو اس كى موت كے بعد زندہ كردية ہيں۔ اس طرح دوبارہ جى اٹھنا (بھى) ہے۔ (۱۳)(۹)

جو هخص عزت حاصل کرناچاہتا ہو تواللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے' <sup>(۵)</sup> تمام تر ستھرے کلمات اس کی طرف چڑھتے

مخض 'جس کواللہ نے مگراہ کر دیا ہو'اس کے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس کوئی حیلہ ہے؟ یا بیراس مخض کے برابرہے جے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے؟ جواب نفی میں ہی ہے 'نہیں یقیناً نہیں۔

<sup>(</sup>۱) الله تعالی اپنے عدل کی روہے' اپنی سنت کے مطابق اس کو گمراہ کر تا ہے جو مسلسل اپنے کر تو توں ہے اپنے کو اس کا مستحق ٹھمرا چکتا ہے اور مدایت اپنے فضل و کرم ہے اسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہو تا ہے۔

<sup>(</sup>۲) کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر اور علم آم پر مبنی ہے'اس لیے کسی کی گمراہی پر اتناافسوس نہ کریں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی اس سے ان کاکوئی قول یا فعل مخفی نہیں' مطلب میہ ہے کہ اللہ کاان کے ساتھ معاملہ ایک علیم و خیبراور ایک حکیم کی طرح کا ہے۔ عام باوشاہوں کی طرح کا نہیں ہے جو اپنے اختیارات کا الل شپ استعال کرتے ہیں' کبھی سلام کرنے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور کبھی دشنام پر ہی خلعتوں سے نواز دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یعنی جس طرح بادلوں سے بارش برساکر خٹک (مردہ) زمین کو ہم شاداب (زندہ) کر دیتے ہیں ای طریقے سے قیامت والے دن تمام مردہ انسانوں کو بھی ہم زندہ کر دیں گے- صدیث میں آتا ہے کہ ''انسان کا سارا جم بوسیدہ ہو جاتا ہے' صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا ساحصہ محفوظ رہتا ہے 'اس سے اس کی دوبارہ تخلیق و ترکیب ہوگی"- الگُلُّ جَسَدِ ابْنِ آدَمَ يَبْلَى، إِلَّا عَجِب الذَّنَبِ، مِنْهُ خُلِقَ، ومِنْهُ يُرَكَّبُ اللبخادی' تفسیر سورۃ عم مسلم' کتاب الفتن' باب مابین النفحتین

<sup>(</sup>۵) لینی جو چاہتا ہے کہ اے دنیا اور آخرت میں عزت ملے 'تو وہ اللہ کی اطاعت کرے 'اس سے اسے یہ مقصود حاصل

ہیں (') اور نیک عمل ان کوبلند کر تاہے '('') جولوگ برائیوں کے داؤں گھات میں لگے رہتے ہیں (''') ان کے لیے سخت تر عذاب ہے 'اور ان کامیہ مکر پر باد ہوجائے گا۔ ''(۱) لوگو! اللہ تعالی نے تہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا

وو الملد حال على الله على المرد وعورت) بنا ديا هي المحتورة عورت) بنا ديا هي عورتوں كا حاملہ مونا اور بچوں كا تولد مونا سب اس كے علم سے ہى ہے '(1) اور جو بڑى عمروالا عمرویا جائے

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَ الَّذِينَ يَمَكُّوُونَ السَّيِّاتِ لَهُوْعَذَاكِ شَيْرِيُّ وَمَكُواُ وَلِلْهَافُو يَبُوُرُ ۞

ۉڶڵۿؙڂؘڵڟۜڴؙۄؙڝٚٞڽٛؗڗۘٳۑڽؙؖڟٷڽڽؖڎ۠ڟڡؘٚۊڎ۠ۄٚڿڡۘڬڴۄؙٞٵۯٞۅٵجؖٲ ۅڡؘٵۼؿٟٮڷۺٵٛڹؿ۠ۏؘۅؘڵڗؾؘڞؘۼڔٲڵڔۑڡؚڶڽ؋ڎ؆ٵؽۼػۯؠ؈ٞڟۼۊٙ ۊٙڵڒؽؙڡٛڡۜڞؙؿڽٛڟؙٷٵٙٳڵٳڣٝڮڗ۠ڽڴؚؾٞڎ۬ڸػٷڰڶڟڡؽڛؿ۠ڒٛ

ہو جائے گا- اس لیے کہ دنیاو آخرت کامالک اللہ ہی ہے' ساری عزیش اس کے پاس ہیں وہ جس کو عزت دے 'وہی عزیز ہو گا' جس کو وہ ذلیل کر دے 'اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سمتی- دو سرے مقام پر فرمایا- ﴿ الَّذِينَ مَيْقُونُ وَنَ الْكُفِيْرِينَ اَرْلِيَا َيْمِنْ وَرُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْكِبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْوَدَّةَ وَانَّ الْعِزَّةَ يَلْاهِ عَيْدِيْمًا ﴾ والسساء ١٩٠٠)

- (۱) الْكَلِمُ، كَلِمَةٌ كى جع ب ستحر كلمات سے مراد الله كى تتبيع و تحميد علاوت امر بالمعروف و ننى عن المنكر ب-ج صح بين كامطلب تبول كرنا ب- يا فرشتوں كا نہيں لے كر آسانوں ير چ منا ب باكه الله ان كى جزاد -
- (۲) یَرْفَعُهُ ، میں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض کتے آلکیلم الطّیّبُ ہے۔ یعنی عمل صالح کلمات طیبات کو اللہ کی طرف بلند کرتا ہے۔ یعنی محض زبان سے اللہ کا ذکر (تشیع و تحمید) کچھ نہیں ، جب تک اس کے ساتھ عمل صالح یعنی احکام و فرائض کی ادائیگی بھی نہ ہو۔ بعض کتے ہیں یَزفَعُهُ میں فاعل کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل صالح کو کلمات طیبات پر بلند فرماتا ہے اس لیے کہ عمل صالح سے ہی اس بات کا تحقق ہوتا ہے کہ اس کا مرتکب فی الواقع اللہ کی تشیع و تحمید میں مخلص ہے (فتح القدیر) گویا قول ، عمل کے بغیر اللہ کے بال بے حیثیت ہے۔
- (٣) خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پنچانے کی تدبیر کو مکر کہتے ہیں کفرو شرک کا ارتکاب بھی مکر ہے کہ اس طرح اللہ کے راستہ کو نقصان پنچایا جاتا ہے ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل وغیرہ کی جو ساز شیں کفار مکہ کرتے رہے ' وہ بھی کرہے ' ریا کاری بھی مکر ہے۔ یہاں یہ لفظ عام ہے ' مکر کی تمام صور توں کو شامل ہے۔
- (٣) 'یعنی ان کا کر بھی برباد ہو گااور اس کا دبال بھی انہی پر پڑے گاجو اس کاار تکاب کرتے ہیں' جیسے فرمایا- ﴿وَلَا يَحِينَتُ الْهَنْدُ اللَّيَّيِّ ثُمُ لِلَّا يِأَمْلِلَهِ ﴾—(ف طبر-٣٣)
- (۵) یعنی تمهارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور پھراس کے بعد تمهاری نسل کو قائم رکھنے کے لیے انسان کی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کردیا'جو مرد کی پشت سے نکل کرعورت کے رحم میں جاتا ہے۔
- (٦) لعنی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں 'حتی کہ زمین پر گرنے والے بتے کو اور زمین کی تاریکیوں میں نشود نما پانے والے

ۅٙۘۘۛۛڡٵؽٮٮۘۼٙؠٵڶؠػؙٷڹؖٷڵڎٵۼۮۘڣؙڎؙڗۘٳؾ۠ڛٙٳٚؠۼ۠ۺٙڗٳؠٛٷ ۅٙۿڵٵڝڵۼٛٵؙۼٵۼٞٷؿڽؙڮڷؾٲ۠ڬ۠ٷؽٷؠٵڟڔڲ۠ٳۊٙؿؾۼۧڿٟٷڽ ڝؚڵؽةٞؾڷڹۺٷؠٞٵٷڗۯؽٵڶڡٛٚڷػڣۣؽۅڡۘۅڶڂۯڸڞؠٛؾۼ۠ٷٳڝڽٛ ڡٛڞؙڸؚ؋ۅؘڵڡۘڵڴڎؙڗۺۧڴٷؽڹ۞

ؽ۫ۅڸڿٲڲؽڷ؋ۣٵڷڮۜٳڔۉؽؙٷۼؙٳٲۺۜٵڒڣٵۘڲؿڵۏڝۜۼۜٙۯٳڵۺۧۺ ۅؘڷڨٙؠؙڗۜڴڰٝڽۜؿڿڔؽٳڮڝٙڸۺۘٮۺۧ؞ڎڶؚڮٷؘٳڶؿٷڗڲڣ۠ڒڮ؋ٲؽڬڬ ۅؘٲڗٚۮؚؿؙؾؘڗؿؙٷٞؽٷؽ؈۠ۮؙٷڄ؆ؘؽؿڵؚڴۅؘؽ؈ؿڟؚۑؽڔٟ<sup>ڞ</sup>

اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا
ہو۔ (الله تعالی پریہ بات بالکل آسان ہے۔ (۱۱)
الله تعالی پریہ بات بالکل آسان ہے۔ (۱۱)
اور برابر نہیں دو دریا یہ میٹھا ہے پیاس بجھا تا پینے میں
خوشگوار اور یہ دو سرا کھاری ہے گڑوائتم ان دونوں میں
ہندی گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو
جنہیں تم پہنتے ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بردی بردی کشتیاں
پانی کو چیرنے پھاڑنے (۲) والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم
پانی کو چیرنے پھاڑنے (۲)
وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر آب اور
وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر آب اور
قاب وہ اہتاب کو ای نے کام میں لگادیا ہے۔ ہرایک میعاد
معین پر چل رہا ہے۔ بہی ہے اللہ (۳) تم سب کلیا لئے واللا ای
کم سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو
کم سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو

بیج کو بھی وہ جانتا ہے۔ (الأنعام-٥٩)

- (۱) اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کی طوالت اور اس کی تفقیر (کم ہونا) اللہ کی تقدیر و قضا ہے ہے۔ علاوہ اذیں اس کے اسباب بھی ہیں جس ہے عمر کمبی یا چھوٹی ہوتی ہے 'طوالت کے اسباب میں صلم رحی وغیرہ ہے 'جیسا کہ احادیث میں ہے اور تفقیر کے اسباب میں کثرت ہے محاصی کاار تکاب ہے۔ مثلاً کسی آدمی کی عمر اس ہے لیکن بھی اسباب زیادت کی وجہ سے اللہ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے اور بھی اس میں کمی کر دیتا ہے جب وہ اسباب نقصان اختیار کرتا ہے۔ اور بیس سب کچھ اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے عمر میں سہ کھی ہوتی ﴿ وَالْمُعَالِمَةُ اَلَّهُ وَالْمُعَالِمَةُ اُورُدُونَ سَاعَةً وَلَا سَعَلَمُ مُورِقَ ﴾ کے منافی نسیں ہے۔ اس کی تائید اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے ﴿ یَمْحُوااللهُ مُنایِشًا اُورُدُونَ اللهُ کا اللهُ کا اللهُ کا الله کے اس قول سے بھی ہوتی ہے ﴿ یَمْحُوااللهُ مُنایِشًا اُورُدُونَ الله کے اس قول سے بھی ہوتی ہے ﴿ یَمْحُوااللهُ مُنایِشًا اُورُدُونَ الله کے اس قول سے بھی ہوتی ہے ﴿ یَمْحُوااللهُ مُنایِشًا اُورُدُونَ الله کے اس قول سے بھی ہوتی ہے ﴿ یَمْحُوا اللهُ مُنایِشًا اُورُدُونَ اللهُ عالمَ اللهِ کا معالمَ وہ اللهِ عالم الله کی تائید کے اس قول سے بھی ہوتی ہو گی ہوئی گر رتی ہیں 'آیت میں بیان کردہ دو سری چیزوں کی وضاحت سور ہوتا اللهِ قان میں گر رہی ہیں 'آیت میں بیان کردہ دو سری چیزوں کی وضاحت سور ہوتی الله قان میں گر رہی ہیں۔ آیت میں بیان کردہ دو سری چیزوں کی وضاحت سور ہوتی قان میں گر رہی ہیں۔
  - (۳) لیعنی ند کورہ تمام افعال کا فاعل ہے۔
- (٣) لینی اتنی حقیر چیز کے بھی مالک نہیں' نہ اسے پیدا کرنے پر ہی قادر ہیں۔ قِطْمِیزٌ اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور

ڶؙ تُڎؙٷۿؙۿڒڵؽٮ۠ؠۼٷٳۮٵٙ؞ٛڴٷٷٙٷڛؠٷٳڡٵٳۺؾؘۼٲڹۉٳ ڵڴٷڗؘۑۉۘٷٳڵڣۿؾڲڷڎ۠ؠۉڹؠۺٷڮڬۊٝۅؘڵڒؽڹۜؠؿڬ ڡۣڟ۠ڷڿٙۿ۪ؠڔۣۛۺٛ

يَايُهُمَا التَّاسُ آثَنُو الْفُقَـَرَآءُ لِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْفَيْئُ الْمَهِينُكُ ۞

إِنْ يَشَا أَيُٰذُ هِبُكُمُ وَيَانِتِ بِغَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿

وَمَاذَالِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ ﴿

اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں (۱) اور اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں کریں گے'(۲) اگر (بالفرض) من بھی لیس تو فریاد رسی نہیں کریں گے۔ بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کاصاف انکار کر جا نمیں گے۔ (۳) آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ (۱۲)

اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو ((() اور اللہ بے نیاز (۲) خویوں والا ہے۔ ((۵)

اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ (۱۲) دے۔ براس دیں۔

اوريه بات الله كو يجھ مشكل نهيں۔(١٤)

- اس کی تخصلی کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ پتلا ساچھلکا تخصلی پر لفافے کی طرح چڑھا ہوا ہو تاہے۔
- (۱) لیتن اگرتم انہیں مصائب میں پکاروتووہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں میں نکہ وہ جمادات ہیں یامنوں مٹی کے بنچ مدفون-
  - (٢) لینی اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو ہے فائدہ 'اس لیے کہ وہ تمہاری التجاؤں کے مطابق تمہارا کام نہیں کر سکتے۔
- (٣) اور کمیں گے ﴿ مَنْ کَمُنْتُوْ اَیَاکَانَعَبُدُوْنَ ﴾ (یبونس ۲۸۰) "تم جماری عبادت نہیں کرتے تھے"۔ ﴿ اِنْ کُمُنَاعَنُ عَبَادَ تِکُوُ لَغُولِلِیَنَ ﴾ (یبونس ۲۹۰) "جم تو تمهاری عبادت سے بے خبرتھے"۔ اس آیت سے بیہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ جن کی اللہ ک سوا عبادت کی جاتی ہے' وہ سب پھر کی مور تیاں ہی نہیں ہول گی' بلکہ ان میں عاقل (ملائکہ' جن' شیاطین اور صالحین) بھی ہول گے۔ تب ہی تو یہ انکار کریں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی حاجت براری کے لیے یکار نا شرک ہے۔
- (۴) اس لیے کہ اس جیسا کامل علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہی تمام امور کی کنہ اور حقیقت ہے پوری طرح باخبر
  - ہے جس میں ان پکارے جانے والوں کی ہے اختیاری' پکار کونہ سنتا اور قیامت کے دن اس کا افکار کرنا بھی شامل ہے۔
- ہ کا من کا لفظ عام ہے جس میں عوام و خواص 'حتیٰ کہ انبیا علیم السلام و صلحاسب آجاتے ہیں۔اللہ کے در کے سب ہی محتاج ہیں۔لیکن اللہ کسی کامحتاج نہیں۔
- (۲) وہ انتا ہے نیاز ہے کہ سب لوگ اگر اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں کوئی کی اور سب اس کے اطاعت گزار بن جائیں' تو اس سے اس کی قوت میں زیادتی نہیں ہوگی۔ بلکہ نافرمانی سے انسانوں کا اپناہی نقصان ہے اور اس کی عبادت و اطاعت سے انسانوں کا اپناہی فائدہ ہے۔
  - (2) کینی محود ہے اپنی نعتول کی وجہ ہے۔ پس مر نعمت 'جواس نے بندول پر کی ہے' اس پر وہ حمدوشکر کامستحق ہے۔
- (٨) يه بھي اس كي شان بے نيازى ہى كى ايك مثال ہے كه اگروہ چاہے تو تنہيں فنائے گھاٹ اتار كے تهمارى جگه ايك

وَ لَاتَزِرُوَانِدَةٌ قِرْدَاخُوٰی وَانْ تَدُّ مُشَكَّةُ اللَّحِيْلِهَا لَايُعْمَلُ مِنْهُ ثَنَى ُ وَلَوْكَانَ وَاقْرُ لِى الْتَمَاتُ ثُوْلُ الْكَثِيلُ وَالْتَمَاتُ ثُوْلُ وَالْفَكُوة الَّذِينُ كَيَخْفُونَ وَلَيْهُمُ بِالْفَيْبِ وَآقَامُواالضَّلَوَةُ وَمَنْ تَوَكِّى وَالثَّمَا يَتَوَكَّى لِلْفَيْبِ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيدُ ۞

گا'' آگر کوئی گران ہار دو سرے کو اپنا ہو جھ اٹھانے کے لیے بلائے گاتو دہ اس میں سے پچھ بھی نہ اٹھائے گا گو قرابت دار ہی ہو۔ (۲) تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں (۳) اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا۔ (۱۳) کو ٹناللہ ہی کی طرف ہے۔ (۱۸) اور اندھااور آ کھوں والا پر انہیں۔ (۱۹) اور نہ تاریکی اور روشنی۔ (۹)

کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا پوچھ نہیں اٹھائے

ومَايَنتَوِى الْاَعْلَى وَالْبَصِيُّرُ ﴿ وَلَا الظَّلْمُنْ الْتُوْرُ ﴿ وَلَا الظِّلُ وَلَا الْحَوْرُ ﴿

نئ مخلوق پیدا کردے' جواس کی اطاعت گزار ہو' اس کی نافرمان نہیں یا بیہ مطلب ہے کہ ایک نئ مخلوق اور نیاعالم پیدا کر دے جس سے تم ناآشنا ہو۔

- (۱) ہاں جس نے دو سروں کو گمراہ کیا ہو گا' وہ اپنے گناہوں کے بوچھ کے ساتھ ان کے گناہوں کا بوچھ بھی اٹھائے گا' جیسا کہ آیت ﴿ وَلَیْمُ مِنْ اَلْتُمْ اَلْقَالُهُمُ وَاَلْقَالُالْمُعَ اَلْقَالِهِمُ ﴾ (العنکبوت-۱۱) اور حدیث مَنْ سَنَّ سُنَّةُ سَیْنَةً کَانَ عَلَیْهِ وَذُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ (صحیح مسلم کتاب الزکوۃ 'باب الحث علی الصدقة …) سے واضح ہے لیکن یہ دو سروں کا بوجھ بھی در حقیقت ان کا اپنای بوجھ ہے کہ ان ،ی نے ان دو سروں کو گمراہ کیا تھا۔
- (٢) مُنْفَلَةٌ، أَيْ: نَفْسٌ مُنْفَلَةٌ الياشخص جو گناہوں کے بوجھ سے لدا ہو گا وہ اپنا بوجھ اٹھانے کے ليے اپنے رشتے دار کو بھی بلائے گاتووہ آمادہ نہیں ہو گا۔
- (٣) یعنی تیرے انذار و تبلیغ کافائدہ انبی لوگوں کو ہو سکٹا ہے "گویا تو انبی کو ڈرا آیا ہے' ان کو نہیں جن کو انذار سے کوئی فائدہ نہیں ہو تا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ' ﴿ إِنْتَمَا اَنْتُ مُنْذِرُ مِنْ يَعْشَهَا ﴾ (النازعات ٣٥) اور ﴿ إِنْتَمَا تُتُورُ مَنِ انتَّهَ اللَّيْ كَرْوَتَعْمِينَ الْوَصْلُونَ يِالْغَيْبُ ﴾ — (ينزي ١١)
  - (٣) نَطَهُرٌ اور تَزَكِّىٰ ك معنى بين شرك اور فواحش كي آلود يول سے ياك بونا-
- (۵) اندھے سے مراد کافراور آنکھوں والا سے مومن 'اندھروں سے باطل اور روشنی سے حق مراد ہے- باطل کی بے شار انواع ہیں 'اس لیےاس کے لیے جمع کااور حق چو نکد متعدد نہیں 'ایک ہے 'اس لیےاس کے لیے واحد کاصیغہ استعمال کیا-
  - (٢) يه ثواب وعقاب يا جنت و دو زخ كي تمثيل ہے۔

وَمَايَنتُوىالْكَيْمَا ۚ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّا اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا اَنْتَ بِمُسُمِعٍ مَّسَنُ بِى الْقُبُورِ ۞

إِنْ أَنْتُ إِلَّا نَذِيْرٌ ﴿

إِنَّا ٱرْسُلُنكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرُا وَنَذِيْرًا وَإِنْ مِّنْ أَمَّةٍ اِلْاخَلَافِيْهُا نَن رُوُ ﴿

وَإِنْ يُكَذِّبُوُكَ فَقَدُنُكَنَّ بَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ "جَاَّءَتُهُمُّ رُسُلُهُمُ وَبِالْبِيَّنَاتِ وَبِالزَّبُرِ وَبِالكِتْبِ الْمُنْسِيُّرِ ۞

تُحَمَّ آخَدُ ثُ الَّذِينَ كَفُرُوا فَكَيْفَ كَانَ فِكُيْرِ ﴿ الْمُرْسَرَانَ اللهَ آثْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَ فَاخْرُجْنَابِهِ

اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے''' اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سا دیتا ہے''' ادر آپ ان لوگوں کو نہیں سناسکتے جو قبروں میں ہیں۔''(۲۲) آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔''(۲۳) ہم نے ہی آپ کو حق دے کرخوشخیری سنانے والا اور ڈر

بپ و سر روست و اسان و الا اور دُر ہم نے ہی آپ کوحق دے کرخوشنجری سنانے والا اور دُر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت الی نہیں ہوئی جس میں کوئی دُر سنانے والانہ گزرا ہو- (۲۴)

اور اگرید لوگ آپ کو جھٹلا دیں توجو لوگ ان سے پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھاان کے پاس بھی ان کے پیغیر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ (۲۵)

پھریس نے ان کافروں کو پکڑلیاسومیراعذاب کیماہوا-(۲۱) کیا آپ نے اللہ تعالی نے

(۱) أَحْيَاءً سے مومن اورأموات سے كافريا علمااور جابل يا عقل منداور غير عقل مند مراوين

- (۲) کینی جے اللہ مدایت سے نوازنے والا ہو تا ہے اور جنت اس کے لیے مقدر ہوتی ہے 'اسے جمت و دلیل سننے اور پھر اسے قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔
- (٣) یعنی جس طرح قبروں میں مردہ اشخاص کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی 'ای طرح جن کے دلوں کو کفرنے موت سے ہمکنار کر دیا ہے 'اے پیفیبر مالی کی اور قبر میں دفن ہمکنار کر دیا ہے 'اے پیفیبر مالی کی انہیں حق کی بات نہیں سنا سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا'ای طرح کافرو مشرک جن کی قسمت میں بدیختی کھی ہے' دعوت و تبلیغ سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔
  - (٣) ليني آپ مالين آيا كاكام صرف دعوت و تبليغ ب- مدايت اور صلالت بيرالله ك اختياريس ب-
- (۵) تاکه کوئی قوم بید نه که سکے که جمیں تو ایمان و کفر کا پیته ہی نہیں' اس لیے که جمارے پاس کوئی پیغیبرہی نہیں آیا۔ بنابریں اللہ نے ہرامت میں نبی بھیجا' جس طرح دو سرے مقام پر بھی فرمایا ﴿ قَدَ لِنُکُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾ (السوعد-٤) ﴿ وَلَقَدُ بَعَتُنَا فَ كُلِّي اَسْلَةِ وَمُعُولًا ﴾ الآيَةَ (النحل-۲۰)
  - (۱) کینی کیسے سخت عذاب کے ساتھ میں نے ان کی گرفت کی اور انہیں تاہ و برباد کر دیا۔

تَّمَوْتِ عُنَّلِقًا ٱلْوَانْهَا وَمِنَ الْمِبَالِ جُدَدْلِيفِثُ وَّحُمُونُهُخُتَلِفُ ٱلْوَانْهَا وَعَرَابِيْبُ سُودٌ ۞

دَمِنَ النَّاسِ وَالنَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِمُخْتَلِفُ الْوَانُهُ كَنْالِكُ ْإِنَّنْمَا يَخْتَنَى اللهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلْلُؤَا ۗ إِنَّالِللهُ عَزِيْرُ عَمُورُ ۞

آسان سے پانی ا آمارا بھر ہم نے اس کے ذریعہ سے مختلف ر بگتوں کے بھل نکالے <sup>(۱)</sup> اور پہاڑوں کے مختلف جھے ہیں سفید اور سمرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ <sup>(۲)</sup> (۲۷)

اور ای طرح آدمیول اور جانورول اور چوپایول میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں '(") اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں (") واقعی اللہ تعالی ذہروست بڑا بخشے والا ہے۔ (۲۸) جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں (الله اور نماذکی بابندی رکھتے ہیں (۱) اور جمان کی بابندی رکھتے ہیں (۱) اور جو پچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے بابندی رکھتے ہیں (۱)

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس طرح مومن اور کافر' صالح اور فاسد دونوں قتم کے لوگ ہیں' اسی طرح ویگر مخلوقات میں بھی نفاوت اور اختلاف ہے۔ مثلاً پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں اور فائنے' لذت اور خوشبو میں بھی ایک دو سرے سے مختلف۔ حتی کہ ایک ایک پھل کے بھی کئی گئی رنگ اور ذائنے ہیں جیسے کھجورہے' انگورہے' سیب ہے اور ویگر بعض پھل ہیں۔

<sup>(</sup>۲) ای طرح بہاڑ اور اس کے جھے یا راستے اور خطوط مختلف رنگوں کے ہیں' سفید' سرخ اور بہت گرے ساہ' جُدد ہُ جُدد ہُ اَسْوَدُ (ساہ) کی جمع ہے۔ جب ساہ رنگ کے گمرے بین کو ظاہر کرتا ہو تو اسود کے ساتھ غربیب کالفظ استعال کیا جاتا ہے۔ اسود غربیب' جس کے معنی ہوتے ہیں' بہت گمراساہ۔ (۳) لیمن انسان اور جانور بھی سفید' سرخ' سیاہ اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اللہ کی ان قدر توں اور اس کے کمال صناعی کو وہی جان اور سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں 'اس علم سے مراد کتاب و سنت اور اسرار اللیہ کا علم ہے اور جتنی انہیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اتنابی وہ رب سے ڈرتے ہیں 'گویا جن کے اندر خثیت اللی نہیں ہے' سمجھ لو کہ علم صحح سے بھی وہ محروم ہیں سفیان توری فرماتے ہیں کہ علما کی تین قسمیں ہیں۔ عالم باللہ اور عالم بامراللہ 'بیروہ ہے جو اللہ سے ڈر تا اور اس کے حدود و فرائض کو جاتا ہے۔ دو سرا صرف عالم باللہ 'جو حدود و فرائض سے بے علم ہے۔ تیسرا' صرف عالم بامراللہ 'جو حدود و فرائض سے بے علم ہے۔ تیسرا' صرف عالم بامراللہ 'جو حدود و فرائض سے باخرہے کیکن خشیت اللی سے عاری ہے (ابن کشر)

<sup>(</sup>۵) ہیر رب سے ڈرٹ کی علت ہے کہ وہ اس بات پر قادرہے کہ نافر مان کو سزادے اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف فرمادے-

<sup>(</sup>١) كتاب الله ع مراو قرآن كريم ب "تلاوت كرتے بين" يعنى يابندى سے اس كا اجتمام كرتے بين-

<sup>(2)</sup> اقامت صلوقا کامطلب ہوتا ہے 'نمازی اس طرح ادائیگی جو مطلوب ہے 'بینی وقت کی پابندی' اعتدال ار کان اور

بِعَارَةً لَنْ تَبُوْرَ ﴾

ڸؿؘۯڣٞؽۿڎٲؙڹٛۏۯۿؙڎۅٛؾڒۣؽؽۿڎۄۨؿٛۏٛڞٚڸۼ ٝٳػڎۼٛڡؙؙۅٛۯؓ شَكُورؓ ۞

وَالَّذِي آوْحَيُنَا إلَيْكَ مِنَ الْكِتْ هُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًا

لِمَابَيْنَ يَدَيُو إِنَّ اللهَ يعِمَادِهِ لَضِيْرُ مِعِيْرُ صَ

تُعَرِّ أَوْرَثِنَا الكِتْبُ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا \*

اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرج کرتے ہیں (ا) وہ ایک تجارت کے امید دار ہیں جو بھی خسارہ میں نہ ہوگی۔ (۲۹) تجارت کی اجر تیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے (۳) بیشک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ (۳۰)

اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وی کے طور پر ہیجی ہے یہ بالکل ٹھیک (۵) ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی ہجی تصدیق کرتی ہے۔ (۲) اللہ تعالی اپنے بندوں کی پوری خبرر کھنے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ (۲) (۳۱) کاوارث بنایا جن کو پھرہم نے ان لوگوں کو (اس) کتاب (۸) کاوارث بنایا جن کو

\_\_\_\_

خشوع وخضوع کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔

(۱) لیمنی رات دن علانیہ اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں ' بعض کے نزدیک پوشیدہ سے نفلی صدقہ اور علانیہ سے صدقہ واجبہ (زکو ق) مراد ہے۔

- (۲) لینی ایسے لوگوں کا جراللہ کے ہاں یقینی ہے 'جس میں مندے اور کمی کا امکان نہیں۔
- (٣) لِيُوْفِيَهُمْ ، متعلق ہے۔ لَنْ تَبُورَ كَ ، يعنى يہ تجارت مندے سے اس ليے محفوظ ہے كہ اللہ تعالى ان كے اعمال صالحه پر پوراا جرعطا فرمائے گا۔ يا پھر فعل محذوف كے متعلق ہے كہ وہ يہ نيك اعمال اس ليے كرتے ہيں يا اللہ نے انہيں ان كى طرف بدايت كى مآكہ وہ انہيں اجر دے۔
- (۴) سے تَوْفِيَة اور زيادت كى علت ہے كہ وہ اپنے مومن بندوں كے گناہ معاف كرنے والا ہے بشرطيكہ خلوص دل سے وہ توبہ كريں ان كے جذبۂ اطاعت و عمل صالح كاقدر دان ہے اس ليے وہ صرف اجر ہى نہيں دے گا بلكہ اپنے فضل و كرم سے مزيد بھى دے گا۔
  - (۵) لینی جس پر تیرے لیے اور تیری امت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔
- (۱) تورات اور انجیل وغیرہ کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اس اللہ کا نازل کردہ ہے جس نے بچیلی کتامیں نازل کی تھیں' جب ہی تو دونوں ایک دو سرے کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔
- (2) یہ اس کے علم و خبرہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے نئ کتاب نازل فرمادی میونکہ وہ جانتا ہے میجیلی کتابیں تحریف و تغیر کا شکار ہوگئی میں اور اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہی ہیں۔
- (٨) كتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محدیہ ہے۔ لینی اس قرآن كا وارث ہم نے امت محدیہ كو

فَينَهُمُ طَالِالْإِنَفُسِةً وَمِنْهُمُ ثُمُّتُتَصِنَّا وَمِنْهُمُ سَائِقً ا بِالْنَيْرَتِ بِإِذْنِ اللهٰ وَلِكَ هُوَالْفَصْلُ الْكِيدُرُ ﴿

جَنْتُ عَدُنِ يَنُ خُلُوْنَهَا يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنُ آسَاْ ورَمِنُ ذَهَبِ قَلْوْلُوُ الْوَالِمَالُهُمْ فِيمًا عَرِيرٌ

وَقَالُواالْحَمْدُ لِلْعِالَّذِي أَذْهَبَ عَنَاالْحَزَنَ إِنَّ مَ بَنَا

ہم نے اپنے بندوں میں سے پند فرمایا۔ پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں (ا) اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں (ا) اور بعضے ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترتی کیے چلے جاتے ہیں۔ (اس) میں ترتی کے چلے جاتے ہیں۔ (اس) میں ہیں ہوگ داخل ہوں گے سونے (ام) کی سونے (ام) کی سونے (ام) کی سونے (ام) کی مولی کے اور کو شاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ (اس) اور کمیں کے کہ اللہ کالاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم

بنایا ہے جے ہم نے دو سری امتوں کے مقابلے میں چن لیا اور اسے شرف و فضل سے نوازا۔ بیہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو آیت ﴿ وَکَذَالِكَ جَعَلَنْكُوْلُوَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِينِ ﴾ (البقرة - ۱۳۳) كاہے۔

- را) امت جمید کی تین قتمیں بیان فرمائیں۔ یہ پہلی قتم ہے' جس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بعض فرائض میں کو آئی اور بعض محرمات کاار تکاب کرتے ہیں۔ انہیں اپ نفس پر ظلم کرنے والا اس کے کمار تکاب کرتے ہیں۔ انہیں اپ نفس پر ظلم کرنے والا اس لیے کماکہ وہ اپنی پچھ کو آہیوں کی وجہ سے اپنی کو اس اعلیٰ درجے سے محروم کرلیں گے جو باتی دو قسموں کو حاصل ہوں گے۔ (۲) سیدو سری قتم ہے۔ لیدی ملے جلے عمل کرتے ہیں یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو فرائض کے پابند' محرمات کی آرک تو ہیں اس کی بیند' محرمات کی آرک تو ہیں لیکن بھی مستجملت کا ترک اور بعض محرمات کا ارتکاب بھی ان سے ہوجا آہے یا وہ ہیں جو نیک تو ہیں لیکن پیش پیش نہیں ہیں۔ (۳) سید وہ ہیں جو دین کے معاطے میں بچھلے دو نوں سے سبقت کرنے والے ہیں۔
  - (٣) لعني كتاب كاوارث كرنااور شرف و فضل مين متاز (مصطفل) كرنا-
- (۵) بعض کتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون جائیں گے الیکن سے صحیح نہیں۔ قرآن کا سیاق اس امر کا متقاضی ہے کہ سینوں قسمیں جنتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سابقین بغیر حساب کتاب کے اور مقتصدین آسان حساب کے بعد اور ظالمین شفاعت سے یا سزا بھکننے کے بعد جنت میں جا کیں گے۔ جبیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ محمد بن حنفیہ کا قول ہے "نے امت مرحومہ ہے' ظالم یعنی گناہگار کی مغفرت ہو جائے گی' مقتصد اللہ کے ہاں جنت میں ہو گا اور سابق بالخیرات در جات عالیہ برخانر ہو گا۔ (ابن کیر)
- (۱) صدیث میں آیا ہے کہ "ریشم اور دیباج دنیا میں مت پہنو' اس لیے کہ جو اے دنیا میں پہنے گا'وہ اے آخرت میں شہیں پہنے گا'۔ (صحیح بنجاری 'وصحیح مسلم' کتاب اللباس)

لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿

إِلَّذِ فِي اَحَلَنَا دَارَالُمُعَامَةِ مِنْ فَصُّلِهِ ۚ لِيَمَتُمَنَا فِيهَا نَصَبُ وَلِيَمَتُمَا فِيهَا لُغُوثِ ۞

وَالَّذِيْنَ) لَمُوُا لَهُمُ نَارُجَهَ ثَوَّ لِالْقَضْى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوَّا وَلاَيُخَقَّفُ عَنْهُمْ مِّنَ عَنَارِيهَا كَنَالِكَ نَجْزِيْ كُلُّ كَفُّوْرٍ ﴿

وَهُوْ يَصُطِرِخُونَ فِيهَا 'رَبَّنَّا أَخُرِخِنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي ُكُنَّا نَعْمَلُ الوَلَوْنُخَبِّرُكُومًا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنُ تَذَكَرَ وَجَاءَكُو النَّذِيُرُ فَذُوقُوا فَمَا الِظُّلِمِيْنَ مِن نَصْدِرُ ﴿

إنَّ اللهَ عَلِمُ عَيْبُ التَّمْنُوتِ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ عَلِيْتُونِدُاتِ

دور كيا- بيشك جمارا پروردگار برا بخشن والا برا قدردان --(سس)

، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچ گی اور نہ ہم کو کوئی مختلکی پہنچے گی۔(۳۵)

اور جولوگ کافر بین ایلے لیے دوزخ کی آگ ہے نہ توائی مضابی آئے گی کہ مربی جائیں اور نہ دوزخ کا غذاب بی ان فضابی آئے گی کہ مربی جائیں اور نہ دوزخ کاغذاب بی ان اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو ثکال لے ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے ''(اللہ کے گا) کیا ہم نے مما وہ تی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سجھنا ہو تا '' وہ سجھ سکا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پینچا تھا ''' سومزہ چھوکہ (ایسے) ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔(سم)

(۱) یعنی غیروں کی بجائے تیری عبادت اور معصیت کی بجائے اطاعت کریں گے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد کتنی عربی ؟ مفسرین نے مخلف عمر س بیان کی ہیں۔ بعض نے بعض احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ۱۰ سال کی عمر مراد ہے۔ (ابن کثیر) لیکن ہمارے خیال ہیں عمر کی تعیین صحیح نہیں 'اس لیے کہ عمر میں مخلف ہوتی ہیں 'کوئی ہولت میں اور کوئی بڑھا ہے ہیں فوت ہوتا ہے 'چربے ادوار بھی لمحہ گڑ رال کی طرح مختفر نہیں ہوتے 'بلکہ ہر دور خاصا ممتد (لمبا) ہوتا ہے۔ مثلاً جوانی کادور 'بلوغت سے کمولت تک اور کمولت کادور شخوخت بڑھا ہے تک اور بڑھا ہے کا دور موت تک رہتا ہے۔ کسی کو سوچ بچار 'فسیحت خیزی اور اثر پذیری کے لیے چند سال 'کسی کو اس سے زیادہ اور کسی کو اس سے نیادہ اور کسی کو اس سے نیادہ اور کسی کو اس میں زیادہ سال معتبی اور سب سے میہ سوال کرتا صحیح ہوگا کہ ہم نے تھے اتنی عمردی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکاتھا' پھرتونے حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکاتھا' پھرتونے حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھنا تھا تو سمجھنا تو سمجھنا تو سمجھنا تو سمجھنا تو سمجھنا تھا تھا تھا تو سمجھنا تھا تو سمجھنا تھا تو سمجھنا تھا تو سمجھنا تھا تو سمجھنا تھا تو سمجھنا تو سمجھنا تو سمجھنا تو سمجھنا تو سمجھنا تو سمجھنا تو سمجھاتوں تو سمجھنا تو سمجھنا تو سمجھاتوں تو س

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یا ورہانی اور نصیحت کے لیے پیغیر مانظیم اور اس کے منبرو محراب کے وارث علما اور دعاۃ تیرے یاس آئے الیکن تونے اپنی عقل وقعم سے کام لیانہ داعیان حق کی باتوں کی طرف دھیان کیا۔

الصُّدُورِ ۞

هُوَالَّذِيْ يُحَمَّلُمُوْخَلَمِتَ فِي الْاَرْضِ فَمَنَ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُوُهُ وَلِايَزِيْدُالُكِيْنِ يُنَ كُفُرُهُ هُوْءِنْنَارَتِهِ هُوالاَ مُقْتَا وَلايَزِيْدُ الْكِذِيْنِ يَنَ كُفُرُهُ هُوْ إِلَاضَارًا ۞

قُلُ آدَرَيْتُمُ شُرُكَا مَكُمُ اللّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهُ ٱدُوْنِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْارْضِ اَمْرَلَهُمُ شِرُكُ فِي السّبانِ تِ آمُراتَيْنُهُمُ وَكِتْبًا فَهُمُ عَلَى بَيْنَتٍ بِنِّهُ ثَبُلُ إِنْ يَعِينُ الظّلِمُونَ بَعْضُهُ مُ مَعْضًا إلَّا عَرُودًا ۞

پوشیدہ چیزوں کا' (۱) بیشک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ (۳۸)

وہی ایباہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اس پر پڑے گا- اور کافروں کے لیے ان کا کفران کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بوھنے کا باعث ہو آہے 'اور کافروں کے لیے ان کا کفر ضارہ ہی برھنے کا باعث ہو آہے۔ ''(۳۹) آپ کھنے! کہ تم اپنے قرار داد شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو۔ لیعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا (جزو) بنایا ہے یا ان کا آسانوں میں کچھ ساجھا ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی آسانوں میں کچھ ساجھا ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں''') بلکہ یہ ظالم ایک دو سرے سے زے دھوے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہو۔ (۵۰مرے)

<sup>(</sup>۱) یمال بدیمیان کرنے سے بیہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ دنیا میں جانے کی آر زوکر رہے ہوا دردعویٰ کر رہے ہو کہ اب نافرمانی کی جگہ اطاعت اور شرک کی جگہ توحید افقایار کروگے۔ لیکن ہمیں علم ہے کہ تم ایسا نہیں کروگے۔ تہمیں اگر دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے 'تو تم وہی کچھ کروگے جو پہلے کرتے رہے ہو۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ﴿ وَلُودُدُوْ الْعَالَمُ وَالْمِنَا نَهُوْ اِعْدَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ کِما اُللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ کِمالُور وَنِيا مِن بھیج دیا جائے تو وی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا ''۔

<sup>(</sup>۲) یہ بچپلی بات کی تعلیل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو آسان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم کیوں نہ ہو'جب کہ وہ سینوں کی باتوں اور رازوں سے بھی واقف ہے جو سب سے زیادہ مخفی ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) کیعنی اللہ کے ہاں کفر کوئی فائدہ نہیں پنچائے گا' بلکہ اس سے اللہ کے غضب اور ناراضی میں بھی اضافہ ہو گا اور انسان کے اپنے نفس کاخسارہ بھی زیادہ-

<sup>(</sup>٣) لیعن ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہو'جس میں یہ درج ہو کہ میرے بھی کچھ شریک ہیں جو آسان و زمین کی تخلیق میں حصے دار اور شریک ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لین ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دو سرے کو گراہ کرتے آئے ہیں۔ ان کے لیڈر

إِنَّ اللهَ يُمُسِكُ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ اَنَّ تَزُوْلَاهُ وَلَهِنُ زَالتَآاِنُ آمُسَكُّهُمَامِنُ آحَدٍ مِّنْ بَعْدِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حِلِيمًا خَفُورًا ۞

ۅؘٲڡٞٚٮٮؙۅؙٳۑڶڶۼۼۘۿؙۛؗۮٵ**ؽٚؠۧٵڹۿؚڎڸؠ**ڽؙڿٲۜۼۿؙۄؙڹؘۮ۬ؽڒٛ ڵؽڴٷؙؾٛٲۿ۫ۮڶؿ؈ؙٳڂۮؽاڶٲۺۅٝڡؘڶؾٵڿٚٲۼۿؙۅؙڹۮؚؽ۠

یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کو تھاہے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں (۱) اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ (۳) وہ حلیم غفورہے۔ (۳)

اور ان کفار نے بری زور دار قتم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہرایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔

اور پیر کتے تھے کہ یہ معبود انہیں نفع پہنچا کیں گے 'انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے۔ یا یہ باتیں شیاطین مشرکین سے کتے تھے۔ یا اس سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا اظہار وہ ایک دو سرے کے سامنے کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آئیں گے جس سے ان کو اپنے کفر پر جے رہنے کا حوصلہ ماتا تھا۔

(۲) لینی یہ اللہ کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مریانی بھی ہے کہ وہ آسان و زمین کو تھاہے ہوئے ہے اور انہیں اپنی جگہ سے بلنے اور دُولئے نہیں ویتا ہے ور نہ بلک جھیکتے میں دنیا کا نظام جاہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر وہ انہیں تھاہے نہ رکھے اور انہیں اپنی جگہ سے بھیردے تو اللہ کے سوا کوئی ایسی بہتی نہیں ہے جو ان کو تھام لے إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِن إِنْ نَافِيہ ہے۔ اللہ نے اللہ نے اس اصان اور نشانی کا تذکرہ دو سرے مقامات پر بھی فرمایا ہے مثلا ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ آنٌ تَعَمَّمَ كَلَى الدَّرْفِقِ اللَّرِيلَةُ فَيْهِ ﴾ (المروم-۲۵) اس کے آسان کو زمین پر گرنے سے رو کا ہوا ہے 'گر (المحیح-۲۵) اور ﴿ وَمِنْ الْمِنْ ہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ پر گرنے سے رو کا ہوا ہے 'گر جب اس کا تھم ہوگا''۔ ''اس کی نشائیوں میں سے ہے کہ آسان وزمین اس کے تھم سے قائم ہیں''۔

(٣) اتنی قد رَنوں کے باوجود وہ حلیم ہے-اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کفرو شرک اور نافرمانی کر رہے ہیں 'پھر بھی وہ ان کی گرفت میں جلدی نہیں کر ہا' بلکہ ڈھیل دیتا ہے اور غفور بھی ہے 'کوئی ہائب ہو کراس کی بارگاہ میں جھک جا ہا ہے ' توبہ واستغفار و ندامت کا اظہار کر ہاہے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔

(۳) اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بعثت محمدی ہے قبل سے مشرکین عرب فتمیں کھا کھاکر کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا' تو ہم اس کاخیر مقدم کریں گے اور اس پر ایمان لانے میں ایک مثالی کروار اوا کریں گے۔ یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔مثلاً سور ۃ الاُنعام' ۱۵۱- ۱۵۷- الصافات' ۱۲۷- ۱۷۰)

تَازَادَ هُوْ إِلَّانُفُوْرًا ﴿

إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكُواللَّتِيِّىُ وَلَا يَحِيْنُ الْمَكُرُ السَّيِّئُ الِّا يِأَهُ لِهِ فَهَلُ يَنْظُرُونَ اِلَاسُنْتَ الْوَالِمِنَّ فَكُنُ تَتَحِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبَدُيْلَاهُ وَلَنْ يَجَدَلِسُنَّتِ اللهِ تَحَوِیْلًا ﴿

آوَكُمْ يَسِيدُوُ الْوَانِينَ فَيَنْظُرُوا لَيْفَكَ كَانَ عَالِقِبَهُ الَّذِيْنَ مِنْ مَّيْلِهِمْ وَكَانُواۤ اَشَكَّ مِنْهُمُ قُوَّةً ۖ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَقُ فِي التَّمَاٰوِتِ وَلَا فِي الْاَفِيلَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْسُمًا قَدِيثِرًا ۞

کے پاس ایک پیغیر آپنیچ (۱) تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا-(۴۲)

دنیا میں اپنے کو بڑا سیخنے کی وجہ سے ''' اور ان کی بری
تدبیروں کی وجہ سے ''اور بری تدبیروں کا وہال ان تدبیر
والوں ہی پر پڑتا ہے ''' سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں
جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہو تا رہا <sup>(۵)</sup> ہے۔ سو آپ اللہ کے
دستور کو بھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے ''' اور آپ اللہ ک
دستور کو بھی منتقل ہو تا ہوا نہ پائیں گے۔ <sup>(۲)</sup> اور آپ اللہ ک
اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے
ہوائے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا
انجام کیا ہوا؟ طال نکہ وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے
شے 'اور اللہ الیا نہیں ہے کہ کوئی چیزاس کو ہرا دے نہ
آسانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ بڑے علم والا 'بری

<sup>(</sup>۱) تعنی حضرت محمه صلی الله علیه وسلم ان کے پاس نبی بن کر آگئے جن کے لیے وہ تمناکرتے تھے۔

<sup>(</sup>٢) لیعنی آپ مان کلیارا کو نبوت برامیان لانے کے بجائے انکار و مخالفت کاراستہ محض انتکبار اور سرکشی کی وجہ سے اختیار کیا۔

<sup>(</sup>٣) اور برى تدبير يعنى حيله 'دهوكه اور عمل فتيح كى وجه س كيا-

<sup>(</sup>۴) کیعنی لوگ کمروحیلہ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ بری تدبیر کا انجام براہی ہو تا ہے اور اس کاوبال بالآخر کمروحیلہ کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی کیا یہ اپنے کفرو شرک 'رسول میں کی مخالفت اور مومنوں کو ایذا کیں پنچانے پر مصررہ کراس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں بھی اس طرح ہلاک کیاجائے 'جس طرح پچیلی قومیں ہلاکت سے دوجار ہو کیں؟

<sup>(</sup>١) بلكه يه اى طرح جارى ب اور بر مكذب (جمطان والى) كامقدر بلاكت ب يا بدلنے كامطلب يه ب كه كوئى الله ك مكذب (جمطان به ب كه كوئى الله ك عذاب كورجت ، بدلنے ير قادر نہيں ہے-

<sup>(</sup>۷) یعنی کوئی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والایا اس کا رخ چیرنے والا نہیں ہے بینی جس قوم کو اللہ عذاب سے دو چار کرنا چاہے 'کوئی اس کا رخ کسی اور قوم کی طرف چیردے 'کسی میں بیہ طاقت نہیں ہے۔ مطلب اس سنت اللہ کی و ضاحت سے مشرکین عرب کو ڈرانا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے 'وہ کفرو شرک چھو ڈکرایمان لے آئیں'ورنہ وہ اس سنت اللی سے پنج نہیں سکتے 'دیر سویراس کی ذرمیں آگر دچیں گے گوئی اس قانون اللی کو بدلنے پر قادر ہے اور نہ عذاب اللی کو پھیرنے پر۔

قدرت والاہے۔(۴۴)

اور اگر اللہ تعالی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگنا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا (ا) لیکن اللہ تعالی ان کو ایک میعاد معین تک مملت دے (۲) رہاہے 'سوجب ان کی وہ میعاد آپنچ گی اللہ تعالی این بروں کو آپ دکھے کے گا۔ (۳)

سورهٔ پلین کی ہے اور اس میں ترای آیتی اور بانچ رکوع میں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے۔

ليين (٢) قتم ہے قرآن باحكمت كي- (٢)

وَلَوْئِوَاخِنُ اللهُ النّاسَ بِمَا كَسَنُهُوا مَا تُوَلَّفَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّ الْحِينُ ثَيْوَ خِرُهُمُو اللّ آجَلِ شُسَمَّى ۚ فَإِذَا جَاءَ ٱجَلْهُمُ فَوَاقَ اللّهَ كَانَ بِعِمَادِ ﴿ بَصِيْرُا ۚ أَ



يْسَ أَ وَالْقُرْ إِنِ الْحَكِيْمِ ﴿

- (۱) انسانوں کو تو ان کے گناہوں کی پاداش میں اور جانوروں کو انسانوں کی نحوست کی وجہ ہے۔ یا مطلب ہے کہ تمام اہل زمین کو ہلاک کر دیتا' انسانوں کو بھی اور جن جانوروں اور روزبوں کے وہ مالک ہیں' ان کو بھی۔ یا مطلب ہے کہ آسان سے بار شوں کا سلمہ منقطع فرمادیتا' جس سے زمین ہر چلئے والے سب وابتہ مرجاتے۔
  - (٣) سير ميعاد معين دنيا مين بهي بو سكتي إدريوم قيامت توبي بي-
- (٣) لیعنی اس دن ان کا محاسبہ کرے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا بورا بدلہ دے گا- اہل ایمان و اطاعت کو اجرو تواب اور اہل کفرو محصیت کو عماب و عقاب اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے وعید -

اللہ سور و اسین کے فضائل میں بہت می روایات مشہور ہیں۔ مثلاً سے کہ قرآن کا دل ہے 'اسے قریب المرگ شخص پر پڑھو' وغیرو۔ لیکن سند کے کحاظ سے کوئی روایت بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ بعض بالکل موضوع ہیں یا پھر ضعیف ہیں۔ قلب قرآن والی روایت کو شیخ البانی نے موضوع قرار دیا ہے۔ (الضعیفہ-حدیث نمبر ۱۲۹)

- (٣) بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کیے ہیں۔ بعض نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور بعض نے اسے اللہ کے اسائے حسنی میں سے بتلایا ہے۔ لیکن میہ سب اقوال بلا ولیل ہیں۔ میہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہی ہے۔ جن کامعنی و مفہوم اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔
  - (۵) یا قرآن محکم کی 'جو نظم د معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے-واؤ فتم کے لیے ہے- آگے جواب قتم ہے-

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

عَلْ عِزَاطٍ مُسْتَقِيدُونَ

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿

لِتُنْذِرَقِوْمًا مَّا أَنْذِرَ ابْأَوْهُمْ فَهُمْ عَفِلْوْنَ ۞

لْقَنَّ حَقَّ الْعَوْلُ عَلَى آكْتَرِهِ فِهُوْ لَا يُوْمِنُونَ ﴿

کہ بے شک آپ پغیروں میں سے ہیں۔ (۱) سیدھے رائے پر ہیں۔ (۲) سیہ قرآن اللہ زبردست مہمان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ (۳) (۵)

ناكه آپالي لوگول كو دُراكيل جن كباپ دادے نميں دُرائ گئے تھے 'سو(اس وجہ سے) يہ غافل ہيں۔ (۲) ان ميں سے اکثر لوگول پر بات ثابت ہو چكى ہے سو يہ لوگ ايمان نہ لاكيل گے۔ (۵)

- (۱) مشركين ني صلى الله عليه وسلم كى رسالت ميں شك كرتے تھے 'اس ليے آپ ماليہ الله عليه وسلم كى رسالت كا افكار كرتے اور

  كتے تھے اللہ اللہ اللہ عليه وسلم كى رسالت ميں شك كرتے تھے 'اس ليے آپ ماليہ اللہ على مسال كا افكار كما

  كه آپ ماليہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالى نے كى رسالت كے لئے وسل واظهار ہے۔ اللہ تعالى نے كى رسول كى رسالت كے لئے وسم نميں كھائى يہ بھى آپ ماليہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالى نے آپ مالیہ اللہ عليه وسلم۔
- (۲) یہ إِنَّكَ كى دوسرى خبرہے ۔ یعنی آپ مالٹنگیم ان پیغمبرول کے راستے پر ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں ۔ یا ایسے راستے پر ہیں جو سید هااور مطلوب منزل (جنت) تک پہنچانے والا ہے ۔
- (۳) لیتنی اس الله کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے بیتی اس کاا نکار اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے سے انتقام لیننے پر قادر ہے رحیم ہے بیتی جو اس پر ایمان لائے گااور اس کا بندہ بن کررہے گا'اس کے لیے نمایت مهمیان ہے۔
- (٣) لیتنی آپ ما آلی او رسول اس لیے بنایا ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے ٹاکہ آپ ما آلی آلی اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ ما آلی اس کی ڈرچکا ہے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا' اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزرچکا ہے کہ عربوں میں حضرت اساعیل علیہ السلام کے بعد' نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا۔ یہاں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔
- (۵) چیسے ابوجهل 'عتبہ 'شیبہ وغیرہ بیات ثابت ہونے کامطلب 'الله تعالیٰ کامیہ فرمان ہے کہ "میں جہنم کو جنوں او رانسانوں سے بحردوں گا"۔(الم السجدۃ ۔۱۳) شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا" میں جہنم کو بھے سے اور تیرے پیرو کاروں سے بھردوں گا"۔(ص۔۱۸۲) یعنی ان لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کراپئے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے لیا 'کیونکہ اللہ نے تو ان کو انعتیار و حریت ارادہ سے نوازا تھا' لیکن انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا اور پوں جہنم کا اپند ھن بن گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جبراً ان کو انعتیار و حریت اردہ بھی ہوئی کہ جبری صورت میں تو وہ عذاب کے مستحق ہی قرار نہ باتے۔

إِنَّاجَمَلْنَاقَ اَعُنَاتِهِمُ اَعْلَاكَهِمَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُرُمُّقُلَمُوْنَ ۞

وَجَعَلْنَامِنُ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدُّا اَوَمِنْ خَلَفِهِمُ سَدُّا اَوَمِنْ خَلَفِهِمُ سَدُّا اَ

وَسَوَا ءُعَلَيْهِمُ ءَانْذُرْتَهُ وَالْمِرْتُدُونُ فَالْمُولِدُ فَالْمُولِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

ٳٮۜڬٲؿؙؽٚۯؙؙؙڡؙۻۣٳۺۜؠؘۼٳڵۮؚٚػٛۯػؿؿؽاڶڗۜڂ۠ؠؗؽۑٲڶؿؙؠؙۑؖ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّأَجْرِكِرِيْمٍ ۞

إِنَّانَحُنُ نُعْيِي الْمُوَاتَٰى وَنَكُنُكُ مَاقَدَّمُوْا وَاتَّارَهُوْ

ہمنے اکلی گر دنوں میں طوق ڈال دیتے ہیں پھردہ ٹھو ڈیوں تک ہیں 'جس سے انکے سراوپر کوالٹ گئے ہیں۔''(A) اور ہم نے ایک آڑان کے سامنے کر دی اور ایک آڑان کے پیچھے کر دی''''جس ہے ہم نے ان کوڈھائک دیا<sup>(۳)</sup> مو وہ نہیں دیکھ کتے۔(4)

اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں ' بیہ ایمان نہیں لائنس گے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۰)

بس آپ تو صرف ایسے فخص کو ڈرا سکتے ہیں (۵) جو تصحت پر چلے اور رحمٰن سے بے دیکھے ڈرے' سو آپ اس کو مغفرت اور باو قارا جرکی خوش خبریاں سناد ہجئے۔ (۱۱) بیٹک ہم مردوں کو زندہ کریں گے' (۱۱) اور ہم کلھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے ہیںجتے ہیں (۱۵) اور ان

- (۱) جس کی وجہ سے وہ ادھرادھرد کی سکتے ہیں 'نہ سر جھکا سکتے ہیں 'بلکہ وہ سراوپر اٹھائے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے عدم قبول حق کی اور عدم انفاق کی تمثیل ہے۔ یہ جسی ممکن ہے کہ یہ ان کی سزائے جہنم کی کیفیت کابیان ہو۔ (ایسرالتفاسیر) (۲) لیعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی 'یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے 'جس کی وجہ سے وہ لذا کذ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے اور میں چیزان کے اور ایمان کے در میان مانع اور تجاب ہے اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں ناممکن الوقوع کر دیا گیا' یہ گویا ان کے چیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ تو بہ کرتے ہیں نہ تھیجت عاصل کرتے ہیں' کیونکہ آخرت کا کوئی خوف ہی ان کے دلوں میں نہیں ہے۔
- (۳) یا ان کی آئھوں کو ڈھانک دیا یعنی رسول میں گئی ہے عدادت اور اس کی دعوت حق سے نفرت نے ان کی آٹھوں پر ٹی باندھ دی'یا انہیں اندھاکر دیا ہے جس سے وہ دیکھے نہیں سکتے۔ یہ ان کے حال کی دو سری تمثیل ہے۔
  - (٣) لیعنی جواپئے کرتوتوں کی وجہ ہے گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائیں' ان کے لیے انذار بے فائدہ رہتا ہے۔
    - (۵) لین انذارے صرف اس کوفائدہ پنچاہے۔
- (۲) لیعنی قیامت والے دن- یمال احیائے موتی کے ذکرے یہ اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں ہے جس کا دل چاہتاہے ' زندہ کردیتاہے جو کفرو صلالت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ پس وہ بدایت اور ایمان کو اپنالیتے ہیں۔
- (۷) مَا فَذَمُوا ت وه اعمال مراد میں جوانسان خودا بی زندگی میں کر آہ اور آنارَ هُمْ ہے وہ اعمال جن کے عملی نمونے (ایتھے

وَكُلُّ شَيِّ أَحْصَيْتُ فِي إِمَامِ ثُمِينُونٍ ﴿

وَاضْرِبْ لَهُوْمَّتَلَا أَصْحٰبَ الْقُرْيَةُ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿

إِذْ ٱرْسُلْنَا الِّيهِمُ اثْنَايُنِ قَلَدٌ بُوْهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثٍ

کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں 'اور ہم نے ہرچیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ (۱۳) اور آپ ان کے سامنے ایک مثال (لیعنی ایک) بستی والوں کی مثال (اس وقت کا) بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں (کئی) رسول آئے۔ (۱۳)

جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجاسوان لوگوں نے (اول) دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سوان تینوں

یا برے)وہ دنیامیں چھوڑ جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اقترامیں لوگ وہ اعمال بجالاتے ہیں۔جس طرح حدیث میں ہے ''جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا'اس کے لیے اس کا جربھی ہے اور اس کابھی ہے جو اس کے بعد اس برعمل کرے گا۔ بغیراس کے کہان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہواور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا'اس پراس کے اپنے گناہ کابھی بوجھ ہو گااوراس کابھی جواس کے بعداس پر عمل کرے گا' یغیراس کے کہ ان میں سے کسی کے بوچھ میں کمی ہو-(صـحـیـح مسلم كتاب الزكوة باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة) اى طرح يه مديث ب "جب انسان مرجا آب تو اس کے عمل کاسلسلہ ختم ہو جا تاہے۔سوائے تنین چیزوں کے۔ایک علم 'جس سے لوگ فائدہ اٹھا نمیں(۲) نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعاکرے(۳) یا صد قیہ جارہہ 'جس ہے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوں(صحیحہ مسلم' كتاب الوصية باب مايلحق الإنسان من الشواب بعدوفاته) دو سرامطلب آثار هُمْ كانثانات قدم ب- يعنى انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سفر کر تا اور ایک جگہ ہے دو سری جگہ جاتا ہے تو قدموں کے بیہ نشانات بھی لکھیے جاتے ہیں۔ جیسے عهد رسالت میں معجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی تو ہنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کاارادہ کیا'جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ ما اُنگیا نے اسی مجدے قریب نتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا دِیارکُم تُکتَبُ آثار کُم (دو مرتبه فرمایا) یعنی "قتهمارے گھراگرچہ دور ہیں 'کیکن وہیں رہو 'جتنے قدم تم چل کر آتے ہو' وہ لکھے جاتے ہیں"-(صحیح مسلم كتاب المساجد باب فيضل كشوة الخطئ إلى المساجد) المم ابن كثير فرمات جير- دونول مفهوم اين جكد صحیح ہیں'ان کے درمیان منافات نہیں ہے۔ بلکہ اس دو سرے منہوم میں سخت تیمیہ ہے'اس لیے کہ جب قدموں کے نشانات تک کھھے جاتے ہیں' توانسان جواحھایا برانمونہ چھوڑ جائے جس کی لوگ بعد میں پیروی کرس تو وہ بطریق اولی لکھے جا کیں گے۔

<sup>(</sup>۱) اس سے مرادلوح محفوظ ہے اور بعض نے صحائف اعمال مراد لیے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) ناکد اہل مکمیہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی انو تھے رسول نہیں ہیں 'بلکہ رسالت و نبوت کابیہ سلسلہ قدیم سے چلا آ رہاہے۔

نے کہاکہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ (۱۴

ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمٰن نے کوئی چیزنازل نہیں کی۔ تم نراجھوٹ بو لتے ہو۔(۱۵) ان (رسولوں) نے کہا ہمارا پر ورد گار جانتا ہے کہ بیشک ہم

تمہارے پاس بھیج گئے ہیں۔(۱۶) اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔(۱۷)

اور بہارے وقعہ و سرت واس خور پہ پاری ہے۔ (2) انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ (اگر تم بازنہ آئے تو ہم پھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔(۱۸) ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی

کی جائے بلکہ تم حدسے نکل جائے والے لوگ ہو-(۱۹)
اور ایک مخص (اس) شہرکے آخری جھے سے دو ڑ آ ہوا آیا
کسے لگاکہ اے میری قوم!ان رسولوں کی راہ پر چلو<sup>(۳)</sup> (۲۰)
ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں

مانکتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ (۲۱)

لگی ہوئی (۳) ہے 'کیااس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت

فَقَالُوْآاِئَآاِلَيْكُوْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿

قَالُوا مَآاَنْتُو إِلَّا بَشَرُيِّ شُلُنَا وَمَاۤانْزُلَ الرَّحُمٰنُ

مِنْ شَنُيٌ الْ أَنْ تُمُو إِلَا تَكُذِبُونَ ۞

تَالُوُا رَبُّنَايِعُلُو إِنَّا إِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ ۞

وَمَاعَكِيْ نَآ إِلَّا الْبَلِغُ الْسُدِينُ ۞

قَالُوْاَ اِتَاتَطَيَّرُنَا بِكُوْالَهِنَ لَوْ تَنْتَهُوْاللَرُجُمَنَّكُوْ

وَلَيَمَتَنَّكُو مِّتَّاعَنَابٌ اَلِيْهُ ۞

قَالُوا طَآإِرُكُمُ مَّعَكُوْا إِنْ ذُكِّرُتُمُ ثِبُلُ اَنْتُورُ قَوْمُرُّمُسُرِفُونَ ﴿

وَجَآءَمِنُ اَفْصًا الْمَدِيْمَةِ رَجُلٌ يَمُعَىٰ قَالَ لِعَوْمِر النَّبِعُواالْمُوْمَلِلْنَ ﴿

التَّبِعُواْ مَنْ لَا يَسْعَلُكُمُ أَجُرًا وَهُمُ مُنْهُمَّدُونَ ٠

<sup>(</sup>۱) یہ تین رسول کون تھے؟ مفسرین نے ان کے مختلف نام بیان کیے ہیں 'لیکن نام متعدد ذریعے سے ثابت نہیں ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ بیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے' جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلغ و دعوت کے لیے جیجے تھے۔ بستی کا نام افلاکیہ تھا۔

<sup>(</sup>۲) ممکن ہے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہوں اور ان کی وجہ سے قوم دوگر دہوں میں بٹ گئی ہو 'جس کو انہوں نے رسولوں کی نعُو ذُبِاللهِ نَعُو ذُبِاللهِ نَعُو دُبِاللهِ نَعُو دُبِاللهِ مِنْ ذَلِكَ ، بیسے آج کل بھی بدنماداور دین و شریعت ہے۔ ہمرہ لوگ 'اہل ایمان و تقویٰ کوہی «منحوس "سجھتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی وہ تو تمہارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی ہے نہ کہ جمارے ساتھ -

<sup>(</sup>۲) یہ مخص مسلمان تھا' جب اسے پہ چلا کہ قوم پیمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی ہے' تو اس نے آکر رسولوں کی حمایت اور ان کے اتاع کی ترغیب دی۔

وَمَالِيَ لِآاَعُبُدُ الَّذِي فَطَرِينَ وَالَّيْهِ ثُرْجَعُونَ ٠

ءَٱكَّيْنَدُونُ وُدُونِهَ الِهَةَ اِن ُيُودُنِ الرَّحْسُ بِضُيِّرُلاَتُنْ عَنِّى شَفَاحَتُهُمُ شَيْئًا وَلاَيْنُقِدُونِ ۞

إِنَّ أَذُالُونَ صَلَّالِ مُبِينِي ۞

إِنَّى الْمُنْتُ بِرَبِّكُوْ فَالسَّمَعُونِ ۞

قِيْلَ ادُخُلِ الْجَنَّةُ ثَالَ لِلَيْتَقَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿

بِمَاغَفَرَ لِلُ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿

اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (۱) (۲۲)

کیا میں اسے چھوٹر کر الیسوں کو معبود بناؤں کہ اگر (اللہ) رحمٰن مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچاسکے اور نہ وہ مجھے بچاسکیں۔ (۲۳) پھر تو میں یقیناً کھلی گراہی میں ہوں۔ (۳۳)

میری سنو! میں تو (سیح دل سے) تم سب کے رب پر ایمان لاچکا- (۲۵)

(اس سے) کما گیا کہ جنت میں چلاجا ا کہنے لگا کاش! میری قوم کو بھی علم ہو جاتا-(٢٦)

کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے ماعزت لوگوں

- (۱) اپنے مسلک توحید کی وضاحت کی 'جس سے مقصد اپنی قوم کی خیرخواہی اور ان کی صبح رہنمائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کما ہو کہ کیا تو بھی اس معبود کی عبادت کرتا ہے 'جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلا رہے ہیں اور ہمارے معبودوں کو تو بھی چھوڑ بیٹھا ہے؟ جس کے جواب میں اس نے یہ کما۔ مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار ہلایا ہے 'واللہ اعلم۔
- (٢) یہ ان معبودان باطلہ کی بے لی کی وضاحت ہے جن کی عباوت اس کی قوم کرتی تھی اور شرک کی اس گراہی سے نکالنے کے لیے رسول ان کی طرف بھیج گئے تھے۔ نہ بچاسکیں کا مطلب ہے کہ اللہ اگر جھے کوئی نقصان پنچانا چاہے تو یہ بچاہیں کا مطلب ہے کہ اللہ اگر جھے کوئی نقصان پنچانا چاہے تو یہ بچاہیں سکتے۔
- (٣) لینی اگر میں بھی تہماری طرح' اللہ کو چھوڑ کرایے بے اختیار اور بے بس معبودوں کی عبادت شروع کردوں' تو میں بھی کھلی گمراہی میں جاگروں گا-یا صلال' یماں خسران کے معنی میں ہے' لیعنی یہ تو نمایت واضح خسارے کا سودا ہے۔

  (٣) اس کی دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قبل کرنا چاہا تو اس نے پیغیبروں سے خطاب کر کے ہما' مقصد اپنے ایمان پر ان پیغیبروں کو گواہ بنانا تھا- یا اپنی قوم سے خطاب کر کے کماجس سے مقصود دین حق پر اپنی صلابت اور استفامت کا اظہار تھا کہ تم جو چاہو کرلو' لیکن اچھی طرح سن لو کہ میراائیان اس رب پر ہے' جو تہمارا بھی صلابت اور استفامت کا اظہار تھا کہ تم جو چاہو کرلو' لیکن انچھی طرح سن لو کہ میراائیان اس رب پر ہے' جو تہمارا بھی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور کسی نے ان کو اس سے نہیں روکا- دَرِحِمَهُ اللهُ تَعَالَیٰ

میں سے کر دیا۔ (۱۱)

اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسان سے کوئی لشکر نہ ا آران (۱) اور نہ اس طرح ہم ا آرا کرتے ہیں۔ (۲۸) وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے

سب بجھ بجھا گئے۔ (۲۹)

(ایسے) بندوں پر افسوس! (۵) کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی نہی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ (۳۰)
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت ہی قوموں
کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان (۲) کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ (۳۱)

اور نہیں ہے کوئی جماعت مگریہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے

وَمَاَ اَنْوَلْنَاعَلْ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِ هِ مِنْ جُنْدِيِّنَ التَّكَأْمِ وَمَالُنَانُتْزِلِيْنَ ۞

إِنْ كَانَتُ إِلَّاصَيْعَةٌ وَآحِدَةٌ فَإِذَاهُمُوخْمِدُونَ 💮

يْحَمُّرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَا ثِيهُو مُونِّنُ كَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يُشَرِّرُونَ ۞

ٱلْوَرُّوْا كَوْاَهْلَكُنَافَبْلَامُ مِنْ الْقُرُونِ الْهُو الدَّرْمُ

لاَيْرُجِوُنَ 🕝

وَانَ كُلُّ لَكَاجَمِيعُ لَكَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿

(۱) یعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ ہے مجھے رب نے بخش دیا کاش میری قوم اس بات کو جان لے باکہ وہ بھی ایمان و توحید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت اور اس کی نعتوں کی مستحق ہو جائے۔ اس طرح اس مخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی ہی کرے 'بدخواہی نہ کرے۔ ان خیر خواہی ہی کرے 'بدخواہی نہ کرے۔ ان کی صحیح رہنمائی کرے 'گراہ نہ کرے 'بیٹک لوگ اسے جو چاہے کمیں اور جس قتم کا سلوک چاہیں کریں 'حتی کہ اسے مار والیں۔

- (۲) کینی حبیب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں ا تارا- یہ اس قوم کی تحقیرشان کی طرف اشارہ ہے-
  - (m) لیعن جس قوم کی ہلاکت کی دو سرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہاں ہم فرشتے نازل بھی نہیں کرتے۔
- (٣) کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری 'جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ جھمی آگ کی طرح ہوگئے۔ گویا زندگی 'شعلۂ فروزاں ہے اور موت ' اس کا بچھ کر راکھ کاؤچر ہو جانا۔
- (۵) حسرت و ندامت کابیہ اظمار خود اپنے نفسوں پر 'قیامت والے دن 'عذاب دیکھنے کے بعد کریں گے کہ کاش انہوں نے اللہ کے بارے میں کو تاہی نہ کی ہوتی یا اللہ تعالیٰ بندوں کے رویے پر افسوس کر رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ استہزاہی کیا۔
- (۱) اس میں اہل مکہ کے لیے عظیمیہ ہے کہ محکذ بیب رسالت کی وجہ سے جس طرح کچھِلی قومیں تباہ ہو کمیں ہیہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔

سامنے حاضر کی جائے گی۔ ('' (۳۲) اور ان کے لیے ایک نشانی <sup>(۲)</sup> (خشک) زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ

ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلبہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ (۳۳)

اور ہم نے اس میں تھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کردیئے' (۳) اور جن میں ہم نے چشے بھی جاری کر دیئے ہیں-(۳۴)

باکہ (لوگ) اس کے کھل کھائیں'<sup>(۳)</sup> اوراس کوان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا<sup>۔ (۵)</sup> پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔(۳۵)

وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کے

وَايَةٌ لَكُوُ الْأَرْضُ الْمَيْنَةَ ۗ لَمُّيَيْنِهَا وَاخْرَجْنَا وَمُهَاحَبًا فِمْنُهُ يَاكُلُونَ ۞

وَجَعُلُنَافِيْهُمَاجَلْتٍ مِّنُ تَخِيْلٍ وَّاعُمَاٰكٍ وَّفَجِّرُنَافِيْهَاءِنَ الْعُيُونِ ﴾

لِيَا كُلُوامِنْ ثَمَرٍ ﴿ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيْهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿

سُفِئَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَامِتَا أَتُغِتُ الْأَرْضُ وَمِنُ

<sup>(</sup>۱) اس میں إِنْ نافیہ ہے اور لَمَّا 'إِلَّا کے معنی میں- مطلب میہ ہے کہ تمام لوگ گزشتہ بھی اور آئندہ آنے والے بھی' سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جہاں ان کاحساب کتاب ہو گا۔

<sup>(</sup>٢) لیعنی الله تعالی کے وجود اس کی قدرت نامه اور مردول کو دوباره زنده کرنے پر نشانی-

<sup>(</sup>۳) لین مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم اس سے ان کی خوراک کے لیے صرف غلہ ہی نہیں اگاتے 'بلکہ ان کے کام و دہن کی لذت کے لیے انواع و اقسام کے پھل بھی کثرت سے پیدا کرتے ہیں 'یہاں صرف دو پھلوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ سید کثیر المنافع بھی ہیں اور عربوں کو مرغوب بھی 'نیزان کی پیداوار بھی عرب میں زیادہ ہے۔ پھر غلے کا ذکر پہلے کیا کیونکہ اس کی پیداوار بھی مسلمہ - جب تک انسان روٹی یا چاول وغیرہ کی پیداوار بھی نیادہ ہے اور خوراک کی حیثیت سے اس کی اہمیت بھی مسلمہ - جب تک انسان روٹی یا چاول وغیرہ خوراک سے اپنا پیٹ نہیں بھر آ، محض پھل فروٹ سے اس کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی -

<sup>(</sup>٣) لین بعض جگه چیشے بھی جاری کرتے ہیں 'جس کے پانی سے پیدا ہونے والے پھل لوگ کھائیں۔

<sup>(</sup>۵) امام ابن جریر کے نزدیک یہاں ما نافیہ ہے بعنی غلوں اور پھلوں کی بیہ پیدادار 'اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو وہ اپنے بندوں پر کر ہاہے۔ اس میں ان کی سعی و محنت 'کدو کاوش اور تصرف کا دخل نہیں ہے۔ پھر بھی یہ اللہ کی ان نعتوں پر اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور بعض کے نزدیک ؓ مَا مُوصولہ ہے جو الَّذِیٰ کے معنی میں ہے بینی ناکہ وہ اس کا پھل کھا کئیں اور ان چیزوں کو جن کو ان کے ہاتھوں نے بنایا۔ ہاتھوں کا عمل ہے 'زمین کو ہموار کرکے نیج بونا' اس طرح پھلوں کے کھانے کے مختلف طریقے ہیں' مثلاً انہیں نچو ڈکر ان کا رس بینا' مختلف فروٹوں کو ملاکر جیاٹ بنانا' وغیرہ۔

## اَنْفُسِمِهُ وَمِمَّالَابَعُلَمُونَ 🗇

وَالَّهُ كُهُو الَّيْلُ مُسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ وَإِذَا هُومُ مُظْلِمُونَ ﴿

وَالثَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ۚ ذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ ۞

وَالْقَمْرَ قَكَ رَٰنَّهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ ۞

خواه وه زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں 'خواه خود ان کے نفوس ہوں خواه وه (چیزیں) ہوں جنہیں یہ جائتے بھی نہیں۔ (ا) (۳۲)

اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو تھینچ دیتے ہیں تو وہ ایکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔(۳)

اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ ای پر چتا رہتا ہے۔ (<sup>(۳)</sup> یہ ہے مقرر کردہ غالب' باعلم اللہ تعالیٰ کا-(۳۸) اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں' <sup>(۳)</sup> یمال تک

(۱) یعنی انسانوں کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں بھی ہم نے نر اور مادہ دونوں پیدا کیے ہیں۔ علاوہ ازیں آسانوں میں اور زمین کی گرائیوں میں بھی جو چیزیں تم سے غائب ہیں ، جن کا علم تم نہیں رکھتے ، ان میں بھی زوجیت (نر اور مادہ ) کابیہ نظام ہم نے رکھا ہے۔ پس تمام مخلوق جو ڑا جو ڑا ہو ڑا ہو ڑا ہو ۔ نبا آت میں بھی نر اور مادے کا یمی نظام ہے۔ حتیٰ کہ آخرت کی ذندگی ، دنیا کی زندگی کے لیے بہنزلۂ زوج ہے اور بید حیات آخرت کے لیے ایک عقلی دلیل بھی ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو مخلوق کی اس صفت سے اور دیگر تمام کو تاہیوں سے پاک ہے۔ وہ و تر (فرد) ہے ، زوج نہیں۔

(۲) لیعنی الله کی قدرت کی ایک دلیل سے بھی ہے کہ وہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے 'جس سے فور أ اندهرا چھا جاتا ہے۔ سلخ کے معنی ہوتے ہیں جانور کی کھال کا اس کے جسم سے علیحدہ کرتا 'جس سے اس کا گوشت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس طرح الله دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے۔ آ ظلکم کے معنی ہیں ' اندهرے ہیں داخل ہونا۔ جیسے آصبَے اور آمنسی اور آمنسی اور آمنسی اور آمنسی اور آمنسی اور گفہر کے دقت ہیں واغل ہونا۔

(٣) لعنی اپنے اس مدار (فلک) پر چلتا رہتا ہے 'جو اللہ نے اس کے لیے مقرد کر دیا ہے 'ای سے اپنی سیر کا آغاز کر تا ہے اور وہیں پر ختم کر تا ہے ۔ علاوہ اذیں اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہو تا 'کہ کسی دو سرے سیارے سے شکرا جائے۔ دو سرے معنی ہیں ''اپنے ٹھرنے کی جگہ تک '' اور اس کا بیہ مقام قرار عرش کے نیچے ہے 'جیسا کہ حدیث میں ہے جو صفحہ۔ ۹۲۱ پر گزر چکی ہے کہ سورج روزانہ غروب کے بعد عرش کے نیچے جاکر سجدہ کرتا ہے اور پھروہاں سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے (صحح بخاری 'تغییر سورہ کیلیسین) دونوں مفہوم کے اعتبار سے لیمشنقر میں لام 'علت کے لیے کی اجازت طلب کرتا ہے (صحح بین کہ ام 'الی کے معنی میں ہے 'پھر مشقریوم قیامت ہو گا۔ یعنی سورج کا بی چلن قیامت کے دن تک ہے 'قیامت ہو گا۔ یعنی سورج کا بی چلنا قیامت کے دن تک ہے 'قیامت ہو گا۔ یعنی سورج کا بی چلنا قیامت کے دن تک ہے 'قیامت الے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ بیہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ قیامت کے دن تک ہے 'تا ہے مدن کی مین ہو جائے گی۔ بیہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ (۳) چاند کی ۸۲ میں میں کہ کر کت ختم ہو جائے گی۔ بیہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ (۳) چاند کی ۸۲ میں میں کے نور کر تیسری رات کو نکل آتا ہے۔

کہ وہ لوٹ کرپر انی شنی کی طرح ہوجا تاہے۔ (۳) (۳۹)

نہ آفتاب کی ہیہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے (۳) اور نہ
رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے' (۳)

سب آسان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ (۴)
اور ان کے لیے ایک نشانی (یہ بھی) ہے کہ ہم نے ان کی
نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ (۵)
اور ان کے لیے ای جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر بیہ
سوار ہوتے ہیں۔ (۲)
اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے۔ پھرنہ تو کوئی ان کا

لَاالشَّمْسُ كَثِيْنِيُ لَهَا اَنْ تُدْدِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِّ وكُلُّ فِيْ قَلَكٍ تَيْنَبُونِ ۞

وَايَّتُكُهُمُ اَنَّاحَمُلُنَا ذُرِيَّتَهُمُ فِي الْفُلْكِ الْمَثْحُونِ ﴿

وَخَلَقْنَالُاكُمْ مِنْ مِّنْتِلِهِ مَايُؤَكُبُونَ ۞

وَإِنْ نَشَا أُنْفِرِ قُهُمْ فَلَاصَرِ الْحَ لَهُمُ وَلِاهُمُ أَيْفَتَدُونَ ﴿

- (۱) لیعنی جب آخری منزل پر پنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہو جا تا ہے جیسے تھجور کی پرانی شنی ہو' جو سو کھ کر ٹیٹر تھی ہو جاتی ہے۔ چاند کی انمی گردشوں سے سکان ارض اپنے دنوں' مہینوں اور سالوں کا حساب اور اپنے او قات عبادات کا تعین کرتے ہیں۔
- (۲) لیعنی سورج کے لیے سے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ عد ہے۔ سورج دن ہی کو اور چاند رات ہی کو طلوع ہو تا ہے اس کے برعکس تبھی نہیں ہوا' جو ایک مدبر کا نکات کے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔
  - (٣) بلكه يه بھى ايك نظام ميں بندھے ہوئے ہيں اور ايك ' دو سرے كے بعد آتے ہيں۔
- (۴) کُلٌّ سے سورج 'چاندیا اس کے ساتھ دو سرے کواکب مراد ہیں 'سب اپنے اپنے مدار پر گھومتے ہیں' ان کا باہمی کمراؤ نہیں ہوتا۔
- (۵) اس میں اللہ تعالی اپنے اس احسان کا تذکرہ فرما رہاہے کہ اس نے تمہارے لیے سمند رمیں کشتیوں کا چلنا آسان فرما دیا ، حتی کہ تم اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتیوں میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو۔ دو سرے معنی سے کیے بیں کہ ذُرِیّةٌ کے بیں کہ ذُرِیّةٌ کے بیں کہ ذُریّت میں ان لوگوں کو سے مقصود آبائے ذریت ہیں۔ اور کشتی سے مراد کشتی نوح علیہ السلام ہے۔ لیعنی سفینہ نوح علیہ السلام میں ان لوگوں کو بھایا جن سے بعد میں نسل انسانی چلی۔ گویا نسل انسانی کے آبااس میں سوار تھے۔
- (۲) اس سے مراد ایس سواریاں ہیں جو کشتی کی طرح انسانوں اور سامان تجارت کو ایک جگہ سے دو سری جگہ لے جاتی ہیں' اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی چیزیں آگئیں۔ جیسے ہوائی جماز' بحری جماز' ریلیس' بسیس' کاریں اور دیگر نقل و حمل کی اشیا۔

إِلَارِحُمَةُ مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنٍ ۞

وَإِذَا قِيْلَ لَهُوا لَعُواْمَا بَيْنَ الدِيْكُرُ وَمَا خَلْفَكُو لَعَكُمُو وَعُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا خَلْفَكُو لَعَكُمُونَ اللَّهِ اللَّهُ لَعَكُمُو

وَمَا تَائِيْهُو مُقِنُ الِهَ مِنْ الْمِتَ مِنْ الْمِتَانِ الْمُؤْلِظِ الْمُؤْلِظِينَ ﴿

وَاذَا مِمْلُ لَهُمُ الْفِقُوا عَارَزَقَكُمُ اللهُ ۚ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوالِلَذِينَ النُّوَّا النَّطْحِمُونَ تَوْيَشَا اللهُ اطَعَمَهَ ۚ قَالِنَ انْتُمُ إِلَّا فِي صَلْلِ مُهِينٍ ۞

وَيَقُولُونَ مَنَى هٰذَ الْوَعُدُ إِن كُنْتُوطِي قِيْنَ ﴿

مَايَنْظُرُونَ إِلَاصَيْعَةَ وَاحِدَةً تَاخُنُكُمُ وَهُو يَغِضِمُونَ ۞

فریادرس ہو تانہ وہ بچائے جائیں۔ (۴۳)

لکین ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت

تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔ (۴۳)

اور ان سے جب (بھی) کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے

(گناہوں) سے بچو تاکہ تم پر رحم کیاجائے۔ (۴۵)

اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے

کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ

برتے ہوں۔ (۱) (۴۷)

اور ان سے جب کما جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے پچھ خرچ کرو''' تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلا کمیں؟ جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتاتو خود کھلا پلادیتا''' تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔''(''(ے'م) وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا' سیچ ہو تو بتلاؤ۔(۴۸)

انہیں صرف ایک سخت چیخ کاانتظار ہے جو انہیں آپکڑے گیاور بیاہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوںگے۔ <sup>(۵)</sup> (۴۹)

- (۲) کیخی غرماو مساکین اور ضرورت مندول کو دو-
- (۳) ایعنی الله جابتاتوان کوغریب بی نه کرنا ، ہم ان کودے کرالله کی مثیت کے خلاف کیول کریں۔
- (٣) یعنی یہ کمہ کرکہ 'غرباکی بدد کرو' کھلی غلطی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ بات تو ان کی صحیح تھی کہ غربت و ناداری اللہ کی مشیت ہی ہے تھی 'لیکن اس کو اللہ کے تھم ہے اعراض کا جواز بنالینا غلط تھا' آخر ان کی ابداد کرنے کا تھم دینے دالا بھی تو اللہ ہی تھا' اس لیے اس کی رضا تو اس میں ہے کہ غرباد مساکین کی ابداد کی جائے۔ اس لیے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا اللہ ہی تھا' اس لیے تعمیت و مصلحت اللہ کے سواکوئی اور چیز۔ مشیت کا تعلق امور 'کوپٹی ہے ہے جس کے تحت جو پچھ بھی ہو تا ہے' اس کی حکمت و مصلحت اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا' اور رضا کا تعلق امور تشریعی ہے ہے 'جن کو بجالانے کا ہمیں تھم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو۔ (۵) یعنی لوگ باذاروں میں خرید و فروخت اور حسب عادت بحث و تحرار میں مصروف ہوں گے کہ اچانک صور پھونک

<sup>(</sup>۱) لیمنی توحید اور صدافت رسول کی جو نشانی بھی ان کے سامنے آتی ہے' اس میں سیے غور ہی نہیں کرتے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو' ہر نشانی سے اعراض ان کاشیوہ ہے۔

فَلايَسْتَطِيْعُونَ تُوصِيَةٌ وَلَا إِلَى الْمُلِهِمُ يَرْجِعُونَ ﴿

وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمْ مِّنَ الْكِبْدَاثِ إِلَّى نَوْمُ يَنْسِلُونَ @

قَالُوَّالِوَيْلِنَامَنْ) بَعَثَنَا مِنْ مَرُقَدِنَا ۖ هَٰذَامَا وَعَدَ الرَّحُمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۞

إِنْ كَانْتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّالِمِدَةً فَإِذَا هُمْ جَبِينَةً لَدَيْنَا مُحْفَرُونَ ﴿

فَالْيُؤُمِ لِانْظَالُونَفُسُّ شَيْئًا وَلِأَخْزُونَ إِلَامَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿

إِنَّ أَصْمُ الْمِنَّةِ الْيُومُ إِنَّ شُغُلِ فَكِمُونَ ٥

هُوْوَازْوَاجُهُمُ فِي ظِلْلِ عَلَى الْزَرَآبِكِ مُثَّرِكُونَ ﴿

لَهُمْ فِنْهَا فَالِهَةُ وَلَهُمُونَا لِيَكُونَ أَ

اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ (۵۰)

تو صور کے بھو نئے جاتے ہی سب (ا) کے سب اپنی قبروں سے اپنے بروں سے اپنے قبروں سے اپنے برور (۵۱) کی طرف (تیز تیز) چلنے لگیں گے-(۵۱) کمیں گے ہائے! ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ (۲) ہمی ہے جس کا وعدہ رحمٰن نے دیا تھا اور رسولوں نے چکی کہ دیا تھا۔ (۵۲)

یہ نہیں ہے مگرایک چیچ کہ ایکایک سارے کے سارے مارے مارے سامنے حاضر کردیئے جائیں گے-(۵۳)

پس آج کی مخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا' گر صرف ان ہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔(۵۴)

جنتی لوگ آج کے دن اینے (دلیپ) مشغلوں میں ہشاش بشاش ہیں۔ (۵۵)

وہ اور ان کی بیویاں سابوں میں مسہربوں پر تکلیہ لگائے بیٹھے ہوں گے-(۵۲)

ان کے لیے جنت میں ہر قتم کے میوے ہول گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں- (۵۷)

دیا جائے گااور قیامت برپاہو جائے گی میہ نفخہ اولی ہو گاجے نفخہ فزع بھی کہتے ہیں کماجا تا ہے کہ اس کے بعد دو سرا نفخہ ہوگا- نَفْخُهُ الصَّغْقِ جس سے الله تعالیٰ کے سوا سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔

<sup>(</sup>۱) پہلے قول کی بنا پُر یہ نفخہ طانبہ اور دو سرے قول کی بنا پر یہ نفخہ ٹاللہ ہو گا' جے نَفْخَهُ الْبَعْثِ وَالنَّشُودِ کَتَّے ہیں' اس سے لوگ قبروں سے زندہ ہو کراٹھ کھڑے ہوں گے۔ (ابن کیٹر)

<sup>(</sup>۲) قبر کو خواب گاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب میہ نہیں ہے کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہو گا، بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظراور عذاب کی شدت دیکھیں گے، اس کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی ایک خواب ہی محسوس ہو گی۔

<sup>(</sup>٣) فَاكِهُونَ كِ مَعَىٰ بِينَ فَرِحُونَ خُوشٌ 'مسرت بكنار-

سَلْوْ ۗ قَوْلَامِنْ رَبِّ رُحِيْمٍ ۞

وَامْتَاذُواالْيُؤَمِّ إِيُّاالْكُمُونُ ٠

ٱڷۉٵۼۿٮٞٳڵؽ۫ڴڎؙڶۣؽؚؿؙٵۮڡٙٳٙؽ۫ٷڒٮۛۼؠؙۮۅٳٳڷؽؖؽڟؽٞٳؿؘڰڵڴؙۼۮۊٝ مُبيئٌ ڽٞ

وَآنِ اعْبُدُونِ هٰذَا لِعِدَاظُ مُسْتَقِيْدٌ ٠

وَلَقَدُ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلَّاكِثِيرًا أَفَلَوْ تُكُونُوا الَّفْقِلُونَ ﴿

مہوان پروردگار کی طرف سے انہیں "سلام" کما جائے گا۔ (ا)

اے گناہ گارو! آج تم الگ ہو جاؤ۔ (۲)

اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا' <sup>(۳)</sup> وہ تو تمہارا کھلا دسمن ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰)

اور میری بی عبادت کرنا- (۱۵) سیدهی راه یمی ہے- (۱۲) (۱۲) شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا- کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ (۱۲)

- (۱) الله كابير سلام' فرشتے اہل جنت كو پہنچا كيں گے۔ بعض كہتے ہيں كہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے نوازے گا-
- (۲) لیمن اہل ایمان سے الگ ہو کر کھڑے ہو۔ یعنی میدان محشر میں اہل ایمان و اطاعت اور اہل کفرو معصیت الگ الگ کر دیئے جائیں گے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَيَوْمَرَقَعُومُ السّاعَةُ يُومَبِ اِنْتَقَوّتُونَ ﴾ (السوم ۱۳۰۰)﴿ يَوْمَ مِنْ يُومَنِ فَيْ مَنْ عُونَ ﴾ (السوم ۱۳۰۰)﴿ يَوْمَ مِنْ يُومَنِ فَيْ مَنْ عُونَ ﴾ (السوم ۱۳۰۰)﴿ يَقَمَ مَنْ عُونَ ﴾ (السوم ۱۳۰۰)﴿ يَقَمَ مَنْ عُونَ ﴾ (السوم ۱۳۰۰)﴿ يَقَمَ مَنْ عُونَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ كَرُ دَيا جائے گا۔ مثلاً يموديوں كا كروه عيم اللّهُ اللّهُ كروه وغيره و
  - (٣) اس سے مراوعمد الست ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے وقت لیا گیا تھا یا وہ وصیت ہے جو پیٹیبروں کی زبان لوگوں کو کی جاتی رہی- اور بعض کے نزدیک وہ دلا کل عقلیہ ہیں جو آسان و زمین میں اللہ نے قائم کیے ہیں- (فتح القدير)
  - (۳) یہ اس کی علت ہے کہ تمہیں شیطان کی عبادت اور اس کے وسوسے قبول کرنے سے اس لیے رو کا گیا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس نے تمہیں ہر طرح گمراہ کرنے کی قتم کھا رکھی ہے۔
    - (۵) لینی به بھی عمد لیا تھا کہ حمیں صرف میری ہی عبادت کرنی ہے 'میری عبادت میں کی کو شریک نہیں کرنا۔
  - (۲) کینی صرف ایک الله کی عبادت کرنا' میں وہ سیدھا راستہ ہے' جس کی طرف تمام انبیالوگوں کو بلاتے رہے اور میں منزل مقصود لیعنی جنت تک پہنچانے والا ہے۔
  - (۷) لیعنی اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے'اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔اور میں تمہارا رب ہوں' میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں اور میں ہی تمہاری رات دن حفاظت کر تابوں للذا تمہیں میری تافرمانی نہیں کرنی

هٰذِهٖ جَهَنَّوُ الَّذِي كُنْتُوتُوعُكُونَ ٠

إصْلَوْهَا الْيُؤْمَرِيِهَا كُنْتُوْتَكُفُرُونَ 🏵

ٱلْيُوَمَ خَنْتِهُ عَلَى ٱفْوَاهِ فِمْ وَتُكَلِّمُنَا ٱلِيُّ يُرِمُ وَتَتُهَدُا ٱلْجُلِّهُمُ بِمَا كَانُوا يَكْمِينُونَ ۞

> وَلُوْنَتُنَا ۚ الْطَسَنَاعَلَ ٱغَيْرِهُمْ فَاسْتَبْقُواالْصِّرَاطَ فَالْنُّ يُجْهُدُونَ ﴿

وَلَوۡنَثَنَاۤ ُ لَسَخُنُهُمۡ عَلۡ مَكَانَتِهِمۡ فَمَااسُتَطَاعُوۤا مُفِسًّا وَلَايَوۡجُوُنَ ۚ

وَمَرْ، تُعَيِّرُوا مُثَلِّمُهُ فِي الْخَالِيِّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿

یمی وہ دونرخ ہے جس کا حمہیں وعدہ دیا جاتا تھا-(۱۳) اپنے کفر کابدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ- (۱ (۱۳)

ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے' ان کاموں کی جو وہ کرتے (۲) شے-(۲۵)

اگر ہم چاہتے تو ان کی آئھیں بے نور کر دیتے بھریہ رستے کی طرف دو ڑتے پھرتے لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟<sup>(۳۳)</sup>(۲۲)

اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صور تیں مشخ کردیتے بھرنہ وہ چل بھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ (۳) اور جے ہم ہو ڑھاکرتے ہیں اسے بیدائشی حالت کی طرف

ع چاہیے۔ تم شیطان کی عداوت کواو رمیرے حق عبادت کونہ سمجھ کر نمایت بے عقلی او رنادانی کامظاہرہ کر رہے ہو۔

<sup>(</sup>۱) لینی اب اس بے عقلی کا نتیجہ بھگتو اور اپنے کفر کے سب سے جہنم کی نختیوں کا مزہ چکھو۔ میں میں گئی ذک نہ میں اس فریس میں کا سب سے میں کا میں میں اس کو میں اس

<sup>(</sup>۲) یہ مرلگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ابتداءً مشرکین قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیس کے اور کہیں گے ﴿ وَالْلُورَ فِیْاَکُلُکُنّا مُشْرِیکیْنَ ﴾ (الأنعام-۲۰) "اللہ کی قتم 'جو ہمارا رب ہے 'ہم مشرک نہیں تھ' - چنانچہ اللہ تعالی ان کے مونموں پر ممرلگا دے گا' جس سے وہ خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جا کیں گئ البتہ اللہ تعالی اعضائے انسانی کو قوت گویائی عطا فرما دے گا' جس سے وہ خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جا کیں گئ افعا ورپاؤں اس پر گواہی دیں انسانی کو قوت گویائی عطا فرما دے گا' ہاتھ بولیس کے کہ ہم سے اس نے فلال فلال کام کیا تھا اورپاؤں اس پر گواہی دیں گئ اقرار اور شمادت' دونوں مرجلے طے ہو جا کیں گے۔ علاوہ ازیں ناطق کے مقابلے میں غیر ناطق چیزوں کا بول کر گواہی دینا' جمت واستدلال میں زیادہ بلغ ہے کہ اس میں ایک انجازی شان پائی جاتی ہے۔ (فتح القدیر) اس مضمون کو اطادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ (طاحظہ ہو صحیح مسلم 'کتاب الزحد)

<sup>(</sup>۳) لیعن بینائی سے محرو می کے بعد انہیں راستہ کس طرح د کھائی دیتا؟ لیکن بیاتو ہمار احلم و کرم ہے کہ ہم نے ایسانہیں کیا-

<sup>(</sup>٣) لینی نه آگے جاسکتے 'نه پیچھے لوٹ سکتے ' بلکه پھر کی طرح ایک جگه پڑے رہتے۔ مسنح کے معنی پیدائش میں تبدیلی کے ہیں 'لینی انسان سے پھریا جانور کی شکل میں تبدیل کر دینا۔

پھرالٹ دیتے <sup>(۱)</sup> ہیں کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے۔ <sup>(۲)</sup> نہ تو ہم نے اس پینمبر کو شعر سکھائے اور نہ بیراس کے لا کُلّ ہے۔ وہ تو صرف نصیحت اور واضح قر آن ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۹)

وَمَاعَلَمْنَاهُ الشِّغُرُومَايُنَبَغِي لَهُ إِنْ هُو إِلَّاذِكُرُ وَقُوانٌ مِّبِيئٌ ﴿

(۱) لعین جس کو ہم لمبی عمرویتے ہیں 'اس کی پیدائش کو بدل کر بر عکس حالت میں کرویتے ہیں۔ لیعنی جب وہ بچہ ہو تا ہے تو اس کی نشوونما جاری رہتی ہے اور اس کی عقلی اور بدنی قوتوں میں اضافہ ہو تا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جوانی اور کھولت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے برعکس اس کے قوائے عقلیہ و بدنیہ میں ضعف و انحطاط کا عمل شروع ہو جاتا ہے 'حتیٰ کہ وہ ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔

(٢) كه جوالله اس طرح كرسكتاب كياده دوباره انسانوں كو زنده كرنے پر قادر نہيں؟

(۳) مشرکین کمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محکویہ کے لیے مختلف قشم کی باتیں کتے رہتے تھے 'ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ شاعر ہیں اور یہ قرآن پاک آپ کی شاعرانہ تک بندی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی۔ کہ آپ شاعر ہیں اور نہ قرآن شعری کلام کا مجموعہ ہے بلکہ یہ تو صرف تھیجت اور موعظت ہے۔ شاعری میں بالعوم مبالغہ 'افراط و تفریط اور محض تخیلات کی ندرت کاری ہوتی ہے 'یوں گویا اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں شاعر محض گفتار کے غازی ہوتے ہیں 'کردار کے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنے پینمبر کو شعر نہیں سکھلاتے 'نہ اشعار کی اس پر وہی کی 'بلکہ اس کے مزاح وطبیعت کو ایسا بنایا کہ شعرے اس کو کوئی مناسب ہی نہیں ہے۔ اس موجود ہیں۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ منکرین پر اتمام جمت اور اس کا وزن ٹوٹ جاتا۔ جس کی مثالیس اصادیث میں موجود ہیں۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ منکرین پر اتمام جمت اور ان کے شبمات کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ قواس نے فلال سے سکھ پڑھ کر اس کو مرتب کر لیا ہے۔ البتہ بعض مواقع یہ نہ کہ نہیں ہار کہ لوگ قرآن کی بابت یہ نہ کہ سکیں کہ یہ قواس نے فلال سے سکھ پڑھ کر اس کو مرتب کر لیا ہے۔ البتہ بعض مواقع ہوئے کی زبان مبارک ہے ایسے الفاظ کا نکل جاتا' جو دو مصرعوں کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوئے 'آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ کا نکل جاتا' جو دو مصرعوں کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوئے 'آپ کے قصدوا رادہ کے بغیر ہوا اور ان کا شعری قالب ہوئے 'آپ کے شاعر ہونے کی دلیان ہے۔ اختیار یہ رہز جاری ہوگیا

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب \_ أَنَا ابْنُ عَبِدِالمُطَّلِبْ.

ایک اور موقع پر آپ مُلَّ اَلْکُهُمْ کَلُ اَنْکُلُ زِخْیَ مُوگُی تُو آپ مُلَّ اَلِّهُا نَے فرمایا هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ

(صحيح بخارى ومسلم كتاب الجهاد)

لِيُنْذِرَمَنْ كَانَ حَيَّاوً يَحِقُ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ۞

ٱوَلَوْيِرُوْاانَّا خَلَقَنَالَهُمْ يَعَاعِلَتُ الدِّينَاانَعَامًافَهُمُ لَهَامْلِكُونَ @

وَذَلَنْهَا لَهُمْ فِينُهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُنُونَ ۞

وَلَهُمُ فِيهُامَنَافِمُ وَمَشَارِبُ أَفَلَائِشُكُرُونَ 🏵

وَالْغَنَّانُوْامِنُ دُوْنِ اللهِ إلِهَةً لَّعَلَّهُمْ الْمُصَوْفَ أَن

ماکہ وہ ہراس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے'' اور کافروں پر جمت ثابت ہوجائے۔'' (۱۰) کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی <sup>(۳)</sup> ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے <sup>(۲)</sup> (بھی) پیدا کر دیئے'جن کے بیہ مالک ہو گئے ہیں۔ <sup>(۵)</sup> (ابر)

رسی می سید اس کا آلع فرمان بنا دیا ہے (۱) اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا آلع فرمان بنا دیا ہے جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ (۷۲)

انہیں ان ہے اور بھی بہت ہے فائدے ہیں '(<sup>2)</sup> اور پینے کی چیزیں ۔کیا پھر ابھی) ہیہ شکر ادانہیں کریں گے؟ (۲۳۷) اور وہ اللہ کے سوا دو سروں کو معبود بناتے ہیں باکہ وہ مدد کئے جائیں۔ (<sup>(۸)</sup> (۲۶۷)

- (۱) یعنی جس کادل صحح ہے وقت کو قبول کر ہااور باطل سے انکار کر ہاہے۔
- (٢) ليني جو كفرير مصر مواس برعذاب والى بات ثابت موجائ إِينْ نَدِرَ مِن ضمير كامرجع قرآن ب-
- (m) اس سے غیروں کی شرکت کی نفی ہے 'اکوہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ،کسی اور کا منظے بنانے میں حصہ نہیں ہے۔
  - (٣) أَنْعَامٌ، نَعَمٌ كَى جَمْع ب-اس س مراد چوپائ يعنى اونك "كات عكرى (اور بحير ونب) ين-
- (۵) لیمنی جس طرح چاہتے ہیں ان میں تصرف کرتے ہیں' اگر ہم ان کے اندر وحثی پن رکھ دیتے (جیسا کہ بعض جانوروں میں ہے) تو یہ چویائے ان سے دور بھاگتے اور وہ ان کی ملکیت اور قبضے میں ہی نہ آسکتے۔
- (۱) کیعنی ان جانوروں سے وہ جس طرح کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں' وہ انکار نہیں کرتے' حتیٰ کہ وہ انہیں ذریح بھی کر دیتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی انہیں کھنچے پھرتے ہیں۔
- (2) لینی سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں مثلاً ان کی اون اور بالول سے کئی چزیں بنتی ہیں' ان کی چربی سے تیل حاصل ہو تا ہے اور ریہ بار برداری اور کھیتی باڑی کے بھی کام آتے ہیں۔
- (۸) یہ ان کے کفران نعمت کا اظهار ہے کہ فدکورہ نعمتیں 'جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں 'سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ لیکن یہ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکرادا کریں لینی ان کی عبادت و اطاعت کریں 'یہ غیروں سے امیدیں وابستہ کرتے اور انہیں معبود بناتے ہیں۔

## لاَيْتَوَايْعُونَ نَصُولُمُ وَهُولِهُمْ جُنُكُ فَخَفَرُونَ ٠

- فَلا يَعْزُنْكَ قُولُهُمُ إِنَّانَعُلُمُ مَالْيُرْوَنَ وَمَالَعُلِنُونَ ۞
- ٱوَكُوْرَ الْإِنْسَانُ ٱكَاخَلَقُنْهُ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَاهُوخَصِيْمٌ مُهِينٌ @
- وَغَرَبَ لَنَامَثُلَادً نَبِي خَلْقَةٌ قَالَ مَن يُجِي الْعِظَامَ وَفِي رَمِيْهُ ﴿

تُلْ يُعِينِهَا الَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ ثَرَةٍ وَهُرَيْكُلِّ خَلْقٍ عَلَيْهُ ﴿

إِلَّذِيْ جَعَلَ لَكُوْمِّنَ الثَّجَوِ الْكَفْضَرِنَاكَا فَإِذَا اَنتُعُيِّنَهُ تُوْتِدُونَ ⊙

اَوَلَيْنَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ يِقْدِدٍ عَلَّى أَن يَّغْلُقُ

(حالانکہ)ان میں انکی مدد کی طاقت ہی نہیں '(لیکن) پھر بھی (مشرکین)ان کے لیے حاض باش اشکری ہیں۔ ((۵۵) پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے 'ہم ان کی پوشیدہ اور علانیہ سب باتوں کو (بخوبی) جائے ہیں۔ (۲۷) کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر لیکا یک وہ صریح جھڑ الوین بیضا۔ (۷۷) اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی (اصل) پیدائش کو بھول گیا' کئے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ (۸۷)

آپ جواب دیجے: که انہیں وہ زندہ کرے گاجس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیاہے '(۲) جوسب طرح کی پیدائش کابخوبی جاننے والاہے۔ (۷۹)

وہی جس نے تممارے لیے سبز در خت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو۔ (۲۰) جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان

<sup>(</sup>۱) جُندٌ سے مراد ہتوں کے جمای اوران کی طرف سے مدافعت کرنے والے ' مُحْضَرُونَ دنیا میں ان کے پاس عاضر ہونے والے مطلب میہ ہے کہ یہ جن ہتوں کو معبود سجھتے ہیں 'وہ ان کی مدد کیا کریں گے ؟ وہ تو خودا پی مدد کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ انہیں کوئی براکے 'ان کی ندمت کرے 'تو میں ان کی حمایت و مدافعت میں سرگرم ہوتے ہیں 'نہ کہ خودان کے وہ معبود۔

بین دن پوت بیلی انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے 'وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اس کی قدرت احیائے موتی کا ایک وقتہ وصیت کی کہ مرنے کے بعد ایک مختص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کراس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ جمع کرکے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھاتو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا' تیرے خوف سے ۔ چنانچہ اللہ نے اسے معاف فرمادیا۔(صحیح بہنادی الکروقاق 'بیاب المنحوف من الله)

<sup>(</sup>٣) کہتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں مرخ اور عفار-ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جا کمیں تو آگ پیدا ہوتی ہے 'سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے ہے ای طرف اشارہ مقصود ہے۔

إِنْمَا أَمْرُكُمْ إِذَ ٱلْأَلِدَ شَيْعًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 💮

فَسُبُهُ لَى الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُونَتُ كُلِّ شَيْ وَالِيهُ وتُرْجَعُونَ ﴿

## ٩

---- هِ اللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّفَّتِ صَقًّا أَ فَٱلزُّجِزْتِ زَجُرًا ﴿ فَالتُّولِيْتِ ذِكْرًا ﴿

إِنَّ الْعَكُو لَوَاحِدُ ۞

مِثْلَكُمْ بَلِي وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ (٥)

سورۂ صافات کی ہے اور اس میں ایک سوبیای آیتیں اوريائي ركوع بي-

اور (۲۳)جس کی طرف تم سب لو ٹائے جاؤ گے۔ (۸۳)

جیسوں <sup>(۱)</sup> کے پیدا کرنے پر قادر نہیں' بے شک قادر

وہ جب مجھی کسی چیز کا ارادہ کر تا ہے اسے اتنا فرما دینا

(كافى ہے)كه ہوجا وہ اى وقت ہوجاتى ہے-(۸۲) پس یاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے

ہے-اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا (بینا) ہے-(۸۱)

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے۔

> قتم ہے صف باندھنے والے (فرشتوں) کی۔ (ا) پھرپوری طرح ڈانٹنے والوں کی۔(۲) پھرذ کرالٹد کی تلاوت کرنے والوں کی۔ (۳) یقیناتم سب کامعبود ایک ہی ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۴)

- (۱) لینی انسانوں جیسے مطلب 'انسانوں کا دوبارہ پیدا کرتا ہے جس طرح انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر استدلال کیا ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لَحَمْ لَيُّ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبُرُمِينُ خَلْق المَّنْكِين ﴾ (المقومن ٤٥) "آسان وزمين كى يدائش (لوگول كے نزديك) انسانوں كى بيدائش سے زيادہ مشكل كام ہے ''۔ سور ہُ احقاف۔ ۳۳ میں بھی بیہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔
  - (۲) کیخی اس کی شان توبیہ ہے ' پھراس کے لیے سب انسانوں کا زندہ کر دینا کون سامشکل معاملہ ہے؟
- (٣) ملک اور ملکوت دونول کے ایک ہی معنی ہیں ' بادشاہی ' جیسے رَحْمَةٌ اور رَحَمُوتٌ رَهْبَةٌ اور رَهَبُوتٌ ، جَبْرٌ اور جَبُرُوتٌ وغيره بين- (ابن كثير) بعض اس كومبالغ كاصيغه قرار ديتے بين- (فق القدير) يعني مَلَكُوتٌ مُلْكُ كامبالغه ب-(٣) کینی سے نہیں ہو گاکہ مٹی میں رل مل کر تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے' نہیں' بلکہ اسے دوبارہ وجود عطاکیا جائے گا- یہ بھی نہیں ہو گاکہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس بناہ طلب کرلو۔ تہیں بسرحال اللہ ہی کی بار گاہ میں حاضر ہو نا ہو
- گا' جمال وہ عملوں کے مطابق احجی یا بری جزا دے گا۔ (۵) صَافَاتٌ ، زَاجِرَاتٌ ، تَالِيَاتٌ فرشتول كى صفات بين - آسانول پر الله كى عبادت كے ليے صف باند صنى والے على الله

رَبُ التَمَاوٰتِ وَالْرَفِي وَمَابَيْنَهُمَ اوْرَبُ الْمَشَارِقِ ٥

إِقَازَتِنَا السَّمَاءُ الدُّنْهَا بِزِينَةِ إِللَّوْاكِ ۞

وَحِفُظًا مِّنْ كُلِّ شَيُطْنِ تَارِدٍ ٥

لَايَتَمَّعُونَ إِلَى الْمَلِدِ الْوَعَلِي وَيُقَدَّدُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ

دُحُورًا وَلَهُمُ عَذَا كِ وَاحِثِ أَ

إَلامَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةُ فَأَتَبْعَهُ فِهَاكِ ثَأَقِهُ ٠

آ سانوں اور زمین اور ان کے در میان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کارب وہی ہے۔ <sup>(ا)</sup> (۵)

ہم نے آسان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا۔(۲)

رہے۔ (۲)
اور حفاظت کی سرکش شیطان ہے۔ (۲)
عالم بالا کے فرشتوں (کی باتوں) کو شننے کے لیے وہ کان بھی
منیں لگا سکتے 'بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں۔ (۸)
بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائی عذاب ہے۔ (۹)
مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو (فور آئی)
اس کے پیچھے د کہتا ہوا شعلہ لگ جا تا ہے۔ (۱۰)

کے تھم کے انتظار میں صف بستہ وعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈائٹنے والے یا بادلوں کو 'جہاں اللہ کا تھم ہو'
وہاں ہائک کرلے جانے والے - اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے - ان فرشتوں کی قتم کھاکر اللہ تعالیٰ نے
مضمون سے بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کا معبوو ایک ہی ہے - متعدد نہیں 'جیسا کہ مشرکیین بنائے ہوئے ہیں - عرف عام میں
قتم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے 'اللہ تعالیٰ نے یہاں قتم اس شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے جو
مشرکین اس کی وحدانیت و الوہیت کے بارے میں پھیلاتے ہیں - علاوہ ازیں ہرچیز اللہ کی مخلوق اور مملوک ہے 'اس لیے
وہ جس چیز کو بھی گواہ بنا کراس کی قتم کھائے 'اس کے لیے جائز ہے - لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سواکسی اور کی قتم
کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے 'کیونکہ قتم میں' جس کی قتم کھائی جاتی ہے 'اے گواہ بنانا مقصود ہو تا ہے - اور گواہ اللہ کے
سواکوئی نہیں بن سکا 'کہ عالم الغیب صرف وہی ہے' اس کے سواکوئی عالم الغیب نہیں -

(۱) مطلب ہے مثارق و مغارب کا رب جمع کالفظ اس لیے استعال کیا گیا ہے جیسا کہ 'بعض کتے ہیں کہ سال کے دنوں کی تعداد کے برابر مشرق و مغرب ہیں۔ سورج ہر روز ایک مشرق سے نکلتا اور ایک مغرب میں غروب ہو تا ہے اور سوره کی تعداد کے برابر مشرق و مغرب ہیں۔ سورج ہر سور ایک مشرق بین یعنی دو مشرق اور دو مغرب اس سے مراد وہ مشرقین اور مغرب ہیں جن سے سورج گرمی اور سردی میں طلوع و غروب ہو تا ہے یعنی ایک انتحائی آخری مشرق و مغرب اور دو سرا مختصریا قریب ترین مشرق و مغرب اور جمال مشرق و مغرب کو مفرد ذکر کیا گیا ہے' اس سے مراد وہ جست ہے جس سے سورج طلوع یا غروب ہو تا ہے (فتح القدیر)

(۲) لیمنی آسان دنیار 'زینت کے علاوہ 'ستاروں کادو سرامقصدیہ ہے کہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شیطان آسان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگلی ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کاپیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا (ان کا) جنہیں ہم نے (ان کے علاوہ) پیدا کیا؟ (ا) ہم نے (انسانوں) کولیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے؟ (ا) بلکہ تو تعب کررہا ہے اور یہ مخزاین کررہے ہیں۔ (ا) بلکہ تو تعب نہیں مانتے۔ (۱۱) اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو غذات اڑاتے اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو غذات اڑاتے ہیں۔ (۱۱) اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو غذات اڑاتے اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو غذات اڑاتے اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو غذات اڑاتے کیا۔ اور جب کسی معرجا کسی کے اور خاک اور ہڈی ہو جا کسی کیا جب ہم مرجا کسی گے اور خاک اور ہڈی ہو جا کسی کے کھرکیا (جب کھی کہ کھا خاتے جا کسی گے جا کسی گے جا کسی گے گھرکیا (جب کھی کھی کھی کھی کسی کے اور خاک اور ہڈی ہو جا کسی

کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟(١١)

آپ جواب ديجي اکه بال بال اورتم ذليل (بهي) موو

فَاسْتَفْتِهِمُ المُواشَدُ خَلْقًا الرَّمَّن خَلَقًا [الاحَلَقْالُمْ مِنْ

بَلْ عَجِبْتَ وَيَعْفَرُونَ ١

وَلِذَا ذُرِّرُوا لَا يَدُكُونُونَ ﴿

وَإِذَارَاوَاالَة يَسَتُنْخِرُونَ

وَقَالُوَٰ إِنْ هُ مُلَالًا يَعِينُ ثُمُّهُ مُنَّ أَنَّهُ

مَاذَامِثُنَا وَكُمَّا ثُولِهَا وَعِظَائُمُوا كَالْسَبِعُوثُونَ ﴿

آواباً في الأوَكُونَ 🕝

قُلْ نَعُمُّ وَأَنْكُمُ لَا خِرُونَ ﴿

آیات اور احادیث سے واضح ہے- ستاروں کا ایک تیسرامقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے- جیسا کہ قرآن میں دو سرے مقام پربیان فرمایا گیاہے-ان مقاصد سہ گانہ کے علاوہ ستاروں کااور کوئی مقصد بیان نہیں کیا گیاہے-

(IA) (A) - <u>\_</u>

- (۱) لیمنی ہم نے جو زمین ' ملائکہ اور آسمان جیسی چیزیں بنائی ہیں جو اپنے جم اور وسعت کے لحاظ سے نمایت انو کھی ہیں۔ کیا ان لوگوں کی پیدائش اور دوبارہ ان کو زندہ کرنا' ان چیزوں کی تخلیق سے زیادہ سخت اور مشکل ہے؟ یقیینا نہیں۔
- (۲) لیعنی ان کے باپ آدم علیہ السلام کو تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان آخرت کی زندگی کو اتنا مشبعد کیوں سیھتے ہیں درال حالیکہ ان کی پیدائش ایک نمایت ہی حقیراور کمزور چیز سے ہوئی ہے۔ جب کہ خلقت میں ان سے زیادہ قوی 'عظیم اور کامل واتم چیزوں کی پیدائش کا ان کو انکار نہیں۔ (فتح القدیر)
- (٣) لینی آپ کو تو منکرین آ خرت کے انکار پر تعجب ہو رہاہے کہ اس کے امکان بلکہ وجوب کے استے واضح دلا کل کے باوجودوہ اے مان کر نہیں دے رہے اور وہ آپ کے دعوائے قیامت کا نماق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہے؟
- (۳) لینی سیران کاشیوہ ہے کہ نصیحت قبول نہیں کرتے اور کوئی واضح دلیل یا معجزہ پیش کیا جائے تو استہز اکرتے اور انہیں جادویاور کراتے ہیں۔
- (۵) جس طرح دو سرے مقام پر بھی فرمایا ﴿ وَكُلُّ آنَتُوكُ لَا خِرِینَ ﴾ (النسل ۱۵۰ "سب اس کی بارگاه میں ذلیل ہو کر آسمیں گے "۔ ﴿ إِنَّ الْدَيْنَ يَسْتَكُورُ وَنَ عَنُ عِبَادَ قَ سَيَدُ عُلُوْنَ بَعَهُمُ لَدْ خِيوِيْنَ ﴾ ــــ (المسؤمن ۱۰۰) "جو لوگ میری عبادت سے

فَاقْمَاهِيَ زَجْرَةً وَلِحِدَةً فَاذَاهُمُ مَنْتُظُرُونَ 🕦

وَقَالُوا لَوْ يُلِنَا لَمْنَا يُومُ الدِّيْنِ

هْنَا يَوُمُ إِنْفَصُلِ الَّذِي كُنْتُوبِهِ تُكَذِّبُونَ ۗ أعْثُرُ واللَّذِينَ طَلَمُوا وَأَنْوَاجَهُمُ وَمَا كَانُوا يَعَيْدُ وَنَ ﴿

> مِنْ دُونِ اللهِ فَأَهُدُ وَهُمُ إلى عِمَاطِ الْجَيْمِ اللهِ وَقِعُوْمُمُ إِنْهُومُ مِسْوُلُونَ ﴿

وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے (المحمد یکایک سے دیکھنے (۱۹) (۲) گی<u>س</u> گے۔

اور کمیں کے کہ بائے ماری خرانی میں جزا (سزا) کا دن

میں فیصلہ کاون ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۱) ظالموں کو (م) اور ان کے ہمراہیوں کو (۵) اور (جن) جن کی وہ اللہ کے علاوہ پر ستش کرتے تھے۔ (۲۲) (ان سب کو) جمع کرکے انہیں دو زخ کی راہ دکھادو- (۲۳) اور انہیں ٹھہرالو' <sup>(2)</sup> (اس لیے) کہ ان سے (ضروری) سوال کیے جانے والے ہیں۔ (۲۴)

ا نکار کرتے ہیں 'عنقریب وہ جہنم میں ذلیل وخوار ہو کر داخل ہول گے ''۔

- (۱) یعنی وہ اللہ کے ایک ہی حکم اور اسرافیل علیہ السلام کی ایک ہی چھونک (نفخہ ٹانیہ) سے قبروں سے زندہ ہو کرنکل کھڑے ہوں گے۔
- (r) لیعنی ان کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظراور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے۔ نفنے یا چیج کو زجرہ (ڈانٹ) سے تعبیر کیا کو نکہ اس سے مقصود ڈانٹ ہی ہے۔
- (m) وَيْلٌ كالفظ بلاكت كے موقع پر بولا جاتا ہے 'لینی معاینہ عذاب كے بعد انہيں اپنی ہلاكت صاف نظر آر ہى ہوگى اور اس سے مقصود ندامت کا اظهار اور اپنی کو تاہیوں کا اعتراف ہے لیکن اس وقت ندامت اور اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا-ای لیے ان کے جواب میں فرشتے اور اہل ایمان کمیں گے کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم مانتے نہیں تھے-یہ بھی ممکن ہے کہ آپس میں ایک دو سرے کو کمیں گے۔
  - (۴) لینی جنبوں نے کفرو شرک اور معاصی کاار تکاب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گا۔
- (۵) اس سے مراد کفرو شرک اور تکذیب رسل کے ساتھی یا بعض کے نزدیک جنات و شیاطین ہیں۔ اور بعض کتے ہیں که وه بیویاں ہی جو کفرو شرک میں ان کی ہمنو انتھیں۔
- (١) مَا 'عام إن معبودين كو چائ وه مورتيال بول يا الله كے نيك بندے سب كوان كى تذليل كے ليے جمع كيا جائے گا۔ تاہم نیک لوگوں کو تو اللہ جنم سے دور ہی رکھے گا' اور دو سرے معبودوں کو ان کے ساتھ ہی جنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ د مکھ لیس کہ ہے کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔
  - (ے) یہ تھم جنم میں لے جانے سے قبل ہو گا' کیونکہ حساب کے بعد ہی وہ جنم میں جا ئیں گے۔

مَالَكُمُ لِاتِّنَاصَوُونَ ۞

ىل مُوُالْيُومُومُتُكَمْلِمُون 🕾

وَاقْتُلَ يَعْفُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَرَاوُنَ 💮

قَالْوَالِكُلُونُتُمُ تَأْتُونَنَّا عَنِ الْمُدِينِ ۞

قَالْوَابِلُ لَوْتُكُونُوامُؤْمِنِيْنَ ۞

وَاكُانَ لَنَا عَلَيْكُونِينَ سُلطِينَ بَلَ كُنْتُو قَوْمًا طغِينَ ۞

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّالَكَ ٱلْمِعُونَ @

فَأَغُونَيْكُ وَإِنَّا كُنَّا عَدِينَ @

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ (اس وقت) تم ایک دو سرے کی مد نہیں کرتے-(۲۵)

بلکہ وہ (سب کے سب) آج فرمانبردار بن گئے۔ (۲۷)

وہ ایک دو سرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے-(۲۷)

کیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ (۱)

وہ جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایمان دار نہ تھے۔ (۲۹)

اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا (ہی) نہیں۔ بلکہ تم (خود) سرکش لوگ تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۰)

اب تو ہم (سب) پر ہمارے رب کی بید بات ثابت ہو چکی کہ ہم (عذاب) چکھنے والے ہیں۔ (۳۱)

پس ہم نے تمہیں گراہ کیاہم تو خود بھی گراہ ہی تھے۔")

(۱) اس کامطلب ہے کہ دین اور حق کے نام ہے آتے تھے لیمی باور کراتے تھے کہ یمی اصل دین اور حق ہے- اور بعض کے نزدیک مطلب ہے ' ہر طرف سے آتے تھے ' وَالشَّمَالِ مُحذوف ہے۔ جس طرح شیطان نے کہا تھا"میں ان کے آگے ' پیچھ سے 'ان کے دا کمیں با کیں سے ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گراہ کروں گا (الأعراف-١٥) لیڈر کمیں گے کہ ایمان تم این مرضی سے نہیں لائے اور آج ذے دار ہمیں ٹھرا رہ ہو؟

(٣) تابعین اور متبوعین کی بید باہمی تحرار قرآن کریم میں کئی جگد بیان کی گئی ہے- ان کی ایک دو سرے کو بید طامت عرصهٔ قیامت (میدان محشر) میں بھی ہوگی اور جہنم میں جانے کے بعد جہنم کے اندر بھی- طاحظہ ہو- المؤمن-٣٨٠٣٥- سبا-٣٢٠٣١ وأخير هَا مِنَ الآيَاتِ .

(٣) لینی جس بات کی پہلے' انہوں نے نفی کی' کہ ہماراً تم پر کون سا زور تھا کہ تنہیں گراہ کرتے۔ اب اس کا یمال اعتراف ہے کہ ہاں واقعی ہم نے تنہیں گراہ کیا تھا۔ لیکن یہ اعتراف اس تغییہ کے ساتھ کیا کہ ہمیں اس ضمن میں مورو طعن مت بناؤ' اس لیے کہ ہم خود بھی گراہ ہی تھ' ہم نے تنہیں بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہا اور تم نے آسانی ہے ہماری راہ اپنالی۔ جس طرح شیطان بھی اس روز کے گا۔ ﴿ وَمَاكَانَ إِنَّ عَلَيْكُونِيْنُ سُلَطِي إِلَّآنَ دَعَوْتُكُو فَاسْتَجَبْدُونَ فَالْا تَلُومُونَ وَلُومُونَ وَلُومُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَ

فَاتَّهُمُ يُومَهِدِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

اِتَاكَنَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْتُجْوِيْنَ ۞ اِتَّامُ كَانُوَّا إِذَا قِيْلَ لَهُوُلِّ اللهَ الِاللهُ يَسْتَكُمُونَ ۞

وَيَغُولُونَ أَبِنَالْتَارِثُوَّالِهَتِنَالِشَاءِرُّجُنُونِ 🕏

بَلْ جَأْءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُوْسَلِينَ ۞

إِنَّكُوْلِكَأَ إِنِّوُ الْعَكَابِ الْزَلِيُمِ ﴿

سو اب آج کے دن تو (سب کے سب) عذاب میں شریک ہیں۔<sup>(۱)</sup> (۳۳)

می گناه گارول کے ساتھ ای طرح کیاکرتے ہیں۔ (۳) ہی وہ (لوگ) ہیں کہ جب ان سے کماجا تا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں تو یہ سرکٹی کرتے تھے۔ (۳۵) اور کہتے تھے کہ کیاہم اپنے معبودوں کوایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ (۳۲) (نہیں نہیں) بلکہ (نبی) تو حق (سچا دین) لائے ہیں اور

سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ (۵) یقیناً تم در دناک عذاب (کا مزہ) چکھنے والے ہو۔ (۳۸) تنہیں ای کابدلہ دیا جائے گاجو تم کرتے تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۹)

- (۱) اس لیے کہ ان کا جرم بھی مشترکہ ہے 'شرک' معصیت اور شروفسادان سب کاوطیرہ تھا۔
- (٢) لیعنی ہر قتم کے گناہ گاروں کے ساتھ ہمارا کی معاملہ ہے اور اب وہ سب ہمارا عذاب جمتیں گے۔
- (٣) لینی دنیا میں 'جب ان سے کما جا تا تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھ کر شرک و معصیت سے توبہ کرلی ہے ' تم بھی یہ پڑھ لو' ٹاکہ تم دنیا میں بھی مسلمانوں کے قہر و غضب سے پئے جاؤ اور آخرت میں بھی عذاب اللی سے تہیں دوچار ہونا نہ پڑے 'تو وہ تکبر کرتے اور انکار کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اُمیزتُ اَنْ اُفَاتِلَ النّاسَ حَتَّى یقُولُوا: لَا إِلٰهَ إِلّا اللهُ ، فَمَنْ قَالَ: (لاإلٰه إِلَّالله) فَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ (منفق علیه 'مشکلو تو 'کتاب الإیسان بحوالله ابن کشیر) '' مجھے اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قال کروں جب تک وہ لا إله إلا اللہ کا قرار نہ کرلیں۔ جس نے یہ اقرار کرلیا' اس نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کرئی''۔
- (۳) کینی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعراور مجنون کھااور آپ کی دعوت کو جنون (دیوانگی) اور قرآن کو شعرے تعبیر کیااور کھا کہ ایک دیوانے کی دیوانگی پر ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ حالانکہ سے دیوانگی نہیں' فرزانگی تھی'شاعری نہیں' حقیقت تھی اور اس دعوت کے اپنانے میں ان کی ہلاکت نہیں' نجات تھی۔
- (۵) لینی تم ہمارے پیفیمرکوشاعراو رمجنون کتے ہو 'جب کہ واقعہ میہ ہے کہ وہ جو کچھ لایا اور پیش کررہاہے 'وہ بچ ہے اور وہی پیز ہے جواس سے قبل تمام انہیا بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ کیا یہ کام کسی دیوانے کایا کس شاعرکے تخیلات کا نتیجہ ہو سکتاہے؟
- (١) يد جنميول كواس وقت كها جائے گاجب وہ كھڑے ايك دو سرے سے بوچھ رہے موں گے اور ساتھ ہى وضاحت كر

انہیں کے لیے مقررہ روزی ہے۔ ((°))

انہیں کے لیے مقررہ روزی ہے۔ ((۳))

(ہرطرح کے) میوے 'اوروہ باعزت واکرام ہو نگے۔ (۴۲)

نہتوں والی جنتوں میں۔ (۳۳)

تخوں پر ایک دو سرے کے سامنے (بیٹے) ہوں گے۔ (۴۳)

جاری شراب کے جام کاان پر دور چل رہا ہو گا۔ (۴۳)

جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہو گی۔ (۳)

داس سے در دسر ہواور نہ اسکے پینے سے بسکیں۔ (۳)

اور ان کے پاس نیمی نظروں ' بڑی بڑی آ کھوں والی (توریں) ہوں گی۔ (آ (۴۸))

(حوریں) ہوں گی۔ (آ (۴۸))

ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ (۳)

ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ (۳)

(بعتی) ایک دو سرے کی طرف رخ کرکے بوچیس (بعثی)

اِلَاعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ @

اُولِيِّكَ لَهُمُ رِزُقُ مَعْلُومٌ ﴿

فَوَاكِهُ ۚ وَهُوْمُلُومُونَ ۞

فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿

عَلْ سُرُدٍ مُتَعَيْدِينَ ۞

يُطافُ عَلِيُهِوْ بِكَأْشِ مِّنْ مَعِيْنِ ﴿

بَيْضَاءَ لَكُ وَ لِشْرِينِينَ أَ

لافهاعُولُ وَلا مُرْعَنْهَا يُنْزَوْنَ @

وَعِنْدُكُمُ تَعِيرُ الطَّرُفِ عِيْنٌ أَ

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ لَّكُنُّونٌ 🏵

فَأَقُبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يُتَكَمَّأُءُلُونَ ﴿

دی جائے گی کہ بیر ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے کیونکہ بیر سب تمهارے اپنے عملوں کابدلہ ہے۔

- (۱) لیعنی سے عذاب سے محفوظ ہول گے 'ان کی کو تاہیوں سے بھی در گزر کر دیا جائے گا' اگر پچھے ہول گی اور ایک ایک نیکی کا جر انہیں کئی گئی گنا دیا جائے گا۔
- (۲) کَانْسٌ ' شراب کے بھرے ہوئے جام کو اور قدح خالی جام کو کہتے ہیں۔ مَعِیْنِ کے معنی ہیں۔ جاری چشمہ۔ مطلب سے ہے کہ جاری چیٹنے کی طرح ' جنت میں شراب ہروقت میسررہے گی۔
  - (٣) دنیامیں شراب عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے ' جنت میں وہ جس طرح لذیذ ہو گی خوش رنگ بھی ہوگی۔
    - (٣) لینی دنیا کی شراب کی طرح اس میں تے ، سردرد 'بدمتی اور بیکنے کا ندیشہ نہیں ہو گا۔
      - (a) بڑی اور موٹی آ تکھیں حسن کی علامت ہے لیمنی حسین آ تکھیں ہوں گی۔
- (۱) لیمنی شرم مرغ اپنے پرول کے بنچے چھپائے ہوئے ہوں 'جس کی وجہ سے وہ ہوااور گردو غبار سے محفوظ ہوں گے۔ کہتے ہیں شرم ع کے اندے بہت خوش رنگ ہوتے ہیں 'جو زردی ماکل سفید ہوتے ہیں اور ایسا رنگ حسن و جمال کی دنیا میں سب سے عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تشبیہ 'صرف سفیدی میں نہیں ہے بلکہ خوش رنگی اور حسن و رعنائی میں ہے۔
  - ( ) جنتی' جنت میں ایک دو سرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے' دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دو سرے کو سنا کیں گے۔

ان میں سے ایک کہنے والا کھ گا کہ میرا ایک ساتھی تھا۔(۵۱)

جو (مجھ سے) کہا کر ہا تھا کہ کیا تو (قیامت کے آنے کا) بھین کرنے والوں میں سے ہے؟ (۱)

سرے وانوں یں ہے ہے؟ (الا)
کیا جب کہ ہم مرکر مٹی اور ہڈی ہو جا ئیں گے کیا اس
وقت ہم جزا دیئے جانے والے ہیں؟ (۲)
کے گاتم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو؟ (۳)
جھانگتے ہی اسے پیچوں چے جنم میں (جاتا ہوا) دیکھے گا- (۵۵)
کے گاواللہ! قریب تھا کہ تو مجھے (بھی) برباد کر دے- (۵۲)
اگر میرے رب کا احسان نہ ہو تا تو میں بھی ووزخ میں

حاضر کئے جانے والوں میں ہو تا۔ '''(۵۵) کیا (بیہ صحیح ہے) کہ ہم مرنے والے ہی نہیں؟ <sup>(۵)</sup>(۵۸)

بیری کی ایک موت کے '(۱) اور نہ ہم عذاب کیے جانے

عَالَ عَآبِلُ مِنْهُمُ إِنِّى كَانَ لِي عَرِيْنُ ﴿

يَعُولُ ، إِنَّكَ لِمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ۞

ءَاذَامِتُنَاوَكُنَاتُرَابًا وَعِظَامًا ءَاثَالَمَدِينُونَ @

قَالَ هَلُ أَنْتُوْمُ مُظَلِعُونَ ٠

فَاقَلَلْعَ فَرَاهُ فَي سَوَآهِ الْجَحِيْمِ ﴿ قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدُتُ لَتُرْدِينَ ﴿

وَلَوُلَانِيْمَةُ رَبِّلٌ لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِينَ ﴿

أَفَمَانَكُنُ بِمَيْتِدِيْنَ ۞

إِلاْمَوْتَتَنَاالْأُوْلِ وَمَاغَنُ بِمُعَذَّبِئِنَ 🏵

<sup>(</sup>۱) لیمن بیہ بات وہ استہزا اور نداق کے طور پر کہا کر ہاتھا مقصد اس کا بیہ تھا کہ بیہ تو ناممکن ہے کیاایی ناممکن الوقوع بات پر توبیقین رکھتاہے؟

<sup>(</sup>r) لینی ہمیں زندہ کر کے ہمارا صاب لیا جائے گااور پھراس کے مطابق جزا دی جائے گی؟

<sup>(</sup>٣) لینی وہ جنتی' اپنے جنت کے ساتھیوں سے کے گاکہ کیا تم پند کرتے ہو کہ ذرا جنم میں جھانک کر دیکھیں' شاید مجھے سے ہاتیں کہنے والاوہاں نظر آجائے تو تہیں ہلاؤں کہ سے شخص تھاجو سے ہاتیں کر تا تھا۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی جھانکنے پر اسے جنم کے وسط میں وہ مخص نظر آجائے گا اور اسے بیہ جنتی کیے گا کہ مجھے بھی تو گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈالنے لگاتھا' بیہ تو مجھ پر اللہ کا احسان ہوا' ورنہ آج میں بھی تیرے ساتھ جنم میں ہوتا-

<sup>(</sup>۵) جہنمیوں کا حشر دیکھ کر جنتی کے دل میں رشک کا جذبہ مزید بیدار ہو جائے گااور کے گاکہ ہمیں جو جنت کی زندگی اور اس کی نعتیں ملی ہیں 'کیابیہ وائٹی نہیں؟ اور اب ہمیں موت آنے والی نہیں ہے؟ بیہ استفہام تقریری ہے لیتی اب بیر زندگیاں وائٹی ہیں' جنتی بمیشہ جنت میں اور جنمی ہمیشہ جنم میں رہیں گے' نہ انہیں موت آئے گی کہ جنم کے عذاب سے چھوٹ جائیں اور نہ ہمیں 'کہ جنت کی نعتوں سے محروم ہو جائمیں' جس طرح حدیث میں آیاہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لاکر ذبح کرویا جائے گاکہ اب کی کو موت نہیں آئے گی۔

<sup>(</sup>۲) جو دنیایس آچک- اب ہمارے لیے موت ہے نہ عذاب-

والے ہیں۔(۵۹)

پرتو (طاہر مات ہے کہ) یہ بڑی کامیابی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

الیی (کامیابی) کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا علمي- (۱۲)

کیایہ مهمانی اچھی ہے یا سینڈھ (زقوم) کاورخت؟ (۹۲) جے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا

(YF) --

بےشک وہ درخت جنم کی جڑمیں سے نکلتاہے۔ <sup>(۵)</sup> جسکے خوشے شیطانوں کے سرول جیسے ہوتے ہیں۔ (۲۵) (جہنمی) اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اس سے بیث بحریں گے۔ (۲۲) إِنَّ هٰذَالَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيمُ ۞

لِمِثْلِ هِنَا فَلْيَعُمُلِ الْعُمِلُونَ ٠

اَذٰلِكَ خَيْرُنُزُلُا اَمُشَجَرَةُ الزَّقُومِ ·

إِنَّاجَعَلْنُهَا فِتُنَّهُ لِلظَّلِمِينَ 🐨

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغَرُّجُ فِي ٱصْلِ الْجَجِيلُو ﴿

طَلْعُهُا كَانَّةُ رُونُوسُ الشَّيْطِينِ 🏵

فَإِنَّاهُمُ لَا كِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ 👚

<sup>(</sup>۱) اس لیے کہ جنم سے نیج جانے اور جنت کی تعمقوں کا مستحق قرار پا جانے سے بڑھ کراور کیا کامیابی ہو گی؟

<sup>(</sup>٢) ليعنى اس جيسى نعمت اور اس جيسے فضل عظيم ہي كے ليے محنت كرنے والوں كو محنت كرنى چاہيے 'اس ليے كه يمي سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ نہ کہ دنیا کے لیے جو عارضی ہے۔ اور خسارے کاسودا ہے۔

<sup>(</sup>٣) ذَفُومٌ ، تَزَفَّمٌ سے مشتق ہے ، جس کے معنی بدبودار اور کربیہ چیز کے نگلنے کے ہیں-اس درخت کا پھل بھی کھانا اہل جنم کے لیے سخت ناگوار ہو گا۔ کیول کہ یہ سخت بدبودار' کڑوا اور نمایت کریہ ہو گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے درختوں میں سے ہے اور عربوں میں متعارف ہے ' یہ قطرب ورخت ہے جو تمامہ میں پایا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی ونیاوی ورخت نہیں ہے' اہل دنیا کے لیے میہ غیر معروف ہے۔ (فتح القدير) ليكن پسلا قول زيادہ صحح ہے۔ اور ميہ وہي درخت ہے جے اردو میں سینڈھ یا تھو ہر کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) آزمائش' اس لیے کہ اس کا پھل کھانا بجائے خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض نے اسے اس اعتبار ہے آزماکش کماکہ اس کے وجود کاانہوں نے انکار کیا کہ جہنم میں جب ہر طرف آگ ہی آگ ہو گی تو وہاں درخت کس طرح موجود رہ سکتاہے؟ یمال ظالمین سے مرادوہ اہل جہنم ہیں جن پر جہنم واجب ہو گی۔

<sup>(</sup>۵) لیمنی اس کی جڑجنم کی گرائی میں ہوگی البتہ اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی۔

<sup>(</sup>١) اسے شناعت و قباحت میں شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دی 'جس طرح اچھی چز کے بارے میں کہتے ہیں گویا کہ وہ فرشتہ ہے۔

<sup>(2)</sup> یہ انہیں نمایت کراہت سے کھانا پڑے گاجس سے ظاہریات ہے پید ہو جھل ہی ہوں گے۔

پھراس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی۔ <sup>(۱)</sup> (۱۷) پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی (آگ کے ڈھیر کی) طرف ہوگا۔ <sup>(۲)</sup> (۲۸)

طرف ہو گا۔ '' (۱۸) یقین مانو! کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا۔ (۲۹) اور یہ انہی کے نشان قدم پر دو ژتے رہے۔ ''(۰۷) ان سے پہلے بھی بہت ہے اگلے بہک چکے ہیں۔ ''(الا) جن میں ہم نے ڈرانے والے (رسول) بھیجے تھے۔ '(۲۷) اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ (۳۷)

پ کا برائز ہو ہے۔ سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۲۳۷) اور ہمیں نوح (علیہ السلام) نے پکارا تو (دیکھ لو) ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ <sup>(۱۷)</sup> (۷۵) ثُوَّاِنَّ لَهُمُّ عَلَيْهُالْشَوْبُامِّنُ حَبِيُمٍ ﴿

تُو إِنَّ مُرْجِعَهُ مُلَالِلَ الْجَحِيْدِ ۞

إِنَّهُ وَالْفُواالْبَأْءَهُ وَضَأَلِينَ ﴿

فَهُوْعُلِ الرَّافِمُ يُهُرَّعُونَ ۞

وَلَقَدُ ضَلَّ قَيْلَهُ مُ ٱكْثُرُ الْأَوَّلِ مِنْ ﴿

وَلَقَدُ اَرْسُلْنَافِيُهِمُ مُّنْفِدِرِيْنَ @

فَانْظُرُكِيفُ كَانَ عَاقِبَ أَلْمُنْدَرِيْنَ ﴿

الرعِمَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ أَن

وَلَقَدُنَا دْمَنَانُورٌ فَكَنِعُمَ الْمُجِينُهُونَ 🕝

- (٢) ليني زقوم ك كھانے اور كرم پانى كے پينے كے بعد انہيں دوبارہ جہنم ميں چھينك ديا جائے گا-
- (٣) یہ جہنم کی فرکورہ سزاؤں کی علت ہے کہ اپنے باپ دادوں کو گمراہی پر پانے کے باوجود یہ انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور دلیل و ججت کے مقابلے میں تقلید کو اپنائے رکھا' إِهْراعٌ إِسْرَاعٌ کے معنی میں ہے یعنی دو ژنا اور نہایت شوق سے اور لیک کر پکڑنا اور افتیار کرنا۔
  - (٣) لینی یمی گراہ نہیں ہوئے 'ان سے پہلے لوگ بھی اکثر گراہی ہی کے راتے پر چلنے والے تھے۔
- (۵) یعنی ان سے پہلے لوگوں میں-انہوں نے حق کا پیغام پنچایا اور عدم قبول کی صورت میں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا 'لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا نیتجاً انہیں جاہ کر دیا گیا 'جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے عبرت ناک انجام کی طرف اشارہ فرمایا ۔
- (٢) لین عبرت ناک انجام سے صرف وہ محفوظ رہے جن کو اللہ نے ایمان و توحید کی توفیق سے نواز کر بچا لیا۔ مُخلَصِیْنَ ' وہ لوگ جو عداب سے میچ رہے' مُنْذَرِیْنَ (تباہ ہونے والی قوموں) کے اجمالی ذکر کے بعد اب چند مُنْذِرِیْنَ (بِیْمِیروں) کاذکر کیاجارہاہے۔
- (2) لینی ساڑھے نوسوسال کی تبلیغ کے باوجود جب قوم کی اکثریت نے ان کی کلذیب ہی کی اور انہوں نے محسوس کرلیا کہ

<sup>(</sup>۱) لین کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہو گی تو کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا'جس کے پینے سے ان کی انتزمیاں کٹ جائیں گی (سور مُرمُ محمد۔۱۵)

ہم نے اسے اور اس کے گھروالوں کو (۱) اس زبردست مصیبت سے بچالیا-(۲۷)
اوراس کی اولاد کوہم نے باقی رہنے والی بنادی- (۲)
اورہم نے اس کا (ذکر خیر) پچچلوں میں باقی رکھا- (۲)
نوح (علیہ السلام) پر تمام جمانوں میں سلام ہو-(۷۹)
ہم نیکی کرنے والوں کواسی طرح بد لے دیتے ہیں- (۳) (۸۰)
وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا-(۸۱)
پھرہم نے دو سرول کو ڈبو دیا- (۸۲)
اور اس (نوح علیہ السلام کی) تابعداری کرنے والوں میں

سے (بی) ابراہیم (علیہ السلام بھی) تھے۔ (۸۳)

وَيَجْتَبُنُهُ وَاهْلَهُ مِنَ الكُرْبِ الْعَظِيْمِ ۗ

وَجَعَلُنَا ذُرِّئَيَتَهُ هُوُ الْبَاقِينَ ۗ

وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي الْلِخِرِيْنَ ੌ

سَلْمُ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعُلَمِينَ ۞

إِنَّاكُنْ إِلَّ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاالْمُؤْمِنِيْنَ ۞

ثُوَّ الْغُرِيْنَ ۞

وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِإِبْرُهِيْءِ ٠

ایمان لانے کی کوئی امید نمیں ہے تواہیے رب کو پکارا۔ ﴿ فَدَعَادَيَّهُ ٱلْمِيْ مُغُلُّوْتُ فَاتْتَحِدُ ﴾ (سودة المقسر ١٠)" يا الله ميں مغلوب مولي ميری مدد فرما"۔ چنانچه ہم نے نوح عليه السلام کی دعا قبول کی اور ان کی قوم کو طوفان بھیج کر ہلاک کردیا۔

- (۱) أَهٰلٌ سے مراد 'حضرت نوح عليه السلام پر ايمان لانے والے بين 'جن بين ان کے گھر کے افراد بھی بين جو مومن تھے۔
  بعض مفرين نے ان کی کل تعداد ۸۰ بتلائی ہے۔ اس بين آپ کی يوی اور ايک لڑکا شامل نہيں 'جو مومن نہيں تھے' وہ
  بھی طوفان ميں غرق ہو گئے۔ کرب عظیم (زبردست مصيبت) سے مراد وہی سيلاب عظیم ہے جس ميں بيہ قوم غرق ہوئی۔
  (۲) اکثر مفرين کے قول کے مطابق حضرت نوح عليه السلام کے تين بيٹے تھے۔ مام 'سام' يافث- اننی سے بعد کی نسل
  انسانی چلی۔ اس ليے حضرت نوح عليه السلام کو آدم ثانی بھی کما جا تا ہے بعنی آدم عليه السلام کی طرح' آدم عليه السلام کے
  بعد بيه وہ سرے ابوالبشر بيں۔ سام کی نسل سے عرب' فارس' روم اور يہود و نصار کی بيں۔ مام کی نسل سے سوڈان
  (مشرق سے مغرب تک) بعنی سندھ' بند' نوب' ذبح' عبشہ' قبط اور بربروغير ہم بيں اور يافث کی نسل سے صقالبہ' ترک'
- (٣) لیعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیریاتی چھوڑ دیا ہے اور وہ سب نوح علیہ السلام پر سلام بیجتے ہیں اور بیجتے رہیں گے۔
- (٣) لیمن جس طرح نوح علیه السلام کی دعا قبول کرکے 'ان کی ذریت کو باقی رکھ کے اور پچھلوں میں ان کا ذکر خیریاتی رکھ کے ہم نے نوح علیہ السلام کو عزت و تکریم بجنتی۔ اسی طرح جو بھی اپنے اقوال و افعال میں محسن اور اس باب میں رائخ اور معروف ہو گا'اس کے ساتھ بھی ہم ایسا معالمہ کریں گے۔
- (۵) شینعة کے معنی گروہ اور بیرو کار کے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اہل دین وامل توحید کے ای گروہ سے ہیں

إِذْجَأَءَرَتَهُ بِقَلْبِ سَلِيْدٍ ۞

إِذْقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَاتَعُبُنُونَ ٥

آبِفُكَا اللَّهَ قُدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ 🗇

فَمَا ظَائِكُو بِرَتِ الْعَلَمِينَ

فَنَظَرَنَظُونَةً فِي النَّجُوُمِ ۞

فَقَالَ إِنِّي سَقِيْدٌ ۞

فَتُوَكُوا عَنْهُ مُدْيِرِيْنَ ٠

جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔(۸۴) انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوج رہے ہو؟ (۸۵)

کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چ<u>اہے</u> ہو؟ (ار ۸۲)

تو یہ (بتلاؤ کہ) تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ (۸۷)

اب ابراہیم (علیہ السلام) نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف الشائی-(۸۸)

اور کهامی*ن تو بیار ہو*ں۔<sup>(۳)</sup> (۸۹)

اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے-(۹۰)

جن كو نوح عليه السلام ہى كى طرح انابت الى الله كى توفيق خاص نصيب ہوئى-

(۱) لیعنی اپنی طرف سے ہی جھوٹ گھڑ کے کہ میہ معبود ہیں 'تم اللہ کو چھوڑ کران کی عبادت کرتے ہو' دراں حالیکہ یہ پتھر اور مورتیاں ہیں۔

(۲) لینی اتن فتیج حرکت کرنے کے باوجود کیاوہ تم پر ناراض نہیں ہو گااور تمہیں سزانہیں دے گا۔

(۳) آسان پر غورد فکر کے لیے دیکھا جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یا اپنی قوم کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ایسا کیا' جو کہ ستاروں کی گردش کو حوادث زمانہ میں مؤثر مانتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب ان کی قوم کاوہ دن آیا' جے وہ باہر جاکر بطور عید اور قومی شوار منایا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تنمائی اور موقع کی خلاش میں تھے' ٹاکہ ان کے بتوں کا تیاپانچہ کیا جا سے۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی قومیں اپنا منصوبہ بروئے کار لے آؤں گا۔ اور کہہ دیا کہ میں بیار ہوں یا آسانوں کی گردش بتلاتی ہے کہ میں بیار ہونے والا ہوں۔ یہ بات بالکل جھوٹی تو نہیں تھی' ہر انسان چھو نہ کچھ بیار ہو تا ہی ہوئی تو نہیں تھی کہ مشال روگ تھا' دور کھھ کر وہ کڑھتے رہے تھے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعریف اور توریے کا اظہار فرمایا جو آگر چہ جھوٹ نہیں ہو تا گین مخاطب اس کے متباور مفہوم سے مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے خموث سے تعیر کیا گیا ہو اس کی متباور مفہوم سے مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعیر کیا گیا ہو اس کی متباری کی ضروری تفصیل سور ہا نہیاء۔ سام میں گزر چکی ہے۔

ہوئے۔(۹۴)

آپ (چپ چپاتے) ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے گئے تم کھاتے کیوں نہیں؟ (۱) (۹۱)
تہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے ہو۔ (۹۲)
پھر تو (پوری قوت کے ساتھ) دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ (۹۲)
وو (بت پر ساس) دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ (۳۳)

تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں (خود) تم تراثتے ہو۔(۹۵)

حالا نکہ تہیں اور تہماری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کیا ہے۔ (۹۲)

وہ کھنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس (د مکتی ہوئی) آگ میں اے ڈال دو-(۹۷)

انہوں نے تو اس (ابراہیم علیہ السلام) کے ساتھ کر کرنا

فَوَاغَرِالَى الِهَتِهِمُ فَقَالَ ٱلْاتَأْكُلُونَ ﴿

مَالَكُوۡ لَاٰمَنۡطِقُوۡنَ 🏵

فَوَاغَعَلَيْهِمُ ضَوُكَالِالْيَوِيْنِ @

فَأَثْبُلُوۡا إِلَيْهِ يَزِنْوُنَ ۞

قَالَ اَتَعُبُدُونَ مَا تَكْفِتُونَ ۞

وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا نَعْمَلُونَ 🏵

تَالْوَاابُنُوْ الْهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُونُهُ فِي الْجَحِيْمِ ﴿

فَأَرَا دُوا بِهِ كَيْدُ افْجَعَلْنَامُ الْرَسُفَلِيْنَ ﴿

<sup>(</sup>۱) لیعنی جو حلویات بطور تیرک وہاں پڑی ہوئی تھیں' وہ انہیں کھانے کے لیے پیش کیں' جو ظاہر بات ہے انھیں نہ کھانی تھیں نہ کھائیں بلکہ وہ جواب دینے پر بھی قادر نہ تھے' اس لیے جواب بھی نہیں دیا۔

<sup>(</sup>٢) دَاغَ كَ معنی بین مَالَ، ذَهَبَ، أَقْبَلَ س سب متقارب المعنی بین ان كى طرف متوجه بوت ضَرْبٌ بِالْيَمِيْنِ كا مطلب ب ان كو زور سے مار مار كر تو رُو النا-

<sup>(</sup>٣) یوَفُونَ، یُسْوِعُونَ کے معنی میں ہے' دو رُتے ہوئے آئے۔ یعنی جب میلے سے آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے بین جوٹ اس کے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے بین تو فور آ ان کا ذہن ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا' کہ سے کام ای نے کیا ہو گا' جیسا کہ سور ہ انبیاء میں تقصیل گزر چکی ہے چنانچہ انہیں پکڑ کرعوام کی عدالت میں لے آئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ ان پر ان کی بے عقلی اور ان کے معبودوں کی بے اختیار کی واضح کریں۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی وہ مور تیاں اور تصویریں بھی جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہیں معبود سمجھتے ہو' یا مطلق تہمارا عمل جو بھی تم کرتے ہو' ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہی ہے' جیسا کہ اہل سنت کاعقدہ ہے۔

وَقَالَ إِنِّي وَاهِبُ إِلَّ رَبِّي سَيَهُدِينِ ۞

رَتٍ هَبْ إِنْ مِنَ الشّهِدِينُنَ ۞ فَبَشَّرُنُهُ بِغُلْمِ حَلِيْمٍ ۞ فَلَتَنَا بَلَةَ مَعَهُ السَّعُى قَالَ لِبُثَقَّ إِنِّ ٱلْى فِي الْمَنَامِ إِنِّ أَذْبُعُكُ فَانْظُرُمَاذَ اتَرَىُ قَالَ لِبُثَقَّ إِنِّ آلِي فَعَلُ مَا تُؤْمَرُ

سَعِّدُنَّ إِنْ شَاءً اللهُ مِنَ الصِّيرِينَ ا

فَلَتَّا السُّلَمَا وَتَلَّا اللَّهَ إِلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

چاہا کیکن ہم نے اننی کو نیچا کردیا۔ (۱) (۹۸) اور اس (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا میں تو ہجرت کرکے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں۔ (۱) وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔(۹۹)

میری رہنمائی کرے گا-(۹۹)

اے میرے رب! مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما-(۱۰۰)

تو ہم نے اسے ایک بر دبار بچ کی بشارت دی۔ (۱۰۱)

پر جب وہ (پچہ) اتن عمر کو پنچا کہ اس کے ساتھ چلے

پر جب وہ (پچہ) اتن عمر کو پنچا کہ اس کے ساتھ چلے

پر ک ''' تو اس (ابراہیم علیہ السلام) نے کما میرے

پیارے بچ! میں خواب میں اپنے آپ کو کچھے ذن کرتے

ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب تو ہتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ (۱۵)

بیٹے نے جواب دیا کہ ابا! جو محکم ہوا ہے اسے بجالاسے ان

شاءاللہ آپ جھے مبر کرنے والوں میں سے پائیں گے-(۱۰۲)

غرض جب وونوں مطبع ہو گئے اور اس نے (باپ نے)

اس کو (بیٹے کو) بیشانی (۱۰) کے بل گرا دیا۔ (۱۰۳)

- (۱) لیعنی آگ کو گلزار بناکران کے مکروحیلے کو ناکام بنا دیا 'یس پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی چارہ سازی فرما تا ہے' اور آ زمائش کو عطامیں اور شرکو خیرمیں بدل دیتا ہے۔
- (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بید واقعہ بابل (عراق) میں پیش آیا' بالآخریمال سے ہجرت کی اور شام چلے گئے اور وہال جاکراولاد کے لیے دعاکی (فتح القدیر)
  - (٣) حَلِيمٍ كمه كراشاره فرها دياكه بچه برا بوكر بردبار بوگا-
  - (م) لیعنی دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیایا بلوغت کے قریب پہنچ گیا' بعض کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بچہ ۱۳ سال کا تھا۔
- (۵) پنیمبر کا خواب' وی اور تکلم اللی ہی ہو تا ہے۔ جس پر عمل ضروری ہو تا ہے۔ بیٹے سے مشورے کامقصدیہ معلوم کرنا تھاکہ بیٹابھی امتثال امراللی کے لیے کس حد تک تیار ہے؟
- (۱) ہر انسان کے منہ (چرے) پر دو جبینیں (دائیں اور بائیں) ہوتی ہیں اور درمیان میں پیشانی (جَبهَةً) اس لیے لِلْجَبینِ کا زیادہ صحیح ترجمہ "کروٹ پر" ہے لینی اس طرح کروٹ پر لٹالیا' جس طرح جانور کو ذئ کرتے وقت قبلہ رخ کروٹ پر لٹایا جاتا ہے۔ "پیشانی یا منہ کے بل لٹانے کا" ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ

وَنَادُنْنُهُ أَنْ لِيَارِ فِيهِ

قَدُ صَدَّقُتَ الزُّمْ يَا ۚ إِنَّا كَذَٰ لِكَ خَنِي الْمُحْسِنِينَ ۞

إِنَّ هٰذَالَهُوَالْبَلَّوُاالْبُيْتُنُ ۞

وَفَدَيُنَاهُ بِذِبُعٍ عَظِيْرٍ 💬

وَتُرَكُنَّا عَلَيْهِ فِي الْلِإِخِرِينَ 🕁

سَلَوْعَلَ إِبْرَاهِيْءَ 🛈

كَنْ إِلَّكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِيْنَ ٠٠٠

إنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهِ

وَيَتْكُونُهُ بِالِسُحْقَ نَبِيتًا مِنَ الصَّلِحِيْنَ 🐨

توہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم! (۱۹۴۳) یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھلیا' (۱) بیٹک ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں۔ (۱۹۵) ورحقیقت یہ کھلاامتحان تھا۔ (۲) اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے ویا۔ (۲۰۱)

اور ہم نے ان کاذکر خمر پچھلوں میں باقی رکھا۔ (۱۰۸) ابراہیم (علیہ السلام) پر سلام ہو۔ (۱۰۹)

ہم نیکو کاروں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔(•۱۱) بشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا-(ااا)

۔ اور ہم نے اس کو اسحاق (علیہ السلام) نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہو گا۔ (۱۱۲)

مشہور ہے حضرت اساعیل علیہ السلام نے وصیت کی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چرہ سامنے نہ رہے جس سے پیار و شفقت کا جذبہ امراللی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔

- (۱) لیعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذریح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دینے سے ہی تو نے اپنا خواب سچا کر د کھایا ہے' کیو نکہ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تجھے کوئی چیز بھی عزیز تر نہیں ہے' حتی کہ اکلو تا بیٹا بھی۔
  - (٢) ليني لاذ لے بيٹے كو ذرج كرنے كا حكم ، يه ايك برى آ زمائش تھى جس ميں تو سرخرو رہا-
- (٣) یہ بڑا ذبیحہ ایک مینڈھا تھا جو اللہ تعالی نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا- (ابن کثیر) اساعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذرج کیا گیااور پھراس سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب اللی کے حصول کا ایک ذریعہ اور عیدالأصفیٰ کاسب سے پندیدہ عمل قرار دے دیا گیا-

(٣) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فدکورہ واقعے کے بعد اب ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے نبی ہونے کی خوش خبری دیئے سے معلوم ہو تا ہے کہ اس سے پہلے جس بیٹے کو ذرئ کرنے کا تھم دیا گیا تھا'وہ اساعیل علیہ السلام سے۔ جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی ولادت ان کے بعد ہوئی ہے۔ مضرین کے در میان اس کی بابت اختلاف ہے کہ ذرج کون ہے' اساعیل علیہ السلام کی اسحاق علیہ السلام کو اور ابن کیراور اکثر مضرین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح قرار دیا ہے اور میں بات صحیح ہے۔ امام شوکانی نے اس میں توقف اختیار کیا ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیئے تغییر فئے القد میراور تغییرابن کیر)

اور ہم نے ابرائیم و اسحاق (علیما السلام) پر بر کتیں نازل فرما ئیں' <sup>(ا)</sup> اور ان دونوں کی اولاد میں بعضے تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳۳)

یقیناً ہم نے موی اور ہارون (ملیهما السلام) پر بڑا احسان کیا۔ (۱۱۲۳)

اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دے دی- (۱۱۵)

اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے-(۱۲۱) اور ہم نے انہیں (واضح اور) روشن کتاب دی-(۱۱۷) اور انہیں سیدھے راستہ پر قائم رکھا-(۱۱۸) اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں ہیر

بات باقی رکھی- (۱۱۹) که موی اور بارون (<sup>ملی</sup>هماالسلام) پر سلام ہو-(۱۲۰) ڡؘڹڴۣؽؙٵٚڡؘڵؽۣ؋ۅؘٷٙڸؙۄؙٮؙۼؾٞٷڡؽؙۮ۫ڗؚڲؾؠۣۿٵ۬ۼۺٷڟٳڵۿ ڵؿڣ۫ؠه مؙؠؚؽڹٞ ۞

وَلَقَدُ مُنَكًا عَلَى مُوْسَى وَهُمُ وَكَ أَنَّ

وَجَيْنُهُمُ اوَوْمُهُما مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ

وَتَعَرَّنُهُمْ وَكَانُوا هُمُوالْطِلِيئِينَ ﴿

وَهَدَيْنُهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسُتَعِيْءَ ٠

وَتَرَكْنَاعَلِيُهِمَا فِيٱلْاِخِرِيْنَ 🗑

سَلَوْعَلِ مُوسَى وَهَا وُنَ 🕾

(۱) یعنی ان دونوں کی اولاد کو بہت پھیلایا اور انبیا و رسل کی زیادہ تعداد انہی کی نسل سے ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے 'جن کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے ۱۳ قبیلے بنے اور ان سے بنی اسرائیل کی قوم برخصی اور کھیلی اور اکثر انبیا ان ہی میں سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو سرے بیٹے اساعیل علیہ السلام سے عربوں کی نسل چلی اور ان میں آخری پیغیر حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہوئے۔

(۲) شرک و معصیت اور ظلم و فساد کاار تکاب کرے - خاندان ابراجیم میں برکت کے باوجود نیک و بد کے ذکرے اس طرف اشارہ کر دیا کہ خاندان اور آبا کی نسبت' اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی - وہاں تو ایمان اور عمل صالح کی اجمیت ہے - یمود و نصار کی اگرچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں - اس طرح مشرکین عرب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں - اس طرح مشرکین عرب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں - اس لیے یہ اونچی نسبتیں السلام کی اولاد سے ہیں - اس لیے یہ اونچی نسبتیں السلام کی اولاد سے ہیں - اس لیے یہ اونچی نسبتیں الن کے لیے عمل کابدل نہیں ہو سکتیں -

(۴) لینی فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم واستبدادے۔

بے شک ہم نیک لوگوں کو ای طرح بدلے دیا کرتے ہیں۔(۱۲۱) لفدنا یہ دونوں ہتارے مومن بندوں میں سے تھے۔(۱۲۲)

یقیناً میہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے-(۱۲۲) بے شک الیاس (علیہ السلام) مجھی پیغیروں میں سے تھے- (۱۲۳)

جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو-؟ (۲۲)

کیاتم العل (نامی بت) کو پکارتے ہو؟ اور سب سے بمتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ (۱۲۵)

الله جو تمهارا اور تمهارے الله تمام باپ دادوں كا رب ہے- (۱۲۲)

لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا ' پس وہ ضرور (عذاب میں) حاضررکھے <sup>(۲۲)</sup> جا کیں گے '(۱۲۷)

سوائے اللہ تعالی کے مخلص بندوں کے- (۱۲۸)

ہم نے (الیاس علیہ السلام) کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باتی رکھا۔ (۱۲۹)

که الیاس پر سلام ہو۔ <sup>(۵)</sup> (۱۳۰)

إِنَّاكَذُ لِكَ بَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ @

إِنَّهُنَا مِنُ عِبَادِنَا الْنُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَالْمُنْالِيْنَ الْنُوْمِنِيْنَ ﴿ وَالْمَالِيَانَ الْنُوْمِنِيْنَ

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱلاَتَثْقُونَ 🐨

أَتَنْ عُوْنَ بِعُلَاوً تَذَرُونَ ٱحْسَنَ الْعَلِيقِينَ ﴿

اللهَ رَكِبُرُورَكِ أَبَالَهِكُوُ الْأَوَّلِينَ 🕾

فَلَكَ يُوْهُ وَالْهُوْ لَنَحْضُرُونَ ﴿

اِلاعِبَادَاللهِ النُهُلُمِينَ ۚ وَتَرَكُنَاءَلَيُهِ فِي الْاخِرِيْنَ ۖ

سَلَوْعَلَ إِلْ يَاسِيْنَ ﴿

<sup>(</sup>۱) یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے۔ یہ جس علاقے میں بھیج گئے تھے اس کا نام بعلبک تھا' بعض کتے ہیں اس جگہ کا نام سامرہ ہے جو فلسطین کا مغربی وسطی علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بعل نامی بت کے پجاری تھے۔ (بعض کہتے ہیں یہ دیوی کا نام تھا)

<sup>(</sup>۲) یعنی اس کے عذاب اور گرفت سے مکہ اسے چھوڑ کرتم غیراللہ کی عبادت کرتے ہو-

<sup>(</sup>٣) لینی اس کی عبادت و پرستش کرتے ہو' اس کے نام کی نذر نیاز دیتے اور اس کو حاجت روا سجھتے ہو' جو پھر کی مورتی ہے اور جو ہر چیز کا خالق اور اگلوں پچھلوں سب کا رب ہے' اس کو تم نے فراموش کر رکھا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی توحید وامیان سے انکار کی پاداش میں جنم کی سزا بھکتیں گے۔

<sup>(</sup>۵) الياسين الياس عليه السلام بى كا ايك تلفظ ب عي طورسينا كو طورسينين بهى كهت بين حضرت الياس عليه

ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں-(۱۳۱۱) بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے- (۱۳۳۱) بیشک لوط(علیہ السلام بھی) پیٹیبروں میں سے تھے-(۱۳۳۳) ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی-(۱۳۳۷)

بجز اس بردهیا کے جو پیچیے رہ جانے والوں میں رہ گئی-<sup>(۲)</sup> (۱۳۵)

پھرہم نے اوروں کوہلاک کر دیا۔(۱۳۷) اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو۔ (۱۳۷)

اور رات کو بھی 'کیا پھر بھی نہیں سبچھتے ؟ (۱۳۸) اور بلاشبہ یونس (علیہ السلام) نہیوں میں سے تھے-(۱۳۹) اِثَاكَنْ الِكَ مَجْزِى الْمُخْمِينِيْنَ ﴿
اِثَافُونُ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿
وَانَّ لُوطًا آلِمِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿
اَذَ كُلُوطًا آلِمِنَ الْمُؤْمِلِيُّنَ ﴿

إِلَّا تَجُوزُ إِنِّي الْغِيرِيْنَ 🕝

ُثُـَةً دَمَّزَاالْاَخِرْيُنَ ۞ وَالْكُوُلَتَمُرُونَ عَلَيْهِمُمُّمْضِحِيْنَ ۞

وَبِالْيُلِ ٱلْكَانَتُعَلِّوُنَ ۞ وَلِكَ يُونُسَ لِمِنَ ٱلنُّوْسَلِيْنَ ۞

السلام کو دو سری کتابوں میں "إیلیا" بھی کما گیاہے۔

(1) قرآن نے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کر کے 'ان کے لیے اکثر جگہ یہ الفاظ استعال کیے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے قعا۔ جس سے دو مقصد ہیں۔ ایک ان کے اخلاق و کردار کی رفعت کا اظہار جو ایمان کا لازی جز ہے۔ ٹاکہ ان لوگوں کی تردید ہو جائے جو بہت سے پینجمبروں کے بارے میں اخلاقی کمزوریوں کا اثبات کرتے ہیں 'جیسے تو رات و انجیل کے موجودہ نسخوں میں متعدد پینجمبروں کے بارے میں ایسے من گھڑت قصے کمانیاں درج ہیں۔ دو سرا مقصد ان لوگوں کی تردید ہے جو بعض انبیا کی شان میں غلو کر کے ان کے اندر اللی صفات و اختیارات ثابت کرتے ہیں۔ لینی وہ پینجمبر ضرور تھے لیکن تھے بسرحال اللہ کے بندے اور اس کے غلام نہ کہ اللہ یا اس کے جزیاس کے شریک۔

(۲) اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو کافرہ تھی' یہ اہل ایمان کے ساتھ اس بستی سے باہر نہیں گئی ۔ تھی'کیونکہ اے اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہونا تھا' چنانچہ وہ بھی ہلاک کر دی گئی۔

(۳) یہ اہل مکہ سے خطاب ہے جو تجارتی سنرمیں ان تباہ شدہ علاقوں سے آتے جاتے ،گزرتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ضبح کے دفت بھی اور رات کے دفت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو' جہاں اب مردار بحیرہ ہے' جو دیکھنے میں بھی نہایت کریہ ہے اور سخت متعفن اور بدبودار - کیا تم انہیں دیکھ کریہ بات نہیں سمجھتے کہ تکذیب رسل کی دجہ سے ان کا بید انجام ہوا' تو تمہاری اس روش کا انجام بھی اس سے مختلف کیوں کر ہو گا؟ جب تم بھی وہی کام کر رہے ہو' جو انہوں نے کیا تو پھر تم اللہ کے عذاب سے کیوں کر محفوظ رہو گے ؟

جب بھاگ کر پنچے بھری کشتی پر-(۱۲۰۰) پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے-(۱۲۱۱) تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت (۱)کرنے لگ گئے-(۱۳۲۷)

پس اگر میہ پاک بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے-(۱۴۳)

تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ (۱۳۲۲)

پس انھیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیار تھے۔ (۳) (۱۳۵) إِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَثْنُحُونِ ﴿

فَسَاهَمَ وَفَكَانَ مِنَ الْمُدُحَضِيْنَ أَنَّ

فَالْتُعَمَّنَهُ الْحُوْثُ وَهُوَمُلِلُمُ ۞

فَلُوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُنْتِحِيْنَ ۞

لَلَمِكَ فِي تَطْنِهُ إِلَّى يُوْمِرُ يُبْعُثُونَ أَنَّ

فَنَبَذُنَّهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْدٌ ۞

(۱) حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نیزی (موجودہ موصل) میں نی بناکر بھیجے گئے تھے 'یہ آشوریوں کا پایئے تخت
قا' انہوں نے ایک لاکھ بنو اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا' چنانچہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی
طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا' لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی- بالآخر اپی قوم کو ڈرایا کہ عنقریب تم عذاب
اللی کی گرفت میں آجاؤ گے- عذاب میں تاخیر ہوئی تو اللہ کی اجازت کے بغیری اپنے طور پر دہاں سے نکل گئے اور سمندر
پر جاکرایک کشی میں سوار ہو گئے- اپنے علاقے سے نکل کر جانے کو ایسے لفظ سے تجیرکیا جس طرح ایک غلام اپنے آقا
سے بھاگ کر چلا جا تا ہے- کیونکہ آپ بھی اللہ کی اجازت کے بغیری اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے- کشی سوار دول اور
سامانوں سے بھری ہوئی تھی- کشی سمندر کی موجوں میں گھر گئی اور کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ اس کاوزن کم کرنے کے لیے ایک
سامانوں سے بھری ہوئی تھی- کشی سمندر کی موجوں میں گھر گئی اور کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ اس کاوزن کم کرنے کے لیے ایک
قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا- اس لیے قرعہ اندازی کرنی پڑی' جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا- اور
وہ مغلومین میں سے ہو گئے' یعنی طوعاً و کرما آپ کو بھا گے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا پڑا- اور
میں چلے گئے۔
اللہ تعالی نے مجھلی کو تھم دیا کہ وہ انہیں ثابت نگل لے اور یوں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے تھم سے مجھلی کے پیٹ

(٢) ليعنى توبه و استعفار اور الله كى تتبيع بيان نه كرت ' (جيساكه انهول في ﴿ لَا إِلَهُ الْآ أَنْتَ سُهُ لَمُنَكَ أَوْ إِنَّ كُذُتُ مِنَ الطّلِيدِينَ ﴾ الألبيان في الأنبياء - ٨٤ كما) تو قيامت تك وه مجهل كي بيث مين بي ريخ -

(m) جیسے ولادت کے وقت بچہ یا جانور کاچوزہ ہو تاہے ، مضحل ' کمزور اور ناتواں۔

اور ان پر سامیہ کرنے والا ایک بیل دار در خت (۱) ہم نے ا اگا دیا-(۱۳۷)

اور ہم نے انھیں ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا-(۱۳۷)

پس وہ ایمان لائے '<sup>(۲)</sup> اور ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت دی- (۱۳۸)

ان سے دریافت کیجے! کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹمیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟ (۱۳۹)

یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیداکیا۔ (۳)

آگاہ رہو! کہ یہ لوگ صرف اپنی افترا پردازی سے کہہ رہے ہیں-(۱۵۱)

ر الله تعالی کی اولادہے- یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں-(۱۵۲) کیا الله تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی-<sup>(۳)</sup>(۱۵۳)

تہس کیا ہو گیاہے کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ (۱۵۳) کیاتم اس قدر بھی نہیں سیجھتے؟ (۱۵۵) وَانْبَتْنَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنُ يَقْطِلُهُنِ أَنْ

وَآرْسُلْنَهُ إِلَّى مِائَةَ ٱلْفِ آرْيَزِيْدُونَ 🕾

فَأَمَنُوا فَهَتَّعُنْهُمُ إلى حِيْنِ أَ

فَاسْتَفْتِهُمُ ٱلرِيْكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنْوَنَ اللَّ

امُ خَلَقُنَا الْمُلَلِكَةَ إِنَا **ثَاقًا وَهُمُ مُشْهِدُ** وَنَ

الدَّالِثَهُمُ مِّنُ إِنْكِهِمُ لَيَعُولُونَ فَ

وَكِدَالِلهُ وَإِنَّهُمُ لِكَذِبُونَ ٠

اَصَّطَغَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنَانِ ۞

مَالَكُوْتَكِيفُ تَحَكَّمُونَ 🐨

اَفَلَاتَذَكُرُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) یَقْطِیْن ہراس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی 'جیسے لوگ کدو وغیرہ کی بیل۔ لیعنی اس چیئیل میدان میں جہال کوئی درخت تھانہ عمارت۔ ایک سامیہ دار بیل اگا کر ہم نے ان کی حفاظت فرمائی۔

 <sup>(</sup>۲) ان کے ایمان لانے کی کیفیت کابیان سورہ یونس ۹۸ میں گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>٣) کینی فرشتوں کو جو بیر اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو کیاجب ہم نے فرشتے پیدا کیے تھے ' یہ اس دقت وہاں موجود تھے۔ اور انہوں نے فرشتوں کے اندر عور توں والی خصوصیات کامشاہدہ کیا تھا۔

<sup>(</sup>٧) جب كه يه خودات لي بيليال نهيل عبير بسند كرت بين

<sup>(</sup>۵) که اگر الله کی اولاد ہوتی تو ذکور ہوتی 'جس کوتم بھی پیند کرتے اور بهتر سیجھتے ہو' نہ کہ بیٹیاں' جو تہماری نظروں میں کمتراور حقیر ہیں۔

یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے۔(۱۵۱)

او جاؤاگر سے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔ (۱)

اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھرائی (۲) ہے 'اور حالا نکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ (اس عقیدہ کے لوگ عذاب کے سائے) پیش کیے جا ئیں گے۔ (۳)

ہو کچھ یہ (اللہ کے بارے میں) بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالی بالکل پاک ہے۔ (۱۵۹)

موائے! اللہ کے مخلص بندوں کے۔ (۱۲۰)

یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان (باطل)۔ (۱۲۱)

کی ایک کو بھی برکا نہیں سے۔ (۱۲۱)

(فرشتوں کا قول ہے کہ) ہم میں سے تو ہرایک کی جگہ

آمُرُلُكُوْ سُلُطِنُ مُبِينُ ۞

قَانُوُ الْكِتْبِكُو إِنْ كُنْتُوصْدِ وَيْنَ ٠

وَجَعَلُوْابِكِيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۗ وَلَقَنَّ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ الْقَوْلُمُوحَةُ ثُونَ شَ

سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿

إلَّاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿

مَا الْتُوعَلِيْهِ بِغْتِنِينَ شَ

إلامَنْ هُوَ صَالِ الجُنجِيْمِ 😁

وَمَامِئَّا إِلَّالَهُ مَقَامُرُمَّعُلُومٌ 💮

- (۱) لیمنی عقل تو اس عقیدے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کی اولاد ہے اور وہ بھی مؤنث' چلو کوئی نقلی دلیل ہی دکھا دو'کوئی کتاب جو اللہ نے اتاری ہو' اس میں اللہ کی اولاد کااعتراف یا حوالہ ہو؟
- (۲) ہیا شارہ ہے مشرکین کے اس عقیدے کی طرف کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا 'جس سے لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ بی بنات اللہ 'فرشتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اور جنوں کے در میان قرابت داری (سسرالی رشتہ) قائم ہو گیا۔
- (۳) حالانکہ سے بات کیوں کر صبح ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو یا تو اللہ تعالیٰ جنات کو عذاب میں کیوں ڈالتا؟ کیاوہ اپنی قرابت داری کا کھاظ نبہ کرتا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ خود جنات بھی جانتے ہیں کہ انہیں عقاب و عذاب اللی بھنگنے کے لیے ضرور جنم میں جانا ہوگا' تو پھراللہ اور جنوں کے درمیان قرابت داری کس طرح ہو سکتی ہے؟
- (۴) لیتن سراللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کتے جن ہے وہ پاک ہے۔ یہ مشرکین ہی کاشیوہ ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جنم میں جنات اور مشرکین ہی حاضر کیے جائیں گے اللہ کے مخلص (چنے ہوئے) بندے نہیں۔ ان کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کررکھی ہے۔ اس صورت میں یہ لَمُحْضَرُونَ ہے احتراب ہو رفتیع جملہ معترضہ ہے۔
- (۵) لینی تم اور تمهارے معبودان باطله کسی کو گمراه کرنے پر قادر نہیں ہیں 'سوائے ان کے جو اللہ کے علم میں پہلے ہی جہنمی ہیں-اور اس وجہ سے وہ کفرو شرک پر مصر ہیں-

مقررہے۔ ((۱۲۳))
اور ہم تو (بندگی النی میں) صف بستہ کھڑے ہیں۔ (۱۲۵)
اور اس کی شیع بیان کررہے ہیں۔ ((۱۲۱)

کفار تو کماکرتے تھے۔ (۱۲۷)

کہ اگر ہمارے سامنے اسکلے لوگوں کا ذکر ہو تا۔ (۱۲۸)

تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے۔ ((۱۲۹)

لین پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے '((۱۲۹))

عنقریب جان لیس گے۔ ((۱۲۹)

اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر

کر یقیناً وہ ہی مدد کیے جا کیں گے۔ ((۱۲۷)

اور ہماراہی لشکر غالب (اور برتر) رہے گا۔ ((۱۲۷))

اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر کیجے۔ ((۱۲۷)

اور انہیں دیکھتے رہیئے '(۱۸)

اور انہیں دیکھتے رہیئے '(۱۸)

قُرَاكَالْنَحُنُ الصَّمَّاقُونَ ۞ وَإِثَّالْنَحُنُ الْنَسَيِّحُونَ ۞ وَلِنَّالُوْلِيَتُوْلُونَ ۞

لَوُ إِنَّ عِنْدَ نَاذِكُرًا مِنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿

للنتاعِبَادَاللهِ الْخُلْصِيْنَ 🕾

فَكُفَرُ وابِم فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 🕾

وَلَقَكُ سَبَقَتُ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرُسِلِينَ اللهِ

إِنَّهُمْ لَهُمُ إِلْمُنْصُوْرُوْنَ ۗ
فَالَّا جُنْکَ نَالَهُمُ الْفَلِبُونَ ﴿
فَالَّا جُنْکَ نَالَهُمُ الْفَلِبُونَ ﴿
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ عَلَّى حِلْيٍ ﴿
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ عَلَى حَلْيٍهِمُونَ ﴿
فَالْبِمُورُ مِنْ فَوْقَائِمُ مِرْدُنِ ﴾

- (١) لينى الله كى عبادت ك ليه -بد فرشتول كا قول ب-
- (۲) مطلب میہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق اور اس کے خاص بندے ہیں جو ہروفت اللہ کی عبادت میں اور اس کی تشبیج و تقذیس میں مصروف رہتے ہیں' نہ کہ وہ اللہ کی بیٹمیاں ہیں جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں۔
- (٣) ذکرے مراد کوئی کتاب الی یا پنجیرہے۔ یعنی یہ کفار نزول قرآن سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آسانی کتاب ہوتی ، جس طرح پہلے لوگوں پر تورات وغیرہ نازل ہو کیں۔ یا کوئی ہادی اور منذر ہمیں وعظ و نصیحت کرنے والا ہو آ ، تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے۔
- (٣) کینی ان کی آرزو کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کر آگئے 'قرآن مجید بھی نازل کرویا گیا تو ان پر ایمان لانے کے بجائے 'ان کا اٹکار کرویا۔
  - (۵) یہ تهدید ووعید ہے کہ اس محذیب کا انجام عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا-
  - (٢) جيسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ مُتَبَاللهُ لَاغْلِيْنَ آنَاوَدُسُولٌ ﴾ (السمجادلة-٢١)
    - (2) لعنی ان کی باتوں اور ایذاؤں پر صبر کیجئے۔
      - (٨) كه كبان يرالله كاعذاب آتا ٢٠

لیں گے۔(۱۷۵) کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچارہے ہیں؟(۱۷۱) سنو! جب ہماراعذاب ان کے میدان میں اتر آئے گااس وقت ان کی جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا<sup>(۱)</sup> بڑی بری صبح ہو

ٱفِيعَذَالِنَالِيَنْتَعُجِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاخَتِهُمُ فَسَأَمْصَيَا الْمُنْذَدِنَ ﴿

وَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَثْى حِبْنٍ فَ

وَّالْمُورُ فَسُوفَ يُنْمِيرُونَ 🖭

سُبُحٰنَ رَبِّكِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّايَصِغُونَ ٥

وَسَدُ الْمُحْكِلُ الْمُرْسَلِينَ ﴿

وَالْحُمَدُ وَلِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ أَنْ

(۱) مسلمان جب نیبرپر مملم کرنے گئے "قریبودی انہیں دیکھ کر گھبرا گئے "جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کمہ کر فرمایا تھا۔ «خَوبَتْ خَيْبُرُ» إِنَّا إِذَا نَزْلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ» (صحیح بنحاری کتاب الصلاة المصلاة الماس عذوة نحیبر)

جمان کارب ہے۔ (۱۸۲)

- (۲) یہ بطور ٹاکید دوبارہ فرمایا- یا پہلے جملے سے مراد دنیا کا وہ عذاب ہے جو اٹل مکہ پر بدر و احد اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل و سلب کی صورت میں آیا-اور دو سرے جملے میں اس عذاب کاذکر ہے جس سے بیہ کفار و مشرکین آخرت میں دوچار ہوں گے-
- (٣) اس میں عیوب و نقائص سے اللہ کے پاکیزہ ہونے کا بیان ہے جو مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں 'مثلاً اس کی اولاد ہے ' یا اس کا کوئی شریک ہے - یہ کو تاہیال بندول کے اندر ہیں اور اولادیا شریکوں کے ضرورت مند بھی وہی ہیں 'اللہ ان سب باتوں سے بہت بلنداور پاک ہے - کیونکہ وہ کسی کامختاج ہی نہیں ہے کہ اسے اولاد کی یا کسی شریک کی ضرورت پیش آئے -
  - (٣) كد انهول في الله كاپيغام الل دنياكي طرف پنچايا، جس پريقيناوه سلام و تبريك ك مستق بين-
- (۵) یہ بندوں کو سمجھایا جا رہاہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیاہے 'سیٹیبر بیھیج ' تمامیں نازل کیں اور پیٹیبروں نے تنہیں اللہ کاپیغام پہنچایا' اس لیے تم اللہ کاشکرادا کرد۔ بعض کتے ہیں کہ کافروں کوہلاک کرکے اہل ایمان اور پیٹیبروں کو بچایا' اس پر شکر اللی کرد۔ حمد کے معنی ہیں بہ قصد تقطیم شاء جمیل' ذکر خیراور عظمت شان بیان کرنا۔

### سورہ من کی ہے اور اس میں اٹھاس آیٹیں اور پانچ رکوع ہیں-

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهران نمايت رحم والا ہے-

ص!اس نصیحت والے قرآن کی قتم - (۱) (۱) بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں - (۲) (۲) ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا انہوں نے ہر چند چنے بکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ (۳)

اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان ہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آگیا <sup>(۵)</sup> اور کھنے لگے کہ سے تو جادوگر اور جھوٹاہے-(۴)



## بِنُ الرَّحِيثُون الرَّحِيثُون الرَّحِيثُون

ڝؘۜۘۯٲڰ۫ؠؙٳڹۮؚؽٵڵێؙ۪ؠٝڔڽٛ ؠڵٲڵڎؽؙؽڰڴۯؙٳؿۧٷٷۊۺڠٳٙؿ۞

كَوْ الْمُلَكُنَامِنُ قَبُلِامٌ مِّنُ ثَرُنٍ فَنَادَوُا وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۞

ۅؘعَڿِبُوَّاآنُ جَا ٓ وَهُمُوَمُّنُونَ قِينَّهُمُ وَقَالَ الْكَفِرُاوَتِ لَهُنَا الْحِرُّ كَنَّاكِ ۞

- (۱) جس میں تہمارے لیے ہر قشم کی نفیحت اور ایک باتیں ہیں 'جن سے تہماری دنیا بھی سنور جائے ادر آخرت بھی۔ بعض نے ذی الذکر کا ترجمہ شان اور مرتبت والا 'کیے ہیں۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں۔ دونوں معنی صحح ہیں۔ اس لیے کہ قرآن عظمت شان کا حامل بھی ہے اور اہل ایمان و تقویٰ کے لیے نفیحت اور درس عبرت بھی۔ اس قشم کا جواب محذوف ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کفار مکہ کتے ہیں کہ مجر (صلی اللہ علیہ دسلم) ساحر' شاعریا کاذب ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے سیح رسول ہیں جن بریہ ذی شان قرآن نازل ہوا۔
- (۲) لیعنی میہ قرآن تو یقیناً شک سے پاک اور ان کے لیے تھیجت ہے جو اس سے عبرت عاصل کریں البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ ان کے دماغوں میں استکبار اور غرور ہے اور دلوں میں مخالفت و عناد- عزت کے معنی ہوتے ہیں' حق کے مقابلے میں اکڑنا۔
  - (m) جوان سے زیادہ مضبوط اور قوت والے تھے لیکن کفرو تکذیب کی وجہ سے برے انجام سے دوجار ہوئے۔
- (۳) لیعنی انہوں نے عذاب دیکھ کرید د کے لیے نکارا اور توبہ پر آماد گی کا اظہار کیا لیکن وہ وفت توبہ کا تھانہ فرار کا- اس لیے نہ ان کا ایمان نافع ہوا اور نہ وہ بھاگ کر عذاب سے پچ سکے لائت ، لاَ ہی ہے جس میں ت کا اضافہ ہے جیسے نَمَّ کو ذَمَّةَ بھی پولتے ہیں مَنَاصٌ ، نَاصَ یَنُوْصُ کامصد رہے ، جس کے معنی بھاگنے اور پیچیے مٹنے کے ہیں-
  - (۵) لیخی اننی کی طرح کاایک انسان رسول کس طرح بن گیا-

اَجْعَلَ الْالِهَ قَالِهُا وَاحِدًا اللَّهِ مَنَا الشَّمَى عُجَابٌ ۞

ۅؘڷڟؘؾۜ ٱلۡمَكَوۡؿُهُمُ إَنِ ٱمۡشُوۡاوَاصۡيُرُواعَلَ الِهَيَكُوۡۗۗ ۚ اِنَّ هٰذَا كَثَنَّ تُوَادُ ۞

> مَاسَمُعْتَابِهِذَافِ الْمِلَةِ الْلِخِرَةِ آلَ هُذَا الآلا اخْتِلَاقُ ﷺ مَانُولَ مَلَيْهِ الذِكْرُمِنَ سَيْنِنَا آبُلُ هُمُ فِي شَاكِ مِنْ وَلُونَ مُنْ اللّهَ كُلُونُونَ مَنْ اللهِ صَ

کیااس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کردیا واقعی ہے بہت ہی عجیب بات ہے۔ (۵)

وس میں میں ایب بیب بات میں اور اپنے اور اپنے معروروں پر جمھے رہو' (۲) یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض میں اور اپ

ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سی ' ' ' ' پچھ نہیں یہ تو صرف گھڑنت ہے۔ (۵)

کیا ہم سب میں سے ای پر کلام اللی نازل کیا گیا ہے؟ (۱) دراصل یہ لوگ میری وی کی طرف سے شک میں ہیں '(<sup>2</sup>) بلکہ (صحیح یہ ہے کہ) انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھاہی نہیں۔ <sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>۱) کیعنی ایک ہی اللہ ساری کا نئات کا نظام چلانے والا ہے 'اس کا کوئی شریک نہیں ہے 'اسی طرح عبادت اور نذر و نیاز کا متحق بھی صرف وہی ایک ہے؟ بیران کے لیے تعجب انگیز بات تھی۔

<sup>(</sup>٢) ليني اين ريج مراواد بتول كي عبادت كرت رمو محمد اصلى الله عليه وسلم) كي بات يركان مت وهرو!

<sup>(</sup>٣) لینی سے ہمیں ہمارے معبودوں سے چھڑا کر دراصل ہمیں اپنے پیچھے لگانا اور اپنی قیادت وسیادت منوانا چاہتا ہے-

<sup>(</sup>٣) پیچیلے دین سے مرادیا تو ان کائی دین قرایش ہے' یا پھر دین نصار کی ۔ یعنی میہ جس تو حید کی دعوت دے رہاہے' اس کی بابت تو ہم نے کسی بھی دین میں نہیں سا۔

<sup>(</sup>۵) کینی بیہ توحید صرف اس کی اپنی من گھڑت ہے' ورنہ عیسائیت میں بھی اللہ کے ساتھ دو سروں کو الوہیت میں شریک تسلیم کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لینی مکے میں بڑے بڑے چودھری اور رئیس ہیں 'اگر اللہ کسی کو نبی بناناہی چاہتاتو ان میں ہے کسی کو بنا تا-ان سب کو چھو ڈکرو می ورسالت کے لیے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انتخاب بھی عجیب ہے؟ یہ گویا انہوں نے اللہ کے انتخاب میں کیڑے نکالے۔ بچ ہے خوئے بدرا بمانہ بسیار-دو سرے مقام پر بھی یہ مضمون بیان کیا گیاہے۔ مثلاً سور ۂ زخرف-۳۲٬۳۳۔

<sup>(2)</sup> یعنی ان کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ انہیں محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم نہیں ہے یا آپ کی سلامت عقل سے انہیں انکار ہے بلکہ یہ اس وحی کے بارے میں ہی ریب و شک میں مبتلا میں جو آپ پر نازل ہوئی 'جس میں سب سے نمایاں توحید کی دعوت ہے۔

<sup>(</sup>٨) کیونکہ عذاب کامزہ چکھ لیتے تو اتنی واضح چیز کی تکذیب نہ کرتے۔ اور جب بیراس تکذیب کاواقعی مزہ چکھیں گے تو

آمُرِعِنْدَ مُمُوخَزَآيِنُ رَحْمَةِ رَبِّكِ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ أَ

ٱمْرُلَهُ مُثَاكُ التَّمْوٰتِ وَالْاَضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلَيْرَتَعُوا فِي الْكِسْبَاكِ ۞

جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْكَحْزَابِ ال

كَذَّبَتُ مَّنْلَهُ مُ قُومُ لِنُوجٍ وَعَادُوُو عُونُ دُوالْاوْتَادِ ﴿

وَتُنُوُدُو وَوُمُ لُوطٍ وَالمَعْلَ لَئِيكَةُ الْوَلَيْكَ الْاَحْزَابُ ®

یا کیا ان کے پاس تیرے ذہروست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں۔ <sup>(ا)</sup> (۹)

یا کیا آسمان و زمین اور ان کے در میان کی ہر چیز کی بادشاہت ان ہی کی ہے' تو پھر یہ رسیاں نان کر چڑھ جائیں۔''(۱۰) یہ بھی (بڑے بڑے) لشکروں میں سے فکست پایا ہوا (چھوٹاسا)لشکرہے۔'''(۱۱)

ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون (۳) نے جھلایا تھا-(۱۲)

اور ثمود نے اور قوم لوط نے اور ایکہ کے رہنے والول <sup>(۵)</sup> نے بھی' یمی (پڑے) لشکر تھے-(۱۳)

وہ وقت ایسا ہو گاکہ پھرنہ تقیدیق کام آئے گی' نہ ایمان ہی فائدہ دے گا۔

(۱) کہ میہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں 'انمی خزانوں میں نبوت بھی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے 'بلکہ رب کے خزانوں کا مالک وہی وہاب ہے جو بہت دینے والا ہے ' تو پھرا نہیں نبوت محمدی سے انکار کیوں ہے ؟ جسے اس نوازنے والے رب نے اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے۔

(۲) لینی آسان پر چڑھ کراس وحی کاسلسلہ منقطع کر دیں جو مجمد (صلی الله علیہ وسلم) پر نازل ہوتی ہے۔اسباب 'سبب کی جمع ہے۔ اس کے لغوی معنی ہراس چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے مطلوب تک پہنچا جائے ' چاہے وہ کوئی می بھی چیز ہو۔ اس لیے اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ رسیول کے علاوہ ایک ترجمہ دروازے کا بھی کیا گیا ہے 'جن سے فرشتے زمین پراتر تے ہیں۔ لینی سیڑھیول کے ذریعے سے آسان کے دروازوں تک پہنچ جا کیں اور وحی بند کر دیں۔ (فتح القدیر)

- (٣) جُندٌ ، مبتدا محدوف هُم کی خبرہ اور ما بطور ناکید تعظیم یا تحقیر کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور کفار کی شکست کا وعدہ ہے۔ یعنی کفار کا یہ لشکر جو باطل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے ، براا ہے۔ یا حقیر' اس کی قطعاً پروانہ کریں نہ اس سے خوف کھا کیں 'شکست اس کا مقدر ہے۔ هُنَالِكَ مكان بعید کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر اور یوم فیج مکہ کی طرف بھی ہو سكتا ہے۔ جہاں كافر عبرت ناك شكست سے دوچار ہوئے۔
- (۳) فرعون کو میخوں والااس لیے کہا کہ وہ ظالم جب نمی پر غضب ناک ہوتا تواس کے ہاتھوں' پیروں اور سر میں میخیں گاڑ دیتا' یا اس سے مقصد بطور استعارہ اس کی قوت و شوکت اور مضبوط حکومت کا اظہار ہے لینی میخوں سے جس طرح نمی چیز کو مضبوط کر دیا جاتا ہے' اس کالشکر جرار اور اس کے پیرو کار بھی اس کی سلطنت کی قوت و استحکام کا باعث تھے۔
  - (۵) أَصْحَابُ الأَيْكَةِ كَ لِيهِ رَبِيْعِيِّ سورة شعراء-١٧١ كا هاشيه-

إِنْ كُلُّ إِلَّاكِكُنَّ بَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿

وَمَايَنْظُرُ لِمَوُلَاهِ الرَّصَيْحَةُ وَّاحِدَةُ مَّالَهَا مِنْ نَوَاقِ ۞

وَقَالُوارَ بَّنَا عَجِّلُ لَنَا فِطَنَا تَبُلُ يَوْمِ الْحِسَابِ 🖭

إصُبرُ عَلَى مَا يَعُولُونَ وَاذْكُوعَبُدَنَا دَاوَدَذَا اللهُ الدَيْدِ اللهُ الدَيْدِ اللهِ اللهُ الدَيْدِ اللهُ اللهُ

إِنَّا سَخُونَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَيْتِيِّ وَالْإِنْتِرَاقِ ﴿

وَالطَّيْرِ عَنْهُورَةٌ كُلُّ لَهُ اَوَّابٌ @

ان میں سے ایک بھی ایبانہ تھا جس نے رسولوں کی محکذیب نہ کی ہو پس میری سزاان پر ثابت ہو گئی۔(۱۴) انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار (۱) ہے جس میں کوئی توقف (اور ڈھیل) نہیں ہے۔(۱)

اور انہوں نے کما کہ اے ہمارے رب! ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے - (۱۲) آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داود (علیہ السلام) کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا' <sup>(۳)</sup> یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا- (۱۷)

ہم نے بہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تشہیع خوانی کریں۔(۱۸) اور پر ندوں کو بھی جمع ہو کرسب کے سب اس کے زیر

- (۱) لینی صور پھو کئنے کاجس سے قیامت برپاہو جائے گ۔
- (٣) دودھ دو ہے دالا ایک مرتبہ کچھ دودھ دوہ کرنچے کو او نٹی یا گائے بھینس کے پاس چھوٹر دیتا ہے آگہ اس کے دودھ پینے سے تھنول میں دودھ اتر آئے 'چنانچہ تھوٹری دیر بعد بیچ کو زبردسی پیچے ہٹاکر خود دودھ دوہنا شروع کر دیتا ہے بید دو مرتبہ دودھ دو ہے کے درمیان کا جو دقفہ ہے ' بیہ فواق کہلا آہے یعنی صور پھوٹکنے کے بعد اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا' بلکہ صور پھوٹکنے کی دیر ہوگی کہ قیامت کا زلزلہ بریا ہو جائے گا۔
- (٣) قِطٌّ کے معنی ہیں' حصہ' مرادیهاں نامی<sup>م</sup> عمل یا سرنوشت ہے۔ لیعنی جارے نامۂ اعمال کے مطابق جارے حصے میں اچھی یا بری سزا جو بھی ہے' یوم حساب کے آنے سے پہلے ہی جمیں دنیا میں دے دے۔ یہ یَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ والی بات ہی ہے۔ یہ وقوع قیامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے انہوں نے استہزا اور تشخرکے طور پر کہا۔
- (٣) سے أَيْد، يَدُ (إَيْقَ ) كى جَع نهيں ہے۔ بلكہ سے آدَ يَقِيدُ كا مصدر أَيْدِ ہے ، قوت و شدت اى سے آئي بمعنی تقویت ہے۔ اس قوت سے مراد دینی قوت و صلابت ہے ، جس طرح حدیث میں آتا ہے "اللہ كوسب سے زیادہ محبوب نماز ، واود علیہ السلام كى روزے ہيں ، وہ نصف رات سوتے ، پھراٹھ كر علیہ السلام كى روزے ہيں ، وہ نصف رات سوتے ، پھراٹھ كر اللہ ارات كا تمائى حصہ قیام كرتے اور پھراس كے چھٹے جھے ميں سو جاتے ايك ون روزہ ركھتے اور ايك ون ناخه كرتے اور جنگ ميں فرار نہ ہوتے ، وصحيح بخارى ، كتاب الأنبياء ، باب وآنينا داود زبودا ومسلم ، كتاب المصيام ، باب النهي عن صوم المدھر )

فرمان رہتے۔ (۱۹)

اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا<sup>(۲)</sup> اور اسے حکمت دی تھی <sup>(۳)</sup> اور بات کا فیصلہ کرنا۔ <sup>(۴)</sup>

اور کیا تحقیے جھٹرا کرنے والوں کی (بھی) خبر لمی؟ جبکہ وہ دیوار بھاند کر محراب میں آگئے۔ (۲۱)

جب یہ (حضرت) داود (علیہ السلام) کے پاس پنچ 'پس میہ ان سے ڈر گئے ' (۱) انہوں نے کما خوف نہ کیجے! ہم دو فریق مقدمہ ہیں' ہم میں سے ایک نے دو سرے پر زیادتی کی ہے' پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کردیجے اور ناانصافی نہ کیجے اور ہمیں سیدھی راہ بتا و جی ۔ (۲۲)

(سنیے) یہ میرا بھائی ہے (۸) اس کے پاس نناوے دنبیال

وَشَدَدُنَا مُلَكَهُ وَاتَّيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ 🕜

وَهَلُ اللَّهُ كَنَّهُ وَالْخَصِّمُ إِذْ تُسَوَّرُ وَالْحُوابَ شَ

ٳۮ۫ۮڂٛڷؙؗؗٷٵۼڶۮٳۏۮڡٚڡٞؾؘڒۣػڡۣؠ۫ۿؙۄؙۊٵڷٷٳڵۼؘۜڡؙؿؙڂڞ۠ڡؙڹۣ؉ڣؽ ؠۘڞؙؽٵۼڵؠؿڞٟٷٵڝٞڴؙۄؙؠؠۜؽؙٮۜٵڽٳڷؿٟؾٞۅؘڵڗؙؿؿٞۅڴڟٷڶۿۄؚڵؘٳٙٳڵ ڛٷٙٳۄٳڵڝؚٞڒڸڟؚ۞

إِنَّ لَهُ لَآ ٱلْحِيۡ اللَّهُ وَيَسْعُرُوۤ يَسْعُونَ نَعْجَةُ وَلِي نَجُمَةُ وَالْحِدُوْنَ نَعْجَةُ وَالْحِدُ

- (۱) لیمنی اشراق کے وقت اور آخر دن کو بہاڑ بھی داود علیہ السلام کے ساتھ مصروف تشہیع ہوتے ادر اڑتے جانور بھی زبور کی قراءت من کر ہوا ہی میں جمع ہو جاتے اور ان کے ساتھ اللہ کی تشبیع کرتے۔ محشور ۃ کے معنی مجموعۃ ہیں۔
  - (۲) ہر طرح کے مادی اور روحانی اسباب کے ذریعے ہے۔
  - (٣) ليني نبوت 'اصابت رائے 'قول سداداور فعل صواب -
  - (٣) یعنی مقدمات کے فیصلے کرنے کی صلاحیت 'بصیرت و نفقہ اور استدلال و بیان کی قوت۔
- (۵) مِحْرَابٌ سے مراد کمرہ ہے جس میں سب سے علیحدہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے دروازے پر پسرے دار ہوتے' ٹاکہ کوئی اندر آگر عبادت میں مخل نہ ہو جھگڑا کرنے والے پیچھے سے دیوار پھاند کراندر آگئے -
- (۱) ڈرنے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دروازے کے بجائے عقب سے دیوار چڑھ کراندر آئے۔ دوسرے' انہوں نے اتنا بڑا اقدام کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔ ظاہری اسباب کے مطابق خوف والی چیز سے خوف کھانا' انسان کا ایک طبعی نقاضا ہے۔ یہ منصب و کمال نبوت کے خلاف ہے نہ توحید کے منافی۔ توحید کے منافی غیراللہ کا وہ خوف ہے جو ماورائے اسباب ہو۔
- (2) آنے والوں نے تملی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے' ہمارے در میان ایک جھڑا ہے' ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں' آپ حق نیصلہ بھی فرمائیس اور سیدھے راتے کی طرف ہماری رہنمائی بھی۔
  - (٨) بھائی سے مراد دینی بھائی یا شریک کاروباریا دوست ہے۔سب پر بھائی کا اطلاق صحیح ہے۔

## فَقَالَ ٱلْفِلْفِيهُاوَعَنَ إِنْ فِي الْفِطَابِ 🕝

قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِمُوَالِ نَجْتِكَ اِللَّ بِعَاجِهِ ثُوانَ كَيْثِرُاتِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَغِي بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضِ الَّاالَّذِينَ امْنُواوَعِمْلُوا الشياحٰتِ وَقِليُلُ مَّاهُمُ وَكُلِّنَ وَاوْدُ ٱلْمَافَتَتُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَرَاكِمُا قَانَابَ ۖ

المجانة ا

فَغَفَرُنَالَهُ ذِلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَزُلُغَى

ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی ہے لیکن سے جھ سے کہ رہاہے کہ اپنی سے ایک بھی جھے ہی کو دے دے (ا) اور جھ پر بات میں بڑی سختی بر تناہے- (۲۳)

آپ نے فرایا! اس کا اپنی دنیوں کے ساتھ تیری ایک دنی ملا لینے کا سوال بیٹک تیرے اوپر ایک ظلم ہے اور اکثر حصد دار اور شریک (ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ) ایک دو سرے پر ظلم کرتے (") ہیں 'سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں (") اور (حضرت) داود (علیہ السلام) شجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے 'پھر تو اپنے رب سے استغفار ہم نے انہیں آزمایا ہے 'پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے گئے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے (") اور (بوری طرح) رجوع کیا۔ (۲۳)

رپیریں جم نے بھی ان کاوہ (قصور) معا**ن** کر دیا<sup>، (۱)</sup> یقیناً وہ

- (۱) لیعنی بیدا یک دنبی بھی میری دنبیوں میں شامل کر دے ناکہ میں ہی اس کابھی ضامن اور کفیل ہو جاؤں۔
- (۲) دو سرا ترجمہ ہے "اور بیر گفتگو میں مجھ پر غالب آگیاہے" یعنی جس طرح اس کے پاس مال زیادہ ہے ' زبان کا بھی مجھ سے زیادہ تیز ہے اور اس تیزی و طراری کی وجہ سے لوگوں کو قائل کر لیتا ہے۔
- (۳) لین انسانوں میں بید کو تاہی عام ہے کہ ایک شریک دو سرے پر زیادتی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دو سرے کا حصہ بھی خودہی بڑپ کرجائے۔
- (٣) البتہ اس اخلاقی کو تاہی ہے اہل ایمان محفوظ ہیں 'کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو تا ہے اور عمل صالح کے وہ پابند ہوتے ہیں-اس لیے کسی پر زیاد تی کرنااور دو سرول کامال ہڑپ کرجانے کی سعی کرنا'ان کے مزاج میں شامل نہیں ہو تا- وہ تو دینے والے ہوتے ہیں' لینے والے نہیں- تاہم ایسے بلند کردار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں-
  - (۵) ﴿ وَخُوْدًاكِعًا ﴾ كامطلب يهال تجد يس كريزنا ج-
- (۱) حضرت داود علیہ السلام کابیہ کام کیا تھاجس پر انہیں کو تاہی کا اور توبہ و ندامت کے اظہار کا احساس ہوا' اور اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ قرآن کریم میں اس اجمال کی تفصیل نہیں ہے اور کسی متند حدیث میں بھی اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے تو اسرائیلی روایات کو بنیاد بناکر الی باتیں بھی لکھ دی ہیں' جو ایک نبی کی

وَحُسْنَ مَالِبٍ ۞

ڸۮۘۘٵۉؙۮؙڒٵۻۘٛػڶڬڂؘؽؽڡ۫ڎٞڣٳٛۯۯۻۣڡؘٲڂڴۄ۫ڔؠٞڹ التَّاس ڽؚٳڷڂؾۣٞٷٙڒؾؖؿؠؚۼٳڷۿۅ۬ؽٷؙڝؚ۫ڷػٷڛڽؽڸٳڶڎ۽ ؞ٳڽٙ ٵؿڽڗؙؾۻڷۅ۫ڹٷ۫ڛڽڸٳڶڎ؋ڰۄؙۼڶڮۺۮڽڎٚؿٳؽڎؙٳ

ہارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں-(۲۵)

اے داود! ہم نے تہیں زمین میں ظیفہ بنادیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرد اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرد درنہ وہ تہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی علیہ جاتے

شان سے فروتر ہیں۔ بعض مفسرین مثلاً ابن کثیرنے یہ موقف افقیار کیا کہ جب قرآن و حدیث اس معالمے میں خاموش میں تو ہمیں بھی اس کی تفصیلات کی کرید میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفسرین کا ایک تیسرا گروہ ہے جو اس واقعے کی بعض جزئیات اور تفصیلات بیان کرتا ہے باکہ قرآن کے اجمال کی مچھ توضیح ہو جائے۔ تاہم یہ کسی ایک بیان پر متفق نہیں ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام نے ایک فوجی کو عظم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور بیہ اس زمانے کے عرف میں معیوب بات نہیں تھی۔ حضرت داود علیہ السلام کو اس عورت کی خوبیوں اور کمالات کاعلم ہوا تھا'جس کی بناپر ان کے اندر بیر خواہش پیدا ہوئی کہ اس عورت کو تو ملکہ ہونا چاہیے نہ کہ ایک عام سی عورت- آگہ اس کی خوبیوں اور کمالات سے بورا ملک فیض یاب ہو۔ یہ خواہش کتنے بھی اچھے جذب کی بنیاد پر ہو' کیکن ایک تو متعدد پیویوں کی موجود گی میں بید نامناسب سی بات لگتی ہے۔ دو سرے بادشاہ وقت کی طرف سے اس کے اظہار میں جبر کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت داود علیہ السلام کو ایک متشلی واقعے سے اس کے نامناسب ہونے کا حساس دلایا گیا اور انہیں فی الواقع اس پر سنبہ ہو گیا۔ بعض کتے ہیں کہ آنے والے بیہ دو مخص فرشتے تھے جوایک فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئ و حضرت داود علیہ السلام ہے کو تاہی ہیہ ہوئی کہ مدعی کابیان سن کر ہی اپنی رائے کا اظهار کر دیا اور مدعاعلیہ کی بات سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی-اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کے لیے اس آزمائش میں انہیں ڈالا اس غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر آئی اور بارگاہ اللی میں جھک گئے۔ بعض کتے ہیں کہ آنے والے فرشتے نہیں تھے' انسان ہی تھے اور یہ فرضی واقعہ نہیں' ایک حقیقی جھڑا تھا' جس کے فیصلے کے لیے وہ آئے تھے اور اس طرح ان کے صبرو خمل کا امتحان لیا گیا 'کیونکہ اس واقعے میں ناگواری اور اشتعال طبع کے کئی پہلو تھے' ایک تو بلا اجازت دیوار پھاند کر آنا۔ دو سرے 'عبادت کے مخصوص او قات میں آکر مخل ہونا۔ تیسرے 'ان کا طرز تکلم بھی آپ کی عاكمانه شان سے فروتر تھا (كد زيادتى ند كرنا وغيره) ليكن الله في آپ كو توفيق دى كد مشتعل نهيں ہوئ اور كمال صبرو تخل کامظاہرہ کیا۔ لیکن دل میں جو طبعی ناگواری کا ہلکا سااحساس بھی پیدا ہوا' اس کو بھی اپنی کو تاہی پر محمول کیا' یعنی سے الله كى طرف سے آزمائش تقى اس ليے يہ طبعى انقباض بھى نہيں ہونا چاہئے تھا، جس پر انہوں نے توبہ و استغفار كا اجتمام كيا- وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

يَوْمُ الْحِسَابِ أَنْ

وَمَاخَلَقُنَاالتَّمَأَءُ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمُابَاطِلَا ﴿ لَلِثَ ظَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ فَوَيُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوامِنَ النَّارِ ۞

ٱمُوَّعَعُلُ الَّذِينَ امْنُوْا وَعِلُواالصَّلِطَ تِكَالْمُفُسِدِينَ فِي الْأَرْضُ آمُنِعَعُلُ الْمُثَقِينَ كَالْفُجَّارِ @

كِتْبُّ اَنْزَلْنُهُ اِلَيْكَ مُاہِرَكٌ لِيَكَةَرُوٓاللِيْمِ وَلِمِيَّنَدُكُرُ اُولُواالْوَلَبَابِ ۞

وَوَهَبْنَالِكَاوْدَسُلَيْسَ نِعْمَ الْعَبْنُ إِنَّهَ اوَّابٌ ﴿

إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِينَ الصَّفِينْتُ الْجِيَادُ ﴿

ڡؘٛڠٵڶٳڣۣٞٱؘؘؘۘٚڲؠ۫ٮؙؙڂۘۜۘۻٵڬٛؽ۬ڔۣٸٛۏڬؙؚڕۯٙؠٝٷػؾ۠۬ ۛۊؘٳڒؿؙڕٳڴؚۼٳۑ۞ۛ

رُدُّوُمُ اعَلَیٰ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَ الْأَعْتَاقِ 🗇

ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا ویا ہے-(۲۷)

اور ہم نے آسان و زمین اور ان کے در میان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا' (ا) یہ گمان تو کافروں کا ہے سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی-(۲۷)

کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو (بیشہ) زمین میں فساد مچاتے رہے'یا پر ہیزگاروں کوبد کاروں جیساکر دیں گے؟(۲۸) بیر باہر کت کتاب ہے جے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غورو فکر کریں اور عقمند اس سے نصیحت حاصل کریں۔(۲۹)

اور ہم نے داود کو سلیمان (نامی فرزند) عطا فرمایا' جو ہڑا اچھا ہندہ تھااور بے حد رجوع کرنے والا تھا- (۳۰) جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے

بب ان کے عاص کا مہا ہے وقت یر روفات طورت پیش کیے گئے۔ (۳) تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھو ڑوں کی

محیت کوتر جیح دی 'یمال تک که (آفقاب) چھپ گیا- (۳۲) ان (گھو ژول) کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ! پھر تو پنڈلیول اور گردنوں پر ہاتھ چھیرنا شروع کردیا- (۳۳)

<sup>(</sup>۱) بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ یہ کہ میرے بندے میری عبادت کریں' جو ایسا کرے گا' میں اے بهترین جزاے نوازوں گااور جو میری عبادت واطاعت ہے سر تابی کرے گا' اس کے لیے جنم کاعذاب ہے۔

<sup>(</sup>٢) صَافِنَاتٌ، صَافِنٌ يه صَافِنٌ يه صَافِنَةٌ كى جَمّع ب وه هو رُب جو تين نا عُول پر كھڑے ہوں۔ جِيادٌ جَوَادٌ كى جَمّع ب جو تيز رو رو هو رُب كو كتے ہيں۔ يعنى حفرت سليمان عليه السلام نے بغرض جماد جو هو رُب پالے ہوئے تھ وہ عمده اصبل تيز رو هو رُب كو كتے ہيں۔ عضرت سليمان عليه السلام پر معاييخ كے ليے پیش كيے گئے۔ عَشِیّ : ظهريا عصرے لے كر آخر دن تك ك وقت كو كتے ہيں ، جے ہم شام سے تعبيركرتے ہيں۔

<sup>(</sup>٣) اس ترجے كى روے أَحْبَبْتُ ، بمعنى آتَونتُ (ترجيح دينا) اور عَنْ بمعنى عَلَىٰ بـ ورتوَارَتْ كامر في شَمْسٌ بجو

وَلَقَدُفَتَنَا اللَّهُمْنَ وَالْقَيْنَاعَلُ كُوْسِيَهِ جَمَدُلُاكْتُو اَنَاب @

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِى وَهَبُرِلْ مُلُكُّ الْيَمْنَقِ فِي لِيَدِوْنَ بَعُدِى ۚ إِنَّكَ النَّسَالُوَ هَابُ ۞

اور ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا پھر (۱) اس نے رجوع کیا-(۳۴)

کماکہ اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایباملک عطافرماجو میرے سواکسی (شخص)کے لائق نہ ہو<sup>'(۲)</sup> تو بڑاہی

آیت میں پہلے فہ کور نہیں ہے ' لیکن قرینہ اس پر دال ہے۔ اس تغیر کی رو ہے اگلی آیت میں۔ ﴿ سَنْحَانِالْمُتُونِی وَ الْحِنْیَاقِ کُونَا ہِو گالِی مَانِ وَ گالِی مَسْمًا بِالسَّیْفِ کا مفہوم۔ مطلب ہو گاکہ گھوڑوں کے معاینہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز یا وظیفہ فاص رہ گیا جو اس وقت وہ کرتے تھے۔ جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کئے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا وارفتہ اور گم ہوگیا کہ سورج پروہ مغرب میں چھپ گیا اور اللہ کی یاد' نماز یا وظیفے ہوگائی اور اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالے۔ امام شوکانی اور این کثیرو غیرہ نے اس کی تلافی اور ازالے کے لیے انہوں نے سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالے۔ امام شوکانی اور این کثیرو غیرہ نے اس کی دو سری تغیر کی ہے۔ اس کی دو سوکانی اور این کیرو غیرہ نے اس کی دو سری تغیر کی ہے۔ اس کی دو سوکانی اور این کیرو خیر کے اس کی دو شاہوں۔ یعنی اس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جماد ہو تا ہے۔ پھران گھوڑوں کو دو ڈایا حتیٰ کہ وہ نظروں سے او جس ہو گے۔ انہیں دوبارہ طلب کیا اور بیا رو محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا خیر "قرآن میں مال کے معنی میں دوبارہ طلب کیا اور بیا رو محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا خیر "قرآن میں مال کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ یماں بید نظر گوڑوں کے لیے آیا ہے۔ توازٹ کا مرجع گھوڑے ہیں۔ امام ابن جریہ طیری نے اس دو سری تغیر کو ترنیج دی ہے اور بھی تغیر متعدد دوجوہ سے صحیح گئی ہے۔ وَاللہ اُ اَعٰ اُمْ ہُ

(۱) یہ آزائش کیا تھی کری پر ڈالاگیا جم کس چیز کا تھا؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی تفصیل قرآن کریم یا حدیث میں نہیں ملت ۔ البتہ بعض مفرین نے صبح حدیث سے جابت ایک واقعے کو اس پر چہاں کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کما کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے (جن کی تعداد ۲۰ یا ۹۰ تھی) ہمستری کروں گا تاکہ ان سے شاہ سوار پیدا ہوں جو اللہ کی راہ میں جماد کریں ۔ اور اس پر ان شاء اللہ نہیں کما (یعن صرف اپنی ہی تدبیر پر سارا اعتماد کیا ، تیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی بیوی حالمہ نہیں ہوئی ۔ اور حالمہ بیوی نے کوئی بیوی حالمہ نہیں ہوئی ۔ اور حالمہ بیوی نے کوئی بیوی عالمہ نہیں ہوئی ۔ اور حالمہ بیوی نے کوئی بیوی عالمہ نہیں ہوئی ۔ اور حالمہ بیوی نے محب بھی جو بچہ جنا 'وہ ناقص یعنی آدھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام ان شاء اللہ کہ لیت تو سب مسلم 'کتاب الإیسمان' باب الاستشناء) ان مفرین کے خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنایا صرف اپنی تدبیر پر اعتماد کرنا بھی فتنہ ہو 'جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مفرین کے خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنایا صرف اپنی تر بھر ہو ۔ وَاللهُ أُ غَلْمُ ،

(r) لیمنی شاہ سواروں کی فوج پیدا ہونے کی آرزو' تیری حکمت و مشیت کے تحت یوری نہیں ہوئی' لیکن اگر مجھے ایس

وینے والاہے۔ (۳۵)

پس ہم نے ہوا کوان کے ماتحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچادیا کرتی تھی۔ <sup>(۱)</sup> (۳۷)

اور (طاقت ور) جنات کو بھی (ان کا ماتحت کر دیا) ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔(۳۷)

اور وو مرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہے ۔ رہے۔ (۳۸)

یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احمان کریا روک رکھ' پچھ حماب نہیں۔ (۳۳)

ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکاناہے۔ (\*\*)

اور ہمارے بندے ابوب (علیہ السلام) کا (بھی) ذکر کر' جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پنجایا ہے (۵) (اسم) فَتَعْرَنَالَهُ الرِّيمُ وَتَعْرِي بِأَمْرِهِ رُبَعَآ وَحَيْثُ آصَابَ ۗ

وَالتَّهٰطِينَ كُلَّ بَكَّآءٍ وَعَوَّاصٍ ﴿

وَّاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْكِصْفَادِ @

هٰذَاعَطَأَوُنَافَامُئُنَ ٱوۡاَمۡسِكَ بِغَيۡرِ حِسَابٍ ۗ

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالُؤُلُلْي وَحُسُنَ مَآلٍ ٥

ۅؘۘڵڎؙڴۯۘۼؠؘۘؽػؘٲٛ ٳٞؿؖۅؙۘػؚٳڋ۬ٮؘڵۮؽۯؾٙ؋ٛٳٙؽٞٞٛٞٛڡؘۺۜؾؽؘٳڟؿؙ ؠؚٮؙٛڞؙۑؚٷٙعؘڎٵۑ۞

بااختیار بادشاہت عطاکر دے کہ ولی بادشاہت میرے سوایا میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو' تو پھراولاد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی- یہ دعاہمی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی تھی۔

- (۱) لیعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کی ہے دعا قبول کرلی اور الی بادشاہی عطاکی کہ جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی، یمال ہوا کو نرمی سے چلنے والا بتایا ہے 'جب کہ دو سرے مقام پر اسے تندو تیز کما ہے' (الاُنٹیاء-۸۱) جس کامطلب ہے ہے کہ ہوا پیدائشی قوت کے لحاظ سے تذہبے۔لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے اسے نرم کردیا گیا کیا حسب ضرورت وہ بھی تند ہوتی بھی نرم'جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے۔ (فتح القدیر)
  - (۲) جنات میں سے جو سرکش یا کافر ہوتے 'انہیں بیڑیوں میں جکڑویا جاتا' ٹاکدوہ اپنے کفریا سرکشی کی وجہ سے سر آبی نہ کر سکیں۔
- (m) لین تیری دعا کے مطابق ہم نے مختجے عظیم بادشاہی سے نواز دیا' اب انسانوں میں سے جس کو تو چاہے دے ' شے چاہے نہ دے ' چاہے نہ دے' تجھ سے ہم حساب بھی نہیں لیس گے۔
- (۴) کینی دنیوی جاہ و مرتبت عطا کرنے کے باوجود آخرت میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہو گا۔
- (۵) حضرت ایوب علیه السلام کی بیاری اور اس میں ان کا صبر مشہور ہے۔ جس کے مطابق اللہ تعالی نے اہل و مال کی

اُرْكُفْ بِرِجُلِكَ لَمْنَامُغُتَسَلُ بَالِدُ وَشَرَاكِ @

وَوَهَبُنَالَةَ اَهُلَهُ وَمِثْلَهُمُوْمَعَهُمُ رَحْمَةً مِّنَّاوَذِكُرَٰى لِأُولِىاالْاَلْبَابِ ۞

وَخُدُ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضُرِبُ تِهِ وَلَا تَحْنُثُ إِنَّا وَحَدُنهُ صَائِرًا

اپنا پاؤں مارو' یہ نمانے کا محصنڈ ااور پینے کا پانی ہے۔ (۱) (۲۲)

اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی (خاص) رحمت سے ' <sup>(۲)</sup> اور عقلندوں کی نصیحت کے لیے۔ <sup>(۳)</sup>

اور اپنے ہاتھ میں تکوں کا ایک مضا (جھاڑو) لے کر مار دے اور قتم کا خلاف نہ کر' (۲) سچ تو یہ ہے کہ ہم نے

تبای اور بیاری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی 'جس میں وہ کئی سال مبتلا رہے۔ حتی کہ صرف ایک ہوی ان کے ساتھ رہ گئی جو صبح و شام ان کی خدمت بھی کرتی اور ان کو کہیں کام کاج کر کے بقدر کفاف رزق کا انتظام بھی کرتی ۔ یہاں پر متعدد تغییری روایات کا ذکر کیا جا تا ہے 'گراس میں سے کتنا پچھ صبح ہے اور کتنا نہیں 'اسے معلوم کرنے کا کوئی متعد ذریعہ نہیں ۔ نُصنب سے جسمانی تکالیف اور عذاب سے مالی ابتلا مراو ہے۔ اس کی نبیت شیطان کی طرف اس لیے گی گئ جو درال حالیکہ سب پچھ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے 'کہ ممکن ہے شیطان کے وسوسے ہی کسی ایسے عمل کا سبب بنے موں جس پر یہ آزمائش آئی یا پھر بطور اوب کے ہے کہ خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور شرکو اپنی یا شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

- (۱) الله تعالی نے حضرت ابوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کما کہ زمین پر پیرمارو'جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اس کے پانی پینے سے اندرونی بیاریاں اور عنسل کرنے سے ظاہری بیاریاں دور ہو گئیں۔ بعض کتے ہیں کہ بید دو چشمے تھے' ایک سے عنسل فرمایا اور دو سرے سے پانی پیا۔ لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے۔ لینی ایک وی چشمہ تھا۔
- (۴) بعض کتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا' اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کے مثل اور مزید کنبہ عطا کر دیا گیا۔ لیکن سے بات کسی منتند ذریعے سے خاہت نہیں ہے۔ زیادہ صبح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے زیادہ مال داولادہے انہیں نواز دیا جو پہلے ہے دوگنا تھا۔
- (٣) یعنی ابوب علیہ السلام کو بیر سب کچھ ہم نے جو دوبارہ عطاکیا تو اپنی رحمت خاص کے اظہار کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد بیر ہے کہ اہل دانش اس سے نصیحت حاصل کریں اور وہ بھی ابتلا و شدائد پر اسی طرح صبر کریں جس طرح ابوب علیہ السلام نے کیا۔
- (٣) بیاری کے ایام میں خدمت گزار بیوی کو کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے سو کو ژے مار نے کی قتم کھالی تھی' صحت باب ہونے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کمہ سو تکوں والی جھاڑو لے کرایک مرتبہ اسے مار

نِعُوَ الْعَبُكُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۞

ۘٷڐٛڴۯ۫ۼؚڹۮڬۧٳ*ڵڒۿؽۏۯٳڞ۠*ۊؘۅؘێڠؙڠؙؙۯۘڹٵۏڸؚٵڶۯؽ۬ڍؽ ۘٷاڵػڹؙڞٳڔ۞

إِنَّ ٱخْلَصْنُهُمْ بِغَالِصَةٍ ذِئْرَى الدَّارِ ۞

وَاتَّهُمُ عِنْدَنَالِسَ الْمُصْطَغَيِّنَ الْكِخْيَارِ ٥

وَاذْكُرْ السَّلِعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَذَالْكِفِلْ وَكُلُّ مِّنَ الْرَخْيَارِ۞

هٰذَا ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْنُتَّقِينَ لَحُسُنَ مَاكٍ ﴿

اسے بڑا صابر بندہ پایا' وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا-(۴۳)

ہمارے بندوں ابراہیم' اسحاق اور ایعقوب (علیم السلام) کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آئکھوں والے (۱) شخص۔ (۳۵)

ہم نے انسیں ایک خاص بات لینی آخرت کی ماد کے ساتھ مخصوص کردیا تھا۔ (۳۷)

یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بھترین لوگ تھے۔(۴۷)

اساعیل' یسع اور ذوالکفل (علیهم السلام) کا بھی ذکر کر دیجئے۔ میہ سب بهترین لوگ <sup>(۳)</sup> تھے۔(۴۸)

و بعث میں میں اور تقین مانو کہ پر ہیز گاروں کی ہڑی اچھی مید ہے۔(۲۹)

دے " تیری قتم پوری ہو جائے گی- اس احر میں علما کا اختلاف ہے کہ یہ رعایت صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا دو سرا کوئی شخص بھی اس طرح سو کو ٹرول کی جگہ سو تنکول والی جھاڑو مار کر حانث ہونے سے پی سکتا ہے ؟ بعض پہلی رائے کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نیت ضرب شدید کی نہ کی ہو تو اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ (فتح القدیر) ایک حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی ایک معذور کمزور زانی کو سوکو ٹرول کی جگہ سو تنکول والی جھاڑو مار کر مزادی - (مسند أحمده / ۲۲۲- ابن ماجه اس کتاب الحدود 'باب الكبيروالموريض يجب عليه المحد 'صححه الاکبيروالموريض يجب عليه المحد 'صححه الاکبيروالموريض عوص صور تول ميں اس كاجواز الى ہو تا ہے -

- (۱) لیعنی عبادت النی اور نفرت دین میں بڑے قوی اور دینی وعلمی بصیرت میں ممتاز تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ أَیٰدِیٰ بمعنی نِعَمَّ ہے۔ لیعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالٰی کا خاص انعام واحسان ہوا یا یہ لوگوں پر احسان کرنے والے تھے۔
- (۲) کینی ہم نے ان کو آخرت کی باد کے لیے چن لیا تھا' چنانچہ آخرت ہروقت ان کے سامنے رہتی تھی (آخرت کا ہر وقت استحضار' میہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت اور زہر و تقویٰ کی بنیاد ہے) یا وہ لوگوں کو آخرت اور اللہ کی طرف بلانے میں کوشاں رہتے تھے۔
- (٣) يمنع عليه السلام كهتے بي، حضرت الياس عليه السلام كے جانشين تھے، ال تعريف كے ليے ہے اور عجمي نام ہے، ذوالكفل كے ليے ديكھتے سورة الانبياء، آيت ٨٥ كاحاشيه - أَخْيَارٌ، خَيْرٌ يا خَيِرٌ كى جمع ہے جيسے مَيِّتٌ كى جمع أَمْوَاتٌ ہے-

وَيُرِعِ مَدُونِ مُفَتَّحَةً لَأَكُمُ الْأَفِوابُ

مُتَّكِينَ فِيهُايَدُ عُوْنَ فِيهَا بِعَالِهَ الْمَةِ كَثِيْرَةٍ وَثَمَرَابٍ ®

وَعِنْدَهُ مُوتِعِدِتُ الطَّرْبِ التَّرُابُ ®

هٰذَامَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِمَابِ ۗ

إنَّ هٰذَ الْرِزْقُنَامَالَهُ مِنْ ثَفَادٍ ۖ

هٰ ذَا ۗ وَإِنَّ لِلطُّغِينَ لَتَوَّمَاكٍ ۞

جَهَنَّوْنَيَهُ لَوْنَهَا أَفِيهُ لَسَ الْبِهَادُ @

هٰ ذَا فَلْيَذُو تُوْهُ حَبِيثُو ۗ وَخَسَّانٌ ﴿

(یعنی ہیشگی والی) جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔(۵۰)

جن میں بافراغت کیے لگائے بیٹے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قتم قتم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں-(۵۱)

اور ان کے پاس بیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔<sup>(۱)</sup> (۵۲)

یہ ہے جس کاوعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیاجاتا تھا۔ (۵۳)

پیشک روزیاں (خاص) ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۵۴)

یہ تو ہوئی جڑا' (۳) (یاد رکھوکہ) سرکشوں کے لیے (۳) بری بری جگہ ہے-(۵۵)

دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے (آہ) کیا ہی برا چھونا ہے-(۵۲)

یہ ہے ایس اسے چکھیں اگر م پانی اور پیپ- (۵۷)

- (ا) لیعنی جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں سے متجاوز نہیں ہوں گی اُنٹراٹ ' بِوٹ کی جمع ہے' ہم عمریا لازوال حسن و جمال کی حامل- (فتح القدرر)
- (۲) رزق 'بمعنی عطیہ ہے اور ہٰذَا ہے ہر فتم کی نہ کور نعمیں اور وہ اکرام واعزاز مراد ہے جن سے اہل جنت بسرہ یاب ہول گے۔ نفاو کے معنی انقطاع اور خاتمے کے ہیں۔ یہ نعمین بھی غیر فانی ہول گی اور اعزاز واکرام بھی دا گی۔
- (٣) هٰذَا 'مبتدا محدوف كى خبر بعنى الأَمْرُ هٰذَا يها هَذَا مبتدا به 'اس كى خبر محدوف به يعنى هٰذَا كَمَا ذُكِرَ يعنى هٰذَا كَمَا ذُكِرَ يعنى هٰذَا كَمَا ذُكِرَ اللهِ فيركامعالمه بوا-اس كے بعد اہل شركا نجام بيان كياجارہا ب-
- (٣) طَاغِیْنَ ، جنهوں نے اللہ کے احکام سے سرکٹی اور رسولوں کی تکذیب کی- یَصْلُونَ کے معنی ہیں یَدْخُلُونَ ، واغل ہوں گے-
- (۵) حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ، هٰذَا كَ خَرِب لِعِنى هٰذَا حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ فَلْيَذُوقُوهُ يه ب رَّم بانى اور پيپ اَ س چَصو-

وَّالْخَوْمِنْ سَلْكِلَهِ ٱلْأُوَاجُرُ أَنْ

هٰ فَا فَوْجُ مُفْتَحِوُمْ مَكُو لَا مُرْحَبِّ إِنِّهِ مُرْاِبُّهُ صَالُوا النَّارِ ٠

قَالُوْا بَلَآنُكُوْ لَامَرُحَبَّا بِكُوْ اَنْتُوْقَدَّ مُثْمُونُا لَنَا قِبَشَ الْقَهَارُ ۞

قَالُوُارَتَبَنَامَنُ قَدَّمَ لِنَاهُذَا فَيزِدُهُ عَذَا لِإَضِعْفًا فِي النَّارِ ®

وَقَالُوُامِ النَّالَائِزِي رِجَالِالْتَانَعُدُ هُوُمِّن الْأَشْرَارِ ﴿

اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب (۵۸)

یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ (آگ میں) جانے والی
ہے (<sup>۳)</sup> کوئی خوش آمید ان کے لیے نہیں ہے (<sup>۳)</sup> میں تو
جنم میں جانے والے ہیں۔ (<sup>۳)</sup> (۹۹)

وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے تم ہی نے تواسے پہلے ہی ہے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، (۵) پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ (۱۴) وہ کہیں گے اے ہمارے رب! جس نے (کفر کی رسم) ہمارے لیے پہلے ہے نکالی ہو (۱) اس کے حق میں جنم کی

اور جہنمی کہیں گے کیابات ہے کہ وہ لوگ ہمیں و کھائی نہیں

حَمِينَم ، گرم کھولتا ہوا پانی 'جوان کی آنتوں کو کلٹ ڈالے گا- غَسَّاق 'جہنمیوں کی کھالوں سے جو پیپ اور گندالهو نکلے گا-یا سخت محصنہ ایانی 'جس کا پینا نمایت مشکل ہو گا-

وگنی سزا کروے۔ (۲)

- (۱) شَكْلِهِ 'اس جيهے أَذْوَاجٌ انواع واقسام لعني حميم وغساق جيهے اور بهت ي قتم كے دو سرے عذاب ہول گ-
- (۲) جہنم کے دروازوں پر کھڑے فرشتے' ائمۂ کفراور بیثیوایان صلالت سے کمیں گے' جب پیرو کار قتم کے کافر جہنم میں جائمیں گے۔ یا اٹمۂ کفروضلالت آپس میں ہیہ بات' پیرو کاروں کی طرف اشارہ کرکے کہیں گے۔
- (٣) یہ لیڈر'جنم میں داخل ہونے والے کافروں کے لیے' فرشتوں کے جواب میں یا آپس میں کہیں گے۔ رَحْبَةٌ کے معنی وسعت و فراخی کے ہیں۔ مرحبایہ کَلِمَةُ تَرْحیْبِ لینی خیر مقدمی الفاظ ہیں جو آنے والے معمان کے استقبال کے وقت کے جاتے ہیں۔ لاَ مَرْحَبًا اس کے بر عکس ہے۔
- (۳) بیدان کاخیر مقدم نہ کرنے کی علت ہے۔ لیعنی ان کے اور ہمارے مابین کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے' یہ بھی ہماری طرح جہنم میں واخل ہورہے ہیںاور جس طرح ہم عذاب کے مستحق ٹھمرے ہیں' یہ بھی عذاب جہنم کے مستحق قراریائے ہیں۔
- (۵) لیعنی تم ہی کفرد ضلالت کے راستے کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتے تھے ' یوں گویا اس عذاب جہنم کے پیش کار تو تم ہی ہو۔ یہ پیرو کار ' اپنے مقتداؤں کو کہیں گے۔
- (۱) کینی جنہوں نے ہمیں کفر کی وعوت دی اور اسے حق و صواب باور کرایا۔ یا جنہوں نے ہمیں کفر کی طرف بلا کر ہمارے لیے بیہ عذاب آگے بھیجا۔
  - (۷) یه وبی بات ہے جے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سور ۃ الأعراف '۳۸' سور ۃ الأحزاب '۹۸-

دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شار کرتے تھے۔ (۱۲)

کیا ہم نے ہی ان کا نداق بنا رکھا تھا (۱۲)

یہ ہٹ گئی ہیں۔ (۱۳)

لیقین جانو کہ دوز خیوں کا یہ جھڑا ضرور ہی ہو گا۔ (۱۳)

کمہ دیجئے! کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں (۱۵)

بخواللہ واحد غالب کے اور کوئی لا تق عبادت نہیں۔ (۱۵)

جو پرورد گار ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 'دہ زبردست اور بڑا بخشے والا ہے۔ (۱۲)

آپ کمہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبرہے۔ (۱۲)

جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ (۱۲)

جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ (۱۲)

جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ (۱۲)

میری طرف فقط کی وی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف میری طرف فقط کی وی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف میری طرف قط کی وی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف میان گاہ کردیے والا ہوں۔ (۱۸)

أَخْذَ نُهُوْمِ عُزِيًّا أَمُزَاغَتُ عَنَّهُمُ الْأَصْارُ ﴿

ٳؿٙڎڸؚۘۘٷڵڞٞٞؾٞٵڡؙؗٛٛٛؠٲۿ۬ڸۘٳڶػٳڔ۞ٛ ڰؙڷٳؾۧٮۘٵٞٲٮٵؙؽؙڹۯڐؖۊؘؠٵ؈ٝڸۄٳؖڒٳڶڵۿ ٵؙؙؙۅؙڃۮٳؙڡٙۼۜٲۯ۞ٛ

رَبُ التَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَالِيَنْهُمُ ٱلْعَزِيْرُ الْعَفَّارُ ﴿

قُلُ هُوَنَبُؤُ إعَظِيْرٌ ﴿

اَنْتُوْعَنْهُ مُغِرِضُونَ ۞

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَا الْأَفْلَ إِذْ يَغْتَصِمُونَ 🟵

إِنْ يُوْلَى إِلَّ إِلَّوْ أَنْهَا آلَّانَذِيرُ مُثِّمِينٌ ۞

- (۱) أَشْرَادٌ سے مراد فقراء مومنین ہیں۔ جیسے عمار' خباب' صہیب' بلال و سلمان وغیرہم۔ رضی اللہ عنهم' انہیں روسائ مکہ ازراہ خبث "برے لوگ" کتے تھے اور اب بھی اہل باطل حق پر چلنے والوں کو بنیاد پرست' دہشت گرو' انتها پہند وغیرہ القاب سے نوازتے ہیں۔
  - (۲) کیعنی دنیامیں'جہاں ہم غلطی پر تھے؟
  - (٣) ياوه بھي ہمارے ساتھ ہي يييں کہيں ہيں' ہماري نظريں انہيں نہيں ديکھيا رہي ہيں؟
  - (٣) لیعنی آپس میں ان کی تکرار اور ایک دو سرے کومور د طعن بنانا' ایک ایسی حقیقت ہے' جس میں تخلف نہیں ہو گا-
    - (۵) لینی جوتم گمان کرتے ہو' میں وہ نہیں ہوں بلکہ خمیس اللہ کے عذاب اور اس کے عمّاب سے ڈرانے والا ہوں-
- (۱) کیعنی میں تہمیں جس عذاب اخروی ہے ڈرا رہااور توحید کی دعوت دے رہاہوں بیہ بڑی خبرہے' جس سے اعراض د غفلت نہ برتو' بلکہ اس پر توجہ دینے اور سنجید گی ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔
- (۷) ملاً اعلیٰ سے مراد فرشتے ہیں ' یعنی وہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانیا۔ ممکن ہے ' اس اختصام (بحث و تکرار) سے مراد وہ گفتگو ہو جو تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہوئی۔ جیسا کہ آگے اس کاذکر آرہا ہے۔
- (٨) ليني ميري ذے داري يمي ب كه ميں وہ فراكض وسنن تهيں بتادول جن ك اختيار كرنے سے تم عذاب اللي سے

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنَّ خَالِقً الشَّرُامِّنُ طِينٍ ﴿

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَغَنْتُ إِنِيُهِ مِنْ أَوْفِي فَقَعُوْ الله الْعِيدِينَ ﴿

فَسَجَكَ الْمُلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمُعُونَ ﴿

جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا (الکی میں مٹی سے انسان کو پیدا (اللک کرنے والا ہوں۔(الا) سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں (اللہ ور اس میں اپنی روح پھونک دول' (اللہ قوتم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ (۵۲) چنانچہ تمام فرشتوں نے سحدہ کیا۔ (۱۲)

نچ جاؤ گے اور ان محرمات و معاصی کی وضاحت کر دول جن کے اجتناب ہے تم رضائے الٰبی کے اور بصورت دیگر اس کے خضب و عقاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ میں وہ انذار ہے جس کی و می میری طرف کی جاتی ہے۔

- (۱) ہیہ قصہ اس سے قبل سورہ کبقرہ ' سورہ اعراف' سورہ حجز' سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں بیان ہو چکا ہے- اب اے یہاں بھی اجمالاً بیان کیا جا رہا ہے-
- (۲) لیتن ایک جسم 'جنس بشرسے بنانے والا ہوں۔ انسان کو بشر' زمین سے اس کی مباشرت کی وجہ سے کہا۔ لیتن زمین سے ہی اس کی ساری وابتنگ ہے اور وہ سب پچھ اسی زمین پر کر تا ہے۔ یا اس لیے کہ وہ بادی البشرۃ ہے۔ لیتن اس کا جسم یا چرہ ظاہرہے۔
  - (۳) یعنی اسے انسانی پیکرمیں ڈھال لوں اور اس کے تمام اجڑا درست اور برابر کرلوں-
- (٣) لینی وہ روح 'جس کامیں ہی مالک ہوں 'میرے سوااس کا کوئی اختیار نہیں رکھتااور جس کے پھو تکتے ہی ہے پیکر خاکی ' زندگی' حرکت اور توانائی ہے بسرہ یاب ہو جائے گا۔ انسان کے شرف و عظمت کے لیے یمی بات کافی ہے کہ اس میں وہ روح پھو کئی گئ ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی روح قرار دیا ہے۔
- (۵) یہ سجدہ تحیہ یا سجدہ تعظیم ہے 'سجدہ عباوت نہیں۔ یہ تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا'اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو اس کا تھم دیا۔ اب اسلام میں تعظیمی سجدہ بھی کس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا'اگریہ جائز ہو آتو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ (مشکلو آ'کتاب النکاح' باب عشرة النسساء'بحواللہ ترمذی وقال الألب انی'وهو حدیث صحیح لشواهدہ)
- (۱) سے انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے مبود ملا تک بنایا۔ لینی فرشتے جیسی مقدس مخلوق نے اسے تعظیماً سجدہ کیا۔ کُلُّهُمْ سے ظاہر ہو تا ہے کہ ایک فرشتہ بھی سجدہ کرنے میں چیھے نہیں رہا۔ اس کے بعد اَجْمَعُونَ کمہ کریہ واضح کردیا کہ سجدہ بھی سب نے بیک وقت ہی کیا۔ مختلف او قات میں نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تاکید در تاکید تعمیم میں مبالغے کے لیے ہے۔ (فتح القدیر)

إِلَّا إِبْلِيْسُ إِسْتَكُبْرَوَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ۞

قَالَ إِلِيْكُمُ مَامَنَعَكَ آنَ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقُتُ بِسِيَدَ ثَنَّ \* اسْتَكُمْرُتُ الْمُكُنُتَ مِنَ الْعَالِمُنَ ۞

> قَالَ ٱنَاخَيُرُوْمِنَهُ خَلَقَتَنِيُّ مِن تَارِوْخَلَقْتَ الْأَوْخَلَقْتَ الْأَوْخَلَقْتَ الْأَوْخَلَقْتَ الْ مِنْ طِينِ ۞

قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْعُ ٥

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيٌّ إِلَّى يَوْمِ الدِّيْنِ @

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فِي إِلَّى يَوْمِ يُبُعَثُونَ @

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ٥

إلى يَدُومِ الْوَقْتِ الْمُعَنْفُومِ @

قَالَ فَيعِزُّ تِكَ لَأُغُوِينَّهُ هُوَ أَجْمَعِينَ ﴿

گر ابلیس نے (نہ کیا)' اس نے تکبر کیا <sup>(۱)</sup> اور وہ تھا کافروں میں ہے۔'<sup>(۲)</sup> (۷۲)

(الله تعالى نے) فرمایا اے الجیس! مجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ (۳) کیا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے۔ (۵۵)

اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں' تو نے مجھے آگ سے بنایا' اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ '''(۲۷) ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جاتو مردود ہوا۔ (۷۷) اور تجھیر قیامت کے دن تک میری لعنت و پیٹکارہے۔ (۸۷) کمنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک معملت دے۔ (۹۷)

(الله تعالى نے) فرمایا تو مملت والوں میں سے ہے- (۸۰) متعین وقت کے ون تک-(۸۱)

كنے لگا پر تو تيري عزت كى قتم! ميں ان سب كويقينا بركا

<sup>(</sup>۱) اگر ابلیس کو صفات ملائکہ سے متصف مانا جائے تو یہ اعتثنا متصل ہو گالینی ابلیس اس حکم سجدہ میں داخل ہو گا' بصورت دیگر ریہ اعتثنا منقطع ہے لینی وہ اس حکم میں واخل نہیں تھا لیکن آسان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی حکم دیا گیا۔ گراس نے تکبرکی وجہ سے انکار کردیا۔

<sup>(</sup>۲) یہ کان صارَ کے معنی میں ہے لیعنی اللہ تعالی کے تھم کی مخالفت اور اس کی اطاعت سے انتکبار کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ یا اللہ کے علم میں وہ کافر تھا۔

<sup>(</sup>m) یہ بھی انسان کے شرف وعظمت کے اظہار ہی کے لیے فرمایا 'ورنہ ہرچیز کاخالق اللہ ہی ہے-

<sup>(</sup>٣) لیعنی شیطان نے اپنے ذعم فاسد میں یہ سمجھاکہ آگ کا عضر مٹی کے عضر سے بہتر ہے- حالا نکہ یہ سب جوا ہر متجانس (ہم جنس یا قریب قریب ایک درج میں) ہیں- ان میں سے کسی کو 'وو سرے پر شرف کسی عارض (خار جی سبب) ہی کی وجہ سے عاصل ہو تا ہے اور سے عارض 'آگ کے مقابلے میں 'مٹی کے حصے میں آیا گا۔ اللہ نے اس سے آدم علیہ السلام کواپنے ہاتھوں سے بنایا 'پھراس میں اپنی روح پھو کئی- اس لحاظ سے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے میں شرف و عظمت حاصل ہے-علاوہ ازیس آگ کا کام جلا کر خاکتر کردیتا ہے 'جب کہ مٹی اس کے بر عکس انواع واقسام کی پیداوار کا اُخذ ہے۔

وول گا- (۸۲)

بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں-(۸۳) فرمایا سچ تو سہ ہے 'اور میں ہج ہی کماکر تا ہوں-(۸۴)

کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں (بھی) جہنم کو بھر دوں گا-(۸۵)

کہہ دیجئے کہ میں تم ہے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کر تا<sup>(ا)</sup> اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں ہے ہوں۔ <sup>(۲)</sup> (۸۲) بیہ تو تمام جمان والوں کے لیے سرا سر نصیحت ( و عبرت) ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۸۷)

یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد (صحیح طور بر) جان لوگے۔ <sup>(۳)</sup> (۸۸) إلاعِبَادَكَ مِنْهُو الْمُخْلَصِينَ 🏵

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقِّ أَقُولُ ﴿

كَرْمُكُنَّ جَهَّتُومِنْكَ وَمِيَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُو ٱجْمَعِيْنَ 💮

قُلْ مَأَ أَسْتُلُكُو مُلَيْهِ مِنْ أَجُرِ وَمَا أَنَامِنَ الْمُتَكِلِفِينَ 🕾

إِنْ مُوَ إِلَّا ذِكْنُ اللَّهُ عَلَيْمِينَ ۞

وَلَتَعُلَمُنَّ نَبَأَةً بَعُ مَا حِيْنٍ ﴿

(۱) لینی اس دعوت و تبلیغ سے میرامقصد صرف امتثال امرالی ہے ' دنیا کمانا نہیں۔

(۱) مدی این طوف و این سے گور کراللہ کی طرف ایسی بات منسوب کردوں جو اس نے نہ کمی ہویا میں تنہیں ایسی بات کی طرف وعوت دول جس کا تخم اللہ نے جھے نہ دیا ہو۔ بلکہ کوئی کی بیشی کیے بغیر میں اللہ کے احکام تم تک پہنچار ہا ہوں۔ حضرت عبداللہ این مسعود ہوائی فرماتے تھے ، جس کو کسی بات کا علم نہ ہو اس کی بابت اس کمہ دینا چاہیے ، اللہ اُتھا میہ کرنا بھی علم ہی ہے اس کی بابت اسے کمہ دینا چاہیے ، اللہ اُتھا میہ کرنا بھی علم ہی ہے اس کی بابت اسے کمہ دینا چاہیے ، اللہ اُتھا میں کہ کہ اس کے کہ اللہ نے اللہ اُتھا ہی کہ اللہ نے اللہ کا میں معلم معلم سے فرمانی فرمات نزرگی میں بھی تکلف و تصنع سے اجتناب کا تھم معلوم ہو تا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی (نھینا عن الشکلی ) . (صحبح بخواری نہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے "حضرت سلیمان ہوائی کہتے ہیں (نھینا کر سُولُ اللہ علیہ وسلم اُن نیکی لَف کرنے ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے "حضرت سلیمان ہوائی کہ کہا ہوں اللہ علیہ وسلم نہوں کا معلم نے تکلف کرنے ہمیں تکلف کرنے ہمیں تکلف سے معلوم ہوا کہ لباس نوراک 'رہائش اورو گرمعاملات میں تکلفات ، ممان کے لیے تکلف کرنے ہمین فرمایا ہے "اس سے معلوم ہوا کہ لباس نوراک 'رہائش اورو گرمعاملات میں تکلفات ، جو آج کل معیار زندگی بلند کرنے کے عنوان سے 'اصحاب حیثیت کا شعار اورو طیروین چکا ہے 'اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں سادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین و ترغیب ہے۔ اسلام میں سادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین و ترغیب ہے۔ اسلام میں سادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین و ترغیب ہے۔

(٣) لیمنی بیہ قرآن' یا وحی یا وہ دعوت' جو میں پیش کر رہا ہوں' دنیا بھرکے انسانوں اور جنات کے لیے نصیحت ہے۔ بشرطیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے کا قصد کرے۔

(٣) لیعنی قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیاہے 'جو وعدے وعید ذکر کیے میں 'ان کی حقیقت وصد افت بہت جلد تمهارے سامنے

#### سور ہُ زمر کی ہے اور اس میں پچھتر آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں۔

شروع كريا جول الله تعالى ك نام سے جو برا مربان نمايت رحم والا ہے-

اس کتاب کا آرنااللہ تعالی غالب باحکمت کی طرف ہے۔ ا)

یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ (۱) نازل فرمایا ہے پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں' اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔(۲)

خبردار!الله تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرناہے <sup>(۳)</sup>اور جن لوگوں نے اس کے سوااولیا بنار کھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بیہ (بزرگ) اللہ کی نزد کی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا

# ١٤٤٤

# بِسُـــهِ الله الرَّحْمَلِ الرَّحِيمُون

تَنْزِيْنُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ

إِنَّا اَثْرَلُكَا لِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَيِّقِ فَاحْمُواللَّهَ فَعُلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ﴿

ٱڵڬۼۅالێؿؙٵڬٛٵڮٛٷڞٷٙڷێڹؿۜٲڠۘۘۮؙۉٳڝڽؙۮؙۏؽ؋ٙٲۄؙڶؽٵٞ ٮٵۼؘۺؙڎؙۿؙٶؙٳڰڒڸؽؙۼؿٷڒؘٳڶڶٳڶۼۅؙٛڵڠؿٝؿٵۺٵؽػڰ

آجائے گی۔ چنانچہ اس کی صداقت یوم ہدر کوواضح ہوئی 'فتح کمہ کے دن ہوئی یا پھر موت کے دقت توسب پر ہی واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سور و بنی اسرائیل اور سور و زمر کی تلاوت فرماتے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہر رات سور و بنی اسرائیل اور سور و زمر کی تلاوت فرماتے ہے۔ (صححمه الألب انبی فی صحیح المتومذی)

(۱) یعنی اس میں توحید و رسالت' معاد اور احکام و فرائض کاجو اثبات کیا گیا ہے' وہ سب حق ہے اور اننی کے ماننے اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے۔

(۲) دین کے معنی یمال عبادت اور اطاعت کے ہیں اور اظامی کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضاکی نیت سے نیک عمل کرنا- آیت' نیت کے وجوب اور اس کے اظام پر دلیل ہے- حدیث میں بھی اظامی نیت کی اہمیت ہے کہ کرواضح کر دی گئی ہے کہ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِیَّاتِ "معملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے" لیعنی جو عمل خیراللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا' (بشرطیکہ وہ سنت کے مطابق ہو) وہ مقبول اور جس عمل میں کی اور جذبے کی آمیزش ہوگی'وہ نامقبول ہوگا۔

(۳) یہ ای اظلام عبادت کی ناکید ہے جس کا تھم اس سے پہلی آیت میں ہے کہ عبادت واطاعت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے ۔ نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے۔ نہ اطاعت ہی کا اس کے علاوہ کوئی حق دار ہے۔ البتہ رسول مراتیکی کی عبادت میں کسی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت

ئَيْنَهُمُ فِي مَاهُمُ وَيْهِ يَخْتَلِفُونَ هُ إِنَّ اللَّهَ لَانَهُمُونُ مَنُ مُوكِدِبُ كَثَلاَ ۞

ڷٷٙڒٳڎ اللهُٱنۡڲؾٛٞڿؚۮؘۅۧڸۮٲڷۯڞڟۼ۬ۑڝؾٚٳؽڂٛڷؿؙ مَاؽۺۜٲڎٚ سُبُڂ<sup>ؽ</sup>ٷۥۿؘۅؘڶؿۿٲڶۅٙٳڿۮٵڶڡٞۼۜٵۯ۫۞

خَلَقَ التَّمَانُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ كِيُوِّرُالِيْلَ عَلَى النَّهَارِ

دیں ''' بیاوگ جس بارے میں اختلاف کررہے ہیں اس کا (سچا) فیصلہ اللہ (خود) کرے گا۔ ''' جھوٹے اور ناشکرے (لوگوں) کوانلہ تعالیٰ راہ نہیں دکھا تا۔ '''(۳)

( نولوں) بوالند تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہو آباتو اپنی مخلوق میں سے اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہو آباتو اپنی مخلوق میں سے جے چاہتا چن لیتا۔ (لیکن) وہ تو پاک ہے 'وہ (<sup>(۳)</sup> وہی اللہ تعالیٰ ہے بیگانہ اور قوت والا۔ (۴)

نمایت انچھی تدبیر سے اس نے آسانوں اور زمین کو بنایا وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے <sup>(۵)</sup> اور

ہے 'کسی غیر کی نہیں۔ تاہم عبادت میں ہیہ بات بھی نہیں۔ اس لیے عبادت اللہ کے سوا' کسی بڑے سے بڑے رسول کی بھی جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ عام افراد واشخاص کی' جنہیں لوگوں نے اپنے طور پر خدائی اختیارات کا حامل قرار دے رکھا ہے۔ ﴿ مَّٱلۡمَزُلَ اللّٰهُ بِهَاٰمِنَ سُلْطِينٌ ﴾۔ اللّٰہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

- (۱) اس سے واضح ہے کہ مشرکین کمہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق' رازق اور مدبر کا تنات مائے تھے۔ پھروہ دو سرول کی عبادت کیول کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے جو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیں۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ لَمُؤَلِّهُ شَعْمَا وُنَا جنگ اللہ ﴾ ریونس ۱۵۰۰ ''یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش ہیں''۔
- (۲) کیوں کہ دنیا میں تو کوئی بھی ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ شرک کاار تکاب کر رہاہے یا وہ حق پر نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گااور اس کے مطابق جزا و سزا دے گا۔
- (٣) سيجهوث بى ہے كه ان معبودان باطله كے ذريع سے ان كى الله تك رسائى ہو جائے گى يابي ان كى سفارش كريں كا اور الله كو چھو ڈ كر بے افقيار لوگوں كو معبود سمجھنا بھى بست بڑى ناشكرى ہے۔ ايسے جھو ٹوں اور ناشكروں كو ہدايت كى طرح نصيب ہو كتى ہے؟
- (۴) کیعن پھراس کی اولاد لڑکیاں ہی کیوں ہو تیں؟ جس طرح کہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ بلکہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو پہند کریا' وہ اس کی اولاد ہوتی' نہ کہ وہ جن کو دہ باور کراتے ہیں' لیکن وہ تو اس نقص سے ہی پاک ہے۔ (ابن کثیر) پہند کریا' وہ اس کی اولاد ہوتی' نہ کہ وہ جن کو دہ باور کراتے ہیں' لیکن وہ تو اس نقص سے ہی پاک ہے۔ (ابن کثیر)
- (۵) تنځویز کے معنی ہیں ایک چیز کو دو سری چیز پر لپیٹ دیٹا' رات کو دن پر لپیٹ دینے کا مطلب' رات کا دن کو ڈھانپتا ہے۔ یمال تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے اور دن کو رات پر لپیٹ دینے کا مطلب' دن کا رات کو ڈھانپتا ہے حتی کہ اس کی تاریکی ختم ہو جائے۔ یہ دہی مطلب ہے جو ﴿ یُغْیِنی اَکْتِیْلَ النَّھَارُ ﴾ (الاُعراف۔۸۴) کا ہے۔

وَيُكَوِّرُالنَّهَازَعَلَىالَيْلِ وَسَخَرَالثَّمْسَ وَالْتَسَرُّكُنُّ يَجُدِى إِلَجَلِ مُسَمَّى ٱلاِهُوالْعَزِيْزُ الْفَعَّارُ ۞

خَلَقَكُوْ مِينَ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُوَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَ أُوَانَوْلَ لَكُمُ مِنَ الْاَنْعَامِ تَلْنِيهَ آذُواجِ يَعْلُقُتُكُونِ أَنْطُونِ أُمَّهَ يَكُوخُلُقًا مِنَ مِنْدِخَلِيّ فِي خُلْلَتِ ثَلْفِ ثَلْمُ اللهُ رَئَكُولَهُ أَنْكُولُهُ الْمُلْكُ لَاللهَ إِلَا هُوَّ فَاكُنْ تُصْرَفُونَ ۞

إِنَّ تَكُفُّرُوا فِإِنَّ اللَّهَ عَنِيٌّ عَنَّكُونُ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ وِالْكُفْنَ \*

اس نے سورج چاند کو کام پر لگا ر کھا ہے۔ ہرا یک مقررہ مدت تک چل رہا ہے یقین مانو کہ وہی ذبردست اور گناہوں کا بخشے والا ہے-(۵)

اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیداکیا ہے ، (() پھر اسی سے اس کا جو ڈاپیداکیا (()) اور تممارے لیے چوپایوں میں سے (آٹھ نر و مادہ) اتارے (()) وہ تمہیں تمماری ماؤں کے بیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دو سری بناوٹ پر بناتا (()) ہے تین تین اندھیرول (()) میں کی اللہ تعالی تممارا رب ہے اس کے لیے بادشاہت ہے ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں 'پھرتم کمال بمک رہے ہو ۔ (()) اللہ تعالی تم (سب سے) اگر تم ناشکری کرو تو (یا در کھو کہ) اللہ تعالی تم (سب سے) اور وہ اپنے بندول کی ناشکری سے خوش

<sup>(</sup>۱) لعِنی مصرت آدم علیہ السلام ہے 'جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ ہے بنایا تھااور اپنی طرف سے اس میں روح پھو نکی تھی۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پہلی سے پیدا فرمایا اور بیہ بھی اس کا کمال قدرت ہے کیونکہ حضرت حوا کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق اکسی آدمی کی پہلی سے نہیں ہوئی۔ یوں بیہ تخلیق امرعادی کے خلاف اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ وہی چار فتم کے جانوروں کا بیان ہے بھیڑ بکری اونٹ کائے 'جو نر اور مادہ مل کر آٹھ ہو جاتے ہیں 'جن کا ذکر سور ہ أنعام 'آیت ۱۳۳ '۱۳۳ 'میں گزر چکا ہے۔ أُنزَلَ بِمَعْنَیٰ خَلَقَ ہے یا ایک روایت کے مطابق 'پہلے اللہ نے اشیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر انہیں نازل کیا' پس بیہ انزال حقیقی ہو گا۔ یا آنزَل کا اطلاق مجاز آہے اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ سے اور چارہ کی روئیدگی کے لیے پائی ناگزیر ہے۔ جو آسان سے ہی بارش کے ذریعے سے اتر آئے۔ یوں گویا یہ چویائے آسان سے اتراے ہوئے ہیں' (فتح القدیر)

<sup>(</sup>٣) لینی رحم مادر میں مختلف اطوارے گزار تاہے' پہلے نطفہ' پھر علَقَةً ، پھر مُضْغَةً ، پھر مُرلدیوں کا ڈھانچہ'جس کے اوپر گوشت کالباس-ان تمام مراحل ہے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہو تاہے-

<sup>(</sup>۵) ایک مال کے پیٹ کااند هیرا' دو سرار حم مادر کااند هیرااور تیسرامشیمہ کااند هیرا' وہ جھلیا پر دہ جس کے اندر بچر لیٹا ہوا ہو تاہے-

<sup>(</sup>١) يا كيون تم حق سے باطل كى طرف اور ہدايت سے كمرابى كى طرف بھر رہے ہو؟

<sup>(2)</sup> اس کی تشریح کے لیے دیکھئے سور اُ ابراہیم آیت ۸ کا حاشیہ-

وَانْ تَشَكُّرُوْا يَرْضَهُ لَكُوْ وَلَا تَرْدُوانِرَةٌ وِزَرَاخُونَ ثُمُّوَالَ رَبِّكُوْ رَّحِهُ كُوْ فَيَتَبِثُكُرُ بِمَا كُنْتُوْتَعْلُونَ إِنَّهُ عَلِيُوْنِدَاتِ الصُّدُورِ ۞

وَاذَامَسَ الْإِنْسَانَ فَكُوْمَ عَارَيَّهُ مُنِيْبُالِكُهُ ثُمُّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةُ مِنْهُ فَيَى مَا كَانَ يَنْهُ وَاللَّهُ مِنْ مَّبُلُ وَجَعَلَ بِلَهِ اَنْدَادُ الْيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ قُلُّ مَّكَّةً بِكُفْمِ لَكَ قَلِيُلَا ﴿ إِنَّكَ مِنْ آصَعْ إِلِنَا إِلَ

ٱڞؙٞۿۅؘۊڶڹؿ۠ اتَأَءَالَيْلِ سَلِجِدًاۊَقَٱلْمِمُايَّغُدُرُ الْاِخِرَةَ وَيَرْجُوْازَمْمَةَ رَبِّهُ قُلْ هَلْ يَشْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ

نیں اور اگر تم شکر کروتو وہ اسے تمہارے لیے پند کرے
گا۔ (ا) اور کوئی کی کا بوجھ نہیں اٹھا تا پھر تم سب کا لوٹنا
تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔ تمہیں وہ بتلادے گاجو تم
اور انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پیچی ہے تو وہ خوب
رجوع ہو کر اپنے رب کو پکار تا ہے 'پھر جب اللہ تعالی
اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے
رجوع ہو دما کر تا تھا اسے (بالکل) بھول جاتا ہے (اور وال سے
تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے (اور وال کو
بھی) اس کی راہ سے بہکائے 'آپ کمہ دیجے! کہ اپنے
گفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو' (آخر) تو دوزخیوں میں
ہوئے والا ہے۔ (۸)

بھلا جو محض راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی عالت میں (عبادت میں) گزار تا ہو' آخرت سے ڈر تا ہو اور این اسے زر آپوں اور جو اس

<sup>(</sup>۱) یعنی گفراگرچہ انسان اللہ کی مشبت ہی سے کرتا ہے 'کیوں کہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو تانہ ہی ہو سکتا ہے۔ تاہم کفر کواللہ تعالیٰ پند نہیں فرماتا۔ اس کی رضاحاصل کرنے کا راستہ تو شکر ہی کا راستہ ہے نہ کہ کفر کا۔ یعنی اس کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضااور چیز ہے 'جیسا کہ پہلے بھی اس نکتے کی وضاحت بعض مقامات پر کی جا چھی ہے۔ دیکھتے صفحہ۔ ۱۰۹۔

<sup>(</sup>۲) یا اس تکلیف کو بھول جا تا ہے جس کو دور کرنے کے لیے وہ دو سروں کو چھو ڑ کر' اللہ سے دعا کر تا تھایا اس رب کو بھول جا تا ہے 'جے وہ پکار تا تھااور اس کے سامنے تضرع کر تا تھا' اور پھر شرک میں مبتلا ہو جا تا ہے۔

<sup>(</sup>٣) مطلب بیہ ہے کہ ایک بیہ کافرو مشرک ہے جس کامیہ حال ہے جو ابھی نہ کور ہوا اور دو سرا وہ شخص ہے جو تنگی اور خوشی میں' رات کی گھڑیاں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرماں برداری کا اظہار کرتے ہوئے' سجود و قیام میں گزار تا ہے۔ آخرت کاخوف بھی اس کے دل میں ہے اور رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ یعنی خوف و رجاوونوں کیفیتوں سے وہ سرشار ہے' جو اصل ایمان ہے۔ کیا بیہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں' یقیناً نہیں۔ خوف و رجا کے بارے میں حدیث ہے'

وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّوْا وُلُواالْكَلْمَاكِ أَنَّ

قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ امَثُوا اتَّقُوا رَبِّكُوْ لِكَذِينَ آخَسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةُ وَآرَضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى الصَّيْرُونَ آجُرَهُمْ يَعْيُرِعِسَابٍ ۞

کے بر عکس ہو برابر ہو سکتے ہیں ) بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ (ا) یقینا نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں ہو عظمند ہوں۔ (اپنے رب کی طرف سے) (۲) ہے کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو! اپنے رب سے ڈرتے رہو' (۳) جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے (۳) اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے (۵) مبرکرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا ہورا ہے شار اجر

حضرت انس جائين بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محض کے پاس گئے جب کہ اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی' آپ مانٹلیل نے اس سے پوچھا" تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے؟" اس نے کما" میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر تا بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اس موقع پر جس بندے کے دل میں بید دونوں باتیں جمع ہو جا کیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے اسے بچالیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس

- (۱) لیمن وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ثواب و عقاب کا جو وعدہ کیا ہے 'وہ حق ہے اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ
  دونوں برابر نہیں۔ ایک عالم ہے اور ایک جاہل۔ جس طرح علم و جسل میں فرق ہے 'اس طرح عالم و جاہل برابر نہیں۔ یہ
  بھی ہو سکتا ہے کہ عالم و غیرعالم کی مثال سے یہ سمجھانا مقصود ہو کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں 'اللہ کا فرماں بردار اور
  اس کا نافرمان 'دونوں برابر نہیں۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عالم سے مرادوہ شخص ہے جو علم کے مطابق
  عمل بھی کرتا ہے۔ کیوں کہ وہی علم سے فائدہ حاصل کرنے والا ہے اور جو عمل نہیں کرتاوہ گویا ایسے ہی ہے کہ اسے علم
  عمل بھی کرتا ہے۔ کیوں کہ وہی علم سے فائدہ حاصل کرنے والا ہے دونوں برابر نہیں۔
- (۲) اور یہ اہل ایمان ہی ہیں' نہ کہ کفار۔ گو وہ اپنے آپ کو صاحب دانش و بصیرت ہی سیحقے ہوں۔ لیکن جب وہ اپنی عقل و دانش کو استعال کر کے غور و تدبر ہی نہیں کرتے اور عبرت و نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے تو ایسے ہی ہے گویا وہ چیایوں کی طرح عقل و دانش سے محروم ہیں۔
  - (m) اس کی اطاعت کرکے معاصی سے اجتناب کرکے اور عبادت و اطاعت کو اس کے لیے خالص کرکے۔
- (٣) ہیہ تقویٰ کے فوائد ہیں۔ نیک بدلے سے مراد جنت اور اس کی ابدی نعتیں ہیں۔ بعض فینی ہلذہ اللّٰ ثَیْمَا کو حَسَنَةٌ سے متعلق مان کر ترجمہ کرتے ہیں ''جو نیکی کرتے ہیں' ان کے لیے دنیا میں نیک بدلہ ہے '' یعنی اللّٰہ انہیں دنیا میں صحت و عافیت' کامیابی اور غثیمت وغیرہ عطا فرما تا ہے۔ لیکن پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے۔
- ۵) یه اشاره بات کی طرف که اگر این وطن میں ایمان و تقوی پر عمل مشکل ہو ' تو وہاں رہنا پندیدہ نہیں ' بلکه

ديا جا تا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۰)

آپ کمہ ویجے ! کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کرلوں۔(۱۱)

اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرماں بردار بن جاؤں۔ <sup>(۲)</sup>

کمہ دیجے ! کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کاخوف لگتاہے-(۱۳)

کمہ دیجئے! کہ میں تو خالص کرکے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کر تا ہوں-(۱۳)

تم اس کے سواجس کی چاہو عبادت کرتے رہو کہہ دیجئے! کہ حقیق زیاں کاروہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپ اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے 'یاد ر کھو کہ تھلم کھلا نقصان میں ہے۔(۱۵)

انہیں نیچے اوپر سے آگ کے (شعلے مثل) سائبان (کے)

قُلُ إِنَّ أُوْرُتُ أَنُ أَعْبُكَ اللَّهَ مُعْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿

وَأُورُتُ لِاَنُ ٱلْوُنَ اَقُلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿

قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصِيْتُ رَبِّي عَذَاجُ يَوْمِ عِظِيْمِ ﴿

قُلِ اللهَ أَعُبُدُ مُغَلِصًا لَهُ دِيْنِي اللهَ

فَاعْبُدُوْامَا شِئْتُوْتِنَ دُوْنِهُ قُلْ إِنَّ الْخِورِيَ الَّذِيْنِ خَسِرُوَّا اَنْسُلُهُمْ رَ اَهْدِيْهِمْ يَوْمَرَالْقِيلَةَ اَلَاذَٰلِكَ هُوَالْخُنْرُانُ الْدُيُونُ ۞

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَقْتِرِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ مُغَوِّفُ

وہاں سے ہجرت اختیار کرکے ایسے علاقے میں چلا جانا چاہیے جہاں انسان احکام اللی کے مطابق زندگی گزار سکے اور جہاں ایمان و تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔

(۱) ای طرح ایمان و تقویل کی راہ میں مشکلات بھی تاگزیر اور شہوات و لذات نفس کی قربانی بھی لابدی ہے 'جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے صابرین کی فضلیت بھی بیان کر دی گئی ہے 'کہ ان کو ان کے صبر کے بدلے میں اس طرح پورا بورا اجر دیا جائے گا کہ اسے صابب کے پیانوں سے ناپنا حمکن ہی نہیں ہو گا۔ یعنی ان کا اجر غیر متناہی ہو گا۔ کیوں کہ جس چیز کا صاب حمکن ہو 'اس کی تو ایک حد ہوتی ہے اور جس کی کوئی حد اور انتہانہ ہو' وہ وہی ہوتی ہے جس کو شار کرنا حمکن نہ ہو۔ صبر کی بیر وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چا ہیں۔ اس لیے کہ جزع کرنا حمکن نہ ہو۔ صبر کی بیر وہ عاصل نہیں ہو فزع اور بو صبر کی ہوتی ہے 'وہ حاصل نہیں ہو خرا اور جو ناگوار صورت حال پیش آچکی ہوتی ہے 'اس کا ازالہ حمکن نہیں۔ جب یہ بات ہے تو انسان صبر کرکے وہ اجر عظیم کیوں نہ حاصل کرے جو صابرین کے لیا اللہ حمکن نہیں۔ جب یہ بات ہے تو انسان صبر کرکے وہ اجر عظیم کیوں نہ حاصل کرے جو صابرین کے لیے اللہ تعالی نے رکھا ہے۔

(۲) پہلااس معنی میں کہ آبائی دین کی مخالفت کر کے توحید کی دعوت سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کی۔

اللهُ بِهِ عِبَادَةُ لِعِبَادِ فَاتَّقُونِ 🖭

وَالَّذِيُّنَ)اجْتَنَبُواالگناغُوْتَ آنُ يَّبُكُوْهَاوَآنَابُوَالِلَااللهِ لَمُمُ الْبُثْرُئَى ۚنَجْرُعِبَادِ ﴿

الَّذِيُّنَ يَمْثَمِّعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَكَبِّعُوْنَ أَحْسَنَةُ أُولَٰلِكَ الَّذِيُّنَ هَلَّهُمُ اللهُ وَاُولِئِكَ مُثُمُ اُولُواالْأَلْبَابِ ۞

اَ فَمَنُ حَتَّى مَلَيْهِ كِلمَـهُ الْعَدَابِ ۚ اَفَانْتَ ثَنْوَنُمَنُ فِى النَّادِ ۞ لِكِنِ الَّذِيِّنَ الْعُوْارَةُ مُهُمُ مُؤتُ مِنْ فَوْمَهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَةٌ ۖ ثَجْتِيْ

ڈھانک رہے ہوں گے۔ (ا) میں (عذاب) ہے جن سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے ' (۱) اے میرے بندو! پس مجھ سے ڈرتے رہو-(۱۲)

اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پر بیز کیا اور (ہمہ تن ) اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے وہ خوش خبری کے مستحق ہیں 'میرے بندوں کو خوشخبری سناد ہجئے۔(۱۷) جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ پھر جو بستریں بات ہو (اللہ کی اجباع کرتے ہیں۔ یمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یمی عقمند بھی ہیں۔ (۱۸)

بھلاجس شخص پرعذاب کی بات ٹابت ہو بھی ہے' (۵) تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا کتے ہیں۔ (۱۹) ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے

- (۱) ظُلَلٌّ، ظُلَّةٌ کی جمع ہے' سامیہ- یہال اطباق النار مراد ہیں' یعنی ان کے ادر پینچے آگ کے طبق ہول گے' جو ان پر بحرک رہے ہول گے-(فغ القدیر)
- (۲) لیعنی میں نہ کور خسران مبین اور عذاب مطل ہے جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرا یا ہے تاکہ وہ اطاعت اللی کا راستہ اختیار کرکے اس انجام بدسے نیج جائیں۔
- (٣) اََحْسَنُ ہے مراد محکم اور پختہ بات' یا مامورات میں سے سب سے اچھی بات' یا عزیمت و رخصت میں سے عزیمت یا عقوبت کے مقابلے میں عفوو در گزر اختیار کرتے ہیں۔
  - (٣) كيول كد انهول في عقل سے فائدہ اٹھايا ہے 'جب كد دو سرول في عقلول سے فائدہ نہيں اٹھايا-
- (۵) لیمنی قضا و تقدیر کی رو ہے اس کا ستحقاق عذاب ثابت ہو چکا ہے' اس طرح کہ کفرو ظلم اور جرم و عدوان میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا' جہال ہے اس کی واپسی ممکن نہیں رہی۔ جیسے ابوجهل اور عاص بن وا کل وغیرہ- اور گناہوں نے اس کو پوری طرح گھیرلیا اور وہ جنمی ہو گیا۔
- (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے سب لوگ ایمان لے آئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو بتلایا کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ بالکل صبح اور بجا ہے لیکن جس پر اس کی تقدیرِ غالب آگئ اور اللہ کا کلمہ اس کے حق میں شاہت ہو گیا' اسے آپ جنم کی آگ سے بچانے پر قاور نہیں ہیں۔

مِنْ تَغْتِهَا الْأَنْفُرُهُ وَعُدَا للْوُلاَ يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ ۞

ٱلْوَثَّرَانَ اللهُ أَثْنَلَ مِنَ السَّمَأَ مِمَأَهُ فَسَلَمُهُ يَثَالِيْعَ فِى الْرَضِ تُمَنِّغُوْمُ بِهِ ذَرْعًا تُحْتَلِظًا الْوَائَهُ ثُمَّ يَغِيْمُ فَتَرَاهُ مُصْفَعً ثُنَّ تُعَيَّسُلُهُ حُطَامًا أَلِى فِي ذَلِكَ لَذِكُوى لِأُولِ الْأَلْبَابِ أَنْ

بالاخانے ہیں جن کے اوپر بھی ہینے بنائے بالاخانے ہیں<sup>(۱)</sup> (اور) ان کے یٹیچے نہریں بہہ رہی ہیں-رب کاوعدہ ہے او روہ وعدہ خلافی نہیں کر تا-(۲۰)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی آسان سے پانی ا تار تا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچا تا (۳) ہے ' پھرای کے ذریعہ سے مختلف قتم کی کھیتیاں اگا تا (۳) ہے پھروہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں پھر انہیں ریزہ ریزہ کردیتا (۵) ہے 'اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ تھیجت ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) اس کا مطلب ہے کہ جنت میں درجات ہول گے ایک کے اوپر ایک۔ جس طرح یہاں کثیر المنازل عمار تیں ہیں ، جنت میں بھی درجات کے حساب سے ایک دو سمرے کے اوپر بالاخانے ہول گے ، جن کے در میان سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ ، شمد 'پانی اور شراب کی نہریں چل رہی ہول گی۔

۲) جواس نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے اور جو یقیناً پو راہو گا اگد اللہ سے وعدہ غلافی ممکن نہیں۔

<sup>(</sup>٣) يَنَابِيعَ، يَنْبُوعٌ كى جمع ب سوت ، چشى العنى بارش كے ذريعے سے پانی آسان سے اتر ما ب كروہ زمين ميں جذب ہو جا ما ہے اور پھرچشموں كى صورت ميں لكاما ہے يا مالابوں اور نسروں ميں جمع ہو جاما ہے۔

<sup>(</sup>۳) لینی اس پانی سے 'جوایک ہو تاہے' انواع واقسام کی چیزیں پیدا فرما تاہے' جن کارنگ' ذا نقد 'خوشبو ایک دو سرے سے مختلف ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۵) گیعنی شادابی اور ترو مآزگی کے بعد وہ کھیتیاں سو کھ جاتی اور زرد ہو جاتی ہیں اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں- جس طرح کئزی کی شنیاں خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہو جاتی ہیں-

<sup>(</sup>۲) لینی اہل وائش اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے 'وہ بھی بہت جلد زوال و فنا سے ہم کنار ہو جائے گی ۔ اس کی رونق و بہجت' اس کی شاوائی و زینت اور اس کی لذتیں اور آسائش عارضی ہیں 'جن سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے۔ بلکہ اس موت کی تیاری ہیں مشغول رہنا چاہیے جس کے بعد کی زندگی دائمی ہے ' جے زوال نہیں۔ بعض کتے ہیں کہ بیہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے اور مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے آسان سے قرآن ا تارا ' جے وہ مومنوں کے دلوں میں واطل فرما تا ہے ' پھراس کے ذریعے سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دو سرے قرآن ا تارا ' جے وہ مومنوں کے دلوں میں واطل فرما تا ہے ' پھراس کے ذریعے سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دو سرک خشک ہو جاتا ہے اور جس کے دل میں روگ ہو تا ہے ' وہ اس طرح خشک ہو جاتا ہے اور جس کے دل میں روگ ہو تا ہے ' وہ اس طرح خشک ہو جاتا ہے۔ (فتح القدیر)

ٱفَمَنُ شَرَحَ اللهُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهَوَ عَلَى ٰنُوْمِتِنْ رَبِّهٖ فَوَيْلٌ لِلْغُيسَةِ قُلُونُهُمْ مِّنُ ذِكْرِ اللهٰ أُولَمِكَ فِي صَلْلِ تُمِينُنِ ۞

ٱللهُ نَزَلَ ٱحُسِنَ الْحَدِيثِكِمُتَااتُسَفَا بِهَامَثَالَ تَشَفَعِرُ مِنْهُ جُدُودُ اللّذِينَ يَغَشَوْنَ رَبَهُمْ وَنُوَ تِلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلْزِيْمُ إلى ذِكْرِ اللهِ ذلك هُدَى اللهِ يَمْدِي بِهِ مَنُ يَشَآءُ وْمَنْ يُضِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞

أَفَكُنُ يَنَّقِقُ بِوَجُهِهِ مُوَّزُ الْعَدَّابِ يَوْمُ الْقِيفَةُ وَمَقْلَ الظّلِيدُنَ ذُوْقُوا مَا أَثُنَّةُ مُنَّلِبُونَ ۞

کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے (ا) اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یا دالتی سے (اثر نہیں لیتے بلکہ) سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ صریح گراہی میں (مبتل) ہیں۔ (۲۲)

الله تعالی نے بهترین کلام نازل فرمایا ہے جو الی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اوربار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے' (۲) جس سے ان لوگوں کے رو تکٹے گھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں (۳) آخر میں ان کے جسم اور دل الله تعالی کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں' (۳) ہیے ہے الله تعالی کی ہدایت جس کے ذریعہ جے ہیں' (۳) ہیے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ اور جے الله تعالی ہی راہ بھلا دے اس کا باوی کوئی نہیں۔ (۲۳۳)

بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی سپر (دُھال ) اینے منہ کو بنائے گا- (ایسے) ظالموں سے کما

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راسته اپنانے کی توفیق الله تعالیٰ کی طرف سے مل جائے پس وہ اس شرح صدر کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہو کیا ہیہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کاول اسلام کے لئے سخت اور اس کاسینہ نگ ہواور وہ مگراہی کی تاریکیوں میں بھک رہا ہو۔

<sup>(</sup>٢) اَخْسَنُ الْحَدِیْثِ سے مراد قرآن مجید ہے 'ملتی جلتی کا مطلب 'اس کے سارے تھے حسن کلام 'اعجاز و بلاغت' صحت معانی وغیرہ خویوں میں ایک دو سرے سے ملتے ہیں۔ یا یہ بھی سابقہ کتب آسانی سے ملتا ہے یعنی ان کے مشابہ ہے۔ مثانی 'جس میں فقص و واقعات اور مواعظ و احکام کو بار بار د ہرایا گیاہے۔

<sup>(</sup>m) کیونکہ وہ ان وعیدوں کو اور تخویف و تهدید کو سمجھتے ہیں جو نا فرمانوں کے لیے اس میں ہے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی جب الله کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کی امید ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو ان کے اندر سوزوگداز پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت قنادہ بوالله فی الله کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت قنادہ بوالله فی مالله کی صفت بیان کی گئی ہے کہ الله کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھے 'ان کی آئھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو الله کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دہ مد ہوش اور حواس باختہ ہو جا کیں اور عقل و

جائے گاکہ اپنے کیے کا (وبال) چکھو۔ "(۲۳) ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹالیا ' پھر ان پر وہاں سے عذاب آپڑا جمال سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ (۲۵) اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زند گانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چھایا (۳) اور ابھی آخرت کا قو بڑا بھاری عذاب ہے کاش

اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قتم کی مثالیں بیان کردی ہیں کیا عجب کہ وہ نقیحت عاصل کرلیں۔ (<sup>(۲)</sup> (۲۷) قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں' ہو سکتا ہے کہ وہ پر ہیڑگاری افتیار کرلیں۔ <sup>(۵)</sup> (۲۸)

که په لوگ سمجھ لین- (۲۹)

كَذَبَ الَّذِيْنَ مِنَ قَبْلِهِمْ فَاللَّهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لاَيَتُمُوْرُونَ ۞

فَاذَاتَهُمُ اللهُ الْخِزْى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعْدَابُ الْاِخِرَةِ ٱلْكُرُ لُوَكَانُو المِنْدُونَ ۞

وَلَقَدُ ضَرَبُنَ الِلنَّاسِ فِي هٰ ذَا القُرْالِ مِن كُلِّ مَثَلِ كَعَلَّهُ مُ يَيْزَكُ كُوْوَنَ ۞

قُرُانَا عَرِيتًاغَيْرَ ذِي عِوجٍ لَعَلَا فُو يَتَّقُونَ @

ہوش باقی نہ رہے 'کیونکہ سے بد عتبوں کی صفت ہے اور اس میں شیطان کادخل ہو تاہے۔ (ابن کشر) جیسے آج بھی بد عتبوں
کی قوالی میں اس طرح کی شیطانی حرکتیں عام ہیں 'جے وہ ''وجد و حال یا سکر و متی ''سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام ابن کشر فرماتے ہیں 'ائل ایمان کا معالمہ اس بارے میں کا فروں سے بوجوہ مخلف ہے۔ ایک سے کہ اٹل ایمان کا ساع 'قرآن کریم کی اطاوت ہے 'جب کہ کفار کا ساع' بے حیا مغنیات کی آوازوں میں گانا بجانا' سنتا ہے۔ (جیسے اٹل بدعت کا ساع مشرکانہ غلو پر شاوت ہے 'جب کہ کفار کا ساع' ہے کہ اٹل ایمان قرآن سن کر ادب و خشیت سے رجاو محبت سے اور علم و فہم سے بنی قوالیاں اور نعیس ہیں) دو سرے 'بیں۔ جب کہ کفار شور کرتے اور کھیل کود میں مصوف رہتے ہیں۔ تیبے 'اہل رو پڑتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جب کہ کفار شور کرتے اور کھیل کود میں مصوف رہتے ہیں۔ تیبے 'اہل ایمان ساع قرآن کے وقت ادب و قواضع افتیار کرتے ہیں' جیسے صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی' جس سے ان کے رفت اور ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے تھے (ابن کشر)

- (۱) یعنی کیا ہیہ شخص' اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو قیامت والے دن بالکل بے خوف اور امن میں ہو گا؟ لیعنی محذوف عبارت ملا کراس کا ہیہ مفہوم ہو گا۔
  - (۲) اور انہیں ان عذابوں سے کوئی نہیں بچار کا۔
- (٣) یه کفار مکه کو حثبیه ہے کہ گزشتہ قوموں نے پیغیبروں کو جھٹلایا ' تو ان کا بیہ حال ہوا ' اور تم اشرف الرسل اور افضل الناس کی بحکذیب کررہے ہو ' تنہیں بھی اس تحکذیب کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔
- (٣) لیعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں ناکہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹے جا کیں اور وہ نصیحت عاصل کریں۔
- (۵) لیمن قرآن واضح عربی زبان میں ہے ، جس میں کوئی کجی ، انحراف اور التباس نہیں ہے تاکہ لوگ اس میں بیان کروہ

ضَرَبَانلهُ مَثَلَارَجُلَا فِيْتِهِ شُرُكَآ مُمَنَّا كِمُوْرَ وَرَجُلًا سَلَمُالِرَجُلٍ مَلَ يَنْتَرِيٰنِ مَثَلًا اَلْحَمْدُ فِلْهِ بَلَ اَكْثَرُوْنَ لِرَيْعَلَمُوْنَ ۞

إِنْكَ مَيِّتُ قَالِنَّهُ مُ ثَيِّتُونَ ۞

ثُوَّ إِنَّكُو يَوْمُ الْقِيلِمَةِ عِنْدُرَيِّكُوْ تَخْتَصِئُونَ ۞

الله تعالی مثال بیان فرمارہا ہے ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجھی ہیں 'اور دو سراوہ شخص جو صرف ایک ہی کا (غلام) ہے 'کیابیہ دو نوں صفت میں میسال ہیں ''الله تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ ''' بات یہ ہے کہ ان میں ہے اکثرلوگ سجھتے نہیں۔ ''(۲۹)

، المان الم

پھرتم سب کے سب قیامت کے دن اینے رب کے سامنے جھڑوگے۔ (۳۱)

- (r) اس بات ہر کہ اس نے ججت قائم کردی۔
- (٣) ای لیے اللہ کے ساتھ شرک کاار تکاب کرتے ہیں۔
- (٣) لین اے پیفیر! آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی 'سب موت ہے ہم کنار ہو کراس دنیا ہے ہمارے پاس آخرت میں آئیں گئی۔ دنیا میں تو توحید اور شرک کا فیصلہ تمہارے در میان نہیں ہو سکا اور تم اس بارے میں بھڑنے تھی رہے۔ لیکن یمال میں اس کا فیصلہ کروں گا اور مخلص موصدین کو جنت میں اور مشرکین و جاحدین اور مکذمین کو جنم میں داخل کروں گا۔ اس آیت ہے بھی وفات البی مائی ہیں کا اثبات ہو تا ہے 'جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۳۳ ہے بھی ہو تا ہے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق بھڑ نے بھی لوگوں میں آپ مائی ہیں موت کا جو تا ہے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق بھڑ نے بھی لوگوں میں آپ مائی کی موت کا تحقق فرمایا تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو برزخ میں بالکل اس طرح زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی 'قرآن کی نصوص کے خلاف ہے۔ آپ مائی آئی پر بھی دیگر انسانوں بی کی طرح موت طاری ہوئی 'اس لیے آپ کو دفوی زندگی علم نہیں اللہ علیہ وسلم۔

وعیدوں سے ڈریں اور اس میں بیان کیے گئے وعدول کامصداق بننے کے لیے عمل کریں۔

<sup>(</sup>۱) اس میں مشرک (اللہ کا شریک ٹھمرانے والے) اور مخلص (صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے) کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یعنی ایک غلام ہے ، گئی ہے۔ یعنی ایک غلام ہے ، گئی ہے۔ یعنی ایک علام ہے ، ہیں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں غلام برابرہو سکتے ، میں کا الک صرف ایک ہی شخص ہے ، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں غلام برابرہو سکتے ہیں ؟ نہیں 'یقینا نہیں۔ اس طرح وہ مشرک جواللہ کے ساتھ دو مرے معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے۔ اوروہ مخلص مومن 'جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھمراتا۔ برابر نہیں ہو سکتے۔

فَمَنُ اَظْلَارُمِتُنُ كَنَابَ عَلَى اللهِ وَكَنَّابَ بِالصِّدُقِ إِذْ جَاءَهُ النِّسُ فِي جَهَدُّمَ مُثُونُ اللَّالِينِيْنَ @

> وَالَّذِي نَ جَأْمُ بِالْقِدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ اُولَهِكَ مُوالْنَتَّقُونَ ﴿ مُولِكَ مُولِكَ مَا لَيْتَعُونَ ال مُمُوالْنَتَّقُونَ ﴿ لَهُمُ مِنَا يَشَا مُونَ عِنْدَ رَبِّهِ مُولِكَ مَخَلُوا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ مَا مَا مَا مَعْمُ الْمُؤْمِنِينَ فَيَ مَا مَا مَا مُعْمَدُ اللّهِ مَا مُؤْوَا اللّهُ مُعْمِدُ اللّهِ مَا مُعْمَدُ اللّهِ مَعْمُولُولِكَ مَعْمُولُولِكَ مَعْمُولُولِكَ مَعْمُولُولِكَ مَعْمُولُولِكَ مَعْمُولُولِكَ مَعْمُولُولِكَ مَا مُعْمَلِكُ مَنْ مُعْمُولُولِكَ مَعْمُولُولِكَ مَعْمُولُولِكَ مَعْمُولُولِكَ مَعْمُولُولِكَ مَعْمُولُولِكَ مَعْمُولُولِكَ مَعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولِكُ مُعْمَلِكُ مَنْ مُعْمُولُولِكُ مِعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولِكُ مُعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولِكُ مُعْمَلُولُولُكُ مِنْ مُعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولُكُ مِنْ مُعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولُكُ مَا مُعْمُولُولُكُ مَا مُعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولُكُ مَا مُعْمُولُولُكُ مَنْ مُعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولُكُ مَا مُعْمُولُكُ مُعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولُكُ مِنْ مُعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولُكُ مَا مُعْمُولُولُكُ مِنْ مُعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولِكُ مَعْمُولُولُكُ مِنْ مُعْمُولُولُكُ مِنْ مُعْمُولُولُكُ مِنْ مُعْمُولُولُكُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْمُولُولُكُ مَعْمُولُولِكُ مُعْمُولُولِكُ مُعِلَمُ مُعْمُولِكُ مُعِمِمُ مُعِلَّمُ مُعِلِكُ مُعْمُولُكُ مُعْلَمُ مُعْمُولُكُمُ مُعِمِمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مِنْ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعِمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُ مُعْمُولُكُمُ مُعِمِلُكُمُ مُعِمِلُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُ مُعِمُولُكُمُ مُعِمُ مُعْمُولُكُمُ مُعِمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعُمُولُكُمُ مُعُمُولُكُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُولُكُمُ مُعُمُ مُ

لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ آسْوَا الّذِي عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمُ

اَجُرَهُمْ مِا حُسَنِ اللَّذِي كَانُوْ اِيعُمَالُوْنَ ·

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے؟ (۱) اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے؟ (۲) کیا ایسے کفار کے لیے جنم ٹھکانا نہیں ہے؟ (۳۲)

اور جو سیچ دین کولائے <sup>(۳)</sup> اور جس نے اس کی تصدیق کی <sup>(۳)</sup> میں لوگ پار ساہیں-(۳۳)

ان کے لیے ان کے رب کے پاس (ہر) وہ چیزہے جو سے چاہیں '(م) نیک لوگوں کا یمی بدلہ ہے۔ (۱) (۳۴) چاہیں '(۵) نیک لوگوں کا یمی بدلہ ہے۔ (۱) (۳۴) ناکہ اللہ تعالی ان سے ان کے برے عملوں کو دور کردے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا

<sup>(</sup>۱) لیخی دعوی کرے کہ اللہ کی اولاد ہیااس کا شریک ہیااس کی بیوی ہے درال حالیکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔

<sup>(</sup>۲) جس میں توحید ہے 'احکام و فراکض ہیں' عقید ہ بعث و نشور ہے 'محرمات سے اجتناب ہے' مومنین کے لیے خوش خبری اور کافرول کے لیے وعیدیں ہیں۔ میہ دین و شریعت جو حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم لے کر آئے' اسے وہ جھوٹا بتلائے۔

<sup>(</sup>٣) اس سے پیغیراسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جو سپا دین لے کر آئے۔ بعض کے نزدیک بیہ عام ہے اور اس سے ہروہ محفص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر تا ہے۔ (٣) بعض اس سے حضرت ابو بکر صدیق بواتی مراد لیتے ہیں 'جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ بعض نے اسے بھی عام رکھا ہے 'جس میں سب مومن شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو سپا مائے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی الله تعالی ان کے گناہ بھی معاف فرما دے گا'ان کے درج بھی بلند فرمائے گا'کیونکہ ہر مسلمان کی اللہ سے ری خواہش ہوتی ہے علاوہ ازیں جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز بھی ملے گی۔

<sup>(</sup>۱) منخسینین کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو نیکیال کرنے والے ہیں۔ دو سرا' وہ جو اظلاص کے ساتھ اللہ کی عباوت کرتے ہیں، چیسے حدیث میں ''اللہ مفہوم تو یہ ہے جو نیکیال کرنے والے ہیں۔ کا اُللہ کا اُللہ کا اُللہ تکُن ترَاہُ ، فَإِنْ لَمْ نَکُنْ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَحْمُ الله کے علام اللہ کے اللہ کا فیال رکھتے ہیں۔ چو تھا ' ہم نیک عمل کو ایکھ طریقے سے خشوع و خشوع سے اور سنت نبوی مال اُللہ کے مطابق کرتے ہیں۔ کثرت کے بجائے اس میں ''حسن ''کا خیال رکھتے ہیں۔

ٱلَيْسَ اللهُ يُكَافٍ عَبُكَةً وَيُغَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنُ دُوْنِهِ \* وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞

وَمَنْ تَعُدِاللهُ فَمَالَهُ مِنْ ثَمِضِلٌ أَلَيْسَ اللهُ بِعَنِيْدٍ ذِى انْتِقَامِ ۞

وَلَهِنُ سَأَلْتَهُمُّ مِّنَ حَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ لِيَعُوْلُنَّ اللهُ "قُلْ اَفْرَءَيْتُوْ مَّاتَتُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ اَلَادَ فِيَ اللهُ مِنْ إِهِ مَلْ هُنَّ كَمِيْفَ ضَيِّ إَوْاَدَادَ فِي بِرَحْمَةً هِلُ هُنَّ مُنْسِكُ رَحْمَتِه "قُلْ حَسْبِى اللهُ" عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَرَكِّلُونَ ۞

فرمائے-(۳۵)

كيًا الله تعالَى الله بندے كے ليے كافی نہيں؟ (ا) يہ لوگ آپ كو الله كے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہيں اور جے الله مراہ كردے اس كى رہنمائى كرنے والا كوئى نہيں۔ (۱)

اور بھے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں نہیں اللہ تعالی غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ (۳)

آگر آپ ان سے پوچیس کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً وہ یمی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کیئے کہ اللہ کے سوا پہارتے ہو آگر اللہ تعالی جھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا بیہ اس کے نقصان کو ہٹا کتے ہیں؟ یا اللہ تعالی جھے پر مهرمانی کا ارادہ کرے تو کیا بیہ اس کی مهرمانی کا دارہ کرے تو کیا بیہ اس کی مهرمانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کمہ دیں کہ اللہ جھے کانی ہے '(۵) تو کل کرنے والے ای

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بعض کے نزدیک بیہ عام ہے 'تمام انبیا علیمم السلام ادر مومنین اس میں شامل ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ آپ کو غیراللہ ہے ڈراتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔

<sup>(</sup>r) جواس ممرای سے نکال کرمدایت کے رائے پر لگادے-

<sup>(</sup>۳) جو اس کو ہدایت ہے نکال کر گمرای کے گڑھے میں ڈال دے۔ بیٹی ہدایت اور گمرای اللہ کے ہاتھ میں ہے 'جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت سے نوازے۔

<sup>(</sup>٣) کیوں نہیں' یقینا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہیہ لوگ کفروعناد سے باز نہ آئے' تو یقیناً وہ اپنے دوستوں کی حمایت میں ان سے انتقام لے گااور انہیں عبرت ناک انجام سے دوجار کرے گا۔

<sup>(</sup>۵) بعض کتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکورہ سوال ان کے سامنے پیش کیا' تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے' البتہ وہ سفارش کریں گے' جس پریہ عکڑا نازل ہوا کہ جمجھے تو میرے معاملات میں اللہ ہی کانی ہے۔

قُلُ لِقَوْمِ اعْمَلُوّا عَلَى مَكَانَتِكُوْ إِنَّ عَامِلٌ ۚ فَمَوْتَ تَعْكَنُونَ ﴾

مَنْ يَالْتِيْهُ عَنَاكِيُّ عَيْرِيْهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكِ مُعَيْدُ ﴿

ٳڰٞٲٵؿٚڷێٵۼڵؽڬٲڷڮؿؼڸڵػٵڛڽٳڷڿۜؾۧۏٚؠٙؽٵۿؾڵؽ ڡٞڸؽڡؙٞڛ؋ٷٙڝؙٞڞؘڴٷڷؠٞڒؽۻڷؙۼؽؠؙڬٷڟٙٲڹؙؾۘۼڵؽڡؚۣڂ ؠؚۅٚڮؽؙڸ۞ٞ

پر تو کل کرتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۸)

کہہ دیجیئے کہ اے میری قوم! تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤییں بھی عمل کر رہا ہوں ' (۲) ابھی ابھی تم جان لوگے-(۳۹)

کہ کس پر رسوا کرنے والاعذاب آ ماہے (<sup>۳۳)</sup> اور کس پر دائی مار اور جیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ <sup>(۴۳)</sup> (۴۰۰)

آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے 'پس جو شخص راہ راست پر آجائے اس کے آباد کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کارہی کا ایک پر ہے 'آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ (۵)

- (۱) جب سب کچھ ای کے افتیار میں ہے تو کچروہ سرول پر بھروسہ کرنے کا کیافائدہ؟اس لیے اہلِ ایمان صرف اس پر توکل کرتے ہیں'اس کے سواکسی ہر ان کااعتاد نہیں۔
- (٢) لیعنی اگر تم میری اس دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے ، تو ٹھیک ہے ، تمهاری مرضی ، تم اپنی اس حالت پر رہتا ہوں جس پر مجھے اللہ نے رکھا ہے۔
- (٣) جس سے واضح ہو جائے گاکہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟اس سے مراد دنیا کاعذاب ہے جیساکہ جنگ بدر میں ہوا۔ کافرول کے ستر آدی قتل اور ستر ہی آدی قید ہوئے۔ حتی کہ فتح کمہ کے بعد غلبہ و تمکن بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گیا، جس کے بعد کافرول کے لیے سوائے ذات و رسوائی کے کچھ ہاتی نہ رہا۔
  - (٣) اس سے مراد عذاب جنم ہے جس میں کافر بھیشہ جٹلا رہیں گے۔
- (۵) نی صلی اللہ علیہ وسلم کو آبال مکہ کا کفر پر اصرار بڑا گراں گزرتا تھا'اس میں آپ ما الی کہ و تسلی دی گئی ہے کہ آپ ما الیکی ہے۔ ان کی ہدایت کے آپ ما الیکی ہیں۔ مکلف نہیں ہیں۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ اپنالیں گو تو اس میں انہی کا فائدہ ہے اور اگر الیا نہیں کریں گو تو خود ہی نقصان اٹھا میں گے۔ وکیل کے معنی مکلف اور ذے دار کے ہیں۔ لینی آپ ما الیکی ہدایت کے ذے دار نہیں ہیں۔ انھی آپ ما الیکی ہدایت کے ذے دار نہیں ہیں۔ انگی آیت میں اللہ تعالی اپنی ایک قدرت بالغہ اور صنعت عجیبہ کا تذکرہ فرمارہا ہے جس کا مشاہدہ ہرروزانسان کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب وہ سوجاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم سے گویا نکل جاتی ہے 'کیوں کہ اس کے احساس وادراک کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ بیدار ہو تا ہے تو روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے 'جس سے اس کے حواس بھیل ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو تیجے ہوتے ہیں 'اس کی روح والیں نہیں آتی اور وہ موت سے بحال ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو تھے ہوتے ہیں 'اس کی روح والیں نہیں آتی اور وہ موت سے بحال ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو تھے ہوتے ہیں 'اس کی روح والیں نہیں آتی اور وہ موت سے بحال ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو تھے ہوتے ہیں 'اس کی روح والیں نہیں آتی اور وہ موت سے بحال ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو بیک ہوتے ہیں۔ البتہ جس کی دیں ہو جو بی نور ہو ہو جس کی دیں ہو بیک ہوتے ہیں۔ البتہ جس کی در دور اس میں گویا دوبارہ ہو ہو جس کی در دور اس میں آئیں۔ البتہ جس کی در دور اس میں گویا دوبارہ ہو بیاتے ہیں۔ البتہ جس کی در دور اس میں گویا دوبارہ ہو بیتے ہیں۔ البتہ جس کی در دور اس میں گویا دوبارہ ہو بیاتے ہیں۔ البتہ جس کی در دوبارہ بھو ہوتے ہو تو ہوں دوبارہ ہو ہو تھا ہو تھا تھا ہو تھا ہو

الله يَتَوَفَّى الْأَنْفُسُ حِيْنَ مُوْتِهَا وَالَّــِّيِّى لَوْ تَمُتُ فِي مُنَكَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّبِي قَطْى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُوسِلُ الْدُخْرَى إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالِيَ لِقَوْمِ يَتَعَكَّرُونَ ﴿

آمِراتَخَذُوُامِنْ دُوُنِ اللهِ شُفَعَآ وَ ثُلُ آوَلَوَكَانُوُا لايمُلِكُونَ شَيْئًا وَلايعُقِلُونَ ۞

> قُلُ تِلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ﴿ لَهُ مُلُكُ السَّلُوتِ وَالْرَضِ ثُمَّةِ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ۞

الله بی روحوں کو ان کی موت کے وقت (اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، (۲) پھر جن پر موت کا تھم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے، (۳) پھر جن پر موت کا تھم لگ چکا ہے انہیں تو وقت تک کے لیے چھوٹر دیتا ہے۔ (۳) غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقینا بہت می نشانیاں ہیں۔ (۵) کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا (اوروں کو) سفارش مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کمہ دیجئے! کہ گو وہ پھر بھی افتایا نہ رکھتے ہوں اور نہ عشل رکھتے ہوں۔ (۲) مام مفارش کا مختار اللہ بی ہے۔ (۲) تمام کمہ دیجئے! کہ تمام سفارش کا مختار اللہ بی ہے۔ (۲) تمام آسانوں اور زمین کا راج اس کے لیے ہے تم سب اس کی طرف پھیرے جاؤگے۔ (۳۳)

جمكنار ہو جا آہے-اس كو بعض مفسرين نے وفات كبرى اور وفات صغرى سے بھى تعبيركيا ہے-

- (۱) یه وفات کبری ہے کہ روح قبض کرلی جاتی ہے واپس نہیں آتی۔
- (۲) لیعنی جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا' تو سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کرکے انہیں وفات صغریٰ سے روچار کر دیا جا تا ہے۔
  - (m) بیونی وفات کبری ہے 'جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں روح روک لی جاتی ہے۔
- (٣) لیعنی جب تک ان کا وقت موعود نہیں آیا اس وقت تک کے لیے ان کی روحیں واپس ہوتی رہتی ہیں ' یہ وفات صغریٰ ہے ' یہ مضمون سور ق الاُتعام ١٠-١١ میں بیان کیا گیا ہے ' تاہم وہاں وفات صغریٰ کا ذکر پہلے اور وفات کبریٰ کا بعد میں ہے۔ جب کہ یمال اس کے برعکس ہے۔
- (۵) کیعنی بیہ روح کا قبض اور اس کا ارسال اور توفی اور احیاء' اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت والے دن وہ مردول کو بھی یقییناً زندہ فرمائے گا۔
  - (۲) لیعنی شفاعت کا اختیار تو کجا' انہیں تو شفاعت کے معنی و مفہوم کا بھی پتہ نہیں' کیوں کہ وہ پھر ہیں یا بے خبر
- (2) لیمنی شفاعت کی تمام اقسام کامالک صرف الله ہی ہے' اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش ہی نہیں کر سکے گا' پھر صرف ایک الله ہی عبادت کیوں نه کی جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے اور شفاعت کے لیے کوئی سمارا ڈھونڈھنے کی ضرورت ہی نه رہے۔

وَلِذَا ذُكِرَاللّٰهُ وَمُدَّهُ الشَّمَالَّاتُ ثُلُوبُ الَّذِيْنَ لِاَيْوُمِنُوْنَ بِالْأَخِرَةِ ۚ وَلِذَا ذُكِرَا لَنَذِيْنَ مِنْ دُونِهَۤ إِذَاهُمُ يَمْتُمُثِورُونَ ۞

> قُلِ اللَّهُ وَ فَاطِرَ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ عَلِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَعَكُمُ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُوْا فِيْهِ يَغْضَلِهُونَ ۞

وَكُوْاَنَّ لِلَّذِيْنَ ظُلْمُوْامَا فِي الْأَكْرُضِ جَيِيْعَا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوُالِهِ مِنْ سُوَّءالْعَدَابِيَوْمَ الْقِيْلِمَةِ وَبَدَالُهُوْ مِِنْ اللهِ مَالَوَ يَكُوْنُوْ الْعُنَامُوْنَ

جب الله اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں (۱) جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا (اور کا) ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کرخوش ہو جاتے ہیں۔ (۲)

آپ کمہ دیجے اکہ اے اللہ! آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی اپنے بیدا کرنے والے تو ہی اپنے بیدوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔ (۳۲)

اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب پھی ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو' تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب پھی دے دیں'''' اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ

(۱) یا کفراور انتکبار' یا افقباض محسوس کرتے ہیں' مطلب سے ہے کہ مشرکین سے جب سے کما جائے کہ معبود صرف ایک بی ہے تو ان کے دل سے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

(۲) ہاں جب یہ کہا جائے کہ فلال فلال بھی معبود ہیں 'یا وہ بھی آخر اللہ کے نیک بندے ہیں 'وہ بھی پھے افقیار رکھتے ہیں' وہ بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں' تو پھر مشرکین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ منح فین کا یمی حال آج بھی ہے۔ جب ان سے کما جائے کہ صرف "یااللہ مدد" کمو' کیونکہ اس کے سواکوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے' تو سخ پا ہو جانے ہیں 'یہ جملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہو تا ہے۔ لیکن جب" یا علی مدد" یا "یا رسول اللہ مدد" کما جائے 'امی طرح دیگر مردول سے استمداد و استخافہ کیا جائے مثلاً "یا شخ عبدالقادر شیٹاللہ" وغیرہ تو پھر ان کے دل کی کلیاں کھل اشتی ہیں۔ فَتَشَابَهَتَ فُلُو بُھُنَہُ .

(٣) حديث من آتا ہے ني صلى الله عليه وسلم رات كو تجدكى نمازك آغاز من يه پڑھاكرتے تے «اللَّهُمَّ إربَّ جبريلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمُواتِ والأَرْضِ، عَالِمَ الغَيبِ والشَّهَادَة، أَنتَ تَحكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ، آهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَن تَشَاَّهُ إلىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» . (صحيح مسلم كتاب صلوة المسافرين باب الدعاء في صلوة الليل وقيامه)

(۴) کیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہو گا بھیسا کہ دو سرے مقام پر وضاحت ہے۔﴿ فَكُنْ يُغَمَّلُ مِنْ أَحَدِ هِ فَرَسَلُ ٱلأَدْفِين ذَهَبُّا وَ لِوَافْتُنْ مَا يَهِ ﴾ (آل عموان-۱۱) ''وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں ' تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا''-اس لیے کہ ظاہر ہو گاجس کا گمان بھی انہیں نہ تھا۔ ''(۷) جو کچھے انہوں نے کیا تھا۔اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی<sup>(1)</sup> اور جس کا وہ ن**دا**ق کرتے تھے وہ انہیں آگھیرے گا<sup>۔(۳)</sup>(۴۸)

انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے''') پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کھنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں'(۵) بلکہ یہ آزمائش ہے (۱۳) لیکن ان میں سے اکثرلوگ بے علم ہیں۔ (۲۵)

ان سے اگلے بھی میں بات کہ چکے ہیں پس ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ (۵۰) پھران کی تمام برائیاں (۹) ان پر آپڑیں 'اوران ہیں ہے بھی

وَبَكَ الْهُمُ سِيِّاكُ مَا كُنَـ بُوُا وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا لِهِ يَسْتَهُزُونُونَ @

فَادَامَسَ الْإِنْسَانَ فُتُرْدَعَانَا نُسُتَمَ إِذَا خَوَلْنَهُ نِعْمَةً مِثْنَا قَالَ إِثَمَّا أَوْمِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ " بَنْ فِي وَثِنَةً

وَلٰكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لِلْاَيْعُلُمُوْنَ ۞

قَدُقَالَهَاالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآاَ عَنَىٰ عَنْهُمُ قَاكَانُوَّا يَكِيْسِبُوْنَ ۞ فَأَصَابَهُمُ مَسِيِّنَاكُ مَاْكَسَبُواْ ۖ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوُّا مِنْ

﴿ وَلا يُعْفَدُ مِنْهَا عَدُالٌ ﴾ (البقرة -٣٨) " وبال معاوضة قبول نهي كيا جائ كا"-

- (۱) لینی عذاب کی شدت اوراس کی ہولناکیاں اوراس کی انواع واقسام الیم ہول گی کہ بھی ان کے گمان میں نہ آئی ہول گی۔

  - (٣) وه عذاب انهيں گھير لے گاجے وه دنيا ميں ناممکن سجھتے تھے 'اس ليے اس کااستہزاا ژايا کرتے تھے۔
- (٣) یہ انسان کا بہ اعتبار جنس ' ذکر ہے۔ لینی انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ جب ان کو بیاری ' فقرو فاقہ یا کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے اللہ سے دعا کمیں کر آباور اس کے سامنے گڑ گڑا آ ہے۔
- (۵) کیعنی نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغیان کا راستہ اختیار کرلیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ کاکیااحسان؟ بیہ تو میری اپنی وانائی کا نتیجہ ہے۔ یا جو علم و ہنر میرے پاس ہے' اس کی بدولت میہ نعتیں حاصل ہوئی ہیں یا جمھے معلوم تھا کہ ونیا میں سی چیزس مجھے ملیں گی کیوں کہ اللہ کے ہاں میرابہت مقام ہے۔
  - (٢) ليعنى بات وه نهيں ہے جو تو سمجھ رہايا بيان كررہاہے ' بلكه بيانعتيں تيرے ليے امتحان ادر آ زمائش بيں كه توشكر كرتا ہے يا كفر؟
    - (2) اس بات سے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج اور امتحان ہے۔
- (A) جس طرح قارون نے بھی کہا تھا' لیکن بالآخر وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ فَمَا أَغْنَیٰ میں مَا استفہامیہ بھی ہو سکتاہے اور نافیہ بھی- دونوں طرح معنی صحیح ہے-
- (e) ہرائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزا ہے' ان کو مشاکلت کے اعتبار سے سیئلت کہا گیا ہے' ورنہ برائی کی جزا'

لَمُؤُلَّ إِسَيْصِيْبُهُ وَسِيَّاتُ مَا كَسَكُوا اوْمَا هُوْمِعُجْدِيْنَ ٠

ٱۅؘڮۄؙڽۜؽڴؠؙٷۘٳٲؽٙٵؠڵڰ؞ؘؽڹؙڛؙڟٵڵڗؚۮ۫ؾۧڸڹڽؙؿؘؿؙٵٚٷؽٙؿ۫ۑۯؗڎ ٳڽٞؽؙۮڵٟڮ ڵٳڸؾؚڵؚڡٞٷؠڔؽؙٷؚؠڹؙۏڹ۞ٛ

قُلْ يْعِيَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَقُواعَلَ اَنْشِيهِمُ لَانَّقَنَطُوًا مِنْ تَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقْفِرُ اللَّافُوْبَ جَمِيعًا \* إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُمُ ۞

جو گناہ گار ہیں ان کی کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آپڑیں گی'یہ(ہمیں) ہرادینے والے نہیں۔ (۱)

ل میر (ین) ہور سے والے یں (الله) کیا انہیں معلوم نہیں کہ الله تعالی جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور ننگ (بھی) ایمان لانے والوں کے لیے اس میں (بڑی بڑی) نشانیاں ہیں۔ (۵۲) (۵۲) رامیری جانب ہے) کمہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم الله کی رحمت سے نامید نہ ہو جاؤ 'بلیقین الله تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے ' واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا بخش دیتا ہے ' واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا

برائى نىيى ، جيھ ﴿ وَجَزَّ وَّاسَيِّنَةً سَيِّنَةً مِّشْلُهَا ﴾ ميں ، (فتح القدر)

<sup>(</sup>۱) یہ کفار مکہ کو حمیمیہ ہے۔ چنانچہ ایساہی ہوا'یہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح قحط'قل واسارت وغیرہ سے دو چار ہوئے' اللّٰہ کی طرف سے آئے ہوئے ان عذابوں کو یہ روک نہیں سکے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی رزق کی کشادگی اور تنگی میں بھی اللہ کی توحید کے دلا کل ہیں یعنی اس سے معلوم ہو تا ہے کہ کا کتات میں صرف اس کا حکم و تصرف چاتا ہے' اس کی تدبیر مؤثر اور کارگر ہے' اس لیے وہ جس کو چاہتا ہے' رزق فراوال سے نواز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقرو تنگ و تتی میں جٹلا کر دیتا ہے۔ اس کے ان فیصلوں میں' جو اس کی حکمت و مشیت پر مبنی ہوتے ہیں' کوئی دخل انداز ہو سکتا ہے نہ ان میں ردوبدل کر سکتا ہے۔ تاہم بید نشانیاں صرف اہل ایمان ہی کے لیے ہیں کیوں کہ وہ ان پر غورو فکر کرکے ان سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کی مغفرت حاصل کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) اس آیت میں اللہ تعالی کی معفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ اسراف کے معنی ہیں گناہوں کی کشرت اور اس میں افراط۔ "اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو" کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ واستعفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو" کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ واستعفار کا احساس پیدا ہونے بہلکہ سیلے کتنے بھی گناہ کی کان کی کور معاف کرے گا؟ بلکہ سیجے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا یا توبہ النصوح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ شان نزول کی روایت سے بھی کہی مفہوم ثابت ہو تا ہے۔ کچھ کافرو مشرک سے جنہوں نے کشرت سے قبل اور زناکاری کا ارتکاب کیا تھا' یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ میں اللہ ایک وعوت مسیح ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطاکار ہیں' اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیاوہ سب معاف ہو جا ئیں گے ، جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ (صیح بخاری کو تفیر سورۂ زم) اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت و معفرت کی امید پر خوب گناہ کے جاؤ' اس کے احکام و

تجي نه هو- <sup>(۱)</sup> (۵۵)

وَٱنِيُبُوُّا اِلْى رَتَّكُوُ وَٱسْلِمُوْالَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَالْتِيَكُوْالْعَذَابُ تُقَرِّلَتُمُّعُنُوُنَ ۞

ۉڷؿؚٞڡؙٷٙاٮۧڝ۫ؽؘ؆ؘٵٛڹؗڗڶٳڵؽڴۏؿڽٛڗؾڮٝۏۺؽؘۼؖؠٛڸٲڽ ؾۣڵؿؽڴٷاڵڡؘۮؘاڣؠؘۼؾڐۜۊۜٲٮؙٛؿؙٷڵڒؿؿڰٷؙۏڽ۞ٚ

ٱنۡ تَعُوُّلُ نَفْسٌ لِمُعَرِّلُ عَلَ مَا فَرَّلُمُ فُ فَى جَنَّبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ الشَّخِرِيْنَ ۞

اَوْتَقُوْلَ لَوُانَ اللَّهَ هَدْسِنِي لَكُنْتُ مِنَ الْنُتَّقِينُ ۞

تم (سب) اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آجائے اور پھر تمہاری مدونہ کی جائے -(۵۳) اور پیروی کرو اس بھترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے' اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تمہیں اطلاع

(ایبانہ ہو کہ) کوئی شخص کے ہائے افسوس! اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالی کے حق میں کو تاہی کی (۲) بلکہ میں تو نداق اڑانے والوں میں ہی رہا-(۵۲)

یا کے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کر آاتو میں بھی پارسالوگوں میں ہوتا۔ (۳) (۵۷)

فرائض کی مطلق پروانہ کرواور اس کے حدوو اور ضابطوں کو بے دردی سے پامال کرو۔ اس طرح اس کے غضب وانتقام کو وعوت دے کراس کی رحمت و مغفرت کی امید رکھنا نمایت ناوائش مندی اور خام خیالی ہے۔ یہ تخم خطل ہو کر تمرات و فواکہ کی امید رکھنے کے متراوف ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جمال اپنے بندوں کے لیے عَفُور دَّ حیم ہو اور اس کے وفواکہ کی امید رکھنے کے متراوف ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ خوان کریم میں متعدد جگہ ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا مثلاً ﴿ وَمَى عِبَدُونَ اَوْلَا اَلْمَا اللّهُ اِللّهُ اِللّهُ ﴾ (الحجور-۲۵) عالبًا یک ساتھ بیان کیا گیا مثلاً ﴿ وَمَى عِبَدِی (میرے بندول) سے فرمایا ، جس سے یم معلوم ہو تا ہے کہ جو ایمان لاکریا تی وجہ ہو کہ یہاں آیت کا آغاز یَاعِبَادِی (میرے بندول) سے فرمایا ، جس سے یم معلوم ہو تا ہے کہ جو ایمان لاکریا تی فرما دے گئا وہ اس کے گناہ اگر سمند رکے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ معاف فرما دے گا وہ وہ حاف فرما دے گا وہ اس کے گناہ اگر سمند رکے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ معاف فرما دے گا وہ اور یہ کا واقعہ ہو ،

(۱) لینی عذاب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کرلو' کیوں کہ جب عذاب آئے گانو اس کا تنہیں علم و شعور بھی نہیں ہو گا'اس سے مراد دنیوی عذاب ہے۔

(۲) نی بخنبِ اللهِ کامطلب الله کی اطاعت اینی قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کو تاہی ہے۔ یا بخنب کے معنی قرب اور جوار کے ہیں۔ یعنی الله کا قرب اور اس کا جوار (یعنی جنت) طلب کرنے میں کو تاہی کی۔

(٣) لعنی اگر الله مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک اور معاصی سے فیج جاتا۔ یہ اس طرح ہی ہے جیسے دو سرے مقام پر

یا عذاب کو دیکھ کر کھے کاش! کہ کسی طرح میرالوث جانا ہو جا آاتو میں بھی نیکو کاروں میں ہو جاتا-(۵۸)

ہاں (ہاں) بیشک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جہنیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تو تھاہی کافروں میں۔ (اُ) (۵۹)

اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھاہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چرے سیاہ ہو گئے ہوں گے (۲۲) یا تکبر کرنے والوں کاٹھکانا جنم میں نہیں؟ (۳) اور جن لوگوں نے پر بیز گاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا<sup>(۲)</sup> لے گا'انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گااور نہ وہ کی طرح عملین ہوں گے۔ (۱۲) اللہ جرچیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر عکسبان ہے۔ (۲۲) ٱوْتَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْآنَ لِىُكَرَّةً فَٱكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيُنَ ۞

> ىلى قَدُ جَآءَتُكَ الْتِيْ فَلَكَّبْتَ بِمَاوَاسُتَلْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُوْمِيْنَ ۞

وَيَوْمَ الْقِيمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُهُ مُسُوَّةً أَ اليُسَ فِي جَهَـ ثَوْمَ شَوْى لِلْمُتَكَابِرِينَ ﴿

وَيُجْقِى اللهُ الَّذِيْنَ التَّقَوْ إِبِمَغَا زَيِّهِ مَرْ لَا يَمَسُّهُمُ الشُّوَّءُ وَلَاهُمُ يَغْزَنُونَ ®

ٱللهُ خَالِثُى كُلِّل شَيْءٌ لَا هُوَعَلَى كُلِّ شَيْعٌ وَكِيْلٌ ®

مشركين كا قول نقل كياكيا ب و لَوَشَكَة اللهُ مَا أَنتُركُتُنا ﴾ (الأنعام ١٣٨٠) "أكر الله جابتانو بم شرك نه كرت "ان كاب قول كليمةً حَقِي أُدِينَدَ بِهَا الْبَاطِلُ ... كامعداق ب (فق القدير)-

- (۱) یہ اللہ تعالی ان کی خواہش کے جواب میں فرمائے گا۔
- (٢) جس كى وجه عذاب كى جولئاكيال اور الله كے غضب كامشاہرہ ہوگا-
- (٣) حدیث میں ہے «الْکِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وغَمْطُ النَّاسِ» "حَق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سجھنا 'کبر ہے " یہ استفہام تقریری ہے۔ یعنی الله کی اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جنم ہے۔
- (٣) مَفَازَةً 'مصدر میمی ہے۔ یعنی فَوْزٌ (کامیابی) شرسے نیج جانا اور خیراور سعادت سے ہم کنار ہو جانا 'مطلب ہے 'اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کو اس فوزو سعادت کی وجہ سے نجات عطا فرمادے گا 'جو اللہ کے ہاں ان کے لیے پہلے سے ثبت ہے۔
- (۵) وہ دنیا میں جو پچھے چھوڑ آئے ہیں' اس پر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا' وہ چو نکہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہول گے' اس لیے انہیں کمی بات کاغم نہ ہوگا۔
- (۱) لیعنی ہرچیز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی' وہ جس طرح چاہے' تصرف اور تدبیر کرے۔ ہرچیز اس کے ماتحت اور زیر تصرف ہے۔ کسی کو سرتابی یا انکار کی مجال نہیں۔ و کیل 'جمعنی محافظ اور مدبر۔ ہرچیز اس کے سپردہے اور وہ بغیر کسی کی مشارکت کے ان کی حفاظت اور تدبیر کر رہاہے۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَالِيتِ وَالْرَرْضِ وَ الَّذِينَ کَفَرُو ا بِالْيَتِ اللهِ الْوَلِيَّ اللهِ الل

قُلُ أَفَعَيُرُ اللهِ تَأْمُرُونَ إِنَّ آعُبُكُ أَيُّهَا الْجِهِلُونَ ۞

وَلَقَدُ أُوْتِى اللَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ تَبْلِكَ "لَهِنْ اَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخيرِيُنَ ⊙

بَلِ اللهَ فَاعْبُدُوكُنُ مِّنَ الشَّكِرِينَ ®

وَمَاقَ دَرُوااللهَ حَتَى قَدْرِمْ الْوَالْدُضُ جَمِيعًا مَنْفَتُهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَالنَّمُوتُ مَفْلِو لِيتَا بِيَمِيْنِهِ "مُبْلِحَنَهُ وَتَعْلَىٰ

آسانوں اور زمین کی تنجیوں کامالک وہی ہے' <sup>(۱)</sup> جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کاانکار کیاوہی خسارہ پانے والے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۱۳۳)

آپ کمہ دیجئے اے جاہاد! کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲۲)

یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے (کے تمام نبیوں) کی طرف بھی وی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیاتو بلاشبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو زیاں کاروں میں ہے ہو جائے گا-(۱۳)

بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر (۵) اور شکر کرنے والوں میں ہے ہو جا۔(۲۲)

اوران لوگوں نے جیسی قدراللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نمیں کی ' (۲) ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی

<sup>(</sup>۱) مَقَالِيْدُ، مِقْلِيْدٌ اورمِقْلاَدٌ كى جمع ب- (فق القدير) بعض نے اس كا ترجمہ "جابياں" اور بعض نے "خزانے"كيا ب مطلب دونوں صورتوں ميں ايك ہى ہے- تمام معاملات كى باگ دوراس كے باتھ ميں ہے-

<sup>(</sup>۲) لینی کامل خسارہ- کیونکہ اس کفرکے نتیج میں وہ جہنم میں چلے گئے-

<sup>(</sup>۳) یہ کفار کی اس دعوت کے جواب میں ہے جو وہ پیغیبراسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دین کوافتتیار کرلیں 'جس میں بتوں کی عبادت تھی۔

<sup>(</sup>٣) ''اگر تو نے شرک کیا''کامطلب ہے 'اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی۔ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے ہے جو شرک سے پاک بھی ہے اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی۔ کیونکہ پینجبراللہ کی حفاظت و عصمت بیں ہو تا ہے 'ان سے اور ثکاب شرک کاکوئی امکان نہیں تھا'لین سے دراصل امت کے لیے تعریض اور اس کو سمجھانا مقصود ہے۔
(۵) اِیّاکُ نَعْبُدُ کی طرح یہاں بھی مفعول (اللہ) کو مقدم کرکے حصر کامفہوم پیدا کردیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو!
(۱) کیونکہ اس کی بات بھی نہیں مانی' جو اس نے پینجبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی تھی اور عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کی بلکہ دو سرول کو بھی اس میں شریک کرلیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی فاص فرمت میں آیا اور کھا کہ ہم اللہ کی بایت کی ایت کراپوں میں) یہ بات پاتے ہیں کہ وہ (قیامت والے دن) آسانوں کو ایک انگی پر نرمون کو ایک انگی پر نرمون کو ایک انگی پر نردون کو ایک انگی پر نردون کو ایک انگی پر نور کو ایک انگی پر دکھ کے گااور

عَمَّايُشُرِكُونَ ﴿

وَنُعِحَ فِي الصَّوُورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمْلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الِامَنُ شَأَءَ اللهُ \* ثُعَرَّ نِعُوَ هِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُّ يَيْظُونُن ⊕

ۅؘٲۺٛؗۯقٙؾؚٲڵڒڞؙؠؚڹؙٷڔۯێؚۿٵۏۏؙۻ؆ڶڷؚێڷؙٜۮڿٳٚؽٛٞڕؙڸڵێؚڽڹۜ ۅؘٳڶؿٞۿٮؘۮٳٙ؞ؚڗڠؙؚؽ؉ؽؙؽٷؙ؞ڽٳ<sup>ڷ</sup>ػؚؾٞۏۿؙٷڵٳؽ۠ڟؘڮۏٛڹ۞

میں ہوگی اور تمام آسان اس کے داہنے ہاتھ میں لیلئے ہوئے ہوں گے' (ا) وہ پاک اور برتز ہے ہراس چیز ہے جے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ (٦٤) اور صور کھونکی دریا جا کے گالی آسانوں ناموں وہ ال

اور صور پھونک دیا جائے گالیس آسانوں اور زمین والے سب بہوش ہو کر گریز میں گ<sup>(۲)</sup> گمرجے اللہ چاہے'<sup>(۳)</sup> پھردوبارہ صور پھونکا جائے گالیس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔'<sup>(۳)</sup> دیکھنے لگ جائیں گے۔'<sup>(۳)</sup>

اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی' (۵) نامۂ اعمال حاضر کیے جائیں گے نبیوں اور گواہوں کو لایا

فرمائے گا' میں بادشاہ ہوں''- آپ ملی آئیز ہے مسکرا کراس کی تصدیق فرمائی اور آیت وَ مَافَدَرُو اللہ کی تلاوت فرمائی-(صحیح بخاری تغییر سورہ زمر) محد ثین اور سلف کاعقیدہ ہے کہ اللہ کی جن صفات کاذکر قرآن اور احادیث محیحہ میں ہے'(جس طرح اس آیت میں ہاتھ کااور حدیث میں انگلیوں کا اثبات ہے) ان پر بلاکیف و تثبیہ اور بغیر آویل و تحریف کے ایمان رکھنا ضرور ی ہے۔ اس لیے یمان بیان کردہ حقیقت کو مجرد غلبہ و قوت کے مفہوم میں لینا صحیح نہیں ہے۔

- (۱) اس کی بابت بھی صدیث میں آتا ہے کہ پھراللہ تعالی فرمائے گا آنَا الْمَلِكُ ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ "میں بادشاہ ہوں-زمین کے بادشاہ (آج) کمال ہیں؟ (حوالت فرکورہ)
- (۲) بعض كنزديك (نغن فزع ك بعد) يه نفخ ثانيه يعن نفخ معق ب بس سب كى موت واقع بوجائى بعض ك نزديك يه نفخ اولى بى سب كى موت واقع بوجائى بعض ك نزديك يه نفخ اولى بى به النفخ النف النفخ ال
- (٣) کینی جن کواللہ چاہے گا' ان کو موت نہیں آئے گی' جیسے جمرا ئیل' میکا ئیل اور اسرافیل۔ بعض کہتے ہیں رضوان فرشتہ ' حَمَلَةُ الْعَرْش (عرش اٹھانے والے فرشتے)اور جنت و جہنم پر مقرر داروغے۔ (فتح القدير)
- (٣) چار نغول کے قائلین کے نزدیک یہ چوتھا مین کے قائلین کے نزدیک تیبرااور دو کے قائلین کے نزدیک یہ دو سرا نغخہ ہے۔ بسرحال اس نفخے سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے 'جمال حباب کتاب ہوگا۔
- (۵) اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے تھم مراد لیا ہے لیکن اسے حقیقی معنوں پر محمول کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے "کیونکہ اللہ آسانوں اور زمین کانور ہے- (قَالَهُ الشَّوكَانِيُّ فِي فَتْحِ الْقَدِيْرِ)

جائے گا (ا) اور لوگوں کے در میان حق حق فیصلے کر دیے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ (۱) (۲۹)
اور جس شخص نے جو کچھ کیاہے بھر پوردے دیا جائے گا 'جو کچھ لوگ کررہے ہیں وہ بخو بی جائے والاہے۔ (۳) کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف ہنگائے جائیں گے ' " جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے جائیں گے ' آور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تہمارے وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تہمارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے ؟ جو تم پر تہمارے رب کی آئیتن پڑھتے تھے اور تہیں اس دن کی ملا قات سے ڈراتے تھے ؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست (۲)

وَوَقِيَّتُ كُلُّ نَفُسٍ مَّاعَبِلَتُ وَهُوَاعُكُوْ بِمَايَفُعُلُونَ ۞

وَسِينَقَ الَّذِينَ كَفَرُاوَالِلْ جَهَنَّرُزُمُوا احْثَى إِذَاجَا ۗ وُوَهَا فُتِحَتُ اَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَا اَلَوُيَا يَكُورُسُلُ مِّنْكُوْ يَتُلُونَ عَلَيْكُوا الِتِ رَتَكُووَ يُنْذِرُو وَنَكُوْ لِقَاءَ يَوْمِكُوْ هَذَا اقَالُوا بَلْ وَلَكِنُ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الكِّفِيئِنَ ۞

<sup>(</sup>۱) نمیوں سے پوچھا جائے گاکہ تم نے میراپیغام اپنی اپنی امتوں کو پنچا دیا تھا؟ یا یہ پوچھا جائے گاکہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کاکیا جواب دیا 'اسے قبول کیا یا اس کا انکار کیا؟ امت محمریہ کو بطور گواہ لایا جائے گا جو اس بات کی گواہی دے گی کہ تیرے پیغیروں نے تیراپیغام اپنی اپنی قوم یا امت کو پنچا دیا تھا 'جیساکہ تو نے ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے سے ان امور پر مطلع فرمایا تھا۔

<sup>(</sup>۲) لینی کسی کے اجرو ثواب میں کی نہیں ہوگی اور کسی کواس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔

<sup>(</sup>۳) لینی اس کو کسی کاتب ' صاسب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعمال نامے اور گواہ صرف بطور ججت اور قطع معذرت کے ہوں گے۔

<sup>(</sup>م) ذُمَرٌ زَمَرٌ ہے مشتق ہے جمعنی آواز' ہر گروہ یا جماعت میں شور اور آوازیں ضرور ہوتی ہیں۔اس لیے یہ جماعت اور گروہ کے لیے بھی استعال ہو تاہے' مطلب ہے کہ کافروں کو جنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا'ایک گروہ کے پیچے ایک گروہ-علاوہ ازیں انہیں مار د تھیل کر جانوروں کے ربو ڈکی طرح ہنکایا جائے گا۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا' ﴿ يَوْمُ يَدُمُونَ الْكَالِحِهَا لَهُ مُوَالِقًا ﴾ (المطور۔۳) لینی انہیں جنم کی طرف تخق سے د تھیلا جائے گا۔

<sup>(</sup>۵) کینی ان کے پینچتے ہی فور اجہنم کے ساتوں دروازے کھول دیئے جائیں گے باکہ سزامیں تاخیر نہ ہو-

<sup>(</sup>۱) لینی جس طرح دنیا میں بحث و تکرار اور جدل و مناظرہ کرتے تھے 'وہاں سب پچھ آتکھوں کے سامنے آجانے کے بعد 'بحث وجدال کی گنجائش ہی باقی نہ رہے گی'اس لیے اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہو گا۔

11111

ہے لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ (۱) (۱) کما جائے گاکہ اب جنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جمال ہمیشہ رہیں گے ' پس سرکشوں کا ٹھکانا بہت ہی برا ہے۔ (۷۲)

اور جولوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں (۲) گے یماں تک کہ جب اس کے پاس آجائیں گے اور وروازے کھول دیئے جائیں گے اور دروازے کھول دیئے جائیں گے آور وہاں کے نگہبان ان سے کمیں گے تم پر سلام ہو'تم خوش حال رہو تم اس میں بھیشہ کے گھر سلام ہو'تم خوش حال رہو تم اس میں بھیشہ کے

قِيْلَ ادْخُلُوَّا اَبُوابَ جَهَنَّمَ خِلدِيْنَ فِيهُا ۚ فَهِمُّسَ مَثُوَى الْمُتَكَيِّرِيْنَ ۞

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ الْتَقَوْارَكِهُمُّ إِلَى الْعَنَّةُ زُمُوا ۚ حَتَّى إِذَا جَا ۡءُوۡهَا وَفُتِحَتُ اَبُوابُهُا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَوٌ عَلَيْكُوْ طِئْتُمُ وَادْخُلُوْهَا خَلِدِيْنَ ⊕

(۱) لینی ہم نے پیفیروں کی تکذیب اور مخالفت کی اس شقاوت کی وجہ سے جس کے ہم مستحق تھے 'جب کہ ہم نے حق ے گریز کرکے باطل کواختیار کیا' اس مضمون کو سور ۃ الملک '۸-۱۰میں زیادہ وضاحت ہے بیان کیا گیا ہے۔ (r) اہل ایمان و تقویٰ بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے 'پہلے مقربین' پھرابرار'اس طرح درجہ بدرجہ 'ہرگروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہو گا۔ مثلاً انبیاعلیهم السلام 'انبیاعلیهم السلام کے ساتھ 'صدیقین 'شہدااپ ہم جنسوں کے ساتھ علمااپ اقران کے ساتھ 'لینی ہر صنف اپنی ہی صنف یا اس کی مثل کے ساتھ ہو گی- (ابن کثیر) (m) حدیث میں آباہے 'جنت کے آٹھ وروازے ہیں 'ان میں ہے ایک ریان ہے 'جس سے صرف روزے وار واخل ہول گے- (صیح بخاری 'نمبرے۳۲۵۔مسلم 'نمبر۸۰۸)ای طرح دوسرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے 'جیسے باب السلوق 'باب الصدقة 'پاب الجحادوغيره (صحيح بنحاري كتاب الصيام مسلم كتاب الزكاوة) بروروازك كي يو ژائي چاليس سال كى ممافت كى برابر بوگى اس كے باوجوديد بھرے ہوئے ہول گے -(صحيح مسلم كتاب الزهد)سب يہلے جنت كا وروازه كلتكتائ والى نبي صلى الله عليه وسلم بهول ك- (مسلم كتاب الإيمان بهاب أنه أول المناس يشفع) جنت يس سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چیرے چود ھویں رات کے چاند کی طرح اور دو سرے گروہ کے چیرے آسان پر ٹیکنے والے ستاروں میں ہے روشن ترین ستارے کی طرح جمکتے ہوں گے-جنت میں وہ بول و برازاور تھوک 'بلغم ہے پاک ہوں گے 'ان کی کنگھیاں سونے کی اور پہینہ کمتوری ہو گا'ان کیا تکیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی'ان کی بیویاں الحور العین ہوں گی'ان كاقد آدم عليه السلام كي طرح سائه باته مو كا-(صحيح بخدادي أول كساب الأنبياء) صحح بخاري بي كي ايك دو سرى روايت سے معلوم ہو تاہے کہ ہرمومن کو دو بیویاں ملیں گی'ان کے حسن و جمال کابیہ حال ہو گاکہ ان کی پیڈلی کا کو دا کو شت کے پیچیے سے نظر آئے گا- (كتاب بىد المخلق باب ماجاء فى صفة المجنة ) بعض نے كمايد دو يويال حورول كے علاوه ونياكي عور تول میں سے ہول گی۔ لیکن چو نکہ ۷۲ حوروں والی روایت سند أصبح نہیں۔اس لیے بظا ہریمی بات صبح معلوم ہوتی ہے کہ

وَقَالُوا الْحَمَّدُ بِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَةُ وَاَوْرَتَنَا الْرَمُ صَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَا أَوْ فَيَعُمَ اَجُرُالْعْمِلِيْنَ ۞

وَتُرَى الْمَلَمِلَةَ عَالَقِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرَشِ يُسَبِّمُونَ بِعَمْدِ مَعْمُ وَفَضِى بَيْنَكُمُ بِالْحِقِّ وَقِيلَ الْعِيدُونِ الْعَلِيدِينَ فَ

يَنْ وَالْمُعْنِينَ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْنِينِ

خرِّ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ( )

لیے چلے جاؤ۔ (۷۳) میہ کہیں گے کہ اللہ کا شکرہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا

.
اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے اردگرد حلقہ باند سے
ہوئے اپنے رب کی حمد و تعبیج کرتے ہوئے دیکھے گا<sup>(ا)</sup> اور
ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کمہ دیا جائے گا کہ
ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جمانوں کا پالنمار
ہے۔ (20)

سور کا مومن کی ہے اور اس میں پچای آیتی اور نور کوع ہیں-

شروع كريا بول الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والاہے-

حم! (۱) اس کتاب کا نازل فرمانا (۳۳) اس الله کی طرف سے ہوغالب اور وانا ہے۔ (۳)

ہر جنتی کی کم از کم حور سمیت دو پویاں ہوں گی- تاہم وَلَهُمْ فِیْهَا مَا یَشْتَهُونَ . کے تحت زیادہ بھی ممکن ہیں-واللہ أعلم (مزید دیکھیے فتح الباری-باب ندکور)

- (۱) قضائے الٰہی کے بعد جب اہل ایمان جنت میں اور اہل کفرو شرک جنم میں چلے جا کمیں گے' آیت میں اس کے بعد کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے عرش الٰہی کو گھیرے ہوئے تشبیع و تخمید میں مصروف ہوں گے۔
- (۲) یمال حمد کی نبت کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز (ناطق و غیر ناطق) کی زبان پر حمد اللی کے ترانے ہوں گے۔
  - 🖈 اس سورت كوسورة غافراد رسورة الطول بھى كہتے ہیں۔
  - (m) یا تنزیل ، مُنزَّل کے معنی میں ہے ایعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جس میں جھوٹ نسیں۔
- (٣) جو غالب ہے'اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ علیم ہے'اس سے کوئی ذرہ تک پوشیدہ نہیں

غَافِرِالذَّنْ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَى يُدِ الْعَقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَوَ إِلْهَ إِلَاهُوَ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۞

مَا يُجَادِلُ فِنَّ السِّاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ اله

كَذَّبَتُ تَبَّلُهُمُ قَوْمُرْثُوْمِ وَ الْاَعْزَابُ مِنْ بَدْدِهِمُ ۗ وَهَنَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا

گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا (۱) سخت عذاب والا (۲) انعام وقدرت والا (۳) جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی طرف والیس لوٹنا ہے۔ (۳)

الله تعالی کی آیتوں میں وہی لوگ جھڑتے ہیں جو کافر ہیں (<sup>(۲)</sup> پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ <sup>(۵)</sup> (۲)

قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ اور ہرامت نے اپنے رسول کو گر فآر کر لینے کا ارادہ

چاہے وہ کتنے بھی کثیف پر دول میں چھپا ہو-

(۱) گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور متعقبل میں ہونے والی کو تاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا اپنے دوستوں کے لیے عافرہے اور کافرو مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔

(۲) ان کے لیے جو آخرت پر دنیا کو ترجے دیں اور تمرو و طغیان کا راستہ اختیار کریں یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہی ہے۔ ﴿ نِیْنَ عِبْلُونَ اَنْ اَلْفَقُورُ الرَّحِیْدُ \* وَاَنْ عَدَّانِ هُوَالْمَدَّا اُبُ الْکَلِیْدُ ﴾ —— (المحسور ۵۰-۵۰، «میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور و رحیم ہوں اور میراعذاب بھی نمایت در دناک ہے " قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ دونوں وصف ساتھ ساتھ بیان کیے گئے ہیں ناکہ انسان کو رحمت و مغفرت اللی سے مایوس کر سکتا ہے اور نری امید گاناہوں پر دلیم کردیتی ہے۔

(٣) اس جھڑے سے مراد ناجائز اور باطل جھڑا (جدال) ہے جس کا مقصد حق کی تکذیب اور اس کی تردید و تغلیط ہے۔ ورنہ جس جدال (بحث و مناظرہ) کا مقصد ایشاح حق' ابطال باطل اور منگرین و معترضین کے شہات کا ازالہ ہو' وہ فدموم نہیں نمایت محمود و مستحن ہے۔ بلکہ اہل علم کو تو اس کی تاکید کی گئ ہے' ﴿ لَتَجْبَوْنَكُ لِلْفَاسِ وَلَا تَكَنَّمُونَكُ ﴾ (آل عصوان ۱۸۷۰) "تم اسے لوگول کے سامنے ضرور بیان کرنا' اسے چھپانا نہیں "۔ بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے دلائل و راہین کو چھپانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کا نکات کی جرچیز لعنت کرتی ہے' (البقرة 109)۔

(۵) لینی سے کافرو مشرک جو تجارت کرتے ہیں' اس کے لیے مختلف شہروں میں آتے جاتے اور کثیر منافع حاصل کرتے ہیں' سے اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی موافذہ اللی میں آجا کیں گے' سے مهلت ضرور دیئے جا رہے ہیں لیکن انہیں مهمل نہیں چھوڑا جائے گا۔

ڽٳڷؠؙٳڟؚڸڸؽؙۮڝؙؚٛٷٳڽؚڍٳڷڂۜقٞٷؘڬؽؙڗٛ؆ٛ؋ٞڣٚڲؽۘڡؘ ڰڶڹ؏ۊٙڮ۞

وَكُذٰلِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفُرُ وَالنَّهُوُ أَصْلُ التَّارِ ۞

أَلَّذِيْنَ يَكِمُلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حُولُهُ يُسَيِّمُونَ بِعَمْدِ رَقِهِمُ وَيُؤُمِنُونَ رِبِهِ وَيَسْتَنْفُرُونَ لِلَّذِيْنَ امْنُوا رَبَّبَا وَسِعْتَ كُلَّ مَثَى يَحُمَّةً وَعِلْمَا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَالْمُوا وَاتَّبَعُوا اسْمِلَاكَ وَقِهِمُ عَذَا الْمَحِيْمِ ﴿

رَبَّنَا وَادُخِلُهُمُ جَلْتِ مَدُنِ إِلَّتِي وَمَدُنَّ تَهُوُ وَمَنُ صَلَحَ مِنْ ابْلِمِهُو وَ اَدُوَاجِهِمُ وَذُرِّيْتِهِمُ إِلَّكَ اَنْتَ الْعَرِزِيُّرُ

کیا (۱) اور باطل کے ذریعہ کج بحثیاں کیں ' باکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں (۲) پس میں نے ان کو پکڑ لیا ' سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ (۵)

اور اسی طرح آپ کے رب کا تھم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزنی ہیں۔ (۳)

عرش کے اٹھانے والے اور اس کے اسپاس کے (فرشتے)
اپ رب کی شبیع حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر
ائیمان رکھتے ہیں اور ائیمان والوں کے لیے استغفار کرتے
ہیں' کتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تونے ہرچز کو اپنی
ہخش اور علم سے گھیرر کھاہے' پس توانمیں بخش دے جو
توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور توانمیں ووزن
کے عذاب سے بھی بچالے۔ (۵)

اے ہمارے رب! تو انہیں جیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ دادوں

- (۱) آگہ اے قیدیا قتل کردیں یا سزادیں۔
- (۲) کیجنی اپنے رسولوں سے انہوں نے جھگڑا کیا 'جس سے مقصود حق بات میں کیڑے نکالنااور اسے کمزور کرنا تھا۔ مصد بینانی میں زیر سے انہوں باطلا کے میں وہ میں گا ختید معمد المانان سے تم کم لیان کر حق میں میاہ زیر کے
- (۳) چنانچہ میں نے ان حامیان باطل کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا 'پس تم دیکھ لوان کے حق میں میراعذاب کس طرح آیا اور کسے انہیں حرف غلط کی طرح مثاویا گیایا انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔
- (٣) مقصد اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح بچھلی امتوں پر تیرے رب کاعذاب ثابت ہوا اور وہ تباہ کردی گئیں' اگریہ اہل مکہ بھی تیری تکذیب اور مخالفت سے بازنہ آئے اور جدال بالباطل کو ترک نہ کیا تو یہ بھی ای طرح عذاب اللی کی گرفت میں آجا کیں گے' پھر کوئی انہیں بچانے والانہیں ہوگا۔
- (۵) اس میں ملائکہ مقربین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو پچھ کرتے ہیں 'اس کی وضاحت ہے ' ہیر گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے ارو گرد ہیں۔ ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی تنبیج و تحمید کرتے ہیں ' یعنی نقائص ہے اس کی تنزیہ ' کمالات اور خوبیوں کا اس کے لیے اثبات اور اس کے سامنے بجز و تذلل یعنی (ایمان) کا اظمار کرتے ہیں۔ وہ سمرا کام ان کا یہ ہے کہ یہ اٹل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں 'کما جا تا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہیں 'گر قیامت والے دن ان کی تعداد آٹھ ہوگی۔ (این کیثیر)

الْعَكِينُهُ ۞

وَقِهِمُ النَّيِّ الْتِ وَمَنْ تَقِى النَّيِّ الْتِ يَاْتِ يَوْمَبِ نِ فَقَدُ رَحِمُتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُو ۚ

اِنَّ الَّـٰذِينُنَ كَغَرُوا يُنَادَوُنَ لَمَقُتُ اللَّهِ ٱكْبَرُمِنُ مَّقُتِلُوْ اَنْفُسُكُوۡ إِذْ تُدُّحُونَ إِلَى الْإِنْهِمَانِ فَتَكُفُرُوۡنَ ⊕ فَتَكُفُرُوۡنَ ⊕

قَالُوارَبِّنَآ المُثَنَّا اثْنَتَيْنِ وَالْحِينَتَنَا اشْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا

اور بیویوں اور اولاد میں سے (بھی) ان (سب) کو جو نیک عمل ہیں۔ (ا) یقینا تو تو غالب و باحکمت ہے۔ (۸)
انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ' (۲) حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جے برائیوں سے بچالیا اس پر تو نے رحمت کردی اور بہت بڑی کامیابی تو بھی ہے۔ (۳)
ب شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقینا اللہ کاتم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو گی کہ یقینا اللہ کاتم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو برائے جائے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ (۱)
بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) یعنی ان سب کو جنت میں جمع فرما دے باکہ ایک دو سرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے' ﴿ وَالَّذِيْنَ اَمْنُوا وَالْبَيَّةُ مُّهُ يُزِيِّتُهُمُّ مُرِيْدَ اِنَ اَلْمَعَ اَلْتَهُمُ مِنْ عَمَلِهِمُ وَوَ مَمَلِهُمُ وَاللّهُ اِنْ اَلْمَعُودَ اللّهُ اِنْ اَلْمَعُودَ اللّهُ اِنْ اَلْمَعُمُ مِنْ عَمَلِهُمُ وَاللّهُ اِنْ اَللّهُ اَوْلاَ فَ اَمِيان کے ساتھ کی ملاویا ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا'' یعنی سب کو جنت میں اس طرح کیسال مرتبہ دے دیا کہ اورائی کو بھی اعلیٰ مقام عطاکر دیا۔ یہ نہیں کیا کہ اعلیٰ مقام میں کی کرکے انہیں اونی مقام پر لے آئے' بلکہ اونی کو الله کو اور اس کے عمل کی کی کو اپنے فضل و کرم سے پوراکر دیا۔

<sup>(</sup>۲) سیئات سے مرادیهال عقوبات ہیں یا پھر جزامحذوف ہے لیعنی انہیں آخرت کی سزاؤں ہے یا برائیوں کی جزاہے بچانا۔

<sup>(</sup>٣) لين آخرت كے عذاب سے في جانا اور جنت ميں داخل ہو جانا ' يمى سب سے برى كاميابى ہے- اس ليے كه اس جيسى كوئى كاميابى خيس اور اس كے برابر كوئى نجات نہيں- ان آيات ميں اہل ايمان كے ليے دو عظيم خوش خبراں ہيں ' ايك تو يہ كه فرشتے ان كے ليے عائبانه دعاكرتے ہيں- (جس كى حديث ميں برى فضيلت وارد ہے) دو سرى ' يه كه اہل ايمان كے خاندان جنت ميں اكترفيے ہو جائيں گے- جَعَلْنَا اللهُ مِنَ الَّذِينَ يُلْحِقُهُمُ اللهُ بَابَائِهمُ الصَّالِحِينَ .

<sup>(</sup>٣) مَفْتٌ ، سخت ناراضی کو کتے ہیں۔ اہل کفرجو اپنے کو جنم کی آگ میں جھلتے دیکھیں گے ، تَو اپنے آپ پر سخت ناراض ہوں گے 'اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب جمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے 'تو الله تعالیٰ اس سے کمیں زیادہ تم پر ناراض ہو یا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہو رہے ہو۔ یہ اللہ کی اس ناراضی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم جنم میں ہو۔

يِدُنُوْمِنَافَهُلُ إِلَى خُرُومٍ مِنْ سَمِيلِ ®

ذٰلِكُوْيِاكُنُهُ اَذَا دُعَى اللهُ وَحُدَاهُ كَفَنْ تُوْوَالِنَ يُشْرَكُو بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْعُكُولِلْهِ الْعَلِيّ الْكَيْدِ ۞

هُوَالَّذِي مُنْ يَكُونَكُمُ النِيهِ وَيُنَزِّلُ لَكُوْمِينَ السَّمَا وَرُفَّا الْمُ

اور دو بار ہی جلایا' (ا) اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری بیں ہیں' (ا) بیں' (ا) توکیا اب کوئی راہ نگلنے کی بھی ہے؟ (ا) یہ (عذاب) تہمیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کاؤکر کیا جاتا تو تم انکار کرجاتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے (اللہ تھے پس اب

وہی ہے جو تہمیں اپنی نشانیاں دکھلا تا ہے اور تہمارے لیے آسان سے روزی اثار تا ہے ' (۱) نصیحت تو صرف

فیصله الله بلند و بزرگ ہی کا ہے۔ (۱۲)

- (۲) لیعنی جہنم میں اعتراف کریں گے 'جمال اعتراف کاکوئی فائدہ نہیں اور وہاں پشیان ہونگے جمال پشیمانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ (۳) یہ وہی خواہش ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے کہ جمیں ووہارہ زمین پر بھیج ویا جائے' ٹاکہ ہم نیکیاں کماکرلا کمیں۔
- ' ہے ان کے جہنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بیان فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کی توحید کے منکر تھے اور شرک تنہیں مرغوب تھا' اس لیے اب جہنم کے دائمی عذاب کے سواتمہارے لیے کچھ نہیں۔
- (۵) اسی ایک اللہ کا تھم ہے کہ اب تمہارے لیے جنم کاعذاب ہمیشہ کے لیے ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ جو عَلِی ، بعنی ان ہاتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات یا صفات میں کوئی اس جیسا ہو اور کَبِیْر ' بعنی ان ہاتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہویا بیوی اور اولاد ہویا شریک ہو۔
- (۲) لیعنی پانی جو تمهارے لیے تمهاری روزیوں کا سبب ہے یمال الله تعالی نے اظهار آیات کو انزال رزق کے ساتھ جمع فرما دیا ہے۔ اس لیے کہ آیات قدرت کا اظهار 'ادیان کی بنیاد ہے اور روزیاں ابدان کی بنیاد ہیں۔ یوں یمال دونوں بنیادوں کو جمع فرمادیا گیاہے۔ (فتح القدیر)

وہی حاصل کرتے ہیں جو (اللہ کی طرف) رجوع کرتے ہیں۔ (۱) (۱۳۱۱)

تم الله کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کرکے گو کافر پرا مانیں۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲۷)

بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرما تا ہے '''' ماکہ وہ ملا قات کے دن سے ڈرائے۔(۱۵)

جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ' ''' ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ (۱۵)

آج ہرنفس کو اس کی کمائی کابدلہ دیا جائے گا- آج (کسی قتم کا) ظلم نہیں' یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے

فَادُعُوااللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكِرَةَ الْكَفِرُونَ ®

رَهْنَعُ الدَّرَجْتِ دُو الْعَوْشُ يُلْقِى التُّوْمَ مِنْ أَمْرٍ إِ عَلَّ مَنْ يَشَاّ أُومِنْ عِبَادِ إِلِيْنُوْرَ يَوْمَ الشَّلَاقِ ﴿

يَوُمَهُمُ بَارِئُونَ \$ لَايَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمُ شَيْئٌ لِمَنِ الْمُنْكُ الْيَوُمُ لِلهِ الْوَلِيدِ الْقَكَارِ ۞

ٱلْيُومُرُتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ إِمَاكَسَبَتْ لَاظُلُمَ ٱلْيَوْمُ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحَسَابِ @

<sup>(</sup>۱) الله كى اطاعت كى طرف عجس سے ان كے دلوں ميں آخرت كا خوف پيدا ہوتا ہے اور احكام و فرائض اللى كى پابندى كرتے ہيں۔ كرتے ہيں۔

<sup>(</sup>۲) کینی جب سب کچھ اللہ ہی اکیلا کرنے والا ہے تو کافروں کو چاہے 'کتنا بھی ناگوار گزرے ' صرف ای ایک اللہ کو پکارو' اس کے لیے عبادت واطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔

<sup>(</sup>٣) دُفْحٌ سے مراد وی ہے جو وہ بندوں میں سے ہی کسی کو رسالت کے لیے چن کر'اس پر نازل فرما یا ہے' وحی کو روح سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقاو سلامتی کا راز مضمرہے۔ اس طرح وحی سے بھی ان انسانی قلوب میں زندگی کی لرڈو ڈجاتی ہے جو پہلے کفرو شرک کی دجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) ليني ذنده موكر قبرول سے باہر نكل كھڑے ہول گے-

<sup>(</sup>۵) یہ قیامت والے دن اللہ تعالی پوچھے گا' جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے' ''اللہ تعالی زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا' اور کے گامیں بادشاہ ہوں' زمین کے بادشاہ کماں ہیں؟ (صبحے بخاری' سورہ زمر)

<sup>(</sup>۱) جب کوئی نہیں بولے گاتو یہ جواب اللہ تعالی خود ہی دے گا۔ بعض کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عکم ہے ایک فرشتہ منادی کرے گا' جس کے ساتھ ہی تمام کافراور مسلمان بیک آوازیمی جواب دیں گے۔ (فتح القدیر)

والاہے۔ (اکا)

اور انئیں بہت ہی قریب آنے والی (۳) (قیامت سے) آگاہ کر دیجئے 'جب کہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے ' ۳) ظالموں کانہ کوئی دلی دوست ہوگانہ سفار شی' کہ جس کی بات مانی جائے گی۔ (۱۸)

وه آنگھوں کی خیات کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو (خوب)جانتاہے- (۱۹)

اور الله تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کابھی فیصلہ نہیں کر سکتے '<sup>(۵)</sup> چیٹک اللہ تعالیٰ خوب سنتا خوب دیکھتاہے۔ (۲۰) کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا پچھ ہوا؟ وہ باعتبار وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْازْفَةِ إِذَافَتُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ أَهُ مَالِظُلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمِ وَلَا شَفِيْمِ يُطَاعُ ۞

يَعُلَوْخَأَلِنَةَ الْرَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ٠

وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَكَ عُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِثَنَيُّ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُدُ ﴿

ٱۅٙڵۄ۫ۑؘڛؽۯٷٳڣۣٳڷڒۯۻۣڡؘؽٮؙڟؙٷٳڲڡ۫ػٵؽٵڣ؆ ٵڵۮؚؿؙ؆ٵٷؙٳڡۣڽ۫ڰؠ۠ڸٳؿٷػٳڶۊ۠ٳۿؙۄؙٳۺؘڎڡ۪ٮ۫ۿؙۄؙڰۊڰٙ

- (۱) اس لیے کہ اسے بندول کی طرح غورو فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔
- (٢) آزِفَةٌ كم معنى بين قريب آف والى بيد قيامت كانام ب اس لي كدوه بهى قريب آف والى ب-
- (٣) لیمنی اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جا ئیں گے- کاظِمِیْنَ غم سے بھرے ہوئے' یا روتے ہوئے' یا خاموش'اس کے نیزوں معنی کیے گئے ہیں-
- (٣) اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کال کابیان ہے کہ اسے تمام اشیا کا علم ہے۔ چھوٹی ہو یا بڑی 'باریک ہو یا موٹی 'اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹی ہو یا بڑی 'باریک ہو یا موٹی 'اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹے مرتبے کی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کے علم و احاطہ کابیہ حال ہے تو اس کی نا فرمانی سے اجتناب اور صحیح معنوں میں اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ آکھوں کی خیانت بیہ ہے کہ د د دیدہ نگاہوں سے دیکھا جائے۔ جیسے راہ چلتے کسی حسین عورت کو کئیسےوں سے دیکھنا۔ دسینوں کی باتوں میں اُوہ وسوسے بھی آجاتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں 'وہ جب تک وسوسے ہی رہتے ہیں یعنی ایک لمحہ گزراں کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے ہیں 'تب تک تو وہ قابل مؤاخذہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جب وہ عزائم کا روپ دھار لیس تو پھران کا مؤاخذہ ہو سکتا ہے '
- (۵) اس لیے کہ انہیں کی چیز کاعلم ہے نہ کی پر قدرت وہ بے خبر بھی ہیں اور بے افتیار بھی 'جب کہ فیصلے کے لیے علم و افتیار دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اور بید دونوں خوبیاں صرف اللہ کے پاس ہیں 'اس لیے صرف ای کو بیہ حق پنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور وہ بقینا حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا 'کیونکہ اے کسی کا خوف ہوگانہ کی سے حرص و طمع۔

وَّاتَّارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَنَاهُمُ اللهُ بِذُنُو بِهِمُ وَمَاكَانَ لَهُمُوتِنَ اللهِ مِنُ وَاقٍ ۞

ذٰلِكَ بِالنَّهُوُكَانَتُ تَّانِيُهُو رُسُلُهُو بِالْتِيَنْتِ فَكَفَرُوْا فَأَخَذَهُوُاللَّهُ إِنَّهُ قِوِئٌ شَيينُدُالُوقَابِ ۞

وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا مُوسَى بِاللِّينَا وَسُلُطِن ثُبِينِ ﴿

الى فِرْعُوْنَ وَ هَامُنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوُا سَجِرٌكُذَّابٌ ﴿

قوت وطاقت کے اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے' پس اللہ نے انہیں ان کے گزاہوا ور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچالیتا۔ (۱)

سی اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیفیر مجرے کے اللہ کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے' (۲) پس اللہ انہیں کیڑ لیٹا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والاہے۔(۲۲)

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ (۳۳)

فرعون ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا (بیہ تو ) جادوگر اور جھوٹاہے۔ (۳۲)

(۱) گزشتہ آیات میں احوال آخرت کا بیان تھا' اب دنیا کے احوال سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ذرا زمین میں چل پھر کران قوموں کا انجام دیکھیں' جو ان سے پہلے اس جرم تکذیب میں ہلاک کی گئیں' جس کا ار تکاب یہ کر رہے ہیں۔ درال حالیکہ گزشتہ قومیں قوت و آٹار میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں' لیکن جب ان پر اللہ کاعذاب آیا توانہیں کوئی نہیں بچاسکا۔ اس طرح تم پر بھی عذاب آسکتا ہے' اور اگر یہ آگیا تو پھر کوئی تمہارا پشت پناہ نہ ہوگا۔

(۲) یہ ان کی ہلاکت کی دجہ بیان کی گئی ہے' اور وہ ہے اللہ کی آیتوں کا انکار اور پیغیروں کی بحکذیب- اب سلسله نبوت و رسالت تو بند ہے تاہم آفاق وانفس میں بے شار آیات اللی بھمری اور پھیلی ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں وعظ و تذکیراو روعوت و تبلیغ کے ذریعے سے علما اور واعیان حق ان کی وضاحت اور نشاندہ کے لیے موجود ہیں۔ اس لیے آج بھی جو آیات اللی سے اعراض اور دین و شریعت سے غفلت کرے گا'اس کا انجام مکذبین اور مشکرین رسالت سے مختلف نہیں ہوگا۔

(٣) آیات سے مراد وہ نو نشانیال بھی ہو سکتی ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے 'یا عصا اور ید بینا والے دو بڑے واضح مجزات بھی سُلْطَانِ بیبینی سے ممکن نہیں تھا' بجر مجزات بھی سُلْطَانِ بیبینی سے مراد قوی دلیل اور جبت واضح 'جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے ممکن نہیں تھا' بجر ڈھٹائی اور بے شری کے۔

(۳) فرعون 'مصریس آباد قبط کاباد شاہ تھا' بڑا ظالم وجابراور رب اعلیٰ ہونے کادعوے دار-اسنے حضرت مویٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کوغلام بنار کھاتھااور اس پر طرح طرح کی سختیاں کر تاتھا' جیسا کہ قرآن کے متعدد مقامات پراس کی تفصیل ہے۔ ہلمان' فرعون کاوزیر اور مشیر خاص تھا۔ قارون اپنے وقت کا مال دار ترین آدی تھا' ان سبنے پہلے لوگوں کی طرح

فَكَتَاجَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُواا فَتُلُوَّا آبُنَآءَ الَّذِيُّنَا اَمْتُوَامَعَهُ وَاسْتَعُيُّوا فِسَاّءَهُوْ وَمَاكَيْدُ الْكَفِرِيُّنَ إِلَا فِي ضَلْلٍ ⊕

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَدُونَىٰٓ اَمُّتُلُمُوْسَى وَلَيَنْهُ رَبَّهُ ۚ اِلْنَّ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيُنَكُّوُ اَوْاَنُ يُظْهِــرَ فِى الْدُمْ فِي الْفَسَادَ ۞

پس جب ان کے پاس (موئی علیہ السلام) ہماری طرف سے (دین) حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکوں کو زندہ رکھو (ا) اور کافروں کی جو حیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے۔ (۲۵)

اور فرعون نے کہا مجھے چھو ڑو کہ میں موٹی (علیہ السلام) کو مار ڈالوں اور (۳) اسے چل ہیے کہ اپنے رب کو پکارے (۳) مجھے تو ڈرہے کہ ہیے کہ اپنے مبل ڈالے یا ملک میں کوئی (بهت بڑا) فساد برپانہ کردے۔ (۲۷)

حضرت موی علیہ السلام کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور کذاب کما جیسے دو سرے مقام پر فرمایا گیا ﴿ کَذَلِكَ مَا آئی اللّذِیْنَ مِنْ قَالِمُ مِیْنَ وَسُولِ اللّهَ قَالُوا اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ پیلے گزرے ہیں 'ان کے پاس جو بھی نمی آیا - انہوں نے کمہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے - کیا یہ اس بات کی ایک دو سرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ سب کی سب سرکش ہیں "۔

- (۱) فرعون سے کام پہلے بھی کر رہاتھا ٹاکہ وہ بچہ پیدانہ ہو' جو نجومیوں کی پیش گوئی کے مطابق' اس کی بادشاہت کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ یہ دوبارہ تھم اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل واہانت کے لیے دیا' نیز ٹاکہ بی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی وجود کو اپنے لیے مصیبت اور نحوست کا باعث سمجھیں' جیسا کہ فی الواقع انہوں نے کما الااُقوائِدَ اُئیاً مِن قَدِیلَ اَن تَاتَیْنَا وَمِن اِبْعَلُ مَرْجَمُنَا اُلَّ وَ اِلْاَعْدِافْ۔ ۱۹ الاُعُدافْ۔ ۱۹ الاُعُدافْ۔ ۱۹ الاُعُدافْ۔ ۱۹ الاُعُداف کا موسیٰ السلام)! تیرے آنے سے قبل بھی ہم اذبیوں سے دوجارتھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم اذبیوں ہے دوجارتھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم ادبی حال ہے"
- (۲) کیعنی اس سے جومقصدوہ حاصل کرناچاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں اضافیہ اور اس کی عزت میں کمی نہ ہو۔ بیہ ا حاصل نہیں ہوا' بلکہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کوہی غرق کردیا اور بنی اسرائیل کو بابر کت زمین کاوار ث بنادیا۔
  - (٣) یه غالبًا فرعون نے ان لوگوں سے کما جواسے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے۔
- (۴) یہ فرعون کی دیدہ دلیری کا ظہار ہے کہ میں دیکھوں گا'اس کارباسے کیسے بچا ّا ہے'اسے پکار کر دیکھ لے- یا رب ہی کا انکار ہے کہ اس کاکون سارب ہے جو بچالے گا' کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا۔
- (۵) لیمن غیرالله کی عبادت سے مثاکرایک الله کی عبادت پر نه لگادے یا اس کی وجہ سے فساد نه پیدا ہو جائے۔مطلب میر تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے پچھ لوگوں نے قبول کرلی' تو وہ نه قبول کرنے والوں سے بحث و تحرار کریں گے جس سے ان کے درمیان لڑائی جھکڑا ہو گاجو فساد کا ذریعہ بنے گا یوں دعوت توحید کو اس نے فساد کاسبب اور اٹل توحید کو

وَقَالَ مُونِنَى إِنِّى مُذَكَ بِرَبِّى وَرَتِبِكُمُ مِّنَ كُلِّ مُتَكَيِّةٍ لِايُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿

وَقَالَ رَجُلُ مُؤُمِثً آَيْنَ ال فِرُعُونَ يَكُتُ وُايُمَانَةَ ٱتَفَتُلُونَ رَجُلًا آنَ يَقُولَ رَبِّنَ اللهُ وَقَدُ جَآءُكُمْ بِالْمِيِّنْتِ مِنْ تَرَبِّكُو فَانَ يَكُ كَاذِ بَاقَعَلَيْهُ كَذِبُهُ وَانْ يَكُ صَادِقًا لِيُصِبْكُو بَعْضُ الَّذِي يَعِكُ كُوْ إِنَّ اللهَ لَا يَمْدِئُ مَنْ هُومُنُوفٌ كَثَّابٌ ﴿

موی (علیہ السلام) نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہراس تکبر کرنے والے شخص (کی برائی)

سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ ((۲۷)
اور ایک مومن شخص نے 'جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا'کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے '(اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ ای پر ہے اور آگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ ای پر میا ہے ور اگر وہ سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے پچھ نہ پچھ تو تم پر آپڑے گا'(الله تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کر آجو حد سے گزر جانے والے تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کر آجو حد سے گزر جانے والے تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کر آجو حد سے گزر جانے والے تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کر آجو حد سے گزر جانے والے

اور جھوٹے ہوں۔ (۲۸)

فسادی قرار دیا- درال حالیکه فسادی وه خود تھااور غیراللہ کی عبادت ہی فساد کی جڑ ہے-

<sup>(</sup>۱) حضرت موی علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اللہ سے اس کے شرسے بیخنے کے لیے دعاما تگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہو یا تو یہ دعا پڑھتے «اللَّهمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (مسند أحمد ۳/ ۳۱۵) ''اے اللہ! ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہی اور ان کی شرار توں سے تیری یناہ طلب کرتے ہیں "۔

<sup>(</sup>٣) اس كامطلب ہے كه اگروه جموٹا ہو تا (جيساكه تم باور كراتے ہو) تو الله تعالى اسے دلاكل و معجزات سے نه نواز تا ' جب كه اس كے پاس بير چزيں موجود ہيں- دو سرامطلب ہے كه اگر وہ جموٹا ہے تو الله تعالى خود بى اسے ذليل اور ہلاك كردے گا، تهيں اس كے خلاف كوئى اقدام كرنے كى ضرورت نہيں ہے-

يْقَوْمِلَكُوُّ الْمُثْلُفُ الْيُوْمَرُ طُهِرِيْنَ فِى الْاَرْضُ فَمَنَّ يَنْصُمُونَا مِنْ بَاشِ الله إِنْ جَآءَنَا \*قَالَ فِرْعَوْنُ مَا اُرْشِكُوْ إِلامَا اَذِى وَمَا اَهُدِيْكُوُ الْاَسِيْسُ الرَّشَادِ ۞

وَقَالَ الَّذِيِّ امَنَ لِقَوْمِ إِنِّ آخَافُ عَلَيْكُمُ مِّثُلُ يَوْمِ الْأَخْزَابِ ۞

> مِثْلَ دَابِ قَوُمِرِنُوجٍ وَعَادٍ وَتَنْفُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعُنْدِهِمُ وَمَااللهُ يُويُدُنُ ظُلْمُا لِلْفِبَادِ ۞

وَيْقَوْمِ إِنَّ آخَانُ عَلَيْكُمُ يَوْمَ الثَّنَادِ صَّ

اے میری قوم کے لوگو! آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب (۱) ہو لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آگیا تو کون بولا' میں تو آگیا تو کون بولا' میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکیے رہا ہوں اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں۔ (۲۳)

اس مومن نے کما اے میری قوم! (کے لوگو) مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ولیابی روز (بدعذاب)نہ آئے جو اور امتوں پر آیا۔ (۳۰)

جیسے امت نوح اور عاد و شمود اور ان کے بعد والوں کا (حال ہوا) ، (۳) اللہ اپنے بندوں پر کی طرح کا ظلم کرنا نہیں جاہتا۔ (۵) (۳۱)

اور جھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے۔ (۱۳)

- (۱) یعنی بیر الله کاتم پر احسان ہے کہ حمیس زمین پر غلبہ عطا فرمایا اس کاشکرادا کرد! اور اس کے رسول کی بحکذیب کرکے۔ الله کی ناراضی مول نه لو-
- (۲) یہ فوجی اور لشکر تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے 'نہ اللہ کے عذاب ہی کو ٹال سکیں گے اگر وہ آگیا- یہاں تک اس مومن کا کلام تھاجو ایمان چھیائے ہوئے تھا-
- (۳) فرعون نے اپنے دنیوی جاہ و جلال کی بنیاد پر جھوٹ بولا اور کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں' وہی تنہیں بتلا رہا ہوں اور میری بتلائی ہوئی راہ ہی صحیح ہے- حالا نکہ ایسا نہیں تھا- ﴿ وَمَاۤ اَمَّهُ فِدُهُوَّ مَوْنَ بِرَشِینِیا ﴾ (هود۔ ۴۰)
- (۳) یہ اس مومن آدمی نے دوبارہ اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر اللہ کے رسول کی تکذیب پر ہم اڑے رہے' تو خطرہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی طرح عذاب اللی کی گرفت میں آجائیں گے۔
- (۵) کینی اللہ نے جن کو بھی ہلاک کیا' ان کے گناہوں کی پاداش میں اور رسولوں کی تکذیب و مخالفت کی وجہ سے ہی ہلاک کیا' ورنہ وہ شفیق و رحیم رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے کاارادہ ہی نہیں کر تا۔گویا قوموں کی ہلاکت' یہ ان پر اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ قانون مکافات کاایک لازمی نتیجہ ہے جس سے کوئی قوم اور فرد مشتیٰ نہیں <sup>س</sup>

از مکافات عمل غافل مشو - گندم از گندم بروید جو از جو (۱) تَنَادِیٰ کے معنی ہیں۔ ایک دوسرے کو پکارنا' قیامت کو ایمؤمّ الشّادِ» اس لیے کما گیاہے کہ اس دن ایک دو سرے کو

يُومَرُثُونُونَ مُدْبِرِيْنَ مَالَكُونِينَ اللهِ مِنْ عَامِمٍ وَمَنْ يُضْلِلَ اللهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادٍ ۞

ۅٙڵڡۜ؆ؙۼٙٲٷؙڔؙؽؙؙٷؙڝؙڬ؞ٮؙ ۺؙڵڽٳڷؠؾؚڹؾؚڡٚٵۯؚڵڎؙ ڹٛۺٙڮۣؠٚۼٵۼٲٷ۫ڔؠ؋۫ڂڰۧٙٳۏؘٵڡٚڮڎؙڷؙٛٛؗؿؙڔؙڶؽؿڹۼػٵٮڶۿ ڡؚڽؙڹۼۅ؋ڛؙٷڒڎڵۮڶڮؽۻؚڷؙڶڶۿڡؘڽؙۿۅؘ ؙؙؙؙڡؿ؈ڬٛٷڗٵڮؗ۞ٞ

جس دن تم پیٹے کچیر کرلوٹو گے '<sup>(۱)</sup> تنہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو گا اور جے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۲۳س)

اور اس سے سلے تمہارے پاس (حضرت) یوسف دلیلیں فی روئی (دلیل) میں شک لے کر آئے '(ش) پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی (دلیل) میں شک وشبہ ہی کرتے رہے '(م) یماں تک کہ جب ان کی وفات ہوگئ تو کہنے گئے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیج گاہی نہیں '(ا) ای طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہراس مخض کوجو حد سے براس مخض کوجو حد سے براح جانے والاشک وشبہ کرنے والا ہو۔ (۱۳)

پکاریں گے۔ اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو ندائیں دیں گے۔ (الأعراف-۴۹٬۴۸) بعض کتے ہیں کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہو گا'جس کی نیکیوں کا پلزا ہلکا ہو گا'اس کی بدیختی کا بیہ فرشتہ چیج کر اعلان کرے گا'بعض کتے ہیں کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا'جیسے اہل جنت کو اے جنتیو! اور اہل جنم کو اے جہنمیو! امام ابن کیثر فرماتے ہیں کہ امام بغوی کا بیہ قول بہت اچھا ہے کہ ان تمام ہاتوں ہی کی وجہ سے بیہ نام رکھا گیا ہے۔

- (۱) یعنی موقف (میدان محشر) سے جنم کی طرف جاؤگ ؛ یا حساب کے بعد وہاں سے بھاگوگ۔
  - ۲) جوات ہدایت کا راستہ بتا سکے یعنی اس پر چلا سکے۔
- (٣) لينى اے اہل مصرا حفرت موى عليه السلام سے قبل تممارے اى علاقے ميں جس ميں تم آباد ہو حضرت يوسف عليه السلام بھى دلائل و براہين كے ساتھ آئے تھے۔ جس ميں تممارے آباد اجداد كو ايمان كى دعوت دى گئ تھى يعنى جَاءَكُمْ سے مراد جَاءَ إِلَىٰ آبَائِكُمْ ہے يعنى تممارے آباد اجداد كے پاس آئے۔
  - (٣) کیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی دعوت میں شک وشبہ ہی کرتے رہے-
    - (۵) لینی پوسف علیه السلام پینمبرکی وفات ہو گئی۔
- (۱) لیعنی تمهارا شیوہ چونکہ ہر پیغیر کی تکذیب اور مخالفت ہی رہاہے' اس لیے سیجھتے تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہیں آئے گا' یا بیہ مطلب ہے کہ رسول کا آنایا نہ آنا' تمهارے لیے برابرہے یا بیہ مطلوب ہے کہ اب ایساباعظمت انسان کہاں پیدا ہو سکتا ہے جو رسالت سے سرفراز ہو۔ گویا بعد از مرگ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف تھا۔ اور بہت سے لوگ ہراہم ترین انسان کی وفات کے بعد رسی کتے ہیں۔
- (۷) کینی اس واضح گمرابی کی طرح' جس میں تم مبتلا ہو' اللہ تعالی ہراس شخص کو بھی گمراہ کر تا ہے جو نهایت کثرت ہے

لِلَذِيْنَ يُعَادِ لَوْنَ فِنَ السِّوالله بِغَيْرِ اللهِ مَالتُمُ مُكَرِّمَ مُتَا عِنْدَا للهِ وَعِنْدَ الّذِيْنَ الْمُنُواكَ ذِلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ عَلْبٍ مُتَكَيِّرٍ حِبَّالٍ ۞

وَقَالَ فِرْعُونُ لِهَا مَن ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلَى ٱبْلُغُ الْكِسْبَابِ ﴿

ٱسّباْبالتَّمَاوٰتِ فَأَظَّلِمَ إِلَى الْمُومُوسَى وَاقْ الْطَلَّةُ كَاذِبُّا وَكُذَٰلِكَ زُنِّتَى لِيوْءَعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُٰلَا عَنِ النَّيشِلِ وَمَا كَيْدُوْرُعُونَ الْآلِقِ تَبَابٍ ۞

جو بغیر کسی سند کے جوان کے پاس آئی ہواللہ کی آنیوں میں جھڑتے ہیں ''اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ہیہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیزہے ''' اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سر کش کے دل پر ممرکر دیتا ہے۔''' (۳۳) فرعون نے کہا اے ہامان! میرے لیے ایک بالاخانہ ''' بنا شاید کہ میں آسان کے جو دروازے ہیں۔(۳۲)

(ان) دروازوں تک پہنچ جاؤں اور مویٰ کے معبود کو جھانک اور مویٰ کے معبود کو جھانک لوں (۵) اور بیٹک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے (۹) اور اسی طرح فرعون کی بدکرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں (ک) اور راہ سے روک دیا گیا (۸) اور فرعون کی (ہر) حیلہ سازی جاتی میں ہی رہی۔ (۹)

گناہوں کاار تکاب کر آباور اللہ کے دین 'اس کی وحدانیت اور اس کے وعدوں وعیدوں میں شک کر آ ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی ولیل ان کے پاس نہیں ہے' اس کے باوجود اللہ کی توحید اور اس کے احکام میں جھڑتے ہیں'جیسا کہ ہردور کے اہل باطل کا وطیرو رہاہے۔

<sup>(</sup>۲) کیمنی ان کی اس حرکت شنیعہ سے اللہ تعالیٰ ہی ناراض نہیں ہو تا' اہل ایمان بھی اس کو سخت ناپند کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) بینی جس طرح ان مجادلین کے دلوں پر مهرلگا دی گئی ہے' اسی طرح ہراس شخص کے دل پر مهرلگا دی جاتی ہے' جو الله کی آیتوں کے مقابلے میں تکبراور سرکشی کا اظہار کر تاہے' جس کے بعد معروف' ان کو معروف اور منکر' منکر نظر نہیں آتا بلکہ بعض دفعہ منکر' ان کے ہاں معروف اور معروف' منکر قراریا تاہے۔

<sup>(</sup>۳) یہ فرعون کی سرکشی اور تمرد کابیان ہے کہ اس نے اپنے وزیرِ ہامان کوا یک بلند عمارت بنانے کا تھم دیا ٹاکہ اس کے ذریعے سے وہ آسان کے دروازوں تک پہنچ جائے-اسباب کے معنی دروازے 'یا رائے کے ہیں۔مزید دیکھیے القصص 'آیت-۲۸

<sup>(</sup>۵) لعنی دیکھوں کہ آسانوں پر کیاواقعی کوئی اللہ ہے؟

<sup>(</sup>١) اس بات میں که آسان پراللہ ہے جو آسان و زمین کاخالق اور ان کامر برہے - یا اس بات میں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوار سول ہے-

<sup>(4)</sup> لینی شیطان نے اس طرح اسے گمراہ کیے رکھااور اس کے برے عمل اسے اچھے نظر آتے رہے۔

<sup>(</sup>۸) کینی حق اور صواب (درست) رائے ہے اسے روک دیا گیااور وہ گراہیوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہا۔

<sup>(</sup>۹) تَبَابٌ -خسارہ 'ہلاکت۔ یعنی فرعون نے جو تدبیرافقیار کی 'اس کا نتیجہ اس کے حق میں براہی فکا-اور بالآخر اپنے لشکر سمیت یانی میں ڈیو ریا گیا۔

وَقَالَ الَّذِي ٓ الْمَنَ لِقَوْمِ النَّهِ عُونِ آهْدِ كُوْمَ بِينَ الرَّشَادِ ۗ

يْقَوْمِ إِنَّمَا لَهٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا مَنَاعٌ نَطَاقَ الْلَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَوَادِ ۞

مَنُ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلايُجُزَى الايِثْلَمَا أُوْمَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرٍ أَوْانْثَى وَهُوَمُؤُمِنُ فَأُولِيكَ

يَدُخُلُونَ الْجِنَّةَ يُرْثَرَا قُونَ فِيهَا بِعَـ يُرِحِسَا بِ ٠

وَيْقَوْمِوا لِنَّ أَدُمُونُو لُو إِلَى النَّهْوَةِ وَتَدُمُونَوْتَي إِلَى النَّارِ ﴿

اور اس مومن شخص نے کما کہ اے میری قوم! (کے لوگو) تم (سب) میری پیروی کرو میں نیک راہ کی طرف تماری رہبری کروں گا-(۱)

اے میری قوم! بیہ حیات دنیا متاع فانی ہے''') (یقین مانو کہ قرار) اور بھیگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ '''(۳۹) جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر برابر کابدلہ ہی ہے ''') اور جس نے نیکی کی ہے خواہ وہ مرد ہویا عورت اور وہ ایمان والا ہو تو یہ لوگ ''' جنت میں جا ئیں گے اور وہاں نے شار روزی یا کیں گے۔ ''' (۴۰)

اے میری قوم ! بید کیا بات ہے کہ میں تہیں نجات کی طرف بلا رہے طرف بلا رہے ہو۔ (۲) اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ (۸)

<sup>(</sup>۱) فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والا پھر پولا- اور کہا کہ دعویٰ تو فرعون بھی کرتا ہے کہ میں تنہیں سیدھے رات پر چلا رہا ہوں' لیکن حقیقت میہ ہے کہ فرعون بعث کا ہوا ہے' میں جس راتے کی نشاندہی کر رہا ہوں' وہ سیدھا راستہ ہے اور وہ وہی راستہ ہے' جس کی طرف تنہیں حضرت موٹیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔

<sup>(</sup>٢) جس كى زندگى چند روزه ب- اوروه بھى آخرت كے مقابلے ميں صبح يا شام كى ايك گفرى كے برابر-

<sup>(</sup>۳) جس کو زدال اور فنانہیں 'نہ وہاں سے انتقال اور کوچ ہو گا-کوئی جنت میں جائے یا جنم میں 'وونوں کی زند گیاں ابدی ہوں گی-ایک راحت اور آرام کی زندگی-دو سری 'شقاوت اور عذاب کی زندگی-موت اہل جنت کو آئے گی نہ اہل جنم کو-

<sup>(</sup>۳) کیعنی برائی کی مثل ہی جزا ہوگی' زیادہ نہیں-اور اس کے مطابق ہی عذاب ہو گا۔ جو عدل و انصاف کا آئینہ دار ہو گا-

<sup>(</sup>۵) گیخی وہ جو ایمان دار بھی ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند بھی۔ اس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بغیر محض ایمان یا ایمان کے بغیراعمال صالحہ کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہو گی ٔ عنداللہ کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی بغیراندازے اور حساب کے نعمتیں ملیں گی اور ان کے ختم ہونے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہو گا-

<sup>(∠)</sup> اور وہ ہیہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے اس رسول کی تصدیق کرو' جو اس نے تہماری بدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجاہے۔

<sup>(</sup>٨) لینی توحید کے بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہو جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے 'جیساکہ اگلی آیت میں

تَتُ عُوْمَنِيْ لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيُ بِهِمِلُوُّ وَآنَاأَدُعُوْمُولِلَ الْعَرْيْرِالْفَقَادِ ﴿

لاَجَوَمَ اَثْمَانَكُ عُونَدِينَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَهُوَةً فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الْاِحْرَةِ وَاَنَّ مَرَدَنَا إِلَى اللهووَانَّ الْمُشْرِفِينَ هُمُوْ أَصْلِهُ النَّارِ ۞

تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ گفر
کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم
مجھے نہیں اور میں تہیں غالب بخشنے والے (معبود) کی
طرف دعوت دے رہا ہوں۔ (۲۰)
یہ بیتی امرہے (۲۰۱۲) کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ
تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قاتل ہے (۳۳) نہ آخرت
میں '(۳) اور یہ (بھی بیتی بات ہے) کہ ہم سب کالوٹنا اللہ
کی طرف ہے (۵) اور حدسے گزر جانے والے ہی (بیتیناً)
کی طرف ہے (۵)

وضاحت ہے۔

(۱) ءَزِیزٌ (غالب) جو کافروں سے انقام لینے اور ان کوعذاب دینے پر قادر ہے - غَفَّارٌ 'اپنے ماننے والوں کی غلطیوں 'کو تاہیوں کو معاف کر دینے والااور ان کی پر دہ پو ٹٹی کرنے والا- جب کہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف ججھے بلا رہے ہو' وہ بالکل حقیر اور کم ترچیزیں میں 'نہ وہ من سکتی میں نہ جواب دے سکتی میں 'کسی کو نفعی پنچانے پر قادر میں نہ نقصان پہنچانے پر -

(٢) لَاجَرَمَ يه بات يقيقى ب كياس مي جعوث نهيس ب-

- (٣) لينى وه كى كى پكارىننى كى استعدادى نهيس ركھتے كە كى كو نفع پىنچاسكىس يا الوہيت كااشحقاق انهيں حاصل ہو-اس كا تقريباً وى مفهوم ہے جو اس آيت اور اس جيسى ديگر متعدد آيات ميں بيان كيا گيا ہے' ﴿ وَمَنْ اَصَنَّ مُوبَدِّ اَق اللهِ مَنْ كَايَسْتَعِيبُ لَهَ إِلَى يُوْوِ الْقِيمَةِ وَلَمْ عَنْ دُمَا يِّهِمِ عُولُولُونَ ﴾ (الائحقاف.ه) ﴿ إِنْ تَكُمُ هُولُهُ لَاكَ مُعَوَّ اُمْعَا وُمَا مُؤْمِلُونَ سَيعُولُهمَا الشّعَجَانُولُكُونُ ﴾ (فياطور ١٣) ''اگر تم انهيں پكارو تو وہ تمهارى پكارسنتے ہى نهيں اور اگر بالفرض من بھى ليس تو قبول نهيں كرسكتے۔''
- (۳) گیخی آخرت میں ہی وہ بکار سن کر کسی کو عذاب سے چھڑانے پر یا شفاعت ہی کرنے پر قادر ہوں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسی چیزیں بھلااس لا ئق ہو سکتی ہیں کہ وہ معبود بنیں اوران کی عبادت کی جائے۔؟
  - (۵) جمال برایک کاحساب ہو گااور عمل کے مطابق اچھی یا بری جزادی جائے گی۔
- (۱) کیعنی کا فرو مشرک 'جو اللہ کی نافرمانی میں ہر حد ہے تجاو ز کر جاتے ہیں' اس طرح جو بہت زیادہ گناہ گار مسلمان ہول گے' جن کی نافرمانیاں''اسراف'' کی حد تک پیچی ہوئی ہول گ' انہیں بھی پچھ عرصہ جننم کی سزا بھلکتی ہوگی- آہم بعد میں شفاعت رسول مانٹیکیزا یا اللہ کی مشیبت ہے ان کو جنم ہے لکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

مُسْتَدُكُونُونَ مَا اَفُولُ لَكُوْ وَاقْدِصْ آمُرِيْ إِلَى اللهِ إِنَّ اللهُ بَصِيْدُ بِالْعِبَادِ @

فَوَهُهُ اللهُ سَيِّاتِ مَامَكُوُوْاوِهَاقَ بِآلِ فِرُعَوْنَ سُوَّوُالْعَنَابِ ۞

التَّارُيُورَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَضِيًّا وَيَوْمَ تَعُوْمُ اللَّارِيُومُ تَعُومُ اللَّاعَةُ الْحَدَابِ اللَّاحَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاعَةُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّا اللَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّالِمُ الْمُ

پس آگے چل کرتم میری باتوں کو یاد کرو گے <sup>(۱)</sup> میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں <sup>(۲)</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا مگران ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۳)

یں اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں <sup>(۳)</sup> اور فرعون والوں پر بری طرح کاعذاب الٹ پڑا۔ <sup>(۵)</sup> (۴۵)

آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں (۱۲) اور جس دن قیامت قائم ہو گی ( فرمان ہو گا کہ ) فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ <sup>(۱۷</sup>)

- (۱) عنقریب دہ وقت آئے گاجب میری باتوں کی صدافت' اور جن باتوں سے روکتا تھا' ان کی شناعت تم پر داضح ہو جائے گی' پھرتم ندامت کااظمار کرو گے' گروہ وقت ایسا ہو گاکہ ندامت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔
- (۲) لیعنی اس پر بھروسہ کر آاور اس سے ہروقت استعانت کر آبوں اور تم سے بیزاری اور قطع تعلق کاعلان کر آبوں-
- (۳) وہ انہیں دیکھ رہاہے۔ پس وہ مستحق ہدایت کو ہدایت سے نواز یا اور ضلالت کا استحقاق رکھنے والے کو ضلالت سے ہمکنار کر تاہے۔ ان امور میں جو حکمتیں ہیں' ان کو وہی خوب جانتا ہے۔
- (۴) لیعنی اس کی قوم قبط نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ ہے اس کے خلاف جو تدبیریں اور ساز شیں سوچ رکھی تھیں' ان سب کونا کام بنادیااور اسے مصرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دے دی-اور آخرت میں اس کا گھر جنت ہوگا-
  - (۵) لیخی دنیا میں انہیں سمند رمیں غرق کر دیا گیااور آخرت میں ان کے لیے جنم کا بخت ترین عذاب ہے۔
- (۱) اس آگ پر برزخ میں بینی قبروں میں وہ لوگ روزانہ صبح وشام پیش کیے جاتے ہیں 'جس سے عذاب قبر کا اثبات ہو تا ہے۔
  جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ احادیث میں تو بری وضاحت سے عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئے ہے۔ مثلاً حضرت عائشہ الشخطیہ
  کے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عَذَاب القبرِ حَقِّ (صحیح بخدادی ، کساب الجندائون باب ماجاء فی عذاب القبری "بال! قبر کاعذاب حق ہے"۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا" جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو (قبر میں) اس پر صبح وشام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے تو جنت اور جنمی ہے تو جنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور کماجا تا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے 'جمال قیامت والے دن اللہ تعالی تھے جسمجے گئا۔ (صحیح بخدادی ' باب المسیت یعوض علیه مقعدہ بالغدا تو والعشی۔ مسلم 'کتاب المجند 'باب عرض مقعد المسیت) اس کا مطلب ہے کہ مکرین عذاب قبر قرآن وحدیث دونوں کی صراحتوں کو تشکیم نہیں کرتے۔
- (L) اس سے بالکل واضح ہے کہ عرض علی النار کامعاملہ 'جو صبح وشام ہو تاہے 'قیامت سے پہلے کاہے اور قیامت سے پہلے

وَإِذْ يَتَعَا آَجُونَ فِي النَّارِ فَيَتُولُ الصَّعَفَّوْ اللَّهِ فِي وَالنَّارِ فَيَ النَّارِ فَي النَّارِ فَي النَّارِ فَي مَثَانَهِ مُعْنُونَ عَنَّانَهِ مُعْنُونَ النَّارِ ﴿

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبُرُوْاَ اثَاكُلُّ فِيْهَا اِنَّا اللهَ قَدُحَكُمُ بَيْنَ الْمِيَادِ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوارَبَّكُورُ يُخَفِّفُ عَثَايَدُومًا مِِّنَ الْعَنَابِ ۞

قَالُوَّا اَوَلَهُ تِنَّكُ تَالَّبُنِكُمُ رُسُلُكُمُّ يِالْبَيِّنَاتِ قَالُوَا بَلْ قَالُوَا فَادْ عُوَاوْمَادُ غَوَّاالُّطِيْرِينَ اِلْإِنْ ضَلِل ثَ

اور جب که دوزخ میں ایک دو سرے سے جھڑیں گے تو کزور لوگ تکبر والوں سے (جن کے بیہ تابع تھے) کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ بٹا کتے ہو؟ (۲۷)

وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں بیں' اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہے۔(۴۸)

اور (تمام) جنمی مل کر جنم کے داروغوں سے کمیں گے کہ تم بی اپنے پروردگار سے دعاکرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کردے-(۲۹م)

وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول مجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کمیں گے کیوں نہیں' وہ کمیں گے کہ پھرتم ہی دعا کرو<sup>(۱)</sup> اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔''(۵۰)

برزخ اور قبرہ می کی زندگی ہے۔ قیامت والے دن ان کو قبرے نکال کر سخت ترین عذاب لینی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آل فرعون سے مراد فرعون 'اس کی قوم اور اس کے سارے پیرو کار ہیں۔ یہ کہنا کہ جمیں تو قبر میں مردہ آرام سے پڑا نظر آتا ہے' است اگر عذاب ہو تواس طرح نظر نہ آئے۔ اللہ تعالی ہر طرح عذاب دینے پر قاور ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ خواب میں ایک شخص نمایت المناک مناظر دیکھ کر سخت کرب و تعالی ہر طرح عذاب دینے پر قاور ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ خواب میں ایک شخص شدید تکلیف سے دوچار ہے۔ اس اذبت محسوس کرتا ہے۔ لیکن دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہو تاکہ یہ خوابیدہ شخص شدید تکلیف سے دوچار ہے۔ اس کے باوجو دعذاب قبر کا انکار 'محض ہٹ مدید تکلیف ہوتی ہیں وہ خود ظاہر کے باوجو دعذاب قبر کا انکار 'محض ہٹ مدید تکلیف ہوتی ہیں وہ خود ظاہر نہیں ہوتی ہیں جبکہ وہ تڑ ہے اور تلملائے۔

(۱) ہم ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے کیوں کر پچھ کمہ سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کے بیغیر دلائل و معجزات لے کر آئے لیکن انہوں نے پروا نہیں کی؟

(۲) لیعنی بالآخروہ خود ہی اللہ سے فریاد کریں گے لیکن اس فریاد کی وہاں شنوائی نہیں ہو گی۔ اس لیے کہ دنیا میں ان پر جمت تمام کی جا چکی تھی۔ اب آخرت تو 'ایمان' توبہ اور عمل کی جگہ نہیں' وہ تو دارالجزا ہے' دنیا میں جو پھھ کیا ہوگا' اس کا نتیجہ وہاں بھکتنا ہوگا۔

إِثَّالَتَنَهُمُّرُرُسُكِنَا وَالَّذِينَ الْمَنُولِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَرَيْقُومُ الْاَشْهَادُ ۞

يَوْمَرُ لَايَـنْفَعُ الطَّلِمِينَ مَعُنِودَتُهُمُّ وَلَهُمُّ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُّ سُوِّءُ الدَّادِ @

وَلَقَدُ التَيْنَامُوْسَى الهُدى وَآوْرَتُنَابَيْنَ الْمُرَايِيْلَ

یقیناً ہم اینے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے (ا) اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے (۱۲) مرے وال کے دارے)

جس دن ظالموں کو ان کی (عذر) معذرت کچھ نفع نہ دے گی ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہو گا۔ (۵۲)

ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کوہدایت نامہ عطا فرمایا (۴۳) اور

(۱) یعنی ان کے دستمن کو ذلیل اور ان کو غالب کریں گے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض نی قتل کر دیئے گئے ، جیسے حضرت کچی و زکریا علیما السلام و غیرهما اور بعض ہجرت پر مجبور ہو گئے ، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور تعلیم البحث ہوت پر مجبور ہو گئے ، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور تعلیم البحث نورہ الدار کے باوجود الیہا کیوں ہوا؟ دراصل سے وعدہ غالب طالت اور اکثریت کے اعتبار ہے ہے ، اس لیے بعض طالتوں میں اور بعض اشخاص پر کافروں کا غلبہ اس کے منافی نہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر بعض دفعہ اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت کافروں کو غلبہ عطا فرما دیا جاتا ہے۔ لیکن بالا خر اہل ایمان ہی غالب اور سرخ رو ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت کچی و ذکریا علیما السلام کے قاتلین پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے وشمنوں کو مسلط فرما ویا ، جنہوں نے ان کے خون سے اپنی پیاس بجمائی اور انہیں ذلیل و خوار کیا ، جن یہودیوں نے حضرت عسیٰی علیہ السلام کو سول و سے کرمار نا چاہا ، اللہ نے ان یہودیوں کو رو موتے لیکن اس کے بعد جن یہودیوں کو خوب ذلت کا عذاب چھایا۔ پنجیمراسلام میں تھی اللہ نے ان یہودیوں کو خوب ذلت کا عذاب چھایا۔ پنجیمراسلام میں تھی اللہ نے ان یہودیوں کو خوب ذلت کا عذاب خورہ کی مدو فرمائی اور ان کے رفتا یقینا بجرت پر مجبور ہوئے لیکن اس کے بعد بعد کیں بعد اللہ تعالی نے جس طرح مسلمانوں کی مدو فرمائی اور اپنے بعد بعد اللہ تعالی نے جس طرح مسلمانوں کی مدو فرمائی اور اپنے بغیراور اہل ایمان کو جس طرح غلبہ عطا فرمایا ، س کے بعد اللہ کی مدو کرنے میں کیاشیہ رہ جاتا ہے ؟ (ابن کشر)

(۲) أَشْهَادُ ، شَهِيندٌ (گواه) كى جمع ہے - جیسے شریف كى جمع اشراف ہے - قیامت والے دن فرشتے اور انبیا علیم السلام گوائى دیں گے - یا اللہ پنجبروں نے تیرا پیغام پنچا دیا تھالیكن ان كى امتوں نے ان كى تعرا پیغام پنچا دیا تھالیكن ان كى امتوں نے ان كى تعدیب كى علاوہ ازیں امت محمیہ اور نبی كريم صلى اللہ علیہ وسلم بھى گوائى دیں گے - جیسا كہ پہلے بھى بیان ہو چكا ہے - اس ليے قیامت كو گواہوں كے كھڑا ہونے كادن كما گیا ہے - اس دن اہل ايمان كى مدد كرنے كامطلب ہے ان كو ان كے اجتھے اعمال كى جزارى جائے گى اور انہیں جنت میں داخل كیا جائے گا۔

(۳) کینی الله کی رحمت سے دوری اور پیشکار-اور معذرت کافائدہ اس لیے نہیں ہو گاکہ وہ معذرت کی جگہ نہیں'اس لیے بیر معذرت'معذرت باطلیر ہوگی-

<sup>(</sup>٣) لِعِن نبوت اور تورات عطاكي- جيسے فرمايا ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرُبَّ فِيهَا هُدًّى وَفُورٌ ﴾ (المائدة ٣٠٠)

الكِتْبُ 🕝

مُدًى وَذِكُرِى لِأُولِي الْوَلْبَابِ ﴿

كَاصُبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَّاسُتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ مَ بِتِكَ بِالْعَقِيِّ وَالْإِبْكَادِ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي آلِيتِ اللهِ بِعَـ يُوسُلُطُنِ اَتْ هُمُزَانُ فِي صُلُ وُرِهِمُ الْآلِكِبُرُّ مَّا هُمُ وبِيَالِغِيهُ \* فَاسْتَعِدْ بِاللهِ النَّهُ هُوَ التَّبِيهُ الْبَصِيرُ ﴿

كَغَنْقُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ ٱكْبَرُمِنْ خَنْقِ الشَّاسِ وَالِيَّ ٱكْتُوَالشَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

بنواسرائیل کواس کتاب کاوارث بنایا۔ (۱) (۵۳) که وہ ہم ایت و نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ (۲) (۵۴) پس اے نبی! تو صبر کر اللہ کا وعدہ بلاشک (وشبہ) سچاہی ہے تو اپنے گناہ کی (۳) معانی مانگنا رہ اور ضبح شام (۳) اپنے پروردگار کی تشبیح اور حمد بیان کر تا رہ۔ (۵۵)

جو لوگ باوجود اپنے پاس کمی سند کے نہ ہونے کے آیات اللی میں بجونری آیات اللی میں بھڑارکرتے ہیں ان کے دلوں میں بجونری برائی کے اور کچھ نہیں وہ اس تک چنٹنے والے ہی نہیں '(۵) سو تو اللہ کی پناہ ما نگتا رہ بیشک وہ پورا سننے والا اور سب نیادہ دکھنے والا ہے۔(۵۲)

آسان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے 'کیکن (بیہ اور بات ہے کہ) اکثر لوگ بے علم ہیں۔ (۱۱)

<sup>(</sup>۱) لیعنی تورات' حضرت مو کیٰ علیہ السلام کے بعد بھی باقی رہی' جس کے نسلاً بعد نسل وہ وارث ہوتے رہے - یا کتاب ہے مراد وہ تمام کتابیں ہیں جو انبیائے بنی اسرائیل پر نازل ہو کئیں' ان سب کتابوں کاوارث بنی اسرائیل کو بنایا -

<sup>(</sup>۲) هُدًى وَذِكْرَىٰ مصدر بين اور طال كى جگه واقع بين اس ليے منصوب بين- بمعنی هاد اور مُذَكِّر بدايت دينے والى اور تقل مندول سے مراد عقل سليم كے مالك بين - كيونكه وہى آسانی كتابول سے فاكدہ اٹھاتے اور بدايت و تقيحت حاصل كرتے بين- دو سرے لوگ تو گدھول كى طرح بين جن پر كتابول كابو جھ تولدا ہو تا ہے ليكن دہ اس سے بے خبرہوتے ہيں كه ان كتابول ميں كيا ہے ؟

<sup>(</sup>٣) گناہ سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی الغرشیں ہیں 'جو بہ تقاضائے بشریت سرزد ہو جاتی ہیں 'جن کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔ یا استغفار بھی ایک عباوت ہی ہے۔ اجرو ثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کا تھم دیا گیا ہے'یا مقصد امت کی رہنمائی ہے کہ وہ استغفار سے بنیازنہ ہوں۔

<sup>(</sup>٣) عَشِيتًى سے ون كا آخرى اور رات كابتدائى حصداور أَبْكَارٌ سى وات كا آخرى اورون كابتدائى حصد مرادب-

<sup>(</sup>۵) لیعنی وہ لوگ جو بغیر آسانی دلیل کے بحث و حجت کرتے ہیں' یہ محض تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں' تاہم اس سے جو ان کامقصد ہے کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو' وہ ان کو حاصل نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>٢) لینی پھر یہ کیوں اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جب کہ یہ کام

اندھااور بینابرابر نہیں نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بد کاروں کے (برابر ہیں)<sup>۱۱)</sup> تم (بہت) کم نصیحت عاصل کر رہے ہو- (۵۸)

قیامت بالیقین اور بے شبہ آنے والی ہے' لیکن (بیہ اور بات ہے کہ )بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے-(۵۹) اور تمہارے رب کا فرمان (سرزد ہو چکا) ہے کہ مجھ سے

دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا<sup>(۱)</sup> یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جنم میں پہنچ جائیں گے۔ (۱۳) اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں وَمَا يَسُنَوَى الْاَعُلَى وَالْبَصِيرُهُ وَالَّذِينَ الْمَنُوْا وَ عَمِلُواالصَّلِحٰتِ وَلَاالْنُسِنَّىُ \* وَلِيكُلُا مُّنَّتَكَانُّرُونَ ۞

إِنَّ السَّاعَةُ لَالِيَّةُ لَارَيُبَ فِيْهَا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَايُؤْمِنُونَ ۞

وَقَالَ رَكِّكُوادُعُوْنَ ٓ ٱسُنَجِبُ لَـكُوْء اِنَّ الَّذِينَ يَسُتَكِيُرُوْنَ عَنْ عِبَادَ قِنْ سَيَدُ عُلُوْنَ جَهَثْمُ لَـٰ فِينِ ثَنْ

آتلهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُوالَّيْلُ لِتَسْكُنُوا فِيهُ وَالنَّهَارَ

آسان و زمین کی تخلیق سے بہت آسان ہے۔

(۱) مطلب ہے جس طرح بینااور نابینا برابر نہیں 'اسی طرح مومن و کافراور نیکو کار اور بد کار برابر نہیں۔ بلکہ قیامت کے دن ان کے درمیان جوعظیم فرق ہو گا'وہ بالکل واضح ہو کرسامنے آئے گا۔

(۲) گرشتہ آیت میں جب اللہ نے وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا ' تو اب اس آیت میں ایس رہنمائی دی جارہ ہے ' جے افقیار کر کے انسان آ خرت کی سعاد توں ہے ہمکنار ہو سکے۔ اس آیت میں دعا ہے اکثر مفرین نے عبادت مراد لی ہے۔ الله عالم مفرین نے عبادت کر و۔ جیسا کہ حدیث میں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ الله عالم الله عبادة وار الله عابی الله عبادة ور الله عابی الله عبادة ور الله عابی الله عبادة ور الله عبادة ور الله عبادة ور الله عبادة ور الله عبادت کو جسل کہ عبادت کے بعد یستنگروں کو عبادت بھی واضح ہے کہ مراد عبادت ہے۔ بعض کتے ہیں کہ دعا ہے مراد دعا ہی ہے لینی الله سے بعن الله سے بعن وار دفع ضرر کا سوال کرنا ' کیونکہ دعا کے شرعی اور حقیقی معنی طلب کرنے کے ہیں ' دو سرے مفہوم میں اس کا استعال مجاذی ہے۔ علاوہ اذیں دعا بھی اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے اور حدیث نہ کور کی رو سے بھی عبادت ہی ہے ' کیونکہ مافوق الاسباب طریقے سے کس سے کئی چیز مانگا اور اس سے سوال کرنا ' یہ اس کی عبادت ہی ہے۔ (فق القدیر) مطلب دونوں صور توں میں ایک ہی ہے کہ اللہ کے سواکسی اور کو طلب حاجات اور مدد کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے کیونکہ اس طرح مافوق الاسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے کیونکہ اس طرح کی گرفتی الاسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سواکسی کی حائز نہیں ہے۔

(۳) یہ اللہ کی عبادت سے انکار واعراض یا اس میں دو سروں کو بھی شریک کرنے والوں کا انجام ہے۔

مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللهَ لَذُوْفَقُهِلِ عَلَى النَّـاسِ وَلِلْإِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَايَشُكُوُونَ ۞

> ﴿ لَكُواللهُ رَئِلُوخَالِنُ كُلِّ تُشَكُّ لَآ اِلهُ إِلاَهُورُ فَأَنْ ثُونَكُونَ ۞

ڪَٺُىلِكَ يُؤُفَّكُ الَّذِيثِينَ كَانُوْا بِاللِّهِ اللهِ يَجْحَدُوُنَ ⊕

اَللهُ الَّذِئ جَعَلَ لَكُو الْكَرُضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءُ وَمَوَرَكُو فَاحْسَنَ صُورَكُهُ وَمَرَدَقَكُمُ مِنْ الطَّيِّبَاتِ \* الِكُوُ اللهُ رَبُّكُومُ \* فَسَلَمُ لَهُ اللهُ رَبُ العُلْمِينَ ۞

آرام حاصل کرو (۱) اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا ، (۲) بیشک الله تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ (۲۳)

یمی اللہ ہے تم سب کا رب ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر کمال تم پھرے جاتے ہو۔ <sup>(۱۳)</sup>

ای طرح وہ لوگ بھی چھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آتیوں کا انکار کرتے تھے-(۱۳)

الله بی ہے (۱۵ جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھرنے کی جگہ (۱۲ اور آسان کو چھت بنادیا (۱۵ اور تمہاری صور تیں بنا کیں اور تمہیں عمدہ عمدہ بنا کیں اللہ تمہارا پروردگار چیزیں کھانے کو عطا فرما کیں اللہ تمہارا پروردگار ہے ' پس بست ہی برکتوں والا اللہ ہے سارے جمان کا برورش کرنے والا -(۱۲۳)

<sup>(</sup>۱) لیعنی رات کو تاریک بنایا ' ټاکه کاروبار زندگی معطل ہو جائیں اور لوگ امن وسکون سے سوسکیس۔

<sup>(</sup>٢) ليمني روش بنايا بأكه معاشي محنت اور تك و دو ميس تكليف نه بو-

<sup>(</sup>۳) الله کی نعمتوں کا'اور نہ ان کااعتراف ہی کرتے ہیں۔ یا تو کفرو جحود کی وجہ سے 'جیسا کہ کافروں کاشیوہ ہے۔ یا منعم کے واجبات شکرسے اہمال وغفلت کی وجہ ہے 'جیسا کہ جاہلوں کا شعار ہے۔

<sup>(</sup>۳) کینی پھرتم اس کی عبادت سے کیوں بدکتے ہواور اس کی توحید سے کیوں پھرتے اور اپنیشتے ہو-

<sup>(</sup>۵) آگے نعمتوں کی کچھ قتمیں بیان کی جا رہی ہیں ناکہ اللہ کی قدرت کالمہ بھی واضح ہو جائے اور اس کا بلا شرکت غیرے معبود ہونا بھی۔

<sup>(</sup>٢) جس میں تم رہتے ' چلتے پھرتے ' کاروبار کرتے اور زندگی گزارتے ہو ' پھر بالاً خر موت سے ہمکنار ہو کر قیامت تک کے لیے اس میں آسود ۂ خواب رہتے ہو۔

<sup>(2)</sup> لیعنی قائم اور ثابت رہنے والی چھت۔ اگر اس کے گرنے کا اندیشہ رہنا تو کوئی شخص آرام کی نیند سو سکتا تھانہ کسی کے لیے کاروبار حیات کرنا ممکن ہو تا۔

<sup>(</sup>٨) جصنے بھی روئے زمین پر حیوانات ہیں ان سب میں (تم)انسانوں کوسب نیادہ خوش شکل اور متناسب الأعضابيايا ہے-

<sup>(9)</sup> لعنی اقسام وانواع کے کھانے تہمارے لیے مہیا کیے 'جولذیذ بھی ہیں اور قوت بخش بھی۔

مُوَ الْحَثُ لَا الْهَ إِلَامُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الـدِّيْنَ ٱلْعَمْدُ يِلِهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞

قُلْ إِنِّى ثَوْيَتُ أَنُ أَعْبُكَ الَّذِينَ تَتُ عُوْنَ مِنْ دُوُنِ اللهِ لَنَّا جَأَءَنَ الْبَيِّنْتُ مِنْ ثَرِيّنَ ﴿ وَامُسِرُّتُ أَنَ السُّلِعَ لِلَرِّبِ الْعُلَيْدِينَ ۞

ۿؙۅٙٳڵؽؽ ڂؘڵڡۧڴۅ۫ڝؚٚٞؽؙٷٳۑڎۼۅؽؙؽؙڟڣۊؗؿڗؙڝؙڡؘڡٚۊۊ ڰۊۼ۫ؽڮڮؙۯڟۣڣڵڎڎؙۊڸؾٙڴٷؘٳۺڰٷڎ۠ۊٳۺڰٷۯٳۺؽۏۣڲٵ

وہ زندہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں پس تم خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو' (ا) تمام خوبیال اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جمانوں کا رب ہے۔ (۱۵) آپ کمہ دیجئے! کہ جھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو' (۱) اس بنا پر کہ میرے باس میرے رب کی دلییں پنچ چکی ہیں' مجھے سے حکم دیا گیاہے کہ میں تمام جمانوں کے رب کا آباع فرمان

وہ وہی ہے جس نے تہیں مٹی سے پھر نطفے سے <sup>(۳)</sup> پھر خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا پھر تہیں بچہ کی صورت میں نکالتا ہے ' پھر (تہیں بڑھا تا ہے کہ) تم اپنی پوری

(۱) لیعنی جب سب کچھ کرنے والا اور دینے والا وہی ہے۔ دو سرا کوئی' بنانے میں شریک ہے نہ افتیارات میں۔ تو بھر عبادت کا مستحق بھی صرف ایک اللہ ہی ہے' دو سرا کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ استمداد و استعاثہ بھی اس سے کرو کہ وہی سب کی فریادیں اور التجا کمیں سننے پر قادر ہے۔ دو سرا کوئی بھی مافوق الأسباب طریقے سے کسی کی بات سننے پر قادر ہی نہیں ہے' جب بیہ بات ہے تو دو سرے مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کر سکتے ہیں؟

جو جاؤل- <sup>(۲)</sup> (۲۲)

(۲) ع چاہے وہ پھر کی مور تیاں ہوں' انبیاعلیہم السلام اور صلحا ہوں اور قبروں میں بدفون اشخاص ہوں۔ مدو کے لیے کسی کو مت پکارو' ان کے ناموں کی نذر نیاز مت دو' ان کے ورد نہ کرو' ان سے خوف مت کھاؤ اور ان سے امیدیں وابسۃ نہ کرو۔ کیوں کہ یہ سب عبادت کی قتمیں ہیں جو صرف ایک اللّٰہ کاحق ہے۔

(٣) یہ وہی عقلی اور نقلی دلا کل ہیں جن سے اللہ کی توحید لینی اللہ کے واحد إللہ اور رب ہونے کا اثبات ہو تا ہے 'جو قرآن میں جا بجا ذکر کیے گئے ہیں اسلام کے معنی ہیں اطاعت و انقیاد کے لیے جھک جانا' سراطاعت نم کر دینا- یعنی اللہ کے احکام کے سامنے میں جھک جاؤں' ان سے سرتابی نہ کروں- آگے پھر توحید کے پچھ دلا کل بیان کیے جا رہے ہیں۔

(٣) کینی تممارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جو ان کی تمام اولاد کے مٹی سے پیدا ہونے کو متلزم ہے۔ پھراس کے بعد نسل انسانی کے نشلسل اور اس کی بقاو تحفظ کے لیے انسانی تخلیق کو نطف سے وابستہ کر دیا۔ اب ہرانسان اس نطف سے پیدا ہو تا ہے جو صلب پدر سے رحم مادر میں جاکر قرار پکڑتا ہے۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی۔ جیساکہ قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیلات سے واضح ہے اور جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔

ؘؘۘۘۯڡۣڹؙڴۅؙڡٚۜؿؙؾۘۘڗڴ۬ؠڹؙڟۜؽڷۯؘٳڵؠۜڵۼ۫ۅؙٳٵۻٙڵۺؙٮۼۧؽٷڡڡٙڴڎؙ تَعْقِلُونَ ۞

هُوَالَّذِينُ يُحْمُ وَيُمِينُتُ ۚ فَإِذَا فَصَلَى آمُرُا فِالْمُنَا يَعُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞

> ٱلمُرْتَّرَالَىٰ الَّذِينَ كُهِلَوْلُونَ فِيَّ الْيِتِ اللهُ اللَّى يُصُرَفُونَ ۞

اڭذىئن كَذَّ بُوَايالِكِتْنِ وَمِناً اَرْسَلْنَايِهٖ رُسُلَنَا<sup>ت</sup> مَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞

قوت کو پہنچ جاؤ کھر پو ڑھے ہو جاؤ۔ (۱) تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں' (۱) (وہ تہیں چھوڑ دیتا ہے) ناکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ (۱) اور ناکہ تم سوچ سمجھ لو۔ (۱۷)

وہی ہے جو جلا آہے اور مار ڈالآئے '(<sup>(۵)</sup> پھر جب وہ کسی کام کاکرنامقرر کر آہے تو اسے صرف یہ کہتاہے کہ ہو جا پس وہ ہو جا آہے۔ <sup>(۱)</sup>

کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھکڑتے ہیں '(<sup>(A)</sup> وہ کمال چھرد ہے جاتے ہیں۔ <sup>(A)</sup> (۱۹) جن لوگوں نے کتاب کو جھٹا ایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ جھیجا انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔(•۷)

- (۱) لیعنی ان تمام کیفیتوں اور اطوار سے گزارنے والا دہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔
- (٢) لیعنی رحم مادر میں مختلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے ہی مال کے پیٹ میں 'بعض بجین میں 'بعض جوانی میں ا اور بعض برھاپے سے قبل کمولت میں فوت ہو جاتے ہیں۔
- (٣) یعنی اللہ تعالی بیراس کیے کرتا ہے تاکہ جس کی جنتی عمراللہ نے لکھ دی ہے' وہ اس کو پہنچ جائے اور اتنی زندگی دنیا میں گزار ہے۔
- (٣) لیعنی جب تم ان اطوار اور مراحل پرغور کرو گے کہ نطفے سے علقتہ ' پھر بھٹے ' پھر بچو انی ' کمولت اور بڑھاپا' تو تم جان لو گے کہ تمہارا رب بھی ایک ہی ہے اور تمہارا معبود بھی ایک ' اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علاوہ ازیں سے بھی سمجھ لو گے کہ جو اللہ سے سب پچھ کرنے والا ہے ' اس کے لیے قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی مشکل نہیں ہے اور وہ یقیناسب کو زندہ فرمائے گا۔
- (۵) زندہ کرنا اور مارنا' ای کے اختیار میں ہے۔ وہ ایک بے جان نطفے کو مختلف اطوار سے گزار کرایک زندہ انسان کے روپ میں ڈھال دیتا ہے۔ اور پھرایک وقت مقررہ کے بعد اس زندہ انسان کو مار کرموت کی وادیوں میں سلا دیتا ہے۔
  - (۲) اس کی قدرت کابیہ حال ہے کہ اس کے لفظ کین (ہوجا) ہے وہ چیز معرض وجو دمیں آجاتی ہے 'جس کاوہ ارادہ کرے -
    - (2) انکار و تکذیب کے لیے یا اس کے رووابطال کے لیے۔
    - (٨) لیعنی ظهور دلائل اور وضوح حق کے باوجودوہ کس طرح حق کو نہیں مانتے۔ یہ تعجب کا اظہار ہے۔

إِذِ الْأَغْلُلُ فِي آعُنَا قِهِمُ وَالسَّلْسِلُ يُسُحَبُونَ ﴿

نِ الْحَمِيُورَةُ كُمَّ فِي التَّارِيسُجُرُونَ ﴿

تُعَرِّقِيْلَ لَهُمُ اَيْنَ مَا كُنْتُو تُتَرِّكُونَ ﴿

مِنْ دُوْنِ اللهِ ۚ قَالُوْا صَلُوا عَمَّا بَلَ لَوْنَكُنُ ثَنْ عُوْامِنُ مَّبُلُ شَيْئًا كَنَالِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكِفِرِيْنَ ۞

ڎ۬ڵڴؙٶؙۑٮؘٲؽ۠ٮؙٛٷؘؾؘڡؘٚڕػٷؾ؋ۣ؞ٲڵۯۯۻؠۼؘؽٶؚٲڶػڝۣٞۅؘۑؠٙٵ ڴؿٷڗؿۯٷۣڽ۞ٛ

جب کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی گھیسے جاکیں گے۔ (ا)

کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جنم کی آگ میں جلائے جا کمیں گے۔ (۲)

پھران سے پوچھا جائے گاکہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کماں ہں؟ (۷۳)

جو اللہ کے سوا تھے (۳) وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے (۴) بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پارتے ہی نہ تھے۔ (۵) اللہ تعالی کافروں کو ای طرح گراہ کرتاہے۔ (۳) (۷۲)

یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ ساتے تھے۔اور (بے جا)اتراتے پھرتے تھے۔ <sup>(۷)</sup> (۵۵)

- (۱) یه وه نقشه ہے جو جہنم میں ان مکذبین کا ہو گا۔
- (۲) مجاہداور مقاتل کا قول ہے کہ ان کے ذریعے سے جنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی ایعنی یہ لوگ اس کا ایند ھن بنے ہوں گ۔ (۳) کیاوہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟
  - (۳) لعنی پیته نہیں کمال چلے گئے ہیں 'وہ جاری مدو کیا کریں گے؟
- (۵) اقرار کرنے کے بعد 'پھران کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے۔ چیے دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿وَالْمُعُونِيُّكَاكُمْكُمْ اللّٰهُ وَمِنَاكُمْكُمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِنَاكُمْكُمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِنَاكُمْكُمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِنَاكُمْكُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُلّٰلِلللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِل
- (۱) لیعنی ان مکذمین ہی کی طرح' اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی گمراہ کر تا ہے۔ مطلب سے سے کہ مسلسل تکذیب اور کفر' یہ الیمی چیزیں ہیں کہ جن سے انسانوں کے دل سیاہ اور زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں اور پھروہ بھیشہ کے لیے قبول حق کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔
- (2) کینی تمهاری سے گراہی اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم کفرو تکذیب اور فسق وفجور میں اتنے برطے ہوئے تھے کہ ان پر تم خوش ہوتے اور اتراتے تھے۔ اترانے میں مزید خوشی کا اظهار ہے جو تکبر کو متلزم ہے۔

ٱڎڂٛڰؗٲٲڹۜۉٳڹڿؘۿٲڡٞڒڂڸڔؽؙؽ۬؋ؽؙۿٵٷؚۺؙؽؘڡڎۅؽ ٱڵٮؙؙؾۘػۑۜؠٚؽؽ۞

فَاصْبِرُلِنَّ وَمُنَالِلهِ حَقَّ ۚ كَامَّائِرِ يَنَّكَ بَعُضَ الَّذِيُ نَعِدُ هُوُ اَوْنَدَّ قَيْنَكَ فَالْيُنَائِيُّ عَعُونَ ۞

وَلَقَدَ السَّلْنَالُسُلُاسِّنَ مَّيْكِ وَمُهُمُ مِّنَ فَصَصَّنَا عَلَيْكَ وَمِهُمُ مِّنَ لَوْنَقُصُصُ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَنَ يَأْتَى بِالْيَةِ إِلَّا بِإِذْ نِ اللهِ وَلَا اَجَاءَ اَمُّوُاللهِ قُفِينَ بِالْحَيِّ وَخِيرَ هُنَالِكَ الْمُهُولِلُونَ ۞

(اب آو) جنم میں بیشہ رہنے کے لیے (اس کے) دروازوں میں داخل ہو جاؤ کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی-(۱)

پس آپ صبر کریں اللہ کا وعدہ قطعاً سی ہے ہے۔ ''' انہیں ہم کے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھا کیں '' یا (اس سے پہلے) ہم آپ کو وفات دے دیں 'ان کالوٹایا جاناتو ہماری ہی طرف ہے۔ ''' (۷۷) یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کرچکے ہیں اور ان میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کرچکے ہیں اور ان میں سے بعض کے (قصے) تو ہم نے آپ کو بیان ہی وہان ہی اور کی رسول کا بیر (مقدور) نہ تھا کیا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیرلا سکے (<sup>(1)</sup> پھرجس

- (۱) میہ جہنم پر مقرر فرشتے 'الل جہنم کو کمیں گے۔
- (۳) کہ ہم کافروں سے انتقام لیں گے۔ یہ وعدہ جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے لینی دنیا میں ہی ہم ان کی گرفت کرلیں یا حسب مشیت اللی تاخیر بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کی گرفت سے فہر کمیں حانیں ساند کی گرفت سے فہر کمیں حانیں سکتے۔
- (٣) لین آپ کی ذندگی میں ان کو مبتلائے عذاب کر دیں۔ چنانچہ ایبائی ہوا 'اللہ نے کافروں سے انقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو مصندا کیا 'جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے '۸؍ بجری میں مکہ فتح ہو گیااور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی بوراجز بر وعرب مسلمانوں کے زیرِ تکلیں آگیا۔
- (٣) کینی اگر کافر دنیوی مؤاخذہ و عذاب سے چیج بھی گئے تو آخر جائیں گے کماں؟ آخر میرے پاس ہی آئیں گے'جہاں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔
- (۵) اور یہ تعداد میں' بہ نسبت ان کے جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں تو صرف ۲۵' انبیا و رسل کاذکراور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔
- (۱) آیت سے مرادیمال معجزہ اور خرق عادت واقعہ ہے 'جو پیغمبر کی صداقت پر دلالت کرے ۔ کفار 'پیغمبروں سے مطالبے کرتے رہے کہ جمیں فلال فلال چیزد کھاؤ 'جیسے خود نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے کفار مکدنے کئی چیزوں کامطالبہ کیا 'جس کی تفصیل سور وَ بَنی اسرائیل ۹۰-۹۳ میں موجود ہے - اللہ تعالی فرمار ہاہے کہ کسی پیغمبر کے اختیار میں سے نہیں تھا کہ وہ اپنی قوموں

وقت الله كا علم آئ گا<sup>(۱)</sup> حق كے ساتھ فيصله كرديا جائ گا<sup>(۲)</sup> اور اس جگه الل باطل خسارے ميں رہ جائيں گے۔ (۸۵) الله وہ ہے جس نے تہمارے ليے چوپائے پيدا كيے جن ميں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض كو تم

کھاتے ہو۔ (۲۰) اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں (۵) اگد اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو اننی پر سواری ٱللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُوْ الْأَنْفَامَ لِلتَّرَّكُوُ المِنْهَا وَمِثْهَا تَأْكُلُونَ ۞

وَلَكُوْرِ فِيهُمَا مَنَا فِعُ وَ لِسَبُلُغُوَا مَلِيهُمَا حَاجَهُ فَصُدُورِ لُوْ وَمَلِيْهَا وَعَلَى الْفَالِثِ تُحْمَلُونَ ۞

کے مطالبے پران کو کوئی مجزہ صادر کرکے دکھلادے۔ یہ صرفہ مارے افتیار میں تھا ابعض نبیوں کو تو ابتد ای سے مجزے دے دیے مطابق اس کافیصلہ ہو تاتھا۔ کسی نبی کے ہاتھ میں یہ افتیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا ، مجزہ صادر کرکے دکھلادیتا۔ اس سے ان کوگوں کی واضح تروید ہوتی ہے ، جو بعض اولیا کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتا ، مجزہ اور جس طرح کا چاہتے ، خو تعقی اولیا کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتے اور جس طرح کا چاہتے ، خو تعقی اولیا کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتے اور جس مرح کا چاہتے ، خوق عادت امور (کرامات) کا اظہار کردیتے تھے۔ جیسے شخ عبدالقادر جیلانی کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب من گھڑت تھے کہ کانیاں ہیں ، جب اللہ نے بیغیروں کو یہ افتیار نہیں دیا بی صدافت کے ثبوت کے لیے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہو تا ہے ، اس لیے مجزہ ان کی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ کی حکمت و مشیت اس کی متفقی نہ تھی ، اس لیے یہ قوت کی ضرورت ہی نہیں مجزے اور کرامات کی ضرورت ہی نہیں مجزے اور کرامات کی ضرورت ہی نہیں اللہ تعالی یہ افتیار بلا ضرورت کیوں کو ملا کے ایمان اللہ کی خاسی اس لیے انہیں مجزے اور کرامات کی ضرورت ہی نہیں اللہ تعالی یہ افتیار بلا ضرورت کیوں عطاکر سکتا ہے ؟

- (۱) لعنی دنیایا آخرت میں جب ان کے عذاب کاوقت معین آجائے گا-
- (٢) لعنی ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا- اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو عذاب-
- (۳) اللہ تعالیٰ اپنی ان گنت نعتوں میں سے بعض نعتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ چوپائے سے مراد اونٹ' گائے' بکری اور بھیڑے۔ یہ نز' مادہ مل کر آٹھ ہیں۔ جیسا کہ سور ۃ الأنعام ۱۳۳-۱۳۴ میں ہے۔
- (۴) یہ سواری کے کام میں بھی آتے ہیں'ان کا دودھ بھی پیا جا تا ہے' (جیسے بکری' گائے اور او نٹنی کا دودھ)ان کا گوشت انسان کی مرغوب ترین غذا ہے اور بار برداری کا کام بھی ان سے لیا جا تا ہے۔
- (۵) جیسے ان سب کے اون اور بالوں ہے اور ان کی کھالوں ہے گئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ان کے دودھ سے گھی' مکھن' پنیروغیرہ بھی بنتی ہیں۔

کرکے تم حاصل کر لو اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کئے جاتے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۸۰)

الله تهمیں اپنی نشانیاں دکھا تا جا رہاہے' <sup>(۲)</sup> پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کامکر بنتے رہو گے۔ <sup>(۳)</sup> (۸۱)

کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ (مم) جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے قوت میں سخت اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں' (۵) ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ (۸۲)

یں جب بھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں کے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے'<sup>(2)</sup> بالآخر جس چیز کو **نداق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الث** پڑی-(۸۳) وَيُرِ يَكُوُ الْمِتِهِ قَالَتُ الْمِتِ اللهِ مُنْكِرُونَ ٠

آفَكُوْ يُمِدِيُّرُوْ اِنَ الْآرُضِ نَيْنَظُوُ وُاكِيْفَ كَانَ عَارَقِتَهُ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَكَانُوْآاكُ ثَرَّمِنْهُمُ وَاشَدَّ تُوَّةً مِنْ وَمَنْ مِنْ تَبْلِهِمْ وَكَانُوْآاكُ ثَرَمِنْهُمُ وَاشَدَّ تُوَّةً

وَّا اَثَارًا فِي الْرَرْضِ فَمَآ اعْنَىٰ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْ الْكِيْبُونَ ۞

فَلَمَّاجَاءُتُهُمُورُسُلُهُوْ بِالْبِيَّنِيَ فَرِحُوابِمَاعِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوابِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) ان سے مراد بچے اور عور تیں ہیں جنہیں مودج سمیت ادنث وغیرہ پر بھادیا جا آتھا۔

<sup>(</sup>r) جواس کی قدرت اوروحدانیت پر دلالت کرتی ہیں اور رین نشانیاں آفاق میں بی نہیں ہیں تہمارے نفوں کے اندر بھی ہیں-

<sup>(</sup>٣) لینی بیراتنی واضح عام اور کثیریں جن کاکوئی مکرانکار کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بیراستفهام انکار کے لیے ہے۔

<sup>(</sup>۴) گینی جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی' میہ ان کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات تو دیکھیں جو ان کے علاقوں میں ہی ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا؟

<sup>(</sup>۵) گینی عمارتوں'کارخانوں اور کھیتیوں کی شکل میں'ان کے کھنڈرات واضح کرتے ہیں کہ وہ کاریگری کے میدان میں بھی تم سے بڑھ کرتھے۔

<sup>(</sup>١) فَمَا أَغْنَىٰ میں مَا استفهامیہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی۔ نافیہ کا مفہوم تو ترجے سے واضح ہے۔ استفهامیہ کی رو سے مطلب ہوگا۔ ان کو کیافائدہ پنچایا؟ مطلب وہی ہے کہ ان کی کمائی ان کے پھر کام نہیں آئی۔

<sup>(2)</sup> علم سے مراد ان کے خود ساختہ مزعومات 'قرہمات 'شہمات اور باطل دعوے ہیں۔ انہیں علم سے بطور استہزا تجیر فرمایا وہ چونکہ انہیں علمی دلائل سجھتے تھے 'ان کے خیال کے مطابق ایبا کہا۔ مطلب سے ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کے مقابلے میں سے اپنے مزعومات و توہمات پر اتراتے اور فخر کرتے رہے۔ یا علم سے مراد دنیوی باتوں کاعلم ہے 'سے احکام و فرائض اللی کے مقابلے میں انہی کو ترجج دیتے رہے۔

فكةّارَآوُابَانَسَنَا قَالُوَّالُمَنَّا بِاللهِ وَحُدَّهُ وَكُفَّهُ نَابِمَا كُتَّابِهِ مُشْرِكِيْنَ ۞

فَكُرُيكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُمُ لِتَنَارَآوًا بَالْسَنَا مُسُنَّتَ اللهِ اكَيْنُ تَنُخَلَتُ فِنْ عِبَادِهِ وَخَسِرَ مُنَالِكَ الكَوْرُونَ ﴿

النائخ فالبناء

خَوْنُ تَثُونُلُ مِنَ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّحِيْدِ أَ

ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنارہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا-(۸۴)

لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا-اللہ نے اپنامعمول یمی مقرر کرر کھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آرہا ہے (ا) اور اس جگہ کافر خراب و خشہ ہوئے- (۸۵)

سورهٔ هم السجدة کل ہے اور اُس میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بوا مہوان نمایت رحم والاہے۔

حم-(۱) اتاری ہوئی ہے بوے مہوان بہت رحم والے کی طرف ہے-(۲)

(۱) لیخی الله کابیہ معمول چلا آرہاہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان مقبول نہیں۔ بیہ مضمون قرآن کریم میں متعدد حگہ بیان ہوا ہے۔

كِتْبُ فُصِّلَتُ النَّهُ فُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ تَعِلَمُونَ ﴿

بَشِيُرًا وَنِذِيرًا فَأَعُرُضَ ٱكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايسَمُعُونَ ۞

ۉؘٵڵۉٳڠؙڵۉؙؠؙڬٳڨٙ۩ێٙۼۊۣۺۜٵۺٷٷڵٵڸؽٷۏ؈ٛٞٳڎٳڹٵۉڡۨۛۯ۠ ۊۜ*ؠڹؽڹ*ؽڹٵۅؘڽؽؽؚڮڿٵڮٷٵڠڵٳؾۜٵۼۣڵؿ؆ۼڵؿ۞

(ایس) کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے '' (اس حال میں کہ) قرآن عربی زبان میں ہے '' اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ '' (۳) خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا (۳) ہے ' پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیرلیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ (۵) اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف جمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں (۱) اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے '(۲) اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے '(۲) اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ (۵)

سورت کی تلاوت اس کے سامنے فرمائی 'جس سے وہ پڑا متاثر ہوا۔ اس نے واپس جاکر سرداران قریش کو بتلایا کہ وہ جو چیز پیش
کرتا ہے وہ جادواور کمانت ہے نہ شعروشاعری۔ مطلب اس کا آپ سائٹی آپیا کی دعوت پر سرداران قریش کوغورو فکر کی دعوت
دینا تھا۔ لیکن وہ غورو فکر کیا کرتے ؟ الناعتبہ پر الزام لگادیا کہ تو بھی اس کے سحر کا سیر ہوگیا ہے۔ یہ روایات مختلف انداز سے اہل
سیرو تفییر نے بیان کی ہیں۔ امام این کیٹراور امام شو کانی نے بھی انہیں نقل کیا ہے۔ امام شو کانی فرماتے ہیں ''میہ روایات اس بات
پر دلالت کرتی ہیں کہ قریش کا اجتماع ضرور ہوا' انہوں نے عتبہ کو گفتگو کے لیے بھیجااور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے اس
سورت کا ابتدائی حصہ شایا"۔

- (۱) لین کیاحلال ہے اور کیاحرام؟ یا طاعات کیامیں اور معاصی کیا؟ یا ثواب والے کام کون سے میں اور عقاب والے کون سے؟
  - (٢) يه حال ٢ يعني اس كے الفاظ عربي ميں ، جن كے معانى مفصل اور واضح ہيں۔
  - (m) لینی جو عربی زبان 'اس کے معانی و مفاتیم اور اس کے اسرار و اسلوب کو جانتی ہے۔
- (۴) ایمان اور اعمال صالحہ کے حاملین کو کامیا بی اور جنت کی خوش خبری سنانے والا اور مشرکین و مکذبین کو مذاب نار ہے ڈرانے والا۔
- (۵) لینی غورو فکر اور تدبر و تعقل کی نیت سے نہیں منتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو- اسی لیے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے-
- (Y) آُکِنَّةً 'کِنَانٌ کی جمع ہے- پر دہ- یعنی جمارے دل اس بات سے پر دول میں ہیں کہ ہم تیری توحید و ایمان کی وعوت کو سمجھ سکیں-
  - (2) وَفَرْ كَ اصل معنى بوجھ كے ہيں 'يهال مراد بهراين ہے 'جو حق كے سنے ميں مانع تھا۔
- (٨) ليني جمارے اور تيرے درميان ايبا پروه حاكل ہے كه تو جو كهتاہے ، وه من نہيں كتے اور جو كرتاہے ، اے دكيھ

قُلُ إِنَّمَا الْنَابَتُرُمِيَّهُ لَكُوْيُولَى إِلَّ الْمُثَالِلْهُ كُوْلِلَا وَاحِثُ فَاسْتَعِيْمُوَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُونُ وَوَيُلِّ لِلْمُثْمِّ لِكِنْ كُ

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ بِاللَّخِرَةِ هُمُ كَلِفُونَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَلُواالصّْلِطْتِ لَهُمْ اجْرُعَارُمُمْنُونٍ ٥

قُلْ إَيْتَكُوْ لَتَكُفُّمُ وَنَ بِالَّذِي َ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يُومَنِي وَجَعَدُونَ لَهَ آنُدُ ادًا وُلِكَ رَبُ الْعَلِيدِينَ أَن

آپ کمہ دیجے! کہ میں تو تم ہی جیساانسان ہوں مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے <sup>(۱)</sup> سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو' اور ان مشرکوں کے لیے (بری بی) خرابی ہے -(۲)

جو ز کو ق<sup>ن</sup>میں دیتے <sup>(۱۲)</sup> اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں۔(۷)

بیشک جو لوگ ایمان لائمیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والاا جرہے۔ (۸)

آپ کمہ دیجے !کہ کیاتم اس (الله) کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہوجس نے دودن میں زمین پیدا کردی ''') سارے جمانوں کاپروردگاروہی ہے۔(۹)

نہیں سکتے۔ اس لیے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیں ' تو ہمارے دین پر عمل نہیں کر ما' ہم تیرے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔

(۱) لیمنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ بجزوحی النی کے۔ پھر یہ بعد و حجاب کیوں؟ علاوہ ازیں میں جو دعوت توحید پیش کر رہاموں' وہ بھی ایسی نہیں کہ عقل وقعم میں نہ آسکے' پھراس سے اعراض کیوں؟

(۲) یہ سورت کی ہے۔ زلو ق ہجرت کے دو سرے سال فرض ہوئی۔ اس لیے اس سے مرادیا تو صد قات ہیں جس کا تھم مسلمانوں کو کے میں بھی دیا جا تا رہا' جس طرح پہلے صرف صبح و شام کی نماز کا تھم تھا' پھر ہجرت سے ڈیڑھ سال قبل لیلة الاسراء کو پانچ فرض نمازوں کا تھم ہوا۔ یا پھر زلو ق سے یہاں مراد کلمۂ شمادت ہے' جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جا تا ہے۔ (این کیٹر)

(٣) ﴿ اَجْوَعَدُوْمَهُوْنِ ﴾ کاوئی مطلب ہے جو ﴿ عَطَاءٌ عَیْرَجُونُدُو ﴾ (هود ١٠٨٠) کاہے۔ یعنی نہ ختم ہونے والا اجر۔
(٣) قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ ''اللہ نے آسانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا'' یماں اس کی پچھ تفصیل بیان فرمائی گئ ہے۔ فرمایا' زمین کو دو دن میں بنایا۔ اس سے مراد ہیں۔ یو مُ الأحَدِ (اتوار) اور یومُ الافنئن (پیر) سورهٔ نازعات میں کما گیا ہے ﴿ وَالْاَرْضَ بَعْدَا ذَلِكَ دَحْهَا ﴾ جس سے بظاہر معلوم ہو آ ہے کہ زمین کو آسان کے بعد بنایا گیا ہے جب کہ یماں زمین کی تخلیق کا ذکر آسان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس بھائی اور چیز ہے اور دَحیٰ جو اصل میں دَحْوَ ہے (بچھانا یا بھیلانا) اور چیز نمین کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخلیق اور چیز ہے اور دَحیٰ جو اصل میں دَحْوَ ہے (بچھانا یا بھیلانا) اور چیز۔ زمین کی

وَجَعَلَ فِيْهَا دَاسِيَ مِنْ فَقِمًّا وَبُركَ فِيهُا وَتَكَرَفِيْهَا اَفْوَاتُهَا فِنَّ اَرْبَعَةَ آيَّامٍ مِسَوَاءً لِلسَّلَإِينِيْنَ ۞

ثُوِّ اسْتَوْى إِلَى السَّهَا، وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَمُضِ انْتِيَاطُوْعًا أَوْكُوْمًا قَالْتَاآتَيْنَاطُ إِحِدُنَ @

فَقَضْمُ هُنَّ سَبْعَ سَلْوَلتٍ فِي يُومَيْنِ وَأَوْلَى فِي كُلِّ سَكَّا إِلْوَقًا

اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے بہاڑ گاڑ دیے اور سے بہاڑ گاڑ دیے اور اس میں دیے اور اس میں اس نے والوں کی) غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی (س) (صرف) چار دن میں (س) ضرورت مندول کے لیے یکسال طور پر۔ (۱۵) (۱۰)

پھر آسان کی طرف متوجہ ہوااوروہ دھواں(سا) تھالیس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوش سے آؤیاناخوشی سے۔(۱)

پس دو دن میں سات آسان بنا دیئے اور ہر آسان میں

تخلیق آسان سے پہلے ہوئی 'جیسا کہ یمال بھی بیان کیا گیا ہے اور دَحْوٌ کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر رکھے گئے 'اسے پیداواری ضروریات کا مخزن بنایا گیا۔ ﴿ آخْرِیَّهِ بَهَا مَازُهَا وَمُؤْمِنُهُمْ ﴾ اس میں پہاڑ' ٹیلے اور جماوات رکھے گئے۔ یہ عمل آسان کی تخلیق کے بعد دو سرے دو دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس کے متعلقات کی تخلیق پورے چار دنوں میں کھل ہوئی۔ (صحیح بخاری' تغییر سورہ حم السجدۃ)

- (۱) لیمن پیاژول کو زمین میں ہے ہی پیدا کرکے ان کو اس کے اوپر گاڑویا ٹاکہ زمین ادھریا ادھرنہ ڈولے۔
- (۲) یہ اشارہ ہے پانی کی کثرت' انواع واقسام کے رزق'معدنیات اور دیگرای قتم کی اشیا کی طرف یہ زمین کی برکت ہے' کثرت خیر کانام ہی برکت ہے۔
- (٣) آفوَاتٌ ، فُوتٌ (غذا ، خوراک) کی جمع ہے۔ یعنی زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی خوراک اس میں مقدر کردی ہے یا بندوبست کر دیا ہے۔ اور رب کی اس تقدیر یا بندوبست کا سلسلہ انتاو سیع ہے کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی ، کوئی قلم اسے رقم نہیں کر سکتا اور کوئی کیکلولیٹراسے گن نہیں سکتا۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہر زمین کے دوسرے حصول میں پیدافار ان ان علاقوں کی تجارت و معیشت کی بید سے محصوص پیدافار ان ان علاقوں کی تجارت و معیشت کی بیدین جا نہیں ۔ چنانچہ یہ مفہوم بھی این جگہ صبح اور بالکل حقیقت ہے۔
- (٣) لیعن تخلیق کے پہلے دودن اور دی کے دودن سارے دن ملاکے یہ کل چاردن ہوئے ،جن میں یہ سارا عمل سیحیل کو پہنچا۔
- (۵) سَوَآءً كامطلب ہے ' ٹھيك چار دن ميں۔ يعنى پوچھنے والوں كو بتلا دو كه تخليق اور دَحْوٌ كابيه عمل ٹھيك چار دن ميں ہوا۔ يا يورايا برابر جواب ہے سائلين كے ليے۔
- (۱) یہ آناکس طرح تھا؟اس کی کیفیت نہیں بیان کی جاسکتی۔ یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اس نے چاہا۔ بعض نے اس کامفہوم لیا ہے کہ میرے تھم کی اطاعت کرو' انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ اللہ نے آسان کو تھم

وَزَيِّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَامِ صَادِيْعَ تَوْجِفُظا ۚ ذَٰلِكَ تَعْدِيرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ ۞

> ڮؘٳڽؙٳؘۼۘڔؘڞؙٷٳڡؘڠؙڷٲۮؙۮؿؙػؙۄ۫ڟڡؚڡٞۼؖٷۨٞؿڟؙڶڟڡؚڡٙڰ ۼٙڍؚٷۧڞٷڎ۞

ٳۮؙۘڿٵٛؠۧڠۿۄؙؙۘۘڶڶڗؙڛؙٛڷ؈ؘؙؠؽۑٵؽڽۮۣؽۿؚۄؙۅؘڝؽ۬ڂڵڣۿؚؽ ٵڒؾۼؠؙڎؙۯۧٳڶڒٳ۩ڐڠٵڶٷٵڬۺٵٙۯؾؙؿٵڵٲؿؙڗڵڝؘڵؠػڐٞ ڮٙٵٵؠؽٵؙۮڝؚڶؿٷؠٷڣۯؙٷڹ۞

فَامَّنَا عَالَاْ فَاسْتَكُبُرُوْ إِنِي الْرَوْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَقَالُوُا مَنْ اَشَكُّمِنَا فُوَّةً اَوَلَمُ يَرُوُا اَنَ الله الّذِي خَلَقَامُمُ هُوَ اَشَكُ مِنْهُمُ وَتَةَ وَكَانُوْ الِلَّذِينَا يَجْحَدُونَ ۞

اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی (۱) اور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگسبانی کی (۲) ہی تدبیرالله غالب و دانا کی ہے۔ (۱۳)

اب بھی میں روگروال ہول تو کمہ دیجے! کہ میں تہمیں اس کڑک (عذاب آسانی ) سے ڈرا آیا ہول جو مثل عادیوں اور شمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔ (۱۱۳)

ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغیر آئے کہ تم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجا۔ ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ (۱۳)

اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکثی شروع کر دی اور کئے لگے کہ ہم سے زور آورکون ہے؟ (مہلمیا نہیں سے نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے (بہت ہی) زیادہ زور آور ہے' (۵) وہ (آخر تک) ہماری آیتوں (۲)کا

دیا' سورج' چاند اور ستارے نکال اور زمین کو کها' نهریں جاری کر دے اور کچل نکال دے ( ابن کثیر) یا مفہوم ہے کہ تم دونوں وجود میں آجاؤ۔

<sup>(</sup>۱) ليني خود آسانول كويا ان ميس آباد فرشتول كو مخصوص كامول اور اوراد و ظا نف كاپابند كرديا-

<sup>(</sup>۲) لینی شیطان سے نگہبانی 'جیسا کہ دو سرے مقام پر وضاحت ہے 'ستاروں کا ایک تیسرا مقصد دو سری جگہ آخیداء '' (راستہ معلوم کرنا) بھی بیان کیا گیا ہے (النھل -۱۲)

<sup>(</sup>۳) کینی چونکہ تم ہماری طرح ہی کے انسان ہو' اس لیے ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہو تا تو ' فرشتوں کو بھیجانہ کہ انسانوں کو۔

<sup>(</sup>۴) اس فقرے سے ان کامقصودیہ تھا کہ وہ عذاب روک لینے پر قاد رہیں 'کیونکہ وہ دراز قداور نمایت زور آور تھے۔ یہ انہوں نے اس وقت کماجب ان کے پیغیبر حضرت ہو دعلیہ السلام نے ان کوانذار و تنبیبہ کے لیے عذاب اللی سے ڈرایا۔

<sup>(</sup>۵) لیعن کیاوہ اللہ سے بھی زیادہ زور آور ہیں 'جس نے انہیں پیدا کیااور انہیں قوت و طاقت سے نوازا- کیاان کو بنانے کے بعد اس کی اپنی قوت و طاقت ختم ہو گئ ہے؟ یہ استفہام 'استزکار اور تو پخ کے لیے ہے۔

<sup>(</sup>١) ان معجزات كاجو انبيا كو بم نے ديئے تھے 'يا ان دلائل كاجو پيغبروں كے ساتھ نازل كيے تھے يا ان آيات تكوينيہ كاجو

فَأَرْسُلُنَا عَلَيْهِمُ رِعُنَّا مَوْصَوَّا فِيَّ أَيَّا مِنِّيَسَاتٍ لِنُنْدِيْقَهُمُ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَدَابُ الْاِخْرَةِ آخُوى وَهُمُ لَايُنْصُوُونَ ۞

وَٱمَّا ثَنُوُدُ فَهَدَيْنُهُمْ فَاسْتَعْبُواالْعَلَى عَلَى الْهُدَى فَاخَذَ تَهُوُ طبِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوا يُكِيدُبُونَ ۞

وَجَعَيْنَا الَّذِينَ امْنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴿

انکاری کرتے رہے۔(۱۵)

بالآخر ہم نے ان پر ایک تیزو تند آند هی (۱) منحوس دنوں میں (۲) بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذات کے عذاب کا مزہ مجلحا دیں' اور (یقین مانو) کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نمیں کیے جائیں گے-(۱۹)

رہے شمود 'سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی <sup>(۳)</sup> پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی <sup>(۳)</sup> جس بنا پر انہیں (سراپا) ذات کے عذاب 'کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث بکرالیا۔ <sup>(۵)</sup> (۱۷)

اور (ہاں) ایمان دار اور پارساؤں کو ہم نے (بال بال) بچالیا-(۱۸)

کائنات میں پھیلی اور بکھری ہوئی ہیں-

- (۱) صَرْصَرٍ، صُرَّةٌ (آواز) ہے ہے۔ لین ایس ہواجس میں تخت آواز تھی۔ لین نمایت تداور تیز ہوا ،جس میں آواز بھی ہوتی ہے۔ بعض کتے ہیں یہ صرے ہے ،جس کے معنی برد (ٹھنڈک) کے ہیں۔ لینی الی پالے والی ہوا جو آگ کی طرح جلا ڈالتی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَالْحَقُّ أَنَّهَا مُتَّصِفَةٌ بِجَمِنِعِ ذَلِكَ 'وہ ہوا ان تمام ہی باقوں سے متصف تھی۔
- (۲) نجسات کا ترجمہ بعض نے متواتر پے در پے کا کیا ہے۔ کیونکہ یہ ہواسات را تیں اور آٹھ دن مسلس چلتی رہی۔ بعض نے سخت بعض نے گردوغبار والے اور بعض نے نحوست والے کیا ہے۔ آخری ترجمہ کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ ایام جن میں ان بر سخت ہوا کا طوفان جاری رہا ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ یہ نہیں کہ ایام ہی مطلقاً منحوس ہیں۔
- (٣) لینی ان کو توحید کی دعوت دی' اس کے دلا کل ان کے سامنے واضح کیے اور ان کے پیغیبر حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر ججت تمام کی۔
- (٣) لیعنی انہوں نے مخالفت اور تکذیب کی متی کہ اس او نٹنی تک کو ذرج کر ڈالا جو بطور معجزہ 'ان کی خواہش پر چٹان سے ظاہر کی گئی تھی اور پینیبر کی صداقت کی دلیل تھی۔
- (۵) صَاعِقَةٌ 'عذاب شديد كو كتے بين'ان پريہ سخت عذاب چنگھاڑ اور ذلزلے كى صورت ميں آيا'جس نے انہيں ذلت ورسوائى كے ساتھ تباه و برياد كرديا-

وَيُوْمَرُيُحْشُرُ اَعْدُاءُ اللهِ إِلَى النَّا إِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿

حَتَّى إِذَامَاجَاءُوُهَاشِّهُ عَلَيْهُوْسَنَعْهُوْ وَٱبْصَارُهُوْ وَجُلُودُهُوْبِهَاكَانُوْائِعَلُوْنَ ۞

وَقَالُوَالِجُلُودِ هِمْ لِمَشْهِدُتُوْمَلِيْنَا ۚ قَالُوَّاٱلْطَقَتَالِلَهُ الَّذِينَ اَنْطَقَ كُلَّ شَكَعُ ۚ وَهُوخَلَقَكُمُ اَوَّلَ مَـٰزَةٍ وَالْمَـٰهِ تُرْجَعُونَ ۞

اور جس دن (۱) اللہ کے دسمن دوزخ کی طرف لائے جا کیں گے اور ان (سب) کو جمع کر دیا جائے گا۔ (۱۹) یہاں تک کہ جب بالکل جنم کے پاس آجا ئیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی تھالیں ان کے ان کی گھالیں ان کے انکال کی گواہی دیں گی۔ (۳۰)

یہ اپنی کھالوں سے کمیں گے کہ تم نے ہمارے ظاف شمادت کیوں دی' (()) وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخش ہے' اس نے تہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگ۔ (۲۱)

<sup>(</sup>۱) پہال آذکر محذوف ہے 'وہ وقت یاد کروجب اللہ کے دشنوں کو جنم کے فرشتے جمع کریں گے بینی اول سے آخر تک کے دشنوں کا اجتماع ہوگا۔

<sup>(</sup>٢) أَيْ: يُحْبَسُ أَوَّلُهُمْ عَلَىٰ آخِرِهِمْ لِيُلاَحقُوا (فَقَ القدير) لِعنى ان كوروك روك كراول و آخر كوبابم جمع كيا جائ كا-(اس لفظ كى مزيد تشريح كے ليے ديكھيے سورة النمل آيت نمبرے اكا حاشيه)

ر الله المعنی جب وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے شرک کا ار تکاب کیا ' تو اللہ تعالی ان کے مونہوں پر مرلگا دے گا اور ان کے اعضاء بول کر گواہی دیں گے کہ یہ فلال فلال کام کرتے رہے إِذَا مَا جَآءُو هَا مِیں مَا زَا مُد ہے تاکید کے لیے۔ انسان کے اندر پانچ حواس ہیں۔ یہال دو کا ذکر ہے۔ تیسری جلد (کھال) کا ذکر ہے جو مس یا لمس کا آلہ ہے۔ یول حواس کی تین قشیں ہو گئیں۔ باتی دو حواس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ذوق (چھنا) بوجوہ لمس میں واقل ہے ' کیونکہ یہ چھنااس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس شے کو زبان کی جلد پر نہ رکھا جائے۔ اس طرح سو تھنا (شم) اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ شئے تاک کی جلد پر نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔ دو آلا القدر میں

<sup>(</sup>۳) لینی جب مشرکین اور کفار دیکھیں گے کہ خودان کے اپنے اعضاان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں' تو از راہ تعجب یا بطور عمّاب اور ناراضی کے' ان سے میہ کہیں گے۔

<sup>(</sup>۵) بعض کے نزدیک وکھو سے اللہ کا کلام مراد ہے۔ اس لحاظ سے یہ جملہ متانفہ ہے۔ اور بعض کے نزدیک جلود انسانی ہی کا۔ اس اعتبار سے یہ انمی کے کلام کا تتمہ ہے۔ قیامت والے دن انسانی اعضاکے گواہی دینے کا ذکر اس سے قبل سور ہ

وَمَاكُنْ تُوْمَّنُ تَرُوُنَ أَنْ يَتْشَهَى عَلَيْكُوْ سَمُعُكُوْ وَلَا آبْصَالُ ثُوْ وَلِاجُلُودُ كُوْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُوانَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كِثِيرًا لِمَّا فَعْلَمْ لُوْنَ ﴿

وَذَٰلِكُوْ ظَائُكُوا لَٰكِنِي ظَنَنْتُوْ بِرَتِبِكُوْ اَرْدُلِكُوْ فَاصَٰبِكُوْتُو مِنَ الْخِيرِيُّنَ ۞

فَانُ يَصِّبِرُوُافَالنَّالُمَثُوَّى لَهُمُّوْفَ إِنْ يَسْتَعْتِيرُّا فَمَا لَمُمُّ مِّنَ الْمُعُتِّسِيُّنَ ۞

اورتم (اپنی بدا عمالیال) اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تممارے کان اور تمماری آئمیس اور تمماری کھالیں گواہی دیں گی '(ا) بال تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ نے خبرے۔ (۲۲)

تمہاری ای بد گمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کرر کھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا (۳) اور بالآخر تم زیاں کاروں میں ہوگئے-(۲۳)

اب اگرید صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانا جنم ہی ہے۔ اور اگرید (عذر و) معانی کے خواستگار ہوں تو بھی (معذور و)

نور' آیت ۳۲ 'مورہ کیسین' آیت ۱۵ 'میں بھی گزر چکا ہے اور صحح احادیث میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً جب اللہ کے حکم سے انسانی اعضا بول کر بتلا کیں گے تو بغدہ کے گا' بُغدًا لَکُنَّ وَسُخفًا؛ فَعَنْکُنَّ کُنتُ أُناضِلُ (صحیح مسلم 'کتاب المزهد،''تممارے لیے ہلاکت اور دوری ہو' میں تو تمماری ہی فاطر بھگڑ رہااور مدافعت کر رہا تھا''۔ ای روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بغدہ کے گاکہ میں اپنے نفس کے سواکسی کی گواہی نمیں بانوں گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا' کیا میں اور میرے فرشتے کرانا کا تبین گواہی کے حلے کافی نہیں۔ پھراس کے منہ پر ممرلگا دی جائے گی اور اس کے اعضا کو بولنے کا حکم دیا جائے گا' (حوالہ فدکور)

(۱) اس کا مطلب ہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں ہے تو چھپنے کی کوسٹش کرتے تھے لیکن اس بات کا کوئی خوف تہیں نہیں تھا کہ تمہارے خلاف خود تمہارے اپنے اعضا بھی گواہی دیں گے کہ جن سے چھپنے کی تم ضرورت محسوس کرتے-اس کی وجہ ان کابعث و نشور سے افکار اور اس پر عدم یقین تھا-

(۲) اس لیے تم اللہ کی حدیں تو ڑنے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بے باک تھے۔

(٣) یعنی تمهار اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل نے کہ اللہ کو ہمار ہے بہت ہے عملوں کا علم نہیں ہوتا، تہیں ہلاکت میں ڈال دیا کیوں کہ اس کی وجہ سے تم ہر قتم کا گناہ کرنے میں دلیر اور بے خوف ہو گئے تھے۔ اس کی شان نزدل میں ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بواٹی فرماتے ہیں کہ فانہ کعبہ کے پاس دو قرشی اور ایک ثقفی یا دو ثقفی اور ایک قرشی جمع ہوئے۔ فریہ بدن قلیل الفہم۔ ان میں سے ایک نے کما 'دکیا تم سجھتے ہو' ہماری باتیں اللہ سنتا ہے؟'' دو سرے نے کما 'نہماری جمری باتیں سنتا ہے اور سری باتیں نہیں سنتا ہے ایک اور نے کما ''اگر وہ ہماری جری (اونجی) باتیں سنتا ہے تو ہماری سری (پوشیدہ) باتیں بھی یقینا سنتا ہے ''۔ جس پر اللہ تعالی نے آیت ﴿وَمَاكُنْ ثُوْدَتُهُ مُدَّدُ تَدُودُونَ ﴾ نازل فرمائی' (صحیح بخاری ' تقیر سورہ مح السجدۃ)

وَقَيْضَنَالَهُمُ قُرْزَاءَ فَزَيْنُوالَهُمُ مَّابَيْنَ اَيُدِيْهِمُ وَمَا خَلْفُهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيَّ أُسَهِ قَدُّخَلَتُ مِنُ قَبْلِهِمُ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسُ إِلَّهُمُ كَانُوا خِيرِيْنَ ۞

وَكَالَ الَّذِيْنَ كُفَرُ وَالاَتَسْمَعُوْ الِهٰذَا الْقُرْانِ وَالْغَوَّا فِيْهِ لَمَكُنُّةٍ تَعْلِبُونَ ⊕

فَكُنُ إِن يُعَنَّى الَّذِيثُ كَفَرُوْ اعْدَابًا اللَّهِ مِيْدًا

وَّلْنَجْزِينَهُ مُوَاللَّذِي كَانْوُا يَعْمَلُونَ ۞

معاف نہیں رکھے جائیں گے۔ (۲۴)

اور ہم نے ان کے پچھ ہم نشیں مقرر کرر کھے تھے جنہوں نے ان کے ان کے پچھے ہم نشیں مقرر کرر کھے تھے جنہوں نے ان کے اسلامی نگاہوں میں خوبصورت ہنار کھے <sup>(۲)</sup> تھے اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پور اہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہم ۔ یقیناً وہ زیاں کار ثابت ہوئے۔ (۲۵)

اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت (اس ) کے پڑھے جانے کے وقت) اور بیبودہ گوئی کرو (م) کیا عجب کہ تم غالب آجاؤ۔ (۲۲)

یس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا کیں گے۔ اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ (ضرور) ضرور دیں گے۔ (۲۷)

- (۱) ایک دو سرے معن اس کے بیہ کے گئے ہیں کہ اگر وہ منانا چاہیں گے ( عُنتیٰ رضاطلب کریں گے) تاکہ وہ جنت میں چلے جائیں تو یہ چیزان کو بھی حاصل نہ ہو گی-(ایسرالتفاسیرو فتح القدیر) بعض نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ ونیا میں دوبارہ بھیج جانے کی آرزو کریں گے جو منظور نہیں ہوگی- (ابن جریر طبری) مطلب یہ ہے کہ ان کا ابدی ٹھکانا جنم ہیں دوبارہ تر سرکریں (تب بھی رحم نہیں کیا جائے گا جیسا کہ دنیا میں بعض دفعہ صبر کرنے والوں پر ترس آجا تا ہے) یا کسی انہیں ناکامی ہی ہوگی۔
- (۳) ان سے مراد وہ شیاطین انس و جن ہیں جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں 'جو انہیں کفرو معاصی کو خوبصورت کرکے دکھاتے ہیں 'پس وہ اس گمراہی کی دلدل میں پھنے رہتے ہیں 'حتیٰ کہ انہیں موت آجاتی ہے اور وہ خسارہ ایدی کے مستحق قراریاتے ہیں۔
  - (m) بیانہوں نے باہم ایک دو سرے کو کہا۔ بعض نے لا تَسْمَعُوا کے معنی کیے ہیں'اس کی اطاعت نہ کرو-
- (٣) لینی شور کرو' تالیاں' سیٹیال ہجاؤ' چیخ چیخ کر ہاتیں کرو ٹاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر نہ ہوں۔
- (۵) کیعنی ممکن ہے اس طرح شور کرنے کی وجہ سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن کی تلاوت ہی نہ کرے جے س کر نوگ متاثر ہوتے ہیں۔
- (٦) لینی ان کے بعض اجھے عملول کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، مثلاً اکرام ضیف، صلد رحی وغیرہ- کیونکد ایمان کی دولت

دْلِكَ جَزَاءُ ٱغْمَاآهِ اللهِ النَّالُّ الْعُمُونِيُّهَا دَازُالْخُلْبُ \* جَنَّاءً بِمَا كَانُوُا إِيالِيْتِنَا يَجُعَدُونَ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا رَبَّنَا آرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلَٰنا مِنَ الْبَعِنَ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَعْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْوَسْغَلِيْنَ ⊕

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارَتُبْنَا اللَّهُ ثُوَّ السُّقَامُواتَتَ نَزُّلُ عَلَيْهِمُ

اللہ کے دشمنوں کی سزایمی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہیشگی کا گھرہے (بیہ) بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ (۱)

اور کافر لوگ کمیں گے اے ہمارے رب! ہمیں جنوں انسانوں (کے وہ دونوں فریق) دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا (۲) (آگھ) ہم انہیں اپنے قدموں سلے ذال دیں تاکہ وہ جنم میں سب سے نیجے (سخت عذاب میں) ہوجائیں۔ (۳)

(واقعی) جن لوگوں نے کما کہ جمارا پروردگار اللہ ہے (۱۳) پھرای پر قائم رہے (۱۵) ان کے پاس فرشتے (میہ کہتے

ے وہ محروم رہے تھے' البتہ برے عملوں کی جزاانہیں ملے گی'جن میں قرآن کریم سے روکنے کا جرم بھی ہے۔ ۔

<sup>(</sup>۱) آبتوں سے مراد جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا ہے ' وہ دلا کل و براہین واضحہ ہیں جو اللہ تعالی انہیا پر نازل فرما ہا ہے یا وہ معجوات ہیں جو انہیں عطا کیے جاتے ہیں یا وہ دلا کل بحو مینیہ ہیں جو کا نتات یعنی آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے ہیں- کافران سب ہی کا انکار کرتے ہیں 'جس کی وجہ سے وہ ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) اس کامفہوم واضح ہی ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین ہی نہیں ہوتے 'انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شیطان کے ذیر اثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ تاہم بعض نے جن سے ابلیس او رانسان سے قائیل مرادلیا ہے 'جس نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے بھائی ہائیل کو قتل کر کے ظلم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور صدیث کے مطابق قیامت تک ہونے والے ناجائز قتلوں کے گناہ کا ایک حصہ بھی اس کو ملتارہے گا۔ جمارے خیال میں پہلا مفہوم زیادہ صحح ہے۔

<sup>(</sup>۳) یعنی اپنے قدموں سے انہیں روندیں اور اس طرح ہم انہیں خوب ذکیل و رسوا کریں۔ جہنمیوں کو اپنے لیڈروں پر جو غصہ ہو گا' اس کی تشفی کے لیے وہ یہ کمیں گے۔ ورنہ دونوں ہی مجرم بیں اور دونوں ہی میسال جہنم کی سزا بھکتیں گے۔ بعد جیسے دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ لِمُحْلِيْ ضِمْتُ وَلَيْنَ لَاتَعَلَمُونَ ﴾ (الأعراف-۲۸) جہنمیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہا ہے' جیسا کہ عام طور پر قرآن کا انداز ہے ناکہ تربیب کے ساتھ تر غیب اور ترغیب کے ساتھ تر غیب اور ترغیب کے ساتھ تر جیب کا بھی اہما مرہے۔ گویا اندار کے بعد اب تبشیر۔

<sup>(</sup>۳) یعنی ایک الله و صده لاشریک- رب بھی وہی اور معبود بھی وہی- میہ نہیں که ربوہیت کاتو اقرار' لیکن الوہیت میں دو سرول کو بھی شریک کیاجا رہاہے-

<sup>(</sup>۵) لینی سخت سے سخت طالت میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہے' اس سے انحواف نہیں کیا۔ بعض نے استقامت کے

الْمَلَيِكَةُ اَلَا تَغَافُوا وَلَانَحْوَنُوْا وَٱبْشِرُوا يَالْجَنَّةِ الَّيْئُ كُنْتُوْ تُوْعَدُونَ ۞

نَحُنُ أَوْلِيَنَكُمُونِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَفِي الْلِهِرَةَ وَكَلَّمُ فِيْهَا مَاتَشَتَعِنَّ اَنْشُكُمُ وَلَكُوْفِهَا مَاتَنَجُونَ ۞

نُزُلَامِينُ غَفُورٍ زَحِيْمٍ ۞

وَمَنُ آحُسَنُ قُولايِّمَّنُ دَعَالِلَ اللهِ وَعَمِلُ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيُ مِنَ الْسُلِمِيْنَ ۞

وَلاتَنتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَاالتَيْبَثُهُ لِإِنْعُرُوالَّيَّ هِيَ ٱحْسَنُ فَإَذَا اكَذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّةُ وَلِيُّ حِيدُوْ ۞

ہوئے) آتے ہیں (الکمہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو (۲) (بلکہ) اس جنت کی بشارت من لوجس کا تم وعدہ ویچ گئے ہو۔ (۳۰)

تمهاری دنیوی زندگی میں بھی ہم تمهارے رفیق سے اور آخرت میں بھی رہیں گے '''')جس چیز کو تمهارا ہی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمهارے لیے (جنت میں موجود) ہے۔(۳۱)

غفور ورحیم (معبود) کی طرف سے بیہ سب پچھ بطور مهمانی کے ہے۔ (۳۲)

اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کے کہ میں یقییناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ (۵)

نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ (۱) برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھروہی جس کے اور تمہارے درمیان دشنی ہے

معنی اظام کیے ہیں۔ لیعنی صرف ایک اللہ ہی کی عبادت واطاعت کی۔ جس طرح صدیث میں بھی آتا ہے' ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کما جھے ایس بات بتلا دیں کہ آپ مالی اللہ علیہ کی عرورت نہ رہے۔ آپ مالی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ علیہ اللہ یہ ایمان ابا ، پھراس پر استقامت اختیار کر''۔

- (۱) لیعنی موت کے وقت ' بعض کہتے ہیں' فرشتے میہ خوش خبری تین جگہوں پر دیتے ہیں' موت کے وقت ' قبریس اور قبر سے دوبارہ اٹھنے کے وقت۔
  - (۲) کینی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ اور دنیا میں مال واولاد جو چھوڑ آئے ہو' ان کاغم نہ کرو۔
    - (۳) لیعنی دنیامیں جس کاوع**رہ** شہیں دیا گیا تھا۔
- (٣) یه مزید خوش خبری ہے 'یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بعض کے نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہے 'دونوں صورتوں میں مومن کے لیے یہ عظیم خوش خبری ہے۔
  - (۵) کینی لوگوں کواللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ 'دین کایابنداور اللہ کا مطبع ہے۔
    - (۲) بلکہ ان میں عظیم فرق ہے۔

ایباہو جائے گاجیسے دلی دوست۔ (۳۴۳) اور بیہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں <sup>(۲)</sup> اور

اوریہ ہاے اس و صیب ہوی ہے جو بر طری اور اس سے سوائے بڑے نفید پا
سکنا۔ (۳۵)

اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ (۳) یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ (۳۲)

اور دن رات اور سورج چاند بھی (ای کی) نشانیوں میں سے بیں ۱۹۱۰ تم سورج کو سجدہ نه کرونه چاند وَمَايُلَقُهُمَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقُّهُمَّ الَّادُوْ وَحَظِّ عَظِيْمٍ ۞

وَإِمَّا يُنْزَعَنَّكَ مِنَ الثَّيْطِي نَرْءٌ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوالتَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

وَعِنْ الْيَتِوَالَيْلُ وَالنَّهُ الْوَ وَالنَّمْسُ وَالْقَمْرُ لَا شَبُعُدُ وُالِلنَّسُسِ وَلَا لِلْقَنَرِ وَالْجُدُ وَالِلَهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمُ

- (۱) یہ ایک بہت ہی اہم اظائی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو۔ یعنی برائی کابدلہ احسان کے ساتھ' زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ' غضب کا صبر کے ساتھ' بے ہودگیوں کا جواب چشم پوشی کے ساتھ اور مکروہات (ناپندیدہ باتوں) کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تہمارا دشمن' دوست بن جائے گا' دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گا اور خون کا پیاسا' تہمارا گرویدہ اور جاشار ہو جائے گا۔
- (۲) لیعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگر چہ نمایت مفید اور بڑی ثمر آور ہے لیکن اس پر عمل وہی کر سکیں گے جو صابر ہوں گے۔غصے کو بی جانے والے اور ناپیندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے۔
- (٣) حَظِّ عَظِیْمٍ (بڑا نُسیبہ) سے مراد جنت ہے بعنی ندکورہ خوبیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں جو بڑے نصیبے والا ہو آ ہے' یعنی جنتی جس کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہو۔
- (٣) لینی شیطان شریعت کے کام سے پھیرنا چاہے یا احسن طریقے سے برائی کے دفع کرنے میں رکاوٹ ڈالے تو اس کے شرسے نیخ کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرو۔
- (۵) اور جو الیها ہو یعنی ہرایک کی تنفے والا اور ہربات کو جاننے والا ' وہی پناہ کے طلب گاروں کو پناہ دے سکتا ہے۔ بیر ما قبل کی تعلیل ہے۔ اس کے بعد اب پھر بعض ان نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کی توحید ' اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت تصرف پر دلالت کرتی ہیں۔
- (۱) لینی رات کو تاریک بنانا ناکد لوگ اس میں آرام کر سکیں' دن کو روشن بنانا ناکد کسب معاش میں پریشانی نہ ہو۔ پھر کے بعد دیگرے ایک دو سرے کا آنا جانا اور بھی رات کالمبااور دن کا چھوٹا ہونا-اور بھی اس کے بر عکس دن کالمبااور رات کا چھوٹا ہونا- ای طرح سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر طلوع و غروب ہونا اور اپنے اپنے مدار پر اپنی منزئیس طے کرتے رہنا اور آپس میں باہمی تصادم سے محفوظ رہنا' بیر سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ ان کا پیٹینا کوئی خالق اور

اِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ 🏵

فَإِنِ السَّكَّلِمُوْا فَالَّذِينَ عِنْدَرَتِكَ يُسَيِّعُونَ لَهُ بِالْتَلِ ﴿ ﴿ وَالْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ الْ وَالْمَالِوهُمُولَائِئَمُونَ ۚ ﴿ وَالْمَالِوهُ مُولَائِئَمُونَ ۖ ﴿ وَالْمَالِوهُمُولَائِئَمُونَ ۗ ﴿ }

وَمِنُ الْيَتِهَ اَنَّكَ تَرَى الْرَفْنَ خَاشِعَةٌ فَاذَا انْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءُ اهْتَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ الذِي آخَياهَا لَهُ فِي الْمُوْلُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ اهْتُوْفَ وَرَبَتُ فِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الْتِنَا الْأَيْغُونَ عَلَيْنَا \* أَفَنَ يُلْقَى

کو (۱) بلکہ تجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے ، (۲) اگر تہیں ای کی عبادت کرنی ہے تو-(۳۷)

کی سب کے بردیک ہیں وہ تو رات دن اس کی شبع بیان کر رہے ہیں وہ تو رات دن اس کی شبع بیان کر رہے ہیں اور (کسی وقت بھی) نہیں اکتاتے۔ (۳۸)

اس اللہ کی نشانیوں میں سے (پی بھی) ہے کہ تو زمین کو دبی وبائی دیکھتا ہے (۳۳) پھرجب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ

وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے' (<sup>(۵)</sup> بیشک وہ ہر(ہر)چیزپر قادرہے-(۳۹)

ترو ہازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ <sup>(۲۸)</sup> جس نے اسے زندہ کیا

بیٹک جو لوگ ہاری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں <sup>(۱)</sup> وہ

مالک ہے۔ نیز وہ ایک اور صرف ایک ہے اور کا نتات میں صرف ای کا تصرف اور تھم چلتا ہے۔ اگر تدبیرو امر کا اختیار رکھنے والے 'ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام کا نتات ایسے متحکم اور لگے بندھے طریقے سے بھی نہیں چل سکتا تھا۔

(۱) اس لیے کہ یہ بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں 'خدائی اختیارات سے بسرہ وریا ان میں شریک نہیں ہیں۔

(۲) خَلَقَهُنَّ ، میں جمع مونث کی ضمیراس لیے آئی ہے کہ بیا تو خَلَقَ هٰذِهِ الأَذْبَعَةَ الْمَذْكُوْرَةَ كَ مفهوم میں ہے ، كيونكه غيرعاقل كى جمع كاحكم جمع مونث ہى كاہے - يااس كامرجع صرف شمس و قمرى ہیں اور بعض ائمہ نحاق كے نزديك تشنیر بھى جمع ہے يا چرمرادالآيات ہى ، (فتح القدر)

- (٣) خَاشِعَةً كامطلب عنك اور قحط زره لعني مرده
- (٣) لعنی انواع واقسام کے خوش ذاکقہ پھل اور غلے پیدا کرتی ہے۔
- (۵) مردہ زمین کو بارش کے ذریعے ہے اس طرح زندہ کر دینا اور اسے روئیرگی کے قابل بنا دینا' اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ کرے گا۔
- (۱) لینی ان کو مانتے نہیں بلکہ ان سے اعراض 'انحراف اور ان کی تکذیب کرتے ہیں- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے الحاد کے معنی کیے ہیں وضع الکلام علیٰ غیر مواضعہ 'جس کی رو سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آجاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد و نظریات کے اثبات کے لیے آیات اللی میں تحریف معنوی اور دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں-

ڣۣڶٮؖٵڔڂؘؿڒٞٲڡ۫ٷڽٙؽڷؚؿۧٳڝؙٵؿۅۯٳڶؾۣڡؾٳ۠ۼؖڶۅؙٳڡٵۺۺؙڗؙٳٚڬ ؠؠٵڡۜ۫ڡٮؙؙۅٛڽؘؿڝؽڒۘ۞

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ الْمِالْذِكْمِولَتُنَّا جَأَءً هُمْ وَالنَّهُ لَكِتْكُ عَرِيْرُ ۗ ﴿

ؖڰڒؽٳ۫ؿؙؿٵڵڹٳڟڷ؈ؙڹؽڹؽێڎؽٷۅؘڵڝؽڂڷؚؽ؋ۛؾٷ۫ۯؽڵۺؽ ؘٷڲؠ۠ۄۣڂؚؠؽؠ۞

مَايُقَالَ لِكَ إِلَامِا قَدُقِيْلَ لِلرَّسُلِ مِنْ قَيْلِكَ إِنَّ رَتَبَكَ

( کچھ) ہم سے مخفی نہیں ' () (بتلاؤ تو) جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ <sup>(۳)</sup>تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ<sup>، (۳)</sup>وہ تمہارا سب کیاکرایا دیکھ رہاہے- (۴۰۰)

جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجوداس سے کفر کیا' (وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں) یہ (۳) بدی باوقعت کتاب ہے۔ (۵)

جس کے پاس باطل پیٹک بھی نہیں سکتانہ اس کے آگ سے نہ اس کے پیچھے سے 'یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے (اللہ) کی طرف سے ۔ (۲) آپ سے وہی کما جا تا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں

<sup>(</sup>۱) یہ محدین (چاہے وہ کسی فتم کے ہوں) کے لیے سخت وعید ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں' یقینا نہیں۔ علادہ ازیں اس سے اشارہ کر دیا کہ طحدین آگ میں ڈالے جائیں گے اور اہل ایمان قیامت والے دن بے خوف ہوں گے۔

<sup>(</sup>٣) یہ امر کا لفظ ہے 'کیکن یہال اس سے مقصود وعید اور تهدید ہے۔ کفرو شرک اور معاصی کے لیے اذن اور اباحت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٣) بريكٹ كے الفاظ إِنَّ كى خبر محذوف كا ترجمہ ہيں بعض نے پچھ اور الفاظ محذوف مانے ہيں۔ مثلًا يُعَجَازَوْنَ بِكُفْرِ هِمْ (انہيں ان كے كفركى سزادى جائے گى) يا هَالِكُونَ (وه ہلاك ہونے والے ہيں) يا يُعَذَّبُونَ .

<sup>(</sup>۵) لیعنی میر کتاب 'جس سے اعراض و انحراف کیا جا تا ہے معارضے اور طعن کرنے والوں کے طعن سے بہت بلند اور ہر عیب سے پاک ہے۔

<sup>(</sup>۲) لینی وہ ہر طرح سے محفوظ ہے 'آگے سے 'کا مطلب ہے کی اور پیچے سے 'کا مطلب ہے زیادتی لینی باطل اس کے آگے سے 'کا مطلب ہے کی اور پیچے سے 'کا مطلب ہے کی اور پیچے سے آگراس میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی تغییرو تحریف ہی کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میہ اس کی طرف سے نازل کروہ ہے جو اپنے اقوال وافعال میں علیم ہے اور جمید لینی محمود ہیں 'لینی محمود ہیں 'لینی ایتھے ہے۔ یا وہ جن باتوں کا عظم دیتا ہے اور جن سے منع فرما آ ہے 'عواقب اور غایات کے اعتبار سے سب محمود ہیں 'لینی ایتھے اور مفید ہیں۔ (ابن کشیر)

لَنُّ وُمَغْفِرَةٍ وَذُوْءِعَنَاكِ ٱلِيْمِ ۞

ۅؘڵۅ۫ڿڡۜڵڬڎؙٷؙڒٵ؆ۼؖڝؚؾٞٳڵڡۜٵڶۊٳڵۅڵڒۻٛڛٙڵۘػٳێؿؙڎ ٵۧۼۼؿؚؿ۠ٞۊۜۼٙڔؿٞٷڷۿڔؘڸڵڹؽڹٵڡؙٮؙۊؙٳۿۮٞؽٷۺڡٚٵٞڎ ۅٵڵڹؽؽڶڒؽٷ۫ڝٮؗٷؽڶڨٵڎٳڣۣۿۅٷٷٷۿۿٶۼۘڵؽۿؚۿٷۧڰ ٲۏڵڸڬؽؙڎٷؽۻؙڴٳؽڹؘؿڽٳ ؙؙؙؙؙۛ۠۠۠۠۠۠ڲڮؽؙڂٷؽۻٞڴٳؽڹؿؠٳ۞۫

ے بھی کما گیا ہے' (ا) یقیناً آپ کا رب معافی والا (۲) اور در ذاک عذاب والا ہے۔ (۳۳)

اوراگر جم اے مجمی ذبان کا قرآن بناتے تو کہتے (مہلکہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ (۵) کہ مجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ (۱۳) آپ کمہ د بجے اکہ بیہ تو انکیان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے اور جو انکیان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو (بہراین اور) ہو جھ ہے اور یہ ان پر اندھاپن ہے ' یہ وہ لوگ ہیں جو کمی بہت دور دراز جگہ سے لیکارے جارہے ہیں۔ (۲۰۳۸)

<sup>(</sup>۱) یعنی پچپلی قوموں نے اپنے پیغیروں کی تکذیب کے لیے جو پچھ کہا کہ یہ ساحر ہیں 'مجنون ہیں 'کذاب ہیں وغیرہ وغیرہ و وی پچھ کھا کہ یہ ساحر ہیں 'مجنون ہیں 'کذاب ہیں وغیرہ و غیرہ و وی پچھ کھا رہی ہے کہ آپ ساتھ ہی پچھ ہو تا آیا ہے جیسے آپ ساتھ ہیں پچھ ہو تا آیا ہے جیسے آپ ساتھ ہیں پچھ ہو تا آیا ہے جیسے دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ مَا آنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَلِوْمُ مِنْ وَسُولِ الْاَ قَالُوا اللَّا قَالُوا اللَّا اللَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم کو تو حید اور اظام کا جو عظم دیا گیا ہے' یہ وہی باتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو تو حید اور اظام کا جو عظم دیا گیا ہے' یہ وہی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو تو حید اور اظام مشریعتیں ان باتوں پر مشفق باتیں ہیں بلکہ سب کی اولین وعوت ہی توحید واظام میں۔ (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) لین ان اہل ایمان و توحید کے لیے جومستحق مغفرت ہیں۔

<sup>(</sup>٣) ان کے لیے جو کافر اور اللہ کے پنیمبروں کے دشمن ہیں۔ یہ آیت بھی سور ہ جرکی آیت ﴿ نَبِیْ عِبَلْدِیْ آیْنَآنَا الْفَقُوْدُ الْتَحِیْدُ \* وَاَنَّ عَدَانِی هُوَالْمَدَابُ الْکَلِیْدُ ﴾ کی طرح ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی عربی کے بجائے کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے۔

<sup>(</sup>۵) لینی ہماری زبان میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا ، جے ہم سمجھ کے "کیونکہ ہم تو عرب میں ، عجمی زبان نہیں سمجھتے۔

<sup>(</sup>۱) یہ بھی کافروں بی کا قول ہے کہ وہ تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر مجمی زبان میں نازل ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرما کراس کے اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا ہے۔اگر یہ غیرعربی زبان میں ہو تا تو وہ عذر کر سکتے تھے۔

<sup>(2)</sup> کیعنی جس طرح دور کا شخص' دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے قاصر رہتاہے' اس طرح ان لوگوں کی عقل و قیم میں قرآن نہیں آیا۔

بقیناً ہم نے موکی (علیہ السلام) کو کتاب دی تھی 'سواس میں بھی اختلاف کیا گیااور اگر (وہ) بات نہ ہوتی (جو) آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے (الآو الکے درمیان (بھی کا) فیصلہ ہو چکا ہوتا' اللہ یوگ تو اسکے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ (الام) جو شخص نیک کام کرے گاوہ اپنے نفع کے لیے اور جو برا کام کرے گااس کا وبال بھی ای پر ہے۔ اور آپ کارب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ (الام)

وَلَقَدُاتَيُنَامُوْسَى الْحِلْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ ۚ وَلَوْلَاكِلَمَةٌ ۗ سَبَقَتُ مِنَ رَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لِغِيْشَكِّ بِنْهُ مُولِيدٍ ۞

مَنْ عَبِلَصَالِحًا فَلِنَفْسِةٌ وَمَنْ ٱسَاءَ فَعَلَيْهَا وُمَارَتُكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيْنِ ۞

<sup>(</sup>١) كه ان كوعذاب دينے سے پہلے مملت دى جائے گی-﴿ وَالْكِنْ يُؤَخِّرُهُمُو اِلَّى آجَيلِ شَمَعْی ﴾ (فاطر ٥٠٠)

<sup>(</sup>٢) ليعني فوراً عذاب دے كران كو تباه كرديا كيا مو يا-

<sup>(</sup>m) لینی ان کا نکار عقل و بصیرت کی وجہ سے نہیں ' بلکہ محض شک کی وجہ سے ہے جوان کو بے چین کئے رکھتا ہے۔

<sup>(</sup>۴) اس لیے کہ وہ عذاب صرف اس کو دیتا ہے جو گناہ گار ہو تاہے' نہ کہ جس کو چاہے' یوں ہی عذاب میں مبتلا کر دے -

ٳڵؿٷڽؙۯڎؙٛٛٛڝؚۮؙؙٛٛۅڵۿٳڵۺٵۼڐ۫ۅٞڡٵۼٷٛڿؙڡؚڽؙؿػۯٮؾۣڝٙڽٛ ٱڵڡٵڝۿٵۅۜؽٵۼۺؙڶڡؽٲڎؿٷڒٮڟۜۺۼٳڵٳۑڝڶؠؠ؋ۅٙؽۅٛڡۛڔ ڽؙٮۜٵۮؚؿڡؚڞؙٲؽؿؿؙٷڴٵٚۄؽ؆ڟٷٳٳڎٵڮ؞ٛڡٵڝؚؿٵ؈ؙۺؘڝؚؽؠٟ۞۠

قیامت کاعلم اللہ ہی کی طرف لوٹلیا جاتا ہے "اور جو جو پھل اپنے شگونوں میں سے نگلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وہ جنتی ہے سب کاعلم اسے ہے (۱) اور جس دن اللہ تعالی ان (مشرکوں) کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں 'وہ جواب دیں گے کہ مہم نے تو تحقیے کہ سایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں۔ (۳)

اور یہ جن (جن) کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہوگئے (اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔(۵) (۴۸) بعلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں (۲) اوراگراسے کوئی

وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَدُعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُوْمِنْ تَحِيْصِ ۞

لَائِينَتُ والإنسان مِنْ دُعَاء الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَ وُالْمَرُ

- (m) لعنی آج ہم میں سے کوئی شخص ہے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے؟
  - (٣) لیعنی وہ ادھرادھرہو گئے اور حسب گمان انہوں نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔
- (۵) یہ مگان یقین کے معنی میں ہے لینی قیامت والے دن وہ یہ یقین کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اشیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی شیس و میں مقام پر فرمایا۔﴿ وَدَاالْمُجْوِمُونَ الثَّارَ فَظَنْوَا الْقَدْمُونَ الثَّارِ فَظَنْوَا الْقَدْمُونَ الثَّارِ فَظَنْوَا الْقَدْمُونَ الثَّارِ فَظَنْوَا الْقَدْمُونَ الثَّارِ فَظَنْوَا الْقَدْمُونَ الْدَّارِ فَظَنْوَا الْقَدْمُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ
- (۱) کینی دنیا کا مال و اسباب 'صحت و قوت' عزت و رفعت اور دیگر دنیوی نعتوں کے مانکنے ہے انسان نہیں تھاتما' بلکہ

<sup>(</sup>۱) لیعنی اللہ کے سوااس کے وقوع کا کسی کو علم نہیں۔ اس لیے جب حضرت جبرا کیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ ما آئی اللہ تھا ' منا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الله تعالیٰ '''اس کی بایت مجھے بھی اتابی علم ہے بعت الحقیق ہے ' میں تھے سے زیادہ نہیں جاتا۔ دو سرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرایا: ﴿ إِلَىٰ مَنْهُمْهُمُ اَ ﴾ (المنازعات۔ ۳۳) ﴿ لَا يُعْمِلُهُ الْمُوكُولُ ﴾ (الا عراف ۱۸۵)

<sup>(</sup>۲) یہ اللہ کے علم کامل و محیط کابیان ہے اور اس کی اس صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لینی اس طرح کاعلم کامل کسی کوحاصل نہیں۔ حتی کہ انبیا علیم السلام کو بھی نہیں۔ انہیں بھی اتناہی علم ہو تا ہے جتنااللہ تعالی نہیں وہی کے ذریعے سے بتلادیتا ہے۔ اور اس علم وہی کا تعلق بھی منصب نبوت اور اس کے تقاضوں کی اوائیگی سے متعلق بی ہو تا ہے نہ کہ ویگر فنون و معاملات سے متعلق۔ اس لیے کسی بھی نبی اور رسول کو 'چاہوہ کتنی ہی عظمت شان کا حامل ہو' عالم شما تکانَ وَمَا یَنگُونُ کُما اَ جَارُنْ نہیں۔ کیونکہ بیہ صرف ایک اللہ کی شان اور اس کی صفت ہے۔ جس میں کسی اور کو شریک انتا شرک ہوگا۔

فَيَنُوسُ عَنُوطٌ 🔞

وَلَهِنُ اَذَةُنُهُ رَضَمَةٌ تِثَامِنُ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ لَمْ ذَالِى وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَالِمَهُ \* وَلَهِنَ رُّعِمْتُ اللَّ رَبِّقَ إِنَّ لِيُعِنْدَهُ لَلْمُسْئَى فَلَنْيَةٍ ثَقَ الذِيْنَ كَفَرُوا بِمَا عَبِدُوا وَلَذِنْ يُقَاتُهُ وَمِنْ عَذَالِ عَلَيْهِ ﴿

وَاِذًا اَنْعَمُنَاعَلَىٰ الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِحَانِيهِ ۚ وَلِذَا مَسَّهُ الْثَرُّ فَنُودُهَا ۚ عَرِيُضٍ ۞

قُلُ أَرَء يَتُولُ أَن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُوَّكُفُرُ تُولِهِ مَنْ

تکلیف پنچ جائے تو ابوس اور ناامید ہو جاتا ہے۔ (۱۱)
اور جو مصیبت اسے پنچ چک ہے اس کے بعد اگر ہم
اسے کی رحمت کا مزہ چکھا ئیں تو وہ کمہ اٹھتا ہے کہ اس
کا تو ہیں حقد ار (۱۲) ہی تھا اور ہیں تو خیال نہیں کر سکتا کہ
قیامت قائم ہوگی اور اگر ہیں اپنے رب کے پاس واپس
کیا گیا تو بھی یقینا میرے لیے اس کے پاس بھی بھڑی (۳)
ہے 'یقینا ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں
گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھا ئیں گے۔ (۵۰)
اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں قودہ منہ پھیرلیتا ہے
اور کنارہ کش ہو جاتا ہے (۱۳) ورجب اسے مصیبت پڑتی ہے تو
اور کنارہ کش ہو جاتا ہے (۱۳) ورجب اسے مصیبت پڑتی ہے تو
بری کمی چوڑی دعا ئیں کرنے واللہ یں جاتا ہے۔ (۱۵)

طرف سے آیا ہوا ہو پھرتم نے اسے نہ مانابس اس سے

مانگابی رہتا ہے۔ انسان سے مراد انسانوں کی غالب اکثریت ہے۔

<sup>(1)</sup> لینی تکلیف پینچنے پر فور آبایوی کا شکار ہو جاتا ہے 'جب کہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہو تا ہے - دہ اللہ ک تکلف بینچنے پر بھی وہ اللہ ک ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے ' ان کے سامنے ہروقت آخرت ہی ہوتی ہے ' دو سرے ' تکلیف بینچنے پر بھی وہ اللہ ک رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے ' بلکہ آزمائشوں کو بھی وہ کفارہ سیکات اور رفع درجات کا باعث گروانے ہیں۔ گویا مایوس ان کے قریب بھی نہیں چھکتی ۔

<sup>(</sup>۴) لیعنی اللہ کے ہاں میں محبوب ہوں' وہ مجھ سے خوش ہے' اس لیے مجھے وہ اپنی نعتوں سے نواز رہا ہے۔ حالال کہ دنیا کی کمی بیشی اس کی محبت یا ناراضی کی علامت نہیں ہے۔ بلکہ صرف آزمائش کے لیے اللہ ایساکر آ ہے آگہ وہ دیکھے کہ نعتوں میں اس کاشکر کون کر رہاہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے؟

<sup>(</sup>٣) یہ کہنے والا منافق یا کافر ہے 'کوئی مومن الی بات نہیں کمہ سکتا۔ کافر ہی یہ سجھتا ہے کہ میری دنیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی میرے لیے الی ہی ہوگی۔

<sup>(</sup>٣) لینی حق سے منہ چیرلیتا اور حق کی اطاعت سے اپنا پہلوبدل لیتا ہے اور تکبر کا اظهار کر آ ہے۔

<sup>(</sup>۵) کیعنی بارگاہ اللی میں تضرع و زاری کرتا ہے تاکہ وہ مصیبت دور فرما دے۔ لیعنی شدت میں اللہ کویا و کرتا ہے 'خوش عالی میں بھول جاتا ہے ' نزول نقمت کے وقت اللہ سے فریادیں کرتا ہے 'حصول نعمت کے وقت اسے وہ یاد نہیں رہتا۔

اَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَالِيَ بَعِيْدٍ ﴿

سَثْرِيُهِوُ النِيّنَا فِي الْاَقَاتِ وَفَى ٱلْفُسِعْمُ حَثّى يَتَبَكِّنَ اَهُوُ انَّهُ الْحَقُّ ٱوَلَوْ يَكُفِ بِرَبِكِ أَنَّهُ عَلِي كُلِّ شَيْمَ شَهْمِيْكُ ۞

> ٱلا اِنْهُمُ فِيْ مِرْرَةٍ شِنَ لِقَا ۚ مِرَبِيهِمُ ۗ ٱلَا اِنْهُ بِكُلِّ تَمَنْ فِحْنِظُ ۞

بڑھ کر ب**رکا** ہوا کون ہو گا<sup>(ا)</sup> جو مخالفت میں (حق سے) دور چلا جائے۔<sup>(۲)</sup> (۵۲)

عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی و کھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یمی ہے' (۳۳ کمیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں۔ (۵۳)

یقین جانو! کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں' (۵۵) یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہرچیز کا اعاطہ کیے ہوئے ہے۔ (۱۲) (۵۴)

- (ا) لین ایس طالت میں تم سے زیادہ گراہ اور تم سے زیادہ دستمن کون ہوگا۔
- (۲) شفاقی کے معنی ہیں 'ضد عناداور مخالفت- بَعِیْدِ مل کراس میں اور مبالغہ ہو جاتا ہے۔ لینی جو بہت زیادہ مخالف اور عناد کے کام لیتا ہے ' حتی کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی بھی کلذیب کردیتا ہے ' اس سے بڑھ کر گراہ اور بد بخت کون ہو سکتا ہے ؟ (۳) جن سے قرآن کی صدافت اور اس کا من جانب اللہ ہونا واضح ہو جائے گا۔ لینی آٹی میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ بعض نے اس کا مرجع اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتلایا ہے۔ مال سب کا ایک ہی ہے۔ آفاقی ، اُفق کی جمع ہے۔ کنارہ ' مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی دکھا کمیں گے اور خود انسان کے اپنے نفوں کے اندر بھی۔ کنارہ ' مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں مثلاً سورج ' چاند ' ستارے ' رات اور دن ' ہوا چنانچہ آسان و ذمین کے کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں مثلاً سورج ' چاند ' ستارے ' رات اور دن ' ہوا اور بارش ' گرج چک ' بجلی گرٹ ' با آت و جمادات ' اشجار ' پیا ڈ ' اور انہار و بحار و غیرہ اور آیات انفس سے انسان کا وجود ' جن اظلا و مواد اور بیشوں پر مرکب ہے وہ مواد ہیں۔ جن کی تفصیلات طب و حکمت کاد لچپ موضوع ہے۔ بعض کہتے ہیں ' آفاق سے مراد خود عرب کی مرز بین پر مسلمانوں کی پیش قدمی ہے ' جیسے جنگ بدر اور فتح کمہ و غیرہ نوحات میں مسلمانوں کو عزت و سرفرازی عطاکی گئی۔
- (۳) استفہام اقراری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال وافعال کے دیکھنے کے لیے کافی ہے 'اور وہی اس بات کی گواہی دے رہاہے کہ قرآن اللہ کاکلام ہے جواس کے سیجے رسول حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
  - (۵) اس لیے اسکی باہت غورو فکر نہیں کرتے 'نداسکے لیے عمل کرتے ہیں اور نداس دن کاکوئی خوف ان کے دلول میں ہے۔
- (۱) بنابریں اس کے لیے قیامت کاو قوع قطعاً مشکل امر نہیں کیوں کہ تمام مخلوقات پر اس کاغلبہ و تصرف ہے وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے 'کر آ ہے 'کر سکتا ہے اور کرے گا' کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔

## مورة شوري كى م اور اس من ترين آيتي اور ياني ركوع بين-

شروع كريا بول الله تعالى ك نام سے جو برا مهرمان اللہ تعالى ك نام سے جو برا مهرمان

حم-(۱) عسق-(۲)

الله تعالی جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے ای طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف و حی بھیجا رہا<sup>(۱)</sup>(۳) آسانوں کی (تمام) چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کاہے وہ برتر اور عظیم الثان ہے۔(۴)

قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں (") اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والول کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ (") خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والار حمت والاہے۔" (۵) اور جن لوگوں نے اس کے سوا دو سرول کو کارساز بنالیا

## ينونو الشونون

## 

خَمَّ ثُ عَنْقَ ۞ كَنْالِكَ يُوْمِئَ الْيُكَ وَإِلَّ الَّذِيْنَ مِنْ تَمْلِكُ اللّهُ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ۞

لَهُ مَا فِي التَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۞

تكادُالتَّمُوتُ يَتَعَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِمِنَّ وَالْمُلَّلِكُةُ يُسَبِّعُونَ بِحَمَّدِ رَوِّمُ وَيَسْتَغَفِرُونَ لِمَنْ فِي الْرَضِ ٱلاَ إِنَّ اللهَ هُوَالْغَفُورُ الرَّجِيهُو ۞

وَالَّذِينَ الْغَذُوامِنْ دُونِوَ اللَّهِ اللهُ حَفِيُّطٌ عَلَيْهِ وَ وَمَالَتُ

- (۱) لعنی جس طرح یہ قرآن تیری طرف نازل کیا گیا ہے ای طرح تھے سے پہلے انبیا پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں۔
  وی 'اللہ کاوہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغیروں کے پاس بھیجتا رہا ہے۔ ایک سحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بھی تو یہ میرے پاس تھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ محمد پر سب سے سخت ہوتی ہے 'جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یا دہو چکی ہوتی ہے اور بھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے میں یا دکر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ الشخصیٰ فرماتی ہیں 'میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ لیسنے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے لیسنے کے قطرے گر رہے مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ لیسنے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے لیسنے کے قطرے گر رہے مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت فرم
  - (r) الله كي عظمت وجلال كي وجه سے-
  - (۳) یه مضمون سورهٔ مومن کی آیت ۷ میں بھی بیان ہواہے۔
- (٣) اپنے دوستوں اور اہل طاعت کے لیے یا تمام ہی بندوں کے لیے کیوں کہ کفار اور نافرمانوں کی فور آگرفت نہ کرنا بلکہ انہیں ایک وقت معین تک مملت دینا ' یہ بھی اس کی رحمت و مغفرت ہی کی قتم سے ہے۔

عَلَيْهُمْ بِوَكِيْلٍ ۞

وَكَذَٰ لِكَ اَوْحَٰيُنَاۚ الِيُكَ ثُوَّالْنَاحَ بِثِيَّالِثُنُونِ رَاءً الْفُرَٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْائِنَوْمُ الْجَمُعِ لَارَيْبَ فِيْهِ فَوِيْقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقُ فِي السَّعِيْرِ ۞

وَلُوْ شَأَةَ اللهُ لَجَعَلَهُمُ أَمَّةً وَّالِحِدُةً وَلِكِنْ يُّدُخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي نَحْمَتِهُ وَالطِّلِمُونَ مَالَهُوْمِنْ وَلِيَ وَلاَتِهِيرٍ ۞

ہے اللہ تعالی ان پر گران (۱) ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نمیں ہیں۔ (۲)

ای طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے اس پاس کے لوگوں کو خبردار کردیں (میں اور جمع ہونے کے دن سے جس (۵) کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرادیں-ایک گروہ جسم میں ہوگا۔ (۱) جنت میں ہوگا۔ (۱) کا بادیتا اور اللہ تعالی جاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بناویتا ہے لیکن وہ جے چاہتا ہے اپنی رحمت میں واخل کر لیتا ہے لیکن وہ جے چاہتا ہے اپنی رحمت میں واخل کر لیتا ہے

- (۱) لینی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہاہے ماکہ اس پر ان کو جزادے۔
- (۲) لین آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں یا ان کے گناہوں پر ان کا مُؤاخذہ فرما کیں 'بلکہ یہ کام ہمارے ہیں' آپ کا کام صرف ابلاغ (پنجادینا) ہے۔
- (٣) یعنی جس طرح ہم نے ہررسول اس کی قوم کی ذبان میں جھیجا اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے 'کیوں کہ آپ کی قوم کی زبان بولتی اور سجھتی ہے۔
- (٣) أُمَّ الْقُرَىٰ ، مَعَ كانام ہے- اسے "بستیوں كى مال" اس ليے كما گيا كہ يہ عرب كى قديم ترين لہتى ہے- گويا يہ تمام بستیوں كى مال ہے جنہوں نے اس سے جنم ليا ہے- مراد اہل مكہ ہیں- وَمَنْ حَوْلَهَا مِيں اس كے شرق و غرب كے تمام علاقے شامل ہیں- ان سب كو دُرا كيں كہ اگر وہ كفرو شرك سے بائب نہ ہوئے تو عذاب اللي كے مستحق قرار پائيس گے-دى قال سال مارى جمع من اللہ مارى اللہ على اللہ على
- (۵) قیامت والے دن کو جمع ہونے والا دن اس لیے کہا کہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے علاوہ ازیں ظالم مظلوم اور مومن و کافرسب جمع ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزاو سزاسے بسرہ ور ہوں گے۔
- (۱) جو اللہ کے مکموں کو بجالایا ہو گااور اس کی منہیات و محرمات سے دور رہا ہو گاوہ جنت میں اور اس کی نافرمانی اور محرمات کاار تکاب کرنے والا جنم میں ہو گا۔ یمی دو گروہ ہوں گے۔ تیسرا گروہ نہیں ہو گا۔
- (2) اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہو تا یعنی اہل ایمان اور اہل جنت کا لیکن اللہ کی حکمت و مشیت نے اس جبر کو پند نہیں کیا بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اس نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی' جس نے اس آزادی کا صحح استعمال کیا' وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا' اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا' اس نے ظلم کا ارتکاب کیا کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

لَمِ اتَّخَذُوْا مِنُ دُونِيَهَ اَوْلِيكَاءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَالْوَ إِنَّ وَهُوَ يُمِّي الْمَوْلَىٰ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَكْمٌ قَدِيرٌ ۚ ۞

وَمَااخْتَلَفْتُوْفِيْهِ مِنْ شَكْمُ فَخَكُمُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُو اللَّهُ رَبِّي عَكِيْهِ تَوَكِّلُتُ ۚ وَالِيْهِ أَرْنِيْكِ ۞

فَاطِرُ التَمَاوَتِ وَالْأَرْضِ حَمَّلَ لَكُوْمِّنَ اَنْفُيكُوْ اَزُواجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ اَنْوَاجًا نَّذُرُ وَكُوْفِيْهِ لَيْسَ كَيِنِيَّلِهِ شَيْ وَهُوَ السَّيِمِيُّ الْبَصِيرُ ۞

اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔(۸) کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں' (حقیقتاً تق) اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گااور وہی ہرچیز پر قادرہے۔ (۹)

اور جس جس چیز میں تمہار ااختلاف ہواس کافیصلہ اللہ تعالی ہی کی طرف ہے ہوں پر میں نے بھروسہ کرر کھاہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔(۱۰) وہ آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہار کے جمہار کی جنس کے جو ڑے بنا دیتے ہیں (۳) اور چوپایوں کے جو ڑے بنا دیتے ہیں (۳) تمہیں وہ اس میں بھیلا رہا ہے (۵) اس جیسی کوئی چیز نہیں (۱) وہ شنے اور پھیلا رہا ہے (۵)

<sup>(</sup>۱) جب بیہ بات ہے تو پھراللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی اور کارساز مانا جائے نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے' اور جو بننے اور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں' نہ نفع و نقصان پنجانے کی صلاحیت-

<sup>(</sup>۲) اس اختلاف سے مراد وین کا اختلاف ہے جس طرح یمودیت عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں اور ہر فدہب کا پیروکار دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دیں سچا ہے ' درال حالیکہ سارے دین بیک وقت صحح نہیں ہو سکتے۔ سچا دین تو صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سچا دین اور حق کا راستہ پہچائنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے۔ لیکن دنیا میں لوگ اس کلام اللی کو اپنا تھم اور فالث مائے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر پھر قیامت کا دن ہی رہ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا اور پچوں کو جنت میں اور دو سروں کو جنم میں داخل فرمائے گا۔ (۳) لیعنی ہید اس کا احسان ہے کہ تمہاری جنس سے ہی اس نے تمہارے جو ڑے بنائے ' ورنہ اگر تمہاری ہویاں انسانوں کے بجائے کی اور مخلوق سے بنائی جاتیں تو تمہیں یہ سکون حاصل نہ ہو تا جو اپنی ہم جنس اور ہم شکل ہوی سے ماتا ہے۔ (۳) لیعنی ہی جو ڑے بنانے (ندکر و مونث) کا سلسلہ ہم نے چوپایوں میں بھی رکھا ہے ' چوپایوں سے مراد وہی نر اور مادہ آٹھ جانور ہیں جن کا ذکر سورة الاً نعام میں کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۵) یَذْرَوْکُمْ کے معنی پھیلانے یا پیدا کرنے کے ہیں یعنی وہ تمہیں کثرت سے پھیلا رہاہے۔ یا نسلاً بعد نسل پیدا کر رہاہے۔ انسانی نسل کو بھی اور چوپائے کی نسل کو بھی فینیہ کامطلب ہے فیی ذٰلِکَ الْحَلْقِ عَلَیٰ هٰذِهِ الصِّفَةِ ، یعنی اس پیدائش میں اس طریقے پروہ تمہیں اینداسے پیدا کر آ آ رہاہے۔ یا" رحم میں "یا" پیٹ میں "مرادہے۔ یا فِنیہ بمعنی بدہے بیعنی تمہار اجو ژا بنانے کے سبب سے تمہیں پیدا کر آیا پھیلا آ ہے کیوں کہ بید زوجیت ہی نسل کا سبب ہے۔ (فتح القدیروابن کشر)

۲) نه ذات میں نه صفات میں 'پس وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے ' واحد اور بے نیاز۔

دیکھنے والاہے۔(۱۱)

آسانوں اور زمین کی تنجیاں اس کی ہیں '(ا) جس کی جاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے ' یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔(۱۲)

الله تعالی نے تمہارے کیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح (علیہ السلام) کو حکم دیا تھا اور جو (بذریعہ وی) ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے 'اور جس کا ٹاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موٹ اور علیم (علیم السلام) کو دیا (" تھا' کہ اس دین کو قائم رکھنا (") اور اس میں چوٹ نہ (") فائنا جس چیز کی طرف آپ اور اس میں چوٹ نہ (")

كَهٔ مَغَالِيدُ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ بِكُلِّ شَّى مُّعَلِيْمٌ ۞

تَهُرَعَ لَكُوْرُ مِّنَ النِّهِ يُنِ مَا وَطَى بِهِ ثُونُحًا وَالَّذِينَ اَوْحَلِنَا النِّيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهَ إِبْرُهِيهُ وَمُنُوسَى وَعِيْنَى اَنْ اَقَيْمُوا النِّيْنَ وَ لَاتَتَعَرَّقُوْ اِفِيهِ كَبُرَعَلَ الْفَثْرِكِيْنَ مَا تَكُ عُوهُمُ النِيْوُلُلَهُ يَعِنَّيْنَ النِّيْهِ مَنْ يَيْشَاءُ وَيَهُدِئَ إِلَيْهِ مِّنْ يُنْذِبُ ۞

- (١) مَقَالِيْدُ، مِقْلِيْدٌ اور مِقْلاَدُكى جَعْ ہے۔ خزانے يا جابيان۔
- (۲) شَوَعَ کے معنی ہیں 'بیان کیا' واضح کیااور مقرر کیا' لَکُمْ '(تمهارے لیے) یہ امت محمد یہ سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تمہارے لیے وہی دین مقرریا بیان کیا ہے جس کی وصیت اس سے قبل تمام انبیا کو کی جاتی رہی ہے۔ اس مشمن میں چند جلیل القدر انبیا کے نام ذکر فرمائے۔
- (٣) اللّذِينِ سے مراد الله پر ايمان و حيد اطاعت رسول اور شريعت الله كو مانتا ہے ۔ تمام انبيا كا يمي دين تھا جس كى وه دعوت اپني اَ بَي قوم كو ديت رہے ۔ اگرچہ ہر نبي كى شريعت اور منج ہيں بعض جزوى اختلافات ہوتے سے جيسا كه فرمايا ﴿ لِي اَ اَلْمَا اَ اَ اَلَى اَ اَلَٰمَا اَ اَ اَلَٰمَا اَ اَ اَ اَلَٰمَا اَ اَ اَ اَلَٰمَا اَ اَ اِلَٰمَا اِلَٰمَا اِلَٰمَا اَلَٰمَا اِللّٰهُ عليه وسلم نے ان الفاظ ميں بيان فرمايا ہے: ہم انبيا كى جماعت علاقى بھائى 'بين 'ہمارا دين ايك ہے'' (صحح بخارى وغيره) اور بيد ايك دين وہى تو حيد و اطاعت رسول ہے 'يعنى ان كا تعلق ان فروعى مسائل سے نہيں ہے جن ميں بخارى وغيره) اور بيد ايك دين وہى تو جين يا جن ميں بھی قهم كا تاين اور تفاوت ہوتا ہے ۔ كيوں كه ان ميں اجتاديا اختلاف كى شخائش ہوتى ہوتى ہيں يا جن ميں اور ہو سكتے ہيں' تاہم تو حيد و اطاعت' فروعى نہيں' اصولى مسله ہے كى شخائش ہوتى ہيں يا جن ميں اور ہو سكتے ہيں' تاہم تو حيد و اطاعت' فروعى نہيں' اصولى مسله ہو بير پر كفروا كيان كا دارو دار دار ا
- (۴) صرف ایک الله کی عبادت اور اس کی اطاعت (یا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل الله ہی کی اطاعت ہے) وحدت و اثتاف کی بنیاد ہے اور اس کی عبادت و اطاعت سے گریز یا ان میں دوسرول کو شریک کرنا' افتراق و انتشار انگیزی ہے ،جس سے دوپوٹ نہ ڈالنا'' کمہ کر منع کیا گیاہے۔

انہیں بلا رہے ہیں وہ تو (ان) مشرکین پر گرال گزرتی ہے' (ا) اللہ تعالی جے چاہتاہے اپنا برگزیدہ بنا آ ہے (۲) اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہ نمائی کرتاہے۔ (۱۳)

ان لوگوں نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد ہی اختلاف کیا (اوروہ بھی) باہمی ضد بحث سے اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پاگئ ہوئی نہ ہوتی تو یقینان کا فیصلہ ہو چکا ہو تا (۵) اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۱۳)

پی آپ لوگوں کو اس طرف بلاتے رہیں اور جو پچھ آپ سے کما گیاہے اس پر مضبوطی (ک) سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں یر نہ چلیں (۸) اور کمہ دیں کہ اللہ تعالیٰ

وَمَا تَعْزَقُوْ إِلَامِنَ بَعْدِما جَآءَهُ وُ الْعِلْوَ بَعْيَا أَيْدُهُ وُ وَلُوْلَا كِلِمَةُ سَمَقَتُ مِنْ زَيْكِ إِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى لَقْضِى بَيْنَهُمُ وَلِنَّ الدِيْنَ أَوْرِثُوا الْكِتْبَ مِنْ بَعْدِهُ إِلَىٰ شَكِّ فِمْنُهُ مُورِيْبٍ ۞

فَلِمْالِكَ فَادْءُ ۚ وَاسْتَقِعَهُ كُمَّآ أُمِوْتَ ۚ وَلِاتَّتِٰمِهُ اَهُوَا َ هُمْ وَقُلُ امْنُتُ بِمَاۤ انْزَلَ اللهُ مِنْ كِيْتِي ۚ وَاُمِرُتُ لِاعْلِولَ

<sup>(</sup>۱) اوروہ وہی توحید اور اللہ و رسول کی اطاعت ہے۔

 <sup>(</sup>۲) لعنی جس کوہدایت کا مستحق سمجھتا ہے اے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی اپنا دین اپنانے کی اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق اس شخص کو عطا کر دیتا ہے جو اس کی اطاعت وعبادت کی طرف رجوع کر تاہے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی انہوں نے اختلاف اور تفرق کا راستہ علم یعنی ہدایت آجائے اور اتمام جست کے بعد اختیار کیا' جب کہ اختلاف کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ لیکن محض بغض و عناد' ضد اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس سے بعض نے یہود اور بعض نے قریش مکہ مراد لیے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) کینی اگر ان کی بابت عقوبت میں تاخیر کافیصلہ پہلے سے نہ ہو تا تو فور أعذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا جا آ-

<sup>(</sup>۱) اس سے مرادیبود و نصار کی ہیں جو اپنے سے ما تبل کے بیود و نصار کی کے بعد کتاب یعنی تورات وانجیل کے وارث بنائے گئے۔ یا مراد عرب ہیں 'جن میں اللہ تعالی نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے ''الکتاب'' سے تورات وانجیل اور دوسرے مفہوم کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن کریم ہے۔

<sup>(2)</sup> کینی اس تفرق اور شک کی وجہ ہے 'جس کا ذکر پہلے ہوا' آپ ان کو توحید کی دعوت دیں اور اس پر جے رہیں۔

<sup>(</sup>A) کیعنی انہوں نے اپنی خواہش سے جو چیزیں گھڑلی ہیں 'مثلاً ہٹوں کی عبادت وغیرہ 'اس میں اکلی خواہش کے پینچیے مت چلیں۔

بَيْنَكُو اللهُ رَيْنَا وَرَيْهُو لِنَا اعْمَالُنَا وَلَكُوْ اعْمَالُكُوْ لِا حُجَّة بَيْنَنَا وَيَلِيْنُكُوْ الله يَجْمَعُ بَنْنَنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيُّرُ ۞

وَالَّذِيْنَ يُعَاِّجُونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدٍ مَا اسْتُبِيْبَ لَهُ صُجَّتُهُمُ دَاحِضَةٌ عِنْدُرَيِّهِمُ وَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَلَاكِ شَيِيلُ ٠

ٱللهُ الَّذِي كَانُوْلَ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ وَالْمِينُوْانُ وَمَايُدُرِيْكَ لَعَلَى السَّاعَةَ قَرِيْكِ 🛈

نے جنتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے اور مجھے تھم دیا گیاہے کہ تم میں انصاف کر تا رہوں۔ '' جارا اورتم سب کا پروروگار اللہ ہی ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں 'ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں (۲) اللہ تعالیٰ ہم (سب) کو جمع کرے گا اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ (۱۵)

اور جو لوگ الله تعالی کی باتوں میں جھکڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ (مخلوق) اسے مان چکی <sup>(۳)</sup> ان کی کٹ ججتی اللہ کے نزدیک باطل ہے' (<sup>۲۲)</sup> اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ (۱۸)

الله تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی (اتاری ہے) (۵) اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت

<sup>(</sup>۱) لیتی جب بھی تم اپناکوئی معاملہ میرے پاس لاؤ کے تواللہ کے احکام کے مطابق اس کاعدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا-

<sup>(</sup>٢) ليعني كوئي جھُڙا نهيں'اس ليے كه حق ظاہراور واضح ہو چكاہے۔

<sup>(</sup>m) لیتن مید مشرکین مسلمانول سے اڑتے جھڑتے ہیں- جنهوں نے اللہ اور رسول کی بات مان لی ہے ' باکہ انہیں پھرراہ ہدایت سے ہثادیں- یا مرادیمود و نصاریٰ ہیں جو مسلمانوں سے جھکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بمترب اور ہمارانی بھی تمهارے نی سے پہلے ہواہے اس لیے ہم تم سے بهتر ہیں۔

<sup>(</sup>٣) دَاحضَةً كِ معنى كَرُور عاطل ، جس كوثبات نهيس-

<sup>(</sup>۵) الْكِتابَ سے مراد جنس ہے يعني تمام پيغبروں پر جنٹي كتابين بھي نازل ہو ئين 'وہ سب حق اور سجي تھيں- يا بطور غاص قرآن مجید مراد ہے اور اس کی صداقت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ میزان سے مراد عدل و انصاف ہے۔ عدل کو تر از و ے اس کیے تعبیر فرمایا کہ یہ برابری اور انصاف کا آلہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے در میان برابری ممکن ہے۔ ای کے ہم معنی سے آیات بھی ہیں۔ ﴿ لَقَدُالْهُ اللَّهُ اللَّ (المحديد '٢٥) يقيناً أم نے اينے پيفيرول كو كھلى دليليں دے كر جھيجا اور ان كے ساتھ كتاب اور انساف نازل فرمايا بآكه لوك عدل بر قائم ربين ﴿ وَالسَّمَا أَرْفَعَا وَوَضَعَ الْمِيَّزَانَ \* الْاَتَّطَعْزَ إِنِي الْمِيزَانِ \* وَأَقِيمُوا الْوَنْنَ بِالْقِسُطِ وَلاَ خَيْرُوا الْمِيزُانَ ﴾ (مبورة الموحيل: ٤٠) "اي نے آسان كو بلند كيا اور اي نے ترازو ركھي بأكه تم تولنے ميں كمي بیثی نه کرو- انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھک رکھواور تول میں کی نه کرو"۔

قریب (۱) ہی ہو-(۱۷)

اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے (۲) اور جو اسے نہیں مانتے (۳) اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں (۳) انہیں اس کے حق ہونے کا پوراعلم ہے۔ یا در کھوجو لوگ قیامت کے معالمہ میں لڑ جھکڑ رہے ہیں '(۳) وہ دور کی گراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۱۸)

الله تعالی اپنے بندوں پر بڑائی لطف کرنے والا ہے 'جے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور وہ بڑی طاقت 'بڑے غلبہ والا ہے -(۱۹)

جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے <sup>(۱)</sup> اور جو ونیا کی کھیتی کی طلب ر کھتا ہو ہم اے اس میں سے ہی پچھ دے دیں گے <sup>(2)</sup> ایسے يَسْتَعُوِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَائِوْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ امْنُوا مُشُنِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ الْهَاالُحَقُّ الْاَلِنَ الَّذِيْنَ مُمَارُونَ فِي السَّاعَة لَفِي ضَلَلِ بَعِيْدٍ @

الله كطِيفُ بِعِبَادِم يَرَثُنُ ثُ مَنْ يَثَالَمُ وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيْرُ ®

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرُثَ الْلِاعْرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي ْحَوْتُهُ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرُثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا أَوْمَالُهُ فِي الْلِخِرَةِ مِنْ تَصِيْبٍ ۞

<sup>(</sup>۱) قریب نذکر اور مونث وونول کی صفت کے لیے آجا آہے۔ خصوصاً جب کہ موصوف مونث غیر حقیقی ہو۔﴿ لِنَّ رَحْمَتَ الله وَرَبِّ مِن الْمُعْمِينِيْنَ ﴾ - (فنح القدير)

<sup>(</sup>٣) ليني استزاكے طور پريد سجھتے ہوئے كه اس كو آنائى كهاں ہے؟ اس ليے كتے ہيں كه قيامت جلدى آئے-

<sup>(</sup>٣) اس ليے كه ايك توان كواس كے و توع كا يو رائقين ہے - دو سرے ان كو خوف ہے كه اس روز بے لاگ صاب ہو كا كىس وہ بھى مؤاخذ ة الى كى زديم نه آجائيں - جيسے دو سرے مقام پر ہے - ﴿ وَالَّذِيْنَ مُؤَفِّقُونَ مَآالتُوْاقُ قُلُونُهُمُّ وَحِكَةً اَلْهُمُوالِي رَبِّعَدُ لِحِكُونَ ﴾ (المعرَّمنون ١٠٠)

<sup>(</sup>٣) يُمَارُونَ ، مُمَارَاةً سے جب جس كے معنى لرا جھرنا جي - يا مِرْيَةً سے ب جمعنى ريب وشك-

<sup>(</sup>۵) اس لیے کہ وہ ان دلائل پر غورو فکر ہی نہیں کرتے جو ایمان لانے کے موجب بن سکتے ہیں حالانکہ ہیر دلائل روز و شب ان کے مشاہرے میں آتے ہیں۔ ان کی نظروں سے گزرتے ہیں اور ان کی عقل و قهم میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ حق سے بہت دور جایڑے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) سَوِنْتُ کے معنی نتخم ریزی کے ہیں۔ یہاں میہ ہر طریق استعارہ اعمال کے شمرات و فوا کد پر بولا گیاہے۔مطلب میہ کہ جو شخص دنیا میں اپنے اعمال و محنت کے ذریعے سے آخرت کے اجرو ثواب کاطالب ہے تو اللہ تعالی اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرمائے گاکہ ایک ایک کیکی کا جردس گناہے لے کرسات سوگنا بلکہ اس سے زیادہ تک بھی عطافرمائے گا۔

<sup>(2)</sup> تعنی طالب دنیا کو دنیا تو ملتی ہے لیکن اتنی نہیں جنتی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جنتی اللہ کی مشیت اور تقدیر

ٱمْرُلُهُمْ شُكْرُكُوا شَرَعُواللَهُ فِينَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاذُنَّ بِدِاللَّهُ ۚ وَلَوْلاَ كِلِمَةُ الْفَصْلِ لَفَيْنَ يَنَيْئُمُ ۚ وَإِنَّ الطَّلِيدِيْنَ لَهُمُّ عَذَاكِ الِيْمُ ۚ ۞

تَرَى الطَّلِمِينَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّاكَمَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَي رَوُطْتِ الْجَمَّةِ لَهُومُنَا يَشَاءُونَ عِنْدَرَةٍ هِمُ دُلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَهِيْدُ ٣

ذلك أتذى يُبَشِّرُ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ امْتُوا وَعِلْواالطِّلِينِ عُلْ لِاَانْمُنْكُمُّرْ عَلَيْهِ ٱجْرُالِالْمَوْدَةَ فِي الْغُرِيْنَ وَمَنْ يَقَعَرِفُ حَسَنَةً تُزِدَلُهُ فِمُنَاحُسْنَا إِنَّ اللهَ عَفُورُسُكُورُ ﴿

ھخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ '''(۲۰) کیاان لوگوں نے ایسے (اللہ کے) شریک (مقرر کر رکھے) ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیئے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ ''اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہو یا تو (ابھی ہی) ان میں فیصلہ کر دیا جا یا۔ یقیناً (ان) ظالموں کے لیے ہی در دناک عذاب ہے۔ (۲۱)

آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے <sup>(۳)</sup> جن کے وہال ان پر واقع ہونے والے ہیں' <sup>(۳)</sup> اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بھتوں کے باغات میں ہوں گے وہ جو خواہش کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے یمی ہے بڑا فضل-(۲۲)

یمی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور (سنت کے مطابق) ٹیک عمل کیے تو کہ مد دیجئے! کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی '(۵) جو محض کوئی ٹیکی

کے مطابق ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ وہی مضمون ہے جو سور ہ بنی اسرائیل ۱۸ میں بھی بیان ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہرایک کو اتن ضرور دیتا ہے جتنی اس نے لکھ دی ہے 'کیوں کہ وہ سب کی روزی کا ذمہ لئے ہوئے ہے 'طالب دنیا کو بھی اور طالب آخرت کو بھی۔ تاہم جو طالب آخرت ہو گالیمنی آخرت کے لیے کسب و محنت کرے گاتو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اَضْعَافًا مُنْضَاعَفَةً اجرو وَوْاب عطا فرمائے گا' جب کہ طالب دنیا کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے عذاب کے بچھ نمیں ہوگا۔ اب یہ انسان کو خود سوچ لیمنا چاہیے کہ اس کا فائدہ طالب دنیا بننے میں ہے یا طالب آخرت بننے میں۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی شرک دمعاصی ،جن کا تھم اللہ نے نہیں دیا ہے 'ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسانوں کواس راہ پر لگایا ہے۔ ا

<sup>(</sup>m) لیعنی قیامت والے دن۔

<sup>(</sup>٣) حالانكه درنا ب فائده مو گاكيول كه اين كي كي سزانو انهي بسرحال بهيكتني موكي-

<sup>(</sup>a) قبائل قریش اور نمی صلی الله علیه وسلم کے درمیان رشتے داری کا تعلق تھا ایت کامطلب بالکل واضح ہے کہ میں

کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھادیں گے۔ (۱) بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا (اور) بہت قدر دان ہے۔ (۲۳)

کیا یہ کہتے ہیں کہ (پیغیرن) اللہ پر جھوٹ باندھا ہے' اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مهرلگا دے '''اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹادیتا ہے '''اور پچ کو آمرَيَقُوْلُوْنَ افْتَرَىٰ حَلَى اللهِ كَذِبًا قُوَانُ يَتَنَوَا اللهُ يَغْتِوْمَل عَلَيْكَ ۚ وَيَمْحُ اللهُ الْبَالِطَلَ وَيُحِثُّ الْحَقَّى بِكِلْمَةِ إِلَّهُ

وعظ و تصحت اور تبلیغ و وعوت کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگان البتہ ایک چیز کا سوال ضرور ہے کہ میرے اور تہمارے درمیان جو رشتے داری ہے اس کا کحاظ کرو 'تم میری دعوت کو نہیں مانے تو نہ مانو 'تہماری مرضی ۔ لیکن جمیے نقصان پہنچانے نے سے تو باز رہو 'تم میرے دست و بازو نہیں بن سکتے تو رشتہ داری و قرابت کے ناطے جمیے ایذا تو نہ پنچاذ اور میرے درائے کا رو ڑہ تو نہ بنو کہ میں فریضہ رسالت اوا کر سکوں۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے اس کے معنی کیے بیں کہ میرے دائے کا رو ڑہ تو نہ بنو کہ میں فریضہ رسالت اوا کر سکوں۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے اس کے معنی کے بیں کہ میرے اور تہمارے ورمیان جو قرابت (رشتہ داری) ہے اس کو قائم رکھو۔ (صحیح البحادی 'تفسیسوسودۃ بیں کہ میرے اور تہمارے ورمیان ہے کہ آل 'یقینا حسب و نسب کے اعتبار سے دنیا کی اشرف ترین آل ہے اس سے عجب اس کی تعظیم و تو قیر جزوائمان ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی احادیث میں ان کی تکریم اور خاظت کی تائی کرک اس حجب اس کی تعظیم و تو قیر جزوائمان ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی احادیث میں ان کی تکریم اور خاظت آئی کرک اس حضرت فاطمہ الشین کی میں اس تھی جو ٹی میں ان کے نزدیک ہیں بن کی تعظیم و تو تی میں ہیں ان کے نزدیک ہیں بن میں میں میں میں میں میں ان میا نے۔ علاوہ ازیں کفار مگہ ہے اپنے گھرانے کی محبت کا سوال بطور اجرت تبینی نمایت جو نبی میں تیا تھا جس و نہیں آئی کو تبی اور جو بہ بیت ہی فرو تر ہے آپ میں تیا تھا جو کہ بیا و بو و اپنی انہی وہ کو بیان ارفع ہے بہت ہی فرو تر ہے آپ میں تیا تھا۔ یون انہی وہ کو انہی انہی عقد ذواج بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ یعنی ابھی وہ گھرانہ جس کی خور ساخت میں تیا تھا۔ یعنی ابھی وہ گھرانہ کی حضرت علی بیاتی ہو وہ سی تبین آئی ان کی خور ساخت میں تیا تھا۔ یون انہی ہو وہ دمیں تی نہیں آیا تھا جس کی خور ساخت میں ان ارفع ہے بہت کی فران ایس عقد ذواج بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ یعنی ابھی وہ گھرانہ کی حضرت علی بیاتی اور وہ میں آئی نہیں ہوا تھا۔ یعنی ابھی وہ گھرانہ کی حضرت علی بیاتی ہو وہ دمیان ابھی عقد ذواج بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ یعنی ابھی وہ گھرانہ کے دور میان ابھی عقد ذواج بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ یعنی ابھی وہ گھرانہ کی حضرت علی بیاتی ہو وہ سیان ابھی عقد دواج بھی قائم نہیں آئی اس کی وہ کیا ہو کہ کو در میں ان ابو کے دور میں کیا ہو تا ہو کہ کیا گھرانہ

- (۱) یعنی اجرو و اب میں اضافہ کریں گے۔ یا نیکی کے بعد اس کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق کی صورت میں دیں گے جس طرح بدی کابدلہ مزید بدیوں کا ارتکاب ہے۔
  - (۲) اس کیے وہ پر دہ پوشی فرما آاور معاف کر دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اجر دیتا ہے۔
- (٣) لین اس الزام میں اگر صدافت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر ممرلگا دیے' جس سے وہ قرآن ہی محو ہو جا آجس کے گھڑنے کا انتساب آپ کی طرف کیاجا تا ہے' مطلب میہ ہے کہ ہم آپ کواس کی سخت ترین سزا دیے۔
- (٣) یه قرآن بھی اگر باطل ہوتا (جیسا کہ مکذبین کا وعویٰ ہے ) تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا ڈالنا ، جیسا کہ اس کی

الشورك

عَلِيْوُنَبَاتِ الصُّدُورِ 💮

وَهُوالَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمْ وَيَعْقُوْ اعْن السِّيتالِ وَيَعْلَوُمَا تَقْعُلُونَ 🏵

وَيَسْتَعِينُ النِّينَ المَنْوُاوعِلُواالصَّالَاتِ وَيَزِيْدُ هُوُمِّنَ فَصْلِهُ وَالْكَفِرُونَ لَهُمُوعَدَاكُ شَدِيدٌ @

وَلَوْ بَسَطَاهُهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ تَايَشَآ ﴿ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَيِيرُ تَصِيُرٌ ۞

وهُوَالَانِيُ يُزَلِّ الْغَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا فَنَطُوا وَيَشَارُو مِنَتَهُ

ثابت ر کھتاہے- وہ سینے کی ماتوں کو جاننے والاہے- (۲۴) وہی ہے جو اینے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے "' اور گناہوں سے درگزر فرما تا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو (سب)جانتاہے-(۲۵)

ایمان والوں اور نیوکار لوگوں کی سنتا ہے <sup>(۳)</sup> اور انہیں اینے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے اور کفار کے لیے سخت عزاب ہے۔(۲۷)

اگر الله تعالیٰ اینے (سب) بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد (۳) بریا کر دیتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرما آ ہے۔ وہ اینے بندول سے بورا خردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے- (۲۷) اور وہی ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے (۴۰) اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے

عادت ہے۔

(۱) توبہ کامطلب ہے معصیت پر ندامت کااظہار اور آئندہ اس کونہ کرنے کاعزم-محض زبان سے توبہ توبہ کرلیمایا اس گناہ اور معصیت کے کام کو تو نہ چھوڑ ٹا اور توبہ کا ظہار کیے جانا' توبہ نہیں ہے۔ یہ استہزا اور نداق ہے۔ تاہم خالص اور سے توبہ اللہ تعالی یقیناً قبول فرما تا ہے۔

- (۲) لیعنی ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی خواہشیں اور آرزو ئیں بوری فرما تا ہے۔ بشرطیکہ دعا کے آداب و شرائط کابھی پورا اہتمام کیا گیا ہو- اور حدیث میں آیا ہے 'کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہو تا ہے جس کی سواری مع کھانے پینے کے سامان کے 'صحرا' بیابان میں گم ہو جائے اور وہ ناامید ہو کر کسی درخت کے بینچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور فرط مسرت میں اس کے منہ سے نکل جائے 'اے اللہ! تو میرابندہ اور میں تيرا رب ليني شدت فرح من وه علطي كرجائ" - (صحيح مسلم كتاب التوبة باب في الحض على التوبة
- کوئی کسی کی مانتحتی قبول ند کرتا ' ہر شخص شروفساداور بغی وعدوان میں ایک سے بڑھ کرایک ہوتا ،جس سے زمین فساد سے بھر جاتی -(۳) جو انواع رزق کی پیداوار میں سب سے زیادہ مفید اور اہم ہے- یہ بارش جب ناامیدی کے بعد ہوتی ہے تو اس نعت کا صحیح احساس بھی ای وقت ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کرنے میں حکمت بھی یمی ہے کہ بندے اللہ کی

وَهُوَ الْوَلَىٰ الْحَبِيدُ

وَ مِنْ الْيَوِهِ خَلْقُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لِتَّ فِيْهِمَا مِنْ ذَاتِةً وَهُوَ عَلْ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۗ

ۅؘؽٵٙڝؘٵڮؙؙؙؙؙؗؗؗؗۄ۫ۺؿٷڝؽڹۊٷۼٵػٮۘۻؾؙٵؽۑڔؽڲٷۅڲۼڠؙۉٵ عَن۠ڲؿ۬ؠ۠ڕ۞

وَمَآ انْتُورِيمُعْجِزِينَ فِي الْرَضِ ۗ وَمَالَكُومِينَ دُونِ اللَّهِ مِنْ

کارسازاور قابل حمدوثنا<sup>- (۱)</sup> (۲۸)

اوراس کی نشانیوں میں سے آسانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کردے۔ (۲) مسیستیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرنوت کا بدلہ ہے' اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرمادیتا ہے۔ (۳)

اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو<sup>، (ہم)</sup>

نعتول کی قدر کریں اور اس کاشکر بجالا ئیں۔

(۱) کارساز ہے' اپنے نیک بندوں کی چارہ سازی فرما آ ہے' انہیں منافع سے نواز آاور شرور و مملکات سے ان کی حفاظت فرما آ ہے۔ اپنے ان انعامات بے پایاں اور احسانات فراواں پر قابل حمدو ثناہے۔

(۲) دَابَّةِ (زمین پر چلنے بھرنے والا) کا لفظ عام ہے' جس میں جن و انس کے علاوہ وہ تمام حیوانات شامل ہیں' جن کی شکلیں' رنگ' زبانیں' طبائع' اور انواع و اجناس ایک دو سرے سے قطعاً مختلف ہیں۔ اور وہ روئے زمین پر تھلے ہوئے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہی میدان میں جمع فرمائے گا۔

(٣) اس کا خطاب اگر اہل ایمان ہے ہو تو مطلب ہو گا کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصائب بن جاتے ہیں جو حمیس گناہوں کی پاداش میں جینچے ہیں اور پچھ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالی یوں ہی معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے' معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس بر مثاخذہ نہیں فرمائے گی۔

(٣) ليني تم بھاگ كر كسى اليي جبكه نهيں جا سكتے كه جهال تم جهاري گرفت ميں نه آسكو يا جو مصيبت جم تم پر نازل كرنا

رِّلِيِّ وَلَانَصِيْرٍ ®

وَمِنُ النِيهِ الْبَوَادِ فِي الْبَحْرِكَالْأَفِلَامِ ٥

ٳڽؙڲؿؘٲؿؾؘؽٳڷڗۼٷڡٞؿڟڶڶڽؘۯۘۅٳڮۮٸڶڟۿڔ؋ٝٳؽٙؽ۬ۮڸڬ ڵٳؽٟؾڷؚڰؙڷۣڝۜۺٳڔۺػٷڔ۞ٚ

أَوْيُوْبِقُهُنَّ بِمَاكْسَبُوْاوَيَعُفُ عَنُ كَيْدُرِ ﴿

وَّيَعْلَمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي الْيِعَنَا ثَمَالَهُ وُمِّن تَعِيْصٍ 🏵

فَمَّاٱوْتِيْكُوْ مِّنْ تَتَّىٰ فَمَتَاءُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَاعِنْدَاللّٰهِ خَيْرٌ وَابْغِي لِلَّذِينَ الْمَثُوا وَعَلَى رَبِّهِهُ يَتَوَكَّلُونَ ۞

تمهارے لیے سوائے اللہ تعالی کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار-(۳۱)

اور دریا میں چلنے والی بہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ (اس سے ایک سے ایک

اگر وہ چاہے تو ہوا بند کردے ادریہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں۔ یقیناس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ (۳۳)

یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے ''' وہ تو بہت ہی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے۔ ''' وہ تو بہت ہی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے۔ ''' وہ اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں ''' وہ معلوم کرلیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ '(۵) تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگائی دنیا کا پچھ یو نمی سا اسباب ہے''' اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر <sup>(۵)</sup> اور پائیدار ہے' وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور مرف اپنے رب بی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (۳۸)

چاہیں'اس سے تم نی جاؤ۔

- (۱) المجِوَادِ بِاللَّجُوَادِیْ جَارِیَةٌ (چلنے والی) کی جمع ہے 'بمعنی کشتیاں' جہاز' بیداللہ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے کہ سمند رول میں پیاڈوں جیسی کشتیاں اور جہازاں کے حکم ہے چلتے ہیں' ورنہ اگروہ حکم دے توبیہ سمند رول میں ہی کھڑے رہیں۔
  - (۲) کینی سمندر کو تھم دے اور اس کی موجول میں طغیانی آجائے اور بیران میں ڈوب جائیں۔
    - (٣) ورنه سمندر میں سفر کرنے والا کوئی بھی سلامتی کے ساتھ واپس نہ آسکے۔
      - (۳) لیعنی ان کاانکار کرتے ہیں۔
      - (۵) یعنی الله کے عذاب سے وہ کہیں بھاگ کرچھٹکارا حاصل نہیں کرسکتے۔
- (۱) کینی معمولی اور حقیرے 'چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو' اس لیے اس سے دھوکے میں مبتلانہ ہونا' اس لیے کہ بیہ عارضی اور فانی ہے۔
- (۷) کیتی نیکیوں کا جواجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گاوہ متاع دنیا ہے کمیں زیادہ بمتر بھی ہے اور پائیدار بھی' کیوں کہ اس کو زوال اور فٹائنیں' مطلب ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو' ایسا کروگ تو پچھتاؤ گے۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَنَهَ إِلاِنْتِووَالْفُوَاحِشَ وَإِذَامَا غَضِمُواهُمُ يُفْغِرُونَ ۞

وَالَّذِيُنَ اسْتَجَالَبُوْ الرَيِّهِمُ وَاقَامُواالصَّلَوَةٌ وَامْرُهُمْ شُورِي بَيْنِهُمُ وَمِثَارَتُوْنَهُ وَيُقِعُونَ ۞

اور كبيره گنابول سے اور بے حيائيوں سے بچتے ہيں اور غصے كے وقت (بھی) معاف كرديتے ہيں۔ (۱) (سر) اور اپنے رب كے فرمان كو قبول كرتے ہيں (۱) اور نماز كى پابندى كرتے ہيں (۱) اور ان كا (ہر) كام آپس كے مشورے سے ہوتا ہے ' (۱) اور جو ہم نے انہيں دے ركھاہے اس ميں سے (ہمارے نام پر) ديتے ہيں۔ (سر)

(۱) یعنی لوگوں سے عفو و درگزر کرنا ان کے مزاج و طبیعت کا حصہ ہے نہ کہ انقام اور بدلہ لیا۔ جس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے۔ «مَاانْتَمَ مَ لِنَفْسِهِ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنتَهَكَ حُرُمَات اللهِ». (البخاری کتاب الأدب باب مباعدته صلی الله علیه وسلم للاتّام) "نی سُلَمُنَیّا باب مباعدته صلی الله علیه وسلم للاتّام) "نی سُلَمُنیّا میں داشت تھا"۔

- (۲) نینی اس کے عکم کی اطاعت 'اس کے رسول کا اتباع اور اس کے زواجر سے اجتناب کرتے ہیں۔
- (٣) نماز كى پابندى اور اقامت كالطور خاص ذكركياكه عبادات مين اس كى ابهيت سب سے زيادہ ب-
- (٣) شُوْدَىٰ ، كالفظ ذِخْرَىٰ اور بُشْرَىٰ كی طرح به ب مفاطلہ ہے اسم مصدر ہے۔ لینی اہل ایمان ہراہم کام باہمی مشاورت ہے کرتے ہیں 'اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سیجھتے خود نہی صلی اللہ علیہ و سلم کو بھی اللہ نے تھم دیا کہ مسلمانوں ہے مشورہ کرو (آل عمران ۱۵۹) چنانچہ آپ جنگی معاملت اور دیگر اہم کاموں ہیں مشاورت کا اہتمام فرباتے تھے۔ جس ہ مسلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی اور معاملے کے مختلف گوشے واضح ہو جاتے۔ حضرت عمر دہر ہیں جب نیزے کے وار سلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی امر معاملے کے مختلف گوشے واضح ہو جاتے۔ حضرت عمر دہر ہیں امرد فرما دیے۔ عثان کی طلح ' ذہیر' سعد اور عبد الرحمٰ ن کوئی امید باقی نہ رہی تو امر خلافت میں مشاورت کے لیے چھ آدمی نامزد فرما دیے۔ عثان کی اور اس کے بعد حضرت عثان جہڑ کو خلافت کے لیے مقرر فرما دیا۔ بعض لوگ مشاورت کے اس تھم اور تاکید ہے مگر اور اس کے بعد حضرت عثان جہڑ کو خلافت کے لیے مقرر فرما دیا۔ بعض لوگ مشاورت کے اس تھم اور تاکید ہے مگر مشاورت کی تردید اور جہوریت کا ابہت محمل اور تاکید کی تردید اور جہوریت کا ابہت معاملے پر سوچ بچار ہو تا ہے۔ اس لیے اس آیت ہے ملوکیت کی نفی قطعاً نہیں مولوں ہوتی ہے۔ مشاورت ہوتی ہے۔ مشاورت ہوتی ہے ۔ مشاورت کی مشاورت ہی کے۔ مشاورت ہوتی ہوتی ہوتیت کی نفی قطعاً نہیں خوروں ہوتی ہوتی ہوتی کو مشاورت کی مشاورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کو مشاورت کی مرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی برے جو اس معالم کی نزاکتوں اور ضرورتوں کو سمجھتے ہیں بھی مشورہ کیا جائے گا ' کسی مرض کے بارے میں مشورے کی ضرورت ہوگی تو طب و تحکیت کیا ہرین کی طرف رہو کیا جائے گا ' جب کہ جمہوریت میں اس کے برعس ہوائے شخص کو مشورے کا اہل سمجھاجا تا ہوتی ہوتیت کیا ہرین کی طرف رہو گیا جائے گا ' حب کہ جمہوریت میں اس کے برعس ہوائے شخص کو مشورے کا اہل سمجھاجا تا ہوتی جو جو ہورا اان رہو گیا جائے گا ۔ جب کہ جمہوریت میں اس کے برعس ہولی خصورت کی ضرورت کی ان کی حسی کہ جہوریت میں اس کے برعس ہولی خصورت کو گیا تو طب و تحکیت کیا ہوتی کیا جب کہ جمہوریت میں اس کے برعس ہولی خصورت کیا اہل سمجھاجا تا ہوتے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کیا ہوتی کیا ہوتی کیا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کیا ہوتی کیا گیا ہوتی کے کا ہوتی کیا گیا گیا گیا ہوتی کیا گیا گیا ہوتی کیا گیا گیا ہوتی کیا گیا

وَالَّذِيْنَ إِذَا آصَابَهُ مُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ 🕾

وَجَزَّوُاسَيِّنَةٍ سَيِّئَةٌ ثِمْثُلُهَا ۚ فَمَنَّعَفَا وَاصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَايُحِبُ الطلِيئِن ۞

وَلَمَنِ انْتَصَرَّ بَعُدُ ظُلْمِهِ فَأُولَيِّكَ مَاعَلَيْهِ مُرِّنُ سَبِيْلِ ۞

اِنْمَاالسَّمِينُلُ عَلَىالَّذِيْنَ يَظْلِمُونَ التَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ الْوَلْمِكَ لَهُوْ عَذَاكِ اَلِيْمُ ۗ

وَلَنَّ صَبَرَ وَخَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ ﴿

ۅؘٙڞؿؙڝ۫۠ڸڸ١ٮڶڎؙڡؙڡؘۜٲڵڎ؈ؙۊٙڸؾۜؾۜؽؙڹڡ۫ڡؚ؋ٛۊؘڗٙؽٵڟ۠ڸؚڡؚؽؙؽ ڶؾٙڒۯؙۉ۠اڵڡؘۮؘٵٮؘؽڡؙٷڶٷڽؘۿڵٳڶ؆ڗڐۣۺٙڛؘؽڶ۞۠

اورجب ان پر ظلم (و زیادتی) ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ (۱) (۳۹)

اور برائی کابدلہ ای جیسی برائی ہے''' اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرلے اس کا جر اللہ کے ذہ ہے'(ٹی اللہ تھا) اللہ تعالیٰ ظالموں ہے محبت نہیں کرتا۔ (۴۹) اور جو مخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد (برابر کا) بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر (الزام کا) کوئی راستہ نہیں۔ (۱۳) میں راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دو سروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں' یمی لوگ بیں جن کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (۴۲)

اور جو شخص صبر کرلے اور معاف کردے یقیناً ہے بڑی ہمت کے کاموں میں سے (ایک کام) ہے۔ (۴۳) اور جے اللہ تعالی برکادے اس کااس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں 'اور تو دیکھے گاکہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کمہ رہے ہوں گے کہ کیاوالیس جانے کی کوئی راہ ہے۔ (۴۳)

پڑھ' بے شعور اور امور سلطنت کی نزاکوں سے یکسربے خبر ہو- بنابریں مشاورت کے لفظ سے جمہوریت کا اثبات' تحکم اور دھاندلی کے سوا کچھ نہیں ' اور جس طرح سوشلزم کے ساتھ اسلام کا لفظ لگانے سے سوشلزم مشرف بہ اسلام نہیں ہو سکتا' ای طرح "جمہوریت" میں "اسلام" کی پوند کاری سے مغربی جمہوریت پر خلافت کی قبار است نہیں آسکی۔ مغرب کا یہ یودا اسلام کی سرذمین پر نہیں پنی سکتا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہیں 'اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں ' تاہم قدرت کے باوجودوہ معانی کو ترجیح ویتے ہیں جیں جیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ والے دن اپنے خون کے پیاسوں کے لیے عفو عام کا اعلان فرما دیا 'حدیبیہ ہیں آپ نے ان ۸۰ آدمیوں کو معاف کر دیا 'جنہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی تھی 'لبید بن عاصم یہودی سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا' اس یہودیہ عورت کو آپ نے کچھ نہیں کما جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا' جس کی تکلیف آپ دم والیس تک محسوس فرماتے رہے 'صلی اللہ علیہ وسلم (ابن کیش)

<sup>(</sup>۲) یہ تصاص (بدلہ لینے) کی اجازت ہے۔ برائی کابدلہ اگرچہ برائی نہیں ہے لیکن مشاکلت کی وجہ سے اسے بھی برائی ہی کہاگیاہے۔

وَتَوَائِهُمْ يُعُوَفُونَ عَلَيْهَا لَحْثِعِيْنَ مِنَ الذَّلِّ يَفُظُوفُنَ مِنَ طُوْنٍ خَفِيْ وَقَالَ الَّذِيْنَ امْنُوْ إِنَّ الْخِيرِيِّنَ الَّذِيْنَ خَمُوْلَا اَنْشُهُمْ وَافْلِيْمِمْ يُومِ الْقِيمَةِ الْزَاقَ الطَّلِمِيْنَ فَيُعَذَّ الْمِنْفِيْمِ

وَمَا كَانَكُهُمْ مِّنَ اَوْلِيَا ٓءَيَّتُمُوُوْلَهُهُ مِّنَّ دُوْنِ اللَّهِ ّوَمَنْ يُضْلِل اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ سَبِيْلِ ۞

ٳٮٮۜڿؽڹٷٳۯڔؘؽۣڴۄ۫؈ؗٞۼؠ۫ڸٲؽؾٳٛؽٙؽۅ۠ٷڰڒٷۘڶ؋ڝؘٵٮڵۼ ٵڶڴۄ۫ۺۜڡٞڶڿٳؾۜٷؠؠۮؚۊؘٵڵڴۄڗؖڽ؆ڮؽڔ۞

فَإِنْ أَغْرِضُوا فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيكُما أَنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ وَإِنَّا

اور تو انہیں دیکھے گاکہ وہ (جنم کے) سامنے لاکھڑے کیے جائیں گے مارے ذات کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کن اکھوں سے دیکھ رہے ہوں گئ ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیق زیاں کار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں۔ (۱) (۲۵)

ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکیں اور جے اللہ گراہ کردے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں-(۴۷)

اپنے رب کا تھم مان لواس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آجائے جس کا ہث جانا ناممکن (۲) ہے، حہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ (۳)

اگرید منہ پھیرلیں تو ہم نے آپ کوان پر مکہان بناکر

<sup>(</sup>۱) لیعنی دنیا میں سے کافر ہمیں ہوقوف اور دنیوی خسارے کا حامل سجھتے تھے 'جب کہ ہم دنیا میں صرف آخرت کو ترجیح ویتے تھے اور دنیا کے خساروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آج دیکھ لوحقیقی خسارے سے کون دوچار ہے۔ وہ جنہوں نے دنیا کے عارضی خسارے کو نظرانداز کیے رکھا اور آج وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں یا وہ جنہوں نے دنیا کو ہی سب پچھ سمجھ رکھا تھا اور آج ایسے عذاب میں گرفتار ہیں 'جس سے اب چھٹکارا ممکن ہی نہیں۔

<sup>(</sup>٢) ليني جس كورد كرنے اور ٹالنے كى كوئى طاقت نہيں ركھے گا-

<sup>(</sup>٣) یعنی تمهارے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جس میں تم چھپ کر انجان بن جاؤ اور پہچانے نہ جاسکویا نظر میں نہ آسکو جیسے فرمایا ﴿ يَعُونُ الْاِفْسَانُ يُومَينِ الْبَعْرُ \* كُلُّا لَاوَذَدَ \* إِلَى دَبْلِكَ يَوْمَينِ إِلْنَهْ مَعْرُ ﴾ (القیامة ۱۰۱۰) "اس ون انسان کے گا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے ' ہرگز نہیں ' کوئی راہ فرار نہیں ہوگی' اس ون تیرے رب کے پاس بی ٹھکانا ہو گا" یا نکیر جمعنی انکار ہے کہ تم اپنے گناہوں کا انکار نہ کرسکو گے کیوں کہ ایک تو وہ سب کھے ہوئے ہوں گے وو سرے خود انسان کے اعضابھی گواہی دیں گے ۔ یا جو عذاب تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دیا جائے گا تم اس عذاب کا انکار نہیں ہوگا۔

نہیں کرسکو گے 'کیوں کہ اعتراف گناہ کے بغیر تمہیں جارہ نہیں ہوگا۔

إِذَااَذَ مُّنَا الْإِنْسَانَ مِثَارَحُةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ ثُصِيَّهُمُ سَيِّئَةٌ ' بِمَاقَدٌ مَتُ اَيْدِيْهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كُفُورٌ ۞

بلومُلُكُ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ \* يَغْنُقُ مَايِشَآءُنِعَبُ لِمَنْ يُشَآءُونَا كَاقَائِعَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الدُّكُورُ ۞

ٲۯؽڒۊؚؚۘۼۻٛ؋ؙۮؙڒٛٳڬٳۊٳڬٳڰؙٷ<u>ػۼۼڵ؈ۜؿڡۜٳ؞ٛ</u>ۼؿؗؽٵٳٝڰڎۼڸؽڗ۫

نہیں بھیجا' آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پنچادیناہے' (ا) ہم جب بھی انسان کو اپنی مهرمانی کا مزہ چکھاتے (۲) ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے (۳) اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت (۲) پنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکراہے۔ (۸)

آسانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے
ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے (۲) جس کو چاہتا ہے
بیٹیاں دیتا ہے اور جے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے-(۹۹)
یا انہیں جمع کر دیتا ہے (2) بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جے

- ۲) لعنی دسائل رزق کی فرادانی محت و عافیت و ادلاد کی کثرت عاه و منصب وغیره-
- (۳) کینی تکبراور غرور کااظمار کرتاہے' ورنہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونایا اس کا اظمار ہونا' ناپندیدہ امر نہیں' لیکن وہ تحدیث نعمت اور شکرکے طور پر ہونہ کہ فخرو ریا اور تکبر کے طور پر۔
  - (٣) مال كى كمى كيارى اولاد سے محرومي وغيره-
- (۵) لیمن فورا نعتوں کو بھی بھول جاتا ہے اور مُنعِم (نعتیں دینے والے) کو بھی۔ یہ انسانوں کی غالب اکثریت کے اعتبار سے ہے جس میں ضعیف الایمان لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اور کامل الایمان لوگوں کا حال ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور نعتوں پر شکر۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَکَرَ فَکَانَ خَیْراً لَّهُ وَلَیْسَ ذٰلِكَ لاَّحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ (صحیح مسلم شکر فککانَ خَیْراً لَّهُ وَلَیْسَ ذٰلِكَ لاَّحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ (صحیح مسلم کتاب الذهد علیه اب المؤمن أمره حیر کله)
- (۱) کینی کائنات میں صرف اللہ ہی کی مثیت اور اس کی تدبیر چلتی ہے' وہ جو چاہتا ہے' ہو تا ہے' جو نہیں چاہتا' نہیں ہو تا۔ کوئی دو سرااس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت وافتیار نہیں رکھتا۔
- (2) لیعنی جس کو چاہتا ہے ' نہ کر اور مونث دونوں دیتا ہے۔ اس مقام پر اللہ نے لوگوں کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ جن کو صرف بیٹے دیئے۔ دوسرے' وہ جن کو صرف بیٹیاں' تیسرے وہ جن کو بیٹے' بیٹیاں دونوں اور چوشے' وہ جن کو بیٹا

<sup>(</sup>۱) جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ لَیْسَ عَلَیْكَ هُلْ اللَّهُ وَ لَكِنَّ اللّٰهُ يَهُدِى مَنْ تَلِشَاتُهُ ﴾ (السقر ۲۰۲۰)اور ﴿ وَالْمَالَلَيْكَ اللّٰهُ وَعَلَيْنَا الْحِسَانُ ﴾ (السعد ۲۰۰۰) ﴿ وَذَرَ لِنَّنَا النَّا اللّٰهُ وَعَلَيْنَا الْحِسَانُ ﴾ (السعد ۲۰۰۰) ﴿ وَذَرَ لِنَّنَا النَّا اللّٰهُ وَعَلَيْنَا الْحِسَانُ ﴾ (السعانسية ۲۰۰۱) ان سب كا مطلب يہ ہے كہ آپ مانيل الله عندان من من انيل نها نيل آپ مطلب يہ ہے كہ الله كاپيفام لوگوں تك پنچاديل انيل نها نيل آپ سال كاپنا من من بيل ہوگى كول كم بدايت دينا آپ كے افتيار ميں ہى نہيں ہوگى كيول كم بدايت دينا آپ كے افتيار ميں ہى نہيں ہوگى الله كے افتيار ميں ہوگى الله كان كول كم بدايت دينا آپ كے افتيار ميں ہى نہيں ہے 'يہ صرف الله كے افتيار ميں ہے۔

قَدِيْرٌ ؈

ۅٞؠٵػٳڹڸؿؘؠڔٳڽؙٛٷڲڶڡؙٵڟۿٳڒۅؘڂؽٳٲۅ۫ڡۣڽ۫ٷڗٳۑٛ جاب ٵۯؙؿۣڛڶڒؽؙٷڒڰؿٚؿؽؠٳۮ۫ڹۄڡٙٳؽؿٵۧٷ۠ؿٷڰڴڮؿٷٛ

ۅؘۘػٮ۬ٳڮٲۅۘٛػؽێٵۧٳؾڮٷۅؙٵۺٞٲٷؚؽٵٝ؆۠ڷؾٛؾٮ۫ؠؽٵڷڮؿڮ ۅٙڮٵٳٛۮؿٵؽۅؘڮ؈ٞڿڡڶؽٷٷٷڷۿؚڽؽؠ؋ڝؙ۫ؿؿؖٲٛٷ؈ؙۼٵۮ۪ڹٵ ۅؘٳؿڮڵؠٙۿؙڽٷٙڸڶڝڗٳڟۣۺ۫ؾۼؿ۫ڕ۞

چاہے بانجھ کر دیتا ہے 'وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے-(۵۰)

ناممكن ب كه كى بنده سے الله تعالى كلام كرے مگروى ك ذريعه يا پردك كے پيچے سے ياكسى فرشته كو بھيج اور وه الله كى حكم سے جو وه چاہے وى (الكرك عليك وه برترہے حكمت والا ب-(۵۱)

اور ای طرح ہم نے آپ کی طرف اپ تھم سے روح کو اتارا ہے ''' آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے سے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے ؟ ''' انیکن ہم نے اسے نور بنایا' اس کے ذریعہ سے اپ بندوں میں سے جے چاہے ہیں' بھینگہ آپ راہ راست

نہ بین - لوگوں کے درمیان سے فرق و تفاوت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے' اس تفاوت اللی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ تقلیم اولاد کے اعتبار سے ہی انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ ا- آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا' ان کا باپ ہے نہ مال ۲۰ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام سے یعنی مرد سے پیدا کیا' ان کا باپ نہیں ہے۔ ۲۰ اور باتی کی مال نہیں ہے۔ ۳۰ - دور باتی مال نہیں ہے۔ ۳۰ - اور باتی مال نہیں کو مرد اور عورت وونوں کے ملاپ سے۔ ان کے باپ بھی ہیں اور مائیں بھی۔ فَشَبْحَانَ اللهِ الْعَلِيْمِ الْقَدِيدِ (اَين کَشِ)

- (۱) اس آیت میں وحی اللی کی تین صور تیں بیان کی گئی ہیں پہلی یہ کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلا دینا اس آیت میں وحی اللی کی تین صور تیں بیان کی گئی ہیں پہلی یہ کہ دل میں کسی بیتے علام کرنا ، جیسے حصرت موی علیہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ دو سری ، پردے کے چیچے سے کلام کرنا ، جیسے حصرت موی علیہ السلام سے کوہ طور پر کیا گیا۔ تیسری ، فرشتے کے ذریعے اپنی وحی جیجا ، جیسے جراکیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پینم بروں کو ساتے رہے۔
- (۲) رُوح سے مراد قرآن ہے۔ لین جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وی کرتے رہے 'ای طرح ہم نے آپ پر قرآن کی وی کی۔ ہے۔ قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے جیسے روح میں انسانی زندگی کاراز مضمرہے۔
- (٣) کتاب سے مراد قرآن ہے الین نبوت سے پہلے قرآن کا بھی کوئی علم آپ کو نہیں تھا اور اس طرح ایمان کی ان تفصیلات سے بھی بے خبر تھے جو شریعت میں مطلوب ہیں۔
- (٣) ليني قرآن كونور بنايا اس كے ذريع سے اپنے بندول ميں سے ہم جے چاہتے ہيں 'بدايت سے نواز ديتے ہيں۔

صِرَاطِاللهِ الَّذِي َلَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَافِي الْاَرْضُ الْآرَالَ اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۞

## धंसाधंस

بِسُــــــم الله الرَّحْيِن الرَّحِيمِ

خَرِّ ۚ وَالْكِتْبِ النَّهِيْنِ ۞ إِنَّا جَمَلُناهُ فَتُوا كَاعَرَ بِيَالْمَكَاكُمُ تَعْقِلُونَ ۞ وَلَكَهُ فِيۡ اُوۡ الْكِتْبِ لَدَيۡنَا الْعَلِيُّ خَلِيْمُ ۞

کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ (۵۲) اس اللہ کی راہ کی <sup>(۱) ج</sup>س کی ملکیت میں آسانوں اور ذمین کی ہرچیزہے۔ آگاہ رہو سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۵۳)

## سور و زخرف کی ہے اور اس میں نواس آیٹیں ہیں اور سات رکوع ہیں-

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والا ہے-

حم-(۱) قتم ہے اس واضح کتاب کی-(۲) ہمنے اسکوعر بی زبان کا قرآن بنایا ہے (۳۳ کہ تم سمجھ لو-(۳) یقیناً بیہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت <sup>(۳)</sup> والی ہے-(۴)

مطلب میہ ہے کہ قرآن سے ہدایت و رہنمائی انہی کو ملتی ہے جن میں ایمان کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے وہ اسے طلب ہدایت کی نیت سے پڑھے' سنتے اور غورو فکر کرتے ہیں' چنانچہ اللہ ان کی مدو فرماتا ہے اور ہدایت کا راستہ ان کے لیے ہموار کر دیتا ہے جس پر وہ چل پڑتے ہیں ورنہ جو اپنی آنکھوں کو ہی بند کرلیں' کانوں میں ڈاٹ لگالیں اور عقل و فہم کو ہی بروے کارنہ لا کمیں تو انہیں ہدایت کیوں کر فعیب ہو سکتی ہے' جیسے فرمایا۔ ﴿ قُلُ هُوَ اِللَّذِینُ اَمْنُواهُدٌی وَقِیشُفَا اُوْ وَ الَّذِینُ لَیْ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

- (۱) یہ صراط متنقیم' اسلام ہے۔ اس کی اضافت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے جس سے اس راستے کی عظمت و فحامت شان واضح ہوتی ہے اور اس کے واحد راہ نجات ہونے کی طرف اشارہ بھی۔
- (۲) کیعنی قیامت والے دن تمام معاملات کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہو گا' اس میں سخت وعید ہے' جو مجازات (جزا و سزا) کو مشلزم ہے۔
- (۳) جو دنیا کی نصیح ترین زبان ہے' دو سرے' اس کے اولین مخاطب بھی عرب تھے' اننی کی زبان میں قرآن ا آبارا آباکہ وہ سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ سکیں۔
- (^) اس میں قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کا بیان ہے جو ملاء اعلیٰ میں اسے حاصل ہے باکہ اہل زمین بھی اس کے شرف و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقعی اہمیت دیں اور اس سے ہدایت کا وہ مقصد حاصل کریں جس

کیا ہم اس تھیمت کو تم سے اس بنا پر ہٹالیس کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ (۱)

اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے۔(۲)

جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کانداق اڑایا۔ (۷)

پس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں (۲<sup>۴)</sup> و تباہ کرڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۸)

اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب میں ہو گا کہ انہیں غالب و دانا (اللہ) نے ہی (۳) پیدا کیاہے۔(۹)

وی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش (بچھونا) (۵)

أَفَنَفْرِبُ عَنْكُو الدِّلْوَصَفَعُ النَّ كُنْتُو قَوْمُ السُّيونِينَ ﴿

وَكُوْ أَرْسَلْنَا مِنْ تَبِيِّ فِي الْأَوَّ لِأِنَّ 0

وَمَا يَاثِيهُ وَمِينٌ نَّبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَنْتَهُ زِءُونَ ۞

فَأَهُلُكُنَّا آلَتُدَّا مِنْهُو بَطْشًا وَّمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۞

وَلَمِنُ سَأَلْتُهُمُّ مِّنَ خَلَقَ التَّمُوتِ وَالْكَرْضَ لِيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿

الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْزُرْضَ مَهُدًا وَجَعَلَ لَكُو فِيهَا سُبُلاً تَعَكَّمُو

ك لي ات ونيايس الاراكياب أم الكِتاب عمراد لوح محفوظ ب-

- (۱) اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں مُشَلَا-ائم چوں کہ گناہوں میں بہت منہمک اور ان پر مھرہو'اس لیے کیاتم سے گمان کرتے ہو کہ ہم تہمیں وعظ و نصیحت کرناچھوڑ دیں گے؟۲- یا تہمارے کفراور اسراف پر ہم تہمیں کچھنہ کہیں گے اور تم سے درگزر کرلیں گے۔ ۳- یاہم تہمیں ہلاک کردیں اور کمی چیز کا تہمیں تھم دیں نہ منع کریں۔ ۲۳- چوں کہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو'اس لیے ہم انزال قرآن کاسلسلہ ہی بند کردیں۔ پہلے مفہوم کو امام طبری نے اور آخری مفہوم کو امام ابن کثیر نے زیادہ پند کیا ہے اور کما ہے کہ یہ اللہ کالطف و کرم ہے کہ اس نے خیراور ذکر حکیم (قرآن) کی طرف دعوت دینے کاسلسلہ موقوف نہیں فرمایا'اگر چہ وہ اعراض و انکار میں حدے تجاوز کررہے تھے' تاکہ جس کے لیے ہدایت مقدر ہے وہ اس کے ذریعے سے ہدایت اپنا لے اور جن کے لیے مدایت مقدر ہے وہ اس کے ذریعے سے ہدایت اپنا لے اور جن کے لیے شقاوت کہی جان پر جمت قائم ہوجائے۔
- (۲) لیعنی اہل مکہ سے زیادہ زور آور تھے 'جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ كَانْوَا ٱكْتُرَمِنْهُمُ وَاَشَدَ ثُوَّةً ﴾ (الممتومن ۸۲) ''وہ ان سے تعداد اور قوت میں کمیں زیادہ تھے ''۔
- (٣) لینی قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ یا وصف متعدد مرتبہ گزر چکاہے۔ اس میں اہل کمہ کے لیے تہدید ہے کہ چھلی قومیں رہوں کا تذکرہ یا وصف متعدد مرتبہ گئر چکاہے۔ اس میں اہل کمہ کے لیے تہدید ہے کہ پہلی کہ مثل یہ بھی ہا کہ دو ہے ہا کہ مثل یہ بھی ہا کہ دو ہے ہا کہ دو ہے۔ ہا کہ دو ہے ہا کہ دو ہے۔ ہا کہ دو ہے ہے۔ ہا کہ دو ہے۔ ہا کہ دو
- (۳) کیکن اس اعتراف کے باوجود اننی مخلوقات میں ہے بہت سول کو ان نادانوں نے اللہ کا شریک ٹھرالیا ہے۔ اس میں ان کے جرم کی شناعت و قباحت کا بھی بیان ہے اور ان کی سفاہت و جمالت کا اظہار بھی۔
- (۵) ایسا بچھونا'جس میں ثبات و قرار ہے'تم اس پر چلتے ہو' کھڑے ہوتے اور سوتے ہو اور جہاں چاہتے ہو' پھرتے ہو'

تَهْتُدُونَ 🕒

ۅؙڷڹؠؙؽؙٮۜڗٞڶڝؚڹٙ التَمَلَّومَا ۗ وَلَقَدَرُ قَالَنَّكُونَا لِهِ بَلُدَةً تَيْبَتُهُ گذارك تُخْرَجُونَ ۞

ۅؘۘٲڷڋؿؙڂۘػٙؾٙٲڵۯ۫ۅؘٳۼڴؙۿؠٵۅؘڿؘڡٙڶڷڵؙۄ۫ؿٟڽٛ۩ڵڟڮۅؘٲڒؽٚڡٵم ؆ؙٮۧۯڲٷڹ ۞ٚ

لِتَنْتَوَا عَلْ ظُهُولِمَا ثُمُّوَتَنَا كُوُوانِعْمَةً دَيِّكُوْإِذَا اسْتَوَيْتُوُ عَلَيْهُ وَتَقُولُوا سُبُحْنَ الَّذِي سَحَّرَلْنَا لهٰذَا وَمَا ثُنَّا لَهُ مُغْرِينُيْنَ ۞

بنایا اور اس میں تمہارے لیے رائے کر دیے ناکہ تم راہ یالیا کرو۔ (۱) (۱۰)

ای نے آسان سے ایک اندازے (۳) کے مطابق پانی نازل فرمایا ' پس ہم نے اس سے مردہ شرکو زندہ کر دیا۔ اس طرح تم نکالے جاؤگے۔ (۱۱)

جس نے تمام چیزوں کے جو ڑے (۳۳) بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنا ئیں اور چوپائے جانور (پیدا کیے) جن پر تم سوار ہوتے ہو-(۱۲)

ناکہ تم ان کی پیٹے پر جم کر سوار ہوا کرو<sup>(۵)</sup> پھراپنے رب کی نعمت کویاد کروجب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹے جاؤ 'اور کموپاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا حالا نکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی<sup>(۱)</sup> طاقت نہ تھی۔(۱۳)

اس نے اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے جمادیا ٹاکہ اس میں حرکت و جنبش نہ ہو۔

- (۱) لیعنی ایک علاقے سے دو سرے علاقے میں اور ایک ملک سے دو سرے ملک میں جانے کے لیے راستے بنا دیئے آگہ کاروباری 'تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے تم آجا سکو۔
- (۲) جس سے تمهاری ضرورت بوری ہو سکے 'کیونکہ قدر حاجت سے کم بارش ہوتی تو وہ تمهارے لیے مفید ثابت نہ ہوتی اور زیادہ ہوتی تو وہ طوفان بن جاتی 'جس میں تمهارے ڈوبنے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا۔
- (٣) لیعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین شاداب ہو جاتی ہے' اس طرح قیامت والے دن تہیں بھی زندہ کر کے قبروں سے نکال لیا جائے گا۔
- (٣) کینی ہرچیز کوجو ڑا جو ڑا جنایا 'نراور مادہ 'نباتات ' کھیٹیاں ' پھل ' پھول اور حیوانات سب میں نراور مادہ کاسلسلہ ہے۔ بعض کتتے ہیں اس سے مراد ایک دو سرے کی مخالف چیزیں ہیں جیسے روشنی اور اند ھیرا ' مرض اور صحت 'انصاف اور ظلم 'خیراور شر' ایمان اور کفر' نرمی اور مختی وغیرہ۔ بعض کتے ہیں ازواج 'اصناف کے معنی میں ہے۔ تمام انواع واقسام کاخالتی اللہ ہے۔
- (۵) لِتَسْتَوُواْ بِمَعْنَىٰ لِتَسْتَقِرُوا يَا لِتَسْتَعْلُوا جَم كربيتُ جاؤيا چره جاؤ-ظُهُودِهِ مِن ضميرواحد باعتبار جس كے ب
- (۱) کیعنی اگر ان جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے بس میں نہ کر تا تو ہم انہیں اپنے قابو میں رکھ کران کو سواری' بار برداری اور دیگرمقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے' مُفوٰ ِنیْنَ بمعنی مُطِیٰقیٰنَ ہے۔

وَإِثَا إِلَى رَبِّنَا لَيُنْقَلِمُونَ ﴿

وَجَعَلُوْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ مُؤْمًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورُتُهُمِينٌ ۗ

اَمِ اَتَّعَنَىمِمَّا يَغُلُقُ بَنْتٍ وَاصْلَمُو بِالْبَنِيْنَ ®

ۅؘٳۮؘٳؠؙۺؚۜۯٳؘڂڬۿؙٶۑێٵؘؘۜڡؘٶۘۘؼ ڸڶڗۜڟڹۣؠؽۧڷڵڟؘڰۅؘۼۿ؋ ؙؙڡؙٮ۫ڗڐٞٳٷڰٷڸڸؿ۠

إَوْمَنُ يُنَتَّوُّا فِي الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِرَغَيْدُ مُهِ أَنِي

اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ (۱) (۱۲)

یں اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھمرا <sup>(۲)</sup> دیا یقییٹاانسان تھلم کھلا ناشکرا ہے۔(۱۵)

کیااللہ تعالیٰ نے آپی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیس اور تہمیں بیٹوں سے نوازا۔ (۲۲)

(حالاتکہ) ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے (اللہ) رحمٰن کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چرہ ساہ پڑ جاتا ہے اور وہ عمکین ہوجاتا ہے-(ا) کیا (اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں) جو زیورات میں پلیس اور جمکڑے میں (اپنی بات) واضح نہ کر سکیں؟ (۱۸)

- (۱) نی کریم صلی الله علیه وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ الله اُخبَر کہتے اورسُبنطن الَّذِي ... ت لَمُنْقَلِبُونَ تَك آیت پڑھتے۔ علاوہ ازیں خیروعافیت کی دعا مانگتے 'جو دعاؤں کی کتابوں میں وکید لی جائے (صحبح مسلم کتناب الحج باب مایقول اذارکب ....)
- (۲) عِبَادٌ ہے مراد فرشتے اور جُزْءٌ ہے مراد بیٹیاں لینی فرشتے 'جن کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دے کران کی عبادت کرتے تھے۔ یوں وہ مخلوق کو اللہ کا شریک اور اس کا بڑء مانتے تھے ' حالاں کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بعض نے بڑء سے یمال نذر نیاز کے طور پر نکالے جانے والے وہ جانور مراد لیے ہیں جن کا ایک حصہ مشرکین اللہ کے نام پر اور ایک حصہ بتوں کے نام پر نکالا کرتے تھے جس کا ذکر سور ق الانعام ' ۱۳۳۱ ہیں ہے۔
- (۳) اس میں ان کی جمالت اور سفاہت کا بیان ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بھی ٹھمرائی ہوئی ہے جے یہ خود ناپیند کرتے ہیں۔ صالان کہ اللہ کی اولاد ہوتی تو کیا ایسا ہی ہوتا کہ خود تو اس کی لڑکیاں ہوتیں اور تنہیں وہ لڑکول سے نواز تا۔

وَجَعَلُواالْمَلَلِكَةَ الَّذِيْنَ هُوْءِلِمُاالِّرَّعْلِن إِنَاقَاطَاتَتِهِدُوَا خَلْقَهُوْ سَتَكُنَّتُ شَهَادَتُهُو وَيُثِتَلُونَ ۞

وَقَالُوْالُوشَآءَ الرَّحْمُنُ مَاعَبَدُ الْهُمُّ مَالَهُمُّ بِينَالِكِ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنْ هُمْ ِالْاَيْخُرُصُونَ ۞

آمُ الْتَيْنَافُمُ كِلْمُمَاتِّنَ قَبْلِمٍ فَهُمْ يِهِ مُسْتَمْسِلُونَ ®

بَكُقَالُوَالِكَامَبَدُنَّا الْإَرْنَاعَلَ الْمَتَةِ وَإِنَّاعَلَ الْيْهِرُ مُهْتَدُونَ ۞

اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمٰن کے عبادت گزار ہیں عور تیں قرار دے لیا۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر سے موجود تھے؟ ان کی سے گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے (اس چیز کی) بازپرس کی جائے گی۔ (۱۹)

اور کتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں اس کی چھے خبر نہیں' (۲) یہ تو صرف انکل پچو (جھوٹ باتیں) کتے ہیں۔(۲۰)

کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی (اور) کتاب دی ہے جے یہ مضبوط تھاہے ہوئے ہیں۔ (۳۱)

(ہیں ہیں) بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باب دادا کو ایک مذہب پر بایا اور ہم انمی کے نقش قدم پر چل کر

کیول کہ گفتگو اسی ضمن میں یعنی مرد و عورت کے در میان جو فطری نفاوت ہے 'جس کی بناپر بچی کے مقابلے میں بچے کی ولادت کو زیادہ پند کیا جاتا تھا' ہو رہی ہے۔

(۱) لیعنی جڑا کے لیے۔ کیوں کہ فرشتوں کے بنات اللہ ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہو گی۔

(۲) لین اپنی اپنی طور پر اللہ کی مشیت کا سمارا' یہ ان کی ایک بری دلیل ہے کیوں کہ ظاہرا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو تا' نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس بات ہے بے خبر ہیں کہ اس کی مشیت 'اس کی رضا ہے مشیف چیز ہے۔ ہرکام یقیناً اس کی مشیت ہی ہو تا ہے لیکن راضی وہ انہی کاموں ہے ہو تا ہے جن کا اس نے تھم دیا ہے نہ کہ ہراس کام ہے جو انسان اللہ کی مشیت ہے کرتا ہے' انسان چوری' برکاری' ظلم اور برے برے گناہ کرتا ہے' اگر اللہ تعالی چاہے تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دے فور آ اس کا ہتھ چکڑ لے' اس کے قدموں کو ردک دے اگر اللہ تعالی چاہے تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دے فور آ اس کا ہتھ چکڑ لے' اس کے قدموں کو ردک دے اس کی نظر سلب کرلے۔ لیکن یہ جبری صور تیں ہیں جب کہ اس نے انسان کو ارادہ وافقیار کی آزادی دی ہی اور آئیا جائے' اس لیے وائی اس نے دونوں قتم کے کاموں کی وضاحت کر دی ہے' جن سے وہ راضی ہو تا ہے ان کی بھی اور جن سے ناراض ہو تا ہے' ان کی بھی۔ انسان دونوں قتم کے کاموں میں سے جو کام بھی کرے گا' اللہ اس کا ہاتھ نہیں کی خرن سے ناراض ہو تا ہے' ان کی بھی۔ انسان دونوں قتم کے کاموں میں سے جو کام بھی کرے گا' اللہ اس کا ہاتھ نہیں کی گڑے گا' لیکن آگر وہ کام جرم و معصیت کا ہو گاتو یقیناوہ اس سے ناراض ہو گاکہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے افتیار کا استعال غلط کیا۔ تاہم یہ افقیار اللہ دنیا ہیں اس سے واپس نہیں لے گا' البتہ اس کی سزا قیامت والے دن دے گا۔

(٣) لینی قرآن سے پہلے کوئی کتاب ،جس میں ان کو غیراللہ کی عبادت کرنے کا افتتیار دیا گیاہے جے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھاہے ایعنی ایسانہیں ہے بلکہ تقلید آباکے سواان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔

ٷڬٮ۬ٳڮػڡۧٵٞٲۯڝؖڵڬٵڡٷڠٙڸڮ؋ٛٷۧۯؽڐ۪ڡۣٷ۠ڴڒؽڐۣڡۣٷڰڶٳڰۊٵڷ ؙڡؙؙؙٷۘۘٷؙۄڲٙٵ؞ٳ؆ٶؘؽؚۮٮٚٵ؇ؠۧٵٷڰٲۺڎٷٳڰٵڰڵٳڟڿۣۿؚۄؙ

مُقْتَدُونَ 💬

فْلَ آوَلُوْجِئُتُكُو بِإِهْدُى مِمَّا رَجَدُ ثُمُّوْمَلَيْهِ ابَّاءَكُوْ قَالُوَالِكَا بِمَا أَرْسِلْتُوْ بِهِ كُوْرُونَ ۞

فَانْتَقَّىنَامِنُهُمُ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَامِهَهُ الْمُكَدِّبِينَ ۞

وَاذْقَالَ إِبْرُونِيُولِ إِبِيهِ وَقُومِهِ إِنْفِي بَرَّا وُرِيَّا تَعَبُدُونَ شَ

إلاالَّذِي فَطَرَنْ فَإِنَّهُ سَيَهُدِينٍ @

وَ جَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَكَهُمْ يَرُجِعُونَ ®

راه یافته بین-(۲۲)

اس طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بہتی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے کی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو (ایک راہ پر اور) ایک دین پر پایا اور ہم تو اننی کے نقش پاکی بیروی کرنے والے ہیں۔ (۲۳)

(نی نے) کہ اہمی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر (مقصود تک پہنچانے والا) طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا کو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر حمہیں بھیجا گیاہے۔ ((۲۲۷)

پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیباانجام ہوا؟ (۲۵)

اور جبکہ ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے والدسے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو' (۲۷)

بجزاس ذات کے جس نے جھے پیدا کیا ہے اور وہی جھے ہدایت بھی کرے گا- (۲۷)

اور (ابرائیم علیہ السلام) ای کو اپنی اولاد میں بھی باتی رہنے والی بات (اسم قائم کر گئے تاکہ لوگ (شرک سے)

<sup>(</sup>۱) لعنی اپنے آبا کی تقلید میں اٹنے پختہ تھے کہ پیغیبر کی وضاحت اور دلیل بھی انہیں اس سے نہیں پھیر سکی- یہ آیت اندھی تقلید کے بطلان اور اس کی قباحت پر بہت بڑی دلیل ہے (تفصیل کے لیے دیکھئے فتح القدیر 'للٹو کانی)

<sup>(</sup>۲) لینی جس نے مجھے پیداکیا ہے وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا' میں صرف اس کی عبادت کروں گا۔

<sup>(</sup>٣) لین اس کلم لا إِلْهَ إِلَّا اللهُ كى وصیت اپنی اولاد كوكر گئے۔ جیسے فرمایا ﴿ وَوَضَى بِهَا آبْرُهِ هُ بَنِيْدُو دَيَعْتُوبُ \* ﴾ (البقرة ۱۳۲) بعض نے جَعَلَها میں فاعل الله كو قرار دیا ہے۔ یعنی الله نے اس کلے كو ابراتیم علیہ السلام كے بعد النام ك بعد ان كى اولاد میں باقی ركھا اور وہ صرف ایك الله كى عبادت كرتے رہے۔

باذ آتے رہیں۔ (۲۸)

بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سلمان (اور اسباب)<sup>(۲)</sup> دیا ' یماں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سانے والا رسول آگیا۔ <sup>(۳)</sup> (۲۹)

اور حق کے پینچتے ہی ہیہ بول پڑے کہ میہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۰)

اور کہنے لگے 'یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی برے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ (۳۱)

کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ (۱۲) ہم

ؠؙڷؙؙؙؙؙ؉ٞؿڡؙؙٷؙڰؙڒؖۯۅٲڹۜٚۯۿؙۄؙڂڞٝؠٵۜۯۿؙۅٛٳڷڂؿٛ ۅؘڛۜٷڰؿؚؠؽؙ۞

وَلَمَّا جَأَوْهُمُوالَّحَقُّ قَالُوالْهَذَا سِحُرِّقَ إِنَّا بِهِ كَفِرُونَ ۞

وَقَالُوَالُوَلَا ثُوِّلَ لَهُذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَطِيرٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَطِيرٍ فَي الْقَرْيَتَيْنِ عَطِيرٍ وَالْفَالِمُ الْفَرْيَتِينِ عَظِيرٍ ﴿

المُوْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتُ رَبِّكُ فَيْنَ مُسْمَنَا بَيْهُو مُويَشَّرُمُ إِن

- (۱) لیعنی اولاد ابراہیم میں بیہ موحدین اس لیے پیدا کیے ناکہ ان کے توحید کے دعظ سے لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ لَعَلَّهُمْ مِیں ضمیر کا مرجع اہل مکہ ہیں لیتن شاید اہل مکہ اس دین کی طرف لوث آئیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کادین تھاجو خالص توحید پر جنی تھانہ کہ شرک ہے۔
- (۲) یمال سے پھران نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھیں اور نعمتوں کے بعد عذاب میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں بوری مہلت دی 'جس سے وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور خواہشات کے بندے بن گئے۔
- (٣) حق سے قرآن اور رسول سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ مُبِینٌ رسول کی صفت ہے' کھول کربیان کرنے والایا جن کی رسالت واضح اور ظاہرہے'اس میں کوئی اشتباہ اور خفانسیں۔
  - (٣) قرآن کوجاد و قرار دے کراس کا نکار کر دیا 'او را گلے الفاظ میں حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی تحقیرو تنقیص کی -
- (۵) دونوں بہتیوں سے مراد کمہ اور طائف ہے اور بوے آدی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک کے کاولید بن مغیرہ اور طائف کاعروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ بعض نے کچھ اور لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں تاہم مقصد اس سے ایسے آدی کا انتخاب ہے جو پہلے سے ہی عظیم جاہ و منصب کا حامل 'کثیر المال اور اپنی قوم میں مانا ہوا ہو' یعنی قرآن اگر نازل ہو آ نو دونوں بہتیوں میں سے کی ایسی ہی مخصیت پر نازل ہو آنہ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر 'جن کا وامن دولت دنیا سے بھی خال ہے' اور اپنی قوم میں قیادت و سیادت کے منصب پر بھی فائز نہیں ہیں۔
- (۱) رحمت 'نعمت کے معنی میں ہے' اور یہال سب سے بردی نعمت 'نبوت ' مراد ہے۔استفہام انکار کے لیے ہے۔ یعنی سے کام ان کا نہیں ہے کہ رب کی نعمتیں بالخصوص نعمت نبوت سے اپنی مرضی سے تقسیم کریں ' بلکہ سے صرف رب کا کام ہے کیوں کہ وہی ہربات کا علم اور ہر مختص کے حالات سے پوری واقفیت رکھتا ہے' وہی بھتر سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے سرپر رکھناہے اور اپنی وحی و رسالت سے کس کو نواز تا ہے۔

الْيَاوِةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا اَبْعَضَامُم قَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ لِيَكْخِذَ بَعْضُامُمْ بَعْضَا الْعُرِّا الْوَرَحْبَ رَبِّكَ خَارُتُهِمْ اَيْعُمُونَ ۞

وَكُوْلَآآنُ يَكُونَ النَّاسُ|مَّةَ قَالِحِدَةًكَجَمَلُنَالِمَنُ \*يُمُثُرُوالتَّحْنِي لِيُيُوتِهِمُسُقُعًايِّنُ فِضَةٍ وَمَعَلَاِحَ عَلَمُنَانُظُهُرُونَ ۞

وَلِيُنُونِوْمُ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَ آيَتُكُونُونَ ﴿

وَزُخُرُفًا وَإِنْ كُنُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاءُ الْحَيَوةِ اللُّهُ فَيَا وَالَّاخِرَةُ

نى ان كى زندگائى دنياكى روزى ان يى تقسيم كى سے اور ايك كو دو سرے سے بلند كيا ہے تأكد ايك دو سرے كو ماتحت كرك ايك يوساس سے آپ كار ہى رہمت بہت ہى بہتر ہے۔ (۲)

اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں <sup>(۳)</sup> گے تو رحمٰن کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنادیتے- اور زینوں کو (بھی)جن پر چڑھاکرتے-(۳۳)

اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکمیہ لگالگا کر بیٹھتے۔ (۳۴)

ادر سونے کے بھی '''') اور بیہ سب پچھ یو نئی سادنیا کی زندگی

<sup>(</sup>۱) یعنی مال و دولت 'جاه و منصب اور عقل و فهم میں ہم نے بید فرق و تفاوت اس لیے رکھاہے باکہ ذیا وہ ال وال 'کم مال والے ے ' اور غقل و شعب واروں ہے ' اور عقل و فهم میں حظ وا فرر کھنے والا ' اپنے ہے کم ترعقل و شعور رکھنے والا ' اپنے ہے کم ترعقل و شعور رکھنے والے ہے کام لے سکے - اللہ تعالیٰ کی اس حکمت بالغہ ہے کا نکات کا نظام بحسن و خوبی چل رہا ہے - ورنہ اگر سب مال میں ' منصب میں 'علم و فهم میں ' عقل و شعور میں اور دیگر اسباب دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تا ' اسی منصب میں ' علم و فعم میں ' عقل و شعور میں اور دیگر اسباب دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تا ' اسی طرح کم تراور حقیر سمجھے جانے والے کام بھی کوئی نہ کرتا - بیا حتیاج انسانی ہی ہی جو اللہ تعالیٰ نے فرق و تفاوت کے اندر رکھ دی ہے جس کی وجہ سے ہرانسان دو سرے انسان بلکہ انسانوں کا محتاج ہے ' تمام حاجات و ضروریات انسانی ' کوئی ایک شخص ' چاہے جس کی وجہ سے ہرانسانوں کی مدحاصل کیے بغیر خود فرا ہم کر ہی نہیں سکتا -

<sup>(</sup>٣) اس رحمت سے مراد آخرت کی وہ نعتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں-

<sup>(</sup>۳) لینی دنیا کے مال و اسباب میں رغبت کرنے کی وجہ سے طالب دنیا ہی ہو جائمیں گے اور رضائے الٰمی اور آخرت کی ۔ طلب سب فراموش کر دس گے۔

<sup>(</sup>٣) لیعن بعض چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی کمیوں کہ تنوع میں حسن زیادہ نمایاں ہو تاہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر فہ کورہ خطرہ نہ ہو تا تو اللہ کے سب منکروں کو خوب دولت دی جاتی لیکن اس میں خطرہ کہی تھاکہ پھر سب لوگ ہی دنیا کے پرستار نہ بن جا میں۔ دنیا کی حقارت اس مدیث سے بھی واضح ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔ «لَوْ کَانَتِ الدُّنْیَا تَوْنُ عِنْدُ اللہِ جَنَاحَ بَعُوضَةً مِنَّا سَقَیٰ مِنْهَا کَافِرًا شُرْبَةَ مَاَءٍ» (تومذی ابن ماجہ اس اللہ علی میں فرمایا گیا ہے۔ «لَوْ کَانَتِ الدُّنْیَا تَوْنُ عِنْدُ اللہِ جَنَاحَ بَعُوضَةً مِنْ ایک مِحْدَ کے بل اللہ کے بال اتن حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مجھرکے پر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی

عِنْدُرَيِّكَ لِلْمُتَّتِّدِينَ أَنْ

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْلِنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۞

وَإِنَّهُوْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّمِيلِ وَيَحْدَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْمَاكُونَ ﴿

حَثَىٰ إِذَاجَآءَنَا قَالَ لِللَّهُ تَايَئِنُ وَبَيْنَكَ بُعُمَا الْشُوقَيْنِ فِيشُ الْقَرِينُ ۞

وَلَنُ يَنْفَعَكُو الْيَوْمُ إِذْ ظَلَمْتُمُ الْكُونِ الْعَنَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْتَهُدِى الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي صَلْلٍ

کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک (صرف)پر ہیزگاروں کے لیے(ہی)ہے۔ (۳۵) اور جو شخص رحمٰن کی یادہے غفلت کرے (۲) ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ (۳۷)

اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ ای خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ (۳)
یمال تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کھ گاکاش!
میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی (ق) برابراسا تھی ہے۔ (۳۸)

اور جب کہ تم ظالم ٹھر نچکے تو تہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہوناکوئی نفع نہ دے گا-(۳۹) کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا

كافركواس دنياسے ايك گھونٹ پانى بھى پينے كونہ ديتا"۔

- (۱) جو شرک و معاصی سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت کرتے رہے' ان کے لیے آ خرت اور جنت کی نعمتیں ہیں جن کو زوال و فنانہیں۔
- (۲) عَشَا يَعْشُوْ كَ مَعَىٰ ہِيں آگھوں كى بيمارى رتونديا اس كى وجہ سے جو اندھا پن ہو تا ہے۔ لينى جو اللہ كے ذكر سے اندھا ہو جائے۔
- (۳) وہ شیطان 'اللّٰہ کی یاد سے عافل رہنے والے کا سائقی بن جاتا ہے جو ہروقت اس کے ساتھ رہتا اور نیکیوں سے روکتا ہے۔ یا انسان خود اس شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ تمام معاملات میں اس کی پیروی اور اس کے تمام وسوسوں میں اس کی اطاعت کرتا ہے۔
- (٣) لينى وہ شيطان ان كے حق كے رائے كے درميان عائل ہو جاتے ہيں اور اس سے انہيں روكتے ہيں اور انہيں برابر بھاتے رہتے ہيں كہ تم حق پر ہو 'حتى كہ وہ واقعی اپنے بارے ميں ہى گمان كرنے لگ جاتے ہيں كہ وہ حق پر ہيں-يا كافر شيطانوں كے بارے ميں سجھتے ہيں كہ يہ ٹھيك ہيں اور ان كى اطاعت كرتے رہتے ہيں- (فتح القدير)
- (۵) مَشْرِ قَيْنِ (تَتَني ہے) مراد مشرق اور مغرب ہیں۔ فَبِنْسَ الْقَرِیْنُ کا مخصوص بالذم محدوف ہے۔ أَنْتَ أَيُّهَا الشَّيْطَانُ! اَ صَيْطان توبست براسائقی ہے۔ یہ کافر قیامت والے دن کے گا۔ لیکن اس دن اس اعتراف کا کیافائدہ؟

ئبِيْنِ ®

وَامَّانَدُهُ مَبَّنَ بِكَ فَإِنَّامِنُهُمْ مُّنْتَقِمُونَ ۗ

أَوْنُونِيَّاكَ الَّذِي وَعَدْنَهُو فِإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِدُونَ @

فَاسْتَمْمِكُ بِالَّذِي أَوْمَى إلَيْكَ أَرْتَكَ عَلَى مِرَاطِ مُسْتَعِيْمٍ ﴿

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْخَلُونَ ۖ

ہے اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو۔ (۱) (۴۰)
پی اگر ہم تجھے بیمال سے (۲) لے بھی جائیں تو بھی ہم
ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ (۱۳)
یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے (۱۳)
بھی قدرت رکھتے ہیں۔ (۱۳)

پس جو وحی آپ کی طرف کی گئے ہے اسے مفبوط تھا ہے رہیں (۱<sup>۲)</sup> بیشک آپ راہ راست پر ہیں۔ <sup>(۷)</sup> اور یقیناً بیر (خود) آپ کے لیے اور آپ <sup>(۸)</sup> کی قوم کے لیے

- (۱) لیمنی جس کے لیے شقاوت ابدی لکھ دی گئی ہے 'وہ وعظ و نصیحت کے اعتبار سے ہمرہ اور اندھا ہے 'تیری دعوت و تبلیغ سے وہ راہ راست پر نہیں آسکتا۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ جس طرح ہمرہ سننے سے 'نابیناد یکھنے سے محروم ہے 'اسی طرح کھلی گمراہی میں مبتلاحق کی طرف آنے سے محروم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے ناکہ ایسے لوگوں کے کفر سے آپ زیادہ تشویش محسوس نہ کریں۔
  - (٢) ليني تحقيموت آجائے الله اس كے كه ان پر عذاب آئے الم تحقيم كے سے نكال لے جائيں-
  - - (m) کینی تیری موت سے قبل ہی' یا محے میں ہی تیرے رہتے ہوئے ان پر عذاب بھیج دیں۔
- (۵) یعنی ہم جب چاہیں ان پر عذاب نازل کر سکتے ہیں 'کیوں کہ ہم ان پر قادر ہیں۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں ہی بدر کی جنگ میں کافر عبرت ناک شکست 'اور ذلت سے دوجار ہوئے۔
  - (٢) ليعنى قرآن كريم كو عليه كوئى بھى اسے جھلا آرہ-
    - (2) يو فَاسْتَمْسِكْ كَى علت ہے-
- (A) اس مخصیص کا میہ مطلب نہیں کہ دو سروں کے لیے نصیحت نہیں۔ بلکہ اولین مخاطب چوں کہ قریش تھ 'اس لیے ان کا ذکر فرمایا' ورنہ قرآن تو پورے جمان کے لیے نصیحت ہے۔ ﴿ وَمَا هُوَالَا ذِكُرُ اِلْعَلَمِينَ ﴾ (سودة المقلم 'Ar) جیسے آپ کو حکم دیا گیا کہ ﴿ وَاَنْوْنَوَعْیْرَتُکُ الْاَقْوْرِیْنَ ﴾ (المشعواء ' ۱۲۱) "اپنے قریبی دشتہ داروں کو ڈرایے" اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا پیغام صرف رشتے داروں کو ہی پہنچانا ہے۔ بلکہ مطلب ہے تبلیغ کی ابتدا اپنے ہی خاندان سے کریں بعض نے یہاں ذکر بمعنی شرف لیا ہے۔ یعنی یہ قرآن تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے شرف وعزت کا باعث ہے کہ یہ ان کی زبان میں اترا 'اس کو وہ سب سے زیادہ سمجھے والے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پر فضل و برتری پاسکتے ہیں '

نصیحت ہے اور عقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ (۳۲)
اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو! جنہیں ہم (ا) نے آپ
سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمٰن کے اور معبود
مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ (۲۵)
اور ہمنے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون
اور اسکے امراء کے پاس بھیجا تو (موسیٰ علیہ السلام نے جاکر)
کاکہ میں تمام جمانوں کے رب کارسول ہوں۔ ((۲۳))
پی جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ایجے پاس آئے تو وہ
لیس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ایجے پاس آئے تو وہ
لیس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ایکے پاس آئے تو وہ
لیس جب وہ ہماری نشانیاں کے کر ایکے پاس آئے تو وہ

اور ہم انہیں جو نشانی د کھاتے تھے وہ دو سری سے بڑھی چڑھی ہوتی تھی (۵) اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا وَسُكَلُ مَنُ ٱرُسَـلُنَا مِنُ تَمْلِكَ مِنُ ٱللَّهِ مَنْ أَسُلِنَا ٱلْجَعَلَنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْلِيٰ الِهَـةُ يُعْبَدُونَ ۞

> وَلَقَدُ اَرْسُلْنَا اُمُولِى بِالْلِتِنَا اللَّ فِرْعُونَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ اِنِّ رَسُولُ رَبِّ الْعَلِيثِينَ ۞

> فَلَتَاجَآءَهُمُ لِإِلْيَتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضُعَكُونَ ۞

ۅۜ؆ؙؽؙڔؽۿؚڡؗٛڡٞؽؗٳڽڐۣٳڒۿؽٵڴڹۯؙڝٛٵٛڠؚؾؠؗٙٲٚۉٵڝؘۜۮڎۿۄؙ ڽٳڵڡؘڎٵٮؚڶڡػۿؙڎؙؾڒۣۼٷؽ۞

 آکه وه باز آجائیس<sup>- (۱)</sup> (۴۸)

اور انہوں نے کہااے جادوگر! (۲) ہمارے کیے اپنے رب سے (۳) اس کی دعاکر جس کا اس نے تجھے سے دعدہ کرر کھا (۳) ہے القین مان کہ ہم راہ پر لگ جا کیں گے۔ (۳۹)

پھرجب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹالیا انہوں نے اس وقت اینا قول و قرار تو ژویا- (۵۰)

اور فرغون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کما (۱) اے میری قوم! کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ اور میرے (محلول کے) ینچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں' (۱) کیا تم ویکھتے نہیں؟(۵)

وَقَالُوۡایَآلِیُّهُ التَّاحِوُادُءُ کَنَارَتَبُكَ بِمَاّعَهِمَعِنْمَاكُمُّ اِنْنَالَمُهُتَنَّوْنَ ۞

فَلَتَّا كَثَفُناعَنُهُمُ الْعَذَابِ إِذَاهُمُ يَنَّكُثُونَ ۞

وَنَلَاى نِرْعُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِ آلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَلَمْ لِذِهِ الْاَنْهُرُ تَعْوِيْ مِنْ تَحْقِقُ آفَلَانَتْمِورُونَ ۞

دیگرے انہیں دکھائی گئیں 'جن کا تذکرہ سور ۂ اعراف' آیات ۱۳۳۰-۱۳۵ میں گزر چکا ہے۔ بعد میں آنے والی ہرنشانی پہلی نشانی سے بدی چڑھی ہوتی 'جس سے حضرت مولیٰ علیہ السلام کی صدافت واضح سے واضح تر ہو جاتی۔

- (۱) مقصدان نشانیول یا عذاب سے بیہ ہو تا تھا کہ شایدوہ تکذیب سے باز آجا کیں۔
- (۲) کہتے ہیں اس زمانے میں جادو ندموم چیز نہیں تھی اور عالم فاضل شخص کو جادو گر کے لفظ سے ہی بطور تعظیم خطاب کیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں معجزات اور نشانیوں کے بارے میں بھی ان کا خیال تھا کہ بیہ مویٰ علیہ السلام کے فن جادوگری کا کمال ہے۔ اس لیے انہوں نے مویٰ علیہ السلام کو جادوگر کے لفظ سے مخاطب کیا۔
- (m) ''اپنے رب سے '' کے الفاظ اپنی مشرکانہ ذہنیت کی وجہ سے کے کیونکہ مشرکوں میں مختلف رب اور اللہ ہوتے تھے' موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے بیہ کام کروالو!
  - (٣) لعني جارے ايمان لانے يرعذاب ٹالنے كاوعده-
- (۵) اگریہ عذاب ٹل گیاتو ہم نجھے اللہ کاسچار سول مان لیس گے اور تیرے ہی رب کی عبادت کریں گے۔ لیکن ہر دفعہ وہ اینا ہہ عمد تو ژ دیتے' جیسا کہ اگلی آیت میں ہے اور سور ۂ اعراف میں بھی گزرا۔
- (۱) جب حضرت موئ علیہ السلام نے ایسی کئی نشانیاں پیش کر دیں جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں تو فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کمیں میری قوم موئی کی طرف ماکل نہ ہو جائے - چنانچہ اس نے اپنی ہزیمت کے داغ کو چھپانے اور قوم کو مسلسل دھوکے اور فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے یہ نئی علال چلی کہ اپنے اختیار واقتدار کے حوالے سے موٹی علیہ السلام کی بے توقیری اور کمتری کو نمایاں کیا جائے تاکہ قوم میری سلطنت و سطوت سے ہی مرعوب رہے۔
  - (۷) اس سے مراد دریائے نیل یا اس کی بعض شاخیں ہیں جواس کے محل کے نیچے سے گزرتی تھیں۔

آمُ إِنَّا خَنْدُيْنُ لِهَنَا الَّذِي مُومِهِينٌ الْهُولَا يُكَادُ يُبِينُ @

فَلُوُلُّا الْقِيَ عَلَيْهِ السِّورَةُ يِّنْ ذَهَبِ اَوْجَا َوَمَعَهُ الْمَلَيِّكُةُ مُقْتَرِيْنِنَ @

فَاسْتَخَفَّ قُوْمَهُ فَالْطَاعُوهُ إِنَّهُمُ كَالْوُاقُومًا لْمِيقِيْنَ ۞

فَلَمَّا السَّفُونَا النَّقَمُنَا مِثْهُمْ فَأَغُوفُنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿

فَجَعَلْنَهُمُ مَسَلَقًا تَمَثَلًا لِلْلِيْخِرِيْنَ ۞

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ وَزِيَومَثَلًا إِذَا قُولِكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ®

وَقَالُوْاءَ الْهَتُنَاخَيْرٌ أَمُرْمُوْ مَاضَرُنُوهُ لَكَ إِلَّاحِدَ الْأَبَلُ

بلکہ میں بہتر ہوں بہ نسبت اس کے جو بے تو قیرہے (ا) اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ (۲) (۵۲)

اچھااس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آبڑے (<sup>۳)</sup> یا اس کے ساتھ پراباندھ کر فرشتے ہی آجاتے۔ <sup>(۴)</sup> (۵۳) اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اسی کی

اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اس کی مان کی<sup>'(۵)</sup> یقینا یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔(۵۴) پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے

انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ (۵۵) پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچپلوں کے لیے مثال بنادی۔ <sup>(۱)</sup> (۵۲)

اور جب ابن مریم کی مثال میان کی گئی تو اس سے تیری قوم (خوثی سے) چیخ گئی ہے۔ (۵۷)

اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تجھ

- (۱) أَمْ اضراب كے ليے يعنى بَلْ (بلكه) كے معنى ميں ب ابعض كنزويك استفماميه بي ب
  - (٣) ميد حفرت موى عليه السلام كى لكنت كى طرف اشاره ب جيساكه سورة طه ميس گزرا-
- (۳) اس دور میں معراور فارس کے بادشاہ اپنی امتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے کئیت تھے 'اسی طرح قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے طوق اور زنجیریں ڈال دی جاتی تھیں۔ اسی اعتبارے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کما کہ آگر اس کی کوئی حیثیت اورامتیازی شان ہوتی تواس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ہونے چاہے تھے۔
- (۴) جو اس بات کی تصدیق کرتے کہ بیہ اللہ کا رسول ہے یا بادشاہوں کی طرح اس کی شان کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتے۔
- (۵) لین آستَخَفَّ عُفُولَهُمْ (ابن کیر)اس نے اپنی قوم کی عقل کو ہلکا سمجھایا کر دیا اور انہیں اپنی جمالت و صلالت پر قائم رہنے کی تاکید کی' اور قوم اس کے پیچھے لگ گئی۔
- (٢) آسَفُونَا بَمعَیٰ اَسْخَطُونَا یا آغضَبُونَا سَلَفٌ سَالِفٌ کی جمع ہے جیسے خَدَمٌ ،خَادِمٌ کی اور حَرَسٌ ، حَادِسٌ کی ہے۔ معنی جو اپنے وجود میں دو سرے سے پہلے ہو۔ یعنی ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے تصیحت اور مثال بنا دیا۔ کہ وہ اس طرح کفروظلم اور علو وفسادنہ کریں جس طرح فرعون نے کیا ٹاکہ وہ اس جیسے عبرت ناک حشرسے محفوظ رہیں۔

هُمْ قَوْمُرْخَتِهِمُونَ 🏵

إِنْ هُوَ الْاعَبُدُّانَعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلُنهُ مَثَلًا لِبُقِّ إِنْهَا إِنْهَا فَهُ

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَامِنُكُو مَّلَلِّكَةً فِي الْأَرْضِ يَغُلُفُونَ 🏵

ے ان کا بیہ کہنا محض جھڑے کی غرض سے ہے' بلکہ بیہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ <sup>(۱)</sup> (۵۸)

عیسیٰ (علیہ السلام) بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا- (۵۹)

اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشنی کرتے۔ (۲۰)

(۱) شرک کی تردید اور جھوٹے معبودوں کی ہے وقعتی کی وضاحت کے لیے جب مشرکین مکہ ہے کہا جا آگہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے تو اس سے مراد وہ بھرکی مور تیاں ہوتی ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے' نہ کہ وہ نیک لوگ' جو اپنی زندگیوں میں لوگوں کو توحید کی وعوت دیتے رہے' مگران کی وفات کے بعد ان کے معقدین نے اشیں بھی معبود سجھنا شروع کر دیا۔ ان کی بابت تو قرآن کریم نے ہی واضح کر دیا ہے کہ یہ جہنم سے دور رہیں گور اگری اگری سنگھت لھی تھا استعال کو بابت تو قرآن کریم نے ہی واضح کر دیا ہے کہ یہ جہنم سے دور رہیں گور اگری سنگھت لھی تھا استعال کیا ہے' وہ لفظ ما ہے جو غیرعاقل کے لیے استعال ہو تا ہے ﴿ الْمُلْحُومَا لَا اللهِ اور وہ صالحین نکل گئے' جن کو لوگوں نے تھی۔ ان کو رہیں ان کا اپنا کو گور سنگ تھی۔ ان کو رہیں ان کا اپنا کو گور سنگھت کہ کور الاک سے انبیا علیم السلام اور وہ صالحین نکل گئے' جن کو لوگوں نے اپنے طور پر معبود بنائے رکھا ہو گا۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ دیگر مور تیوں کے ساتھ ان کی شکلوں کی بنائی ہوئی مور تیاں بھی النا مور ان مشرکین نبی سائھ آئی کی زبان مبارک سے معنوت میں علیہ السلام کا ذکر خیر من کر یہ کٹ ججتی اور مجادلہ کرتے کہ جب حضرت عیلی علیہ السلام قائل مبارک سے معنوت میں علیہ السلام کا ذکر خیر من کر یہ کٹ ججتی اور مجادلہ کرتے کہ جب حضرت عیلی علیہ السلام قائل مبارک سے معنوت میں علیہ علیہ السلام اور وہ صادل محضرت عیلی علیہ السلام قائل مارے معبود جنم میں جا کین میں گو حضرت عیلی علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی بھر جنم میں جا کیں میں جا کین محضرا پنی بات کی جھی میں جہ میں جو کہ جسم میں جا کین محضرا پنی بات کی چھیں بحث و تکرار سے گریز نہیں کر تا۔
کے بیاں فرمایا' ان کا خوشی سے چانا' ان کا جدل محض ہے۔ جدل کا مطلب تی ہے ہو آئے کہ جھڑنے والا جانتا ہے کہ اس کے بیاں دریل کوئی نہیں ہے گی جو میں بی تا ہے کہ جھڑنے والا جانتا ہے کہ اس کے بیاں دریل کوئی نہیں جو گیا بیاں دریل کوئی نہیں جو گیں بی جو کی کوئی نہیں جو گری بیں کر انہ کے کہ جھڑنے والا جانتا ہے کہ بیار کی کی دیکر در تکر ان کی کی بیار نہیں کر تا۔

(٢) ايك اس اعتبار سے كه بغيرباپ ك ان كى ولادت ہوكى و وسرے و خود انسى جو معجزات ديے گئے احيائے موتى وغيره اس كاظ سے بھى-

(۳) کیعن تهمیں ختم کر کے تهماری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے 'جو تمهاری ہی طرح ایک دو سرے کی جانشینی کرتے ' مطلب میہ ہے کہ فرشتوں کا آسان پر رہنااییا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے یہ تو ہماری مثیت اور قضا ہے کہ فرشتوں کو آسان پر اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا' ہم چاہیں تو فرشتوں کو زمین پر بھی آباد کر سکتے ہیں۔

وَإِنَّهُ لَعِلْهُ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتَرُنَّ بِهَا وَالْبِعُونِ هٰذَاصِرَاطً

مُسْتَنِقِيْمُ اللهُ

وَلَايَصُكَ تُكُوُ الشَّيْطِلُ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُونُهُمْ بِينٌ ٠٠

وَ لَمَّاجَآمُومِيُسٰى بِالْمُيِّنْتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُو بِالْجُلْمَةِ وَلِأَبْيِّنَ

ٱلْمُوْبَعْضَ الَّذِي تَعْنَتِلْفُونَ فِيهُ وْفَاتَّقُوااللَّهَ وَٱلِمِيعُونِ 🐨

إِنَّ اللهَ هُوَرَيِّنْ وَرَبُّكُو فَاعْبُكُوهُ للذَاصِرَاظُ مُسْتَقِيْدُ 🐨

فَاغْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمُ إِلَيْمِ ﴿

اور یقیناً عیسیٰ (علیہ السلام) قیامت کی علامت ہے <sup>(۱)</sup> پس تم (قیامت) کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو' بی سید هی راہ ہے۔(۲۱)

اور شیطان تههیں روک نہ دے' یقیناً وہ تمهارا صریح دشمن ہے-(۹۲)

اور جب عیسیٰ (علیہ السلام) معجزے لائے تو کہا۔ کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو' انہیں واضح کردوں' (۲) پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرواور میرا کہامانو۔ (۱۳)

میرا اور تمهارا رب فقط الله تعالی ہی ہے۔ پس تم سب اس کی عبادت کرو۔ راہ راست (یمی) ہے۔ (۱۳۳) پھر(بی اسرائیل کی) جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا (۳) پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت ہے۔ (۱۵)

(۱) عِلْمٌ بمعنی علامت ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس کامطلب سے ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسان سے نزدل ہو گا، جیسا کہ 'صبح اور متواتر اعادیث سے ٹابت ہے۔ یہ نزول اس بات کی علامت ہو گا کہ اب قیامت قریب ہے اس لیے بعض نے اسے عین اور لام کے ذبر کے ساتھ (عَلَمٌ) پڑھا ہے 'جس کے معنی ہی نشانی اور علامت کے ہیں۔ اور بعض کے بخوض نشانی قرار دینا'ان کی میجزانہ ولادت کی بنیاد پر ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کردیک انہیں قیامت کی نشانی قرار دینا'ان کی میجزانہ ولادت کی بنیاد پر ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کی بیہ پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمادے گا'اس لیے قدرت اللی کو دیکھتے ہوئے و قوع قیامت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ إِنَّهُ میں ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ اللام ہیں۔

(٢) اس كے ليے ديكھے آل عمران 'آيت-۵ كا حاشيه-

(٣) اس سے مرادیمود و نصاری ہیں 'یمودیوں نے حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کی اور انہیں نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا 'جب کہ عیسائیوں نے غلو سے کام لے کر انہیں معبود بنالیا۔ یا مراد عیسائیوں ہی کے مختلف فرقے ہیں جو حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دو سرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک انہیں ابن اللہ 'ود سرا اللہ اور ثالث ثلاث کتا ہے اور ایک فرقہ مسلمانوں ہی کی طرح انہیں اللہ کا بندہ اور اس کارسول تشکیم کرتا ہے۔

هَلَ يَنْظُرُونَ الْاالسَّاعَةَ أَنْ تَالِّيَهُمُ بَغْتَةً وَهُمُ لاَينَتُعُونُونَ ۞

ٱلْكَوْلِكُوْ أَيْوَمُمِينِ بَعْضُهُمُ لِيَعْضِ عَدُاوُ لِلَالْمُتَقِينَ ٥٠

يْعِبَادِلَاخُونُ مَلَيْكُوالْيُؤَمَرُولَا اَنْتُو تَعَزَّنُونَ ۞

ٱكَذِينَ امْنُوْا بِالْمِتِنَا وَكَانُوَامُسُلِمِينَ 🎂

ادْخُلُوا الْمِنْكَةَ اَنْتُوْوَازُواجُكُوْتُحُبُرُونَ ④

يُطافُ عَلَيُهِمْ بِعِمَافٍ مِّنْ ذَهَبِ وَاكْوَابٍ ۚ وَفِيهُمَا مَا تَشُتَعِمْ وَالْانْفُسُ وَتَكَذُّ الْاَعْيُنُ وَانْتُو فِيْهَا

یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آپڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو- (۲۲)

اس دن (گرے) دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاکیں گے سوائے پر ہیزگارول کے-(۱)

میرے بندو! آج تو تم پر کوئی خوف (و ہراس) ہے اور نہ تم (بد دل اور) غمزدہ ہوگے۔ <sup>۳۲)</sup> (۲۸)

جو جماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ (فرمال بردار)مسلمان-(۲۹)

تم اور تهماری بیویاں ہشاش بشاش (راضی خوثی) جنت میں چلے جاؤ۔ <sup>(۳)</sup> (۷۰)

ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گا سوں کا دور چلایا جائے گا''' ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آئکھیں لذت یا کیں'

(۲) یہ قیامت والے دن ان متفین کو کہا جائے گاجو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دو سرے سے محبت رکھتے تھے۔ جیسا کہ اصادیث میں بھی اس کی فضیلت وارد ہے۔ بلکہ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کو کمال ایمان کی بنیاد بتلایا گیاہے۔

(۳) أَذْوَا جُكُم ' سے بعض نے مومن یویاں' بعض نے مومن ساتھی اور بعض نے جنت میں ملنے والی حور عین ہویاں مراد لی ہیں۔ یہ سارے ہی مفهوم صحیح ہیں کیول کہ جنت میں یہ سب کچھ ہی ہوگا۔ تُخبِرُونَ حَبْرٌ سے ماخوذ ہے لینی وہ فرحت و مسرت جو انہیں جنت کی نعمت و عزت کی وجہ ہے ہوگی۔

(٣) صِحَافٌ، صَحْفَةٌ كى جَمْع ہے- ركابی-سبسے بوے برت كو جَفْنَةٌ كما جاتا ہے 'اسسے چھوٹا قَصْعَةٌ (جس سے دس آدمی شكم سير ہو جاتے ہيں) پھر صَحْفَةٌ (قَصْعَةٌ سے نصف) پھر مِكِيْلَةٌ ہے- مطلب ہے كہ اہل جنت كو جو كھانے لميں گے 'وہ سونے كى ركابيوں ميں ہوں گے (فتح القدير)

<sup>(</sup>۱) کیوں کہ کافروں کی دوستی کفروفسق کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے اور یمی کفروفسق ان کے عذاب کا باعث ہوں گے 'جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھرائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔اس کے برعکس اہل ایمان و تقویل کی باہمی محبت 'چوں کہ دین اور رضائے اللی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یمی دین وایمان خیرو تواب کا باعث ہے۔ان سے ان کی دوستی میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ وہ اس طرح بر قرار رہے گی جس طرح دنیا میں تھی۔

خْلِدُوْنَ أَنْ

وَتِلْكَ الْجِنَّةُ الَّذِيَّ أُونِيِّتُمُّوهَا بِمَا كُنْتُوْتِعُمْلُونَ ۞

لَكُرُ فِيْهَا فَالِهَةً كَثِيرًةً يِّتُنْهَا تَالْكُونَ ۞

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَّمْ خِلِدُونَ ۗ

لَا يُفَ تَرُّعَنْهُمُ وَهُمْ فِيْهِ مُثْلِلُمُونَ ۞

- وَمَا ظَلَمُنْهُ مُو وَالْإِنْ كَانُوا هُمُ الطَّلِمِينَ ۞
- وَنَادَوُ الْمِلِكُ لِيَغْضِ مَلَيْنَا رَبُّكَ ثَالَ إِنَّكُومُكِ ثُونَ @
- لَقَدُجِئُنْكُوْ بِالدَّقِّ وَالْكِنَّ ٱثْثَرَّلُوْ لِلْحَقِّ لَلِوْمُوْنَ ۞
  - آمُ ٱبْرَيْمُوْاآمُرُا فَإِنَّا مُبْرِمُوْنَ 🌣

سب وہاں ہو گااور تم اس میں بمیشہ رہوگے۔ (ا) کمی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ (۷۲)

یمال تمهارے لیے بکٹرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہوگے-(۷۳)

بیشک گنگار لوگ عذاب دوزخ میں بیشه رہیں گے-(۵۴)

یہ عذاب مجھی بھی ان سے ملکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ (۲۰)

اور ہم نےان پر ظلم نہیں کیا بلکہ بیہ خودہی ظالم تھے۔(۷۱) اور پکار کو کمیں گے کہ اے مالک! <sup>(۳)</sup> تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے'<sup>(۳)</sup> وہ کیے گا کہ تمہیں تو (ہمیشہ) رہنا ہے۔ <sup>(۵)</sup>

ہم تو تہمارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں ہے اکثر لوگ حق<sup>(۱)</sup> سے نفرت رکھنے والے تھے؟(۷۸) کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو

- (۱) لیعنی جس طرح ایک وارث 'میراث کامالک ہو تا ہے' اس طرح جنت بھی ایک میراث ہے جس کے وارث وہ ہول گے جنهوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہو گی۔
  - (۲) کیعنی نجات سے مایوس۔
  - (m) مالك واروغة جنم كانام ب-
  - (۴) لین ہمیں موت ہی دے دے اگد عذاب سے جان چھوٹ جائے۔
  - (۵) کینی وہاں موت کمال؟ کیکن یہ عذاب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی ' ماہم اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہو گا۔
- (۲) یہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے یا فرشتوں کا ہی قول بطور نیابت اللی ہے۔ جیسے کوئی افسر مجاز "ہم" کا استعال حکومت کے مفہوم میں کرتا ہے۔ اکثر سے مراد کل ہے 'لینی سارے ہی جنمی' یا پھراکٹر سے مراد رؤسا اور لیڈر ہیں۔ باتی جنمی ان کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے اس میں شامل ہوں گے۔ حق سے مراد' اللہ کا وہ دین اور پیغام ہے جو وہ پنج بروں کے ذریعے سے ارسال کرتا رہا۔ آخری حق قرآن اور دین اسلام ہے۔

اَمْ يَعْسَبُوْنَ اَتَّالَائْتُمَعُ سِرَّهُ مُوَخَةِوْلُهُمْ بَلِي رَسُلُنَا لَدَنْ يُعْمِمُ يَكْتُبُونَ ۞

قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْسِ وَلَكَنَّ فَأَنَا أَوَّلُ الْعِيدِينَ 💮

سُبُعْنَ رَبِّ التَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعُرْشِ عَمَّالْهِمِغُونَ 🏵

فَذَرَهُ مُعْرَفُونُ وَاوَيَنْعِبُواحَتَّى يُلْقُوا أَوْمَكُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ (۱) (29)

کیا ان کا بیہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو
اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے' (یقینا ہم برابر سن
دہے ہیں) (۱) بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس
ہی لکھ رہے ہیں۔ (۱)

آپ کمہ دیجئے! کہ اگر بالفرض رحمٰن کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہو تا۔ (۸۱)

آسانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے بیں اس سے (بہت) پاک ہے۔ (۸۲)

یں ہوں سے (وس) پاتے ہوں اسا ہے۔ اب آپ انہیں ای بحث مباحثہ اور کھیل کودییں چھوڑ دیجئے '(۱) یمال تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ <sup>(۷)</sup> (۸۳)

- (۱) إِبْرَامٌ كَ مَعَىٰ بِين القان و احكام پخته اور مضبوط كرنا أَمْ اصراب كے ليے ہے بَلْ كے معیٰ میں لینی ان جہنمیوں فے حق کو ناپیند بی نہیں کیا بلکہ یہ اس کے خلاف منظم تدبیریں اور ساز شیں کرتے رہے جس کے مقابلے میں پھر ہم نے بھی اپنی تدبیری اور ہم سے زیاوہ مضبوط تدبیر کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے ہم معیٰ یہ آیت ہے ﴿ اَمْرِيُو يَدُونَ كَيْدُا اُ فَا اَلَّهُ مِنْ كَمُّهُ وَالْمُدُونَ كَيْدُا اُ فَا اَلْمُولُورُ اَلْمُ اللّٰهِ اِللّٰهِ مِنْ كُمُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الل
- (۲) لینی جو پوشیدہ باتیں وہ اپنے نفول میں چھپائے پھرتے ہیں یا خلوت میں آہتگی ہے کرتے ہیں یا آپس میں سرگوشیال کرتے ہیں کیا وہ مگان کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں سنتے؟ مطلب ہے ہم سب سنتے اور جانتے ہیں۔
  - (m) لینی یقیناً سنتے ہیں علاوہ ازیں ہمارے بھیج ہوئے فرشتے الگ ان کی ساری باتیں نوث کرتے ہیں۔
- (۳) کیوں کہ میں اللہ کا مطیع اور فرماں بردار ہوں- اگر واقعی اس کی اولاد ہوتی توسب سے پہلے میں ان کی عبادت کرنے والا ہوتا- مطلب مشرکین کے عقیدے کا ابطال اور ردہے جو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں-
- (۵) یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اس نے اپنی تنزیہ و نقدیس بیان کی ہے کیا رسول ماڑ تیکی کا کلام ہے اور آپ ماڑ تیکی نے بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی ان چیزوں سے تنزیہ و نقدیس بیان کی جن کا انتساب مشرکین اللہ کی طرف کرتے تھے۔
- (۱) کیعنی اگر میہ ہدایت کا راستہ نہیں اپناتے تو اب انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں اور دنیا کے کھیل کو دمیں لگا رہنے دیں۔ یہ تهدید و حقیمہ ہے۔
  - (2) ان کی آکھیں ای دن کھلیں گی جب ان کے اس رویئے کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔

وَهُوَاتَذِى فِي السَّمَآء اللهُ قَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ وَهُوَ الْحَكِيثُـمُ الْعَلِيثُـمُ الْعَلِيثُـمُ الْعَلِيمُ وَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ صَ

وَتَبْرِكَ الَّذِيْ لَهُ مُلُكُ التَّمَاوٰتِ وَالْرَفِن وَمَّا يَتَنَمَّا ۚ وَعِنْدُهُ عِلْوُالسَّاعَةِ وَالْيَهِ تُرْجَعُونَ ۞

وَلاَيَبْلِكُ الَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ الْاَمَنُ شَهِمَدَ بِالْحُقِّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ۞

وَلَمِنْ سَالْتَهُمْ مِّنَّ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللهُ فَأَثَّى يُؤْفَكُونَ ﴿

وہی آسانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قاتل عبادت ہے (۱) اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے-(۸۴۸)

جنمیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا افقیار نہیں رکھتے<sup>(۵)</sup> ہاں (مستی شفاعت وہ ہیں) جو حق بات کا قرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔<sup>(۱)</sup> (۸۲) اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو بقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے پھر یہ کہاں

- (۱) یہ نہیں ہے کہ آسانوں کا معبود کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی اور بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ایک ہے ، معبود بھی ایک ہی -- ای کے ہم معنی یہ آیت ہے ﴿ وَهُوَاللّٰهُ فِي التَّمُوتِ وَفِي الْأَرْضِ اَيْدُوْتُ وَمُواَللُهُ وَاللّٰهُ فِي اللّٰهِ ہِ وَهُوَاللّٰهُ فِي اللّٰہِ ہِ وَهُوَاللّٰهُ فِي اللّٰہِ ہِ وَهُواَللّٰهُ فِي اللّٰہِ ہِ وَهُواَللّٰهُ فِي اللّٰہِ ہِ وَهُواَللّٰهُ فِي اللّٰہِ ہِ وَهُ مَهماری پوشیدہ اور جری باتوں کو جانتا ہے اور جو پھے تم کرتے ہو ، وہ بھی اس کے علم میں ہے "۔
  - (۲) الیی ذات کو'جس کے پاس سارے اختیارات اور زمین و آسان کی بادشاہت ہو' اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت؟ - در سرمان میں میں میں میں میں میں ایک اس میں ایک کیا ہے کہ اس کی بادشاہت ہو' اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت؟

    - (٣) جمال وہ ہرایک کواس کے عملوں کے مطابق جزاو سزا دے گا۔
- (۵) کیعنی دنیا میں جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں ' یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے- ان معبودوں کو شفاعت کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہو گا۔
- (۱) حق بات سے مراد کلمہ توحید لا اللہ الا اللہ ہے اور سہ اقرار بھی علم و بصیرت کی بنیاد پر ہو' محض رسمی اور تقلیدی نہ ہو۔ یعنی زبان سے کلمہ توحید اداکرنے والے کو پتہ ہو کہ اس میں صرف ایک اللہ کا اثبات اور دیگر تمام معبودوں کی نفی ہے' پھراس کے مطابق اس کا عمل ہو۔ ایسے لوگوں کے حق میں اہل شفاعت کی شفاعت مفید ہوگی۔ یا مطلب ہے کہ شفاعت کرنے کا حق صرف ایسے لوگوں کو ملے گاجو حق کا اقرار کرنے والے ہوں گے' یعنی انبیا و صالحین اور فرشتے۔ نہ کہ معبودان باطل کو' جنہیں مشرکین اینا شفاعت کندہ خیال کرتے ہیں۔

وَقِيْلِه لِرَتِ إِنَّ هَوُلًّا وَقُومٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞

فَاصْفَحْ عَنْهُمُ وَقُلْ سَالُمْ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ 🖗

قائج المائدة

خَمِّ ُ وَالْكِيْتِ النَّهِدَيِي ۗ إِثَّا اَنْوَلْنَهُ فِئْ لِيَكِهِ شُنْزِكَةٍ إِثَا كُفَّا مُنْذِرِيْنَ ۞

الٹے جاتے ہیں؟(۸۷) اور ان کا (پنجبر کااکثر) ہیے کمنا <sup>(ائ</sup>کہ اے میرے رب! یقیناً ہیے وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔(۸۸) اس میں سے مصرف کے الدین سے سے ایمانی میں

پس آپ ان سے منہ چھیرلیں اور کمہ دیں- (اچھا بھائی) سلام! (۲) انہیں عنقریب (خودہی) معلوم ہوجائے گا-(۸۹)

> سور کا دخان کی ہے ادر اس میں انسٹھ آیتیں اور ثین رکوع ہیں۔

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهان نمايت رحم والا ہے-

حم-(۱) فتم ہے اس وضاحت والی کتاب کی-(۲) یقیناً ہم نے اسے بابر کت رات <sup>(۳)</sup> میں اتارا ہے بیشک

- (۱) وَقِيْلِهِ اس كاعطف وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ پر ب يعنى وَعِلْمُ قِيْلِهِ الله ك پاس بى قيامت اور اين پيمبرك شكوے كاعلم كا بـ-
- (۲) یہ سلام متارکہ ہے جیسے ۔ ﴿ سَلَوْعَلَیْکُوْلِائِنَتِی اَلْجِیلِیْنَ ﴾ (انقصص ۵۰) ﴿ قَالُوْاسَلْنَا ﴾ (الفرقان ۱۳) میں ہے۔ یعنی دین کے معاملے میں میری اور تمہاری راہ الگ الگ ہے ، تم اگر باز نہیں آتے تو اپنا عمل کیے جاؤ ، میں اپنا کام کیے جارہا ہوں ، عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ؟
- (٣) بابرکت رات (لَیْلَةٌ مُبَارِکَةٌ) ہے مرادشب قدر ( لَیْلَةُ القَدْرِ ) ہے۔ جیساکہ دوسرے مقام پر صراحت ہے ﴿ اَلَّهُ الْقَدُونُ ﴾ (سورة رَعَضَانَ الَّذِي اَلْقُولُ فِي الْفُولُ ﴾ (المبقوة-۱۹۵)" رمضان کے مینے میں قرآن نازل کیاگیا۔ ﴿ اِلْکَالْوَلُهُ فِی اَلْیَا اَلْقَدُونُ ﴾ (سورة المقدد )" ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل فرمایا"۔ یہ شب قدر رمضان کے عشرة اخیری طاق راتوں میں ہے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یمال قدر کی اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیاہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیاشبہ ہو سکتاہے کہ ایک تواس میں قرآن کانزول ہوا۔ دو سرے اس میں فرشتوں اور روح اللهٰ کانزول ہوتاہے۔ تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کافیصلہ کیاجا تا ہے 'رمیساکہ آگے آرہاہے) چوشے 'اس رات کی عبادت ہزار مینے (یعن ۱۳ مسال ۱۳ ماہ) کی عبادت ہی سب قدریا لیلی مبارکہ میں قرآن کے نزول کا مطلب سے کہ اس رات سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم پر قرآن بازل ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اس رات و آن میا دو آن سال سال اللہ علیہ و سلم پر قرآن بازل ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اس رات مقات میں قرآن میں انداز کی میات اللہ علیہ و آن بازل ہوا۔ یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اس رات میں و آن سیات العزب میں آبرا گیا جو آسان دنیا پر ہے۔ پھروہاں سے حسب ضرورت و مصلحت ۱۳ مالوں تک مختلف او قات میں قرآن بیت العزب میں آبرا گیا جو آسان دنیا پر ج ۔ پھروہاں سے حسب ضرورت و مصلحت ۱۳ مالوں تک مختلف او قات میں

ہم ڈرانے والے ہیں۔ ("(۳) ای رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ (۳)

ہمارے پاس سے عظم ہو کر' (۳) ہم ہی ہیں رسول بنا کر سیجنے والے -(۵)

آپ کے رب کی مہرانی سے۔ (م) وہ ہی ہے سننے والا جائے والا-(٢)

جو رب ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو-(2)

کوئی معبود نہیں اسکے سواوہی جلا تاہے اور مار تاہے 'وہی تمہار اربہے اور تمہارے الگلے باپ دادوں کا۔ <sup>(۵)</sup> (۸) فِيْهَا يُغْمَا فَى كُلُّ آمْرِ حَكِيْمٍ ﴿

اَمُوَّاقِينَ هِنْدِنَا إِنَّاكُنَا مُوَّسِلِيْنَ ٥

رَحْمَةُ مِّنْ زُنِّكِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السِّمِيْعُ الْعَلِيمُ ۗ ﴾

رَتِ السَّمَانِ وَالْرَرْضِ وَمَا بَيْنُهُمُمَا إِنَّ كُنْتُومُ وَقِينِينَ ﴿

لَّذَالِهُ إِلَاهُ وَيُجِي وَبُمِيْتُ مَكِّمْ وَرَبُّ الْأَمِكُو الْوَوَلِينَ ﴿

نی صلی الله علیه وسلم پر اتر مارها- بعض لوگول نے لیلۂ مبار کہ سے شعبان کی پند رھویں رات مرادلی ہے۔ لیکن بیہ صحح نہیں ہے 'جب قرآن کی نص صرح سے قرآن کا نزول شب قدر میں ثابت ہے تواس سے شب براءت مرادلینا کسی طرح بھی صحح نہیں۔ علاوہ اذیبی شب براءت (شعبان کی پند رھویں رات) کی بابت جتنی بھی روایات آتی ہیں 'جن میں اس کی فضیلت کا بیان ہیں اس فیضلے کی رات کما گیا ہے 'تو یہ سب روایات سند اضعیف ہیں۔ یہ قرآن کی نص صرح کامقابلہ کس طرح کر کتی ہیں؟

- (۱) کینی نزول قرآن کامقصد لوگوں کو نفع و ضرر شرعی ہے آگاہ کرنا ہے باکہ ان پر ججت قائم ہو جائے۔
- (۲) یُفْرَقُ ، یُفَصَّلُ وَیُبَیَّنُ و فیصله کردیا جا آاوریه کام کواس سے متعلق فرشتے کے سپرد کردیا جا تا ہے۔ حکینیم جمعنی پر حکمت که الله کا ہرکام ہی باحکت ہوتا ہوتا ہے یا جمعنی مُخکیم (مضبوط 'پنت) جس میں تغیرہ تبدیلی کا امکان نہیں۔ صحابہ و تا بعین سے اس کی تغیر میں مروی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے آثار کر فرشتول کے سپرد کردیے جاتے ہیں۔ (ابن کیشر)
  - ۳) لین سارے فیصلے ہمارے حکم واذن اور ہماری تقدیر و مشیت سے ہوتے ہیں۔
- (٣) یعنی انزال کتب کے ساتھ إِزسَالُ رُسُلِ (رسولوں کا بھیجنا) یہ بھی ہماری رحمت ہی کا ایک حصہ ہے ٹاکہ وہ ہماری نازل کردہ کتابوں کو کھول کر بیان کریں اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچا کیں۔ اس طرح مادی ضرور توں کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روحانی تقاضوں کی شکیل کا بھی سامان میاکردیا۔
- (٥) يه آيات بهى سورة اعراف كى آيت كى طرح بي ﴿ قُلْ يَاتَهُا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ عَلَم عَينَا إِلَّذِى لَهُ مُلْكُ

بَلْ مُمْ إِنْ شَاقِيٌّ يُلْفِئُونَ ①

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَالِقَ السَّمَالُهُ بِدُخَانٍ ثَبِينِينَ

يَعْتَى التَّاسُ لِمَدَاعَنَاكِ إلِيُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّالِمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

رَّيْنَاأَلْشِفْ عَنَاالْعَنَابَ إِكَامُؤْمِنُونَ اللهِ

ٱلْىٰ لَهُوُ اللَّهِ كُوٰى وَقَدُ حَآ أَوْهُمْ رَسُوُلٌ ثَبِينٌ ۞

ثُوَّ تَوَكُوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَكُوْمُ مَنْوُلُ

إِنَّا كَاشِغُواالْعَذَابِ وَلِيُلَا إِنَّاكُومَا لِمُوْنَ ﴿

بلکہ وہ شک میں پڑے تھیل رہے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۹) آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسان فلاہر دھواں لائے گا۔ <sup>(۲)</sup> (۱)

جولوگوں کو گھیرلے گا'یہ در دناک عذاب ہے۔(۱۱) کہیں گے کہ اے ہمارے رب! یہ آفت ہم سے دور کر (۳)

ہم ایمان قبولِ کرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

ان کے لیے نصیحت کمال ہے؟ کھول کھول کربیان کرنے والے پیغیبران کے پاس آچکے-(۱۳۳)

پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کمہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باؤلاہے-(۱۲۲)

ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھراپی اس حالت

السَّلُوتِ وَالْأَرْضُ لَا إِلَهُ إِلَاهُونَهُمْ وَيُهِيثُ ﴾ (سورة الأعراف-١٥٨)

(۱) یعنی حق اور اس کے دلائل ان کے سامنے آگئے۔ لیکن وہ اس پر ایمان لانے کے بجائے شک میں مبتلا ہیں اور اس شک کے ساتھ استہز ااور کھیل کود میں پڑے ہیں۔

(۲) یہ ان کفار کے لیے تهدید ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرہائیں جب کہ آسمان پر دھو ئیں کا ظہور ہو گا- اس کے سبب نزدل میں بتالیا گیا ہے کہ اہل مکہ کے معائدانہ رویئے سے نگ آگر نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کے لیے قبط سال کی بددعا فرمائی 'جس کے نتیج میں ان پر قبط کا عذاب نازل کر دیا گیا حتی کہ وہ ہٹیاں 'کھالیں' اور مردار وغیرہ تک کھانے پر مجبور ہو گئے' آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھوال سا نظر آ آ - بالآ نز نگ آگر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب شلئے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا' لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفرو عناد پھرای طرح عود کر آیا - چنانچہ پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی - ( سیح بخاری کتاب النفیر ) بعض کہتے ہیں کہ قرب قیامت کی دس بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت دھوال بھی ہے جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن بہت کم - آیت میں اس وھو ئیں کا ذکر ہے - اس تفیر کی روسے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہو گئی جب کہ پہلی تغیر کی روسے یہ علامت قیامت میں اس کی شان نزول جب کہ پہلی تغیر کی روسے یہ ظاہر ہو چگی - امام شوکانی فرماتے ہیں' دونوں با تیں اپنی اپنی جگہ صیح ہیں' اس کی شان نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے جو صیح سند سے ثابت ہے - تاہم علامات قیامت میں بھی اس کا ذکر صیح کے اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے جو صیح سند سے ثابت ہے - تاہم علامات قیامت میں بھی اس کا ذکر صیح اعدیث میں آیا ہے' اس لے دہ بھی اس کے دہ بھی اس کا ظہور ہو گا۔

(m) پہلی تغییر کی روسے بیہ کفار مکہ نے کہااور دوسری تغییر کی روسے قیامت کے قریب کافر کہیں گے۔

ر ( اجاد ع-ر يَهُمُ بَنَوْقُ الْبَطْشَةَ الكُنْرُى بَالْمَانْمُتَقِينُونَ ۞

وَلَقَدُ فَتَتَا مَنْكُهُ مُو قُومُ فِرْعُونَ وَجَأَهُ مُوْرِينُولُ كُرِيْدُ ﴿

آنَ آَدُوۡۤ الۡاِنۡٓ عِبَادَاطَعِیّا لِیۡ لَکُوۡرَسُوۡلُ اَبِیْنُ ۖ

وَّانُ لَاتَعْلُوا عَلَى اللهُ إِنَّ البَّهُ أَلِنَّ البَّهُ مُهِمُ الْطُهِنِ ثَمِينِينٍ ۞

ۅؘٳڷۣٷڎؙڡؙ<sub>ٛ</sub>ٷڗڷٷڗؾٚڋ۬ۅؙڶؿڗؙڿٛؽٷڹ

وَانَ لَوْتُوْمِنُوْالِ فَاعْتَزِلُونِ @

پر آجاؤ گے-(۱۵) جس ان ہم رہ بی سنج ور مکور مکورس گر<sup>و (۱)</sup> الیقلس ہمیں ا

جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے' '' بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں-(۱۲)

ی بین ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو (بھی) آزما بچکے ہیں (۲) جن کے پاس (اللّٰہ کا) باعزت رسول آیا۔ (۱۷)

جن کے پاس (اللہ کا) باعزت رسول آیا- (۱۷) کہ اللہ تعالی کے بندوں کو میرے حوالے کر (۳) مانو کہ بیس تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں- (۸) اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سمرکشی نہ کرو' (۵) میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں- (۱)

اورین اینے اور تمهارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگار کردو- (۲۰)

اور اگرتم مجھ پر ایمان نہیں لاتے توجھ سے الگ بی رہو- (۲۱)

- (۱) اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے 'جس میں ستر کا فرمارے گئے اور ستر قیدی بنالیے گئے۔ دو سری تفییر کی رو سے
  یہ سخت گرفت قیامت والے دن ہوگی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ بیہ اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی ،
  کیوں کہ قریش کے سیاق میں ہی اس کا ذکر ہے۔ اگرچہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمائے گا آہم وہ
  گرفت عام ہوگی 'ہرنافرمان اس میں شامل ہوگا۔
- (۲) آزمانے کا مطلب میہ ہم نے انہیں دنیوی خوشی' خوشحالی و فراغت سے نوازااور پھراپنا جلیل القدر پیغیر بھی ان کی طرف ارسال کیالیکن انہوں نے رب کی نعمتوں کاشکرادا کیااور نہ پیغیبر پر ایمان لائے۔
- (٣) عِبَادَ اللهِ سے مرادیهال موئی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے جسے فرعون نے غلام بنا رکھاتھا۔ حضرت موئ علیہ السلام نے اپنی قوم کی آذادی کامطالبہ کیا۔
  - (۴) الله كاپيام پنيانے من امانت دار مول-
  - (۵) کینی اس کے رسول کی اطاعت ہے اٹکار کر کے اللہ کے سامنے اپنی بڑائی اور سرکشی کا اظہار نہ کرو۔
  - (١) يد ما قبل كى علت ہے كه ميں الى جحت واضحه ساتھ لايا ہوں جس كے انكار كى تنجائش ہى نہيں ہے-
  - (2) اس دعوت و تبلیغ کے جواب میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی جس پر انہوں نے اپنے رب سے پناہ طلب کی۔
    - (٨) ليخي اگر مجھ پر ايمان نهيں لاتے تو نه لاؤ 'ليكن مجھے قتل كرنے كى يا اذيت پنچانے كى كوشش نه كرو-

فَدُعَارَتَهُ آنَ لَهُ وُلَاهٍ قُومُرُمُّ عُجْرِمُونَ 🕾

فَالْشِرِبِعِبَادِي لَيْ لَا إِنَّكُومُ ثُبَّعُونَ ﴿

وَاتُرُالِهِ الْبَحْرَرِهُوا إِنْهُمُ جُنْدًا مُعْرَقُونَ ﴿

كَوْتَرُكُوْامِنُ جَنْبٍ وَعُيُوْنٍ ۞ وَذُرُوْءٍ وَمَقَامِرِكِرِ يُهِ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُوانِهَمَاكِهِمِنُ ۞

كَذَالِكَ وَأَفْطَتُنْهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ ۞

فَمَا بِكُتُ عَلَيْهِ وُ السَّمَا وَالْرَضُ وَمَا كَانُوا مُنْظِرِينَ أَنْ

پھر انہوں نے اپنے رب سے دعاکی کہ بیر سب گنگار لوگ ہں۔ (۱) (۲۲)

وے ہیں (۲۰) (ہم نے کمہ دیا) کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل' بقینا تمہارا<sup>(۲)</sup> پیچھاکیا جائے گا-(۲۳) تو دریا کو ساکن چھوڑ کرچلا جا'<sup>(۳)</sup> بلاشبہ یہ لشکر غرق کر دیا

جائے گا۔(۲۴) وہ بہت سے باغات <sup>(۳)</sup> اور جیشم چھوٹر گئے۔(۲۵) اور کھیٹیاں اور راحت بخش ٹھکانے۔(۲۲) اور وہ آرام کی چیزس جن میں عیش کررہے تھے۔(۲۷)

اوروہ ۱رام کی پیرس کن کی سال میں سرائے سے دو کا اس اس طرح ہو گیا <sup>(۵)</sup> اور ہم نے ان سب کاوارث دو سری قوم کو بنادیا۔ <sup>(۲)</sup> (۲۸)

سو ان پر نه تو آسان و زمین <sup>(۷)</sup> روئے اور نه انهیں

- (۱) لیمنی جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے 'اس کا کفرو عناد اور بڑھ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلادیئے۔
- (۲) چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کریمال سے نکل جاؤ-اور دیکھو! گھبرانا نہیں 'تمہارا پیچھابھی ہوگا۔
- (۳) رَهْوًا بمعنی ساکن یا خنگ-مطلب میہ ہے کہ تیرے لا تھی مارنے ہے دریا معجزانہ طور پر ساکن یا خنگ ہو جائے گااوراس میں راستہ بن جائے گائتم دریاپار کرنے کے بعد اے اس حالت میں چھو ژدینا ناکہ فرعون اور اس کالشکر بھی دریا کوپار کرنے کی غرض ہے اس میں داخل ہو جائے اور ہم اے وہن غرق کردیں۔ چنانچہ ایسابی ہوا۔جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔
- (۳) کَمْ ' خبریہ ہے جو تکثیر کا فائدہ دیتا ہے۔ دریائے نیل کے دونوں طرف باغات اور کھیتوں کی کثرت تھی ' عالی شان مکانات اور خوش حالی کے آثار تھے۔ سب کچھ یمیں ونیا میں ہی رہ گیا اور عبرت کے لیے صرف فرعون اور اس کی قوم کا نام رہ گیا۔
  - (۵) لینی به معامله ای طرح بواجس طرح بیان کیاگیاہے۔
- (۱) بعض کے نزدیک اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک بنی اسرائیل کا دوبارہ مصر آنا ٹاریخی طور پر ثابت نہیں' اس لیے ملک مصر کی وارث کوئی اور قوم بنی۔ بنی اسرائیل نہیں۔
- (2) لینی ان فرعونیوں کے نیک اعمال ہی نہیں تھے جو آسان پر چڑھتے اور ان کاسلسلہ منقطع ہونے پر آسان روتے 'نہ

مهلت ملي-(۲۹)

اور بے شک ہم نے (ہی) بنی اسرائیل کو (تخت) رسوا کن سزاسے نجات دی-(۳۰)

(جو) فرعون کی طرف سے (ہو رہی ) تھی۔ فی الواقع وہ مرکش اور حدسے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ (۳۱) مرتمہ نزین میں میں نیال کی زامہ اللہ مال

اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جمان والوں پر فوقیت دی۔ <sup>(۱)</sup> (۳۳)

اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں صریح آزمائش تقی۔ (۳) (۱۳۳۳) بیدلوگ تو رسی کہتے ہیں۔ (۳) (۱۳۳۳)

کہ (آخری چیز) نمی ہمارا کیلی بار (دنیاسے) مرجاناہے اور ہم <sup>(۳)</sup> دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے-(۳۵) وَلَقَدُ بَعِيْنَا بَنِي إِسُرَاءِ يُلَمِنَ الْعَذَابِ النَّهِ فِينِ

مِنْ فِرْعُونَ (تَهُ كَانَ عَالِيَا مِنَ الْمُشْرِوٰيُنَ ®

وَلَقَدِاخُتُرُنْهُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿

وَانْتَيْنُهُ عُرِينَ الْأَيْتِ مَا فِيْهِ بَلْوُا أَتَّبِينٌ 🕝

إِنَّ لَمَوْلُاءِ لَيَعُوْلُونَ 🕝

إِنْ فِي إِلَّامُونَتُنَا الْأُولَٰ وَمَاغَنُ بِمُنْتَرِيْنَ ۞

زمین پر بی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ اس سے محرومی پر زمین روتی۔ مطلب سے ہے کہ آسان و زمین میں سے کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا نہیں تھا- (فتح القدیر)

- (۱) اس جمان سے مراد 'بنی اسرائیل کے زمانے کا جمان ہے۔ علی الاطلاق کل جمان نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن میں امت محمد یہ کو کُنتُم نَخیر اُفْتِ کے لقب سے طقب کیا گیا ہے۔ لینی بنی اسرائیل اپنے زمانے میں دنیا جمال والول پر فضیلت رکھتے تھے۔ان کی یہ فضیلت اس استحقاق کی وجہ سے تھی جس کاعلم اللہ کو ہے۔
- (۲) آیات سے مرادوہ معجزات ہیں جو حضرت مولی علیہ السلام کو دیے گئے تھے 'ان میں آزمائش کا پہلویہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ وہ کیے عمل کرتے ہیں؟ یا پھر آیات سے مرادوہ احسانات ہیں جو اللہ نے ان پر فرمائے۔ مثلاً فرعونیوں کو غرق کر کے ان کو نجات دینا' ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستہ بنانا' بادلوں کا سابہ اور من و سلویٰ کا نزول وغیرہ۔ اس میں آزمائش سے کہ ان احسانات کے بدلے میں یہ قوم اللہ کی فرماں برواری کا راستہ اختیار کرتی ہے یا اس کی ناشکری کرتے ہوئے اس کی بناوت اور سرکٹی کا راستہ انتقار کرتی ہوئے اس کی بنائی ہے۔
- (٣) یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے-اس لیے کہ سلسلۂ کلام ان بی سے متعلق ہے- درمیان میں فرعون کا قصہ ان کی حمیمیہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے بھی ان کی طرح کفر پر اصرار کیا تھا' دیکھے لو' اس کا کیا حشر ہوا- اگر یہ بھی اپنے کفروشرک پر مصررہے تو ان کا نجام بھی فرعون اور اس کے مانے والوں سے مختلف نہیں ہوگا-
  - (٣) لیعنی بیه دنیا کی ذندگی بی بس آخری زندگی ہے-اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو نااور حساب کتاب ہو ناممکن نہیں ہے-

فَأْتُوا بِالْبَالِمَ اللَّهِ عَلَالَ كُنْتُمُ صَٰدِقِينَ 🗇

ٱهُمُّ خَيْرًا مُرْقُومُ تُنَّجِمْ وَ الَّذِينَ مِنْ مَيْلِهِمْ ٱهْلَكُنَّهُمْ

إنَّهُوُكَانُوْامُجُرِمِيْنَ 🏵

وَمَا خَلَقْنَا التَّمَوْتِ وَالْرَفْنَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبْنَ 🕝

مَاخَلَقُتُهُمَّ إَلَا بِالْحَقِّ وَالْإِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ 🏵

إِنَّ يَوْمُ الْفَصِّلِ مِيْقَاتُهُو ٱجْمَعِيْنَ ۞

اگرتم سیچ ہو تو ہمارے باپ دادوں کولے آؤ۔ (اسس) کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تیج کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے۔ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا یقینا وہ گنہ گارتھے۔ (۳)

ہم نے زمین اور آسانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۸) بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا مالک میں جد سرب کشاگ نہیں انت<sup>(۵)</sup> (۲۳)

ہے'کیکن ان میں ہے اکثرلوگ نہیں جانتے۔ (۳۹) یقدیاً فیصلے کاون ان سب کا طبے شدہ وقت ہے۔ (۲۰)

- (۱) سینی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہاجا رہا ہے کہ اگر تمہارا سے عقیدہ واقعی صحیح ہے کہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کرکے دکھا دو۔ سے ان کا جدل اور کٹ ججتی تھی کیوں کہ دوبارہ زندہ کرنے کاعقیدہ قیامت سے متعلق ہے نہ کہ قیامت سے پہلے ہی دنیا میں زندہ ہو جانا یاکر دینا۔
- (۲) لیعنی یہ کفار مکہ کیا تیج اور ان سے پہلے کی قویم 'عاد و غمود وغیرہ سے زیادہ طاقت ور اور بہتر ہیں 'جب ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں 'ان سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے کے باوجود ہلاک کردیا قویہ کیا حیثیت رکھتے ہیں ؟ تیج سے مراد قوم سبا ہے۔ سبا میں حمیر قبیلہ تھا' یہ اپنے بادشاہ کو تیج کتے تھے ' جیسے روم کے بادشاہ کو قیمر' فارس کے بادشاہ کو کرئی' مصرکے حکمران کو فرعون اور حبشہ کے فرماں روا کو نجاثی کہا جاتا تھا۔ اہل تاریخ کا انفاق ہے کہ تبابعہ میں سے بعض تیج کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ حتی کہ بعض مور خین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملکوں کو فیج کرتے ہوئے سمرقد تک پہنچ گیا' اس طرح اور بھی کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں گزرے اور اپنے وقت کی بیہ ایک عظیم ترین قوم تھی جو قوت و طاقت ' شوکت و حشمت اور فراغت و خوشحالی میں ممتاز تھی۔ لیکن جب اس قوم نے بھی چینبروں کی تخذیب کی تو اسے تہل نہس کرکے رکھ دیا گیا(تفصیل کے لیے دیکھئے سورہ سباکی متعلقہ آیات) حدیث میں ایک تیج کے بارے میں آ تا ہم ان کی اکثریت کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا' است سب و شتم نہ کرو (مجمع الزوائد کہ / ۸۲ مسیح الجامع للالبانی '۱۳۱۹) تاہم ان کی اکثریت نافرہائوں کی ہی رہی ہے۔ جس کی وجہ سے ہلاکت ان کا مقدر ہیں۔
  - (m) میں مضمون اس سے قبل سورہ کس '24' سورة المؤمنون ۱۱۵-۱۱۱ سورة الحجر' ۸۵ وغیرهامیں بیان کیا گیاہے-
- (۴) وہ مقصدیا درست مذہبر یمی ہے کہ لوگول کی آزمائش کی جائے اور نیکول کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدول کو ان کی بدیول کی سزا دی جائے۔
  - (۵) کیخی وہ اس مقصد سے غافل اور بے خبر ہیں- اس لیے آخرت کی تیاری سے لاپر وا اور دنیا میں منهمک ہیں-
    - (٦) يي وه اصل مقصد ب جس كے ليے انسانوں كوپيدا كيا گيااور آسان و زمين كى تخليق كى گئى ہے-

يَوْمَ لَانْغُنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وْلَا مُوْيِنُصَرُونَ ۞

إلَّامَنُ تَجِعَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيثُمُ ﴿

ٳؽۜۺؘۼۯؾٵڵڗٛڠ۬ۅؙ*ۄ۞ٞ* ڟۼٵؙؙۿؙٳڶۘڵؿؿ۠ۄ۫۞ٞ

كَالْمُهُلِ \* يَغْلِيُ فِي الْبُطُونِ ﴿

كَغَلِ الْحَمِينِو @

خُذُوْهُ فَاغْتِلُوْهُ إِلَّى سَوَآءِ الْمَحَجِيْمِ ﴿

ثُمَّوَ مُبُوًّا فَوُقَ رَأْسِهِ مِنْ مَذَابِ الْعَبِيهِ

ذُنُّ أَنِّكَ أَنْتَ الْعَزِيْدُ الْكَرِنْيُرُ @

اِنَّ هٰذَامَاكُنْتُوْرِبِهِ تَمْتُرُوْنَ ٠

إِنَّ الْمُثَّقِينَ فِي مَقَامِرَ آمِيْنٍ ﴿

فْ جَنْتِ وَعُيُونٍ أَنْ

يَّلْبَنُونَ مِنْ سُنْدُسِ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَقْبِلِيْنَ ﴿

اس دن کوئی دوست کسی دوست کے پچھے بھی کام نہ آئے گااور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔ <sup>(۱۱</sup> (۱۳۹)

گرجس پر الله کی مهرانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والاہے-(۴۲)

بیشک زقوم (تھو ہر) کا درخت۔ (۴۳)

گناه گار کا کھاناہے-(۲۳)

جو مثل تلچھٹ (۲) کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے-(۲۵)

مثل تیزگرم پانی کے۔ (۳۲)

اسے پکڑلو پھر تھیٹے ہوئے پچ جنم تک پنچاؤ۔ (۳۷) پھراس کے سریر سخت گرم یانی کاعذاب بھاؤ۔ (۳۸)

(اس سے کما جائے گا) چکھتا جاتو تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ (۲۹)

یمی وہ چیزہے جس میں تم شک کیا کرتے تتھے۔(۵۰) بیٹک (اللہ سے) ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے۔(۵۱)

باغوں اور چشموں میں۔(۵۴)

باریک اور دبیر ریشم کے لباس پنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ (۱۲)

<sup>(</sup>١) بي فرمايا ﴿ وَإِذَا نُوخِ فِي الصُّورُولَلْ آشَاكَ بَيْنَهُو ﴾ (الموقمنون ١٠١) ﴿ وَلَا يَنْقَلُ عَمِدُيُّ عَيْمَيًّا ﴾ (المعارج ١٠٠)

<sup>(</sup>٣) مُهلُلٌ بَلِي النب أل مِن بَلِعلى موئى چزيا تلجمت تيل وغيروك آخر مِن جو كدلى سي مثى كى يدره جاتى ہے-

<sup>(</sup>m) وہ زقوم کی خوراک 'کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گی۔

<sup>(</sup>٧) سير جنم پر مقرر فرشتول سے كماجائے گا سواء ، معنى وسط-

<sup>(</sup>۵) کیعنی دنیا میں اپنے طور پر تو بڑا ذی عزت اور صاحب اکرام بنا پھر یا تھا اور اہل ایمان کو حقارت کی نظرے دیکھا تھا۔

<sup>(1)</sup> اہل کفرو فسق کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے اپنا دامن کفرو فسق اور معاصی سے بچائے رکھاتھا۔ امین کامطلب ایسی جگہ 'جمال ہر قسم کے خوف اور اندیشوں سے وہ محفوظ ہوں گے۔

كَذَٰلِكَ ۗ وَزَوَّجُهُمُ بِحُوْرِعِيْنٍ ۞

يَدُعُوْنَ فِيُمَا إِكُلِّ فَاكِهَةِ الْمِنِيْنَ ۞

لَاثَنُوْتُونَ فِيمُ الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأَوْلِ وَوَقَعْهُمُ عَذَابَ الْجَحِيْدِ ﴿

فَصُلَامِّنُ رَبِّكِ لَا لِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

یہ اسی طرح ہے (۱) اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں ہے ان کا نکاح کردیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۴)

ول جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے۔(۲۰)

وہاں وہ موت بچھنے کے نہیں ہاں پہلی موت (<sup>۳۳)</sup> (جووہ مر بچکے) انہیں اللہ تعالی نے دوزخ کی سزاسے بچادیا- (۵۲) بیہ صرف تیرے رب کا فشل ہے، (۵۵) کی ہے بردی

- (۱) لیعنی متفتن کے ساتھ یقیناً ایسائی معاملہ ہو گا۔
- (۲) حُودٌ حَوْدَآء کی جمع ہے۔ یہ حُودٌ ہے مشتق ہے جس کا معنی ہے کہ آنکھ کی سفید کی انتہائی سفید اور سیابی انتہائی سیاہ ہو۔
  حَوْدَآء اُس لیے کماجا تاہے کہ نظریں ان کے حسن وجمال کو دیکھ کرجیرت ذرہ رہ جا ئیں گی عِیْنٌ، عَیْنَآء کی جمع ہے 'کشادہ چیئم۔
  جمعیے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم پہلے وضاحت کر آئے ہیں کہ ہر جنتی کو کم از کم دوحوریں ضرور ملیں گی۔جوحسن وجمال کے
  اعتبار سے چندے آفتاب وہ اہتاب ہوں گی۔ البتہ ترخدی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے 'جے صحیح کما گیا ہے ہم شہید کو
  خصوصی طور پر ۲۲ حوریں ملیں گی (آبواب فیضائل المجھاد بیاب ماجاء آئی النیاس آفیضل)
- (٣) آمِنِینَ (بے خوفی کے ساتھ) کامطلب ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو گانہ ان کے کھانے سے بیاری وغیرہ کاخون یا موت' تھکاوٹ اور شیطان کاکوئی خوف نہیں ہو گا۔
- (٣) یعنی دنیا میں انہیں جو موت آئی تھی اس موت کے بعد انہیں موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا۔ جیسے حدیث میں آیا ہے وکہ موت کو ایک مینڈھ کی شکل میں لاکر دوزخ اور جنت کے درمیان ذرج کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اور اسلامے لیے جنم کا اے جنتم کا عذاب دائی ہے موت نہیں ۔ اور اسے جہنم کا عذاب دائی ہے ، موت نہیں ۔ اور اسے جہنم کا السحند ، باب الناد المحت و یدخلہا المحت المناد مقدر اب صحت و ید خلہا المحت و المحت و تحت بیار نہیں ہو گا ۔ تمارے لیے اب زندگی ہی زندگی ہے ، موت نہیں ۔ تمارے لیے نعتیں ہی نعتیں ہو گا ۔ (صحیح بعندادی کتاب المرقاق بیں اللہ المحد والمداومة علی العمل وصلے ، کتاب المرقاق بیاب المقصد والمداومة علی العمل وصلے ، کتاب مذکوں
- (۵) جس طرح حدیث میں بھی ہے۔ فرمایا "دیہ بات جان لوائم میں سے کی مخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گائس کا بے عرض کیا۔ یارسول اللہ! آپ کو بھی؟ فرمایا "ہاں مجھے بھی اگرید کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت اور فضل میں وُھانپ لے گا" (صحیح بہندادی محتاب الرقاق بہاب القصدوالمداومة علی العمل ومسلم محتاب مذکور)

کامیایی-(۵۷)

ہم نے اس (قرآن) کو تیری زبان میں آسان کردیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔(۵۸)

اب تو منتظر ره په بھی منتظرین ۔ (۵۹)

سورة جاهيه كى ب اور اس من ستتيس آيتي اور ڇار رڪوع ٻي-

شروع کریا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نهايت رحم والاہے۔

حم-(۱) یه کتاب الله غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔(۲)

آسانوں اور زمین میں ایمان داروں کے لیے یقیناً بہت سى نشانياں ہیں۔ (۳)

اور خود تهماری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلا تا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے بهت سی نشانیاں ہیں۔(۴)

اور رات دن کے پدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالی آسان سے نازل فرما کرزمین کواسکی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے' <sup>(۲)</sup> (اس میں) اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان الوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ (۵) وَاتَّمَا يَتَمَرُنْهُ بِلِمَانِكَ لَعَلَّهُ مُوبَتَذَكَّرُونَ 🏵

فَارْتَقِبُ إِنَّهُمُ مُثَرَّتَقِبُونَ ۗ



\_ جِراللّٰهِ الرَّحْيٰنِ الرَّحِيثِون

حُمِّرُ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْوَكِيْمِ ۞

إِنَّ فِي التَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ لَايْتِ تِلْمُؤْمِنَاتُونَ ۞

وَفِي خَلْقِكُو وَمَالِبُكُ مِن دَآتِةِ النِتُ الْقُومِ لُوقِونُونَ ﴿

وَاخْتِلَافِ اللَّهُ إِن وَالنَّهَارِومَا أَنْزُلَ اللهُ مِن السَّمَا ومِنْ رِّزْقِ فَأَخْيَالِهِ الْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَ تَصُرِنْفِ الرِّيْطِ الْتُ لِقُوْمِ لَعُقِلُوْنَ ۞

- (۱) تو عذاب اللي کا انتظار کر' اگريه ايمان نه لائے۔ پير منتظر ہن اس بات کے که اسلام کے غلبہ و نفوذ ہے قبل ہی شايد آپ موت سے ہمکنار ہو جائیں۔
- (۲) آسان و زمین' انسانی تخلیق' جانوروں کی پیدائش' رات دن کے آنے جانے اور آسانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر کا دو ڑ جاتا وغیرہ' آفاق وائنس میں بے شار نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت و ربوبیت پر دال ہیں-
- (٣) لینی تبھی ہوا کا رخ شال و جنوب کو بمبھی پورب پچتم (مشرق و مغرب) کو ہو تاہے بمبھی بحری ہوا کیں اور بمھی بری ہوا ئیں' کبھی رات کو' کبھی دن کو' بعض ہوا ئیں بارش خیز' بعض نتیجہ خیز' بعض ہوا ئیں روح کی غذا اور بعض سب کچھ

تِلْكَ النَّكَ اللهِ نَتُكُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَيِأَيّ حَدِيْتٍ بَعَدُ

اللهِ وَالْيُتِهِ يُونِمِنُونَ ۞

وَيُلْ آِكُلِ أَنَالِهِ أَيْدُو أَنْ

يَّمْتُولِنْ اللهِ تُعْلَىٰ عَلَيْهِ مُ يُعِمُّونُ مَثْلِيرًا كَانْ رُيْسِعُهَ أَيْتِرُهُ يعَنَابِ اللهِ

> ۅؘٳڎؘٳۼڸڔؘؿؿؙٳڶؾؚؾؘٵۺؙؽٵٳۣڴؽۜۮۿٳۿؙۯؙٷٵڷۅڵڸ۪ڬڷۿؙۄؙ عَدَّاكِ ثَغِيْنٌ ۞

مِنْ قُرْآءِمْ جَهَنُّو ۚ وَلا يُغْنَى عَنْهُمْ مَّالْكَبُو النَّيَّا وَلَامَا الْخَذُوا

یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنارہے ہیں 'پس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعدیہ کس بات پر ایمان لا کیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۲)

''ویل'' اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنگار پر۔''(۷)

جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سی ہی نہیں '''') تو ایسے لوگوں کو در دناک عذاب کی خبر(پہنچا) دیجئے۔(۸) وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پالیتا ہے تو اس کی نہنی اڑا تا ہے '''') میں لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مارہے۔(۹)

ان کے پیچیے دو زخ ہے ' (۵) جو کچھ انہوں نے حاصل کیا

جھلسا دینے والی اور محض گردوغبار کاطوفان- ہواؤں کی اتنی قسمیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کا کتات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے- دویا دو سے زائد نہیں- تمام اختیارات کا مالک وہی ایک ہے' ان میں کوئی اس کا شریک نہیں-سارا اور ہر قتم کا تصرف صرف وہی کرتا ہے' کسی اور کے پاس ادنی ساتصرف کرنے کا بھی اختیار نہیں- اس مفہوم کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۲۲ بھی ہے-

- (۱) یعنی اللہ کا نازل کردہ قرآن 'جس میں اس کی توحید کے ولا کل و براہین ہیں۔ اگر بیہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی بات کے بعد کس کی بات ہے اور اس کی نشانیوں کے بعد کون می نشانیاں ہیں 'جن پر بیہ ایمان لا کیں گے؟ بَعْدَ اللهِ کا مطلب ہے' بَعْدَ حَدِیْثِ اللهِ وَبَعْدَ آیاتِهِ یمال قرآن پر حدیث کا اطلاق کیا گیا ہے۔ جیسے ﴿ اللهُ نَوَّلَ آحْسَنَ اللّٰهِ مِنْ اللهِ مَارِدِهِ ٢٠ میں ہے۔
  - (٢) أَفَاكِ بمعنى كَذَّابِ، أَثِيمٍ ببت كناه كار-ويل ، بمعنى بلاكت يا جنم كى ايك وادى كانام-
  - (m) لین کفرپر اڑا رہتاہے اور حق کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھتاہے اور اس غرور میں سنی ان سنی کر دیتا ہے۔
- (۴) لینی اول تو وہ قرآن کوغور سے سنتا ہی نہیں ہے اور اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آجاتی ہے تو اسے استہز ااور مذاق کاموضوع بنالیتا ہے۔ اپٹی کم عقلی اور نافنمی کی وجہ سے یا کفرو معصیت پر اصرار واسکیار کی وجہ ہے۔
  - (a) لینی ایے کردار کے لوگوں کے لیے قیامت میں جنم ہے۔

مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيَاذٌ وَلَهُوْعَنَا اللهِ عَظِيرٌ

ۿڵٵۿٮؙڰؿۧٷٲڷڗؿؙؽؘڰؘڰٙۯٛٳؠٳٝؿۑۥۜ**ڗۜۯؠٛڷڰؙ**ؠؙؗٛ۠ڝڟڮۺ ڔۣٞڿ۫ڗؘؚٲڸؿؙڗ۠ڽٛٞ

ٱللهُ الَّذِي َسُخَمُ لِكُوْ الْخَرَاخِيْرِيَ النَّاكُ فَيْعَ بِأَثْرِ ﴿ وَلِتَبْتَغُوًّا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمَلَكُوْتَشَكُرُونَ ۞

وتعرك والتطوت ومافى الريض جبيعا منه إن

تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ (۱) دے گا اور نہ وہ (کچھ کام آئیں گے) جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز (۲) رکھا تھا' ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ (۱۰) یہ (سرتاپا) ہدایت (۳) ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت وروناک عذاب ہے۔ (۱۱)

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا (۱۹ کو تابع بنادیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں (۱۱) چلیں اور تم اس کا فضل (۱۲) تعلق کرواور تاکہ تم شکر بجالاؤ۔ (۱۳) اور آسان و زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف

- (۱) یعنی دنیا میں جو مال انہوں نے کمایا ہو گا' جن اولاد اور جتھے پر وہ فخر کرتے رہے ہوں گے' وہ قیامت والے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنیا سکیں گے۔
- (۲) جن کو دنیا میں اپنا دوست' مدد گار اور معبود بنا رکھا تھا' وہ اس روز ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے 'مدد توانہوں نے کیا کرنی ہوگی؟
- (٣) لینی قرآن- کیوں کہ اس کے نزول کا مقصد ہی ہے ہے کہ لوگوں کو کفرو شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے۔ اس لیے اس کے سرتایا ہوایت ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن ہوایت ملے گی تواسے ہی جواس کے سلے اپناسینہ واکرے گا۔ بصورت دیگر' توع راہ دکھلا کیں کے رہرو منزل ہی نہیں۔ والا معاملہ ہو گا۔
  - (٣) أَلِيْمٍ ، عَذَابٌ كَ صفت ٢ ، بعض اس رِجْزِكَ صفت بنات بين درِجْزٌ بمعنى عَذَابِ شَدِيْدِ
    - ۵) لعنیاس کوالیا بنادیا که تم کشتیو ل اور جهازول کے ذریعے سے اس پر سفر کرسکو۔
- (۱) لیعنی سمند روں میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا'میہ تمہارا کمال اور ہنر نہیں یہ اللہ کا تھم اور اس کی مشیت ہے-ورنہ اگر وہ چاہتا تو سمند روں کی موجوں کو اتنا سرکش بنا دیتا کہ کوئی کشتی اور جہاز ان کے سامنے ٹھیر ہی نہ سکتا- جیسا کہ بھی مجھی وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایساکر تا ہے-اگر مستقل طور پر موجوں کی طغیانیوں کا یمی عالم رہتا تو تم بھی بھی سمند رہیں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتے-
- (2) لینی تجارت کے ذریعے سے 'اور اس میں غوطہ زنی کر کے موتی اور دیگر اشیا نکال کر اور دریائی جانوروں (مچھلی وغیرہ) کاشکار کرکے۔
  - (٨) يدسب کچھاس ليے کيا کہ تم ان نعتول پر اللہ کاشکر کرو جواس تسخير بحرکی وجہ سے تہيں حاصل ہوتی ہيں۔

## فَيْ ذَلِكَ لَا يُهِتِ لِغَوْمِ تَتَمَعْ كُوْوُنَ 🐨

قُلْ لِلَذِيْنَ امْتُوانَغِفِرُ وَاللّذِيْنَ لَاَيْحُونَ ٱلْاَمَلِهُ وَلِيَجْزِىَ قَوْمَالِهَمَا كَانْوَانِكِيْمِيُونَ ۞

مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فِلنَفْسِةً وَمَنْ أَسَاءُ فَعَلَيْهَا لَعُوَّا لِلْ رَكِمُ مُرْجَعُونَ @

ۅؘڵڡۜٙڎؙڶؽؿٛٵؠٚؿٙٳؠ۫ڗٳؽڶٳڵڸڹۘۅؘٳڵڬڴۄۘۘۅٳڷؿ۠ۊۜٷۯؖڎڠٝ؋ٛ ڝۜٵڟڲۣڹؾؚۅڞڟؖڷۿؙۄؙٷڵٲڶۼڮؽؽ۞ٛ

ے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ (۱) جو غور کریں یقنیناً وہ اس میں بہت می نشانیاں پالیس گے۔ (۱۳) آپ ایمان والوں سے کہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے در گزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں (۲) رکھتے ' ٹاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کوان کے کر توتوں کا بدلہ دے۔ (۱۳)

جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اس پر ہے' ''' پھرتم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۵) یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب 'حکومت<sup>(۲)</sup> اور نبوت دی تھی'اور ہم نے انہیں یا کیزہ (اور نفیس) روزیاں دی تھیں

- (۱) مطیع کرنے کا مطلب یم ہے کہ ان کو تہماری خدمت پر مامور کرویا ہے 'تہمارے مصالح و منافع اور تہماری معاش سب انہی سے وابستہ ہے 'جیسے چاند' سورج' روشن ستارے ' بارش' باول اور ہوا کیس وغیرہ ہیں- اور اپنی طرف سے کا مطلب' اپنی رحمت اور فضل خاص سے-
- (۲) لیمنی جواس بات کاخوف نمیں رکھتے کہ اللہ تعالی اپنے ایماندار بندوں کی مدد کرنے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مراد کافر ہیں۔ اور ایام اللہ سے مراد و قائع ہیں۔ جیسے ﴿ وَذَكِرْمُهُمُ بِاللّٰهِ ﴾ (ابسواهیم '۵) میں ہے۔ مطلب ہے کہ ان کافروں سے عفودرگزر سے کام لو 'جو اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بے خوف ہیں۔ بیہ ابتدائی علم تھاجو مسلمانوں کو پہلے دیا جاتیا رہا تھا بعد میں جب مسلمان مقابلے کے قابل ہو گئے تو پھر مختی کااور ان سے نگرا جانے (جماد) کا تھم وے دیا گیا۔
- (٣) لیعنی جب تم ان کی ایذاؤں پر صبراور ان کی زیاد تیوں سے در گزر کرو گے ' تو سے سارے گناہ ان کے ذمے ہی رہیں گے 'جن کی سزا ہم قیامت والے ون ان کو دیس گے۔
- (۳) کیعنی ہر گروہ اور فرد کاعمل 'اچھایا برا' اس کا فائدہ یا نقصان خود کرنے والے کو ہی پینچے گا' کسی دو سرے کو نہیں- اس میں نیکی کی ترغیب بھی ہے 'اور بدی سے ترہیب بھی-
  - (۵) پس وہ ہرایک کواس کے عملوں کے مطابق جزادے گا۔ نیکوں کو نیک اور بروں کو بری۔
- (۱) کتاب سے مراد تو رات ' تھم سے حکومت و بادشاہت یا فہم و قضا کی وہ صلاحیت ہے جو فصل خصومات اور لوگوں کے در میان فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے۔
  - (۷) وہ روزیاں جو ان کے لیے حلال تھیں اور ان ہی میں من و سلویٰ کانزول بھی تھا۔

اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ (''(۱۱) اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دیں '''' پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپاکرڈالا' '''' یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان (خود) تیمارب کرے گا۔ ''')(۱۷)

پھر ہم نے آپ کو دین کی (ظاہر) راہ پر قائم کردیا '(<sup>(()</sup> سو آپ آپ ای بر گئے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۸)

(یاد رکھیں) کہ بیہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے پھھ کام نہیں آسکتے- (سمجھ لیس کہ) طالم لوگ آپس میں ایک دو سرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پر ہیز گاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے-(۱۹)

یہ (قرآن)لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں (۲) اور ہدایت و

وَالْيَنْهُوُنِيَّنَٰتِ مِّنَ الْاَيْرِ فَالْنَتَلُوَّا اِلَّامِنُ بَعُدِامِ اَجَاءُهُوُ الْمِلُوْبَثِيَّا بَيْنَهُوْ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِى بَيْنَهُوْ يَوْمَ الْمِلْمُ قِيْمًا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

ؿٝۊۜۻۘڵڬػڶۺۧڔؽؠ؋ۣۺۜٵڷۯۺؚۏٵؿؖۼۿٵؘۅؘڵٳؾؿؖۑۼٳؘۿۅٙٳؘ ٲڵۮۣؿؙڶٳؽۼڵٷؽؙۮۏؽ۞

إِنَّهُمُ لَنْ يُغَنُّوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا ﴿ إِنَّ الظَّلِمِينَ بَحْمُهُمُ اَوْلِيَا ۚ بِعَضِ وَاللهُ وَإِنَّ الْمُتَقِينَ ﴿

هٰذَابَصَآ لِوُلِلنَّاسِ وَهُدَّى قَرَحْمَهُ وَلِقَوْمِ أَوْقَوْنَ فَ

- (۱) نعنی ان کے زمانے کے اعتبار ہے۔
- (۲) کہ سے حلال ہیں اور سے حرام- یا معجزات مراد ہیں- یا نبی صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کا علم' آپ کی نبوت کے شواہر اور آپ کی ہجرت گاہ کی تعیین مراد ہے-
- (٣) بَنْیَا بَیْنَهُمْ کامطلب ہے "آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور پغض وعناد کامظاہرہ کرتے ہوئے یا جاہ و منصب کی خاطر- انہوں نے اپنے دین میں 'علم آجانے کے باوجود' اختلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا-(٣) لیخی اہل حق کو اچھی جزا اور اہل باطل کو بری جزادے گا-
- (۵) شریعت کے لغوی معنی ہیں' راستہ ملت اور منهاج-شاہراہ کو بھی شارع کما جا آ ہے کہ وہ مقصد و منزل تک پنچاتی ہے۔ پس شریعت سے یمال مراد' وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندول کے لیے مقرر فرمایا ہے ٹاکہ لوگ اس پر چل کراللہ کی رضا کامقصد حاصل کرلیں۔ آیت کامطلب ہے۔ ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راتے یا طریقے پر قائم کر دیا ہے جو آپ کو حق تک پنچادے گا۔
  - (١) جوالله كي توحيد اوراس كي شريعت سے ناواقف ہيں۔ مراد كفار مكم اوران كے ساتھي ہيں۔
  - (2) لین ان دلاکل کامجوعہ ہے جو احکام دین سے متعلق ہیں اور جن سے انسانی ضروریات و حاجات وابستہ ہیں۔

ٱمُرْحِسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُ السَّبِيّالِتِ أَنْ تَجْعَلُهُ فَكَالَّذِينَ امْنُوا وَعِلُواالطِّيلِيِّ مِّسَوَاءً عَيْالُمُ وَمَمَاثُهُمُ شَازَمَا يَعْلَمُونَ شَ

وَخَكَقَ اللهُ التَّمَاٰوِتِ وَالْاَصْ بِالْعَقِّ وَلِيُّعْنَى كُنُّ ثَفْسٍ بِمَا كَبَتْ وَمُ الاَيْظَلَمُونَ ۞

أَفَرَيْتَ مَنِ اتَّنَدَ الهَهُ هَلُولُهُ وَاصَلَمُاللَهُ عَلَيْهِ وَتَعَمَّعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَتَعَمَّعَ عَل سَمُعِهُ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَعَوِ إِخِتُونَّةٌ فَتَى يَعْمِدِ يُهِمِنُ

مقام حاصل نہیں ہو سکتاجواللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔

رحت ہے (۱) س قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ (۲۰)
کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم
انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک
کام کیے کہ ان کا مرنا جینا کیساں ہو جائے (۲۰)
فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ (۲۱)

اور آسانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ناکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورابدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ (۲۳) کیا آپ نے اپنی خواہش کیا آپ نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا (۳) ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اپنا معبود بنا رکھا (۵) ہے اور اس کے کان کے اللہ نے اے گمراہ کردیا (۵) ہے اور اس کے کان

<sup>(</sup>۱) کینی دنیا میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے اور آ خرت میں رحمت اللی کاموجب ہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں۔ اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا مطلب ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ ہرابر بھی اور ہو ہی ناپید؟ نہ بدکار کو سزا'نہ طرح دنیا میں وہ ہرابر بھی اپید؟ نہ بدکار کو سزا'نہ ایکان و عمل صالح کرنے والے کو انعام - اییا نہیں ہو گا-ای لیے آگے فرمایا ان کا یہ فیصلہ برا ہے جو دہ کر رہے ہیں۔ ایکان و عمل صالح کرنے والے دن بے لاگ فیصلہ ہو گااور ہر مختص کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزادے گا- یہ نہیں ہو گا کہ نیک و بد دونوں کے ساتھ وہ یکسال سلوک کرے' جیسا کہ کافروں کا زعم باطل ہے'جس کی تردید گزشتہ آیت میں کی گئے ہے۔ کیول کہ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا ظلم یعنی عدل کے خلاف بھی ہے اور مسلمات تردید گزشتہ آیت میں کی گئے جو کر اگور کی فصل حاصل نہیں کی جاستی' اس طرح بدی کا ارتکاب کرے وہ

<sup>(</sup>۴) پی وہ ای کوا پھا سمجھتا ہے جس کواس کانفس اچھااو رای کو پرا سمجھتا ہے جس کواس کانفس برا قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دیتایا پنی عقل کواہمیت دیتا ہے۔ حالا نکہ عقل بھی ماحول سے متاثر یا مفادات کی اسپر ہو کر 'خواہش نفس کی طرح 'غلط فیصلہ کر سمتی ہے - ایک معنی اس کے بیہ کیے گئے ہیں 'جواللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدا ہے۔ اور برہان کے بغیرا پنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پھر کو یو جتاتھا'جب اسے زیادہ خوب صورت پھر مل جاتا' تو وہ پہلے پھر کو چینک کردو سرے کو معبودینالیتا۔ (فتح القدیم)

<sup>(</sup>۵) کینی بلوغ علم اور قیام حجت کے باوجود'وہ گراہی ہی کا راستہ اختیار کر تا ہے۔ جیسے بہت سے پندار علم میں مبتلا گراہ

بَعُدِاللَّهُ أَفَلَاتَذَكَّوْوْنَ @

وَقَالُوَّامَاهِى الْاَحْيَاتُنَا الدُّنْيَافَنُوْتُ وَقَيْبَاوَمَا يُهْلِمُثَالِّلًا الدُّنْيَافَنُونَ وَقَيْبًا وَمَا يُهْلِمُثَالِلًا الدُّنْيَافَوْنَ عَلَيْوَانُ هُوُ الْاِيظُنُونَ ﴿

وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ الْنُتَنَا بَيِتَنْتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ الْأَآنُ قَالُوا

اور دل پر مهرلگادی (۱) ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا (۲) ہے، اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہرایت دے سکتا ہے۔ (۳) (۲۳) کیا اب بھی تم تصیحت نہیں پکڑتے۔ (۳) انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے۔ ہم مرتے ہیں ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے۔ ہم مرتے ہیں

اور جیتے ہیں اور جمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالٹا ہے' (۵) (دراصل) انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں۔ یہ تو صرف (قیاس اور) اٹکل ہے ہی کام لے رہے ہیں۔ (۲۴) اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روش آیتوں کی

اہل علم کا طال ہے۔ ہوتے وہ گراہ ہیں 'موقف ان کابے بنیاد ہو آہے۔ لیکن "ہم چوہا دیگرے نیست ' کے گھنڈ میں وہ اپنے "دلائل" کو ایبا سیجھتے ہیں گویا آسمان سے تارے توڑلائے ہیں۔ اور یول "علم و فہم" رکھنے کے باوجودوہ گراہ ہی نہیں ہوتے ' دو سروں کو بھی گراہ کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ نعُوذُ بِاللهِ مِنْ هٰذَا الْعِلْمِ الضَّالِّ وَالْفَهُمِ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلِ الزَّائِغِ۔

- (۱) میں سے آس کے کان وعظ ونعیت سنے سے اور اس کا دل برایت کے سمنے سے موم برگا۔
  - (۲) چنانچه وه حق کو دیکیم بھی نہیں یا تا-
- (m) جيسے فرمايا ﴿ مَنْ يُضْلِل اللهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَيَدَرُهُمْ فَاظْفَيْ اَفِهُ مِعْمَوْنَ ﴾ (الأعراف-١٨١)
  - (٣) لینی غورو فکر نمیں کرتے باکہ حقیقت حال تم پر واضح اور آشکارا ہو جائے۔
- (۵) یہ وہریہ اور ان کے ہم نوا مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے مشر تھے۔ وہ کھتے تھے کہ ہی ہے دنیا کی زندگی ہی کہا اور آخری زندگی ہے 'اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اور اس میں موت و حیات کا سلسلہ 'محض زمانے کی گروش کا مشجہ ہے۔ جیسے فلاسفہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہر چھتیں ہزار سال کے بعد ہر چیز دوبارہ اپنی طالت پر لوث آتی ہے۔ اور یہ سلسلہ 'بغیر کسی صافع اور مدبر کے 'از خود یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا'نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتا۔ یہ گروہ دوریہ کملا تا ہے (ابن کثیر) فلاہریات ہے 'یہ نظریہ 'اسے عقل بھی قبول نہیں کرتی اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ حدیث قدی ہے 'اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ ''ابن آدم مجھے ایڈا پنچا تا ہے۔ زمانے کو برابھلا کہتا ہے (یعنی اس کی طرف افعال کی نبست کرکے 'اے براکھتا ہے واللہ موں 'میرے ہی ہاتھ میں تمام افقیا رات کرکے 'اے براکھتا ہے واللہ میں خود زمانہ ہوں 'میرے ہی ہاتھ میں تمام افقیا رات ہیں 'رات دن بھی میں ہی چھر تا ہوں ''۔ (السخادی 'تفسیر سور قالحائیة 'مسلم 'کتاب الألفاظ من الأدب' بیاب النہ ہی عن سب المدھی)

التُوْا بِالْبَالْمِنَا إِنْ كُنْتُو طَدِقِيْنَ @

قُلِ اللهُ يُعِينِكُونَ تَوَيُويُنَكُمُ وَخُوَيَجْمَعُكُو إلى يَوْمِ الْعَيْلَةَ لَارَيْبَ وَمِي الْعَيْلَةَ و لَارَيْبَ وَيْهِ وَلَكِنَّ الْكُثَرَ التَّاسِ لَايَعْلَمُونَ أَنْ

وَ لِلهِ مُلْكُ السَّمَاوٰتِ وَالْرَضِّ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ لِيَّغْتُو الْمُبْطِلُونَ ۞

وَتَرَى كُلُّ أَمَّةً جَالِيَّةً يَّكُلُّ أَمَّةً ثِكُمُّ إِلْكِيْمِهَا ۚ الْيُؤْمِثُّ أَنْ وَكُنْ مَا لَمُنْهُ تَمْمَلُونَ ۞

> مَا لَمُنْكُونَ هَمْمَاكُونَ ۞ فَأَمَّا النَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الشَّيانِينَ فَيُدُخِلُهُمُ رَبُّكُمُ

> هٰۮَاكِتٰهُنَايَنُطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِتَّاكُتَافَتَانَسَتُنْسِخُ

تلاوت کی جاتی ہے' تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔ (۱)

آپ کہ دیجے! اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مار ڈالتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گاجس میں کوئی شک نہیں لیکن اکٹرلوگ نہیں سجھتے۔ (۲۹) اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں بڑیں گے۔(۲۷)

اور آپ دیکھیں گے کہ ہرامت گفٹوں کے بل گری ہوئی ہو گی۔ (۲) ہر گروہ اپنے نامۂ اعمال کی طرف بلایا جائے گا' آج تهمیں اپنے کیے کابدلہ دیا جائے گا۔(۲۸) یہ ہے ہماری کتاب جو تھمارے بارے میں پچ بچ بول رہی ہے '(۲۳)ہم تھمارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ (۲۹) پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام (۵)

<sup>(</sup>۱) یہ ان کی سب سے بری دلیل ہے جوان کی کٹ ججتی کامظرہے۔

<sup>(</sup>۲) فلاہر آیت سے میں معلوم ہو تا ہے کہ ہر گروہ ہی (چاہے وہ انبیا کے پیرو کار ہوں یا ان کے مخالفین) خوف و دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے (فتح القدیر) تا آئکہ سب کو صاب کتاب کے لیے بلایا جائے گا' جیسا کہ آبت کے اگلے جھے سے واضح ہے۔

<sup>(</sup>٣) اس كتاب سے مراد' وہ رجشر ہیں جن میں انسان كے تمام اعمال درج ہوں گے۔ ۔ ﴿ وَوُخِعَ الْكِنْا وَهِ اِللَّهُ عَالَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

<sup>(</sup>٣) لینی ہمارے علم کے علاوہ 'فرشتے بھی ہمارے تھم سے تمہاری ہر چیز نوث کرتے اور محفوظ رکھتے تھے۔

<sup>(</sup>۵) یمال بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کر کے اس کی اہمیت واضح کر دی اور عمل صالح وہ اعمال خیر ہیں جو سنت

فِي رَحْمَتِهُ ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْمُهِدِينَ ۞

وَامَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوُ الْمَا فَلَوْتُكُنَّ الْبِيْنُ تُتُلْ عَلَيْكُوُ فَاسْتَكُبُرُّ تُوْوَكُنْ تُوْفَوْمًا شُجْدِمِيْنَ @

وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لِارَيْبَ فِيهَا كُلْتُمُّ مَّانَدُرِي مَاالسَّاعَةُ إِنْ تَظُنُّ إِلاَظَا وَالْحَدُنُ

بِمُستَيْقِنِيْنَ 🗇

وَبَدَالَهُوۡسِيّنَاتُمَا عَمِلُوّاوَعَاقَ بِهِوۡمَّمَاكَانُوۡالِهِۥ يُسۡتَهُزِوُونَ ۞

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَشْلَمُكُوْمَتَا ضِيْتُتُولِقَاءَ يَوْمِكُولُمَانَا وَمَأْوَلِكُو النّازُومَالَكُوْ مِّنَ ثِّهِرِيُنَ ۞

کیے تو ان کو ان کارب اپنی رحمت تلے لے گا<sup>، (۱)</sup> یمی صریح کامیابی ہے۔ (۳۰)

کرن جن لوگوں نے کفر کیا تو (میں ان سے کموں گا) کیا میری آیتیں تہیں سائی نہیں جاتی تھیں؟ (۲) پھر بھی تم میری آیتیں تہیں سائی نہیں جاتی تھیں؟ (۲) پھر بھی تم اور جب بھی کما جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقینا سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانے قیامت کیا چیز ہے؟ ہمیں پچھ یوں ہی ساخیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ (۳۲) اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جس کاوہ فران پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جس کاوہ فران اڑار ہے تھے اس نے انہیں گھیرلیا۔ (۳۳) اور کھی کہ تم ہمیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم اور کہ دیا گیا کہ آج ہم تہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نہیں اور کھی کا قرار کھی نا تمہارا ٹھیکانا

کے مطابق ادا کیے جائیں نہ کہ ہروہ عمل جے انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نمایت اہتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ کرے جیسے بہت می بدعات ندہمی حلقوں میں رائج ہیں اور جو ان حلقوں میں فرائض و واجبات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اسی لیے فرائض و سنن کا ترک توان کے ہاں عام ہے لیکن بدعات کا ایسالتزام ہے کہ اس میں کسی قشم کی کو آہی کا تصور ہی نہیں ہے۔ حالاں کہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے بدعات کو شرالاً مور (بدترین کام) قرار دیا ہے۔

- (۱) رصت سے مراد جنت ہے ' یعنی جنت میں داخل فرمائے گا' جیسے حدیث میں ہے اللہ تعالی جنت سے فرمائے گا آئنتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ (صحیح بنحادی تفسیر سورة ق) ''تو میری رحت ہے تیرے ذریعے سے (یعنی تجھ میں داخل کرکے) میں جس پر جاہوں گا' رحم کروں گا''۔
- (٢) ميد بطور توبخ كے ان سے كما جائے گا كوں كه رسول ان كے پاس آئے تھے 'انہوں نے اللہ كے احكام انہيں سائے تھے 'ليكن انہوں نے پروائى نہيں كى تھى۔
  - (٣) لعنی حق کے قبول کرنے سے تم نے تکبر کیا اور ایمان نہیں لائے 'بلکہ تم تھے ہی گناہ گار۔
    - (٣) ليعنى قيامت كاو قوع ، محض ظن و تخيين ج- بهيس تو يقين نهيس كه بيه وا قعي بهو گ-
    - (۵) لیمنی قیامت کاعذاب 'جے وہ ندال لیمن انہونا سجھتے تھے 'اس میں وہ گر فتار ہوں گے۔
- (١) جیسے حدیث میں آتا ہے- اللہ اپنے بعض بندوں سے کھے گا 'دکیا میں نے مجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیرا

ذلِكُوْ بِالنَّكُوْ اَتَّخَذُ ثُوْ الْمِتِ اللهِ هُزُوادَّغَدَّنَكُوُ الْمَيَوَةُ الدُّنْيَا" فَالْمُؤَمِّلَا يُؤْخُونَ مِنْهَا وَلَاهُولِيْسَقَعْتَبُونَ

فَللهِ الْمَمْدُدُوتِ التَّمَاوِتِ وَرَبِّ الْكَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ @

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءَ فِي السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَنِيْزُ الْحَكِيمُ ﴿

جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ (۳۴) یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور ونیا کی زندگی نے تہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا' پس آج کے دن نہ تو یہ (دوزخ) سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کیا جائے گا۔ (آ) (۳۵)

پس اللہ کی تعریف ہے جو آسانوں اور زمین اور تمام جمان کاپالنمارہے-(۳۲)

تمام (بزرگی اور) بردائی آسانون اور زمین میں اس کی (۲) ہے اور وہی غالب اور حکمت والاہے-(۳۷)

اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ماتحق میں نہیں دیے تھے؟ تو سرداری بھی کر آاور چنگی بھی وصول کر تا رہا- وہ کے گاہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب! اللہ تعالی اس سے پوچھے گا'دکیا تجھے میری ملاقات کالقین تھا؟ وہ کے گا' نہیں- اللہ تعالی فرمائے گا- «فَالْیَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِیْتَنِیْ» پس آج میں بھی (تجھے جنم میں ڈال کر) بھول جاؤں کا چیسے تو جھے بھولے رہا"۔ صحیح مسلم' کتاب المزهد)

(۱) لیمی الله کی آیات و احکام کا استهزا اور دنیا کے فریب و غرور میں مبتلا رہنا 'مید دو جرم ایسے ہیں جنہوں نے تہیں عذاب جنم کا مستق بنا دیا ' اب اس سے نکلنے کا امکان ہے اور نہ اس بات کی ہی امید کہ کسی موقعے پر تہیں توبہ اور رجوع کا موقعہ دے دیا جائے ' اور تم توبہ و معذرت کر کے اللہ کو منالو- لا یُسْتَعْتَبُونَ أَيْ لاَ یُسْتَرْضَوْنَ وَلا یُطْلَبُ مِنْهُمُ الرَّ جُوعُ إِلَیٰ طَاعَةِ اللهِ ، لأَنَّهُ یُومٌ لاَ تُفْبَلُ فِیهِ تَوبَةٌ وَلاَ تَنْفَعُ فِیْهِ مَعْذِرَةٌ (فتح القدیر)

(٢) بي عديث قدى من الله تعالى فرما ما ب: «الْعَظَمَةُ إِزَارِيْ وَالْكِبْرِياءُ رِدَانِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَسْكُنْتُهُ نَادِيْ». (صحيح مسلم كتاب المبر باب تحريم المكبن

#### سور ہُ احقاف کی ہے اور اس میں پینتیس آیتیں ہیں اور چار رکوع ہیں۔

شروع كرتا بول الله تعالى ك نام سے جو بردا مهان نمايت رحم والا ہے-

حم! (۱) اس کتاب کا تار نا الله تعالی غالب حکمت والے کی طرف سے ہے-(۲)

ہم نے آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے در میان کی تمام چیزوں کو بهترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے' <sup>(۲)</sup> اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳)

آپ کہ دیجئے؟ بھلا دیکھو تو جہنیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کاکون سا نکڑا بنایا ہے یا آسانوں میں ان کاکون ساحصہ ہے؟ (۳) اگر تم سے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم

# ٤

بسمير اللوالرَّحْمَلِ الرَّحِيمُون

المراق الم

تَتْزِيْلُ الكِنْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحُكِيئِهِ ﴿
مَاخَلَقُنَا النَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَا بِالْحَقِّ وَلَهَلِ
مُسَمِّقٌ وَالدَّيْنَ كَفَرُوا عَالْمُونُ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَا بِالْحَقِّ وَلَهَلِ
مُسَمِّقٌ وَالدَيْنَ كَفَرُوا عَالَمُونُ وَالْمُعْرِضُونَ ﴾

قُلْ آرَمِيْتُهُ مَّاتَكُ عُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ آرُوْنِيَ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْاَيْنِ آمُرُ لَهُمُوثُولُا فِي السَّلُوتِ آلِيْتُوْنِيَ بَيْتُ مِنْ مَّبِلِ هَٰذَا اَوْ اَشَرَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمُ صْدِقِيْنَ ۞

- (۱) یہ فَوَاتِحُ سُورِ ان مَقَابِهات میں سے ہیں جن کاعلم صرف اللہ کو ہے 'اس لیے ان کے معانی و مطالب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آہم ان کے وو فائدے بعض مفرین نے بیان کیے ہیں 'جنہیں ہم صفحہ۔ ۱۳۳۳ پر بیان کر آئے ہیں۔

  (۲) لیعنی آسان و زمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے اور وہ ہے انسانوں کی آزمائش۔ وو سرا' اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے۔ جب وہ وقت موعود آجائے گا تو آسان و زمین کا یہ موجودہ نظام سارا بھرجائے گا۔ نہ آسان 'یہ آسان ہوگا'نہ زمین ہوگا۔ نہ آسان 'یہ آسان ہوگا'نہ زمین ہوگا۔ ہم آسان 'یہ آسان ہوگا'نہ زمین ہوگا۔ ہم گاؤرگھن وَالتَمَاوُتُ کی (مسودۃ إبواهیم۔ ۴۸)
- (۳) یعنی عدم ایمان کی صورت میں بعث 'حساب اور جزاہے جوانہیں ڈرایا جاتا ہے 'وہ اس کی پرواہی نہیں کرتے 'اس پر ایمان لاتے ہیں 'نہ عذاب اخروی سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں۔
- (٣) أَرَاأَيْتُمْ بَمِعَى أَخْبِرُونِيْ يَا أَدُونِيْ لِينَ الله كو چھوڑ كرجن بول يا شخصيات كى تم عبادت كرتے ہو ' ججھے بتلاؤيا وكھلاؤ كه انہول نے زمين و آسان كى پيدائش ميں كيا حصه ليا ہے؟ مطلب يہ ہے كه جب آسان و زمين كى پيدائش ميں بھى ان كاكوئى حصه نہيں ہے بلكہ كمل طور پر ان سب كا خالق صرف ايك الله ہے تو پھرتم ان غير حق معبودوں كو الله كى عبادت ميں كيوں شريك كرتے ہو؟

ہی جو نقل کیا جا آہو' میرے پاس لاؤ۔ <sup>(۱)</sup>

اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو گا؟ جو اللہ کے سوا ایسوں کوپکار تاہے جو قیامت تک اسکی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر موں۔(۲)

اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گاتو سے ان کے دسمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کرجائیں گے۔ (۲)

اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سائی جاتی ہیں تو محر لوگ مچی بات کو جب کہ ان کے پاس آپھی' کمہ دیتے ہیں کہ بیہ تو صرح جادوہے-(۷) وَمَنَّ اَضَلُّ مِثَنَّ يَنْغُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَيُسْتَعِيْبُ لَهَ إِلى يُوْمِ الْقِلهَ تَوَفَّمُ عَنْ دُعَالِيهِ وْغِفْلُونَ ۞

وَاذَا حُتِّرَالثَّاسُ كَانُوَالَهُوۡاَعُدَاءً ۚ ثَانُوْابِعِبَادَتِهِهُ کِفِنْ یُنَ ۞

وَإِذَائْتُلْ عَلِيُهُو النِّتُنَا بَـيِّنْتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّحَقِّ لَتَاجَآءُ هُوُلِانَا المِحْرَّئِيْنِ ثَنَّ ۚ

(۱) یعنی کی بی پر نازل شدہ کتاب میں یا کی منقول روایت میں سے بات لکھی ہو تو وہ لاکرد کھاؤ آگہ تہماری صداقت واضح ہو سکے۔ بعض نے آفارَةِ مِنْ عِلْمِ کے معنی واضح علمی دلیل کے کئے ہیں 'اس صورت میں کتاب سے نقلی دلیل اور آفارَةِ مِنْ عِلْمِ سے عقلی دلیل مراد ہوگی۔ یعنی کوئی عقلی اور نقلی دلیل چیش کرو۔ پہلے معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہونے کی بنیاد پر روایت کے کئے ہیں یا بقیّیة مِنْ عِلْمِ پہلے انبہا علیم السلام کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ جو قابل اعتاد ذر سے نقل ہو آگیا ہو'اس میں سے بات ہو۔

(۲) کینی نہی سب سے بوے گمراہ ہیں جو پھر کی مور تیوں کو یا فوت شدہ اشخاص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اور قاصر ہی نہیں' ملکہ بالکل بے خبر ہیں۔

(٣) يه مضمون قرآن كريم على متعدد مقامات پر بيان كيا گيا ہے۔ مثلاً سورة يونس ٢٩٠- سورة مريم ١٨- ٨٠- سورة عكبوت ٢٥ وغيرها من الايات و بناياس ان معبودوں كى دو قسيس بيں - ايك تو غيرذى روح جمادات و بنايات اور مظاہر قدرت (سورج أَكُ وغيره) بين الله تعالى ان كو زندگى اور قوت گويائى عطا فرمائے گا اور يہ چيزيں بول كر بتلا ئيں گى كه بميں قطعا اس بات كاعلم نهيں ہے كہ يہ ہمارى عبادت كرتے اور جميں تيرى خدائى بين شريك گردائے ہے بعض كتے بين كه زبان قال سے نهيں أزبان حال سے وہ اپنے جذبات كا ظمار كريں گى - والله أعلم - معبودوں كى دو سرى فتم وہ بي كه زبان قال سے نهيں أزبان حال سے وہ اپنے عبد بين عصرت عزير عليهما السلام اور ديگر عبادالله الصالحين بين ئير الله كي بارگاہ ميں اى طرح كا جواب ديں گے جيسے حضرت عيلى عليه السلام كا جواب قرآن كريم ميں منقول ہے - علاوہ اذيں شيطان بھى انكار كريں گے - جيسے قرآن ميں ان كا قول نقل كيا گيا ہے - ﴿ نَبُونَا الْيَكَ مُكَانُواَ الْكَانَةُ الْيَكَ مُكَانُواً الْكَ الله كا يواب بي مادى عبادت نهيں كرتے ہيں ئي ہمارى عبادت نهيں كرتے ہيں ئي ہمارى عبادت نهيں كرتے ہيں ، يہ ہمارى عبادت نهيں كرتے ہيں .

أَمُّ يُغُونُونَ افْتُولُهُ ثُلُ إِن افْتُرَيْتُهُ فَلَا تَهُرِيُكُونَ لِى مِنَ اللهِ شَيْئًا هُوَ اَعْكُمُ بِمَا تُقِيَّضُونَ فِي قِلْهُ كَفَى بِهِ شَهِينًا الْبَيْنِيُّ وَبَيْنَكُمُ وَهُوالْفَغُورُ الرَّحِيمُ ﴿

قُلُ مَا كُنْتُ بِدُمَّا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا آذُوِيُ مَا يُفْعَلُ فِي وَلا بِكُمُّ إِنَّ النَّهِ مُرالَّامَا يُوْتَى إِلَى وَمَا الْوَالْوَانِيْرُ يُوْمُونِيْ ۞

کیادہ کتے ہیں کہ اسے تواس نے خود گھرلیا(ا) ہے آپ کہ د جی کہ اگر میں ہی اسے بنالایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف ہے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے '(۲) تم اس (قرآن) کے بارے میں جو کچھ کہ میں رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے '(۳) میرے اور تمہارے در میان گواہی کے لیے وہی کانی ہے '(۳) اور وہ بخشے والا مہران ہے ۔(۸) آپ کہ و جی کے لیے آپ کہ و جی ایک انوکھا پیغیر تو نہیں (۱) نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ (۵) میں تو صرف ای کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وی جھی جاتی ہے اور میں تو صرف علی جو میری طرف وی جھی جاتی ہے اور میں تو صرف علی

<sup>(</sup>۱) اس حق سے مراد 'جوان کے پاس آیا' قرآن کریم ہے 'اس کے اعجاز اور قوت تاثیر کو دیکھ کروہ اسے جادد سے تعبیر کرتے 'پھراس سے بھی انحراف کر کے یا اس سے بھی بات نہ بنتی تو کتے کہ بیہ تو محمد( ماڈیلیٹیم) کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔ اس ماری کا میں مصرب

<sup>(</sup>۲) لیعنی اگر تمهاری سے بات صحیح ہو کہ میں اللہ کا بنایا ہوا رسول نہیں ہوں اور سے کلام بھی میرااپنا گھڑا ہوا ہے ' پھر تو یقینا میں بڑا مجرم ہوں ' اللہ تعالیٰ است بڑے جموٹ پر جمجھ پکڑے بغیر تو نہیں چھو ڑے گا۔ اور اگر ایس کوئی گرفت ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ میں جموٹا ہوں اور میری کوئی مرو بھی مت کرنا۔ بلکہ ایس حالت میں مجمجھ مؤاخذہ اللی سے بچانے کا تنہیں کوئی افتیار بی نہیں ہو گا۔ اس مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرایا گیا ہے ﴿ وَلَوْ تَمَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَادِيْنِ \* لَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۳) کینی جس جس انداز سے بھی تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو' کبھی اسے جادو' کبھی کمانت اور کبھی گھڑا ہوا کہتے ہو۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی وہی تمہاری ان ندموم حرکتوں کا تمہیں بدلہ وے گا۔

<sup>(</sup>٣) وہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ بیہ قرآن اس کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہی تمهاری تکذیب و مخالفت کا بھی گواہ ہے۔اس میں بھی ان کے لیے سخت وعید ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس کے لیے جو توبہ کرلے 'ایمان لے آئے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کاسپاکلام مان لے۔ مطلب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ تو بہ کرکے اللہ کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جاؤ۔

<sup>(</sup>٢) ليني پهلا اور انو كھارسول تو نهيں ہوں علكه جھے سے پيلے بھی متعدد رسول آ يكے ہيں۔

<sup>(2)</sup> لینی دنیاییں- میں کے میں ہی رہوں گایا یمال سے نکلنے پر مجھے مجبور ہوناپڑے گا- مجھے موت طبعی آئے گی یا تمهارے ہاتھوں میراقتل ہو گا؟ تم جلد ہی سزاہے دو جار ہو گے یا لمبی معلت تنہیں دی جائے گی؟ان تمام باتوں کاعلم صرف اللہ کوہے'

قُلْ آرَيْنِيْمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِاللّهِ كَلْقَرْتُوْرِهِ وَتَنْهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيْ اِسْرَآهِ لِلْ عَلَى مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَنْفَوْتُوْلِنَ اللّهَ لَايَهْدِي الْغَوْمُ الظِّلِمِيْنَ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الِلَّذِيْنَ امْتُوْ الْوَكَانَ خَيْرُامًا سَبَعُوْنَا اِلْيَادُ وَاذَ لَوْيَهُمَّنَدُوابِهِ فَسَيَعُوْلُونَ لِمَنَّا إِذَٰكُ قَدِيْدُ ۞

الاعلان آگاه كردينے والا ہوں-(٩)

آپ کمہ دیجئے! اگریہ (قرآن) اللہ ہی کی طرف ہے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لاچکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو' ('' تو بیشک اللہ تعالیٰ طالموں کو راہ نہیں دکھا تا۔ (۱۰)

اور کافروں نے ایمان داروں کی نسبت کہا کہ اگریہ (دین) بهتر ہو تا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے 'اور چو نکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی پس بیہ کمہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۱)

مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا؟ آنہم آخرت کے بارے میں یقینی علم ہے کہ اہل ایمان جنت میں اور کافر جنم میں جا کیں گئی ہوگئی ہے۔ اور حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی سُنٹی ہم آخرت کے بارے اسکے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا گیا او قرمایا «وَاللهِ مَا أَدْرِيْ ۔ وَاَنَّا رَسُولُ الله ۔ مَا یُفعَلُ بِنِی وَلَا بِکُمْ » (صحیح بخادی ، مناقب الانصار ، باب مقدم النہ بی و أصحاب المدینة ، "الله کی قتم ، مجھے الله کارسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ "اس سے کسی ایک معین شخص کے قطعی انجام کے علم کی نفی ہے -الاہد کہ اللہ کی بیت میں فض موجود ہو۔ جیسے عشو مبرو اور اسمی بیدرو غیرہ۔

(۱) اس شاہد بنی اسرائیل ہے کون مراد ہے؟ بعض کتے ہیں کہ یہ بطور جنس کے ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ہرایمان لانے والا اس کا مصداق ہے۔ بعض کتے ہیں کہ کے میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے 'کیونکہ یہ سورت کی ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ محیحین کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے (صحیح بخاری) مساقب الاقتصار' باب مناقب عبداللہ بن سلام۔ مسلم' فضائل المصحابہ ، اس کی تائید ہوتی ہے امام شوکائی نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔ عکلی میڈید (اس جیسی کتاب کی گوائی) کا مطلب ہے تورات کی گوائی جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کو منظرم ہے۔ کیونکہ قرآن بھی توحید و معاد کے اثبات میں تورات ہی مثل ہونے میں کوئی میں اللہ ہونے میں کوئی شرق میں ہوئی اس رہے کا مقال میں اس کے اس کے بعد تمہارے انکار واشکبار کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ تمہیں اپناس روسے کا انجام سوچ لینا چاہئے۔

(٢) كفار كمه عضرت بلال عمار صبيب اور خباب رضى الله عنهم جيب مسلمانول كو جو غريب و قلاش فتم ك لوك تف ،

وَمِنْ قَبْلِهِ كِمَنْكُ مُوسَى إِمَامًا قَرَصْمَةً وُهُذَاكِتُكُ مُصَدِّقً لِسَانًا عَرَبِيُّ لِلنَّذِر كَالَازُينَ طَلَكُهُ أَتُونُتُونِي لِلْمُحْسِنَةِينَ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوَارَبُنَااللهُ ثُمُّوَاسُتَقَامُوا فَلَاخُوتُ عَلَيْهِمُّ وَلَاهُمُ يَغْزَنُونَ ۞

> ٲۅڷڸڮٲڞؙؙڡؙؙٵٛڰڹؙڐڿڟؚ<u>ڍؠؙڹؘ؋ۣؽؠٵؙٛۼڗٙٳٷؠٚٵڬٲٷٵ</u> ؿۼۘٮؙؙۏؙؽ۞

وَوَقَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتَهُ اُمُنْهُ كُرُهُا وَوَضَعَتُهُ كُرُهًا وُحَمِّلُهُ وَفِيلًا ثَنْكُونَ شَعُواْ حَتَّى لِوَالِمَثَ

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحت تھی۔
اور سی کتاب ہے تعدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ
ظالموں کو ڈرائے اور نیک کاروں کو بشارت ہو۔ (۱۲)

ھا حول وہ رائے اور بیٹ فاروں نوبسارے ہو۔ (۱۱) بیٹک جن لوگوں نے کہا کہ جمارا رب اللہ ہے پھراس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہو گااور نہ عملین ہوں گے۔ (۱۲۳)

یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا ای میں رہیں گے' ان اعمال کے بدلے جووہ کیا کرتے تھے۔ (۱۴)

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے' اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر بیٹ میں رکھااور تکلیف برداشت کرکے اسے جنا۔ (ا) اس

لیکن اسلام قبول کرنے میں انہیں سابقیت کا شرف حاصل ہوا' دیکھ کر کہتے کہ اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جیسے ذی عزت و ذی مرتبہ لوگ سب سے پہلے اسے قبول کرتے نہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لاتے - لینی اپنے طور پر انہوں نے اپنی بابت یہ فرض کر لیا کہ اللہ کے اللہ تعالی اللہ تعالی بابت یہ فرض کر لیا کہ اللہ کے اللہ تعالی ہمیں اس کے قبول کرنے میں چیچے نہ چھوڑتا' اور جب ہم نے اسے نہیں اپنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرانا جھوث قرار دیا ہے - جیسے وہ اسے آساطِیْرہ الاَّوَلِیْنَ بھی کہتے تھے' حالانکہ دنیوی جھوث ہے - لینی فرآن کو انہوں نے پرانا جھوٹ قرار دیا ہے - جیسے وہ اسے آساطِیْرہ الاَّوَلِیْنَ بھی کہتے تھے' حالانکہ دنیوی ملل و دولت میں متاز ہونا' عنداللہ مقبولیت کی دلیل نہیں - (جیسے ان کو مغالطہ ہوا یا شیطان نے مغالطے میں ڈالا) عنداللہ مقبولیت کے لیے تو ایمان و اظام کی ضرورت ہے - اور اس دولت ایمان و اظام سے وہ جس کو چاہتا ہے' نواز تا ہے'

(۱) اس مشقت و تکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تھم میں مزید تاکید کے لیے ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ مال اس تھم احسان میں باپ سے مقدم ہے کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی (وضع حمل) کی تکلیف صرف تنا مال ہی اٹھاتی ہے باپ کی اس میں شرکت نہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی مال کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابی بواٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ ماٹھ کھی نے فرمایا تہماری مال اس نے پھر یک پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ ماٹھ کھی تہماری مال اس نے پھر یک تھی مرتبہ پوچھنے پر آپ ماٹھ کی جواب دیا۔ چو تھی مرتبہ پوچھنے پر آپ ماٹھ کی اور المصلة اب الب اول)

اَشُكَا الْوَيْمَ الْمُعَلِّى سَنَهُ قَالَ رَبِ الْوَغِنِ اَنَ اَشَكُرُ عِمْتَكَ اللَّهِ الْمُعْمِثَةَ اللَّهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَدُ عَلَى وَالْمَ الْمُعْمِدُ عَلَى وَالْمُ الْمُعْمِدُ عَلَى وَالْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُوالْمُوالِمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعِمْ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعِمِونَ وَالْمُوالْمُعِمُ وَالْمُعْمِلْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْم

ٱولَّهِكَ ٱلَّذِيْنَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُو آحْسَ مَاعَلُوْ اَوَتَتَعَاوَدُوْنَ سِيَّالِهُمْ فَخَاصَوْبِ الْمِنْتُرُوْمُو الصِّدْق الْلَذِي كَانْوْ الْوُمَدُون ®

وَالَّذِي تَالَ لِوَالِدَيْهِ أَنِّ لَكُمَّا أَتَّعِدْ نِنِيَّ أَنْ أُخْرَجُ وَقَدُ خَلَّتِ

کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تمیں مینے کا ہے۔ (ا) پمال تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا (اگر جمجے توفیق عمر کو پہنچا (اللہ جمجے توفیق دے (سنا کہ میں تیری اس نعمت کاشکر بحالاؤں جو تونے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے اور رہد کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے توخوش ہوجائے اور تو میری اولاد میں صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔ (۱۵)

یمی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں' (ید) جنتی لوگوں میں ہیں۔ اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیاجا تا تھا۔(۱۲)

اور جس نے اپنے مال باپ سے کما کہ تم سے میں تنگ آگیا' (۳) تم مجھ سے یمی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے

(۱) فِصَالٌ کے معنی ' دودھ چھڑانا ہیں۔ اس سے بعض صحابہ الشخصی نے استدلال کیا ہے کہ کم از کم مدت حمل چھ مہینے یعنی چھ مہینے یعنی چھ مہینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال ہی کا ہو گا'حرام کا نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے مدت حمل صرف چھ مہینے دو سال (۲۲ مہینے ) بتلائی ہے (سور ۂ لقمان '۱۲" سور ۂ بقرق '۲۳۳۳) اس حساب سے مدت حمل صرف چھ مہینے بی باتی رہ جاتی ہے۔

(٢) کمال قدرت (أَشُدَهُ) كے زمانے سے مراد جوانی ہے ' بعض نے اسے ۱۸ سال سے تعبیر کیا ہے ' حتیٰ کہ پھر بڑھتے بڑھتے چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ یہ عمر قوائے عقلی کے مکمل بلوغ کی عمرہے۔ اس لیے مفسرین کی رائے ہے کہ ہر نی کو چالیس سال کے بعد بی نبوت سے سرفراز کیا گیا (فتح القدری)

(٣) أَوْزِعْنِيْ بمعنی أَلْهِمْنِي ہے ' مجھے توفیق دے - اس سے استدلال کرتے ہوئے علانے کہا ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعاکثرت سے پڑھتے رہنا چاہئے- لینی رَبِّ أَوْزِعْنِیْ سے مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ تک-

(٣) نہ کورہ آیت میں سعادت منداولاد کا تذکرہ تھا'جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتی ہے اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی۔ اب اس کے مقابلے میں بدبخت اور نافرمان اولاد کا ذکر کیا جا رہاہے جو ماں باپ کے ساتھ گتائی سے پیش آتی ہے۔ اُفِی اَکُمَا افسوس ہے تم پر' اف کا کلمہ' ناگواری کے اظہار کے لیے استعال ہوتا ہے۔ یعنی نافرمان اولاد' باپ

انَّمُونُ مِنْ قَبْلِ وَكَايَشَتِفِيْشِ اللَّهَ وَلَيْكَ الْمِثْ إِنَّ وَعُمَا اللهِ حَثَّى ۚ فَيَقُولُ الْمُنَّا الْإِلَا اَسْاطِيْرُ الْأَوْلِيْنِ ۞

اُولَلِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْمُ الْقَوْلُ فِنَّ أَمْمِوَتَدُ خَلَتْ مِنْ مَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِينَ وَالْإِنْسُ إِنَّهُمُ كَانْوَا خِيرِيْنَ ۞

> وَلِكُلِّ دَرَجْتُ تِمَاعِلُوا ۗ وَلَيُرِفِيهُمُوا عَالَهُمُ وَهُمُ لَائِظْلَمُونَ ۞

وَيُوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواعَلَى النَّارِ \* إَذْ هَبْتُوْ كِيِّلْبِيِّكُوْ

بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں'(ا) وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے خرائی ہو تو ایمان لے آ' بیشک اللہ کا وعدہ حق ہے' وہ جواب دیتا ہے کہ بیہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔(۱)

وہ لوگ ہیں جن پر (اللہ کے عذاب کا) وعدہ صادق آگیا، (۳)
ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے
پہلے گزر چکے ہیں (۳) یقنیا یہ نقصان پانے والے تقے۔ (۱۸)
اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درج
ملیں گے (۵) اکمہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے
دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ (۱) (۱۹)
اور جس دن کا فرجنم کے سرے پر لائے جا کیں گے (۵)

کی ناصحانہ باتوں پر یا دعوت ایمان و عمل صالح پر ناگواری اور شدت غیظ کا اظمار کرتی ہے جس کی اولاد کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت عام ہے ' ہرنافرمان اولاداس کی مصداق ہے۔

<sup>(</sup>۱) مطلب ہے کہ وہ تو دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آئے۔ حالا نکہ دوبارہ زندہ ہونے کامطلب قیامت والے دن زندہ ہونا ہے جس کے بعد حساب ہو گا۔

<sup>(</sup>۲) مال باپ مسلمان ہوں اور اولاد کافر' تو وہاں اولاد اور والدین کے درمیان اس طرح بحرار اور بحث ہوتی ہے جس کا ایک نمونہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٣) جو پہلے ہی اللہ کے علم میں تھا' یا شیطان کے جواب میں جواللہ نے فرمایا تھا۔ ﴿ لَکَمْ لَئَنَ جَعَاتُكَ وَمِثَنَ تَعِعَكَ مِنْهُوُّ آجَمْهِیْنَ ﴾ (سورۂ ص-۸۵)

<sup>(</sup>م) لیعن پیر بھی ان کا فروں میں شامل ہو گئے جوانسانوں اور جنوں میں سے قیامت والے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے -

<sup>(</sup>۵) مومن اور کافر' دونوں کا' ان کے عملوں کے مطابق' اللہ کے ہاں مرتبہ ہو گا۔ مومن مراتب عالیہ سے سر فراز ہوں گے اور کافر جنم کے پیت ترین درجول میں ہول گے۔

<sup>(</sup>۱) گناہ گار کواس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نیکو کار کے صلے میں کمی نہیں ہو گی۔ بلکہ ہرایک کو خیریا شرمیں سے وہی کچھے ملے گاجس کاوہ مستحق ہو گا۔

<sup>(2)</sup> یعنی اس وقت کویاد کرو ،جب کافروں کی آئکھوں سے پردے ہٹادیئے جائیں گے اور وہ جنم کی آگ د کھے رہے یا

فِيُ حَيَاتِكُوَ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعُدُّوْهِهَا فَالْيُوْمِرُ تُبْخَزُوْنَ عَذَابَ الْهُوُنِ بِمَاكُنْتُهُ تَسُتَكِيْرُوْنَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُوْنَقُسُقُوْنَ ۞

وَا وُكُو اَخَا عَلِهِ الدُّانَذَ وَقَوَمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّدُّرُمِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْمِهَ ٱلاَعَنِبُدُ وَاللَّا

(کها جائے گا) تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدے اٹھا چکے' پس آج تہیں ذلت کے عذاب کی مزادی جائے گی' (ا) اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ (۲۰)

اور عاد کے بھائی کو یاد کرو' جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا <sup>(۳)</sup> اور یقینا اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے جیں اور اس کے بعد بھی سے کہ تم سوائے

اس کے قریب ہوں گے۔ بعض نے یُعْرَضُونَ کے معنی یُعَذَّبُونَ کے کیے ہیں۔ اور بعض کتے ہیں کلام میں قلب ہے۔ مطلب ہے، جب آگ ان پر پیش کی جائے گی تُعْرَضُ النَّادُ عَلَيْهِمْ (فتح القديس)

(۱) طَیّبَاتٌ ہے مراد وہ نعمیں ہیں جو انسان ذوق و شوق ہے کھائتے پیتے اور استعال کرتے اور لذت و فرحت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعال ہو تو بات اور ہے ' جیسے مومن کرتا ہے - دہ اس کے ساتھ ساتھ احکام اللی کی اطاعت کرکے شکر اللی کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے۔ لیکن فکر آخرت ہے بے نیازی کے ساتھ ان کا استعال انسان کو سرکش اور باغی بنا دیتا ہے جیسے کا فرکرتا ہے اور یوں وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے - چنانچہ مومن کو تو اس کے شکرو اطاعت کی وجہ سے یہ نعمیں بلکہ ان سے بر رجما بہتر نعمیں آخرت میں پھر مل جائیں گا۔

جب که کافروں کو وہی کچھ کما جائے گاجو یمال آیت میں نہ کور ہے۔ ﴿ اَذْ هَبْتُوْ مِلِّيْنِیکُوْ ﴾ ..... کادو سرا ترجمہ ہے" ونیا کی زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑا لیے اور خوب فائدہ اٹھالیا"۔

(۲) ان کے مذاب کے دو سبب بیان فرمائے 'ناحق تکبر'جس کی بنیاد پر انسان حق کا اتباع کرنے سے گریز کر آہے اور دو سرا فسق۔ بے خوفی کے ساتھ معاصی کا ار تکاب۔ یہ وونوں باتیں تمام کا فروں میں مشتر کہ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچانا چاہئے۔

ملعوظ، بعض صحابہ کرام الشیطی کے بارے میں آتا ہے کہ اسکے سامنے عمدہ وغیرہ آتی تو یہ آبیت انہیں یاد آجاتی اوروہ اسے ڈر

سے اسے ترک کردیتے کہ کمیں آخرت میں ہمیں بھی ہیہ نہ کمہ دیا جائے کہ تم نے اپنے مزے دنیا میں لوٹ لیے۔ تو یہ انگی وہ

کیفیت ہے جو غابت و رع اور زہرو تقویٰ کی مظرب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی نعتوں کا استعال وہ جائز نہیں سجھتے تھے۔

(۳) اَحْفَافٌ، حِفْفٌ کی جمع ہے۔ ریت کا بلند مستطیل ٹیلہ 'بعض نے اس کے معنی پہاڑ اور غار کے کیے ہیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ عاد اولی ۔ کے علاقے کا نام ہے۔ جو حضر موت ( یمن ) کے قریب تھا۔ کفار کمہ کی محکذیب کے بیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ انبیا علیہم السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

اللهُ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُوْعَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ١

قَالُوْاَ اَحِثُتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنُ الِهَوْتِنَا ۚ قَالِتِنَا بِهَا تَعِدُنَا إِنۡ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞

قَالَ إِثْمَا الْعِلْوُعِنْدَا اللهِ وَأَبَلِقُكُمُو مَّاَ أُرْسِلْتُ بِهِ وَاللِيْتَى اللَّمُوتُومًا تَجْهَلُونَ ۞

فَلَمْنَارَاوُهُ عَارِضَا أَمُتَعَمِّلَ الْوِيتِهِمُ قَالْوَا هِلَمَا عَارِضُ مُمُولُونًا مِن هُومَا اسْتَعْجَلُهُ رِبِهِ رِيمُ فِيهَا عَنَاكِ الِيُو ﴿

الله تعالیٰ کے اور کی عبادت نہ کرو۔ بیشک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھا یا ہوں۔ (۱)

قوم نے جواب دیا گیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں (کی پرستش) سے باز رکھیں؟ پس اگر آپ سے ہیں توجس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اے ہم پر لاڈالیں-(۲۲)

(حضرت بودنے) کما(اس کا) علم تواللہ بی کے پاس ہے 'میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھادہ تہمیں پنچارہا ہوں (اس) کیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کررہے ہو۔ (اس) پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے ' یہ ابر ہم پر

پرسنے والا ہے<sup>، (۵)</sup> (نہیں) بلکہ دراصل بیہ ابروہ (عذاب)

ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے ' <sup>(۱)</sup> ہوا ہے جس میں

وروناك عذاب ہے- (۲۴)

<sup>(</sup>۱) یوم عظیم سے مراد قیامت کاون ہے ' جے اس کی ہولنا کیوں کی وجہ سے بجاطور پر براون کما گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لِتَأْفِكَنَا، لِتَصْرِفنَا يا لِتَمْنَعَنَا يا لِتُرِيْلنَا 'سب متقارب المعنی ہیں- آگہ تو ہمیں ہارے معبودوں کی پرستش سے پھیردے' روک دے' ہٹادے۔

<sup>(</sup>٣) لین عذاب کب آئے گا؟ یا دنیا میں نہیں آئے گا' بلکہ آخرت میں تہمیں عذاب دیا جائے گا' اس کاعلم صرف اللہ کو ہے' وہی اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرما تا ہے' میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔

<sup>(</sup>٣) كه أيك تو كفرير اصرار كررب بو- دو سرك مجھ سے اليي چيز كامطالبه كر رہے ہو جو ميرے اختيار ميں نہيں ہے-

<sup>(</sup>۵) عرصہ درازے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی' امنڈتے بادل دیکھ کر خوش ہوئے کہ اب بارش ہو گی۔ بادل کو عارض اس لیے کماہے کہ بادل عرض آسان پر ظاہر ہو تاہے۔

<sup>(</sup>۱) سیر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بیر محض بادل نہیں ہے 'جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ بلکہ بیر وہ عذاب ہے۔ جے تم جلد لانے کامطالبہ کر رہے تھے۔

<sup>(2)</sup> لیتن وہ ہوا 'جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی' ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نگلی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہرچیز کو تباہ کر گئی۔ ای لیے حدیث میں آتا ہے ' حضرت عائشہ الشریجین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاکہ

تُكَيِّرُكُلُّ شَىُّ إِيَامُورَ إِيهَا فَاصَّبَحُوْالِيُزَى إِلَّا مَلْكِنُهُمُوْ كَذَالِكَ نَجْرِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

وَلَقَنُ مُكَنَّفُهُ وَفِيْمَ آلِنُ مُكَنَّكُ وَفِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمُّ سَمْعًا وَاَبْصَارًا وَا فِي مَةً "فَمَاآا غَلَى عَنْهُمْ سَمْعُهُ وُ وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفِي مَنْهُمْ مِّنْ ثَمَّى إِذْ كَانُوْا يَجُعَدُونَ بِاللّٰهِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوالِهِ يَشْعُهُ ذِرُونَ شَ

وَلَقَدُ اهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُوْمِّنَ الْقُوْيِ وَصَرَّفُنَا الَّالِيتِ

جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی اپس وہ ایسے ہو گئے کہ مجزان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا (ا) تھا۔ گنہ گاروں کے گروہ کو ہم یو نئی سزا دیتے ہیں۔(۲۵)

اور بالیقین ہم نے (قوم عاد) کو وہ مقدور دیئے تھے جو تہمیں تو دیئے بھی نہیں اور ہم نے انہیں کان آ تکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ لیکن ان کے کانول اور آ تکھوں اور دلوں نے انہیں کھے بھی نفع نہ پہنچایا (۱۳) جبکہ وہ اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کاوہ خراق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ (۲۲) اور یقینا ہم نے تمہارے آس یاس کی بستیاں تباہ کر اور یقینا ہم نے تمہارے آس یاس کی بستیاں تباہ کر

لوگ توبادل دیکھ کرخوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی الیکن آپ ماٹھ آئی کے چرے پراس کے بر عکس تثویش کے آثار نظر
آتے ہیں؟ آپ ماٹھ آئی نے فرمایا: عائشہ الشخصیا: اس بات کی کیاضانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا ، جب کہ
ایک قوم ہوا کے عذاب ہے ہی ہلاک کردی گئ اس قوم نے بھی بادل دکھ کر کماتھا "یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برساے
گا"- (السخاری) تفسیر صورة الا حقاف مسلم کتاب صلوة الاستسقاء باب التعوذ عند دویة الویح
گا"- (السخاری) تفسیر صورة الا حقاف مسلم کتاب صلوة الاستسقاء باب التعوذ عند دویة الویح
والغیم والفرح بالمطن ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب بادشر چلی تو آپ طابی ہو ما اُرسِلَت بِهِ، واَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها، وشَرِّ مَا اُرسِلَت بِهِ، واَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها، وشَرِّ مَا اُرسِلَت بِهِ، اور
جب آسان پر بادل کرے ہو جاتے تو آپ ماٹھ کے کا رنگ متغیر ہوجا آباور خوف کی سی ایک کیفیت آپ ماٹھ کے پر طاری
ہوجاتی جس سے آپ ماٹھ کے بین رہے کھی باہر نظت کھی اندر داخل ہوتے 'کھی آگ ہوتے اور کھی چیچے پھر
جب بارش ہوجاتی تو آپ ماٹھ کے اطمینان کا سانس لیتے۔ (صحیح مسلم 'باب نہ کور)

- (۱) لینی مکین (گھروالے) سب بناہ ہو گئے اور صرف مکانات (گھر) نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے۔
- (۲) یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کما جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ تم ہے پہلی قومیں 'جنہیں ہم نے ہلاک کیا' قوت و شوکت میں تم ہے کہیں زیادہ تھیں 'لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں (آنکھ' کان اور دل) کو حق کے سننے 'دیکھنے اور اے سیجھنے کے لیے استعال نہیں کیا' قو بالآ تر ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہ آسکیں۔
- (۳) لیعن جس عذاب کووہ انہونا سمجھ کربطور استہزا کما کرتے تھے کہ لے آ اپناعذاب! جس سے تو ہمیں ڈرا یا رہتا ہے' وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسا گھیرا کہ بھراس ہے نکل نہ سکے۔

لَعَلَّهُ وْيَرْجِعُونَ ٠

فَكُوْلَانَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ التَّفَدُوْامِنْ دُوْنِ اللهِ قُرْبَانًا الِهَهُ ثَلْ ضَلْوًا عَنْهُمْ وَذَلِكَ افْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَهْ تَرُونَ ۞

وَاذْصَرَفْنَا الَيْكَ نَعَمًا مِّنَ الْجِنِّ يَمْتَجَعُوْنَ الْقُرْانَ فَلَمَّا حَفَمُوهُ قَالُوْاَانْصِتُوا ْفَلَمَّا قَضِي دَلُوْالِلْ قَوْمِهِمُ مُنْذِرِيْنَ ۞

دیں الک دوہ رجوع کر لیں ہم نے اپی نشانیاں بیان کر
دیں ناکہ وہ رجوع کرلیں۔ (۲)

پس قرب اللی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے
سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد
کیوں نہ کی؟ بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے '(بلکہ دراصل) یہ
ان کا محض جھوٹ اور (بالکل) بمتان تھا۔ (۳)
اور یاد کرو! جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو
تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں ' پس جب
تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں ' پس جب
زنی کے) پاس پنج گئے تو ( ایک دوسرے سے) کہنے
گئے خاموش ہو جائ ' " کھر جب پڑھ کر ختم

- (۱) آس پاس سے عاد<sup>، م</sup>مود اور لوط کی وہ بستیاں مراد ہیں جو حجاز کے قریب ہی تھیں اور یمن اور شام و فلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کاگزر ہو تا تھا۔
- (۲) لیعنی ہم نے مختلف انداز سے اور مختلف نوع کے دلا کل ان کے سامنے پیش کیے کہ شاید وہ تو بہ کرلیں ۔ لیکن وہ ٹس ہے مس نہیں ہوئے ۔
- (٣) یعنی جن معبودوں کو وہ تقرب اللی کا ذراحیہ سمجھتے تھے 'انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی 'بلکہ وہ اس موقعے پر آئے ہی نہیں 'بلکہ گم رہے- اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشر کین مکہ بتوں کو اللہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہیں بارگاہ اللی میں قرب کا ذراحیہ اور وسیلہ سمجھتے تھے- اللہ نے اس وسیلے کو یہاں افک (جھوٹ) اور افترا (بہتان) قرار دے کرواضح فرما دیا کہ سے ناجائز اور حرام ہے-
- (٣) صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ واقعہ کمہ کے قریب نخلہ وادی میں پیش آیا 'جہال آپ سُ اُنگیا محابہ کرام الشخیکا کو فجر کی نماز پڑھارہے تھے۔ جنوں کو بجس تھاکہ آسان پر ہم پر بہت زیادہ تخی کردی گئی ہے اور اب ہمار اوہاں جانا تقریباً ناتھر بنا ناتھر بنا تا ناتھر بنا ہو ہو تا ہے۔ چنا نچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف بنا میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ ان ہی میں سے ایک ٹولیا نے یہ قرآن سنااو رہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کا میراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ ان ہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنااو رہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کا میراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ ان ہی میں سے ایک ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کرا پی قوم کو بھی ہتالیا و مسلم ہو تا ہاں ہو ہو تا ہے کہ اس کے قوم کو بھی ہتالیا و مسلم ہو تا ہے کہ اس کے بعد آپ مائی تھی بھی ہوں کا دور متعدد مرتبہ جنوں کا و فد

ہو گیا <sup>(۱)</sup> تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوث گئے۔(۲۹)

کئے لگے اے ہماری قوم! ہم نے یقیناً وہ کتاب سی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے-(۴۰۰)

اے ہماری قوم! اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو' اس پر ایمان لاؤ<sup>(۲)</sup> تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے بناہ دے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۳)

اور جو مخض اللہ کے بلانے والے کا کہانہ مانے گالیں وہ زمین میں کہیں (بھاگ کر اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتا' <sup>(۳)</sup> قَالُوَالِقَوْمُتَآ الْكَاسَبِمُعَاكِتُبَّا أَنُولَ مِنْ بَعْدِمُوسُى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِيمُهِ فِي إِلَى الْحَقِّ وَالْى طَرِيْقِ مُسْتَقِيْمٍ ۞

يْقُونَنَّا لَبِيْئُوْادَايَ اللهِ وَامِنُوْايِهٖ يَفُوْلِلْكُونِّنُ دُنُوْيِكُوْ وَيُجِرِّكُوْنِيْنَ عَذَاپِ اَلِيُو ۞

وَمَنَّ لَا يُعِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَوْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ

آپ کی خدمت میں بھی حاضرہوا-(فتح الباری ' تفیرابن کثیروغیرہ)

- (ا) لینی آپ مانگیرا کی طرف سے تلاوت قرآن ختم ہو گئی۔
- (۲) یہ جنوں نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی- اس سے قبل قرآن کریم کے متعلق بتلایا کہ یہ تو رات کے بعد ایک اور آسانی کتاب ہے جو سچے دین اور صراط منتقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے-

اس امرين ابل علم كورميان اختلاف بكه الله تعالى في جنات من جنون من سه رسول بيهجيا نهيس؟ فابر آيات قرآنيه سه معلوم بو تاب كه جنات من كوئى رسول نهين بوائتمام انبياور سل عليهم السلام انسان بى بوع بين ﴿ وَمَا اَلْسَلْمَنَايِنُ وَ مَعْ اَلْسَلْمَنَايِنُ وَمَا الْسَلْمَةِ وَمَا اَلْسَلْمَنَايِنُ وَمَا الْسَلْمَةِ وَمَا الْسَلْمَةِ وَمَا الْسَلْمَةِ وَمَا الْسَلْمَةِ وَمَا الْسَلْمَةِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ عليه وسل بهي الله و من اله و من الله و من

(٣) لیعنی ایسانمیں ہو سکتا کہ وہ زمین کی وسعتوں میں اس طرح کم ہو جائے کہ اللہ کی گرفت میں نہ آسکے۔

مِنُ دُونِهَ أَوْلِيَا وَالْإِكَ فِي ضَالِ مُبِينِ

ٱڎڵۼؾۘڎٵڷؽؘٳڟڰٲڵۮؽ۫ڂػڽٙٳػٷؾٷٲڵۯڝٛٚۅؘڵۮؽؿ ؠٷٙڶڣۼڽۜڹۼ۠ڽؠٷٙڵٲڽؙؿ۬ؿٵڷڣۏٙڷ۬ؠٚڵٙٳڰۀٷڵػؚڸ تَشُعُ تَذِيُوه

وَيُومُكِمُونُ الَّذِينَ كَمَّرُواعَلَ النَّارِ الْكِنْ لَمْنَا إِلَّى قَالُوا بَلْ وَرَبِّنَا ثَالَ فَنَدُوفُوالْمَنَابَ بِمَا كُنْتُوكُمُرُونَ ۞

ڡٞٵڞؙڽۣۯػؠۜٵڝؘڔٚۯٲۅڷۅٳٳڵۼڗؙۄٟڝٵڷٷؙۺڸۅٙٳڒۺۜؾۼڿڷٷٞ ػٲۿؙڞؾۅٞڡؘؠڒٷؽڝٵؽۅٛۼػٷؽ؆ۿڗؽڷ۪ٮڎٛٵۣٳڒڛڵۼڎٞڡؚڽٛ ۫ڴۿٳڔ؞ڽڵۼ۫ٷۿڵۥؙۿڮڮٳٳٳڶۊۺؙڶۺٷؽ۞ٞ

نہ اللہ کے سوااور کوئی اس کے مدد گار ہوں گے '<sup>(ا)</sup> بیہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں-(۳۲)

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا' وہ یقیناً مرمووں کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیوں نہ ہو؟ وہ یقیناً ہر چزیر قادر ہے۔ (۳۳)

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جنم کے سامنے لائے جا کیں گے (اور ان سے کہا جائے گاکہ) کیا ہے جی نہیں ہے؟ تو جواب دیں گے کہ ہاں قتم ہے ہمارے رب کی (۳) (حق ہے) (اللہ) فرمائے گا' اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چھو۔ (۳) (۳۳)

پس (اے پیغیر!) تم ایبا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لیے (عذاب طلب کرنے میں) جلدی نہ کرو "(۵) یہ جس دن اس عذاب کو دکھے لیس گے جس کا وعدہ دیئے جاتے ہیں تو (یہ معلوم ہونے لگ

<sup>(</sup>۱) جو اسے اللہ کے عذاب سے بچالیں۔ مطلب میہ ہوا کہ نہ وہ خوداللہ کی گرفت سے بچنے پر قادر ہے نہ کسی دو سرے کی مدد سے ایساممکن ہے۔

<sup>(</sup>۲) رائی سے 'رؤیت قلبی مراد ہے 'لینی کیاانہوں نے نہیں جانا- اَلَمْ یَعْلَمُوْا یا اَلَمْ یَتَفَکَّرُوْا 'کہ جو اللہ آسان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے 'جن کی وسعت و بے کرانی کی انتہا نہیں ہے اور وہ ان کو بناکر تھکا بھی نہیں۔ کیاوہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتاہے 'اس لیے کہ وہ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ کی صفت سے متصف ہے۔

<sup>(</sup>٣) وہاں اعتراف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قتم کھا کراہے مؤکد کریں گے۔ لیکن اس وقت کا بیہ اعتراف بے فائدہ ہے' کیونکہ مشاہرے کے بعد اعتراف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آ تکھوں سے دیکھے لینے کے بعد اعتراف نہیں تو کمیاانکار کریں گے؟

<sup>(</sup>۳) اس لیے کہ جب ماننے کاوفت تھا'اس وفت مانا نہیں' یہ عذاب اس کفراور اٹکار کابدلہ ہے' جواب تہمیں بھکتناہی بھکتناہے۔

<sup>(</sup>۵) یه کفار مکه کے رویبے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے اور صبر کرنے کی تلقین کی جارہی ہے۔

گاکہ) دن کی ایک گھڑی ہی (دنیا میں) ٹھرے <sup>(۱)</sup> تھے ' بیہ ہے پیغام پہنچا <sup>(۲)</sup> دینا' پس بد کاروں کے سواکوئی ہلاک نہ کیاجائے گا۔ (۳۵)

### سورۂ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) منی ہے اور اس میں اڑتمیں آیتیں اور چار رکوع ہیں-

شروع کریا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والا ہے۔

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے رو کا (<sup>(۳)</sup> اللہ نے ان کے اعمال برباد کردیئے۔ <sup>(۵)</sup> (۱)

اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد ( مرتظام ) پر اتاری گئ (۲<sup>۲)</sup> ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا (دین ) بھی وہی



## 

اَلَّذِيْنَ كَفَّهُ وَاوَصَدُّوُ اعَنُ سَبِيْلِ اللهِ اَضَلَّ اَعْالَهُمُ 🛈

وَالَّذِينَ الْمَنْوُاوَعِلُواالصَّلِحْتِ وَالْمَنْوُابِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَهُوَالْكُونُ مِنْ زَيْهُمْ كُفَّ عَنْهُمُ سَيِّد إِنِّهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمُ ﴿

- (۱) قیامت کا ہولناک عذاب و کیھنے کے بعد انہیں دنیا کی زندگی ایسے ہی معلوم ہو گی جیسے دن کی صرف ایک گھڑی یہاں گزار کرگئے ہیں۔
  - (٢) يه مبتدا محذوف كي خبرب- أين: لهذَا الَّذِي وَعَظْتَهُمْ بِهِ بَلاَغٌ يه وه نصيحت يا پيام ب جس كا پنچانا تيرا كام ب-
- (۳) اس آیت میں بھی اہل ایمان کے لیے خوش خبری اور حوصلہ افزائی ہے کہ ہلاکت اخروی صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کے نافرمان اور اس کی حدود پامال کرنے والے ہیں۔
  - 🖈 تفبير سورة محمد مل آيايا اس كادو سرانام القتال بهي ہے-
- (۲) بعض نے اس سے مراد کفار قریش اور بعض نے اہل کتاب لیے ہیں۔ لیکن یہ عام ہے ان کے ساتھ سارے ہی کفار اس میں داخل ہیں۔
- (۵) اس کا ایک مطلب تو بہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کیں' اللہ نے انہیں ناکام بنا دیا اور انہی پر ان کو الٹ دیا۔ دو سرا مطلب ہے کہ ان میں جو بعض مکارم اخلاق پائے جاتے تھے' مثلاً صلہ رحی' قیدیوں کو آزاد کرنا' مہمان نوازی وغیرہ یا خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت۔ ان کا کوئی صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا۔ کیونکہ ایمان کے بغیراعمال پر اجروثواب مرتب نہیں ہوگا۔
- (٢) ایمان میں اگرچہ وحی محمدی لینی قرآن پاک پر ایمان لانامجی شامل ہے لیکن اس کی اہمیت اور شرف کو مزید واضح اور

ہے' اللہ نے ان کے گناہ دور کردیے (۱) کی اصلاح کردی۔ (۲)

یہ اس کیے (۳) کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے' اللہ تعالی لوگوں کو ان کے احوال اس طرف بتا تاہے۔ (۳)

تو جب کافروں سے تہماری ٹربھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو۔ (۵) جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قیدو ہند سے گرفتار کرو' (۱) چرافتایار ہے) کہ خواہ

ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِيْنَ كَغُرُوااتِّبَعُواالْبَاطِلَ وَآنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتْبَعُوالْخُنَّ مِنْ تَعْرِمُ كَذٰلِكَ يَفْعِي اللهُ لِلتَّاسِ اَمْتَالَهُمْ ۞

ڮؙٳۮٙٳڶؿؿٮؙٛڎؙٳڷؽ۬ؽؙؽؘػڡٞۯٷٳڡٛڡۧۯؠٳڷڗۣۊٳۑ۪ٝٛڝٙڰٙؠٳۮٙٳٳؿؙڡٞؽؾؿٷۿؠ ڡؘۺؙڎۅٳڶۅۛؿٵؾٚٷٳڝٚٲڝڰٵؠؿڎٷٳڗٳۏڵڵٷڝؿؽڝٙۿٳۿٷڽ

نملیاں کرنے کے لیے اس کاعلیحدہ بھی ذکر فرما دیا۔

- (۱) لیعنی ایمان لانے سے قبل کی غلطیاں اور کو تاہیاں معاف فرما دیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کابھی فرمان ہے کہ ''اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مثاویتا ہے''۔ (صحیح المجامع المصغید لاُلْبانی)
- (۲) بَالَهُمْ: كَ مَعْن أَمْرَهُمْ شَأَنْهُمْ، حَالَهُمْ ، يه سب متقارب المعنى بين مطلب ہے كه انهيں معاصى سے بچاكر رشدو خيركى راه پر لگاديا ايك مومن كے ليے اصلاح حال كى بي سب سے بهتر صورت ہے يه مطلب نهيں ہے كه مال و دولت كے ذريعے سے ان كى حالت درست كر دى كيونكه برمومن كو مال ملتا بھى نهيں ، علاوہ اذيں محض دنيوى مال اصلاح احوال كافيقى ذريعہ بھى نهيں ، بلكه اس سے فساد احوال كافيادہ امكان ہے اى ليے نبى صلى الله عليه وسلم نے كثرت مال كو پند نهيں فرمايا -
- (٣) ذٰلِكَ ' بیہ مبتدا ہے' یا خبرہے مبتدا محذوف کی آئی : ٱلأَمَرُ ۚ ذٰلِكَ بیہ اشارہ ہے ان وعیدوں اور وعدوں کی طرف جو کافروں اور مومنوں کے لیے بیان ہوئے۔
- (۳) ناکہ لوگ اس انجام سے بھیں جو کا فرول کا مقدر ہے اور وہ راہ حق اپنا کیں جس پر چل کرایمان والے فوزو فلاح ابدی سے ہمکنار ہوں گے۔
- (۵) جب دونوں فریقوں کا ذکر کر دیا تو اب کا فروں اور غیر معاہد اہل کتاب سے جماد کرنے کا تھم دیا جا رہا ہے۔ قتل کرنے کے بجائے۔ گردنیں مارنے کا تھم دیا کمہ اس تعبیر میں کفار کے ساتھ غلظت و شدت کا زیادہ اظہار ہے۔ (فتح القدير)
- (۲) لینی زور دار معرکہ آرائی اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد 'ان کے جو آدی قابو میں آجا ئیں 'انہیں قیدی بنالواور مضبوطی ہے انہیں جکڑ کرر کھو ٹاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔

احسان رکھ کرچھوڑوویا فدیہ (۱) کے کر تاو قتیکہ لڑائی اپنے ہوسیار رکھ دے۔ (۲) یمی حکم ہے (۱) اور اگر اللہ چاہتا تو (خود) ہی ان سے بدلہ لے لیتا (۱) کا فشاہیہ) کہ تم میں سے ایک کا امتحان دو سرے کے ذرایعہ سے لے لے (۱) جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کرویے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہر گزضائع نہ کرے گا۔ (۱) (۱) انہیں راہ دکھائے گاور ان کے حالات کی اصلاح کردے گا۔ (۵)

اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناساکرویا ہے۔ (۲) ٱوْذَارَهَا أَذَّذَاكَ اُولَوْيَشَا أَوْاللَّهُ لاَتُتَعَرَ مِنْهُمُ وَالْحِنْ لِيُبَلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ وَالَّذِيْنَ قَتِلُوا فِي مَبِيلِ اللهِ فَلَنَ يُتِيلُ آغَالُهُمْ ۞

سَيَهْدِيُهِمُ وَيُصْلِحُ بَالَهُمُ اللَّهُ

وَيُدِخِلُهُمُ الْمِنْةُ كُرْتُهَا لَهُمُ 🕥

- (۱) مَنْ کامطلب ہے بغیرند یہ لیے بطوراحسان چھوڑویٹااور فداء کامطلب کچھ معاوضہ لے کرچھوڑنا ہے۔ قیدیوں کے بارے میں افتتیار دے دیا گیاجو صورت 'طالت کے اعتبارے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بھتر ہووہ افتیار کر لی جائے۔

  (۲) یعنی کا فروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے 'یا مراد ہے کہ محارب و شمن شکست کھا کریا صلح کر کے ہتھیار رکھ وے یا اسلام غالب آجائے اور کفر کا غاتمہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ صورت حال نہ ہو جائے 'کافروں کے ساتھ تہماری معرکہ آرائی جاری رہے گی جس میں تم انہیں قتل بھی کرو گے قیدیوں میں تمہیں نہ کورہ دونوں باتوں کا افتیار ہے۔ بعض کتے ہیں' میہ آیت منسوخ ہے اور سوائے قتل کے کوئی صورت باتی نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یم ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں محکم ہے۔ اور امام وقت کو چاروں باتوں کا افتیار ہے 'کافروں کو قتل کرے یا قیدی بنائے۔ قیدیوں میں ہے۔ حب کو یا سب کو چا سب کو چھوٹر دے۔ (فتح القدیم)
  - (٣) يا تم اى طرح كرو افعلُوا ذٰلِكَ الذٰلِكَ حُحْمُ الْكُفَّارِ
  - (٣) مطلب كافرول كوہلاك كركے يا نهيں عذاب ميں جتلا كركے ۔ يعني تهيں ان سے لڑنے كي ضرورت ہي چيش نہ آتی ۔
- (۵) لینی تنہیں ایک دو سرے کے ذریعے سے آزمائے ٹاکہ وہ جان لے کہ تم میں سے اس کی راہ میں لڑنے والے کون میں؟ ٹاکہ ان کو اجرو ثواب دے اور ان کے ہاتھوں سے کافروں کو ذلت و شکست سے دوچار کرے۔
  - (۲) لیعنی ان کاا جرو ثواب ضائع نہیں فرمائے گا۔
  - (2) لینی انہیں ایسے کامول کی توثیق دے گاجن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا-
- (٨) لیعنی جے وہ بغیرر ہنمائی کے بیچان لیں گے اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو از خود ہی اپنے اپ گھروں میں جا داخل ہوں گے- اس کی ٹائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے- جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "دفتم ہے اس

يَالَيُهُا الَّذِينَ الْمَثَوَّالِنُ شَصُّرُوااللهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ اقْدَامَكُوْ ۞

وَالَّذِيْنَ كُفَّرُ وَافْتَعُمَّا لَهُمْ وَاضْلَ اعْالَهُمْ

ذلك بِأَنْهُوُكِرِهُوُامَآآنُولَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمُ ٠

أَفَكُوْ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَيْنَظُرُوا لَيْفَكَانَ عَامِّهُ الذِينَ

اے ایمان والو! اگر تم اللہ (کے دین ) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا <sup>(۱)</sup> اور تمہیں ثا**بت قدم** رکھے گا۔<sup>(۲)</sup>(2)

اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلا کی ہو اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا-(۸)

یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش موئ (۳) پس اللہ تعالی نے (بھی) ان کے اعمال ضائع کر دیئے۔ (۳)

کیاان لوگوں نے زمین میں چل پھر کراس کامعاینہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ (۱۵) اللہ نے

ذات كى جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ب ايك جنتى كواپئے جنت والے گھركے راستوں كااس سے كہيں زيادہ علم ہو گا' جتناونيا ميں اسے اسپئے گھر كا تھا''-(صحيح بسخارى 'كتاب الوقاق 'باب القصاص يوم القيامة)

- (۱) الله كى مدد كرنے سے مطلب الله ك دين كى مدد ہے كيونكه وہ اسباب كے مطابق اپنے دين كى مدد اپنے مومن بندوں ك ندوں ك خدوں كى حدد الله ك دين كى حدد الله الله ك دين كى حداث كرتے ہيں تو الله تعلق اور اس كى تبليغ و دعوت كرتے ہيں تو الله تعالى ان كى مدد فرما تا ہے يعنی انہيں كافروں پر فتح و غلبہ عطاكر تا ہے جيسے صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين اور قرون اولى كى مدون تاريخ ہے وہ دين كے ہو گئے تھے تو الله بھى ان كا ہو كيا تھا انہوں نے دين كو غالب كيا تو الله عليه كان الله عليه كيا تو الله الله كى ضرور فرمانا به خرمادیا جيسے دو سرے مقام پر فرمایا : ﴿ وَلَيْتَصُونَ اللهُ مَنْ يَتَصُونُوا ﴾ (المحمد ٢٠٠٠) الله اس كى ضرور مد فرما تا ہے جو اس كى مددكر تا ہے "-
- (٢) سيد الرائى كوفت تغبيت أفدام بيد عبارت ب مواطن حرب مين نفرو معونت ، بعض كت بين اسلام على بل صراط ير البت قدم ركھے گا-
  - (m) یعنی قرآن اور ایمان کو انهوں نے ناپیند کیا۔
- (۳) اعمال سے مراد' وہ اعمال ہیں جو صور ۃ اعمال خیر ہیں لیکن عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان پر اجرو ثواب نہیں ملے گا۔
- (۵) جن کے بہت سے آثار ان کے علاقوں میں موجود ہیں۔ نزول قرآن کے وقت بعض تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے'اس لیے انہیں چل پھر کران کے عبرت ناک انجام دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ شاید ان کو دیکھ کرہی ہیدائیمان لے آئیں۔

مِنْ تَبْلِهِمْ دُمَّراللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكِيْمِ أَنِي اَمْتَالُهَا 🕒

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلِي الَّذِينَ امْنُوْاوَانَ الْكَفِرِيُنَ لَامُوْلِي لَهُوُ أَنَّ

إِنَّاللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ امْنُوْاوَعِمِلُوا الْفُولِمَاتِ جَلَّيَ تَعْمِىُ مِنْ تَخْتِمَ الْزَنْهُرُ وَالذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُنُ الْرَفْكُمُ وَالنَّارَمُنُونَ لَهُمْ

ۅؙڲٳؙؿؙؽۼؚڽ۫ڗٞڒؠڗۿؠؙڶۺۧڷؙٷۊؙۼؽؗٷؘۯؽڗڬٲڒؠۧؽٙٵڂٛڔۼؾڬ ٵۿڵڴؙڹؙۼۏ۫ڶڵڒڶڝڒؘڰۿ۞

اَفَىنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنَ رَبِّهِ كَمَنُ زُيِّنَ لَهُ سُؤُءُ عَمَلِهِ

انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے اس طرح کی سرائیں ہیں۔ (۱۰)

وہ اس کیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے اور اس کیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ (۱) جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقینا ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے ینچے نہریں جاری ہیں اور جو لوگ کافر ہوئے وہ (دنیا ہی کا) فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں "ان کا (اصل) ٹھکانا جہتم ہے۔ (۱۳) ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے

، کیا''پس وہ فخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس فخص جیسا ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے اس کا برا

زیادہ تھیں جس سے تحجے نکالا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا

ہے' جن کامد دگار کوئی نہ اٹھا۔ (۱۳)

(۱) یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کفرسے بازنہ آئے تو تمہارے لیے بھی ایسی ہی سزا ہو سکتی ہے؟ اور گزشتہ کافر قوموں کی ہلاکت کی طرح ' حتہیں بھی ہلاکت سے دوجار کیا جاسکتا ہے۔

(۲) چنانچہ جنگ آحد میں کافروں کے نعروں کے جواب میں مسلمانوں نے جو نعرے بلند کیے۔ مثلاً آغلُ هُبَلُ أغلُ هُبَلُ (۲) چنانچہ جنگ آحد میں کافروں کے جواب میں الله اُغدُّیٰ وَاجَلُ 'کافروں کے انبی نعروں میں سے ایک نعرے لئا الغدُّیٰ وَلَا عُزَیٰ تَکُم کے جواب میں مسلمانوں کا نعرہ تھا الله مولاً نولاً مَولاً ن تَکُم صحیح بحاری 'غزوۃ آحد،"الله جمارا کردگار ہے 'تماراکوئی مدگار نمیں"۔

(۳) یعنی جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو تا۔ یہی حال کافروں کا ہے' ان کا مقصد زندگی بھی کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں' آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ اس سے ضمنا کھڑے کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت کا بھی اثبات ہو تا ہے' جس کا آج کل دعوتوں میں عام رواج ہے کیوں کہ اس میں بھی جانوروں سے مشاہت ہے کافروں کا شیوہ بتلایا گیا ہے۔ احادیث میں کھڑے کھڑے پائی چینے سے نمایت تختی سے منع کیا گیا ہے' جس سے کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت بطریق اولی ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت بطریق اولی ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے سے دیکھئے زادالمعاد۔

### وَ اتَّبَعُوْآاَهُوَآءَهُمُ ۞

مَثَلُ الْبَنَةَ الْتَنَى وُعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا اَنْهُلَاّ اَنْهُلَّ وَنَ مَنَ الْمَنْ مَنَ الَّهُ عَلَيْ الْمِنْ وَانْهُلُونِيْنَ لَلَهِ لَقَيْنَا لَمُ لَلَّا الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ حَمْهِ لِلَّةَ لِلشَّرِيدُينَ هُ وَانْهُلُومِنَّ حَسَلِ مُصَمَّقٌ وَلَهُمُ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمْوتِ وَمَغْفِرَةً مِنْ تَرْتِيهِ مُؤْمَنَ مُوحَالِكُ فِي النَّالِوسُعُوا مَا وَحَمْمُنَا فَقَطَّعَ الْمُعَلَّمُ هُمْ اللَّهِ الْمُعْرَدُ هُومَ اللَّهُ النَّالِوسُعُوا

کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشیوں کا پیرو ہو؟ <sup>(۱)</sup> (۱۳)

اس جنت کی صفت جس کا پر ہیز گاروں سے وعدہ کیا گیا ہے' یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلو کرنے والا نہیں' (۲) اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا' (۳) اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لئے بڑی لذت ہے (۱۹) اور نہریں ہیں شہدکی جو بہت صاف ہیں (۵) اور ان کے لیے وہاں ہر فتم کے میوے ہیں اور

(۱) برے کام سے مراد' شرک و معصیت ہیں' مطلب وہی ہے جو پہلے بھی متعدد جگہ گرر چکاہے کہ مومن و کافر' مشرک و موحد اور نیکوکار و بدکار برابر نہیں ہو گئے۔ ایک کے لیے اللہ کے ہاں اجرو تواب اور جنت کی نعتیں ہیں' جب کہ دو سرے کے لیے جنم کا ہولناک عذاب۔ اگلی آیت میں دونوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس جنت کی خوبیاں اور محاسن' جس کا وعدہ متعین سے ہے۔

- (۲) آسِن کے معنی متغیر یعنی بدل جانے والا عیر آمن نہ بدلنے والا ۔ یعنی دنیا میں توپائی کمی ایک جگہ کچھ دیر پڑا رہے تو اس کا رنگ متغیر ہو جا تا ہے اور اس کی ہو اور ذاکتے میں تبدیلی آجاتی ہے جس سے وہ مصر صحت ہو جا تا ہے جنت کے پائی کی میہ خوبی ہو گی کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہو گا۔ بعنی اس کی ہو اور ذاکتے میں کوئی تبدیلی نہیں آئ گی جب بیو " تازہ " مفرح اور صحت افزاجب دنیا کا پائی خراب ہو سکتا ہے تو شریعت نے اس لیے پائی کی بابت کہ اہے کہ بیر پائی اس وقت تک پاک ہو جائے گا۔
- (٣) جس طرح دنیا میں وہ دورھ بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے جو گابوں 'جھینسوں اور بکریوں وغیرہ کے تھنوں سے نکاتا ہے۔ جنت کا دودھ چو نکہ اس طرح جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلے گا' بلکہ اس کی نہریں ہوں گی' اس لیے' جس طرح وہ نمایت لذیذ ہو گا' خراب ہونے سے بھی محفوظ ہو گا۔
- (٣) دنیا پس جو شراب ملتی ہے 'وہ عام طور پر نمایت تلخ 'بر مزہ اور بد بو دار ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اسے لی کر انسان بالعموم حواس باختہ ہو جاتا ہے 'اول فول بکتا ہے اور اپنے جم تک کا ہوش اسے نہیں رہتا۔ جنت کی شراب دیکھنے میں حسین ' ذاکتے میں اعلیٰ اور نمایت خوشبودار ہوگی اور اسے لی کر کوئی انسان بھے گا'نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا۔ بلکہ ایسی لذت و فرحت محسوس کرے گاجس کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں جیسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ لَافِیۡعَا عُولُ وَلَا مُعْمَعُهُمُ اَلَا عُمْعُ مُهُمُ اِللّٰهُ مُعْمَدُ اِللّٰهِ مُعْمَدُ اِللّٰهِ مُعْمَدُ اِللّٰهُ مُعْمَدُ اللّٰهِ مُعْمَدُ اللّٰهِ مُعَالِمُ اللّٰهِ مُعْمَدُ اللّٰهِ مُعْمَدُ اللّٰهِ مُعْمَدُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِعْمَدُ اللّٰهِ مُعْمَدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ
- (۵) کیخی شهد میں بالعموم جن چیزوں کی آمیزش کا امکان رہتا ہے'جس کامشاہدہ دنیا میں عام ہے جنت میں ایساکوئی اندیشہ

ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے 'کیا یہ مثل اس کے ہیں جو بیشہ آگ میں رہنے والاہے؟ اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی بلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو عکڑے عکڑے کردے گا۔ (۱۵)

اور ان میں بعض (ایے بھی ہیں کہ) تیری طرف کان لگاتے ہیں ' یمال تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے (بوجہ کند ذہنی ولاپرواہی کے) بوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کما تھا؟ (۲) کمی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مرکر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔(۱۱)

اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت ہیں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پر بیزگاری عطا فرمائی ہے۔ (۱۲) وَمِهُهُمُ مِّنَ يُنْتَعِهُ لِلْيُكَ عَثَى إِذَا خَرَجُوْ امِنْ عِنْدِالَةِ قَالُوُا لِلَّذِيْنَ أَوْتُوا الْمِلْمَ مَاذَا قَالَ انِغَا ۖ أُولِيْكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَّ فَلُوْبِهِمْ وَ اتَّبَعُوَّا الْمُوَرِّمُمُوْ

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْازَادَهُمُ هُدّى وَالْتَهُمُ تَقُوٰهُمْ ۞

نہیں ہو گا۔ پالکل صاف شفاف ہو گا' کیونکہ یہ دنیا کی طرح تکھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہو گا' بلکہ اس کی بھی نہریں ہول گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کاعرش ہے (صحیح ہندادی 'کتاب البجھاد' بیاب درجیات المصحاھ بدین فی سبیل اللہ)

- (۱) لیمنی جن کو جنت میں وہ اعلی درجے نصیب ہوں گے جو ذرکور ہوئے کیا وہ ایسے جہنمیوں کے برابر ہیں جن کا میہ حال ہو گا؟ ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہو گا۔ بلکہ ایک درجات میں ہو گا اور دو سرا در کات (جنم) میں۔ ایک نعموں میں داد طرب و عیش دے رہا ہو گا' دو سرا عذاب جنم کی سختیاں جھیل رہا ہو گا۔ ایک اللہ کا مممان ہو گا جمال انواع و اقسام کی چیزیں اس کی تواضع اور اکرام کے لیے ہوں گی اور دو سرا اللہ کا قیدی 'جمال اس کو کھانے کے لیے ذقوم جیسا تلخ و کسیلا کھانا اور چینے کے لیے کھولتا ہوا یانی ملے گا۔ ہیں تفاوت رہ ہے از کجا است آبہ کجا۔
- (۲) یہ منافقین کاذکرہے' ان کی نیت چو نکہ صحیح نہیں ہوتی تھی' اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ مجلس سے ہاہر آگر صحابہ المین عیشہ کے اپ چھتے کہ آپ ماٹی کیا فرمایا؟
- (۳) لینی جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ ان کو ہدایت کی توثیق بھی دے دیتا ہے اور ان کو اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرما تا ہے۔

فَهَلُ يُنْظُرُونَ إِلَّا السَّاحَةَ أَنْ تَاتِّئِيهُمُ بَغْتَةٌ \* فَقَدُجَآ ءَ ٱشْرَاطُهَا \* فَاتَىٰ لَهُمُ إِذَا جَآءً تُهُمُّ ذِكْرِيهُمُ ۞

فَاعْلَوْ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَالسَّلَغُورُ لِذَنَّيْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَٰتِ وَللهُ يَعْلَوْمُنَعَلَمُكُورُمُوْلِكُو ﴿

تو کیا یہ قیامت کا انظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اوپائک آجائے بیٹینا اس کی علامتیں تو آچکی ہیں' (ا) پھر جبکہ ان کے پاس قیامت آجائے انہیں تھیجت کرنا کہاں ہوگا؟ (۱۸)

سو (اے نمی!) آپ یقین کرلیس کہ اللہ کے سواکوئی معبود شیں (۱۳) اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اور مومن مردوں اور مومن عور توں کے حق میں بھی (۱۳) اللہ تم لوگوں کی آمدور فت کی اور رہنے سننے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ (۱۹)

<sup>(</sup>۱) یعنی نی مانظیم کی بعث بجائے خود قرب قیامت کی ایک علامت ہے 'جیسا کہ آپ مانظیم نے بھی فرمایا بُعِفْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَیْن (صحیح بحاری نفسیوسورۃ النازعات)"میری بعثت اور قیامت ان دوانگیوں کی طرح ہے"۔ آپ مانگیم نے اشارہ کرکے واضح فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں 'اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہیا یہ کہ جس طرح ایک انگی دو سری انگی ہے ذراسا آگے ہے اس طرح قیامت میرے ذراسا بعد ہے۔ در مین فاصلہ نہیں ہوگا ہے گا تو کافر کس طرح نصیحت عاصل کر سیس گے؟ مطلب ہے اس وقت اگر وہ تو بہ کریں گے بھی تو دہ مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر توبہ کرنی ہے تو یمی وقت ہے۔ ورنہ وہ وقت بھی آسکتا ہے کہ ان کی توبہ بھی غیرمفید ہوگی۔

<sup>(</sup>۳) لینی اس عقیدے پر ثابت اور قائم رہیں 'کیونکہ میں توحید اور اطاعت اللی' مدار خیرہے اور اس سے انحراف لیعنی شرک اور معصیت' مدار شرہے۔

<sup>(</sup>٣) اس ميں ني صلى الله عليه وسلم كواستنفار كا محم ديا كيا ہے اپنے ليے بھى اور مومنين كے ليے بھى- استنفار كى برى ابھيت اور فضيلت ہے- احاديث ميں بھى اس پر بڑا ذور ديا كيا ہے- ايك حديث ميں نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُّوا إِلَى ربِحُم فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ الله وَ أَتُوبُ إِلَيهِ فِي اليّومِ أَكْثَرُمِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (صحيح يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى ربِحُم فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ الله وَ أَتُوبُ إِلَيهِ فِي اليّومِ أَكْثَرُمِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (صحيح بخداى كتاب الدعوات باب استغفار النبى في اليوم والليلة) "لوگو! بارگاه اللي مِن توبه واستغفار كياكرو مِن الله كحضور روزانه سرّمرتبه سے زيادہ توبه واستغفار كيا ہوں-

<sup>(</sup>۵) لیعنی دن کوتم جمال پھرتے اور جو کچھ کرتے ہو اور رات کو جمال آرام کرتے اور استقرار پکڑتے ہو' اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مطلب ہے شب و روز کی کوئی سرگرمی اللہ ہے مخفی نہیں ہے۔

ڟٲۼڐٞۊٙۊؙڷٛؿ۫ٷۯڰۛ ڣٳڎٙٲۼٙۯؘڔٲڵڞؙٷۨڡٚڴۅ۫ڝٙۮٷؗۅاڶؿۿڶػٲؽ ڂؿٷڷۿؿ۠۞ۛ

فَهَلْ عَسَيْتُو إِنْ تَوَكَيْتُو آنْ تَفْسِدُو افِ الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا

اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ (ا) پھر جب کوئی صاف مطلب والی سورت 'نازل کی جاتی ہے اور اس ہیں قال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں ہیں بیاری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بیبوشی طاری ہو' (۳۰) پس بہتر تھاان کے لیے۔(۲۰) فران کا بجالانا اور اچھی بات کا کہنا۔ (۳۰) پھر جب کام مقرر ہوجائے' (۵۰) تو اگر اللہ کے ساتھ سے دہیں (۴۰) تو ان کے ہوجائے' (۵۰) تو ان کے ہوجائے دہوں کا اللہ کے ساتھ سے دہیں (۱۱) تو ان کے ہوجائے' (۵۰) تو ان کے ہوجائے دہوں (۱۱) تو ان کے ہوجائے' (۵۰) تو ان کے ہوجائے دہوں (۱۱) تو ان کے ہوجائے دہوں (۱۱) تو ان کے ہوجائے دہوں (۱۱) تو ان کے ہوجائے دہوں (۱۲) تو ان کے ہوجائے دہوں کی دورائی کا کھور کی دورائی کیا تھائے کے دہوں (۱۲) تو ان کے ہوجائے دہوں کی دورائی کا کھور کیا کی دورائی کی دورائ

لیے بہتری ہے۔ (۲۱) اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے

- (۱) جب جہاد کا تھم نازل نہیں ہوا تھا تو مومنین 'جو جذبہ جہادے سرشار تھے جہاد کی اجازت کے خواہش مند تھے اور کہتے تھے کہ اس بارے میں کوئی سورت نازل کیوں نہیں کی جاتی ؟ لینی جس میں جہاد کا تھم ہو۔
  - (۲) کینی الیی سورت جو غیر منسوخ ہو۔
- (٣) یہ ان منافقین کا ذکر ہے جن پر جہاد کا حکم نہایت گرال گزر یا تھا' ان میں بعض کمزور ایمان والے بھی بعض دفعہ شامل ہو جاتے تھے۔ سور ہ نساء' آیت ۷۷ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔
- (٣) یعنی علم جهادے گھبرانے کے بجائے ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ سمع و طاعت کا مظاہرہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہت آستانی کے بجائے ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ سمع و طاعت کا مظاہرہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہت آستانی کے بجائے 'اچھی بات کہتے ۔ یہ اُولی کی بہت آئے اولی کو تهدید و وعید کا کلمہ یعنی بدوعا قرار دیا ہے۔ مَعْنَاهُ قَارَبَهُ مَا یَهْلِکُهُ (ان کی ہلاکت قریب ہے) مطلب ہے 'ان کی بزدلی اور نفاق ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس اعتبار سے طاعَةٌ وَّ فَو لٌ مَعْمُ و فَی جملہ مستانفہ ہو گااور اس کی خبر مخذف ہوگی خَیْرٌ لَکُہُ (فِحْ القدر 'ایسرالتقاسی)
  - (۵) لینی جماد کی تیاری مکمل ہو جائے اور وقت جماد آجائے۔
- (1) لیعن اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر' اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرلیں' یا رسول کے سامنے رسول سُلَّ اللَّیْ کے ساتھ اللہ نے کاجو عمد کرتے ہیں' اس میں اللہ سے سے رہیں۔
  - (۷) لیعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ واخلاص کامظا ہرہ بهترہے۔

الحائلم 🗇

اُولِيكَ الَّذِينَ لَعَنَهُ وَاللهُ فَأَصَّمْهُ وَوَاعْمَى أَبْصَارَهُ و اللهِ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْعُرَّالَ الْمُعَلِّ قُلُوبِ أَثْنَالُهَا ﴿

اِتَ الَّذِيْنَ ارْتُكُوا عَلَىٰ اَدْبَا لِهِمْ مِنْنَ بَعْدِمَا لَبَّكِنَ لَهُمُوا لَهُدَى ُ الشَّيْطُنُ سَقِلَ لَهُمْ وَأَمْلِ لَهُمْ ۞

ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْلِلَّذِيْنَ كَرِمُوْلِمَا كُلِّ اللهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْض

تو تم زمین میں فساد برپا کر دو (۱) اور رشتے ناتے توڑ دُالو-(۲۲)

یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی ساعت اور آئکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ (۲۳) کیا یہ قرآن میں غورو فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر ان کے آلے لگ گئے ہیں۔ (۳۲)

جو لوگ اپنی پیٹھ کے ہل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح (۳) ہو چکی یقیناً شیطان نے ان کے لیے (ان کے فعل کو) مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ (۲۵)

یہ (۱۲) اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وی کو برا سمجھا بیہ کما (۱۲)کم ہم بھی

- (۱) ایک دو سرے کو قتل کر کے۔ لینی افتیار واقتدار کا غلط استعال کرو۔ امام ابن کثیر نے تو لَّبَیْم کا ترجمہ کیا ہے "تم جہاد سے پھر جاؤ اور اس سے اعراض کرو" لینی تم پھر زمانہ جالمیت کی طرف لوٹ جاؤ اور باہم خون ریزی اور قطع رحمی کرو۔ اس میں فساد فی الارض اور صلهٔ رحمی کی تأکید ہے 'جس کا مطلب ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ زبان ہے 'عمل سے اور بذل اموال کے ذریعے سے اچھا سلوک کرو۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ (ابن کثیر)
- (۲) لینی ایسے لوگوں کے کانوں کواللہ نے (حق کے سننے سے ) ہمرہ اور آئکھوں کو (حق کے دیکھنے سے ) اندھا کر دیا ہے۔ یہ نتیجہ ہے ان کے ندکورہ اعمال میشر کا۔
  - (٣) جس كى وجد سے قرآن كے معانى ومفاہيم ان كے دلوں كے اندر نہيں جاتے-
  - (م) اس سے مراد منافقین ہی ہیں جنموں نے جہادے گریز کرکے اپنے کفرو ارتداد کو ظاہر کر دیا۔
- (۵) اس کا فاعل بھی شیطان ہے۔ لینی مَدَّ لَهُمْ فِي الأَمَلِ وَوَعَدَهُمْ طُولَ الْمُمرِلِينی انہیں لَمِی آرزووَں اور اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ابھی تو تمهاری بڑی عمرہے 'کیوں لڑائی میں اپنی جان گذاتے ہو؟ یا فاعل اللہ ہے' اللہ نے اشیں ڈھیل دی۔ یعنی فور ان کامواخذہ نہیں فرمایا۔
  - (٢) "يے" ے مرادان كاار تدادے-
  - (2) لینی منافقین نے مشرکین سے یا یمودسے کہا۔

الْكُمْرِزُواللهُ يَعْكُوُ إِلْمُكُوارِهُمُو 💮

ڡؙڲؽڡ۫ٳڎٙٳٮٞۅۜڡٞؿؙڡؙٷٳڷؠڵڸ۪ٚڴڎؙؾۻ۫ڔڹؙڔڹٷڔٛڎۿۿۄؙۅٲڎؠؘٳۯۿۄؙ

ذٰلِكَ بِٱثَّاثُمُّ اثَّبَعُوا مَا اَسْخَطَ اللهَ وَكُرِهُ وَارِضُوانَهُ فَاخْبَطَ اعْمَالُهُمُ ۞

> ٱمُ حَسِبَ الَّذِينَ } فَ قُلُوْيِهِ مُّمَرَضٌ اَنْ كُنْ يُخْرِيَمُ اللهُ اَضْفَانَهُمُ ۞

ۅؙڵۊؘؽڟۜٲٷڵۯؽؽؙڰڟۄ۫ڶڡۜۯڣؾۿٷۑۑؽ۠ڶٷٷڷڷڡ۠ڕۏؙڵۿؠڧڷڡٝڹ ٵڵۛڠٷڵٷٳڵڶۿؽۼڵٷٳۼؠٵڷڰۏ۞

عنقریب بعض کامول (۱) میں تمہارا کہا مائیں گے اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ (۲۱) پس ان کی کیسی (درگت) ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چروں اور ان کی سرچوں پر ماریں گے۔ (۲۷)

یہ اس بنا پر کہ بیہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا ' قو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کردیئے۔ (۲۸)
کیاان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیاری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر بی نہ کرے گا۔ (۳۹)
اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے لیں تو انہیں ان کے چرے سے ہی پہچان لیتا ' (۵) اور یقینا تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا ' (۲)

<sup>(</sup>۱) یعنی نبی صلی الله علیه وسلم اور آپ مانگایدا کے لائے ہوئے دین کی مخالفت میں۔

 <sup>(</sup>۲) جيسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَاللَّهُ يَكُنُّ مَا يُنْجَدُّونَ ﴾ (النساء ۱۸)

<sup>(</sup>۳) یہ کافروں کی اس وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ روحیں فرشتوں سے بچنے کے لیے جسم کے اندر چپپتی اور ادھرادھر بھاگتی ہیں تو فرشتے تختی اور زور سے انہیں پکڑتے 'کھینچتے اور مارتے ہیں۔ بیہ مضمون اس سے قبل سور ۂ انعام' ۹۴ اور سور ۂ انفال' ۵۰ میں بھی گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>٣) أَضْعَانٌ 'ضِغْنٌ كى جمع ہے 'جس كے معنی حسد' كينہ اور بغض كے ہيں۔ منافقين كے دلوں ميں اسلام اور مسلمانوں ك خلاف بغض وعناد تھا'اس كے حوالے سے كماجار ہاہے كہ كيا ہيہ سجھتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر كرنے پر قادر نہيں ہے؟

<sup>(</sup>۵) یعنی آیک ایک محض کی اس طرح نشان دئی کر دیتے کہ ہر منافق کو عیانا پیچان لیا جاتا۔ لیکن تمام منافقین کے لیے اللہ نے الیاس لیے نہیں کیا کہ یہ اللہ کی صفت ستاری کے خلاف ہے 'وہ بالعوم پردہ پوشی فرما تا ہے 'پردہ دری نہیں۔ دو سرااس نے انسانوں کو ظاہر پر فیصلہ کرنے کا اور باطن کا معالمہ اللہ کے سیرد کرنے کا تھم دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) البتہ ان کالبحہ اور انداز گفتگو ہی ایبا ہو تا ہے جو ان کے باطن کا غماز ہو تا ہے 'جس سے اسے پیغبر تو ان کویقیناً پھپان سکتا ہے۔ یہ عام مشاہدے میں آنے والی بات ہے' انسانوں کے دل میں جو پچھ ہو تا ہے' وہ اسے لاکھ چھپائے کیکن انسان کی گفتگو' حرکات و سکنات اور بعض مخصوص کیفیات' اس کے دل کے راز کو آشکار اکر دیتی ہیں۔

وَلَنَبُلُونُكُوْرَكُمُّى نَشْلُمُ الْمُتَّهِدِيْنَ مِنْكُوْ وَالصَّهِرِيْنَ " وَنَبْلُوْا أَخْبَارَكُوْ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ اللهووَشَأَقُوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِمًا تَبَكِّنَ لَهُمُوالْهُدُى كُنْ يَغْفُرُوا اللهَ شَيْئاً وَسَنْفِهُ لِمَا عَالَهُمْ ﴿

يَّاتُهُا الَّذِيْنَ الْمُثَوَّا لِطِيعُوااللهُ وَالطِيعُواالرَّسُوْلَ وَلَا يُبْطِلُوَّا اعْمَالُكُوْ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سِيلِ اللهِ ثُمُّةَ مَاتُوْ اوَهُمُّ كُفُارٌ فَكَنْ يُغْفِرُ اللهُ لَهُمُ صَ

تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں۔(۳۰) یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کردیں اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کرلیں۔ (۳۱)

یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت فاہر ہو چکی میہ ہرگز ہرگز اللہ کا پچھ نقصان نہ کریں گے۔ (۲) عنقریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا۔ (۳۲)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرد اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کوغارت نہ کرد۔ (۳۳)

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مرگئے (یقین کر لو) کہ اللہ انہیں ہرگزنہ بخشے گا- (۳۴)

- (۱) الله تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ یمال علم سے مراداس کاو قوع اور ظهورہے تاکہ دو سرے بھی جان لیس اور دیکھ لیس- اسی لیے امام این کثیرنے اس کامفهوم بیان کیاہے حَتَّی نَعْلَمَ وُقُوعهُ ہم اس کے وقوع کو جان لیس- ابن عباس رضی الله عنمااس قتم کے الفاظ کاتر جمہ کرتے تھے لِنَریٰ ' تاکہ ہم دیکھ لیس- (ابن کثیر)اور یمی معنی زیادہ واضح ہے۔
  - (۲) بلکہ اپناہی بیڑا غرق کریں گے۔
- (۳) کیونکہ ایمان کے بغیر کس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ ایمان و اخلاص ہی ہر عمل خیر کو اس قابل بنا تا ہے کہ اس پر اللہ کے ہاں سے اجر ملے۔
- (۳) یعنی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتدادو نفاق اختیار کرک اپ عملوں کو برباد مت کرو۔ یہ گویا اسلام پر استقامت کا حکم ہے۔ بعض نے کبائر و فواحش کے ارتکاب کو بھی حبط اعمال کا باعث گردانا ہے۔ ای لیے مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں۔ (النجم-۳۲) اس اعتبار سے کبائر و فواحش سے بچتے کی اس میں ناکید ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عمل خواہ کتناہی بمترکیوں نہ معلوم ہو آبر اللہ اور اس کے رسول میں تا ہوا کہ اور برباد ہے۔

فَلاَنَهِنُواْوَتَدُعُوَّالِلَ السَّلْمِةَ وَانْتُوالْاَعَلَوَنَ ۚ وَاللَّهُ مَعَكُوْوَلُنْ يَتِرَكُوْا عَالَكُوْ

إِنْهَ الْحَيُوا الدُّنْيُ الْحِبُ وَلَهُوْوَ إِنْ تُوْمِنُوا وَتَتَعُوْلِ يُؤْمِنُوا وَتَتَعُوْلِ يُؤْمِنَّهُ الْجُوْزِكُو وَلَايَسَنْلَكُواْ مُوَالِكُوْ ۞

إِنْ يَسْتُلْلُونُهَا فَيُحْفِلُونَا خَلُوا وَيُعْوِجُ أَضْعَانَكُو ۞

پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پرنداتر آؤجبکہ تم بی بلند و غالب رہو گے (ا) اور اللہ تمہارے ساتھ ہے (۲) ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کردے - (۳۵) واقعی زندگانی عنیا تو صرف کھیل کود ہے (۳) اور اگر تم ایمان لے آؤگے اور تقویٰ اختیار کروگے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگا۔ (۳۹)

اگر وہ تم سے تمہارا مال مائلے اور زور دے کرمائلے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ (۲۲) (۳۷)

- (۱) مطلب سے کہ جب تم تعداد اور قوت و طاقت کے اعتبار ہے دسمن پر غالب اور فاکن تر ہو تو ایس صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کروری کامظاہرہ مت کرو' بلکہ کفرپر ایس کاری ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین سرپاند ہو جائے غالب و برتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ مصالحت کا مطلب ' کفر کے اثر و نفوذ کے بڑھانے میں مدد دیتا ہے بیر ایک بڑا جرم ہے۔ اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ کا فروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے بیر اجازت یقیبتا ہے' لیکن ہروقت نہیں۔ صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد میں کم اور وسائل کے لحاظ سے فرو تر ہوں ایسے حالات میں لڑائی کی بہ نہیت صلح میں زیادہ فاکدہ ہے تاکہ مسلمان اس موقع سے فاکدہ اٹھا کر بحر پور تیاری کرلیں' جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کمہ ہے جنگ نہ کرنے کا دس سالہ معاہدہ کیا تھا۔
- (۲) اس میں مسلمانوں کے لیے دشمن پر فتخ و نصرت کی عظیم بشارت ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو'اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟
  - (۳) بلکہ وہ اس پر بوراا جر دے گااور اس میں کوئی کی نہیں کرے گا-
  - (م) لینی ایک فریب اور دهوکه ہے'اس کی کسی چیز کی بنیاد ہے نہ اس کو ثبات اور نہ اس کا اعتبار-
- (۵) لینی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے۔ ای لیے اس نے تم سے ذکو ہیں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کے ایک نمایت قلیل جھے کالینی صرف ڈھائی فی صد کا اور وہ بھی ایک سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر علاوہ ازیں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنی بحائی بندول کی مدد اور خیر خوابی ہے نہ کہ اللہ اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات یورے کرتاہے۔
- (۲) لینی اگر ضرورت سے زائد کل مال کامطالبہ کرے اور وہ بھی اصرار کے ساتھ اور زور دے کر توبیہ انسانی فطرت ہے کہ تم

ۿؘٲڬؙڰؙۄ۬ۿؙۅؙؙڵڒٙۄؽؙڎٷؽڶؿؙڣڠ۬ۯٳؽؙڛؚؽڸ اللهؚٞٷؚؠؽ۬ڴۄؙۺ ؿۜؠؙۼؙڶ۠ۉڝؙٞؿؘؠٛۼڷٷٲؽۮڲۼؘڷٷؘڟٞۺؠ؋۫ٷڶڟۿٵڶۼٙؽؿؙ ۅٵٮٛٛؿؙٷاڵڡٛڡؙڡۯٙٷۅٳڽؙۺڗٷٙۅٳۺۺڽڶٷۄؙؽٵۼؽۯڴۏٚڎۊ ڵٳؽڴٷٛۊؘٲڶٮؿٵۮڴۅ۫۞



بِنُ الرَّحِيْوِنَ الرَّحْمِينِ الرَّحِيْوِنِ

إِنَّا فَتَعَنَّالُكَ فَعُمَّاتِينِنَّا نُ

خبردار! تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو''' تو تم میں ہے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کر تا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کر تا ہے۔''' اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر(اور محتاج) ہو''' اور اگر تم روگر دان ہو جاؤ<sup>(س)</sup> توہ تمارے بدلے تممارے سوا اور لوگوں کولائے گاجو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔'(۵)

سورة فقي منى ہے اور اس ميں انتيس آيتيں ہيں اور چار ركوع ہيں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰی کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رخم والاہے-

بیشک (اے نبی) ہم نے آپ کوایک تھلم کھلافتح دی ہے۔ (ا)

بخل بھی کروگے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض و عناد کااظہار بھی۔لیٹنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تہمارے دلول میں عناد پیدا ہوجا ناکہ بیدا چھادیں ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے۔!

- (۱) لینی کچھ حصہ زکو ہ کے طور پر اور کچھ اللہ کے راتے میں خرچ کرو۔
- (۲) لیعنی اپنے ہی نفس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجرے محروم رکھتا ہے۔
- (٣) لین اللہ حمیس خرج کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تممارے مال کا ضرورت مند ہے۔ نہیں' وہ تو غنی ہے' بے نیاز ہے' وہ تو تممارے ہی فائدے کے لیے حمیس سے حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تممارے اپ نفوں کا تزکیہ ہو۔ دو سرے' تممارے ضرورت مندول کی عاجتیں پوری ہوں۔ تیسرے' تم دعمٰن پر غالب اور برتر رہو۔ اس لیے اللہ کی رحمت اور مدوکے مختاج تم ہو نہ کہ اللہ تممارا مختاج ہے۔
  - (۴) لینی اسلام سے کفری طرف پھرجاؤ۔
- (۵) بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرج کرنے والے ہول گے۔ نبی مالیکی آبا سے اس کی باہت پوچھا گیا تو آپ مالیکی ہے حضرت سلمان فارسی بنائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ''اس سے مراد بیا اور اس کی قوم ہے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اگر ایمان ٹریا (ستارے) کے ساتھ بھی لئکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے پچھے لوگ عاصل کرلیں گ'۔ (المتومذی۔ ذکوہ الاکسانی فی المصحیحة ۳/۱۲)

🖈 - ۱/ جری میں رسول الله صلی الله علیه وسلم اور ۱۳ اسوک قریب صحابہ النہ 🗃 عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے '

ناکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو چیچے سب کو الله تعالی معاف فرمائ<sup>، (۱)</sup> اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے (۲) اور تجھے سید ھی راہ چلائے۔ (۳) اور آپ کوایک زبردست مدددے۔ (۳)

#### لِيَغْفِرَكَ اللهُ مَا لَقَدَّمَ مِنْ دَنْيِكَ وَ مَا تَأَخَّرُونَيْزَ فِعْمَدَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِمَ اطَاعُتُ تَقِيمًا ﴿

وَيَنْصُرُكُ اللهُ نَصْرُا عَنِيْرًا ۞

- (۱) اس سے مراد ترک اولی والے معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ ما انگیرا نے اپنے قدم و اجتماد سے کے اکین اللہ نے انہیں ناپند فرمایا ، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم ہوائیو، وغیرہ کا واقعہ ہے جس پر سور ہ عبس کا نزول ہوا ، یہ معاملات و امور اگر چہ گناہ اور منافی عصمت نہیں ، لیکن آپ ما انگیرا کی شان ارفع کے پیش نظر انہیں بھی کو تابیاں شار کر لیا گیا ، جس پر معافی کا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ لیکن فیر کی شان ارفع کے پیش نظر انہیں بھی کو تابیاں شار کر لیا گیا ، جس پر معافی کا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ لیکن فیر کر آبیاں مقابل کے لیے ہے۔ لیکن بیر فتح میں بان تین چیزوں کا سبب ہے جو آبت میں مذکور ہیں۔ اور بید مغفرت ذنوب کا سبب اس اعتبار سے ہے کہ اس صلح کے بعد قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد میں بکشرت اضافہ ہوا ، جس سے آپ ما تیک کی تعداد میں بھی۔ اضافہ ہوا ، جس سے آپ ما تیک کی اس میں بھی۔
- (۲) اس دین کو غالب کرکے جس کی تم دعوت دیتے ہو۔ یا فتح و غلبہ عطا کرکے۔اور بعض کہتے ہیں کہ مغفرت اور ہدایت پر استقامت بمی اتمام نعمت ہے (فتح القدیر)
  - (m) لینی اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے نوازے۔

هُوَالَّذِيُّ أَثَّزَلَ السَّكِيْسَنَةَ فِي قُلُوْبِ الْتَوْمِينِيُّنَ لِيُزَّدُ الْوَالِيُمَاكَامَّعَ لِيَمَا أَمِّمُ وَيِلْهِ جُنُوْدُ السَّلُوٰتِ وَالْدُفْنِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا

لِيُنْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَلْتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَغْتِهَا الْأَنْهُرُخِلِدِيُّنَ نِيْمُا وَيُكَمِّرْعَنُهُمُّ مَسِيّاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَاللهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞

وَيُعَلِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُثَّرِيكِينَ وَ الْمُثْبِرِكِي الطُّلِّنِيْنَ بِاللهِ ظَنَّ التَّمُونَ عَلِيَهُمُ وَلَيْرَةُ التَّمُوةُ وَخَضِبَ

وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون (اور اطمینان) ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی کھی ایمان میں بردھ جائیں '<sup>(ا)</sup> اور آسانوں اور زمین کے (کل) لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے۔ <sup>(۲)</sup>

ناکہ مومن مردول اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن (۳) کے بنچے نہریں بہ رہی ہیں جمال وہ بیشہ رہیں گے اور اللہ کے اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بری کامیابی ہے۔(۵)

اور ٹاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد گمانیاں رکھنے والے ہیں'

<sup>(</sup>۱) یعنی اس اضطراب کے بعد 'جو مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے لاحق ہوا' اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی 'جس سے ان کے دلوں کو اطمینان 'سکون اور ایمان مزید حاصل ہوا۔ بیہ آبیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیمن اگر اللہ تعالی چاہے تو اپنے کی لفکر (مثلاً فرشتوں) سے کفار کو ہلاک کردا دے۔ لیکن اس نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت الیا نہیں کیااور اس کے بجائے مومنوں کو قبال وجہاد کا حکم دیا۔ اس لیے آگے اپنی صفت علیم و حکیم بیان فرہائی ہے۔ یا مطلب ہے کہ آسمان و زمین کے فرشتے اور اس طرح دیگر ذی شوکت و قوت لفکر سب اللہ کے تابع ہیں اور ان سے جس طرح چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ایک کافر گروہ کو ہی دو سرے کافر گروہ پر مسلط کر کے مسلمانوں کی المداد کی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ مقصد یہ بیان کرتا ہے کہ اے مومنو! اللہ تعالی تمهارا مختاج نہیں ہے 'وہ اپنی پیفیمراور اپنی کی مدد کا کام کسی بھی گروہ اور لشکر سے لے سکتا ہے۔ (ابن کثیروالیر التقامیر)

<sup>(</sup>٣) حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سورہ فتح کا ابتدائی حصہ سنا لِیَغْفِرَ لَكَ اللهُ تُوانهوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے کما "آپ مائی اللہ علیہ وسلم سے کما "آپ مائی اللہ علیہ وسلم سے کما "آپ مائی اللہ علیہ وسلم سے کما "آپ مائی میں کہتے ہیں کہ سے لیکڑ دائدوا یا ینفسُرکَ کے متعلق ہے۔ دی (صحیح بعداری باب غزوة العد بسبسة) بعض کہتے ہیں کہ سے لیکڑ دائدوا یا ینفسُرکَ کے متعلق ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی الله کواس کے حکموں پر متم کرتے ہیں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام رضوان الله علیم کے

## اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَاكُمُ وَأَعَدَّ لَكُمْ جَهَنْمُ وَسَلَّرْتُ مَصِيرًا

### وَلِلْهِ جُوْدُ التَّمَاوٰتِ وَالْرَفِيْ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرُ الجَكِيمُ ا

إِنَّا أَرْسُلُنْكَ شَامِدُ اوْمُبَيِّمُ الرَّبَالِينَ مُنْ إِنَّا الْمُسْلِمُ الْمُ اللَّهِ مُنَاقِمُ الرَّبَالِينَ مُناكِمًا

لِتُوْمُنُوّا لِى اللهِ وَ رَسُولِهِ وَلَعَيْزَارُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَشُيَهِ حُوهُ بَكُرُةً وَكَمِيدُلًا ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَبُدُ اللَّهِ فَقَ الْبِيرِيْمُ ۚ فَمَنْ ثُلَكَ فَإِلَّمَا أَيْنَكُثُ حَلَىٰ نَفْسِهُ وَمَنَ اوْفَى بِمَا عُهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيْوُ تِيْهِ الْجُرَّا عَظِيمًا ۞

(دراصل) انہیں پر برائی کا پھیراہے '(ا) اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اوروہ (بہت) بری لوٹنے کی جگہہے۔(۲)

اور الله ہی کے لیے آسانوں اور زمین کے لشکر ہیں اور اللہ غالب اور حکمت والاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۷)

یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سانے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجاہے-(۸)

ٹاکہ (اے مسلمانو) نم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کاادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کروضیح وشام- (9)

جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقینا اللہ سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کاہاتھ ہے ''' توجو مخض عمد شکنی کرتا ہے نفس پر ہی عمد شکنی کرتا ہے '(۵) اور جو مخض اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے

بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ بیہ مغلوب یا مقتول ہو جائیں گے اور دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ (ابن کشیر)

<sup>(</sup>۱) لینی بیہ جس گردش 'عذاب یا ہلاکت کے مسلمانوں کے لیے منتظر بیں 'وہ توان ہی کامقدر بننے والی ہے۔

<sup>(</sup>۲) یمال اسے منافقین اور کفار کے ضمن میں دوبارہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے ان دشمنوں کو ہر طرح ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ بیرالگ بات ہے کہ وہ اپنی حکمت و مثیت کے تحت ان کو جتنی جاہے مملت دے دے۔

<sup>(</sup>٣) لینی سے بیعت دراصل اللہ بی کی ہے 'کیونکہ اس نے جماد کا تھم دیا ہے اور اس پر اجر بھی وہی عطا فرمائے گا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا کہ بید اپنے نفول اور مالول کا جنت کے بدلے اللہ کے ساتھ سودا ہے (التوبہ -۱۱۱) بید اس طرح ہے جیسے ﴿مَنْ يَجْلِيوالزَّسُولُ فَقَدُا أَطَاءُ اللهُ ﴾ (النساء '۸۰)

<sup>(</sup>۳) آیت سے وہی بیعت رضوان مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بھاٹھ، کی خبرشہادت س کر ان کا انتقام لینے کے لیے حدیبیہ میں موجود ۱۲ یا ۱۵ سومسلمانوں سے لی تھی۔

<sup>(</sup>۵) نَکْٹُ (عمد شکنی) سے مرادیمال بیعت کا تو ڑ دینا یعنی عمد کے مطابق اڑائی میں حصہ نہ لینا ہے۔ یعنی جو شخص ایسا کرے گاتو اس کاوبال اس پر پیڑے گا-

الله کے ساتھ کیا ہے (۱) تو اسے عنقریب الله بہت بڑا اجر دے گا-(۱۰)

دیماتیوں میں سے جو لوگ پیچے چھوڑ دیئے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں گئے رہ گئے ہیں ہو ان کے دلوں میں بید لوگ اپنی دبانوں سے وہ کتے ہیں جو ان کے دلوں میں نمیں ہے۔ (۳) آپ جواب دے د جکے کہ تممارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی افتیار کون رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پنچانا چاہے تو (۳) یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو (۳) یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو (۳) یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے گئے کہ جو بھو اس سے اللہ خوب

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّقُونَ مِنَ الْاَعْوَابِ شَغَلَتْنَا اَتُوَالْنَا وَاهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْلِنَا يُقُوْلُونَ بِالْمِسْتِهِمُ مَّالَيْسَ فِي قُلُوْيِهِمْ قُلْ فَمَنْ تَنْبُلِكُ لَكُوْمِ نَنَ اللهِ شَيْئًا إِنَّ آلَادَ بِكُمْ ضَوَّا الْوَالْرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ثَبْلُ كَانَ اللّٰهُمَّا تَعْلُونَ خَبِيْرًا ۞

- (ا) کہ وہ اللہ کے رسول مل ﷺ کی مدو کرے گا' ان کے ساتھ ہو کر لڑے گا' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و غلبہ عطا فرما دے۔
- (۲) اس سے مدینے کے اطراف میں آباد قبیلے 'غفار' مزینہ 'جہینہ' اسلم اور وکل مراد ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد (جس کی تفصیل آگے آئے گی) عمرے کے لیے مکہ جانے کی عام مناوی کرا وی۔ فدکورہ قبیلوں نے صوح کہ موجودہ حالات تو مکہ جانے کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کرور ہیں نیز مسلمان عمرے کے لیے بورے طور پر ہتھیار بند ہو کر بھی نہیں جاسختے۔ اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ الونے کا فیصلہ کر لیا تو مسلمان خال ہاتھ ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ اس وقت کے جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالٹا ہے۔ پہناتچہ بید لوگ آپ مراتھ الی ماتھ عمرے کے لیے نہیں گئے۔ اللہ تعالی ان کی بابت فرما رہا ہے کہ ہتھ سے مشخولیتوں کا غذر پیش کرکے طلب مغفرت کی التجا کیں کریں گے۔ اللہ تعالی ان کی بابت فرما رہا ہے کہ بیتھ سے مشخولیتوں کا غذر پیش کرکے طلب مغفرت کی التجا کیں کریں گے۔
- (۳) کیعنی زبانوں پر تو بہ ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں کی اور بیوی بچوں کی گلرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں خود ہی رکنا پڑا' کیکن حقیقت میں ان کا پیچھے رہنا' نفاق اور اندیشہ موت کی وجہ سے تھا۔
- (۳) کینی اگر الله تمهارے مال ضائع کرنے اور تمهارے اہل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرلے تو کیا تم میں ہے کوئی اختیار رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو ایبانہ کرنے وہ ۔
- (۵) لیعنی حمہیں مدد پہنچانا اور حمہیں غنیمت سے نوازنا چاہے۔ تو کوئی روک سکتا ہے؟ بیہ دراصل ند کورہ متخلفین (پیچیے رہ جانے والوں) کا رد ہے جنہوں نے بیہ گمان کر لیا تھا کہ وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو نقصان سے محفوظ اور منافع سے بہرہ ور ہوں گے۔ حالا نکہ نفع و ضرر کاسارا افتیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

باخرہے۔(۱۱)

(نہیں) بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پنجبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوث آنا قطعاً ناممکن ہے اور یمی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا۔ (۲) دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے۔ (۱۲)

اور جو مخف الله پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے د کمتی آگ تیار کر رکھی ہے-(۱۳)

اور زمین اور آسانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے جے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے- اور اللہ بڑا بخشے والا مبرمان ہے- <sup>(۱۲)</sup>

جب تم عنیمیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھو ڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے<sup>، (۵)</sup> وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ؠڵٷؘڬٮؙٛؿؙڠؙۯٲؿڰؽؾ۫ۊڮٵڵڗڛۜٷڷٷڷؿٷؽؿٳڷٙۿؽؽۼٟؠؗٵۘڹڋٵ ۊٞۮؙؾؾؘۮڸػ؈۬ٛٷؙٷڮ۫ٷڟؘڹٞؿؙٷڟؿٵۺٷۄ؋

وَكُنْتُوْقُومُا أُوْرًا ﴿

وَمَنُ لَا يُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَلِسَّوْرِلِهِ فَإِنَّاۤ اَعْتَدُ كَالِلْكِفِرِيُنَ سَعِنْوًا ﴿

ڡؠڵؿ؞ؙڵڬؙٲڶؾؙؙؙؗؗؗڟڗۑؚۅؘٲڴۯۻ۬؞ؽۼ۫ڣۯڶۣڡۜڽؙؿؘؿؙٵٞ؞ٛۯؽۘۼڐؚۨٞٞ ڡۜڽؙؿؿڎٙۥٚٷ؆ڹ۩ۿۼڠؙۯڗٳڿؿٵ۞

سَيَعُولُ الْمُخَلَّقُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَازِهَ لِتَاخُنُومُنَا ذَرُونَا حَنَّمِعْكُمْ مُرِينُ وَنَ آنُ يُنَيِّ لُوَا كَلْمَ اللهِ قُلُ لَّنْ

- (۱) لینی تههیں تمهارے عملوں کی پوری جزادے گا-
- (٣) اور وہ میں تھا کہ اللہ اپنے رسول مالیکیل کی دو نہیں کرے گا۔ یہ وہی پہلا گمان ہے ، تحرار ٹاکید کے لیے ہے۔
- (٣) بُوْرٌ ، بَآنِرٌ کی جمع ہے ' ہلاک ہونے والا ' یعنی بیہ وہ لوگ ہیں جن کا مقدر ہلاکت ہے۔ اگر دنیا میں بیہ اللہ کے عذاب سے پچ گئے تو آخرت میں تو پچ کر نہیں جا کتے وہاں تو عذاب ہر صورت میں بھگتنا ہو گا۔
- (۳) ۔ اُس میں متحلفین کے لیے توبہ واتابت الی اللہ کی ترغیب ہے کہ اگر وہ نفاق سے توبہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معانب فرما دے گا' وہ ہڑا بخشنے والا' نمایت مہریان ہے۔
- (۵) اس میں غزوہ نیبر کا ذکر ہے جس کی فنج کی نوید اللہ تعالی نے حدید میں دی تھی 'نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہو گاوہ صرف حدید میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے ۔ چنانچہ حدید ہے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مسلسل عمد شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو فہ کورہ متحلفین نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا' جے منظور نہیں کیا گیا۔ آیت میں مغانم سے مراد مغانم خیبر ہی ہیں۔

تَنْبِعُونَا كُنْ إِكْمُونَالَ اللهُ مِنْ قَبُلْ فَسَيَقُولُونَ

بَلْ تَحْسُدُونَنَا ثَبُلُ كَانُوْ الْا يَفْتَهُونَ إِلَّا قِلْيُلَّا ۞

قُلْ لِلْمُعَلِّدِينَ مِنَ الْدَعْرَابِ سَتُّكَ عَوْنَ إِلَىٰ قَرْمُ أُولِيَ بَايُّنِ شَدِينِهِ تُقَاتِلُوْ تَهُمُ أَوْيُمْ لِمُوْنَ ۖ وَآنَ ثِلْمِينُوا لِحُوْرِ اللهُ أَجْرًا

حَسَتَا فَإِنْ تَتَوَكُوا كَمَا فَوَكَيْتُوْمِنْ مَعْلُ يُعَذِّ بَكُوْمَنَا بَالِيمًا ۞

کے کلام کوبدل دیں (۱) آپ کمہ دیجے ! کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گئے '(۱) وہ اس کا جواب دیں گے (نہیں نہیں) بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو'(۱) (اصل بات یہ ہے) کہ وہ لوگ بہت ہی کم سجھتے ہیں۔ (۱۵)

آپ پیچے جھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤگے کہ تم ان سے لاوگ نے کہ تم ان سے لاوگ یا وہ مسلمان ہوجا نمیں گ<sup>(۵)</sup> پس اگرتم اطاعت کرو<sup>(۱)</sup> گے تواللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا<sup>(۵)</sup> اور اگرتم نے منہ پھیر پچے ہو تو وہ نے منہ پھیر پچے ہو تو وہ تمہیں ور دناک عذاب دے گا۔ <sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>۱) الله کے کلام سے مراد الله کا خیبر کی غنیمت کو اہل حدید ہے کے لیے خاص کرنے کا وعدہ ہے- منافقین اس میں شریک موکرالله کے کلام یعنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے-

<sup>(</sup>٢) يه نفي جمعني نني ہے ليني تهميں ہمارے ساتھ چلنے كي اجازت نہيں ہے- اللہ تعالی كا تھم بھي ہي ہے-

<sup>(</sup>۳) لیعنی مید متحلفین کہیں گے کہ تم ہمیں حسد کی بنا پر ساتھ لے جانے سے گریز کر رہے ہو تاکہ مال غنیمت میں ہم تمهارے شریک نہ ہوں۔

<sup>(</sup>۳) لینی بات میہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں' بلکہ میہ پابندی ان کے پیچھے رہنے کی پاداش میں ہے۔ لیکن اصل بات ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس جنگ جو قوم کی تعیین میں اختلاف ہے ' بعض مفسرین اس سے عرب کے ہی بعض قبائل مراد لیتے ہیں 'مثلاً ہوازن یا شخیت ' جن سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ یا مسلمتہ اکذاب کی قوم ہو حنیفہ۔ اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی وعیسائی مراد لیے ہیں۔ ان پیچے رہ جانے والے بدویوں سے کما جا رہا ہے کہ عنقریب ایک جنگہو قوم سے مقابلے کے لیے جہیں بلایا جائے گا۔ اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تہماری اور ان کی جنگ ہوگی۔

<sup>(</sup>٢) يعني خلوص دل سے مسلمانوں كے ساتھ مل كر الرو كے-

<sup>(</sup>۷) دنیامیں غنیمت اور آخرت میں پچھلے گناہوں کی مغفرت اور جنت۔

<sup>(</sup>۸) لینی جس طرح صدیبیہ کے موقعے پر تم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے گریز کیا تھا'اس طرح اب بھی تم جہاد سے بھاگو گے' تو پھراللہ کاور دناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔

كَيْسَ عَلَى الْمُنْفَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمُعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمِرْفِينَ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيرِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنْبٍ تَقْمِى عَنْ تَتَوْمَهُمَّا الْاَنْهُنَّ وَمَنْ تَيْوَلَّ لِمُعَلِّدِ بُهُ مَذَا الْالِيكَا ۞

لَقَدُّدُ فِي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْيِبَا بِعُوْلِكَ فَتَحَتَ الشَّهَوَةِ فَعَلِمَ مَانِ ثَلُوْ بِهِـ مُ فَأَثَلَ التَّكِينَةَ عَكَيْمُ وَاَثَابَهُمُ فَصُّا وَيُنِا ثَ

وْمَغَانِعُ كَتِهُ يُرَةً يَاْخُذُونَهَا وْكَانَ اللهُ عَنِيْزُا حَكِيمًا @

اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج کے اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اسے اللہ ایس جنتوں میں داخل کرے گاجس کے (درختوں) تلے نہیں جاری میں اور جو منہ چھر لے اسے دردناک عذاب (کی سزا) دے گا۔ (کا)

یقینا اللہ تعالی مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت
تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ (۲) ان کے دلول میں جو
تھا اے اس نے معلوم کر لیا (۳) اور ان پر اطمینان نازل
فرمایا (۳) اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی (۱۸)
اور بہت سی عنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے (۱۲)

- (۱) بصارت سے محروی اور کنگڑے پن کی وجہ سے چلنے بھرنے سے معذوری- مید دونوں عذر تو لازی ہیں- ان اصحاب عذر یا ان جسے دیگر معذورین کو جہاد سے مشکل کر دیا گیا- حرج کے معنی گناہ کے ہیں ان کے علاوہ جو بیاریاں ہیں' وہ عارضی عذر ہیں' جب تک وہ واقعی بیار ہے' شرکت جہاد سے مشکل ہے۔ بیاری دور ہوتے ہی وہ تھم جہاد میں دو سرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں گے-
- (۲) یہ ان اصحاب بیعت رضوان کے لیے رضائے اللی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے کا سرٹیفلیٹ ہے 'جنہوں نے صدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ قرایش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ (۳) لیمنی ان کے دلوں میں جو صدق و صفا کے جذبات تھے' اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس سے ان دشمنان صحابہ اللہ علیہ کے ان کا ایمان ظاہری تھا' دل سے وہ منافق تھے۔
- (٣) یعنی وہ نہتے تھے 'جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے 'اس لیے جنگی ہتھیار مطلوبہ تعداد میں نہیں تھے۔اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان وہائی کا بدلہ لینے کے لیے ان سے جماد کی بیعت لی تو بلاا دنی آبل 'سب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے 'یعنی ہم نے موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا اور اس کی جگہ صبرو سکینت ان پر نازل فرمادی جس کی بنا پر انہیں لڑنے کا حوصلہ ہوا۔
  - (۵) اس ہے مرادوی فتح خیرہ جو یمودیوں کا گڑھ تھا' اور حدیبیہ سے داپسی پر مسلمانوں نے اسے فتح کیا-
- (۱) یہ وہ مسمس ہیں جو خیبرے حاصل ہو کیں- یہ نمایت زرخیز اور شاداب علاقہ تھا' ای حساب سے یمال سے مسلمانوں کو بہت بردی تعداد میں غنیمت کا مال حاصل ہوا' جے صرف اہل حدیدید میں تقسیم کیا گیا۔

الله غالب حكمت والا ب-(۱۹) وَحَدَ كُوُّ اللهُ مُغَالِمَ كُورُو تَا مُعَدُّدُونَهَا فَسُجِّلَ لَكُورُهٰذِهِ اللهُ اللهُ تعالى نے تم سے بست سارى غنيمتوں كاوعده كيا ہے (۱)

وَكُفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنْكُو وَلِعَكُونَ أَيَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ

وَيَهْدِيَكُوْوِمَ إِطَائِتُ تَقِيمًا ۞

جنہیں تم حاصل کروگے ہیں یہ تو تمہیں جلدی ہی عطافرما دی (۱۳) اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے (۱۳) ناکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے (۱۳) اور (آباکہ) وہ مہیں سیدھی راہ چلائے۔ (۱۹)

اور تہیں اور (مسمین) بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو میں رکھاہے (۱) قابو میں رکھاہے (۱)

اوراللہ تعالی ہرچیزپر قادرہے۔(۲۱) اوراگر تم سے کافرجنگ کرتے تویقیناً پیٹیے دکھاکر بھاگتے پھرنہ توکوئی کارسازپاتے نہ مدد گار۔<sup>(۷)</sup> (۲۲) قَاتُحْرَى لَعُرَّتُعُودُوا عَكَيْهَا قَدُا أَعَاظَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كَلِّ ثَعْلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ ثَعْنُ قَدِيْرًا ۞

دَكُوْتَاتَكُوُّالَّذِيْنَ كَفَرُّوْالْوَلُوُّا الْكَبْبَارْتُثَوْلَاَيْعِدُوْنَ مَلِيَّاوُلاَنِمِيْرًا ۞

- (٢) ليعن فتح خيبريا صلح حديبيه كونكه بيدونون تو فوري طور پر مسلمانون كو حاصل بو كئين -
- (۳) حدیبیہ میں کافرول کے ہاتھ اور خیبر میں یہودیوں کے ہاتھ اللہ نے روک دیۓ ' لینی ان کے حوصلے پست کرویۓ اور وہ مسلمانوں ہے مصروف پیکار نہیں ہوۓ۔
- (۳) کینی لوگ اس واقعے کا تذکرہ پڑھ کراندازہ لگالیس گے کہ اللہ تعالیٰ قلت تعداد کے باوجو دمسلمانوں کا محافظ اور دشمنوں پر ان کوغالب کرنے والا ہے مایہ روک لینا 'تمام موعودہ باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانی ہے۔
  - (۵) لینی ہدایت پر استقامت عطا فرمائے یا اس نشانی سے تهیں ہدایت میں اور زیادہ کرے۔
- (٢) سے بعد میں ہونے والی فقوعات اور ان سے حاصل ہونے وائی غنیمت کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح چار دیواری کر کے کسی چیز کو اپنے قبضے میں کرلیا جاتا ہے اور پھراس کی بایت بے فکری ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان فقوعات کو اپنے حیطہ اقتدار میں لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں اپنے جیطہ اقتدار میں لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں تہمارے لیے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے 'وہ جب چاہے گا' تہمیں اس پر غلبہ عطا کر دے گا' جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے' اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض نے آخاط کے معنی علم کے کیے ہیں' یعنی اسے معلوم ہے کہ وہ علاقے بھی تم فقے کرو گے۔
- (2) یہ حدیبیم میں متوقع جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگریہ قریش مکہ صلح نہ کرتے بلکہ جنگ کا راستہ اختیار

<sup>(</sup>۱) یہ دیگر فتوحات کے نتیج میں حاصل ہونے والی غنیمتوں کی خوش خبری ہے جو قیامت تک مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہن۔

سُنَّةَ اللهِ الَّذِيُ قَدُّخَلَتُ مِنْ قَبُلُ ۚ وَكَنْ تَعِدَ السُنَّةِ اللهِ بَنْدِيدُ لِلسُنَّةِ اللهِ بَنْدِيدُ لا ﴿

وَهُوَالَّذِي كُفَّ الَيْدِيَهُمْ عَنْلُووَ اَيْدِيكُمُّ عَنْهُو مِنْظُنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِانَ اظْفَرَكُو عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْنُونَ بَضِيرًا

ۿؙۿؙؙؙؙڷڵؽڹؽۜػڡۜٞۯؙۏڷڝٙڎؙۏڴۯۼڹٳڵڛٞڿؚۑٳڵڡؖڗٳڡڔۊٳڷۿۮؽ مَعۡكُونٞٵڷؙؾؠؙٛۼٞۼؚڷةٷٷڵٳڿٵڵٛؿؙٞۊ۫ؠٷڹۏؽۏڛٚٳٚؿؿ۠ۊۺؙۏؙڽڬ

اللہ کاس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے'''تو کھی بھی اللہ کے قاعدے کوبد لٹا ہوانہ پائے گا-(۲۳)
وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم
سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا اس کے بعد
کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا''') اور تم جو
کچھ کررہے ہو اللہ تعالی اسے دیکھ رہا ہے۔(۲۲)
میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کومسجد حرام سے
روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ
میں جنیخے سے (روکا)'''' اور اگر ایسے (بہت سے)

کرتے تو بید پیٹے بھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے 'کوئی ان کا مددگار نہ ہو تا- مطلب سے ہے کہ ہم وہاں تہماری مدد کرتے اور ہمارے مقابلے میں کس کو ٹھمرنے کی طاقت ہے؟

(۱) یعنی اللہ کی بیہ سنت اور عاوت پہلے سے چلی آرہی ہے کہ جب کفروایمان کے درمیان فیصلہ کن محرکہ آرائی کا مرحلہ آ تا ہے تواللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دد فرماکر حق کو سربلندی عطاکر آ ہے 'جیسے اس سنت اللہ کے مطابق بدر میں تمہاری مدد کی گئ۔

(۲) جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام الشخصیٰ حدیبہ میں سے تو کا فروں نے ۸۰ آدی 'جو بتصیاروں سے لیس سے 'اس نیت سے بیعیج کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو دھو کے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ الشخصیٰ کے خلاف کارروائی کریں چنانچہ بیہ مسلم جبھہ جبل شغیم کی طرف سے حدیبہ میں آیا 'جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہو گیا اور انہوں نے ہمت کرکے ان تمام آدمیوں کو گرفتار کرلیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ ان کا جرم تو شدید تھا اور ان کو جو بھی سزادی جاتی 'محبی ہوتی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جنگ کے بجائے صلح چا جے تھے کیونکہ اس میں مسلمانوں کا مفاو تھا۔ چنانچہ آپ مائی آئیز نے ان سب کو معاف کر کے چھوٹ دیا۔ (صحیح مسلم 'کتاب المجھاد' باب قول اللہ تعالی وہو الذی کف أیدیہ عنکم) بطن مکہ سے مراد حدیبہ ہے۔ لیخی حدیبہ میں ہم نے تنہیں کفار سے اور کفار کو تم سے لڑنے سے روکا۔ یہ اللہ نے اللہ کے اللہ کیا کہ اللہ کیا اللہ کیا اللہ کے اللہ کا کرائی ہوئی ہوئی۔ بیا اللہ نے اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کیا ہوئی ہیں کا میں ہم نے تنہیں کفار سے اور کفار کو تم سے لڑنے سے روکا۔ یہ اللہ نے احسان کے مور رذکر فرایا ہے۔

(٣) مذی اس جانور کو کما جاتا ہے جو حاجی یا معتم (عمرہ کرنے والا) اپنے ساتھ کے لے جاتا تھا۔ یا وہیں سے خرید کر ذئ کرتا تھا مُحِلُّ (طال ہونے کی جگہ ) سے مراد وہ قربان گاہ ہے جمال ان کو لے جاکر ذئ کیا جاتا ہے جاہلیت کے زمانے میں - یہ مقام معتمر کے لیے مردہ پیاڑی کے پاس اور حاجیوں کے لیے منی تھا- اور اسلام میں ذئ کرنے کی جگہ مکم منی اور پورے حدود حرم ہیں- مَعنگُوفًا عمال ہے- یعنی یہ جانور اس انتظار میں رکے ہوئے تھے کہ کے میں داخل ہوں تاکہ

لَّهُ تَعْلَمُوْهُمُواْنَ تَطَوُّهُمُ فَنُوسِيْبَكُمُ مِنْهُهُ مُعَرَقُّ بِعَيْرِعِلْمٍ • لِيُكُ خِلَ اللهُ فَي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءً لَّوْتَرَ يَلُوالْمَكَ بُنَا الَّذِينَ كَفَهُ وَامِنْهُمُ عَدَانًا لِلِيمًا ۞

اِذْجُمَلَ الَّذِيْنَ كَغَرُوُ اِنْ قُلُوْبِهِمُ الْمَبِيَّةَ حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلْ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمَهُمْ كِلَمَةَ التَّعْوَٰى وَ كَانْوْآآحَتْق

مسلمان مرداور (بهت ی) مسلمان عور تیں نہ ہو تیں جن کی تم کو خبر نہ تھی (الیعنی ان کے پس جانے کا احمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچا (۱) (تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی (۱) کین ایسا نہیں کیا گیا) (۱) شاکہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے اور اگر یہ الگ الگ ہوت تو ان میں جو کافر تھ ہم ان کو در دناک سزا دیتے۔ (۲۵) جب کہ (۱) ان کافرول نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت کی مو اللہ تعالی نے اپنی رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل رمائی (ک) اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تقوے کی بات پر رمائی (کا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تقوے کی بات پر

انہیں قربان کیا جائے۔ مطلب میہ ہے کہ ان کافروں نے ہی تنہیں بھی معجد حرام سے روکا اور تنہارے ساتھ جو جانور تھے'انہیں بھی اپنی قربان گاہ تک نہیں پہنچنے دیا۔

- (۱) لیعنی کے میں اپناایمان چھپائے رہ رہے تھے۔
- (۲) کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ممکن تھا کہ یہ بھی مارے جاتے اور تہمیں ضرر پنچنا' مَعَوَّةٌ کے اصل معنی عیب کے ہیں- یمال مراد کفارہ اور وہ برائی اور شرمندگی ہے جو کافروں کی طرف سے تہمیں اٹھانی پڑتی- یعنی ایک تو قتل خطاک ویت دینی پڑتی اور دو سرے 'کفار کا یہ طعنہ سہنا پڑتا کہ یہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں-
- (٣) یو لَوْ لَا کامحذوف جواب ہے۔ لینی اگر ہے بات نہ ہوتی تو تہمیں کے میں داخل ہونے کی اور قریش مکہ سے الرنے کی اجازت دے دی جاتی۔
  - (٣) بلكه الل مكه كومهلت دے دى گئ تاكه جس كوالله چاہے قبول اسلام كى توفيق دے دے-
- (۵) تَزَيَّلُوا بَمِعَىٰ تَمَيَّرُواْ ہے مطلب بیہ ہے کہ ملے میں آباد مسلمان 'اگر کافروں سے الگ رہائش پذیر ہوتے 'تو ہم تہیں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور تمہارے ہاتھوں ان کو قتل کرواتے اور اس طرح انہیں در دناک سزا دیتے۔عذاب ایم سے مرادیمال قتل 'قیدی بنانا اور قمرو غلیہ ہے۔
  - (١) إِذْ كَاظْرِفَ يَا لَوْ لَعَذَّبْنَا مِ يَا وَأَذْكُرُ وَالْحَدُوفَ مِ لِعِنْ الله وقت كوياد كرد عبكه ان كافرول في ....
- (2) کفار کی اس حمیت جالمیہ (عار اور غرور) ہے مراد اہل مکہ کامسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے ہے روکنا ہے- انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور باپوں کو قتل کیا ہے- لات و عزیٰ کی قتم ہم انہیں کبھی یہاں داخل نہیں ہونے

دیں گے بعنی انہوں نے اے اپنی عزت اور و قار کامسکہ بنالیا۔ اس کو حمیت جاہلیہ کما گیاہے 'کیونکہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا کئی کو حق حاصل نہیں تھا۔ قرایش مکہ کے اس معاندانہ رویے کے جواب میں خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات میں بھی شدت آجاتی اور وہ بھی اے اپنے و قار کامئلہ بناکر ملے جانے پر اصرار کرتے 'جس سے وونوں کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی 'اوریہ لڑائی مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک رہتی (جیساکہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے) اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی لینی انہیں صبرو تحل کی توفیق دے دی اور وہ پیفیرر ما المبياء كارشاد كے مطابق حديبيد ميں ہى ٹھرے رہے جوش اور جذب ميں آكر كے جانے كى كوشش نہيں كى- بعض کتے ہیں کہ اس حمیت جاہلیہ سے مراد قرایش مکہ کاوہ روبیہ ہے جو صلح کے لیے اور معلدے کے وقت انہوں نے اختیار کیا۔ یہ روبیہ اور معاہدہ دونوں مسلمانوں کے لیے بظاہر ناقابل برداشت تھا۔ لیکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا بہترین مفاد تھا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت ناگواری اور گرانی کے باوجود اسے قبول كرنے كا حوصله عطا فرما ديا- اس كى مختصر تفصيل اس طرح ہے- كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قريش كمد ك بیجے ہوئے نمائندوں کی یہ بات تنلیم کرلی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے اور بہیں سے واپس ہو جا کیں گے تو پھر آپ مانتھا نے حضرت علی بھاٹھ کو معلمہ الصنے کا حکم دیا۔ انہوں نے آپ مانتھا کے حکم سے ' بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ لَكُسى- انهول في اس پر اعتراض كردياكه رحمٰن 'رحيم كوجم نهيس جائة- جمارك بال جو لفظ استعال ہو تا ہے 'اس کے ساتھ لینی بِآسمِك اللَّهُمَّ '(اے الله! تیرے نام سے) لکھیں۔ چنانچہ آپ سُلِّ اَلَّهُم نا طرح لكصوايا- پير آپ الله الله الله الله و الله عليه وه وستاويز ب جس ير محد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الل مكه س مصالحت کی ہے" قریش کے نمائندوں نے کما اختلاف کی بنیاد تو آپ مائنگیا کی رسالت ہی ہے اگر ہم آپ مائنگیا کو رسول الله مان ليس تواس كے بعد جھڑا ہى كيارہ جاتا ہے؟ پھر جميں آپ مائي اے الانے كى اوربيت الله ميس جانے سے رو کنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ مال تھی اسل محمد رسول اللہ "کی جگد "محمد بن عبداللہ" لکھیں- چنانچہ آپ نے حضرت علی ہوائیر کو الیا ہی لکھنے کا تھم دیا۔ (یہ مسلمانوں کے لیے نمایت اشتعال انگیز صورت حال تھی' اگر الله تعالیٰ مسلمانوں پر سکینت نازل نہ فرما یا تو وہ کبھی اسے برداشت نہ کرتے ) حضرت علی دہیڑ؛ نے اپنے ہاتھ سے "محمد رسول الله" کے الفاظ مٹانے اور کاشنے سے انکار کردیا' تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے کماکہ بدلفظ کمال ہے؟ بتانے کے بعد خود آپ مان این نے اسے اپنے وست مبارک سے مناویا اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ تحریر کرنے کو فرمایا-اس کے بعد اس معاہدے یا صلح نامے میں تین باتیں لکھیں گئیں۔ ا- اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا' اسے واپس کر دیا جائے گا- ۲- جو مسلمان اہل مکہ سے جالے گا'وہ اس کوواپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے- ۲- مسلمان آئندہ سال مح میں آئیں گے اور یمال تین دن قیام کر سکیں گے ، آہم انہیں ہتھیار ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی- (صحیح مسلم كتاب الجهاد باب صلح الحديبية في الحديبية ) اوراس كساته ووياتي اور لكمي كين-ا-اس سال لڑائی موقوف رہے گی۔ ۲۔ قبائل میں سے جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو چاہے قریش کے ساتھ ہو جائے۔

بِهَا وَآهْلَهَا وُكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْئٌ عَلِيْمًا أَ

لَقَنْ صَدَقَ اللهُ رَمُولُهُ الرُّيْلِ الْحَقِّ لَتَنْ خُلُنَّ الْسَبْحِنَ الْعَرْضَ لَتَنْ خُلُنَّ الْسَبْحِن الْحَرَّامِ الْنَشَاءُ اللهُ المِنْلِيَّ تَحْلِقِينَ دُوُدُسُلُمُ وَمُعَقِّمِ مِنْ لَا اللهُ الْمَثْمِنَ لَا تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُمَّا لَوَتَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُمَّا لَوَتَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُمَا لَوَتَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُمَا لَوَتَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُمَا لَوَ مُنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَمَا لَوَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هُوَالَّذِيُّ اَرْسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْعَقِّ لِيُطْهِرَوُ

جمائے رکھا (۱) اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے اور اللہ تعالی ہرچیز کو خوب جانتا ہے-(۲۷)

یقیناً اللہ تعالی نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ ان شاء اللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ معجد حرام میں داخل ہو گئے سر منڈواتے ہوئے اور سرکے بال کترواتے ہوئے اور سرکے بال امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے '''' پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔'' (۲۷) وی ساتھ بھیجا تاکہ اسے بردین پر غالب کرے '(۵) اور اللہ ساتھ بھیجا تاکہ اسے بردین پر غالب کرے '(۵)

(۱) اس سے مراد کلمۂ توحید و رسالت لا إِلْهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ دَّسُولُ اللهِ ہے 'جس سے حدیبیہ والے دن مشرکین نے انکار کیا (ابن کشر) یا وہ صبرو و قار ہے جس کامظاہرہ انہوں نے حدیبیہ میں کیا یا وہ وفائے عمد اور اس پر ثبات ہے جو تقویٰ کا نتیجہ ہے - (فتح القدمر)

(۲) واقعہ حدیدیہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف و عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ نبی کا خواب بھی بہنزلۂ و جی ہی ہو تا ہے۔ تاہم اس خواب میں یہ تعیین نہیں تھی کہ یہ اس سال ہو گا کیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان 'اسے بشارت عظیمہ سیجھتے ہوئے 'عمرے کے لیے فور آ ہی آبادہ ہو گئے اور اس کے لیے عام منادی کرا دی گئی اور چل پڑے۔ بالا تخر حدیدیہ میں وہ صلح ہوئی 'جس کی تفصیل ابھی گزری 'وراں حالیکہ اللہ کے عام منادی کرا دی تعبیر آئندہ سال تھی 'جیسا کہ آئندہ سال مسلمانوں نے نہایت امن کے ساتھ یہ عمرہ کیا اور اللہ نے اپنے پغیرکے خواب کو سیاکر دکھایا۔

- (٣) لینی اگر حدیبیہ کے مقام پر صلح نہ ہوتی تو جنگ ہے کھے میں مقیم کمزور مسلمانوں کو نقصان پہنچا' صلح کے ان فوائد کو اللہ ہی جانیا تھا۔
- (٣) اس سے فتح خیرو فتح کمہ کے علاوہ 'صلح کے نتیج میں جو بہ کثرت مسلمان ہوئے وہ بھی مراد ہے 'کونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قتم ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ڈیڑھ ہزار تھے' اس کے دو سال بعد جب مسلمان کے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے توان کی تعداد دس ہزار تھی۔
- (۵) اسلام کا سے غلبہ دیگر ادیان پر دلا کل کے لحاظ سے تو ہروقت مسلم ہے۔ تاہم دنیوی اور عسکری لحاظ سے بھی قرون اولی اور اس کے مابعد عرصہ دراز تک ، جب تک مسلمان اپنے دین پر عامل رہے انہیں غلبہ حاصل رہا' اور آج بھی سے

عَلَى اللَّذِيْنِ كُلِّهِ \* وَكَمْنَ رِاللَّهِ شَهِيْدًا ﴿

كُمَّتُذُوّمُولُ اللهُ وَالذِيْنَ مَعَهُ أَلِشَدًا أَءُ كَلَ الكُفّارِيُعَ أَيْنَيْهُمُ تَرْهُمُ رُكَعًا سُجِّدًا يَبْتَعُونَ فَضَلَاسَ اللهِ وَوَضُوا تَالْيَمًا هُمْ فِي وَجُوهِمُ مِينَ اتَّزِ السُّجُوة لَا لِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوْرِلةُ وَمَثَلَّهُمْ فِي الْمِنْجِينَ \* ثَرَاعِ أَخْرَةَ شَطّاءُ قَالْدَوْ فَاسْتَغَلَظ فَاسْتَوْى عَلْ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِعِمُ الْمُقَارُومَ مَا لَلْكُارُومَ لَا لَلْكُارُومَ اللهُ اللَّذِينَ المُثَوَّاوَ مَعِلُوا الشَّلِينَ عَلَيْمَ المَّعْلَى عِنْهُمُ مَنْ عَلَى المُثَارِقُ مَا لَا لَلْكُورُ وَمَا لللهُ اللَّذِينَ

تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا-(۲۸)

محد (مل النه کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں او انہیں دیکھیے کا کہ رکوع اور سجدے کررہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جبتی میں ہیں 'ان کا نشان ان کے چرول پر سجدوں کے اثر ہے ہے 'ان کی ہی مثال تو رات میں ہے مجدوں کے اثر ہے ہے 'ان کی ہی مثال تو رات میں ہے دور ان کی مثال انجیل میں ہے '(ا) مثل اس تھیتی کے جس نے اپناا تکھوا نکالا (ا) پھراہے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہوگیا جس نے اپنا تکھوا نکالا (ا) پھراہے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہوگیا کھرا ہے شخر سید ھا کھڑا ہوگیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا (ال) کہ ان کی وجہ ہے کا فروں کو چڑائے '(ا) ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بوے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ (۵)

مادی غلبہ ممکن ہے بشرطیکہ مسلمان ، مسلمان بن جاکیں ﴿وَالنَّنْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُذْنُو مُوْفُونِ إِنْ ﴿ وَال عسوان ١٣٩) بيد وين غالب بونے كے ليے بى آيا ہے ، مغلوب بونے كے ليے نہيں۔

- (۱) انجیل پر وقف کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں- ان کی یمی خوبیاں تورات وانجیل میں ذکور ہیں- اور آگے کَزَنع میں اس سے پہلے هُمْ محذوف ہو گا- اور بعض فِی التَّورَاةِ پر وقف کرتے ہیں این کی ذکورہ صفت تورات میں ہے اور ﴿ مَثَلَّهُمْ إِنَّ الْإِنْجِيلِ ﴾ کو کَزَنع کے ساتھ ملاتے ہیں- لیعنی انجیل میں ان کی مثال' مانداس کھیت کے ہے- (فتح القدر)
  - (٢) شَطْأَهُ ب يود كاوه بهلا ظهور بعدوانه يهار كرالله كى قدرت ب بابر نكاتاب-
- (٣) یہ صحابہ کرام اللی کی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ ابتدا میں وہ قلیل تھے 'پھر زیادہ اور مضبوط ہو گئے 'جیسے کھیتی' ابتدا میں کمزور ہوتی ہے 'پھردن بدن قوی ہوتی جاتی ہے حتی کہ مضبوط سے پر وہ قائم ہو جاتی ہے۔
- (٣) یا کافرغیظ و غضب میں جتلا ہوں۔ لینی صحابہ کرام الشخصیک کا بڑھتا ہواا اثر و نفوذ اوران کی روز افزوں قوت و طاقت' کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث تھی' اس لیے کہ اس سے اسلام کا دائرہ پھیل رہا اور کفر کا دائرہ سمٹ رہا تھا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ نے صحابہ کرام الشخصیک سے بغض و عناد رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں اس فرقہ ضالہ کے دیگر عقائد بھی ان کے کفریر ہی دال ہیں۔
- (۵) اس بوری آیت کاایک ایک جز صحابه کرام الشخصیکا کی عظمت و فضیلت 'ا خروی مغفرت اور اجر عظیم کو داضح کررہا

#### سور و تجرات مدنی ہے اور اس میں اٹھارہ آیتی اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہان نمایت رحم والاہے۔

اے ایمان والے لوگو! اللہ اور اس کے رسول سے آگ نہ بڑھو (۱) اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو- یقیناً اللہ تعالی سننے والا ' جاننے والاہے- (۱)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آوازے اوپر نہ کرواور نہ ان سے اوپی میں ایک نہ ان سے اوپی میں ایک دو جیسے آپس میں ایک دو سرے سے کرتے ہو 'کمیں (ایسانہ ہوکہ) تمہارے اعمال اکارت جا کیں اور تہمیں خبر بھی نہ ہو۔ (۲)

# CIENCE

## 

يَايُّهُا الَّذِيُّنَ الْمَنُوَّالِاَنْعُكِّ مُوْابَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَ اتَّقُوااللهُ آِنَ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ①

يَاتَهُا الَّذِينَ امْنُوالاَرْمُوَّا الْصُواتَكُوْفَوْنَ صَوْتِ اللَّبِيّ وَلاَتَجْهُرُوْلِهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُوْلِمَعْضِ أَنْ عَمْطَ إِنْمَالْكُوْ وَانْنُوْلاَتَتْعُوُوْنَ ۞

ہے' اس کے بعد بھی صحابہ الشیخی کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر دعوائے مسلمانی میں سیاسمجھا جا سکتا ہے؟

الله سيد طوال مفصل ميں پہلى سورت ہے۔ حجرات سے نازعات تك كى سورتيں طِوَالُ مُفَصَّلِ كملاتى ہيں۔ بعض نے سورة ق كو پہلى سورت قرار ديا ہے۔ (ابن كثيرو فنخ القدير) ان كافچركى نماز ميں پڑھنا مسنون و مستحب ہے اور عبس سے سورة الشمس تك أوْسَاطُ مُفَصَّلِ ہيں۔ ظهراور عشا ميں اوساط اور مغرب ميں تصار پڑھنى مستحب ہيں (ايسراتفاسير)

(۱) اس کا مطلب ہے کہ دین کے معالمے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرونہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجے دو' بلکہ اللہ اور رسول مالی تاہیں۔ کرونہ اپنی سمجھ اور رسول مالی تاہیں ہے آگے برجے کی رسول مالی تاہیں ہے آگے برجے کی تابیاں کے لائق نہیں۔ اس طرح کوئی فتوئی' قرآن و صدیث میں غورو فکر کے بغیرنہ دیا جائے اور دینے کے بعد اگر اس کانفس شرعی کے خلاف ہونا واضح ہو جائے تو اس پر اصرار بھی اس آیت میں دیئے گئے محالے منافی ہے۔ مومن کی شان تو اللہ و رسول مالی تاہیں کے احکام کے سامنے سرتشلیم و اطاعت خم کر دینا ہے نہ کہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کی امام کی رائے پر اثرے رہا۔

(۲) اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس اوب و تعظیم اور احترام و تکریم کابیان ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ پہلا ادب میر ہے کہ آپ مالیہ علیہ مطلوب ہے۔ پہلا ادب میر ہے کہ آپ مالیہ علیہ اللہ علیہ

إِنَّ الَّذِينُ يَعْضُونَ اَصْوَاتَهُمُّ عِنْدَرَسُولِ اللهِ اُولِيَّكَ الَّذِينُ الْمُعَّنَ اللهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّمُّونَ لَهُمُّ مَّغُورَةً وَلَجْرٌعْطِيْدُ ﴿

> إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَاذُوْنَكَ مِنْ وَرَاّ الْمُحُمُّرِتِ الْمُتَوَّفِّهُ لَايِمْقِلُونَ ۞ وَلَوَّالَهُمُومَ بَرُوْاحَتَّى تَقَرُّمَ الَيْهِمُ لِكَانَ خَيْرًالَهُمُّ وَلَوْالْهُمُ خَفُورٌ تَعِيْمُ ۞

يَانَهُا الَّذِينَ الْمَنْوُ النَّ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَ افْتَتَنَيْوُ أَنَّ

بیشک جو لوگ رسول الله ( مانیلیدا ) کے حضور میں اپنی آوازیں بست رکھتے ہیں ' یمی وہ لوگ ہیں جن کے ولول کو الله نے پر ہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ (")

اگرید لوگ یمال تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آجاتے تو یمی ان کے لیے بہتر ہو تا' (<sup>m)</sup> اور الله غفور و رحیم ہے۔ (<sup>(n)</sup>)

اے مسلمانو! اگر تنہیں کوئی فائ خبروے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو (۱۵) ایسانہ ہو کہ ناوانی میں کسی

وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ دو سراادب 'جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرو تو نمایت و قار اور سکون سے کرد' اس طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کروجس طرح تم آلیس میں بے تکلفی سے ایک دو سرے کے ساتھ کرتے ہو۔ بعض نے کما ہے کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ یا محمد' یا احمد نہ کہو بلکہ ادب سے یا رسول اللہ کمہ کر خطاب کرواگر ادب واحرّام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا اختمال ہے جس سے بے شعوری میں تہمارے عمل برباد ہو سکتے ہیں اس آیت کی شان نزول کے لیے دیکھتے صحیح بخاری' تفیرسورۃ الحجرات' تاہم تھم کے اعتبار سے میں عام ہے۔

(۱) اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازس بیت رکھتے تھے۔

(۲) یہ آیت قبیلہ بنو تمتیم کے بعض اعرابیوں (گنوار قتم کے لوگوں) کے بارے میں نازل ہوئی 'جنہوں نے ایک روز دو پسر کے وقت 'جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلولے کا وقت تھا 'جرے بے باہر کھڑے ہو کرعامیانہ اندازے یا محمہ یا محمہ کا وقت تھا 'جرے ہو کرعامیانہ اندازے یا محمہ یا محمہ کا آوازیں لگا نمیں ٹاکہ آپ ماٹیکی باہر تشریف لے آئیں۔ (مند آجہ ۳۸۸/۳۰ محمہ ۲/۳۹۳)) اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اس کا مطلب میہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور آپ ماٹیکی کے اوب واحرّام کے نقاضوں کا خیال نہ رکھنا' ہے عقلی ہے۔

- (۳) کینی آپ مل کی کا نظار کرتے اور آپ مل کی کا نظار کرتے اور آپ مل کی ندادینے میں جلد بازی نہ کرتے تو دین و دنیادونوں کی ظ ہے بهتر ہو تا-ایس کی آپ مل کی کی کے نظام کا نظار کرتے اور آپ مل کی کا دیادینے میں جلد بازی نہ کرتے تو دین و دنیادونوں کی ظ ہ
  - (٣) اس ليے مؤافذہ نميں فرمايا بلكه آئندہ كے ليے ادب و تعظيم كي تاكيد بيان فرمادي-

<sup>(</sup>۵) یه آیت اکثر مفسرین کے نزویک حضرت ولید بن عقبہ واپٹر، کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہیں رسول الله صلی

قوم کو ایذا پنچادو پھراپنے کے پر پشیمانی اٹھاؤ-(۱)
اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں'' اگر
دہ تمہارا کماکرتے رہے بہت امور میں' تو تم مشکل میں پٹ
جاؤ لیکن اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنادیا
ہے اور اسے تمہارے دلول میں زینت دے رکھی ہے
اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں
ناپندیدہ بنادیا ہے' میں لوگ راہ یافتہ ہیں۔(ے)
اللہ کے احمان و انعام سے (ا) اور اللہ دانا اور با حکمت

اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملپ کرا دیا کرو- <sup>(\*)</sup> پھراگر ان دونوں میں سے نُصِيْبُوا فَوْ الْمَا يَجِهَا لَاهِ فَتُصَّيِّحُوا عَلَى مَا فَعَلَّمُ وَلَيْمِينَ ۞ وَاعْلَمُواْ اَنَّ فِيكُوْرَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمُ فَى كَثِيْرِينَ الْاَمْرِ لَعَنِثُمُ وَ لَكِنَ اللهَ حَلَّبَ اللَّيْكُو الْإِيمَانَ وَزَتَيْنَهُ فَى قُلُوكِمُ وَكُرْهَ النَّكُمُ الْكُمْرَ وَالفَّسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيكَ هُوالوَٰشِدُونَ ۞

فَضُلًّا مِّنَ اللَّهِ وَيَعْمَهُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ ۗ

فَكُنَّ طُأَيْفَتُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُا"

اللہ علیہ وسلم نے بنوالمصطلق کے صد قات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن انہوں نے آگریوں ہی رپورٹ وے دی
کہ انہوں نے ذکو ق دینے سے انکار کر دیا ہے جس پر آپ ماٹیٹی نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرمالیا ' آنام پھریت
لگ گیا کہ بیہ بات غلط تھی اور ولید بھاٹی تو وہاں گئے ہی نہیں۔ لیکن سند اور امرواقعہ دونوں اعتبار سے بیہ روایت صبح
نہیں ہے۔ اس لیے اسے ایک صحابی رسول ماٹیٹی پر چیاں کرنا صبح نہیں ہے۔ آنام شان نزول کی بحث سے قطع نظراس
میں ایک نمایت ہی انہم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نمایت ابمیت ہے۔ ہر فرواور
ہر حکومت کی ہے ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبریا اطلاع آئے بالخصوص بدکردار' فاسق اور مفعد قسم کے لوگوں
کی طرف سے ' تو پہلے اس کی ختیق کی جائے ناکہ غلط فنی میں کس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔

- (۱) جس کا نقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو' اس لیے کہ وہ تمہارے مصالح زیادہ بمتر جانتے ہیں' کیونکہ ان پر وی اتر تی ہے۔ پس تم ان کے پیچھے چلو' ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو۔ اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پند کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو اس سے تم خود ہی زیادہ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَوْ اِلْتُمَ الْمُنْ اَلْمُواْ اِلْمُ
- (۲) یہ آیت بھی صحابہ کرام السی کی فضیلت' ان کے ایمان اور ان کے رشد و مدایت پر ہونے کی واضح ولیل ہے۔ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ .
- (٣) اور اس صلح کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے لینی ان کی روشنی میں ان کے اختلاف کا حل تلاش کیا جائے۔

ایک جماعت دو سری جماعت پر زیادتی کرے تو تم (سب)
اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لئو۔ یمال تک کہ وہ اللہ
کے حکم کی طرف لوٹ آئے ' (ا) اگر لوٹ آئے تو پھر
انساف کے ساتھ صلح کرا دو (۲) اور عدل کرو بیٹک اللہ
تعالی انساف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (۹)
(یاو رکھو) سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو
بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو' (۲) اور اللہ سے ڈرتے رہو
تاکہ تم پر رحم کیاجائے۔ (۵)

فَلْنَ بَغَتْ إِمْلُ مُمَاعَلَى الْأَفْرَى فَقَاتِلُواالَّتِيْ بَنِّيْ حَثَّى تَفِقَّ إِلَى الْمِلِلْفَةِ قَانَ فَآءَتْ فَأَصْطِحُوا بَيْنَهُمُا إِلَّهُ مَلْ وَأَقِّبُطُوْاً إِنَّ اللّهَ يُعِبُّ النُّقْسِطِيْنَ ۞

> إِنْمَاالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِمُوابَيْنَ اَخُونَيُمُّوَاتَّمُوااللهُ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ۞

- (۱) لیمنی اللہ اور رسول ماڑ ﷺ کے احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو' بلکہ بغادت کی روش اختیار کرے تو دوسرے مسلمانوں کی ذہے داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں تا آئکہ وہ اللہ کے عظم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔
- (۲) لینی باغی گروہ' بغاوت سے باز آجائے تو پھر عدل کے ساتھ لیعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرادی جائے۔
- (٣) اور ہرمعاملے میں انصاف کرو'اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پیند فرما آیا ہے اور اس کی بیہ پینداس بات کو منتلزم ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں کو بهترین جزاسے نوازے گا-
- (٣) میر پیچھلے عظم کی ہی ٹاکید ہے۔ لیعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں' تو ان سب کی اصل ایمان ہوئی۔ اس لیے اس اصل کی اہمیت کا نقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑس بلکہ ایک دو سرے کے دست و بازو' ہمدرد و غم گسار اور مونس و خیرخواہ بن کر رہیں۔ اور بھی غلط فہی سے ان کے در میان بعد اور نفرت پیدا ہو جائے والے دور کرکے انہیں آپس میں دوبارہ جو روبا جائے۔ (مزید دیکھئے سورہ توبہ 'آیت اے کا حاشیہ)۔
- (۵) اور ہرمعالمے میں اللہ سے ڈرو'شایداس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاجاؤ- تیرجی (امیدوالی بات) مخاطب کے اعتبار سے ہے-ورنہ اللہ کی رحمت تواہل ایمان و تقویٰ کے لیے بقینی ہے-

اس آیت میں باغی گروہ سے قال کا تھم ہے دراں حالیکہ حدیث میں مسلمان سے قال کو کفر کہا گیا ہے۔ تو یہ کفراس وقت ہوگا جب بلاوجہ مسلمان سے قال کی جائے۔ لیکن اس قال کی جمیاداگر بغاوت ہے تو یہ قال نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کا تھم دیا گیا ہے جو ٹاکید و استحباب پر وال ہے۔ اس طرح باغی گروہ کو قرآن نے مومن ہی قرار دیا 'جس کامطلب سے ہے کہ صرف بغاوت سے 'جو کبیرہ گناہ ہے 'وہ گروہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ جیسا کہ خوارج اور بعض معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کہاڑائمان سے خارج ہو جا تا ہے۔ اب بعض نمایت اہم اخلاقی ہدایات مسلمانوں کو دی جارہی ہیں۔

يَايَّةُ الْمَانِيْنَ امَنُوالاَيمُغُوْقَوُمُوْنَ قَوْمٍ عَنَى اَنْ يُكُوْنُواْخَيُّوا مِنْهُمُ وَلَاضَا ُوْسِّ فِمَا هَا عَنَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ تَ وَلَاتَلْهِوُوَّا اَنْشُسُلُو وَلاَتَنَا بَرُّوْا بِالْاَمَّانِ بِثِمْ الوَّمُمُ الْفُسُوقُ بَعْنَ الْمِيْدَانِ وَمَنْ لَوَيَثُبُ فَأُولِيٍّكَ هُمُوالطِّلِمُونَ ﴿

يَاكِيُهُ اللَّذِينَ امْنُوا اجْتَنِيْوْ اكْثِيرُ أُمِّنَ الطُّلِّيِّ إِنَّ بَعْضَ الطُّلِّيّ

اے ایمان والو! مرد دو سرے مردول کا فداق نہ اڑا کیں ممکن ہے کہ یہ ان ہے بہتر ہو اور نہ عور تیں عور توں کا فداق اڑا کیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں' (ا) اور آپس میں ایک دو سرے کو عیب نہ لگاؤ (۳) اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ (۳) ایمان کے بعد فیق برا نام ہے' (۱) اور جو تو بہ نہ کریں وہی طالم لوگ ہیں۔(۱۱)

اے ایمان والو! بہت بر گمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بر گمانیاں گناہ ہیں۔ (۵) اور بھید نہ شؤلا

- (۱) ایک شخص 'ود سرے کسی شخص کا ستر ایعنی اس ہے منخراین اسی وقت کرتاہے 'جب وہ اپنے کو اس ہے بهتراور اس کو اپنے ہے حقیراور کمتر سجھتاہے حالا نکہ اللہ کے ہاں ایمان و عمل کے لحاظ ہے کون بہتر ہے اور کون نہیں ؟ اس کاعلم صرف اللہ کو ہے اس لیے اپنے کو بہتر اور دو سرے کو کم تر سجھنے کا کوئی جو از ہی نہیں ہے بنا بریں آیت میں اس ہے منع فرمادیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ عورتوں کا الگ ذکر کر کے انہیں بھی بطور خاص اس ہے دو کہتے ہیں کہ عورتوں کا الگ ذکر کر کے انہیں بھی بطور خاص اس سے روک ویا گیا ہے اور مدیث رسول ما گائی میں لوگوں کے حقیر سجھنے کو کبر ہے تعبیر کیا گیا ہے آلکے بڑر بَطَورُ الْحَقِقِ وَعَمْطُ النَّاسِ (أبوداود محتاب اللہ اس باب ما جاء فی الکہ ہی) اور کیر اللہ کو نمایت ہی ناپیند ہے -
- (۲) کیعنی ایک دو سرے پر طعنہ زنی مت کرو 'مثلاً تو تو فلال کا بیٹا ہے ' تیری ماں ایسی و لیں ہے ' تو فلال خاندان کا ہے تاوغیرہ
- (۳) لینی اپنے طور پر استہزااور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپند ہوں۔ یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا' بیہ نتابز بالالقاب ہے 'جس کی یمال ممانعت کی گئی ہے۔
- (٣) یعنی اس طرح نام بگاڑ کریا برے نام تجویز کر کے بلانایا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اے سابقہ دین یا گناہ کی طرف منسوب کرکے خطاب کرنا 'مثلاً اے کافر' اے زانی یا شرابی وغیرہ 'سیب برا کام ہے۔ الاسنم یمال الذّی خُر کے معنی میں ہنسوب کرکے خطاب کرنا 'مثلاً اے کافر' اے زانی یا شرابی وغیرہ 'سی الایشمانِ (فتح القدیر) البتہ اس سے بعض وہ صفاتی نام بعض حضرات کے نزدیک مشتی ہیں جو کس کے لیے مشہور ہو جا نیس اور وہ اس پر اپنے دل میں رزیج بھی محسوس نہ کریں ' بیض حضرات کے نزدیک مشتی ہیں جو کس کے لیے مشہور ہو جا نیس اور وہ اس پر اپنے دل میں رزیج بھی محسوس نہ کریں ' جیسے لنگڑے پن کی وجہ ہے کسی کانام لنگڑا پڑ جائے۔ کالے رنگ کی بنا پر کالیا یا کالومشہور ہو جائے۔ وغیرہ (القرطبی)
- (۵) ظَنَّ کے معنی ہیں گمان کرنا۔ مطلب ہے کہ اٹل خیروائل اصلاح و تقویٰ کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو ہے اصل ہول اور تہمت و افترا کے ضمن میں آتے ہول ای لیے اس کا ترجمہ بد گمانی کیا جا تا ہے۔ اور حدیث میں اس کو آگذَبُ الْحَدِیْثِ (سب سے بڑا جھوٹ) کمہ کراس سے بچنے کی تاکید کی گئے ہے إِیّاکُمْ وَالظَّنَّ (البخاری کتاب الأدب باب المحدیث الله الله بن آمنوا اجتنبوا کشیرا من المظن صحیح مسلم کتاب البر باب تحریم المظن والتجسس) باأیها الله بن آمنوا اجتنبوا کشیرا من المظن صحیح مسلم کتاب البر باب تحریم المظن والتجسس)

ٳٛڎٷۊڵۼۜؾڛؙۉٵۅڵڒڣؘؾۘڹؖؠۘٞڡؙڞؙڴۯۼڞ۠ٲٳڲڣؚۻؙٲڝۘۮؙٳؙڶۜؾٳؙؙؙؙٛٛٛٛڵ ڮٛڡٙڔؘۼؽٷؽؽ۠ؾٵڴۯؚۿؿؙٮٛٷٷڰڷڠؙۅٵڶڵؿٳ۠ؾٵڵڡػٷٙٵڮ؞ٞڗڝؚؽڋٛ۞

يَاتُهُمَا التَّاسُ اتَّاخَلَقْنَاكُومِينَ ذَكْرِقَانُثَى وَجَعَلَنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَّلَهِلَ لِتَعَارُفُواْ إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اتَّقْتُكُوْ إِنَّ اللهَ عَلِيْهُ عُجِهِ يُرُّ ۞

کرو (ا) اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی فیبت کرے۔ (۲) کمیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی (۳) اور اللہ سے ڈرتے رہو' بیٹک اللہ توبہ قبول کرنے والا مران ہے۔ (۱۲)

اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک (ہی) مردوعورت سے پیدا کیا ہے <sup>(۳)</sup> اور اس لیے کہ تم آلیں میں ایک دو سرے کو پچانو کنے اور قبیلے بنادیۓ <sup>(۵)</sup> ہیں 'اللّٰہ کے نزدیک تم سب

ورند فت و فجور میں جٹلالوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں پر بد گمانی رکھنا' بدوہ بد گمانی نہیں ہے جے یہاں گناہ کما گیاہے اور اس سے اجتناب کی ٹاکید کی گئ ہے۔ إِنَّ الظَّنَّ الْفَبِيْعَ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْخَيْرُ، لَا يَجُوْزُ، وَإِنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الظَّنَ الْفَبِيْعِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْفَبِيْعُ (المقرطبي)

(۱) لیمنی اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی خامی یا عیب معلوم ہو جائے ناکہ اسے بدنام کیا جائے 'یہ بجتس ہے جو منع ہے اور حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ تھم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی 'کو آبی تہمارے علم میں آجائے تو اس کی پردہ پو ٹئی کرو۔ نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے بھرو' بلکہ جبڑو کرکے عیب تلاش کرو۔ آج کل حریت اور آزادی کا بڑا چرچا ہے۔ اسلام نے بھی بجتس سے روک کر انسان کی حریت اور آزادی کو تشکیم کیا ہے لیکن اس وقت تک' جب تک دو سروں کے لیے ایڈا کا باعث نہ ہو۔ مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کرلوگوں کو فساد عام کی اجازت دے دی ہے جس سے معاشرے کا تمام امن و سکون برباد ہو گیا ہے۔

(۲) نیبت کا مطلب میہ ہے کہ دُو سرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کو تاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے دہ براستجھے اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے۔ اپنی اپنی جگہہ دونوں ہی رہ سرح مردوں۔

(٣) لین کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا- مردار بھائی کا گوشت کھاناتو کوئی پند نہیں کر تا-لیکن غیبت لوگوں کی نمایت مرغوب غذا ہے-

(٣) یعنی آدم و حوا ملیما السلام سے ۔ لیکن تم سب کی اصل ایک ہی ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ مطلب ہے کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر لخر کرنے کا حق نہیں ہے 'کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جا کر ملتا ہے۔ (۵) شُعُوبٌ، شَعْبٌ کی جمع ہے - برادری یا برا قبیلہ شعب کے بعد قبیلہ 'پھر عمارہ 'پھر بطن 'پھر فصیلہ اور پھر عشیرہ ہے (فتح القدیر) مطلب سے ہے کہ مختلف خاندانوں 'برادر یوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے۔ ٹاکہ آپس میں

عَالَتِ الْكِفْرَاكِ الْمُنَا ثَلُ ثَوْنُونُواْ وَلَكِنْ فُوْلُوَا السَّلَمْنَا وَلَمَّا يَنْخُلِ الْمِيْمَانُ فِي قُلْوَكُوْرُانُ تُولِيغُوا اللهَ وَيَعُولَ لَالِيَاتُهُمُّ مِنْ آغَالِكُوْ شَيْئًا لِنَّ اللهُ عَنُورُتُو يَنْهُ ﴿

إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ الْمَنُواْ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُوْلَوْرُيْنَا أَوْا وَجُهَدُواْ بِأَمْوَ الِهِمْ وَ اَفْقُيهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ أُولِيكَ هُوُ الطّدِقُونَ ۞

قُلُ أَتُعَكِّمُونَ اللهَ بِدِيْنِكُةً وَاللهُ يَعْلَمُومَا فِي السَّمَاوُتِ

میں سے باعزت وہ ہے جوسب سے زیادہ ڈرنے والاہے۔ <sup>(۱)</sup> یقین مانو کہ اللہ دانااور باخبرہے۔ (۱۳)

دیماتی لوگ کتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کمہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کمو کہ ہم اسلام لائے (خالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے) حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ (۲) تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گئے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے پچھ بھی کم نہ کرے گا۔ بیشک اللہ بخشنے والا مرمان ہے۔ (۱۳)

مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر (پکا) ایمان لا کیں پھرشک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جماد کرتے رہیں' (اپنے دعوات ایمان میں) یمی سے اور راست گو ہیں۔ (۱۳) (۱۵) کمہ دیجے ایک کمیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے

صلهٔ رحی کرسکو-اس کامقصدایک دوسرے پر برتری کااظهار نہیں ہے- جیساکہ بدفتمتی سے حسب و نسب کو برتری کی بنیاد بنالیا گیاہے- حالا نکہ اسلام نے آکراہے مثایا تھااور اسے جاہلیت سے تعبیر کیا تھا-

- (۱) لیمی اللہ کے ہاں برتری کامعیار فائدان قبیلہ اور نسل و نسب نہیں ہے جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ معیار تقویٰ ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ و اختیار میں ہے۔ یمی آیت ان علماکی دلیل ہے جو نکاح میں کفائت نسب کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو پیند کرتے ہیں (ابن کثیر)
- (۲) بعض مفسرین کے نزدیک ان اعراب سے مراد بنو اسد اور نزیمہ کے منافقین ہیں جنہوں نے قبط سالی میں محض صد قات کی وصولی کے لیے یا قبل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ ان کے دل ایمان 'اعتقاد صحیح اور خلوص نیت سے خالی شے (فتح القدیر) لیکن امام ابن کشر کے نزدیک ان سے وہ اعراب (بادیہ نشین) مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے شے اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح رائے نہیں ہوا تھا۔ لیکن وعوی انہوں نے اپنی امسل حیثیت سے بڑھ کر ایمان کا کیا تھا۔ جس پر انہیں سے ادب سے مایا گیا کہ پہلے مرتبے پر ہی ایمان کا دعوی صحیح نہیں۔ آہستہ ترقی کے بعد تم ایمان کا حرتبے پر بہنچو گے۔
  - (٣) نه كه وه جو صرف زبان سے اسلام كا ظهار كرديتے ہيں اور فدكوره اعمال كا سرے سے كوئى اہتمام ہى نہيں كرتے-

وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلِللهُ بِكُلِّ شَيٌّ عَلِيْهُ ۞

يَعُنُّونَ عَيُنكَ أَنَ أَسُلَوُا قُلْ لَا تَتُمُنُّوا حَلَّ إِسُلامِكُوْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلِيْكُمُ إِنْ هَل كُوُ لِلْإِيْمَ لِى إِنْ كُنْتُو طدِوِيْنَ ۞

إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضُ وَاللهُ بَصِيرُ كُلِمَا تَعْمَلُونَ ۞

شِعَلَافَت ا

آگاہ کر رہے ہو' (۱) اللہ ہر اس چیز سے جو آسانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے۔ اور اللہ ہر چیز کا جانے والاہے۔ (۱۲)

اپ مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جماتے ہیں۔ آپ کمہ دیجئے کہ اپ مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو ' بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے مہمیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ ((الله) یقین مانو کہ آسانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب و کھ جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب د کھ رہاہے۔ (۱۸)

سورة ق ملى ہے اور اس میں پینتالیس آیتی اور تین رکوع میں-

- (۱) تعلیم' یمال اعلام اور اخبار کے معنی میں ہے۔ یعنی آمناً کمه کرتم الله کو اپنے دین و ایمان سے آگاہ کر رہے ہو؟ یا اپنے دلول کی کیفیت اللہ کو بتلا رہے ہو؟
  - (٢) توكياتمهار ب دلول كى كيفيت برياتمهار ب ايمان كى حقيقت سے وہ آگاہ نهيں؟
- (٣) مين اعراب نبي سَلْمُنَيِّمَة كوكت كه ويكهو جم مسلمان جو كه اور آپ مِلْمُنَيِّمَ كي مدد كي جب كه دو سرے عرب آپ ملائي اسلام النه تعالى نه الله تعميل الله تعميل الله تعميل الله تعميل الله كو اس ليے به الله كاتم پراحسان ہے كه الله كو اس ليے به الله كاتم پراحسان ہے كه اس نے تعميل قبول اسلام كي تو فتى دے دى نه كه تعماد الحسان الله ير ہے -

الله على الله عليه وسلم عيدكى نماذين سورة ق اور آفترَبَتِ السَّاعَةُ پُرهاكرت تق- (صحيح مسلم باب مايقرأ به في صلاة العيدين) بريح ك خطع مين بحل پُرهت تق (صحيح مسلم كتناب الجمعة ، باب تخفيف المصلوة والخطبة) امام ابن كثر فرمات بين كه عيدين اور جمع مين پُرهن كامطلب بيه كه آپ برك معمول مين بي سورت پُرها كرت تن كونكه اس مين ابتدائ خلق بعث و نثور معاد و قيام كساب بنت ووزخ واب بحنت ووزخ واب عين بي مورت بُرها كريان به ورت بين كاييان به و تربيب كاييان به و

## 

قَ-وَالْفُرُانِ الْبَحِيْدِ ثَ بِلْ عِبُوَّالَنُ جَآرَمُ مُنْدُن تُقِينَهُ مُ فَقَالَ الْكَفِرُونَ لِمُنَا مَنْ عَبِيْدِ ثَ

- مَاذَامِتُنَا وَكُنَّا ثُوَابًا ۚ ذَٰ لِكَ رَجُعُ لَهِيُدٌ ۞
- قَدُ عَلِمُنَا كَاللَّهُ عُصُ الْرَفْ مِنْهُمْ وْعِنْدَنَا كِيتُ حِنِيْظً ۞
  - بَنُ كَذَّ بُوْالِ لَحَيِّ لِتَاجَآءَ مُعُوْمُمْ فِيَّ اَمْرِيمِهِمِ

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والاہے-

ق! بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قتم ہے۔ (۱) بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیزہے۔ (۲)

کیا جب ہم مرکز مٹی ہو جائیں گے۔ پھر بیہ واپسی دور (از عقل) ہے۔ (۳)

زمین جو پچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ (۳) میں بلکہ انہوں نے کچی بات کو جھوٹ کماہے جبکہ وہ ان کے پاس بہنچ چکی پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) اس کا جواب قتم محذوف ہے لَئَبْعَثُنَّ (تم ضرور قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے) بعض کہتے ہیں اس کا جواب مابعد کامضمون کلام ہے جس میں نبوت اور معاد کا اثبات ہے۔ (فتح القديم وابن کشر)

<sup>(</sup>۲) حالا نکہ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہو تا تھا جس میں اسے مبعوث کیا جا تا تھا۔ اسی حساب سے قریش مکہ کوڈرانے کے لیے قریش ہی میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے چن لیا گیا۔

<sup>(</sup>٣) حالانكه عقلی طور پر اس میں بھی كوئی استحالہ نہیں ہے۔ آگے اس كی پچھ وضاحت ہے۔

<sup>(</sup>۴) کینی زمین انسان کے گوشت 'بڑی اور بال وغیرہ کو بوسیدہ کرکے کھا جاتی ہے لیعنی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے وہ نہ صرف ہمارے علم میں ہے بلکہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بھی درج ہے- اس لیے ان تمام اجزا کو جمع کرکے انہیں دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لیے قطعاً مشکل امر نہیں ہے-

<sup>(</sup>۵) حَقٌّ (کچی بات) سے مراد قرآن' اسلام یا نبوت محمریہ ہے' مفہوم سب کا ایک ہی ہے مَریبعٌ کے معنی مختلط' مضطرب یا ملتب کے ہیں۔ لیعنی الیامعالمہ جو ان پر مشتبہ ہو گیاہے' جس سے وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں' کبھی اسے جادو گر کہتے ہیں' کبھی شاعراور کبھی کاہن۔

اَفَكُوْيَنْظُرُوٓالِلَ التَمَاّءُ وَقَعَمُ مُكِيْتُ بَنْيَهٰهَا وَزَيَّتُهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوحٍ ۞

وَالْرُضَ مَنَ دُنْهَا وَالْقَيْنَافِوْهَ آرَوَامِي وَاثْتَتُنَا فِيمَامِنُ كُلِّ فَرَا مُعَلِّ الْمُعَامِنُ كُلِّ فَعَلَمَ الْمُعَلِّ الْمُعَامِنُ كُلِّ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِنُ كُلِّ اللهِ الْمُعَامِنُ كُلِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تَبْصِرَةً وَذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ تُنِيب 🕥

وَنَوْلُنَامِنَ التَّمَاءَ مَا مُثَارِكًا فَأَنْتُنَالِهِ جَنَّتٍ وَعَبَّ الْحِمِيْدِ ﴿

وَالنَّحُلَ لِمِيعَٰتٍ لَهَا طَلْمٌ تُضِيدٌ ﴿

کیاانہوں نے آسان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟ کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے (۱) اور زینت دی ہے (۲) اس میں کوئی شگاف نہیں۔ (۳)

اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے بہاڑ ڈال دیئے ہیں اور اس میں ہم نے قتم قتم کی خوشنما چزیں اگادی ہیں۔ <sup>(۳)</sup>(۷)

ناکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کاذریعہ ہو<sup>-(۵)</sup> (۸)

اور جم نے آسان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور گئے والے کھیت کے غلے پیدا کیے۔ (۹) اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بہ تہ بہر۔ (۱۰)

- (۱) لینی بغیرستون کے 'جن کااسے کوئی سمارا ہو۔
  - (۲) لیعنی ستارول سے اسے مزین کیا<sup>۔</sup>
- (٣) اسى طرح كوتى فرق و تقاوت بهى نهيں ہے- جيسے وو سرے مقام پر فرمايا- ﴿ اَكَنَوٰى حَلَقَ سَيْعَةِ مَمُولُةٍ وَلِمَا أَمَّا مَا تَزَى فِى حَلِقِ التَّصْلِيٰ مِنْ تَغُونِهِ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَمَالُ تَزَى مِنْ فُطُورٍ \* ثُقَارْجِعِ الْبَصَرَكَزَتَ تَنِي يَفْقَلِكِ اِلْدُكَ الْبَصَرُ خَاسِمُا وَهُو حَسِيْرٌ ﴾ ----المعلمان ٣-٣،
- (٣) اور بعض نے زوج کے معنی جو ڑا کیے ہیں۔ یعنی ہر قتم کی نبا آت اور اشیا کو جو ڑا جو ڑا (نر اور مادہ) بنایا ہے۔ بَھِیْجِ کے معنی' خوش منظر' شاداب اور حسین۔
- (۵) لیعنی آسان و زمین کی تخلیق اور دیگر اشیا کا مشاہرہ اور ان کی معرفت ہراس مخض کے لیے بصیرت و دانائی اور عبرت و نصیحت کا باعث ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔
- (۱) کٹنے والے غلے سے مراد وہ کھیتیاں ہیں' جن سے گندم' مکئ' جوار' باجرہ' دالیں اور چاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور پھران کاذخیرہ کرلیا جا تاہے۔
- (۷) بَاسِفَاتِ کے معنی طِوَالاً شَاهِفَاتِ بلند و بالا طَلْعٌ تھجور کاوہ گدرا گدرا کھل 'جو پہلے بُل نکلنا ہے- نَضِینَدٌ کے معنی تہ یہ تہ- باغات میں تھجور کا پھل بھی آجا تا ہے- لیکن اسے الگ سے بطور خاص ذکر کیا 'جس سے تھجور کی وہ اہمیت واضح ہے جو عرب میں اسے حاصل ہے-

رِّنُ قَالِلْمِهَا ذِوَا خَيْنَابِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ الْخُرُوجُ ٠

كَذَّبْتُ قَبْلُهُمُ قُومُرُنُوجِ وَأَصْفُ الرَّيِّسِ وَتُنْبُودُ ﴿

وَعَادُ قَوْمُوَكُونُ وَاخْوَانُ لُوطٍ ۞ وَٱصْمُٰكُ الْاَئِكَةِ وَقَوْمُرُتُنَّةٍ ثُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَعَقَّ دَعِیْدِ ۞

ٱفَعِينُنَارِالْغَلْقِ الْأَوَّلِ بَلُهُوْ فِي لَئِسٍ مِّنْخَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿

بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے پانی سے مردہ شر کو زندہ کر دیا- اسی طرح (قبروں سے) نگانا ہے- <sup>(۱)</sup> (۱۱) ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں <sup>(۲)</sup> نے اور ثمود نے-(۱۲)

اور عادنے اور فرعون نے اور برادران لوط نے-(۱۳) اور ایکہ <sup>(۳)</sup> والوں نے اور تع کی قوم <sup>(۳)</sup> نے بھی تکذیب کی تھی- سب نے پیغیبروں کو جھٹلایا <sup>(۵)</sup> پس میرا وعد ہ عذاب ان پر صادق آگیا-(۱۳)

کیا ہم پہلی بارے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ (۱) بلکہ ب

- (۱) یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ اور شاداب کر دیتے ہیں' ای طرح قیامت والے دن ہم قبروں سے انسانوں کو زندہ کرکے نکال لیں گے۔
- (۲) اَصْحَابُ الرَّسِّ كَى تَعِين مِين مَفْسِين كَـ درميان بهت اختلاف ب-امام ابن جرير طبرى نـ اس قول كوتر جيح دي ب جس ميں انہيں اصحاب اخدود قرار ديا گيا ہے 'جس كا ذكر سور و كبروج ميں ہے (تفصيل كے ليے ديكھتے ابن كثيرو فتح القدير' سورة الفرقان آیت ۳۸۸)
  - (٣) أَصْحَابُ الأَيْكَةِ ك ليه رئيس سورة الشعراء "آيت ١١١ كا ماشيد-
    - (م) قَوْمُ تُبَعِ كَ لِيهِ ويكيفي سورة الدخان "آيت ٢ كا كا حاشيه-
- (۵) لیمن ان میں سے ہرایک نے اپنے اپنے پیغیر کو جھٹلایا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ گویا آپ مائی ہے۔ گویا آپ مائی ہے۔ گویا آپ مائی ہے۔ گویا ہوں ان اس لیے کہ یہ کوئی نئ بات مائی ہے ان مائی ہے کہ اس مائی ہی ان کی قوموں نے بھی محالمہ کیا۔ دو سرے اہل مکہ کو علیہ سے نہیں ہے' آپ مائی ہی انبیا علیم السلام کی تکافی ہی ان کی قود کھ لوان کا کیا انجام ہوا؟ کیا تم بھی اپنے لیے بی انجام ہوا؟ کیا تم بھی اپند کرتے ہو؟ اگریہ نہیں کرتے تو تکافی بی کا داستہ چھوڑ دو اور پنجیر مائی ہی برایکان لے آؤ۔
- (۱) کہ قیامت والے دن دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا-مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل شہری تعلیم فیس تعانو دوبارہ زندہ کرناتو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل شہری تعلیم فیس تعلیم فیس تعلیم فیس مسلم نالوں میں ہے۔ اور حدیث قدی میں ہے۔ کیس مسلم کا اللہ تعالی فرما ہے ''اہن آدم یہ کہ کر مجھے ایڈا پنچا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ بھے پیدا کیا۔ حالا نکد کہلی مرتبہ پیدا کرنے دو ندرہ تعلیم مسلم کے اللہ مسلم ہے تا کہ مشکل ہے تو کہلی مرتبہ بھے پیدا کیا۔ حالا نکد کہلی مرتبہ پیدا کرنے سے ذیادہ آسان نہیں ہے''کین آگر مشکل ہے تو

لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ (۱) (۱۵) ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں <sup>(۱)</sup> اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲) جس وقت دو لینے والے جالیتے ہیں ایک دائمیں طرف اور ایک ہائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ (۱۷) (انسان) منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں یا تا مگر کہ اس کے

پاس تگھبان تیارہے- <sup>(۳)</sup> (۱۸)

ڡؘڵڡؘۜۮؙڂؘڵڡٞؾ۬ٵٲٳڋۺٵڹۅؘػۼڷۄؙ؆ڷۊۘڛ۫ۅۣۺ؈ۭڹڟۺ۠ڎٞؖٷڂڽؙٲڟؚٞڔٛ ٳڵؽٷڝڽ۫ڿؠ۠ڸٲۏڔؽڮۅ۞

إِذْ يَتَكُفَّى الْكُتَلَقِيْنِ عَنِ الْيَوْيُنِ وَعَنِ النِّعَ الْيَعْ الْ وَعِيدُ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّالْدَيْهِ رَقِيْبٌ مَوْتِيْدٌ ﴿

پهلی مرتبه پیداکرنانه که دو سری مرتبه (السخادی تفسیرسودة الإخلاص)

(۱) لیمن سے اللہ کی قدرت کے مکر نہیں 'بلکہ اصل بات سے ہے کہ انہیں قیامت کے وقوع اور اس میں دوبارہ زندگ کے بارے میں ہی شک ہے۔

(۲) لینی انسان جو پچھے چھپا آاور دل میں مستور رکھتاہے 'وہ سب ہم جانتے ہیں۔ وسوسہ 'دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے۔ جس کا علم اس انسان کے علاوہ کی کو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ''اللہ تعالی نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے لیمن ان پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ جب تک وہ زبان سے ان کا اظماریا ان پر عمل نہ کرے ''۔ (السخاری 'کتاب الآیسان باب إذا حست ناسیا فی الآیسان مسلم' باب تجاوز الله عن حدیث النفس والنخواطر بالقلب إذا لم تستقر)

(٣) وَرِيْدٌ ، شہ رگ يا رگ جان كو كما جاتا ہے جس كے كئنے ہے موت واقع ہو جاتى ہے - بير رگ حلق كے ايك كنار كے انسان كے كندھے تك ہوتى ہے - اس قرب ہے مراد قرب علمى ہے يعنی علم كے لحاظ ہے ہم انسان كے بالكل بلكہ است قريب ہيں كہ اس كے نفس كى باقوں كو بھى جانے ہيں - امام ابن كثير قرماتے ہيں كہ مَخن ہيں كہ مَخن ہيں - مراد فرشے ہيں - يعنى ہمارے فرشے ہيں كہ مَخن ہيں كو وقت موجود رہتے ہمارے فرشے انسان كى رگ جان ہے بھى قريب ہيں - كيونكہ انسان كے وائيں بائيں وو فرشے ہروقت موجود رہتے ہيں 'وہ انسان كى ہربات اور عمل كو نوث كرتے ہيں ﴿ يَتَكُفَّ الْكَيْكِيْنِيْنَ ﴾ كے معنی ہيں يَا نُحُذاَنِ وَيُتَبِيّتَانِ - امام شوكانى نے اس كا مطلب بيان كيا ہے كہ ہم انسان كے تمام احوال كو جانے ہيں 'بغيراس كے كہ ہم ان فرشتوں كے محتاج ہوں جن كو ہم نے انسان كے اعمال و اقوال لكھے كے ليے مقرر كيا ہے ' بير فرشے تو ہم نے صرف اتمام جمت كے ليے مقرر كيا ہے ' بير فرشے تو ہم نے صرف اتمام جمت كے ليے مقرر كيا جي سے وفرشے الگ اور دو سمرا بدى لكھے كے - اور بعض كے نزد يك رات اور دن كے دو فرشے الگ (فتح القدير)

(٣) رَ قَيْبٌ مَحافظ عُران اور انسان ك قول اور عمل كانتظار كرف والا- عَتِيندٌ عاضراورتيار-

وَ جَاءَتُ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا ثَنْتَ مِنْهُ تَعِيدُ ٠

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْوَحِيْدِ ٠٠

وَجَأَءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهُ اسْأَيْنُ وَشَهِيْدٌ ﴿

لَتَنَ كُنْتَ إِنْ خَفْلَةٍ مِنْ لِمَنَا الْكُنَفْنَاعَنْكُ عِطْلَمُ لَا

فَبَعَوْكَ الْيُؤْمَرِ حَدِيثُ الْ

وَقَالَ قَرِيْنُهُ لَهٰذَامَالَدَىً عَتِيْدًا ۖ

ٱلْقِيَافِي جَهَلُوكُلُّ كَقَارِعَنِيْدٍ ﴿

مَّنَّا هِ رَلُخَيْرِمُعُتَ بِ ثَمْرِيْبِ ۗ

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلْهَا اخْرَفَالْقِيلَةُ فِي الْعَنَّابِ الشَّدِيْدِ (

وَال مَرِينُهُ رَبِّنَامًا اطْعَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلْلِ بَعِيْدِ 💮

اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آپنی ، (۱) یہی ہے جس سے توبد کتا پھر ہا تھا۔ (۲)

اور صور پھونک دیاجائے گا-وعد وُعذاب کادن <u>سی</u> ہے-(۲۰) اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہو گااور ایک گواہی دینے والا- <sup>(۳)</sup> (۲۱)

یقیناً تو اس سے غفلت میں تھالیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹاویا پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ (۲۲) اس کا ہم نشین (فرشتہ) کے گابیہ عاضر ہے جو کہ میرے یاس تھا۔ (۲۳)

ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو۔ (۲۴)

جو نیک کام سے روکنے والا حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا- (۲۵)

جس نے اللہ کے ساتھ دو سرا معبود بنالیا تھا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ (۵)

اس کا ہم تشین (شیطان) کیے گا اے ہمارے رب! میں نے اسے محرارہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی محرابی میں تھا۔ (۲)

- (۱) دو سرے معنی اس کے ہیں'موت کی تختی حق کے ساتھ آئے گی' یعنی موت کے وقت' حق واضح اور ان وعدوں کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے جو قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں انبیا علیم السلام کرتے رہے ہیں۔
  - (٢) تَجِيْدُ، تَمِيْلُ عَنْهُ وَتَفِرُ 'تَوَاس موت ع بدكااور بهاكَّا تقا-
- (۳) سَآنِقٌ (ہانکنے والا) اور شَمِینْدٌ (گواہ) کے ہارے میں اختلاف ہے-امام طبری کے نزدیک بیہ دو فرشتے ہیں-ایک انسان کو محشر تک ہانک کرلانے والااور و سراگواہی دینے والا-
  - (٣) لیعنی فرشته انسان کاسارا ریکار دُسامنے رکھ دے گااور کیے گاکہ بیہ تیری فرد عمل ہے جو کہ میرے پاس تھی۔
  - (۵) الله تعالى اس فرد عمل كى ردشنى مين انصاف اور فيصله فرمائ گا- أَلْقيَا سے الشَّدِينَدُ تك الله كا تول ہے-
- (١) اس کیے اس نے فورا میری بات مان کی اگر ہیہ تیرا مخلص بندہ ہو تا تو میرے برکاوے میں ہی نہ آتا یمال قوِیْنٌ

قَالَ لَا تَعْتَعِمُوالَدَ تَى وَقَدُ فَلَامْتُ اِلْكُوْرِ الْوَعِيْدِ ﴿

مَايُهُ لِكُنَّ الْقَوْلُ لَدَى مَنَ وَمَا النَّابِظُلَّامِ لِلْعَبِيْدِ أَنْ

يُومُ نَقُولُ لِمَهَمَّمَ هَلِ امْتَكُلِّتِ وَتَعُولُ هَلُ مِنْ تَرِيْدٍ ۞

حق تعالی فرمائے گا بس میرے سامنے جھڑے کی بات مت کرو میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید (وعدۂ عذاب) بھیج چکا تھا۔ (۱) (۲۸) میرے ہاں بات بدلتی نہیں (۲) اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ (۲۹) جس دن ہم دوزخ سے یو چھیں گے کیا تو بھر چکی؟ وہ

جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ <sup>(۱)</sup> (۳۰)

(ساتھی) سے مراد شیطان ہے۔

(۱) لیعنی اللہ تعالی کافروں اور ان کے ہم نشین شیطانوں کو کیے گاکہ یمال موقف حساب یا عدالت انساف میں لڑنے جھڑنے کی ضرورت نہیں نہ اس کاکوئی فائدہ ہی ہے میں نے تو پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان وعیدوں سے تم کو آگاہ کر دیا تھا۔

(۲) لیمنی جو وعدے میں نے کیے تھے' ان کے خلاف نہیں ہو گا بلکہ وہ ہرصورت میں پورے ہوں گے اور ای اصول کے مطابق تمہارے لیے عذاب کافیصلہ میری طرف ہے ہوا ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

(٣) کہ بغیر جرم کے بوانہوں نے نہ کیا ہو اور بغیرگناہ کے جس کا صدور ان سے نہ ہوا ہو 'میں ان کو عذاب دے دول؟ ظلام یمان ظالم کے معنی میں ہے۔ یا محاور ہ بولاگیا ہے ' جیسے عام طور پر کما جا تا ہے کہ فلال شخص اپنے غلاموں پر برا ظلم کرتا ہے ' فلال محض برا ظالم ہے مقصد 'مبالغے کا نہیں بلکہ صرف اس کی طرف سے ظلم کیے جانے کا اظہار ہو تا ہے۔ یا مقصود نفی میں مبالغہ ہے۔ یعنی میں بندوں پر ذرائجی ظلم کرنے والا نہیں۔

(٣) الله تعالى نے فرمایا ہے ﴿ لَاَمْلَتِي جَهَلَّوْمِنَ الْبِيَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴾ (آلمَمَ السبحدة ٣)" يمن جنم كوانسانوں اور جنول عن الله تعالى كافر جن وانس كو جنم ميں ڈال دے گا او جنم سے لوچھ گاكه تو بحر عبر ابنا ہو جائے گااور الله تعالى كافر جن وانس كو جنم ميں ڈال دے گا او جنم سے لوچھ گاكه تو بحر عبر عبر كائي ہيں الله تيرے دشنوں كے ليے مير عبر ابن بھى گئيائش ہے۔ جنم سے الله تعالى كى يہ تعظواور جنم كا جواب دينا الله كى قدرت سے قطعاً بعيد نميں ہے۔ حديث ميں بھى آتا ہے "آگ ميں لوگ ڈالے جائيں گے اور جنم كے گی: هَلْ مِنْ مَزِيلا كيا كھے اور بھى ہيں؟ حتى كه الله تعالى جنم ميں اپنا پير ركھ دے گا ، جس سے جنم يكار الله گئي أور جنم كے گی: هَلْ مِنْ مَزِيلا كيا كھے اور بھى ہيں؟ حتى كه الله تعالى بارے ميں آتا ہے كہ جنت ميں ابھى خالى جنم يكار الله گئي تو الله تعالى اس كے ليے خى مخارى "قفير سور وَ ق) اور جنت كي بارے ميں آتا ہے كہ جنت ميں ابھى خالى جگہ باقى رہ جائے گئي تو الله تعالى اس كے ليے خى مخلوق پيدا فرمات گا جو وہاں آباد ہوگی۔ وصحب حسلہ كتاب الحب الحب الا المياد خليما الصاحف ا

وَأُنْ لِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُثَّقِينَ غَيْرَبَعِيْدٍ ۞

هٰنَاامَاتُوْمَدُونَ لِكُلِّ آقَابٍ حَفِيْظٍ ا

مَنُ خَشِي الرَّمُن بِالْفَيْدِ وَجَاءَ بِعَلْي مُنِيْدِ ﴿

إِدْخُلُوْهَالِمِسَلِمِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۞

لَهُمْ مَّا يَشَا أَوْنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ 🐵

وَكُوَاهُمُلُمُنَا تَشَكَّهُ مُ بَنَّ قَرْنٍ هُمُواَشَتُ مِنْهُمُ يَطْشَا فَتَغَبُّوْلِنَ الْمِلَادِهُ لُنْحِنَ تَجَيِّينَ ۞

اور جنت پر ہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی ذرا بھی دور نہ ہوگی- (۱۳)

یہ ہے جس کاتم سے وعدہ کیاجا آفقا ہراس مخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ (۳۲) جو رحمٰن کا غائرانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل

لایا ہو۔ (۳۳) تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ بمیشہ رہنے کا دن ہے۔ (۳۴)

یہ وہاں جو چاہیں انھیں ملے گا (بلکہ) ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ (۳) (۳۵)

اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے بیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں وہ شہروں میں ڈھونڈھتے ہی (۵) رہ گئے 'کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانا

- (۳) مُنِينبِ 'الله كى طرف رجوع كرنے والا اور اس كا اطاعت گزار دل-يا جمعنى سَلِينم ' شرك و معصيت كى نجاستوں سے ياك دل-
- (۲) اس سے مراد رب تعالی کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا ؛ جیسا کہ ﴿ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا اَلْحَسَنَى وَزِيَادَةً ﴾ (يونس ٢١٠) کی تغيير ميں گزرا-
- (۵) ﴿ مُنْقَبِّوْلِ اللهُ لَا ﴿ ﴾ (شهرول میں چلے کچرے ) کا ایک مطلب میہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان اہل مکہ سے زیادہ تجارت و کاروبار کے لیے مختلف شهروں میں کچرتے تھے۔ لیکن ہماراعذاب آیا تو انہیں کہیں پناہ اور راہ فرار نہیں ملی۔

<sup>(</sup>۱) اور بعض نے کما ہے کہ قیامت 'جس روز جنت قریب کر دی جائے گی' دور نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لامحالہ واقع ہو کر رہے گی اور کُلُّ مَا هُوَ آتِ فَهُو َ فَریبٌ اور جو بھی آنے والی چیزہے 'وہ قریب ہی ہے دور نہیں-(ابن کثیر)

<sup>(</sup>۲) گینی اہل ایمان جب جنت کا اور اس کی نعتوں کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کما جائے گاکہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اواب اور حفیظ سے کیا گیا تھا- اواب 'بہت رجوع کرنے والا ' یعنی اللہ کی طرف- کثرت سے توبہ و استغفار اور تشیح و ذکر اللی کرنے والا - خلوت میں استغفار سے استغفار کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا اور ہر مجلس میں استغفار کرئے والا - حفیظ ' اپنے گناہوں کو یاد کرکے ان سے توبہ کرنے والا ' یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعتوں کو یاد رکھنے والا یا اللہ کے اوام د نواہی کو یاد رکھنے والا اقد مر)

*ب-*؟(۲۲)

اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل <sup>(۱)</sup> سے متوجہ ہو کر کان لگائے <sup>(۲)</sup> اور وہ حاضر ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۳۷)

یقیناً ہم نے آسانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے در میان ہے سب کو (صرف) چھ دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں-(۳۸)

پس یہ جو پچھ کتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیع تعریف کے ساتھ بیان کریں سورج نگلنے سے پہلے بھی اور سورج فروب ہونے سے پہلے بھی۔ (۳) اور نماز کے اور زماز کے کئی وقت بھی تسبیع کریں (۵) اور نماز کے بعد بھی۔ (۲) (۴۹)

اِنَّ فَى وَالِكَ لَوَكُولِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ اَوْ ٱلْقَى التَّمُعُ وَهُوَ شَهِيُدُ ۞

> وَلَقَدُ خَلَقَنَاالنَّمُلُوبِ وَالْرُاضِ وَيَالَيُنَهُمُّا فِي سِتَّةِ اَيَّارِدِ وَمَامَسَنَامِنُ لُعُوْپ

ڡؘٚٲڞؙۑۯػڸؙڡٚٳؽڴٷڷؙؙؗؗڗؘۅؘڛٙێؚؾڂ<sub>ٛۼ</sub>ػٮؙۮؚڒؾؚڮڎۜؠٞڵڟڶٷۼ التَّشيْسِۅؘڰٙؿؙڵۣٲڷڠؙۯۅؙۑ۞۫

وَمِنَ الَّيْلِ فَسِيَّعُهُ وَأَدْبَارَ الشُّورِ ﴿

- (I) لینی دل بیدار 'جوغورو فکر کرکے حقائق کاادراک کرلے۔
- (r) لینی توجہ سے وہ وحی اللی سے جس میں گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔
- (٣) لینی قلب اور دماغ کے لحاظ سے حاضر ہو۔ اس لیے کہ جو بات کو ہی نہ سمجھے 'وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ایسے ہے جیسے نہیں ہے۔
  - (٣) ليني صبح وشام الله كي تنبيج بيان كرويا عصراو رفجري نماز يرصفى ماكيد ب-
- (۵) "مِنْ "بعيض كے ليے ہے۔ يعنی رات كے پچھ صے ميں بھی اللہ كی تعبيح كريں يا رات كی نماز (تجد) پڑھيں۔ جيے دوسرے مقام پر فرمايا ﴿ وَيُنَ النَّهِ لَمُ اللَّهُ كَا اللَّهِ السوائيل ١٥٠ "رات كو اٹھ كر نماز تجد پڑھيں جو آپ كے ليے مزيد تواب كا باعث ہے" بعض كتے ہيں كہ معراج سے قبل مسلمانوں كے ليے صرف فجراور عمر كی نماز اور نبی صلی اللہ عليہ وسلم كے ليے تتجدكی نماز بھی فرض تھی۔ معراج كے موقع پر پانچ نمازيں فرض كر دى گئيں۔ رابن كثير اور نبی صلی اللہ عليہ وسلم كے ليے تتجدكی نماز بھی فرض تھی۔ معراج كے موقع پر پانچ نمازيں فرض كر دى كئيں۔ رابن كثير)
- (۲) یعنی اللہ کی تنبیع کریں۔ بعض نے اس سے وہ تسیحات مراولی ہیں 'جن کے پڑھنے کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد فرمائی ہے۔ مثل ۳۳ مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ ۳۳ مرتبہ اَللَّه اَحْبَرُ اللهِ علیہ الدعوات باب الدعاء بعد الصلوة مسلم وغیرہ (البخاری کتاب الدعاء بعد الصلوة مسلم کتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلوة مسلم کتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلوة مسلم کتاب الدعوات اس سورت کے زول کے

اور سن رکھیں (الکمہ جس دن ایک پکارنے (۲) والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا- (۲) (۱۳)

جس روز اس تندو تیز چیخ کویقین کے ساتھ سن لیں گے' بیہ دن ہو گا نکلنے کا۔ <sup>(۳)</sup> (۴۲)

ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں (۵) اور ہماری ہی طرف لوٹ پھر کر آنا ہے۔ (۲) (۳۳)

جس دن زمین پھٹ جائے گی اور بید دو رُتے ہوئے (<sup>(2)</sup> (نکل پڑیں گے) بیہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے-(۳۴م) وَالْمَتِّهِمْ يَوْمَرُيْنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ ۞

يُومُرَيْهُ مَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُومِ

إِنَّا خَنُ نَحْيَ وَئِيدُتُ وَإِلَيْنَا الْمُصِيرُ ﴿

يُومُومَّنَقَةُ الْرَفْعَ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرُ عَكَيْنَايْسِيْرٌ ﴿

بت عرصہ بعد بتائی گئی تھیں۔ بعض نے کہاہے کہ اُدبار المبودے مراد مغرب کے بعد دو رکعتیں ہیں۔

- (۱) لین قیامت کے جو احوال وحی کے ذریعے سے بیان کیے جارہے ' انہیں توجہ سے سنیں۔
- (۲) یہ پکارنے والا اسرافیل فرشتہ ہو گایا جرائیل اور یہ ندا وہ ہو گی جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ لیعنی نفخۂ ثانیہ۔
- (۳) اس سے بعض نے صخرۂ بیت المقدس مراد لیا ہے ' کہتے ہیں سہ آسان کے قریب ترین جگہ ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب سے ہے کہ ہر مختص سے آواز اس طرح ہے گا جیسے اس کے قریب سے ہی آواز آرہی ہے۔ (فتح القدیر) اور کمی درست معلوم ہو تاہے۔
- (۴) کیعنی سے چیخ کیعنی نفخہ قیامت بھینا ہو گاجس میں سے دنیا میں شک کرتے تھے۔ اور یمی دن قبروں سے زندہ ہو کرنگلنے کا ہوگا۔
- (۵) لین ونیامیں موت سے جمکنار کرنااور آخرت میں زندہ کروینا' یہ ہمارای کام ہے' اس میں کوئی ہمارا شریک نہیں ہے۔
  - (۲) وہاں ہم ہر فخض کو اس کے عملوں کے مطابق جزادیں گے۔
- (2) لين اس آواز دين والے كى طرف دوڑيں گے۔ جس نے آواز دى ہوگى۔ مُسْرِعِيْنَ إِلَى الْمُنَادِي الَّذِي نَادَاهُمْ (فتح القدير) ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا 'جب زين پھے گى توسب سے پسلے زندہ ہو كر نكلنے والا ميں ہول گا أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ (صحيح مسلم 'كتاب الفضائل' باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع المخلائق)

خُنُ أَمْلُوْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا آنَتَ عَلِيْهِمْ رِعِبَالٍ ۖ فَنَ كِّرُ بِالْقُرُّانِ مَنُ يَعَاثُ وَعِيْدِ ۞

# فنعاللانفاف

### بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمُون

وَالدِّرِينِةِ ذَرُوًا أَ

فَالْخِيلَتِ وَثُرًا ﴿

فَالْجُولِيَ يُنْزُلُ ﴿

فَالْمُقَيِّمَاتِ أَمْرًا ﴿

یہ جو کچھ کہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جر کرنے والے شیں' (ا) تو آپ قرآن کے ذریعہ انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعید ( ڈراوے کے وعدول) سے ڈرتے ہیں۔ (۲)

#### سورهٔ ذاریات کی ہے اور اس میں ساٹھ آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع كرتا ہوں اللہ تعالیٰ كے نام سے جو بڑا مهرمان نمایت رحم والا ہے۔ قتم ہے بھیرنے والیوں كی اڑا كر۔ (۳) پھر اٹھانے والیاں ہو جھ كو۔ (۴) پھر چلئے والیاں نری ہے۔ (۵) پھر چلئے والیاں نری ہے۔ (۵)

- (۱) لیمنی آپ مائٹیکی اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں۔ بلکہ آپ ماٹٹیکی کا کام صرف تبلیغ و دعوت ہے ' وہ کرتے رہیں۔
- (۲) لیمنی آپ مرایکی وعوت و تذکیرے وی تھیجت حاصل کرے گاجواللہ سے اوراس کی وعیدوں سے ڈر آاوراس کے وعدوں پر بھین رکھتا ہو گا- اس لیے حضرت قادہ یہ وعا فرایا کرتے تھے «اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنَ یَّخَافُ وَعِیْدَكَ، وَیَرْجُومَوْعُودَكَ، یَابَارُ یارَحِیْمُ "اے اللہ جمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری وعیدوں سے ڈرتے اور تیرے وعدول کی امید رکھتے ہیں-اے احمان کرنے والے رحم فرمانے والے"۔
  - (٣) اس سے مراد ہوا کیں ہیں جو مٹی کواڑا کر بھیردیتی ہیں۔
- (٣) وَفَرٌ ' ہروہ بوجھ جے کوئی جاندار لے کر چلے ' حاملات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں ' یا پھروہ بادل ہیں جو یانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں جیسے چویائے ' حمل کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔
  - (۵) جَارِيَاتُ 'باني مِن چلنے والى كشتيال' يُسْرًا آسانى سے-
- (۱) مُقَسِّمَاتُ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاموں کو تقیم کر لیتے ہیں۔ کوئی رحمت کا فرشتہ ہے تو کوئی عذاب کا 'کوئی پائی کا ہے تو کوئی موت اور حوادث کا۔ بعض نے ان کوئی پائی کا ہے تو کوئی موت اور حوادث کا۔ بعض نے ان سب سے صرف ہوا کیں مراد کی ہیں اور ان سب کو ہواؤں کی صفت بنایا ہے ' جیسے فاضل مترجم نے بھی ای

یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں (سب) سیج ہیں۔(۵) اور بیٹک انصاف ہونے والا ہے۔(۲) قتم ہے را ہوں والے آسان کی۔ (۱) یقیناتم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ (۸) اس سے وہی باز رکھاجا تاہے (۳) جو پھیردیا گیا ہو۔(۹) بے سند باتیں کرنے والے غارت کردیئے گئے۔(۱۰) جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔(۱۱) پوچھتے ہیں کہ یوم جزاکب ہوگا؟(۱۲) ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ (۱۳)

إِنْنَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ٥

قَالَ الدِّينَ لَوَاقِعٌ أَ

وَالسَّمَا وَذَاتِ الْمُهُلِكِ نَ

إِنَّكُونُ لَوْلَ تُولِ مُعْتَلِينٍ أَن

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ أَ

مُتِلَ الْعَرْضُونَ أَن

الَّذِيْنَ مُعْمِقُ عَمْوًا سَاهُونَ ﴿

يَعُكُونَ إِنَّانَ يَوْمُ النِّينِينَ أَنَّ

يَوْمُ هُمُ عَلَى التَّارِيفِتَنُونَ اللَّهِ التَّارِيفِتَنُونَ

کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ لیکن ہم نے امام ابن کثیراور امام شوکانی کی تفسیر کے مطابق تشریح کی ہے۔ قتم سے مقصد مقسم علیہ کی سچائی کو بیان کرنا ہوتا ہے یا بعض دفعہ صرف ٹاکید مقصود ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقسم علیہ کو دلیل کے طور پر چیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں قتم کی بھی تیسری قتم ہے۔ آگے جواب قتم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں یقینا وہ سچے ہیں اور قیامت برپا ہو کر رہے گی جس میں انصاف کیا جائے گا۔ یہ ہواؤں کا چلنا 'بادلوں کا پانی کو اٹھانا' سمندروں میں کشیوں کا چلنا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سرانجام دینا' قیامت کے وقوع پر دلیل ہے' کیونکہ جو ذات بیر سارے کام کرتی ہے جو بظاہر نمایت مشکل اور اسباب عادیہ کے خلاف ہیں' وہی نوات قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے۔

- (۱) دو سرا ترجمه' حسن و جمال اور زینت و رونق والا کیا گیاہے' چاند' سورج' کوا کب وسیارات' روشن ستارے' اس کی بلندی اور وسعت' بیر سب چزیں آسان کی رونق و زینت اور خوب صور تی کا باعث ہیں۔
- (۲) لینی اے اہل مکہ! تمہ ارا کمی بات میں آپس میں اتفاق شیں ہے۔ ہمارے پینمبر کو تم میں سے کوئی جادوگر' کوئی شاعر' کوئی کاہن اور کوئی کذاب کہتا ہے۔ اس طرح کوئی قیامت کی بالکل نفی کرتا ہے' کوئی شک کا اظمار' علاوہ ازیں ایک طرف اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا اعتراف کرتے ہو' دو سری طرف دو سروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔
- (٣) لیعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے ہے' یا حق سے بعنی بعث و توحید سے یا مطلب ہے نہ کورہ اختلاف سے وہ شخص پھیردیا گیا جے اللہ نے اینی توفیق سے پھیردیا' پہلے مفہوم میں ذم ہے۔ دو سرے میں مدح۔
- (٣) يُفْتَنُونَ كَ معنى بين يُحَرِّقُونَ وَيُعَذِّبُونَ ، جس طرح سونے كو آگ ميں ڈال كر جانچا پر كھا جا تا ہے اس طرح بير

دُوْقُوا فِتُنَكُّو لَمْنَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَتَتَعُمِلُونَ ﴿

إِنَّ الْنُتَّقِيْنَ فِي جُلْتٍ وَّعُيُونٍ ﴿

اخِذِينَ مَا النَّهُمُ رَفُّهُ وَإِنَّهُ وَكَانُوا مَّثِلَ ذَلِكَ مُعْمِينِينَ ۞

كَانُوْاقِلِيُلُوْتِنَ اللِّهِلِ مَالِيَهُجُوْنَ ﴿

وَ فَيَ أَمُوالِهِ وَحَقَّ لِلسَّالِ وَالْمُعُرُومِ اللَّهِ

وَفِي الْأَرْضِ إِنْ النَّي الْمُؤْمِدِينَ أَن

ا پیٰ فتنہ پر دازی کا مزہ چکھو' (ا) میں ہے جس کی تم جلدی محارہے تھے۔(۱۴۲)

بیشک تقویٰ والے لوگ بیشتوں اور چشموں میں ہوں گے-(۱۵)

ان کے رب نے جو پچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے وہ تو اس سے پہلے ہی نیکو کار تھے۔(۱۲) وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔<sup>(۲)</sup> (۱۷) اور وقت سحراستغفار کیا کرتے تھے۔<sup>(۳)</sup> (۱۸)

اور ان کے مال میں مانکنے والوں کا اور سوال سے بیخنے والوں کا حق تھا۔ (۱۹)

اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں

- آگ میں ڈالے جائیں گے۔
- (١) فِتْنَةً ، بمعنى عذاب يا آك مين جلنا-
- (٣) هُمُجُوعٌ کے معنی ہیں 'رات کو سونا- منا یَهٔ بجمُونَ میں منا ٹاکید کے لیے ہے- وہ رات کو کم سوتے تئے 'مطلب ہے ساری رات سوکر غفلت اور عیش و عشرت میں نہیں گزار دیتے تئے- بلکہ رات کا بچھ حصہ اللہ کی یاد میں اور اس کی بارگاہ میں گزگزاتے ہوئے گزارتے تئے- جیسا کہ احادیث میں بھی قیام اللیل کی ٹاکید ہے- مثلاً ایک حدیث میں فرمایا «لوگو! لوگوں کو کھانا کھلاؤ' صلہ رحمی کرو' سلام پھیلاؤ اور رات کواٹھ کر نماز پڑھو' جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں' تم سلامتی کے ساتھ جنت میں واقل ہو جاؤ گئے ''- (مند آحمہ' ۵۵/۵)
- (٣) وقت سح ' تبولیت دعا کے بہترین او قات میں سے ہے۔ صدیث میں آیا ہے کہ ''جب رات کا آخری تمائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی بخش مانگنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کردوں۔ یمال کی کم فرم کوئی بخش مانگنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کردوں۔ یمال کی کہ فجم طلوع ہو جاتی ہے۔ رصحیح مسلم کتاب صلوۃ المسافرین باب النوغیب فی المدعاء والمذکو فی آخراللہل والإجابة فیه)
- (٣) محروم سے مراد 'وہ ضرورت مند ہے جو سوال سے اجتناب کرتا ہے ۔ چنانچہ مستحق ہونے کے باوجود لوگ اسے نہیں دیتے ۔ یا وہ محض ہے جس کاسب کچھ 'آفت ارضی و ساوی میں 'تباہ ہو جائے ۔

یں۔(۲۰)

اور خود تمهاری ذات میں بھی' تو کیا تم ریکھتے نہیں ہو۔(۲۱)

اور تہماری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسان میں ہے۔ (۱) (۲۲)

آسان و زمین کے پروردگار کی قتم! کہ یہ (<sup>۱)</sup> بالکل برحق ہے ایسابی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ (۲۳)

کیا تخفے ابراجیم (علیہ السلام) کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پینچی ہے؟ (۲۳)

وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا' ابراہیم نے جواب سلام دیا (اور کمایہ تو) اجنبی لوگ ہیں۔ (۳) ) سلام دیا (اور کمایہ تو) اجنبی لوگ ہیں۔ (۳) ) پھر (جیب جاب جلدی جلدی) اینے گھر والوں کی طرف

گئے اور ایک فربہ چھڑے (کاگوشت)لائے۔(۲۹) اور اسے ان کے پاس رکھا اور کھا آپ کھاتے کیوں

پھر تو دل ہی دل میں ان سے خو فزدہ ہو گئے <sup>(۱)</sup> انہوں نے کما

وَنْ اَنْفِيكُوْ آفَلَاتُبْغِيرُونَ 🕜

وَفِي التَّمَا ۚ وِرَزُقُكُمْ وَمَا تُوَّعَدُ وَنَ

فَورَتِ التَّمَالُو وَالْرَضِ إِنَّهُ كُنُّ يِنْكُ مَا أَنَكُو تَسُطِعُونَ ﴿

هَلَ ٱللَّهُ حَدِيثُ ضَيْعِ إِبْرَهِينُوَ ٱلْمُكُومِينَ ﴿

إِذْ دَخَلُوْ اعْلِيَهِ فَقَالُوْ اسْلَمَّا قَالَ سَلَوْقُو مُمَّنَّكُورُونَ ۞

فَرَاغَ إِلَّ الْمُلِهِ فَجَآءِ بِعِجْلِ سَمِينُنِ أَنْ

فَعَرِّنَهُ ۚ إِلَيْهِمْ قَالَ الْا تَأْفُلُونَ ۞

فَأَوْجَسَ مِنْهُمُ خِينَةً \* قَالْوُالْاعَتْ وَبُكُرُوهُ بِعَلْمٍ هَلِيْمٍ ﴿

(۱) لیمنی بارش بھی آسان سے ہوتی ہے جس سے تمهارا رزق پیدا ہوتا ہے اور جنت دوزخ ثواب و عماب بھی آسانوں میں ہے جن کاوعدہ کیاجاتا ہے۔

نهيري<sup>(۵)</sup> (۲۷)

- (۲) إِنَّهُ مِين ضمير كا مرجع (بيه) وه امور و آيات بين جو ذكور بو كين -
- (٣) هَلْ استفهام كے ليے ہے جس میں نبی صلی اللہ عليہ وسلم كويہ عبيہ ہے كہ اس قصے كا تجقيے علم نہيں 'بلكہ ہم تجقيه وی كے ذريعے سے مطلع كررہے ہيں۔
  - (٣) يه اين جي ميں كما ان سے خطاب كر كے شيس كما-
  - (a) لینی سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی شیں بردھایا تو پوچھا۔
- (۱) ڈراس کی محسوس کیا کہ حضرت اہراہیم علیہ السلام سمجھ' یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تواس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والے کمی خیر کی نیت سے نہیں بلکہ شرکی نیت سے آئے ہیں۔

آپ خوف نہ کیجئے۔ (ا) اور انہوں نے اس (حضرت ابراہیم)
کوایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ (۲۸)
پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت (۲) میں آگر اپنے
منہ پر ہاتھ مار کر کما کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی
ہانجھ۔ (۲۹)

انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے ای طرح فرمایا ہے' پیشک وہ حکیم وعلیم ہے۔ (۳۰) نَاقَبَلَتِ امْرَاتُهُ فِي ْصَالَةٌ فَصَلَّتُ مَعْهَهَا وَقَالَتُ خَمُورٌ عَقِيْرٌ ۞

قَالْوُاكَنْ لِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُوالْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۞

<sup>(</sup>۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرے پر خوف کے آثار دکھ کر فرشتوں نے کہا۔

<sup>(</sup>٢) صَرَّةٍ ك دوسرك معنى بين جين ويكار العني فيخت موس كما-

<sup>(</sup>٣) يعنى جس طرح ہم نے مجھے كما كئے كہا كہ اپنى طرف سے نہيں كما ك ، بلكہ تيرك رب نے اى طرح كما ك جم كى جس كى ہم مجھے اطلاع دے رہے ہيں اس ليے كہ اللہ جو چاہتا كى ضرورت ہے نہ شك كرنے كى اس ليے كہ اللہ جو چاہتا ہو دلامحالہ ہو كر رہتا ہے۔

## قَالَ فَمَا خَطْلِكُو النَّهُ النُّرُسَلُونَ ۞

## قَالْوُٓ الِيَّا ٱلْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْمِونِينَ ۞

## لِنُسِلَ عَلَيْهِمْ حِلْمَا قِينَ طِينٍ ﴿

مُنَوَّلَةُ عِنْدَارَتِكِ لِلْنُسْمِ فِينَ

## فَأَخْرَجُنَامَنُ كَانَ فِيمَالِنَ الْمُؤْمِنِينِينَ ﴿

فَمَا وَجَدُ دَا فِيهَا غَيْرُ بَيْتٍ مِّنَ الْمُنْظِيدِينَ ﴿

(حفزت ابراہیم علیہ السلام) نے کہا کہ اللہ کے بھیج ہوئے (فرشتو!) تمہارا کیامقصدہے؟ (اس) انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیج گئے ہیں۔ (۳۲)

ناکہ ہم ان پر مٹی کے کنگر پرسائیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۳)

جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں' ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ (۳۲)

پس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا۔ (۳۵)

اور ہم نے وہاں مسلمانوں کاصرف ایک ہی گھرپایا۔ (۳۹)

- (۱) خَطْبٌ شان تصد لین اس بشارت کے علاوہ تہمار ااور کیا کام اور مقصد ہے جس کے لیے تہمیں بھیجا گیا ہے۔
  - (٢) اس سے مراد قوم لوط ہے جن كاسب سے برا جرم لواطت تھا۔
- (۳) برسائیں کامطلب ہے'ان کنگریوں سے انہیں رجم کرویں۔ یہ کنگریاں خالص پھر کی تھیں نہ آسانی اولے تھے' بلکہ مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔
- (۴) مُسَوَّمَةً (نامزدیا نشان زدہ) ان کی مخصوص علامت تھی جن سے انہیں بیجان لیا جا تا تھا' یا وہ عذاب کے لیے مخصوص تھیں' بعض کہتے ہیں کہ جس کنکری ہے جس کی موت واقع ہونی تھی' اس پر اس کانام لکھا ہو تا تھا مُسْرِ فینِنَ ' جو شرک وضلالت میں بہت برھے ہوئے اور فسق وفجور میں حدسے تجاوز کرنے والے ہیں۔
  - (۵) کیعنی عذاب آنے سے قبل ہم نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا تھم دے دیا تھا ٹاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں-
- (۱) اور یہ اللہ کے پنجبر حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، جس میں ان کی دو بیٹیاں اور پھھ ان پر ایمان لانے والے تھے۔

  کتے ہیں یہ کل تیرہ آدمی تھے۔ ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں تھی۔ بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب

  ہونے والوں میں سے تھی۔ (ایسرالتفاسیر) اسلام کے معنی ہیں' اطاعت و انقیاد۔ اللہ کے مکموں پر سراطاعت
  خم کر دینے والا مسلم ہے' اس اعتبار سے ہرمومن' مسلمان ہے۔ ای لیے پہلے ان کے لیے مومن کا لفظ استعال کیا' اور
  پر ان بی کے لیے مسلم کالفظ بولا گیا ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان کے مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے' جیسا کہ
  بعض لوگ مومن اور مسلم کے درمیان کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہیں مومن اور کہیں مسلم کالفظ استعال کیا ہے تو وہ
  ان معانی کے اعتبار دیادہ ضروری ہے اور حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے ان کے درمیان صرف وہی فرق وہ کرو ہے۔ جو عربی فحق سے جو حدیث

وَتَرَكُنَافِيْهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَنَابَ الْالِيْمِ ۞

وَنْ مُوْسَى إِذَارْسُلْنَاهُ إِلَّ فِرْعَوْنَ بِمُلْطِي مُبْيِنِ

فَتُوَلِّى بِرُكْمِنهِ وَقَالَ الْمِرَّادُ مَعَنْوُنَّ 🕝

فَلْغَدُنْهُ وَجُنُودَهُ فَنَهَذَ لْهُمُ فِي الْمَيْرِ وَهُومُلِلُو ۗ

وَيُ عَادٍ إِذْ اَرْسُلُنَا عَلِيهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ۗ

اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک (کال) علامت چھوٹری- (اس سے) موی (علیہ السلام کے قصے) میں (بھی ہماری طرف سے شبیہ ہے) کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا۔ (۳۸)

پس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا <sup>(۲)</sup> اور کہنے لگا ہے جادوگر ہے یا دیوانہ ہے- (۳۹)

بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں کپڑ کردریا میں ڈال دیاوہ تھاہی ملامت کے قابل۔ (۳۰) اس طرح عادیوں میں (۳۰) ہمی (ہماری طرف سے جمیمہ ہم نے ان پر خیروبر کت سے (۵) خالی

جرائیل علیہ السلام سے ثابت ہے۔ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 'لا إله إلا اللہ إلا اللہ كا شہادت 'اقامت صلوق 'ایتائے ذکو ق 'ج اور صیام رمضان۔ اور جب ایمان کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا ''اللہ پر ایمان لانا' اس کے طائلہ 'کتابوں' رسولوں اور تقدیر (خیرو شرکے من جانب اللہ ہونے) پر ایمان رکھنا' یعنی دل سے ان چیزوں پر یقین رکھنا ایمان اور احکام و فرائض کی اوائیگی اسلام ہے۔ اس لحاظ سے ہر مومن 'مسلمان اور ہر مسلمان مومن ہو (فق القدیر) اور جو مومن اور مسلم کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ کتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یماں قرآن نے ایک ہی کروہ کے لیے مومن اور مسلم کے الفاظ استعال کیے ہیں لیکن ان کے درمیان جو فرق ہے اس کی روسے ہر مومن مسلم بھی ہے' تاہم ہر مسلم کامومن ہونا ضروری نہیں (ابن کثیر) ہمرحال یہ ایک علمی بحث ہے۔ فریقین کے پاس اپنے مسلم بھی ہے' تاہم ہر مسلم کامومن ہونا ضروری نہیں (ابن کثیر) ہمرحال یہ ایک علمی بحث ہے۔ فریقین کے پاس اپنے موقف پر استدلال کے لیے ولا کل موجود ہیں۔

- (۱) یہ آیت یا کامل علامت وہ آثار عذاب ہیں جو ان ہلاک شدہ بستیوں میں ایک عرصے تک باتی رہے۔ اور یہ علامت بھی انٹی کے لیے ہیں جو عذاب اللی سے ڈرنے والے ہیں 'کیونکہ وعظ و تھیجت کا اثر بھی وہی قبول کرتے اور آیات میں غورو فکر بھی وہی کرتے ہیں۔
  - (۲) جانب اقویٰ کو رکن کہتے ہیں۔ یہاں مراد اس کی اپنی قوت اور لشکرہے۔
    - (٣) لینی اس کے کام ہی ایسے تھے کہ جن پر وہ ملامت ہی کا مستحق تھا۔
  - (٣) أَىٰ: تَرَكْنَا فِيْ قِصَّةِ عَادِ آيَةً عاد كَ قص مِن بَى بَم نَ نَانَى چَورُى-
- (a) الرِينح الْعَقِينم (بانجه موا) جس مين خيروبركت نهيل تقى وه جوا در ختول كو ثمر آور كرف والى تقى نه بارش كى

آندهی بھیجی-(اس)

وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اے بوسیدہ ہڈی کی طرح (چوراچورا) کردیتی تھی۔ (۱) (۴۲)

اور ٹمود (کے قصے) میں بھی (عبرت) ہے جب ان سے کما گیاکہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھالو۔ (۲)

لیکن انہوں نے اپنے رب کے تھم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے (تیزو تند) کڑاکے (۳) نے ہلاک کردیا۔(۴۴م)

پسنہ تووہ کھڑے ہوسکے (۳) اور نہ بدلہ لے سکے۔ (۵) اور نوح (علیہ السلام) کی قوم کا بھی اس سے پہلے (بین حال ہو چکا تھا) وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ (۲) (۲۹) آسان کو ہم نے (ایپن) ہاتھوں سے بنایا ہے (۲) اور یقیینا ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ (۵)

مَا تَكُونُونُ ثَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتُهُ كَالرَّمِينِمِ ﴿

وَمَنْ ثَمُودُ وَاذْ قِيْلُ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِيْنٍ

نَعَتُواْعَنُ آمُرِرَبِّهِمُ فَأَخَنَاثُهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ﴿

فَمَاالْمُتَطَاعُوامِنُ مِيَامِرُومَاكَانُوامُنْتَصِرِينَ

وَتُوْمَ نُوْجٍ مِّنُ فَهُلُّ إِنَّهُمْ كَانُوْا قُومًا فِيقِينَ ﴿

وَ السَّمَاءُ بَنْيُنْهُ هَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لِمُؤْسِعُونَ @

بيامبر' بلكه صرف بلاكت اور عذاب كي مواتقي-

- (۱) سیر اس ہواکی تاثیر تھی جو قوم عاد پر بطور عذاب بھیجی گئی تھی۔ یہ تندو تیز ہوا' سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل علتی رہی (الحافة)
- (۲) لیعنی جب انہوں نے اپنے ہی طلب کردہ معجزے او نٹی کو قتل کردیا کو ان کو کمہ دیا گیا کہ اب تین دن اور تم دنیا کے مزے لوٹ لوٹ تین دن کے بعد تم ہلاک کر دیئے جاؤ گے ہید اس طرف اشارہ ہے۔ بعض نے اسے حضرت صالح علیہ السلام کی ابتدائے ثبوت کا قول قرار دیا ہے۔الفاظ اس مفہوم کے بھی متحمل ہیں بلکہ سیاق سے یہی معنی زیاوہ قریب ہیں۔ السلام کی ابتدائے قبل میں اور اس کے ساتھ نیچے سے رَجْفَةٌ (زلزلہ) تفاجیسا کہ سورۂ اعراف ۵۸ میں ہے۔ اس سے ساتھ نیچے سے رَجْفَةٌ (زلزلہ) تفاجیسا کہ سورۂ اعراف ۵۸ میں ہے۔
  - (۴۷) چه جائیکه وه بھاگ عکیں۔
  - (۵) لین الله کے عذاب سے اینے آپ کو نہیں بچا سکے۔
- (٢) توم نوح' عاد' فرعون اور شمود وغیرہ سے بہت پہلے گزری ہے۔اس نے بھی اطاعت الٰہی کے بجائے اس کی بغاوت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ بالآخر اسے طوفان میں ڈبو دیا گیا۔
  - (2) السَّمَاء منصوب بَنَيْنَا محذوف كي وجه بَنَيْنَا السَّمَاء بَنَيْنَا السَّمَاء بَنَيْنَاها
- (٨) ليني آسان پيلے ہى بهت وسیع ہے ليكن ہم اس كو اس سے بھى زيادہ وسیع كرنے كى طاقت ركھتے ہیں- يا آسان سے

وَالْاَرْضَ فَرَشْنُهَا فَنِعُمَ الْمُهِدُونَ ﴿

وَمِنْ كُلِّ شَيْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَمَلَّكُوْ تَذَكَّرُوْنَ ۞

فَوْرُ وَالِلَ اللَّهُ إِنِّ لَكُورِ مِنْكُ نَوْ يُرُوثِينُ فِي اللَّهِ إِنِّ لَكُورِ مِنْكُ نَوْ يُؤتِّ فِي أَ

وَلاَجُّعَلُوامَعَ اللهِ إِلَهَا اخْرَاقِ لَكُوْمِينَهُ نَوْيُرُفُّهُ بَنَّ ۞

كَلْلِكَ مَا أَثَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِامُ مِّنْ تَسُولِ إِلَّا قَالُواْسَاجِرُّ أَوْجَنُوْنٌ ﴿

اتوكواية بل مُوقوركا غُون ﴿

اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے۔ (<sup>۱)</sup> پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔(۳۸)

اور ہر چیز کو ہم نے جو ڑا جو ڑا پیدا کیا (۲) ہے ماکہ تم تصحت حاصل کرد۔ (۳) (۴۹)

پس تم الله کی طرف دو ڑ بھاگ (مینی رجوع) کرو' (مینی میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف عبید کرنے والا ہوں۔ (۵۰)

اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھسراؤ۔ بیشک ہیں حہیں اس کی طرف سے کھلاڈ رانے والا ہوں۔ (۵) اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کمہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ (۵۲)

کیا یہ اس بات کی ایک دو سرے کو وصیت کرتے گئے

بارش برساكرروزى كشاده كرنے كى طانت ركھتے ہيں يا مُؤسِعٌ كو وُسْعٌ سے قرار ديا جائے (طاقت و قدرت ركھنے والے) تو مطلب ہو گاكہ ہمارے اندراس جيسے اور آسان بنانے كى بھى طاقت و قدرت موجود ہے۔ ہم آسان و زمين بناكر تھك نہيں گئے ہيں بلكہ ہمارى قدرت و طاقت كى كوئى انتہاہى نہيں ہے۔

- (۱) لینی فرش کی طرح اسے بچھا دیا ہے۔
- (۲) لیمنی ہر چیز کو جو ژا جو ژا ' نر اور مادہ یا اس کی مقابل اور ضد کو بھی پیدا کیا ہے۔ جیسے روشنی اور اندھیرا' خشکی اور تری' چاند اور سورج' میٹھا اور کڑوا' رات اور دن' خیراور شر' زندگی اور موت' ایمان اور کفر' شقاوت اور سعادت' جنت اور دو زخ' جن وانس وغیرہ' حتی کہ حیوانات (جاندار) کے مقابل' جمادات (بے جان) اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کا بھی جو ژا ہو لیمنی آخرت' دنیا کے بالمقابل دو سری زندگی۔
  - (٣) يه جان لوكه ان سب كاپيدا كرنے والا صرف ايك الله ب اس كاكوئي شريك تهيں ب-
  - (۳) لینی کفرومعصیت سے توبہ کرکے فور آبار گاہ الٰہی میں جھک جاؤ' اس میں تاخیر مت کرو۔
- (۵) لیعنی میں تہیں کھول کھول کرڈرا رہااور تہماری خیرخواہی کر رہا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو'اسی پر اعتاد اور بھروسہ کرواور صرف اس ایک کی عبادت کرو'اس کے ساتھ دو سرے معبودوں کو شریک مت کرو-ایسا کروگے تویاد رکھنا' جنت کی نعتوں سے بھیشہ کے لیے محروم ہو جاؤگے۔

ہیں۔ ('' (۵۳) (نئیں) بلکہ بیہ سب کے سب سرکش ہیں۔ <sup>(۲)</sup> تو آپ ان سے منہ چھیرلیں آپ پر کوئی ملامت نئیں۔ (۵۴) اور نقیحت کرتے رہیں یقیناً بیہ نقیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ <sup>(۲)</sup> (۵۵)

میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس کیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ (۱۲۲)

نه میں ان سے روزی چاہتا ہوں نه میری میہ چاہت ہے کہ میہ مجھے کھلا کیں۔ (۵۷)

الله تعالی تو خود ہی سب کا روزی رساں توانائی والا اور زور آور ہے-(۵۸)

پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے

مَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱلنَّ بِمِلُومٍ ﴿

وَدَكِرُو وَإِنَّ الدِّكْرِي تَتَفَعَمُ **الْ**يُومِينِيْنَ ۞

وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيمَيْدُ وَنِ ﴿

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّنْ قِ قَمَا أَرِيدُ أَنْ يُقلِمِنُونِ ﴿

إِنَّ اللَّهَ هُوَالرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِينُ @

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُومٌ إِمِّثُلَ ذَوْيٍ آصَّهُمْ

(۱) لینی ہربعد میں آنے والی قوم نے اس طرح رسولوں کی تکذیب کی اور انہیں جادو گر اور دیوانہ قرار دیا جیسے پیچلی قومیں بعد میں آنے والی قوموں کے لیے وصیت کرکے جاتی رہی ہیں۔ کیے بعد دیگرے ہر قوم نے بھی تکذیب کاراستہ اختیار کیا۔

(۲) کیعنی ایک دو سرے کو وصیت تو نہیں کی بلکہ ہر قوم ہی اپنی اپنی جگہ سرکش ہے 'اس لیے ان سب کے دل بھی متشابہ میں اور ان کے طور اطوار بھی ملتے جلتے- اس لیے متا خرین نے بھی وہی کچھ کمااور کیاجو متقد مین نے کہااور کیا-

(۳) اس لیے کہ نصیحت سے فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں' اس نصیحت سے وہ لوگ یقیناً فائدہ اٹھا ئیں گے جن کی بایت اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان لا ئیں گے۔

(۳) اس میں اللہ تعالیٰ کے اس اراد و شرعیہ تکلیفیہ کا ظہار ہے جواس کو محبوب و مطلوب ہے کہ تمام انس و جن صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت بھی اسی ایک کی کریں۔ اگر اس کا تعلق اراد و کئو پی سے ہو تا ' بھر تو کوئی انس و جن اللہ کی عبادت و اطاعت سے انحراف کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ یعنی اس میں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی یا د دہانی کرائی گئی ہے ' جھے اگر انہوں نے فراموش کیے رکھا تو آ شرت میں سخت بازپرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار یا کئیں گے جس میں اللہ نے ان کوارادہ وافتیار کی آزادی دے کر ڈالا ہے۔

(۵) لینی میری عبادت واطاعت سے میرامقصودیہ نہیں ہے کہ یہ ججھے کماکر کھلائیں 'جیساکہ دو سرے آقاؤں کامقصود ہو گا ہو آ ہو گا ہے ' بلکہ رزق کے سارے خزانے تو خود میرے ہی پاس ہیں میری عبادت واطاعت سے تو خود ان ہی کو فائدہ ہو گا کہ ان کی آخرت سنور جائے گی نہ کہ مجھے کوئی فائدہ ہو گا۔

#### فَلَائِسُتَعُجِلُونِ 🕥

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَهُ وَامِن يُومِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿

# المنافلة الم

بشم الله الرَّحْين الرَّحِيثون

وَالْطُوْرِ ۞ وَكِنْهِ مَّنْطُوْرٍ ۞ فِنَارَقِّ مَنْنُنُوْرٍ ۞ وَالْهَيْتِ الْمَعْنُورِ ۞

ساتھیوں کے حصہ کے مثل حصہ ملے گا' <sup>(ا)</sup> لل**ذ**ا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ <sup>(۳)</sup> (۵۹)

سے جلدی طلب نہ کریں۔ (۵۹) پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کاوعدہ دیئے جاتے ہں۔(۲۰)

سورة طور كى ہے اور اس ميں انچاس آيتي بيں اور دو ركوع بيں-

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهمان نمايت رحم والاہے-

> قتم ہے طور کی۔ <sup>(۳)</sup>(۱) اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ <sup>(۳)</sup> جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ <sup>(۵)</sup> اور آباد گھر کی۔ <sup>(۱)</sup>

- (۱) ذَنُوبٌ كَ معنی بھرے ڈول كے ہیں۔ كویں ہے ڈول میں پانی نكال كر تقتیم كیاجا تا ہے اس اعتبار سے یمال ڈول كو حصے كے معنی میں استعال كیا گیا ہے۔ مطلب ہے كہ ظالموں كو عذاب سے حصد پنچے گا' جس طرح اس سے پہلے كفروشرك كاار تكاب كرنے والول كوان كے عذاب كاحصہ لما تھا۔
- (۲) کیکن میہ حصر عذاب انہیں کب پہنچ گائیہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے'اس کیے طلب عذاب میں جلدی نہ کریں۔ (۳) طُوٰدٌ' وہ پیاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اسے طور سینا' بھی کہا جا تا ہے۔ اللہ نے اس کے اس شرف کی بنایر اس کی قتم کھائی ہے۔
- (٣) مَسْطُودِ کے معنی ہیں۔ مکتوب کلھی ہوئی چیز-اس کامصداق مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید 'لوح محفوظ 'تمام کتب منزلہ یا وہ انسانی اعمال نامے جو فرشتے لکھتے ہیں۔
  - (۵) یه متعلق ب مسطور کے دقی وہ باریک چراجس پر تکھاجا تا تھا۔ منشور بمعنی مَبسُوط ، پھیلایا کھلا ہوا۔
- (۱) یہ بیت معمور' ساتویں آسان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہو تا ہے کہ روزانہ اس میں ستر ہزار فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ جیسا کہ احادیث معراج میں بیان کیا گیاہے۔ بعض بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ لیتے ہیں' جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہروفت بھرارہتاہے۔ معمور کے معنی ہی آباد اور بھرے ہوئے کے ہیں۔

اور او نچی چھت کی۔ (۱) (۵)
اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔ (۲)
بیٹنگ آپ کے رب کاعذاب ہو کرر ہنے والا ہے۔ (۷)
اسے کوئی رو کنے والا نہیں۔ (۸)
جس دن آسان تھر تھرانے لگے گا۔ (۹)
اور بیاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔ (۱۰)
اور بیاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔ (۱۰)
اس دن جھٹانے والوں کی (پوری) خرابی ہے۔ (۱۱)
جوا پی بیبودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں۔ (۱۲)
جس دن وہ دھکے دے (۱۲)

وَالسَّقُونَ الْمَرُفُوْءِ ﴿
وَالْبَعُوالِمَسُّعُوْدِ ﴿
اِنَّ مَلَابَ رَتِكَ لَوَاقِهُ ﴿
فَالْمَعُونُ دَافِقِهِ ﴿
فَكَمْرَتُمُونُ السَّمَا أَمْمُورًا ﴿
فَتَشِيدُ الْمِنْ الْمُنْفَرِينِ فَلَا مُنْفِيدًا فَي الْمُنْفِقِينِ إِنْ الْمُنْفَرِينِ فَنِ الْمُنْفَرِينِينَ ﴿
فَوْمِينُ الْمُنْفِقِينِ إِنْ الْمُنْفَرِينِينَ ﴿

الَّذِينَ أَمُ إِنْ خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞

يَوْمُ بِيُ عُونَ إلى تَارِجَهَا لَمُ مَدِّعًا أَنْ

(۱) اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے بہنزائہ چھت کے ہے۔ قرآن نے دو سرے مقام پر اسے "محفوظ چھت" کہا ہے۔ ﴿ وَبَعَدُنَا النَّمَا وَسُوطُوطُ الْوَالْمُوعُونُ الْمِينَا الْمُعْمُونُونَ ﴾ (سودة الأنبياء 'rr) بعض نے اس سے عرش مراد لیا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔

<sup>(</sup>۲) مبور کے معنی ہیں ' بھڑکے ہوئے۔ بعض کہتے ہیں 'اس سے وہ پانی مراد ہے جو ذریر عرش ہے جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہو گی 'اس سے مردہ جمم زندہ ہو جا کیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہیں 'ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی۔ جیسے فرمایا ﴿ وَاَذَا اِلْعَالَا مِجْتَتَ ﴾ (الست کویس '۲) "اور جب سمندر بھڑکا دیئے جا کیں گے "۔ امام شوکانی نے اس مفعوم کو اولی قرار دیا ہے اور بعض نے مسنجو ڈ کے معنی مَمنلُوء ' (بھرے ہوئے) کے لیے ہیں 'ایعنی فی الحال سمندرول میں آگ تو نہیں ہے 'البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں 'امام طبری نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ اس کی اور بھی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں (دیکھنے تفسیراین کثیر)

<sup>(</sup>٣) یہ فدکورہ قسموں کا جواب ہے۔ لیٹی یہ تمام چیزیں 'جواللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی مظریں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کاوہ عذاب بھی یقیناً واقع ہو کر رہے گاجس کااس نے وعدہ کیا ہے 'اے کوئی ٹالنے پر قادر نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>۳) مور کے معنیٰ ہیں حرکت واضطراب قیامت والے دن آسان کے نظم میں جو اختلال اور کواکب و سیارگان کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہو گا'اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے' اور یہ نہ کورہ عذاب کے لیے ظرف ہے۔ یعنی سے عذاب اس روز واقع ہو گاجب آسان تھرتھرائے گااور بہاڑا پی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ریت کے ذروں کی طرح اڑ جا کیں گے۔

<sup>(</sup>۵) کینی اپنے کفروباطل میں مصروف اور حق کی حکمذیب واستهزامیں لگے ہوئے ہیں -

<sup>(</sup>٢) الدَّعُ ك معنى بين نمايت سخق ك ساتھ وهكيانا -

لائے جائیں گے۔(۱۳۳)

میں وہ آتش دوزخ ہے جے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔(۱)

(اب جاؤ) کیا ہے جادو ہے؟ <sup>(۲)</sup> یا تم ریکھتے ہی نہی*ں ہو*۔ <sup>(۱۵</sup>)

جاؤ دوزخ میں اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے کلمال ہے۔ تمہیں فقط تمہارے کیے کابدلہ دیا جائے گا-(۱۲)

یقیناً پر ہیزگارلوگ جنتوں میں اور نعتوں میں ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۷) جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پر خوش خوش ہیں <sup>(۵)</sup> اور ان کے پروردگار نے انہیں جنم کے عذاب سے بھی بچالیا ہے۔ (۱۸)

تم مزے سے کھاتے بیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ (۱۹)

برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے۔(<sup>(2)</sup>اور

هٰذِوِّ النَّارُ الَّذِيُّ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞

أَفْسِحُرُّ لِمِنَّا أَمُرَانَتُمُ لِالْتَصِرُونَ @

ٳڞۘڶۅؙۿٵڡٚٵڝ۫ڽؙۯۊٞٲٲۊؘڵڒڞؙڽۯۊٲ ڛۜۅۜٙٳٶٛڡػؽڬؙڎ۫ٳؾٚؠؘٵؾؙڿۏۘۉڽ مٙٵڪؙڎؙڎؙۊؾۜڡ۫ؠڵۅ۠ڹ۞

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيْمٍ فَ

فْكِهِيْنَ بِمَالَتْهُمُ رَبُّهُوْ وَوَقَالُمُ رَبُّهُوْعَدَابَ الْجَحِيْرِ @

كُلُوَاوَاشُرَبُواهِنِيِّنَالِمَالُكُنُّمُ تَعُلُونَ ﴿

مُتَّكِينَ عَلَى سُرُ رِمِّصَفُوفَةٍ وَزَرَّجُنْهُمْ مِعُورِعِين ٠

- (۱) یہ جنم پر مقرد فرشتے (زبانیہ) انہیں کہیں گے۔
- (٢) جس طرح تم ونیامی پغیمروں کو جادو گر کھا کرتے تھے ' بتلاؤ ! کیا یہ بھی کوئی جادو کا کرتب ہے؟
- (٣) یا جس طرح تم دنیا میں حق کے دیکھنے سے اندھے تھ' یہ عذاب بھی تمہیں نظر نہیں آرہا ہے؟ یہ تقریع و تو نئے کے لیے انہیں کما جائے گا' درنہ ہر چیزان کے مشاہدے میں آچکی ہو گی۔
  - (۴) اہل کفرو اہل شقاوت کے بعد اہل ایمان و اہل سعادت کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔
- (۵) لیتی جنت کے گھر الباس کھانے سواریاں حسین و جمیل ہویاں (حورمین) اور دیگر نعتیں ان سب پر وہ خوش ہول گے کیونکہ یہ نعمتیں ونیا کی نعتوں سے بدرجها بڑھ کر ہول گی اور مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَر » . کامصداق۔
- (۱) دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ عُلْوَا وَالْتُرْبُواْ اَوْمَدِيْواْ اَوْمَدُواْ الله الله كَالْمَارِ الْمُعَالِيَةِ ﴾ اس سے معلوم ہواكہ الله كى رحت حاصل كرنے كے ليے ايمان كے ساتھ اعمال صالحہ بهت ضروري بين-
- (2) مصْفُوفَة 'ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے- گویا وہ ایک صف ہیں- یا بعض نے اس کامفہوم بیان کیا ہے کہ

ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آ کھوں والی (حوروں) سے کردیئے ہیں- (۲۰)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی بیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچادیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے، (۱) ہم شخص اینے اینے اعمال کاگروی ہے۔ (۲) ۉٲڴڹ۬ؿؙڹٵٚٮؙٮؙٛۉٳۉٳڰٞؠۼؘؿؙۿٷ۫ڗؚؾؿؙٷؠ۫ۑٳؽؠٙٳڽٳؙڰۼؿٚٵۣؠؚۿؚۄ ڎ۠ڔٚؿۜؠؘۿٷۅؘػٵۧٵڷؾؙڶۿٷ؈ٞۼؠڸۿؚٷۺؙۼٛؿؙ ڴؙڰؙٳڞؚڰٛڸؠؘۮڰٮٮؘڒۿؚؿؿٛ۞

کے چرے ایک دو سرے کے سامنے ہول گے ' چیے میدان جنگ میں فوجیں ایک دو سرے کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس مفهوم کو قرآن میں دو سری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ﴿ عَلْ سُرُدِ مُتَظِیلِيْنَ ﴾ - (الصافات ۳۳) "ایک دو سرے کے سامنے تختوں پر فروکش ہوں گے "۔

(۱) سین جن کے باپ اپ اسٹ اظلام و تقولی اور عمل و کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے' اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درج بلند کرک' ان کوان کے باپوں کے ساتھ ملادے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درج کم کرکے ان کی اولاد والے کمتر درجوں میں انہیں لے آئے۔ یعنی اہل ایمان پر دو گونہ احسان فرمائے گا۔ ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دے گا ٹاکہ ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں' بشرطیکہ دونوں ایماندار ہوں۔ دو سرا' یہ کہ کم تر درجوں کو فائن کر ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں' بشرطیکہ دونوں ایماندار ہوں۔ دو سرا' یہ کہ کم تر درجو والوں کو اٹھا کر اونے پر درجوں پر فائز فرما دے گا۔ ورنہ دونوں کے ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے گاس درج والوں کو اٹھا کر اونے پر درجوں پر فائز فرما دے گا۔ ورنہ دونوں کے ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے گاس کا بلکہ بی دوالوں کو بی کا اس کے وہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ بی کا اس والوں کو بی کا اس عطا فرمائے گا۔ یہ تو اللہ کاوہ احسان ہے جو اولاد پر 'آبا کے عملوں کی برکت ہو گا اور حدیث میں آ تا ہے کہ اولاد کی دعا و استعفار ہے آبا کے درجات میں بھی اضافہ ہو تا ہے ایک شخص کے جب جنت میں درج بلند ہیں آتا ہے کہ اولاد کی دعا درخوں کا آب کی سر اسب بوچھتا ہے' اللہ تعالی فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے اس کا سبب بوچھتا ہے' اللہ تعالی فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے در مند آجہ' ۲ / ۹۰۵) اس کی تاکید اس حدیث ہی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتی ہو تا ہے۔ البتہ تین چیزوں کا ثواب' موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک صد قد جاریہ۔ دو سرا' وہ علم جس ہے لیے دعا کرتی ہو تا ہے۔ البتہ تین چیزوں کا ثواب' موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک صد قد جاریہ۔ دو سرا' وہ علم جس ہے لیے دعا کرتی ہوتے رہیں اور تیری' نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو ''۔ (مسلم' کے ساب ماید حق الإنسان من الشواب بعد واللہ ہی۔

(۲) رَهِیْنٌ بمعنی مَرْهُونِ (گروی شده چیز) بر شخص این عمل کا گروی بو گا-یه عام ب مومن اور کافر دونول کو شامل که او مرف به اور مطلب به که جو جیسا (اچهایا برا) عمل کرے گا اس کے مطابق (اچهی یا بری) جزایائے گا-یا اس سے مراد صرف کافرین که وہ این اعمال میں گرفتار بول گئ بین دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ کُلُّ تَقْینَ بِمَا کَسَبَتُ دَهِیْنَةٌ ﴿ اِلْاَ اَصْحَابُ اَلْمِیدُیْنِ ﴾ (المعدن ۱۹۰۳)" بر شخص این المال میں گرفتار بوگا- سوائے اصحاب الیمین (اہل ایمان) کے "۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی رہل پیل کردیں گے۔ <sup>(ا)</sup> (۲۲)

(خوش طبعی کے ساتھ) ایک دوسرے سے جام (شراب) کی چھینا جھٹی کریں گے (۲) جس شراب کے سرور میں تو بیبودہ گوئی ہوگی نہ گناہ-(۳)

اور ان کے اردگرد ان کے نوعمر غلام چل پھر رہے ہوں گے 'گویا کہ وہ موتی تقے جو ڈھکے رکھے تھے۔ ''') اور آپس میں ایک دو سرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ '(۵)

کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے ورمیان بہت ڈراکرتے تھے۔ (۲۹)

پس الله تعالی نے ہم پر برا احسان کیا اور ہمیں تیزو تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچالیا۔ (۲۷) وَأَمْدَادُنْهُ وَمِغَالِهَةٍ وَكُومِ مِثَالِيثُتَهُونَ ۞

يَتَنَازَعُونَ فِيْهَا كَالْسَالُالَغُوُّ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيُرٌ ۞

وَيَطْوُفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَاثُمُ كَالَّهُمْ لَوُلُوٌّ مَّكُنُونُ ۞

وَأَقْبُلَ بَعْضُهُ مُ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآ أَوُنَ ۞

قَالْوَالِتَاكُمُنَاتَبُكُنِيَ الْمُلِنَامُثُونِيَنِينَ @

فَمَنَّ اللَّهُ مَلِينُنَا وَوَتْسَنَا عَذَابَ السَّنُوْمِ ۞

(ا) أَمْدَدْنَاهُمْ بمعنى زِدْنَاهُمْ العِنى خوب وس كيـ

- (۲) یَتَنَازَعُونَ ، یَتَعَاطَونَ وَیَتَنَاوَلُونَ ایک دو سرے سے لیں گے۔ یا پھروہ معنی ہیں جو فاضل مترجم نے کیے ہیں- کاس ' اس پیالے اور جام کو کہتے ہیں جو شراب یا کسی اور مشروب سے بھراہوا ہو- خالی برتن کو کاس نہیں کہتے- (فتح القدیر)
- (٣) اس شراب میں دنیا کی شراب کی تاثیر نہیں ہوگی 'اسے پی کرنہ کوئی بھے گاکہ لغو گوئی کرے نہ اتنا مدہوش اور مست ہو گاکہ گناہ کاار تکاب کرے۔
- (٣) لیعن جنتوں کی خدمت کے لیے انہیں نوعمرخادم بھی دیئے جائیں گے جو ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے اور حسن و جمال اور صفائی و رعنائی میں وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی 'جسے ڈھک کر رکھا گیا ہو' ٹاکہ ہاتھ لگنے ہے اس کی چیک دمک ماند پڑے۔
- (۵) ایک دو سرے سے دنیا کے صالات ہو چھیں گے کہ دنیا میں وہ کن حالات میں زندگی گزارتے اور ایمان و عمل کے تقاضے کس طرح بورے کرتے رہے؟
- (۱) لیمنی اللہ کے عذاب ہے۔ اس لیے اس عذاب ہے بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہے' اس لیے کہ انسان کو جس چیز کاڈر ہو پاہے' اس ہے بچنے کے لیے وہ تگ و دو بھی کر تاہے۔
  - (2) سَمُومٌ الو الجلس والخوال كرم مواكوكت بي اجنم ك نامول مين عالي نام بهي ب-

إِكَاكُنَّا مِنْ قَبُلْ نَدُ عُوْهُ إِنَّهُ هُوَالْبَرُّ الرَّحِينُو ﴿

فَكُأْكُرُوْمَا النَّ يِنِعُمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَامَجْنُونٍ ۞

آمْرِيَقُوْلُوْنَ شَاعِرُنَّ تَرَبَّصُ بِهِ رَبُّ الْمُنُونِ ۞

قُلْ تَرْبَعُوا فِإِنَّى مَعَكُومِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿

اَمْرَتَالْمُوْمُمُ اَحُلَامُهُمْ بِهِلْأًا أَمْرُهُمْ قَوْمٌ طَاغْوْنَ ﴿

آمُ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بُلُ لِايُؤْمِنُونَ ۞

ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے' <sup>(۱)</sup> بیشک وہ محسن اور مهموان ہے- (۲۸)

تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کائن ہیں نہ دیوانہ- (۲۹)

کیا کافریوں کتے ہیں کہ بیہ شاعرہے ہم اس پر زمانے کے حوادث (بینی موت) کا انتظار کر رہے ہیں۔ (۳۰)
کمہ دیجئے! تم منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ (۳۰)

کیاان کی عقلیں انہیں ہیں سکھاتی ہیں؟ <sup>(۵)</sup> یا بیہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۳۲)

کیا یہ کتے ہیں کہ اس نبی نے (قرآن) خود گر لیا ہے' واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ (۲۵)

<sup>(</sup>۱) لین صرف ای ایک کی عبادت کرتے تھے 'اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتے تھے 'یا یہ مطلب ہے کہ ای سے عذاب جنم سے نیخے کے لیے دعاکرتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ وعظ و تبلیغ اور نصیحت کا کام کرتے رہیں اور یہ آپ کی بابت جو کچھ کہتے رہتے ہیں' ان کی طرف کان نہ دھریں' اس لیے کہ آپ اللہ کے فضل سے کائین ہیں نہ دیوانہ (جیسا کہ یہ کہتے ہیں) بلکہ آپ پر باقاعدہ ہماری طرف سے وحی آتی ہے' جو کہ کائن پر نہیں آتی' آپ جو کلام لوگوں کو سناتے ہیں' وہ دائش و بصیرت کا آئینہ دار ہو تاہے' ایک دیوائے سے اس طرح گفتگو کیوں کر ممکن ہے؟

<sup>(</sup>٣) رَیْبٌ کے معنی ہیں حوادث مُنُونٌ 'موت کے نامول میں سے ایک نام ہے-مطلب ہے کہ قریش مکہ اس انظار میں ہیں کہ زمانے کے حوادث سے شاید اس (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو موت آجائے اور ہمیں چین نصیب ہو جائے 'جواس کی دعوت توحید نے ہم سے چھین لیا ہے-

<sup>(</sup>٣) ليعني ديھو!موت پيلے كے آتى ہے؟ اور ہلاكت كس كامقدر بنتى ہے؟

<sup>(</sup>۵) کیعنی سے تیرے بارے میں جو اس طرح اناپ شناپ جھوٹ اور غلط سلط باتیں کرتے رہتے ہیں 'کیاان کی عقلیں ان کو کمی بھماتی ہیں؟

<sup>(</sup>٦) نہیں بلکہ یہ سرکش اور مگراہ لوگ ہیں اور یمی سرکشی اور مگراہی انہیں ان باتوں پر برانگیخة کرتی ہے۔

<sup>(2)</sup> کینی قرآن گھڑنے کے الزام پر ان کو آمادہ کرنے والا بھی ان کا کفر ہی ہے۔

فَلْيَاتُوالِمَدِينِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَدِقِينَ اللهِ

آمْرُخُلِكُوَّامِنْ غَيْرِشَى أَمْرُمُو الْغَلِقُونَ 💮

اَمُ خَلَقُوا السَّمُونِ وَالْأَرْضَ بَلُ لَا يُوْوَقِنُونَ 🕝

أمْرِهِنْدُهُمْ خَوَلَهِنُ رَبِّكِ أَمْرُهُمُ الْنَصَّيُطِرُونَ 🏵

ٱ؞ؙۯؙۿؙۄؙڛؙڷٷؿۘۮؿٙٷٷڹٙ؋ؽٷٷڷؽٳٛۘۛؾؚٵۺۺٙۼۿۄؙڗڛٛڵڟڽ ۺؙۣؽڹ ۿ

أَمْرِلَهُ الْبَنْكُ وَلَكُو الْبَنُونَ 🗇

اچھا اگر یہ سیچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک (بی) بات یہ (بھی) تولے آئیں۔ (۱) (۳۴۳)

کیا یہ بغیر کسی (پیدا کرنے والے) کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ <sup>(۲)</sup> یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ <sup>(۳)</sup> (۳۵)

ہیں میں یہ ہیں۔ کیاانہوں نے بی آسانوں اور زمین کو پیدا کیاہے؟ بلکہ ہیہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۷)

یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزائے ہیں؟ (۵) یا(ان خزانوں کے) ہے داروغہ ہیں۔ (۱)

یا کیا ان کے پاس کوئی سیرطمی ہے جس پر چڑھ کر سنتے میں؟ (کر ایبا ہے) تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے-(۳۸)

کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑک

- (۱) لیمنی اگریہ اپنے اس وعوے میں سے ہیں کہ یہ قرآن محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کااپنا گھڑا ہوا ہے تو پھر یہ بھی اس جیسی کتاب بنا کرپیش کر دیں جو نظم' اعجاز و بلاغت' حسن بیان' ندرت اسلوب' تعیین حقائق اور حل مسائل میں اس کا مقالمہ کرسکے۔
- (۲) یعنی اگر واقعی ابیا ہے تو پھر کسی کو بیہ حق نہیں ہے کہ انہیں کسی بات کا تھم دے یا کسی بات سے منع کرے۔ لیکن جب ابیا نہیں ہے بلکہ انہیں ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے ' تو ظاہر ہے اس کا انہیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے ' وہ انہیں پیدا کرکے بول ہی کس طرح چھوڑ دے گا؟
  - (m) لیعنی بیه خود بھی اپنے خالق نہیں ہیں ' بلکہ بی اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔
    - (4) بلکہ اللہ کے وعدول اور وعیدول کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں-
  - (۵) کہ بیہ جس کو چاہیں روزی دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں یا جس کو چاہیں نبوت سے نوازیں۔
- (٢) مُصَيْطِرٌ يا مُسَيْطِرٌ 'سَطْرٌ سے ہے' لکھنے والا 'جو محافظ و تگران ہو' وہ چو نکہ ساری تفصیلات لکھتا ہے 'اس لیے سے محافظ اور تگران کے معنی میں بھی استعمال ہو تا ہے۔ یعنی کیا اللہ کے خزانوں یا اس کی رحمتوں پر ان کا تسلط ہے کہ جس کو چاہیں دیں یا نہ دیں۔
- (۷) لیعنی کیا یہ ان کادعویٰ ہے کہ سیوھی کے ذریعے سے یہ بھی محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آسانوں پر جاکر ملائکہ کی باتیں یا ان کی طرف جو دحی کی جاتی ہے'وہ س آئے ہیں۔

المُ تَسْنَالُهُمُ آخِرًا نَهُوْمِينَ مَغْرَمِ وَمُثْقَلُونَ ۞

أَمْ عِنْدَا فَمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَنْ

آمُرِيْرِيْدُوْنَ كِيْدًا قَالَمَانِينَ كَفَنُ وَاهُمُ الْمُكَدُونَ ﴿

آمِرُكُهُمُ إِللَّهُ غَيْرُاللَّهِ شُبُعُنَ اللَّهِ عَالَتُهُرُكُونَ ۞

فَانَ تَرَوُاكِسُفَامِنَ السَّمَا وَسَاقِطَا يَقُولُواسَعَابٌ مَرُكُومٌ @

فَذَرْهُوْحَتَّى يُلِقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۞

يَوْمَ لِالْغُنِيُ عَنْهُوْلِيَكُ هُوْشَيًّا وَلاهُوْلِيْصَوُونَ 💣

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَنَاابًا دُوْنَ ذَلِكَ وَلِكِنَّ ٱكْتَرَهُمْ لاينلئۇن 🏵

کیا تو ان ہے کوئی اجرت طلب کر تا ہے کہ بیہ اس کے آوان سے بو تھل ہو رہے ہیں۔<sup>(۱)</sup> (۴۸) کیاا نکے پاس علم غیب ہے جے یہ لکھ لیتے ہیں؟ (۲) کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ (۳) تو بقین کرلیں که فریب خوروه کافری میں۔ (۳۲)

کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) اللہ تعالی ان کے شرک سے پاک ہے۔ (۴۳)

اگر یہ لوگ آسان کے کسی مکڑے کو گر تا ہوا دیکھ لیں تب بھی کمہ دیں کہ بیاتہ بدیۃ باول ہے۔ (۵) توانہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ یڑے جس میں ہیہ ہے ہوش کردیئے جا کیں گے۔(۴۵)

جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گااور نہ وہ مدد کیے جا کیں گے۔ (۴۶)

بیٹک ظالموں کے لیے اسکے علاوہ اور عذاب بھی ہیں<sup>(۱)</sup> لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ <sup>(۷</sup>)

- (۱) لینی اس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہو۔
- (۲) که ضرور ان سے پیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرجائیں گے اور ان کو موت اس کے بعد آئے گی۔
  - (m) لعنی ہمارے پغیر کے ساتھ 'جس سے اس کی ہلاکت واقع ہو جائے۔
- (٣) ليعني كيد و مكران ہي پر الٹ پڑے گا اور سارا نقصان انهي کو ہو گا۔ جيسے فرمايا: ﴿ وَلَا يَجِيْنُ الْمَكُو ُ النَّيِّينُ ۚ إِلَّا رِيأَهُ لِلَّهِ ﴾ (فاطر ۳۳) چنانچہ بدر میں سے کافرمارے گئے اور بھی بہت ہی جگہوں پر ذلت و رسوائی ہے دوچار ہوئے۔
- (a) مطلب ہے کہ اپنے کفروعنادے چربھی بازنہ آئیں گے 'بلکہ ڈھٹائی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ بیہ عذاب نہیں ' بلکہ ایک پر ایک بادل چڑھا آرہاہے ' جیسا کہ بعض موقعوں پر ایسا ہو تا ہے۔
- (١) لعنى دنيايس عليه دوسر مقام ير فرمايا ﴿ وَلَتُكِينَ عَتَهُ مُوسِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْقَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَنَاهُ مُوسَيْدَ عِمُونَ ﴾ (آلَمَ السجدة ٢١٢)
- (4) اس بات ہے کہ دنیا کے بیہ عذاب اور مصائب' اس لیے ہیں ٹاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ نکتہ چو نکہ

وَاصْبِرُ لِحُصِّهُ رَبِّكَ وَالْكَ بِأَغُيْنِنَا وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَعُوْمُ ﴿

وَمِنَ الَّيْلِ مَسَيْحُهُ وَادْبَارَ النَّجُومِ

446

يسم والله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُون

تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبرے کام لے ' بیٹک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو ایٹھے <sup>(۱)</sup> اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر۔ (۴۸) اور رات کو بھی اس کی شبیع پڑھ <sup>(۲)</sup> اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ <sup>(۳)</sup>

> سور ہُ جُم کی ہے اور اس میں ہاسھ آیتیں اور ثین رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

نہیں سیجھتے اس لیے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے بلکہ بعض وفعہ پہلے سے بھی ذیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ ''منافق جب بیار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے۔ دہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھاگیا۔ اور کیوں کھلاچھوڑ دیا گیا؟ (اُبوداود' کتاب المجنائز' نسمبر ۲۰۸۰)

(۱) اس کھڑے ہونے سے کون ساکھڑا ہونا مراد ہے؟ بعض کتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ جیساکہ آغاز نماز میں سُبنحانک اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ آسُمُكَ . . . پڑھی جاتی ہے۔ بعض کتے ہیں 'جب نیند سے بیدار ہوکر کھڑے ہوں۔ اس وقت بھی اللہ کی تبیع و تحمید مسنون ہے۔ بعض کتے ہیں کہ جب کی مجلس سے کھڑے ہوں۔ جیسے صدیث میں آتا ہے۔ جو محض کس مجلس سے اٹھے وقت یہ دعا پڑھ لے گاتو یہ اس کی مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سُبنحانک اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . (سنن المسرمذی 'آبواب المعوات' باب مایقول إذا قام من مجلسه)

اس سے مراد قیام اللیل- یعنی نماز تنجد ب نوعمر بھرنبی صلی الله علیه وسلم کامعمول رہا۔

(٣) أَيْ: وَقْت إِذْبَارِهَا مِنْ آخِوِاللَّيْلِ اس مراد فَجَرى دو سنتين بِن نوا قل بين سب سے زيادہ اس كى ني سُلَيْلِيَهِ حفاظت فرماتے تھے۔ اور ایک روایت بین آپ سُلِیَّلِیْم نے فرمایا "فجر كى دو سنتين دنیا وما فیما سے بہتر ہے" (صحبح بخارى' كتاب التهجد' باب تعاهد ركعتى الفجر ومن سماهما تطوعا' و صحبح مسلم' كتاب الصلوة' باب استحباب ركعتى الفجر)

﴾ یہ پہلی سورت ہے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا 'تلاوت کے بعد آپ ماٹنگیل نے اور آپ ماٹنگیل کے پیچھے جتنے لوگ تھے 'سب نے سجدہ کیا 'سوائے امیہ بن خلف کے' اس نے اپنی مٹھی میں قتم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ (۱)

کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیٹرھی راہ

پر ہے۔ (۲)

اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کتے ہیں۔ (۳)

وہ تو صرف وحی ہے جو آباری جاتی ہے۔ (۳)

اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ (۵)
جو ذور آور ہے (گا) مجروہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ (۲)

وَالنَّبُعِرِ إِذَا هَوٰى أَ

مَاضَلَّ صَلْحِبُكُو وَمَاغَوٰي ﴿

وَلَيْنُولُقُ عَنِ الْهَوٰى ۞ إِنْ هُوَالِّلَاوَثُمُّ يُتُوْفى ۞ عَكْمَهُ شَدِيدُالْقُوى ۞

دُو مِرَّةِ كَاسْتَولِي ﴿

مٹی لے کراس پر مجدہ کیا۔ چنانچہ یہ کفری حالت میں ہی مارا گیا (صحیح بخاری) تفییر سورہ بھم) بعض طریق میں اس شخص کا نام عتبہ بن رہیعہ بتالیا گیا ہے (تفیرابن کثیر) وَاللهُ أَغَلَمُ - حضرت زید بن طابت ہو لی کہ میں کہ میں نے اس سورت کی تالی مائی کی آپ مائی کی اس میں مجدہ نہیں کیا (صحیح بخاری) باب ذکور) اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنام سحب ہے ، فرض نہیں ۔ اگر بھی چھوڑ بھی دیا جائے تو جائز ہے ۔

(۱) بعض مفسرین نے ستارے سے ٹریا ستارہ اور بعض نے زہرہ ستارہ مراد لیا ہے اور بعض نے جنس نجوم ، هَوَیٰ 'اوپر سے نیچ کرنا' یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ کر آہے' یا شیاطین کو مارنے کے لیے گر آہے یا بقول بعض قیامت والے دن گریں گے۔

(۱) یہ جواب قتم ہے۔ صاحبہ کم (تممارا ساتھی) کہ کر نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو واضح ترکیا گیاہے کہ نبوت سے پہلے چالیس سال اس نے تممارے ساتھ اور تممارے درمیان گزارے ہیں' اس کے شب و روز کے تمام معمولات تممارے سامنے ہیں' اس کا اطلاق و کردار تممارا جانا پچانا ہے۔ راست بازی اور امانت داری کے سواتم نے اس کے کردار میں بھی پچھ اور بھی دیکھا؟ اب چالیس سال کے بعد جو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ذرا سوچو' وہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ واقعہ بیہ ہے کہ وہ نہ گراہ ہوا ہے نہ برکا ہے۔ ضلالت' راہ حق سے وہ انحراف ہے جو جمالت اور لاعلمی سے ہو اور غوایت' وہ بچی ہے جو جانتے ہو جھوٹر کر اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قتم کی گراہیوں سے اپنے بیٹیمر کی تنزیہ بیان فرمائی۔

(٣) یعنی وہ گراہ یا بہک کس طرح سکتا ہے 'وہ تو وی النی کے بغیر لب کشائی ہی نہیں کرتا۔ حتی کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقعوں پر بھی آپ سائیلیم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کھے نہ نکلتا تھا (سنن النسرمذی 'آبواب البر' باب ماجاء فی الممزاح الی طرح حالت غضب میں 'آپ سائیلیم کو اپنے جذبات پر اتنا کنرول تھا کہ آپ مائیلیم کی زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلی (آبوداود کتاب العلم 'باب فی کتاب العلم)

(٣) اس سے مراد جرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے جو قوی اعضا کا مالک اور نمایت زور آور ہے ، پیغیبر پر وحی لانے اور اسے

اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔ (۱) (۷)
پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ (۲)
پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی
کم۔ (۹)
پس اس نے اللہ کے بندے کو وی پہنچائی (۴)
پہنچائی۔ (۱۰)
دل نے جھوٹ نہیں کہاجے (پیغمبرنے) دیکھا۔ (۱۱)
کیاتم جھڑا کرتے ہواس پر جو (پیغمبر) دیکھتے ہیں۔ (۱۱)
اسے توایک مرتبہ اور بھی دیکھاتھا۔ (۱۳)
سدرۃ المنتیٰ کے پاس۔ (۲)
اس کے پاس جنۃ الماویٰ ہے۔ (۱۲)

وَهُوَيِالْأَنْقِ الْأَمْلِ ۞ ثُمُّودَنَافَتَكُ لِى ۞

فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ اَوْ اَدُنْ أَ

فَأُوخَى إلى عَيْدِهٖ مَّاأُونُلي أَ

مَّا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَارَالِي ﴿

آفَمُّرُوْنَهُ عَلَى مَايْرِي ®

وَلَقَدُ رَاهُ نَوْلَةُ الْخَرِي ﴿

عِنْدُسِدُرَةِ الْمُنْتَافِي ﴿

عِنْدَهَاجَتَهُ الْمَأْوَى أَن

سکھلانے والا نہی فرشتہ ہے۔

(۱) لینی جرائیل علیہ السلام لینی وحی سکھلانے کے بعد آسان کے کناروں پر جا کھڑے ہوئے۔

۲) لعنی پھرزمین پر اترے اور آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے۔

(۳) بعض نے ترجمہ کیاہے 'دوہا تھوں کے بقدر 'یہ نبی ماٹھ کیا اور جرائیل علیہ السلام کی باہمی قربت کابیان ہے۔اللہ تعالی اور نبی ماٹھ کیا کی قربت کا ظمار نہیں ہے 'جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں۔ آیات کے سیاق سے صاف واضح ہے کہ اس میں صرف جرائیل علیہ السلام اور پیغیبر کابیان ہے۔اس قربت کے موقع پر نبی ماٹھ کیا نے جرائیل علیہ السلام کو انکی اصل شکل میں دیکھا اور میہ بعثت کے ابتدائی ادوار کا واقعہ ہے جس کاذکران آیات میں کیا گیا۔وو سری مرتبہ اصل شکل میں معراج کی رات دیکھا۔

(٣) لینی جرائیل علیہ السلام' اللہ کے بندے حضرت محمد مل اللہ کے لیے جو دحی یا پیغام لے کر آئے تھے'وہ انہوں نے آب مل اللہ کا تک پنجایا۔

(۵) کیعنی نبی مالیکی نبی علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے چھ سوپر ہیں۔ ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے جتنا تھا' اس کو آپ مالیکی کے دل نے جھٹلایا نہیں' بلکہ اللہ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا۔

(۱) یہ لیلۃ المعراج کو جب اصل شکل میں جرائیل علیہ السلام کو دیکھا' اس کابیان ہے۔ یہ سدر ۃ المنتیٰ' ایک بیری کا درخت ہے جو چھٹے یا ساتویں آسان پر ہے اور یہ آخری صد ہے' اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ فرشتے اللہ کے احکام بھی پہیں سے وصول کرتے ہیں۔

(2) اسے جنت الماوی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ماوی و مسکن یمی تھا، بعض کہتے ہیں کہ روحیں

جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھارہی تھی۔ (۱۹) میں۔ (۱۹) نہ تو نگاہ بھی نہ صد سے بڑھی۔ (۱۲) یقینا اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں و کیے لیں۔ (۱۸) بعض نشانیاں و کیے لیں۔ (۱۸)

اور منات تيسرے پچھلے کو۔ (۱۱)

إِذْ يَغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغُشَى الْ

مَازَاخَ الْبُصَّرُوَمَاطَعْي 🕜

كَتَدُدَالى مِنَ البَّتِ رَبِّهِ اللَّهُوٰى ﴿

أَفَرَءُ يَتَنَّوُ اللَّتَ وَالْعُزِّي ۗ

وَمَنْوةَ التَّالِئَةَ ٱلْأَخْرَى ۞

يهال آكر جمع ہوتی ہیں- (فتح القديرِ)

(۱) سدرة المنتیٰ کی اس کیفیت کا بیان ہے جب شب معراج میں آپ ماٹیکی نے اس کا مشاہدہ کیا ' مونے کے پروانے اس کے گردمنڈلا رہے تھے' فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا' اور رب کی تجلیات کا مظهر بھی وہی تھا۔ (ابن کثیرو غیرہ) اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں سے نوازا گیا۔ پانچ وقت کی نمازیں ' سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو گا (صحیح مسلم' کتاب الإیمان' باب ذکر سدر آ

(۲) لیعنی نبی صلی الله علیه وسلم کی نگامیں دائیں بائیں ہوئیں اور نہ اس حدے بلند اور متجاوز ہوئیں جو آپ ماٹھیکیا کے لیے مقرر کردی گئی تھی۔ (ایسرالتفاسیر)

(۳) جن میں بیہ جبرائیل علیہ السلام اور سدر ۃ المنتنیٰ کا دیکھنا اور دیگر مظاہر قدرت کا مشاہدہ ہے جس کی کچھ تفصیل احادیث معراج میں بیان کی گئی ہے۔

ٱلكُوُ الذَّكَرُولَهُ الْرُنْثَىٰ ۞

تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْرًى ﴿

إِنْ هِيَ إِلْاَاسْمَاءُسَمَّيْتُمُوْمَاآنَهُمْ وَالْبَا وُكُمُ مَّاآثَوْلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلُطِنْ إِنْ يَتَّقِيهُوْنَ إِلَاالُطُنَّ وَمَاتَّهُوَى الْأَنْفُنُ وَلَقَدُ مِنَا مُعُوِّرِنِ زَيْحِمُ الْهُذِي ۞

کیا تہمارے لیے لڑک اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ (۱)

یں وراسل میہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دراصل میہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کی کوئی دلیل دادوں نے ان کی کوئی دلیل نفسانی تمیں اتاری- میہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یقیناان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ پچکی ہے۔ (۲۳)

کہ بیہ غطفان میں ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی' بعض کہتے ہیں کہ شیطانی (بھو تنی) تھی جو بعض درختوں میں طاہر ہوتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سنگ ابیض تھا جس کو بوجتے تھے۔ یہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا- مَنوٰۃ ' مَنَى يَمْنِي سے ہے جس کے معنی صَتَ (بمانے) کے ہیں۔ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذرج کرتے اور ان کا خون بہاتے تھے۔ یہ مکہ اور پرینہ کے درمیان ایک بت تھا (فتح القدیر ) یہ قدید کے بالمقابل مثلل جگہ میں تھا' بنو نزاعہ کا بیہ خاص بت تھا۔ زمانۂ جاہیت میں اوس اور خزرج بییں سے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے (ایسرا لقامیرو ابن کثیر) ان کے علاوہ مختلف اطراف میں اور بھی بہت ہے بت اور بت خانے تھیلے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اور دیگر مواقع پر ان بتوں اور دیگر تمام بتوں کا خاتمہ فرما دیا۔ ان پر جو تبے اور عمار تیں بی ہوئی تھیں' وہ مسار کروا دیں' ان درختوں کو کٹوا دیا' جن کی تعظیم کی جاتی تھی اور وہ تمام آثار و مظاہر منا ڈالے گئے جو بت برسی کی یاد گار تھے'اس کام کے لیے آپ ماڑ کیو کیا نے حضرت خالد' حضرت علی' حضرت عمرو بن عاص اور حضرت جرير بن عبدالله البجلي وغيرهم رضوان الله عليهم اجمعين كو 'جهال جهال بيه بت يتعين ' بهيجا اور انہوں نے جاکران سب کو ڈھاکر سرزمین عرب سے شرک کانام مٹاویا۔ (ابن کثیر) قرون اولی کے بہت بعد ایک مرتبہ پھر عرب میں شرک کے یہ مظاہر عام ہو گئے تھے'جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجدد الدعوۃ شیخ محمد بن عبدالوہاب کو توفیق دی' انہوں نے درعیہ کے حاکم کو اپنے ساتھ ملا کر قوت کے ذریعے سے ان مظاہر شرک کا خاتمہ فرمایا اور اسی دعوت کی تجدید ایک مرتبہ پھرسلطان عبدالعزیز والی نجد و حجاز (موجو دہ سعودی حکمرانوں کے والد اور اس مملکت کے بانی ) نے کی اور تمام پختہ قبروں اور قبوں کو ڈھاکر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیا فرمایا اور یوں الحمد للہ اب یو رے سعودی عرب میں اسلامی احکام کے مطابق نہ کوئی پختہ قبرہے اور نہ کوئی مزار

(۱) مشرکین مکه فرشتول کوالله کی بیٹیاں قرار دیتے تھے' یہ اس کی تردید ہے' جیسا کہ متعدد جگہ سے مضمون گزر چکا ہے۔

(٢) ضِيزَىٰ عن وصواب سے ہی ہوئی۔

کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسرہے؟ (۱) (۲۴) اللہ بی کے ہاتھ ہے ہیہ جمان اور وہ جمان - (۲۵) اور بہت سے فرشتے آسانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سمتی مگریہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے - (۲۲)

بیتک جو لوگ آخرت پر ایمان نهیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں-(۲۷)

حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بیٹک وہم (و گمان) حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا-(۲۸)

تو آپاس سے منہ موڑلیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کاارادہ بچزنز گائی دنیا کے اور کچھنہ ہو۔(۲۹) میں ان کے علم کی انتہاہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیاہے اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔(۳۰)

اور الله بی کاہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے باکہ الله تعالی برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ امُلِلانْسَانِ مَاتَمَتْی الله

فَلِلُوالْلِخْرَةُ وَالْأَوْلِ ۞ وَكُوْمِتُنُ مَّلَكٍ فِى التَّمُلُوتِ لَانْغُوْنُ شَغَاعَتُهُمْ شَيُّغًا إِلَّا مِنْ بَعْدِانَ يَاذَنَ اللَّهُ لِلَنُ يَشَاءً وَرَضَٰى ۞

> إِنَّ الَّذِيْنَ لَائِوْمُوْنَ بِالْأِخْرَةِ لِيُسَعُونَ الْمَلِّلِكَةَ تَمْمِيةَ الْرُنْعَلَ ۞

وَاللَّهُوبِهِ مِنْ عِلْمِ أَنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنَّ الطَّنَّ وَإِنَّ الطَّنَّ لَا الطَّنَّ وَإِنَّ الطَّنَّ لَا يُغْفِي مِنْ الْحَقِّ لَمُنِيًّا ﴿

نَاعُوضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّهُ عَنْ ذِلْهِ كَا وَلَوْ يُودُ إِلَّالْهَيُوةَ اللَّالْهَيُوةَ اللَّهُ المَّالَيْن

ذلِكَ مَبْلَغُهُمُ قِنَ الْوِلْقِلِآنَ رَبَّكَ هُوَاعُلُوْمِينَ ضَلَّ عَنُ سَمِيلِهٖ وَهُوَاعُلُوْمِينِ اهْتَذَى ۞

وَيَلْهُ مِسَاقِ التَّمَلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجُونِ الَّذِينَ الْمُنْفِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ المُسَوَّالِ المُعْمَىٰ اللَّهِ مِنْ المُسَوَّالِ المُعْمَىٰ اللَّهِ مَنْ المُسَوَّالِ المُعْمَىٰ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ أَنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُ

<sup>(</sup>۱) لیتن میہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے میہ معبود انہیں فائدہ پہنچا ئیں اور ان کی سفارش کریں میہ ممکن ہی نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) کینی وہی ہو گا'جووہ چاہے گا'کیونکہ تمام اختیارات ای کے پاس ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی فرشتے 'جو اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہے 'ان کو بھی شفاعت کا حق صرف اننی لوگوں کے لیے ملے گاجن کے لیے اللہ پنند کرے گا جب یہ بات ہے تو پھر یہ پھر کی مورتیاں کس طرح کسی کی سفارش کر سکیں گی ؟ جن سے تم آس لگائے بیٹھے ہو ' نیز اللہ تعالیٰ مشرکوں کے حق میں کسی کو سفارش کرنے کا حق بھی کب وے گا' جب کہ شرک اس کے زدریک نا قابل معانی ہے ؟

عنایت فرمائے۔(۱۱)

ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی (۲) سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے۔ (۳) بیشک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے 'وہ حمیس بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے منہیں زمین سے پیدا کیااور جبکہ تم اپنی

ٱلَّذِيْنَ يَشْتِنُونَ كَلَيْهِ الْإِنْثِو وَالْقُواحِشَ الْاللَّمَوْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمُغْفِرَةِ هُوَاعْلُمُ كِلَيْاذِ أَنْشَاكُمْ شِي الرَّضِ وَاذَانْتُو لَجَنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّعَلِمُ وَلَاثُونَوْ أَ الْشُكُوهُ وَاعْلُومِنَ اثَّعْلَى ﴿

(۱) لینی ہدایت اور گرائی ای کے ہاتھ میں ہے' وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز تا ہے اور جے چاہتا ہے' گرائی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے' تاکہ نیکوکار کو اس کی نیکیوں کا صلہ اور بدکار کو اس کی برائیوں کا بدلہ دے ﴿ وَبِلَاهِ سَا فِی السَّانِ اِنْ وَمَا فِی الْاَرْضُ ﴾ یہ جملہ معترضہ ہے اور لِیَہْ جزِ یَ کا تعلق گزشتہ گفتگوسے ہے۔ (فتح القدیر)

(۲) کَبَائِرْ، کَبِیْرَةٌ کی جمع ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ زیادہ اہل علم کے نزدیک ہروہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے، یا جس کے مرتکب کی سخت ندمت قرآن و حدیث میں فدکور ہے اور اہل علم ہیے بھی کتے ہیں کہ چھوٹ گناہ پر اصرار و دوام بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے معنی اور ماہیت کی شخصی میں اختلاف کی طرح، اس کی تعداد میں بھی بہت اختلاف ہے۔ بعض علما نے انہیں کتابوں میں جمع بھی کیا ہے۔ جیسے کتاب الکبائر للذہبی اور الزواجر وغیرہ و فَوَاحِثُ ، فَاحِشَةٌ کی جمع ہے، بے حیائی پر مبنی کام، جیسے زنا' لواطت وغیرہ۔ بعض کتے ہیں' جن گناہوں الزواجر وغیرہ و فواحِث ما واحِث میں داخل ہیں۔ آج کل بے حیائی کے مظاہر چو نکہ بہت عام ہو گئے ہیں' اس لیے بے حیائی کو میں مدہ ہو گئے ہیں' اس لیے بے حیائی کو دستہندیں۔ جمعے لیا گیا ہے، حیائی کو اس مسلمانوں نے بھی اس "تمذیب بے حیائی" کو اپنالیا ہے۔ چنانچہ گھروں میں ٹی وی کہ مہمت عام ہو گئے ہیں' اس لیے بے حیائی کو وی سے آت کہ کا سے سے موقعوں بیا اس میں اور وغیرہ عام ہیں' عورتوں نے نہ صف پر دے کو خیرباد کہہ دیا ہے' بلکہ بن سنور کر اور حین و جمال کا مجسم مرد و زن کا بے باکانہ اختلاط اور بے محابا گفتگو روز افزوں ہے' دراں حالیکہ ہی سب "فواحش" میں داخل ہیں۔ جن کی مغفرت ہوئی ہے' وہ کبائرو فواحش سے اجتناب کرنے والے ہوں گئے نہ کہ بن بین مجتلاء

(٣) لَمَمَّ کے لغوی معنی ہیں ہم اور چھوٹا ہونا' اس ہے اس کے یہ استعالات ہیں آلمَّ بِالْمَکَانِ (مکان میں تھوڑی ویر تُھرا) اَلَمَّ بِالطَّعَامِ (تھوڑا سا کھایا)' اس طرح کسی چیو لینا' یا اس کے قریب ہونا' یا کسی کام کوایک مرتبہ یا دو مرتبہ کرنا' اس پر دوام و استمرار نہ کرنا' یا محض ول میں خیال کا گزرنا' یہ سب صور تیں لَمَمَّ کملاتی ہیں' (فق القدیر) اس کے اس مفہوم اور استعال کی رو ہے اس کے معنی صغیرہ گناہ کے جاتے ہیں۔ جس کامطلب یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے مبادیات کا ارتکاب' لیکن بڑے گناہ سے اجتناب کرنا' یا کسی گناہ کا ایک دو مرتبہ کرنا پھر بھیشہ کے لیے اسے چھوڑ دینا' یا کسی گناہ کا محض دل میں خیال کرنا لیکن عملاً اس کے قریب نہ جانا' یہ سارے صغیرہ گناہ ہوں گے' جو اللہ تعالیٰ کبائر سے اجتناب کی برکت ہے معاف فرماوے گا۔

ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے (۱۱) پس تم اپنی پاکیزگی آپ
بیان نہ کرو، (۲) وہی پر بیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ (۳۲)
کیا آپ نے اسے دیکھاجس نے منہ موڑلیا۔ (۳۳)
اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا۔ (۳۳)
کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ (سب کچھ) دیکھ رہا
ہے؟ (۳۳)
کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موئ (علیہ السلام)
کے۔ (۳۳)
اور وفادار ابراہیم (علیہ السلام) کے صحیفوں میں تھا۔ (۳۷)
اور وفادار ابراہیم (علیہ السلام) کے صحیفوں میں تھا۔ (۳۷)
اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی
کوشش خوداس نے کی۔ (۳۹)

آفَرَءَيُتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴿ وَاعْلَى قِلْيُلَاقَ ٱلْدُى ﴿

اَعِنْدَةُ عِلْوُ الْغَيْبِ فَهُوَيْرِي ٠

أَمْرُكُونِينَةًا بِمَاقِ مُحُفِ مُوْسَى ﴿

دَابُرُلِدِيْمُ الَّذِيُ وَلَىٰ ۞ اَلَا تَـزِرُ وَانِرَةٌ وَنْزَرُا خُدِى ۞

وَآنُ لَيْسُ لِلْإِنْسَانِ إِلَّامَاسَعَى ﴿

وَأَنَّ سَعْيَهُ سُوُنَ يُرْى ﴿

(۱) اُجِنَّةٌ ، جَنِیٰنٌ کی جمع ہے جو پیٹ کے بچے کو کما جاتا ہے' اس لیے کہ بیہ لوگوں کی نظروں سے مستور ہو تاہے۔

- (۲) لیعنی جب اس سے تمہاری کوئی کیفیت اور حرکت مخفی نہیں 'حتیٰ کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے 'جہاں تہمیں کوئی دیکھنے پر قادر نہیں تھا' وہاں بھی تمہارے تمام احوال سے وہ واقف تھا' تو پھراپنی پاکیزگی بیان کرنے کی اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میر ہے کہ ایسانہ کرو۔ ٹاکہ ریاکاری سے تم بچو۔
- (۳) یعنی تھوڑا سادے کر ہاتھ روک لیا۔ یا تھوڑی ہی اطاعت کی اور پیچھے ہٹ گیا اُکڈیٰ کے اصل معنی ہیں کہ زمین کھودتے کھودتے سخت پھر آجائے اور کھدائی ممکن نہ رہے۔ بالآخروہ کھدائی چھوڑدے تو کہتے ہیں اُکڈیٰ یمیں سے اس کا استعال اس مخص کے لیے کیا جانے لگا جو کسی کو پچھ دے لیکن پورا نہ دے 'کوئی کام شروع کرے لیکن اسے پاپیہ پیمیل تک نہ پہنچائے۔
- (٣) لینی کیاوہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے فی سبیل اللہ خرچ کیا تو اس کامال ختم ہو جائے گا؟ نہیں 'غیب کا یہ علم اس کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ خرچ کرنے سے گریز محض کجل' دنیا کی محبت اور آخرت پر عدم لیقین کی وجہ سے کر رہا ہے اور اطاعت الٰمی سے انحراف کی وجوہات بھی میں ہیں۔
- (۵) لیعنی جس طرح کوئی کسی دو سرے کے گناہ کا ذہے دار نہیں ہو گا' اسی طرح اے آخرت میں اجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا' جن میں اس کی اپنی محنت ہو گی- (اس جزا کا تعلق آخرت ہے ہے' دنیا ہے نہیں۔ جیسا کہ بعض سوشلسٹ قشم

جائے گی۔ (''(۴۶) پھراسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔(۲۱) اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے۔(۴۲) اور یہ کہ وہی ہنسا تاہے اور وہی رلا تاہے۔(۴۳) اور یہ کہ وہی مار تاہے اور جلا تاہے۔(۴۳) اور یہ کہ اس نے جو ڑا لیمنی ٹرومادہ پیدا کیا ہے۔(۴۵) نطفہ سے جبکہ وہ ٹیکایا جاتا ہے۔(۴۷) اور یہ کہ اس کے ذمہ دوبارہ پیدا کرناہے۔(۲۷) اور یہ کہ وہی مالدار بنا تاہے اور سموایہ دیتا ہے۔ (۲۸)

نُتَيُّغُوْلهُ الْمُنْزَاءَ الْدُوْلَى ۞ وَانَّهَ الْمُوَاضِّكَ وَابَكِى ۞ وَانَّهُ هُوَامَاتَ وَ اَمْنَى ۞ وَانَّهُ هُوَامَاتَ وَ اَمْنَى ۞ وَانَّهُ خُلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرَ وَالْاُمْثَى ۞ مِنْ تُقْلفَة إِذَا تُمْنَى ۞ وَانَّ عَلَيْهِ الشَّفْاةَ الْاُخْولى ۞ وَانَّ عَلَيْهِ الشَّفْاةَ الْاُخْولى ۞

کے اہل علم اس کا پید مفہوم باور کرا کے غیر حاضر زمینداری اور کرابید داری کو ناجائز قرار دیتے ہیں ) البتہ اس آیت سے ان علاکا استدلال صحیح ہے جو کتے ہیں کہ قرآن خوانی کا قواب میت کو شہیں پنچتا۔ اس لیے کہ بیہ مردہ کا عمل ہے نہاں کی محنت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی امت کو مردوں کے لیے قرآن خوانی کی ترغیب دی نہ کی نص یا اشار ۃ النص سے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس طرح صحابہ کرام الشیخی ہے بھی یہ عمل منقول نہیں۔ اگر یہ عمل من فرور کے بیاد تربی کی ہے عمل منقول نہیں۔ اگر یہ عمل من فرور کے اس میں اشار ۃ النص سے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس طرح صحابہ کرام الشیخی ہے بھی یہ عمل منقول نہیں۔ اگر یہ عمل من فرور کے البتہ دعا اور صحد قد و فیرات کا ثواب مردوں کو پنچتا ہے 'اس پر تمام علما کا اتفاق ہے 'کیونکہ یہ شارع کی طرف سے منصوص ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ مرنے کے بعد تین چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ' تو وہ بھی دراصل انسان کی اپنی کمائی قرار دیا ہے۔ (سنن النسائی 'کتاب البوع' باب الحث علی الکسب) علیہ و سلم نے خود انسان کی اپنی کمائی قرار دیا ہے۔ (سنن النسائی 'کتاب البوع' باب الحث علی الکسب) صدف جاریہ ' وقف کی طرح انسان کی اپنی کمائی قرار دیا ہے۔ (سنن النسائی 'کتاب البوع' باب الحث علی الکسب) صدف جاریہ ' وقف کی طرح انسان کی اپنی کمائی قرار دیا ہے۔ (سنن النسائی 'کتاب البوع' باب الحث علی الکسب) محداق صدیث نبوی «مَن دَبعَ فَر وَان کا عمل ہے اور معلم نبوی آئی کہ مِن المنظم اللہ کور وہ من تَبعَدُ من غَیْر اَن ینقص مِن اُنہور مِنْ اَنہور مِنْ تَبعَدُ ، من غَیْر اَن ینقص مِن اُنہور مِن تَبعَد ہو وہ آئی۔ کرمائی نہیں ہے۔ (ابن کیر)

<sup>(</sup>۱) لیعنی دنیا میں اس نے اچھا یا براجو بھی کیا' چھپ کر کیا یا علانیہ کیا' قیامت والے دن سامنے آجائے گااور اس پر اسے پوری جزادی جائے گی۔

<sup>(</sup>۲) لینی کسی کو اتنی تو تگری دیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہو تا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور کسی کو اتنا

اور یہ کہ وہی شعر کی (ستارے) کا رب ہے۔ (۱۰ (۲۹)
اور یہ کہ ای نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے۔ (۵۰)
اور شمود کو بھی (جن میں ہے) ایک کو بھی باتی نہ رکھا۔ (۵۱)
اور اس سے پہلے قوم نوح کو 'یقیناً وہ بڑے ظالم اور
مرکش تھے۔ (۵۲)
اور مؤتفکہ (شریا التی ہوئی بستیوں کو) ای نے
اور مؤتفکہ (شریا التی ہوئی بستیوں کو) ای نے
الٹ دیا۔ (۵۳)
پی اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے
پی اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے
میں جھڑے گا؟ (۵۵)
میں جھڑے گا؟ (۵۵)
سے (نبی) ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں
سے (نبی) ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں
سے (نبی) گرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں

الله کے سوا اس کا (وقت معین پر کھول) د کھانے والا اور

پس کیاتم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ (۱۹)

وَأَنَّهُ هُوَرَبُ النِّبِعُزِي ﴿

وَأَنَّهُ آهُلُكَ عَادًا إِلَّاوُلُ 🕙

وَتُنكُودُ أَفَيَّا أَبُعَى ۞

وَتُومُرُنُونِ مِنْ مَنْ لَا إِنَّهُ مُكَانُوا أَمْ أَظْلُمَ وَأَطْلَىٰ ﴿

وَالْمُؤْتَفِكَةُ ٱهُوٰى ۞

فَغَشُّهَامَاغَشِّي ﴿

فَهِأَيُّ اللَّهِ رَبِّكَ تَتَمَكَّرُى @

هٰنَانَدِيۡرُءُّتَنَالتُّنُرِالْأُوۡلِىٰ ⊕

أين فَتِ الَّازِنَةُ ۞

لَيْسَ لَهَامِنُ دُوْنِ اللَّهِ كَالِشْفَةٌ ۞

أَفَونُ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْبُعُبُونَ ﴿

سمواید دے دیتاہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد کی رہتاہے اور وہ اس کو جمع کرکے رکھتا ہے۔

کوئی نہیں۔(۵۸)

<sup>(</sup>۱) رب تووہ ہر چیز کا ہے 'یمال اس ستارے کا نام اس لیے لیا ہے کہ بعض عرب قبائل اس کو پوجاکرتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) قوم عاد کو اولی اس لیے کما کہ یہ محمود سے پہلے ہوئی 'یا اس لیے کہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے یہ قوم ہلاک کی گئی۔ بعض کہتے ہیں ' عاد نامی دو قومیں گزری ہیں 'یہ پہلی ہے جسے باد تند سے ہلاک کیا گیا جب کہ دو سری زمانے کی گردشوں کے ساتھ مختلف ناموں سے چلتی اور بکھرتی ہوئی موجود رہی۔

<sup>(</sup>m) اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں 'جن کو ان پر الث ویا گیا۔

<sup>(</sup>۳) لینی اس کے بعد ان پر پھروں کی بارش ہوئی۔

<sup>(</sup>a) یا شک کرے گااور ان کو جھٹلائے گا'جب کہ وہ اتنی عام اور واضح ہیں کہ ان کا انکار ممکن ہے نہ ان کا انفانی -

<sup>(</sup>١) بات سے مراد قرآن كريم مے الين اس سے تم تعجب كرتے اور اس كاستز اكرتے مو عالانكه اس ميں نه تعجب والى

وَتَصُّحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ ﴿ وَالْنَكُو سُلِمِكُونَ ۞ فَالْسُجُكُو لِلْهِ وَاحْبُكُوا ۞

المخدية ما المخدية ما

المنطاقية المنطقة المن

إِفَّارِّبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقِّ الْفَكْرِ ()

اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں؟(۱۰) (بلکہ) تم تھیل رہے ہو-(۲۱) اب اللہ کے سامنے تجدے کرو اور (ای کی) عبادت کرو-<sup>(۱</sup> (۲۲)

> سور و قر کی ہے اور اس میں بیپن آیش اور تین رکوع ہیں-

شروع كريا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان نهايت رحم والا ب-

قيامت قريب آگئي (٢) اور چاند بجك گيا- (١)

کوئی بات ہے نہ استہزاد کلذیب وال-

(۱) یہ مشرکین اور مکذیبین کی تو بخ کے لیے تھم دیا۔ لینی جب ان کامعاملہ ہیہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننے کے بجائے' اس کا استزاوا سخفاف کرتے ہیں اور ہمارے پنیمبر کے وعظ و تھیجت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا ہے' تو اے مسلمانو! تم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اور اس کی عبادت و اطاعت کا مظاہرہ کر کے قرآن کی تعظیم د تو قیر کا اہتمام کرو۔ چنانچہ اس تھم کی لقمیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے حجدہ کیا' حتی کہ اس وقت مجلس میں موجود کفار نے بھی سجدہ کیا۔ جیسا کہ اصادیث میں موجود کفار نے بھی سجدہ کیا۔ جیسا کہ اصادیث میں ہے۔

اللہ سی بھی ان سورتوں میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عمید میں پڑھا کرتے تھے۔ تَحَمَا مَرَّ (۲) ایک تو بہ اعتبار اس زمانے کے جو گزر گیا کمیونکہ جو ہاتی ہے 'وہ تھو ژا ہے۔ دو سرے ' ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بابت فرمایا کہ میرا وجود قیامت سے متصل ہے ' یعنی میرے اور قیامت کے ورمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔

(٣) يه وه معجزه ہے جو اہل مكہ كے مطالب پر دكھايا گيا، چاند كے وو كلؤے ہو گئے حتى كہ لوگوں نے حرا بها رُكواس كے درميان و يحجا- يعنى اس كا ايك كلؤا بها رُكواس كے درميان و يحجا- يعنى اس كا ايك كلؤا بها رُكواس طرف اور ايك كلؤا اس طرف ہو گيا- (صحيح بخارى، كتاب مناقب الانتصار، باب انتشقاق القمر، وتفسير سورة اقتديت الساعة - و صحيح مسلم كتاب صفة القيامة ، باب انتشقاق القمر، جمور ملف و خلف كا يمي مسلك ہے (فقح القديم) امام ابن كثير لكھتے ہيں "علماك ورميان يہ بات متفق عليہ ہے كہ انتقاق قرنى صلى الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مال الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مال الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مال الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مال الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مال الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مال الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مال الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مال الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مال الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مال الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مال الله عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مال الله عليه وسلم كے دور ميان

یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مند پھیر لیتے ہیں اور کہد دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے جلا آ تا ہوا جادو ہے۔ (۲) انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھمرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ (۳) یقیناً ان کے پاس وہ خمریں آ چکی ہیں (۳) جن میں ڈانٹ ڈپٹ (کی تصبحت) ہے۔ (۳)

پس (اے نبی) تم ان سے اعراض کرد جس دن ایک پکارنے والاناگوار چیز کی طرف پکارے گا- (۲) بیہ جھکی آنکھوں قبرول سے اس طرح نکل کھڑے ہوں

بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ (۵)

وَإِنْ تَيْرُوْالِيَةً يُغُرِضُوْاوَيَقُوُلُوا سِحُرُمُتُمَّرَّوُ ﴿

وَكُذُّ بُوْاوَاتِّبَعُوٓالَهُوۤاءَهُوۡ وَكُلُّ أَمُوٍمُّ تَقِرُّ ۗ

وَلَقَتُ جُلَّاهِ مُوْمِّنَ الْوَثَبُلَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجُو ۗ

حِلْمَةُ بَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ النُّثُارُ ٥

فَتُوَلُّ عَنْهُمُ يُومُرِينَ عُالدّاعِ إِلَى مَنْ ثُكُو نُ

خُتَمَعًا اَبْصَارُهُ وَيُغُوبُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ كَانَّهُمْ جَرَادُمُنْتَوْثُونَ

(۱) لین قریش نے 'ایمان لانے کے بجائے 'اسے جادو قرار دے کراپنے اعراض کی روش بر قرار رکھی۔

(۲) یہ کفار مکہ کی تکذیب اور اتباع اہوا کی تردید وبطلان کے لیے فرمایا کہ ہر کام کی ایک غایت اور انتها ہے' وہ کام اچھا ہویا برا۔ لیعنی بالآخر اس کا نتیجہ نکلے گا' ایتھے کام کا نتیجہ اچھااور برے کام کا برا۔ اس نتیجے کا ظہور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ کی مشیت مقتضی ہو' ورنہ آخرت میں تو بیٹینی ہے۔

(٣) لیعن گزشته امتول کی ہلاکت کی 'جب انہوں نے مکذیب کی۔

(۳) کینی ان میں عبرت و نفیحت کے پہلو ہیں 'کوئی ان سے سبق حاصل کر کے شرک و معصیت سے بچنا جاہے تو پچ سکتا ہے۔ مُزْدَ جَرُّ اصل میں مُزْ تَجَرُّ ہے زَجْرٌ سے مصدر میمی۔

(۵) لینی ایسی بات جو تباہی سے پھیردینے والی ہے یا یہ قرآن حکمت بالغہ ہے جس میں کوئی نقص یا خلل نہیں ہے۔ یا اللہ تعالی جس کومدایت دے اور اس کو گمراہ کرے' اس میں بڑی حکمت ہے جس کو وہی جانتا ہے۔

(۱) لیعنی جس کے لیے اللہ نے شقاوت لکھ دی ہے اور اس کے دل پر مهرلگادی ہے' اس کو پیغیبروں کاڈراواکیافا کدہ پہنچا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ﴿ سَوَآءٌعَاَنُهُ عُوَاَنْکَازَتُهُ هُوَاَمُولَعُونُنُورُولُهُمْ ﴾ والی بات ہے۔ تقریباً سی مفهوم کی میہ آیت ہے۔

﴿ قُلُ فَلِتُوالْخِيُّةُ الْبَالِغَةُ فَكُوْشَآءُ لَهَالمُمْ آجُمَعِيْنَ ﴾ (الأنعام ١٣٠٠)

(2) یَوْمَ سے پہلے آذکُر محدوف ہے 'لینی اس دن کو یاد کرو- نگر" نمایت ہولناک اور دہشت ناک مراد میدان محشراور موقف حساب کے اہوال اور آزماکش ہیں۔ گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ '''(2) پکارنے والے کی طرف دو ژتے ہوں گے <sup>(۳)</sup> اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے۔(۸)

ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا۔ <sup>(۳)</sup> (۹)

پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں تو میری مدو کر- (۱۰)

پس ہم نے آسان کے دروازوں کو زور کے مینہ سے کھول دیا۔ <sup>(۱۳)</sup> (۱۱)

اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا پس اس کام کے لئے جو مقدر کیا گیا تھا (دونوں) پانی جمع ہو گئے۔ <sup>(۱۵</sup> (۱۳)

اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی (کشتی) پر سوار کر لیا۔ (۱۳) (۱۳)

جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف ہے جس کا کفرکیا گیا تھا-(۱۴)

### مُمُطِعِينَ إِلَى الدَّاءِ ثَيْعُولُ الْكَفِرُونَ مِٰذَا يَوْمُرَّعِبُرُ ۞

كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْمِ فَكُذَّ بُوا عَبْدَى نَا وَقَالَوُا عَنُونَ قَادُوجِ (

فَدَعَارِتَهُ آنَ مَغُلُوبٌ فَالْتَصِرُ

فَفَعُنَّا أَبُوابِ السَّمَلُوبِمَلَّةٍ مُنْهَيرٍ أَنَّ

وَفَجْزُنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَعْنَى الْمَأْنِعَلَى أَمْرِقِكُ قُدِرَ شَ

وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُنُورٍ ﴿

تَعِرِيْ بِأَعَيْنِنَا جَزَائِلِينَ كَانَ كُفِيَ ®

<sup>(</sup>۱) لیمنی قبروں سے فکل کروہ اس طرح تھیلیں گے اور موقف حساب کی طرف اس طرح نمایت تیزی سے جا ئیں گے' گویا ٹڈی دل ہے جو آفافافافضائے بسیط میں تھیل جاتا ہے۔

<sup>(</sup>٢) مُهْطِعِينَ، مُسْرِعِينَ 'دوڙين كے ' يجھي نهين رہيں گے-

<sup>(</sup>٣) وَأَذَهُ جِرَ وَاذَتُجِرَبُ العِنى قوم نوح نے نوح علیه السلام کی تکذیب ہی نہیں گی 'بلکہ انہیں جھڑ کا اور ڈرایا دھکایا بھی۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لَهِنْ لَمُوتَذَّتَهِ يَنْهُ وَمُلَتَكُونَتَ مِنَ الْمَوْجُومِ فِينَ ﴾ - (المشعواء ١١١) ''اے نوح! اگر تو باز نہ آیا تو تجے سکّبار کردیا جائے گا''۔

<sup>(</sup>٣) مُنْهَمِرٌ ، جمعنی کثیریا زوروار هَمْرٌ ، صَبُّ (بنے) کے معنی میں آتا ہے - کتے ہیں کہ چالیس ون تک مسلسل خوب زور سے یانی برستارہا۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی آسان او رزمین کے پانی نے مل کروہ کام بو راکر دیاجو قضاو قدر میں لکھ دیا گیا تھالیعنی طوفان بن کرسب کوغرق کردیا-

<sup>(</sup>١) كُسُرُ وسَارٌ كى جمع وه رسيال مجن سے تشتی كے شختے باندھے گئے والا ميليں اور ميخيں جن سے تشتی كوجو رُا گيا-

وَلَقَدُ تُرَكُّنُهُمَّ أَالِيَةً فَهَلُّ مِنْ مُثَدِّرِ ﴿

فَلَيْفَكَانَعَلَانِي وَنُدُرِ ؈

وَلَقَدُ يَتُمْوَا الْغُمُ الْ لِلدِّرْ غُوفَهَلُ مِنْ مُتَدَكِرٍ @

كَنَّابَتْ عَادْتُكَيْفُ كَانَ عَدَالِيْ وَنُدْرِ ۞

إِنَّا ٱلسَّلْنَا عَلَيْهِمْ إِنَّا اعْرَفَتُوا فِي يُوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِّرٌ ﴿

اور بیشک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بناکر <sup>(۱)</sup> باتی رکھا پس کوئی ہے تصیحت حاصل کرنے والا۔ <sup>(۲)</sup> (۱۵) بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رئیں؟ (۱۲)

رہیں (۱۹) اور بیٹک ہمنے قرآن کو سجھنے کے لیے آسان کردیاہے (۳) پس کیاکوئی نصیحت حاصل کرنے والاہے؟(۱۷) قوم عادنے بھی جھٹلایا پس کیسا ہوا میراعذاب اور میری

وم عاد سے بی جسوی پس میں ہوا میرانگذاب اور میرن ڈرانے والی ہاتیں۔ (۱۸) میں میں میں مسلمان جانب اور میں اور میں مسلمان

ہم نے ان پر تیزو تند مسلسل چلنے والی ہوا' ایک پیم منحوس دن میں بھیج دی۔ (۱۹)

- (٢) مُدَّكِرِ 'اصل ميں مُذْتكِرِ ہے- آكودال سے بدل ديا گيااور ذال معجمہ كودال بناكر 'دال كادال ميں ادعام كرديا گيا-معنى بين عبرت كيڑنے اور نفيحت حاصل كرنے والا- (فتح القدير)
- (٣) یعنی اس کے مطالب و معانی کو سمجھنا اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ سے واقعہ ہے کہ قرآن کریم اعجاز و بلاغت کے اعتبار سے نمایت او نچے در ہے کی کتاب ہونے کے باوجود کوئی شخص تھوڑی کی توجہ دے تو وہ عملی گرام راور معانی و بلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے اس طرح سے دنیا کی واحد کتابیں پڑھے انجہ کی کتابیں پڑھے نامی ہے ور کھانا نہ اس طرح یاد کر لینا اور اسے یادر کھانا نہ بت و کھانا نہ بت کانوں سے مشکل ہے۔ اور انسان اگر اپنے قلب و ذہمن کے در شیح والے کھر سے جرت کی آنکھوں سے پڑھے انھیحت کے کانوں سے ناور سمجھنے والے دل سے اس پرغور کرے تو دنیاو آخرت کی سعادت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور سے اس کے قلب و دماغ کی گرائیوں میں اثر کر کفرو معصیت کی تمام آلودگیوں کوصاف کر دیتی ہے۔
- (٣) کہتے ہیں ہد بدھ کی شام تھی 'جب اس تند' تخ اور شاں شال کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا' پھر مسلسل کے راتیں اور ۸ دن چلتی رہی۔ یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح ذور سے انہیں زمین پر پٹختی کہ ان کے سران کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدھ کے دن میں یا کمی اور دن میں نحوست ہے 'جیسا کہ بعض لوگ سجھتے ہیں۔ مُسْتَمِر ً کامطلب' یہ عذاب اس وقت تک جاری رہاجب تک سب ہلاک نہیں ہو گئے۔

<sup>(</sup>۱) تَرَكْنَاهَا مِن ضمير كا مرق سَفِينَة ٢- يافِعْلَة لِين تَرَكْنَا لهٰذِهِ الْفِعْلَةَ الَّتِيْ فَعَلْنَاهَا بِهِمْ عِبْرَةً وَمَوْعِظَةً (فتح القدير)

تَثْرِعُ النَّاسُ كَالَّهُمُ أَعْجَازُنَحْ إِلَى مُنْقَعِرٍ ۞

فَلَيْفَ كَانَ عَذَا لِيُ وَنُكْثُرِ @

وَلَقَتُ يُتَدُرُنَا الْعُرُانَ لِلذِّكُوفَهَلُ مِنْ مُتَكِورٍ أَ

كَذَّبَتُ ثَمُوُدُ بِالنَّذُرِ ۞

فَقَالُوْاَ أَبْشُوا مِّنَاوَلِحِدَانَتْبِعُهُ إِنَّا إِذَالَفِي ضَلِل وَسُعُرِ ٣

ءَ ٱلْقِى الدِّكْوَمَلَيْهِ مِنَ بَيْنِنَا لِلْ مُوكِكَ الْبَاوْرُ ۞

سَيَعْلَمُونَ غَدّامَنِ الْكَدَّابُ الْكِثِمُ وَ

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّا تَةِ وِنَتَنَّةُ لَكُمْ فَارْتَقِتْهُمُ وَاصْطِيرُ ﴿

جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پیٹنی تھی 'گویا کہ وہ جڑ سے کئے ہوئے مجبور کے شئے ہیں۔ ((۲۰) کئے ہوئے مجبور کے شئے ہیں۔ ((۲۰) پس کیسی رہی میری سزا اور میراڈرانا؟ (۲۱) بقینا ہم نے قرآن کو نقیحت کے لیے آسان کر دیا ہے' پس کیاہے کوئی نقیحت حاصل کرنے والا؟ (۲۲) قوم ثمودنے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ (۲۳)

اور کنے گئے کیا ہمیں میں سے ایک محض کی ہم فرمانبرداری کرنے لگیں؟ تب تو ہم یقینا غلطی اور دیوا نگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ (۲۴)

کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اس پر وی اتاری گئی؟ نہیں بلکہ وہ جھوٹا پینی خورہے۔ (۳۵)

اب سب جان لیس گے کل کو کہ کون جھوٹا اور پیخی خور تھا؟ (۲۲)

بیثک ہم ان کی آزمائش کے لیے او نٹنی بھیجیں گے۔ <sup>(۵)</sup>

- (۱) یہ درازی قد کے ساتھ ان کی بے بی اور لاچارگی کا بھی اظہار ہے کہ عذاب اللی کے سامنے وہ کچھ نہ کرسکے درال حالیکہ انہیں اپی قوت و طاقت پر بڑا گھنڈ تھا۔ أَعْجَازُ، عَجْرٌ کی جُع ہے 'جو کسی چیزے چھلے ھے کو کہتے ہیں۔ مُنفَعِرٌ ' اپنی جڑ سے اکھڑ جانے اور کٹ جانے والا۔ یعنی کھجور کے ان تنوں کی طرح 'جو اپٹی جڑ سے اکھڑ اور کٹ چکے ہوں' ان کے لاشے ذھن پر پڑے ہوئے تھے۔
- (۲) لینی ایک بشر کو رسول مان لینا' ان کے نزویک گراہی اور دیوا نگی تھی۔ سُعُر ؓ، سَعِیرؓ کی جمع ہے' آگ کی لیٹ-یمال اس کو دیوا نگی یا شدت وعذاب کے مفہوم میں استعال کیا گیا ہے۔
- (۳) أَشِرٌ ، بمعنی مُتكبِّرٌ ، یا کذب میں حدیث تجاوز کرنے والا الینی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے تو بہت بڑا۔ کہ مجھ پر و می آتی ہے۔ بھلا ہم میں سے صرف اسی ایک پر و می آئی تھی؟ یا اس ذر لیع سے ہم پر اپنی بڑائی جمّانا اس کا مقصود ہے۔
- (٣) یہ خود' پنیبر پر الزام تراثی کرنے والے- یا حضرت صالح علیہ السلام؟ جن کو اللہ نے وحی و رسالت سے نوازا-غَدًا لینی کل سے مراد قیامت کادن ہے یا دنیا میں ان کے لیے عذاب کامقررہ دن۔
  - (۵) کہ بیا ایمان لاتے ہیں یا نہیں ؟ بیونی او نٹنی ہے جواللہ نے خودان کے کہنے پر پھر کی ایک چان سے ظاہر فرمائی تھی۔

پس (اے صالح) تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ (ا) (۲۷)
ہاں انہیں خبر کردے کہ پانی ان میں تقتیم شدہ ہے، (۲)
ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ (۲۸)
انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی (۲۳) جس نے (او نمنی
پر) وار کیا (۱۵) اور (اس کی) کوچیں کاٹ دیں۔ (۲۹)
ہم نے ان پر ایک چیج بھیجی پس ایسے ہو گئے جیسے باڑ
ہم نے ان پر ایک چیج بھیجی پس ایسے ہو گئے جیسے باڑ
ہار ہم نے والے کی روندی ہوئی گھاس۔ (۱۳)
اور ہم نے تھیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے پس
کیا ہے کوئی جو تھیحت قبول کرے۔ (۱۳۳)
کیا ہے کوئی جو تھیحت قبول کرے۔ (۱۳۳)
قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی۔ (۱۳۳)

وَنَيِّتُهُوُ أَنَّ الْمَأْءَ قِسْمَةً بَيْنَهُو ۚ كُلُّ شِرْبٍ لَحْتَفَرُ ۞

فَنَادَوُ اصَاحِبَهُمُ فَتَعَاظِي فَعَقَرَ 💮

فَكَيْفُ كَانَ عَدَالِنَ وَنُدُدِ @

إِثَّا اَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ مَنْ حَهُ وَّالِحِدَةُ فَكَانُوا

كَهُشِينُوالْمُتُعَظِّرِ 🕝

وَلَقَدُيَّ مُزَاالُقُوالَ الْلِأَلْمِ فَهَلَّ مِنْ مُثَارِرٍ ۞

كَذَّبَتُ قُوْمُ لُوطِ بِالنُّذُرِ ۞

إِنَّا ٱرْسُلْنَا عَلِيهِمُ حَاصِبُ الْآالَ لُولُو بَعَيْنَهُمْ بِعَدٍ ﴿

- (۳) کیعنی جس کوانہوں نے او نٹنی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا' جس کانام قدار بن سالف بتلایا جا تا ہے' اس کو پکارا کہ وہ اپنا کام کرے۔
- (۵) یا تلوار میا او نٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹائگیں کاٹ دیں اور پھراسے ذرج کر دیا۔ بعض نے فَتَعَاطَیٰ کے معنی فَجَسَرَ کیے ہیں 'پس اس نے جسارت کی۔
- (۲) حَظِیْرَةً، بمعنی مَخظُورَةً ' بار جو خنگ جھاڑیوں اور لکڑیوں سے جانوروں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مُختَظِرٌ 'اسم فاعل ہے صَاحِبُ الْحَظِیْرَةِ ، هَشِیْمٌ 'خنگ گھاس یا کی ہوئی خنگ کھیتی لینی جس طرح ایک باڑینانے والے کی خنگ کڑیاں اور جھاڑیاں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتی ہیں وہ بھی اس باڑکی مانند ہمارے عذاب سے چورا ہوگئے۔
- (2) کینی الیی ہوا بھیجی جو ان کو کنکریاں مارتی تھی۔ مینی ان کی بستیوں کو ان پر الٹا دیا گیا' اس طرح کہ ان کااوپر والا حصہ پنچے اور پنچے والا حصہ اوپر' اس کے بعد ان پر کھنگر پھروں کی بارش ہوئی جیسا کہ سور ہَ ہود وغیرہ میں تفصیل گزری۔

<sup>(</sup>۱) کیخی د مکیھ کہ بیر اپنے وعدے کے مطابق ایمان کا راستہ اپناتے ہیں یا نہیں؟ اور ان کی ایذاؤں پر صبر کر۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ایک دن او نٹنی کے پانی پینے کے لیے اور ایک دن قوم کے پانی پینے کے لیے۔

<sup>(</sup>۳) مطلب ہے ہرایک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہو کروصول کرے دو سرااس روز نہ آئے شُرنبٌ ،حصہ آب۔

لوط (علیہ السلام) کے گھر والوں کے 'انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ (۱) (۳۴) اپنے احسان سے (۲) ہر ہر شکر گزار کو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ (۳۵)

یقیناً (لوط علیہ السلام) نے انہیں ہماری پکڑسے ڈرایا (<sup>(m)</sup> تھالیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں (شک و شبہ اور) جھکڑا کیا۔ <sup>(m)</sup> (۳۲)

اوران (لوط علیہ السلام) کوان کے مهمانوں کے بارے میں پھسلایا (۵) پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کردیں '<sup>(۱)</sup> (اور کہہ دیا) میراعذاب اور میراڈرانا چکھو-(۳۷) اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ نِعْمَةً مِّنَّ عِنْدِنًّا كَنْ إِلَكَ بَعْزِيٌّ مَنْ شَكْرَ 💮

وَلَقَدُانُذَرَوْهُوْرَبُطْشَتَنَا فَتَمَارَوُا بِالنَّذُرِ ۞

وَلَقَدُدُاوَدُوهُ عَنْ ضَيُفِهِ قَطْمَسُنَا آعَيُنَهُمُ عَنْدُوقُوا عَدَانِ وَنُدُدِ ۞

وَلَقَنُ مَنَّكَ مُهُو لَكُرُوا عُنَا ابْ أَسُتَعِرْ ﴿

- (٢) لین ان کوعذاب سے بچانا' یہ ہماری رحمت اور احسان تھاجوان پر ہوا۔
  - (٣) لینی عذاب آنے سے پہلے 'جاری سخت گرفت سے ڈرایا تھا۔
- (۴) کیکن انہوں نے اس کی پروانہیں کی بلکہ شک کیااور ڈرانے والوں سے جھڑتے رہے-
- (۵) یا بسلایا یا مانگالوط علیہ السلام سے ان کے مهمانوں کو۔ مطلب سے ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خو برو نوجوان لوط علیہ السلام کے ہاں آئے ہیں (جو دراصل فرشتے تھے اور ان کو عذاب دینے کے لیے ہی آئے تھے) تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مهمانوں کو ہمارے سپرد کر دیں ٹاکہ ہم اپنے بگڑے ہوئے ذوق کی ان سے تسکین کریں۔
- (۱) کتے ہیں کہ بیہ فرشتے جرائیل میکائیل اور اسرافیل علیم السلام تھے۔ جب انہوں نے بدفعلی کی نیت سے فرشتوں امہمانوں) کو لینے پر زیادہ اصرار کیا تو جرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصد انہیں مارا 'جس سے ان کی آئکھوں کے دھیا ہیں باہر نگل آئے 'بعض کتے ہیں 'صرف آئکھوں کی بصارت زاکل ہوئی ' ہمرحال عذاب عام سے پہلے یہ عذاب غاص ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ اور آئکھوں سے یا بینائی سے محروم ہو کر گھر پہنچے۔ اور پھر صبح اس عذاب عام میں تباہ ہو گئے جو پوری قوم کے لیے آیا۔ (تغییر ابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) آل لوط سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں 'جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بوی شامل نہیں 'کیو نکہ وہ مومنہ نہیں تھی' البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی دو بٹیال ان کے ساتھ تھیں' جن کو نجات دی گئے۔ سحرے مراد رات کا آخری حصہ ہے۔

پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کردیا۔ (اسم)
پس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کامزہ چکھو۔ (۳۹)
اور یقینا ہم نے قرآن کو پندوو عظ کے لیے آسان کر دیا
ہے۔ (۲)پس کیا کوئی ہے تصیحت پکڑنے والا۔ (۲۰۹)
اور فرعوفیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔ (۳۰)
انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھلا کیں (۳)پس ہم نے انہیں
بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑلیا۔ (۳۲)
بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑلیا۔ (۳۲)
بڑے غالب تھی کہ ہم ارے کافران کافروں سے پکھ بہتر
بین ؟ (۱) یا تمهارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا
ہیں ؟ (۱) یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا
سے بی (۲۰)

فَدُّوْقُوا عَنَالِيْ وَنَدُر 💮

وَلَقَدُ يَتَنُونَا الْفُرُالَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿

وَلَقَدْ عَآمُ الْ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ أَ

كَدُّ بُوْلِ بِالْلِتِنَاكُلِهَا فَأَعَدُ نَهُو أَخُدُ عَرُوبُرُمُّ عُتِيرِ ۞

الْمُتَارِكُونَ خَدُنْتِن الوَلَيْكُو الرَّكُونِ الْأَوْرِ أَوْ الرَّارِي الرَّبِي

اَمْرِيكُولُونَ فِينَ جَمِينِهُ تُنْتَصِرُ ·

- (۱) لینی صبح ان کے پاس عذاب مشقر آگیا۔ مشقر کے معنی'ان پر نازل ہونے والا' جو انہیں ہلاک کیے بغیرنہ چھوڑے۔
- (۲) تیسیر قرآن کااس سورت میں بار بار ذکر کرنے سے مقصودیہ ہے کہ بیہ قرآن اور اس کے فیم و حفظ کو آسان کر دینا' اللہ کااحسان عظیم ہے'اس کے شکرہے انسان کو بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔
  - (٣) نُذُرٌ، نَذِيرٌ (وُران والا) كى جَع ب يا بمعنى إِنْذَارِ مصدر ب- (فَعْ القَدْسِ)
- (۳) وہ نشانیاں'جن کے ذریعے سے حضرت موئی علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو ڈرایا۔ یہ نو نشانیاں تھیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔
- (۵) لیعنی ان کو ہلاک کر دیا 'کیونکہ وہ عذاب 'ایسے غالب کی گر فت تھی جو انقام لینے پر قادر ہے 'اس کی گرفت کے بعد کوئی پچ نہیں سکتا۔
- (۱) یہ استفہام انکار یعنی نفی کے لیے ہے۔ یعنی اے اہل عرب! تمهارے کافر 'گزشتہ کافروں سے' بہتر نہیں ہیں' جب وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیئے گئے 'تو تم جب کہ تم ان سے بدتر ہو' عذاب سے سلامتی کی امید کیوں رکھتے ہو؟
- (2) ذُبُرٌ سے مراد گزشتہ انبیا پر نازل شدہ کتابیں ہیں۔ یعنی کیا تمہاری بابت کتب منزلہ میں صراحت کر دی گئ ہے کہ یہ قریش یا عرب' جو مرضی کرتے رہیں' ان پر غالب نہیں آئے گا۔
- (۸) تعداد کی کثرت اور وسائل قوت کی وجہ ہے 'کسی اور کا ہم پر غالب آنے کا امکان نہیں۔ یا مطلب ہے کہ ہمارا معالمہ مجتمع ہے 'ہم دسٹمن سے انتقام لینے پر قادر ہیں۔

عنقریب بیہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی- <sup>(۱)</sup> (۴۵)

بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیزہے۔(۲)

بیشک گناه گار گمرای میں اور ع**ذ**اب میں ہیں-(۴۷)

جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھیٹے جائیں گے (اور ان سے کما جائے گا) دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ (۳۸)

بیشک ہم نے ہر چیز کو ایک (مقررہ) اندازے پر بیداکیا ہے۔ (۱۳۳)

اور ہمارا تھم صرف ایک دنعہ (کاایک کلمہ) ہی ہو تا ہے جیسے آگھ کاجھیکنا۔ (۵۰) سَيْهُ زَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الذُّبُرُ

بَلِ السَّاعَةُ مَوْيِنُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَإِمَّوْ 💮

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي صَلْلِ وَسُعُورٍ ﴿

يَوْمُنِينْ حَبُونَ فِي النَّارِعَلْ وُجُوْدِانِمْ دُووُواسَ سَعَرٌ ۞

إِنَّا كُلَّ شُمُّ خَلَقُكُ بِقَدَدٍ ۞

وَمَا آمُرُنَا إِلَا وَاحِدَةٌ كَلَمْجِ إِلَيْصَرِ

(۱) الله نے ان کے زعم باطل کی تروید فرمائی 'جماعت سے مراد کفار مکہ ہیں۔ چنانچہ بدر میں انہیں شکست ہوئی اور بیہ پیٹے دے کر بھاگے 'رؤسائے شرک اور اساطین کفر ہلاک کر دیئے گئے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی صلی الله علیہ وسلم نمایت الحاح و زاری سے اپنے خیمے میں مصوف دعاشے تو حضرت ابو بکر جائی نے فرمایا (حَسْبُكَ یَارَسُولَ الله اِ اَلْحَحْتَ عَلَیٰ رَبِّكَ) ۔"بس کیجے! اللہ کے رسول! آپ مالی کی رب کے سامنے بہت الحاح و زاری کرلی"۔ چنانچہ آپ مالی کی رب کے سامنے بہت الحاح و زاری کرلی"۔ چنانچہ آپ مالی کی ربان مبارک پر کی آیت تھی۔ (البخادی 'تفسیر سود آپ مالی کی نبان مبارک پر کی آیت تھی۔ (البخادی 'تفسیر سود آ

(٣) أَدْهَىٰ دَهَاءٌ سے ب عنت رسواكرنے والا أَمَرُ مَرَارَةٌ سے ب نمايت كروا- يعنى دنيا ميں جويہ قتل كيے مَّع عُقدى بنائے گئے وغيرہ عنو بيان كى آخرى سزانسيں ب بلكه اس سے بھى زيادہ سخت سزائيں ان كو قيامت والے دن دى جائيں گى جس كاان سے وعدہ كياجا تا ہے۔

(٣) سَفَرٌ بھی جنم کانام ہے لینی اس کی حرارت اور شدت عذاب کامزہ چکھو۔

(٣) أثم سنت في اس آيت اور اس جيسي ديگر آيات سے استدلال كرتے ہوئے نقد ير الى كا اثبات كيا ہے جس كا مطلب ہے كہ اللہ تعالى كو مخلوقات كے پيدا كرنے سے پہلے ہى سب كاعلم تھااور اس في سب كى نقد ير لكھ دى ہے اور فرق قد رديد كى ہر ديد كى ہے جس كاظہور عمد صحابہ كے آخر ميں ہوا- (ابن كثير)

وَلَقَدُ الْمُلَكُنَأَ آشَيَاعَكُوْفَهَلُ مِنْ مُكَارِيرِ ﴿

وَكُلُّ مَنْ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿

وَكُلُّ صَغِيْرٍوَكِيْ رِئْسُتَكُلُرُ ۞ إِنَّ الْمُثَقِّلُينَ فِي حَذْتٍ وَنَهَرٍ ۞

ڣؙمَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مِلِيْكِ تُقْتَدِيرٍ ®َ

و المخالفة

بسميرالله الرَّحْسُ الرَّحِيمِ

اور ہم نے تم جیسے بہتیروں کو ہلاک کر دیا ہے ' (ا) پس کوئی ہے نصیحت لینے والا-(۵۱)

جو کچھ انہوں نے (اعمال) کیے ہیں سب نامۂ اعمال میں کھیے ہوئے ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

(ای طرح) ہرچھوٹی ہڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ (۵۳) یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہونگے۔ (۵۴) (۵۴)

راستی اور عزت کی بیٹھک میں (۵۵) قدرت والے بادشاہ کے پاس-(۲)

سورة رحن مدنى ہے اور اس ميں المعبشر آيتي اور تين ركوع بين-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

- (۱) لیمن گرشتہ امتوں کے کافروں کو'جو کفریس تممارے ہی جیسے تھے۔ أَشْيَاعَكُمْ أَيْ: أَشْبَاهَكُمْ وَنُظْرَآءَكُمْ (فتح القدير)
  - (۲) یا دو سرے معنی ہیں 'لوح محفوظ میں درج ہیں۔
- (۳) کینی مخلوق کے تمام اعمال' اقوال و افعال ککھے ہوئے ہیں' چھوٹے ہوں یا بڑے' حقیر ہوں یا جلیل' اشقیا کے ذکر کے بعد اب سعدا کاذکر کیا جا رہا ہے۔
  - (۷) لیعنی مختلف اور متنوع باغات میں ہول گے- نَهَر "بطور جنس کے ہے جو جنت کی تمام نہروں کو شامل ہے-
  - (a) مَفْعَدِ صِدْقِ ، عزت كى بين ك يا مجلس حق ، جس ميس كناه كى بات مو كى نه لغويات كاار تكاب- مراد جنت ب-
- (۲) مَلِيْكِ مُقْقَدِدٍ ، قدرت والا بادشاہ لینی وہ ہر طرح کی قدرت ہے بہرہ ور ہے جو چاہے کر سکتا ہے 'کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا۔ عِندَ (پاس) میہ کنامیہ ہے اس شرف منزلت اور عزت واحترام ہے 'جو اہل ایمان کو اللہ کے ہاں حاصل ہو گا۔

  ﷺ اس کو بعض حضرات نے مدنی قرار دیا ہے 'تاہم صحیح ہی ہے کہ میر کی ہے (فتح القدیر) اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوئی ہے 'جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ کیابات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو'تم سے تو ایسے جن ہیں کہ جب جن والی رات کو میں نے میہ سورت ان پر پڑھی تو میں جب بھی ﴿ فِیْ آئِیْ اللّٰہُ وَرَبِّلْمُنَاتُ اللہِ عَلَیْ ہِ رِحْسًا اللہِ وہ اس کے جب جن والی رات کو میں نے میہ سورت ان پر پڑھی تو میں جب بھی ﴿ فِیْ آئِیْ اللّٰہُ وَرَبِّلْمُنَاتُ اللہِ عَلَیْ اللّٰہُ وَرَبِّلْمُنَاتُ اللہِ عَلَیْ اللّٰہُ وَرَبِّلْمُنَاتُ اللّٰہُ وَرَبِّلْمُنَاتُ مِنْ اللّٰہُ وَرَبِّلْمُنَاتُ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہُ وَرَبِّلْمُنَاتُ اللّٰہُ وَرَبِّلْمُنَاتُ اللّٰہُ وَرَبِّلْمُنَاتُ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہُ وَرَبِّلْمُنَاتُ اللّٰہُ وَرَبِّلْمُنَاتُ اللّٰہُ وَرَبِّلْمُنَاتُ اللّٰمِ اللهِ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰہُ وَرَبِّلُمُنَاتُ اللّٰہُ وَرَبِّلُمُنَاتُ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمَاتُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ کی اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللهُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ کیا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ لَّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّ

رحمٰن نے -(۱) قرآن سکھایا۔ (۲)
اس نے انسان کو پیدا کیا۔ (۳)
اور اسے بولنا سکھایا۔ (۳)
آفناب اور ماہتاب (مقررہ) حساب سے ہیں۔ (۵)
اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ (۲)
اس نے آسان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی۔ (۲)
ناکہ تم تو لئے میں تجاوز نہ کرو۔ (۵)

الرّعْمَنُ أَ عَلَمُ الْقُرُّالَ أَنَّ الْحَمَنُ فَ فَكُوالْقُرُّالَ أَنَّ فَخَلَقَ الْوَنْسَانَ ﴿ عَلَمُ الْقُرُانِ فَلَا الْمُثَالُ الْمُثَمِّلُ وَالْفَعَرُ فِيضَانِ فَ وَالشَّمَرُ وَالْفَعَرُ فِيضَانِ فَ وَالشَّمَرُ وَالْفَعَرُ وَيُضَعَانِ فَ وَالشَّمَرُ وَالْفَعَرُ وَيُضَعَانِ فَ وَالشَّمَرُ وَالْفَعَرُ وَيُضَعَانُ وَالْفَعَرُ وَيُضَعَانُ وَالْفَعَرُ وَيُضَعَانُ وَالْفَعَرُ وَلَمَعَ الْمُعَرَّانُ فَلَا الْمُعَلِّلُ وَلَعْمَ وَالْمُعَرَانُ فَلَا اللّهُ وَالْفَعَرُ وَالْفَعَرُ وَالْفَعَرُ وَالْفَعَرُ وَالْفَعَرُ وَالْفَعَرُ وَالْفَعَرُ وَالْفَعَرُ الْمُعَرِقُ فَلَعْمَ الْمُعَرِقُ وَلَا الْفَعِرُ وَلَعْمَ الْمُعَرِقُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَعْمَ الْمُعَرِقُ وَلَعْمَ الْمُعَرِقُ وَلَعْمَ الْمُعَلِقُ وَلَعْمَ الْمُعَلِقُ وَلَعْمَ الْمُعَلِقُ وَلَعْمَ الْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَلِي الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمَ الْمُعْمَلُ وَلَوْمَعْمَ الْمُعْمَانُ وَلَعْمَ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمَانُ وَالْمُعْمِلُونُ وَلَعْمَ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمَ الْمُعْمَلُونُ وَلَعْمَامُ وَلَعْمَعُونُ وَالْعُمْرُونُ وَلَعْمَ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمَ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمَ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمَالُونُ وَلَعْمَ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمَ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمَ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمِلُونُ وَلَعْمَ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمَ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمِلُونُ وَلَعْمَ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمَ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمِلْمُ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمِلْمُ الْمُعْمِلُونُ وَلِمْعِلَمُ الْمُعْمِلُونُ وَلِمْعُلِمُ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَلِمُعْمِلُونُ وَلِمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَلَعْمِلُونُ وَلَعْمِلُونُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَلَعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَلَعْمِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْمِلُونُ وَلَعْمِلُونُ وَلَعْمِلْمُ الْمُعْمِلُونُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَلَعْمِلْمُ الْمُعْمِلُونُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْمِلُولُول

الْأِتُطْغُوا فِي الْمِيْزَانِ ٠

جواب مِن كَتِ- (لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا! نُكَذِّبُ فَلَكَ ٱلْحَمْدُ) - (ترمذى تفسير سورة الرحلن ذكره الألباني في صحيح الترمذي)

- (۱) کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کے جواب میں ہے جو کہتے تھے کہ یہ قرآن مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کوئی انسان سکھا تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے اس قول کے جواب میں ہے کہ رحمٰن کیاہے؟ قرآن سکھانے کا مطلب ہے' اسے آسان کردیا' یا اللہ نے اپنے پیٹیبر کو سکھایا اور پیٹیبر نے امت کو سکھایا۔ اس سورت میں اللہ نے اپنی بہت می نعتیں گنوائی ہیں۔ چو نکہ تعلیم قرآن ان میں قدر و منزلت اور اہمیت و افادیت کے لحاظ سے سب سے نمایاں ہے' اس لیے پہلے اس نعمت کاؤکر فرمایا ہے۔ (فتح القدیر)
- (۲) لیعنی پیر بندر وغیرہ جانوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے ہیں۔ جیسا کہ ڈارون کا فلسفہ ارتقا ہے۔ بلکہ انسان کو ای شکل و صورت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے جو جانوروں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے۔ انسان کالفظ بطور جنس کے ہے۔
- (۳) اس بیان سے مراد ہر مخص کی اپنی مادری بولی ہے جو بغیر سکھیے از خود ہر شخص بول لیتنااور اس میں اپنے مافی الضمیر کا اظهار کرلیتا ہے 'حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے 'جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہو تا- میہ اس تعلیم اللی کا نتیجہ ہے جس کاذکراس آیت میں ہے۔
  - (٣) ليني الله ك محمرائ موت حساب سے اپني اپني منزلول پر روال دوال رہتے ہيں 'ان سے تجاوز نسيس كرتے-
- (۵) جيك دو سرك مقام پر فرمايا ﴿ اَلُوْتِوَاتَ اللهَ يَسْجُكُ لَهُ مَنْ فِي التَّمَاوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُوالنَّجُومُو الْجِبَالُ وَالشَّيِحُ وَالذَّوْرَاتُ ﴾ الآية (الحج-١٨)
  - (٢) ليمنى زمين ميں انصاف ركھا، جس كا اس نے لوگوں كو حكم ديا، جيسے فرمايا ﴿ لَقَدُالْوَسُلَمُنَا لِالْمُتِينَاتِ وَأَنْوَلُنَا مَعَهُمُ الْكِنْتُ وَالْمِيْزَانَ لِيَغُومُ النَّاسُ يِالْقِسُطِ ﴾ (المحديد-٥٥)
    - (۷) لیعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو۔

انساف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھواو رتول میں کم نہ دو-(۹)
اور ای نے مخلوق کے لیے زمین بچھادی-(۱۰)
جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت
ہیں-(۱)
اور بھس والا اناج ہے (۲)
اور خوشبودار پھول ہیں-(۱۱)
پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ (۱۳)
اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو تھیکری کی طرح تھی۔ (۱۳)

اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ <sup>(۵)</sup>

پس تم اینے رب کی *کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے*؟ (۱۶)

وه رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ (۱۷)

وَاقِيهُوا الْوَزْنَ بِالْقِسُّطِ وَلَا يُخْشِرُوا الْبِيزَانَ ۞ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۞ فِيهُا فَالِهَةٌ وَالنَّهُ لُ ذَاكَ الْاَكْمَارِ۞

وَالْحَبُ ذُوالْعَصُفِوَالزَّهُمَانُ أَنَّ

مِّأَيِّ الرَّوْرَتِكُمَّاتُكِيِّينِ @

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَعَّادِ أَنْ

وَخَكَقَ الْجَآقَ مِنْ مَنْ الْمِيرِ مِّنْ ثَالِهِ فَ فَيَاثِيّ الْآهَ رَبِّكُمْ الثَّلَةِ لِنِ ۞ رَبُّ الْمُشْرِقَةِ نِ وَرَبُ الْمَشْرِيَةِ فِي

(١) أَكْمَامٌ ،كِمٌّ كى جَعْبٍ وِعَآءُ التَّمْرِ كَعُور رِحِرُها بواغلاف.

- (۲) حَبُّ ہے مراد ہروہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ خشک ہو کراس کا پودا بھس بن جا تاہے جو جانوروں کے کام آتاہے۔
- (٣) یہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالی اپنی نعمتیں گنوا کران سے پوچھ رہاہے۔ یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کامٹکر ہو' جیسے کے' میں نے تیرا فلاں کام کیا' کیا تو انکار کر تا ہے؟ فلاں چیز تجھے دی' کیا تجھے یاد نہیں؟ تجھے پر فلاں احسان کیا' کیا تجھے ہمارا ذرا خیال نہیں؟ (فتح القدیر)
- (٣) صَلْصَالِ خَنْكُ مَنْ ، جَس مِن آواز ہو- فَخَارُ آگ مِن کِی ہوئی مٹی ، جے خصیری کہتے ہیں- اس انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں ، جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھو تکی- پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پہلی سے حواکو پیدا فرمایا 'اور پھران دونوں سے نسل انسانی چلی۔
- (۵) اس سے مراد سب سے پہلاجن ہے جو ابوالجن ہے' یا جن بطور جنس کے ہے۔ جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے۔ مَادِج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔
- (۱) لیعنی تمهاری میر پیدائش بھی اور پھرتم سے مزید نسلول کی تخلیق و افزائش' میہ اللہ کی نعتول میں سے ہے۔ کیاتم اس نعت کا افکار کرو گے؟
- (2) ایک گرمی کامشرق اور ایک سردی کامشرق'ای طرح مغرب ہے۔اس لیے دونوں کو تثنیہ ذکر کیا ہے'موسموں کے

فَهَأَيِّ الْآورَيَّلِمُمَا ثَكَدِّبْنِ @

مَرَجُ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيلِنِ ﴿

بَيْنَهُمُ الرَّزَعُ لَا يَبُولِنِ ۞

فَهَأَيِّ الْآهِ رَكِيْلِمَا تَكُوِّيٰنِ ۞

يَغْرُجُ مِنْهُمَّ اللَّوْلُؤُوالْمَرْجَانُ شَ

تو (اے جنواور انسانو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۱۸)

اس نے دو دریا جاری کردیے جو ایک دو سرے سے مل جاتے ہیں-(۱۹)

ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں کئے۔ (۲۰)

پس این پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۱)

ان دونوں میں سے موتی اور موظکے برآمد ہوتے ہیں۔ (۲۲)

اعتبار سے مشرق و مغرب کا مختلف ہونا اس میں بھی انس و جن کی بہت می مصلحتیں ہیں' اس لیے اسے بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔

(۱) مُرَّجَ بمعنی أَرْسَلَ جاری کردیئے-اس کی تفصیل سور ۃ الفرقان 'آیت ۵۳ میں گرر چکی ہے-جس کا خلاصہ بیہ کہ دو دریاؤں سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں 'جیسے ہیٹھے پانی کے دریا ہیں 'جن سے کھیتیاں سراب ہوتی ہیں اور انسان ان کا پانی اپنی دیگر ضروریات میں بھی استعمال کرتا ہے-دو سری قشم سمند روں کا پانی ہے جو کھاراہے ' جس کے پھھ اور فوا کد ہیں- بید دو نول آپس میں نہیں طخے۔ بعض نے اس کا مفہوم بیہ بیان کیا ہے کہ کھارے سمند روں میں ہی ہیں ہی ہیں۔ اس کی المرس چلتی ہیں اور بید دو نول المرس آپس میں نہیں ملتیں ' بلکہ ایک دو سرے سے جدا اور ممتازی رہتی ہیں۔ اس کی ایک صورت تو ہے کہ اللہ تعالی نے کھارے سمند روں میں ہی گئی مقامات پر ہیٹھے پانی کی امرس بھی جاری کی ہوئی ہیں اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں۔ دو سری صورت سے بھی ہے کہ اور کھارا پانی ہو اور اس کی حت میں گئی حد میں ہی گئی مقامات پر ہیٹھے پانی کی امرس بھی پانی کے دریا کا نئی سمند رہیں جا کہ جن مقامات پر ہیٹھے پانی کے دریا کا پہنی سمند رہیں جا کہ گئی اور دو سری طرف و سعیع و عریض سمند رکا کھارا پانی 'ان کے درمیان اگر چہ کوئی آڑ نہیں۔ لیک سے بہم نہیں طخے۔ دونوں کے درمیان اگر چہ کوئی آڑ نہیں۔ لیکن سے باہم نہیں طخے۔ دونوں کے درمیان سے وہ برزرخ (آٹر) ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے 'دونوں اس سے تجاوز نہیں کہ تھی

(٢) مَرْجَانٌ سے چھوٹے موتی یا پھرمونگے مراد ہیں۔ کتے ہیں کہ آسان سے بارش ہوتی ہے تو سپیال اپنے مونسہ کھول

پھرتماہے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟ (''(۲۳) اور اللہ ہی کی (ملکیت میں) ہیں وہ جہاز جو سمند روں میں بہاڑ کی طرح بلند (چل پھررہے) ہیں۔ '''(۲۳) پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟ '''(۲۵)

رین پر جوہ بن طب ماہوے والے ہیں۔ (۱۱) صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی- (۲۷)

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ <sup>(۳)</sup>

فَهَأَيُّ الْآهِ رَبُّلِمَا تُكُوِّينِ ۞

وَلَهُ الْجُوَارِ النُّخَاكَ فِي الْبَحْوِكَا لَوْمَاكِدِ أَنَّ

<u></u>ۿؙؚٲؾٞٵڵۄٞۄؘۯؾ۬ڴۭؽٵؿٛػڐ۪ڹۣۏ۞

كُلُّ مَنَّ عَكِيمًا فَانِ أَثَّ

وَّيَيْثَى وَجُهُ رَبِيكَ دُوالْجَلْلِ وَالْإِلْوَامِرِ أَ

فَإِنَّى الْآوِرَكُلِمَا تُكُذِّينِ @

دیتی ہیں 'جو قطرہ ان کے اندر پڑ جاتا ہے' وہ موتی بن جاتا ہے۔ مشہور کی ہے کہ موتی وغیرہ ہیٹھے پانی کے دریاؤں سے نہیں 'بلکہ صرف آب شور یعنی سمندروں ہے بی نظتے ہیں۔ لیکن قرآن نے تثنیہ کی ضمیراستعال کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہے ہی موتی نظتے ہیں۔ چو نکہ موتی کثرت کے ساتھ سمندروں ہے ہی نظتے ہیں 'اس لیے اس کی ضرت ہو گئی ہے۔ تاہم شیریں دریاؤں ہے اس کی نفی ممکن نہیں بلکہ موجودہ دور کے تجہات ہوا ہے کہ میٹھے دریا میں بھی موتی ہوتے ہیں۔ البتہ ان کے مسلسل جاری رہنے کی وجہ ہے ان سے موتی نکالنا مشکل امر ہے۔ بعض نے کما کہ مراد مجموعہ ہو، ان میں سے کمی ایک سے بھی موتی نکل جائے ہیں 'اس لیے گو منبع دریا ہے کہ شیریں دریا بھی عام طور پر سمندر میں بی گرتے ہیں اور وہیں ہے موتی نکالے جاتے ہیں 'اس لیے گو منبع دریا ہے شور بی ہوئے 'لیکن دو سمرے دریاؤں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے لیکن موجودہ دور کے تجہات کے بعد ان تاویاات ور تکلفات کی ضرورت نہیں۔ وَاللهُ اُعَلَمُ اُد

- (۱) یہ جواہراور موتی زیب و زینت اور حسن و جمال کامظر ہیں اور اہل شوق و اہل ثروت انہیں اپنے ذوق جمال کی تسکین اور حسن و رعمائی میں اضافے ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں 'اس لیے ان کا نعمت ہو نابھی واضح ہے۔
- (۲) المبحَوَارِ عَارِيَةٌ (چِلِنوالی) کی جمع اور محذوف موصوف (الشُفُنُ) کی صفت ہے۔ مُنْشَآتٌ کے معنی مرفوعات ہیں ' لینی بلند کی ہو ئیں ' مراد بادبان ہیں' جو بادبانی کشتیوں ہیں جھنڈوں کی طرح اوٹیچ اور بلند بنائے جاتے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی مصنوعات کے کیے ہیں لینی اللہ کی بنائی ہوئی جو سمندر میں چلتی ہیں۔
  - (٣) ان ك ذريع سے بھى نقل وحمل كى جو آسانياں ہيں 'مختاج وضاحت نہيں 'اس ليے يہ بھى الله كى عظيم نعمت ہے-
  - (٣) فنائے دنیا کے بعد 'جزاو سزایعنی عدل کااہتمام ہو گا النذاب بھی ایک نعمت عظلی ہے جس پر شکر اللی واجب ہے۔

يَنْلَهُ مَنْ فِي التَّمَاوْتِ وَالْأَرْضُ كُلِّ يَوْمِ فُوقَ فَشَأْنِ أَنْ

ئِياَيْ الْذِرَكِّلَمَا ثَكَلَةِ بْنِ ⊙ سَنَعُرُ عُرُكُوْ الْيُهَ الْتَكَنِّى ۞

فَيَأَيِّ الْآهِ رَبِّكُمَا ثَلَدِّيْنِ @

يْنَعُثَوَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُوانَ تَنْفُذُوا مِنَ أَقْطَارِ التَّمُوٰتِ وَالْاَيْضِ فَانْفُدُوْ الاَتِنَقُدُوْنَ الْاَصِنْطُنِ ۞

فَيَاكِيْ الْآهِ رَكِلْمُمَّاكُلَدِيْنِ ۞ يُوسَلُ عَلَيْلُمَا هُوَاقَاقِنْ قَارِهْ وَفَاشْ فَلَا تَفْتَعِرُنِ ۞

سب آسان و زمین والے ای سے مانگتے ہیں۔ '' ہرروز وہ ایک شان میں ہے۔ '' (۲۹)

وہ ایک شان میں ہے۔ '' (۲۹)

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے ؟ '' (۳۰)

طرف پوری طرح متوجہ ہو جا کیں گے۔ '' (۱۳)

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے ؟ (۲۳)

اے گروہ جنات وانسان! اگرتم میں آسانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو! (۵)

بغیرغلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل بکتے۔<sup>(۱۱)</sup> (۳۳) پھرائیے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۳۲)

تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا<sup>(2)</sup> پھرتم

(۱) لینی سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں۔

(۲) ہرروز کا مطلب' ہروقت۔ شان کے معنی امریا معاملہ ' یعنی ہروقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے 'کسی کو بیار کر رہا ہے 'کسی کو شفایا ہو' کسی کو تو تگریتا رہا ہے تو کسی تو تگر کو فقیر۔ کسی کو گداسے شاہ اور شاہ سے گدا' کسی کو بلندیوں پر فائز کر رہا ہے 'کسی کو بست سے نیست اور نیست کو ہست کر رہا ہے وغیرہ۔ الغرض کا مُنات میں سیہ سارے تصرف اس کے امرومشیت سے ہو رہے ہیں اور شب و روز کا کوئی لمحہ الیا نہیں جو اس کی کارگزاری سے خالی ہو۔ هُوَ الْحَدُّ الْفَیْوْرُمُ، لَا تَأْخُدُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ۔

(m) اور اتنی بڑی ہتی کا ہرونت بندول کے امور و معالمات کی تدبیر میں لگے رہنا کتنی بڑی نعت ہے-

(٣) اس كايير مطلب نهيں ہے كه الله كو فراغت نهيں ہے بلكه به محاورة بُولا كياہے جس كامقصدوعيدو تهديد ہے- ثَقَلاَنِ (جن وانس كو)اس ليے كما كياہے كه اكلو تكاليف شرعيه كليابند كيا كياہے 'اس يابندى يابوجھ سے دو سرى مخلوق مشتیٰ ہے-

- (۵) یہ تهدید بھی نعمت ہے کہ اس سے بدکار' بدیوں کے ارتکاب سے باز آجائے اور محن زیادہ نیکیاں کمائے۔
- (۱) لیعنی اللہ کی نقد رر اور قضاہے تم بھاگ کر کہیں جاسکتے ہو تو چلے جاؤ 'کین سے طاقت کس میں ہے؟ اور بھاگ کر آخر کماں جائے گا؟ کون می جگہ الی ہے جو اللہ کے اختیارات سے باہر ہو۔ سے بھی تہدید ہے جو مذکورہ تهدید کی طرح نعمت ہے۔ بعض نے کما ہے کہ سے میدان محشر میں کما جائے گا' جب کہ فرشتے ہر طرف سے لوگوں کو تھیرر کھے ہوئگے۔ دونوں ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔
- (2) مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت والے دن کمیں بھاگ کر گئے بھی ' تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھوال تم پر چھو ڑ کر

مقابلہ نہ کرسکوگے۔(۱) (۳۵)

پھراپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(٣١)

پس جب که آسان بھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے که سرخ چردہ <sup>(۲)</sup>

پس تم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟(٣٨) اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی برسش نہ کی جائے گی۔ (٣٩)

پس تم این رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(•۴) گناہ گار صرف حلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے <sup>(۱)</sup> اور انگی پیشانیوں کے ہال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ <sup>(۵)</sup>(۱۲) پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۲) یہ ہے وہ جہنم جے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔(۲۲) فَهَائِيّ الْآهِ رَبِّهُمَا تُكَدِّينٍ ۞

فَإِذَاانْثَقَتِ التَّمَاَّةُ فَكَانَتُ وَزُدَةً كَالدِّهَانِ ﴿

فَهَأَقِي الْكَوْرَكِمُمَا تُكَدِّينِ

فَيُوْمَهِ إِلَّا يُنْعُلُ عَنْ ذَنَّتِهِ إِنْنٌ وَلَا بَآنٌ أَنَّ

هَإِيَّ الْأَوْرَتِكِمُنَا ثَكَرِّدَيْنِ ®

يُعُرَثُ النُّجُرِمُونَ بِسِيمَا ثُمَّ فَيُؤَخَذُ بِالثَّوَامِي

وَ الْأَقْنَارِ ۞

فَإِلَى اللَّهِ رَبِّكُمُ الكُنَّةِ بْنِ @

هٰذِ ﴿ جَهَا مُمُ الَّتِي مُلَاثِبُ بِهَا الْمُحُومُونَ ۞

یا بھطا ہوا تانبہ تمہارے سروں پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے۔ نُحَاتُ کے دو سرے معنی بھلے ہوئے تانبے کے کئے گئے ہیں۔

- (۱) لعنی اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہیں رکھو گے۔
- (۲) قیامت والے دن آسان بھٹ پڑے گا' فرشتے زمین پر اتر آئیں گے' اس دن سے نار جہنم کی شدت حرارت سے بگھل کر سرخ نری کے چیڑے کی طرح ہو جائے گا۔ دِ هَانٌ ' سرخ چیڑہ۔
- (٣) ليمنى جس وقت وہ قبروں سے باہر نکلیں گے۔ ورنہ بعد میں موقف حساب میں ان سے باز پرس کی جائے گی۔ بعض نے اس کا مطلب سے بیان کیارڈ فرشتوں کے پاس بھی ہو گا اور اللہ کے علم میں بھی۔ البتہ پوچھا جائے گا کہ تم نے سے کیوں کیے؟ یا سے مطلب ہے' ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے سے کیوں کیے؟ یا سے مطلب ہے' ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے سے کیوں کیے؟ یا سے مطلب ہے' ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انمانی اعضا خود بول کر ہر بات بتلائیں گے۔
- (۳) کینی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہو گی کہ ان کے اعضائے وضو چیکتے ہوں گے۔اسی طرح گناہ گاروں کے چہرے سیاہ ' آنکھیں نیلگوںاوروہ دہشت زدہ ہوں گے۔
- (۵) فرشتے ان کی بیشانیاں اور ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جنم میں ڈال دیں گے'یا کبھی پیشانیوں ہے اور کبھی قدموں سے انہیں پکڑیں گے۔

يَكُوْ فُوْنَ بَيْنَ أُوبَيْنَ حَرِيْدِ إِن اللهِ

<u></u>ڣَڸٲؾٙٳڵڒٙۄڗؾؙؚڷؠٵؿؙػڐۣڹؠ۞

وَلِمَنْ خَافَ مَقَلَمُ رَبِّهِ جَنَّتُن ۗ

فَهَائِيَّ الْآ**،** رَبُّلِمَا ثَكُلَّذِيٰنِ صُ

ذَوَاتَا الثَّنَانِ أَنْ

فَيَأَتِي الْآوِرَثِ**لِمُ**مَا لَكُلَوِّيْنِ @

فِيُهُمَّا عَيُدُنِي تَجْرِينِي ٥٠

<u></u> غَالَيُّ الْآوِرَكُلِّبُمَا تُكُوِّبُنِ ۞

فِيهُمَامِنُ كُلِّ فَالِهَةِ زَوْلِينَ أَنَّ

فَيانِيَ الْآهِ رَبِّلِمَا تَكَايِّرْ بِنِ ۞ مُثْكِيدِنَ عَلَىٰ فُرُيْنَ كِعَالَهِ ثَهَامِنُ إِمْسَتَةَبَرَقَ وَجَنَا

اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ (۱)

یں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۵م) اور اس فخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں۔ <sup>(۲)</sup>(۳۸)

، ویسے در اردو یں یں '' (۲۰) پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۷) (دونوں جنتیں) بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ '''(۴۸)

پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۴م)
ان دونوں (جنتوں) ہیں دو بہتے ہوئے چشے ہیں۔ (۵۰)
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۵۱)
ان دونوں جنتوں میں ہر قتم کے میووں کی دو قشمیں
ہوں گی۔ (۵۲)

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟(۵۳) جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے

(۱) لعنی بھی اننی جمیم کاعذاب دیا جائے گااور بھی مآء ؓ حَمِیْمؓ پینے کاعذاب آنِ ،گرم۔ یعنی سخت کھولٹا ہوا گرم پانی 'جو ان کی انتزایوں کو کاٹ دے گا- أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا -

(۳) چیسے صدیث میں آنا ہے۔ ''دووباغ چاندی کے ہیں 'جن میں برتن اور جو پکھ ان میں ہے' سب چاندی کے ہوں گ۔ دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو پکھ ان میں ہے' سب سونے کے ہی ہوں گ'۔ (صحیح بعدادی' تفسیر سودۃ المرحمٰن) بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ خواص مومنین مُقرَّبیْنَ اور چاندی کے باغ عام مومنین اُصْحابُ الْبَعِیْن کے لیے ہوں گے۔ (ابن کیٹر)

(۳) یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سامیہ گنجان اور گہرا ہو گا'نیز پھلوں کی کثرت ہو گی' کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ اور شنی پھلوں سے لدی ہو گی- (ابن کثیر)

(٣) ایک کانام تَسْنِیْمٌ اوردو مرے کا سَلْسَبیْلٌ ہے۔

(۵) لیعنی ذائع اور لذت کے اختبار سے ہر پھل دوقتم کا ہو گائید مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے۔ بعض نے کہا کہ

الْمُنْتَكِينِ دَانِ ﴿

فَيَأَيِّ الْآوَرَكُِّمُنَا تُكَدِّيٰنِ ۞

فِيُونَ فُصِرْتُ الطَّرُونُ لَرَيْكُمِنْهُ فَنَ إِنْنَ تَبُلُكُمُ وَلَا جَأَنَ اللهِ

فَهَا أَيِّ الْآهِ رَبِّلِمَا لَكَدِّيٰنِ ﴿

كَانْفُنَّ الْيَاقُونُ وَالْمُزَعِبِينِ

فِهَأَيِّ الْآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ⊙

اسر دینر ریشم کے ہوں گے ''' اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ '' (۵۳)

پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ (۵۵)
وہاں (شرمیلی) نیچی نگاہ والی حوریں ہیں ''' جنہیں ان سے پہلے کی جن وائس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ''' (۵۲)
پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گریار ۵۷)

وہ حوریں مثل یا قوت اور موئکے کے ہوں گی۔ <sup>(۵)</sup> (۵۸) پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۵۹)

ایک قتم ختک میوے کی اور دو سری تازہ میوے کی ہو گی۔

(۱) ابری لینی اوپر کاکپڑا ہمیشہ استرسے بمتراور خوب صورت ہو تاہے 'یماں صرف استر کابیان ہے 'جس کامطلب میہ ہے کہ اوپر (ابری) کاکپڑا اس سے کمیں زیادہ عمدہ ہو گا۔

- (٢) اتن قريب بول ك كه بيشم بيشم بليم لله لين لين بهي تو رُسكيس ك- ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ (الحافة ٢٣٠)
- (۳) جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی اور ان کو اپنے خادند ہی سب سے زیادہ حسین اور اجتھے معلوم ہوں گے۔
- (۴) لینی باکرہ اور نئی نویلی ہوں گی-اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی- یہ آیت اور اس سے ماقبل کی بعض آیات سے صاف طور پر معلوم ہو تا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے 'وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں جا نمیں گے اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہو گاجو دیگراہل ایمان کے لیے ہو گا۔
- (۵) لین صفائی میں یا قوت اور سفیدی و سرخی میں موتی یا مونگے کی طرح ہوں گی۔ جس طرح صحیح احادیث میں بھی ان کے حسن و جمال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ بُری مُنتُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَّرَآءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ (صحیح بخادی کتاب بدء المحلف باب ماجاء فی صفح المجنف المجنف وصحیح مسلم کتاب المجنف وصفح نعیمها باب أول را مرة تدخل المجنف .... "ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا پُوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئ کا ایک دو سری روایت میں فرمایا کہ "جنتیوں کی یویاں اتن حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل کا ساز صحیح کی طرف جمانک کے قرآئ اور اس کے سرکی کا طرف جمانک کے قرآئ اور اس کے سرکی کا دو پٹہ اننا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا وہ فیما سے بحر ہے "- اصحیح بخادی کتاب المجھاد بیاب المحود المعین)

احسان کابدلہ احسان کے سواکیاہے۔ (۱۰) پس اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟(ا۲) اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ (۲۲) پس تم اپنے برورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے؟ (۱۲۳) جو دونوں گری سنرسیاہی مائل ہیں۔ (۳۳) بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ 2?(ar) ان میں دو (جوش سے) ایلنے والے چشمے ہیں۔ (۲۲) پھرتم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (۲۷) ان دونوں میں میوے اور تھجور اور انار ہوں گے۔ (۲۸) کیااب بھی رب کی کمی نعمت کی تکذیب تم کروگے؟(۲۹) ان میں نیک سیرت خوبصورت عور تیں ہیں۔ (۲۰) پس تم اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(اک) (گوری رنگت کی) حورس جنتی خیموں میں رہنے والیاں يں۔ <sup>(۷)</sup> (۲۷) هُلُ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اللَّا الْإِحْسَانُ ۞ فِهَا فِي اللَّهِ رَبِّكُمَا اللَّذِينِ ۞ وَمِنْ دُونِهِمًا جَنَّتِي ۞ فِهَا فِي اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَةٍ بِن ۞

مُدُمَآءُ فِي 👵

فَهِ أَيَّ الْآهِ رَبِّكُمُ الْكُوْبِينَ ۞

فِهُمِمَا عَيُهُن نَصَّاحَتُهُن شَّ عَبَأَىٰ الَّذَرَكِيُمُمَا تُكَذِّبُنِ شَ مِهُمَا فَائِمَهُ وَعَثْلُ وَرُعَانُ شَ غَهِ كَى الَّذِرَكِيْمَا لَكَذِّبِنِ شَ فِهُ كَى الْذِرَكِيْمَا لَكَذِّبِنِ شَ فِعْهَىٰ خَيْرِكُ حِسَانُ شَ

> فِإِنِّى الْأَهْ رَيِّلِمَا لِكُلَّالِي ﴿ مُوزُّمُتُمُمُّورِكُ فِي الْخِيَامِرِ ﴾

(۱) پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت الٰبی اور دو سرے احسان سے اس کاصلہ 'لینی جنت اور اس کی نعتیں ہیں۔

<sup>(</sup>۲) گونیه ما سے بیہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ بیہ دو ہاغ شان اور فضیلت میں پچھلے دو ہاغوں سے 'جن کا ذکر آیت ۲۸ میں گزرا' کم تر ہوں گے۔

<sup>(</sup>m) کثرت سیرالی اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے وہ ماکل بہ سیابی ہول گے۔

<sup>(</sup>٣) يوصفت تَجْرِيَانِ سے بكى م الْجَوْيُ أَقْوَىٰ مِنَ النَّفْخ (ابن كنديو)

<sup>(</sup>۵) جب کہ پہلی دو جنتوں (باغوں) کی صفت میں بتلایا گیا ہے کہ ہر پھل دو قتم کا ہو گا۔ ظاہر ہے اس میں شرف د فضل کی جو زیادتی ہے 'وہ دو سری بات میں نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) خَيْرَاتٌ سے مراد اخلاق و كرداركى خوبيال ميں اور حِسَانٌ كامطلب سے حسن و جمال ميں يكتا-

<sup>(2)</sup> حدیث میں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جنت میں موتیوں کے خیبے ہوں گے ان کاعرض ساٹھ میل ہو گا اس

*فَهِ*أَقِىٰالْآورَتِئِمُمَا ثَكَدِّبْنِ ⊕

كُوْيَكُلِيثُهُنَّ إِنْ ثُنَّ تَبْلَهُ وَكَلِجَّأَنَّ ﴿

فِهَاَيِّ أَلْأُورَتَكِمِيمًا ثَكَدِّينِ @

مُثْكِهِ يْنَ كُلْ رَفْرَبِ خُفْرِوْجَمُوْرِي حِسَانٍ أَنْ

فَبِأَيُّ اللَّهِ رَبُّكُمُ الْكَدِّبِي @

پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۳)

ا عکوہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل - (۷۴) پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکڈیب کرتے ہو؟ (۷۵)

سبر مندول اور عده فرشول پر تکید لگائے ہوئے ہول گے-(۱) (۷۲)

پس (اے جنو اور انسانو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ <sup>(۲)</sup> (۷۷)

کے ہرکوئے میں جنتی کے اہل ہوں گے 'جس کو دو سرے کونے والے شیں و کھے سکیں گے۔ مومن اس میں گوے گا''۔ (صحیح بنحاری تفسیر سورۃ الرحلٰن وکتاب بدء النحلق باب ماجاء فی صفۃ البحنۃ 'صحیح مسلم' کتاب البحنة 'باب فی صفۃ خیام البحنة)

(۱) رَفْرَفِ ، مند 'غالِي ياس فتم كاعمده فرش 'عَنقرِيّ ، ہرنفیس اور اعلی چیز کو کما جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر واللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر واللہ علیہ وسلم اللہ عند و عصر اللہ عند و صحیح مسلم 'فضائل المصحابة 'باب من فضائل عمر دضی اللہ عنده ' میں نے کوئی عبقری ایبانہیں دیکھا ہو عمر کی طرح کام کرتا ہو''۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر فروکش ہول کے جس پر سبزرنگ کی مندیں 'غالیے اور اعلیٰ قشم کی طرح کام کرتا ہو''۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر فروکش ہول کے جس پر سبزرنگ کی مندیں 'غالیے اور اعلیٰ قشم کے خوب صورت منقش فرش بچھے ہوں گے۔

(۲) یہ آیت اس سورت میں اسامرتبہ آئی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی اقسام دانواع کی نعبتوں کاؤکر فرمایا ہے اور ہر نعبت یا چند نعبتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا ہے 'حتی کہ میدان محشر کی ہولنا کیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ استفسار فرمایا ہے 'جتی کہ میدان محشر کی ہولنا کیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی کر استفسار فرمایا ہے 'جس کا مطلب ہے کہ امور آخرت کی یا د دہائی بھی نعت عظیمہ ہے باکہ بچنے دالے اس ہے بچنے کی سعی کر لیس و دو سری مخلوق ہے بلکہ انسانوں کے بعد یہ دو سری مخلوق ہے لیس و دو سری مخلوق ہے مقل و شعور سے نوازا گیا ہے اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس امر کا نقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرا کیں۔ مخلف ہیں 'اس عبادت کریں۔اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرا کیں۔ مخلوقات میں کی دو ہیں جو شری احکام و فرا نفن کے مکلف ہیں 'اس کے انہیں ارادہ واختیار کی آزاد کی دی گئی ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے 'تیرے 'تعبوں کے بیان سے یہ بھی ٹابت ہوا کہ اللہ کی نعبتوں سے فائدہ اٹھانا جائز د مستحب ہے نہد و تقوی کے خلاف ہے اور نہ تعلق مح اللہ میں مانع 'میسا کہ بعض اہل

# تَهٰزِكَ السُورَيِكَ ذِي الْجَلِلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿

# لتخفط المفاعضة

#### 

إِذَاوَتَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقُعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةُ زَافِعَةٌ ۞

تیرے پروردگار کانام بابرکت ہے (۱) جو عزت و جلال والا ہے-(۷۸)

> سور ؤ واقعہ کی ہے اور اس میں چھیانوے آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع كرتا جول الله تعالى ك نام سے جو برا مران نمايت رحم والا ب-

جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ <sup>(۲)</sup>(۱) جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔(۲) وہ پیت کرنے والی اور بلند کرنے والی ہو گی۔ <sup>(۳)</sup>(۳)

تصوف باور کراتے ہیں۔ چوتھ 'بار باریہ سوال کہ تم اللہ کی کون کون می نعتوں کی تکذیب کروگے ؟ یہ تو پیخ اور تہدید کے طور پر ہے 'جس کامقصداس اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے 'جس نے یہ ساری نعتیں پیدااور مہیا فرما کیں۔ اس لیے نبی سائی ہی کے جواب میں یہ پڑھنا پند فرمایا ہے۔ لا بیشنی یا مین نیعم ک ربّنا انگذیب فلک آلمنے ملد ''اے ہمارے رب ہم تیری کی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے 'پس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں ''(سنن المترمذی والمصحبحة للألبانی) کین اندرون صلاق اس جواب کا بڑھنام شروع نہیں۔

(۱) تَبَارَكَ ، برکت سے ہے جس کے معنی دوام و ثبات کے ہیں۔ مطلب ہے اس کا نام بیشہ رہنے والا ہے ، یا اس کے پاس کے پاس بیشہ خیر کے خزانے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی بلندی اور علو شان کے کیے ہیں اور جب اس کا نام اتنا بابرکت یعنی خیراور بلندی کا حامل ہے تو اس کی ذات کتنی برکت اور عظمت و رفعت والی ہوگی۔

اس سورت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سُورَۃُ الغِنَی (تو گری کی سورت) ہے اور جو شخص اس کو ہر رات پڑھے گا ہے بھی فاقد نہیں آئے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سورت کی فضیلت میں کوئی متند روایت نہیں ہے۔ ہر رات پڑھنے والی اور بچول کو سکھانے والی روایتیں بھی ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ (دیکھتے الاُحادیث المضعیفہ منظم کیا گائیانی حدیث نصبرا ۱۹۰۹ ج ۱۸ (۲۰۵)

(۲) واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہے'کیونکہ یہ لا محالہ واقع ہونے والی ہے' اس لیے اس کا یہ نام بھی ہے۔ (۳) کہتی اور بلندی سے مطلب ذات اور عزت ہے۔ یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند اور نا فرمانوں کو پہت کرے جبکہ زمین زلزلہ کے ساتھ ہلادی جائے گی۔ (۳)

اور بہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جا کیں گے۔ (۴)

پھروہ مثل پراگندہ غبار کے ہوجا کیں گے۔ (۲)

اور تم تین جماعتوں میں ہوجاؤگے۔ (۲)

پس دا ہنے ہاتھ والے کیے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ (۸)

اور باکیں ہاتھ والے کیا حال ہے باکیں ہاتھ والوں کا۔ (۳)

اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں۔ (۱۹)

اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں۔ (۱۹)

نعتوں والی جنتوں میں ہیں۔(۱۲)

(بہت بڑا) گروہ توا گلے لوگوں میں سے ہو گا-(۱۹۳)

اور تھو ڑے ہے بچھلے لوگوں میں ہے۔ (۱۴)

إِذَارُجَّتِ الْرَضُ رَجُّا ﴿

وَبُسَّتِ الْجِبَ الْ بَسَّا ٥

فَكَانَتُ هَيَآ أُمُثَلِثًا ۞

وُكُنْتُوْ الْوَاجُالَالَةُ نَ

فَأَصْفُ الْمُمْنَةِ أَمْ مَنَاقَصْكُ الْمُمَّنَةِ ٥

وَأَصْلُبُ الْمَشْنَعَةِ لِأَنْآآتُكُ إِلْمُشْنَعَةِ ثَ

وَالشَّبِعُونَ الشَّبِعُونَ أَنْ

اُولِيْكَ الْمُعَتَّرُبُونَ أَنْ

في جَنُّتِ النَّعِيْمِ ﴿

ثُلَّةُ ثُمِّنَ الْأَقَلِيْنَ شَ

وَقَلِينُ لِينَ اللَّاخِدِينَ أَن

گی ٔ چاہے دنیامیں معاملہ اس کے برعکس ہو-اہل ایمان وہاں معزز د مکرم ہوں گے او راہل کفروعصیان ذکیل وخوار۔

- (۱) رُجًا کے معنی حرکت واضطراب (زلزلہ) اور بس کے معنی ریزہ ریزہ ہو جانے کے ہیں۔
  - (٢) أَزْوَاجًا:أَصْنَافًا كَمْعَىٰ مِينِ بِ-
- (۳) اس سے عام مومنین مراد ہیں جُن کوان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں دیئے جائیں گے جو ان کی خوش بختی کی علامت ہوگی۔
  - (٣) اس سے مراد کافر میں جن کوان کے اعمال نامے بائیس ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔
- (۵) ان سے مراد خواص مومنین ہیں ' یہ تیسری قتم ہے جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے اور نیکی کے کاموں میں براھ چڑھ کر حصد لینے والے ہیں ' اللہ تعالی ان کو قرب خاص سے نوازے گا' یہ ترکیب ایسے ہی ہے ' جیسے کہتے ہیں ' تو تو ہے اور زید زید ' اس میں گویا زید کی اہمیت اور فضیات کا بیان ہے۔
- (۱) فُلَةً 'اس برے گروہ کو کما جاتا ہے جس کا گننا ناممکن ہو۔ کما جاتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے کے کرنی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امت کے لوگ ہیں اور آخرین سے امت محمدیہ کے افراد-مطلب سے ہے کہ بچپلی ان امتوں میں سابقین کا ایک برا گروہ ہے 'کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمباہے جس میں ہزاروں انبیا کے سابقین شامل ہیں ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ (قیامت تک) تھوڑا ہے 'اس لیے ان میں سابقین بھی یہ نسبت گزشتہ امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ (قیامت تک) تھوڑا ہے 'اس لیے ان میں سابقین بھی یہ نسبت گزشتہ امتوں کے

عَلْ مُرُرِيُّومُهُو نَدَةٍ ۞

مُتَّكِ يُنَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِيْنَ ٠

يُطُونُ عَلَيْهُمْ وَلِدَانُ تُعَلَّدُونَ ﴿

بِأَكْوَابِ وَٱلْإِرِيُقَ مُوكَائِس مِنْ مَعِينِي ﴿

لايُصَدَّ عُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ ﴿

وَلَمُوطِيدُ مِنْ الْمُثْمَرُونَ أَنَّ وَحُورُ عِنْ شَ

یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر-(۱۵) ایک دو سرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹے ہوں گے-(۱۱) ان کے پاس ایسے لڑکے جو بیشہ (لڑکے ہی)(۲) رہیں گے آمدور فت کریں گے-(۱۷)

آبخورے اور جگ لے کر اور الیا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے یر ہو۔ (۱۸)

جسسے نہ سریل در دہونہ عقل میں فقر آئے۔ (۱۹) اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پند کے ہوں۔ (۲۰)

اور پر ندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں-(۲۱) اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں- (۲۲)

تھوڑے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ '' ججھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہو گے''۔ (صیح مسلم' نمبر ۲۰۰۰) تو یہ آیت کے ذرکورہ مفہوم کے مخالف نہیں۔ کیونکہ امت محمد یہ کے سابقین کی سابقین اور عام مومنین ملاکر ہاتی تمام امتوں ہے جنت میں جانے والوں کانصف ہو جا کیں گے'اس لیے محض سابقین کی کثرت (سابقہ امتوں میں) سے حدیث میں بیان کردہ تعداد کی نفی نہیں ہوگی۔ گریہ قول محل نظرہ اور بعض نے اولین و آخرین سے اس امت محمد یہ کے افراد مراد لیے ہیں۔ یعنی اس کے پہلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ اور چھلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ اور چھلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ اور چھلے لوگوں میں مابقین کی تعداد زیادہ اور جھلے میں تھوڑی ہو گا ہے۔ یہ جملہ میں خور میان۔

- (۱) مَوْ ضُوْنَةٌ ' بِنے ہوئے ' جَرُّے ہوئے۔ لینی نہ کورہ جنتی سونے کے تاروں سے بنے اور سونے جواہر سے جڑے ہوئے تختوں برایک دوسرے کے سامنے تکیوں بر بیٹھے ہوں گے لینی رو در رو ہوں گے نہ کہ یثت یہ پثت۔
- (۲) لینی وہ بڑے نہیں ہوں گے کہ بوڑھے ہو جائیں نہ ان کے خدوخال اور قدو قامت میں کوئی تغیرواقع ہو گا' بلکہ ایک ہی عمراور ایک ہی حالت ہر رہیں گے' جیسے نوعمراؤ کے ہوتے ہیں۔
- (٣) صُدَاعٌ 'ایسے سر درد کو کہتے ہیں جو شراب کے نشے اور خمار کی وجہ سے ہو اور اِنزَاف کے معن 'وہ فتور عقل جو مدہو شی کی بنیاد پر ہو- دنیا کی شراب کے نتیج میں میہ دونوں چزیں ہوتی ہیں ' آخرت کی شراب میں سرور اور لذت تو یقیناً ہوگی لیکن میہ خرابیاں نہیں ہول گی- تمعین 'چشمہ جاری جو خشک نہ ہو-

جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ (۱) (۲۳)

یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا- (۲۳)

نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات- (۲۵)

صرف سلام ہی سلام کی آواز ہو گی۔ (۲)

اور دائنے ہاتھ والے کیا ہی ایتھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ (۲۷)

وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں۔ (۲۸)

اور تہ بہ نہ کیلوں۔ (۲۸)

اور بہتے ہوئے پانیوں۔ (۳۹)

اور بہتے ہوئے پانیوں۔ (۳۰)

اور بہتے ہوئے پانیوں۔ (۳۰)

كَأَمُثُنَّالِ اللُّؤُلُو ۗ الْمَكُنُونِ ﴿

جَزَآءُ بِمَاكَانُوْ ايَعْمُلُوْنَ ۞

لَايَسْمَعُونَ فِيهُا لَعُوالْوَلَا تَأْفِيهُا ﴿

إلاقِيُلاسَلناسَلنا 💮

وَأَصْعُبُ الْمِينِ لَهُ مَا أَصْعُبُ الْمِينِينَ ﴿

فَيُسِدُرِ عَنْضُورٍ ﴿

وَّطَلِمُ مِّنْضُوْدٍ أَنْ

وَظِلْ مُنْدُودٍ ﴿

وً مَأْهِ مَنْ كُونِ أَنْ

وْغَالِهَهُ وَكُونُهُ رَا

لامَقْطُوْعَةِ وَلاَمِنُوْعَةِ ﴿

(۱) مَکْنُونٌ ' جے چھپا کر دکھا گیا' اس کو کسی کے ہاتھ لگے ہوں نہ گر دوغبار اسے پنچا ہو۔ ایسی چیز ہالکل صاف متھری اور اصلی حالت میں رہتی ہے۔

(۲) لیعنی دنیا میں تو باہم اڑائی جھڑے ہی ہوتے ہیں 'حتی کہ بس بھائی بھی اس سے محفوظ نہیں 'اس اختلاف و نزاع سے دلول میں کدور تیں اور بغض و عناد پیدا ہو تا ہے جو ایک دو سرے کے خلاف بد زبانی 'سب و شتم ' فیبت اور چغل خوری و غیرہ پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ جنت ان تمام اخلاقی گندگیوں اور بے ہودگیوں سے نہ صرف پاک ہوگی ' بلکہ وہاں سلام ہی آمادہ کرتا ہے۔ جنت ان تمام اخلاقی گندگیوں اور بے ہمی اور آپس میں اہل جنت کی طرف سے بھی۔ جس کا ہی سلام کی آوازیں سننے میں آئیں گی فرشتوں کی طرف سے بھی۔ جس کا مطلب ہے کہ وہاں سلام و تحیہ تو ہو گالیکن دل اور زبان کی وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں عام ہیں حتی کہ برے مطلب ہے کہ وہاں سلام و تحیہ تو ہو گالیکن دل اور زبان کی وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں عام ہیں حتی کہ برے دین وار بھی ان سے محفوظ نہیں۔

(٣) اب تك سابقين (مُقرَّبِينَ) كاذكر تها أضحابُ الْيَمِينِ عاب عام مومنين كاذكر بورباب-

(٣) جيسے ايک حديث بيں ئے كه "جنت كے ايک درخت كے سائے سلے ايک گھو رُسوار سو سال تک چاتا رہے گا " تب بھی وہ سايہ ختم نہيں ہو گا"۔ (صحيح بخاری تفسيوسود ة الواقعة " مسلم كتاب الجنة " باب إن فى الجنة شجرة.....)

(۵) کیعنی سے کچل موسمی نہیں ہوں گے کہ موسم گزر گیا تو سے کچل بھی آئندہ فصل تک ناپید ہو جا کیں 'یہ کچل اس طرح فصل گل ولالہ کے پابند بھی نہیں ہوں گے ' بلکہ ہر وقت دستیاب رہیں گے۔ اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ('' (۳۳) ہم نے ان (کی بیو یوں کو) خاص طور پر بنایا ہے۔ (۳۵) اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے۔ '' (۳۲) محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ ''' (۳۷) دا کیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ (۳۸) جم غفیرہے اگلوں ہیں ہے۔ ''' (۳۹) اور بہت بردی جماعت ہے پچھلوں میں ہے۔ '' (۴۳) اور با کیں ہاتھ والے کیا ہیں با کیں ہاتھ والے۔ '' (۴۳)

قَ فُرُشِ مَرْفُوعَة ﴿
 إِثَّا اَنْشَا أَهُونَ إِنْشَاءٌ ﴿
 فَجَعَلْمُ هُنَّ اَبُكَارًا ﴿
 خُرِيًا أَثَلَامًا ﴿
 لِأَحْمُ لِلْ اللّهِ إِلَيْنِ إِنْ
 مَنْكُة مِّنَ الْمُؤْمِنَ ﴿
 وَكُلُة مِّنَ الْمُؤْمِنَ ﴿
 وَصُحُبُ الْتِمَالِ أَمَّا أَصْحُبُ الشِّمَالِ ﴿
 وَصُحُبُ الشِّمَالِ أَمَّا أَصْحُبُ الشِّمَالِ ﴿
 وَمُعْمُونُ وَمَعِيمُ ﴿
 وَمُعْمُونُ وَمَعِيمُ ﴿

- (۱) بعض نے فرشوں سے ہوبوں اور مرفوعہ سے بلند مرتبہ کامفہوم مراد لیا ہے۔
- (۲) أَنَشَأَنْهُنَّ كَامِرَجَعَ الرَّحِهِ قريب مِن نهيں ہے ليكن سياق كلام اس پر دلالت كرتا ہے كه اس سے مراد اہل جنت كو طف والى يوياں اور حور عين بين حوريں ولادت كے عام طريقے سے پيداشدہ نہيں ہوں گی ' بلكہ الله تعالیٰ خاص طور پر انہيں جنت ميں اپنی قدرت خاص سے بنائے گا' اور جو دنياوى عور تيں ہوں گی' تو وہ بھی حوروں كے علاوہ اہل جنت كو يويوں كے طور پر مليں گی' ان بيں ہو ڑھی' كالی' بدشكل' جس طرح كی بھی ہوں گی' سب كو الله تعالیٰ جنت ميں جوانی اور حسن و جمال سے نواز دے گا' نہ كوئی ہو ڑھی' ہو ڑھی رہے گی' نہ كوئی بدشكل' بدشكل بلكہ سب باكرہ (كنوارى) كی حيثيت ميں ہوں گی۔
- (٣) عُرُبٌ عُرُوْبَةٌ كى جَمِع ہے الى عورت جواپئے حسن و جمال اور ديگر محاسن كى وجہ سے فاوند كو نهايت محبوب جو-أَثْرَابٌ تِوْبٌ كى جَمِع ہے - ہم عمر ُ ليتى سب عور تيں جو اہل جنت كو مليں گى ' ايك ہى عمر كى ہوں گى ' جيسا كہ حديث ميں بيان كيا گيا ہے كہ سب جنتى ٣٣ سال كى عمر كے ہوں گے ' (سنسن ترمذى ' بياب ماجياء في سين أهل المجنة ) يا مطلب ہے كہ خاوندوں كى ہم عمر ہوں گى - مطلب دونوں صور توں ميں ايك ہى ہے -
  - (m) یعنی آدم علیہ السلام سے لے کرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لوگوں میں سے یا خودامت محمدیہ کے اگلوں میں سے-
    - (۵) لینی نبی صلی الله علیه وسلم کی امت میں سے یا آپ کی امت کے پچھلوں میں سے۔
- (٢) اس سے مراد اہل جنم ہیں' جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے' جو ان کی مقدر شدہ شقاوت کی علامت ہوگی۔

اور سیاہ دھو کیں کے سائے ہیں۔ (اس (۲۳))
جونہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ (۲)
بیٹک بید لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے
ہے۔ (۳۵)
اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ (۲۷)
اور کتے تھے کہ کیا جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی اور
ہڑی ہو جا کیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کے
ہا کیں گے۔ (۲۷)
وار کیا ہمارے اگلے باپ وادا بھی؟ (۳۷)
آپ کمہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے۔ (۴۷)
ضرور جمع کئے جا کیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔ (۵۰)
پھرتم اے گراہو جھٹانے والو! (۵۱)

البيته كھانے والے ہو تھو ہر كا درخت-(۵۲)

قَطِلِّ تِنْ يَحْنُومِ۞ لَابَارِدِ وَلَائِرِيْمٍ ۞ إِنَّهُمُ كَانْوَاتَبَلَ ذَٰلِكَ مُثْرَفِيْنَ ۞

وَكَانُو الْيُعِرُّونَ عَلَى الْحِنْتِ الْعَظِيمِ

وكَانُوا يَقُولُونَ لَا إِينَامِتُنَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا مَا كَالْمَنْعُوثُونَ ۞

آوَانَّافُتَا الْاَقَافُونَ ۞ فُلْ إِنَّ الْاَقَافِيْنَ وَالْاِضِيْنَ ۞ لَمَجُنُو عُوْنَ لَا إِلَّى مِيْعَاتٍ يَعُومِّمَعْلُوْمٍ ۞ فُوَّالِّكُوْدَ اِيُّهَا الصَّالُّوْنَ الْمُلَاِّبُونَ ۞ لَمُوَالِّكُوْدَ مِنْ شَجَمٍ شِنْ ذَقْوُمٍ ۞

(۱) سَمُومِ 'آگ کی حرارت یا گرم ہوا جو مسام بدن میں گس جائے۔ حَمِیْم ' کھولتا ہوا پانی ' یَخمُومِ ، حِمَدُ ہُ ہے ' ہمعنی سیاہ ' اور احم بہت زیادہ سیاہ چیز ہو تو کہا جاتا ہے ' یَخمُومِ ۔ کے معنی سخت کالا دھوال مطلب سے ہے کہ جہم کے عذاب سے ننگ آگروہ ایک سائے کی طرف دو ٹریں گے ' لیکن جب وہال پہنچیں گے تو معلوم ہو گا کہ یہ سایہ نہیں ہے ' جہم ہی کی آگ کا خت سیاہ دھوال ہے۔ بعض کتے ہیں کہ سے حَمَّ ہے ہے جو اس چربی کو کہتے ہیں جو آگ میں جل جل کر سیاہ ہو گئی ہو۔ بعض کتے ہیں ، یہ حِمَم ہے ' جو کو کلے کے معنی میں ہے۔ ای لیے امام ضحاک فرماتے ہیں۔ آگ بھی سیاہ ہو گئی ہو۔ بعض کتے ہیں ' یہ حِمَم ہیں جو کھے بھی ہو گا' سیاہ ہی ہو گا۔ اللَّهُمَّ اَجِوزَنَا مِنَ النَّادِ ۔

(۲) لینی سامیہ ٹھنڈا ہو تا ہے' لیکن میہ جس کو سامیہ سمجھ رہے ہوں گے' وہ سامیہ ہی نہیں ہو گا' جو ٹھنڈا ہو' وہ تو جہنم کا دھوال ہو گا' وَلَا كَرِيْمْ جس مِيں كوئى حسن منظریا خير نہیں۔ یا طلات نہیں۔

(m) لینی دنیامی آفرت سے عافل ہو کر عیش و عشرت کی زندگی میں ڈوب ہوئے تھے۔

(٣) اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ آ ثرت کا انکار ہی کفرو شرک اور معاصی میں ڈوب رہنے کا بنیادی سبب ہے۔ ہی وجہ ہو جاتا ہے کہ جب آ خرت کا تصور' اس کے ماننے والوں کے ذہنوں میں دھندلا جاتا ہے' تو ان میں بھی فت و فجور عام ہو جاتا ہے۔ ہے۔ جیسے آج کل عام مسلمانوں کا حال ہے۔ اورای سے پیٹ بھرنے والے ہو<sup>۔ (۱)</sup> (۵۳) پھراس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو۔ (۵۴) پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹول کی طرح۔ <sup>(۲)</sup> (۵۵) قیامت کے دن ان کی مهمانی ہیہ ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۵۲) ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے پھرتم کیوں باور نہیں کرتے؟ <sup>(۳)</sup> (۵۷)

اچھا کھریہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو۔ (۵۸) کیا اس کا (انسان) تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی میں؟ <sup>(۵)</sup> (۵۹)

یں ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے (۱۲) سے ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ (۲۰) فَهَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ اللهُ

فَشْرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمِيْرِ ۞

فَشْرِبُونَ شُرْبَ الْهِيْرِ ۞

هٰنَانُولُهُمُ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿

خَنُ خَلَقَنَاكُوْ فَلَوُلِاتُصَدِّوْنُونَ @

أَفْرُهُ يُتُومًا ثُمْنُونَ 🌣

مَانَتُوْ تَعَنُلُقُونَهُ آمُرَعَنُ الْعَلِقُونَ 🐠

غَنُ قَدَّرُنَابِيُنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَاغَنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ﴿

- (۱) لینی اس کریہ المنظر اور نمایت بد ذا نقه اور تلخ درخت کا کھانا تنہیں اگر چہ سخت ناگوار ہو گا' لیکن بھوک کی شدت سے تنہیں اس سے اپنا پیپ بھرنا ہو گا۔
- (۲) هِينَمٌ، أَهْيَهُ كَى جَع بُ ان پياسے اونٹوں كو كها جا تا ہے جو ايك خاص يمارى كى وجہ سے پانى پر پانى پيئے جاتے ہيں ليكن ان كى پياس نہيں جھتى- مطلب بيہ ہے كہ ذقوم كھانے كے بعد پانى بھى اس طرح نہيں پوگے جس طرح عام معمول ہوتا ہے ' بلكہ ايك تو بطور عذاب كے حميس پينے كے ليے كھولتا ہوا پانى ملے گا- دو سراتم اسے پياسے اونٹوں كى طرح پيئے جائے ليكن تمهارى پاس دور نہيں ہوگى-
- (۳) یہ بطور استہزا اور تنکم کے فرمایا 'ورنہ مهمانی تو وہ ہو تی ہے جو مهمان کی عزت کے لیے تیار کی جاتی ہے- یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض مقام یفرمایا ﴿فَهَنِّتُوهُمُّهُ بِعِکّاكِ اَلِیُّو ﴾ (آل عبدران '۳) ''ان کو در دناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجے''۔
- (۴) کیعنی تم جانتے ہو کہ حمہیں ہیدا کرنے والا اللہ ہی ہے ' پھرتم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ یا دوبارہ زندہ کرنے پریقین کیوں نہیں کرتے ؟
- (۵) کیعنی تمہارے ہیویوں سے مباشرت کرنے کے نتیج میں تمہارے جو قطرات منی عورتوں کے رحموں میں جاتے ہیں' ان سے انسانی شکل وصورت بنانے والے ہم ہیں یا تم؟
- (۲) لیعنی ہر مخص کی موت کاوفت مقرر کرویا ہے'جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی بچپن میں'کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھایے میں فوت ہو تاہے۔
  - ا یا مغلوب اور عاجز نہیں ہیں ' بلکہ قادر ہیں۔

عَلَى اَنُ ثُبَيِّلُ اَمْثَالُكُوْرُنُلْشِعُكُوْ فِي مَالِاتَقْلُكُوْنَ ®

وَلَقَدُ عَلِمُثُمُ النَّشَأَةَ الْأُولِي فَلَوْلِائِنَ كَرُّونَ 🐨

ٱفَوَءَيْتُمُونَامُخُولُونَ ۞ ءَائْتُمْ تَنْزِيُمُونَهُ آمُخَنُ الزِّيمُونَ ⊕

لَّوْنَشَآءُ لَجَعَلُنٰهُ خُطَامًا فَظَلْتُهُ تَعَلَّمُهُ نَ ٠٠٠

الْعَالَمُ فَعُرِّمُونَ ﴿

کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم (بالکل) بے خبرہو۔ (۱۱)

متہیں بیٹنی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ (۲۲)

کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ (''(۱۲) اچھا پھریہ بھی بتلاؤ کہ تم جو پچھ بوتے ہو۔(۱۳) اے تم بی اگاتے ہویا ہم اگانے والے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> اگر ہم چاہیں تواسے ریزہ ریزہ کرڈالیں اور تم حمرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲) کہ ہم پر تو آوان ہی پڑگیا۔ <sup>(۵)</sup> (۲۲)

- (۱) لیعنی تمهاری صورتیں منخ کر کے حمیس بندر اور خزر یبنا دیں اور تمهاری جگه تمهاری شکل و صورت کی کوئی اور مخلوق بیدا کردس-
  - ۲) یعنی کیوں یہ نہیں سجھتے کہ جس طرح اس نے تہیں کیلی مرتبہ پیدا کیا (جس کا تہیں علم ہے) وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔
- (٣) لینی ذمین میں تم جون ہوتے ہو' اس سے ایک درخت زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے۔ غلے کے ایک بے جان دانے کو پھاڑ کراور زمین کے سینے کو چیر کراس طرح درخت اگانے والا کون ہے؟ یہ بھی منی کے قطرے سے انسان بنا دینے کی طرح ہماری ہی قدرت کا شاہکار ہے یا تممارے کسی ہنریا چھو منتر کا متیجہ ہے؟
- (٣) لین کیتی کو سر سرروشاداب کرنے کے بعد 'جب وہ پکنے کے قریب ہوجائے تو ہم اگر چاہیں تواہے خٹک کر کے ریزہ ریزہ کردیں اور تم جرت سے منہ ہی تکتے رہ جاؤ۔ تَفَکُهُ اصداد میں سے ہاں کے معنی نعت و خوش حال بھی ہیں اور حزن و یاس بھی۔ یہاں دو سرے معنی مراد ہیں ' اس کے مختلف معانی کیے گئے ہیں ' تُنَوِّعُونَ کَلاَمَکُمْ، تَنَدَمُونَ، تَخْزَنُونَ، تَعْجَبُونَ، تَلاَوَمُونَ اور تَفْجَعُونَ و غِيرہ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَمْنی صِرتُمْ اور تَفْجَعُونَ وغیرہ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَمْنی صِرتُمْ اور تَفْجَعُونَ وغیرہ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَمْنی صِرتُمْ اور تَفْجَعُونَ وغیرہ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَعْنی صِرتُمْ اور تَفْجَعُونَ وغیرہ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَعْنی صِرتُمْ اور تَفْجَعُونَ وغیرہ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَعْنی صِرتُمْ اور تَفْجَعُونَ وَغِیرہ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَعْنی صِرتُمْ اور تَفْجَعُونَ وغیرہ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَعْنی صِرتُمْ اور تَفْجَعُونَ وَغِیرہ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَعْنی صِرتُمْ اور تَفْجَعُونَ وَغِیرہ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَعْنی صِرتُمْ اور تَفْجَعُونَ وَغِیرہ طَلْتُمْ وَالَّمِنْ اللّٰ اللّٰتَمْ بَعْنِ اللّٰ اللّٰور اللّٰ اللّٰلَٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰلِلْتُمْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ ال
- (۵) یعنی ہم نے پہلے زمین پر بل چلا کراہے ٹھیک کیا پھر پیج ڈالا' پھراہے پانی دیتے رہے' لیکن جب فصل کے پکنے کا وقت آیا تو وہ خشک ہو گئی اور ہمیں پھھ بھی نہ ملایعنی میہ سارا خرچ اور محنت' ایک آوان ہی ہوا جو ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ آوان کا مطلب میں ہو تا ہے کہ انسان کو اس کے مال یا محنت کا معاوضہ نہ طے' بلکہ وہ یوں ہی ضائع ہو جائے یا زبردستی اس سے پچھ نہ دیا جائے۔

بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ (۲۷)
اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیٹے ہو۔ (۲۸)
اے بادلوں سے بھی تم ہی آبارتے ہو یا ہم
برساتے ہیں؟ (۲۹)
اگر ہماری منشا ہو تو ہم اے کڑوا زہر کر دیں پھرتم ہماری
شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ ((وک)
اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو۔ (اک)
اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا
س کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا
مرنے والے ہیں؟ ((اک)
ہم نے اے سبب قسیحت (اور مسافروں کے فائدے
کی چیز بنایا ہے۔ ((الا)

ىَلُ فَعَنُ مَحْرُومُونَ ﴿

اَفَرَءَ يُتُوالْمَاءَ اللَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿

ءَانْتُوْانْزَلْتُمُونُامِنَ الْمُزْنِ آمْزِغَنُ الْمُزُولُونَ 🟵

لُوْنَتَآ أُحِعَلُنٰهُ أَجَاجًا فَلُوۡلِا تَشۡكُرُوۡنَ ۞

أَفَرَءَ يُتَوُّالِنَّارَ الْكِيْنُ ثُوُرُونَ ﴿

ءَ آتُنُو أَنْشَأَتُو شَجَرَتُهَا آمُرْ عَنُ الْمُنْشِئُونَ 🏵

عَنُ جَعَلُنُهَا تَنْكِرُةً وَمَتَاعًا لِلْمُعُومِينَ ﴿

فَسَيِّةُ بِأَسُورَيِّكَ الْعَظِيُوِ ۗ

(۱) لینی اس احسان پر ہماری اطاعت کر کے ہمارا عملی شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟

(۲) کہتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں ' مرخ اور عفار' ان دونوں سے شنیاں لے کر' ان کو آپس میں رگڑا جائے تواس سے آگ کے شرارے نکلتے ہیں۔

(٣) کہ اس کے اثرات اور فوائد جیرت انگیز ہیں اور دنیا کی بے شار چیزوں کی تیاری کے لیے اسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ جو ہماری قدرت عظیمہ کی نشانی ہے ' پھر ہم نے جس طرح دنیا میں یہ آگ پیدا کی ہے 'ہم آ خرت میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ جو اس سے ٦٩ درجہ حرارت میں زیادہ ہوگ۔ (کَمَا فِی الْحَدِیْثِ)

(٣) مُقُوِيْنَ، مُقُوِى كى جَمّ ہے 'قَوَآءٌ لينى خالى صحوا ميں واغل ہونے والا ' مراد مسافر ہے ۔ لينى مسافر صحواؤل اور جنگلول ميں ان درخوں سے فائدہ اٹھاتے ہيں ' اس سے روشن ' گرى اور ايند ھن حاصل کرتے ہيں ۔ لجن نے مُقْوى يَ جَرُفُول مِيں ان درخوں سے فائدہ اٹھاتے ہيں ' اس سے روشن ' گرى اور ايند ھن حاصل کرتے ہيں ۔ لجن نے مُقْوى سے وہ فقرا مراد ليے ہيں جو بھوک كى وجہ سے خالى پيٹ ہوں ۔ لجن نے اس كے معنى مُسْتَمْتِعِيْنَ (فائدہ اٹھاتے ہيں ' اى ليے والے) كيے ہيں ۔ اس ميں امير غريب ' مقيم اور مسافر سب آجاتے ہيں اور سب ہى آگ سے فائدہ اٹھاتے ہيں ' اى ليے حديث ميں جن تين چيزوں كو عام ركھنے كا اور ان سے كى كونہ روكنے كا حكم ديا گيا ہے ' ان ميں پائى اور گھاس كے علاوہ آگ بھى ہے ' (آبوداود ' كتاب السسلمون شركاء في شلائ اما ابن كثير نے اس مفهوم كو ذيادہ پيند كيا ہے ۔ شركاء في ثلاث اما ابن كثير نے اس مفهوم كو ذيادہ پيند كيا ہے ۔

یں میں قتم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی۔ ''' (۷۵) اور اگر تہیں علم ہو تو بیہ بہت بڑی قتم ہے۔ (۷۲) که بیشک به قرآن بهت بردی عزت والا ہے۔ (۲) جوایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ (۳) جے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ (۲۹) يه رب العالمين كي طرف سے اترا مواہے-(٨٠) پس کیاتم ایس بات کو سرسری (اور معمولی) سمجھ رہے (Al) (A) ?\*« اورایے تھے میں ہی لیتے ہو کہ جھلاتے پھرو-(۸۲)

یں جبکہ روح نر خرے تک پہنچ جائے۔(۸۳)

فَكُلَّ أَقُسِمُ بِمَوْ يَتِعِ النُّجُوْمِ ۞

وَاتَّهُ لَقَدُوْ لُوْتَعُلَنُونَ عَظِيْرٌ ﴿

إِنَّهُ لَعُرُانٌ كِرِيدٌ ﴿ رِقْ كُونِي كُلْنُون ﴿

لَابَسَتُ فَالِا الْمُعَامِّرُونَ ﴿

تَنْزِيْلٌ مِّنُ رَبِ الْعٰلِيئِي ﴿

اَفَهِمْنَا الْحَدِيثِ اَنْتُمْ تُدُونُونَ ﴿

وَجَنْعُلُونَ رِزْقُكُوا الْكُولُكُانِ إِنُونَ 🕜

فَلُوْلَا إِذَا لِلْغَتِ الْخُلْقُومُ ﴿

(١) فَلاَ أُقْسِمُ مِن لا ذاكد ب جو تأكيد ك لي ب - يا يه ذاكد نس ب - بلكه ما قبل كى كى چيزى نفى ك لي ب يعنى یہ قرآن کمانت یا شاعری نہیں ہے بلکہ میں ستاروں کے گرنے کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن عزت والا ہے .... مَوَاقِعُ النَّهُجُومِ سے مراد ستاروں کے طلوع و غروب کی جگہیں اور ان کی منزلیں اور مدار ہیں۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے ''قتم کھاتا ہوں آیتوں کے اترنے کی پیغیبروں کے دلوں میں (موضح القرآن) لینی نجوم' قرآن کی آیات اور مواقع' قلوب انبیا۔ بعض نے اس کا مطلب قرآن کا آہستہ آہستہ بندریج اترنا اور بعض نے قیامت والے دن ستاروں کا جھڑنا مرادلیا ہے۔ (ابن کثیر)

- (٢) يه جواب قسم ہے۔
- (۳) لیخی لوح محفوظ ہیں۔
- (٣) لَا يَمَسُّهُ ، مِي ضمير كامرجع لوح محفوظ ب اور پاك لوگول سے مراد فرشتے ، بعض فے اس كامرجع ، قرآن كريم كو بنايا ہے لین اس قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہیں ایعنی آسانوں پر فرشتوں کے علاوہ کسی کی بھی رسائی اس قرآن تک نہیں ہوتی۔ مطلب مشرکین کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ قرآن شیاطین لے کراترتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کیوں کر ممکن ہے۔ یہ قرآن توشیطانی اڑات سے بالکل محفوظ ہے۔
- (۵) صدیث سے مراد قرآن کریم ہے مُداهنة "وہ نرمی جو کفرونفاق کے مقابلے میں اختیار کی جائے درال حالیک ان کے مقاللے میں سخت تر رویے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس قرآن کو اپنانے کے معاملے میں تمام کافروں کو خوش کرنے کے لیے نرمی اور اعراض کا راستہ اختیار کررہے ہو- حالانکہ میہ قرآن جو نذکورہ صفات کا حامل ہے' اس لائق ہے کہ اسے نمایت خوشی سے اپنایا جائے۔

اورتم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو۔ (۱) (۸۴) ہم اس شخص سے بہ نسبت تممارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں <sup>(۱)</sup>لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ <sup>(۱)</sup> (۸۵) پس اگر تم کس کے ذریہ فرمان نہیں۔(۸۲) اور اس قول میں سیچ ہو تو (ذرا) اس روح کو تو لوٹاؤ۔ <sup>(۱)</sup> (۸۷)

پس جو کوئی بارگاہ اللی سے قریب کیا ہوا ہو گا۔ (۸۸) اسے تو راحت ہے اور غذا کیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔ (۸۹)

اور جو شخص دائے (ہاتھ) دالوں میں سے ہے۔ (۹۰) تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو دائے والوں میں سے ہے۔ (۹۱) وَانْتُوْمِيْنِيْنِ مَنْظُرُونَ ﴿

وَغَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُورُ لِكِنْ لَا تُبْعِرُونَ 💮

فَلَوْلَاإِنْ كُنْتُوْغَيْرُمَدِيْنِيْنَ 🖄

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُوصْدِقِيْنَ 💮

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُعَرَّبِهُنَ 🎂

فَرَوْحٌ وَ رَيْعَانُ الْوَجَنْتُ نَعِيْمٍ ١

وَ اَتَلَانَ كَانَ مِنْ أَصْلِ الْبَيدِينِ ٥

فَسَلَوْلِكُ مِنْ أَضْعَبِ الْيَوِيْنِ ٠

<sup>(</sup>۱) یعنی روح نظتے ہوئے دیکھتے ہولیکن اسے ٹال سکنے کی یا اسے کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔

<sup>(</sup>۲) لینی مرنے والے کے ہم' تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اپنے علم' قدرت اور رؤیت کے اعتبار سے۔ یا ہم سے مراداللہ کے کارندے لینی موت کے فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لینی اپنی جمالت کی وجہ سے تنہیں اس بات کا ادر اک نہیں کہ اللہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے یا روح قبض کرنے والے فرشتوں کو تم دیکھ نہیں سکتے۔

<sup>(</sup>٣) دَانَ يَدِیْنُ کے معنی ہیں 'ماتحت ہونا' دو سرے معنی ہیں بدلہ دینا۔ لیعنی اگر تم اس بات میں ہیچے ہو کہ کوئی تمہارا آقا اور مالک نہیں جس کے تم زیر فرمان اور ماتحت ہویا کوئی جزاسزا کادن نہیں آئے گا' تواس قبض کی ہوئی روح کواپٹی جگہ پر واپس لوٹا کر دکھاؤ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس کاصاف مطلب میہ ہے کہ تمہارا گمان باطل ہے۔ یقییناً تمہارا ایک آقا ہے اور یقیناً ایک دن آئے گاجس میں وہ آقا ہم ایک کواس کے عمل کی جزا دے گا۔

<sup>(</sup>۵) سورت کے آغازیں اعمال کے لحاظ سے انسانوں کی جو تین قشمیں بیان کی گئی تھیں 'ان کا پھرڈ کر کیاجارہاہے۔ یہ ان کی پہلی قتم ہے جنہیں مقربین کے علاوہ سابقین بھی کہاجا تاہے۔ کیونکہ وہ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں اور قبول ایمان میں بھی وہ دو سروں سے سبقت کرتے ہیں اور اپنی اس خولی کی وجہ سے وہ مقربین بارگاہ اللی قرار پاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یہ دوسری قتم ہے عام مومنین- یہ بھی جنم سے زی کر جنت میں جائیں گے ' آہم درجات میں سابقین سے کم تر ہوں گے - موت کے وقت فرشتے ان کو بھی سلامتی کی خوش خبری دیتے ہیں -

کیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے۔ (۹۳) تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے۔ (۹۳) اور دوزخ میں جانا ہے۔ (۹۴) میہ خبر سرا سرحق اور قطعاً بیتنی ہے۔ (۹۵) پس تواپنے عظیم الشان پرورد گار کی تشبیع کر۔ (۲۲)

#### سورهٔ حدید مدنی ہے اور اس میں انتیں آیتیں اور چار رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

آسانوں اور زمین میں جو ہے (سب) اللہ کی تشیع کر رہے ہیں '''' وہ زبردست با حکمت ہے۔(۱) آسانوں اور زمین کی بادشاہت اس کی ہے '''' وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔(۲) وہی پہلے ہے اور وہی چیچے ' وہی ظاہر ہے اور وہی مختی '(۱۵) اور وہ ہر چیز کو بخولی جاننے والا ہے۔(۳) وَٱتَّأَرُنُ كَانَ مِنَ الْتُكَدِّبِينَ الصَّالِينَ ﴿

ئَازُلُ بِّنُ حَبِيْمٍ ۞ وَتَصْلِيَهُ مَحِيْمٍ ۞

إِنَّ هٰذَالَهُوَحَقُّ الْيَقِينِ ۞

مُسَيِّحُ بِالسُورَيِّكَ الْعَظِيرُو ۞

# ٤

بسم اللوالرَّحْين الرَّحِيمُون

سَبِّرَ بِللهِ مَا فِي الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِينُوْ الْحَرِينُو الْحَرِينُو (

لَهُ مُلُكُ التَّمُوٰتِ وَالْكِرُوٰنِ يُحَى وَيُسِينُكُ وَهُوعَلَى كُلِّلَ يَتُحُ وَيَدِيُرُ ﴿

هُوَالْزُولُ وَالْإِخْرُوالطَّامِ وَالْبَاطِنُ وَهُوبِكُلِّ مَنْ عَلِيمُو ﴿

- (۱) یہ تیسری فتم ہے جنمیں آغاز سورت میں اُضحابُ الْمَشْنَمَةِ کما گیاتھا، باکیں ہاتھ والے یا حاملین نحوست یہ اپنے کفرونفاق کی سزایا اس کی نحوست عذاب جنم کی صورت میں بھکتیں گے۔
- (٣) یہ شیع زبان حال سے نہیں 'بلکہ زبان مقال سے ہے اس لیے فرمایا گیا ہے ' ﴿ وَلِانَالُا تَفْقَعُونَ مَنْدِيْعَا هُوْ ﴾ (بنسی اسرائیدل ۳۰) "تم انکی ساتھ بہاڑ بھی شیع کرتے تھے۔ اسرائیدل ۳۰) "تم انکی ساتھ بہاڑ بھی شیع کرتے تھے۔ (الْاَنْبِياء ۴۵) اگر یہ شیع حال یا شیع دالت ہوتی تہ موتی۔ (الْاَنْبِیاء ۴۵) اگر یہ شیع حال یا شیع دالات ہوتی تو حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ اسکو خاص کرنے کی ضرو رت ہی نہ ہوتی۔
- (۱۲) اس لیے وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرما تا ہے 'اس کے سواان میں کسی کا حکم اور تصرف نہیں چاتا۔ یا مطلب ہے کہ بارش 'نیا تات اور روزیوں کے سارے خزانے اس کی ملک میں ہیں۔
- (۵) وہی اول ہے لینی اس سے پہلے کچھ نہ تھا' وہی آخر ہے' اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی' وہی ظاہر ہے بعنی وہ سب پر غالب ہے' اس پر کوئی غالب نہیں۔ وہی باطن ہے' یعنی باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جاتا ہے یا لوگوں کی نظروں

هُوَالَّذِي عَنَكَقَ التَّمَلُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةَ آيَّا مِرْخُهُ اسْتَوْى عَلَ الْعَرْشِ يَعْلُمُ مَا يَكِرُفِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْفِرُكُ مِنَ التَّمَالُهُ وَمَا يَعْرُبُحُ فِيهُا وَهُومَعَكُمُ لِيَنَ مَاكُنْتُو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۗ ۞

وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کوچھ دن میں پیداکیا پھر عرش پر مستوی (۱) ہوگیا۔ وہ (خوب) جانتا ہے اس چیز کوجو زمین میں جائے (۲) اور جو اس سے نکلے (۳) اور جو آسان سے نیچے آئے (۲) اور جو پچھ چڑھ کراس میں جائے (۵) اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے (۱) اور جو تم کر رہے

اور عقلوں سے مخفی ہے۔ (فتح القدیر) ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاجزادی فاطمہ الشخصیٰ کویہ دعاپڑ سے کی ٹاکید فرمائی مشیء «اللَّهُمَّ ارَبَّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ » رَبَّنَا وَرَبَّ کُلِّ شَيءٍ ، مُنْزِلَ التَّوراةِ والإِنْجِيلِ والفُرْقانِ ، فَالِنَ الْحَبِّ والنَّویٰ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شِيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَةِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فلَيسَ قَبْلَكَ شَيءٌ ، وَانْتَ اللَّائِنَ الْخَوْرُ فلَيْسَ دُوْنَكَ شَيءٌ ، وَانْتَ الباطِنُ فلَيسَ دُوْنَكَ شَيءٌ ، وَالسَادِينَ وَرَافُ مُولِ عَلَي اللَّيْنَ وَرَافِي اللَّيْنَ وَرَافُ مِنْ اللَّيْنَ وَرَافُ مُولِي اللَّيْنَ مِنْ الْفَقُو ، (اسحيح مسلون ہے 'اول و آخراور ظامِروباطن کی تفیریان فرادی گئی ہے۔ اللہ مفہوم کی آیات سورہُ آخراف '۵۳ سورہُ یونس' "اور الم السجدة 'سمونِ مِن اللَّيْتِ مِن الرَّيْتِ مِن اللَّيْتِ اللَّيْتَ مِن اللَّيْتِ مِن اللَّيْتِ مِنْ اللَّيْتِ اللَّيْتِ مِن اللَّيْتِ مِن الْرَافِي عَلَى اللَّيْتِ مِن اللَّيْتِ مِن اللَّيْتِ مِن اللَّيْتِ اللَّيْتِ اللَّيْتِ اللَّيْتِ اللَّيْتِ اللَّيْنَ اللَّيْتِ الللَّيْتُ اللَّيْتِ اللَّيْتِ اللَّيْتِ اللَّيْتِ الْعُلِيْتِ اللَّيْ

- (۲) یعنی زمین میں بارش کے جو قطرے اور غلہ جات و میوہ جات کے جونتی داخل ہوتے ہیں 'اٹکی کمیت و کیفیت کو وہ جانتا ہے۔

  (۳) جو درخت 'چاہے وہ پھلوں کے ہوں یا غلوں کے یا زینت و آرائش اور خوشبو والے پھولوں کے بولے ہوں 'یہ جتے بھی اور جیسے بھی با ہر نگلتے ہیں 'سب اللہ کے علم میں ہیں۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَعِنْدَا خُلِقَا لِنَّا لَا مُوَوَّئِعُلُو مَا لِلْهِ وَالْمَعَلِي اللّٰهِ مَا لَا مُورِقِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ
  - (٣) بارش 'اولے 'برف 'قدر اور وہ احکام 'جو فرشتے کے کرا ترتے ہیں۔
- (۵) فرشتے انسانوں کے جو عمل لے کرچڑھتے ہیں جس طرح مدیث میں آیا ہے کہ "اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں"-(صحیح مسلم کتاب الإیصان باب إن المله لایسام)
- (۱) لینی تم ختکی میں ہویا تری میں 'رات ہویا دن 'گروں میں ہویا صحراؤں میں ' ہر جگہ ہر وقت وہ اپنے علم و بصر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے لینی تمہارے ایک ایک عمل کو و کھتا ہے ' تمہاری ایک ایک بات کو جانتا اور سنتا ہے۔ یمی مضمون سور کہود '۳-سور کا رعد' ااور دیگر آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

ہواللہ و مکھے رہاہے۔ (۴)

آسانوں کی اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے- اور تمام کام اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں-(۵)

وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کردیتا ہے (۱) ورسینوں کے بھیدوں کاوہ پوراعالم ہے -(۱) اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کروجس میں اللہ نے جہیں (دو سروں کا) جانشین بنایا (۲) ہے پس تم میں سے جو ایمان لا کیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا-(۷)

وہ (اللہ) ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں آبار آہے

لَهُ مُلْكُ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُوّْرُ ۞

يُوْلِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ التَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَهُوَ عَلِيُّةٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞

ادِنُوْا بِاللهِ وَلَسُولِهِ وَانْفِقُوْادِمَّا جَسَلَكُمُ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ \* فَالْذِينَ النَّوْلِ الْمَنْكُو وَانْفَقُوا لَهُو اَجُرُّكِهِ يُرُ

وَمَالَكُوْلَا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولَ يَنْفُولُمُ لِتُومِّنُوا بِرَبِّكُو وَقَدْ اَخَذَرِيْنَا قَكُوُلِنَ كُنْتُومُ فُومِنِينَ ۞

هُوَ الَّذِي يُنَوِّلُ عَلَى عَبُدِ ﴾ اليِّ بَيِّنْتِ لِيُخْرِجَكُوْمِنَ

(۱) یعن تمام چیزوں کا مالک وہی ہے 'وہ جس طرح چاہتا ہے 'ان میں تصرف فرما آ ہے 'اس کے تھم و تصرف ہے کبھی رات کبی 'دن چھوٹا اور کبھی دونوں برابر-ای طرح کبھی مردی 'کبھی گری 'کبھی برارور کبھی فرال۔ موسموں کا تغیرو تبدل بھی اس کے تھم و مشیت ہے ہو تا ہے۔
مردی 'کبھی گری 'کبھی بہار اور کبھی فرال۔ موسموں کا تغیرو تبدل بھی اس کے تھم و مشیت ہے ہو تا ہے۔
(۲) یعنی یہ مال اس ہے پہلے کی دو سرے کہاس تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمهار ہے پاس بھی یہ مال نہیں رہے گا' دو سرے اسکے وارث بغیر گا گا آرتم نے اسے اللہ کی راہ میں فرچ نہ کیا تو بعد میں اسکے وارث بغیرو الے اس اللہ کی راہ میں فرچ کر کے تم ہے زیادہ سعادت حاصل کرستے ہیں اور اگر وہ اسے نافرمانی میں فرچ کر ہے گر تی تھی بھی معاونت کے جرم میں ما خوذ ہو سکتے ہو۔ (ابن کثیر) مدیدہ میں آ تا ہے کہ ''انسان کتا ہے 'میرامال 'میرامال 'مالا نکہ تیرامال 'ایک تو وہ ہجو تو نے کمالی کے فاکرویا' دو سراوہ ہے جب پہن کر یو سیدہ کر دیا اور تیراوہ ہے جو اللہ کی راہ میں فرچ کر کے آ فرت کے لیے ذخرہ کر لیا۔
مالک علاوہ جو چھے 'وہ سب دو سرے لوگوں کے مصابی آئے گا۔ (صحیح مسلم 'حتاب المز ہدو مسند آھے۔ میرامال 'میرامال اللہ میں فرچ کر کے آ فرت کے لیے ذخرہ کر لیا۔
اسکے علاوہ جو چھے ہو 'وہ سب دو سرے لوگوں کے حصابی آئے گا۔ (صحیح مسلم 'حتاب المز ہدو مسند آخر میں ہراہ میں اس کی خور سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم صحابہ کرام اللہ ہے اور مراد وہ عبد ہے جو اللہ تعالی نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھاجب انہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال تھا جب اور مراد وہ عبد ہے جو اللہ تعالی نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھاجب انہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال نکالہ تھا 'جو عبد الست کمالا آ ہے 'جو اللہ تعالی نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھاجب انہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال تھا جب جو اللہ تعالی نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھاجب انہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال نکال میں جو عبد الست کمالا آ ہے 'جو کر کا آئی کرائی 'کا میں ہے۔

الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُولُو وُكَّ رَحِيْهُ ٠

وَ مَا لَكُمُ اَلَائَنُفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَيللهِ مِيْراكُ التَّمَوٰتِ وَالْأَرْضُ لَا يَنْتَوِى مِنْكُمْ قَنْ انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَقِّروَقَاتَلُ اوْلِهَكَ اَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْلُ وَقَاتَلُواْ وَكُلًا وَّعَدَائِلُهُ النُّفُسْنِيْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيدٌ \* ثَ

مَنُ ذَالَّذِي يُعَيِّمُ صُّاللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجُوْكِي يُمُوْ (ا)

آکہ وہ تہیں اندھیروں سے نورکی طرف لے جائے۔
یقینا اللہ تعالیٰ تم پر نری کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ (۹)
تہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں
کرتے؟ دراصل آسانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک
(تما) اللہ بی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے
فی سییل اللہ دیا ہے اور قال کیا ہے وہ (دو سروں کے)
برابر نہیں ' (ا) بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے بیں
جنوں نے فتح کے بعد خیرا تیں دیں اور جماد کیے۔ (ا)
مال کی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے (ا) جو پچھ تم
کررہے ہواس سے اللہ خبردارہے۔ (۱)

کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھا یا چلا جائے اور اس کے لیے

(۱) فتح ہے مراداکٹر مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے۔ بعض نے صلح حدیبیہ کوفتح مبین کامصداق سمجھ کراہے مرادلیا ہے۔ بہرحال صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے قبل مسلمان تعداداور قوت کے لحاظ ہے بھی کم ترتھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنااور جماد میں حصہ لینا' دونوں کام نمایت مشکل اور بڑے ول گر دے کا کام تھا'جب کہ فتح مکہ کے بعدیہ صورت حال بدل گئی۔ مسلمان قوت و تعداد میں بھی بڑھتے چلے اور ان کی مالی حالت بھی پہلے ہے کہیں زیادہ بہتر ہوگئی۔ اس میں اللہ تعالی نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمایا کہ یہ اجر میں برابر نہیں ہو کتے۔

(۲) کیونکہ پہلوں کا انفاق اور جہاد 'وونوں کام نہایت کھن حالات میں ہوئے۔اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل وعزم کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھناچاہئے۔اس لیے اہل سنت کے نزدیک شرف وفضل میں حضرت ابو بکرصدیق بڑائی سب سے مقدم ہیں 'کیول کہ مومن اول بھی وہی ہیں اور منفق اول اور مجاہد اول بھی وہی۔اس لیے رسول اللہ مراہ ہی ہے خضرت صدیق اکبر بڑائی نزندگی اور موجودگی میں نماز کے لیے آگے کیا' اور اسی بنیا دیر مومنوں (صحابہ کرام) نے انہیں استحقاق خلافت میں مقدم رکھاند رُضِی الله 'عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ '

(٣) اس میں وضاحت فرمادی کہ صحابہ کرام الیکھیں کے در میان شرف و فضل میں نقاوت تو ضرور ہے لیکن نقاوت در جات کا مطلب میہ نہیں کہ بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام الیکھیں ایمان واخلاق کے اعتبار سے بالکل ہی گئے گزرے تھے ' جیسا کہ بعض حضرات 'حضرت معاویہ بڑاٹیہ' ان کے والد حضرت ابوسفیان بوٹٹے اور دیگر بعض ایسے ہی جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ہرزہ سرائی یا انہیں ملقاء کہہ کرائی تنقیص واہانت کرتے ہیں۔ نبی ماٹٹ کیتے تمام صحابہ کرام الیکٹیسی کے بارے میں پندیده اجر ثابت بوجائے <sup>(۱)</sup> (۱۱)

(قیامت کے) دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عور توں کا نور انکے آگے آگے اور انکے دائیں دو ڈرباہو گا<sup>(۲)</sup> آج تہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جنگے نیچے نمریں جاری ہیں جن میں ہیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ (۲))

اس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کمیں گے ہم ہم ہمی تمہارے نور سے کچھ روشی حاصل کر لیس۔ (") جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے چھے لوٹ جاؤ (۵) اور روشن تلاش کرو۔ پھران کے اور ان کے دیوار حائل کردی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہو گا۔ اس کے اندرونی حصہ میں تو

يُومُرَّتَنَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ يَسْلَى فُورُهُمُّ بَيْنَ الْدِيْهِوْ وَبِأَيْمَا لِيَهُمْ بُثُورِكُوْ الْمَوْمَجَكُّ تَجْرِى مِنْ تَحْبَّهَا الْاَنْهُولُطِلِدِيْنَ فِيْهَا ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

يَوْمَرَيَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُتُ لِلَّذِيْنَ الْمُوَّا انْظُرُونَا نَقْتَصِّ مِنْ ثُورِكُمْ فِيلَ ارْجِعُوْا وَرَاّ مِكْمُ فَالْتَسِسُوَا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ مِبُورٍلَّهُ بَاجْ بَاطِنْهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَلَابُ شَ

فرمایا ہے کہ لا تَسُبُّوا اَصْحَابِیْ ''میرے محابہ پر سب وشتم نہ کرو 'قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی فخص احد پیاڑ بعثنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کردے تو وہ میرے محابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مدبلکہ نصف مرکے بھی پرا بر نہیں ''۔ (صحیح بحادی وصحیح مسلم کتناب فیضائل الصحابة)

- (۱) الله کو قرض حسن دینے کامطلب ہے' الله کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ بیہ مال'جو انسان الله کی راہ میں خرچ کر آ ہے' الله ہی کادیا ہوا ہے' اس کے باوجو داسے قرض قرار دینا' بیہ الله کا فضل واحسان ہے کہ وہ اس انفاق پر اس طرح اجر دے گاجس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔
- (۳) سیہ عرصہ محشر میں پل صراط میں ہو گا' میہ نور ان کے ایمان اور عمل صالح کاصلہ ہو گا' جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کرلیں گے- امام ابن کثیراور امام ابن جریر وغیرہمانے وَبِأَیْمَانِهِمْ کامفہوم میہ بیان کیاہے کہ ان کے دائیں ہاتھوں میںان کے اعمال نامے ہوں گے-
  - (٣) يه وه فرشتے كهيں گے جوان كے استقبال اور پيشوائي كے ليے وہاں ہوں گے-
- (۳) یہ منافقین کچھ فاصلے تک اہل ایمان کے ساتھ ان کی روشنی میں چلیں گے' بچراللہ تعالی منافقین پر اندحیرا مسلط فرماوے گا'اس وقت وہ اہل ایمان ہے ریہ کہیں گے۔
- (۵) اس کا مطلب سے ہے کہ دنیا میں جاکرای طرح ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر آؤ'جس طرح ہم لائے ہیں۔ یا استہزا کے طور پر اہل ایمان کہیں گے کہ پیچھے جمال ہے ہم یہ نورلائے تھے وہیں جاکراہے تلاش کرو۔
  - (۲) لیعنی مومنین اور منافقین کے در میان۔

رحمت (۱۱) ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ (۱۳) ہے چا چا اور کہ اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ سے جاتھ نہ تھ (۱۳) ہے چا چا کر ان سے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھ اوہ کمیں گے کہ ہاں تھے تو سمی لیکن تم نے اپنے آ کچو فقنہ میں پھندار کھا (۱۳) تھا اور انتظار میں ہی رہے (۱۵) اور شہیس تمہاری فضول تمناؤں نے دھوے میں ہی رکھا (۱۵) میاں تک کہ اللہ کا تھم آ پنچا (۱۸) اور تمہیس اللہ کے بارے میں دھو کہ دینے والے نے دھوے میں ہی رکھا۔ (۱۳) بالنہ کا فروں سے تم (سب) کا شمکانا دو زخ ہے۔ وہی گا اور نہ کا فروں سے تم (سب) کا شمکانا دو زخ ہے۔ وہی تمہاری رفیق ہے (۱۵) اور وہ برا شمکانا ہے۔ (۱۵) کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ایکے دل ذکر النی سے اور جو حق اثر چکا ہے اس سے نرم ہو دل ذکر النی سے اور جو حق اثر چکا ہے اس سے نرم ہو

يُنَادُوْنَهُمُوالَوْنَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوْابَلِ وَلِلِئَكُوْمَتَنْتُوْاَنُوْاَكُوْ وَ تَرَبِّصُنُوْوَارْتَبْنُتُو وَغَوَثْنُكُوْ الْوَمَانِّ حَتَّى جَاءَ اَسُرُامِلِهِ وَ غَرَّكُوْ بِاللهِ الْغَرُورُ ۞

قَالْمَوْمُرَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ وِنْدَيَةٌ قَالِمِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مُأْوْلِكُوْ التَّارُ ّ فِي مَوْللكُمْ وَبِئِشَ النَّصِيرُ ۞

ٱلَوۡيَانِ لِلَّذِينَ امۡنُوۡۤالَنَ تَغۡشَعَ قُلُونُهُمُ لِذِكۡواللهِ وَمَانَزَلَ مِنَ الۡخِيِّ وَلَایۡوُنُوۡا کَالَذِیۡنَ اُوۡتُواالکِتِبَ مِنۡ قُنُلُ فَطَالَ

- (۱) اس سے مراد جنت ہے جس میں اہل ایمان داخل ہو چکے ہوں گے۔
  - (۲) ہیدوہ حصہ ہے جس میں جہنم ہو گی۔
- (۳) یعنی دیوار حائل ہونے پر منافقین مسلمانوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے' اور جہاد وغیرہ میں حصہ نہیں لیتے تھے؟
  - (٣) كه تم في ايخ داول ميل كفراور نفاق چهيا ركها تها-
    - (a) که شاید مسلمان کسی گروش کاشکار ہو جا کیں۔
  - (۲) دین کے معاملے میں 'ای لیے قرآن کو مانانہ دلائل و معجزات کو۔
    - (2) جس میں تہیں شیطان نے مبتلا کیے رکھا۔
  - (٨) لعنی تهمیں موت آگئی' یا مسلمان بالآخر غالب رہے اور تمهاری آرزوؤں پر پانی پھر گیا۔
  - (9) لیعنی اللہ کے حکم اور اس کے قانون امہال (مہلت دینے) کی وجہ سے تہمیں شیطان نے وحوکے میں ڈالے رکھا۔
- (۱۰) مولی اسے کہتے ہیں جو کسی کے کاموں کامتولی یعنی ذے دار بنے۔ گویا اب جہنم ہی اس بات کی ذے دار ہے کہ انہیں سخت سے سخت تر عذاب کامزا چکھائے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھیشہ ساتھ رہنے والے کو بھی مولی کمہ لیتے ہیں 'لیتی اب جہنم کی آگہی ان کی بھیشہ کی ساتھی اور رفیق ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی عقل و شعور عطا فرمائے گالیس وہ کا فروں کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کرے گی۔ یعنی ان کی والی بہنے گی اور انہیں عذاب الیم سے دوچار کرے گی۔

عَلَيْهُمُ الْمَدُ فَقَسَتُ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيرُ مِنْ فَهُوْ فِيقُونَ ال

اِعْلَمُوٓاَتَ اللهَ نِحِي الْرَصَّ بَعْدَ مُوْتِهَا أَقَدْ بَيَّنَالِكُوْ الْالِيتِ لَعَكُمُوۡتَعۡوِّلُونَ ④

إِنَّ الْمُصَدِّدِةِيْنَ وَالْمُصَدِّقْتِ وَأَقْرَضُوااللَّهَ فَرْضًاحَسَنَايُّطْعَفُ لَهُ وَلَهُوْ المُؤَكِّدِيْدُ ﴿

وَالَّذِينَ امْنُوالِمِاللهِ وَرُسُولِهَ أُولِيَّكَ هُمُ الْصِّدِيْقُونَ ۗ وَالشَّهَدَا أَمْعِنْدُ نَوْمَ لَهُ وَإَجْرُهُو وَنُورُهُوْ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

جائیں (''اورائی طرح نہ ہوجائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی (''' پھرجب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیاتو ایکے دل سخت ہو گئے ''' اوران میں بہت سے فاسق ہیں۔'''(۱۱) یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آئیتیں بیان کر دیں ناکہ تم سمجھو۔ (۱۷)

بیشک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عور تیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں۔ ایکے لیے یہ برهایا جائے گا (۱۵) اور ان کے لیے پندیدہ اجرو ثواب ہے۔ (۱۸)

اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق (<sup>۱)</sup> اور شہید ہیں ان کے

- (۱) خطاب اہل ایمان کو ہے- اور مطلب ان کو اللہ کی یاو کی طرف مزید متوجہ اور قرآن کریم سے کسب ہدایت کی تلقین کرنا ہے۔ خشوع کے معنی ہیں ولوں کا نرم ہو کر اللہ کی طرف جھک جانا مقل سے مراو قرآن کریم ہے-
  - (٢) جيسے يهووونصاري بين- يعني تم ان کي طرح نه ہو جانا-
- (۳) چنانچہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کر دی' اس کے عوض دنیا کا نثمن قلیل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنا لیا' اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا' اللہ کے دین میں لوگوں کی تقلید اختیار کرلی اور ان کو اپنا رب بنالیا' مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کام مت کرو ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جا کمیں گے اور پھریمی کام جو ان پر لعنت اللی کاسب ہے' جمیس اچھے لگیں گے۔
- (٣) لين ال ك دل فاسد اور اعمال باطل بين- دو سرے مقام پر الله نے فرمایا ﴿ فَبِهَا نَقْضِهِ هُوَيِّنَا قَهُمُ لَعَنْهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُوُ قِيدِيَةً "يُحَرِّفُوْنَ الْحَكِلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوُاحَظَّامِتَا ذَيْرُوُارِهِ ۚ ﴾ (المصائدة-١٣)
- (۵) لیمن ایک کے بدلے میں کم از کم دس گنا اور اس سے زیادہ سات سوگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک- بیر زیادتی اخلاص نبیت' حاجت و ضرورت اور مکان و زمان کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ جیسے پہلے گزرا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا' وہ اجرو ثواب میں ان سے زیادہ ہوں گے' جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا۔
- (٢) يعنى جنت اوراسكي نعتين 'جنكو مجمي زوال اورفنانهين- آيت مين مُصَّدِ قِينَ اصل مين مُتَصَدِّقِينَ ہے- آكو صاديم، مُم كرديا كيا-
- (۷) بعض مفسرین نے یہال وقف کیا ہے-اور آگے وَالشُّهَدَآءُ کوالگ جملہ قرار دیا ہے صدیقیت کمال ایمان اور کمال صدق و

## وَكَذَّ بُوابِالْتِنَاالُولِيكَ اصلَا الْجِيبُونَ

إِمْكَنَوَّااَهُمَّا الْعَيَوَةُ الدُّنْيَالَهِ وَلَهُوُوَرِنِيَّةٌ وَتَعَالَحُوُلَيْنَكُو وَتَكَاشُّرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْاَوْلِاثِنَمْتَلِ عَيْنِ الْجُبَ اللَّقَالَ فَيَاتُهُ ثُمَّا يَهِيْءُ فَتَوْلِهُ مُصْغَلِّا ثَغَرَيْهُونُ عَلَامًا وَفِ الْاَحْوَةِ عَنَاكِ شَرِيْلُاثُومُ فَهُورُةً مِّنَ اللهِ وَرَضَّوَانُ \* وَمَا الْحَيْدُةُ الدُّنْيَا الْاَمْتَاعُ الْمُرُودِ ﴿

لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے' اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آجول کو جھٹلاتے ہیں وہ جسمی ہیں۔(۱۹) خوب جان رکھو کہ ونیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت اور آپس میں فخر (وغرور) اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپ آپ کو زیادہ بٹلانا ہے' جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں (ا) کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خٹک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو چورہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے (اگر ت میں سو تحرت میں سخت عذاب (ا) اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے اور ونیا کی زندگی جبح دھوکے کے سامان کے اور

صفاکانام ہے۔ حدیث میں آباہے کہ" آدی پھشہ کے پولٹا ہے اور کچ ہی کی تلاش اور کوشش میں رہتا ہے۔ حتی کہ اللہ کے ہال اسے صدیق کھ دیا جا تا ہے (معنف علیہ مشکلو ہ محتاب الآداب 'باب حفظ اللہ سان) ایک اور حدیث میں صدیقین کا وہ مقام میں کیا گیا ہے جو جنت میں انہیں حاصل ہوگا۔ فرمایا "جنتی ' ہے ہے اوپر کے بالا غانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے ' بھے چھتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسان کے کنارے پر دیکھتے ہو " یعنی انکے در میان در جات کا اتنافرق ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ' یہ انہیا کے در جات ہول گے جن کو دو سرے حاصل نہیں کر سکیں گے ؟ آپ میں تی قربایا" ہاں ، فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور پنجبروں کی تقدیق کی ۔ (صحیح بنحادی ، کتاب بدء المنحلق ، باب ما جاء فی صف فہ الم جند واللہ بیں جو اللہ پر ایمان لائے اور پنجبروں کی تقدیق کی ۔ (صحیح بنحادی ، کتاب بدء المنحلق ، باب ما جاء فی صف فہ الم جند واللہ ہو اللہ بیا ایمان اور تقدیق کا حق اداکیا۔ (فتح الباری)

(۱) کُفَّارٌ 'کسانوں کو کما گیا ہے 'اس لیے کہ اس کے لغوی معنی ہیں چھپانے والے۔ کافروں کے دلوں میں اللہ کا اور آخرت کا انکار چھپا ہو تاہے 'اس لیے انہیں کافر کما جا تاہے۔ اور کاشت کاروں کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیاہے کہ وہ بھی زمین میں پنج بوتے یعنی انہیں چھپا دیتے ہیں۔

(۲) یمال دنیا کی زندگی کو سرعت زوال میں کھیتی ہے تشبید دی گئی ہے کہ جس طرح کھیتی جب شاداب ہوتی ہے تو بردی بھلی لگتی ہے 'کاشت کار اسے دیکھ کر برئے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد رو ہو کرچورا چورا ہو جاتی ہے۔ ای طرح دنیا کی زیب و زینت' مال اور اولاد اور دیگر چیزیں انسان کادل لبھاتی ہیں۔ لیکن سے زندگی چند روزہ ہی ہے' اس کو بھی ثبات و قرار نہیں۔

(۳) کینی اہل کفرو عصیان کے لیے 'جو دنیا کے کھیل کو دمیں ہی مصروف رہے اور اسی کو انہوں نے حاصل زندگی سمجھا۔ (۴) کینی اہل ایمان و طاعت کے لیے 'جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھا' بلکہ اسے عارضی' فانی اور دارالامتحان

سَائِفُوَّا إِلَى مَغْفِرَ) وَثِنْ تَكِلُّورَجُّةً خَرُضُهُ الْعَرْضِ التَّمَّا وَ الْاَرْضِ اُعِدَّتُ الِلَذِيْنَ المُنْوَا إِلَمْلُهِ وَرَمُولِهِ ذَلِكَ فَضُلَ اللهِ يُؤْثِرُونَ لَيْفَارُوُ اللهُ دُوالْفَضُلِ الْعَظِيرِ ۞

مَّالْصَابَعِنْ تُصِيْبَةٍ فِى الْأَرْضَ وَلا فِيَّا أَشُرِ كُوُ الَّافِي كَتُب مِّنُ قَبْلِ أَنْ تُبْرُلُهُ أَلِّ ذَلِكَ عَلِى اللَّهِ مِيدِيَّرٌ ﴿

لِكَيْلَا تَالْسُوّا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَغْرَحُوا بِمِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

سېچه بھی تو نهیں۔ <sup>(۱)</sup>

(آو) دو رو رو این رب کی مغفرت کی طرف (۲) اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسان و زمین کی وسعت کی رابر ہے (۳) یہ ان کے لیے بنائی گئ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جے چاہے وے (۳) اور اللہ برے فضل والا ہے۔ (۱۲) نہ کوئی مصبت ونیا میں آتی ہے (۱۳) نہ (فاص) تماری جانوں میں (۲) مراس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک فاص کتاب میں کامی ہوئی ہے (۱۸) یہ (کام) اللہ تعالی پر (بالکل) آسان ہے۔ (۲۲)

باکہ تم اپنے سے فوت شدہ کی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو

سمجھتے ہوئے اللہ کی ہدایات کے مطابق اس میں زندگی گزاری۔

(۱) کیکن اس کے لیے جو اس کے دھوکے میں مبتلار ہااور آخرت کے لیے پچھ نہیں کیا۔ کیکن جس نے اس حیات دنیا کو طلب آخرت کے لیے استعمال کیا تو اس کے لیے میں دنیا' اس سے بهتر زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔

- (٢) ليعنى اعمال صالحه اور توبته النصوح كي طرف كيونكه ميى چيزين مغفرت رب كاذريعه بين-
- (٣) اورجس كاعرض اتنا مو اس كاطول كتنامو كالكيونك طول عرض سے زيادہ ہى مو تا ہے-
- (۴) فلاہرہے اس کی چاہت اس کے لیے ہوتی ہے جو کفرو معصیت ہے توبہ کرکے ایمان وعمل صالح کی زندگی اختیار کر لیتاہے' اس لیے وہ ایسے لوگوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق ہے بھی نواز دیتا ہے۔
- (۵) وہ جس پر چاہتا ہے' اپنا فضل فرما تا ہے' جس کو وہ کچھ دے 'کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے روک لے' اسے کوئی دے نہیں سکتا' تمام خیرای کے ہاتھ میں ہے' وہی کریم مطلق اور جواد حقیقی ہے جس کے ہاں بخل کا تصور نہیں۔
  - (٢) مثلًا قحط 'سيلاب اور ديگر آفات ارضي وساوي-
  - (٤) مشلاً بياريال وتعب وتكان اور تنك دستى وغيره-
- (A) لین اللہ نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی سب باتیں لکھ دیں ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قدَّرَ اللهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةِ (صحیح مسلم کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی علیه ماالسلام) "الله تعالی نے آسان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزارسال قبل ہی ساری تقدیریں لکھ دی تھیں "۔

### مُعْتَالِ فَنُوْدِ ﴿

إِلَّذِيْنَ يَغِنَّوُنَ وَيَأْثُونُ التَّاسَ بِالْبَعْقِ وَمِنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله مُوَالْفَقِ الْعَمِيدُ ۞

ڵڡٞۮٲۯۺۘۘڬۘڎٵۯۺڬڎٳۑٲڷؚؾٟؽ۬ؾؚٷٲٮؙٛۯٙڷێٵڡۘۼۿؙٷٵڮڎؠٛ ۉٵڣؿؘڎۣٵؽڸؽڠؙۉڡڔٳڵؿٵۺؙۑٵڷؚؾۺۅڐٷٵٛڹٛۯڵێٵڰؾڔؽڎ ڣؚؽ۠؋ڹٲۺٞۺۅؽڋ۠ۊٞڡۘٮؘۜڵۼٷڸڵێٵڛۏڶؽۼڵۄٙٳڶۿڡؙٯؘڽؙ ؿٮ۫ڞؙۯٷٷڒۺؙڵڎؙڽٵڷۼؽڽٝٵ۪ؿٵڶۿڎؘۊٙٷؿ۠ۼۯؽ۬ڒ۫۞ٛ

اور نه عطا کرده چیزیر اترا جاؤ<sup>، (۱)</sup> اور اترانے والے شیخی خوروں کواللہ پیند نہیں فرما یا۔ (۲۳)

جو (خود بھی) بخل کریں اور دو سروں کو (بھی) بخل کی تعلیم دیں۔ سنو! جو بھی منہ پھیرے (۲) اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ (۲۴)

یقیناً ہم نے اپنے پنجبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجااور ان کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمایا (۳) پاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہے کو اتارا (۳) جس میں سخت ہیب و قوت ہے (۵) اور لوگوں کے لیے اور بھی (بہت سے ) فائدے ہیں (۲) اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کر تا

- (۲) لینی انفاق فی سبیل اللہ ہے "کیونکہ اصل بخل یمی ہے۔
- (٣) میزان سے مراد انساف ہے اور مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انساف کرنے کا تھم دیا ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ ترازو کیا ہے ' ترازو کی اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تول کر پورا اور احق دو۔ کو تول کر پورا بورا حق دو۔
- (٣) یمال بھی ا تارا' پیدا کرنے اور اس کی صنعت سکھانے کے معنی میں ہے۔ لوہے سے بے شار چیزیں بنتی ہیں' یہ سب اللہ کے اس الهام وارشاد کا نتیجہ ہے جو اس نے انسان کو کیا ہے۔
- (۵) لینی لوہے سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں۔ جیسے تلوار' نیزہ' بندوق اور اب ایٹم' تو پیں' جنگی جہاز' آبدوزیں' گئیں' راکٹ اور مٹیک وغیرہ بیشار چیزیں۔ جن سے دمثمن پر وار بھی کیا جا تا ہے اور اینادفاع بھی۔
- (۲) لیعنی جنگی ہتھیاروں کے علاقہ لوہے سے اور بھی بہت ہی چیزیں بنتی ہیں' جو گھروں میں اور مختلف صنعتوں میں کام میں آتی ہیں' جیسے چھریاں' چاتو' قینچی' ہتھو ڑا' سوئی' زراعت' نجارت' (بڑھئی) اور عمارت وغیرہ کا سامان اور چھوٹی بڑی بے شار مشینیں اور سازوسامان۔

<sup>(</sup>۱) یمال جس حزن اور فرح سے رو کا گیا ہے ، وہ وہ غم اور خوشی ہے جو انسان کو ناجائز کاموں تک پنچادیتی ہے ، ورنہ تکلیف پر رنجیدہ اور راحت پر خوش ہونا ' یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور نقد بر ہے۔ جزع فزع کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں آئتی۔ اور راحت پر 'اترا تا نہیں ہے 'اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کہ یہ صرف اس کی اپنی سعی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل وکرم اور اس کا احسان ہے۔

ہے''' پیشک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔'' (۲۵)

بیشک ہم نے نوح اور ابراہیم (ملیمما السلام) کو (پیغیربنا کر)

بیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغیری اور کتاب
جاری رکھی تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان
میں سے اکثر بہت نافرمان رہے۔(۲۹)

ان کے بعد پھر بھی ہم اپٹے رسولوں کوپے درپے بھیجتے رہے اوران کے بعد عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کو بھیجااو را نہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کردیا<sup>(۳)</sup> ہاں رہانیت (ترک دنیا) توان لوگوںنے ازخودا بجاد کرلی تھی<sup>(۳)</sup>ہمنے ان پر اسے واجب

# ۅؘڵڡۜٙٮؙٛٲۯڛڵؽٵڣ۠ۅ۫ػٲۊٳڗ<u>ٚڡؽؠؗۘۅۜڮ</u>ؘڡٛڵؽٵ<u>ؽؙٷڗٟڽۜۊ</u>ؚڡؠٵڶڷؾۊۘۊ ۅؘٳڵڲڹؚٛۼؚڣؙٷؙؿؙڰۿؾؠؙ۠ٷڲؿؿؿؿٷۿڔۿڽڠۊؽ۞

نْهُ فَقْيَنَا عَلَى التَّارِهِ مُرْمُلِنَا وَقَلَيْنَا بِعِيمُسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْيَدُنْهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَافِ قُلُوبِ الَّذِينَ التَّبَعُونُو رَافَةَ وَرَحْمَةَ \* وَوَهُبَانِيَّةً إِلْبُنَنَ عُوْمًا مَا كَتَبْنُهَا عَلِيْهِمُ وَالْالْبِيَّنَا الْمِيْفَاءُ وَضُوانٍ المُلهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا \* فَالْتَيْنَا الَّذِينَ الْمُتُوامِنُهُمُ

<sup>(</sup>۱) بیہ لِیَمُّوْمَ پر عطف ہے۔ لیخی رسولوں کو اس لیے بھی بھیجا ہے ٹاکہ وہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لا آاور ان کی مدد کرتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ لوگ اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی مدد کریں' بلکہ وہ چاہے تو اس کے بغیر بی ان کو غالب فرما دے۔لوگوں کو تو ان کی مدد کرنے کا تھم ان کی اپنی ہی بھلائی کے لیے دیا گیا ہے' ٹاکہ اس طرح وہ اپنے اللّٰہ کو راضی کرکے اس کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جائیں۔

<sup>(</sup>٣) رَأْفَةٌ 'كَ معنى نرى اور رحمت كے معنی شفقت كے ہیں۔ پیروكاروں سے مراد حضرت عیسیٰ علیه السلام كے حواری ہیں۔ یعنی الن كے داوں میں ایک دو سرے كے ليے پيار اور محبت كے جذبات پيدا كردي، جيسے صحابہ كرام الرابي الله عليه الله وسرے كے ہمدرد اور غم ایک دو سرے كے ہمدرد اور غم خوار نہیں 'جیسے حضرت عیسیٰ علیه السلام كے پیروكار تھے۔ خوار نہیں 'جیسے حضرت عیسیٰ علیه السلام كے پیروكار تھے۔

<sup>(</sup>۴) رَ هٰبَانِیَةٌ کَهٰبُ (خوف) ہے ہیارُ هٰبَانٌ (ورولیش) کی طرف منسوب ہاں صورت میں رے پرپیش رہے گا'یا ہے رہند کی طرف منسوب ہاں صورت میں رہے پر زبر ہوگا-) رہبانیت کا مفہوم ترک دنیا ہے لینی دنیا اور علا کق دنیا ہے منقطع ہو کر کسی جنگل ،صحوا میں جاکر اللہ کی عباوت کرنا- اس کا پس منظر سر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے باوشاہ ہوئے جنہوں نے تو رات اور انجیل میں تبدیلی کردی 'جے ایک جماعت نے قبول نہیں کیا- انہوں نے باوشاہوں کے ڈر ہے بہاڑوں اور غاروں میں پناہ حاصل کرلی- میہ اس کا آغاز تھا، جسکی بنیا داضطرار پر تھی- لین اسکے بعد آنے والے بہت سے بہاڑوں اور غاروں میں بناہ حاصل کرلی- میہ اس شریدری کو عبادت کا ایک طریقہ بنالیا اور اپنے آپ کو گر جاؤں اور معبدوں میں مجبوس کرلیا اور اسکے لیے علائق دنیا ہے انتظاع کو ضروری قرار دے لیا-ای کو اللہ نے ابتداع (خود گھڑنے) ہے تعبیر فرمایا ہے۔

#### أَجْرُهُو وَكِنْ إِرْمِنْهُمُ فِيقُونَ ٠

يَايَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا التَّقُوا اللهَ وَالْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِنْ رَّضَتِهِ وَيَغِمَّلُ لَكُوُّنُورًا تَشْهُوْنَ بِهِ وَيَغْفِزْ لِكُوُّ وَاللهُ خَفُوُلَاَ عِيثُمُ ﴿

> لِثَلَايَعُلُوَا هَلُ الْكِتْبِ الْآيَقْدِرُوْنَ حَلْ ثَنَيْ مِنْ فَشْلِ اللهِ وَإِنَّ الْفَصْلَ بِيَواللهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَّشَاءُ \* وَاللهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴿

نہ کیا<sup>(۱)</sup> تھاسوائے اللہ کی رضاجوئی کے۔<sup>(۲)</sup> سوانہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی<sup>(۳)</sup> پھر بھی ہم نے ان میں سے جواکمان لائے تھے انہیں ان کا جردیا<sup>(۳)</sup> اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔(۲۷)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ ہے ڈرتے رہا کرواور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تنہیں اپنی رحمت کا دو ہرا حصہ دے گا<sup>(۵)</sup> اور تنہیں نور دے گاجس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تنہارے گناہ بھی معانف فرما دے گا' اللہ بخشے والا مهریان ہے۔ (۲۸)

یہ اس لیے کہ اہل کتاب (۲) جان لیس کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں افتتیار نہیں اور یہ کہ (سارا) فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے وہ جسے چاہے دے 'اور اللہ ہی بڑے فضل والا-(۲۹)

<sup>(</sup>۱) یہ پیچلی بات ہی کی تأکید ہے کہ یہ رہائیت ان کی اپنی ایجاد تھی اللہ نے اس کا تھم نہیں دیا تھا۔

<sup>(</sup>۲) لیمن ہم نے تو ان پر صرف اپنی رضا ہوئی فرض کی تھی۔ دو سرا ترجمہ اس کا ہے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کی رضا دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی 'چاہے وہ کتنی ہی خوش نما ہو۔ اللہ کی رضا تو اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہوگی۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی گو انہوں نے مقصد اللہ کی رضاجوئی بتلایا 'لیکن اس کی انہوں نے پوری رعایت نہیں کی 'ورنہ وہ ابتداع (معت ایجاد کرنے) کے بجائے اتباع کاراستہ اختیار کرتے۔

<sup>(°)</sup> ہیہ وہ لوگ ہیں جو دین عیسیٰ پر قائم رہے تھے۔

<sup>(</sup>۵) یہ دگناا جران اہل ایمان کو ملے گاجو نی مل گیرا ہے قبل پہلے کی رسول پر ایمان رکھتے تھے پھر نی مل گیرا پر بھی ایمان کے آئے جیسا کہ مدیث میں بیان کیا گیرا ہے۔ (صحیح المبخدادی محتاب العلم ابداب العلم الدجل المتحداث باب وجوب الإیمان بوسالة نبینا) ایک دوسری تغیرے مطابق جب اہل کتاب نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ انہیں دوگنا اجر ملے گائو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ (تفصیل کے لیے دکھے 'تغیراین کیر)

<sup>(</sup>٢) لِتَلَّا مِن الرَّاكد إورُ عَن إِن لِيَعْلَمَ أهلُ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَنَالُوا شَيئًا مِنْ فَضْلِ اللهِ (فتحالقدير)

### سورة مجادله مدنى ب اور اس مين ياكيس آيتي اور تين ركوع بين-

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهان نمايت رحم والا ہے-

یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سیٰ جو تجھ سے اپنے شو ہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی' اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال وجواب سن رہاتھا'<sup>(ا)</sup> بیٹک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے۔(ا)

تم میں سے جو لوگ اپنی ہیویوں سے ظمار کرتے ہیں (لینی انہیں مال کمہ بیٹھتے ہیں) وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتیں' ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے' ('') یقیناً ہی لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کتے

# لتكاكل المتحافظ المت المتحافظ المتحافظ

قَدُسَمِعَ اللهُ قُولَ الَّتِي ثَجَّادٍ لُكَ فِي وَوَجِهَا وَ تَشْتَكِنَّ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ عَاوُرُلُمَا إِنَّ اللهَ سِمِيْعُ بَصِيْدٌ ۞

ٱلدِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُونِنَ نِسَآيِهِمُ تَاهُنَ أَمَّا الْهَالَةِهُمُ اللهِ اللهُ الل

(۱) یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن تعلیہ الیفی کے واقعہ کی طرف 'جن کے خاوند حضرت اوس بن صامت جائی ہے ان سے ظمار کرلیا تھا' ظمار کا مطلب ہے ' یبوی کو یہ کمہ دینا آنتِ عَلَیَّ کظَهٰدِ آُمِنِی (تو مجھ پر میری مال کی پیٹے کی طرح ہے) زمانہ جاہلیت میں ظمار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ الیفی بیٹ سخت پریشان ہو کیں اس وقت تک اس کی بابت کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ ماٹی کی بھی لیچھ توقف فرمایا اور وہ آپ ماٹی کی اس مسئلہ ظمار اور اس کا تھم و فرمایا اور وہ آپ ماٹی کی جہ و تقف فرمای رہیں۔ جس پر یہ آیات نازل ہو کیں 'جن میں مسئلہ ظمار اور اس کا تھم و کمارہ کرتی رہیں۔ جس پر یہ آیات نازل ہو کیں 'جن میں مسئلہ ظمار اور اس کا تھم و کمارہ ورا دیا گیا۔ (آبوداود' کتاب المطلاق' بیاب فی المظلمان حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم ہے مجاولہ کرتی اور سے خاوند کی شکایت کرتی رہیں ' میں سنتی تھی۔ لیکن اللہ نے آسانوں پر سے اس کی بات س کی است من کی دورت کی دائیہ میں بھی تعلیقاً اس کا مخفر ذکر ہے۔ است ماجہ 'المقدمة ' بیاب فیصا آئیکوت المجھمیة ۔ صحیح بہ حددی میں بھی تعلیقاً اس کا مخفر ذکر ہے۔ کتاب المتوحید' بیاب فول المله تعالیٰ وکان المله سمیعا بصیدا،

(۲) بیہ ظہار کا عظم بیان فرمایا کہ تمہارے کمہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی-اگر ماں کے بجائے کوئی شخص اپنی بٹی یا بمن وغیرہ کی پیٹیے کی طرح اپنی بیوی کو کمہ دے تو بیہ ظہارہے یا نہیں؟امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحممااللہ اسے

ۅؘٲڰڹۣؿؙؽؙؽڟۼۯؙٷؘؿ؈ؙڐؚڛٵٚؠڿ؋ڟ۫ۊؘؽٷۮۉؽٳؽٵڠٵڷٷٳ ڡٛؾڿؠۣؿؙۯڲڹڎ۪ؿڽٛڡٞؠ۠ڸٲؽؾۜؠؘٵٚۺٵڐٚڸڵٷؿؙڡڟۏؽ؈ٷۊڶڟۿ ؚؠؠٵؘڡؙؿڵۏؽڿؘؿڎ۫۞

فَسَ ُ لَدُهِيدُ فَصِيناهُ شَهَرَيْنِ مُنَتَانِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَكَاتَنَا فَسَ ُ لَوَيُسَتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتِّيْنَ صِكِينًا ثَالِكَ لِتُوْمُنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلَافِينَ عَلَاكُ إِلَيْهُ ۞

ہیں۔ بینک اللہ تعالی معاف کرنے والااور بخشے والاہے۔ (۲) جو لوگ اپنی پیولیوں سے ظمار کریں پھراپنی کمی ہوئی بات سے رجوع کر لیس (۲) تو ان کے ذمہ آلیں میں ایک دو سرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے (۳) ایک غلام آزاد کرنا ہے ' اس کے ذریعہ تم تھیجت کیے جاتے ہو۔ اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخرہے۔ (۳)

ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ دو مینوں کے لگا تار روزے ہیں اسسے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا ئیں اور جس شخص کو میہ طاقت بھی نہ ہواس پر ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو' یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ صدیں ہیں اور

بھی ظہار قرار دیتے ہیں' جب کہ دو سرے علما ہے ظہار تشلیم نہیں کرتے۔(پہلا قول ہی صحیح معلوم ہو تا ہے)اس طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ پیٹے کی جگہ اگر کوئی ہیہ کے کہ تو میری ماں کی طرح ہے 'پیٹے کا ٹام نہ لے۔ تو علما کہتے ہیں کہ اگر ظہار کی نہت سے وہ ذکورہ الفاظ کے گاتو ظہار ہو گا'بصورت دیگر نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے گاجس کادیکھنا جائز ہے تو ہے ظہار نہیں ہو گا'امام شافعی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ظہار صرف پیٹے کی طرح کہنے سے ہی ہو گا۔ (فتح القدری)

- (۱) ای لیے اس نے کفارے کواس قول منکراور جھوٹ کی معافی کاذرابعہ بنادیا۔
- (۲) اب اس تھم کی تفصیل بیان کی جارہی ہے- رجوع کا مطلب ہے اپیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں-
- (٣) یعنی ہم بسری سے پہلے وہ کفارہ ادا کریں۔ ۱- ایک غلام آزاد کرنا۔ ۲- اس کی طاقت نہ ہو تو ہے در ہے بلاناغہ دو مہینے کے روزے و گریات ہے بورے دو مہینے کے روزے رکھتے پڑیں کے روزے و گریات ہے بیاری وغیرہ کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑے پڑیں گئے۔ عذر شری سے مراد بیاری یا سفر ہے- امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیاری وغیرہ کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑے گا تو نئے سرے سے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ ماکین کو کھانا کھلائے۔ بعض کتے ہیں کہ ہر مسکین کو دو مد (نصف صاع یعنی سواکلو) اور بعض کہتے ہیں ایک مدکافی ہے- کسین قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ وہ شکم سیر ہو جا کمیں یا آتی ہی مقدار میں ان کو کھانا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہیں بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پوری کی جا سمتی ہے- (فتح کھانا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہ ہو جائے اس وقت تک یوی سے ہم بسری جائز نہیں۔

إِنَّ الَّذِينُ يُعَاَّدُونَ اللهَ وَوَسُولَهُ كُبِتُواكْمَ الْمِنْ اللهُ تَعْسَرُنُ تَمْلِهُمْ وَقَدُ التَّلْمَا النِيابَيِّنَاتٍ وَلِلَمْ يُنْ عَذَابُ مُعِمِّدُنُ ﴿

> ڽؘۅ۫ؗڡٞڒؾٛۼؖڰؙۿؙۅؙٳڟۿڿؘڽؽۼٵۼؘؽؙؾؚۜؠؙٛؗٛؗؗؗۿؠؠٵۼؠڶٷٛٲڷڝ۠ٮۿٳڶڰ ۅؘۺٷٷٳڟۿٷڵڮڷۣۺؿؙۺٛۿؽۮٲ۞

ٱلْمَرَّكَآنَ اللهُ يَعْلَمُوْمَا فِي التَّمُلُوتِ وَيَا فِي الْرَيْضَ مَا يَكُونُ مِنُ تَجُوٰى تَلْنَةِ اللهُ مَورَالِيهُ مُ وَلَاخَسُةِ إِلَّالِهُ مِسَادِسُهُمُ وَلَاَاذْنَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا الْكُثَرَ اللَّهُ مَمَّهُمُ اَئِنَ مَا كَانُواْ تُتُونِيَّتِهُمْ بِمَا عَلْوًا يَوْمَ الْفِيهُمَةِ إِنَّ اللهَ مِنْ لِللهِ مَنْ مُعِلِيْمٌ ﴿ نَ

کفارہی کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (۳) پھر حالگ ہیائی میں سے سیار کی مثلا ہیں ک

بیشک جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں <sup>(۱)</sup> گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے '<sup>(۲)</sup> اور بیشک ہم واضح آیتیں آبار چکے ہیں اور کافروں کے لیے تو ذلت والاعذاب ہے۔(۵)

جس دن الله تعالی ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا'جے الله نے شار رکھا ہم چیز ہے اور الله تعالی ہر چیز ہے واقف ہے۔ (")

کیاتونے نہیں دیکھاکہ اللہ آسانوں کی اور زمین کی ہرچیز سے واقف ہے۔ تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوشاوہ ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگران کا چھٹاوہ ہوتا ہے اور نہ نیادہ کی مگروہ ساتھ ہی ہوتا ہے (۱۲) چھر قیامت کے دن ہوتا ہے (۱۲)

<sup>(</sup>۱) کُینٹوا 'ماضی مجمول کاصیغہ ہے 'مستقبل میں ہونے والے واقعے کو ماضی سے تعبیر کرکے واضح کر دیا کہ اس کاو قوع اور تحقق ای طرح بیٹنی ہے جیسے کہ وہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ ایساہی ہوا کہ بیہ مشرکین مکہ بدر والے دن ذلیل کیے گئے 'کچھ مارے گئے 'کچھ قیدی ہو گئے اور مسلمان ان پر غالب رہے۔ مسلمانوں کاغلبہ بھی ان کے حق میں نہایت ذلت تھا۔ (۲) اس سے مراد گزشتہ امتیں ہیں جو اس مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو کمیں۔

<sup>(</sup>٣) یہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے کہ گناہوں کی اتنی کثرت اور ان کا اتنا تنوع ہے کہ ان کا احصا بظاہر ناممکن ہے- اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے یقیناً ناممکن ہے بلکہ تہمیں تو خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں' اس نے ایک ایک کاعمل محفوظ کیا ہوا ہے-

<sup>(</sup>۴) اس پر کوئی چیز مخفی نمیں- آگے اس کی مزید ٹاکید ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے-

<sup>(</sup>۵) لینی ندکورہ تعداد کاخصوصی طور پر ذکراس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے کم یا اس سے زیادہ تعداد کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بنبر رہتا ہے بلکہ بیہ تعداد بطور مثال ہے' مقصدیہ بتلانا ہے کہ تعداد تھوڑی ہویا زیادہ-وہ ہرایک کے ساتھ ہے اور ہر فلاہراور پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔

<sup>(</sup>١) خلوت میں ہوں یا جلوت میں 'شروں میں ہوں یا جنگل صحراؤں میں 'آبادیوں میں ہوں یا بے آباد بہاڑوں بیابانوں

انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا (۱) بیشک اللہ تعالیٰ ہرچیزے واقف ہے-(۷)

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہیں کانا پھوی سے روک دیا گیا تھاوہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں (۲) اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی تیغیبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں (۳) اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تخصے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظول میں اللہ تعالی نہیں اس پر جو ہم کتے ہیں دل میں کہتے ہیں اس پر جو ہم کتے ہیں سزا کیوں نہیں دیا (۵) ان کے لیے جنم کافی (سزا) ہے سزا کیوں نہیں دیا (۵)

اَلَهُ تَرَالَ الَّذِيْنَ فُهُواعِن الغَّقِي تُقَيِّعُودُونَ لِمَا هُواعَنُهُ وَيَتَنْجُونَ بِالْاِنْهِ وَالْعُدُوانِ وَمَصِيبَ الرَّسُولِ وَاذَاجاً وُلَكَ حَيْوُكَ بِمَالَمُ يُعَيِّكَ بِهِ اللهُ وَقَلُولُونَ فِيَ اَنْشِيعُ مُ لَوَلائِمِزَ بُنَا اللهُ بِمَالَقُولُ حُسُبُهُمْ جَهَمْ أَيْصَلُونُهَا فَيِشَلَ الْمُصِيدُ ﴿

اور غاروں میں' جہال بھی وہ ہوں' اس سے چھپے نہیں رہ سکتے۔

<sup>(</sup>۱) لینی اس کے مطابق ہرا یک کو جزا دے گا۔ نیک کو اس کی نیکیوں کی جزا اور بد کو اس کی بدیوں کی سزا-

<sup>(</sup>٣) اس سے مدینے کے یمودی اور منافقین مراد ہیں۔ جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو یہ باہم مرجو ژکر اس طرح سرگوشیاں اور کانا پھوی کرتے کہ مسلمان یہ سجھتے کہ شاید ان کے خلاف یہ کوئی سازش کر رہے ہیں' یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کرکے انہیں نقصان پنچایا ہے' جس کی خبران کے پاس پنچ گئی ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتے۔ چنانچہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سرگوشیاں کرنے سے منع فرہا دیا۔ لیکن پچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے پھر یہ مراد کو بیان کیا جارہا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی ان کی سرگوشیال نیکی اور تقوی کی باتول میں نہیں ہوتیں ' بلکہ گناہ ' زیادتی اور معصیت رسول مال آتین پر مبنی ہوتی ہیں مثلاً کسی کی غیبت ' الزام تراشی ' ب ہورہ گوئی ' ایک دو سرے کو رسول مال آتین کی نافرمانی پر اکسانا وغیرہ-

<sup>(</sup>٣) یعن اللہ نے تو سلام کا طریقہ یہ بتلایا کہ تم السَّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ 'کمولیکن یہ یمودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تواس کے بجائے کتے السَّامُ عَلَیْکُمْ یا عَلَیْکَ (تم پر موت واروہو) اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں صرف یہ فرایا کرتے تھے۔ وَعَلَیْکُمْ یا وَعَلَیْکَ (اور تم پر ہی ہو) اور مسلمانوں کو بھی آپ مالگھیا نے تاکید فرمائی کہ جب کوئی اہل کتاب جہیں سلام کرے تو تم جواب میں «عَلَیْكَ» کما کرو یعنی عَلَیْكَ مَا قُلْتَ (تو نے جو کما ہے 'وہ تھے پر ہی وارد ہو) (صحیح بخاری و مسلم 'کتاب الأدب' باب لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا)۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی وہ آپس میں یا اپنے دلول میں کہتے کہ اگر یہ سچانی ہو ہاتو اللہ تعالی یقینا جاری اس فتیج حرکت پر جاری گرفت

يَايُّهُا الَّذِينَ الْمُتُوَّلَاذَا لِتَنَاجَيْتُهُ فَلَاتَتَنَاجُوْلِ الْإِنْمُو وَالْمُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْ ا بِالْهِرِّوَالتَّمُّوْنَ وَاتَّعُوااللهَ الَّذِي َ الْمُهُ مُّنْتُمُوْنَ ۞

إِنْمَاالَةُبُوٰى مِنَ الشَّيُطِي لِيَحُوُّنَ الَّذِيْنَ امْنُواْ وَلَيْسَ بِصَّلَّرِهُمْ شَيُّنَا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ْوَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الْمُؤْمِنُونَ ۞

نَاتُهُا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا قِيْلَ لَكُوْتَفَتَكُوا فِي الْمَجْلِسِ

جس میں سے جائیں گے ''' سووہ ہراٹھکانا ہے۔(۸)

اے ایمان والو! تم جب سرگوشی کروتو یہ سرگوشیاں گناہ اور
ظلم (زیادتی) اور نافرمائی پیٹیر کی نہ ہوں''' بلکہ نیکی اور
پر ہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو (''') اور اس اللہ سے
ڈرتے رہوجس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤگے۔(۹)
(بری) سرگوشیاں' پس شیطانی کام ہے جس سے ایمان
داروں کو رنج پنچ۔ (''کمو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیروہ
انسیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایمان والوں کو
جاہیے کہ اللہ بی پر بھروسہ رکھیں۔ (''))

ضرور فرما تا-

- (۱) الله نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اپنی مثیب اور حکمت بالغہ کے تحت دنیا میں ان کوفوری گرفت نہیں فرمائی تو کیاوہ آخرت میں جنم کے عذاب سے بھی چکے جائیں گے ؟ نہیں یقیناً نہیں۔ جنم ان کی منتظر ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔
- (۲) جس طرح یمود اور منافقین کاشیوہ ہے۔ یہ گویا اہل ایمان کو تربیت اور کردار سازی کے لیے کہا جا رہاہے ۔ کہ اگر تم اپنے دعوائے ایمان میں سیجے ہو تو تمہاری سرگوشیاں یمود اور اہل نفاق کی طرح اثم وعدوان پر نہیں ہونی جاہئیں۔
  - (۳) کیعنی جس میں خیربی خیرہو اور جو اللہ اور اس کے رسول ساتھ کیا کیا اطاعت پر مبنی ہو۔ کیونکہ بمی نیکی اور تقویٰ ہے۔
- (۴) کینی اثم و عدوان اور معصیت رسول مان کینیم پر مبنی سرگوشیاں بیہ شیطانی کام میں 'کیونکہ شیطان ہی ان پر آمادہ کر آ ہے' ناکہ وہ اس کے ذریعے سے مومنوں کوغم و حزن میں مبتلا کرے ۔
- (۵) لیکن یہ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں 'مومنوں کو پچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں إلّابیہ کہ اللہ کی مشیت ہواس لیے تم اپنے دشمنوں کی ان او چھی حرکتوں سے پریشان نہ ہوا کرو۔ بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو' اس لیے کہ تمام معاملات کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے 'نہ کہ یہود اور منافقین 'جو جہیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ سرگوشی کے سلسلے میں ہی مسلمانوں کو ایک اخلاقی ہدایت بید دی گئ ہے کہ جب تم تین آدمی اکتفے ہو' تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر دو آدی آپس میں سرگوشی نہ کریں' کیونکہ بید طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا۔ (صحیح بدحادی 'کتاب السلام' الاستشادان' بیاب إذا کا انوا آکٹو مین ثلاثیہ فیلا بائس بیائے سسارہ والمناجاء ۔ وصحیح مسلم کتاب السلام' بیاب تحریم مناجا آ الائنین دون الشائث بغیر دضاہ البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایبا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس صورت میں دو آدمیوں کا سرگوشی کرنا' کی کے لئے تشویش کیا عامت نہیں ہوگا۔

غَافَسَتُوايَفَسَج اللهُ لَكُمْ وَلِذَا قِيْلَ انْشُزُوُ اَفَالْشُنُوُ اَيَرُفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ المَنْوُ امِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَوَرَخِيتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْلُونَ خِيئِرٌ ()

ؽٙٳؿؙۿٵڷۮڽؿؙٵڡؙؠؙٛۊٙٳۮٵ؆ۼؽؿؙٷٳڶڗڛٷڶ؋ؘۼێؚڡ۠ٷٳؠؿؙؽؽۮؽ ۼۜٷڲؙڞػۊۜڎڐڶۣڬڂؘؿڒڰڴٷٵڟۿٷٷٲڽڰۿۼۣٮؙۉٲٷٵؿٵ۩ڶۿ ۼٷۯڰڿؠڎٞ۞

کشادگی پیدا کرو تو تم جگه کشاده کردو (۱) الله تهمیں کشادگی در کا (۲) اور جب کها جائے که اٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم بھر کے ہوجاؤ الله تعالی تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جیں اور جو علم دیئے گئے جیں درج بلند کردے گا (۲) اور الله تعالی (براس کام سے ) جو تم کررہے ہو (خوب) خبردارہے ۔(۱۱)

اے مسلمانو! جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو (۵) یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر

- (۱) اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آواب بتلائے جا رہے ہیں۔ مجلس کالفظ عام ہے 'جو ہراس مجلس کو شامل ہے 'جس میں مسلمان خیراور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں 'وعظ و نصیحت کی مجلس ہویا جمعہ کی مجلس ہو۔ (تغیرالقرطبی) ''کھل کر بیٹھو'' کا مطلب ہے کہ مجلس کا وائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھے کی جگہ دہے۔ وائرہ نگ مت رکھو کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھے کہ بید دونوں با تیں ناشائشتہ میں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرایا ''کوئی مخص 'کی دو سرے مخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے ' اس لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کرلو۔ (صحیح بعضادی 'کتناب المجمعة' بیاب لایقیم المرجل آنحاہ یوم المجمعة ویقعد فی مکانه۔ وصحیح مسلم' کتناب المسلام' بیاب تصریم إقامة الإنسیان من موضعه المحمعة ویقعد فی مکانه۔ وصحیح مسلم' کتناب المسلام' بیاب تصریم إقامة الإنسیان من موضعه المحمعة ویقعد فی مکانه۔ وصحیح مسلم' کتناب المسلام' بیاب تصریم إقامة الإنسیان من موضعه المحمنات الذی سبق المیه)
- (۲) لیمنی اس کے صلّے میں اللہ تعالیٰ تہیں جنت میں وسعت و فراخی عطا فرمائے گایا جہاں بھی تم وسعت و فراخی کے طالب ہو گے'مثلاً مکان میں' رزق میں' قبر میں۔ ہر جگہ تہمیں فراخی عطا فرمائے گا۔
- (٣) یعنی جماد کے لیے 'نماز کے لیے یا کسی بھی عمل خیر کے لیے۔ یا مطلب ہے کہ جب مجلس سے اٹھ کر جانے کو کما جائے ' تو فور آ چلے جاؤ۔ مسلمانوں کو یہ تھم اس لیے دیا گیا کہ صحابہ کرام الشخصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانا پند نہیں کرتے تھے لیکن اس طرح بعض دفعہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے تھے۔
- (٣) لینی اہل ایمان کے درج 'غیراہل ایمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ایمان پر بلند فرمائے گا۔ جس کا مطلب سے ہوا کہ ایمان کے ساتھ علوم دین سے واقفیت مزیر رفع درجات کا باعث ہے۔
- (۵) ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا، جس سے نبی صلی اللہ

ٵٞۺؙڡٛڡٞٮٝٷٲؽؙؿؙڡۜێؚڡؙٷٳؠؘؿؽؘؠؽػؽ۫ڹڿ۠ۏٮڪؙٛؗؗؗؗؗؗؗؗؗڡڝؘۮؖۿؾٝٷٙڐؙڵۯ ؿڡٞۼؙڶڎۣٳۅؘؾٵڹٳڟۿؙڟٙؽڮڴۄٷٙڰۣؿٷٳڶڞڶۅٷٷٵڷؙۊؗٳڶڒڲۅٷ ۅؘڵڟؚؿٷٳڶڟۿۅؘۯڛٷڵڎٷڶڟۿۻۣٛؿٷؠ۪ٵٮؘڠۻڷڎۣؽ۞ۧ

ٱلْوَتَوَالَى الَّذِينَ ثَوَلُوَا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْهُمُ يِتَنَكُمُ وَلَا مِنْهُمُ وَيَعِلْفُونَ عَلَى النَّلِيْ بِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

ہے'''ہاں اگر نہ پاؤتو پیشک اللہ تعالیٰ بخشے والا مربان ہے۔(۱۱)
کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟
پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تہیں
معاف فرما دیا (۲) تو اب (بخوبی) نمازوں کو قائم رکھو
زکو قدیتے رہا کہ اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی
تابعد اری کرتے رہو۔ (۳) تم جو پچھ کرتے ہو اس (سب)
سے اللہ (خوب) خبروارہے۔(۱۳)

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے' <sup>(۳)</sup> نہ یہ (منافق) تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں <sup>(۵)</sup> باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھارہے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲)

علیہ وسلم کو خاصی تکلیف ہوتی۔ بعض کتے ہیں کہ منافقین بول ہی بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات میں معروف رہتے تھے، جس سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے تھے، اس کیے اللہ نے سے تکم نازل فرمادیا، ٹاکہ آپ سالتیکیا سے گفتگو کرنے کے رجحان عام کی حوصلہ شکنی ہو۔

- (۱) بهتراس لیے کہ صدقے سے تمہارے ہی دو سرے غریب مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہو گا اور پاکیزہ تراس لیے کہ سے ایک عمل صالح اور اطاعت اللی ہے جس سے نفوس انسانی کی تطبیر ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ امر بطور استحباب کے تھا' وجوب کے لیے نہیں۔
  - (٢) يه امركواستحباباً تھا' پھر بھى مسلمانوں كے ليے شاق تھا' اس ليے الله تعالىٰ نے جلد ہى اسے منسوخ فرماديا۔
- (m) لیمن فرائض واحکام کی پابندی اس صدقے کابدل بن جائے گی جے اللہ نے تمہاری تکلیف کے لیے معاف فرمادیا ہے۔
- (۳) جن پر اللہ کا خضب نازل ہوا' وہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق یہود ہیں۔ اور ان سے دوستی کرنے والے منافقین ہیں۔ یہ آیات اس وقت نازل ہو کمیں' جب مدینے میں منافقین کاہمی زور تھااور یہودیوں کی سازشیں بھی عروج پر تھیں۔ ابھی یہود کو جلاوطن نہیں کیا گیا تھا۔
- (۵) لیعنی سید منافقین مسلمان ہیں اور نہ دین کے لحاظ سے یمودی ہی ہیں۔ پھر سد کیوں یمودیوں سے دوستی کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اور یمود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عداوت قدر مشترک ہے۔
  - (۱) یعنی قشمیں کھاکر مسلمانوں کوباور کراتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں یا یمودیوں ہے ایکے رابطے نہیں ہیں-

اَمَلَاللَّهُ لَامُ مَثَلَابًا شَدِيدًا أَلْأَمُ سَأَمَمًا كَانُوا يَعْمُلُونَ @

إِثَّنَانُوَّا الْيَمَا مُمُّمُّجُنَّةٌ فَصَلَّمُوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمْ عَلَاكِ مُهِيِّنُ ۞

كَنْ تُعِنَّى َ خَبْمُ ٱمُوالْهُمُّ وَلِآاوَلِادُهُمُّ وَنَّ اللهِ شَيِّنَا ٱولَيْكَ ٱصُّلِّ النَّالِ مُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ۞

يُومْرَيْدُ عَنْهُ واللهُ مَوْمِهُما فَيُعَلِّقُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِقُونَ لَكُمُ

وَيُصْنَبُونَ أَنَّهُمُ عَلَى ثَنَّ الْأَرَانَهُ مُرْهُمُ الْكَذِبُونَ ٠

إسْتَعُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأَنْسُهُمْ ذِكْرَ اللهِ الْوَلْمِكَ حِزْبُ

الله تعالی نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کرر کھاہے'<sup>(1)</sup> شختین جو کچھ یہ کررہے ہیں برا کررہے ہیں۔(۱۵) ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا ر کھاہے<sup>(۲)</sup> اور لوگوں کو اللہ کی راہ ہے روکتے ہیں<sup>(۳)</sup> ان کے لیے رسوا کرنے والاعذاب ہے۔(۱۲)

ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی- یہ تو جسمی ہیں ہیشہ ہی اس ہیں رہیں گے۔(۱۷) جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گاتو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں (اللہ تعالی) کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے (") اور سجھیں گے کہ وہ بھی کسی فسمیں کھانے لگیں گے (") اور سجھیں گے کہ وہ بھی کسی (دلیل) پر ہیں '(۵) یقین مانو کہ بیشک وہی جھوٹے ہیں۔(۱۸) ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کرلیا ہے '(1) اور انہیں اللہ کا ذکر جھلا دیا ہے '(2) یہ شیطانی لشکر ہے۔ کوئی شک نہیں

- (۱) لینی یمودیوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی قتمیں کھانے کی وجہ ہے۔
- (۲) أَيْمَانٌ، يَمِيْنٌ كى جَعْ ہے- بمعنی قتم یعنی جس طرح ڈھال سے دستمن کے وار کو روک کر اپنا بچاؤ کر لیا جا آ ہے-اس طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھاہے-
- (٣) یعنی جھوٹی قتمیں کھاکر یہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں 'جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے بارے ہیں حقیقت واقعید کاعلم نہیں ہو تا اور وہ ان کے غرّبے ہیں آکر قبول اسلام سے محروم رہتے ہیں- اور یوں یہ لوگوں کو اللہ کے رائے ہیں۔ اور یوں یہ لوگوں کو اللہ کے رائے ہیں۔
- (٣) لینی ان کی بدیختی اور سنگ دلی کی انتها ہے کہ قیامت والے دن 'جہال کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی 'وہال بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی شوخ چشمانہ جہارت کریں گے۔
- (۵) لینی جس طرح دنیا میں وہ وقتی طور پر جھوٹی قسمیں کھاکر کچھ فائدے اٹھا لیتے تھے 'وہاں بھی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی قسمیں ان کے لیے مفید رہیں گی۔
- (١) آستَنْحُودَ كَ معنی بین گیرلیا 'احاطه كرلیا 'جمع كرلیا 'ای ليه اس كانرجمه غلبه حاصل كرلیا 'كیاجا تا به كه غلبه مین بیر سارے مفہوم آجاتے ہیں -
- (2) لین اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان سے شیطان نے ان کو غافل کر دیا ہے اور جن چیزوں سے اس

الشَّيْطِينَ الرَّانَ حِزْبَ الشَّيْطِينَ مُوالْخِيرُونَ ٠

إِنَّ الَّذِينَ يُعَاِّدُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ أُولِيكَ فِي الْأَذَلِينَ ۞

كَتَبَاللَّهُ لَرَاغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿

ڵػۼؚۘٮؙڰٙۄ۫ؖٵؙؿؙؙۄؙٮؙٷؽۑٳڶڎۄۉٳڷؽۏڔٳڷڵڿؚ؞ؽۏٙڷڎ۫ۏؽۺؙڂؖڐٳڶڷۿ ۅؘڔۺٷڷ؋ۅؘڵٷٷٷٛٳٳ؇ۼۿۼٳٷٳۺٵۧۼۿ۫ۼٳٷڸڂٛۅٳڹۿۿٷۉۼۺؽڗ؆ؙؠؙ ٲۏڵؠٟڮػٮۜؠٙڹ؋۬ٷڰڗؠۿؚٷٳڵٳؽؠٙٲؽۅؘٳؿؽ<sup>ۿ</sup>ؠؙڔٷڿڔؠڹۨۿ۠ۊؽؙؽڂؚڷۿؙ

کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

بیشک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں (۲) وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ (۲۰)

الله تعالیٰ لکھ چکا ہے (اللہ علیہ بیشک میں اور میرے پنیمبر غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ (۱۵)

الله تعالى ير اور قيامت كے دن ير ايمان ركھنے والوں كو آپ الله اور اس كے رسول كى مخالفت كرنے والوں ك محبت ركھتے ہوئے ہرگزند يا ئيں گے (المُهُووه ان كے بان يا ان كے كنبه (قبيلے) باپ يا ان كے كنبه (قبيلے)

نے منع کیا ہے' ان کاوہ ان سے ار تکاب کروا تا ہے' انہیں خوب صورت دکھلا کر' یا مغالفوں میں ڈال کریا تمناؤں اور آر ڈوؤں میں مبتلا کر کے۔

- (۱) لیعنی مکمل خسارہ انہی کے جھے میں آئے گا۔ گویا دو سرے ان کی بہ نسبت خسارے میں ہی نہیں ہیں- اس لیے کہ انہوں نے جنت کاسودا گمراہی لے کر کر لیا'اللہ پر جھوٹ بولااور دنیاو آ خرت میں جھوٹی قشمیں کھاتے رہے-
- (۲) مُحَاذَةً 'اليي شديد خالفت' عناواور جھڙے کو کتے ہیں کہ فریقین کاباہم لمنانهایت مشکل ہو گویا دونوں دو کناروں (حد) پر ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اس سے بیہ ممانعت کے مفہوم میں بھی استعال ہو تا ہے۔ اور اس لیے دربان اور پسرے دار کو بھی حداد کماجا تاہے۔ (فتح القدیم)
- (۳) لیعنی جس طرح گزشتہ امتوں میں سے اللہ اور رسول ما التہا کے مخالفوں کو ذلیل اور تباہ کیا گیا' ان کا شار بھی انہیں اہل ذلت میں ہو گااور ان کے جصے میں بھی دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔
- (۳) لیعنی نقد براورلوح محفوظ میں 'جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ۔ بیہ مضمون سور مُمؤمن '۵۲'۵۴ میں بھی بیان کیا گیاہے ۔
- (۵) جب به بات کلصنے والا'سب پر غالب اور نهایت زور آور رہے' تو پھراور کون ہے جو اس فیصلے میں تبدیلی کرسکے؟ مطلب به ہوا که به فیصلہ قدر محکم اور امر مبرم ہے۔
- (۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں کامل ہوتے ہیں 'وہ اللہ اور رسول مالٹیکی کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہیں رکھتے۔ گویا بیمان اور اللہ رسول مالٹیکی کے دشمنوں کی محبت ونصرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بیہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیاہے 'مثلاً آل عمران'۲۸۔ سور ہ توبہ'۲۴ وغیرہ۔

جَنَّتٍ تَّمُونَ مِنْ تَتَّتِهَا الْاَنْظُرُ غِلِدِيْنَ فِيهَا آئِفِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ أُولَيِّكَ حِزْبُ اللهُ الذَّلَانَ حِزْبَ اللهِ هُمُو الْمُفْلِعُونَ شَ

کے (عزیز) ہی کیوں نہ ہوں۔ (۱) میں لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان کو لکھ دیا (۱) ہے اور جن کی مائید اپنی روح سے کی (۱۳) ہے اور جن میں مائید اپنی روح سے کی (۱۳) ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے بینچے نہریں بہہ رہی ہیں جمال سے ہیشہ رہیں گئ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں (۱۳) یہ خدائی لشکرے 'آگاہ رہو بیشک اللہ کے

(۱) اس کیے کہ ان کا ایمان ان کو ان کی محبت ہے رو کتا ہے اور ایمان کی رعایت 'ابوت' بنوّت' اخوت اور خاندان و برادری کی محبت و رعایت ہے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام ﷺ نے عملاً ایبا کر کے دکھایا۔ ایک مسلمان صحابی نے اپنی باپ 'اپنے بیٹے 'اپنے بھائی اور اپنے بچا' ماموں اور دیگر رشتے داروں کو قتل کرنے ہی گریز نہیں کیا' اگر وہ کفر کی حمایت میں کافروں کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوتے۔ سیرو تواریخ کی کتابوں میں ہے مثالیں درج بیں۔ اس عظمیٰ میں جنگ بدر کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے 'جب اسیران بدر کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو فدید لے کر چھوڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے ۔ تو حضرت عمر دیا تھا کہ ان کا فرقیدیوں میں سے ہرقیدی کو اس کے رشتے دار کے بپرد کر دیا جائے ہے جہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر دیا تھا۔ کہ ایکی مشورہ پہند آیا تھا۔ (تفصیل کے لیے دیکھنے سورہ انفال ' ۲۵ کا عاشیہ )

- (٢) ليني راسخ اور مضبوط كرديا ہے-
- (m) روح سے مراد اپنی نفرت خاص 'یا نور ایمان ہے جو انہیں ان کی ندکورہ خوبی کی وجہ سے حاصل ہوا-
- (۱/۲) لین جب یہ اولین مسلمان صحابہ کرام الی علی بنیاد پر اپ عور پر وا قارب سے ناراض ہو گئے وہ حق کہ انہیں اپنی جب یہ اللہ نے ان کو اپنی رضامندی سے نواز دیا۔
  انہیں اپنی ہاتھوں سے قتل تک کرنے میں نامل نہیں کیا تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو اپنی رضامندی سے نواز دیا۔
  اور ان پر اس طرح اپنے انعامات کی بارش فرمائی کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے آیت میں بیان کردہ اعزاز رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اگرچہ فاص صحابہ کرام الی علی کے بارے میں نازل نہیں ہوا ہے تہم وہ اس کا مصداق اولین اور مصداق اتم ہیں۔ اس لیے اس کے لغوی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کورہ صفات سے متصف ہر مسلمان موضی اللہ عنہ کا مستحق بن سکتا ہے وہ میں لغوی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کورہ صفات سے متصف ہر مسلمان طور پر) اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اہل سنت نے ان کے مفہوم لغوی سے ہٹ کر' ان کو صحابہ کرام الی علی اور انہیا علیم السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا کلصنا جائز قرار نہیں دیا ہے۔ یہ گویا شحار ہیں۔ رضی اللہ عنہم صحابہ کے لیے اور اسلام انہیائے کرام کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے وہت اللہ علیہ راہت اللہ علیہ راہ اللہ کی رحمت اس پر ہو' یا اللہ اس پر رحم علیم الطلاق لغوی مفہوم کی روسے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کر فرائی کا اطلاق لغوی مفہوم کی روسے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کو فرائے کی کا اطلاق لغوی مفہوم کی روسے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کے فرائے کی کا اطلاق لغوی مفہوم کی روسے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کے

گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

بورہ حشرمدنی ہے اور اس میں چومیں آیتی اور تین رکوع ہیں۔

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والا ہے-

آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے'اور وہ غالب با حکمت ہے۔(۱)

وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا<sup>، (۲)</sup> تمهارا گمان



بسرواللوالرَّحْلِن الرَّحِيثُون

سَبَّعَ بِلَهِ مَا فِي الشَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ وَهُوَالْعَزِينُواْ لَحَكِيمُ ٠

هُوَالَّذِي ٓ أَخْرَجُ الَّذِيْنِ كَمَّا وَامِنَ أَهِلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَادِهِمُ لِاَوَّلِ الْمُشَرِّمَا ظَنْنُعُوانَ يَخْرُجُوا وَظَنُّواَ أَكُمُ مَّانِعَتُهُمُ حُصُوَّتُمُ

ضرورت مند زندہ اور مردہ دونوں ہی ہیں۔ لیکن ان کااستعال مردوں کے لیے خاص ہو چکا ہے۔ اس لیے اسے زندہ کے لیے استعال نہیں کیا جاتا۔

(۱) یعنی میں گروہ مومنین فلاح سے ہمکنار ہو گا' دو سرے ان کی بہ نسبت ایسے ہی ہول گے' جیسے وہ فلاح سے بالکل محروم ہیں' جیسا کہ واقعی وہ آخرت میں محروم ہول گے۔

﴿ بي سورت يهود كے ايك قبيلے بونفير كے بارے ميں نازل ہوئى ہے' اس ليے اسے سورة النفير بھى كہتے ہيں۔ (صحيح باحدادى تفسير سورة المحشر)

(۲) مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے 'بونفیر' بنو قریظ اور بنو قینقاع- بجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی کیا لیکن یہ لوگ در پردہ سازشیں کرتے رہے اور کفار کمہ سے بھی مسلمانوں کے ظاف رابطہ رکھا' حتی کہ ایک موقع پر جب کہ آپ ماڑھ کیا ان کے پاس گئے ہوئے تھے 'بنو نفیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پھر پھینک کر آپ ماڑھ کیا کو مار ڈالنے کی سازش تیار کی 'جس سے وحی کے ذریعے سے علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پھر پھینک کر آپ ماڑھ کیا وال سے واپس تشریف لے آئے۔ ان کی اس عمد شکنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عمد شکنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمالیا۔ اسے اول حشر (پہلی جنٹی کی صورت میں جلوطنی پر آمادگی کا اظمار کیا' بھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمالیا۔ اسے اول حشر (پہلی بار اجتماع) سے اس لیے تعیر کیا کہ یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی' جو مدینے سے ہوئی' یمال سے سے خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے' وہاں سے حضرت عمر ہوگا۔

وہاں سے حضرت عمر ہوگا۔

وہاں سے حضرت عمر ہوگا۔

مِّنَ اللهِ فَأَتَّهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يُعَسِّبُواْ وَقَنَ نَ فِي قُلُوْيِهِمُ الرُّغْبَ يُحُرِيُونَ بُيُّوِتَهُمْ بِالْيَهِ ثِيمُ وَالَّيْنِ فَالْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَدِرُوْ اِيَا وَلِي الْمُنْسَادِ ۞

وَلُوْلَا أَنْ كُنَّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الْجُلَّةَ لَعَدَّ بَهُمْ فِي اللَّهُ ثَيّا

(بھی) نہ تھا کہ وہ تکلیں گے اور وہ خود (بھی) سمجھ رہے تھے کہ ان کے (علین) قلعے انہیں اللہ (کے عذاب) سے بچالیں گے ان بی اللہ (کا عذاب) الی جگہ سے آپڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا (۲) اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا (۳) اور اسٹے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے (۳) اور مسلمانوں کے ہاتھوں (برباد کروا رہے تھے (۵) پس اے آکھوں والو! عبرت ماصل کرو۔ (۲)

(۱) اس کیے کہ انہوں نے نمایت مضبوط قلعے تقمیر کر رکھے تھے جس پر انہیں گھمنڈ تھااور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتن آسانی ہے یہ قلعے فنخ نہیں ہو سکیں گے۔

<sup>(</sup>٣) اوروہ میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کامحاصرہ کر لیا تھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔

<sup>(</sup>٣) اس رعب کی وجہ سے ہی انہوں نے جلاو طنی پر آمادگی کا ظہار کیا'ورنہ عبداللہ بن ابی (رئیس المنافقین) اور دیگر لوگوں نے انہیں پیغامت بھیج تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں' ہم تہمارے ساتھ ہیں۔علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم میں گئی ہے اور خصوصی وصف عطا فرمایا تھا کہ وشمن ایک مہینے کی مسافت پر آپ ماٹی ہی ہے مرعوب ہو جا تا تھا۔ اس لیے سخت وہشت اور گھراہث ان پر طاری ہو گئی۔اور تمام تر اسباب و وسائل کے باوجو دانہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صرف سے شرط مسلمانوں سے منوائی کہ جتنا سامان وہ لاد کرلے جاسے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو' چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے انہوں نے گھروں کے دروازے اور شہتمر کا کھیڈڈالے تاکہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی جب انہیں بقین ہوگیا کہ اب جلاو طنی ٹاگزیہ ہے توانہوںنے دوران محاصرہ اندرسے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کردیا ٹاکہ وہ مسلمانوں کے بھی کام کے نہ رہیں- یابیہ مطلب ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت سے پورافا کدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنے اپنے اونٹوں پر جتناسامان لاد کرلے جاسکتے تھے 'اپنے گھر ادھیڑادھیڑ کروہ سامان انہوں نے اونٹوں پر رکھ لیا۔

<sup>(</sup>۵) باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کرتے رہے ٹاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے یا بیہ مطلب ہے کہ ان کے ادھیڑے ہوئے گھروں سے بقیہ سامان نکالنے اور حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو مزید تخریب سے کام لیزایڑا۔

<sup>(</sup>۲) کہ کس طرح اللہ نے ان کے ولول میں مسلمانوں کا رعب ڈالا- دراں حالیکہ وہ ایک نمایت طاقت ور اور باوسا کل قبیلہ تھا'لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مملت عمل ختم ہوگئ اور اللہ نے اپنے موافذے کے شکنجے میں کنے کا فیصلہ کر لیا تو پھران کی اپنی طاقت اور وسائل ان کے کام آئے نہ دیگر اعوان وانصار ان کی کچھ مدد کر سکے۔

وَلَهُمْ فِي الْلِحْرَةِ عَذَابُ النَّادِ ۞

دَلِكَ بِأَنْهُمُ شَأَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنُ يُشَرَقُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيثُنْ لُعِقَابِ ۞

مَافَطَعْتُمُوسٌ لِيَنَةِ ٱوْتَرَكَّمُوْهَاتَأَيِّمَةً عَلَى ٱصُولِهَا فِيَرَادُنِ اللهِ وَلَيُخْزِى الْفِيقِيْنِ ۞

وَمَّأَا فَأَءَ اللهُ عَلَّى سَعُولِهِ مِنْهُمْ فَمَّأَا وُجَفَتُوْ عَلَيْهِمِنَ خَيْلِ وَلارِكَابٍ وَ للرِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَّشَآءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَنْ قَدِيْرٌ ۞

تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا' <sup>(۱)</sup> اور آخرت میں (تو)ان کے لیے آگ کاعذاب ہے ہی-(۳)

یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والاہے۔ (۴)

تم نے تھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر ہاتی رہنے دیا۔ یہ سب اللہ تعالی کے فرمان سے تھا اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالی رسواکرے۔ (")(۵)

اور ان کا جو مال الله تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ بلکہ الله تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے عالب کر دیتاہے''''' اور اللہ تعالیٰ ہرچزپر قادرہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) میخی الله کی نقد ریس پہلے ہے ہی اس طرح ان کی جلاو طنی لکھی ہوئی نہ ہوتی توان کو دنیا میں ہی سخت عذاب سے دوچار کر دیا جاتا' جیسا کہ بعد میں ان کے بھائی یہود کے ایک دو سرے قبیلے (بنو قریظہ) کو ایسے ہی عذاب میں جٹلا کیا گیا کہ ان کے جوان مردول کو قتل کر دیا گیا' دو سرول کوقیدی بنالیا گیا او ران کامال مسلمانوں کے لیے غنیمت بنادیا گیا۔

<sup>(</sup>۲) لِینَة ' مجور کی ایک قتم ہے' جیسے عجوہ' برنی وغیرہ مجوروں کی قتمیں ہیں۔ یا عام مجور کا درخت مراد ہے۔ دوران محاصرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے بنونشیر کے مجبوروں کے درختوں کو آگ لگادی' کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیئے۔ جس سے مقصود دشمن کی آڑ کو ختم کرنا۔ اور یہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب ہیں' وہ تمہارے اموال و جائیداد ہیں جس طرح چاہیں' تصرف کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالی نے بھی مسلمانوں کی اس حکمت عملی کی تصویب فرمائی اور اسے یہود کی رسوائی کا ذریعہ قرار دیا۔

<sup>(</sup>٣) بنونضيركايه علاقہ 'جو مسلمانوں كے قبضے ميں آيا 'مدينے سے تين چار ميل كے فاصلے پر تھا 'لينى مسلمانوں كواس كے ليے لمباسفر كرنے كى ضرورت بيش نهيں آئی۔ لينى اس ميں مسلمانوں كو اونٹ اور گھوڑے دو ژانے نهيں پڑے۔ اى طرح لڑنے كى بھى نوبت نهيں آئى اور صلح كے ذريعے سے بيہ علاقہ فتح ہوگيا' يعنى الله نے اپنے رسول مل تُقييم كو بغيرلڑے ان پر غالب فرما ديا۔ اس ليے يمال سے حاصل ہونے والے مال كو فَيْء قرار ديا كيا 'جس كا حكم غنيمت سے مختلف ہے۔ گويا وہ مال فَيْء تھے ماصل ہو۔ اور جو مال با قاعدہ لڑائى گويا وہ مال فَيْء تھے ، جو دشمن بغيرلڑے چھوڑ كر بھاگ جائے يا صلح كے ذريعے سے حاصل ہو۔ اور جو مال با قاعدہ لڑائى

مَّااَقَآ أَاللهُ عَلَى رَمُولِهِ مِنَ اَهُلِ الْقُلْى فَلْهُ وَلِلرَّسُولُ لِ

وَلِذِى الْقُرُّ إِنْ وَالْيَكُى وَالْسَلِيقِ وَابْنِ السَّعِيدُ لِ كَنَّ لَا

يَكُونَ دُوْلَةٌ بُيْنَ الْرَفِينَا مِنْكُوْرَنَا اللهُ وَالْسُولُ فَغُذُا وُهُ ۚ وَ

مَا نَهْكُو عَنْهُ فَانْتَهُوا وَالْتُعُوا اللهِ إِنْ اللهِ شَهْدِيدُ الْوَقَالِ ۞

لِلْفَقَرَاءُ الْمُطِيرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَالِهِمْ وَأَسُوالِهِمْ يَبْتَقُونَ فَضَلَاقِنَ اللهِ وَمِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ \* اُولَيْكَ هُوُالطَّهِ وُونَ ﴿

وَالَّذِيْنَ ثِبَنَّةُ وَاللَّالَرُوَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ لِحُبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ الِيَهْمَ وَلَايَحِدُوْنَ فِي صُّدُوْدِهِمْ حَاجَةٌ مِّتَكَااُوْتُوا وَنُفِيْرُوْنَ عَلَى اَنْشِهُمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ تُومَنَ ثُوْقَ شُتَحَ نَشِهُ وَالْلِكَ مُثَمَّ الْنُفْلِحُوْنَ ۞

بہتیوں والوں کا جو (مال) اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھڑے
بغیراپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا
اور قرابت والوں کا اور بتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا
ہے ٹاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی ہی مال
گردش کر آنہ رہ جائے اور تمہیں جو پچھ رسول دے لے
لو 'اور جس سے روکے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے
رہاکرو 'یقینااللہ تعالیٰ ختعذاب والاہے۔ (ے)

(فی ء کا مال) ان مهاجر مکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیئے گئے ہیں وہ اللہ کار ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یمی راست بازلوگ ہیں۔ (۸)

اور (ان کے لیے) جنہوں نے اس گرمیں (یعنی مدینہ) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ہے (الله اور اپنی طرف بجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مهاجرین کو جو پچھ دے ویا جائے اس سے وہ اپنے دلول میں کوئی شکی نہیں رکھتے (الله المبلہ خود اینے اور انہیں

اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد ملے 'وہ غنیمت ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس میں مال فیء کا ایک صبح ترین مصرف بیان کیا گیا ہے ۔ اور ساتھ ہی مهاجرین کی نضیلت 'ان کے اخلاص اور ان کی راست باذی کی وضاحت ہے 'جس کے بعد ان کے ایمان میں شک کرنا 'گویا قرآن کا انکار ہے۔

<sup>(</sup>۲) ان سے انصار مدینہ مرادیں 'جو مهاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینے میں آباد تھے اور مهاجرین کے ججرت کرکے آنے سے قبل دیاں ایکان بھی ان کے دلول میں قرار پکڑ چکا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مهاجرین کے ایمان لانے سے پہلے 'یہ انصار ایمان لا چکے تھے 'کیو نکہ ان کی اکثریت مهاجرین کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائی ہے۔ یعنی مِنْ قَبْلِهِمْ کامطلب مِنْ قَبْلِهِمْ کامطلب مِنْ قَبْلِهِمْ کے ایمان کا کے بعد ایمان لائی ہے۔ ایعنی مِنْ قَبْلِهِمْ کامطلب مِنْ قَبْلِهِمْ کامطلب مِنْ قَبْلِهِمْ کامطلب مِنْ قَبْلِهِمْ کے۔ اور دَاؤ سے دَاوُر الْهِ جُرَة یعنی مینہ مراد ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی مهاجرین کواللہ کا رسول ماٹنٹی جو پکھ دے 'اس پر حسد اور انقباض محسوس نہیں کرتے 'جیسے مال فی ء کااولین مستحق بھی ان کو قرار دیا گیا۔ لیکن انصار نے برا نہیں منایا۔

ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو (۱) (بات یہ ہے) کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب (اور بامراد) ہے۔ (۲)

اور (ان کے لیے) جو ان کے بعد آئیں جو کمیں گے کہ اے جارے ان جارے ان ہمیں بخش دے اور ہمارے ان ہمائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ دال اس ہمارے رب بیشک تو شفقت و مہمانی کرنے دال میں کینہ اس ہمانی کرنے

ۅؘٲڷۮؿؽؘڿٲٚڎٛٷڝڽؙؠۜڡ۫ۮۿٷؽڰؙٷۏؽڗؿڹٵٛٷ۬ؽڵٵٷڵؽٵۏڸٷٛٳڹؾٵ ٲڵۮؚؿؽؘڛؘڲڠٷٵڽٳڵٳؿؠۜڶ؈ۅٙڵٷٞۼڶ؋ؿ۠ڰؙۏؿٵۼڰڶڸڷۮؽؽ ٳۛۻؙٷٳۯؿڹۜٵڸۧڰڮۯٷڡٛٞڗڃؽؙٷٞ۞

(۱) لینی اپ مقابلے میں مهاجرین کی ضرورت کو ترجے دیے ہیں۔ خود بھو کا رہتے ہیں لیکن مهاجرین کو کھاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مهمان آیا لیکن آپ مالی ہی آت کھر میں کچھ نہ تھا 'چنانچہ ایک افساری اے اپ گھر لے گیا گھر جا کر بیوی کو بتلایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو تو آج بھو کاسلا دیں اور ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سو جا کمیں گے۔ البت معمان کو کھلاتے وقت چراغ بچوں کو تو آج بھو کاسلا دیں اور ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سو جا کمیں گے۔ البت معمان کو کھلاتے وقت چراغ بچوا دیا آگہ اے ہماری بابت علم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ صبح جب وہ حالی کہ اللہ تعالی نے تم دو نول میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ ﴿ وَنَفِرْ رُونَ عَلَى اَنْشِيمُ ﴾ الآبه (صحبح بعدادی 'تفسیس مورد آلحشوں) ان کے ایثار کی یہ بھی ایک نمایت عجیب مثال ہے کہ ایک انصاری کے پاس دو بیویاں تھیں تو اس نے صورد آلحشوں کو اس لیے طلاق دینے کی پیشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دو سرامها جر بھائی نکاح کر لے۔ ایک بیوی کو اس لیے طلاق دینے کی پیشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دو سرامها جر بھائی نکاح کر لے۔ ایک بید بھی ایک نکاح کر لے۔ ایک البحدادی کھان نکاح کر لے۔ ایک بیا کہ ایک بھی ایک نکاح کر ایک البحدادی کھان نکاح کر لے۔ ایک البحدادی کھان نکاح کر لے۔ ایک بھی ایک بھی ایک نکاح کر ایک البحدادی کھان نکاح کر ایک البحدادی کھانے نکام کی کو عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دو سرامها جر بھائی نکاح کر ایک البحدادی کھانے نکام کو سرامها جر بھائی نکاح کر ایک البحدادی کو تعدال کے دیا تا کہ ایک البحدادی کھانے نکام کو سرامها جر بھائی نکاح کر ایک البحدادی کھانے نکام کو سرامها جر بھائی نکاح کر ایک البحدادی کھانے نکام کی تو تو تازل فرائی کے تو تازل کے تاب البحد کی کھانے تازل فرائی کے تاب البحد کی تو تاریخ کو تاریک کے تاب البحد کی تاب البحد کی تاب البحد کی تو تاریک کے تاب البحد کو تاریک کی تعد تاب کو تاریک کے تاب البحد کے تاب البحد کی تو تابع کی تاب البحد کر تابع کو تابع کے تاب البحد کی تاب کو تابع کی تاب کی تابع کی تابع کو تابع کو تابع کی تابع کی تابع

(۲) حدیث میں ہے "شح سے بچو' اس حرص نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہلاک کیا' اس نے انہیں خون ریزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے محارم کو طلال کرلیا"- (صحیح مسلم کتاب البر' باب تحریم المطلم)

(٣) سيم ال فى ع كے مستحقين كى تيرى قتم ب الينى صحاب النظافية كے بعد آنے والے اور صحابہ كے نقش قدم پر چلئے والے اس ميں تابعين اور تع تابعين اور قيامت تك ہونے والے ائل ايمان و تقوى آگے - ليكن شرط يى ب كه وه انسار و مهاجرين كو مومن مانئے اور ان كے حق ميں دعائے مغفرت كرنے والے ہوں نہ كه ان كے ايمان ميں شك كرنے اور ان پر سب و شتم كرنے اور ان كے خلاف اپ ولوں ميں بغض و عناو ركھنے والے - امام مالك رحمہ اللہ نے اس آيت احد است استاط كرتے ہوئے يى بات ارشاو فرمائى ہے إِنَّ الوَّافِضِيَّ الَّذِي يَسُبُّ الصَّحَابَةَ اليَسَ لَهُ فِي مَالِ الْفَيءِ نَصِيبٌ لِعَدَم اتّصافِه بِمَا مَدَحَ اللهُ بِهِ هُوُلَاء فِي قَولِهِمْ رافضى كوجو صحابہ كرام النَّفِيَ پر سب و شتم كرتے ہيں نصيبٌ لِعَدَم اتّصافِه بِمَا مَدَحَ اللهُ بِهِ هُوُلَاء فِي قَولِهِمْ رافضى كوجو صحابه كرام النَّفِيَ پر سب و شتم كرتے ہيں

والاہے-(۱۰)

ٱلْوَتُرَالَى الَّذِينَ كَافَعُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ آغِلِ الْكِتْبِ لَمِنْ الْخُرِجْتُولَنَ فُرْحَنَّ مَعَكُو وَلَا نُطِيْعُ فِيَّلُوْ اَحَدًا الْبَالَا وَإِنْ فُوْتِلْتُولَنَنْ مُرَّكُمُ وَاللهُ يَشْهَدُ الْهُمُّر لَلْذِبُونَ ﴿

کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ کہ اپنے اہل کتاب کافر بھا کیوں سے کہتے ہیں آگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم بھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدو کریں (۱) گے ' لیکن اللہ تعالی گوائی دیتا ہے کہ یہ قطعاً کریں (۳) گا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ (۱)

لِينَ أَغْرِجُوا لَايَخْرُجُونَ مَعَهُمُ ۚ وَلَهِنَ قُوْتِلُوا الْاَيْتُصُرُونَهُمُ وَلَهِنَ نَصَرُوهُمُ لِيُوكِنَّ الْاَدْبُارَ ۖ وَتُولَا لِيُنْصَمُ وْنَ ۞

اگروہ جلاوطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جا ئیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد (بھی) نہ کریں <sup>(۳)</sup> گے اور اگر (بالفرض) مدد پر آبھی گئے <sup>(۳)</sup> تو پیٹیر پھیر کر (بھاگ کھڑے) ہوں <sup>(۵)</sup> گئے پھرمد دنہ کیے جائیں گے۔<sup>(۱۳)</sup>

مال فی ء سے حصہ نہیں ملے گاکیونکہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام السی کی مدح کی ہے اور رافضی ان کی ندمت کرتے ہیں۔
(ابن کیر) اور حضرت عائشہ السی فرماتی ہیں۔ المور ثمر بالا سنٹ فار لا صحاب محمد السی فرماتی نہیں۔ المور ثمر بالا سنٹ فار کا صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استففار کا تھم ویا گیا۔ کرتم نے ان پر افن طعن کی۔ میں نے تمہارے نبی کو فرماتے ہوئے ساکہ یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے آخرین اولین پر لعنت نہ کریں "-(حوالہ نہ کور) جو کہ اس کے آخرین اولین پر لعنت نہ کریں "-(حوالہ نہ کور) بھے پہلے گرز وچکا ہے کہ منافقین نے بنو فشیر کو بی جب تھا۔
(۱) جیسے پہلے گرز وچکا ہے کہ منافقین نے بنو فشیر کو بیاج بھا تھا۔

- (۲) چنانچہ ان کاجھوٹ واضح ہو کر سامنے آگیا کہ بنونفیر جلاوطن کر دیئے گئے 'لیکن بیران کی مدد کو پنچے نہ ان کی حمایت میں مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔
- (٣) یہ منافقین کے گزشتہ جھوٹے وعدول ہی کی مزید تفصیل ہے ' چنانچہ ایہا ہی ہوا' بنونضیر' جلاوطن اور بنو قریظہ قل اور اسیر کیے گئے 'لیکن منافقین کسی کی مدد کو نہیں پنچے۔
- (۳) یہ بطور فرض' بات کی جا رہی ہے' ورنہ جس چیز کی نفی اللہ تعالی فرما دے' اس کا وجود کیوں کر ممکن ہے' مطلب ہے کہ اگریمود کی مدد کرنے کاارادہ کریں۔
  - (۵) لعنی شکست کھاکر۔
- (١) مراديودين عين جب ان كے مدد كار منافقين عى شكست كھاكر بھاگ كھڑے ہول كے تو يبود كس طرح منصور و

لَا نُتُوَّاشَتُ رَهُبَةً فِي صُدُورِهِ وَتِنَ اللهِ دَلِكَ بِأَنْهُمُ قَوْمُرُّ لَا يَفْقَمُونَ ۞

لايُقاتِلُونَكُونَكُو جَمِيْعًا إلَّا فِي فَرَى تَعَضَنَةٍ اَوْمِنَ قَرَاَهِ جُدُرِيَا مُنْهُمُ بَيْنَهُمُ شَدِيْدٌ عَسَبُهُمُ جَمِيْعًا وَقُلُوبُهُمُ شَكِّى ذلك بِانْهُ وَقَرْمٌ لَا يَعْقَلُونَ ﴿

كَمَثَيلِ الدِّنِيْنَ مِنْ قَبَلِهِمْ قَوِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمُّوْ وَلَهُمُّ عَذَاكِ اَلِيُمُّ ۞

(مسلمانو! یقین مانو) که تمهاری بیبت ان کے دلوں (ا) میں به نسبت الله کی بیبت کے بهت زیادہ ہے 'میہ اس لیے که میہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ (۱۳)

یہ سب مل کر بھی تم ہے لؤ خمیں سکتے ہاں میہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں' ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بست شخت ہو (۲) کو آپ اخمیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دو سرے ہے جدا ہیں۔ (۱۵) اس لیے کہ یہ ہے عقل لوگ ہیں۔ (۱۲)

ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا (<sup>(2)</sup> اور جن کے لیے

کامیاب ہوں گے؟ بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں کہ وہ مدد نہیں کیے جائیں گے 'بلکہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور ان کانفاق ان کے لیے نافع نہیں ہو گا۔

- (۱) میمود کے یا منافقین کے یا سب کے ہی داول میں۔
- (۲) کینی تهمارا میہ خوف ان کے دلول میں ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ہے 'ورنہ اگریہ سمجھد ار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کاغلبہ و تسلط 'الله تعالیٰ کی طرف ہے ہے 'اس لیے ڈر نااللہ تعالیٰ سے چاہیے نہ کہ مسلمانوں ہے۔
- (۳) لیعنی سے منافقین اور یہودی مل کر بھی کھلے میدان میں تم سے لؤنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ البتہ قلعوں میں محصور ہو کریا دیواروں کے پیچھے چھپ کرتم پر وار کر سکتے ہیں 'جس سے سے واضح ہے کہ سے نمایت بزدل ہیں اور تمہاری ہیبت سے لرزاں و ترسال ہیں۔
  - (٣) ليعني آليس مين بدايك دو سرے كے سخت خلاف بين-اس كيے ان مين باہم تو تكار اور تھكا فضيحتى عام ہے-
- (۵) یہ منافقین کا آپس میں دلوں کا حال ہے۔ یا یمود اور منافقین کا 'یا مشرکین اور اہل کتاب کا- مطلب ہے کہ حق کے مقابلے میں یہ ایک نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کے دل ایک نہیں ہیں۔ وہ ایک دو سرے سے مختف ہیں اور ایک
- کے مقابلے میں یہ ایک نظر آتے ہیں- کیلن ان کے دل ایک سمبیں ہیں- وہ ایک دو سرے سے مختلف ہیں اور ایک دو سرے کے خلاف بغض و عناد سے بھرے ہوئے-
- (۲) لیعنی میر اختلاف اور تشتت ان کی بے عقلی کی وجہ سے ہے 'اگر ان کے پاس سجھنے والی عقل ہوتی تو میہ حق کو پھپان لیتے اور اسے اپنا لیتے۔
- (2) اس سے بعض نے مشرکین مکہ مراد لیے ہیں 'جنہیں غزوا بی نفیر سے کچھ عرصہ قبل جنگ بدر میں عبرت ناک

المناك عذاب (تيار) ہے۔ (۱۵)

شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کما کفر کر' جب وہ کفر کرچکا تو کمنے لگامیں تو تجھ سے بری ہوں' (۲) الله رب العالمین سے ڈر آ ہوں۔ (۲)

ہمید رہب، مایں کے در دوروں پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش (دوزخ) میں ہمیشہ کے لیے گئے اور ظالموں کی نہی سزاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۷)

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہو (۱۵) اور ہر شخص دکیھ (۱۹ اللہ ہے ڈرتے رہو (۱۹ اللہ ہے (۱۹ اللہ) کے داسطے اس نے (۱۹ اللہ) کا) کیا (ذخیرہ) بھیجاہے۔ (۱۹ اور (ہروقت) اللہ ہے ڈرتے رہو۔ اللہ تمهارے سب اعمال سے باخبرہے۔ (۱۸) اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ

كَمْقِلِ الشَّيْطِنِ إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ الْغُنَّ قَلَمَّا كَمَّرَ قَالَ إِلَّيْ بَرِّئَ يُّمِنُكُ إِنَّ آخَافُ اللهَ رَبَّ الْعُلَمِينُ ۞

كَكَانَ عَاقِبَتُهُمَّ اَنْهُمُنَا فِي التَّارِخَالِدَيَّنِ فِيُهَا \*وَذَٰلِكَ جَزَّوُ الطَّلِمِينَ ۞

يَاكَيْهَا الَّذِينَ الْمَثُوااتَّمُوااللَّهُ وَلْتَنظُّرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ

لِغَوْ وَاتَّكُوا اللهُ أِنَّ اللهَ خَسِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوااللَّهَ فَأَشْلُهُمُ أَنْفُسَهُمْ أَلْفُسَهُمْ أَوْلَيْكَ

شکست ہوئی تھی۔ لیتی یہ بھی مغلوبیت اور ذات میں مشرکین ہی کی طرح ہیں جن کا زمانہ قریب ہی ہے۔ بعض نے یمود کے دو سرے قبیلے بنو قینقاع کو مراد لیا ہے جنہیں بنونفیرے قبل جلا وطن کیا جا چکا تھا' جو زمان و مکان دونوں لحاظ سے ان کے قریب تھے۔ (ابن کثیر)

- (۱) لیمنی بیه وبال جو انهوں نے چکھا' بیہ تو دنیا کی سزا ہے' آخرت کی سزااس کے علاوہ ہے جو نمایت در دناک ہوگی۔
- (۲) یہ یہود اور منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی کہ منافقین نے یہودیوں کو اس طرح بے یار و مدد گار چھوڑ دیا 'جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے 'پہلے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کا اور کاب کر لیتا ہے تو شیطان اس سے براءت کا اظہار کردیتا ہے۔
- (۳) شیطان اپنے اس قول میں سچانہیں ہے مقصد صرف اس کفرسے علیحد گی اور براء ت ہے جو انسان شیطان کے گمراہ کرنے سے کرتا ہے۔
  - (۴) لیعنی خلود فی النار 'جنم کی دائمی سزا-
- (۵) اہل ایمان کو خطاب کر کے اشیں وعظ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کامطلب ہے' اس نے جن چیزوں کے کرنے کا عظم دیا ہے' انسیں بجالاؤ۔ جن سے روکا ہے' ان سے رک جاؤ' آیت میں یہ بطور ٹاکید وو مرتبہ فرمایا کیونکہ یہ تقویٰ (اللہ کا خوف) ہی انسان کو نیک کرنے پر اور برائی سے اجتناب پر آمادہ کر تا ہے۔
  - (۲) اے کل سے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ اس کاو قوع زیادہ دور نہیں ' قریب ہی ہے۔
    - (ے) چنانچہ وہ ہرایک کواس کے عمل کی جزادے گا'نیک کو نیکی کی جزااور بد کوبدی کی جزا۔

مُمُ الْفَسِعُونَ 🏵

لَايَسْتَوِئَ آصُعٰبُ النَّادِ وَاَصُّعٰبُ الْجَنَّةُ آصُلِبُ الْجَنَّةِ هُمُوالْفَآيِّزُونَ ۞

لُوَّ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُوَّانَ عَلَى جَبَلِ لَوَايَٰتَهُ خَاشِعًا تُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَيَلْكَ الْاَمْثَالُ نَفْرِبُهَا

(کے احکام) کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا<sup>ہ (۱)</sup> اور ایسے ہی لوگ نافرمان (فاسق) ہوتے ہیں۔(۱۹)

الل نار اور الل جنت (باہم) برابر شیں۔ (۱۳) جو الل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں (اور جو الل نار ہیں وہ ناکام ہیں) (۲۰)

اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے <sup>(۳)</sup> تو تو دیکھتا کہ خوف الٰمی ہے وہ پست ہو کر کھڑے کھڑے ہو جاتا <sup>(۵)</sup>

(۱) یعنی اللہ نے بطور جزاانہیں ایباکر دیا کہ وہ ایسے عملوں سے عافل ہوگئے جن میں ان کافا کدہ تھا اور جن کے ذریعے سے وہ اپنے نفول کو عذاب اللی سے بچا سکتے تھے۔ یوں انسان خدا فراموثی سے خود فراموثی تک پہنچ جا آہے۔ اس کی عقل'اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی' آئکھیں اس کو حق کا راستہ نہیں دکھا تیں اور اس کے کان حق کے سننے سے بسرے ہو جاتے ہیں۔ بینجٹا اس سے ایسے کام مرزد ہوتے ہیں جس میں اس کی اپنی تباہی و بربادی ہوتی ہے۔

(۲) جنہوں نے اللہ کو بھول کر یہ بات بھی بھلائے رکھی کہ اس طرح وہ خود اپنے ہی نفوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ اس کے بیتے جم 'جن کے لیے دنیا ہیں وہ بڑے بڑے پاپڑ بیلتے تھے 'جنم کی آگ کا ایند ھن بنیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں دو سرے وہ لوگ تھے 'جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا' اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی انہیں اس کی بھتین جزاعطا فرمائے گا اور اپنی جنت میں انہیں داخل فرمائے گا' جمال ان کے آرام و راحت کے لیے ہر طرح کی نعتیں اور سہولتیں ہوں گی۔ یہ دونوں فریق یعنی جنتی اور جنمی برابر جمال سے بیار ہمور سے جا ہیں۔ ایک نے اپنے انجام کو یاد رکھا اور اس کے لیے تیاری کر تا رہا۔ دوسرا' اپنے انجام کے عافل رہا سے لیے تیاری کر تا رہا۔ دوسرا' اپنے انجام سے عافل رہا سے لیے اس کے لیے تیاری میں بھی مجربانہ خفلت برتی۔

(٣) جس طرح امتحان کی تیاری کرنے والا کامیاب اور دو سرا ناکام ہوتا ہے۔ اس طرح اہل ایمان و تقوی جنت کے حصول میں کامیاب ہو جا کیں گے اور دارالعل حصول میں کامیاب ہو جا کیں گئے اس کے لیے وہ دنیا میں نیک عمل کرکے تیاری کرتے رہے گویا دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اور اس نے انجام سے بے خبرہو کرزندگی نہیں گزاری وہ کامیاب ہوگا اور جو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر اور انجام سے غافل 'فتق و فجور میں جٹلا رہا' وہ خاسرو ناکام ہوگا-اللَّهُمَّ آخِفَدُنَا مِنَ الْفَائِذِيْنَ

- (٣) اور بہاڑیں فعم وادراک کی وہ صلاحیت پیدا کردیتے جو ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے۔
- (۵) کیعنی قرآن کریم میں ہم نے بلاغت و فصاحت ، قوت واستدلال اور وعظ تذکیر کے ایسے پہلوبیان کیے ہیں کہ انہیں س کر

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونَ @

هُوَاللهُ الَّذِي لَا إِللهُ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ \* هُوَ الرَّحْمُنُ الرِّحِيْمُ ۞

هُوَاللهُ الَّذِي لَاَ إِلَهُ إِلَاهُوٓ الْمُلِكُ الْمُتُكُونُ السَّلَا الْمُؤْمِنُ النُّهَدِيُنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّادُ الْمُتَكَلِّدُ شُبُحُنَ اللهِ عَمَّا أَيْمُهِ رُفُنَ ۞

هُوَاللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُلَهُ الْاَسْمَاءُ الْمُسُنَّةُ الْمُسُنَّةُ الْمُسُنَّةُ الْمُسُنَّ يُسَبِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمُلُوتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِينُرُ الْمُسَانِينَ السَّمُلُوتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِينُرُ

ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ماکہ وہ غورو فکر کریں۔ (۱)

و دو و کریں ''(۱۰) و ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں' چھپے <sup>(۲)</sup> کھلے کا جاننے والا مهرمان اور رحم کرنے والا- (۲۲)

وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں 'بادشاہ' نمایت پاک' سب عیبوں سے صاف' امن دینے والا' تگہان' غالب زور آور' اور بڑائی والا' پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔(۲۳) وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا وجود بخشے والا' (۳)

بنانے والا' اس کے لیے (نمایت) ایجھے نام ہیں' ('') ہر چیز خواہ وہ آسانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے' (۵) اور وہی عالب حکمت والاہے۔ (۲۳ (۲۳۳)

بپاڑ بھی'باد جو داتنی تختی اور دسعت وہلندی کے 'خوف النی ہے ریزہ ریزہ ہوجا تا۔ بیہ انسان کو سمجھایا اور ڈرایا جارہاہے کہ تجھے عقل وقعم کی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ لیکن اگر قرآن من کرتیرادل کوئی اثر قبول نہیں کر باتو تیراانجام اچھانہیں ہوگا-

- (۱) ناکہ قرآن کے مواعظ ہے وہ تھیجت حاصل کریں اور زواج کو من کرنا فرمانیوں سے اجتناب کریں۔ بعض کتے ہیں کہ اس آت میں بنی مان کھیا ہے عظمت شان کاحال ہے کہ اگر ہم آت میں بنی مان کھیا ہے نے خطاب ہے کہ ہم نے آپ مان کھیا ہے ہیں کہ اگر ہم اے کسی پہاڑیر نازل کرتے تو وہ ریزہ روزہ ہو جا تا کین سے آپ مان کھیا ہے کہ ہم نے آپ مان کھیا ہو ان تو کا ور است کو پرداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں میں بھی نہیں ہے (فتح القدیر) مضوط کردیا کہ آپ مان کھیا ہے اس چیز کو برداشت کرلیا جس کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں میں بھی نہیں ہے (فتح القدیر) اس کے بعد اللہ تعالی اپنی صفات بیان فرما دہا ہے جس سے مقصود تو حید کا اثبات اور شرک کی تردید ہے۔
- (۲) غیب مخلوقات نے اعتبارے ہے 'ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں۔ مطلب سے ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے جاہے وہ ہمارے سامنے ہویا ہم سے غائب ہو۔ حتیٰ کہ وہ تاریکیوں میں چلنے والی چیونٹی کو بھی جانتا ہے۔
- (٣) کتے ہیں کہ خلق کامطلب ہے اپنے ارادہ و مشیت کے مطابق اندازہ کرنا اور براً کے معنی ہیں اسے پیدا کرنا' گھڑنا' وجود میں لانا-
  - (٣) اسائے حسنی کی بحث سورۂ اعراف ۱۸۰ میں گزر چکی ہے۔
  - (۵) زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی 'جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔
    - (٢) جس چيز کائجي فيصله کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہيں ہوتا۔

#### سورة ممتحد مدنى إدراس بين تيرة آيتي اور دو ركوع بين-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے۔

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! میرے اور (خود) اپنے دشنوں کو اپنادوست نہ بناؤ (ا) تم تو دوست سے ان کی طرف پیام بھیج (۲) ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکاہے کفرکرتے ہیں 'پنیم کواور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاو طن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو '(۳) اگر تم میری راہ میں جماد کے لئے اور میری

# इंड्सिग्रहें

## 

يَايَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوْ الاَتَّقِنْ وُاعِدُوْ وَعَدُوَ وُعَدُوْ وَلِيَاءَ ثُلَّعُوْنَ إِلَيْهُمُ بِالْمَوَّدَةِ وَقَدُ كَمْنُ وَالِمَاجَاءَ كُوْشِ الْحَقِّيُّ غُرِيُوْنَ الْوَسُولَ وَالْتَاكُوْلَ ثُوْمِنُوْ الِلْمُورَكِمُّ الْمُنْتُوْضِعُ الْمُوَدِّقَ وَانَا عَلَمُ مِنَا وَلَوْسَيِيلِ وَ الْبَعَامَ مُضَافَى ثُوَوْنَ الِيُهِمُ بِالْمُودَةِ فَانَاعْلَمُ مِنَا الْعَبْدِيلِ () الْمُنْتُمُونُونَ مَنْ يَغْعَلَهُ مِنْكُوفَتَكُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ()

(۱) کفار کمہ اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے در میان حدیبیہ بیں جو معاہرہ ہوا تھا' اہل کمہ نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتھ بڑائیہ ایک مهاجر بدری صابی تھے' جن کی قرایش کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں تھی' کین ان کے بیوی بیچ کے بیس بی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بیں قرایش کمہ کو آپ مٹائیلہ کی تیاری کی اطلاع کر دوں ناکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے پیغام تحریری طور پر اہل کمہ کی طرف روانہ کر دیا' جس کی اطلاع بذریعہ وی نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو کر دی گئی چنانچہ آپ مٹائیلہ نے حضرت علی' حضرت میں مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو قرایا کہ جاؤ روضہ خاخ پر ایک عورت ہوگی جو کمہ جارہی ہوگی' اس کے پاس ایک مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو قرایا کہ جاؤ روضہ خاخ پر ایک عورت ہوگی جو کمہ جارہی ہوگی' اس کے پاس ایک مقداد اور حضرت دیبر رضی اللہ عنہم کو قرایا کہ جاؤ روضہ خاخ پر ایک عورت ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی۔ اور اس کے بیس ایک موجود ہیں جو ان کے بال بچول کی حفاظت کرت بیس میں موجود ہیں جو ان کے بال بچول کی حفاظت کرتے بیں۔ میراہ ہال کوئی رشتے دار نہیں ہوگی میں۔ آپ مٹائیلہ نے ان کی سجائی کی وجہ سے انہیں پکھی نہیں کہا۔ تاہم اللہ نے سجیہ بیس اور میرے بچول کی حفاظت کریں۔ آپ مٹائیلہ نے ان کی سجائی کی وجہ سے انہیں پکھی نہیں کہا۔ تاہم اللہ نے سجیہ کے طور پر یہ آیات نازل فرمادیں' ناکہ آئیدہ کوئی مومن کی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ صحیح مسلم' کتاب فیصائیل الصحابیہ )

- (۲) مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچا کر ان سے دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو؟
- (٣) جب ان كاتمهارے ساتھ اور حق كے ساتھ يد معاملہ ہے تو تمهارے ليے كيايد مناسب ہے كہ تم ان سے محبت اور

رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو (تو ان سے دوستیاں نہ کرو)'' تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو اور جھی خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے طاہر کیا' تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گاوہ یقیناً راہ راست سے بمک جائے گا۔''))

اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں تو وہ تمہارے (کھلے) دستمن ہو جاکیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور (دل سے) چاہئے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ (۲)

تمهاری قرابتیں 'رشتہ داریاں' اور اولاد تنہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی''' اللہ تعالیٰ تمهارے درمیان فیصلہ کر دے گا<sup>(۵)</sup> اور جو کچھ تم کر رہے ہو اے اللہ خوب دیکھ رہاہے۔ (۳)

(مسلمانو!) تمهارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے

إِنْ يَتَعْقَوُلُو ٰ يُكُونُواللَّهُ اَمْدَاءُ وَيَهُمُ طُوَاللَّهُ لَهُ لِيَكُوْ اَلِيُكُوْ اَلِيُكُوْ وَالْمِينَدُهُمْ بِالشُّوْءِ وَوَدُوْالْوَتَكُهُ أُوْنِ ۞

ڶؿؙ؆ڡؙٛۼػڎؙٳۯۘڝٛٵڡ۫ڴۏڒڴٵٷڒڎڴڠڐٚڿۣػڒڶۊڝ۬ڐڐٚۼڣڝڷۺؽ۠ڴۊٝ ٷڵؿۿؠؽٵؿۧۼؙڷۏؙڽؘڝؚؽڔٞٞ۞

تَذْكَانَتُ لَكُمُ السُّوةُ حَسَنَةً فِي أَيْرِهِ يُمَ وَالَّذِينَ مَعَةً إِذْ قَالَوْا

بهدردي كاروبيه اختيار كرد؟

- (۱) یه جواب شرط 'جو محذوف ہے 'کا ترجمہ ہے۔
- (۲) لینی میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جو ژنااور انہیں خفیہ نامہ و پیام بھیجنا' یہ گراہی کا راستہ ہے' جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔
- (٣) لیتنی تمهارے خلاف ان کے دلول میں تو اس طرح بغض و عناد ہے اور تم ہو کہ ان کے ساتھ محبت کی پینگیس بوھا رہے ہو؟
- (٣) یعنی جس اولاد کے لیے تم کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو' یہ تمہارے پچھ کام نہیں آئے گی' پھراس کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی کر کے کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ قیامت دالے دن جو چیز کام آئے گی وہ تو اللہ ادر رسول سائٹیل کی اطاعت ہے' اس کا اجتمام کرو۔
- (۵) دوسرے معنی ہیں تسارے درمیان جدائی ڈال دے گالیمنی اہل طاعت کو جنت میں ادر اہل معصیت کو جنم میں داخل کرے گا۔ بعض کتے ہیں آپس میں جدائی کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ جیسے فرمایا ﴿ يَوْمَرَ يَفِيْرُ الْمَدَرُّمُونَ آخِيْدِ ﴾ (سورة عبس '۳۴) یعنی شدت ہول سے بھائی ' بھائی سے بھاگے گا۔

لِقَوْمِهِ هُ إِنَّا بُرَزَوْا مِنْكُووِمِ مَا تَعَبُّكُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهُ كُفّرَانَا بِكُمُو كَبَا ابْنَيْنَا وَيَنْكُمُ الْمَنَادَةُ وَالْبَعْضَاءَ الْبَاحَقِ دُوْفِئُوا بِاللّهِ وَحُمَا فَالّا قَوْلَ إِبْرُهِ فِي لِلبِيْهِ لِاسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا اَعْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ أَثْمُ رُبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكُلْمَنَا وَاللّهِ فَي اللّهِ مِنْ أَثْمُ رُبّنَا عَلَيْكَ تَوَكُلْمَنَا وَاللّهِ فَي اللّهِ مِنْ أَثْمُ رُبّنَا عَلَيْكَ تَوَكُلْمَنَا وَاللّهِ فَي اللّهِ مِنْ أَثْمُ رُبّنَا عَلَيْكَ تَوَكُلْمَنَا وَاللّهِ فَي اللّهِ مِنْ أَثْمُ رُبّنا عَلَيْكَ تَوَكُلْمَنَا وَاللّهِ فَي اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَثْمُ وَلَا اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ الْعِلْمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال

ساتھیوں میں بھترین نمونہ ہے ''' جبکہ ان سب نے اپنی قوم ہے برطا کمہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عباوت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ '' ہم تم سالہ کی مشارے (عقائد کے) مشکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحد انیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عد اوت ظاہر ہو گئی ''' کین ابراہیم کی اتن بات تو اپنیاپ عد اوت ظاہر ہو گئی '' کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں سے ہوئی تھی (''کہ کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گااور تمہارے لیے مجمعے اللہ کے سامنے کسی چیز کا افتیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پرورد گار بچھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے (۵) ور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی

جب تم ایک الله کومانے والے بن جاؤ کے تو چربیہ عداوت موالات میں اور یہ بغض محبت میں بدل جائے گا-

<sup>(</sup>۱) کفار سے عدم موالات کے مسئلے کی توضیح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے اُسٹو ہ کے معنی ہوتے ہیں 'ایبانمونہ جس کی اقتدا کی جائے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی شرک کی وجہ سے ہمارااور تہمارا کوئی تعلق نہیں 'اللہ کے پرستاروں کاہملاغیراللہ کے پجاریوں سے کیا تعلق ؟ (۳) لیعنی بیہ علیحد گی اور بیزاری اس وقت تک رہے گی جب تک تم کفرو شرک چھوڑ کر توحید کو نہیں اپنالو گے- ہاں

<sup>(</sup>٣) یہ ایک اعتزا ہے جو فی ابراہیم میں مقدر محذوف مضاف ہے ۔ لیعنی قذ کانَتْ لَکُمْ أُسُوهٌ حَسَنَةٌ فِي مَقَالَاتِ إِبْرَاهِیم إِلَّا قَوْلَهُ لَأَبِیْهِ یا أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ہے اعتزا ہے'اس لیے کہ قول بھی منجلہ اسوہ ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے۔ (قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسُوهٌ حَسَنَةٌ فِي إَبْرَاهِیمَ فِي جَوبِیعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ إِلَّا قَوْلَهُ لَأَبِیهِ) (فتح القدیو) مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک قابل تقلید نمونہ ہے'البتہ ان کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعاکرتا ایک ایسا عمل ہے جس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے'کیونکہ ان کا یہ فعل اس وقت کا ہے جب ان کو اپنے باپ کی بابت علم نہیں تھا' چنانچ جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا و شمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظہار بابت علم نہیں تھا' جنانچ جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا و شمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظہار باءت کرویا' جیسا کہ سورہ براء ت' سماا میں ہے۔ (سورہ براء ت سورہ توبہ کو کہا جا تا ہے)

<sup>(</sup>۵) توکل کا مطلب ہے۔ امکانی حد تک ظاہری اسباب و وسائل اختیار کرنے کے بعد معالمہ اللہ کے سپرو کرویا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ ظاہری وسائل اختیار کیے بغیر ہی اللہ پر اعتاد اور توکل کا اظهار کیا جائے 'اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے'اس لیے توکل کا یہ مفهوم بھی غلط ہو گا۔ نبی مائی تھی کیا گیا ہے 'اس لیے توکل کا یہ مفهوم بھی غلط ہو گا۔ نبی مائی تھی کیا گیا کہ خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھڑا کرکے اندر

طرف لو ثناہے۔ (۴)

اے ہمارے رب! تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال (۱) اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے' بیٹک تو ہی غالب' محمت والاہے-(۵)

یقینا تمهارے لیے ان میں (۲) اچھانمونہ (اور عمدہ پیروی)
ہے خاص کر) ہراس مخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت
کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو' (۳) اور اگر کوئی
روگردانی کرے (۳) تو اللہ تعالی بالکل بے نیاز ہے اور
سزادار حمدوثا ہے-(۲)

کیا عجب که عنقریب ہی الله تعالی تم میں اور تمهارے وشنول میں محبت پیدا کردے - (۵) الله کوسب قدرتیں ہیں اور الله (برا) غنور رحیم ہے - (۷)

جن لوگول نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں

رَّتَبَالاَشِّعَلَىٰافِثْنَةٌ لِلَّذِيْنَ كَغَرُواْ وَاغْمِمُ لِنَارَبَبَا (أَكَ اَنْتَ الْعَنِنُواْلَعِيدُوْ

ڵڡۜٙۮؙڬڵڹؘڵڬؙڎۼۣۿۣۿٲؙۺٷڐٞڝۜڹڎؖڵؚٚٚٚٙۻؽ؆ڬڹؠڿؙٵٮڵۿۘۘۘۉڵؽۅٞؠؘ ٵڵؙۼۣڒٷڝؙٚؾۜؾؘٷڰٷؘڷٵڟڰۿۅؙڵڣٙؿؙٵۼؠؽڮ۫۞۫

عَسَى اللهُ أَنْ يَعِبُلَ بَيْنَكُو وَيَأْنِ الَّذِينَ هَا دَيْثُمْ مِنْهُ مُتَوَدَّةً \* وَاللهُ قَدِيرُ وَاللهُ غَفُورٌ تَعِيْدُ ﴿

لَايَتُهٰكُوُاللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُونِ الدِّينِ

آگیا'آپ مل آآتیا نے پوچھا تو کما میں اونٹ اللہ کے سپرد کر آیا ہوں' آپ مل آتیا نے فرمایا- یہ تو کل نہیں ہے، ﴿أغقِلْ وَتَوَكَّلْ " بِهِلِي اے کمی چیزے باندھ' پھراللہ پر بھروسہ کر" ۔ (ترفیری) انابت کا مطلب ہے' اللہ کی طرف رجوع کرنا-

- (۱) یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ و تسلط عطانہ فرما' اس طرح وہ مستجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں' اور یوں ہم ان کے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گے یا بیہ مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں یا اپنی طرف سے ہمیں کسی سزا سے دو چار نہ کرنا' اس طرح بھی ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ بن جائے گا' وہ کہیں گے کہ اگر بیہ حق پر ہوتے تو ان کو بیہ تکلیف کیوں پہنچتی ؟
  - (۲) لینی ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے ساتھی اہل ایمان میں۔ یہ تھرار ٹاکید کے لیے ہے۔
- (٣) کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں ' یمی لوگ حالات و واقعات سے عبرت پکڑتے اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
  - (٣) یعنی حفرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے سے گریز کرے۔
- (۵) یعنی ان کو مسلمان کر کے تمہارا بھائی اور ساتھی بنا دے 'جس سے تمہارے مابین عداوت ' دوستی اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہوا ' فتح کمہ کے بعد لوگ فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفرتیں ' محبت میں تبدیل ہو گئیں ' جو مسلمانوں کے خون کے بیاسے تھے ' وہ دست و بازو بن گئے۔

وَكَوْ يُغِرِّجُونُ لُوْيِنْ دِيَارِلُوْ أَنْ تَكَبُّوْهُمُودَ تُقْسِطُواً الِيقِهِ فِي إِنَّ اللهَ يُعِبُ النَّقْسِطِيْنَ ۞

ٳؙ؆ٙؽؙۺؙڬؙؙۿڶڟۼڝ۬ الَّذِينَٷٙٲؾؙٷؙػ۫ڕؽ۬ٵڵڋۺۣۏٲڂٛٷڴٚڎۺؖ ۮؚێڶۯڴۏۯڟٵۿۯؙٵڟٞ ٳڂڒڝڴۊٲڽٛڎۜٷڰۿڠۯۺؙؾۜۊؘڵۿڡ۠ ۼٲۮڷ۪ڬۿؙۿٳڶڟڸۿۏڹ۞

لڑی (ا) اور تہمیں جلا وطن نہیں کیا (۲) ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے بر ہاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تو انصاف اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (۸)

الله تعالی تهیس صرف ان لوگوں کی محبت سے رو کتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور مہیں دلی تکالادینے والوں کی مدد کی جو لوگ ایسے کفارسے محبت کریں (۵) وہ(قطعاً) ظالم ہیں۔(۱) (۹)

- (۱) یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے کیے پہلی شرط ہے۔
- (۲) لینی تمهارے ساتھ الیارویہ بھی افتیار نہیں کیا کہ تم جمرت پر مجبور ہو جاؤ۔ یہ دو سری شرط ہے۔ ایک تیسری شرط یہ ہے جو اگلی آیت سے داضح ہوتی ہے 'کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دو سرے کافروں کو کسی فتم کی مدو بھی نہ پنچا کیں۔ مشورے اور رائے سے اور نہ ہتھیاروں وغیرہ کے ذریعے ہے۔
- (٣) یعنی ایسے کافروں سے احمان اور انساف کا معالمہ کرنا ممنوع نہیں ہے۔ جیسے حضرت اساء بنت ابی بکرصدیق رضی الله عنما نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اپنی مشرکہ مال کی بابت صلہ رحی یعنی حسن سلوک کرنے کا پوچھا' آپ مرسکتی فرمایا: صِلِی اُمّالِی الله علیہ وسلم 'کتاب الزکوة' باب فضل النفقة والصدقة علی الأقربین .... بخدادی 'کتاب الأدب' باب صلة الوالد المسشوك ''انی مال کے ساتھ صلہ رحی کرو''۔
- (٣) اس میں انساف کرنے کی ترغیب ہے حتی کہ کافروں کے ساتھ بھی۔ صدیث میں انساف کرنے والوں کی فضیلت یوں بیان ہوئی ہے واِنَّ الْمُفْسِطِینَ عِنْدَ اللهِ، عَلَیٰ مَنَابِرَ مِنْ نُّودٍ، عَنْ یَّمِین الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ ۔ وَکِلْتَا یَدَیْدِ یَمِیْنٌ ۔ الَّذِینَ یَعْدِلُونَ فی حُکْمِهِمْ وَاَهْلِیْهِمْ، وَمَا وَلُوا» (صحیح مسلم کتاب الإمادة ، باب فضیلة الإمام المعادل "انساف کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے جو رحمٰن کے وائیں جانب ہوں گے اور رحمٰن کے دو نیس جانب ہوں گے اور رحمٰن کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں 'جواپ فیصلوں میں 'اپ اہل میں اور اپنی رعایا میں انساف کا اہتمام کرتے ہیں "
  - (۵) لیعنی ارشاد الٰہی اور امر ربانی ہے اعراض کرتے ہوئے۔
- (۲) کیوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے محبت کی ہے جو محبت کے اہل نہیں تھے 'اور یوں انہوں نے اپ نفوں پر ظلم کیا کہ انہیں اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا- دو سرے مقام پر فرمایا- ﴿ لَاَتَتَّخِذُ وَالنَّهَوُّدُ وَالنَّعْلَى اَوْلِمَا ٓ اُوَ اَلْكُوْمُوا لَاَ اَعْلَى اَلْعَالَمُ اَلْعَلِمِینَ ﴾ (المائدة ۱۵)

يَانَهُ اللّذِينَ امْتُوَالِدَاجَةَ كُوالْمُؤْمِنَتُ مُفْجِرَتِ فَامْتَوْهُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكِينَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكَلّهُ عَلَيْهُ وَكَلّهُ عَلَيْهُ وَكَلّهُ عَلَيْهُ وَكَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَلّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَكَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَكَلّهُ عَلَيْهُ وَكَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ (۱) دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ بی ہے لیکن اگر وہ مہیں ایمان والیال معلوم ہوں (۱) تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو' یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ ہوا ہو وہ انہیں اوا کر دو' (۱) ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں (۵)

(۱) معاہدہ و حدیبیہ میں ایک شق بیہ تھی کہ کے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا- لیکن اس میں مرد و عورت کی صراحت نہیں تھی- بظاہر ''کوئی'' (اََحَدُّ) میں دونوں ہی شامل تھے- چنانچہ بعد میں بعض عور تیں کے سے ججرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلی گئیں تو کھار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا 'جس پر اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور بیہ تھم دیا- امتحان لینے کا مطلب ہے اس امرکی شخص کرو کہ ججرت کر کے آنے والی عورت جو ایمان کا ظمار کر رہی ہے 'اپنے کا فر فاوند سے تاراض ہو کریا کسی مسلمان کے عشق میں یا کسی اور غرض سے تو نہیں آئی ہے اور صرف یماں پناہ لینے کی خاطر ایمان کا دعویٰ کر رہی ہے۔

(٢) ليعنى تم افي تحقيق سے اس تنجے پر پہنچو اور تمهيل مكان غالب حاصل ہو جائے كه به واقعي مومنه بين-

(٣) یہ انہیں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ کرنے کی علت ہے کہ اب کوئی مومن عورت کی کافر کے لیے حلال نہیں۔ جیسا کہ ابتدائے اسلام ہیں یہ جائز تھا 'چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب ﷺ کا نکاح ابوالعاص ابن رہجے کے ساتھ ہوا تھا 'جب کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ لیکن اس آیت نے آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے منع کردیا 'اس لیے انہیں کافروں کے پاس مت لوٹاؤ-ہاں اگر شو ہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھران کا نکاح پر قرار رہ سکتا ہے۔ چاہے خاوندعورت کے بعد ججرت کرکے آئے۔

(٣) لیغی ان کے کافر خاوندول نے ان کوجو مهراداکیا ہے 'وہ تم انہیں اداکر دو۔

(۵) یہ مسلمانوں کو کہاجارہا ہے کہ یہ عور تیں 'جو ایمان کی خاطراپ کافر خاوندوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آگئی ہیں 'تم ان سے نکاح کر کتے ہو' بشرطیکہ ان کاحق مرتم ادا کرد- تاہم یہ نکاح مسنون طریقے سے ہی ہو گا۔ یعنی ایک تو انتضائے عدت (استمراء رحم) کے بعد ہو گا۔ دو سرے' اس میں ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ البتہ عورت یہ خول بمانہیں ہے تو پھر بلاعدت فوری نکاح جائز ہے۔ اور کافر عورتوں کی ناموس اینے قبضہ میں نہ رکھو (۱) اور جو کچھ ان جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو '(۲) مانگ لو اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو (۳) وہ بھی مانگ لیس سے اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہمارے درمیان کر رہا ہے '(۱) اللہ تعالیٰ برے علم (اور) حکمت والا ہے ۔(۱)

اور اگر تمماری کوئی بیوی تممارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر تمہیں اس کے بدلے کاوقت مل جائے (۵) تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر اداکر دو' اور اس اللہ تعالیٰ وَلِنْ فَاتَكُوْشَىٰ ثِيْنَ ازْوَاجِكُوْ إِلَى الْكُفَارِفَعَاتَهَنَّمُوَالُوُا الَّذِينَ ذَهَبَتُ ازْوَاجُهُمُ يِّثُلَ مَا اَفْقَقُوا كُوَالْتُواللهُ الَّذِينَ التُوْرِيهُ مُؤْمِنُونَ ۞

(۱) عِصَمْ عَصْمَةٌ کی جمع ہے میں اس سے مراد عصمت عقد نکاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند مسلمان ہو جائے اور بیوی بدستور کافراور مشرک رہے تو ایسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسے فورا طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس تھم کے بعد حضرت عمر جائیے نے اپنی دو مشرک بیویوں کو اور حضرت طلحہ ابن عبیداللہ جائیے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ (ابن کیر) البتہ اگر بیوی کتابیہ (بیودی یا عیسائی) ہو تو اسے طلاق دینا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے اس لیے اگر وہ پہلے سے ہی بیوی کی حیثیت سے تہمارے پاس موجود ہو تو تول اسلام کے بعد اسے علیحدہ کرنے کی ضورت نہیں ہے۔

- (۲) لیعنی ان عورتوں پر جو کفر پر بر قرار رہنے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں۔
  - (m) لیعنی ان عور تول پر جو مسلمان ہو کر ہجرت کرکے مدینے آگئی ہیں۔
- (٣) لینی سے حکم نہ کور کہ دونوں ایک دو سرے کو حق مہرادا کریں بلکہ مانگ کرلیں 'اللہ کا تھم ہے۔امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سے حکم اس دور کے ساتھ ہی خاص تھا۔اس پر مسلمانوں کا جماع ہے۔(فق القدیر)اس کی وجہ وہ معاہدہ ہے جواس وقت فریقین کے درمیان تھا۔اس قتم کے معاہدے کی صورت میں آئندہ بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔بصورت دیگر نہیں۔
- (۵) فَعَاقَبْتُمْ (پس تم سزادویابدله لو) کاایک مفهوم توبیہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عور تول کے حق مبر جو تہیں ان کے کافرشو ہروں کو اداکرنے تھے 'وہ تم ان مسلمانوں کو دے دو 'جن کی عور تیں کافرہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں۔ اور انہوں نے مسلمانوں کو مبرادا نہیں کیا۔ (یعنی بیہ بھی سزا کی ایک صورت ہے) دو سرامفهوم بیہ ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو اور جو مال غنیمت حاصل ہو 'اس میں تقتیم سے پہلے ان مسلمانوں کو 'جن کی بیویاں دارا لکفر چلی گئی ہیں 'ان کے خرچ کے بقد ر اداکر دو۔ گویا مال غنیمت سے مسلمانوں کے نقصان کا جر(ازالہ) سے بھی سزا ہے (ایسرالتفاسیرواین کثیر) اگر مال غنیمت سے بھی اداکہ دو۔ گویا مال غنیمت سے تعاون کیا جائے۔ (ایسرالتفاسیرواین کثیر) اگر مال غنیمت سے بھی ادالہ کی صورت نہ ہو تو بیت المال سے تعاون کیا جائے۔ (ایسرالتفاسیر)

كَلْهُمُّا اللَّهِى إِذَا جَاءَ أَوْ الْعُونِينَا عُيْنَا إِمِنَكَ عَلَى آنُ لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا يَسُوفَى وَلاَ يَزْيَنَهِنَ وَلا يَقْتُلْنَ اوْلاَدَهُنَ وَلاَ يَأْتِينَ بِيُهُمَّلُونَ يَفْتَرِينَنَهُ بَيْنَ الْيُدِينُونَ وَارْجُولِهِنَّ وَلاَ يَعْضِينَكَ فِي مَعُووْفٍ فَهَا يِعُهُنَ وَاسْتَنْفِرُ لَهُنَ اللّهُ إِنَّ اللّهَ خَفُوزُ تُحِيدُ شُ

يَالَهُا الَّذِينَ المُنُوَّ الاِتَتَوَلُوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ قَدُّيَكِسُوا مِنَ الْخَرَةِ كَمَايَسٍ الْكَاثِرِينَ آمُعُلِ

ے ڈرتے رہوجس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ (۱۱)

اے پغیر! جب مسلمان عور تیں آپ سے ان باتوں پر
بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ

کریں گی 'چوری نہ کریں گی 'زناکاری نہ کریں گی 'اپنی اولاد

کونہ مار ڈالیس گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باند ھیں گی جو خود

اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑلیں اور کسی نیک کام میں

تیری بے عکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کرلیا

کریں ''' اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں

بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔ (۱۲)

بی مسلمانو! تم اس قوم سے دوستی نه رکھوجن پر الله کا غضب نازل ہوچکاہے (۲)جو آخرت سے اس طرح مایوس

<sup>(</sup>۱) میہ بیعت اس وقت لیتے جب مور تیں ہجرت کر کے آئیں ' جیسا کہ صحیح بخاری تفیرسور ہ ممتحد میں ہے - علاوہ ازیں فتح کمہ والے دن بھی آپ مرات اللہ کا عور ت بیعت لیے وقت آپ مرات آبانی مرف زبان سے عمد لیے۔ کی عورت کے ہاتھ کو آپ مرات آبانی نہیں چھوتے ہے۔ حضرت عائشہ اللہ علیہ و اللہ کا قسم بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ہاتھ کو آپ مرات کے ہاتھ کو آب مرات کے ہاتھ کو آب مرات کے ہاتھ کو آپ مرات کی مرات کے ہاتھ کے کہوں کو رقوں سے لیے سے بیعت لی آبان اللہ کی قسم مرات کی طرح بین نہیں کریں گی۔ سے بیعت لی آب اللہ کا دور نہیں گریبان چاک نہیں کریں گی 'مرک بال نہیں نوچیں گی اور جاہیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ سے کہ کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی آب ہوں کو رقوں سے ہو آبان کا کہ نہیں کریں گی اور خاب مرات کی طرح بین نہیں کریں گی اور کا وہ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے 'اس لیے کہ بید الرکان دین اور شعائر اسلام ہونے کے اعتبار سے تحتاج وضاحت نہیں۔ آپ مرات گیا کہ کے لیور فاص ان چیزوں کی بیعت لی جن کا عام ار تکاب مور توں سے ہو آبان 'اکہ وہ اور کان دین کی پابندی کے ساتھ 'ان چیزوں سے بھی اجتباب کریں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علاودعاۃ اور واعلین حضرات اپنا ذور خطابت ارکان دین کے بیان کرنے میں ہی صرف نہ کریں جو پہلے ہی واضح میں بلکہ ان خرایوں اور رسموں کی بھی پر ذور انداز میں تردید کیا کریں جو محاشرے میں عام ہیں اور نماز روز سے کے بابند حضرات بھی ان سے اجتباب نہیں کرتے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے بعض نے بیود' بعض نے منافقین اور بعض نے تمام کافر مراد لیے ہیں۔ یہ آخری قول ہی زیادہ صحیح ہے' کیونکہ اس میں بیود و منافقین بھی آجاتے ہیں' علاوہ ازیں سارے کفار ہی غضب اللی کے مستحق ہیں' اس لیے مطلب یہ ہو گاکہ کی بھی کافرے دوستانہ تعلق مت رکھو' جیساکہ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیاہے۔

الْعَبُورِ شَ



بن الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ وَلِهِ مَا فِي الشَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَذِيزُ الْعَكِيمُ ١

يَّاكِيُّهُا الَّذِينَ المَنْوَالِمَ تَعُوْلُونَ مَالَاتَفَعَلُونَ ۞

كَبُرَمَعُتُ عِنْمَاللهِ أَنْ تَعُولُوْ إِمَا لَاتَّفْعَلُونَ ۞

إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَيِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمُ

ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبرے کا فرنا امید ہیں۔ (۱۱)

سور کاصف مدنی ہے اور اس میں چودہ آیتیں اور دور کوع میں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بروا مہوان نمایت رحم والاہے-

زمین و آسان کی ہر ہر چیزاللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والاہے-(۱)

اے ایمان والو! (۳) تم وہ بات کیوں کتے ہو جو کرتے شیں۔(۲)

تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپندہے۔ (۳)

بیشک الله تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی

(۱) آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب میں مدفون لوگوں) سے مایوس ہونے کا مطلب بھی ہی ہے کہ وہ آخرت میں ووبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ایک دوسرے معنی اس کے بید کیے گئے ہیں کہ قبروں میں مدفون کافر' ہرفتم کی خیرسے مایوس ہو گئے۔ کیونکہ مرکز انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا' اب وہ خیرکی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ (ابن جربر طبری)

اللہ اس کی شمان نزول میں آبا ہے کہ کچھ صحابہ الشخصی آپس میں بیٹھے کہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پہندیدہ عمل میں 'دور سول اللہ مل کا کہ ان پر عمل کیا جا سکے 'لیکن آپ مل کیا تاہے کہ پاس جا کر پوچھنے کی جرات کوئی نہیں کر رہاتھا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمادی 'دمسندائے مدنہ/۲۵۲ وسنن المتومذی تفسیر سورة المصف، (۲) یہاں ندا اگرچہ عام ہے لیکن اصل خطاب ان مومنوں ہے جو کہ رہے تھے کہ جمیں اُحبُّ الاَعْمَالِ کاعلم ہو جائے تو ہم انہیں کریں' لیکن جب انہیں بعض پندیدہ عمل بتلائے گئے توست ہوگے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو تو بی کی جائے تو ہم انہیں کریں نہیں کرتے جو زبان منہ ہو نہوں انہیں کرتے جو زبان کے بیار ارکی کیوں نہیں کرتے جو بات منہ سے نکالتے ہو' اسے پورا کیوں نہیں کرتے ؟ جو زبان سے کتے ہو' اس کی یاسداری کیوں نہیں کرتے ؟

(٣) يهاى كى مزيد تأكيد بك الله تعالى اليه لوكون ير سخت ناراض موتا ب-

بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ ©

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِمَوْثُونُونَيْ وَقَدُ تُعَكَّمُونَ آنَّ رَسُولُ اللهِ الْيَكُمْ فَلَمَّا زَاغُوۤ الْزَاغُ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لاَيْمَنِي الْقَوْمُ الْفُسِقِينَ ۞

ڡؘڵۮ۫ڡؘۜٲڶڝؚؿۘؾؽٵؠؙؽؙؗؗؗؗؗؗؗؗؗڝٞۯؽٙڡؘڵؽؿۧٳڡ۫ڒڷۄؽڶٳڹٞۨٞٞۨ؈ؙڡؙٷڷڶڵٶٳڷؽڬؙۄ۫ مُّصَدِّقًاڵڸڵٵێؽؘؽۮؿۧ؈ؘاڶؾؖۊؙڔؽٲۊڡؘؽؙؿؚڡٞۛٞۯٵ۫ۑؚڗڛُۅٝڸٟؾٲڗۣڽؙ ڡۣؽ۫ؠؘڡؙۮؚؽٵۺ۠ۿؙٲڞٞۮ۠ڨؘڵڡۜٵۼٙٲٷؙؿٳڶؿؚؾٚڹؾؚڰٙٵڵٷ

راہ میں صف بستہ جماد کرتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔(۱)

اور (یاد کرو) جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کمااے میری قوم کے لوگ جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کمااے میری قوم کے لوگ جب کہ میں تمہاری جانب اللہ کارسول ہوں (اپس جب دولاگ میٹر ھاکر دول کو (اور) ٹیٹر ھاکر دیا (اس) اور اللہ تعالیٰ نافر مان قوم کو ہدایت نہیں دیتا (۵)

اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کمااے (میری قوم) بنی اسرائیل! میں تم سب کی طرف اللہ کارسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں (م) اور ایٹ بعد آنے والے ایک رسول کی میں حمیس خوشخبری

<sup>(</sup>۱) ہے جماد کا ایک انتمائی نیک عمل بتلایا گیا جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔

<sup>(</sup>٣) ہیہ جانتے ہوئے بھی کہ حفزت موٹی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں' بنی اسرائیل انہیں اپنی زبان سے ایذا پنچاتے تھے' حتی کہ بعض جسمانی عیوب ان کی طرف منسوب کرتے تھے' حالا نکہ وہ نیاری ان کے اندر نہیں تھی۔

<sup>(</sup>٣) یعنی علم کے باوجود حق سے اعراض کیااور حق کے مقابلے میں باطل کو خیر کے مقابلے میں شرکواور ایمان کے مقابلے میں کفر کو افقتیار کیا' تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو مشقل طور پر ہدایت سے چیر دیا۔ کیونکہ یمی سنت اللہ چلی آرہی ہے۔ کفرو صلالت پر دوام و استمرار ہی دلوں پر معر لگنے کا باعث ہو تا ہے' پھر فتن 'کفراور ظلم اس کی طبیعت اور عادت بن جاتی ہے 'جس کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا' اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی سنت کے مطابق گمراہ کیا ہو تا ہے' اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے جے اس طریقے سے اللہ نے گمراہ کیا ہو؟

<sup>(</sup>٣) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موی علیہ السلام کی نافرمانی کی اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ یہ یہود آپ مائی آئی آئی ہی کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے ہیں 'بلکہ ان کی تو ساری تاریخ بی انبیا علیہم السلام کی محکدیب سے بھری پڑی ہے۔ تو رات کی تصدیق کا مطلب ہیہ ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں 'وہ وہی ہے جو تو رات کی بھی دعوت ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے 'کہ جو پنج برجھ سے پہلے تو رات لے کر آئے اور اب میں انجیل لے کر آیا ہوں 'ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک بی ہے۔ اس لیے جس طرح تم موسیٰ وہارون اور داود و سلیمان علیم السلام پر ایمان لائے 'جھر پر

لْمُنَاسِعُرُمْثِيثِينُ ۞

وَمَنُ ٱظْلَوْمِتَنِ افْتَرَاي عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُنْتَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِرْوَا اللهُ لَائِهُ إِي الْقَوْمُ الظَّلِيدِينَ ۞

يُويُدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَالِتُهِ بِالْقُواهِمُ مُوَالِمَانُهُ مُنِيمٌ ثُورُةٍ وَلَوَّكِوهَ الْمُفِرُّونَ ۞

ۿُوَلَّلَذِيْنَ ٱرْسُلَ رَسُوْلَهٔ بِالْهُدَاى وَدِيْنِ الْخَوِّ لِيُطْهِرَوَ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَثِّرًا النَّغِيرِكُونَ ۞

سنانے والا ہوں جنکانام احمہ ہے۔ (۱) پھر جب وہ استکے پاس کھلی ولیس لائے تو یہ کہنے گئے 'یہ تو کھلا جاوو ہے۔ (۲)

اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہو گاجو اللہ پر جھوٹ (افترا) باندھے (۳)

حالا نکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے (افترا) اور اللہ ایے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ (۷)
وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں (۵)
اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پنچائے والا ہے (۲) کو کا فر

وہی ہے جس نے اپنے رسول کوہدایت اور سچادین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام نداہب پر غالب کر دے (<sup>(2)</sup>

بھی ایمان لاؤ' اس کیے کہ میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں نہ کہ اس کی تردید و تکذیب۔

- (۱) یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغیر حضرت محمد رسول الله ما الله ما الله علیہ وسلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغیر حضرت محمد رسول الله ما الله علیہ وسلم نے فرمایا: أَنَا دَعْوهُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَهُ عِيسَٰى (أيسسر الشفاسيو) "مِن اپنے باپ ابراہِم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں "- احمد 'یہ فاعل سے اگر مبالنے کاصیغہ ہو تو معنی ہوں گئے دو سرے تمام لوگوں سے الله کی زیادہ حمد کرنے والا- اور اگریہ مفعول سے ہو تو معنی ہوں گئے کہ آپ سال الله الله کی ذیادہ حمد کرنے والا- اور اگریہ مفعول سے ہو تو معنی ہوں گئے کہ آپ سال الله الله کی دو سرے جتنی تعریف آپ سال الله کی گئی 'اتن کسی کی بھی نہیں کی گئی۔ (فتح القدیر)
- (۲) لیعن حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو سے تعبیر کیا'جس طرح گزشتہ قومیں بھی اپنے پیغبروں کو اس طرح کہتی رہی ہیں۔ بعض نے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں اور قَالَوْا کا فاعل کفار کمہ کو بنایا ہے۔
  - (m) لینی الله کی اولاد قرار دے 'یا جو جانور اس نے حرام قرار نہیں دیے 'ان کو حرام باور کرائے۔
- (۵) نور سے مراد قرآن 'یا اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دلائل و براہین ہیں۔ ''منہ سے بجھادیں '' کامطلب'وہ طعن و تھنیج کی باتیں ہیں جوان کے مونہوں سے نکلتی تھیں۔
- (٦) لیعنی اس کو آفاق میں پھیلانے والا اور دوسرے تمام دینوں پر عالب کرنے والا ہے۔ دلا کل کے لحاظ ہے 'یا مادی غلبے کے لحاظ ہے یا دونوں لحاظ ہے۔
  - (۷) یه گزشته بات بی کی تأکید ب اس کی اہمیت کے پیش نظرام پھر دہرایا گیا ہے۔

اگرچه مشرکین ناخوش ہوں۔ (۱)

اے ایمان والو! کیا میں تہہیں وہ تجارت بتلا دول <sup>(۲)</sup> جو تہمیں در دناک ع**ذ**اب ہے بیجا لے؟(۱۰)

الله تعالیٰ پر اوراس کے رسول پر ایمان لاؤ اور الله کی راه میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جماد کرو- بیہ تمهارے لیے بہترہے اگرتم میں علم ہو- (۱۱)

الله تعالی تمهارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے پنچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہول گے' یہ بہت بڑی کامیابی ہے-(۱۳)

اور تهيس ايك دو سرى (نفت) بھى دے گاجے تم چاہيے ہو وہ الله كى مدد اور جلد فتح يابى ہے ' (<sup>(()</sup>) ايمان والول كو خوشخى دے دو۔ <sup>(()</sup> ((۱۱)) يَايَقَاالَذِيْنَ الْمُوْاهِلُ اَدُلُهُمْ عَلَى تِعَارَةٍ تُغِينُكُومِنَ عَنَابِ الِيهُو<sup>ن</sup>

تُومُنُونَ بِاللهِ وَرَيُمُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِكُوْ وَاَنْشِيكُونَ لِلْمُرْخَنِيُزِكُمُوانَ كُنْـتُهُ تَعْلَمُونَ ۞

يَغْتِرَاكُوْذُوْبُكُوْرُيُنْغِلْكُوْشِنْتِ تَغْدِيْ مِنْ تَقْتِمَا الْأَنْفُرُ وَمَـٰلِكَنَطِيۡنِهُ فِي مَجْلَٰتِ عَدُّنِ ذاكِ الْفَوْزُالْعَظِيمُ ۗ

وَأُخْرِى ثُغِيَّوْنَهَا نُصُرُيِّنَ اللهِ وَفَتْعُ مِّرِيَّةٌ وَيَثِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ 🐨

(۱) تاہم یہ لامحالہ ہو کر رہے گا۔

- (۲) اس عمل (بعنی ایمان اور جماو) کو تجارت سے تعبیر کیا 'اس لیے کہ اس میں بھی انہیں تجارت کی طرح ہی نفع ہوگا 'اور وہ نفع کیا ہے؟ جنت میں داخلہ اور جنم سے نجات -اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا 'اور وہ نفع کیا ہے؟ اس بات کو دو سرے مقام پراس طرح بیان فرمایا: ﴿ إِنَّى اللهُ الله
- (٣) لینی جب تم اس کی راہ میں لڑو گے اور اس کے دین کی مدد کرو گے ' تو وہ بھی تنہیں فتح و نفرت سے نوازے گا۔
  ﴿ إِنْ مَتَفَعُرُوااللّٰهَ يَنْفُعُو عُلَمْ وَيُقِيَّتُ اَقَدُامَكُو ﴾ (سورة محمد ' ٤) ﴿ وَلَيْتَفُعُرَى اللّٰهُ مَنْ يَنْفُعُ أَلَى اللّٰمَ لَقَوَقُ عَزِيْدٌ ﴾ (الحدج ' ٣) آخرت کی نعموں کے مقابلے میں اسے فتح قریب ' قرار دیا ۔ اور اس سے مراد فتح کمہ ہے اور بعض نے فارس و روم کی عظیم الثان سلطنوں پر مسلمانوں کے غلبے کو اس کا مصداق قرار دیا ہے ۔ جو ظافت راشدہ میں مسلمانوں کو حاصل ہوا۔
- (٣) جنت کی بھی مرنے کے بعد اور فتح و نصرت کی بھی 'ونیا میں بشر طیکہ اہل ایمان ایمان کے نقاضے بورے کرتے رہیں -﴿ وَاَلْتُنْکُواْلْاَ عُلُونَ اِنْ کُلُونُ مُؤْمِنِ مِیْنَ ﴾ (آل عصران - ٣١) آگ الله تعالی مومنوں کو اپنورین کی نصرت کی مزید ترغیب دے رہاہے -

يَاتُهُ الَّذِينَ امْنُوا لُونُوا اَنْصَارَا للهِ كِمَا قَالَ عِنْسَى ابْنُ مَرْدَةَ لِلْحَوَالِيِّنَ مَنُ اَنْصَلَائَ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَادِيُّوْنَ عَنْ اَنْصَارُ اللهِ فَامْنَتُ كَالْإِهَةٌ مِّنَّ بَنِي المُوَّا وَيُلَ وَكَفَرَتُ طَالِّهَةٌ \* فَايَّدُنْ اللّذِينَ الْمُنُوا عَلْ عَدُرِ هِمْ فَاصَّبُحُوا طُهِيرِ أَيْنَ شَ

اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ (۱) جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہیں '۱) پس بی حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں '۱) پس بی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا (۱۳) تو ہم نے مومنوں کی ایک دشمنوں جماعت نے کفر کیا (۱۳) تو ہم نے مومنوں کی ایک دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی پس وہ غالب آگئے۔ (۱۳)

(۱) تمام حالتوں میں 'اپنے اقوال و افعال کے ذریعے سے بھی اور جان و مال کے ذریعے سے بھی- جب بھی' جس وقت بھی اور جس حالت میں بھی خہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے دین کے لیے پکارے تم فور آ ان کی پکار پر لبیک کمو' جس طرح حوار مین نے عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کما۔

(٣) یه یه و تقے جنول نے نبوت عیلی علیه السلام ہی کا انکار نہیں کیا بلکہ ان پر ادر ان کی ماں پر بہتان تراثی کی۔ بعض کتے ہیں کہ یہ اختلاف و تفرق اس وقت ہوا' جب حضرت عیسیٰ علیه السلام کو آسان پر اٹھالیا گیا۔ ایک نے کما کہ عیسیٰ علیه السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر ظهور فرمایا تھا' اب وہ پھر آسان پر چلا گیا ہے۔ نیم فرقہ یعقوبیه کملا تا ہے۔ نسطوریہ فرقے نے کما کہ وہ ابن اللہ تھے' باپ نے بیٹے کو آسان پر بلالیا ہے۔ تیمرے فرقے نے کما وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے' بی فرقہ صحیح تھا۔

(٣) لیعنی نبی مان آبید کو مبعوث فرها کر ہم نے اس آخری جماعت کی 'دو سرے باطل گروہوں کے مقابلے میں مدد کی۔ چنانچہ بیہ صحیح عقیدے کی حامل جماعت نبی مان آبید کی سب کافروں پر غلبہ صحیح عقیدے کی حامل جماعت نبی مان آبید پر بھی ایمان لے آئی اور یوں ہم نے ان کودلائل کے لحاظ سے بھی سب کافروں پر غلبہ عطرت عطا فرمایا اور قوت و سلطنت کے اعتبار سے بھی۔ اس غلبے کا آخری ظہوراس وقت پھر ہوگا 'جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کادوبارہ نزول ہوگا 'جیساکہ اس نزول اور غلبے کی صراحت احادیث صحیحہ میں تواتر کے ساتھ منقول ہے۔

### سور وَ اَجِعه مدنى ہے اور اس بیس گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كريا ہول اللہ تعالىٰ كے نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والا ہے-

(ساری چیزیں) جو آسانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں (جو) بادشاہ نهایت پاک (ہے) عالب و با حکمت ہے-(۱)

وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں (۱) میں ان ہی میں سے
ایک رسول بھیجاجو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کرسنا ہا
اور ان کو پاک کر ہا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھا تا
ہے۔ بقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ (۲)
اور دو سروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان
سے نہیں (۲) طے۔ اور وہی غالب باحکمت ہے۔ (۳)



# 

يُسْتِمُولِلهِ مَافِى السَّمَادِتِ وَمَافِى الْأَرْضِ الْمَلِفِ الْقُدُّوسِ الْجَزِيْرِ الْحَكِيْمِ ①

ۿۅؙڷڵۮؚؽؙۼڡؘۜػ؋۬ الْأُمْهَن سَمُولَاتِنَّامُ مَيْتَلُوّاعَلَيْمُ الْبِيّهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّنْهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَلَنَّ كَانْوَامِنَّ ثَلَّى لَيْمَ صَلْلٍ مُعِينِ ﴿

وَّاخَوِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا لِلْحَقُواءِمِ وَهُوَالْعَذِيزُ الْحَكِيْمُ ۞

پ میں اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نمازیں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھاکرتے تھے 'صحیح مسلم' کتاب الجمعة ' باب مایقراً فی صلوۃ الجمعة ) آئم ان کا جمعہ کی رات کوعشاکی نمازیس پڑھنا سیح روایت سے ثابت نہیں۔ البتہ ایک ضعیف روایت میں ایہا آ آئے۔ (لسان المعیزان لابن حجر ترجمة سعید بن سما المبن حرب)

- (۱) أُمْتِينَ سے مراد عرب بیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی- ان کے خصوصی ذکر کایہ مطلب نہیں کہ آپ مل اُلکی کی رسالت دو سرول کے لیے نہیں تھی 'لیکن چو نکد اولین مخاطب وہ تھے 'اس لیے اللہ کاان پریہ زیادہ احسان تھا-
- (۱) سے اُمّتِین کر عطف ہے لین بعث فی آخرین مِنهُمْ آخرین کے فارس اور دیگر غیر عرب لوگ ہیں جو قیامت تک آپ سُلُمْتِین پر عطف ہے لین بول گئے۔ بعض کتے ہیں کہ عرب و مجم کے وہ تمام لوگ ہیں جو عمد صحابہ الشخصی کے بعد قیامت تک ہوں گے چنانچہ اس میں فارس روم 'بربر' سوڈان' ترک' مغول' کرد' چینی اور اہل ہند وغیرہ سب آجاتے ہیں۔ لیعنی آپ سُلُمُنَیْن کی نبوت سب کے لیے ہے چنانچہ یہ سب ہی آپ مُلُمُنیْن پر ایمان لائے۔ اور اسلام لانے کے بعد یہ بھی مِنهُم کا مصداق لینی اولین اسلام لانے والے اُمیّین میں ہے ہو گئے کیونکہ تمام مسلمان امت واحدہ ہیں۔ ای ضمیر کی وجہ سے بھی کے نام مسلمان احت واحدہ ہیں۔ ای ضمیر کی وجہ سے بھی کونکہ تمام مسلمان مرجع اُمیّین ہیں۔ وقع القدیر)

ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُعْزُمُنِّهِ مَنْ يَشَأَتْوَاللهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيمِ

مَثَّلُ الَّذِيْنَ حَبِّلُواالتَّوْلِلَةَ نُعَلِّوْ يَكِيلُوْهَاكَمَثِّلِ الْمُعَالِيَمِيلُ لَمْغَاوُاْ بِثِّسَ مَثَّلُ الْغَوَّمِ الَّذِيْنَ كَلَّمُوْلِهِالِّتِ اللهِ وَاللهُ لَا يَمْدِى الْعَوْمُ الطَّلِيدِيْنَ ۞

قُلْ يَاكِثُهُ النَّذِينَ هَادُوَالِنُ وَعَثْمُ النَّامُ وَلِيَا مُولِنِهِ مِنُ دُوْنِ التَّاسِ فَضَنَّوُا النَّوْتَ إِنْ كُنْتُوْمِ صَدِيقِيْنَ ۞

یہ الله کا فضل ہے (۱) جے چاہے اپنا فضل دے اور الله تعالیٰ بهت برے فضل کامالک ہے۔(۲)

جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھرانہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی می ہے جو بہت می کتابیں لادے ہو۔ (۱۳) اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بری بری مثال ہے اور اللہ (ایسے) ظالم قوم کوہدایت نہیں دیتا۔ (۵)

کمہ دیجئے کہ اے یمودیو! اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دو سرے لوگوں کے سوا<sup>(۳)</sup> تو تم موت کی تمناکرو<sup>(۳)</sup> اگر تم ہیچ ہو۔<sup>(۵)</sup> (۲)

<sup>(</sup>۱) يد اشاره نبوت محمى (عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَوةُ وَالتَّحِيَّةُ) كى طرف بهى مو سَكَمَّا ب اور اس پر ايمان لان والول كى طرف بهى -

<sup>(</sup>۲) أَسْفَادٌ وَسِفْرٌ كَى جَمّع ہے۔ معنیٰ ہیں ہوى كتاب جب پڑھی جاتی ہے توانسان اس کے معنوں ہیں سفر كرتا ہے۔
اس ليے كتاب كو بھی سفر كما جاتا ہے (فق القدير) ہيہ ہے عمل يموديوں كى مثال بيان كى گئ ہے كہ جس طرح گدھے كو معلوم نہيں ہوتا كہ اس كى كمرپر جو كتاہيں لدى ہوئى ہيں ان ہيں كيا كلما ہوا ہے؟ يا اس پر كتابيں لدى ہوئى ہيں يا كو ڑاكركٹ- اى طرح بير يعبودى ہيں بيہ تورات كو تو اٹھائے گھرتے ہيں اس كو پڑھنے اور ياد كرنے كے وعدے بھى كرتے ہيں 'كو كلہ اس ميں تاويل و تحريف اور تغيرو تبدل سے كرتے ہيں 'كين اس تحريف اور پر فنم و شعور ہے ہى عارى كام ليتے ہيں۔ اس ليے ہيہ حقيقت ميں گدھے ہے بھى برتر ہيں 'كيونكہ گلافات تو پيدائش طور پر فنم و شعور ہے كيان ہي اور گونگہ گلافت اور بنائہ شرون كرتے اى ليے آگے فرمايا كہ ہو تا ہے جب كہ ان كى بڑى برى مثال ہے۔ اور دو سرے مقام پر فرمايا ' اور اللہ كا كارت اللہ كارت جي راادر اس كے معانی و مطالب كو سجھتے ہيں 'كيان اس كے مقتما پر عمل نہيں كرتے۔ اس ليے جو قرآن پڑھتے ہيں 'اكس اس كے مقتما پر عمل نہيں كرتے۔ جس اور راس كے معانی و مطالب كو سجھتے ہيں 'كيان اس كے مقتما پر عمل نہيں كرتے۔

<sup>(</sup>٣) جیسے وہ کماکرتے تھے کہ "ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں"- (المائدة '۱۸) اور دعویٰ کرتے تھے کہ "جنت میں صرف وہی جائے گاجو یہودی یا نصرانی ہو گا" (البقرة -۱۱۱)

<sup>(</sup>۱۲۸) ناکہ تهمیں وہ اعزاز واکرام حاصل ہوجو تمہارے زعم کے مطابق تمہارے لیے ہونا چاہیے۔

<sup>(</sup>۵) اس کیے کہ جس کو میر علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے 'وہ تووہاں جلد پننچے کاخواہش مند ہو تاہے - حافظ ابن

وَلاَيَمُّنُونَهُ أَبَدًا إِبَمَا قَتَاّمَتُ أَيْدٍ يُهِمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَإِللَّا لِللَّهِ مِن

قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَقِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلِقِيْكُمْ ثَوَّرُونَ وَنَهُ إِلَى عِلِوِ الْقَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فِيَنِيْمُكُمْ بِمَا ثُمُّمُ تَعْمَلُونَ ۞

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُؤَالِدُانُوْدِيَ لِلصَّلْوَةِ مِنْ يُوْرِالْجُمُعَةِ فَاسْعَوَّالِلْ ذِكْرِاللهِ وَذَرُواالْبَيْمُ دُٰلِكُوْخُيْرٌلَكُوُ إِنَّ كُنْتُوْتَعْلَمُونَ ۞

یہ بھی بھی موت کی تمنانہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں (۱) اور الله ظالموں کو خوب جانتا ہے-(۷)

کہ دیجئے! کہ جس موت سے تم بھاگتے بھرتے ہووہ تو حہیں بہنچ کر رہے گی پھرتم سب چھپے کھلے کے جانے والے (اللہ) کی طرف لوٹائے جاؤگ اور وہ حمیس تمهارے کیے ہوئے تمام کام بتلادے گا۔(۸)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ برد اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ (۲) میہ تمہارے حق میں بہت ہی

کشیرنے اس کی تفسیردعوت مباہلہ سے کی ہے۔ لیعنی اس میں ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تم نبوت مجمد یہ کے انکار اور اپنے دعوائے ولایت، و محبوبیت میں سچے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کرلو۔ لیعنی مسلمان اور یہودی دونوں مل کربار گاہ اللی میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے 'اسے موت سے ہمکنار فرمادے۔ (دیکھیئے سور دُلِقرۃ '۹۳ کا حاشیہ)

- (۱) بین کفرو معاصی اور کتاب اللی میں تحریف و تغیر کاجوار تکاب میہ کرتے رہے ہیں 'ان کے باعث کبھی بھی میہ موت کی آرزو نہیں کرس گے۔
- (۲) یہ اذان کی طرح دی جائے' اس کے الفاظ کیا ہوں؟ یہ قرآن میں کمیں نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں ہے جس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہے نہ اس پر عمل کرنا ہی۔ جعہ کو 'جعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالی ہر چیز کی پیرائش سے فارغ ہوگیا تھا' یوں گویا تمام مخلوقات کا اس دن اجماع ہوگیا' یا نماز کے لیے لوگوں کا اجتماع ہو آ ہے اس بنا پر کتے ہیں۔ (فتح القدیر) فاسعوا کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ کر آؤ' بلکہ سے کہ اذان کے فورا بعد آجاؤ اور کاروبار بند کر دو۔ کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا ممنوع ہے' وقار اور سکینت کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ (صحیح بعدادی کتاب المساجمہ) کتاب المساجمہ بعض حضرات نے ذَرُوا البینع ( ٹرید و فرونت چھوڑ دو ) سے استدلال کیا ہے کہ جمعہ صرف شہوں میں فرض ہے' اہل دیسات پر نہیں۔ کیونکہ کاروبار اور خریدو فرونت شہوں میں ہی ہوتی ہے' دیساتوں میں نہیں۔ طالانکہ اول تو دنیا میں کوئی گاؤں الیا نہیں جمال خریدو فرونت اور کاروبار نہ ہوتا ہو' اس لیے یہ دعوئی ہی خالف واقعہ اول تو دنیا میں کوئی گاؤں الیا نہیں جمال خریدو فرونت اور کاروبار نہ ہوتا ہو' اس لیے یہ دعوئی ہی خالف واقعہ ہے۔ دو سرائیج اور کاروبار سے مطلب' دنیا کے مشاغل ہیں' وہ چیسے بھی اور جس قدم کے بھی ہوں۔ اذان جعہ کے اول ور در اور کاروبار سے مطلب' دنیا کے مشاغل ہیں' وہ چیسے بھی اور جس قدم کے بھی ہوں۔ اذان جعہ کے اول جو در کوئر اور کی دور کی دور کیں ہی اور جس قدم کے بھی ہوں۔ اذان جعہ کے

فَإِذَا تُغِيدَتِ الصَّلَوَّةُ فَانْتَتِمُواْ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِنْ فَضْلِ الله وَاذْكُواللهُ كَمْثُوالْمُلَكُونُهُ فِي فَالْمُونِ ۞

> وَإِذَارَا وَاقِنَارَةً اَوْلَهُوا لِمِ نُفَضَّوًا الِمُهَا وَتَرَكُّولُو قَالِمًا \* ثُلُ مَاعِنْدَاللهِ خَيْرُتُنَ اللّهُو وَمِنَ الرَّبِّحَارَةِ \* وَاللّهُ خَيْرُ النزيقِينَ شَ

بهترب اگرتم جانتے ہو۔ (۹)

پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں نھیل جاؤ اور الله کا فضل تلاش کرو<sup>(۱)</sup> اور بکثرت الله کا ذکر کیا کرو ماک تم فلاح یالو-(۱۰)

اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ (۲) آپ کمہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے (۳) وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ (۳) اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رسال ہے۔ (۱۱)

بعد انہیں ترک کر دیا جائے۔ کیا اہل دیمات کے مشاغل دنیا نہیں ہوتے؟ کیا تھیتی باڑی 'کاروبار اور مشاغل دنیا سے مخلف چزہے؟

- (۱) اس سے مراد کاروبار اور تجارت ہے۔ یعنی نماز جعہ سے فارغ ہو کرتم پھراپنے اپنے کاروبار اور دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو جاؤ-مقصد اس امر کی وضاحت ہے کہ جعہ کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نماز کے وقت ایبا کرنا ضروری ہے۔
- (۲) ایک مرتبہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعے کا خطبہ ارشاد فرہا رہے تھے کہ ایک قافلہ آگیا' لوگوں کو پتہ چلا تو خطبہ پھو ڈکر ہا ہر خریدو فروخت کے لیے چلے گئے کہ کمیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے صرف ۱۲ آدمی مسجد میں رہ گئے۔ جس پر بیہ آیت نازل ہوئی (صحیح بہنحاری نفسسیر مسودة المجمعة وصحیح مسلم کتاب المجمعة باب وإذا رأو تبحارة أولهوا الله والله فرات کے معنی ہیں ' ماکل اور متوجہ ہونا' دو ژکر منتشر ہو جانا۔ إلَيْهَا میں ضمير کا مرجع نبجارة تھے۔ یمال صرف ضمير تجارت پر اکتفاکيا' اس ليے کہ جب تجارت بھی' باوجود جائز اور ضروری ہونے کے 'دوران خطبہ ہے۔ یمال صرف ضمير تجارت پر اکتفاکيا' اس ليے کہ جب تجارت بھی' باوجود جائز اور ضروری ہونے کے 'دوران خطبہ فرموم ہونے فیل وغیرہ کے ذموم ہونے میں کیا تنگ ہو سکتا ہے؟ علاوہ اذین قائماً ہے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہوکے کر دینا سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ سائنگیزا ہے دو خطبے ہوتے تھے' جن کے در میان آپ سائنگیزا ہی ہے۔ کہ قب شرکان آپ سائنگیزا ہی ہوئے تھے' جن کے در میان آپ سائنگیزا ہی ہے۔ مسلم 'کتاب المجمعة )
  - (٣) تعین الله اور رسول ملائقیا کے احکام کی اطاعت کی جو جزائے عظیم ہے۔
  - (۳) جس کی طرف تم دوڑ کر گئے اور معجد سے نکل گئے اور خطبہ جمعہ کی ساعت بھی نہیں گی۔
- (۵) پس ای سے روزی طلب کرو اور اطاعت کے ذریعے سے اس کی طرف وسلیہ پکڑو- اس کی اطاعت اور اس کی طرف انابت تخصیل رزق کابہت بڑاسبب ہے-

#### سورهٔ منافقون مدنی ہے اور اس میں گیارہ آیتی اور دو رکوع میں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والاہے۔

تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بیٹک آپ اللہ کے رسول ہیں '() اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ '() اللہ گوائی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ '() انہوں نے اپنی قسمول کو ڈھال بنار کھا ہے '') پس اللہ کی راہ سے رک گئے (۵) بیٹک براہے وہ کام جو یہ کر رہے بیں۔ (۲)

یہ اس سبب ہے ہے کہ بیر ایمان لاکر پھر کافر ہو گئے (۱) پس ان کے دلوں پر مرکردی گئی-اب بیہ نہیں سبجھتے-(۳) جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما

## स्वाधिक विकास

## بشمير اللوالرَّحْيْن الرَّحِيثُون

إِذَاجَآءُ لِدَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوانَتُهَمَّدُ اِتَّكَ لَرَسُوْلُ اللهُ وَاللهُ يَعْكُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ اِنَّ النَّنْفِقِينَ لَكُونِ بُونَ ۚ

> إِتَّخَذُوْاَ آيَانَهُمُ خِنَّةٌ صَدُّوْا عَنْ سِيْلِ اللَّهُ إِنَّهُمُ سَأَمُّاكَانُوْ الْفَكُوْنِ

ذلِكَ بِأَنَّهُمُ المَنُوانُو كَفُورُوا فَطَّيْمَ عَلْ قُلُورِهِمٌ فَهُمِّ لَا يَفْعَهُونَ ۞

وَإِذَا وَايَتُهُمُ مُعْجِبُكَ أَجْمَامُهُ وَوَانَ يَقُولُوانَسَمَعُ لِقَوْلِهِ مُ كَانَهُ وَ

<sup>(</sup>۱) منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ بیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قتمیں کھا کھاکر کہتے کہ آپ ماڑی کے اللہ کے رسول ہیں۔

<sup>(</sup>۲) یہ جملہ معرّضہ ہے جو مضمون ما قبل کی ٹاکید کے لیے ہے جس کا ظمار منافقین بطور منافق کے کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو ویسے ہی زبان سے کتے ہیں' ان کے ول اس یقین سے خالی ہیں' لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ سُلَّ اللہ اوقی اللہ کے رسول ہیں۔

<sup>(</sup>۳) اس بات میں کہ وہ دل سے آپ مل اللہ کا رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی دل سے گواہی نہیں دیتے صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے اظمار کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لينى وہ جو قتم كھاكر كتے ہيں كہ وہ تمهارى طرح مسلمان ہيں اور بيك مجد (صلى الله عليه وسلم) الله كے رسول ہيں ' انهوں نے اپنى اس فتم كو دُھال بنا ركھا ہے اس كے ذريع سے وہ تم سے بچے رہتے ہيں اور كافروں كى طرح بيه تمهارى تكواروں كى زديم نہيں آتے۔

<sup>(</sup>a) دو سرا ترجمہ ہے کہ انہوں نے شک و شہمات بیدا کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔

<sup>(</sup>٢) اس سے معلوم ہوا کہ منافقین بھی صریح کافر ہیں۔

حُسُّبُ شُسَنَدَهُ وَالْمُعْرِانُ كُلِّ صَيْحَةِ عَلَيْهِمْ هُو الْعَدُّ وُفَاحُذُرُهُمُ \* قَاتَكُهُ وَاللهُ اللَّي يُؤْفِلُونَ ۞

> ڟۣڎؘٳؿٙڶڷۿؙۄٞؾۘڡٚٲڷۊ۬ٳؽؾۘؾؙۼ۬ۯۣڵڎؙڝٷڵ اڟڡؚڵۊۜۉ۠ٳۯٷۺۘؠؙؗۿ ۅؘۯٳٙؽؠۜٛؠؙؙۿؙؿڞؙڎؙٷؽؘۅۿۄؙؿؙۺؿڵ۫ڽۯۏؽؘ۞

سَوَاءٌ عَلَيْهِهُ اَسْتَغَفَّرُتَ لَهُوْ امْزُلُوتَتَتَقَفِّوْلَهُ عُلَنَ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُّ إِنَّ اللهُ لَايِهُ لِي الْقَوْمُ الْفِيقِينَ ۞

هُوُ الَّذِينَ يَتُولُونَ لَا نُنْفِعُوا عَلَى مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ حَتَّى

معلوم ہوں' (ا) ہے جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر (اپنا) کان لگائیں' (۲) گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سمارے سے لگائی ہوئیں' (۳) ہر (سخت) آواز کواپنے خلاف سجھتے ہیں۔ (۲) ہی حقیقی وشمن ہیں ان سے بچواللہ افہیں غارت کرے کمال سے بچرے جاتے ہیں۔ (۲) اور جب ان سے کماجا تا ہے کہ آؤ تممارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سرمطکاتے ہیں (۵) ور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ (۲) (۵) ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ (ک) اللہ تعالی انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ (۱) بیشک اللہ تعالی (ایسے) نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (۲)

یی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس

- (۱) لینی ان کے حسن و جمال اور رونق وشادابی کی وجہ ہے۔
  - (٢) لعنی زبان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ ہے۔
- (۳) بعنی اپنی درازئی قد اور حسن و رعنائی عدم قهم اور قلت خیر میں ایسے ہیں گویا کہ دیوار پر لگائی ہوئی کنڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو تو بھلی لگتی ہیں لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتیں۔ یا بیہ مبتدا محذوف کی خبرہے اور مطلب ہے کہ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کنڑیاں ہیں جو کسی بات کو سمجھتی ہیں نہ جانتی ہیں۔ (فتح القدیر)
- (۳) کینی بزدل ایسے ہیں کہ کوئی زور دار آواز س لیس تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نازل ہو گئی ہے-یا گھبرااٹھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کسی کارروائی کا آغاز تو نہیں ہو رہاہے-جیسے چو راور خائن کادل اندر سے دھک دھک کررہا ہو تاہے-
  - (۵) لینی استغفار سے اعراض کرتے ہوئے این سروں کو موڑ لیتے ہیں۔
  - (١) لعني كهنے والے كى بات سے منہ موڑليں كے يا رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سے اعراض كرليس كے-
- (2) اپنے نفاق پر اصرار اور کفریر استمرار کی وجہ ہے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جمال استغفار اور عدم استغفار ان کے حق میں برابرہے۔
- (۸) اگر ای حالت نفاق میں وہ مرگئے۔ ہاں اگر وہ زندگی میں کفرو نفاق سے ٹائب ہو جا کیں تو بات اور ہے' پھران کی مغفرت ممکن ہے۔

َيُفَقُنُواْ وَلِلهِ خَزَالِيُ التَمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَايَفَقَهُونَ ۞

يُقُوْلُونَ لَهِنْ تَجَعُنَا إِلَى الْمَوانِيَةَ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّمِنُمَّ الْاَذَلَّ وَلِمِهِ الْعِزَّةُ وَلَوَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِاِنَّ النَّنْفِيقِيْنَ لايقَالُونَ ۞

ہیں ان پر پکھ خرچ نہ کرویماں تک کہ وہ ادھرادھر ہو جا کیں ان پر پکھ خرچ نہ کرویماں تک کہ وہ ادھرادھر ہو جا کیں اور آسان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں (۲) کیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ (۳) یہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جا کیں گ تو عزت والاوہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ (۳) سنو! عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان داروں کے لیے ج

(۱) ایک غزوے میں (جے اہل سرغزوہ مربیع یا غزوہ کئی المصطلق کتے ہیں) ایک مهاجر اور ایک انساری کا بھڑا ہو گیا' دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انسار اور مهاجرین کو پکارا'جس پر عبداللہ بن ابی (منافق) نے انسارے کہا کہ تم نے مهاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا' اب و کھے لو' اس کا نتیجہ سامنے آرہا ہے بعنی بید اب تمهارا کھا کر تمہیں پر غزا رہے ہیں۔ ان کا علاج تو بہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کردو' بید اپنے آپ تتر بتر ہو جائیں گے۔ نیز اس نے بیجی کہا کہ ہم (جو عزت والے ہیں) ان ذلیوں (مهاجروں) کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت ذید بن ارقم برائی نے یہ کلمات خیشہ من لیے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر بتلایا' آپ سُلٹی آپئی نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ جس پر حضرت ذید بن ارقم برائی کو سخت ملال ہوا' اللہ تعالی نے حضرت ذید بن ارقم برائی کی صداخت صاف انکار کر دیا۔ جس پر حضرت ذید بن ارقم برائی کو سخت ملال ہوا' اللہ تعالی نے حضرت ذید بن ارقم برائی کی صداخت کے اظہار کے لیے سورۂ منافقون نازل فرما دی' جس میں ابن ابی کے کردار کو پوری طرح طشت ازبام کر دیا گیا۔ حصرت البحدی' نفسیوں سورۃ المنافقون)

(۲) مطلب میہ ہے کہ مهاجرین کا رازق اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ رزق کے خزانے ای کے پاس ہیں'وہ جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے۔

- (۳) منافق اس حقیقت کو نهیں جانتے 'اس لیے وہ سجھتے ہیں کہ انصار اگر مهاجرین کی طرف دست تعاون درازنہ کریں تو وہ بھوکے مرجائیں گے۔
- (٣) اس كاكہنے والا ركيس المنافقين عبدالله بن ابی تھا'عزت والے ہے اس كی مراد تھی'وہ خوداوراس كے رفقاء اور ذلت والے ہے (نعوذ باللہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان-
- (۵) لیتی عزت اور غلبہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور پھروہ اپنی طرف سے جس کو چاہے عزت و غلبہ عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ اسپٹے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت اور سرفرازیاں عطا فرما تا ہے نہ کہ ان کو جو اس کے نافرمان ہوں۔ بیہ منافقین کے قول کی تروید فرمائی کہ عزتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور معزز بھی وہی ہے جے وہ معزز سمجھ نہ کہ وہ جو اسپٹے آپ کو معزز یا اہل دنیا جس کو معزز سمجھیں اور اللہ کے ہاں معزز صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے،

جانة نهيل (٨)

اے مسلمانو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ (۲) اور جو الیا کریں وہ بڑے ہی زیاں کارلوگ ہیں۔ (۹)

اور جو کچھ ہم نے تہیں دے رکھا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) اس سے پہلے خرچ کرو (۳) کہ تم میں سے کے خرچ کرو (۳) کہ تم میں سے کی کو موت آجائے تو کئے لگے اے میرے پروردگار! مجھے تو تھوڑی دیر کی مملت کیوں نہیں (۳) دیتا؟ کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ (۱۹)

اور جب کسی کامقررہ وقت آجا آہ پھراسے اللہ تعالی ہرگز مملت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالی بخوبی ہاخبرہے۔ (۱۱) يَّالَيُّهُا الَّذِيُنَ امْنُوُّا لِاتَّالِمِكُوَّا مُوَالْكُوْرَلاَّا وَلاَثْكُوْعَىٰ ذِكْرِاللَّهُ وَمَنْ تَقْعَلُ ذٰلِكَ فَاذْلِيْكَ هُوالْخُورُونَ ۞

ۅؘٲڹۛڣڠؙۊؙٳ؈ؙ؆ؘڵۯۘڎٛڣڬٷ۫ڗٟؿؙۼۧڸؚٲڽؙ؆ۣ۬ڷؿٵؘڂٮػؙٷٳڵؠؙۅؙٮؙ ؿؘؿڠؙۅ۠ڶڒؾؚڶۊؚؗڷٳٚٲڂٛۄؙؾؘؿٙٙٳڶٙٲڄڸ؋ٙڔڽۼۜڔؽ۫ڽۣٚڬٙڡٙؾڰٯٙ ۅؘٲڴؿؙۺؘؚٵڶڞ۠ڸڿؽؙڹ۞

وَكَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَاجَاءً أَجَلُهَا ۚ وَاللهُ خَيِيثُرُّ بِمَا تَعُمَّدُونَ ۚ شَ

كافراورابل نفاق نهيس

<sup>(</sup>۱) اس لیے ایسے کام نہیں کرتے جوان کے لیے مفید ہیں اور ان چیزوں سے نہیں بچتے جوان کے لیے نقصان وہ ہیں۔
(۲) یعنی مال اور اولاد کی محبت تم پر اتنی غالب نہ آجائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکام و فرائض سے غافل ہو جاؤ
اور اللہ کی قائم کردہ حلال و حرام کی حدول کی پروانہ کرو۔ منافقین کے ذکر کے فور آبعد اس جمیمہ کامقصد یہ ہے کہ یہ
منافقین کا کردار ہے جو انسان کو خسارے میں ڈالنے والا ہے۔ اہل ایمان کا کردار اس کے بر عکس ہو آہے اور وہ یہ ہے کہ
وہ ہروقت اللہ کویادر کھتے ہیں 'لینی اس کے احکام و فرائض کی پابٹری اور حلال و حرام کے در میان تمیز کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) خرج كرف سے مراد زكوة كى ادائيكى اور ديگرامور خير ميں خرچ كرنا ہے-

<sup>(</sup>٣) اس سے معلوم ہوا کہ ذکو ق کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں اور اسی طرح اگر ج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آجائے؟ اور یہ فرائش اس کے ذمے رہ جا کیں کیونکہ موت کے وقت آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

#### سورهٔ تغاین مدنی ہے اور اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو بردا مهران نمايت رحم والا ہے-

(تمام چیزیں) جو آسانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاک بیان کرتی ہیں (۱) ای کی سلطنت ہے اور اس کی تعریف ہے'(۱) اور وہ ہر ہر چیزیر قادر ہے۔(۱)

ای نے تہیں پیدا کیا ہے سوتم میں سے بعضے تو کافر ہیں اور بعض ایمان والے ہیں' اور جو پچھتم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہاہے۔ (۲)

ای نے آسانوں کو اور زمین کوعدل و حکمت سے پیدا کیا' (<sup>(۲)</sup> اس نے تمهاری صور تیں بنا کیں اور بہت اچھی

## ينونالتياني كالمستوات

### بِمُ الرَّحِيمُون الرَّحِيمُون الرَّحِيمُون

يُسَيِّحُ وَلِهُومَا فِي التَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُمُدُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَّىًٰ قَدِيْرٌ ۞

هُوَالَّذِي عُخَلَقَكُمُ فَيِنْلُوْكَافِرٌ قَمِنْلُوْمُوْمُنُ وَاللهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْرُ ۞

خَلَقَ السَّبٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَقِّ وَصَوَّرَكُوْفَاَحُسَّ صُورَكُوْ وَالْمُعِيْرُ ۞

- (۱) لیمنی آسان و زمین کی ہر مخلوق اللہ تعالی کی ہر تقص و عیب سے تنزیہ و نقدیس بیان کرتی ہے- زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی- جیسا کہ پہلے گزرا-
- (۲) لیمن یہ دونوں خوبیاں بھی اس کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اختیار حاصل ہے تو وہ اس کا عطا کروہ ہے جو عارضی ہے، کسی کے پاس کچھ حسن و کمال ہے تواسی مبدأ فیض کی کرم مستری کا بتیجہ ہے، اس لیے اصل تعریف کا مستق بھی صرف وہی ہے۔
- (٣) یعنی انسان کے لیے خیرو شر' نیکی اور بدی اور کفروائیان کے راستوں کی وضاحت کے بعد اللہ نے انسان کو ارادہ و افقیار کی جو آزادی دی ہے۔ اس نے کئی پر جبر نہیں افقیار کی جو آزادی دی ہے۔ اس نے کئی پر جبر نہیں کیا۔ اگر وہ جبر کرتا تو کوئی فخص بھی کفرو معصیت کا راستہ افقیار کرنے پر قاور ہی نہ ہو تا۔ لیکن اس طرح انسان کی آزمائتھا۔ ﴿ الّذِیْ حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْمَیْوَ اَلَیْوَا اَلِیْوَا اَلِیْوَا اَلِیْوَا اِلْمَا اِلَّمَا اِلْمَا اِلْمِی مشیت انسان کو آزمانا تھا۔ ﴿ اللّذِیْ حَلَقَ اللّهِ اَلَمَا اللّهِ اَلَّمَا اَلْمَا اللّهِ اَلَّمَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- (۴) اور وہ عدل و حکمت یمی ہے کہ محن کواس کے احسان کی اور بد کار کواس کی بدی کی جزادے' چنانچہ وہ اس عدل کا

بنائیں '' اور اس کی طرف لوٹناہے۔ '' (۳) وہ آسان و زمین کی ہر ہر چیز کاعلم رکھتاہے اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرووہ (سب کو) جانتاہے۔ اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جانئے والاہے۔ ''' (۴)

کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پنچی؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وہال چکھ لیا (۳) اور جن کے لیے وردناک عذاب ہے۔ (۵)

یہ اس لیے (۱) کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلاکل کے آئے تو انہوں نے کمہ دیا کہ کیا انسان ماری رہنمائی کرے گا؟ (۱) پس انکار کر دیا (۱) اور منہ

يَعْلُوْمَا فِي السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُبُوُّونَ وَمَا تُعْلِدُونَ وَاللهُ عَلِيمُ الذَّاتِ الصُّدُوْدِ ۞

ٱلَّهُ يَأْتِكُوْنَبُوُ اللَّذِينَ كَفَرُوْامِنَ قَبْلُ فَذَا فُوْاوَبَالَ ٱلْمِوْمُ وَلَهُوْمَذَابٌ الِيُّهُ ۞

ذلكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ ثَّالْتِيُّهِمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالُوُّا ٱبْثَرْتَهُنُّ وْنَنَا ثَكْمَرُوُ اوَتَوَلَّوُا وَاسْتَغْنَى اللهُ ۚ وَاللهُ غَفِيُّ خَمِيْنُ ۞

مكمل اہتمام قيامت والے دن فرمائے گا۔

- (۱) تہماری شکل وصورت و قدو قامت اور خدو خال نمایت خوب صورت بنائے ' جس سے اللہ کی ووسری مخلوق محروم ہے۔ جیسے ووسرے مقام پر فرمایا ﴿ يَالَهُمَ الرِّلْمَانُ مَا عَرَلْهُ وَيَرَبِّكَ الْكَوْنِيمِ \* الَّذِي عَلَقَكَ فَسَوْدَكَ فَعَدَاكَ \* فَا اَيْنَ مُعْوَرَةً وَ مَرَى مُقَالَ مَعْدَارَ اللهُ عَلَيْنِ ﴾ (سورة الانفطار ۲۰ مردم ﴿ وَصَوَرَكُمُ فَاحْسَنَ صُورَكُمُ وَسَرَكُمُ وَسَرَكُمُ وَمَنَ التَّلِيّنِينِ ﴾ (سورة الانفطار ۲۰ مردم ﴿ وَصَوَرَكُمُ فَاحْسَنَ صُورَكُمُ وَسَرَكُمُ وَسَرَكُمُ وَسَرَكُمُ وَسَرَكُمُ وَسَاءً مِنْ التَّلِيّنِينِ ﴾ (سورة الانفطار ۲۰ مردم ﴿ وَصَورَكُمُ وَسَرَكُمُ وَسَرَعَ اللّهُ وَسَرَعَ وَسَرَعَ اللّهُ وَسَرَعَ مَنْ اللّهُ وَسَرَعَ اللّهُ وَسَرَعَ وَسَعَالَ وَسَرَعَ وَسَرَعَ وَسَرَعَ وَسَرَعَ وَسَعَ وَسَرَعَ وَسَرَع
  - (۲) کسی اور کی طرف نہیں مکہ اللہ کے محاہبے اور مؤاخذے سے بچاؤ ہو جائے۔
- (۳) لینی اس کاعلم کائٹات ارمنی و ساوی سب پر محیط ہے بلکہ تمہارے سینوں کے رازوں تک سے وہ واقف ہے۔ اس سے قبل جو دعدے اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں 'یہ ان کی تاکید ہے۔
- (٣) یہ اہل مکہ سے بالخصوص اور کفار عرب سے بالعموم خطاب ہے- اور ما قبل کافروں سے مراد قوم نوح ، قوم عاد ، قوم شمود وغیرہ ہیں۔ جنہیں ان کے کفرو معصیت کی وجہ سے دنیا میں عذاب سے دوچار کرکے تباہ و برباد کر دیا گیا-
  - (۵) لینی دنیوی عذاب کے علاوہ آخرت میں۔
  - (٦) ذٰلِكَ سيراشاره ہے اس عذاب كى طرف 'جو دنيا ميں انہيں ملااور آخرت ميں بھى انہيں ملے گا-
- (2) یہ ان کے کفر کی علت ہے کہ انہوں نے یہ کفر' جو ان کے عذاب دارین کا باعث بنا' اس لیے اختیار کیا کہ انہوں نے انہوں نے یہ کفر' جو ان کے عذاب دارین کا باعث بنا' اس لیے اختیار کیا کہ انہوں نے ایک بھرایت و رہنمائی کے لیے آنا' ان کے لیے ناقابل قبول تھا جیسا کہ آج بھی اہل بدعت کے لیے رسول کو بشر مانا نمایت گراں ہے۔ مَدَاهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ .
  - (٨) چنانچه اس بنایر انهول نے رسولول کو رسول مانے سے اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔

گے۔ (۵) آپ کمہ و بیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قتم! تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ کے (۱) پھرجو تم نے کیا ہے اس

کی خبر دیئے جاؤ گے  $^{(2)}$  اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ $^{(\Lambda)}$ 

سوتم اللہ پر اور اس کے رسول پر <sup>(۹)</sup> اور اس نور پر جے

زَعَمَ الّذِينَ كَعَامُوا اَنَ لَنَ يُحْبَعُوا الْأَنْ عَلَى وَرَبِّى كَتُبُعَ أَنَّ ثُوَلَتُمْ بَتُونَ بِهِمَا عَبِمُلُمُّ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَبِيرِيُّرُ ۞

فَالْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ

- (۱) لینی ان سے اعراض کیااور جو دعوت وہ پیش کرتے تھے' اس پر انہوں نے غورو تدبر ہی نہیں کیا۔
  - (٢) ليعنى ان كے ايمان اور ان كى عبادت ہے۔
  - (۳) اس کو کسی کی عبادت سے کیا فائدہ اور اس کی عبادت سے انکار کرنے سے کیا نقصان؟
- (٣) یا محود ہے (تعریف کیا گیا) تمام مخلوقات کی طرف ہے۔ یعنی ہر مخلوق زبان حال و قال سے اس کی حمد و تعریف میں رطب اللسان ہے۔
- (۵) لیعن سے عقیدہ کہ قیامت والے ون ووہارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے' میہ کافروں کا محض گمان ہے' جس کی پشت پر ولیل کوئی نہیں- زعم کااطلاق کذب پر بھی ہو تاہے-
- (۲) قرآن مجیدیں تین مقامات پر اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بیہ عکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قشم کھاکر بیہ اعلان کرے کہ اللہ تعالی ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا-ان میں سے ایک بیہ مقام ہے اس سے قبل ایک مقام سور ہ ایونس 'آیت ۵۳'اور دوسرامقام سور ہُ سبا' آیت ۳ ہے-
- (2) یہ وقوع قیامت کی حکمت ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس لیے ناکہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے۔ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے کہ یہ جزا کممل شکل میں بالعموم نہیں ملتی۔ نیک کو نہ بد کو۔ اب اگر قیامت والے دن بھی کممل جزا کا اہتمام نہ ہو تو دنیا ایک کھانڈرے کا کھیل اور فعل عبث ہی قرار پائے گ جب کہ اللہ کی ذات الی باتوں سے بہت بلند ہے۔ اس کا تو کوئی فعل عبث نہیں 'چہ جائیکہ جن وانس کی تخلیق کو بے مقصد اور ایک کھیل سمجھ لیا جائے۔ تَعَالَی اللهُ عَن ذٰلِکَ عُلْوًا کَبیرًا.
  - (٨) یه دوباره زندگی انسانول کو کتنی می مشکل یا مسبعد نظر آتی ہو اکیکن اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔
- (٩) فآمِنُوا میں فاضیحہ ہے جو شرط مقدر پر ولالت کرتی ہے۔ آئی: إِذَا كَانَ ٱلأَمْرُ هٰكَذَا فَصَدِّقُوا بِاللهِ لَعِنى جب معالمه اس طرح ہے جو بیان ہوا ' تواللہ بر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ ' اس کی تصدیق کرو۔

بِمَا تَعُمُلُوٰنَ خَبِيْرُ ۞

يُومُ يَبُمُعُلُمُ لِلْهِمُ الْمَعُمُّ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّمُ عَنَّهُ سَيِّاتِهِ وَيُدُحِلُهُ حَنَّتٍ تَجُرِئُ مِنْ قَعْمَا الْأَنْفِرُ خِلدِئِنَ فِيهَا آلِنَكَ أَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* •

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ وَكُذَّ بُوَا بِالْمِنِيَّ أَوْلِيكَ أَصْفِبُ النَّا رِغْلِدِيْنَ فِيهَا ۗ وَيَثْسَ الْمَصِدُو ۚ

مَا آصَابَ مِنْ مُصِيْبَةِ إِلا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنَ بِإِللهِ

ہم نے نازل فرملیا ہے ایمان لاؤ (ا) اور الله تعالی تمهارے ہرعمل بریاخبرہے-(۸)

جس دن تم سب کواس جمع ہونے کے دن (۲) جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا (۲) اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کردے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گاجن کے پنچ نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمی بہت بردی کامیالی ہے۔ (۹)

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی (سب) جہنم ہیں (جو) جہنم میں ہمیشہ رہیں گے 'وہ بہت براٹھکاناہے-(۱۰)

کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی ' (۲)

<sup>(</sup>۱) آپ ساتھ ازل ہونے والا یہ نور قرآن مجید ہے جس سے گراہی کی تاریکیاں چھٹی ہیں اور ایمان کی روشنی چھلتی ہے۔ روشنی چھلتی ہے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک ہار جائے گا'اہل حق اہل باطن پر 'ایمان والے اہل کفر پر اور اہل طاعت اہل معصیت پر جیت جائیں گے۔ وہ جنت میں واضل ہوگی کہ وہ جنت میں واضل ہو جائیں گے اور وہاں ان گھروں معصیت پر جیت جائیں گے جسے بڑی جیت اہل ایمان کو بیہ حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں واضل ہو جائیں گے اور رہاں ان گھروں کے جمی وہ مالک بن جائیں گے جو جہنم یوں کے لیے تھے ۔ اگر وہ جہنم میں جانے والے کام نہ کرتے ۔ اور سب سے بڑی ہار جہنمیوں کے جمعے میں آئے گی جو جہنم میں واضل ہوں گے ، جنہوں نے خیر کو شرے 'عمرہ چیز کور دی سے اور نعتوں کو عذاب سے بدل لیا۔ غبن کے معنی نقصان اور خیارے کے بھی جیں 'لینی نقصان کا دن۔ اس دن کا فروں کو تو خیارے کا احساس ہو گا ہی۔ اہل ایمان کو بھی اس اعتبارے خیارے کا احساس ہو گا کہ انہوں نے اور زیادہ نکیاں کرے مزید در جات کیوں نہ حاصل کیے۔

<sup>(</sup>٣) لینی اس کی تقدیر اور مشیت سے ہی اس کا ظهور ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے نزول کاسبب کفار کا بیہ قول ہے

يَهْدِ قُلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ مَنْيُ عَلَيْهُ ١

وَأَجِيْمُوااللَّهُ وَ اَلِمِيمُواالرَّبُولَ ۚ وَانْ تَوَكَيْتُوفَوْلَنَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبُلُوْ الْمُبِينُ ﴿

اَللَّهُ لَا اللَّهِ أَلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ الْمُؤْمِنُونَ 🐨

﴾ يَايُّهُا الَّذِيْنِ امَنُوَالِقَ مِنَ انْوَاجِكُمْ وَاوْلَادِكُمْ مَدُّوَالَكُمْ فَاحْدَدُوهُمُوْءَ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ خَفُوزُنَّتِجِيدُرُ ۞

جو الله پر ایمان لائے الله اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے (۱۱) ہے (۱۱) (۱۱) دیتا داللہ مرچیز کو خوب جاننے والا ہے - (۱۱) (لوگو) الله کا کمنا مانو اور رسول کا کمنا مانو - پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پنجاد ینا ہے - (۱۲)

الله کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ (۳۳)

اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور بعض بیچ تمہارے دشمن ہیں (<sup>(())</sup> پس ان سے ہوشیار رہنا <sup>(())</sup> اور اگر تم معاف کر دو اور در گزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشے والا مہرمان ہے۔ <sup>(۱)</sup> ((())

که اگر مسلمان حق پر ہوتے تو دنیا کی مصبتیں انہیں نہ پہنچتیں۔ (فتح القدیر)

- (۱) لعنی وہ جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھے پنچاہے۔اللہ کی مشیت اور اس کے تھم ہے ہی پنچاہے 'پس وہ صبراور رضابالقضا کا مظاہرہ کرتاہے۔ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں 'اس کے دل میں یقین رائح کر دیتا ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس کو پنچنے والی چیزاس سے چوک نہیں سکتی اور جواس سے چوک جانے والی ہے 'وہ اسے پنچ نہیں سکتی۔(ابن کثیر)
- (۲) لیعنی ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں مگڑے گا' کیونکہ اس کا کام صرف تبلیغ ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں' اللہ کا کام رسول بھیجنا ہے' رسول کا کام تبلیغ اور لوگوں کا کام تشلیم کرنا ہے۔ (فتح القدیر)
- (٣) لینی تمام معاملات اس کو سونییں 'اس پر اعتاد کریں اور صرف اس سے دعا و التجاکریں 'کیونکہ اس کے سواکوئی حاجت روااور مشکل کشاہے ہی نہیں۔
  - (٣) لینی جو تهمیں عمل صالح اور اطاعت اللی سے رو کیں 'سمجھ لووہ تمهارے خیرخواہ نہیں' ویشن ہیں۔
- (۵) لینی ان کے پیچیے لگنے سے بچو۔ بلکہ انہیں اپنے پیچیے لگاؤ آپاکہ وہ بھی اطاعت اللی اختیار کریں 'نہ کہ تم ان کے پیچیے لگ کرا بی عاقبت خراب کرلو۔
- (۱) اس کا سبب نزول میہ بیان کیا گیا ہے کہ محے میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا' جیسا کہ اس وقت ججرت کا حکم نمایت ٹاکید کے ساتھ دیا گیا تھا۔ لیکن ان کے بیوی بیچ آڑے آ گئے اور انہوں نے انہیں ہجرت نہیں کرنے دی۔ پھر بعد میں جبوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کرلی ہے تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر غصہ آیا' جنہوں نے انہیں ہجرت

إِنَّهَا آمُوالُكُوْ وَاوْلِادُكُوْ فِينَّةٌ وَاللَّهُ عِنْدَا لَا أَجُرُ عَظِيْرٌ ﴿

فَاتَّقُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُو وَاسْمَعُوا وَاطِيعُوا وَالْفِقُوا خَيُوالْإِنَفُسِكُوْ وَمَنُ يُّوقَ شُحَ نَفِسه فَأُولَٰإِكَ هُمُوالْمُفْلِحُونَ ۞

كَ تُقُرِضُوااللهَ قَرْضًاحَـنَا لِمُضْعِفُهُ لَكُورَ يَغْفِرُ لَكُورُ وَاللهُ شَكُورُ وَلِيْوٌ ۞

عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَيْنِيزُ الْحَيَائِيمُ

تمهارے مال اور اولاد تو سراسر تمهاری آزمائش ہیں۔ <sup>(۱)</sup> اور بہت بڑا اجر اللہ کے ماس ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۵)

پس جہاں تک تم ہے ہو سکے اللہ ہے ڈرتے رہواور سنتے اور مانتے چلے جاؤ (۳) اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے (۳) اور جو شخص اپنے نفس کی حرص ہے محفوظ رکھاجائے وہی کامیاب ہے۔ (۱۲)

اگرتم الله کو اچھا قرض دو گے ( یعنی اس کی راہ میں خرج کرو گے) (۵) تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا تا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا- (۲) الله بڑا قدر دان بڑا برد بارے - (۵)

وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے زبردست حکمت والا (ہے)۔(۱۸)

ے روکے رکھاتھا' چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کاارادہ کیا۔ اللہ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور در گزرے کام لینے کی تلقین فرمائی۔ (سنن السرمیذی تفسیر سور ۃ السفاہین)

(۱) جو تمہیں کب حرام پر اکساتے اور اللہ کے حقوق ادا کرنے سے روکتے ہیں 'پس اس آ ذمائش میں تم اسی وقت سرخ رو ہو تہیں 'وہاں اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت نہ کرو- مطلب سے ہوا کہ مال و اولاد جمال اللہ کی نعمت ہیں 'وہاں سے انسان کی آ ذمائش کا ذریعہ بھی ہیں-اس طریقے سے اللہ تعالی دیکھا ہے کہ میرااطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون؟

(۲) لینی اس مخص کے لیے جو مال و اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی معصیت سے اجتناب کرتاہے۔

(٣) کینی اللہ اور رسول میں ہیں ہوں کو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر عمل کرو- اس لیے کہ صرف س لیٹا بے فائدہ ہے' جب تک عمل نہ ہو-

- (٣) خَيْرًا أَيْ: إِنْفَاقًا خَيْرًا، يَكُن الإِنْفَاقُ خَيْرًا الفاق عام ب صدقات واجبه اور نافله دونول كوشامل ب-
  - (۵) لینی اخلاص نیت اور طبیب نفس کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔
  - (٢) لین کئی کئی گنا بوهانے کے ساتھ وہ تہمارے گناہ بھی معاف فرمادے گا۔
- (2) وہ اسپنے اطاعت گزاروں کو أَضْعَافًا شَضَاعَفَةً اجروتواب سے نواز تاہے اور معصیت کاروں کا فوری مواخذہ نہیں فرما آ۔

#### سور و طلاق منى به اور اس يس باره آيتي اور دور كوع بين-

شروع كريا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهران نمايت رحم والا ب-

اے نی! (اپنی امت ہے کہو کہ) جب تم اپنی پیولیوں کو طلاق دینا چاہو (اُن تو ان کی عدت (کے دنوں کے آغاز) میں انہیں طلاق دو (۲) اور عدت کا حساب رکھو' (۱) اور اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو' نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو (۱) اور نہ وہ (خود) نکلیں (۱) ہاں یہ

## فكالقالاف

## 

يَايُهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّمَاءُ فَطَلِقُوْهُنَ لِمِدَّ بَهِنَّ وَأَحْصُوا الْمِدَةَ قَالَتُوُ اللهُ رَبَّغُوْلَا شُوْرُهُوْهُنَّ مِنْ أَبُوْتِهِنَّ وَلَا يَغُوْمُنَ إِلَّا اَنْ يَأْتِيْنَ بِعَلَمَتَةً مُّنِيَّةً وَتُلِكَ حُدُودُ اللهُ وَمَنْ يَسَتَعَنَّ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَسَادُ اللهِ مَنْ اللهِ يَعْدِيثُ بَعَلًا حُدُودُ اللهِ وَمَنْ اللهُ يَعْدِيثُ بَعَلًا حُدُودُ اللهِ وَمَنْ اللهِ يَعْدِيثُ بَعَلًا اللهِ الْمَلًا اللهُ يَعْدِيثُ بَعَلًا لَهُ اللهِ الْمَلًا اللهِ الْمُلْلُونُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللل

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آپ کے شرف و مرتبت کی وجہ سے ب ورنہ تھم توامت کو دیا جا رہا ہے۔ یا آپ ہی کوبطور خاص خطاب ہے اور جع کاصیغہ بطور تعظیم کے ہے اور امت کے لیے آپ سال آلیا کا اسوہ ہی کافی ہے۔ طلّقتُہُم کا مطلب ہے جب طلاق دینے کا پخته ارادہ کرلو۔

(۲) اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتلایا ہے لِعِدَّتِهِنَّ میں لام توقیت کے لیے ہے۔ لیخی لا گول یا لا منتِفْبالِ عِدَّتِهِنَّ (عدت کے آغاز میں) طلاق دو۔ لیخی جب عورت حیض ہے پاک ہوجائے تواس ہے ہم بستری کے بغیرطلاق دو۔ حالت طمراسی عدت کا آغاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طمر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ اسکو فقہ اطلاق برمی ہے اور پہلے (صحیح) طریقے کو طلاق سنت ہے تعمیر کرتے ہیں۔ اسکی نائیداس حدیث ہوتی ہوتی ہے۔ سی آئے کہ حضرت ابن عمرضی الله عنمانے حیض کی حالت میں اپنی یوی کو طلاق دینا 'اور اسکے لیے آپ ما آئیکیا غضبناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کے ساتھ حکم دیا کہ حالت طمر میں طلاق دینا 'اور اسکے لیے آپ ما آئیکیا غضبناک ہو ہوجائے گا۔ استدلال فرمایا۔ (صحیح بہندادی ہو خاس الطلاق ) تا ہم حیض میں دی گی طلاق بھی 'اوجو دید می ہونے کے واقع ہوجائے گوٹین اور جمہور علااتی بات کے قائل ہیں۔ البتہ الم ابن تیم اور امام ابن تیمیہ طلاق بدی کے وقوع کے قائل نہیں ہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے نہ الله وطاد ، کتاب الطلاق نہاب المنہ بی عن الطلاق فی المحیض وفی المطهراور دیگر شروحات حدیث ) کے لیے دیکھیے نہ الله وطاد ، کتاب الطلاق نہاب المنہ بین عدد نکاح خانی کرسکے 'یا اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو' (پہلی اور دو سری طلاق کی صورت میں ) تو عدت کے اندر رجوع کرسکو۔

(۳) لیعنی طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھرہے مت نکالو' بلکہ عدت تک اسے گھر میں ہی رہنے دو' اور اس وقت تک رہائش اور نان و نفقہ تمہاری ذہے داری ہے۔

(۵) کیعنی عدت کے دوران خود عورت بھی گھرسے باہر نکلنے سے احتراز کرے ' اِلابیہ کہ کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہو۔

اوربات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں''' بیہ اللہ لی مقرر کردہ حدیں ہیں' جو شخص اللہ کی حدول سے آگے بردھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا''' تم نہیں جانے شاید اس کے بعد اللہ تعالی کوئی نئی بات پیدا کردے۔''(ا)

(m) کینی مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی رغبت پیدا کر دے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے 'جیسا کہ پہلی اور دو سری طلاق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے بعض مفرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین اور بیک دفت تین طلاقی دینے سے منع فرمایا ہے "کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دے (اور شریعت اے جائز قرار دے کر نافذ بھی کردے ) تو پھریہ کہنا ہے فائدہ ب كه شايد الله تعالى كوئى نئ بات پيدا كروى - (فق القدير) اسى سے امام احمد اور ديگر بعض علمانے يه استدلال بهى كيا ب کہ رہائش اور نققے کی جو تاکید کی گئ ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کو ان کے خاوندوں نے پہلی یا دو سری طلاق وی ہو۔ کیونکہ ان میں خاوند کے رجوع کا حق ہر قرار رہتا ہے۔ اور جس عورت کو مختلف او قات میں دو طلاقیں مل پھی موں تو تیسری طلاق اس کے لیے طلاق بتہ یا بائنہ ہے اس کا شکنی (رہائش) اور نفقہ خاوند کے ذمے نہیں ہے۔اس کو فورا خاوند کے مکان سے دو سری جگہ منتقل کر دیا جائے گا' کیونکہ خاوند اب اس سے رجوع کر کے اسے اپنے گھر آباد نہیں کرسکٹا حَتَّی نَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ-اس لیے اب اسے خاوند کے پاس رہنے کااور اس سے نان و نفقہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس الشھیں کے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب ان کے خاوند نے ان کو تیسری طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد انھیں خاوند کے مکان سے نگلنے کے لیے کما گیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی بالآخر معالمہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس پنچاتو آپ ماليكوم نے يمي فيصله فرماياكه ان كے ليے رمائش اور نفقه نهيں ب انھيں فوراكى دوسرى جكه نتقل مو جانا عابي- بلكه بعض روايات ميں صراحت بھى ب اِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ؛ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ رواه أحمد والنسساني. البته بعض روايات مين عالمه عورت ك لي بهى نفقه اور ربائش كى صراحت ب- (تفصيل اور حوالول كے ليے ديكھيے 'نيل الأوطار' باب ماجاء في نفقة المبتوتة وسكناها وباب النفقة والسكنيل للمعتدة الرجعية) بحض لوك ان روايات كوقر آن كه تركوره

<sup>(</sup>۱) تیمنی برکاری کا ارتکاب کر بیٹھے یا بد زبانی اور بداخلاقی کا مظاہرہ کرے جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو- دونوں صورتوں میں اس کا خراج جائز ہوگا-

<sup>(</sup>۲) کیعنی احکام ندکورہ 'اللہ کی حدیں ہیں 'جن سے تجاوز خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرنا ہے 'کیونکہ اس کے دینی اور دنیوی نقصانات خود تجاوز کرنے والے کو ہی بھگتنے پڑیں گے۔

ڮؙٳڎٵؠڬڡ۫ؽٵؘڿۘڵڞؙؾۜڡٚٲڞؚۘڴۅۿؽۜڽڡؘڡؙۯۏۑٲۅ۠ڬٳڔڟۘٷۿؙؽ ؠؚٮڡ۫ڡؙۯؙڎۑڎٙٲۺؙۿ۪ۮؙۅٲڎۯؽؘۘۼٮؖٲڸؿؚٮۨٮٛڬ۠ٷۊۘٳڣؿڞؙۅٵڶڷؠٛۜٵۮۊؘٙڟ۪ۼ ڎ۬ڸڴؙٷؙۼڟؙڔڽ؋ڝڽٛػٲؽؿؙٷۛڝڽؙڽڶؿڡۏٲؽۏؘۄڷڵڿڔڷڵڿڔڎ؈ۜؽ؊ۜؾؾ ڶڵڡؙڲۼۘؿۘڰؙڴٷۼٷڲٵ۞۫

ۊۜؿۯ۠ڎ۠ڰؙڡۣؽ۫ڂؿٷؙڵڔۿۣؾٙڛڋۊڝۜٛؾۜؾٷڴڶڟٙ الله فَهُوَحَسُبُهُ ٳڽٞٵٮڟڡؘڔٞٳڶۣؠؙٝٳڡٛڔٛٷۧڡٙۮؙجۜڡؘڶ۩ڶڡڶٷڴؚڷؿؙؽٞڷڵڒٵ۞

وَالِّن يَهِمُن مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ يِّمَا لِكُورُ إِن ارْبَنْمُ فَعِدَّ تُهُنَّ

پس جب بیہ عور تیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جا کیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنچ جا کیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دویا دستور کے مطابق انہیں الگ کردو (اور آپس میں سے دو عادل مخصوں کو گواہ کر لو (ا) دور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ (ا) میں ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈر آ ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ (ا) اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ (ا) اللہ بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گااللہ اسے گمان ہو گا۔ اللہ تعالی اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ (اللہ تعالی اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ (اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ (اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ (اللہ تعالی بے عور تیں حیض سے ناامید ہو تعالی ہے۔ ناامید ہو

تھم ﴿ اَلْمُتَوْجُوهُ مُنْ مِنْ أَبُيْرِ يَقِينَ ﴾ كے خلاف باور كراكے ان كو رد كرديتے ہیں جو صحح نہيں ہے - كيونكہ قرآن كا تكم اپنے گردوپیش كے قرائن كے پیش نظر مطلقہ رجعیہ ہے متعلق ہے - اور اگر اسے عام مان بھی لیا جائے تو یہ روایات اس كی مخصص ہیں یعنی قرآن كے عموم كو ان روایات نے مطلقہ رجعیہ كے ليے خاص كردیا اور مطلقہ بائنہ كو اس عموم سے نكال دیا ہے ۔

- (۱) مطلقہ مدخولہ کی عدت تین حیض ہے۔ اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کرلو۔ بصورت دیگرانہیں معروف کے مطابق اپنے سے جدا کر دو۔
- (۲) اس رجعت اور بعض کے نزدیک طلاق پر گواہ کر لو۔ یہ امروجوب کے لیے نہیں 'استحباب کے لیے ہے۔ لینی گواہ بنا لیٹا بہتر ہے تاہم ضروری نہیں۔
  - (m) یہ ناکید گواہوں کو ہے کہ وہ کسی کی رو رعایت اور لالح کے بغیر صحح صحح گواہی ویں۔
    - (4) لینی شدا کداور آزماکٹوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرمادیتا ہے۔
      - (۵) لعنی وہ جو چاہے-اے کوئی روکنے والانہیں-
- (۲) تنگیوں کے لیے بھی اور آسانیوں کے لیے بھی- یہ دونوں اپنے وقت پر انتہا پذیر ہو جاتے ہیں- بعض نے اس سے حیض اور عدت مراد کی ہے-

تَلْتُهُ أَشَّهُرٍ وَالْنِي لَوَ يَعِضَّى وَأُولَاتُ الْأَمْ إِلَ اَجَلَعُنَ اَنَ يَضَمَّى عَلَمُنَّ وَمُنْ يَتَنِي الله يَعِعَلَ لَهُ مِنْ اَمْرِ هِيْدُوا ۞

دْلِكَ آمُرُاللهِ اَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِى اللهَ يَكُفِّوْعَنْهُ مِيَالِتِهِ وَتُعْظِمُ لَهَ اَجُرًا ﴿

ٱۺڲڹؙۅؙۿؙڹۜٵ؈۫ڝۜؽڞٛ؊ڲڬڠٛڗۺڎؙڿۑڷؙۄ۫ۉڶڵڞ۬ٳڗۨۊۿڹٳڣٚڝؚٚۑڡؖۄؙٳ ڡڲؽۿؚؾؙۊؘڶڽ۠ڴؾٲۅڶٳڂؾڂڸۣۼؘٲڣٚڣؾؖٵڡڲۿۭؾڂۊ۬ؽڝٚڠؾڝٚػڶۿؙؾٞ ڡؚٚٳڽؙٲۯڞۼؽڷڴۄؙۼٙٲڎ۠ٷؿۧٲۼٛٷۮڣؿۧٷڶڣۣڔۉٳڹؿؘػڎ۫ڝؚٷڎڿۣ۫ڎڶؚڽ

گئی ہوں' اگر تہہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مینئے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو <sup>(۱)</sup> اور حاملہ عور توں کی عدت ان کے وضع حمل ہے <sup>(۲)</sup> اور جو محض اللہ تعالیٰ ہے ڈرے گا اللہ اس کے (ہر) کام میں آسانی کردے گا۔ (۲)

یہ الله کا تھم ہے جو اس نے تہماری طرف اتاراہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گاللہ اس کے گناہ مٹادے گااور اسے برا بھاری اجر دے گا-(۵)

تم اپنی طاقت کے مطابق جمال تم رہتے ہو وہاں ان (طلاق والی) عورتوں کو رکھو (۳) اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پنچاؤ (۳) اور اگر وہ حمل سے ہوں تو

<sup>(</sup>۱) یہ ان کی عدت ہے جن کا حیض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا کیا جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ نادر طور پر ایسا ہو تا ہے کہ عورت س بلوغت کو پہونچ جاتی ہے اور اسے حیض نہیں آتا۔

<sup>(</sup>۲) مطلقہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے 'چاہے دو سرے روزی وضع حمل ہو جائے۔علاوہ ازیں ظاہر آیت سے کی معلوم ہو تا ہے کہ ہر حاملہ عورت کی عدت کی ہے چاہے وہ مطلقہ ہویا اس کا خاوند فوت ہوگیا ہو۔احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے' (دیکھئے صحیح بنجادی وصحیح مسلم اور دیگر سنن 'کتاب المطلاق) دیگر عور تیں جن کے خاوند فوت ہوجا کیں' ان کی عدت ۲ مینے ۱۰ دن ہے۔(سور کر بقرۃ '۲۳۳۲)

<sup>(</sup>٣) پینی مطلقہ رجعیہ کو۔ اس لیے کہ مطلقہ بائنہ کے لیے تو رہائش اور نفقہ ضروری ہی نہیں ہے 'جیسا کہ گزشتہ صفحے میں بیان ہوا۔ اپنی طاقت کے مطابق رکھنے کا مطلب ہے کہ اگر مکان فراخ ہو اور اس میں متعدد کمرے ہوں تو ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ بصورت دیگر اپنا کمرہ اس کے لیے خال کر دے۔ اس میں حکمت بہی ہے کہ قریب رہ کر عدت گزارے گی تو شاید فاوند کاول پسیج جائے اور رجوع کرنے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ فاص طور پر اگر بچ بھی ہوں تو پھر رغبت اور رجوع کا قوی امکان ہے۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمان اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے ' اگر بچ بھی ہوں تو پھر رغبت اور رجوع کا قوی امکان ہے۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمان اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے ' جس کی وجہ سے اس تھم کے فوائد و تھم سے بھی وہ محروم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کے ساتھ ہی جس طرح عورت کو فور آ اچھوت بنا کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے' یا بعض دفعہ لڑکی والے اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں' یہ رواح

<sup>(</sup>٣) لیعنی نان نفقہ میں یا رہائش میں اسے تنگ اور بے آبرو کرنا باکہ وہ گھرچھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔عدت کے دوران

تَعَاسَرْتُونُ مُن تُرْضِعُ لَهُ أُخْرى أَن

ِلِيُنْفِقُ ذُوْسَمَةً مِّنْ سَعَنةٍ وَمَنْ قُلِانَعَلَيْءِ لِزُقَّهُ فَلَيُنْفِقَ مِّٓ ٱللهُ اللهُ لاَيْكِفُ اللهُ فَشَالِالْأَالِامَّا النَّمَا ۖ سَيَجَعَلُ اللهُ تعل

عُيُرِيْنِهُ إِنَّ

جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو (ا) پھر اگر تمہارے کئے سے وہی دورھ بلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو (۱) اور ہاہم مناسب طور پر مشورہ کرلیا کرو (۱) اور اگر تم آپس میں کشکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ بلائے گی۔ (۲)

کشادگی والے کوائی کشادگی ہے خرچ کرنا جاہیے (۵) اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو (۱) سے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اسے دے رکھا ہے ای میں سے (اپنی حسب حیثیت) دے 'کی شخص کواللہ تکلیف نہیں دیتا گر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے' (۵) اللہ تنگی کے اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے' (۵) اللہ تنگی کے

الیا رویہ افقیار نہ کیا جائے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عدت ختم ہو جانے کے قریب ہو تو پھر رجوع کر لے اور بار بار الیا کرے ' جیسا کہ زمانۂ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ جس کے سدباب کے لیے شریعت نے طلاق کے بعد رجوع کرنے کی حد مقرد فرمادی ٹاکہ کوئی مخف آئندہ اس طرح عورت کو ننگ نہ کرے ' اب ایک انسان دو مرتبہ تو ایسا کر سکتا ہے لیعنی طلاق دے کرعدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب طلاق دے گاتو اس کے بعد اس کے رجوع کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔

- (۱) کینی مطلقہ خواہ بائنہ ہی کیوں نہ ہو-اگر حاملہ ہے تواس کانفقہ و سکنی ضروری ہے-جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیاہے-
  - (r) کیعنی طلاق دینے کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے ' تواس کی اجرت تمہارے ذمے ہے۔
- (۳) لینی باہمی مشورے سے اجرت اور دیگر معاملات طے کر لیے جائیں۔ مثلاً پچے کا باپ عرف کے مطابق اجرت دے اور مال' باپ کی استطاعت کے مطابق اجرت طلب کرے' وغیرہ۔
  - (٣) لینی آپس میں اجرت وغیرہ کامعاملہ طے نہ ہوسکے تو کسی دو سمری اناکے ساتھ معاملہ کرلے جواسکے بچے کو دو دھ پلائے-
- (۵) لینی دودھ پلانے والی عور توں کو اجرت اپنی طاقت کے مطابق دی جائے اگر اللہ نے مال و دولت میں فراخی عطا فرمائی ہے تواسی فراخی کے ساتھ مرضعت کی خدمت ضروری ہے۔
  - (۲) لیعنی مالی لحاظہ ہے وہ کمزور ہو۔
- (2) اس لیے وہ غریب اور کمزور کو بیہ تھم نہیں دیتا کہ وہ دودھ پلانے والی کو زیادہ اجرت ہی دے۔ مطلب ان ہرایات کا بیہ ہے کہ نیچ کی مال اور نیچ کا باپ دونول ایسا مناسب روبیہ افتتیار کریں کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پنچے اور نیچ کو دودھ پلانے کا مسلم سنگین نہ ہو۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا : ﴿ لَاَنْعَالُوَ اللَّهَ الْوَلَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ ال

وَكَايَّنُ مِّنُ ثَرِّيَةٍ عَتَتَ عَنُ أَثْرٍ رَيِّهَا وَرُسُلِهِ فَعَاسَبُهَاحِسَابًا شَدِيْمُا وَعَنَّدُ بُهُمَاعَذَا بًا تُثكُوا ⊙

فَذَاتَتُ وَبَالَ المُرِهَاوَكَانَ عَامِيَةً أُمْرِهَاخُمُوا ٠

ٱڝۜٙڐڶڵۿؙڵۿؙؠٞ مَنَاڮٲشَدِيؙڲٵٚڬٲڷڠؙۅؖٵڶڵڡٙڲٳۮؙڸٲڵڋڷڮڿٛؖ ٱڵۮؽؿؘٵڡؙٮؙؙٷٵ۫ڡۧػؘٵٞػٛڒڶ۩ڴۿٳڷؽڴۄۅٝڴڗٵ۞ٞ

رَّسُوُلُاكِتِنُوْا مَلَيَكُوالِتِ اللهِ مُمَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَلْوَاالْطَلِحْتِ مِنَ الظَّلْمَةِ إِلَى النُّوْرُومَنُ ثُوْمِنَ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِمًا لِيُنْ خِلُهُ جَمَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْفُورُ خِلِدِيْنَ فِيهَا أَبَكُالُهُ قَدَا أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رُدُقًا ۞

بعد آسانی و فراغت بھی کردے گا۔ <sup>(۱)</sup>

اور بہت می بہتی والوں نے اپنے رب کے تھم سے اور اس کے رسولوں سے مرتابی کی <sup>(۲)</sup> تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا ان دیکھا (سخت) عذاب۔

پس انہوں نے اپنے کر توت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خیارہ ہی ہوا۔ (۹)

ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھاہے' پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو۔ یقیینا اللہ نے تمہاری طرف نصیحت ا تار دی ہے۔ (۱۰)

(یعنی) رسول (۳) جو تهمیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ سات احکام پڑھ ساتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لا ئیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے '(۵) اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے (۲) اللہ اسے

بِعَلَياةٌ ﴾ (البقرة -٢٣٣) "نه مال كوني كي وجدس تكليف بنيائي جائ اورنه باب كو"

<sup>(</sup>۱) چنانچہ جواللہ پر اعتاد و تو کل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسانی و کشادگی ہے بھی نواز دیتا ہے۔

 <sup>(</sup>٣) عَتَتْ، أَيْ: تَمَرَّدَتْ وَطَغَتْ وَاَسْتَكْبَرَتْ عَن آتِبَاع أَمْرِ اللهِ وَمُتَابَعَةِ رُسُلِهِ.

<sup>(</sup>۳) نکٹرا، مُنکرا فظیما حساب اور عذاب وونوں سے مراد دنیاوی مؤاخذہ اور سزا ہے کیا پھر بقول بعض کلام میں نقد یم و تاخیر ہے۔ عَذَابًا نکڑا وہ عذاب ہے جو دنیا میں قط خست و مستح وغیرہ کی شکل میں انہیں پہنچا اور حِسما بًا شدیدًا وہ ہو جو آخرت میں ہوگا۔ (فتح القدیر)

<sup>(</sup>٣) رسول' ذکر سے بدل ہے' بطور مبالغہ رسول کو ذکر سے تعبیر فرمایا' جیسے کہتے ہیں' وہ تو مجسم عدل ہے۔ یا ذکر سے مراد قرآن ہے اور رسولاً سے پہلے اُڈ سکلنا محذوف ہے لینی ذکر (قرآن) کو نازل کیااور رسول کوارسال کیا۔

<sup>(</sup>۵) ہیر رسول کامنصب اور فریضہ بیان کیا گیا کہ وہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اخلاقی پستیوں سے شرک و صلالت کی تاریکیوں سے نکال کرامیمان وعمل صالح کی روشنی کی طرف لا تاہے -رسول سے یہاں مرادالرسول یعنی حضرت محمد رسول اللہ مانٹیکیل ہیں -

<sup>(</sup>٦) عمل صالح میں دونوں باتیں شامل ہیں' احکام و فرائض کی ادائیگی اور معصیات و منہیات سے اجتناب- مطلب ہے

الی جنتوں میں داخل کرے گاجس کے ینچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیشک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ (۱۱)

اللہ وہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور اس کے مثل زینیں بھی۔ (ا) اس کا حکم ان کے در میان اتر تا ہے (۲) میکنی ہم جان لوکہ اللہ ہم چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم چیز کو یہ اعتبار علم گھیرر کھا ہے۔ (۳)

ڵڟۿؙٲڷڹؚؽٞڂؘڷؾؘڛٞۼۘۥ؆؞ڶۅؾٷڝڹٙٲڶۯڝۣ۬ڝؚڟۿؿؘؾۘؾؘڗٞڷ ٵڵٷؠؽؿٷؽڸؾڡ۫ڶؽٳٞٲڷ۞ڶڟڡؘڟڴڷۣۺٞؽ۠ڰڹؿؙڐۣٚۊٙٲڽٞٵڟۿؾؽ ٲڂٵڟڹؚڴؚڷؿؿؙۼ۠ڝٛڶڲٵ۞۫

کہ جنت میں وہی اہل ایمان واخل ہوں گے 'جنہوں نے صرف زبان سے ہی ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا' بلکہ انہوں نے ایمان کے نقاضوں کے مطابق فرائض پر عمل اور معاصی سے اجتناب کیا تھا۔

(۱) آئي خَلَقَ مِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يعنى سات آسانوں كى طرح الله نے سات زمينيں ہى پيدا كى ہيں۔ بعض نے اس سے سات اقاليم مراد ليے ہيں الكين يہ صحح نہيں۔ بلكہ جس طرح اوپر نينج سات آسان ہيں 'اس طرح سات زمينيں ہيں 'جن كے درميان بعد و مسافت ہے اور ہرزمين ميں الله كى مخلوق آباد ہے (القرطبی) اعاديث سے ہى اس كى آئيد ہوتی ہے ' يھيے نبى صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا مَن أَخَذَ شبراً مِن الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرضِيْنَ وَصحيح مسلم 'كتاب البيوع' باب تحريم الطلم ،"جس نے كى كى ايك بالشت زمين ہى ہتھيا كى تو قيامت والے دن اس زمين كا اتّا حصد ساتوں زمينوں سے طوق بناكر اس كے كلے ميں ڈال ديا جائے گا"۔ (صحيح بخارى كے الفاظ ہيں حسف به إلَى سَبْع أَرضِيْنَ ''اس كو ساتوں زمينوں تك دھندا ديا جائے گا"۔ (صحيح بخارى كے الفاظ الم طالم باب والم من ظلم شيئا من الأرض) بعض يہ ہى كتے ہيں كہ ہرزمين ميں 'اى طرح كا يَغِير ہے' جس طرح كا يَغِير تهمارى زمين پر آيا' مثلاً آدم' آدم كى طرح نوح' نوح كى طرح۔ ابراہيم' ابراہيم كى طرح۔ عيى 'عيلى كى طرح۔ ابراہيم كى طرح۔ عيلى' عيلى كى طرح۔ ابراہيم' ابراہیم كى طرح۔ عيلى' عيلى كى طرح۔ ابراہیم' ابراہیم كى طرح۔ عيلى' عيلى كى طرح۔ ابراہیم السلام)۔ ليكن بيہ بات كى صحح حواديت سے فابت نہيں۔

(۲) لیعنی جس طرح ہر آسان پر اللہ کا تھم نافذ اور غالب ہے' اسی طرح ہر زمین پر اس کا تھم چاتا ہے' آسانوں کی طرح ساتوں زمینوں کی بھی وہ تدبیر فرما تا ہے۔

<sup>(</sup>m) پس اس کے علم سے کوئی چیزیا ہر نہیں ' چاہے وہ کیسی ہی ہو۔

#### سورہ تحریم مدنی ہے اس میں بارہ آیتی اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہمان نمایت رحم والاہے-

اے نبی! جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کرویا ہے اسے آپ کیول حرام کرتے ہیں؟ (ا) کیا) آپ اپنی ہو یوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشے والا رحم کرنے والاہے-(ا)

تحقیق کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا



### بن الرَّحِيْمِ ٥

يَاتَهُا النَّبِيُّ لِهِ عُرِّمُمَّا اَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْنَعِيُّ مُوضَاتَ اللهُ لَكَ تَبْنَعِيُّ مُوضَاتَ ا اَذُوَاجِكَ وَاللهُ عَفْرُورَ عِيْدٌ ①

قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُوْتَحِلَّةَ أَيْمَانِكُوْ ۚ وَاللَّهُ مُولَاكُوْ

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا' وہ کیا تھی؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپندید گی کا ظہار فرمایا-اس سلسلے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ آپ مالیکی مضرت زینب بت جحش الليكية كياس كجمه دير محمرت اور وبال شمديمية ، حضرت حفصه اور حضرت عائشه رضي الله عنما دونول نے دہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھمرنے سے رو کئے کے لیے یہ اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ ما الميليم تشريف لا كين تووه ان سے يہ كے كه الله كے رسول! آپ ما اللہ كے مند سے مغافير (ايك قتم كا پھول 'جس ميس بساند ہوتی ہے) کی بو آرہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایساہی کیا۔ آپ ملٹھی نے فرمایا' میں نے تو زینب (کیٹیٹ) کے گھر صرف شد پا ہے- اب میں قتم کھا تا ہول کہ یہ نہیں پول گا، لیکن یہ بات تم کی کو مت بتلانا- (صحبح البحادی، تفسيوسودة المتحريم) سنن نسائي ميں بيان كياكيا ہے كه وه ايك لونڈى تھى جس كو آپ سائيكيم نے اپنے اوپر حرام كر لیا تھا۔ (شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے ) (سنن النسسائی' ۳/ ۸۳) جب کہ پچھ دو سرے علااسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل دو سری کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ بیہ حضرت ماریہ تبطیہ النیسی میں 'جن ہے نبی صلی الله عليه وسلم كے صاحبزادك ابراہيم تولد ہوئے تھے۔ يه ايك مرتبہ حفرت حفصہ اللي عليه كار آئى تھيں جب كه حضرت حفصہ اللی عنی موجود نہیں تھیں۔ اتفاق سے انہی کی موجود گی میں حضرت حفصہ اللی عنی اُکئیں' انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا' جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا'جس پر آب مالی این این محرت حضد اللی کا راضی کرنے کے لیے قتم کھاکر مارید اللی کا اپنے اوپر حرام کر لیا اور حضد للر کا کا کا تاکید کی کہ وہ میہ بات کسی کو نہ ہتلائے۔ امام ابن حجرا یک تو یہ فرماتے ہیں کہ میہ واقعہ مختلف طرق سے نقل ہوا ہے جو ایک دو سرے کو تقویت پنچاتے ہیں- دو سری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بیک وقت دونوں ہی واقعات اس آیت کے نزول کاسبب بنے ہول- (فتح المبادی' تفسیر سورۃ المتحریہ) امام شوکانی نے بھی اس رائے کا اظہار

دَهُوَالْعَلِيْدُ الْعَكِينُ وَ \* وَهُوَالْعَلِيْدُ الْعَكِينُ وَ \* وَهُوَالْعَلِيْدُ وَ \* وَهُوَالْعَلِيْدُ

وَإِذْ اَسَرَّ اللَّهِنُّ إِلَى بَعُض اَذْوَاحِهِ حَدِيثُنَّا فَلَمَّا نَكَمَّا مَثَالَا اَبَّاتُ بِهِ وَاَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا اَبْنَا قَالِمَ قَالَتُ مَنْ اَئْبَاكَ لَمْنَا قَالَ نَبَّا أِنَ

إِنْ تَتُونِا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُونُكُمًا وَإِنْ تَظْهَرَا

مقرر کر دیا ہے <sup>(۱)</sup> اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی (پورے)علم والا 'حکمت والا ہے-(۲)

اور یاد کر جب نی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کی خرکر پوشیدہ بات کی خرکر دیا تو تا دی اس نے اس بات کی خرکر دی (۳) دی اللہ نے اپنی اور اللہ نے اپنی اس پوئی اور تھوڑی می ٹال گئے '(۳) پھر جب نی نے اپنی اس پیوی کو سہ بات بتائی تو وہ کہنے گئی اس کی خبر آپ کو کس نے دی۔ (۵) کماسب جانے والے پوری خبرر کھنے والے اللہ نے جھے سے بتلایا ہے۔ (۳) (۳) رائے می کی دونوں بیویو!) اگر تم دونوں اللہ کے سامنے

کیا ہے اور دونوں قصوں کو صیح قرار دیا ہے- اس سے بیہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نئیں ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیہ اختیار نہیں رکھتے۔

- (۱) لینی کفارہ اوا کر کے اس کام کو کرنے کی ' جس کو نہ کرنے کی قتم کھائی ہو ' اجازت دے دی ' قتم کا یہ کفارہ سورۃ ماکہ ہ ' کہ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفارہ اوا کیا۔ (فتح القدیر) اس امر میں علما کے مابین اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کا کیا تھم ہے؟ جمہور علما کے نزدیک بیوی کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرنے ہو ہی نہ اس پر کفارہ ہے ' اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طلاق ہوجائے گی اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو رائح قول کے مطابق میں قتم ہے ' اس کے لیے کفارۂ بیمین کی اوا یکی ضروری ہے۔ (ایسر التھاسیر)
  - (۲) وہ پوشیدہ بات شمد کویا ماریہ اللی میں کو حرام کرنے والی بات تھی جو آپ ماڑی کی اے حضرت حضمہ اللی میں۔ المصر میں الانک میں در اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ اس کی تھی۔
    - (٣) ليني حفصه اليسيميان فوه بات حضرت عائشه اليسيميا كو جاكر بتلادي-
  - (۳) کیعنی حفصہ ﷺ کو بتلا دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ تاہم اپنی تکریم و عظمت کے پیش نظر ساری بات بتا نے ہے اعراض فرمایا۔
  - (۵) جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ اللی عین کو بتلایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا ہے تو وہ حیران ہو ئیں کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ اللی عین کے علاوہ کسی کو بیہ بات نہیں بتلائی تھی اور عائشہ اللی عین سے انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آپ کو بتلادیں گی نکیونکہ وہ شریک معالمہ تھیں۔

عَلَيْهِ فَانَّ اللهَ هُومَوُلهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَائِحُ الْمُؤْمِنِيُنَ ۗ وَالْمَلَلِكَةُ بُعِدُدُ لِكَ ظَهِيْرٌ ۞

عَنى رَبُّهَ إِنْ طَلَقَتُكُنَّ اَنْ يُنْكِرِلَهَ اَزُوَاجَاخَنْدُا مِّنْكُنَّ مُسْلِدَتِ مُؤْمِنْتِ ثَيْنَتِ تَبْلِيتِ عَلِيكِ اللهِ سَلْمِحْتِ ثَيْنِتِ وَاَبْحَارًا ۞

ۣڮٳؿۜۿٵڷؾ۬ؠۣؿٵڡؙٮؙۏٛٵڡٞٛۉٵؽؘۿٛؽڬؙۅٛۅؘٲۿڸؿڮؙۄؙٷڒٷڡٛۏۮۿٵ التّاۺؙۅٵؿ۫ۼٵۯةؙعؘؽۿٵمڵؠۣۧػؘۿ۠ۼڵۯڟ۠ڜۮٵۮٛ؆ٙؽۼڞؙۅ۫ڹ

توبہ کر لو (تو بہت بہتر ہے) (ا) یقیناً تمہارے ول جھک پڑے ہیں (۲) اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی لیس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ (۳)

اگر وہ (پینیمبر) تہمیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب! تمہارے بدلے تم سے بہتر پیویاں عنایت فرمائے گا<sup>(۳)</sup>جو اسلام والیاں 'ایمان والیاں اللہ کے حضور جھکنے والیاں توبہ کرنے والیاں 'عبادت بجالانے والیاں روزے رکھنے والیاں ہوں گی ہیوہ اور کنواریاں۔ <sup>(۵)</sup> (۵) اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ (۲) جس کا ایند ھن انسان ہیں اور پھر

<sup>(</sup>۱) یا تمهاری توبہ قبول کرلی جائے گی 'یہ شرط ران تَدُوبًا) کاجواب محذوف ہے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی حق سے ہٹ گئے ہیں اور وہ ہے ان کا اپنی چیز کالپند کر ناجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناگوار تھی ۔(فتح القدیر) دسی لعزز نبیر الطبقائی کے جوالہ میں تبریح ہوں کی گئے تنہ کر کا کہ نبیر میں کی گئی ہے۔ اس کر نہیں گئی تاریخ

<sup>(</sup>۳) کینی نبی مانظیم کے مقابلے میں تم جھ بندی کروگی تو نبی کا پچھ نہیں بگاڑ سکوگی 'اس لیے کہ نبی کا مدد گار تواللہ بھی ہے اور مومنین اور ملائکہ بھی۔

<sup>(</sup>٣) يہ حميم كے طور پر ازواج مطمرات كو كهاجا رہا ہے كہ اللہ تعالى اپنے پيغير كوتم سے بھى بهتر يوياں عطاكر سكتا ہے۔ (۵) فَيَبَاتِ، فَيَبَّ كى جمع ہے ' (لوث آنے والى) بيوہ عورت كو فَيَبٌ اس ليے كها جاتا ہے كہ وہ خاوند سے واپس لوث

<sup>(</sup>۵) تیبات، تیبات، تیبات می ج (اوت الے واق) ہوہ فورت او تیبات اس سے الماجا اسے لہ وہ خاوند سے واپس اوت آتی ہے اور پھراس طرح بے خاوند رہ جاتی ہے جینے پہلے تھی۔ آبکار ، بخر کی جمع ہے ، کنواری عورت اسے بحرای لیے کہتے ہیں کہ یہ ابھی اپنی ای پہلی حالت پر ہوتی ہے جس پر اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ (فقح القدیر) بعض روایات میں آتا ہے کہ قیب سے حضرت آسیہ (فرعون کی بیوی) اور بیخر سے حضرت مریم (حضرت عیمل علیه السلام کی والدہ) مراد ہیں۔ یعنی جنس کے کہ قیبان ان روایات کی بنیاد پر ایک جنس میں ان دونوں کو نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بناویا جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن ان روایات کی بنیاد پر ایسا خیال رکھا تھے خسیں ہے کیونکہ سند آبیہ روایات بایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس میں اہل ایمان کو ان کی ایک نمایت اہم ذہ واری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور وہ ہے 'اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح اور ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام ' ٹاکہ بیر سب جہنم کا ایند ھن بننے سے نج جا کیں۔ اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ سات سال کی عمر کو پنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو' اور وس

اللهَ مَآامَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَايْؤُمُووْنَ 🕥

يَاتُهَا الَّذِينَ كَفَرُهُ الاَتَّمَّتَذِرُوا الْيُوْمَرِ إِنَّمَا مُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعَمَّلُونَ ۞

يَايَهَا الذِينَ امْنُوا تُوبُوْ الله الله وَتُوبُهُ تُصُوْحًا \* عَلَى رَكْبُوُ اَنْ يُكَوِّرَ عَنْكُوْ سِيَا الْكُورُدُيُ خِلْمُرْعِنَّتٍ بَعُوى مِنْ تَوْتِهَا الْرَفْهُو \* يَوْمُرُلا يُعْنُونِ الله النِّينَ وَالَّذِينَ الْمُثُوامَعَةُ فُورُهُمُ سَيْمَى بَيْنَ الْمِدِيْهِ مُعَمَّدُ وَبِلَيْمَا إِنْهِمَ يُقُولُونَ رَبَّنَا النِّهُ وَلَكَ وُرْزَا وَاغْفِنْ النَّا إِنْكَ عَلْ كُلِ شَيْ اللهِ فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ ال

يَأَتُهُا الذَّيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهُمْ

جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو تھم اللہ تعالی دیتاہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو تھم دیا جائے بجالاتے ہیں۔(۲)

اے کافرو! آج تم عذر و بہانہ مت کرو۔ تنہیں صرف تمهارے کرتوت کابدلہ دیا جارہاہے۔(۷)

اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے تجی خالص توبہ کرو۔ ('' قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے پنچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ تعالی نبی کو اور ایمان داروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دو ڑ رہا ہو گا۔ یہ دعائیں کرتے موں گے اے ہمارے رب ہمیں کائل نور عطا فرما ('') اور ہمیں پخش دے یقیناتو ہر چیز پر قادر ہے۔ (۸)

اے نی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو<sup>(m)</sup> اور ان پر سختی

سال عمرکے بچوں میں نماز سے تسائل دیکھو تو انہیں سرزنش کرو- (سنین آبی داود' و سنین السرمذی- کستاب المصلاوۃ) فقہائے کہا ہے' اسی طرح روزے ان سے رکھوائے جائیں اور دیگر احکام کے اتباع کی تلقین انہیں کی جائے۔ ٹاکہ جب وہ شعور کی عمر کو پنچیں تو اس دین حق کا شعور بھی انہیں حاصل ہو چکا ہو- (این کثیر)

(۱) خالص توبہ یہ ہے کہ جا۔ جس گناہ ہے وہ توبہ کر رہاہے 'اے ترک کردے۔ ۲-اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظهار کرے۔ ۳- آئندہ اے نہ کرنے کاعزم رکھے۔ ۴- اگر اس کا تعلق حقوق العباد ہے ہو جس کاحق غصب کیاہے 'اس کا ازالہ کرے 'جس کے ساتھ زیادتی کی ہے 'اس ہے معافی ہانگے۔ محض زبان سے توبہ توبہ کرلیناکوئی معنی نہیں رکھتا۔

(۲) یہ دعااہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کانور بجھادیا جائے گا' جیسا کہ سورۂ حدید میں تفصیل گزری- اہل ایمان کمیں گے ' جنت میں داخل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھ اور اس کا اتمام فرہا۔

(٣) کفار کے ساتھ جہاد' و قبال کے ساتھ اور منافقین ہے' ان پر حدود اللی قائم کرکے' جب وہ ایسے کام کریں جو مدحہ برور عوار و

وَمَا وَلَهُ وُجَهَةٌ وَبِئْسَ الْمُصِيُّرُ ٠

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُ والمُرَاتَ نُوْمِهِ وَالْمُرَاتَ لُوُطٍ كَانَتَاقَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمُ افَلَوُيُفُونِيا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْنًا قَقْبُلَ

المُخْلَاالتَّالَ مَعَ الله خِلينَ ٠

کرو (۱) ان کا ٹھکانا جنم ہے (۲) اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ (۹)
اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی
مثال بیان فرمائی (۳) بیہ دونوں ہارے بندوں میں سے دو
(شائستہ اور) نیک بندوں کے گھر میں تھیں ' پھران کی
انہوں نے خیانت کی (۳) پس وہ دونوں (نیک بندے) ان
سے اللہ کے (کسی عذاب کو) نہ روک سکے (۱) اور تھم
دے دیا گیا (اے عور تو) دوزخ میں جانے والوں کے
ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ (۱۰)

- (۱) لیعنی دعوت و تبلیغ میں سختی اور احکام شریعت میں درشتی اختیار کریں۔ کیونکہ بیہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کامطلب ہے کہ حکمت تبلیغ بھی نری کی متقاضی ہوتی ہے اور بھی سختی کی۔ ہر جگہ نری بھی مناسب نہیں اور ہر جگہ سختی بھی مفید نہیں رہتی۔ تبلیغ و دعوت میں حالات و ظروف اور اشخاص و افراد کے اعتبار سے نری یا پختی کرنے کی ضرورت ہے۔
  - (۲) لیعنی کافرول اور منافقول دونول کاٹھکانا جنم ہے۔
- (٣) مَثَلٌ كامطلب ہے كى الى حالت كابيان كرنا جس ميں ندرت و غرابت ہو ' ناكہ اس كے ذريعے سے ايك دوسرى حالت كا تعارف ہو جائے جو ندرت و غرابت ميں اس كے مماثل ہو۔ مطلب يہ ہوا كہ ان كافروں كے حال كے ليے اللہ لئے اللہ عال بيان فرمائى ہے۔ جو نوح اور لوط مليما السلام كى بيوى كى ہے۔
- (٣) یہاں خیانت سے مراد عصمت میں خیانت نہیں 'کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوئی۔ (فتح القدیر) خیانت سے مراد ہے کہ یہ اپنے خاد ندوں پر ایمان نہیں لائیں ' نفاق میں جتلا رہیں اور ان کی ہمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں' چنانچہ نوح علیہ السلام کی بیوی' حضرت نوح علیہ السلام کی بابت لوگوں سے کہتی کہ یہ مجنون (دیوانہ) ہے اور لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع پنچاتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے خاوندوں کی چعلیاں کھاتی تھیں۔
- (۵) کینی نوح اور لوط علیهماالسلام دونول' باوجوداس بات کے کہ وہ اللہ کے پیفیمر تھے' جو اللہ کے مقرب ترین بندول میں ہوتے ہیں'اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔
- (۱) یہ انہیں قیامت والے دن کما جائے گایا موت کے وقت انہیں کما گیا کا فروں کی یہ مثال بطور خاص یمال ذکر کرنے سے مقصود ازواج مطمرات کو تنجیبہ کرنا ہے کہ وہ بے شک اس رسول کے حرم کی زینت ہیں 'جو تمام مخلوق میں سب سے مقصود ازواج مطمرات کو تنجیب کرنا ہے کہ وہ بھی اللہ کی سے بہتر ہے۔ لیکن انہیں تکلیف پنچائی تو وہ بھی اللہ کی

وَضَرَبَاللهُ مَثَلَالِلَائِينَ امْنُوا اصْرَاتَ فِرْعُونَ رَدُقَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَلَدِّيَنِيَّا فِي الْمِنْتَوَقِيْنِي مِنْ فِرْعُونَ وَعَلِهِ وَغِيْنِيُ مِنَ الْفَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾

وَمَرْيَدَهَ ابْنَتَ عِمُونَ الْآقَ آَصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَافِيْهِ مِنُ زُّوْحِنَا وَصَلَّاقَتْ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُسِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُنِيتِينَ شَ

اور الله تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی (۱) جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب! میرے اپنے بیاس جنت میں مکان بنا اور ججھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچااور ججھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔(۱۱)

اور (مثال بیان فرمائی) مریم بنت عمران کی (۲) جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور (مریم) اس نے اپنے رب کی باتوں (۳) اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ (۱۲)

گرفت میں آسکتی ہیں'اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہو گا۔

(۱) یعنی ان کی ترغیب ثبات قدمی 'استقامت فی الدین اور شدائد میں صبر کے لیے۔ نیزیہ بتلانے کے لیے کہ کفر کی صولت و شوکت 'ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی 'جیے فرعون کی بیوی ہے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے کافر کے تحت تھی۔ لیکن وہ این بیوی کو ایمان سے نہیں روک سکا۔

- (۲) حضرت مریم علیها السلام کے ذکر سے مقصود میہ بیان کرنا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے در میان رہتی تھیں 'لیکن اللہ نے انہیں دنیا و آخرت میں شرف و کرامت سے سر فراز فرمایا اور تمام جہان کی عور توں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔
  - (٣) كلمات رب سے مراد 'شرائع الى بين۔
- (۲) یعنی ایسے لوگوں میں سے یا خاندان میں سے تھیں جو فرماں بردار' عبادت گزار اور صلاح و طاعت میں ممتاز تھا۔

  مدیث میں ہے۔ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ ' حضرت فاطمہ ' حضرت مریم اور فرعون کی یوی آسیہ

  میں رضی اللہ عنین' (مسئد أحمد' ۱/ ۱۹۳۲ مجمع الزوائد ۱۹۳۹ الصحیحة للاكبانی نمبر ۱۹۵۸) ایک دو سری

  حدیث میں فرمایا " مردوں میں تو كامل بہت ہوئے ہیں' مگر عورتوں میں كامل صرف فرعون كی یوی آسیہ ' مریم بنت عمران

  اور خدیجہ بنت خویلد (رضی اللہ عنین) ہیں اور عائشہ (اللیفین) كی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جسے ترید كو تمام كھانوں پر

  فضیلت حاصل ہے۔ صحیح بخادی كتاب بدء الخلق 'باب ضوب الله مشلا ...... و صحیح مسلم' كتاب
  الفضائل 'باب فضائل خدیجة )

#### مورة ملك كى باس من تيس آيتن اوردوركوع مين-

شروع كريا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان اللہ تعالى ك

بت بایر کت مینو دالله اجس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے (ا) ہے (ا) اور جو ہرچیز پر قدرت رکھنے والا ہے-(ا) جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اجھے کام کون کر تاہے '(<sup>۲)</sup> اور وہ عالب (اور) بخشنے والا ہے-(۲)

## ٥

### بسميراللوالرَّحْيْن الرَّحِيْمِ

تَنْبَرَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيِّ تَدِيدُ نُ

إِلَّذِي ْ خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْمِيْوَةَ لِيَبُلُونُو أَيْكُمُ اَكُلُمُ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْفَنُورُ ﴿

اس کی فضیلت میں متعدد روایات آتی ہیں ، جن میں سے صرف چند روایات صحح یا حسن ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف ۴۳۰ آیات ہیں ، یہ آدی کی سفارش کرے گی۔ یمال تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا" (سنین المترمذی سنین آئیی داود ابن ماجه ومسند آحمد ۴۲۹/۲۶۰ و استان دو سری روایت میں ہے "قرآن مجید میں ایک سورت ہے ، جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی ، حتی کہ اس ور مری روایت میں ہے "قرآن مجید میں ایک سورت ہے ، جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی ، حتی کہ است و سری روایت میں روایت میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رات کو سونے ہے قبل سورة الم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ (ابواب فضائل القرآن) ایک روایت شخ آلبائی نے المسجدہ میں نقل کی سورة الم السجدہ اور سورہ ملک مزور پڑھتے تھے۔ (ابواب فضائل القرآن) ایک روایت شخ آلبائی نے المسجدہ میں نقل کی ہو ۔ ہو شورۃ نگارت و المامید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ بشرطیکہ وہ ادکام و فرائض اسلام کاپابنہ ہو۔ یعنی اس کاپڑھ ہے والا امید ہو۔ یہ النہ آئی اور زیادتی کے معنی میں۔ بعض نے معنی کے ہیں ، مخلوقات کی صفات سے بلند اور برتز۔ نقاعل کاصیغہ مبالغے کے لیے ہے۔ "ای کے ہتھ میں بادشانی ہے " یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلب اس کو حاصل ہے ، وہ کانات میں جس طرح کا تصرف کرے ، کوئی اسے روک نمیں سکتا ، وہ شاہ کو گدا اور گدا کوشاہ غلب اس کو حاصل ہے ، وہ کانکات میں جس طرح کا تصرف کرے ، کوئی اسے روک نمیں سکتا ، وہ شاہ کو گدا اور گدا کوشاہ طلب کو صاصل ہے ، وہ کانکات میں جس طرح کا تصرف کرے ، کوئی اسے روک نمیں سکتا ، وہ شاہ کو گدا اور گدا کوشاہ طلب کی واصل ہے ، وہ کانکات میں جس طرح کا تصرف کرے ، کوئی اسے روک نمیں سکتا ، وہ شاہ کو گدا اور گدا کوشاہ کیا ہے میں سکتا ، وہ شاہ کو گدا اور گدا کوشاہ کوشاہ کیا کہ میں سکتا ، وہ شاہ کو گدا اور گدا کوشاہ کو عاصل ہے ، وہ کانکات میں جس طرح کا تصرف کرے ، کوئی اسے روک نمیں سکتا ، وہ شاہ کو گدا اور گدا کوشاہ کو کیا کہ کو عاصل ہے ، وہ کانکات میں جس طرح کا تصرف کرنے کو کانگ کو کانگ کی کوشائل کو کانگ کو کوشائل کا کوشائل کو کو کانگ کا کو کانگ کی کانگ کی کوشائل کو کانگ کو کو کانگ کی کو کو کانگ کو کیا کی کو کیا کی کو کوشائل کو کوشائل کو کو کی کو کو کانگ کی کو کو کانگ کو کو کر کر کانگ کی کو کو کانگ کو کیا ک

(۲) روح 'ایک ایسی غیر مرئی چیز ہے کہ جس بدن ہے اس کا تعلق و اتصال ہو جائے 'وہ زندہ کہلا تا ہے اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے 'وہ موت ہے ہم کنار ہو جاتا ہے۔ اس نے بید عارضی زندگی کاسلسلہ 'جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صیح استعال کون کرتا ہے؟ جو اسے ایمان و اطاعت کے لیے استعال کرے گا'اس کے لیے بہترین جزاہے اور دو سمروں کے لیے عذا ہے۔

بنا دے' امیر کو غریب غریب کو امیر کر دے ۔ کوئی اس کی حکمت و مشیت میں وخل نہیں وے سکتا۔

> تُقَوَّارُحِ البَّعَوَكُوَّتَيُنِينَيْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَعَرُخَاسِئًا وَهُوَحَسِيرٌ ۞

وَلْقَدُوْزَيُّكَا السَّمَآءُ اللَّهُ فَيَابِمَصَالِمِيْحُ وَجَعَلُنْهَا

رُجُوْمًا لِلشَّيْطِينِ وَأَعْتَكُ نَالَهُ مُ عَذَابَ السَّعِيدِ ①

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَابِرَتِهِوْءَ فَاكْ جَهَلَّمُ \* وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞

إِذَّا ٱلْعُوانِيْهَا مَمِعُوالَهَا شَهِيقًا وَّهِي تَغُورُ ٥

تَكَادُتُمَيَّرُمِنَ الْغَيْظِ كُلِّمَ ٓ ٱلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا

جس نے سات آسان اوپر سلے بنائے۔ (تو اے دیکھنے والے) اللہ رحمٰن کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھیے گا' (ووبارہ (نظریں ڈال کر) دیکھ لے کیا کوئی شگاف بھی نظر آرہا ہے۔ (۳)

پھر دوہرا کر دو دو بار د مکھ لے تیری نگاہ تیری طرف ذلیل(وعاجز)ہو کر تھی ہوئی لوٹ آئے گی۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

بیشک ہم نے آسان دنیا کو چراغوں (ستاروں) سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ (۲۳) بنا دیا اور شیطانوں کے لیے ہم نے (دوزخ کا جلانے والا) عذاب تیار کردیا۔(۵)

اور این رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیاہی بری جگہ ہے۔(۲)

جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تواس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی- <sup>(۵)</sup> (۷) قریب ہے کہ (ابھی) غصے کے مارے پھٹ جائے ' <sup>(۱)</sup>

- (۱) لینی کوئی تناقض کوئی کجی کوئی نقص اور کوئی خلل ، بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے متعدد نہیں ہیں۔
- (۲) کبعض دفعہ دوبارہ غورے دیکھنے سے کوئی نقص اور عیب نکل آ تا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہاہے کہ بار بار دیکھو کہ کیا تنہیں کوئی شگاف نظر آ تاہے؟
  - (٣) يه مزيد ټاکيد ب جس سے مقصدا بي عظيم قدرت اور وحدانيت کو واضح تر کرنا ب-
- (٣) یماں ستاروں کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں ایک آسانوں کی زینت 'کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں۔ دو سرے 'شیطان اگر آسانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کران پر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے جے دو سرے مقامات پر بیان فرمایا گیاہے کہ ان سے برو بحریس راستوں کی نشاندہ ہی ہوتی ہے۔
- (۵) شبهینت ٔ اس آواز کو کھتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے' یہ فتیج ترین آواز ہوتی ہے۔ جنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلا رئی اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی۔
- (٢) يا مارے غيظ وغضب كے اس كے جھے ايك دوسرے سے الگ ہو جاكيں گے-يہ جنم كافروں كو د كيم كرغضب ناك

ٱلۡوۡمَاٰوَكُوۡنَوۡنُوۡرُوۡ

عَالْوَا مِلَى قَدْجَأَ مُنَا نَذِيْرُةٌ فَكَدَّيْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللهُ مِنْ شَيُّ ثُلُّ اللهِ اللهِ عَلَى مَثَلِ بَيْنِي ﴿

وَقَالُوالوَّكُنَّا نَسُمُ مُ اوَنَعْقِلُ مَاكُنَا فَيَ اصْلحب التَّعِيدُ ٠

فَاعْتَرَفُوْ ابِذَنْتِهِمُ ۚ فَسُحُقًّا لِاَصْعَابِ السَّعِيْرِ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْتُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ لَهُمُ مَّغُورَةٌ وَٱجُرُّكِ يُرُّ ﴿

جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے جنم کے دارو نے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ (۱) (۸)

وہ جواب دیں گے کہ بیشک آیا تھالیکن ہم نے اسے جھٹلیا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالی نے پچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ تم بہت بری گمراہی میں ہی ہو۔ (۱) اور کمیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو ورزنیوں میں (شریک) نہ ہوتے۔ (۱)

پی انہوں نے اپنے جرم کا قبال کرلیا۔ (<sup>(۲)</sup> اب یہ دوزخی دفع ہوں (دور ہوں) (۱۱)

بیشک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا توابہے-(۱۳)

ہوگی 'جس کا شعور اللہ تعالی اس کے اندر پیدا فرمادے گا-اللہ تعالی کے لیے جنم کے اندریہ ادراک و شعور پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔

- (۱) جس کی وجہ سے تمہیں آج جہنم کے عذاب کامزہ چکھنا پڑا ہے۔
- (٣) لیعنی ہم نے پیفیروں کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا 'آسانی کتابوں کاہی سرے سے انکار کردیا 'حتی کہ اللہ کے پیفیبروں کو ہم نے کہا کہ تم بردی گمراہی میں مبتلا ہو۔
- (٣) کینی غور اور توجہ سے سفتے اور ان کی باتوں اور نصیحت<sub>و</sub>ں کو آویزہ گوش بنا لیتے 'اس طرح اللہ کی دی ہوئی عقل سے بھی سوچنے سمجھنے کا کام لیتے تو آج ہم ووزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔
  - (٣) جس كى بناپر مستحق عذاب قرار پائے 'اور وہ ہے كفراور انبيا عليهم السلام كى بحكذيب۔
- (۵) لینی اب ان کے لیے اللہ سے اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ بعض کتے ہیں کہ 'سُخقٌ ، جنم کی ایک وادی کانام ہے۔
- (۱) یہ اہل کفرو تکذیب کے مقابلے میں اہل ایمان کااور ان نعتوں کاذکرہے جوانسیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ملیں گی- بِالْغَیْبِ کا ایک مطلب میہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھاتو نہیں 'لیکن پیغیروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب ہے ڈرتے رہے - دوسرامطلب میہ بھی ہوسکتاہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب 'لیعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے -

وَٱمِينُّوُا قَوْلَكُوْ اَوَاجْهَرُوَابِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمُ ۗ بِذَاتِ الصُّدُوْدِ ۞

الكَيْعُلُو مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿

هُوَالَّذِي حَمَّلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَناكِبِهَا وَكُلُوا مِن لِّذُوةِ وَالَيْهِ الشَّمُورُ ۞

وَآمِنْتُوْمُثَنْ فِي التَّمَا الْهُ أَنُ يَّخْسِنَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا فِي تَنُورُ شِ

تم اپنی باتوں کو چھپاؤیا ظاہر کرو (۱) وہ تو سینوں کی اپوشید گیوں کو بھی بخوبی جانا ہے۔ (۱۳)

کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ (<sup>(۳)</sup> پھروہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲۳)

وہ ذات جس نے تہمارے لیے زمین کو پست و مطبع کر دیا (۱۹) ماکھ ہم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو (۱۹) اور اللہ کی روزیاں کھاؤ (پو) (۱۵) اس کی طرف (تہمیں) جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ (۱۵)

کیاتم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسانوں والا متہیں زمین میں دھنسا دے اور اجانک زمین لرزنے گئے۔(۱۲)

- (۱) میہ پھر کافروں سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ کر باتیں کرویا علائمیہ 'سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس سے کوئی بات مخفی نہیں۔
- (۲) یہ سرو جرجانے کی تعلیل ہے کہ وہ تو سینوں کے رازوں اور دلوں کے بھیروں تک سے واقف ہے ، تہماری باتیں کس طرح اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہیں؟
- (٣) لیمن سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات' سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے' تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے علم رہ سکتا ہے' استفہام' انکار کے لیے ہے' یعنی نہیں رہ سکتا۔
- (٣) کَطِیْفٌ کے معنی بی باریک بین کے بیں الَّذِي لَطُفَ عِلْمُهُ بِمَا فِي الْقُلُوبِ (المتع القدیس) جس کاعلم اتنا لطیف ہے کہ دلول میں پرورش پانے والی باتول کو بھی وہ جانتا ہے۔
- (۵) ذَلُولٌ کے معنی' مطیع و منقاد کے ہیں جو تمہارے سامنے جھک جائے' سرتابی نہ کرے۔ لیعنی زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا ہے' اسے اس طرح تخت نہیں بنایا کہ تمہارااس پر آباد ہونااور چلنا پھرنامشکل ہو جا آ۔
- (۱) مَنَاكِبَ مَنْكِبٌ كى جَمْع ہے 'جانب يهال اس سے مراد اس كے رائے اور اطراف وجوانب ہيں- امراباحت كے ليے ہے ' يعنی اس كے راستوں ميں چلو-
  - (2) لینی زمین کی پیدادارے کھاؤ پو۔
- (۸) لینی اللہ تعالی جو آسانوں پر مینی عرش پر جلوہ گر ہے ' یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسانوں والی ذات جب چاہے تہمیں زمین میں دھنسا دے۔ لینی وہی زمین جو تمہاری قرار گاہ ہے اور تمہاری روزی کا مخزن و منبع ہے ' اللہ تعالیٰ اس

آمُرُ اَمِنْتُوْمِّنَ فِي السَّمَأَءِ أَنْ يُّرُسِلَ عَلَيْلُوْ عَاصِبًا لَّ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ مَنْ يُرِ ۞

وَلَقَدُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيْرِ @

ٱۅۘٙڷۅ۫ؖؾۯۜۉؗٵٳڶؽۘٵڶڟڵؠڔٷۊڰۿؙۄؙڝٚؖڐؾ۪ۊۘؽڤؠؚڞ۫ؽؖ ڡٵؽؙۺؠڵۿؿٙٳڵٳٵڷڗؙٷؿٳؾؘڎڽڴڷۺۧؿؙ؋ٞڮڝؽڗ۠۞

أَكُنُ لِمِنَا الَّذِي هُوَجُنُدُّ لَكُمُ يَنُصُولُوْ مِنْ دُونِ الرَّحُلِيِّ إِنِ الْكِفِرُونَ الَّذِيْ غُرُودٍ ۞ اَمَّنُ لِمُنَا الَّذِي يَرْزُهُ تُكُوْلِنُ اَمُسَكَ رِزُوقَة ثَلُ لَاجُوُا فِي عُمِّةٍ وَنُفُوْدٍ ۞

یا کیا تم اس بات سے نڈر ہوگئے ہو کہ آسانوں والا تم پر پھر برسا دے؟ (۱) پھر تو تنہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میراڈرانا کیساتھا۔ (۲)

اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹالیا تھا تو دیکھو ان پر میراعذاب کیسا کچھ ہوا؟(۱۸)

کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور (کبھی کبھی) سمیٹے ہوئے (اڑنے والے) پر ندول کو نہیں دیکھتے ' (اللہ ) (اللہ) رحمٰن ہی (ہوا و فضا میں) تھاہے ہوئے ہے۔ بیٹک ہرچیزاس کی نگاہ میں ہے۔ (۱۹)

سوائے اللہ کے تمہاراوہ کون سالشکرہے جو تمہاری مدد کر سکے <sup>(۱۵)</sup> کافر تو سرا سردھو کے ہی میں ہیں۔ <sup>(۱۲)</sup> اگر اللہ تعالی اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر متہیں روزی دے گا؟ <sup>(۷)</sup> بلکہ (کافر) تو سرکشی اور بدکئے

- زمین کو'جو نمایت پر سکون ہے' حرکت و جنبش میں لا کر تمهاری ہلاکت کا باعث بنا سکتا ہے۔
- (۱) جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب الفیل (ہاتھیوں والے ابرصہ اور اس کے نشکر) پر برسائے اور پھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کردیا۔
  - (r) کیکن اس وقت میہ علم ' بے فائدہ ہو گا-
- (٣) پرنده جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلالیتا ہے اور کبھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پھیلانا' صَفُّ اور سمیٹ لینا قَبْضٌ ہے۔
- (٣) لیعنی دوران پرواز ان پرندول کو تھامے رکھنے والا کون ہے 'جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا؟ یہ الله رحمٰن ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔
- (۵) یہ استفہام تقریع و توبیخ کے لیے ہے۔ جُندٌ کے معنی ہیں لٹکر 'حبقہ۔ لینی کوئی لٹکر اور حبقہ ایسانہیں ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے پیچا سکے۔
  - (٢) جس میں انہیں شیطان نے متلا کر رکھاہے۔
- (2) لیمنی الله بارش نه برسائ کیا زمین ہی کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فسلوں کو تباہ کر دے ' جیسا کہ بعض بعض دفعہ وہ ایساکر تاہے 'جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کاسلسلہ موقوف ہوجائے۔اگر الله تعالی ایساکر دے توکیا کوئی

پراڑگئے ہیں۔<sup>(۱)</sup>(۲۱)

اچھا وہ مختص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے <sup>(۲)</sup> یا وہ جو سیدھا (پیروں کے بل) راہ راست پر چلا ہو؟ <sup>(۲)</sup> (۲۲)

کمہ دیجئے کہ وہی (اللہ) ہے جس نے تہیں پیدا کیا (<sup>(\*)</sup> اور تہمارے کان آئکھیں اور دل بنائے <sup>(۵)</sup>تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۲۳)

کمہ دیجئے! کہ وہی ہے جس نے تنہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤگے۔ <sup>(۷۲</sup>) اَفَمَنُ يَمْشِي مُصِبًّا عَلَ وَجُهِهُ آهُ لَآى اَمَّنَ يَمْشِئ سَوِيًّا عَلَ صِرَاطٍ مُشْتَقِيْمٍ ﴿

قُلْ هُوَالَّذِي َ اَنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُوُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْهِدَةَ تَقِيمُ لِلْمَا تَشْكُرُونَ ۞

قُلُ هُوَالَّذِي ذَرَاكُوُ فِي الْأَرْضِ وَالْيُهِ تُحْشَرُونَ @

اور ہے جواللہ کی اس مشیت کے برعکس تہمیں روزی مہیا کردے؟

- (۱) لیعنی وعظ و نصیحت کی ان باتوں کاان پر کوئی اثر نہیں پڑتا' بلکہ وہ حق سے سرکشی اور اعراض و نفور میں ہی بڑھتے چلے جارہے ہیں' عبرت کپڑتے ہیں اور نہ غورو فکر کرتے ہیں۔
- (۲) منہ کے بل اوندھا چلنے والے کو دائیں' بائیں اور آگے کچھ نظر نہیں آ تا'نہ وہ ٹھو کروں سے محفوظ ہو تاہے -کیاالیا شخص اپی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پہنچ سکتا- اس طرح دنیا میں اللہ کی معصیتوں میں ڈوبا ہوا شخص آ خرت کی کامیابی سے محروم رہے گا-
- (٣) جن میں کوئی کجی اورانحواف نہ ہواو راسکو آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا ہو۔ ظاہر ہے یہ فخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ بعنی اللہ کی اطاعت کاسید ھاراستہ اپنانے والا 'آ خرت میں سر خرو رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کا بیان ہے جو قیامت والے دن انکی ہوگی۔ کافر منہ کے بل جنم میں لے جائے جائیں گے اور مومن سید ھے ایپ قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گے 'جیسے کافروں کے بارے میں دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَيَعْلَمُوْ اَيْوَا اَلْعَلَمُ اَلَّهُ اَلَٰ اِلْمُعْلَمُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ ا
  - (۴) لیعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔
- (۵) جن سے تم سن سکو' دیکھ سکواور اللہ کی مخلوق میں غورو فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت عاصل کر سکو۔ تین قوتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان مسموعات' مبصرات اور معقولات کا ادراک کر سکتا ہے' یہ ایک طرح سے اتمام ججت بھی ہے اور اللہ کی اِن نعتوں پر شکرنہ کرنے کی ندمت بھی۔ اس لیے آگے فرمایا' تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔
  - (١) لینی شُکْرًا قَلِیْلاً یا زَمَنَا قَلِیْلاً یا قلت شکرے مرادان کی طرف سے شکر کاعدم وجودہے-
- (2) لیعنی انسانوں کو پیدا کرکے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے اور قیامت والے دن سب جمع بھی اس کے پاس ہوں

وَيَقُوْلُونَ مَثَى هٰذَاالُوَعُدُ إِنْ كُنْ تُوْطِيوِيْنَ @

قُلْ إِنْهَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهُ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرُ مُثِّيئٌ ۞

فَكَتَارَاوَهُ زُلْفَةٌ بِيَّنَتُ وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اوَقِيْلَ هذا الَّذِيْ كُنْنُوْرِهِ تَنَاعُونَ ۞

قُلُ آرَءَيْتُمْ إِنْ اَهُ لَكِينَ اللهُ وَمَنْ سِّعِى ٱوْرَعِمَنَا قَمَنُ يُحِيُّرُ الْكِنِ يُنَ مِنْ عَلَمَا بِ ٱلِيمُو

قُلْ هُوَالرَّحْمٰنُ المَنَابِمِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعُلَمُونَ

(کافر) پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہو گااگر تم سیچے ہو (تو بتاؤ؟) (۲۵)

آپ کمہ دیجئے کہ اس کاعلم تو اللہ ہی کو ہے ''' میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ ''') میں تو جب یہ لوگ اس ''' وعدے کو قریب تر پالیں گے اس وقت ان کافروں کے چرے بگڑ جا ئیں گے ''اور کمہ دیا جائے گاکہ یمی ہے جے تم طلب کیا کرتے تھے۔ ''(۲۷) آپ کمہ دیجئے! اچھا اگر جھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے (بمرصورت یہ تو تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے (بمرصورت یہ تو تاؤ) کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون

آپ کمہ دیجئے! کہ وہی رحمٰن ہے ہم تواس پر ایمان لا

- گے "کسی اور کے پاس نہیں۔
- (۱) یه کافربطوراستهزااور قیامت کومتبعد سجھتے ہوئے گئتے تھے۔
- (٢) اس كے سواكوئى نهيں جانتا و سرك مقام ير فرمايا ﴿ قُلْ إِنْدَاعِلْمُهَا عِنْدَرَقِي ﴾ (الأعراف ١٨١)
- (۳) گینی میرا کام تو اس انجام سے ڈرانا ہے جو میری تکذیب کی دجہ سے تمہارا ہو گا۔ دو سرے لفظوں میں میرا کام انذار ہے' غیب کی خبریں بتلانا نہیں۔ الابیہ کہ جس کی بایت خوداللہ مجھے بتلا دے۔

بچائے گا؟ (۲۸)

- (۴) رَأُوهُ مِیں عَمیر کا مرجع اکثر مفسرین کے نزدیک عذاب قیامت ہے۔
- (۵) لیتی ذات ' ہولناکی اور دہشت سے ان کے چروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ جس کو دو سرے مقام پر چروں کے سیاہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (آل عمران-۱۰۱)
- (۱) تَدَّعُوْنَ اور تُدْعُونَ كَ ايك ہى معنى ہيں۔ يعنى يہ عذاب جو تم دمكير رہے ہو' وہى ہے جسے تم دنيا ميں جلد طلب كرتے تھے۔ جيسے سور هُ ص' ۱۲- اور الأنفال ' ۳۲' وغيره ميں ہے۔
- (2) مطلب سے ہے کہ ان کافروں کو تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے ، چاہے اللہ تعالی اپنے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو موت یا قتل کے ذریعے سے ہلاک کردے یا انہیں مہلت دے دے۔ یا سے مطلب ہے کہ ہم باوجود ایمان کے خوف اور رجاکے درمیان ہیں ، پس تنہیں تنہارے کفرکے باوجود عذاب سے کون بچائے گا؟

مَّنُ هُوَ إِنْ ضَللٍ مُّبِينٍ ٠

قُل آرَءَيْنُوُ إِنْ آمُنِهَمَا وُكُوْعُورًا فَمَنَ يُأْمِينُهُ يَأْمِينُهُ وَافْمَنُ يَأْمِينُهُ وَمِنَاهُ

# يكنفالفتكني

نَ وَالْقَـٰ لَمِهِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۗ

مَا اَنْتَ بِينِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۞

چکے (۱) اور ای پر ہمارا بھروسہ ہے۔ (۱) متہیں عنقریب معلوم ہو جائے گاکہ صریح گمراہی میں کون ہے؟ (۲۹) آب کمہ دیجے !کہ اگر تمہارے (پینے کا) پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نقرا ہوایانی لائے؟ (۱۳)

سور ہ قلم کی ہے اور اس میں باون آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والاہے-

ن '(۵) فتم ہے قلم کی اور <sup>(۱)</sup> اس کی جو پچھ کہ وہ (فرشتے ) کلصتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱)

توایخ رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ (۲)

- (۱) لینی اس کی وحدانیت پر 'اس لیے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھمراتے۔
- (۲) کسی اور پر نہیں۔ ہم اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کرتے ہیں ،کسی اور کے نہیں۔ جیسے مشرک کرتے ہیں۔
  - (m) تم ہویا ہم؟اس میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے-
- (٣) عَوْدٌ کے معنی ہیں ختک ہو جاتایا اتن گرائی میں چلا جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو۔ یعنی اگر اللہ تعالی پانی ختک فرمادے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے یا اتنی گرائی میں کردے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں تو ہتلاؤ! پھر کون ہے جو تہیں جاری' صاف اور فقرا ہوا پانی مہیا کردے؟ لینی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہرانی ہے کہ تہماری معصیتوں کے باوجودوہ تہیں پانی سے بھی محروم نہیں فرما تا۔
  - (۵) ن ای طرح حروف مقطعات میں ہے ، جیسے اس سے قبل ص ان اور دیگر فواتے سور گزر چکے ہیں۔
- (۱) تعلم کی قتم کھائی ،جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے تبیین و توضیح ہوتی ہے- بعض کتے ہیں کہ اس سے مرادوہ خاص تعلم ہے جے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم ویا- چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چزیں لکھ دیں- (سنن تومذی 'تفسیر سورة تن والمقلم وقال الألبانی صحیح)
- (2) یکسطُورُونَ کامرجع اصحاب قلم ہیں 'جس پر قلم کالفظ دالات کر تاہے۔اس لیے کہ آلۂ کتابت کاذکر کاتب کے وجود کو متلز م ہے۔مطلب ہے کہ اس کی بھی قتم جو ککھنے والے لکھتے ہیں 'یا پھر مرجع فرشتے ہیں 'جیسے ترجمہ سے واضح ہے۔
- (٨) يه جواب قتم ٢٠ جس ميس كفار ك قول كارد ٢٠ وه آپ كو مجنون (ديوانه) كت تق ﴿ يَاكِيُهَا الَّذِي نُتِلَ عَلَيْهِ

اور بے شک تیرے لیے بے انتماا جر ہے۔ (")
اور بیشک تو بہت بڑے (عمدہ) اخلاق پر ہے۔ (")
پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ
لیں گے۔ (")
کہ تم میں سے کون فقنہ میں پڑا ہوا ہے۔ (۲)
بیشک تیرا رب اپنی راہ سے بہتنے والوں کو خوب جانتا ہے '
اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ (ک)
پس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان۔ (")
وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑجا کیں۔ (۵)

وَإِنَّ لَكَ لَاجُوًّا غَيْرَمَمُنُوْنٍ ۞ وَإِنَّكَ لَمَالِ خُلُقٍ عَظِيهُ ۞ فَسَنُمُعُمُ وَيُشِيرُونَ ۞

بِيَيْكُوْ الْمُفْتُونُ ۞

إِنَّ رَبُّكَ مُوَاعْلُوْبِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ٣

وَهُوَاعُلَوُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۞

فَلَاثِيْطِيرِ الْمُكَلَّذِيدِيْنَ ⊙

وَ**ڎُوُالُوُتُدُهِنُ فَيُدُهِنُ** 

الدِّكْرُالُنَّكَ لَمَجُنُونٌ ﴾ (الحجر'١)

- (۱) فریضۂ نبوت کی ادائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کیں اور دشمنوں کی باتیں تو نے سنی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ مَنّ کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔
- (۲) خُلُق عَظِیْم سے مراد اسلام وی یا قرآن ہے مطلب ہے کہ تواس طلق پر ہے جس کا حکم اللہ نے تجھے قرآن میں یا دین اسلام میں دیا ہے۔ یا اس سے مراد وہ تمذیب و شائنگی نرمی اور شفقت امانت و صدافت علم و کرم اور دیگر اطلاقی خوبیال ہیں جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز سے اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ اس اطلاقی خوبیال ہیں جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز سے اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ اس لیے جب حضرت عائشہ النفر آئ (صحیح لیے جب حضرت عائشہ النفر آئ (صحیح مسلم کتاب المسافرین باب جامع صلاة الليل ومن نام عند أوموض حضرت عائشہ النفری کا یہ جواب طلق عظیم کے فدکورہ دونوں منہوموں پر عادی ہے۔
- (٣) لینی جب حق واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ اور یہ قیامت کے دن ہو گا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے۔
- (۴) اطاعت سے مرادیمال وہ مدارات ہے جس کا اظہار انسان اپنے ضمیر کے خلاف کر تا ہے۔ لینی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی خاطر مدارات کی ضرورت نہیں ہے۔
- (۵) لیعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرے تو وہ بھی تیرے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں لیکن باطل کے ساتھ مداہنت کا نتیجہ ہو گا کہ باطل پرست اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہو جائیں گے۔اس لیے حق میں مداہنت حکمت تبلیغ اور کار نبوت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔

اور تو کسی ایسے مخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قشمیں کھانے والا-(۱۰)

بے و قار ' کمینہ 'عیب گو ' چغل خور - (۱۱)

جھلائی سے روکنے والاحد سے بڑھ جانے والا گنگار-(۱۳) گردن کش پھرساتھ ہی بے نسب ہو- <sup>(۱)</sup> (۱۳)

اس کی سرکثی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ (۱۲)

جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتاہے کہ یہ تواگلوں کے قصے ہیں۔(۱۵)

ہم بھی اس کی سونڈ (ناک) پر داغ دیں گے۔ (۱۲) بیشک ہم نے انہیں ای طرح آزما لیا (۱۳) جس طرح ہم نے باغ والوں کو (۵) آزمایا تھا جبکہ انہوں نے وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَابٍ مَّهِيْنٍ <sup>©</sup>

هَتَازِمَّشًا إِنْ بِنَمِيْمٍ ﴿

مِّنَاءِ لِلُخَيْرِمُعْتَدِ الشِّيرِ اللَّهِ

عُتُلِّ بَعْلُ ذَالِكَ زَيْلُو ﴿

أَنْ كَانَ ذَامَالِ وَبَنِيْنَ ﴿

إِذَا تُتُل عَلَيْهِ النُّتُنَا قَالَ آسَاطِ يُوالْ وَلَا لِينَ ٠

سَنْشِمُهُ عَلَى الْغُوطُومِ ﴿

ٳٮٞٵؠؘڮؙۏٮ۬ۿٷڮؘؠٵؠڮۏ؆ۧٲڞۼڹٳۼێڰٵڋؙٲڤٙؠؠٞۅٞٳ ٢٠٠ع ٢٤٠٤ من خ

لَيَصْرِمُنَّهَامُصُهِحِيْنَ 🌣

<sup>(</sup>۱) یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پنجبر کو مداہت کرنے سے روکا جارہا ہے۔ یہ صفات ذمیمہ کسی ایک شخص کی بیان کی گئی ہیں یا عام کافروں کی؟ پہلی بات کا ماُفذ اگر چہ بعض روایتیں ہیں'گروہ غیر مستند ہیں۔ اس لیے مقصود عام یعنی ہروہ شخص ہے جس میں نہ کورہ صفات یائی جائیں ۔ زَنِیْم ، ولد الحرام یا مشہور و بدنام۔

<sup>(</sup>۲) لیمنی ندکورہ اخلاقی قباحتوں کاار تکاب وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے لیمن وہ شکر کے بجائے کفران نعمت کرتا ہے۔ بعض نے اسے وَ لَا تُطِعْ کے متعلق قرار دیا ہے۔ بیمنی جس شخص کے اندر سیہ خرابیاں ہوں' اس کی بات صرف اس لیے مان کی جائے کہ وہ مال و اولاد رکھتا ہے؟

<sup>(</sup>٣) بعض کے نزدیک اس کا تعلق دنیا ہے ہے' مثلاً کما جاتا ہے کہ بنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی کہ ان کی ناکوں کو داغ دیا جائے گا۔ یا اس کا مطلب چروں کی سیابی ہے۔ جیسا کہ کافروں کے چرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ حشر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ممکن ہے۔

<sup>(</sup>٣) مراد اہل مکہ ہیں۔ لیعنی ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا' ٹاکہ وہ اللہ کاشکر کریں' نہ کہ کفرو تکبر۔ لیکن انہوں نے کفرو اختکبار کا راستہ اختیار کیاتو ہم نے انہیں بھوک اور قبط کی آ زمائش میں ڈال دیا' جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مددعا کی وجہ سے کچھ عرصہ مبتلا رہے۔

<sup>(</sup>۵) باغ والول كا قصه عربول مين مشهور تھا- يہ باغ صَنْعَاء (يمن) سے دو فريخ كے فاصلے ير تھا- اس كا مالك اس كى

قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتارلیں گے۔ (۱۷) اتارلیں گے۔ (۱۵) اوران شاء اللہ نہ کہا۔ (۱۸) پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گی اور یہ سوہی رہے تھے۔ (۱۹) پس وہ باغ الیا ہو گیا جیے کئی ہوئی کھیتی۔ (۳)

دیں۔(۲۱) کہ اگر تهمیں کھل ا آرنے ہیں تو اپنی تھیتی پر سوریے ہی سورے چل پڑو۔ (۲۲)

پھریہ سب چیکے چیکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے۔ (۳۳) کمریہ سب چیکے چیکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے۔ (۳۳) کہ آنے کہ آجے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے یائے۔ (۵۳)

وَلَا يَسُتَثَنَّوُنَّ @

فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَرِفُ مِّنُ رَّبِّكَ وَهُوُنَأَهُونَ 🕦

فَأَصِّبَعَتُ كَالطَّيرِنْمِ ﴿

فَتَنَادُوْامُصِيحِينَ أَنَ

أَنِ اغْدُ وَاعَلَ حَرْثِكُوْ إِنْ كُنْ تُوْصُومِيْنَ @

فَانْطُلَقُوُاوَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ۞ ٱنۡالَايدَا ُخُلَيۡهَالۡاِيوۡمُرَعَلَيۡكُمْ وِسۡمِكِينُۗ۞

پیداوار میں سے غربا و مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات ہی بمشکل پورے ہوتے ہیں 'ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ چنانچہ اللہ تعالی نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی چیش آیا۔ (فتح القدیر) یہ ساری تفصیل تفیری روایات کی ہے۔

(۱) صَرْمٌ کے معنی ہیں ' پھل اور کھیتی کا کاٹنا' مُضبِحِیْنَ حال ہے۔ یعنی صبح ہوتے ہی پھل آبار لیس گے اور پیداوار کاٹ لیس گے۔

- (٣) بعض كتة بين 'راتوں رات اسے آگ لگ كئي 'بعض كتة بين 'جرائيل عليه السلام نے آگراہے تهس نهس كرديا-
- (٣) لینی جس طرح کمیتی کٹنے کے بعد خٹک ہو جاتی ہے'اس طرح سارا باغ اجڑ گیا۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے' ساہ رات کی طرح ہو گیا۔ یعنی جل کر۔
- (۳) لینی باغ کی طرف جانے کے لیے ایک تو صبح صبح فکطے وو سرے آہتہ آہتہ باتیں کرتے ہوئے گئے آگہ کسی کوان کے جانے کاعلم نہ ہو۔
- (۵) لینی وہ ایک دو سرے کو کتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آگر ہم سے کچھ نہ مانگے جس طرح ہمارے باپ کے زمانے

اور لیکے ہوئے مبح مبح گئے۔ (سمجھ رہے تھے) کہ ہم قابو پاگئے۔ (آ) (۲۵)

ت جب انهوں نے باغ دیکھا<sup>(۲)</sup> تو کئے لگے یقیبناً ہم راستہ بھول گئے۔(۲۲)

نهیں نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ <sup>(۲۷)</sup>

ان سب میں جو بهتر تھااس نے کہاکہ میں تم سے نہ کہتا تھاکہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ (۲۸)

تو سب کھنے لگے ہمارا رب پاک ہے بیٹک ہم ہی ظالم تھے۔ (۲۹)

پھروہ ایک دو سرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے۔ (۳۰)

کئے لگے ہائے افسوس! یقیناً ہم سرکش تھے-(۳۱) کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بهتر بدلہ دے وَّغَدُواعل حَرْدٍ قليرِينَ ٠

فَكَتَارَأُوْهَاقَالُوَالِثَالَضَآثُونَ 🖄

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوُمُونَ ®

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَوْ اَقُلْ لِكُوْلُوْلِا تُسَبِّعُونَ ﴿

قَالُوۡاسُبُحٰنَ رَبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا ظٰلِمِیۡنَ ۖ

فَأَقَبُلَ بَعُضُّهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ۞

قَالُوْا يُوَيُلِنَا إِنَّا كُنَّا طُغِيْنَ @

عَلَى رَبُّنَا اَنَ يُبُدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِثَّا إِلَى رَبِّنَا (غِبُونَ @

میں آیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے جاتے تھے۔

- (۱) حَوْدِ کے ایک معنی تو قوت و شدت 'کیے گئے ہیں 'جس کو مترجم مرحوم نے" لیکے ہوئے "سے تعبیر کیا ہے۔ بعض نے غصہ اور حسد کیے ہیں 'لینی مساکین پر غیظ و غضب کا ظهاریا حسد کرتے ہوئے۔ فَادِرِیْنَ حال ہے لینی اپنے معاملے کا نہوں نے اندازہ کرلیا'یا اپنے زعم میں انہوں نے اپنے باغ پر قدرت حاصل کرلی'یا مطلب ہے مساکین پر انہوں نے قابو پالیا۔
  - (۲) لینی باغ والی جگه کو را که کا دُهیریا است تباه و برباد دیکھا۔
    - (m) لیعنی پہلے پہل توایک دو سرے کو کھا۔
- (٣) پھرجب غور کیا قو جان گئے کہ یہ آفت زدہ اور تباہ شدہ باغ ہمارا ہی باغ ہے جے اللہ نے ہمارے طرز عمل کی پاداش میں ایساکر دیا ہے اور واقعی یہ ہماری حمال نقیبی ہے۔
  - (۵) بعض نے تنبیج سے مرادیمال إِنْ شَاءَالله کمنا مرادلیا ہے۔
- (۱) لینی اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھا کر غلطی کاار تکاب کیا ہے جس کی سزااللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس سے بیے بھی معلوم ہوا کہ معصیت کاعزم اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی' ارتکاب معصیت کی طرح جرم ہے جس پر مؤاخذہ ہو سکتا ہے' صرف وہ ارادہ معاف ہے جو وسوسے کی حد تک رہتا ہے۔

وے ہم تو اب (۱) اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔(۳۲)

یوں ہی آفت آتی ہے <sup>(۲)</sup> اور آخرت کی آفت بہت بری ہے۔ کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ <sup>(۳)</sup> (۳۳)

پہیز گاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعتوں والی جنتی ہں۔ (۳۲)

کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے۔ (۳) (۳۵)

متہیں کیا ہوگیا' کیسے فیصلے کر رہے ہو؟(۳۷) کیا تہمارے پاس کوئی کتاب <sup>(۵)</sup> ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟(۳۷)

کہ اس میں تہاری من مانی باتیں ہوں؟ (۳۸) یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں؟ جو قیامت تک باقی رہیں کہ تہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کرلو۔ (۱۳) كَمْنَالِكَ الْعَدَّابُ وَلَعَدَّابُ الْاِحْزَةِ آكْبَرُ كَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَرَيِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ @

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۞

مَالَكُوْ كَيْفَ تَعْلَمُونَ ۞

آمُرِلَكُوْرِكِمَتْكِ مِنْيُهِ تَكُدُّرُسُوُنَ ﴿

اِتَّ لَكُونِهُ فِيهِ لِمَا تَعَيِّرُونَ أَ

ٱمْلَكُوْ آيْمَانَ عَلَيْنَا بَالِغَهُ ۚ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ ۗ إِنَّ لَكُمُ لَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں عمد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو اپنے باپ کی طرح اس میں سے غربا و مساکین کاحق بھی اداکریں گے-ای لیے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب سے امیدیں بھی وابستہ کیں-

<sup>(</sup>۲) لیعنی اللہ کے حکم کی مخالفت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں اس طرح عذاب دیتے ہیں۔ (اگر ہماری مشیت اس کی مقتضی ہو)

<sup>(</sup>٣) کیکن افسوس وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے 'اس لیے پروا نہیں کرتے۔

<sup>(</sup>٣) مشركين كمه كتتے تھے كہ اگر قيامت ہوئى تو وہال بھى ہم مسلمانوں سے بہترہى ہوں گے، جيسے دنيا ميں ہم مسلمانوں سے زيادہ آسودہ حال ہيں- الله تعالى نے ان كے جواب ميں فرمايا 'يه كس طرح ممكن ہے كہ ہم مسلمانوں يعنی اپنے فرمال برداروں كو مجرموں ليعنی نافرمانوں كی طرح كرديں؟ مطلب ہے كہ يہ بھى نہيں ہو سكتا كہ الله تعالى عدل و انصاف كے خلاف دونوں كو يكساں كردے-

<sup>(</sup>۵) جس میں بید بات لکھی ہو جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو' کہ وہاں بھی تمہارے لیے وہ کچھ ہو گاجے تم پیند کرتے ہو؟ (۱) یا ہم نے تم سے لیکا عمد کر رکھاہے' جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہو گاجس کا تم اپنی

سَلْهُوُ آيَّهُوُ بِنَالِكَ زَعِيْوُ ۞

ٱمۡلِهُمُ شُرُكَآاً ۚ فَلَيَأْتُوْابِشُرَكَآ إِبِهُ وإنْ كَانُوَاصْدِقِيْنَ @

يَوْمَرُ لِكُشَعُ عَنُ سَاقٍ وَّ لِيُهُ عَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِينُعُونَ ۞

خَاشِعَةً اَبْصَادُهُمُ تَرَهَقُهُمْ ذِلَةٌ وُقَدُ كَانُوايُدُ عَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمُ سٰلِمُونَ ۞

فَذَرْ نِيْ وَمَنْ يُكِذِّبُ بِهِٰذَا الْعَدِيْتِ السَّنسَتَدُارِجُهُ وَمِّنُ

ان سے بوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار (اور دعویدار) ہے؟ (ا

کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اینے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگریہ سچے ہیں۔ (۱۳) جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے

بلائے جائیں گے تو (سجدہ) نہ کر سکیں گے۔ (۳۲) نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہو گی' <sup>(۳)</sup> حالانکہ سے سجدے کے لیے (اس وقت بھی ) بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے۔ <sup>(۵)</sup> (۳۳)

پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھو ٹر دے <sup>(۱)</sup>

بابت فیصله کرو گے۔

ىيە دور رىپ-

- (۱) کہ وہ قیامت والے دن ان کے لیے وہی کچھ فیصلہ کروائے گاجو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرمائے گا-
- (۲) یا جن کو انہوں نے شریک ٹھرا رکھاہے' وہ ان کی مدد کر کے ان کو اچھامقام دلوا دیں گے ؟اگر ان کے شریک ایسے ہیں تو ان کو سامنے لائنس ٹاکہ ان کی صداقت واضح ہو۔
- (m) بعض نے کشف ساق سے مراد قیامت کے شدائد اور اس کی ہولناکیاں لی ہیں لیکن ایک صحیح حدیث میں اس کی تفییراس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی اپنی پندلی کھولے گا' (جس طرح کہ اس کی شان کے لاکن سے) تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا ئیں گے' البتہ وہ لوگ باقی رہ جا ئیں گے جو د کھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے' وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے شکے ' شختے کی طرح ایک ہڈی بن شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے' وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے شکے ' شختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا (صحیح بخاری ' تفییر سور ہُ آن والقلم ) اللہ تعالیٰ کی سے پنڈلی میں طرح کی ہوگی؟ اسے وہ کس طرح کھولے گا؟ اس کیفیت کو ہم جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح ہم بلا کیف و بلا تشہید اس کی آ تکھول' کان' ہاتھ و غیرہ پر ایمان رکھتے ہیں' اس طرح پنڈلی کاذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہم بلا کیف و بلا تشہید اس کی آ تکھول' کان' ہاتھ و غیرہ پر ایمان رکھتے ہیں' اس طرح پنڈلی کاذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہم بلا کیف ایمان رکھنا ضرور کی ہے۔ یمی سلف اور محد ثین کا مسلک ہے۔
  - (۳) لینی دنیا کے بر عکس ان کامعاملہ ہو گا' دنیا میں تکبرو عناد کی وجہ سے ان کی گر دنیں اکڑی ہوتی تھیں۔
- (۵) کیعنی صحت منداور توانا تھے' اللہ کی عبادت میں کوئی چیزان کے لیے مانع نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں اللہ کی عبادت سے
  - (Y) لیعنی میں ہی ان سے نمٹ لوں گائوان کی فکرنہ کر۔

خَيْثُ لَايَعْلَئُوْنَ ﴿

وَأُمْرِلُ لَهُوْ النَّاكِيْدِي مَتِينٌ ۞

ٱمُرْتَنَائُلُهُمُواَجُرًا فَهُوُمِينَ مَّغُرَمٍ مُّثُقَالُونَ 🕝

آمُرِعِنْكَ هُوُ الْغَيْبُ فَهُوْ يَكْتُبُونَ

فَاصُيْرُلُوكُو رَبِّكَ وَلَاتَكُنْ كَصَاٰحِبِالْحُوْتِ إِذْنَادَى وَهُوَمَكَظُوْمٌ ۞

ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ (۱۱) (۲۳۳)

اور میں انہیں ڈھیل دول گا' بیشک میری تدبیر بردی مضبوط ہے۔ (۴۵)

کیا تو ان سے کوئی اجرت جاہتا ہے جس کے آدان سے بید دیے جاتے ہوں۔ (۳)

یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جے وہ ککھتے  $\binom{(n)}{(2^n)}$ 

پس تو اینے رب کے حکم کا صبرسے (انتظار کر) (۵) اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاجب (۱) کہ اس نے غم کی حالت میں دعاکی۔ (۲) (۴۸)

- (۱) یہ ای استدراج (ڈھیل دینے) کا ذکر ہے جو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود' دنیوی مال واسباب کی فراوانی' اللہ کا فضل نہیں ہے' اللہ کے قانون امہال کا نتیجہ ہے' پھرجب وہ گرفت کرنے پر آیا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہو تا۔
- (۲) میہ گزشتہ مضمون ہی کی ناکید ہے۔ کَیْدٌ خفیہ تدبیراور چال کو کہتے ہیں 'اچھے مقصد کے لیے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔اے اردو زبان کاکید نہ سمجھا جائے جس میں ذم ہی کامفہوم ہو تا ہے۔
  - (٣) يہ خطاب نبی صلی الله عليه وسلم کو ہے کيکن تونيخ ان کو کی جا رہی ہے جو آپ پر ايمان نہيں لا رہے تھے۔
- (۴) کینی کیاغیب کاعلم ان کے پاس ہے'لوح محفوظ'ان کے تصرف میں ہے کہ اس میں سے جو بات چاہتے ہیں' نقل کر لیتے ہیں (وہال سے لکھ لاتے ہیں) اس لیے یہ تیری اطاعت افتیار کرنے اور تجھ پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے-اس کاجواب پیر ہے کہ نہیں' ایمانہیں ہے۔
- (۵) فَأَصْبِرْ مِيں فَاَء تفريع كے ليے ہے۔ يعنى جب واقعہ ايبا نہيں ہے تواے پيغبر! تو فريضۂ رسالت اواكر مارہ اور ان كمذبين كے بارے ميں الله كے فيصلے كانظار كر۔
- (Y) جنہوں نے اپنی قوم کی روش تکذیب کو دیکھتے ہوئے عجلت سے کام لیا اور رب کے فیصلے کے بغیری از خوداپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔
- (۷) جس کے نتیج میں انہیں مچھل کے پیٹ میں 'جب کہ وہ غم واندوہ سے بھرے ہوئے تھے 'اپنے رب کو مدد کے لیے پکارنا پڑا- جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چی ہے۔

لَوُلَّالَ تَذَرَّكَهُ نِعُمَةً مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَبِالْعَرَّاءِ

وَهُوَمَنَ مُؤْمُرُ 🏵

فَاجْتَلِمُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ

ۅؘڸڽ۠ؾڲٵۮؙٲڵۮؚؽۧؽػڡۜۘٞۿٷٲڶؽؙڟڠؗڗؾػ؞ۣٲڹڝؘٳۮۣۿؙڵؾٚٵڛۼۅاالذؚٚػٛۯ ۅؘڝؘڠؙٷ۠ۉؽٳتؘڎڶػڿؙۏ۠ڽٛٛ۞

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُو اللَّهُ لَكِينَ أَنْ

اگر اے اس کے رب کی نعمت نہ پالیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چشل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ ((۴۹) اس کے رب نے پھر نوازا (۲) اور اے نیک کاروں میں کردیا۔ (۳) (۵۰)

اور قریب ہے کہ کافرائی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں ' (۲) جب بھی قرآن سنتے ہیں اور کمہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ (۵)

در حقیقت ہیہ (قرآن) تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر

- (۱) لیعنی الله تعالیٰ اگر انہیں تو بہ و مناجات کی توفیق نہ ریتا اور ان کی دعا قبول نہ فرما یا تو انہیں ساحل سمندر کے بجائے' جہاں ان کے سائے اور خوراک کے لیے بیل دار درخت اگا دیا گیا' کسی بنجر زمین میں پھیئک دیا جا یا اور عنداللہ ان کی حیثیت بھی ندموم رہتی' جب کہ قبولیت دعا کے بعد وہ محمود ہو گئے۔
- (۲) اس کامطلب ہے کہ انہیں توانا و تندرست کرنے کے بعد دوبارہ رسالت سے نواز کر انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ جیسا کہ سورۂ صافات '۱۳۲۱ سے بھی واضح ہے۔
- (۳) ای لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ''کوئی شخص یہ نہ کے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہول''-(صحیح مسلم 'کتاب الفضائل بساب فی ذکریونس....) مزید دیکھتے:صفحہ-۱۹ عاشیہ نمبر۔۱
- (٣) یعنی اگر تخیے اللہ کی تمایت و حفاظت نہ ہوتی تو ان کفار کی حاسدانہ نظروں سے تو نظرید کاشکار ہو جا آ۔ یعنی ان کی نظر تخیے لگ جاتی۔ امام ابن کیرنے اس کا یمی مفہوم بیان کیا ہے 'مزید لکھتے ہیں: ''یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جاتا اور اس کا دو مرول پر 'اللہ کے حکم ہے' اثر انداز ہونا' حق ہے۔ جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے' چنانچہ احادیث میں اس سے نیچنے کے لیے دعا کیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور سہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب تہمیں کوئی چیزا چھی گئے تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ' کما کرو۔ ٹاکہ اسے نظر نہ لگے 'ای طرح کسی کو کسی کی نظر لگ جائے تو فرمایا' اسے خسل کروا کے اس کا پانی اس مخص پر ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھتے تفیرابن کیراور کتب حدیث بعض نے اس کا مطلب بہ بیان کیا ہے کہ یہ تجھے تبلیغ رسالت سے بھیرد ہے۔
- (۵) لینی حمد کے طور پر بھی اور اس غرض سے بھی کہ لوگ اس قرآن سے متأثر نہ ہوں' بلکہ اس سے دور ہی رہیں۔ لینی آ بھوں کے ذریعے سے بھی یہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے اور زبانوں سے بھی آپ کو ایڈا پہنچاتے اور آپ کے دل کو مجروح کرتے۔

# نصیحت ہی ہے۔ (۵۲)

#### سور ۽ حاقه کي ہے اور اس پس باون آيتي اور دو ركوع بين-

شروع كريا جول الله تعالى كے نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والا ہے-

ثابت ہونے والی (۲) (۱) ثابت ہونے والی کیاہے؟ (۳) (۲)

ابت ہونے وال ایا ہے؟ (۲) اور تحقی کیامعلوم کہ وہ فابت شدہ کیا ہے؟ (۳)

اور بے یو عوم کہ وہ کہت سرہ یا ہے: (۱)
اس کھڑ کا دینے والی کو شمود اور عادثے جھٹلا دیا تھا۔ (۵)

(جس کے متیجہ میں) شمود تو بے صد خوفناک (اور او نچی) آواز سے ہلاک کردیئے گئے۔ (۵)

اورعاد ہیر تیزو تند ہواہے غارت کردیئے گئے۔ (۲)



## 

الْعَالَقُةُ أَنَّ

مَا الْعَاقَةُ ﴿

وَمَأَادُرُكُ مِاالْعَأَقَةُ ﴿

كَذَّبَتُ شُئُودُوْوَعَادُّ بِالْقَارِعَةِ ۞

فَأَمَّا شَهُوْدُ فَأَهُ لِكُوا بِٱلطَّاغِيةِ ۞

وَامَّاعَادٌ فَأَهْلِكُو إبرِنج صَرُصَرِ عَاتِيَةٍ ﴿

- (۱) جب واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن جن وانس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آیا ہے تو پھراس کولانے والا اور بیان کرنے والا مجنون (دیوانہ) کس طرح ہو سکتاہے؟
- (۲) یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں امرالی ثابت ہو گااور خودیہ بھی بسرصورت وقوع پذیر ہونے والی ہے' اس کیے اے الْحَاقَةُ سے تعبیر فرمایا۔
  - (m) یه لفظاً استفهام به لیکن اس کامقصد قیامت کی عظمت اور فحامت شان بیان کرنا ہے۔
- (٣) یعنی کن ذریعے سے تحقیم اس کی پوری حقیقت سے آگاہی حاصل ہو؟ مطلب اس کے علم کی نفی ہے۔ گویا کہ تحقیم اس کا علم نہیں 'کیوں کہ تو نفی ہے۔ گویا کہ دو مخلو قات کے دائر ہ اس کا علم نہیں 'کیوں کہ تو نفی ہے۔ گویا کہ وہ مخلو قات کے دائر ہ علم سے باہر ہے (فتح القدیر) بعض کتے ہیں کہ قرآن میں جس کی بایت بھی صیغہ ماضی منا آذرَاكَ استعمال کیاگیا ہے 'اس کو علم سے بیان کرویا گیا ہے 'اس کا علم لوگوں کو نہیں دیا بیان کردیا گیا ہے 'اس کا علم لوگوں کو نہیں دیا گیا ہے۔ (فتح القدیر والیر التقامیر)
  - (۵) اس میں قیامت کو کھڑکا دینے والی کما ہے' اس لیے کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کو بیدار کر دے گی-
- (۲) طَاغِیةٌ ایسی آواز جو صدے تجاوز کر جانے والی ہو' یعنی نهایت خوف ناک اور او خِی آواز ہے قوم ثمو د کو ہلاک کیا گیا' جیسا کہ پیلے متعدد جگہ گزرا۔
- (2) صَوْصَرِ بالے والی ہوا- عَاتِيَةٍ ، سركش ، كى ك قابويس نه آنے والى ـ يعنى نمايت تندو تيز ، پالے والى اورب قابو

خے ان پر لگا آار سات رات اور آٹھ دن تک (اللہ نے)
مسلط رکھا (() پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر
گئے جیسے کہ محجور کے کھو کھلے سنے ہوں۔ (()
کیاان میں سے کوئی بھی تخصی باقی نظر آ رہا ہے؟ (۸)
فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیال
الٹ دی گئی (()
انہوں نے بھی خطا کیں کیں۔ (۹)
اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی (بالا خر) اللہ نے
انہیں (بھی) زبروست گرفت میں لے لیا۔ (()
جب پانی میں طغیانی آگئی (()
حب پانی میں طغیانی آگئی (())
حتی میں چڑھالیا۔ (())
کشتی میں چڑھالیا۔ (())

("اكه) ياد ركھنے والے كان اسے ياد ركھيں۔ (١٢)

یں جبکہ صور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی۔ (۹۱)

سَخُوهَاعَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَتَهُلِينَةَ أَيَّامِ لِحُسُومًا

فَتَرَى الْقُوْمُرِفِيْهَا صَرُعَىٰ كَانَّهُمُ أَعْبَازُ غُلِ خَاوِيَةٍ ٥

فَهَلُ تَرَاى لَهُ وَمِنَ بَالِقِيَةِ ۞

وَجَارُ فِرُعَوْنُ وَمَنُ تَبْلُهُ وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَالِمُنَةِ أَنْ

فَعَصَوُارَسُولَ رَيِّهِ مُ فَأَخَذَ هُوُ أَخَذَةً تَّالِبِيَةً ۞

إِنَّالْتَنَاطُغَاالْمَأَةُ حَمَلُنَكُو فِي الْجَارِيَّةِ أَنَّ

لِنَجْعَلَهَاللُّمُ تَذْكِرَةُ وَتَعِيمَا أَذُنُّ وَاعِيةٌ ﴿

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نِفَعْخَةٌ وَالِحِدَةُ ﴿

ہوا کے ذریعے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کوہلاک کیا گیا۔

- (۱) حَسْمٌ ك معنى كائے اور جداجداكردينے كے بين اور بعض نے حُسُومًا ك معنى ك در كے كئے بين-
- (۲) اس ان کے دراز گاقد کی طرف بھی اشارہ ہے خاوِیّة کھو کھلے ۔ بے روح جمم کو کھلے نتے سے تشبیہ دی ہے۔
  - (m) اس سے قوم لوط مراد ہے۔
- (٣) رَابِيَةٌ، رَبَا يَرْبُوْ سے ہے جس کے معنی زائد کے ہیں۔ یعنی ان کی الی گرفت کی جو دو سری قوموں کی گرفت سے زائد لیمنی سب میں سخت تر تھی۔ گویا آخذہ گابیّہ کامفهوم ہوا 'نمایت سخت گرفت۔
  - ۵) لیعنی یانی ارتفاع اور بلندی میں تجاوز کر گیائیعنی یانی خوب چڑھ گیا۔
- (۱) کے سے مخاطب عمد رسالت کے لوگ ہیں 'مطلب ہے کہ تم جن آباکی پشتوں سے ہو' ہم نے انہیں کشی میں سوار کر کے بچرے ہوئے یانی سے بچایا تھا۔ اُلْجَارِیَةِ سے مراد سفینۂ نوح علیہ السلام ہے۔
- (2) لینی بیہ فعل کہ کافروں کو پانی میں غرق کر دیا اور مومنوں کو کشتی میں سوار کرا کے بچالیا 'تمہمارے لیے اس کو عبرت و نصیحت بنادیں ٹاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔
  - (٨) ليني سننے والے 'اے سن كرياد ركھيں اور وہ بھى اس سے عبرت پكزيں -
- (٩) کمذین کا انجام بیان کرنے کے بعد اب بتلایا جارہا ہے کہ سے ۱۱ اُلے آقاۃ ، کس طرح واقع ہوگی اسرافیل کی ایک ہی

وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا ذَكَّةً وَّاحِدَاةً ﴿

فَيُومُمِينٍ إِنَّ قَعَتِ الْوَاقِعَةُ 6

وَانْتُنَقَّتِ التَّمَا أَءْفَعِي يَوْمَبِنٍ وَاهِيَةٌ ﴿

ٷڶٮۧڷٷؙڰٙٲڎۼٳۧؠؠؗٵ۫ۅؘؾۼؠڶؙۘۘٷۺٞۯٮۜڮٙٷٷڡٞۿؙؙۄؙۑؚؽؠٟ۫ۮ۪ ڟڹؽڎؙٞ۞

يُؤمُمِ إِنْ تُعُرَّضُونَ لَاتَحْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۞

ڬٲػٵؙڡؙؙؗٲؙٷڷؚٙڮۺڮ۬ؠؚڝؘؠؽؙڹؚ؋ ڡٛؽۼؙٷڶؙۿٵۧٷؙۿؗڒٲڦٝۄؙٷؖٵ ڮڂڽؽۀ ۿٛ

اور زمین اور بپاڑ اٹھا لیے جائیں <sup>(۱)</sup> گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کردیہ جائیں گے-(۱۲) اس دن ہو پڑنے والی (قیامت) ہو پڑے گی-(۱۵) اور آسمان بھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا-<sup>(۲)</sup>

اس کے کنارول پر فرشتے ہوں گے' (") اور تیرے پروردگار کاعرش اس دن آٹھ (فرشتے) اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ (")

اس دن تم سب سامنے پیش کیے <sup>(۵)</sup> جاؤ گے 'تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ (۱۸)

سوجے اس کانامۂ اعمال اسکے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا<sup>(۱)</sup> تووہ کہنے لگے گاکہ لومیرانامۂ اعمال پڑھو۔ <sup>(۱)</sup>

- پھونک سے میہ برپا ہو جائے گی۔
- (۱) یعنی اپنی جگہوں سے اٹھالیے جائیں گے اور قدرت اللی سے اپنی قرار گاہوں سے ان کو اکھیڑلیا جائے گا۔
- (۲) کیعنی اس میں کوئی قوت اور استحکام نمیں رہے گا جو چیز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے 'اس میں استحکام کس طرح رہ سکتا ہے۔
- (٣) لینی آسان تو کلوے کلوے ہو جائیں گے پھر آسانی مخلوق فرشتے کمال ہوں گے؟ فرمایا وہ آسانوں کے کناروں پر ہوں گے اس کا ایک مطلب تو ہو سکتا ہے کہ فرشتے آسان چھنے سے قبل اللہ کے علم سے زمین پر آجا کیں گ تو گویا فرشتے دنیا کے کنارے پر ہوں گے کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مختلف کلاوں میں ہوگا تو ان کلاوں پر جو زمین کے کناروں میں اور بجائے خود فایت ہوں گے 'ان پر ہوں گے۔(فتح القدیر)
- (۳) کینی ان مخصوص فرشتوں نے عرش اللی کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا ہو گا۔ بیہ بھی ممکن ہے کہ اس عرش سے مراد وہ عرش ہوجو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھاجائے گاجس پر اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا۔ (ابن کثیر)
- (۵) یہ پیثی اس لیے نہیں ہو گی کہ جن کواللہ نہیں جانتا'ان کو جان لے'وہ تو سب کو ہی جانتا ہے'یہ پیثی خود انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہو گی۔ ورنہ اللہ سے تو کسی کی کوئی چزیوشیدہ نہیں ہے۔
  - (١) جواس كى سعادت 'نجات اور كاميابي كى دليل ہو گا۔
- (۷) کینی وہ مارے خوشی کے ہرایک کو کیے گاکہ لوپڑھ لو میرااعمال نامہ توجیھے مل گیاہے 'اس لیے کہ اے پتہ ہو گاکہ اس میں

جھے تو کائل بقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ (۱)
پ وہ ایک دل پند زندگی میں ہو گا۔ (۲۱)
باند وبالا جنت میں۔ (۲۲)
جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ (۲۳)
(اان ہے کماجائے گا) کہ مزے ہے کھاؤ 'پیواپنے اان اعمال
کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ (۳۳)
لیکن جے اس (کے اعمال) کی کتاب اس کے ہائیں ہاتھ
میں دی جائے گی 'وہ تو کھے گاکہ کاش کہ مجھے میری کتاب
دی ہی نہ جاتی۔ (۲۵)
اور میں جاتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ (۲۲)
کاش! کہ موت (میرا) کام ہی تمام کردیتی۔ (۲۲)
میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ (۲۸)
میرا غلبہ بھی مجھ ہے جاتا (۱۸)

إِنِّىٰ ظَنَنْتُ آِنِّىُ مُلْقِ حِسَابِيهُ ۞ نَهُونَ أُعِيْشَةِ تَافِيدَةٍ ۞ نِى جَنَّةٍ عَالِيةٍ ۞ قُطُونُهَا دَانِيَةٌ ۞

كُلُوَاوَاشْرَبُوْاهَرِيَّكَالِمَا ٱسْلَفَتُوْ فِي الْأَيَّامِرَ الْعَالِيَةِ @

وَ آمَّنَا مَنَ أُوْقِ كِلْتَهُ بِمِشْمَالِهِ لَا فَيَقُولُ لِلْفَيْقِيلَ لَوَ اتَتَكِيْفِيةً ۞

وَلَوُ أَدْدِمَا حِسَالِيَهُ ﴿
يَلَيْتُهَا كَانَتِ الْقَاهِينَةَ ﴿
مِنَا آغُنَى عَنِّى مَالِيَهُ ﴿
مَا آغُنى عَنِّى مُالِينَهُ ﴿
مَاكَ عَنِّى مُلْطِينِيهُ ﴿

اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی ' کچھ برائیاں ہوں گی تووہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی ہوں گی یا ان برا ئیوں کو بھی حسنات میں تبدیل کردیا ہو گا۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ فضل و کرم کی بیہ مختلف صور تیں اختیار فرمائے گا۔

- (۱) لعنی آخرت کے حساب کتاب پر میرا کامل یقین تھا۔
- (۲) جنت میں مختلف درجات ہوں گے ' ہردرج کے درمیان بہت فاصلہ ہو گا 'جیسے مجاہدین کے بارے میں نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ''جنت میں سو درج ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ وو درجوں کے درمیان زمین و آسان بعتنا فاصلہ ہو گا''۔ (صحیح مسلم 'کتاب الإمارة 'صحیح بخاری 'کتاب البجهاد)
- (٣) لیمنی بالکل قریب ہوں کے لیمنی کوئی لیٹے لیٹے بھی تو ژنا چاہے گا تو ممکن ہو گا۔ قُطُوفٌ، قَطِفٌ کی جُمع ہے' چنے یا تو ژے ہوئے' مراد پھل ہیں۔ مَا یُفْطَفُ مِنَ الشِّمَارِ
  - (٣) ليني دنيا مي اعمال صالحه كيه منت ان كاصله ب-
  - (۵) کیوں کہ نامۂ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا بد بختی کی علامت ہو گا۔
  - (٢) لعنی مجھے بتلایا ہی نہ جاتا 'کیوں کہ سارا حساب ان کے خلاف ہو گا-
  - (2) لعني موت ہي فيصله كن موتى اور دوباره زنده نه كياجا يا تاكه بير روزبد نه ريكهنا پر آ-
- (٨) ليني جس طرح مال ميرك كام نه آيا على و مرتبه اور سلطنت و حكومت بهي ميرك كام نه آئي- اور آج مين اكيلاى

(تھم ہو گا)اے پکڑلو پھراسے طوق پہنادو۔(۳۰) پھراسے دوزخ میں ڈال دو۔ <sup>(۱)</sup> (۳۱) پھراسے ایسی ذنجیرمیں جس کی پیائش سترہاتھ کی ہے جکڑ (۲)

پرائے این ربیرین بن کی پیان سریا ہی ل جبر اور (۳) (۳۳)

بیتک بداللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ (۳۳)

اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلا تا تھا۔ (۳۳)

پس آج اس کانہ کوئی دوست ہے۔ (۳۵)

اور نہ سوائے بیپ کے اس کی کوئی غذاہے۔ (۳۲)

جے گناہ گاروں کے سواکوئی نہیں کھائے گا۔ (۳۲)

پس مجھے قتم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ (۳۸)

اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ (۳۹)

اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ (۳۹)

خُذُوْهُ فَعُلُوكُ ﴾

ثُوَّالْحَجِيْرُ صَلْوُهُ ﴿

نْغُرِ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهُا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلْكُونُهُ ٥

إِنَّهُ كَانَ لَا يُورُّمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ ﴿
وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿
فَلَا يَحُشُ مَلْ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿
فَلَا طَعَامٌ الْآلِمِنْ غِسُلِيْنِ ﴿
لَا يَا كُلُهُ إِلَّا الْخَطِئُونَ ﴿
فَلَا الْمُعْمِدُونَ ﴿
فَلَا أَشْمِهُ مُونَ ﴿
وَمَا لَا تُبْعِمُ وُنَ ﴿

يهال سزا بَقَلَنْنِي بِهِ مُجبور بهول-

(۱) یہ اللہ تعالی مائکہ جنم کو تھم دے گا۔

(۲) میہ ذِرّاعٌ (ہاتھ) 'کس کا ذراع ہو گا؟ اور میہ کتنا ہو گا؟ اس کی وضاحت ممکن نہیں ' تاہم اس سے اتنا معلوم ہوا کہ زنجیر کی لمبائی ستر ذراع ہوگی-

(٣) يه فدكوره سزاكي علت يا مجرم ك جرم كابيان ہے-

(٣) لعنی عبادت و اطاعت کے ذریعے سے اللہ کاحق ادا کر ہا تھا اور نہ وہ حقوق ادا کر ہاتھا' جو بندوں کے بندوں پر ہیں۔ گویا اہل ایمان میں بیہ جامعیت ہوتی ہے کہ دہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔

(۵) بعض کتے ہیں کہ یہ جنم میں کوئی درخت ہے، بعض کتے ہیں کہ زقوم ہی کو یمال غِسْلِیْن کما گیا ہے اور بعض کتے ہیں کہ نرقوم ہی کو یمال غِسْلِیْن کما گیا ہے اور بعض کتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کی پیپ یا ان کے جسموں سے نکلنے والاخون اور بد بوداریانی ہو گا أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

(۱) خَاطِنُوْنَ سے مراد اہل جہنم ہیں جو کفرو شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے کہ یمی گناہ ایسے ہیں جو خلود فی النار کاسیب ہیں۔

(2) لین الله کی پیدا کرده وه چیزین 'جوالله تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت و طاقت پر دلالت کرتی ہیں 'جنہیں تم دیکھتے ہویا نہیں دیکھتے 'ان سب کی قتم ہے۔ آگے جواب قتم ہے۔

(٨) بزرگ رسول سے مراد حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين- اور قول سے مراد تلاوت بے يعني رسول

وَّمَاهُوَ بِقُولِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّاتُوْمِنُونَ ﴿

وَلَابِغَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّاتَذَكُّوْنَ ﴿

تَأْثِوْئِلٌ مِّنْ تَّتِ الْعَلَمِينَ۞ وَلُوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَادِيْلِ ﴿ لَاَخَذُ نَامِنُهُ لِالْمَكِيْنِ ۞ ثُوَّلَقَطُهُمْنَامِنُهُ الْوَتِيْنَ ۞

یہ کسی شاعر کا قول نہیں <sup>(۱)</sup> (افسوس) تمہیں بہت کم یقین ہے۔(۲۶) اور نہ کسی کائن کا قول ہے<sup>، (۲)</sup> (افسوس) بہت کم نصیحت لے رہے ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲)

ے رہے ہو۔ (بیر تو) رب العالمین کا آبارا ہوا ہے۔ (۳۳) اور اگریہ ہم پر کوئی بھی بات بنالیتا۔ (۵۳) تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ کچڑ لیتے۔ <sup>(۲)</sup> (۵۳) پھراس کی شہ رگ کاٹ دیتے۔ <sup>(۲)</sup> (۴۷)

کریم کی تلاوت ہے یا قول سے مراد ایسا قول ہے جو یہ رسول کریم اللہ کی طرف سے تنہیں پننچا تا ہے۔ کیوں کہ قرآن' رسول یا جرائیل علیہ السلام کا قول نہیں ہے' بلکہ اللہ کا قول ہے' جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے پیفیمر پر نازل فرمایا ہے' کھر پیفیمراسے لوگوں تک پہنچا تا ہے۔

- (۱) جیساکہ تم سیجھتے اور کہتے ہو- اس لیے کہ یہ اصاف شعرے ہے نہ اس کے مثابہ ہے ' پھر یہ کسی شاعر کا کلام کس طرح ہو سکتاہے ؟
  - (٢) جيساكه بعض دفعه تم يه دعوى بھى كرتے مو عالال كه كمانت بھى ايك شئے ديگر ہے-
  - (m) قلت دونوں جگہ نفی کے معنی میں ہے ایعنی تم بالکل قرآن پر ایمان لاتے ہونہ اس سے نصیحت ہی حاصل کرتے ہو-
- (٣) لینی رسول کی زبان سے ادا ہونے والا یہ قول ' رب العالمین کا آبارا ہوا کلام ہے۔ اسے تم مبھی شاعری اور بھی کمانت کمہ کراس کی محکذیب کرتے ہو؟
- (۵) کیخی اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتا' یا اس میں کمی بیشی کر دیتا' تو ہم فور ایس کامثواخذہ کرتے اور اسے ڈھیل نہ دیتے۔ جیسا کہ اگلی آیات میں فرمایا۔
- (۱) یا دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی گرفت کرتے' اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے گرفت زیادہ سخت ہوتی ہے اور اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ (کَمَا فی الْحَدِیْثِ)
- (2) خیال رہے یہ سزا' خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بیان کی گئی ہے جس سے مقصد آپ کی صداقت کا اظہار ہے۔ اس میں یہ اصول بیان نہیں کیا گیا ہے کہ جو بھی نبوت کا جھوٹاد عوکی کرے گا تو جھوٹے مدعی کو ہم فور اُسزا سے دوچار کر دیں گے۔ لاندااس سے کسی جھوٹے نبی کو اس لیے سچا باور نہیں کرایا جا سکٹا کہ دنیا میں وہ مؤاخذہ اللی سے بچا رہا۔ واقعات بھی شاہد ہیں کہ متعدد لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دی اور دنیوی مؤاخذے سے وہ بالعموم محفوظ ہی رہے۔ اس لیے اگر اسے اصول مان لیا جائے تو پھر متعدد جھوٹے مدعیان نبوت کو ''سچا

پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہو آا۔ (۱) (۴۷)

یقیناً یہ قرآن پر ہیز گاروں کے لیے نقیحت ہے۔ (۲۸) ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ (۴۹)

بیشک (به جھٹالنا) کا فروں پر حسرت ہے۔ (۵۰) اور بیشک (وشبہ) بیہ یقینی حق ہے۔ (۵۱) پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ (۵۲)

سورة معارج كى ب اور اس مين چواليس آيتن اور دوركوع بين-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والا ہے۔

ایک سوال کرنے والے <sup>(۱)</sup> نے اس عذاب کاسوال کیاجو

فَمَا مِنْكُوْمِّنُ أَحَدٍ عَنْهُ حُجِزِيْنَ ٠

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِبْنَ ۞

وَإِنَّا لَنَعْلَوُ أَنَّ مِنْكُومُ مُثَكَلَّةٍ بِثِينَ ۞

وَلِنَّهُ لَعَمْرُةً عَلَى الكِفِرِينَ ﴿
وَإِنَّهُ لَعَقْ الْيَقِيْنِ ﴿
وَإِنَّهُ لَا لَعَقْ الْيَقِيْنِ ﴿
فَنَيْتُمُ بِالشّورَتِكَ الْعَظِيْمِ ﴿
فَنَيْتُمُ بِالشّورَتِكَ الْعَظِيْمِ ﴿



بِسُـــــجِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيمُون

سَأَلُ سَأَيِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ أَ

نبی"ماننایڑے گا۔

- (۱) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیچ رسول تھ 'جن کو اللہ نے سزا نہیں دی 'بلکہ دلائل و معجزات اور اپنی خاص تائید و نصرت سے انہیں نوازا-
  - کیوں کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں 'ورنہ قرآن تو سارے ہی لوگوں کی نصیحت کے لیے آیا ہے۔
- (٣) لینی قیامت والے دن اس پر حسرت کریں گے مکہ کاش ہم نے قرآن کی تکذیب نہ کی ہوتی- یا یہ قرآن بجائے خور ان کے لیے حسرت کا باعث ہو گا'جب وہ اہل ایمان کو قرآن کا اجر طنتے ہوئے دیکھیں گے۔
- (٣) کینی قرآن کاللہ کی طرف سے ہو نابالکل یقینی ہے 'اس میں قطعاً شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا قیامت کی بابت جو خبر دی جا رہی ہے 'وہ بالکل حق اور پچ ہے۔
  - (۵) جس نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔

واضح ہونے والاہے-(۱)
کافروں پر 'جے کوئی ہٹانے والا نہیں-(۲)
اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والاہے- (۳)
جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں (۳)
میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے- (۳)
پی تواچھی طرح صبر کر-(۵)
بیٹک بیہ اس (عذاب) کو دور سمجھ رہے ہیں-(۲)
اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں- (۳)

لِلْسَخِيْرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿
مِنَ اللّهِ فِي الْمُعَادِجِ ﴿
مَنَ اللّهِ فِي الْمُعَادِجِ ﴿
مَعُرِيُهُ الْمَلْمِكَةُ وَالرُّوْمُ النّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَادُهُ
مَعُمِينُ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴿
فَاصْبِوْصَهُ رَاجَيْدُلًا ﴿
الْفَهُ مَنَرُونَهُ بَعِيدُمًا ﴿
وَتَوْمُ مَنَرُونَهُ بَعِيدُمًا ﴿

- (۱) یا در جات والا 'بلندیوں والا ہے 'جس کی طرف فرشتے پڑھتے ہیں۔
- (۲) روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں' ان کی عظمت شان کے پیش نظران کا الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے' ورنہ فرشتوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ یا روح سے مراد انسانی روحیں ہیں جو مرنے کے بعد آسان پر لے جائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔
- (m) اس يوم كى تعيين ميں بہت اختلاف ہے 'جيماكہ الم البجدہ كے آغاز ميں ہم بيان كر آئے ہيں۔ يمال امام ابن كثير نے چار اقوال نقل فرمائے ہيں۔ پہلا قول ہے كہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلين (ذمين كے ساقيں طبق ) تك ہے۔ یہ مسافت ۵۰ ہزار سال میں طے ہونے والی ہے۔ دو سرا قول ہے كہ یہ دنیا كى كل مت ہے۔ ابتدائے آفرینش سے وقوع قیامت تك 'اس میں سے كتی مت گزر گئی اور كتی باتی ہے 'اسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تيمرا قول ہے كہ یہ دنیا و آخرت كے در میان كا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول ہے كہ یہ قیامت كے دن كى مقدار ہے۔ تيمرا قول ہے كہ یہ دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے یعنی كافروں پر یہ یوم حساب پچاس ہزار سال كی طرح بھارى ہو گا۔ ليكن مومن كے ليے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہو گا۔ (مند آخر 'سم / 2) امام ابن كثير نے اس قول كو ترجيح دى ہے كيوں كہ احادیث سے بھی اس كی تائيد ہوتی دیونا ہو گا۔ وزیا میں زلو قادانہ كرنے والے كو قیامت والے دن جو عذاب دیا جائے گا اس كی تفصیل بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'و سکتے یہ نخگم اللہ 'بَیْنَ عِبَادِهِ فِی یَوْمِ كَانَ مِفْدَارُہُ خَمْسِیْنَ فرماتِ نُومِ كَانَ فِیلہ فرمائے گا 'ایے دن میں 'جس كی مدت تماری گئتی کے مطابق پچاس ہزار سال ہو گی ''اس اللہ ہو گی ' اس تفیری رو یہ یو یہ یو یہ والاعذاب قیامت والے دن ہو گاجو کافروں پر پچاس ہزار سال کی طرح بھاری ہو گا۔
- (م) دور سے مراد ناممکن اور قریب سے اس کالیتنی واقع ہونا ہے۔ لینی کافر قیامت کو ناممکن سیجھتے ہیں اور مسلمانوں کا

جس دن آسان مثل تیل کی تلجیت کے ہوجائے گا-(۸)

اور بہاڑ مثل ر تگین اون کے ہوجائیس گے۔ (۱)

اور کوئی دوست کی دوست کونہ پوچھے گا-(۱۰)

(طالانکہ) ایک دوسرے کو دکھا دیۓ جائیس (۲)

گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنی بیوی کو اور اپنی بیوی کو اور اپنی کو۔ (۱۱)

اپنی بیوی کو اور اپنی بھائی کو۔ (۱۲)

اور روۓ ذمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اور روۓ ذمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات ولادے۔ (۱۳)

(مگر) ہرگز ہے نہ ہو گا، یقینا وہ شعلہ والی (آگ)

ہے۔ (۱۵)

جومنہ اور سرکی کھال کھنٹی لانے والی ہے۔ (۱۲)

جومنہ اور سرکی کھال کھنٹی لانے والی ہے۔ (۱۲)

اور جمع کرکے سنبھال رکھتاہے۔(۱۸)

يَوَمُرَّتُكُونُ السَّمَا ۚ وَكَالْمُهُلِ ۞ وَتَلُونُ الْجِبَالُ كَالْجِهُنِ ۞ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيْدٌ عَمِيْمًا ۞

ؿؙۼٞۯؙۅ۫ڹۿؙڎٛٷڎؙڶڵٮڂڔؙؙؙؙؙڔؙڬۅٛؽڡؙٛؾۑؽ۫ڡؚڽؙٵڮ؈ؘؙڡ۫ٵڮڽۅؙڡ۪ؠڹؚ ڽڹڹؽ؈۠

> ۉڝؘڵڿٮؘؾؚ؋ۅؘٲڹڣۣٷ۞ٚ ۅؘڣؘڡۣؽڵؾٷاڰؾؿٞٷ۫ڽۣؽ؋۞ ۄٛمَنْ فىالْاَرْضِ جَيمُعُالاَفْقَ يُجْعِنْهِ ۞

> > كَلَّا إِنْهَالَظِي شَ

نَزَّاعَةُ لِلشَّوٰى ﷺ تَدْعُوْامَنُ ٱدْبَرَوَتُولُى ﴿

وَجَمَعَ فَأَوُغِي 😡

عقيده بكدوه ضرور آكررب كى اس لي كدكلٌ مَاهُوَ آتِ فَهُو قَرِيْبٌ " برآن والى چيز قريب ب"-

- (١) يعنى دهنى موئى روئى كى طرح عي سورة القارعة مين ٢- ﴿ كَالْمِهُ إِنَّ الْمُنْفُوشِ ﴾
- (٣) کیکن سب کوانی اپنی پڑی ہوگی 'اس لیے تعارف اور شناخت کے باوجود ایک دو سرے کو نہیں پوچیس گے۔
- (۳) تعین اولاد' بیوی' بھائی اور خاندان میہ ساری چیزیں انسان کو نمایت عزیز ہوتی ہیں' لیکن قیامت والے دن مجرم چاہے گا کہ اس سے فدیے میں میہ عزیز چیزیں قبول کرلی جائیں اور اسے چھوڑ دیا جائے۔ فَصِیلَةٌ خاندان کو کتے ہیں' کیوں کہ وہ قبیلے سے جدا ہو تاہے۔
  - (٣) لعنی وہ جنم- بیراس کی شدت حرارت کابیان ہے-
  - (a) لیمن گوشت اور کھال کو جلا کر رکھ دے گی- انسان صرف ہڑیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا-
- (۱) کیعنی جو دنیا میں حق سے پیٹے پھیر آاور منہ موڑ آ تھااور مال جمع کرکے خزانوں میں سینت سینت کر رکھتا تھا' اے اللہ کی راہ میں خرچ کر آ تھانہ اس میں سے زکو ۃ نکالیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جنم کو قوت گویائی عطا فرمائے گااور جنم بزبان قال خود

بیتک انسان بڑے کچ دل والا بنایا گیاہے۔ (۱)
جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑ بڑا اٹھتا ہے۔ (۲۰)
اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ (۲۱)
مگروہ نمازی- (۲۲)
جو اپنی نماز پر بھیٹکی کرنے والے ہیں۔ (۲۳)
اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے۔ (۳۳)
مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بیخنے والوں
کا بھی۔ (۲۵)

اور جو این رب کے عذاب سے ڈرتے رہے

إِنَّ الَّالْشَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿

إِذَامَتُنهُ الثَّنْزُجَزُوعًا ﴿

وَاذَا مَتُهُ الْغَيْرُ مَنُوعًا ۞

إلَّا الْمُصَلِّينَ شَ

الَّذِينَ مُمْوَعَلَى صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ فَيْ

وَالَّذِينَ فِي آمُوالِهِمْ حَقٌّ مَّعُلُومٌ ﴿

لِلسَّالَهِ لِل وَالْمَحْرُومِ أَنَّ

وَ الَّذِينَ يُصَدِّ فُوْنَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾

وَالَّذِينَ هُوُمِّنَ عَدَابِ رَبِّهِوُ مُّشُفِقُونَ ﴿

ایسے لوگوں کو پکارے گی 'جن پر ان کے عملوں کی پاداش میں جہنم واجب ہو گی۔ بعض کہتے ہیں 'پکارنے والے تو فرشتے ہی ہوں گے اسے منسوب جہنم کی طرف کر دیا گیا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ کوئی نہیں پکارے گا' میہ صرف تمثیل کے طور پر ایسا کما گیا ہے۔ مطلب ہے کہ ذرکورہ افراد کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔

- (۱) سخت حریص اور بہت جزع فزع کرنے والے کو هنگوع که اجاتا ہے ، جس کو ترجے میں بوے کچے دل والا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ ایبا شخص ہی بخیل و حریص اور زیادہ جزع فزع کرنے والا ہو تاہے ، آگے اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔
- (۲) مرادییں مومن کامل اور اہل توحید' ان کے اندر نذکورہ اخلاقی کمزوریاں نہیں ہوتیں' بلکہ اس کے برعکس وہ صفات محمودہ کے پیکر ہوتے ہیں۔ ہیشہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے' وہ نماز میں کو آبی نہیں کرتے' ہر نماز اپنے وقت پر نمایت پابندی اور التزام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کوئی مشغولیت انہیں نماز سے نہیں روکتی اور دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نماز سے غافل نہیں کرتا۔
  - (m) لیتن زکوة مفروضه- بعض کے نزدیک بیر عام ہے 'صد قات واجبہ اور نافلہ دونوں اس میں شامل ہیں-
- (۴) محروم میں وہ مخض بھی داخل ہے جو رزق ہے ہی محروم ہے 'وہ بھی جو کسی آفت ساوی وارضی کی ذرمیں آگرا پی پونچی سے محروم ہو گیا اور وہ بھی جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی صفت تعفف کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صد قات سے محروم رہتا ہے۔
  - (۵) لیعنی وه اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس میں شک و شبہ کا اظهار۔
- (۱) کینی اطاعت اور اعمال صالحہ کے باوجود' اللہ کی عظمت و جلالت کے پیش نظراس کی گرفت ہے لرزاں و ترسان

إِنَّ عَذَاكِ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُؤْنٍ ﴿

وَالَّذِينَ مُعْرِلِغُمُ وُجِهِمٌ خَفِظُونَ ﴿

إلَاعَلَ الْوَاحِدِمُ اوْمَامَلَكَتُ ايْمَانُهُمْ وَالْهُمْ مَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞

فَمَنِ الْبَتَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولِيِّكَ مُمُ الْعَدُونَ أَنَّ

وَالَّذِيْنَ هُوۡ لِأَمَانٰيتِهِمُ وَعَهۡ بِهِمۡ رَعُونَ ۖ

وَالَّذِينَ مُمْمُ مِثَمَهٰ لِيَهِمُ قَالَبِمُونَ ﴿

وَالَّذِيْنَ هُمُوعَلِ صَلَاتِهُمُ يُعَانِطُونَ ﴿

بینک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ (۱)

یں (۲۰۱) اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی (حرام سے) حفاظت کرتے ہیں۔(۲۹)

ہاں ان کی بیوبوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۴۰۰)

اب جو کوئی اس کے علاوہ (راہ) ڈھونڈے گاتو ایسے لوگ حدسے گزر جانے والے ہوں گے-(۳۱)

اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ ہیں۔ (۳۲)

اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں۔ (۳۳)

> اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ (۳۴) کپی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ (۳۵)

رہتے ہیں' اور یقین رکھتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں نہیں ڈھانک لے گی' ہمارے یہ اعمال نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ اس مفہوم کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔

- (۱) یہ سابقہ مضمون ہی کی تاکید ہے کہ اللہ کے عذاب ہے کسی کو بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہروقت اس سے ڈرتے رہنااور اس سے بچاؤ کی مکنہ تدابیرافتیار کرتے رہنا چاہئیں۔
- (۲) لینی انسان کی جنبی تسکین کے لیے اللہ نے دو جائز ذرائع رکھے ہیں ایک ہوی اور دو سری ملک ہین (اونڈی)- آج کل ملک ہین کامسلہ تو اسلام کی بتلائی ہوئی تدابیر کی رو سے تقریباً ختم ہو گیا ہے ' آہم اسے قانونا اس لیے ختم نہیں کیا گیا ہے کہ آئندہ بھی اس قتم کے حالات ہوں تو ملک ہین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمرحال اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جنبی خواہش کی جنمیل و تسکین کے لیے ناجائز ذرایعہ افتیار نہیں کرتے۔
- (۳) کینی ان کے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہوتی ہیں' اس میں وہ خیانت نہیں کرتے اور لوگوں سے جو عمد کرتے ہیں' انہیں قوڑتے نہیں' بلکہ ان کی پاسداری کرتے ہیں۔
- (٣) لینی اے صبح صبح صبح ادا کرتے ہیں ، چاہے اس کی زومیں ان کے قریبی عزیز بی آجا کیں ، علاوہ ازیں اے چھپاتے بھی نہیں 'نہ اس میں تبدیلی بی کرتے ہیں۔

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَغَرُ وَاقِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿

عَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ الْمُ

ٱيْطْمَعُ كُلُّ امْرِئْ مِنْهُمْ آنَ يُكُ خَلَ حَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿

كَلَا إِنَّاخَلَقُنْهُ وُمِّتَا يَعُلُمُونَ 🕾

فَلَا أُقْسِمُ بِرَتِ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ إِنَّالَقْدِرُونَ ۞

عَلَىٰ آنُهُمْ إِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ رُومَا نَحْنُ بِمَسْبُوْ قِيْنَ ۞

فَذَادُهُمُ يُؤُوضُواْ وَيُلْمَنُواْ حَتَّى يُلِقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿

پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دو ژتے آتے ہں۔ (۳۲)

دائیں اور بائیں ہے گروہ کے گروہ۔ <sup>(۱)</sup> (۳۷) کیاان میں ہے ہرایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں واخل کیاجائے گا؟ (۳۸)

(اییا) ہرگزنہ ہو گا۔ (۲) ہم نے انہیں اس (چیز) سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ (۳)

پُس مجھے قتم ہے مشرقوں اور مغربوں (۳) کے رب کی (کر) ہم یقینا قادر ہیں۔(۴۰)

اس پر کہ ایکے عوض ان سے ایجھے لوگ لے آئیں <sup>(۵)</sup>اور ہمعاجز نہیں ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۴۸)

پُس تو انئیں جھڑتا کھیلتا چھوڑ دے (<sup>2)</sup> یمال تک کہ بیہ اپنے اس دن سے جاملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا

- (۱) یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے 'لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کے بجائے ان کا نراق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے - اور دعویٰ یہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جا کمیں گے - اللہ نے اگلی آبیت میں ان کے اس زعم باطل کی تردید فرمائی -
- (٣) لیعنی پیریس طرح ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت میں جائمیں' رسول کو ماننے والے اور اس کی تکذیب کرنے والے دونوں کو اخروی نعتیں ملیں؟ ایبا کبھی نہیں ہو سکتا۔
- (۳) لیمنی مَآءِ مَّهِینِ (حقیر قطرے) ہے۔ جب بیات ہو تیا تکبراس انسان کو زیب دیتا ہے؟ جس تکبر کی وجہ ہے ہی بیداللہ اور اس کے رسول کی تکذیب بھی کر تاہے۔
- (۴) ہر روز سورج ایک الگ جگہ سے نکلتا اور الگ مغرب میں غروب ہو تا ہے۔ اس لحاظ سے مشرق بھی بہت ہیں اور مغرب بھی اینے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے سور ہُ صافات '۵ دیکھئے۔
  - (۵) لینی ان کو ختم کر کے ایک نئ مخلوق آباد کردیے پر ہم پوری طرح قادر ہیں-
  - (١) جب الياب توكيا م قيامت والے دن ان كو دوباره زنده نہيں اٹھا سكيں گے-
- (۷) لیعنی فضول اور لامیعنی بحثوں میں ٹھنے اور اپنی دنیا میں مگن رہیں' تاہم آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں' ان کاروبیہ آپ کوایئے منصب سے غافل' یا ید دل نہ کر دے۔

*ب-*(۲۳)

جس دن سے قبروں سے دو رُتے ہوئے تکلیں گے گویا کہ وہ کی جگہ کی طرف تیز تیز جارہے ہیں۔ (اسم) ان کی آگھیا کہ ان کی آسمی ہوئی ہوں گی' (اسم) ان کی آسمی جھیا رہی ہوگئ (اسم) سے وہ دن جس کا ابن سے وعدہ کیاجا تا تھا۔ (اسم)

سورة نوح كى ب اور اس من الله كيس آيتي اور دو ركوع بي-

شروع كريا جول الله تعالى ك نام سے جو برا مموان نمايت رحم والاہے-

یقیناً ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف (۵) بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو (اور خبردار کردو) اس سے پہلے کہ ان کے پاس در دناک عذاب آجائے۔ (۱) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَصْبَادِ مِرَاعًا كَانَّهُمُ إِلَّى نُصُبِ يُوفِفُونَ ﴿

خَاشِعَةً اَلْصَارُهُمْ تَرَهَعُهُمْ ذِلَةٌ ذَٰلِكَ الْبَوْمُ الَّذِي َكَا نُوَّا يُوْعَدُونَ ﴿



بسمع الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

إِثَّالَ السُّلُنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهَ آنَ اَنْذِرُقُومَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيَهُمُ عَذَابٌ إلِيْهُ ﴿

- (۱) اَجْدَاتٌ جَع ہے۔ جَدَثُ کے معنی قبر ہیں۔ نُصُبٌ۔ تھانے 'جمال بتوں کے نام پر جانور ذرج کیے جاتے ہیں 'اور بتوں کے معنی میں بھی استعال ہے۔ بمال اسی دو سرے معنی میں ہے۔ بتوں کے پجاری 'جب سورج طلوع ہو آاتو نمایت تیزی سے اپنے بتوں کی طرف دو ڑتے کہ کون پہلے اسے بوسہ دیتا ہے۔ بعض اسے بمال عَدَمٌ کے معنی میں لیتے ہیں کہ جس طرح میدان جنگ میں فوجی اپنے عَدَمٌ (جھنڈے) کی طرف دو ڑتے ہیں۔ اسی طرح قیامت والے دن قبردل سے نمایت برق رفتاری سے نکلیں گے۔ یُوفِضُونَ یُسْرِعُونَ کے معنی میں ہے۔
  - (٢) جس طرح مجرمول كي آنكسين جھكي ہوتي ہيں كيونكه انہيں اپنے كر توتول كاعلم ہوتا ہے-
- (٣) لینی سخت ذلت انہیں اپی لپیٹ میں لے رہی ہوگی اور ان کے چرے مارے خوف کے سیاہ ہوں گے- اس سے غُلاَمٌ مُّرَاهِقٌ کی ترکیب ہے 'جو قریب البلوغت ہولیتیٰ غَشِیةُ ٱلاختِلاَمُ - (فُخَ القدیر)
  - (4) کینی رسولوں کی زبانی اور آسانی کتابوں کے ذریعے ہے۔
- (۵) حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پنیمبروں میں سے ہیں مصبح مسلم وغیرہ کی حدیث شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں۔ نیز کماجا آہے کہ اننی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا 'چنانچہ الله تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔
  - (٢) قیامت کے دن عذاب یا دنیا میں عذاب آنے سے قبل 'جیسے اس قوم پر طوفان آیا۔

قَالَ يَعُوْمِ إِنَّ لَكُوْ نَذِيرٌ ثُنِّيدِيٌّ ﴿

آنِ اعْبُدُوااللَّهَ وَالْتَقُوُّهُ وَٱلْطِيْعُونِ ﴿

يَغْفِرْ لَكُوْسِّنُ ذُنُوٰكِمُ وَيُوَخِّرُكُوْ إِلَى اَجَلِ مُسَتَّىٰ إِنَّ اَجَلَ اللهِ إِذَاجَاءَ لاَيُوَخِّرُ لَوْكُنْ تُوْتَعْلَمُونَ ۞

قَالَ مَ تِ إِنَّى دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْ لَا وَّنَهَارًا أَنَّ

فَكَوْ يَهْدُدُهُ مُودُعَلَمْ فَيُ إِلَّا فِرَارًا ۞

(نوح علیه السلام نے) کہا اے میری قوم! میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں۔ (۱)

کہ تم اللہ کی عبادت کرو<sup>(۳)</sup> اور اس سے ڈرو<sup>(۳)</sup> اور میرا کمنامانو-<sup>(۳)</sup> (۳)

توہ تممارے گناہ بخش دے گااور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑدے گا۔ (۵) یقیناً اللہ کاوعدہ جب آجا تاہے تو مؤخر نہیں ہوتا۔ (۲) کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ (۵) (۸) (نوح علیہ السلام نے کما اے میرے پروردگار! میں نے اپی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے۔ (۵) گر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگئے

- (۱) الله کے عذاب سے 'اگر تم ایمان نہ لائے۔ اس لیے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتلانے آیا ہوں۔ جو آگے بیان ہو رہاہے۔
  - (۲) اور شرک چھوڑ دو' صرف ای ایک کی عبادت کرو۔
  - (٣) الله كى نافرمانيول سے اجتناب كرو 'جن سے تم عذاب اللي كے مستحق قرار يا كتے ہو-
- (۳) کیبنی میں تنہیں جن باتوں کا حکم دوں' اس میں میری اطاعت کرو' اس لیے کہ میں تنہاری طرف اللہ کا رسول اور اس کانمائندہ بن کر آیا ہوں۔
- (۵) اس کے معنی سے کیے بین کہ ایمان لانے کی صورت میں تمماری موت کی جو مدت مقرر ہے 'اس کومؤ خرکر کے تمہیں مزید مملت عمرعطا فرمائے گااوروہ عذاب تم سے دور کردے گاجو عدم ایمان کی صورت میں تممار سے مقد رفقا- چنا نچہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کما گیا ہے کہ اطاعت 'نیکی اور صلۂ رحمی سے عمر میں حقیقاً اضافہ ہو تا ہے صدیث میں بھی ہے ۔ صِلة الرَّحِم تَزِیْدُ فِی الْعُمُّرِ 'صلۂ رحمی' اضافہ عمر کاباعث ہے ''۔(این کثیر) بعض کہتے ہیں ' تا خیر کامطلب برکت ہے ' ایمان سے عمر میں برکت ہوگی۔ ایمان تمیں لاؤگے قواس برکت سے محموم رہوگے۔
- (۲) بلکہ لامحالہ واقع ہو کر رہتا ہے' اس لیے تمہاری بهتری اس میں نبے کہ ایمان واطاعت کا راستہ فور اُ اپنالو' تاخیر میں خطرہ ہے کہ وعد وَ عذاب اللّٰی کی لیپٹ میں نہ آجاؤ۔
- (2) کینی اگر شہیں علم ہو آا تو تم اے اپنانے میں جلدی کرتے جس کا میں شہیں تھم دے رہا ہوں یا اگر تم ہے بات جائے ہوئے ہا گر تم ہے بات جائے ہوئے گا گائیں ہے۔
  - (٨) ليني تيرك تكم كى تقيل مين بغيركى كو تابى كرات دن مين في تيرا پيغام اپني قوم كو بنچايا ہے-

(Y) (I)

میں نے جب بھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا <sup>(۲)</sup> انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں <sup>(۳)</sup> اوراپنے کپڑوں کواوڑھ لیا <sup>(۴)</sup> اوراڑ گئے <sup>(۵)</sup> اور پڑا تکبرکیا۔ <sup>(۲)</sup> (۲)

پھر میں نے انہیں باوا زبلند بلایا۔ (۸)

اور بیشک میں نے ان سے علانیہ بھی کما اور چیکے چیکے بھی-<sup>(ک)</sup>(۹)

اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ (<sup>(A)</sup> (اور معافی مانگو) وہ یقییناً بڑا بخشنے والاہے- <sup>(P)</sup>

وہ تم پر آسان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ (۱۱)

اور شہیں خوب بے در بے مال اور اولاد میں ترقی دے گا

وَإِنِّى كُلِّمَا دَعُوتُهُو لِتَغَيْرَ لَهُوجَعَلُوَّا صَابِعَهُمْ فِيَّ اذَانِهِهُ وَاسْتَغْشُوا بَيْنَا بَهُوْ وَلَصَوُّوْا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبُارًا ۚ

تُوَالِنُ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٥

خُوَّاتِيُّ أَعْلَنْتُ لَهُمُ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۗ

فَقُلْتُ اسْتَغُغِرُو ارتَكِبُو اللهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿

يُوْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُوْمِ ثَدُواوًا ﴿

وَّيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوالٍ وَّبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّتٍ

- (۲) لیعنی ایمان اور اطاعت کی طرف' جو سبب مغفرت ہیں۔
  - (۳) تأكه ميري آوازنه س عكيس-
- (۴) ناکہ میراچرہ نہ دیکھ سکیں یا اپنے سروں پر کپڑے ڈال لیے ناکہ میرا کلام نہ سن سکیں۔ یہ ان کی طرف سے شدت عداوت کااور وعظ و نقیحت سے بے نیازی کااظہار ہے۔ بعض کتے ہیں 'اپنے کو کپڑوں سے ڈھانک لینے کامقصد یہ تھا کہ پنجبران کو پھیان نہ سکے اور انہیں قبولیت وعوت کے لیے مجبور نہ کرہے۔
  - (۵) لینی کفرپر مصررے اس سے باز نہیں آئے اور توبہ نہیں گی۔
    - (۲) قبول حق اوراقتال امرے انہوں نے سخت تکبر کیا۔
- (۷) کینی مختلف انداز اور طریقول سے انہیں دعوت دی۔ بعض کہتے ہیں کہ اجتماعات اور مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی اور گھروں میں فردا فردا مجرو تیمرا پیغایا۔
  - (۸) کینی ایمان اور اطاعت کاراسته اپنالو' اور اینے رب سے گزشته گناہوں کی معافی مانگ لو۔
    - (٩) وه توبه كرنے والول كے ليے برا رحيم وغفار ہے-
- (۱۰) بعض علما ای آیت کی وجہ سے نماز استسقامیں سور ہ نوح علیہ السلام کے پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ مروی ہے کہ

<sup>(</sup>۱) کینی میری پکارے یہ ایمان سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں- جب کوئی قوم گراہی کے آخری کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا یمی حال ہو تاہے'اسے جتنا اللہ کی طرف بلاؤ'وہ اتناہی دور بھاگتی ہے۔

وَّيَجُعَلُ لَكُوُ ٱنْهُوا شُ

مَالَكُوْ لَا تَرُجُونَ بِللهِ وَقَارًا ﴿

وَقَدُ خَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ﴿

ٱلمُرتَوَوُّاكِيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبِعَ سَبِهِ ت طِيَاقًا أَنَّ

وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۞

اور تنہیں باغات دے گا اور تنہارے لیے نہریں نکال وے گا-<sup>(۱)</sup> (۱۲)

تہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں ر کھتے۔ (۱۳)

طلائکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے (۳) پیدا کیا ر ۱۱۳)-<u>ب</u>

کیاتم نمیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے اور تلے کس طرح سات آسمان پیدا کردیئے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۵) اور ان میں چاند کو خوب جگرگا تا بنایا ہے <sup>(۵)</sup> اور سورج کو

حضرت عمر وہی بھی میں مرتبہ نماز استعاکے لیے منبریر چڑھے تو صرف آیات استغفار (جن میں یہ آیت بھی تھی) پڑھ کر منبرے اتر آئے۔ اور فرمایا کہ میں نے بارش کو' بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسانوں میں ہیں' جن سے بارش زمین یر اترتی ہے۔ (ابن کثیر) حضرت حسن بھری کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آگر کسی نے قط سال کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی کسی دو سرے مخص نے فقرو فاقد کی شکایت کی اے بھی انہوں نے یمی نسخہ بتلایا۔ ایک اور مخص نے اپنے باغ کے خٹک ہونے کاشکوہ کیا' اسے بھی فرمایا' استغفار کر۔ ایک مخص نے کہا' میرے گھر اولاد نہیں ہوتی' اے بھی کمااینے رب ہے استغفار کر۔ کسی نے جب ان سے کماکہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیول کی؟ تو آپ نے بھی آیت تلاوت کر کے فرمایا ' کہ میں نے اپنے پاس سے بیہ بات نہیں کی ' میہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتول کے لیے اللہ نے ہٹلایا ہے۔ (ایسرالتفاسیر)

- (۱) لیعنی ایمان و طاعت سے تنہیں اخروی نعتیں ہی نہیں ملیں گی ' بلکہ دنیاوی مال و دولت اور بیٹوں کی کثرت سے بھی نوازے حاؤ گے۔
- (٢) وقار' توقیرے ہے بمعنی عظمت اور رجاخوف کے معنی میں ہے ایعنی جس طرح اس کی عظمت کاحق ہے 'تم اس ہے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور اس کوایک کیوں نہیں مانتے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟
- (٣) يېلے نطفه' بچرماقه' بچرم**فغ**' بچرعظام اور لحم اور بچرخلق <sup>ت</sup>ام' جيسا كه سورهُ انبياء' ۵- المؤمنون' ۱۴٬ اور المؤمن' ۲۷ وغیرهامیں تفصیل گزری۔
- (۴) جو اس کی قدرت اور کمال صناعت پر دلالت کرتے اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عبادت کے لا کُق صرف وہی ایک اللہ ہے۔
  - (۵) جوروئے زمین کومنور کرنے والا اور اس کے ماتھے کا جھو مرہے۔

روش چراغ بنایا ہے۔ '' (۱۱) اور تم کو زمین سے ایک (خاص اہتمام سے) اگایا ہے (۲) (اور پیداکیاہے) (۱۷)

پھر تنہیں ای میں لوٹا لے جائے گا اور (ایک خاص طریقہ)سے پھرنکالے گا-<sup>(۳)</sup> (۱۸)

اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا  $\binom{m}{2}$  ویا ہے۔

ناکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ (۵۰) نوح (علیہ السلام) نے کہا اے میرے پروردگار! ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی (۲۰) اور الیوں کی فرمانبرداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو (یقیناً) نقصان ہی میں بڑھایا ہے۔ (۲۱) وَاللَّهُ أَنْ بَنَكُ عُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا فَ

تُؤْيُعُينُدُكُوْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُوُ إِخْرَاجًا ۞

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوُ الْأَرْضُ بِمَاطًا ﴿

لِتَسُلُكُوامِنُهَاسُبُلًا فِجَاجًا ﴿

قَالَ نُوُحُ وَّ يَتِ إِنْهُمُ عَصَوْنِ وَالْتَبَعُوا مَنْ لَوْ يَزِدُهُ مَالَهُ وَوَلَكُهُ ۚ إِلَافَسَارًا شَ

کو مخاطب سمجھا جائ و مطلب ہو گاکہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہو وہ اسی خوراک سے بنآ ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے 'اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل زمین ہی قرار پاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ٹاکہ اس کی روشنی میں انسان معاش کے لیے 'جو انسانوں کی انتہائی تاگزیر ضرورت ہے ' کسب و محنت کر سکے۔ (۲) لیعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو 'جنہیں مٹی سے بنایا گیااور پھراس میں اللہ نے روح پھو نگی۔ یا اگر تمام انسانوں کے ذور سمجی رہے تا تا ہے جب ماہ نہ میں تاریخ کے نامذ میں میں ایک بیاد کر تاریخ کا معرب اصلاح

<sup>(</sup>m) لینی مرکز ، پھراس مٹی میں وفن ہوناہے اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے تہمیں زندہ کر کے نکالا جائے گا-

<sup>(</sup>٣) لینی اسے فرش کی طرح بچھا دیا ہے 'تم اس پر اسی طرح چلتے بھرتے ہو 'جیسے اپنے گھریں بچھے ہوئے فرش پر چلتے اور اٹھتے بیٹھتے ہو۔

<sup>(</sup>۵) سُبُلٌ، سَبِيلٌ كى بَعَ اور فِجَاجٌ، فَجٌ (كشاده راست) كى بَع ب- يعنى اس زمين پر الله تعالى نے بوے بوے كشاده راست بنا ديے بين الله انسان آسانى كے ساتھ ايك جگه سے دو سرى جگه ايك شرسے دو سرے شريا ايك ملك سے دو سرے ملك ميں جاسكے- اس ليے يه راستے بھى انسان كى كاروبارى اور تدنى ضرورت ب، جس كا انظام كركے الله نے انسانوں يرايك احسان عظيم كياہے-

<sup>(</sup>١) ليني ميري نافرماني پر اڑے ہوئے ہیں اور ميري دعوت پر ليک نہيں کمہ رہے ہیں-

<sup>(</sup>۷) لینی ان کے اصاغرنے اپنے بڑوں اور اصحاب ٹروت ہی کی بیروی کی جن کے مال و اولاد نے انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہی بوھایا ہے۔

وَمُكُووًا مُكُوًّا كُتِتَارًا فَ

وَقَالُوُالاِتَذِرُقَ الِهَتَكُوْوَلاتَذَرُقَ وَدًا وَلاسُوَاعَاهُ وَّلَا يَغُونُ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَنَسُرًا ﴿

وَقَدُ آضَنُوا كَثِيرًا ةَ وَلا تَزِدِ الظَّلِينِي إلاَ ضَلاً ٠

مِمَّا خَطِيَّنْ يَهِمُ أُغِرُقُواْ فَأَدِّغِلُوْا نَازًا لَا فَلَوْ يَحِدُوْا لَهُمْ مِّنُ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا ۞

وَقَالَ نُوْتُمُّ رَّبِ لِاَتَنَا رُعَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكِفِي مِنَ دَيِّارًا ⊛

اور ان لوگول نے بڑا سخت فریب کیا۔ (۲۲) اور کما انہوں نے کہ ہرگز اینے معبودوں کو نہ چھوڑنا

اور نه ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو (چھو ژنا) (۲۳)

اور انہوں نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کیا 🗥 (الی) تو ان طالموں کی تمراہی اور بڑھا۔ (۲۴)

یہ لوگ بہ سبب (<sup>(۲)</sup> ایخ گناہوں کے ڈبو دیئے گئے اور جنم میں پننچا دیئے گئے اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انهوں نے نہ پایا۔ (۲۵)

اور (حفرت) نوح (علیه السلام) نے کماکہ اے میرے

(۱) یہ کریا فریب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں' ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کرنے پر ابھار ناتھا' بعض کتے ہیں مال و اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہوئے 'حتی کہ بعض نے کما' اگریہ حق یر نہ ہوتے توان کو بیہ نعتیں کیوں میسر آتیں؟ اور بعض کے نزدیک ان کے بیوں کابیہ کہنا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا' بعض کے نزدیک ان کا کفری ' برا مکر تھا۔

(۲) یہ قوم نوح علیہ السلام کے وہ لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی بوجا ہوتی رہی۔ چنانچہ وَڈ دومۃ الجندل میں قبیلہ کلب کا سُوَاعٌ ساحل بحرے قبیلہ حذمل کا 'یَغُوثَ سباکے قریب جرف جگہ میں مراد اور بنی غطیف کا یَعُوقَ ، ہمدان قبیلے کااور نَسْرٌ ، حمیر قوم کے قبیلہ ذوالکلاع کامعبود رہا- (ابن کشرو فتح القدير) يد پانچوں قوم نوح عليه السلام كے نيك آدميوں كے نام تھے 'جب يه مركے توشيطان نے ان كے عقيدت مندول کو کہا کہ ان کی تصویریں بناکرتم اپنے گھروں اور د کانوں میں رکھ لو پاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصورے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب سے تصویریں بناکر رکھنے والے فوت ہو گئے توشیطان نے ان کی نسلول کو سے کمہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آباتو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں' چانچه انهول نے ان کی ہوجا شروع کردی- (صحیح البخدادی تفسیر سورة نوح)

(۳) اصلوا کافاعل (مرجع) قوم نوح کے رؤساہیں۔ لینی انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیااس کا مرجع ہی نہ کورہ پانچ بت ہیں' اس کامطلب ہو گا کہ ان کے سبب بہت ہے لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کما تھا۔ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلَلْنَ كَيْتُوا لِينَ النَّاسِ ﴾ (إبراهيم ٣١)

(٣) مما مين مَا ذاكد ب مِنْ خَطِيْنَاتِهمْ أَيْ: مِنْ أَجْلِهَا وَبِسَببهَا أُغْرِقُوا بِالطُّوفَانِ (فتح القدير)

پالنے والے! تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ (۱۲)

اگر تو انہیں چھوڑ دے گاتو (یقیناً) یہ تیرے (اور) بندوں کو (بھی) گمراہ کر دیں گے اور بیہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔(۲۷)

اے میرے پروردگار! تو جھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے (۲) اور کا فروں کو سوائے بربادی کے اور کی بات میں نہ بڑھا۔ (۳)

#### سور ۽ جن کي ہے اور اس ميں اٹھا کيس آيئيں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

(اے محمد ملی آیا ) آپ کمہ دیں کہ مجھے وی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت (<sup>(())</sup> نے (قرآن) سنا اور کما کہ ہم

اِئُكَ إِنْ تَنَدَّرُهُمُ يُغِينُكُوا عِمَادَكَ وَلايَكِدُوَالِلَافَاجِرًا كَفَّارًا ۞

رَتِ اغْفِوْرُ لِى وَلِوَالِدَىّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنناً قَالِمُمُوْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ \* وَلَا تَزِدِ الطّلِيئِينَ إِلَا تَبَادًا ۞



بسميراللوالرَّمْين الرَّحِيمُون

عُلْ أَوْجِي إِلَىٰ اللهُ اسْتَمَعَ نَعَرُضِ الْجِيِّ فَعَالُوۤ إِنَّا الْمِمْعَنَا وَٰ الْأَجْبَا ﴿

- (۱) یہ بددعاس وقت کی جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے اور اللہ نے بھی اطلاع کردی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا- (ہود '۳۱) دَیَّارٌ ، فَیَعَالٌ کے وزن پر دَیْوَارٌ ہے-واو کویا سے بدل کر ادغام کردیا گیا ' مَنْ یَسْکُنُ الدِّیَارَ مطلب ہے کی کو باقی نہ چھوڑ۔
  - (٢) كافرول ك ليے بدرعاكى تواپ ليے اور مومنين ك ليے دعائے مغفرت فرمائى -
- (٣) سيبدوعا قيامت تك آئے والے ظالموں كے ليے ہے جس طرح ذركورہ دعا تمام مومن مردول اور تمام مومن عوروں کے ليے ہے۔
- (۳) بدواقعہ سور وَاحقاف ۲۹ کے عاشیے پر گزر چکاہے کہ نبی ماٹی اوادی نخلہ صحابہ کرام الشین کو فجر کی نماز پڑھارہے تھے کہ کچھ جنول کاوہال سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ ماٹیکی کا قرآن سنا۔ جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یمال بتلا یا جارہاہے کہ اس وقت جنول کا قرآن سننا'آپ کے علم میں نہیں آیا' بلکہ وجی کے ذریعے سے آپ کواس سے آگاہ فرمایا گیا۔

نے عجیب قرآن ساہے۔ <sup>(ا)</sup> (ا)

جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ (۳) ہم اس پر ایمان لا چکے (۳) (اب) ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب (۳) کا شرک نہ بنا ئس گے۔(۲)

اور بیشک ہمارے رب کی شان بردی بلند ہے نہ اس نے کسی کو (اپنی) بیوی ہنایا ہے نہ بیٹا۔ (۳)

اور رید کہ ہم میں کابیو قوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہاکر ماتھا۔ (۲)

اور ہم تو ہی سیحصتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور

يَهُدِئَ إِلَى الزُّشْدِ فَامْكَادِهِ وَلَنْ تُشْوِلَةَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿

وَّانَاهُ تَعْلَىجَدُرَتِبَنَامَااتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلاَوَلَدُا ﴿

وَانَّهُ كَانَ يَعُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿

وَّ اَتَّا ظَلَنَا ۚ اَنَ ثَنُ تَغُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللهِ

- (۲) میہ قرآن کی دو سری صفت ہے کہ وہ راہ راست لینی حق وصواب کو واضح کر تایا اللہ کی معرفت عطاکر تا ہے۔
- (٣) لینی ہم نے تواس کو سن کراس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی ہے اللہ کا کلام ہے 'کسی انسان کا نہیں 'اس میں کفار کو تو تئے و حمیمہ ہے کہ جن توایک مرتبہ سن کر بی اس قرآن پر ایمان لے آئے ' تھوڑی ہی آیات سن کر بی ان کی کایا پلیٹ گئی اور وہ ہیہ بھی سمجھ گئے کہ بیہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے لیکن انسانوں کو 'خاص طور پر ان کے سرداروں کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوا' درال حالیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے متعدد مرتبہ قرآن سنا' علاوہ ازیں خود آپ مالیہ گئیج بھی ان بی میں سے تھے اور ان بی کی زبان میں آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔
  - (۳) نہ اس کی مخلوق میں سے 'نہ کسی اور معبود کو- اس لیے کہ وہ اپنی ربوہیت میں متفرد ہے-
- (۵) جَدُّ کے معنی عظمت و جلال کے بیں یعنی ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اولاد یا بیوی ہو۔ گویا جنول نے ان دونوں بخول نے ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کیا جو اللہ کی طرف بیوی یا اولاد کی نسبت کرتے تھے' انہوں نے ان دونوں کرروریوں سے رب کی تنزیہ و تقدیس کی۔
- (۱) سَفِيْهُنَا (ہمارے ہو قوف) سے بعض نے شیطان مرادلیا ہے اور بعض نے ان کے ساتھی جن اور بعض نے بطور جس ۔ بعض ہوت ہوت کہ اللہ کی اولاد ہے۔ شَطَطًا کے کُی معنی کئے گئے ہیں 'ظلم' جموث' بطل ' تغریل مبالغہ وغیرہ۔ مقصد' راہ اعتدال سے دوری اور حدسے تجاوز ہے۔ مطلب سے کہ سے بات کہ اللہ کی اولاد ہے۔ ان بے وقو فول کی بات ہے جو راہ اعتدال وصواب سے دور' حدسے متجاوز اور کاذب وافترا پرداز ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عَجَبًا 'مصدر ہے بطور مبالغہ۔ یا مضاف محذوف ہے۔ ذَا عَجِبِ یا مصدر' اسم فاعل کے معنی میں ہے مُعْجِبًا۔ مطلب ہے کہ ہم نے ایسا قرآن ساہے جو فصاحت و بلاغت میں بڑا عجیب ہے یا مواعظ کے اعتبار سے عجیب ہے یا برکت کے لحاظ سے نمایت تعجب انگیز ہے۔ (فتح القدير)

گذيًا فَ

قَاْكَهُكَانَ رِجَالٌ ثِّنَ الْإِشِّى يَعُوُذُونَ بِرِجَالٍ ثِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوُهُوُ دَمَقًا ﴿

وَّانَّهُمُ ظُنُّواكُمَ أَظَفَ لُتُو أَنْ لَنْ يَبْعُتُ اللَّهُ أَحَدًا فَ

وَاتَالَمَسُنَاالسَّمَآءُ فَوَجَدُلُهَا مُلِثَثُ حَرَسًاشَّدِيْدًا وَشُهُنُا ۞

وَّاكَاكُمُنَانَقُعُكُ مِنْهَامَقَاعِدَ لِلسَّمُعِ فَمَنَ يَسُتَهِمِ الْانَ يَحِدُلُهُ شِهَا بَارْصَدًا ﴿

جنات الله ير جھوٹى باتيس لگائيس- (۱)

بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے <sup>(۱)</sup> جس سے جنات اپنی سر کثی میں اور بورھ گئے۔ <sup>(۱)</sup>(۲)

اور (انسانوں) نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیج گا (یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا)<sup>(۳)</sup>(2)

اور ہم نے آسان کو شول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پرپایا۔ (۸)

اس سے پہلے ہم باقیں سننے کے لیے آسان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ (۱) اب جو بھی کان لگا تا ہے وہ ایک شعلے کواپنی تاک میں پاتا ہے۔ (۹)

- (۱) اسی لیے ہم ان کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے۔ حتی کہ ہم نے قرآن ساتو پھر ہم پر اس عقیدے کابطلان واضح ہوا۔
- (۲) زمانة جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے بیاہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے بناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے بناہ طلب کرنے کی تاکید کی۔
- (۳) لیعنی جب جنات نے بیہ ویکھا کہ انسان ہم ہے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا- رَهَقًا- یمال سرکشی' طغیانی اور تکبرے مفہوم میں ہے-اس کے اصل معنی ہیں گناہ اور محارم کو ڈھانکنا لیعنی ان کاار تکاب کرنا۔
  - (٣) بَعْثُ ك دونول مفهوم موسكتے ہيں 'جيساك ترجے سے واضح ہے۔
- (۵) حَوَمٌ ، حَارِمٌ (چوکیدار 'مگران) کی اور شُهُبٌ ، شِهَابٌ (شعله) کی جمع ہے۔ بینی آسانوں پر فرشتے چوکیداری کرتے ہیں۔ ہیں کہ آسانوں کی کوئی بات کوئی اور نہ سن لے اور بیہ ستارے آسان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔
- (١) اور آسانی باتوں کی کچھ من گن پاکر کاہنوں کو بتلاویا کرتے تھے جس میں وہ اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا دیا کرتے تھے۔
- (4) لیکن بعثت محمریہ کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا' اب جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا ہے' شعلہ اس کی تاک میں ہوتا ہے اور ٹوٹ کراس پر گرتا ہے۔

ٷٙٲۘڰؙٳؙۘڮڒڹؙۮڔؽۧٲۺۜٷ۠ڷڔؽػؠؠڽؽ۫ڣۣٵڵۯڝ۬ٲػٲۮاۮ ؚڽڿؚڂؘ؆ڹؙؙ۫۫۫ۿٷۯۺؘۮٲڽ۠

وَ ٱكَامِثُنَا الصَّلِحُونَ وَمِثَّا دُوْنَ ذَلِكَ كُتَّا طُرَآبِقَ وَدَدًا ﴾

وَاَكَاظَنَتَااَنَ لَنُ نُعُجِزَاللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنُ نُعُجِزَهُ مَرَابًا ﴾

وَاكَالَمَا سَمِعُنَا الْهُلَى الْمُنَابِ ﴿ فَمَنَ يُؤْمِنَ بُورِيهِ فَلَا يَعَاكُ بَشْنًا وَلارَهَمًا ۞

وَّٱكَّامِتَا الْمُسُلِمُونَ وَمِثَا الْقَسِطُونَ فَمَنَ اَسُلَمَ فَالْوَلَهِكَ عَرَوًا رَشَكًا ۞

وَامَّاالْقْسِطُونَ فَكَانُوالِجَهُمْ حَطْبًا ﴿

ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ جملائی کاہے۔ (۱۰)

اور بیہ کہ (بیشک) بعض تو ہم میں نیکو کار ہیں اور بعض اس کے بر عکس بھی ہیں' ہم مختلف طریقوں سے بے ہوئے ہیں۔ (۱)

اور ہم نے سمجھ لیا (ملکم ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہر گزعاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کراہے ہراسکتے ہیں۔(۱۳)

ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا پیک اور جو بھی اپنے رہ برایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم وستم کا۔ (۱۳)

ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں (۵) پس جو فرماں بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا۔(۱۲۲)

اور جو ظالم ہیں وہ جنم کا ایند ھن بن گئے۔ (۱۵)

- (۱) لیعنی اس حراست آسانی سے مقصد اہل زمین کے لیے کسی شرکے منصوبے کوپایہ جمیل تک پنچانا یعنی ان پر عذاب نازل کرناہے یا بھلائی کا ارادہ لیعنی رسول بھیجناہے۔
- (۲) قِدَدٌ ، چیز کا طَلَا اُ صَارَالْقَوْمُ قِدَدًا اس وقت بولتے ہیں جب ان کے احوال ایک دوسرے سے مختلف ہول- یعنی ہم متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بے ہوئے ہیں۔ مطلب ہے کہ جنات میں بھی مسلمان کافر ' بیودی عیسائی ' مجوسی وغیرہ ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ ان میں بھی مسلمانوں کی طرح قدر ہے ' مرجۂ اور رافضہ وغیرہ ہیں۔ (فتح القدری)
  - (٣) ظَنَّ يهال علم اوريقين كے معنى ميں ہے ، جيسے اور بھى بعض مقامات برہے-
- (۳) لینی نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجرو ثواب میں کوئی کمی کر دی جائے گی اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔
- (۵) لینی جو نیوت محمید پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے مکر بے انساف ہیں۔ قاسِطٌ ، ظالم اور غیر منصف اور مُفسطٌ ، عادل لین ثلاثی مجرد سے ہو تو معنی ظلم کرنے کے اور مزید فیہ سے ہو تو انساف کرنے کے۔
- (۱) اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دو زخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے۔ ان میں جو کافر

اور (اے نبی میہ بھی کمہ دو) کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافرپانی پلاتے۔(۱۹) ناکہ ہم اس میں انہیں آزمالیں' <sup>(ا)</sup> اور جو مخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ چھیر لے گا تو اللہ تعالی اسے سخت عذاب میں مبتلا کردے گا۔<sup>(۱)</sup> (۱۷) اور میہ کہ مجدیں صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور کو نہ پیارو۔ <sup>(۱)</sup>

وَآنَ ثَوِ اسْتَعَامُوا عَلَى الطّرِيقَة لِاسْتَقَاهُمُومَا مُّ عَدَاقًا ﴿

لِنَفْتِهَ مُعُوفِيهُ وَمَن يُعُوضُ عَن ذِكُورَتِهٖ يَسُلُكُهُ

عَذَا إِنَّا صَعَلًا ﴿

عَذَا إِنَّا صَعَلًا ﴿

وَآنَ السَّلْحِدَ لِللهِ فَلاتَدُعُوامَعُ اللهِ آحَدُا فَ

ہوں گے وہ جہنم میں اور مسلمان جنت میں جائیں گے- یہاں تک جنات کی گفتگو ختم ہو گئ-اب آگے پھر اللہ کا کلام ہے
(۱) أَنْ لَوْ اسْتَفَامُوْا، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنّ بِعطف ہے لینی یہ بات بھی میری طرف و تی کی گئی ہے کہ .....

الطَّرِیقَةِ ہے مراد راہ راست یعنی اسلام ہے-خَدَق کے معنی کثیر- وافریانی ہے مطلب دنیوی خوش حالی ہے- یعنی دنیا کا مال و اسباب دے کر ہم ان کی آزمائش کرتے- جیسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَلُوَاتَى اَمْ لَلَ الْمُعْزَى الْمُعْوَا وَالْمُعَوَّا اَلْمُعْوَّا وَالْمُعُوّا وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْ وَمُولِي اللهُ عَلَيْ وَمُولِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ مَنْ وَلَوْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا مِنْ مِن بھی فرمائی گئی ہے- سورہ ما کہو، ۲۲- بعض کتے ہیں اس آیت کا نزول اس وقت ہوا تھا جب کفار قریش پر قبط سالی مسلط کر دی گئی تھی۔ الطّرِیقَةِ کے بعض کتے ہیں اس آیت کا نزول اس وقت ہوا تھا جب کفار قریش پر قبط سالی مسلط کر دی گئی تھی۔ الطّرِیقَةِ کے حور سرے مقام پر فرمایا '﴿ فَلَمُنَامِنُ وَالْمُولُولِي اللهُ عَلَيْ وَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَلَيْ اللهُ الل

(٢) صَعَدًا، أَيْ: عَذَابًا شَاقًا شَدِيْدًا مُوْجِعًا مُوْلِمًا (ابن كثير) نمايت مخت الم ناك عذاب. (٣) مس كم معنز سركا كريد بسر كبير كريك كريان به أنه له ذا و دون كريك مرك بات بسرك

(۳) معجد کے معنی تعدہ گاہ کے ہیں۔ تعدہ بھی ایک رکن نماز ہے 'اس لیے نماز پڑھنے کی جگہ کو معجد کما جاتا ہے۔ آیت کا مطلب واضح ہے کہ معجدوں کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے 'اس لیے معجدوں میں کسی اور کی عبادت 'کسی اور سے دعا و مناجات 'کسی اور سے استفادہ و استمداد جائز نہیں۔ یہ امور ویسے تو مطلقاً ہی ممنوع ہیں اور کمیں بھی غیراللہ کی عبادت ہے۔ اگر عبادت جائز نہیں ہے لیکن معجدوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کے قیام کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر یمال بھی غیراللہ کو پکارنا شروع کر دیا گیا تو یہ نمایت ہی فتیج اور خالمانہ حرکت ہوگی۔ لیکن پر قسمتی سے بعض نادان مسلمان اب معجدوں میں اللہ کے ساتھ دو سرول کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ بلکہ معجدوں میں ایسے کتبے آویزال کیے ہوئے ہیں 'جن میں اللہ کو چھوڑ کر دو سرول سے استفادہ کیا گیا ہے۔ آہ! فَلْیَبْكِ عَلَی الْإِسْلاَم مَنْ کَانَ بَاکِیًا .

اور جب الله كا بندہ اس كى عبادت كے ليے كھڑا ہوا تو قريب تھاكہ وہ بھيڑى بھيڑبن كراس پر بل پڑس - (۱۹) قريب تھاكہ وہ بھيڑى بھيڑبن كراس پر بل پڑس - (۱۹) آپ كہد ديجئے كہ بيس تو صرف اپنے رب ہى كو پكار آ ہول اور اس كے ساتھ كسى كو شريك نسيس كرتا - (۲۰) (۲۰) كمد ديجئے كہ جھے تمهارے كسى نقصان نفع كا اختيار نسيس - (۲)

کمہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچانہیں سکتا (<sup>((())</sup>) اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی پانہیں سکتا۔ (۲۲) البتہ (میرا کام) اللہ کی بات اور اس کے پیغامات (لوگوں کو) پہنچا دینا ہے ' <sup>((())</sup> (اب) جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گااس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ جیشہ رہیں گے۔ (۲۳)

(ان کی آ نکھ نہ کھلے گی) یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کاان کو وعدہ دیا جاتا ہے (۱) پس عنقریب جان لیں گے کہ ٷٵڰٷڶػٵڠٵ۫ڡٙڒۼڽؙڬٳ۩ڶۼڽؽۘڽؙٷٷٷڮڎٷٳؽڴٷۏؙؽٷۏؙؽۼڵؿؚ؋ ڸؚڽػٳ۞۫

فَلُ إِنْهَا آدُمُوارَتِنَ وَلَا أَشْرِكُ بِهَ آحَدًا اللهِ

قُلُ إِنِّ لِاَ ٱمْلِكُ لَكُوْضَوًّا وَلاَرْشَدُا ®

قُلْ إِنْ لَنْ يُعِيْمُونِ مِن اللهِ اَحَدُّ لَا وَلَنُ ٱجِدَا مِنْ دُوُنِهُ مُلْتَحَدًّا ۞

إلَّابَ لِمَّا قِنَ اللهِ وَرِسُلَتِهِ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَ تُمَرِّ طِلِدِينَ فِيهُمَّا أَبَّدُا ﴿

حَتَّى إِذَا رَاوُا مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعُلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَامِمُ اَوَاقَلُ عَدَّدًا ﴿

<sup>(</sup>۱) عَبْدُ اللهِ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مطلب ہے کہ انس وجن مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھو تکوں سے بجھادیں۔ اس کے اور بھی مفہوم ہیان کیے گئے ہیں لیکن امام ابن کثیرنے اسے ران<sup>ج</sup> قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیمنی جب سب آپ کی عدادت پر متحد ہو گئے اور مل گئے ہیں تو آپ فرماد یجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کر تا ہوں'اس سے بناہ طلب کر تا اور اس پر بھروسہ کر تا ہوں۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی مجھے تمہاری ہدایت یا گمراہی کا یا کسی اور نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے ' میں تو صرف اس کا ایک بندہ ہوں جے اللہ نے وحی و رسالت کے لیے چن لیا ہے۔

<sup>(</sup>م) اگر میں اس کی نافرمانی کروں اور وہ مجھے اس پر وہ عذاب دینا چاہے۔

<sup>(</sup>۵) یہ لا اَمْلِكُ لَكُمْ سے مشتیٰ ہے 'یہ بھی ممکن ہے کہ لَنْ یُجِیْرَنِیْ سے مشتیٰ ہو 'یعنی اللہ سے کوئی چیز بچا عمی ہے تو وہ یمی ہے کہ تبیغ رسالت کا وہ فریضہ بجالاؤں جس کی اوائیگی اللہ نے مجھ پر واجب کی ہے دسالاَتِهِ کا عطف اللہ پر ہے 'یا بَلاَغًا پر-یا پھرعبارت اس طرح ہے۔ إِلَّا أَنْ أَبَلِغَ عَن اللهِ وَأَعْمَلَ بِرِسَالَتِهِ . (فتح القديس)

<sup>(</sup>۲) یا مطلب میہ ہے کہ میہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی عداوت اور ایٹے کفر پر مھرر ہیں گے 'یہاں تک کہ دنیا یا آخرت میں وہ عذاب دکیھ لیں 'جس کاان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

قُلُ إِنْ آدُرِ فِي ٓ اَقَرِيبُ مَنَا تُؤْمَدُ وَنَ آمُرِيجُعَـٰ لُ لَهُ رَبِيۡۤ اَمَـٰدًا ۞

عْلِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهُ آحَدُ السّ

اِلَامَنِ الرَّ تَطَى مِنُ تَسُولِ فَإِنَّهُ يَمُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنْ خَلْهِ الصَّلَّا الْ لِيَعْلَوَ أَنْ قَدُ ٱبْلَقُوا رِسْلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاظَ بِمَالَدَ يُهِمْ وَأَحْمَى كُلُّ شَئَ عَدَدًا ﴿

کس کامدوگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ (۱۰ (۲۴)

کمہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا
جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی
مت مقرر کرے گا۔ (۲)

وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا-(۲۷)

موائے اس پیغمرکے جے وہ پیند کرلے (۳۳) کیکن اس کے بھی آگے پیچھے پسرے دار مقرر کردیتا ہے۔ (۳۳) بھی آگے پیچھے پسرے دار مقرر کردیتا ہے۔ (۳۳) باکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے (۵) اللہ تعالیٰ نے اٹے آس پاس (کی تمام چیزوں)

- (۱) یعنی اس وقت ان کو پہ گے گاکہ مومنوں کا مددگار کمزور ہے یا مشرکوں کا؟ اور اہل توحید کی تعداد کم ہے یا غیراللہ کے پجاریوں کی؟ مطلب ہے ہے کہ پھرمشرکین کا تو سرے سے کوئی مددگار ہی نہیں ہو گا اور اللہ کے ان گنت اشکروں کے مقابلے میں ان مشرکین کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوگی۔
- (۲) مطلب میہ ہے کہ عذاب یا قیامت کاعلم' میہ غیب سے تعلق رکھتا ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ قریب ہے یا دور؟
- (٣) لیعنی اپنے پیغیبر کو بعض امور غیب سے مطلع کر دیتا ہے جن کا تعلق یا تو اس کے فرائض رسالت سے ہو تا ہے یا وہ اس کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے مطلع کرنے سے پیغیبر عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ پیغیبر بھی اگر عالم الغیب ہو تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے غیب کے اظہار کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا ظہار اسی وقت اور اسی رسول پر کرتا ہے، جس کو پہلے اس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، جسیا کہ بہال بھی اس کی صراحت فرمائی گئی ہے۔
  - (۳) لیعنی نزول و حی کے وقت ہیفیمرے آگے ہیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو و حی کی ہاتیں سننے نہیں دیتے۔
- (۵) لِيَعْلَمَ مِي صَمِير كا مرجع كون ہے؟ بعض كے نزديك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيں ناكه آپ جان ليس كه آپ سے پہلے رسولوں نے بھى الله كاپيغام اى طرح پنچايا جس طرح آپ نے پنچايا- يا نگران فرشتوں نے اپنے رب كاپيغام بيغيم تك پنچا ديا ہے اور بعض نے اس كا مرجع الله كو بنايا ہے۔ اس صورت ميں مطلب ہو گاكه الله تعالى اپنے بيغيموں كى فرشتوں كے ذريعے سے تفاظت فرما تا ہے تاكه وہ فريضة رسالت كى ادائيگى صحح طريقے سے كر كيس- نيزوہ اس وحى كى بھى حفاظت فرما تا ہے جو پنجيموں كو كى جاتى ہے ماك وہ جان كے كہ انہوں نے اپنے رب كے پيغامات لوگوں تك تھيك

کا احاطہ کر رکھا ہے <sup>(۱)</sup> اور ہر چیز کی گفتی کا شار کر رکھاہے۔<sup>(۱)</sup> (۲۸)

#### سور و مزل کی ہے اور اس میں بیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كريا بول الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والاہے-

اے کپڑے میں لیٹنے والے۔ (۳) رات (کے وقت نماز) میں کھڑے ہو جاؤ گرکم۔(۲) آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کرلے۔(۳) یا اس پر بڑھا دے <sup>(۳)</sup> اور قرآن کو ٹھمر ٹھمر کر (صاف) پڑھاکر۔ <sup>(۵)</sup>)

یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریںگے۔(۱<sup>۵)</sup>(۵)



### 

يَائِهَا الْمُؤتِّنُ أَنْ فُوالَيْلُ الَاقِلِيْلُا ۞ نِّصْنَهَ ۡ اَوانْقُصُ مِنْهُ قِلِيْلًا ۞

اَوْزِدُ عَلَيْهِ وَدَتِيلِ الْقُوْرَانَ تَوْمِتِيلًا ﴿

إِنَّا سَنُلُغِيُّ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِتِيلًا ۞

- (۱) فرشتوں کے پاس کی یا پیغیبروں کے پاس کی۔
- (۲) کیوں کہ وہی عالم الغیب ہے ، جو ہو چکااور جو آئندہ ہو گا'سب کاس نے شار کر رکھاہے۔ لینی اس کے علم میں ہے۔
- (٣) جمس وفت ان آیات کانزول ہوا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر او ڑھ کر لیٹے ہوئے تھے' اللہ نے آپ کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا' مطلب ہے کہ اب چادر چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں یعنی نماز تہجہ پڑھیں۔ کہاجا آئے کہ اس تھم کی بنایر نماز تہجہ آپ کے لیے واجب تھی۔ (این کثیر)
- (٣) ميه فَلِيْلاً ع بدل م العني مي قيام نصف رات سے کچھ كم (ثلث) يا يچھ زياده (دو ثلث) مو توكوئي حرج نهيں ہے -
- (۵) چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ آپ کی قراءت ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور آپ نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ 'لینی ٹھمر ٹھمر کر در ھنے کی تلقین کی ہے۔
- (١) رات كاقيام چوں كه نفس انسانى كے ليے بالعوم كرال ہے اس ليے يہ جملہ معرضہ كے طور پر فرماياكه جم اس سے

إِنَّ نَاشِمَةَ الَّيْلِ فِي الشَّدُّ وَهُلْأَوَّا قُومُ فِيلًا ﴿

إِنَّ لَكَ فِي النَّالَمُ الرَّهُ مُا طَوِيْ لا أَ وَاذْكُرِ السَّورَيِّكَ وَتَبَثَّلُ إِلَيْهِ تَبُيِّينُلًا ﴿

رَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لِآ إِلهُ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكُهْ لِلَّا ٥

وَاصْرِرْعَلَ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُوْ هَجُرٌ اجَمِيْلًا ۞

وَذَرُنْ وَالْمُكَدِّبِينَ أُولِ التَّعْمُةُ وَمَهْلَهُ وُقَلِيلًا ®

بیثک رات کااٹھناول جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے <sup>(۱)</sup> اوربات کوبهت درست کردینے والاہے۔ (۲) يقيياً تحقيد دن ميس بهت شغل ربتا ہے۔ (٢)

تواینے رب کے نام کا ذکر کیا کراور تمام خلائق سے کث کراس کی طرف متوجه ہو جا۔ (۸)

مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں' تواسی کواینا کارساز بنا لے۔(۹)

اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتارہ اور ومنعداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ۔(۱۰)

اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذراسی مہلت دے-(۱۱)

بھی بھاری بات تجھ پر نازل کریں گے' لینی قرآن' جس کے احکام و فرائض پر عمل' اس کے حدود کی پابندی اور اس کی تبلیغ و دعوت' ایک بھاری اور جاں مسل عمل ہے۔ بعض نے ثقالت (بھاری بن) سے وہ بوجھ مراد لیا ہے جو وحی کے وقت نبی صلی الله علیه وسلم پریز تا تھا جس ہے سخت سردی میں بھی آپ لیپنے سے شرابور ہو جاتے-(این کثیر)

- (۱) اس کا دو سرامفہوم ہے کہ رات کی تنہائیوں میں کان معانی قرآن کے فیم میں دل کے ساتھ زیادہ موافقت کرتے ہیں جوایک نمازی تهجد میں پڑھتا ہے۔
- (۲) دوسرامفہوم ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کو قرآن زیادہ واضح اور حضور قلب کے لیے زیادہ موثر ہے'اس لیے کہ اس وقت دو سری آوازیں خاموش ہوتی ہیں۔فضامیں سکون غالب ہو تاہے اس وقت نمازی جویڑ ھتاہے وہ آوازوں کے شور اور دنیا کے ہنگاموں کی نذر نہیں ہو تا بلکہ نمازی اس سے خوب محظوظ ہو تااور اس کی اثر آفرینی کو محسوس کر آہے۔
- (m) سَبْحٌ کے معنی ہن اَلْجَزْ یُ وَالدَّورَانُ (چانا اور گھومنا پھرنا) یعنی دن کے وقت دنیاوی مصروفیتوں کا ہجوم رہتا ہے-یہ پہلی بات ہی کی تائیہ ہے۔ لینی رات کو نماز اور تلاوت زیادہ مفید اور موثر ہے۔ لینی اس پر مداومت کر' دن ہویا رات' الله کی تسبیح و تخمید اور تکبیرو تهلیل کر ټاره-
- (م) نَبَيْلٌ كم معنى أنقِطاعٌ اور عليحد كى كي بين الله كى عباوت اور اس سے دعا و مناجات كے ليے كيمواور بهم تن اس کی طرف متوجہ ہو جانا۔ یہ رہانیت ہے مختلف چیز ہے۔ رہانیت تو تجرداور ترک دنیا ہے۔ جواسلام میں ناپندیدہ چیز ہے۔ اور نبکان کا مطلب ہے امور دنیا کی ادائیگی کے ساتھ عبادت میں اشتغال ' خشوع ' فضوع اور الله کی طرف یکسوئی۔ بیہ محمود و مطلوب ہے۔

إِنَّ لَدَيْنَآ الْتُخَالَاوَ بَحِيْمًا ﴿

وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَابًا اللِيمًا شَ

يَوْمَ تَرْجُكُ الْرَاضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَهِيلًا ﴿

ٳؙڰؘٲڷڛۘڷؽۜٵؽڬؙۿۯؽٮؙۅؙۛڒڵۄؗۺٙۯۿڴٵۼؽۼڴٷػؠۜٵٙڗڛۘڵؽٵۧٳڵ؋ؚۯۼۅ۠ڹ ؘۯٮٮؙٛٷۛڴ۞۫

نَعَطَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنَّهُ أَخُذُا وَّ بِيُلَّا ۞

فَكَيْفَ تَتَعُونَ إِنْ كَغُرُاتُهُ يُومًا يَّجُعُ لُ الْوِلْدَانَ

شِيْبَا 👸

یقینا ہمارے ہاں سخت بیرمیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جنم ہے۔(۱۲)

اور حلق میں اسکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والاعذاب ہے۔ (۱۱)

جس دن زمین اور بہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور بہاڑ مثل بھر بھری ریت کے ٹیلوں کے ہوجائیں گے۔ (۱۳) بھر بھری م پر گواہی دینے والا (۳) رسول بھیج دیا ہے جینے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ (۱۵)

ٹو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت (وبال کی) پکڑ میں پکڑ لیا۔ <sup>(۱۳)</sup> (۱۲)

تم اگر کافررہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بو ڑھاکر دے گا۔ (۱۷)

- (۱) أَنْكَالٌ، نَكُلٌ كَ جَعْ ہِ ؟ قيود (بيرياں) اور بعض نے أَغْلَالٌ كَ معنى بين ليا ہے يعنى طوق جَحِيْمًا ، بَعْرُكَى آگ ذَا غُصَّةٍ حلق ميں انك جانے والا 'نه حلق سے ينچے اترے اور نه باہر نكلے يه زَقْوْمٌ ياضَرِيْعٌ كا كھانا ہو گا ضَرِيْعٌ ايك كائے دار جھاڑى ہے جو سخت بدبودار اور زہر ملى ہوتى ہے -
- (۲) لیعنی بیر عذاب اس دن ہو گا، جس دن زمین اور بیاز بھو نچال سے بتہ وبالا ہو جا کیں گے اور بڑے بڑے پر ہیبت بیاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح بے حیثیت ہو جا کیں گے ۔ کیٹینب ریت کاٹیلہ ' مَهِیلا بھر بھری) بیروں کے بنچے سے نکل جانے والی ریت ۔ (۳) جو قیامت والے دن تمهارے اعمال کی گواہی دے گا۔
  - (٣) اس میں اہل مکه کو حقبید ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتاہے جو فرعون کامو کی علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہوا۔
- (۵) شِینبٌ، أَشْیَبُ کی جمع ہے، قیامت والے دن، قیامت کی ہولناکی سے فی الواقع بیجے بو رُھے ہو جا کیں گے یا تمثیل کے طور پر ایبا کہا گیاہے۔

حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ آوم علیہ السلام کو کے گاکہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لے۔ حضرت آوم علیہ السلام فرمائیں گے' یااللہ کس طرح؟ اللہ تعالی فرمائے گا' ہر ہزار میں سے ۹۹۹- اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے ہوڑھے ہو جا ئیں گے۔ یہ بات صحابہ کرام الشفی کو بہت شاق گزری اور ان کے چرے فق ہوگئے تو نبی کریم ماٹی کی نے فرمایا کہ قوم یا جوج و ماجوج میں ۹۹۹ ہوں گے اور تم سے ایک' ...اللہ کی رحمت سے

إِلسَّمَا ءُمُنْفَطِرٌ لِهِ كَانَ وَعُدُهُ مُفَعُولًا ۞

إِنَّ هَلِهِ اللَّهِ تَدُكِرَةٌ ۚ فَمَنُ شَأَءَ الْخَفَدَ إِلَّ رَبِّهِ سَهِيْلًا شَ

إِنَّ رَبِّكَ يَعْلُمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدُنَى مِنْ شُكْفَيَ الدَّلِ وَنِصْفَهُ وَشُكْنَهُ وَطَلَيْفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكُ وَاللهُ يُقَدِّرُ الدِّيْلَ وَالنَّهَ أَرْعُلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُونُ مِنْكُومُ مِّرُضَى وَالْخَرُونَ الْقُدُونَ فِي الْأَرْضِ سَيَكُونُ مِنْكُومً مِّرْضَى وَالْخَرُونَ يَفْعِهُونَ فِي الْأَرْضِ

جس دن آسان پیٹ جائے گا<sup>(۱)</sup> اللہ تعالی کابیہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والاہے- <sup>(۲)</sup> (۱۸)

بیثک بید نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے- (۱۹)

آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تمائی رات کے اور آگھی آدھی رات کے اور ایک تمائی رات کے تبجد پڑھتی ہے (") اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالی کو ہی ہے ' ") وہ (خوب) جانتا ہے کہ تم اسے ہرگزنہ نبھا سکوگ (") للذا جتنا قرآن سکوگ (") للذا جتنا قرآن

مجھے امید ہے کہ تمام جنتوں میں سے آدھاتم ہم لوگ ہوگے- الحدیث (البخاری تفسیر سورة المحج) (۱) یہ یوم کی دوسری صفت ہے- اس دن ہولناکی سے آسان پھٹ جائے گا-

۲) یعنی الله تعالی نے جوبعث بعد الموت 'حساب کتاب او رجنت دو زخ کاوعده کیا ہواہے 'یه یقیباًلامحاله ہو کررہناہے۔

<sup>(</sup>٣) جب سورت کے آغاز میں نصف رات یا اس سے کم یا زیادہ 'قیام کا تھم دیا گیاتو ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت رات کو قیام کرتی 'بھی دو تمائی سے کم ' بھی نصف رات اور بھی شکث (ایک تمائی حصہ) جیسا کہ یمان ذکر ہے۔ لیکن ایک تو رات کا یہ مستقل قیام نمایت گراں تھا۔ دو سرے وقت کا یہ اندازہ نصف رات یا شکث یا دو شکث حصہ قیام کرنا ہے 'اس سے بھی زیادہ مشکل تر تھا۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں تخفیف کا تھم نازل فرما دیا جس کا مطلب بعض کے نزدیک ترک قیام کی اجازت ہے اور بعض کے نزدیک بیر ہے کہ اس کے فرض کو استحباب میں بدل دیا گیا۔ اب یہ نہ امت کے لیے فرض ہے نہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بعض کئے ہیں کہ یہ تخفیف صف اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تخفیف صف است کے لیے فرض کے ایس کا پر هنا ضروری تھا۔

العنی اللہ تعالیٰ تو رات کی گھڑیاں گن سکتا ہے کہ کتنی گزرگی ہیں اور کتنی باقی ہیں؟ تمہارے لیے بیا ندازہ ناممکن ہے۔

<sup>(</sup>۵) جب تمهارے لیے رات کے گزرنے کا صحیح اندازہ ممکن ہی نہیں' تو تم مقررہ او قات تک نماز تہجد میں مشغول بھی مس طرح رہ بکتے ہو؟

<sup>(</sup>۱) یعنی اللہ نے قیام اللیل کے عکم کو منسوخ کر دیا اور اب صرف اس کا استحباب باتی رہ گیا ہے۔ اور وہ بھی وقت کی پابندی بھی ضروری نہیں۔ اگر تم تھوڑا ساوقت صرف کر کے دو پابندی بھی ضروری نہیں۔ اگر تم تھوڑا ساوقت صرف کر کے دو رکعت بھی پڑھ لوگ تو عنداللہ قیام اللیل کے اجر کے مستحق قرار پاؤگے۔ تاہم اگر کوئی شخص ۸ رکعات تجد کا

پڑھنا تمہارے لئے آسان ہو اتنا ہی پڑھو' () وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیار بھی ہوں گے 'بعض دو سرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالی کا فضل (یعنی روزی بھی) تلاش کریں گے (۲) اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی

يَ بُتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاحْرُونَ يُقَارِتُونَ فِيُ سَبِيلِ اللهِ وَ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَمِنُهُ لَا إَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَ انْوَا الرَّكُوةَ وَ اَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا لُمَا يُمَوَّا

اہتمام کرے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا' توبیہ زیادہ بہتر ہو گااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تتبع قرار مائے گا۔

(١) فَاقْرَأُوا كَامطلب إ فَصَلُوا اور قرآن سے مراد الصَّلَوة ب- قيام الليل ميں چوں كه قيام لمبابو تا ب ادر قرآن زیادہ پڑھاجا تا ہے اس لیے نماز تہجد کو ہی قرآن سے تعبیر کر دیا گیاہے جیسے نماز میں سور ہ فاتحہ نهایت ضروری ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدس میں' جو سور ہٗ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے' سور ہٗ فاتحہ کو نماز سے تعبیر فرمایا ہے' قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيْ. الْحَدِيثَ-اس لي "جتنا قرآن ردِهنا آمان جورده لو" كامطلب ب- رات كو جتنی نماز پڑھ کتے ہو' پڑھ لو۔ اس کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ رکعات کی۔ اس آیت سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز میں سور وَ فاتحہ پڑھنی ضروری نہیں ہے جتنا کسی کے لیے آسان ہو' پڑھ لے'اگر کوئی ایک آیت بھی کمیں سے پڑھ لے گاتو نماز ہو جائے گی- لیکن اول تو پیال قراءت بمعنی نماز ہے ' جیسا کہ ہم نے بیان کیا- اس لیے آیت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ نماز میں کتنی قراءت ضروری ہے؟ دوسرے 'اگر اس کا تعلق قراءت سے ہی مان لیا جائے' تب بھی یہ استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔ کیوں کہ مَا تَیَسَّرَ کی تَفییرخود نبی صلی الله علیه وسلم نے فرما دی ہے کہ وہ کم سے کم قراءت 'جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ سورہ فاتحہ ہے۔اس لیے آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ضرور پڑھو جیسا کہ صبح اور نمایت قوی اور واضح احادیث میں یہ تھم ہے۔اس تفسیر نبوی صلی الله عليه وسلم كے خلاف بيد كهناكه نماز ميں سور ، فاتحه ضروري نهيں ' بلكه كوئي سي بھي ايك آيت يڑھ لو 'نماز ہو جائے گی-بری جسارت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بے اعتمالی کامظاہرہ ہے۔ نیز ائمہ کے أقوال کے بھی خلاف ہے جو انہوں نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ترک فاتحہ خلف الامام پر استدلال جائز نہیں' اس لیے کہ دو آئیتیں متعارض ہیں۔ البتہ اگر کوئی مخص جری نماز میں امام کے پیچھے سور و فاتحہ نہ پڑھے تو بعض اَحادیث کی رو سے بعض ائمہ نے اسے جائز کما ہے اور بعض نے نہ بڑھنے ہی کو ترجیح دی ہے۔ (تفصیل کے لیے فرضیت فاتحہ خلف الامام بر تحرير كرده كتب ملاحظه فرما كمين)

(۲) لیعنی تجارت اور کاروبار کے لیے سفر کرنا اور ایک شہرسے دو سرے شہریں یا ایک ملک سے دو سرے ملک میں جانا پڑے گا۔ میں جانا پڑے گا۔

لِآنَفُسِكُمْ مِّنُ خَيْرِ تَجِدُونُهُ عِنْدَ اللهِ هُوَخَيْرًا وَٱعْظَمَ آجُرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورٌ رَحِيهُ ۚ أَ



بن الرَّحِيْمِ

يَايَهُا الْمُثَاثِرُ نُ

کریں گے' ('' سوتم بہ آسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو <sup>(۳)</sup> اور زکو ۃ دیتے رہا کرواور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ <sup>(۳)</sup> اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتراور ثواب میں بہت زیادہ پاؤگ<sup>(۵)</sup> اللہ تعالیٰ سے معافی ما تکتے رہو۔ میں بہت نیادہ پاؤگر <sup>(۵)</sup> اللہ تعالیٰ سے معافی ما تکتے رہو۔ میں بہت نیادہ پاؤگر ہے الا مہمان ہے۔ (۲۰)

#### مورة مد ثر محی ہے اور اس میں چھین آیتیں اور دور کوع بین

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والا ہے-

اے کپڑااوڑھنے والے۔ (۱)

- (۱) اس طرح جماد میں بھی پر مشقت سفر اور مشقیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ نتیوں چیزیں۔ بیاری' سفر اور جماد- نوبت بہ نوبت ہرایک کولاحق ہوتی ہیں' اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے تھم میں تخفیف کر دی ہے۔ کیوں کہ نتیوں عالنوں میں یہ نمایت مشکل اور بڑا صبر آزما کام ہے۔
  - (٢) اسباب تخفیف کے ساتھ تخفیف کاب حکم دوبارہ بطور باکید بیان کردیا ہے۔
    - ۳) لیعنی پانچ نمازوں کی جو فرض ہیں۔
- (٣) یعنی الله کی راہ میں حسب ضرورت و توفیق خرچ کرو' اے قرض حسن سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سات سوگنا بلکہ اس سے زیادہ تک اجرو ثواب عطا فرمائے گا-
- (۵) لین نقل نمازیں 'صد قات و خیرات اور دیگر نیکیال جو بھی کرو گے 'اللہ کے ہاں ان کابھترین اجرپاؤ گے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت نمبر ۱۰ مدنی ہو تا ہوئی ہے 'اس لیے وہ کتے ہیں کہ اس کانصف حصہ کی اور نصف مدنی ہے (ایر النفاسیر)

  (۲) سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ ﴿ إِفْرَا پُاسْمِورَ بِكَالَائِي عَلَقَ ﴾ ہے اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت مضطرب اور پریشان رہتے ایک روز اچانک پھروہی فرشتہ 'جو عار حرا میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا گئیا۔ آپ نے دیکھا کہ آسان و زمین کے درمیان ایک کری پر جیشا ہے 'جس سے آپ پر ایک خوف ساطاری ہو گیا اور گھروالوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اور شادو چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا وال اس مقاب اس عقبار سے دیا نجھے کوئی کپڑا اور شادو چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا وال

قُوْ فَأَنَٰذِرُ صَ

وَرَتُكَ فَكُنِرُ ﴿

کھڑا ہو جااور آگاہ کردے۔ (۱)
اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر۔ (۳)
اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر۔ (۳)
ٹلپا کی کو چھوڑ دے۔ (۵)
اور احسان کر کے ذیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ (۳)
اور احسان کر کے ذیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ (۳)
اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ (۷)
پی جب کہ صور میں پھوٹک ماری جائے گی۔ (۸)
تو وہ دن بڑا شخت دن ہو گا۔ (۹)
(جو) کا فروں پر آسان نہ ہو گا۔ (۱۹)
مجھے اور اسے چھوڑ دے جے میں نے اکیلا پیدا
کیا ہے۔ (۱۱)
اور اسے بہت سامال دے رکھا ہے۔ (۱۲)

عَتْيَابِكَ فَعَلَقِرُ ﴿
وَالرُّبُحُونَاهُمُحُو ﴿
وَالرَّبِكَ فَاصْدِوْ ﴿
وَلِرَبِّكَ فَاصْدِوْ ﴿
فَاذَانُومَ فِي التَّاقُورِ ﴿
فَذَالِكَ يَوْمَهُمْ إِنَّ التَّاقُورِ ﴿
فَذَالِكَ يَوْمُهُمْ إِنِّ فَكُورُ مَسِيدُو ﴾
فَذَالِكَ يَوْمُهُمْ الْكَافُورُ ﴿
فَلَالِكَ يَوْمُهُمُ الْكَافُورُ ﴿
فَذَالِكَ يَوْمُهُمُ الْكَافُورُ ﴿
فَذَالُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيْدُا ﴿

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالِاتَمَنُكُودًا أَنَّ

وَّيَنِينَ شُهُودًا اللهُ

یہ دو سری وحی اور فترت وحی کے بعد پہلی وحی ہے۔

- (۱) لیعنی اہل مکیہ کوڈرا' اگر وہ ایمان نہ لا ئیس۔
- (۲) یعنی قلب و نیت کے ساتھ کپڑے بھی پاک رکھ ۔ یہ تھم اس لیے دیا کہ مشرکین مکہ طمارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔
  - (m) لین بنوں کی عبادت چھوڑ دے- یہ دراصل لوگوں کو آپ کے ذریعے سے تھم دیا جارہا ہے-
    - (٣) ليعنى احمان كركے يہ خواہش نه كركه بدلے ميں اس سے زيادہ ملے گا-
- (۵) لینی قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہو گا' کیوں کہ اس روز کفر کا نتیجہ انہیں بھکتنا ہو گا' جس کاار تکاب وہ دنیا میں کرتے رہے ہوں گے۔
- (۱) یہ کلمۂ وعید و تمدید ہے کہ اسے 'جے میں نے مال کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا' اس کے پاس مال تھانہ اولاد' اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیٹی میں خود بی اس سے نمٹ لول گا۔ کتے ہیں کہ بیہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ بیہ کفرو طغیان میں بہت بڑھا ہوا تھا' اس لیے اس کاخصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔
- (۷) اسے اللہ نے اولاد ذکور سے نواز اتھااور وہ ہروفت اس کے پاس ہی رہتے تھے 'گھر میں دولت کی فراوانی تھی 'اس لیے بیٹوں کو تجارت و کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ بعض کتے ہیں ' یہ بیٹے سات تھے بعض کے نزدیک ۱ااور بعض کے نزدیک ۱۳ تھے ان میں سے تین مسلمان ہوگئے تھے 'خالد 'ہشام اور ولید بن ولید 'اللہ ﷺ۔ (فتح القدیر)

اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے۔ (۱۳)

ہے۔ (۱۳)

ووں۔ (۲)

دوں۔ (۱۵)

نمیں نہیں '(۱۵)

عنقریب میں اسے ایک سخت پڑھائی پڑھائی گا۔ (۱۲)

اس نے غور کر کے تجویز کی۔ (۲۱)

اس نے غور کر کے تجویز کی۔ (۱۲)

اس نے پھر دیکھا۔ (۲۲)

اس نے پھر دیکھا۔ (۲۲)

اور کنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا

وَمَهَّدُكُ لَهُ تَمْهِيدُا ﴿

ثُعِّ يَكُلْمَعُ أَنْ أَزِيدً ﴿

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِالْمِيْتَا عِنِيُكَا أَنَّ سَأَرْمِقُهُ صَعُودًا أَنْ إِنَّهُ فَكَرَّرَوَقَكَرَ أَنْ فَقُتِلَ كُلُفَ قَلَدَ أَنْ

ثُوْ تُولَكِنُ تَكُورُ ﴿

ثُوْنَظُرَ 🖔

ثُوَّعَبَسَ وَبَسَرَ ﴿

شُغَرَادُبَرَوَاسُتَكُمْبُرَ ۗ

نَعَالَ إِنْ لَمُنَا إِلَّاسِحُوُّ يَنُوُثُوُ ﴿

- (۱) گیخی مال و دولت میں ریاست و سرداری میں اور درازی عمر میں۔
- (۲) لین کفرو معصیت کے باوجور 'اس کی خواہش ہے کہ میں اسے اور زیادہ دول-
  - (m) لیعنی میں اسے زیادہ نہیں دول گا-
- (٣) يه كلاً كى علت ہے- عَنِيْدٌ اس شخص كو كتے ہيں جو جانے كے باوجود حق كى مخالفت اور اس كو ردكرے-
- (۵) لیخی ایسے عذاب میں جتلا کروں گا جس کا برواشت کرنا نهایت سخت ہو گا' بعض کہتے ہیں' جنم میں آگ کا پہاڑ ہو گا جس بر اس کوچڑھایا جائے گا۔ اِذ هَاقٌ کے معنی ہیں-انسان بر بھاری چیزلاو دینا- (فتح القد مر)
- (۱) لیعنی قرآن اور نبی صلی الله علیه وسلم کاپیغام س کر'اس نے اس امر پر غور کیا که میں اس کا کیا جواب دول؟ اور اینے جی میں اس نے وہ تیار کیا۔
  - (۷) یداس کے حق میں بد دعائیہ کلے ہیں گھر ہلاک ہو' مارا جائے 'کیابات اس نے سوچی ہے؟
    - (۸) لینی پیرغور کیا کہ قرآن کارد کس طرح ممکن ہے۔
- (۹) لیعنی جواب سوچتے وقت چرے کی سلوٹیں بدلیں' اور منہ بسورا' جیسا کہ عموماً کسی مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی ایسان کر آہے۔
  - (١٠) ليني حق سے اعراض كيا اور ايمان لانے سے تكبركيا-

ہے۔ ((۲۳)

سوائے انسانی کلام کے بچھ بھی نہیں۔ (۲۵)

میں عقریب اسے دو زخ میں ڈالوں گا۔ (۲۲)

اور تجھے کیا خبر کہ دو زخ کیا چیزہے؟ ((۲۲)

نہ وہ باتی رکھتی ہے نہ چھو ڑتی ہے۔ ((۲۸)

کھال کو جھلہادیت ہے۔ ((۲۹)

اور اس میں انیس (فرشتے مقرر) ہیں۔ ((۳۰)

ہم نے دو زخ کے داروغے صرف فرشتے رکھ ہیں۔ اور

ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے
مقرر کی ہے ((۱۵)

اٹل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے ((۱۵)

اور اٹل ایمان شک نہ کریں اور جن کے دلوں میں بیاری

اور اٹل ایمان شک نہ کریں اور جن کے دلوں میں بیاری

إِنْ هَ لَذَا إِلَّا قَتُولُ الْبَشَيْدِ ﴿ سَأَصْلِيُهِ سَقَّدَ ﴿ وَمَا اَدُرُدِكَ مَا سَقَّدُ ﴿ لَا تُنْبَقِيْ وَلَا تَذَدُ ﴿ لَوَّاحَهُ اللَّبَشَرِ ﴿ عَلَيْهَا إِنِهْ عَالَمَ ذَا ﴿

وَمَاجَعَلُنَا أَصُّلُ النَّارِ الْاملَيْكَةُ ثَمَّاجَعُلُنَاءِ تَا كَالْمَالُولَةُ ثَمَّاجَعُلُنَاءِ تَا كُمُ اللَّذِيثُنَةُ لِلَّذِينَ كَفَاءُ وَالْمِسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِبْبُ وَيَؤْدَا وَالَّذِينَ الْمَثْوَالِيمَا نَا قَلْ لِيَرْتَابُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبُ وَالْمُؤْمُونَ مَاذَا الرَّادَ اللهُ بِهِنَ امْتُلَا كُذَالِكَ يُضِلُّ وَالْكُفْرُهُونَ مَاذَا الرَّادَ اللهُ بِهِنَ امْتُلَا كُذَالِكَ يُضِلُّ

<sup>(</sup>۱) گینی کسی سے بیہ سکھے آیا اور وہاں سے نقل کر لایا ہے اور دعویٰ کر دیا کہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔

<sup>(</sup>٢) دوزخ كے نامول يا درجات ميں سے ايك كانام ستر بھى ہے-

<sup>(</sup>٣) ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ ہڑی- یا مطلب ہے جہنمیوں کو زندہ چھوڑے گی نہ مردہ ' لاَیمُوْتُ فِیلْهَا وَ لَا یَحْیَیٰ

<sup>(</sup>١٧) لعني جنم يربطور دربان ١٩ فرشة مقررين-

<sup>(</sup>۵) یہ مشرکین قریش کارد ہے 'جب جہنم کے دارو غوں کا اللہ نے ذکر فربایا تو ابوجہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوں کہ کلدہ ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہردس آدمیوں کا گروپ' ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بعض کتے ہیں کہ کلدہ نای فخص نے جے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا' کہا' تم سب صرف دو فرشتے سنبھال لینا' کا فرشتوں کو تو میں اکیا ہی کافی ہوں۔ کتے ہیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چیلنج دیا اور ہر مرتبہ شکست کھائی مگرایمان نہیں لایا۔ کتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن عبد بزید کے ساتھ بھی آپ ساٹھ بھی آپ ماٹھیل نے کشتی لڑی تھی لیکن وہ شکست کھاکر مسلمان ہو گئے تھے۔ (ابن کشی) مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد بھی ان کے استہز ایعنی آزمائش کا سبب بن گئی۔

<sup>(</sup>۱) لعنی جان لیں کہ یہ رسول برحق ہے اور اس نے وہی بات کی ہے جو چھپلی کتابوں میں بھی درج ہے۔

<sup>(2)</sup> کہ اہل کتاب نے ان کے پیفیر کی بات کی تقدیق کی ہے۔

اللهُ مَنْ يَشَاّءُ وَيَهْدِئُ مَنْ يَشَآءُ وَمَا يَعُ لَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَاهُوَ وَمَاهِىَ إِلَاذِكُوٰى لِلْبَشْرِ ﴿

> كَلْاَوَالْعَتَمْرِ ﴿ وَالْيُمْلِ إِذَا دَبْرَ ﴿ وَالشَّهُ مِعْ إِذَا ٱلسَّفَّرَ ﴿ إِنْهَا لَوْمُدَى الْلَهُرِ ﴿ نَوْنُكُوا لِلْلَمِثَمْرِ ﴾ لِمَنْ شَاتَم مِنْكُوانَ يَتَعَدَّدَمَ أَوْيَتَا أَفْرَ ﴿

ہے؟ (ا) ای طرح اللہ تعالی ہے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور ہے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ (ا) تیرے رب کے لاکھروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا (ا) یہ تو کل بنی آدم کے لیے سرا سرپندو نفیحت ہے۔ (ا) (ا) چاکہ کہتا ہوں (ا) فتم ہے چاند کی۔ (۱۳۳) اور رات کی جب وہ تیجھے ہئے۔ (۱۳۳) اور صبح کی جب کہ روش ہو جائے۔ (۱۳۳) کہ (یقیناًوہ جنم) بری چیزوں میں سے ایک ہے۔ (۱۳۵) کی آدم کوڈرانے والی۔ (۱۳۵) بنی آدم کوڈرانے والی۔ (۱۳۹)

- (۱) پیار دل والوں سے مراد منافقین ہیں یا پھروہ ہیں جن کے دلوں میں شکوک تھے کیوں کہ مکے میں منافقین نہیں تھے۔ لیٹی ہیہ یو چھیں گے کہ اس تعداد کو یہاں ذکر کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟
- (۲) لینی گزشته گمرای کی طرح 'جے چاہتا ہے گمراہ اور جے چاہتا ہے ' راہ یاب کرتا ہے ' اس میں جو حکمت بالغہ ہوتی ہے ' اسے صرف الله ہی جانتا ہے۔
- (٣) یعنی سے کفار و مشرکین سیھتے ہیں کہ جنم میں ۱۹ فرشتے ہی تو ہیں نا 'جن پر قابو پانا کون سامشکل کام ہے؟ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ رب کے لشکر تو اتنے ہیں کہ جنہیں اللہ کے سواکوئی جانا ہی نہیں۔ صرف فرشتے ہی اتنی تعداد میں ہیں کہ 40 ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں 'پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی-(صحیح البحادی و مسلم)
  - (۳) کیتن سے جنم اور اس پر مقرر فرشتے 'انسانوں کی پندونھیحت کے لیے ہیں کہ شاید وہ نافرمانیوں سے باز آجا کیں۔
- (۵) کَلاً ، یہ اہل مکہ کے خیالات کی نفی ہے یعنی جو وہ سبجھتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو مغلوب کرلیں گے ہر گز ایبا نہیں ہو گا۔ قتم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہے لینی جانے لگے۔
- (۱) یہ جواب قتم ہے۔ کُبڑ ، کُبڑی کی جمع ہے تین نمایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ نے جہنم کی برائی اور ہولناکی کو بیان کیا ہے جس سے اس کی بروائی میں کوئی شک نہیں رہتا۔
- (4) لیعنی میہ جنم ڈرانے والی ہے یا اس نذریہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا قرآن ہے کیوں کہ قرآن بھی اپنے بیان کردہ وعد ووعید کے اعتبارہ سے انسانوں کے لیے نذریہ ہے۔

چاہے۔ (اس سے اعمال کے بدلے میں گردی ہے۔ (۳)

ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گردی ہے۔ (۳)

گردا تمیں ہاتھ والے۔ (۳)

سوال کرتے ہوں گے۔ (۳)

مہیں دو زخ میں کس چیزنے ڈالا۔ (۲۲)

وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ (۳۲)

نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ (۳۲)

اور ہم بحث کرنے والے (انکاریوں) کا ساتھ دے کر بحث مبادثہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ (۳۲)

اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ (۳۲)

اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ (۳۲)

یساں تک کہ ہمیں موت آگئ۔ (۲۲)

پی انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے لیں انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ (۲۸)

كُلُّ نَفْسِ إِمِمَا كَسَبَتْ رَفِينَةٌ ﴿
اِلْاَاصُّحِبِ الْمِيمِينِ ﴿
فِي مَنْتُ الْمَيْمِينِ ﴿
عَنِ الْمُجْرِمِيْنِ ﴿
عَنِ الْمُجْرِمِيْنِ ﴿
عَنِ الْمُجْرِمِيْنِ ﴿
مَا سَلَكُكُمُ وَفِي سَقَرَ ﴿
قَالُوا لَمُ نَكُ مُطْعِمُ الْمُسْكِينِ ﴾
وَلَمُ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينِ ﴿
وَكُنَا يَخُوضُ مَمَّ الْمُنْالِيقِينِ ﴿
وَكُنَا يَكُونُ مِنْ مَمَّ الْمُنْالِيقِينِ ﴿

فَمَا لَنَفُعُهُمُ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ ﴿

- (ا) کیعنی ایمان و اطاعت میں آگے بڑھنا چاہے یا اس سے پیچیے ٹمنا چاہے- مطلب ہے کہ انڈار ہرایک کے لیے ہے جو ایمان لائے یا کفر کرے۔
- (۲) رہن گروی رکھنے کو کتے ہیں۔ لینی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے 'وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا'(اگر نیک ہو گا) یا اسے ہلاک کروا دے گا-(اگر برا ہو گا)
  - (m) لینی وہ اپنے گناہوں کے اسر نہیں ہوں گے 'بلکہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے آزاد ہوں گے-
  - (٣) فِيْ جَنَّاتٍ، أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ على ج- الل جنت بالا فانول مِن بيشے ، جنميول سے سوال كريں گے-
- (۵) نماز حقوق الله میں سے اور مساکین کو کھلانا حقوق العباد میں سے ہے۔ مطلب سے ہوا کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے نہ ہندوں کے۔
  - (٢) ليني كج بحق اور گمرائي كي حمايت مين مركري سے حصه ليتے تھے-
  - (2) لقين كے معنى موت كے بيں عصے دو سرے مقام ير ب- ﴿ وَلَعُبُدُن رَبِّكَ حَتَّى يَاتَيْكَ الْيَعِينُ ﴾ ( الحجر ٩٩)
- (۸) یعنی جو صفات فرکورہ کا حامل ہو گا'اے کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی'اس لیے کہ وہ کفر کی وجہ سے محل شفاعت ہی نہیں ہو گا'شفاعت تو صرف ان کے لیے مفید ہو گی جو ایمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہوں گے۔

فَمَالَهُمُ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿

كَأَنْهُو وَوَرُّ مِنْ تَنْفِيَ أَوْ كُ

فَرَّتُ مِنْ قَنُورَةٍ ﴿

بَلۡ يُرِيۡدُ كُلُّ امۡرِ كَى مِّنۡهُوۡ اَنۡ يُؤۡثِى صُحُفًا مُنَّارَةً ۞ْ

كَلْأَيَلُ لَا يَخَافُونَ الْاِخِرَةَ ﴿

كَلَّالِكَهُ تَذُكِرُهُ ۗ

فَمَنُ شَأَءُ ذَكُوهُ ﴿

وَمَايَذُكُرُونَ إِلَّا آنَ يَتَنَآ اللهُ مُواَهُلُ التَّعُوٰى

وَأَهْلُ الْمُغَفِّرُةِ ﴿

انمیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ تھیجت سے منہ موڑ رہے

گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ (۵۰) جو شیر سے بھاگے ہوں۔<sup>(۱)</sup> (۵)

بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔(۲)

ہرگز ایبا نہیں (ہو سکتا بلکہ) یہ قیامت سے بے خوف بير- <sup>(۳)</sup> (۵۳)

کچی بات تو یہ ہے کہ یہ (قرآن) ایک نفیحت (۵۴) (۵۴) پ-

اب جو چاہے اس سے تھیجت حاصل کرے-(۵۵) اور وہ اس وقت تھیجت حاصل کرس گے جب اللہ تعالیٰ چاہے' <sup>(۵)</sup> وہ ای لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس

لا كُلّ بهي كه وه بخشے-(٦٦)

اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت بھی انہی کے لیے ملے گی نہ کہ ہرایک کے لیے۔

- (۱) کینی سے حق سے نفرت اور اعواض کرنے میں ایسے ہیں جیسے وحثی 'خوف زوہ گدھے 'شیر سے بھاگتے ہیں جب وہ ان كاشكار كرناچاہ-قَسْوَرَةٌ بمعنى شير بعض نے تيرانداز معنى بھى كيے ہى۔
- (۲) کیعنی ہرایک کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک ایک کتاب مفتوح نازل ہو جس میں لکھا ہو کہ مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) الله ك رسول ہيں- بعض نے اس كامفهوم بير بيان كيا ہے كه بغير عمل كے بير عذاب سے براء ت چاہتے ہيں ايعني ہرایک کو پروانۂ نجات مل جائے۔ (ابن کثیر)
  - (۳) لینی ان کے نساد کی وجہ ان کا آخرت پر عدم ایمان اور اس کی تکذیب ہے جس نے انہیں بے خوف کر دیا ہے-
    - (۳) لیکن اس کے لیے جواس قرآن کے مواعظ و نصائح سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔
- (۵) لینی اس قرآن سے ہدایت اور نفیحت اسے ہی حاصل ہو گی شے اللہ چاہے گا۔ ﴿ وَمَا لَتُمَا أَوْنَ اللَّالَ يَتَمَا ٓ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ (التكوير'٢٩)
- (۲) یعنی وہ اللہ ہی اس لا کت ہے کہ اس ہے ڈراجائے اور وہی معاف کرنے کے اختیار ات رکھتاہے ۔ اس لیے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسکی اطاعت کی جائے اور اسکی ٹافر مانی سے بچاجائے تاکہ انسان اسکی مغفرت و رحت کاسزاوار قراریائے۔

## سورة قيامت كى ب اور اس مين چاليس آيتي اور " دوركوع بين-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہرمان نہایت رحم والاہے۔

میں فتم کھا یا ہوں قیامت کے دن کی۔ (۱)

اور قتم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ $\binom{r}{r}$ 

کیاانسان یہ خیال کر تا ہے کہ ہم اس کی پڈیاں جع کریں گے ہی نہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳)

ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کردیں۔ <sup>(۲)</sup>(۴)

بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا چائے۔(۵)



### 

لَّا أُقِيْمُ بِيَوْمِ الْوَيْمَةِ أَنَّ

وَلَّا أَقُدُمُ بِالنَّفِي الْكَوَّا مَةِ ۞

أَيَعْسَبُ الْإِنْسَانُ أَكِنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۞

بَلْ قَدِرِئِنَ عَلَى أَنْ ثُمَوِّى بَنَانَهُ ۞

بَلْ يُوِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَغُجُرَ آمَامَهُ ٥

- (۱) لَا أَفْسِمُ مِن لَازا مُدہ ہِ جوع بِی زبان کا ایک اسلوب ہے ،جیسے ﴿ مَامَنَدَكَ الاَسْجُدُدُ ﴾ (الأعراف ۱۱) اور ﴿ لِتَعْلَا يَعْلَوْ اَمْنُ لَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- (۲) لیعنی بھلائی پر بھی کر تاہے کہ زیادہ کیوں نہیں گی-اور برائیوں پر بھی کہ اس سے باز کیوں نہیں آتا؟ دنیا ہیں بھی جن کے ضمیر ہیدار ہوتے ہیں'ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں' تاہم آخرت میں توسب کے ہی نفس ملامت کریں گے۔
- (۳) سیہ جواب قتم ہے- انسان سے مرادیساں کافر اور لمحد انسان ہے جو قیامت کو نہیں مانتا- اس کا گمان غلط ہے' اللہ تعالی یقیناً انسانوں کے اجزا کو جمع فرمائے گا- یساں ہڑیوں کا بطور خاص ذکر ہے' اس لیے کہ ہڈیاں ہی پیدائش کا اصل ڈھانچہ اور قالب ہیں-
- (٣) بَنَانٌ ؛ إتھوں اور پیروں کے ان اطراف (کناروں) کو کہتے ہیں جو جو ژوں 'ناخن 'لطیف رگوں اور باریک بڈیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب سے باریک اور لطیف چیزیں ہم بالکل صحح صحح جو ژدیں گے تو بڑے بڑے حصوں کو جو ژدینا ہمارے لیے کیامشکل ہو گا؟
  - (۵) لینی اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کر تا ہے کہ کون می قیامت آنی ہے۔

پوچھتا ہے کہ قیامت کادن کب آئے گا۔ (۱)

پر جس وقت کہ نگاہ پھراجائے گی۔ (۲)

اور چاند ہے نور ہو جائے گا۔ (۳)

اور سورج اور چاند جمع کردیئے جائیں گے۔ (۹)

اس دن انسان کے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کمال

ہے؟ (۱۰)

ہنیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ (۱)

آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ (۱۱)

آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے گھوڑے ہوئے اور پیچھے گھوڑے ہوئے اور پیچھے بھوٹے اور پیچھے گھوڑے ہوئے اور پیچھے گا۔ (۱۲)

بلکہ انسان خودا پنے اوپر آپ ججت ہے۔ (۱۳)

بلکہ انسان خودا پنے اوپر آپ ججت ہے۔ (۱۳)

يَسْعُلُ آيَّانَ يَوْمُ الْقِيلَى قَ ثَ مَاذَا بَرِقَ الْبَصَمُ ۞ وَخَسَفَ الْعَبَرُ ۞ وَجُوعَ الشَّمُسُ وَالْعَبَرُ ۞ يَعُولُ الْإِنْسَانَ يَوْمَدِنَ أَيْنَ الْمَتَةُ ۞

> كُلَّالَاوَذَرَ أَنْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِ إِنْ إِنْشُمْتَتَتُو أَنْ

يُنْتَكُو الْوَلْشَانُ يَوْمَهُ فِي بِمَاقَتُكُ مُ وَالْحُورُ ﴿

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَعْسِه بَصِيْرَةٌ ۞ وَلَوَا لَعْي مَعَاذِيرَة ۞

- (۱) یہ سوال اس لیے نہیں کر آکہ گناہوں سے آئب ہو جائے ' بلکہ قیامت کو ناممکن الوقوع سیجھتے ہوئے پو چھتا ہے اس لیے فتق و فجور سے باز نہیں آ آ۔ تاہم اگلی آیت میں اللہ تعالی قیامت کے آنے کاوفت بیان فرمار ہاہے۔
  - (٢) وہشت اور حیرانی سے بَرِقَ ، تَحَیَّرَ وَانْدَهَشَ جیسے موت کے وقت عام طور پر ہو تا ہے۔
- (۳) جب چاند کو گرئن لگتا ہے تو اس وقت بھی وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ لیکن میہ خسف قمر' جو علامات قیامت میں سے ہے' جب ہو گاتو اس کے بعد اس میں روشنی نہیں آئے گی۔
  - (٣) لین بنوری میں-مطلب ہے کہ چاند کی طرح سورج کی روشی بھی ختم ہو جائے گی-
- (۵) لیتی جب بیہ واقعات ظہور پذیر ہول گے تو پھراللہ سے یا جہنم کے عذاب سے راہ فرار ڈھونڈھے گا'کین اس وقت راہ فرار کہاں ہو گی؟
  - (٢) وَزَرَ بِها رُيا قِلْعِ كُو كِيتِ بِين جِهال انسان پناه حاصل كرك- وبال اليي كوئى پناه گاه شين موگ-
  - (۷) جمال وہ بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہو گا کہ کوئی اللہ کی اس عدالت سے چھپ جائے۔
- (A) کینی اس کو اس کے تمام اعمال سے آگاہ کیا جائے گا' قدیم ہویا جدید' اول ہویا آخر' چھوٹا ہویا بڑا۔ ﴿ وَوَجَدُوا مَا حَیادُوا حَافِظًا ﴾ (الکھیف۔۳)
  - (٩) یعنی اسکے اپنے ہاتھ 'پاؤں' زبان اور دیگراعضاً گواہی دیں گے 'یا پیہ مطلب ہے کہ انسان اپنے عیوب خو دجانتاہے-
  - (١٠) ليعنى لڑے جھڑے 'ايك سے ايك تاديل كرے 'كين ايساكرناند اسكے ليے مفيد ہے اور نہ وہ اپنے ضمير كو مطمئن كرسكتاہے۔

لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِمَا نَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿

إِنَّ عَلَيْمُنَاجَمُعَهُ وَقُوْانَهُ ٥

فَإِذَا قَرَانُهُ فَالْتُهِمُ قُرُانَهُ ۞

خُرِّانَّ عَلَيْنَا بَيَّانَهُ ۞

كَلَابَلُ مُعِبُونَ الْعَاجِلَةُ ۞

وَتَذَرُونَ الْلِحِثْرَةَ أَنْ

وُجُوْهُ يُوْمَهِنِ كَافِعَرَةً ﴿

(اے نمی) آپ قرآن کو جلدی (یاد کرنے) کے لیے اپنی زبان کو حرکت (۱) نه دیں۔(۱۹)

اس کا جمع کرنا اور (آپ کی زبان سے) پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ (۱۷)

ہم جب اے پڑھ <sup>(۳)</sup> لیں تو آپ اس کے بڑھنے کی پروی کریں۔ (۱۸)

پھراس کاواضح کردیناہمارے ذمہ ہے۔ <sup>(۵)</sup>

نمیں نمیں تم جلدی ملنے والی (دنیا) کی محبت رکھتے ہو۔(۲۰)

اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ (۱۲)

اس روز بہت سے چرے ترو تازہ اور بارونق ہوں گے۔(۲۲)

- (۱) حضرت جرائیل علیه السلام جب و جی کے کر آتے تو نبی صلی الله علیه و سلم بھی ان کے ساتھ عجلت سے پڑھتے جاتے کہ کمیں کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ اللہ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرمادیا۔ (صحیح بخاری تنمیر سورة القیامة) یہ مضمون پہلے بھی گز رچکا ہے۔ ﴿ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْ اِن مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْطَى اِلَيْكَ وَحَدُيْهُ ﴾ (سورة طله ساجنانچہ اس تھم کے بعد آب خامو ڈی سے سنتے۔
- (۲) کینی آپ کے بینے میں اس کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قراءت کو جاری کر دینا ہماری ذے داری ہے' ناکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی یاد داشت ہے نہ نکلے اور آپ کے ذہن ہے محو نہ ہو۔
  - (۳) لین فرشتے (جرائیل علیہ السلام) کے ذریعے سے جب ہم اس کی قراءت آپ پر پوری کرلیں۔
    - (۳) کینی اس کے شرائع واحکام لوگوں کو پڑھ کرسنا ئیں اور ان کا اتباع بھی کریں۔
- (۵) لینی اس کے مشکل مقامات کی تشریح اور حلال و حرام کی توضیح 'یہ بھی ہمارے ذے ہے۔ اس کاصاف مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مجملات کی جو تفصیل 'مبھات کی توضیح ایان فرمائی ہے 'جہ حدیث کہا جاتا ہے 'یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی الهام اور سمجھائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے انہیں بھی قرآن کی طرح ماننا ضروری ہے۔
- (۱) لینی یوم قیامت کی تکذیب من اَنْزَلَ الله کی خالفت اور حق سے اعراض اس لیے ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھاہے اور آخرت تہیں بالکل فراموش ہے۔

اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ (۱) اور کتنے چرے اس دن (بدرونق اور) اداس ہوں گے۔ (۲۳) (۲۳)

سجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر آوڑ دینے والا معالمہ (۲۳ کمیاجائے گا-(۲۵) نہیں نہیں (۳ جب روح بنسلی تک <sup>(۵)</sup> پنچے گی-(۲۲)

یں یں جب روح کی ملک بچے گی۔(۲) اور کما جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک (۲) کرنے والا ہے۔؟(۲۷)

اور جان لیااس نے کہ بیہ وقت جدائی ہے۔ <sup>(۷)</sup> (۲۸) اور پٹڈل سے پٹڈلی لیٹ جائے گی۔ <sup>(۸)</sup> (۲۹) آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ (۳۰) اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی۔ <sup>(۹)</sup> (۳۱) الى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴿

وَوُجُونًا يُؤْمَنِهِ إِنَاسِرَةً ۞

تَظْنُ أَنُ يُغْمَلُ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞

كُلْآإذَابكَغَتِ التَّرَاقَ ۞ مَعْيَلُ مَنْ ۖ رَاقٍ ۞

وَكُلَّنَ اَتَّكُ الْفِرَاقُ ۞ وَالْتَغَيِّ السَّاقُ بِالسَّمَاقِ ۞ إلى رَبِّكَ يَوْمَهِ ذِ إِلْسَسَاقُ ۞ فَلاصَلَقَ وَلاصَلُى ۞

- (٢) يه كافرول كے چرك ہول كے باسِرة متغير ورد عم وحن سے ساه اور برونق-
  - (۳) اور وہ میں کہ جنم میں ان کو بھینک دیا جائے گا۔
  - (٣) لینی به ممکن نمیں که کافر قیامت پر ایمان لے آئیں۔
- (۵) تَرَافِيْ، تَرْقُونَ مَن جَمْع ہے- یہ گردن کے قریب 'سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڑی ہے- لینی جب موت کا آہنی پنچہ مہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔
- (۱) لیعنی عاضرین میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کے ذریعہ سے حتہیں موت کے پنج سے چھڑا لے۔ بعض نے اس کا ترجمہ بیر بھی کیا ہے کہ اس کی روح کون لے کرچڑھے؟ ملائکہ رحمت پاملائکہ عذاب؟اس صورت میں بیہ قول فرشتوں کا ہے۔
- (۷) کینی وہ مخص یقین کرلے گا جس کی روح ہنسلی تک پنچ گئی ہے کہ اب' مال' اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا مرحلہ آگیاہے۔
- (٨) اس سے يا تو موت كے وقت پندلى كا پندلى كے ساتھ مل جانا مراد ہے كيا كي ور كي تكليفيں- جمهور مفسرين نے دو سرے معنى كئے ہيں- (فتح القدير)
  - (٩) کیعنی اس انسان نے رسول اور قرآن کی تقیدیق کی اور نہ نماز پڑھی لیعنی اللہ کی عبادت نہیں گی-

<sup>(</sup>۱) یہ اہل ایمان کے چمرے ہوں گے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن 'مسرور اور منور ہوں گے- مزید دیدار الٰی سے بھی خط اندوز ہوں گے- جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کامتفقہ عقیدہ ہے-

بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی۔ (اس ۳۳) پھراپنے گھروالوں کے پاس اترا تا ہوا گیا۔ (۳۳) افسوس ہے تجھ پر حسرت ہے تجھ پر۔ (۳۴) وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ (۳۵) کیا انسان میہ سمجھتا ہے کہ اسے بریکار چھوڑ دیا جائے گا۔ (۳۲)

کیاوہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھاجو ٹیکایا گیا تھا؟ (۳۷) پھر وہ لہو کا لو تھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنادیا۔ <sup>(۵)</sup> (۳۸)

پھراس سے جو ڑے <sup>یع</sup>نی نرومادہ بنائے-(۳۹) کیا (اللہ تعالی) اس (امر) پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کردے- <sup>(۱۷</sup>(۴۰م)

> مورهٔ دہر مدنی ہے اور اس میں اکتیں آیتیں اور ا دو رکوع میں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے- وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَى ۞ُ كُوَّ ذَهَبَ إِلَّى اَهُمْ لِهِ يَتَمَاثِلَى ۞ اَوْلُى لَكَ فَاوْلَى ۞ كُوَّ اَوْلُى لَكَ فَارُلُى ۞ اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يُؤْلِدُ ۞ اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يُؤْلِدُ صَدِّى ۞

> ٱلرَيكُ نُطْفَةً مِّنْ مَنِيٍّ يُعُمَىٰ ﴿ حُوِّكُانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَمَلِّى هَمُوْى ﴿

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْمَبُهُنِ الدُّكَ كَرَوَ الْأَنْثَى أَنْ اَكْيْسَ ذَلِكَ بِعْلِدٍ عَلَّ أَنْ يُحُوِّحَ الْمُوَثَّى أَنْ



بشـــــم الله الرَّحْين الرَّحِيثون

- (۱) کیعنی رسول کو جھٹلایا اور ایمان و اطاعت سے روگر دانی کی۔
  - (٢) يَتَمَطَّىٰ 'اترا آاوراكر آموا-
- (٣) يه كلمه وعيد ب كه اس كى اصل ب أَوْلَاكَ اللهُ مَا تَكُومُهُ الله تَجْهِ اليي چيزے دوچار كرے جے تو ناپيند كرے -
- (٣) لیعنی اس کو کسی چیز کا تھم دیا جائے گا' نہ کسی چیز سے منع کیا جائے گا' نہ اس کا محاسبہ ہو گانہ معاقبہ یا اس کو قبر میں بیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا' وہاں سے اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔
  - (۵) فَسَوَّىٰ 'لِعِنْ اسے ٹھیک ٹھاک کیااور اس کی شکیل کی اور اس میں روح پھو گی۔
- (۲) کینی جو اللہ انسان کو اس طرح مختلف اطوار سے گزار کر پیدا فرما تا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟
- 🖈 اس کے مدنی اور کی ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور اسے مدنی قرار دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آخری وس آیات

هَلُ أَنْ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِلَوْيَكُنْ شَيْئًا مَنْ كُورًا ①

ٳػاخَلَقْنَاالائسَانَ مِن ثُطْفَة آمْشَا ﴿ ثَبْتَلِيْهِ لَجَعَلْنَهُ سَمِيعُ آيْصِيرًا ۞

إِنَّا مَ نَيْنُهُ السَّمِينُ لَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَغُورًا ﴿

إِنَّا آعْتُدُنَا لِلْكَفِي ثِنَ سَلْسِلَا وَأَغْلَا وَّسَعِيْرًا ﴿

یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں (۱) جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیزنہ تھا۔ (۱)

بیثک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے (۲) پیداکیااور اس کوسنتادیکھاینایا۔ (۳)

ہم نے اسے راہ دکھائی اب خواہ وہ شکر گزار ہے خواہ ناشکرا۔ (۳)

یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں

كى بين 'باقى سبدنى- (فق القدير) ني صلى الله عليه وسلم جمع كون فجرى نمازين المّم تَنْزِيْلُ أَلسَّ بخدة اور سورة دبر پڑھاكرتے تھے- (صحيح مسلم كتاب الجمعة 'باب مايقوأ فى يوم الجمعة ) اس سورت كوسورة الانسان بحى كماجا آہے-

- (۱) عَلْ بَمَعَیٰ قَذَ ہے جیسا کہ ترجے ہے واضح ہے۔ آلإِنسَانُ ہے مراد' بعض کے نزدیک ابوالبشر یعنی انسان اول حضرت آدم ہیں اور حِننٌ (ایک وقت) ہے مراد' روح پھونے جانے ہے پہلے کا زمانہ ہے' بو چالیس سال ہے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک الانسان کا لفظ بطور جنس کے استعال ہوا ہے اور حِننٌ ہے مراد حمل یعنی رحم مادر کی مدت ہے۔ جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا۔ اس میں گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک پیکر حسن و جمال کی صورت میں جب باہر آیا ہے تو رب کے سامنے اکر آبادر اتر آباہے' اے اپی حیثیت یادر کھنی چاہیے کہ میں تو وہی ہوں جب میں عالم نیست میں تھا' تو جھے کون حات تھا؟
- (۲) ملے جلے کامطلب مرداور عورت دونوں کے پانی کالمنااور پھران کامختلف اطوار سے گزر نا ہے۔ پیدا کرنے کامقصد ' انسان کی آذمائش ہے ﴿ لِیَنْدُو کُوْآئِیْدُ آَصْتُنُ عَمَلا ؓ ﴾ (الملك ، ۲)
- (۳) کینی اسے ساعت اور بصارت کی قوتیں عطا کیں' ٹاکہ وہ سب کچھ دیکھ اور س سکے اور اس کے بعد اطاعت یا معصیت دونوں راستوں میں ہے کسی ایک کاانتخاب کر سکے۔
- (٣) یعنی فدکورہ قوتوں اور صلاحیتوں کے علاوہ ہم نے خود بھی انہیا علیم السلام اپنی کتابوں اور داعیان حق کے ذریعے سے حکے راستہ کو بیان اور واضح کر دیا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اطاعت اللی کا راستہ اختیار کرے شکر گزار بندہ بن جائے یا معصبت کا راستہ اختیار کرکے اس کاناشکر ابن جائے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کُلُّ النَّاسِ یَغْدُو فَبَاتُع مِّ نَفْسَهُ فَمُونِ فِقُهَا اَوْ مُعْتِقُهَا (صحیح مسلم بحناب السطهارة 'باب فیصل الوضوء)" ہم شخص اپنے نفس کی فریدہ فرونت کر آہے 'پس اے ہلاک کر دیتا ہے یا اے آزاد کر الیتا ہے "لینی اپنے عمل و کسب کے ذریعے ہلاک یا آزاد کرا تاہے 'اگر شرکم کے گاتو اپنے نفس کو ہلاک اور خیر کمائے گاتو نفس کو آزاد کرالے گا۔

والی آگ تیار کرر کھی ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۴)

بیشک نیک لوگ وہ جام پیس گے جس کی آمیزش کافور کی ہے-ہے-(۵)

جوایک چشمہ ہے۔ (<sup>۳)</sup>جس سے اللہ کے بندے پیّس گے اس کی نسریں نکال لے جا کیں گے <sup>(۳)</sup> (جد هر **چاہی**ں)۔(۲)

جو نذر پوری کرتے ہیں <sup>(۵)</sup> اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف بھیل جانے والی ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۷) اور اللہ تعالیٰ کی محبت <sup>(۵)</sup> میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین' پیٹیم اور قیدیوں کو-(۸)

ہم تو تنہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے

إِنَّ الْأَبْرَارَيْشُرَ بُونَ مِنْ كَائِس كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

عَيْنَاتَيْثُرُبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيْرًا

يُوْفُونَ بِالنَّذُرِوَيَغَافُونَ يَوْمُاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿

وكفلومون الطَّعَامَ عَلْ حُبِّهِ مِسْرِينًا وَيَدَيُّمَا وَ أَسِيْرًا ﴿

إِنَّمَا نُطُومُكُمُ لِوَجْهِ اللهِ لِائْرِينُ مِنْكُوْجَزَاءٌ وَّلَاشُكُورًا ۞

(۱) یہ الله کی دی ہوئی آزادی کے غلط استعمال کا متیجہ ہے۔

- (۲) اشقیا کے مقابلے میں سیر سعدا کاؤکر ہے ' کانش اس جام کو کتے ہیں جو بھرا ہوا ہو اور پھلک رہا ہو- کافور ٹھنڈی اور ایک مخصوص خوشبو کی حامل ہوتی ہے' اس کی آمیزش سے شراب کاؤا نقتہ دو آتشہ اور اس کی خوشبو مشام جان کو معطر کرنے والی ہو جائے گی۔
- (٣) لیخی میں کانور ملی شراب 'دوچار صراحیوں یا منکوں میں نہیں ہوگی 'بلکہ اس کاچشمہ ہو گا'لیخی میہ ختم ہونے والی نہیں ہوگ۔ (۴) لیخی اس کو جد هرچاہیں گے 'موڑلیں گے 'اپنے محلات و منازل میں 'اپنی مجلسوں اور بیٹھکوں میں اور باہر میدانوں اور تفریح گاہوں میں۔
- (۵) کینی صرف ایک الله کی عبادت واطاعت کرتے ہیں 'نذر بھی مانتے ہیں تو صرف الله کے لیے 'او رپھراہے پو را کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نذر کا پو را کرنا بھی ضروری ہے۔بشر طیکہ معصیت کی نہ ہو۔ چنانچہ صدیث میں ہے ''جس شخص نے نذر مانی کہ وہ الله کی اطاعت کرے گا'تو وہ اسکی اطاعت کرے اور جس نے معصیت اللی کی نذر مانی ہے تو'وہ الله کی نافرمانی نہ کرے ''بعنی اسے پورانہ کرے۔(صحیح بہ بحدادی 'محتاب الایسمان' بیاب المندونی المطاعة)
- (۱) لیعنی اس دن سے ڈرتے ہوئے محرمات اور معصیات کا ار تکاب نہیں کرتے۔ برائی تھیل جانے کا مطلب ہے کہ اس روز اللہ کی گرفت سے صرف وہی بچے گا جے اللہ اپنے دامن عفو و رحمت میں ڈھانک لے گا۔ باقی سب اس کے شرکی لپیٹ میں ہوں گے۔
- (2) یا طعام کی محبت کے باوجود'وہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدی اگر غیر مسلم ہو' تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے' جیسے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو

إِنَّا فَنَاكُ مِنْ تَنِنَا يُومُاعَبُوسًا قَمْطُرِيرًا ﴿

فَوْمُهُمُ اللَّهُ شَرَّدْ إِكَ أَلْيَوْمِ وَكُمُّهُمُ نَضَرَةً وَّسُرُورًا ﴿

وَجَزْهُمْ بِمَاصَكِرُواجَنَةُ وَحَرِيْرًا ﴿

مُتَّكِهِ يُنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيْهَ مَا شَمْسًا وَلَا رُمُهَرِيُّوا شَ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذُلِلَتْ قُطُونُهَا لَكَ إِلَيْلًا ﴿

کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری-(۹)
بیشک ہم اپنے پروروگار سے اس دن کا خوف کرتے
ہیں (۱) جوادای اور مختی والا ہو گا-(۱۰)
پی انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچالیا (۳)
اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ (۱۱)
اور انہیں ان کے صبر (۳) کے بدلے جنت اور رکیثی
لباس عطا فرمائے۔ (۱۲)

یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بمیٹھیں گے۔ نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ (۱۳) ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے (۲)

تھم دیا کہ ان کی تکریم کرو- چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھانا کھلاتے 'خود بعد میں کھاتے۔ (ابن کثیر) ای طرح غلام اور نوکر چاکر بھی ای ذیل میں آتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی ٹاکید ہے۔ آپ ماٹیکی کی آخری وصیت میں تھی کہ ''نماز اور اپنے غلاموں کاخیال رکھنا۔ابن ماجعہ'کتاب الوصایہ' بیاب ھیل اُوصی دسول الله صلی الله علیه وسلم)

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے قَمْطَرِيْرٌ كے معنی طویل كے كئے ہيں 'عَبُوسٌ ، سخت ليني وہ دن نهايت سخت ہو گا اور مختيوں اور بولناكيوں كى وجہ سے كافروں پر برالمباہو گا- (ابن كثير)
  - ۳) جیساکہ وہ اس کے شرے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔
- (٣) آزگی چروں پر ہوگی اور خوثی دلوں ہیں۔ جب انسان کا دل مسرت سے لبریز ہوتا ہے تو اس کا چرہ بھی مسرت سے گنار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہیں آتا ہے کہ جب آپ مائی کی خوش ہوتے تو آپ کا چرہ مبارک اس طرح روش ہوتا گویا چاند کا نکڑا ہے"۔ (البخاری 'کتاب المعفازی 'باب غزوۃ تبوك مسلم 'کتاب النوبية' باب حدیث توبة کعب بن مالك)
- (۳) صبر کا مطلب ہے دین کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا' اللہ کی اطاعت میں نفس کی خواہشات اور لذات کو قربان کرنا اور معصیتوں سے اجتناب کرنا۔
- (۵) زَمْهَرِ بَرْ ' سخت جاڑے کو کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ وہاں بیشہ ایک ہی موسم رہے گا' اور وہ ہے موسم بہار' نہ سخت گرمی اور نہ کڑاکے کی سردی۔
- (۱) گو وہال سورج کی حرارت نہیں ہوگی'اس کے باوجود در ختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی شاخیں ان کے قریب ہوں گی۔

اور ان کے (میوے اور) پیچھے یٹیچ لٹکائے ہوئے ہوںگے۔ (۱)

اور ان پر چاندی کے برتوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا(۲) جو ثیثے کے ہوں گے-(۱۵)

شیشے بھی چاندی (<sup>۳)</sup> کے جن کو (ساتی نے) اندازے سے ناپ رکھاہو گا- <sup>(۳)</sup> (۱۲)

اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجیل کی ہوگی۔ <sup>(۵)</sup> (۱۷)

جنت کی ایک نهرہے جس کانام سلسبیل ہے۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۸) اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم من نپچ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں <sup>(۷)</sup> جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ بِالنِيَةِ مِنْ فِضَةٍ وَالْوَابِ كَانَتُ تَوَارِيراً ﴿

تَوَارِيْرِ أَمِنُ فِضَةٍ قَدَّرُوُهَا تَقَدِيرًا ﴿

وَيُنْقَوْنَ فِيْهَا كَأْمًا كَانَ مِزَاجُهَا زَغْيِيُلًا ﴿

عَيْنَافِيُهَا شَكَلَى سَلْسَيْدِلا ﴿

وَيُلُونُ عَلَيْهِمُ وِلنَّالُّ فَعَكَدُونَ ۚ إِذَا رَايَتُهُمُ

حَسِيْتَهُمْ لُؤْلُوا مَّنْتُورًا ۞

- (۲) لینی خادم انہیں لے کر جنتیوں کے درمیان پھریں گے۔
- (۳) لینی به برتن اور آب خورے چاندی اور شیشے سے بنے ہوں گے۔ نمایت نفیس اور نازک۔ گویا بیہ صنعت ایم ہے کہ جس کی کوئی نظیرونیا میں نہیں ہے۔
- (۳) کینی ان میں شراب ایسے اندازے سے ڈالی گئی ہو گی کہ جس سے وہ سیراب بھی ہو جا کیں ' تشخیگی محسوس نہ کریں-اور بر تنول اور جاموں میں بھی زا کدنہ بچی رہے- مہمان نوازی کے اس طریقے میں بھی مہمانوں کی عزت افزائی ہی کااہتمام ہے-
- (۵) ذَنْجَبِيْلٌ (سونهُ مَثْكُ ادرك) كو كت مين يه گرم ہوتى ہے- اس كى آميزش سے ايك خوشگوار تلخي پيدا ہو جاتى ہے- علاوہ اذيں عربوں كى يه مرغوب چيزہے- چنانچه ان كے قوہ ميں بھى زنجيل شامل ہوتى ہے- مطلب ہے كہ جنت ميں ايك وہ شراب ہوگى جو محدثدى ہوگى جس ميں كافوركى آميزش ہوگى اور دو سرى شراب گرم ، جس ميں زنجيل كى ملاوث ہوگى ۔
  - (٦) لعنی اس شراب زنجیل کی بھی نمرہوگی جے سلسبیل کما جا آ ہے۔
- (2) شراب کے اوصاف بیان کرنے کے بعد ' ساقیوں کا وصف بیان کیا جا رہا ہے ''بھیشہ رہیں گے '' کا ایک مطلب تو سہ ہے جنتیوں کی طرح ان خادموں کو بھی موت نہیں آئے گی- دو سرا' میہ کہ ان کا بچین اور ان کی رعنائی بھیشہ بر قرار رہ گی- وہ نہ بو ڑھے ہوں گے نہ ان کاحس و جمال متغیر ہو گا-

<sup>(</sup>۱) لیمنی در ختوں کے کھل گوش بر آواز فرماں بردار کی طرح 'انسان کا جب کھانے کو جی چاہے گاتو وہ جھک کراشنے قریب ہو جا ئیں گے کہ بیٹھے ' کیٹے بھی انہیں تو ڑ لے- (ابن کثیر)

کہ وہ بکھرے ہوئے سیچے موتی ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۹) تو وہاں جہال کہیں بھی نظرڈالے گا<sup>(۲)</sup> سرا سر نعتیں اور عظیم الثان سلطنت ہی دیکھے گا-(۲۰)

ان کے جسموں پر سبز ہاریک اور موٹے ریٹی کپڑے ہوں گ<sup>(m)</sup> اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا۔ (<sup>m)</sup> اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب بلائے گا۔ (۲۱)

(کهاجائے گا) کہ بیہ ہے تھارے اعمال کابدلہ اور تھاری کوشش کی قدر کی گئ-(۲۲)

بیتک ہم نے تجھ پر بندر تبح قرآن نازل کیاہے۔ (۱۳) پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ (۱۱) اور ان میں سے کسی گنگاریا ناشکرے کا کہانہ مان۔ (۲۲) وَإِذَارَالَيْتَ ثُوَّرَايْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا لَيِهِ يُرًا ۞

ۼڸؽۿؙڡ۫ڔؿ۬ؽڮٛۺؽؙۮؙڛڂٛڡؙؙڒٞٷٳڛٝؾۜؠٛڒؿؙٞۏۘڂٛٷٛٲڵڛؘٳٛۮؚڒ ڡؚڽؙڣڞٙڐ۪ٷؘ؊ۼۿۿۯڋۿۿۯڟۯٳٵڟۿۏۯٳ۞

إِنَّ هِلْنَاكَانَ لَكُوْجَزَآءُ وَكَانَ سَعُيْكُوْمٌ شُكُورًا ﴿

إِنَّا عَحُنُ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُّانَ تَنْزِيْلًا ﴿

فَاصُيرُ إِحْكُمُ رَبِّكَ وَلَانْطِعْ مِنْهُمُ النِّمَا أَوْكَفُورًا ﴿

- (۱) حسن و صفائی اور آزگی و شادابی میں وہ موتوں کی طرح ہوں گے'' بکھر ہوئے'' کا مطلب' خدمت کے لیے ہر طرف تھیلے ہوئے اور نمایت تیزی سے مصروف خدمت ہوں گے۔
  - (٢) شم ظرف مكان ب وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، أَيْ: هُنَاكَ يَعِي وَبِال جنت مِن جمال كهيس بهي ويكمو كي-
    - (٣) سُنْدُسِ الريك ريشي لباس اور إسْتَبْرَي موثاريشم-
    - (۴) جیسے ایک زمانے میں بادشاہ ' سردار اور متناز فتم کے لوگ پہنا کرتے تھے۔
- (۵) لینی ایک ہی مرتبہ نازل کرنے کے بجائے حسب ضرورت واقتضا مختلف اوقات میں نازل کیا۔ اس کا دو سرامطلب بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے' بیہ تیرااینا گھڑا ہوا نہیں ہے' جیسا کہ مشرکین دعویٰ کرتے ہیں۔
- (۱) لینی اس کے فیطے کا نظار کر۔ وہ تیری مدد میں کچھ تاخیر کر رہا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے۔ اس لیے صبراور حوصلے کی ضرورت ہے۔
- (2) یعنی اگر یہ تجھے اللہ کے نازل کردہ احکام سے روکیں تو ان کا کہنا نہ مان 'بلکہ تبلیغ و عوت کا کام جاری رکھ اور اللہ پر بھروسہ رکھ 'وہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا' فاجر 'جو افعال میں اللہ کی نافر مانی کرنے والا ہو اور کفور جودل سے کفر کرنے والا ہو یا کفر میں حد سے بردھ جانے والا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کما تھا کہ اس کام سے باز آجا 'ہم مجھے تیرے کئے کے مطابق دولت میا کر وسیتے ہیں اور عرب کی جس عورت سے تو شادی کرنا چاہے 'ہم تیری شادی کراد ہے ہیں۔ (فتح القدیر)

وَاذْكُرِ الْسُورَيِّكَ بُكُوةً وَّآمِيْلًا 👸

وَّمِنَ الَّيْلِ فَاسُجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طِويْلًا @

إِنَّ لَهُوُّلِآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَلَارُوْنَ وَرَآءَ هُوُ يَوْمُائِقِيُلًا ۞

غَنُ خَلَقَتْهُمُ وَشَدَدُنَّا أَسُرَهُمُوْوَ إِذَا شِئْمَنَا بِكَالْتَا أَمْثَا لَهُوْمِيَّهُ وَلِا ﴿

إِنَّ هَانِهِ تَذْكِرَةٌ \* قَمَنُ شَأَءَ أَتُحَدُ إِلَّى رَبِّم سَبِيلًا ﴿

وَمَا تَتَاآءُونَ إِلَّا أَنْ يَتَآ أَوَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

اور اپنے رب کے نام کا صبح وشام ذکر کیا کر۔ <sup>(۱)</sup> (۲۵) اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی شبیح کیا کر۔ <sup>(۲)</sup> (۲۲)

بیشک بیہ لوگ جلدی ملنے والی (دنیا) کو چاہتے ہیں (۳) اور اپنے چیچے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ (۳)

ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے (۵) اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کوبدل لائیں۔(۱)

یقیناً یہ توایک تھیجت ہے ہی جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے۔ (۲۹)

اورتم نہ چاہو گے مگریہ کہ اللہ تعالٰی ہی چاہے (^^) بیشک

- (۱) صبح و شام سے مراد ہے 'تمام او قات میں اللہ کا ذکر کر۔ یا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے عصر کی نماز ہے۔
- (۲) رات کو سجدہ کر'سے مراد بعض نے مغرب و عشا کی نمازیں مراد لی ہیں۔ اور تشییح کا مطلب'جو ہا تمیں اللہ کے لا کق نہیں ہیں'ان سے اسکی پاکیزگی بیان کر'بعض کے نزدیک اس سے رات کی نفلی نماز' بعنی تجدہے امرند ب واستحباب کے لیے ہے۔
  - (۳) لیعنی بید کفار مکه اور ان جیسے دو سرے لوگ دنیا کی محبت میں گر فمار میں اور ساری توجہ اسی پر ہے۔
- (٣) لینی قیامت کو 'اس کی شد توں اور ہولنا کیوں کی وجہ ہے اسے بھاری دن کمااور چھوڑنے کامطلب ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے اور اس کی بروانہیں کرتے۔
- (۵) کینی ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا 'یا ان کے جو ژوں کو 'رگوں اور پھوں کے ذریعے سے 'ایک دو سرے کے ساتھ ملا ویا ہے ' بلفظ دیگر: ان کا مانجھا کڑا کیا۔
- (٦) لیعنی ان کو ہلاک کر کے ان کی جگہ کسی اور قوم کو پیدا کردیں یا اس سے مطلب قیامت کے دن دوبارہ پیدائش ہے۔
  - (2) لینی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔
- (A) لینی تم میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ہدایت کی راہ پر لگالے 'اپنے لیے کسی نفع کو جاری کر لے 'ہاں اگر اللہ چاہے تو ایسا ممکن ہے 'اس کی مشیت کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ البتہ صحیح قصد و نیت پر وہ اجر ضرور عطا فرما آ ہے إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالِنَيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرِئُ مَّا نَوَىٰ ''اعمال كادارومدار' نيتوں پر ہے' ہر آدمی کے ليے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے ''۔

حَكِيْمًا ﴿

يُنُوخِلُ مَنُ يَتَنَآ أُوفِى رَحْمَتِهِ ۚ وَالطَّلِيمِينَ اَعَدَّ لَهُ مُ



وَالْمُرْسَلَتِ مُحَوَّقًا ۗ غَالْعُصِفْتِ عَصْفًا ۞ وَالنَّشِوْتِ نَشْرًا۞

الله تعالیٰ علم والاباحکمت ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۰۰)

جے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرلے 'اور ظالموں کے لیے اس نے در دناک عذاب تیار کر رکھاہے۔ (۳۱)

سورهٔ مرسلات کی ہے اور اس میں پیچاس آیٹی اور دو رکوع ہیں-

شروع كريا بول الله تعالى ك نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والاہے-

دل خوش کن چلتی ہواؤں کی قشم۔ <sup>(۳)</sup>(۱) پھرزور سے جھو نکادیئے والیوں کی قشم۔ <sup>(۳)</sup>(۲) پھر(ابر کو) ابھار کرپراگندہ کرنے والیوں <sup>(۵)</sup>کی قشم۔ (۳)

(۱) چوں کہ وہ علیم و حکیم ہے اس لیے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے 'بنابریں ہدایت اور گراہی کے فیصلے بھی یوں ہی الل شپ نہیں ہو جائے 'بلکہ جس کو ہدایت وی جاتی ہے وہ واقعی اس کا مستحق ہوتا ہے اور جس کے جھے میں گراہی آتی ہے 'وہ حقیقاً ای لا کق ہوتا ہے۔

(٢) وَالظَّالِمِينَ اس لِي منعوب بكه اس سي يمل يُعَذِّبُ وحدوف ب-

- (٣) اس مفهوم كے اعتبار سے عرفاً كے معنى كے دركے ہوں گے- بعض نے مُرْسَلاَتٌ سے فرشتے يا انبيا مراد ليے ہيں-اس صورت ميں عرفاً كے معنى وى النى 'يا احكام شريعت ہوں گے- سد مفعول له ہو كا لاَّ جْلِ الْعُرْفِ يامَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِض ـ بالْعُرْف
  - (٣) يا فرشت مرادين 'جو بعض دفعه جواؤل كے عذاب كے ساتھ بھيج جاتے ہيں۔
- (۵) یا ان فرشتوں کی قتم' جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا فضائے آسانی میں اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ تاہم امام ابن کشراور امام طبری نے ان نتیوں سے ہوا کمیں مراد لینے کو راج قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ترجیے میں بھی اس کو افتیار کیا گیا ہے۔

پھر حق وباطل کو جدا جدا کردینے والے۔ (ا) (۴) اور وحی لانے والے فرشتوں کی قتم۔ (۲) جو (دحی) الزام آبار نے یا آگاہ کردیئے کے لیے ہوتی ہے۔ (۳) جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہو یقیناً ہونے والی ہے۔ (۲)

ب جب ستارے بے نور کر دیئے جائیں گے۔ (۸) اور جب آسان قوٹر پھوٹر دیا جائے گا-(9)

اور جب بہاڑ مکڑے مکڑے کرکے اڑا ویتے جائیں گے۔(۲) (۱۰)

اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا۔ (۱۱) کس دن کے لیے (ان سب کو) مؤ ٹر کیا گیاہے؟ (۱۲) فَالْغُيِرَ لَتُتِ فَرُقًا ﴾

فَالْمُلْقِينِ ذِكْرًا ۞

عُنْدُاأُو نُذُرًانُ

إِنْهَا تُوْعَدُ وْنَ لَوَاقِعٌ ۞

فَإِذَا النَّبُورُ مُرْكِيسَتُ 🖔

وَإِذَا السَّمَا أُونُوجَتْ أَن

وَإِذَا إِلْجِيَالُ شِيغَتُ ﴾

وَلِذَاالرُّسُلُ أُقِنَّتُ أَنْ

لِأَيْ يَوْمِ الْجِلْتُ شَ

- (۱) لیمنی ان فرشتوں کی قتم جو حق و باطل کے در میان فرق کرنے والے احکام لے کرا ترتے ہیں۔ یا مراد آیات قرآنیہ ہیں 'جن سے حق و باطل او ر طال و حرام کی تمیز ہوتی ہے ۔ یار سول مراد ہیں جو و می النمی کے ذریعے سے حق و باطل کے در میان فرق کو واضح کرتے ہیں۔ (۲) جو اللہ کا کلام پنیمبروں کو پنچاتے ہیں یا ر سول مراد ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ و می 'اپنی امتوں کو پنچاتے ہیں۔
- (٣) دونوں مفعول لہ ہیں الأخل الاغذار وَالْإِنْذَارِ یعنی فرشتے وہی لے کر آتے ہیں باکہ لوگوں پر جمت قائم ہو جائے اور بہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام ہی لے کر نہیں آیا یا مقصد ڈرانا ہے' ان کو جو انکار یا کفر کرنے والے ہوں گے۔ یا معنی ہیں مومنوں کے لیے خوشخبری' اور کافروں کے لیے ڈراوا- امام شوکانی فرماتے ہیں کہ مُرْسَلات' عَاصِفَاتٌ 'اور نَاشِرَاتٌ ہے مراد ہوا کیں اور فَارِقَاتٌ وَمُلْقِیَاتٌ سے فرشتے ہیں۔ یمی بات رانج ہے۔
- (۴) قسموں سے مراد' مقسم علیہ کی اہمیت سامعین پر داضح کرنا اور اس کی صدافت کو ظاہر کرنا ہو تا ہے۔ مقسم علیہ (یا جواب قشم) یہ ہے کہ تم سے قیامت کا جو وعدہ کیا جاتا ہے' وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے' یعنی اس میں شک کرنے کی شیں بلکہ اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قیامت کب واقع ہوگی؟ اگلی آیات میں اسے واضح کیا جا رہا ہے۔
  - (۵) طَمْسٌ كمعنى مث جانے اور بے نشان ہونے كے بين العنى جب ستاروں كى روشنى ختم بلكه ان كانشان تك مث جائے گا-
    - (١) لعنی انهیں زمین سے اکھیر کرریزہ ریزہ کردیا جائے گااور زمین بالکل صاف اور ہموار ہو جائے گی-
      - (2) لینی فصل و تضاکے لیے 'ان کے بیانات من کران کی قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا-
- (A) یہ استفہام تعظیم اور تعجب کے لیے ہے یعنی کیسے عظیم دن کے لیے 'جس کی شدت اور ہولناکی 'لوگوں کے لیے سخت تعجب انگیز ہوگی' ان پیفیمروں کو جمع ہونے کاوقت ریا گیا ہے۔

فیصلے کے دن کے لیے۔ (۱) (۱۳)
اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ (۱۳)
اس دن جھٹا نے والوں کی خرابی ہے۔ (۱۵)
کیا ہم نے اگلوں کوہلاک نہیں کیا؟ (۱۲)
پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کولائے۔ (۱۷)
ہم کنگاروں کے ساتھ ای طرح کرتے ہیں۔ (۱۸)
اس دن جھٹا نے والوں کے لیے ویل (افسوس) ہے۔ (۱۹)
کیا ہم نے تہیں حقیر پانی سے (منی سے) پیدا نہیں
کیا۔ (۲۰)
پور ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا۔ (۱۲)
پیر ہم نے اندازہ کیا (۱۲)
والے ہیں۔ (۲۳)
اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ (۱۳)
اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ (۲۳)

لِيُومُرالْفُصَّلِ ۞ وَمَاَادُولِكَ مَا يَوْمُرالْفَصُلِ ۞ وَمَا اَدُولِكَ مَا يَوْمُرالْفَصُلِ ۞

وَيُنْ يُؤْمَهِ نِزِلْمُكُذِّرِ بِيُنَ ۞ اَكَمُ نُهُلِكِ الْأَوَّلِيُنَ۞ تُوْ نُشِعُهُمُ الْاَحْدِيْنَ۞

كَثْالِكَ نَفْعَلُ بِالنُّهُومِينَ @

وَيُلُ يُؤْمِنٍ ذِلِلْكُلَدِّ بِيُنَ ٠

ٱلُوْنَغُلُقُكُوُ مِّنُ مِنَا ۗ مِنْهِ مُبِينٍ ضَ

نَجَعَلْنُهُ فِى تَرَارِتَكِيْنٍ ﴿ اللَّ قَدَرِتُمَعْلُومٍ ﴿

فَقَدَرُنَا اللهِ عُولَا الْقُدِرُونَ ٣

وَيُلُّ يَوْمَهِ إِللَّهُكَلَّذِيكِينَ ⊛ كَلُمُ نَجُعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۞

- (۱) یعنی جس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا 'کوئی جنت میں اور کوئی دوزخ میں جائے گا۔
- (۲) کینی ہلاکت ہے 'بعض کہتے ہیں' وَیْلٌ جَنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ یہ آیت اس سورت میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ اس لیے کہ ہر مکذب کا جرم ایک دو سرے سے مختلف نوعیت کا ہو گا اور اسی حساب سے عذاب کی نوعیش بھی مختلف ہوں گ' بنا ہریں اسی ویل کی مختلف فتمیں ہیں جے مختلف مکذبین کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ (فتح القدیر)
  - (٣) لیتن کفار مکه اور ان کے ہم مشرب 'جنهوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تکذیب کی-
    - (٣) ليعني سزاوية بين دنيامين يا آخرت مين-
      - (۵) لیحنی رحم مادر میں۔
      - (٢) لعني مت حمل تك عيد يا نوميني -
- (۷) کینی رحم مادر میں جسمانی ساخت و ترکیب کا صحیح اندازہ کیا کہ دونوں آنکھوں' دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں اور دونوں کانوں کے درمیان اور دیگر اعضا کا ایک دو سرے کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے۔

اَحْمَا وَ وَالْمُواكِّ أَنْ

وَجَعَلْنَا فِيُهَا رَوَاسِيَ شليختٍ وَ ٱسْقِينْكُو مَا أَوْرَاتًا ۞

وَيُلُّ يَوْمَهِ دِ لِلْمُكَدِّبِيْنَ ﴿

إِنْطَلِعُوْ اللَّهِ مَا كُنْ تُوْبِهِ ثُكَّذِ بُوْنَ ﴿

إِنْطَلِقُوْ إَالَى ظِيلَ نِي تَلْثِ شُعَبِ ﴿ لَا ظَلِيْلِ وَلَا يُغْنِيُ مِنَ الدَّهَبِ أَنَّ

إِنَّهَا تَزْنَى بِشَرَرٍ كَالْقَصُرِ ﴿

كَأَنَّهُ جِلْلَتُّ صُفَرٌ ﴿ وَيُلُ يُومَهِ إِلْمُكَاذِّبِينَ ۞ هٰذَايَوْمُ لَايَنْطِقُونَ ﴿

زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔'' (۲۶)

اور ہم نے اس میں بلند و بھاری بہاڑ بنا دیے 🗥 اور تنهيس سيراب كرنے والا ميٹھاياني بلايا- (٣٧)

اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس (ra)-<u>-</u>

اس دوزخ کی طرف جاؤ جے تم جھٹلاتے رہے (۲۹) (۲۹) - <u>ت</u>ق

چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف۔ <sup>(۳۰)</sup> (۳۰) جو دراصل نہ سابہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچاسکتا رم (۳۱)

یقینا روزخ چنگاریاں تھینگتی ہے جو مثل محل کے ۱۲۰ بر<sub>ا</sub>۔ (۳۲)

گویا که وه زرداونث بین-<sup>(۷)</sup> (۳۳)

آج ان جھوٹ جاننے والوں کی در گت ہے۔ (۳۳)

آج (کا دن) وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ عکیں

- (۱) یعنی زمین زندول کواینی پشت پر اور مردول کوایئے اندر سمیٹ لیتی جمع کرلیتی) ہے۔
  - (٢) دَوَاسِيَ رَاسِيَةٌ كَي جَمع- ثَوَابِتُ جَمع بوع بِها رُ شَامِخَاتٌ بَلِند-
    - (۳) یه فرشتے جنمیوں کو کمیں *گے۔*
- (٣) جنم سے جود هوال آئے گا'وہ بلند ہو کر تین جتوں میں کھیل جائے گایعنی جس طرح دیوا ریاد رخت کاسامیہ ہو آہے جس میں آدمی راحت اور عافیت محسوس کرتاہے 'میردھواں حقیقت میں اس طرح کاسامیہ نہیں ہو گا'جس میں جہنمی پچھر سکون حاصل کرلیں۔
  - (۵) لینی جنم کی حرارت سے بچنابھی ممکن نہیں ہو گا۔
- (۲) اس کا ایک اور ترجمہ ہے: جو لکڑی کے بوٹے لیتی بھاری کھڑے کے مثل ہیں-(بوٹے بمعنی شہتیر کے نکڑے' جے گلی بھی کہتے ہیں)
- (2) صُفْرٌ ، أَصْفَرُ (زرد) كى جمع به كين عرب مين اس كاستعال اسود ك معنى مين بهي ب- اس معنى كى بناير مطلب سير ہے کہ اس کی ایک ایک چنگاری اتنی اتنی بزی ہو گی جیسے محل یا قلعہ۔ پھر ہر چنگاری کے مزید اتنے بڑے بڑے کھڑے ہو جا کمیں گے جیسے اونٹ ہوتے ہیں۔

گے۔ ("(۳۵) نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ ("۲) اس دن جھٹا نے والوں کی خرابی ہے۔ (۳۷) بیہ ہے فیصلہ کا دن ہم نے تہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کرلیا ہے۔ ""(۳۸) پس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل کتے ہوتو چل لو۔ ""(۳۹) وائے ہے اس دن جھٹا نے والوں کے لیے۔ (۴۷) بینک پر ہیزگار لوگ سابوں میں ہیں <sup>(۵)</sup> اور بہتے چشموں میں۔ (۱۲) اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں۔ (۲۲) (اے جنتیو!) کھاؤ ہیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کیدئے۔ (۲۲)

وَلا يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِدُوْنَ ؈

وَيُلُّ يُوْمَهِ إِللَّمُكَاذِّبِينُ ۞

هٰ ذَا يَوْمُ الْفُصُلِ جَمَعُنْكُوْ وَالْأَوَّ لِأِينَ ۞

فَإَنْ كَانَ لَكُو كَيْدٌ فَكِيدُونِ ۞

وَيُلُّ يُوْمَهِ ذِ لِلْمُكَدِّبِينَ جَ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونٍ ﴿

ۇغۇاركە<sub>م</sub>ىمايشىتھۇن 🆫

كُلُوْا وَاشْرَبُوُا هَنِيَكُا لِهَا لَمُنْتُوْ تَعْمَلُوْنَ ۞

- (۱) محشر میں کافروں کی مختلف حالتیں ہوں گی' ایک وقت وہ ہو گاکہ وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے' پھر اللہ تعالیٰ ان کے موضوں پر ممرلگا دے گا در ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ پھر جس وقت ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہو گا' اس وقت عالم اضطراب و پریشانی میں ان کی زبانیں پھر گنگ ہو جا کمیں گی۔ بعض کہتے ہیں بولیں گے تو سمی' لیکن ان کے پاس ججت کوئی نہیں ہوگی۔ جیاجہ م دنیا میں ایسے شخص کی بابت کہتے ہیں جس کے پاس کوئی سکے بخش دلیل نہیں ہوتی' وہ تو ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکا۔
  - (٣) مطلب سے ہے کہ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی معقول عذر ہی نہیں ہو گا جے وہ پیش کرکے چھٹکارا پاسکیں۔
- (٣) سے اللہ تعالی بندوں سے خطاب فرمائے گاکہ ہم نے تہیں اپنی قدرت کالمہ سے فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی مدان میں جع کر لیا ہے۔
- (٣) یہ سخت وعیداور تهدید ہے کہ اگر تم میری گرفت سے پی کتے ہواور میرے عکم سے نکل سکتے ہو تو پی اور نکل کے دکھاؤ۔ لیکن وہاں کس میں میہ طاقت ہو گی؟ میہ آیت بھی ایسے ہی ہے جیسے میہ آیت ہے ﴿ یَمُعُشُو اَلْمِیْ وَالْإِنْسِ إِن اسْتَطَعْتُوْ اَنْ تَنْفُذُ وَامِنَ أَقْطَارِ الْكَفُوْتِ وَالْأَدْفِي فَالْفُذُوْدِ ﴾ (الموحلین ۳۳)
  - (۵) لینی در ختوں اور محلات کے سائے اگ کے دھویں کاسامیہ نہیں ہو گاجیے مشرکین کے لیے ہو گا-
    - (۲) ہر قتم کے پھل' جب بھی خواہش کریں گے 'آموجود ہوں گے۔
- (2) یہ بطور احسان انہیں کما جائے گا۔ بِمَا کُنتُمْ میں بَاسب کے لیے ہے یعنی جنت کی یہ نعتیں ان اعمال صالحہ کی وجہ

إِنَّاكُنْ لِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِيْنَ @

وَيُلُّ يُّوْمَهِ ذِ لِلْمُكَاذِّبِ يُنَ ۞

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْاقَلِيُلَاانَّكُوْمُثُمِّوْنَ ۞

وَيُلُّ يُوْمَهِ إِ لِلْمُكُدِّبِينَ ۞

وَإِذَا لِقِيْلَ لَهُمُ إِزْكَعُوالْ لِيَزْكَعُونَ ۞

وَيُلُّ يُوْمَيِدٍ لِلْمُكَلِّدِبِيْنَ ﴿

فِهَائِي حَدِيثِ بِعُدَاهُ يُؤْمِنُونَ ﴿

یقیناہم نیکی کرنے والوں کواسی طرح جزادیتے ہیں۔ (۱) (۱۳۳) اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ویل (افسوس) ہے۔ (۲) (۴۵)

(اے جھٹلانے والو) تم دنیا میں) تھو ڑا سا کھالو اور فائدہ اٹھالو بیٹک تم گنگار ہو۔ <sup>(۳۲)</sup>

اس دن جھٹانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔(24) ان سے جب کما جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے۔(۲۸)(۴۸)

اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ <sup>۵۱)</sup>(۴۹) اب اس قرآن کے بعد سس بات پر ایمان لا سی گے؟ <sup>(۱۲)</sup>(۵۰)

سے تہمیں ملی ہیں جو تم ونیا میں کرتے رہے۔اس کامطلب میہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ 'جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا'اعمال صالحہ ہیں۔ جو لوگ عمل صالح کے بغیر ہی اللہ کی رحمت و مغفرت کے امیدوار بن جاتے میں 'ان کی مثال ایسے ہی ہے' جیسے کوئی ذمین میں ہل چلائے اور نیج ہوئے بغیر' فصل کا امیدوار بن جائے یا تخم خظل بو کر خوش ذاکقہ پھلوں کی امید رکھے۔

- (۱) اس میں بھی ای امرکی ترغیب و تلقین ہے کہ اگر آخرت میں حسن انجام کے طالب ہو تو دنیا میں نیکی اور بھلائی کاراستہ اپناؤ۔
  - (۲) کہ اہل تقویٰ کے جصے میں تو جنت کی نعتیں آئمیں اور ان کے جصے میں بڑی بد بختی۔
- (٣) ہيہ مکذمين قيامت کو خطاب ہے اور مير امر' تهديد و وعيد کے ليے ہے' يعنی اچھا چند روز خوب عيش کرلو' تم جيسے مجرمين کے ليے ڪئجہ عذاب تيار ہے۔
  - (٣) لعنی جب ان کونماز پرھنے کا حکم دیا جاتا ہے ' تو نماز نہیں پڑھتے۔
    - (۵) لینی ان کے لیے جو اللہ کے اوامرو نوابی کو نہیں مائتے۔
- (۱) لیعنی جب اس قرآن پر ایمان نمیں لا کیں گے تو اس کے بعد اور کون ساکلام ہے جس پر بیر ایمان لا کیں گے؟ یمال بھی حدیث کا اطلاق قرآن پر ہوا ہے 'جیسا کہ اور بھی بعض مقامات پر کیا گیا ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ جو سورہ تین کی آخری آیت آئیس الله الآیة پڑھے تو وہ جواب میں کے بکی و آنا عَلَیٰ ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِیْنَ اور سورهٔ قیامت کے آخر کے جواب میں بکی اور فیائی حدیث بعدہ می مُؤمِنُونَ کے جواب میں آمناً باللهِ . کے واب میں بکی اور فیائی حدیث بعدہ می مُؤمِنُونَ کے جواب میں آمناً باللهِ . کے واب دینا چاہیے۔ مقدد اور اکروں واب میں مواب دینا چاہیے۔

#### سور و نبا کل ہے اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام ہے جو بڑا مهرمان نمایت رخم والاہے۔ پہلوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ پچھ کر رہے ہیں۔ (۱) اس بدی خبر کے متعلق۔(۲) جس کے بارے میں بیہ اختلاف کر رہے ہیں۔ (۳) یقیناً بیہ ابھی جان لیں گے۔(۴) پچرمالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ (۳) کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ (۳) اور بہاڑوں کو میخیں (نہیں بنایا؟) (۵)



### 

- (۱) جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گیااور آپ نے توحید 'قیامت وغیرہ کابیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تو کفار و مشرکین باہم ایک دو سرے سے پوچھتے که یہ قیامت کیاواقعی ممکن ہے؟ جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے یا بیہ قرآن واقعی الله کی طرف سے نازل کر وہ ہے جیسا کہ مجمد (صلی الله علیه وسلم) کمتا ہے-استفہام کے ذریعے سے الله نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے۔ پھر خود ہی جواب دیا کہ .....
- (۲) لیمنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے در میان اختلاف ہے 'اس کے متعلق استفسار ہے۔ اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مرادلیا ہے کا فراس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے 'کوئی اسے جادو 'کوئی کمانت 'کوئی شعراو رکوئی پہلوں کی کمانیاں بتلا تا تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپاہو نااور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس میں بھی ان کے در میان پچھ اختلاف تھا۔ کوئی بالکل انکار کر تا تھا کوئی صرف شک کا ظمار۔ بعض کتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن و کا فردونوں ہی تھے 'مومنین کا سوال تو اسے مومن و کا فردونوں ہی تھے 'مومنین کا سوال تو استہز ااور شخرکے طور پر۔
- (٣) یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ عنقریب سب پچھ معلوم ہو جائے گا- آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا' اس پر ایمان لاناان کے لیے آسان ہو جائے۔
  - (n) لعنی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے پھرتے 'اٹھتے 'سوتے اور سارے کام کاج کرتے ہو۔ زمین کو ڈولٹا ہوا نہیں رہنے دیا۔
- (۵) أَوْ نَادٌ ، وَتَدُّ كَل جَمْع ب مِخْير يعنى بهارُول كو زمين ك ليه ميخير بنايا ماكه زمين ساكن رب محركت نه كرك

وَّخَلَقُنْكُو أَزُواجًا ﴿

وْجَنْتِ الْفَافَا أَنْ

اور ہم نے تمہیں جو ڑا جو ڑا پیدا کیا۔ (۱)
اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کاسب بنایا۔ (۲)
اور رات کو ہم نے پر دہ بنایا ہے۔ (۱۰)
اور دن کو ہم نے وقت روز گار بنایا۔ (۱۳)
اور تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسان بنائے۔ (۱۳)
اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ (سورج) پیدا کیا۔ (۱۳)
اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوایائی برسایا۔ (۱۳)

باکہ اس سے اناج اور سبزہ اگا کیں۔ (۱۵)
اور گھنے باغ (بھی اگا کیں)۔ (۱۲)
بیٹک فیصلہ کے دن کاوقت مقررہے۔ (۱۲)

وَجَعَلْنَا كُوْمَكُوْ لُسَبَا تَكَا ۞ وَجَعَلْنَا التَّهَارَمَعَا شَنَا ۞ وَجَعَلْنَا التَّهَارَمَعَا شَنَا ۞ وَجَعَلْنَا وَوَلَكُوْ سَبُعًا شِنَا وَا۞ وَجَعَلْنَا مِسَ إِحْاوَهًا جَا۞ وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْعِلْ مِنَ أَلَّهُ تَجَاجًا ۞ وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْعِلْ مِنْ أَلَّهُ تَجَاجًا ۞ لِنُهُوْرِجَ يِهِ حَجَالًا فَهُمَا أَنْهَا أَنْ

إِنَّ يَوْمَ الْفَصُلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿

کیوں کہ حرکت واضطراب کی صورت میں زمین رہائش کے قابل ہی نہ ہوتی۔

- (۱) یعنی ند کراور مونث- نر اور ماده یا از داج بمعنی اصاف و الوان ہے۔ یعنی مختلف شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا' خوب صورت' بدصورت' دراز قد' کو آہ قد' سفید اور سیاہ وغیرہ۔
- (۲) سُبئاتٌ کے معنی قطع کرنے کے ہیں- رات بھی انسان و حیوان کی ساری حرکتیں منقطع کر دیتی ہے باکہ سکون ہو جائے اور لوگ آرام کی نیند سولیں- یا مطلب ہے کہ رات تہمارے اعمال کاٹ دیتی ہے یعنی عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے-عمل ختم ہونے کامطلب آرام ہے-
  - (٣) لینی رات کا اند حیرااور سیای ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپالیتی ہے ،جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپالیتا ہے-
    - (٣) مطلب ہے کہ دن کو روشن بنایا ٹاکہ لوگ کسب معاش کے لیے جدوجمد کر سکیس۔
    - (۵) ان میں سے ہرایک کا فاصلہ پانچ سوسال کی مسافت جتنا ہے ، جواس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔
      - (٢) اس سے مراد سورج ہاور جَعَلَ جمعیٰ خَلَقَ ہے۔
- (۷) مُعْصِرَاتٌ وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں لیکن ابھی برسی نہ ہوں۔ جیسے ٱلْمَرْأَةُ الْمُعْتَصِرَةُ 'اس عورت کو کستے ہیں جس کی ماہواری قریب ہو' فَجَاجًا کثرت سے بہنے والایانی۔
- (A) حَبُّ (دانا) وہ اناج جے خوراک کے لیے ذخیرہ کرلیا جاتا ہے ' جیسے گندم ' چاول ' جو ' مکنی وغیرہ اور نبات ' سزیاں اور چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں۔
  - (9) أَلْفَافًا شَاخُول كَى كَثْرَت كِي وجه سے ايك دوسرے سے ملے ہوئے درخت يعني كھنے باغ -
- (۱۰) کینی اولین اور آ خرین سب کے جمع ہونے اور دعدے کا دن۔ اسے فیصلے کا دن اس لیے کہا کہ اس دن جمع ہونے کا

يُومُريُنْفَخُرِفِ الصُّوْرِ فَتَأْتُونَ آفْوَاجًا ﴿

وَّ فُتِخَتِ السَّمَأَ لَمُ فَكَانَتُ أَبُوَابًا ﴿

و سُرِيْرَتِ الْجِيمَالُ فَكَانَتُ سَرَا بًا أَنْ

اِنَّ جَعَثْمَرُكَانَتُ مِرْصَادًا ﴿ لِلطَّنِيْنِ مَاكِا ﴿ لِمِيثِيْنِ مِنْهَا اَحْقَانًا ﴿

جس دن که صور میں پھونکا جائے گا۔ پھرتم فوج در فوج میں علاقہ میں اور فوج میں کے آؤگے۔ (ام)

اور آسان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہوجا کیں گے۔ (۱۲)

اور پیاڑ چلائے جا کمیں گے پس وہ سراب ہو جا کمیں گے۔ (۲۰)

> بیشک دو زخ گھات میں ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۱) سر کشوں کا ٹھکاناوہی ہے۔(۲۲) اس میں وہ **مد**توں تک پڑے رہیں گے۔ <sup>(۵)</sup> (۲۳)

> > مقصد ہی تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔

(۱) بعض نے اس کامفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہرامت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشریل آئے گی۔ یہ دو سرا نفخہ ہو گا'جس سے ہو گا'جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالی آسان سے پانی نازل فرمائے گا'جس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئے گا۔ انسان کی ہر چیز پوسیدہ ہو جائے گی' سوائے ریڑھ کی ہڑی کے آخری سرے کے۔ اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی۔ (صحیح بخاری 'تغیر سورہ عم)

(r) لیعنی فرشتوں کے نزول کے لیے راتے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے۔

(٣) سَرَابٌ وہ رہت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو۔ پہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جا ئیں گے۔ اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہوجا ئیں گے ان کاکوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں بہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں 'جن میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے انہیں ریزہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ﴿ فَدُنْ کُتُنَا وَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

(٣) گھات ایسی جگہ کو کتے ہیں' جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیاجا تا ہے ٹاکہ وہاں سے گزرے تو فور اس پر حملہ کر دیا جائے۔ جہنم کے داروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اس طرح بیٹھے ہیں یا خود جہنم اللہ کے عکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔

(۵) أَخْفَابٌ، حُفُبٌ كَى جَمْع بُ بمعنى زمانه- مراد ابد اور جَيْثَكَى ہے- ابد الاباد تك وہ جہنم ميں ہى رہيں گے- بير سزا كافروں اور مشركوں كے ليے ہے- نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چھیں گے 'نہ پانی کا۔ (۲۲)

سوائے گرم پانی اور (بہتی) پیپ کے۔ (۱)

(ان کو) پورا پورا بدلہ ملے گا۔ (۲۲)

انہیں تو حساب کی تو تع ہی نہ تھی۔ (۳۷)

اور بے باکی ہے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے

تھے۔ (۲۸)

ہم نے ہرایک چیز کو کھے کرشار کرر کھاہے۔ (۲۹)

اب تم (اپنے کیے کا) مزہ چھو ہم تہمارا عذاب ہی

بردھاتے رہیں گے۔ (۱۳۰)

بردھاتے رہیں گے۔ (۱۳۰)

باغات ہیں اور انگور ہیں۔ (۳۲)

اور نوجوان کواری ہم عمرعور تیں ہیں۔ (۳۲)

ڵٳؽۮ۫ۏٷؙؽؘۏؽؠؙٵؠؘۯڎٵۊٙڵٳۺۯٳؠٛ۞ ٳڵڒڝؙؚؽؙٵۊؘۼؘؽٵٷ۞ ڂڒٙڷٷٚڎٷڰڰ۞ ٳٮٛٚڰؙڞؙٷٵڵٳؾۯؙۿٷؽڿڛٵ؆۪ٛ۞ٚ ٷػڽؙٛڹؙٷٳڽٳؽؾؚٵڮڎٞٲڽٛ۞ٛ

> ٷڴڰؘ ؿؙؿٝٲڞڝؽڶٷڮڗؙڹٵ۞ٚ ڡؘۮٛۏٷٳڡٚ*ڵؽڗٛ*ۯؚؽڮڴٷٳڷٳػڡؘۮٳ؆ۛ

> > اِنَّ لِلْمُتَّقِقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآنِقَ وَاحْنَابًا ﴿ وَكُواحِبَ أَثْرَابًا ﴾

- (۱) جو جہنمیول کے جسموں سے نکلے گی۔
- (٢) ليني يه سزاان كان اعمال ك مطابق بجوده دنياميس كرت رب بين-
- (٣) یہ پہلے جملے کی تعلیل ہے۔ یعنی وہ ذکورہ سزا کے اس لیے مستحق قرار پائے کہ عقید وَ بعث بعد الموت کے وہ قائل ہی نہیں تھے کہ حساب تتاب کی وہ امید رکھتے۔
- (۵) عذاب بوهانے کا مطلب ہے کہ اب بیہ عذاب دائمی ہے۔ جب ان کے چڑے گل جا کیں گے تو دو سرے بدل دیج جا کیں گے۔ (بنی اسرائیل ۹۷) دیج جا کیں گے۔ (بنی اسرائیل ۹۷)
- (۲) اہل شقاوت کے تذکرے کے بعد 'یہ اہل سعادت کا تذکرہ اور ان نعتوں کا بیان ہے جن سے حیات اخروی میں وہ بہرہ ور جول گے۔ یہ کامیابی اور نعتیں انہیں تقویٰ کی بدولت عاصل ہوں گی۔ تقویٰ 'ایمان و اطاعت کے تقاضوں کی شخیل کا نام ہے 'خوش قسمت ہیں وہ لوگ' جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔ جَعَلْنَا اللهُ مِنْهُمْ .
  - (2) يەمفازات بدل -
- (٨) كَوَاهِبَ كَاعِبَةً كى جمع ب ي كَعْبُ (مُخذ) عدب جن جس طرح مُخذ ابعرا مواموتاب أن كى چھاتوں ميں بھى

اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں۔ (۱) (۳۴۳) وہاں نہ تو وہ بیبودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے۔ (۳۵)

(ان کو) تیرے رب کی طرف سے (ان کے نیک اعمال کا) بيه بدله ملے گاجو كافي انعام ہو گا۔ <sup>(۳۲)</sup> (۳۲)

(اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ) آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بروردگار ہے اور بردی بخشش کرنے والا ہے۔ کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہو گا۔ <sup>(۲)</sup> (۲۳)

جس دن روح اور فرشت صفیل بانده کر کھڑے ہوں گے <sup>(۵)</sup> تو کوئی کلام نہ کر سکے گا گرجے رحمٰن اجازت (-2) دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ دن حق ہے (<sup>2)</sup> اب جو جاہے اینے رب کے یاس (نیک اعمال کرکے) ٹھکانا بنا لے۔ (۳۹) وَكَالْسُادِهَاقًا ﴿

لايستمعون فيهالغواولاكاثارة

جَزَّأَ وَيِّنْ رَّتِكَ عَطَأَةُ حِسَانًا ﴿

رَّتِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا الرَّحُلنِ لَايَمُلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿

يَوْمَ لَقُوْمُ الرُّوحُ وَالْمَلَيْكَةُ صَعَّا إِلَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْلُ وَقَالَ صَوَايًا @

ذلِكَ الْيُؤِمُ الْحَقُّ فَنَنَّ شَكَّمُ النَّحَدُ ذَالِل رَبِّهِ مَا بُا ﴿

ابیابی ابھار ہو گا' جوان کے حسن و جمال کاایک مظرہے۔ أَثَرَابٌ جم عمر۔

- (۱) دِهَاقًا 'بُحرے ہوئے' یا لگا تار' ایک کے بعد ایک-یا صاف شفاف- کانش ایسے جام کو کہتے ہیں جو لبالب بھرا ہوا ہو-
  - (٢) ليني كوئى ب فائده اورب موده بات وبال نهيل موگى نه ايك دوسرے سے جھوٹ بوليل گے-
  - (٣) عَطاءً ك ساتھ حسّات مبالغے ك ليے آيا ب اين الله كى دادود بش كى دبال فراوانى ہوگى -
- (۳) کینی اس کی عظمت' ہیبت اور جلالت اتنی ہو گی کہ ابتداءًاس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہو گی' اس لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔
- (۵) یمال جرائیل علیہ السلام سمیت دُون کے کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں' امام ابن کثیر نے بی آدم (انسان) کو أشبهُ (قرین قیاس) قرار دیا ہے۔
- (۱) ہیر اجازت اللہ تعالی ان فرشتوں کواور اپنے پیغیروں کو عطا فرمائے گااور وہ جو بات کریں گے حق وصواب ہی ہوگی'یا میر منهوم ہے کہ 'اجازت صرف ای کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کی ہو۔ یعنی کلمہ توحید کا قراری رہاہو۔
  - (2) تعنی لامحالہ آنے والاہے۔
- (٨) لیعن اس آنے والے ون کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان و تقویٰ کی زندگی اختیار کرے باکہ اس روز وہاں اس کو اچھا

إِنَّا اَتْدَارُنْكُوْمَدَا بَا مِّرِيبًا ۚ لَيُومُرَيْنُظُوْ الْمَرُوْمَا لَدَّامَتُ يَدَاهُ وَيَمُولُ الْمُعْافِرِيلَفِتَهِنَ كُنْتُ تُوابًا ﴿

# इं,होंची इंडक्ट्रे

### بسم الله الرَّحْين الرَّحِيثون

وَالنَّزِعْتِ عَرُقًانُّ وَالنَّشِظْتِ نَشُطًانُّ وَالنَّمِعْتِ سَمِّعًا ﴿

ہم نے حمیں عقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا (اور چوکناکر دیا) ہے۔ (۱) جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا<sup>(۱)</sup> اور کافر کھے گاکہ کاش! میں مٹی ہوجاتا۔ (۲۰)

سور و مازعات کی ہے اور اس میں چھیالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كرما ہول اللہ تعالیٰ كے نام سے جو بڑا مهمان نهايت رحم والا ہے-ڈوب كر سخق سے كھينچنے والوں كی فتم! (")

بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قتم! (۲) اور تیرنے پھرنے والوں کی قتم! (۳)

ٹھکانہ مل جائے۔

(۱) لینی قیامت والے ون کے عذاب سے جو قریب ہی ہے۔ کیوں کہ اس کا آنا بھی ہے اور ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے 'کیوں کہ بسرصورت اسے آگر ہی رہناہے۔

(۲) لیعنی ایجها یا برا' جو عمل بھی اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے' قیامت والے دن وہ اس کے سامنے آجائے گااور اس کامشاہرہ کرلے گا ﴿ وَوَجَدُوْا مَاعَيدُوْا حَاضِرًا ﴾ (الكهف ۴۹) ﴿ يُنْتَوُّ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِ بِإَنْ بِمَاقَلًا مَرَ وَأَحْدَ ﴾ (القيامة ۱۹۳)

(٣) یعنی جبوہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گاتویہ آرزد کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے در میان بھی عدل وانصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا 'حتی کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانو ر پر کوئی زیادتی کی ہوگی 'تواس کا بھی بدلہ ولائے گااس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانو روں کو تھم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ-چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے-اس وقت کا فربھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے - (تفیر ابن کیش)

(٣) نَزْعٌ کے معنی مختی سے تھنچیا عَزقا دُوب کر۔ یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے فرشتے کافروں کی جان ' نمایت مختی سے نکالتے ہیں اور جم کے اندر دُوب کر۔

(۵) نَشْطٌ كَمعنى أَكره كھول دينا-يعنى مومن كى جان فرشتے به سهولت نكالتے ہيں ، جيسے كى چيز كى گره كھول دى جائے-

(۱) سَبْعٌ کے معنی میں تیرنا فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غواص سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گرائیوں میں تیر تا ہے۔ یا مطلب ہے کہ نمایت تیزی سے اللہ کا تکم لے کر پھر دو ڈکر آگے بڑھنے والوں کی قتم! (")(م)
پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قتم! (")(۵)
جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ (")
اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی (پیچھے پیچھے ) آئے
گی۔ (")(2)
(بست ہے) دل اس دن دھڑ کتے ہوں گے۔ (۵)
جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ (")(۹)
حضے ہیں کہ کیا ہم پہلی کی سی حالت کی طرف پھر لوٹائے
جائیں گے؟ (۱)

کیا اس وقت جب که جم بوسیده بدیال مو جائیں

فَالشِّبِقْتِ سَمُقَا ۞ فَالْمُكَ بِّرْتِ اَمْرًا ۞ يَوْمُرَتُرُخُفُ الرَّاجِغَةُ ۞ تَتُبُّعُهَا الرَّادِفَةُ ۞

ڰؙڶۅ۫ڰڰٷؠؠۮ۪ۊٙٵڿۼڎؖ۞ٚ ٲؠڞۘٳۯڲٵڂٳۺڬڎٞ۞ ؿڠؙٷڵٷڹ؞ٳ؆ؙڶؠۯڎؙٷۮٷڹ؋ٵڴٵۿڒٙٷ۞

مَإِذَالُكَاعِظَامًانَ خِرَةً ١

آسان سے اترتے ہیں۔ کیوں کہ تیزر و گھوڑے کو بھی سانح کہتے ہیں۔

- (۱) یہ فرشتے اللہ کی وحی 'انبیا تک ' دوڑ کر پنچاتے ہیں ٹاکہ شیطان کو اس کی کوئی من گن نہ طے۔ یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نمایت سرعت سے کام لیتے ہیں۔
- - (٣) یه نفخهٔ اولی ہے جے نفخه فنا کتے ہیں ،جس سے ساری کا نتات کانپ اور لرزام کے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔
- (٣) یہ دوسرا نفخہ ہوگا ،جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخہ سے چالیس سال بعد ہوگا۔ اسے رَادِفَةٌ اس لیے کما ہے کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا۔ یعنی نفخہ اانیہ ، نفخہ اولی کار دیف ہے۔
  - (۵) قیامت کے اہوال اور شدا ئدے۔
  - (١) ليعنى أَبْصَارُ أَصْحَابِهَا السيد ومِثت زده لوكول كي نظرين بهي (مجرمول كي طرح) جهي موئي مول يول
- (4) حَافِرَةٌ ، بُهلی عالت کو کہتے ہیں۔ یہ محرین قیامت کا قول ہے کہ کیا ہم پھراس طرح زندہ کردیئے جائیں گے جس طرح مرنے سے پیشتر تھے؟

گ؟ (۱۱)

کتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ (۲)

(معلوم ہونا چاہئے) وہ تو صرف ایک (خوفناک)

دُانٹ ہے۔ (۱۳)

کہ (جس کے ظاہر ہوتے ہی) وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲۷)

کیاموئ (علیہ السلام) کی خبر تہیں پیچی ہے؟ (۱۵) جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوئی میں یکارا۔ (۲۱)

(ک) تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی افتیار کرلی ہے۔ (۱۵)

اس سے کہوکہ کیاتوا پی درشکی اوراصلاح چاہتاہے۔(۱۸) اور بیر کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں ٹاکہ تو (اس قَالُواتِلُكَ إِذَاكَرَةٌ خَاسِرَةٌ ﴿

فَإِنَّمَا هِي زُجْرَةٌ وَالْحِدَةٌ ﴿

فَإِذَا هُمُ مِالسَّاهِمَ وَ أَ

هَلُ أَنْتُكَ حَدِيثُ مُؤْسَى ۞

إِذْ نَادْ لَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُعَدَّسِ عُلُوى ﴿

إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْي 📆

فَقُلُ هَلْ لَكَ إِلَى آنُ تَزَلَّ ۞ وَآهُدِيكَ إِلَّ رَبِّكِ فَتَنْفَتْى ۞

- (۱) یہ انکار قیامت کی مزید ٹاکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کردیئے جائیں گے جب کہ ہماری ہٹمیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔
  - (۲) لینی اگر واقعی اییا ہوا جیسا کہ محمد (مانظیم اکترائیم ) کمتاہے ' پھر توبیہ دوبارہ زندگی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی۔
- (٣) سَاهِرَةٌ سے مراد زمین کی سطح یعنی میدان ہے۔ سطح زمین کو سَاهِرَةٌ اس کیے کہا گیا ہے کہ تمام جانداروں کاسونااور بیدار ہونا' ای زمین پر ہو تا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ چیٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیندا اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے' اس لیے سَاهِرَةٌ کما جاتا ہے۔ (فتح القدیر) بسرحال بیہ قیامت کی منظر کثی ہے کہ ایک ہی نفخ سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوجا کیں گے۔
- (٣) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا' جیسا کہ اس کی تفصیل سور ہَ طہ کے آغاز میں گزری طُوَیٰ اسی جگہ کا نام ہے' ہم کلامی کا مطلب نبوت و رسالت سے نوازنا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت عطافرہادی۔
  - (a) لین کفرو معصیت اور تکبرین حدے تجاوز کر گیاہے۔
  - (٢) لینی کیااییا راستد اور طریقه تو پند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے اور وہ بیہ ہے کہ مسلمان اور مطیع ہو جا-

ے) ڈرنے گئے۔ (۱)

پس اسے بڑی نشانی دکھائی۔ (۲)

پس اسے بڑی نشانی دکھائی۔ (۳)

پر پلٹا دو ٹردھوپ کرتے ہوئے۔ (۲)

پر پلٹا دو ٹردھوپ کرتے ہوئے۔ (۳)

پر سب کا رب میں ہی ہوں۔ (۲۳)

تو (سب سے بلند و بالا) اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور

دنیا کے عذاب میں گرفتار کرلیا۔ (۲۵)

بیشک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو

ڈرے۔ (۲۲)

کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسان کا؟ (۸)

اللہ دشار کیا تھار کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسان کا؟ (۸)

فَأَرَّلُهُ الْآيِكَةَ الْكُبْرِي ۞ ظُكْذُبَ وَعَطَى ۞ ثَنْرَ أَدْبُرَ يَيْسُغى ۞ فَحَشَوَ فَنَادَى ۞ فَقَالَ آنَا رَكِبُوْ الْأَعْلَ ۞ فَقَالَ آنَا رَكِبُوْ الْأَعْلَ ۞

انَّ فِي دُلِكَ لَعِبُرَةً لِسَنَ يَغْثَلَى أَمَّ

ءَانْتُو أَشَكُ خَلْقًا أَمِرِ التَّمَا أَثْبُنُهُا ﴿

- (۱) یعنی اس کی توحید اور عبادت کا راستہ ' آگہ تو اس کے عقاب سے ڈرے۔ اس لیے کہ اللہ کا خوف اس ول میں پیدا ہو تاہے جو ہدایت پر چلنے والا ہو تاہے۔
- (۲) لینی اپنی صدافت کے وہ دلائل پیش کئے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کئے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت مولیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے۔ مثلاً ید بیضااور عصااور بعض کے نزدیک آیات ترجہ ۔
  - (۳) کیکن ان دلا کل و معجزات کااس پر کوئی اثر نہیں ہوااور محکذیب و نافرمانی کے رائے پر وہ گامزن رہا۔
- (٣) یعنی اس نے ایمان و اطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا، چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موی علیہ السلام سے کرایا، آلہ موی علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جاسکے۔
- (۵) اپنی قوم کو' یا قبال و محاربہ کے لیے اپنے لشکروں کو' یا جادو گروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا اور ہث دھری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربوبیت اعلیٰ کا اعلان کیا۔
- (۱) کیعنی اللہ نے اس کی ایک گرفت فرمائی کہ اے دنیا میں آئندہ آنے والے متمردین کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور قیامت کاعذاب اس کے علاوہ ہے 'جواسے وہال ملے گا۔
- (2) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی توان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا ہے۔
- (۸) میر کفار مکه کو خطاب ہے اور مقصود زجرو تو پیخ ہے کہ جواللہ اتنے بڑے آسانوں اور ان کے عجائبات کوپیدا کر سکتاہے 'اس

تعالی نے اسے بنایا- (۲۷)
اسکی بلندی او نچی کی پھراسے ٹھیک ٹھاک کردیا- (۲۸)
اسکی رات کو تاریک بنایا اور اسکے دن کو نکالا- (۲۹)
اور اس کے بعد زمین کو (ہموار) بچھادیا- (۳۳)
اس میں سے پانی اور چارہ نکالا- (۳۳)
اور بہاڑوں کو (مضبوط) گاڑدیا- (۳۳)
یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے
لیے (ہیں) (۳۳)
لیں جبوہ بڑی آفت (قیامت) آجائے گی- (۳۳)
جس دن کہ انسان اپنے کیے جوئے کاموں کو یاد

اور (ہر) دیکھنے والے کے سامنے جنم ظاہر کی جائے

رَفَعَ سَمُكُهَا فَسَوْمِهَا ۞ وَاغْطَلَ لَيْلُهَا وَاخْوَيَمَ صَٰهِمَا۞ وَالْأَرْضَ بَعُكَ ذَالِكَ دَحْمَا۞ آخْرَيَهُ مِنْهَا مَا أَمْا وَمَرْعُهَا۞ وَالْجِبَالَ ارْسُهَا۞ مَتَاعًا لَكُوْ وَلِكُنَّ الْمِكْمْ ۞

ۏؙٳۮؘٳڿؘٲڗٙؾؚٳڶڟٲڡٞڎؙٲڷڴؿۯؽ۞ٛ ؽۅؙ*ڡٞڒؽؿ*ڎؘڪٛۯٳڷٳؽ۫ڛٵڽؙڡٵڛۼؽ۞ٚ

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنُ تَرَى ۞

کے لیے تمہار ادوبارہ پیدا کرنا کون سامشکل ہے۔ کیا تنہیں دوبارہ پیدا کرنا آسان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟

کرے گا- (۳۵)

گی۔(۳۲)

- (۱) بعض نے سَمْكُ کے معنی چھت بھی کیے ہیں ' ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب' اسے ایسی شکل و صورت میں ڈھالنا ہے کہ جس میں کوئی تفاوت 'کجی 'شکاف اور خلل باتی نہ رہے۔
- (٢) أَغْطَشَ أَظْلَمَ أَخْرَجَ كامطلب أَبْرَزَاور نَهَارَهَا كى جَلَه ضُحَلها اس ليه كهاكه عاشت كاوقت سب س اچهااور عمره ب مطلب ب كه دن كوسورج كه ذر ليع سه روش بنايا -
- (٣) سیر حم السجدة و می گزر چکا ہے کہ خکن (پیدائش) اور چیز ہے اور دَحیٰ (ہموار کرنا) اور چیز ہے۔ زمین کی تخلیق آسان سے پہلی ہوئی ہے لیکن اس کو ہموار آسان کی پیدائش کے بعد کیا گیا ہے اور یمال اس حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے یا بھیلانے کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کا اجتمام فرمایا 'مثلاً زمین سے پانی نکالا' اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی 'پیاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑویا ناکہ زمین نہ سلے۔ جیساکہ یمال بھی آگے ہی بیان ہے۔
- (۳) کینی کا فروں کے سامنے کردی جائے گی ناکہ وہ دیکھ لیس کہ اب ان کادائمی ٹھکانا جنم ہے۔ بعض کتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں ہی اسے دیکھیں گے 'مومن اسے دیکھ کراللّہ کاشکر کریں گے کہ اس نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت انہیں اس سے بچالیا 'اور کافر' جو پہلے ہی خوف و دہشت میں مبتلا ہوں گے 'اسے دیکھ کرائے غم و حسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔

توجس (شخص) نے سرکتی کی (ہوگی)۔ (اس کا)
اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی (ہوگی)۔ (۳۸)

(اس کا) ٹھکانا جہنم ہی ہے۔ (۳)
ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے (۳)

ہو گون ارہا ہو گا اور اپنے نفس کو خواہش سے ڈر تا رہا ہو گا اور اپنے نفس کو خواہش سے تواس کا ٹھکانا جنت ہی ہے۔ (۳)

لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ (۳)

آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ (۸)

اس کے علم کی انتماقو اللہ کی جانب ہے۔ (۳۳)

آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ (۳۵)

فَلْمُنَامَنُ طَغَى ﴿
وَالْثَرَ الْمُنْيَوَةُ الدُّنْيَا ﴿
وَالْثَرَ الْمُنْيَوَةُ الدُّنْيَا ﴿
وَالْنَامَنُ خَافَ مَقَامَرَتِهِ وَنَعَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰي ﴿
وَالْنَامَنُ خَافَ مَقَامَرَتِهِ وَنَعَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰي ﴿

فَإِنَّ الْجَنَّةَ فِي الْمَاذِي ۞ يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ السَّاحَةِ إِيَّانَ مُوْسَهَا ۞

> ڣؽؙۄؘٲؾٛ؈ٛۮۣڒٛڗ؆ٙ۞ٛ ٳڷؽٮۜڮٷؙٮؙؽٛؾؘۿؠؠٵ۞ ٳؿؙؽۜٵؿؘؘۜڎؙڡؙؽؙۏۯٷؿۼۣڟؠ؆۞

- (۱) لیمنی کفرد معصیت میں صدیے تجاوز کیا ہو گا۔
- (۲) لیعنی دنیا کو ہی سب پچھ سمجھا ہو گااور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی-
  - (m) اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہو گا'جہاں وہ اس سے نج کر پناہ لے لے۔
- (٣) كه اگر ميں نے گناہ اور الله كى نافرمانى كى تو مجھے الله سے بچانے والا كوئى نہيں ہو گا'اس ليے وہ گناہوں سے اجتناب كرتا رہا ہو-
  - (۵) لینی نفس کوان معاصی اور محارم کے ارتکاب سے روکتا رہا ہوجن کی طرف نفس کامیلان ہو تاتھا۔
    - (٢) جمال وه قيام پذير 'بلكه الله كامهمان مو گا-
- (2) لیعنی قیامت کب واقع اور قائم ہو گی؟ جس طرح کشتی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگر انداز ہوتی ہے اس طرح قیامت کے وقوع کا صحیح وقت کیاہے؟
- (۸) لینی آپ کو اس کی بایت یقینی علم نہیں ہے' اس لیے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کا یقینی علم تو صرف الله ہی کے پاس ہے۔
- (٩) لیعنی آپ کا کام صرف انذار (ڈرانا) ہے 'نہ کہ غیب کی خبریں دینا'جن میں قیامت کاعلم بھی ہے جو اللہ نے کسی کو

### كَانَكُمْ يَوْمُرَيِّرُونَهَا لَعُرِيلُكِ ثُوَّا إِلَّاعَشِيَّةُ أَوْضُلُهَا أَنْ



### 

عَبَسَ وَتَوَكَّىٰ ۞ ٲڽؙجَآءُهُ الأَعْلَى۞ ۅَمَايُدُرِيُكِ لَعَلَّهُ يَزَكَّىٰ ۞ ٱوۡيَـٰذُكُوۡمَتَشۡعَهُ الذِّكْرِٰى۞

جس روزیہ اسے دیکھ لیس کے تو ایبا معلوم ہو گا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی (دنیا میں) رہے ہیں۔ (۱) (۴۲)

> سورهٔ عبس کی ہے اور اس میں بیالیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

شروع كريا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهران نمايت رحم والاہے-

وہ ترش رو ہوا اور منہ موڑلیا۔(۱) (صرف اس لیے) کہ اس کے پاس ایک نامینا آیا۔<sup>۲۲)</sup> مجھے کیا خبرشاید وہ سنور جاتا۔<sup>(۳)</sup>) یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔(۴)

بھی نہیں دیا ہے- مَنْ یَّخْشَاهَا اس لیے کہا کہ انذار و تبلیغ ہے اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو تاہے'ورنہ انذار و تبلیغ کا حکم تو ہرایک کے لیے ہے۔

(۱) عَشِيَّةً ، ظهرے لے کر غروب شمس تک اور صنی ، طلوع شمس سے نصف النهار تک کے لیے بولا جا تا ہے۔ لینی جب کافر جنم کاعذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور اس کے مزے سب بھول جا کیں گے اور انہیں ایسا محسوس ہو گا کہ وہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہیں رہے۔ دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے ہیں لیعنی دنیا کی زندگی 'انہیں اتنی قلیل معلوم ہوگی۔

ہے۔ اس کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ بیہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، تشریف لے آئے اور آگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بائیں پوچھنے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پچھ نگواری محسوس کی اور پچھ ب توجی می برتی۔ چنانچہ عبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ (ترفدی' تفسیر سورہ عبس۔ محتور اللہ اللہ کا نازول ہوا۔ (ترفدی' تفسیر سورہ عبس۔ محتور اللہ اللہ اللہ کا اللہ کی اللہ علیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ (ترفدی' تفسیر سورہ عبس۔ محتور اللہ اللہ کا نوب کے ساتھ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ (ترفدی' تفسیر سورہ عبس۔ محتور اللہ کی ا

- (۲) ابن ام مکتوم کی آمد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے پر جو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے 'اسے عَبَسَ سے اور بے توجبی کو تَوَلَّیٰ سے تعبیر فرمایا۔
- (٣) لینی وہ نابینا تجھ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتا جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جاتا' اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی اور تیری نصیحت سننے سے اس کوفائدہ ہوتا۔

جوبے پروائی کرتاہے۔ (۱) (۵)

اس کی طرف تو تو پوری توجہ کرتاہے۔ (۲)

صالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام

نہیں۔ (۳)

اور جو شخص تیرے پاس دوڑ تاہوا آتا ہے۔ (۹)

اور وہ ڈر (بھی) رہاہے۔ (۹)

تواس سے توبے رخی بر تناہے۔ (۱۹)

یہ ٹھیک نہیں (۲) قرآن تو تھیجت (کی چیز) ہے۔ (۱۱)

جو چاہے اس سے تھیجت لے۔ (۱۲)

(یہ تو) پر عظمت صحیفوں میں (ہے)۔ (۱۳)

آمَّامَنِ،اسُتَغْنَى ۞ فَٱنْتَ لَهُ تَصَدُّى ۞ وَمَاعَلَيْكَ ٱلَايَوْلِيُ

وَامَّنَا مَنْ جَآوَكَ يَسُعَى ۞ وَهُوَيَغْشَى ۞ فَانْتَ عَنْهُ تَلْغَى ۞ كَلَّا إِنْهَاتَنْكَكِرَةٌ ۞ فَمَنْ شَأَوْدَكَرَهُ ۞

فِي صُعُفِ المُكَوِّمَةِ

- (۱) ایمان سے اور اس علم ہے جو تیرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یا دو سرا ترجمہ ہے جوصاحب تروت وغناہے۔
- (۲) اس میں آپ ماڑی کو مزید توجہ دلائی گئی ہے کہ مخلصین کوچھو ڈ کر معرضین کی طرف توجہ مبذول رکھنا صحیح بات نہیں ہے۔
  - (m) کیول کہ تیراکام تو صرف تبلیغ ہے۔ اس لیے اس قتم کے کفار کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
  - (۳) اس بات کاطالب بن کر که تو خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اسے وعظ و تھیجت سے نوازے۔
- (۵) لیعنی الله کاخوف بھی اس کے دل میں ہے 'جس کی وجہ سے بیہ امید ہے کہ تیری باتیں اس کے لیے مفید ہوں گی اور وہ ان کواپنائے گااور ان پر عمل کرے گا۔
- (۱) لیعنی ایسے لوگوں کی تو قدر افزائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے بے رخی برتنے کی- ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت 'امیراور غربیب' آقا و غلام' مرداور عورت' چھوٹے اور بڑے سب کو مکسال حیثیت دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے' اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گاا بی حکمت بالغہ کے تحت' ہدایت سے نواز دے گا- (ابن کیٹر)
- (2) لینی غربیب سے بید اعراض اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجه' بیہ ٹھیک نہیں- مطلب ہے که' آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو-
- (۸) گیخی جواس میں رغبت کرے'وہاس سے تھیجت حاصل کرے 'اسے یاد کرے او راس کے موجبات پر عمل کرے -او رجو اس سے اعراض کرے اور بے رخی برتے 'جیسے اشراف قریش نے کیا' توان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے -
- (9) لیعنی لوح محفوظ میں 'کیوں کہ وہیں سے بیہ قرآن اتر آئے۔ یا مطلب ہے کہ بیہ صحیفے اللہ کے ہاں بڑے محترم ہیں کیوں کہ وہ علم و حکمت سے پر ہیں۔

جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں۔ (۱ (۱۳))
ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ (۱۵)
جو بزرگ اور پاکباز ہیں۔ (۳)
اللّٰہ کی مار انسان پر کیساناشکرا ہے۔ (۲)
اللّٰہ کی مار انسان پر کیساناشکرا ہے۔ (۲)
اللّٰہ کی مار انسان کو کیساناشکرا ہے۔ (۱۸)
ایک نظفہ ہے (۵)
پر اسے اللّٰہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ (۱۸)
پر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ (۲۰)
پر اسے موت دی اور پر قبر میں دفن کیا۔ (۲)

مَرُوُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ۞ إِلَيْدِي سَفَرَةٍ ۞ كُوامِرْ بَرَرَةٍ ۞ مُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ ۞ مِنُ أَيِّ شَفَةً خَلَقَهُ فَعَلَّدُوهُ ۞ مِنْ تُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَعَلَّدُوهُ ۞ ثُوَّ السَّمِيْل يَتَسَرَهُ ۞ ثُوَّ السَّمِيْل يَتَسَرَهُ ۞

- (۱) مَرْفُوعَةِ الله کے ہاں رفیع القدر ہیں' یا شہمات اور تناقض ہے بلند ہیں۔ مُطَهَّرَةِ 'وہ بالکل پاک ہیں کیوں کہ انہیں پاک لوگوں (فرشتوں) کے سواکوئی چھو تاہی نہیں ہے۔ یا کمی بیشی ہے پاک ہے۔
- (۲) سَفَرَةٍ 'سَافِرٌ کی جمع ہے' یہ سفارت ہے ہے۔ مرادیهال وہ فرشتے ہیں جو اللّٰہ کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیتن اللّٰہ اور اس کے رسول کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نفل کرتے ہیں۔
- (٣) یعنی خلق کے اعتبارے وہ کریم ایعنی شریف اور بزرگ ہیں اور افعال کے اعتبارے وہ نیکو کار اور پاکباز ہیں۔ یہال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حامل قرآن (حافظ اور عالم) کو بھی اخلاق و کردار اور افعال و اطوار میں کِرَامِ بَرَدَةٍ کا مصداق ہوتا چاہئے۔ (ابن کیر) حدیث میں بھی سَفَرَةً کالفظ فرشتوں کے لیے استعال ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے 'وہ السَّفَرَةُ الْبُرَرَةُ (فرشتوں) کے ساتھ ہو گا اور جو قرآن پڑھتا ہے 'کین مشقت کے ساتھ۔ (یعنی ماہرین کی طرح سہولت اور روانی سے نہیں پڑھتا) اس کے لیے دوگنا اجر ہے۔ (صحبح بعداری) تفسیر سورة عبس مسلم 'کتاب الصلوة 'باب فضل الماھ ربالقرآن .....)
- (۴) اس سے دہ انسان مراد ہے جو بغیر کی سند اور دلیل کے قیامت کی تکذیب کرتا ہے ' قُتِلَ بمعنی لُعِنَ اور مَا أَحْفَرَهُ! فعل تعجب ہے 'کس قدر بناشکراہے ۔ آگے اس انسان کفور کو غور و فکر کی دعوت دی جارہی ہے کہ شاید وہ اپنے کفرہ باز آجائے۔
  - (۵) لینی جس کی پیدائش ایسے حقیر قطرة آب سے ہوئی ہے 'کیا سے تکبرزیب دیتا ہے؟
  - (٢) اس كامطلب ہے كه اسكے مصالح نفس اسے مهيا كي 'اسكوروہاتھ دوپيراور رو آئكھيں اور ديگر آلات و خواص عطا كي -
- (۷) لینی خیراور شرکے راہتے اس کے لیے واضح کر دیئے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ماں کے پیٹ سے نگلنے کا راستہ ہے۔ لیکن پہلامفہوم زیادہ صحیح ہے۔
- (٨) لینی موت کے بعد'اسے قبرمیں دفانے کا تھم دیا ٹاکہ اس کا احترام بر قرار رہے ورنہ درندے اور پرندے اس کی

ثُعَّ إِذَاشَاءً أَنْثَرَةُ شَ كَلَّا لِنَّا يَعْضِ مَا أَمْرَةُ شَ

عَمّ ٣٠

فَلْيَنْظُرِ الْائْسَانُ إِلَّى طَعَامِهَ ﴿
الْاَصَبَبَنَا الْمَانَ مِنْبًا ﴿
الْاَصَبَبُنَا الْمَانَ مَنْبًا ﴿
فَانَجُنَتَا فِيهَا حَبًا ﴿
فَانَجُنَتَا فِيهَا حَبًا ﴿
فَرَخَتَا وَتَصْبًا ﴿
وَحَمَا إِنَى خُلْبًا ﴿

فَإِذَاجَاءَتِ الصَّاخَةُ ﴿

مَّتَاعًالُكُوْ وَلِأَنْعَامِكُوْ ﴿

يَوْمَ يَغِزُالْمَرُوُمِنَ اَخِيْهِ ۞ وَالْيَهُ وَ اَبِيْهِ ۞ وَصَاحِبَهُ وَيَنِيْهِ ۞ لِكُلِّ امْرِئَ مِنْهُ هُوْ يَوْمَهِ فِي شَلْنَ يُفْسِنِهُ وَ۞ لِكُلِّ امْرِئَ مِنْهُ هُوْ يَوْمَهِ فِي شَلْنَ يُفْسِنِهُ وَ۞

پھرجب چاہے گااہے زندہ کردے گا-(۲۲) ہرگز نہیں' <sup>(۱)</sup> اس نے اب تک اللہ کے عظم کی بجا آوری نہیں کی-(۲۳) انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ <sup>(۲)</sup> (۲۳) کہ ہم نے خوب پانی برسایا-(۲۵) پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح-(۲۲) پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح-(۲۲)

اور زینون اور کھجور-(۲۹) اور گنجان باغات-(۳۰) اور میوہ اور (گھاس) چارہ (بھی اگلیا) <sup>(۳۳)</sup> (۳۱) تمهارے استعال و فائدہ کے لیے اور تمهارے چوپایوں کے لیے-(۳۲)

اورانگور اور تر کاری-(۲۸)

پس جب که کان بسرے کرویے والی (قیامت) آجائے گی- (۳۳)

اس دن آدمی اپنے بھائی ہے۔ (۳۴) اور اپنی مال اور اپنے باپ ہے۔ (۳۵) اور اپنی بیوی اور اپنی اولادہ بھاگے گا- (۳۷)

ان میں سے ہرایک کواس دن ایسی فکر (دامن گیر) ہوگی جواس کے لیے کافی ہوگی- (۵۵)

لاش کونوچ نوچ کر کھاتے جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی۔

ا) لعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے ، جس طرح یہ کافر کہتا ہے ۔

(۲) کہ اے اللہ نے کس طرح پیدا کیا' جو اس کی زندگی کا سبب ہے اور کس طرح اس کے لیے اسباب معاش مہیا گئے ٹاکہ وہ ان کے ذریعے سعادت اخروی حاصل کرسکے۔

(٣) أَبَّا وه گھاس چارہ جو خود رو ہو اور شے جانور کھاتے ہیں۔

(٣) قیامت کوصَاخَةٌ (بهراکردیندوالی)اس لیے کماکه ووایک نهایت سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی جو کانوں کو بهراکردے گ

(۵) یاات اقربااوراحباب بے نیازاور بے برواکردے گا-حدیث میں آتا ہے۔ نبی سی اللہ نے فرمایا کہ سب لوگ میدان

اس دن بہت سے چرے روشن ہوں گے-(۳۸) (جو) ہنتے ہوئے اور ہشاش بثاش ہوں گے- (۳۹) اور بہت سے چرے اس دن غبار آلود ہوں گے-(۰۶) جن پر سابی چڑھی ہوئی ہوگی- <sup>(۲)</sup> (۲۸) وہ بیمی کافرید کردار لوگ ہوں گے- <sup>(۳)</sup>

وُجُوُهُ تُوْمَيِنٍ مُسُفِرَاةٌ ۞ ضَاحِكَةُ أُسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يُرْمَيِنٍ عَلِيهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَفُهَا قَـكَرَةٌ ۞ أُولَٰلِكَ هُمُو الصَّغَرَةُ الْفَجَرَةُ ۞



بسميراللوالرَّحْيْن الرَّحِيْمِ

كەدەكى كوفائدەنىيں پہنچا كتے اوران كے پچھ كام نہيں آسكتے-(فتح القدير)

إِذَا الشَّنْسُ كُورَتُ أَ

سورهٔ تکویر کی ہے اور اس میں انتیں آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رخم والا ہے-جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ <sup>(۳)</sup>(ا)

محشر میں نظے بدن نظے بیر پیدل اور غیر مختون ہوں گے۔ حضرت عائشہ اللہ تھی نے پوچھا اس طرح شرم گاہوں پر نظر نہیں پڑے گی؟ آپ مار آئی نے اس کے جواب میں ہی آیت تلاوت فرمائی ۔ لینی ﴿ لِکُلِّ اَمُرِی آیْدَ اُمُوْ وَ النسومذی تنفسسو مسودة عبس النسسانی کتباب السجن الزباب السبعث اس کی وجہ بعض کے نزویک سیرے کہ انسان اپنے گھروالوں سے اس لیے بھاگے گاٹاکہ وہ اس کی وہ تکلیف اور شدت ندریکھیں جس میں وہ جٹلا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں 'اس لیے کہ انہیں علم ہوگا

(۱) بیدانل ایمان کے چربے ہوں گے ،جنہیں ان کے اعمال ناہے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے جس ہے انہیں اپنی اخروی سعادت و کامیابی کالقین ہو جائے گا'جس ہے ان کے چربے خوشی سے تمتمار ہے ہوں گے۔

(۲) لعنی ذلت اور معانمینہ عذاب سے ان کے چیرے غبار آلود کدورت زدہ اور سیاہ ہوں گے 'جیسے محزون اور نہایت عملین آدمی کاچیرہ ہو تاہے۔

(٣) لینی الله کا رسولوں کا اور قیامت کا انکار کرنے والے بھی تھے اور بد کردار و بداطوار بھی اللّه م لا تنجع لُنا مِنهُم.

﴿ اس سورت میں بطور خاص قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فرمان ہے

دجس کو یہ بات بیند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح و کھیے 'جیسے آگھ سے دیکھنا ہو تا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ﴿ اِذَا النّهَ مُنْ سُلُ مِنْ اِللّهِ مَا اَللّهُ مَا اَللّهُ اَللّهُ مُنْ اَللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

(٣) ليني جس طرح سرير عمامه ليينا جاتا ہے اس طرح سورج كے وجود كولپيث كر بھينك ديا جائے گا- جس سے اس كى

اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ (۱)
اور جب بہاڑ چلائے جائیں گے۔ (۲)
اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی
جائیں۔ (۳)
اور جب وحثی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ (۳)
اور جب سمندر بھڑ کائے جائیں گے۔ (۵)
اور جب سمندر بھڑ کائے جائیں گے۔ (۵)
اور جب جانیں (جسموں ہے) ملادی جائیں گی۔ (۱)
اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی ہے سوال کیا جائے گا۔ (۸)
اور جب نامہ اعمال کھول دیئے جائیں گے۔ (۱)

وَاذَ اللَّهُوُمُ إِنْكُنَ رَبِّ ۗ وَإِذَا الْمُعِبِّالُ سُيِيْوَتُ ۖ

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴾

وَإِذَ الْوُئُوشُ مُخِيْرَتُ ۞ وَإِذَ الْهُمَارُسُجِّرَتُ ۞ وَإِذَ اللَّمُونُ وُقِجَتُ ۞ وَإِذَ النَّمُونُونَةُ أُسِمِّتُ ۞ وَإِذَ الْمُونُونَةُ أُسِمِّتُ ۞

وَاذَاالصُّحُفُ نُثُونَ ﴾

روشی ازخود ختم ہو جائے گ- حدیث میں ہے المسمس والقمر مکوران یوم القیامة (صحیح بنحاری) بدء المخلق باب صفه المسمس والقمر بحسبان) "قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ ویئے جائیں گ"۔ بعض روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ لپیٹ کران دونوں کو جنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل و خوار ہوں جو ان کی عمادت کرتے تھے۔ (فتح الراری) باب فدکور)

- (۱) دو سراتر جمد ہے جھڑ کر گر جائیں گے بعنی آسان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا-
- (r) لیعنی انہیں زمین سے اکھیر کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گااور وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے-
- (٣) عِشَارٌ، عُشَرَآءُ کی جمع ہے 'حمل والیاں لیعنی گا بھن اونٹیاں 'گا بھن اونٹیاں' جب ان کا حمل دس مہینوں کا ہو جا تا تو عربوں میں یہ بہت نفیس اور فیتی سمجمی جاتی تھیں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہو گاکہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی فیتی اونٹنی بھی ہوں گی تو وہ ان کی بھی پر وانہیں کرے گا۔
  - (٣) لعنی انسی بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا-
  - (a) لین ان میں اللہ کے عکم سے آگ بھڑک اٹھے گی۔
- (۱) اس کے کی مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ زیادہ قرین قیاس سے معلوم ہو تا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہم نہ ہب و ہم مشرب کے ساتھ طادیا جائے گا۔ مومن کو مومنوں کے ساتھ اور بد کو بدوں کے ساتھ ' یبودی کو یبودیوں کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ۔ وَعَلَیٰ ھٰذَا الْقِیَاسِ .
  - (2) اس طرح دراصل قاتل کو سرزنش کی جائے گی کیونکہ اصل مجرم تووہی ہو گانہ کہ موءدہ 'جس سے بظا ہر سوال ہو گا۔
- (٨) موت ك وقت بير صحيفے لپيك ديئے جاتے ہيں ' پھر قيامت والے دن حساب كے ليے كھول ديئے جائيں گے 'جنہيں

اور جب آسان کی کھال آثار لی جائے گی۔ (۱۱)
اور جب جسم بھڑ کائی جائے گی۔ (۱۲)
اور جب جسم بھڑ کائی جائے گی۔ (۱۲)
اور جب جست نزدیک کر دی جائے گی۔ (۱۳)
تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا
ہو گا۔ (۱۲)
میں قسم کھا تا ہوں پیچھے ہٹنے والے۔ (۱۵)
چلنے بھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی۔ (۱۲)
اور رات کی جب جائے گئے۔ (۱۲)
اور صبح کی جب جیکنے گئے۔ (۱۲)
اور صبح کی جب جیکنے گئے۔ (۱۸)
اور صبح کی جب جیکنے گئے۔ (۱۸)
جو توت والا ہے ' (۱۲) عرش والے (اللہ) کے نزدیک بلند
جو توت والا ہے ' (۱۲) عرش والے (اللہ) کے نزدیک بلند

وَاذَاالْجَحِيُومُسِوْتُ ۗ ﴿
وَاذَاالْجَنَةُ أَنْ لِفَتُ ﴾
وَإِذَا الْجَنَةُ أَنْ لِفَتُ ﴾
عَلِمَتُ نَفُلُ شَا اَحُفَرَتُ ﴾

وَإِذَ االسَّمَاءُ كُنْتُكُتُ ۗ ﴿

فَلْا اَفْسِمُ بِالْغُنِّى ۞ الْبَوَارِ الْكُنِّى ۞ وَالْيُلِ إِذَا عَنْعَسَ ۞ وَالصُّبْعِرِ إِذَا تَنَهِّى ۞ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كِرِيهٍ ۞ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كِرِيهٍ ۞

ہر شخص دیکھ لے گا بلکہ ہاتھوں میں پکڑا دیئے جائیں گے۔

- (۱) لیعنی وہ اس طرح ادھیر دیئے جائیں گے جس طرح چھت ادھیر دی جاتی ہے۔
- (۲) سیہ جواب ہے بیتی جب ند کورہ امور ظہور پذیر ہول گے 'جن میں سے پہلے چھ امور کا تعلق دنیا سے ہے اور دو سرے چھے امور کا آخرت سے-اس دقت ہرایک کے سامنے اس کی حقیقت آجائے گی-
- (m) اس سے مراد ستارے ہیں خُنسٌ ، خَنسَ سے بے جس کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ یہ ضام طور پر سورج منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ اور یہ زحل ، مشتری ' مرج ' زہرہ ' عطار دہیں ' یہ خاص طور پر سورج کے رخ پر ہوتے ہیں ابعض کہتے ہیں کہ سارے ہی ستارے مراد ہیں ' کیوں کہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو جاتے ہیں یا دن کو چھے رہتے ہیں آلنجوارِ چلنے والے ' آلنگنس چھپ جانے والے ' جیسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتے والے ' جسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتے والے ' جسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتے ہیں یا دن کو چھپ دہتے ہیں آلنجوارِ جاتے ہیں ہیں جاتے ہیں ہیں ہے۔
- (٣) عَسْعَسَ 'اضداد میں سے ہے' لینی آنے اور جانے دونوں معنوں میں اس کا استعال ہو تا ہے' تاہم یہاں جانے کے معنی میں ہے۔
  - ۵) لینی جباس کاظهور و طلوع ہو جائے 'یا وہ پھٹ اور نکل آئے۔
  - (١) اس ليه كه وه اس الله كى طرف س لے كر آيا ب- مراد حضرت جرائيل عليه السلام بين-
    - (2) یعنی جو کام اس کے سروکیا جائے اسے بوری قوت سے کرتا ہے۔

مُطَاعِ ثُمِّ آمِين أَ

جس کی (آسانوں میں) اطاعت کی جاتی ہے امین (ا) ہے۔(۲۱) اور تمہاراساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ (۲۲) اس نے اس (فرشتے) کو آسان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ (۳۳) اور یہ غیب کی ہاتوں کو ہتلانے میں بخیل بھی نہیں۔ (۳۳) اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں۔ (۵۵) پھرتم کماں جارہے ہو۔ (۲۲)

(بالخصوص) اس کے لیے جوتم میں سے سیدھی راہ پر چلنا

وَ مَاصَاحِئُكُوْمِيَخُنُونِ ۞ وَلَقَدُدَاهُ بِالْأُفْقِ النَّهِيُّنِ ۞

وَمَاهُوَعَلَى الْفَيْتِ بِنِفَيْتُونِ ﴿
وَمَاهُوَيَةُ وَلِ شَيْطُونَ ﴿
وَمَاهُوَيَةُ وَلِ شَيْطُونَ ﴿
فَأَيْنَ تَذَهُمُونَ ﴿
اِنْ هُوالْاذِكُورُ الْعُلْمِينَ ﴿
لِنَ شَاءً مِنْكُورًا لَعُلْمِينَ ﴿
لِنَ شَاءً مِنْكُورًا لَعُلْمِينَ ﴿

(۱) لینی فرشتوں کے درمیان اس کی اطاعت کی جاتی ہے-وہ فرشتوں کامرجع اور مطاع ہے نیز دحی کے سلسلے میں امین ہے-

جاہے-(۲۸)

<sup>(</sup>۲) یہ خطاب اہل مکہ سے ہے اور صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی تم جو مگمان رکھتے ہو کہ تمہارا ہم نسب اور ہم وطن ساتھی ' (مجمد صلی اللہ علیہ وسلم) دیوانہ ہے۔ نعوذ باللہ - ایسانہیں ہے ' ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھو کہ کیا کوئی دیوانہ ایسے معارف و حقائق بیان کر سکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صبیح صبیح حلات بتلا سکتا ہے جو اس قرآن میں بیان کے گئے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرائیل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے 'جن میں سے ایک کا یمال ذکر ہے۔ یہ ابتدائے نبوت کا واقعہ ہے 'اس وقت حضرت جرائیل علیہ السلام کے چھ سو پر تھے' جنبول نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ دو سری مرتبہ معراج کے موقعے پر دیکھا۔ جیسا کہ سورہ مجم میں تنفسیل گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ کو جن باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے 'جو احکام و فرائض آپ کو بتلائے جاتے ہیں' ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ فریضۂ رسالت کی ذے داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر تھم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسانوں کی بعض چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں انہیں ہتلا دیتے ہیں۔ قرآن ایسانہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) ليني كيون اس سے اعراض كرتے ہو؟ اور اس كى اطاعت نہيں كرتے؟

وَمَا تَتَمَا أَوْنَ إِلَّا أَنْ يَتَنَاكُمُ اللهُ رَبُّ الْعَلِمِينَ أَنْ

# للنفطنلا

#### 

إِذَ االسَّمَا ُ الْفَقَطَرَتُ ۗ وَإِذَ االْكُواكِبُ النَّتَثَرَتُ ۗ وَإِذَ اللَّهِ حَارُ فُتِيْرَتُ ۞ وَإِذَ الْقَائِدُ رُنُوثَة رَتُ ۞

عَلِمَتُ نَفُولُ فَاقَدَّمَتُ وَأَخْرَتُ فَ

يَا يَهُا الْإِنْمَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويُو ﴿

اور تم بغیر پرورد گارعالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ <sup>(۱</sup>) (۲۹)

سورهٔ انفطار مکی ہے اور اس میں انیس آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والاہے۔

جب آسان پھٹ جائے گا۔ (۱)

اور جب ستارے جھڑ جائیں گے-(۲) نکلہ کے (۳) ....

اور جب سمند ربہہ نکلیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۳) اور جب قبریں (ثق کرکے)اکھاڑ دی جائنس گی۔ <sup>(۴)</sup> (۴)

اوربب برین (می سرے) اهار دی جا یں ہے۔ (۱)
(اس وقت) ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچیے
چھوڑے ہوئے (یعنی اگلے پچھلے اعمال) کو معلوم کرلے
گا۔(۵)

اےانان! مخصابے رب کریم سے کس چیز نے برکایا؟(١)

- (۱) لینی تمهاری چاہت' الله کی توفیق پر مخصر ہے 'جب تک تمهاری چاہت کے ساتھ الله کی مشیت اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی' اس وقت تک تم سیدها راستہ بھی اختیار نہیں کر گئتے۔ یہ وہی مضمون ہے جو ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مُنْ اَلَّهِ اَلَا تُعْدِیْ مَنْ اَلَّالِ اَلْعَالِیْ مَنْ اَلَّالِیْ اَلْعَالِیْ مَنْ اَلَا اِلْعَالِیْ مَنْ اَلَّالِیْ اِلْعَالِیْ مِنْ اِلْعَالِیْنِ مِنْ اِلْعَالِیْ مِنْ اِلْعَالِیْنِ مِنْ اِلْعَالِیْنِ مِنْ اِلْعَالِیْنِ مِنْ اِلْعَالِیْنِ مِنْ اِللّٰمِیْ اللّٰمِیْنِ مِنْ اِللّٰمِیْ مِنْ اِللّٰمِیْنِ مِنْ اللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِیْنِ اِللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِ اِللّٰمِیْنِیْنِ اِللّٰمِیْنِیْ اِللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اِلْمُیْنِیْنِ مِنْ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اِلْمُنْمِیْنِ اِلْمِیْنِیْنِ اِلْمُیْنِیْنِ اِلْمُیْنِیْنِیْنِ مِنْ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِیْنِ اللّٰمِ
  - ۳) لینی اللہ کے تھم اور اس کی ہیب ہے بھٹ جائے گااور فرشتے نیچے اتر آئیں گے۔
- (٣) اور سب کاپانی ایک ہی سمندر میں جمع ہو جائے گا' پھراللہ تعالی بچھی ہوا بھیجے گا۔ جو اس میں آگ بھڑ کا دے گی جس سے فلک شگاف شعلے بلند ہوں گے۔
- (۳) کیعنی قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ بُعثوِتُ 'اکھیروی جائیں گی' یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔ اقدم سے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں کے۔ بُعثوِتُ 'اکھیروی جائیں گی' یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔
- (۵) لینی جب نہ کورہ امور واقع ہوں گے توانسان کواپنے تمام کیے دھرے کاعلم ہو جائے گا'جو بھی اچھایا براعمل اس نے کیا ہو گا'وہ سامنے آجائے گا۔ پیچھے چھوڑے ہوئے عمل سے مراداپنے پیچھے اپنے کردار وعمل کے اپنچھے یا برے نمونے ہیں جو دنیا میں وہ چھوڑ آیا اور لوگ ان نمونوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نمونے اگر اپنچھے ہیں تواس کے مرنے کے بعد ان نمونوں پر جولوگ بھی

عمل کریں گے 'اس کاثواب اے بھی پننچتار ہے گااو راگر برے نمو نے اپنے پیچھے چھو ڈگیا ہے توجو بھی اے اپنائے گا'ان کا گناہ بھی اس شخص کو پننچتار ہے گا'جس کی مساعی ہے وہ برا طریقہ یا کام رائج ہوا۔

(۲) لیعنی کس چیزنے تجھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفرکیا 'جس نے تجھے پر احسان کیا

جس (رب نے) تجنے پیدا کیا، (۱۱) پھر ٹھیک ٹھاک کیا، (۲۱) پھر (درست اور) برابر بنایا۔ (۲۰) (۲۰) جس صورت میں چاہا تجنے جو ژدیا۔ (۸) ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزاد سزا کے دن کو جھٹلات ہو۔ (۵) (۹) یقیناً تم پر ٹکسبان عزت والے۔ (۱۰) لکھنے والے مقرر ہیں۔ (۱۱) جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ (۲۰) یقیناً نیک لوگ (جنت کے عیش و آرام اور) نعمتوں میں

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْلِكَ فَعَدَالِكَ ﴾

نَ آَيَّ صُوْرَةٍ مُّاشًا مِّرُكِيكَ ۞ كَلَالَكُ تُكَدِّبُونَ بِالدِّيْنِ ۞

> وَانَّ عَلَيْكُوْ لَمُوْطِئِنَ ۞ كِوَامًّا كَتِيئِينَ ۞ يَعُلَمُونَ مَا تَتَعُلُونَ ۞

إِنَّ الْأَبْرَارَلِغِي نَعِيمُ ﴿

اور کچھے وجود بخشا' کچھے عقل و فہم عطا کی اور اسباب حیات تیرے لیے مہیا کیے۔

(ا) لعنی حقر نطفے سے 'جب کہ اس سے پہلے تیراوجود نہیں تھا۔

(٢) ليني تحقيم ايك كامل انسان بناديا ، تو سنتا ب ويكهتا ب اور عقل و فهم ركهتا ب-

(٣) تحجّے معتدل' کھڑا اور حسن صورت والا بنایا' یا تیری دونوں آ تکھوں' دونوں کانوں' دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو برابر برابر بنایا-اگر تیرے اعضامیں یہ برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کے بجائے بے ڈھب پن ہو جاتا-ای تخلیق کو دو سرے مقام پر اَحْسَن تَفُویْمِ سے تعبیر فرمایا' ﴿ لَقَدُ خَلَقْتَا الْإِنْسَانَ فِیَ اَحْسَنِ تَفُویْمِ ﴾

(٣) اس کا ایک مفهوم تو بہ ہے کہ اللہ نے کو جس کے جاہے مشابہ بنا دے- باپ کے ماں کے یا ماموں اور چیا کے-دو سرا مطلب ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے ' ڈھال دے ' حتی کہ فتیج ترین جانور کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن بید اس کالطف و کرم اور مهمانی ہے کہ وہ ایبانہیں کر تا اور بهترین انسانی شکل میں ہی پیدا فرما تا ہے-

(۵) كَلَّا، حَقًّا كَ معنى ميں بھى ہو سكتا ہے۔ اور كافروں كے اس طرز عمل كى نفى بھى جو الله كريم كى رافت و رحمت سے دھوكے ميں مبتلا ہونے پر مبنى ہے لينى اس فريب نفس ميں مبتلا ہونے كاكوئى جواز نہيں بلكہ اصل بات بيہ كه تمهارے دلوں ميں اس بات بر يقين نہيں ہے كہ قيامت ہوگى اور وہاں جزاو سزا ہوگى۔

(۱) لیعنی تم تو جزاو سزا کے محر ہو اکین تہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تہمارا ہر قول اور ہر فعل نوٹ ہو رہا ہے- اللہ کی طرف سے فرشتے تم پر بطور گران مقرر ہیں جو تہماری ہراس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو- یہ گویا انسانوں کو عجیہ کے خرف سے کہ ہر عمل اور بات سے پہلے سوچ لوکہ وہ غلا تو شیں- یہ وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی ہے- مثلاً ﴿ عَنِي الْمُورِيِّنَ وَعَنِي الْمُورِيِّنَ وَمَى الْمُورِيِّنَ وَمَى الْمُورِيِّنَ وَمَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

ہوں گے۔ (۱۳)

اور یقیینا پر کارلوگ دوزخ میں ہوں گے۔ (۱۰)

بدلے والے دن اس میں جائیں گے۔ (۱۰)

وہ اس ہے بھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ (۱۲)

تجھے بچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے۔ (۱۲)

میں پھر (کہتا ہوں کہ) تجھے کیا معلوم کہ جزا (اور سزا) کا دن کیا ہے۔ (۱۸)

دن کیا ہے۔ (۱۸)

وہ ہے) جس دن کوئی شخص کی شخص کے لیے کسی چیز کا وہ ہے اور انہام تر) احکام اس روز اللہ کے بی جوں گے۔ (۱۹)

وَّ إِنَّ الْفُجَّارُ لِغِيُّ جَحِيْمٍ ﴿
يَصُلُوْنَهَا يَوْمُ اللِّيْنِ ﴿
وَمَا هُمُ مُ عَهُمَا بِغَالِمِيْنِ ﴿
وَمَا هُمُ مُ عَهُمَا بِغَالِمِيْنِ ﴿
وَمَا ادْرُلِكَ مَا يُوْمُ النِّينِ ﴿

يَوْمَرَلَانَثَىٰلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْاَمْرُ يَوْمَدِنِ بَلُونَ

اس کے بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے' انسان جو بولتا ہے' اس کے پاس نگران' تیار اور حاضر ہے'' لینی لکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں ایک فرشتہ نیکی اور دو سرابدی لکھتا ہے۔ اور احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کے دو فرشتے الگ اور رات کے دو فرشتے الگ ہیں۔ آگے نیکوں اور بدون و نون کا ذکر کیا جارہا ہے۔

- (١) جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ فَرِنْقُ فِي الْجَنَّةُ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ﴾ (السسودي ٤)
- (٣) لیعنی جس جزاو سزا کے دن کاوہ انکار کرتے تھے اس دن جہنم میں اپنے اعمال کی پاداش میں داخل ہول گے۔
  - (m) لینی مجھی اس سے جدا نہیں ہوں گے اور اس سے غائب نہیں ہوں گے- بلکہ بھیشہ اس میں رہیں گے-
    - (۳) تکرار'اس کی عظمت و ضخامت اور اس دن کی جولناکیوں کی وضاحت کے لیے ہے-
- (۵) کینی دنیا میں تواللہ نے عارضی طور پر' آزمانے کے لیے' انسانوں کو کم و بیش کے پچھ فرق کے ساتھ افتیارات وے رکھے ہیں۔ لیکن قیامت والے ون تمام افتیارات کلیٹا صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوں گے۔ جیسے فرمایا ﴿ لِیکن الْمُدُكُ الْمَدُورُ اللّهِ الْوَاحِدِ الْقَائِلُ فِی جیسے فرمایا ﴿ الْمُدُكُ الْمَدِي اللّهِ الْوَاحِدِ الْقَائِلُ فِی جیسے مورت صفیہ اللّهِ اللّهِ الْوَاحِدِ الْقَائِلُ فَی صوبی کے مسلم کتاب اللّهِ عَلَی اللهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّه

## سورة ملففين كى ہے اور اس ميں چھتيں آيتيں ہيں۔

شروع كريا جول الله تعالى كے نام سے جو برا مهان نمايت رحم والا ہے-

بری خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی-(۱) کہ جبلوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں-(۲) اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں-<sup>(۱)</sup> (۳)

کیاانہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں۔ (۴) اس عظیم دن کے لیے۔ (۵)

جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ (۲)

# شئكة المطففين

#### 

وَيُلُّ لِلْمُطَلِّقِنِيْنَ ۚ نَ الَّذِيْنَ إِذَا الْمُتَالُواعَلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ ۖ ثَلِّ وَإِذَا كَالْوُهُو اَوْقَرْزُوهُ هُوَ يُخِيْرُونَ ۚ شَ

عَـمّ ٣٠٠

ٱلاَيْظُانُ أُولَمِكَ أَنَّهُمُ مَّبُعُوْنُؤُنَ۞ لِيَوْمِ عَظِيْمٍ ۞

يَّوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿

﴿ بعض اسے کی اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں ' بعض کے نزدیک کے اور مدینے کے در میان نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول میں یہ دوایت ہے کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے خبیث ترین لوگ تھے 'چٹانچہ اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی 'جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول صحیح کرلی۔ (ابس ماجه محتاب المستحدادات باب المستوفی فی المکیل والوزن)

(۱) یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پیانے رکھنااور اس طرح ڈنڈی مار کرناپ تول میں کی کرنا' بہت بڑی اخلاقی بیاری ہے جس کا نتیجہ دین و آخرت میں تباہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے 'جو قوم ناپ تول میں کی کرتی ہے ' تو اس پر قبط سالی' سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر ویا جا تا ہے۔ (ابن ماجه 'نمبر ۳۰۱۹ کدکرہ الاکسانی فی الصحیحة نمبر ۲۰۱۱ من عدة طرق وله شواهد)

(۲) یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہولناک دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کاڈر نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے "کہ جس وقت رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گو پیننہ اللہ کا خوف اور قیامت کاؤر نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے "کہ جس وقت رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گور گئے تو پسینہ اللہ کا خوف اور قیامت کانوں تک پنچا ہوگا۔ (صحیح بنجادی تفسیر سورة المطففین) ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت والے دن سورج گلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کی مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا۔ (حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نجی مالیگر نے میل سے ذمین کی مسافت والا میل (حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نجی مالیگر نے میل سے ذمین کی مسافت والا میل

یقیناً برکاروں کا نامہ اعمال تیمین میں ہے۔ (ا)

کھے کیا معلوم تیمین کیا ہے؟ (۸)

(بی تو) لکھی ہوئی گناب ہے۔ (۹)

اس دن جھٹانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ (۱۰)

وجو جزاو سزاکے دن کو جھٹانے رہے۔ (۱۱)

اسے صرف وہی جھٹانا ہے جو حدسے آگے نکل جانے

والا (اور) گناہ گار ہو تا ہے۔ (۱۲)

جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کمہ

دیتا ہے کہ بید اگلوں کے افسانے ہیں۔ (۱۳)

یوں نہیں (۲) بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ

یوں نہیں (۲) بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ

سے زنگ (چڑھ گیا) ہے۔ (۱۳)

كُلْدَانَكِتْبِ الفُجَارِلَفِيْ سِجِّيْنِ ۞ وَمَا اَدُرلِكَ مَاسِجِيْنُ ۞ كِثْبُ مُوْفُورُ ۞ وَيُلُ يَوْمَهِنِ لِلْمُكُلِّدِيئِنَ ۞ الَّذِينَ يُكُلِّبُونَ بِيَوْمِ الرِّيْنِ ۞ وَمَا لَكُذِنُ مِنَ يُكَلِّبُونَ بِيَوْمِ الرِّيْنِ ۞

إذَا تُتُل عَلَيْهِ النُّهُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ شَ

كَلَابَلُ ٢٠٠ رَانَ عَلَى قُلُورِهِمُ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞

مراد لیا ہے یا وہ سلائی جس سے سرمہ آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے) پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پینے میں ہول گے 'میہ پیند کسی کے نخوں تک 'کسی کے گھٹنوں تک 'کسی کی کمر تک ہو گااور کسی کے لیے بیر لگام بنا ہوا ہو گا' یعنی اس کے منہ تک پیند ہو گا-(صحیح مسلم صفہ القیامة والدجنة 'باب فسی صفہ یوم القیامة)

- (۱) سِجِینٌ ، بعض کتے ہیں سِجٰنٌ (قیدخانہ) سے ہے 'مطلب ہے کہ قیدخانے کی طرح ایک نمایت ننگ مقام ہے اور بعض کتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے صے میں ایک جگہ ہے 'جمال کافروں ' ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں-اس لیے آگاہے" لکھی ہوئی کتاب" قرار دیا ہے-
- (۲) لینی اس کا گناہوں میں انہماک اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ کی آیات من کران پر غورو فکر کرنے کے بچائے' انہیں اگلوں کی کمانیاں بتلا تاہے۔
- (٣) لینی بیہ قرآن کمانیاں نہیں 'جیسا کہ کافر کہتے اور سجھتے ہیں۔ بلکہ بیہ اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے جو اس کے رسول پر جرائیل علیہ السلام امین کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔
- (٣) یعنی ان کے دل اس قرآن اور وی اللی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بردے پڑگئے ہیں اور وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں رَیْنٌ، گناہوں کی وہ سیابی ہے جو مسلسل ار تکاب گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ حدیث میں ہے" بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے' اگر وہ تو ہہ کر لیتا ہے تو وہ سیابی وور کردی جاتی ہے' اور اگر تو ہہ کے بجائے' گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیابی بڑھتی جاتی ہے' حتی کہ اس کے یورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رَیْنٌ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اس مدندی' بیاب تفسید سود ت

كُلْآ إِنْهُوْ عَنْ رَبِّهِمُ يَوْسَبِدٍ لَمَحُجُوبُونَ ١

ثُوَّالَكُ مُ لَصَالُوا الْبَحِيْمِ ﴿

كَلْآلِنَّ كِلْبُ الْأَثْرَارِ لَيْنَ عِلْمِيْنِيَ ۞ وَمَّا دُلْكُ مَا عِلَيْنُونَ ۞ كِنْكُ مَمْرُ قُوْرٌ ۞ يَشْهَدُ الْمُقَرِّ لَمُونَ ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ لِنِي نَفِيدٍ ۞ عَلَى الْأَرَزَ إِلِكِ يَنْظُلُونَ ۞ عَلَى الْأَرَزَ إِلِكِ يَنْظُلُونَ ۞ تَتَوْفُ فِنْ رُمُوْهِمْ نَفْرَةً النَّعِيدُ ۞

ؽؙۺؙڡۘٞۅؙؽؘڡؚڹؙڗؘڿؿؾٷؿٷٛۄ۞ٚ ڿؿؙۿؙ؋ڝۺڰ۠ٷڣؽؙڎٳڮؘڡؘڡؙڵؽؾۜٮؘٵڣؘڽ

ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوث میں رکھے جائیں گے۔ (۱۵)

پھر بیہ لوگ بالیقین جنم میں جھونکے جائیں گے-(۱۲) پھر کہہ دیا جائے گا کہ رسی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے-(۱۷)

یقیناً نقلیناً نیکو کارول کانامهٔ اعمال علیین میں ہے۔ (۱۸) تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ (۱۹)

(وہ تو) لکھی ہوئی کتاب ہے-(۲۰)

مقرب (فرشتے) اس کامشاہرہ کرتے ہیں۔ (۲۱) بقیبناً نیک لوگ (بری) نعمتوں میں ہوں گے۔ (۲۲) مسمریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ (۲۳)

تو ان کے چروں سے ہی نعمتوں کی ترو ہازگی پیچان لے گا۔<sup>(۳)</sup>(۲۴)

سیاوگ سربمبرخالص شراب بلائے جائیں گے۔ (۳) جس پر مشک کی مهر ہوگی اسبقت لے جانے والوں کو اس

المطففين ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الذنوب مسند أحمد ٢٩٤/١)

- (۱) ان کے بر عکس اہل ایمان رؤیت باری تعالی سے مشرف ہوں گے۔
- (۲) عِلْیِیْن ، عُلُوٌّ (بلندی) ہے ہے۔ یہ سِبِخِینٌ کے بر عکس'آسانوں میں یاجنت میں یاسد رہ المنتیٰ یا عرش کے پاس جگہ ہے جمال نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں 'جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔
- (٣) جس طرح دنیا میں خوش حال لوگوں کے چروں پر بالعموم تازگی اور شادابی ہوتی ہے جو ان آسائٹوں' سمولتوں اور دنیوی نعمتوں کی مظر ہوتی ہے جو انہیں فراوائی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس طرح اہل جنت پر اعزاز و بحریم اور نعمتوں کی جو ارزانی ہوگی' اس کے اثرات ان کے چروں پر بھی ظاہر ہوں گے' وہ اپنے حسن و جمال اور رونق و بہجت سے پیچان لیے جا کمیں گے کہ بیہ جنتی ہیں۔
- (٣) رَحِیْقٌ صاف 'شفاف اور خالص شراب کو کہتے ہیں جس میں کی چیزی آمیزش نہ ہو- مَخْتُومٌ (سربہ مهر)اس کے خالص پن کی مزید وضاحت کے لیے ہے 'بعض کے نزدیک یہ مخلوط کے معنی میں ہے ' یعنی شراب میں کستوری کی آمیزش ہو گی جس سے اس کا ذاکقہ دوبالا اور خوشبو مزید خوش کن اور راحت افزا ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں ' یہ ختم سے ہے۔

میں سبقت کرنی چاہیے۔ (۱۱) اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ (۲۲) (بعنی) وہ چشمہ جس کاپانی مقرب لوگ پئیں گے۔ (۲۸) گنگار لوگ ایمان والوں کی نہیں اڑایا کرتے تھے۔ (۲۳)

اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آلیں میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔ (۳۰)

اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹے تو دل گکیاں کرتے تھے۔ (۳۱)

اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ (بے راہ)

الْمُنَتَّذِفِسُوُنَ۞ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَشْنِيْوٍ۞ عَبْنَايَّشُرَبُ بِهَاالْتُقَرُّبُونَ۞

إِنَّ الَّذِينَ ٱجْوَمُواكَانُوْ امِنَ الَّذِينَ امْنُوْ الْمَفْوَالِيَفْحَكُونَ ﴿

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ٥

وَإِذَا انْقَلَبُوْلَالَىٰ آمُ لِمِحُ انْقَلَبُوُا فَكِمِينُ ۖ أَ

رَاذَارَاوَهُمْ قَالُوْا إِنَّ لَمُؤُلَّاءِ لَضَالْوُنَ ۞

یعنی اس کا آخری گھونٹ کتوری کا ہو گا۔ بعض خِتامٌ کے معنی خوشبو کرتے ہیں 'ایسی شراب جس کی خوشبو کتوری کی طرح ہو گی۔ (ابن کشر) حدیث میں بھی کی لفظ آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ''جس مومن نے کسی بیا ہے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا 'اللہ تعالی اسے قیامت والے دن الرَّحِیْقُ الْمَخْتُومُ پلائے گا' جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا 'اللہ تعالی اسے جنت کے پھل کھلائے گا' جس نے کسی ننگے مومن کو لباس بہنایا' اللہ تعالی اسے جنت کا مرمن کو لباس بہنایا' اللہ تعالی اسے جنت کا سبزلباس بہنائے گا'۔ (مند آجمہ 'سا/ ۱۳-۱۹)

- (۱) یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی یہ نعمیٰ حاصل ہوں۔ جیسے فرمایا ' ﴿ لِمِشْلِ هُذَا فَلْمُعْمِّلِ الْعَبِلُونَ ﴾ (الصافات ان)
- (۲) تسنینیم کے معنی بلندی کے ہیں- اونٹ کی کوہان 'جواس کے جسم سے بلند ہوتی ہے 'اسے سِنَامٌ کہتے ہیں- قبر کے اون کی کوہان 'جواس کے جسم سے بلند ہوتی ہے 'اسے سِنَامٌ کہتے ہیں۔ قبر کے اون کچا کرنے کو بھی تسنینے م الفہ الفہ و کی جو جنت کے بلائی علاقوں سے ایک چیشے کے ذریعے سے آئے گی۔ یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی۔
  - (٣) لینی انہیں حقیر جانتے ہوئے ان کااستہزا کرتے اور خداق اڑاتے تھے۔
- (۴) عَمْزٌ کے معنی ہوتے ہیں' ملکوں اور ابروک سے اشارہ کرنا۔ لینی ایک دو سرے کو اپنی بلکوں اور ابروک سے اشارہ کر کے ان کی تحقیراور ان کے ند ہب ہر طعن کرتے۔
- (۵) لیعنی اہل ایمان کا ذکر کرکے خوش ہوتے اور دل کگیاں کرتے دو سرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں لوٹے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی اور جو چاہتے وہ انہیں مل جاتا اس کے باوجو دانہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی تحقیراور ان پر حسد کرنے میں ہی مشغول رہے (ابن کیثر)

ہیں۔ (" (۳۳ ) ہیں۔ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ (" (۳۳ ) پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنمیں گے۔ (" (۳۴ ) تختوں پر ہیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ (۳۵ ) کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پالیا۔ (" )

## سور وَاشْقاق مَی ہے اور اس میں پیچیں آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مہوان نمایت رحم والاہے-جب آسان پیٹ جائے گا<sup>۔ (۵)</sup>(۱) اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا<sup>(۱)</sup> اور اس کے لائق وہ ہے <sup>(۲)</sup>(۲) وَمَآأَرُسِلُوۡاعَلَيۡهِمُ طِيۡظِيُنَ ۞ فَالْيُومُوالَّذِيۡنَ امۡنُوۡامِنَ الْكُفَّارِيَضُحَكُوْنَ ۞ عَلَى الْاَرۡآبِكِ يُنظُّرُونَ ۞ عَلَى الْاَرۡآبِكِ يُنظُّرُونَ ۞ عَلَ الْاِكْوَارُونَ الْكُفَّالُومَا كَانُوۡايَفَعَنُونَ ۞



#### 

إِذَا السَّمَا مُانْتَعْتُ أَنْ

وَآذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴾

- (۱) لیمنی اہل توحید' اہل شرک کی نظر میں اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گمراہ ہوتے ہیں۔ یمی صورت عال آج بھی ہے۔ گمراہ اپنے کو اہل حق اور اہل حق کو گمراہ باور کراتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک سراسر باطل فرقہ اپنے سواکسی کو مومن کہتا ہے اور نہ سجھتا ہے۔ هَذَاهَا اللهُ تَعَالَىٰ . . ۔
- . (۲) لیعنی بیه کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں کہ بیہ ہروفت مسلمانوں کے اعمال واحوال ہی دیکھتے اور ان بر ''بھرے کرتے رہیں' یعنی جب بیہ ان کے مکلف ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں۔
- (m) لینی جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنتے تھے ، قیامت والے دن یہ کافر اللہ کی گرفت میں ہوں گے ادر اہل ایمان ان پر ہنسی ہے۔ ان کو ہنسی اس بات پر آئے گی کہ یہ گمراہ ہونے کے باوجود جمیں گمراہ کہتے اور جم پر ہنتے تھے۔ آئ ان کو پنة چل گیا کہ گمراہ کون تھا؟ اور کون اس قابل تھا کہ اس کا استہز اکیا جائے۔
  - (٣) فُوِّبَ بمعنى أُنِيْبَ 'بدله دے ديے گئے 'لين كياكافرول كو' جو كھ وہ كرتے تھے'اس كابدله دے ويا كيا ہے-
    - (۵) لیعن جب قیامت برپاہوگی۔
    - (٢) ليني الله اس كوي كانو تكم دے كا اسے سے گااور اطاعت كرے گا-
- (2) لیتی اس کے میں لائق ہے کہ سے اور اطاعت کرے' اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے ماتحت ہیں-اس کے تھم سے سرتابی کرنے کی کس کو مجال ہو سکتی ہے؟

اور جب زمین ( تھینج کر) پھیلادی جائے گی۔ (") اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ (۲)

۔ اور اپنے رب کے عظم پر کان لگائے گی (۳) لائق وہ ہے۔(۵)

اے انسان! تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ (۳)

تو (اس وقت) جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا-(2) اس کاحماب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا-(۸) وَ إِذَا الْأَرْضُ مُكَّتُ ﴿

وَالْقَتُمَافِيْهَاوَتَخَلَّتُ۞

وَاذِنْتُ لِرَيِّهَاوَكُفَّتْ ٥

يَايُهُا الْإِنْمَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَّى رَبِّكَ كُدُحًا فَمُلْتِيهِ ﴿

فَأَمَّا مَنُ أَوْ إِن كِتْبَهُ بِيَدِيْنِهِ ٥

فَمَوْتَ يُحَاسَبُ حِمَابًا يُعِيدُوا ٥

<sup>(</sup>۱) لینی اس کے طول و عرض میں مزید و صعت کر دی جائے گی۔ یا بیہ مطلب ہے کہ اس پر جو بھاڑ وغیرہ ہیں 'سب کو ریزہ ریزہ کرکے زمین کو صاف اور ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا۔ اس میں کوئی او چچ پنج نہیں رہے گی۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اس میں جو مردے دفن ہیں ' سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے جو خزائے اس کے بطن میں موجود ہیں 'وہ انہیں ظاہر کردے گی' اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔

<sup>(</sup>m) لین القااور تعلی کا جو تھم اے دیا جائے گا'وہ اس کے مطابق عمل کرے گی۔

<sup>(</sup>۵) آسان حساب میہ ہے کہ مومن کا اعمال نامہ پیش ہوگا۔ اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی 'پھراللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں معاف فرمادے گا۔ حضرت عائشہ السیسی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میں گئی ہیں کہ رسول اللہ میں گئی ہیں کہ رسول اللہ میں گئی ہیں کہ رسول اللہ میں فرمایا 'جس حساب لیا گیاوہ ہلاک ہوگیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! اللہ جھے آپ پر قربان کرے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا 'جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا' اس کا حساب آسان ہوگا'۔ (مطلب حضرت عائشہ السیسیسی کی کہ ہوگا کین وہ ہلاکت سے دو چار نہیں ہوگا) آپ میں گئی ہے فیضاحت فرمائی "یہ تو بیشی ہے۔ (یعنی مومن کے ساتھ معالمہ حساب کا نہیں ہوگا کیک سر سری سی پیش ہوگی) مومن رب کے سامنے پیش کیے جا کیں گئی 'جس کا مناقشہ

اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوث آئے گا۔ (۹)
ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ویا
قو وہ موت کو بلانے گئے گا۔ (۱)
اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں واغل ہو گا۔ (۱۱)
یہ شخص اپنے متعلقین میں (ونیامیں) خوش تھا۔ (۱۳)
اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوث کر ہی نہ جائے گا۔ (۱۳)
جائے گا۔ (۱۳)
کیوں نہیں (۵) علائکہ اس کا رب اسے بخوبی و کیم رہا
تھا۔ (۱۵)

وَّيَنَعَلِكِ إِلَّى اَهُلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَامَّامَنُ أَوْقَ كِلْلَهُ وَرَاءَ ظَهُرٍهُ ۞

> فَتَوْفَ يَدُعُوانَّكُورًا ﴿ وَيَصْلَ سَعِيْرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِئَ آهُـلِهِ مَسْرُورًا ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَنْ يَنْ خُورً ﴿

بَلَي الله الله كان يه بَصِيرًا ٥

فَلَا اُقُسِمُ بِإِللَّهُ فَقِي اللَّهِ

ہوالین پوچھ کچھ ہوئی وہاراگیا"-(صحیح البخاری تفسیرسودة انشقاق) ایک اور روایت پس حفرت عائشہ اللی علی استفال اللہ میراحاب آسان فرماتی ہیں۔ نبی مل اللہ اللہ میراحاب آسان فرماتی ہیں۔ نبی مل اللہ میراحاب آسان فرماتی نمازے فراغت کے بعد میں نے پوچھا حسابًا یسینرا (آسان حساب) کاکیامطلب ہے؟ آپ مل اللہ میراحات فرمایا اللہ تعالی اس کاعمال نامہ وکھے گاور پھراسے معاف فرمادے گا.....(صند آحد ۴/۲۸)

- (۱) لینی جواس کے گھروالوں میں سے جنتی ہوں گے- مااس سے مرادوہ حور عین اور ولدان ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے-
  - (۲) ثُبُورًا ہلاکت 'خسارہ- یعنی وہ چینچے گا' پکارے گا' وادیلا کرے گاکہ میں تو مارا گیا' ہلاک ہو گیا۔
    - (٣) لینی دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھر والوں کے در میان بڑا خوش تھا۔
- (٣) يه اس كے خوش ہونے كى علت ہے يعنى آخرت پر اس كاعقيدہ بى نہيں تھا حود كے معنى ہيں 'لوئنا جس طرح نبى صلى الله عليه وسلم كى وعا ہے اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَورِ بَعْدَ الْكُورِ (صحيح مسلم اللحج باب مايقول إذاركب إلى سفر الحج وغيره - تومذى ابن ماجه) مسلم ميں بعد الكون ہے - مطلب ہے ""اس بات سے ميں پناه ما نگا ہوں كہ ايمان كے بعد كفر اطاعت كے بعد معصيت يا خير كے بعد شركى طرف لوثوں" -
- (۵) ایک ترجمہ اس کامیہ بھی ہے کہ میہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میہ نہ لوٹے اور دوبارہ زندہ نہ ہو'یا بکلی' کیول نہیں' میہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا-
  - (١) ليني اس سے اس كاكوئى عمل مخفى نهيں تھا-
- (2) شَفَقُ اس سرخی کو کتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاکا وقت شردع ہونے

اور اس کی جمع کردہ (ا) چیزوں کی قتم - (۱۱)
اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہو جاتا ہے - (۱۸)
یقیناتم ایک حالت سے دو سمری حالت پر بہنچو گے - (۱۹)
انسیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے - (۱۹)
اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں
کرتے - (۱۲)
بلکہ جنہوں نے کفر کیاوہ جھٹلا رہے ہیں - (۲۲)
اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے
ہیں - (۱۳)
ہیں المناک عذابوں کی خوشخری سنا دو - (۲۳)
ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شار اور نہ
ہونے والا اجر ہے - (۲۵)

سورہ بروج کی ہے اور اس میں بائیس آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہول اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مرمان نمایت رحم والا ہے۔ وَالْكِيْلِ وَمَا وَسَقَىٰ ۗ وَالْعَمَرِاذَاالْثَنَقَ صُ

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًاعَنَ طَبَقٍ ٥

فَمَا لَهُ وَلَائِؤُمِنُونَ ﴿

وَإِذَا قُرِينَ عَلَيْهِمُ الْعُنِّ انُ لِايَعِدُونَ ﴿

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْكَذِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿

فَبَيْتِرُهُمُ بِعَذَابِ لِلنِّهِ ۞ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُوَّا وَعَبِلُوا الطّٰلِحٰتِ لَهُمُ اَجْرُعُيُّرُمَنُونَ۞



تک رہتی ہے۔

- (۱) اندھیرا ہوتے ہی ہر چیزاپنے مادی اور مسکن کی طرف جمع اور سمٹ آتی ہے بیعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔
  - (٢) إِذَا اتَّسَقَ كَ معنى بين 'جبوه كمل بوجائے جيسے وہ تيرهويں كى رات سے سولھويں تاريخ كى رات تك رہتا ہے-
- (۳) طَبَقٌ کے اصل معنی شدت کے ہیں۔ یہاں مراد وہ شدا کد ہیں جو قیامت والے دن واقع ہوں گے۔ یعنی اس روز ایک سے بڑھ کرایک حالت طاری ہوگی- (فتع المباری 'تفسیر سورۃ انشقاق) یہ جواب قتم ہے۔
  - (٣) احادیث سے یمال نبی صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام کاسجده کرنا ثابت ہے۔
    - (۵) لعنی ایمان لانے کے بجائے جھٹلاتے ہیں۔
    - (٢) ليعني تكذيب كيا جوافعال وه چھپ كركرتے ہيں۔
  - 🖈 نبي صلى الله عليه وسلم ظهراور عصريين سورة والطارق اور سورة البروج پڑھتے تھے- (المترملذي)

برجوں والے آسمان کی قتم! (۱)
وعدہ کیے ہوئے دن کی قتم! (۲)
حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قتم! (۳)
(که) خند قوں والے ہلاک کیے گئے۔ (۳)
وہ ایک آگ تھی ایند ھن والی۔ (۵)
جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ (۲)
اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دکھے رہے تھے۔ (۷)
یہ لوگ ان مسلمانوں (کے کسی اور گناہ کا) بدلہ نہیں لے یہ لوگ ان مسلمانوں (کے کسی اور گناہ کا) بدلہ نہیں لے دہے تھے 'سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ (۵)

وَالسَّمَا ۗ ذَاتِ الْبُرُوْمِ ﴿ وَالْبَوْرِ الْمُوَعُوْدِ ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشَهُودٍ ﴿ فَتِلَ اَصْعَابُ الْاُخْدُودِ ﴿ الشَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذْهُمْ عَلَيْهَا فَعُودٌ ﴿ إِذْهُ وَعَلَيْهَا فَعُودٌ ﴿ وَهُمُ عَلَيْهَا فَعُودٌ ﴿

وَمَانَقَتُهُ وَامِنْهُ وَإِلَّا أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ٥

(۱) بُرُوج بَّ بُزجٌ محل کی جَع ہے۔ بُزجٌ کے اصل معنی بین ظہور۔ یہ کواکب کی منزلیں بیں جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے۔ ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کما جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھئے 'الفرقان' ۲۱ کا عاشیہ۔ بعض نے بروج سے مراد ستارے لیے ہیں۔ لیعنی ستارے والے آسمان کی قتم۔ بعض کے نزدیک اس سے آسمان کے دروازے یا جاند کی منزلیں مراد ہیں۔ (فتح القدیر)

- (٢) اس سے مراد بالاتفاق قیامت کاون ہے۔
- (٣) شَاهِدِ اور مَشْهُودِ کی تفیر میں بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے احادیث و آثار کی بنیاد پر کماہے کہ شاہد سے مراد جعد کا دن ہے' اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہو گاہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ اور مشہود سے عرفے (و ذوالحجہ) کا دن ہے جمال لوگ ج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔
- (٣) لینی جن لوگوں نے خند قبی کھود کراس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا'ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے' قُتلَ بمعنی لُعنَ
- (۵) النَّارِ، آلأَ خدُودِ سے بدل اشتمال ہے ذَاتِ الْوَقُودِ النَّارِ كَى صفت ہے ۔ لِعنى يد خدر قيس كيا تھيں؟ ايند هن والى آگ تھيں 'جو ابل ايمان كو اس ميں جھو نكنے كے ليے وہكائى گئى تھى۔
  - (٢) كافرياد شاه يا اسكے كارندے "آگ كے كنارے بيٹھے اہل ايمان كے جلنے كاتماشاد مكھ رہے تھے 'جيساكہ اگلي آيت ميں ہے-
- (2) لیعنی ان لوگوں کا جرم 'جنہیں آگ میں جھو نکا جا رہا تھا' یہ تھا کہ وہ اللہ غالب پر ایمان لے آئے تھے۔اس واقعے کی تفصیل جو صحیح احادیث سے جابت ہے 'مخضرا اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

جس کے لیے آسان و زمین کا ملک ہے۔اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہرچیز۔(۹)

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ شَهِينًا ۚ ۞

واقعه اصحاب الاخدود:

گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا' جب وہ کاہن بو ڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جھے ایک ذمین لڑ کا دو' جے میں بیہ علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھد ار لڑ کا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راتے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا' یہ لڑ کا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتااور اس کی باتیں سنتا' جو اسے اچھی لگتیں- اس طرح سلسلہ جاتا رہا۔ ایک مرتبہ بیہ لڑکاجا رہا تھا کہ راہتے میں ایک بہت بڑے جانور (شمریا سانپ وغیرہ) نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا' آج میں پیۃ کر ہا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب؟ اس نے ایک پھر پکڑا اور کہا''اے الله 'اگر راہب کامعالمہ 'تیرے نزدیک جادوگر کے معالمے ہے بهتراور پیندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے ' ماکہ لوگوں كى آمدورفت جارى مو جائے"- يد كمدكراس نے پھر مارا اور وہ جانور مركيا- لڑكے نے جاكريد واقعہ رابب كو بتلايا-راہب نے کما' بیٹے! اب تم فعنل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمهاری آ زمائش شروع ہونے والی ہے- لیکن اس دور ابتلا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ یہ لڑکا مادر زاد اندھے' برص اور دیگر بعض بیار یوں کا علاج بھی کر یا تھا۔ لیکن ایمان باللہ کی شرط پر' اس شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینامصاحب کی آنکھیں بھی' اللہ سے دعاکر کے صبحے کر دیں۔ یہ لڑ کا یمی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤگے تو میں اللہ سے دعا کروں گا'وہ شفاعطا فرمادے گا' چنانچہ اس کی دعاسے اللہ شفایاب فرما دیتا- میہ خبر باوشاہ تک بھی پینچی تو وہ بہت پریشان ہوا' بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کما کہ اسے بہاڑ کی چوٹی پر لے جاکر نیچے پھینک دو' اس نے اللہ سے دعا کی' پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی' جس سے وہ سب گر کر مرگئے اور اللہ نے اسے بچالیا۔ بادشاہ نے اسے دو سرے آدمیوں کے سپرد کر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھاکر سمندر کے پچ میں لے جاکراہے پھینک دو' وہاں بھی اس کی دعاہے کشتی الٹ گئی' جس سے وہ سب غرق ہو كت اوريد في كيا- اس لرك نے بادشاہ سے كما اگر تو مجھ بلاك كرنا چاہتا ہے تواس كا طريقہ يہ ہے كه ايك كلے ميدان میں لوگوں کو جمع کرو اور دبیسم اللہ رَبِ الْغُلامِ ، کم کر مجھے تیر مار - بادشاہ نے ایا بی کیا ، جس سے وہ اڑکا مرگیا لیکن سارے لوگ پکار اٹھے 'کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے خند قیں کھدوا کیں اور اس میں آگ جلوائی اور تھم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے 'اس کو آگ میں پھینک دو- اس طرح المان دار آتے رہے ادر آگ کے حوالے ہوتے رہے ، حتی کہ ایک عورت آئی ، جس کے ساتھ ایک بچہ تھا ، وہ ذرا تَصْمُى ' تو بچہ بول بڑا' امال ' صبركر' تو حق پر ہے"- (صحيح مسلم ' ملخصاً ' كتاب الزهد والوقاق 'باب قصة أصحاب الأخدود) امام ابن كيرن اور بحى بعض واقعات نقل كيه بين جواس سے مخلف بين اور كما ب مكن ب اس فتم كے متعدد واقعات مختلف جگهول پر ہوئے ہول- (تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن كثیر)

رِیَّهُ مِیْتُوبُوا بیشک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر تو بہ (بھی) نہ کی تو ان کے لیے جنم کاعذاب ہے اور جلنے کاعذاب ہے۔ (۱۰)

بیشک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یمی بردی کامیابی ہے۔(۱۱)

یفیناً تیرے رب کی پکڑ بردی سخت ہے۔ (۱۲)

وئی کیلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وئی دوبارہ پیدا کرے گا۔(۱۳)

وہ بڑا بخشش کرنے والااور بہت محبت کرنے والاہے-(۱۳) عرش کامالک عظمت والاہے- <sup>(۱۳)</sup> جو چاہے اسے کر گزرنے والاہے- <sup>(۱۳)</sup> إِنَّ الَّذِينُ فَتَتُواالنِّوُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُوَّرَهُ يُتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَاكِ جَهَلَمُ وَلَهُمْ عَذَاكِ الْمَرِيقِ ۞

إِنَّ الَّذِيُنَ الْمُنُواوَعَمِلُواالطّياطِ لَهُمُ جَنَّتُ تَجُرِئُ مِنُ عَجْمَا الطّياطِ لَهُمُ جَنَّتُ تَجُرِئُ مِنُ عَجْمَا الْأَنْفُرُ وَلِكَ الْفَوْرُ الْكَيسِيْرُ شَ

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ كَثَيْدِيُدٌ ﴿ اِنَّهُ هُوَيُنِيْدِئُ وَيُعِيْدُ ﴿

> وَهُوَالْغَغُوْرُالُودُوُدُ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ۞ فَعَالِ ُلِمَا يُرِيْدُ۞

- (۱) لیمنی جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت پر آئے جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے اور اس کے مکموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو پھراس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچاسکتا۔
- (۲) کیمنی وہی اپی قوت اور قدرت کالمہ ہے پہلی مرتبہ پیدا کر تا ہے اور پھر قیامت والے دن دوبارہ انہیں ای طرح پیدا فرمائے گا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔
- (٣) لینی تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے اور عرش ' جو سب سے اوپر ہے ' وہ اس کا متعقر ہے جیسا کہ صحابہ و آبھین اور محدثین کا عقیدہ ہے۔ الممجینید صاحب فضل و کرم۔ یہ مرفوع اس لیے ہے کہ یہ ذور لینی رب کی صفت ہے ' عرش کی صفت تنگیم کر کے اسے مجرور پڑھتے ہیں۔ معناً دونوں صحیح ہیں۔ (ابن کیش )
- (٣) لیعنی وہ جو چاہے 'کر گزر تا ہے'اس کے عکم اور مثیت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہی ہے۔ حضرت ابو بکرصدیق بولٹے سے ان کے مرض الموت میں کسی نے پوچھا'

کیا کی طبیب نے آپ کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا' ہاں۔ پوچھا' اس نے کیا کما؟ فرمایا' اس نے کما ہے' إِنِّي فَعَالٌ لِّمَا أُدِیْدُ مِن جو چاہوں کروں' میرے معالمے میں کوئی دخل دینے والا نہیں۔ (ابن کشر) مطلب سے تھا کہ معالمہ اب طبیبوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا' میرا آخری وقت آگیا ہے اور اللہ ہی اب میرا طبیب ہے' جس کی مشیت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔

نحقیے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے؟ (۱) (یعنی) فرعون اور ثمود کی- (۱۸) (یچھ نہیں) بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں- (۱۹) اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے- (۱) بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا- (۲۱) لوح محفوظ میں (لکھا ہوا)۔ (۳۳)

سور ہُ طارق کمی ہے اور اس میں سترہ آیتیں ہیں-

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهان نمايت رحم والاہے-

قتم ہے آسان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی-(ا)

تخفی معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ (۲) هَلُ التَّلَكَ حَدِيثُ الْجُنُوْدِ ﴿ فِرْعُوْنَ وَنَعُمُوْدُ ۞ بَلِ الَّذِيثِيَ كَمَّرُوْافِئَ تُلْذِيْنٍ ۞ وَاللّهُ مِنْ وَرَاّيِهِمْ أَعِيْدًا ۞

> ؠؘڶؙۿۅؘؿؙۯٵؽ۠ۼؚٙؽڽؙ۞ٚ ۣڣ۬ڵؘٷڿ؆ڡٞؿؙۏڂۣڞٛ

#### ٩

#### بم إلله الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءُ وَالطَّادِقِ لَّ

وَمَا اَدُرُدِكَ مَا الطَّادِقُ ﴿

- (۱) کینی ان پر جب میراعذاب آیا اور میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا' جے کوئی ٹال نہیں سکا۔
  - (٢) يه ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ أَعْدِينًا ﴾ ي كا أبات اور اس كي تأكيد ب-
- (۳) کینی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے 'جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں' اللہ تعالیٰ حسب ضرورت واقتضااسے نازل فرما آہے۔

﴿ حضرت خالد عدوانی بوالتی کست میں کہ میں نے رسول اللہ مان اللہ مان اللہ اللہ علیہ کان یا لا تھی کے سارے پر کھڑے دیکھا' آپ میرے پاس مدوحاصل کرنے آئے تھے 'میں نے وہاں آپ سے سورة الطارق سیٰ 'میں نے اسے یاد کر لیا درال حالیکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ پھر جھے اللہ نے اسلام سے نواز دیا اور اسلام کی حالت میں میں نے اسے پڑھا۔ (مند اُحمہ' ۴ / ۳۳۵۔ جمع الزوائمہ' کے / ۱۳۳۱) حضرت معاذ بوالتی سے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورة بقرة اور نساعی نام پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فرمایا' تو لوگوں کو فقتے میں ڈالٹا ہے؟ تھے کی کافی تھا کہ وَالسَّماءِ وَالسَّماءِ وَالسَّماءِ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فرمایا' تو لوگوں کو نفتے میں ڈالٹا ہے؟ تھے کی کافی تھا کہ وَالسَّماءِ وَالسَّماءِ اللہ اللہ اللہ علیہ وراس جیسی سورتیں پڑھتا۔ (مساقی 'کتاب الافتتاح' باب القواء و فی المعوب)

وہ روشن ستارہ ہے۔ (''(m')
کوئی ایسانہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ ('')
انسان کو دیکھناچا ہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیاہے۔(۵)
وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ("')
جو پیٹھ اور سینے کے در میان سے نکلتا ہے۔ ("')
بٹک وہ اسے بھیرلانے پریقینا قدرت رکھنے والاہے۔ (۵)
بٹک وہ اسے بھیرلانے پریقینا قدرت رکھنے والاہے۔ (۵)
بٹ دن ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار۔ (۱)

النَّجُوُ الثَّاوَ ﴾ ﴿
إِنْ كُنُ نَفْسٍ لَكَا عَكِيهَا حَافِظًا ﴿
فَلْيَنْظُو الْإِنْسَانُ مِعَوْخُكَ ۞
خُلِقَ مِنْ ظَآهِ دَافْقٍ ۞
يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالثَّرَآلِبِ ۞
إِنَّهُ عَلْ رَجْعِهُ لَقَادِدٌ ۞
يَوْمَرُسُمُ لَى التَسَرَآلِ وَ ۞
فَمَالَهُ مِنْ فَقَوْةً وَلَا نَاصِم ۞

- (۱) طارق سے کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے واضح کر دیا۔ روشن ستارہ-طَارِقٌ طُرُوقٌ سے ہے جس کے لغوی معنی کھنکھٹانے کے ہیں 'لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعال ہو تا ہے۔ ستاروں کو بھی طارق اسی لیے کہا ہے کہ یہ دن کو چھپ جاتے اور رات کو نمودار ہوتے ہیں۔
- (۲) لیعنی ہرنفس پراللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جواس کے ایٹھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ' میہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں' جیسا کہ سور ہ رعد کی آیت نمبر-ااسے معلوم ہو تا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں' جس طرح قول و فعل لکھنے والے ہوتے ہیں۔
- (۳) کینی منی سے' جو قضائے شہوت کے بعد زور سے نگلتی ہے۔ یمی قطرۂ آب(منی) رحم عورت میں جاکر'اگر اللہ کا حکم ہو تاہے تو' حمل کاباعث بنتا ہے۔
- (۳) کماجا تاہے کہ پیٹے 'مرد کی اور سینہ عورت کا'ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کما کہ یہ دونوں مل کرایک ہی بن جاتاہے · تَرَائِبُ ، تَرِیْبَةٌ کی جمع ہے 'سینے کاوہ حصہ جوہار پیننے کی جگہ ہے۔
- (۵) لیمنی انسان کے مرنے کے بعد 'اسے دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے۔ بعض کے نزدیک اس کامطلب ہے کہ دہ اس قطرہ آب کو دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوثانے کی قدرت رکھتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا۔ پہلے مفہوم کو امام شو کانی اور امام ابن جریر طبری نے زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔
- (۲) لینی فلاہر ہو جائیں گے 'کیوں کہ ان پر جزاو سزا ہوگی- بلکہ حدیث میں آتا ہے " ہرغدر (بدعمدی) کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کی غداری ہے "- (صحیح بحادی ' کتاب البحزیة' باب إلیم المعادر للبر والفاجر- مسلم' کتاب البحهاد' باب تبحریم المعندن مطلب یہ ہے کہ وہال کی کاکوئی عمل مخفی نہیں رہے گا۔
- (4) لین خود انسان کے پاس اتن قوت ہو گی کہ وہ اللہ کے عذاب سے چے جائے 'نہ کسی اور طرف سے اس کو کوئی ایسا

بارش والے آسان کی قتم! (۱۱)
اور پھٹنے والی زمین کی قتم! (۱۳)
بیشک میہ (قرآن) البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام
ہے۔ (۳۳)
میر بنسی کی (اور بے فائدہ) بات نہیں۔ (۳۳)
البتہ کافرواؤ گھات میں ہیں۔ (۵۵)
البتہ کافرواؤ گھات میں ہیں۔ (۵۵)
اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ (۲۱)
و کافروں کو مہلت دے (۵) انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دے۔ (۱۷)

وَالشَّمَا ۗ وَاتِ الرَّجُعِ ۞ وَالْاَرُمُ ضِ ذَاتِ الصَّدُعِ ۞ إِنَّهُ لَقَوُلُ فَصُلُ ۞

وَمَاهُرَ بِالْهَزُلِ ۞ إِنْهُمُ يَكِيدُهُ وَنَ كَيْدًا ۞ وَكِيدُهُ كِيدُهُ فَهَا إِلَيْهُ كَيْدُهُ اَ۞ فَهَا إِلَيْهُ لَكِنْمِ الْنَافِرِ مِنْنَ اَمْهِا لَهُمُ وُدُورُيْدًا ۞

مددگار مل سکے گاجواسے اللہ کے عذاب سے بچاسکے۔

(۱) رَجْعٌ کے لغوی معنی ہیں 'لوٹنا پلٹنا۔ بارش بھی بار بار اور پلٹ بلٹ کر ہوتی ہے 'اس لیے بارش کو رَجْعٌ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ باول 'سمند رول سے ہی پانی لیتا ہے اور پھروہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے 'اس لیے بارش کو رَجْعٌ کہتے تھے ٹاکہ وہ بار بار ہوتی رہے۔(فتح القدیر)

- (۲) کینی زمین پھٹی ہے تو اس سے بودا باہر نکلتا ہے ' زمین پھٹی ہے تو چشمہ جاری ہو جا یا ہے اور اسی طرح ایک دن آئے گاکہ زمین پھٹے گی' سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔اس لیے زمین کو پھٹنے والی اور شگاف والی کما۔
  - (٣) يد جواب فتم ب اليني كھول كربيان كرنے والا ب جس سے حق اور باطل دونوں واضح مو جاتے ميں-
- (٣) لیعنی کھیل کود اور نداق والی چیز نہیں ہے ' هَزْ لُهُ ، جِدٌّ (قصد وارادہ) کی ضد ہے ۔ یعنی ایک واضح مقصد کی حال کتاب ہے 'لهوولعب کی طرح بے مقصد نہیں ہے۔
- (۵) لینی نبی صلی الله علیه وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں 'اس کو ناکام کرنے کے لیے ساز شیں کرتے ہیں 'یا نبی صلی الله علیه وسلم کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور منہ پر ایسی ہاتیں کرتے ہیں کہ دل میں اس کے برعکس ہو تاہے۔
- (۲) لیعنی میں ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہوں' میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں یا ان کی چالوں کا تو ژکر رہا ہوں- کینڈ' خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں' جو برے مقصد کے لیے ہو تو بری ہے اور مقصد نیک ہو تو بری نہیں۔
- () یعنی ان کے لیے تعمیل عذاب کا سوال نہ کر' بلکہ انہیں کچھ مملت دے دے رُوَیْدُا: قَلِیْلاً یا قَرِیْبَا یہ اممال و استدراج بھی کافروں کے حق میں اللہ کی طرف سے ایک کید کی صورت ہے جیسے فرمایا ﴿ سَنَسْتَدُرُوجُهُمُ مِّنْ حَیْثُ لَاَبَعْلَمُونُ \* حَالَیْكِ لَهُ مُرَّاتُ كُنْدِیْ مَیْبِیْ کُھورافُ ۱۸۲-۱۸۸)

  \* وَالْمِیْلُ لَهُ مُرِّاتُ كُنْدِیْ مَیْبِیْ کُھ الْاَعُوافُ ۱۸۲-۱۸۸)

# سورة اعلى عى إوراس من اليس آيس بي-

شروع كرتا بول الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والاہے-

اینی بهت بی بلند الله کے نام کی پاکیزگی بیان کر- (۱) (۱) جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا- (۲) اور جس نے (ٹھیک ٹھاک) اندازہ کیا اور پھر راہ رکھائی۔ (۳)

اور جس نے بازہ گھاس پیدا کی۔ <sup>(۳)</sup> (۳) پھراس نے اس کو (سکھا کر) سیاہ کو ٹرا کر دیا۔ <sup>(۵)</sup> ہم تجھے پڑھا کیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ <sup>(۱)</sup> (۲)

# ٤

## بِسُـــــجِ اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِيثِوِ )

سَتِيراسُورَتِكِ الْأَعْلَ ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَعَوْى ﴿ وَالَّذِي تَتَدَرُ فَهَالِي ﴿

وَالَّذِيِّ اَخْرَجَ الْمَرَّعِي ۞ فَجَمَلُهُ غُلَّاءً الْحُوى ۞ سَمُغُرِّ الْكَ فَلاَتَنْسَى ۞

☆- رسول الله صلی الله علیه وسلم بیه سورت اور سورة الغاشیه عیدین اور جعه کی نماز میں پڑھاکرتے تھے- اسی طرح و تر کی پہلی رکعت میں سورة الاعلیٰ ' دو سری میں سورة الکافرون اور تیسری میں سور ا اغلاص پڑھتے تھے-

حضرت معاذبن پٹنز کوجن سور تول کے پڑھنے کی تلقین کی تھی 'انمیں ایک بیہ بھی تھی (صحاح میں بیہ ساری تفصیل موجود ہے) (۱) لینن الیں چیزوں سے اللہ کی پاکیز گی جو اس کے لائق نہیں ہے - حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے

جواب من روها كرت ته سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَىٰ (مسند أَحمد ١/٢٣٢- أبوداود كتاب الصلوة باب الدعاء في

الصلوة وقال الألباني صحيح)

- (٣) ديكھتے سورة الانفطار كاحاشيہ نمبر۔ ٢
- (۳) گیخی نیکی اور بدی کی- ای طرح ضروریات زندگی کی- بیه بدایت حیوانات کو بھی عطا فرمائی- فَدَدٌ کامفهوم ہے'اشیا کی جنسوں' ان کی انواع و صفات اور خصوصیات کا اندازہ فرما کر انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرما دی ٹاکہ انسان ان سے استفادہ کرسکے-
  - (۴) جے جانور چرتے ہیں۔
- (۵) گھاس خٹک ہو جائے تواسے غُفَآءً کہتے ہیں اُخوی ساہ کردیا۔ لینی نازہ اور شاداب گھاس کو ہم سکھا کر ساہ کو ڑا بھی کردیتے ہیں۔
- (۱) حضرت جبرائیل علیہ السلام وی لے کر آتے تو آپ اسے جلدی جلدی پڑھتے ٹاکہ بھول نہ جائے- اللہ تعالیٰ نے فرمایا' اس طرح جلدی نہ کریں- نازل شدہ وجی ہم آپ کو پڑھوا کمیں گے یعنی آپ کی زبان پر جاری کردیں گے' پس آپ اے بھولیں گے نہیں- گرجے اللہ چاہے گا' کیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا' اس لیے آپ کو سب کچھ یا دہی رہا- بعض نے کہا

مر جو کچھ اللہ چاہے۔ وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ (ا) (ے) ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کردیں گے۔ (۱) تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ وے۔ (۱) ورے والاتو نصیحت لے گا۔ (۱) وہاں) بد بخت اس ہے گریز کرے گا۔ (۱۱) جو بزی آگ میں جائے گا۔ (۱۱) جمال پھرنہ وہ مرے گانہ جیے گا' (۱)

إلامَاشَآءَاللهُ إِنَّهُ يَعُلَوُالْجَهُرَوَمَا يَعْعَلَى ٥

وَئُيَيِّرُكُ لِلْمُثْمُرِى ۞ فَذَكِّرُ إِنَّ نَعْمَتِالَدِّكُرُى۞

سَيَكُ كُوْ مَنْ يَتُشْلَى ﴿ وَيَشَهُنَّهُمُ الْأَشْقَى ﴿ الَّذِي كُنِصُلَ الطَّارَ الكَّلْمِرِي ﴿ وَلَذِي كُنِهُونُ فِي الطَّارَ الكَلْمِرِي ﴿

كه اس كامفهوم ہے كه جن كوالله منسوخ كرنا چاہے گاوہ آپ كو بھلوا دے گا- (فتح القدير)

(۱) یہ عام ہے' جمر قرآن کاوہ حصہ بھی ہے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرلیں' اور جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے' وہ مخفی ہے۔ اس طرح جمراونچی آواز سے پڑھے' خفی پست آواز سے پڑھے۔ خفی' چھپ کرعمل کرے اور جمر ظاہر' ان سب کواللہ جانتا ہے۔

- (۲) یہ بھی عام ہے 'مثلاً ہم آپ پر وحی آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہو گا۔ ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے 'ہم آپ کے لیے ایسے افعال و اقوال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو اور ہم آپکے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے 'جو سل 'متقتم اور معتدل ہوگی 'جس میں کوئی کجی 'عمراور تنگی نہیں ہوگی۔
- (۳) یعنی وعظ و نصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہوگی- میہ وعظ و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرما دیا- (ابن کثیر) امام شو کانی کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں' چاہے فائدہ دے یا نہ دے۔ کیونکہ انذار و تبلیغ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی- یعنی آؤ اَجَ مَنْفَعْ یہاں محذوف ہے-
- (م) لیعنی آپ کی تھیجت سے وہ بھینا عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو گا' ان میں خشیت اللی اور اپنی اصلاح کاجذبہ مزید قوی ہو جائے گا-
- (۱) ان کے برعکس جولوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھکتنے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہ گئے ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ ایک طرح کی موت دے دے گا۔ حتیٰ کہ وہ آگ میں جل کر کو کلہ ہو جا کیں گے ' پھراللہ تعالیٰ انہیا وغیرہ کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل میں نکالے گا' ان کو جنت کی نسر میں ڈالا جائے گا' جنتی بھی ان پریانی ڈالیں گے' جس سے وہ

رٹا رہے گا)۔(۱۳۳) بیشک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا۔ (۱۳) اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز رپڑھتارہا۔(۱۵) لکین تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔(۱۲) اور آخرت بہت بہتراور بہت بقاوالی ہے۔ (۱۲) بیر ہاتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔(۱۸) ریعنی) ابراہیم اور موٹی کی کتابوں میں۔(۱۸)

سورہ عاشیہ کی ہے اور اس میں چیبیس آیتیں ہیں۔
شروع کر تا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بردا مهران
نمایت رحم والاہے۔
کیا تھے بھی چھپالینے والی (قیامت) کی خبر پنچی ہے۔
(۱)
اس دن بہت سے چبرے ذلیل ہوں گے۔
(۳)
(اور) محنت کرنے والے تھے ہوئے ہوں گے۔
(۳)

قَدُآفَلَوَمَنْ تَوَكَّىٰ ۞ وَذَكَرَاسُهَ رَبِّهٍ فَصَلَىٰ ۞

بَلُ تُؤْثِرُونَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا ﴿
وَالَّذِهِرَةُ خَيْرُقُو اَبْغِي ﴿
وَالَّذِهِرَةُ خَيْرُتُو الْعُصُونِ الْأَوْلِي ﴿
اِنَّ لِهُمَّ الْفِي الْعُصُونِ الْأَوْلِي ﴿
وَهُمُ فِي إِبْرُوْمِيْمُ وَمُوْلِي ﴿



#### بسم الله الرَّحين الرَّحينون

ۿڵٲۺڬؘڂڔؿػؙٛٲڵۼؘڸۺؘۣڎؚڽٞ ۅؙۼۘۅڰؾۅؘؠؠٟڹۼٙۺؚۼڎٞ۞ ۼؘؠڶڎٞػؙڶڝؘڎ۠۞

اس طرح جی اشیں گے بیے سیلاب کے کوڑے پر دانہ اگ آتا ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الإیمان باب إلىات الشفاعة وإخراج الموحدین من النان)

- (۱) جنهوں نے اپ نفس کو اخلاق رویلہ سے اور دلول کو شرک و معصیت کی آلودگیوں سے پاک کر لیا۔
- (۲) کیوں کہ ونیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے' جب کہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے' اس لیے عاقل فانی چیز کو ہاتی رہنے والی پر ترجیح نہیں دیتا-

الله على موايات ميں ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعدكى نماز ميں سور و جعد كے ساتھ سور و غاشيه بھى پڑھتے تھے- (موطاً إمام مالك باب القواء ة فسى صلاة المجمعة )

- (٣) هَلْ بَمْعَىٰ قَدْ ہے۔ غَاشِيةٌ سے مراد قيامت ہے۔ اس ليے كه اس كى مولئاكياں تمام كلوق كو دُھاتك ليس كى۔
- (٣) بعنی کافروں کے چرے خاشِعَة جھے ہوئے 'پت اور ذلیل جیسے ' نمازی ' نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے عاجزی اور تذلل سے جھکا ہو تاہے -
- (a) نَاصِبَةٌ كَ مَعَىٰ بين مُحك كرچور بو جانا- يعني انهيں اتا پر مشقت عذاب بو گاكه اس سے ان كا سخت برا حال بو

وہ د ہکتی ہوئی آگ میں جا کیں گے۔(۴) اور نمایت گرم چشمے کایانی ان کویلایا جائے گا۔ (۱) ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا (Y) -18 or = جوینہ موٹاکرے گانہ بھوک مٹائے گا۔(ے) بہت سے چرے اس دن ترو بازہ اور (آسودہ حال) ہوں ک-(۸) ا بنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ (۹) بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے۔(۱۰) جہاں کوئی بہودہ مات نہیں سنیں گے۔(۱۱) جهال بهتا بواچشمه بو گا-(۱۲) (اور) اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ (۱۳۱) اور آبخورے رکھے ہوئے (ہوں گے)۔(۱۲) اورایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔(۱۵) اور مختلی مسندیں بیھیلی پڑی ہوں گی۔ (۱۲) کیا یہ اونٹول کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے

تَصُلْ نَارًا حَامِيَةٌ ۞ تُسُفّى مِنْ عَثِنِ انِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُوۡلِمُعَا مُرالَامِنْ ضَرِيْجٍ ۞

> ؖ؆ؽؙۺؠڹؙۅؘڵٳؽؙۼ۫ڹٛؠڽؙڿٛۊۼ ؙؙۏڿٛۅ۠ڰ۫ڲۏؙمؘؠڸ۫؆ٞٳۼؠؘڰ۠۞۫

لِسَغِيهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِنْ جَتَّ هِ عَالِيةٍ ۞ لَاتَسَمَعُ فِيْهَا لَاضِيَةٌ ۞ فِيْهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ۞ فِيْهَا سُرُحٌ مَرْ فَوْعَهٌ ۞ وَلَكُوا بُ مَوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَا عِنْ مُمَنُونَةٌ ۞ وَنَمَا عِنْ مُمَنُونَةٌ ۞ وَنَمَا عِنْ مُمَنُونَةٌ ۞ وَنَمَا عِنْ مُمَنُونَةٌ ۞ اَفَلاَيُظُونُ وَالِي الريل كَمْفَ خُلقَتْ ۞ اَفَلاَيُظُونُ وَالِي الريل كَمْفَ خُلقَتْ ۞

گا- اس کا ایک دو سرا مفهوم بہ ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے بعنی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے-لیکن وہ عمل باطل نہ ب کے مطابق یا بدعات پر بنی ہوں گے' اس لیے ''عبادات'' اور ''اعمال شاقہ'' کے باوجود جہنم میں جا کیں گے-چنانچہ اس مفہوم کی رو سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے ﴿ عَلْمِلَةٌ کَاٰصِبَةٌ ﴾ سے نصاری مراد لیے میں (صحیح الب بحاری' تفسیر سورۃ غاشیة)

- (۱) یهال وه سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتها کو پینچی ہوئی ہو۔ (فتح القدیر)
- (۲) یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے ختک ہونے پر جانور بھی کھانا پیند نہیں کرتے۔ بسرحال میہ بھی زقوم کی طرح ایک نمایت تلخ 'بد مزہ اور نایاک ترین کھانا ہو گا'جو جزوبدن بنے گا'نہ اس سے بھوک ہی مٹے گی۔
- (٣) بداہل جنت کا تذکرہ ہے' جو جہنمیوں کے برعکس نمایت آسودہ حال اور ہرفتم کی آسائٹوں سے بسرہ ور ہوں گے- عَیْنُ لِطور جنس کے ہے یعنی متعدد چیٹے ہوں گے- نَمَارِقُ بمعنی وَ سَآئِندَ (سَکیے) ہے ذَرَابِیُّ سندیں' قالین اور گدے بستر مَبْثُوثَةً پیملی ہوئی۔ لیعنی یہ سندیں جگہ جگہ بچھی ہوں گی-اہل جنت جمال آرام کرناچاہیں گے 'کرسکیں گے-

جیں۔ (۱) (۱)
اور آسان کو کہ کس طرح او نچاکیا گیاہے۔ (۲)
اور بیاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے
ہیں۔ (۳)
اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئیہے۔ (۴)
پیس آپ نصیحت کر دیا کریں (کیونکہ) آپ صرف نصیحت
کرنے والے ہیں۔ (۱)
آپ بچھان پر داروغہ نہیں ہیں۔ (۲)
ہاں! جو شخص روگردانی کرے اور کفرکرے۔ (۲۲)

وَالَى السَّمَاءِ كَيْفُ نُفِيتُ ﴿

وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَذَكِرٌ ۗ إِنْنَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿

> لَسْتَ عَلَيْهِمُ بِمُظَيِّئِطِرِ ﴿ إِلَّامِنُ تَوَلَّى وَكُفَرَ ﴿

(۱) اونٹ عرب میں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سواری میں تھی 'اس لیے اللہ نے اس کاذکر کرکے فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو 'اللہ نے اے کتنا بڑا وجود دہ تسمارے لیے نرم اور آئے ہے 'تم اس پر جتنا چاہو ہو جھ لادو 'وہ انکار نہیں کرے گا'تسمار اماتحت ہو کررہے گا۔علاوہ ازیں اس کاگوشت تسمارے کھانے کے 'اس کا دودھ تسمارے پیننے کے اور اس کی اون 'گری حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔

(۲) لیعنی آسان کتنی بلندی پر ہے' پاپنچ سوسال کی مسافت پر ' پھر بھی بغیرستون کے وہ کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شگاف اور کبچی بھی نہیں ہے۔ نیز ہم نے اسے ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے۔

(۳) لینی کس طرح انہیں زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا گیاہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ نیز ان میں جو معدنیات اور ویگر منافع ہیں ' وہ اس کے علاوہ ہیں۔

(۳) لیمن کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے' وہ اس پر چاتا پھر تا' کاروبار کر تا اور فلک بوس عمار تیں تقمیر کر تاہے۔

(۵) لینی آپ کا کام صرف تذکیراور تبلیغ و دعوت ہے 'اس کے علاوہ یا اس سے بڑھ کر نہیں۔

(٢) كه اشين ايمان لائے پر مجبور كريں - بعض كتے بين كه يہ ججرت ح قبل كا تحكم ہے جو آيت سيف سے منسوخ ہو كيا كيا كيوں كه اس كے بعد في صلى الله عليه وسلم نے فرمايا - «أُمِرتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : ( لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ) اللهُ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ؛ وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » . (صحيح بحادى ، باب وجوب الزكارة مسلم كتاب الإيمان ، باب الأموبقتال الناس حتى يقولوا .... ، وهم حكم ديا كيا ہے كہ ين لوگوں سے قبال كروں يمال تك كه وه لا اله الله كا قرار كرلين - جب وه يہ اقرار كرلين على عن نه آيا تو) ان كا حاب الله ك ذے ہے " مؤول اور مالوں كو بچاليا - موائح من اسلام كے ' (جو اگر ہمارے علم عين نه آيا تو) ان كا حاب الله ك ذے ہے " م

اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑاعذاب دے گا۔ (۲۴) بیشک ہماری طرف ان کالوثناہے۔ (۲۵) پھر بیشک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ (۲۲)

سور و فجر کی ہے اور اس میں تمیں آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والا ہے۔ فتم ہے فجر کی! (۱) اور دس راتوں کی! (۳) اور جفت اور طاق کی! (۳) اور رات کی جب وہ چلنے گئے۔ (۲) (۲) کیاان میں عقلمند کے واسطے کافی قتم ہے۔؟ (۵) قَيْعَذِّبُهُ اللهُ الْعَدَّابَ الْأَكْثِرَ ﴿ إِنَّ اللِيُنَا إِيَابَهُمْ ﴿ شُوْلِقَ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ ﴿



#### 

رَالْفَجُوِڻَ وَلَيَالِءَشُوڻُ وَالشَّفْعِ وَالْوَثِّوِثُ وَالثِّيْلِإِذَا يَشْوِثُ

هَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِلذِي جَيْرِ ٥

- (۱) ليعني جهنم كادائمي عذاب-
- (۲) مشہور ہے کہ اس کے جواب میں اللَّهُمَّ! حَاسِبْنَا حِسَابًا يَّسِيْرًا پڑھا جائے- بید دعا تو نبی صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے جو آپ مالْتَلَيْرِا اپنی بعض نمازوں میں پڑھتے تھے' جیسا کہ سورہ اشقاق میں گزرا- لیکن اس کے جواب میں پڑھنا' بیر آپ مالْتَلِیْرا سے ثابت نہیں ہے-
  - (٣) اس سے مراد مطلق فجرب 'كسى خاص دن كى فجر شين-
- (٣) اس سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی دس را تیں ہیں۔ جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا دوعشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح الله کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حتیٰ کہ جماد فی سبیل الله بھی انتا پندیدہ نہیں' سوائے اس جماد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے''۔ (السخادی' کشاب العبدین' باب فضل العمل فی آیام التشویق)
- (۵) اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں یا وہ معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں' کہ یہ دراصل مخلوق کی قتم ہے' اس لیے کہ مخلوق جفت (جوڑا) یا طاق (فرد) ہے۔اس کے علاوہ نہیں۔(ایسرالتفاسیر)
  - (۲) یعنی جب آئے اور جب جائے 'کیوں کہ سینر (چلنا) آئے 'جاتے دونوں صورتوں میں ہو تاہے۔
- (2) ذٰلِكَ سے ذكورہ مقسم به اشياكى طرف اشارہ بے يعنى كياان كى قتم ابال عقل و دانش كے واسطے كافى نميں ہے؟ حِبْر سُكَ معنى ہوتے ہيں 'روكنا' منع كرنا-انسانى عقل بھى انسان كو غلط كاموں سے روكتى ہے 'اس ليے عقل كو بھى ججر كما

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا گیا۔ (۱) (۲)
ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ (۲)
جس کی مانند (کوئی قوم) ملکوں میں پیدا نہیں گی گئے۔ (۸)
اور شمو دیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے
پھر تراثے تھے۔ (۹)
اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ (۱۰)

ان سبھوں نے شہروں میں سراٹھار کھاتھا۔(۱۱)

ٱلَوۡتَرُكُيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ نَّ

إرْمَزُواتِ الْعِمَادِ ٥

الَّتِينُ لَوْيُغْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۞

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُواالصَّخْرَ بِالْوَادِ ٥

وَفِوْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ 👸

الَّذِيْنَ طَغَوُانِ الْبِلَادِ "

جاتا ہے'جس طرح ای منہوم کے اعتبارے اسے نُھینہ جس کھتے ہیں۔ جواب قتم یا مقسم علیہ لَتُبْعَثُنَّ ہے کیوں کہ کلی سورتوں میں عقیدے کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک جواب تم آگے آنے والے الفاظ ﴿ إِنَّى رَبَّيْكَ لَيْنَ لِمَالَ مِن اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۱) ان کی طرف حضرت ہو دعلیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے انہوں نے تکذیب کی 'بالاَ خراللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کاعذاب ان پر نازل کیاجو متوا ترسات را تیں اور آٹھ دن چلتی رہی (الحاقة ' ۲-۱۰)او رانہیں تہس نہس کرکے رکھ دیا۔

(۲) إِدَمَ ،عَادِ سے عطف بیان یا بدل ہے۔ یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے۔ ان کاسلسلہ نسب ہے 'عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح۔ (فتح القدیر) اس کامقصدیہ وضاحت ہے کہ بیہ عاد اولی ہے۔ ذات العماد (ستونوں والے) سے اشارہ ہے ان کی قوت و طاقت اور دراز قامتی کی طرف۔

علاوہ ازیں وہ فن تغییر میں بھی بڑی مهارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمار تیں تغمیر کرتے تھے۔ ذات العماد میں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہیں۔

(٣) لیعنی ان جیسی دراز قامت اور قوت و طاقت والی قوم کوئی اور پیدا نهیں ہوئی۔ یہ قوم کماکرتی تھی ﴿ مَنُ اَشَدُّومِنَا فَوَّةً ﴾ (حلم المسجدة ٥٠) "جم سے زیادہ کوئی طاقت ورہے؟"

(٣) یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی' اللہ نے اے بھر تراشنے کی خاص صلاحیت و قوت عطاکی تھی' حتیٰ کہ بیہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں تقمیر کر لیتے تھے' جیسا کہ قرآن نے کہا ہے،﴿ وَتَلْفِيْتُونَ مِنَ الْهِبَالِ بُنْيُوتًا وَلِمِوْنِ ﴾ (المشعراء ١٩٩)

(a) اس کامطلب سے ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا جس کے پاس جیموں کی کثرت تھی جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جا تا تھا۔

اوربهت فساد مچار کھا تھا۔ (۱۲)

آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا-<sup>(۱)</sup> (۱۳)

یقبیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ (۱۳)

انسان (کابیہ حال ہے کہ)جب اے اس کا رب آزما آہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کئے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ (۱۵)

اور جب وہ اس کو آزما تا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کننے لگتاہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی (اور ذلیل کیا)۔ (۱۳)

الیا ہر گز نہیں <sup>(۵)</sup> بلکہ (بات یہ ہے) کہ تم (ہی) لوگ بیموں کی عزت نہیں کرتے۔<sup>(۱)</sup> (۱۷)

اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب

نهیں دیتے۔ (۱۸)

فَأَكُثَّرُ وَافِيْهَا الْفَسَادَ "

فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ شَ

إِنَّ رَبُّكَ لِبِالْمِوْصَادِ ﴿

غَاتَنَا الْإِنْسَانُ إِذَامًا ابْتَلْهُ رَبُّهُ فَٱكْرُمَهُ وَنَعَمَهُ لَهُ فَيَعُولُ رَبِّعَ ٱكْرَسِ ۞

وَٱمَّاۤ إِذَا مَا ابْتَلِكُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزُقَهُ لِا فَيَعُولُ رَبِّنَ اَمَانَىٰ ۞

كَلَا بَلُ لَا تُكُرِمُونَ الْيَرِينُونَ

وَلاَتَحَفَّهُونَ عَلى طَعَامِرالْمِسْكِينِ ٥

یا اس سے اس کے ظلم وستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا۔ (فتح القدیر)

- (۱) کینی ان پر آسان سے اپناعذاب نازل فرما کران کو تباہ و بربادیا انہیں عبرت ناک انجام سے دو چار کر دیا۔
  - (۲) کینی تمام مخلوقات کے اعمال دیکی رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتا ہے-
- (٣) لینی جب الله کسی کو رزق و دولت کی فراوانی عطا فرما تا ہے تو وہ اپنی بابت اس غلط فنمی کا شکار ہو جا تا ہے کہ الله اس پر بہت مریان ہے ' حالال کہ بیہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے۔
  - (٣) لینی وہ تنگی میں جتلا کرکے آزما تا ہے تو اللہ کے بارے میں بد گمانی کا ظهار کرتا ہے۔
- (۵) لینی بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سیجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی ' تنگی میں بھی وہ اپنوں اور بیگانوں دونوں کو مبتلا کر آ ہے۔ اصل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر ہے۔ جب اللہ مال دے تو اللہ کا شکر کرے ' تنگی آئے تو صبر کرے۔
- (۱) لینی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ''وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں بیٹیم کے ساتھ اچھا بر آؤ کیا جائے اور وہ گھرید ترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھراپی انگلی کے ساتھ اشارہ کرکے فرمایا' میں اور بیٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دوانگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ (أبوداود' کتاب الأدب' باب فسی ضعم البنسیم)

اور (مردول کی) میراث سمیث سمیث کر کھاتے ہو۔ (۱۹)

اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ <sup>(۲)</sup> یقییناً جس <sup>(۳)</sup> وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے

ئي. ان موت وين وين وين الماري. اني-(۲۱)

اور تیرا رب (خود) آجائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر (آجائیں گے)۔ (۳۲)

اور جس دن جنم بھی لائی جائے گی (۵) اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اسکے سمجھنے کافائدہ کماں؟ (۲۳) وہ کہے گئے گئے گئے گئے گئے کا کہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پچھ پیشگی سامان کیا ہو تا۔ (۲۳)

پس آج اللہ کے عذاب جیساعذاب کسی کانہ ہو گا- (۲۵) نہ اس کی قیدوبند جیسی کسی کی قیدوبند ہوگی- (۲۷) وَتَأَكُّنُونَ الثُّرَاثَ اكْلَالْتُنَا ۞

وَيُحِنُونَ الْمَالَ حُبًّا حَبًّا

كَلَّ إِذَا ذُكَّتِ الْرَضْ دَكًّا دَكًّا ﴿

وَّجَآءُرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَغَّاصَفًا شَ

وَحِائَىٰ يُوْمَهِ ذِابِجَهُهُوَ لَا يَوُمَهِ لِهِ تَيْتَذَكُوا لِإِنْسَانُ وَٱلَٰىٰ لَهُ الذِّكُوٰى ﴿

يَقُولُ لِلْكِتَنِيُ قَدَّمُتُ لِعَيَالِيُّ ﴿

فَيُؤْمِينِ لَايُعَذِّبُ عَذَابَهُ آحَدُ اللَّهِ

وَلَايُونِينُ وَعَاتَ اللَّهِ آحَدُ أَصْ

- (١) يعنى جس طريقے سے بھى حاصل مو علال طريقے سے يا حرام طريقے سے لَمَا بمعنى جَمْعًا
  - (٣) جَمًّا بمعنى كَثِيْرًا
  - (m) یا تمهاراعمل ایسانسیں ہوناچاہئے جو ذکور ہوائکول کد ایک وقت آنے والاہے جب....
- (٣) کما جا آ ہے کہ جب فرشتے 'قیامت والے دن آسان سے پنچے اتریں گے تو ہر آسان کے فرشتوں کی الگ صف ہو گی'اس طرح سات صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیرلیں گی۔
- (۵) ستر ہزار لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی اور ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے تھینچ رہے ہوں گے۔ (صحیح مسلم کتاب البحنة 'باب فی شدة حرنار جھنم وبعد قعرها ترمذی' أبواب صفة جھنم' باب ماجاء فی صفة النان اسے عرش کے بائمیں جانب کھڑاکر دیا جائے گا' پس اسے دیکھ کرتمام مقرب اور انبیاعلیم السلام گھٹوں کے بل گر پڑیں گے اور «یَارَب! نَفْسِیْ نَفْسِیْ " پَکَارِس گے۔ (فُخُ القدیر)
- (۱) کیعنی بیہ ہولناک منظرد مکی کرانسان کی آنکھیں تھلیں گی اورائیٹے کفرو معاصی پر نادم ہو گا' لیکن اس روز اس ندامت اور نھیحت کاکوئی فائدہ نہیں ہو گا۔
  - (2) یہ افسوس اور حسرت کا اظہار 'ای ندامت کاحصہ ہے جو اس روز فائدہ مند نہیں ہو گی۔
- (٨) اس ليے كداس روزتمام افتيارات صرف ايك الله كے پاس ہول كے دو سرے 'كسي كواسكے سامنے رائے يا دم زني

اے اطمینان والی روح-(۲۷) تو اپنے رب کی طرف <sup>(۱)</sup> لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش- (۲۸) پس میرے خاص بندول میں داخل ہو جا-(۲۹) اور میری جنت میں چلی جا-(۳۰)

سور ہُ بلد کمی ہے اور اس میں ہیں آئیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نہایت رحم والا ہے۔
میں اس شہری قسم کھاتا ہوں۔ (۱)
اور آب اس شہر میں مقیم ہیں۔ (۲)

يَاتِتَثُهَاالنَّفُسُ الْمُطْمَيِنَّةُ ۞ اسُجِعِيِّ إلى رَبِّكِ دَاضِيَةٌ صَّرُضِيَّةً ۞

> قَادُخِلُ فِيُ عِبْدِي ضَ وَادُخُولُ جَلَيْقُ خَ

> لَا أَقُومُ بِهِلْذَا الْبُلَدِ رِنِّ وَأَنْتَ حِلُّ بِهِٰذَا الْبُلَدِ ﴾

نہیں ہو گا حتیٰ کہ اسکی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش تک نہیں کر سکے گا-ایسے حالات میں کافروں کو جوعذاب ہو گااور جس طرح وہ اللہ کی قیدو ہند میں جکڑے ہوںگے 'اس کا یمال تصور بھی نہیں کیاجا سکتا چہ جائیکہ اس کا پچھاندازہ ممکن ہو-بیاتو مجرموں اور ظالموں کا حال ہو گالیکن اہل ایمان وطاعت کا حال اس سے بالکل مختلف ہو گا'جیسا کہ اگلی آیات میں ہے-

(۱) کینی اس کے اجر و تواب اور ان تعتوں کی طرف جو اس نے اپنی بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں۔ بعض کتے ہیں قیامت والے دن کما جائے گا بعض کتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں اس طرح قیامت والے دن بھی اے یہ کما جائے گا جو یمال فذکور ہے۔ حافظ این کثیر نے ابن عسار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ وعا پڑھنے کا حکم دیا اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا، بِكَ مُطْمَئِنَّةً، تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتُونِ فَي اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا، بِكَ مُطْمَئِنَّةً، تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتُونِ فَي اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

(۲) اس سے مراد مکہ کرمہ ہے جس میں اس وقت 'جب اس سورت کانزول ہوا' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا' آپ مالی اللہ کا مولد بھی میں شر تھا۔ یعنی اللہ نے آپ مالی کی اللہ کے مولد و مسکن کی قتم کھائی 'جس سے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔

(٣) یہ اشارہ ہے اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا' اس وقت اللہ نے نبی مل الکیا ہے لیے اس بلد حرام میں قال کو طال فرما دیا تھا جب کہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے چنانچہ حدیث ہے نبی مل کی این شر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے' جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے۔ پس یہ اللہ کی شمرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے' نہ اس کا درخت کا ٹا جائے نہ اس کے کا نئے اکھیڑے جائیں' میرے لیے اسے صرف دن کی ایک ساعت

اور (قتم ہے) انسانی باپ اور اولاد کی۔ (") (۳)
یقیناً ہم نے انسان کو (بڑی) مشقت میں پیدا کیاہے۔ (۳)
کیابیہ گمان کر تاہے کہ بیہ کی کے بس میں بی نہیں ؟ (۵)
کہتا (پھر تا) ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر
ڈالا۔ (۳)

(3) کیا (ایول) سمجھٹا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا (بی) نمیں (۵)

کیا ہم نے اس کی دو آئکھیں نہیں بنائٹس۔ <sup>(۱)</sup> اور زبان اور ہونٹ (نہیں بنائے) <sup>(2)</sup> (۹) وَوَالِيهِ وَمَا وَلَدَ 🕁

لَقَدُ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ٥

آيَعُسَبُ أَنْ ثَنْ يَقُورَ عَلَيْهِ أَحَدُ أَنْ

يَغُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَالْبُكَا ۞

اَيْمُنَبُ أَنْ كُوْيَكُونَا أَحَدُ ٥

الُونِجُعُلُ لَادُعَيْنَيْنِ ۞ وَلِمَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞

کے لیے طال کیا گیا تھا اور آج اس کی حرمت پھرای طرح اوٹ آئی ہے' جیسے کل تھی ..... اگر کوئی یہاں قال کے لیے دلیل میں میری اٹرائی کو پیش کرے تو اس سے کمو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی جب کہ تہمیں بیہ اجازت اس نے نمیں دی''۔ (صحیح بخاری' کتاب العلم' باب لیبلغ الشاهد منکم الغائب مسلم' کتاب الحج' باب تحریم مکة ....) اس اعتبار سے معنی ہوں گے وَأَنْتَ حِلِّ بِهَذَا الْبَلَدِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِهِ جمله مخرضہ ہے۔

- (۱) بعض نے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولادلی ہے' اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے' ہرباپ اور اس کی اولاداس میں شامل ہے۔
  - (۲) لیعنیاس کی زندگی محنت و مشقت او رشد اکد سے معمور ہے -امام طبری نے اسی مفہوم کوافقیار کیا ہے 'یہ جواب فتم ہے -
    - (۳) لیعنی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہیں؟
- (٣) الْبَدَا كَثِيرُ وْهِر لِينى دنيا كے معاملات اور فضوليات ميں خوب بيسہ اڑا تا ہے ' پھر فخر كے طور پر لوگوں كے سامنے بيان كرتا پھرتا ہے -
- (۵) اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والانہیں ہے؟ عالاں کہ اللہ سب پھھ دکھھ رہاہے - جس پروہ اسے جزادے گا- آگے اللہ تعالیٰ اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرمارہاہے ٹاکہ ایسے لوگ عبرت پکڑیں -
  - (٢) جن سے يہ ويكھا ہے۔
- (2) زبان سے وہ بولتا اور اپنے مافی الضمیر کا اظهار کرتا ہے۔ ہونٹوں سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ اس کے چرب اور منہ کے لیے خوب صورتی کا بھی باعث ہیں۔

ہم نے دکھا دیئے اس کو دونوں رائے۔ (۱) سواس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہو تا۔ (۱) اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ (۱۲) کسی گرون (غلام لونڈی) کو آزاد کرنا۔ (۱۳) یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ (۱۲) کسی رشتہ داریتیم کو۔ (۱۵) یا خاکسار مسکین کو۔ (۱۵)

پھران لوگوں میں سے ہوجاتا جو ایمان لاتے (اس) اور ایک دوسر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے

وَهَدَيْنَهُ التَّخِدَيُنِ أَنَّ فَلَا الْتَجْدَيُنِ أَنَّ فَلَا الْتَجْدَيُنِ أَنَّ فَلَا الْتَجْدَةُ أَنَّ أَ فَلَا الْمُتَمِّدُ الْمُعَمِّبَةُ أَنَّ أَوْلِكَ مَا الْمُعَمِّبَةُ أَنِّ

وها دروی هاهد فَكُ رَقَيْةِ شَ

ٲۉٳڟۼٷؽ۬ؽٷڡٟۮؚؽڡۺۼؠٙۼؚ ۨ

يُتِينِّهُ أَذَامَقُرَبَةٍ 💮

آوُمِن كِينَا ذَامَثُورَ ﴾

صاحب ايمان ہو گا۔

تُوَّكَانَ مِنَ الَّذِيُّنَ المَنُوَّا وَتَوَاصَوُا بِالْضَبْرِوَتُوَاصَوُا بِالْمَرْحَمَة شْ

(۱) لیمنی خیری بھی اور شرکی بھی اور ایمان کی بھی' سعادت کی بھی اور شقاوت کی بھی۔ جیسے فرمایا' ﴿ اِتّاهَدَیْنِهُ السَّبِیٹِلَ اِمّالَهُ کَارُورُ الله هر ٣٠٠ نَبْخِدٌ کے معنی ہیں' اونچی جگہ۔ اس کیے بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے''ہم نے انسان کی (ماں کے) وو پیتانوں کی طرف رہنمائی کردی'' یعنی وہ عالم شیر خوارگی میں ان سے اپنی خوراک حاصل کرے۔ لیکن پہلا مفہوم زیادہ صبح ہے۔

(۲) عَفَبَةٌ کھاٹی کو کہتے ہیں یعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو۔ یہ عام طور پر نمایت وشوار گزار ہو تا ہے۔ یہ جملہ یمال استفہام بمعنی انکار کے مفہوم میں ہے۔ لیعنی أَفَلاَ ٱقْتَدَعَمَ ٱلْعَقَبَةَ كيا وہ گھاٹی میں واخل نہیں ہوا؟ مطلب ہے نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال ہے اس محنت و مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کے شیوانی نقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے ' جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لیے سخت جدوجمد کی ضرورت ہوتی ہے۔ (فتح القدیر)

(٣) مَسْغَبَة ، مَجَاعَة (بھوک) يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَة 'بھوک والے دن- ذَا مَشْرَبَة (مٹی والا) یعنی جو نقرو غربت کی وجہ ہے مٹی (زمین) پر پڑا ہو۔ اس کا گھرہار بھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کی گردن کو آزاد کر دینا' کی بھوکے کو' رشتے دار بیتیم کو یا مسکین کو کھانا کھلا دینا' یہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے جس کے ذریعے ہے انسان جنم سے نج کرجنت میں جا پنچے گا۔ بیتیم کی کفالت ویسے ہی بڑے اجر کا کام ہے' لیکن اگر وہ رشتے وار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر بھی دگن اگر وہ رشتے وار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر بھی دگن اس ہے۔ ایک صدقے کا' دو سرا صلہ رحمی کا۔ اس طرح غلام آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ آج کل اس کی ایک صورت کی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا ہو سکتی ہے' یہ بھی ایک گونہ فک رُفَبَةٍ ہے۔ اس کی ایک صورت کی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا ہو سکتی ہے' یہ بھی ایک گونہ فک رُفَبَةٍ ہے۔ اس کی ایک صورت کی مقلوم ہوا کہ ذکورہ اعمال خیر' اس وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث ہوں گے جب ان کا کرنے والا

بن- <sup>(۱)</sup>(کا) یمی لوگ ہیں دا کئی ہازو والے (خوش بختی والے)(۱۸)

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم یختی والے ہیں۔ (۱۹)

ا ننی پر آگ ہو گی جو **چارو**ں طرف سے گھیری <sup>(۲)</sup> ہوئی ہو (٢٠)-(5

سورهٔ شمس کی ہے اور اس میں پندرہ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو برا مرمان نهایت رحم والا ہے۔

قتم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ (۳) فتم ہے چاند کی جب اس کے پیچیے آئے۔ (۲) قتم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔ (m) قتم ہے آسان کی اور اس کے بنانے کی- (۵)

قتم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی۔ (۲)

قتم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ <sup>(۹)</sup> (۷)

اوللك أصغب الميمنة ٥

وَالَّذِينَ كُفُّ وَالِالِتِنَاهُ وَ الْمُعْدُ الْمُثَّمُّةِ ﴿

عَلَيْهِمْ نَارُمُّوْصَلَاتًا ﴿



#### حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيثِينِ

- وَالنَّهُ مِن وَضُعُلِمُ اللَّهُ مِنْ وَصُعُلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن
- وَالْقَبُواذَا تَلْمُهَا ٣
- وَالنَّهَارِ إِذَا حَلَّهُ أَنَّ
  - وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشُّهُمَّا ﴿
  - وَالسَّمَاءِ وَمَا يَنْهَا نُ
  - وَالْأِرْضِ وَمَاطَحْهَا نُ
    - ونَقْضُ وَ مَاسَةً بِعَا ٥
- (۱) اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ ایک دو سرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرتے ہیں۔
- (٣) مُؤْصَدَةٌ كِ معني مُغْلَقَةٌ (بند) لِعني ان كو آگ مِين ڈال كر جاروں طرف ہے بند كر ديا جائے گا' ټاكه ايك تو آگ کی یوری شدت و حرارت ان کو پہنچے - دو سرے 'وہ بھاگ کر کہیں نہ جاسکیں۔
  - (۳) یااس کی روشنی کی'یا مطلب صخیٰ سے دن ہے۔ یعنی سورج کی اور دن کی قشم۔
  - (۳) لینی جب سورج غردب ہونے کے بعد دہ طلوع ہو' جیسا کہ پہلے نصف مینے میں ایسا ہو تا ہے۔
  - (۵) یا تاریکی کو دور کرے ، ظلمت کا پہلے ذکر تو نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کر تا ہے۔ (فتح القدیر)
    - (٢) ليني سورج كو دُهانب لے اور ہرست اندهرا جها جائے۔
    - (۷) یااس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ پہلے معنی کی روسے مَا بمعنی مَنْ ہو گا۔
      - (۸) یا جس نے اسے ہموار کیا۔
  - (٩) ياجس نے اسے درست كيا- درست كرنے كامطلب ب اسے متناسب الاعضاء بنايا 'ب دُهبااورب دُهنگانسيں بنايا-

پھر سمجھ دی اس کوبد کاری کی اور پچ کرچلنے گی۔ (۱)
جس نے اسے پاک کیاوہ کامیاب ہوا۔ (۳)
اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ (۳)
(قوم) ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا۔ (۳)
جب ان میں کا بڑا بد بخت اٹھ کھڑا ہوا۔ (۱۳)
انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی او نمنی
اور اس کے پینے کی باری کی (حفاظت کرو)۔ (۱۳)
ان لوگوں نے اپنے پیغیم کو جھوٹا سمجھ کر اس او نمنی کی
کوچیں کان دیں' (۲) پس ان کے رب نے ان کے

فَأَلُهُمُهَا فَجُورُهَا وَتَقُوٰمُهَا ٥ُ

قَدُ ٱفْلَتُمْ مَنْ زَكْلُهَا ۞

وَقَدُخَابَمَنُ دَلْمُهَا 🖑

كَذَّبَتُ تُنُودُ وُبِطَغُولِهَا اللهُ

إذِ الْهُعَتَ أَشْعَهَا ﴿

فَعَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَهَا ۞

ڡؙٛڵڎٞڹؙٷٷڡؘ*ڡٚڡۜۯۉ*ڡٛٲٷۜڎٮؙڶڎؘ؏ڲڽۿؚۄؙڒڰؙۿؙۄ۫ڔۮؘڹٛؠؚۿۄؙ ڡؘٮؖۊؗۿٲۨٛ

- (۱) الهام کا مطلب یا توبیہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور انہیں انبیاعلیم السلام اور آسانی کتابوں کے ذریعے سے خیروشرکی پیچان کروا دی- یا مطلب ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیراور شر' نیکی اور بدی کاشعور ودبیت کردیا- تاکہ وہ نیکی کو اپنا کیں اور بدی سے اجتناب کریں-
  - (r) شرک ہے 'معصیت ہے اور اخلاقی آلائٹوں ہے پاک کیا' وہ اخروی فوزوفلاح ہے ہمکنار ہو گا۔
- (٣) لیعنی جس نے اے گراہ کر لیا' وہ خسارے میں رہا۔ دَسٌّ ، تَذْسِیْسٌ سے ہے' جس کے معنیٰ ہیں۔ ایک چیز کو دو سری چیز میں چھپا دینا۔ دَسَّاهَا کے معنی ہول گے جس نے اسپے نفس کو چھپا دیا اور اسے بے کار چھوڑ دیا اور اسے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہیں کیا۔
  - (٣) مُلْفْيَانٌ 'وہ سركشى جو حد تجاوز كرجائے اسى طغیان نے انہیں كلذیب پر آبادہ كیا۔
- (۵) جس کانام مفسرین قدار بن سالف بتلاتے ہیں-اس نے ایساکام کیا کہ یہ رئیس الاشقیاء بن گیاسب سے بڑاشقی (بد بخت)-
- (۲) لیعنی اس او نمٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے 'اس طرح اس کے لیے پانی پینے کاجو دن ہو' اس میں بھی گڑ بڑنہ کی جائے۔ او نمٹی اور قوم ثمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس کی حفاظت کی ٹاکید کی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے بروا نہیں کی۔
- (2) یہ کام ایک ہی شخص قدار نے کیا تھا۔ لیکن چوں کہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ تھی اس لیے اس میں سب کو برابر کامجرم قرار دیا گیا۔ اور تکذیب اور او نٹنی کی کوچیس کا شنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی۔ جس سے سیہ اصول معلوم ہوا کہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والے اگر چند ایک افراد ہوں لیکن پوری قوم اس برائی پر نکیر کرنے کے بجائے اے پند کرتی ہو تو اللہ کے ہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار پائے گی اور اس جرم یا برائی میں برابر کی شریک سمجی جائے گی۔

گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی<sup>(۱)</sup> اور پھرہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔<sup>(۱۲)</sup> وہ نہیں ڈر آماس کے تباہ کن انجام ہے۔<sup>(۳)</sup> (۱۵)

#### سورة ليل كى ہے ادراس میں اكيس آيتيں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہران نمایت رحم والا ہے۔ فتم ہے رات کی جب چھاجائے۔ (۱) اور فتم ہے دن کی جب روشن ہو۔ (۵) اور فتم ہے دن کی جب روشن ہو۔ (۵) اور فتم ہے اس ذات کی جس نے نرومادہ کو پیدا

یقیناً تہماری کوشش مختلف قتم کی ہے۔ (م) پقیناً تہماری کوشش مختلف قتم کی ہے۔ جس نے دیا (اللہ کی راہ میں) اور ڈرا (اپنے رب ہے)

#### وَلَا يَعَانُ عُقَيٰهِا أَنْ

### 

وَالْيُهُلِ إِذَا يَغْشَى ﴿ وَالنَّهُ إِرِاذَا الْجَثَلِ ﴿

وَمَاخَلَقَ الذَّكُورَ وَالْأَنْثُنَّى ﴿

اِنَّ سَعْيَكُوْكَتَنَّى ۞ فَأَمَّا مَنُ ٱعْطَى وَاتَّتْهَى ۞

- ان كفدام عَلَيْهِم ان كوملاك كرديا اور ان پر سخت عذاب نازل كيا-
- (۲) عام کردیا ' یعنی اس عذاب میں سب کو برابر کر دیا ' کسی کو نہیں چھو ڑا ' چھوٹا ہڑا ' سب کو نیست و نابو د کر دیا گیا۔ یا زمین کوان پر برابر کر دیا یعنی سب کویة خاک کر دیا۔
- (٣) یعنی اللہ تعالیٰ کو بیہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی ہے کہ کوئی بڑی طاقت اس کا اس سے بدلہ لے گ-وہ انجام سے بے خوف ہے کیوں کہ کوئی ایس طاقت نہیں ہے جو اس سے بڑھ کریا اس کے برابر ہی ہو' جو اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو-
  - (۲) یعنی افق پر چھا جائے جس سے دن کی روشنی ختم اور اند هیرا ہو جائے۔
    - (۵) لیعنی رات کااند هیراختم اور دن کاا جالا تھیل جائے۔
  - (٢) بيد الله ف افي قتم كهائي كول كه مرد وعورت دونول كاخالق الله عي ب ما موصوله ب- بمعنى الّذي \_
- (2) یعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے 'جس کاصلہ جنت ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کابدلہ جنم ہے۔ یہ جواب قتم ہے۔ شکی استعالیہ منت کے جمع مرضی استعالیہ منت کے جمع مرضی استعالیہ منتقبی استعالیہ استعالیہ منتقبی استعالیہ منتقبی استعالیہ استعالیہ استعالیہ منتقبی استعالیہ استحالیہ استعالیہ استعالیہ استحالیہ استعالیہ استعالیہ استحالیہ ا
  - (٨) ليعني خيرك كامول ميس خرچ كرے گااور محارم سے يجے گا-

اور نیک بات کی تصدیق کر تارہے گا۔ (۱) (۲) توہم بھی اسکو آسان راہتے کی سہولت دیں گے۔ (۲) لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پر واہی برتی۔ (۳) اور نیک بات کی تکلذیب کی۔ (۹) تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ (۱۰) اس کا مال اسے (اوندھا) گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ (۱)

بیثک راہ د کھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ <sup>(۷</sup>2)

وَصَدَّقَ بِالْمُعُمُثِىٰ ۞ فَسَنُيَتِسُوُهُ لِلْيُعُمُوى ۞ وَاَمَّاصَنُ بَخِلَ وَاسْتَغَنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْمُعُمْنَىٰ ۞ فَسَنُيَتِسُوُهُ لِلْعُمُرَى ۞

وَمَا يُغُونِي عَنْهُ مَالُهُ ٓ إِذَا تَرَدُّى شَ

إِنَّ عَلَيْنَا لَلُهُلَاي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(۱) یا ایتھے صلے کی تصدیق کرے گا 'لینی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقویٰ کااللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا-

(۲) یُسْرَیٰ کامطلب نیکی اور آلخَ صْلَةُ الْحُسْنَیٰ ہے۔ یعنی ہم اس کو نیکی واطاعت کی توفیق دیتے اور ان کواس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق جائزے کے بارے میں نازل ہوئی ہے 'جنہوں نے چھے غلام آزاد کیے 'جنہیں اہل کمہ مسلمان ہونے کی وجہ ہے شخت اذیت دیتے تھے۔ (فتح القدیر)

- (m) لیعنی الله کی راه میں خرچ نہیں کرے گااور الله کے حکم سے بے برواہی 'کرے گا-
  - (۳) یا آخرت کی جزااور حساب کتاب کاانکار کرے گا-
- (۵) عُسْرَیٰ (تنگی) سے مراد کفرو معصیت اور طریق شرہے۔ لینی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے، جس سے اس کے لیے خیرو سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیرو رشد کا راستہ اپنا تا ہے اس کے صلے میں اللہ اسے خیر کی توفیق سے نواز تا ہے اور جو شرو معصیت کو افقیار کرتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور یہ اس تقدیر کے مطابق ہی ہو تا ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے۔ اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور بیا اس تقدیر کے مطابق ہی ہو تا ہے قرمایا "تم عمل کرو' ہر شخص جس کام ہے۔ (ابن کشی) یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم عمل کرو' ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے ' وہ اہل سعادت ہو تا ہے ' اس اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیئے جاتے کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت سے ہو تا ہے ' اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیئے جاتے کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت سے ہو تا ہے ' اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیئے جاتے کی سے بیست دو صورت اللیول)
  - (١) يعني جب جنم ميں گرے گاتوبيا مال 'جے وہ خرچ نسيں كرنا تھا ' كچھ كام نہ آئے گا۔
  - (۷) لینی طال اور حرام 'خیراور شر'بدایت او رضالت کوواضح اوربیان کرناهمارے ذمے ہے-(جو کہ ہم نے کردیاہے)

اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱**۳**۱) میں نے تو تہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔(۱۴۲)

جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہو گا-(۱۵) جس نے جھٹلایا اور (اس کی پیروی سے) منہ پھیر لیا<sup>۔ (۲)</sup>(۲۱)

اور اس سے ایسا هخف دور رکھاجائے گاجو بڑا پر ہیز گار ہو گا۔ <sup>(۳۷)</sup> (۱۷)

جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ (۱۸) کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ <sup>(۵)</sup> (۱۹)

بلکہ صرف اپنے پروردگار ہزرگ وبلند کی رضا چاہنے کے ۔ لیے۔ (۲۰) (۲۰) وَإِنَّ لَنَالَلْاَخِوَةَ وَالْأُولِ 

وَإِنَّ لَنَالَلْاَخِولَةَ وَالْأُولِ 

وَإِنَّ لَنَالُولِنَا لَا تَلَقِّلُ 

وَانْذَارُتُكُونَارًا تَلَقِّلُ 

أَن

لَايَصْلَهُمَا إِلَّا الْأَشْغَى ﴿ الَّذِي كُذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿

وَسَيْبَحَنَّتُهُمُ الْأَنْفَى الْ

الَّذِي يُؤُلِّنُ مَالَهُ يَــَتَّزَّكُ ۞ وَمَالِاَحَدِيْ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ ثُجُزِّى ۞

إِلَالْبَتِغَا ءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿

(۱) یعنی دونوں کے مالک ہم ہی ہیں 'ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں اس لیے ان دونوں کے یا ان میں سے کسی ایک کے طالب ہم سے ہی ما نگیں کیوں کہ ہر طالب کو ہم ہی اپنی مثیت کے مطابق دیتے ہیں۔

- (m) کینی جنم سے دور رہے گا در جنت میں داخل ہو گا۔
- (۴) کینی جو اپنامال اللہ کے عظم کے مطابق خرچ کرتاہے ناکہ اس کانفس بھی اور اس کامال بھی پاک ہو جائے۔
  - (a) لعنی بدله ا تارنے کے لیے خرچ نه کرتا ہو-
  - (٦) للکہ اخلاص سے اللہ کی رضااور جنت میں اس کے دیدار کے لیے خرچ کر تاہے۔

<sup>(</sup>۲) اس آیت سے مرجئہ فرقے نے (جو ایک باطل فرقہ گزرا ہے) استدلال کیا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے۔ کوئی مسلمان چاہے کتناہی گناہ گار ہو'وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن یہ عقیدہ ان نصوص صریحہ کے خلاف ہے جن سے معلوم ہو تا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی'جن کو اللہ تعالی کچھ سزا دینا چاہے گا' کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں جے' کچروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم' ملائکہ اور دیگر صالحین کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے' یہاں حصر کے انداز میں جو گے' کچروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم' ملائکہ اور دیگر صالحین کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے' یہاں حصر کے انداز میں جو کہ کہ گاگیا ہے' اس کا مطلب ہے کہ جولوگ کی کافراور نمایت بد بحث میں 'جہنم دراصل ان ہی کے لیے بنائی گئی ہے' جس میں وہ لازمی اور حتی طور پر اور بھیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرہان قشم کے مسلمان جہنم میں جائیں گے تو وہ لازمی اور حتی طور پر اور بھیشہ کے لیے نہیں جائیں گے' بلکہ بطور سزاان کا یہ دخول عارضی ہو گا۔ (فتح القدیر)

#### وَلَسُونَ يَرُضِي شَ

## 

وَالضَّحٰى ثِ وَالَّيْلِ إِذَاسَجِي ۞

مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَتْلُ ﴿

وَلَلْاِخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِ ﴿ وَلَسَوْنَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرُضِى ۞

یقیناً وہ (اللہ بھی) عنقریب رضامند ہو جائے گا-(۲۱)

#### سور ہُ صحٰیٰ کمی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

شروع كريا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مموان نمايت رحم والا ب-

معیق رہ اور ہوں ہے۔ قتم ہے چاشت کے وقت کی <sup>(۲)</sup>(۱) اور قتم ہے رات کی جب چھاجائے <sup>(۳)</sup>(۲) نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے ۔ <sup>(۳)</sup>(۳)

یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہو گا۔ <sup>(۵)</sup> تجھے تیرا رب بہت جلد (انعام) دے گا اور تو راضی (و خوش) ہو جائے گا۔ <sup>(۲)</sup> (۵)

(۱) یا وہ راضی ہو جائے گا' یعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہو گا' اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعتیں اور عزت و شرف عطا فرمائے گا' جس سے وہ راضی ہو جائے گا- اکثر مفسرین نے کہا ہے بلکہ بعض نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق بواٹر ہے، کی شان میں نازل ہوئی ہیں- تاہم معنی و مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہیں' جو بھی ان صفات عالیہ سے متصف ہو گا' وہ بارگاہ النی میں ان کا مصداق قراریائے گا-

ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے دو تین را تیں آپ نے قیام نہیں فرمایا 'ایک عورت آپ مل آلیہ ہا کے پاس آئی اور کئے گئے۔ اس محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) معلوم ہو آ ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے ' دو تین راتوں سے ہیں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ جس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی- (صحیح البخادی ' تفسیر سورة الضحیٰ) یہ عورت ابولہ کی بیوی ام جمیل تھی۔ (فتح الباری)

- (۲) چاشت (ضُعتی) اس وقت کو کتے ہیں 'جب سورج بلند ہو تاہے۔ یمال مراد پورادن ہے۔
- (۳) سَنجَیٰ کے معنی ہیں سَکَنَ 'جب ساکن ہو جائے ' یعنی جب اند هیرا کلمل چھا جائے ' کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے۔
  - (۴) جیساکہ کافرسمجھ رہے ہیں۔
  - (۵) یا آخرت دنیاہے بهترہ دونول مفہوم معانی کے اعتبارے صحیح ہیں۔
- (٦) اس سے دنیا کی فقوعات اور آخرت کا جروثواب مراد ہے۔ اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو آپ مالیکینا کو

کیااس نے تجھے بیٹیم پاکر جگہہ نہیں دی؟ (۱) اور تجھے راہ بھولا پاکر ہدایت نہیں (۲) اور تجھے نادار پاکر تو نگر نہیں بنادیا؟ (۸) پس بیٹیم پر تو بھی تختی نہ کیا کر۔ (۲) اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ (۱۰) اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر تا رہ۔ (۱)

سورةُ الم نشرح على ہے اور اس میں آٹھ آبیتیں ہیں۔

شروع كرتا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهان نمايت رحم والا ہے-كيا ہم نے تيراسينه نہيں كھول ديا- (١) اَلَهُ يَعِدُّ لَا يَدَيُمُا فَالْوَى ﴿

وَوَجَدَ كَ ضَالًا فَهَدًى ﴿

وَوَجَدَ لَوْ عَآلِمِ لا فَاعْنُى ﴿

فَاتَا الْمِيْتِيمُ وَلَا تَنْعُمُ ﴿

وَاتَمَا السَّالِمِ لَلْ فَلَا تَنْعُمُ ﴿

وَاتَمَا السَّالِمِ لَلْ فَلَا تَنْعُمُ ﴿

وَاتَمَا السَّالِمِ لَا فَلَا تَنْعُمُ ﴿

وَاتَمَا السَّالِمِ فَكَ وَرَقِكَ فَحَدِّ فَ ﴿



اَلَوْنَشُرَحُ لِكَ صَدُرُكَ 🖒

این امت کے گناہ گاروں کے لیے ملے گا۔

(۱) لینی باپ کے سارے سے بھی تو محروم تھا، ہم نے تیری وست گیری اور چارہ سازی کی-

(۲) کینی تختجے دین شریعت اور ایمان کا پنۃ نہیں تھا' ہم نے تختجے راہ یاب کیا' نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی' ورنہ اس سے قبل توہدایت کے لیے سرگر دال تھا۔

(٣) تو نگر كامطلب ہے 'اپنے سوا بچھ كو ہرايك سے بے نياز كرديا 'پس تو فقريس صابراور غناميں شاكر رہا۔ جيسے خود نبی صلى الله عليه وسلم كا بھى فرمان ہے كه ''تو نگرى' سازوسامان كى كثرت كا نام نہيں ہے' اصل تو نگرى دل كى تو نگرى ہے۔ (صحيح مسلم' كتاب المذكاو 'باب ليس المغنىٰ عن كشرة المعرض)

- (۴) للکہ اس کے ساتھ نرمی واحسان کامعاملہ کر۔
- (۵) کیعنی اس سے تختی اور تکبرند کر'نہ درشت اور تلخ لہجہ اختیار کر۔ بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار اور محبت سے دو-
- (۱) یعنی اللہ نے تجھ پر جو احسانات کیے ہیں 'مثلاً ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا' بیمی کے باوجود تیری کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا' کجھے قناعت و تو نگری عطاکی وغیرہ- انہیں جذبات تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان کر تارہ- اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا ظہار اللہ کو لپند ہے لیکن تکبراور لخرکے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کمیں وہ ہمیں ان نمتوں سے محروم نہ کردے۔
- (2) گزشته سورت میں تین انعامات کا ذکر تھا' اس سورت میں مزید تین احسانات جلائے جا رہے ہیں۔ سینہ کھول دینا'

اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے آثار دیا۔ (۲) جس نے تیری پیٹھ تو ٹردی تھی۔ (۳) اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ (۲) پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ (۵) بیشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ (۳)

وَوَضَعُنَاعَنُكَ وِنْ رَكَ ۗ ﴿
الَّذِئَ اَنْعَضَ ظَهُوكَ ﴿
وَرَفَعَنَالُكَ ذِكُوكَ ﴿
وَرَفَعَنَالُكَ ذِكُوكَ ﴿
فَإِنْ صَعَ الْعُسُولُسُولًا ﴿
انَّ مَعَ الْعُسُولُسُولًا ﴿

ان میں پہلا ہے۔ اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا ' ٹاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور ول میں سابھی جائے۔
ای مفہوم میں قرآن کریم کی ہے آیت ہے ہوفکن ٹیوداللہ آن کھریا گئٹر تے صدر نی اللہ سالاہ ہو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز نے کا ارادہ کرے ' اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے ''۔ یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کرلیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آجا ہے جو معتبر روایات کی روسے وو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں ' جب کہ آپ ساٹھ آئی عمر کے جو تنے سال میں تئے۔ حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ ساٹھ آئی کا ول چرااور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے موقعے اندر ہے ' بھراسے دھو کر بند کر دیا ' صحیح مسلم ' کتاب الإیمان ' باب الإسواء) دو سری مرتبہ معران کے موقعے پر آپ ساٹھ آئی کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا ' اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے دایوں دو سکمت سے جمرویا گیا۔ (صحیحین ' آبواب المعواج و کتاب المصلوۃ)

(۱) بیربو جھ نبوت سے قبل چالیس سالہ دور زندگی سے متعلق ہے -اس دور میں اگر چہ اللہ نے آپ مل آئی اوگناہوں سے محفوظ رکھا ، کسی بت کے سامنے آپ مل آئی اور بھی دیگر برا کیوں سے دائس کش رکھا ، کسی بت کے سامنے آپ مل آئی اور بھی دیگر برا کیوں سے دائس کش رہے ، کا ہم معروف معنول میں اللہ کی عبادت و اطاعت کانہ آپ مل آئی او کم تھانہ آپ مل آئی ا نے کی -اس لیے آپ مل آئی اور کسی دل و دماغ پر اس چالیس سالہ عدم عبادت و عدم اطاعت کا بوجھ تھا ، جو حقیقت میں تو نہیں تھا ، لیکن آپ مل آئی اور کسی سے مور نے اس بوجھ بنا رکھا تھا - اللہ نے اس اور سے کا اعلان فرما کر آپ مل آئی آئی کی اور اس نے بالہ کی مقبوم ہے جو اسور قالمفتح ، کا جو سے بعض کہتے ہیں ، یہ نبوت کا بوجھ تھا ، جے اللہ نے ہاکا کر دیا ، یہ نبوت کا بوجھ تھا ، جے اللہ نے ہاکا کر دیا ، یہ نبوت کا بوجھ تھا ، جے اللہ نے ہاکا کر دیا ، یہ نبوت کا بوجھ تھا ، جے اللہ نے ہاکا کر دیا ، یہ نبوت کا بوجھ تھا ، جے اللہ نے ہاکا کر دیا ، یہ نبوت کا بوجھ تھا ، جے اللہ نبو کہ مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ اور تبلیخ و دعوت میں آسانیاں پیدا فرما دیں -

(۲) لیمنی جہاں اللہ کا نام آیا ہے وہیں آپ ماٹھ کی کا نام بھی آیا ہے۔ مثلاً اذان 'نماذ اور دیگر بہت سے مقامات پ'گزشتہ کتابوں میں آپ ماٹھ کی کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے ' فرشتوں میں آپ ماٹھ کی کا ذکر خیر ہے 'آپ ماٹھ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ ماٹھ کی اطاعت کا بھی تھم دیا 'وغیرہ۔

(٣) یہ آپ مالی کی اور صحابہ الی کے لیے خوشخری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کررہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ تہیں فراغت و آسانی سے نوازے گا۔ چنانچہ ایساہی ہوا' جے

پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر<sup>۔ (۱)</sup> اور اپنے پرورد گار ہی کی طرف دل لگا۔ (۲)

#### سورهٔ تین کی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہان نهايت رحم والاہے۔ قشم ہے انجیر کی اور زینون کی۔(۱) اور طور سینین کی۔ (۳) اور اس امن والے شیر کی۔ (۳) یقیناً ہم نے انسان کو بهترین صورت میں پیدا کیا۔ (۴۰)

فَاذَا فَرَغُتَ فَانْصَبُ وَإِلَّى رَبِّكَ فَأَرْغَبُ أَنَّ



#### \_\_\_\_\_م الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ ٥

وَالِتِّيْنِ وَالزَّنْتُوْنِ أَنَّ وَطُورُسِيْنِيْنَ ۞ وَهٰنَاالْبَكَدِالْكِمِيْنِ ﴿

لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْمَانَ فِي آحُسَن تَقُويُمِ ۞

ساری دنیا جانتی ہے۔

(۱) لینی نمازے 'یا تبلیغ سے یا جمادے ' تو دعامیں محنت کر 'یا اتنی عبادت کر کہ تو تھک جائے۔

(۲) کینی اس سے جنت کی امید رکھ 'اس سے اپنی حاجتیں طلب کر اور تمام معاملات میں اس پر اعتاد اور بھروسہ رکھ۔ (m) یہ وہی کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا-

امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیہ دراصل تمین مقامات کی نتم ہے' جن میں سے ہرایک جگہ میں جلیل القدر' صاحب شریعت پیغیبرمبعوث ہوا۔ انجیراور زیتون سے مرادوہ علاقہ ہے جہاں اس کی پیداوار ہے اور وہ ہے بیت المقدس' جهاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے۔ طور سینا یا سینین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی حمَّى اورشهر مكه ميں سيد الرسل حضرت محجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعثت ہوئى- (ابن كثير)

 ۵) یہ جواب قتم ہے-اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کامنہ پنچے کو جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قامت' سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھا تا پتیا ہے۔ پھراس کے اعضا کو نمایت نناسب کے ساتھ بنایا' ان میں جانوروں کی طرح بے ڈھنگا بن نہیں ہے۔ ہراہم عضو دو دو بنائے اور ان میں نمایت مناسب فاصلہ رکھا' پھراس میں عقل و تدبر' منهم و حکمت اور سمع و بصر کی قوتیں ودیعت کیں' جو دراصل بیہ انسان اللہ کی قدرت کامظهراور اس کا پر تو ہے۔ بعض علمانے اس حدیث کو بھی اسی معنی و مفہوم پر محمول کیا ہے 'جس میں ہے کہ إِنَّ اللهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ (مسلم كتاب البروالصلة والآداب "الله تعالى في آدم كواين صورت ير پيدا فرمايا" انسان كى پيدائش مين ال تمام چیزوں کا اہتمام ہی احسن تقویم ہے ،جس کا ذکر اللہ نے تین قسموں کے بعد فرمایا- (فتح القدير)

پھراسے نیچوں سے نیچاکر دیا۔ (۱)

لیکن جو لوگ ایمان لائے اور (پھر) نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایساا جرہے جو مجھی ختم نہ ہو گا۔ (۲)

پس مختبے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے۔ (۲)

کیااللہ تعالی (سب) حاکموں کاحاکم نہیں ہے۔ (۸)

سورهٔ علق کی ہے اور اس میں انیس آیتیں ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مموان نمایت رحم والا ہے۔

پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیداکیا۔ (۱)

ثُورَدَدْنْهُ آسْفَلَ سْفِلِيْنَ ٥

إِلَّا الَّذِينَ الْمُنُواوَعِلْواالصِّطِينِ فَلَهُمُ آَمُرُعَيْرُمُنُونٍ ٠

فَمَا يُكَدِّرُ بُكَ بَعُدُ يِالدِّيْنِ

أَلَيْسَ اللهُ بِأَخْلَو الْخُرِمِيْنَ ﴿



إِقْرَأْ بِالسُّورَةِكَ الَّذِي خَلَقَ أَ

(۱) یہ اشارہ ہے انسان کے ارزل عمر (بہت زیادہ عمر) کی طرف- جس میں جوائی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف آجا تا ہے اور انسان کی عقل اور ذہن بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس سے کردار کاوہ سفلہ بن لیا ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان انتہائی پست اور سانپ بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے اور بعض نے اس سے ذلت و رسوائی کاوہ عذاب مرانسان انتہ اور رسول مائی کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے کو احسن تقویم کے بلند ر تبد واعز از سے گرا کر جنم کے اسفل سافلین میں ڈال لیتا ہے۔

(۲) آیت ما قبل کے پہلے منہوم کے اعتبار سے یہ جملہ مبینہ ہے 'مومنوں کی کیفیت بیان کر رہا ہے اور دو سرے تیسرے منہوم کے اعتبار سے 'ما قبل کی تاکید ہے کہ اس انجام سے اس نے مومنوں کا البیٹنا کر دیا۔ (فتح القدیر)

(٣) کی انسان سے خطاب ہے' زجر و تو بخ کے لیے۔ کہ اللہ نے تجھے بھترین صورت میں پیدا کیا اور وہ تجھے اس کے برعکس قعر ندلت میں بھی گرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا کا انکار کرتاہے؟

(٣) جو كى پر ظلم نبيں كر تا اور اس كے عدل ہى كايہ تقاضا ہے كہ وہ قيامت برپاكر اور ان كى دادرى كرے جن پر دنيا ميں ظلم ہوا- پہلے گزر چكا ہے كہ ايك ضعيف حديث ميں اس كايہ جواب دينا منقول ہے- بكئى، وَأَنَا عَلَىٰ ذٰلِكَ مِنَ الشّاهِدِينَ (التومذى)

(۵) یہ سب سے کہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ ما اللہ عار حرامیں مصروف عبادت سے فرشتے نے آکر کما کرٹھ "آپ مالیکیلیل کو پکڑ کر زور سے

جس نے انسان کو خون کے لو تھڑے سے پیداکیا۔ (۲)

تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والاہے۔ (۳)

جس نے قلم کے ذریعے (علم) سکھایا۔ (۳)

جس نے انسان کو وہ سکھایا ہے وہ نہیں جانیا تھا۔ (۵)

جس نے انسان تو آپ سے باہر ہو جا تا ہے۔ (۲)

اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پروا (یا تو نگر) سمجھتا

ہے۔ (ے)

یقینا کو نما تیرے رب کی طرف ہے۔ (۸)

جبلہ وہ بندہ نماز اداکر تا ہے۔ (۱)

جملا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو۔ (۱)

عملا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو۔ (۱)

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿
اِثْرَا أُورَنَّكِكَ الْاَكْثُومُ ﴿
الَّذِي مُكْمَ بِالْقَالِمِ ﴿
عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَوْ يَعْلَمُ ﴿
مَكْرَاقَ الْإِنْسَانَ لَيْظَعْنَى ﴿
اَنْ تَرَاءُ الْسَعْفَىٰ ﴿

اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۞ ٱرَمَيْتُ الَّذِئْ يُنْهُمُّكُ ۞ عَبْدًا اِذَا صَلَّى ۞ ٱرَمَيْتُ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُذَى ۞

بھینچا' اور کما پڑھ' آپ مان کی کی اس جو اب دیا۔ اس طرح تین مرتبہ اس نے آپ مان کی کو بھینچا۔ (تفسیل کے لیے دیکھتے صبح بخاری' بدء الوحی' مسلم' الایمان' باب بدء الوحی) آفر آن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑھ۔ خکّق 'جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔

- (۱) مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کاذکر فرمایا جس سے اس کا شرف واضح ہے۔
- (۲) بد بطور تاکید فرمایا اوراس میں برے بلیغاندا زے اس اعتذار کا بھی ازالہ فرمادیا 'جو آپ مالٹی آئیز نے پیش کیاکہ میں تو قاری ہی نہیں -اللہ نے فرمایا 'اللہ بہت کرم والا ہے پڑھ 'بعنی انسانوں کی کو تاہیوں سے در گزر کرنااس کاوصف خاص ہے۔
- (٣) قَلَمْ کے معنی ہیں قطع کرنا 'راشنا 'قلم بھی پہلے زمانے ہیں تراش کر ہی بنائے جاتے تھے 'اس لیے آلہ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا۔ پچھ علم توانسان کے ذہن ہیں ہو تا ہے 'پچھ کا ظمار زبان کے ذریعے سے ہو تا ہے اور پچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ ذہن و حافظہ ہیں جو ہو تا ہے 'وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ البتہ قلم سے لکھا ہوا 'اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو بھیشہ محفوظ رہتا ہے 'ای قلم کی بدولت تمام علوم 'پچھلے لوگوں کی تابیت تحاج تاریخیں اور اسلاف کاعلمی ذخیرہ محفوظ ہے۔ حتی کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس سے قلم کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں رہتی۔ ای لیا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیداکیااور اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا تھم دیا۔
- (٣) مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابوجهل ہے جو اسلام کاشدید دشمن تھا۔ عَبْدًا سے مراد نبی صلی الله علیه وسلم ہیں۔
  - (۵) لینی جس کوید نماز پڑھنے سے روک رہا ہے 'وہ ہدایت پر ہو۔

یا پر ہیزگاری کا تھم دیتا ہو۔ (۱۳) اسلاد کیھو تو آگر ہیہ جھٹلا تا ہو اور منہ کچھر تا ہو تو۔ (۱۳) کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دکھ رہا ہے۔ (۱۳) میاں اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دکھ رہا یعنیا آگر ہیہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ (۱۵) اس کی پیشانی جو جھوٹی خطاکار ہے۔ (۱۲) ہیا ہی مجلس والوں کو بلا لے۔ (۱۷) ہیم بھی (دوز نے کے) بیا دوں کو بلالیں گے۔ (۱۸)

اُوَامَرَ بِالتَّمُّوٰى ۞ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَكَّى ۞ اَلَمْ يَعْلَمُ بِإِنَّ اللّٰهَ يَرْى ۞

كَلَّا لَهِنْ لَهُ يَنْتَهِ لِا لَنَهْ عَالِمَا لِنَّاصِيةِ ﴿

ێٵڝؚؽۊػٳۮؚڹۊ۪۪ۘڿٵڸڬۊ۞ ڡؙڵؽٮؙڰؙٵۮؚؽٷ۞ ڛؘۮؙۮؙٵڵڗٙڮٳؽڎٙ۞

(۱) لینی اظلام ، توحید اور عمل صالح کی تعلیم ، جس سے جنم کی آگ سے انسان کی سکتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں (نماز پڑھنا اور تقویٰ کی تعلیم دینا) ایسی جیں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس کودھمکیاں دیں جائیں؟

(۲) لعنی بید ابو جهل الله کے تیفیمر کو جھٹلا تا ہواو را بمان سے اعراض کرتا ہو اُرَ اُیْتَ بمعنی أَخبر ننی (مجھے بتلاؤ) ہے-

(٣) مطلب بي ب كديد فخص جوند كوره حركتين كررباب كيانسين جان كداللد تعالى سب بحمد و كيدرباب وهاس كاس كوجزا و كالين بية ألَمْ مَعْلَمْ فدكوره شرطول ﴿ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُلْآى \* أَوْاَسَرَ بِالتَّقَوٰى ﴾ ﴿ إِنْ كَذْبَ وَتَوَلَّى ﴾ كى جزاب-

(٣) لینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالفت اور وشنی ہے اور آپ سل آلیم کو نماز پڑھنے ہے جو رو کتا ہے' اس ہے بازنہ آیا کنسففعن کے معنی ہیں کنا خُدُد کا تو ہم اے اس کی پیشانی ہے پکڑ کر تھیدیس گے- حدیث میں آتا ہے الوجس نے کما تھا کہ اگر مجر (صلی اللہ علیہ وسلم) کجیے کے پاس نماز پڑھنے ہے بازنہ آیا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دول گا- (لیعنی اے روندوں گا اور یول ذلیل کرول گا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پیچی تو آپ سل آلیم نے فرمایا-اگر وہ ایساکر تا تو فرمنے اے کر لیا-اگر وہ ایساکر تا تو فرمنے اے کی شہر سورة المعلق)

(۵) بیشانی کی به صفات بطور مجاز میں 'جھوٹی ہے اپنی بلت میں 'خطاکار ہے اپنے نعل میں۔

(۱) حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے- ابوجس گزراتو کھااے محمہ! (صلی
اللہ علیہ وسلم) میں نے بچھے نماز پڑھنے ہے منع نہیں کیا تھا؟ اور آپ سائٹی اسے سخت و هم کی آمیز باتیں کیں 'آپ سائٹی ا نے کڑا جواب دیا تو کئے لگااے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تو مجھے کس چیز ہے ڈرا تا ہے؟ اللہ کی قتم 'اس وادی میں سب
سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں ' اگر وہ اپنے جمایتیوں کو بلا آباتوای وقت ملاکلہ عذاب اسے پکڑ لیتے- (ترزی ک تفییرسور و اقرآ مند آحمہ 'ا/ ۲۳۹ و تفییر این جریر) اور صبح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ مائٹی کی گردن پر پیرر کھنے کا ارادہ کیا کہ ایک دم

كُلا الرَّبُطِعُهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ اللَّهُ

ينوكا الفتالة

بشمير الله الرَّحْيُن الرَّحِيثون

اِثَاآثَوْلَنْهُ فِي لَيْلَةِ الْعَدُرِ أَنْ وَمَّادُرُمِكَ مَالَيْلَةُ الْعَدُرِ أَنْ

الج المحردار! اس کا کهنا هر گزنه ماننا اور سجده کر اور قریب

سور وُ لدر مَى ہے اور اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہماِن نمایت رحم والاہے-

> یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ (۱) توکیا سمجھاکہ شب قدر کیا ہے؟ (۲)

النے پاؤل پیچے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا' اس سے کما گیا' کیا بات ہے؟ اس نے کما کہ "میرے اور محم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان آگ کی خندق' ہولناک منظراور بہت سارے پر ہیں"۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اگریہ میرے قریب ہو تا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیت"۔ (کتاب صفہ القیامة 'باب إن الإنسان لیطفیٰ) الزّبَانِیَة 'وارو نے اور پولیس۔ یعنی طاقتور لشکر'جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

اس سورت کے کی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کی وجہ سمیہ میں بھی اختلاف ہے۔ قذر کے معنی قد رومنزلت بھی ہیں' اس لیے اسے شب قدر کتے ہیں' اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہیں' اس میں سال بھرکے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں' اس لیے اسے لیکلةُ الْحُکْمِ بھی کتے ہیں' اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس رات اتن کروت سے ذمین پر فرشتے ارتے ہیں کہ ذمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر یعنی تنگی کی رات ' یا اس لیے بیان مرکھا کیا کہ اس رات جو عباوت کی جاتی ہے' اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ اس کی تعیین میں بھی شدید اختلاف ہے۔ (فتح القدیر) آنام احادیث و آثار سے واضح ہے کہ بیہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کی فضیلت سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس کو مبہم رکھنے میں بھی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت صاصل کرنے کے شوق میں' اللہ کی خوب عبادت کرس۔

- (۱) لینی اتارنے کا آغاز کیا' یا لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں' جو آسان دنیا پر ہے' ایک ہی مرتبہ اتار دیا' اور وہاں سے حسب و قائع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر تا رہا تاآئکہ ۲۳ سال میں پورا ہو گیا۔ اور لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے' جیسا کہ قرآن کی آیت ﴿ شَهُورَمَضَان الَّذِي قَالُنْزِلَ فِيْدِ الْقُوْلُ ﴾ (المبقوۃ ۱۸۵) سے واضح ہے۔
- (۲) اس استفهام سے اس رات کی عظمت و اہمیت واضح ہے اگویا کہ مخلوق اس کی منہ تک پور کی طرح نہیں پہنچ سکت اس صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔

لَيْلَةُ الْقَدُرُزِّخَيْرُيِّينَ الْفِ شَهُرِ ﴿

تَنَوَّلُ الْمُلَلِّكَةُ وَالرُّوْمُ فِيهُمَّا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ ٱمْرِ ۞ُ

سَلْءُ ﴿ فَهِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۚ

# ٩

#### 

لَوْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُاوُامِنُ آهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ

شب قدر ایک بزار مهینوں سے بهترہے۔ (۱) (۳) اس (میں ہر کام) کے سرانجام دینے کو اپنے رب کے تھکم سے فرشتے اور روح (جرائیل) اترتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> بید رات سراسرسلامتی کی ہوتی ہے <sup>(۲)</sup> اور فجرکے طلوع ہونے تک (رہتی ہے)۔(۵)

سورهٔ بینه مدنی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نہایت رحم والاہے۔

الل كتاب ك كافر (م) اور مشرك لوگ (۵) جب تك كه

- (۱) لینی اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت ہے بهتر ہے اور ہزار مہینے ۸۳ سال ۲ مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمد یہ پر اللّٰہ کا کتنا حسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ ہے نیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرمادی۔
- (۲) روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں' یعنی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت' اس رات میں زمین پر اترتے ہیں' ان کاموں کو سرانجام دینے کے لیے جن کافیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔
- پ اس میں شرنمیں یا اس معنی میں سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کوشیطان کے شرسے محفوظ رہتے ہیں (۳) یعنی اس میں شرنمیں یا اس معنی میں سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کو سلام کرتے ہیں شب قدر کے لیے افرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں وعا بتلائی ہے «اللَّهُمّ اللَّهُمّ اللَّهُمّ اللَّهُمّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمْ اللَّهُمَا اللّهُمَا اللَّهُمَا اللّهُ اللَّهُمَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- الله عليه وسلم نے حضرت الى بن كعب رضى الله عليه وسلم نے حضرت الى بن كعب رضى الله عليه وسلم نے حضرت الى بن كعب رضى الله عنه سے فرمایا الله نے بچھے علم دیا ہے كه میں سورة ﴿ لَمَ يَكُن الّذِيْنَ كَمَّانُوا ﴾ تخجے پڑھ كر سناؤں حضرت الى بوائي نے بوچھا كيا الله نے آپ كے سامنے ميرا نام ليا ہے؟ آپ نے فرمایا "والله بن جس پر (مارے خوشی كے) حضرت الى بوائي كالله كة آكھوں ميں آنسو آگے (صحيح البخارى تفسير سورة لم يكن)
  - (٣) اس سے مراد يهودونساري بين-
- (۵) مشرک سے مراد عرب و مجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پچاری تھے۔ مُنفَکِینَ باز آنے والے' بیّنَهٔ اردیل) سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یہود و نصار کی اور عرب و مجم کے مشرکین اپنے کفرو شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں یمال تک کہ ان کے پاس مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن لے کر آجا ئیں اور وہ ان کی صلالت و جمالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت ویں۔

حَتَّى تَالْتِيَهُمُ الْبِيِّنَةُ أَ

رَسُولُ مِّنَ اللهِ يَتَنْفُوا مُصُفَّا أَتُطَعَّرَةً ﴿ فِيهَا كُنُبُ قِيْمَانُهُ ۚ

وَمَاتَعَنَّاَقَ الَّذِينُ أَوْتُواالْكِتْبَ إِلَّامِنَ بَعُكِ مَاجَاً وَتُهُوُ الْبَيْنَةُ ۞

وَمَآاُمُورُوۡۤالِالِيَعُمُـُ وَاللّهَ مُعۡلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَاحۡنَآاَ ۗ وَيُقِيمُواالصَّلٰوَّةَ وَيُؤْثُواالزَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقِيِّمَةِ ۞

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنَ آهُلِ الْكُتْبِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّهُ

ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آجائے باز رہنے والے نہ تھے (وہ دلیل میہ تھی کہ)(ا)

اللہ تعالیٰ کا ایک رسول <sup>(۱)</sup> جو پاک صحیفے پڑھے۔ <sup>(۲)</sup> جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ <sup>(۳)</sup> (۳) اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آجانے کے بعد ہ

اہل کتاب اینے پاس ظاہر دلیل آجانے کے بعد ہی (اختلاف میں بڑ کر) متفرق ہو گئے۔ (۲۰)

انہیں اس کے سوا کوئی تھم نہیں دیا گیا (۱۵) کہ صرف اللہ کی عبادت کریں ای کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ ابراہیم حنیف (۱۷) کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوۃ دیتے رہیں ہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ (۵) بیٹک جولوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین بیٹک جولوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین

- (۱) ليعنى حفرت محمه صلى الله عليه وسلم-
- (۲) کیعنی قرآن مجید جولوح محفوظ میں پاک صحفوں میں درج ہے۔ -
- (٣) يمال كُتُبٌ عمراد احكام ديننيد اور قَيِعَةٌ معقدل اورسيد هے-
- (٣) یعنی اہل کتاب عضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی آمد سے قبل مجتمع سے 'یماں تک کہ آپ ما الله الله کی الله علیہ وسلم کی آمد سے قبل مجتمع سے 'یماں تک کہ آپ ما الله گئ 'اس کے بعد یہ متفرق ہو گئے 'ان میں سے کچھ مومن ہو گئے 'لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی۔ نبی صلی الله علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں میں خال علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں میں خال انکار نہیں تھی۔ لیکن ان لوگوں نے آپ ما آئی ہم کی تکذیب محض حسد اور عناد کی وجہ سے کی۔ میں وجہ ہے کہ 'یمان تفرق کا ارتکاب کرنے والوں میں صرف اہل کتاب کا نام لیا ہے 'عالاں کہ دو سرول نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا 'کیوں کہ یہ بسرحال علم والے شے اور آپ ما آئی ہم آپ کا آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔
  - (۵) لعنی ان کی کتابول میں انہیں تھم توبد دیا گیا تھا کہ ....
- (۱) حَنِیْفٌ کے معنی ہیں 'ماکل ہونا' کسی ایک طرف میسو ہونا۔ حُنَفَآءَ 'جمع ہے۔ یعنی شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر صرف دین اسلام کی طرف ماکل اور میسو ہوتے ہوئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔
- (2) القَيِّمةُ محذوف موصوف كى صفت ہے- دِيْنُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ أَيْ: الْمُسْتَقِيْمَةِ يا الْأَمَّةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ ، كيى اس لمت يا امت كا دين ہے جو سيدهى اور معتدل ہے- اكثر ائمه نے اس آيت سے اس بات پر استدلال كياہے كه اعمال ايمان ميں داخل جي (ابن كثير)

#### خْلِدِيْنَ فِيْهَا ٱوُلَيِّكَ مُ شَرُّالْبَرِيَّةِ ٥

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَاوَعَمِلُواالصَّلِحَتِّ أُولَيِّكَ هُوْخَيْرُالْمَرِيَّةِ ۞

جَزَآؤُهُمُ عِنْدَدَةِهُمْ جَنْتُ عَدْنِ تَجُوِىُ مِنَ تَغْتِمَ ٱلْأَنْفُرْخِلِدِيْنَ فِيْهَا اَبْكَا رَضِي اللهُ عَمْهُمُ وَرَضُوا عَدُهُ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ۞

# 

سب دوزخ کی آگ میں (جائیں گے) جمال وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے- مید لوگ بدترین خلائق ہیں-(۱) (۲) ہیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے میہ لوگ بمترین خلائق ہیں-(۱)

ان کلدلہ انکے رب کے پاس ہیسنگی والی جنتیں ہیں جنگے نیچے شہریں ہمہ رہیں جن میں وہ بیشہ ہیشہ رہیں گے۔اللہ تعالی ان سے راضی ہوائے۔ (۳) یہ ان سے راضی ہوئے۔ (۳) یہ ہے اس کے لیے جوابی پروردگارسے ڈرے۔ (۸)

سور ؤ زلزال مدنی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

- (۱) یہ اللہ کے رسولوں اور اس کی تنابوں کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے۔ نیز انہیں تمام مخلو قات میں بدترین قرار دیا گیا۔

  (۲) لیٹنی جو دل کے ساتھ ایمان لائے اور جنموں نے اعضا کے ساتھ عمل کیے 'وہ تمام مخلو قات سے بهتر اور افضل ہیں۔
  جو اہل علم اس بلت کے قائل ہیں کہ مومن بندے ملائکہ سے شرف و فضل میں بہترین ہیں۔ ان کی ایک ولیل یہ آیت

  بھی ہے۔ المبَرِیَّةُ ' بَرَا (خلق) سے ہے۔ اس سے اللہ کی صفت البار کی ہے۔ اس لیے بَرِیَّةٌ 'اصل میں بَرِیْنَةٌ ہے ' ہمزہ کو یا ہے بدل کریا گایا ہیں ادغام کر دیا گیا۔
- (۳) ان کے ایمان و طاعت اور اعمال صالحہ کے سبب- اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔﴿ وَمِصْمُوانٌ مِّنَ اللهِ اکٹیٹو ﴾(التوبنہ ۲۲)
  - (۴) اس لیے کہ اللہ نے انہیں الی نعمتوں سے نواز دیا ؟ جن میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعاد تیں ہیں۔
- (۵) لینی سے جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈرکی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب سے بیچتے رہے۔ اگر کسی وقت بہ تقاضائے بشریت نافرمانی ہوگئی تو فور آ توبہ کرلی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرلی حتی کہ ان کی موت اس اطاعت پر ہوئی نہ کہ معصیت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا معصیت پر اصرار اور دوام نہیں کر سکتا اور جو ایسا کر آہے ، حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خال ہے۔

۔ اس کے مرنی اور کلی ہونے میں اختلاف ہے' اس کی فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایات صحح نہیں ہے۔

جب زمین پوری طرح جمنجو ژدی جائے گی۔ (۱) اور اپنے بوجھ باہر نکال چھیئے گی۔ (۲) انسان کمنے لگے گاکہ اسے کیا ہو گیا؟ (۳) اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کردے گی۔ (۳) اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہو گا۔ (۵) اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (واپس) لوٹیں (۱) گی آکہ انہیں ان کے اعمال دکھادیئے جائیں۔ (۲)

إِذَا ذُلِزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْتَالَهَا ۞ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ۞ يَوْمَهِذٍ تُعَيِّدُ أَوْمُ لَهَا ۞ يِأَنَّ رَبِّكَ آوْمَى لَهَا ۞ يَوْمَهِذِيْقِصُدُ رُالتَّاسُ اَشْتَا تَا الْإِيْرُوا اَعْمَالَهُمُ ۞

فَنَنُ يُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرُةٍ خِنْدُ اتَّرَهُ ٥

<sup>(</sup>۱) اس کا مطلب ہے سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ بھوٹ جائے گی' یہ اس وقت ہو گا' جب پہلا نفخہ بھونکا جائے گا۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں 'وہ زمین کابو جھ ہیں 'جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال بھیئے گی۔ یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ بید دو سرے نفخے میں ہو گا 'اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔

<sup>(</sup>٣) لینی دہشت زدہ ہو کرکھ گاکہ اسے کیا ہو گیاہے' یہ کیوں اس طرح بل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے۔

<sup>(</sup>۱۲) یہ جواب شرط ہے- حدیث میں ہے 'نی مل آگیا ہے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا'جائے ہو' زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ ﷺ نے عرض کیا' اللہ اور اس کے رسول بھتر جانے ہیں۔ آپ مل آگیا نے فرمایا 'اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو پچھ کیا ہوگا' اس کی گواہی دے گی۔ کے گی فلاں فلاں مخص نے فلاں فلاں عمل 'فلاں فلاں دن میں کیا تھا''۔ (تومذی 'آبواب صفحة القیامة و تفسیر صورة إذا ذلولت مسند آحمد ۲۰۴۰)

<sup>(</sup>۵) لیعنی زمین کو بیہ قوت گویائی اللہ عطا فرمائے گا'اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے'جس طرح انسانی اعضامیں اللہ تعالیٰ بیہ قوت پیدا فرمادے گا' زمین کو بھی اللہ تعالیٰ متکلم بنا دے گاور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی۔

<sup>(</sup>۱) یَصْدُرُ ، یَرْجِعُ (لوٹیں گے) یہ ورود کی ضد ہے۔ لینی قبروں سے نکل کر موقف حیاب کی طرف یا حیاب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ آشتاتا ، متفرق ، لیعنی ٹولیاں ٹولیاں۔ بعض بے خوف ہوں گے ، بعض خوف زدہ ، بعض کے رنگ سفید ہوں گے جنتے والے ہوں گے اور بعض کے رنگ سیاہ ، جو ان کے جنمی ہونے کی علامت ہو گی۔ بعض کا رنگ سفید ہوں گے جنتیوں کے ہوں گے اور بعض کے رنگ سیاہ ، جو ان کے جنمی ہونے کی علامت ہو گی۔ بعض کا رخ دائیں جانب ہو گا تو بعض کا بائیں جانب یا یہ مختلف گروہ ادیان و مذاہب اور اعمال و افعال کی بنیاد پر ہوں گے۔

<sup>(2)</sup> یہ متعلق ہے یَصْدُرُ کے یا اس کا تعلق أَوْ حَیٰ لَهَا ہے ہے۔ یعنی زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی ٹاکہ انسانوں کوان کے اعمال دکھادیے جائیں۔

(L) (1) - 18 <u>-</u>

اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہو گی وہ اسے دکھیم  $(\Lambda)^{(r)}$ 

سور ۂ عاویات کی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

شروع كريا جول الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والا ب-

ہانیتے ہوئے دو ڑنے والے گھو ڑوں کی قتم!<sup>(۳)</sup>(ا) پھر ٹاپ مار کر آگ جھا ژنے والوں کی قتم!<sup>(۳)</sup>(۲) پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی فتم <sup>(۵)</sup>رہیں ومَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرُّا يُسَرُّا يُسَرُّهُ

#### الميوكة العناديات

#### 

وَالْعَدِيْتِ ضَغُمًا ۞ فَالْمُوْرِلِيتِ قَدُحًا ۞ فَالْمُؤْرِلِيتِ ضُبُعًا ۞

- (۱) پس وہ اس سے خوش ہو گا۔
- (٢) وہ اس پر سخت پشیمان اور مضطرب ہوگا۔ ذَدَّةِ بعض کے نزدیک چیونی سے بھی چھوٹی چیزہے۔ بعض اہل لغت کتے ہیں ' انسان زمین پر ہاتھ مار تاہے ' اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے ' وہ ذرہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاعوں میں گردوغبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہیں ' وہ ذرہ ہے۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے معنی کو اولی کما ہے۔ امام مقاتل کتے ہیں کہ بیہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جن میں نے پہلے معنی کو اولی کما ہے۔ امام مقاتل کتے ہیں کہ بیہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جن میں سے ایک شخص ' سائل کو تھوڑا ساصد قد دینے میں آبل کر آباور دو سرا شخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نے کرتا تھا۔ (فتح القدر)
- (٣) عَادِیَاتٌ 'عَادِیَةٌ کی جَمّ ہے۔ یہ عَدُوِّ ہے جیسے غَزْوٌ ہے۔ غَازِیَاتٌ کی طرح اس کے واوَ کو بھی یا ہے بدل دیا گیا ہے۔ تیز رو گھوڑے۔ ضَبْعٌ کے معنی بعض کے نزدیک ہانپتااور بعض کے نزدیک ہنسانا ہے۔ مرادوہ گھوڑے ہیں جو ہا پیتے یا ہنساتے ہوئے جماد میں تیزی ہے دشمن کی طرف دو ڑتے ہیں۔
- (۳) مُورِيَاتٌ،إِيْرَآءُ ہے ہے۔ آگ نکالنے والے۔ فَدْحٌ کے معنی ہیں۔ صَلَقٌ چلنے میں گھٹنوں یا ایر یوں کا کرانا کیا ٹاپ مارنا۔ اس سے فَدْحٌ بِالزِّنَادِ ہے۔ چھماق سے آگ نکالنا۔ یعنی ان گھو ڑوں کی قشم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پھروں سے آگ نکاتی ہے ، جیسے چھماق سے نکلتی ہے۔
- (۵) مُغِیْرَاتٌ ، أَغَارَ یُغِیْرُ سے ہے 'شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والے۔ صُبنتا صبح کے وقت 'عرب میں عام طور پر حملہ اسی وقت کیا جا تا تھا'شب خون تو وہ مارتے ہیں جو فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں 'لیکن اس کی نسبت گھوڑوں کی

پی اس وقت گردو غبار اڑاتے ہیں۔ (۱) (۳)
پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے
ہیں۔ (۵)
پیسنا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکراہے۔ (۳)
اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ (۵)
پیم مال کی محبت ہیں بھی بڑا شخت ہے۔ (۵)
کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو (کھی)
ہے نکال لیا جائے گا۔ (۹)
اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کردی جا کیں گی۔ (۱۰)
بیشک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر بوگا۔ (۹)

فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴾

فُوسَطُنَ بِهِجَمُعًا ﴾

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَيَّهِ لَكُنُودٌ ۞ وَاتَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَتَهَمْيُدٌ ۞ وَإِنَّهُ لِمُتِّ الْخَيْرِ لَشَهِيئُدٌ ۞ اَفَلَا مَعُلُمُ إِذَا لُمُثَرِّ مَا فِي الْقَنُورِ ۞

ۅؘۘحُصِّلَ مَافِ الصُّدُوْدِ ۞ إِنَّ رَبِّهُمُ بِهِمُ يَوْمَهِذٍ كَنِي يُرُّ ۞

طرف اس لیے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں فوجیوں کے بیر بہت زیادہ کام آتے ہیں۔

- (۱) آناَرَ 'اا ثانا- نَفْعٌ ''گردوغبار- لینی به گھوڑے جس وقت تیزی سے دوڑتے یا دھاوا بولتے ہیں تواس جگہ پر گردوغبار جھاجا آہے۔
- - (m) يہ جواب قتم ہے- انسان سے مراد كافر اينى بعض افراد بين- كَنُودٌ بمعنى كَفُودٍ انشكرا-
- (۳) لیعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے۔ بعض کَشَهیندٌ کا فاعل اللہ کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے مفہوم کو رائح قرار دیا ہے 'کیوں کہ مابعد کی آیات میں ضمیر کا مرجع انسان ہی ہونا نیاب ہی انسان ہی ہونا زیادہ صحیح ہے۔
- (۵) خَيْرٌ سے مراد مال ہے ' جیسے ﴿ إِنْ تَرَاتُهُ غَيْرًا الْ وَرَسِيّة ﴾ (البقرة ن ۱۸۰) میں ہے معنی واضح ہیں- ایک دو سرامفہوم سے ہے کہ نمایت حریص اور بخیل ہے جو مال کی شدید محبت کالازمی نتیجہ ہے-
  - (٢) بُغيْرَ ، نُثِرَ وَبُعِثَ يعنى قبرول ك مردول كو زنده كرك الله كمرًا كرديا جائ كا-
    - (2) حُصِّلَ ، مُيِّزَ وَبُيِّنَ يعنى سينول كى باتول كو ظاہراور كھول ديا جائے گا-
- (٨) ليني جو رب ان كو قبرول سے نكال كے گا'ان كے سينول كے رازول كو ظاہر كردے گا'اس كے متعلق ہر شخص

#### سورۂ قارعہ کی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

شروع كرتا ہوں اللہ تعالىٰ كے نام سے جو برا مهمان نمايت رحم والا ہے-كمر كمرا دينے والى-(١) كيا<sup>(١)</sup> ہے وہ كھر كھرا دينے والى-(٢)

تخھے کیامعلوم کہ وہ ک*ھڑ گھڑا دینے* والی کیاہے-(۳) جس دن انسان ب*ھوہے ہوئے پ*روانوں کی طرح ہو جائیں گ<sup>(۲)</sup>دیں

اور بیاڑ وصنے ہوئے رئیس اون کی طرح ہو جائیں گے۔ (۱۵)

پھر جس کے بلڑے بھاری ہوں گے۔<sup>(۳)</sup> (۲)



#### 

اَلْقَارِعَةُ أَن

مَا الْقَارِعَةُ ۞

وَمَا اَدُرُلكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞

يَوْمَرَيُّونُ النَّاسُ كَالْفَرَّاشِ الْمُبْثُونِ ﴿

وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْجِهُنِ الْمَنْفُوشِ ٥

فَامَّا مَنْ ثَقُلُتُ مَوَاذِينُهُ ﴿

جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبرہ؟ اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ بھروہ ہرایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا- یہ گویا ان اشخاص کو حبیبہ ہے جو رب کی نعتیں تو استعال کرتے ہیں' لیکن اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے' اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح مال کی محبت میں گر فقار ہو کر مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دو سرے لوگوں کے رکھے ہیں۔

- (۱) يه بھی قيامت كے ناموں ميں ہے ايك نام ہے۔ جيے اس سے قبل اس كے متعدد نام گزر چكے ہيں ' مثلا ' الْحَاقَةُ الطَّامَةُ ، الطَّامَةُ ، الطَّامَةُ ، الطَّامَةُ ، الْوَاقِعَةُ وغيره الْفَادِعَةُ 'اسے اس ليے كہتے ہيں كه بير ابي بولناكيوں سے دلوں كو بيدار اور اللہ كے دشمنوں كو عذاب سے خَبردار كردے گی 'جيسے دروازہ كھنگھنانے والاكر تاہے -
- (۲) فِرَاشٌ ، مَحِيم اور مَثْمَ كَ كَرِدِ منذُلانَ والى پرندے وغيرہ- مَبَنُوثٌ ، منتشراور بكھرے ہوئے يعنی قيامت والے دن انسان بھی پروانوں كی طرح پراگندہ اور بكھرے ہوئے ہوں گے ۔
- (٣) عِنْ اس اون کو کہتے ہیں جو مختلف رگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو' منفُوش 'دھنی ہوئی۔ یہ پیاڑوں کی وہ کیفیت بیان کی گئے ہے جو قیامت والے دن انکی ہوگی۔ قرآن کریم میں پیاڑوں کی یہ کیفیت مختلف انداز میں بیان کی گئے ہے 'جسکی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اب آگے ان دو فریقوں کا جمالی ذکر کیاجا رہاہے جو قیامت والے دن اعمال کے اعتبارے ہوں گے۔
- (٣) مَوَاذِيْنُ ، مِيْزَانٌ كَي جَمْع ب- ترازو 'جس مين صحا كف اعمال تولي جا كبير كي-جيساكه اس كاذكر سور هُ أعراف-آبيت ٨

وہ تو دل پیند آرام کی زندگی میں ہو گا۔ (') اور جس کے پلڑے ملکے ہوں گے۔ ('') اس کا ٹھکانا ہاویہ ہے۔ (''') مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ ('') وہ تندو تیز آگ (ہے)۔ (اا)

سورہ تکاثر کی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مہران نمایت رحم والاہے۔ فَهُوَ فِي عِيشُة تِرَاضِيَةٍ ۞ وَامَّامَنُ خَفَّتُ مَوَاذِ بْنُــُهُ ۞ فَأْشُهُ هَادِيةٌ ۞ وَمَاادُرُكِ مَاهِيةٌ ۞ نَارْتُعَامِيةٌ ۞



سورهٔ کمف(۵۰۱)اورسورهٔ انبیاء (۷۳) میں بھی گزراہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یمال سیر میزان نہیں 'موزون کی جمع ہے بعنی ایسے اعمال جن کی اللہ کے ہال کوئی اہمیت اور خاص وزن ہوگا- (فق القدیر) لیکن پہلامفہوم ہی رائج اور صحیح ہے۔ مطلب سیہ ک جن کی نیکیاں ذیادہ ہوں گی اور وزن اعمال کے وقت ان کی نیکیوں والا پلزا بھاری ہوجائے گا۔

- (۱) لیخی ایسی زندگی 'جس کووہ صاحب زندگی پیند کرے گا۔
- (٢) يعنى جس كى برائيال نيكيول پر غالب مول گى اور برائيول كاپلزا بھارى اور نيكيول كالمِكامو گا-
- (٣) هَادِيَةٌ جَنْم كانام ہے' اس كو ہاویہ اس ليے كتے ہیں كہ جننی اس كی گرائی میں گرے گا- اور اس كو اُمُّر (مال) سے اس ليے تعبير اس ليے تعبير كيا كہ جس طرح انسان كے ليے مال' جائے پناہ ہوتی ہے اس طرح جننمیوں كا ٹھكانا جننم ہو گا- بعض كہتے ہیں كہ ام كے معنی دماغ كے ہیں۔ جننی' جننم میں سركے ہل ڈالے جائیں گے- (ابن كثیر)
- (٣) یہ استفہام اس کی ہولناکی اور شدت عذاب کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ انسان کے وہم و تصور سے بالا ہے' انسانی علوم اس کا اعاطمہ نہیں کر بکتے اور اس کی کنہ نہیں جان سکتے۔
- (۵) جس طرح مدیث میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلا تا ہے 'یہ جہنم کی آگ کا سرواں حصہ ہے 'جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ۲۹ ورجہ زیاوہ ہے۔ (صحبح بعضادی 'کتاب بدء المخلق' باب صفه آلنساد واُنها مخلوقه مصلم 'کتاب المجنة 'باب فی شد آحرنارجهنم) ایک اور مدیث میں ہے کہ ''آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میراایک حصہ وو سرے حصے کو کھائے جا رہا ہے 'اللہ تعالیٰ نے اسے وو سانس لینے کی اجازت فرماوی ایک سانس گری میں اور ایک سانس سروی میں پس جو شخت سروی ہوتی ہے یہ اس کا شحند اسانس ہے 'اور نمایت شخت گری جو گرتی ہے 'وہ جنم کا گرم سانس ہے ''۔ (بخاری 'کاب وہاب نہ کور) ایک اور مدیث میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ''جب گری زیادہ خت ہو تو نماز خصندی کرے پڑھو' اس لیے کہ گری کی شدت جنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ (حوالہ ''جب گری زیادہ خت ہو تو نماز خصندی کرے پڑھو' اس لیے کہ گری کی شدت جنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ (حوالہ

زیادتی کی چاہت نے تہہیں غافل کر دیا۔ (۱)

یمال تک کہ تم قبرستان جاپنچ۔ (۲)

ہرگز نہیں پھر تہہیں جلد علم ہو جائے گا۔ (۳)

ہرگز نہیں پھر تہہیں جلد علم ہو جائے گا۔ (۳)

ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو۔ (۵)

تو بیشک تم جنم دیکھ لوگے۔ (۲)

اور تم اے یقین کی آنکھ ہے دیکھ لوگے۔ (۲)

پھر اس دن تم ہے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال
ہوگا۔ (۸)

اَلْهَاكُوْ التَّكَا اَثُرُ أَنَّ حَقَّى زُرْتُمُ الْمَقَائِر ﴿ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُوْكَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ كَلَّالُوتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿ كَلَّالُوتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿ لَنَّرَوُنَ الْجَعِيْمَ ﴿ ثُولَتُنْكُونَ وَمُرَادً فَلَيْ الْيَقِيْنِ ﴿

ندكور مسلم "كتاب المساجد)

- (۱) اَلْهَیٰ یُلْهِیٰ کے معنی ہیں ' غافل کردینا۔ تکاثُرٌ ' زیادتی کی خواہش۔ یہ عام ہے ' مال ' اولاد ' اعوان و انسار اور خاندان و قبیلہ وغیرہ ' سب کو شامل ہے۔ ہروہ چیز ' جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش و خواہش اسے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کردے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اسی کمزوری کو بیان کر رہا ہے ' جس میں انسانوں کی اکثریت ہروور میں مبتلارہی ہے۔
  - (۲) اس کامطلب ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے ، تمہیں موت آگئی 'اور تم قبروں میں جا پہنچ۔
    - (m) لعنی تم جس تکاثر و تفاخر میں ہو' یہ صحیح نہیں۔
    - (٣) اس كاانجام عنقريب تم جان لوك، يه بطور تأكيدوو مرتبه فرمايا-
- (۵) اس کا جواب محذوف ہے۔ مطلب ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لو'جس طرح دنیا کی کسی دیکھی بھالی چیز کا تنہیس یقین ہو تاہے تو تم یقینا اس تکاثر و نقاخر میں مبتلا نہ ہو۔
  - (۱) ہید قتم محذوف کا جواب ہے یعنی اللہ کی قتم تم جہنم ضرور دیکھو گے یعنی اس کی سزا بھگتو گے۔
- (2) پہلا دیکھنا دورہے ہو گا'یہ دیکھنا قریب ہو گا'اس لیے اسے عَیْنُ الْیَقِیْنِ (جس کایقین مشاہرہُ عینی سے حاصل ہو) کما گیا۔
- (A) یہ سوال ان نعتوں کے بارے میں ہو گا' جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی- جیسے آنکھ' کان' دل' دماغ' امن و صحت' مال و دولت اور اولاد وغیرہ- بعض کہتے ہیں' یہ سوال صرف کافروں سے ہو گا- بعض کہتے ہیں' ہرا یک سے ہی ہو گا کیوں کہ محض سوال مستلزم عذاب نہیں- جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایات کے مطابق کیا ہو گا' دہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے' اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہو گا' وہ دھر لیے جائیں گے۔

#### سورهٔ عصر کی ہے اور اس میں تین آیتی ہیں۔

شروع كرتا ہول اللہ تعالىٰ كے نام سے جو برا مهمان نمايت رحم والا ہے-

زمانے کی فشم- <sup>(۱)</sup> (۱)

رمائے کی ہے۔ (۱) بیٹک (بالیقین) انسان سر ہاسر نقصان میں ہے۔ (۲) سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل (۳) کیے اور (جنہوں نے) آپس میں حق کی وصیت کی (۴) اور ایک دوسرے کو صبر کی تھیجت کی۔ (۵)



#### 

وَالْعَصَٰرِ ڽ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُنْيِرٍ ۞

ٳڷڒٳڰۮؚؽؙڹٵؙڡۘڹؙۅٛٳۅؘۼؠڶۅٳٳڟۑڶۻۊڎٙۅؘٳڝۘۅؙٳڽٳٛڂؾۣۜٞ؞ۨ ۅؘڰؘٳڝؙۅٳڽٳڰؠڔؙۛ۞

- (۱) زمانے سے مراد'شب و روز کی میر گردش اور ان کا ادل بدل کر آنا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جا تا ہے اور دن طلوع ہو تا ہے تو ہر چیزروش ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کبھی رات لمی 'دن چھوٹا اور کبھی دن لمبا' رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ میں مرور ایام' زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے رب نے اس کی قتم کھائی ہے۔ میر پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قتم کھا سکتا ہے لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قتم کے علاوہ کسی چیز کی قتم کھانا جائز نہیں ہے۔
- (۲) یہ جواب قتم ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے' اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں پھر جب موت سے ہم کنار ہو تا ہے تو موت کے بعد بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہوتی' بلکہ وہ جنم کاایندھن بنمآ ہے۔
- (۳) ہاں اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں 'کیوں کہ ان کی زندگی جاہے جیسی بھی گزری ہو'موت کے بعد وہ بسرحال ابدی نعمتوں اور جنت کی پر آسائش زندگی سے بسرہ ور ہوں گے- آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے-
  - (۸) یعنی الله کی شریعت کی پابندی اور محرمات و معاصی سے اجتناب کی تلقین -
- (۵) لین مصائب و آلام پر صبر' احکام و فرائفش شریعت پر عمل کرنے میں صبر' معاصی سے اجتناب پر صبر' لذات و خواہشات کی قربانی پر صبر' صبر بھی آگرچہ تواصی بالحق میں شائل ہے' آہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا' جس سے اس کا شرف و فضل اور خصال حق میں اس کا ممتاز ہو ناواضح ہے۔

#### سور ؤ حمز ۃ کی ہے اور اس میں نو آیتیں ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والا ہے-بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب شولنے والا

بڑی خرابی ہے ہر ایسے محص کی جو عیب سؤسے والا غیبت کرنے والاہو- <sup>(۱)</sup> (۱) جو مال کو جمع کر تا جائے اور گشا جائے- <sup>(۲)</sup>

وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔(۳)

ہرگز نہیں <sup>(۳)</sup> یہ تو ضرور تو ژپھو ژوینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ <sup>(۵)</sup> (۴)

اور تحقی کیامعلوم که ایسی آگ کیا ہو گی؟ (۵) وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی-(۲)

# فينا المنه

#### 

وَيُلِ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَكُزَةٍ ٥

ِ إِلَّذِي جَمَعَ مَا لَاوَعَلَادَهُ ﴿

كَلَالِيُبُنَدُقَ فِي الْمُطَمَّةِ 🗑

وَمَا اَدُرُنكَ مَا الْعُطَمَةُ ٥٠ نَارُاللهِ الْمُؤْقَدَةُ ۞

- (۱) هُمَزَةٌ اورلُمَزَةٌ 'بعض كے نزديك ہم معنى ہيں۔ بعض اس ميں كھ فرق كرتے ہيں۔ هُمَزَةٌ وہ شخص ہے جو رو در رو برائی كرے اور لُمِزَةٌ ' وہ جو پیٹھ چچچے غیبت كرے۔ لعض اس كے برعكس معنى كرتے ہيں۔ بعض كہتے ہيں هَمْزٌ ' آ تكھول اور ہاتھوں كے اشارے سے برائی كرناہے اور لَمْزٌ زبان ہے۔
- (۲) اس سے مرادیمی ہے کہ جمع کرنااور گن گن کرر کھنالیمیٰ بینت بینت کرر کھنااور اسے اللہ کی راہ میں خرج نہ کرنا-ورنہ مطلق مال جمع کرکے رکھنا ندموم نہیں ہے۔ یہ ندموم اسی وقت ہے جب زکو ۃ وصد قات اور انفاق فی سمبیل اللہ کا اجتمام نہ ہو۔
- (۳) ۔ أَخْلَدَهُ كا زيادہ صحِح ترجمہ بہ ہے كہ "اے ہميشہ زندہ ركھے گا" يعنی بہ مال' جے وہ جُمْع كركے ركھتاہے'اس كی عمر میں اضافہ كروے گااور اے مرنے نہیں دے گا-
  - (٣) لیغنی معاملہ ایبانہیں ہے جیسااس کا زعم اور گمان ہے۔
  - (۵) اليا بخيل شخص حطمه مين چهينك ديا جائے گا- يه بھى جنم كاكيك نام ب اور چهور دينے والى-
- (۱) یہ استفہام اس کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے 'لینی وہ اتنی ہولناک آگ ہو گی کہ تمہاری عقلیں اس کاادراک نہیں کر سکتیں اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

جو دلول پر چڑھتی چلی جائے گی۔ (۱) وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہو گی۔ <sup>(۲)</sup>(۸) بڑے بڑے ستونوں میں۔(۹)

#### سور و فیل کی ہے اور اس میں پانچ آیات ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بروا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیاکیا؟ (۱)

الَّتِى تَطَّلِمُ عَلَى الْأَفْدِ تَوْ ثَ إِنَّهَاعَلِيْهِ وَقُوْصَدَةٌ ثَ فِي عَمَدٍ شُمَكَّدَةٍ ثَ



\_\_\_\_\_ مالله الرَّحِيْرِي

ٱلْوْتَرْكِيْكُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصُّحٰبِ الْفِيْلِ أَ

(۱) لینی اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی بیہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلاؤالتی ہے لیکن دنیا میں ہو آگ دل تک بہنچ نہیں پاتی کہ انسان کی موت اس سے قبل ہی واقع ہو جاتی ہے۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا' وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی' لیکن موت نہیں آئے گی۔ موت نہیں آئے گی۔

(۲) مُؤْصَدَةٌ بند 'لینی جنم کے دروازے اور راتے بند کردیئے جائیں گے ' ٹاکہ کوئی باہرنہ نکل سکے 'اور انہیں لوہے کی میٹوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا'جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گی ' بعض کے نزدیک عَمَدِ سے سراد بیڑیاں یا طوق ہیں اور بعض کے نزدیک ستون ہیں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا- (فتح القدیر)

(٣) جو يمن سے خاند كعبد كى تخريب كے ليے آئے تھے ألَمْ تَرَكَ معنى ہيں أَلَمْ تَعَلَمْ كيا تھے معلوم نہيں؟ استفهام تقرير كے ليے ہے 'لينى تو جانتا ہے يا وہ سب لوگ جانتے ہيں جو تيرے ہم عصر ہيں۔ يه اس ليے فرمايا كہ عرب ميں بيد واقعہ گزرے ابھى زيادہ عرصہ نہيں ہوا تھا۔ مشہور ترين قول كے مطابق بيد واقعہ اس سال پيش آيا جس سال نبي صلى الله عليہ وسلم كى ولادت ہوئى تھى۔ اس ليے عربوں ميں اس كى خبريں مشہور اور متواتر تھيں۔ يہ واقعہ مختفراً حسب ذيل ہے۔

واقعہ اصحاب الفیل: حبشہ کے بادشاہ کی طرف ہے بین میں ابرہۃ الاشرم گور نرتھا' اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گر جا(عبادت گھر) تغییر کیا

اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور جج وعمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ میہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل

عرب کے لیے سخت ناگوار تھی۔ چنانچہ ان میں ہے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت ہے

بلید کردیا'جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی که کسی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کر دیا ہے' جس پر اس نے خانہ کعبہ کو

ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لٹکر جرار لے کر تھے پر حملہ آور ہوا' پکھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر واد ی محسر کے باس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پر ندوں کے غول بھیج دیئے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو پنے یا مسور کیاان کے مکر کو بے کار نہیں کر دیا؟ <sup>(۱)</sup> (۲) اور ان پر پر ندوں کے جھنڈ کے جھنڈ جھیج دیئے۔ <sup>(۳)</sup> (۳) جو انہیں مٹی اور پھر کی کنگریاں مار رہے تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۴) پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ <sup>(۳)</sup>

سور ہُ قریش کمی ہے اور اس میں چار آیتیں ہیں۔

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهران نمايت رحم والا ہے-

قریش کے مانوس کرنے کے لیے (۱) (بعنی) انہیں جاڑے اور گرمی کے سفرسے مانوس کرنے کے لیے۔ <sup>(۵)</sup> (اس کے شکر پیمیں)۔ (۲) ٱلمُريَّبُعَلُ كَيْنَ هُمُ فَيْ تَتَفْيلِيْلٍ ﴿ وَٱرْسَلَ عَلَيْهُمُ طَلِيُوا البَّابِيلَ ﴿ تَرْمِيْهُمُ يَعِمَارَةٍ مِّنَ سِجِيْلٍ ﴿ فَجَعَلَهُمُ كَتَصْفِ ثَاكُولٍ ﴿

في المنافق الم

لِإِيْلْفِ قُرَيْشٍ ۞

الفِهِمُ رِحُكَةَ الشِّتَأَءِ وَالصَّيْفِ أَنَّ

کے برابر تھیں 'جس فوجی کے بھی یہ کنگری لگتی وہ پکھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالا تحر مرجاتا- خود ابرہہ کا بھی صنعاء بینچتے بہتی بنچ کی بیانجام ہوا- اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی- کے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لئکرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 'جو کھے کے سروار تھے 'اونٹوں پر قبضہ کرلیا' جس پر عبد السطلب نے آکر ابرہہ سے کما کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لئکریوں نے پکڑے جیں- باقی رہا خانہ کعبہ کا مسلد' جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے 'وہ اللہ کا گھرہے 'وہی اس کا محافظ ہے ' تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ (ایسرالنفاسیر)

- (۱) یعنی وہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کاارادہ لے کر آیا تھا' اس میں اس کو ناکام کر دیا۔ استفہام تقریری ہے۔
  - (٢) ابايل 'پرندے كانام نسيں ہے ' بلكه اس كے معنى بيں غول در غول-
- (٣) سِبِیْلِ مٹی کو آگ میں پکاکراس سے بنائے ہوئے کنگر-ان چھوٹے چھوٹے پخروں یا کنگروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مملک کام کیا-
  - (٣) ليني ان ك اجزائ جسم اس طرح بكر كئے جيسے كھائى ہوئى بھوى ہوتى ہے-
    - 🖈 اے سور ۂ ایلاف بھی کہتے ہیں اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت ہے -
- (۵) إِنلاَفٌ كَ معنى مِن النوس اور عادى بنانا ُ يعنى اس كام سے كلفت اور نفرت كا دور ہو جانا- قرایش كى گزران كا ذریعہ تجارت تھی- سال میں دو مرتبہ ان كا تجارتی قافلہ باہر جا آباور وہاں سے اشیائے تجارت لا آ- سردیوں میں يمن 'جو گرم علاقہ تھااور گرميوں میں شام كى طرف جو محدثہ اتھا- خانہ كعبہ كے خدمت گزار ہونے كى دجہ سے تمام اہل عرب ان

فَلْيَعَبُدُوا نَبَّ لِمَنَا الْبَيْتِ أَن

الَّذِينَ ٱطْعَمَامُمُ مِنْ جُوءٍ وَأَوْامُنَاهُمُ مِّنْ خَوْفٍ ٥



ٱرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكُنِّبُ بِالدِّيْنِ ۞

فَذَٰ لِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيْءُ ﴿

پس انہیں چاہیے کہ ای گھرکے رب کی عبادت کرتے رہیں-(۳)

یں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا <sup>(۱)</sup> اور ڈر (اور خوف) میں امن (وامان) دیا۔ <sup>(۲)</sup> (۴۷)

سورہ ماعون مکی ہے اور اس میں سات آیتیں ہیں۔

شروع كريا مول الله تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والا ب-

کیا تو نے (اے بھی) ویکھا جو (روز) جڑا کو جھٹلا یا ہے؟ (۱)

يى دە ہے جويتيم كو دھكے ديتاہے- (۲)

کی عزت کرتے تھے' اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے' اللہ تعالیٰ اس سورت میں قریش کو بتلا رہا ہے کہ تم جو گری ' سردی میں دو سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تہمیں کے میں امن عطا کیا ہے اور اللی عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ چیزنہ ہوتی تو تہمارا سفر ممکن نہ ہوتا۔ اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اس لیے تباہ کیا ہے کہ تہماری عزت بھی برقرار رہے اور تہمارے سفروں کا سلسلہ بھی' جس کے تم خوگر ہو' قائم رہے' اگر ابربہ ایٹ ندموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تہماری عزت و سیادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا۔ اس لیے تہمیں چاہیے کہ صرف اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔

- (۱) ندکورہ تجارت اور سفرکے ذریعے ہے۔
- (۲) عرب میں قتل و غارت گری عام تھی لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا'اس کی وجہ سے وہ خوف و خطر سے محفوظ تھے۔
  - اس سورت كوسُوْرَةُ الدِّيْنِ سُورةُ أَرَأَيت اور سُورَةُ الْيَتِيْمِ بَحَى كَتَ بِي (فَعُ القدير)
- (٣) رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خطاب ہے اور استفہام ہے مقصد اظهار تعجب ہے۔ رؤیت معرفت کے مفہوم میں ہے اور دین سے مراد آ ثرت کا حساب اور جزا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے۔اصل عبارت ہے ''کیا تو نے اس شخص کو پچپانا جو روز جزا کو جھٹلا تاہے؟ آیا وہ اپنی اس بات میں صحح ہے یا غلط؟
- (٣) اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے۔ دو سما' قیامت کا متکر ہے 'بھلا ایسا مخص میٹیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ میٹیم کے ساتھ تو وہی مخص اچھا ہر آؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی

ۅؘڒڽڲڞؙۼڶڟٵۄٳڶؚۺڮؽڹ۞ ۏۜڽؙڵٛٵڸؙۺؙؾٳؽؘڽ۞۫

الَّذِيْنَ\$مُ عَنُ صَلَاتِهُمُ سَاهُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ\$مُ مُنِيَا مُؤْنَ وَيُنْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۞



بِسُ \_\_\_\_\_مِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِون

إِنَّا أَعْطِينُكُ الْكُونُونَ أَنَّ

اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ (اس) ان نمازیوں کے لیے افسوس (اور ویل نامی جنم کی جگہ) ہے۔(۱۲)

جواپی نمازے عافل ہیں۔ <sup>(۱۳)</sup> (۵) جو ریا کاری کرتے ہیں۔ <sup>(۱۳)</sup> (۲) اور برتے کی چیزروکتے ہیں۔ <sup>(۱۳)</sup> (۷)

سورۂ کو ژ کی ہے اور اس میں تین آیتیں ہیں۔

شروع كريا جول الله تعالى كے نام سے جو برا مهمان نمايت رحم والاہے-

يقينًا بم نے مجھے (حوض) کوٹر (اور بہت کھے) دیا

اہمیت و محبت ہو گی- دو مرے اسے اس امر کالیتین ہو کہ اس کے بد لے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جڑا ملے گی-(۱) سپر کام بھی وہی کرے گاجس میں نہ کورہ خوبیاں ہوں گی ور نہ سپریتیم کی طرح مسکین کو بھی دھکاہی دے گا-

- (۲) اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نمازیا تو پڑھتے ہی نہیں۔ یا پہلے پڑھتے رہے ہیں 'پھرست ہو گئے یا نماز کو اس کے اپنے مسئون وقت میں نہیں پڑھتے 'جب ہی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا آخرے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں یا خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس میں آجاتے ہیں 'اس لیے نماز کی فہ کورہ ساری ہی کو آبیوں سے پچناچاہیے۔ یہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کو آبیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزااور حساب کتاب پریقین نہیں رکھتے۔ اس لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ ﴿ وَاذَا قَامُوْاَ إِلَى الصَّلَوٰ اِلْ الصَّلَوٰ اِلْ الصَّلَوٰ اِلْ الصَّلَوٰ اِللَّهِ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ
- (۳) گینی ایسے لوگوں کا شیوہ بیہ ہو تا ہے 'کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی' بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سجھتے 'لینی صرف نمود و نمائش اور ریا کاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔
- (م) مَعْنُ: شَيْءٌ قَلِيْلٌ كَتَ بِن بعض اس سے مراد زكوۃ ليتے بين كيوں كه وہ بھى اصل مال كے مقابلے ميں بالكل تھوڑى سى ہى ہوتى ہے ' (ڈھائى فى صد) اور بعض اس سے گھروں ميں برتے والى چيزس مراد ليتے بيں جو پڑوى ايك دو سرے سے عاربتاً مانگ ليتے بين - مطلب به ہواكہ گھريلو استعال كى چيزس عاربتاً دے دينا اور اس ميں كبيدگى محسوس نہ كرنا اچھى صفت ہے اور اس كے برعكس مجل اور سنجوسى برتنا' به منكرين قيامت ہى كاشيوہ ہے -
  - 🚓 اس كارو سرانام سُوْرَةُ النَّحْرِ بھى ہے۔

ہے۔ (''(ا) پس تواپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ '''(۲) یقیناً تیرا دسٹمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ ''''(۳)

سور اُ کافرون کمی ہے اور اس میں چھ آیات ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مہرمان نمایت رحم والا ہے- فَصَلِّ لِرَتْكِ وَالْحُرُ ۞ إِنَّ شَائِتُكَ مُوالْرُبَّرُ ۞



(۱) کو و آئو 'کثرت ہے ہے۔ اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے '' فیر کثیر'' کے مفہوم کو ترجیح دی ہے کیوں
کہ اس میں ایسا عوم ہے کہ جس میں دو سرے معانی بھی آجاتے ہیں۔ مثلاً صبح احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک
نسر مراد ہے جو جنت میں آپ میں آئی ہے کہ عطاکی جائے گی۔ اس طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے '
جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ اس حوض میں
بھی پانی اسی جنت والی نسر سے آرہا ہو گا۔ اسی طرح دنیا کی فتوحات اور آپ میں آئی ہیں کا رفع و دوام ذکر اور آخرت کا
اجرو تواب 'سب بی چیزیں ''فیر کثیر'' میں آجاتی ہیں۔ (ابن کثیر)

(٣) لیعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قرمانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر-مشرکین کی طرح ان میں دو سرول کو شریک نہ کر- نَنحر ؓ کے اصل معنی ہیں اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کراسے ذرج کرنا - دو سرے جانو روں کو زمین پر لٹاکران کے گلوں پر چھری چھری جاتی ہے اسے ذرج کرنا کہتے ہیں- لیکن یہال نحرے مراد مطلق قربانی ہے 'علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ و خیرات جانو رقربان کرنا 'ج کے موقعے پر منی میں اور عیدالاضخ کے موقعے پر قربانی کرنا 'سبت شامل ہیں۔

(۳) أَبْتَرُ اللّهِ مَحْص كو كِتَ بِين جو مَقَوْع النسل بِا مَقَوْع الذكر بو ' يعنى اس كى ذات يربى اس كى نسل كا خاتمہ بو جائے يا كوئى اس كانام ليوانہ رہے۔ جب نبى صلى الله عليه وسلم كى اولاد نرينہ زندہ نہ رہى تو بعض كفار نے نبى صلى الله عليه وسلم كو ابتر كما ' جس پر الله تعالى نے آپ مائيلي كو آلى دى كہ ابتر تو نہيں ' تيرے دشمن ہى بول گے۔ چنانچہ الله تعالى نے آپ مائيلي كى اسل كو بھى باقى ركھا گو اس كاسلىله لوكى كى طرف ہے ہى ہے۔ اسى طرح آپ مائيلي كى امت بھى آپ مائيلي كى اولاد معنوى ہى ہے ' جس كى كثرت پر آپ مائيلي قيامت والے دن فخر كريں گے ' علاوہ اذيں آپ مائيلي كا ذكر بورى دنيا ميں نمايت عزت واحزام ہے كيا جا آ ہے ' جبكہ آپ مائيلي ليے بنض و عناد ركھنے والے صرف صفحات تاریخ پرى موجود رہ گئے بیں ليكن كى دل ميں ان كا احرّام نہيں اور كى زبان پر ان كا ذكر فير نہيں۔

🖈 - صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی دو رکعتوں اور فجراور مغرب کی سنتوں میں

آپ کمہ دیجئے کہ اے کافرو! (۱) (۱)

نہ میں عبادت کر تا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے

ہو-(۲)

نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت

کر تا ہوں۔ (۳)

اور نہ میں عبادت کروں گاجسکی تم عبادت کرتے ہو-(۳)

اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں

عبادت کر رہا ہوں۔ (۱) (۵)

تہمارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین

قُلُ يَاكَيْهُمُا الْكُلْفِرُونَ أَن

لْآاعُبُٰكُ مَاتَعَبُنُكُ وْنَ۞

وَلَا اَنْتُوْعٰمِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۞

ۅؙڷۘۘۘڒٲٮۜٵۼٳۑۮ۠ۺٙٵۼؠۮڐ۬ڎؙ۞ ۅؘڵٳۧٲٮ۫ٛڎٷۼۑۮٷؘؽؘٮۧٲٲڠؙؽۮ۞۫

لَكُوْدِ يُنْكُوُو إِلَى دِيْنِ ۞

﴿ قُلْ يَائِهُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ اورسورة اظلاص پڑھتے تھے۔ ای طرح آپ مائیکی نے بعض صحابہ السی کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت ' یہ سورت پڑھ کر سوؤ کے تو شرک ہے بری قرار پاؤ گے۔ (سند أحمد '۵ / ۵۲ - ترندی' نمبر ۱۳۰۹ میلی ابوداود' نمبر ۵۰۵۵ می بی بتالیا گیاہے۔ (این کثیر)

(۱) الکفیرُونَ میں الف لام جنس کے لیے ہے۔ لیکن یمال بطور خاص صرف ان کافروں سے خطاب ہے جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفرو شرک پر ہوگا۔ کیوں کہ اس سورت کے نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور

انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ (فتح القدیر)

(۲) بعض نے پہلی آیت کو صال کے اور دو سری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے، لیکن امام شوکانی نے کہا ہے کہ ان کھفات کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹاکید کے لیے تکرار، عربی زبان کاعام اسلوب ہے، جے قرآن کریم میں کئی جگہ افتیار کیا گیا ہے۔ جیسے سور ہ رحمٰن 'سور ہ مرسلات میں ہے۔ ای طرح یہاں بھی تاکید کے لیے یہ جملہ دہرایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ افتیار کرلوں 'جیساکہ تم چاہتے ہو۔ اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں کھی ہے ' تو تم بھی اس توحید اور عبادت اللی سے محروم ہی رہو گے۔ یہ بات اس وقت فرمائی گئی ' جب کھار نے یہ تجویز بیش کی کہ ایک سال ہم آپ مائی آئی کے معبود کی اور ایک سال آپ مائی آئی ہمارے معبود کی عبادت کریں۔

(٣) لیعن اگرتم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھو ڑنے کے لیے تیار نہیں ہو' تو میں اپنے دین پر راضی ہوں' میں اسے کیوں چھو ژوں؟ ﴿ لَتَآاَعُمَا لُنَا وَلَکُمۡ اَعۡمَا لُکُوۡ ﴾ (القصص ۵۵)

#### سورهٔ نفرمدنی ہے اور اس میں تین آیتی ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والا ہے۔

جب الله كي مدداور فتح آجائے-(۱)

اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے۔ (۱)

تواپنے رب کی تنبیج کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ' بیشک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ (۳)

#### سور و تبت كى إوراس ميں پانچ آيتي مين-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہمان نہایت رحم والاہے۔

# ं दिल्ली इत्स

#### 

إِذَاجَآءَنَصُرُاللهِ وَالْفَتَرُ ۚ وَرَايَتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِيُرِينِ اللهِ ٱفْوَاجًا ۗ

فَسَيْحُ بِعَمْدِرَتِكِ وَاسْتَغَفِرُهُ لِآلَهُ كَانَ تَوَّابًا ۞



آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہئے۔

المجہ نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے۔ اصحبح مسلم کتاب التفسین جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ النہ علیہ وسلم کا آخری وقت آگیا ہے 'ای لیے آپ سال آلی کی کہ اب بی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آگیا ہے 'ای لیے آپ سال آلی کی کہ اب بی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آگیا ہے 'اور فتح سے مورت ابن عباس اور حضرت عمر صنی اللہ عنما کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے (ان اللہ کی مدد کا مطلب 'اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کا فروں پر غلبہ ہے 'اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے 'جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن تھا 'کین کا فروں نے آپ مالی کے اور صحابہ کرام اللہ علیہ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا 'چنانچہ جب ۸ ہجری میں یہ مکہ فتح ہوگیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے 'جب کہ اس سے قبل ایک ایک دودو فرد مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ آپ سال ہیں اللہ کے بینم بیر میں ادار دین اسلام دین حق ہوگی درسالت اور احقاق حق کا فرض 'جو تیرے ذمے تھا' پورا ہوگیا اور اب تیرا دنیا سے کوج '

ا عسورة المسد بھی کہتے ہیں۔اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم ہوا کہ اپنے

کرنے کا مرحلہ قریب آگیا ہے' اس لیے حمہ و تشبیح الٰمی اور استغفار کا خوب اہتمام کر- اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے

تَبَّتُ يَدَّاإِنْ لَهَبٍ وَتُبَّ أَ

مَّا آغُنیٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا کَسَبَ ۞ سَيَصُلُ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَامْرَاثُهُ مُعَنَّالَةَ الْحَطْبِ۞

ابولیب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ (خود) ہلاک ہو گیا۔ (ا) \* تاہی کا ال اس کی کام تران میں میں کی از (۲)

نہ تواس کامال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ (۲) وہ عنقریب بھڑ کنے والی آگ میں جائے گا۔ (۳) اور اس کی بیوی بھی (جائے گی ') جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ (۳)

رشتہ داروں کو انذار و تبلیغ کریں تو آپ سٹائٹی انے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یاصّباَ کا اوا ذگائی۔ اس طرح کی آوا نہ خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے 'چنانچہ اس آوا ز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ مٹائٹی ان نے فرمایا ' درا تلاو' اگر میں حمیس خبردوں کہ اس بہاڑی پشت پر ایک گھڑ سوار لنگر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے ' تو تم میری تصدیت کرو گے ؟ انہوں نے کہا' کیوں نہیں۔ ہم نے بھی آپ مٹائٹی کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ مٹائٹی کے فرمایا کہ پھر میں حمیس ایک بڑے عذاب نے دُرایا کہ پھر میں حمیس ایک بڑے عذاب نے دُرایا کہ پھر میں حمیس ایک بڑے عذاب نے دُرایا کہ پھر میں حمیس ایک بڑے عذاب نے دُرایا کہ پھر میں حمیس ایک بڑے عذاب نے دُرایا کہ پھر میں حمیس ایک بڑے عذاب نے دُرایا کہ پھر میں حمیس ایک بڑے عذاب نے دُرایا کہ بھر میں ایک بڑے ہو تا بہاں کہ بڑے کیا تو جمیس ایک بڑے ہو تا اس ایک بڑے کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے بیہ صورہ تازل فرما دی۔ (صحیح بہدادی) تفسید وسودہ تبت ابولیس ایک عجم کیا تھا۔ ابولیس کا معبد العزمیٰ تھا انہ اللہ عبد العزمیٰ تھا۔ ابولیس کا معبد العزمیٰ تھا۔ ابولیس (شعلہ فروزاں) کما جاتا کہا میا اللہ عبد العزمیٰ تھا۔ ابولیس کی اگ کا ایند ھن بڑنا تھا۔ بیہ نی صلی اللہ علیہ و سلم کا حقیق پچاتھا' لیک آپ مٹائٹی کے اس میں اس کے جم کر دواس نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے۔ و تَنَ اور وہ ہلاک ہو گیا) یہ فرم سے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے۔ و تَنَ بر میں بولے تھے۔ و تَنَ کی دور کی ہو گئی۔ بالا خر اس کی فرم میں دور سے بی پھراور رو گئی می نکاتی ہے ' اس میں اس کی موت واقع بر رکے چند روز بعد میہ عدسیہ بیاری میں جٹی وی ان حق بیدودار ہو گئی۔ بالا خر اس کے فرکوں نے بیاری کے چسلے ور عدالے دونا دیا۔ (ایسرالنہ اس) کی گئی ہے ' اس کی جم مے رو دور سے بی پھراور رمٹی ڈال کراسے وفادیا۔ (ایسرالنہ اس)

روں رہے وہ سے ہوت کے ہیں۔ اور جاہ و منصب اور اس کی اولاد بھی شامل ہے۔ یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی ۔ (۲) کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہ و منصب اور اس کی اولاد بھی شامل ہے۔ یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیزاس کے کام نہ آئی۔

(٣) لیعنی جنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر ککڑیاں لالا کر ڈالے گی' ٹاکہ آگ مزید بھڑ کے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہو گا' لینی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی' اس کے کفروعناد میں' مدد گار تھی' آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مدد گار ہو گی۔ (ابن کثیر) بعض کتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کرلاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا

#### في جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ مُسَدٍ ٥

## يُونَقُ الإخلاض الرَّحِيثُون بِمُ حِواللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيثُون

قُلْ هُوَاللهُ آحَدُّ ٿَ ٱللهُ الصَّمَدُ ۞ آدُمَانُ لَا وَلَدْ مُؤَلَدُ مُؤَلَدُ

كَرُيكِلِهُ لَا وَلَـوْ يُؤلُدُ ۞ وَلَوْ يُؤلُدُ ۞ وَلَوْ يُؤلُدُ ۞ وَلَوْ يَكُولُهُ ۞

اسکی گردن میں پوست تھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ (۱)

#### سور ۂ اخلاص کی ہے اور اس میں چار آیتیں ہیں۔

شروع كريا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والاہے-

آپ کمہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک (بی) ہے۔(۱) اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۲) نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ <sup>(۳)</sup> (۳) اور نہ کوئی اس کاہمسرہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

ویتی تھی۔ اور بعض کتے ہیں کہ یہ اس کی چفل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چفل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔ (فسے البادی)

(۱) جِیند گردن- مَسَد ، مضبوط بٹی ہوئی رسی- وہ مونج کی یا تھجور کی پوست کی ہویا آہنی تاروں کی- جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے- لیکن زیادہ سیح لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے- لیکن زیادہ سیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا' وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا- مَسَد ہے تشبیہ ' اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے-

الله عليه وسلم نے انہيں فراي فضيلت كى حامل ہے، اسے نبى صلى الله عليه وسلم نے ثلث (ايك تمائى ١/٣) قرآن قرار ويا ہے اور اسے رات كو پڑھنے كى ترغيب دى ہے- (البخارى، كتاب التوحيد، وفضائل القرآن، باب فضل قل هو الله أحد، بعض صحابہ الله عليه وسلم نے انہيں فرمايا (قریم علی الله عليه وسلم نے انہيں فرمايا (تممارى اس كے ساتھ مجت تمہيں جنت ميں واخل كروے گئ - (البخارى، كتاب الله عليه وسلم نے انہيں فرمايا (وتممارى اس كے ساتھ مجت تمہيں جنت ميں واخل كروے گئ - (البخارى، كتاب الله عليه وسلم نے كتاب صلاة المسافرين) اس كا سبب نزول يه بيان كيا ہے كه مشركين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے كماكه اپنے رب كانسب بيان كرو۔ (مند أحمد) ميں الله عليه وسلم ہے كماكه اپنے رب كانسب بيان كرو۔ (مند

- (٢) ليعني سب اس كے محتاج بين وہ كسى كامحتاج نهيں-
- (٣) لیعنی نه اس سے کوئی چیز نگل ہے نه وہ کسی چیزے نگلاہے۔
- (٣) اس كى ذات ميں ' نه اس كى صفات ميں اور نه اس كے افعال ميں ﴿ لَيْسَ كَبِيْنَا إِمَانَيْ ﴾ (المشودي ١١) حديث

#### سورهٔ فلق کی ہے اور اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

شروع كرتا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهرمان نمايت رحم والا ہے۔ آپ كه ديجة! كه ميں صبح كے رب كى پناہ ميں آتا



#### 

قُلُ أَغُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ أَن

قدى ميں ہے كہ اللہ تعالى فرما تا ہے "انسان مجھے گالى ديتا ہے يعنى ميرے ليے اولاد ثابت كرتا ہے ' حالا نكہ ميں ايك بول ہے اللہ تعالى فرما تا ہے "-(صحبح البحادی ' بول بے نياز ہوں ' ميں نے كى كو جنا ہے نہ كى سے پيدا ہوا ہوں اور نہ كوئى ميرا ہسر ہے "-(صحبح البحادی ' تفسير صورة قبل هو الله أحد) اس سورت ميں ان كا بھى رو ہو گيا جو متعدد خداؤں كے قائل ہيں اور جو اللہ كے ليے اولاد ثابت كرتے ہيں اور جو اس كو دو سرول كا شريك گردائتے ہيں اور ان كا بھى جو سرے سے وجود بارى تعالى ہى كے قائل نہيں ۔ قائل نہيں ۔

🖈 - اس کے بعد سور ۃ الناس ہے' ان دونول کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آج کی رات مجھ پر کچھ الی آیات نازل ہوئی ہیں 'جن کی مثل میں نے کبھی نہیں ويكمى " يد فرماكر آب مالي الم المرات يد دونول سورتيل يرهين- (صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فحضل قداءة المععوذتين والمشرمذي ابوحابس جبني والثيرس آپ التيكيم نے فرمايا ''اے ابوحابس! كيا ميں تنهيس سب سے بهترین تعویذ نه بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں' انہوں نے عرض کیا' ہاں' ضرور بتلايے! آپ مائیکیم نے دونوں سورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذ آن ہیں''۔ (صحیح النسائی' لـلاكباني؛ نىمبەر ۵۰۲۰) نبي صلى الله عليه وسلم انسانول اور جنول كې نظرے پناه مانگا كرتے تھے' جب به دونول سورتیں نازل ہو کیں تو آپ مار التہ اللہ نے ان کے راسے کو معمول بنالیا اور باقی ووسری چیزیں چھوڑ دیں- (صحیح المترمذی) للألباني المعبر ٢١٥٠ حفرت عائشه الصحيط فرماتي بي جب آپ ما الميار كوكي تكليف بوتي تو معوذ تين ﴿ قُلُ أَغُودُ بِرَبَ الْعَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَتِ النَّاسِ ﴾ برُه كرا ينجم بر بهونك ليت عبب آپ ملَّ تَكِيم كي تكليف زياره هو گئ تو ميں سه سورتيں يڑھ كرآب مائي الله كا باتھوں كو بركت كى اميدے "آب مائي الله كا جمم ير پھيرتى - ابىخارى فضائل القرآن باب المععوذات مسلم كتباب السيلام باب دقية المعريض بالمععوذات) جب مي صلى الله عليه وملم يرجادوكيا گیا' تو جرائیل علیہ السلام میں دو سور تیں لے کر حاضر ہوے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ ما المقالم الر جادد کیا ہے' اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے' آپ مانگاڑیا نے حضرت علی دہانٹے کو بھیج کراسے منگوایا' (یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک بانت کے اندر گیارہ گر ہیں بڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چھوئی ہوئی تھیں) جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ماڑ کھیا ان دونوں سورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی

ہوں۔ (۱) (۱)
ہراس چیزکے شرسے جو اس نے پیدا کی ہے۔ (۲)
اور اندھیری رات کی تاریکی کے شرسے جب اس کا
اندھیرا بھیل جائے۔ (۳)
اور گرہ (لگا کر ان) میں پھو تکنے والیوں کے شرسے
(بھی) (۲) (۳)
اور حمد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حمد

مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ﴿

وَمِنُ مَثْرِغَاسِقِ إذَا وَقَبَ۞

وَمِنُ شَرِّالتَّفُشْتِ فِي الْعُقَدِ ﴿

وَمِنْ ثَيْرِ عَالِيدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

جاتی اور سوئی نکلتی جاتی- فاتے تک پنچ پنچ ساری گرمیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ سائنگیا اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جگر بندی سے آزاد ہو جائے- (صحیح بخاری مع فتح البادی کتاب الطب باب السحو والسنن آپ سائنگیا کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سور ہ افلاص اور معوذ تمن پڑھ کرائی بھیلیوں پر بھو تکتے اور پھر انہیں پورے جم پر طبع 'پہلے سر'چرے اور جم کے اگلے جھے پر ہاتھ بھیرتے' اس کے بعد جمال تک آپ سائنگیا کے ہاتھ پنچے۔ تین مرتبہ آپ سائنگیا ایسا کرتے۔ (صحیح بہندادی کتاب فضائل القرآن بیاب فضل المعوذات)

- (۱) فَلَقُ کے راج معنی صبح کے ہیں۔ صبح کی تخصیص اس لیے کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے' وہ اللہ اس طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہو تا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی' اس طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہو تا ہے۔ (فتح القدیر)
  - (۲) پيام ہے 'اس ميں شيطان او راس کی ذریت 'جننم او رہراس چیزے پناہ ہے جس ہے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے ۔
- (۳) رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلول سے اور ای طرح جرائم بیشہ افراد اپنے ندموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ غاستی، رات و قب داخل ہو جائے، چھا جائے۔
- (۴) نَفَا ثَاتٌ ، مونث کاصیغہ ہے ، جو النَّفُوسُ (موصوف محذوف) کی صفت ہے مِنْ شَرِّ النَّفُوسِ النَّفاثَاتِ لیخی گر ہوں میں پھونکنے والے نفول کی برائی سے پناہ - اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں۔ لیخی اس میں جادو گروں کی شرارت سے پناہ ما گئی گئی ہے - جادوگر ، پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہو تا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کرکے اس پر سے عمل کیا جاتا ہے -

کرے۔ <sup>(1)</sup>(۵)

سورۂ ناس کمی ہے اور اس میں چھ آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰی کے نام سے جو بڑا مهرمان

سروع کریا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے-

آپ کہہ ویجے! کہ میں لوگوں کے پروردگار کی بناہ میں آپ کہ وردگار کی بناہ میں آپاہوں۔ (۲) لوگوں کے مالک کی (۳) (اور)(۲) لوگوں کے مالک کی (۳) (اور)(۳) لوگوں کے معبود کی (بناہ میں) (۳) (۳) وروسہ ڈالنے والے چیچے ہٹ جانے والے کے شر

willisted

ين \_\_\_\_\_م اللوالرَّحْين الرَّحِيمُون

قُلْ أَحُودُ بِرَتِ الثَّاسِ أَ

مَلِكِ النَّاسِ ﴾ الدالتَّاسِ ﴿ مِنْ شَرِّالْوَسُوَاسِ الْمُنتَّاسِ ﴾

(۱) حسد سے کہ حاسد 'محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے ' چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے۔ کیوں کہ حسد بھی ایک نمایت بری اخلاقی بیماری ہے 'جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔

ے۔ (۴)

ہے۔ اس کی فضیلت گزشتہ سورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چھو ڈس گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ سُلَّمَا آئیا نے پانی اور نمک مثلوا کر اس کے اوپر طا اور ساتھ ملا قُلُ اَیْا اُنہ نہوں کے اوپر طا اور ساتھ ملا قُلُ اِیْا اُنہ نہوں کہ اور قُلْ اَعُودُ بِرَتِ النَّاسِ کی پڑھتے رہے۔ (مجمع الزوائد، ۵/ ۱۱۱۰ وقال المهیشمی استادہ حسن)

- (۲) رَبُّ (پروردگار) کا مطلب ہے جو ابتدا ہے ہی 'جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہو تا ہے' اس کی تدبیرو اصلاح کرتا ہے' حتی کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے۔ پھروہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں' بلکہ' تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے' یماں صرف انسانوں کا ذکر انسان کیے کرتا ہے' یماں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔
- (۳) جوذات 'تمام انسانوں کی پرورش اور گلمداشت کرنے والی ہے 'وہی اس لائق ہے کہ کا کنات کی حکمرانی اور بادشاہی مجھی اس کے پاس ہو۔
- (۴) اور جو تمام کائنات کاپرورد گار ہو' پوری کائنات پر اسی کی باد شاہی ہو' وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کامعبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظیم و ہرتر ہستی کی بناہ حاصل کرتا ہوں۔
- (۵) اَلْوَسْوَاسُ بِعِض کے نزدیک اسم فاعل اَلْمُوَسْوِسُ کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک سے ذِی الْوَسْوَاسِ ہے-

جولوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتاہے۔(۵) (خواہ)وہ جن میں سے ہویا انسان میں سے۔<sup>(۱)</sup> (۲) اكَذِى ُ يُوَسُّوسُ فِئُ صُدُوْدِ التَّالِسِ ﴾ مِنَ الْحُنَّةِ وَالتَّالِسِ ﴿

وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نمایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے 'اس کو وسوسہ کما جاتا ہے۔ المختَّاسِ '(کھسک جانے والا یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے اور اللہ کی یا دے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔

(۱) یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ شیاطین الجن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔
علاوہ ازیں ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھ ہوتا ہے جو اس کو گراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ صدیث ہیں آتا ہے
کہ جب نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ الشیکی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ !کیاوہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟
آپ سائٹی اللہ نے فرمایا ، بال! میرے ساتھ بھی ہے ، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے ، اور وہ میرا مطبع ہو گیا ہے۔
بھے خیر کے علاوہ کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ (صحیح مسلم ، کتاب صفح القیامیة ، بیاب تحریش الشیطان وبعث مسوایاہ لفتندة المناس ....) ای طرح صدیث میں آتا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم اعتکاف فرما ہے کہ آپ مرکزی دوجہ مطبرہ حضرت صفیہ لیکھی آپ سائٹی اس مرکزی اللہ علیہ و سلم اعتکاف فرما ہے کہ آپ سائٹی کی دوجہ مطبرہ حضرت صفیہ لیکھی آپ سائٹی کی دوجہ مطبرہ حضرت صفیہ لیکھی آپ سائٹی کی دوجہ مطبرہ حضرت صفیہ لیکھی آپ سائٹی کی دوب سائٹی کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا ، آپ سائٹی انہیں بااکر فرمایا کہ یہ میری المیہ ، صفیہ بنت جی ، ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ، یا رسول اللہ سائٹی کی بابت بھیں کیا بدگائی ہو سکتی تھی ؟
کہ یہ میری المیہ ، صفیہ بنت جی ، ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ، یا رسول اللہ سائٹی کی بابت بھیں کیا بدگائی ہو سکتی تھی ؟
آپ سائٹی نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے ، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دو ڈر آ ہے۔ جھے خطرہ محسوس ہوا کہ کمیں وہ تمہارے ولوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ (صحیح بخدادی ، کتاب الأحکام ، والشہاد ، تکون عند المحاکم فی ولایہ المقضاء)

دو سرے شیطان 'انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح 'مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔
بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ہیہ ان کی دو قشمیں ہیں ' یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور
جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر تنظیب کے طور پر ہے ' ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں
میں شامل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں ''رجال'' کا لفظ بولا گیا ہے۔ (سورۃ الجن' ۲) اس لیے وہ
بھی ناس کا مصداق ہیں۔

## رموزاد قاف قرآن مجيد

ہر زبان کے اہل زبال جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھر جاتے ہیں 'کہیں نہیں ٹھرتے۔
کہیں کم ٹھرتے ہیں 'کہیں زیادہ اور اس ٹھرنے اور نہ ٹھرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے
اور اس کا صحیح مطلب سیحضے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں
واقع ہوئی ہے۔ اسی لئے اہل علم نے اس کے ٹھرنے نہ ٹھرنے کی علامتیں مقرر کردی ہیں '
جن کو رموز او قاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان
رموز کو ملح ظر کھیں اور وہ یہ ہیں :

- جمال بات پوری ہو جاتی ہے 'وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول
   (ت) جو بصورت (३) لکھی جاتی ہے۔ اور یہ وقف تام کی علامت ہے لیخی اس پر ٹھہرنا چاہیے' اب (३) تو نہیں لکھی جاتی ۔ چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آیت کہتے ہیں۔ دائرہ پر اگر کوئی اور علامت نہ ہو تو رک جائیں ورنہ علامت کے مطابق عمل کریں۔
- ہے اس بات کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کو فیین کے نزدیک آبت ہے۔ و تف کریں
   تو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دائرہ کا ہے۔
- مر یہ علامت وقف لازم کی ہے۔ اس پر ضرور ٹھرنا چاہئے۔ اگر نہ ٹھرا جائے تو احمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہوجائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہئے کہ مثلاً کسی کو یہ کہنا ہو کہ ''اٹھو۔ مت بیٹھو''جس میں اٹھنے کا امراور بیٹھنے کی نئی ہے۔ تو اٹھو پر ٹھرنا لازم ہے'اگر ٹھرانہ جائے تو ''اٹھو مت۔ بیٹھو'' ہو جائے گا۔ جس میں اٹھنے کی نئی اور بیٹھنے کے امر کا احمال ہے۔ اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔
- ط وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس پر ٹھمرنا چاہئے۔ بیہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتی اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔
  - وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہزنا بہتراور نہ ٹھہزنا جائز ہے۔

ز علامت وقف مجوز کی ہے۔ یمال نہ ٹھرنا بھتر ہے۔

ص علامت و تف مرخص کی ہے - یہال ملا کر پڑنا چاہئے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھر جائے تو رخصت ہے - معلوم رہے کہ (ص) پر ملا کر پڑھنا(ز) کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے -

سلے الوصل اولی کا خصار ہے۔ یمال ملا کریر صنابستر ہے۔

ق قیل علیہ الوقف کاخلاصہ ہے۔ یہاں ٹھرنانہیں چاہیے۔

صل قَد يُوصَلُ كالمخفف ہے - يمال ٹھرابھی جاتا ہے اور بھی نہيں - بوقت ضرورت وقف کريخ ہیں -

قف یہ لفظ قف ہے۔ جس کے معنی ہیں ٹھر جاؤ- اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے' جمال پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا حمال ہو۔

سكته سكته كى علامت ہے- يهال كسى قدر تھرجانا جاہيئے مرسانس نہ نوشنے يائے-

وقفه ملب سکته کی علامت ہے۔ یہال سکته کی نبت زیادہ تھرنا جاہی لیکن سانس نہ تو رہے سکتہ میں کم تھرناہو آہے 'وقف میں بیادہ۔

لا لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعال کی جاتی ہے اور
کہیں عبارت کے اندر - عبارت کے اندر ہوتو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہئے - آیت کے
اوپر ہوتو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ٹھہرجانا چاہئے بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا
چاہئے لیکن ٹھہراجائے یانہ ٹھہراجائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہو تا۔

ا کندلک کامخفف ہے'اس سے مراد ہے کہ جو رمزاس سے پہلی آیت میں آچکی ہے' اُس کا تھم اِس پر بھی ہے۔

ند میں نقاط والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں۔ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ کھی اس کو مختصر کرکے (مع) لکھ دیتے ہیں۔ اس کامطلب یہ ہے کہ دونوں وقف گویا معانقہ کر رہے ہیں۔ ان کا حکم میہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھرنا چاہئے دو سرے پر نہیں۔ ہاں وقف کرنے میں رموز کی قوت اور ضعف کو مخوظ رکھنا چاہئے۔

## قرآن مجید کی سورتوں کی فہرست

| شارپاره      | صفحه نمبر   | نام سورت           | نمبرشار |
|--------------|-------------|--------------------|---------|
| 1            | 1           | سورة الفاتحة       | 1       |
| W - Y - I    | 4           | سورة البقرة        | ۲       |
| ٣ - ٣        | 179         | سورة آلعمران       | ۳       |
| Y-0-1        | r • !       | سورة النساء        | ٣       |
| ۷ - ۲        | 441         | سورة المائدة       | ۵       |
| <b>∧</b> - ∠ | m W+        | سورة الأنعام       | ۲       |
| 9 - A        | r+4         | سورة الأعراف       | 4       |
| 1+ - 9       | 477         | سورة الأنفال       | ٨       |
| 11 - 1+      | ۵۰۲         | سورة التوبة        | 9       |
| 11           | ۵۵۹         | سورة يونس          | 1.      |
| IY - II      | ۵9 <i>۷</i> | سورة هود           | 11      |
| 1r - 1r      | 42          | سورة يوسف          | 11      |
| l Ir         | ۲۷۲         | سورة الرعد         | 18      |
| lm.          | 490         | سورة إبراهيم       | ۱۳۰     |
| ۱۳۰ - ۱۳۰    | ∠1 •        | سورة الحجر         | 10      |
| ll.          | <b>4</b> 74 | سورة النحل         | 14      |
| 10           | ۵۲۷         | سورة بنتي إسرآءيـل | 14      |
| 17 - 10      | ∠9 <i>∧</i> | سورة الكهف         | 1.4     |
| l H          | ۸۳۲         | سورة مريم          | 19      |
| М            | nor         | سورة طله           | 7.      |
| 12           | ۸۸۳         | سورة الأنبياء      | 11      |
| 14           | 91+         | سورة الحج          | 22      |
| IA           | 939         | سورة المؤمنون      | ۲۳      |
| IA.          | 977         | سورة النور         | ۲۳      |
| 19 - 11      | 998         | سورة الفرقان       | 10      |
| 19           | 1+11        | سورة الشعرآء       | 74      |
| r+ - 19      | 1+144       | سورة النمل         | ۲۷      |

|            | S. A. D. S. C. |                  |         |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|---------|
| شارباره    | صفحه نمبر                                          | نام سورت         | تمبرشار |
| ۲۰         | A F + 1                                            | سورة القصص       | ۲۸      |
| ri - r•    | 1 + 4 4                                            | سورة العنكبوت    | r 9     |
| rı         | 1117                                               | سورة الروم       | P" +    |
| rı         | 1164                                               | سورة لقمان       | ۳۱      |
| rı         | 1100                                               | سورة السجدة      | m r     |
| PP - PI    | 1146                                               | سورة الأحزاب     | mm      |
| rr         | 119 ∠                                              | سورة سبإ         | ساسا    |
| rr         | 1714                                               | سورة فاطر        | ۳۵      |
| rr - rr    | 1565                                               | سورة ياس         | my      |
| rm         | 1469                                               | سورة الصآفات     | ٣٧      |
| rr         | 1727                                               | سورة ص           | ۳A      |
| rr - rm    | 1890                                               | سورة النزمر      | m 9     |
| rr         | 1414                                               | سورة المؤمن      | ٠٠      |
| ro - rr    | 1441                                               | سورة حلمّ السجدة | ۱۳      |
| ra         | 1240                                               | سورة الشوري      | 44      |
| ro e       | 122                                                | سورة الزخرف      | 44      |
| ra         | 1294                                               | سورة الدخان      | 44      |
| ra         | 10.0                                               | سورة الجاثية     | 2       |
| ry         | 1710                                               | سورة الأحقاف     | ry      |
| ry         | 1644                                               | سورة محمد        | r_      |
| ry         | 1661                                               | سورة الفتح       | ۳۸      |
| PY         | 1000                                               | سورة الحجرات     | 4       |
| PY         | 1646                                               | سورة ق           | ۵٠      |
| rz - ry    | 1021                                               | سورة الذاريات    | ۵۱      |
| <b>r</b> ∠ | 15 72                                              | سورة الطور       | 01      |
| <b>r</b> ∠ | 16.41                                              | سورة النجم       | ۵۳      |
| <b>r</b> ∠ | 10.0                                               | سورة القمر       | ۵۳      |
| ۲۷         | 1010                                               | سورة الرحملن     | ۵۵      |
| <b>r</b> ∠ | 1510                                               | سورة الواقعة     | ra      |

Bid 1

| شارباره   | صفحه نمبر | نام سورت       | نمبرشار |
|-----------|-----------|----------------|---------|
| 12        | 1071      | سورة الحديد    | ۵۷      |
| 44        | 1000      | سورة المجادلة  | ۵۸      |
| 7/        | 1000      | سورة الحشر     | ۵۹      |
| 7/        | 1045      | سورة الممتحنة  | ٧٠      |
| ۲۸        | 1021      | سورة الصف      | 41      |
| ۲۸        | 1024      | سورة الجمعة    | 44      |
| ۲۸        | 1 & A +   | سورة المنافقون | 48      |
| ۲۸        | 1000      | سورة التغابن   | 4 6     |
| ۲۸        | 109+      | سورة الطلاق    | 4 A     |
| ۲۸        | 1092      | سورة التحريم   | 77      |
| <b>19</b> | 14.2      | سورة الملك ُ   | 44      |
| r9        | 141.      | سورة القلم     | AF      |
| 19        | 1719      | سورة الحآفة    | 4 4     |
| <b>19</b> | 1410      | سورة المعارج   | 4       |
| ra        | 1471      | سورة نوح       | 41      |
| r9        | 142       | سورة الجن      | 41      |
| . 19      | 1466      | سورة المزمل    | 4       |
| ra        | 1469      | سورة المدثر    | 44      |
| <b>19</b> | 1404      | سورة القيامة   | 20      |
| ra        | 1441      | سورة الدهر     | 4       |
| r9        | 1442      | سورة المرسلات  | 44      |
| ٣٠        | 1428      | سورة النبإ     | ۷۸      |
| ۳۰        | 17 Z A    | سورة النازعات  | 49      |
| ۳٠        | IYAF      | سورة عبس       | ۸٠      |
| ۳۰        | AAFI      | سورة التكوير   | A 1     |
| ۳۰        | 1495      | سورة الانفطار  | ٨٢      |
| ۳۰        | 446       | سورة المطففين  | ۸۳      |
| ۳٠        | 1444      | سورة الانشقاق  | ۸۳      |
| ۳۰        | 12 + 14   | سورة البروج    | ۸۵      |

il medicinent director

| l 😩         | صفحه نمبر |                             | نمبرشار |
|-------------|-----------|-----------------------------|---------|
| شارپاره     | 14.7      | نام سورت<br>سورة المطارق    | Y Y     |
| <b>r.</b>   | 12 • 9    | سوره الطارق<br>سورة الأعلى  | ٨٧      |
| ۳.          | 1211      | سوره الاعلى<br>سورة الغاشية | 1 1     |
| <b>r</b> •  | 1211      |                             | A 9     |
| ۳.          | 1211      | سورة ا <b>لفج</b> ر         | 9 •     |
| ۳.          |           | سورة البلد                  | 91      |
|             | 1271      | سورة الشمس                  | ''      |
| ۳.          | 1278      | سورة الليل                  | 9 1     |
| ۳•          | 1274      | سورة الضحلي                 | 97      |
| ۳•          | 1272      | سورة الشرح                  | 9 0     |
| ۳.          | 1279      | سورة التين                  | 90      |
| ۳•          | 14,400    | سورة العلق                  | 94      |
| ۳۰          | 1288      | سورة القدر                  | 92      |
| ۳.          | 1244      | سورة البينة                 | 9.4     |
| ۳٠          | 1242      | سورة الزلزال                | 9 9     |
| ۳۰          | 12 3 1    | سورة العاديات               | 1 • •   |
| ۳.          | 124.      | سورة القارعة                | 1 • 1   |
| ۳.          | 1277      | سورة التكاثر                | 1 + 1   |
| ۳.          | 1274      | سورة العصر                  | 1+1     |
| ۳٠          | 1200      | سورة الهمزة                 | 1+1     |
| ۳٠          | 1200      | سورة الفيل                  | 1 + 0   |
| <b>*</b> ** | 1274      | سورة قريش                   | 1+4     |
| <b>*</b> *  | 1282      | سورة الماعون                | 1+2     |
| <b>*</b> *  | 12 4 4    | سورة الكوثر                 | 1• ٨    |
| ۳.          | 140+      | سورة الكافرون               | 1+9     |
| ۴.          | 1201      | سورة النصر                  | 11+     |
| ۳.          | 1201      | سورة تبت                    | 111     |
| <b>p.</b> + | 1200      | سورة الإخلاص                | 111     |
| ۳.          | 1200      | سورة الفلق                  | 111     |
| ۳٠          | 1207      | سورة الناس                  | וור     |

إِنَّ مُنْ لَا لِمُنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ

وزارت اسلامی امور' او قاف' دعوت و ارشاد
مملکت سعودی عرب
گران ''شاہ فہد قرآن کریم پر نٹنگ کمپایکس مدینہ منورہ''
کے لیے باعث مسرت ہے کہ کمپلیکس یہ قرآن کریم
مع اردو ترجمہ و تفییر شائع کرے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی لوگوں میں اس کا نفع عام کرے
اور خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود
کو اشاعت قرآن کریم کے سلسلہ میں عظیم
کوششوں پر جزاء عطا فرمائے۔
کوششوں پر جزاء عطا فرمائے۔
لائد ہی توفیق دینے والا ہے۔





پوست بکس نبر۱۳۹۳ دیند منوره Website: www.qurancomplex.org E-mail: kfcphq@qurancomplex.org

## ح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤١٧هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الأردية / ترجمة بحمـع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف – المدينة المنورة .

۱۷۷٦ ص ۱۲۱×۱۲ سم

ردمك ۱-۱۲-۱۷۷-۱۹۹۹

١- القرآن - ترجمة - اللغة الأردية ٢- القرآن - تفسير

أ- بحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ( مترجم )

رقم الإيداع: ١٧/١٠٥٦

ردمك : ۱-۱۶-۱۷۷-۱۶۹

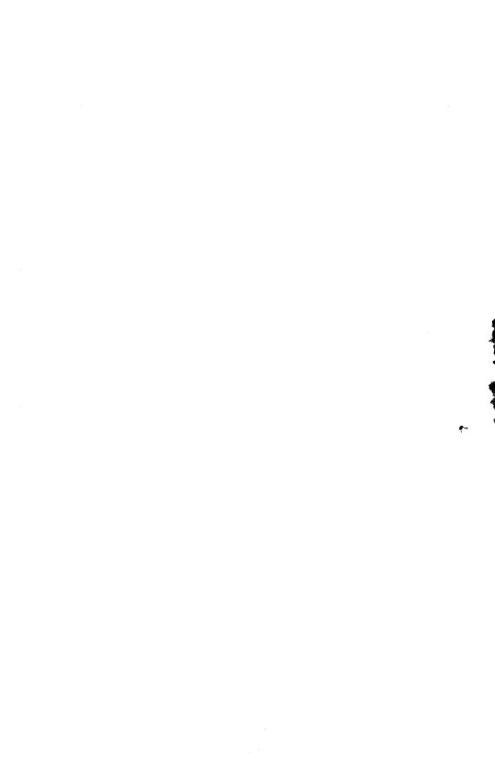

